



Marfat.com

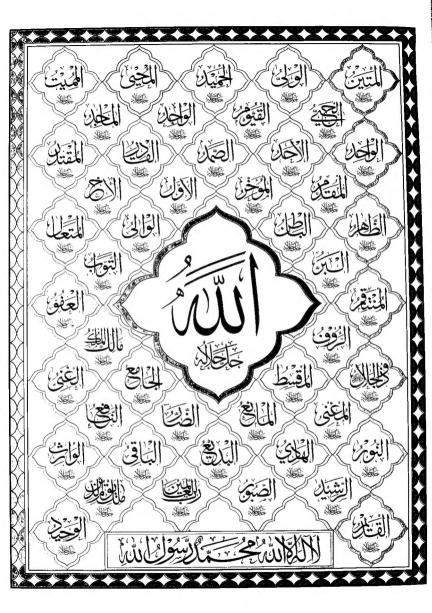

Marfat.com





Marfat.com







المقدمه و الفاتخه و البقره علّامه غلّام رسُواسعیدی شخ الحدیث دارانغونهیمبَهٔ کراچی ۳۸۰

نَاشِ*ی* **فریدِبُاکِسِٹ**ال ۳۸-ارُدوبازارلاہور

#### Copyright © All Rights reserved

This book is registered under the copyright act. Reproduction of any part, line, paragraph or material from it is a crime under the above act.

جملہ حقوق محفوظ ہیں یہ کتاب کا پی رائٹ ایکٹ کے تحت رجٹرڈ ہے، جس کا کوئی جملہ، بیرا، لائن یا کسی شم کے مواد کی نقل یا کا پی کرنا تا نونی طور پر جرم ہے۔



ISBN 969-563-010-3



هیچ : مولانا هاوناغ کم مراجد مطبع : روی بیکمیشرا بید پرغرز لا دور اطبع الثالث : رفیع افزار 1420 ها برور 1999ء اطبع الثالث عشر: بیخالیل 1434 هار پر ایل 2013ء

### Farid Book Stall

Phone No:092-42-37312173-37123435
Fax No:092-42-37224899
Email:info@faridbookstall.com
Visit us at:www.faridbookstall.com

و بازادلا بود فرن فر ۱۳۸۳ بر ۱۳۷۲ بر ۱۳۷۲ بر ۱۳۷۲ بر ۱۳۷۲ بر وی مر بر ۲۰۰۴ بر ۱۳۲۲ بر ۱۳۲۲ بر ۱۳۲۲ بر ۱۳۲۲ بر ۱۳۲۲ وی مانت بر ۱۳۳۲ بر ۱۳۳ بر ۱۳۳۲ بر ۱۳۳۲ بر ۱۳۳ سمرواممه بهضور سرور کائنات علیه افضال الصالوت واکمل التحیات

جلداول

تبيار القرأر

ایاللد! مجھ پر حق کی حقانیت واضح کراور مجھے اس کی اتباع عطافر ما! اے اللد! مجھ پر باطل کا بطلان واضح کراور مجھے اس ہجتناب عطافر ما! مجھے اس ہجتناب عطافر ما!

ميراد الغرآر

## بِنَهْ إِلَّهُ الْخِيْرِ

# فهرست مضامين

|                                              |                                                |          | :    |                                                | ارق      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|------|------------------------------------------------|----------|
| صفحہ                                         | عنوان                                          | المبرثار | صفحه | عنوان                                          | المبتوار |
| 79                                           | لشخ كاشرع معنى                                 | 1/       | ٣٧   | مديث دل                                        | +        |
| ۷٠                                           | الشخ میں ندا ہب                                | 19       | ď١   | مقدمة تغيير                                    | r        |
| 41                                           | النخ کے متعلق پرویز صاحب کے نظریہ کاعلمی جائزہ | r•       | ۳۳   | وى كالغوى اورا صطلاحي معنى                     | ٣        |
| ۲۳                                           | لنخ کے وقوع پر قر آن مجیدے استدلال             | ri.      | ۳۵   | ضرورت وحی اور ثبوت وحی                         | ۳        |
| ۲۳                                           | ثبوت تشخ کے ذرا <i>نع</i>                      | rr       | ľ۲   | وحی کی اقسام                                   | ۵        |
|                                              | مصنف کی محقیق کے مطابق قرآن مجیدی آیات         | rm       | ۳۸   | قرآن مجيد كى تعريف ادرقرآن مجيد كاساء          | ۲        |
| 44                                           | منسوندكابيان                                   |          | ۵۰   | قرآن كريم كے فضائل اور اجروثواب                | ı        |
| ۷9                                           | احکام شرعید کومنسوخ کرنے کی حکمتیں             | ٣٣       |      | قرآن مجيدكو يرصف اورسنف كاحكام أواب            |          |
|                                              | "نسخ القرآن بالسنة"ك قاتلين ران                | 10       | ٥٣   | اور بعض ضروری مسائل                            |          |
| ۸۰                                           | ك دائل                                         |          | ۵۸   | تفسيري كتابول كوب سوماته لكاني كالمحتيق        | 9        |
|                                              | "نسيخ القرآن بالسنة"ك مانعين اوران             | 74       | ۵۹   | قرآن مجيد كااعاز                               | 1+       |
| ۸۰                                           | ك دلاكل كا تجزيه                               |          |      | عديم النظير ہونے كا عتبار سے قرآن مجيد كامعجز  | - 11     |
| ۸۲                                           | "نسخ القوآن بالسنة" ميسنت كامحل                | 12       | ٧٠   | יפו                                            |          |
| ٨٢                                           | "نسخ القوآن بالسنة" يس شخ كالمحل               | ۲۸       |      | فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے قرآن مجید کا        | IF       |
| ۸۲                                           | "نسخ القرآن بالسنة" كى ثالي                    | 19       | ٧٠   | معجز بهونا                                     | .        |
| ۸۳                                           | "نسخ السنة بالقرآن" كابيان                     | ۳.       |      | کی اور زیادتی نہ ہو سکنے کے اعتبار سے قرآن     | 1100     |
| ۸۵                                           | "نسخ السنة بالسنة"كابيان                       |          | 11   | مجيد كالمعجز بونا                              | 4        |
| ΓΛ                                           | اسباب نزول كابيان                              | 1        | ٧r   | پین گوئیوں کے اعتبار سے قرآن مجید کا معجز ہونا | 100      |
| ٨٧                                           | اسباب نزول کے فوائد                            | 1        |      | فقائق كائنات كى خبردي كاعتبار بقرآن            | 10       |
| ۸۸                                           | عام سبب اور آیت کے عام الفاظ                   |          | 1    | بجيد كالمعجز مونا                              |          |
| ۸۸                                           | فاص سبب اورآيت كے خاص الفاظ                    |          | 19   | ننخ ی شختین                                    | 11       |
| ٨٩                                           | فاص سبب اور آیت کے عام الفاظ                   | 1        | 19   | ننخ كالغوى معنى                                | 21 ار    |
| <u>                                     </u> |                                                | <u> </u> | 1    | القرار                                         | +        |
| راۆل                                         | جل                                             |          |      | الكوبان                                        | بياد     |

| ست | فهر |
|----|-----|
|    |     |

| البنوار المعلق  | <u> </u> | ·                                             |        |      |                                                             | <u>څ</u> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|--------|------|-------------------------------------------------------------|----------|
| المنافق المنا | منح      | عنوان                                         | نبرثار | منح  | عثوان                                                       | نمبثور   |
| الا المستحدة المستحد | IIA      | تغييراورتاديل كالغوي معنى                     | ۵۴     |      | ایک آیت کے متعدد اسباب اور ایک سبب کی                       | ٣٧       |
| ا۱۱ المحمد الله من المن المن المن المن المن المن المن ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 119      | تغيير كى اصطلاحي تعريف                        | ۵۵     | 91   |                                                             |          |
| ا۱۱ کی اور مد آن اور می اللہ عند کے دور ش اوران اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 110      | تغييرا درتاويل كافرق                          | ra     | 41   | ممل قرآن یکبارگ نازل نه کرنے کی حکمتیں                      | ۳۸       |
| الم المنافع   | IFI      | تفسيرقر آن كي فضيلت يرعقلي دلائل              | ۵۷     |      | سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت اور سورت                      | ۳٩       |
| الا المنافع ا | IFI      | تغيرقرآن كافضيلت فيمتعلق احاديث اورآثار       | ۵۸     | 92"  |                                                             |          |
| ا۱۲ کی اور مدنی مورق کی معرفت اور از                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | قرآن مجید کی تغیر کرنے پر اعتراضات کے         | ۵۹     |      | سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت اور                        | 4.       |
| الله عبدرسالت شير آن مجيد كرت كابيان الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ITT      |                                               |        | 92   |                                                             | l I      |
| اله المجتمع المنافذ على المنافذ على المجتمع المنافذ المجتمع   |          | قرآن مجید کی تفسیر کرنے کی مشروعیت اور جوازیر | ٧٠     | 44   | *                                                           | ١٦       |
| الم المراق الله المراق الله المراق الله المراق الله المراق المراق الله المراق المراق الله المراق الله المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق الله المراق الله المراق المر  | 150      | قرآن مجيدًا حاديث اورآ ثاريء دلائل            |        | 44   |                                                             | 44       |
| الا المحمد للله رب العلمين. (الفاتحد كرام الله عند كرام الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۱۲۳      |                                               |        |      |                                                             | 1 1      |
| اس التحد الله المن التراق الت | IFA      |                                               |        | 99   |                                                             | 1 1      |
| اس مناس میں اللہ اور آن کری کے اور میں اور ان اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 179      | قرآن مجید کی تغییر کے لیے ضروری علوم          | 42     |      |                                                             |          |
| السام المراق علی المراق المرا | 11-1     | سورهٔ فاتحه                                   |        | 1+1  | _                                                           | 1 1      |
| اوراق کے متعلق فقہاء کے فقر می است اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 188      | الحمد لله رب العلمين. (الفاتح: ١ـ١)           | 1      |      |                                                             |          |
| ۱۳۹ قرآن جمید کے غیر محرف ہونے کے متعلق علماء ما اورہ فاتحکا متا مزدول اورہ فاتحکا متا مزدول اورہ فاتحکا متا مزدول اورہ فاتحک اللہ من الشیطن الوجیم الاس اللہ اللہ من الشیطن الوجیم اللہ اللہ من الشیطن الوجیم اللہ اللہ اللہ اللہ من الشیطن الوجیم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 122      | موره فاتحه کے اساء                            | 1      |      |                                                             |          |
| الما المعدى تقریحات الما المعدى تقریحات الما الما الما الما الما الما الما ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IFT      | سوره فاتحد کے فضائل                           | ۳.     | 1+1" |                                                             |          |
| ۲۰ جی قرآن کے تعلق علم وشید کا نظریہ ۲۰ ۲ دا کے دفایت کے مضابین الوجیم ۲۰ ۲ دا ۲۰ ۲ دا ۲۰ ۲ دالله ۱۳۲ کے مضابین الوجیم ۲۰ ۲ ۲۰ ۲ دا ۲ دا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1179     |                                               | 1      |      |                                                             |          |
| ۲۸ مات حرنو ل پر قرآن مجید کے زول کی تحقیق ۱۰۲ ک اعو فر بالله من الشیطن الوجیم ۱۳۲ کم الاستان الوجیم ۱۳۲ کم الله ۱۳۲ کم کا بیان ۱۳۳ کا بیان ۱۳۸ کا بیان الله ۱۳۸ کا بیان الله ۱۳۸ کا بیان کا کا بیان کا بیان کا کا بیان کا کا بیان کا بیان کا کا بیان کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۱۳۰      |                                               |        | 1.1  |                                                             |          |
| ۲۹ قرآن مجید کی سورتو ن آیتوں اور حرفوں کی تعداد اللہ "کے سفردات کے معانی است اللہ "کامفردات کے معانی است اللہ "کامیان است کے خواط اور غیر مبدل ہوئے ہے اللہ "کی معانی است اللہ "کا معانی اللہ کا اللہ اللہ "کا معانی اللہ اللہ اللہ کا اللہ اللہ اللہ اللہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 101      | *                                             | 1      | 1+0  |                                                             |          |
| است الله "كرم في المرافق الله "كرم في الله "كرم في اوراع اب كابيان المست الله "كرم في اوراع اب كابيان المست الله "كرم في اوراع اب كابيان المست الله "كرم في كرم الله الله "كرم في كرم الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IPT      |                                               |        | 1+7  |                                                             |          |
| ۱۰ منتفرقین کاعتراضات کے جوابات اور تاب جمید کے محفوظ اور غیرمبدل ہوئے پر اور غیرمبدل ہوئے پر اللہ "پڑھنے کے متعلق فقہاء متعلق فقہاء اور آب جمید پنقط اور اعراب لگانے کی تاریخ اور اللہ اللہ اللہ اللہ "پڑھنے کے متعلق فقہاء اللہ اللہ "پڑھنے کے متعلق فقہاء اللہ اللہ "پڑھنے کے متعلق فقہاء اللہ اللہ "پڑھنے کے متعلق فقہاء  | ۱۳۲      |                                               |        |      |                                                             |          |
| ال متعلق احادث الله "فرصح الله "فرص الله "فرصح الله "فرصح الله "فرصح الله "فرصح الله "فرصح الله "فرص الله "فرصح الله "فرص | 100      |                                               |        | 1•٨  |                                                             |          |
| ۵۱ قرآن مجدر پنتظ اورا عراب لگانے کا تاریخ اور اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                                               |        |      | گرآن مجید نے حفوظ ادر غیرمبدل ہونے پر<br>ستاہ قد سے میں میں |          |
| الله كافريب الله "برح من كامت أور تحقيق الله الله كافريب الله "برح من كمتعلق فقهاء الله الله "برح من كمتعلق فقهاء الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۱۳۳      |                                               |        | 1+9  |                                                             |          |
| ۵۲ قرآن مجد پردمودادقات لگانے کی تاریخ اور تحقیق ۱۱۳ ۱۲ نمازیمن اعود بالله "پر سے کے متعلق فتہاء ۱۳۳ مصلی فترا<br>۵۳ مضایین قرآن کا فاکدایک نظریمس ۱۱۸ مصلید کا قد ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                               |        |      | ر آن جید پر عقے اور احراب لگانے کی تاری اور ا<br>خقہ        | 3        |
| ۵۲ مضاین قرآن کا فاکرایک نظریس ۱۱۸ صفیلی کافرب ۵۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ILL      |                                               |        | -    | الله الله الله الله الله الله الله الله                     | ar       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                               |        | 1    |                                                             |          |
| تبياد القراد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16,6     | بليد كالذهب                                   |        |      |                                                             | <u></u>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | اوّل     | جلد                                           |        |      | القران                                                      | تبيار .  |

y-----

| صنح   | عنوان                                               | نمبرثار | صنحہ        | ر عثوان                                          | أنبثو |
|-------|-----------------------------------------------------|---------|-------------|--------------------------------------------------|-------|
| 104   | بسم الله الرحمن الرحيم كے فوائدا ورحکتيں            | ۳۱      |             | نماز من 'اعوذ بالله "رُحے كم تعلق فقهاء          | 11"   |
| 14+   | حمد کے لغوی اور اصطلاحی معانی                       | ٣٢      | IMM         | شافعيه كاندبب                                    |       |
| 141   | تمام تعريفول ك ليالله تعالى كالتحقاق بردليل         | ٣٣      |             | نمازين اعوذ بالله "رُصِي كُمتعلق نقهاء           | 100   |
|       | مخلوق کاشکرادا کرنے سے پہلے خالق کاشکرادا کیا       | ۳۳      | ۱۳۵         | احناف كالمرهب                                    |       |
| 141   | جائے                                                |         | 10.4        | بسم الله الرحمن الرحيم                           | 10    |
| 177   | الله تعالى كى كما حقه حمدوثناء مع مخلوق كاعاجز مونا | 20      | IM          | بائے بسم اللہ کامعنی                             | н     |
| 144   | الله کی حمد کرنے کے احوال اور اوقات                 | ı       | 164         | فعل کوہم اللہ کے بعد مقدر کرنے کی وجوہ           | 14    |
| 171"  | الله کی حمد کی فضیلت اوراجروتواب                    | ٣2      | 162         | بسم الله مين اسم كاالف حذف كرنے كي وجه           | ۱۸    |
| ۵۲۱   | خودا پی حمد د شاء کرنے کی شرعی نوعیت                | 1       |             | لفظ الله کامعنی اوراس کے وصف ماعلم ہونے کی       | 19    |
|       | سمی دوسر مے خف کے سامنے اس کی حمد و شاکرنے          | ٣٩      | IMA         | منحقيق                                           |       |
| 144   | ک شرعی نوعیت                                        |         | 1009        | رحمن اوررجيم كامعني                              |       |
| MA    | منه پرتعریف کرنے کے جواز اور عدم جواز کامحمل        | ۴٠      | 10+         | رحن کورجیم پرمقدم کرنے کی وجوہ                   | rı    |
| 144   | رب كالغوى اورشرعي معنى                              | 1       |             | بسم الله مين رسول الله صلى الله عليه وسلم كي طرف | 77    |
| 14.   | الغلمين كالغوى اورعر في معنى                        | 1       | 10+         | رمزاوراشاره                                      |       |
| 141   | الغلمين كيمتعلق اقوال مين مصنف كامختار              |         |             | "بسم الله الرحمن الوحيم" كمتعلق                  | 12    |
| 141   | الله تعالیٰ کی تربیت میں غور وفکر                   |         | 101         | نقهی مباحث                                       |       |
|       | کمال ذات گزشته احسان رجا اورخوف سے حمد              | 2       |             | "بسم الله الرحمن الرحيم"كآيت                     |       |
| 141   | وثناء كانقاضا                                       |         | ا۵ا         | قرآن ہونے کی محقیق                               |       |
| 147   | بعض مفسرین کی فروگز اشت                             | ٣٦      |             | بم الله الرحمٰ الرحيم كي سوره فاتحد كي جزنه      |       |
| 127   | نا لِک اور مَلِک کی دوقراء تیں                      | 142     | 127         | ہونے کی محقیق اور ندا ہب اربعہ                   |       |
| 141   | يوم كاعر فى اورشرى معنى                             | ۳۸      |             | وأئل سوريس بسم اللدالرطن الرحيم كان سورتون       |       |
| 120   | يامت كى مقدار                                       | 179     | 100         | كجزنهون كالمحقيق ادرندابب اربعه                  |       |
| 120   | وقوع قيامت پر عقلي دليل                             | ۵۰      | IDM         | مازيس بسم اللدير عف كمتعلق غدابب اربعه           |       |
| 140   | وقوع قيامت برشرى دلائل                              | ۱۵      |             | لماز میں بسم اللہ الرحمٰ الرحیم کو آہتہ ہے پڑھنے |       |
|       | ونیا میں راحت اور مصیبت کا آنا کمل جزاءاور          | ar      | ۵۵۱         | کی محقیق اور نداهب اربعه                         |       |
| 144   | سزانہیں ہے                                          |         | rai         | م اللدالرحمن الرحيم كاحكام شرعيدا ورمسائل        | ra    |
| 127   | ين كالغوى معنى                                      | ar      |             | للد تعالى اور انبياء عليهم الصلوة والسلام كاساء  |       |
| 127   | ين مشريعت اور ند بهب وغيره کي تعريفات               | ۵۳      | 102         | لکھنے اور پڑھنے کے آ داب                         |       |
| لداةل | σ                                                   |         | <del></del> | القران                                           | تبيار |

| منۍ   | عنوان                                                                                  | نبرثار | منۍ  | عنوان                                            | نمبثؤر |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------------------------------------------|--------|
|       | حضرت عمرضى الله عنه كيزمانة خلافت مين صحاب                                             | 44     |      | "الذرب وطن رحيم" اور" مالك يوم الدين" ميس        | ۵۵     |
|       | كارسول الله صلى الله عليه وسلم سے دعاكى درخواست                                        |        | 144  | وجهارتباط                                        |        |
| 191"  | کنا                                                                                    |        | 141  | عبادت كالغوى معنى                                | rα     |
|       | حضرت عثمان كيزمانة خلافت مين محابه كارسول                                              | ۷۵     | 149  | عبادت كالصطلاحي معنى                             | ۵۷     |
| 196   | الله صلى الله عليه وسلم سے دعاكى درخواست كرنا                                          |        | 149  | قرآن مجيد ميل عبد كاطلاقات                       | ۵۸     |
|       | سینے ابن تیمیہ کے حوالے سے حضرِت عثان بن                                               | 44     |      | اینے غلام کو''میرا عبد'' کہنے کی کراہت اور       | ۵٩     |
| 190   | حنيف كى روايت كى تائيد توثيق اور تفحيح                                                 |        | 14+  | عبدالنبي وغيره نام ركھنے كى تحقيق                |        |
|       | طبرانی کی روایت مذکوره کاصحاح کی دوسری روایت                                           | 44     | IAI  | عبادت كاالله تعالى مين منحصر هونا                | 4.     |
| 190   | ے تعارض کا جواب<br>ب                                                                   |        |      | "ايساك نىعبد" بىس حرف خطاب كومقدم كرنے           | !      |
|       | توسل بعدازوصال پرشیخ ابن تیمیه کے اعتراضات                                             |        | IAT  | کے اسرار اور نکات                                | 1      |
| 197   | اورمصنف کے جوابات                                                                      |        |      | "اياك نعبد" من جمع كاصيغدلان كاسرار              |        |
|       | توسل بعداز وصال کے متعلق شیخ عبدالحق محدث                                              |        | IAM  | اور نکات                                         |        |
| 19/   | د ہلوی کا نظریہ                                                                        |        |      | غيوبت سے خطاب كى طرف التفات كے اسراد             | 45     |
| 199   | توسل بعداز وصال کے متعلق علامه آلوی کا نظریه                                           |        | IAM  | اور نکات                                         | 1      |
|       | توسل بعداز وصال كے متعلق غير مقلد عالم يشخ                                             | 1      | IAff | استعانت کامعنی<br>به «.                          | 1      |
| 1**   | وحيدالزمان كانظربيه                                                                    |        | IAľ  | ''اياك نستعين''كآنميرِ                           | ۵۲     |
|       | توسل بعداز وصال كے متعلق غير مقلدعا لم قاضي                                            |        | IAM  | عبادت کواستعانت پرمقدم کرنے کی وجوہ              | 77     |
| T+1   | شوكاني كانظربيه                                                                        |        | IAQ  | اولیاءاللہ سے استعانت کی محقیق                   |        |
|       | انبیاء علیم السلام اور بزرگان دین سے براو                                              |        | 114  | اولياءالله سے استعانت كالليح طريقه               | 1 1    |
| 101   | راست استمد اد کے متعلق احادیث                                                          |        | ۱۸۷  | وسیله کا نغوی معنی                               |        |
|       | رجال غیب (ابدال) ہے استمد اد کے متعلق فقہاء                                            |        |      | انبیاء علیهم السلام اور اولیاء کرام کی ذوات سے   | 4.     |
| 7+7   | اسلام کے نظریات                                                                        |        | IAA  | توسل کے متعلق فقہاء کرام کی عبارات               |        |
|       | اہام این اثیر اور حافظ این کثیر کے حوالوں سے                                           |        |      | حضرت آ دم عليه السلام كا رسول الشصلي التدعليه    |        |
| r•m   | عہد صحابہ میں ندائے یا محمد او کارواج                                                  |        | 1/19 | وسلم کے دسلہ سے دعا کرنا<br>اینے صل بیس سلم رین  |        |
| ۳۰۳   | ندائے یا محمد اور توسل میں علماء دیو بند کا موقف<br>میں ریفی ایک وسل سے متعلقہ میں میں |        |      | رسول الله صلى الله عليه وسلم كاخودا پيخ وسيله ہے | 21     |
| r.∠   | ندائے غیر اللہ اور توسل کے متعلق مصنف کا<br>مدة •                                      | ^2     | 191  | دعافرمانا                                        | ۷۳     |
| 7.9   | موقف<br>ہدایت کا لغوی معنی اوراس کی اقسام                                              |        |      | رسول الله صلى الله عليه وسلم كاخودا ہے وسیلہ ہے  | 21     |
|       | برايت فالقول ن اوران ن است                                                             | ۸۸     | 197  | دعا کرنے کی ہدایت دینا                           |        |
| بداول | o .                                                                                    |        |      | . القران                                         | تبيار  |

|          |                                                 | "       |      |                                                       |         |     |
|----------|-------------------------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------------|---------|-----|
| صفحه     | عنوان                                           | نمبرثار | صنحه | عثوان                                                 | نبثؤار  | l   |
| 779      | سوره بقره                                       |         | rı•  | ہدایت کی اقسام کی مزید تفصیل                          | ۸۹      |     |
| 271      | سوره بقره كااجمالي تعارف                        | 1       |      | الله تعالىٰ كى مدايت اور رسول الله صلى الله عليه وسلم | 9+      |     |
| 777      | سوره بقره کی وجیتسمیه                           | ۲       | 110  | کی ہدایت کا فرق                                       |         | ۱   |
|          | سورہ بقرہ کے محل نزول اور آیات اور حروف کی      | ۳       | rII  | صراط متنقيم كالغوى اورشرعي معنى                       |         | ۱   |
| 777      | تعداد كابيان                                    |         |      | کیا نمازی کا صراط متنقیم کی دعا کرنامخصیل حاصل        | 97      | 1   |
| rrr      | سورہ بقرہ کے فضائل میں احادیث اور آثار          | ٣       | rII  | اخ ا                                                  |         | 1   |
| 772      | الم (القره: ١٥) المحتب لا ريب. (البقره: ١٥)     | 1       | rir  | جمع كصيغه عدعاكرفى وجداور ربطآيات                     | 1       | 1   |
| r=2      | حروف مقطعات کے علم کی شخفیق                     | ۲       | rır  | انعام يافتة لوكول كابيان                              |         |     |
| 44.      | كتاب كالغوى ادرا صطلاحي معنى                    | 4       | 111  | انعام یافتہ لوگوں کے راستوں کابیان                    | 1       | I   |
| ۱۳۱      | "ريب" کامعنی                                    |         | ric  | ''مغضوب''کامعنی                                       |         |     |
| ا۳۲      | قرآن مجيدين 'ريب' كنفي اورا ثبات كامحمل         |         | rim  | "المغضوب عليهم"ك ما الورتفير                          | 92      | ١   |
|          | آیا قرآن مجیدتمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے       | 1+      |      | "معضوب" كامعنى بيان كرفي مين بعض علماء                | . 1     |     |
| ۲۳۲      | یا صرف متفین کے لیے؟                            |         | rim  | کی نفزش                                               | 1       |     |
| ۲۳۲      | تقوي كاصيغهاوراس كالغوى معنى                    | 11      | 113  | 'ضالين''ڪمعاني                                        |         |     |
| ٣٣٣      | تقوى كالصطلاحي معنى                             | 11      |      | رسول الله صلى الله عليه وسلم اور صحابية " صالين "     |         | ٠   |
| ۲۳۵      | تقوئ اورمتقین کے متعلق احادیث                   | 11"     | 114  | کی منقول تغییر                                        |         |     |
| ۲۳۲      | تقویٰ کے مراتب                                  | 10      |      | بن لوگوں تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا 'آیا وہ         |         | 1   |
| 7°2      | ايمان كے لغوى معنى كى تفصيل اور شحقيق           | 10      | 112  | ٹریعت کے مکلف ہیں یانہیں؟                             |         | ļ   |
| r~9      | ایمان کی تعریف میں اہل قبلہ کے مذاہب            | l la    | 714  | أهين كامعني                                           |         |     |
| 10.      | نفس ایمان اورایمان کامل کابیان                  | 14      | TIA  | ماز میں آمین کہنے کے متعلق مُدا ہب اربعہ              |         |     |
|          | مومن ہونے کے لیے فقط جاننا اور سمجھنا کانی نہیں | 1A      | 119  | مین کہنے کی نضیلت میں احادیث                          |         | ۲ ا |
| 101      | ہے بلکہ ما نتا ضروری ہے                         |         | riq  | مین بالجمر کے متعلق احادیث                            | - 1     | ٥   |
|          | ایمان کی حقیقت میں فقط تصدیق کے معتبر ہونے      | 1 19    | 114  | مين بالسر كے متعلق احاديث                             |         | ١   |
| rar      | رِقْرِ آن مجيدے استشہاد                         |         | rrı  | من قرآن مجيد كاجرنبيس ب                               | Ĩ 104   | ے ا |
|          | ایمان کی حقیقت میں فقط اقرار کے غیر معتبر ہونے  | 1 1.    | rrı  | اتحه خلف الامام مين فقهاء شافعيه كانظريه              | ا ا فا  | ١   |
| rar      | رِقر آن مجیدے استشہاد                           | :       | rrr  | اتحه خلف الامام من فقهاء حنبليه كانظريه               |         | 9   |
|          | یمان کی حقیقت میں ائمال کے غیر معتبر ہونے پر    | 1 11    | rrr  | اتحه خلف الامام مين فقهاء مالكيه كانظريه              | ۱۱۰ فا  | ,   |
| ror      | قرآن مجيدے استشباد                              |         | ۲۲۳  | اتحه خلف الامام مين فقهاءا حناف كانظريه               | ااا     | ١   |
| <u> </u> | 0                                               |         |      | القرار                                                | بیار. ا | ت   |
| -        |                                                 |         |      |                                                       |         |     |

,-,--- y

| ســ | فهر |
|-----|-----|
|     |     |

|             |                                               | . •1   |       |                                                           |         |
|-------------|-----------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------|---------|
| منحد        | عنوان                                         | نبرثار |       | عنوان                                                     | تنبثوار |
| ۲۷۴         | حرام کے رزق نہ ہونے پر معز لد کے دلائل        |        |       | ایمان میں کی اور زیادتی کے ثبوت پر قر آن مجید             | rr      |
| 424         | معتزلہ کے دلائل کے جوابات                     | 42     | rom   | ے استشہاد                                                 |         |
| r20         | حرام کے رزق ہونے پراال سنت کے دلاکل           | ۴۸     |       | ایمان میں کمی اور زیادتی کے ثبوت پر احادیث                | ۲۳      |
|             | آیااللد کی راہ میں خرج کرنے سے بالحضوص ز کو ۃ | 64     | rar   | ے استشہاد                                                 |         |
| 724         | مرادب ما عام خرج كرنا؟                        |        | ۲۵۵   | ایمان میں کمی اور زیادتی کے دلائل کے جوابات               | 1       |
| 724         | راوخدایس کل مال خرچ کرنے کی شرع حیثیت         | ۵۰     | ray   | آیااسلام اورایمان متغائر ہیں یا متحد؟                     |         |
| 722         | ''انزال'' کامعنی اوراس کی کیفیت               | ۵۱     | 101   | غيب كامعنى                                                | 1       |
|             | ''مسا انزل اليك وما انزل من قبلك'' ك          | ۵r     | ran   | آيات ندكوره مين غيب كامصداق                               | 1       |
| 122         | اتنبير                                        | 1      | 101   | آيات ندکوره مين مونين بالغيب کامصداق                      |         |
| 144         | ختم نبوت پردلیل                               | 1 1    |       | آیا مخلوق کے علم پرعلم غیب کا اطلاق جائز ہے یا            | 19      |
| 721         | دارآ خرت اور یقین کامعنی                      |        | 109   | الخبيس                                                    |         |
| <b>7</b> 29 | ان اللين كفروا سوآء عليهم. (الفاتح: ٢-٧)      |        | ryr   | خلاصه بحث                                                 | 1       |
| r_9         | کفرکالغوی معنی<br>س                           |        |       | جس غیب کی خبر دے دی جائے آیا وہ غیب رہایا<br>خ            |         |
| 14.         | ديگرمفردات كے لغوى معانى                      | ۵۷     | rym.  | خېيں؟                                                     |         |
| ۲۸۰         | شان نزول                                      |        | 244   | صلوة كالغوى معنى                                          | i i     |
|             | الله تعالى كے كلام كے قديم مونے برمعتزله كا   |        | ייציו | ا قامت صلوٰ ق کے معانی اور محامل                          | 1       |
| ۲۸۰         | اعتراض اوراس كاجواب                           |        | 240   | به قدرت منازول کی فرضیت کی کیفیت کابیان                   |         |
|             | الله تعالى في جس ممكن ك عدم وقوع كى خبروى     | 1      | דדיו  | عبادات مین نمازی جامعیت                                   | 1       |
| 171         | ہاں کے ساتھ مکلف کرنے کی شختین                | 1      | 772   | قرآن مجيداورا حاديث مين نماز پڙھنے کي تاکيد               |         |
|             | عال بالذات كے ساتھ مكلف كرنے برعلامہ          | 1      | 179   | تارک نماز کے متعلق فقہاء اسلام کے نظریات                  |         |
| PAI         | بیشاوی کی دلیل اوراس کا جواب                  |        | 120   | تارك نماز كے متعلق فقها و صبليه كانظريه                   |         |
|             | جن كا ايمان نه لانا مقدر مو چكا ب أن كوتبليغ  | 1      | 120   | تارك نماز كے متعلق نقهاء شانعيه كانظرىي                   |         |
| TAT         | کرنے کی دجہ                                   | 1      | 141   | نقہاء شافعیہ کے دلائل کے جوابات<br>مرمد سرمتیاہ نیسی سیان |         |
|             | جب کفار کے داول پر مبرلگادی گئی تو ان سے      |        | 121   | تارك نماز كے متعلق فقهاء مالكيه كانظريه                   |         |
| ۲۸۲         | مواخذه كيون؟                                  | 1      | rzr   | تارک نماز کے متعلق نقبها واحناف کانظریہ                   |         |
| ۲۸۳         |                                               | 1      | ۲۷۳   | فقهاءاحناف کےموتف پردلیل<br>. ترین برمون                  |         |
|             | ومن الناس من يقول امنا بالله.                 | ar I   | 120   |                                                           | 1       |
| ۲۸۴         | (البقره: ۱۰_۸)                                |        | 120   | رزق کا اصطلاحی معنی                                       | 50      |
|             | <u> </u>                                      |        |       | <u></u>                                                   |         |

تبيار القرار

| 11                  |                                               |         |      |                                               | ا مهر   |  |
|---------------------|-----------------------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------|---------|--|
| صنحہ                | عنوان                                         | نمبرثار | صغح  | عنوان                                         | نبثؤر   |  |
| 194                 | لمترتق                                        |         |      | منافقین کے اللہ اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے | 77      |  |
| <b>19</b> 4         | الله تعالى كے استہزاء كى توجيه                | PΑ      | ۲۸۵  | سلسله میں اعتراضات کے جوابات                  |         |  |
|                     | اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدي.            | ۸۷      | ۲۸۲  | شعور کامعنی                                   | 74      |  |
| ran                 | (البقره: ۱۸_۱۲)                               |         | ray  | مرض کی تعریف اور منافقین کے مرض کا بیان       | ۸F      |  |
| 791                 | منافقین کےاحوال کی پہلی مثال                  | ۸۸      |      | جھوٹ کی تعریف اس کا شرعی حکم اور منافقین کے   | 79      |  |
| 199                 | او كصيب من السماء. (البقره: ٢٠_١٩)            |         | ۲۸۷  | حبوث كابيان                                   |         |  |
| ۳۰۰                 | منافقین کے احوال کی دوسری مثال                | 9+      |      | جھوٹ بولنے کی ممانعت اوراس کے عذاب کے         |         |  |
| ۳                   | دونوں مثالوں کا تجزیہ                         | 1       | raz  | متعلق احاديث                                  |         |  |
|                     | آیا عہد رسالت کے بعد منافقوں کا وجود ہے یا    | 98      | raa  | جھوٹ بولنے کی رخصت کے مواقع                   | 1       |  |
| ۳٠٠                 | خبيں؟                                         |         |      | جان ال اورعزت بچانے کے لیے جموث بولنے         | . 1     |  |
| m+1                 | شے کے معنی میں اہل سنت اور معتز لہ کا اختلاف  | 91"     | ۲۸۸  | <b>گا</b> اجازت                               |         |  |
| P*+1                | الله تعالى كے كلام ميس كذب كا محال مونا       | 90      | TAA  | شعرا ورمبالغه يس جهوث كاراز                   | . 1     |  |
|                     | الله تعالیٰ کی قدرت کے معنی کی شخفیق اوراس کے | 90      | 1749 | نعریض اور تو ربیه میں جھوٹ بولنے کا جواز      |         |  |
| ٣٠٢                 | كذب كے محال ہونے پردلائل                      |         | 191  | وربد كے سلسله ميں فقهاء كى رائے               | 4       |  |
| ٣٠٣                 | بايها الناس اعبدوا ربكم. (البقره: ٢٠ ٢)       | 44      | 791  | الماصه بحث                                    | 24      |  |
| ۳۰۳                 | ربطآ بات اورالتفات كے فوائد                   | 94      |      | اذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض.               | ے کے او |  |
| ļ                   | إوجودالله تعالى كقرب ك'يايها الناس"           | 91      | rar  | (البقرة: ١٣-١١)                               |         |  |
| ۳٠٣                 | ے ندا کرنے کی توجیہ                           |         | rar  | نافقین این افساد کواصلاح کیوں کہتے تھے؟       | - 41    |  |
|                     | 'يايها الناس'' عسوره بقره كمدنى بون           |         |      | ہدرسالت سے لے کرآج تک افساد کواصلاح           | 4 ح     |  |
| ۳۰۴                 | باعتراض كاجواب                                |         | 191  |                                               |         |  |
|                     | رومنین کفار اور منافقین کے لیے عبادت کے حکم   |         |      | بان لانے کے لیے صحابہ کرام کے ایمان کا        | (I A•   |  |
| ۳۰۴                 | كاالگالگەمىتى                                 |         | rar  |                                               |         |  |
|                     | کفار کے فروع کے مکلّف ہونے میں علماء بخارا    | 101     | 190  | 0 -4 - 1 - 0 - 1                              |         |  |
| ۳۰۴                 | ورعلماء ثنا فعيه كااختلاف اورضيح موقف كابيان  | 1       | ran  |                                               |         |  |
| ۳۰۵                 | یں<br>للہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا اعتراف       |         | rea  | كابدكرام برست وشتم كى ندمت اوررو              | ۸۲      |  |
| ۳۰۵                 | للد تعالی کے خالق اور لاشریک ہونے برولائل     |         |      | اذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا.              |         |  |
|                     | لعلكم تتقون "مين الميدكي نبت بندول ك          | 1       | 1    | (البقره. ۱۵-۱۱۳)                              |         |  |
| ٣٠٧                 |                                               | . I     |      | ن شیاطین کا بیان جن سے منافق خلوت میں         | א או    |  |
| تبياد القواد جلداذل |                                               |         |      |                                               |         |  |

| صنح                  | عنوان                                        | نمبرثار | صغح        | عنوان                                            | نمبثؤر |  |
|----------------------|----------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------------------------|--------|--|
| ۳۲۳                  | مثال بیان کرنے کا قاعدہ                      | 117     |            | انسان عبادت برغرور كرئ ندعبادت كي وجه            | 100    |  |
|                      | حياء كامعنى اورقر آن اورحديث مين الله كي طرف | Irr     | ٣٠٧        | خود کوا جر کا مستحق سمجھے                        |        |  |
| rrr                  | حياء كي نسبت كامحمل                          |         |            | ز مین کا گول ہونا اور اس کا گردش کرنا اس کے      | 104    |  |
| 770                  | الله تعالیٰ کے ممراہ کرنے کی توجیہ           |         | ٣٠٩        | فرش ہونے کے منافی نہیں ہے                        | 1 1    |  |
| mra                  | فتق كى تعريف ادراس كى اقسام                  |         | ۳+9        | مچلوں کو ہندر تن پیدا کرنے کی حکمت               | 1 1    |  |
| 777                  | عهدموثق كالمعنى اوراس كى اقسام               |         | 1"1+       | الله تعالیٰ کے لاشریک ہونے کا بیان               | 1 1    |  |
| mr4                  | منافقين كاشراور فساد                         |         | ۳۱۱        | شرك كي تعريف                                     |        |  |
| 774                  | كيف تكفرون بالله. (البقره: ٢٩_ ٢٨)           | 179     | ۳11        | کیا چیز شرک ہے اور کیا چیز شرک نہیں ہے           | 11+    |  |
| ۳۲۸                  | حيات اور موت كالمعنى                         |         |            | وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا.             | ##     |  |
| mra                  | زمین اور آسان کی تخلیق کی تر تیب             |         | ۳۱۳        | (البقره: ۲۳ ـ ۳۳)                                |        |  |
| mrq                  | اہاحت کے اصل ہونے کی محقیق                   |         | ۳۱۳        | سيدنامحر صلى الله عليه وسلم كي نبوت بردليل       |        |  |
| 271                  | حشرا جساد پر دلیل                            |         | P15        | شهيدكامعني                                       |        |  |
| 221                  | واذقال ربك للملائكة. (البقره: ٣٠ ـ ٢٠)       | ١٣٣     | MIA        | دوزخ میں جلنے والے پھروں کا بیان                 | 110    |  |
| ۳۳۲                  | ربطآ يات                                     |         |            | وبشر الذين امنوا وعملوا الصلحت.                  | 110    |  |
|                      | ملائکہ کی حقیقت ان کی خصوصیت اور ان کے       |         | 717        | (القره: ۲۵)                                      |        |  |
| ~~~                  | فرائض منصبى كابيان                           |         | 714        | نجات كامدارالله كفل يرب نه كداعمال ير            | 1 1    |  |
| ראים                 | خليفه كي تعريف اوراس كى اتسام                |         |            | جنت کا معنی قرآن اور حدیث میں جنت کی             | 1 1    |  |
| 775                  | آیت ذکورو می خلیفد کے مصداق کابیان           |         | <b>114</b> | ترغیب اوراس کی طلب کا بیان                       |        |  |
| 777                  | الله تعالى كى طرف مشوره كي نسبت كاشرى حكم    |         |            | جنتی عورتوں اور حوروں کی پا کیڑگی محسن و جمال    | 1 I    |  |
|                      | حفرت آ دم کے خلیفہ بنانے پر فرشتوں کے سوال   |         | ۳۲۰        | اوران کے ساتھ تکاح کی کیفیت کابیان               |        |  |
| 777                  | کرنے کامحمل                                  |         |            | جس عورت نے دنیا میں متعدد نکاح کیے ہول دہ        |        |  |
|                      | حضرت آدم كوخليفه بنانے كى وجداور فرشتوں كے   |         | rrı        | آ خرت میں کس خاد ند کے نکاح میں ہوگی؟            |        |  |
| mm2                  | شبه کاازاله<br>سران شور سران شور             |         |            | جن مردول اورعورتول كا دنیا میں نكاح نہیں ہوا'    |        |  |
|                      | آ دم کی لفظی محقیق اور حضرت آ دم کی مخلیق کے |         | rn         | ان کاجنت میں نکاح ہوجائے گا                      |        |  |
| <b>77</b> 2          | مراهل                                        |         |            | جنت میں نا پاک اور ناجا ئز خواہشات نہیں ہوں<br>ا | IFI    |  |
| ۳۳۸                  | حضرت آ دم کوتمام اسا و کی تعلیم کابیان       |         | mrr        | لی ا                                             |        |  |
|                      | واذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم.               | Hu.le.  |            | ان الله لا يستحى ان يضرب مثلا ما                 |        |  |
| rr                   | (البقره: ۳۹ ـ ۳۳)                            |         | rrr        | بعوضة فما فوقها. (القره: ٢٧_ ١١)                 |        |  |
| نبيار القرار جلدالال |                                              |         |            |                                                  |        |  |

| الا المراق الم   | 15          |                                                  |             |             |                                                                         | فهر    | 7       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| الم المرافع    | صفحہ        | عنوان                                            | نبرثار      | صنح         | عثوان                                                                   | نبثؤار |         |
| الا المراقب    |             | حضرت سيدنا محمصلي الله عليه وسلم كاحقيقت ميس     | arı         | rrq         |                                                                         |        |         |
| الا المراب المستعدد   | 201         | خليفه أعظم بونا                                  |             | mu.         |                                                                         |        |         |
| المراق المنافعة التي المراق المنافعة التي المراق الفاقك و انعمته التي المراق المنافعة و التي المراق المنافعة و التي المراق المنافعة و المنافعة  | ٣4٠         |                                                  |             | m1r.        |                                                                         | L      | 11      |
| الم المراقب ا  | P41         | قصهآ وم ادرابليس مين حكمتين ادرتفيحتين           | 174         | . !         | ابلیس کامعنی اور اس کے فرشتہ یا جن ہونے کی<br>تنہ                       | IMA    | 1       |
| امرا آیا حضرت آورم کو جنت الخلد میں رکھا گیا تھا یا اور اس اور اس کی اللہ تعالیٰ کی تعتویٰ کا بیان اور ان اور اس کی اللہ تعالیٰ کی تعتویٰ کا بیان اور ان اور اس کی اللہ تعالیٰ کی تعتویٰ کا بیان اور ان اور اس کی اللہ تعالیٰ کی تعتویٰ کی بیان اور ان اور اس کی اللہ تعالیٰ کی تعتویٰ کی بیان اور ان اللہ تعالیٰ کی ایس حمد ت ہے؟ ہم منوع کے کھانی موسیت تھا انہیں کی وسوست انہیا وکا اصطلاحی معتویٰ کی اور سرک کا بیان اور ان اللہ تعالیٰ کی اور سرک کا بیان عبد کی بیان اور ان اللہ تعالیٰ کی اور سرک کا بیان اور ان اللہ تعالیٰ کی اور سرک کا بیان اور ان اللہ تعالیٰ کی اور سرک کا بیان اور ان اللہ تعالیٰ کی اور سرک کا بیان اور ان اللہ تعلیٰ کی اور سرک کا بیان اور ان اللہ تعلیٰ کی اور سرک کا بیان اور ان اللہ تعلیٰ کی اور سرک کا بیان اور ان اللہ تعلیٰ کی اور سرک کا بیان اور ان اللہ تعلیٰ کی اور سرک کا بیان اور ان اللہ تعلیٰ کی اور سرک کا اللہ تعلیٰ کی اللہ کی تعلیٰ کی اللہ تعلیٰ کی تعلیٰ کی اللہ تعلیٰ کی تعلیٰ کی تعلیٰ کی تعلیٰ کی اللہ تعلیٰ کی تعلیٰ ک  |             | يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي.                | AFI         | mm1         | هين _                                                                   |        | 1       |
| اماد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PH          |                                                  |             |             | -                                                                       |        | - 11    |
| اما المجرموع كايان الاست المتعلق المت  | mar         |                                                  |             |             |                                                                         |        | `∥      |
| اما المعلم المع  |             | بنواسرائیل پرانڈ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان اور ان | 14.         | 12 Lake     |                                                                         |        |         |
| اندازی کامیان کو دسوسہ اندازی کامیان کو دسوسہ اندازی کامیان کو دسوسہ اندازی کامیان کو دسوس کے المیاب کو دسوس   | ٣٦٣         |                                                  |             |             |                                                                         |        | - 11    |
| المدان کا جیاب المدام کی عصب بردائل کا جیاب کا خواجم کی خواجم کی خواجم کا جیاب کا جیاب کا خواجم کی خواجم ک  | ٣٧٣         |                                                  |             |             |                                                                         |        | - 11    |
| ا المناعد الم  |             |                                                  |             |             |                                                                         |        | ا ا     |
| امر النبا علیم السلام کی عصرت پردلاکل است کے خوان کے نزرانوں کے جواز کا بیان الام کی عصرت پردلاکل اللہ الم کی عصرت پردلاکل اللہ الم کی خوان کے خوان کی بیان اللہ الم کی خوان کے خوان کی بیان اللہ الم کی عصرت نبیاء کے خوان کے خوان کی بیان اللہ الم کی عصرت نبیاء کے خوان کے خوان کی بیان اللہ الم کی عصرت کر اللہ کا بیان اللہ الم کی عصرت کر اللہ کا بیان اللہ الم کی عصرت کر اعتراضات کا اللہ الم کی عصرت کر اعتراضات کا اللہ اللہ اللہ کی خوان کے خوان کے خوان کی اللہ اللہ کی خوان کے خوان کے خوان کی خ  |             |                                                  |             | דיוש        | -                                                                       | 1      |         |
| ادر فراک اور شرک معنی فتهاء اسلام کونظریات الاسلام کونظریات الاسلام کونظریات کونز الاول کے جواز کابیان الاسلام کونٹر بالاملام کونٹر کو  | ٣٧٣         | l '                                              |             | 1           |                                                                         |        |         |
| ادر فدا اور فدا اور مناوت من المناوت كا الم  | ۵۲۳         |                                                  |             |             | نبياء ميهم السلام كي عصمت پر دلائل<br>مناع ميهم السلام كي عصمت پر دلائل | 1 10   | ۵       |
| ا اخیاء علیم السلام کی عصمت پر اعتراضات کا اسلام کوز مین پر پیمیخ کی محتول کا اسلام کی محتول کا اسلام کوز مین پر پیمیخ کی محتول کا اسلام کی محتول کا اسلام کی نظر پر کی کا اسلام کی نظر پر اسلام کی نظر پر کی کا کی کا نظر پر کی کا اسلام کی نظر پر کی کا کی  | P79         |                                                  |             |             |                                                                         |        | ۲۱      |
| الممالي جواب المالم كو معمت بر اعتراضات كا المالم كو معمت بر اعتراضات كا المالي جواب المالي المالي جواب المالي حواب المالي المالي حواب المالي حواب المالي حواب المالي   | <b>m</b> 2• |                                                  |             |             | ر ندا هب                                                                | 1 10   |         |
| المجالى جواب المجالى جواب المجالى الم  |             |                                                  |             | 1 200       | همت انبياء تح معلق حقين كاند هب                                         | 10     | 12      |
| ا المورد  | ۳۷۰         |                                                  |             | 1           |                                                                         |        | ۸۱      |
| الا المواقع المستورة  | W 21        | إجماعت نماز پڑھنے کے فوائد                       | 144         | - 100       | تمالى جواب                                                              | 1      |         |
| الا المواقع المستورة  | <b>m</b> ∠1 |                                                  |             | 1           | مفرت آدم عليه السلام كوزين برهيجيني كي حكمتول كا                        | 2 16   | 39      |
| الما التعطيد وسلم سے قوسل المام الله عليه وسلم سے قوسل المام الله الله عليه وسلم الله عليه وسلم سے قوسل المام الله واقع الله   | m2m         |                                                  |             |             | ك                                                                       | ابيا   |         |
| ۱۲۱ تو به کافوی اورشری معنی ۱۲۱ تو با کافوی اورشری معنی الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 720         |                                                  | 1           |             | غرت آ دم کی توبہ کے کلمات اور سیدنا حضرت<br>مراب استاریا                | יו יי  | 1•      |
| ۱۹۲ قرآن مجیدادرسنت میں قبیکا بیان ۱۸۳ هما خواتین کی امامت کے متعلق فقها می فظرید ۲۷ سا ۱۹۲ اور این میں امامت کے متعلق فقها مالکیے کانظرید ۲۷ سا ۱۹۷ خواتین کی امامت کے متعلق فقها مالکیے کانظرید ۲۷ سا ۱۹۷ محصست آدم پر حشوید کے اعتراضات اور ان کے ۱۸۵ سیجیدوار نابالغ لؤکی امامت کی تحقیق میں ۱۸۷ سیجیدوار نابالغ لؤکی کی امامت کی تحقیق میں ۱۸۷ سیجیدوار نابالغ لؤکی کی امامت کی تحقیق میں ۱۸۷ سیجیدوار نابالغ لؤکی کی امامت کی تحقیق میں ۱۸۷ سیجیدوار نابالغ لؤکی کی امامت کی تحقیق میں ۱۸۷ سیجیدوار نابالغ لؤکی کی امامت کی تحقیق کی ۱۸۷ سیجیدوار نابالغ لؤکی کی امامت کی تحقیق کی ۱۸۷ سیجیدوار نابالغ لؤکی کی امامت کی تحقیق کی ۱۸۷ سیجیدوار نابالغ لؤکی کی امامت کی تحقیق کی ۱۸۷ سیجیدوار نابالغ لؤکی کی امامت کی تحقیق کی ۱۸۷ سیجیدوار نابالغ لؤکی کی امامت کی تحقیق کی ۱۸۷ سیجیدوار نابالغ لؤکی کی امامت کی تحقیق کی ۱۸۷ سیجیدوار نابالغ لؤکی کی امامت کی تحقیق کی ۱۸۷ سیجیدوار نابالغ لؤکی کی امامت کی تحقیق کی ۱۸۷ سیجیدوار نابالغ لؤکی کی امامت کی تحقیق کی ۱۸۷ سیجیدوار نابالغ لؤکی کی امامت کی تحقیق کی ۱۸۷ سیجیدوار نابالغ لؤکی کی امامت کی تحقیق کی تحقیق کی امامت کی تحقیق کی تحق  | ٣٧٣         |                                                  |             |             | يسلى الله عليه وسلم سے توسل                                             | 3      |         |
| ۱۲۳ دوباره نیچاتر نے کا محمد یے کی حکمت ۱۸۵ خواتین کی امامت کے متعلق فتها ء الکیہ کا نظریہ ۲۷۳ مالا اللہ کا نظریہ ۲۷۷ محمد ۱۲۵ محمد ۱۲۵ خواتین کی امامت کے متعلق فتها ء احداث کا نظریہ ۲۷۸ محمد الادران کے جوابات جوابات کی محمد اللہ ۱۳۵۷ محمد الرابات کو محمد اللہ اللہ کا محمد اللہ کے محمد اللہ کے محمد اللہ کا محمد اللہ کے محمد اللہ کا محمد اللہ کے محمد الل  | 724         | w/                                               |             |             |                                                                         |        |         |
| ۱۲۳ عصمت آدم پرحشوبیہ کے اعتراضات ادران کے اعتراضات ادران کے اعتراضات ادران کے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 724         | -                                                | 1           |             |                                                                         |        |         |
| جوابات المحدد الما المجدد المابالغ الاسكى المت كي محقيق المدار المابالغ الاسكى المستى محقيق المدار المابالغ الاسكان المعارفة المع | 724         |                                                  |             |             |                                                                         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 422         |                                                  |             |             |                                                                         | 1      | 117     |
| تبيار القرار بالدوّل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۳۷۸         | مجھددار نابالغ لڑ کے کی امامت کی تحقیق           | ĮIA,        | 1 702       | ابات ا                                                                  | 9?     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ا<br>مراوّل | <u>ا                                      </u>   | <del></del> | <del></del> | قو ا ر                                                                  | ار ا   | <br>تبي |

|    | - 4 |
|----|-----|
| سب | تهر |
|    |     |

| منح    | عنوان                                                                          | نمبرثار | صنح   | عنوان                                                        | فار |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------------------------------------------------------|-----|
| ۸۰4    | بنواسرائیل کوطور پر لے جانا                                                    |         | ۳۸۰   | یہود کی بے ملی کابیان                                        | 1   |
|        | ستر اسرائیلیوں کا دوبارہ زندہ ہونا ان کے مکلف                                  | ۲1۰     | ۳۸۰   | بِعمل علماء كے عذاب كابيان                                   | 1/  |
| r.0    | ہونے کے منافی نہیں                                                             |         |       | آیا نیکی کا حکم دیے ادر یُرائی سے رو کئے کے لیے              | 1,  |
|        | میدان تیمیں بنواسرائیل کی سرگردائی کا پس منظر                                  | rii     | ۳۸I   | خودنیک ہوناضروری ہے؟                                         |     |
| r.s    | وپیش منظراورالله کی نعمتوں کابیان                                              |         |       | بے علم کے وعظ مقر مراور اس کے مرید کرنے کا                   | t   |
| ۲۰۹    | بنواسرائيل كا''حطة''كو''حنطة''كهنا                                             | rır     | ۳۸۲   | شرعی حکم                                                     |     |
| ٣٠٤    | بنواسرائيل پرطاعون كاعذاب                                                      | rım     | ٣٨٧   | صبر کے معانی                                                 | 1   |
| 4.4    | طاعون کے متعلق ا حادیث                                                         |         | ٣٨٤   | صبر کے تعلق احادیث                                           | 1   |
|        | طاعون کے متعلق قدیم علماء اور جدید میڈیکل                                      | rı۵     | ۳۸۸   | نماز ہے مدوحاصل کرنے کا بیان                                 | 1   |
| ۴•۸    | سائنس کی محقیق                                                                 |         | ۳۸۸   | خشوع كامعنى                                                  | ľ   |
| m+1    | طاعون کی علامت دوطرح سے نمودار ہوتی ہے                                         | rit     |       | يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي.                            | 1   |
| r+9    | طاعون كاعلاج                                                                   | 114     | 249   | (القره: ۳۸ ـ ۲۷)                                             | 1   |
|        | واذا ستسقى موسلى لقومه.                                                        | ria     | m9+   | شفاعت کی شخقیق                                               | 1   |
| ۴۰۹    | () 1//                                                                         |         | 1791  | شفاعت برقر آن کریم ہے دلائل                                  | 1   |
|        | زمین سے پانی نکالنے میں حضرت موی کا معجزہ                                      | 119     | ۳۹۳   | شفاعت پراحادیث ہے دلائل                                      | 1   |
| 1410   | اوراس کے مقابلہ میں ہمارے نبی کا معجزہ                                         | 1       |       | واذ نجينا كم من ال فرعون.                                    | ļ   |
| 111    | یہود بول کے نبیوں کولل کرنے پرتورات کی شہادت                                   | i .     | 290   | (البقره: ۱۳۵ هـ)                                             |     |
|        | یہودیوں پر ذات مسلط کیے جانے کے باوجود                                         | l       | 794   | بنواسرائيل ررفرعون كيعذاب كابيان                             | 1   |
| ۲۱۲    | اسرائیل کی حکومت کی توجیه                                                      | ı       | 792   | فرعون كانام                                                  |     |
|        | ان الذين امنوا والذين هادوا والنصاري.                                          | rrr     | m92   | آل كالغوى معنى                                               | 1   |
| יוויי  | (البقره: ۲۲)                                                                   |         | 291   | نى صلى الله عليه وسلم كي آل كے مصداق كي تحقيق                |     |
| יוויין | صابلین کے دین کی تحقیق                                                         |         | ۳۰۰   | بنوامرائیل کے لیے سمندر چیرنے کابیان                         |     |
|        | ایمان لائے ہوئے لوگوں کے ایمان لانے کی                                         | rre     | ۰۰۰ ا | حضرت موی علیہ السلام کے نام دنسب کابیان                      |     |
| ۳۱۳    | توجيه                                                                          |         | ۴۰۰   | تورات کا نزول اور بنواسرائیل کی گوساله پرتی<br>میرینک ترویست |     |
|        | آیاالله ادر یوم آخرت پرایمان رکھنے سے موجودہ                                   |         | L+1   | بنواسرائيل كى قبوليت توبه كابيان                             |     |
| LIFE   | یہودیوں اور عیسائیوں کی نجات ہوجائے گ<br>مناب سے اور میسائیوں کی نجات ہوجائے گ |         |       | واذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك.                                 | ľ   |
| دام    | نجات کے لیے صرف کسی دین کی طرف منسوب<br>ہونا کائی نہیں ہے                      |         | ۳۰۳   | (ابقرہ:۵۹۔۵۵)<br>حضرت موی علیہ السلام کا معذرت کے لیے سر     |     |
|        | C. 15:136 tox                                                                  | 1       | 1     | تعفرت موں علبہ اسلام 6 معدرت نے سے ستر ا                     | Ľ   |

۱r

انمبرثار ٢٢٧ واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. ٢٣٢ القطمعون ان يومنوا لكم. (التره: ١٥٥٥) ۲۱۷ ۲۴۷ آیات ندکوره کاشان نزوول (القره: ۲۷\_۳۲) م ۳ س ۲۲۸ عبداور میثاق کے معنی ۲۳۸ بنواسرائیل کی تحریف کابیان ~ 20 ۲۲۹ کتابوں کونازل کرنے سے مقصود عمل ہے ۲۴۹ میرد کےنفاق کابیان 614 ٢٣ ۲۳۰ کیا بنواسرائیل کے سروں پر پہاڑ کو معلق کر کے ٢٥٠ أ"اهي "أور" امنيه" كابيان ٢٣ ان سے تورات کو قبول کرانا' ان کے اختیار کے ا ۲۵۱ " و پيل " کامعني ~ ~~ منافئ نہیں تھا؟ [ ۲۵۲ | وقالو الن تمسنا الناد . (البقره: ۸۰ ۸۰ ) 444 ۲۳۱ موجوده بندرول کے شدہ اسرائیلی ہونے یاند ۲۵۳ عذاب بهود کے مزعومہ چند دنوں کا بیان ۴۳۸ ہونے کی شختین ۲۵۴ | بلاتوبه مرتکب کبیره مرنے والوں کے دائی عذاب 119 ۲۳۲ تاخ اورتماخ كابان يرمعتز له كااستدلال ادراس كاجواب P \*\*\* ۴۳۸ ۲۳۳ حله ي محقق ٣٢٢ [200] واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل. ۲۳۴ قرآن اورسنت مین حیله کا ثبوت (البقره:۸۳) P779 ۲۳۵ حیله کی تعریف اوراس کی اقسام ۲۵۲ ربطآ یات وسوس ٢٣٦ فقهاء كے بيان كيے ہوئے بعض حيلے ۳۲۴ م ۲۵۷ والدین کی اطاعت پرثواب کے متعلق احادیث وس س 201 حيلهاسقاط كي محقيق ۳۲۵ مرا مال بای کی نافر مانی پرعذاب کے متعلق احادیث 77 ٢٣٨ واذ قال موسلي لقومه ان الله يامر كم. ۲۵۹ ارشتہ داروں تنیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن اسلوك كے متعلق احادیث (القره: المديمة) ٢٢١ 7 ٢٣٩ بنوامرائل كاع ذري كرف كابيان ٣٢٥ / ٢٦٠ واذ اخذنا ميثاقكم لا تسفكون دمائكم. ٢٨٠ بنواسرائيل كاكائ كابيان (البقره:۲۸\_۸۴) ۳۲۸ ~ ~~ ۲۳۱ گائے ذریح کرنے کے واقعہ سے استفاط شدہ ۲۶۱ میود مدینه کا ایک دوسرے کوتل کر کے میثاق اتوزنے کابان MYA. 400 ٢٣٢ واذ قتلتم نفسا فادرء تم فيها. ٢٦٢ ولقد اتينا موسلى الكتب. (القره: ٨٨ ـ ٨٨) 600 (البقره: ۷۲ مريم الوردوح القدس كے معنی مريم اورروح القدس كے معنی MM ۲۲۳ گائے کا ایک عضوم تقول پر مار نے سے اس کا زندہ ۲۲۴ انبیاء کرام سے یبود کے عنادر کھنے کابیان MM ۳۳۰ ۲۲۵ آیات ندکوره سے مسائل کا اشتباط 444 ۲۴۴ گائے ذریح کرا کرمقتول کوزندہ کرنے کی حکمت ٣٣٠ ٢٢١ ولماء جاء هم كتاب من عند الله. ۲۳۵ مچقرول درختول اور جانورول کا ادراک ادران کا (القره: ٩٠ - ٨٩) ٣٣٨

Marfat.com

جلداؤل

آ پ صلی الله علیه وسلم کی رسالت کی گواہی دینا

| سحر کے شرع تھم کی تحقیق<br>سحر کے شرع تھم کے متعلق فقہا و شافعہ کا نظریہ<br>سحر کے شرع تھم کے متعلق فقہا و ملایہ کا نظریہ<br>سحر کے شرع تھم کے متعلق فقہا و مدان کا نظر یہ<br>الدوت اور ماروت پر محرکو نا زل کرنے کی تحکیم<br>ہاروت اور ماروت کی معصیت کی روایت<br>ہاروت اور ماروت کی معصیت کی روایت<br>ہر آن مجید سے بطلان<br>ہاروت اور ماروت کی معصیت کی روایت پر ج<br>ہاروت اور ماروت کی معصیت کی روایت پر ج<br>ہاروت اور ماروت کی معصیت کی روایت پر ج<br>ہارتھائی کی مرضی اور شیت کا فرق | FAA                                                          | rrq<br>ra-<br>rai<br>rar                                                                        | تبول ہوتا  الم خلاصة يات اورا شنباط سائل  الم واذا قبل لهم امنوا بما انزل الله.  البتره: ١٩٣٥ (البتره: ١٩٣٥)  القرات پر يبود كروئ ايمان كارداورابطال  الم تورات پر يبود كروئ ايمان كارداورابطال  الم تورات كانت لكم المدار الاخوة.  البتره: ١٩٣٧)  البتره: ١٩٣٧ كان دوك كارد كه جنت كرف وي             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سحرے شرعی حظم کے متعلق فقہاء مالکیے کا نظریہ<br>سحرے شرعی حظم کے متعلق فقہاء اسناف کا نظر یہ<br>سحرے شرعی حظم کے متعلق فقہاء اسناف کا نظر<br>باروت اور ماروت کی محصیت کی روایت<br>ہاروت اور ماروت کی محصیت کی روایت<br>قرآن مجیدے بطلان<br>ہاروت اور ماروت کی محصیت کی روایت<br>ہاروت اور ماروت کی محصیت کی روایت ہے؟<br>ہاروت اور ماروت کی محصیت کی روایت ہے؟<br>ہاروت اور ماروت کی محصیت کی روایت ہے؟<br>ملم کے تقاضوں پڑھل نہ کرناحکما جہل ہے<br>لنڈتقائی کی مرضی اور مشیت کا فرق         | FAA FA9 F91 F9F F9F F9F F9A                                                                      | rat                                                                                             | ۲۲ واذا قبل لهم امنوا بما انول الله.  (البتره: ۱۹ و ۱۹)  تورات پر يهود كووئ ايمان كارواورابطال  ترآن مجيد كادكام پرئمل ندكرن كى وجه عد مسانوں كے ليمو كريد .  ۲۵ قل ان كانت لكم الدار الاخوة.  (البتره: ۱۹ و ۱۹ كان دكوئ كا دوكه جنت كے صرف وي متحق بين الله .                                         |
| سحرے شرق تھم کے متعلق فقتہاء حدبایہ کانظریہ<br>سحرے شرق تھم کے متعلق فقتہاء احداف کانظر<br>ہذا جب اور بدادوت پر سحرکو نازل کرنے کی تھس<br>ہاروت اور مادوت کی معصیت کی روایت<br>قرآن مجدیہ بطلان<br>ہاروت اور مادوت کی معصیت کی روایت<br>ہاروت اور مادوت کی معصیت کی روایت پر ج<br>ہاروت اور مادوت کی معصیت کی روایت پر ج<br>ہاروت اور مادوت کی معصیت کی روایت پر ج<br>منظم<br>علم کے تفاضوں پڑھل نہ کرنا حکماً جہل ہے<br>تلڈ تقائی کی مرضی اور شیت کا فرق                                    | 7A9<br>79-<br>791<br>797<br>790                                                                  | ra. rai rar                                                                                     | (البقره: ۱۳-۱۱)  تورات پر يهود كرون ايمان كارداورابطال  تر آن مجيد ك ادكام پر عمل شكرنے كى وجه علام المانوں كے ليے كوفكريه  ملمانوں كے ليے كوفكريه  دم قل ان كانت لكم اللدار الاخرة.  (البقره: ۹۲-۹۳)  دون سخق بيں  تر آن مجيد كي صداقت اور مارے ني صلى اللہ  تر آن مجيد كي صداقت اور مارے ني صلى اللہ |
| سحر کے شرق تھم کے متعلق فقہا او مناف کا نظر<br>غمام ہار بعد کا خلاصا ور تجزیہ<br>ہاروت اور ماروت کی محصیت کی روایت<br>ہاروت اور ماروت کی محصیت کی روایت<br>قرآن مجید ہے بطلان<br>ہاروت اور ماروت کی محصیت کی روایت پر ج<br>ہاروت اور ماروت کی محصیت کی روایت پر ج<br>ہنظم<br>منافی کی مرضی اور شیت کا فرق<br>لنڈتفائی کی مرضی اور شیت کا فرق                                                                                                                                                 | rq-<br>rq1<br>rqr<br>rqr<br>rqr                                                                  | rai<br>rar                                                                                      | ۲۷ تورات پر یمبود کے دوئی ایمان کار داور ابطال در تر این جیدے ادکام پر عمل شکر نے کی دجہ ہے در ترک کی دجہ ہے ا<br>۲۷ قل ان کانت لکم الدار الاخو ق. (ابترہ: ۹۳ میں کا ترک کے اور ۱۹۳ میں کا در کہ جنت کے صرف وی سختی ہیں ۔                                                                              |
| ندا مہدار بعد کا خلاصہ اور تجزیبہ<br>ہاروت اور ماروت کی معصیت کی روایت<br>ہاروت اور ماروت کی معصیت کی روایت<br>قرآن مجید سے بطلان<br>ہاروت اور ماروت کی معصیت کی روایت پر مج<br>ونظر<br>نظر<br>لنڈ تقاضوں پڑل نہ کرنا حکما جہل ہے<br>لنڈ تعالیٰ کی مرضی اور شیت کا فرق                                                                                                                                                                                                                       | rq1<br>rqr<br>rqr<br>rqr                                                                         | rar                                                                                             | ۲۷ قرآن مجید کے ادکام پوٹل ندکرنے کی وجہ ہے مسلمانوں کے لیے لو تکریے ۲۷ قل ان کانت لکم الدار الاخوة. (البتره:۹۲-۹۳) ۲۷ یبودیوں کے اس دعویٰ کا ردکہ جنت کے صرف ونک تقییں ۲۷ قرآن مجید کی صدافت اور ہارے نی صلی اللہ                                                                                     |
| ہاروت اور ماروت پر محرکونا ڈل کرنے کی حکسہ<br>ہاروت اور ماروت کی معصیت کی روایت<br>قرآن مجیدے بطلان<br>ہاروت اور ماروت کی معصیت کی روایت پر ج<br>ونظر<br>فظر<br>علم کے تقاضوں پڑھل نہ کرناحکما جہل ہے<br>تلڈ تقالی کی مرضی اورشیت کا فرق                                                                                                                                                                                                                                                     | 797<br>790                                                                                       | ror                                                                                             | سلمانوں کے لیالی کریے<br>ال کانت لکھ الدار الاخرة.<br>(البتره۹۳٫۹۲۰)<br>ایبودیوں کے اس دعویٰ کارد کہ جنت کے صرف<br>وی ستی ہیں<br>عرف تر آن مجیدی صدافت اور ہارے نی صلی اللہ                                                                                                                            |
| ہاروت ادر ماروت کی معصیت کی روایت<br>ہاروت اور ماروت کی معصیت کی روایت<br>قرآن مجیدے بطلان<br>ہاروت ادر ماروت کی معصیت کی روایت پر ج<br>دنظر<br>ملم کے تقاضوں پڑھل نہ کرناحکما جہل ہے<br>ملم کے تقاضوں پڑھل نہ کرناحکما جہل ہے<br>لنڈتعالیٰ کی مرضی ادر شیت کا فرق                                                                                                                                                                                                                           | 797<br>790                                                                                       | ror                                                                                             | ۲۷ قل ان کانت لکم الدار الاخرة.<br>(البتره:۹۳،۹۳)<br>۲۷ يبوديوں كاس دعوى كاردكم جنت كرف<br>وي سخت بيں<br>۲۷ قرآن مجيدى صداقت اور مارے ني صلى اللہ                                                                                                                                                      |
| ہاروت اور ماروت کی معصیت کی روایت<br>قرآن مجیدے بطلان<br>ہاروت اور ماروت کی معصیت کی روایت پر بج<br>ونظر<br>ملم کے تقاضوں پڑسل نہ کرناحکما جہل ہے<br>لنڈتغالی کی مرضی اور شیت کا فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ran                                                                                              | ror                                                                                             | (البتر : ۹۲_۹۳)<br>۲۷ يبود يوں كاس دعوئ كارد كه جنت كے صرف<br>وى ستحق ييں<br>۲۷ قرآن مجيد كى صداقت اور مارے ني صلى اللہ                                                                                                                                                                                |
| قرآن مجیدے بطلان<br>ہاروت ادر ماروت کی معصیت کی روایت پر ج<br>وُنظر<br>علم کے تقاضوں پڑھل نہ کرناحکما جہل ہے<br>نڈرتعالی کی مرضی ادر شیت کا فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | r90                                                                                              | ror                                                                                             | ۲۷ یبود ایوں کے اس دعویٰ کا رد کہ جنت کے صرف<br>وی مستق ہیں<br>۲۷ قرآن مجیدی صداقت اور مارے نی صلی اللہ                                                                                                                                                                                                |
| پاروت اور ماروت کی معصیت کی روایت پر ج<br>وِنظر<br>علم کے نقاضوں پڑھل نہ کر ناحکما جہل ہے<br>لنڈتغالی کی مرضی اور شیت کا فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | r90                                                                                              |                                                                                                 | وی مستق ہیں<br>۲۷ قرآن مجید کی صداقت اور ہمارے نبی صلی اللہ                                                                                                                                                                                                                                            |
| ڈنظر<br>علم سے تقاضوں پڑھل نہ کر ماحکہا جہل ہے<br>للہ تعالیٰ کی مرضی اور شیت کا فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ray                                                                                              |                                                                                                 | ۲۷ قرآن مجيد كي صداقت اور جارے نبي صلى الله                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الله لتعالى كى مرضى أورمشيت كا فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                  | rar                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الله لتعالى كى مرضى أورمشيت كا فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                  | 800                                                                                             | ا عليه وسلم كي نبوت كي دليل                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 149/                                                                                             |                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7.76                                                                                             |                                                                                                 | ۲۷ حصول شہادت کے لیے موت کی تمنا کا استحباب                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 191                                                                                              | 404                                                                                             | اورمصيبت سے گھبرا كرموت كى تمنا كى ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (البقره: ۱۰۵ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                  | ۳۵۳                                                                                             | ٢٤ قل من كان عدوا لجبريل. (البقرة: ١٠١- ٩٤)                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ''راعنا'' کہنے کی مما نعت <i>اور</i> '' انظو فا'' کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 199                                                                                              | 1                                                                                               | ۲۷ يېود کا جېريل کواپڼا د تمن کېښا                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| هم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                  | 102                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| سول الله صلى الله عليه وسلم كي شان ميس محسّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                  | 1                                                                                               | 1 ' '                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| کرنے والے کے شرعی تھم کی تحقیق<br>م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  | ۳۵۸                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| گستا خانه کلام میں تاویل کی گنجائش<br>م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                  |                                                                                                 | ٢/ واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                  | 1                                                                                               | سليمان (القره: ۱۰۳ - ۱۰۳)                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                 | ۲۸ حفرت سلیمان علیه السلام کی طرف جادو کی<br>نبست گرختین                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.1                                                                                              | 1                                                                                               | مسبت میں میں<br>۲۸ سحر کے لغوی معنی                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | `l                                                                                               | 1                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5 1/2 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                  | 1                                                                                               | ۲۸ سر تے مرق کل<br>۲۸ سحر کی تحقیق میں نداہب محر کے دلائل اور ان پر                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11.0                                                                                             | 1                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ر کے منسوخ ہونے یانہ ہونے کا اختلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | س الا                                                                                            | AI /V '44 **                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ا ننسبخ من اية او ننسها. (البقره: ١٠٧)<br>غ ئ تحقق<br>غ كرده عن<br>غ كرده عن<br>غ اور بداء كافرق | ۳۰۶ ما ننسیخ من ایة او ننسها. (البتره: ۱۰۷) این کا تقیق این | ۳۵۸ می از این فرد این                                                                                                                                                                                                                                              |

انميثار عنوان ٣٠٩ كشخ اور تقييد كافرق ٣٨٣ (٣٨٣ ذكر مالحم كالمحقيق ۳۱۰ حرف اور تعامل کابدلنا نشخ نہیں ہے ۳۸۴ ا۳۳۱ محدیس کافر کے دخول کے متعلق مذاہب ائمہ ۵٠٣ ٣٣٣ ''ولله المشرق والمغرب''كثان زول ۳۱۱ | قرآن مجيد كي آيات منسونيه كي تعداد مين اختلاف كامنشاء كابيان ሮለሮ ٥٠٥ ٣٣٣ چلتی ہوئی ٹرین میں فرض نمازیز ھنے کا جواز ٣١٢ الم تعلم أن الله له ملك السموات 4.4 ٣٨٨ ١٩٣ وقالو ١ اتخذو ١ الله و لدا. (الترو: ١١٩ ١١١) والارض (البقرة: ١١٢ ـ ١٠٤) 4.4 ٣٨٦ ١٣٣٥ الله تعالى كي اولا دنه بونے سردلائل ٣١٣ ربطآ بات 4+4 ٣١٨ اني صلى الله عليه وسلم عصوالات كي ممانعت كا ٣٣٦ ابداع اور بدعت كامعني ۵٠۷ ٣٨٧ ١٣٣٤ بدعت كي تعريف ادراس كي اقسام ۵۰۸ ٣٨٨ ١٣٣٨ سنت كالعريف أس كى اقسام ادراس كاشرى تقم ۳۱۵ حبد کامختیق 4.0 ٣١٧ حيد كمتعلق احاديث اورآثار ٣٨٨ (٣٣٩ (دارهي مين تبينه کې بحث Δ1+ ٣٩٠ اسم كاترك سنت كى سزاشفاعت سے محرومي ب ۳۱۷ حید کےمرات ۵11 ٣١٨ حد کے اسیاب ۳۴۱ "کن فیکون" کی تحقیق ΔH ٣١٩ حدكوزائل كرفي كاعلاج ۳۴۲ مشرکین کے فر مائٹی معجزات اور مطالبات بورا نہ ۳۲۰ کافروں اورمشرکوں کی زبادتی ہے نی صلی اللہ کرنے کی وجوہ DIF ٣٩٢ ١٣٨٦ ني صلى الله عليه وسلم كے والد من كريمين كے عليه وسلم كا وركز ركرنا ۳۲۱ عفوا در درگز رکامنسورخ ہوتا ایمان کی بحث 491 010 شخصی معاملہ میں زیادتی ہے درگز رکرنا اور دین ۱۳۳۳ ولن توضى عنك اليهو د. (الترو: ۱۲۱\_ ۱۲۰) DIY کےمعاملہ میں رعایت نہ کرنا اهه ۱۳ میرودونصاری کی عدم اطاعت کی خبر کا قرب rar ٣٢٢ آ خرت کے لیے نیکیوں کا بھیجنا قیامت میں ان کے ایمان لانے کی آیت ہے 46.4 ا تعارض ادراس کا جواب ۳۲۱ وقالت اليهو د ليست النصاري. ۵I. ا ١٣٨٧ لبعض آيات مين به ظاهر رسول الندصلي الندعليد (البقره: ١١١٣) 194 mr۵ یبود ونصاریٰ کا فرقوں میں بٹیا وسلم سے اور حقیقت میں مسلمانوں سے خطاب 644 ٣٢٧ ملت اسلاميه كابيان ادراسلامي فرقول كالحقيق 414 MAY اله ١٣٠٧ تورات اور انجيل كي حلاوت كا ناحائز مونا اور ٣٢٧ شريعت طريقت اورحقيقت كابيان ٣٢٨ ومن اظلم ممن منع مساجد الله. قرآن مجید کی تلاوت کے آواب ۵۱۸ ٥٠١ ٢٣٨٨ يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي. (nr\_na ۳۲۴ آیت ندکوره کے ثان نزول کی تحقیق (البقره: ۱۲۳\_ ۱۲۲) | ۵۱۹ ۵ • ۱

| ست | فه |
|----|----|
|    | ~  |

| صنحہ  | عنوان                                                            | نمبرثار | صغح      | عنوان                                                                                     | كار |
|-------|------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| om    | فاسق كى امامت نماز مين ائمها حناف كانظريه                        | P79     |          | نبت ابراہیم کی وجہ سے یہود و نصاری اور                                                    | ٣   |
|       | حضرت ابراہیم کے مطلقاً ذریت کے لیے دعا                           | ٣40     | ۵۲۰      | مشركين بردين اسلام كالحجت بونا                                                            |     |
| ۵M    | کرنے کی توجیہ                                                    |         |          | ان کلمات کا بیان جن سے حضرت ابراہیم علیہ                                                  |     |
|       | واذ جعلنا البيت مثابة للناس وامنا.                               | ا2۳     | ۵۲۰      | السلام کی آ زمائش کی گئی                                                                  |     |
| am    | (البقره: ۱۲۹ ـ ۱۲۵)                                              |         | ۵۱۲      | امام كالغوى معنى                                                                          | 1   |
|       | حرم میں قصاص لینے اور حدود جاری کرنے کے                          | ۳۷۲     | ۵۱۲      | الل سنت كز ديك امام كاشرى معنى                                                            |     |
| am    | متعلق مذاهب إئمه                                                 |         |          | الل تشيع كےزد كيا امات كاشرى معنى اور بحث و                                               | r   |
| sm    | مقاما براهيم كيتعيين كي حقيق                                     | m2r     | ۵۳۳      | نظر                                                                                       | l   |
|       | آیا کمه کرمدابنداءآ فریش ہے حرم ہے یا حضرت                       | ۳۷۴     |          | امام کے معصوم ہونے پر علماء شیعہ کے دلائل اور                                             | r   |
| مسم   | ابراہیم کی دعا کے بعدے؟                                          |         | oro      | بحث ونظر                                                                                  |     |
|       | واذ يرفع ابراهيم القواعد.                                        | m20     |          | علماء شیعہ کے نزویک اللہ اور رسول کی تصریح ہے                                             |     |
| ۵۳۵   | (البقره: ۱۲۸_ ۱۲۷)                                               |         | ۵M       | امام كاتقر راور بحث ونظر                                                                  | 1   |
| ۵۳۵   | تقبير كعبدك تارئ كمتعلق روايات كابيان                            | 724     |          | علماء شیعہ کے نز دیک امام کومقرر کرنے کا اللہ پر                                          |     |
|       | حضرت ابراجيم اورحضرت اساعيل كي مسلمان                            | r 22    | ۵۲۷      | وجوب اور بحث ونظر                                                                         |     |
| ٥٣٢   | کرنے کی دعا پراعتر اخی اوراس کا جواب                             | 1       | org      | اہل تشیع کے بارہ اماموں کا بیان                                                           | 1   |
| ۵۳۷   | ا پی اولا د کے لیے دعا کی مخصیص کا جواب                          |         |          | الل سنت ك نزد يك امامت كومنعقد كرنے كے                                                    | -   |
| ۵۳۸   | حفرت ابراهيم كومناسك فتج كي تعليم كابيان                         |         | 1        | طريق                                                                                      |     |
| ۵۳۸   | ربنا وابعث فيهم رسولا.(البقره: ۱۲۹)                              |         |          | امامت كے مسائل                                                                            | 1   |
|       | حضرت ابراہیم نے جس عظیم رسول کی بعثت کی                          |         | ۵۳۰      | امامت کے وجوب پردالکل                                                                     |     |
| ۸۳۵   | دعا کی وہ سیدنا محمر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں                      |         |          | کیا اب امام نہ بنانے کی وجہ سے پوری امت<br>م                                              |     |
|       | اہل مکہ ہی میں سے رسول کومبعوث کرنے کی  <br>س                    | ۳۸۲     | 1        | مراهب؟                                                                                    |     |
| ۵۳۹   | عكمت                                                             |         | ۵۳۱      | فاس کی امامت امت میں نتہا وصلیہ کانظریہ                                                   |     |
|       | نماز میں حضرت ابراہیم پرصلو قاکی تخصیص اوران<br>سرید تند سر حکمت |         |          | فاس کی امامت امت میں فقیماء مالکیہ کا نظریہ است                                           |     |
| ama   | کے ساتھ تثبیہ کی حکمتیں<br>سند سے ساتھ اور اس کا نفس تاہ ہے کا   |         | arr      | فات کی امامت امت میں نتہاء شافعیہ کانظریہ<br>نامت کی امامیہ امامیہ میں فتر استعاد سماننا  |     |
| ۵۵۰   | كتاب وحكمت كي تعليم اورنز كينفس كي تشريح                         | 1       | 1        | فات کی امات امت میں نتہاء احناف کا نظریہ<br>فات کی امات نماز میں ائر الکیے کا نظریہ       | ľ   |
| ۵۵۰   | رمن يرغب عن ملة ابر اهيم.<br>(البّره: ١٣١١)                      | مر ار   | ara      | فاس کی امامت نمازین اثم صلبه یکانظریه                                                     |     |
| ۵۵۱   | (البعرة: ۱۳۱ - ۱۳۰۰)<br>لت كامعنى                                | PAN     | 1        | فا سن کی امات نماز میں ائمہ شانعیہ کا نظریہ<br>فاس کی امامت نماز میں ائمہ شانعیہ کا نظریہ |     |
| L     |                                                                  | 1 ^     | <u> </u> |                                                                                           | Ţ   |
| مراذل | جا                                                               |         |          | القران                                                                                    | ار  |

|    | . 1                                     |
|----|-----------------------------------------|
| سب | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |

| ا من       | 419                                               | انمەش.                  | منح         | عنوان                                                   | انمبثور |
|------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|---------|
| AST        | عنوان                                             | _                       |             |                                                         |         |
|            | حیات انبیاء پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے         |                         |             | قبلہ کے بارے میں شک کرنے کی ممانعت کی ۔<br>-            | ( 7 4   |
| 400        | گرنے سےمعارضہ کے جوابات<br>مار میں مار            |                         |             | توجیه<br>ای رود سرای                                    |         |
|            | وفات کے بعدا نبیاءعلیم السلام کے دکھائی دیے       |                         |             | الله کی ذات کاحضور کے لیے قبلہ ہونا<br>نبید میں میں میں | 1       |
| 4.1        | کی کیفیت کابیان                                   |                         | ۵۸۳         | یانچول نماز دل کے مشخب اوقات                            |         |
| 1+r        | شهيدكامعني                                        |                         | l .         | کعبہ کی طرف منہ کرنے کے حکم کو تین بار ذکر              |         |
| 4+r        | شهداء کی تعداد کابیان                             |                         |             | کرنے کی حکمتیں                                          |         |
| 400        | شهيد كے متعلق فقهی احكام                          |                         |             | تمام نعت كامصداق                                        |         |
| 400        | علم اور شعور کا فرق                               |                         |             | دعائے ابراہیم میں تزکید کا موثر ہونا اور دعائے          |         |
| 4+0        | ونیا میں مصائب پیش آنے کی وجوہات                  | rar                     | ۵۸۷         | الشجابت مين مقدم مونا                                   | 1       |
| 704        | مبركمعانى اورمعيبت رمبركرن كانضيلت                | 1                       | ı           | نی اور رسول کی تعریف                                    | 144     |
| 7.7        | ''انا لله وانا اليه راجعون''پڑھنے کی فضیلت        |                         |             | نی اوررسول کومبعوث کرنے کی حکمتیں                       | 4 44    |
|            | صلوة كامعني اورغيرانبياء پرصلوة سييجنے كي شرعي    | ۲۵۳                     | ۹۸۵         | نبی کی شرائط                                            | W 84 W  |
| 4.4        | ميثيت                                             |                         | ۵۸۹         | 4                                                       | 1       |
| A+F        | مروجه ماتم کی شرعی حیثیت                          | M02                     | ۵9٠         | نبيول رسولول كتابول اور صحيفول كي تعداد كي حقيق         | 1       |
|            | ان الصفا والمروة من شعائر الله.                   | man                     | Dar         | ذ کر کی اقسام اور ذکر کے متعلق اقوال                    | 1       |
| A+F        | (البقره: ۱۲۰_۱۵۸)                                 |                         |             | يسايهما المذين امنوا استعينوا بالصبر                    |         |
| 4+4        | ربطآ يات                                          | 1009                    | 095         | والصلوة. (البقره: ١٥٧_١٥٣)                              |         |
| 4+9        | صفااورمروه كيمعني                                 | M4.                     | 290         | ربطآ يات                                                |         |
| 4+9        | جج اورعمره كالغوى اورشرعي معنى                    | ודיין                   |             | الله ك نزد يك موت اور حيات كامعنى اورشان                | 44.     |
|            | شوال میں عمرہ کرنے والے پر استطاعت کے             | יאי                     | ۵۹۵         | نزول                                                    | 1       |
| 41+        | بغير حج فرض ہونے کی تحقیق                         | 1                       | ۵۹۵         | برزخ میں حیات کابیان                                    |         |
|            | یفر مانے کی وجہ کہ صفا اور مروہ میں سعی گناہ نہیں | יור אן                  | 190         | اولياءالله كي جسماني حيات كابيان                        | 4 64    |
| 111        | 4                                                 |                         | 297         | شهدا می حیات کابیان                                     |         |
| 411        | مفااورمروہ کے درمیان سعی میں ندا ہب ائمہ          | יור אר                  | 1           | شہادت کے بعدبعض جسمول کے تغیرے ان کی                    |         |
| air        | لم چھپانے پر وعید کابیان                          |                         |             | حیات پرمعارضه کاجواب                                    |         |
| ll .       | ابل لوگوں کے سامنے علم اور حکمت کو بیان           |                         |             | سنر پرندول میں شہید کی روح کے متمثل ہونے                |         |
| 410        | کرنے کی ممانعت                                    |                         |             | , la                                                    |         |
| 717        | دنت كالغوى اورشرى معنى اوراس كيشرى احكام          | ر الد ۱۸ ا <sub>م</sub> | 691         | انميا عليهم السلام كي حيات كابيان                       | 4       |
| ا<br>راة ل | مل<br>جلا                                         |                         | <del></del> | القرار                                                  | تبيار   |

| <br>فهر |
|---------|
|         |

| منۍ   | عنوان                                        | نمبرثار | منح  | عنوان                                           | نمبثوار |
|-------|----------------------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------|---------|
|       | كيفيت قصاص اور آلة قل بين ائمه ندابب كي      | ۵۲۱     | YP'A | والمغرب. (القره ۱۷۷)                            |         |
| 44.   | آ راءاوران کے دلائل                          |         | 41.4 | آیت مٰدکورہ کےشان زول کے متعلق اقوال            | ٥٠٣     |
| 445   | ولی مقتول کے معاف کرنے کی تفصیل              | ٥٢٢     |      | الله تعالىٰ يوم آخرت فرشتول كتابون اور نبيون    | ۵۰۵     |
| 775   | ديت كى مقداراورعا قله كابيان                 | ٥٢٣     | 414  | پرایمان لانے کامعنی                             |         |
|       | كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت.               | ۵۲۳     | 40'9 | رشتہ داروں پر مال خرج کرنے کی فضیلت             | 204     |
| 445   | (البقره: ۱۸۲_۱۸۰)                            |         | 40+  | ينتيم مسكين اورابن السبيل كامعني                | ۵۰۷     |
| 77"   | ربطآ بإت اورخلا صة تغسير                     | ۵۲۵     | 40+  | سوال کرنے کی جائز حد                            | ۵۰۸     |
| 445   | وصيت كالغوى اورشرعي معنى                     | ary     | 401  | سائلین کودیے کے متعلق مصنف کی تحقیق             |         |
| 775   | وصيت كى اتسام                                | ۵۲۷     |      | غلام آزاد کرنے نماز پڑھنے اور زکو ۃ وغیرہ کے    | ۱۵۱۰    |
| אאר   | وصيت كى شرا ئط أورر كن                       | ۵۲۸     | 101  | معانی                                           |         |
| 776   | وصيت كالزوم                                  | 279     |      | يايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص              | ااد     |
|       | ورثاء کے لیے وصیت کامنسوخ ہونا اور غیر ورتاء | ٥٣٠     | 400  | في القتلي. (البقرة: ١٤٨ ـ ١٤٨)                  |         |
| arr   | کے لیے تہائی مال کی وصیت کا استحباب          |         | 400  | آيات ندكوره كاشان نزول                          | ماده    |
| arr   | احادیث کی روشن میں وصیت کے احکام             | ۵۳۱     |      | غلام اور ذمی کے خون کا قصاص ند لینے کے حق       | ۵۱۳     |
|       | يايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام.          | ٥٣٢     | 7ar  | میں ائمہ ثلاث کے ولائل                          |         |
| YYY   | (البقره: ۱۸۳ – ۱۸۳)                          |         |      | غلام اور ذمی کے قصاص کے متعلق امام ابو حنیفہ کا | ۵۱۳     |
| 442   | ربطِ آيات                                    | orr     | TOF  | لمهب                                            |         |
|       | روز ه کالغوی اورشرگ معنی اوراس کی مشروعیت کی | معم     | ŀ    | آزاد سے غلام کا قصاص لینے کے ثبوت میں           | ۵۱۵     |
| 772   | تاريخ                                        |         | aar  | قرآن اورسنت سے دلاکل                            |         |
|       | رمضان اور روزوں کے نضائل کے متعلق            | محم     | 1    | آزاد سے غلام کا قصاص نہ لینے کے متعلق ائمہ      |         |
| AFF   | احاديث                                       |         | POF  | ملا شہ کے دلائل کا جواب                         | I       |
| 121   | بعض نفلی روزوں کی فضیات                      |         |      | مسلمان سے ذمی کا قصاص لینے کے متعلق قرآن        |         |
| 42r   | بعض ایام میں روز ور کھنے کی ممانعت           |         |      | اورسنت ہے دلائل                                 |         |
| 425   |                                              |         | 1    | متعدد لوگوں کی جماعت سے ایک مخف کے              |         |
| 720   |                                              |         |      | قصاص لينے كابيان                                |         |
| 720   | 0                                            |         |      | سلاطین اور حکام سے قصاص لینے کے متعلق           |         |
|       | مریض کے روزہ قضاء کرنے کے متعلق مذاہب        | ا۳۵     | I    | احادیث اورآثار                                  |         |
| 720   | تم                                           | 1       | 14.  | قصاص لینا حکومت کا منصب ہے                      | ar.     |
| راة ل | جل                                           |         |      | القرار                                          | تبيار   |

*بلدا*وّل

القار

| منۍ  | عنوان                                            | نبرثار | منۍ         | عنوان                                        | نبثور |
|------|--------------------------------------------------|--------|-------------|----------------------------------------------|-------|
| ∠H*  | احرام بيس ممنوع كام                              | 400    | ۷ - 4       | جھوٹی کوائی سے محمرد ہوتا ہے یانبیں؟         | ا۸۵   |
| ∠10  | احرام مين جا زكام                                | 4+1    |             | قضاء کے ظاہرا اور باطنا نافذ ہونے میں نتہاء  | ۵۸۲   |
| ∠m   | احرام مين متحب كام                               | 404    | 4اک         | احناف كامؤقف                                 |       |
| ∠10  | عمره كرنے كاطريقه                                | 400    |             | جن صورتوں میں فقہاءاحناف کے نزدیک قضاء       | ٥٨٣   |
| ∠n   | مج كرنے كا طريقه                                 | 4+14   | <b>دا</b> ٠ | ظاہراً اور باطناً نافذ ہوجاتی ہے             |       |
| 272  | مجدحرا ماورمجد نبوي مين نمازون كاجروثواب         | 4+6    |             | فقهاءاحناف كنزديك قضاء كظاهرأاور بإطنأ       | ۵۸۴   |
|      | رسول الله صلى الله عليه وسلم كى بارگاه ميس حاضر  | 4+4    | ااک         | ہونے کی شرائط                                |       |
| 414  | ہونے کا طریقہ                                    |        |             | قضاء باطنی کے نفاذ میں فقنہاء احناف کے دلائل | ۵۸۵   |
|      | "احصار" (ج ياعمره كے سفريس پيش آنے والي          | 4+2    | ۱۲ کا       | اورائمه ثلاثہ کے دلائل کا تجزیبہ             |       |
| ۷r.  | رکاوٹ) کی تعریف میں مذاہب ائمہ                   |        | 410         | يسئلونك عن الاهلة. (البقره: ١٩٠-١٨٩)         | PAG   |
| ∠n   | امام ابوحنيفه كے موقف پرائم لغت كى تصريحات       | A+F    | 214         | اسلامی تقویم کابیان                          | ٥٨٤   |
| ∠m   | امام ابوصنيف كي موقف براحاديث ساستدلال           | 4+9    |             | الى طرف عادت كطريق مقردكرني                  | ۵۸۸   |
| 2m   | امام ابوحنيفه كيموتف برآ ثار محابه سے استدلال    | 414    | 411         | ندمت                                         |       |
|      | امام ابوطنیفد کے موقف پر اقوال تابعین سے         | 711    | 212         | اجازت جہادی پہلی آیت کابیان                  |       |
| 2m   | استدلال                                          |        |             | قال اور جهادین بچون بوژهوں اورعورتوں وغیرہ   | ۵۹۰   |
| ∠17  | امام ابوحنیفه کے موقف کی ہمہ گیری اور معقولیت    | 711    | 212         | کونل کرنے کی مما نعت                         |       |
| Ŋ    | مُصَر کے لیے قربانی کی جگہ کے تعین میں امام      | 412    | <b>∠IA</b>  | ہجرت سے پہلے قال کی ممانعت                   | 291   |
| 200  | ا بوحنیفه کا مسلک                                |        |             | واقتلوهم حيث ثقفتموهم.                       | ۵۹۲   |
|      | محصر کے لیے قربانی کی جگہ کے تعین میں ائمہ ملاشہ | 416    | <b>∠19</b>  | (البقره: ۱۹۳_۱۹۱)                            |       |
| 2m   | كالمربب                                          |        | <b>∠19</b>  | ظلاصدآ يات                                   |       |
|      | ضرورت کی وجہ سے منی میں وینچنے سے پہلے سر        |        |             | حرم میں ابتداء ممل کرنے کی ممانعت کا منسوخ   |       |
| ∠m²  | منذ وانے کی رخصت                                 |        | 44          | مونااور كفارس مدافعاند جنك كاجائز مونا       |       |
| 2ro  | ج <sup>و</sup> ش کامیان                          | 1      |             | الشهر الحرام بالشهر الحرام.                  | ۵۹۵   |
| 2m   | الحج اشهر معلومات. (البقره: ١٩٩ـ ١٩٧)            |        | <b>41</b>   | (البقره: ١٩٥٥ - ١٩١١)                        |       |
| 252  | مج مينول مح متعلق فقها وامت ك نظريات             | 1      | ∠#          | حرمت والمسينون كابيان                        |       |
| 22   | فرضت مج كسب مين ائمه فدا بب كاتوال               | 1      | 211         | خودکو ہلاکت میں ڈالنے کی تغییر               |       |
|      | یام مج میں فخش ہا تیں ممناہ اور جھڑا کرنے کی     | 1      | 411         | والموا الحج والعمرة لله. (البتره: ١٩٢)       |       |
| 272  | كمانعت                                           |        | 2 KV        | فرضيت فج ک تاريخ اور فج کی اقسام             | ۵99   |
| راةل | چا                                               | •      |             | القرار                                       | تبيار |

| ra         |                                                 |             |          | ت                                               | فهرا  |
|------------|-------------------------------------------------|-------------|----------|-------------------------------------------------|-------|
| منح        | عنوان                                           | نبرثار      | منح      | عوان                                            | نبثار |
|            | سل بنى اسرائيل كم اتينهم من اية بينة.           | אוייו       | ۷۳۸      | ج کے لیے سفرخرج تیاد کرنے کا تھم                | 771   |
| 20m        | (البقره: ۲۱۲_ ۱۱۱)                              |             | 2 m      | مج کے دوران روزی کمانے کا جواز                  |       |
| Zam        | بنواسرائيل كالله كي نعتول كوكفر ي تبديل كرنا    | 700         | 2m       | مثعرحرام كابيان                                 | 477   |
|            | الله تعالى كى نعتول كوكفر كے ساتھ تبديل كرنے كا |             |          | نىلى برىزى كے تفاخر كانا جائز ہونا              | 444   |
| ۷۵۵        | سبب                                             |             |          | فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله.                | 470   |
| ۷۵۵        | كان الناس امة و احدة. (البقره: ٢١٣)             | <u></u> ነሶሶ | ۷۴       | (البقرة: ٢٠٣_ ٢٠٠)                              |       |
| Z07        | تاریخ انسانیت                                   | 400         |          | دوزخ سے پناہ اور جنت کی طلب کی دعا کرنا         | 777   |
|            | ابتداء میں نوع انسان کے دین حق پر ہونے کے       | 707         | ۲۳       | انبياءكرام اورمحابه عظام كاطريقه                |       |
| 404        | د لاكل                                          |             | 400      | الله كے جلد حساب لينے كي تغيير                  | 472   |
| 202        | تمام انسانوں کا دین صرف اسلام ہے                | 482         | 4m       | تكبيرات تشريق مين مذاهب ائمه                    | 471   |
|            | ام حسبتم ان تدخلوا الجنة.                       | ዛሮለ         | 200      | ذكر بالجبريس امام ابوطنيفه كاموقف               | 479   |
| 201        | (البقره: ۲۱۲_ ۱۹۴)                              |             | 2M       | قيام کى كدت كابيان                              | 44.   |
| <b>209</b> | راوحق میں پیش آنے والے مصائب                    | 414         |          | عجاج كرام كے اجروثواب اور ان سے مصافحہ          | 471   |
| ۷۲۰        | راہ خدامیں مال خرج کرنے کے مصارف                | 40+         | ∠M       | کرنے کے متعلق احادیث وآثار                      |       |
| 441        | جهاد کی تعریف اوراس کی اقسام                    | IGF         |          | رسول التُدملي التُدعليه وسلم برسلام عرض كرف اور | 727   |
|            | جہاد کرنے میں عزت اور جہاد ترک کرنے میں         | 701         |          | شفاعت طلب کرنے کے متعلق احادیث اور              |       |
| <b>41</b>  | ذلت كابيان                                      |             | 282      | آ فار                                           |       |
| 245        | جہاد کے درجات اوراجروثواب کے متعلق احادیث       | 400         |          | ومن الساس من يعجبك قوله في الحيوة               | 444   |
|            | يستلونك عن الشهر الحرام قتال فيه.               | 70r         | ZM       | اللدنيا. (البقره: ٢٠٦_ ٢٠٣)                     |       |
| 245        | (البقره: ۱۱۸_ ۱۲۸)                              |             | <u>۱</u> | دنیااور آخرت کوبر بادکرنے والا                  | 4947  |
| 244        | ربطآ بات اورشان نزول                            | 400         | ∠M       | "الد الخصام" (سخت جمر الو) كابيان               | 420   |
| 246        | حضرمی سے قتل کی تاریخ کی محقیق                  |             |          | ومن النباس من يشرى تنفسه ابتغاء                 | 424   |
|            | حرمت والح مبينوں ميں ممانعت قمال كے منسوخ       | 402         | ۷۵۰      | موضات الله. (البقره: ٢١٠ ـ ٢٠٠)                 |       |
| ∠40        | ' ہونے ک <sup>ا خ</sup> فین                     |             | ۷۵۰      | رضاءالبي كي خاطره نياترك كرفي والا              | 772   |
| 244        | مرتد كي تعريف اوراس كاشرى حكم                   | AGF         |          | دین اسلام کے ساتھ کسی اور دین کی رعایت یا       | 424   |
| <b>47</b>  | قتل مرید برقر آن اورسنت سے دلاکل                |             | 40r      | موافقت كانا جائز هونا                           |       |
|            | مرتدہ کولل کرنے کے متعلق نداہب نقہاء اور        | 44.         | ۷۵۲      | "بينات" كآفير                                   |       |
| ∠49        | فقهاءا حناف کے دلائل                            |             | 200      | بادلول كےساتھ عذاب كي تمثيل كابيان              | 4170  |

| منی          | عنوان                                                                                  | نمبرثار  | منح   |                                                                        | نمبثوار  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Z A Y</b> | ايام حيض كاتعيين مين نداهب ائمه                                                        | 4A+      | ۷۷۰   | کیامر تد کول کرنا آزادی فکر کے خلاف ہے؟                                | ודד      |
| ļ            | حیضٌ نفاس اور استحاضہ میں مبتلا خواتین کے                                              |          |       | ارتداد سے نیک عمل ضائع ہونے کے متعلق                                   | 771      |
| ۷۸۷          | سائل                                                                                   |          | 44    | ندا هب نقهاء                                                           |          |
|              | ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم.                                                         | 444      | 221   | دارالاسلام دارالكفر اوردارالحرب كي تعريفات                             |          |
|              | (البقرو: ۲۲۷_ ۱۳۳)                                                                     |          |       | يسئلونك عن الخمر والميسر.                                              | 771      |
|              | فتم كالغوى ادراصطلاحي معنى ادرتسم كي شرائط اور                                         | 4AF      | 444   | (البقره: ۲۲۰ـ ۹۹)                                                      |          |
| ∠9•          | اركان                                                                                  |          | 225   |                                                                        |          |
|              | غیرالله کی قتم اورمستقبل اور ماضی میں طلاق اور                                         |          | 440   |                                                                        |          |
| 491          | عَمَانَ كُفِّمَ كُمَانِ كَيْ تَحْقِينَ                                                 |          |       | خمر کی تعریف میں ائمہ مذاہب کا نظریہ اور امام                          |          |
| 29m          | يمين غموس (حبوثي نتم)                                                                  |          |       | ابوحنیفه کےموثف پردلائل                                                |          |
| 290          | يمين لغو( بلا تصدفتم )                                                                 |          |       |                                                                        |          |
| ∠91~         | يمين منعقده (بالقصدشم)                                                                 |          |       |                                                                        |          |
| 498          | احكام شرعيه كے اعتبار سے تتم كى اقسام                                                  |          |       | ''عفو ''(زائداز ضرورت) کےمعانی اور محامل                               |          |
|              | ا یلاء کا معنی اور ایلاء کے بعد وقوع طلاق میں                                          |          |       | "عفو"كالقظت وشازم كجوازير                                              |          |
| ∠9۵          | فتهاءا حناف كاموتف                                                                     |          | 249   |                                                                        |          |
| '            | ایلاء کے بعد دقوع طلاق میں ائمہ فلاشہ کا ند ہب                                         |          | ۷۸۰   |                                                                        |          |
| <b>49</b> 4  | وردلائل اورفقهاءاحناف كي طرف سے جوابات                                                 |          |       | ولا تنكحوا المشركت حتى يؤمن.                                           | 42       |
|              | والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلثة                                                          |          | 4/1   | (القرو: ۲۲۱)                                                           |          |
| 292          | ووء. (البقره: ۲۲۸)                                                                     | 1        |       | مشرک مردول اور مشرک عورتوں کے ساتھ                                     | 12       |
| ∠9∧          | طلقة عورتوں کی عدت مقرر کرنے کا شان نزول                                               |          |       | مسلمانوں کے نکاح کاعدم جواز<br>مشرک عورتوں سے نکاح کی ممانعت کے باوجوو |          |
| ∠9∧          | مطلقة عورتو ل كى اقسام اوران كى عدتو ل كابيان                                          | 1        |       |                                                                        |          |
| 291          | مت کالغوی اورشر کی معنی اور عدت کے احکام<br>مرت مقرر کرنے کی حکمتیں                    | 1        |       | ال کتاب سے نکاح کے جواز کی توجیہ<br>ویسئلونك عن المحیض.                |          |
| <b>299</b>   | رے معانی کے متعلق ائمہ لغت کی تصریحات<br>رو کے معانی کے متعلق ائمہ لغت کی تصریحات      |          | 1     |                                                                        | -        |
| ۸••          | رء ہے معان کے علی الم بعث فی تھر بیجات<br>رء یہ معنی حیف کی تائید میں احادیث اور فقہاء |          |       | 1 / 10                                                                 | 12       |
| ۸            | رء بہ ن یاں مالیدیں اعادیت اور صهاء ا<br>تناف کے دلائل                                 |          |       | حانظمہ سے مباشرت کرنے کی دینی اور دنیاوی                               |          |
| A-r          | عن معنی کی تعیین میں دیگرائمہ نداہب کی آراء                                            |          | 1 216 | · ·                                                                    |          |
| 100          |                                                                                        | - 1      |       |                                                                        | ٧,       |
|              |                                                                                        | <u> </u> |       | القرار                                                                 | <u>L</u> |
| راول         | جلد                                                                                    |          |       | بالشوبان                                                               | J LH     |

| 1/2  |                                                                 |         |     | ست                                                                            | فهر،   |
|------|-----------------------------------------------------------------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| صفحہ | عنوان                                                           | نمبرثار | صغح | عنوان                                                                         | أنبثور |
|      | شیخ ابن تیمیداوران کے موافقین کے دلائل کے                       | 411     | ۸•۷ | اسلام میں مردوں کے عورتوں پر حقوق                                             | ۷٠٠    |
| PIA  | جوابات                                                          |         | A+9 | آ ياعورت پرمردكي خدمت واجب بيانيس؟                                            | ۷٠۱    |
|      | زنا کی شہادات اور قسامت کی قسموں پر قیاس کے                     | 2rr     | ۸I۰ | عاصل بحث                                                                      | 4.1    |
| A19  | جوابات<br>                                                      |         | A1+ | الطلاق موتان. (البقره: ٢٣٠_ ١٢٩)                                              |        |
| Ar•  | تشبيح فاطمه برقياس كےجوابات                                     | 1       |     | طلاق كالغوى معنى                                                              | 1 11   |
|      | حفرت عمر پرعبد رسالت کے معمول کو بدلنے                          | l .     | ΛĦ  | طلاق كالصطلاحي معنى                                                           | 1 !!   |
| ۸r۰  | کے الزام کے جوابات<br>محمد اللہ                                 |         | All | طلاق کی اقسام                                                                 | 1 1    |
|      | صحيح مسلم كى زبر بحث روايت غيرضح اور مردود                      | 200     | All | طلاق كيون مشروع كي تي؟                                                        | 1 1    |
| ΛĦ   | مے در                                                           |         | AIF | صرف تأكز مرحالات ميس طلاق دي جائے                                             |        |
|      | تعلیج مسلم کی زیر بحث روایت کے غیر سیح ہونے پر                  | 1       | AIF | صرف مرد كوطلاق كالفتيار كيون ديا كيا؟                                         |        |
| ΛН   | دوسری دلیل                                                      | I       |     | طلاق میں عورت کی رضامندی کا عنبار کیوں نہیں                                   | ۷1۰    |
| Aff  | اغتبارراوی کی روایت کا ہے بااس کی رائے گا؟<br>صحید ما           | 1       |     | 5-                                                                            |        |
|      | تصحیح مسلم میں درج طاؤس کی روایت کے غلط اور<br>بر               | 1       | ۸I۳ | طلع                                                                           | 211    |
| ۸۱۳  | شاذ ہونے پرمزید دلائل<br>صحیحیہ                                 |         | ۸۱۳ | قاضی اور حکمین کی تفریق                                                       |        |
| Aff  | طاؤس کی روایت کاصحیح محمل<br>مقدان                              |         |     | تین طلاق کی تحدید کی وجو ہات مصالح اور عکمتیں                                 |        |
|      | حضرت رکانہ ہے متعلق منداحمہ کی روایت کے<br>نہ                   |         |     | سنت کے مطابق اور احس طریقے سے طلاق                                            |        |
| ΛHΥ  | فنی اسقام                                                       |         | ۸۱۵ | دینے کے فوائد                                                                 |        |
|      | حفرت رکانہ سے متعلق صحاح کی روایت کی<br>ت                       | 441     |     | طلاق کی تدریج میں مردکی اور تحدید میں عورت کی                                 | 1 1    |
| ٨٣   | تقویت میشاد در سرم                                              |         | ۸۱۵ | رعایت ہے ۔                                                                    |        |
|      | حضرت رکانہ ہے متعلق سنن ابوداؤد کی ایک شاذ                      |         | ΛM  | ایک مجلس میں دی گئی تین طلاقوں کے نتائج<br>سیات میں میں تاہیں کا انتہائے      |        |
| ۸۲۷  | ردایت کے ضعف کا بیان                                            |         |     | بہ یک وقت دی گئی تین طلاقوں کے تھم میں جمہور<br>ریں ت                         |        |
|      | بیک وقت دی گئی تین طلاقوں کے تین ہونے پر<br>میں ہوتے ہیں ہ      |         | YIY | کامونف<br>سے میں مرکز تنہ اور تنہ میں شخص میں                                 |        |
| A72  | جہور کے قرآن مجیدے دلائل<br>تاہیں میں ماہ میاں میں مفسسے ویا    |         |     | بہ یک وقت دی گئی تین طلاقوں میں شیخے این تیمیہ<br>میں در سے مصر فقعہ سرین تاہ |        |
| AtA  | قرآن مجیدے استدلال پراعتراض کے جوابات                           |         |     | اوران کے موافقین کا موقف                                                      | 1 13   |
| AP9  | یک وفت دی گئی تین طلاقوں پر جمہور فقہا ءاسلام<br>سریا دیں ہے کہ |         |     | بہ یک وقت دی گئی تین طلاقوں میں علاء شیعہ کا<br>موقف                          | 217    |
| \^P1 | کے احادیث ہے دلائل                                              |         | AIA | مونف<br>تین طلاقوں کو ایک طلاق قرار دینے ہرشنخ این                            | ,,,    |
| 1    | حضرت مو بمرکی حدیث ہے استدلال پراعتراض                          | 251     |     | ین طلانوں تو ایک طلاق فرار دیتے پر سی ابن<br>تیبیداوران کےموافقین کےدلائل     |        |
|      | کے جوابات                                                       |         | ΛiΛ | سیمیداوران نے سوالین نے دلا <i>ل</i>                                          |        |

| · ۲۸ |                                                |         |       | فهرست                                                |
|------|------------------------------------------------|---------|-------|------------------------------------------------------|
| منۍ  | عنوان                                          | نمبرثار | منح   | أنبثوار عنوان                                        |
|      | لا جناح عليكم ان طلقتم النساء.                 | ۷۵۵     |       | 242 صیحین کی ایک ادر مدیث سے استدلال پر              |
| ۸۵۰  | (البقره: ۲۳۷_ ۲۳۷)                             |         | ۸۳۲   | اعتراض كاجواب                                        |
| ۸۵۰  | غيرمه خوله كے مبراور متاع كى ادائيكى كابيان    | Z04     | Arr   | ۲۳۸ سوید بن غفله کی روایت کی محقیق                   |
| ۱۵۸  | مطلقه کی متاع کی مقدار میں ائمہذا ہب کی آراء   | 202     |       | ۳۹۹ سنن نسائی کی روایت سے استدلال پراعتر اض کا       |
|      | مطلقه کی متاع کے شرعی حکم کے متعلق ائمہ ندا ہب | 201     | Ara   | جواب                                                 |
| ۸۵۲  | کي آراء                                        |         |       | ا ۲۸۰ بیک وقت دی گئ تین طلاقوں کے واقع ہونے          |
| nor  | متاع کے وجوب پر نقہاءاحناف کے دلائل            | 409     | API   | مِن آ ٹار صحابہ ادر اقوال تابعین                     |
| i,   | متاع کے وجوب کے خلاف فقہاء مالکیہ کے           | 44.     | 172   | ۲۳۱ حرف آخرت                                         |
| nor  | دلائل کے جوابات                                |         |       | ٢٣٢ واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن.                   |
| ۸۵۳  | نکاح کی کرہ کا مالک شوہرہے یاعورت کاولی؟       | 41      | ۸۳۸   | (البقره: ۲۳۳ ـ ۱۳۳۱)                                 |
|      | شو ہر کے حق میں عقد نکاح کی ملکیت پر جمہور کے  |         |       | ۲۳۳ م حسورت كو خادندخرج نه دياس كى كلوخلاص           |
| nor  | .لائل                                          |         | ۸rq   | میں آ راءائمہ                                        |
| II.  | ٹوہر کے حق میں عقد نکاح کی ملکیت کے متعلق      | 247     | 1     | م ٢٠٠٧ خرج سے محردم عورت كى گلوخلاصى پر جمہور نقتهاء |
| ۸۵۳  | ماديث                                          |         | ۸۳۰   | کے دلائل                                             |
| 1    | سافظوا على الصلوت والصلوة                      | - 276   | NM    | ۵۳۵ نداق ش دی بوئی طلاق کا نافذ بونا                 |
| ADM  | وسطى. (القره: ٢٣٢_ ٣٨٨)                        | 3       |       | ۲۲۷ بغیرولی کے عورت کے کیے ہوئے لکاح کے متعلق        |
|      | غاظت نماز کی تا کیدات اور نماز مین ستی اور     | 270     | MA c  | ا غدابب ائت                                          |
| ۸۵۵  | ل کوترک کرنے پر وعیدات                         | 1       |       | ٢٣٤ بغيرول كورت كے كيے ہوئے فكاح كے جواز             |
| ۸۵۹  |                                                |         |       | كے متعلق احادیث ادر آثار                             |
| AY   |                                                |         |       | ٢٣٨ والوالدات يرضعن اولادهن (الترو: ٣٣٨)             |
|      | ہر کی نماز کے صلوۃ وسطنی ہونے کے متعلق         | 1       | A AM  | ٥٣٩ دوده پلانے كثرى احكام                            |
| AY   | باديث                                          |         | Aft'  | 1                                                    |
| 1    | مرکی نماز کے صلوۃ وسطنی ہونے کے متعلق          | ı       | 9     | ا 201 والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا.              |
| ٨٩   |                                                |         | Ara   |                                                      |
|      | نی ند کرنے اور خضوع اور خشوع سے نماز           |         |       |                                                      |
| ٨٢   |                                                | ."      | Arz   |                                                      |
| ٨٦   |                                                |         |       | ۵۵۴ کناہ کے ارتکاب پرمواخذہ ہونے اور گناہ کے         |
| ٨٢   | ت خوف میں نماز پڑھنے کے متعلق ائر کی آراء ا    | ، کا حا | er Am | اراده پرمواخذه نه هونے کی محقیق                      |

| صنح         | عنوان                                                                     | نمبرثار | صغح  | عنوان                                                            | , |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------------------------------------------------------------|---|
|             | باعث تخلیق کا مُنات ہونے کی وجہ سے آپ کا                                  | ۸۲۵     | Agr  | رسولوں کی باہمی نضیلت                                            | / |
| 910         | افعنل الرسل هونا                                                          |         |      | بعض کفار عرب کے اسلام نہ لانے پر آپ کوتسلی                       |   |
|             | قائد المرسلين مونے اور بعض دير فضائل كى وجه                               | APY     | ۵۹۸  | وينا                                                             |   |
| 910         | ے آپ کا افض الرسل ہونا                                                    |         |      | "رحمة للعلمين"، وفي كاوجسة آپكا                                  | , |
|             | خالق ادر خلق مے محبوب ہونے کی وجہ سے آپ کا                                |         | YPA  | الصل الرسل هونا                                                  |   |
| YIP         | ا <sup>فط</sup> ن الرسل ہونا<br>ن                                         |         |      | تمام نبیوں اور رسولوں کے نبی ہونے کی وجہ ہے                      |   |
| 9IA         | خلیل اور حبیب میں فرق کا بیان                                             |         | rpa  | آ پ کا انضل الرسل ہونا                                           | 1 |
| 919         | كليم اور صبيب مين فرق كابيان                                              |         |      | تمام انبیاء کے اوصاف اور کمالات کے جامع                          |   |
|             | انبياء سابقين عليهم السلام كم مجزات يربي صلى                              |         | ۸۹۸  | ہونے کی دجہ ہے آپ کا افضل الرسل ہونا<br>نوب                      |   |
| 971         | الله عليه وسلم كے معجزات كى افضليت                                        |         |      | رسالت کے عموم کی وجہ ہے آپ کا افضل الرسل                         | , |
|             | سب سے پہلے قبر سے اٹھنے والی حدیث کا                                      |         | 9    | ہوتا                                                             |   |
|             | حضرت موی کے پہلے اٹھنے والی حدیث سے                                       |         |      | خاتم الانبیاء ہونے کی وجہ سے آپ کا افضل                          |   |
| 922         | نغارض كاجواب                                                              |         | 9+1  | الرسل ہونا                                                       | ı |
|             | جس حدیث میں آپ نے دوسرے انبیاء پر                                         |         |      | كثرت معجزات كى وجهة آپ كا أفضل الرسل                             | ľ |
| 977         | فضيلت دينے منع كيا ہے اس كے جوابات                                        |         | 9.1" | אפו                                                              |   |
|             | يايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم.                                     | ۸۳۳     | 9+1~ | آپ ك دين ك نائخ الاديان مون كى وجه ا                             |   |
| 9717        | (البقرو: ۲۵۳)                                                             |         | ' '  | ے ا پاہ اس امر س ہوتا<br>امت کی کثرت اور انعنلیت کی وجہ ہے آپ کا |   |
| 471         | راہ خدایش مال خرج کرنے کی تاکید<br>آخرت میں دوتی اور سفارش سے مسلمانوں کے | l .     | l .  | المنت في مرت اور الصليت في وجدت اب كا الفضل الرسل مونا           | ľ |
| 940         | ا تری دوی اور سفاری سے ملی و را سے انتخاع کا بیان                         | ı       | 7.0  | مقام محود پر فائز ہونے کی وجہ سے آپ کا افضل                      | 1 |
| ,,,         | الله لا اله الا هو الحي القيوم.                                           | 1       | 4.4  | الرسل مونا                                                       | 1 |
| 910         | (الترو: ۲۵۱_ ۲۵۵)                                                         |         | 9.2  | الله كانطاجونى كى وجدة كانطل الرسل مونا                          |   |
| 924         | آیة الکری کےمفردات اور جملوں کی تشریح                                     | ۸۳۷     | 1    | آپ کے ذکر کی رفعت کی وجہ ہے آپ کا افضل                           | / |
| 971         | آیة الکری کے نضائل<br>آیة الکری کے نضائل                                  |         | 1    | الرسل مونا                                                       |   |
| 979         | كرى پر بيٹينے کی تحقیق                                                    |         |      | دنیا میں اعلان مغفرت ہونے کی وجہے آپ کا                          | 1 |
| 979         | كرى كالغوى معنى                                                           |         | 1    | انقل الرسل بهونا                                                 |   |
|             | قرآن مجيد احاديث اورآثار سے كرى پر ميضے                                   |         |      | نی صلی الله علیه وسلم کی طرف مغفرت کی نسبت                       | 1 |
| 92.         | اور چارزانو بیضنے کا جواز                                                 |         | 917  | <i>ڪ</i> ال                                                      |   |
| <u>راڌل</u> | Jo                                                                        | Ц       |      | القران                                                           | ٦ |

| 1.1         |                                                                              |         |      | رست                                                                   | <u> </u> |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| صنحه        | عنوان                                                                        | نمبرثار | صنحہ | ر عنوان                                                               | نبثؤ     |
| 900         | انفاق في سبيل الله كي مصارف                                                  | IFA     | 97"1 | ۸ دین میں جبر نہ ہونے کی تحقیق                                        | ۱۳۲      |
|             | وس من عن سات سو من اور بحساب اجردین کی                                       | AYP     |      | ۸ مشروعیت جہاد پر نفی جبر کی وجہ سے اعتر اض اور                       | 144      |
| <b>ዓ</b> ዮሌ | وجوہات                                                                       |         | 922  | معاصرمفسرین کے جوابات                                                 | - 1      |
| 979         | صدقات وخیرات کے آ داب وشرا نط                                                | 1       | 977  | ۱ جوابات مذکوره پر بحث ونظر                                           | - 11     |
|             | صدقات کے مصارف اجروثواب اور آ داب و                                          |         |      | المصنف كي طرف ہے مشروعيت جہاد پراعتراض كا                             | ۱۳۵      |
| 9179        | شرا لط کے متعلق احادیث                                                       |         | 950  | اجواب                                                                 |          |
|             | جہاد اور اللہ کی رضاجوئی میں خرچ کرنے کی                                     |         |      | اللُّمه ولي الذين امنوا يخرجهم من                                     | - 11     |
| 94          | مثالون كأفرق                                                                 |         | 922  | الظلمت الى النور. (القره: ٢٥٧)                                        |          |
|             | ریا کارمنافق اورمخلص مومن کے راو خدا میں خرچ                                 |         | 92   | ا مومنوں کوظلمات سے نکا لئے کے محامل                                  | 1        |
| 100         | كرنے كى مثالوں كافرق                                                         |         | 977  | ا کفارکونورے نکالنے کے محامل<br>ن                                     |          |
|             | الله کی رضاجوئی اور اسلام پر ثابت قدمی کے لیے                                | 1       | 927  | طاغوت كامعنى                                                          | - 1      |
| 901         | خرچ کرنے کی صورتیں                                                           |         |      | الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه.                                   | ۸۵۰      |
|             | سخت حاجت کے وقت ہاغ کے جل جانے کی                                            |         |      | (البقرة: ٢٥٩ ـ ٢٥٨)                                                   |          |
| 900         | مثال کی دوتقر سریں                                                           | l .     | 9779 | مومن کے نوراور کا فرکی ظلمت کی مثالیں                                 | - 1      |
|             | يايها الذين امنوا انفقوا من طيبت ما                                          |         |      | حضرت ابراثیم علیه السلام اور نمرود کے مباحثہ کا                       |          |
| 900         | كسبتم. (القره: ۲۷۳ ـ ۲۲۷)                                                    | ı       | 9279 | لپس منظراور پیش منظر                                                  |          |
|             | صدقہ میں دیئے جانے والے مال کی صفات کا                                       | ۸۷۰     | 1    | مضرت ابراہیم علیہ السلام کے دلائل کا خلاصہ                            | - 1      |
| 707         | بيان ما د د د د د د د د د د د د د د د د د د                                  |         | 9,71 | مناظرہ اور مباحثہ کے احکام اور آواب                                   |          |
|             | حلال کمائی کی مدح اور بربناءضرورت اولا دے                                    |         |      | ا تباہ شدہ بہتی اور اس کے پاس سے گزرنے والے ا<br>مخص ع تحقیق          | ۸۵۵      |
| 904<br>904  | مال ہے کھانے کا جواز<br>جرور مالہ میں تک مزیر ہا                             | ı       | 900  | صن میں<br>حضرت عزیر کوحیات بعدالموت کامشاہرہ کرانا                    |          |
| 902         | حرام مال ہےصدقہ کرنے کا دبال<br>عصرین                                        | l .     |      | I " " I                                                               | - 1      |
| 400         | عشر کابیان<br>عشر کے نصاب میں نقبها ء کے نظریات                              |         |      | واذ قال ابراهیم رب ارنی کیف تحی الموتی. (البتره: ۲۲۰)                 |          |
| 909         | مشر کے نصاب میں اتمہ گلا شہ کا نظریہ<br>عشر کے نصاب میں اتمہ گلا شہ کا نظریہ |         |      | المعولي. (ابعرو: ۲۹۰)<br>احضرت ابراہیم کوحیات بعدالموت کامشاہدہ کرانا | - 1      |
| 909         | مرح نصاب یں انمہ کا تدہ تطربیہ<br>عشر کے نصاب میں امام ابو عنیفہ کا نظر رہیہ |         | ľ    | مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله.                                |          |
| וצף         | سرے تصاب یں ہا کا ہو تعیقہ کا سریہ<br>عشری اور خراجی اراضی کی تعریفیں        |         | 1    | اس التايل يتعلول المواقهم في سبيل الله.<br>(البتره: ۲۱۱_۱۱۱)          | 1        |
| 945         | حرن اور روی ارای کرین<br>خراج کی مقدار کا بیان                               |         |      | رابررو ۱۰۰ تا ۱۰۰۰<br>حیات بعدالموت کے ذکر کے بعدصدقہ وخیرات          | ٠٢٨      |
| 945         | رین کی معدوری ہوئے<br>اراضی یا کستان کے عشری ہونے کا بیان                    |         | 1    | یے ایک اور                        | İ        |
| بلداة ل     | •                                                                            |         |      |                                                                       |          |

Marfat.com

۹۳۳ سفراور حضر میں ربن رکھنے کے جواز

۹۲۲ سابقهامتوں کے بخت احکام

1.54

1-15



Marfat.com

# ليم الله المحراج يرا

الحمديله رب العبالمين الذي استغنى في جمده عن الحيامدين وانزل القرآن تبانا لكل شئ عند العارفين والصلوة والسلام على سيدنا محد إلذى استغنى بصاؤة الله عنصلوة المصلين واختص بارضاء رب المالمين الذي بلغ اليناما انزل عليه من القران وبين لنامانزل علىه متبيان وكان خلقه القرأن وتحدى بالغرقان وعجزعن معارضته الانس والجان وهوخليسل اللسد حبيب الرحن لواء ، فوق كل لواء يوم الدين قائد الانبيا والمرسلين امام الاولين والأخرين شفيح الصالحين والمذ نبين واختص بتنصيص المغفرة لم فىكتاب مبين وعلى الدالطيبين الطاهرين وعلى اصمابه الكاملين الراشدين وازولجه الطاهرات امهات المؤمنين وعلى سائراولياء امته وعلماء ملتداجمين - اشهدان لاالع الاالله وحدة لاشريك لغواشهدان ستيدناومولانا محلاعييده ورسول يداعو ذبالله من شيرور نسى ومنسيات اعمالي من بهده الله فلامضل له ومن يضلله فلاهادى له اللهمار في الحق حقاوارزقني اتباعه اللهداوني الباطل باطلاوارزقني اجتنابه اللهم اجعلني فى تبيان القران على صراط مستقيم وثبتني نيه على منهج قويم واعصمنع فالخطأ والزلل فى تحريره واحفظني من شرالحاسد بين وزيخ المعاندين في تعتربزالله حرالق في قبلى اسوا دالقرأن واشرح صدري لهعياني الغرية انومتعني بفيبوض القرآن ونوم بي بانوار الغرقان واسعدني لتبيان القران، رب زدنى عمام ب ادخماني مدخل صدق واخرجمني مخرج صدق وإجعل لى من لدنك سلطانًا نصبرا - الله و احعاء خالصالوح بك ومقبولا عندك وعندرسولك واجعلد شائعا ومستفيضا ومغيضا ومرغوبا فياطراف العالمين إلى يومر الدين واجعله لى ذربية للمغفرة ووسيلة للنجاة وصدقة جارية إلى يوم التيامة وارزقني زيارة النبى صلى الله عليه وسلم في الدنيا وشفاعته في الاخرة واحين على الاسلام بالسلامة وامتنى على الايمان مالكرامة واللهم انترلي لا الدالاانت خلقتني واناعبدك واناعلى عهدك ووعدك مااستطعت اعوذ يكمن شرماصنعت ابوءلك بنعمتك على وابوءلك بذنبى فاغفرلى فاند لا بغفرال ذنوب الاانت امين مارس العالمين.

الله بى كے نام سے (شروع كرتا مول) جونهايت رحم فرمانے والا بہت مهربان ب0

تمام تعریفیں الله رب العالمین کے لئے مخصوص ہیں جو ہرتعریف کرنے والے کی تعریف سے مستغنی ہے جس نے قرآن مجيد نازل كيا جوعارفين كے حق ميں ہر چيز كاروش بيان ہے اور صلو ة وسلام كاسيد نامجم صلى الله عليه وسلم بر بزول ہوجونو داللہ تعالی كے صلوة نازل كرنے كى وجہ سے برصلوة تصحيح والے كى صلوة ہے مستغنى جيں جن كى خصوصيت بيرے كەاللەرب العالمين ان كو راضی کرتا ہے الله تعالیٰ نے ان برقر آن نازل کیا اس کوانہوں نے ہم تک پیٹھایا اور جو پچھان پر نازل ہوا اس کا روش بیان انہوں نے ہمیں سمجھایا - ان کے اوصاف سرایا قرآن ہیں - انہوں نے قرآن مجید کی مثال لائے کا چیلنے کیا اور تمام جن اور انسان اس کی مثال لانے سے عاجز رہے۔وہ اللہ تعالی کے طیل اور محبوب ہیں قیامت کے دن ان کا جھنڈ اہر جھنڈ سے بلند ہوگا ۔ وہ نبیول اور رسولوں کے قائد ہیں اولین اور آخرین کے امام ہیں۔ تمام نیکوکاروں اور گمناہ گاروں کی شفاعت کرنے والے ہیں۔ بیان کی خصوصیت ہے کہ قرآن مجید میں صرف ان کی مغفرت کے اعلان کی تصریح کی گئی ہے اور ان کی یا کیزہ آل' ان کے کامل اور ہادی اصحاب اور ان کی از واح مطبرات امہات الموشین اور ان کی امت کے تمام علاء اور اولیاء پر جھی صلوٰۃ و سلام کا نزول ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہاللہ کےسوا کوئی عبادت کامستحق نہیں'وہ واحد ہے'اس کا کوئی شریبے نہیں اور میں گواہی ویتا ہول کدسیدنا محمصلی الله علیه وسلم الله کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پس اینے نفس کے شراور بدا ممالیوں سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔جس کو اللہ ہوایت دے اسے کوئی گراہ نہیں کرسکنا اور جس کو وہ گمراہی پرچھوڑ دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سكتا\_اے الله اجمے پرحق واضح كراور مجھاس كى اتباع عطافر ما اور مجھ پر باطل كو واضح كراور مجھے اس سے اجتناب عطافر ما۔ ا الله الجمعية تميان القرآن كا تصنيف مين صراط متنقم پر برقر ار ركه ادر مجمع اس مين معتدل مسلك پر ثابت قدم ركه- مجمع اس کی تحریر میں غلطیوں اور نغز شوں سے بیما اور مجھے اس کی تقریر میں حاسدین کے شراور معاندین کی تحریف ہے محفوظ رکھ۔اے الله! میرے دل میں قرآن کے اسرار کا القاء کر اور میرے سید کوقر آن کے معانی کے لئے کھول دے مجھے قرآن مجید کے فیوض ے بہرہ مندفرہا۔قرآن مجید کے انوار ہے میرے قلب کی تاریکیوں کومنور فرہا۔ مجھے'' تبیان القرآن'' کی تصنیف کی سعادت عطا فرما۔اے میرے رب! میرے علم کو زیادہ کڑاے میرے رب! تو مجھے (جہاں بھی داخل فرمائے) پیندیدہ طریقے ہے داخل فرما ادر مجھے (جہاں ہے بھی باہر لائے) پہندیدہ طریقہ ہے باہر لا اور مجھے اپنی طرف ہے وہ غلبہ عطا فرما جو (میرے لئے ) مددگار ہو۔اے اللہ!اس تصنیف کو صرف اپنی رضائے لئے مقدر کردے اور اس کو اپنی اور اسنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول کر دے اس کو قیامت تک تمام دنیا میں مشہور ٔ مقبول محبوب اور اثر آخریں بنا دے اس کومیری مغفرت کا ذریعهٔ میری نجات کا وسلماور تیامت تک کے لئے صدقہ جاربیرکردے۔ ججے دنیا میں نی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور قیامت میں آپ کی شفاعت ہے بہرہ مند کر مجھے سلامتی کے ساتھ اسلام پر زندہ رکھ اور ایمان پرعزت کی موت عطافر ما'اے اللہ! تو میرا رب سے تیرے سواکوئی عبادت کامستی نہیں تو نے جھے پیدا کیا ہے اور میں تیرابندہ ہوں اور میں تھے سے کے ہوئے وعدہ اور عمد پرائی طافت کے مطابق قائم ہوں۔ میں اپنی بداعمالیوں کے شرکے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تیرے مجھ پر جوانعامات ہیں میں ان کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گنا ہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ جمعے معاف فرما کیونکہ تیرے سوا کوئی گنا ہوں کومعاف کرنے والأنبيس ب\_آمين يارب العالمين!

### بسم الله الرحمن الرحيم تحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

# حدیث دل

الله تعالی کا بہت کرم اور بے حداحسان ہے کہ''شرح سیح مسلم' کی پحیل کے بعد الله تعالی نے بھے' نہیان القرآن'
کھنے کی سعادت عطافر مائی اور کلام رسول کی تشریح کے بعد کلام الله کی تغییر کا تو فیق عطافر مائی۔ ہمارے علاء متعدین نے تغییر
کے موضوع پر اس قدر زیادہ اور عظیم کام کیا ہوا ہے کہ اس پر کوئی قائل ذکر اضافہ نہیں ہوسکنا' البتہ بیا کہا جا سکتا ہے کہ علاء اسلام
کی زیادہ ترکافیس عربی زبان میں ہیں جن تک عام اردود وان طبقہ کی رسائی نہیں ہوسکنا' البتہ بیا کہا جا سکتا ہے کہ علاء اسلام
اور معارف کے ان جواہر پاروں کو بہل اور عام نہم انداز میں جدید اسلوب نگارش کے مطابق آر دوزبان میں منتقل کردیا جائے۔
ای طرح قرآن مجید کے تراجم کا حال ہے' ہمارے بزرگ علاء نے اپنے اپنے اپنے دانہ میں اس دور کی زبان کے مطابق قرآن مجید
کے مناجم کو اردوزبان میں شقل کیا اور ان کی بیست قابل قدر بلکہ لائق رشک ہیں کین زبان کا اسلوب اور مزان وقت

کے مطابق قرآن مجید کا ترجمہ کرنا چاہیے تاکہ پڑھنے والوں کے لیے وہ ترجمہ اجنبی اور نا ہائوں نہ ہو۔

مطابق قرآن مجید کا ترجمہ تحت اللفظ نہیں کیا اور نہ ہی ایسا کیا ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ سے بالکل الگ اور عربی متن کی رعایت کے بغیر قرآن مجید کے الفاظ اور عمارت کا پابغر کھا کی رعایت کے بغیر قرآن مجید کے مقابل الگ اور عربی کی جائے۔ میں نے ایپ آپ کو قرآن مجید کے الفاظ اور عمارت کا پابغر کھا احکام اور مسائل کا ذکر ہے وہاں میں نے اسلام کے مسلمہ عقا کہ کو دلائل ہے مزین کیا ہے اور قرآن مجید کی جن آبات میں کریم کی تغییر میں جو نکات بیان کیے جی ان میں سے میں نے استفادہ کیا ہے کیا جو بہت بعید نکات ہیں یا دور از کا رتا و بلات میں ان کو ترک کر دیا ہے۔ ہمارے متفد میں مضرین نے قرآن میں ان کوری کے دیا ہے۔ ہمار کے متفد میں میں بیاد کو میں ان میں ہے کہ قرآن مجید کی تغییر میں خوب بہت بعید نکات ہیں یا دور از کا رتا و بلات میں ان کوری کہ دیا ہے۔ میں نے کافی محنت اور جانفشانی کر دن عام طور پرمضرین صرف مدیث کا ذکر کردیتے ہیں اس کی تخریخ تجمیری کرتے۔ میں نے کافی محنت اور جانفشانی کر کے 'نہیاں القرآن' میں درج ہر صدیث کی تخریخ تک کے جالوں کے ماتھ ذکر کردیا ہے اور میں مثل کا فظ سیو می کوریا ہے اور اس کی ان کر تھا نہی کہ کوریا ہے اور اس کی تخریخ تک میں کردی ہے۔ ہمارے بعض صفیفین ایسا کرتے ہیں مثل حافظ سیو می کردیا ہے اور کہیں کہیں اصل ما خذ کے حوالوں کے موالوں کے ماتھ ذکر کردیا ہے اور کہیں مسلم کوری ہے۔ ہمارے بعض صفیفین ایسا کرتے ہیں مثل کا فظ سیو می کہ کوریا ہے کہ اس مدیث کوری کہ کے بغیر اس صدیث کو ان حوالوں کے خوالوں کے خوالوں کے ذکر کیا ہے تو وہ علامہ شامی کا ذکر کیے بغیر اس مسلم کوان دی نقیاء کے حوالوں سے ذکر کیا ہے تو وہ علامہ شامی کا ذکر کے بغیر اس مسلم کوان دی نقیاء کے حوالوں سے ذکر کیا ہے تو وہ علامہ شامی کا ذکر کے بغیر اس مسلم کوان دی نقیاء کے حوالوں سے ذکر کردیتے ہیں اور بڑھنے والے پر بیتا تر قائم کرتے ہیں کہ کویا انہوں نے اس مسلم کوان دی نقیاء کے حوالوں سے ذکر کردیا ہے دور کیا ہے تو وہ علامہ شامی کا ذکر کے بغیر اس مسلم کوان دی نقیاء کے حوالوں سے ذکر کیا ہے تو وہ علامہ شامی کے ذکر کیا ہے دور کیا ہے تو وہ علامہ کیا کیا کہ اس مسلم کوری کی اس مسلم کوری کے دور ان کی کی دوری کوری کوری کے دور کوری کے دور کیا ہے تو وہ سے دی کرکیا ہے تور

27

حوالوں سے تلاش کیا ہے میر سے نزدیک بتلمیس خت فدموم ہے۔ اگر حافظ منذری یا حافظ البیٹی یا حافظ سیومی نے کسی حدیث کودس ائمہ حدیث کے حوالوں سے ذکر کیا ہے تو میس نے اس طرح لکھا ہے کہ حافظ منذری یا حافظ سیومی نے اس حدیث کوان دس ائمہ حدیث کے حوالوں سے ذکر کیا ہے اور اس کا کھمل حوالہ دیا ہے اور کسی کی محنت اور جائفشانی کوا پی طرف منسوب کرنے کی خدم حالمیس نیس کی۔ اس طرح فقہاء کے حوالہ جات کا معالمہ ہے۔

سنے اور تازہ سائل میں غور و فکر اور اجتہاد کی کا فی وسعت اور خیائش ہو اور ظاہر ہاس میں علاء کی آراء مختلف ہوتی بین اور جو عالم بھی کی تازہ اور نئے سنلہ میں غور و فکر سے اجتہاد کرتا ہو وہ پوری دیا نتداری اور خدا خونی ہے اس سے حکم کو دلائل شرعیہ ہے اخذ کرتا ہے اگر کی عالم بھی کی تازہ اور نئے سنلہ میں فور و فکر سے اجتہاد کرتا ہے وہ پوری دیا نتداری اور خدا خونی ہے اس سے حکم کو دلائل شرعیہ ہے اخذ کرتا ہے اگر کی عالم کو اس سے اختلاف ہوتو اس کو دلائل کے ساتھ اپنا نظر بیتو بیان کرنا چاہیے کین فریق خالف کر بر بھی میں سے اور لوگوں کا میران خیس ہے اور لوگوں کا در خوش ہے خارج کرنے جو کہ خان اور اس نوع کے دیگر القابات سے نواز تے ہیں بلکہ اس کو دین اور اس مائل میں ہمارا دوسرے علاء سے اختلاف ہے اور اعظاء کی خلاف ایک لفظ بھی ٹیس کھا اور ان کے اعزاز اور اس اور احتماد کی خلاف ایک لفظ بھی ٹیس کھا اور ان کے اعزاز اور اس میں ان کے دلائل کے ساتھ بیان کیا ہور کو دی خلاف ایک لفظ بھی ٹیس کھا ور ان کے اعزاز اور اعضاء کی خلاف ایک فوری طرح قائم دکھا ہے مثل اور اس میں ان کے دلائل پر بحث کی ہے کین طعن اور شنج سے اجتماب کیا ہے علی ہذا ہیں ہی خوال کی بین کی میں میں ان کے دلائل پر بحث کی ہے کین طعن اور شنج سے اجتماب کیا ہے علی ہذا ہیں۔

دس رمضان المبارك ۱۳۱۳ هه كے مبارك دن اس تقسر كا آغاز ہوا تھا اور پارہ رقع الاول ۱۳۱۶ هـ كےمسعود دن ميں اس مار مصريم بمانينر توں ميں بالج ميں بار

ك برلى جلد اختام كوي في من فالحمد لله رب العلمين

اس جلد میں ایک مقدمہ ہے اور الفاتح اور البقرہ کی تغییر ہے، میں نے اس تغییر کومنو مط طریقہ پر کھھا ہے اس میں بہت زیادہ تغصیل ہے نہ بہت اختصار ہے مسائل حاضرہ پر میں نے بہت شرح وسط کے ساتھ ' شرح صحیح مسلم' میں کھھا دیا ہے اس

طرح عبادات اورمعاطات پر بھی سیر حاصل بحث اس میں آگئی ہے تاہم جومسائل اور مباحث اس میں آنے ہے رہ گئے ہیں ان شاء اللہ ان کا اس میں تفصیل کے ساتھ ذکر کروں گا۔معاصرین اور عبد قریب کے مفسرین کی تحقیقات اور نگارشات کو میں نے اپنے چیش نظر رکھا ہے اور جہاں میری رائے ان کے ساتھ شفق نہیں ہو تکی میں نے ادب اور احترام کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کردیا ہے۔

ب اخیر میں 'میں ان تمام احباب کاشکر بیدادا کرتا ہول جنہوں نے اس کماب کے منصد شہود پرآنے میں میرے ساتھ تعاون کا خاص طور پرسیدا گاز احمد صاحب صاحب صاحب اداہ محن ا گاز صاحب (فرید بک شال) 'پروفیسر مولانا مفتی مذیب الرحمان صاحب زیدتھم' مولانا گھر ابرا ہیم فیضی صاحب وغیرہم کا بیل خصوصیت کے ساتھ شکرگز اربول اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہوہ مجھے اس کماب کو کھل کرنے کی توفیق وئے اس کواپئی بارگاہ میں متبول فرمائے اور جھے' اس کماب کے تمام معاونین اور

قار کین کو دنیا اور آخرت کے ہرشر سے محفوظ رکھے اور دنیا اور آخرت کی ہرخیر ہمیں عطافر مائے۔ آمین غلام رسول سعیدی غفرلہ

فادم الحديث دار العلوم نعيمية بلاك نمبر ١٥ فيدُّر ل في الرياكرا جي ٣٨

٢٦ري الأول ١١١١هر سما أكست ١٩٩٥





Marfat.com



لِينْ إِلَّالَةُ الْمُؤْخِرِ الْمُخْرِضِ فِي الْمُؤْخِرِ الْمُؤْخِرِ الْمُؤْخِرِ الْمُؤْخِرِ الْمُؤْخِرِ الْمُؤ نعمده ونصلى ونسلم على دسوله الكريم مقدمه تقيير

قرآن مجید کی تغییر سے پہلے ضروری ہے کہ بطور مقدمہ چنداہم امور کو جان لیا جائے اس لیے پہلے ہم وی کی حقیقت ، قرآن مجید کی تعریف قرآن مجید کے فضائل ، قرآن مجید کا اعجاز قرآن مجید کو تصور اتفور انازل کرنے کی وجوہ ، سب سے پہلی اور سب سے آخری آیت کی تحقیق ، تکی اور مدنی سورتوں کی جحث قرآن مجید کو جمع کرنے اور اس کی سات قراء توں کا بیان اور قرآن مجید کی سورتوں اور آبتوں کی تعداد کا ذکر کریں گئے پھر تغییر اور تاویل کی تعریف تغییر کے فضائل ، تغییر بالرائے کی تحقیق امہات ما خذائفیر ، شروط تغییر طبقات مضرین اور بعض دیگر اہم امور کو بیان کریں گے۔ فیقول و باللہ النو فیق و به الاستعانہ یلیق . وی کا لغوی اور اصطلاحی معنی

علامه ابن اثير جزري لكهت بن:

حدیث میں وکی کا بہ کثرت ڈکر ہے' لکھنے'اشارہ کرنے' کسی کو جیسیجے' الہام اور کلام خٹی پر وقی کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ (نہارج میں ۱۹۲۳ مطبوعہ موسیة مطبوعاتی اربان ۱۹۳۴ مطبوعہ موسیة مطبوعاتی اربان ۱۹۳۴ ھ

علامه مجدالدین فیروز آبادی لکھتے ہیں:

اشاره کلهنا کتوب رسالة البهام کلام خفی بروه چیز جس کوتم غیری طرف القام کروا سے اور آواز کو وی کہتے ہیں۔ (تاموں جسم ۵۷۹ مطبوعہ داراجا والراب البام)

علامه زبيدي لكصة بين:

وقی اس کلام کو کتے ہیں جس کواللہ تعالی اپنے نبیوں کی طرف نازل فر ماتا ہے۔ این الانباری نے کہا: اس کو وتی اس لیے کتے ہیں کہ فرشتداس کلام کولوگوں سے مخفی رکھتا ہے اور وتی نبی کے ساتھ تخصوص ہے جس کولوگوں کی طرف بیجا جاتا ہے لوگ ایک دوسرے سے جو خفیہ بات کرتے ہیں وہ وتی کا اصل معنی ہے قرآن مجید میں ہے:

(الانعام: ۱۱۱) وهوکاوینے کے لیے ایک دوسرے کو پہنچاتے ہیں۔

اورا ہواتخت نے کہا ہے کہ وی کا لغت میں معنی ہے نفیہ طریقہ سے خبر دینا' ای وجہ سے البها م کو وی کہتے ہیں' از ہری نے کہا ہے: ای طرح سے اشارہ کرنے اور ک<u>کھتے ک</u>ھی دی کہتے ہیں۔اشارہ کے متعلق ب<sub>ید</sub> تیت ہے:

ہ: ان طرح سے اشارہ کرنے اور نصفے کو جس وی سیتے ہیں۔ اشارہ کے مسلس بیا بیت ہے: گفتگریم علی مقل میں المیسٹراپ فار متی الیمیزم اُن سیتھٹوا سور کریا این قوم کے سامنے (عبارت کے ) جمرہ سے

من من المرابع المعراق وهي البيرم ال من من المرابع الم

تبيار القآر

جلداة ل

تع کیا کرو0

ادرانبیاء علیم السلام کے ساتھ جوخفیہ طریقہ سے کلام کیا گیا اس کے متعلق ارشا دفر مایا:

وَمَاكَاتَ لِنَشَوِلَتُ يُكِيِّمَهُ اللهُ إِلَّاوْحَيًّا أَوْمِنْ وَرَآيِي مَا اللهِ الركوني بشراس الأنت نبيس كدالله اس كالم كرے مكر

جِاَبِ أَدْ يُرُسِلَ رَسُولًا كَيُوجِي بِإِذْتِهِ مَا يَكَاأَوْ . وی سے یا پردے کے پیچیے ہے' یا کوئی فرشتہ بھیج دے جواس

(الشورى: ۵۱) كے حكم سے وہ پہنچائے جواللہ جا ہے۔

بشر کی طرف دحی کرنے کامعنی میہ ہے کہ اللہ تعالی اس بشر کو خفیہ طور سے کسی چیز کی خبرد سے 'یا البام کے ذریعہ' یا خواب کے ذریعهٔ یااس برکوئی کتاب نازل فرمائے جیسے حضرت مومیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل کی تھی یا جس طرح سیدنا حضرت مجمصلی اللہ

عليه وسلم برقر آن نازل کيا' اور پيرسب اعلام (خبر دينا) ٻين'اگر چهان کے اسباب مختلف ٻيں ۔

(تاج العروسُ ج ١٠ص ٣٨٥ ، مطبوعة المطبعة الخيرية مصر ٢٠١١ه)

علامدراغب اصفہانی لکھتے ہیں: وحی کا اصل معنی سرعت کے ساتھ اشارہ کرنا ہے بیاشارہ بھی رمز اور تعریض کے ساتھ

کلام میں ہوتا ہے اور بھی محض آواز سے ہوتا ہے جھی اعضاء اور جوارح سے ہوتا ہے اور بھی لکھنے سے ہوتا ہے جو کلمات انبیاء

اوراولیاء کی طرف القاء کیے جاتے ہیں ان کو بھی وی کہا جاتا ہے سیالقاء بھی فرشتہ کے واسطے سے ہوتا ہے جو و کھائی ویتا ہے اور اس کا کلام سانی دیتا ہے؛ جیسے حضرت جبرئیل علیہ السلام کسی خاص شکل میں آتے تھے اور مبھی کسی کے دکھائی دیے بغیر کلام ساجا تا

ب بي حضرت موى عليه السلام نے الله تعالىٰ كا كلام سنا اور جمعي دل ميں كوئي بات ڈال دى جاتى ہے جيسے حديث ميں ہے:

جرئيل نے ميرے دل ميں بات ڈال دئ اس كو مفث في المووع " كتے بي ادر بھي بيالقاء اور الهام كے ذريعه بوتا ہے

جيےاس آيت ميں ہے: اور ہم نے مویٰ کی مال کو البام فرمایا کہ ان کو دودھ وَأُوْحَيْنَا إِلَى أُقِرْمُوْسَى أَنْ أَيْضِعِيْهِ ﴿ (القص : ١)

يلاؤ\_

اور مجى بدالقاء تغير موتائ جياس آيت مي إ:

وَٱوْخِي رَبُّكَ إِلَى النَّمْلِ إِن التِّيذِي مِنَ الْجِبَالِ بَيُوْتًا

وَّمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعُرِيثُونَ ٥ (الْحَل: ١٨)

جنہیں لوگ او ٹیجا بناتے ہیں O

اور بھی خواب میں القاء کیا جاتا ہے جیسا کدعدیث میں ہے: نبوت منقطع ہوگئ ہے اور سیح خواب باتی رہ گئے ہیں۔

(المفردات ص ٥١٦ ـ ٥١٥ ملحها مطبوع المكنية الرتضوية ابران ٢٣٣١ه)

علامدابن منظورافریق نے بھی وحی کامعنی بیان کرتے ہوئے کم وہیش یہی لکھاہے۔

(لسان العرب ج ۱۵ص ۱۳۸۱ ۳۷۹ مطبوعه نشرادب الحوذه فم 'ایران)

اورآپ کے رب نے شہد کی تھی کے دل میں ساڈال دیا

که بہاڑوں میں ورفتوں میں اور ان چھیر یوں میں گھر بنا

علامه بدرالدین عینی نے وحی کا اصطلاحی معنی بداکھا ہے:

الله كينبول ميس كى نى يرجوكلام نازل كياجا تابوه وحى بـ

(عدة القاري ج اص ١٣٢٨ مطبوعه ادارة الطباعة المنير به مصر ١٣٢٨ هـ)

اورعلامة تنتازاني في البام كامعنى مديريان كياب:

تبيار القرآر

جلداول

دل میں بہطریق نیضان کسی معنی کو ڈالنا ہیا اہما ہے۔ (شرح عنا ئرنعی ص ۱۸ مطبور نور مجدا سے الطابع ' کرا ہی ) ضرورت وجی اور شہوت وجی

انسان مدنی الطبع ہے اور آل جل کر دہتا ہے اور ہرانسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے خوراک کی خوں اور مکان کی ضرورت ہوتی ہے اور ہرانسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے خوراک کی فانون اور ضرورت ہوتی ہے اور ہرانسان کو تاہم ضابطہ نہ ہوتو ہر زور آور اپنی ضرورت کی چیزیں طاقت کے ذریعہ کمزور سے حاصل کرلے گا اس لیے عدل اور انصاف کو قائم کرنے کی غرض سے کی قانون کی ضرورت ہے اور بیقانون اگر کی انسان کا بنایا ہوا ہونا چاہیے تاکہ اس میں کی کی جانب داری کا شائبہ اور وہم و گمان نہ ہوا در ایسا قانون صرف خدا کا بنایا ہوا قانون ہو سکتا ہے جس کا علم خدا کے بتلانے اور اس کے خبر دینے ہے ہی ہو سکتا ہے اور اس کا خبر دینے ہے ہی ہو سکتا ہے اور اس کے خبر دینے ہے ہی ہو سکتا ہے اور اس کا خرود ہے ۔

انسان عقل سے ضدا کے وجود کو معلوم کرسکتا ہے عقل سے ضدا کی وحدانیت کو بھی جان سکتا ہے تیا مت کے قائم ہوئے، حشر ونشر اور جزا وسرز اکو بھی عقل سے معلوم کرسکتا ہے لیکن وہ عقل سے البند تعالیٰ سے مفصل احکام کو معلوم نہیں رسکتا ۔ وہ عقل سے بیہ جان سکتا ہے کہ اللہ کا مشکر اواکرنا اچھی بات ہے اور ناشکری بری بات ہے لیکن وہ عقل سے بینیں جان سکتا کہ اس کا شکر کس طرح اواکیا جائے اس کاعلم صرف اللہ تعالیٰ کے خبر دینے ہے ہی ہوگا اور ای کا نام وقی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا ہیں عبث اور بے مقصد نہیں بھیجا بلکہ اس لیے بھیجا ہے کہ وہ اپنی دنیاوی ذمہ داریوں کو پورا کرنے اور حقق ق اور فرائف اوا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اس کی دی ہوئی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرے۔ برے کا مول اور بری خصلتوں سے بچے اور اچھے کام اور نیک خصلتیں اپنا ہے 'اور اللہ تعالیٰ کی عبادات کیا کیا ہیں' اور وہ کس طرح اوا کی جا کیں' وہ کون سے کام ہیں جن سے بچاجائے اور وہ کون سے کام ہیں جن کو کیا جائے ؟اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے بتلانے اور خبر دینے سے ہی ہوسکتا ہے اور ای کا نام وہی ہے۔

انسان کو بنیادی طور پر کھانے پینے کی اشیاء کی روں اور مکان کی حاجت ہے اور اپن نسل بڑھانے کے لیے ازدواج کی ضرورت ہے لیکن اگر کسی قاعدہ اور ضابطہ کے بغیر ان چیزوں کو حاصل کیا جائے تو بیزی حیوانیت ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقہ سے ان کو حاصل کیا جائے تو بیخض عبادت ہے اور اس قاعدہ اور ضابطہ کاعلم اللہ تعالیٰ کے بتلانے اور اس کی خبروسیخ سے ہی ہوسکتا ہے اور اس کا نام وی ہے۔

بعض چیزوں کو ہم حواس کے ذریعہ جان لیتے ہیں جیسے رنگ آواز اور ذاکقہ کو اور بعض چیزوں کوعش سے جان لیتے ہیں چیسے دواوردوکا مجموعہ چارہے یا مصنوع کے وجود سے صافع کے وجود کو جان لیتے ہیں کیکن پچھالی چیزیں ہیں جن کوحواس سے جانا جاسکتا ہے نہ عشل سے شٹانی نماز کا کیا طریقہ ہے کتنے ایام کے روز نے فرض ہیں ذکو ہی کیا مقدار ہے اور س چیز کا کھانا طال ہے اور کس چیز کا کھانا حرام ہے خرض عبادات اور معاملات کے کسی شعبہ کو ہم حواس خسہ اور عشل کے ذریعے نہیں جان سکتے اس کو جانے کا صرف ایک ڈریعہ ہے اور وہ ہے وی ا

بعض اوقات حواس غلطی کرتے ہیں مثلاً ریل ہیں بیٹھے ہوئے تخف کو درخت دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں اور بخار زدہ مخف کومیٹھی چیز کڑ دی معلوم ہوتی ہے ادرحواس کی غلطیوں پرعقل تنبیہ کرتی ہے۔ای طرح بعض اوقات عقل بھی غلطی کرتی ہے مثلاً عقل میر کہتی ہے کہ کسی ضرورت مندکو مال نہ دیا جائے مال کوصرف اپنے ستعقبل کے لیے بچا کے رکھا جائے اور جس طرح

حواس کی خلطیوں پر متنبہ کرنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے ای طرح عقل کی غلطیوں پر متنبہ کرنے کے لیے وی کی ضرورت ہے۔

ایک سوال میہ ہے کہ جب بی کے پاس فرشتہ وی لے کر آتا ہے تو نبی کو کیسے یقین ہوتا ہے کہ یہ فرشتہ ہے اور میہ اللہ کا کلام لے کر آیا ہے؟ امام رازی نے اس کا میہ جواب دیا ہے کہ فرشتہ نبی کے ساسنے اپنے فرشتہ ہونے اور حال وی اللی ہونے پر مجزو چیش کرتا ہے' اور امام غزالی کی بعض عمارات سے میں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کو ایک صفت عظافر ما تا ہے جس سے وہ جن فرشتہ اور شیطان کو الگ الگ پہچانتے ہیں کیونکہ فرشتہ اور شیطان کو الگ الگ پہچانتا ہے جیسے ہم انسانوں' جانورول اور خباتات اور جمادات کو الگ الگ پہچائے ہیں کیونکہ ہماری رسائی صرف عالم شہادت تک ہے اور نبی کی پہنی عالم شہادت ہیں بھی ہے اور عالم غیب ہیں بھی۔

#### وی کی اقسام

بنیادی طور پروی کی دولشمیں ہیں: وی متلواور وی غیر متلو۔ اگر نی سلی اللہ علیہ وسلم پر الفاظ اور معانی کا نزول ہوتو یہ وقی متلو ہے اور بھی قرآن مجید ہے؛ اور اگر آپ پر صرف معانی نازل کیے جائیں اور آپ ان معانی کو اپنے الفاظ سے تعبیر کریں تو یمی وقی غیر متلو ہے اور اس کو صدیث نبوی کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وقی کی متعدد صور تیں ہیں جن کا احادیث صحید میں بیان کیا گیا ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

اس حدیث پر بیر سوال ہوتا ہے کہ نمی صلی اللہ علیہ وہ کم نے نزول وہی کی صرف دوصور تیں بیان کی بین اس کی کیا وجہ ہے؟ علامہ بدرالدین عمین نے اس کے جواب میں ہید کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عادت جاریہ ہیہ ہے کہ قائل اور سامع میں کوئی مناسبت ہونی چاہیے تاکہ ان میں تعلیم اور تعلم اور افادہ اور استفادہ مختق ہو سکے اور یہ اتصاف یا تو اس طرح ہوگا کہ سامع پر قائل کی صفت کا غلبہ مواوردہ قائل کی صفت کے ساتھ متصف ہوجائے اور ''صلے صلة المجسوم '' ( تھنی کی آواز ) سے یکی

پہلی متم مراد ہے اور یا قائل سامع کی صفت کے ساتھ متصف ہوجائے اور میدوسری فتم ہے جس میں فرشتہ انسانی شکل میں متشکل ہوکرآ ب سے کلام کرتا تھا۔

بی صلی الله علیه وسلم نے وحی کی پہلی قتم کی تشبیہ تھنٹی کی آواز کے ساتھ دی ہے جس کی آواز مسلسل سانی دیت ہے اوراس کا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا'اس میں آپ نے بیر سننبہ کیا ہے کہ جس وقت بیرومی قلب پر نازل ہوتی ہے تو آپ کے قلب پر خطاب کی ہیت طاری ہوتی ہےاور وہ قول آپ کو حاصل ہوجاتا ہے لیکن اس قول کے تقل کی وجہ سے اس وقت آپ کو اس کا پہائیس چلنا

اور جب اس کے جلال کی بیت زائل ہوجاتی ہے تو پھرآپ کو اس کاعلم ہوتا ہے اور وحی کی بیشم اسی ہے جیسے ملائکہ پروی نازل ہوتی ہے' حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب اللہ تعالٰی آسان پر کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے تو فرشتے عاجزی ہے اپنے پرول کو جھڑ جھڑاتے ہیں جیسے پھر پر زئیر ماری جائے اور جب ان کے دلول سے وہ بیبت زائل ہوتی ہے تو وہ آپس میں کہتے ہیں کر تمہارے رب نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں: حق فر مایا اور وعظیم اور کبیر ب اوراس صدیث

میں ہم پر بینظا ہر ہوا ہے کہ وح کی پہلی تھم دوسری سے شدید ہے اس کی وجہ بیہ ہے کہ اس قتم میں نبی صلی اللہ علیه وسلم حالت بشری ے فرشنہ کی حالت کی طرف نتقل ہوتے تھے مچرآپ پراس طرح وی کی جاتی تھی جس طرح فرشتوں پر کی جاتی ہے اور یہآپ ك ليم مشكل تفااور دوسرى قتم ميس فرشته انساني شكل مين آتا تفاادر يرقتم آپ ك ليي آسان كهي -

(عدة القارى ج اص ٢٠٠٠ مطبوصادارة الطباعة المنيرية مصر ١٣٣٨ه) یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ بھنٹی کی آواز میں ہر چند کہ عام لوگوں کے لیے کوئی معنی اور پیغام نہیں ہوتا کیکن نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس آواز شرکوئی معنی اور پیغام ہوتا تھا جیسا کہ اس ترتی یافتہ دور بیس ہم دیکھتے ہیں جب ٹیل گرام دینے کامکل کیا جاتا ہے واکی طرف سے مرف تک تک کی آواز ہوتی ہے اور دوسری طرف اس سے پورے بورے جملے بنالیے جاتے ہیں۔ای طرح بیہ دوسکتا ہے کہ وی کی ہیآ واز بدفا ہر صرف محنی کی مسلسل ٹن ٹن کی طرح ہواور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں پورے يورے تصبح وبلغ جملےموجود ہول۔

علامه بدرالدین عینی نے نزول وحی کی حسب ذیل اقسام بیان کی ہیں:

کلام قدیم کوسٹنا چیے حضرت موکی علیہ السلام نے اللہ تعالی کا کلام سنا جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے اور ہمارے نی صلی الله عليه وسلم في الله تعالى كا كلام سنا جس كا ذكر آثار صححه ميس ب-

(۲) فرشتد کی رسالت کے واسطہ سے دحی کا موصول ہونا۔

(٣) وی کودل میں القام کیا جائے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: روح القدس نے میرے دل میں القاء کیا۔ ایک تول میہ ہے کہ حضرت داؤ دعلیہ السلام کی طرف ای طرح وی کی جاتی تھی اور انبیا علیم السلام کے غیر کے لیے جو وی کا

لفظ بولا جاتا ہے وہ الہام پانسخیر کے معنی میں ہوتا ہے۔ علامة سبلی نے ''الروض الانف'' (ج ام ۱۵۳ ـ ۱۵۳ مطبوعه ملتان) میں نزول وحی کی پیرسات صورتیں بیان کی ہیں:

تې صلى الله عليه وسلم كونيند ميس كوئى واقعه د كھايا جائے۔

(۲) محمنیٰ کی آواز کی شکل میں آپ کے پاس وی آئے۔

(٣) ني صلى الله عليه وسلم كے قلب ميں كوئي معنى القاء كيا جائے۔

(٣) نی ملی الله علیه وسلم کے پاس فرشتہ انسانی هنکل میں آئے اور حضرت جرئیل آپ کے پاس حضرت دحیہ کلبی رضی الله عند

ک شکل میں آئیں' حضرت دحیہ کی شکل میں آئے کی وجہ میٹھی کہ دہ حسین ترین شخض تھے' حتیٰ کہ دو اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر جلا کرتے تھے' میادا عورتیں ان کود کم کیر کو قتہ میں جتلا ہوں۔

- (۵) حضرت جرائل آپ کے پاس اصلی صورت میں آئے اس صورت میں ان کے چیمو پر تھے جن سے موتی اور یا قوت جھڑتے تھے۔
- (۱) الله تعالى آب سے يا تو بيدارى يس پرده كى اوث سے ہم كام بوجيسا كمعراج كى شب بوا يا نيند يس ہم كام بواجيد "جامع ترفدك" يس ب الله تعالى مير سے ياس حسين صورت يس آيا اور فرمايا: طاواطى كس چيز يس بحث كرر سے بين؟
- جات رمذی سی ہے: القد نعال میرے پال ین سورت میں ایا اور مرمایا: طاوای سی پیزین بین ہورہے ہیں ؟

  (2) اسرافنی علیہ السلام کی وی 'کیونکو شعص ہے دوایت ہے کہ بی سلی الشعلیہ وسلم کو حضرت اسرافیل کے سپر دکرویا عمیا تعااور
  وہ تین سال تک بی سلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہے 'اور وہ آپ کے پاس وی لاتے نئے' پھر آپ کو حضرت جرا میں علیہ
  السلام کے سپر دکر دیا گیا' اور ' مسند اجم' میں سند میچ کے ساتھ حصرت اسرافیل علیہ السلام رہے اور وہ آپ کو بعض
  کی عمر میں معبوث کیا گیا اور تین سال تک آپ کی نبوت کے ساتھ حضرت اسرافیل علیہ السلام رہے اور وہ آپ کو بعض
  کلمات اور بعض چیز وں کی نبر دیتے تھے'اس وقت تک آپ پر قرآن مجید نازل نبیں ہوا تھا اور جب تین سال گر رعے تو
  کیات اور بعض چیز وں کی نبر دیتے تھے'اس وقت تک آپ پر قرآن مجید نازل نبیں قرآن مجید نازل ہوا' دی سال
  کی جرحضرت جبراُ کیل علیہ السلام آپ کے پاس دہ کی میس سال آپ پر آپ کی زبان میں قرآن مجید نازل ہوا' دی سال
  کہ میں اور دی سال مدید میں اور تر یسٹھ سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا' البتہ واقد کی وفیرہ نے اس کا الکار کیا ہے اور
  کہ ہے کہ حضرت جبراُ کیل علیہ السلام کے علاوہ آپ کو اور کی فرشتہ کے سپر دنمیں کیا گیا۔

(عرة القارىج اص ١٠٠ مطبوعة ادارة الطباعة الميرية معر ١٣٨٨ م

## قرآن مجید کی تعریف اور قرآن مجید کے اساء

التد تعالی کی تحک کا تقاضا بہت کر سابقہ آن کی ابول کے مختلط ، محرف اور محوج وجانے کے بعد و نیا میں تیا مت تک وقی الدر تعدید مسئل کی تعدید کی اور اللہ تعالی کی مرف قرار اللہ تعالی کی مرف قرار کی مرف اور و میں اسلام اور نے قیامت تک کے لیے صرف شریعت محمدی اور و میں اسلام اور شریعت محمدی کی اساس اور برھان قربا و میں اسلام اور شریعت محمدی کی اساس اور برھان قربا و آئی میں انشر تعالی کی ذات اور صفات پر دائل ہیں انہیا مسابقین اور سیدنا شریعت محمدی کی اساس اور معاملات کی تعلم و کا میان ہے مطال اور حرام عباوات اور معاملات کی اس میں انشر تعالی کی ذات اور معاملات کی موایت کے اب اور انسان کی ہوایت کے لیے انسان کی موایت کی ایک انسان کی ہوایت کے لیے انسان کی ہوایت کے لیے جملہ احکام کا بیان ہے معاد جسمانی مشرونہ موسک کے انسان کی ہوایت کے لیے جملہ احکام کا بیان ہے مواد مواد کی مواد ہے ان سب کا قرآن مجید میں بیان ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے :

اور ہم نے آپ پر اس کتاب کو نازل کیا ہے جو ہر چیز کا روشن بیان ہے اور ہدایت اور رحمت ہے اور مسلمانوں کے ۉٮؙڒؙڶٮٚٵۼڷؽڬ۩۫ڮؚؾٛڹؾڹؽٵڰٳڮٙ۬ڸۜؿؙؿٷۅٞۿڐؽ ٷؘۯڂؙڡػڰٞؿؙؿ۠ڒؽڸڵؠؙۺڸۅؽ۫ؽ۞(ٲڟ؞٩٠)

لي بثارت ٢٥

علاء اصول نقد فقرآن مجيد كى يتعريف كى ع:

قرآن مجیدا الند تعالی کا مجموز کلام ہے جو ہمارے نی سیدنا حضرت محرصلی الله علیہ وسلم پر عربی زبان میں نازل ہوا مید مصاحف میں تکھا ہوا ہے اور ہم تک تواتر سے پہنچا ہے اس کی اہتداء سورہ فاتحہ سے اور اس کا اعتبام سورہ الناس پر ہے۔ قرآن مجید کے ترجمہ برقرآن مجید کا اطلاق نمیں ہوگا کیونکہ قرآن مجید الفاظ عربیہ میں سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

إِنَّا أَنْزَلْنُهُ قُرْءً نَّا عَرِّيتًا . (يسف: ٢) ہم نے اس کتاب کو بہطور عربی قرآن نازل کیا۔ ای طرح قراءات شاذه جوتواتر سے منقول نہیں ہیں ان پر بھی قرآن مجید کا اطلاق نہیں ہوگا۔ قر آن مجید میں قر آن مجید کے پانچ اساء ذکر کئے گئے ہیں: قر آن فرقان کٹاب ذکراورنور'ان اساء کا ذکر حسب ذیل آیات میں ہے: ٳڮٛۥؙڬڒٳڹٛڰڔؽؚٷۜؽڮؾ۬ؠػڵڹؙۏڽ<sup>ڽ</sup> یے شک یہ بہت معزز قرآن ہے O محفوظ کتاب میں (موجود ہے)O (الواقع: ٨١ ـ ٢٤) بلکہوہ بہت معظم قرآن ہے 0 اوح محفوظ میں ( لکھا ہوا <u>ؠؘڵۿۅؘڎؙۯٳڽۼۘؽؠٞڵۏڽۏڮۅؠٙڂڡؙۏڟ؈</u> ( البروج: ٣٢ - H) = O قرآن مجيد ميں اٹھاون مرتبه' القو آن'' كا ذكر ہے' دل مرتبه'' قو آن'' كا ذكر ہے اور دومرتبه'' قو انه'' كا ببطور مصدر ذكر ہے۔قرآن کالفظ قراءت سے ماخوذ ہے جس کامعنی ہے بردھنا اور چونکداس کو بہت زیادہ بردھاجاتا ہے اس لیے اس کوقر آن كتة بين فيز "فوء" كامنى بي جع كرنا اور جونكة آن مجيد مين سورتين اورآيات جمع بين اس لياس كور آن كتي بين فرقان کا ذکراس آیت میں ہے: تَبْرَكَ الَّذِي نَرِّلِ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِ وَلِيَكُونَ لِلْعَلَيْنَ بہت برکت والا ہے جس نے اسے (محبوب) بندہ بر '' فرقان'' کو نازل کیا تا کہ وہ تمام جہانوں کے لیے ڈرانے لَيْنُ عِرَاكُ (الفرقان:١) فرقان فرق سے ماخوذ ہےاور کیونکہ یہ کتاب حق اور باطل' ایمان اور کفراور خیر اور شر کے درمیان فرق کرتی ہے اس لیے اس کا نام فرقان ہے۔ كتاب كاذكران آيات ميس ب: رہے)۔ سیعظیم کتاب(ہے)اس میں کوئی شک نہیں (ہے)۔ ذلك الكشب لام يب في في ع . (التره: ٢) قَالُوْ الِقُوْمُنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتْبًّا أُنْزِلَ مِنْ بَغْدِ جوں نے کہا:اے ماری قوم! بے شک ہم نے ایک کتاب کوسنا ہے جومویٰ کے بعد نازل کی گئی ہے۔ مُوسى (الاحقاف: ۳۰) کتاب کا لفظ کتب ہے بنا ہے' اس کے معنی ہیں جمع کرنا اور اس میں مختلف تصف ' آیات اور احکام کوجمع کیا گیا ہے' اس کیے اس کا نام کتاب ہے۔ ذکراس آیت میں زکور ہے: ہے شک ہم ہی نے'' ذکر'' نازل کیا اور ہم ہی اس کے إِنَّا نَحْنُ نَذَلْنَا الدَّيْ كُرُو إِنَّا لَكُ لَحْفِظُونَ (الحر:٩) كافظ بال ذ کر کے معنی ہیں نفیحت اور چونکہ قر آن مجید میں بہت زیادہ نفیحتیں بیان کی گئی ہیں اس لیے اس کا نام ذکر ہے۔ نورکا ذکراس آیت میں ہے: يَايَيُهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ كُوْ بُرُهَانَ مِنْ مَن مَ يَكُوْوَ اے لوگو! بے شک تمہارے یاس تمہارے رب کی طرف ے مستحکم دلیل آعمی اور ہم نے تمہاری طرف بیان کرنے والا اَنْزَلْنَا اِلنَيْكُوْنُوْرًا مِّينِينًا ۞ (الساء: ١٢٣)

#### نورنازل کراO

نو راس کو کہتے ہیں جوخود ظاہر ہواور دوسری چیز ول کو ظاہر کرےاور قر آن جمید بھی خود ظاہر ہےاور بہت می اخبار ٔ احکام اور اسر ار کا مظہرے۔

ندکورالصدراساء کے علاوہ قرآن مجید کو مصحف بھی کہتے ہیں مصحف کامتی ہے جس میں صحفوں کو جس کیا کمیا ہواور صحفہ جی مکڑے یا کاغذ کے ورق کو کہتے ہیں۔ علامہ غیثا پوری نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدریق رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کو جس کرنے کے بعداس کا نامر کھنے کے متعلق لوگوں سے مشورہ کیا اور بھراس کا نام مصحف رکھا۔

(غرائب القرآن ج اص ٢٥ مطبوعه طبعه كبرى اميريه بولاق معر ١٣٢٣ه)

# قر آن کریم کے فضائل اوراجروثواب

امام بنی ری روایت کرتے ہیں:

حفرت عثان بن عفان رض الندعمة بيان كرتے جيں كه نبي صلى الندعليه وسلم نے فريايا: تم ميں بهترين مخفق وہ ہے جو قرآن مجيد كاعلم حاصل كرہے اورلوگول كوقر آن كريم كى تعليم دے۔ (سحج بنارى ج مس ۵۵۲ مطبور نورقورا سح المطابح ' كراچئ ۱۳۸۱ھ) امام مسلم روایت كرتے ہيں :

حضرت براءرضی الندعنه بیمان کرتے ہیں کدا پیکھن سورہ کہف بڑھ رہا تھا' اس کے گھریٹس ایک جانور تھا۔ اچا تک وہ جانور بد کنے لگا' اس نے دیکھا کہ ایک بادل نے اس کوڈ ھانیا ہوا ہے اس تحض نے نبی سلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعہ کا ذکر کیا' آپ نے فرمایا: افسخنس! بڑھتے رہؤ پیکینہ ہے جوقر آن مجید کی تلاوت کے وقت نازل ہوتی ہے۔

(صحیح مسلم ج اص ۲۲۹ مطبوعه نورمحمد اصح المطالع کراچی ۱۳۷۵ ه

حضرت عائشہ رسنی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص قر آن مجید میں ماہم مووہ معزز اور بزرگ فرشنوں کے ساتھ رہتا ہے اور جس شخص کوقر آن مجید پڑھنے میں دشواری ہوتی ہواوروہ اٹک اٹک کرقر آن پڑھتا ہو اس کو دواجر ملتے ہیں۔ (مجمع بناری جام میں ۲۲۹ مطبور فروجراع المطابع کراجی اسے ۱۳۷۵)

امام ترندی روایت کرتے ہیں:

حضرت علی رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ سنواعتمریب فتح برپا ہوں گئے میں نے عرض کیا: یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم! ان فتوں سے نکلنے کی کیا صورت ہے؟ آپ نے فرمایا: کتاب الله! اس میں تم سے پہلے لوگوں کی خبریں ہیں اور تمہارے بعد والوں کے لیے چیش کو ٹیاں ہیں اور بیتمہارے درمیان علم ہے؛ جن متکبر نے اس کو ترک کردیا الله تعالی اس کو درمیان علم ہے نے فائدہ نہیں ہے؛ جس متکبر نے اس کو ترک کردیا الله تعالی اس کو ہلاک کردے گا جس نے اس کے علاوہ کی اور چیز میں ہواہے کو تلاش کیا الله تعالی اس کو مضور میں رہنے دے گا بیا الله تعالیٰ کی مضور میں ہے بیش ہوں گئی ہیں آئے گی کی زبان کا کلام اس مضور طری ہے بیش ہوگی اس کے امراز میں کے امراز میں کے مشار نہیں ہوگی اس کے امراز میں کے مشار نہیں ہوگی اس کے امراز میں ختم نہیں ہوگ اس کے امراز میں ختم نہیں ہوگ اس کے امراز میں ختم نہیں ہوں گئی دیا تھ بیا لکل تو قف نہیں کیا اور بے ساختہ کہا: بے شک ہم نے جبرے آئیز کلام سا جو صراط متنقیم کی طرف ہواہے دیتا ہے تم اس پر ایمان لے آئے۔ جس نے اس کے مطابق کہا اس نے بی حرت آئیز کلام سا جو صراط متنقیم کی طرف ہواہے دیتا ہے تم اس پر ایمان لے آئے۔ جس نے اس کے مطابق کہا اس نے بی دور تو اس کے مطابق کہا اس نے بی دور کے اس کے مطابق کہا اس نے بی دور کیا تھر نے اس کے مطابق کہا اس نے بی اس نے سر کی بیا جس نے اس کے مطابق کہا اس نے بیل کہا جس نے اس کے مطابق کہا اس نے بیل کہا جس نے اس کے مطابق کہا اس نے بیل کہا جس نے اس کے مطابق کہا اس نے بیل کہا جس نے اس کے مطابق کہا اس نے بیل کہا جس نے اس کے مطابق کہا اس نے مطابق کہا اس نے بیل کہا جس نے اس کے مطابق کہا اس نے بیل کہا جس نے اس کے مطابق کہا اس نے عمل کہا جس نے اس کے مطابق کہا تا ہوں کے بیل کہا جس نے اس کو عالم دیں ہوگی جس نے اس کے مطابق کہا اس نے عمل کہا جس نے اس کے مطابق کہا تا کیا جس نے اس کے مطابق کہا تا کہا جس نے اس کے دیا کہا جس نے اس کیک کیا کہا جس نے اس کے دیا کہا جس نے اس کے دیا کہا جس نے اس کے دیا کہا کہا کہا کہا جس نے اس کے دیا کہا کہا کہ کہا جس نے اس کے دیا کہا کیا کہا کہ کیا کہا کہ کیا کہا کہ کیا کہا کی کی

صراط متنتم پر ہدایت یافتہ ہے۔ (جامع ترفدی ص ۱۹۳- ۱۹۳ مطبوء نور فیر کار خانتجارت کتب کراچی)

امام ترندی دوایت کرتے ہیں: حدم میں بار مصریف بار میں میں میں میں این صل بار سال میں ا

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جس شخص نے کتاب الله ایک حرف پڑھااس کے لیے ایک تیکی ہے اور ایک تیکی کا دس گناا جر ہے اور میں پذہیں کہتا کہ'' الم' ایک حرف ہے' بلکہ

الف ایک حرف ہے اور لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ پیرحدیث حسن سیجے ہے۔ (عامع تریذی میں ۳۱۳ مطبوعہ تو اور کارخارتے ان تاریک کارخارتے ان کاری کی ا

عبرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: قیامت کے دن قر آن پڑھنے والا آئے گا میں میں میں ایس کی دیس کے دور ایس کی دور میں ہے ، دور ایس میں گاڑی تا تیس کے گلاب میں ایس کی میں میں

تو قرآن کے گا:اے رب!اس کومزین کر' تب اس کوعزت کا تاج پہنایا جائے گا' چرقرآن کیے گا: اے رب!اس کواورمزین کر' تو اس کوعزت والے بطے بہنائے جائن گے' گھرقرآن کے گا:اے رب!اس بے راضی ہوجا' تو اللہ تعالیٰ اس ہے راضی

کر' تو اس کوعزت والے مطے پہنائے جا کیں گئے پھر قرآن کہے گا:اے رب! اس سے راضی ہوجا' تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوجائے گا' پھراس مخص سے کہا جائے گا: قرآن پڑھتا جا اور (جنت کے درجوں میں ) چڑھتا جا اور ہرآیت کے بدلہ میں اس کو

ینی وی جائے گی۔ بیرحدیث حسن ہے۔ (جامع زندی مس ۱۹۲ مطبوعهٔ ور محدکار خانہ تجارت کتب کراچی ) حصرت این عہاس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا: جس محض کے پید نہ میں قرآن ضہ

ہودہ ویران گھر کی مانند ہے ہے۔ بیرحدیث حسن صحیح ہے۔ (جامع ترندی س ۴۳ مطبور فروٹر کارخانہ تجارت کتب کراپی ) میں مقام میں مانند ہے ہے۔ بیرحدیث سی میں میں میں ایک میں میں ایک میں میں ایک میں ایک میں میں ایک کی ساتھ کے ا

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنها بيان كرتے بين كه ني صلى الله عليه وسلم في فرمايا: قرآن پڑھنے والے سے كها جائ كا: قرآن پڑھتا جااور جنت كے درجوں بيں چڑھتا جا'اورجس طرح دنيا بين آ ہستہ آ ہستہ قرآن پڑھتا تھا'اس طرح بڑھ'جہاں

کا: فر ان پڑھتا جااور جنت نے درجول میں چڑھتا جا اور بس طرح دنیا تیں اہتدا ہتدفر ان پڑھتا تھا آئ طرس پڑھ جہاں تو آخری آیت بڑھے گا دبنی تیرا ٹھکا نہ ہوگا۔ یہ حدیث حسن سجج ہے۔ ( دام تر زیرن س ۸۲ مطوعہ فروٹر کا رداند تجارت ک کراچی)

رفی بیت پر مصاف میں اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کلم کو بیفر مات ہو گئا ؟

علانیقر آن پڑھنے والاً علانیصدقہ کرنے والے کی مانند ہے اور پوشیدگی ہے قر آن پڑھنے والا پوشیدگی سے صدقہ دینے والے کی مثل ہے۔ (جام تر ندی س ۹۳ مطور فرومجہ کار خانہ تارے کئیا کہ ان کیا ہے۔

حضرت ابوسعیدرضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: رب تبارک وتعالی فرما تا ہے: جو محض قرآن پڑھنے ہیں مشغولیت کی ویہ ہے میرا ذکر نہ کرسکا اور مجھ ہے دعا نہ کر سکا ' میں اس کو دعا کرنے والوں ہے زیادہ عطا

فرماؤں گا' اور اللہ کے کلام کی فضیلت باقی کلاموں پر ایس ہے جیسے اللہ کی فضیلت مخلوق پر ہے۔ (مام تر ذری س ۸۵۰ مطبور نور محرک رفائة تمارت کت سراجی)

تعفرت ام سلمدرض الله عنها بيان كرتى بين كه رسول الله عليه والمكم تفهر تفهر كر پڑھتے تتے۔ "المسحد ملله دب " مسرت ام سلمدرض الله عنها بيان كرتى بين كه رسول الله عليه والم تفریخ الله منظم الله الله عنه الله عنه الله عن

المغلمین'' پڑھتے' کچرٹھبرتے' کچر' الوحمن الوحیم'' پڑھتے' کچرٹھبرتے' کچر' مالك يوم الدين'' پڑھتے۔ (جامع ترذيء 100 مطبوء نومجرار خات کب کراچی)

حصرت انس بن ما لک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: بے شک اللہ کی مخلوق سے پھھ لوگ المل اللہ بین صحابہ نے کہا: یارسول اللہ! وہ کون میں؟ آپ نے فر مایا: المرقر آن وہ المل اللہ ہیں اور اللہ کے خاص بندے ہیں۔

(سنن كبرى ج٥ ص ١٤ مطبوعه دارا لكتب العلمية بيروت ١١٣١١هـ)

حضرت عبدالله بن عررضی الله عنهما بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: صرف وو مخصول میں حسد

(رشک) کرنا جائز ہے ایک وہ مخص جس کواللہ نے مادل دیا اور وہ دن رات اس مال کو (اللہ کی راہ میں ) خرچ کرتا ہے اور دوسرا وہ مخص جس کواللہ تعالی نے قر آن دیا اور وہ دن رات قیام میں قر آن پڑھتا ہے

(سنن كبري ج٥ص ٢٤ مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت اامهاه)

حضرت على بن افي طالب رضى الله عنه بيان كرت جي كدرسول الله في فرمايا: جس شخص في قرآن جميد برخ ها اوراس كو حفظ كيا المند تعالى اس كو جنت ميس واقل كرد هي كا اوراس كواس كه كرك دس اليد افراد كي شفاعت كرف والا بنائع كا جن ميس سد برايك كم ليد جنبم واجب بوچكي بو- (سنن ابن بدس ۱۹ مطبوعة وهم كار فارتجارت كت كراجي)

حافظانورالدین انہیعمی بیان کرتے ہیں:

حضرت الوا ما مدرض الشعند بيان كرتے بين كدرسول الشعنى الشعند و لئے جميں قرآن مجيد پر حانے كا تھم ديا اوراس پر برا بيخته كيا اور فر مايا: قيامت كے دن جب قرآن بر هي والے كے گھر والوں كو بہت خت حاجت ہوگى تو قرآن ان ك پاس آئے گا اور مسلمان سے كہ گا جمير بچائے ہو؟ وہ تحض كہ گا جمير كون ہو؟ وہ كہ گا: ميں وہ ہوں جس ہے تم مجبت كرتے تھے اور اس سے جدائى كو نا پسند كرتے تھے بوقم كو تعنيتا تھا اور تم كون ہوگا وہ فرشتہ ہوگا اور با ئيس طرف جنت ہوگى اس كے مركے او پر سال كو رہ كو تا اس كو مركے او پر سكر دو اور بائيس طرف جنت ہوگى اس كے مركے او پر سكي دو كون ہوں ہے كہ ہمارے انقال تو اس انعام سكينہ كور كھا جائے گا اور اس كے مال باپ كوتمام و نيا ہے فيتی سط دیے جائيں گئے وہ بہيں گے كہ ہمارے انقال تو اس انعام کے مائن ميں مين ميں ہو كہ بي ہو ہوں ہوں ہوں ان ہو كور ان ہو ہے كہ اس كار بين اور اس كے مائن ہو ہوں ہوں ہوں اور ہشتم نے اس كر سكے ہيں اور اس كے باتى رائى ہو ہوں ہوں ہوں اور اس كے مائن ہو ہوں ہوں ہوں ہوں اور ہشتم نے اس كر سختان اچھے كلمات كم ہيں اور اس كے باتى راوى ثقد ہيں۔ ( جُن الور اند برے مرد کور راوى ہے اور ہشتم نے اس كر سختان اچھے كلمات كم ہيں اور اس كے باتى راوى ثقد ہيں۔ ( جُن الور اند برے مرد کور راوى ہوں اور ہشتم نے اس كر سختان اچھے كلمات كم ہيں اور اس

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کدرمول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: میری امت کے بزرگ لوگ حاملین قرآن ہیں۔اس حدیث کوامام طبرانی نے روایت کیا ہے۔اس کی سند ہیں سعد بن سعیر ضیف راوی ہیں۔

(مجمع الزوائدي عص ١٦١ مطبوعه دارا لكتاب العرفي بيروت ٢٠١٢ه)

معاذین انس رضی الله عدر سول الله صلی الله علیه وسلم به روایت کرتے میں آپ نے فرمایا: جس محض نے سجان الله العظیم کہا اس منی الله عند سول الله علیہ واللہ میں کوایک الله علیہ کہا اس کے واللہ میں کوایک تاج پہنایا جاتا ہے واللہ میں کوایک تاج پہنایا جائے گا جوسورج کی روشی ہے زیادہ حسین ہوگا۔ اس صدیث کوایام احمد نے روایت کیا ہے اور اس کی سند میں زبان بمن کا کمرضیف راوی ہے۔ (جمع الزوائدیء میں ۱۳۱۲) میلویدورالگا ہائم کی بدوت میں ہوگا۔

حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا: جس شخص نے قرآن مجید کی کی ایک آیت کو قصد اُسنا' اس کے لیے ایک نیکی کو دگنا کر کے لکھا جائے گا اور جس نے اس کو تلاوت کیا وہ قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوجائے گی۔ اس حدیث کوامام احمد نے روایت کیا ہے' اس کی سند ہیں عباد بن میسرہ ہے۔ امام احمد نے اس کو ضعیف کہا ہے اور امام این حبان نے اس کی توثیق کی ہے۔ (مجم الزوائدرج مص ۱۲۲ مطبوعہ دارالکاب انعر فی بیروٹ ۱۴۵۰ھ)

حضرت جابرض الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:قرآن پڑھنے والا جب قرآن کے حال کو طال قرار دے اوراس کے حرام کو حرام قرار دی تو وہ اپنے گھرکے ان دس افراد کے لیے شفاعت کرے گاجن میں سے برایک کے لیے جہنم واجب ہوچکی ہوگی اس حدیث کو امام طبر انی نے روایت کیا ہے اور اس کی سند میں جعفر بن حارث شعیف

راوی ہے۔ (مجمع الروائد ج م ص ۱۹۲ مطبوعه دارالگاب العربي بيروت ٢٠٥٢هـ)

حصرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جو تخص بہ پیند کرتا ہو کہ اس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرے وہ غور کرے اگر وہ قرآن سے محبت کرتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔اس صدیث کوطبرانی نے روایت کیا ہے

اوراس کے تمام راوی ثقہ ہے۔ دور سے میں اور مسوم

حصرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا : جو محص علم کا ارادہ کرے وہ قر آن میں غور کرے کیونکہ اس میں اولین اور آخرین کاعلم ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے کی سندوں سے روایت کیا ہے اور ایک سند کے رادی حدیث صحیح کے رادی

ہیں۔ (جُمِحُ الزُوائدج 2 ص ۱۲۵ مطبوعہ دارالکتاب العربی بیروٹ ۴۰۰۱ھ) عثمان بن عبداللہ بن اوس اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ،مصحف میں دیکھے بغیر

قر آن پڑھنے کا ہزار درجہ اجر ہے اور مصحف میں دکھ کر پڑھنے کا دو ہزار درجہ اجر ہے۔اس حدیث کوامام طبرانی نے روایت کیا ہے اس کی سند میں ابوسعید ہن مون ہے ابن معبد ہے اس کے متعلق دوروایتیں ہیں ایک روایت میں اس کی تضعیف کی ہے اور دوسری میں اس کی توثیق کی ہے۔ (جمح الزوائدجے مس ۱۲۵ مطبور دارالگا ہے اور کا بیروٹ ۳۰۰۲ھ)

حضرت انس بن مالک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جس شخص نے اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن پڑھایا اس کے انگلے اور چھیلے کناہ بخش دیئے جا کیں گے اور جس نے اس کو زبانی قرآن پڑھایا تو تیا مت کے دن الله تعالیٰ اس کوالی صورت میں اٹھائے گا جیسے چودھویں رات کا جا عمہ ہوتا ہے اور اس کے بیٹے سے کہا جائے گا: قرآن پڑھواور جب بھی وہ ایک آیت پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے بایس کا ایک درجہ بلند کردے گا تی کہ اس کا بیٹا وہ تمام قرآن پڑھ لے گا جو

اس کو یاد ہے۔اس حدیث کو امام طبرانی نے دمجم اوسط عمیں روایت کیا ہے اوراس کی سند کے ایک روای کو میں نہیں پچپا نتا۔ (جمع الزوائدیتے کے ۱۹۷۰۔ ۲۵ مطبوعہ دارالکت بالعربی پیروٹ ۱۹۳۰۔ ۲۵ مطبوعہ دارالکت بالعربی پیروٹ ۱۹۰۲۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جوشفس بھی اپنے نیچ کو ویا یکی شرآن کی العلیم دیتا ہے اس کو قیامت کے دیں جنت میں تاج پہنایا جائے گا'جس کو تمام جنت والے پہنان لیس مگے کہ بید دنیا میں اس کے بیٹے کو قرآن پڑھانے کی وجہ سے پہنایا گیا ہے۔ اس حدیث کو امام طبر انی نے بچم اوسط میں روایت کیا ہے۔ اس کی سند میں

جابر بن سلیم کے جس کواز دی نے ضعیف کہا ہے۔ (جم الزوائد ع) مسلامہ ۱۷۵۔۱۵۵ مطور دارالکاب العربی بروت ۱۸۰۳ ہے) حضرت الس رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ جی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس گھر میں قرآن پڑھا جائے اس میں بہت خبر ہوتی ہے اور جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے اس میں کم خبر ہوتی ہے۔اس حدیث کو امام برزار نے روایت کیا ہے اور اس

ک سند میں عمرو بن نبہان ضعیف روای ہے۔ (جُح الروائدج مص الدائمطبور وارالکاب الر بی بیروت ۱۳۰۲ھ) قرآن مجیدکو پڑھنے اور سننے کے احکام آ داب اور لبعض ضروری مسائل

جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کا ارادہ کرے اس کو چاہیے کہ اپنے منہ کو ہرتم کی بد ہو ہے اچھی طرح صاف کر لے خاص طور پرتمپا کو نوش کرنے والے نسوارڈ النے والے اور کیالہن اور پیاز کھانے والوں کو کی اچھی پیٹ سے منہ صاف کرنا چاہیے اور منہ میں الا پکی وغیررکھنی چاہیے اور دیگر عطریات کی خوشبولگانی چاہیے کیونکہ فرشتے تلاوت قرآن کے دوران حاضر ہوتے ہیں اور بد بوسے ان کو تکلیف ہوتی ہے اور خوشبوسے راحت ہوتی ہے۔

قرآن مجيد كى تلاوت باوضوكر فأمتحب ب اوراكر قرآن مجيد كوچوت بغير زبانى بوضو يوها جائ تو جائز ب اس بر

تمام ملمانوں كا اجماع ب اور اس سلسله ميں بكثرت احاديث بين تا بم بي ظاف متحب اور خلاف اولى ب\_ اكرياني ند ملي تو تیم کر کے تلاوت کرے' جسعورت کوچیش نہ ہوصرف استحاضہ کا خون جاری ہووہ بے وضو کے تھم میں ہے'وہ نماز کے کسی ایک دقت کے شروع میں وضوکر لے تو دوسرے دفت کے شروع ہونے تک اس کا دضورہے گا بہ شرطیکہ کسی اور وجہ ہے اس کا وضونہ ٹوٹے' جنبی اور حائف کے لیے قر آن مجید کی تلاوت کرنا حرام ہے' خواہ ایک آیت ہویا اس سے تم ہوا البتہ جنبی اور حائض بغیر تلفظ کے دل میں قرآن مجید کو پڑھ سکتے ہیں البتہ اس پرتمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ تنبیج انہلیل تحمید' درود شریف اور دیگرتمام اذ كاراور وظا نف جنبي اورحائض يڑھ سكتے ہيں اوراگر تلاوت قر آن كا قصد نه ہوتو بطور دعا قر آن مجيد كي آيات بھي پڑھ سكتے ہيں مثلاً ببطورشكر" المحمد الله وب العلمين" رو صكة مين بسواري ريشية وتت" سبحان المذى سجولنا هذا "والى آ يت اور مصيبت ك وقت " امّا لله و امّا اليه راجعون " ويره سكة بين لكن بيه محى خلاف متحب اورخلاف أفضل ب\_ کسی یاک اورصاف جگہ پر بیٹھر کر قر آن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔مجد میں تلاوت کرنا بہت عمدہ ہے ای طرح اعتکاف میں اور جب بھی انسان مجدمیں داخل ہواعتکاف کی نیت کرئے اگر مجدمیں تنبا ہوتو متوسط بلندآ واز سے تلاوت کرے اورا گراور لوگ بھی تلاوت کررہے ہوں' یا دوسر بےلوگ نماز اور اذ کار میںمشغول ہوں تو مچرآ ہت، تلاوت کریے تا کہ کسی کی تلاوت اور عبادت میں خلل ندیڑے نیز سر ڈھانپ کرسکون خضوع 'خثوع' وقار اور ادب کے ساتھ بیٹھ کر تلاوت کرے اور قبلہ کی طرف مند کرے تلاوت کرے۔ حدیث میں ہے کہ بہترین نشست وہ ہے جس میں منہ قبلہ کی طرف ہو۔امام ابوداؤد نے حضرت علی رضی الله عندے روایت کیا ہے کہ جمام میں قرآن مجید کی تلاوت ندگرے۔ ابومیسرہ سے روایت ہے کہ پاک جگه قرآن مجید کی تلاوت کی جائے' آج کل لوگ اٹنج ہاتھ میں وضو کرتے ہیں' بسم اللہ اور وضو کی دعا کمیں اس جگہ پردھنی نہیں جا ہئیں اور کسی بھی مہان مبتذل اور غیرمحترم جکہ پرقرآن مجید پڑھنے اور اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے سے اجتناب کیا

قرآن مجیدی طاوت شروع کرنے سے پہلے 'اعود بالله من الشیطن الرجیم' پڑھے اورقرآن مجیدی آیات کے معانی میں الشیطن الرجیم' پڑھے اورقرآن مجیدی آیات کے معانی میں فورد فکر اور تدرید وفکر اور تدرید کے اور امام این بلجہ سے تعدن اور امام این بلجہ سے معانی میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ واللہ کا بار پڑھے رہے :

اگر تو ان کوعذاب دے تو بیشک یہ تیرے بندے ہیں' اور اگر تو ان کو بخش دے تو 'تو بہت غالب' بزی حکمت والا إِنْ تُمَنِّدُ بُهُمُ كَانِّهُمُ عِبَادُكَ \* وَإِنْ تَغَفِّلُ مُهُمُ وَلَكَ اَنْتُ الْنَيْذُولُ كُولُهُ ﴾ (المائده: ٥٨)

ہ(

، (سنن نسائی ج اص سے 10۔ ۱۵ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراجی)

حفرت تميم داري رضي الله عنه بيان كرتے جي كه ايك رات صبح تك آپ اس آيت كود براتے رہے:

کیا جن لوگوں نے گناہ کیے ہیں انہوں نے بیگان کرلیا ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں کی مثل کردیں گے جو ایمان لائے اورانہوں نے ٹیک کام کیے کہ ان (سب) کی زندگی اور موت ٱمُ حَبِ الَّذِينَ إِنَّ إِجْتَارِهُ وَالنَّيَالِ النَّهَالِهِ كَالَّهُ مُعَالَمُ كَالَوْيْنَ أَمَنُوا وَعَلُوا الفَّلِاحُ تِ 'سَوَآءً عَلِيًّا هُوْوَمَمَا أَجُمُ "سَاتًمُ مَا مِنْ ال

يُعْكُمُونَ ۞ (الجاثيه: ٢١)

برابر ہوجائے وہ کیسا برا فیصلہ کرتے ہیں 0

ای طرح صحابہ کرام اور فقہاء تا بعین سے منقول ہے کہ انہوں نے تلاوت کے دوران بعض آیات کو ہار بار پڑھا۔

مقدمة تفيير ۵۵

قر آن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے یا تلاوت کو نتے ہوئے جب اللہ تعالیٰ کے قبروغضب' اس کی گرفت اور اس کے عذاب کی آیات ہے گزریں قواللہ تعالیٰ کے خوف ہے رونا چاہیے۔قرآن مجید میں ہے:

ب ما المستقب المستقب المستقبل 
(بني امرائيل: ١٠٩ ـ ١٠٧)

ے) پاک ہے بے شک جمارے رب کا وعدہ ضرور پورا ہونا م 10ورور و تر ہو کرٹھٹر کول کے بل گر مڑتے ہیں اور سہ

ے Oاوروہ روتے ہوئے تھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں اور بد (قرآن)ان کے (دلوں میں) خوف خدا کو اورزیادہ کرتاہے O

اس سلسلہ میں بہ کثرت احادیث ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ و کلم نے فر مایا: قر آن پڑھتے ہوئے ردؤ' اگر ردنا نہ آئے تو کوشش لرکے ردؤ۔ (سنن ابن بادیس ۹۵ مطبوعہ ورثمہ کارخانہ تجارت کب کراچی )

امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو بکرصد ایق رضی اللّٰد عنه نماز میں قر آن مجید پڑھتے ہوئے اس قدر روتے تھے کہ مشرکول کی عورتیں بھی ان کا گرید س کر متاثر ہوتی تھیں۔ (صحیح بخاری خاص ۲۰۰۵ مطبور ذر قراحی الطالح' کرا پی ۱۳۸۱ھ) ای ملہ میں کھیں میں سے بعد میں سید قریب سے میں سے معرفیۃ ا

طرح پہ کثر تصحابہ اور تا بعین سے تلاوت قرآن کے دوران رونامنقول ہے۔ قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ آہتہ آہتہ اور تھبر گھبر کریڑھنا جا ہیے۔حضرت ابن عباس نے فر مایا: جلدی جلدی پورا

قرآن پڑھنے کی بذنبت میرے زدیک پر بہتر ہے کہ صرف ایک سورت ترتیل کے ساتھ پڑھ کی جائے قرآن مجیدیں ہے: ترآن پڑھنے کی بذنبت میرے زدیک پر بہتر ہے کہ صرف ایک سورت ترتیل کے ساتھ پڑھ کی جائے قرآن مجیدیں ہے: ترقیق میں دافخان کا میں ایک ملاقت کے اس میں میں میں اس میں میں اس میں اس میں اس میں میں میں میں میں میں میں می

و ما قبل الفواک تر تیار کی در ارس است کی مارس کی میرا سند آسته آسته اور تغیر تغیر کر برد مین و است کی است کا م مجاہد سے روایت نے رہیں جلدی جلدی قرآن برد منے سے منع کیا گیا ہے۔ امام سلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی

الله عند ف روایت کیا ہے رہ کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور وہ ان کے گلوں کے بیچے کے نیس از تا اکین جب قرآن مجیدول میں مھیر کرج جانے یو نخ دیتا ہے۔ ترتیل کے ساتھ پڑھنے میں قرآن کی زیادہ تو قیراور احرّام ہے اور اس کی دل میں زیادہ

یں میر حربم جانے موں ویا ہے یہ رسان سے مل طار چاہتے ہیں مران کی ریودہ اور اسرام ہے اور اس کی من مان دورہ میں ا تا غیر ہوتی ہے۔ (مج مسلم جام مسلم جام معلوم اور اور اور انتہارت کٹ کراچی کا دار ہوتو اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت جب قرآن مجید کی کوئی ایسی آیت پڑھے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کا ذکر ہوتو اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت

جب ر آن مجيد لي لو كي آيت الإسلام و من الدتفائي في رحمت اورمعقرت كاذر بولو الندلغائي سے آس في رحمت اورمعقرت كا الله تعالى بساس الله الله الله كي رحمت اورمعقرت كا سوال كرئ جب كى آيت ميس الله تعالى كي تنزيكا ذكر موقو سجان الله تحد بيان كي ترزيكا ذكر موقو سجان الله تحد بيان كرتے ميں كه بي الله تعالى كي تنزيكا ذكر موقو سجان الله تحد بيان كرتے ميں كه بي الله عليه وحمل جب (نفل) نماز ميں كى رحمت كى آيت ہو جي ان الله كيت در سن ابن مجرس 14 مطور لو محد كار خات تو الله العالى كي بناه ما تحد الله كي تاه ما يك الله عليه الله كي تحد بي الله كي تحد بيان كر جو تو سجان الله كيت در سن ابن مجرس 44 مطور لو محد كار خات كار بر جنت كا حراج الله كي الله بيا كي الله كي الله بيا حكم المحاكمين "تو كي الله على الله على الله يو الله على ذالك من الشاهد بن "جب" الميس ذالك بقادر على ان يعيى الموتى" پر هي تو كي: " بلى "در المن الدورة كي نماز ميں جمى الله و يعيى الموتى" پر هي تو كي : " بلى "در المن الادورجواب و ينا متوب ہوادا مام الومنيف كن دوكي اس كا حرت ديك الله الله بقادر على ان يعيى الموتى" پر هي تو كي : " بلى "در كي كار خورك كي الله بقادر على ان يعيى الموتى" پر هي تو كي : " بلى "در كي كسان على الله بقادر على ان يعيى الموتى " پر هي تو كي : " بلى " در كي اس كا

استجاب فرض نماز کے غیر میں ہے' فرض نماز میں اس طرح کرنا کھروہ ہے' البنٹ نظا نماز وں میں جائز ہے اور''سنن ابن باہہ'' میں نظی نماز کی تصریح ہے۔

قر آن مجید کی خلاوت کے دوران اس کا مکمل احتر ام کھوظ رکھئے اس دوران پاتیں نہ کرئے ہیننے ہے گریز کرے الا ہید کہ کوئی ناگز پر بات کرنی ہو۔انشد تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَلِذَا قُرِيَّ الْقُدُّانُ فَاسْتِهِ مُعُوْالِمَهُ وَٱلْهُ وَٱنْصِتُوالْكَلِّمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُورِّدُونِ اللهِ 
تُرْحُمُونَ ۞ (الاعراف: ٢٠٠٣) فاموش ربوتا كمّ بررتم كياجاك

امام ابو داؤ د نے دھنرت ابن عمر رضی اللہ عنہا ہے روایت کیا ہے کہ جب تک وہ اپنے ارادہ کے مطابق قراء تے نہیں کر لیتے تھے کی ہے بات نہیں کرتے تھے اور امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ قر آن مجید ہے فارغ ہونے ہے پہلے بات نہیں کرتے تھے۔

جب قر آن مجيد پڑھا جائے تو اس كے سننے كے متعلق فقهاءا حناف كے دوقول ہيں: ايك قول بد ہے كہ قر آن مجيد كاسننا فرض مين ہے اورائيك قول بد ہے كداس كاسنا فرض كفايد ہے۔علامہ شامى لکھتے ہيں:

ہمارے زبانہ میں لوگ مجدوں میں مائیک پرتر اوق اور طبیعے پڑھتے ہیں اور باہر کے اپنیکروں کو کھول دیتے ہیں جس سے محلوں اور بازاروں میں دور دورتک قرآن مجید کی آواز جاتی ہے اور لوگ اپنی معروفیات کی وجہ سے قرآن مجید نیس سن سکتے اور ایول قرآن مجید کی ہے حرشتی ہوتی ہے اور اس کا گناہ ان پر ہوتا ہے جو مجد کے باہر کے اپنیکر چلاتے ہیں'اس لیے واجب ہے کہ صرف مجد کے اندر کے اپنیکروں کو چلایا جائے اور ان کی آواز بھی آئی او ڈجی شدکی جائے جس سے مجد کے باہر آواز جائے۔

تلاوت کے دوران صرف قرآن مجید پرنظر رکھنی چاہے ادھرادھر نددیکھے خاص طور پر اجنبی مورتوں اور خوبصورت اور بے ریش لڑکوں کی طرف شدد کیھے کیونکہ فوبصورت بے ریش لڑ کے بھی مورتوں کے تھم میں ہیں اور مورتوں کی بہنبت ان سے تضاء شہوت زیادہ مہل ہے۔ (رد المحررۃ ام مع مع مع معرف مارا سے المعرف المعرف کا المبتد ترید وفروخت علاج اور تعلیم کے وقت بہ قدر ضرورت ان کی طرف و کچھنا جائز ہے محتکی بائدھ کر ان کی طرف ندد کچھے اور یہ تھم صرف بے ریش لڑ کے کے ساتھ خصوص نہیں ہے بلکہ جو خص بھی اس کی شہوت کا تحل ہوئم روہ ویا عورت اس کی طرف دیکھنا جائز نہیں۔

البنۃ ٹر آن مجیدکوساز وں اور دھنوں کے تابع کر کے نہیں پڑھنا چاہیے اور نہ اس طرح کہ صیفہ بدل جائے یا لفظ صدو قراءت سے لکل جائے جن فقہاء کرام نے قرآن مجید کو تنفی کے ساتھ پڑھنے سے منع کیا ہے اس کا بھی محمل ہے۔

قرآن مجید کو پڑھنا مطلقا مستحب ہے گربعض احوال میں تکروہ ہے۔ نماز کے رکوع' ہجود اور تشہد میں قرآن مجید پڑھنا کمروہ ہے امام کے چیچے قیام میں بھی قرآن مجید پڑھنا کمروہ ہے بیت الخلاء اور حمام میں قرآن مجید پڑھنا امام مالک ک ہوئے اور جمعہ کے خطبہ کے دقت نمازیوں کا قرآن مجید پڑھنا کمروہ ہے۔ حالت طواف میں قرآن مجید پڑھنا امام مالک کے نزدیک مکروہ ہے اور جمہور علاء کے نزدیک جائز ہے۔ دومری رکعت میں پہلی رکعت سے بہت زیادہ قرآن مجید پڑھنا مکروہ ہے' ایک یا دوآسیس زیادہ ہوں تو حرج نہیں۔ اسی طرح نماز میں اتنی زیادہ قراءت کرنا جو مقتدیوں پڑگراں اور دشوار ہو یہ می مکروہ ہے یا کی ایک سورت کو مجین کر لیا اور دوسری سورت پڑھنے کو ناجائز بھمنا پر بھی مکروہ ہے۔

جب کوئی مخص قرآن مجید پڑھ رہا ہواوراس دوران کوئی بزرگ عالم وین پااس کا والدیا اس کا استاد آجائے تو اس کے احترام اورا کرام کے لیے کھڑا ہونا جائز ہے۔ (قاد کی قاضی خاس کلی ہاش الہندیے ہیں ۲۰۰۱ مطبوعہ طبح کبرٹی بولاق معرف ۱۳۰۱ھ) اکرام اور تعظیم کے لیے قیام کرنا نجی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اصحاب اور فقہاء تا بعین اور علماء صالحین سے ثابت ہے بہ شرطیکہ

اس میں ریا اور دبنیا دی غرض ندہو۔

بیب کوئی مخص چلتے ہوئے قرآن مجید پڑھ رہا ہواوراس کا کمی توم پرگزر ہوتو قراءت منقطع کرکے ان کوسلام کرے اور پھرے قراءت شروع کروئ اور مستحب سیر ہے کہ دوبارہ اعوذ باللہ پڑھے اوراگر کوئی مختص قرآن مجید پڑھنے والے کے پاس آئے تو اولی سیہ ہے کہ دہ اس کوسلام نہ کرئے اگر اس نے سلام کردیا تو قاری اشارہ سے جواب دے اوراگر اس نے زبان سے جواب دیا تو دوبارہ اعوذ باللہ پڑھ لے اوراگر قرآن کریم پڑھنے کے دوران چھینک آئے تو انجد ملتہ کہنام ستجب ہے۔

امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن عمرورض اللہ عنہا ہے روایت کیا ہے کہ قرآن مجید کوا کیک ماہ میں ختم کیا جائے اور سات دن ہے میں ختم نہ کیا جائے ۔ (مجعج بناری ۲ م ۵۵۷ معلومہ نورمجراضح الطابی کرا چی ۱۸۱۱ھ)

قرآن مجید کونماز میں خم کرنامتحب ہے یا سنت فجر میں خم کرے اوراگر غیر نماز میں خم کر ہے تو دن پارات کے اول حصہ میں خم کرے دعا کرے است حصہ میں خم کر آن مجید کی یا مصحف کی تخفیف کرنا یا اس کی وقت دعا کرنا متحب ہے اس کو وقت اپنے کا فلاح کے دعا کرنی جا ہے۔ قرآن مجید کی یا مصحف کی تخفیف کرنا یا اس کی سخت کرنا یا تو بید کی یا مصحف کی تخفیف کرنا یا اس کی سکتہ یہ کرنا یا اس کی سخت کرنا یا تو بید کرنا یا تو بید کرنا گور ہے اور بغیر علی کہ اور بغیر علی کہ تو اور کا مرکز ایا اس کی مسلم کے اور بغیر علی اللہ عند سے روایت کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ عند سے روایت کرتے ہیں کہ رصول اللہ صلی اللہ علیہ وہ محمل کے اور کہ بھر کی وہ کو گھر کا اس نے خطا کی ۔ (سٹن ایوداؤد کر حضرت سعد بن عبادی ہو کہ بھر کہ کو است خطا کی ۔ (سٹن ایوداؤد کر حضرت سعد بن عبادی ہو کہ کو است کرتے ہیں کہ میں ملاقات کرے گا۔ (سٹن ایوداؤد رسٹن 
(میح بخاری ج ۲ ص ۹۳۵ مطبوعه نورمجد اصح المطابع مراحی ۱۳۸۱هه)

نفسری کتابوں کوبے وضو ہاتھ لگانے کی تحقیق

علامه علاء الدين حسكفي حنفي لكصته بين:

تفیر کی تما بین مصحف کی شل بین (قرآن مجید کی طرح ان کو مجی بلاوضو چھونا جائز نیس ہے) باتی دیگر شرک کما اول کا پیکم نہیں ہے اور ما سواتفیر کے باتی دینی کما بول کو بے وضو چھونا جائز ہے' ' دور' ' ہمن' مجھ الفتاد کی' ' ہے ای طرح منقول ہے۔ ''مران '' ہمیں لکھا ہے کہ مستحب مید ہے کہ باتی شرق کما ایول کو بھی بے وضو ہاتھ ندلگائے' کیکن' اشیاہ' میں میں قاعدہ فہ کور ہے کہ جب طال اور حرام بھتی ہوں تو حرام کو ترجی دی جاتی ہے اور ہمارے اسحاب نے بے وضو تغیر کی کما اول کو ہاتھ لگانے کی اجازت دی ہے اور انہوں نے بیڈر تی نہیں کیا کداس کتاب میں اکثر حصد تغییر کا ہویا قرآن مجید کا اور اگروہ بیڈر تی کرتے تو بہتر تھا۔ دی ہے اور انہوں نے بیڈر تی نہیں کیا کداس کتاب میں اکثر حصد تغییر کا ہویا قرآن مجید کا اور اگروہ بیڈر تی کرتے تو بہتر تھا۔ در درونار کال ہا ہے۔

علامه شامي نے لکھا ہے كه اس مسئله ميں تين اقوال ہيں: (۱) بے وضو کے لیے معتخف ( قرآن کریم ) کو ہاتھ دلگا نا مکروہ ( تحریمي ) ہے۔امام ابد پوسف اور امام مجمد کے زویک ای طرح احادیث اور کتب نقد کو بھی بے وضو کا ہاتھ رگانا کروہ ہے اور زیادہ سچے ہیے کہ امام ابو صنیفہ کے نز دیک بیکر دونہیں ہے۔ (خلاصة الغادي) "شرح المديم" مين كلهاب كدامام الدحنيف كقول كي وجديه بهاكدا حاديث اوركت فقد مين جوقر آن مجيد کی آیات ہیں وہ بدمنزلہ تابع ہیں اور حدیث اور فقہ کی کتابوں کےمس کرنے والے کو پنہیں کہا جائے گا کہ بیقر آن مجید

(۲) علامه ابن جام نے ''فقح القدر'' میں کہا ہے کتفسیر' حدیث اور فقہ کی کتابوں کو بے وضو حجودنا بھی مکروہ ہے کیونکہ یہ کتابیں قرآن مجید کی آیات سے خالی نہیں ہوتیں۔اس قول کے مطابق نحوی شروحات کو بھی بے دضو ہاتھ لگا نا مکروہ ہوگا کیونکہ ان

میں بھی قرآن مجید کی آیات ہوتی ہیں (بلکہ بعض منطق کی کتابوں میں بھی قرآن مجید کی آیات ہوتی ہیں ) \_ (٣) ''اکنبرالفائق''میں مذکور ہے کہ جن کتابوں میں قر آن مجید کی آیات زیادہ ہوں ان کتابوں کو بے دضو جیمونا مکروہ ہے اور جن کتابوں میں قرآن مجید کی آیات کم ہوں ان کو بے وضو چھونا مکروہ نہیں ہے کیونکد اعتبار اکثر اور اغلب کا ہوتا ہے۔ اس بنا پر کتب تفسیر کو بے وضو چھونا مکروہ ہوگا اور باقی دینی کتابوں کو بے وضو چھونا مکروہ نہیں ہوگا' اور ان کتابوں میں بھی

جس جگد قرآن مجيد كي آيات الهي جول و بال بوضو باته نه لكايا جائه علامه شامی نے اس تیسرے قول کو ترجیح دی ہے اور کہا ہے کہ تفسیر کی کتابوں میں قرآن مجید کی آیات کو بالقصد تکھا جاتا

ہے باللیج تبیس لکھا جا تا اس لیے میصحف کے مشابہ ہیں۔ (روالحتارج اص ۱۱۹۔ ۱۱۸ مطبوعہ داراحیاء التراث العربی بیروت ۲۰۰۷هه) قرآن مجيد كااعاز

قرآن مجیداللہ تعالیٰ کا کلام ہے جوعر لی زبان میں نازل ہوا ہے۔ بیسیدنا حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف ہے نہ حضرت جرئيل عليه السلام كابنايا مواب الله تعالى فرما تاب:

ٱفكارَتَكَ بَرُوْنَ الْغُمُّانُ وَكَوْكَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِاللهِ تو کیا وہ قرآن میںغورٹہیں کرتے؟ اور آگرقرآن اللہ لُوَجُدُ وَافِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ٥ (الساء: ٨٢) کے غیر کی جانب ہے ہوتا تو وہ اس میں بہت اختلاف یا ہے 🔾 وَالْكُهُ لَتَنْفِيلُ رَبِ الْعُلَيْنِ أَن يَوْلُ بِهِ الدُّوْحُ الْكِينِي اور بے شک وہ (قرآن)رب العلمین کا نازل کیا ہوا عَلَى تَلْمِكَ لِيَكُلُونَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ كَيْلِيانَ عَرَبِي تَبْنِي الْ

ڈرانے والوں میں ہے ہوجا ئیں 0 واضح عرلی زبان میں 0 (الشعراء: 190\_ 197) قرآن مجيد مجوز كلام ب اورتمام جن وانس ل كرجعي اس كي نظير لا ناجا جين تووه اس كي نظير نبيل لا سكتة \_ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:

آپ کہیے کہ اگر تمام انسان اور جن قرآن کی مثل لانے كُلُكِين اجْمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْحِنْ عَلَى آنْ يَأْتُوا یرجمع ہوجا <sup>ئ</sup>یں تو وہ اس کی مثل نہیں لا سکتے ۔ بينل فدَا القُرْان لا يَأْتُون بينله . (ني ارائل: ٨٨)

کیاوہ کہتے ہیں کہانہوں نے قر آن خود گھڑ لیا ہے' آپ فر ماد یجے کہ پھرتم اس کی مثل وس سورتیں گھڑی ہوئی لے آؤ

جلداول

ے 0 جے جرئیل نے نازل کیا 0 آپ کے قلب برتا کہ آپ

ٱمْرِيَقُوْلُونَ افْتَارِلُهُ \* قُلْ فَأَثْوَا بِعَشْرِسُومِ مِثْلِهِ مُفْتَرَيْتٍ وَادْعُوافِن اسْتَطَعْتُمْ وِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُهُ تبيار القرآر

Marfat.com

اورائی مدد کے لیے اللہ کے سواجس کو بلا سکتے ہو بلا لو اگرتم

اگرتم کو (اس کلام کے کلام ربانی ہونے میں ) شک ہے

On 5\_

اور فرمایا:

صٰد قارن (عود: ١٣)

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي مَنْ بِي مِمَّا نَزُلْنَا عَلَى عُبُونًا فَأَثُوْا

جس کوہم نے اینے (محبوب) بندہ پر نازل کیا ہے تو اس کی مثل ایک سورت ہی لے آؤ۔ بِسُوْرٌ وَ مِنْ وَتُلُّهِ مِنْ وَالْقِرهِ: ٢٣)

اور په جھی فریایا:

فَلْيَأْتُوا بِعَدِيثِ مِثْلِهِ إِنْ كَانُواطِدِ وَيُنْ ٥ انہیں جاہیے کہ وہ اس کی مثل کوئی بات ( آیت) لے

آئيں اگروہ سچے ہيں O

عديم النظير مونے كاعتبار سے قرآن مجيد كام عجز مونا

چودہ سوسال سے زیادہ گزر چکے ہیں اور دن بیددن دنیا میں علوم وفنون کی ترقی ہورہی ہے اور اسلام کے مخالفین اور منکرین بھی بہت زیادہ ہیں اس کے باوجود آج تک کوئی خفس قرآن مجید کی کسی ایک سورت یا کسی ایک آیت کی مثال نہیں لاسکا' اگر کسی مختص کی قدرت میں اس کی کسی ایک سورت یا کسی ایک آیت کی مثال لا ناممکن ہوتا تو وہ اب تک لاچ کا ہوتا۔قرآن مجید کی برسورت بلکہ برآیت ایک چیلنی ہاوراس کی برآیت معجز ہے اوراس کی برآیت قرآن کریم کی صدات الله تعالیٰ کی وحدانیت اورسید نا حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی روشن دلیل ہے۔

قرآن مجید کے معجز ہونے کے لیے بہامر کانی ہے کہ چودہ سوسال ہے لیے کرآج تک کوئی اس کی نظیراور مثال نہیں لا سکا۔علامہ طبری نے کہا ہے کہ اللہ تعالی نے تو رات میں صرف مواعظ (تقیحتیں) بیان کی ہیں ٔ اور زبور میں صرف اللہ تعالیٰ کی حمد اور شاء باور انجیل میں صرف مثالیں بیان کی ہیں اور جارے نی سیدنا محرصلی الله علیه وسلم پر جو کتاب نازل کی ہے اس میں مواعظ محدوثناءادر تمثیلات بھی ہیں اور وہ تمام خصوصیات ہیں جو کتب سابقہ میں تھیں اور ان میں مشزادیہ ہے کہ قرآن مجید میں الياصول اورادكام بيان ك محتري جوعبدرسالت سے لركر قيامت تك آنے والى تمامس انسانى كے نظام حيات ك لے کافی اور وائی ہیں۔

فصاحت وبلاغت کے اعتبار سے قرآن مجید کا معجز ہوتا

قر آن مجید میں جومضامین بیان کئے گئے ہیں ان کی عمارت الی تصبح و بلنغ ہے کہ بڑے بڑے نوے فسحاءاور بلغاء حیران و مششدر رہ مجے اور ان کو بیشلیم کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہ رہا کہ سیمی انسان کا کلام نہیں اللہ وحدہ لاشریک کا کلام ہے۔ قرآن مجيد كے مضامين ميں توحيد ورسالت بئيدايت بئ ترغيب وتربيب بئ وعد اور وعيد ب امراورز جرب فقص ميں ، دلائل اور برا ہیں ہیں' مثالیں ہیں' حقائق کا کتات ہیں اور ان کے اسرار ہیں' ماضی اور مستقبل کے واقعات ہیں' غیب کی خبریں ہیں ادر بہ کثرت پیش گوئیاں ہیں جوحرف بدحرف صادق ہوئیں اورمسلسل صادق ہورہی ہیں۔

قر آن مجید کے مضامین جس لقم اورعبارت میں بیان کئے گئے <sub>گی</sub>ں ان کے معجز ہونے کا اورانسان کی قدرت کے قاصر ہونے کا اندازہ اس سے نگایا جا سکتا ہے کہ ایک تصبح و بلیغ انسان جب ایک خطبہ یا تصیدہ لکھتا ہے تو وہ اس میں اپنی تمام صلاحیت بروئے کارلاتا ہے' پھراس میں مسلسل غور کرتار ہتا ہے اور کی لفظ حذف کرتا ہے' کی جملے تبدیل کرتا ہے' لکھتا ہے' مثاتا

۔ بے؛ پھر تھیج کرتا ہے؛ پھر کسی اور محف کو دکھا تا ہے اور وہ اس میں طبع آز مائی کرتا ہے اور اس کی سنقیح کرتا ہے اور اس میں غوردگر کاعمل مسلسل جاری رہتا ہے' چربھی حتمی طور پر بینہیں کہا جاسکتا کہ اس میں اب کوئی لفظ تبدیل نہیں کیا جاسکتا یا کوئی جملہ حذف نہیں کیا جاسکنا 'اور قر آن مجید میں کسی ایک لفظ کواس کی جگہ ہے ہٹا کراس کی جگہ دوسرالفظ رکھنا جا ہیں تو تمام لغت عرب کو چھانے کے بعد بھی اس لفظ کا متباول نہیں مل سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ کلام معجر ہے اور انسان کی قدرت سے باہر

ے۔ ہارے بی سیدنا محمصلی الله علیہ وسلم نے بغیرغوروفکر کے فی البدیہد سیکلام پیش کیا جبکہ آپ ا می شخ کسی کتب میں لکھنے یڑھنے کبھی نہیں گئے تھے اور بیالیا کلام ہے کہ اس کی ہرآیت میں اعجاز ہے' اس سے معلوم ہوا کہ بیکسی انسان کا کلام نہیں ہے'

الله تعالیٰ کا کلام ہے۔

کفار عرب میں ہے بعض لوگوں نے قرآن مجید کو جب پہلی بار ساتو سنتے ہی اس کے اعجاز کو جان لیا اور فوراً مسلمان ہو گئے اور بعض نے اس کے اعجاز کو جانا کیکن عناوا کفر کیا 'کسی نے کہا: پیشعر ہے' کسی نے کہا: کہانت ( جنوں کا کلام ) ہے' کسی نے کہا: بیتحر ہے۔جن لوگوں نے قرآن مجید کو سنتے ہی اس کے اعجاز کو جان لیا ان میں سے حضرت عمرضی اللہ عند ہیں جوسورة

طل کی چند آیات سنتے ہی ہادی اسلام کی دلیز پر قبول اسلام کے لیے جا پہنچ اور حضرت ابد ذروش اللہ عند ہیں جوحم اسجدہ کی ابتدائی چندآیات سنتے ہی مسلمان ہو گئے اور جوقر آن مجید کے اعجاز کا ادراک کرنے کے باد جود کفریر قائم رہے ان میں سے عتب ہے اور والید بن مغیرہ ہے۔علامہ ابوالحیان اندلی نے بیان کیا ہے کہ ولید بن مغیرہ نے بنومخروم سے کہا: میں نے ابھی ابھی (سیدنا) محمد (صلّی الله علیه وسلم) ہے ایسا کلام سنا ہے جو کسی انسان کا کلام ہوسکتا ہے نہ جن کا 'اس کلام میں شہد کی شیرینی ہے اور

سمندرول کی روانی ہے اس کی بلندی ثمر آور ہے اور اس کی گمرائی چشمول کا منبع ہے بید کلام سب کلاموں پر فاکق اور غالب ہے اوراس برکوئی غالب نہیں آسکتا' اس کے باوجود وہ نفسانیت اور حسد ہے مغلوب ہوگیا اور یہ کہہ کرایمان نہیں لایا:

كَتَالَ إِنْ هُنَا إِلَّاسِهُ رُيُّوْثُرُكُ إِنْ هُنَا إِلَّا پس اس نے کہا: ہیو ہی جادو ہے جو پہلے سے ہوتا چلا آیا

قَوْلُ الْبَشَرِقُ (الدرُ: ٢٥ ـ ٣٠) ے 0 محض بشر ہی کا قول ہے 0 (البحرالحيط ج اص ١٨ مطبوعة دارالفكر بيروت ١٣١٣هـ)

کی اور زیادتی نہ ہوسکنے کے اعتبار سے قرآن مجید کامعجز ہونا

قرآن مجید نے یہ دعویٰ کیا کہ قرآن کریم میں ہے کسی لفظ کو کم کیا جاسکتا ہے نہ اس میں کسی لفظ کو زیادہ کیا جاسکتا ہے۔ یے شک ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا اور بے شک ہم إِنَّا نَحْنُ نُزُّلْنَا الذِّكْرُورَاتًا لَكُ لَحْفِظُونَ

(الجر:۹) بى اس كے مافظ س

اس آیت میں بدومونی کیا عمیا ہے کہ اللہ تعالی قرآن کا محافظ ہے اس لیے اس میں کوئی سورت بلکہ کوئی آیت بلکہ کوئی لفظ بھی کم نہیں ہوسکتا۔ اس چینے کو چودہ صدیاں گزر گئی اور اسلام کا کٹر ہے کٹر مخالف بھی پیر ٹابت نہیں کر سکا کہ قرآن مجید میں فلال سورت یا فلال آیت یا فلال لفظ کم ہو گیا ہے۔

نيز الله تعالى نے فرمايا:

وانَهُ لَكِتُكُ عَزِيزُ لَا كِأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَكُنْ يُهِ اور بے شک بیقرآن بہت معزز کتاب ے 0باطل

(غیرقرآن)اس میں سامنے ہے آسکتا ہے نہ بیچھے ہے۔ وَلَا مِنْ خَلْفِهُ \* . (مُ البرة: ٣١ ـ ٨١)

اں آیت میں بیہ بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید میں کسی لفظ کو بڑھایا نہیں جاسکتا اور چودہ سوسال گز رہیجے ہیں اور کوئی بڑے تبيار القآر

Marfat.com

طداول

ے بڑا مشر اسلام بھی ہیڈابت نہیں کرسکا کہ قرآن مجید کی فلال آیت میں تحریف ہوگئ اور پہلے قرآن مجید میں پہلفتائیس تھااور اس کو بعد میں ملایا گیا' اور قرآن مجید میں کی لفظ سے تم نہ ہو سکتے اور زیادہ نہ ہو سکتے کے ان دونوں دعووں کی صدافت قرآن مجید کی تھانیت کی دلیل ہے اور بیقرآن مجید کا اعجاز ہے۔

ی مالیت در در میران جید کا معجز مونا بیش گوئیوں کے اعتبار سے قرآن مجید کا معجز مونا

الله تعالی ارشاد فرماتا ہے:

قُلْ إِنْ كَانَتُ لَكُمُ اللّاامُ الْاخِرَةُ عِنْدَ اللهِ خَالِصَةً مِّنِ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْ الْمُرْتَ إِنْ كُنْمُ

ۻؗۅۊؽؙڹؽؗ۞ؚٙۘۯؘڵڽؙؾٞؾؘٮۧڐۘۏؙٲۘڔۘڹڋؙٳؠؠٵۘڡٞؾۜڡۜۛؾؙۘٳۜؽۨۑؽۿؚۄؗؗ ۉاٮؿؙؗؗڡؙۼڽۂ؇ڸڟ۬ۑڢؽڹ۞(ابتره:۵٥-۵۳)

ے0

اس آیت میں قرآن نے چیش گوئی فربائی ہے کہ یہودی ہرگز موت کی تمنانہیں کریں گئے یہودی قرآن کے متکر اور خالف بیٹے ان کو چاہیے تھا کہ وہ اسلام اور قرآن کی تحذیب کے لیے موت کی تمنا کرتے 'کین وہ موت کی تمنا نہ کرسکے اور قرآن مجید کا صدتی ظاہر ہوگیا اور بیقرآن مجید کا عظیم مجزو ہے کہ قرآن نے مخالفین کے دلوں کے متعلق چیش گوئی کی اور وہ قرآن مجید کی چیش گوئی کے ظلف دل میں شال تک نہ لا سکے!

نیز اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا:

اب یہ جاہل لوگ کہیں گے کہ مسلمان جس قبلہ پر (پہلے) تھے اس سے ان کوکس نے چھیردیا۔

آپ کہے: اگر اللہ کے نز دیک دار آخرت کوگوں کے

سوا صرف تمہارے لیے مخصوص ہے تو اگر تم سے ہوتو موت کی

تمنا کرو اور جو کام وہ پہلے کر چکے ہیں ان کی وجہ ہے وہ ہرگز

موت کی تمنانہیں کریں گے اور الله ظالموں کوخوب جانبے والا

سَيَقُوْلُ الشَّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَهُمُوعَنَ قِبْلَتِهِمُ الَّبِيُّ كَانُوْا عَلَيْهَا \* (ابتره: ۱۳۲) )

اس آیت میں قرآن مجید نے بعود یوں کے متعلق میدیش گوئی کی ہے کہ وہ ضرور تحویل قبلہ پر اعتراض کریں گئے بعودی جو قرآن کے متکر اور مخالف متھان کو چاہیے تھا کہ وہ اس پر کوئی اعتراض نیس کیا لیکن ہوا وہی جس کی قرآن نے پیش گوئی کی تھی، کہا تھا کہ بیتحویل قبلہ پر اعتراض کریں گے اور ہم نے کوئی اعتراض نیس کیا لیکن ہوا وہی جس کی قرآن نے پیش گوئی کی تھی، قرآن مجید نے مخالفین کی زبانوں کے متعلق چیش گوئی کی کہ میافلاں بات کہیں گے اور انہوں نے وہی بات کہی اور قرآن مجید کا صدت ظاہر ہوگیا' اور بیقرآن کر یم کا عظیم مجزہ ہے کہ خالفین کی زبانوں اور ان کے دلوں کے ذریعے قرآن مجید کی تعمد تی ہوئی۔

> اورالله تعالى كارثراد ب: وَكَيْفَ يُعَلِّمُونَكَ وَعِنْمَا هُوُالتَّوْمُ لِمَةً فِيْهَا حُكُمُ

اور وہ آپ کو کیسے منصف بنا ئیں گے حالانکہ ان کے

الله و (المائده: ۳۳) پاس تورات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا حکم موجود ہے۔ ای آئید میں مجمولات میں وہ میں اللہ تعالیٰ کا میں میں اللہ تعالیٰ کا حکم موجود ہے۔

اس آیت میں سم الند سے مرادر جم ہے کینی شادی شدہ زائی کو پھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے۔قر آن مجید نے بیدوی کیا کد قرات میں بیستم موجود ہے بہودآئے دن قورات میں تحریف کرتے رہے میں اگروہ چاہتے یا چاہیں تو قورات سے رجم کا سم نکال دیں اور پھر کہیں کدد یکھوقر آن نے کہا تھا کہ قورات میں رجم کا سم ہے طالا تکداس میں بیستم نہیں ہے کتی صدیاں گزر سکیل قورات میں کتی تہدیلی اور تحریف ہوئی اور کتنی آئیس نکال دی گئیں کین رجم کی آیت قورات میں ہر دور میں موجودر ہی اور بیقر آن مجید کی صدالت کی زیردست دلیل سے اور قر آن مجید کا تقلیم مجزہ ہے۔

تورات کی حسب ذیل آیات میں رجم کا علم موجود ہے:

پراگریہ بات کچی ہوکہ لڑک میں کنوارے پن کے نشان نہیں پائے گئے تو وہ اس لڑکی کواس کے باپ کے گھر کے درواز ہ پر نکال لائیں اور اس کے شہر کے لوگ اے سنگسار کریں کہ وہ مرجائے کیونکہ اس نے اسرائیل کے درمیان شرارت کی کہ اپنے مرجع سے معرف

باپ کے گھر میں فاحشہ بن کیا۔ یون تو ایس برائی کواپنج درمیان سے دفع کرنا۔ (اسٹناہ:باب ۱۴ آیت: ۴۱ \_ ۲۰)

۔ اگرکوئی کنواری لڑکی کمی شخص ہے منسوب ہوگئی اور کوئی دوسرا آ دمی اسے شہر میں پاکراس سے محبت کرے ' تو تم ان دونوں کواس شہر کے پھا تک پر نکال لانا اور ان کوتم سنگسار کرد بیٹا کہ دہ مرجا ئیں۔لڑکی کواس لیے کہ دہ شہر میں ہوتے ہوئے نہ چلائی

اورمردکوائی کیے کہاس نے اپنے ہمسامیر کی بیوی کو بےحرمت کیا۔ یوں تو ایسی برائی کواپنے درمیان سے دفع کرنا۔ (انتخار: اب ۲۴ ہے: ۳۳ سے ۳۳)

یومنا کی انجیل میں بھی تورات کے حوالے ہے رجم کا حکم موجود ہے: (یومنا:باب ۸٬ آیت: ۵) اللہ تعالیٰ نے فرعون کے متعلق فریاں:

كَالْيُوْمُرُنَّة بِيْكُ وَبِهَ لَاكِ لِتَكُونُ لِيَنْ خُلُفُكُ أَيْدُ مُ مِن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَل

(ینس: ۹۲) این بعدوالول کے لیے (عبرت) کا نشان موجائے۔

جب فرمون سمندر میں غرق ہوگیا تو چاہیے تھا کہ فطرت کے عادی نظام کے مطابق سمندر کی موجیس اے دور کہیں بہا کرلے جاتیں اور سمندر کا کھارا پائی اس کے گوشت اور پوست کو گلا دیتا اور سمندری جانوراس کو کھا لیت 'کین اللہ تعالیٰ نے اس کے جم کو باقی رکھا تا کہ دنیا دکھیے لے کہ خدائی کے دعوے دار کا کیا انجام ہے' سوسمندری موجوں نے اس کے بے جان جم کو ایک ٹیلہ پر چھینک دیا' یہ جگہ آج بھی جمبل فرعون کے نام سے مشہور ہے' اس کی لاش کو دکھے کر بنوا سرائیل کو جھی اس کی موت کا یقین

ہوگیا اور بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے بھی اس میں اللہ کی قدرت پر دلیل ہے کیونکہ مصر کے بجائب گھر میں اس کی لاش آج بھی محفوظ ہے اور ماہرین آٹارقد بمہ کی تحقیق ہے کہ یمی وہ فرعون ( رعمیس ٹانی یامنفتاح دوم ) ہے جس سے حضرت مولی علیہ السلام کا مقابلہ ہوا تھا۔ ہر چند کہ قرآن مجیدنے پیٹیس کہا کہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے اس کا جسم ہاتی اور محفوظ رہے گا اور

ب طور نشان عبرت قائم رے گالیکن قرآن مجید نے بد کہا ہے کہ دہ فرعون کے (بے جان) جمم کو بعد والوں کے لیے عبرت کا نشان بنادے گا۔ بدفرعون ۱۲۹۳ قبل میچ جس غرق ہوا (اردو دائرۃ المعادف ج۵۱ م ۲۵۵) اور بد ۱۹۹۹ء ہے اور اس کی موت کو اب تین ہزار دوسوانسٹھ سال گزر بچے ہیں اور اس کا جسم اب بھی مصر کے بائب خانہ جس موجود ہے اور دیکھنے والوں کے لیے بیہ

اب میں ہرارو موا مصمال سرا ہے ہیں اور اس کا سمارے ہات کی سرے جاب صاب کی جب ورہے اور یہ وروی سے سے سے اب میں ا اب بھی عبرت کا نشان ہے۔مصر پر غیر سلمول کی حکومت بھی رہی اور بہ ظاہران کے لیے میمکن تھا کہ وہ فرعون کی لاش کو تباہ و بر باد اور نیست ونا بود کردیتے لیکن بیتر آن کریم کا عظیم مجڑوہ ہے کہ اس نے تخالفین اسلام اور دشمتان قر آن کے ہاتھول بھی فرعون کی لاش کی حفاظت کرائی اور قرآن مجید کی چیش کوئی کے مطابق وہ آج بھی بعدوالی شلوں کے لیے عبرت بنا ہوا ہے۔

حقائق کا ئنات کی خبر دیے کے اعتبار سے قرآن کا معجز ہونا

وَهُوَ اللَّهِىٰ ضَلَقَ الَّيْلَ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْفَمَرُ \* كُنُّ فِي فَلْكِي يُبْعُونِ ٥ (الانهاء: ٣٣)

رہاہے0

اوروہی ہے جس نے رات اوردن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا' (سورج اور چاند) ہرایک (اینے اینے ) مدار میں تیر

جلداوّل

اوراس (الله تعالى) في سورج اور جا ندكوايك نظام كا یا ہند کیا' (ان میں سے ) ہرا کی مقرر میعاد تک چل رہا ہے۔

نيز فرمايا: وَسَخُوالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَكُلُّ يَجْدِي الْإَجِلِ فُسَمَّى . (الرعد: ٢ 'القاطر: ١٣)

وَالشَّمْسُ تَجْدِئ لِمُسْتَقِّرَ لَهَا وَٰلِكَ تُقْلِا يُرُالُعَ إِيْرَ الْعَلِيْوِ ۚ وَالْفَمَرَقَةَ اللَّهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْفُرْجُونِ الْقَالِيْوِ لَا الشُّسُ يَنْبَغِي لَهَا آنُ تُدُوكِ الْقَسَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِينُ النَّهَارِ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَعُونَ ٥ (يُس: ١٠٠ ٣٨)

اورسورج اسيد مقرر راست يرچلار بتائي بيز بردست علیم ذات کا مقرر کیا ہوا نظام ہے ١٥ور ہم نے جاند كى بھى منزلیں مقرر کردی ہیں حی کدوہ ان سے گزرتا ہوا تھجور کی برانی شاخ کی مانندرہ جاتا ہے 0 ندسورج جا ندکو پکرسکتا ہے اور ند رات دن سے پہلے آسکتی ہے اور ہرایک (ایخ ایخ) مدار

میں تیررہاہ0

قدیم فکسفیوں کا بینظر بیدتھا کہ زمین ساکن ہے اور جا ند اور سورج او دیگر کواکب سیارہ حرکت کررہے ہیں' اس کے بعد سائنس دانول نے بیکہا کہ زمین متحرک ہے اور جا ندسورج وغیرہ ستارے ساکن جیں۔ جھے یاد ہے آج سے جالیس سال پہلے میں نے ایک سائنس کے طالب علم سے کہا کر قرآن میں ہے: سورج اور جا غد مخرک میں تو اس نے کہا: یہ غلط بے سورج اورجا ندسا کن ہیں۔میرا اس وقت بھی یبی ایمان تھا کہ سجے وہی ہے جوقر آن نے کہا ہے اور اب سائنس واٹوں نے آلات رصدیہ سے مشاہدہ کر کے میتحقیق کر لی ہے کہ زمین بھی متحرک ہے اور جا ند اور سورج بھی متحرک ہیں۔ جس حقیقت کو سائنس دانوں نے برسہابرس کے مشاہدات ، تج بوں اور حقیق سے پایاب سے چودہ سوسال پہلے ایک ای بی نے بغیر کی رصدگاہ کے بد بتایا کسورج اور جاند دونوں حرکت کرہے ہیں اور ہرسیارہ اپنے دار میں تیرر ہائے زمین کا جو حصرسورج کے سامنے آجاتا ہے وہاں دن ہوتا ہے اور جو حصداس سے چھیا رہتا ہے وہاں رات ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جر پی محفر مایا تھا چودہ سو سالِ بعد سائنس نے اس کی تصدیق کردی ہے کیا ہواس بات کی واضح دلیل نہیں ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو پھے فرمایا تھا پیکی انسان کا کلام نہیں تھا بلکہ دمی الٰہی تھی اور بیقر آن کریم کاعظیم مجزوے کے جو کچے قر آن نے کہا تھا چودہ سوسال بعد علم اور سائنس نے اس کی حرف بحرف تقدیق کردی۔

نیز قرآن مجید نے فر ماما:

يَخُلُقُكُمْ فِي بُطُونِ اللَّهِ مِنْكُمْ خَلْقًا مِنْ يَعْيِ خَلْق فَي طُلُماتِ تَلَاثِ الررز)

پیدا کرتا ہے ایک پیدائش کے بعد دوسری پیدائش۔ جس وقت علم تشری الاعضاء کی ابتداء نہیں ہوئی تھی اس وقت قرآن مجید نے یہ بتایا تھا کر رحم کے اندر تین تاریکیوں میں

انسان کی تخلیق ہوتی ہےاور جدید میڈیکل سائنس نے اب انکشاف کیا ہے کہ رحم کے اندر تین پردوں میں انسان کی تخلیق ہوتی

اس نے ( تلخ اور شیرین) دوسمندرروال کردیئ جو ایک دوسرے سے (بدظاہر) کے ہوئے ہیں 0 ان کے درمیان

وہ تمہاری ماؤل کے پیٹ میں تین تاریکیوں میں تم کو

ایک تیاب ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے 0

مَرَحَ الْبَعْرَيْنِ يَلْتَقِيلِ ﴿ بَيْنَهُمَا بَرْمَ خُرِّلَ يَبْغِينُ (الرحمٰن: ۲۰\_۱۹)

تبيار القرآن

جلداول

#### Marfat.com

حاتم ویالا نے لکھا ہے کہ فرانسیس سائنس وان کوسٹیو (COSTEAU) جوسمندری تحقیقات میں عالمی شہرت رکھتے ہیں: نے بیدریافت کیا کہ بحیرہ روم اور بحراو قیانوس کیمیاوی اور حیاتیات کے لحاظ ہے ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور ان کے ملنے کے مقام پر بھی بیا لیک دوسرے میں خلط ملط نہیں ہوتے اور جبل الطارق (جبرالٹر) کی ہاڑھ دونوں کوا لگ کرتی ہے استحقیق

کے بعد جب کوسٹیوکوان قر آنی آیات کاعلم ہواتا وہ قر آن مجید کی عظمت کااعتراف کرتے ہوئے مسلمان ہو گیا۔ علامه قرطبي لكصة بن:

قرآن كريم كامعجز مونادس اعتبارے ب:

قرآن مجید الی حسین نظم اور عبارت میں ٹازل ہوا ہے جو بالکل منفر دے اس سے پہلے زبان عرب میں اس کی کوئی مثار تھی نہ کسی اور زبان میں' کیونکہ اس سے پہلے اصناف کلام میں' یاشعرتھا' یا کہانت (جنوں کا کلام )تھی ، حمرتھ 'صحیح مسلم میں سے حضرت ابوذر کے بھائی حضرت انیس نے حضرت ابوذرضی اللہ عند سے کیا: مکد میں میری ایک تخص سے ملاقات موئی جوتمبار سعدین پر ہے ان کا بدوعویٰ ہے کہ ان کو اللہ نے رسول بنایا ہے میں نے یو چھ کہ لوگ ان کو کیا كت بير؟اس نے كها: لوگ ان كوشاع كابن اور ساح كتے بين مصرت انيس خود شاع تھ أنہوں نے كها: بدخدا ميں نے کا ہنوں کا کلام سنا ہے یہ کا ہنوں کا قول نہیں ہے اور یس نے اس کلام کا شعر کی تمام اصاف اور اتسام سے تقابل کرکے دیکھا' پیشعرٹہیں ہے' بہ خدا! وہ سیچے ہیں اورلوگ جھوٹے ہیں۔ای طرح جب نبی صلی اللہ عایہ وسلم نے بیرآیات

يره هيس: ڂڴۜۜۏٞٛػڹ۫ۯ۬ؽڷؙۺٞٵڷڒڂؙؠڶٳڶڒڿؽڿۣ۞۫ڮڟڰ۪ۮؙڝٙڵؾؙ حم 0 بداللہ کی طرف ہے نازل شدہ کلام ہے' جونہایت ٳؽؾؙڎؘڰؙڒٲػٵ؏ۜؠؾؖٳڷڡٙۮۄؾۜڡٝػٮؙۏؙؽ۞ؠؿؚؽڕؖٵۊۜؽۏؚؽڕؖٳ<sup>ڡ</sup> رحم کرنے والا اور بے حد رحیم ہے 0 یہ کتاب ہے جس کی فَأَعْرُضَ ٱلْتُرْفُوفُ فَهُو كَاينْهَ وَنَ (آمَ الجدة: ١١٠) آیتی وضاحت سے بیان کی گئی میں ورآل حالید بدعر نی

قرآن (عربی میں بر ها جاتا ہے)علم والے لوگوں کے لے0 خوشخبری دینے والا ہے او ر ڈرانے والا ہے سواکش لوگوں نے (اس ہے) منہ پھیرلیا تو وہبیں سنتے 0

تو عتبہ بن رہید نے ان آیات کوئن کر کہا کہ بہ جادو ہے نہ شعر ہے اور اس نے کہا: اس نے نصاحت اور ہلاغت میں قرآن کی طرح کوئی اور کلام نہیں سنا' اور اس نے قرآن مجید کے معجز ہونے کا قرار کرلیا۔

(٢) قرآن مجيد كااسلوب كلام عرب كة تمام اساليب سے مختلف بـ

(٣) قر آن مجید کے خطاب میں ایمی جلالت اورعظمت ہے جو کسی اور خطاب میں متصور نہیں ہے جبیبا کدان آیات سے ظاہر

كَ قَوْلُقُمُ إِن الْمَجِيْدِ أَبِلْ عَيْدُوا الْنَ عِنَاءَ هُوَمُنْدِارٌ ق قرآن كريم كى قتم O بلكه ان كواس يرتعجب بواكه مِّنْهُ وَفَقَالَ الْكُفِرُ وَنَ هٰذَاشَى مُ عَيِيْكِ أَعِ إِذَا مِثْنَا وَكُنَّا انہی میں ہے ایک ڈرانے والا آگیا تو کافروں نے کہا: یہ عیب بات ہے 0 جب ہم مرجا کیں گے اور مٹی ہوجا نیں تُكَرَايًا وَذُلِكَ رَجْعُ إِيعِيْدُ ۞ (ت:٣٠١)

گے (تو کیا دوبارہ زندہ ہول گے؟) بہلوٹنا تو قیم سے بعید

جلداول

نيز فريايا:

لِمَن الْمُلُكُ الْيُؤْمِرُ لِلْهِ الْوَاحِدِ الْقَهَادِ ٥ آج كس كى بادشائى ہے؟ صرف الله كى سے جو واحد

> ہے' سب پر غالب ہے 0 (المومن:١٦)

این الحصاء نے کہا: پیے سین نظم' منفر داسلوب اور جلالت خطاب' ہر سورت بلکہ ہرآ یت میں لازم ہیں اوران تین اوصاف ہے قرآن مجید کی ہرسورت تمام انسانوں کے کلام ہے تتمیز ہے اورا نہی اوصاف کے ساتھ قرآن مجید کی نظیر لانے کا چیلنج کیا گیا ہے اور ہر سورت میں بہ نین اوصاف الگ الگ اطوار سے بیان کئے گئے ہیں۔ سورہ کوڑ قر آن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے اس میں بھی بیتنوں امور بطریق اتم موجود میں اور اس میں غیب کی خریں بھی میں ایک خرید ہے کہ آب کوکڑ دی جائے گی اور بیاس کومتلزم ہے کہ آپ کے بیروکار دنیا میں تمام رسولوں کے بیروکاروں سے زیادہ ہوں گے اور فی الواقع اپیا ہی ہوا' دوسری دلید بن مغیرہ کے متعلق بیر پیش گوئی ہے کہ وہ مقطوع النسل ہوگا' حالانکہ اس آیت کے نزول ہے پہلے وہ بہت مالداراور کثیرالا ولا دھا کھراللہ تعالیٰ نے اس کے مال اور اولا دکو ہلاک کردیا اور اس کی نسل منقطع کردی۔

(۴) قرآن مجید میں عربی زبان کے مطابق ایسا تصرف ہے کہ ہر کلمہ اور حرف اپنی جگہ بریسیجے ہے اور کسی کلمہ اور حرف کو اس کی جگہ ہے ہٹا بانبیں حاسکتا۔

(۵) نبی صلی الله علیه وسلم امی منتے اور بعثت ہے پہلے آپ نے کوئی کتاب پڑھی تھی اور نداینے ہاتھ سے کچھ لکھا تھا' پھر نبی صلی اللدعليه دملم نے انبياء سابقين اوران كى امتوں كے واقعات بيان كئے ادرگز شتہ اقوام كے واقعات پڑھے اوراہل كتاب ك سوالات ك جوابات ديئ انبول في بطور چيلني ك آپ سے اصحاب كمف عضرت موى اور حضرت خفر عليم السلام کا ہاجرااور ذوالقر نمین کا حال ہو چھااور آپ نے ان کا صحیح سمجے واقعہ بیان کردیا' حالانکہ آپ ایک ان پڑھ تو م ہے مبعوث ہوئے تھے اور خودای تھے کس کمتب میں گئے تھے نہ کس استاد ہے پڑھا تھانہ کس کتاب کا مطالعہ کیا تھا'اس لیے آپ کا بید دعویٰ سیا ہو گیا کہ بیسی انسان کا کلام نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔

(۲) قر آن مجید کے دعدوں کا سیا اور بورا ہونا' اللہ تعالٰی نے جتنے وعدے کیے ہیں ان سب کا یورا ہونا مشاہدہ میں آ چکا ہے' مثلًا الله تعالیٰ نے فرمایا کہ کفارآ پ کو بے وطن کریں گے اور اللہ آپ کی مدوفر مائے گا' اورجو وعدے کی شرط کے ساتھ معلق کئے گئے وہ اس شرط پر پورے ہوئے مثلاً:

اور جواللہ پر تو کل کرے تو وہ اسے کا فی ہے۔

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَكَمْيُهُ ﴿ (الطلاق: ٣)

اور جواللہ ہے ڈ رے' اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ بنا

وَمَنْ يَتَّقِى اللَّهُ يَجُعَلْ لَكَ مَخْرَجًا لَ (الطلاق: ٢)

064

اگرتم میں ہے ہیں صبر کرنے والے ہوں تو وہ دوسویر إِنْ يَكُنْ مِنْكُوْءِ شُرُوْنَ صِيرُوْنَ يَغْلِيُوْا مِانْتَكِينَ . (الانفال: ١٥) غالب بوجائيں گے۔

( 4 ) قر آن کریم نےمستقبل کے واقعات کے متعلق الی خبریں دی ہیں جن کووجی کے سوا جاننے کا اور کوئی ذریعے نہیں ہے' مثلاً الله تعالی کا ارشاد ہے:

وہ (اللہ ) ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سے

جلداول

هُوَالَّذِينَ ٱرْسُلَ رَسُوْلَة بِالْهُدَاى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِدُوْ عَلَى النِّايْنِ كُلِّهِ \* . (اللَّ : ٢٨)

وین کے ساتھ بھیجا تا کہاہے تمام دینوں پر غالب کردے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیز خیروی ہے کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تمام دینوی پر غالب آ جائے گا' اور فی الواقع ایس ہوگیا محضرت ابوبکراور حضرت عمر رضی الله عنها جب کسی کافر قوم بر تمله کرتے تو مسلمان لشکر کوب بادر کراد ہے کہ انہی کو غلبه حاصل ہوگا، حتیٰ کہ وہ بے دریے فتو حات حاصل کرتے رہے اور شرق وغرب اور بحرویر میں اسلام پھیل گیا۔

كَقَدُ مَدَى كَاللَّهُ رَسُولُهُ الرُّورُيَا بِالْحَقِّ كَتَلْ خُلُقَ یے شک اللہ نے اپنے رسول کوحل کے ساتھ سحا خواب الْمُسْجِدَا الْحَرَامُ إِنْ شَاءَانلُهُ أَمِنِينٌ ﴿ (الْعَ: ٢٧) وکھایا کہاللہ کے جاہئے ہےتم ضرور بہضرورمبحد حرام میں امن

کے ساتھ داخل ہو گے۔

الم0اثل روم (فارس ہے) شکست کھا گئے 0 قریب

اورآ ٹھ ججری کو فتح مکہ کے دن ایبا ہو گیا۔

الْقَافَ غُلِبَتِ الدُّوْمُ كَفِي الْدُوْمُ فَالْدُوْنِ وَهُدُوِّ نُ

ؠۜۜۼ۫ٮۑٷؘؽؘؠۿؚڡڛۜؽڣٝڸڹؙۯؾ<sub>۞</sub>ڣۣ۫ؠۻ۫ۼڛڹؚؽؙؽ<sup>؋</sup>

کی زمین میں اور وہ اپنی شکست کے بعد عنقریب فتح یاب ہوں (الروم: ۱۱۸) گے 🔾 چند سالوں میں۔

جس دقت ہے آ بہت نازل ہوئی تھی اہل فارس بہت طاقتور اور رومی ان کے مقابلہ میں بہت کمزور تھے اور اس وتت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ رومی ایرانیوں کوشکست دیں گئے لیکن چند سال بعد وہی ہوا جس کی قر آن نے پیش گوئی کی تھی۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّالِفَتَيْنِ إِنَّهَا لَكُمْ اور جب اللہ نے تم سے وعدہ فر مایا کہ دو گر و بول میں ہے

ایک گروہ یقیناً تمہارے لیے ہے۔ (الانقال:4) ا یک گروه کفار کا تنجارتی قافله تھا جس پر قبضہ ہے مسلمانوں کو ہال و دولت کی فرادانی حاصل ہوتی 'اور دوسرا گروہ کفار کا

لککر تھا جس پر فتح حاصل کرنے سے مسلمانوں کی ہیبت کفار پر چھا جاتی 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رجحان کے پیش

نظر مسلمانوں نے نشکر کفارے مقابلہ کا فیصلہ کرلیا اور اللہ تعالی نے اینے وعدہ کے مطابق ان کو فتح عطافر مائی: جولوگ تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل وَعَدَاللَّهُ الَّذِينَ المُثُواعِثُكُمْ وَعَلْواالصَّاحِتِ لَيَسْتَفْلِفَتْهُمُ

في الْأَنْ هِن كُمَّا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ تَبْلِهُمْ (الور:٥٥) کے ان سے اللہ نے وعدہ فر مایا کہ وہ انہیں زمین میں ضرور بہ

ضرور خلافت دے گا' جس طرح ان ہے پہلے لوگوں کوخلافت

رسول النّد صلی الله علیه وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام نے ایمان اوراعمال صالحہ کی اعلیٰ روایات قائم کیس اور اللہ تعالیٰ نے خلفاء راشدین کی خلافت کوروئے زمین برعرصہ دراز تک قائم رکھا اور جب تک مسلمان اسلام بر کاربندرے اور تبینغ اسلام میں سرگرم رہے اللہ تعالیٰ نے ان کوحکومت عطا کی اور زمانہ میں سرخ رو رکھا۔ ( برصغیر میں مسلمانوں کی طویل غلامی کا باعث بیقا کدہ ہ جذبہ جہاد سے عاری ہو حکے تھے اورا بنی حکم انی کے طویل دور میں تبلیغ اسلام کوچھوڑ بیٹھے تھے )۔

(٨) قرآن مجيد من حلال اور حرام اور ديگرا حكام شرعيه كاييان ب جونوع انساني كے ليے تمل وستور حيات ب-

(9) قرآن مجيد مين الي بلغ عكمتين بيان كي كي بين جوعادة اليك انسان نبين بيان كرسكتا\_

(١٠) قرآن مجيد من تناسب اوريك انت ب اوراس من طاهرأاور بإطنا كوئي اختلاف نبيس ب عبيها كه الله تعالى فرماتا ب:

اوراگر قرآن اللہ کے غیر کی جانب سے ہوتا تو وہ ضرور وكؤكاك مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُ وُافِيْهِ اخْتِكَادِيًّا

> <u>گَتْنُوَّا</u>(النهاه:۸۲) ال میں بہت اختلاف یاتے 0

> > تبيأر القرآر

جلداول

(علامہ ابوعبداللہ محمد بن اجمد مالکی قرطی صنونی ۲۹۸ ہے الجام القرآن نی اص ۲۵ سے مطبوحہ اشتارات ناصر ضروا ایران ۱۳۸۷ ہے اسک قرآن مجد کی تمام آیات فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے مجر بین اور کوئی ایک آیت بھی الی نہیں ہے جوفصاحت اور بلاغت میں درجہ اعجاز ہے کم ہوائی کے برکس انسان کے کلام میں عادة کیسا نہیں ہوتی ہیں اور جوفصاحت اور بلاغت میں درجہ اعجاز ہے کم ہوائی کے برکس انسان کے کلام میں عادة کیسا نہیں ہوتی ہیں اور یعن بھی اور عمل انسان کے کلام میں عادة کیسا نہیں ہوتی ہیں اور بعد میں جو کہ ہوائی ہیں تروع شروع میں تو میست تفصیل کی جاتی ہوئی ہے اور بعد میں میں اس میں میں ایک معیار کو قائم رکھتا ہے انسان کے اس میں نہیں ہے ہے سرف برائے نام شرح ہوتی ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان نسیان اور خطاء کا پتلا ہے وہ ایک جگھ کھتا ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان نسیان اور خطاء کا پتلا ہے وہ ایک جگھ کھتا ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان نسیان اور خطاء کا پتلا ہے وہ ایک جگھ کھتا ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان نسیان اور خطاء کا پتلا ہے وہ ایک جگھ کھتا ہے اور دوسری اور نسیا کے کلام کو نہ بیا ہے وہ اس کے خلاف ہوتا ہے اس کے کلام کو نہ بیا ہے اور اس کے کلام کا خاصہ ہے۔

علامه علاء الدين صلفي لكصة بي:

الله تعالی این کتاب (قر آن مجید ) کے سواہر کتاب کی عصمت کا افار فر ما تا ہے۔

( در مختار علی بامش روالمحتارج احس ۲۵ "مطبوعه مطبعه عثمانیهٔ احتیال ۳۲۷ ه ۲

علامه شامی اس کی شرح میں لکھتے ہیں:

الند تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز کے سواکس کتاب کے لیے عصمت کو مقرر نہیں کیا یا کسی اور کتاب کی عصمت پر راضی نہیں ہے میصر ف اس کی کتاب کی شان ہے جس سے حق میں فر مایا:

اس كتاب مي باطل مامنے سے آسكتا ہے نہ يہي سے۔

ڔ ڷڒؽٳؙؾؽٷڶڹٵڟ۪ڶؙڡؚؽؘؽؽؙڹؽڮؽؙؽٷۅڒۮڡڹۼڵؿ؋<sup>ڂ</sup>

(ممّ السجدة: ٣٢)

سوقر آن مجید کے علاوہ دوسری کتابوں میں خطا ئیں اور نفزشیں واقع ہوتی ہیں' کیونکہ وہ انسان کی تصنیفات ہیں اور خطا اور نفزش انسان کی سرشت ہے۔

علام عبدالعزیز بخاری نے '' اصول بزودی'' کی شرح میں لکھا ہے کہ بویعلی نے امام شافعی ہے روایت کیا ہے کہ امام شافعی نے کہا: میں نے اس کتاب کو تصنیف کیا ہے میں نے اس میں صحت اور صواب کو ترک نہیں کیا لیکن اس میں صرور کوئی نہ کوئی بات القد تعالیٰ کی کتاب اور رسول اللہ عالمہ واسم کی سنت کے خلاف ہوگی اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے:

وَكَوْكَاكَ مِنْ عِنْدِغَيْرِ اللهِ لَوَجَدُ وَافِيهِ اخْتِلَاكَا أَ اوراكرة آن الله ك غير كى جانب سے بوتا تو اوگ اس

كَتْنِيْرًان(انساه: Ar: مُن ضرور بهت اختلاف ياتين

لہٰذاتم کواس کتاب میں جو بات کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف سلم اس کو چھوڑ دوا کیونکہ میں کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ عالیہ وسلم کی سنت کی طرف رجوع کرنے والا ہوں۔ مزنی بیان کرتے بین کہ میں نے امام شافعی کی کتاب'' الرسالة'' ان کے سامنے ای مرتبہ پڑھی' اور ہر مرتبہ امام شافعی اُس میں کسی خطاء پر مطلع ہوئے' بالآخر امام شافعی نے فرایا: اب تھیج کو چھوڑ دو اللہ تعالیٰ اس بات سے اٹکار فرما تا ہے کہ اس کی کتاب کے سوااور کوئی کتاب بھیج ہو۔ (روالجاری اس ۲۷ مطبوعہ مطبعہ علیہ اِستانیاں کا ۱۳سے)

تبيار القرآر

جلد او ل

علوم قر آن میں نشخ بھی ایک اہم اورمعرکۃ الآراءموضوع ہے ہم اس سلسلہ میں پہلے نشخ کالغوی اورشری معنی بیان کر س *کے چیر کشخ میں ندا ہب*اسلامیہاوربعض متجد دین کے نظریات کا ذکر کریں گے اس کے بعد'' نسسنے الیقیر آن بالقو آن 'نسب

المقوآن بالسنة نسخ السنة بالقرآن "اور" نسخ السنة بالسنة" كالفعيل ، ذكركرين كاورمثانون اورشوابر ان چاروں قسموں کی وضاحت کریں گے اور اس سلسلہ میں اہل حق کے نظر بیدیر دائل پیش کریں گے اور خالفین کے شہرے کا

ازاله كري كـ فنقول و بالله التوفيق. شخ كالغوىمعني

علامه مجد الدين فيروز آبادي لكصة بن:

نشخ کامعنی ہے:کسی چز کوزائل اورمغیر کرنا 'کسی چیز کو باطل کر کے دوسری چیز کواس کا قائم مقا مر کرنا۔

( قاموس ج اص ۵۳۳ داراحیاءالتر اث اعر فی بیروت ۱۲ سماه )

علامه زبيري منفي لكصة بن:

عرب كہتے ہيں: ' نسخت الشمس الظل' سورج نے سائے كومنسوخ كرديا ُ يعنى سائے كوز أكل كرديا سائے كولے

گیا'ا یک آیت نے دوسری آیت کومنسوخ کردیا' یعنی اس کے حکم کوزائل کردیااور کننج کامعنی ہے: ایک چیز کوایک جگہ ہے دوسری جگہ نتقل کردیا الیث نے کہا: گنخ کی تعریف یہ ہے کہ جس چیز پر پہلے عمل کیا جاتا تھا اس کوزائل کردیا جائے اور ک نئے کا مرعم

کیا جائے' فراء نے کہا: نٹخ یہ ہے کہ پہلے ایک آیت برعمل کیا جائے' پھر دوسری آیت نازل ہوتو اس برعمل کیا جائے اور پہلی آیت ریمل کوژک کردیا جائے اوراہن الاعرالی نے کہا: گئے یہ ہے کہ ایک چیز کودومری چیز سے تبدیل کردیا جائے۔

( تاج العروس في ٢٥٣ مطبوعه داراحياء التراث العرلي أبيروت )

ننخ کا شرعی معنی

امام رازی سے ہی:

ناسخ وہ دلیل شرعی ہے جس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ اس ناسخ ہے پہلے جو حکم کسی دلیل شرعی ہے ثابت تھاو ہ حکم ابنہیر ہاور سنخ کی بیدلیل پہلی تھم کی دلیل سے متاخر ہوتی ہاور اگر بیناسخ نہ ہوتا تو وہی تھم نابت رہتا۔

( تفسير كبيرج اص ٣٣٣ ، مطبويه دارالفكر بيروت ٩٨ ١٣ هـ )

علامة تفتازاني لكصة من: کنے بیہ ہے کہا لیک دلیل شرعی کے بعد ایک اور دلیل شرعی آئے جو پہلی دلیل شرعی کے حکم کے خلا ف کو واجب کرے۔

(توضيح مكويح ج ع ص اسم مطبوعه وار الكتب العربيد الكبري مصر)

علامه ميرسيد شريف لكھتے ہيں:

صاحب شرع کے حق میں سی تھیم شری کی انتہاء کو بیان کرنا گئے ہے اس تھیم کی انتہا اللہ تعالٰی کے نز ویک معلوم ہوتی ہے' مگر ہمارے علم میں اس علم کا دوام اور استمرار ہوتا ہے اور ٹاسخ سے ہمیں اس حکم کی انتہامعلوم ہوتی ہے اس لیے ہمارے حق میں گنح

تبديل اورنغيير سے عبارت ہے۔ ( كتاب التريفات ص ١٠١ مطبوع المطبعة الخيرية ٢٠٣٥)

علامه محمد عبد العظيم زرقاني لكھتے ہيں: تبيار القرآر

جلداول

کسی تھم شرع کو دلیل شرع سے ساقط کردینا شخ ہے۔ (منابل العرفان جمام عدا المطبوعة داراحیا والتراث العربی بیروت) نشخ میس مذا بہب

امام رازی لکھتے ہیں:

ہمارے نزدیک سے عقلاً جائز ہے اور دلائل سمعیہ ہے نئے خابت اور واقع ہے اس میں یہود کا اختلاف ہے ' بعض یہود نے اس نئے کا عقلاً انکار کیا اور بعض یہود نے نئے کو عقلاً جائز کہا اور سمعاً انکار کیا ، بعض سلمانوں ہے بھی نئے کا انکار منقول ہے ' جمہور مسلمین نے نئے کے جواز اور وقوع پر اس ہاستدلال کیا ہے کہ دلائل ہے حضرت سیدنا محمصلی اللہ علیہ وہلم کی نبوت ثابت ہے اور جب تک پہتیم نہ کیا جائے کہ آپ ہے پہلے کی تمام شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں اس وقت تک آپ کی نبوت اور شریعت ٹابت نہیں ہوگی اس لے قطعی طور پر نئے واقع ہے۔

یبود کے خلاف نئے پر جمت میر ہے کہ تورات میں ہے: اللہ تعالی نے حصرت نوح علیہ السلام اور ان کی ذریت کے لیے تمام جانور طال کردیئے بنٹے پھر اللہ تعالی نے حصرت موٹی علیہ السلام اور بنی اسرائیل پر بہت سے جانور حرام کردیئے دوسری دلیل میر ہے کہ حصرت آدم علیہ السلام ، بمن کا بھائی سے نکاح کردیئے تتے اوراس کے بعد حصرت موٹی علیہ السلام کی شرایعت میں اس کو حرام کردیا گیا۔ (تعیر کیبری میں میں میں سے سے معلم مطابقہ دارالمکل بیرون کا 18 ساھ)

علامه محمد عبد العظيم زرقاني لكصة بين:

نصار کی نے بھی نٹنج کا انگار کیا ہے اوران کی دلیل یہ ہے کہ حضرت میں علیہ السلام نے کہا: آسمان اورزیمین زائل ہوجا کیں کے اور میرا کلام زائل نبیں ہوگا اس کا اولا جواب یہ ہے کہ جو کتاب ان کے ہاتھوں میں ہے ہم اس کووہ انجیل تسلیم نبیس کرتے جو حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی تھی کیونکہ اس میں تاریخی واقعات ہیں جن کو بعض عیسائیوں نے وضع کیا ہے جس میں حضرت سے کی ولا دت بان کی نشو دنما 'ان کی دعوت' ان کے سفر' ان کے مخرات اور ان کے وعظ اور مناظرات کا ذکر ہے اور اس میں ان کے صلیب پر چڑ ھائے جانے کا بیان ہے اور ان واقعات کے راویوں کی کوئی سنرٹیس ہے اور ندان کے صنیط اور اتصال کا بیان

اور برتقد پر شلیم حفرت شیخ علیه السلام کے اس ارشاد کا مطلب میہ کہ ان کی نبوت مبنسوخ نہیں ہوگی ند کد ان کی شریعت اور ش کی انجیل میں حضرت مسیح کا میہ ارشاد خدکور ہے کہ آپ نے اصحاب سے فرمایا: امتوں کے راستوں پر نہ جاد اور سامریوں کے شہر میں نہ داخل ہوا اور مرقس کی انجیل میں خرکور ہے: '' تمام عالم میں جاو'' اور قول ٹائی قول اول کا ناخ ہے۔ (منابل امروان ج من اسلامی اور ارتبار انداز ا

نيز علامه زرقاني لكھتے ہيں:

الل اسلام میں سے ابوسلم نے تنخ کا افار کیا ہے اور ان کی دلیل قرآن مجید کی بیآیت ہے:

لَّا يَانِينُهُ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَكَايُهُ وَلَا مِنْ عَلْمُهُ \* اس كياس إطل نيس آسكا إس كسام عيد

تَتَوْرِيْنَ مِنْ مُولِيْهِ حَيِينِينِ ( أَمُ البورة: ٣٢) الله كَ يَعِيمِ عن يه حكت والع حمد كما وو الدرب ) كل

طرف ہے اتاری ہوئی (کتاب) ہے 0

اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جس تھم کومنسوخ فر مایا ہے وہ باطل نہیں ہے بلکہ جس زبانہ میں وہ تھم مشروع تھا اس زبانہ کے امتہار سے وہی تھم برخق تھا' اوراس آیت میں یہ تایا ہے کہ قرآن مجید میں باطل چیز نہیں آسکی اوراس آیت کامنی یہ

تبيار القرار

جلداول

ہے کہ قرآن مجید کے بیان کردہ عقائد عقل کے موافق ہیں اوراس کے احکام حکمتوں پر مبنی ہیں اوراس کی دی ہوئی خبریں واقع

کے مطابق ہیں اوراس کے الفاظ تغییر اور تبدیل ہے محفوظ ہیں اوراس میں کی وجہ ہے بھی خطاء کا درآ ناممکن نہیں ہے۔

(منائل العرفانُ ج٢م ص ٥٠ - ٣٠ امطبوعه داراحياء التراث اعر بيُ بيروت) نشخ کے متعلق برویز صاحب کے نظر پیکاعلمی جائزہ

غلام احمد برویز صاحب کے نز دیک تیجیگی شریعتیںمنسوخ ہوگئی ہیں اورقر آن کی کوئی آیت منسوخ نہیں ہے اور قر آن مجید میں جہاں سخ کا ذکر ہے اس سے مرادشرائع سابقہ کامنسوخ ہونا ہے اور قرآن مجید میں ننخ کی نفی پر انہوں نے یددلیل قائم کی

اس کا مطلب بیربیان کیا جاتا ہے کہ خدانے قر آن کرتم میں کسی بات کا علم دیا۔اس کے پچھ عرصہ کے بعد اس نے سوجہ کہ اس تھم کومنسوخ کردینا چاہیے چنانچہ اس نے ایک اور آیت نازل کردی جس سے وہ پہلاتھ منسوخ ہوگیا۔ بہ تھم اس سے پہلے تھم ہے بہتر ہوتا تھا۔ واضح رہے کہ اس ٹی آیت میں ہے کہیں نہیں بتایا جاتا تھا کہ اس سے فلاں آیت کومنسوخ سمجھا جائے' اس کیے قرآن کریم میں منسوخ آیات بھی ای طرح ہے موجود ہیں اور ناسخ آیات بھی۔اللہ نے ان کے متعلق تہیں نہیں بتایا کہ فلاں آیت منسوخ ہے فلاں آیت ہے۔ بیقین ابعد میں روایات کی رو سے یامفسرین کے اینے خیالات کی رو ہے کیا گیا' چنانچدان آیات کی تعداد ہمیشہ تھٹی بڑھتی رہی حتی کہ شاہ دلی اللہ کے نز دیک ان کی تعداد صرف پانچ ہے۔

اس کے بعد لکھتے ہیں:

اس عقیدہ کی رو ہے اب دیکھئے کہ خدا' قر آن کریم اور رسول اللہ کے متعلق کس قتم کا تصور پیدا ہوتا ہے۔خدا کا تصور اس کم کا ہے کہ وہ آج ایک تھم صادر کرتا ہے کیکن بعد کے حالات بتادیتے ہیں کہ وہ تھم ٹھیکٹبیں تھااس لیے وہ قر آن کریم کے اس عظم کومنسوخ کر کے اس کی ۔ روسراحکم دے دیتا ہے۔ (لغات القرآن ص ۱۹۰۸ مطبوعہ ادارہ طلوع اسام ۱۹۸۳ء)

قاملین سن کے نزویک شنح کی پیجیر ہر گزنہیں ہے جو پرویز صاحب نے بیان کی ہے بلکہ سنح کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جن حالات میں ،و یہ سیلے دیا تھاان حالات میں وہی تھم برحق اور تھیج تھااور جب حالات بدل گئے تو القد تعالی نے علم بدل دیا اور بعد کے حالات میں وہی تھم تھیجے اور برحق ہے اس کی مثال ہیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کوابتداء میں کفار کی زیاد تیوں کے خلاف عفوو درگز رکا تھم دیا کیونکہ اس وقت مسلمانوں کی آتی جعیت نہیں تھی کہ وہ کفار ہے ایک بڑی جنگ کا خطرہ مول ليتے 'اس كيے فر مايا:

تو انہیں معاف کردو اور درگز ر کرو' حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اینا فَأَعُفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِي اللَّهُ بِأَمْرِهِ ﴿

کوئی (اور) تھم لےآئے۔ (البقره:۱۰۹)

اور جب مسلمانوں کی جمعیت قوی ہوگئی تو یہار شا دفر مایا:

تم جہاں کہیں بھی مشرکین کو یاؤ تو ان کولل کردو' اور ان کا فَاقْتُلُ الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَحَدْاثُنُهُ مُو وَخُدُوهُمُ وَاحْصُرُوْهُو وَاقْعُدُوْ الْهُو كُلَّ مَرْصَياً (التيده) محاصر ہ کرلؤاوران کی تاک میں ہرگھات کی جگہ بیھو۔

نیز 9 ھیں اللہ تعالیٰ نےمشرکین کو بیت اللہ میں دافل ہونے سے منع فر مادیا اس کاصر سے مفادیہ ہے کہ 9 ھے پہلے

مشر کین کو بیت اللہ میں داخل ہونے اورطواف کرنے کی اجازت تھی اوراس آیت کے نازل ہونے کے بعد بیا جازت منسوخ کردی گئی وہ آیت ہے:

ź

يَّا يُتَهَا النَّهِ مِنْ المَمْنُو َ النَّهِ النَّهُ النَّهُ وَكُنْ تَجَسُّ فَلَا السَّلَامِ اللَّهِ اللَّهِ المَّلِينِ مُعْنَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعِلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْلِلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْلِلْمُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى اللْمُعَلِمِ عَلَى الللْمُ عَلَى اللْمُعَلِّمِ عَلَى الللْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى اللْمُعَلِمُ عَلَى اللْمُ

نیز پرویز صاحب نے سابقہ شریعتوں کے منسوخ ہونے کو جائز کہا ہےتو کیاان کے طور پر معاذ اللہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ پہلے اللہ تعالی نے ایک شریعت کونازل کیا' گھر سوچا کہ معاذ اللہ پیشریعت ٹھیکٹیس ہےتو دوسری شریعت کونازل کردیا اور جس

ولل سے بیٹنے جائزے ای ولیل ہے اسلام کے بعض احکام کامنسوخ ہونا بھی جائزے۔

رويز صاحب سابقة شريعتول كمنسوخ مونى كى وجديان كرتے موئے لكھتے مين:

و و سرى بات يہ ب كدانما نيت كے تقاضے اوراس كى ذہتى سطح بھى اپنيا ارتقائى منازل طے كرتى ہوئى آگے برصى اوراو پر كوائفتى جلى آرى ہے اس ليے ہر قوم كواس كے حالات اورار تقائى سطح كے مطابق ہى احكام ديتے جاتے تھے۔ ان كى سطح بے بلندا حكام وقرانين روك لئے جاتے تھے تا آئكہ ان كے بعد دوسرى قوم آتى جوار تقائى منزل ميں ان ہے آگے ہوتى ' تو وو '' روكے ہوئے'' احكام وقوانين اس وقت نازل كرد يے جاتے ستول وى ميں بياصول بھى كارفر مار با ہے۔

(لغات القرآن ص ١٦٠٩ مطبوعة ادار وطلوع اسايم ١٩٨٨ ء)

یجی بات اسلام کے بعض احکام کے نئے کے متعلق کہی جاسمتی ہے اوراس کی واضح مثال یہ ہے کہ پہلے شراب نوشی ہے منع کیا گیا نہ جو کے کوترام کیا گیا۔ کی زندگی کے پورے دوراور یہ بید منورہ کے ابتدائی دور میں شراب اور جوامباح رہے بعد میں جب مسلمانوں کے دل و دماغ میں اسلام پوری طرح رہے ہی گیا تو شراب اور جوئے کوکمل اور قطعی طور پرحرام کر دیا گیا حرمت شراب کے متعمق ان آیات کو غورے پڑھا جائے:

يَسْتُكُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِّ قُلْ فِيْهِمَّ الِتُوْ كَمِيْرُ وَمَتَافِمُ لِلنَّاسِ وَإِنْمُهُمَّ اَكْبَرُمِنْ تَفْمِهِمَا (البرو: 11)

لوگ آپ ہے شراب اور جو بے کے متعلق پو چھتے ہیں' آپ فر ما دہجے: ان دونوں میں بڑا گناہ ہے' اور لوگوں کے لیے پچھے فائد ہے بھی ہیں اور ان کا گناہ ان کے فائدے سے بڑا ہے۔

س آیت ہے بھی شراب اور جوئے کی ایک گوندابا حت کا پہلونکلتا ہے'۔ . . : . . . .

نيزفرمايا: نَاتُهُا الَّذِيْنَ أَمَنُوْ الاَتَقْرَبُواالطَّسَاوَةَ وَٱنْثُمُّ

اے ایمان والوانشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ حاد بیماں تک کہ آم اس چز کو بچھے آگوجس کوتم کہتے ہو۔

اس آیت ہے بھی بیمنہوم نکلتا ہے کہ حالت نماز کے علاوہ دیگر احوال میں شراب نوشی سے منع نہیں کیا گیا ہے اور غیر اوقات نماز میں شراب نوشی کی اباحت ہے اور سورہ مائدہ کی فدکور ذیل آیت سے اس ایاحت کو کل اور قطعی طور پرمنسوخ کردیا گرا:

> يَالِيَّهُ اللَّذِيْنَ امْنُوْ آلِنَمَ الْعُمُرُوالْمِيْسِرُوالْرَفْعَالِ وَالْأَذْلُامُ مِنْجَسَّ مِنْ عَمَلِ الضَّيْطِي فَاجْتَنِيْرُولُا لَعَلَّكُمْ تُعْلِيحُونَ ٥ (المائرو: ٩٠)

اے ایمان والو! شراب 'جوا' بت اور جوئے کے تیر (سب ) محض ناپاک میں' شیطانی کاموں میں سے میں سوتم ان سے بچونا کرتم کامیاب ہوجاؤ 0

جس توم کواسلام کا پیغام پہنچایا گیا تھا وہ جوئے اورشراب کی رسیاعتی اور یک لخت ان پرشراب کوحرام کرنا حکمت کے

ظلف تماال لیے بد مدرج ان برشراب کی خرابیاں واضح کی تنئیں اورشراب کے سلسلہ میں ان برمخلف النوع پابندیاں عائد ک تکیں اور جب ان کے دلوں میں اسلام کی جڑیں رائخ ہوگئیں اور وہ اسلام کے حکم کے مقابلہ میں ہر مرنو بے طبعی کوڑک کرنے پرتیار ہو گئے تو شراب نوشی کی سابقہ اباحت کومنسوخ کر کے شراب کوطعی طور برحرام کردیا گیا۔

اسی طرح زنا کارعورتوں کے لیے پہلے آسان سزار کھی کہ ان کو گھروں میں قید کردیا جائے اور بعد میں جب اسلام کی جزیں لوگوں کے دل و د ماغ میں راسخ ہوکئیں تو کنواری عورتوں کے لیے سوکوڑ وں کی سز امقرر فریا کی اور شا دی شد وعورتوں کے

لیے رجم کی حدمقرر فر مائی۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَاللَّذِي يَا يَتِينُ الْفَاحِشَةَ مِنْ يُسَالِكُمْ اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کر س تو ان کے فَاسْتَشْهِدُ وَاعْلِيْهِنَّ آزْيَعَةً مِّنْكُو ۚ فَإِنْ شَهِدُوا

خلاف این جارمردوں کی گواہی طلب کرو' پھرا ً مرود ان ک خلاف گواہی وے ویں تو ان عورتوں کو گھروں میں اس وقت

فَأَمْسِكُوْهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّمُهُنَّ الْمُؤْتُ أَوْ يَجِعُكُ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ٥ (الداء:١٥) تک مقیدر کھو کہ انہیں موت آجائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راہ پیدا فر مادے( کوئی اور حدمقرر فر مادے ) 0

پھرزانی عورتوں کی اس سزا ( گھروں میں تا حیات مقیدرکھنا ) کومنسوخ کر کے یہ حدمقرر فر ہائی :

ٱلزَّانِيةُ وَالرَّافِي فَاجْلِدُواكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَامِائَةً ( کنواری) زانبیغورت اور ( کنوارے ) زانی مر دُ ان

جَلْدًا فِي (النور: ٣) میں ہے ہرایک کوسوکوڑے مارو۔

يرويز صاحب لکھتے ہيں: جہاں تک قرآن کا تعلق ہے اس میں ایک لفظ بھی منسوخ نہیں ۔اس کا ہرحکم اپنی جگہ محکم وغیرمتبدل ہے' البتہ برحکم خرض

حالات کے ماتخت نفاذیذیر بہوتا ہے۔ جب حالات بدل جائیں تو اس کی جگہ قرآن کا دوسراحکم نافذ ہوجا تا ہے مثلاً صلوۃ ک لیے وضو کرنے کا حکم ہے' کیکن اگر یانی نہ ملے یا انسان مریض ہوتو وضو کی جگہ تیم کا حکم ہے۔ان حالات میں وضو کا حکم پیچھیے

ہٹ جائے گا اور ٹیم کا حکم آ گے آ جائے گا۔ جب پانی مل جائے گا ( یا مرض جا تار ہے گا ) تو پھر وضو کا حکم آ گے آ جائے گا اور تیم كاتمكم ييحي جلا جائے كا\_( لغات القرآن ١٦١٢ مطبوع ادار وطلوع اسام ١٩٨٠ ،)

ننخ کامعنی بیان کرتے ہوئے یرویز صاحب لکھتے ہیں:

کٹے کے معنی میں ایک چیز کومٹا دینا اوراس کی جگہ دوسری چیز کو لیے آٹا۔ دوسری چیز کواس کے قائم مقام کر دینا ( ابن فارس ) ''نسبخت الشهمس الظل'' آفتاب نے سامیرکو ہٹادیا اور اس کی جگدروشی لے آیا یا کسی چیز میں تبدی کردینا''نسبخت الويح اثار الديار '' بواني آبادي كآثار (نشانات وعلامات) كوتبديل كرديا-

(لغات القرآن ص ٢٠١١ ، مطبوعه ادار وظلوع اسيم ١٩٨٨ء)

یرویز صاحب قر آن مجید کے الفاظ کامفہوم احادیث اور آثار کے بحائے لغت ہے متعین کرتے ہیں اور لغت میں <sup>سنخ</sup> کا معنی کسی چیز کومٹا دینااوراس کی جگہ دوسری چیز کو لے آنا ہے' کسی تھم کو بار بارآ گے پیچیے کرنانہیں ہے اور تیم کے وقت وضو منسوخ نہیں ہوتا بلکہ بدستورمشروع رہتاہے' اس طرح جس معاشرہ میں چوری اور زنانہ ہو وہاں حدود مٹ نہیں کئیں بلکہ بدستور مشروع ہیں'ای طرح جس تخف کے پاس مال نہ ہو یا جومرتے وقت تر کہ نہ چھوڑے اس کے حق میں زکو ۃ اور میراث بدستور مشروع ہیں مٹنہیں گئے لیکن چونکہ ان لوگوں کے حق میں ان احکام شرعیہ کی فرضیت کی شرائطنہیں یائی نئیں اس لیے ان پریہ

48 احکام فرض نہیں ہوئے الیانہیں ہے کہ یہ احکام منسوخ یا معطل ہوگئے۔اس کے برخلاف ہم نے مثالوں کے ذریعہ جومنسوخ ا حکام بیان کئے ہیں وہ کسی حال میں بھی مشروع نہیں ہو سکتے۔ ننخ کے وقوع پرقر آن مجید سے استدلال مَا نَنْسَخُ مِنْ أَيَاةِ أَوْ نُنْسِهَا نَائِتِ بِخَيْرِ مِنْهَا أَوُ ہم جوآیت منسوخ کردیتے ہیں یااس کو بھلا دیتے ہیں' مِتُلِهَا ﴿ (البقره:١٠١) تواس ہے بہتر یااس جیسی آیت لے آتے ہیں۔ وَإِذَا بِتَالْنَا أَيْهُ عَكَانَ إِياةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ اور جب ہم ایک آیت کو بدل کر اس کی جگہ دوسری آیت قَالُوْآ إِنَّمَآ أَنْتَ مُفْتَرِ بِلْ أَكْثُرُهُمُ لِايَعْلَمُونَ لاتے ہیں ٔ اور اللہ خوب جانتا ہے جو پکھے وہ نازل فر ماتا ہے تو (الخل:١٠١) كافر كهت مين: آپ يه آيتين خود بناليت مين (يه بات نهين) بلکهان میں ہے اکثر جابل ہیں 0 ان دونوں آینوں میں ننخ کے وقوع کی واضح اور روٹن دلیل ہے پرویز صاحب نے آیت کامعنی یہاں سابقہ شریعتیں اورحوا دی کا نئات کیا ہے اور بیدونو ں معنی لغت اور اسلوب قر آن کے خلاف میں اور باطل میں ۔ تمام علماء سلف کا اس پر اجماع ہے کہ شریعت اسلامیہ میں کٹنے واقع ہے اور قر آن مجید میں بعض ایسی آبات ہیں جن کے احکام منسوخ ہو چکے ہیں۔ان کی تفصیل ان شاء اللہ ہم عقریب ذکر کریں گے۔ ثبوت سخ کے ذرالع علامه سيوطى لكصة بين: شخ کا جُوت رسول النّدصلی اللّه علیه وسلم کی صرح کُلقُل (حدیث ) ہے کیا جائے گا' یا کسی صحالی کا قول اس طرح منقول ہو کہ فلال آیت فلال آیت سے منسوخ ہوگئ اور مجھی شخ کو اشنباط سے معلوم کیا جائے گا جب دو آیتوں میں تطعی تعارض ہواور سمی دلیل سے معلوم ہوجائے کدان میں سے ایک آیت متاخر ہے کننے کے متعلق عام مفسرین کے قول پر اعتاد نہیں کیا جائے گا اور ند بغیر کی نقل صرح کے مجتمدین کے اجتہاد برعمل کیا جائے گا' کیونکہ نئے میں کسی ایسے تھم کوا شالینا ہے جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عهد میں ٹابت تھااوراس کی جگہ کسی دوسرے تھم کو ٹابت کرنا ہے اوراس میں نقل اور تاریخ پر اعتباد کیا جاتا ہے نہ کہ رائے اوراجتباد پ' نخ کے ثبوت میں علماء کا اختلاف ہے' بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ننخ میں اخبارآ حاد صحیحہ بھی معتزنہیں ہیں اور بعض علماء اس میں تساہل کرکے میہ کہتے ہیں کہ مفسر یا جمہتد کے قول سے شخ ثابت ہوجاتا ہے اصل میں بید دونوں قول افراط اور تفریط پر منی ہیں۔ (الانقان ج ٢ م م ۴ مطبوعة سبيل اكيدي لا مور ) مصنف کی تحقیق کے مطابق قرآن مجیدی آیات منسوند کابیان

ہاری محقیق کے مطابق قرآن مجید کی ہارہ آیات کا حکم منسوخ ہے؛ ان کے منسوخ ہونے پر واکل ان شاء اللہ ہم ان کی

آیات کی تفسیر میں تفصیل سے بیان کریں گئوہ آیات یہ ہیں:

كُتِتَ عَلَنْكُمْ إِذَا حَضَرَا حَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكُ جب تم میں ہے کسی کوموت آئے تو اگر وہ کچھ مال

خَيْراة إلْوَمِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُونِ عَلَا چھوڑ ہے تو اس بر فرض کیا گیا ہے کہ وہ اپنے ماں باب اور قریبی عَلَى الْمُثَقِينَ أَنْ (البقره:١٨٠) رشتہ داروں کے لیے دستور کے موافق وصیت کرے میتقین پر

ائل ہے 0

اس آیت کا مفادیہ ہے کہ والدین اور قرابت داروں کے لیے اس مخض پر وصیت کرنا فرض ہے جس کی موت کا وقت ، قریب آپہنچا ہؤ اورتمام مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ یہ آیت مفسوخ ہوچکی ہے' البتہ اس کے ناتخ میں اختلاف ہے' بعض لوگوں نے کہا: یہ آیت اس صدیث سےمنسوخ ہے:

امام ابو داؤ دروایت کرتے ہیں:

حضرت ابی امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ

تعالیٰ نے ہرحقدار کواس کاحق وے دیا ہے اس لیے اب وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے۔

(سنن ابوداؤوج ٣٠ ص ٠ ٣ ، مطبوعه تبنياني لي كستان لا بور٥ ٠ ١٠١ه )

ا مام داری نے اس حدیث کوعمر بن خارجہ رضی اللہ عند سے روایت کیا ہے۔ (سنن داری ج ۲ ص ۳۰ مطبوعة شرالنة ملان) اوربعض علاء نے بیکہا کہ بیآیت اجماع سےمنسوخ ب کیونکداس پرتمام امت کا اجماع ہے کہ والدین اور قرابت داروں کے لیے وصیت کرنا واجب ٹہیں ہے۔

اور چھے پیہ ہے کہ یہ آیت مواریث کی آیات ہے منسوخ ہے ' کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے والدین اور قرابت واروں کے جھے خور متعین کرد یے توان کے لیے وصیت کرنا جائز ندر ہا، عکرمداورحسن بھری کا بھی یہی ندہب ہے۔

(سنن دارمی ج۲ص ۴۰۳ مطبوی نشر النة ملتان)

(٢) يَأْتُهَا الَّذِيْنَ امْتُواكُتِبَ عَلَيْكُو القِيبًا مُرَكَّمًا كُتِبَ اے ایمان والوا تم م روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جس عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ تَكِيْكُو لَعَلَّكُو تَتَغَفُّونَ ۞ (التره: ١٨٣) طرح سے پہلےلوگوں پر روز ہ فرض کیا گیا تھا تا کہتم مثقی بن جاؤ 🔾 اس آیت کا تقاضا ہے ہے کہ سونے کے بعدروزہ دار بر کھانا' پینا اور عمل زوجیت حرام ہوجس طرح کیملی امتوں برسونے کے بعد بیاکا محرام ہوجاتے تھے کیونکہ اس آیت میں ہمارے روز دں کو پچیلی امتوں کے روز دں کے ساتھ تشبہہ دی گئی ہے' پھر

اس کے بعد امت مسلمہ کو سہولت دی گئی اور روز ہ دار کے لیے رات میں کھانا بینا اور عمل زوجیت طال کر دیا گیا: أُحِكَّ لَكُوْلِيْكَةَ القِيَامِ الرَّفَّ إِلَى نِسَابَكُوْ روزے کی رات میں تمہارے لیے عورتوں کے پاس جانا

حلال كردياعميا\_ (القره:١٨٤)

(٣) يَنْفُلُونَكَ عَنِ الشَّهْدِ الْحَرَامِ وَتَالِ فِينَهِ \* قُلْ لوگ آپ سے ماہ حرام میں قال کا علم یو چھتے ہیں' آپ کہتے کہ ان مہینوں میں قبال کرنا بڑا گناہ ہے۔ وتأل فياويديره (التروناء)

ر جب و والقعده و والحجها ورمحرم بيحرمت والے مينے جي اس آيت ميں ان مهينوں ميں قبال کرنے کی حرمت بيان کی ہے

اواس آیت کے آخری حصد میں اس حرمت کومنسوخ کرویا گیا ہے: وَصَرَّعَنْ سَبِيلِ اللهِ وَكُفَّرْ بِهِ وَالْمَسْجِي الْحَرَامِ اور انٹد کی راہ ہے روکنا' اور اللہ اور محد حرام کا کفر کرنا

اور اال حرم کو وہاں سے تکالنا' اللہ کے نزویک زیادہ برا گناہ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ ٱكْبُرُعِنْدَ اللَّهِ \* وَالْفِتْنَةُ ٱكْبُرُ مِنَ الْقَتْلِ (البقره: ١٤) ہے اور نساد کرناقل ہے بہت بڑا ممنا ہ ہے۔

نيز حرمت والي مبينول مين قال كامنسوخ هونا ان آبات ہے بھي واضح ہے:

وَكَايِلُواالْمُشْرِكِيْنَ كَا لَكُ كُمَانِعَا يَكُونَكُوكَا وَكَا لَكُونُهُ كُا لَكُوْدُ اورتم سب مشرکوں ہے قال کروجیسا کہوہتم سب سے الآل كرتے ہيں۔ (التوبد:۳۷)

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَيَلْمُتُمُوهُمُ . (التوبه: ٥) تم جهال كهين بحى مشركين كوياو توان توقل كردو\_

سورہ تو یہ کی کہلی آیت میں اشخاص کاعموم ہے اور دوسری آیت ٹیں امکنہ کاعموم ہے بعنی ہرمشرک کو ہر جگہ لی کر دو اور اشخاص اورامکنہ کاعموم ازمنہ کےعموم کوبھی مشتزم ہے بیتنی ہر وقت ہر زیانہ ہیں ان کولل کر دواوریہ آیئیں حرمت والےمہینوں

میں قال کی ممانعت کی نامخ ہیں۔

(٣) وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّزْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُوا عِلَّا ۖ وَصِيَّةً اور جولوگ تم میں سے مرجائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ

> لِآذُواجِهِهُ مُتَاعًا إِلَى الْحُولِ عَيْرَ إِخْوَاجٍ عَفَانُ حَرَجْنَ فَكَاجُنَاحُ عَلَيْكُمْ فِي مَافَعَلْنَ فِي ٱلْفُسِهِنَ

وَالنَّهُ مِن اللَّهُ فَانَ مِنْكُورَ وَيَذَارُونَ أَزُواجًا يَتُرَبَّصْنَ

بأنْفُسِهِ قَ آرْيَعَةَ آشُهُر وَعَشَرًا عَيْ (البقره: ٢٣٣)

بيآيت اس آيت ہے منسوخ ہوگئی۔

ٱلزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوْاكُنَّ وَاحِدِيقِنْهُمَا مِائَةً

(٤) يَأَيُّهُا الَّذِينَ إِمَنُوا لا تُحِنُّوا شَعَايْرَا للهِ وَلا الشَّهْرَ

يكاللهُ (البقره:٢٨٣)

(٥) وَإِنْ ثَيْدُ وَامَا فِي آنَفُسِكُمْ آوْتُخْفُوْهُ يُحَاسِبُكُمْ

مِنْ مُعْرُونِ ﴿ (البقره: ٢٢٠)

پھر اگروہ (خود) نکل جائیں توتم پران کے اس کام کا کوئی گناہ نہیں ہے جوانہوں نے دستور کے مواقق کیا۔

اس آیت میں بیوہ عورت کی عدت ایک سال مقرر کی ہے اس کے بعد بیعدت منسوخ کرنے چار ہاہ دس دن کر دی گئی: اور جولوگتم میں ہے و فات یاجا کیں اور بیویاں چیموڑ

جائیں وہ (مرٹے ہے مہلے ) اپنی بیویوں کے لیے ان کے گھر

ہے نکالے بغیر ایک سال کا خرچ دینے کی وعیت کرجا کیں'

جا ئیں وہ عورتیں جار ماہ دس دن کی عدت گڑ اریں ۔ اور جو کچھتمہارے دلوں میں ہےخواہتم اس کو ظاہر کرویا

چھیاؤ' اللہ تم ہے اس کا حساب لے گا۔

اس آیت کا مقتضی ہے ہے کہ دل میں آنے والے خطرات پر بھی محاسبہ اور مواخذہ ہوگا 'لیکن مذکورہ ذیل آیت ہے اس کو منسوخ کردیا گیا:

الله كسي شخف كواس كى طاقت سے زیادہ مكلف نہیں كرتا۔ لَا يُكُلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا \* (البره:٢٨١)

اوردل میں آنے والے خطرات انسان کی قدرت اورا ختیار میں نہیں میں'لبذاان برمواخذ ہ کرنے کومنسوخ کر دیا گیا۔

(١) وَالَّذِي بَالْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَابِكُوْ اور تمہاری عورتوں میں ہے جو بدکاری کرس تو ان کے خلاف اینے حیار مردوں کی گواہی طلب کرو' پھراگر وہ ان کے فَاسْتَشْهِلُواْ عَلَيْهِنَّ ٱ زُيعَةً قِنْكُمْ وَالْنُشَهِلُوا فَأَمْسِكُوْهُنَّ فِي الْبُيُوْتِ حَتَّى يَتَّوَفُّهُ قَ الْمُوتُ

خلاف گواہی وے دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں اس وقت أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَيِيلًا ٥ (الناء:١٥) تك مقير ركھوكد أنبيس موت آجائے يا التدان كے ليے كوئى راہ

یدافر مادے (کوئی اور حدمقرر فرمادے) 0

( کنواری) زانیہ عورت اور ( کنوارے ) زانی م و ان میں ہے ہرا ک کوسوکوڑے مارو۔

اے ایمان والو! اللہ کی نشانیوں اور حرمت والےمہینوں

الْحَوَامَ (المائده: ٢) کی بےحرمتی نہ کرو۔ حرمت والےمبینوں میں قبال کا تکم منسوخ ہو چکا ہے اس کی تفصیل نمبر سامیں گزر چکی ہے۔

(٨) إِنْ يَكُنْ مِنْكُوعِ شَدُونَ صَيِرٌ وَنَ يَغَلِيمُوا مِا تَتَكَيْنٍ أَ اگرتم میں ہے ہیں صبر کرنے والے ہوں تو وہ دوسو پر

تبيار القرآر

جَلْنَا فِي (النور: ٢)

Marfat.com

غالب آ جائیں گے اور اگرتم میں ہے ایک سو ہوں تو وہ ہزار کا فروں بر غالب آجائیں گئ کیونکہ وہ بے وقوف اوگ

اب الله نے تمہارے لیے تخفف کر دی اور اس کوئیم ہے كهتم ميل كمزوري بيئ سواگرتم مين سوصابر آ دي بوئ تو وه دو

سویر غالب آئیں گے اور اگرتم میں ایک بزار ہوئے تو وہ اللہ کے اذن سے دو ہزار پر غالب آ جا نیں گے۔

زانی مردصرف زانیه یا مشرکه عورت سے نکاح کرے ادر زانیہ عورت صرف زانی یا مشرک مرد ہے نکاح کرے اور

ملمانوں پر بی( نکاح) حرام کردیا گیا ہے 0

اور تم اینے بے نکاح مردوں اور عورتوں' اور نیک غلاموں اور ہا ندیوں کا نکاح کر دو۔

اس آیت میں مطلقا ہے نکاح مردوں اورعورتوں کے نکاح کرنے کا حکم دیا ہے ادران کے ساتھ غیرزانی کی قید نہیں لگائی۔

تواین پند کے موافق عورتوں سے نکاح کرو۔

ان (موجودہ از واخ ) کے بعد اورعورتیں آ پ کے لیے

حلال تبیس ہیں اور نہ ہے کہ آپ ان ہیو بوں کی جگہ اور ہیویاں (الاحزاب:۵۲) تبریل کریں خواہ ان کاحسن آپ کو پہند ہو ماسوا اس کنیز کے

جوآب کی ملک ہو۔ جب از واج مطهرات نے عسرت اور تنگ دی کے باو جود نبی صلی الله علیه وسلم کے ساتھ ربنا پیند کرایہ اور مزید خرج کا

ساتھ نکاح کی اجازت دے دی ہر چند کہ اس اجازت کے باد جود آپ نے چرکوئی نکاح نہیں کیا'وہ آیت یہ ہے: اے نبی! ہم نے آپ کے لیے آپ کی وہ بیویاں حلال

فرمادیں جن کا آپ مہر دے چکے ہیں' اور وہ کنیزیں جن کے آب ما لک ہیں جواللہ نے آپ کو مال نتیمت میں عطافر مائی ہیں'اورآ پ کے چیا کی بیٹیاں'اورآپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں اورآب کے ماموں کی بیٹیاں اورآب کی خاااؤں کی بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ جرت کی اور ایمان والی عورت

جلد او<sup>ا</sup>ل

مه حكم ال آيت سے منسوخ ہوگيا: ٱلْكُنِّ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُورُ عِلْمُ أَنَّ مَنَّكُمُ صَعْفًا ﴿ فَاكْ يَكُنُ تِنْكُمْ يَانَهُ صَابِرَةً يَغِلْمُوْامِانَكَيْنَ وَإِنْ يَكُنْ

وَانْ تَكُنْ مِنْكُوْ مِناكَةٌ يَغْلِيُوْ آالْفًا هِنَ الَّذِينِينَ كَفَرُوْا

بِأَنَّهُمُ قُونُمُّ لَا يَفْقَهُونَ ۞ (الانفال: ١٥)

مِنْكُمْ ٱلْفُ يَغْلِبُواۤ ٱلْفَيْنِ بِإِذْتِ اللَّهِ . (الا تَعَال:١٧)

 (9) ٱلزَّافِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً ٱوْمُشْرِكَةً 'وَالزَّانِكَةُ ڵٲؿ**ؘؽؙڂڠ**ٚٳٙڒۧۮؘٳڽٵؘۏڡؙؿٝڔڮٛٷۧڂڗؚڡٙڔۮ۬ڸػۼڶؽٳؠ۫ؠؙٷ۫ڡؚڹؽ۠ڹ (النور: ۳)

بيآيت ان آيون مصمنوخ موكى ي: وَٱنْكِحُواالْاَيَالَى مِنْكُهُ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُهُ وَ إِمَا يَكُمُ " (النساء: ٣)

فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ. (١٠) لَايَحِكُ لَكَ النِّسَاءَ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ إِنْ تَبَدَّلَ إِنْ تَبَدَّلَ إِنْ

مِثَ أَذْدًا إِمْ وَكُوا عُجَبَكَ حُسْنُهُ ثَالِاً مَا مَلَكُتُ يَبِينُكُ .

مطالبترک کردیا تواللہ تعالی نے بیآیت نازل فرمائی 'مجر بعد میں اس تھم کومنسوخ کر کے بی سلی اللہ مالیہ و کلم کومز بدازواج کے

يَايَّهُا النَّيِيُ إِنَّا اَحُلَلْنَالَكَ أَنُّهُ وَاجَكَ الْبِيِّ التَّيْتَ التَّيْتَ أجُوْرَهُنَّ وَمَامَلُكَتْ يَمِيْنُكَ مِتَا أَنَا ٓ اللهُ عَلَيْكَ وَ بَنْتِ عَيِّكَ وَبَنْتِ عَتْيَكَ وَبَنْتِ خَالِكَ وَبَنْتِ خُلْيَكَ البنى هَاجُرْنَ مَعَكُ وَاصْرَاكًا مُؤْمِنَهُ ۚ إِنْ وَهَيْتُ نَفْسَهَا لِلنَّيْمِ إِنْ آرَادَ النِّبِيُّ أَنْ يُسْتَثُكِمَهَا "خَالِصَةً لَكَ مِنْ

> دُونِ الْمُؤْونِينَ في (الاحزاب:٥٠) تبيان القرآر

Marfat.com

اگر (بلاوش) اپنا آپ نی کو بهه کروے ابٹر طیکه نی اس ہے نکاح کرنا جا ہیں بی م آپ کے لیے مخصوص ہے ماسوا دوسرے

اے ایمان والو! جبتم تنبائی میں رسول سے مجھوض کرنامیا ہوتوا بی عرض کرنے ہے پہلے کچھصد قد دے دیا کرو۔

کیاتم تنہائی میں این بات گوش گزار کرنے سے قبل صدقہ دینے سے گھبراتے ہو؟ جب تم نے یہ نہ کیا اور اللہ نے رحت سيتم يرجوع كياتو نماز قائم كرواورزكوة اداكرو اورالله

اوراس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اے جادر لیٹنے والے 0رات کونماز میں قیام کریں خواہ تھوڑی رات 0 آدھی رات بااس ہے پچھکم کریں 0 بااس پر

(الرزل: ۱-۴) کچھزیا د تی کریں اور تھبر تھبر کرقر آن پردھیں 🔾

ان آیات میں نی صلی اللہ علیہ وسلم پر قیام کیل فرض کیا گیا ہے خواہ نصف شب ہویا اس سے **تم یا زیادہ بعد میں نہ کور ذیل آیت** 

بِ شكر آپ كارب جانتا كرآب (كبي) دوتهائي رات کے قریب قبام کرتے ہیں (مجھی) آدھی رات کے قریب اور (مجھی) ایک تہائی رات کے قریب اور آپ کے ساتھیوں میں ہے ایک جماعت بھی ہوتی ہے اوراللہ دن رات کا اندازہ کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ (اےمسلمانو!) تم ہرگز اس کا احاطہ نہ کرسکو گئے پھراس نےتم پر رحمت ہے رجوع کیا' تو جتناتم کو

آسان لگے قرآن پڑھ لیا کرو۔

ہمار سے بزریک قرآن مجید کی ان بارہ آیتوں کا حکم منسوخ ہوچکا ہے اور ان کے علاوہ وہ آیتیں ہیں جن میں نبوت کے ا ہتدائی دور میں کفار کی زیاد تیوں کے مقابلہ میں صبر وضبط سے کام لینے کا تھم دیا تھا گھر آیت سیف ناز ل ہونے کے بعدان کا تھم منسوخ ہو گیا۔

علامه سیوطی نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کی ہیں آیتوں کا تکم منسوخ ہے۔ (الانقان ج۲م ۲۳ مطبوعہ میل اکیڈی ااہور) اور بعض علاء نے بائیس آیات کھی ہیں لیکن ہم نے باتی دس آندوں میں غور کیا تو ان میں ایسا تعارض نہیں ہے کہ ان کو جمع کرنا اور ان میں تطبیق دیناممکن نہ ہواوران میں سے ہرایک آیت کا الگ الگ محمل ہے اس کی تفصیل ان شاء اللہ اسے اپنے مقام پر آئے گی اگر ہمیں این قارئین کی اکتاب کا خدشہ نہوتا تو ہم ان سب کا یہاں تفصیل سے ذکر کرتے۔

(١١) يَأَيُّهُ النَّهُ يْنَ مَنْوَآلِدُ انْاجِيْتُمُ الرَّسُوْلَ فَقَايَامُوا بَيْنَ يَدَاي نَجُوالكُمُ صَدَاقَةً ﴿ (المحاولة: ١٣)

اس کی ناتخ سآیت ہے:

ءَٱشۡفَقُتُمُ ٱنۡ تُقَدِّمُوابَيۡنَ يَدَى كَيۡوَلَمُوْ اللَّهِ عَلَى كَيُولِكُمُ صَدَاتَٰتٍ ﴿ فَإِذْ لَهُ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيْمُوا الصَّلَوْلَا وَأَتُوا الزَّكُولَةُ

وَأَطِيعُوااللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴿ (الجاول: ١٣)

(١٢) يَأَيُّهُا الْمُزَّمِلُ كُورالِّيلَ إِلَّا قِلْيُلَّانُ يَصْفَهُ آوِ الْقُصْ مِنْهُ قِلِيلًا أَوْيَهِ دُعَلَيْهِ وَمَرِيْلِ الْفُرُ إِن تَرْتِيلًا أَ

يهاس قيام كومنسوخ كرديا:

إِنَّ مَ بِّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُّوْمُ أَدْنِي مِنْ ثُلْثَى الَّيْلِ وَيْصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطُلَّاهِ فَ أَيْسَ الَّذِينَ مَعَكُ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ آنْ تَنْ تُحْمُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُ وَامَا تَيَسَّرَمِنَ الْقُرْانِ ﴿ (الراس: ٢٠)

مقدمةنفير

# احکام شرعیہ کومنسوخ کرنے کی حکمتیں

اگر بینوال کیا جائے کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ ان آیات کی تلاوت کو پاتی رکھا گیا ہے اور ان کے حکم کومنسوخ کر دیا گیا ہے؟ اس کا ایک جواب بیہ ہے کہ اس معلوم کیا جائے اور ان کے حکم کومنسوخ کی جائے اور اس کی اس لیے تلاوت کی جاتی ہوں ہے کہ اور اس کی تلاوت سے تواب بات ہے۔ ورس بر جواب بیر ہے کہ بالعموم احکام میں شخ تخفیف کے لیے جوا ہے جیہا کہ ان مثالوں سے واضح ہے اور منسوخ احکم آیوں کو ورسرا جواب بیر ہے کہ بالعموم احکام میں شخ تخفیف کے لیے جوا ہے جیہا کہ ان مثالوں سے واضح ہے اور منسوخ احکم آیوں کو اس مشقت اس لیے برقم اردا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کواس مشقت ہے جاتا دی اور ان کے لیے آمان احکام مشروع کردیئے۔

سیکلام ان آیات کے متعلق ہے جن میں مشکل احکام کومنوخ کرکے آسان احکام مشروع کئے گئے اکین بعض منوخ الکم آیات ایسی ہیں جن میں آسان احکام کومنوخ کرکے شکا احکام مشروع کئے گئے ہیں ان کی حکمت یہ ہے کہ جب بی سلی الشعالیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی وعوت دی تو وہ زمانہ فترت تھا اور برسوں سے جوعقا کد عادات اور معمولات ان میں رہے ہی الشعالیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی وعوت دی تو وہ زمانہ فتر تھا اور برسوں سے جوعقا کد عادات اور معمولات ان میں رہے ہی گئے تھے اور ان کی فطر ت فائد ہیں تھے تھوا رہاں کی فلا اسلام کو ای چھوڑ جائے اس کی مثال یہ ہے کہ قریش نے وسائل کی کی کی دجہ سے کھیلی تاکمیل تغییر کی تھی انہا میں مسلم قبیر کی تھی کہا ہو کہ تھیر کی تھی اور آپ اس میں دوخل اور خروج کے لیے دو درواز سے بنانا چاہتے تھے اکین آپ نے اس لیے ایسانہیں کیا کہ اہل عرب کو کھی ہے وہ اسلام چھوڑ دو جائے اسلام میں داخل ہو سے تھے وہ اسلام چھوڑ اور جذباتی عقیدت تھی اگر نگ تعمیر کے لیے کھید کو منہدم کیا جاتا تو جولوگ نے نے اسلام میں داخل ہو سے تھے وہ اسلام چھوڑ جائے اور جب لوگ اسلام میں داخل ہو گئے تو کہ وہ سے تھروع کی سے گئے اور جب لوگ اسلام میں دائخ ہو گئے تو پھر نہ تہ تت احکام مشروع کیے گئے اور جب لوگ اسلام میں دائخ ہو گئے تو پھر نہ تہ تت احکام مشروع کیے گئے اور جب لوگ اسلام میں دائح ہو گئے تو پہر اس کی پہلے بھی وہ سے تھروں کے ہیں۔

بعض ایسے احکام منسوخ کئے گئے جومشکل اور مبل ہونے میں ناتخ کے مساوی ہیں ان میں تنخ کی حکمت بیتی کہ مسلمانوں کو اہتلاء اور امتحان میں ڈالا جائے تاکہ مومنوں اور منافقوں میں امتیاز ہوجائے اور خبیث اور طیب الگ الگ ہو جا کیں جیت اللہ کو جا کیں جیت اللہ کو قبلہ ہوئے کومنسوخ کرکے بیت اللہ کوقبلہ بنایا گیا تو مومن اس امتحان میں کامیاب ہوئے اور منافقوں کا خبث طاہر ہوگیا۔ اللہ تعالی فرباتا ہے:

وَمَاجُعُلْنَا الْقِبُلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلِيْهَا إِلَّا لِنَعْلَوَمَنْ يَتَّبُعُ

الرَّسُولَ مِنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ ﴿ وَإِنْ كَانَتْ لَكِيبُيرَةً إِلَّا

عَلَى الَّذِينِ هَدّى اللّهُ ﴿ (البقره: ١٣٣)

(اے رسول!) آپ (پہلے) جس قبلہ پر تھے وہ ہم نے ای لیے مشروع کیا تھا کہ جولوگ رسول کی میروی کرتے ہیں ان کو ہم ان لوگوں سے متاز کردیں جو الٹے پاؤں پھر جاتے ہیں'اور بے شک یہ (تحویل قبلہ) شاق تھا ماسواان لوگوں کے

ین اور جسمت بیار موین جن کواللہ نے مدایت فرمائی۔

یہ بحث اسلام کے بعض احکام کے گئے کے سلسلہ میں تھی رہاہے امر کہ اسلام کے آنے کے بعد بچپلی تمام شریعتیں منسون ہوگئیں اس کی حکمت ہے ہے کہ نوع انسان اپنی عقل اور شعور کے اعتبار سے اس طرح تدر بجائر تی کرتی رہی ہے جس طرح بچہ اپنی نشو ونما کے اعتبار سے بہتدر تی کرتا ہے اس لیے ہر نبی کے عہد میں نوع انسان اپنی عقل اور شعور کے اعتبار سے جس

درجہ میں تھی ای درجہ کے اعتبار سے اس پراحکام شرعیہ شروع کئے گئے اور جب نوع انسان اینے کمال ارتقاء کو پہنچ گئی تو سمایتہ تمام احکام منسوخ کر کے اس پر قیامت تک کے لیے ایک کامل شریعت نازل کر دی گئی۔ نسخ القرآن بالسنة "ك قائلين اوران ك ولائل امام ما لک اصحاب امام الی حنیفهٔ جمہورا شاعرہ اورمعتز لہ اس کے قائل ہیں کہ سنت سے قر آن کا ننخ ہوسکتا ہے ان کی دلیل مے کہ سنت بھی ای طرح وجی الیم ہے جس طرح قرآن وجی الیم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور وہ اپنی خواہش ہے کلام نہیں کرتے 0 ان کا کلام ۮؘڡٚٲؽٮؙٛڟؚؿؙۼڹٲڵۿۘۘۏؽ۞ٳڬۿۅؘٳڷۜٳۮڿٛ<sub>ڴ</sub>ؿؙۏڂؽؗ (النجم:٣٠٣) وي بوتا ب جوان كي طرف وحي كي جاتي ع اور قر آن اور حدیث میں اس کے سوا اور کوئی فرق تہیں ہے کہ قر آن کے الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے نازل ہوئے ہیں اور حدیث کے الفاظ رسول الند صلی اللہ علیہ وسلم کی انشاءاور ترتیب پر ہمنی ہیں اور دونوں کے معنی القد تعالیٰ کی طرف ہے منزل ہیں'اس لیےعقلا اورشرعاً یہ جائز ہے کہ تسی ایک وحی ہے ثابت ہونے والاحکم دوسری وحی ہےمنسوخ کر دیا جائے۔ نسنخ القران بالسنة"ك مانعين اوران كولائل كانجزيه ا مام شافعی' امام احمد کے ایک قول ادر اہل ظاہر کے نز دیک سنت سے قر آن کا تنخ جائز نہیں ہے' ان کی دلیل ہیہ ہے کہ قر آن مجید میں ہے: وَٱنْزَلْنَاۤ إِلَيْكَ الذِّكْرَلِتُبَيِّنَ لِلتَّاسِ مَا نُتِلَ إِلَيْهِمْ اور ہم نے آپ کی طرف قرآن اس لیے نازل کیا ہے که آپ لوگوں کو یہ بیان کر دیں کہ ان کی طرف کیا نازل کیا گیا (انحل:۳۳) اس آیت سے بیمعلوم ہوا کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم کا منصب قر آن کے معانی بیان کرنے میں منحصر ہے اور اگر سنت قرآن کی نامخ ہوتو سنت قرآن کے بیان کی بجائے اس کی رافع ہوجائے گی۔ اس دلیل کا جواب یہ ہے کداس آیت میں کوئی کلمہ حصر نہیں ہے کدرسول الله صلی الله علیه وسلم صرف بیان کرنے والے مِنْ مثلاً الله تعالى كاارشاو ہے: تَبْرَكَ الَّذِي ثَنَرَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَيْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَلَيْنَ وہ بڑی برکت والا ہے جس نے اپنے (مقدس) ہندے نَنْ يُوَالْ (الفرقان:١) ہر فیصلہ کرنے والی کتاب نازل کی' تا کہوہ تمام جہانوں کے

لے ڈرائے والا ہو 0

اس آیت میں رسول اللّٰدصلی اللّٰد علیہ وسلم کو نذیر فریایا ہے' حالا نکہ رسول اللّٰدصلی اللّٰہ علیہ وسلم بشیر بھی جس' تو جس طرح آپ کونذیر کئنے ہے آپ کے بشیر ہونے کے نفی نہیں ہوتی ای طرح آپ کی سنت کے بیان ہونے ہے اس کے نامخ ہونے ک ں نہیں ہوتی اور بالفرض اگر آ پ کا منصب صرف قر آن کے بیان کرنے میں منحصر ہوتو پھر آپ کا شارع ہونا اور بعض چیزوں کو حلال اور بعض چیز وں کوحرام کرنا بھی اس حصر کے خلاف ہوگا حالا نکہ قر آن مجیدے آپ کا شارع ہونا اور آپ کے لیے حلیل

وَمَّا اللَّهُ وَالرَّسُولُ فَخُنَّا وَمَّا فَسَكُمْ عَنْهُ فَالْتَهُوا \* اور رسول جو کچھتہیں ویں وہ لے لو' اور جس ہے منع کریں (اس ہے) رک جاؤ۔ (الحشر: ٤)

اس آیت میں آپ کے شارع ہونے کا بیان ہے۔ دَیْحِیاتُ لَمُوُالطَّلِیَالِیتِ دَیْحَوْمُر عَلَیْہِ ھِوُالْخَیْلِیثَ

(الاعراف:۱۵۷) کرتے ہیں اور ناپاک چیزیں ان پرحرام کرتے ہیں۔

اس آیت میں آپ کے منصب تحلیل اور تحریم کابیان ہے۔

نیز ہم ہے کہتے ہیں کہ ننخ میان حیمتا فی نہیں ہے کی نکھسنت ہے قر آن کا کوئی تھم بالکلید منسوخ نہیں ہوا بلکہ قرآن مجید کی بعض آیات کے عموم کوسنت سے خاص کرلیا گیا ہے اور سنت سے میتھین کرنا کہ اس آیت کے عموم سے فلاں فرو کو خاص

کرلیا گیا ہے یہ بھی قر آن کا بیان ہے۔ افذ

مخالفین کی دوسری دلیل میہ ہے کہ قرآن سے سنت کی ججیت ثابت ہے اب اگر سنت خود قر آن کی ناخ بوتو سنت بھی ججت نہیں رہے گی کیونکہ نئے رفع ہے اور جب امسل اٹھ جائے گی قو فرع بھی اٹھ جائے گی اس کا جواب میہ ہے کہ قرآن مجید کی جن آیات سے سنت کی ججیت ثابت ہے سنت ان کے لیے ناخ نہیں ہے تی کہ بیاعتراض لازم آئے نبکہ و و دوسری بعض آیات

روگ کے میں ایک دیات ہے۔ کے عموم کی نامیخ ہے۔

خالفین کی تیسری دلیل بهآیت ہے:

دُلْدُاتُتُنْكُ عَلَيْهُمْ أَيَاتُمُنَابِينَٰتِ كَالَ الَّذِينَ لَا عَلَيْهُمْ أَيَا غَنَالِينَٰتِ كَالَ الَّذِينَ لَا عَلَيْهُمْ أَيْ عَلَيْهِ هَذَا ٱوْمِيَالُهُ مُثَلِ

ير جوت لِقاءً نا اتب بقر ان غير هذا اوبياله دل مَا يَكُونُ لِنَّ اَنُ ابْدِلُهُ مِنْ تِلْقَائِيْ نَفْسِيْ ۚ اِنَ اتَّبِهُ إِلَّا

مَايُوْتَى إِنَّى \* . (يِسْ: ١٥)

اور جب جاری روثن آیتیں ان پر تلاوت ک جاتی ہیں تووہ کہتے ہیں جن کو (آخرت میں ) ہم سے ملا قات کی امید نہیں ہے: آپ اس کے علاوہ کوئی اور قر آن لے آئیں یا اس کو ہدل دیں' آپ کہتے: میرے لیے اس کو اپنی طرف سے

اور وہ (نبی امی) پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال

بدلنا جائز نہیں ہے میں صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جس کی میری طرف وی کی جاتی ہے۔

اس کا جواب سیہ کداس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ قر آن کے الفاظ میں تبد لی کرنا آپ کے افتیار میں نہیں اور سنت کے ماح ناخ ہونے کا بیمطلب نہیں ہے کہ قر آن کے الفاظ تبدیل کردیتے جائیں بلکداس کا مطلب سیہ ہے کہ قر آن مجید کے عموم سے

لعض افراد کوخاص کرلیا جائے۔ مخالفین کی چوتھی دلیل بیآیت ہے:

ٷڵڝڹڶڮۅڰ؞ڝڵؠٳٙؾؾۦ: ڝؙٲڹؙٮٚٛ؊۫ڞؙؙؙڝؙؙٳؽڎٟٳۘڎؙؠؙؙۺۿٲػٲۺۑۼؽؠڕڞؚڹؙۿٲٳۘۅؙ

مِثْلِهَا اللهِ (البقره:١٠٦)

جوآیت ہم منسوخ کردیتے ہیں یا بھلادیتے ہیں تو اس بہتے اہم جیسی آیہ ۔۔۔ لآت ترمین

ہے بہتریااں جیسی آیت لے آتے ہیں۔ ترین میں میں تات کے میں

ولیل کی تقریر یہ ہے کہ اگر سنت قرآن کی ناخ ہوتو اس سے الازم آئے گا کہ سنت قرآن کی مثل ہویا اس سے افضل ہوا اور بیمحال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ سنت کے الفاظ اور نظم قر آن کی مثل نہیں ہو سکتے اور سنت کے ناخ قرآن ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ قرآن کے عوم اور اطلاق کی تقیید کرتی ہے اور سنت متواترہ سے نابت ہونے والا تھم بھی ای طرح قطعی ہے جس طرح قرآن قطعی ہے نیز ہم پہلے بیان کر تھے ہیں کہ سنت بھی وتی الٰہی ہے اس لیے در حقیقت منسوخ کرنے والا اللہ تعالی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم فظوم ملل اور مجر ہیں۔

"نسخ القرآن بالسنة" يس سنت كالمحمل

واقتی رہے کہ جوست قرآن مجید کے عام تھم کے لیے ناتخ ہوتی ہے یہ وہ سنت ہجو وتی پر مئی ہو۔اس سے مرادسنت اجتباد مینیں بنو است ہے مرادسنت اجتباد مینیں بنو است مرادسنت نظر اس سے مرادسنت تطعید ہے اور جوست نظری الشبوت ہووہ اس میں واظل نہیں ۔ بعض احاد ہے سندا اخبار آحاد مین اس کے باوجود سی ابر کرا مینی اس کے باوجود سی ابر کر اس کے باوجود سی اس کے باوجود سی ابر کرا مینی اس مجید میں عام تھم ہے کہ ''

وکانی گافت واجع کا گا فیکھا المقصف ' (النساء :۱۱) ایک بیٹی کو باپ کے ترکہ سے نصف حصد دیا جائے'' کین حضر سا ابو کر نے اس صدیت کی بناء پر کہ'' ہمارا وارث نہیں بنا یا جاتا' ہم نے جو پھوڑا ہے وہ صدقہ ہے' ' رسی مسلم جو ہم اس کا معرب دیا اور قرآن مجید کے عوم کی فر رواد سے حضہ نہیں دیا 'اور قرآن مجید کے عوم کی فر رواد سے تخصیص کرنی' ای طرح قرآن مجید میں محاملہ میں دوم دوگواہ بنانے کا تھم عام ہے کین صحابہ نے ایک صدیت کی بنا پر دھر سے تخصیص کرنی' ای طرح قرآن مجید میں اس کے دور کواہ بنانے کا جو ان اس کی اور مجمی مثالی میں اس کا جواب سے ہے کہ ہوا حاد ہے۔ تقسی اس کیے ان کے زدیم سے اخبارا حاد ہیں اور صحابہ کی اور کھی مثالیس بین' اس کا جواب سے ہے کہ ہوا حاد ہے۔ تقسی اس کیے ان کے زدیم سے اخبارا حاد ہیں اور صحابہ کی اور اس کی اور بھی مثالیس بین' اس کا جواب سے ہے کہ ہوا حاد ہے۔ تقسی اس کیے ان کے زدیم سے اخبار سے اخبار کی انہ ہور کو تعلی الشوں سے تقسی اس کیے ان کے زدیم سے ان بیار حاد ہے۔ تعمور کو تعلی الشوں سے تقسی جس طرح قرآن مجید کے عوم کو منسون انا ہے نہ کہ سنت ظاہر ہے۔ "نسسخ القرآن بیا لئسسند نا منہ کے انتہاں سے کا محمل ' نسسخ القرآن بی المستند نا کے معرب کے انتہاں سے کہ کھور کو تعلی اس میں کو کو میں کہا کہ کو اس میں سے کا محمل کو کیا کو کمل

علامه صدر الشريعه لكصة بين:

قر آن کوسنت سے منسوخ کرنے کی دلیل میہ ہے کہ نبی ملی اللہ علیہ وہلم کمہ کرمہ بیں کعبہ کی طرف متوجہ ہو کرنماز پڑھتے سے اور مدینہ آنے کے بعد بیت المتدس کی طرف نماز پڑھتا کا ور مدینہ کا رسید تھے اور مدینہ بیت المتدس کی طرف نماز پڑھنا) سنت سے باہت تھا اور اس کو آن نے منسوخ ہو گیا اور دومراتھم (مدینہ بیس بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنا) سنت سے باہت تھا اور اس کو آن نے منسوخ کردیا۔

نیصلی الند طلیه و سلم جب مکه میں سے تو کعب کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھتے تھے اور بیہ معلوم نہیں کہ بیت کم کتاب سے ثابت تھا یا سنت سے نابر آپ میں بیت المقدس کی طرف متوجہ ہو کر نماز یں چھیں اور بیتے کم کتاب سے ثابت نہ تھا بلکہ سنت سے ثابت تھا ، پھر کتاب سے بیت المقدس کی کارویا گیا اور آپ کو مجد حرام کی طرف متوجہ ہو کر تماز پڑھنے کا تھم دیا: '' فَوَیِلَ وَجُهَا فَتَ شَطُورُ الْمُسْتَجِيدِ الْحُورُ الْمِعْ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّ منسوخ بونا مشکوک ہے۔ (تو مِنْ مَن تو تو تا من مام معرف دارالکت العرب اللّه بی مماوخ ہونا بھی ہے اور کتاب کا سنت سے

میں کہتا ہوں کہ اگرسنت کے نائخ قر آن ہونے سے بیرمراد ہے کہ قر آن مجید سے ثابت شدہ تھم بالکلیہ سنت سے مرتفع ہوجائے تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور بیرمحض جوازعقل کے درجہ میں ہے اور اگر اس کی بیتقریر کی جائے کہ جو تھم قر آن مجید میں عام ہے اس کوسنت سے خاص کردیا گیا یا اس کے عموم سے چندا فراد کومشقیٰ کرلیا گیا تو اس کی بہت مثالیں ہیں۔ ''نہ سے ماقہ آنر مالا سے بیٹ کی شدامہ

نسخ القرآن بالسنة" كمثاليس

زانیداورزانی ان میں سے ہرایک کوسوکوڑے مارو۔

(۱) اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِي قَاجْلِدُواْ كُلُّ وَاجْلِوَ الْحَلَى وَاجْلِوْ الْحَلَى وَالْحَلَيْ وَالْحَلَى وَلَيْنَا وَالْحَلَى وَلَيْعَالَى وَالْحَلَى وَلَيْلُكُونَ وَالْحَلَى وَالْعَلَى وَالْمَلْمِ وَالْمَلِيْلِ وَالْحَلَى وَلَى وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْعَلَى وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمَلْمِ وَالْمَلِي وَالْمَلِي وَالْمِلِي وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْ

قرآن میں بیٹلم عام ہے خواہ زانیہ اور زانی کٹوارے ہوں یا شادی شدہ اور سنت سے اس تھم کو کنواروں کے ساتھ خاص

تبيار القرآر

عِلداوَل 🚎

کرلیا گیا اور شادی شده زانیوں کورجم کاحکم دیا گیا۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حفرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ هفرت عمر رضی الله عند نے کہا کہ مجھے مدخد شہ ہے کہ پچھوز ہانہ گز رجانے

کے بعد کوئی کہنے والا کیم گا کہ قرآن مجید میں رجم نہیں ہے اور وہ اس فرض کے ترک ہے گنہ گار ہوں گئے جس کو القد تعالیٰ نے

نازل کیا ہے منواشادی شدہ زائی پر رجم کی سزاہر حق ہے جب کہ گواہی ہے یا حمل یا اعتراف ہے زنا ثابت ہو سنو! رسول الله صلی الله عليه وسلم في رجم كيا اور بهم في جمي آب كي بعدرجم كيا\_ (سيح بخاري ٢٥ص ١٠٠١ مطبوعة ومحراص المطاح أراجي ١٨١١هـ في (۲) اِن الصّلاقاً كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِلمّاً اللّهَ وَقُوتًا ٥ ــــ بشك ايمان والوں ير نماز (ايك) وقت مقرر بير

(النماء:١٠٣) فرض ٥٥ اس آیت کا نقاضا یہ ہے کہ ہرنماز کواس کے دفت میں پڑھا جائے کیکن سنت متواتر ہ ہے عرفات کی عصر کو خاص کر رہا گر کیونکہ میدان عرفات میں وہ اپنے وقت ہے پہلے ظہر کے ساتھ بڑھی جاتی ہے اور مز دلفہ کی مغرب کو خاص کر اپر گیا کیونکہ وہ

اہے وقت کے بعدعشاء کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ (m) فَانْكِحُواْمَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَآءِ مَثْنَى وَتُلْكَ تو جوعورتیں تمہیں پسدآ کیں ان سے نکاح کراؤ دودو

وتمايع . (الساء:٢) سے تین تین سے اور حیار جیار ہے۔ اس آیت میں عموم ہے اور ہر مخص بہ شرط عدل دود و تین تین اور چار جار نکاح کرسکتا ہے کیکن نبی صلی اللہ علیه وسلم نے

حضرت سیدہ فاطمدرضی الله عنها کی حیات میں حضرت علی رضی الله عنہ کو بنت ابی جہل کے ساتھ زکاح کرنے سے منع فر مادیا۔ امام ابوداؤ دروایت کرتے ہیں:

حضرت مسور بن مخر مدرضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی بن الی طالب رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدہ فاطمہ کے اوپرابوجهل کیلا کی کونکاح کاپیغام دیا تو رسول الشصلی الشعابیه وسلم نے فریایا: بے شک میں کسی حلال کوحرام نہیں کرتا' اور نہ حرام كوحلال كرتا ہوں' كيكن بەخدا!رسول اللّٰد كى بيثي اور دشمن خدا كى بيثي ايك محل ميں جمع نہيں ہوسكتيں \_

(سنن ابوداؤدج اص ۲۸۳ مطبوعه مطبع مجتبائی ٔ پاکستان ٔ ایا مور ۵ • ۱۴ هه ) (٣) وَلَاجُنُبُا إِلَّاعَابِرِيْ سَبِيْلِ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوْا <sup>الْ</sup> اور حالت جنابت میں جب تک عسل نه کرلوم توری

(النساه: ٣٣) قريب نه حاؤ الايه كهم حد كوعبوركرنا بويه اس آیت کے مطابق کوئی شخص بھی جنبی ہو کر مسجد میں داخل نہیں ہوسکتا لیکن نبی صلی اللہ عالیہ وسلم نے اس عموم ہے اپ

آپ کواور حضرت علی کو خاص کرلیا۔ امام ترندی روایت کرتے ہیں:

حضرت ابوسعيد رضي الله عنه بيان كرت بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے حضرت على رضي الله عنه سيه فريايا: اس على! میرے اور تہارے مواکوئی تخص بھی اس مجد سے حالت جنابت میں نہیں گزر سکتا۔

(جامع ترندي ص ۵۳۵ مطبوعه نو رڅمه کار خانه تحارت کت کراچي ) ان کے علاوہ اور بھی بہت مثالیں ہیں لیکن اختصار کی وجہ سے ہم نے صرف ای قدر پر اکتفاء کی ہے۔

جلداول

#### نسخ السنة بالقرآن"كابيان

ا مام ابوصنیفہ' امام مالک اورامام احمد کے مزد کیک سنت کا قر آن سے کٹنح جائز ہے' اور امام شافعی کے اس میں دوقول ہیں جمہور کی دلیل یہ ہے کہ سنت اور قرآن دونوں وحی میں اور ایک وحی کا دوسری وحی سے منسوخ ہونا جائز ہے۔

اوراس کی چندمثالیں ہیں:

(۱) ججرت کے بعد مدینہ منورہ میں بیت المقدل کی طرف متوجہ ہو کرنماز پڑھناسنت سے معلوم ہے۔امام بخاری نے حضرت برا ، رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وملم نے مدینہ آنے کے بعد سولہ یا ستر ہ ماہ بیت المقدس کی طرف نماز برِهی \_ (صحیح بخاری جام ۱۰ مطبوعه نورمحراصح المطابع٬ کراجی'۸۱ ۱۳ هه) ادر میتکم اس آیت ہےمنسوخ ہے:

فَوَلِّ وَجُهَاكَ شَطُرَ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحُدِيثُ مَا كُنْتُمْ تو آپ اینارخ مجدحرام کی طرف پھیرلیں' اور (اے مسلمانو!) تم جهال کہیں بھی ہوا بنارخ اس کی طرف بھیرو۔

فَكُا وُجُوهًا مُنْفَطِّرُهُ . (التره:١٣٢)

(۲) پہلے رمضان کی راتوں میں (سونے کے بعد ) کھانا پینا اور ممل تزویج حرام تھا۔

امام احمدروایت کرتے ہیں:

حضرت کعب بن ما لک رضی الله عند بیان کرتے میں که رمضان میں جب کوئی شخص روز ہ رکھتا اور شام کوسو جاتا تو اس بر کھانا بینا اور عورت حرام ہوجاتی حتی کہ وہ انگلے روز افطار کرے ایک مرتبہ حضرت عمر بن الخطاب ' بی صلی اللہ عابیہ وسلم کے ماس سے رات کولو نے وہ آپ کے پاس ہا تیں کرتے رہے تھے انہوں نے دیکھا کہان کی بیوی سوئی تھیں انہوں نے ان سے اپنی خواہش ظاہر کی بیوی نے کہا: میں تو سوچکی ہوں' حضرت عمر نے کہا: تم نہیں سوئی تھیں' اور ان سے اپنی خواہش یوری کر لی' حضرت کعب بن ، لک نے بھی اییا ہی کیا تھا'صبح حضرت بمرنی صلی اللہ عابیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ کو ماجرا سایا' اس وقت بیآیت نازل ہوئی: عَلِمَ اللَّهُ ٱللَّهُ كُنْتُوا تُونُونَ ٱلْفُسَكُمُ فَتَابَ عَنَيْكُمْ لَمُ اللَّهُ وَمُعلوم ہے كہتم اپن جانوں میں خیانت كرتے تھے'

وَعَقَاعَنُكُونَ فَالنَّنَ بَانِشُرُوهُ فَيَّ وَابْتَغُواهَا كُتَبّ اللَّهُ لَكُون اس ني تمباري توبة بول كي اورتم كومعاف كرديا توابتم ان وَكُنُوْا وَاشْرَبُوا حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ ے مباشرت كر كے ہواورجو (اولاد) الله نے تمبارے ليے الْأَسْوَدِمِنَ الْفَجْرِ". (البقره: ١٨٤) مقدر کی ہے اس کو تلاش کرو اور کھاؤ اور پیؤ حتیٰ کہ تمبارے لیے

صبح کاسفید وھا گا(رات کے )ساہ دھاگے سےمتاز ہوجائے۔ (منداحدج ۳۹ م۰ ۲۰ ۴ م مطبوعه کت اسلامی میروت ۹۸ ۱۳۹ ه )

(٣) نبی صلی القدعاییه دسلم نے معاہدہ حدیبیہ میں بیشرط مان ل تھی کداگر کوئی شخص مسلمان ہوکر مکہ تکر مہ ہے ججرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو آپ اس کو مکہ واپس کر دیں گئے اس شرط کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوجندل کو واپس کر دیا تھا۔

(صحح بخاري ج اص • ٣٨ مطبوعه نورمجراصح المطابع <sup>،</sup> كراجي ا٣٨ اه )

پھرا یک عورت مسلمان ہوکر مدینه منورہ آئی' نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس کرنے کا ارادہ کیا تو بیآیت نازل ہوئی: اے ایمان والوا جب تمہارے پاس ایمان والی عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کو آز مالیا کرو' اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے گھرا گرتمہیں ان کے ایمان کا یقین ہوجائے تو

فَافْتَحِنُوْهُنَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيْمَانِهِيَّ قَوَانَ عَلِمُتُمُوهُنَّ مُؤْمِنْتٍ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ﴿ (الْمَدِينَ ١٠)

يَاكَيْهَا الَّذِينَ إِنَا وَاذَا حَالَةٍ كُو الْمُؤْمِنْكُ مُفْجِرْتِ

طداول

سار القرآر

انہیں کفار کی طرف نہلوٹاؤ۔

''نسخ السنة بالسنة '' كابيان تخالسة كى چارقسيس بين: سنت متواتره كاست متواتره سے نخ 'سنت آحاديه كا آحاديہ سے نخ اور سنت آحاديه كاست متعانی مے سے ننخ 'بریتن قسمیں مالا نفاق حائز جل أور سنت متواتره كاست آحاد بدھے نخ الل ظاہر كے نزد مک جائز سے اورجمبور

متواتر ہ سے نئے ' یہ تمان تسمیں بالا نقاق جائز ہیں' اور سنت متواتر ہ کا سنت آ حادیہ سے نئے اہل ظاہر کے نز دیک جائز ہے اور جمہور کے نزو ک جائز نہیں ہے۔

ر بیت با رئیں ہے۔ جمہور کی دلیل بدیے کہ توامز ہے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ خابیہ وسلم نے مطلقہ کے لیے رہائش اور نفقہ کا حق رکھا ہے: بعد اللہ میں مقابلہ میں مقابلہ میں مقابلہ میں مقابلہ میں مقابلہ کے ایک میں مقابلہ کے لیے رہائش اور نفقہ کا حق ر

برقر ار رکھا' اس کی وجہ یہی تھی کہ حضرت فاطمہ بنت قیس کی بیدروایت سنت متواتر ہ کے خلاف تھی۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں:

ا ما طبعی نے دھرت فاطمہ بنت قیس کی روایت بیان کی کررسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان کے لیے سنی (ربائش)

اور نفقہ (خرچہ ) نبیں رکھا' پھر اسود نے اپنے ہاتھ ہے تکریاں اٹھا کر پھینک دیں اور کہا:افسوس ہےتم ایک حدیث بیان کرتے ہو حضرے عمر نے فرمایا تھا' ہم اللہ کی کتاب اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ و کہا کی سنت کو ایک عورت کے قول کی بنا پر ترک نہیں کریں گے' ہم خہیں جاننے کہ اس کو (حیج ) حدیث یاد ہے یا ہے بھول گئی' اس کوسکنی بھی لے گا اور نفقہ بھی' انعدعز وجل نے فر میا

ہے: ان کواپئے گھروں ہے نہ نکالوالا بید کہ ان میں ہے کوئی عورت کھل ہوئی بے حیائی کاار تکاب کرے۔ صحیحہ ان کواپئے گھروں ہے نہ نکالوالا مید کہ ان میں ہے کوئی عورت کھل ہوئی بے حیائی کاار تکاب کرے۔

(صحیح مسلم ج اص ۴۸۵ مطبوعه نور محمد انسح المطاح" کرایی ۱۴۸۱ ه )

حضرت ابوسعیدرٹ اللہ عند بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میں نے مہیں تین دن کے بعد قربانی کا گوشت ذخیرہ کرنے سے منع کیا تھا، پس اب کھاؤ صدقہ اور ذخیرہ کروا اور میں نے تم کو نبیذ بنانے سے منع کیا تھا، پس اب نبیذ بناؤ اور ہرستہ اور چیز حرام ہے اور میں نے تم کوقبروں کی زیارت سے منع کیا تھا اب قبروں کی زیارت کرواورکوئی ہے ہودہ

ب بیره باد مرد بر طرا داری در ایس به در می ایس از من 
امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حصرت بریدہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میں نے تم کو بعض برتوں (وہا حسم

مزفت اورمقیر ) میں پینے ہے منع فر مایا تھا'اور بے شک برتن کسی چیز کوحلال کرتا ہے اور نہ حرام کرتا ہے'اور برنشآ ور چیز حرام ہے۔(میج مسلم ج م ص ۱۲۷ مطبوعہ نور گھرامح المطاف' کرائی'۵ ۱۸ ساھ)

حضرت بریده رضی الله عند بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیم نے فرمایا: میں نے تم کو پڑ سے کے برتنوں میں

پینے سے منع کیا تھا'اب تم ہر برتن میں پیا کرو'البتہ نشہ آورمشر وب نہ بینا۔ (صحیحسلم ج ۲ ص ۱۶۷ مطبوعہ نومجر الطابع کرا ہی ۸۱۱ مطبوعہ نومجر الطابع کرا ہی ۸۱۱ سام

ما کنخ السنة کا ثبوت صحابہ کی تقری<sup>ح</sup> سے ہوتا ہے جیسے:

ا مام ابوداؤ دروایت کرتے ہیں: حضرت جابر رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل بیرتھا کہ آ ب آگ ہے کی جو کی چیز کو

تبيار القرآر

بلداوآل

کھانے کے بعد وضونبیں کرتے تھے۔(سنن ابو داؤ دج اص ۴۵ مطبوع مطبع مجتبالٌ 'یاکتان'لا بور ۵۵ ۱۳۰ھ)

نشخ السنة کی معرفت کا تیسراطریقہ میہ ہے کہ تاریخ ہے میں معلوم ہوجائے کہ فلاں سنت فلاں سنت ہے موفر ہے جیسے آپ نے اپنے پہلے مرض میں فر مایا: امام بیشے کر نماز پڑھائے تو تم بھی بیٹے کر پڑھواور آخری مرض میں آپ نے بیٹے کرنماز پڑھائی اور لوگ کھڑے ہوئے تنے اور آپ نے ان کوئنے نہیں فر مایا تو آخری مرض کی سنت پہلے تھم کی نائخ ہے۔

ا م مخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند بیان کرتے بین کدرسول الله طلع و سلم ایک گھوڑ ہے پر سوار ہوئے اوراس سے محترت انس بن ما لک رضی الله عند بیان کرتے بین کدرسول الله طائی اور ہم بھی آپ کے پیچھ بینے ہوئے بیخ نماز کے بعد آپ نے فرای ہوئی ان بیانیا جا تا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے جب وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو تم کھڑے ہوگر نماز پڑھے تو تم کھڑے ہوگر نماز پڑھواور جب وہ رکوع کر واور جب وہ 'نسمع الله لعن حصد ''کہتو تم ''دہنا ولك المحصد ''کہتو تم ''دہنا ولك المحصد ''کہتو تم ''در بنا ولك المحصد ''کہتو اور جب وہ بہتے کر نماز پڑھے تو تم سب بیٹے کر نماز پڑھوا ما مجاری کہتے بین کہ امام جیدی نے کہا کہ نمی سلی الله علیہ وسلم کا بید ارشوا ما مجاری کہتے ہیں تھا نجراس کے بعد آخری مرض بین نمی سلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کر نماز پڑھائی اور لوگ آپ کے بیٹے کھڑے ہوئے تھے اور آپ نے ان کو بیٹے کا تھم نہیں دیا اور محل آخری سنت پر کہا جائے گئی اور لوگ آپ کے بیٹے کھڑے ہوئے تھے اور آپ نے ان کو بیٹے کا تھم نہیں دیا اور محل آخری سنت پر کہا جائے گئی اور تو کھی اور تھی تھے۔

(میح بخاری تا ص ٩٦ مطبوعة و محداص المطابع كرا چي ا ٨ ١١١ هـ)

بعض علاء نے ایک چوتتی قتم بھی ذکر کی ہے کہ جس حدیث کے خلاف پر علاء کا جماع ہوجائے وہ بھی منسوخ ہے اور اس کی سیمٹل دی ہے کہ'' جامع تر ندی' ہیں سیصدیث ہے کہ چوتھن شراب پنے اس کوکوڑے مارڈ دوبارہ اور سہ ہارہ بھی کوڑے مارواورا گرچوتھی بارشراب پنے تو اس کولٹل کردو علا سنووی نے نکھاہے کہ سیصدیث منسوخ ہے اور ایک جماعت کا بیقول ہے کہ اس کے نئے پر اجماع کی ولالت ہے' کیونکہ اس پر اجماع ہے کہ شراب پینے پر کمل تجیں کیا جائے گا۔

(شرح مسلمج ٢ص ١٤ مطبوعة ورحداصح المطالع ، كراجي ٥٤ ١١١ه )

اس پر بیاعتراض ہے کہ حضرت این عمراس حدیث پڑھل کے قائل ہیں اور این حزم کا بھی بیمی محتار ہے' لہٰڈ ااس حدیث کے خلاف پر اہماع نہیں ہے۔ (توشیح الافلارۃ اص ۱۹ م معلومہ دارافلز میروت)

میرک رائے بیہ ہے کہ جوصدیث سند بیچ سے ٹابت ہووہ اجماع پر مقدم ہے اور ائمہ اور علماء کے اجماع میں بیر طاقت نہیں ہے کہ وہ صدیث رسول کے مزاحم ہو سکے نٹے تو دور کی بات ہے۔

اسباب نزول كابيان

قر آن کریم کی آیات دوتھم کی ہیں: ایک تھم وہ ہے جس کوانڈ تعالی نے ابتداءً نازل کیااوروہ کسی خاص سبب یا واقعہ کے ساتھ مر بوطنیس تھی وہ محض مخلوق کی ہدایت کے لیے نازل کی گئ اس تھم کی آیات بہ کھڑے ہیں۔

دوسری قسم وہ ہے جو کی خاص سبب یا خاص واقعہ کے ساتھ مربوط ہے یا کس سوال کے جواب میں نازل کی گئی ان اسباب اور واقعات کومفسرین کی اصطلاح میں سبب نزول اورشان نزول کہا جاتا ہے بعض اوقات ایک آیت کے متعدد اسباب ہوتے ہیں اور بعض اوقات ایک سبب کی وجہ سے متعدد آیات نازل ہوتی ہیں اور ہرچند کہ آیت کسی خاص مورد اور واقعہ میں نازل ہوئین جہورائر۔اورمفسرین کے نزدیکے خصوصیت مورد کی بجائے عموم الفاظ کا اخبار کیا جاتا ہے۔

#### اسباب نزول کے فوائد

<u>کولایوالکمٹورٹ وَالْمُغُورِٹ فَایُنکَا اُتُولُوْافَکَتَّرُوجُهُ</u>

اور شرق اور مغرب سب اللہ ہی کے بیں تو جہاں کہیں اللہ ہے۔ اللہ

قر آن کریم کی اس آیت ہے بہ ظاہر مید معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے لیے بیہ جائز ہے کہ وہ جس طرف جا ہے مند کر کے نماز پڑھ لے اور اس کے لیے سفر اور حضر میں کہیں تھی بیت اللہ کی طرف متوجہ ہوکر نماز پڑھنا واجب نہیں ہے؛ لیکن اس آیت کا صحیح

علامه آلوى لكصة بين:

منی صرف شان نزول سے معلوم ہوتا ہے۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ بیآیت مسافر کی نماز اور سواری پرنفل نماز بڑھنے کے متعلق نازل ہوئی ہے کیعنی سفر میں نمازی کو بیر دفصت دکی گئی ہے کہ وہ فضل نماز سواری پر پڑھ سکتا ہے خواہ سواری کارخ کسی طرف ہوای طرح اگر نماز کے پورے وقت میں فرین تیز رفآری ہے دوڑتی رہے اور کہیں ندر کے قوچلتی فرین میں فرض نماز بھی پڑھی جائے گی خواہ فرین کارخ کسی طرف ہو۔

حضرت جابر رضی اللہ عند سے مروی ہے کہ بیآ ہے۔ ایک قوم کے متعلق نازل ہوئی جس پر ایک غزوہ میں قبلہ مشتبہ ہوگیا تھ اور انہوں نے اندھیرے میں جنوب یا ثنال کی طرف منہ کرکے نباز پڑھ کی اور جب مجھ ہوئی تو پر بیٹان ہوئے کہ ان کی نماز ہوئی یانہیں؟ جب بیآ ہے۔ نازل ہوئی۔

ٳ؆ۺ؟ ٳػٞٵڵڞٞڡؙٵڡؙٵڵؠۯؙۅڰٲۻؙۺؙڬٳؠڕٳٮڵۊڟٙڣڽٛڞؘۼؖ؆ڷؚؠؽؙػ ٳۅٵڠۺۜۯۏٞڰۮڿؿٵڂػؽڸۼٳڬڗؘۣػڴۊڰؽڽۿػٵ؞ڔٳؠڗ؞٥١٥١

جس نے بیت اللہ کا حج یا عمرہ کیا تو اس پر صفا اور مروہ کے چکر لگانے میں کوئی عباد نہیں ہے۔

(روح المعانى ج٢ ص ٢٥ ٣ ممطوعة داراحياء التراث العربي بيروت)

بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے میں سو

اس آیت سے بہ طاہر میں معلوم ہوتا ہے کہ صفا اور مروہ کی سعی مباح ہے واجب نہیں ہے عروہ بن زیبر کو بھی یہی اشکال الاحق تھا' حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کے جواب میں فرمایا تھا کہ اگر سے می مباح ہوتی تو بیآیت اس طرح ہوتی: '' فَلَا عَبُلُهِ اللّٰهِ عَبُوا کُنِی مُنْ اللّٰہ عَبْہِ اللّٰهِ عَبْہِ اللّٰهِ عَبْہِ اللّٰهِ عَبْہِ اللّٰهِ عَبْہِ اللّٰهِ عَبْہِ اللّٰهِ عَبْهِ اللّٰهِ عَبْهِ اللّٰهِ عَبْهِ اللّٰهِ عَبْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَبْهِ اللّٰهِ عَبْهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّ

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

عروہ نے اس آیت: (البقرہ:۱۵۸) کو پڑھ کر حضرت عائش رضی الله عنہا ہے۔ وال کیا: اس آیت کی رہ ہے اگر کو نی تخص صفا اور مردہ بیس سی نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ حضرت عائش نے فر مایا: اے بیلیجے! تم نے درست نہیں کہا'اگر اس آیت کا وہی منٹی بوتا جس طرح تم نے تاویل کی ہے تو بیا آیت اس طرح ہوتی:''لا جناح علیہ ان لا یعلوف بھما ''بوان کے درمیان سمی نہ کرے اے کوئی گناہ نہیں لیکن بیا آیت انصار کے متحلق نازل ہوئی ہے'وہ اسلام لانے سے پہلے منا ۃ (بت) کے لیے احرام باندھتے تھے جس کی دہ مطلل کے پاس عبادت کرتے تھے' بھر جو احرام باندھتا وہ صفا اور مروہ کی سمی میں گناہ سمجھتا' بھر جب وہ اسلام لے آئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے متعلق سوال کیا اور عرض کیا: (یارسول

. .

الله ) ہم (زیانہ جابلیت میں ) صفا اور مروہ کی سی میں گاناہ مجھتے تھے تب الله تعالی نے یہ آیت نازل کی: (ترجمہ) بے شک صفا اور مروہ کی سی میں موجی سے الله کا تجا عرف کیا تو اس پرصفا اور مروہ کے چکر لگانے (سی کرنے) میں کوئی حری جی بیٹ بیٹ ہے جس کے جس نے بیت الله کا تجا عرف کیا تو اس پرصفا اور مروہ کے چکر لگانے (سی کی گھن کے لیے حری جیس کے خوش کے لیے ان بول کر بن عبدالرجمان کو یہ حدیث سنائی تو انہوں نے کہا: الار یہ بیک مل محض کے بیت بیٹ نیٹ نے ابو کمر بن عبدالرجمان کو یہ حدیث سنائی تو انہوں نے کہا: الار یہ بیک مل محض کے بیت بیٹ سنا تھا اور میں نے انگر میں عبدالرجمان کو یہ حدیث سنائی تو انہوں نے کہا: الار اس کے مناق کے لیے احرام باند بھتے تھے یہ سب صفا اور مروہ میں طواف کرتے تھے اور میں منا اور مروہ کا ذکر تیس کیا تو انہوں نے کہا: یارسول اللہ! ہم جب بیت بعث کے بیت الله تعالی نے بیت بیت کوئی کیا تو انہوں ہے ابو کر بین کیا تھا تو کر فیاں کی تعلی کیا تھا تھی کہا تھی کہا تھا اور مروہ کیت میں کوئی گئاہ ہے تھی اور مروہ کا طواف کر سے بین موجس نے بیت الله کا تھی کیا تو ان پر صفا اور مروہ کی سے میں کوئی گئاہ ہے کہا تو ان پر صفا اور مروہ کی سے میں کوئی گئاہ ہے کہا تھی کیا تھا توں کیا تھا کوئی کیا تھا کوئی کہا تھی کیا تھا کہا کہا ہے کہا تھی کیا تھا کہا کہا تھی کیا تھا کہا کہا کہ کہا کہ بیت اللہ کے طواف کا تھم دیا تھا اور مواف کا کہا وہ کے اللہ تعالی نے بیت اللہ کے طواف کا تھم دیا تھا اور مواف کر کہیں کہا تھی تھی کہا تھی تھا کہا کہا تھی تھی کہا کہا کہا تھی تھی اور کہا تھی تھی کوئی کہا تھی تھی تھی کہا کہا تھی تھی تھی کہا تھی تھی تھی کہا تھیں کہا تھی تھی ان کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھیں کہا تھی تھیں کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھیں کہا تھی کہا

اس صدیث سے بیمی معلوم ہوگیا کہ بیآیت کس لیے نازل ہوئی' اور پیمی معلوم ہوگیا کہ اس آیت کے نزول کے دو سبب ہیں' جیسا کہ اس حدیث بیس نفصیل ہے بیان کیا گیا ہے۔

عام سبب اورآیت کے عام الفاظ

۔ قرآن مجید میں بھی سب عام ہوتا ہے اورآیت کے الفاظ بھی عام ہوتے ہیں اور بھی سبب خاص ہوتا ہے اورآیت کے الفاظ بھی خاص ہوتے ہیں' اور بھی سبب خاص ہوتا ہے اورآیت کے الفاظ عام ہوتے ہیں اور ای میں اختلاف ہے جمہور کے نزدیک خصوصیت سب کا عتبار نہیں کیا جاتا بکد محموم الفاظ کا اعتبار کیا جاتا ہے۔

کیلی صورت جب سبب اورالفاظ دونوں عام ہوں تو بالا نقاق عموم الفاظ کا متبار ہوتا ہے اوراس کی سور ہ آل عمران میں ب لد لعب میں بالد میں اور الفاظ دونوں عام ہوں تو اس میں اس کیسے ہیں ہو

كثرت مثاليس بين جوغزوه بدراورغزوه احد كے سلسلے ميں نازل ہوئيس مثلًا بيآيت ہے: وَلَا تَقِهُ نُواْوَلاَ تَاحْزُنُواْ وَٱنْفُتُواْلاَ عُلَوْنَ إِنْ كُنْفُكُمْ اور سَسَى ندروا اور مُمكين ند ہوا اگرتم كال مومن ہوتو تم بى

یہ آیت بالعوم اہل احدے متعلق نازل ہوئی اس کے الفاظ عام ہیں اور اس میں عموم ہی کا اعتبار ہے۔

دوسری صورت میں جس میں سبب اور لفظ خاص ہوتو خصوص ہی کا اعتبار ہوتا ہے اور لفظ کا خاص پیونا یاعلم کی وجہ ہے ہوگایا لام عمید کی وجہ ہے ۔

علم کی وجہ سے خصوصیت کی مثال بدآیت ہے: فَلَمَّنَا قَصْلُى مِنْ مِنْ فِيْنَاوَ طَلَّادَ وَخُلُكُومًا

پھر جب زیدنے اس (قطع تعلق) کی غرض پوری کرلی

(الاحزاب:٣٤) توجم نے (عدت کے بعد) آپ کااس سے نکاح کرویا۔

حضرت زید بن حارثه اور ان کی زوجه حضرت زینب بن جحش رضی الله عنها میں ان بن رہتی تھی' اس وجہ ہے و ہ ان کو طلاق دینا جا ہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کورو کتے تھے مہر حال جب زید نے طلاق دے دی تو عدت کے بعد اللہ

تعالی نے حضرت زنیب بنت جحش کا رسول الله صلی الله علیه وسلم سے نکاح کردیا۔

اورلام عبد كى وجه بخصوصيت كى مثال بيآيات بين:

وَسَيُجَنَّبُهُا الْاَتْقَى ﴿ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكُّ أَ

وَمَا لِأَحَدِ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ ثُعِزْي ﴿ الَّالْمِيعَا ۗ وَحِهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ أَوْلَسَوْفَ يَرْضِي (اليل:٢١-١٤)

ے O اوراس برکسی کا کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جا ہے O اس کا بیر مال خرج کرنا صرف اینے رب اعلیٰ کی رضا جوئی کے

لیے ہے 0 اور و وضر ورعنقریب راضی ہوگا 0

اور سب سے بڑے متقی کوجہنم سے بہت دور رکھا جائے گاO جوحصول ما کیزگ کے لیے اپنا مال راہ البی میں خرچ کرتا

اور جوگ اپنی بیوایوں برزنا کی تبہت لگا کیں اوران کے

ہیآ یات حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق نازل ہوئیں' جب انہوں نے حضرت بلال کوخرید کر آزاد کر دیا جن کو ا یمان لانے کے جرم میں سخت عذاب ویا جار ہا تھا' کفار نے کہا: ضرور بلال نے پہلے کوئی اپو بکریر احسان کہا ہوگا جس کا بدلہ ا تارنے کے لیے ابو بکرنے ان کوآزاد کیا ہے انڈرتعالی نے ان کار دفر مایا کہ بلال تو الگ رہے روئے زمین برکسی کا بو بکر پر کوئی د نیاوی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ دیا جاسکے۔ ان کا میمل تو صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہے اور اس آیت کے مصدات صرف حضرت ابوبکر تھے کیونکہ باقی تمام مسلمانوں برکسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی دنیاوی احسان ضرور تھا' اس آیت میں حضرت ابو بکر کو'' الساتقسی'' سے تعبیر فر مایا ہے اور بہ لام عبد ہے اور اس سے مراد حضرت ابو بحر ہیں' لہٰذا اس آیت کا سب بھی خاص ہے اور الفاظ بھی خاص ہیں۔

خاص سبب اورآیت کے عام الفاظ

تيسرى صورت بير ب كه آيت كاسبب خاص جواور الفاظ عام جول -اس صورت ميس جمهور على الديك عموم الفاظ كا اعتبار كياجاتا بأس كى مثال بيآيات بي:

وَالَّيْنِ يُنْ يَنْهُونَ اَزْوَاجَهُو وَلَوْ يَكُنْ اللَّهُ شُهَالًاءُ ٳٙػٵؙٮؙٛڡؙؙٮۿڂۄؙڡٛۺۜٙۿٵۮڰؙٳػۑۿؚۏٳڔٛؠؙۼۺۿۮڝۑٳؾڶٷٳڮٙڎ

لَينَ الصّٰدِيقِينُ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعَنْتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ ون الكنوبين (النور: ٧- ١)

یاس ان کی اپنی جانوں کے سوااور کوئی گواہ نہ ہوتو ایسے کسی شخص کی گواہی مید ہے کہ وہ جا رمرتبہ اللہ کی قتم کھا کر گواہی دے کہ یے شک وہ ضرور سیا ہے 0اور یانچویں گواہی پیہ کہ اگر وہ جھوٹا

ہوتو اس پر اللہ کی لعنت ہو O

اس آیت کا شان نزول بیان کرتے ہوئے علامہ آلوی لکھتے ہیں:

امام ابوداؤ دینے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت کیا ہے کہ حضرت ملال بن امیدیے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے عرض کیا: میں عشاء کے وقت اپنی المبیر (خولہ بنت عاصم ) کے پاس گیا تو میں نے اس کے پاس ایک مرد (شریک بن سمحاء) دیکھا میں نے اپنی آتھوں سے دیکھا اور اپنے کا نوں سے سنا 'رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے اس بات کو ، اپند کیا 'صحابہ كرام كاخيال تها كداب حضرت بلال برحد فتذف لگ جائ كى تب رسول الله صلى الله عليه وسلم بريه آيات نازل بوكس -

تبيأر القرآر

علداول

(روح المعاني ج١٨ مص ١٠ مطبوعة داراحيا والتراث العربي بيروت) ان آیات میں لعان کا تھم بیان کیا گیا ہے اور ہر چند کہ اس کا سبب نزول حضرت بال ال بن امیہ کے ساتھ خاص ہے لیکن

اس کے الفاظ عام میں اور جو شخص بھی اپنی بوی پر زنا کی تہمت لگائے اور اس کے پاس چار گواہ نہ ہوں تو شوہر اور بیوی کے

درمیان لعان کیاجائے گا۔امام بخاری نے بھی اس حدیث کوا خصار کے ساتھ روایت کیا ہے۔

(صحیح بخاری ج۲ ص ۹۹ ۷ مطبوعه نور مجمراسح المطابع ، کراچی ۱۳۸۱ ه )

ا مام بخاری حضرت مبل بن معدے وایت کرتے ہیں کہ حضرت مو بمر رضی اللہ عنہ نے پہلے حضرت عاصم بن عدی رضی الله عند کے واسطے ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم ہے میں معلوم کیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو دیکھے تو آیا اس کو

کل کردے؟ تو پھروہ قبل کر دیا جائے گا'تو وہ کیا کرے؟ حضور نے اس کونالپند کیا' تب حضرت محیمر نے کہا کہ میں حضور ہے

براہ راست سوال کروں گا۔رسول الله صلی الله علیه وسلم لوگوں کے درمیان تنے حضرت مو پیرآئے اور کہا: پیارسول الله! پیر بتا ہے

کہ ایک شخص اپن بیوی کے ساتھ ایک مرد کودیکھے تو آیا وہ اس کوتل کروے؟ تو پھر آپ اس کوقصاص میں قتل کردیں گے اپھروہ مخص کیا کرے؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا بتهبارے اور متہاری ہوی کے متعلق مجھ پر آیت نازل ہو پچکی ہے۔ جاؤ اس کو لے آؤ' حضرت سہل نے کہا: پھران دونوں نے لعان کیا۔

(صحیح بخاری ج۴ ص ۵۰ ۹۹ ۲ مطبوعه نور وجد اصح المطالع ا کرا چی ا ۱۳۸۱ هـ)

اس ہے معلوم ہوا کہ حضرت ہلال بن امیہ اور حضرت عویمر رضی اللہ عندان دونوں کے دافتے ان آیات کا شان مزول ہیں اور بیرکدان آیات کے دوسبب نزول ہیں۔

وَالَّذِينَ يُنْ يُظْمِرُونَ مِنْ يِسَالَى مِنْ نُتَا يَحُرُدُونَ لِمَا قَالُوا اور جو لوگ این بیو یوں سے ظہار کریں (اپنی بیوی سے

عَرْ يُرُكَّ فَبَدَةِ فِنْ قَيْلِ أَنْ يَتَكَاّ لَيَا لَا يُكُونُونَ بِهِ ﴿ کہیں: تیری یشت میری ال کی یشت کی طرح بے ) پھرای کام وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيِنُكُ فَمَنْ لَوْ يَحِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ

كے ليے اوانا جا ہيں جس كے ليے اتى سخت بات كه يك بي مُتَكَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَالَتَنَا فَمَنْ لَوْيَسْتَطِعُ فَإِطْعَامُ (لین عمل زوجیت) تو ان برهل زوج سے بہلے ایک غلام کوآزاد سَتِينَ وسُركينا (الجاوله: ٣-٣)

كرنا ئے يہ سے وہ نفيحت جو تهيں كى جاتى ہے اور الد تمبارے کاموں سے خوب خبردار ہے 0 توجس کوغلام نہ ال سکے وہ عمل

تزوت سے پہلے مسلسل دو ماہ کے روزے رکھے پھر جو (روزوں کی بھی ) طافت ندر کھے تو اس برساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔

علامه سيوطى ان آيات كاشان نزول بيان كرت موئ لكهية بين: امام ابن ماجدًا مام ابن الي حاتم امام حاتم فصح سند ساورامام ابن مردوبيه اورا مام يبيق في حضرت عائشه رضي الله عنها

سے روایت کیا ہے کہ معفر خولہ بنت نظلم نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے اپنے شوہر كی شكايت كى اور كہا كه ميراشو ہرميرى جوانی کھا گیا اور اب میں زیادہ عمر کی ہوگئ اور میرے بیے بھی نہیں رہے تو اس نے مجھ سے ظہار کرلیا ' و مسلسل بد شکایت کرتی

راى حى كريد آيات نازل موكئيس \_ (درمنورج ٢ ص ١٤١ مطبوع كمتية آيت الله العي اليان) ظہار کی آیات کا سبب خاص ہے اور وہ خولہ بنت نظبہ کے شوہر کا ان سے ظہار کرنا ہے اور اس کے الفاظ عام میں اور

اعتبارای عوم کا ہے ایعنی برظهار کرنے والے مسلمان کا یہی تھم ہے۔ تبيار القرآن

علداة ل

Marfat.com

آی آیت کے متعدد اسباب اور ایک سبب کی متعدد آیات مورد ملسلسد کا ماری افغان میں آیہ میں ندا

ہم اس سے پہلے میریمان کریکے ہیں کہ بعض اوقات ایک آیت کے نزول کے متعدد اسباب ہوتے ہیں اس طرح بعض اوقات سبب واحد ہوتا ہے اور اس کے متیجہ میں متعدد آیات نازل ہوتی ہیں اس کی مثال میہ ہے کہ امام ترزی نے روایت کی ہے وقات سبب واحد ہوتا ہے اور اس کے متیجہ کی متعدد آیات مازل ہوتی ہیں اس کی مثال میں ہے جہ میں میں میں میں متعدد ا

كرهفرت ام سلمدرضى الله عنها في عرض كيا: يا رسول الله! ين في نيس سنا كدالله تعالى في جرت بيس عورتو لكاذكر كيا هوتو سوده آل عمران من كى آيات نازل هوئيل نيز امام حاكم في حضرت ام سلمه سدوايت كيا ب كدانهول في كها: يارسول الله! آب مردول كاذكركرت بين اورعورتوس كاذكرفيل كرت توبير آيت نازل هوئي:

برا اثواب تیار کیا ہے O

پس ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی کہ میں تم میں ہے کی عمل کرنے والے کاعمل ضائع نہیں کرج خواہ مر دہویا

ورت 'تم سب آپس میں ہم جنس ہو 'تو جن لوگوں نے ہجرت کی اور وہ اپنے گھروں سے نکالے گئے اور جن کو میری راہ میں تکلیفیں دی کئیں اور جنہوں نے جہاد کیا اور وہ شہید ہوئ 'تو میں ضرور ان کے سب گناہ مٹا دوں گا' اور ضرور ان کو ایسے

باغول میں داخل کروں گا جس کے نیجے نہریں جاری موں گی

اللہ کی طرف ہے تواب ہوگا' اور اللہ ہی کے پاس بہترین تواب ہے O میں نام سے کا کہا کہ میں اس کا اس کا اس کا کہا ہے کہا کہ میں اس کا کہا ہے کہا کہا ہے کہا کہا تھا کہا

ورب ہے۔ اس اب زول سے متعلق بیا ہم اور ضروری مباحث تھے جن کا ہم نے بہاں ذکر کیا ہے۔

ممل قرآن بیبارتی تازل ندکرنے کی حکمتیں نجی ملی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی عیس سالہ زندگی میں قرآن مجید متفرق طور پرتھوڑا تھوڑا کرکے نازل ہوتا رہا' یمبار کی تمسل متاب نازل نہیں ہوئی' قرآن مجید میں ہے:

جلداوّل

Marfat.com

بيار القرا

اوربيآيت نازل مولى:

فَاسْتَجَابَ لَهُ وُرَبُّهُمُ إِنِّي لِآ أَضِيْعُ عَمَلَ عَامِلِ

مِّنْكُوْمِ فِنْ ذُكْرِ أَوْ أَنْثَى ۚ بَعُضَكُوْ مِنْ بَعْضِ ۚ فَالَّذِينَ

هَاجُرُوْا وَٱخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوْدُوْا فِي سَبِيدُلِيْ

ٷڷٚؾؙڷؙۏ۠ٳٷؿؙؾؚڶۅؙٳڵۯؙڲڣ<sub>ٞ</sub>ؠۜؾؘۜۘۼؠؙۿؙۄ۫ڛؾٟٳ۬ؾۿ۪ۿؙٷڵۮڿؚڶێٙۿۿؙ

جُنْتِ تُجُرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهُرُ ۚ ثَوَا بَّا مِنْ عِنْدِاللَّهِ ۗ

وُاللهُ عِنْدًا وُحُسْنُ الثَّوابِ (آل عران: ١٩٥)

وَخُواْ كَافَوْتُنَاهُ مِنْ تَعَلَىٰ اَلْمَامِ عَلَىٰ مُكَنِي ۚ وَكَوْلَنْكُ اللّهِ عَلَىٰ مُكَنِّي ۗ وَكَوْلَة تَغُوْلُكُ (غَيْرَا اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ مُكَنِّي وَكَوْلَتُهُ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ مُعْلِمُ اللّهِ عَل تاكد آب اس كوشم ضركر لوگوں كے سامنے يوميس اور ہم نے

نیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

ير المدعن ما ارجاد ب. وقال الّذِين كَفَرُ وَالْوَلِانْةِ لِنَ عَلَيْهِ الْقُرُّ الْ جُمْلُةُ مَا عَلَيْهِ الْقُرُوالِ مِنْ الْمُعَلِّدِينِ مِنْ عَلَيْهِ الْقُرُّ الْمُجْمِلُةُ

ۊٙٳڝۮڰۧۼػؙؙٛۏڸڬۘ؞ٛۼؽؿؙٙؠؾ؞ؘؠ؋ؙڂٛٷۮڰۜٷڗؿڵؖؽؙ؋ؙ؆ٚؿؽڴ۞ ٷڒؾٳؙؿۅؘؽڰؠؠڟ۪ؠٳڒڿۣڣٚڬڮٳۼٛۑٚٷڝٙؽڞؽڟؽڋاڽ

(الفرقان:۳۳\_۳۳)

کریں اور ہم نے اس کی بہ تدریج تلاوت فرمانی ہے O اور (اس میں مید عکست بھی ہے کہ ) جب بھی یہ لوگ آپ کے پاس کوئی عجیب سوال لے کر آئے تو ہم نے اس کا (بروقت ) مجھ

مرتد کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ ہاں! ہم نے ای طرح

(تھوڑ اتھوڑ انازل کیا ہے) تا کہ ہم اس برآ یہ کا دل مضبوط

اور کا فروں نے کہا: اس (رسول) پر بورا قر آن ایک ہی

لوی مجیب سوال کے کرائے کو اہم نے اس کا (بر اور شخوس جواب دیا اور واضح اور روش بیان کردیا O

اس کو (حسب حالات) به تدریج نازل کیا ٥٥

قر آن مجید کوتھوڑ اتھوڑ اکر کے نازل کرنے کی حکمتیں حسب ذیل ہیں: (۱) نبی صلی اللہ علیہ رملم کی قوم ان پڑھ تھی اور لکھنا پڑھتا ان کا بالعوم شعار نہ تھا' اگر قر آن یکبارگی تکمل نازل ہوجا تا تو ان

بی کی الله علیہ و میں ان پڑھ کی اور ان ہے اس میں بہت غلطیاں ہوتیں ' بی صلی اللہ علیہ و سلم ای تنے نزول کتاب
 کے لیے اس کو منبط کرنا مشکل ہوتا اور ان ہے اس میں بہت غلطیاں ہوتیں ' بی صلی اللہ علیہ و سلم ای تنے نزول کتاب
 ہیلے آ پ لکھتے اور پڑھتے نہیں تنے او تو رات کو یکبارگی نازل کیا گیا ' کیونکہ حضرت موی علیہ السلام اسے پڑھ کر لوگوں کو ساتھ تنے۔

(۷) جس مخض کے پاس کتاب ہووہ اس کتاب پر اعتماد کر لیتا ہے اور اس کو حفظ کرنے میں تسابل اور سستی کرتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیمار کی ممل کتاب ناز کنییں فر ہائی تا کہ آسانی ہے اس کو حفظ کیا جاسکے اور مسلمان اس میں مستی نہ کریں۔

تعلق کے بیاری من مناب نارن ہی میر مان تا ادا سان کے ان و قط نیا جائے اور مسان ان من من مرید ہے۔ (۳) اگر ممسل سماب بیابارگی نازل کردی جاتی تو پوری شریعت ایک مرتبہ ہی نازل ہوجاتی اور اس پڑ عمل کرنا لوگوں کے لیے

د شوار ہوتا' اس کے برتکس جب قر آن مجید تھوڑ اتھوڑ اگر کے ناز ل بُواتو لوگ بہ تذریج ا دکام کے مکلف ہوئے اور ان پر عمل کرنا لوگوں کے لیے آسان ہوگیا۔

(۴) نبی صلی اللہ خامیہ وسلم جب بار بار حضرت جبرائیل سے ملا قات کرتے تو ان کی ملا قات سے آپ کا دل تو می ہوجا تا اور تبلیغ رسالت میں چیش آنے والی کلفتوں اور دشوار یوں پر آپ کا صبر اور پختہ ہوجا تا اور فرائفس نبوت کی اوا کیگی میں آپ کا شوق اور دلولداور بز ھے جاتا۔

(۵) تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے سے قرآن مجید کا اعباز اور واضح ہوگیا' کیونکہ اگر کسی انسان کی قدرت میں ایسا کلام لاٹا ممکن ہوتا تو وہ مجمی اس طرح کی چندآیات چیش کردیتا۔

(۷) مختلف مواقع پرلوگ مختلف سوالات کرتے تھے اور ان کے سوالوں کے جواب میں قر آن مجید کی آیات نازل ہوتی رہتی تھیں اگر کمل کتاب یکمار کی نازل ہوتی تو ہمکن نہ تھا۔

(۷) جب قرآن جمید تصور اُتصور اُتصور اُتصور اُتصور اُتصور الله جواتو تی صلی الله علیه و الله علیه و قرآن کریم کی چند آیتوں کی نظیر بھی ندلا سکے تو اور حقر آن کی نظیر ندلا با اور زیادہ واضح ہوگیا اور آپ کے دل میں اور استکام

تبيار القرآر

جلداو ل\*

آگیا کہ یقوم آپ کے معارضہ سے عاج ہے۔

(۸) اگر پورا قرآن کریم ایک بید بار نازل ہوجاتا تو حضرت جرائیل صرف ایک بار آتے اور آپ کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان سفارت منقطع ہوجاتی اور جب کہ قرآن مجید تھوڑ اکٹورڈاکر کے نازل ہوا تو آپ کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان

سفارت کارابطہ تاحیات قائم رہا۔ (۹) اس میں آپ کی دوسر ہے رسولوں پر فضیلت ہے کیونکسان پر یکبارگی کتاب ناز ل کر دی گئی اور ان کے پاس صرف ایک بار حضرت جرائیل آئے اوراس کے بعد ان کے اوراللہ کے درمیان سفارت منقطع ہوگئی' اور جوسفارت کارابطہ دوسر ہے

ر سولوں کے ساتھ صرف ایک بار ہواوہ رابطہ آپ کے ساتھ تاحیات برقر ارر ہا۔ (۱۰) حضرت موی علیہ السلام پر یکبارگی کوہ طور پر تو رات نازل ہو لی' تو کوہ طور کو تصبط وتی البی ہونے کا شرف حاصل ہوا اور جب حضرت سیدنا مجمع کمی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے مختلف اوقات اور مختلف مقامات پر قرآن مجید نازل ہوا تو

اور جُب حضرت سیدنا محرصکی الله علیه وسلم پرتفور اتھوڑا کر کے مختلف ادقات ادر مختلف مقامات پر قرآن مجید نازل ہوا تو \* کمه کمرمه اور مدینه منوره کے متعدد مقامات کومصبط وحی البی ہونے کا شرف حاصل ہوا حتیٰ کہ ام الموثنین حضرت عائشہ کے بستر پر بھی قرآن نازل ہوا۔

(۱۱) مختلف اسباب اور واقعات کی وجہ ہے بھی قرآن مجید کی آیات نازل ہوتی تھیں مشلا کسی کافریا منافق نے کوئی دل آزار کلمہ کہا تو اس کے رویس آپ کوسلی وینے کے لیے آیات نازل ہوئیں مسلمانوں نے رات کے روزے میں روز د تو زلیا تو رات کاروز وقتم کرنے میں آیات نازل ہوئیں۔منافقین نے حضرت عائش پر تہت لگائی تو آپ کی براء ت میں

ورات کارورہ مستر کے میں ایک مار کی ہوئی۔ ماری ہو کی ہے ماری ہوتا تو میکن نہ تھا۔ آیات نازل ہوئیں علی ھذاالقیاس اگر قرآن مجید عمل کی بارگ نازل ہوتا تو میکن نہ تھا۔ (۱۲) بعض اوقات کوئی تھم نازل کیا جاتا' چراس کومنسوخ کردیا جاتا' مثلاً پہلے بیوہ محورت کی عدت ایک سال رکھی گئ' مجرسیہ

۱۲) کبعض اوقات کوئی عظم نازل کیا جاتا' گھراس کومنسوٹ کر دیا جاتا' مثلاً کیلئے بیوہ عورت کی عدت ایک سال رھی گئی' گھریہ عدت چار ماہ دس دن کر دی گئی' اور مکہ مکرمہ میں جہادمشروع تبین کیا گیا اور کفار کے مقابلہ میں صبروضبط کاتھم دیا گیا تھا اور مدینہ منورہ میں جہاد کاتھم دیا گیا' اس طرح ناتخ اور منسوخ آیتوں اور احکام کا سلسلہ ای وقت ممکن تھا جب قرآن مجید

تھوڑ اتھوڑا کرتے نازل ہو۔اُگر تر آن مجید کیبارگی نازل ہوتا تو بیمکن نہ تھا۔ (۱۳) عرب کے لوگ زیانہ جاہلیت کی عادتوں اور رسموں ہیں جکڑے ہوئے تھے اگر کیبارگی ان پرتمام احکام شرعیہ کا بوجھ ڈال

دیا جاتا تو و هگجرا جائے اور ممکن تھا کہ وہ ان تمام احکام گو قبول نہ کریائے اس لیے تعکمت اور مصلحت کا تقاضا بیتھا کہ ان کو بہ قد رہتی احکام کا مکلف کیا جائے اس لیے قرآن مجید تھوڑ اتھوڑ اکر کے نازل کیا گیا تا کہ جو عادات ان میں رائخ ہوچگی تھیں ان کو آہت آہت بدلا جائے۔

یں من کر ہا مقد ہم عد ہمن ہوئے ہے۔ (۱۴) چیسے چیسے واقعات اور حوادث بیش آتے رہے اور ان کے اعتبار ہے جس جس طرح حکمت اور مصلحت کا نقاضا تھا اس اعتبار ہے قر آن مجید کونازل کیا جاتا رہا۔

رمضان کےمہینہ کی شب قدر میں قرآن مجید کا نزول شردع ہوا اورمسلسل تئیس سال تک سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کرکے نازل ہوتا رہا اور اس طرح نی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی زندگی کا کوئی وقت وحی الٰہی ہے رابطہ کے بغذ نہیں گڑنے میں جھوٹ سرحہ وسلم کی زناقتہ میں مصرحہ سے تر کی ہوشتہ کی بنز گر بھائے کی میں زنافتہوں ا

کے بغیز میں گز رااور حفرت جرائل کی رفاقت اور معیت ہے آپ کی بعث کی زندگی کا کوئی دور خالی میں رہا۔ سب سے پہلے نا زل ہونے والی آیت اور سورت کا بیان

علامه سيوطى لكصة بين:

تبيار القرأر

جلداول

ا مام حاکم نے''متدرک' میں اور امام بیم آئے'' دلائل المنوق' میں سندھیج کے ساتھ حضرت عاکثہ رضی اللہ عنہا ہے روایت کیا ہے کدقر آن مجید کی جوسورت سب سے پہلے نازل ہوئی وہ'' اقوا ہامسی ربک'' ہے۔

ا مام طبرانی نے حدیث میچ کی شرط کے مطابق سند میچ کے ساتھ ابورجاء عطار دی ہے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو موئی اشعری دوسفید کپڑے پہنے ہوئے ایک حلقہ میں ہم کو تر آن پڑھارہ ہے تئے جب انہوں نے''اقبوا باسم ربك الذی محلق'' کی تلاوت کی تو کہا: یہ پہل سورت ہے' جوسیدنا محمد صلی اللہ علیہ ملم پر نازل ہوئی ہے۔

امام معید بن منصور نے اپنی سند کے ساتھ عبید بن عمیر سے روایت کیا ہے کہ حضرت جرائیل ، بی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے کہا: پڑھے ، آپ نے فریایا: میں کیا پڑھوں؟ بہ خدا! میں پڑھنے والانہیں ہوں ، حضرت جرائیل نے کہا: ''افر اباسم دبلک الذی خلق''اور بہ پہلی آیت نازل ہوئی تھی۔

الاعبيد فضائل قرآن على مجاهد فقل كيا به كرقرآن كى بيليان أرابوف والى مورتون على القسوا بالسه دبك "
اور القاقيد "(القراء) إلى و دومرا قول يه به كدسب به بيليان في آيشكا الفيلا في الدرور القرار اورا مام مسلم في الاسلم بن عبدالرجمان به دوايت كيا به كد مس في حضرت جابر بن عبدالله به ي بيل كونك الم بيل كونك وردت بازل بوكى ؟ تو انبول في كدسب بيلياكون ك مورت بازل بوكى ؟ تو انبول في كدسب بيلياكون ك مورت بازل بوكى ؟ تو انبول في كها: " يسلم وكم المعدشو" (الحديث )اس مديث كا يدجواب به كدسب بيلياكون ك مورت بازل بوكى ؟ تو انبول في بيلياكون بيب كد يورورت بازل بوكى وه " يسابله المعدثو" بها وروققه كي بعد جوسب بيلياكون ك بعد جوسب بيلياكون ورياك بيلياكون بالمولى وكلياكون بيلياكون بالمولى وكلياكون بيلياكون ك بعد بيلياكون ك بعد بيلياكون بي

تیمرا قول میہ ہے کہ سورہ فاتحہ سب سے پہلی سورت ہے'امام بیٹی اور امام داحدی نے ابومیسرہ ہے روایت کیا ہے کہ رسول انتشکی اللہ علیہ رسلم نے حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ جب میں خلوت میں ہوتا ہوں تو میں ایک آواز سنتا ہوں' بہ خدا خوف ہے کہ بیکوئی مجیب وغریب بات ہے! حضرت خدیجہ نے کہا: معاذ اللہٰ اللہٰ تعالیٰ آپ کے ساتھ ایسا نمیس کرے گا' بہ خدا

آپ امانت کوادا کرتے ہیں صلہ رحی کرتے ہیں اور چ پولتے ہیں گھر جب حضرت ابو بکر حضرت خدیجہ کے پاس آئے تو حضرت خدیجہ نے ان کو بیر قصد سنایا اور کہا: (سیدنا) مجم سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ورقہ کے پاس جاؤ 'سووہ آپ کے ساتھ ورقہ کے پاس گئے اور بیر قصد سنایا اور فرمایا: جب میں خلوت میں ہوتا ہوں تو کوئی تجھے چتھے ہے آوز دیتا ہے: یا مجمدا یا محدا تو میں بھاگ کرافق میں (بہت دور) چلا جاتا ہول ورقہ نے کہا: آپ ایسا نہ کریں جب بیآ واز آئے تو آپ تھیرے رہیں اور سنیں کہ دہ کیا کہتا ہے' بھرآ کر جھے بتا کیں' بھرآپ کو تنہائی میں آواز آئی: یا حجہ! کہتے: ''بسم اللّٰہ الموحمن الموحیم الحصد للّٰہ رب

وه کیا کہتا ہے پھرآ کر بھے بنا کیں پھرآ پ کوتہائی میں آواز آئی: یا جمدا کیے: "بسم الله الدرحمن الدرجم المحمد للله رب العالمین "حتی که"ول الضالین "تک موره فاتحرآ پ نے ٹی بیرصدیث مرسل ہے اوراس کے روای ثقة ہیں امام یہ تی نے کہا: اگر بیرصدیث محفوظ ہے تواس کی تو جیدیہ ہے کہ بدواقعہ مورہ اقرء اور مورہ مدثر کے زول کے بعد پیش آیا۔

چوتھا قول بیے ہے کسب سے پہلے'' بسسم الله الوحمن الوحیم''نازل ہوئی واحدی نے اپنی سند کے ساتھ عمر مداور حسن سے روایت کیا ہے کہ بہلی آیت' بسسم الله الوحمن الوحیم' اور پہلی سورت اقرء ہے۔

(الانقان ج اص ٣٣\_ ٣٣ مطبوعة سبيل اكبيري لا بور ٠٠ ١٣٠هـ)

حلد اول

## سب سے آخریں نازل ہونے والی آیت اور سورت کابیان

علامه سيوطى لكصة بين:

اس میں اختلاف ہے کہ سب ہے آخر میں کون می آیت نازل ہوئی' امام بخاری اور امام سلم نے حضرت براء بن عاز ب رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ سب ہے آخر میں یہ آیت نازل ہوئی: '' بیشتَفَتُو ٹُاکٹ قُلِی اللّٰہ بیفُرِتیکُڈ فِی الْکَلْکُوّۃُ ''

(التساه:۱۷۱)اورسب ہے آخری سورت 'سورہ تو بہ ہے'امام بخاری نے حضرت ابن عباس ہے روایت کیا ہے کہ سب ہے آخر پی آیت ربا نازل ہوئی ہے امام پیمنی نے بھی حضرت عمر ہے ای طرح روایت کیا ہے اوراس ہے مرادیہ آیت ہے: '' نیاکیٹھا

میں آیت رہا نازل ہوئی ہے امام بیٹی نے بھی حضرت عمر ہے ای طرح روایت کیا ہے اوراس سے مرادیہ آیت ہے: '' نَیالَیّقا اَلَّذِیْنُ اَ<mark>مُغُوالِثَّقُوالِثَّقُوالِمِّلَّةِ وَمُنَّ وَالْمُرْبِعِنَ الْمِرْبِيَوا ''(ابٹرہ:۲۵۸) امام احمد اور امام ابن ماجہ نے بھی حضرت عمر سے بیروایت کیا ہے کہ سب سے آخر میں آیت رہا نازل ہوئی ہے۔</mark>

امامنسائی نے از تکرمداز این عباس روایت کیا ہے کہ آخری آیت بیہ ہے:'' وَاَتَقَتُوْا بِکُوهُمَا تُسُرِّحَعُوْنَ دِیْمِهِ ''(ابترہ:۲۸۱)۔ امام این جریر نے بھی حضرت این عباس سے روایت کیا ہے کہ آخری آیت بیہ ہے:'' وَاتَقَتُواْ بِکُوهُمَا تُسُرِّحِعُونَ دِیْمِهِ إِنِّي اللّهِ '' (ابترہ:۲۵۱۷) ہی آیت کے مزول کے اکمای (۸۱۸) دن بعد نی صلی لاٹ علی سلم کامورال جوگرا قبائوں بام ماین الی ماتمی نرسعہ

(البتره،۲۸۱) اس آیت کے نزول کے اکیاس (۸۱) دن بعد نبی صلی الله علیه وصال ہوگیا تھا' اور امام ابن الی صائم نے سعید بن جیر سے روایت کیا ہے کہ قرآن مجید کی جو آخری آیت نازل ہوئی وہ'' واقشہ ایئو آمائٹریچنٹوژی فیڈیو اِئی الڈلو '' (البقرہ:۲۸۱) ہے اور اس کے نزول کے نو دن بعد بیر کے دن ۴۸ رقتے الاول کو بنی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوگیا۔

حافظ ابن جُرعَ عَلالَى نے ان مِن اس طرح تَقْيَق دى ہے كہ ميراث مِن آئرى آيت ' يَسْتَفَقُّوْ نَكَ قَلِ اللّهُ يُفَتِيْكُوْ فِى الْكَلْكَةِ ''(اتساء:۱۷) ہے اور سود مِن آخرى آيت'' يَاكَيُّهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوااتَّقُوااللّهَ وَدُّبُواْ مَا يَقِيَ مِنَ الرِّبَوا' (ابقره:۲۵۸) ہے اور مطلقاً آخرى آيت' وَاقْشُوْا يُوْمِّا تُوْمِحُونَ فِيْهِ إِلَى اللّهَ ' (ابقره:۲۵۸) ہے۔

(الترب:۱۲۸) ہے۔ امام مسلم نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ آخری سورت جو نازل ہوئی وہ'' إِذَاجِنَاءٌ نَصْرُ اللهِ وَالْقَتْحُ

ا مام مسلم نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ آخری سورت جو ناز ل ہونی وہ'' إِذَا جَمَاءً تَضَمُّ اللهِ وَالقَتْحُ (انصر:ا) ہے۔

ا مام ترندی اور امام حاکم نے حضرت عائشر رضی اللہ عنہا ہے روایت کیا ہے جوسورت آخر بیس ناز ل بوئی وہ سورہ ما ندہ ہے۔ امام ترندی اور امام حاکم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ آخری سورت سورہ مائدہ اور سورہ فتح ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عند سے مشہور روایت ہے کہ سب ہے آخر بیس سورہ تو بیدنا زل ہوئی ہے۔

امام یمنی نے بیرکباہے کدان مختلف روایات کی یہ تقدیر صحت بیتوجیہ ہے کہ ہر صحابی نے اپنے نظریہ کے مطابق کبا ہے؛ قاض ابو ہم نے بیرکباہے کدان اقوال میں سے کوئی بھی نبی صلی اللہ عابر والم کا صرح کا رشاذ نہیں ہے؛ اور ہر صحابی کا قول اس کے

اجتباداورغلبظي پرمحمول ب- (الاتقان جام ٢١-٢١ مطبوعة ميل اكيدي الهوره ١٣٠ه)

#### ملی اور مدنی سورتوں کی معرفت ماس

علامه سيوطى لكصة مين:

کی اور مدنی سورتوں سے متعلق علاء کی تین اصطلاحیں ہیں ان میں زیادہ مشہور یہ ہے کہ جوسورتیں ہجرت ہے پہلے نازل ہوئیں وہ تک ہیں اور جوسورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی ہیں عام ازیں کہ وہ مکہ میں نازل ہوئی ہوں یا مدینہ میں فتح مکہ کے سال نازل ہوئی جوں یا ججۃ الوداع کے سال میں پاکس منر کے دوران نازل ہوئی ہوں۔

دوسری اصطلاح بیہ کہ جوسور تیں مکد میں نازل ہوئیں وہ کی ہیں خواہ وہ جمرت کے بعد مکہ میں نازل ہوئی ہوں اور جو
مدینہ میں نازل ہوئیں وہ مدنی ہیں اس اصطلاح کی بناہ برکی اور مدنی سورتوں میں ایک واسط ہوگا کیونکہ جوآیات دوران سفر
نازل ہوئیں وہ کی ہوں گی ندمدنی 'اور امام طبرانی نے ''مجم کیمبر'' میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ ہے کہ روایت کیا ہے کہ رسول
الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قرآن تین جگہوں میں نازل ہوا ہے' کہ مدینہ اور شام میں ۔ ولید نے کہا: شام سے مراد بہت
المتقدل ہے' اور شخ مادالدین بن کثیر نے کہا: شام کی تغییر تبوک ہے کرنا زیادہ بہتر ہے' اور میں کہتا ہوں کہ مکہ میں اس کے
مضافات مشلاً من عرفات اور مدید داخل ہیں اور مدینہ میں بدرا صداور سکتی واضل ہیں۔

تیسری اصطلاح بیہ ہے کہ جن سورتوں میں اہل مکہ سے خطاب ہوؤوہ کی میں اور جن سورتوں میں اہل مدینہ سے خطاب ہو وہ مدنی میں۔

قاضی ابو بکر نے کہا: کی اور مدنی سورتوں کی معرفت میں صحابہ اور تابعین کی معرفت پراعتاد کیا گیا ہے اوراس سلسلہ میں نجی صلی التہ علیہ وسلم سے کوئی ارشاد متقول نہیں ہے اور فرائش اور واجبات میں سے کوئی چیز ان کی معرفت پر موقو نے نہیں ہے؛ البتہ ناخ اور سنوخ کی معرفت میں سورتوں کے کئی اور مدنی ہونے کا دخل ہے۔

(الانتتان ج اص ٩ - ٨ مطوعة سبيل اكيثري لا مورا ٠٠٠ ١٥ هـ)

### عہدرسالت میں قر آن مجید کوجمع کرنے کا بیان

نی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں سب سے پہلے قر آن جمید کو حذظ کر کے سینوں ( د ماغوں ) میں جمع کیا حمیا اور سب سے پہلے میہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ ( ذبہن مہارک ) میں محفوظ اور جمع ہوا۔

قرآن مجید میں ہے: آجھ مان رومان کا میں مار میں مار میں میں

ڵڗٮؙٛڂڒۣڬ۫ۑؠ؞ڸٮٵڬػڷؚۼ۫ڿڵؠۣ؋۞ٳؽٙۘۘۼؽؽؙٵ ۻؙڡ۫ڬۯڞؙۯڶػڎؙػٞٷٳڎٵػۯڶؽ۠ۮٵؾؖۼؚڔؙڎٞۯٳؗؾڎ۞ٞڟۿۯؽ ۼؽێٵؿڽٵڬڎ۞(التير١٤١١)

حرکت ند دیں 0 بے شک اس کو ( آپ کے ذہن میں ) محفوظ کرنا اور آپ کا اے پڑھنا تارے ذہب ہم اس

آپ( قرآن بادکرنے کے لیے ) جلدی جلدی زبان کو

مقدمآنغير 94

کو پڑھ چکیں تو پھرآپ اس پڑھے ہوئے کو پڑھیں 0 پھر بے

شک اس کا بیان جارے ذمہ ہے 0 نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں حضرت جبر ئیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے اور جس سال آپ کا مار میں آتے ہے جب میں مار مار الدوس الترقیق ہی تھے میں کا

وصال ہوا آپ نے دومرتیہ جریل علیدالسلام کے ساتھ قرآن کریم کا دور کیا۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت سید تنا فاطمدرض الله عنها بیان کرتی این که نی صلی الله علیه دسلم نے سرگوثی کرتے ہوئے بھے سے فرمایا: جرئیل ہرسال جھ سے قرآن مجید کا دور کرتے ہیں اوراس سال انہوں نے مجھ سے دوم تبددور کیا ہے اور جھے یہ لیفین ہے کہ اب میرا وقت آگیا ہے۔ (مجھ بناری ج مس ۲۵۸ مطوع فروٹر اس المطاف کرائی ۱۳۸۱ھ)

وہ بیات میں میں میں میں میں اللہ علیہ اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ علیہ وعلم سب اوگوں سے زیادہ جواد تنے اور آپ کی حضرت ابن عہاس رمضان کی ہر رات میں آپ سے ملا قات کرتے جو دو تا رمضان کی ہر رات میں آپ سے ملا قات کرتے کے کہ ماہ رمضان کورا ہوجا تا رسول اللہ ملی اللہ علیہ وعلم ان سے قرآن کریے کا دور کرتے تنے اور جب جبر یل آپ سے ملا قات کرتے تھے آپ بارش برسانے والی ہواؤں سے زیادہ نجر کی سخاوت فر ماتے تنے۔ (میج بناری ج میں ۲۵۸ معلم و فرج میں کرام قرآن مجد کی کا دور کرتے تنے اور جب جبر یل آپ سے ملا قات کرتے تا ہوں کہ بناری ج میں کرم اس کا اللہ علیہ کی مالی اللہ علیہ و کا کہ میں کرم اس کرام قرآن مجد کو ماد کرتے تنے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: .

ابراہیم بختی بیان کرتے ہیں کہ سروق کے سامنے حضرت عبداللہ بن عمرو نے حضرت عبداللہ بن مسعود کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا: میں ان سے ہمیشہ عبت کرتا ہول کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ دسلم سے بیہ سنا ہے کہ چار آ دمیوں سے قرآن مجید کو حاصل کرو: عبداللہ بن مسعود سالم معاذ اورانی بن کعب۔ (میج بناری ج می ۲۵۸ مطبور فرور مور اسح المطابح کرایی ا ۱۳۸۱ھ)

ھنتیں بن سلمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند نے ہمیں خطید دیا اور کہا: بہ خدا اُمیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دبن مبارک سے (سن کر) ستر سے زیادہ سورتیں یا دکی ہیں اور نی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کوعلم ہے کہ جھے کتاب اللہ کا مسب سے زیادہ علم سے حالا تکہ ہیں ان سب سے افضل نہیں ہوں۔

(صحیح بخاری ج۲م ۸۲۸ مطبوعه نورمجه اصح المطابع کراچی ۱۳۸۱ه)

(میح بخاری ج ۲ ص ۱۳۸۸ مطبوعه نور محراص الطالع کراچی ۱۳۸۱ه)

قمادہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عنہ ہے۔وال کیا کہ نبی سکی اللہ علیہ و کہ کم سے عہد میں کس نے قرآن جمع کیا تھا' انہوں نے کہا: چارصحابہ نے اور وہ سب انصار میں سے تھے' حضرت ابی بن کعب' حضرت معاذ بن جبل' حضرت زید بن خابت اور حضرت البوزید رضی اللہ عنہم۔ ( مجمع بناری ح ۲ س ۲۰۱۸ مطبوعہ و رقور آخ المطابع کر ابی اساس

صوریت فی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ جب ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس وقت صرف حارب کا المعالم

قر آن مجید جمع کیا تھا' حضرت ابو درداء' حضرت معاذین جبل مصرت زیدین ثابت اور حضرت ابوزید \_ ص

( سیح بخاری جام مطبوعة ورجم اص المطالح الرا بي استان مطبوعة ورجم اص المطالح الرا بي استان معند كي موخر الذكروو صديثوں پر دو اعتراض ہوتے بين أيك اعتراض بير ب كر يبلي حديث ميں

مسرت اس کری الله حتی حواللد مردو حدید می کردو امران بوت عین اید احتراض به ہے له پری حدیث میں حدیث میں حضرت ابو حضرت انس رضی الله عند نے چار صحابہ میں حضرت الی بن کعب کاذکر کیا ہے اور دوسری حدیث میں حضرت ابو در داء کاذکر کیا ہے اور بیان کے ذکر کردہ حصر کے خلاف ہے اس کا جواب سیہ ہے کہ جس حدیث میں حضرت ابو در داء کاذکر ہے وہ غیر محفوظ اور

ہے اور بیان کے ذر کر کردہ حصر کے طلاف ہے آگ کا جواب یہ ہے کہ جس حدیث میں حضرت ابو درداء کا ذکر ہے وہ عیر حفوظ اور غیر رائ کے ہے' اور محفوظ اور رائ وہ حدیث ہے جس میں حضرت الی بن کعب کاذکر ہے اور اس کا دوسرا جواب میہ ہے کہ ہوسکا ہے کہ حضرت انس نے دو مختلف وقتوں میں میر حدیثیں بیان کی ہول آگید وقعہ حضرت الی بن کعب کاذکر کیا اور دوسری وفعہ حضرت ابو درداء کاذکر کیا اور اس کی تا ئیداس سے ہوتی ہے کہ ابن الی داؤد نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ انصار میں سے پانچ

ہے کہ رسول انڈسلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں چھ صحابہ نے قرآن مجید کو جمع کیا جن میں حضرت ابودرداء' حضرت معاذ' حضرت ابو زید' اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہم شامل میں' مرسل ہونے کے باو جود اس حدیث کی سندھیجے ہے اور پیر بھی ہوسکیا ہے کہ سمبھ شخص نے حضرت الدین دار مضم اللہ عنہ میں قرآن میں جمعے کے زیر ایمان کی ۔ ترجید نے نسبہ مضرب اللہ میں نہ میں

کسی شخص نے حضرت ابو درواء رضی اللہ عنہ کے قر آن مجید جمع کرنے کا انکار کیا ہوتو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اس کارد کرنے کے لیے بہطریق حصر حضرت ابو درواء کا ذکر کیا ہو۔ (قتاباری جه ص۵۳ مبلوعہ دارخر انکتب الاسلامیال ہوڑ ۱۹۰۱ھ) میں باع واقعہ سے کردنی لیسٹ نے سی کیا ہے کہ میں میں میں میں انتہاں کے ایک میں انتہاں کا میں میں میں میں میں می

دوسرااعتراض سے ہے کہ حضرت انس نے سے بیان کیا ہے کہ صرف چار صحابہ نے قرآن مجید جمع کیا' حالا تکہ ابوعبید نے ذکر
کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے قراء صحابہ میں خلفاء اربعہ حضرت عبداللہ بن عباس حضرت ابن مسعود 
حضرت عند اللہ بن عبداللہ بن عباس حضرت ابو مبریہ ' حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن عباس خضرت عبداللہ بن عباس البت ان میں سے
حضرت عبداللہ بن زبیر شامل جیں اور خوا تین میں سے حضرت عاکشہ حضرت حضصہ اور حضرت ام سلمہ بیں (البت ان میں سے
حضرت عبداللہ بن زبیر شامل جی وصال کے بعدقرآن مجید کمل کیا) اور ابن ابوداؤ دنے مباجرین میں سے حضرت تھم بن اور 
داری اور حضرت عقبہ بن عامر اور انصار میں سے حضرت عبادہ بن صامت عشرت مضرف البوطيم عشرت تجمع بن صادش حضرت 
وضالہ بن عبید اور مسلمہ بن مخلد وغیر هم کاذکر کیا' (اور ان میں ہے می بعض نے نبی صلی اللہ علیہ وہم کے وصال کے بعد قرآن 
کریم جمع کیا تھا) اور جن صحابہ نے قرآن مجید کو جمع کیا ان میں حضرت ابوموی اشعری حضرت عمرو بن عاص محضرت سعد بن 
عبادہ اور حضرت ام ورقد ہیں۔

علامہ مازری نے کہا ہے کہ حضرت انس نے جو بد کہا ہے کہ چارصحابہ کے سوااور کسی نے قر آن کو جع نہیں کیا' اس سے بد لازم نہیں آتا کہ نفس الا مراور واقع میں بھی ای طرح ہواور حضرت انس کی طرف سے توجید بیہ ہے کہ ان کو ان چار کے سواباتی کاعلم نہیں تھا' ورنداس کا کس طرح احاطہ ہوسکتا ہے جب کہ صحابہ بہت زیادہ تھے اور مختلف شہروں میں پھیلے ہوئے تھے اور حضرت انس کا بیر قول صرف ای وقت درست ہوسکتا ہے جب تمام صحابہ میں سے ہرا کیک نے حضرت انس سے ملاقات کر کے

ان کویہ بتایا ہوکداس نے ممل قرآن جع نہیں کیا اور بیادة عبرت بعید ہے۔

اس صدیث کی دجد سے محدول نے قرآن مجید کے متواتر ہونے پر طعن کیاہے تاہم اگر فی نفسہ بی قول درست بھی ہوتا ' تب بھی جم غیریں سے ہرایک کو پورا قرآن مجید یاد شہونے سے بیالانم ٹیس آتا کہ اس جم غیر کو مجموع طور پر بھی قرآن مجیدیاد

نہ ہواور تواتر کی مہشم طنبیں ہے کہ ہر فرد کو بواقر آن حفظ ہو' بلکہ اگر کل نے ل کر کل کو یاد کررکھا ہو پھر بھی کا فی ہے' اور علامہ قرطبی نے اس سے استدلال کیا ہے کہ جنگ بمامہ میں ستر حافظ قرآن شہید ہو گئے تھے ٰای طرح عبد رسالت میں بیرمعونہ میں ستر قاری شہید ہو گئے تھے اس کیے بیقول کیے درست ہوسکتا ہے کہ نی سلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں صرف چار سیاب کو پورا قرآن

حفرت انس کی اس مدیث کی بعض مزید توجیهات به بین:

(۱) تمام دجوہ اور تمام قراءات کے ساتھ صرف ان چار صحابہ کو یورا قرآن مجیدیا دتھا۔

(۲) ان چار صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بلاواسطہ سن کر پورا قرآن مجید یاد کیا تھا باقی صحابہ نے پورا قرآن آپ سے بلا واسطة بيس سنا تفا\_

(٣) يه چار صحابة رآن مجيد كي تعليم وين ين بهت مشهور تق اور باقى استند مشهور نبيس تقط اس ليه ان كا حال مخفى ر با انهول نے ریا اور عجب کے خدشہ ہے اینے آپ کو ظا ہر نہیں کیا۔

(۴) ان جار کے جمع کرنے سے مرادیہ ہے کہ انہوں نے مکمل قرآن مجید لکھ کرجمع کیا تھا ادر باقی صحابہ نے دل میں یاد کیا تھا۔

(۵) ان جارنے اعلان کردیا تھا کہ انہوں نے مکمل قرآن جع کیا ہے اور باقی صحابہ نے اعلان نہیں کیا تھا۔

(فع الباري جوص ٥٢ ـ ٥١ مطبوعه دارنشر الكتب الاسلامية لا بور ١٠٠١ه)

علامه نميثا يوري لكصة بن:

رسول الله صلى الله عليه وسلم كے عهد ميں قرآن جع كرليا عميا تھا' كيونكہ جب بھى كوئى آيت نال ہوتى رسول الله صلى الله عليه وسلم کا تب قرآن کو بیتھم دیتے کہ اس آیت کوفلال سورت میں فلال جگہ کھے دؤاور جب بھی کوئی سورت نازل ہوتی تو رسول اللہ ملی الله علیه وسلم کا تب کو بیتھم دیتے کہ اس کوفلا ں سورت کے بعد لکھو۔

(غُرائب القرآن ج اص ۲۳ مطبوء مطبع امیریه کبری بولاق معز ۱۳۲۳ه)

ڈاکٹر وہبہزشنی لکھتے ہیں:

نج صلی اللہ علیہ وسلم سے من کر صحابہ کرام قرآن مجید لکھ لیتے تھے اور مشہور یہ ہے کہ چیس صحابہ کا تب وقی تھے اور تحقیق میہ ہے کہ وہ ساٹھ صحابہ تنے ان میں زیادہ مشہور خلفاء اربعۂ حضرت الی بن کعب ٔ حضرت زید بن ثابت ٔ حضرت معاویہ بن الی سفیان مصرت یزیدین الی سفیان مصرت مغیره بن شعبه مصرت زبیرین عوام مصرت خالدین ولید پر علامه زهملی نے ابوعبیده کے حوالے سے ان تفاظ صحابہ کا ذکر کیا ہے جن کا ہم ابھی ذکر کر چکے ہیں اور بیکھا ہے کہ زیادہ مشہور تفاظ حضرت عثمان حضرت علیٔ حضرت الی بن کعب ٔ حضرت ابو درداء ٔ حضرت معاذین جبل ٔ حضرت زیدین ثابت ٔ حضرت ابن مسعود اور حضرت ابومویل اشعرى تتھے۔(النمبرالمنيرج اص ٦١- ٢٠ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١هـ)

حضرت ابوبکر کے عہد میں قرآن مجید کو جمع کرنے کا بیان

رسول الله صلى الله عليه دسلم كے عهد ميں قرآن مجيد كوايك مصحف ميں اس ليے جمع نہيں كيا گيا كه نزول وحي كاعمل آپ كی حیات مبارکہ میں مسلسل جاری تھا اور ہروفت کسی نئی وی کے نازل ہونے کا امکان تھا' البند قرآن مجید کی تمام آیات کپڑے کے فکروں پڑ ہریوں پر اور چوں سے صاف کی ہوئی مجور کی ٹہنیوں پر کسمی ہوتی تھیں مجر جب حضرت الد بحررض الله عنہ کے عہد میں جنگ یمامہ کے دوران بہت ہے تھا ظِقر آن شہیر ہو گئے' تب قر آن مجید کو پہلی بارا یک مصحف میں جمع کرنے

کی تحریک ہوئی' جیسا کہاس مدیث میں ہے:

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت زید بن ثابت رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ جنگ ممامہ کے دوران حضرت ابو بکر رضی الله عند نے مجھے بلوایا ، اس وقت ان کے یاس حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه بھی تھے مصرت ابو بکرنے کہا: میرے یاس حضرت عمر آئے اور کہا: جنگ یمامہ میں بہت سے تفاظ قرآن شہید ہو گئے اور مجھے میہ خدشہ ہے کہ اگر یونمی مختلف جنگوں میں تفاظ قرآن شہید ہوتے ر ہے تو بہت سا قرآن مجید چلا جائے گا' اور میرامشورہ یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کوجع کرنے کا تھم دیں' میں نے حضرت عمرے كها: آب ايدا كام كول كرد ب بين جس كورسول الشصلي الشعليه وسلم في بيس كيا؟ حضرت عمر في كها: بدخدا! اس مين خير ب پھر حضرت عرمسلسل مجھ سے میہ کہتے رہے متی کہ اللہ تعالی نے اس کام کے لیے میرا شرح صدر کردیا اور میری رائے حضرت عمر کی رائے کے موافق ہوگئی۔حضرت زید بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابد بحر نے کہا: تم عقل مند فحض ہواور نہم کو تمہارے متعلق کمی تم كى كوئى بدممانى نيس ب اورتم رسول الشعلى الشعليد وللم كے ليے وحى لكھتے تين سوتم قرآن مجيدكو تاش كركے جم كرؤبد فدا! اگر بدلوگ جھے سے بیہ کتے کہ پہاڑ کو ایک جگہ ہے دوسری جگہ نتقل کردوتو بد میرے لیے اتنا دشوار نہ ہوتا جتنا قرآن مجید کوجع کرنے کے تھم بڑعمل کرنا میرے لیے دشوار تھا' میں نے کہا: آپ لوگ ایسا کام کیوں کردہے ہیں جس کورسول الله صلى الله علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ حضرت ابو بكرنے كہا: به خدا! اس ميں خير ب مجر حضرت ابو بكر جھ سے مسلسل اصرار كرتے رہے حتى كدالله تعالی نے اس کام کے لیے میرا سینکول دیا جس کے لیے اللہ تعالی نے حضرت ابو کرکا سید کھول دیا تھا' پس میں نے قرآن کریم کوتلاش کرنا شروع کیا' میں نے پتوں سے صاف کی ہوئی کجھور کی شاخوں' پتحروں اورمسلمانوں کے سینوں سے قرآن مجید كوجَن كيا حَلَى كرموره توبدكي آخري آيت: " لَقَلُ جَاءَكُورُسُونْ فِسْ أَنْفُسِكُمْ عَنْ يُزْعَكِينُهِ هَاعَيْتُو "(الوب: ١٦٨) مُص حضرت ابوخزیمدانصاری کے یاس ملی بھر محیفوں میں جمع شدہ بیقر آن مجید حضرت ابو بحر رضی اللہ عند کے یاس رکھا عمیا ، مجران کی وفات کے بعد تا حیات حضرت عمر کے پاس رہا' چران کے بعدام الموثین حضرت حصد بنت عمرض الله عنهما کے پاس رہا۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۲۳۹ ، مطبوعه نورمجه اصح المطابع ، کراچی ۱۳۸۱ هـ)

علامه جلال الدين سيوطي لكصة بين:

این الی داؤد نے مصاحف میں سندحس کے ساتھ عبد خیرے روایت کیا ہے کہ حضرت علی نے فرمایا: مصاحف کا سب ے زیادہ اجرحضرت ابد بکررضی اللہ عنہ کو ہوگا'اللہ تعالیٰ حضرت ابد بکر پررحم کرئے وہ پہلے تحض ہیں جنہوں نے مصحف میں قرآن مجد کوجع کیا ' بعض روایات میں حضرت علی کے پہلے جمع کرنے کاذکر ہے لیکن وہ ضعیف روایات میں اور بعض روایات میں حضرت عمر کے پہلے جمع کرنے کا ذکر ہے لیکن اس سے مراد ہے: اب کا جمع کرنے کے لیے مشورہ دینا۔

ا بن الی داؤد بیان کرتے ہیں کہ حفزت عمر نے آ کر کہا: جس مخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے من کر جتنا قر آن مجید لکھ لیا ہووہ اس کو لے کرآئے اوراس وقت لوگ محیفوں میں تختیوں پراور تبول سے خالی شاخوں پر لکھتے تھے اور حفرت زید کسی اس وقت تک کوئی چیز قبول نہیں کرتے تھے جب تک کہ دو گواہ اس پر گواہی نہ دیتے اور بیاس پر دلالت کرتا ہے کہ حضرت زید صرف کیسے ہوئے کو کافی نہیں سجھتے تھے حتی کہ دو گواہ اس پر گواہی دیتے کہ اس کو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم سے سنا ب عالانكد حفرت زيد بن ثابت خود حافظ قرآن تے كيكن وہ حفاظت ميں مبالغد كرنے كے ليے اليا كرتے تھے۔

این انی داؤد بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکرنے حضرت عمر اور حضرت زیدے فریایا کہ آپ دونوں معجد کے دروازہ پر

تيا، التأ،

بینے جائیں اور جو مختص کتاب اللہ پر دوگواہ لے کرآئے اس کولکھ لین علامه ابن جمرنے کہا: اس سے مرادیہ ہے کہ وہ دوگواہ اس پر گواہی دیں کہ انہوں نے اس آیت کو حفظ کیا تھا اور اسکولکھ لیا تھا' علامہ خاوی نے کہا: اس سے مرادیہ ہے کہ دہ اس پرگواہی ویں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دملم کے سامنے اس آیت کولکھ لیا گیا تھا' ابوشامہ نے کہا: ان کی اس سے غرض بیخی کہ صرف اس آیت کولکھا جائے جس کے متعلق بیدیفین ہوجائے کہ علی اضیین اس آیت کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھ لیا گیا تھا' کیونکہ جب تک کمی آیت کا تحریری ثبوت نہل جائے وہ اس کے صرف حفظ کو کا ٹی نہیں سیجھتے تھے۔

یوں بہ بنگ کی ایت کا طریق ہوت میں گا ہے وہ اس سے طریق طوق دی ہیں ہے ہے۔

ابن افعد نے مصاحف میں لیف بن سعد ہے روایت کیا ہے کہ سب ہے پہلے حضرت ابوبکر نے قر آن کو جمع کیا'
اور حضرت زید نے لکھا' لوگ حضرت زید کے پاس قر آن جمید کی آیات لے کرآتے اور جب تک وہ ان آیتوں کے لکھے جانے
پر دو گواہ چیش نہ کرتے حضرت زید کے کہا: اس کو گھو کو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم نے حضرت فزید کی کہا: اس کو گھو کو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم نے حضرت فزید کی کہا: اس کو گھو کی گھراس اللہ علیہ وکلم نے حضرت فزید کی کہا: اس کو گھو کی گھراس آیت کو گھو کیا گیا۔ (الانقان ج اس ۸۵ \_ ۵۷ مطرف سیل اکیڈی) لاہوز ۲۰۰۰ھ)

جس حدیث میں حضرت فزیمہ کی شہادت کو دوشہادتوں کے برابرقر اردیا گیا ہے وہ بیہ ہے:

امام ابوداؤ دروایت کرتے ہیں:

بہ ظاہر نی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت فزیمہ کی گوائی کو دو گواہوں کے برابر قرار دینا ان کے ایمان کی پنتگی کی بنا پر تھا اوراس بات کا اندام تھا کہ انہوں نے بن ویکھے نی صلی اللہ علیہ وسلم نور نبوت سے دیکے دمیں درخقیقت نی صلی اللہ علیہ وسلم نور نبوت سے دیکے درجی کے قدیم کے دوئی کی تقد بق کی حضرت فزیمہ کے طاوہ وسلم نور نبوت سے دیکے دیم ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ سورہ تو جد کی آخری آیت کے تصورہ تو ہے کی آخری آیت قرآن میں درت ہوئی گواہوں کے برابر شرقرار دیا گیا تو سورہ تو ہے کی آخری آیت قرآن میں درت ہوئے گا دو قرآن نامل رہ جائے گا سواس حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی افتیار کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ جس کو جا بیں نواز دیں اور آیک گواہی کو دو کے برابر کرویں اور آپ کے علم کی عظمتوں کا بھی بتا چاتا ہے کہ مستقبل میں ہونے دالے واقعات آپ کی نظر میں ہوتے ہیں بلکہ آپ ان کا تدارک بھی فریاتے ہیں۔

حفرت عثان کے عہد میں قرآن مجید کو بتع کرنے کا بیان

قرآن مجید سات حقول پر نازل ہوا تھا' اور ہر قبیلہ کو ایک حرف پر قرآن مجید پڑھنے کی اجازت تھی' لیکن جب اسلام سرزین عرب سے نکل کر دنیا کے دور دواز علاقول میں پہنچا اور گوگوں کے مختلف حرفوں پر قرآن پڑھا تو جو قصی دوسرے حرف سے ناوا تف تھا' اس نے اس کی تکذیب شروع کردی مثلاً کوئی پڑھتا تھا:'' نسنشر ھا'' یا کوئی بڑھتا تھا:'' نسنشر ھا'' یا کوئی پڑھتا تھا:'' نسنشر ھا'' یا کوئی بڑھتا تھا:'' فقسمت کلمہ دبیك '' اور دوسرا پڑھتا تھا:' نسنشر ھا'' یا کوئی بڑھتا تھا:'' اور چرفی کو بیام راتھا کہ جس حرف پراس نے تو قرآن پڑھا ہے وور دوسرا پڑھتا ہوا تھا ہوا تھا ہے ۔ اس صورت کی اصلاح کے لیے حضرت عثبان نے اس نیز کو نے قرآن پڑھا کہ جاور دوسر ہی تھا' اور اس کی متعدد تھیں تیار کرائے تمام شہروں میں بجواد میں اور باتی تمام شوں کو اسٹول کو کردیا جو کوئی میں دھوڑ الا اور پھر ان اور ان کورائ دور کی میں دھوڑ سے امرائی تھا در بود میں دھوڑ سے امرائی دھوڑ ان اور کور کے عہد میں جھڑ کیا گیا تھا اور بعد میں دھڑ سے امرائی تھا۔ میں کا میں دھوڑ سے کا کہ کیا تھا۔ دور بھر میں دھڑ سے امرائی تھا۔ میں کی کا تھا تھا۔ دور بھر میں دھڑ سے امرائی کھا تھا۔ میں دھوڑ سے امرائی کیا تھا۔ دیا کہ کردایا گیا تھا۔ میں دھوڑ سے امرائی تھا۔ میا کیا تھا۔ دور میں دھوڑ سے امرائی تھا۔ میں دھوڑ سے انسان کی میں دھوڑ سے انسان کی میں دھوڑ سے انسان کی میں دھوڑ سے اور کیا گیا تھا۔ دور دھوڑ سے کا کھا تھا۔ دور میں دھوڑ سے امرائی کیا تھا۔ دور میں دھوڑ سے اسٹول کی میں دھوڑ سے انسان کے میں دھوڑ سے اسٹول کی میں دھوڑ سے اسٹول کے میں میں دھوڑ سے اسٹول کی میں دھوڑ سے کردی کی دھوڑ سے اسٹول کی میں دھوڑ سے اسٹول کی میں دھوڑ سے اسٹول کی میں دھوڑ سے کردیا کی میں میں میں میں میں کو دھوڑ سے دور میں دور کی سے دور کی کردیا گیا کی میں کی میں میں کرنسل کی کردیا گیا کہ میں کر کر کیا گیا تھا۔ دور میں کر کر کیا گیا کی کردیا گیا کی کردیا گیا کی میں کردیا گیا کی کردیا گیا کردیا گیا کر کردیا گیا کردیا گیا کردیا کی کردیا گیا کردیا گیا کردیا گیا کردیا گیا کردیا گیا کردیا گیا کردیا گی

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت الس بن ما لک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ حضرت حذیفہ بن یمان حضرت عثان بن عفان رضی الله عند کے باس آئے اور وہ آرمینیا اور آ ذریا نجان کو فتح کرنے کے لیے جہاد ہیں گئے ہوئے تھے حضرت حذیفہ نے حضرت عثان کو مسلمانوں کے قراءت ہیں اختلاف ہے خبر دار کیا حضرت حذیفہ نے حضرت عثان سے کہا:اے امیر المومنین ااس سے پہلے کہ سیامت اپنی کتاب بیس بہود و نصار کی کی طرح محتقف ہوجائے اس کی کوئی تدبیر کر لیجن مجم حضرت عثان نے حضرت عباداللہ بن کے عند حضرت عباداللہ بن کے عند حضرت عباداللہ بن کے عند حضرت عباداللہ بن المحتقد کے مصرت عباداللہ بن عامل کردیں عباداللہ بن حادث معلم کا مصرف حضرت عباداللہ بن عباداللہ بن عامل کردیں احتماد کے علامت عباداللہ بن عامل کردہ اس مصحف کو کلمیس اور حضرت عباداللہ بن عامل کی قراءت میں اختلاف ہوتو اس کولمان قریش میں نازل ہوا ہے سوانہوں نے ایسان کریش میں نازل ہوا ہے سوانہوں نے ایسان کی اور جب انہوں نے حضرت حضمہ کے مصحف سے نقل کر کے تیاد کردہ اس مصحف تیار کرلیا تو حضرت عثان نے حضرت حضمہ کا مصحف ان کو دائیں بھی دیا اور جو مصحف اس سے نقل کر کے تیاد کردہ کی تعارت حضمہ کا مصحف تیار کرلیا تو حضرت عثان نے حضرت حضمہ کا مصحف ان کو دائیں بھی دیا اور جو مصحف اس سے نقل کر کے تیاد کردہ کی تعارت حضمہ کا مصحف تیاں کی اس بی کردہ کی تعارت حضمہ کا مصرف کو کھا ہوا ہوا ہوا ہے درجی کا دیا تھاں کی نعارت کے ماروا جس کے دیا اور جو مصحف اس سے نقل کر کے تیاد کی خوارت عباد کیا جا جا ہے کے در گی بخاری جا میں ۲۔۲ میں ۲۔۲ میں ۲۔۲ میں ۲۔۲ میں میں اور بیا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو خطرت خطرت خطرت حضرت کیا کہ کا کہ کیا کہ کو کو کو کو کہ کیاں کے خطرت خطرت کو کہ کو کر کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کو کو کہ کو کر کو کہ کو کو کو کو کہ کو کر کے کو کہ 
مسترین اور جب ان کااس میں استرین میں الزبیر و مقرت سعید اور حضرت عبد الرحمٰن قرآن مجید لکھنے کے لیے پیٹھے اور جب ان کااس میں اختیا ف ہوا کہ اس الفظ کو کس افت پر کلھا جائے ہے تا کے ساتھ تا ہوت کھا جائے کہا: لفظ کو کس اختیا ہوا کہ اس الفظ کو کس اختیا ہوا کہ اس الفظ کو کس الفظ کو کس الفظ کو کس الفظ کو کہا تھیں تا ہوں کہ استرین اللہ عنہ کی طرف رجوع کیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف رجوع کیا، حضرت عثمان نے فرمایا: اس کو فخت قریش کی کھوکھونکہ قرآن لفت قریش پرنازل ہوا ہے۔
عثمان نے فرمایا: اس کو فخت قریش کی کھوکھونکہ قرآن لفت قریش پرنازل ہوا ہے۔

( تغییر ابن کثیر مطبوعه ادارة الاندلس بیروت ۱۳۸۵ هـ )

حضرت عثمان کے دور میں اوراقِ قرآن جلانے کامحمل اور قرآن کریم کے بوسیدہ اوراق ۔۔۔۔

ے متعلق فقہاء *کے نظر*یات

روسی بی بی نرگورالصدر حدیث میں بیرگرر چکا ہے کہ حضرت عثمان نے اپنے جمع کیے ہوئے مصحف کی نقلیں سب مشہروں میں جمجوا کمیں اور اس سے پہلے جن صحیفوں میں قر آن لکھا ہوا تھا ان کوجلانے کا حکم دیا۔

موافظ این جمر عسقلانی شافعی کلصے ہیں:

این الی داؤد اور طبر الی وغیرہ نے لکھا ہے کہ حضرت عثان کے بیسے ہوئے مصحف کے خلاف جو مصحف تھا اس کو حضرت عثان نے بیسے ہوئے مصحف کے خلاف جو مصحف تھا اس کو حضرت عثان نے بیسے ہوئے مصحف کے خلاف جو مصحف تھا اس کو حضرت عثان نے بیسے ہوئے مصحف کے خلاف جو مصحف تھا ہے کہ حصارت کیا ہے عثان نے جلائے کا اور اس زیانہ میں عمل حراق میں مصاحف کو جلایا گیا اور سوید بن غفلہ نے حضرت علی ہے : جب حضرت عثان میں حضارت عثان کے متحقاتی غیر کے سوا اور پچھ نہ کوا اور ایو قلا ہے کی روایت میں ہے: جب حضرت عثان محتف بھی بھی ہے۔ جو حضرت عثان کی متحقاتی غیر کے سوالوں کی طرف کھا: '' میں نے اس اس طرح قرآن میں میان ورمیر ہے پاس (پہلے ) جو پچھ کھا ہوا تھا اس کو میں نے منادیا 'اور تمبارے پاس جو پچھ پہلے لکھا ہوا ہے تم بھی اس کو میں نے منادیا 'اور تمبارے پاس جو پچھ پہلے لکھا ہوا ہے تم بھی اس کو میان نے اور ہوا ہی کہ دواراکٹر روایات میں جل اور پھی ہوسکتا ہے کہ ان کا فغذات کے لئوش کو دھونے اور جوال غیل میان کا فغذات کے بطان کا فغذات کے لئوش کو دھویا 'ور تمبار کے ان کا فغذات کو جل ڈالا علامہ ابن بطال نے کہا:

اس صدیف میں یہ دلیل ہے کہ جن کما پول میں انڈ کا نام کھا ہوا ہوا ان کو جلنا نا جائز ہے 'اس عمل میں ان کما پول کی کھر دیات الاسلامہ الا ہوا نہ ہوا تر الا میں ان کما پول کی کمر کے بہا اور کو کھوں کے بہا دول ہوا دل ہے برائی ہوں ہوا ان کو جلنا الا اور اس کی میں اند کا نماری کا کھوں کا اور ان کو جلنا لا ہوا نا ہوا اور ان کو جلنا ہور نام ان کما ہوا ہوا ان کو جلنا لا ہوا نام ہوا اور ان کو جلنا ہور ان کیا ہوں کا کہا اور کا کھوں کیا تھوں کے بعانا ہے در لاخل کیا کہ کمر کا کھوں کیا کہ کا میں کما ہوا ہوا ہوا کیا کہ کمر کا کما ہوا ہوا کو کا کا میان کو بھوں کیا کہ کما ہوا کہ کما ہوا ہوا کو کا کما ہوا ہوا کو بھوں کیا کہ کما ہوا کہ کما ہوا ہوا کو کیا کا بھوں کے کہا کہ کما ہوا کھوں کیا کہ کما ہوا کھوں کیا کہ کمر کا کما کھوں کے کہ کما ہوا کھوں کو کما کیا کہ کمر کا کما کھوں کو کما کے کما کے کما کھوں کا کما کو کما

علامه بدرالدين غيني حنفي لكصة بين:

حضرت ابو بحر کے عہد میں جو جموعہ تیار کیا گیا تھا وہ صورتوں کے الگ الگ صحائف سے مہر سورت میں آیات ترتب سے محصل کی تمام سورتیں متفر سے عین کرتیں جارت کے جو مصحف بحث کیا وہ مرتب تھا'اس میں سورتیں ترتیب وارتھیں خضرت عثان نے جو مصحف بحث کیا وہ مرتب تھا'اس میں سورتیں ترتیب وارتھیں خضرت عثان نے بعہ جواب دیا ہے کہ جوآیات منسوخ التلا وت تھیں یا جو غیر لفت قریش پرآیات تھیں' یا آیات کے ساتھ جو تفیر آگھی ہوئی تھی اس کوجلانے کا تھا موال نے اتا میں عیاض التلا وت تھیں یا جو غیر لفت قریش پرآیات تھیں' یا آیات کے ساتھ جو تفیر آگھی ہوئی تھا' علامدائن بطال نے اس سے بعد استدلال کیا ہے کہ آیات کو دعو کر بھر نفوش کے کو میں مہالفہ کرنے کے لیے کا غذات کو جلایا تھا' علامدائن بطال نے اس سے بعد استدلال کیا ہے کہ ہے کہ ہے کہ نے اور ہارے اصحاب حنفیہ نے بعد صورت اس دور میں تھی' اوراب اگر قر آن جمید کے کسی ورق کو زائل کرنا ہوتو اس کو دعو نا بہتر ہے اور ہمارے اصحاب حنفیہ نے بعد کہا ہے کہ جب مصحف بوسیدہ ہو جائے اور وہ فنی بہتی نے کے قابل شدر ہے تو اس کو ایک پاک شیار ڈون کردیا جائے جو کوکوں کے بھروں سے کہا ہے کہ جب مصحف بوسیدہ ہو جائے اور وہ فنی بہتی نے کے قابل شدر ہے تو اس کو ایک پاک شیار ڈون کردیا جائے جو کوکوں کے بھروں سے کہا ہے کہ جب مصحف بوسیدہ ہو جائے اور وہ فنی بہتی نے کے قابل شدر ہے تو اس کو ایک بار کا میں کہا ہے کہ جب مصحف بوسیدہ ہو۔

ملاعلى قارى حنفي لكھتے ہں:

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو صحا کف جلائے تھے ان پر قرآن مجید کے بوسیدہ اوراق کو تیاں نہیں کرنا چاہیے کیونکہ انہوں نے ان اوراق کو جلایا تھا جن کا قرآن ہونا ان کے نزدیک جاہتے نہیں تھا' یا جوالفاظ تقسیر قرآن کے الفاظ کے ساتھا اس طرح ملے ہوئے تھے جن کا الگ کرناممکن شد تھا' انہوں نے جلانے کو اس کیے اختیار کیا تھا تا کہ کوئی مختص یہ شک نہ کرے کہ انہوں نے قرآن مجید کا چھے مصد ترک کرویا ہے' کیونکہ اگر وہ واقعۂ قرآن ہوتا تو کوئی مسلمان اس کے جلانے کو جائز نہ کہتا'

تبيار القرآن

ادراس کی دلیل مد ہے کدانبوں نے اس کی را کھ کو محفوظ کرنے اور نجاست سے پچانے کا تھم بھی نہیں دیا اور بحث اس میں ہے کہ جس کا قرآن ہونا تطعیت سے ثابت ہے جب اس کے اوراق پوسیدہ ہوجا کیں تو ان کو دھونا متعین ہے یانبیں ' بلکہ جا ہے میر کہ دھونے کے بعدان کے غسالہ (دھوون) کو پی لیا جائے کیونکہ قرآن ہر بتاری کی دوا ہے۔

(مرقات ج٥ص ١٦ مطبوعه مكتبداداديد ملتان ١٣٩٠ه)

ملاعلی قاری رحمداللہ نے جو بوسیدہ اوراق کے دھونے کا مسئلہ لکھا ہے بیان کے زمانہ کے اعتبار سے ہے آج کل جب کہ پختہ سیائ سے طباعت ہوتی ہے تو ان کا دھونا متعمور نہیں ہے ان کوعزت واحترام سے ایسی جگہ فن کردینا چاہیے جو جگہہ لوگوں کے بیروں تلے نہ آتی ہو۔

علامه علاء الدين حسكفي لكصة بين:

جن بوسیدہ کتابوں سے نفع حاصل ند کیا جاسکے' ان سے اللہ فرشتوں اور رسول علیہ السلام کا نام مٹاکر باقی کوجلا دیا جائے' اور ان کوائی طرح جاری پانی میں ڈالئے میں بھی حرج نہیں ہے یا ان کو ڈن کر دیا جائے اور ریاضن ہے' جیسا کہ انہیا علیم السلام کے متعلق کہاجا تا ہے۔ (دیخار کل ہامش صافیہ المحطادی ج۴م س ۱۴۰ مطبوعہ دارالعرفہ نیروٹ ۱۳۹۵ھ)

علامه احمد طحطا وی لکھتے ہیں:

قر آن مجید جب بوسیدہ ہوجائے اوراس کو پڑھنا دشوار ہوتو ہم اس کوآگ میں نہیں جلائیں گے' ہم ای پر ممل کرتے ہیں ۔ (عامیہ الحطاوی جسم اوم مطبوعہ دارالمعرفیۂ بیروت ۱۳۹۵ھ)

علامه شامی لکھتے ہیں:

' د چتنی ' میں کتھا ہے کہ جب مصحف پر بانا اور بوسیدہ ہوجائے تو اس کو ڈن کرنا احسن ہے جیسے نبیوں اور ولیوں کو ڈن کیا جاتا ہے' اور باتی دینی کتا بیں جب بوسیدہ ہوجائیں ہوجائے تو اس کو ڈن کرنا تعظیم کے خلاف نبیں ہے کیونکد انبیا علیم اسلام کو بھی ڈن کیا جاتا ہے' اور ڈن کرنا تعظیم کے خلاف نبیں ہے کیونکد انبیا علیم السلام کو بھی ڈن کیا جاتا ہے' اور ڈن کرنا تعظیم کے خلاص کو آگ کے میں خلال ہوجائے اور ہوجائے تو اس کو آگ کے میں خلال ہوجائے کا امام تجدنے ای طرف اشارہ کیا ہے اور ہم ای پر محل کرتے ہیں اور مناسب مید ہے کہ ایک کپڑے میں لیسٹ کر اس کی لحد بنائی جائے تا کہ ایک جائے ہے ہیں گئی تھیں ہے' کہ لیک کو اور اس میں ایک قسم کی تحقیم ہے' بہاں نہ کی اور اس جی کو رکھ ویا جائے جہاں نہ کئی اگر گئی ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہے کہاں نہ کئی اگر کے گئی در قبار کر بھی ہے ان کہا گئی ہے گئی

(روالحارج ٥ ص ٣٧٣ ـ ٣٧٢ مطبوعه مطبعة عنائية اعتبول ١٣٢٧ هـ)

قر آن مجید کے غیرمحرف ہونے کے متعلق علماء شیعہ کی تصریحات شخ ابوطی کھل بن صناطری لکھتے ہیں:

اگرتم بیسنو کدروایات شاذه میں ہے کہ قرآن مجید میں تحریف ہوئی اوراس کا لبھش حصد ضائع ہوگیا' تو ان روایات کا کوئی وزن نہیں ہے' بیروایات مصطرب اورضیف ہیں اور بدروایات مسلمانوں کے نخالف ہیں۔

( مجمع البيان ج اص ١٩ مطبور انتثارات ناصر خسرو أبران ا١٣١١ هـ )

نیز شیخ طبری لکھتے ہیں: شخیر کر ہے ۔۔۔۔۔۔

شُخ الحدثين نے'' كتاب الاعقاد'' ميں نكھا ہے كہ ہمارا اعتقاد بيہ كه اللہ تعالىٰ نے جس قر آن كواپے نبي صلى اللہ عليه

تبيأر القرآر

وملم پر نازل کیا پیروہ قرآن ہے جو مسلمانوں کے درمیان موجود ہے اور وہ اس نے ذیادہ ٹیس ہے اور جو ہماری طرف بیسنوب
کرتا ہے کہ ہم اس سے زیادہ قرآن کو مانتے ہیں وہ جھوٹا ہے اور جن روایات میں ہے کہ قرآن مجید کو کم کردیا عمیا ہے ان کے کئی
محمل ہیں بی فی مفید نے فصل الخطاب کے اوا خر میں لکھا ہے کہ قرآن مجید میں سے کوئی کلئ کوئی آیت اور کوئی سورت کم ٹیس ہوئی ،
الہتہ دھنرت امیر الموشین علیہ السلام کے مصحف میں آئیات قرآن کے معانی کی جو تغییر اور تا ویل کتھی ہوئی تھی اس کو حذف کردیا
عمیا سید مرتضی نے کہا ہے کہ قرآن مجید میں کوئی کی ٹیس ہے ' بعض امامید اور بعض حشویہ نے بعض ضعیف روایات کی بنا پر بیہ کہا
کہ قرآن مجید میں کی گئی ہے کین ان کا اختلاف غیر معتبر ہے اور شخ طوی نے تغییر بنیان کے اول میں لکھا ہے کہ قرآن مجید
میں زیادتی اور کی کے موضوع پر بحث کرتا ' مناسب ٹیس ہے' کیونکہ قرآن مجید میں زیادتی کے باطل ہونے پر اجماع ہے اور کی
کاقول کرنا مجبر میں کی کرنے کا ذکر ہے لیکن بیروایات اخبار اصاد ہیں جوعلم اور عمل کے لیے مفیر نہیں ہیں اور ان سے
دوایات ہیں قرآن مجید میں کی کرنے کا ذکر ہے لیکن بیروایات اخبار اصاد ہیں جوعلم اور عمل کے لیے مفیر نہیں ہیں اور ان سے اور میں کا ایون کی مسلمانوں کے خداج کیک بیرورایات اخبار اصاد ہیں جوعلم اور عمل کے لیے مفیر نہیں ہیں اور ان سے اور شکل کے لیے مفیر نہیں ہیں اور ان سے اور شکل کے لیے مفیر نہیں ہیں اور ان سے اور شکل کے لیے مفیر نہیں ہیں اور ان سے اور شکل کے لیے مفیر نہیں ہیں اور ان سے اور شکل کے لیے مفیر نہیں ہیں اور ان سے اور شکل کے لیے مفیر نہیں ہیں اور ان سے اور شکل کے لیے مفیر نہیں ہیں اور ان سے اور شکل کے لیے مفیر نہیں ہیں اور ان سے اور شکل کے لیے مفیر نہیں ہیں اور ان سے اور شکل کے لیے مفیر نہیں ہیں اور ان سے اور شکل کے لیے مفیر نہیں ہیں اور ان سے اور شکل کے اس کا مشکل کے اور میں اور ان سے اور شکل کے لیے مفیر نہیں ہیں اور ان سے اور شکل کے اور میں اور نا کہتر ہیں ہوں کی کوئی کی میں اور سے اور شکل کے لیے مفیر نہیں ہیں اور ان سے اور شکل کے اور سے اور سے اور شکل کے ایس کی سے اور شکل کے اور سے اور سے اور شکل کے اور سے اور شکل کے اور سے اور سے سے اور شکل کے اور سے اور سے اور شکل کے اور سے اور س

شخ کا شانی کلیتے ہیں:
قرآن مجید جس طرح نازل ہوا تھا ای طرح باقی ہے اور زیادتی اور کی سے محفوظ ہے 'تمام علاء اسلام عام ہوں یا خاص اس پر شخق ہیں کدر آن مجید میں کوئی چیز زیادہ نہیں ہوئی البتہ کی ہے متعلق ایک جماعت کاعقیدہ ہے کہ قرآن مجید میں کوئی ہوئی ہوئی البتہ کی سے متعلق ایک جماعت کاعقیدہ ہے کہ قرآن مجید میں کوئی تغیر ہے اور منافقین نے چند آیات کو صدف کر دیا اور شیعہ فرقے کے اکثر علاء اور سی علاء اس پر شخق ہیں کہ قرآن مجید میں کوئی تغیر سی کوئی تغیر ہوئے کہ اور خالیات کی اور زیادتی نہیں ہوئی (الی قولہ) جن روایات ہے ہیو ہوئے ہوئے واراگر ان روایات کی توجید نہ ہوسکے تو ان کومستر دکردینا چاہے۔
ہوا ہے ان روایات کی تاویل اور توجید کرنی چاہیے اوراگر ان روایات کی توجید نہ ہوسکے تو ان کومستر دکردینا چاہے۔
(شعج السادقین جامی میں ہے کہ مطبوعہ خابان مامر دخروا ایران)

جمع قرآن کے متعلق علماء شیعہ کا نظریہ

آیت الله مکارم شیرازی لکھتے ہیں:

اس جگدایک اہم مسئد یہ ہے کدایک گروہ کے درمیان بیہ شہور ہے کدرسول الله سلی الله علیہ وکم کے زمانہ میں قرآن مشرق صورت میں قا'اس کے بعد (حضرت) ابو بکریا (حضرت) عمریا (حضرت) عمان کے زمانہ میں اس کو جمع کیا ہوا تھا۔ مشرق صورت میں آئی جمع کیا ہوا ہے بھی سورت میں آئی جمع کیا ہوا ہے اوراس کی ابتداء میں یمی سورت فاتح تھی اوراس کی بیوج نہیں ہے کہ بیہ صورت سب سے پہلے نازل ہوئی تھی۔اس پر متعدد دلائل بیل کہ جم صورت میں آئی قرآن ہمارے سامنے ہے' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آپ کے تھم سے اس کواسی طرح جمع کیا تھا۔

کہلی ولیل میہ ہے کہ علی بن ابراہیم نے امام صادق علیہ السلام نے قل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا: قرآن مجیدریٹم اور کاغذ وغیرہ کے گلڑوں میں متفرق ہے اس کوجمع کرو کچر حضرت علی علیہ السلام اس مجلس سے اٹھے اور زر درنگ کے ایک کپڑے میں قرآن مجید کوجمع کر کے اس پرمہر لگا دی۔

دوسری ولیل مید ہے کدمشہور منی عالم خوارزی نے ''کتاب المناقب' بیس علی بن رباح سے بیدروایت عل کی ہے کہ حضرت علی بن الی طالب اور حضرت الی بن کعب نے رسول انڈصلی الله علیہ وسلم کے زبانہ میں قرآن مجید کو ترقع کیا تھا۔

تبيار القرآر

مقدمة نغير ٢٠١

تیسری دلیل سیب کدائل سنت کے مشہور امام حاکم نیشا پوری نے ''مشدرک' میں حضرت زید بن ثابت سے بید دوایت نقل کی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قر آن کو متفرق کلزوں سے جمع کر کے چیش کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزد یک جس آیت کا جو مقام تھا وہاں اس آیت کو رکھنے کا تھم دیتے تھے البتہ اس وقت بیر نوشتہ متفرق تھا ( کیجا نہ تھا )' چغیر صلی اللہ علیہ وکلم نے حضرت علی سے کہا کہ اس کو ایک جگہ جمع کریں' اور ہم کو اس سے خبر دار کرتے تھے کہ کہیں قر آن ضائع نہ ہو جائے۔

۔ علاء شیعہ کے بہت بڑے عالم سیدمرتفنی کہتے ہیں کہ جس صورت میں آج ہمارے پاس قر آن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اس صورت میں موجود تھا۔

طبرانی اورابن عسا کر محصی سے روایت کرتے ہیں کہ چھ انساری صحابہ نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کے زمانہ ہیں قرآن مجید کوچھ کیا اور قبادہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے بوچھا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کے زمانہ میں کس نے قرآن کوچھ کیا تھا؟ انہوں نے کہا: جار صحابہ نے اور وہ سب انسار سے تھے: حضرت الی بن کعب ' حضرت زید بن

> ثابت ٔ حضرت معاذ اورحضرت ابوزید . اگر سوال کما داری سول ان ٔ حکمی الله علی مهلم سر که در حفہ ...

اگر سیوال کیا جائے کدرسول اللہ سلی اللہ علیہ وکملم کے بعد حضرت علی نے قرآن جمع کیا تھایا دوسروں نے؟ اس کا جواب سیے کہ حضرت علی نے صرف قرآن کو جمع نہیں کیا تھا بلکہ اس مجموعہ ہیں قرآن مجمی تھا، تغییر بھی تھی، آیات کا شان مزول بھی قعا اور اس کی مشل دیگر امور تیخ اور ہمارے ہاتھوں میں جو قرآن ہے سے حضرت عثان کا جمع کیا ہوا ہے جس میں انہوں نے اختاا ف قراءات کو ختم کر کے ایک قراء ہے پرقرآن کو جمع کیا اور حزوف پر نقطے لگائے کیونکہ اس سے پہلے نقطے لگائے کارواج نہ تھا'البت اس پر اصرار کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانہ میں قرآن جس کیا ہوا نہ تھا یہ حضرت عثمان یا خلیفہ اول یا دوم کا

حصہ ہے بھش ان کی فضیلت سازی ہے۔ (تغیر نمونہ ج اس الـ ۸ مطبوعد داراکتب الاسلامیا ایران ۱۳۷۹ھ) تغییر نمونہ کے اس اقتباس بیس اس پر زوردیا گیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کے زمانہ بیس قرآن جید کوجع کرلیا عمیا

یں میں اس میں میں میں ہوئی ہے۔ کہ اس میں بیادروں کیا ہے کہ جمع کا مطلب میں ہے۔ کہ آیات اور مورتوں کے گل اور مقامات بتادیئے گئے تنے اور اس کو کٹھ کر جمع کرلیا گیا تھا ایک آیک جگہ جمع نہیں کیا گیا' ایک جگہ جمع کہ بیلی ہار حضرت ابو بحر کے عہد خلافت میں حضرت عمر کے مشورہ سے کیا گیا اور حضرت عثان نے مختلف لغات یا قراءات کوشتم کر کے ایک قراء میں مرقر آن مجید

> کوجع کیااور میہ ہبت بڑی نضیلت ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ سمات حرفوں پر قر آن مجید کے مزول کی محقیق

> > امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رض الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فریایا: جبر تیل نے جھے ایک حرف پر قرآن پڑھایا' میں نے ان سے رجوع کیا اورمسلسل زیادتی طلب کرتا رہا اور وہ حروف زیادہ کرتے رہے جی کہ سات حرفوں پر انتہا ہوگئی۔ (عج بحاری ۲ م مصلاے ۲۰۷۷ مطبوعہ ورفور اس الطابح کراجی ۱۳۸۱ھ)

نیزامام بخاری نے حفرت عمرے ایک طویل حدیث روایت کی ہے اس میں ہے:

ر سول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: بيقر آن سات حرفوں پر نازل ہوا ہے جو حرف تم کو آسان گئے اس پرقر آن پڑھو۔ ( محج بناریج ۴ م 242 مطبوعہ ورقوم ان الطابع کرا تی ا ۱۳۸۹ ہے)

تبياء الترأر

جلداة ل

علامه قرطبی مالکی لکھتے ہیں:

علاء کا اس میں اختلاف ہے کہ سات حرفوں سے کیام او ہے ابو حاتم حجد بن حبان بہتی نے اس مئلہ میں علاء کے پینتیس اقوال ذکر کئے میں ہم ان میں سے پاپٹے اقوال کا اختصار کے ساتھ ذکر کر میں گے:

(۱) اکثر الل علم مثل مغیان بن عین و بادالله بن وهب این جریر طبری اید جعفر طحاوی وغیرهم کا به نظریه به که سات حرفول به مرادب سات مختلف الفاظ سه مثلاً سنان جریر طبری اید جعفر ان است کامنی به آواور اذهب مرادب سات مختلف الفاظ سه متقارب معانی مثلاً "اقبل تعال "اور" هما "ان سب کامنی به آواور" اذهب اسوع "اور" عجل" ان کامنی به ناو این عباس و شاله عنها بیان کرتے بین که حضرت الی بن کعب سورة الحدید کی آیت نبر سا" محلفین امنوا انظرونا" بین کلیدن امنوا امه لمونا اللذین امنوا احرونا للذین امنوا اوقونا "بر همة تنے اور حضرت الی بن کعب سورة ابتر می آیت نبر استوا فیم مشوافیه" بین مروا فیه "اور" سعوا فیم "بر همة تنے اور "همچ بخاری" اور "همی مسلم" بین به کدان تمام حروف کامنی واحد به اوران فیل طال اور حرام کاکوئی فرق نبین به سه

امام طحاوی نے کہا ہے کہ ان حروف میں پڑھنے کی لوگول کو اس لیے اجازت دی گئی تھی کہ دوا پی لغت کے علاوہ دوسری لغت پر پڑھنے ہے ان کو دخواری لغت پر پڑھنے ہے ان کو دخواری لغت پر پڑھنے ہے ان کو دخواری ہوتی تھی اس کے جب متی واحد ہوتو ان کو اختلاف الفاظ کی اجازت دی گئی حافظ ابن عبدالبر نے کہا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ سات حروف میں پڑھنے کی اجازت اس خاص وقت میں ضرورت کی بنا پڑتی اور جب بیضرورت ٹم ہوگئی تو سات حروف میں پڑھنے کی اجازت اس خاص وقت میں شرورت کی بنا پڑتی اور جب بیضرورت ٹم ہوگئی تو سات حروف میں پڑھنے کی اجازت ہی تم ہوگئی اوراب صرف ایک حرف پرقر آن مجد پڑھنے کی اجازت ہے جس حرف پر ابتداء میں قرآن مجد پڑھنے کی اجازت ہے جس حرف پر ابتداء میں قرآن مجد پڑھنے کی اجازت ہے جس حرف پر ابتداء میں قرآن

(۲) ایک قوم نے بیکہ کر سات حرفوں سے مراد عرب کی سات نفات ہیں اور اس کا معنی نیٹیں ہے کہ ایک لفظ کو سات نفات پر پڑھا جائے گا بلکہ بیر سات نفات حدیث بی بیش آیات نفت قریش پر ہیں ' بعض لفت ہوں ہیں ہوش آیات نفت قریش پر ہیں ' بعض لفت ہوں پر ہیں ' بعض لفت ہوں ہیں جیس ہے۔ اس کے کہا کہ ' عید المطاعوت ' ' کوسات نفات پر پڑھا گیا ہے اور ہر آیت اس طرح نہیں ہے۔ ابو عبیدا ورا بن عطیہ کا ہی معنی کی مراویہ ہے کہ بعض آیات کوسات نفات پر پڑھا گیا ہے اور ہر آیت اس طرح نہیں ہے۔ ابو عبیدا ورا بن عطیہ کا ہی معنی میں ہے کہ دھزت اس بیان کرتے ہیں کہی معنی رہے کہ ابوعبید نے اس بیان کرتے ہیں کہی معنی رہے کہ ابوعبید نے اس بیان کرتے ہیں کہ جب معنی کو مصنی ایک ہوا ہے کہ جس کا بی تول ہے کہ قرآن مجید لفت قریش پر کھنا' قاضی ابن الطیب اور حافظ ابن عبدالبر نے بیہ کہا ہے کہ جس کا بی تول ہے کہ قرآن مجید لفت قریش پر کھنا' ما خل کے مطلب ہے ہے کہ قرآن کر یم کا اکثر حصد لفت قریش پر نازل ہوا ہے کہوکہ اس میں بعض الفاظ و دسری لفات پہنی ہیں۔

(٣) ایک تو م نے بیکها کہ بیر سات لغات مصر میں ہیں کیونکہ حضرت عثان نے کہا ہے کہ قرآن لغت مصر پر نازل ہوا ہے اور انہوں نے بیکہا کہ قریش کنانہ اسد حد میل میم نصہ اور قیس بیرسب مصنر کے قبائل ہیں اور بیرسات لغات انجی مراتب پر ہیں البسته مصر میں بعض شواذ بھی ہیں کیونکہ قیس میں موشف کی ضمیر خطاب میں کاف کی جگہ شین لاتے ہیں اور '' جھگ میں گوئٹ تھی ہیں تازہ جعل دیش تعدیش مسویا ''اور تیم ''الناس ''کو' النات '' میکٹ کیونکہ کی میں کوئٹ کی بیرس کے ہیں ترای مجید کواس طرح پڑھنا چائز نہیں ہے۔ اور '' اکہاں ''کو' النات '' اور '' اکہاں ''کو' اکہا ت

(٣) سات حروف سے مرادسات قراءات ہیں صاحب ''الدلائل' اور قاضی ابن الطیب نے کہا ہے کہ ہم نے اختلاف قراءات میں تنتی کیا تو بیسات ہیں۔ حافظ ابن حجر نے کہا ہے کہ اس سے بیرمراد ٹیمیں ہے کہ ہر کلمداور ہر آ ہے۔ میں سات قراءات جاری ہوتی ہیں' بلکداس سے مراد ہیہ ہے کہ ایک کلمہ میں قراءات کی زیادہ سے زیادہ سات وجوہ ہیں' اگر بیاعتراض کیا جائے کہ بعض کلمات میں سات سے زیادہ وجوہ قراءات ہیں تو اس کا جواب میں ہے کہ اکثر اور غالب کلمات میں سات سے زیادہ قراءات نہیں ہیں۔ (فع الباری جہ' س ۴۳ طبح لامور) اس اختلاف قراءات کی حسب ذیل شاکس ہیں:

(۱) حركت مُتغير بهواور صورت اور معن متغير نه بهو مثلاً " و لا يضار كاتب و لا شهيد " رُبرز بر به ويا ميش بو\_

(ب) صینه کاتغیر ہؤ مثلاً ''بلیعد بین اسفار نا''اور' بّساعِد بین اسفار نا''میلی قراءت میں امر کا صیغہ ہے اور دوسر ک میں فعل ماضی کا۔

(ج) نقطه کا تغیر ہومثلاً ایک قراءت میں ' ٹیم ننشو ہا'' ہے اورایک قراءت میں' ' ٹیم ننشز ہا'' ہے۔

( د ) قریب اُمحرٰ نفظ کے ساتھ تبدیل کرنے یا نہ کرنے کا فرق مثلاً ایک قراءت میں ہے' طلع ہنضو د''اور دوسری قراءت میں' طلع منضو د'' ہے۔

( ﴿ ) تَقَدِّيمُ أورتا خَيْرِكا فرقَّ مؤمَّلُ ''و جداء ت سكوة المهوت بالمحق ''اور حفرت الإبكر صديق طلحد بن معرف اور زين العابدين كي قراءت بيس بي: '' و جداء ت سكوة المحق بالمهوت ''۔

(و) زیادتی اور کی کے ساتھ تخیر مثلاً حضرت این مسعود اور حضرت ایودرداء کی قراءت میں ہے:'' والسلیسل اذا یہ فضسی والسنهار اذا تعجلی والذکر والا نشی'' یہ کی کی مثال ہے کیونکہ مشہور قراءت میں ہے'' و ما حلق الذکر والانشی'' اور زیادتی کی مثال ہیہے کہ حضرت ابن مسعود کی قراءت'' وانسذر عشیسر تلك الاقوبین'' کے بعد ہے'' ورهطك منهم المعخلصین''۔

(ز) ایک کلمه کودوسرے مترادف کلمه کے ساتھ بدلنا مثلاً مشہور قراءت میں ہے:'' کے المعهن المعنفو ش'' اور حضرت ابن مسعود اور معیدین جیر کی قراءت میں ہے:' کالمصوف المعنفو ش''۔

(۵) سات حرنوں سے مرادقر آن مجید کے سات معانی میں اور وہ یہ میں: امر نمنی وعدُ وعیدُ فقعن عوادلہ اورامثال۔ ابن عطیہ نے کہا: بیتول ضعیف ہے کیونکہ ان عنوانات کو حروف نہیں کہتے نیز اس پر اجماع ہے کہ حلال 'حرام اور کسی متنی کے تغیر میں وسعت کی کنوائش نہیں ہے۔ (الجام الا کام القرآن جاس ۳۹۔ ۳۳) مطبوعہ انتظارات نامر ضروار ان ۱۳۸۷ھ) قرآن وی کی سور تقرار گئی تعدال مادہ حرفی ایک کر قبل الماد،

قر آن مجید کی سورتوں ' آیتوں اور حرفوں کی تعداد کا بیان قر آن مجید کی سورتوں ' آیتوں اور حرفوں کی تعداد کا بیان

سورت کالفظ سور مدینہ سے ماخوذ ہے شہر کے گرد جو دیوار ہوتی ہے جس نے شہر کاا حاطہ کیا ہوا ہوتا ہے اس کوسور مدینہ کہتے بیں اور قرآن کی سورت نے بھی اس کے مضابین کا اعاطہ کیا ہوا ہوتا ہے 'یااس کامتنی ہے: منازل قراءت میں سے ایک منزل علامہ سیوطی ککھتے ہیں:

اس پراجماع ہے کہ قرآن محید کی ایک سوچودہ سورتی ہیں اور ایک قول سے کہ ایک سوتیرہ سورتی ہیں انہوں نے سورہ انفال ادر سورہ قو بکو ایک سورت قرار دیا ہے۔

آیت کا لغوی متنی علامت ہے اور اس کی اصطلاحی تعریف یہ ہے: قر آن مجید کا ایک طا کفد (مجموع) جو ماقمل اور مابعد منقطع ہوا کیک قول یہ ہے کہ آیت کمی سورت کا ایک حصہ ہے اور ایک قول میہ ہے کہ آیت ایک کلام کے ماقمل اور مابعد سے منقطع ہونے کی علامت ہے۔علامدز خشر کی نے کہا: آیات کاعلم تو قیق ہے' اس میں قیاس کی مجال نہیں ہے' یبی وجہ ہے کہ ''المی''جس سورت میں بھی ہے اس کوا کی آیت شار کیا ہے اور'' المعص'' کو بھی ایک آیت شار کیا ہے۔

"الو" اور" المعر" كوايك آيت نبيل شاركيا" خم ايس "اور" ظلا" كوايك آيت شاركيا بهاور" طلس "كوآيت نبيل

آیات کو شار کرنا بہت مشکل اور دیتی کام ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نی صلی الله علیہ وسلم آیت کی طرف پر وقف فر ماتے تنے اور بعض اوقات ووآیتوں کو ملا کر پڑھتے' جس سے سننے والا یہ گمان کرتا کہ یہ ایک آیت ہے' حضرت ابن عماس رضی الشعنجما بیان کرتے میں کہ قرآن مجید کی کل آیات کی تعداو چھ ہزار چھ سوسولہ ( ۲۷۱۷ ) ہے اور قرآن مجید میں کل تین لا کھ تیکس ہزار چھ

سوا کہتر ( ۲۳۳۷۱) حروف میں علامدوانی نے کہا ہے کہاس پراجماع ہے کہ قرآن مجید میں چھ ہزارآیات ہیں چھراس کے بعدا ختلاف ہے بعض نے کہا:اس سے زائد نہیں ہیں ۔ بعض نے کہا: دوسو چار زائد میں 'بعض نے کہا: چودہ زائد ہیں 'بعض نے انیس کہا' بعض نے بچیس کہا اور بعض نے چھیٹس کہا۔ (الاقان جامی ۷۲۔۲۲ سلنصا' مطبور سیل اکیڈی الاہور (۴۰۰ه) بعض جید

> مخقین کی رائے ہے کہ کل آیات کی تعداد ۹۲۳۷ ہے۔ قرآن مجید کے محفوظ اور غیر مبدل ہونے پرمستشر قین کے اعتر اضات کے جوابات

ہم پہلے تفصیل ہے بیان کر پچکے ہیں کہ قرآن مجید کو تین مرتبہ جمع کیا گیا ہے: (۱) نہی صلی اللہ علیہ رسلم کے عہد مبارک میں کتابت میں قرآن مجید کو جمع کیا گیا اور تمام سورتوں اور آیتوں کو مرتب کر کے اپنی رید عرکا کی بھر عرک میں میں میں میں میں میں میں ترقیق کیا گیا اور تمام سورتوں اور آیتوں کو مرتب کر کے اپنی

ا پنی جگه کھے دیا گیا' امام بخاری روایت کرتے ہیں: حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے میری طرف پیغام بھیجا کہتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وی کو ککھتے ہے للبذاا ہے تم قرآن مجید کو جمع کرم (میجرمینان) برجوم میں مومد معلمیں نہ جو معنوں رابعائی حرکہ مدین

کرو۔ (سمج بخاری ن۲ من ۲۰۱۱) مطبوعہ نور تجدام المطالح ، کرائی ۱۳۸۱ھ) سو ہڈیوں پڑ چھروں پر اور کپڑوں کے نکٹروں پر قرآن مجید کو لکھا گیا لیکن بیرتمام اجزاء متفرق نتے اور کسی کمانی شکل میں مجتنع اور مدون خیرں تتھے۔

(۲) حضرت ابو بکر کے عہد میں لفت قریش کے مطابق قرآن جمید کا ایک جموعہ کتاب یا مصحف کی شکل میں مرتب کرلیا گیا' کیکن مسلمانوں کوا بی لغات کے مطابق قرآن جمید پڑھنے کی اجاز تھی۔

(۳) حضرت عنمان کے عُہدیش ای نسخ قرآن کی نُقول تیار کی کُنین جوحضرت ابو بحر کے زبانہ میں لغت قریش پر مرتب کیا عمیا تھا اور تمام اسلامی شہروں میں اس کی نقول ارسال کی کئیں اور باقی تمام شخوں کو دھلوا کر جلوا دیا عمیا۔

عبدرسالت سے لے کرآج تک تمام امت مسلمہ کے پاس بھی قرآن مجید ہے اس میں کی تشم کی کوئی کی اور میشی نہیں ہوئی مستشرقین اور غیر مسلم محققین نے قرآن مجید کے تعویز اور غیر مبدل ہونے پر کئی اعتراضات کے ہیں جن میں سے بعض اعتراض تو بالکل سطحی اور بے وزن ہیں جو مطلقاً لائق النقات نہیں ہیں ہم چونکہ بلاوجہ طوالت سے اجتناب کرنا جا ہے ہے۔ ایس میں اس کے ہم صرف ان اعتراضات کے جوابات کلھ رہے ہیں جن کی بہرطال کوئی ندکوئی بنیاد ہے۔

پہلا اعتراض بیہ ہے کہ پیفیمراسلام حضرت سیدنا محمصلی اللہ علیہ دسلم کو بھی قر آن مجید محفوظ نہیں تھا تو بعد والوں کو کیسے محفوظ رہے گا'اس کی سندیہ ہے:

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

تبيار القرآر

جلداول

حضرت عائشہ رضی الله عنها بیان کرتی میں کہ رسول الله علی الله علیہ وسلم نے ایک رات معجد میں ایک فخض کوقر آن مجید کی ا یک سورت پڑھتے ہوئے سنا' تو آپ نے فرمایا:اللہ اس حخص پر رحمت فرمائے اس نے مجھے فلاں فلاں آیت باد ولاوی جو مجھے فلال فلال سورت سے بھلادی گئ تھی۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۷۵۳ مطبوعہ نورمحراصح المطالع کراجی ۱۳۸۱ھ)

الله تعالى بعض اوقات این كس حكمت كوپيداكرنے كے ليےكسى چيزى طرف سے وقتى طور ير نبى صلى الله عليه والم كى توجه بنا دیتا ہے اور بعد میں آ پ کو پھراس کی طرف متوجہ کردیتا ہے' عام لوگوں کے ساتھ بھی اپیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ کس چیز کو جول جاتے ہیں' پھر کی سے سُن کریا کی اور سبب سے ان کووہ چیز یاد آجاتی ہے' اس سے قرآن مجید کے محفوظ اور غیر مبدل ہونے پر کیا زویزتی ہے اس حدیث کا منشاء صرف اتناہے کہ کی چیزے وقی طور پر قوجہ کا ہث جانا منصب نبوت کے خلاف نہیں ب اس شخف کے حفظ کرنے سے پہلے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ان آيتوں كو حفظ كرايا تھا، مجروى كھنے والوں سے اس آ یت کوکھھوا دیا تھا' اورمسلمانوں کواس آیت کی تبلیغ فر مادی تھی اورانہوں نے آپ سے من کران آیتوں کو یاد کرلیا تھا۔

دوسرااعتراض بہ ہے کہ چندآ بیوں کوحفزت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہمری کھا گئی تھی اس لیے وہ ضائع ہوگئیں اس کی دلیل

امام احمدروایت کرتے ہیں:

نی صلی الله علیه وسلم کی زوجه حضرت عائشهرضی الله عنها بیان کرتی بین که رجم کی آیت نازل کی حمی اور بالغ آومی کو دس چسکیاں دورھ پلانے سے رضاعت کی آیت نازل کی گئی ہیآ بیتی ایک بیتے پر آبھی ہوئی تھیں جومیرے گھر میں میرے تکیہ کے نیچ رکھا ہوا تھا' جب رسول الله صلی الله عليه وسلم بهار ہوئے تو ہم آپ كى تماردارى ميں مشغول ہو گئے اور ايك چويا ير كھر ميں داخل ہوااس ہے کو کھا گیا۔ (منداحمہ ج ۲ ص ۲۶۹ مطبوعہ کتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ)

اس کا جواب سے ہے کہ آیت رجم ادردی چیکیوں سے رضاعت کے ثبوت کی آیت منسوخ اللاوت سے خود حفرت عا نشرضی الله عنها بھی اس کے منسوخ ہونے کی قائل میں نیز اس کا جوت محض خبرواصد سے بواتر سے نہیں ہے اور قرآن اس مجموعہ کلام اللہ کانام ہے جوہم تک تواتر ہے پہنچا ہے لبذاان آبنوں کے ضائع ہونے سے قر آن مجید کے محفوظ ہونے پر کوئی اشکال نہیں ہے۔

تيسرااعتراض پە ہے كەحضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنەمعو ذشين ('' قُلُّ ٱعُودُ بِدَتِ الْفَكْتِي '' (الفلق: ١)اور'' قُلُ أَعُوذُ بِرَتِ النَّاسِ ''(الناس: ١)) وقرآن مجيد كي دوسور شمن نبيل مانة من اوراس كا ثبوت ان احاديث سے ب

امام احمد روایت کرتے ہیں:

عبدالرحمان بن يزيد بيان كرتے ہيں كه حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنداييے مصاحف سے معوذ تين كو كھر ج ويا رتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ دونوں اللہ تبارک وتعالیٰ کے کلام میں ہے نہیں ہیں۔

(منداحد ج۵ ص ۱۳۹۰ ۲۹۱ مطبوعه کمتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ هه)

حافظ البیثی نے لکھا ہے کداس حدیث کوامام اجمد اورامام طبرانی نے روایت کیا ہے امام اجمد کی سندسیح ہے اورامام طبرانی كى سند ثقة ب\_ \_ ( مجمع الزوائدج عص ١٣٩ مطبوعه وارالكتاب العربي بيروت ٢٥٠٠ه) امام طبرانی روایت کرتے ہیں:

تبيار القرآر

عبدالرحمان بن یزید بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود معو ذیتین کو کھری ویے تھے اور کہتے تھے کہ جو اس میں نہیں' اس کوتم کیوں زیادہ کرتے ہو؟ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ابن مسعود نے کہا: انہوں نے قر آن میں اس کو خطط کردیا جو اس میں نہیں ہے' تیسری روایت میں ہے کہ حضرت ابن مسعود نے کہا: بیر دونوں کتاب اللہ نے نہیں ہیں' چوقی روایت میں ہے کہ حضرت ابن مسعود نے کہا: جوقر آن میں نہیں اس کوقر آن کے ساتھ خلط ندکر و' بید دونوں پناہ طلب کرنے کی دعا کیں ہیں اور نجی صلی اللہ علیہ وکمانے ان دعاؤں کے ذریعہ پناہ طلب کی ہے۔

رامع (العجم الكبيرجه ص ١٣٥٥ مطبوعه داراحيا والتراث العربي بيروت)

اس اشکال کے جواب میں حافظ این جرعسقلانی کیلیے ہیں:
علامہ نو وی نے اس کے جواب میں شرح المہذ ب میں کھا کہ تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ معوذ تین اور سورہ فاتحہ
قرآن مجید میں شال ہیں اور جو خص ان میں ہے کس چیز کا بھی انکار کرے گاوہ کا فر ہے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے۔
جو معوذ تین کے قرآن ہونے کا انکار منقول ہے وہ فقل باطل ہے اور روایت مسحح نہیں ہے۔ شخ ابو محجہ بن حزم نے بھی 'دکھی'' میں
اس روایت کو جموف قرارویا ہے۔ امام رازی نے بھی تغییر کیر میں اس فقل کو جموث اور باطل قرار دیا ہے۔ حافظ عسقلانی فرماتے
ہیں کہ آگر بالفرض بیروایات میں ہول تو ان کی توجید ہیں ہے کہ ہر چند کہ حضرت این مسعود کرزد کیے معوذ تین کا قرآن ہونا ہا بت
تھا کین ان کے نزد کیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کہلم ہے معوذ تین کا قرآن مجید میں کھوانا ہا ہے نہیں تھا (اگر چدود مرے صحابہ کے
نزد کیا کھوانا بھی ہا بت تھا) اس لیے حضرت این مسعود رضی اللہ عنہ کے نزد کیا ہے متع اس مرازی نے بید جواب
نزد کیا ہے کہ نی نفسہ اگر چدمعوذ تین کا قرآن ہوں معرف کا نشدہ کے نزد کیا ہے متع اس مورث کی نفسہ اگر چدمعوذ تین کا قرآن ہوں ہوں ہیں ہوار نہیں تھا۔
دیا ہے کہ نی نفسہ اگر چدمعوذ تین کا قرآن ہوں معرف کی اللہ عنہ کے نزد کیا ہے متو از نہیں تھا۔
دیا ہے کہ نی نفسہ اگر چدمعوذ تین کا قرآن ہوں معرف ہیں ہوں۔

علامد آلوی لکھتے ہیں کہ شرح مواقف میں ہے قرآن جمید کی بعض سورتوں میں جوبعض صحابہ کا اختلاف منقول ہے وہ اخبار آ حاد سے منقول ہے اوران سورتوں کا قرآن ہونا تواتر سے فابت ہے اور آ حاد میں اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ تواتر کے مزاحم ہوسیس اور نہ طن گیتین کے معارض ہوسکتا ہے۔ (مورت المعانی جساس ۲۷۹ مطبور دارادیا مالتر اٹ ایسر لیا بیروت)

آگر میدا عمر اض کیا جائے کہ آپ نے حافظ البیٹی سے نقل کیا ہے کہ اس حدیث کی سند سیح کہ یا گفتہ ہے اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ بینقل باطل ہے اس کا جواب میہ ہے کہ صرف سند کے سیح ہونے سے حدیث کا صیح ہونا لازم نہیں آتا کیونکہ میہ وسکتا ہے کہ حدیث کی سند صیح ہواور اس کے متن میں کوئی علت خفیہ قادمہ ہواور وہ حدیث معلل ہویا اس میں شذوذ ہواور وہ حدیث شاذ ہواور بیدونوں امر صحت حدیث کے منافی ہیں۔ بیرحدیث شاذ اس لیے ہے کہ بیرزیادہ سیح راویوں کی روایت کے ضاف

امام مسلم روایت کرتے ہیں: حضرت عقبہ بن عامر صی اللہ عند بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم نے نہیں ویکھا کہ آج رات جھ پر الی آیات نازل کی گئی ہیں جن کی شن نہیں ویکھی گئی '' قُلُ آعُوڈ یوکٹ الفکتی '' (الطلق: ۱) اور'' قُلُ آعُوڈ یوکٹ النگایس ''(الناس: ۱)۔ (صحیح سلم ج اس ۲۵۲ مطبوعاتو و محراصح المطابح کرا ہی کہ 20ساھ) اس صدیث کو امام ترفدی نے بھی روایت کیا ہے۔ (جامع ترفدی سے ۵۸۵ مطبوعاتو و محرکار فار تجارت کت کرا ہی )

ادرعبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں علت خفیہ ہیہ ہے کہ بیتو اتر اورا جماع مسلمین کے خلاف ہے ُ للبزا ریر حدیث شاذاورمعلل ہے اس لیے میرحدیث غیرمجی اور غیرمعتبر ہے اور لائق استدلال نہیں ہے۔

تبيار القرآر

مقدمةتفيير الا

ایک اور توجید بیرگ ٹی ہے کہ حضرت ابن مسعود نے معوذ تین کے قر آن ہونے کا افکاراس وقت کیا تھاجب انہیں ان کے قر آن ہونے کا علم ہوگیا اور توابر اور اجماع سے ان کا قر آن ہونا فابت ہوگیا اور توابر اور اجماع سے ان کا قر آن ہونا فابت ہوگیا تو حضرت ابن مسعود بھی معوذ تین کے قرآن ہونے پرائیان لے آئے اور اس کی ولیل بیہ ہے کہ عاصم کی قراءت از زرعہ از بن مسعود ہے اور اس میں سورہ فاتح بھی ہے اور معوذ تین بھی ہیں اور بید چیز سند بھی کے کہ ساتھ حضرت ابن مسعود سے فابت

ے۔ مصرف این مسعود نے جس طرح معوذ تین کو اپنے مصحف میں نہیں لکھا تھا ای طرح انہوں نے سورہ فاتحہ کو بھی اپنے مصحف میں نہیں لکھا تھا ای طرح انہوں نے سورہ فاتحہ کو بھی اپنے مصحف میں نہیں لکھا تھا کہ اس کو کھی کر حضوظ کے مصحف میں نہیں کھا تھا اوراس کی وجہ بیتی کہ کہ سورہ فاتحہ کو برنماز میں پڑھا جاتا ہے سواس طرح کی توجیہ معوذ تمین کے متعلق بھی کی جاسکتی ہے تا ہم قطعی اور پیتی بات ہے کہ سورہ فاتحہ اور معوز تین کا تم آن ہونا تو اتر سے ثابت ہے اور حضرت این مسعودرضی الند عند کا ای ارتبر واحدے ثابت ہے اور خبر واحد خرج احد کے دار خروا صدح تابت ہے اور خبر واحد خرج احداد ترکی مواجم نہیں ہوسکتی۔

چوتھااعتراض بیہ ہے کہ حضرت الی بن کعب نے اپنے مصحف یس دعاء توت اللهم انا نستعینك و نستعفوك النع" بھى كمي بوئى تقى اوراس كانا م سوره خلع اور سوره حقد ركھا تھا اور موجوده قرآن ميں بيسورت نہيں ہے۔اس سے معلوم ہوا كه قرآن جيد ميں كى بيشى موئى ہے۔

حافظ البيثمي بيان كرتے ہيں:

ابواسحاق بیان کرتے ہیں کہ ہم کوامیہ بن عبداللہ بن خالدنے خراسان بیں نماز پڑھائی اور دوسورتوں ہیں ہے' انسا نسستعینگ و نستغفرك النح'' پڑھا' اس حدیث کواما مطبرائی نے روایت کیا ہے اور اس كے رجال بیچ ہیں۔

(مجمع الزوائدج عص ١٥٥ مطبوعه وارالكتاب العربي بيروت ٢٠٣١ه)

حا فظ سيوطي لكصة من:

حضرت ابن مسعود کے مصحف میں ایک سوبارہ سورتیں تھیں کیونکہ انہوں نے معو ذیتین کوٹیس لکھا' اور حضرت ابی بن کعب کے مصحف میں ایک سوسولہ سورتیں میں کیونکہ انہوں نے قرآن مجید کے آخر میں دوسورتیں ھند اور خلع کانعی میں۔

امام ابوعبید نے ابن سیرین سے روایت کیا ہے کہ حضرت افی بن کعب نے اپنے مصحف میں فاتحۃ الکتاب معو فرقین اور ''الملهم انا نستعینك و اللهم ایاك نعبد'' کلها۔حضرت ابن مسعود نے ان کوترک کردیا اور حضرت عثمان نے ان میں سے فاتحۃ الکتاب اور معوذ تین کوکھا۔ (الاقان جام ۲۵ معبور سیل الیڈی لاہور)

حافظ سيوطى نے اپن تغير ك آخريل سورة الخلع اور سوره الحقد مصتعلق روايات جمع كى جي -

(الدرأمكورج ٢ ص ١٩٦٠ ، ١٨٠ مطبوعه مكتبه آية الله الطلمي ايران)

ہم پہلے بیان کر بھیے ہیں کہ قر آن کلام اللہ کے اس مجموعہ کا نام ہے جو تو اتر سے ثابت ہے اور سورہ ظلع اور سورہ هذا اخبار آ حاد سے ثابت ہیں لہٰذا بی قر آن نہیں ہیں اور حضرت ابی بن کعب کی طرف سے توجید میہ ہے کہ وہ ان کو بدطور قوت اور دعا کے

ا پے مصحف میں لکھتے تھے ہا عتبار قرآن کے نہیں لکھتے تھے۔ قریباں میں ہر نقاط اس وہ یہ بھی نز کہ در پینی شخصہ

قر آن مجید پر نقطے اور اعراب لگانے کی تاریخ اور تحقیق شرد کی میں جب قر آن مجید کوککھا جا تا قاقر قر آن مجید کے حروف پر نقط نیس لگائے جاتے تھے اور نہ حرکات ' سکنات اور

تبيار القرآر جلدول ا

اعراب لگائے جاتے تھے اور ندرموز اوقاف تھے' کیونکہ اہل عرب اپنی زبان اور محاورہ کی مدد سے نقطوں اور حرکات' سکنات اوراعراب کے بغیر بالکل صحح قرآن بڑھ لیتے تھے اور شانیس کی فقرہ کو ملانے یا اس پر وقف کرنے کے لیے رموز اوقاف کی ضرورت تھی وہ الل زبان تنے اوران تمام چیزوں ہے مستغفی تھے حضرت عثان رضی اللہ عند نے جومصحف تیار کرایا تھا وہ بھی ان تمام چیزوں سے معرکیٰ تھا' پھر جیسے جیسے اسلام پھیلنا گیا اور غیر عرب لوگ مسلمان ہوتے گئے اور وہ اہل زبان نہ ہونے کی وجہ سے قراءت میں غلطیال کرنے کیے تو چرقرآن مجید کی کتابت میں ان تمام چیزوں کا اہتمام اور الترام کیا گیا۔ سب سے پہلے قرآن مجید کے حروف پر نقطے لگائے مگیے؛ مجر حرکات سکنات اوراعرب لگائے مگئے کھر قرآن مجید کو تیجے پڑھنے کے لیے تہاء ت اور جوید کے قواعد مقرر کئے گئے اور عام لوگول کی سہولت کے لیے قرآن کریم کی آینوں پر رموز اوقاف کو لکھا گیا۔ علامه قرطبی لکھتے ہیں:

عبدالملك بن مروان في معحف كروف كومتفكل كرف اوران ير نقط لكاف كاحكم ديا اس في اس كام ك ليجاج بن پوسٹ کوشہرواسط میں فارغ کردیا' اس نے بہت کوشش سے اس کام کوانجام دیا اوراس میں احزاب کا اضافہ کیا' اس وقت تجاج عراق کا گورز تھا'اس نے حسن اور یکی بن معرے ذمہ بیام لگایا'اس کے بعد واسط میں ایک کتاب کھی جس میں قراءت کے متعلق مختلف روایت کوجع کیا برے عرصة تک لوگ ای کتاب برعمل کرتے رہے جی کدائن مجاہدنے قراءات میں ایک کتاب تعمی۔

ز بیری نے ''کتاب الطبقات' میں مبرد کے حوالہ ہے بیلکھا ہے: جس مخف نے سب سے پہلے مصحف کے حروف پر نقطے لگائے وہ ابوالاسودالدؤلی (متوٹی ۲۹ ھے) ہیں اور یہ بھی ذکر کیا ہے کہ ابن سیرین کے پاس ایک مصحف تھا'جس پر یجیٰ بن بعمر نے نقطے لگائے تھے۔(الجامع لاحكام القرآن ج اص ٦٣ 'مطبوعه انتشارات ناصر خرو أريان ١٣٨٧هـ)

علامه ما بن خلكان لكصترين:

ابو الاسود الدؤلي كابورا نام ہے: ظالم بن عمرو بن سفیان بن جندل بن يعمر بن حلس بن نفاشہ بن عدى بن الديل بن بكرالد بلي ميدوه مخف ميں جنہوں نے سب سے پہلے علم نحو كو وضع كيا ' حضرت على رضى اللہ عند نے ان كو بتايا كه كلام كى كل تين تمين بين: اسم فعل اورحرف اور فرمايا: اس بنياد برتم قواعد تحرير كرو\_

ا پی تول میہ ہے کہ ابوالا سود عراق کے گور زیاد کے بچوں کو پڑھا تا تھا' ایک دن وہ زیاد کے پاس کیا اور کہا: اللہ امیر کی خیر کرے میں و کھتا ہوں کد مربوں کے ساتھ بد کثرت مجم مخلوط ہوگئے ہیں اوران کی زبان متغیر ہوگئ ہے کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں ان کے لیے ایسے تو اعد تحریر کروں جن کی بناء پر وہ درست طریقہ سے عربی بولیں؟ زیاد نے کہا: نہیں ' مجرا یک ول المي تخص نے زياد سے كہا: '' توفى ابانا و توك بنون ''زياد نے چرت سے كہا: '' توفى ابانا و توك بنون؟ '' (كہنا عاية خان الوف ابون وتوك بنين "ماراباي فوت موكيا اوراس في بيني چيورث مين كوياس فرع بي مس كرامرك غلطی کی ) تب زیاد نے کہا: ابوالاسود کو بلاؤ' جب وہ آیا تو اس ہے کہا: لوگوں کے لیے وہ قواعد تحریر کروجن ہے میں نے پہلے تم كومنع كبإتقابه

ا کیا تول میر ہے کہ زیاد نے ازخود ابوالا سود ہے اس علم کی فرمائش کی لیکن اس نے زیاد ہے معذرت کر کی مجرا کیک دن ابوالاسود نے ایک مخص سے منا وہ سورہ توبہ کی آیت غلط پڑھ رہا تھا:

ٲڰؘٳؠڵڰؠۜڔؽٚۥٛٷۻؽٳڵؠۺ۫ڔڮؽڹ؉ۏۯڛؙۅؙڶڰ<sup>ڂ</sup> الله اوراس كارسول مشركون سے بيزار بيں۔

(التوبه:۳)

جلداول

تبيار الق أ.

اس آیت میں رسولہ میں رسول پر پیش ہے وہ محض زیر پڑھ رہا تھا اور اس سے میمغنی ہوجا تا ہے: اللہ مشرکوں اور اپنے رسول سے بیزار ہے۔ العیاذ باللہ! تب ابوالاسود زیاد کے پاس عمیا اور کہا: میں اب عربی قواعد لکھنے پر تیار مول اس وقت ابوالاسود نے زبر کی علامت حرف کے اوپر ایک نقط قرار دی ( فیصل کی اور پیش کی علامت حرف کے سامنے ایک نقطہ قراردی(---- +) اور زیر کی علامت حرف کے نیچ ایک نقط قرار دی (----) ابوالا سود ۲۹ ھ میں بھرہ میں طاعون کی بیاری میں فوت ہوا'اس کی عمر ۸۵ سال تھی۔

(وفيات الاعميان جهم عص ٥٣٥ ملحصاً مطبوعه مشورات الشريف الرضي ايران ١٣٦٧ه)

حافظ ابن عسا کرنے اس واقعہ کا بھی ذکر کیا ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ایک شخص نے سورہ تو بدکی ای آیت کوغلط پڑھا تو حضرت عمر نے ابوالا سود کو قرآن مجید کے قواعد مرتب کرنے کا تھم دیا۔

(مختصر تاریخ دشق مطبوعه دارالفکر ۲۰۱۳ ه)

حافظ ابن کشرنے لکھا ہے کہ عراق کے گورنرزیاد کے کہنے سے ابوالاسود نے عرلی زبان کے قواعد مرتب کیے۔

(البداميدوالنهامية ٨٥م ٢٦٢ وارالفكر بيروت ١٣٩٣ه)

علامه زرقاني لكصة بن:

عبدالملک بن مروان نے حجاج کو بیتھ کم دیا کہ قرآن مجید پر نقطے لگائے جائیں اور حجاج نے نصر بن عاصم الکیشی اور لیکی بن یعمر العدوانی کواس کام کے لیےمقرر کیا' بیدونو ل ابوالاسودالدؤلی کے شاگر دشتے اورا یک قول میرے کدابوالاسود نے سب سے يبل نقط رگائے اوراس پرموزخین کا اتفاق ہے کہ جب ابوالاسود نے ایک حفس کوسورہ تو یہ کی آیت غلط پڑھتے سنا تو اس نے علم خمو ا بیاد کہا اور زیر' زیراور پیش کے لیےنقطوں کی علایات وضع کیں۔ایک عرصہ تک حرکات اوراعراب کے لیے یہی علایات رائج ر میں کیمن چونکہان علامات کا نقطوں کے ساتھ التہاس اوراشتہاہ تھااس لیے پھرز برز نر اور پیش کے لیے ( \_\_\_\_ ' ·

ہ ) اس طرح کی علامات مقرر کر دی گئیں \_ ( منالل العرفان ج اص ۴۰۱ \_ ۴۰۰ 'مطبوعہ داراحیاءالتراث العربیٰ بیروت ) عبدالملک بن مروان ۲۲ ه میں سریرآ رائے سلطنت ہوا اور ۸۲ ه میں فوت جوا' اور ابوالا سود ۲۹ ه میں فوت ہوا' اس کا

مطلب میرے کہ 71 ھادر ٦٩ ھے درمیان میں قر آن مجید پر نقطے اور اعراب لگائے گئے۔

قرآن مجيد پررموزاوقاف کي تاريخ اور محقيق

قرآن مجید وسیح بر سے کے لیے می می ضروری ہے کہ وقف اور وصل کا سیح علم حاصل کیا جائے این کس جملہ کو دوسرے جملہ یا کس لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے یا کس جملہ اور لفظ کو دوسرے جملہ اور لفظ سے جدا کرکے پڑھنا ہے اردو میں اس کی مثال ہے: روکو مت جانے دوا اگر روکو پر وقف کرلیا جائے تو اس کامعنی روکنا ہے اور روکومت کر وقف کر کے جانے دؤیڑھا جائے تو اس کامعنی ندرو کنا ہے قرآن مجید ہے اس کی حسب ذیل دوواضح مثالیں ہم پیش کررہے ہیں:

اوراس کی ( آیات متشابهات کی) تاویل کواللہ کے سوا وَمَا يَعْلَمُ تَأُويُلَكَ إِلَّا اللَّهُ مَّ وَالرَّسِخُونَ فِي الْعِلْمِ كوكي نهيس جانبا اور جولوك علم ميس پخته ميس وه كهت ميس: مم

يَقُولُونَ إِمَنَّالِهِ لا (آل عران: 2)

اس برایمان لاتے ہیں۔

اس آيت بس اكر" الا الله" " روتف كياجائ توكيم منى بوكاجوام في المعلم" بالما المراكر" والسواس خون في العلم" بر وتف كياجائي تومعنى بدل جائے گا اور اب يول معنى موگا: آيات مشابهات كى تاويل كواللداور على وراتخين كے سواكو كى تبيس جانيا۔

تبيار القآر

الله ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا O جولوگ ایمان لائے

وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقُوْمُ الظُّلِمِينَ ۖ وَٱلَّذِينَ الْمُثُوِّا وَهَاجُرُواوَجَاهَدُوافِي بَيْلِ اللهِ . (الور: ٢٠-١١) اور چنہوں نے ہجرت کی اوراللہ کی راہ میں جہاد کیا۔

اس آیت میں اگر''القوم الطلمین'' پروتف کیاجائے تو یہی معنی ہوگا جوہم نے لکھا ہے ادراگراس پروتف نہ کیااوراس

کو دوسری آیت کے ساتھ ملا کریڈ ھا جائے تو پھر بیمعنی ہوگا: اللہ ان طالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جوایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اوراللہ کی راہ میں جہاد کیا' اورا پیےلوگوں کو ظالم کہنا قرآن مجید کی بہت ساری آینوں کی تکذیب ہےاورقرآن مجید ک

تکذیب کفرے ۔اس ہےمعلوم ہوا کہ قرآن مجید میں سیح جگہ پر وقف نہ کرنا قرآن مجید کےمعنی اور منشاء کو ہدل دیتا ہے اور

بعض اوقات كفرتك پہنچادیتا ہے۔

الل عرب اپنی زبان دانی کی دجہ ہے جس طرح بغیراعراب کے قرآن مجید کو سیح بڑھنے پر قادر تھے ای طرح وہ قرآن مجيد كو پڙھتے ونت سيح جگه پروتف كرتے تھے اوران ہے معنى ميں كوئى غلطى واقع نہيں ہوتى تھى كيكن جب اسلام كا يغام عرب کے باہر پہنچا اورعر بی زبان سے ناواقف لوگول نے قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیا تو معانی سے لاعلمی کی وجہ ہے وہ غلط جگہ پر وقف كرنے مكے اس ليے اس وقت كے علماء نے قرآن مجيدكى آيات بررموز اوقاف لگانے كى ضرورت محسوس كى ـ سب سے پہلے اس موضوع پر امام احمد بن کیجیٰ الثعلب الخوی التوفی ۱۶۹ھ نے'' کتاب الوقف والا بتداء'' کے نام ہے کتر ب لکھی۔اس مرح تیسری صدی ہجری میں قرآن مجید کی آبات پر رموزاد قاف لگائے گئے۔

قرآن مجید کی آیات پروقف کرنے کی اصل بدحدیث ہے:

ا مام طحاوی روایت کرتے ہیں:

حضرت عبدالله بن عمرضی الله عنها نے فرمایا: ایک بزے عرصہ تک جارا بیمعمول رہا کہ ہم میں سے کو فی مخص قرآن یڑھنے سے پہلے ایمان لے آتا تھا' سیدنا حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی سورت نازل ہوتی' ہم اس سورت کے طال اورحرام کاعلم حاصل کرتے' اوراس چیز کاعلم حاصل کرتے کہ اس سورت میں کہاں کہاں وقف کرنا جا ہے جس طرح تم آج کل قرآن مجید کاعلم حاصل کرتے ہو' اور اب ہم بید دیکھتے ہیں کہ لوگ ایمان لانے سے پہلے قرآن کو پڑھ لیتے ہیں' وہ فاتحہ ہے لے کرآ خرقر آن تک قرآن پڑھتے ہیں اوران ہے کسی کو یہ پانہیں ہوتا کہ قرآن نے کس چیز کا تھم دیا ہے ٰ اور کس چیز ہے منع کیا ہے اور نہاس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ قرآن کی آیتوں میں کس کس جگہ وقف کرنا جا ہے۔

(شرح مشكل الا ثارج م ص ٨٥ مطبوعه موسسة الرسالة عيروت ١٣١٥ ٥)

اس جدیث کوامام حاکم کاورامام بیمتی ت<sup>ع</sup>نے بھی روایت کیا ہے۔

حافظ البیتی نے فرمایا:اس حدیث کوامام طبرانی نے در کمیجم الاوسط "میں روایت کیا ہے اوراس کی سندسیج ہے۔

( مجمع الزوائدج اص ١٦٥ ، مطبوعه دارالكيّاب العربيّ بيروت ٢٠٠٢ هـ )

عاجي خليفه لكصة بن:

الوقف والابتداء كے موضوع برحسب ذيل علماء اورائمہ نے كتابيں تصنيف كى بين: امام ابوسعيدحسن بن عبدالله السير افي التوفي ٣٦٨ هـ أمام ابوجعفراحمه بن مجمدالنحاس الخوي التتوفي ٣٣٨ ه أمام احمد بن ليجل

ل (امام ابوعبدالله محرين عبدالله حاكم نيشابوري متونى ٥٠٥ ه ألمتدرك جاص ٣٥ مطبوعه مكتبدوارالباز كمد مرمه)

مع (امام ابو بکراحمہ بن حسین بیعتی متو فی ۴۵۸ پؤسنس کبریٰ جسام ۱۲۰ مطبوعه نشر السنة 'مامان)

Marfat.com

تبياء القرآء

الثعلب النحوى التوفى ۲۹۱ هأ امام محمد بن حسن الرؤائ امام ابن مقسم محمد بن المحسن المتوفى ۳۵۵ هذامام ابويكر محمد بن القاسم بن بشار الانبارى التوفى ۳۲۸ ه امام محمد بن محمد بن عبدالرشيد بن طيفور السجاوتدى التوفى ۴۰۰ ه امام ابوعمروعثان الدانى المقره التوفى ۴۳۲ ه أمام الزجاج النحوى التوفى ۳۳۱ ه أمام بربان الدين ابراجيم بن عمرالجعرى التوفى ۷۲۷ ه أمام ابوعمرالله مجمد بن محمد بن عبادالمقرى النوفى ۴۳۷ ه أمام ابوجم عبدالسلام بن على بن عمرالزدادى التوفى ۹۸۱ هه -

(كشف الظنون ج ٢ص ١٣٤١ مطبوء مطبع اسلامية طبران ١٣٧٨ه)

وقف كى پائج مشهور اقسام مين:وقت لازم وقف مطلق وقف جائز المرض بوجه اورالمرخص ضرورة ان كى تعريفات اورمثالين حسب ذيل مين:

(وتف لازم) اس کو کہتے ہیں کداگر اس جگدوقف ند کیا جائے اور طاکر پڑھا جائے تو ابیامعنی لازم آئے گا جواللہ کی مراد

تہیں ہے اس کی مثال ہے ہے:

مَاهُمْ وَبِهُوْ وَفِينِ كَا كُيْ هُونِ عُونَ اللّه . (البقره: ٩-٨) (وه مناقق) مؤمن تبيل بين ٥ وه الله كوموكا ديية بين ــ اكراس مجيه أسه و منين '' يروتف نه كيا جائے اوراس كو' يسخد عون الله '' سيمساتھ طاكر پر ها جائے تو يہ مني هوگا: وه

منافق ایسے مومن نہیں ہیں جواللہ کو دھوکا دیں حالا نکه مرادیہ ہے کہ وہ مطلقاً مومن نہیں ہیں۔

(وقف مطلق) وہ ہے جس کوملائے بغیر ابتداءً پڑھنامتحن ہواس کی مثال ہیہے: ہمیں ہوروں دیروں میں دیروں کا سے باری وہ وہروں

کسی کوشریک نہیں قرار دیں ہے۔

پہلے جملہ میں اللہ تعالیٰ کے فعل کا بیان ہے اور دوسرے جملہ میں بندوں کے فعل کا بیان ہے اس لیے ان دونو ں جملوں کو ملائے بغیرا لگ الگ بڑھنا سنخسن ہے۔

وقف جائز وہ ہے جس میں ایک جملہ کو دوسرے جملہ سے ملا کر پڑھنا اور پہلے جملہ پر وقف کر کے دوسرے کو ابتداءً پڑھنا دونوں طرح جائز ہوائن کی مثال ہے آیت ہے:

" وَلَقَالُ هَنَّتْ بِهِ وَهَمْ مِنِهَا لَوْلَا آنُ ثَمَّ أَبُرْهَانَ مَا يَهُ " . (بيت: ٢٣)

اگر'' هسم بها'' پروتف كيا جائ تو منى اس طرح بوگا: عزيز مصر كى عورت نے يوسف كے ماتھ بر سے نعل كا قصد كيا اور پوسف نے اس عورت سے اجتناب كا قصد كيا' اگر يوسف نے زنا كى برائى پر اپنے رب كى بر بان كا مشاہدہ ندكيا ہوتا تو وہ اس برائى ميں متلا ہوجائے اوراگر' هم بھا'' كے بعد والے جملہ سے طائر بڑھا جائے تو معنى اس طرح ہوگا:

عزیز مصرکی عورت نے بوسف کے ساتھ بر بے تعل کا قصد کیا 'اگر بوسف نے اس تعل کی برائی پر اللہ کی برہان کا مشاہدہ نہ کیا ہوتا تو وہ بھی اس عورت کے ساتھ بر بے تعل کا قصد کر لیتے۔

واضی رہے کہ 'همم ''کا درجہ عزم ہے کم ہوتا ہے'' اهم ''کامعنی ہے، کمی قطل کا قصد کیا جائے اوراس میں اس قطل کو نہ کرنے کا بھی پہلو ہوا اور عزم کا معنی ہے : کمی قطل کو کرنے کا پڑنتہ قصد ہوا وراس میں اس قعل کو نہ کرنے کا پہلو بالکل نہ ہو۔ اس کی وضاحت ہم نے '' کَلا تَعْمُو هُوْا عَقَلْا کَا الْبَیْکَامِ '' (البترہ: ۲۵۵) میں کردی ہے۔

الرخص بيج جس ميں ايك وجه وقف كرنا اور دوسرى وجه سے ملاكر پڑھنا جائز ہواس كى مثال بيآيت ہے:

تبيار القرآر

أوللك الَّذَيْنَ اشْتَرَوُ الْحَيْوِةُ الدُّنْيَا بِالْأَخِرَةِ یمی وہ لوگ میں جنہوں نے آخرت کے بدلہ دنیا کی زندگی خریدی تھی' سوان کے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُ والْعَدَاتُ . (الِعَره: ٨٧) "فلا يخفف عنهم العذاب" يمل جملدك لي يمنزلسب اورجزاء باوراس كاتقاضا ملاكريزهنا باورلفظ فاء ابتداء کوچا ہتا ہے اس لیے پہلے جملہ پر دقف کر کے'' فلا یحفف'' سے ابتداءً پڑھنا بھی جا کز ہے۔ المرخص ضرورة جولفظ ياجمله پهلے لفظ يا جمله ب مستغنى نه ہواوراس ميں اصل ملا كريرٌ هذا ہؤ كيكن مسلسل يزھنے كى وجہ سے انسان کا سانس ٹوٹ جائے اور وہ ملا کر پڑھنے کے بجائے تھم جائے تو اس کی اجازت ہے اور دوبارہ ملا کر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی مثال بیآیت ہے: الَّذِي جَعَلَ لَكُو الْأَرْضَ فِرَاهًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءُ وَإِنْزَلَ جس ذات نے تمہارے لیے زمین کوفرش اور آسان کو مِنَ السَّمَاءِ مَا عِي (البقره: ٢٢) حصت بنایا اورآسان سے یانی اتارا۔ ''انؤل من السسماء''ہیں''انؤل'' کی خمیر''الذی'' کی طرف لوٹ دی ہے اس کیے بہجملہ پہلے جملہ سے مستغنی نہیں ہاوران کو طاکر پڑھنا جا ہے لیکن اگر طول کلام کی وجہ سے پڑھنے والے کا سانس ٹوٹ جائے اور وہ 'و السماء بناء ''بر وقف كري تواس كي اجازت بي كونكه "وانزل من السماء ماء" كوالك يره من يجي اس كامعني تجه من آجاتا ب-جس جگه طاکر پڑھنا ضروری ہے اور وقف کرنا جا کزنبیں ہے بیرہ کلام ہے جوشرط اور جزاء پرمشتمل ہوئشرط اور جزا کو ملاکر پڑھنا ضروری ہے اورشرط پر وقف کرنا جائز نہیں ہے یا کلام مبتدا اور خبر پرمشتل ہوتو مبتدا پر وقف کرنا تیجے نہیں ہے ای طرح موصوف اورصفت کوملا کریر هنا جا ہے اور موصوف پر وقف ند کیا جائے۔اس کی مثال یہ ہے: وُهَا يُونِ أَن يَهَمَ إِلَّا اللَّهِ عَيْنَ أَلَا يُن يُنقَهُونَ الدورالله صرف فاسقول وكراه كرتاب ٥ جوالله ك عهدكو يكا عَفْنَاللَّهِ مِنْ بَعْنِ مِنْ تَأْتِهِ مِنْ الْمِرِهِ:٢٦\_٢١) کرنے کے بعد تو ژویتے ہیں۔ اس آیت مین الذین ینقضون "" الفاسقین "كى صفت بئاس ليان كوملاكر يرحا جائ \_ رموز اوقاف كي تفصيل خسب ذيل ب: م: وقف لا زم ط: وقف مطلق سكة :اس طرح مخبرا جائے كەسانس نىۋى ئے ، يورى قرآن مجيد ميں صرف سات جكدىي علامت ہے۔ مذکورالصدرعلامات پر وقف کرنا ضروری ہے۔ لا: جب ۵ اور ه کے بغیر 'لا' ، ہوتو ملا کر پڑھنا ضروری ہے'اس کی مثال یہ آیت ہے: وَلَتَا عَاءَهُ وَكِتْكِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّي كُلِّمَا اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آمنی جواس مُعُهُمُ وكَالْوُامِنَ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِينَ کی تقدیق کرنے والی ہے جوان کے یاس (اصل آسانی کتاب)

''و كسانسوا من قبل'' كاجهلهٔ سابقه جمله كي 'هم، مضمير سے حال واقع ہور ہاہے اور حال اور ذوالحال بين قصل نہيں ہوتا جلداؤل

ہے حالا نکہ وہ (یہود) اس سے پہلے (اس کتاب اور صاحب کتاب کے وسلہ ہے ) کفار کے خلاف فتح کی دعا کرتے تھے۔ كَفِّنُ وَأَنَّ (البقره: ٨٩)

IJΛ

اس لیے یہاں ملا کر پڑھنا ضروری ہے۔ حسب ذیل مقامات پروصل کرکے پڑھنااولی ہے: ز:وقف مجوز ج\_ز: وقف جائز ومجوز ق: وقف كا قول ضعيف ہے۔ صلی:وصل کر کے پڑھنااولی ہے۔ اور جہاں قف لکھا ہوا سکامعنی ہے: وقف کرنا اولیٰ ہے۔ ۵: اس کا مطلب ہے: اس وقف یا وصل میں اختلاف ہے۔ ه: وقف اوروصل دونوں جائز ہیں۔ ج: وقف كرنا حائز ہے۔ ص: وقف کی رخصت ہے۔ قرآن مجيديس جب ايك مضمون ختم موجاتا بوقو وبال ركوع كى علامت ع لكهى موتى بيد قرآن مجيدين كل ٥٥٨ رکوع ہیں' یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس کی ابتداء کب اور کیسے ہوئی۔قرآن مجید میں سورتوں کے اساءادرآ بیوں کی تعداد لکھنے کا بھی پہلے رواج نہیں تھا' حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ جہارے زبانہ میں اس کا یہ کثرت رواج ہے اور علاء سلف کی اتباع کرنا اولی ہے۔ (تغییر القرآن ج 2 ص ٢٥١ مطبوعة اداره اندلس بيروت ١٣٨٥ هـ) چند کہ بیا یک نیا کام بے لیکن بیہ بوعت حسنہ ہے اور کتنے ہی کام نے ہیں اور وہ بدعت حسنہ ہیں اور کتنی چیزوں کا حکم زمان اور مضامین قرآن کا خاکیدایک نظر میں

'' فمآ ویٰ عالم گیری'' میں ندکور ہے: قر آن مجید میں سورتوں کے اساءاور آیتوں کی تعداد لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہر

مکان کے اختلاف سے مختلف ہوجا تا ہے۔ ( فاویٰ عالم کیری ج ۵ ص ۲۲۳ مطبوء مطبع بولاق مصر ۱۳۱۰ھ )

(۱) قرآن مجید کے یارے ٧٠ (٤) وعيد ۱۱۳ (۸) نقص واخبار 1 \* \* \* (۲) قرآن مجید کی سورتیں

(٣) قرآن مجيد كي آيتي حضرت ابن عباس كي (٩) عبروامثال ...

۲۱۲۲ (۱۰) حرام وحلال روایت کےمطابق ۵ • •

۱۰۰۰ (۱۱) رعا 1 (4) 1++

١٠٠٠ (١٢) منسوخ الحكم آيات (باعتبارشهرت) (۵) نی

11

(۲) وعد 1 . . .

فسيراور تاويل كالغوىمعني

علامدراغب اصغباني لكصة بي:

ضر کامعنی ہے: معقول کا اظہار کرنا' مفرد الفاظ کی تغییر اور مشکل معنی کے بیان کو تغییر کہتے ہیں اور مجھی تغییر برتاویل کا

Marfat.com

تبيار القرآر

...

اطلاق ہوتا ہے ای لیے خواب کی تعیر بیان کرنے کوتفیر اور تاویل کہتے ہیں۔

(المفردات ص ٣٨٠ مطبوعة المكتبة الرتضوية ايرن ٢٣٢١ه)

علامه زبيدي لكصة بين:

ابن الاعرابي نے كہا: فسر كامعنى ظاہر كرنا اور بند چيز كو كھولنا ہے ''بصائر' ميں ہے :معنى معقول كومنكشف كرنا فسر ہے نيز فسر كامعنى طبيب كا بيشاب كا معائد كرنا ہے تضرہ اس بيشا ب كو كہتے ہيں جس ہے مريض كے مرض پر استدلال كيا جاتا ہے 'اس كا

کامعنی طبیب کا بیٹناب کا معائنہ کرنا ہے' تضمرہ اس پیٹاب کو کہتے ہیں جس سے مریش کے مرض پراستدلال کیا جاتا ہے اس کا طبیب معائنہ کرتے ہیں' اور اس کے رنگ سے مریش کے مرض پر استدلال کرتے ہیں' تغییر اور تاویل دونوں کا ایک متنی ہے'یا

طبیب معائد کرتے ہیں اوراس کے رنگ ہے مریض کے مرض پراستدلال کرتے ہیں کفیراور تادیل دونوں کا ایک منی بے یا تغییر مشکل لفظ کی مراد کے بیان کرنے کو کہتے ہیں جو تغییر مشکل لفظ کی مراد کے بیان کرنے کو کہتے ہیں جو فلاہر عبارت کے مطابق ہو''فسان العرب'' میں اس طرح ذکور ہے۔ ایک قول سے ہے کہ قرآن مجید میں جو مجمل قصے ہیں ان کی شرح کرنا اور مشکل الفاظ کے معانی بیان کرنا تاویل ہے شرح کرنا اور مشکل الفاظ کے معانی بیان کرنا تاویل ہے کہ شرح کرنا اور مشکل الفاظ کے معانی بیان کرنا تاویل ہے

اورجن الفاظ کاغور وفکر کیے بغیر قطعیت کے ساتھ معنی معلوم نہ ہو سکے وہ متشابہ ہیں۔

(تاج العروس جساص ٤٥٠ مطبوعة المطبعة الخيرية مصر ٢٠١١ه)

علامه ميرسيد شريف لكصة بين:

تغییر کا لغوی معنی ہے: کشف اور ظاہر کرنا اور اصطلاحی معنی ہے: واضح لفظوں کے ساتھ آیت کے معنی کو بیان کرنا' اس ہے مسائل مستبظ کرنا' اس کے متعلق احادیث و آثار بیان کرنا اور اس کا شان نزدل بیان کرنا۔

( كمّاب التعريفات ص ٣٨ ، مطبوعه المحليط بعد الخيرية مصر ٢٠١٧ه )

تاویل کا لغوی معنی ہے: لوٹا نا اور اصطلاح شرع میں ایک لفظ کواس کے ظاہری معنی سے ہٹا کر ایک ایسے معنی پرمحول کرنا جس کا وہ احمال رکھتا ہواور وہ احمال کتاب اور سنت کے موافق ہو مثل الند تعالی نے فرمایا ہے: '' یکٹور پھڑ الکتی تین المدیت ہے اور الدی تعالی نے فرمایا ہے: '' دیکٹور پھڑ الکتی تعدن کا المدید ہے اور اگر کا فرے موکن کے مدار میں اس میں مدین کے دیکٹور سے موکن کے دیکٹور سے موکن کے دیل کا مدید ہے تعدن کے دیکٹور سے موکن کے دیل کا مدید ہے تو اس مالے میں اس میں مدین کے دیل کو دیل کے دیل کو دیل کر اور انسان کو دیل کا دور مدید ہے تو میں اس میں کہ مدین کو دیل کا مدین کر میں مدین کے دیل کو دیل کر اور کی کا دیل کو دیل کے دیل کو دیل کو دیل کر دیل کر دیل کو دیل کو دیل کر دی

ر روم ہیں) دہ فرات سے عام کو پیدا کرنا مرا د ہوتو بیتا دیل ہے۔ ( کتاب اتعریفات میں ۴ مطبوعہ الحضید الخیزیئے مقر۲۰۱۰ھ) کو پیدا کرنا یا جاتل ہے عام کو پیدا کرنا مرا د ہوتو بیتا دیل ہے۔ ( کتاب اتعریفات میں ۴ مطبوعہ الخیزیئے مقر۲۰۱۰ھ) تقییر کی اصطلاحی تعریف

علامدابوالحيان اندلسي لكصة بين:

تغییر وہ علم ہے جس میں الفاظ قر آن کی کیفیت نطق ان سے مدلولات ان کے مفر داور مرکب ہونے کے احکام' حالت ترکیب میں ان کے معانی اوران کے تتمات ہے بحث کی جاتی ہے۔ (الجوالحریؤی اس ۲۲ مطبوعہ دارالفکر ہیروت ۱۳۱۲ء) مرکیب میں ان کے معانی اوران کے تتمات ہے بحث کی جاتی ہے۔

الفاظ قرآن کی کیفیت نطق سے مراد علم قراءات ہے الفاظ قرآن کے مدلولات سے مرادان الفاظ کے معانی ہیں اوراس کا تعلق علم الفاظ کے معانی ہیں اوراس کا تعلق علم لفت سے ہم فرداور مرکب کے احکام اس سے مراد علم صرف علم نور عربی گرامر) اور علم بیان اور علم بدلیج (فصاحت اور بلاغت) ہے اور عالت ترکیب میں الفاظ قرآن کے معانی سے مراد بہ ہے کہ تھی لفظ کا ظاہری معنی مراد نیس ہوتا اوراس کو مجانی جاز پر محمول کیا جاتا ہے اس کا تعلق علم معانی اور بیان سے ہے اور تنمات سے مراد تائ ورمنسوخ کی معرفت آیات کا شان مزول اور مبہما ہے قرآن کا بیان کرنا ہے۔

علامها بن الجوزي لكصة بن:

کی چیز کو (جہالت کی) تاریکی سے نکال کر (علم کی) روشی میں لانا تغیر ہے اور کسی لفظ کواس کے اصل معنی سے نقل

تبيار القرآر

کرے دوسرے معنی پرمحمول کرنا تاویل ہے جس کی وجہالی دلیل ہو کہا گروہ دلیل نہ ہوتی تو اس لفظ کواس کے ظاہر ہے نہ ہٹایا جاتا۔ (زاد السمیری اص م'مطور مکتب اسلائ بیروٹ' ۱۳۰۷ھ) تنقی سے مطاسرا فہ ق

تفيير اورتاويل كافرق

جس لفظ کا صرف ایک متنی ہواس کا بیان کرنا تغییر ہے اور جس لفظ کے کئی معانی ہوں تو دلیل ہے کسی ایک معنی کو بیان

کرنا تا ویل ہے امام ماتریدی نے کہا ہے کہ قطعیت ہے بیان کرنا کہ اس لفظ کا بیم تئی ہے اور اس بات کی شہادت دیا کہ اللہ

تعالیٰ نے اس لفظ ہے بیم معنی مراد لیا ہے 'پی تغییر ہے' مواکر کسی دلیل قطعی کی بنا پر بیشہادت دی گئی ہے تو بیفنیر صحیح ہے ور تہ تغییر

بالرائے ہے' اور بیم نے ہا اور لفظ کے گئے محملات میں ہے کسی ایک اخیال کو اپنیر قطعیت اور شہادت دی گئی ہے تو بیفنیر مناور سے باور

ابوطالب نظبی نے بیان کیا ہے کہ لفظ کی حقیقت اور بجاز کو بیان کر تا تعمیر ہے' جیسے'' صد اط'' کی تغییر داستہ ہے اور '' واپنی ہے' اور

میس بارش ہے اور تا ویل لفظ کے باطن کو بیان کرنا ہے شنل '' راق آدیک کیا آؤر ہی ایک ہور یا ہے اور اس سے ان کو نافر ہائی کرنے

شک آپ کا رہ ضرور گھات میں ہے اور اس کی تا ویل ہے ہے کہ دہ نافر ہائوں کو دیکھ ریا ہے اور اس سے ان کو نافر ہائی کرنے

شرایا گیا ہے۔ تا ویل میں دلیل قطعی سے بیٹا ب تکیا جا تا ہے کہ یہاں لفظ کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے۔ علامہ اصبه بی نے اپنی سے مطانی ہیان کے جاتے ہیں مثل الفاظ کے معانی بیان کے جاتے ہیں مثل الفاظ کے معانی بیان کے جاتے ہیں مثل الفاظ کے معانی بیان کے بخیراس کلام کی مصد کو شخصی بوتا ہے اور اس قصد کے بیان کے بخیراس کلام کی معرفت تھیں مونی' مثل کو '' مثل کے مطانی کو ' مثل کے مقانی اور کہ می کونی کلام کی قصد کو تقسیم میں کی بیان کے بخیراس کلام کی معرفت تھیں مونی' مثل ا

إِنَّمَا اللَّينِيَّ ءُنِياً وَقُ فِي الْكُفِّي (الوبدع) لللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا خِرَكُفُر مِن زيادتي سيسوا بحوثين \_

سیآ بیت اس قصد کوششمن ہے کہ کفارا پنی ہوائے نفس کی بناء پر مہینوں کوآ گے پیچیے کرویتے تنے اور تاویل میں جمعی لفظ کو عموم پر محمول کیا جاتا ہے اور بھی خصوص پر 'مثلاً ایمان کا لفظ مطلقاً تصدیق کے لیے بھی استعال کیا عمیا ہے اور تصدیق شرعی سے

کھی بھی استعال کیا گیا ہے۔

اور المجلی ایک لفظ جوگی معنی میں مشترک ہے اس کے کمی ایک معنی کی تعیین کی جاتی ہے جیے ' فقس ع' نہیج مشن اور طہر دونو ل میں مشترک ہے۔ بعض علماء نے کہا: تغییر کا تعلق ردایت کے ساتھ ہے عاد ساتھ ہے علامہ بنوی اور کوائی نے کہا کہ آیت جس معنی کا نے کہا: تغییر کا تعلق استفہاط کے ساتھ ہے علامہ بنوی اور کوائی نے کہا کہ آیت جس معنی کا احتال رکھتی ہوا درا اسکا ہے اور اور اس کے مواقی ہوا دروہ معنی کتاب وسنت کے طلاف نہ ہوتو استفہاط کے طریقہ سے آیت کو اسلام میں مثنی کا اسلام کی مواقی ہوتی ہوتو استفہاط کے طریقہ سے آیت کو اسلام معنی کی جو اور اس کے طلاق سے نام کی اور ان کے کئی اور اس معنی ہوتا ہے اور اس کے معنی بیان کہا: آیات کے اسہاب مزول اور ان کے مطلام اور ان کے کئی اور اور ان کے کئی اسلام کا محتوات کو اور ان کے معنی ہوتا ہے وسید تا محموسی اللہ علیہ امثال کا علم تغییر ہے اور اس کے معانی کا بیان اور اس کے احکام کا استخراج معلوم ہوتا ہے اور علامہ ذرکتی نے کہا: تغییر وہ عام ہوتی ہے اور اس کے معانی کا بیان اور اس کے احکام کا استخراج معلوم ہوتا ہے اور علام لافت 'موصل مقد اور قداور قراء اس سے معانی کا بیان اور اس کے احکام کا استخراج معلوم ہوتا ہے اور علی اور ناخ اور منسوخ کو جانے کی معروت کے لیے اس بی بندول اور ناخ اور منسوخ کو جانے کی معروت سے لیے اس بی بندول اور ناخ اور منسوخ کو جانے کا معروت سے اس میں مدھ اصل ہوتی ہے اور اس کے معانی کا بیان اور اس کے معانی کا میان اور منام دیا تھوتا ہے اور اس کے معانی کا میں معروت سے لیے اس بی بندول اور ناخ اور منسوخ کو جانے کی معروت سے لیے اس بی میں مدھ اسل کا معروت سے لیے اس بی معروت سے داران تعان جام میں ان معروت سے کے اس بی میں میں میں میں میں معروت سے لیے اس بی میں میں میں معروت سے لیے اس بی معروت ہوتا ہے اور اس میں معروت ہوتا ہے اور اس کے احتاج کی معروت سے لیے اس بی میں میں معروت سے لیے اس بی میں میں میں میں معروت سے لیے اس بی معروت کے لیے اس بی معروت ہوتا ہے اور اس کی معروت ہوتا ہے اور اس کی معروت ہے لیے اس بی معروت ہوتا ہے اس بی معروت ہوتا ہے اس بی معروت ہوتا ہے اس بی معروت ہے لیے اس بی معروت ہوتا ہے اس بیک میں معروت ہوتا ہے اس بی معروت ہوتا ہے اس بی معروت ہوتا ہے اس بی معروت ہوتا ہے اس

علم تغییر کا فائدہ قرآن مجید کے معانی کی معرفت ہے ادراس کی غرض سعادت دارین ہے اوراس کا موضوع کلام الله لفظی ہے کیونکہ موضوع وہ ہوتا ہے جس کے عوارض ڈاتیہ سے اس علم میں بحث کی جاتی ہے اور علم تغییر میں کلام لفظی کے عوارض ڈاتیہ

ہے بحث کی جاتی ہے۔ تفسیر قرآن کی فضیلت پرعقلی ولائل

امام داخب اصفہائی نے اپنی تغییر کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ تمام صنعتوں میں سب سے افضل صنعت قرآن مجید کی تغییر اور تاویل ہے کیونکہ صنعت کی نصفیلت یا تو اس کے موضوع کے اعتبار ہے ہوتی ہے؛ چیسے کہا جاتا ہے کہ سنار کی صنعت دیاغ کی صنعت سے افضل ہے کیونکہ سنار کا موضوع سونا اور چاندی ہے اور دہاغ (کھال رنگنے وال) کا موضوع مردار کی کھال ہے؛ یا صنعت کی فضیلت اس کی غرض کے اعتبار سے ہوتی ہے چیسے طب کی صنعت جمعدار کی صنعت سے افضل ہے کیونکہ طب کی غرض محت کا افادہ کرنا ہے اور جمعدار کی غرض بیت الخلاء کی صفائی ہے؛ پیزصنعت کی فضیلت صورت کے اعتبار سے ہوتی ہے جیسے

تلوار کی صنعت بیڑیاں بنانے کی صنعت ہے افضل ہے۔ اور صنعت تغییران تینوں جہات کے اعتبار ہے تمام صنعتوں ہے افضل ہے 'کیونکہ اس کا موضوع اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو ہر حکمت کا منبع اور ہرصورت کا معدن ہے اور اسکی صورت اللہ تعالیٰ کے فنی اسرار کا اظہار ہے اور تدویں شریعت ہے اور سہ ہر صورت ہے افضل ہے اور اس کی غرض سعادت ھتیتیہ تک پنچنا اور فیر کشر کا حصول ہے جو ہر غرض ہے افضل ہے 'قر آن مجید مد

اور جے حکمت دی گئی تو بے شک اے خیر کثیر دی گئی۔

وَمَنْ يُوْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدَّا أُوْتِيَ خَيْرًا كَتَّا يُؤَلِّ (البقره: ٢١٩)

ایک قول یہ ہے کہ خرکثیر سے مرادقر آن کریم کی تغیر ہے۔ تفییر قرآن کی فضیلت کے متعلق احادیث اور آثار

علامه ابن عطيه لكصة بين:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ ایک حفل نے نبی سلی الله علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ قرآن کا کون سا علم افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: اس کی عربیت وقع اس کوشعر میں طاش کرو نیز نبی سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: قرآن مجید کے معانی کی فہم حاصل کرو اور اس سے مشکل الفاظ کے معنی طاش کرو کیونکہ اللہ تعالی قرآن کریم کے معانی کی معرفت حاصل کرنے کو لہند کرتا ہے (اس حدیث کو امام ابو یعلیٰ نے حضرت ابن مسعود سے اور امام بیبتی نے حضرت ابو ہر رہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے۔ سعیدی غفرلہ)

قاضی ابومجمد عبدالحق رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ قر آن مجید کے اعراب شریعت میں اصل ہیں' کیونکہ اس کے ذریعہ وہ معانی حاصل ہوتے ہیں جوشرع میں مطلوب ہیں۔

قاضی ابوالعالیہ نے'' و من کیون کا المسلکہ قلقدا اُولی تحفیرا گیر اللہ (باترہ: ۲۲۹) کی تغییر میں کہا: حکمت سے مرادقر آن کی موقر آن کی تغییر میں کہا: حکمت سے مرادقر آن کی تغییر ہے۔ تغییر ہے۔ تغییر ہے۔

حضرت علی بن ابی طالب رضی الشرعند نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عند کے علم کی تعریف کی' ان میں سے ایک مختص نے کہا: میں آپ پر قربان جاؤل آپ کا خود اتناعظیم مقام ہے اور آپ حضرت جابر کی تعریف کررہ ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہدنے فرمایا: حضرت جابرکوقر آن مجید کی اس آیت کی تفسیر کا علم ہے: '' [نَّ الْآلِيْ کَ فَرَحَنَ عَلَيْكِ الْفُوْلُونَ لَوَا مُذَكِّ اِلْیُ مَعَاجٍ ﴿ ''

تبيار القرآن

(القصص:۸۵)\_

تحتمی نے کہا: مسروق نے ایک آیت کی تغییر کے لیے بھرہ کا سفر کیا' وہاں پنچے تو معلوم ہوا کہ جوخص اس آیت کی تغییر کرتا تھاوہ شام چلا گیا ہے؛ پھروہ شام پہنچے اور اس تخص ہے اس آیت کی تغییر کاعلم حاصل کیا۔

ا یاس بن معاویہ نے کہا: جولوگ قر آن کریم پڑھتے ہیں اور اس کی تغییر کوئیں جانتے' وہ ان لوگوں کی مثل ہیں جن کے

یا س اندهیری رات میں بادشاہ کا مکتوب آیا ہواوران کے پاس چراغ نہ ہواوران کوعلم نہ ہو سکے کہاس میں کیا لکھا ہے اور وہ اس وجہ سے یریشان اورمضطرب ہوں اور جولوگ قر آن مجید کی تغییر جانتے ہیں ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جن کے

یاس رات کے وقت بادشاہ کا مکتوب آیا ہواوراس کے پڑھنے کے لیےان کے باس جراغ موجود ہو۔

حضرت ابن عباس نے فرمایا: جو شخص قر آن پڑھتا ہے اور اس کی تغییر نہیں جانتا' وہ شعر پڑھنے والے جنگلی کی طرح ہے۔ (یعنی اشعاری طرح جلدی جلدی پڑھتا ہے۔)

عجابد نے کہا:اللہ کے نزدیک اس کی مخلوق میں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ حض ہے جس کوقر آن مجید کا سب سے زیادہ علم

نبی صلی الله علیه وسلم نے فریایا: کو کی مختص اس وقت تک مکمل فقیہ نبیں ہوسکتا جب تک کہ اس کوقر آن کی وجوہ کثیرہ کاعلم نید

حسن بصری نے کہا: غیرعر لی ہلاک ہو گئے ان میں سے ایک شخص قر آن مجید پڑھتا ہے اور اس کی وجوہ (تغییر ) سے جابل ہوتا ہے پھروہ اللہ تعالی پر افتراء باندھتا ہے۔

حضرت ابن عباس اپی مجلس میں پہلے قرآن پڑھتے ، مجراس کی تغییر کرتے ، مجرحدیث بیان کرتے ۔

حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه نے فر مایا: ہر چیز کاعلم قر آن میں ہے' لیکن انسان کی عقل اس کو حاصل تمر نے ہے

علامدابوالحيان اندلى في بهي ان احاديث اورآ ثاركوبيان كياب- (الحررالوجيزج اص ١٦- ١٣ المكتبة التجارية كمرمه) قرآن مجید کی تفییر کرنے پراعتر ضات کے جوابات

حافظ البیٹی نے''مند بزار''اور''مند ابو یعلیٰ'' کے حوالے سے بیر دوایت ذکر کی ہے کہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ماسوا ان چند معدود آیات کے جن کا علم حضرت جبرئیل علیہ السلام نے آپ کو پہنچایا ہے قرآن مجید کی کس آیت کی تفییرا پی رائے سے نہ بیان کی جائے۔ (مجمع الزوائدج٧ ص ٣٠١٠ مطبوعه وارالکاب العربي ١٣٠١هـ)

علامہ ابوالحیان اندلسی متوفی ۷۵۴ھ اور علامہ عبدالرحمان ثعالبی متوفی ۸۷۵ھ نے اس کے جواب میں بیہ کہا کہ ہیہ حدیث ان امور کی تغییر برمحمول ہے جن کا تعلق تو تیف ہے ہٹلا جن کا تعلق مغیبات ہے ہے وقت وقوع تیا مت کاعلم، یا صور چھو نکنے کی تعداد اور آسان و زمین کی تخلیق کی ترتیب کاعلم اور اس سے وہ امور خارج ہیں جن کا تعلق بیان لغت مشکل اعراب قرآن شان نزول اوراحکام کے استخراج اور استباط ہے ہے۔

امام تر مذی حضرت جندب بن عبدالله رضی الله عند ہے روایت کرتے ہیں که رسول الله علی الله علیه وسلم نے فرمایا: جس مخص نے قرآن میں اپنی رائے سے محیح بات بھی کہی تو اس نے خطا ک۔ (جامع زندی م ۴۹ مطبور نور محد کا رخانہ تمارت کت کراچی) اس حدیث کوامام ابو داؤ و نے بھی روایت کیا ہے۔ (سنن ابزداؤدج ۲ ص ۱۵۸ مطبوعہ طبح کتبانی پاکتان الامور ۴۵۰ اھر)

تبيار الق أر

جلداول

علامہ آلوی متونی ۱۳۷۰ھ نے اس کے جواب میں کہا ہے کہ اس حدیث کی صحت کے متعلق بحث کی تئے ہے'' بیل سے کہ اس حدیث کی صحت پراعتراض ہے' اورا اگر بالفرض سے حدیث بھتے ہوتو اس کا جواب سے ہے کہ جس شخص نے تحض اپنی رائے ہے کہ اس حدیث کی صحت پراعتراض ہے' اورا اگر بالفرض سے حدیث ہوتو اس کا جواب سے ہے کہ جس شخص نے تحض اپنی رائے ہے جس شخص کی بہت کہ ہوتو اس کا جواب سے ہے کہ معنی بیان کرنے کے لئے احادیث کی طرف رجوع کیا جائے اور مراد بیان کرنے کے لئے احادیث کی طرف رجوع کیا جائے اور مراد بیان کرنے کے لئے احادیث کی طرف رجوع کیا جائے اور جواب کیا جائے اور جب سے امور نہ ہوں تو پھر غور وفکر کرنے اور آبیات سے معانی اور احکام کا استنباط کرنے میں کوئی ایک بات کہے جواس احکام کا استنباط کرنے میں کوئی ایک بات کہے جواس کے ذہب کے موافق ہواور اپنی نہیں ہے۔ اس کی تعلق اگر اور دیتو اس نے واقعی خطا کی ہے کوئکہ اصل قرآن کر کیم ہے' جواس کے موافق ہواور میتوں ہواور ہواس کے تالف ہواہ مردود ہے اور اس حدیث کا چوتھا جواب سے سے کہ قرآن کر کیم ہے' جواس کے موافق ہواہ ہواہ ہواہ کے موالور کی کوئیس ہے' تو ان کے متعلق آگر اس نے اپنی رائے ہے کوئکہ بیا دیس کہ ہو تحض کہی تو اس کے خطاب ہے کہ جس شخص نے بلا دلیل قطعیت کے ساتھ سے کہا کہ الشد تعالی کی بیم مراد ہے اس نے خطا کی کیونکہ بلا دلیل جواب سے کہا تھ سے کہا تھ سے کہا کہ الشد تعالی کی بیم مراد ہے اس نے خطا کی کیونکہ بلا دلیل قطعیت کے ساتھ سے کہا کہ الشد تعالی کی بیم مراد ہے اس نے خطا کی کیونکہ بلا دلیل مراد بیان کرنا جائز جواب سے ہے دیا سے مطال میٹ اس کہ مردود جواب سے خطا کی کیونکہ بلا دلیل قطعیت کے ساتھ سے کہا کہ الشد تعالی کی بیم مراد ہے اس نے خطا کی کیونکہ بلا دلیل

امام ترفدی حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فریایا: جس حض نے بغیرعلم کے قرآن میں کوئی بات کہی وہ اپنا محکانا دوز خ ہیں بنائے نیز حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وہ اپنا تھکانا دوز خ میں بنائے بہلی حدیث الله صلی الله علیہ واردوسری حسن ہے۔ (جامع ترفدی میں ۱۹۹ مطبور فرجم کارخانہ تبارت کتب کراچی)

ان صدیثوں کے حسب ذیل جوابات ہیں: (۱) جس مخض نے بغیرعلم کے قر آن مجید کے کی اشکال کوطل کرنے کی کوشش کی 'یہ وعیداس کے متعلق ہے۔

(۲) جس خفس کوعلم ہو کہ جو پکھے وہ کہدرہا ہے وہ حق کے خلاف ہے اور تھن ہوائے نفس یا انانیت یا اپنی موضوعی فکر کی تائید میں کھررہائے وہ اس وعید کا مصداق ہے۔

(۷) جس مخض نے ائمدلغت ائمہ عربیہ اورائمہ مجہترین کی نقل کے بغیر قرآن جمید کے کسی لفظ کامعنی یا کوئی شرع تھم بیان کیا۔ دیر جبر فیلند نور میں میں میں میں معتبار اور انتہا ہے اور انتہا ہے اور انتہا ہے کہ انتہا ہے کہ اس معتبار ا

(۵) جس مخض نے اسباب نزول اور نائخ ومنسوخ ہے متعلق بیٹیرنقل سیجے کے اپنی طرف ہے کوئی بات کہی' یہ وعیداس کے متعلق ہے۔

ر آن جید کی تفسیر کرنے کی مشروعیت اور جواز پر قر آن مجید اُ حادیث اور آثارے دلائل تغییر کا مشروعیت اور جواز پر قرآن مجیدا دراحادیث میں بہت دلائل میں بہت دائل میں بہت دائل میں بہت دلائل میں ب

الله تعالى كارشاد ب: وَكُورَدُوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْدِ مِنْهُمْ لَوَلِمَهُ

اوراگروہ اس بات کورسول کی طرف لوٹا دیتے اوران کی طرف لوٹا دیتے جوان میں سے صاحبان امر بیں' تو اس بات ( کی مصلحت ) کو دہ لوگ جان لیتے جوکس بات کا متیجہ نکالنے

الَّذِي بِيُنَ يَسُكُنُو مُلُونَكُ مِنْهُمْ ﴿ (النَّهَاءِ: ٨٣)

جلداول

تبيار القرآر

کے اہل ہیں۔ کیا وہ قرآن میںغورنہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل

OUT 2 11 D

ہم نے آپ کی طرف کتاب کو نازل کیا ہے بہمارک ہے

تا كەدەاس مىس غوركرىي اورىقلمندلۇگ ئىسىحت ھامىل كرىيO

كِتْكَ انْزَلْنْهُ إِلَيْكَ مُلْرِكَ لِيَكَ بَرُوْ الْيَهِ وَلِيتَكُ كُوْ

(rr:1)

اَ فَلَا يَتَكُا بُرُونَ الْقُنْ إِنَ امْ عَلَى قُلُوبِ اَقْقَالُهَا O

أُولُواالُوكُلْيَابِ ٥ (س: ٢٩) وَتِلْكَ الْرُمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا

العلمون (العنكبوت: ١٦٨)

امام بخاري روايت كرتے ہيں:

اور بدمثالیں ہیں جن کوہم لوگوں کے لیے بیان فرماتے

ہیں' اور ان کو صرف علم والے ہی سجھتے ہیں O

امام ابونعیم اور دیگر ائمہ نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت کیا ہے کہ قرآن نرم اور ذو وجوہ ہے (اس کے

متعدد دمامل میں ) سواس کوسب سے بہتر محمل مرمحمول کرو۔ (روح المعانی جام ۲ مطبوعه داراحیا والتراث العربی بیروت )

حضرت ابو جمیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بوجھا: کیا آ پ کے باس کوئی (مخصوص) کتاب ہے؟ فرمایا: نہیں' صرف کتاب اللہ یا (استناط کی) وہ فہم ہے جومسلمان فخض کو دگ گئی ہے۔

(صحیح بخاری ج اص ۱۲ مطبوعة نورفجه اصح المطابع كراحي ۱۳۸۱ه)

حضرت ابن عباس رضى الله عنهما بيان كرتے ميں كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے مجمعے سيند سے لگايا اور دعا كى كدا سے الله! اس كوكتاب كاعلم عطا فريا\_ (صحح بخاري ج اص ١ مطبو به نورمجد امع المطالع مراحي ا ١٣٨١ هـ )

امام ابن ماجدروایت کرتے ہیں: حضرت ابن عباس رضی الله عنبها بیان کرتے ہیں که رسول الله علی الله علیہ وسلم نے مجھے سینہ سے لگایا اور دعا کی:اے الله!

اس کوسنت اور قرآن کی تاویل کاعلم عطافر ما۔ (سنن ابن ماہیص ۱۵مطبور نور محد کارخانہ تجارت کتب کراجی)

حافظ ابن حجر لكصة بن: امام حیدی' امام احمد' امام ابن حبان' امام طبراتی اور امام بغوی وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ 'بی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت

ا بن عہاس کے لیے دعا میں فرمایا: اے اللہ! اس کو دین کی فقد (تھم ) عطا فرما اور اس کو تاویل کاعلم عطا فرما۔ ( فتح الباري ج اص ١٤٥ مطبوعه دارنشر الكتب الاسلامية لا بور ١٠٠١هـ )

اورامام ترفدی اورامام نسائی فے حصرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے دوبار میرے

ليحكت كى دعاكى اس ليح كماب سے مرادقر آن بادر حكمت سے مرادست ب-حضرت ابن عباس رضى الله عنها بيان كرت جين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في مجمع بلايا اور فرمايا: تم كيا خوب ترجمان

قرآن بو\_ (مجع الزوائدج وص ٢٧٦ مطبوعة دارالكتاب العربي بيروت ٢٥٠٢ ما طبقات مفسرين كابيان

مفسرین کے چومشہورطبقات ہیں:

وں محابہ کرام رضوان الدعلیم اجمعین قرآن مجید کی تغییر کرنے میں معروف ہیں: حضرت ابو بکر حضرت عمر مصرت عثان ' حضرت علی' حضرت عبدالله بن مسعود' حضرت ابن عباس' حضرت الی بن کعب' حضرت زید بن ثابت' حضرت ابوموکلٰ

اشعرى اورحضرت عبدالله بن زبير رضى الله عنهم \_ خلفاء داشدین میں حفرت علی متونی ۴۰۰ هر کی تغییری روایات باقی خلفاء سے بہت زیادہ بین اور حفرت این مسعود متونی ۳۸ ه

کی روایات حضرت علی سے بھی زیادہ ہیں مصرت عبداللہ بن عباس متوفی ۲۸ ھ تر جمان القرآن محمر الامة اور امام المضر بن ہن

اوران سے بے شار تغییری روایات منقول ہیں علامہ فیروز آبادی صاحب ''القاموں'' کی روایت سے وہ تغییر حصی ی بے جو معزت ابن عباس كى طرف منسوب ب علامد فيروز آبادى في اس كانام تعنويد المقباس من تفسير ابن عباس "ركعاب-

اس تغییر کو حضرت ابن عباس کی تغییر قرار و پنا درست نہیں ہے کیونکہ اس تغییر کی سند ریہ ہے: از کلبی از ابی صالح از ابن

عهاس (الدراميورج ام المطبوعه مكتبه آية الله لفظمي 'ايران) اورقحه بن سائب كلبي كے متعلق حافظ ابن حجرعسقلاني لكھتے ہيں: لیٹ بن الی سلیم نے کہا: کوفیر میں دو کذاب منے ایک کلبی اور دوسراسدی' یجیٰ بن معین نے کہا: بیکوئی چزنہیں ابوعوانہ نے کہا: میں نے کلبی سے تفریدا قوال سے ہیں ابو جزء نے کہا: میں شہادت دیتا ہوں کہ کلبی کا فریخ بزید بن زریع نے کہا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ کلبی کا فرے۔ میں نے اس کو یہ کہتے ہوئے سا ہے کہ جبرئیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وی لائے آپ کس کام کے لیے اضحے اور حضرت علی رضی الله عند آکر پیٹے محکے تو جبرئیل نے حضرت علی ہر دمی ناز ل کردی وہ اپنا سید پہیٹ كركها قعاكم ميس سائى مول ميس سائى مول عقيلى نے كها: ووعبدالله بن سباك اصحاب ميس سے قعا ابو جناب كلبى يہتے بيس كم ابوصالح نے حلف افعا کر کہا: میں نے کلبی کونٹسیری روایات بالکل نہیں سنائیں سفیان ٹوری کہتے ہیں کہلبی نے کہا: میں نے از اپوصالح از ابن عباس جس قدر روایات بیان کی بیں وہ سب جھوٹ ہیں ان کو جھے سے روایت نہ کرؤ پہ مخف ۱۳۷ھ میں فوت موكيا تفا- (تهذيب العبذيب ج٩م ١٨٥ ٨٥) مطبور دائرة المعارف حيدرة باذرك ١٣٣٦هـ)

خلاصه يد ي كدجس سند ي " تنوير المقباس" مروى ي و وجوفى سند ي ادراس كتاب ميس برتم كى روايات بين اور اس کتاب کوحضرت ابن عباس کی تغییر قرار دیتا سحیح نبیس ہے؛ حضرت ابن عباس کی سحیح تغییری روایات وہ ہیں جومشند کتب احادیث میں اسانید صححہ سے مروی ہیں ۔حضرت ابن عباس کی جس روایت میں محمد بن سائب کلبی متوفی ۱۴۶ھ اور محمد بن مروان السدى متوفى ٢٨ هدونو ل موجود مول وه غايت درجه كي ضعيف روايت بـ

(۲) مفسرین کا دوسرا طبقه تا بعین کا ہے' ان میں حضرت ابن عباس متو فی ۸۸ ھے کے حسب ذیل تلافہ ہو بہت مشہور ہیں' بیرعلاء

(١) مجابر بن جرمتونی ۱۰ ۱۱ه (ب) سعید بن جبیرمتونی ۹۴ هه (ج) عکرمه مولی این عباس متوفی ۱۰۵ه ( د ) طاؤس بن کیمان بمانی متونی ۱۰۱ه (۵)عطاء بن ابی رباح متوفی ۱۱۴

حضرت ابن مسعود رمنی الله عند متوفی ۱۳۸ ه کے حسب ویل تلاندہ تغیری روایات میں معروف میں ' پیعلاء کوفہ ہیں:

(۱) علقمه بن قيس متونى ١٠٢ه (ب) اسود بن يزيد متونى ٢٥هه هـ (ج) ابراتيم كني متونى ٩٥هـ ( د) فعي متونى ١٠٥ه حضرت زيد بن اسلم متوفى ١٣٦ه يح تلاغده بيعلماء مدينه بين:

(1) عبدالرحمٰن بن زيدمتو في ١٨٢هـُ (ب) ما لك بن انس متو في ١٤هـُ (ج) حسن بقري متو في ١٢١هـُ (و) عطا بن الي مسلم خراسانی متونی ۱۳۵ه(ه) محمد بن كعب قرظى متونی ۱۱ه(و) ابوالعاليه رفيع بن مهران رياحي متونی ۹۰ه(ز) ضحاك بن مزاحم متونی ۵۰۱ه(۷) عطیه بن سعیدعونی متوفی الاه(ط) قناده بن دعامه سدوی متونی ۱۱۷ه(ی) رتیج بن انس متوفى ١٣٩ه (ك) اساعيل بن عبد الرحمان سدى متوفى ١٢٧ه

تبيار القآر

- (۳) مفسرین کا تیمراطیقه وه ہے جس نے صحابه اور تابعین کے اقوال کو جمع کیا ہے ان میں مشہور علاء حسب ذیل ہیں: (۱) سفیان بن عیبینہ تو فی ۱۹۹ھ (ب) وکیج بن جراح کوئی متو فی ۱۹۷ھ (ح) شعبہ بن تجام متو فی ۱۹۷ھ (د) ہزید بن ہارون سلمی (ھ) عبدالرزاق متو فی ۱۱۱ھ (د) آوم بن الی ایاس متو فی ۲۱۱ھ (ز) اسحاق بن راھو یہ متو فی ۲۳۸ھ (ح)
- روح بن عباده متو فی ۲۰۵ه (ط) عبدالله بن محید همنی (ی) ابو بکر بن ابی شید متو فی ۲۳۵ ه
- (٣) مفسرین کے چوتھے طبقہ میں ابوجھ ٹرمجہ بن جربر طبری متوفی ۱۳۰۰ھ ہیں' وہ اس زمانہ میں سب سے مشہور مفسر تنفے علامہ سیوطی نے'' انقان' میں تکھا ہے کہ ان کی کتاب بہت عظیم تغییر ہے' وہ متفادا قوال میں تطبیق دیتے ہیں اور بعض کو بعض پر ترجے دیتے ہیں' علامہ نو دی اور علامہ ابواسحاق اسفرائی نے اس تغییر کی بہت تعریف کی ہے' حافظ این کشرمتو فی ۲۵۷ ھ کی تغییر بھی ان کا خلاصہ ہے۔ان کے علاوہ اس طبقہ کے دیگر مفسرین یہ ہیں:
- (۱) على بن البطليم متوفى ٣٣٣ هـ (ب) ابن البي حاتم عبدالرجمان بن مجمد رازى متوفى ٣٢٧ هـ (ج) ابوعبدالله مجمد ابن ماجه قزو بني متوفى ٣٤٣ هـ (د) ابن مروويه ابوبكر احمد بن موى اصفها في متوفى ٣١٠ هـ (هـ) ابوالثين بن حبان بمي متوفى ٣٤٣ هـ فرد) ابراتيم بن منذر متوفى ٢٣٧ هـ
- (۵) پانچویں طبقہ میں ایسے مضرین ہیں جنہوں نے اپنی تغییروں میں اسانید کوحذف کردیا' ان کے اساء حسب ذیل ہیں:
  (۱) ابواسحاق ز جاج ابرا ہیم بن السری النوی متوفی ۱۳۰ ھ (ان کی تغییر کا نام معانی القرآن ہے) (ب) ابوعلی فاری
  متوفی ۷۲ ھ' بدلغت اور بلاغت میں ماہر تھے (ج) ابو بکر ثمیر بن المحن المعروف بالنقاش الموصلی متوفی ۵۳ ھ (و) کلی
  بن ابی طالب القیسی الخوی المغربی متوفی ۷۳۳ ھ (ھ) ابو جعفر النحاس معری متوفی ۳۳۸ ھ (و) ابوالعباس احمد بن عمار
  المحمدوی متوفی ۴۳۰ ھ (ان کی تغییر کا نام ہے: التفصیل الجامع لعلوم النتر بل)
- (۱) بعض علاء نے صرف قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے قرآن کریم کی تغییر کی ان میں مشہور علامہ جارالقد زخشری متوفی ۲۹۷ ھی تغییر '' کشاف'' ہے' یہ چونکہ معتز لی تھے اس کیے تغییر میں اعتز ال کارنگ غالب ہے۔ (ب) بعض علاء نے صرف قرآن مجید کے الفاظ کے لغوی معنی بیان کئے اس سلسلہ میں امام راغب اصغبانی متوفی ۴۵۰ھ ک'' المفردات'' بہت مشہور ہے' اور ایوز کریا تھی بن زیاد فراء متوفی ۲۰۵ھ کی معانی القرآن ہے۔ یہ تین جلدوں پر
- (٤) آبعض علاء نے خصوصیت کے ساتھ قرآن مجید کے صرفی اور نوی مباحث کوموضوع بنایا' زجان نے اس موضوع پر ''معانی القرآن' کے نام سے تفسیر لکھی اور علامہ واحدی منیٹا پوری متو فی ۴۲۸ ھے نے'' البسیط'' کے نام سے تغییر لکھی اور علامہ ابوحیان مجمد بن یوسف اندلی متوفی ۷۵۲ھ نے '' البحر المحیط'' لکھی' بیر کتاب نوسخیم جلدوں پر شتمل ہے۔'' البحر المحیط'' خوکے علاوہ دیگر علوم اور مباحث کی جھی جامع ہے اور بہت مجہ قنمیر ہے۔

(د) بعض علاء نے صرف گزشتہ واقعات اور تصعی کی طرف توجہ کی اور انہوں نے قرآن مجید کے بیان کردہ تصعی کی تغییر میں کتب تاریخ اور اس کی اور انہاں کتاب کے نزدیک میں کتب تاریخ اور اس کی اور انہاں کتاب کے نزدیک دور رم معتبر کتابوں پر اقتصار نہیں کیا بلکہ انہوں نے یہودی اور عیسائی علاء سے جو پھے سااس کو تھے اور ضعیف کی تحقیق کئے بیٹے نقل کردیا اور اس بات کو واضح نہیں کیا کہ کون می بات شرع اور عقل کے مخالف یا موافق ہے ان میں زیادہ مشہور العراق احد من محمد المعروف بالخاز ن متونی العام اور علام علاؤ الدین بن محمد المعروف بالخاز ن متونی حدال کے الحدال الدین بن محمد المعروف بالخاز ن متونی حدال کے اللہ اللہ واللہ اللہ کا در اللہ علیہ المعروف بالخاز ن متونی اللہ کا در اللہ اللہ کا در اللہ اللہ کا در اللہ اللہ کی اللہ اللہ کا در اللہ کی اللہ کا در اللہ کا در اللہ کا در اللہ کا در اللہ کی اللہ کا در اللہ کی در اللہ کا در اللہ کا در اللہ کا در اللہ کا در اللہ کی در اللہ کا در اللہ کی در اللہ کا در اللہ کا در اللہ کا در اللہ کا در اللہ کی در اللہ کا در اللہ کی در اللہ کا در اللہ کا در اللہ کا در اللہ کا در اللہ کی در اللہ کا در اللہ کا در اللہ کی در اللہ کا در اللہ کا در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کا در اللہ کا در اللہ کا در اللہ کا در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کا در اللہ کا در اللہ کا در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کا در اللہ کی در اللہ کا در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کا در اللہ کی دور اللہ کی در اللہ کی

( ه ) بعض علماء نے صرف نقبی مسائل کے استنباط اور تحقیق کی طرف توجد کی ان میں علامہ ابو بھر احمد بن علی رازی جساص حفی متوفی ۳۷۰ هه کی ''احکام القرآن'' اور علامہ ابوعبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۲۲۸ هه کی ''الجامع لاحکام ماتہ ہیں ''

العران ہے۔
علامہ ابو کر رازی نے فقد حنی پر دلائل فراہم کے جین اوراختلاف سائل بین زیادہ تر فقہ شافعی کا ردکیا ہے اورعلامہ قرطبی
علامہ ابو کر رازی نے فقد حنی پر دلائل فراہم کرتے جین فقہ کے علاوہ قرآن مجید کے دیگر اسرار اور نکات کا بھی
غذا ہب اربعہ کا ذکر کرتے ہیں اور فقہ مالکی کے دلائل فراہم کرتے جین فقہ کے علاوہ قرآن مجید کے دیگر اسرار اور نکات کا بھی
بیان کرتے جین علامہ ابو کمر رازی کی تغییر تین جلدوں میں ہے اور انہوں نے صرف فقہی ادکام سے متعلق آیات کی تغییر کا وراس جی فقہ شافعی پر دلائل فراہم کے جین اور علامہ احمد جیون حنی
"دانکت والعیون" کے نام سے جی جلدوں میں تغییر کلسی ہے اور اس جی فقہ شافعی پر دلائل فراہم کے جین اور علامہ احمد جیون حنی
متونی ۱۳۰۰ھ نے بھی ادکام سے متعلق آیات کی ایک جلد میں مختفر تغییر کلسی ہے جو "النفیرات الاحمدید" کے نام سے دستیاب

(د) بعض علاء نے زیادہ ترعقائد کے مباحث ہے بحث کی ادرائین نہ انہ کے گمراہ فرتوں کا ردکیا' ان میں امام فخر الدین محمد بن ضیاء الدین عمر رازی متوفی ۲۰۱ ھی ' تغییر کیبر'' مشہور ترین تغییر ہے' اس میں معتز لہ' جبریہ' قدریدادر رافضیہ کا بہت رد کیا گیا ہے ادرآیات ہے بہت نغیس ادر عمدہ نکات کا استنباط کیا ہے' فقتی مسائل میں فقہ شافی کو ترجے دیے میں کافی مبالغہ کیا ہے' آیات کا شان نزول بیان کیا ہے ادرا حادیث کا بھی ذکر کیا ہے' امام رازی ہے پہلے ایک جامح تغییر کسی نے نہیں تھی تھی' ان کی وفات کو آٹھ سوسال گزر کئے ادراس کے بعد بہت تغییر میں تھی گئیں کین امام رازی کی تغییر کو کوئی تغییر نہیں بھی تھی دواقعی تغییر کبیر ہے۔اللہ تعالی امام رازی کے درجات بلند کرے ادران کو اپنے قرب خاص سے کوکوئی تغییر نہیں بھی تھی دواقعی تغییر کبیر ہے۔اللہ تعالی امام رازی کے درجات بلند کرے ادران کو اپنے قرب خاص

(ز) بعض علماء نے فضائل' آواب' صوفیاء کی حکایات اور وعظ اور نفیحت پر زور دیا' ان میں علامه اساعیل حتی متوفیٰ ۱۳۷۷ه کی' دروح البیان' بہت مشہور ہے۔

(ح) بعض علماء نے اپنی تغییر میں ایسے حقائق کی طرف اشارہ کیا جو صرف ارباب سلوک پر منکشف ہوتے ہیں اور طریقت اور معرفت کے رموز بیان کئے ہیں ان میں محی الدین بن عربی متو فی ۸۳۳ ھی تغییر ہے جو' عوانس البیان'' کے نام سے مشہور ہے۔

ے ، اب ہرتہ۔ (ط) متاخرین میں علامہ سیدمحمود آلوی حنفی ۱۲۷۰ھ کی''روح المعانی'' بہت عمدہ اور جامع تغییر ہے'اس میں صرف' نخو' بلاغت' قراءات' شان نزول اور عقائد ہے بحث کی ہے اور فقهی مسائل میں فقہ حنفی کو ترجیح دی ہے' علامہ نبہانی نے

نبيار القرآر جاراؤل

مقدمةتغير \_\_\_\_\_\_

''شواہرائحیّ'' میں لکھا ہے کہ ان کا پوتا نعمان آلوی شیخ محمد بن عبدالو ہاب نجدی اور شیخ ابن تیمید کے افکار سے متاثر تھا اور اس نے ان کی تغییر کے بعض مقامات میں تحریف کر دی ہے۔

سید محد تفسید شبید نے ''فی ظلال القرآن' ککھی ہے اور اس میں مستشرقین کے اعتر ضات کے جواہات ککھیے ہیں۔ علامہ طعاوی جو ہری نے '' الجواہر فی تغییر القرآن' ککھی ہے اور قرآن مجید کے مضامین کو سائنس کے مطابق کرنے کی

کوشش کا ہے۔

لو ک کا ہے۔ ( کی ) اردو تفاسیر میں ہمارے شیخ حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی قدس سرہ العزیز کی تغییر ''التبیان'' نہایت جامع تغییر

ر کی اردو ها بیرین ادارے کی حضرت علامه سیدا میں معلیہ کا محدید کی اور آپ بیر تغییر تمام المبیان جمہیت جامع حسیر ہےاس کا صرف ایک پارہ لکھا جاسکا 'اگر آپ کو حیات مہلت ویتی اور آپ بیر تغییر تممل کر لیتے تو بیر تعیم اردو تفاسیر پر فاکق ہوتی ۔

سید ابوالاعلی مودودی کی ''تنتیبم القرآن'' چیه جلدول پرمچیط ہے' اس تغییر بیس بعض مقامات پر مقام نبوت کا ادب اور احترام نہیں کیا گیا اورائیک امتی کواپنے نبی سے جوعقیدت اور مجبت ہوتی ہے' اس کا مصنف اس سے محروم ہے' بیدوہا بی عقائد کی ترجمان ہے۔

حفزت ہیرمجمر کرم شاہ الازہری کی' نمیاءالقرآن' پاٹچ جلدوں پر شمتل ہے'اس میں آیات اورمندرج احادیث کا ترجمہ بالعموم تحت اللفظ ہے' تغییر میں زیادہ تر انتصار ہے' تغییر کی عہارت اردواد ہے کا بہترین شاہ کار ہے'اس میں مسلک اعلیٰ حضرت کوتر جو دی گئی ہے۔

ب ما ما المبار الله الله على المهالله كي و تغییر نعمی ' بهت مبسوط تغییر ہے۔ وہ گیار ہویں پارے تک پہنچ بتھ كه انہوں عبر هاي البرائيس آن

نے دا گی اجل کو لیک کہا۔ یہ تغییر امام احدر ضارحمہ اللہ کے افکار کی ترجمان ہے۔ مفتی مجرشنج کی ' معارف القرآن' ؟ آٹھ جلدوں میں ہے اس میں ترجمہ قرآن شیخ محود الحن کا ہے اور خلاصہ تغییر کے

عنوان سے شیخ تھانوی کی کھل' بیان القرآن' ہے اور معارف دمسائل کے عنوان سے فود ملتی محد شیخ نے تغییر کی ہے اس تغییر کا ماخذ ' تغییر قرطی' اور' البحرالحیظ' ' ہے اس تغییر میں دیو بندی رنگ کوا جا کر کیا گیا ہے۔

شخ امین احسن اصلامی کی '' تد برقر آن' ئے بینو جلدوں میں ہے انہوں نے فیم القرآن کے لیے ادب جاہلیت کو بہت اہمیت دی ہے اوراحمد فران کی فکر کے تابع جیں بیدائی تغییر میں احادیث 'آ فارصابہ اقوال تابعین اور متعقد مین کی تغییروں کا بالکل ذکر نہیں کرتے' صرف اپنے ذاتی غور دفکر کا حاصل بیان کرتے ہیں' اقوال مجتمدین سے بحث کرتے ہیں نہ فتھی احکام

قرآن مجیدی تفسیر کے اصل ماخذ

قرآن مجید کی تغییر کے جاراہم ماخذ ہیں'ان کی تفصیل ہیہے: کریت

(۱) کسی آیت کی جوتغیر نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سے منقول ہولیکن اس میں ضعیف اور موضوع روایات سے احتر از کرنا واجب ہے اور ایک روایات بہت زیادہ ہیں اس وجہ سے امام احمد نے کہا ہے کہ تین قتم کی کتابوں کی کوئی اصل نہیں ہے۔ مفازی الماحم (میدان ہائے جنگ) اور تغییر ۔

(۱) قرآن مجید کی تغییر کا دوسرا ماخذصحاب کرام رمنی الله عنهم کی بیان کردہ تغییر بے کیونکہ قرآن مجید کی تغییر کے متعلق صحابہ کرام کے اقوال رمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے بہ منزلہ میں اور تابعین کے اقوال کی طرف رجوع کرنے میں

تبيار الترآر

حنا بلمہ کے دوتول ہیں ابن عثیل نے منع کیا ہے لیکن عام مفسرین کاعمل اس کے برعکس ہےانہوں نے تابعین کے اتوال کو اپی تغییروں میں درج کیا ہے کو نکدا کثر و بیشتر تابعین کے اقوال محابہ ہے۔ اع برجی ہوتے ہیں۔

(٣) تيسرا ماخذ لغت ہے' كيونك قرآن عربي زبان ميں نازل جواہے' امام يہي نے '' شعب الايمان' ميں امام مالك كابيةول نقل کیا ہے کہ جس مخص کولفت عرب کاعلم نہ ہواور وہ قر آن مجید کی تغییر کرے تو میں اس کوعبر تناک سزا دوں گا۔

(٣) چوتھا ما خذ قواعد شرعیہ کے لحاظ سے قرآن مجید کی آیات سے احکام کا استخراج اور معانی کا استنباط ب جبیا کہ نبی صلی اللہ

عليدوسلم نے حضرت ابن عباس كے ليے دعاكى اوركها: اے اللہ!اس كودين كي فہم عطافر ما اوراس كو تاويل كاعلم عطافر ما اور حفزت علی نے جوفر مایا تھا' مگراس میں قرآن مجید کی وہ فہم ہے جو ہر خفص کو دی جاتی ہے'اس ہے بھی یہی مراد ہے اور بغیر کسی اصل اور قاعدہ کے محض رائے اوراجتہاد ہے قرآن مجید کی تغییر کرنا حائز نہیں ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسُ لَكَ يَهِ عِلْوُ \* . ( تَى امرا تَل: ٣١) اورجس چیز کاتم کوعلم نہیں اس کے دریے نہ ہو۔

''اور شیطان تہمیں صرف برے کاموں اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے متعلق ایسی یا تیں کہنے کا حکم دیتا ہے جوتم نہیں جانتے'' \_ (البقرہ: ۱۲۹)

قرآن مجید کی تفسیر کے لیے ضروری علوم

علامه آلوي لكصة بن:

قرآن مجيدي تغير مي علم لفت كى ضرورت بي كونك علم لفت ك ذرايد مفردات قرآن كي وضعي معلوم موت مين اور صرف اور نحو کے قواعد کاعلم ضروری ہے کیونکہ اس ہے قرآن مجید کی حرکات اور اعراب کاعلم ہوتا ہے اور یہ یتا چلتا ہے کہ فلاں اعراب اورحرکت کے لحاظ سے قرآن مجیر کا کیامعنی ہے معانی ' بیان اور بدلیج ( فصاحت و بلاغت ) کے علم کی ضرورت ہے کیونکداس کے ذریعہ مقتفی حال کے اعتبار سے معانی حقیقت عجاز اور کنایات کے مختلف پیرایوں کے اعتبار سے قرآن مجید کے معانی اور تحسین کلام کاعلم ہوتا ہے علم حدیث کی ضرورت ہے اس سے اسباب نزول کاعلم ہوتا ہے علم اصول فقد کی ضرورت ہے اس سے قرآن مجید کے عام ' خاص ' مطلق' مقید اور امر اور نہی کی ولالت کا علم ہوتا ہے علم کلام کی ضرورت ہے تا کہ معلوم ہو

کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا چیز جائز ہے اور کیا محال ہے اور نبی کی صفات اور اس کے مقام کاعلم ہوا اور علم قراءت کی ضرورت ہے تاكبعض قراءات كيعض يرراج بوني كي وجمعلوم بوسك\_ (روح المعانى جاس المعبور داراحياءاترات العربي بيروت)





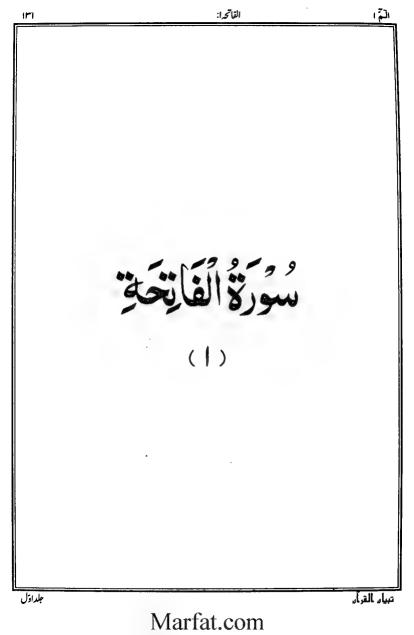

Marfat.com



Marfat.com

نہیں پڑھااس کی نماز ( کامل ) نہیں ہوئی۔(جامع ترندی مسلا معلومہ نو فرمحہ کار خانہ تجارت کت کرا جی ) اس مدیث کوامام این ماجه که اورامام احم<sup>ع</sup> نے بھی روایت کیا ہے۔

(٢) ام القرآن : كمي چيز كي اصل اوراس كے مقعود كوام كہتے ہيں اور پورے قرآن كامقصود جار چيزوں كو ثابت كرنا ہے

الوهبيت (الله تعالى كي ذات اور صفات) معاو ( مركروه بإره الممنا) 'نبوت اور قضاء وقدرُ سوره فاتحه مين' المعهد لمله

رب العالمين المرحمان الوحيم"كا الوبيت يرولالت بأور" مالك يوم الدين"كم معاويرولالت ب "اياك نعبد و اياك نستعين" كاس يرولالت بكم برچز الله تعالى كى تضاءاور قدر سے باورانيان مجور مض

ب نداية افعال كا فالل ب اور" اهدنا الصواط المستقيم صواط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الصالين "كنوت يردالات ب كيونكهاس آيت ش اس راستركي مايت كي دعا كي كي بجوانعام يافته لوگوں کاراستہ ہےاورانعام یافتہ لوگ انبیا علیہم السلام ہیں۔

نى صلى الله عليه وسلم في السورت كو "ام القرآن" فرمايا با امام دارى روايت كرت بين:

حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند بیان كرتے ہیں كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: الحمد لله "ام القرآن" ب اور

"ام الكتاب" باور (سيع مثاني" ب- (سنن داري ج من ٢٦١ مطبوع نظر النه كمان) اورا مامسلم نے حضرت عبادہ بن صامت رضی الله عند ہے روایت کیا ہے کہ '' لاحسلوۃ لمین لیم یقوء ہام القرآن' جو

ام القرآن نه پر تف اس کی نماز کامل نہیں ہے۔ (میح مسلم ج اص ۱۲۹ میلور فور محدام الطابح سمرا ہی ۵ سارہ)

(٣) سورة الحمد: اس سورت كانام "سورة الحمد" بهي ب كيونكداس سورت شي الله تعالى كي حمد ب يسي سوره بقره اس لي كها جاتا ہے کداس سورت میں بقرہ کا ذکر ہے اس طرح سورہ اعراف سورہ انفال اورسورہ توبد کے اساء ہیں نیز ذکور الصدر " سنن دارى "ك حديث يس في صلى الله عليه وسلم في اس سورت كوالحد الله ي تعبير فرمايا ب-

(م) السيع الشانى: قرآن مجيديس ب:

وَلَقَدُا تَيْنُكُ سُبُعًا مِنَ الْمُقَائِقُ . (الجزيم)

ہم نے آپ کوسات آیتیں دیں جود ہرائی جاتی ہیں۔

امام بخاری نے روایت کیا ہے:

رسول الشصلى الشعليد وسلم نے فرمايا: " المصحمد لله دب العلمين " السبع الشائي باوروه قرآن عظيم ب جو مجصے عطا.

كيا كيا ب- (ميح بخارى ت م ص ٢٥٠ مطبور ورورام الطالع كرا في ا١٣٨١ )

سنن داری کی ندکور الصدر حدیث بین بھی نی ملی الله علیه وسلم نے اس سورت کوانسیع المثانی فرمایا۔ اس سورت کوانسیع اس ليفر مايا بي كونكماس مين سات آيتين جي اور مثاني فرمانے كى حسب ذيل وجوه بين:

(اول)اس سورت کے نصف میں اللہ تعالی کی ثناء ہے اور نصف میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ( ٹانی ) ہروور کھت نماز میں

اس کود دمرتبہ پڑھا جاتا ( ٹالٹ ) میرورت دو بارٹازل کی گئی ہے (رائع ) اس سورت کو پڑھنے کے بعد نماز میں دوسری سورت کو

(٥) ام الكتاب سنن دارى كى فدكور العدر حديث عن اس سورت كو نى صلى الله عليه وسلم في "ام الكتاب" فرمايا ب اور

ل امام ابوعبد الله محمد بن يزيد بن ماجه متوفى ٣٤٣ ه منن ابن ماجه ص ٢٠ مطبوعه وهمه كارغانه جيارت كتب كراجي

ع الم احد بن خبل متونى ٢٣١ ه منداحد ج عم ٢٨٨ مطبوء كمتب اسلامي بيروت ١٣٩٨ ه

'' محیج بخاری'' میں ہے: حضرت ابوسعید خدری نے ایک تحف پر سورہ فاتحہ پڑھ کردم کیا جس کو بچھو نے کا ٹا ہوا تھا اور کہا: میں نے صرف ام الکتاب پڑھ کردم کیا ہے۔ (مج بناری تام موس ۲۵۹ مطبور کروھر اسح الطابح' کراتی ا ۱۳۸۱ھ)

(۷) الوافيه: سفيان بن عيية نے اس كا نام موره وافيدركها "كيونكه مرف اس سورت كونماز شي آدها آدها كر كنيس پڑها جا سكا "كين بدؤ جير مجي تبيل ہے كيونكه سوره الكوثر كوجى ايك ركعت عين آدها آدها كر كے نبيس بڑها حاسكا لبذا بول كهنا

سل کی بین میدوجیت تیں ہے بیوند سورہ اسور او میں ایک ربعت میں اوھا اوھا ر عاہدی کدان سورت کے مضامین جامع اور دانی میں اس کیے اس کو دافی کہا جاتا ہے۔

ع کے لیا ن سورت سے معمان جو ب اوروال میں اس ہے اس ور میر ہوجا جائے۔ (۷) الکافیہ: اس سورت کوکافیداس کیے کہتے ہیں کدو مری سورقوں کے بدلد میں اس سورت کو پڑھا جاسکتا ہے اور اس سورت

کے بدلہ میں کمی سوزت کو ٹیمیں پڑھا جا سکتا۔ حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا: ''ام القرآن'' دوسری سورتوں کاعوش ہے اور دوسری کوئی سورت اس کاعوض نہیں۔

(تغییر کبیرج اص ۹۰ الحامع لا حکام القرآن ج اص ۱۱۳)

(۸) الشفاء: امام داري روايت كرتے ہيں:

حضرت عبدالملک بن عمیر رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فریایا: فاتحة الکتاب ہر بیاری کی شفاء ہے۔ (سنن داری ۴ مس ۲۳۰ مطبوعة شرائسة ملتان)

امراض جسمانی بھی ہیں اور روحانی بھی کیونکہ اللہ تعالی نے منافقین کے متعلق فرمایا ہے: '' فِی قُلُوَيهِم مُعَرَضٌ '' (ابترہ: ۱۰) ان کے دلوں میں بیاری ہے اور اس سورت میں اصول اور فروع کا ذکر ہے جن کے تقاضوں برقمل کرنے

ر اجرو الماران سے دون میں بیاری ہے اور اس مورت میں اند تعالٰی کی ثناء اور اللہ تعالٰی ہے دعا ہے جس سے سے روحانی امراض میں شفاء حاصل ہوتی ہے اور اس سورت میں اللہ تعالٰی کی ثناء اور اللہ تعالٰی سے دعا ہے جس سے جسمانی اور دیگر ہرتھم کی بیار یوں سے شفاء حاصل ہوتی ہے۔

(۹) سورة الصلوة: ني س الله عليه وسلم نے فرمایا: الله تعالیٰ نے اس سورت پرصلوة کا اطلاق کیا ہے امام مسلم نے حضرت ابو جریرہ رضی الله عنہ سے روایت کیا ہے: میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بیفرماتے ہوئے سنا ہے کہ نماز (سورہ فاتحہ) کو میرے ادر میرے بندہ کے درمیان آ دھان کا دھاتھیم کیا عمیا ہے اور میرے بندہ کے لیے وہ ہے جس کا دہ سوال

کرے کہ جب بندہ کہتا ہے: '' المحمد للّه دب العلمين ''تو ش کہتا ہوں: بندہ نے ميری حری۔ (ميح سلم ج اس ۱۲۵-۱۹ مبلوم لور قد الطالع کرا ج) کا ۱۲۹-۱۹ مبلوم لور قد الطالع کرا ج) ۵-۱۳ اھ)

(۱۰) سورة الدعاء: يسورت الله تعالى كى حمدوثنات شروع موتى ب عجر بنده كى عبادت كا ذكر ب عجر الله تعالى عصراط مستقيم براه بت قدم رب كي دعاب اوردعا اورسوال كايسي اسلوب برك يهله واتا كى حمدوثناء كى جائے جمروست طلب

بر هایا جائے۔ حضرت ابراجیم علیہ السلام نے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و تناو کی ہے کھراپنے لیے دعا کی ہے: مقدم

اکُونی خُکتَیْنی فَکَوَرَکُوریْنِ کُورَاکُونی کُورِیُوییُونی وَیَسْوِیْنِ کُورِیْا اَمْرِ فِٹْ تَکُورِیَشُورِیْنِ کُوراَلُونی یُکِینِیْرِی کُیُونی کُوری بھی ملاتا ہے 10ر جب میں بیار پرول یکھینِ کُواکُونِی اَلْمُعُمِّلُ نِیْنُونِی کُیوَلِیْوِیْنِ یُوالَوْنِی نِیْرِ اللّائِینِ کُلُونی کِیوَالَوْنِینِ کُلُونی کِیوالَوْنِینِ کُلُونی کِیوالِکُونِی کِیوالِکُونِی کِیوالِکُونِی کِیوالَوْنِینِ کُلُونی کِیوالِکُونِی کِیوالِکُونِی کِیوالوَنِینِ کُلُونی کِیوالِکُونِی کِیوالوْنِینِ کُلُونِی کِیوالوْنِینِ کُلُونی کِیوالوْنِینِ کُلُونی کُلُونی کُلُونی کُلُونی کُلُونی کُلُونی کُلُونی کُلُونِی کُلُونِی کُلُونِی کُلُونِی کُلُونِی کُلُونِی کُلُونی کُلُونِی کُلُونی کُلُونی کُلُونِی کُلُونِی کُلُونِی کُلُونِی کُلُونِی کُلُونِی کُلُونِی کُلُونِی کُلُونِی کُلُونی کُلُونِی کُلِینِی کُلُونِی کُلُونِی کُلُونِی کُلُونِی کُلُونِی کُلُونِی کُلِینِی کُلُونِی کُلُونِی کُلُونِی کُلُونِی کُلِی کُلُونِی کُنُونِی کُلُونِی ک

مَتْ هَبْ إِنْ عُمْلًا وَالْمُعْنَّوْنِ الطَّلِي مِنْ كُوَلَّهُمُ لَا كَالسَّانَ · فرمائ كان اوراس في مجهوا ميد به كه تيامت كردن وي ومن من المنظمة في المنظمة 
(الشحراه:۸۵\_۸۸) میرے رب! مجھے تھم عطا فریااور مجھے نیکوں کے ساتھ لاحق کر

تبيار القرأر

دے 0 اور میرے بعد آنے والی تسلوں میں میرا ذکر خیر جاری رکھ 0 اور چھے جنہ النیم کے وارثوں میں شامل کردے 0

حضرت بوسف عليه السلام نے دعا كى:

فَالْحِرُالسَّمْ وَلِي وَالْكُرْمِنْ آئَتَ وَلِي فِي اللَّهُ لِيًا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل واللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللللْلِي الللللِّهُ عَلَى اللللْلِي الللللِّهُ عَلَى اللللِّهُ عَلَى اللللْلِي الللللِّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الللللِّهُ عَلَى الللل

(ایسف: ۱۰۱) کر اور جھے نیکوں کے ساتھ لاحق کردے 0

سودعا کا بجی طریقہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمدوثا کی جائے' پھراس سے سوال کیا جائے' اور سورہ فاتحہ میں اس طریقہ سے دعا کرنے کی تعلیم دی ہے'اس لیےاس کوسورہ دعا کہتے ہیں۔

علامه بقائل في ان اساء كے علاوہ سورۃ فاتحہ كے اساء بيس اساس كنز واتية رقيه اورشكر كالبھى ذكر كيا ہے۔

علامه بقا كى نے ان اساء ميں نظم اور را جاكو بيان كيا بية وه كلصة ميں:

(۱) فاتحد کے اعتبار سے ہر نیک چیز کا افتتاح ال سورت سے ہونا چاہیے (۲) اورام کے لحاظ سے یہ ہر خمر کی اصل ہے اور ہر نیک کی اساس ہے (۳) اور ہر نیک کی اساس ہے (۳) اور ثنی کے لحاظ سے دوبار پڑھے بغیر بیدائن شارٹین (۵) اور کنر کی حیثیت سے یہ ہر چیز کا خزانہ ہے (۲) ہر بیاری کے لیے شفا ہے (۷) ہرمہم کے لیے کائی ہے (۸) ہر مقصود کے لیے وائی ہے (۹) وائی ہے کے لحاظ سے ہر برائی سے بچان نے والی ہے (۱۰) اس میں حمد کا اثبات ہے جو مضاح کمال کا احاظ ہے (۱۲) اس میں حمد کا اثبات ہے جو مضاح کمال کا احاظ ہے (۱۲) اور شکر کا بیان ہے جو مشم کی تعظیم ہے (۱۳) اور یہ بعینہ دعائے جو مطلوب کی طرف توجہ ہے ان

تمام امور کی جامع صلو 6 ہے۔ (نقم الدرج اس ۲۰- ۱۹ مطبور دار الکتاب الاسلائ قابر و ۱۳۱۶ء) علامة الوی نے سورہ فاتحد کے بائیس اساء کا ذکر کیا ہے ان میں فاتحد القرآن تعلیم المسئلہ مور 6 السوال سور 6 المناجاة

سورة النویض شافعیه اور سورة النور بھی ہیں۔ سورة النویض شافعیه اور سورة النور بھی ہیں۔

سورہ فاتحہ کے فضائل

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابوسعید بن معلی رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ش نماز پڑھ رہا تھا' (ووران نماز) نی اکرم ملی اللہ علیہ وکلم تجھے بلایا' میں حاضر نہ ہوا' میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا' آپ نے فرمایا: کیا اللہ تعالیٰ نے بیٹیس فرمایا: '' [سُتیج مُیْرُوایڈلو کے لِلمَزَسُولِی اِذَاکِھَا کُھُھُ . (الانفال: ۳۲) اللہ اور رسول کے بلانے پر (فوراً) حاضر ہوجا کا''۔ پھر

فرمایا سنوا بین تم کوسجدے باہر نظنے سے پہلے قر آن کی سب سے عظیم سورت کی تعلیم دوں گا' پھر میرا ہاتھ پڑالیا' جب ہم نے باہر نظنے کا ارادہ کیا تو بھر نے عرض کیا: یارسول اللہ! آپ نے فرمایا تھا: بین تم کو قرآن کی سب سے عظیم سورت کی تعلیم دوں گا' آپ نے فرمایا:''الحمد للّٰہ رب العلمین'' سیح مثانی ہے اور دوقر آن عظیم سے جو جمیے دیا تمیا ہے۔

( منج بخاري ج من ١٩٩٤ مطبوعة ورقد اصح المطالح كرايي ١٨٨١هـ)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قرآن مجیدگی سب سے عظیم سورت سورت فاتحہ سے اور اس کا نام 'السیع المثانی'' بھی ہے' اور بیکررسول انڈسلی انڈ علیہ وسلم اگرنماز کے دوران بلائیں' تب بھی آنا واجب ہے اوررسول انڈسلی انڈ علیہ وسلم کی ہارگاہ میں حاضر ہونے سے نماز نہیں ٹوئتی ۔

تبيأر القآر

نیز امام بخاری روایت کرتے ہیں: .

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پار محن پر دم کرنا جائز ہے اس کیے سورت کو'' سورۃ الرقیہ'' اور'' سورۃ الرقیہ'' اور'' سورۃ الرقیہ'' اور'' سورۃ الرقیہ' اور سے کہ تر آن پڑھ کر دم الثفاء'' بھی کہتے ہیں' اور سے کہ تر آن پڑھ کر دم کرنا جائز ہے اوراس مدیث میں سیقسر کا بھی جواز ہے اوراس میں مصحف کو تیمہ فروخت کرنے کی اجرت لینے کا بھی جواز ہے اوراس میں استاذ کا بھی حصہ کرنے اور مصحف کی کتابت پر اجرت لینے کا بھی جواز ہے اور سے کہ استاذ کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ اگر بیسوال کیا جائے کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا ہوتا ہے۔ اگر بیسوال کیا جائے کہ اب کی بیارکوسورہ فاتحہ پڑھ کروم کیا جائے اور وہ شفاء نہ پائے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب بیسے کہ بیدم کرنے والے میں رومانیت کی کی ہے 'سورہ فاتحہ کے شفاء ہونے میں کوئی کی ٹیس ہے۔

امام ترفدی روایت کرتے ہیں:

حضرت الا ہرروہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عند کے پاس
تشریف لے کئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وطلم علیہ فر ایا: اے ابی ! اور وہ اس وقت نماز پڑھر ہے بیخ حضرت ابی نے مؤکر دیکھا
اور حاضرتیں ہوئے حضرت ابی نے جلدی جلدی نماز پڑھی کچر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض
کیا: ''اسلام علیك یا وسول اللہ ا' رسول اللہ اللہ علیہ و نمایا: اللہ تعالیٰ البہ علیہ میں نے تم کو بایا تھا
تو تم کو آنے ہے س چیز نے روکا تھا؟ انہوں نے کہا: یا رسول اللہ اللہ واللہ قالم تی آئے لہ کا اللہ تعالیٰ نے جو میری
طرف و حی فرمائی ہے کیا تنہیں اس میں بیکھ نہیں ملا '' (استیہ فیٹر واللہ قالم تکو الذاکھ کا کھ لہ کا پہیں گوڈ (الا نعال: ۳۳) جب
اللہ اور میں ان شاہ اللہ دوبارہ ایسانہیں کروں گا' آپ نے فرمایا: کیا تم یہ نہیں کروں گا' آپ نے فرمایا: کیا تم یہ کہا: یا ایس کی بیٹر کرتے ہوکہ میں تم کو ایس سورت کی تعلیم دوں' جس کی
مثل تورات میں نازل ہوئی ندانچیل میں' ندزیور میں ندتر آن میں؟ میں نے کہا: یکی یا رسول اللہ ارسول اللہ علیہ وسلم
مثل تورات میں نازل ہوئی ندانچیل میں' ندزیور میں ندتر آن میں؟ میں نے کہا: یکی یا رسول اللہ اور اللہ علیہ وسلم
مثل تورات میں نازل ہوئی ندانچیل میں' ندزیور میں ندتر آن میں؟ میں نے کہا: یکی یا یہ کی رسول اللہ اللہ علیہ وسلم
مثل تورات میں نازل ہوئی ندانچیل میں' ندزیور میں ندتر آن میں؟ میں نے کہا: یکی یا جو بھے ویا گیا ہیں' ندزیور میں ندتر قان
خور میں نہ تو اس کے بصد وقدرت میں میری جان ہا اس کی حشل تورات میں نازل ہوئی ہے نہ تجیل میں' ندزیور میں ندتر قان
میں' نہ السمنانی'' (دودور وار میں نے والی سات آسیس ) ہواورہ قرآن مظیم ہے جو بھے ویا گیا ہے' یہ حدیث میں میں اسمنانی'' (دودور وار میں نے والی سات آسیس) ہے واروہ قرآن مظیم ہے جو بھے ویا گیا ہے' یہ حدیث کی میں حدیث کے سات کو کہا کہ کا بھی اس کے دروہ ویا گیا ہے' یہ کی ویا کیا گیا ہی کہ دروہ کی کروں کا میات آسین کی اور وہ آر آن عظیم ہے جو بھے وہ کھے وہ گیا ہے' یہ میں میں کی میں کی میں کہ 'میں میں کہ 'میں کو کر میں کروں گور کی کروں کا کروں کا کروں کی کو کروں کی کی کروں گیا گیا ہے۔ کروں کی کی کروں کی کروں کی کروں کی کروں کی کروں کروں کی کروں کو کروں کروں کی کروں کروں کو کروں کروں کی کروں کروں کروں کی کروں کروں کرو

اس حديث كوامام بغوى في بحى الى سند كے ساتھ روايت كيا ہے نيز وه اس حديث كى تشرح ميں لكھتے ہيں:

''السبع من المطانی '' بیل' من'' زائدہ ہے اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے جس کی سات آیتیں ہیں اور اس کو مثانی اس لیے کہتے ہیں کہ ہر نماز شرسورہ فاتحہ کو دوبار پڑھا جاتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ مثانی استثناء سے ماخوذ ہے ' کیوکلہ اس سورت کے ساتھ میا مت مشتنی ہے۔ اس امت سے پہلی امتوں پر میسورت نازل نہیں کی گئے۔ ایک قول میہ ہے کہ بیر ثنا سے ماخوذ ہے' کیونکہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اور ایک قول میہ ہے کہ مثانی سے مرادقر آن مجید ہے جیسا کہ اس آیت میں ہے: اللہ کُونگر کا کُوسک اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اور ایک قول میں ہے کہ مثانی سے مرادقر آن مجید ہے جیسا کہ اس آیت میں ہے:

(الزمر: ۲۳) آيتي آپس ميس منشابه بين بار بار د برائي موئي بن\_

تمام تر آن کومثانی اس لیے کہا گیا ہے کہ اس ش فقص اورامثال کو دہرایا گیا ہے اس تقدیریر' السبع من المعانی''کا منی ہے: قرآن کی سات آیتی اور ایک قول ہد ہے کہ مثانی ہے مراوقرآن مجید کی ووسورتیں ہیں جن میں سوے کم آیتیں ہوں۔

اوراس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ نی صلی اللہ علیہ و کلم کی خدمت میں حاضر ہونے سے نماز باطل نہیں ہوتی کی کیونکہ تم ''المسلام علیك ایھا النبی'' کیہ کرنماز میں حضورے خطاب کرتے ہو جب کہ کی اور کے ساتھ نماز میں خطاب کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔(شرح النبذج ۳ ص ۱۵۔۱۲)

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حفرت آبو بریره رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فربایا: الله تعالی نے فربایا: میرے اور میرے بندہ کے لیے وہ چیز ہے جس کا وہ میرے بندہ کے درمیان صلو آ (سورة فاتحی) کو آدھا آ وھا تشیم کردیا گیا ہے اور جرب بندہ کے لیے وہ چیز ہے جس کا وہ موال کرے اور جب بندہ کہ اور جب بندہ نے میری حمی کا اور جب وہ کہتا ہے: '' الموحیم'' تو الله تعالی فرما تا ہے: میرے بندہ نے میری تھی کا اور جب وہ کہتا ہے: '' مالمك يوم السد بن '' تو الله قرما تا ہے: میرے بندہ نے (خود) کو میرے میرو کردیا اور جب وہ کہتا ہے: '' مالمك يوم جب وہ کہتا ہے: '' ایسال نسجید و ایال نست میری تعقیم کی اور ایک است بندہ کے درمیان ہے اور میرے بندہ کے درمیان ہے اور میرے بندہ کے درمیان ہے اور میرے بندہ کے لیے وہ جب حس کا وہ سوال کرے اور جب وہ کہتا ہے: '' الهدان المصد علیهم کے لیے وہ چیز ہے جس کا وہ سوال کرے اور جب وہ کہتا ہے: '' الهدان الموس نے اور میرے بندہ کے لیے وہ چیز ہے جس کا وہ سوال کرے درمیان میں اور ایک نسبت میں کہتا ہے: '' الموس کو بیات ہے اور میرے بندہ کے لیے وہ چیز ہے جس کا وہ سوال کرے درمی ہیں الموس کی بیات کہ ایک کر ایس کی درمیان کے اور چیز ہے جس کا وہ سوال کرے درمیان کے دائے دہ جیز ہے جس کا وہ سوال کرے درمیان کے دہ جیز ہے جس کا وہ سوال کرے درمیان ہے دہ جیز کیا کہ ان کو درمیان کیا کہ درمیان کیا کہ دائوں کیا کہ درمیان 
اس مدیث شرسوره فاتحرکا ذکر ہاوراس کے شروع میں "بسسم الله الموحض الوحض الرحیم" کا ذکر نیس ہاس سے علاء احتاف اور مالکید نے بیاستدلال کیا ہے کہ "بسسم الله الموحض الوحیم" سوره فاتحرکا برنتیس ہاور بیان کی بہت تو کی دلیل ہے فتہاء شافعید نے اس کے جواب میں جوتاویلات کی جیس وہ بہت ضعیف جیں جم نے "مشرح محج مسلم" جلداول میں ان کا ذکر کرے ان کا درکیا ہے۔

امام نسائی روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی الشرخمها بیان کرتے ہیں کہ جس وقت جر تکل علیا السلام نبی صلی الشعلیہ وسکم کے پاس بیٹھے ہوئے تعے تو انہوں نے اوپر کی جانب سے ایک چر چراہٹ کی آواز کی حضرت جرائیل نے کہا: یہ آسان کا ایک وروازہ ہے جو آئ کھولا گیا ہے اور آج سے پہلے بھی نہیں کھولا گیا۔اس وروازہ ہے ایک فرشتہ نازل ہوا مضرت جرائیل نے کہا: یوفرشتہ جوزین کی طرف نازل ہوا ہے بیاتی سے پہلے بھی نازل نہیں ہوا تھا اس فرشتہ نے آ کر سلام کیا اور کہا: آپ کو دونوروں کی بشارت ہو جوآپ کو دیئے گئے ہیں اور آپ سے پہلے کی نمی کوئیں دیئے گئے (ایک نور) فاتحۃ الکتاب ہے اور ( دوسرا ) سورہ بقر ہ کی آخری آیتیں ہیں اُن میں سے جس حرف کو بھی آپ پڑھیں گے وہ آپ کو دے دیا جائے گا۔

۔ . (سنن نسائیج۵م ۱۳ ـ ۱۲ مطبوعه نورمحد کارخانه تنجارت کتب کراچی)

امام دارمی روایت کرتے ہیں:

عبدالملك بن عمير رضى الله عنه بيان كرتے ہيں كدر سول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: فاتحة الكتاب سے ہريارى ك شفاء بـ - (سن دارى ٢٢٠ معلومة شراكة ٢٠٠٠)

عاء ہے۔ ( من داری مان ۲۰۰۰ جومیر است میں)۔ حافظ نور الدین البیثی بیان کرتے ہیں:

حضرت الوزيد رضی الله عند بيان كرتے بيل كه ميں نبي صلى الله عليه وسلم كے ساتھ مدينه كے كى راسته ميں جارہا تھا'آپ نے ايك شخص كى آوازشى جو تبجد كى نماز ميں ام القرآن (سورہ فاتحہ ) پڑھ رہا تھا'نبی صلى الله عليه وسلم كھڑے ہوكراس سورت كو سنتے رہے دی كورم بھے اوسورت ختم كركى'آپ نے فرمايا: قرآن جس اس كی مثل (اوركوئی سورت) نہيں ہے'اما مطبرانی نے اس صديث كورم جھے اوسطا' ميں روايت كيا ہے'اس كی سند ميں ايك راوي حسن بن دينار ضعيف ہے۔

، ( مجمع الزوائدج ٢٦ ص ٢٦٠ ، مطبوعه دار الكتاب العربي بيردت ٢٠٠٧ هـ )

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ جس دن فاتحة الکتاب (سورہ فاتحہ ) نازل ہوئی اس دن ابلیس بہت رویا تھا اور بیسورت مدیند میں نازل ہوئی تھی۔اس حدیث کو امام طبر انی نے ''جمجم اوسط'' میں روایت کیا ہے اور اس کی سندھیج ہے۔

(مجمع الزوائدي٢٠ ص ٢١١ مطبوعه دار الكتاب العربي بيروت ٢٠٠١ه)

موره فاتخه کا مقام نزول

مورہ فاتحہ کے نزول کے متعلق متعدد روایات جیں' بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ مکہ میں نازل ہوئی ہے اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بید بینہ میں نازل ہوئی ہے' اس لیے محققین کا بیرموقف ہے کہ بیسورت وو بار نازل ہوئی ہے' ایک بار مکہ میں اور ایک بار مدینہ میں علامہ سیوطی نے ان تمام روایات کوجمع کردیا ہے۔

علامه سيوطى لكصته بين:

واحدی نے ''اسباب النزول'' میں اور نظابی نے اپنی تفییر میں حضرت علی رضی اللہ عندے روایت کیا ہے کہ سورہ فاتحہ مکہ میں ایک خزانہ سے نازل ہوئی ہے جوعرش کے بیچے ہے۔ میں ایک خزانہ سے نازل ہوئی ہے جوعرش کے بیچے ہے۔

تبيار القار

کہا: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہائے کی وولوں ورقد کے پاس گئے اوراس کو واقعہ نایا آپ نے فربایا: جب میں خلوت میں ہوتا ہوں ورقد نے کہا: آپ ایسا نہ کریں جب آپ ہوتا ہوں ورقد نے کہا: آپ ایسا نہ کریں جب آپ ہوتا ہوں ہوتا ہوں ورقد نے کہا: آپ ایسا نہ کریں جب آپ کے پاس بیآ واز آئے یا تھا۔ آپ خلوت میں متھ تو آپ کو پاس بیآ واز آئی یا ٹھر! کہج نہ بسم الله المرحمٰن الوحیم العحمد للله رب العلمین "اوراس کو" والا المصالین " تک کو آواز آئی یا ٹھر! کہے:" لا المله الله الله الله الله " کو بال محل الموری کے اوراس کو بدواقعہ نایا ورقد نے کہا: آپ کو بشارت ہوئیں گوائی ورتا ہوں کہ آپ وہی ہیں جس کے آئے کی این مریم کو بشارت دی گئی تھی اوراپ کے پاس حضرت موکی کے ناموں کی مشل ہیں۔

امام ابولیم نے والک الدہ ق میں اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ جب بنوسلمہ کے جوان مسلمان ہو نے اور عمرو بن جو حول کا بیٹ اسلمان ہوا تو عمرو کی بوی نے عمرو سے کہا: تم اپنے بیٹے سے پوچھووہ اس محف سے کیا روایت کرتے ہیں؟ عمرو نے اپنے نے بیٹے سے کہا: محصد للله دب العلمین ''اور' الصواط المستقیم'' تک پیٹے نے کہا: ججے اس محفق کا کلام سا و تواس کے بیٹے نے پڑھا: 'الے ابا اس سے سک پڑھا' اس نے کہا: یہ کہا اے ابا اس سے بیٹے کا واقعہ ہے اس تیوں روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ کمہ میں نازل ہوئی بھی زیادہ حسین ہے اور یہ جمرت سے پہلے کا واقعہ ہے اس تیوں روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ کمہ میں نازل ہوئی ہے۔

امام ابن الى شيبر نے "مصنف" ميں ابوسعيد بن اعرابي نے "ميم" ميں اورطبراني نے "اورط ميں جاہدي سند سے حضرت ابو جريه وضي الله عند سے روايت كيا ہے كيا ہوئي تقي۔

وکیج اور فریابی نے اپنی تغییروں میں' ابو بحر بن انباری نے''فضاکل قرآن' میں' امام ابن ابی شیبہ نے''مصنف' میں' عبد بن حمید اور ابن منذر نے اپنی تغییر میں ابو بحر بن انباری نے'' کتاب المصاحف' میں' ابواشیخ نے''العظمیۃ'' میں اور ابولیم نے'' حلی'' میں مجاہدے روایت کیا ہے کہ فاتحہ الکتاب مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔

وكيع في الني تفير مين مجاهر سي روايت كيا ب كرفاتحة الكتاب مدينة نازل موكى ب-

(الدراكمةُورُج ام ٣ مطبوعه مكتبه آية الله لنجمي امران)

ان تیزل رواجوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مورہ فاتحد مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ سورة فاتحہ کی آیات کی تعداد

ہم اس سے پہلے مقدمہ میں بیان کر بھے ہیں کہ سب سے پہلے سورہ علق اور سورہ عدثر کی چند آیات نازل ہو کیں اور جو سب سے پہلے سورہ علق اور سورہ عدثر کی چند آیات نازل ہو کیں اور اس سب سے پہلے کمل سورت نازل ہو کی وہ سورہ فاتحد کے بیر سر سے پہلے کمل سورت تازل ہوگی ایک بار مکہ میں اور اس سے اس اور اس سے سازہ فقہا و شاقعہ اور قاتم اکا بر ہوا وہ السان اس سے سازہ فاتحد کی سات آیتیں ہیں اور علی اور افا اور علی امالکید کن و کیک اس سے اللہ الرحمٰن الرحمٰ اس سورہ فاتحد کا بر نہیں ہے اس کن و کیک مسلط اللہ اللہ حدٰن المحمن علیهم "ایک آیت ہواور اول الذکر کن دیک" صوراط اللہ یا المصالین "ال کرایک آیت ہواور اول الذکر کن دیک" سے اور اول الذکر کے تردیک "سے اس کی مقل مقتوب علیهم و لا المصالین "ال کرایک آیت ہے ۔" ہسم اللہ الرحمٰن الرح

ل علامه موفق الدين عبد الله بن احمد بن قد امه حنبلى متونى ١٢٠ ها المغنى جاص ٢٨٣ مطبوعه دارالفكر بيروت ٥٠٠٥ هـ

#### سورة فاتحه كےمضامين

قرآن مجید کے حسب ذیل مضامین ہیں:

- تو حید: نزول قرآن کے وقت دنیا میں بالعوم بت برئی کا دور دورہ تھا' اور کفار عرب تو حید کے دعویٰ دار ہونے کے بادجودائے زعم میں اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے بتوں کی عبادت کرتے تھے اس لیے قرآن کا مطالبہ یہ ہے کہ صرف خالق اوررب ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالی کو واحد ماننا کافی نہیں ہے بلکہ استحقاق عبادت کے اعتبار سے بھی
- اس کو دا حد ماننا ضروری ہے' یعنی اس کے سوا اور کوئی عبادت کامستحق نہیں ہے۔ (٢) نبوت: عام انسان كي عقل الله تعالى كي وجود اوراس كي وحد انيت كوجائز كي ليم ناكا في ب اور الله تعالى كي احكام حاصل کرنے سے عاجز بے اس لیے اللہ تعالی نے انسانوں کی رہ نمائی کے لیے انہیاء علیم السلام کومبعوث فرمایا اور نی چونکسالٹد کا نمائندہ ہوتا ہے اس کو ماننا اللہ کو ماننا اوراس کا اٹکار کرنا اللہ کا اٹکار کرنا ہوتا ہے اس لیے قرآن نے نبی کے
- ماننے کوضروری قرار دیا ہے۔ (٣) عباوت: بدن ال اور ان دونول كوالله تعالى كـ احكام كـ مطابق صرف كرنا عبادت ب قرآن نـ يه بتايا بـ كه انسان خود اوراس کا مال اس کی مکیت نہیں ہے اللہ کی مکیت ہے اب وہ کس طرح اپنی جان اور مال کو اللہ تد گی سے حکم كمطابق صرف كرب بيقرآن في تفعيل سے بتايا ہے۔
- ٣) وعداوروعيد: الله تعالى كاحكام رعمل كرنے سے الله تعالى اپنے فضل سے بنده پر انعام فرمائے گا جس كا الله تعالى نے وعدہ کیا ہے اور بندہ کی نافر مانی کرنے سے اللہ تعالی نے اس کوعذاب سے ڈرایا ہے اس وعداور وعید کو اللہ تعالی نے تفصیل سے قرآن مجید میں بیان فر مایا ہے۔
  - (۵) تقص اور امثال: گزشته امتول کے صالحین کے داقعات اور نافر مانوں پر عذاب کی عبرت انگیز مثالیں۔
    - (٢) معاد: مرنے کے بعدووبارہ زندہ کیے جانے اور موشین کے لیے جزاء اور کفار کے لیے مزا کا بیان۔
- (2) دعا: تمام عبادات كاخلاصه اور حاصل الله تعالى سے دعاكرنا ہے كه الله تعالى دنيا ميں انسان كو ہدايت عطافر مائے اور اس برتاحیات برقرارر کھے اور آخرت میں عذاب سے نجات' جنت نعیم' اپنی خوشنو دی' رضا اور دیدار عطافر مائے ۔ سورہ فاتحہ میں ان تمام مضامین کوا جمال اختصار اور اشارات سے بیان کردیا گیا ہے۔
- (1) سوره فاتحد كثروع مين فرمايا: "المحصد للله دب العلمين. تمام تعريقي الله بي كوائق بين جوتمام جهانون كا مروردگار ہے ' لینی حمد کاستحق صرف الله تعالی ب کیونکہ وہی تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی اپنی پرورش ہے ان کو باقی رکھے ہوئے ہے آسان زمین بہاڑ سندر جمادات جاتات حیوانات انسان اور جن بیسب اپنے وجود میں کسی موجد کے اور اپنی بقامیں کسی رب کے قتاح ہیں اور بیرسب ممکنات ہیں اس لیے ان کو پیدا کرنے والا اور ان کو باتی ر کھنے والامکن نہیں ہوسکتا کیونکہ ممکن تو چھرانمی کی طرح اپ وجود اور بقاء میں بختاج ہوگا' اس لیے ضروری ہے کہ ان کا موجداوران کا رب واجب بالذات ہؤاور واجب بالذات صرف الله تعالى بُوبى تمام جبانوں كا پيداكرنے والا ب اور وہی ان کی پرورٹن کرنے والا ہے اس کا نکات رنگ و بویش جوحسن اور کمال ہے وہ ای کا دیا ہوا ہے اور حمر 'حسن اور کمال پر ہوتی ہے تو تمام محامد کا وہی مستحق ہے اور تمام تحریفیں اس کے لائق ہیں اس آیت میں جہاں یہ بتایا ہے کہ تعریف كالمتحق صاحب كمال نهيس بے خالق كمال ب وإل يہ بھى بناديا ہے كه تمام كائنات كاخالق اور مربى الله تعالى ہے اوريد

قرآن کاوہ بہلامضمون ہے جس کا ہم نے ذکر کیا ہے۔

(٢) سوره فاتحد كي چملي آيت يل بي: "صواط الذين انعمت عليهم. ان لوگون كاراسترجن برتون انعام فرمايا" اور جن برالله تعالی نے انعام کیاان کا بیان اس آیت میں ہے:

ٱنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مُقِنَ النَّبِيِّنَ وَالْقِيدِينَ قِلْفُ وَالشُّهَدَاءَ جن پراللہ نے انعام کیا وہ انبیاء' صدیقین' شہداء او

صالحين بيں۔ والصّلِعين ع (النماء: ١٩)

ٱولَيْكَ النَّذِيْنَ الْفُحَوَاللَّهُ عَلَيْهِ مُوِّنَ النَّيْتِينَ مِنْ جن پراللہ نے انعام کیا دہ آس آ دم سے انبیاء ہیں۔ دُُمِّ يَكُوَّا دُمُنْ (رميم: ٥٨)

قرآن مجيد كا دوسراا بهم مضمون نبوت باوراس كى طرف اشارة "صواط الذين انعمت عليهم" بيس ب-

(٣) قرآن مجيد كاتيرا الم مضمون عبادت إداس كاذكر المال نعبد. بم تيرى المعبادت كرت بين السيب

(4) وعداور وعيد كى طرف اشاره "مالك يوم الدين" يم بي (۵) گزشته امتوں کے واقعات اورمثالیں' نیکول پر انعام اور بدکاروں پرغضب اور عذاب اس کی طرف اشارہ چیشی اور

ساتوي آيت' صواط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين "ش ب-

(٢) مرنے كے بعددوبارہ زندہ كيے جانے اورمونين كے ليے جزاءاوركفار كے ليے مزا كى طرف اشارہ بھي "مالك يوم الدين "مين ي-

(۷) قرآن مجید کا بہت اہم مضمون اللہ تعالٰی ہے دعا کرنا ہے اوراس سورت میں بیقیم دی گئی ہے کہ اللہ تعالٰی ہے کس طرح دعاکی جائے' اوراس کا طریقہ بیرہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمدوثناء کی جائے' جس کا ذکر'' المتحصد لسائسہ رب العلمين الوحمٰن الوحيم " بين ب\_ ي فرضوع اورخثوع كاظبار كياجائ جس كا ذكر" إياك نعبد و اياك نستعين " من ب عراية عراورا حتياج كوبيان كياجائي جس كابيان الاك نعبد واياك نستعين "ش ب محررف معازبان ير لا یا جائے اور اس سے ہانگا جائے نیز ریجی بتایا کہ اللہ تعالیٰ سے کیا ہانگا جائے اور کیا نہ ہانگا جائے تو بتلایا اس سے صراط متنقيم ير برقرارر بنے كى بدايت ما مكؤه و راسته جوالله تعالى كے انعام يافتگان كاراسته ب ندان كاراسته جن پرالله تعالى نے غضب فرمایا اور ند مرابول کا ' مجرجیے بی بدایت کی دعافتم ہوتی ہے تو اس کے جواب میں فوراً ہدایت آ جاتی ہے ''الم ٥ ذالك الكتاب لا ريب فيه هدى للمنقين''يعنى من بم سع بدايت اكَّل مح الديري كتاب تهارك لیے ہدا ہت ہوا داس سے میکی معلوم ہوگیا کداگرتم الله تعالی کے بتائے ہوئے طریقہ سے دعا کرو مے تواس دعا کی استجابت لفینی ہے۔

اَعُولَذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ

میں شیطان مردود (کے وسوسوں) سے اللّٰہ کی بناہ میں آتا ہوں

عوذ بالله كمفردات كمعانى قرآن مجيد مين الله تعالى كاارشاد ي:

فَإِذَا قَرَاْتُ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِن پس جب آپ قر آن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود ہے الترجيع (الحل: ٩٨) الله كي يناه طلب كرس ٥

استعاذہ کامعنی ہے: کمی ناپسندیدہ چیز ہے بیخے کے لیے کمی چیز کی بناہ ٹس آنا' شیطان کا لفظ'' شسطین'' ہے ماخوز ہے'

اس کامعنی ہے خیرے دور ہونا' شیطان کوشیطان اس لیے کہتے ہیں کہوہ اللہ کی رحمت سے دور ہوگیا' ایک قول مدے کہ شیطان ''شیسط'' سے ماخوذ ہے'اس کامعنی ہے: ہلاک ہونا' اس بناء پر شیطان کو شیطان اس لئے کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قبر وغضب میں ہلاک ہوگیا' دجم کا لفظ'' رجسم'' سے ماخوذ ہاس کامعنی ہے سنگسار کرنا' آل کرنا' لعنت کرنا اور دھتکارنا' چونکہ اللہ تعالیٰ

نے شیطان پرلعنت کی ہے'اس کودھتکار کرداندہ بارگاہ کردیا ہے اس وجہ سے اس کورچیم کہتے ہیں۔ اعوذ بالله كے صرف اور اعراب كابيان

شیطان صفت مشہر کا صیغہ ہے اگریمی مشیط ''سے بنا ہے تواس کا وزن فعلان ہے اور اگریمی' منسطن'' سے بنا ہے تواس کا وزن فیعال بے رجیم تعیل کے وزن پر صغت مشبر کا صیفہ ہے اور مفعول کے معنی میں ہے اس کا معنی ہے: را ندہ ہوا ' دھتکارا

''من'' ابتداء کے لیے ہےاور جار مجرور'' اھـو ذ'' کے متعلق ہۓ اس کامعنی ہے: میں شیطان رجیم سے پناہ ما یکنے کی ابتداء الله برا مول اوربيمن سييه محى موسكا عاوراس كامعنى موكا: شيطان رجيم كسبب سے ش الله كى بناه مين آتا مول ـ

نماز اورغیرنماز میں اعوذ باللہ پڑھنے کے متعلق احادیث امام ابودا ؤدروایت کرتے ہیں:

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم جب رات کونماز میں قیام کرتے تو الله اكبركية 'مجريز هينة :

"مسحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك" كرتين مرتبه لا المه الا الله" يُ هَمُّ كَامُرَيْنَ مُرتب يُرْحَة : " اللَّه اكبر كبيرا اعوذ باللَّه السميع العليم من الشيطن الرجيم من همزه و نفخه و

نسففه ''(میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں جو بہت سننے والا بہت جاننے والا ہے'شیطان رجیم کے مجنون کرنے' اس کے تکبر اور اس کے شرے )اس کے بعد آپ قراءت کرتے۔ (سنن ابوداؤدج اص ۱۱۳ مطبوعہ طبح مجتبائی یا کتان کا ہور ۱۳۰۵ھ) اس حدیث کواہام عبدالرزاق اُوراہام بیبی تنے بھی روایت کیا ہے۔

امام ابن الى شيبه روايت كرتے بن:

حضرت جبیر بن مطعم رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جب 'بی صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تو فریاتے:'' اللهه انبی اعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه "\_(المصنع ١٥٥ مه ١٣٠٨ مطبوعادارة القرآن كرا في ١٣٠١ه) امام عبدالرزاق روایت کرتے ہیں:

عطانے کہا:اعوذ باللہ پڑھنا ہر قراءت میں واجب ہے خواہ وہ قراءت نماز میں ہویا غیرنماز میں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ب: الله جب آب قرآن برصف لليس توشيطان مردود سالله كى بناه طلب كريس (الحل: ٩٨) ابن جريح في كها: بال! من ل المام عبد الرزاق بن مام متونى الاه ألمصن ج اص ١٨٣٠ كتب اسلام بيروت ١٩٠٠ و١١٩٠

ع المام ابو بكراحمد بن حسين يميني متوني ۴۵۸ ه سنن كبرى ج اص ۱۳٦ ما ۴۵ مطبور شرالسنة ملمان

يُرْحَتَا بُولُ' بسم الله الرحمٰن الرحيم اعوذ بالله السميع العليم الرحمٰن الرحيم ' من الشيطان الرجيم واعوذ بك رب ان يسحضرون اويد خلوا بيتي الذي يوويني ''عطائے كہا: بريْرِحنا يُحيَّبُهِس كفايت كرے گا'كيرنم'' اعوذ

بالله من المشيطن الوجيم "ئے زيادہ نہ پڑھا كرو۔ (المصن ج اص ۸۳ مطبوع كتب اسلائ بيروت ۱۳۹۰ھ)

عثان بن ابی العاص بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! میرے اور میری تلاوت قرآن کے درمیان

شیطان حاکل ہوجاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس شیطان کا نام خزب ہے تم جب اس کومحسوس کروتو ''اعو فرباللہ من النسیطن الوجیم ''پڑھواور بائیس جانب تین بارتھوکو۔ (المصنف جاس ۸۵ مطبوع کتب اسلامی بیروٹ ۱۳۹۰ھ)

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عشه بیان کرتے ہیں کدرسول الله سلی الله علیه وسلم قرآن مجید بردھنے سے پہلے "اعسود

بالله من الشيطن الرجيم "برهة تتحد (المعن ج اص ٨٦ مطوع كتب اسلام أيروت ١٣٩٠ه) ابر بيم نے كها: برچز سے پہلے "اعوذ بالله من الشبطن الموجيم "برهناكا في ہے۔

، (المصنف ج اص ٨٥ مطبوعه كتب اسلامي بيروت ١٣٩٠ه)

### نماز میں اعود باللہ پڑھنے کے متعلق فقہاء مالکیہ کا ندہب

علامة قرطبي مالكي لكصة بين:

امام ما لك فرض نمازيس اعوذ بالله يرصف كے قائل نبيس بين اور تراوت بيس بر هف كے قائل بيں۔

(الجامع الاحكام القرآن ج اص ٨٦ مطبوعه انتشارات ناصر خسرو امران ١٣٨٧ هـ)

علامه در درير مالكي لكصة بين:

نَفُل نَمَاز میں سورہ فانتحہ سے پہلے اعوذ پاللہ اور بسم اللہ پڑھنا (بلا کراہت ) جائز ہے اور فرض نماز میں مکروہ ہے۔ (الشرح اکسیعلی صامش الدسوتی جا میں امراد مسلمی الدسوتی جا میں امراد مسلمی الدسوتی جا میں ۲۵۱ معلومہ دارالفکل پیروٹ)

نماز میں اعوذ باللہ پڑھنے کے متعلق فقہاء صبلیہ کامذہب

علامه ابن قدامه حنبلي لكھتے ہيں:

نظریہ ہے'امام مالک نے کہا: نماز میں قراءت سے پہلے اعوذ باللہ نہ پڑھے کیونکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر'اور حضرت عمر نماز کو''المحمد للّٰه رب العلمین'' سے شروع کرتے تھے۔ (میج بخاری وگ (المغنی جام ۲۳۷ مطبوعہ دارالفکر'پروٹ' ۵۴۹ها ہے)

حضرت انس رضی الله عند کی صدیث کاممل مدیب کدرسول الله صلی الله علیه و ملم تمازیس اعوذ بالله اور بهم الله کو جرانمیس پڑھتے سطے سرایز ھتے تصاور جرا قراءت" المحسد للله وب المعلمین "سے شروع کرتے سے تاکہ اس روایت کا ان

احادیث ہے تعارض نہ ہوجس میں قراءت قرآن ہے پہلے''اعو ذیاللّٰہ من الشیطن الوجیم''پڑھنے کی تصریح ہے۔ نماز میں اعوذ باللّٰہ پڑھنے کے متعلق فقہا ءشا فعہ کا مُدہب

علامه نو وی شافعی لکھتے ہیں: علامہ نو وی شافعی لکھتے ہیں:

دعاءات تناح (سبحانك اللهم) كي بعد "اعوذ بالله من الشيطن الرجيم" يوصا متحب ب اماري بعض المحاب نكم المري بعض المحاب نكم المراب المحاب في المحاب في المحاب في المحاب ال

تىيار القرار

یہ معنی حاصل ہو اور زیادہ ظاہر یہ ہے کہ نماز سری ہویا جہری اس کو سرا پڑھے ایک قول یہ ہے کہ جہری نماز میں جہرا پڑھے ایک قول یہ ہے کہ پڑھنے والے کو اختیار ہے ایک قول یہ ہے کہ ستحب یہ ہے کہ قطعاً آہتہ پڑھے نیز نذہب یہ ہے کہ ہر رکعت میں اعوذ باللہ پڑھے اور پہلی رکعت میں پڑھنا زیادہ موکدہے امام شافعی نے اس کی تقریح کی ہے۔

(روضة الطالبين ج اص ٢٣٦٦ ، مطبوعه كمتب إسمادي بيروت ٢٠٠٥ هـ)

## نمازين اعوذ بالله پرُھنے کے متعلق فقہاء احناف کا مذہب

علامه علاء الدين حسكفي حنفى لكصفة بين:

جب نماز میں قراءت شروع کر ہے تو اعوذ باللہ پڑھے اگر سورہ فاتح کھل پڑھنے کے بعداس کو اعوذ باللہ پڑھنا یاد آیا تو اب اس کو چھوڑ دے اورا گرسورہ فاتحہ کے دوران اس کو یاد آیا تو اعوذ باللہ پڑھے اوراز سرنوسورہ فاتحہ پڑھے اور جب شاگر داستاد کو قرآن مجید سنا کے تو اس وقت اعوذ باللہ پڑھئے اس وقت پڑھنا سنت تہیں ہے جب مسبوق اپنی بھے نماز پڑھنے کے لیے - کھڑا ہوتو قراءت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھے امام عید کی نماز میں تکبیرات عید کے بعد اعوذ باللہ پڑھے کیونکہ تجمیرات عید کے بعد قراءت شروع ہوتی ہے (در بخار مل ماش در الخارج اس ۱۳۵۔ ۱۲۸۸ مطبور درادا جارت اس اور بی بیروت ۱۳۵۔ ۱۹۵

علامه ابن عابدين شامي حنفي لكصة بين:

اگرسورہ فاتحہ کے دوران اس کواعوذ باللہ پڑھنا یاد آیا تو ابسورہ فاتحہ کو دوبارہ اعوذ باللہ کے ساتھ پڑھنا درست نہیں ہے،
کیونکہ اس سے لازم آئے گا کہ سنت کی وجہ سے فرض ( تراءت ) کوچھوڑ دیا جائے نیز اس سے واجب کا ترک کرنا بھی لازم
آئے گا کیونکہ سورہ فاتحہ بیاس کے اکثر حصہ کو دوبارہ پڑھنا بجدہ مہوکا موجب ہے اور فقیہ ابوجعفر نے '' نواور'' میں ذکر کیا ہے کہ
نمازی نے اللہ اکبر پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ اور '' بسسم اللہ'' پڑھی اور ثناء پڑھنا بھول گیا تو اب ثنانہ پڑھے اس طرح اگر اس

قدیرہ میں بیفرور ہے لدا ربوں سی ہسم اللہ الوحمن الوحیم پر سے اور اس سے اس معدر ان بیدن الوحیم پر سے اور اس سے پہلے اعوذ باللہ نہ پڑھے اللہ دیا اللہ پڑھتا ہے تو پجراس سے پہلے اعوذ باللہ نہ پڑھے کیا تم نہیں و کھتے کہ جب کوئی خص شکرادا کرنے کی نیت ہے 'الحمد لللہ دب العلمین ''پڑھتا ہے تو پجراس سے پہلے اعوذ باللہ پڑھتا ہو تو پھراس سے پہلے اعوذ باللہ پڑھتا ضروری ہے۔ یہ باللہ پڑھنے کی ضرورت بیس ہے اورا گرقر آن مجیدی تلاوت کا قصد کرتا ہے تو پھراس سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے۔ یہ قاعدہ پڑھنے کے اعتبار سے ہا فعال کے لیے بیتا اعدہ میں ہے اس لیے بیت الخلاء جانے سے پہلے''اعدوذ باللہ من المنجب و المنجانث ''پڑھنا اس قاعدے کے منافی نہیں ہے۔ (روالکارج اس مجد) مطبوعہ دارا میا دائر اٹ المربئ بیروٹ کے ۱۳۰۰ھ) علامہ ملمی حق لکھتے ہیں:

نماز میں ثناء کے بعدا توذبانلہ پڑھنا جمہور علیاء کے نزدیک سنت ہے۔ تُوری اور عطانے بدکہا ہے کہ بدواجب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پڑھنے سے پہلے''اعو ذباللّٰہ من الشیطن الموجیم''پڑھنے کا حکم دیا ہے اور امرو جوب کے لیے ہوتا ہے'اس کا جواب میرے کہ ان کا بیقول اجماع کے خلاف ہے۔ انوذباللہ پڑھنے کے کس میں اختلاف ہے'امام ابو بوسف کے نزدیک اس کا کل ثناء کے بعد ہے اور بیقراءت کے تالی نہیں ہے' لہذجو پھن مجھی ٹناپڑھے گا وہ اعوذ باللہ پڑھے گا' کیونکہ اعوذ

نيز بلامه حلى حنفي لكصة مين:

یر ما صدیق میں شاء پڑھے ہیں.

دوسری رکعت میں شاء پڑھے گا نہ اعوذ باللہ پڑھے گا کیونکہ ان کا محل اول صلوۃ اور اول قراء ت ہے اگر بیا اعتراض
کیا جائے کہ دوسری رکعت میں قراء ت ہے پہلے اعوذ باللہ پڑھے ہے امام ابو بیسف کی تا میر ہوتی ہے کہ اعوذ باللہ پڑھنا شا
کے تا بع ہے اور جب دوسری رکعت میں شاء نہیں پڑھی جائے گی تو اعوذ باللہ بھی نہیں پڑھی جائے گی اگر بیقراء ت کے تا بع ہوتی
جیسا کہ امام ابوطیفہ کا قول ہے تو دوسری رکعت میں قراء ت ہے پہلے اعوذ باللہ بھی پڑھا جا تا 'مواس طریقہ میں امام ابو بیسف
کے تول پڑھل ہے حالا کا تمہمار ہے نزد کیا امام ابوطیفہ اور امام محملی اقول مختار ہے۔ اس کا جواب سے ہے کہ جب نمازی نے ایک
مرتبہ قراء ت سے پہلے اعوذ باللہ کو پڑھ لیا اور قراء ت کے درمیان میں کی اجنبی فعل کو داخل نہیں کیا تو اس کے لیے دوبارہ اعوذ
باللہ پڑھنا سنت نہیں ہے اور افعال نماز 'قراء ت کے حق میں اجنبی نہیں میں کیونکہ نماز کے اعتبار ہے تمام افعال واحد ہیں البذا

(غدية المستملي ص ١٣٢٣ مطبوعة سبيل اكيدي لا مور ١٣١٢ ه)

# البيم (الله المحرز المعجد المعرفة المع

الله بي كے نام سے (شروع كرتا مول) جونهايت رحم فرمانے والا بہت مهريان ب

بائے بسم الله كامعنى

عربی زبان میں باء متعدد معانی کے لیے آتی ہے اور اس میں تفصیل ہے کہ بسم اللہ میں باء کس متی میں ہے علامہ ذخشری کی تحقیق سے ہے کہ کہ اللہ علامہ نخشری کی تحقیق سے ہے کہ بسم اللہ علیہ اور اس کے نام سے ملا بس ہے اور اس کے نام کے ساتھ کھا ایاس کا متی ہے: '' عبسو کا اور اس کے نام کے ساتھ کھا ایاس کا متی ہے: '' عبسو کا بسسم اللہ افراء ''اللہ کے نام ہے برکت عاصل کرتے ہوئے میں پڑھتا ہوں' یا شروع کرتا ہوں' کے اور علامہ بیضاوی کی تحقیق سے ہے کہ بیا واستعانت کے لیے ہے لیتی اللہ کے نام کی مدد ہے میں شروع کرتا ہوں' ا

(انوارالنّز بل على حامش عناية القاضي ج اص ٣٨ مطبوعه بيروت)

بعض علاء نے یہاں نعل امر مقدر کیا ہے بعنی اللہ کے نام سے ہی شروع کرو۔

العلمه جارالله محود بن عرز تشرى متوفى ١٣١٤ م كثاف جاص٥-٣ مطبوعه طبعه بهيه معرب ١٣٢٣ ه

عل کوہم اللہ کے بعد مقدر کرنے کی وجوہ

ال فعل كوبم الله سے يہلے مقدرتين كيا بلكه "بسم الله" كے بعد مقدر كيا بے يعني "بسسم الله اقرء با اشرع "" الله

کے نام سے ہی شروع کرتا ہوں یا پڑھتا ہوں' اس کی ایک وجہ رہے ہے کہ فعل کو بسم اللہ کے بعد مقدر ماننے سے عربی قواعد کے مطابق حصر ہوجائے گا اور معنی ہوگا: اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہول مشرکین کسی اہم کام کو بتوں کے نام سے شروع کرتے

تھے اور جب ہم کہیں گے : اللہ ہی کے نام ہے شروع کرتا ہوں تو اس ہے ان مشرکین کا رد ہوگا جیسے قر آن مجید میں ہے '' ایاك نعید "اس مین بھی فعل کوموخر ذکر کیا ہے تا کہ حصر ستفاد ہواس کامعتی ہے: ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں دوسری وجہ بیہ کہ

مقدم اس کو کیا جاتا ہے جواہم ہواوراللہ تعالیٰ کے نام اور ہمار مے فعل ان دونوں میں اہم اللہ تعالیٰ کا نام ہے اس لیے فعل کوموخر اوراللدتعالى كے نام كومقدم ماننا جاہے تيرى وجديد ي كاللدتعالى كاعظمت اور بنده كي تدلل كا تقاضا يد ب كديم الله تعالى کے نام کا ذکر ہواور پھر ہمارے کام کا ذکر ہوئچ تھی وجہ یہ ہے کہ بیر تبیب نفس الامراور واقع کے بھی مطابق ہے کیونکہ التد تعالی کا

نام پہلے ہے ہم اور ہمارافعل بعد میں بے بانچویں وجہ رہ ہے کہ انہاء سابقین نے بعض مواقع پر پہلے اپناذ کر کیا اور پھر اللہ تعالیٰ کا' اور ہارے نی سیدنا محصلی الله علیہ وسلم نے ہرموقع پر پہلے الله تعالیٰ کا نام لیا ' گھرا پنا نام لیا مثلاً حضرت موی علیه السلام نے فرمایا:

'' (إنَّ هَرِي مَنِ فَ' '(اشعراء: ٢٢)'' بِ شَك مير ب ساتھ ميرارب ہے'' اور سيدنا محمصلي الله عليه وسلم نے فرمايا:'' إنَّ اللهُ عَلَمَعْتُناُ '' ' (التية ٢٠) "ب شك الله مهار عساته ب "اى طرح حضرت سليمان عليه السلام في بلقيس كي طرف خط لكها:

بے شک بد (خط) سلیمان کی طرف سے ہے اور بے ٳٮۜٞٷڡۣڹؙٛڛؙڲؽؙڶٷٳػٷؠؚۺۄٳٮڷڮٳڶڒڂؠڹٳڶڗڿؽۄؚڵ (انمل: ٣٠) شک بيالله كے نام سے ہے جو نبايت رحم فرمانے والا بهت

مہریان ہے0

اور ہمارے نی سیدنا محمصلی الله علیه وسلم فے حرقل کی طرف خط لکھا: ''بسم الله الرحمٰن الرحيم (سيدنا) محم عبدالله ورسوله كى جانب ہے روم كے بادشاہ حرقل كے نام' ( صحح جنارى جام ٥) اور سلح نامه حديبه من المحوايا:

بم الله الرحن الرحيم بدوه ہے جس كا (سيدنا) محمد رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) نے فيصله كيا ہے.

صحح بخاری ج اص ۹۷۳)

سوا مرفعل بسم الله سے پہلے مقدر مانا گیا تو حضرت موی اور حضرت سلیمان علیها السلام کی اتباع ہوگی اور اگر بسم اللہ کے بعدفعل کومقدر مانا عمیا تو سیدنا محمصلی الله علیه وسلم کی اتباع ہوگی اور چھٹی وجہ یہ ہے کہ بسم اللہ کے بعدفعل کومقدر ماننا کلام اللہ کے مطابق ہے کیونکہ قرآن مجید میں فعل کا ذکر بھم اللہ کے بعد ہے:

اللہ كے نام كى مدو سے ہے اس كشتى كا چلنا اور اس كا بِسْوِاللهِ مُجْرِبَهَا وَمُرْسِلها ﴿ (مور: ١١)

ہم نے بہم اللہ كا ترجمه كيا ہے: اللہ ہى كے نام سے (شروع كرتا مول) اس ميں لفظ اللہ كو يہليے ذكر كركے ان وجوه كى طرف اور''ئ'' سے حصر کی طرف اشارہ کیا ہے۔

ہم اللّٰہ میں اسم کا الف حذف کرنے کی وجہ

مشهورنحوي فراء لكھتے ہيں: تبيار القرآر

جلداول

تمام مصاحف کے لکھنے والوں اور قراء کا اس پر اجماع ہے کہ ہم اللہ میں اسم کا الف محذوف ہے اور'' فکسیّت میاسیور رقبط العظیمی '' (الواقد: ۲۷ الحاقد: ۲۵) میں الف کو برقر اور کھا گیا ہے کیونکہ سوروں اور دیگر کتابوں کی ابتداء میں ہم اللہ کی جگہ معروف ہے اور پڑھنے والا اس کے معنی سے ناواقف نمیں ہے اور اس کے الف کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے' اس لیے اس کو حذف کردیا' کیونکہ عرب کا طریقہ اختصاراً اور کثیر الاستعمال لفظ کے حروف کو کم کرنا ہے بہ شرطیکہ اس کا معنی معروف ہواور' فیسب ہاسم ربک ''کا استعمال بہت کم ہے' کہا تم نہیں و کھتے باسم ربک ''میں الف کو برقر ادر کھا گیا ہے کیونکہ ہم اللہ کی بذبیت' باسم ربک ''کا استعمال بہت کم ہے' کہا تم نہیں و کھتے

کہ کھانے پینے وٰ کی کرنے بلکہ ہرنیک کا م سے پہلے بھم اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔(معانی الترآن مطبوعہ ہروت) علامہ بیضاوی نے کہا ہے کہ اسم کا الف جوحذف کیا گیا ہے اس کے عوض بائے بھم اللہ کو کہا کر کے کھھا جاتا ہے۔

علامہ بیبادی ہے ہوئے ماہ معنی اور کے وصف یا علم ہونے کی تحقیق لفظ اللہ کامعنی اور کے وصف یا علم ہونے کی تحقیق

علامه كى بن اني طالب لكھتے ہيں:

لفظ الله اصل من "الاه" به مجراس پرالف لام داخل كيا كيا تو "الالاه" بهوكيا كوتر تحفيفا الف كوحذف كيا اوراس كى ا حركت پهلے لام پر داخل كردى اور پهلے لام كا دوسرے لام ميں ادخام كرديا تو يد نفظ "المدة" بهوكيا ايك تول يہ ہے كہ يداصل ميں "ك" لاه" بهاس پر الف لام داخل كيا اور لام كالام ميں ادخام كيا تو يد نفظ "المدة" بوكيا اور خليل سے منقول ہے كہ اس كى اصل "كولاه" ہے دائشكل اعراب الترآن مطبوعات اور ايران " ١٣٠١هـ)

علامه ابن منظور افريقي لكھتے ہيں:

''الله'' کامتی ہے جیرت زدہ ہوتا' کیونکہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال میں فور کرتا ہے تو جیرت زدہ ہوجاتا ہے' اور' لاہ'' مریانی زبان کا لفظ ہے' جو چیز بلنداور مجوب ہواس کو' لاہ'' کہتے ہیں۔اللہ تعالیٰ انسانی آنکھوں ہے مجوب چیز اس کے لائق نہ ہواس سے بلند ہے' اور' و لاہ '' کامعیٰ ہے بچیکا خوف زدہ ہوکر ماں کی طرف لیکنا' اور تمام مخلوق اپنے مصائب اور پریشانیوں میں محجرا کر اللہ تعالیٰ کی طرف کیکتی ہے' ان وجوہ سے کہا جاتا ہے کہ لفظ اللہ'' السہ'' سے نا ''ولاہ'' سے بنا ہے۔ابن اٹھرنے کہا: یہ' اللہ'' سے بنا ہے۔ورمنڈ ری نے کہا: یہ'' الالہ'' سے بنا ہے۔

اورعلامه فيروزآ بادي لكصة بن:

سيبويد نے كہا كرفظ الله كا " لاه" سے بنا جائز ہے اس كامعنى بلندى اور ارتفاع ہے۔

(قاموس ج م ص ٣١ مطبوعه داراحياه الراث العرفي بيروت ١١١١ه)

(لسان العرب ج ١٣٣ ص ٣٠٩ \_ ٣٠٠ 'مطبوعه نشرادب الحوذ ة' قم 'امران)

علامه زبیدی حنفی لکھتے ہیں:

زیادہ تحقی بات سیہ بے کہ لفظ اللہ ذات داجب الوجود کے لیےعلم (شخصی نام ) ہے جو کہ تمام صفات کمال کی جامع ہے اور پیلفظ شتق نہیں ہے ابن العربی نے کہا: بیعلم ہے اورالڈحق پر دلالت کرتا ہے اور بیتمام اساء شنی البیدا صدید کا جامع ہے۔ ۱۳ عدل میں عدم سرسامط البار العربی المجمع المجمع اللہ عدم عدم سرسامط البار اللہ المجمع اللہ علاق الاسال کے ال

(تاج العروى جاص ٣٤٣ مطبوعه المطبعة الخيرية معر ٣٠١١هـ) ... اصل هو علم سدهة تبيس سركة كافغا الأموصوق

ہمارے مزد کیے تحقیق ہی ہے کہ لفظ اللہ می لفظ اللہ موصوف ۔ ہوتا ہے اور کس موصوف کی صفت تہیں بنی منی نیز اللہ تعالی کی متعدد صفات میں اور ان صفات کے عمل کے لیے کسی موصوف کی ضرورت ہے اور لفظ اللہ کے علاوہ اور کو کی لفظ اس کی صلاحیت نہیں رکھتا اور اگر لفظ اللہ مشتق اور صفت ہوتو کھرلا الد الا اللہ سے

تبيار القرآر

لداول

تو حید دابت نہیں ہوگی کیونکہ صفت کلی ہوتی ہےاورشر کت کثیرین سے مانغ نہیں ہوتی اورعلامہ بیضاوی کا یہ کہنا تھیج نہیں ہے کہ یہ لفظ اصل میں وصف تھااورغلبہ استعمال کی وجہ ہے بیرمنزلہ علم ہوگیا کیونکہ پھر مرتبہ وضع میں تو حبیر ٹابت نہیں ہوگئ اور'' السه'' اور ''لاہ '' کے ساتھ لفظی مناسبت سے بیلاز منہیں آتا کہ بیلفظ ان میں ہے کی ایک لفظ سے بنا ہواور حق بیہ ہے کہ جس طرح اللہ کی ذات کسی سے نہیں بنی اس طرح اس کی ذات ہر دلالت کرنے والابھی کسی لفظ سے نہیں بنا۔

علامه شامی لکھتے ہیں:

علامه سعد الدین تفتاز انی اور علامه عصام الدین نے کہا ہے کہ لفظ اللہ اس ذات کے لیے علم (شخص نام) ہے جو واجب الوجود ہے؛ اور تمام صفات مجمودہ کی جامع ہے؛ اور علامہ میرسیوشریف نے کہا: جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک کرنے ہے انبان کی عقل حیران اور عاجز و در ماندہ ہے اس طرح اس کی ذات بر دلالت کرنے دالے اسم کی حقیقت کو بانے ہے بھی عقلیں حیران اور پریثان ہیں۔ کس نے کہا: بدلفظ سریانی ہے کسی نے کہا: بدعر بی ہے کسی نے کہا: بدوصف اور مشتق ہے کسی نے کہا بملم ہےاور جمہور کا موقف بیہ ہے کہ لفظ اللہ عربی ہے اورعلم مرکبل ہے ( کوئی اور لفظ اس کی اصل نہیں ہے )'امام ابو صنیفہ' امام محمد بن الحسن' امام شافعی اور خلیل کا یمی نظریه ہے' امام اعظم ابو صنیفہ رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ کااسم اعظم یمی اسم ب امام طحاوی اور دیگر کثیر علماء اور عارفین کا یمی قول ہے۔ (ردالحتارج اس ۵ مطبوعه مطبعه عثانیا استبول ۱۳۲۷ه) رحمن اور رحيم كامعني

علامه راغب اصغبهاني لكصة بن:

رصت اس رقت قلب کو کہتے ہیں جس کا تقاضا یہ ہے کہ مرحوم پراحسان کیا جائے 'مجھی بیلفظ رقت کے معنیٰ میں استعمال ہوتا ہےاوربھی صرف احسان کےمعنی' اور جب رحمت اللہ تعالیٰ کی صفت ہوتو کچراس کامعنی صرف احسان اورا فضال ہے نہ کہ رمت قلب ٔ اور جب رحمت ٔ دمیوں کی صفت ہوتو پھراس کامعنی رفت اور شفقت ہے۔

رحمان کا اطلاق الله تعالیٰ کے سوااور کسی بر کرنا جا ئز نہیں ہے کیونکہ رحمان کامعنی ہے: وہ ذات جس کی رحت ہر چیز کومحیط ہواوراس معنی کا مصداق اللہ تعالیٰ کے سوااور کوئی نہیں ہوسکتا 'اور رحیم کا اطلاق اللہ تعالیٰ کے غیر پر بھی ہوسکتا ہے کیونکہ رحیم کا سعنی ہے: جو بہت رحم کرتا ہوٴ قر آن مجید میں دھیم کا اطلاق اللہ یر بھی ہےاور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یر بھی ہے۔

الله تعالى نے ايے متعلق فر مايا:

رِكَ اللَّهُ يِالنَّاسِ لَرُءُ وْثُ مَّ حِيْمُ یے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر نہایت مہر بان اور بہت رخم

فرمانے والا ہے 0

اورسیدنا محمصلی الله علیه وسلم کے متعلق فر مایا:

بے شک تمہارے یاس تھی میں سے ایک عظیم رسول لَقَدُ جَآءُكُ وَرَسُولُ مِنْ ٱلْفُسِكُوعِ يُرْعَكِيهِ مَا عَنِتُو حَرِيْضَ عَلَيْكُوْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَجِيُونَ

آئے جن پر تمہارا مشقت میں مبتلا ہونا سخت دشوار ہے وہ تمهاری بھلائی پر بہت حریص ہیں اور مومنوں برنہایت مهربان (التوبه: ۱۲۸)

اور بہت رحم فر مانے والے ہیں 0

ا کیک قول میہ ہے کہ اللہ تعالی دنیا میں رخمن ہے کیونکہ دنیا میں اس کا احسان مومنوں ادر کافروں دونوں پر ہے ادر آخرت

میں دحیم ہے کیونکہ آخرت میں اس کا احسان صرف مومنوں پر ہوگا کا فروں پر نہیں ہوگا۔

جلداة ل

Marfat.com

(المفردات ص ١٩٢- ١٩١ مطبوعه المكتبة الرتضوية ايران ١٣٣٢ه)

رحمٰن کورچیم پرمقدم کرنے کی وجوہ

ليے رحمان كورچيم پرمقدم كيا ب كونكدرمن ميں رحيم كى بنسبت زياده مبالغد باس ليے بم نے رحمٰن كامعنى "نهايت رحم

فرمانے دالا''اور رحیم کامٹن''بہت مہریان'' کیا ہے۔ کسم اللّٰد میں رسول اللّٰدصلی اللّٰدعلیہ وسلم کی طرف رمز اور اشار ہ

علامه آلوی لکھتے ہیں:

الف بسیط اور مطلق ہے اور وہ اپنی بساطت اور اطلاق کی وجہ سے اللہ عزوجمل کی ذات مطلقہ پر دلالت کرتا ہے اور الف کے بعد باء ہے اور بیتمام تعینات پر مقدم ہے سوباء اپنے تعین اول کے لحاظ سے حقیقت مجمدی پر دلالت کرتی ہے ای طرح بہم اللہ کی باء میں ذات مجمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف اشارہ ہے اور باء پر کسرہ (زیر) ہے اور اس سے آپ کی صفت رحت کی طرف اشارہ ہے قرآن مجمید میں ہے:

وَهَا ٱرْسُلْنَكَ اِلْاَرَحْمَةُ لِلْلَّلِيْنِ ۞ (الانبياء: ١٠٠) اور جم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے صرف بہ طور رحمت بھیجا ہے 0

نيز فرمايا:

بِالْمُؤْمِينَيْنَ رَءُوفْ يَحِيْدُ (الوب: ١٢٨) اورموسول يرنهايت مهربان اور ببت رحم فرمان وال

یں⊙

اس میں بیر مزے کہ جن پر بید کتاب نازل ہوئی ہے اور جواللہ تعالی پر ایمان لانے کی وقوت دے رہے ہیں اگر چہ وہ صاحب خلق عظیم ہیں اور ان کا ہر وصف اعلی ہے گئیں ان پر صفت رحمت کا غلبہ ہے وہ '' ہیں اور جس کی طرف وہ دوعت دے رہے ہیں وہ '' المو حصن الموحیم '' ہے' ہیں وجہ ہے کہ قرآن کی ہر صورت ہے ہیا ہم اللہ ہے اور اس میں آپ کی صفت رحمت کی طرف اشارہ ہے' صورۃ تو ہی ایتراء ہیں ہم اللہ نہیں کہ بی گئی وہ براء ق سے شروع ہے اور باء ہے آپ کی فرف اشارہ ہے' قرآن مجید کی ایک سوچودہ سورتیں ہیں ایک سوتیرہ فرات اور باء کی خفس کی طرف اشارہ ہے اور ایک سوتیرہ کی ایک سوتیرہ کی قصب کی ایک کی تعضب کی سوتیرہ میں ہیں ایک سوتیرہ کی دورت ہیں برائد کی قصب ہے آپ کے ضفس کی سورت میں برائد کی قصب ہے آپ کے ضفس کی سورتوں ہیں ہم اندے ذکر سے آپ کی مضب کی اس

تبيار القرآن

جلداول

طرف اشارہ بے خلاصہ ہیے کہ ہر سورت کی لوح جبیں برحقیقت محمدی کی طرف رمز ہے۔ ایک سوتیرہ سورتوں میں آپ کے جمال کی طرف اورایک سورت میں آپ کے جلال کی طرف اشارہ ہے۔ (روح المعانی ج اص ۵۲۔ ۵۱ مطبوعہ داراحیاء الراث العربی بیروت)

بعض محققین نے بیان کیا کہ ہم اللہ میں باء کے بعد اسم اللہ ہے اور اسم اللہ میں بھی حقیقت محمد کی طرف رمز ہے کیونکہ اسم وہ ہے جومسلی میرولالت کرے اور بول تو ہر چیز اللہ تعالی کی ذات پر دلالت کرتی ہے لیکن کامل دلالت کرنے والا وہ ہوگا

جس کی دلالت سب کے لیے ہو جونبیوں اور رسولوں کے لیے بھی اللہ کی دلیل ہو'انسانوں اور جنوں کے لیے بھی رہنما ہو' شجرو

جمر دشت وجبل بجروبر اور کائنات کی ہر حقیقت کے لیے دلیل ہواور ایسی کالل دلیل بدجز ذات محمصلی الله علیه وسلم کے اور کوئی نہیں ہے تو وہی اسم اللہ جیں اور یول اسم اللہ میں بھی حقیقت محمدی کی طرف رمز ہے۔ آپ اللہ کا اسم بیں اور اسم منداور مندالیہ ہوتا ہے اور آپ اللہ کی طرف مند ہیں اور ساری کا کنات کے لیے مندالیہ ہیں' اسم کا خاصہ ہے حرف جزاور جر کامعنی

ہے تھینچینا اور آپ لوگوں کوجہنم کے کنارے سے تھینچ تھینچ کر جنت کی طرف لائے اور حروف جارہ میں'' مسن'' اور''السی'' بین' ''من''ابتداکے لیےاور''المی''انتہاء کے لیے ہےاور نبوت کی ابتداء بھی آپ سے ہےاور نبوت کی انتہا بھی آپ پر ہےاور حروف جارہ میں باء بے باءالصاق کے لیے آتی ہے لینی ایک چیز کو دوسری چیز سے ملانے کے لیے اور آپ نے بندول کو ضدا

ہے ملایا ہے'اور حروف جارہ میں''علی ''ہے''علی ''استعلاءاور بلندی کے لیے آتا ہے اور آپ ساری کا کنات پر بلندییں' خلاصہ یہ ہے کہ بسم اللہ کی باء ہاء کے کسرہ اوراسم اللہ ان سب میں حقیقت محمدی کی طرف رمز ہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم" ـ متعلق فقهى مباحث ایک بحث بدے کہ ورہ فاتحہ کے شروع میں جو'نبسم الله الوحمن الوحيم''کھی بی آیاوہ قرآن کریم کا جزبیا

نہیں ۔ دوسری بحث پیے ہے کہ آیا وہ سورہ فاتحہ کا جز ہے پانہیں' تیسری بحث پیے کے سورتوں کے اوائل میں جو'' بسسے السلّے السرحمين الرحيم "اللهم بوه ان سورتول كاجز بيانبيل - چوتھى بحث بير ب كدنماز ميں بهم الله پردھى جائي يانبين مجھنى بحث مد ہے کہ بسم اللہ کو جہزأ پڑھا جائے یا آ ہتہ اور ساتویں بحث میں بسم اللہ کے احکام شرعیہ اور مسائل ہیں اورآ ٹھویں بحث

> میں بسم اللہ کے فوائدا درحکمتیں ہیں۔ بسم اللّه الرحمن الرحيم''كآيت قرآن ہونے كَ يَحْقِق

علامدابو بكررازي لكصة بين:

مسلمانوں کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ سور ڈنمل کی رہے آیت'' اِنَّهٔ مِنْ سُکیمُنی وَانَّهُ بِیسْجِواللّٰجِ النَّرْحِنْجِ نُ (انمل: ٣٠) قرآن كريم كاجز باوراس يرجى اتفاق بركه ني صلى الله عليه وسلم يرسب سے پہلے جوآيت نازل ہوئي وہ' افسوا باسم ربك الذي خلق" ب- مسعودي نے حارث كلبى سے روايت كيا بكر نبى الله عليه وسلم يبلي مكاتيب كى ابتداء ميں 'بساسمك اللهم' كليمة تفي حتى كربية يت نازل جولى: ﴿ لِيسْجِواللَّهِ مَجْرَتِهَا كَوْمُوسُهَا مْ وُ ( صور ١٣) تو آب بم الله لكين كَ يَهُ مِي آيت نازل بولَى: " قُلِي ادْعُوااللّهَ أَوِادْعُواالرَّحْلنَ " " (الامراء: ١١٠) تو آپ "بسسم الله الرحمن " كَتَّخ كُل-"سنن الدواؤد" من روايت ي كرني صلى الشعليو الم ف" بسم الله الرحمن الرحيم" كواس وقت تك يس كها جب تک کے سورہ کمل نازل نہیں ہو گی'اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح نامہ حدید یکھوایا تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عند

من مايا: تكمو" بسم الله الرحمن الرحيم" وسيل في كها:" باسمك اللهم" ككموكونكد بماريز ويكرمن معروف نہیں ہے۔اس روایت سے معلوم ہوا کہ " ہسم الله الو حصن الوحیم " پہلے قرآن مجید میں نہیں تھی حتی کراند تعالی نے اس جلداول تبيار القرآر لوسوره نمل میں نازل کیا۔ (ادکام القرآن ج اس ۸ مطبوعہ سیل اکیڈی لاہور ۴۰۰۰ھ) در صحیحہ برین میں نہ صل کے سام دور بیٹ

" محتى بخارى " من ب : جب ني صلى الله عليه و ملم في " بهسم الله الرحمن الرحيم " الكعوائي توسهيل في كها: بدخدا! مين نبيل جانباكر من كما چيز به كيان آپ " باسمك اللهم" الكيس جس طرح آب يميل لكھتے تقيه \_

(صیح بخاری ج اص ۳۷۹ مطبوعه تورمجمرامی المطالع کراچی ۱۳۸۱ه)

بر چندكر سورة نمل كى سورت بيكن الى بيليمت ورسورتين نازل بوچكى تين أكر "بسسم الله الرحمن الرحيم" برسورت كي اوائل كا بربورق توني سلى الله عن الرحمن برسورت كي اوائل كا بربوق توني سلى الله المدومة بالسمك اللهم" كى بجائ "بسسم الله المرحمن الوحيم" كليمة "لبذا "مسن ايوداؤو" كى فدكور الصدر حديث بي بيكي معلوم بواكرسورة من تازل بوفي بيلي" بسم الله الموحمن الموحيم" قرآن مجيد بين بين كى اورندى اوائل سورة قرآن كا برتيمي \_

بم الله الزَّمْنُ الرحَيمِ كِي سوره فاتحه كے جزنہ ہونے كی تحقیق اور ندا ہب اربعہ

علامه ابو بكررازي حقى لكصة بين:

اس میں اختلاف ہے کہ 'بسم اللّله الموحمن الوحیم ''مورہ فاتح کا جز ہے اِنہیں قراء کو فیدنے اس کومورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے انہیں قراء کو فیدنے اس کومورہ فاتحہ کی آیات سے شار نہیں کیا ہمارے اصحاب (فقہاء احتاف) سے یہ تقریح متقول نہیں ہے کہ بیمورہ فاتحہ کی آیت ہے البتہ ہمارے شخ اوالحن کرخی نے فقہاء احتاف کا بیند بہ بنقل کیا ہے کہ ہم اللہ کو محمد فاتحہ کی آیا ہے کہ ہم اللہ مورہ فاتحہ کی آیا ہے کہ بیم اللہ مورہ فاتحہ کی آیا ہے کہ بیم اللہ مورہ فاتحہ کی آیا ہے کہ جرائی حاجاتا ہے۔ امام شافق کے زدیک ہم اللہ مورہ فاتحہ کی ایک آیات کو جرائی حاجاتا ہے۔ امام شافق کے زدیک ہم اللہ مورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے۔

فقهاء احتاف كى وليل بيه به كه حضرت الو جريره رضى الله عند بيان كرتے جي كه في اكرم صلى الله عليه وسلم في فرمايا: الله تعالى ف فرمايا: حيل اور ميرے بندے بندے بندے كه درميان صلوق (سورہ فاتحه) كوضف نصف تعيم كرديا هميا بنده كها بيان الله عند بيان و منه الله و بيان الله عند بنده كها بيان الله عند بنده كها بيان الله و بيان بيان و بيان و بيان و بيان بيان و بي

(احكام القرآن ج اص ٩\_٨ مطبوعة سبيل اكيثري لا مورا •• ١٣٠٠ هـ)

اس صدیث کوامام سلم نے روایت کیا ہے۔ (می مسلم جامس ۱۷۰-۱۲۹ مطبوعة و قرائع الطائع کرائی ۱۳۵۵هـ) اگر بسم الله سوره فاتحه کا بز بوتی تو سوره فاتحه کی آیات میں اس کا بھی ذکر اس حدیث میں ہوتا اور جب آپ نے سوره

فاتحہ کی آیات میں ہم اللہ کا ذکرنہیں کیا تو معلوم ہوا کہ ہم اللہ' سورہ فاتحہ کی آیت اور جزنہیں ہے۔ ''شرح میج مسلم' حلہ اول میں ہم نے این کرمزے ماائل اکر کئے میں ان علیا شاق نے ان دورائل سرحہ جہالہ ہے۔

" شرح سیح مسلم" جلداول میں ہم نے اس کے مزید دلائل ذکر کئے میں اور علاء شافید نے ان دلائل کے جو جوابات ویئے میں ان پر بحث کی ہے۔ امام ابوحنیفداور امام مالک کے نزدیک" بسسم الله المو حسن الموحم "موره فاتح کی جز جمیس

ہےاورامام شافعی اورامام احمہ کے نز دیک سورہ فاتحہ کی جز ہے۔ اوائل سور میں بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کے ان سورتوں کے جزینہ ہونے کی تحقیق اور مذاہب اربعہ

علامه نو وي شافعي لکھتے ہیں:

اوائل سور میں بسم الله قرآن كا جزيج كوتكدامام مسلم نے حضرت انس رضى الله عند سے روايت كيا ہے كدا يك دن رسول الشصلي الشعليدوسلم مارے ماس وع موت تق محرآب في مسرات موع مراشايا بم نے بوجها: يارسول الله! آپ كس بات پر نس رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا: مجھ پر انجی ایک سورت نازل ہوئی ہے کھرآپ نے تلاوت کی: '' بسسم الله الرحمٰن الرحيم ٥ إِنَّا ٱعْكَلْمُنْكَ الْكُوْتُرُ فَعَمَلِ لِوَتِكَ وَانْحَـرْ ﴿ إِنَّ شَانِتُكَ هُوَالْاَبْتُرُ (الكرْ).

(شرح مسلم ج اص ١٤١ مطبوء نورمجد اصح المطابع كراجي ١٣٤٥ هـ)

اس كا جواب بيرے كه تي صلى الله عليه وسلم نے موره كوثر بے يہلے "بسسم المله المو حسن المو حيم" كوتيركا برها ب مورة كوثرك آيت مونے كے لحاظ مے تيس پڑھا كوئكما كرا اسم الله الوحمن الوحيم "برمورتكى ابتداء يس اس كاج بوتى تو آپ پرسب سے پہلے' بسسم الله الوحمٰن الوحيم''نازل ہوتی حالائکہ'صحیح بخاری' اوردیگر کتب محاح میں بیقر تح ہے كدآب پرسب سے پہلے" إقْدَالْياسْم بريتاك الّذِي خَلَق "(العلق: ا) نازل مولى باوراس يرسب كا اجماع بركة ب ير سب سے پہلے یہی آیت نازل ہوئی ہے۔

علامه ابن العربي مالكي لكصة بين:

اس پرتمام لوگول كا اتفاق ب كسور عمل يس "بسم الله الموحمن الموحيم" كتاب الله كي آيت باور برسورت كي ابتداء ش اس کے آیت ہونے میں اختلاف ہے امام مالک اور امام ابوصنیفہ رہے کہتے ہیں کہ ہرسورت کی ابتداء میں رہآ یت مہیں بال وال لي ذكركيا عما بتاكريه علام بوجائكد يهال سورت شروع بولى ب-

(احكام القرآن ج اص ٥ مطبوعه دار المعرفة بيروت)

علامها بوالحن مرداوي حنبلي لكصة بين:

اس میں کسی کا اختلاف مبیں ہے کہ سورہ فاتحہ کے سوا ہر سورت کے اول میں بسم اللہ اس سورت کا جزنبیں ہے علامہ زرشی في محى اى طرح لكها ب- (انعاف ج س ٣٨ مطبوعه داراحياه الراث العربي بروت ١٣٤٢ه) غالبًا علامه مرداوی کواس مسئله میں امام شافعی کے اختلاف کاعلم تہیں ہے۔

علامه ابو بكررازي حنفي لكصة بين:

اس يس اختلاف بكرة يا اوائل مور من "بسم الله الرحم ن الرحيم" ان مورول كي ايك آيت بياليس؟ جارے نزدیک جرمورت کے اول میں جو ' بسسم الله المو حلن الوحیم ''ہے وہ اس مورت کی آیت نہیں ہے' کیونکداس سورت کے ساتھ کہم اللہ کو جہزا نہیں پڑھا جاتا' نیز جب بیسورہ فاٹھی جزنہیں ہےتو ای طرح باتی سورتوں کی بھی جزنہیں ہے کیونکہ یکسی کا قول نہیں ہے کہ بیسورہ فاتھ کی جزنہیں ہے اور باقی سورتوں کی جزے اور امام شافعی کا بیقول ہے کہ جرسورت ے پہلے" بسم الله الوحمٰن الوحيم"اسورت كى ايك آيت باوران سے پہلے يرقول كى فينيس كيا۔اس سے پہلے صرف بداختلاف تھا كديدموره فاتحدكى جزب يانيس اوائل مورے بہلين بسم الله الرحمٰن الرحيم "ك جزنه بونے کے بیدولائل ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیه وسلم نے فر مایا: قر آن میں ایک سورت کی تمیں آیتی ہیں جو اپنی پڑے جو اپنی پڑے اللہ یہ بیدہ اللہ اللہ اللہ عندی شاعت کرتی رہے گی تھی کہ اس کی مغفرت کردی جائے گی (وہ سورت ہے)'' تب دلا اللہ ی ''اور تمام قراء وغیرہ کا اس پر اتفاق ہے کہ سورہ' نباد ک اللہ ی '' میں'' بسسم الله الموحلين الموحيم'' کے علاوہ تمیں آیتیں بین بین اگر بسم الله الموحلين الله عليه وسلم کی اس حدیث آیتیں بین بین گی اور بیہ نبی صلی اللہ علیه وسلم کی اس حدیث کے خلاف ہے۔

تیسری ٔ دلیل بیہ ہے کہ تمام قراءاور فقہاء کا اس پرانفاق ہے کہ سورہ کوثر کی تین اور سورہ اخلاص کی چارآ بیتیں ہیں اگر بسم اللہ کوان سورتوں کا جزیانا جائے تو بھران کی آیتوں کی تعداد چاراور پانچ ہوجائے گی اور بیان کے انفاق کے خلاف ہے۔ (اکام افتران جامل اللہ ملبور سیس الیڈی لاہور ''14 مافتران جامل الہ صلحت ''مبلور سیس الیڈی لاہور' ۴۰۰۱ھ)

نماز میں بسم اللہ یڑھنے کے متعلق مذاہب اربعہ

علامه ابو بكررازى حنفى لكصة مين:

امام الوضیفہ امام محر امام زفر اور امام شافی سے کہتے ہیں کرنماز ہیں ' اعو ف باللّه ''کے بعد سورہ فاتحہ سے پہلے ہم اللہ ہو حقی امام الوضیفہ امام محر امام زفر اور امام شافی سے کہتے ہیں کرنماز ہیں ' اعو ف باللّه ''کے بعد سورہ فاتحہ سے پہلے ہم اللہ پڑھی جائے یا نہیں ۔ امام ابو یوسف نے امام ابوضیف سے دوایت کیا ہے کہ ہر رکعت ہیں ایک مرتب سورہ فاتحہ سے پہلے ہم اللہ پڑھے اور امام محمد اور حسن بن زیاد نے امام ابوضیف سے نزد میک ( ضم ) سورت سے پہلے دویارہ بھم اللہ پڑھے اور امام محمد اور حسن بن زیاد نے امام ابوضیف سے بدوایت کیا ہے کہ جب پہلی رکعت ہیں قراءت سے پہلے دویارہ بھم اللہ پڑھ فی ہے قواب اس نماز ہیں سلام پھیر نے تک اس پر بھم اللہ پڑھ ہی ہے تواب اس نماز ہیں سلام پھیر نے تک اس پر بھم اللہ پڑھ ہی ہی ہی بہر نے تک دوسبوق ہے تو اس کی بہلی رکعت ہیں بھم اللہ پڑھ پکا ہے اور دوسبوق ہے تو اس کی بہلی رکعت ہیں بھم اللہ پڑھ پکا ہے اور امام کی کراءت اس کی تجربات ہے۔

..ا. القرآ.

امام شافعی کے نزویک چونکد ہر سورت کے اول میں بسم اللہ اس سورت کا جز ہے اس لیے ان کے نزویک ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے گی اور امام احمد کے نزویک بسم اللہ صرف سورہ فاتحہ کا جز ہے اس لیے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے گی اور سورت سے پہلے نہیں پڑھی جائے گی۔

علامه ابو بكررازي حنى لكھتے ہیں:

اللم نے کی فرش نماز میں 'بسم الله الوحیل الوحیم''کوجه أنہیں پڑھا'ندھنرت ابو بحر نے ندھنرت عرنے۔ (اکام القرآن ج اس ۱۱ ۱۱ مطبوع سیل ایڈی اور د ۱۳۰۰ه)

علامها بوالحن مرداوی حنبلی لکھتے ہیں:

سم الله کونماز میں جرانہ پڑھا جائے خواہ ہم اس کوسورہ فاتحہ کا جز کمیں یا نہ کمیں ' یہی صحح قول ہے' مجدنے اپی شرح میں اس کی صحح کی ہے اور انہوں نے کھا ہے کہ ترک جبر کی روایت میں کوئی اختلا ف نہیں ہے 'خواہ ہمارے نزد یک بیسورہ فاتحہ کا جز

ب ابن حدان ابن تميم ابن جوزى اورزركى وغيره في اس كى تصريح كى باوراس تول كومقدم ركعاب اوريى جمهوركا موقف

ابن حامد اور ابوالخطاب نے ایک روایت جمری بیان کی ہے بیشر طیکہ ہم اللہ کوسورہ فاتحد کا جز کہا جائے ابن محتل نے بھی اس کا ذکر کیا' ایک قول میر ہے کمدینہ میں جمر کیا جائے اور ایک قول میر ہے کہ نفل میں جمر کیا جائے اور شخ تقی الدین کا مختار میر ہے کہ' بسسم اللہ' اعوذ باللّٰہ' اور سورہ فاتحد کونماز جنازہ وغیرہ میں بھی بھی جمرے پڑھا جائے۔

(انصاف ج ٢٥ س ٢٩ - ٨٧ مطبوعه داراحيا والتراث العربي بيروت ٢٤١٣ هـ)

علامه نو وي شافعي لکھتے ہيں:

سنت بد ب كد جهرى نماز ميس سوره فاتحداوراس كے بعدكى سورت سے بہلے السمب الله الوحمن الوحيم "كوجم أمر ها جائے۔ (شرع سلم جام ۱۳۸۸ مطبوعة وقد العالم ۱۳۸۸ مطبوعة وقد العالم ۱۳۸۸ مطبوعة وقد العالم ۱۳۷۵ ما العالم ۱۳۷۵ على

علامها بن رشد مالکی لکھتے ہیں:

امام ما لک نے فرض نماز میں ہم اللہ پڑھنے سے متع کیا ہے خواہ جبری نماز ہو یا سری سورہ فاتحہ سے پہلے ہم اللہ پڑھے نہ اس کے بعدوالی سورت سے پہلے اورنقل نماز میں جائز کہا ہے۔ (بدایۃ الجبدی اص۸۹ مطبوعہ ارائفزار وت)

خلاصہ بیہ ب کہ امام ثافعی کے نزدیک جبری نماز میں سورہ فاتحہ اور بعد کی سورت سے پہلے بہم اللہ کو جبراً پڑھے اور امام ابوصنیفہ اور امام اجمد کے نزدیک جبری نماز میں سورہ فاتحہ سے پہلے بہم اللہ کوآ ہت، پڑھے اور امام مالک کے نزدیک فرض نماز میں ملات سے دینہ میں دورہ

مطلقاً ہم اللہ نہ پڑھے۔ بسم اللّٰدالرحمٰن الرحيم كے احكام شرعيدا درمسائل

علامسيدا تمرخمنا وي" بسم الله الرحمن الوحيم"كادكام شرعيد كيان من لكمة بين:

(۱) فَنْ كَرَتْ وقت مُكارِي طرف تيريجيكة وقت اور شكاري كما جهورت وقت بهم الله يزهنا واجب بي المحرالرائق" من الكلام المراكزة المحرالرائق " من الكلام الله كما المراكزة المحرال الله عنه " ند

کے (صرف بیم اللہ کے) کیونکہ ذیج کے وقت رحمت کا ذکر مناسب نہیں ہے۔

(٢) ' تليه ' مين كلها بي كه برركعت مين ' بسم الله الوحمن الوحيم " يرهنا واجب ب اوراس كرك س عجده مهو

کرنالازم ہے' کیکن زیادہ تھج میہ ہے کہ میسنت ہے۔ ۳) وضو کی ابتداء میں'' بیسیہ اللّٰہ الد حیدہ'' رڑ

(٣) وضوکی ابتداء مین 'بسسم الله المر حمن الموحیم ''پڑھنا سنت ہے استنجاء سے پہلے اور بعد بھی 'کین صالت استنجاء اور محل نجاست میں نہ پڑھے۔اگر وضو کے شروع میں 'بسسم اللّه ''پڑھنا بھول گیا تو ووران وضو جب بھی یا وآھے بھم اللہ

پڑھ کے وضو کے اول میں'' بسیم الله الو حملن الو حیم ''پڑھنا سنت ہے اور درمیان میں پڑھنا متحب ہے۔ کرک نے کرد میں میں اور اور میں اللہ الو حملن الوجیم ''پڑھنا سنت ہے اور درمیان میں پڑھنا متحب ہے۔

(٣) کھانے کی ابتداء یں 'بسم الله الوحلن الوحيم ''پر هناست با اگر جول کيا تو ورميان يس پر هنا جي سنت ب اور درميان يس يول پر سے: 'بسم الله اوله واخوه ''۔

(۵) مورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت سے پہلے بھم اللہ را هنامتحب ہے خواہ نماز سری ہویا جری۔

(٢) كى كاب ك شروع مين اور برنيك اورائهم كام عيشروع مين بم الله يرحمنا متحب بـ

(2) قرآن مجيد كى تلاوت بيلي اعوذ بالله "ك بعد اسم الله" يوهامتحب ب

(۸) مشتبر چزکھاتے وقت 'نبسم اللّه الوحلن الوحيم' 'پڑھنا كروہ بُ جمپور كنزويك تم باكونوشى كے وقت بھى بم الله بڑھنا كروہ ہے۔

اللہ پڑھنا سروہ ہے۔ (۹) سورہ انفال کے بعد سورہ تو بہ سے پہلے بھم اللہ پڑھنا مکروہ ہے اگر سورہ تو بہ سے ہی پڑھنا شروع کیا ہے تو بھر بعض مشائخ کے نزدیک بھم اللہ مکروہ نہیں ہے۔

(۱۰) اٹھنے میلنے کیلے پھرنے اور دیگر کاموں کے وقت بھم اللہ پڑھنامباح ہے۔

(۱۱) '' خلاصة الفتادیٰ'' میں فدکور ہے: اگر کی شخص نے شراب پیتے وقت یا حرام کھاتے وقت یا زنا کرتے وقت بم اللہ پڑھی تو وہ کافر ہوجائے گا پیهاں حرام ہے مرادحرام قطعی ہے کیونکہ کمی کام کے شروع میں اللہ تعالیٰ سے استعانت اور برکت حاصل کرنے کے لیے ہم اللہ پڑھی جائی ہے اور اللہ تعالیٰ سے مدای کام میں حاصل کی جائے گی جس کام کواس نے جائز کیا ہواور اس پروہ راضی ہؤاں لیے کی حرام کام پر ہم اللہ پڑھنا اسکو حلال قرار دینے کے مترادف ہے اور حرام کو حلال قرار دینے کے مترادف ہے اور حرام کو حلال قرار دینے کام میں حاصل کا جائے گی جس کام کو اس کے حلال قرار دینے کے مترادف ہے اور حرام کو حلال قرار دینا کفر ہے۔

(١٢) جنبي اور حائض كَ لي بيطورقرآن فيسم الله الموحمن الموحيم "ردهنا حرام بالبته بطورة كراور بركت حاصل

کرنے کے لیے پڑھنا جائز ہے۔(حافیۃ الطحادی علی الدرائقارۃ اس ۵-۱ مطبوعہ دارالمعرفیۃ بیروٹ ۱۳۹۵ھ) اللہ تعالی اور انبیا علیہم الصلوٰ ق والسلام کے اساء لکھنے اور پڑھنے کے آ داہے

علامه سيد احد طحطاوي لكهت بين:

(۱) علامداین جربرطبری نے ککھاہے کہ اللہ تعالی نے اپنے اساء حنیٰ کومقدم کر کے ہمیں بیدادب سکھایا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تمام اقوال اورمہمات کواللہ تعالیٰ کے اساء حنیٰ سے شروع کیا کریں۔

(جامع البیان ج اص ۱۳۸ مطبوعه مطبعه ایمزیر کرئ بولاق معر ۱۳۳ میان جامل ۱۳۸ مطبوعه مطبعه ایمزیر کرئ بولاق معر ۱۳۳۳ه) (۲) علامه قرطبی نے لکھا ہے کہ کھانے ' پینے' ذبح کرنے' بتاع کرنے وضو کرنے' کشتی میں سوار ہوئے' غرض ہر ( صحیح ) کام

ا العلامر من على الله يوا من من الله تعالى في والمراء على المراء . من الله يوا من الله يوا من الله والمراء . . من يهل بهم الله يواهنام تحب ب الله تعالى في فرمايا: تواس (ذبیحه ) ہے کھاؤ'جس پراللّٰد کا نام لیا گیا ہو۔

فَكُلُ امِمَاذُ كِرَاسُو اللَّهِ عَلَيْهِ . (الانعام: ١١٨) اور نوح نے کہا: اس کشتی میں سوار ہوجاؤ' اس کا چلنا اور وَقَالَ ازْكَبُوْ افِيْهَا بِسْمِ اللهِ مَجْرَتَهَا وَمُرْسَهَا ٥

رکنااللہ کے نام ہے ہے۔

اوررسول الندسلي الله عليه وللم في فرمايا: وروازه بندكرت بوع بسم الله يرهو جراع كل كرت بهو ع بسم الله يرهو برتن ڈھا کتے ہوئے بہم اللہ پڑھؤاورمٹک کا منہ بند کرتے ہوئے بہم اللہ پڑھواورفر مایا: اگرتم میں سے کوئی شخص عمل ترویج کے وقت کے بہم اللہ'اے اللہ! ہم کوشیطان ہے تحفوظ رکھاور جو (اولاو) ہم کوعطا کرے اس کوبھی شیطان ہے تحفوظ رکھ' تو اگر اس ممل میں ان کے لیے اوالا دمقدر کی جائے گی تو اس کوشیطان مھی ضررتہیں بہنچا سکے گا اور آپ نے عمر بن افی سلمہ سے فرمایا: اے بیٹے! لبم الله پڑھؤ اوراپنے دائیں ہاتھ ہے کھاؤ اوراپنے سامنے سے کھاؤ اور آپ نے فرمایا: شیطان ہر کھانے کو حلال کر لیتا ہے ما سوااس کھانے کے جس پر ہم اللہ پڑھی گئی ہو حضرت عثان بن الي العاص نے آپ سے شکايت کی کہ جب سے وہ اسلام لائے ہیں ان کےجسم میں دردرہتا ہے' آپ نے فرمایا: تنین باربسم الله یزهوُاورسات باریہ پڑھوُ' اعبو ذہبعیزیۃ اللّٰہ وقلوته من شو ما اجمد و احاذر '' يهتمام احاديث صحيح بين اورامام ابن ماجه اورامام ترندي نے روايت كيا ہے كه ني صلى الله عليه وسكم نے فرمايا: جب بنو آدم بیت الخلاء میں وافل ہول تو ان کی شرم گاہول اور شیاطین کے درمیان بسم اللہ تجاب بے اور امام واقطنی نے مصرت عائشرضی القدعنها ہے روایت کیا ہے کہ جب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تو پہلے بھم اللہ بڑھتے ، چمراینے ہاتھوں پریانی ڈالتے۔

(الحامع لا حكام القرآن ج اص ٩٨ \_ ٩٤ 'مطبوعه اختثارات ناصرخسرو امران )

(٣) ہرنیک اوسیح کام سے پہلے بھم اللہ پڑھنے کی انسان کو عادت پڑ جائے تو پھراس کا ہرے کاموں سے بازر مہنازیادہ متوقع ہوگا' کیونکداگر وہ کسی وقت خواہش نفس ہے مغلوب ہوکر برائی میں ہاتھ ڈالے گا تو عادۃُ اس کے منہ ہے بہم اللہ لَکا **گ**ئ اور پھراس کاضمیراس کوسرزنش کرے گا۔

(٣) انسان ای کا نام بار بار لیتا ہے جس ہے اس کومجت ہوتی ہے اس لیے جوانسان ہر صحح کام کے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے میر اس کی اللہ تعالٰی ہے محبت کی ولیل ہے۔

(۵) علامة رطبي لكية بين: معيد بن الى سكيند نے بيان كيا ہے كه حضرت على نے ايك مخص كو " بسسم الله الوحمان الوحيم لکھتے دیکھا تو فرمایا: اس کوخوبصورت لکھو کیونکہ ایک شخص نے بسم اللہ کوخوبصورت لکھا تو اس کو بخش دیا گیا۔

(١) سعيد بن الى سكيند في بيان كيا كدا يك شخص في كاغذكود يكها ال مين "بسم الله الوحيم الوحيم" الكهي بو في تقي اس نے اس کوا تھا کر بوسہ دیا اور اس کوا بنی آنکھوں مررکھا تو اس کی بخش دیا گیا۔

(۷) بشرحانی پہلے ایک ڈاکو تھے انہوں نے راستہ میں ایک کاغذ دیکھا جولوگوں کے پیروں تلے آرہا تھا' انہوں نے اس کاغذ کو اٹھایا تو اس میں ایند تعالیٰ کا نام ککھاہواتھا'انہوں نے بہت قیمتی خوشبو خریدی اور اس کاغذیر وہ خوشبو لگا کی اور اس کو حفاظت کے ساتھ رکھ دیا' رات کوخواب میں انہوں نے سنا کوئی کہدر ہاتھا اے بشر! تم نے میرے نام کوخوشبو میں رکھا ہے' میں تم کو دنیا اور آخرت میں خوشبو دار رکھوں گا۔اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور ولی کامل بن گئے۔

(٨) حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نے فریایا: جو خص حابتا ہو کہ اللہ تعالی اس کوجہنم کے انیس فرشتوں سے نجات دے وہ''بسم الله الوحمٰن الوحيم'' يرصحاكم الله تعالى بم الله كے برحرف كے بدلداس كوجنم كايك فرشت محفوظ ر کھے کیونکہ بسم اللہ کے انیس حرف ہیں۔ (الجامع لا حکام القرآن ج اس ۹۲۔ ۹۱ مطبوعہ انتشارات نامر ضرواریان)

تبياء القآء

رون عطرت نوح عليه السلام في "بسم الله مجوها وموسها" كهاتوطوفان عنجات پالى عالانكه بهم الله "بسم الله مجوها وموسها" كهاتوطوفان عنجات پالى عالانكه بهم الله وهم الله الموحمن ال

عمر سم الله پڑھتار ہے وہ نجات سے کیسے محروم ہوگا! (۱۱) قیصر روم نے حضرت عمر کی طرف لکھا کہ اس کے سریں در درہتا ہے جس سے افاقہ نہیں ہوتا' میر سے لیے کوئی دوا بھیج دیجے' حضرت عمرنے اس کے پاس ایک ٹوئی بھیجی' وہ اس ٹوئی کو پئن لیتا تو آرام آجا تا اور اس ٹوئی کوا تار دیتا تو پھر سر میں دردشروع ہوجاتا' وہ حیران ہوا' اورایک دن اس نے ٹوئی کو کھول کر دیکھا تو اس میں ایک کاغذ تھا جس میں لکھا ہوا

تھا:''بسم اللّٰہ الوحمٰن الوحیم''۔ (۱۲) بعض کفارنے حضرت خالدین ولید ہے کہا: آپ جمیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں' آپ جمیں اسلام کی صدافت پر کوئی دند کے بعد بری جمیع میں سامیر کا محمد میں اسٹری کے مصرف میں میں میں میں انسان میں اسلام کی صدافت پر کوئی

نشان و کھا ہے تا کہ ہم بھی اسلام لے آئیں عضرت خالد نے زہر منگایا اور ' بسسم الله الوحملٰ الوحیم'' پڑھ کر کھالیا اور اللہ تعالی کے اذان سے میچ سالم کھڑے رہے بجوس نے کہا: واقعی بددین حق ہے۔

(٣) حضرت عیسیٰ بن مریم علیدالسلام ایک قبر کے پاس سے گزر ہے تو دیکھا کہ عذاب کے فرشتے ایک مردہ کو عذاب دے دے دیے بین جب اپنے کام سے والی لوٹے تو اس قبر میں رحمت کے فرشتوں کو دیکھا جن کے پاس نور کے طباق سے محضرت عیسیٰ کواس سے تجب ہوا' انہوں نے نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی' اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وی کی کدا ہے عیسیٰ ! بیٹھ گارتھا اور جب بیم اتو عذاب میں جاتا ہوگیا' مرتے وقت اس کی بیوی عالم تھی' اس کے بچہ ہوا' اس نے اس کو بالاحتیٰ کہ دہ بڑا ہوگیا' اس نے اس کو بالاحق کہ دہ بڑا ہوگیا' اس نے اس کو کھتب میں واض کیا' وہاں اس کو معلم نے'' بسسم الملہ المو حمٰن الوحیم'' (ان کی زبان میں) پڑھائی تو ججے حیا آئی کہ جو بچرز مین کے اوپر میرانام لے رہا ہے' اس کے باپ کو میں زمین کے بیچ عذاب میں جتا رکھوں!

(۱۴) سورہ تو بدیش قال کا ذکر ہے البزدااس سے پہلے بھم اللہ نہیں ککھی گئی اور ذرائے سے پہلے'' بسسم اللّٰہ ' اللّٰہ اکبو'' کہا جاتا مین'' سے اللّٰہ اللہ مار کی اللہ میں ''نہیں کہ اللہ کا جاتا کہ میں میں تاریخ کے اللہ میں کہا ہے وہ میں اللہ ال

ے'''بسسم الله الوحمٰن الوحيم''نبيس كهاجاتا كيونكدون كے وقت رحت كا ذكر مناسب نبيس ب تو جو تخص برروز ستره مرتب فرض نمازول بش'نبسم الله الوحمٰن الوحيم'' پڑھے گاوه كب عذاب بيس بتلا بوگا۔

(تغییر کبیرج اص ۸۹\_۸۹ مطبوعه دارالفکرییروت ۱۳۹۸ه)

الله تعالی کا ارشاد ہے: تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں جوتمام جہانوں کارب ہے O (الفاتحہ: ۱) حمد کے لغوی اور اصلاحی معانی

علامه جو ہری لکھتے ہیں:

حمرُ وُم کی نقیض ہے؛ تحمیدُ حمد سے زیادہ بلیغ ہے اور حمد شکر ہے زیادہ عام ہے؛ جس مختص میں بہ کثرت خصال محمودہ ہوں کے مرکب میں میں میں اسلامی اسلامی کی اسلامی کی اسلامی کا اسلامی کی سیاستان کی سیاستان کی سیاستان کی میں میں می

اس کونچمه کتبته بین - (انسحاح ت۲ م ۴۲۷ مطبوعه دارالعلم بیروت ۴۳۰ ۱۳۰۸) علامه فیروز آبادی ک<u>لمیته</u> مین:

حمد کا معنی ہے:شکر رضا' بڑا اءاور حق کوادا کرتا' تحمید کے معنی ہیں: اللہ کی بار بار حمد کرتا' اور مجد کے معنی ہیں: جس کی بار بار تھر گائی ہو۔ ( قاموں ج اص ۵۷۲ - ۵۷۲ واراحاء الزائے العربی بیروٹ ۱۳۱۴ھ)

سی می جو- ( قاموس خ آص ۱۵۳ می ۱۵۳ (داراحیاءالتر اث العربیٔ بیروت ۱۳۱۴ه) علامه این منظور افر لیقی کلصته مین:

حمد فدمت كى نقيض ب تعلب نے كها: حمد كاتعلق فعت اور غير نعت دونوں سے ہاورشكر كاتعلق صرف فعت سے ہے۔ لحيانی نے كها: حمد شكر ہے اوران ميں كوئى فرق نہيں ہے اُخفش نے كها: "المحمد لله" كامعن ہے: "الشهكو لله" اور

کہا:'' الحمد للّه''الله ک ثاءاوراس کی تعریف ہے از ہری نے کہا:شکر صرف اس ثناء کو کہتے ہیں جونعت پر کی جاتی ہے اور جمد بعض اوقات کس کام کے شکر کو کہتے ہیں اور بھی ابتداء 'نعت کے بغیر کسی شخص کی ثناء کوجمہ کہتے ہیں' مواللہ کی حمداس کی ثناء ہے اور اس کی ان نعتوں کا شکر ہے جو سب کومحیط ہیں' اور جمد شکر ہے عام ہے۔

. (لسان العرب ج ٣ ص ١٥٥ مطبوعة شرادب المحوزة أثم الران ٥٠٠١ه)

علامها بن اثير جزري لكھتے ہیں:

حمد اورشکر متقارب ہیں اور ان میں حمد زیادہ عام ہے کیونکہ تم انسان کی صفات ذاتیہ اور اس کی عطاء پر اس کی حمد ( تعریف ) کرتے ہوادراس کی صفات ذاتیہ پر اس کا شکر شہیں ادا کرتے (مثلاً کسی کی صفاوت کی تعریف کرنا شکر ہے اور اس سرحہ کرتے ہیں میرکند

کے حسن کی تعریف کرناشکر نہیں جمہ ہے ) صدیث میں ہے: جمد رکیس شکر ہے؛ جس شخص نے اللہ کی جمز نہیں کی اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا 'جمہ شکر کی رئیس اس لیے ہے کہ اس میں نعب کا اظہار ادواس کو مشہور کرنا ہے اور جمہ شکر سے عام ہے۔

(نهايدة اص عصهم بسهم مطبوعه وسية مطبوعاتي ابران ١٣٦٨ه)

علامہ بمرسید شریف جمہ پر گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں: حمہ: کسی خولی کی بطور تنظیم ٹنا کرنا خواہ کی فعت کی وجہ ہے ہو ہااس کے بغیر۔

ے دیاں سے اللہ تعالیٰ کی دو تعریف کرنا جو اللہ تعالیٰ نے انہاء علیم السلام کی زبانوں کے ذریعہ خودا بی تعریف کی ہے۔ ئی ہے۔

حرفعلی: اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے بدن سے نیک اعمال کرنا۔

حمد صالی: روح اور قلب کے اعتبار سے ٹناء کرنا' مثلاً علمی اورعملی کمالات سے متصف ہونا' اور اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے متخلق میں ا

حدعرفی: منعم کے انعام کی وجہ سے کوئی ایسافعل کرنا جس سے اس کی تعظیم ظاہر ہومعام ازیں کرزبان سے ہو یا دیگر

اعضاء سے \_ (كتاب العريفات ص ١٩٠ ١٥ مطبوعة المطبعة الخيرية معر ١٠١١ه)

خلاصہ میہ ہے کہ کسی چیز کی غیرافقیاری خوبی پراس کی تعریف کرنا مدح ہے مثلاً یا قوت اورموتی کی خوبصورتی برتعریف کرنا اور کم فحف کے انعام اوراحسان پراس کی تفظیماً ٹنا کرناشکر ہے اور کسی کی افتیاری خوبی پراس کی تعظیما تعریف کرنا خواہ اس نے کوئی نعت دی ہو یا ندوی ہو میرجمہ ہے۔ کا مُنات کی کوئی چر بھی الیی نہیں ہے کہ جس کواللہ نے کوئی نہ کوئی نعت نہ دی ہو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ہر ثنااور ہر تعریف اس کاشکر ہے اور اس کی ہر حمد شکر کے ضمن میں ہے۔

تمام تعریفوں کے لیے اللہ تعالی کے استحقاق بردلیل "المحمد لله" من الف لام يا استغراق كے ليے ہے ياجنس كے ليے ہے اگر بيلام استغراق موتو اس كامعنى يہ ہے كہ ہر

حامد کی ہرز ماند میں ہر حمد اللہ کاحق ہے اور اس کے ساتھ خاص ہے اور اگر لام جنس کا ہوتو معنی یہ ہے کہ حمد کی ماہیت اور حقیقت اللہ کا حق اوراس کی ملک ہے' اور بیاس کے منافی ہے کہ جمر کا کوئی فر داللہ کے غیر کے لیے ثابت ہو' تو ہر دوطریقوں سے بیرمعلوم ہوا کہ حمصرف اللہ کا حق ہے کسی اور کا حق نہیں ہے ' کیونکہ تحریف کسی حسن اور کمال کی ہوتی ہے اور تمام محاس اور کمالات کا مبدا الله تعالى بت واكرتمام تعريفات كاستحق بعى الله تعالى ب " للله " على الما يا اختصاص لائل ك لي ب يا ملك ك لیے ہے کہلی صورت میں معنی یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں ' کیونکہ ہر چیز کواس نے پیدا کیا ہے اور ہر حیز اس کے نفنل اوراحسان مے معمور بے دوسری صورت میں معنی ہے ہے کہ تمام تعریفوں کا اللہ ہی مالک ہے کیونکہ ہر چیز ہر حال میں اللہ کی مملوک ہےتو جس حال میں وہ حمد کرتے ہیں اس حال میں بھی وہ اللہ کی مملوک ہیں البذا وہ حمد بھی اللہ کی مملوک ہے۔اس کامعنی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بہ طاہر کسی چھول کی خوشبو کی تعریف کررہا ہے یا کسی عالم سے علم کی تعریف کررہا ہے تو وہ درحقیقت اللہ ہی كى تعريف كرر باب كيونكداس چول مين خوشبواور عالم مين علم كاپيداكرنے والا الله تعالى بى بناس ليے ية تعريف در حقيقت الله تعالیٰ کی تعریف ہے اور ای ایک جملہ سے تلوق پرتی کی جڑ کٹ جاتی ہے کیونکہ جو شخص سورج کی مکسی نبی کی یا کسی دیوی اور دیوتا کی برستش کرتا ہے وہ ان میں کسی خوبی اور کمال کو و کچے کر ان کی برستش کرتا ہے حالانکہ وہ کمال اور حسن ان کا اپنا ذاتی نہیں بالشاقعالي كابيداكيا موااوراس كاعطاكروه باس لي يرسش كاحق وارصاحب كمال نبيس ب فالق كمال بـ

مخلوق کاشکرادا کرنے سے پہلے خالق کاشکرادا کیا جائے

اگر بداعتراض کیا جائے کد کیا محن شکر بدادا کئے جائے کا مستحق نہیں ہے امام ابودا و دروایت کرتے میں: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جو شخص لوگوں کا شکر اوانہیں کرتا وہ اللہ کا

شكر ادانبيس كرتا \_ (سنن ابودا كدج ٢ ص ٣٠١ مطبوعه طبح مجبها كي پاكستان لا بهور ٥٠٠٥هـ)

اس کا جواب ہیے کہ برمحن اور برمنعم کا شکر اوا کرنا جا ہے اور ہم اس مے منع نہیں کرتے ' بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ برنعت ورحقیقت الله تعالی سے لمتی ہے اس لیے کی منعم کے انعام اور کمی محن کے احسان پر اس کی تعریف کرنے اور اس کا شکر ادا كرنے سے پہلے اللہ تعالى كى حمر كى جائے اوراس كاشكر اواكيا جائے كيونكه برنعت اور براحسان ورحقيقت الله كى دى بوكى نعت اوراس کا احسان ہے مثلا کسی بھو کے خض کو بھوک ہے بلبلاتے و کھے کرکوئی شخص اس کو کھانا کھلا دیتا ہے بہ ظاہر اس شخص کا احسان ہے کیکن غور کیجئے اگر اللہ کھانا ہی پیدا نہ کرتا تو وہ مخص مجو ہے کو کیسے کھلاتا' یا کھانا تو پیدا کیا تھا لیکن اس مخص کے پاس کھانا خریدنے کے لیے پینے ند ہوتے تو کہاں ہے کھلاتا ' کھانا بھی ہوتا' اس کے حصول کے لیے پینے بھی ہوتے لیکن اس کے دل میں مجو کے کود کی کررم نہ پیدا ہوتا تو مجو کے کو کب کھلاسکا تھا' پرسب کچھ ہوتا لیکن مجو کے آ دمی میں کھانے کی صلاحیت نہ ہوتی مثلا

اس کے منہ میں ناسور ہوتا کیا اوپر کا جبڑ انچلے جبڑے پر بیٹھ جانے کی وجہ سے اس کا منہ بند ہوگیا ہوتا تو وہ مجو کے کو کب کھلاسکتا تھا؟ تو نعمت بھی اس نے بیدا کی نعمت کے حصول پر منعم کوقدرت بھی اس نے دی نعمت دینے کے لیے منعم میں رحم کا جذبہ بھی اس نے پیدا کیا اورنعت سے فائدہ اٹھانے کی منعم علیہ میں صلاحیت بھی اس نے پیدا کی' تو بھر حمداورشکر کا کون مستحق ہوگا؟ اس لیے اولا اس کی حمد کی جائے اور اس کا شکر اوا کیا جائے اب بیاس کا کرم ہے کہ اس نے ظاہری وسائل اور اسباب کو بھی نظر انداز نہیں کیا اوراس ظاہری منعم اور محن کا بھی شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔

الله تعالى كى كما حقد حمدوثنا مع مخلوق كاعاجز مونا

الله تعالیٰ کی نعتیں لامحدود میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

ادراگرتم الله کی تعتیل گنوتو انہیں من نہ سکو ہے۔ وَإِنْ تُعُدُّوْ إِنْعُمَةُ اللهِ لَا تُحْصُوْهَا \* (الحل: ١٨)

توجب بهم الله تعالى كي نعتو ل كو كن نبيل سكة توان كاشكر كييا اداكر سكة بين الله تعالى كي دى بوئي توفق اور قدرت کے بغیراللہ تعالیٰ کا شکرادانہیں ہوسکتا' اس لیے جب انسان کی نعت پرشکرادا کرے تو اس شکرادا کرنے کی تو فیق اور قدرت پر بھی شکرادا کرے ' پھراس دوسرے شکر کی توفیق برشکرادا کرے اور یوں ساری عمرختم ہونے کے باوجوداس کی کسی ایک فعت کا شكرا دانهيں بوسكنا' "تفيركير' "ميں منقول يے كه حضرت داؤوعليه السلام نے الله تعالى سے يمي عرض كميا كه خدايا! ميں تو تيري ا یک نعت کا بھی شکر ادائیں کرسکتا کیا غیرمتنا ہی نعتوں کا شکر اداکیا جائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے داؤد! جبتم نے بیرجان لیا کتم اماری نعتول کاشکرادا کرنے سے عاجز ہوتو اماراشکرادا ہوگیا' بستم اپنی قدرت اور طاقت کے مطابق اماراشکرادا کرتے

ا یک قول رہے کہ اللہ تعالیٰ کواز ل میں علم تھا کہ بندے اس کی حمد کرنے سے عاجز میں اوراس کی استطاعت نہیں رکھتے' اس ليےاللّٰد تعالیٰ نےخودا بن حمد کی اور فرمایا: '' المحدمد للّٰہ رب المعلمین '''رسول اللّٰه علیه وسلم ہے بڑھ کراللہ تعالیٰ کی ذات وصفات اوراس کی نعمتوں کا عارف 'اوراس کی حمد و ثناء میں رطب اللیان رہنے والا کون ہوسکتا ہے! اس کے باوجود آب بارگاوالہدیں عرض کرتے ہیں:"لا احسمی شداء علیك انت كما اثنیت على نفسك. میں تیری الى تائمیں كرسكاجيسي ثناتو خودايني كرتابين كراجيم سلم ج اص ١٩٢ مطبوعة ورمحه امع المطابع كراحي ٢٥٥ اه)

الله كى حمد كرنے كے احوال اور اوقات

امام ابوداؤ دروایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا: جس کلام کی ابتدا'' المب صعد للّه'' ئے میں کی جائے گی وہ ناتمام رہےگا۔ (سنن ابدواؤدج ۲م ۴۰۹ممبوء مطبع مجتبائی یا کتان لاہور ۱۳۰۵ھ)

امام ابن ماجه روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جسمہتم بالشان کام کی ابتداء

"الحمد لله" كأبيل كي عن وه ناتمام رب كا- (سنن ابن ماديم ١٣٦ مطبوعة وجد كار فانة تجارت كتب كراجي)

امام احمدروایت کرتے ہیں:

حضرت سعد بن الى وقاص رضى الله عنه بيان كرتے ميں كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: مجھے تعب ہے كه الله تعالى نے موئن کا کیسا نصیب رکھا ہے! اس کواگر بھلائی پینچتی ہے تو اپنے رب کی حمد کرتا ہے اور اس کا شکر ادا کرتا ہے اورا گر اس کو ہ میب پنجتی ہے تواپے رب کی حمد کرتا ہے اور میر کرتا ہے۔

(منداحدج ۲ص ۱۸۲\_۱۷۷-۱۷۳ مطبوعه کمتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ ه)

امام ترندی روایت کرتے ہیں:

حضرت ابوموی اشعری رضی الله عند روایت کرتے میں که رسول الله علیه وسلم نے فرمایا: جب ایک بندہ کا بچیفوت

ہوتا ہے تواللہ تعالی فرشتوں سے فرماتا ہے؛ تم نے میرے بندہ کا بچہاٹھالیا؟ وہ کہتے ہیں: ہاں!اللہ فرماتا ہے؛ تم نے اس کے

ول کا گلزاا تھالیا وہ کہتے ہیں: ہاں! الله فرماتا ہے: میرے بندہ نے کیا گیا؟ وہ کہتے ہیں: تیری حمد کی اور '' انا لله و انا البه و اجعون '' پڑھا' الله تعالیٰ فرماتا ہے: میرے بندہ کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دواوراس کا نام بیت المحدر کھ دو۔ (جامع ترندی ۱۳۵ مطبوعة و محمد الله تجارت کے کراہی )

ا مام ترخدی روایت کرتے ہیں: حضرت ابوسعیدرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھاتے یا چیتے تو دعا کرتے: تمام تعریفیں اللہ

کے لیے ہیں جس نے ہم کو کھلایا اور پلایا اور مسلمان بنایا۔ (جامع ترزی مس ۱۹۹۰ مطبوعانور قد کار خانہ تجارت کتب کرا ہی) حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس محض نے کھانا کھا کر کہا:

معمرت معاو بن آس و ن المدسمته بیان مرت میں امد موسوں اللہ کی استعمیدہ م سے مرہ یہ میں سے سود میں سر ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے جمعے یہ کھانا کھلا یا اور مجھ کو بغیر کوشش اور طافت کے بیررز ق دیا' تو اس کے تمام مجھلے گناہ معاف کردیئے جا کیں گے۔ (جامع ترزی می ۴۹۹ مطبور ٹور محد کارخانہ تجارت کس کراچی )

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حصرت ابوسعید خدری رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم فرماتے تھے: جسب تم میں سے کوئی محض اپنا پہندیدہ خواب دیکھیے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس پر'' المحمد لللہ'' کے۔

ر سیج بخاری ج م س ۱۰۳۳ مطبور نور جورات الطالح کراچی ۱۳۸۱ه) دعفرت ابو بریره رضی الله عند بیان کرتے چین که نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جیب تم میں سے کسی شخص کوچھینک آئے تو

مسترت ہو ہر روا ہوں کی اللہ حقہ ہیں مرت ہیں کہ ہی کا اللہ علیہ و مسترک ہیں جب کے من سے کا سن کو چیک است و وہ''المحمد لللہ'' کیے۔(مینی بناری میں ۱۹ مطبور فروٹر اس المطابع' کراچی ۱۳۸۱ھ) امام ترقدی روایت کرتے ہیں:

حضرت حذیفہ بن بمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ کرتے تو دعا کرتے: اے اللہ! میں تیرے نام ہے مرتا ہوں اور ذیرہ ہوتا ہوں اور جب بیدار ہوتے تو دعا کرتے: تمام تعریفیں اللہ کے لیے میں این

سرے اے اللہ: یک بیرے کا ہے سرماہوں اور الدہ ایون اور الدہ کیا 'اور ای کی طرف اٹھنا ہے۔ میں جس نے میرے نفس پر موت وارد کرنے کے بعد اس کوزنزہ کیا 'اور ای کی طرف اٹھنا ہے۔

(جامع رّندی ص ۴۹۲ مطبور نور مرکارخانه تجارت کت کراچی)

امام احدروایت کرتے ہیں:

حضرت انس رضی الشہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نجی صلی الشہ علیہ وسلم جب کسی شیلے یا کسی بلندی پر چڑھتے تو فر ماتے: اے اللہ! ہر بلندی سے زیادہ بلندی تیرے لیے ہے؛ اور ہرجمد سے بالاحمد تیرے لیے ہے۔

(منداحه ج ۳ ص ۱۲۵ مطبوعه کمتب اسلای بیروت ۱۳۹۸ه)

جلداول

#### الله كي حمر كي فضيلت اور اجروثواب

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت ابد ما لک اشعری رضی الله عند بیان کرتے ہیں کدرسول الله سلی الله علیه وسلم نے فرمایا: یا کیزگی نصف ایمان ب

"الحمد لله" ميزان كويمرويتا باور"مسحان الله" أور" الحمد لله" آسان اورزين كروميان كويمروية بير-

(صحح مسلم ج اص ۱۱۸ مطبوعة و ومحد اصح المطالع كراجي ۱۳۷۵ه)

يعن "المحمد لله" ياس كاجركوا كرمجسم كياجائة اس عيزان مجرجائ كن" سبحان الله" عمراوالذكي تنزيبه باور" المحمدللة "عمراداس كى شاء بكويا آسان اورزيين كدرميان برچزالله تعالى كنقص برى ہونے اوراس کی تعریف اور ثناء پر دلالت کرتی ہے۔

امام احمد روایت کرتے ہیں:

حضرت سمره رضی الله عندروایت کرتے میں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرم مایا: قرآن کے بعد جار کلام افضل میں اور وه بھی قرآن سے بین تم ان میں جس سے بھی ابتداء کروکوئی مضا لقٹہیں ہے' سبحان الله الحصدلله ' الله الا الله' اور 'الله اكبو" - (منداحرج ۵ ص ۲۰ ج ۴ ص ۲۳ مطبوء كتب اسلائ بيروت ١٣٩٨ ٥)

امام ترندی روایت کرتے ہیں:

عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علی اللہ علیہ وسلم نے فر ماہا: جس نے سومرته مج اورسومرتبه ثمام كو السبحسان الله "كهاس في كوياسوج كاورجس في سومرتبه مج اورسومرتبه ثام كو"المحسد لله '' کہااس نے گویا جہاد فی سبیل اللہ کے لیے سو گھوڑے مہیا گئے۔ (جامع ترندی میں ۵۰۰ مطور فور فرمی کارخانہ تجارت کتب کراچی )

امام ابن جریرایی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس نے کہا: '' المصحد للله ''شكر ب الله ي فرما نيرداري كرنا ب اورائن كي نعت اور ہدايت كا اقرار كرنا ے - (جامع البيان مطبوعددار المعرفة بيروت ٢٠٩١ه)

ني صلى الله عليه وسلم في فرمايا: جب تم كت مو: " المحمد لله رب العلمين " توتم الله تعالى كاشكر اواكرت مواوروه تم كوزياده نعمت وسي كار (جامع البيان ج اص ٢٠١ مطبور دار العرفة بيروت ١٣٠٩ هـ)

اسود بن سریح رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا: اللہ تعالیٰ کوحمہ سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں ہے

اى كياس في الخاصم كاورفرمايا: "الحمد لله" والمان اليان عاص ٢٠ مطور دار العرفة بيروت ١٩٠٥ م)

علامة قرطبى بيان كرت بن:

الم مسلم حضرت انس بن ما لك رضى الله عند سے روایت كرتے ہیں كه رسول الله صلى الله عليه وللم نے فريايا: الله تعالى بنده ک اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ چھ کھائے تو اللہ کی حمد کرے اور پڑھ ہے تو اللہ کی حمد کرے۔

حسن بقرى نے كہا: برنعت كى ينسبت "المحمد لله" كهنا افضل تے۔

ا ما ابن ماجہ نے حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی دی ہوئی کمی نعت پر "الحمد لله" كتا يوالله تعالى اسكواس انضل فعت عطافر ماتا ب-

"نوادرالاصول" من حصرت انس بن ما لك كي ني صلى الله عليه وسلم عدايك روايت بجس كا خلاصه يه ب الركمي كوتمام

ونیادے دی جائے کھراس کو'الحمد لله '' کہنے کی تو فیق دی جائے تو ''الحمد لله '' کہنے کی نعمت تمام دنیا ہے افضل ہے۔ (الجامع لا کام القرآن جام ساا مطبورہ اشتارات نا مرضر داران)

رہ ہا جاتا ہے۔ خودا پی حمد وثنا کرنے کی شرعی نوعیت

جس طرح کمریائی صرف اللہ تعالیٰ کو زیبا ہے اور انسان کے لیے تکمبر کرنا حرام ہے ای طرح انسان کا عیوب سے اپنی حنز یہداور محاس سے خود اپنی حمد و شامر کرنا کمروہ اور ٹاپیند بدہ ہے کیونکہ تھیج اور تنزیبہاور حمد و شااللہ تعالیٰ ہی کی شان ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سلی اللہ علیہ و سلم نے خود ستائی ہے منع فرمایا ہے اور اس کو ناپیند بدہ قرار دیا ہے۔

تعالی اوراس کے رسول سی اللہ علیہ وسم سے حود س قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

الله المؤرِّدُ النَّلْمُ اللهُ الل

علامہ آلوی اس آیت کے شان نزول میں کھتے ہیں: بیآیت ان مسلمانوں کے حق میں ٹازل ہوئی ہے جو نیک اعمال کرتے' کچرا بی نماز وں اور قج کا ذکر کرتے تھے۔

(روح المعاني ج ٢٥ ص ١٣ مطبوعة داراحياء التراث العربي بيروت)

علامقر کمی نے تکھا ہے کہ جب بہودونسارٹی نے اپنی تعریف کی اور بیکہا: '' نمحن ابناء الله و احباء ہ''' 'ہم اللہ ک بینے اوراس سے محبوب ہیں اور بعض روایات میں ہے کہ بہودیوں نے کہا: ہم بچوں کی طرح عمنا ہوں سے پاک ہیں تو بیآ یت

بیے اوران کے بوب ہیں اور میں روایات میں ہے کہ مجودیوں ہے بہا انام چوں ف سرس ساہوں سے پا ب ایس و میہ ایت نازل ہوئی: اَلْمُوْتَرَائِیَ اَلْمُائِیْرِیُ اُئِیْکُوْنَ اَنْفُسُهُمُ مُرْمِی اللّٰمُ اُئِوْلِیْ ہِ

ی بیات میں بلکہ اللہ تعالی جسکو جا ہتا ہے یا کیزہ بنادیتا ہے۔

(الجامع لاحكام القرآن ج ٥ص ١٣٦٩ مطبوعه انتشارات ناصر خسرواريان ١٣٨٤ه)

امام مسلم روایت کرتے ہیں: اس اس میں مسلم میں دور میں ایک میں اس میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک ایک میں ایک ایک میں ایک ایک میں

ابن عطا کہتے ہیں: میں نے اپنی بٹی کا نام برہ (کیکوکارہ) رکھا مجھ سے حضرت زینب بنت ابی سلمہ نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اس نام سے منع فرمایا ہے میرا نام پہلے برہ تھا اولیتی ٹیکی کرنے والی کو میرا نام زینب رکھا عمیا الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: تم خودستائی نہ کرڈ اللہ بی خوب جانتا ہے کہتم میں سے ٹیکی کرنے والاکون ہے صحابہ نے وہوں اللہ علیہ جم ہم اس کا کیا نام رکھیں؟ آپ نے فرمایا: اس کا نام زینب رکھو۔

ر سيح مسلم ج ٢ م ٢٠٨ مطبوعه نور محد اصح المطالع ، كرا في ١٣٧٥ه )

قرآن مجید کی ان آیات اور اس حدیث سے بید واضح ہوگیا کہ انسان کا خود این تعریف اور حدوثا کرنا اور اپنے آپ کو عیوب اور قبار کے سے بری اور پاک وامن کہنا اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نز دیک ناپندیدہ ہے تشیح اور حزیمہ اور حمد وثنا صرف اللہ تعالی ہی کو زیبا ہے وہی ہرعیب اور نقص سے پاک ہے اور وہی تمام خویموں اور کمالات کا جامع ہے اور وہی تمام تعریفوں اور حمد وثنا کا مستق ہے۔

تا ہم اگر کسی غرض تھے کی وجہ سے انسان اپٹی تعریف کرے تو یہ جائز ہے جیسے حضرت عثمان نے باغیوں کے سامنے اپٹی تعریف وتو صیف کی تاکہ دہ باغی بعنادت سے باز آجا نمیں اوران پر الڈر کی ججت تمام ہوجائے۔

تبيار القرآر

مَنْ تَشَالُهُ . (النساء: ٣٩)

امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

ابوعبدالرمان سلمی بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عثان کا محاصرہ کرلیا گیا تو انہوں نے اپنے گھر کی جہت سے ان کی طرف متوجہ ہوکرکہا: میں تہمیں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
طرف متوجہ ہوکرکہا: میں تہمیں اللہ کی تتم دے کریاد ولا تا ہول کہ جب جبل حراء کے لئے اورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
اے جراء اپر سکون ہوجا! کیونکہ تھے پر صرف نبی ہے یا صد ایق ہے یا شہید ہے یا غیوں نے کہا: ہاں! آپ نے کہا: میں متبول فرج مہیں اللہ کی فتم دے کریاد ولا تا ہوں کدرسول اللہ صلی اللہ طلیہ وسلم نے غروہ تھوک کے لیے بیٹر مایا تھا اس کے لیے کوئ متبول فرج مہیں کرتا ہے؟ اس وقت مسلمان متب مشکل اور متک دی تی متبول ہوں کے لیے داوراہ مہیا کیا 'باغوں نے کہا: ہاں! پھرآپ نے کہا: میں متبول اللہ کوئ ہم کہا تھوں نے کہا: بان حاصل کیا جاتا تھا میں نے اس کوئوں کوئر بیر کرا ہرول غریوں اور مسافر وں کے لیے وقف کردیا' باغیوں نے کہا: ہاں! سے علاوہ اور بہت کی نیاں دھزے عثمان نے گوائیں۔ یہ حدیث صبح ہے۔

(جامع ترندي ص ۵۳۱ مطبور نور محد کارخانه تجارت كتب كراجي)

نیز امام تر مذی روایت کرتے ہیں:

شمامہ بن تزن تقیری بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثان نے باغیوں کی طرف متوجہ ہو کرفر بایا: میں تم کو اللہ کی اور اسلام کی حتم و بتا ہوں کیا تم کو علی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینہ میں آئے تو چاہ دومہ کے سوا اور کوئی ہے جو چاہ دومہ کو قرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرد ہے؟ اور اس نیکل کے عوش میں جنت کے لیے وقف کرد ہے؟ اور اس نیکل کے عوش میں جنت کے لیے مقت کرد ہے؟ اور اس نیکل کے عوش میں جنت کے لیے میں نے اس کو یں کو خاص اپنے مال سے فرید اور آج تم جھے کو اس کو یں کا پائی پینے نہیں و ہے! جتی کہ میں سمندر کا کھا را پائی پی رہا ہوں! باغیوں نے کہا: ہاں! آپ نے فرمایا: کوئی ہے جو فلال شخص سے ذہین فرید کر اس مجد کو وسیح کر ہے؟ اور اس نیک کے عوش بنت کے لیے اللہ علی اللہ علیہ وسیع کے خوش بندی میں جگہ کہ تھی کو اس کو میں کے اپنے میں کہ کو اس کو میں کو اس کو میں کو وسیح کر ہے؟ اور اس نیک کے عوش بنت کے لیے اور اس جگہ کو میں نے اپنے خالص مال سے فریدا تھی اور اسلام کی حتم و بیا ہوں کیا تم کو علم ہے کہ فرد وہ تو کہ کہا ہوں کہ میں خوالم ہے کہ فرد وہ تو کہ کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہ اس کو اللہ کی اللہ میں اللہ علیہ وہ کہا ہوں کے اس میں دیتا ہوں کیا تم کو علم ہے کہ درسول اللہ صلی اللہ میں میں جبل عمیر پر کھڑے ہوئے اور آپ کے ماتھ دھوے اور آپ کے ماتھ دھوے اور آپ کے میں اور اسلام کی حتم و یہا وہ اس کہا ہوں اور اسلام کی حتم و یہا وہ اس کو اور کہا ہوں کہا ہوں کیا تم کو علم ہے کہ درسول اللہ اس کی خواس کو تھی ہوں کے اور اسلام کی حتم و یہا وہ کہا ہوں خواس کو تھی ہوں کو اور کہا تھی پر نمی ہے مدر حق میں گوائی دے دی اور میں جبر بھی سے کہا ہوں نے جبی نے خواس کو اس کو تی کہا ہوں نے خواس کو تھی کو تھی اور کہا ہوں کہا ہوں نے خواس کی میں ہوا نی تھی پی اور کو میں کو تھی ہوں کو تھی کر اس کی ہو تھی کی کر اس کی ہو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کہا ہوں نے خواس کو تعرب کی تھی کر تھی کو تھی کو تھی کہا ہوں نے خواس کو تھی کو تھ

حضرت عنمان نے باغیوں کے سامنے اپنی حمد و شااس لیے کی تھی کہ مید یا فی اسلام کے لیے حضرت عنمان کی خدمات اور بارگاہ رسالت میں ان کے مقام کو پہچان کر بغاوت ہے بازآ جا کیں تو ایسی کوئی غرض تیج ہومشلاً عاصبوں کے سامنے اپنا استحقاق ٹاجت کرنے کے لیے یا محض اللہ تعالیٰ کے افعامات بیان کرنے کے لیے اپنی تحریف کی جائے اور اس سے اپنی برائی کا اظہار کرنا مقصود نہ ہوتو بھراپئی تعریف کرنا جائز ہے اور اگر حمد و شاہے اپنی برائی کا اظہار کرنا مقصود ہوتو اس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں محمد و شاء اور کبریائی صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور اس کوئی ہاہے۔

کسی دوسر فی خف کے سامنے اس کی حمد و ثنا کرنے کی شرعی نوعیت

جس طرح بغیر کسی غرض صحیح کے خودا پی تعریف کرنا مکروہ اور ٹالپندیدہ ہے ای طرح کسی غرض صحیح کے بغیر کسی دوسرے شخص کے سامنے اس کی تعریف کرنا بھی مکروہ اور ٹالپندیدہ ہے۔

ا مام مسلم روایت کرتے ہیں: حضہ ۔ الدکھ رضی مان عزیر الدن کو ترین کی تا مسلم اللہ علیہ پہلم کے سامنے ایک فخص نے کسی کی تعریف کی آپ نے

حضرت ابو بحررضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک فخص نے کسی کی تعریف کی آپ نے فرمایا: تم پرافسوں ہے تم نے تو اپنے صاحب کی گرون کاٹ دی میہ جملہ آپ نے کئی بار فرمایا: جنب تم ہیں سے کسی مختص نے اپنے صاحب کی ادامحالہ تعریف کر نی بھڑتو ہول کہو کہ میر افلاں کے متعلق بر کمان سے اور اس کو حقیقت میں اللہ ہی جانے والاسے اور

قرمایا: تم پراسوس ہے م مے اور این صاحب فی مرون دات دی ہدمدا پ میں فارمرہ ہیا جب میں میں اللہ ہی جانے والا ہے اور اس کو حقیقت میں اللہ ہی جانے والا ہے اور اس کو حقیقت میں اللہ ہی جانے والا ہے اور میں کی کوانلہ کے دروی کے متعلق اس کم حالت ہو۔ میں کمی کوانلہ کے زد کی سراہا ہوائمیں کہنا تھواہ وہ اس کے متعلق اس طرح جانتا ہو۔

حضرت ابو بحررضی اللّه عنه بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا گیا ایک شخص نے کہا یارسول الله صلی الله علیہ وسلم! رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص فلاں فلاں چیز میں اس سے افضل نہیں ہے۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرز مایا: تم پرافسوں ہے! تم نے اپنے صاحب کی گردن کا ث دی۔ یہ جملہ آپ نے کئی بارفر مایا 'مجر رسول

اللد کی اللد علیہ و م سے سرمایا ، م پراسوں ہے ، م سے اپ صاحب می سرون و ت راب ہے ، میں ہو سرویہ کے رب سرب الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: اگر تم میں ہے کمی محتم نے خواہ نوا اوا ہے بھائی کی تعریف کرئی ہو تو یہ ہے: میرا فلا اس کے متعلق میڈمان ہے خواہ وہ اس کو اس طرح سمجھتا ہو اور وہ یہ نہ کہے کہ وہ اللہ کئر دیک ایسا ہی ہے۔

(صحیحسلم ج م م ۴۸ مطبوعهٔ ورمجراضح الطابع ، کرا بی است ۵۵ مطبوعهٔ ورمجراضح الطابع ، کرا بی ۱۳۷۵ه ) ان احادیث میش کسی شخص کے سامنے اس کی تعریف ہے منع کیا گیا ہے اور بعض احادیث ہے اس کا جواز نبھی ثابت ہے'

ان احادیث میں فی سل نے سامنے اس فی حریف سے می گیا گیا ہے اور جس احادیث سے اس ہوار ہو ہو ہوت ہے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابوسعید خدر؟ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وکلم نے خطبہ میں فر مایا کہ اللہ بیجانہ نے ایک بندے کو دنیا اور جو اس کے پاس ہے مصرت ابوبکر میں کہ دنیا اور جو اس کے پاس ہے حضرت ابوبکر میں کہ حضرت ابوبکہ کہتے ہیں: میں نے ول میں سوچا: اگر اللہ نے ایک بندے کو دنیا اور جو اس کے پاس ہے اس کے درمیان اختیار دے دیا ہے اور اس نے جو اللہ کے پاس ہے اس کو درمیان اختیار دے دیا ہے اور اس نے جو اللہ کے پاس ہے اس کو درمیان اختیار دے دیا ہے اور اس نے جو اللہ کے پاس ہے اس کو درمیان اختیار دے دیا ہے اور اس نے جو اللہ کی باس ہے اس کو پہند کر لیا تو اس بوڑ ھے کو کیا جیز رالاتی ہے؟ لیکن سلی اللہ علیہ واللہ کی اور اللہ ہے کہ پر سب سے زیادہ احسان کرنے والے اللہ مالہ میں اور اگر ہیں اور اگر ہیں اور اگر میں اختیار میں ہے کی کو خلیل بنا تا تو ابوبکرکو بنا تا لیکن اسلام کی اخوت اور مجبت قائم رہے گی اور ابوبکرکر کے

وروازے کے سوام پر میں ( کھلنے والا) ہر دروازہ بند کردیا جائے 'باتی شدر کھا جائے۔ (صحیح جناری ج اس ۲۵ مطوعہ نو محمد الطابع کراجی اسمال

اس صدیث کوامام تر ندی نے بھی روایت کیا ہے۔ (جامع تر ندی س ۵۲۱ - ۵۲۵ مطبور نور محد کار ماند تجارت کتب' کرا ہی ) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر حضرت عمر اور حضرت عثان کے سامنے بھی ان کی تعریف کی ہے۔

امام ترندي روايت كرتے ہيں:

عثان احد (پہاڑ) پر چڑھئے وہ ملنے لگا' آپ نے فریایا: اے احد ساکن ہوجا! تھے پرصرف نی' صدیق اور دوشہید ہیں۔ عندان للف آ. ( حامع ترندی ص ۵۳۰ 'مطبوعهٔ نورمجر کار خانهٔ تجارت کت کراجی)

اورآپ نے مفرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے بھی ان کی تعریف کی ہے امام تر ندی روایت کرتے ہیں: حصر سے بار میں عالیہ منی ماہ عند ان کر کا جات نہ صلی ان مار سکی ان جند عطر نام ان ا

حصرت جابر بن عبداللدرض الشعنها بيان كرت بيل كه ني صلى الله عليه وسلم في مصرت على عدر مايا جم مير ب ليه ايت بوجيع حصرت موك كر ليه بارون من محرمير ب بعدكوني في تيس موكا- (جامن ترزي موك مده معلوم وروركار فارتهارت كراجي)

مند پرتحریف کرنے کے جواز اور عدم جواز کا محمل امام سلم نے ایک احادیث ذکر کی ہیں جن میں کسی کے سائے اس کی تعریف کرنے سے منع کیا حمیا ہے؛ جبرہ جمج طبرانی " میں ایسی روایات ہیں جن میں کسی کے سامنے تعریف کرنے کی اجازت ہے ادر صحاح ستد میں بکثرت ایسی روایات ہیں جن میں خودرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کے سامنے ان کی تعریف کی ہے 'اس لیے علاء کرام نے ان احادیث میں سیا تطبیق دی ہے کداگر کسی کے سامنے اس کی تعریف کرنے ہے اس کے فتنہ میں جتا ہونے کا خدشہ ہوتو پھر اس کے سامنے اس کی

تعریف ندکی جائے اورا گرید خدشہ نہ ہوتو پھراس کے سامنے اس کی تعریف جائز ہے۔ علامہ یچکیٰ بن شرف نو وی لکھتے ہیں:

علامها بن مجرعسقلاني لكصة بين:

علامدائن بطال منے کہا ہے کہ ممانعت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو محض کی کی ان اوصاف کے ساتھ تعریف کرے گا جواس میں علامدائن بطال منے کہا ہے کہ مانعت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو محض کی کی ان اوصاف کر ساتھ تعریف کرے وہ محض اپنے اعمال ضائع کر دے اور نئی کی جدد جہد کرنا چھوڑ دے (مثلاً ایک محض کی ہے کہہ: میں نے تم کو خواب میں بارگاہ رسالت میں دیکھا ہے اور تمہارے بہتی کی جدد جہد کرنا چھوڑ دے (مثلاً ایک محض کی ہے کہہ میں نے صفور صلی انشد علیہ وسلم سے بید سنا ہے کہ جو تمہارے ہاتھ پر بیعت کر سے گا وہ جنتی ہوگا یا جو تمہارے وعظ میں شریک ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ العیاذ باللہ )اس لیے جس صدیت میں بیرے کہ تعریف کرنے والوں کے منہ میں مثلی ال دواس کا مطلب ہیں ہے کہ جھوٹی تعریف کرنے والوں کے منہ میں مثلی اللہ واور جس محض کرنے والوں کے منہ میں مثلی والہ دواور جس محض کے نے ان اوصاف کے ساتھ تعریف کی جوموصوف میں موجود ہوں تو وہ اس تھم میں وائل تہیں ہے کہ یونکہ نی صلی الشاعلیہ وہلم کے سامنے بعض صحابہ رضی الشاعنی کا مدتم ہوا

المامسلم نے روایت کیا ہے کہ کمی مخف نے حضرت عثان کے سامنے ان کی تعریف کی تو حضرت مقداد نے اس کے منہ

نگریاں چینکیس اور مذکورالصدر حدیث ہے استدلال کیا' اس حدیث کا دوسرامحمل ہیے ہے کہ مند برمٹی ڈالنے کا مطلب ہے اس ى كاكام اور نامرادكرنا يعن جهوني تعريف كرف والى غرض اور مقصدكو يورا ندكرو تيسرى توجيديد يه كاس سع كهو: تهبار ب مندیں مٹی چھ تی توجید بیدے کدممددح اور موصوف اس جھوٹی تعریف سے دعوی نہ کھائے اور تعریف کرنے والے سے کیے تم فلط کہدرہے ہو میں ایبانہیں ہوں' اور بیاس کے منہ میں ٹی ڈالنا ہے' یانچویں توجیہ بیرے کہ وہ مخص جس مقصد اورغرض ہے تعریف کررہا ہے اس کا وہ مقصد پورا کرکے اس کا منہ بند کرویا جائے اور اس کوروا نہ کردیا جائے مثلاً کو کی حف کسی ہے پچےرقم ما تکنے کے لیے اس کی بے جاتعریف کر دیا ہے تو وہ اس کو وہ رقم وے کر کہے: بیرقم لواور جاؤ اور بیاس کے منہ کو بند کرنا ہے جو

اس کے منہ میں مٹی ڈالنے کے مترادف ہے ٔ علامہ بیضادی اورعلامہ طبی نے اس تو جیہ کوا فقیار کیا ہے۔ امام غزالی نے ''احیاءالعلوم' میں لکھا ہے کہ مدح کی آفت ہے ہے کہ مدح کرنے وال بھی جھوٹ بول ہے اور بھی اپنی مدح مدور کومزید برائی میں متلا کرتا ہے خصوصا جب وہ فائل یا ظالم کی مدح کرے امام ابدیعلی نے حضرت انس سے روایت کیا ہے کہ جب فاس کی مدح کی جائے تو اللہ تعالی تاراض ہوتا ہے اور بھی وہ الی تعریف کرتا ہے جواس کے نزد کی محقق نہیں ہوتی'اورجس خص کی مدح کی جائے وہ اس خطرہ سے خالی نہیں ہے کدوہ اترانے گلے یا تکبر کرے یا تعریف کی شہرت پر اعتاد کرے مگل میں کی کردیے اگر تعریف ان قباحتوں ہے خالی ہوتو پھراس میں حرج نہیں ہے بلکہ بھض اوقات تعریف متحب ہوتی ہے ابن عیبینے نے کہا: جو خص اپنے نفس کو پہچا متا ہواس کو کسی کی تعریف سے ضرر نہیں ہوتا اور بعض سلف نے کہا: جب سی سے مند یر تحریف کی جائے تو وہ دعا کرے: اے اللہ! میرے ان کاموں کو بخش دے جن کو بیلوگ نہیں جانتے اور ان کی تعریف کی وجہ ت مرى مكر شكراور جمعان كمان سے بهتر بناوے - (فخ البارى ج ١٠ص ٨٤٨ ـ ١٥٥ مطبوعه واراكتب الاسلاميال بور)

رب كالغوى اورشرعي معنى

علامه زبيدي لكعة بين:

الرب الله عزوجل ب اوروہ ہر چیز کا رب ہے کیعنی ہر چیز کا مالک ہے اور تمام مخلوق اس کی ملک میں ہے اس کا کوئی شريك بين باوروة "دب الادباب" اور" مالك الملوك" بن ايومفور فركها: لغت بين ما لك سيد مدرا ومبتم بررب كا اطلاق ہوتا ہے اور جب اس پرالف لام ہو(الرب) تو پھراس کا اللہ عزوجل کے غیر پراطلاق ٹیس ہوتا' اور جب اللہ تعالٰی کے غير پررب كاطلاق كيا جائة مجراس كي كسى چزكى طرف اضافت كى جاتى بيدين أرب المدار " (مكان كامالك) وريث میں علامات قیامت کے ذکر میں ہے: ''ان تسلىدالامة ربتها بائدى اپنى مالك كوجنم دے گئ ' يعنى بہت زيادہ باندياں بول گئ اوراذان كي دعايس" الملهم رب هذه الدعوة. اساس نداء كصاحب ورحفرت ابو بريره رضى التدعنه سروايت ب کہ کوئی مملوک اپنے مالک کومیرا رب نہ کئے آپ نے اس کو ٹالپند کیا کہ مالک کورب قرار دے کراس کو ربوبیت میں اللہ کے ماتح شريك كياجائ قرآن مجيدي ب:"اذكونسى عند دبك" مفرت يوسف عليداللام في تيدى ، كبا بتم الن رب کے سامنے میرا ذکر کرنا اور بہال عزیز معر پر رب کا اطلاق کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بد کلام اس زمانداوران لوگوں کے عرف کے مطابق تھا ای طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مم شدہ اونٹ کے متعلق فر مایا: '' حصلے يلقاها وبها اون ج تا چر ع احتى كرايد رب (الك) على جائكان كونك جانورعبادت كرت بين دادكام ك مخاطب ہوتے ہیں بلکہ جانور مال ومتاع کے حکم میں ہیں اور جس طرح رب الداروغیرہ کی اضافت جائز ہے ای طرح ان کی طرف اضافت بھی جائز ہے اور حضرت بوسف علیہ السلام نے جوفر مایا تھا:'' انسہ رہبی احسین منو ای بے ٹک وہ ۶زیزمصر

میراصاحب ہے اس نے مجھے اچھی رہائش دی ہے۔'' یہاں بھی صاحب پررب کا اطلاق ان کے عرف کے مطابق ہے یا اس ے مرادالله تعالى ئے بعنی الله تعالى نے مجھے اچھى رہائش دى برب كى جم ارباب اور ربوب بے اور رائح عالم إعالم باعمل يا بہت بڑے عالم کور بانی کہتے ہیں جب حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فوت ہوئے تو محمد بن حضیہ نے کہا: آج اس امت کے - بالى فوت بو گئے \_ (تاج العروس جام ٢٦٠ مطبوعة الخيرية معر ٢٠٠١هـ)

> انغلمين كالغوى اورعر في معني علامه زبیدی لکھتے ہیں:

عالم عالم عابق اوردانق کے وزن پر ہے اس کامعی ہے: کل محلوق اس طرح صحاح میں ہے یا آسان اور اس کے بیے جوجوا ہراوراعراض بیں وہ عالم ہیں جس طرح خاتم مبرلگانے كا آلدہا سى طرح عالم اسم آلد ہے اس كامعنى بيموجدكوجانے کا آلۂ حضرت جعفرصادق نے کہا: عالم کی دونشمیں ہیں عالم کبیراور عالم صغیر ۔آسان اور جو کچھاس کے اندر ہے وہ عالم کبیر ے اور انسان عالم صغیر ہے اور انسان میں وہ سب کچھ ہے جو عالم کبیر میں ہے۔ ہمارے شیخ نے کہا ہے کہ گلوق کو عالم اس لیے كتة بين كدوه صانع يرعلامت ب بعض مفسرين نے كها: عالم اس كوكت بين جس سے خالق كاعلم حاصل مو كار برطور تغليب جن اورانس میں سے عقلاء براس کا اطلاق کیا گیا' یا جن اورانس پر' یاانسان اورفرشتوں پر' اورسیدشریف کا مختار ہیہ ہے کہاس کا اطلاق مرصن پر کیا جاتا ہے اور تمام اجناس کے مجموعہ پر بھی کیا جاتا ہے۔

ز جائ نے کہا: عالم کا اس لفظ سے کوئی وا حذمیں ہے اور اس کے علاوہ اور کس لفظ کی جمع وا و اور نون ( عالمون یا عالمین ) ك ساتھ نيس آئى " "بسائر" ميں مذكور ب كداس كى جمع اس ليے آئى ب كدموجودات كى برنوع ايك عالم ب مثلاً عالم انسان عالم نار وغیرہ اور روایت ہے کہ اللہ تعالی نے وس بزار سے زیادہ عالم پیدا کئے میں اور اس کی جمع سالم اس لیے آتی ہے کہ انسان بھی عالم کا ایک فرد ہے(ورنہ غیرذ وی العقول کی جع<sup>، جع</sup> مکسر ہوتی ہے ) ایک قول یہ ہے کہ اس کی جع سالم اس لیے آتی ہے کہ اس سے مراد تخلوق کی اصناف میں سے صرف ملائکہ جن اور انس میں اور دوسرے غیر ذوی العقول یا غیر ذوی العلوم اس سے مراد نہیں ہیں سرحفرت ابن عباس کا قول ہے جعفر صادق نے کہا: اس سے صرف انسان مراد ہے اور ہرانسان ایک عالم ے میں کہتا ہوں کہ حضرت ابن عباس فے "وب العلمين" كي تغيير ميں كہا: "وب البحن والانس" اور قاده في اس كي يريس كها: تمام كلوق كرب از برى نے كها: حضرت عباس كول كى دليل بيآيت ب:

لِكُونَ لِلْعُلِمُن لَيْلُ يُرَاحُ (الفرقان:١) تا كرآب عالمين كے ليے نذير بوجائيں 0

اورسیدنا محمصلی الله علیه وسلم جانوروں اور فرشتوں کے لیے نذیر نہیں ہیں حالانکہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں آپ مرف جن اورانس کے لیےمبعوث ہوئے تیں اور وھب بن منبہ ہے مروی ہے کہ کل اٹھارہ ہزار عالم تیں اور بیونیاان میں ہے ایک عالم -- (تاج العروس ج٨ص ٢٠٠ مطبوع المطبعة الخيرية معر ٢٠٠١ه)

علامه قرطبي لكصة بن:

حضرت ابوسعيد خدرى في كها: الله تعالى في جاليس بزار عالم بدا كة اوربدونيا شرق ي غرب تك ايك عالم ب مقاتل نے کہا ای ہزارعالم ہیں چالیس ہزار خشکی میں ہیں اور چالیس ہزار سمندر میں ابوالعالیہ سے مروی ہے کہ جن ایک عالم ئ انس ایک عالم ہے ان کے سواز مین کے چارزاویے ہیں اور ہرزاوید میں چدرہ سوعالم ہیں۔

Marfat.com

(الجامع لاحكام القرآن ج اص ١٣٨ مطبوعه انتشارات ناصر خسرو أيران ١٣٨٤ هـ)

الغلبين كے متعلق اقوال میں مصنف كا مختار

ب میں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ان تمام اقوال میں صحیح قول میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر موجود عالم ہے اور مخلوق عالم میں شامل ہے' اور اس کی دلیل میہ ہے کہ قرآن مجید میں ہے:

اس کی ویل میہ ہے کہ فران مجیدیں ہے: قال فرعون کو کھا کڑٹ الفلویئن کقال کڑٹ الشاوت فرعون نے کہا: رب العلمین کیا ہے؟ 0 (موک نے ) کہا: قالُدُن فِن وَمَا بَيْنَهُمَا الْمِنْ كُفَتْمُ فَرَقِيْنِ کَوْرُ (اشراء: ۳۲س) وہ آسانوں زین اوران کے درمیان ہر چیز کا رب ہے؛ اگر تم

وَالْأَمْ **فِن دَمَا بَيْنَهُمَّا أَنْ** كَفَتُمُ مِّوْقِيْنِيْ ۞ (الشراء: ٣٣\_ ٣١) وه آسالول زين اور ان سے درميان هر چيز 6 رر ليقين کرنے والے ہو ۞

اس آیت میں بید تقریح ہے کہ تمام آسان زمینیں اور ان کے درمیان ہر چیز عالم ہیں اور اس کی جمع عالم کی انواع اور اصاف کے اعتبارے لاگی ہے۔

اصناف کے اشبارے لائی گئی ہے۔ اللّٰہ تعالیٰ کی تربیت میں غور وفکر

ایک نج زمین میں گرادیا جاتا ہے کچرز مین میں وہ کچول جاتا ہے کچھولنے کے بعدوہ ہرطرف ہے بھٹ سکتا تھالیکن اللہ ا تعالیٰ کی حکمت بالغہ کی وجہ سے وہ صرف او پراور نیچے سے پھٹتا ہے او پر سے پھٹ کراس میں سے ایک جزز مین کو بھاڈ کر نکتا ہے اور ورخت بن جاتا ہے اس میں شاخیس کچوٹی ہیں ' پھران شاخوں میں کچول کھلتے ہیں اور پھل بنتے ہیں اور پھلوں میں چھلکا بنتا ہے معزبنتا ہے اور معزمیں رؤن ہوتا ہے ' اور نج کے بچے سے جو جز زمین کو بھاڑ کر نکتا ہے وہ جزبنتی ہے اور زمین کی گہرائی میں راستہ بناتی ہوئی وہ جڑیں نکل جاتی ہیں اور مٹی اور پانی سے اپی طبعی غذا حاصل کرکے پورے درخت کو پہنچاتی ہیں اور اس کو

سرسبزاورشاداب رکھتی ہیں۔ باپ کی پشت سے ایک قطرہ نکل کر ماں کے رحم میں پنچتا ہے پھر وہ قطرہ پہلے جما ہوا خون بن جاتا ہے بھر گوشت کا نکزا' پھراس میں ہنمیاں' رکیس اور مختلف اعضاء ہنتے ہیں' پھران میں الگ الگ اثر ات کی قوتیں رکھی جاتی ہیں' آ کھ میں دیکھنے ک' کان میں سننے کی اور زبان میں گویائی کی قوت رکھی جاتی ہے تو سجان ہے وہ جس نے ہڑی میں ساعت' چر بی میں بصارت اور

گوشت کے ایک گلڑے بیں گویائی رکھی! ماں باپ کے دل بیں ایما جذبہ رکھا کہ انہوں نے اپنے سکھ اور آرام کو چھوڑ کر اسکی پرورش کی' ماں کے سینے میں اس کے لیے دودھ اتارا اور باپ کے دل میں شفقت رکھی اور یوں مذریحاً اس کو پالٹا رہا' تربیت کرتا رہا' بڑھا تا رہا اور جب وہ اپنی نشو فرنم کے کمال طبعی کو بینچ کر بالغ ہوگیا' اس کا شعور پختہ اور عمل کالل ہوگئ تب کہا: اب ہماری ان نعتوں کا شکر ادا کرو' ہمارے ان کمالات کی حمد وٹناء کر دجن کے نتیجہ میں تم اس کمال طبعی تک بینچے ہو ویکھوا اس نے تمہارے چلنے کے لیے زمین بنائی ہے'

ان کمالات کی حمد و شاء کروجن کے نتیجہ میں تم اس کمال طبعی تک پہنچے ہو کی کھو! اس نے تمہارے چلنے کے لیے زبین بنائی ہے' تمہارے سانس لینے کے لیے ہواؤں کے سندررواں دواں کئے ہوئے ہیں' تمہارے پینے کے لیے آسان سے پانی اتارا اور زمین کی تہوں میں چیٹھے جاری کیے' تمہیس روشی پہنچانے کے لیے دن بنایا' تمہارے آرام کے لیے رات بنائی' مورج کی حرارت سے تمہاری کھیتیاں پکن ہیں اور چاند کی کرنوں سے ان میں ذا تقد پیدا ہوتا ہے' کیا اللہ تعالیٰ کے ان تمام احسانوں اور نعتوں کو و کیمنے اور فورکرنے کے بعد تمہارے دلوں میں اس کی حمد و شاکر کے اور اس کا شکر بچالانے کا کوئی جذبہ بیدانہیں ہوتا!

م کمال ذات ٔ گزشته احسان ٔ رجاادرخوف سے حمدوثناء کا تقاضا

ونیا میں انسان کی مخص کی چار وجوہ سے تعریف کرتا ہے: یا اس لیے کہ وہ شخص اپنی ذات وصفات میں کامل ہے اور

تبيار القرآر Marfat.com

ر میں کا دہشاد ہے: نہایت رخم فرمانے والا بہت مہرمان ہے O (الغاتح: ۲) بعض مفسر بین کی فرو گر اشت

. ''بسسم السلْمه الوحملن الوحيم'' كي تغيير مين بم''السوحملن الوحيم'' كي تغييركوبيان كريچے بيں يهاں پر بم بعض مفسرين كى ايك فروگز اشت پر شند كرنا چا جتے ہيں۔

سيدابوالاعلى مودودي لکھتے ہيں:

تهارے بیٹی طلامہ میراجمد صید کاظمی قد س سرہ العزیز نے اس پر دواعتراض کے بیں اول بیر کہ اگر کی اہم چیز کا بیان مبالفہ کے صیفول سے کرنا انسان کا خاصہ ہے تو اس کو انشد کے کلام پر منطبق کرنا درست نہیں ہے کیونکہ خاصہ کی تعریف یہ ہے کہ وہ جس چیز کا خاصہ ہوای میں پایا جا تا ہے' دوسرے بیر نہیں پایا جا تا' دوسرااعتراض بیہ ہے کہ''المو حسمٰن الموحیم'' کی مثال گورے چیٹے اور لمبر تزیقے سے دینا میچ نہیں ہے کیونکہ''الموحمٰن الموحیم'' دونوں مبالفہ کے صیفے ہیں اور گورے چیے اور لمبے' نو سیکے جس سے کوئی لفظ بھی مبالفہ کا صیفہ نہیں ہے کیونکہ''الموحمٰن الموحیم'' دونوں مبالفہ کے صیفے ہیں اور گورے چیے اور لمبے' نو سیکے جس سے کوئی لفظ بھی مبالفہ کا صیفہ نہیں ہے۔ راتیمان میں مہارے 18 مام کی جملیسٹونز کان 1947ء)

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: روز جزاء کا مالک ہے 0(العاتمہ: ۳)

مالِک اورمَلِک کی دوقر اءتیں

ما لك اور مَلِك اس آيت مين دونو ل متواتر قراء تين بين أمام عاصم أمام كسائي اورامام يعقوب كي قراءت مين ما لك ب

125

آب كيے: ميں تمام لوگوں كے رب تمام لوگوں كے

(روح المعاني ج اص ٨٨ مطبوعه دارا حياء التراث العرلي بيروت)

بادشاه کی بناه میں آتا ہوں۔

اور باتی یانچ ائمہ کی قراءت میں مَلِک ہے۔ ما لك ال فحف كو كم ين جوائي مملوكه چيزول مين جس طرح جاب تقرف كرني برقادر موادر ملك ال فخف كو كم ين

جواین رعایا میں احکام (امرونی) ٹافذ کرتا ہو۔

قرآن مجيد كى بعض آيات مالك كى موافقت مين جين اور بعض مَلِك كى\_ الله تعالیٰ کا ارشا دہے:

قُلِ اللَّهُ وَلِكَ الْمُلْكِ ثُوْتِي الْمُلْكِ مَنْ تَثَمَّا } كہے: اے اللہ! ملك كے مالك! توجس كو طابتا ہے

وَتَكُنْزِعُ الْمُلُكَ مِثَنْ تَكَايَّ وَتُعِدُّمُنْ تَثَايَ وَتُيْنِ لَ مَنْ تَثَالَ الْمُ ملک دیتا ہے اور جس سے حابتا ہے ملک چھین لیتا ہے اور تو

بيكياك الخيرط . (آل عران: ٢٦)

جس کو جا ہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو جا ہتا ہے ذلت میں مبتلا کرتا ہے اور تمام بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے۔ بدوه دن ہے جس میں کوئی مخص کسی مخص کے لیے کسی چیز

يَوْمَ لَا تَنْفِكُ نَفْشَ لِنَكْسِ شَيْئًا ﴿ وَالْأَمْرُ يَوْمَهِينِ كا ما لك تبيل موكا اوراس دن الله بي كانتم موكايه يَلْنُون (الأنفطار: ١٩)

ان دونوں آیتوں ہے مالک کی تائید ہوتی ہے۔

قُلْ أَعُودُ بِرَبِ النَّاسِ فَمَلِكِ النَّاسِ فَ

(الناس: ١٠٢)

لِمَنِ الْمُلْكُ الْيُؤْمِّرِيْلُهِ الْوَاحِدِ الْقَهَادِ آج کس کی باوشاہی ہے؟ اللہ کی جو واحد ہے اور سب یرغالب ہے0 (المومن:١٦)

ٱلْمُلْكُ يُوْمَهِ فِي تِلْهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُ وَ \* . اس ون صرف الله بى كى يادشابى جوكى وبى ان كے درمیان فیصله فر مائے گا۔ (AT: (1)

اوران دوآ يول سے ملك كى تائيد موتى بـــ لوم كاعرثي اورشرعي معني

علامدآ لوى لكصة بس: عرف میں طلوع مثم سے لے كرغروب مثم تك كے زماندكو يوم كہتے ہيں اوراعمش كے سواہل سنت ك نزديك شريعت یں طلوع فجر مانی سے لے کرغروب مٹس تک کے وقت کو ایوم کہتے ہیں اور ایوم قیامت اپنے معروف معنی میں حقیقت ترعیہ ہے۔

يوم قيامت كي مقدار

قيامت كون كمتعلق قرآن مجيديس ب: تَعْرُجُ الْمَلْبِكَةُ وَالرُّوْمُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ جرئیل اور فرشتے اس کی طرف عروج کرتے ہیں (جس مِقْكَ الْوَا خُمْسِينَ الْفَسَنَةِ أَ (المارج: ٣) دن عذاب ہوگا)اس دن کی مقدار پیاس بزارسال ب0

امام ابویعلیٰ روایت کرتے ہیں: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عندروایت کرتے ہیں عرض کیا گیا: یارسول اللہ! قر آن مجید بیں اس دن کے متعلق ہے

تىيار القرآر

Marfat.com

علداول

کہ وہ پچاس ہزار برس کا ہوگا' یہ کتنا کمباون ہوگا؟ رسول انشصلی انشعلیہ دمکم نے فرمایا بشتم اس ذات کی جس کے قبضہ وقد رت میں (سیدنا) محمصلی انشعلیہ دمکم کی جان ہے! مومن پراس دن میں تخفیف کی جائے گئ متی کہ وہ جتنی دیر میں دنیا میں فرض نماز پڑھتا تقااس پر وہ دن اس ہے بھی کم وقت میں گزرےگا۔ (سندایو یعنی ج مس ۱۳۳۰ مطبوعہ دارالمامون تراپ بیروٹ ۱۳۰۴ ہے)

پڑھتا کھا آگ ہروہ دن آئی ہے میں موقت میں سررے 6۔ (مندابو بھی نی ۴ س ۱۳۳۳ معبورہ ارالمامون راف ہیروت ۱۴۳۰) اس حدیث کو حافظ ابن جریر (جامع البیان ج ۴۹ ص ۴۵) اور حافظ ابن کثیر (تغییر ابن کثیر ج ۷ ص ۱۱۳) نے بھی اپنی اپنی سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے اور امام ابن حبان نے بھی اس کوروایت کیا ہے۔

(موارد النلمآن الى زادا كداين حمان م ٢٣٨ ، مطبوعه دارا لكتب العلميه بيروت)

امام بہیم نے بھی اس کوروایت کیا ہے۔

علامہ سیوطی نے بھی اس کوامام احمدُ امام ابویعلیٰ امام این جریزُ امام این حبان اور امام بیبل کے حوالوں سے ذکر کیا ہے۔ (الدرالمكورج ٢٠٥١ مى ١٣٠٠ مطبوع كيسة الله الله الله علی ١٩١١ مـ ١٩١٥ مطبوع كيسة الله الله الله علی اران)

علامه آلوی نے بھی اس کو مذکور الصدر حوالہ جات کے ساتھو ذکر کیا ہے۔

(روح المعانى ج ٢٩ ص ٥٤ مطبوعة دارهياء التراث العر في بيروت)

حضرت ابوسعید خدری کی حدیث مذکور کے متعلق حافظ آبیتمی ککھتے ہیں:

اس صدیث کوامام احمد اورامام ابویعلیٰ نے روایت کیا ہے اس کا ایک راوی ضعیف ہے اوراس کی سندھسن ہے۔

(ججع الزوائدج واص ١٩٣٥ مطبوعه وارالكتاب العربي ٢٠١١ه)

نيز حافظ البيثمي لكھتے ہيں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگ رب العلمین کے سامنے آ و معےون تک کھڑے رہیں گے جو بچاس ہزار برس کا ہوگا اور مومن پر آسانی کردی جائے گی چیسے سورج کے ماکل بہ غروب ہونے سے اس کے غروب ہونے تک اس حدیث کوامام ابو یعلیٰ نے روایت کیا ہے اور بیرحدیث مجے ہے۔

(جمع الزوائدج ١٠ص ١٣٠٤ مطبوعه وارالكتاب العرلي ٢٠٢١هـ)

امام احمد روایت کرتے ہیں:

معنرت ابوسعید مذری رضی الشد عندرسول الشرسلی الشعلیدوسلم سدوایت کرتے میں کد کافر کے لیے قیامت کا دن پہاس برار برس کا مقرر کیا جائے گا کیونکداس نے دنیا میں نیگ کمل نہیں گئے۔ (سنداجری سوم ۵۵) معلوہ کتب اسلائی ایرونہ ۱۹۹۱ه)
عدل وانسان کا بیرتفاض ہے کہ جولوگ دنیا میں اس طرح نماز پڑھتے میں کہ گویاوہ نماز پڑھ رہے میں گہو جو میں کہ گویاوہ نماز پڑھ رہے میں کہ گویاوہ نماز پڑھ رہے میں کہ گویاوہ نماز پڑھ رہے میں کہ گویا کہ وہ گئی گروہ ای تو میں کہ انہیں گرد وہ آئی کا ہو آئیس رہتا امام ابوطیفہ نماز پڑھ رہے تھے کہ محمولی مجھت سے سانپ کر پڑا افر انفری کی گئی گروہ ای تو میں کہ انہیں کو نماز پڑھتے رہے ایک انسادی صحابی کونماز کے دوران میر لگا تون میں میں انسان کو ایمار انہی معالم کو اور انہیں اصاب تک شہوا موالیہ ہوا کہ اور انسان کو دیدار اللی عطا کیا جائے گا تو وہ اس کی دید میں ایک میں میں میں کہ اور ان کو یوں معلوم ہوگا ہیں۔ اس کی دید میں ایک میں میں گئی کون میں کہ کی نوب ان کو یوں معلوم ہوگا ہیں۔ اس کی دید میں انسان کو ایوان کو یوں انسان کو یوں کے کہ قام میں کہا کہ کے متحق نہیں کی انسان کو دیدار ان کو یوں معلوم ہوگا ہیں۔ ایک فرید میں انسان کو ایوان کو یوں ان کیوں معلوم ہوگا ہیں۔ کا کستی نہیں انسان کوانی دنیا میں بھی ہو کہ کونوں کے صدید میں فحتیں دیتا ہے موات خرید میں بھی ان کیوں کے کھیل ہم پر کستی نہیں دیتا ہے موات خرید میں بھی ان کیوں کو کھیل ہم پر کستیں دیتا ہے موات خرید میں بھی ان کیوں کو کھیل ہم پر کستی نہیں میں انسان کوانی دنیا میں بھی ہم کو کیوں کے صدید میں فحتیں دیتا ہے موات خرید میں بھی ان کیوں کو کھیل ہم پر

140

قیامت کا دن به قدر فرض نمازگز رے گا اورائے دیدار ہے معمور فرمائے گا۔ وقوع قيامت يرعقلي دليل

ہم اس دنیا میں دیکھتے رہتے ہیں کہ بعض لوگ ظلم کرتے کرتے مرجاتے ہیں اوران کوان کےظلم پر کوئی سزانہیں ملتی اور بعض لوگ ظلم سہتے سہتے مرجاتے ہیں اوران کی مظلومیت پر کوئی جز انہیں ملتی اگر اس جہان کے بعد کوئی اور جہان نہ ہوتو ظالم سزاکے بغیراورمظلوم جزا کے بغیررہ جائے گا اور بیر چیز اللہ تعالی کی حکمت کے خلاف ہے'اس لیے بیضروری ہے کہ اس عالم کے

بعد کوئی اور عالم ہوجس میں ظالم کوسز ا دی حائے اورمظلوم کو جزا۔ اور جزاءاورسزاء کے نظام کے ہریا کرنے کے لیے بیضروری ہے کہاس عالم کو بالکلیڈٹم کردیا جائے' کیونکہ جزاءاور سزا اس وقت جاری ہوسکتی ہے جب بندوں کے اعمال ختم ہوجا ئیں' اور جب تک تمام انسان اور یہ کا ئنات ختم نہیں ہو جاتی لوگوں

کے اعمال کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا مشلاً قابیل نے تمل کرنے کا طریقہ ایجاد کیا 'اب اس کے بعد جینے تمل ہوں مے ان کے تل کے جرم سے قاتیل کے نامہ اعمال میں گناہ نکھا جاتا رہے گا'اس لیے جب تک فکل کا سلسلہ ختم نہیں ہوجاتا قاتیل کا نامہ اعمال مکمل نہیں ہوگا' ای طرح ہاتیل نے طالم سے بدلہ نہ لینے کی رسم ایجاد کی' اب اس کے بعد جو مخض بھی پیہ نیکی کرے گا اس کی نیکی میں ہے ہاتیل کے نامداعمال میں نیکی تعلی جاتی رہے گی اس لیے جب تک اس نیکی کا سلسلہ ختم نہیں ہوجا تا ہا بیل کا نامداعمال تکمل نہیں ہوگا' اس طرح ایک مخص معجد یا کنواں بنا کر مرجا تا ہے تو جب تک اس معجد میں نماز بڑھی جاتی رہے گی' جب تک اس کئوئیں سے یانی پیا جاتا رہے گا' اس محف کے نامہا عمال میں نیکیاں آمھی جاتی رہیں گی اور کوئی محض بت خانہ ہا شراب خانہ بنا

کرمر گیا توجب تک وہاں بت بریتی یا شراب نوشی ہوتی رہے گی اس کے نامہ اعمال میں برائیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ اس لیے جب تک بید نیا اوراس دنیا میں انسان موجود ہیں اس وقت تک لوگوں کا نامہ اعمال مکمل نہیں ہوسکتا اور لوگوں کے نامدا عمال کو کمل کرنے کے لیے و نیا اور و نیا والوں کو کمل ختم کرنا ضروری ہے اور اس کا نام قیا مت ہے ـ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی حکمت اس کی متقاضی ہے کہ جزااور سزا کا نظام قائم کیا جائے اور جزااور سزا کونا فذکرنے سے پہلے تیا مت کا قائم کرنا

وتوع قيامت برشرعي دلائل

بيدونيا دارالامتخان ہےاوراس ميں انسان كى آ زمائش كى جاتى ہے اوراس امتخان كا نتيجہ اس دنيا ميں ظاہر تبييں ہوتا سين نیک اور بدا طاعت گزار اور نافر مان موافق اور مخالف اور مومن اور کافر میں فرق کرنا ضروری ہے اور بیفرق صرف قیامت کے دن ظامر موكا \_الله تعالى فرما تا ب:

لِيَجْزِى ٱلَّذِيْنَ ٱسَآءُوُ ابِمَا عَيِلُوْ اوَيَعُزِى ٱلَّذِيْنَ تا کہ برے کام کرنے والوں کوان کی سزادے اور نیکی أَحْسَنُوْ إِيالُمُسَنَّىٰ أَنْ (النَّم: ٣١) کرنے والوں کواچھی جزا دے O کیا ہم ایمان والوں اور نیکی کرنے والوں کو زمین میں

أَمْ يُجُعُلُ الَّذِينَ أَمْنُوا وَعِلْواالطِّياتِ كَالْمُقْسِيانِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ تَعْمَلُ الْتَقِينَ كَالْفَيْزَانِ (م: ٢٨)

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَجُواالسَّيَّالْتِ أَنْ بَخْمَلُومُ كَالَّذَيْنَ أمَنُوا وَعِلُوا الصَّلِحْتِ سَوَآءً فَيُا هُمُ وَمَمَا ثُهُمْ شَاءَمَا

کیا برے کام کرنے والوں نے پیگمان کرلیا ہے کہ ہم ان کوان لوگوں کی طرح کردیں گے جوایمان لائے اور انہوں

فساد کرنے والوں کی طرح کردیں گے؟ یا ہم پر ہیز گاروں کو

بدکاروں جیسا کردیں گے؟0

تبيأر القرآر

ئِعُكُمُونَ (الجاثيه: ١١)

نے نیک کام کے کہ (ان سب کی) زندگی اور موت برابر

ہوجائے؟ وہ کیسا برا فیصلہ کرتے ہیں 0 ٱفْغِعْلُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ ثَمَالَكُمْ شَكِيْنَ کیا ہم فر مانبر داروں کو مجرموں جیسا کرد س مے 🔾 متہبیں

کیا ہوائم کیما فیصلہ کرتے ہو؟ ٥

تَعْكُمُونَ أَ (القم: ٣١ ـ ٣٥) ونیا میں راحت اور مصیبت کا آنا تکمل جزاء اور سز انہیں ہے

ہر چند کہ پھض لوگوں کو دنیا میں ہی ان کی بدا عمالیوں کی سزامل جاتی ہے مثلاً ان کا مالی نقصان ہوجا تا ہے یا وہ ہولنا ک یماریوں میں مبتلا ہوجاتے ہیں یاان پر دشمنوں کا خوف طاری ہوجا تاہے کیکن بیان کی بدا ممالیوں کی پوری پوری سرانہیں ہوتی' اور ہم کتنے ہی لوگول کود کیستے ہیں کدوہ ساری عمیش برتی ' ہوسنا کیول اورظلم وستم کرنے میں گزار دیتے ہیں چراچا تک ان بر کوئی مصیبت نوٹ پرتی ہے اور ان کی دولت اور طاقت کا نشر کا فور ہوجا تا ہے لیکن ان کے جرائم کے مقابلہ میں یہ بہت کم سزا ہوتی ہے اس لیے ان کی ممل سزا کے لیے ایک اور جہان کی ضرورت ہے جہاں تیا مت کے بعدان کو پوری بوری سزا ملے گی۔

وَكُنُونُونُونَا الْمُكَدَّابِ الْدُدْفِي دُونَ الْمُكَّابِ اللهِ اللهِ اللهِ عنداب سے يبل (ونيا من ) باكا الْأَكْبَرِلِعَكُّهُ وَيُرْجِعُونَ ٥ (البحدو: ٢١) عذاب ضرور چکھائیں گے تا کہ وہ باز آ جائیں 0

اس طرح بہت سے نیک بندے ساری عمرظم وستم سہتے رہتے ہیں اور مصائب برداشت کرتے رہتے ہیں اور انہیں اپنی زندگی میں آرام اور راحت کا بہت کم موقعہ ملا ہے اس لیے اللہ تعالی قیامت کو قائم کرے گا اور ہر مخف کو اس کی نیکی اور بدی کی یوری یوری جز ااورسز اوے گا۔

سوجوذرہ برابرنیکی کرے گاوہ اس کی (جزا) پائے گاO اورجوذره برابر برائی کرے گاوه اس کی (سزا) یائے گا ٥

فَتَنْ يَغْمَلُ مِثْقَالَ ذَمَّ قِاعَنْيَّا يَرَوُهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَة شَوَّا يَرَوْ ﴿ (الرال: ٨ ـ ٤) دىن كالغوى معنى

علامه زبيدي لكصة بن

وين كامنى بجز ااور مكافات قرآن مجيدين "مالك يوم الدين" كامعى بن يوم جزاء كامالك وين كامعنى عادت جى ب كهاجاتا ب: "مازال ذالك دينى" يرى بميشب يعادت بواوردين كامعنى الله تعالى كعبادت باوردين كا

معنی طاعت ہے حدیث میں ہے: يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية.

وہ امام کی اطاعت ہے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیرشکارے نکل جاتا ہے۔

(علامد سيدمحد مرتفني حيى زبيدى حنى متونى ١٢٠٥ ، تاج العروس ج٥ص ٢٠٨ ـ ٢٠٠ مطبوعه المطبعة الخيرية معر ٢٠٠١ ها)

دین شریعت اور مذہب وغیرہ کی تعریفات ميرسيد شريف لکھتے ہیں:

دین ایک الہی دستور ہے جورسول الله صلی الله علیه وسلم کے باس ہوتا ہے جوعقل والوں کو قبول کرنے کی دعوت دیتا ہے ' دین اور ملت متحد بالذات ہیں اور مختلف بالاعتبار ہیں کیونکہ شریعت بہ حیثیت اطاعت دین ہے اور بہ حیثیت ضبط اور تحریر ملت ب اورجس حيثيت ساس كى طرف رجوع كياجائ فدب ب ايك قول يدب كدوين الله كى طرف منسوب ب اورطت

تبيار القرآر

جلداول

رسول صلی الله علیه وسلم کی طرف منسوب ہے اور فدجب مجترد کی طرف منسوب ہے۔

(كتاب التعريفات ص ٣٤ مطبوعه المطبعة الخيرية مصر ١٣٠٧هـ)

عبودیت کاالتزام کر کے علم مانا شریعت ہے ایک قول مدہے کہ شریعت دین کا ایک راستہ ہے۔

(كتاب العريفات ص ٥٥ مطبوعه المطبعة الخيرية معرًا ١٣٠١هـ)

علامه بدرالدين يني لكصة بين:

"شوعة ومنهاجا" كي تفيرين قاده نے كها: دين ايك باورشريعت مختلف بـ

(عدة القاري ج اص ١٤ مطبوعه ادارة الطباعة ألمنير مدمع ١٣٨٨ه)

علامه قرطبي مألكي لكصة بين:

اللد تعالیٰ نے اہل تورات کے لیے تو رات مقرر کی اور اہل خجیل کے لیے انجیل اور اہل قر آن کے لیے قر آن مقرر کیا اور يرتقر رشريعتوں اور عبادتوں ميں ہاوراصل توحيد ہے جس ميں كوئي اختلاف نہيں ہے۔

(الجامع لا حكام القرآن ٢٥ ص ٢١ مطبوعه انتشارات ناصر خسر وُايرانُ ١٣٨٧هـ)

امام بخاری مجابدے روایت کرتے ہیں:

اے تد اصلی الله علیه وسلم ہم نے آپ کواور حضرت نوح کوایک ہی دین کی وصیت کی ہے۔

(صحیح مبناری ج اص ۲ 'مطبوعه نورمحد اصح المطابع' کراچی ۱۳۸۱ه )

قرآن مجيد ميں ہے:

اللہ نے تمہارے لیے ای دین کا راستہ مقرر کیا ہے جس کا تھم اس نے نوح کو دیا تھا اور جس دین کی ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی ہے اور جس کا تھم ہم نے ابراہیم موٹی اور عیسیٰ کو دیا تھا کہ اس دین کو قائم رکھواور اس میں تفرقد ندؤ الو۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ تمام انبیا علیم السلام کا دین واحد ہے اور وہ اسلام ہے۔

ہم نےتم میں سے ہرایک کے لیے الگ الگ شریعت لِكُلِّي جُعَلْنَا مِنْكُورِشِرْعَةً وَمِنْهَاجًا \* . (المائده: ٣٨)

اور واصح راہمل بنائی ہے۔

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ ہرنبی کی شریعت الگ ہے۔

قرآن مجید کی ان آیات' احادیث اور عبارات علاء کا حاصل به ہے کہ جوعقا ئداوراصول تمام انبیاء میں مشترک ہیں مثلاً توحید ٔ رسالت ٔ قیامت ؛ جزاء ٔ سزا الله کی تعظیم اوراس کے شکر کا داجب ہونا گل اور زیا کا حرام ہونا' ان کا نام دین ہے اور ہر نبی نے اپنے زمانہ کے مخصوص حالات کے اعتبار سے عبادات اور نظام حیات کے جو مخصوص احکام بتائے وہ شریعت ہے ان کو مدون اور منضبط کرنا ملت ہے اور امام اور مجتہد نے کتاب اور سنت سے جوا حکام مستنبط کیے ان کا نام مذہب ہے' اور مشاح طریقت نے جواورا داور وظا نف کے مخصوص طریقے بتائے ان کا نام مسلک اور مشرب ہے ادر کسی مخصوص درسگاہ کے نظریات کا نام کمتب فکر ہے' مثلاً ہے کہا جاسکتا ہے کہ ہم دین کے اعتبار ہے مسلمان ہیں شریعت کے اعتبار سے محمدی ہیں' ندہب کے اعتبار

> ے ماتریدی اور حنی میں اور مسلک اور مشرب کے اعتبار سے قاوری میں اور مکتب فکر کے لیا ظ سے ہریلوی میں۔ اللهُ ربُ رحمٰن رحيم اور ما لك يوم الدين ميں وجه ارتباط

سورہ فاتحہ کے شروع میں اللہ تعالی نے اپنے پانچ اساء ذکر کئے ہیں: اللہ 'رب' رخمن' رحیم اور ما لک یوم الدین اور ان میں

تبيار القرآر

ارتباط ال طرح ہے کہ' الله'' کے تفاضے ہے اس نے انسان کو پیدا کیا'' د ب'' کے تفاضے ہے اس نے غیر متا ہی فعتوں ہے انسان کی پرورش کی'' در حسمن'' کے نقاضے ہے انسان کے گناہوں پر پردہ رکھا''' دحیم'' کے نقاضے ہے انسان کی توبہ قبول

كرك اس كومعاف فرمايا اور" مالك يوم الدين" ك تقاضے انسان كواس ك اعمال صالح كى جزاء عطافر مائى \_ اكريهوال بوكه "بسم الله الرحمن الوحيم" يم يعي الله تعالى كاصفت رخمن ورجيم كاذكر باورسوره فاتحدكي ابتداء

میں پھران صفات کا ذکر ہے'اس کی کیا دجہ ہے کہ رحمٰن اور رحیم کو دومر تبدذ کر کیا ہے اور یا تی اساء کا دومر تبدذ کرنہیں ہے۔اس کا جواب بدہ کہ ہوسکتا ہے کداس میں میاشارہ ہو کہ اللہ تعالی پر رحت کا غلبہ ہے اس لیے بندہ کواس سے مایوں نہیں ہونا چاہیے اور ہرونت اس کی رحمت پرنظر رکھنی جا ہے اس کے بعد 'مالك يوم المدين ' 'فرمايا كه كہيں اس كی رحمت سے دحوكا كھاكر انسان كنامول يردليرندموجائ كيونكهوه مالك يوم الدين " بحى بـ

جس طرح اس آیت میں فرمایا ہے:

غَافِرِ الذَّنْ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْمِقَابِ ّ وْي وه گناه بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا بہت سخت العَلَولُ . (الوس: ١٠٠٠) عذاب دینے والاً قدرت والا ہے۔

"المحمد لله" بين منداليه مقدم باور خرمعرفه باورع لي قواعد كم مطابق الي تركيب مفيد حمر موتى ب نيزالله تعالی کی صفات رب دهیم اور ا مسالك يوم اللدين "بمزله علت بين أس اعتبار سے معنى يد ب كه الله تعالی كے سوااوركوئى حمر كا

ستحق نبیں ہے کیونکہ وہی رہا ب ہوہی رجمان رحیم اور ما لک روز بڑاء ہے اور اس میں بیر مزے کہ جس میں بیصفات نہ ہوں وہ تو ستائش کے لائق بھی نہیں ہے چہ جائیکہ وہ پرستش کا مستحق ہواور جب بید معلوم ہوگیا کہ اللہ بی حمد وثنا کے لائق ہے اور وہی

عبادت كاستحق بو جم سے بركملوايا: اے پروردگارا جم تيرى بى عبادت كرتے بيں اور جھ سے بى مدد چاہتے ہيں 0 اللدتعالی کا ارشاد ہے: (اے پروردگار!) ہم تیری ہی ممادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدوجا ہے ہیں 0 (الفاقد: ٣) عبادت كالغوىمعني

علامه جو ہری لکھتے ہیں:

عبودیت کی اصل خضوع اور ذلت ہے عبادت کامعنی ہے: اطاعت کرنا اور تعبد کامعنی ہے: تنسک (فرمانبرداری کرنا)۔ (الصحاح ج ٢ ص ٥٠٣ مطبوعه دارانعلم بيروت ٢ ٠ ١٣٠ه)

علامه ابن منظورا فريقي لكصة بن:

لغت میں عبادت کامعنی ہے خصوع ( تواضع اور عاجزی ) کے ساتھ اطاعت کرنا۔

(اسان العرب ج ٣ ص ٣٤٣ ، مطبوء نشر ادب الحوذ ة ، قم "ايران ١٣٠٥ه)

جلداول

علامدسيدزبيدي لكصة بن:

عبادت کامعنی ہے طاعت 'بعض ائمہ نے کہا کہ عبودیت کی اصل ذلت اورخشوع ہے' دوسرے ائمہ نے کہا: عبودت کامعنی ب: رب كفعل يرراضى مونا اورعبادت كامتنى ب: اليافعل كرناجس بدب راضى مؤاى وجد كما كياب كه آخرت میں عمبادت ساقط ہوجائے گی عبودت ساقط نہیں ہوگی کیونکہ عبودت میہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سوائسی اور کے حقیقت میں متصرف ہونے کا عقیدہ ندر کھ اوارے شخ نے کہا: بیصوفیر کی اصطلاح ہے اس میں لغت کا وخل نہیں ہے از ہر ک نے کہا: غلام جوایے مولی کی خدمت کرتا ہے اس کوعبادت نہیں کہتے اور مسلمان جوایے رب کی اطاعت کرتا ہے اس کوعبادت

كت بين الدعزوجل في فرمايا ب: "اعبدوا ربكم" اسكامعنى ب: ايندب كى اطاعت كرواور" اباك نعبد" كامعنى ب ہم خضوع اور عاجزی کے ساتھ اللہ تعالٰی کی اطاعت کرتے ہیں۔ این الاثیر نے کہا: عبادت کا گفت میں معنی ہے: عاجزی کے ساتيها طاعت كرنا\_ (تاج العرول شرح القامون ج ٢ص ٣٠ مطبوعة المطبعة الخيرية مصر ٢٠٠١هـ) عيادت كالصطلاحي معني

علامه ميرسيدشريف لكهة ال.

نفس کی خواہش کے خلاف اینے رب کی تعظیم کے لیے مکلف کا کوئی کام کرنا عبادت ہے۔

عبد کو بورا کرنا' اللہ کی حدود کی تفاظت کرنا' جوئل جائے اس پر راضی رہنا اور جونہ ملے اس پرصبر کرنا' عبودیت ہے۔ ( كتاب التعريفات ص ٦٣ 'مطبوعه المطبعة الخيريه' معرُ ٢ ١٣٠٠ ﻫ )

قرآن مجید میں عبادت کا لفظ تو حید اور اطاعت کے لیے استعال ہوا ہے: الله کووا عد مانو اوراس کے ساتھ کسی کوشریک نہ کرو۔ وَاغْيُدُ وَاللَّهُ وَلَا تُشْرِكُوْ إِنَّ تَشْيِكًا . (السَّاء:٣١)

أكمُ أَعْهُ ذَالِيكُو لِيَبِي إَدَمَ أَنُ لَا تَعْدُ والشَّيْطَيُّ . الاولادة وم اليامس في تم ساير تبيل العاكمة (یس: ۲۰) شیطان کی اطاعت نه کرنا۔

بی بھی کہا جاسکتا ہے کہ عرادت کا اصطلاحی معنی ہے: اعتقاد الوہیت کے ساتھ کی کی تعظیم اوراطاعت کرنا اور ' یا بھا الناس

اعبدوا ربكم "كامعنى ب: ال لوكوا اين رب كواله مان كراس كي تعظيم اوراطاعت كرؤاور" ايساك فعبد" كامعنى ب بم اعتقادالوہیت کے ساتھ تیری تعظیم اوراطاعت کرتے ہیں۔

> قرآن مجید میں عبد کے اطلاقات قرآن مجيد ميں يانج فتم كے لوگوں برعبد كا اطلاق كيا كيا ہے:

(۱) غلام اورمملوک برعبد کا اطلاق کیا گیا ہے:

غلام کے بدلہ میں غلام ( کوتل کیا جائے )۔ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِي (التقره: ١٤٨)

''الله مثال بیان فر ما تا ہےا یک مملوک (غلام) کی جس کو سسی چیزیر ''ضَرَبَ اللهُ مَثَلَّا عَبْدًا أَمْمُلُوْكًا لَا يَقْدِارُعَلَى شَيْعٍ قدرت نہیں ہے-(الحل: 20)

(٢) جواللد كي تسخير سے عبد بين:

آسانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہیں وہ اللہ کی بارگاہ إِنْ كُلُّ مَنْ فِي التَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا أَيِّي الرَّحْسُ میں بطورعید حاضر ہوں گے 0 عَنْدًا أُنْ (مريم: ٩٣)

(m) جوائے اختبار ہے اللہ کے عبد میں اور عبدیت میں کائل میں: ذُيْرِيَّةً مَنْ حَبُلْنَا مَعَ نُوْيِحِ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَبُكًا ا

ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ (کشتی یر) سوار کیا تھا' بے شک وہ (نوح) عبد ٹاکر تھے 0 شكوندا (نى اسرائل: ٣) سجان ہے وہ جواینے (مقدس) عبد کورات کے ایک سُيْحُنَ الَّذِي آسُرِي يِعَيْدِ إِلَيْلَّا قِنَ الْمَتَّهِدِ

قلیل حصہ میں مجد حرام سے مجداتھیٰ تک لے گیا۔ التُحَرَامِ إِلَى الْمُسْجِدِ الْرَقْصَا . (ني الرائل: ١) (٣) جواييخ اختيار سے الله كے عبد بين اور عبديت من ناتص بين:

Marfat.com

تبيار القرار

جلداول

149

الْعَنِ يُزُالْحِكُمُ ٥ (المائده: ١١٨)

مِنُ رَّحُمَةُ اللهِ ﴿ (الزمر: ٥٣)

يه يَسْتُهُن ءُوُنَ⊙ (يُس:٣١)

(۵) جواین اختیارے غیراللہ کے عبد ہیں:

إِنْ تُعَيِّمُ مُمُ فَإِنَّهُ مُكِادُكَ وَإِنْ تَعَيِّمُ لُومُ فَاتَكَ أَنْكَ الْتُ

قُلْ يِعِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى ٱنْفِيمُ لَا تَعْتُكُوا

وَيُوْمَ يَحْسُرُهُمُ وَمَا يَعْبُدُ وَنَامِنَ دُونِ اللهِ فَيْقُولُ

الحَسُرة عَلَى الْعِبَادِ مَمَا يَأْتِيهُ هُونَ رَسُولِ إِلَّا كَانُوْا

ءَٱنْتُوْاصُلُلْتُوْعِبَادِي هَٰؤُلَاء الرَّهُومُ مُلَّالًا التَّبِيلُ ٥

اگر تو انہیں عذاب دے تو بے شک وہ تیرے بندے یں اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی بہت غالب ہے

یزی حکمت والا ہے 0

کہیے: اے میرے وہ بندو! جنہوں نے اپنی جانوں پر

زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔

اورجس دن الله انہیں جمع کرے گااور جن کی وہ اللہ کے سواعمادت كرتے تھے كھراللہ ان (معبودوں) ہے فرمائے گا:

کیاتم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا ما وہ خود ہی گمراہ ہو (الفرقان: ١٤)

052 2

ہائے افسوس ان بندول ير !ان كے ياس جورسول بھى آیاراس کانداق اڑاتے تھ 0

خلاصہ یہ ہے کہ جومملوک اور غلام بین جو تغیر أعبد بین جواہنے اختیارے اللہ کے عبد بیں اور عبد کال بیں اور جواپنے افتیارے اللہ کے عبد ہیں اورعبد ناتص ہیں اور جوابیے اختیارے غیراللہ کے عبد ہیں ان سب پر قرآن مجید میں عبد کا اطلاق

ا من غلام كو "ميراعبد" كهنه كي كرابت اورعبدالنبي وغيره نام ركھنے كي تحقيق

غلام کے لیے اپنے مالک کومیرا دب کہنا کروہ تنزیبی ہے'ای طرح مالک کا غلام کومیراعبد کہنا کروہ تنزیبی ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہررہ رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں کوئی محض ہیر نہ کیج کہ اینے رب کو کھلا ؤ' اپنے رب کو پلاؤ' بلکہ میراسید اور میرا مولا کئے اورتم میں ہے کوئی فخض بیرنہ کے: میراعبد اور میری بندی' اے بیہ کہنا چاہے: میرانوکر میری نوکرانی اورمیراغلام - (مح بناری قاص عصر ۱۳۳۷ مطور فور مواض الطابع کراچی ۱۳۸۱ه)

امام احمد بن طنبل روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہر رہ دمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کو کی فحض اینے مملوک کے لیے میراعبدنہ کئے لیکن میرا خادم کئے اور ندمملوک اپنے مالک کومیر ارب کے لیکن میر اسید کیے۔

(منداحیرج ۴ ص ۱۳۶۸ مطبوعه کمتب اسلامیٔ بیروت ۱۳۹۸ ه )

علامها بن اثير جزري لكھتے ہيں:

حضرت الو ہریرہ رضی اللہ عند کی حدیث میں ہے: کوئی شخص اپنے مملوک کو میرا عبد ند کیے بلکہ میرا نوکر یا خادم کے مید ممانعت اس لیے کی گئی ہے تا کہ مالک سے تکبراور بڑائی کی نفی کی جائے اور مالک کی طرف غلام کی عبودیت کی نبست کی نفی کی جائے کیونکہ اس کامتحق صرف الله تعالی ہے اور وہی تمام بندوں کا رب ہے۔

(نهايية ٣٥ م ١٤ مطبوعه موسسة مطبوعاتي ايران ١٣٦٧ه)

تبيار القرآن

علامه بدرالدين عيني حنَّى لَكُصَّة مِن:

کی فض کا اپنے مملوک کو میراعبد کہنا کمروہ تزیک ہے حرام نہیں ہے کراہت کی وجہ یہ ہے کہ اس کامملوک اللہ کا عبد ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے 'اب اگر اس کا مالک بھی اس کو اپنا عبد کہتو یہ شرک اور مشابهت کو واجب کرتا ہے' لہٰذا اس احتراز کے لیے متحب ہے کہ وہ اس کو میرا نو کر اور میرا خاوم کیے اور پیرام اس لیے نہیں ہے کہ قرآن مجید میں مالک کی طرف عبد کی اضافت کی گئی ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَانْکِحُواالْاَیّانی مِنْکُوْوَالصَّلِحِینَ مِنْ عِبَادِکُوْ دَامِیّابِکُوْ النور :۳۳) این نکار کردو۔ این نک عباد (غلاموں) اور باندیوں سے نکاح کردو۔

علامدابن بطال نے کہا کہ اس آیت کی رو ہے کی تخفی کا اپنے غلام کو میرا عبد کہنا جائز ہے اور احادیث میں ممانعت تغلیظ کے لیے ہے تحریم کے لیے نہیں اور میکروہ اس لیے ہے کہ پیلفظامشترک ہے کیونکہ اس کا غلام بہر حال اللہ کا عبد ہے اب اگروہ اے میراعبد کیے گا تو اس ہے اس غلام کامشترک ہونا لازم آعمیا۔

(عدة القاريج ١٣٠٥ ما مطبوعه ادارة الطباعة المنيرية مصر ١٣٨٨ه)

بعض لوگوں کا نام عبدالنبی اورعبدالرسول رکھا جاتا ہے۔

شیخ اشرف علی تعانوی نے کفراورشرک کی باتوں کا بیان اس عنوان کے تحت لکھا ہے:

على بخشُ مسين بخشُ عبدالنبي وغيروً نام ركهنا\_ (ببثق زيورج ام ٣٥ مطبوعه ناشران قرآن لينذالا مور)

ظاہر ہے کہ بید مین میں غلواور زیادتی ہے عبدالنبی اور عبدالرسول نام رکھنا 'سورہ نور کی اس آیت کے تحت جائز ہے اور احاد یت میں جوممانعت و رو ہے اس کی وجہ سے محروہ تنزیجی ہے۔ ہمارے نزد یک مختار بھی ہے کہ عبدالنبی 'عبدالرسول اور

عبدالمصطفیٰ نام رکھنا' ہر چید لہ جائز ہے کین چونکہ احادیث میں اس کی ممانعت ہے اس لیے نکروہ تنزیبی ہے اس لیے افضل اور اوٹی بیمی ہے کہ ان کے بجائے غلام رسول اورغلام صطفیٰ نام رکھے جائیں۔

علامه شامی لکھتے ہیں:

فتہاء نے عبد فلاں نام رکھنے ہے منع کیا ہے اس سے بیہ معلوم ہوتا ہے کہ عبدالنبی نام رکھنا ممنوع ہے علامہ مناوی نے علامہ دمیری (شافعی) نے قل کیا ہے کہ ایک قول جواز کا ہے جب کہ اس نسبت ہے مشرف ہونا مقصود ہوا اورا کثر فقہاء نے اس شاہ معرص اساس کہ کی حقیقہ عبد جدید ہے کہا ہے تتاریح ساب علام اور عرکہ ناباز جہیں ہے۔

خدشہ سے منع کیا ہے کہ کوئی حقیقت عبودیت کا اعتقاد کرئے جیسے عبدالدار نام رکھنا جائز نہیں ہے۔ (ردالختارے ۵ م ۳۱۹ مطبوعہ مطبعہ عنائیہ استیال ۱۳۲۷ھ)

عبادت كاالله تعالى ميں منحصر ہونا

(اے پروردگار!) ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں Oاس آیت میں عبادت کا اللہ تعالیٰ میں حمر کردیا ہے بعض علاء نے
اس پر بھی بحث کی ہے کہ اس حصر کی وجہ کیا ہے اس کا محتج جواب یہ ہے کہ اللہ کے سوااور کوئی اللہ (مستقی عبادت ) ہیں ہے اس
لیے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں اور کسی کی عبادت نہیں کرتے اور اس کی بیتو جیہ بھی گئی ہے کہ عبادت نہایت تنظیم کو کہتے ہیں
اور نہایت تنظیم اس کی کی جائے گی جس نے بے شار فعتیں دی ہوں اور چونکہ تم افعتیں اس کی دی ہوئی ہیں اس لیے عبادت بھی
اس کی کی جاتی ہے و کیلئے اللہ تعالیٰ ہم کو عدم سے وجود میں لایا ، جہل سے نکال کر علم عطافر مایا 'مجرتم امزین' آسان میارگان

تبيار القار

جمادات نباتات اورحیوانات کو ہمارے تفع کے لیے مخر کروبا! وَقُلْ خَلَقْتُكُ مِنْ قَيْلُ وَلَمْ تَكُ شَكًّا ٥

اور بے شک میں نے تم کواس سے پہلے پیدا کیا طالانکہ (9:6)

تم کچھ بھی نہ تھے 0

اور اللہ نے تہمیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے پیدا کیا' حالانکه تمهیں کسی چیز کاعلم نہ تھا اور تمہارے کان کا تکھیں اور

ول بنائے تا كرتم شكر بجالا وُ0

اور جو کچھ آسانوں میں اور جو پچھ زمینوں میں ہے 'سہ

کواس نے اپن طرف ہے تمہار نے نفع کے لیے مخر کر دیا۔

وَاللَّهُ أَخْرَكُمُ وَمِنْ يُطُون أُمَّهُ عِكْمُ لَا تَعْلَمُونَ شَيْكًا \* وَجَعَلَ كُلُوالسَّمْعُ وَالْكِبْصَارَ وَالْاَفْيِدَةٌ لْعَلَّكُوْرَ تَشْكُرُونَ

(الحل:۸۷) وسَخَرَكُهُومُ مَا فِي التَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ بَيْمِيْعًا قِنْهُ \*.

اس سے بڑاا در کیا انعام ہوگا! تو اس کے سوااور کون عیادت کامستق ہوگا۔

ایاك نعبد" بین حرف خطاب كومقدم كرنے كے اسرار اور تكات

اس آیت میں یون ٹیس فرمایا:'' ضعیدك ' ہم تیری عبادت كرتے جیں بلکے فرمایا ہے:''ایساك ضعید'' تیری ہی عبادت كرتے ييں بم الله تعالى كا ذكر يہلے باور مارى عبادت كرنے كا ذكر بعد يس باس كى وجد ظاہر بكر الله تعالى يہلے ب اور ہم اور ماری عبادات بعد میں ہیں۔بعض علماء نے کہا ہے: جس حفی کی نظر نعت کے وقت نعت کی بجائے منعم پر ہوا تو مصیبت کے وقت اس کی نظر مصیبت کی بجائے مصیب میں جتما کرنے والے پر ہوتی ہے ، پھر مصیبت مصیبت نہیں رہتی اور نعت آنے کے بعد اگر وہ نعت زائل ہوجائے تو اس کو ملال نہیں ہوتا' اور جس کی نظر نعت پر ہوتی ہے تو حصول نعت کے وقت بھی وہ پریشان رہتا ہے کہ کہیں وہ نعمت زاکل نہ ہو جائے اور مصیبت کے وقت بھی وہ رخج اور افسوس میں مبتلا رہتا ہے اور جس کی نظر ہر حال میں اللہ پر ہووہ ہمیشہ خوش رہتا ہے لہٰ ذاان کے مقام کا کیا کہنا جن کی توجہ ہر حال میں صفات کی بجائے ذات کی طرف رئتی ہے۔حضرت موی علیه السلام کی امت سے اللہ تعالی نے فرمایا: "واذ کسروا نسع متبی "میری فعت کو یاد کرواور حفرت سيرنامحركي امت سے فرمايا: " فاذكوونسي اذكركم ""تم مجھ (بيرى ذاتكو) يادكرو مين تهيس يادكرول كا ان كي رسائی صفت تک تھی ہماری رسائی ذات تک کردی ہے اور جب اس تصور سے انسان کیے گا: تیری ہی عماوت کرتے ہیں ہم اور اس کی ذات کا اس لیے مقدم ذکر کرے گا کہ دہ ہر حال میں پہلے اس کو دیکتا ہے بعد میں اور کو دیکتا ہے تو کچر''ایساك نعبید'' يرُّ ہے كا كچھاورلطف ہوگا!

نیزاس میں بداشارہ بھی ہے کہ کامل عبادت یہ ہے کہ تم اس طرح عبادت کرو کہ کو یاتم اس کو دیکھ رہے ہواوراس سے بالشافد خطاب كررى بهؤاوراس مين سيحكمت بعي ب كدعبادت مين صعوبت اورمشقت توبهت بيكن جب عابدكي نظر معبود کے جمال پر ہواور وہ محونظارہ ذات ہوتو پھر کسی مشقت اور صعوبت کا پہانہیں چلتا جس طرح مصر کی عورتوں کی نظر جب حس یوسف پر پڑی تو انہوں نے پھل کی جگدالگلیال کاٹ ڈالیس اوران کو پھے در دنیس ہوا میں وجہ ہے کہ ایک صحافی کونماز کے دوران تیر کلتے رے خون بہتا رہا اور وہ ای انہاک سے نماز پڑھتے رہے۔ (مجع بناری جاس ١٩)مجد کی جہت سے سانے گر پردا بھکدڑ چی گئی اور امام ابو صنیفہ ای محویت سے نماز پڑھتے رہے۔ (تغییر کیرج ام ۱۲۹) امام بخاری کونماز میں متیہ نے سترہ ڈیک مارے اور ان کو پھی پانہیں بلا۔ (فخ الباری ج ۱۳ م س ۴۸۱ ۔ ۴۸۰) عروه بن زبیر کے کسی عضو بین زخم ہوگیا اس عضو کا کاشا ضروری تھا جب انہوں نے نماز شروع کی تو لوگوں نے وہ عضو کاث دیا اور ان کو ڈراا صال نہیں ہوا۔ (تغیر کیرج اس ١٢٩)

تبيار القرآن

"ایاك نعبد" میں جمع كاصيغه لانے كے اسرار اور تكات

اس آیت میں فرمایا ہے: ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں میہاں پر لفظ جح لایا گیا ہے کیونکدا گر بندہ یوں کہتا کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں تو اس سے تکبر اور مجب کا وہم ہوتا اور جب کہا: ہم (سب) تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو اس کا حاصل میہ ب کہ میں تم سے عبادت گز اربندوں میں ہے ایک عمادت گز اربندہ ہوں اور اس میں تواضع اور اکسار ہے۔

دوسری وجہ بیہ ہے کہ بندہ اپنی عبادت کواس لائق ٹیس جھتا کہ اس کا اللہ تعالیٰ کے سامنے ذکر کر کے اس میں بہت سے نقائص اور تقیمات ہیں' اس لیے وہ اپنی عبادت کوتمام عبادت گز اروں کی عبادت میں درج کر کے ذکر کرتا ہے کہ ان عبادت گز اروں میں صالحین اور مقبولین بھی ہیں' جن کی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ تبول فر مائے گا' اور بیاس کے کرم سے بعید ہے کہ وہ بعض

> کی عبادتیں قبول کرے اور بعض کومستر د کردے۔ مصرف

علامہ کی الدین درویش لکھتے ہیں: ایک شری مسئلہ یہ ہے کہ جوآ دی مختلف جنس کی چیز ول کوئٹے واصد کے ساتھ فروضت کرے 'چرخریدار بعض چیز ول کے کسی عیب پرمطلع ہوتو اس کوئمام چیزیں واپس کرنے کا اختیار ہے' میااختیار نہیں ہے کہ وہ بعض چیز دل کور کھ لے اور بعض کو داپس کردے' کیونکہ تمام چیزیں نتے واحد کے ساتھ فروخت کی گئی ہیں' وہ ان میں تفریق نہیں کرسکٹا (مثلاً کوئی شخص سیبوں کا ایک

کریٹ ٹریدے اور کوئی ایک سیب داغدار ہوتو وہ صرف اس سیب کو داپس نہیں کرسکتا یا سب کو داپس کرے گایا سب کور سے گا) علی خذا القیاس جب عبادت گزار نے اپنی عبادت کو ناقص اور معیوب جانا تو اس نے اپنی عبادت کو الگ نہیں چیش کیا بلکہ تمام عابدوں کی عبادت میں ورج کردیا' اس امیدے کہ تمام عبادات مستر دنہیں ہوں گئ کیونکہ ان میں بعض مقبولین کی عبادات بھی میں اور جب باقی مقربین کی عبادات مقبول ہوں گی تو اس کی عبادت بھی مقبول ہوجائے گی اور بھی اس کے کرم عظیم کے

نماز کا اجر ہے اور دباُل کی مبچد (محلّہ کی مبچد) میں نماز پڑھنے پر پچپیں نمازوں کا اجر ہے (بعض روایات کے مطابق ستائیس نمازوں کا اجر ہے) اور جامع مبچد میں نماز پڑھنے پر پانچ سونمازوں کا اجر ہے اور مبچد اضیٰ میں پچاس ہزار نمازوں کا اجر ہے اور میر کی مبچد (مبچد نبوک) میں نماز پڑھنے کا (بھی) پچاس ہزار نمازوں کا اجر ہے اور مبچد حرام میں نماز پڑھنے کا اجرا کیک لاکھ نمازوں کا اجر ہے۔ (مکنو ہے ۲۰ مطبوعہ اس اللہ بولی)

اجر میں اس اضافہ کی وجہ ایک تو ان مساجد کی عظمت اور خصوصیت ہے ، دوسری وجہ یہ ہے کہ مخلّہ کی مسجد کی نسبت جا مع مسجد میں زیادہ نمازی ہوتے ہیں اور جہال زیادہ نمازی ہوں گے وہاں اللہ کے نیک بندے بھی زیادہ ہوں سے اللہ تعالیٰ اپنے مقرب اور نیک بندوں کو زیادہ اجرعطا فرمائے گا اور ان کے واسطے سے سب نمازیوں کو زیادہ اجر وثواب عطافر ماوے گا علی ھذا القیاس جیسے جیسے نمازیوں کی تعداد بڑھتی جائے گی اجر وثواب بڑھتا جائے گا اس لیے بندہ اپنی عبادت کا علیحہ و ذر نہیں کرتا بلکہ تمام عابدوں کی عمادت میں ابنی عمادت میم کرکے ذکر کرتا ہے تا کہ اسے بھی وہ برکتیں مل جائیں جو مقربین بارگاہ ناز

> کے طفیل سب عابدوں کولیں گی۔ غیبوبت سے خطاب کی طرف الثقات کے اسرار اور ٹکات

بداخت کا ایک اسلوب بیتی ہے کہ کلام کے پیرائے کوشل صیند خاب سے صیند خطاب کی طرف نتقل کیا جائے' اس کو

اصطلاح میں انتفات کہتے ہیں' کیونکہ مسلسل ایک طرز سے سننے والا اکتا جاتا ہے اور جب کلام کا پیرایہ تبدیل کیا جاتا ہے تو سننے والے کا ذہمن حاضراور بهدار درمتا ہے اوراس کا شوق برقر اردرمتا ہے اور تجس پوستاں متا ہے۔

والے کا ذہن حاضراور بیدار رہتا ہے اوراس کا شوق برقرار رہتا ہے اور تجسس بڑھتار ہتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے شروع کی آیات میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا صیفہ مائی ہے ساتھ و ذکر کیا گیا اوراس کی حمد وثناء کی گئی گھر''ایسان نعبد، ہم تیری ہی عہادت کرتے ہیں'' میں اس سے بالمشافہ خطاب کیا گیا' اس میں صنعت التفات کے علاوہ حسب ذیل اسرار ہیں:

(۱) جب بندہ نے اللہ تعالی کی صنت ربوبیت رحت اور اس کے مالک ہونے کا ذکر کیا تو اس کوریم ناز میں داخل ہونے کی

اجازت لی اوراس سے کہا گیا کہ اب جو کہنا نے بالشافہ کھوتو بندہ نے کہا: ''ایاك نعبد وایاك نستعین''۔ (۲) دعا اور سوال میں اصل بد ہے کہ بالشافہ خطاب كر كے سوال كيا جاتے ہيے نبی صلی الله عليه وسلم سے اللہ تعالی نے فرمایا:

'' فُكُنْ دُبِّ زِهْ فِي عِلْمُنَالَ '' (طُلا: ۱۳۳)'' آپ كيئر كه اسرب! مير علم كوزياده كرسواى نج بريهال بهصورت فطاب دعا ك كئي ہے۔

(٣) ''المسحمد'' سے' مسالك يوم الدين'' تك الله كى حمدوثاء بئ اور تعريف ميں اصل يہ ب كه غياب ميں كى جاسے اور ''اياك نعبد'' ميں عبادت كا ذكر ب اور عبادت ميں اصل يہ ب كه حضور ميں اور بالشافيہ و كيونكدرمول الله الله صلى الله عليه وسلم نے فربايا:

تم ال طرح عبادت كروگو يا كه الله كود كيور ہے ہو۔

ان تعبد الله كانك تراه.

(الم ابوالمسين مسلم بن تجاج قشيرى متونى الالا يستح مسلم ج اص ٢٧ مطبوية ورقد اصح المطالح "كراجي" ١٣٥٥ ها)

استعانت کے معنی

استعانت کا لفظ عون سے ماخوذ ہے علامہ زبیدی عون کامعنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

کی کام پرمدد کرنے والے کومون کہتے ہیں محرب کہتے ہیں: جب قطآ تا ہے تو اس کے ساتھ اس کے اعوان بھی آتے ہیں ' یعنی نڈیال' کھیال اور بتاریال' لیٹ نے کہا: ہروہ چیز جو تمہاری مدد کرے وہ تمہاری مون ہے جیسے روزہ عباوت کے لیے مون ہے اس کی جمع اعوان ہے اور عرب کہتے ہیں: ''استعنت فاعائنی '' میں نے اس سے مدوطلب کی تو اس نے میری مدد کی۔ (۲۰ امروسی ۹۵ ممرور المطبع الخیرید معراصلات الخیرید معراصلات الخیرید معراصلات الخیرید معراصلات الخیرید معراصلات

''اياك نستعين''كآنسير

علامدابوجعفر محدين جرير طبري لكصة بي:

''ایساك نست هین ''كامعنی بیہ: اے جهارے دب! جم اپنی عبادات اپنی طاعات اورائے تمام معاملات میں صرف تھ سے بی مدوطلب كرتے ہیں تيرے سوا اور كوئی مدوگار تمين ہے 'كفارائے معاملات میں ایچ باطل معبودوں سے مدوطلب كرتے ہیں اور بم اخلاص كے ساتھ تيرى عبادت كرتے ہیں اورائے تمام امور میں تجھے ہیں مدوطلب كرتے ہیں۔ معزت ابن عباس نے اس آیت كی تغییر میں فرمایا: بم این اطاعت اور تمام امور میں تجھے تی مدوطلب كرتے ہیں۔

عبادت کواستعانت پرمقدم کرنے کی وجوہ

اگر بداعتراض کیا جائے کہ عبادت بھی اللہ تعالیٰ کی دد کے بغیر ٹیمن ہو گئی کھر بہ ظاہر یہ چاہیے تھا کہ پہلے 'اباك نستعین ''

تبيار القرآر

(جامع البيان ج اص ٥٣ مطبوعه دارالمرفة بيروت ٢٠٠٩هـ)

ہوتا پھر"ایاك نعبد" بوتا اس كاليك جواب يد ہے كدواؤ ترتيب كا نقاضا نہيں كرتى جيدا كر آن مجيد ميں ہے:

يْمُونَهُ النُّذُيُّ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِينَى وَارْكِمِي مَعَ الصرم الصرم الني رب كى عبادت كر عجده كر ادر ركوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر 0 الزكيمين (آل عران: ٣٣)

اس آیت میں پہلے بحدہ اور پھر دکوع کا ذکر ہے حالا نکہ ترتیب کے اعتبار سے پہلے رکوع اور پھر بحدہ ہے۔ دوسرا جواب بید ہے کدوسیلم مقصود پر مقدم ہوتا ہے بندہ کو بیقیلیم دی گئی ہے کہ جب تم نے دعا اور سوال کرنا ہوتو اس سے بہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرؤ تا کہ تمہاری دعا قبول ہواس لیے مدوطلب کرنے سے پہلے عبادت کرنے کا ذکر کیا گیا 'تیسرا جواب یہ ہے کہ اس سے پہلے

"المحمد لله رب العلمين"اور"مالك يوم الدين"فرماياتقاتواي وزن ير"اياك نعبد واياك نستعين"فرمايا اگر ''ایاك نستعین و ایاك نعبد'' بوتا توان آیات كے آخری الفاظ كاانشآم ایک فصل اورایک وزن پر ند ہوتا۔

اولباءالله ہےاستعانت کی تحقیق

علامه سيدمحمود آلوي لكصة بين:

استعانت میں عموم مراد ہے' ہر چیز میں ہم صرف تجھ ہے ہی استعانت کرتے ہیں کیونکہ حدیث صحیح میں نی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس سے فر مایا:

اذا استعنت فاستعن بالله. (جامع زنرى ساس) جبتم مدوطلب كروتوالله ي

ای حدیث کی وجہ سے حفرت ابن عباس نے استعانت میں عموم کا قول اختیار کیا ہے سوجس تحض نے اپنے اہم معاملات بلکہ دوسرے غیرا ہم معاملات میں بھی غیراللہ ہے مدد جا ہی ہوتو اس نے ایک عبث مل کیا' اللہ تعالی ہے کیوں میں مدوطلب كى جاتى حالاتكدوه غنى كبير باور دوسرول سے كيد مدوطلب كى جائے گى جب كدسب اس كے حتاج ميں اور حتاج كا محتاج سے مدوطلب کرنا نا پختدرائے ہے اور عقل کی سجے روی اور میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے غیر اللہ سے عزت اور دولت طلب کی اور وہ ذلیل اور فقیر ہوئے' سواللہ کے سوااور کوئی اس لائق نہیں کہ اس سے مدوطلب کی جائے۔

(روح المعاني ج اص ٩١ مطبوعه واراحياء التراث العربي بيروت)

علامهمراغي لكييتے بن: الله تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں پیچم دیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوائسی کی عبادت ندکریں اور کسی کواس کی عبادت میں شریک ند کریں اور نداللہ تعالی کے سواکس کی ایک تعظیم کریں جیسی معبود کی تعظیم کی جاتی ہے اور اللہ کے سواکس سے مدونہ طلب کریں اور کس کام کو پورا کرنے کے لیے جوطافت در کار ہوتی ہے وہ کسی اور سے نہ مانلیں ماسواان اسباب کے جن کا کسب کرنا اورجن كوحاصل كرنا جارك ليے عام اسباب ميں مشروع اورميسر بـ

اس کا بیان بد ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی حکمت سے اسباب کومسبات کے ساتھ مربوط کیا ہے اس طرح ارتفاع مواقع پر بھی ان کوموقو ف کیا ہے اوران اسباب کے حصول کے لیے انسان کوعلم اور معرفت نے نوازا ہے اور مواقع اور رکا وٹو ل کے دور کرنے پرانسان کوقدرت عطا کی ہےاورای اعتبارے ہم کوتھم دیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مددکریں اور تعاون کریں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وتتكأونواعلى البيروالتنفوي ولاتكاونواعلى الدني اورتم نیکی اور برہیز گاری کے کاموں میں ایک دوسر ہے وَالْعُدُوانِ (المائده: ٢) کی مدد کرتے رہواور گناہ اور ظلم میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔

تبيار القرآر

كَالَ مَانَكُمْ فِي فِي خَنْ خُنُو كَا عِنْدُونَ مِثْوَةً أَجْعَلُ بُنْكُورُكِيْنَهُ وُرَدُمَّا ﴿ (اللَّهِ - ٩٥)

ذوالقرنين نے كہا: ميرے رب نے جس ير مجھے قدرت دی ہے وہ (تمہارے مال سے) بہتر ہے تو تم (محنت کے کام میں ) طاقت سے میری مدو کرو میں تمہارے اور ان کے درممان نمایت مضبوط دیوار بنادوں گا O

ای اعتبار سے ہم بیاروں کی شفا کے لیے اطباء سے دوا کیں طلب کرتے ہیں اور دشمنوں پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے ہتھیاروں اور سیابیوں سے مدد طلب کرتے ہیں اورائی فعملوں کی فراوانی کے لیے حشرات الارض اور مفتر کیڑوں مکوڑوں کو دور كرتے بي اوران كو بلاك كرتے بين اوران اسباب كے بغير اگر بم يهاروں كے ليے شفاء اور وشن پر غلب چاہتے ہول تواس کے لیے صرف اللہ تعالیٰ ہے استعانت کی جائے گی اور زمین وآسان کی تمام حاجات کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے دست سوال دراز کیا جائے گا اور نبی کی حیات طبیبہ میں ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے آپ نے مختلف غزوات میں کفار کے خلاف غلباور فتح کے لیے صرف اللہ کے آ کے ہاتھ چھیلائے میں ای سے فتح اور نفرت کی دعائیں کی ہیں اور اس سے بیاری میں حصول شفا کے لیے دعا کی ہے۔اللہ تعالی نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہتم جھے سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا اور فرمایا ہے کہ میں تمہاری شدرگ ہے بھی زیادہ تم سے قریب ہوں۔

سوجوفخص اپنی حاجات یوری کرانے کے لیے کسی بیار کی شفا کے لیے دشمن برغلبر کے لیے یا اولا و کی طلب کے لیے اولیاء اللہ کے مزارات پر جا کران ہے مدد ما نگتا ہے وہ خض سید ھے راستہ ہے گمراہ ہوگیا' اس نے اللہ کی نثریعت سے اعراض کیا اور اس نے زمانہ جا ہلیت کے بت برستوں کا ساکام کیا۔ (تغیر المراغی جاس ۲۳۰۔ ۲۳۰ مطبوعہ داداحیا والتراث العربی میروت)

ہمارے نز دیک علامہ مراغی کا بیفتو کی علی الاطلاق صحیح نہیں ہے' زیانہ جا ہلیت میں کفار بتوں کوستحق عبادت قرار دیتے تھے اورای عقیدہ کے ساتھ ان ہے استعانت کرتے تھے' کیکن جومسلمان اللہ تعالیٰ کے سواکسی کومستحق عبادت قرار نید دیتا ہو'اور نیہ اوليا الله كومتصرف بالذات سجحتا مونه ان كوتصرف مين مستقل سجحتا مو بلكه به سجحتا موكه اولياء اللهُ الله كي دي مو في قدرت اوراس کے اذن سے اس کا نئات میں تصرف کرتے ہیں اور اس عقیدہ کے ساتھ ان سے استعانت کریے تو اس مسلمان کا بیفنل شرک ب ندزماند جالمیت کے بت پرستوں کا ساکام بے تاہم جارے نزدیک شریعت کا اصل تقاضا یمی ہے کدان تمام المور میں صرف الله تعالى سے استعانت كرنى حاسي اولياء الله بهى الله كعماج بين اور بم بهى الله تعالى كعماج بين تو سلامت روى ای میں ہے کہ ہر حاجت اللہ سے طلب کی جائے اور ہر ضرورت میں اس کے آمے وست سوال وراز کیا جائے۔

ہم نے ان پڑھوام اور جہلاء کواولیاء اللہ کے مزارات پر بار ہا تجدہ کرتے ہوئے دیکھا ے بوشع کرنے کے باوجود باز نہیں آتے' ای طرح ان کو مزارات پرصا حب مزار کی نذر اور منت مانتے ہوئے دیکھا ہے حالانکہ تجدہ عبادت ہو یا تجدہ تعظیم' الله كے غير كے ليے جائز نبيس باورنذ رجى عبادت باورغير الله كى نذر مانا جائز نبيس -

وہی ہے جوتم کو خشک زمین اور سمندر میں جلاتا ہے حتی في الفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِ هُ يَدِيْجٍ مَنْيَاتِمَ وَكَيْحُوْلِهِ الْجَاجَاءَ ثُونًا ﴿ كَرَجَبُ مُ الْعَلْكِ وَكَنْتِيالَ مُوافَّى مُواكِماتُه لِيَ كَرَجَبُ إِن اوروه ال برخوش ہوتے ہیں' تو (اجا تک) تشتیوں برتندو تیز آندھیاں آئیں اور سمندر کی موجوں نے ان کو ہر طرف سے تھیر لیا اور (مسافروں نے ) سمجھ لیا کہ وہ طوفان میں گھر گئے 'تب سب

هُوَ الَّذِي يُستِرُكُمْ فِي الْيَرْوَالْيَخْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُوْ دِنْحُ عَاصِفٌ وَجَاءَهُ مُوالْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظُنُّواۤ ٱنَّهُمُ أُحِيْطُ بِهِمْ لَا عَوااللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اللَّهِ يَنَّ أَيِّنْ أنْجَيْتَنَامِنْ هَٰذِه لِنَكُوْنَنَ مِنَ الظُّكِرِينَ فَلَمَّا ٱنْجُهُمْ

نے اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے کر کے دعا ئیں مائلیں کہ

إِذَاهُمْ يَبُغُونَ فِي الْأَمْ ضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ اگرتونے ہمیں اس (طوفان) سے بچالیا تو ہم ضرور تیرے شکر

گزاروں میں سے ہوجائیں گے 0 پھر جب اللہ نے ان کو

بحالیا تو وہ نا گہاں زمین میں ناحق زیادتی کرنے گے۔

جب انسان مصائب کے گرداب اور پریشانیوں کے طوفان میں گھر جائے تو کٹر سے کٹر مشرک بھی صرف اللہ ہی کی طرف رجوع كرتا ب موسلم اورموحداك بات كرزياده لائق اومستق بكدوه ائي مصيتون اور پريشانيون مين صرف القد تعالى س

التجاءكرے اى سے مدد مائكے اوراس كے آگے ماتھ پھيلائے۔

الم رازى سوره يونس آيت: ١٠ كي تفييريس لكهي بي: ان کافروں نے انبیاء علیم السلام اور اولیاء کرام کی صورتوں کے بت بنا لیے تھے اور ان کا بیز عمرتھ کہ جب وہ ان بتو ں

کی عبادت کریں گے تو وہ بت اللہ کے پاس ان کی شفاعت کریں گے اوراس زمانہ میں اس کی نظیر یہ ہے کہ بہت لوگ اولیا ۔ الله کی قبروں کی تعظیم کرتے ہیں اوران کا بیاعتقاد ہوتا ہے کہ جب وہ ان قبروں کی نعظیم کریں گے تو وہ اللہ کے پاس ان کی شفاعت كرس مح\_ ( تغير كبيرة ٢ ص ٥٥٦ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣٩٨ ٥)

قبر کو مجدہ کرنا ' قبر کا طواف کرنا اور حصول منعت کے لیے صاحب قبر کی نذر ماننا ' قبر کے سامنے جھکنا' بیتمام امور ناجائز

اولیاءاللہ ہے استعانت کا مجیح طریقہ

ہونا میر چاہیے کداولیا ءاللہ کے مزارات کی زیارت کی جائے کیونکہ زیارت قبور سنت ہے'ان کے مزارات پرایصال ثواب کیا جائے ' یہ بھی احادیث سے ثابت ہے ان کی مغفرت اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی جائے ' کیونکہ قرآن مجید

میں وفات یا فقه مسلمانوں کے لیے دعا کرنے کی تعلیم ہے اوران کے دسلدے اپنی حاجات کی قبولیت کی دعا کی جائے کدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے حضرت فاطمه بنت اسدى مغفرت كے ليے اپنے اور انبياء سابقين كے وسيله سے دعا فرمائي ہے اور زیادہ سے زیادہ سے کداولیاء اللہ سے بیدور خواست کی جائے کدوہ تماری حاجت روائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کردیں اور اس کی اصل نامینا کی حدیث ہے جس کوان شاء اللہ ہم عنقریب تفصیل ہے بیان کریں گے اب ہم وسیلہ اور غیراللہ ہے استمد او كموضوع يتفصيل كالمحدم بير فنقول وبالله التوفيق وبه الاستعانة يليق.

وسيله كالغوىمعني

علامها بن اثير جزري لكھتے ہيں:

هي في الاصل ما يتوصل به الى الشيء جس چیز سے کسی شے تک رسائی حاصل کی جائے اور ويتقرب به. اس شے کا تقرب حاصل کیا جائے وہ وسیلہ ہے۔

(علامة محمد بن اثير جزري متوفي ٢٠٦ ه نهاييج ٥ص ١٨٥ مطبوعه مؤسسة مطبوعاتي ايران ٢٣٦٢ه)

علامه ابن منظور افريقي لكھتے ہيں: الجوهري:الوسيلة ما يتقرب به الي الغير.

امام لغت علامہ جو ہری نے کہا ہے کہ جس چیز سے غیر کا

تقرب حاصل کیا جائے وہ وسیلہ ہے۔

تبيار القآر

(سيد جمال الدين محمد بن محرم ابن متقور افريقي متوفى الك خالسان العرب ن ااص ١٥٥٥ - ١٨٧ مطبوعة شرادب الجوزة تم ايران ٥٥٠٥ هـ)

علامہ زبیدی نے ابن اشیراورعلامہ جو ہری کے حوالوں ہے وسیلہ کی تعریف میں نہ کورالصدر عبارات نقل کی ہیں۔

(تاج العروس ج ٨ص ١٥٠ مطبوعة الخيرية معر ٢٠١١ه)

علامه ابن منظورافر لقی اورعلامه زبیدی نے علامه جو ہری کی جس عبارت کا حوالید یا ہے وہ یہ ہے:

جس چیز سے غیر کا تقرب کیا جائے وہ وسلد ہے۔ (العجاج ۵م ۱۸۸ مطبوعه دارالعلم بیروت ۱۳۰۴ه)

ائمہ لفت کی ان تقریحات ہے واضح ہوگیا کہ جس چیز ہے غیر کا تقر ب حاصل کیا جائے وہ وسلہ ہے اللہ تعالیٰ کا تقر ب اعمال صالحہ اورعبادات ہے حاصل ہوتا ہے تاہم انبیاء علیم السلام اور اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جوعز ت اور وجاہت حاصل ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت دعا کے لیے اس عزت اور وجاہت کو پیش کرنا اور ان ہے دعا کی درخواست کرنا بھی

حاس ہے اندیعای کی بارگاہ میں جو لیت دعائے لیے اس عزت اور د جاہت کو چیں کر ؟ اور ان ہے دعا کی درخوا ، جائز ہے' زندگی میں اور دفات کے بعد بھی۔ انبیا علیہم السلام اور اولیا ء کرام کی ذوات سے توسل کے متعلق فقیباء اسلام کی عیارات

ا مام محمد بن بزری آ داب دعا میں لکھتے ہیں: اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انبیا علیم السلام اورصالحین کا وسیلہ پیش کرے۔ (حسن صین محمد تعند الذاكرين من ۱۲۴ مطبوع طبع مصطلح البانی معز ۱۳۳۰ء)

ملاعلی قاری اس کی شرح میں لکھتے ہیں:

مصنف نے کہا: دعا میں انبیاء اور صالحین کا وسلہ پیش کرنا امور مستحبہ میں سے ہے کیونکہ (مسیح بخاری) کی کماب

الاستىقاء مىں ہے:

حضرت عرص الله عند نے فرمایا: پہلے ہم اپنے نبی سلی الله علیہ وسلہ سے دعا کرتے تقیق (اے اللہ!) تو بارش نازل فرما تا تھا اب ہم اپنے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے عم محرم کے وسیلہ سے دعا کرتے ہیں تو ہم پر بارش نازل فرما پھران پر بارش ہوجاتی اور جیسا کہ نابینا کی حدیث میں حضوصلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے دعا کا ذکر ہے جس کا کوامام حاکم نے اپنی "معدرک" میں روایت کیا اور بیر کہا کہ بیحدیث امام بخاری اور امام سلم کی شرط کے مطابق تھیج ہے اور امام تر فدی نے کہا: بید حدیث تھیج "فریب ہے اور ہم نے اس کو" حصن" میں ذکر کیا ہے اور حدیث ایو امامہ کی بناء پر جس کو ہم نے صبح کی دعا وں میں ذکر کیا ہے اس حدیث کو امام طبر اتی نے "مجم کیر" اور "کساب الدعاء" میں ذکر کیا ہے۔

(الحرزالثيين ص٦٦) مطبوعه مطبعة اميرية كمة كرمة ١٣٠٠ه)

امام جزری نے حضرت ابوامام کی جس حدیث کا حوالد دیا ہے وہ سے:

اسئلك بنور وجهك الذى اشرقت له الاالله الله عرى وات كال وركوميات

السموات والارض و بكل حق هو لك و بحق وال كرتا و و حمّ ب آمان اورزين روثن إلى اورتير بر السموات والارض و بكل حق هو لك و بحق ب السائلين عليك.

کے وسلہ ہے سوال کرتا ہوں۔

(امام مجرين جزري متوني عهد معن حصن حصين معترقة الذاكرين ص ٦٨ مطبوء مطبع مصطفح الباني واولاده معمرُ • ١٣٥٠ )

سوال کرنے والوں کا اللہ پر اس کیے حق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے (اپنے کرم سے ) ان کی دعا قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے

Marfat.com

تبيار القرآر

کویا کہ بندے نے اللہ تعالیٰ ہے بندوں براس کے حق کے وسیلہ ہے' اور سائلین کا اللہ پر جوحق ہے اس کے وسیلہ ہے سوال کہا' الله تعالیٰ کا حق بیہ ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں اس کی حمد وثناء کریں اس کے احکام پرعمل کریں اور اس کی منع کی

ہوئی چیزوں ہے رکیس اور بندوں کا اللہ پر بیرحق ہے کہ وہ اپنے وعدہ کے مطابق ان کوثو اب عطا کرئے کیونکہ اس کے وعدہ کا پوراہونا واجب ہے کہاس کا وعدہ حق ہےاوراس کی خبرصادق ہے۔ (الحزراثثین ص۷ ۱۲ مطبوعہ امیر یہ کم کریہ ۱۳۰۴ھ)

ہم ہر کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے والا پر کہتا ہے کہ میں تجھ سے فلاں کے حق اور فلاں فرشتے اور انبہاءاور صالحین وغیرہم کے حق ہے سوال کرتا ہوں یا فلاں کی حرمت اور فلال کی وجاہت کے وسیلہ ہے سوال کرتا ہوں' اس دعا کا تقاضا ہے ہے کہ اللہ کے نزدیک ان مقربین کی وجاہت ہؤ اور بیدعاسمج ہے کیونکہ اللہ تعالٰی کے نزدیک ان مقربین کی وجاہت اور

حرمت ہے جس کا بیرتقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کی قدر افزائی کرے اور جب بیرشفاعت کریں تو ان کی شفاعت قبول کرے طالانکداللہ تعالی سجانہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی کی اجازت کے بغیر کون اس سے شفاعت کرسکتا

ے - (فاوی این تیمیدج اص ۱۱۱ مطبوعه بامرفید بن عبدالعزیز) غيرمقلد عالم قاضي شوكاني لكصة بن:

یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ برسائلین کے حق ہے مرادیہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کومستر د نہ کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ن سے بیدوعدہ فر مایا ہے: مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔

( تخفة الذاكرين ٦٩ ، مطبوعه مطبع مصطفع الباني واولاده مصر • ١٣٥٠ هـ )

نيز قاضي شوكاني لكھتے ہيں:

میں کہتا ہوں کہ انبیاء علیم السلام کے وسلہ کے جواز پر وہ حدیث دلیل ہے جس کوامام ترندی نے روایت کر کے کہا: بیہ حديث حسن مسح اور غريب ب المام نسائي المام ابن البير اور المام ابن خزير في الي مسح من اور المام حاكم في اس كوروايت کرکے کہا: بیرحدیث امام بخاری اور امام سلم کی شرط پرتھج ہے' حضرت عثان بن حنیف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک

نامینا نی صلی الله علیه وسلم کے یاس آیا اور عرض کیا: یارسول الله اوعا سیجے که الله تعالی میری بصارت بحال کردے آپ نے فرمایا: یا میں رہنے دوں؟ اس نے عرض کیا: یارسول الله صلی الله علیه وسلم! مجھ بریابینائی بہت دشوار ہے آپ نے فرمایا: جا ؤوضو کرکے دورکعت نماز پڑھؤ پھر کہو: اے اللہ! میں تجھ ہے سوال کرتا ہوں' اور محمد نبی رحمت کے وسیلہ ہے میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں' الحدیث ۔''حصن حمین'' کے باب صلوٰ ۃ الحاجۃ میں اس حدیث کا ذکر آئے گا' اور صالحین کے توسل کے جوازیر وہ حدیث ولیل ہے جو تھے ( بخاری ) میں ہے کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمیحتر م حضرت عباس رضی اللہ عند کے وسیلہ ے بارش کے لیے دعا کی اور حضرت عمر رضی اللہ عندنے کہا: اے اللہ! ہم تیرے نبی کے عم محترم کے وسیاسے دعا کرتے ہیں۔

(تخذالذاكرين ص ٣٤ مطبوء مطبع مصطفى الباني واولاده مصر ١٣٥٠ه) هنرت آ دم علیه السلام کا رسول الله صلی الله علیه وسلم کے وسیلہ ہے د عاکر نا

نجی صلی الله علیه و کمل و لا دت سے پہلے حضرت آ دم علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے دعا ماتئی جس کوخود رسول الله صلى الله عليه وكلم في بيان فرمايا-

امام بہم اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عربن الخطاب رضی التدعنہ بیان کرتے ہیں کدرسول التد علیہ وسلم نے قربایا: جب حضرت آدم سے (اجتهادی)
خطاء ہوگئ تو انہوں نے کہا: اے رب! میں تھے سے بہتی (سیدنا) مجد صلی التدعلیہ وسلم سوال کرتا ہوں کہ تو بھیے بخش دے اللہ
عزو بلل نے فربایا: اے آدم! تم نے محمد سلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جانا حالا تکد میں نے ابھی ان کو پیدا نہیں کیا؟ حضرت آدم علیہ
السلام نے کہا: کیونکہ اے رب! جب تونے جھے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا اور تونے جھے میں اپنی پسند بدہ روح کی ہوگئ تو
میں نے سراٹھا کر دیکھا تو عرش کے پایوں پر لا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کھا ہوا تھا 'سو میں نے جان لیا کہتو نے جس کے نام کو
میں نے سراٹھا کر دیکھا ہو وہ تھی کوتم مخلوق میں سب سے زیادہ مجبوب ہوگا۔ اللہ عزوج سے نے در مجبوب بیں اور کیونکہ تم نے ان کے وسیلہ سے سوال کیا ہے اس لیے میں نے تم کو بخش دیا اور اگر کھیے
وہ جھے مخلوق میں سب سے زیادہ مجبوب بیں اور کیونکہ تم نے ان کے وسیلہ سے سوال کیا ہے اس لیے میں نے تم کو بخش دیا اور اگر

اس حدیث کی سند میں عبدالرحمٰن بن زید بن اسلم ایک ضعیف رادی ہے لیکن فضائل میں حدیث منسیف معتبر ہوتی ہے۔ امام طبرانی نے بھی اس حدیث کوابی سند کے ساتھ حضرت عمر ہے روایت کیا ہے۔

(مجم صغيرج ۲ ص ۸۲ - ۸۲ مطبوعه مكتبه سلفيهٔ مدينه منورهٔ ۱۳۸۸ هـ)

امام ابن جوزی نے بھی اس صدیث کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے اور حضرت میسر ہ رضی اللہ عنہ ہے بھی اس مضمون کی صدیت کوروایت کیا ہے۔ (الوفاء س ۲۳ مطبوعہ کتبہ فور پیر شویہ ٹیسل آباد)

شیخ این تیمیہ نے بھی ان دونو ل حدیثوں کوروایت کیا ہے 'لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ ابوٹیم حافظ نے اس حدیث کو ''دلاک النہ قا'' میں روایت کیا ہے' اس نسبت میں شیخ ابن تیمیہ کوخطا لاقق ہوئی' میے حدیث حافظ ابوٹیم کی'' دلاکل النہ قا'' میں نسبت میں میں میں میں کا کہ اس میں میں میں میں میں میں میں میں میں اس میں اس میں میں میں اس میں میں میں میں میں

نہیں ہے بلکہ حافظ بیلی کی' ولائل النبوۃ' میں ہے ان دونوں حدیثوں کے متعلق شق ابن تیمید لکھتے ہیں: بیدونوں حدیثیں احادیث سیجھے کی تقسیر کے درجہ میں ہیں۔ (مجموع القادیٰ ج۴م ۴م ۴۷ مبطوبہ دارالجیل ریاض ۱۳۱۸ھ)

حضرت عررض الشعندى اس روايت كو حافظ البيشي نے بھي ذكر كيا ب وواس روايت كو درج كرنے كے بعد لكھتے ہيں: اس حديث كواما مطبر انى نے د مجمع صغيرا اور د مجم اوسط ، ميں روايت كيا ب اور اس كے ايك راوى كو ميں مہيں بچاتا۔

( مجمع الزوائدج٨ ص ٢٥٣ مطبوعه دارالكاب العربي ٢٠٠٢ه)

شیخ ناصرالدین البانی نے بھی اس حدیث کا ذکر کیا ہے۔ (توسل م ۱۰۹ مطبوعہ کتب اسلامی بیروت) الم م حاکم نیشا یورکی نے بھی اس حدیث کوحضرت عمرے روایت کیا ہے اوراس کوسیح الاسا وکلھا ہے۔

یں ، (السند رک ج ۲ص ۲۱۵ مطبوعہ دارالبازللنشر والتوزیع ، مکه مکرمه)

امام حاکم نیشا پوری نے ایک اور حدیث اس کے مقارب روایت کی ہے۔

حضرت ابن عباس رضی الند خبما بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت عیسی علید السلام کی طرف بیروتی کی: اے عیسیٰ! محمد صلی النه علید وسلم پر ایمان لائے کا حکم و دو کیونکدا گرمجمد صلی النه علید وسلم نه ہوتے تو بین ان کر ایمان لائے کا حکم و دو کیونکدا آگر مجمد صلی النه علید وسلم نه ہوتے تو جنت اور دوز ت کو پیدا نہ کرتا اور میں نے عرش کو پانی پر پیدا کیا تو وہ سلم نہ ہوتے تو بین انہ کرتا اور میں نے عرش کو پانی پر پیدا کیا تو وہ سلم نظا بھر میں نے اس پر لا الد الا الله علید وسل اللہ تکھا تو وہ ساکن ہوگیا۔ بید حدیث می الاسناد ہے اور امام بخاری اور امام سلم نے اس کو دوایت نہیں کیا۔ (امسد رک ج میں ۲۵ میل وراد ان کرتا ورایت نہیں کیا۔ (امسد رک ج میں ۲۵ میل وراد ان کیا تھا۔

اس عارب اوراما میں ملم نے اس کوروایت ہیں لیا۔ (استدرک ج مل ۱۵۵ مطبوعہ دارالباز نستر والتوزیخ میشرمہ) علامہ ذہبی نے ان دونوں مدیثوں کے راویوں کی صحت ہے اختلاف کیا ہے 'کین شیخ ابن تیسید کی تنظیم مقدم ہے۔

تبيار الترأر

علامہ سیوطی نے امام حاکم امام بیعق کام طبرانی کام الوقیم اورامام ابن عساکر کے حوالے سے حصرت عمر رضی اللہ عند ک روایت کو بیان کیا ہے۔ (خصائص کبرئ جام ۲۰ مطبوعہ کتبہ فوریہ رضویہ فیصل آباد)

علامة مطلانی نے بھی حضرت عمر رضی الله عند کی روایت کوامام حاکم کے حوالے نیقل کیا ہے۔

(المواب للدنيم الزرقانی تام سه اسم و دارانظر بيروت المواب للدنيم الزرقانی جام سه اسم و دارانظر بيروت اسه اهدا علامه ذرقانی نه اس کی شرح ميں امام حاکم اور ايواني تخ سے حوالے سے حضرت ابن عباس کی ندگور الصدر روايت بيان کی ہے اور لکھتے ہيں کہ امام حاکم نے اس روايت کو تحقی قرار ديا ہے اور علامہ بلقينی نے اپنی قاوئی ميں اس تقیح کی تائيد کی ہے اور کہا ہے کہ اس قتم کی بات رائے ہے نہيں کہی جاکتی اس ليے بير حديث حکماً مرفوع ہے علامہ ذبی ہے کہ اور کہا ہے کہ اس قتم کی بات رائے ہے نہيں کہی جاکتی اس ليے بير حديث حکماً مرفوع ہے علامہ ذبی ہے اور کہا ہے کہ اس قتم کو اور انہوں نے کہا: اللہ تعالی فرما تا ہے: اگر آپ ندہوتے تو ميں جن کو پيدا کرتا نہ نار کو پيدا کرتا نہ اور امام ديل کہ اسم المواب کہ اسلامی المواب للدنے اس ۱۳۲ مطبوع دارانظر پروٹ ۱۹۳۳ھ)

ملاعلی قاری نے بھی امام دیلی کی اس روایت کواستشباد کے طور پر پیش کیا ہے۔

(موضوعات كبيرص ٥٩ مطبوعه مطبع مجتبالي والي ١٣١٥ هـ)

حضرت مجدوالف ٹانی رحمہ اللہ نے حقیقت محمدی پر بحث کرتے ہوئے بیدو صدیثیں کامی ہیں:

اگرآپ کو پیدا کرنا نه ہوتا تو میں افلاک کو پیدا نہ کرتا اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کو ظاہر نہ کرتا۔

( كمتوبات دفتر سوم مصددوم كمتوب نمبر ١٢٢)

بیر حدیثیں ہر چند کہان الفاظ کے ساتھ کتب حدیث میں مذکورٹییں ہیں لیکن بیم پی ثابت ہیں ٔ حدیث اولاک پر''مقالات سعیدی'' میں ہمار از کی تفصیلی مقالہ ہے۔

ان حادیث سے بید دائعتے ہوگیا کہ مقربین بارگاہ کے وسیلہ سے دعا کرنا ابتداء آفرینش سے مشروع اور معمول ہے اور رسول الله صلی الله علیہ دسلم نے مقام مدح میں اس دعا کا ذکر فرما کراس کے جواز اور اسخسان کو بیان فرما دیا۔

مول الله صلی الله علیه وسلم کا خود اپنے وسیلہ سے دعا فرمانا

مافظ البيتي بيان كرتے بين:

اس حدیث کوعلا مہ نو رالدین سمبو دی نے بھی ذکر کیا ہے۔

(وفاءالوفاءج ٣ ص ٩٩ ٨ \_ ٨٩٨ مطبوعه واراحياء التراث العربي بيروت)

شخ ناصرالدین البانی نے بھی اس صدیت کا ذکر کیا ہے۔ (توسل م ۱۰۲ مطبوعہ کتب اسلائی بیردت)

اس صدیث ہے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ ہے دعا کرنا نہ صرف حضرت آ دم علیہ السلام کی بلکہ خود نبی صلی اللہ علہ وسلم کی بھی سنت ہے۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم كاخودايي وسيله سے دعا كرنے كى مدايت دينا

انبیاء علیم السلام اور بزرگان دین کے وسیلہ سے دعا کرنے کی اصل بیرحدیث ہے:

حضرت عنّان بن حنیف رض اللّه عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک نا پیافخض نی صلی اللّه علیہ وہلم کی خدمت میں حاضر ہوا'اس نے عرض کیا: آپ اللہ سے دعا سیجے کہ اللہ تعالی میری آئکھیں ٹھیک کردئے آپ نے فرمایا: اگرتم چاہوتو میں اس کام کوموٹر کردوں اور بیرتہارے لیے بہتر ہوگا اور اگرتم چاہوتو (ابھی) دعا کردوں اس نے کہا: آپ دعا کرد بیحے' آپ نے فرمایا: تم اچھی طرح وضوکرو' دورکعت نماز پڑھواس کے بعد بید عاکرد: 'اے اللہ ایش تجھے سے سوال کرتا ہوں اور مجمد نمی رحمت صلی اللہ علیدوسلم کے دسلہ سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں ا سے محمد اصلی اللہ علیدوسلم میں آپ کے وسلہ سے اس حاجت میں اپ زب کی طرف متوجہ ہوا ہوں تا کہ میری بیر حاجت پوری ہوا ہے اللہ! نبی صلی اللہ علیدوسلم میں ا

> اس حدیث کوامام ترندی نے بھی روایت کیا ہے۔ (جامع ترندی ص ۵۱۵ 'مطبوعہ نور حجد کار خانہ تجارت کتب' کرا ہی) اس حدیث کوامام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔ (منداحمد ۳۶ مصلوعہ کتب اسلائی بیرون ۱۳۹۸ھ) اس حدیث کوامام حاکم نے بھی روایت کیا ہے۔ (مندرک ج اص ۵۱۹ 'مطبوعہ دارلبازللنشر والتوزیع' مکدکرمہ) اس حدیث کوامام ابن عساکر نے بھی روایت کیا ہے۔ (مختر تاریخ دمشق ۳ س ۲۰۰۳ 'مطبوعہ دارالکلزوشق)

امام ابن ماجه امام ترفدی امام احمد اور امام حاکم نے اس حدیث کو تلارہ بن خزیر بن ثابت کی سند سے روایت کیا ہے اور امام جیمتی نے اس صدیث کواس سند کے علاوہ ابوا مامد بن مہل بن حنیف کی سند سے بھی روایت کیا ہے اس روایت میں بیاضاف ہے:

قسال عشمسان: فوالله ما تفرقنا ولا طال حفرت عثان بن ضيف نے كہا: به خداا بحى بم اس المسحدیث حسی دخل الرجال وكانه لم یكن به مجلس سے اشح نیس شے اور شاہمی سلم گفتگو وراز بوا تما كه صدوقط (۱۱م ابر كرا جربن حين بحق حق ۵۵ مرد فرال المدية وه (تابيعا خض اس حال ميں واضل بواكم اس كي آكو ميس كوئي

ا ہام ابن السنی نے بھی اس حدیث کواپوا ہامہ بن سبل بن حنیف کی سند ہے روایت کیا ہے ، جس میں فدکورہ الصدر اضافہ ہے – (عمل الیور والملیاء س ۲۰۲ مطبوعہ مجل الدائرة المعارف دکن ۱۳۱۵ھ)

تكلف نېيرىقى\_

علامہ نو دی نے اس حدیث کوام ماہن ماجہ اور امام تر فدی کے حوالوں سے بیان کیا اور اس میں یا محمد کے الفاظ میں علامہ نو دی نے لکھا ہے کہ ام تر فدی نے اس حدیث کو حسن سیح لکھا ہے۔ امام نسائی نے اس حدیث کوسٹن کبر کی (ج۴ م ۱۲۹ مطوعہ دارالکت العلمیہ بیروٹ اا11ء) میں روایت کیا ہے۔

امام محمد جزری نے اس صدیث کوامام تر خری امام حاکم اور امام نسائی کے حوالوں سے ذکر کیا اور اس میں بھی یا محمد کے الفاظ میں ۔ (الاذکارس ۱۲۵ مطبوعہ دارافکر میروٹ ۱۳۷۵ھ)

ج٢ ص ١٦٤ مطبوعه دارالكتاب العلميه بيروت)

قاضی شوکانی '' حصن حمین'' کی شرح میں لکھتے ہیں: اس حدیث کوامام ترقدی امام حاکم نے '' ''مستدرک'' میں اور نسائی نے روایت کیا ہے جیسا کہ مصنف رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے' امام طبر افی نے اس حدیث کی تمام اسانید بیان کرنے کے بعد کہا: بیر حدیث سجح ہے امام ابن ترزیمہ نے بھی اس حدیث کو صحح کہا' موان ائمہ نے اس حدیث کو سجح کہا ہے' البتہ نسائی کی روایت میں بہتر و جہ کہ اس میں بید ذکر بھی ہے: اس نے وور کعت نماز پڑھی اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کم کا وسیلہ پیش کرنے کے جواز کی دلیل ہے' اس کے سماتھ میہ اعتقاد لازم ہے کہ حقیقتۂ وینے والا اور خوک رنے والا اللہ تعالیٰ ہے' جووہ چاہتا ہے وہ ہوجاتا ہے اور جووہ نہیں چاہتا وہ

تہیں ہوتا۔ (تحذ الذاکرین ۱۳۸۸ میلاء ۱۳۸۰ میلوء مصطفی البابی واولادہ معرفہ ۱۳۸ھ)

حضرت عثمان بن حنیف کی بیر حدیث جس کو بکرت محدیث نین نے اپنی اٹھا نیف میں صحت سند کی صراحت کے ساتھ روایت کیا جسلہ ہے اور چونکہ آپ کی تواند پر بھی کیا درخواست کرنا اللہ علیہ وسلہ ہے وہا کی درخواست کرنا وار سخت نے جائز اور سخت نے اس لیے آپ کے وصال کے بعد بھی جائز اور سخت نے جسٹ ہیں اس لیے آپ کے وصال کے بعد بھی آپ کے وسیلہ سے دعا کرنا اور آپ ہے وعا کی ورخواست کرنا جائز ہے اور بالخصوص آپ کے وصال کے بعد آپ کے وسل سے دعا کہ ویونکہ آپ کی موان اور آپ سے دعا کرنا اور آپ ہے وصال کے بعد آپ کے وسل سے دعا کے دواز پر دلیل ہی ہے کہ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عند نے حضرت عثمان رضی اللہ عند کے زمانہ خالات میں ایک خصص کواس کی تضاء حاجت کے لیے یہ وعا تعلیم کی اس حدیث کوا ما مطبر انی اور امام بیعی نے اپنی اپنی تصانیف میں سول اللہ صلی کا تعدد واجہ کہ اس کے دوہم نے اور دیث بیان کی ہیں ان میں رسول اللہ صلی اللہ صلی کے اور ملی ہو اس کی وقات کے بعد آپ کے تو سل پر دلیل ہے۔

آپ کے تو سل پر دلیل ہے۔

<u>حضّرت عمر رضّی اللّٰد عُنہ کے زمانہ خلافت میں صحابہ کا رسول صلی اللّٰہ علیہ وسلم سے دعا کی ۔۔۔۔۔</u> سخابہ ساک ا

<u>در واحت حرما</u> حفریت عمر رضی

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ایک سال قبط پڑ گیا تو حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ ملیہ وسلم کے روضہ پر حاضر ہوئے ادرعرض کیا: اپنی امت کے لیے بارش کی دعا سیجئے ۔ اندوس المدش علی میں ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ایک میں میں اللہ علیہ ہوئے۔

حافظ ابن الی شیبه اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: ر

(المصنف ج ١٢ص ٣٦ مطبوعة ادارة القرآن كراجي ٢٠١١ه)

نيز حافظ ابن كثير لكصتے میں:

حافظ ابو کریمیتی اپنی سند کے ساتھ مالک سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب کے زمانہ میں (ایک بار) قبط

واقع ہوا'ا کیے مختص (حضرت بلال بن حارث مزنی) نجی صلی الشعلیہ وسلم کی قبر مبارک پر حاضر ہوا اور عرض کیا: یارسول الشداا پی امت کے لیے بارش کی وعا سیجئے کیونکہ وہ (قبط ہے) ہلاک ہورہ ہی ہے؛ نجی صلی الشدعلیہ وسلم اس مختص کے خواب میں تشریف لا ہے اور فر مایا: عمر کے باس جا دَاوران کو میر کی طرف سے سلام کہوا اور ان کو میر خروکہ تم پر یقینا بارش ہوگی اور ان سے کہو کہ تم سوچھ ہوچھ سے کام لواس مختص نے جا کر حضرت عمر منی الشعث کو تجروی محضرت عمر نے کہا: اے میر سے رب! میں صرف اس چیز کور کے کرتا ہوں جس سے میں عاجز ہوں۔ اس صدیث کی سندھ تھے ہے۔ (البدایدوانہایہ تاے ص ۱۹۔ ۹۱ مطبوعہ دارانگز ہیروے) حافظ ابوعم و بن عبدالبرالور حافظ ابن کشیر نے بھی اس روایت کو ذکر کہا ہے۔

(الكال في الآريخ ج م ص ٣٩٠ - ٣٨٩ مطبوعه دارالكتاب العربية بيروت ١٢٠٠ هـ)

علم حدیث میں حافظ ابن کیٹری شخصیت موافقین اور مخالفین سب کے مزد یک سلم ہے اور حافظ ابن کیٹر نے اہام پیمن کی اس روایت کوشیح قرار دیا ہے اور اس روایت میں بی تقریح ہے کہ رسول الند صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد هفرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ عنہ نے آپ کی قبرانور پر جاکرآپ ہے بارش کی وعا کے لیے ورخواست کی اور هفرت عمر رضی اللہ عنہ سے بیو اقعہ اور اپنا خواب بیان کیا اور حضرت عمر نے اس کو مقرر رکھا اور اس پر انکارٹیس کیا' اس سے معلوم ہوا کہ هفرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذو کیے بھی وصال کے بعد صاحب قبر ہے وعاکی ورخواست کرنا جا تز ہے۔

اس حدیث کے متعلق حافظ ابن حجرعسقلانی لکھتے ہیں:

امام ابن ابی شیبہ نے سند صحح کے ساتھ حضرت عمر کے خازن مالک الدار سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں (ایک بار) قبط واقع ہوا ایک فخض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر حاضر ہوا اور عرض کیا: یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ابنی امت کے لیے بارش کی وعا بیجئ کیونکہ وہ ہلاک ہور ہی ہے کھراس فخض کوخواب میں آپ کی زیارت ہوئی اور بیہ کہا گئی کہ میں حض نے بیخواب دیکھا تھا وہ کیے از صحابہ گئیا کہ عمر کے باس جاؤا لوک میٹ سیف نے ''فقو ک'' میں روایت کیا ہے کہ جس فحض نے بیخواب دیکھا تھا وہ کیے از صحابہ حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ عینہ تھے۔ (خواباری عمس 87 ۔ 40 مطبوعہ وارش الکت الاسلام بیالا بوز اوساھ)

اس صدیث کو صافظ این کثیرا ور صافظ این حجرعسقلانی ووثوں نے سندائسیح قرار دیا ہے اوران ووٹوں کی تشیح کے بعد سمی متر ود کی مخوائش ہاتی نہیں رہتی اور نہ کس کا اٹکار درخوراعتناء ہے۔

ی جل کہاں بناردی اداری کا امار در طور العناء ہے۔ حضرت عثمان رضی اللّٰد عنہ کے زیانہ خلافت میں صحابہ کا رسول اللّٰہ صلّٰی اللّٰہ علیہ وسلم ہے۔۔۔۔

د عا کی درخواست کرنا

کیا کچروہ حضرت عثان بن عفان کے پاس کیا اور بان نے ان کے لیے دروازہ کھولا اور ان کو حضرت عثان بن عفان رخمی اللہ عنہ کچروہ حضرت عثان بن عفان رخمی اللہ عنہ کے اس کے بال کے بال کے بال کے اس کے بال کے اس کے بال کا کا م کردیا اور فرمایا: تم نے اپنا کا م ذکر کیا اور جسم اس کا کا م کردیا اور فرمایا: تم نے اس کے بہلے اب تک اپنے کا م کا ذکر تبیں کیا تھا اور فرمایا: جب بھی تہیں کوئی کام ہوتو تم ہمارے پاس آجانا کچروہ محض حضرت عثان رضی اللہ عنہ کیا اور جب اس کی حضرت عثان بن عفا من تعدید کے باس تعداد بری حضرت عثان بن محفی حضرت عثان بن حضوت عثان بن حضیف نے کہا: اللہ تعالی آپ کو بڑاء خبر دے حضرت عثان رضی اللہ عنہ بن موجود تھا۔

تھے اور میرے معاملہ میں فور نہیں کرتے تھے حتی کہ آپ نے ان سے میری سفارش کی حضرت عثان بن حضیف نے کہا: بخدا!

میں نے حضرت عثان رضی اللہ عنہ سے کوئی بات نہیں کی گئی سے بھی سے میری سفارش کی حضرت عثان بن حضیف نے کہا: بخدا!

آپ کے پاس ایک با بینا محض آیا اور اس نے اپنی تا بینائی کی آپ سے شکا بین سے اور جمیع بڑی مشکل ہوتی ہے نی ملی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا: کیا تم اس پر مسرک کرو گے؟ اس نے کہا: یارسول اللہ! بخیر داست دکھانے والاکوئی تبیس ہے اور جمیع بڑی مشکل ہوتی ہے نی ملی اللہ علیہ وسلم کے اور میر موجود تعداد میں ہوئی تھی دیا جم الگن نہیں ہوئے تھے اور نہ ایمی زیادہ پائٹی میں کہ ایمیائی تعداد کے بالے ایمی ہم الگن نہیں ہوئے تھے اور نہ ایمی زیادہ پائٹی میں کہا وہ بیا تھیں ہوئی تھیں کہوہ نا بینا شخص آیا درآں حالیہ اس میں بالکل نا بینائی نہیں کہ یہ سے دیا تھوں میں جو کہ ہے۔

حافظ زکی الدین عبدالعظیم بن عبدالقوی منذری متوفی ۲۵۲ ھ نے''الترغیب دالتر ہیب'' (جاص ۲۷۷۔ ۴۷۳)' مطبوعہ دارالحدیث قاہرۂ ۷۰۷ھ) میں ادر حافظ آہیٹی نے مجمع الزوائد (ج۲س ۲۷۹) مطبوعہ بیروت) میں اس حدیث کو بیان کرکے ککھاہے کہ بیرحدیث صحیح ہے۔

شخ ابن تیمیہ کے حوالے سے حضرت عثان بن حنیف کی روایت کی تا ئیڈ تو ثیق اور تھے

امام طبرائی نے اس حدیث کو روایت کرکے کہا: اس حدیث کو شعبہ نے ابوجھ نم سے روایت کیا ہے اور شعبہ ہے اس حدیث کو صحبہ نے ابوجھ نم سے اس حدیث کو صحب نے دوایت کیا ہے اور وہ اس سے روایت کرنے ہیں متفرد ہے ( یعنی اس کا کوئی متابع نہیں ہے اور سے حدیث غریب ہے ) اور حدیث تح جے ہے ہے ابن تعبیہ نے امام طبرانی پر اعتراض کیا کہ اس حدیث کو شعبہ سے روایت کرنے میں صرف عثان بن عمر متفر و نہیں ہے بلکہ روح بن عبادہ نے بھی اس حدیث کو شعبہ سے روایت کیا ہے اور بیا سنا دھتے ہے اس کا طاحہ یہ ہے امام طبرانی کی بیروایت دو تیجے سندوں ہے مروی ہے ہے تی اس کا عبارت بیہ ہے:

امام طبرانی نے کہا:اس مدیث کوشعبہ نے ابوجعفر سے روایت کیا ہے اوراس کا نام عمر بن انی بزید ہے اور وہ ثقد ب

عثان بن الى عمر شعبه سے اس روایت میں متفرد ہے۔ ابوعبدالله مقدی نے کہا: اور حدیث می ہے۔

میں کہتا ہوں کہ امام طبرانی نے اپنے مبلغ علم کے اعتبار سے عثان بن الی عمر کومتفر دکہا ہے' ان کو بیہ معلوم مہیں ہوا کہ دوح بین عمادہ نے بھی شعبہ سے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور بیا اساد صحیح ہے' اس سے معلوم ہوا کہ عثبان بن الی عمر اس روایت میں متفر ونیس ہے ۔ (مجموع) النتادیٰ جام 190۔ 190، معلوم دارالجیل' ریاض ۱۹۲۸ھ)

طبرانی کی روایت ندکورہ کا صحاح کی دوسری روایت سے تعارض کا جواب

ایک سوال بیہ دسکتا ہے کہ حضرت عثان بن حنیف کی اس روایت کوا ام ترفدی امام ابن باجباً امام احداد رامام ابن منی نے روایت کیا اور اس میں حضرت عثان کے زمانہ فلافت میں وسلیہ کے ساتھ دعا کا ذکر نہیں ہے اس کے برخلاف امام طبرانی اور امام پہنچ نے حضرت عثان بن حذیف کی اس روایت میں حضرت عثان کے زمانہ خلافت میں بھی حضور سے توسل کرنے کا ذکر کیا

ے اس کی کیا وجہ ہے؟

اس موال کا جواب میہ ہے کہ ایک حدیث کو بعض ائمیہ اختصار کے ساتھ روایت کرتے ہیں اور بعض ائمہ تفصیل کے ساتھ

روایت کرتے ہیں' اعتراض کا کل بیرتھا کداس روایت کی سندھیج مذہوتی یاضعیف ہوتی اور جب شخ این تیمید نے خود بیان کیا کہ طبرانی کی مفصل حدیث دو صحیح سندوں کے ساتھ مروی ہےتو پھراعتراض کی کب گفیاکش ہے؟

امام بیمتی نے پہلے دوسندوں کے ساتھ اس حدیث کو اختصاراً روایت کیا ( دلائل الغوۃ ج ۲ ص ۱۹۷ – ۱۹۲) پھراس

حدیث کوروح بن قاسم عن الی جعفر مدین عن الی امامہ بن سمل بن صنیف کی سندے تفصیل کے ساتھ روایت کیا جیسا کہ امام طرانی نے روایت کیا ہاس کے بعد مزید بیکها: اس صدیث کو ہشام دستوائی نے از ایوجعفر از ابوامامہ بن مہل ازعم خود روایت کیا ہے ابوامامہ کے چھا حضرت عثان بن

عنيف بين - ( رلاكل النهوة ح ٢ ص ١٦٨ ) مطبوعه دار الكتب العلمية أبيروت)

المام يهين كى اس مفصل روايت كا اوراس دوسرى سند كالشخ ابن تيميه نه بحى ذكر كياب كليمة بين:

امام پہنی نے اس سند کے ساتھ قصہ کوروایت کیا ہے اور اس ہے آپ کے وصال کے بعد آپ ہے تو سل پر استدلال کیا جاتا ہے بشر طبکہ بیروایت سمجھ ہو۔ ( نآویٰ ابن تیبہ جاص ۲۹۸ مطبوعہ بامر فہدین عبدالعزیز آل السعود )

توسل بعداز وصال بریخ ابن تیمیہ کے اعتر اضات اور مصنف کے جوابات

شیخ این تیمیہ نے بیدتو کہا ہے کداگر اس حدیث کی سنرصحح ہوتو اس حدیث ہے وفات کے بعد دسیلہ ثابت ہے لیکن انہوں ن اس حدیث کی سند پر کوئی اعتراض نہیں کیا اور اس میں کوئی ضعف نہیں نکال سکے علاوہ ازیں امام بیعی کی روایت بیان كرنے كے بعد انہوں نے اى روايت كوام طبرانى كے حوالے سے بيان كيا اوراس كاايك متابع بھى بيان كيا ہے اور يدتقر تح

کی ہے کہ بید دونوں سندیں سیج میں جیسا کہ ہم باحوالہ بیان کر بیکے میں لہذا جب امام طبر انی کی روایت میج ہے اوراس روایت کی دوسری سند بھی سیج ہے تو شیخ این تیمید کے اپنے اقرار کے مطابق وفات کے بعد وسیلہ ٹابت ہوگیا اور بیرواضخ ہوگیا کہ نبی صلی

الله علیه وسلم کے وصال کے بعد آپ ہے دعا کی درخواست کرنا اور آپ کو یا مجمہ کے صیفہ ہے ندا کرنا محابہ کرام کے نز دیک جائز تھا' جبھی حطرت عثان بن حنیف رضّی اللہ عنہ نے ایک مخص کو بیردعا تلقین کی کہا ہے مجمد! میں آپ کے وسیلہ ہے آپ کے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تا کہ وہ میری حاجت پوری کر دے۔

م این تیمید نے اس بحث میں جوآ خری اعتر اض کیا ہے وہ میرے:

حافظ ابو بكر بن خيشمه نے اپنى تاریخ میں اس حدیث کوان الفاظ کے ساتھ روایت كيا ہے:

حضرت عثمان بن حنيف رضى الله عنه بيان كرتے ميں كه ايك نابينا فحض نبي صلى الله عليه وسلم كي خدمت ميں حاضر بوااوراس نے عرض کیا: میری بینائی چل گئی ہے' آپ اللہ تعالٰ ہے میرے لیے دعا سیجیے' آپ نے فر مایا: جا کر دضو کر واور دور کعت نماز پڑھؤ چر كبورا سالله! من تجمع سوال كرتا بول اورتير ي تي محد نبي رحت صلى الله عليه وسلم كروسيله سي تيري طرف متوجه موتا بول ا ع محد! میں اپنے رب کے حضورا کی بصارت لوٹانے کے لیے آپ کی شفاعت طلب کرتا ہوں اے اللہ! میرے حق میں میری شفاعت کو تبول کراور میری بصارت لوٹانے میں میرے نبی کی شفاعت تبول فرما' اورا گرخمہیں کوئی اور کام ہوتو پھرای طرح کرنا' پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی بصارت لوٹا دی۔ ( فاد ٹی این تیمیہ قاص ۲۷۵ مطبوعہ بامرفیدین عبدالعزیز آل السعود )

Marfat.com

ال روايت برين ابن تيميد في حسب ذيل اعتراضات كي بين:

(۱) ''اگر تھہیں کوئی اور کام ہوتو ای طرح کرو'' بید حضرت عثان بن صنیف کے الفاظ میں' ٹی صلی اللہ علیہ وہلم کے الفاظ نہیں۔ بیں۔ (۲) دوسرے راویوں کی روایت میں بیالفاظ نہیں میں (جیسا کہ گزرچکا ہے) اورا اگر بالفرض بیالفاظ تابت ہوں تب بھی بیہ دلیل نہیں ہے' کیونکداس سے زیادہ سے زیادہ بیٹا بت ہوتا ہے کہ دعا کے بعض الفاظ کائی جین' کیونکہ انہوں نے مشروع دلیل نہیں ہے' کیونکداس سے زیادہ سے زیادہ بیٹا بت ہوتا ہے کہ دعا کے بعض الفاظ کائی جین' کیونکہ انہوں نے مشروع

دیس بیں ہے یوملدان سے ریادہ سے ریادہ ہے ہی ہت ہویا ہے اردھ سے سابھ ملا ہوں یں یومدا ہوں ہے سردں دعا کرنے کا حکم نہیں دیا بلکد دعا کے بعض الفاظ کہنے کا حکم دیا ہے۔ (۳) حضرت عثمان بن حنیف نے بید کمان کیا کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی اس طرح (یعنی حضور صلی اللہ علیہ

وسلم کے وسلہ ہے) دعا کرنا جائز ہے طالانکہ حدیث کے الفاظ اس کے ظاف میں کیونکہ نامینا صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیسوال کیا تھا کہ آپ اس کے لیے دعا کریں اور اس کو پیریفیٹین تھا کہ آپ اس کے لیے دعا کریں گے اور سیر مسلم سے بیسوال کیا تھا کہ آپ اس کے لیے دعا کریں اور اس کو پیریفیٹین تھا کہ آپ اس کے لیے دعا کریں گے اور

علیہ و م سے بیموں میں طالعہ اور ب اسے ہے وہ سریں دور میں دید ۔ یں عالم کی شفاعت میرے دی میں قبول فر ماا اور آپ نے اس کو تھم دیا تھا کہ وہ دعا میں بیہ کہے کہ اے اللہ احضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میرے دی میں قبول فر ماا اور اس طریقہ سے بید دعا اس وقت تھے ہوگی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کریں اور اس کی شفاعت کریں اور جس کو آپ کی دعا کرنے اور آپ کے شفاعت کرنے کا علم نہیں ہے اس کا اس طریقہ سے دعا کرنا صحیح نہیں ہے' اس

طریقہ سے دعا کرنا اور شفاعت طلب کرنا آپ کی حیات و نیادی میں ہی درست تھا اور یا قیامت کے دن درست ہوگا جب آپ شفاعت فرما کمیں گے۔ ( فاقوی این تیبیتی اص ۲۷۲، ۲۵۴، مطبوعہ بامر فید برن عبدالعزیز آل السعود ) مما سال مرد میں سے ماگ راوان میا الدہ صلی اللہ بالم سر میں میں کا حدود یہ عشان میں جذاب میں میں میں میں ا

پہلے سوال کا جواب یہ ہے کداگر بیدالفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ ہوں بلکہ حضرت عثمان بن صنیف ہی کے ہوں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ کی چیز کے جائز نا جائز ہونے میں شیخ ابن تیمید کی بنسبت صحابی رسول کی فہم اوران کے اجتہاد پراعثا دکرنا زیادہ قرین قیاس ہے۔

دوسرے سوال کا جوا ب یہ ہے کہ حافظ این ابی خیشہ کی اس روایت سے ہمارااستدلال نہیں ہے اگر اس پرشخ کو اعتراض ہے تو اس روایت کو ہم چھوڑ دیتے ہیں' ہمارااستدلال تو امام طبرانی کی روایت ہے جس کے متعلق خود شخ این تیبیہ نے تصریح کی ہے کہ بیدو محجے سندوں سے مردی ہے۔

تیسرے سوال کا جواب میہ ہے کہ جب ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کرتے ہیں تو الله تعالیٰ آپ کو اس درخواست کی طرف متوجہ کردیتا ہے یا اس درخواست پرمطلع کردیتا ہے' پھررسول الله صلی الله علیہ وسلم ہماری دعا کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور شفاعت کرتے ہیں اور اس ہیں کون ساشری یا مقتلی استبعاد ہے؟

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت الدو ررضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فریایا جمھے پر میری امت کے اجھے اور برے تمام اعمال چیش کئے جاتے ہیں۔ (میچ مسلم جاس ۲۰۷ مطبور نو مواقع البطالح اس کیا گیا ۱۳۷۵ھ)

اس صدیث کے بیش نظر جب آپ کا کوئی امنی آپ سے دعا کی درخواست کرے گا تو آپ کوا سکاعلم ہوجائے گا اور آپ اس کی شفاعت فرما کیں گئے کیونکہ آپ نے خود اپنے وسلہ سے دعا کرنے اور دعا کی درخواست کرنے کی ہدایت دی ہے اور اس ہدایت کو عام رکھا ہے اور اس میں حیات یا بعداز وفات کی قیدنہیں لگائی اس لیے شئے ابن تیمید کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ''اور اس طریقہ سے دعا اس وقت صحیح ہوگی جب نجی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کریں اور اس کی شفاعت کریں اور جس کو آپ کے دعا کرنے اور آپ کے شفاعت کرنے کاعلم نہیں ہے اس کا اس طریقہ سے دعا کرنا صحیح نہیں ہے'' کیونکہ حیات اور ممات

تيبار القآر

میں وسیلہ کے جواز اور عدم جواز کا فرق علم کے ہونے یا نہ ہونے کی وجہ سے ہوسکتا تھا اور آپ کو ہر دوصورت میں علم حاصل ہے۔

رسول الله صلی الله علیه وسلم کے تمام احکام مسلمانوں کے لیے قیامت تک کے لیے جمت میں اور آپ کے افعال مسلمانوں کے مسلمانوں کے لیے اسوہ اور نمونہ میں اگر آپ کا کوئی تھم صرف آپ کی حیات مبار کہ کے ساتھ مخصوص ہواور بعد کے لوگوں ک لیے اس کا کرنا ناجا نز ہوتو آپ پر لازم ہے کہ آپ یہ بیان فرمائیں کہ بیتھ میرکی زندگی کے ساتھ خاص ہے اور بعد کے لوگوں کے لیاس تھر علم کرما کا ترجیم میں میں اس بیٹ اسلم بیان شام بیلی نا چھٹے ہے۔ اور مدین زاک ایک ششم اسکم سے کہ ک

کے لیے اس حکم رغل کرنا جائز نہیں ہے جیبیا کہ درسول اللہ صلی اللہ علیہ دیلم نے حضرت ابو بردہ بن نیار کو ایک خش ماہر بھرے کی قربانی کرنے کا حکم دیا اور فرما دیا: تمہارے بعد کسی کے لیے میٹل جائز نہیں ہے امام بخاری روایت کرتے ہیں: میں ایک کرنے کا حکم دیا اور فرما دیا: تمہارے بعد کسی کے لیے میٹل جائز نہیں ہے امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت براءرض الله عند بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بردہ نے نمازعید نے پہلے قربانی کر کی نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:اس کے بدلہ میں اور قربانی کروانہوں نے کہا: میرے پاس صرف چھ اہوکا ایک بگراہے جوسال کے بکرے سے فربہ ہے آپ نے فرمایا:اس کے بدلہ میں اس کی قربانی کروؤ اور تمہارے بعد کسی اور کے لیے شش ماہد بکرے کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔(محج بخاری ج مص ۸۲۴ مطور فروجو اسح الطالی کراچی ۱۸۱۱ھ)

نی صلی الله علیه وسلم نے بداششاء اس لیے بیان فرمایا کہ نی صلی الله علیه وسلم کے تنام اقوال اور افعال مسلمانوں کے حق میں قیا مت تک کے لیے جمت میں اگر آپ بداششاء نہ فرماتے تو چھ ماہ کے بحرے کی قربانی سب کے لیے قیامت تک جائز جو جاتی 'شیخ این تیمیہ کہتے ہیں: وفات کے بعد کی بزرگ سے دعاکی درخواست کرنا شرک کی طرف لے جاتا ہے:

م چند کہ انبیاء اور صالحین اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور اگر بیڈرش کیا جائے کہ وہ زندوں کے لیے وعا کرتے ہیں اور بے شک اس کی تاکید میں احادیث بھی ہیں' پھر بھی کمی شخص کے لیے ان سے دعا کوطلب کرنا جائز ٹبین ہے اور پہلے لوگوں میں ہے کی نے بیٹین کیا کیونکہ بیڈٹرک کا سبب ہے' اور انتدکو چھوڑ کر ان کی عمادت کا ذرایعہ ہے' اس کے برخلاف اگر ان کی زندگی میں ان سے دعا طلب کی جائے تو بیڈٹرک ٹبین ہے۔ (فاوٹی این جیسٹی اس مسم مطبوعہ یا مرفید ین مورانوزیز)

یں ان سے دعا سب ی چاہے و پیرمرٹ میں ہے۔ (حادی ابن جیسی) اس اسلوط ہارویہ ارمید ان ایس است ہوتا است کی اللہ علیہ شخ ابن جیسے کا بینا سحانی سے فرما ویے کہ اس طریقہ سے دعا کرنا صرف میری زعدگی میں جائز ہے اور میرے وصال کے بعداس طریقہ سے دعا کرنا جائز نہیں ہے' بلکہ شرک کا سب ہے' کیونکہ آپ کی بعث کا مقصد ہی شرک کی بخ کی کرنا تھا اور جب نمی صلی اللہ علیہ رسلم نے بغیر کی اسٹناء کے نابینا صحابی کو دعا کا بیطریقہ لیس کیا تو معلوم ہوا کہ تیا مت تک اس طریقہ سے دعا کرنا جائز ہے' اور صحابی رسول حضر ت عثان بن صنیف نے اس حدیث سے بھی سمجھا تھا اس جد سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کے بعد بھی ایک خفس کودعا کا بیطریقہ بتلایا اور ہمارے لیے محالی رسول کے طریقہ کی اتباع کرتا' شخ ابن تیمیہ کے افکار کی اتباع

کرنے ہے بہتر ہے۔ توسل بعداز وصال کے متعلق شیخ عبدالحق محدث وہلوی کا نظر ہیہ

شیخ عبدائن محدث دہلوی ککھتے ہیں: کاش میری عقل ان لوگوں کے پاس ہوتی 'جولوگ اولیاءاللہ ہے استمد اد اور ان کی امداد کا انکار کرتے ہیں میداس کا کیا مطلب بچھتے ہیں؟ جو کچھ ہم بچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ دعا کرنے والا اللہ کامخان ہے اوراراللہ تعالی ہے دعا کرتا ہے اور اس سے اپنی صاجت کوطلب کرتا ہے اور بیرعرض کرتا ہے کہ اے اللہ! تو نے اس پندہ محرم پر جورحمت فرمائی ہے اور اس پر جو لحظف و کرم

Marfat.com

کیا ہے اس کے وسیلہ سے میری اس حاجت کو پورا فرما' کہ تو وسینے والا کریم ہے۔ دوسری صورت میہ ہے کہ دواس اللہ کے ولی کو
غدا کرتا ہے اور اس کو تفاطب کر کے بید کہتا ہے کہ اے بندہ خدا اور اے اللہ کے ولی! میری شفاعت کریں اور اللہ تعالیٰ سے بید دعا
کریں کہ دہ میرا سوال اور مطلوب جمیے عطا کرے اور میری حاجت برلائے سومطلوب کو دینے والا اور حاجت کو پورا کرنے
والا صرف اللہ تعالیٰ ہے اور میہ بندہ ورمیان میں صرف وسیلہ ہے اور قادر واقا وراشیاء میں تصرف کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ
ہے اور اولیا واللہ اللہ تعالیٰ کے فعل سطوت وقد رت اور خلبہ میں فانی اور ہا لک ہیں اور ان کو اب قبر میں افعال پر قدرت اور مقرف حاصل فقائ جب وہ زندہ تھے۔
تعرف حاصل ہے اور نداس وقت قدرت اور تصرف حاصل فقائ جب وہ زندہ تھے۔

اورامدادواستمداد کا جومتی میں نے ذکر کیا ہے اگر موجب شرک اور غیراللہ کی طرف توجہ کوستازم ہوتا جیسا کہ مشکر کا زعم فاسد ہے تو چاہیے بیرتھا کہ صالحین سے طلب دعاء اور توسل زئدگی میں بھی ناجائز ہوتا حالانکہ بیہ بجائے ممنوع ہونے ک بالا فقاق جائز اور مستحسن ومستحب ہے اور اگر مشکر ہیریمیں کہ موت کے بعد اولیا ء اللہ اپنے مرتبہ سے معزول ہوجاتے ہیں اور زے کی میں حافظ اور کی اور سے انہمیں معاصل بھی دورہ آئی نہمیں ہے تھیں رکا ایساں ہے؟

توسل بعداز وصال كمتعلق علامه آلوي كانظريه

علامه آلوی لکھتے ہیں:

نی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کے وصال کے بعد آپ کی عزت اور وجاہت کے وسیلہ سے اللہ سے دعا کرنے میں میر سے نزد کیک وقی حرج نہیں ہے اور آپ کی وجاہت سے یہاں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت مراد ہے مثل اللہ تعالیٰ کی آپ سے وہ کا لی مجت جس کا بیر تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو مستر دنہ کر سے اور آپ کی شفاعت کو قبول فریائے اور جب کو فی شخص دعا میں کہتا ہے: اے اللہ! میں تیرے نی صلی اللہ علیہ وہا کہ کو فی شخص دعا میں کہتا ہے: اے اللہ! میں تیرے نی صلی اللہ علیہ وہ کہ کہ وہا ہت کے وسیلہ سے دعا کرتا ہوں کہ تو میر کی حاجت کو لیوا ہونے میں تیری محبت کو وسیلہ بناتا ہوں اور اس دعا میں اور تمہار سے اس تول میں کوئی فرق نہیں ہے کہا اسالہ! میں تیری رحمت کو وسیلہ بناتا ہوں کہ تو میر امیر کا م کردے یہ کہا کہ میں ہے کہنا وہ تھر کہ تھا ہوں کہ تو میر امیر کا مرکز کے بھی ہے کہا تا دیر کہ کہ کہ تھی کہ تھا ہوں کہ تو میر امیر کا مرکز کے بھی جائز بھی تیری وہا ہت کی شم و بتا ہوں کہ تو میر امیری کا مردے۔

تبيار القرآر

وجاہت اور حرمت کے ساتھ سوال کرنے میں ایک جیسی بحث ہے ' تو سل اور ذات محض کی فتم دینے میں رہے بحث جاری نہیں ہوگی ال وجابت اور حرمت کے وسیلہ سے دعا کرنا کمی صحابی سے منقول نہیں ہے اور شاید اس کی وجد بد ہو کہ صحاب وسیلہ کے ساتھ دعا کرنے ہے اس لیے اجتناب کرتے تھے کہ لوگوں کے ذہنوں میں کوئی بدعقید گی جگہ نہ پکڑیے کیونکہ ان کا زیار بتوں کے ساتھ توسل کرنے کے قریب تھا' اس کے بعد ائمہ طاہرین نے بھی صحابہ کی اقتداء میں وسیلہ کے ساتھ وعانہیں کی۔رسول المدصلى الله عليه وملم كعبه كي اس وقت كي ممارت كومنهدم كربك بناءابرا بيم پراس كود وبار وتغيير كرنا چاہيج تنے الكين چونكه آپ كي تو م تازہ تازہ کفرے نگل تھی اس لیے آپ نے فتنہ پیدا ہونے کے خدشہ سے اپنے ارادہ کو ترک کر دیا جیسا کہ حدیث سیج میں ہے میں نے وجاہت سے توسل اور تتم دینے کا جواز اور اس کی تو جیداس لیے بیان کی تا کہ عام مسلمانوں کو اس دعا میں حرج نه ہو' کیونکہ بعض لوگ نبی صلی اللہ علیہ وہا ہت کے وسیلہ ہے دعا کرنے بر گمراہی کا حکم نگانے کا دعویٰ کرتے ہیں' اس تقریر ے میرا بید مقصد نہیں ہے کداس طرح وسیلہ ہے دعا کرنا ان دعاؤں سے اصل بے جوقر آن مجید اورا حادیث میں ذکور ہیں اور جن دعا وَل يرصحا بدكرام كار بندر ب اوراخيار تا بعين نے جس طريقه كواپنايا 'يقيناً دعا كا يجي طريقه ذياده اچھا' دياده جامع زياده غع آوراورزیا ده سلامتی والا ہے۔(روح المعانی ج۲ ص ۱۲۸ مطبوعه دارا حیا مالز اٹ العربی ہیروت) توسل بعداز وصال كےمتعلق غيرمقلدعالم شيخ وحيدالز مان كانظر بيه

ي وحيدالزمان لكصة بس:

جب دعامیں غیر اللہ کے وسلہ کا جواز ثابت ہے تو اس کو زندوں کے ساتھ خاص کرنے پر کیا دلیل ہے؟ حضرت عمر رضی الله عند نے جو حفرت عباس کے وسیلہ ہے دعا کی تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ ہے ممانست پر دلیل نہیں ہے انہوں نے حضرت عباس کے دسلہ سے اس لیے دعا کی تا کہ حضرت عباس کولوگوں کے ساتھ دعا میں شریک کریں اور انہیاء علیم السلام این قبرول میں زندہ ہیں' ای طرح شہداء اور صالحین بھی زندہ ہیں' ابن عطاء نے جارے شخ ابن تیمید کے خلاف دمویٰ کیا' مجراس کے سوا اور پھچھٹا بت نہیں کیا کہ بطورعبادت نبی صلی انٹدعلیہ وسلم ہے استعانت کرنا جائز نہیں ہے' ہاں نبی صلی انٹدعلیہ وسلم کا وسیلہ چیش کرنا جائزے ٔ رسول الله صلی الله علیه وسلم کی وفات کے بعد حضرت عثمان بن صنیف نے اس محض کوآپ کے وسیلہ سے وعا تعلیم کی جوحفرت عثمان کے پاس جاتا تھا اورحفرت عثمان رضی اللہ عنداس کی طرف التفات نہیں کرتے تھے۔اس دعا میں ہیہ الفاظ تنے اے اللہ میں تجھ سے سوال كرتا موں اور مارے أي محد أي رصت كے وسيله سے تيري طرف متوجه موتا موں۔اس صدیث کوامام بیٹی نے سند متصل کے ساتھ ثقد راو یول سے روایت کیا ہے کاش میری عقل ان منکرین کے پاس ہوتی! جب کتاب اورسنت کی تفرز کے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ٹیں اعمال صالحہ کا وسلیہ پیش کرنا جائز ہےتو صالحین کے وسیلہ کوجھی اس پر قیاس كيا جائے كا اور امام جزرى نے " حصن حصين" كآ داب دعا ش كلها بك الله تعالى كى بارگاه ميں انبياء اور صالحين كا وسيله يثي کرنا چاہیے اور ایک اور حدیث میں ہے: یا محمد! میں آپ کے وسیلہ سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں مسید نے کہا کہ بد حدیث حسن ہموضوع نہیں ہے امام تر فدی نے اس حدیث کوچھ کہا ہے ایک حدیث میں ہے: میں تیرے نبی محراورمویٰ کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں' اس کوعلامداین اشیر نے نہایہ'' میں اور علامد طاہر پٹنی نے دوجمع بحار الانوار'' میں ذکر کیا ہے' اور امام عاكم المام طبراني اورامام يهيق في ايك حديث مي حضرت آدم كي الى دعاكوروايت كياب: الدائد! مي تجهد يحق مجمر سوال كرتا بول اورابن منذر نے روايت كيا ہے: اے اللہ! تير ينزد كي محرصلي الله عليه وسلم كي جو وجابت اور عزت ہے ميں اس کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں' علامہ کلی نے کہا ہے کہ وسیلہ پیش کرنا' مدد طلب کرنا اور شفاعت طلب کرنامستحن ہے علامہ

تبار القآر

قسطانی نے بداصافہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کرآہ وزاری کرنے کا متقد مین اور متاخرین میں سے کی نے الکارنیس کیا تھا حق کہ این تیمیہ آیا اور اس نے الکارکیا تاضی شوکانی نے کہا کہ انبیاء میں سے کی نبی

اولیاء ش سے کمی ولی اورعلاء میں سے کمی عالم کا بھی وسیلہ پیش کرنا جائز ہے جو تحض قبر پر جا کرزیارت کرے یا فقط اللہ سے دعا کر ہے اور اس میت کے وسیلہ سے دعا کرے کہ اللہ میں تجھ سے بید دعا کرتا ہوں کہ تو بچھے فلاں بیار کی سے شفاء دے اور میں میں میں کہ جس سے مصرف کے اسام میں میں میں میں میں کہ بی خبر سے میں شریر کی کہ کا میں خبر کا کہ کا مرفقہ میں ا

اس نیک بندے کے وسلہ سے تجھ سے سوال کرتا ہوں تو اس دعائے جواز میں کوئی شک نہیں ہے۔ قاضی شوکانی کا کلام ختم ہوا۔ (مبیة المهدی م ۴ مطبوعہ بریس دہلی ۴۳۵ هـ)

رمید سهده سال بعد از وصال کے متعلق غیر مقلد عالم قاضی شوکانی کا نظریه

غیرمقلدعالم شخ مبار کپوری' الدرالنفید'' ہے قاضی شؤکانی کی عبارت نقل کرتے ہیں: انبیاء اورصالحین کے وسل ہے شع کرنے والے قرآن مجید کی ان آیات ہے استدلال کرتے ہیں: ہم ان کی صرف اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ یہ میں اللہ کے قریب کرویں۔ (الزمز۳) اللہ کے ساتھ کی کی عبادت نہ کرو۔ (جن: ۱۸)ای کو (معبود سمجھ کر) لچارنا برق ہے اور جولاگ اللہ کے سوا دوسروں کو (معبود سمجھ کر) لچارتے ہیں جوان کو کوئی جواب نہیں دے کتے۔ (الرعد: ۱۲) ان آیات ہے استدلالی شمجھ نہیں ہے' کیونکہ سورہ زمر کی آیت نمبر ۳ میں ساتھ سے کے مشرکیوں بنوں کی عمادت

۔ ور سربی ان آبات ہے استدلال میچ نہیں ہے' کیونکہ سورہ زمر کی آیت نمبر ۳ بیں یہ نقر تک ہے کہ مشر کین بتوں کی عبادت کرتے تنے اور جو خفس مثلاً کی عالم کے وسیلہ ہے دعا کرتا ہے وہ اس کی عبادت نہیں کرتا بلکہ وہ یہ بھتا ہے کہ اس عالم کے علم کی وجہ سے اس کی اللہ تعالیٰ کے نزد کیک فسیلیت اور وجا ہت ہے' وہ اس وجہ سے اس کے وسیلہ سے دعا کرتا ہے' اس طرح سورہ جن کی آیت نمبر ۱۸ بیں اللہ کے ساتھ کی اور کوشر کیک کرکے لیکارنے (یا عبادت کرنے) سے منع کیا ہے' مشالٰ کوئی شخص کہے: میں اللہ اور فلال کی عبادت کرتا ہوں' اور جو محض مثلاً کی عالم کے وسیلہ سے دعا کرتا ہے وہ صرف اللہ سے دعا کرتا ہے اور اللہ کے

بعض نیک بندوں کے اعمال صالحہ کا وسیلہ چیش کرتا ہے جسیدا کہ ایک غار میں تین خفس تنے اوراس غار کے منہ پر ایک چٹان گر گئ تو انہوں نے اپنے اعمال صالحہ کے وسیلہ سے دعا کی اس طرح سورہ رعد کی آیت نمبر ۱۲ میں ان لوگوں کی غدمت کی ہے جو ان لوگول کو (معبود مجھ کر) بکارتے ہتے جو ان کوکوئی جو اب نہیں دے سکتے تنے اور اپنے رب کوٹیس بکارتے تنے جو ان کی دعا قبول کرتا ہے اور چوشخص مثلاً کمی عالم کے وسیلہ سے دعا کرتا ہے وہ صرف اللہ سے دعا کرتا ہے اور کی اور سے دعا نہیں کرتا اللہ کے

بغیر نہ اللہ کے ساتھ۔ (تخة الاحذی ج م س ۲۸۳ مطبوع خرالنة کمان) انبیا علیہم السلام اور بزرگان دین سے براہ راست استمیر او کے متعلق احادیث

انبیاء کیبہم السلام اور بزرگان دین ہے براہ راست مدد طلب کرنے کی اصل بیر صدیث ہے: امام ابن الی شیسر روایت کرتے ہیں:

، است ہیں بیسرویی سے ہیں۔ حضرت اٹن عماس رضی الشرعنها نے فرمایا: کراہا کا تبین کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہیں جو درختوں سے گرنے والے چنوں کو ککھ لیتے ہیں جب تم میں سے کمی شخص کوسنر میں کوئی مشکل میش آئے تو وہ بیدا کرے: اے اللہ کے بندو!

تم پر الله رحم فرمائے میری مدو کرو۔ (المصنف ج ۱۰ ص ۲۹۰ مطبوعه ادارة القرآن کراچی ۲۰۱۱ه) حافظ ابو بکر دینوری معروف باین السنی این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب تم میں سے کسی ایک فض کی سواری ویران زمین میں بھاگ جائے تو وہ بیٹدا کرے: اے اللہ کے نیک بندو! اس کوروک لؤ اے اللہ کے نیک بندو اس کوروک نو کیونکہ زبین میں اللہ عز وجل کے پکھرو کئے والے ہیں جواس کوروک لیتے ہیں۔

(عمل اليوم والليلدس ١٢٢ مطبوعه على الدائرة المعارف حيدرآ باد وكن ١٣١٥ م)

امام ہزارا پی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حصرت این عباس رض الله عنها بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: کرانا کاتین سے سوا الله تعالی کے فرضت ہیں جو درخت سے گرنے والے چوں کو کھے لیتے ہیں جب ہے تھی ہیں ہے کی فضل پیش

آئے تو وہ یہ ندا کرے:اے اللہ کے نیک بندو! میری مد کرو۔

( كشف الاستارعن زوا كدالبز ارج ٢٣ م ٢٣٠ مطبوعه موسسة الرسالة ؛ يروت )

حافظ البيثى بيان كرتے بين:

حضرت عتبہ بن غزوان رضی الشدعتہ بیان کرتے ہیں کہ نبی سلی الشدعلیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص کسی چیز کو گم کروے درآن حالیامہ ووکسی اجنبی جگہ پر ہوتو اس کو بیر کہنا چا ہیے کداے اللہ کے بندو امیر کی مدر کرؤ کیونکہ اللہ کے پچھوا پیے

بندے ہیں جن کوہم نہیں دیکھتے۔ بیام محرب ہے اس حدیث کوایام طبرانی نے روایت کیا اوراس کے بعض راویوں سے ضعف کے باوجووان کی توثیق کی ٹئی ہے البتہ یزید بن علی نے حضرت عتبہ کوئیس یایا۔

(جمح الزوائدج ١٥ص ١٣٦ مطبوعة دارالكتب العربي بيروت ٢٠٥٢ه)

حضرت ابن عباس رضى الله عنهما بيان كرتے بيل كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: كراماً كاتبين كي سوا الله ك

فرشتے ہیں جو درخت ہے گرنے والے پتول کولکھ لیتے ہیں' جب سمی ویمان زمین پرٹمی کومشکل پیش آئے تو وہ بیدندا کرے: اے اللہ کے نیک بندو!میری مدرکرو۔ (جمح الزوائدج واص ۱۳۲ مطبوعہ دارانکت العربیٰ بیروٹ ۱۳۱۴ھ)

کی سواری ویران زیٹن میں بھاگ جائے تو وہ بیندا کرے: اے اللہ کے نیک بندو! روک لؤاے اللہ کے نیک بندو! روک لؤ اے اللہ کے نیک بندو روک لؤ کیونکر زمین میں اللہ تعالیٰ کے روکنے والے میں جواس کوعنقریب روک لیس کئے اس کوامام ابدیعلیٰ اورطبرانی نے روایت کیا ہے اورطبرانی کی روایت میں ساضافہ ہے: وہ اس کوتہارے لیے روک لیس گے۔

( مجمع الزوائدج ١٠٥م ١٣٠٢ مطبوعه دارالكتب العربي بيروت ١٣٠٢ a)

ر جال غیب (ابدال) سے استمد اد کے متعلق فقہاء اسلام کے نظریات

علامدنو دی امام این انسنی کی کتاب ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کرنے کے بعد کلھتے ہیں:

مجھ سے میرے بعض اساتذہ نے بیان کیا جو بہت بوے عالم تھے کدایک مرتبدر مگتان میں ان کی سواری بھا گ گئ ان کو

اس صدیث کاعلم تھا انہوں نے بیکلمات کیے: (اےاللہ کے بندو! روک لو) اللہ تعالیٰ نے اس سواری کوای وقت روک دیا۔ (علامہ نو دی فرماتے ہیں:) ایک مرتبہ میں ایک جماعت کے ساتھ سفر میں قعا' اس جماعت کی ایک سواری بھاگ گئی وہ اس کو

رو کئے سے عاجز آھئے میں نے بیکلمات کیج تو بغیر کمی اور سبب کے صرف ان کلمات کی وجہ سے وہ مواری ای وقت رک گئی۔

( كتاب الاذكارس ٢٠١ مطبوعه وارالفكر بيروت طبع رابع ٢٥٥ ١٣٧٥ هـ)

ملاعلی قاری نے بھی علامہ نووی کی عبارت کونقل کیا ہے۔

(الحرز أثمين شرح حصن حيين على بامش الدرالغالي ص ٣٥٨ مطبوعه المطبعة المنيرية كمدكرمهُ ١٣٠٧هـ)

تبيار القرآر

شخ شوکانی نے بھی علامہ نو دی کی اس عبارت کونقل کیا ہے۔

( تحدّة الذاكرين بعدة الصن الحصين ص ١٥٥ مطبوء مطبع مصطفى البالي واولا وه معر ١٣٥٠ هـ)

العلى قارى'' يا عباد الله'' كى شرح ميں لکھتے ہيں:

''اللہ کے ہندو!'' اس سے مراد فر شیتے ہیں یا مسلمان جن یا اس سے مردان غیب مراد ہیں جن کو اہدال کہتے ہیں لینی اول امالت کی راکو زائشیں طار امش مان الغالم ہی ہر برس مطلب المطلب المطلب کر ' سومین ہی

( یعنی اولیا واللہ ) ۔ (الحرز انھمین علی ہامش الدرانفالی ص ۳۷۸ مطبوعه المعربیۃ المیریئر کی تحریبۂ ۱۳۰۴ھ) شیخ مجمدین جزری نے '' دحصن حصین "میں اس حدیث کوطبرانی ' ایو یعنلیٰ ' این السنی' بزار اور ابن الی شیبہ کے حوالوں سے

س مدنی در روح سے میں میں میں ماہ میں اور اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور اور اور اور اور ا درج کیا ہے ان تمام روایات کو درج کرنے کے بعد ملاعلی قاری لکھتے ہیں:

بعض ثقه علماء نے کہا ہے کہ بیرحدیث حسن ہے اور مسافروں کو اس کی ضرورت پڑتی ہے اور مشائخ سے مروی ہے کہ بید امر مجرب ہے۔(الحرزانعین علی ہام الدرالغالی ہے ۳۵ مطبوعہ المعلیۃ الممریۂ کدیجرمۂ ۱۳۰۴ھ)

کی شونگانی' حضرت ابن عماس کی روایت میں لکھتے ہیں: مجمع الزوائد میں ہے کہاس صدیث کے داوی لگتہ ہیں اس صدیث میں ان لوگوں ہے مدد حاصل کرنے پر دلیل ہے جونظر

من امروا مد س ہے کہ اس صدیت ہے راوی لعہ ہیں اس صدیت ہیں ان یو یوں سے مددع س مرہے پر دس ہے بوسر نیدآتے ہول' جیسے فرشتے اورصالح جن' اوراس میں کوئی حرج نہیں ہے' جیسا کہ جب سواری کھسک جائے یا بھاگ جائے تو انسانوں سے مدد حاصل کرنا جائز ہے۔ ( تحفۃ الذاکرین م ۱۵۷۔ ۵۵ مطبوع مطبع مصفیٰ اہابی واول در ٔ معر ٔ ۱۳۵۰ھ)

انسانوں سے مدوحاسل لرنا جائز ہے۔ (تحقۃ الذائرین م ۱۵۷۔ ۱۵۵ مطبور متع مصفیٰ اب بی واداد ؤ مصر ۱۳۵۰ء) امام ابن اشپیراور حافظ ابن کیثیر کے حوالوں سے عہد صحابیہ میس ندائے یا محمد او کا رواج عہد صحابہ اور تالعین میں مسلمانوں کا بہ شعارتھا کہ دوشرائد اورا ہٹلاء کے دقت' یا حصد او'' کہ کررسول اللہ صلی اللہ

عمد صحابہ اور تا بھین میں مسلمانوں کا میشعار تھا کہ وہ شدائد اور ابتلاء کے وقت ''یسا محصداہ'' کہد کررسول اللہ سمی اللہ علیہ وسلم کوندا کرتے تھے۔ م

علیہ دسم کوندا کرتے تتے۔ جنگ یمامہ میں جب مسلمہ کذاب اورمسلمانوں کے درمیان تھمسان کی لڑائی ہور ہی تھی' اس کا نقشہ تھینچنے کے بعد علامہ ۔ یہ

ا بن ا چیر کھتے ہیں: کچر حضرت خالد بن ولید نے (ویشن کو)لاکارا اور لاکار نے والوں کو دعوت (قبال) دی کچر مسلمانوں سے معمول کے

مطابق یا محمداه که کر نعره داگایا ، محروه جس شخص کو بھی المکارتے اس کوئل کردیتے تھے۔

(الكامل في النّاريخ ج من ٢٨٦ مطبوعه دارالكتاب العربية بيروت)

حافظ ابن کیٹر بھی جنگ کے اس منظر کونقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں: گھر حضرت خالد نے مسلمانوں کے معمول کے مطابق نعرہ لگایا اور اس زمانہ میں ان کا معمول یا مجمراہ کا نعرہ لگا ناتھا۔

بھر حضرت خالد نے مسلمانوں کے معمول کے مطابق بعرہ لگایا اور اس زیانہ بیں ان کامعمول یا تحمداہ کا بعرہ لگانا تھا۔ (الدرایدوالنہایہ ج۲ س ۳۴۴ مطبوعہ داراغذا بیروت)

والبداليدوالبدين من الشرافي المستخدمة المستخدم المستخدمة المستخدم المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدم المستخدم المستخدم ال

تھا' ندائے فائب کے مطرین کے ہاں حافظ این کثیر کی بہت پذیرائی ہا آوران کا بیلکھنا کہ عہد صحابہ و تابعین میں یا محمداہ کہنے کا معمول تھا'ان کے خلاف تو می مجت ہے۔

حافظ ابن حجرعسقلانی نے''المطالب العالیہ' میں ذکر کیا ہے کدرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:اگر عیسیٰ میری قبر پر کھڑے ہوکر'' یا جمہ'' کہیں تو میں ان کوضر در جواب دوں گا۔ (المطالب العاليہ ج س ۱۳۳۵ مطبوء مکہ مرمہ)

تبيار الترآر

ندائے یا محمد اور توسل میں علماء دیوبند کا موقف شُرْ رشيرات مُكُنَّون أيار سول الله انظر حالنا يا نبى الله اسمع قالنا "كي جوازيا عدم جواز كي بحث من لكصة بين: بینودمعلوم آپ کو ہے کہ ندا غیراللہ تعالیٰ کو دور سے شرک حقیقی جب ہوتا ہے کدان کو عالم سامع مستقل عقیدہ کرے در نہ شرک نہیں مثلا بیرجانے کہ حق تعالی ان کومطلع فرمادیوے گایا باذنہ تعالی انکشاف ان کو ہوجاوے گایا باذنہ تعالی ملائکہ پہنجادیویں مے جیسا کہ درود کی نسبت وارد ہے' یامحض شوقیہ کہتا ہومجت میں یا عرض حال محل تحسر وحریان میں' ایسے مواقع میں اگر چہ کلمات خطاہید بولتے میں سکین ہرگز ند مقصود اساع ہوتا ہے ند عقیدہ 'پس ان ہی اقسام سے کلمات مناجات واشعار بزرگان کے ہوتے ہیں کدفی حدذات نشرک ہیں ندمصیت مربال بدوبموہم ہونے کے ان کلمات کا مجامع میں کہنا مروہ ہے کہ وام کو ضرر ہے

اورنی صد ذاتدا بهام بھی ب البذاندا يے اشعار كاير هنامنع باورنداس كے مولف يرطعن بوسك بر رال قولد ) مكراى طرح پڑھنا اور پڑھوانا کداندیشہ وام کا ہوبندہ پیندنہیں کرتا گواس کومعصیت بھی نہیں کہ سکتا گرخلاف مصلحت وقت کے جانتا ہے۔ ( فنادي رشيد ريكال ص ٢٨ مطبور محد سعيد ايند سنز كراجي )

م ویا یا محمہ یا رسول اللہ کے نعروں سے علماء دیو بند کا منع کرنا ذاتی ناپندیدگی کی دجہ سے ہے کوئی تھم شرع نہیں ہے۔ شخ منگوبی ہے سوال کیا گیا:

سوال: اشعارات مضمون کے پڑھنے: '' يارسول كبريا فرياد بئيا محد مصطفى فريا د بئددكر ببرخدا حضرت محد مصطفى' ميرى تم سے ہر گھڑی فریاد ہے' کیے ہی؟

جواب : ایسے الفاظ پڑھنے محبت میں اور خلوت میں بایس خیال کرحق تعالیٰ آپ کی ذات کومطلع فرما ویوے یا محض محبت ے بلا کسی خیال سے جائز ہیں اور بعقیدہ عالم الغیب اور فریا درس ہونے کے شرک ہیں اور مجامع میں منع ہیں کہ موام مے عقا کد کو فاسدكرت بين البذا كروه بول ك\_ ( نادى رثيديكال ص ٩٥ مطبور فيرسعيدا ينزسز كراجي )

عام مسلمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كو عالم الغيب نبيس تجيهة 'عالم الغيب صرف الله تعالى كي ذات ب البعة الله تعالى نے آپ کوالی صفت عطافر مائی ہے جس سے آپ پر حقائق غیبیہ منشف ہوجاتے ہیں جس طرح ہم کوالی صفت عطافر مائی ے جس سے ہم پر عالم شہادت کے واقعات مکشف ہوجاتے ہیں ندہم بذاند شہادت (عالم ظاہر) کے عالم ہیں ندرسول الله صلی الله علیه وسلم بذاته غیب کے عالم ہیں۔ ہم پراللہ تعالی نے عالم شہادت مکشف کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پراللہ عزوجل نے عالم غیب بھی منکشف کیا۔ یہی عام مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور شیخ کٹکوبی کی تقری کے مطابق بیٹرک اور معصیت نبیں بلکہ جائز ے علاء اہل سنت اپنی نقار پر اور تصانف میں عوام کو بیفرق بمیشد سے ہر دور میں بتاتے رہتے ہیں اور عام مسلمان اس فرق کو جانتے ہیں اس لیے عوام کے جلسوں میں بھی اس تم کے اشعار پڑھنا جائز ہیں کیونکہ جوشخص اللہ تعالی کو وحدہ لاشريك مانتا ب ادراس كى عبادت بحبالاتا ب اس كے متعلق بي تصور نبيس كيا جاسكا كدوه رسول الله صلى الله عليه وسلم كومستقل

سامع پامستقل عالم گردانتا ہے البتہ ذاتی ناپندیدگی کا جارے پاس کوئی جوابنہیں ہے۔ شخ رشيد احمر كنگوي لكھتے ہن:

اوراولياء كي نسبت بعي ميدهقيده ايمان ب كرحن تعالى جس وقت جاب ان كوعلم وتصرف ديوب اورعين حالت تصرف ميس حق تعالی بی مصرف ب اولیاء ظاہر میں مصرف بی معلوم ہوتے ہیں عین حالت کرامت وتصرف میں حق تعالی بی ان کے واسطے سے پچھ کرتا ہے۔ (فاوی رشدیکال م ٢١ مطور محرسعدا بيدسن كرا جي)

تبيار القرآر

1+1

فيخ محمود الحن 'اياك نستعين '' كي تفيير من لكهة بن:

اس کی ذات پاک کے سواکسی ہے حقیقت میں مدو ماگئی بالکل ناجائز ہے؛ ہاں اگر کسی مقبول بندہ کومحض واسطہ رحمت الہی

ورغیر مستقل مجھے کراستعانت ظاہری اس ہے کرے تو یہ جائز ہے کہ بیاستعانت در حقیقت حق تعالیٰ ہی ہے استعانت ہے۔ (حاشیتهالقرآن انکیم ص ۲ مطبوعة تاج کمپنی کراجی )

مفتی محمر شفیع د یوبندی لکھتے ہیں:

اور حقیق طور پر اللہ کے سواکسی کو حاجت روا نہ سمجھے اور کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کریے کسی نبی یا د لی وغیرہ کو سید قرار دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا ما تکنا اس کے منافی نہیں۔ (معارف القرآن مطبوعہ ادارۃ المعارف کراچی کا ۱۳۹۷ھ)

شیخ رشید احمر کنگوہی اس سوال کے جواب میں لکھتے ہیں کہ دعا میں بحق رسول و دلی اللہ کہنا ٹابت ہے یانہیں ' بعض فقہاء

ومحدثین منع کرتے ہیں اس کا کیا سب ہے؟ جواب: بحق فلاں کہنا درست ہے اور معنی ہیہ ہیں کہ جوتونے اپنے احسان سے وعدہ فرمالیا ہے اس کے ذریعہ سے مانگنا ہوں مرمعز لداور شیعہ کے زدیکے حق تعالی برحق لازم ہے اور وہ بحق فلاں کے یہی معنی مرادر کھتے ہیں سواس واسطے معنی موہم

اورمشابه معتزله ہوگئے منتے للذا فتہاء نے اس لفظ کا بولنامنع کر دیا ہے تو بہتر ہے کہ ایبا لفظ نہ کیج جو رافضیوں کے ساتھ تشاہیہ ہوجاوے فقط۔ ( فآویٰ رشیدیس ۹۴ مطبور محرسعید اینڈسز کراچی )

يخ محمر مرفراز خال صفدر لکھتے ہیں: یمال ہم مرف' المہند'' کی عمبارت پر اکتفاء کرتے ہیں جوعلاء دیو بند کے نزدیک ایک اجماعی کتاب کی حیثیت رکھتی ہے۔

جواب: ہمارے نز دیک اور ہمارے مشارم کے نز دیک وعاؤل میں انبیاء واولیاء وصدیقین کا توسل جائز ہے ان کی حیات میں یا بعد وفات کے ہایں طور کے کہ یا اللہ! میں بوسیلہ فلال ہزرگ کے تھے ہے دعا کی قبولیت اور حاجت برائی جا ہتا ہوں ای جیسے اور کلمات کیے' چنا مچیاس کی تصریح فرمائی ہے ہمارے مولانا مجمداسحاق دہلوی ٹم اکمکی نے' پھرمولانا رشید احر کشکوہی نے بھی ایپنے فناوی میں اس کو بیان فرمایا ہے جو چھیا ہوا آج کل اوگوں کے ہاتھ میں موجود ہے اور بید سنلداس کی کہلی جلد کے صفح نمبر ۹۳ پر

ندكور ب جي حس كا جي جا ب و كيد ليد رائني المهدم ١١٣) (تسكين العدورس ١١٣ مطبوعة اداره احرة العلوم مح جرانواله) شیخ اشرف علی تھانوی ٔ امام طبرانی اورامام بہبی کے حوالوں ہے حضرت عثمان بن صنیف کی روایت ذکر کرنے کے بعد لکھتے

(ف)اس سے توسل بعد الوفات بھی ٹابت موا اور علاوہ ثبوت بالروایة کے درایة بھی ثابت ہے کیونکہ روایت اول کے ذیل میں جوتو سل کا حاصل بیان کیا گیا ہے' وہ دونوں حالتوں میں مشترک ہے۔ (نشراطیب ص ۲۵۳ مطبوعہ تا ح کینیٰ کراہی)

حضرت بلال بن حارث رضی الله عند نے حضرت عمر رضی الله عند کے زبانہ بیں جورسول الله صلی الله علیہ وسلم کے روضہ مبارک پرحاضر ہوکر بارش کی دعا کے لیے درخواست کی تھی اس کے متعلق شنٹے مجر سرفراز خاں صفدر لکھتے ہیں:

اس روایت کے سب راوی ثقتہ ہیں اور حافظ ابن کشیر' حافظ ابن تجر اور علامہ سمجو دی وغیرہ اس روایت کوسیح کہتے ہیں' المام این جرمیر اور حافظ این کیشر فرماتے ہیں کہ بید واقعہ سماھاور ۸اھ کی ابتداء کا ہے ٔ (تاریخ طبری جسم ۹۸ 'البدايد والنهايه جے من ۹۱)اور مورخ عبدالرحمان بن محمد بن خلدون (التونی ۸۰۸ھ) فرماتے ہیں کہ بیدواقعہ ۱۸ھ کا ہے۔

(ابن خلدون ج٢ص ٩٦٩)

ید واقعہ آخضرت صلی الله علیہ و کلم کی وفات حسرت آیات سے تقریباً سات آخص سال بعد چیش آیا اس وقت بکشرت معفرات محارت محارت معالی معفرت بلال بن حارث معزنی معنوات محارت معالی معفرت بلال بن حارث معزنی (الحتونی ۱۷ حد) رضی الله عند تقے۔ آخضرت صلی الله علیه وسلم کی قبر مبارک کے پاس حاضر ہوکر طلب وعا اور سوال شفاعت شرک نبیں ورزیہ بیکاردوائی جرگزند کرتے۔

يمعابلدز ي خواب كانبيل ي بلداس سيح خواب كوظيفدرا شدحفرت عمرى تائيد وتصويب حاصل بهاوراس كارروائي كاعم ببلة و"عليكم بسسنتى و سنة المنحلفاء الواشدين المحديث" كتحت سنيت كابوگا ورنداسخباب اوراقل درجه جواز يكياكم بوگار تسكين المدورس ٣٥٢ - ٣٣٩ ملخساً مطوعاداره العراق كوجرانواله)

نيزة في محد سرفراز خال صفدر لكصفي مين:

میں آنا وراستغفار کرنا اور کرانا جب بی متصور ہے کہ قیر میں زندہ ہوں' اھ (آب جیات میں ۴) اور حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی بید سمان واقعہ فرکر کے آخر میں گھتے ہیں کہ لیس فابت ہوا کہ اس آیت کر یہ کا تھم آخضرت ملی انڈھایہ وسلم کی وفات کے بعد مجمی ہاتی ہاتی ہے۔ (اعلاء اسن ج ۱۰ میں ۱۳۳۰) ان اکا ہر کے بیان سے معلوم ہوا کہ قبر پر حاضر ہوکر شفا عت منفرت کی درخواست کرنا قرآن کریم کی آیت کے عموم سے فابت ہے بلکہ امام بیکی فرماتے ہیں کہ بید آیت کر یمدال مثنی میں صرح ہے۔ (شفاء المقام میں اور خیر الفرون میں بیکارروائی ہوئی کرکس نے انگار ٹیس کیا جواس کے مجمع ہونے کی واضح دلیل ہے۔

(تسكين الصدورص ١٣٦٥ - ٣٦٢ سلخصاً مطبوعه اداره نفرة العلوم موجرا تواله)

رسول الله ملى الله عليه وسلم كے روضه مبارك برحاضر موكروعا كى درخواست كرنے كونا جائز ثابت كرنے كے ليے شخ ابن تيمية شخ ابن قيم اور شخ ابن البادى وغيرہم كى ايك بيدوليل ہے كہ حضرات صحابہ كرام انجہددين اور سلف صالحين سے الي كار، والى طاب فيمير زاگر به مائز ہوئى تو ، وفره راسا كر تراس كرحواب ميں بشخ محد سرفر از خال صفور كليمة بين :

کارروائی ثابت نہیں اگریہ جائز ہوتی تو وہ ضروراییا کرتے اس کے جواب میں شخ محرسر فراز خان صفدر لکھتے ہیں:
یہان حضرات کا ایک علمی مخالط ہے کیونکہ قبر کے پاس حاضر ہوکر سفارش کرانا اور طلب دعا نہ قد فرض و واجب ہے اور نہ
سنت مؤکدہ تا کہ بید مفرات اس پرخواو مؤاو فراو مؤرو مگل کر کے دکھاتے اور اس کارروائی کے نہ کرنے پروہ ملامت کئے جائے اس
کارروائی کے مقراس کو صرف جائز بھی کہتے ہیں اور جواز کے اثبات کے لیے حضرت بلال بن الحارث کا پیفسل جس کی حضرت
محررضی اللہ عنداور دیگر حضرات محابہ کرام ٹے تا ئید کی ہے کیا تم ہے؟ اگر حضرت این عمرصائی ہیں جنہوں نے ایہا نہیں کیا تو
پیشین جائے کہ بلال بن الحارث اور ان کی اس کارروائی کے مصدقین بھی صحابہ بی ہیں اگر چہ حافظ ابن تیسیہ ہیکارروائی شنامے
نہیں کرتے لیکن اس کا افر ارکرتے ہیں کہ یہ کارروائی بعض متاخرین سے خابت ہے۔ (مصلہ تامدہ جلیا سے سے)

(تسكين الصدورص ٣٥٣ ملخصاً مطبوعه اداره لعرة العلوم كوجرا نواله)

خلاصہ ہیہ ہے کہتمام اکا براور اصاغر علماء دیو ہند کے نزدیک یا رسول اللہ کہنا جائز ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ویگر مقربین کے دسیلہ سے دعا کرنا اور ان سے دعا کی درخواست کرنا بھی جائز ہے 'بلکہ سنت اور مستحب ہے اور ہم بھی اس سے زیادہ نہیں کہتے۔

ندائے غیراللہ اور توسل کے متعلق مصنف کا موقف

انبیاء علیم السلام اوراولیاء کرام سے استمد او کے متعلق جوہم نے احادیث اور فقہاء اسلام کی عبارات نقل کی ہیں اس سے ہماراصرف میہ خشاء ہے کہ عام مسلمان جوشدا ند اور اہتلاء شی یا رسول الشرصلی الندعلیہ وسلم کو ہمر حال اسلام کی عبارات نقل کی اور ناشرک نبیں ہے اوراس نداء کوشرک کہنا شدید نظام اور زیادتی ہے کیونکہ بیدگوگ رسول الشرسلی اللہ علیہ وسلم کو ہمر حال اللہ کی مخلق اور اس کا مقرب بندہ گردائے ہیں اور سیجھتے ہیں کرھیتی کا رساز صرف اللہ تعالیٰ ہے اور انبیاء علیم السلام اور اولیاء کرام کا ہرفعل اور ہمر تصرف اللہ تعالیٰ ہے اور انبیاء علیم السلام اور اولیاء کرام ہوں یا عام انسان اس کا نکات میں جس ہے بھی جوفعل صاور ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت سے صاور ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے انسان کو کی شے پر ذرہ برابر بھی قدرت نہیں ہے اور اس اعتقاد کے ساتھ عمرانلہ کو علیاء دیو برز بھی جائز کہتے ہیں ' جیسا کہ شخ محکومی اے برز بھی جائز کہتے ہیں' جیسا کہ شخ محکومی کے حوالے ہے گزر چکا ہے۔

اس اعتقاد کے ساتھ انبیا علیم السلام اور اولیاء کرام ہے استمد او اور استغاثہ کرنا ہر چند کہ جائز ہے لیکن افضل احسن اور اوٹی بھی ہے کہ ہر حال میں اور ہر معاملہ میں اللہ تعالیٰ ہے سوال کیا جائے اور اس ہے استمد او اور استعانت کی جائے امام

تر مذی این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن ایک سواری پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھیے بیٹھا ہوا تھا' آپ نے فرمایا: اے بیٹے! میں تم کو چند باتوں کی تعلیم ویتا ہوں تم اللہ کو یا در کھؤ اللہ تعالی تمہاری تھا طت کرے گا، تم اللہ کو یا د رکھؤتم اللہ کوسامنے یاؤ گئے جبتم سوال کروتو اللہ تعالیٰ ہے کرواور جبتم مدوطلب کروتو اللہ تعالیٰ ہے کرواور جان لو کہ اگر تمام امت تم کو نفع بہنچانے کے لیے جمع ہوجائے تو وہ تم کو صرف ای چیز کا نفع پہنچا سکتی ہے جواللہ تعالیٰ نے پہلے تمہارے لیے لکھ ویا ہے ٔ اگر تمام لوگ تم کونقصان پنجانے کے لیے جمع ہوجائیں تو وہ تم کوصرف ای چیز کا نقصان پہنچا سکتے ہیں جواللہ نے لکھودیا ب تلم الله الله كم ين اور صحيف ختك مو يحكم بين - بيرهديث حسن سحح ب-

(جامع ترندي ص ٣١١ مطبوية نورمجه كارخانه تبارت كتب كراجي)

اس حدیث کوامام ابویعلی مام این سن عمورامام این عبدالبر سے نجمی روایت کیا ہے۔

رسول الترصلي التدعليه وسلم كي اس تعليم اور تلقين كييش نظر مسلما نو ل وجا بيك الله تعالى سي سوال كري اوراي سي مدو چا ہیں اور دعا میں مستحسن طریقت بدہے کدرسول الله صلي الله عليه والمم كے وسيلدے دعا مانكين زياده محفوظ اور زياده مملامتي اس ميں ہے که وه دعا کیس مانگی جا کیں جوقر آن مجید اور احادیث میں مذکور ہیں تا کہ دعا دک میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحت اور رسول اللہ صلی اللہ علييوسلم كى سنت ساميا قلن ربئ اگر كى خاص حاجت ميں دعا مائلى ہوتو رسول الله صلى الله عليه وسلم كے وسيله سے ماتلى جا ہے۔ ہمارے فاضل معاصر علامہ مجموعبدا ککیم صاحب شرف قادری ثم نقشبندی ککھتے ہیں:

البته بہ ظاہر ہے کہ جب حقیقی حاجت روا' مشکل کشا اور کارساز اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو احسن اور اولیٰ یمی ہے کہ اس ے انگا جائے اورای ہے درخواست کی جائے اورانبیاء واولیاء کا دسلہ اس کی بارگاہ میں پیش کیا جائے ' کیونکہ حقیقت' حقیقت ہے اور مجاز ' مجاز بے' یا ہارگاہ اخبیاء و اولیاء سے درخواست کی جائے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ہارگاہ میں دعا کریں کہ ہماری مشکلیں آ سان فرما دے اور حاجتیں برلائے اس طرح کسی کو غلط نبی بھی پیدائبیں ہوگی اور اختلاقات کی فلیج بھی زیادہ وسیع نہیں ہوگی۔ ( ندائے یارسول الله ص ۱۲ مطبوعه مرکزی مجلس رضا کا بهور ۵ ۱۴۰۵ ھ

خلاصہ بیہ ہے کہ نداء غیراللہ اعتقاد ندکور کے ساتھ ہر چند کہ جائز ہے 'لیکن افضل' اولی اور احسن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے سوال کیا جائے ادرای سے استمد اداور استعانت کی جائے جیسا کہ مدیث مذکور کا تقاضا ہے۔

انبیاء علبم السلام اور ادلیاء کرام سے استمد اؤ نداء اور توسل کے متعلق میں نے بہت طویل بحث کی ہے کیونکہ ہارے ز مانہ میں اس مسئلہ میں جانبین سےغلو کیا جاتا ہے؛ شخ ابن تیسہ ابن القیم اور ابن الہادی کے پیروکار اور علما ونحدُ غیراللہ سے استمداد اور وصال کے بعد ان کے توسل سے دعا مائٹے کو ناجائز اور شرک کہتے ہیں اور بعض غالی اور ان پڑھ محوام اللہ سے وعا ما تنگنے کے بجائے ہر معاملہ میں غیر اللہ کی د ہائی دیتے ہیں' انہی کو بکارتے ہیں اور انہی کی نذر مانتے ہیں' سو میں نے جایا کہ قرآن مجید' احادیث صیحه' آ ثار صحابه اور فقهاء اسلام کی عبارات کی روثنی میں حق کو واضح کروں' تا که بلاوجه کسی مسلمان کومشرک كهاجائے ندالله تعالى سے دعا اوراستعانت كا رابطه منقطع كيا جائے اور ندانبيا عليهم السلام اور اوليا كرام كي تعظيم وتكريم ميں كوكي

ل امام ابدیعنی احمد بن علی بن المثنی الموسلی ۷۳۰ شرمند ابدیعنی موصلی ۳ سم ۸۲۸۵ مطبوعه مؤسسة علوم القرآن میروت

ت حافظ الوبكر احمد بن محمد بن اسحاق و ينوري المعروف بابن من متوفى ١٣٦٣ ه عمل اليوم والليلة من ١٣٦٩

عافظ ابوعردا بن عبد البرمالكي متونى ٣٦٣ هذ تمهيدج ٣ ص ١١١ مطبوعه مكتبه قد وسيالا بهور ٣٠٠٠ ه

تبيار القرآر

الدالعلمين! ان سطور ميں اثر آ فريني پيدا فرمايا اور جائبين سے غلو كرنے والول كواعتدال كى راہ اور صراط متنقم بر كا مزن

فرہا' <u>جم</u>ھے اس کتاب سے مکمل کرنے کی تو نیق مرحت فرما' اس کاوژں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما' اس کتاب کومیری بخشش کا ذریعیہ بنادكاورال كوميرك ليصدقه جاريركردك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنيا محمد خاتم النبيين قائد المرسلين شفيع المذنبين وعلى اله الطببين الطاهرين واصحابه الكاملين الراشىديين وازواجه امهات المومنين و اولياء امته الواصلين وعلماء ملته الراسخين والانمة والمجتهدين

المحدثين والمفسرين وسائر المسلمين اجمعين الى يوم الدين. الله تعالی کا ارشاد ہے: ہم کوسیدھے راستہ پر چلا 🔾 (افاتح: ۵)

ہدایت کا لغوی معنی اور اس کی اقسام

"اهد" كالفظ"هداية" عشتق ب علامدراغب اصغباني" هداية" كامعنى بيان كرت بو ع كلي بين

جو چیز مطلوب تک پہنچا دے اس کی طرف ملائمت اور نرمی ہے رہنمائی کرنا ہوایت ہے فلاں شخص کو ہوایت دی لینی اس کی رہنمائی کی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جارتھ کی ہدایت دی ہے۔

(۱) مقل اورشعور کی ہدایت اور بدیہیات کاعلم ہر شخص کوعطا فرمایا ہے:

اَعْظَى كُلِّ شَيْءٍ خَلْقَة ثُقَاقَة مُلَى (لا:٥٠) جس نے ہر چیز کواس کی (مخصوص ) بناوٹ عطا فرمائی

کھر ہدایت دی⊙

(۲) انبیاعلیم السلام کی زبانوں سے اور آسانی کتابوں کے ذریعہ ہدایت عطافر مائی:

وَجَعَلْنَهُ وَآيِمَةً يَهُنَّا وَنَ بِأَمْرِنَا . (الانباء: ٢٥) ادر ہم نے ان کو پیشوا بنایا' وہ ہمار ہے حکم سے ہدایت

كتق

(٣) تونیق اللی جو ہدایت یا فتہ لوگوں کے ساتھ مخصوص ہے: وَالَّذِينَى اهْتُكُوا زَادَهُمُ هُنَّاى وَالتَّهُمُ تَقُومُهُمْ

اور جن لوگوں کو ہدایت کی تو فیق مل گئی ( لیعنی جنہوں نے (14:2)

ہدایت قبول کی )اللہ نے ان کی ہدایت کو زیادہ کر دیا اور انہیں ان كا تقويل عطا فر ما ما ٥

(٣) آخرت مين جنت كي طرف ببنيانا:

قَالُواالْحَمْدُالِيْهِ الَّذِينَ هَدُمْنَالِهُذَا<sup>ت</sup>ُ. جنتی کہیں گے:اللہ ہی کے لیے سب تعریفیں ہیں جس

(الاعراف: ٣٣) نے ہم كويبال تك يہنجايا۔

یہ چاروں ہدایتیں ترتیب دار ہیں کیونکہ جس چیز کو ہدایت کی پہلی تئم (عقل وشعور) حاصل نہیں ہے اس کو ہاتی اقسام بھی

حاصل نہیں ہوں گی بلکہ وہ مکلف بھی نہیں ہے' جیسے حیوانات' اور جس کو دوسری قتم کی ہدایت حاصل نہیں ہو کی اس کو باقی دوتشمیں بھی حاصل نہیں ہوں گی (اس میں اشکال ہے ) اور جس کو تیسری قتم حاصل نہیں ہوئی جیسے کفار اس کو چوتھی قتم حاصل نہیں ہوگ اور جس کو چوتھی قتم حاصل ہو گی اس کو پہلی تین قتمیں حاصل ہو چکی ہوں گی۔

(المفردات ص ٥٣٩\_ ٥٣٨ مطبور المكتبة الرتضوبة ايران ١٣٨٢ ه)

تبيار القرآر

## ہدایت کی اقسام کی مزید تفصیل

اس تفصیل میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ ہدایت کی پہلی قتم وجدان ہے جوانسان کو مبدہ ولا دت میں عطا کیا جاتا ہے جب ور اس کو کھوک اور بیاس کا ادراک ہوتا ہے جب وہ غذا کی طلب کے لیے روتا اور جلاتا ہے اور دوسری قتم حواس کی ہدایت ہے اور بیقسیس انسان اور حیوان میں مشترک بین اور تیسری قسم عقل کی ہدایت ہے جوانسان کے ساتھ تخصوص ہے عقل کی ہدایت سے انسان حواس کی اصلاح کرتا ہے مثلاً صفر اوی مزاج والا تیشی چیز ول کو گڑ واقحسوس کرتا ہے تو عقل ہدایت دیتی ہے کہ پیشی چیز ہے ہدایت کی چوتھی قتم دین اور شریعت کی ہدایت ہے اور ہدایت کی پانچو یس قسم تو فیق ہے۔

وجدان ٔ حواس اورعقل کی ہدایت کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

کیا ہم نے اس کی دوآ تھھیں O زبان اور ہونٹ نہیں بناۓ 10ورہم نے اے (نیکی اور بدی) دونوں واضح راہے ٱڬۄ۫ٮؘۼڡ۫ڷڵؖۼؘۼؽٮٚؽۑؗٚؗؗؗؗڗڸڛٵڰٙٲۊؘۺڡؘٛؾؿۑۣؗڬۄؘڡٚٮٙؽؽ۬ۿ التَجُدَيْنِػٛ(البد:١٠٨)

دکھا دیئے 0

اور دین اورشر بعت کی ہدایت کے متعلق فر مایا:

وَالْمَالَمُودُ مُعْمَدُ يَنْهُمُ فَاسْتَعَبُوالْعَلَى عَلَى الْهَدَاى . اور رب خمود كولوك توجم في ان كو جايت دى سو

(الم البحدة: ١٤) انبول في محراى كوبدايت ير يسند كرليا\_

اور ہدایت کی تو نیق کے متعلق فر مایا:

تبيار القرآر

ہم کوسید ہے راہتے پر چلا0

إهْدِنَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيْدُونُ (الناتيه)

اصل مقصود الله تعالی کی ذات کا دیداراس کی رضا اور جنت الفردوس کی ہدایت ہے اس ہدایت کے حصول کے لیے الله تعالی نے پہلے ہم کو وجدان عقل اور شعور (حواس سے ادراک) کی ہدایت عطافر مائی مجرسیدنا محرصلی الله علیہ وسلم اورقر آن کریم کے واسلے سے ہم کو دین اور شریعت کی ہدایت میسر کی اب ہم دعا کرتے ہیں کدا سے اللہ! ہم کو دین اور شریعت پر چلا اور اس کی تو فیق مرحت فرما تا کہ ہم کو جنت کی ہدایت حاصل ہو سے۔

الله تعالى كي مدايت اوررسول الله ضلى الله عليه وسلم كي مدايت كافرق

ہدایت کا ایک متن ''ایصال الی المطلوب النحید'' ( نیک مطلوب تک پینچانا ) ہے اور دوسرامعیٰ ''اوشاد'' اور'' اداء ق المطوبیق'' (راستد دکھانا ) ہے' مطلوب خیرتک پینچانا ہے الشرتعالیٰ کی شان ہے'اس کو ہدایت یا فقہ کرنے اور ظاہراً ہدایت وینے ہے بھی تعبیر کرتے ہیں اور'' راستد دکھانا'' نی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہدایت کی فیمت کی تی ہے اس سے مراد راستد دکھانا سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں جہاں نی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہدایت کی فیمت کی تی ہے اس سے مراد راستد دکھانا سے اور جہاں آب سے ہدایت دینے کی فعی کی تی اس سے مراد ہدایت یافتہ بنانا ہے' شانی قرآن مجید میں ہے:

الْكُكُ لَا تَهْدِينَى مَنْ أَحْبَيْتَ وَلَكِنَ اللّهَ يَهْدِينَ ﴿ لِمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِل وَآبِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّامُ مِنْ اللَّهُ م

مَنْ يَشْكُأُ أَوْ قَالَهُ اللهُ هَوْ وَلَكِنَّ اللهُ مَنْ مَنْ يَشْكُأُ وَاللهِ مَنْ مَنْ اللهُ عَلَيْكُ هُل كَشَكَاعُ مُنْ مَكَلِكَ هُلُه هُوْ وَلَكِنَّ اللهُ مَنْ هُلِي مُمَنْ اللهِ عَلَيْكَ هُلُه هُوْ وَلَكِنَّ اللهُ عَلَيْ مَنْ اللهِ عَلَيْ مَا اللهِ عَلَيْهِ مِنْ مَنْ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْ مَا اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ الللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ الل

ع البتره: ۲۷۲) بدایت یافته بنانا مطلوب خبر تک کانچانا اور باطن میں ہدایت دینا ہیآ ہے کا منصب نہیں ہے آ پ کا منصب اللہ کی ہدایت

Marfat.com



كونافذكرنا كالجرأبدايت دينااور راستدوكهانا بهاى اعتبار بفرمايا:

وَلِنَكَ لَتَهُدِي كُلُول عِمر الطِ مُسْتَقِيدُهِ فَ اللهِ عَلَى اللهِ عَمر الطِّ مُسْتَقِيدُهِ فَ اللهِ عَلَى

(الشورى: ۵۲)

مراطمتنقيم كالغوى ادرشرع معني

دونقطوں کو ملانے والے سب سے چھوٹے خط کو لغت میں صراط متنقیم کہتے ہیں اور شریعت میں صراط متنقیم سے مراد وہ عقا کد ہیں جو معادت دارین تک پہنچاتے ہیں کینی وہ دین اسلام جس کو دے کرتمام انبیاء اور رسل کومبعوث کیا گیا اور ان تمام کی نبوات اور رسالات کو حضرت سیدنا مجموطی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ختم کر دیا گیا ، جس دین سے اللہ اور اس کے رسول ملی اللہ علیہ وسلم کی تجھے معرفت ہواور تمام احکام شرعیہ کاعلم ہو وہ صراط متنقیم ہے۔ بیصراط متنقیم کا خاص متنی ہے اور اس کا عام متنی ہے ۔

تمام اخلاق اعمال اورامور میں افراط اور تفریط کے درمیان متوسط طریقہ۔

خواص مسلمین کے نز دیک صراط متعقبے کامعنی ہیہے: کفر' فسق جہل بدعت اور ہوائے نفسانیہ کے جہنم کی پشت پر علم' عمل' خلق اور حال کے اعتبار سے شریعت پر استقامت

المالية المنظمة المالية المالي المالية المنظمة المالية المالي

اس معنی میں صراط متعقیم سے ذہن آخرت کے بل صراط کی طرف متوجہ ہوتا ہے بل صراط کے متعلق احادیث میں ہے کہ وہ بال سے زیادہ بار یک اور توار سے تیا دیا ہے گئی مثل امار سے بنا ہو نے درمیان پردہ کی سخت تاکید ہے مثل امار سے بال عام طور پر دیور اور بھا بھی میں پردہ نہیں ہوتا ، طالانکہ شریعت میں املی تعلیم مخلوط مریقہ تعلیم کے بغیر تاممکن سے سرکاری ملاز مثل رشوت موروں اور دونا تر میں مردوں اور عورتوں کا مخلوط ہے ہے کہ نکار اور واضح ملے اور توار سے بالا کا کوئر پر بے پردہ خواتین سے گفتگو کرنی پڑتی ہے سرکاری ٹینڈ رز پرکوئی ٹھیکہ رشوت کے بغیر مظور نہیں ہوسکتا 'پولیس اور دیگر سرکاری تحکموں میں کوئی شخص رشوت میں ملوث ہوئے بغیر ملاز مت نہیں کر سکا 'فرنسکہ پورا معافی شریعت پر مستقیم پر آسانی سے گزر کیا وہ آخرت کی بل تو میصراط سے بھی آسانی سے گزر کیا وہ آخرت کی بل صراط سے بھی آسانی سے گزر کیا وہ آخرت کی بل

اورعوام ملمين كاعتبار صصراطمتقيم كالمعنى ب:

الله تعالیٰ کے ہر بھم کو ماننا اور اس پڑمل کرنا اور ہراس کام ہے رکنا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔

خواص جب''اهدندا المصواط المستقيم'' کہتے ہيں تو اس کامعنی بيہے: اے اللہ ہمیں''مسیوالی اللّه''کے بعد ''مسیو فسی اللّه'' عطافر ما اور ہم پراپنے جمال اور جلال کی صفات غیر متاہیہ متکشف کردے اور جب عوام'' اهدندا الصواط المستقیم'' کہتے ہیں تو اس کامنی ہے: اے اللہ ہمیں اینے تمام احکام پریمل کی تو فیق عطافر ہا۔

کیا نمازی کا صراط متنقیم کی دعا کرنامخصیل حاصل ہے؟

تبيار الق أ.

سي ساري و سراه مي و سرو سرو سرو سرو بي س به به المستقيم "مووه تو خود مراط منتقيم المستقيم "مووه تو خود مراط منتقيم

کی ہدایت پر ہے اگر صراط متعقم پر ندہوتا تو نماز کیسے پڑھتا الہٰذا پیٹھیل حاصل ہے۔اس کے دوجواب میں:

(۱) اس دعا کامعنی یہ ہے کداے اللہ جھے کو صراط متنقم کی ہدایت پر قائم اور ثابت رکھ اور اس میں دوام عطافر ما۔ یہ معنی عوام مسلمین کے اعتبارے ہے ادر اس کی تاکیو قرآن جید کی اس آیت میں ہے:

مسین کے اعبارے ہاوراس ماتا میروان جیروان ایت سے ہے۔ دَیّنَالا تُورِخُ قُلُوبُنا بَعْدَارِدُ هَدَیْتَنا . اے ہارے دب! ہمیں ہدایت دینے کے بعد مارے

(آلعمران: ٨) عارے دلوں كومير ها ندكر۔

اوراس حدیث میں بھی اس کی تائید ہے: امام تر ندی روایت کرتے ہیں:

عن انس قبال کنان وسول الله صلى الله مملى الله معنى الله عند بيان كرتے بيل كررول الله عليه وسلم يكثو ان يقول يا مقلب القلوب ثبت و سلى الله عليه وسلم به كثرت يه كتب تتے: اے دلول كي بلنے قلبى على دينك. والے الله على دينك.

(جامع زندی م ۳۲ مطبونه نور محر کارخانه تجارت کراچی)

رم) الله تعالی کی صفات اور اس کی معرفت کے درجات غیر شاہی میں اور نمازی معرفت کے جس درجہ میں ہے وہ اس سے الگے مقام کی معرفت کی دعا کرتا ہے؛ خلاصہ یہ ہے کہ میری ہوایت میں تی عطافر ما۔ یہ خواص مسلمین کے اعتبار سے ہے؛

ا گلے مقام کی معرفت کی دعا کرتا ہے خلاصہ میہ ہے کہ میری ہدایت میں ترقی عطافر ما۔ بیخواص مسمین کے اعتبار سے ہے: اور اس کی تائیدان آیات میں ہے:

وَيَرْنِيْنُ اللّهُ اللهُ الل

وَالْكِدِيْنَ اهْتَكَاوُا زَادَهُمْ هُنَّى وَالْتَهُمْ تَقُولُمْمْ ﴿ وَمِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

وَلَلْاَخِرَةُ مَنْ يُرْلُكُ وَنِ الْأُولِي اللهِ النَّى مِن الدَّرِي اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَل

بہتر ہے مجمع کے صیغہ سے دعا کرنے کی وجہ ادر ربط آیات

دوسرا سوال میہ ہے کہ یہاں جمع کے صیغہ ہے دعا کی تعلیم ہے '''ہم کوسید سے راستہ پر چلا'' واحد کا صیغہ کیوں نہیں ہے؟ ''جھ کوسید سے راستہ پر چلا' اس کا جواب میہ ہے کہ جب نمازی تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرے گا تو ان میں پچھ اللہ ک مقرب اور مقبول بندے بھی ہوں گے جن کے حق میں اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرمائے گا اور بیراس کے کرم عجیم سے بعید ہے کہ وہ بعض کے حق میں دعا قبول کرے اور باقی بعض کے حق میں دعا کو مستر دکردے۔

ان آیات میں ربط اس طرح ہے کہ جب بندوں نے کہا: اے پروردگار! ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہے ہی مدد چاہتے ہیں تو گو یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تمہاری مہمات یا عبادات میں میں تمہاری کیسے مدد کروں؟ پس بندوں نے کہا: ہمیں دین اسلام پر چلا اور چونکمددین اسلام پر چلنا اللہ کی خاص فعمت ہے اس لیے فرمایا:

ان لوکول کا راستہ جن پر تو نے انعام فر مایا نہ ان لوگول کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ گمراہوں کا O (الفاتحہ: 2) جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام فر مایا ہے وہ گزشتہ امتوں میں ہے انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین میں بیا ماہن جریر نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے روایت کیا ہے: ہمیں ان لوگوں کے راستہ پر چلا جن پر تو نے اپن اطاعت اورعادت کا انعام کیا ہے جوملائکۂ انبیاء صدیقین شہداء اورصالحین ہیں جنہوں نے تیری اطاعت اورعمادت کی۔

(جامع البيان ج اص ۵۹\_ ۵۸ مطبوعه دارالمعرفة 'بيروت' ۴۰۴ه ۵)

یہاں پراللہ تعالیٰ نے انعام یا فتہ لوگوں کا اجمالاً ذکر کیا ہےاوراس کی تفصیل ان آیتوں میں ہے:

انعام يا فتةلوگوں كابيان

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهُ وَالرَّسُولَ فَالْوَلِّكَ مَعَ الَّذِينَ آنُّعُمَّ اور جولوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا جو اللهُ عَكِيْهُ وَهِنَ النَّهِ بَنَّ وَالصِّيِّايْقِينَ وَالشُّهَارَ إِوَ الصَّالِمِينَ }

> أُولِيْكَ الَّذِيْنَ ٱلْعُكَوَ اللَّهُ عَلَيْهِ مُوتِنَ اللَّيْمِينَ مِنْ ۮ۫؆ؾۜڰٳٚٲڎڡ۫ڒۮڡ۪ؾۜڶ۫ػٮڷڹٵڡػٮؙٛۏڿٷٙٷ؈۫ڎڗؚؽڰۣٳڹڵۿۑؙۄۮ

إسراء يل ومِتن هكاينا واجتبينا إذاتت الى عكيم إيث الرَّحْمٰن خَرُّوْاسُجَكَا إِوْبُكِيًّا أَنَّ (مريم: ٥٨)

انبیاءٔ صدیقین'شہداءادرصالحین ہیں۔ جن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا وہ اولاد آ دم میں ہے انبیاء ہیں اور ان لوگوں (کینس) ہے جن کوہم نے نوح کے ساتھ ( کشتی میں ) سوار کیا' اور ابراہیم اور لیعقوب کی نسل ہے اوران میں سے جن کو ہم نے مدایت دی اور ان کو منتخب کرلیا' جب ان بررمن کی آیتی برهی جاتی ہیں تو وہ محدہ کرتے ہیں اورروتے ہوئے گریزتے ہیں 0

### انعام یا فتہ لوگوں کے راستوں کا بیان

ا ن انعام یافتہ نفوں قدسیہ کے راستہ پر چلنے کا نقاضا ہیہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو بالکلیداطاعت الٰہی اور اس کی قضاء پر راضی ہونے میں جذب کر لےٰ اور ایسا ہو جائے کہ اگر اس کو میر تھم دیا جائے کہ دہ اپنے بیٹے کو ذیح کردے تو اس کی اس طرح اطاعت كرے جيسے حضرت ابراہيم عليه السلام نے كي تقى اور اگر خود اس كوذ كر ہونے كا حكم ديا جائے تو اپ آپ كو حضرت اساعیل علیه السلام بی طرح ذیج کے لیے تیار پائے اور اگر کسی بڑے منصب پر فائز ہونے کے بعد اس کو کسی سے علم حاصل کرنے کا تھم دیا جائے تو حضرت موی علیدالسلام کی طرح طلب علم کے لیے روانہ ہوجائے اور اپنی برائی کو عار نہ بنائے اوراگر اس کو بیتھم دیا جائے کہ نیکی کا بھم دے اور برائی ہے رو کے خواہ اس راہ میں اس کو آ رے سے چیر دیا جائے تو حضرت کی اور ز کریا کی طمرح فتل ہوجائے اوراف نہ کرئے مخت موذی بیاریوں میں جتلا کیا جائے تو حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح صبر کا وامن ہاتھ سے نہ جانے دیے اگر قاضی اور حاکم ہے تو عدل اور انصاف کے سامنے جھکنے میں عارمحسوں نہ کرے اور اگر اس کے بیٹے کا کیا ہوا فیصلہ اس کے کئے ہوئے فیصلہ کے مقابلہ میں سیح ہوتو قبول حق کے راستہ میں انا نیت کو نہ آنے وے میسے حضرت وا و نے اپنے کتے ہوئے فیصلہ کے مقابلہ میں مصرت سلیمان علیہ السلام کے فیصلہ کورائج قرار دیا تھا' اور سلطنت اور شاہی ملے تو حکومت کے رعب اور دید بہ میں اللہ کی یا دُ عباوت ور پاضت اور شب بیداری کو نہ بھولے بھیے حضرت سلیمان علیہ السلام اتن عظیم الشان حکومت ملنے کے باوجود اطاعت اللی سے عافل نہ تھے اور رکوع اور سجدوں میں راتیں گز ارتے تھے اور اگر قضاء اللی ہے کمی بلا اورمصیبت میں گرفتار ہوجائے تو ملکوہ و شکایت نہ کرے بلکہ اپنے قصورنٹس کا اعتراف کرے اور اللہ تعالی کی تسیع وہلیل میں معروف رہے جیسے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گرفار ہوکر بھی اللہ تعالٰی کی تنبیج وہلیل کرتے رہے اگر نوجوان حسین وجیل اور پیارا بیٹا مم ہوجائے تو حرف شکایت زبان پر ندلائے اور حضرت یعقوب کی طرح مبرجیل کرے اور ا گر کوئی بااختیار واقتد ارحسین وجمیل عورت کمی جوان مرد کو گناہ کی دعوت دیے تو قید خانے میں جانا منظور کرلے اور گناہ ہے دامن بچائے رکھے اور جب قید خانہ میں جائے تو وہال بھی دعوت وارشاد کو نہولے اور وہاں کے قید یوں کو اللہ کی قوحید اوراس

دا ان بچاہے رہے اور بہب میدحاسد من جائے و دہاں ان دعت در من دوسہ بورے اور دہاں ہے ہیا کی اطاعت کی دعوت دے اور مید حضرت پوسف علیہ السلام کا اسوہ اور شمونہ ہے اور ان کا راستہ ہے۔

بیرسابق انعام یا فتہ لوگوں کی سرِ تو ل کا اجمالی بیان ہے اور سب سے زیادہ انعام حضرت سید الرسلین وسید نامجہ مصطفیٰ صلی سلس سر سر محمد مراس کا مصرف کی سرور کی سرور کا محمد مراس کی معامرہ کی سات کا میں مرتب

الله عليه وسلم پركيا گيا ميا اوران كى سيرت تمام انبياء سابقين فى سيرتون كى جامع كال أثم اورا كمل به اوربيسارا قرآن انبى كى سيرت كابيان به اوراس كى تفصيل آپ كى احاديث اورسنت بى بهاس ليرتر كابيان به اوراس كى تفصيل آپ كى احاديث اورسنت بى بهاس ليرتر آن اورسنت بى دراصل صراط متنقم بهاس اليروده قرآن اورسنت كودانتون سے كر كے اوران بر يورا يوراعمل ليروده قرآن اورسنت كودانتون سے كر كے اوران بر يوراعمل

''مغضو ب'' كامعنى

علامدراغب اصفهائی کصح میں: غضب کامعنی ہے: انتقام کے ارادے سے دل کے خون کا کھولنا اور جوش میں آنااس علامدراغب اصفهائی کصح میں: غضب سے بچو کیونکہ یہ ایک انگارہ ہے جو بنوآ دم کے دلوں میں د کہتا ہے کیا تم غضبنا کے خض کی گردن کی چھولی ہوئی رگوں اور اس کی سرخ آنکھوں کوٹییں و کیصے اور جب اس لفظ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتو اس صرف انتقام مراد ہوتا ہے۔

قرآن مجيديس ہے:

وَخَصِّتُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَةُ (النام: ٩٣) اور الله (مون كة تال سه) انقام له كا اور اس كو اپني رحت سه دوركر كار

"المعضوب عليهم" كتفير س ايك قول يب كداس سي يهودم ادين

(المفردات ص ١٣٦ مطبوعه الممكتبة الرتضوية امران ١٣٣٢ه)

''المغضوب عليهم'' كي ما ثورتفير

امام ابن جریر نے متعدد اسانید کے ساتھ حضرت عدلی بن حاتم ' حضرت ابن عباس' حضرت ابن مسعود اور دیگر صحابہ رضی الله عنہم سے روایت کیا ہے کہ' (لمعضو ب علیھیم '' ہے مرادیہود ہیں۔

(جامع البيان ج اص ٦٢ ـ ٦١ مطبوعه دارالمعرفة 'بيروت' ١٣٠٩هـ)

مغضوب کامعنی بیان کرنے میں بعض علاء کی لغزش

سيدابوالاعلى مودودى في "المغضوب عليهم" كرجمه ين لكهاب "اور جومعتوب تبين بوسي".

(تعنييم القرآن ج اص ٣٥ مطبوعه ادار وترجمان القرآن لا مور )

جارے یفنی ملامه سید احمد سید کاظمی قدس سرہ العزیز اس پر تعاقب کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ایک معاصر نے ''غیبر المعفدو ب علیهم '' کا ترجہ کرتے ہوئے کھا'' جومتو بُنیں ہوئے' یہاں' مفصوب '' کا ترجمہ''معتوب'' می نیس عبدرسالت سے لے کرآج تک کسی نے بیر جر نیس کیا' بلکداوٹی تا ل سے بیہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ غضب سے عمّاب مراد لیمنا مراد الیمی کے قطعاً خلاف ہے' اس لیے کہ اللہ کا غضب انجی لوگوں کے ساتھ ہے جن سے اللہ

ہے کہ تصب سے حاب سراد میں سراد اہل عے تعلقا ملاف ہے اس سے بدائدہ سسب ہی ووں سے ساتھ ہے۔ ی سے سند تعالیٰ نے اراد وَانتقام متعلق فرمایا۔ رہا'' عماب'' تو فی الجملہ وہ رسولوں کی طرف بھی متوجہ ہوا۔ سیجین کی متنق علیہ حدیث میں ہے۔''عتب اللّٰه عليه ''الله تعالى نے موئ عليه السلام كوعمّاب فرمايا۔'' (ميح بناري جام ٣٠ ميح سلم ج م ٣٠) بلكه سوره "عسس وتولى" كاتغيريس بيصديث دارد بئرسول الشعلى الشعليدوسلم في حضرت عبداللدابن ام كمتوم كي آمد برفر مايا "موحبا بعن عاتبنى فيه دبى" بحس كى وجدس جى يرعماب بوااس كونوش آمديد (تفيركيرج٨م ٢٥٠ دوم العالى ج٠٣٥ موم این جرین ۳۰ ـ ۱۳ ـ ۲۸ ارشاد الساری ۲۵ ص ۱۱۱) جس سے طاہر ہوا کہ ٹبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی عماب متوجہ ہوا۔ اكر "معفضوب" كاترجمه "معتوب" محج مان لياجائة ومعاذ الله حبيب وكليم عليها إنصلاة والتسليم بهي "معيضوب عليهم" میں شامل ہوجا کیں مے۔واضح رہے کہ غضب جواللہ کی صفت ہے اس کی بنیاد صرف عقوبت اوراراد و انقام ہے اور اس عماب كا منى مودت ومحبت ب\_الل لغت نے عمّاب كے معنه "مسخداطية الادلال" كلھے بيں يعنى محبوب كى لا پروائى يا بے توجهى بر محبت بجری نظّی کا ظہار۔صاحب''لسان العرب''اور''صاحب تاج العروس''نے اس معنیٰ پر بطور شاہد ریشع نقل کئے:

اعاتب ذا المودة من صديق اذا ما رابني منه اجتناب اذا ذهب العتاب فليس و د ويبقى الودما بقي العتاب

(لسان العرب ج اص ٤٥٠ تاج العروس ج اص ٣١٥)

''محبت والے دوست کے ساتھ میں عمّاب سے پیش آتا ہوں' جب مجھے اس کی کنارہ کشی کا اندیشہ ہو' جب عمّاب گیا تو محبت بھی ندر ہی کہ محبت ای وقت تک رہتی ہے جب تک عماب باتی رہے' کینی عماب سے پیش آنا محبت کی نشانی ہے۔اگر کہا جائے کہ اردو افت کی کتابوں میں "فضب" کے معنی عماب اور"عاب" کے معنی غضب اور"مغضوب" کے معنی" زیر عمّاب'' کلھے ہیں تو عرض کروں گا کہ ہر زبان کےعلاء لغت کی طرح اُردولغت والوں نے بھی اپنی اُردوزبان کے استعالات و محاورات کو اُردولفت کی کتابوں میں جمع کردیا' گرقر آن مجید''اردو''میں نہیں بلکہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ ہرزبان کے محاورات و استعالات انر کے ساتھ مخصوص ہوتے ہیں'اس لئے اردو استعالات برعر بی استعالات کا قیاس درست نہیں' بالخضوس قرآنی استعالات .. ن غضب الله سے عمّاب مراد لینا یا مغضوب کا تر جمه معتوب کرناکسی طرح سیح نہیں \_

(النبيان ج اص ٣٦\_ ٢٢ مطبوء كألمي پهليكيشنز كمان ١٩٩٣م)

"ضالين"كمعاني

علامه راغب اصفهاني لكصة بس:

صلال کے معنی ہیں: طریق متھیم سے عدول اوراعراض کرنا' اس کی ضد ہدایت ہے قر آن مجید میں ہے: فن اهْتُلُاى فَإِلَمَا يَهْتُلِائُ لِنَفْسِهُ ۚ وَمَنْ صَالَ جس نے ہدایت قبول کی تو اس نے ایے ہی تفع کے لیے

فَانْمَايَوْنُ عَلَيْهَا ﴿ . ( بَى الرائل: ١٥) ہدایت قبول کی اور جو گمراہ ہوا تو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر

سیح راستہ سے ہرانحراف کو منلال کہتے ہیں خواہ (ہ انحراف عمد أہو ياسہواً " كم ہويا زيادہ " كيونكه جو سيح راسته الله تعالیٰ كے

نز دیک پیندیدہ ہےاس ہر چلنا بہت دشوار ہے' بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا بمتنقیم رہواورتم ہرگز اس کا احاطہ نہ کرسکو سے' بعض تھماء نے کہا: ہمارے صحت اور صواب پر ہونے کی ایک وجہ ہے اور ہمارے صلال پر ہونے کی بہت می وجوہ ہیں ' بعض صالحین نے بی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی تو تو چھا: آپ نے یہ کیوں فر مایا تھا کہ ججھے سورہ ھود اور اس کی نظائر نے بوڑھا كرديا!ان ميں ہے كس آيت نے آپ كو بوڑھا كرديا ُفرمايا:'' فَاسْتَقِيْقُو كُلِماً أَمِوْتَ 'جس طرح تهمين عم ديا گيا ہے اس طرح

تبيار القرآر

قیم رہو۔' (مود: ۱۱۲) اور جب کہ صلال کامعنی ہے: طریق منتقیم کوترک کرنا' خواہ پیترک کرنا عمداً ہویا سہوا' تم ہویا زیادہ تو صلال کا استعمال متعدد وجوہ ہے ہوتا ہے' بیافظ انہیاءعلیہم السلام کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور کفار کے لیے بھی استعمال ہوا ہےاگر چہ دونوں کی صلالت میں بہت زیادہ فرق ہے ٔ حضرت بعقوب علیہالسلام کے متعلق ان کے بیٹوں نے کہا: وہ بولے: اللہ کی تتم! یقینا آپ ای اپنی پرانی محبت میں قَالُوْاتَالِتُهِ إِنَّكَ لَهِيْ صَلَلِكَ الْقَدِيْجِ ۞ حضرت پوسف علیہالسلام کے ساتھ حضرت یعقوب کوشد پدمجت تھی اور پوسف کے بھائیوں کے خیال میں یہ بے جا محبت تھی' اس لیے انہوں نے اس محبت کو ضلال کے ساتھ تعبیر کیا۔ای طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواللہ تعالٰی کی محبت میں بالکل وارفتہ ہو گئے تھے تو آپ کوامت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے فرمایا: وَوَحَدَكَ ضَأَلَّا فَهَاكُ وَكُنَّاي (الْعَلَى: 4) اورآب كو (اين محبت ميس) وارفته يايا تو (امت كي طرف)راه دی ٥ حضرت موی علیه السلام نے فرمایا: مویٰ نے کیا: میں نے وہ کام اس وقت کیا جب قَالَ فَعَلْتُهُمَّ إِذَّا وَأَنَامِنَ الطَّمَا لَيْنَ أَ (الشعراه: ۲۰) میں بےخبروں میں سے تھا O اس میں بہ تنبیہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے قبطی کا قتل سہوا ہوا تھا۔ ضلال نسیان کے معنی میں بھی مستعمل ہے: کہ ان دو میں ہے کوئی ایک (عورت) بھول جائے تو ٱڬ۫۫تَۻڷٳڂٮ۠ڰؙؠٵڬؙؾؙڒۜڮٳڂۮۿؠٵڶۯؙۼ۠ڔؿ (البقره: ۲۸۲) ان میں سے دوسری اس کو یا د دلائے۔ علم ادر عمل کے اعتبار سے صلال کے دو اور معنی ہیں: ایک بیر کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت' اس کی وحدانیت اور نبوت اور رسالت میں کوئی مخص سیح راہ ہے بھٹک جائے اس معنی کا استعمال اس آیت میں ہے: جو مخص الله اس کے فرشتوں اس کی کتابوں اس کے وَمَنْ يَكُفُنُ بِاللَّهِ وَمَلِّيكَتِهِ وَكُتُّبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ رسولوں اور روز قیامت کے ساتھ کفر کرے تو ہے شک وہ مگراہ الْأَخِرِفَقَنْ ضَلَّ طَلْلًا يَعِينًا ۞ (السَّاء: ١٣١) ہوگیا (سیرهی راہ ہے) بہت دور جایڑا 0 دوسرامعنی ہے: عبادات اورا حکام شرعیہ میں سیحے راہ ہے بھٹک جانا' اس معنی کا استعال اس آیت میں ہے: إِنَّ الَّذِينُ كَفَّا وُا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ قَدُّ یے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور (لوگوں کو )اللہ کی راہ ضَلُّوْاضَلْلَابَعِيهُگا(السَّاء:١٦٤) ے روکا یقیناً وہ مراہ ہو گئے (سیدهی راہ سے) بہت دور جاپڑے0 ضلال غفلت محمعنی میں بھی استعمال ہوتا ہے: (موی نے کہا: سچھلی قوموں کا)علم میرے رب کے كَالْ عِلْمُهَا عِنْدُ مَ إِنَّ فِي كِينْ الْكِيْفِالْ مَالِيْ وَلِا

ماس ایک کتاب (لوح محفوظ) میں ہے میرارب نہ غاقل ہوتا يَئْسَىنُ (لا:۵۲)

ے نہ بھولتا ہے 0

زير بحث آيت مين ضالين عدم اونصاري جين - (المفردات ص ١٩٨ عام مطبوع المكتة الرتعنوية ايان)

Marfat.com

# سول التدصلي التدعليه وسلم اورصحابه سيے ضالين كي منقول تفسير

امام ابن جربر لکھتے ہیں: حضرت این مسعود اور کئی اصحاب رضی الله عنهم سے مروی ہے کدرسول الله سلی الله علیه وسلم نے فر مایا: '' المصاليس'' سے

مرادنصاري بين \_ (جامع البيان جاص ٦٣ مطبوعه دارالمعرفة بيروت ١٣٠٩ هـ) ہر دو مخض جوسید ھے راستہ ہے انحراف کرے اس کوعرب ضال کہتے ہیں' ای وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو ضالین

فرمایا کیونکدانہوں نے سیدھے راستہ سے انحراف کرکے غلط راستہ اختیار کرلیا۔اگر بیاعتراض کیا جائے کہ یہود نے بھی تو طریق متنقیم سے انحراف کر کے غیر طریق متنقیم افتیار کر لیا' پھر کیا دجہ ہے کہ ان کومنفوب کی صفت کے ساتھ مخصوص کیا اور نصاریٰ کوضالین کی صفت کے ساتھ؟ اس کا جواب ہیہ ہے کہ بید دونوں ہی ضالین ہیں کیکن نصاریٰ نبی کی محبت میں گمراہ ہوئے اور نی کوخدا کا بیٹا کہا' اور یہود نمی سے بغض میں گمراہ ہوئے کیونکہ انہوں نے کئی نبیوں کوقش کرڈ الا' اس لیے یہود پر اللہ تعالیٰ کا

غضب زیادہ ہےاوران کومغضوب فر مایا۔ جن لوگوں تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا آیا وہ شریعت کے مکلّف ہیں یانہیں؟

ضالین کا مصداق وہ لوگ ہیں جن کوانلہ تعالیٰ کی بالکل معرفت حاصل نہیں ہوئی' یا ان کوانلہ تعالیٰ کی سیجے معہ فیت حاصل نهیں ہوئی' اول الذکروہ لوگ ہیں جن کو نبوت کا پیغامنہیں پہنچا' اور ٹانی الذکر دہ لوگ ہیں جن کو پیغام نبوت پہنچا کین ان برحق اور پاطل اور صواب اور خطا میں اشتباہ ہوگیا' اور جن لوگوں کے زمانہ میں نبی معبوث نہیں ہوا' وہ اصحاب فترت ہیں' وہ کس شریعت کے مکلف ہیں نہ آخرت میں ان کوعذاب ہوگا۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

**ۯڡۜٵڵ**ڬٵؙڡؙڡڰڵؚؠؠؽؽػؾٚؽڹؙۼػػڗڛؙۅؙڗڵ۞ اور جب تک رسول کو نہ جیج دیں' ہم عذاب دینے والے

(نی اسرائیل:۱۱) نبیس ہیں O

جہور کی رائے بہی ہے کین علماء کی ایک جماعت کا بینظریہ ہے کہ شریعت کا مکلّف ہونے کے لیے صرف عقل کا تی ہے سوجس تخض کوعقل دی مخی ہے اس پر لازم ہے کہ آ سانوں اور زمین کی نشانیوں میں غور وفکر کرے اور ان کے خالق کی معرفت حاصل کرے اور جس طرح اس کی عقل ہدایت دے اس کے مطابق خالق کی تعظیم اور عبادت کرے اور نعتوں پر اس کاشکر

علامه محت الله بهاري لكصة بن:

جو تحف دور دراز کے پہاڑوں میں بلوغت کی عمر یا لے اور اس کو پیغام نہ پہنچے اور وہ عقائد محتحد کا معتقد نہ ہواور ا دکام شرعیہ ر ممل نہ کرے تو معتز لہاور بعض احناف کے نز دیکے اس کوآخرت میں عذاب ہوگا' کیونکہ جن امور کاعقل اوراک کرعتی ہے اس نے ان کے نقاضوں رعمل نہیں کیا' اوراشاعرہ اور جمہوراحناف کے نز دیک اس کو آخرت میں عذاب نہیں ہوگا' کیونکہ انسان احکام کا مکلف شریعت سے ہوتا ہے اور فرض بد کیا گیا ہے کہ اس کوشریعت کی دعوت نہیں پہنی \_

(مسلم الثبوت مع شرحه کنیم آبادی ص ۶۲ مطبوعه مکتبه اسلامه کوئنه)

آمين كالمعنى

علامها بن منطور افريقي لكصة بن:

بدوه كلمه بجودعاك بعدكها جاتا بياسم اورفعل عركب باوراس كامعنى ب: "اللهم استجب لى. ات تبيار القرآر القداميري دعا كوقبول فرما" اوراس كي دليل بير ب كد حفرت موى عليدالسلام في فرعون اوراس ك حاميوں كے ليے دعا عضرر کی اورفر ماما:

رَبُّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمُو الْهِمْ وَاشْدُدُ عَلَى كُلُو بِهِمْ. اے ہارے رب!ان کے اموال کو تاہ وہر ماد کردے

اوران کے دلوں کوسخت کر دے۔ (اولس:۸۸)

جب حضرت موی علیه السلام في ميدعاكى تو حضرت مارون عليه السلام في كها: آمين -

ا کی تول یہ ہے کہ مین کامعنی ہے:ای طرح ہوگا۔ زجاج نے کہا ہے: اس میں دولنتیں ہیں: امین اور آمین \_ ابوالعباس

نے کہا ہے کہ آمین عاصین کی طرح جمع کا صیغہ ہے کیکن میسی خینیں ہے کیونکہ حسن سے منقول ہے کہ آمین اللہ عزوجل کے اساء میں سے ایک اسم ب مجاہد نے بھی کہا ہے کہ بیاللہ کا ایک اسم باور یہ یا اللہ کے معنی میں ہے اور اس کے بعد "استجب"

مقدر ہے از سری نے کہا: بیقول سیح تہیں ہے۔ حضرت ابو ہررہ رضی الله عند سے روایت ہے کہ آمین رب العالمین کی اینے بندوں پرمہر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں کی آفات اور بلیات کو آمین سے دور کرویتا ہے جیسے جب کسی لفافے بر مہرگادی جائے تو اس مہر کی وجہ سے اس میں فاسد اور

نالبنديده چيز داخل نہيں ہوسكتى - حفزت ابو ہريره سے روايت ب كداهين جنت هي ايك درجه ب ابوبكر نے كها: اس كامعني سي ب كرة مين كني واليكو جنت ميل أيك ورجد ملي كار (لمان العرب ج ١١ ص ١٥٠ مطبوعة ارب الحوذة من ايران ٥٥٠٥ه)

نماز میں آمین کہنے کے متعلق مذاہب اربعہ

علامة من الدين محمد بن ابي العياس الرملي الشافعي لكصة بين:

سورہ فاتحہ یااس کے قائم مقام کسی دعا کے بعد کچھ دقفہ ہے آمین کہنا سنت ہے' خواہ وہ نماز میں ہویا غیرنماز میں' لیکن نماز میں میہ بہت زیادہ مستحب ہے کیونکہ حدیث میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کی قراءت سے فارغ ہوتے تو بلند آ واز کے ساتھ آمین کہتے اورالف کو کھینج کر ( دراز کر کے ) آمین کہتے۔

(نماية الحتاج يه اص ٩٨٩\_ ٨٨٨ مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت ١٣١٣هـ)

علامه محمد بن عبدالله خرشي مالكي لكصته بن:

"ولا المضالين"ك بعدة بستة واذ كرساتهة من كبنام تحب بسرى تمازيس صرف امام آمين كم اورجرى تمازيس الم اور مقتری دونوں بہت آواز کے ساتھ آمین کہیں کیونکہ آمین دعا ہے اور دعا میں اصل بدیے کہ بہت آواز کے ساتھ کی حائے۔(الخرشی علی مختر طلیل جام ۲۸۲ مطبوعہ دارصادر بیروت)

علامها بن قدامه منبلي لكصته بن:

سنت سدے کہ جبری نمازوں میں امام اور مقتدی جبرا آمین کہیں اور سری نمازوں میں دونوں سرا آمین کمیں ۔امام ابوحنیف اورامام ما لک کے نزدیک آمین آ ست کہیں اماری دلیل سے کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے به آواز بلند آمین کی اور آپ نے امام کے آین کئے کے وقت آمین کئے کا تھم دیا اگر امام نے بلند آواز ہے آمین نہ کھی تو امام کی آمین پر مقتری کی آمین نہیں موسكے گا\_ (المغنى جاص ٢٩٠ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣٠٥ هـ)

علامه صلفي حنفي لكصته بن:

المام اور مقتری پست آوازے آمین کہیں خواہ سرا ہویا جمرا اور جس حدیث میں بدہے کہ جب امام آمین کیے تو آمین کہؤید

Marfat.com

پت آوازے آمین کہنے کے منافی نہیں ہے کو تک میمعلوم اور متعین ہے کہ 'ولا الصلالين' کے بعد آمین کبی جاتی ہے اس لے مقتدی کا آمین کہنا امام سے سننے پر موقوف نہیں ہے کیونکہ سورہ فاتحہ کے اخیر میں آمین کی جاتی ہے صدیت میں ہے جب المم" ولا الصلايين" كيتو آمين كهور (ورفتارم حاصية الطحاوي جام ١٣٠ - ١٩٩ مطبوعه وارالمرفة بيروت)

آمین کہنے کی فضیلت میں احادیث

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جبتم میں سے کوئی شخص آمین کہتا ہے تو آسان میں فرمجتے (بھی) آمین کہتے ہیں کیں جب ایک فریق کی آمین دوسرے کےموافق ہوجائے تو اس کے پچھلے گناہ

معاف کردیئے جاتے ہیں۔ (محج بخاری جاص ۱۰۸ مطبوعہ نور محمد اصح المطالع کرا ہی ۱۳۸۱ھ) اس حديث كوامام مسلم (صحيح مسلم ج اص ١٤٦) وام ابوداؤد (سنن ابوداؤدج اص ١٣٥) امام نسائي (سنن نسائي

ج اص ۱۳۷) امام ما لک (موطا امام ما لک ص ۱۹) اور امام احمد (مند احمد ج ۲ ص ۵۹) نے بھی روایت کیا ہے۔ امام ابن ماجه روایت کرتے ہیں:

حضرت ابدور داء رضی الله عند بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جب کوئی تخص اینے ملمان بھائی کے لیے پس پشت دعا کرتا ہے تو وہ قبول ہوتی ہے جب بھی وہ اپنے بھائی کے لیے خیر کی دعا کرتا ہے تو اس کے پاس کھڑا ہوا ا کیے فرشتہ آمین کہتا ہے اور وہ فرشتہ اس کے لیے بھی وہی دعا کرتا ہے۔ (سنن این ماہم مساویہ نور ٹورکار خانہ تجارت کتب کرا ہی )

اس حدیث کوامام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔ (منداحمہ ج اس ۱۹۵ ، ج۲ مس ۴۵۲ ،مطبوعہ دارالفکر بیروت ) امام ابن ماجه روایت کرتے ہیں:

حفرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: بیبودتم ہے سی چیزیرا تنا حسد نہیں کرتے جتنا وہتم ہے آمین پر حسد کرتے ہیں سوتم بہ کثرت آمین کہا کرو۔

(سنن ابن مادیص ۲۱ مطبوعه نورمجمه کارغانه تبحارت کت کراجی )

آمین بالجمر کے متعلق احادیث

امام ابودا ؤدروایت کرتے ہیں:

حضرت واكل بن جمر رضى الله عنه بيان كرت جي كه جب رسول الله صلى الله عليه وسلم" و لا المصالين " برهة توبية وازبلند فرماتے: آمین \_ (سنن ابودا دُدج اص ۱۳۵ سسان مطبوعه طبح محتبائی پاکستان لا مور)

المام ترفری نے اس حدیث کواس سند کے ساتھ روایت کیا ہے اس میں ' رفع بھا صوته'' کی بجائے''مدبھا صوته'' ( آمین کومد کے ساتھ بڑھا ) ہے۔ (جامع ترفدی ص ۱۳ مطبوعہ نورمجد کار خانہ تجارت کتب کرا ہی )

نیز امام ابودا دُ دروایت کرتے ہیں:

حضرت واکل بن حجررض الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله سلی الله علیه وسلم کی اقتراء میں نماز پر هی تو آپ نے بدآ واز بلندآ مین کبی۔ (سنن ابوداؤدج اص ۱۳۵ مطبوعه محتبائی باکستان لا مور ۲۰۱۱ه)

امام نسائی روایت کرتے ہیں:

حضرت واکل بن جحررضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی آپ

Marfat.com

تبيار القآر

نے اللہ اکبر کہ کر کا نول کے بالقائل رفع یدین کیا ' پھرآپ نے سورہ فاتحد پڑھی اوراس سے فارغ ہوکر بہآ واز بلندآ مین کمی (سنن نبائی جام علام مطبور فرو کر کار فار تجارت کت کراجی)

امام ابن ماجه روایت کرتے ہیں:

حفرت ابو ہریرہ دخی الشعنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے آ بین کہنا ترک کردیا ہے حالانکہ رسول الشعلی الشعلیہ وسلم جب' و لا المصالین '' پڑھتے تھے تو آ ٹین کہتے تھے جس کومف اول والے سفتے تھے گھرا بین کی آواز سے سیم گوئے اٹھی تھی۔

(سنن این ماجیس ۲۱ مطبوعه و دورکارخانه تجارت کتب کراچی)

اس حدیث کوامام ابوداؤد نے بھی روایت کیا ہے لیکن اس میں بیٹیس ہے کہ آمین سے مجد گونج اٹھتی تھی۔

(سنن الدواؤدج اص ١٣٥٥ مطبوعه طبي كتبال إكتان لامور ٢٠١١ه)

فقهاء ٔ حناف اورفقهاء مالکیه کے نز دیک بیرتمام احادیث ابتداء امراد تعلیم پرمحول ہیں۔

آمین بالسر کے متعلق احادیث

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت الدم بريره رضى الله عند بيان كرت بي كدرمول الله على الله عليه وكلم في فرمايا: جب قرآن بري هذه والان عيسب و المسمغ صوب عليهم و لا المضالين "كم اوراس كريجي (نمازى) آين كم اوراس كا قول آسان والول يموافق

ہوجائے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کردیتے جائیں گے۔ (میج مسلم ج اس ۱۷۱ مطبور فروگر اصح الطالع کرا پی کا ۱۳۷۵) اس حدیث سے وجداستدلال ہے کے فرشتوں کی موافقت جبر نے نہیں انتفاء سے حاصل ہوگی۔

امام ترندی روایت کرتے ہیں:

امام بغوی روایت کرتے ہیں:

حضرت واکل بن جحروشی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی الله علیه وسلم نے ''غیبر المعفضوب علیهم و لا الضالین'' پڑھا گھرکہا: آین اور پست آواز سے کہا۔ (جامع ترقدی م ۲۳ مطور نوجی کارخانہ تبارے کئے، کراچی)

حافظ زیلعی نے لکھا ہے کہ اس حدیث کو امام احمدُ امام ابودا کو وطیالی اور امام ابویعلیٰ موسکی نے اپنی مسانیدیش امام طبرانی نے اپنی جھم میں اور امام دار تطفی نے اپنی سفن میں روایت کیا ہے۔ (نسب ارابیج اس ۲۹۹م معبور پیکس ملی سورت منذ ۱۳۵۵)

شعبہ نے سلمہ سے روایت کیا ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کوآ ہت کہا۔

(شرح النة ج ٢٠٨ ٢٠٨ مطبوعه داركت العلمه أبيروت ١٢١٢ه)

ہرچند کدامام بنوی نے اس کے مقابلہ میں سفیان کی روایت کو زیادہ میچ کہا ہے جس میں اسمد بھا صوته "بے" آمین کو کھی کھنچ کر پڑھا" لیکن مد کے ساتھ پڑھنا آہت پڑھنے کے خلاف نہیں ہے ٹیز شعبہ کی روایت کو بھی انہوں نے ضیح کہا ہے ۔ ند میں میں ہیں۔

ضعیف نہیں قرار دیا۔

حافظ سيوطى بيان كرتے هيں: حضرت ايوداكل رضى الله عند بيان كرتے هيں كەحضرت عمراور حضرت على رضى الله عنهما ( نماز ميس) " بهسسم الله الوحمان

الرحيم اعوذ بالله من الشيطن الرجيم "اورآين كوباندآ واز كما تعيين يزعة ته\_

(جامع الاحاديث الكبيرة ١٤٥ مملوعددارالفكر بيروت ١٣١٠ه)

تبيار القرآر

### '' آمین'' قرآن مجید کا جزنہیں ہے

علامه آلوی لکھتے ہیں:

اس پراجماع ہے کہ آمین قرآن مجید کا جزنبیں ہے اس وجہ سے مورہ فاتحداور آمین کے درمیان تھوڑا ساوتفہ کیا جاتا ہے ' مجاہد سے بیر منقول ہے کہ آمین مورت کا جز ہے لیکن مید قطعاً باطل قول ہے 'مصحف عنان اور دیگر مصاحف میں آمین کونہیں لکھا جاتا 'اور متعدد علاء نے بیکہا کہ آمین کوقر آن کا جزباننا کفر ہے۔ (روح المعانی جاس ۹۵ مطبوعہ دارا دیا ماتر ان اعربی بیروت) فاتحہ خلف اللامام میں فقیماء شافعیہ کا نظر رہ

امام ملم روایت کرتے ہیں:

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا: اس شخص کی نماز ( کامل ) نہیں ہوتی جوسورہ فاتھ کو نہ پڑھے۔ ( مجسلم جام ۱۹۵ مطبوعہ ٹورٹھرام الطالح اس کی استدے) علامہ یکی بن شرف نو دی شافع لکھتے ہیں:

سلامہ یں بن سرت ووں س ب یں ۔ اس حدیث سے نماز میں سورہ فاتحہ کی قراءت کا وجوب ثابت ہوتا ہے اور اس سورت کا نماز میں پڑھنا متعین ہے اس

کے سواکوئی دوسری سورت اس سے کفایت نہیں کرتی الایہ کدکوئی شخص اس کی قراءت سے عاجز ہوئیدامام مالک امام شافعی ، جمہور فقہاء محاب تا بعین اور بعد کے علاء کا ند بہب ہے اور امام ابوطنیفہ رضی اللہ عنداور ایک قلیل جماعت کا بینظریہ ہے کہ نماز میں سور تا فاتحہ کا پڑھنا واجب نہیں ہے ، بلکہ قرآن مجید کی کسی ایک آیت کا پڑھنا واجب ہے کیونکہ رسول اللہ طلبی وسلم کا ارشاد ہے:

فاقحہ کا پڑھنا واجب ہیں ہے' بلکہ تر آن مجید کی می ایک آیت کا پڑھنا واجب ہے' کیونکہ رسول الڈسٹی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: جو کچھتم آسانی سے پڑھ سکو وہ پڑھو۔(علامہ نو وی نے بھیجے نہیں لکھا' امام ابوصنیفہ کے نزد یک نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض نہیں ہے کیونکہ فرضیت قطعی الثبوت اور قطعی الدلالة ولیل سے حاصل ہوتی ہے اور اس حدیث کی بنا پر امام ابو صنیفہ نماز میں سورۃ

میں ہے ہوئیں مرحبت سی انہوت اور کی الدلالیۃ دس سے جا س ہوں ہے اور ال حدیث کی بنا پر ام ابو صیفہ مرازیں سور فاتحہ پڑھنے کو واجب کہتے ہیں' امام عظم کا ند ہب ہم ان شاء اللہ عقریب بیان کریں گے۔سعیدی غفر لد) حمد کی لیل ہے نے صلی اللہ مال مرکزی ہیں۔ میں ماہ ہیں جہ بہت ہے کہ انہ میں کہ انہ میں کریوں کے مسلم کی میں انہ

جمہور کی دلیل ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ام القرآن (سورۃ فاتحہ) کے بغیر نماز (کاس) نہیں ہوتی۔اگر انہوں نے کہا: اس ہے مراد سہ ہے کہ نماز کا لٹر نہیں ہوتی تو بیہ ظاف طاہر ہے (بلکہ یکی ظاہر ہے کیونکہ صدیت میں ہے: جس نے سورہ فاتحہ کوئمیں پڑھا اس کی نماز ناتھ ہے بیکلمہ آپ نے تین بار فرمایا اور ناتھ کے مقابلہ میں کا ٹل ہے اگر سوۃ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہوتا تو آپ فرماتے: جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز باطل ہے اور اس کی تاکید حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند کی اس صدیت سے ہوتی ہے: وہ نماز کافی نہیں ہوتی جس میں سورہ فاتحہ کی قراءت نہ کی جائے اس صدیت کو امام این فرزیمہ نے اپنی سی سند صبح کے ساتھ بیان کیا ہے اور ابو جاتم بن حبان نے بھی بیان کیا ہے اور جس حدیث میں ہے: جو کہھتم

آسانی سے پڑھ سکو دہ پڑھڑ دہ سورہ فاتحہ پڑھنے پرمحمول ہے کیونکہ اس کا پڑھنا آسان ہے۔ (یہ جواب سیح نہیں ہے کیونکہ حدیث میں لفظ''ما'' ہے جوعام ہے۔ سعیدی غفرلا)

اس صدیث بین امام شافتی اوران کے موافقین کے ذہب پردلیل ہے جو یہ کہتے ہیں کدامام مقدی اور متفروسب پرسورة فاتحہ کا پند سے کہ اللہ عندے کی اللہ عندے کی نے کہا: فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے مقدی پرسورة فاتحہ پڑھنے کے وجوب کی دلیل سے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے کی نے کہا: ہم امام کے پیچے ہوتے ہیں تو کیا کریں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند نے کہا: سورة فاتحہ کو دل میں پڑھؤاس کا معنی ہے: اس کو چیکے چیکے پڑھوجس کو تم فودسنوا وربعض مالکیہ وغیرہم نے جواس کا میمل بیان کیا ہے کہ سورة فاتحہ کے معانی میں تد ہر کرو یہ غیر مقبول ہے کہ کوئکہ قراءت کا اطلاق صرف زبان کی اس حرکت پر ہوتا ہے جوسائی دے اس برا تفاق ہے کہ جنی اور

Marfat.com

حائض اگر زبان کی حرکت کے بغیر قرآن جمید کے معانی میں مذہر کریں قواس پر قراءت کا اطلاق نہیں ہوگا۔

(شرح مسلم ج اص ۱۷۰ مطبوعه نورمجدا صح المطابع ، کراتی ۱۳۷۵هه)

علامہ نووی کا یہ جواب بھی سیحے نہیں ہے' زبان کی جو ترکت سائی دےخواہ آ ہت ہیا زورے وہ قراءت لفظی ہے قراء ت نفسی نہیں ہے' قراءت نفسی کامعنی بھی ہے کہ الفاظ کے معانی میں قد بر کیا جائے' جیسا کہ علامہ نووی نے بعض مالکیہ نے قس کیا ہے' اورا گرجنبی قرآن کے معنی میں قد بر کرے تو اس کو قراء تنفسی کہہ سکتے ہیں۔

فانحه خلف الامام مين فقهاء حنبليه كانظريه

علامه ابن قدامه منبلي لكهة بين:

صیح مذہب یہ ہے کہ جر رکعت میں سورۃ فاتحہ کا پڑھتا واجب ہے بدامام مالک امام اوزا کی اور امام شافعی کا ذہب ہے ا امام احمد ہے ایک روایت ہے کہ نماز کی صرف دور کھتوں میں سورۃ فاتحہ کا پڑھتا واجب ہے تحفی ' تو رک اور امام ایو صنیفہ ہے بھی ای طرح روایت ہے 'کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عند نے فرمایا: پہلی دور کعتوں میں قراءت کرواور دوسری دور کھتوں میں شیح کرؤ نیز اگر باتی رکعات میں قراءت واجب ہوتی تو جہری نمازوں میں ان میں جہرے قراءت واجب ہوتی 'حس بصری ہے روایت ہے کہا گرایک رکعت میں قراءت کر لی تو کانی ہے' کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

فنافره و المام ما لک سے ایک روایت رہے ہے کہ اگر تین رکعات میں تراءت کر بی تو ان سے بیتا (تم پر) آسان ہو پڑھ لیا کرو۔
اور امام ما لک سے ایک روایت رہے ہے کہ اگر تین رکعات میں تراءت کر بی تو کافی ہے کو تکہ دو نماز کا اکثر حصہ ہیں ہماری دلیل ہے ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے: حضرت ابوقادہ وضی الشرعنہ بیان کرتے ہیں کہ بی صلی الشرطیہ وسلم ظہری پہلی دور لعات میں سورہ فاتحہ اور حوری میں کم اور بھی تھے بیلی دور لعت میں مرد فاتحہ یو حصہ بین زیادہ قراءت کرتے اور دو سری میں کم اور بھی ہم کو قراءت سناتے سے اور دو سری و ور کعت میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھے تھے نیز امام بخاری اور امام مسلم کی روایت ہے: اس طرح نماز پڑھو ، جس طرح تم بھے نماز کر تھے ہوئے و کھتے ہو اور حضرت ابوسعیہ خدری رضی الشدعنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول طرح نماز پڑھے ہوئے و کھتے ہو اور حضرت ابوسعیہ خدری رضی الشدعنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں رسول الشرطی الشرعلیہ وسلم نے بیتھم دیا ہے کہ ہم ہر دکھت میں سورۃ فاتحہ کو پڑھیں ' نیز مصرت عبادہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں رسول الشرطی الشرعلیہ وسلم نے نیتم دیا ہے کہ ہم ہر دکھت میں سورۃ فاتحہ کو پڑھی شال ہے حضرت جا برضی الشرعد نے فرمایا: جم مرکم نے ایک کہ میں الشرعد نے فرمایا: جم مرکم نے ایک کہ نماز پڑھی تھی اس کو قراب کی سینماز میں نے ایک دوست کھائی قو اس کو فرمایا: تم مرکم نے بیتے ہو کہ کو میں الشرعد نے فرمایا: جم صفح نے ایک درکمت کی اور اس سے بہلے جو اس کو تاتحہ پڑھا اور اس سے بہلے جو اس کو تاتھ بڑھا نواز بڑھی نواز میں کہ اس کی بیتے ہو کتی ہے ہواں کو اور اس سے بہلے جو اس کی خالم میں نوایت کیا ہواں اس کے نیتے ہو کہ کا دران میں کراءت نہیں کی قوال کیا ہواں میں کہ اور اس سے بہلے جو اس کو نواز میں نوایت کیا ہواں کیا گئی ہواں کے اس کی خالم کیا دران کو میں انہ کو خالم کیا ہواں کیا گئی ہواں کیا گئی ہواں کی سیند میں حال میں کو اس کو خالم کیا ہواں کیا ہواں کیا گئی تو اس کی سیند کی خالم کیا ہواں کیا ہواں کو خالم کیا ہواں کیا ہواں کو خالم کیا ہواں کیا گئی کو اور اس سے بہلے جو اس کو خالم کیا ہواں کو خالم کیا ہواں کیا ہواں کیا ہواں کو خالم کیا ہواں کیا کہ کو کر کے کہ کہ کو اس کیا کہ کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کر کو کر کو کر کو کر کو کر کیا گئی کر کر کر کر کر کر کر

نيز علامه ابن قدامه منبلي لكھتے ہیں:

امام کے لیے متحب میہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پچھ دیر خاموش رہے اور آ رام کرے تا کہ اس وقعہ میں مقتلی سورة فاتحہ پڑھ لیس تا کہ مقتدی سورۃ فاتحہ پڑھنے میں امام کے ساتھ کھینچا تانی شکرین میدامام اوزا کی 'امام شافعی اوراسحاق کا خمہب ہے'امام مالک اوراسحاب رائے نے اس کو کروہ کہاہے۔ جاری دلیل میہ ہے کہ امام ایووا کو اور امام این ماجہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے دو سکتے یا در کھے ہیں ایک ساتہ تکبیر تحریمہ کے بعداورا میک سکتند مغیسو السمفضوب علیهم و لا الضالین " کی قراءت کے بعد عمران نے اس کا اٹکار کیا اوران دونوں نے

حصرت الی بن کعب کو خط ککھا اُنہوں نے جواب دیا کہ سمرہ کو میر عدیث محفوظ ہے اور ایوسلمہ بن عبدالرطمن نے کہا: امام کے لیے وو كيت بين ان مي سورة فاتحد كي قراءت كوفنيمت جانوا أيك سكته فماز كي شروع ك وقت بادرا يك سكته جب وه "و لا المضالين

كخ عرده بن زبيرن كها: مين امام كان دوسكتول كفنيمت جانبا هول جب وه "غيسر المصغضوب عليهم و لا الضالين کہتا ہے تو میں اس وقت سورۃ فاتحہ پڑھ لیتا ہوں اور جب وہ سورے ختم کرتا ہے تو میں رکوع سے پہلے قراءے کر لیتا ہوں' پیر روایات اس پر دلالت کرتی میں کدامام کے پیچیے سورہ فاتحہ کا پڑھناان کے نزد یک معروف تھا۔

(المغنى ج اص ٢٩١ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣٠٥هـ)

## فاتحه خلف الإمام ميں فقهاء مالكيه كا نظريه

علامه وشتانی الی ماکلی لکھتے ہیں:

قاضی عماض مالکی نے بیان کیا ہے کداھیب مالکی ابن وہب مالکی اور کو فیوں کا قول یہ ہے کدامام کے پیچھے کسی صال میں قراءت ندکی جائے' ''محیح مسلم' میں حضرت ابو ہر رہ ہے روایت ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز ناقص ہے۔ان ہے کہا گیا کہ بعض اوقات ہم امام کے پیچیے ہوتے ہیں؟ حضرت ابو ہر برہ نے کہا: اس وقت اپنے دل میں پڑھو۔اس حدیث کامعنی بیہ ہے کہ جب امام قراءت کرے تو اس کے معانی میں تد ہر کرو تا بعین کی ایک جماعت کا بیقول ہے کہ امام کے پیچیے کسی حال میں قراء ت ند کی جائے' وہ کہتے ہیں کہ صرف ہونٹ ہلائے جائیں اورخود کو بھی آواز ندآئے اور جس نے خود کوسنایا اس نے اچھا کیا' امام ما لک اور ان کے عام اصحاب اور بہت ہے متقد مین نے بیر کہا ہے: مقتری امام کے ساتھ سری نماز وں میں پڑھے اور جہری نمازوں میں نہ پڑھے امام احمد نے بیر کہا ہے کہ امام کے پیچھے سری اور جبری دونوں نماز دن میں سورہ فاتحہ پڑھے امام شافعی کے اس میں تین قول بین ایک قول کولیین کی طرح ہے ایک قول امام احمد کی مثل ہے اور ایک قول جمہور صحاب اور تا بعین کی مثل ہے امام احمداور واؤد ظاہری کے نز دیک سورہ فاتحہ کا سری نماز وں میں پڑھنا فرض ہے جارے نز دیک اس میں اختلاف ہے ایک قول سنت ہے اورا کیے قول مستحب ہے۔ (اکمال اکمال المعلم ج٠٥١-١٣٩ مطبوعه داراکتب العلمیة بیروت)

فاتحه خلف الإمام مين فقهاءا حناف كانظريه

علامه مرغينا في حنفي لكصة بين:

مقتری امام کے پیچے قراءت نہ کرے ٔ ہماری دلیل میہ ہے کہ نبی صلی انٹد علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کا امام ہؤتو امام کی قراءت اس کی قراءت ہے۔(سنن این باجہ وطاوی) اور اس برصحابہ کا اجماع ہے' بیر کن امام اور مقتدی دونوں کے درمیان مشترک ہے' لیکن مقندی کا کام ہیہ ہے کہ وہ خاموش رہے اور ہے' نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے : جب امام قراءت کرے تو غاموش رہوا مام محمدے ایک روایت بیہ بے کہ احتیاطا قراءت کرنامتحن ہے اور امام ابوصیفہ اور امام ابو یوسف کے نزویک امام کے پیچیے قراءت کرنا کروہ ہے کیونکہاس پر دعید ہے۔ علامه كمال الدين ابن بهام حنفي لكصة بين:

قرآن مجيديس تمام نمازيوں كوقراءت كرنے كاتھم ديا گيا ہے 'فعاقىر ۽ واماتيسومند جس قدر قرآن مجيدآ سانى ہے پڑھ سکتے ہو پڑھو'' اور رسول النسطي الله عليه وملم كا بھي تھم ہے كہ كوئى نماز قر آن مجيد پڑھے بغير نبيں ہوسكتی'' ليكن جب حديث تبيار القرآر

صیح میں وارد ہے: جس شخص کا امام ہوتو امام کی قراءت اس شخص کی قراءت ہے تو اس آیت اور صدیث کے عموم کی تخصیص کرنا واجب ے جیا کدائم الله الله كا قاعده باس ليه مقتدى اس حكم كموم عد فارج بين اس براجماع بكروك مين نماز کو یانے والانماز کی رکعت کو پالیتا ہے حالانکداس رکعت میں اس نے قراءت نہیں کی ہے اس معلوم ہوا کہ درک رکوع بھی قراءت كي عوى حكم سے خارج سے اى طرح جس مديث مل سے: الله اكبركيو چرتم كوجس قدر قرآن ياد بي برموني يمى مقتدی کے غیر برمحمول ہے تا کہ دلائل میں تطبق ہو' بلکہ بہ کہا جائے گا کہ مقتدی کے لیے بھی شرعا قراءت ثابت ہے' کیونکہ امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے اگر مقتدی نے قراءت کی توالیک نماز میں د قراءتیں ہوجائیں گی میرے متعدداسانید ہے حضرت جابر بن عبداللد في ني صلى الله عليه وسلم ب روايت كى ب امام وارقطني امام يبقى اورامام ابن عدى في كهاب كداس حدیث کا مرفوع ہونا ضعیف ہے اور سی ہی ہیں ہے کہ بیر حدیث مرسل ہے متعدد راویوں نے اس حدیث کو ارسال ہے بیان کیا ہے ا یک سند سے امام ابوحنیفہ نے بھی اس کومرسال روایت کیا ہے تو ہم کہتے ہیں کداکٹر اہل علم کے نزدیک حدیث مرسل جمت ہے اوراک سے صرف نظر کر کے ہم یہ کہتے ہیں کہ امام ابو صنیفہ نے سند سیح کے ساتھ اس حدیث کو مرفوعاً بھی روایت کیا ہے امام مجمہ ہن انحن نے این ''موطا'' میں روایت کیا ہے از ابو حنیفہ' از ابوائحن مویٰ بن ابی عائشہ زعبداللہ بن شداد از جابر رضی اللہ عنداز نی سلی الله علیه وآله وسلم آب فے فرمایا: جس مخص نے امام کے پیھیے نماز پڑھی توب شک امام کی قراءت اس مخص کی قراءت ہے اس حدیث کوسفیان شریک جریراور ابوالز ہیرنے اپنی اپنی اسانید صححہ کے ساتھ اپنی اپنی مسانید میں مرفوعاً روایت کیا ہے اور سفیان کی سندامام سلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے اس لیے مخالفین کا اس حدیث کومرسل قرار دیے پر اصرار کرنا طاطل ہے کیونکداگر ثقدراوی کسی حدیث میں متفرد ہوتو اس کو تبول کرنا واجب ہاور دفع ارسال برزیادتی ہاور ثقدا گر متفرد ہوتب بھی اس کی زیادتی مقبول ہوتی ہے چہ جائیکہ یہاں جارے زائد تقدرادی اس صدیث کومرفوعاً روایت کررہے ہیں اور تقدراوی بھی صدیث کی ایک سند کوارسال سے بیان کرتا ہے اور مجی اقصال سے امام ابوعبدالله حاکم نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر رضی الندعندے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی' آپ کے پیچیے ایک فخص قراءت کررہا تھا' نبی صلی اللہ علیہ وسلم ك ايك صحالي اس كونماز ميس قراءت س روكة رئ جب ووقض نماز س قارغ بواتو اس ف صحاب س كها: كياتم جميكو رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پیچیے نماز میں قراءت کرنے ہے منع کرتے ہو؟ وہ وونوں تکرار کرنے گئے حتی کہ نبی صلی الله علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا گیا' نی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جو خض امام کے پیچیے نماز پڑھے توامام کی قراءت اس مخض کی قراءت ہوتی ہے امام ابوضیفہ نے ایک روایت ہے بیان کیا ہے کہ ظہر یا عصر کی نماز میں ایک محض نے قراءت کی تو اس کو ایک صحابی نے منع کیا' الحدیث' اس ہےمعلوم ہوا کہ حدیث کی اصل سرواقعہ ہے اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بھی پورا واقعہ بیان کیا اور مجی صرف اس کا تھم بیان کر دیا اور کھی امام کے پیچھے قراءت کی ممانعت کو بیان کر دیا۔

اس صدیث کے معارض بیردوایت ہے: جھ نے قرآن کیوں کھینچا جارہا تھا اگر کی مقتری نے ضرور قرآن پڑھنا ہوتو وہ صرف مورہ فاقت کے جھوٹے قرآن کیوں کھینچا جارہا تھا اگر کی مقتری نے ضرور قرآن پڑھنا ہوتو وہ صرف مورہ فاقت پڑھا ہے کہ ہم مورہ فاقت پڑھا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن جید پڑھا تو آپ پر قرآن پڑھا دھا تو آپ برقرآن پڑھا دھا تو آپ برقرآن پڑھا دھا تو آپ نے فرمایا: شایدتم اپنے امام کے چیجے قرآن پڑھا ہے تھا ہم نے ہما: ہم نے ہما: ہمال اللہ علیہ مورہ فاقتر نہ پڑھا ہی مناز ہمال کی ممار تھیں ہمال کی ممار تھیں ہمال کے تو تو آپ ہے فرمایا: مواسورہ فاقتر کے اس طرح نہ کرد کیونکہ جوسورہ فاقتر نہ پڑھا اس کی ممار ذمین کی اور تو سے اوراں ہمال کی مناز نہیں ہمال کی سند زیادہ تو کی ہے اور اس

میں ممانعت علی الاطلاق ہے'اس لیے قوت سنداورعموم کی وجہ سے وہ حدیث ان احادیث پرمقدم ہے۔

حفزت جابر رضی الله عنه کی حدیث ویگرا حادیث ہے موید ہے' ہر چند کہان کی اسانیر ضعیف ہیں اور صحابہ کے مذاہب

ے بھی موید ہے' حتیٰ کہصاحب'' ہدایۂ' نے بیرکہا کہ امام کے پیچیے قراءت نہ کرنے پراجماع صحابہ ہے' وہ احادیث حسب ذیل

ا مام ما لک نے اپنی''موطا'' میں از نافع از این عمر رضی الله عنہما روایت کیا: جبتم میں ہے کوئی شخص امام کے پیچھے نماز پڑھے توامام کی قراءت اس کے لیے کافی ہے اور جب وہ تنہا نماز پڑھے تو قراءت کرئے اور حفرت ابن عمرامام کے پیچھے

قراءت نہیں کرتے تھے۔ (۲) امام دار نظنی نے اس حدیث کو مرفوعاً بیان کیا ہے اور بیر کہا کہ اس کا مرفوع ہونا رادی کا وہم ہے لیکن بیر حکما مرفوع ہے كيونكه حضرت ابن عمر كابي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم سيساع برمحمول بــــ

(٣) امام ابن عدى نے " كامل " بيں حضرت ابوسعيد خدرى رضى الله عند سے روايت كيا ہے كدرسول الله صلى القد عليه وسلم نے فرمایا: جس خض کاامام ہوتو امام کی قراءت اس محض کی قراءت ہے ٰاس حدیث کی سند میں اساعیل ضعیف راوی ہے ٰاس کا کوئی متا بع نہیں ہے۔

امام ابن عدى كايد كهنالليح نبيس ب بلكه اساعيل كا متالع بن نفر بن عبدالله المام طبراني ني د دمجم اوسط على نضر بن عبداللداز حسن اس حدیث کوروایت کیا ہے اور حسن سے سندا اور متنا یمی روایت بے امام طبرانی نے اس حدیث کو حضرت ابن عباس ہے بھی مرفوعاً روایت کیا ہے کیکن اس میں کلام ہے۔

(٣) امام طحاوی نے''شرح معانی الآ ثار'' میں اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ عبداللہ بن مقاسم نے حضرت عبداللہ بن عمر' حضرت زید بن ثابت اور حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنهم سے سوال کیا تو انہوں نے کہا: کمی نماز میں بھی امام کے پیھے قراءت نہ کرو۔

(۵) امام محمد بن صن نے اپنی دموطا ' میں اپنی سند کے ساتھ ابودائل ہے روایت کیا ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے امام کے پیچھے قراءت کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا: خاموش رہوا نماز میں صرف ایک حنل ہے اور تمہارے لیے امام کانی ہے' اور اس کتاب میں حضرت سعد کے بعض بیٹوں سے روایت کیا ہے کہ حضرت سعد رضی اللّٰدعنہ نے کہا کہ میرا بی جا ہتا ہے کہ جو تحض امام کے پیچیے قراء ت کرے اس کے منہ میں انگارے ڈال دول اس کوامام عبدالرزاق نے بھی روایت کیا ہے مگران کی روایت میں ہے: میں اس کے منہ میں پھر ڈال دوں۔

(٧) امام مجمد نے اپنی''موطا''میں اپنی سند کے ساتھ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے'انہوں نے کہا: جو مخف امام کے چیجیے قراءت کرتا ہے کاش!اس کے منہ میں پھر ہوتے'اس اثر کوامام عبدالرزاق نے بھی روایت کیا ہے۔

(۷) امام طحاوی نے اپنی سند کے ساتھ الد جمرہ ہے روایت کیا ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس سے بوچھا: کیا میں امام کے ہوتے ہوئے قراءت کروں؟ انہوں نے کہا:نہیں۔

(۸) امام ابن الی شیبہ نے اپنی ''مصنف'' میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ امام کے چیچے قراءت نہ کروخواہ جهری نماز هو پاسری\_

(9) امام عبدالرزاق نے روایت کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جس محض نے امام کے پیچیے قراءت کی اس نے

فطرت میں خطا کی۔

(۱۰) امام نسائی نے حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم ہے سوال کیا گیا: کیا ہر نماز میں قراءت ہے؟ فر مایا: ہاں! انصار کے ایکے فیض نے کہا: قراءت واجب ہوگئ حضرت ابودرداء کہتے ہیں: میں نے اس کی طرف مؤکر دیکھا اور کہا: جب امام کی قوم کو نماز پڑھائے تو اس کی قراءت قوم کے لیے کائی ہے۔ اگر مؤخر الذکر نجی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہ ہو بلکہ حضرت ابودرداء کا کلام ہوتو سے کہے ہوسکتا ہے کہ پہلے وہ نجی صلی اللہ علیہ وسلم سے میروایت کریں کہ ہر نماز میں قراءت ہو بیا ہے جب ان کو بیعلم کے حسرت اورداء کا کلام کی قراءت قراد دیں بیالی وقت ہوسکتا ہے جب ان کو بیعلم بیالہ کی قراءت قراد دیں بیالی وقت ہوسکتا ہے جب ان کو بیعلم بیالہ کی قراءت قراد دیں بیالی وقت ہوسکتا ہے جب ان کو بیعلم بیالہ کی اللہ علیہ وسلم کی قراءت قرادی ہے۔

ای (۸۰) کبار صحابہ رضوان انتہ علیم اجعین ہے امام کے بیچھے تر اءت کی ممانعت منقول ہے ان میں حضرت علی الرتضیٰ و حضرت عبداللہ بن علی مسلم کے بیچھے تر اءت کی ممانعت منقول ہے ان میں حضرت عبداللہ بن عرب اساء شامل حضرت عبداللہ بن عرب علیہ اللہ بن علیہ عبداللہ بن عرب کے اساء شامل بیٹ اور حد شین نے ان تمام صحابہ کے اساء کو صنبط کیا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ ہیں کہتے ہیں کہ قراءت نماز کا ایک رکن ہے اور اس میں امام اور مقتدی وونوں مشترک ہیں کہتی مقتدی کا حصر قرآن مجید سننا اور خاموش رہنا ہے کے مطاب میں میں کہتے ہیں کہ وونوں مشترک ہیں کہتا ہے کہ کہتے ہیں کہ دونوں مشترک ہیں کہتا ہے کہ سام اور مقتدی کا حصر قرآن مجید سننا اور خاموش رہنا ہے کے کہن کہتا ہے اور اس میکا کہتا ہے اور اس میکا کہتا ہے کہتا ہے کہ سام اور مقتدی کا حصر قرآن مجید سننا اور خاموش رہنا ہے کہتا 
کِتْبُ اُنْدَلْنَا عُلِیْکَ مُبْرِكَ لِیْکَ بُدُوقاً لِیْتِهِ . (ص ۲۹) ید (قرآن مجید) مبارک تناب ہے جوہم نے آپ کی طرف نازل فر مائی ہے تا کہ وہ اس کی آیات میں عور کریں۔

اور بیمتصدای وقت حاصل ہوگا جب وہ قر آن مجید کو بین سے جعد کا خطبۂ وعظ اور تذکیر کے لیے مشروع کیا گیا ہے تو اس کا سنن واجب ہے تا کہ اس کا فاکدہ عاصل ہو پنہیں کہ ہر مخص اپنے نفس کو خطبہ دینے گئے اس کے برخلاف باقی ارکان خشوع کے لیے مشروع کئے گئے ہیں اور خشوع رکوع اور جبود ہے حاصل ہوتا ہے۔ اگر بیا عمر اض کیا جائے کہ بیوجہ تو صرف جہری نماز میں درست ہو کتی ہے اور قراءت خلف الا مام کا اختلاف تو سری نماز میں بھی ہے اس میں بیوا کدہ کس طرح حاصل ہوگا؟ اس کا جواب ہیے کہ قرآن مجید میں دو چزوں کا حکم دیا گیا ہے سننے کا اور خاصوش رہنے کا:

وَالْهُ الْفِيخُ الْفُدُّانُ فَالْسَيِّمِ فُوْالْدُ وَالْمِيشُونُ الْمُدَّلِّهُ الْعَلَيْمُ اللهِ عَلَى اللهِ ا وَإِذَا الْفِيخُ الْفُدُّانُ فَالْسَيِّمِ فُوْالْدُ وَالْمِيشُونُ الْمُدَّكِّهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ

تُرْهُدُونَ (الاعراف: ۲۰۴) فاموَّل رموتا كرتم كيا جاك 0 امام ملم روايت كرت بن:

حضرت الوجريره رضى الله عند بيان كرت بي كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: امام قراءت كري توتم ظاموث

المامسلم فرماياب كديدهديث سيح ب- (ميحمسلم ج اص١٥٢ مطبوء نورمحراص الطالع كراجي)

ظلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجیداوراحادیث میں دو چیزوں کا تھم ہے شنے کا اور خاموش رہنے کا اور جب امام زور سے قراءت نہ کرے اور اس کے لیے خاموش رہنا تو ممکن ہے '' جیوا' میں نہ کور ہے کہ مقتدی ہے قراءت ما قطانیں ہوئی لیکن امام کی قراءت اس کی قراءت ہے' حتیٰ کہ وہ امام کے ساتھ قیام میں شریک ہوجائے جوقراءت کا محل ہے' دوسرا جواب یہ ہے کہ بم مینہیں مانے کہ مقتدی کے لیے بھی قراءت رکن ہے کیونکہ اگر مقتدی کو رکھت فوت ہونے کا خوف ہو (اوروہ رکوئ میں مل جائے ) تو اس کی فماز جائز ہے' خواہ وہ بالکل قراءت نہ کرے اور اس کے جواز پر اجماع ہے 'مثل جب

ا پیشخص امام کورکوع میں پائے اور اگر مقندی کے لیے بھی قراءت رکن ہوتی تو اس عذر کی وجہ سے اس سے قراءت ساقط نہ ہوتی ، چیے رکوع اور محوداس سے ساقطنیں ہوئے اگر بیاعتراض کیا جائے کہ کیارکوع کے فوت ہونے کے خدشہ سے قیام ساقط م نہیں ہوتا؟ تو ہم کمیں گے بنیں کیونکداگر کوئی شخص رکوع کی حالت میں اللہ اکبر کجے تو یہ جائز نہیں ہے بلکداس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کے خدشہ کی وجہ سے اس سے ساقط ہوجاتا مضروری ہے کہ دوہ کھڑا ہوکر اللہ اکبر کہ البتہ قیام کا احتداد رکوع کے فوت ہونے کے خدشہ کی وجہ سے اس سے ساقط ہوجاتا

ہوا تیام کا فرض او ٹی تیام سے حاصل ہوجا تا ہے جیسے رکوع مطلقاً جھکنے سے حاصل ہوجا تا ہے۔ (فع القديرج اس ١٩٧ - ١٩٨ سلھا دونيجا مطبوعہ كتية نور پر رضوبۂ عمر)

امام دارقطنی روایت کرتے ہیں:

ا المراد العربية وصلى الله عنه ييان كرت بين كدر سول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: جس في المام كى بشت سيدهى معزت العربية ومن الله عنه ييان كرت بين كدر سول الله عليه وسلم في المراد على المراد ال

" مرح صحیح مسلم" جلداول میں ہم نے قراءت خلف الا مام کے موضوع پر مزید دلائل تحریر کئے ہیں۔

۱۰ رمضان المبارک ۱۳۱۴ ہو کو میں نے تغییر تبیان القرآن کا مقدمہ لکھنا شروع کیا' اور اس دوران سفر ج کی تیاریوں میں بھی معروف رہا' سفر ج سے پہلے میں نے بیہ مقدمہ تمسل کرلیا' اللہ تعالیٰ کا بے حدکرم ہے کہ اس نے جھے ج اکبرعطافر مایا' چالیس روز حرمین طبیتن میں بسر ہوئے۔تقریباً ایک ماہ سفر کی تھکا دے اتار نے میں گزرا اور آج تمیں صفر ۱۳۱۵ ہوکوروہ فاتحہ کا ترجمہ اور اس کی تغییر کمیل ہوگئی۔ فالمحمد للہ.

الدالعلمين! جس طرح آپ نے جھے سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور تفیر کلمل کرنے کی تو ڈیق 'ہدایت اور سعادت عطا کی ہے'ای طرح باتی قرآن مجید کا ترجمہ اور اس کی تفییر کی بھی تو فیق' ہدایت اور سعادت سے سرفراز فرما کیں اور اس تفییر کوموافقین کے لیے استقامت' مخافقین کے لیے ہدایت اور ممرے لیے نجات کا ذریعہ اور صدقہ جاریہ بنا کیں' جھے میرے والدین' احباب اور ممرے قار کین کو دنیا اور آخرت کی ہر بلا اور عذاب سے محفوظ رکھیں اور دارین کی سعادتوں کو ہمارے لیے مقدر کردیں۔

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين شفيع الممذنبين قائد الغوالمحجلين وعلى اله الطيبين الطاهرين وعلى اصحابه الكاملين الراشدين وعلى اولياء امته وعلماء ملّته اجمعين



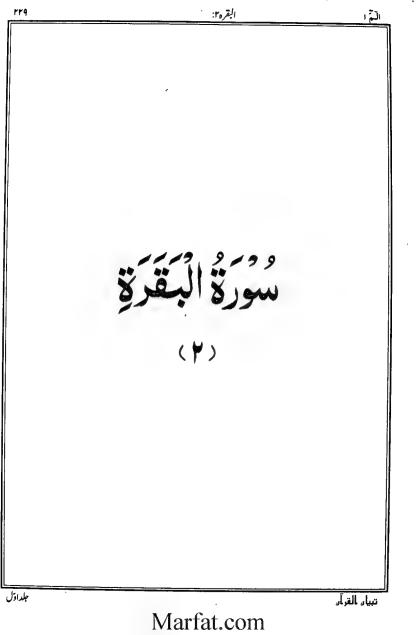



#### سوره بقره كااجمالي تعارف

سورہ بقرہ قرآن مجید کی سب سے طویل سورت ہے اور بیدنی سورت ہے علامہ واحدی منیثا پوری نے نکھا ہے کہ عکرمہ نے بیان کیا ہے کہ دینے میں جوسورت سب سے پہلے نازل ہوئی وہ سورۃ البقرۃ ہے۔ (اسباب النزول م ۱۱)

دید منورہ میں نازل ہونے والی تمام سورتوں میں مسلمانوں کے انفرادی اور اجماعی نظام حیات عبادات 'سیاسات ' محاشیات' اقتصادیات' اور مجرانیات کے اصول اور احکام بیان کئے گئے ہیں اس کے برخلاف کی سورتوں میں اعتقادیات اور اخلاقیات پر زیادہ زور دیا گیا ہے ' کیونکہ مدید منورہ میں مسلمانوں کی آئی ریاست قائم ہو چکی تھی اور نظام ممکنت کو چلانے کے لیے جن اصول اور تواعد کی ضرورت ہوتی ہے اور مسلمانوں کی تدنی کی فوز وفلاح اور عبادات کے اجماعی نظام کے لیے جن اصول اور تواعد کی ضرورت ہوتی ہے اور مسلمانوں کی تدنی کی فوز وفلاح اور عبادات کے اجماعی نظام کے لیے جن احداد کی احتیاج ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ان مدنی سورتوں میں نازل کی گئیں۔

عقا تداسلامیے کی اساس ایمان بالغیب بے اور بغیر و کیے اللہ تعالی کو واحد الشریک ماننا ہے اس کے تمام رسولوں پر ایمان الانا ہے اور تمام آسانی کتابوا ہی جہت عبادت نماز کو قائم کرنا ہے اور اعمال صالحہ میں ہمہ گیرا ور ہمہ جہت عبادت نماز کو قائم کرنا ہے اور طبقاتی منافرر کا سدباب کرنے کے لیے اہم عبادت زکو قائم کرنا ہے اور طبقاتی منافر ۔ کا سدباب کرنے کے لیے اہم عبادت زکو قائم کر اس سورت میں شریعت اسلامیہ کو وضاحت سے بیان اقامت صلو قا اور اواء زکو قائے بیان سے شروع ہوتی ہے گھر آھے جل کر اس سورت میں شریعت اسلامیہ کو وضاحت سے بیان کیا ہو اور عبادات اور معاملات کی تفصیل کی گئی ہے اور اقامت صلو قا اور اواء زکو قائے علاوہ تحویل قبلہ توحید پر دلاک ناما میں اللہ والدین اور قرابت واروں کے حقوق ناز کو قا اور معان کے مصارف بیب وردوں کے حقوق ناز کو قا اور صدقات کے مصارف بیبیوں کی کفالت عالمی زندگی کے اصول اور احکام میں نکاح طلاق رضاع عدت اور ایلاء کو بیان کیا گیا ہو قسم کھانے کا شری حکم عاددی حدادوں سے محل معکوں کرنے کی تحریف کے ممانعت عوروں سے عمل معکوں کرنے کی تحریف کو بیان کیا ہے۔

ای سورت میں ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالی کی ذات اس کی وصدت اور اس کی اہم صفات کا بیان ہے اور یہ آیت الکری ہے۔ (البقرہ: ۲۵۳) ای سورت میں وہ آیت ہے جو قرآن مجید کی سب سے طویل آیت ہے اس کو آیت مداینہ کہتے ہیں اس آیت میں قرض دیے تھے اور کاروپاری معاملات میں مردوں اور عورتوں کو کواہ بنائے رائن رکھنے امانت اوا کر آئی جمیانے کی ممانعت کو بیان کیا ہے۔ (البقرہ: ۲۸۲) ای سورت میں ایک ایس آیت ہے جو قرآن مجید کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت ہے۔ البقرہ: ۲۸۲) ای سورت میں ایک ایس آیت ہے جو قرآن مجید کی سب اور دہ آیت ہے۔ اور دہ آیت ہے۔ اور دہ آیت ہے۔ اور دہ آیت ہے۔

تبار القرآر

وَاتَقُوْا يُوهَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ قَتْقَوْتُو فَي اللّهِ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلْ

کمکرمد میں سلمانوں کے مقابلہ میں صرف مشرکین تی اس کیے گی سورتوں میں صرف تو حیداور آخرت پر ایمان لانے پر زورویا ہے۔ یہ بینہ میں سلمانوں کی ریاست قائم ہوگئ تو الند تعالیٰ نے تاملام تبول کر لیا اور انصار کی وجہ سے یہ بینہ میں مسلمانوں کی ریاست قائم ہوگئ تو الند تعالیٰ نے قانون میاست معیشت معاشرت اور تیمان اور ثقافت کے متعلق بھی اصول اور بدایات نازل فرمائیں میں مسلمانوں کا مقابلہ یہود سے تھا ، حضرت مولی علیہ السلام کو گزرے ہوئے تقریباً ١٩ صدیاں گزر بھی تھیں اور اس عرصہ میں یہود نے حضرت مولی علیہ السلام کی تعلیم اور تو رات کو بالکل من کرویا تھا اور تو رات میں لفظی اور معنوی تحریف ہو بھی تھی میں منافقین کی شم کے تینے سورہ بقرہ میں کفار و شرکین یہود و نصار کی اور منافقین سب

کے متعلق آیات نازل کی گئی ہیں۔ سورہ فاتحہ بیں اس دعا کی تعلیم دی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہے ہدایت طلب کی جائے اور اس دعا کی استجابت کے طور پر سورہ بقرہ میں مسلمانوں کے لیے صراط متنقیم بیان کی گئی ہے اور کال مومنوں کی صفات بیان کی گئی ہیں اور ان کے مخالف کفار اور مشرکین کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں' اس سورت کا خلاصہ سیہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی سعادت کا ہمنی دین اسلام کی اتباع اور شریعت اسلام پر استقامت ہے' اس سورت کا خاتمہ اللہ تعالیٰ ہے اس دعا پر ہے کہ وہ مشکل اور دشوارا دکام ہم ہے اٹھا لے اور کفار کے مقابلہ میں ہم کو فتح اور تصریب عطافر مائے اور اسپے فضل اور احمان سے ہم کو ایمان اور اسلام پر خابت قدم رکھے۔ سورہ بقرہ کی وجہ تشمیہ

سورہ بقرہ کا نام بقرہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں بقرہ (گا گیا کا ذکر ہے قر آن مجید کی تمام سورتوں کے نام تو قیقی ا بیں اورادنی مناسبت سے رکھے گئے ہیں۔ بعض احادیث سے بیشبہ ہوتا ہے کہ اس سورت کوسورہ بقرہ کہنا متع ہے۔ حافظا سیوطی بیان کرتے ہیں: امام بیتی نے '' شعب الا بیان' میں سند ضعیف کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ حالیہ والم نے فرمایا: سورہ بقرہ نہ کہؤنہ سورہ آل عمران اور نہ سورہ نما مُاسی طرح پوراقر آن' کین بوں کہو کہ ہیں جو صورت ہے جس میں بقرہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور بیدہ سورت ہے جس بیس آل عمران کا ذکر کیا جاتا ہے ای طرح پورے قرآن کی سورتوں کے متعلق کہذا اور امام بیسی نے ''شعب الا بیان' میں سندھیج کے ساتھ حضرت این عمرکا بیرقول روایت کیا ہے کہ سورہ بقرہ نہ کہو کین یہ کہ کہ ہیدہ صورت ہے جس میں بقرہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ (الدرالم کو رح اس ۱۸ مطبور کمیتہ آیے انڈ انجی 'ایران)

اس شبکا جواب میہ ہے کہ ابتداء اسلام میں اس طرح سورتوں کا نام رکھنے ہے شع کیا گیا تھا' کیونکہ کفاران سورتوں کا نام کے کران کا خداتی اٹرائے بیٹے گھر جب اسلام کا غلبہ ہو گیا اور قر آن کریم کا نور ہرطرف ٹیسل گیا تو بیرم افعت منسوخ ہوگئی کیونکہ بہ کشرت احاد ہے اور آٹار میں نی صلی اللہ علیہ وکلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس سورت پر سورہ بقرہ کا اطلاق کیا ہے۔ حافظ سیونلی بمان کرتے ہیں:

امام ابن ابی شیبہ نے ''مصنف'' میں' امام احمرا امام ملم' امام ابوداؤ دامام تر فدی امام نمائی' امام ابن ماجداور امام حاکم نے تصحیح سند کے ساتھ اور امام بیتی آتے اپنی سنن میں اپنی اپنی اسانید کے ساتھ دوایت کیا ہے: حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے در مضان کی ایک شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تماز پڑھی آپ نے بقرہ شروع کی' میں نے ول میں

کہا: شاید آپ پوری سورت ایک رکعت میں پڑھیں گئے بھر آپ نے نساء شروع کی اور اس کو پڑھا' بھر آپ نے آل عمران شروع کی اور اس کو آہت آہت پڑھا' جب آپ ایک آپ پڑھتے جس میں تنجع کا ذکر ہوتا تو آپ بجان اللہ پڑھتے اور جب آپ سوال کی آپ پڑھتے تو سوال کرتے اور جب تعوذ کی آپت پڑھتے تو اعوذ باللہ پڑھتے ۔

پ من من بیت پر سے سات ماہم ایس اور امام بیبتی نے اپنی اپنی سندوں کے ساتھ حضرت ام الموشین عائشرضی اللہ عنها سے روایت کما ہے کہ میں ایک شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قماز پڑھ رہی تھی گئی ہے نیتر ہ اُس عمران اور نسائد کو پڑھا' جب

کیا ہے کہ میں ایک شب رسول الند سمی الند علیہ و تھم کے ساتھ کماز پڑھ رہی گی آپ نے بھرہ آل عمران اور ساء کو پڑھا ج آپ بشارت والی آیت کو پڑھتے تو وعا کرتے اور جب آپ ڈرانے والی آیت کو پڑھتے تو اللہ تعالیٰ سے بناہ طلب کرتے۔

امام ابوداؤد امام ترفدی نے دوشیاک میں امام نسائی اور امام میں بھی نے اپنی اپنی سندوں کے ساتھ حضرت عوف بن مالک ا جھی رضی اللہ عندے روایت کیا ہے وہ بیان کرتے میں کہ میں نے ایک شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی آ آپ نے سورہ بقرہ پڑھی آپ جب بھی کسی رحت کی آیت کو پڑھتے تو تضم کر سوال کرتے اور جب بھی کسی عذاب کی آیت کو پڑھتے تو رک کر اللہ تعالیٰ سے بناہ طلب کرتے کھر آپ نے بعث تیام کیا تھا اتنا ہی رکوع کرتے اور رکوع میں یہ پڑھتے تو رک کر اللہ تعالیٰ سے بناہ طلب کرتے کی میں یہ پڑھتے۔

"سبحان ذى المجبروت والمملكوت والكبرياء والعظمة" ، مجراتنا بى لمبائجده كرت اور تجده ش بحى بكي كلمات فرمات ، مجركم شرب موكرات نے آل عمران يڑھى ، مجرا كيا كيك مورت پڑھى -

امام ابوعبیدہ امام احمدامام حمید بن زنجویہ نے ''فضائل القرآن' میں امام ابن الفریس' امام ابن حبان' امام طبری' امام ہوذر طری نے '' فضائل قرآن' میں اللہ علی رض اللہ طری نے '' فضائل قرآن' میں امام عالم اورامام بیعتی نے اپنی شن میں اپنی اپنی اسانید کے ساتھ حضرت ابوامامہ باہلی رض اللہ عنہ سے دوایت کیا ہے کہ رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: قرآن پڑھا کروکیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے اصحاب کی شفاعت کرنے والا ہوگا' زہراوین (یعنی) سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کروکیونکہ بید قیامت کے دن بادلوں کی طرح آئیں گی' اور اپنے پڑھنے دالوں کی شفاعت کریں گی' سورہ بقرہ پڑھا کرو' کینی ملے باندھے ہوئے پرندوں کی طرح آئیں گی' اور اپنے پڑھنے دالوں کی شفاعت کریں گی' سورہ بقرہ پڑھا کرو' کینیکساس کا پڑھنا برکت ہے اور برکار اوگ اس کو بڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔

(الدراكمثورج اص ١٨ مطبوعه كمتبه آية الله التظمي انجعي 'ايران)

ان احادیث اور آثار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے سورہ بقرۂ سورہ آل عمران وغیرہ فرمایا ہے' اس سے واضح ہوا کہ سورہ بقرہ کہنا جائز ہے' غیزاس سے بیر بھی معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی تلاوت کے آ داب میں سے بیر ہے کہ مثل رحمت کی آیت پڑھی جائے تو اللہ سے رحمت کے حصول کی دعا کی جائے اور عذاب کی آیت پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ سے عذاب سے پناہ طلب کی جائے' اور رات کی نفل نماز وں میں اس طرح قرآن مجید پڑھنا جائز ہے اور آپ کی سنت ہے۔

سوره بقره کے محل نزول اور آیات اور حروف کی تعداد کا بیان

علامه قرطبی لکھتے ہیں:

سی سر الله میں ہے ہیں۔ مورہ بقرہ مدنی ہے ' بیکانی عرصہ تک نازل ہوتی رہی ہے ' بید بینہ منورہ ٹیں نازل ہونے والی سب سے پہلی سورت ہے' اس کی ایک آیت مکہ محرمہ میں نازل ہوئی ہے اوروہ ہے:'' والتَّقُوْا بَيُو هُمَّا اَتُنْ جَعُوْنَ فِينِّهِ إِلَى اللّٰهِ تُلْنَ ' (ابقرہ: ۲۸۱) ۔ بیآخری آیت ہے جوآ سان سے نازل ہوئی ۔ بیچۃ الوداع میں یوم نحو (عیدالاتِّی) کومنی میں نازل ہوئی ہے' اور سود کی حرمت کی آیات بھی قرآن مجید کی آخری آ تیوں میں سے جیں۔ (الجام الاوان عام الآن جام ۱۵۲) مطبوعہ انتخارات نامر خرواریاں ) بیقرآن مجید کی سب سے طویل سورت ہے' جیسے سب سے قصیر سورت سورہ کوثر ہے' اور اس میں آیت مداینہ (البقرہ:

تبيان القرآن

۲۸۲) ہے جوقر آن مجید کی سب سے طویل آیت ہے جیسے والفنی اور والفجر قر آن مجید کی سب سے تعبیر آیات ہیں۔ حافظ ابن كثير لكصة من:

بعض علماء نے کہا ہے کہ بیرسورت ایک ہزار خبر ایک ہزار امراور ایک ہزار نہی برمشمل ہے اور شار کرنے والوں نے بتایا ہے کہ اس سورت میں دوسوستا کی آیات ہیں جھ ہزارای کلمات ہیں اور پچیس ہزاریا کچ سوحروف ہیں۔

(تغیراین کثیری اص ۱۲۱- ۲۷۰ مطبوعه اداره اندلس بیروت ۱۳۸۵ هـ)

سورہ بقرہ کے فضائل میں احادیث اور آثار

امام مسلم روایت کریتے ہیں:

نواس بن سلیمان کلالی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن قرآن مجیر اوراس برعمل كرنے والوں كولايا جائے گا'ان كے آ كے سورہ بقرہ اورسورہ آل عمران ہوں گی رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ان سورتوں کی تین مثالیں بیان فرما کیں جن کومیں آج تک نہیں جھولا فرمایا: وہ ایسی جیسے وہ بادل ہوں یا دو سیاہ سائبان ہوں جن کے درمیان نور ہویا صف باند سے ہوئے پر ندول کی دو قطاریں ہول وہ سورتیں اپنے پڑھنے والوں کی وکالت اور حمایت

لیخی قیامت کے دن اللہ تعالی ایک مخلوق پید افرہائے گا جو ہادل' سائبان یا پرندوں کی قطاروں کی طرح ہوں گی اور قرآن پڑھنے والوں اور قرآن رعمل کرنے والوں برسابیریں گی۔

حضرت ابن عباس رضى الله عنهما بيان كرتے بيس كدايك دن حضرت جرائيل عليه السلام بي صلى الله عليه وسلم كے ياس بیٹھے ہوئے تنظ ناگاہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک آوازی نم بیسلی اللہ علیہ وسلم نے سراویرا شایا ' حضرت جرائیل نے

كها بية سان كا ايك دروازه ب جس كوصرف آج كحولا عياب اور آج سے بہلے بھی نبیس كھولا عيا ، مجراس سے ايك فرشته نازل ہوا' حضرت جمرائیل علیہ السلام نے فر مایا: بیفرشتہ جوآج نازل ہوا ہے آج سے پہلے بھی نازل نہیں ہوا اس فرشتے نے ملام کیا اور کہا: آپ کوان دولوروں کی بشارت ہو جوآپ کو دیئے گئے ہیں اور آپ سے پہلے سی نی کوئیں دیئے گئے ایک سورہ فاتحداور

دوسراسورہ بقرہ کا آخری حصدان میں سے آپ جوحرف بھی پڑھیں گے آپ کواس کا مصداق مل جائے گا۔ حضرت ابومسعود رضی الله عند نے بیان کیا کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جو محض رات کوسورہ بقرہ کی آخری وو

آیتیں پڑھے گا وہ اس کو کافی ہوں گی۔

لینی نا گہانی مصائب اور شیطان کی فتنہ آگیزیوں ہے اس کی حفاظت کریں گی۔

حضرت افی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اے ابوالممذر را کیاتم جانتے ہو کہ تبہارے نزدیک کتاب اللہ کی سب سے عظیم آیت کون کی ہے؟ میں نے عرض کیا: اللہ اوراس کا رسول ہی جانتا ہے آپ ن فرمایا: تمهار سنزد یک تماب الله کی سب سے عظیم آیت کون می ہے؟ میں نے عرض کیا: " الملم لا المسه الا هوال حسى

القيوم " (آيت الكرى ) آپ نے ميرے سينه پر باتھ مارا اور فرمايا: اے ابوالمنذ راجمبيس سيعلم مبارك ہو۔

(صحيم سلمج اص ٢٥١ مطبوعه لوجمه اصح المطالع كراجي ٢٥٥ ١٣١٥) آیت الکری کی ایک وجد فعنیلت بد ہے کداس میں اسم طاہر اسم صفت اور اسم خمیر کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا ستر ہ مرتبہ ذ کر ہے اور کس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ کا اتنی بار ذکر نہیں ہے۔

امام نسائی روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو جريره رضى الله عنه بيان كرتے بي كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: اينے كھرول كو تبرستان نه بناؤ

شیطان اس گھرہ بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔

حفزت ابوسعید خدری بیان کرتے ہیں کہ حفزت اسید بن حفیروضی اللہ عنہ بہت خوش الحانی ہے قرآن مجید یڑھتے تھے وہ کہتے ہیں کدایک رات میں سورہ بقرہ پڑھ رہاتھا' اس وقت میرا گھوڑ ابندھا ہوا تھا اور میرا بیٹا کچیٰ میرے قریب لیٹا ہوا تھا' وہ اس

وتت كم من بجيرتها احيا نك وه گھوڑاا چھكے لگا' ميں كھڑا ہوگيا' مجھےاس وقت صرف اپنے ميٹے يجيٰ كے متعلق تشويش تھی' پجر گھوڑا پر

سكون ہوگيا اور ميں نے وه سورت پڑھنی شروع كردى گھوڑا پھرا چھنے لگا ميں پھر كھڑا ہوگيا اور جھے صرف اپنے بينے ليكي كى فكر تھی' میں نے پھر پڑھنا شروع کیا اور گھوڑے نے پھراچھلنا شروع کیا' اچا تک میں نے سراٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ

آ سان سے ایک سائبان کی طرح کوئی چیز اتر رہی ہے جس میں روثن جراغ ہیں' میں خوفز دہ ہوا اور منبح کورسول الله صلى الله عليه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا' اور آپ ہے بیدوا قعہ بیان کیا' آپ نے فرمایا: اے ابویجیٰ! پڑھؤ میں نے کہا: یارسول التد سلی اللہ

عليه وسلم إجب ميں نے پر حاتو محمور اا چھلے لگا اور مجھے اپنے بیٹے کی فکرتھی آپ نے فرمایا: اے ابن حضیر اپر حووہ کہتے ہیں: میں نے پڑھا تو کیاد کھتا ہوں کہ میرے سرکے اوپر سائبان کی مثل کوئی چزتمی اور اس میں چراغ روثن تنے میں خوفز دہ ہوگیا' آپ نے فرمایا: بیفر محتے ہیں جوتمہاری آواز کی وجہ سے قریب آئے ہیں ۔اگرتم صبح تک پڑھتے رہے تو لوگ ان کود کھر لیتے ۔

حضرت ابد ہر رہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ صدقہ کی تھجوروں کی حفاظت کررہے تھے۔انہوں نے محسوں کیا کہ کوئی ہاتھ

محبوریں لے رہائے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کا ذکر کیا' آپ نے فرمایا: تم اس کو پکڑنا جا ہتے ہوتو یہ کہو: سجان ہے وہ ذات جس نے تجھ کو (سیدنا) محمصلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسخر کر دیا۔

حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ناگاہ وہ ایک جن تھا جومیرے سامنے کھڑا ہوا تھا' میں نے اس کو پکڑلیا تا کہ اس کو نبی صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں لے آؤل'اس نے کہا: میں نے فقراء جن کے لیے بیکھیوریں لیتھیں اور میں دوبارہ ہرگزنہیں

آؤل گا حضرت الو ہریرہ کہتے ہیں: وہ مجرآیا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا ' آپ نے فر مایا: تم اس کو پکڑ نا جاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا: ہاں! آپ نے فر مایا: کہنا: سجان ہے وہ جس نے تجھ کو (سیدنا) محرصلی الله علیه وسلم کے لیے مسحر کردیا' مچرد و بارہ جب میں نے اس کو پکڑلیا اور اس کو نبی صلی انلہ علیہ وسلم کے پاس لے جانے لگا تو اس نے عہد کیا کہ وہ آئندہ

نہیں آئے گا' تیسری بار پھراپیا ہی ہوا تو میں نے انہی کلمات کی برکت ہے اس کو پکڑا اور کہا کہتم مجھ سے عہد کرتے ہواور جھوٹ بولتے ہوا در پھرآ جاتے ہوا اس دفعہ میں تم کو ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا اس نے کہا: تم مجھے جھوڑ وؤ میں تم کوالیے کلمات سکھا تا ہوں کہا گرتم وہ کلمات پڑھا تو کوئی فدکر یا مونث جن تمہارے قریب نہیں آ سکے گا' میں نے پوچھا: وہ

کلمات کیا ہیں؟ اس نے کہا: ہرمنج اورشام کو آیة انگری پڑھ لیا کرؤ میں نے اس کو چھوڑ دیا اور نی صلی انتدعلیہ وسلم سے اس واقعہ کا ذکر کیا ا آپ نے جھے سے فرایا: کیاتم کوئیں معلوم ان کھات (آیت الکری) کی بہی تا ثیر ہے۔

حضرت حذیفدرضی الله عند بیان کرتے ہیں کر رسول الله علی الله علیه وسلم نے فرمایا: تماری ( دوسرے ) لوگول پر تین وجد

سے نسیلت سے تمام روعے زمین تمارے لیے مجد بنادی کی ہے اوراس کی مٹی تمارے لیے ذریعد طہارت بنادی کی ہے اور ہماری منفیں فرشنوں کی صفول کی طرح میں اور ہم کو بیآیات دی گئی ہیں مورہ بقرہ کی آخری آیات جوعرش کے نیچے سے نازل مونی میں جو مجھ سے میلے کسی کو دی منی میں اور شمیرے بعد کسی کو دی جائیں گی۔

Marfat.com

(السنن الكبريُّ ج ۵ص ۱۵\_ ۱۳ مطبوعه داراً لكتب العلميه ُ بيروت ' ۱۴۱۱ هـ )

حافظ سيوطى لكصتيح بن:

امام داری کعب سے روایت کرتے ہیں کہ جس شخص نے بقرہ اور آل عمران کو برد ھا' قیامت کے دن وہ سورتیں کہیں گی:

اے ہمارے رب!اس ہے مواخذہ نہ کر۔

امام ابوعبید نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا: جب سمی گھر میں

سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے نو شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے۔ امام داری' امام طبرانی' امام حاکم نے تقیح سند کے ساتھ اور امام بہتی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا

ہے کہ ہر چیز کا ایک کو ہان ہوتا ہے اور قرآن کا کو ہان سورہ بقرہ ہے۔ جب کسی گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے توشیطان گوز ہارتا ہوا بھاگ جاتا ہے۔

ا مام وکیع 'امام حارث بن الی اسامہ'امام ثمہ بن نصراورامام ابن الضریس نے سندھیج کے ساتھ حسن بھری ہے روایت کیا ب كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: قرآن مجيد ميں افضل سورہ بقرہ باوراس ميں ايك آيت سب سے عظيم بوء آیت الکری ہے اور جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان اس گھر ہے بھاگ جاتا ہے۔

(الدرامنورج اص ۲۰- ۱۹ مطبوعه مکتبه آبیة الله انتخابی انبی ایران)



القَّرِّ ذَلِكَ الْكِتْبُ لاس بَبِ عَرِفِيكِ عَهَا كَ لِلْمُتَقِينِ ﴿ الْحَرْدُ ذَلِكَ الْكِتْبُ لاس بَبِ عَرفِيكِ عَهَا كَ لِلْمُتَقِينِ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ م

النَّذِيْنَ يُؤْمِنُونَ بِإِلْغَيْبِ وَيُقِيْمُونَ الصِّلْوَةَ وَمِمَّا

(ماری راه یم) فرچ کرتے ہیں ۱ اور یہ لوگ اس (کلام) پر ایمان لاتے بیں جو آپ کی طرف نازل

اِلْيُكَ وَمَا انْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْخِرَةِ هُمُ يُوْقِنُونَ ۞

کیا گیا اور جو آپ نے پہلے نازل کیا گیا او یکی لوگ آفرت پر یقین رکھے ہیں0

الله تعالی نے اس سورت کو ان حروف مقطعات کے ساتھ شروع فر مایا تا کہ قرآن مجید کے وصف اوراس کے اعجاز پر تنبیہ ہواوراس چینج کی طرف اشارہ ہو کہ کوئی انسان قرآن مجید کی چھوٹی سے چھوٹی سورت کی شک بھی نہیں لاسکتا اور بداللہ کا کلام ہے جس کے مشابہ کی بشر کا کلام نہیں ہے گویا اللہ تعالی نے بدواضح کیا کہ بدقرآن عربوں کی لغت اوران کے حروف بخیم شل الف اللہ میم سے مرکب ہوکر نازل ہوا ہے اگر ریکی انسان کا کلام ہے تو انہی حروف سے ایک کلام بنا کرتم بھی لے آؤ کیونکہ بدان حروف جوہ جب تم اس کلام کی نظیر لانے سے بدان حروف جوہ جب تم اس کلام کی نظیر لانے سے بدان حروف کے ہوئی ان کو کہ بیان اللہ کا کلام ہے۔

حروف مقطعات کے علم کی تحقیق

علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ آیا'' الم '' اور اس کی شل دیگر تروف مقطعات کا معنی کسی کومعلوم ہے یائیس! ایک تول ب ہے کہ ان کاعلم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے خلفاء راشدین اور دیگر صحابہ ہے اس قتم کی روایات منقول میں۔ علامہ بیضاوی کصفے ہیں:

خلفا مراشدین اور دیگر صحابه کی مرادید ہے کہ میر حروف مقطعات الله تعالی اور اس کے رسول صلی الله علیہ وسلم کے درمیان

تبيان القرآن

اسرارا در رموز ہیں اور رسول النب سلی الندعلیہ وسلم کے علاوہ کمی اور کوان حروف مقطعات پرمطلع کرنے کا قصد نہیں کیا گیا' اور بیہ نہیں ہوسکتا کہ حضور صلی الندعلیہ وسلم کو بھی ان حروف کے معانی کاعلم ند ہوور ندلاز م آئے گا کہ غیر مفید کلام کے ساتھ حضور صلی الندعلیہ دکلم سے خطاب کیا گیا اور بیر بہت بعید ہے۔ (انوار المتر بل ح الحقائی نام ۱۷۸ مطبوعہ دارصاد ڈیروٹ ۱۲۸۳ھ)

علامہ آلوی کلیجے ہیں:

خلن غالب یہ بے کہ حروف مقطعات کا علم تفی ہے علاء اس کی تاویل سے عاجز ہیں محضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا کا بھی

قول ہے اور حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہر کتاب کے اسرار ہوتے ہیں اور قرآن مجید کے اسرار اوائل سور ہیں الماضعی نے کہا: اللہ تعالیٰ کے اسرار کا کھورت نہ لگا کا اس کے کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم کے بعد ان کی معرفت صرف اولیا

اماضعی نے ہو وارث علم رسول ہیں ان کو اس دربار سے معرفت حاصل ہوتی ہے اور بعض اوقات بہ حروف خود ان کو اپنا معنی

مرام کو ہے جو وارث علم رسول ہیں ان کو اس دربار سے معرفت حاصل ہوتی ہے اور بعض اوقات بہ حروف خود ان کو اپنا معنی

ہم کلام ہوئے ۔ بعض علاء نے کہا: اگر ان حروف کا کوئی معنی نہ ہوتی ہمل ہوں گئے یوقل سے نہیں ہے کہونکہ اگر میرا وہو کہ

ہم کلام ہوئے ۔ بعض علاء نے کہا: اگر ان حروف کا کوئی معنی نہ ہوتی ہیراد ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والم کا میں معلوم ہوتی کوئی کوئی معلوم ہوتی کوئی کوئی کوئی حدوف کے معلوم ہوتی کوئی سے ایس کا بید علیہ دس کے دیم کی اللہ علیہ وسلم کوئی حروف کے معلوم ہوتی کوئی سے معلوم ہوتی ہیں۔

(روح المعانى ج اص ا٠١- ١٠٠ مطبوعه داراحيا والتراث العربي بيروت)

حروف مقطعات متشابهات میں سے ہیں اور فقهاء شافعیداور حننیہ کا اس پراجماع ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کو ونیا میں متشابهات کاعلم اللہ تعالیٰ نے عطافر مادیا۔

> ملاجيون لکھتے ہيں: • . . . . ڪ

متشابہ کا حکم یہ ہے کہ بیاعتماد رکھا جائے کہ اس کی مرادح تن ہے 'اگر چہ تیامت سے پہلے ہم کو وہ مراد معلوم نہیں ہے اور قیامت کے بعد متشابہ ہرا کی پر منکشف ہوجائے گا اور بیامت کے تن میں ہے اور بہر حال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متشابہات کا قطعی طور پرعلم ہے' ورنہ آپ کو ان سے خطاب کرنے کا فائدہ باطل ہوجائے گا اور بیم ممل کلام سے خطاب کرنے کی طرح ہوگا جیسے جبئی کے ساتھ عربی میں گفتگو کی جائے اور بیقتر پر ہمارے نزدیک ہے اور امام شافعی کے نزدیک تمام' کر اسسنعیسن فسی العلم'' کو متشابہات کا علم ہے۔ (نررالافوارس ۹۳ مطبوعا کے۔ ایم سعید اینڈیٹن کراچی)

قاضی ثناءالله مظهری نقشبندی لکھتے ہیں:

میرے نزدیک حق بیہ ہے کہ حروف مقطعات متشابہات میں سے ہیں اور بیداللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اسرار ہیں ان حروف سے عام لوگوں کو سمجھانے کا قصد تہیں کیا گیا بلکہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوان حروف سے افہام مقصود تھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کا لی تقبیعین میں سے جن کو جا ہیں ان کا معنی سمجھاویں (الی تولہ) علامہ سجاوندی نے کہا ہے کہ بیرحروف مقطعات اللہ تعالیٰ اور اس کے بی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اسرار ہیں اور بھی محین سے درمیان کے کھات بہ طور معمد ہوتے ہیں ان میں بیدا شارہ ہوتا ہے کہ ان کلیات کو محربان راز کے سوااور کو کی نہیں سمجھ سکا۔

ایک قول سے ب کرحروف مقطعات اور متنابہات کاعلم اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے ساتھ مخصوص کرلیا ہے ان کاعلم نی صلی اللہ علیہ ولم کم وعطا کیا ہے اور نہ آپ کے بعین کو بیقول بہت بعید ہے کیونکہ خطاب افہام کے لیے ہوتا ہے اگر ان حروف سے افہام نہ ہوتو ان سے خطاب کرنامہمل کلمات سے خطاب کرنے کی طرح ہوگا یا چسے عمر بی کے ساتھ ہندی میس خطاب کیا جائے

تبيار القرأر

نیز پورا قرآن بیان اور ہدایت نہیں رہے گا ( کیونکہ جب ان الفاظ کا کوئی مفہوم حاصل نہ ہوتو ان ہے ہدایت کیے حاصل ہوگی) اوراںٹد تعالیٰ نے جو یہ دعدہ فر مایا ہے:

پھراس قرآن کا بیان کرنا مارے ذمہے 0 فُو إِنَّ عَلَيْنَاكُمُ كُانُ فُو (القام: ١٩)

اس دعدہ کا خلاف لازم آئے گا' (ای طرح'' البر حسمہان عبلیہ القبر ان'' کا بھی خلاف لازم آئے گا' کیونکہ حروف

مقطعات بھی قرآن ہیں اور رحمان نے ان کونہیں سکھایا )'اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن خواہ محکم ہویا متثابہ' نبی صلی اللہ علیہ ہلم کے لیے اللہ تعالی کی طرف ہے اس کا بیان واجب اور ضروری ہے۔

حضرت ابن عباس رضى الله عنهما سے مردى ب كه مين" د استخين فيي العلم "سے ہول اور ميں ان علاء سے ہوں جن كو ان کی تاویل کاعلم ہے اس طرح مجاہد سے مروی ہے حضرت مجد دالف ٹانی رحمہ اللہ نے بید دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر حروف مقطعات کی تاویل کو ظاہر فرمادیا ہے اور ان کے اسرار کو بیان کردیا ہے کیکن عام لوگوں کے لیے ان کا بیان ممکن نہیں ہے کیونکہان کا بیان کرنا ان کے اسرار الہیہ ہونے کے منافی ہے۔ (تغییر مظہری جام ۱۵۔ ۱۴ مطبوعہ بلوچتان یک ڈیؤ کوئیہ) ينخ محمود الحن لكصة بن:

ان حروف کو مقطعات کہتے ہیں' ان کے اصلی معنی تک اوروں کی سائی نہیں بلکہ یہ جمید ہے الله اوراس کے سول الله صلی الله عليه وسلم ك ورميان جوبه وجه مصلحت وحكمت فلا برنبيل فرمايا\_ (حاهية القرآن ص ١ مطبوعة اج تمين لمينذ كراجي)

ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ اکثر علماء ان حروف مقطعات کو اللہ تعالی اور اس کے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے ورمیان امرار قرار دیتے ہیں اور بعض علماء نے ان حروف کی تاویلات کی ہیں علامہ بضاوی لکھتے ہیں:

ایک قول میہ ہے کہ حروف مقطعات ان سورتوں کے اساء ہیں' ایک قول میہ ہے کہ بیہ تنبیہ کے لیے حروف زائدہ ہیں' ایک

تول یہ ہے کہان حروف سے ان کلمات کی طرف اشارہ ہے جوان حروف سے مرکب ہیں جیسے حضرت ابن عہاس رضی اللہ عنبما نے فرمایا: الف سے مراد آلاء اللہ (اللہ تعالیٰ کی تعتیں ) ہیں اور لام سے مراد اللہ کا لطف ہے اور میم سے مراد اس کا ملک ہے' اور حضرت ابن عباس سے بیکی مروی ہے کہ الو ،حم ''اور' ن ''اس کے مجموعہ سے 'الو حمٰن ''مراد ہے اور بیروایت بھی ہے كه ْ المه '' سےمراد ہے: '' انها الله اعلیہ '' ( میں اللہ ہی خوب جانتا ہوں ) اور باقی سورتوں کے شروع میں جوحروف مقطعات ہیں ان سے بھی ای طرح کے کلمات مراد ہیں' حضرت ابن عباس سے بدروایت بھی ہے کہ الف سے اللہ کی طرف' لام سے جبریل کی طرف اورمیم سے سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے بینی پیقر آن اللہ نے لسان جبریل سے سیدنا محمصلی الله عليه دملم پر نازل کیا' یاان حروف ہے بعض اقوام کی مرتوں کی طرف اشارہ ہے کیونکہ جب نبی سلی اللہ علیہ وملم کے پاس میہود آئے تو آپ نے ان یر' المے'' البقرہ کی تلاوت کی' انہوں نے صاب کر کے کہا: ہم اس دین میں کیے داخل ہوں جس کی مدت ا كهتر سال بئ رسول الله صلى الله عليه وسلم مستمرائ أنهول نے كہا:اس كے علاوہ بھى كچھ ہے؟ تو آپ نے پڑھا:'' المص الآ'

المنون وه كبنے لكے: آپ نے ہم پر حساب مشتبر كرديا اس كے علاوہ بھى تاويلات ہيں۔ (انوارالتز بل على هامش النفاتي ج اص ١٤/٠ و ١١ ملخصاً مطبوعه وارصادر بيروت)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: (یہ)و مظیم الشان کتاب ہے جس (کے کلام اللہ ہونے) میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ (البقره. ۲)

سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ لانے کی مناسبت پر ہے کہ سورہ فاتحہ میں اللہ کے بندوں نے اللہ سے صراط متنقیم کی ہدایت کا

عربی تواعد کے مطابق'' ذالك'' کسی بعید چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے اور یہاں کتاب کی طرف اشارہ ہے جو تر یب ہے لیکن یہاں بعدر تبدکو بعد مسافت کے قائم مقام کیا گیا ہے اس لیے اس کا معنی ہے: وہ عظیم الشان کتاب۔ کتا ہے کا لغوی اور اصطلاحی معنی

علامه راغب اصفهاني لكصة بين:

تبيار القرآر

کتب کا مننی ہے چٹڑے کے دوکڑوں کوئ کرایک دوسرے کے ساتھ طادینا' اور عرف میں اس کا معنی ہے: بعض حروف کوکھے کر بعض دوسرے حروف کے ساتھ طانا' اور بھی صرف ان طائے ہوئے حروف پر بھی کتاب کا اطلاق ہوتا ہے' اس امتبار ےاللّٰہ کے کلام کو کتاب کہا جاتا ہے اگر چہ وہ ککھا ہوائییں ہے' قر آن مجید میں ہے:'' السم خالف المکتاب'' کتاب اصل میں

ے اللہ علام و ساب اہا جاتا ہے اور چہوہ مصابوا میں ہے حران جیدیں ہے: اسم دالت است استاب سا مصدر نے چر مکتوب کا نام کتاب رکھ دیا گیا میز کتاب اصل میں لکھے ہوئے محیفہ کا نام ہے قرآن مجید میں ہے:

يُشُلُكُ أَهُلُ الْكِنْبِ آنَ تُنْزِلَ عَلَيْمٍ كِنْبَا قِنَ التَّمَانِي التَمَانِي التَّمَانِي التَمَانِي التَّمَانِي التَمَانِي التَمَانِي التَّمَانِي التَّمَانِي التَمَانِي اللَّهُ الْمُنْ الْمُثَلِّي الْمَانِي الْمَانِي التَمَانِي الْمَانِي الْمَانِي الْمَانِي الْمَانِي الْمَانِي الْمَانِي الْمَانِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَانِي الْمَانِي الْمَانِي الْمَانِي الْمَانِي الْمَانِي الْمَانِي الْمَانِي اللَّمِي الْمَانِي الْمُنْ الْمَانِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْتِي الْمَانِي الْمَانِي الْمُنْ الْمُنْ الْمَانِي ال

فرض اور تقدر كمعنى ميس كتاب كالفظ مستعمل بي قرآن مجيديس ب:

يَايَّيُهَا الْنِينَ المَنْوَاكَتِبَ عَبَيْكُمُ الصِّيَامُرُكُمَا كُتِبَ مَ السابيان والواتم رروزه ركهنا فرض كيا عميا ب جس

عَلَى اللَّهِ فِينَ عِبْدِكُو (البقره ١٨٣) طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض كيا كيا تھا۔

قُلُ لَّنْ يُصِيْبِكُنَا إِلَّا مَا كُتَبَ اللهُ لِنَا اللهِ لَنَا اللهِ لَنَا اللهِ لَنَا اللهِ لَكِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ 
(العبدا۵) الله في مقدر كردى ہے۔

کتاب کالفظ بنانے اور شار کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے قرآن مجید میں ہے: میں دوں مرس میں

فَاكْتُبُنَّا مُعُواللَّهُ هِدِينَنَ (آلعران: ۵۳) مولان وين والول كماته مارا ثاركر ك٥

الله كي طرف ب تجت ثابته كم معنى ميس بهي كتاب كالفظ متعمل ب قرآن كريم ميس ب

آنا یَقَیْهُمْ کِتَبَّالِمِنْ تَکَلِیْہِ . (الزن اس) کیا ہم نے اس (قرآن) سے پہلے انیس کوئی ججت ابتددی ہے؟

فَأْتُوالِكِتُهِ كُذُهُ مِن اللَّهُ مُلِيقِينَ ٥ مَمْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُلا وَالرَّمْ عِيهُ ٥٥

(الصافات: ۱۵۷)

جلداول

كتاب كالفظ حكم كے معنى ميں بھى دارد ہے قرآن مجيد ميں ہے:

اگر پہلے (معاف کردینے کا) حکمُ اللہ کی طرف سے نہ كُوْلِاكِتْ قِنَ اللَّهِ سَبْقَ لَمُسَّكِّمْ فِيْمَا أَخَذُنَّ عُمَّالًا ہوتا تو ( کافروں ہے) جو (فدید کا مال) تم نے لیا تھا، تہمیں عَظِيْحٌ٥ (الانفال: ١٨)

اس میں ضرور براعذاب پہنچنا0 قرآن مجيد مين جبال الل كتاب كالفظ آتا بواس كتاب سيتورات أخيل يايدونون كتابين مراد موتى بين

(المفردات ص ٢٦٥ - ٢٢٣ مطبوعة المرتضوبة الران ١٣٢٢ه)

کتاب کا اصطلاحی معنی بیہ ہے: وہ محیفہ جوایسے متعد دمسائل کا جامع ہو جوجنساً متحد ہوں اور نوعاً اور صنفاً مختلف ہوں اور وہ

محيفه ابواب اورفصول بمنقتم مؤ جيسے كتاب الطهارة "كتاب الزكؤة وغيره -اس آیت میں کتاب ہے مراد آ سانی صحیفہ ہے یعنی قر آن مجید۔

ريب"كامعني

علامه زبیدی لکھتے ہں:

'' دیب'' کامعنی حاجت ہے' حدیث میں ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس سے کچھ یہودی گزر ہے' بعض نے کہا: ان ہے سوال کرواور بعض نے کہا: ''ما داہے الیه ''تهمیں ان سے سوال کی کیا حاجت ہے؟ اور ریب کامعنی شک اور تہت بھی ہے ابن الا فیرنے کہا ہے کہ ریب اس شک کو کہتے ہیں جس میں تہت کا عضر شامل ہو حدیث میں ہے: جس چیز میں ریب ہواس کو چھوڑ دواور اس کو افتیار کروجس میں ریب نہ ہو ٔ حضرت ابو کمر نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وصیت کی: ''عليك بالدائب من الامور''جس چيز ميں بالكل شيه نه جواس كولازم كركؤرسول الله صلى الله عليه وسلم نے حضرت فاطمه ك بارے میں فرمایا: ' پریسی ما یوبیها ''جوچیز (حضرت) فاطمہ کو بے قرار کرتی ہے وہ مجھے بے قرار کرتی ہے اور 'تہذیب' میں

ہے: شک مع تہمت کو' ریب' کتے ہیں۔ (تاج العروس جام ۲۸۳۔ ۲۸۲ مطبوء المطبعة الخيرية معر ٢٠٠١ه) رُ آن مجيد مين ' ريب' ' کي نقى اورا ثبات کامحمل

شک کی حقیقت ہے: کسی چیز کا دل میں کھنکنا اور دل کا مضطرب ہونا' شک کی ضد طمانیت ہے آیت کا معنی سے ہے کہ اس كتاب كے منزل من اللہ ہونے ميں اس كى بدايت اور ارشاد ميں فصاحت اور بلاغت كے لحاظ سے اس كے معجز اور بے مثال ہونے میں کسی نتم کے شک وشیہ کی مخوائش نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي مَنْ مِي مِمَّا نَزُّلْنَا عَلَى عَبُونَا فَأْتُوْا اور جو کلام ہم نے اینے عبد (مقدس) پر نازل کیا ہے' اگرتم کواس (کے منزل من اللہ ہونے) میں شک ہے تو اس بِسُوْمٌ وَ مِنْ قِتْلِهُ ﴿ (البقره: ٢٣)

جیسی کوئی سورت (بنا کر) لے آؤ۔

اس آیت سے باطا ہرمعلوم ہوتا ہے کہ شرکین کواس میں شک تھا'اور پہلی آیت میں بیفر مایا ہے کہ اس میں کوئی شک تہیں ہے اس کا جواب یہ ہے کہ فی نفسہ قرآن مجید فصاحت و بلاغت کے ایسے مرتبہ پر ہے کہ اس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی تر د زہیں ہے اور جو مخص بھی کھلے ہوئے ذہن اور بصیرت کی آٹکھوں سے اس کو پڑھے گایا بیفوراس کلام کو سے گا اس کواس کے كلام الله بون ين كونى شك اورشينين موكا اس آيت كاليه مطلب نيس ي كركونى شخص اس مين شك نيس كرتا بلك اس آيت كا مطلب ریے کہاہے واضح اور روثن دلائل کی وجہ ہے ریشک کامکل نہیں ہے اور اس میں تر دد کی کوئی منجائش نہیں ہے اس کے

تبيا، الق أ،

جلداول

باوجود اگر کفار اور شرکین اس میں شک کرتے ہیں تو اس کی وجدان کی بصیرت ہے محروی ہے خواہش نفس کی ابتاع ' تکبر اور ہث دھری ہے اور اپنے آباء واجداد کی اندھی تقلید ہے انہوں نے اپنے دماغ کے در پیچے بند کر لیے ہیں اور وہ کسی نی فکر کواپنے ذہن میں آنے نہیں دیتے۔اس کا دوسرا جواب ہیہ ہے کہ''فید ''''دیب'' کی صفت ہے اور''للمتقین''اس کی خبر ہے اور معنی بیہ ہے کہ مقین کے لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور جن لوگوں نے شک کیا ہے وہ مقین نہیں ہیں' کفار اور مشرکین ہیں۔ اللہ تعالی کا ارشاو ہے:یہ ( کتاب ) مقین کے لیے ہدایت ہے 0 (البترہ: یہ)

آیا قرآن مجیدتمام انسانول کے لیے ہدایت ہے یاصرف متقین کے لیے؟

اس جگدفر مایا کد قرآن مجید متقین کے لیے ہدایت ہے اور ایک اور جگدفر مایا ہے کدیر تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے: پنھٹی دکھناک الذبی اُنْزِلَ خِیْدِ القِّن الْنُ هُدَّان کِهٔ تَالِین . رمضان کے مہید میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے درآس

کے انوار سے مستنیر اور مستفید ہوتے ہیں اور قرآن مجید میں قد براور تفکر کرنے سے ان کے دہاغ کی گر ہیں مملق چل جاتی ہیں اور غیر متنین کے لیے بھی قرآن کر یم ہدایت ہے' نیکی اور دنیا کی خیر کی طرف رہنمائی ہے' اگر چہدہ اس کی ہدایت کو قبول نہیں کرتے اور اس کے احکام رحم کر کرائی و نیااور آخرے کو ہٹی ٹیل کرتے اور جن کاذار اور مشرکین نے قرآن می کی یا دہ ہے

کرتے اوراس کے احکام پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کوروش نہیں کرتے اور جن کفار اور شرکین نے قرآن مجید کی ہدایت کو قبول نہیں کیا' اس سے قرآن مجید کے ہدایت ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا' اگر اندھا آفاب کوند دیکھے قواس سے آفاب کے روثی ہونے میں کیا فرق پڑتا ہے! اور صفر اوی مزاج والا اگر شہد کی شیرینی محسوں نہ کرے تواس سے شہد کی مٹھاس میں کیا کی ت

قرآن مجید میں جہاں فرمایا ہے کہ بیتمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے اس سے مرادیہ ہے کہ فی نفسہ قرآن مجید کی ہدایت ت ہدایت تمام انسانوں کے لیے ہے اور یہاں جوفر مایا ہے کہ بیشقین کے لیے ہدایت ہے اس سے مرادیہ ہے کہ فیجہ اور مال کار بیشقین بی کے لیے ہدایت ہے کیونکداس ہدایت ہے وہی فیضیاب ہوتے ہیں وسرا جواب یہ ہے کہ ان دونوں تیوں میں

یں ایک تاسے کیے ہم یک ہے در میں انسان وہی ہیں جو تقی ہیں اور رہے غیر تقی تو وہ اس آیت کا مصداق ہیں: تعارش نمیں ہے کیونکہ حقیقت میں انسان وہی ہیں جو تقی ہیں اور رہے غیر تقی تو وہ اس آیت کا مصداق ہیں: وَلَقَدُّهُ ذِکْرَانَا لِاجْهَا نَحْرُ کَلِیْمُورِ آمِنِی الْحِینَ وَالْإِلْمِینُ مِنْ اَلْهُمْ مِنْ الْحِینَ والرافِمِینَ الْحِینَ وَالْإِلْمِینُ مِنْ اُلْهُمْ

قُلُون اَلْ اَلْفَقَهُونَ بِهَا وَلَهُواَ عَيْنَ اَلَّهُ يُعِمِّرُونَ بِهَا وَلَهُمْ السّان پيدا كِ ان كُول بين جن عه وه بجهة نبين ان كل المُناكَّدُ اللهُ 
زیادہ گراہ میں ُ دی عافل میں O اس کا تیسرا جواب ہیہ ہے کہ ہر چند کہ قر آن تمام انسانوں کے لیے ہوایت ہے لیکن چونکہ تقی انسانوں کے اعلیٰ افراد میں'

اس کیے ان ہی کا تشریفاً اور تکریماً ذکر کیا گیا ہے۔ تقوی کا کا صیغہ اور اس کا لغوی معنی

علامه زبيدى حنفي لكصة بين:

تبيان القرآن

ے بنا بواؤ کوتا ہے بدل دیا ئیر تقوی " ہوگیا ای طرح " نقاة "اصل مین "و قاة " ہاور" تجاه " اور " تواث "اصل مين وجاه "اور" وراث "مين وقاه يقيه" كامعنى بنكس چيزكواذيت ميمخوظ ركهنا اوراس كي حمايت اور تفاظت كرنا قرآن مجید میں ہے:'' مالکھُویُون الله ین قاق ''(الرعد: ۳۳)''انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔''

( تاج العروس ج ١٠ص ٣٩٦ ، مطبوعه المطبعة الخيرية معر ٢ ٠٣١٥ )

(المفردات ص ٥٣١ - ٥٥٠ مطبوعة المرتضوية الران ١٣٨٢ه)

علامدراغب اصفهاني لكصة بن:

تقویٰ کامعنی ہے: کسی ڈرانے والی چیز ہے نفس کو بیانا اور اس کی حفاظت کرنا' اور بھی خوف کو بھی تقو کی کہتے ہیں اور اس کا شرعی معنی ہے: گناہ کی آلودگی ہےنفس کی حفاظت کرنا' اور بیممنوعہ کاموں کے ترک سے حاصل ہوتا ہے' اور کالل تقویٰ تب حاصل ہوتا ہے جب بعض مباحات کو بھی ترک کردیا جائے جیسا کد حدیث میں ہے: طال ظاہر ہے اور حرام ظاہر ہے اور ان کے درمیان پچیمشتیبات ہیں جن کو بہت ہے لوگ نہیں جانتے 'سو جو مخف مشتبہات ہے نج عمیا اس نے اپنے دین اور ا پنی عزت کومحفوظ کرلیا' الحدیث \_ (محمح جناری جام ۱۳ ملع کراچی) تقو کی کے کئی مراتب بیں جوحسب ذیل آیات سے ظاہر

فَمَن اثَّلَى وَاصْلَحَ فَلَاخُونُ عَلَيْمُ وَلَاهُو يَعْزَنُونَ پس جولوگ گناہوں سے باز رہے اور انہوں نے نیکیاں کیں' تو ان برکوئی خوف ہوگا اور نہ دو عمکین ہوں گے 🔿

اتَّقُوااللَّهُ حَقَّ ثُقْتِهِ . (آل عران: ١٠٢) اوراللہ ہے ڈروجیہا کہ اس سے ڈرنے کاحق ہے۔ مَسِينَى الَّذِينَ اتَّقَوُ ادَّتَهُمُ إِلَى الْجِنَّاةِ زُمُوَّا \* اور جولوگ اینے رب سے ڈر تے تھے وہ جنت کی طرف

(الزم: ۲۳) گروہ درگروہ بھیجے جا کیں گے۔

تقوي كالصطلاحي معني

علامه میرسید شریف نے تقوی کی حسب ذیل تعریفات لکھی ہیں:

الله تعالیٰ کی اطاعت کر کےنفس کوعدم اطاعت کے عذاب سے بچانا تقویٰ ہے؛ اللہ تعالیٰ کی معصیت کے عذاب سے نفس کو بھانا تقویٰ ہے اللہ تعالیٰ کے ماسوا سے خود کو محفوظ کرنا تقویٰ ہے آ واب شریعت کی حفاظت کرنا تقویٰ ہے ہروہ کام جوتم کو اللہ ہے دور کردے اس سے خود کو بازر کھنا تقویٰ ہے مظوظ نفسانیہ کوترک کرنا اور ممنوعات سے دورر بہنا تقویٰ ہے تم اپنے نفس میں اللہ تعالیٰ کے سوائسی کو نہ دیکھو یہ تقویٰ ہے ہم اپنے آپ کوئسی ہے بہتر گمان نہ کرو یہ تقویٰ ہے ماسوی اللہ کوترک کرنا تقویٰ ہاور نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی قولاً اور فعلاً اقتداء کرنا تقویٰ ہے۔ (کتاب اتعریفات میں ۲۹ مطبوعه المطبعة الخيرية ۲۰۱۰ه)

تقویٰ کامعنی ہے: کسی ناپیندیدہ چیز سے خود کو بچانے کے لیے' اپ اور اس چیز کے درمیان کوئی آ ڑ بنالینا' اور متق وہ شخص ہے جواپنے نیک اٹمال اور پرخلوص دعاؤں ہے اپنے آپ کواللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچالے زربن جیش کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک دن فر مایا: لوگ بہت ہیں لیکن ان میں بہتر وہ ہیں جوتا ئب ہوں یا مثقی ہوں' پھر ا یک دن کہا: لوگ بہت ہیں لیکن ان میں بہتر وہ ہیں جو عالم ہوں یا متعلم ہوں ابویزید بسطای نے کہا: متقی وہ ہے جس کا ہر تول اور ہر تمل اللہ کے لیے ہوا ابوسلیمان دارانی نے کہا بہ تقی وہ ہے جس کے دل ہے شہوات کی محبت نکال کی گئی ہوا ایک تول میہ ہے کہ

تبيار القرآر

البقره ۲: ۵\_\_\_\_\_ ا 444 متقی وہ ہے جوشرک سے بچے اور نفاق ہے بری ہوا ہن عطیہ نے کہا بیفلا ہے کیونکہ فاسق بھی ای طرح ہوتا ہے مصرت عمر بن الخطاب رضى الله عندنے حصرت الى بن كعب رضى الله عند سے تقوى كر متعلق سوال كيا أنهوں نے كها: كيا آپ نے كا نثوں والا راسته و یکھا ہے؟ حضرت عمر رضی الله عند نے کہا: ہال! پوچھا: پھرآپ نے کیا کیا؟ حضرت عمر رضی الله عند نے کہا: میں نے یا کچے او پر افعائے اور ان سے نئ کر نکلا حضرت الی بن کعب نے کہا: یمی تقوی ہے حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ نے کہا: تقوی برقتم کی خیر کا جامع ہے اور بدوہ چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اولین اور آخرین کو وصیت کی ہے۔ (الحامع لاحكام القرآن جاص ١٦٢- ١٢١مطبوعه انتشارات ناصر خسر وُامرانُ ١٣٨٧هـ) امام رازي لكصة بن: متقی و و تخض ہے جوعبادات کو انجام دے اور ممنوعات سے بیجا اس میں اختلاف ہے کہ گناہ صغیرہ ہے بچنا بھی تقویل میں

واخل ب یانبین صدیث میں ہے کہ جی صلی الله علیه وسلم فرمایا : کوئی بندہ اس وقت تک متعین کے درجہ کوئیس پاسکا جب تک ان چیز دل کوتر ک نه کردے جن میں حریج نہ ہواس خوف ہے کہ شایدان میں حرج ہو حضرت ابن عباس نے فرمایا بہتی وہ لوگ ہیں جوعذاب سے بیچنے کے لیے خواہش نفس پر کمل نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امیدر کھتے ہیں۔

ا مام رازی فرماتے ہیں: یہال تقوی سے مرادخوف خدائے کیونکہ اللہ تعالی نے سورہ نساءاورسورہ مج کی ابتداء میں فرمایا: يَأْيُهُا النَّاسُ اتَّقُوْا مَا يَكُمْ \* (النَّاءِ: ١٠٤) اےلوگو!ایے رب سے ڈرو۔

حسب ذیل آیات میں بھی تقوی سے مرادخوف خداہے:

إِذْقَالَ لَهُمْ أَخُوْهُمُ فُوْحٌ ٱلاَتَتَقُوْنَ أَ جب ان کے ہم قوم نوح نے ان سے کہا: کیاتم خدا سے

(الشعراء: ١٠٧) ئېي*س ڈرتے*؟0 إذْ قَالَ كُمُمُ أَخُوهُمُ هُودًا لا تَتَقُونَ أَن الشراء: ١٢٣) جب ان کے ہم قوم هود نے ان سے کہا: کیاتم خدا سے

نہیں ڈرتے؟O اِذْقَالَ لَهُمْ آخُوْهُمْ مَلِيحٌ ٱلاَتَتَقُونُ

جب ان کے ہم قوصالح نے ان سے کہا: کیاتم خداہے نہیں ڈریے؟O (الشعراء: ١٣٢)

إِذْ قَالَ لَهُمُ ٱخُوهُ مُولُوظٌ الْاَتَتَقُونَ أَنْ (الشراء: ١٦١) جب ان کے ہم قوم لوط نے ان سے کہا: کیاتم خداسے

نېير، ڈرتے؟0

اذْقَالَ لَهُ حُشْعَيْتُ الْاتَتَقُونَ أَن (التعراء:١٤٤) جب شعیب نے ان سے کہا: کیا تم فدا سے نہیں 052.1

كَانْرُهِيْعَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اغْيُدُوااللَّهَ وَاتَّقُونُهُ \* اورابراہیم نے جب اپنی توم سے کہا: الله کی عبادت کرو (العنكبوت: ١٦) اوراس ہے ڈروب

اتَّقُواالله حَقَّ تُقْتِه (آل عران: ١٠٢) اللہ سے ڈروجیہااس سے ڈرنے کاحق ہے۔

ہر چند کہ تقوی خشیت البی کا نام ہے لیکن قرآن مجیدیں تقویٰ تو حید پر ایمان 'توبۂ طاعت 'ترک معصیت اور اخلاص کے

لے بھی استعمال ہوا ہے: وَٱلْزَمَهُمُ كُلِّمَةُ التَّقُوٰي (التَّح:٢١) اورالله في انبيس كلمة توحيد يرمتحكم كرديا\_

تبيار القرآر

جلداول

اوراگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور تو یہ کرتے۔

وَكُوْ إِنَّ آهُلِ الْقُرْيِي امْنُوا وَاتَّقَوْا.

(الاعراف: ٩٦)

لوگوں کو ڈراؤ کہ میر ہےسوا کوئی عبادت کامستحق نہیں' سو

اَنْ أَنْدُرُوْا أَنَّهُ لِاَ اللَّهِ إِلَّا أَنَّا فَاتَّعُوْنِ

میری اطاعت کرو O (انحل:۲)

اور گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہواور اللہ

وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَيُوابِهَا وَاتَّقُوااللَّهُ.

کی نافر مانی نه کرو ـ اورجس نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کی تو یہ دلوں

ہے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے مکرم وہ ہے جو

(البقره: ۱۸۹) وَمَنْ يُعَظِّمُ شَعَابِرَاللهِ فَإِنْهَامِنْ تَقُوّى الْقُلُوكِ

(rr:20) کا خلاص سے ہ0

تقویٰ کا مقام بہت عظیم اور بلند ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا:

بے شک اللہ متقین کے ساتھ ہے۔

إِنَّ اللَّهُ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا. (أَعَل: ١٣٨) إِنَّ أَكُونَكُو عِنْكَ اللَّهِ أَتُقْتُكُو مُ (الْجِرات:١١١)

س سے زیادہ متی ہے۔

حضرت ابن عماس سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فریایا: جو مخص مید جا ہتا ہو کہ وہ لوگوں میں سب سے ز مادہ مکرم ہو وہ اللہ ہے ڈ رے' اور حضرت علی بن اٹی طالب نے فر مایا:معصیت پر اصرار نہ کرنا' اور عبادت پرمغرور نہ ہونا'

تقویٰ ہے ابراہیم بن ادھم نے کہا: تقویٰ یہ ہے کہ تمہاری زبان پر مخلوق کا عیب نہ ہو فرشتے تمہارے افعال میں عیب نہ یا کیں اور الله تعالیٰ تمہارے دل میں کوئی عیب نہ دیکھے علامہ واقدی نے کہا: تقویٰ سے کہ جس طرح تم اپنے ظام رکومخلوق کے لیے مزین کرتے ہواں طرح ایے باطن کواللہ کے لیے مزین کردا کیک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰتم کووہاں نہ دیکھے جہاں اس نے منع

کیا ہے اورایک قول یہ ہے کہ جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کواپٹائے اور دنیا کو پس پشت ڈال دے ٔ اپنے نفس کو اظام اوروفا كايابندكر باور حرام اورجفا سے اجتناب كرے وى متى باوراگر "هدى للمنقين" كي سوامتقين كي فضيلت

میں اور کوئی آیت نہ ہوتی تو یہی آیت کافی تھی کیونکہ اللہ تعالی نے یہاں" هدی للمنقین" فرمایا ہے اور اس کے بعد" هدی للناس "فرماياجس كانتيريه ب كحقيقت بس انسان واي ب جوشقى بو- (تغيركيرج ام ١٦٢- ١٢١ مطوعددارالفكريروت ١٩٨٨ه) تقوی اورمتقین کے متعلق احادیث

امام تر فذي روايت كرتے من:

حضرت عطیه سعدی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: کوئی بنده اس وقت تک متقین میں سے

شار نہیں ہوگا جب تک کہ وہ بے ضرر چیز کواس خوف سے نہ چھوڑ دے کہ شایداس میں ضرر ہو۔ بیرحدیث حسن غریب ہے۔

( هامع ترزي م ٣٥٣ مطبويه نورمجه كارخانه تحارث كسا كراجي )

حضرت میمون بن مہران نے کہا: بندہ اس وقت تک متی نہیں ہوسکتا جب تک کدوہ اینا اس طرح حساب ند کرے جس

طرح ایے شریک کا محاسب کرتا ہے کہ اس کا کھانا کہاں ہے آیا اور اس کے کیڑے کہاں ہے آئے۔

(حامع ترندي م ۳۵ مطبوعة ورمحه كارخانة تجارت كتب كرايي)

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

تبيار القرآر

جلداول

Marfat.com

حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: ایک دوسرے سے حسد نہ کرؤ تناجش ( کسی کو پیضانے کے لیے زیادہ قیمت لگانا) نہ کرؤایک دوسرے سے بغض نہ رکھؤایک دوسرے سے روگروانی نہ کرؤ کسی کی تنا بریخ نه کردانند کے بندے بھائی بوائی بن جاؤ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اس پرظلم نه کرے اس کورسوا نہ کرے اس کو حقیر نہ جانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے تین بار فرمایا: تقویٰ یہاں ہے سمی مخض کے برے ہونے کے لیے بیکانی ہے کدوہ اپنے مسلمان بھائی کو ہرا جانے ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر کممل حرام ہے اس کا خون اس کا مال اوراس کی عزت \_ (صحح مسلم ج ۲ ص ۳۵ مطبوعه نور محداصح المطالع کراچی ۱۳۷۵ه )

امام ترمذي روايت كرتے ہيں:

حضرت الى بن كعب رضى الله عند بيان كرت جي كه في صلى الله عليه وسلم في "كلمة التقوى" كانغير مي فرمايا: " لا اله الالله "\_ (بامع ترندي ص ٢٥٠ مطبوعة ورحمه كارغانة تجارت كتب كراجي)

امام داری روایت کرتے ہیں:

حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ بی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: تمہارا رب بیفرما تا ہے کہ میں ہی اس بات کا کت ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے' سو جو تخف مجھ سے ڈرے گا تو میری شان سے ہے کہ میں اس کو بخش دوں \_

(سنن دارمی ج ۲ ص ۶۴ مطبوعه نشراله: ملتان)

حضرت ابوذررضی الله عند بیان كرتے جیں كه نبى صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: مجھے ایك الى آیت كاعلم ہے كه اگر لوگ صرف ای آیت برعمل کرلیں تو وہ ان کے لیے کافی ہوگی جوشض اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے مشکلات سے نظنے کا راسته بنادیتا ہے۔ (سنن داری ج ۲ص ۸۳۳ مطبوعه نشرالنة کمان)

امام احدروایت کرتے ہیں:

ابونضرہ بیان کرتے میں کہ جس محف نے ایام تشریق کے وسط میں رسول الله صلی الله علیه وسلم ہے خطبہ سنا اس نے بید

صدیث میان کی آپ نے فر مایا: اے لوگوا سنو! تمہارارب ایک بے تمہاراباب ایک بے سنوا کمی عربی کو تجی پر فضیلت نہیں ہے نه جي کوع بي رفضيات بئد کور ي کوكال بونسيات بئندكالي کو گور ي رفضيات ب عرفضيات صرف تقوي اس ب-(منداحدج۵ص ۸۱۱ مطبوعه دارالفکر بیروت)

حضرت معاذ رضى الله عند بيان كرت جين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: شايد اس سال كي بعدتم مجه س ملا قات نہیں کرو گئے حضرت معاذ' رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق کے صدمہ میں رونے گئے گھر می صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا: میرے سب سے زیادہ قریب متقی ہوں گے خواہ وہ کوئی ہوں اور کہیں ہوں۔

(منداحدج٥ص ١٣٥٥ مطبوعه دارالفكر بيروت)

تقویٰ کے مراتب

اگر بیاعتراض کیا جائے کہ قرآن مجید کامتقین کے لیے ہدایت ہونامخصیل حاصل ہے کیونکہ متقین تو خود ہدایت یافتہ ہیں' اس کے کئی جواب میں پہلا جواب میہ ہے کہ متعین سے مراد میہ ہے کہ جولوگ تقو کی حاصل کرنے کا اراد ہ کریں مو پیر کماب ان کے لیے ہدایت ہے دوسرا جواب مدے کہ ہدایت سے مراد ہدایت یر دوام اور ثبات ہے یعنی اس کتاب کے مطالعہ اور اس پر مل کرنے ہے مقین کو ہدایت پر دوام اور ثبات حاصل ہوگا' تیسرا جواب ریہ ہے کہ تقویل کے گئی مراتب ہیں: ( ۱)نفس کی کفر

تبيار القرآر

اور شرک سے حفاظت کرنا' (ب) نفس کی گناہ کمبیرہ سے حفاظت کرنا (ج) نفس کی گناہ صغیرہ سے حفاظت کرنا (د) نفس کی خلاف سنت سے حفاظت کرنا (ھ) نفس کی خلاف اولی سے حفاظت کرنا (و) نفس کی ماسوی اللہ سے حفاظت کرنا' موجو خض

تقو کی کے کسی ایک مرتبہ پر فائز ہو یہ کتاب اس کے لیے تقو کی کے اٹلے مرتبہ کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاو ہے: جوغیب برائیان لاتے ہیں۔ (ابترہ: ۳)

ایمان کے لغوی معنی کی تفصیل اور شحقیق

علامدراغب اصفهاني لكصة بين:

ایمان امن سے ماخوذ ہے اورامن کامعنی ہے:نفس کامطمئن ہونا اورخوف کا زائل ہونا' امن' امانت اور امان اصل میں مصادر میں' امان انسان کی حالت امن کو کہتے ہیں' انسان کے پاس جو چیز تفاظت کے لیے رکھی جائے اس کوامانت کہتے ہیں' " سریہ ۔ ۔ ۔

قرآن مجیدیں ہے: یَاکِیُمَا الَّذِیْنِیُنَ اَمِنُوْ الاَ تَتُحُونُوااللّٰهَ وَالتَّرْسُوْلَ وَ اِلسَّالِ وَالوِ الشَّاور رسول سے خیانت نہ کرواور نہ

یر سرآن جیدیں ہے. اِلْمَا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَانِ وَالْدَرُضِ وَالْمِهَالِ. ۔ بِحِرِثِك ہم نے آسانوں 'زمینوں اور پہاڑوں پر اپن

و حرصه او ۱۰۵۰ کی استونو داور در در دو چهری . (الاحزاب: ۲۷) امانت پش کی ـ

اور قرآن مجيديش ہے: وَمُنْ مُخَلِّفُكُانَ أَمِثًا ﴿ (آل عران: ٩٤) اور جو ترم ين داخل بواوه بے خوف بوگيا۔

یعنی وہ دوزخ سے بےخوف ہوگیا' یا وہ دنیا کی مصیبتوں ہے بےخوف ہوگیا' اس کامعنی ہے کہ حرم میں اس سے قصاص لیا جائے گا نساس کوئل کیا جائے گا۔

ایمان کا استعال بھی اس شریعت کو ماننے کے لیے کیا جاتا ہے جس کو حضرت محمیصلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس سے لے کر آئے اس استعال کے مطابق قر آن مجد کی ہہ آیت ہے:

کرآئے اس استعمال کے مطابق مرآن مجید لی ہیآ ہے: اِنَّ الَّذِیْنُ اَمَنُوْا وَالَّذِیْنُ هَا دُوْا وَاللَّصَارِي ہے:

کوالطنیویٹنگ (القرہ:۱۲) ایمان کے ساتھ ہراس شخص کومتصف کیا جاتا ہے جو حضرت مجر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں داخل ہو درآں حالیکہ وہ یہ ایس میری میں میں میں تاریخ

الله تعالى كاورآپ كى نبوت كا اقر اركرتا ہو۔ اور مجى ايمان كا استعال برميل مدح كيا جاتا ہے اور اس سے مراد ذبن كا بيطور تصديق حق كو مانا اور قبول كرنا ہے اور اس

کا تحقق دل کے مانے ' ذبان سے اقرار کرنے اور اعضاء کے عمل کرنے سے ہوتا ہے' اس اعتبار سے ایمان کا اطلاق قرآن مجید کی اس آیت میں ہے:

اور جولوگ اللہ اور اس کے رسولوں یر ( کامل ) ایمان لائے وہی اینے رب کی بارگاہ میں صدیق اور شہید ہیں' ان

وَالَّذِينَ المَنُوابِ اللهِ وَرُسُلِمَ أُولِيكَ مُوالصِّدِ ايْفُونَ مَّ وَالشُّهَدَاءُعِنْدَا مَيْهِمْ لَهُمْ آجُرُهُمْ وَتُورُهُمُ ﴿ (الحديد: ١٩)

کے لیےان کا جراوران کا نور ہے۔

تصدیق بالقلب اقرار باللمان اور عمل بالاركان میں سے ہرايك پرايمان كا اطلاق كياجاتا ہے۔تصديق بالقلب پر ایمان کا اطلاق قرآن مجید کی اس آیت میں ہے:

أوللك كُتَبَ فِي قُلُونِهِمُ الْإِيْمَانَ . (الجاول: ٢٢) وہ لوگ جن کے دلول میں اللہ نے ایمان ثبت فرما دیا۔ ول میں صرف تقدیق ہوتی ہے اس لیے اس آیت سے مراد صرف تقدیق ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں مجی ایمان كااطلاق تقيديق يركيا كياب:

وَمَا اَنْتَ سِنُومِن لَنَا وَلَوْكُنَّا صِهِ وَيُنَ اورآب جاری بات کی تقدیق کرنے والے نہیں ہیں

خواہ ہم سیح ہوں 0 (ايسف: ١٤)

اوراعمال صالحه يرايمان كااطلاق قرآن مجيدى اس آيت ميس ب: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيِّعُ الْمُا لَكُوْ ﴿ (القره: ١٣٣) اورالله تعالی کی میشان نہیں کدوہ ( تحویل قبلہ ہے پہلے

تہاری پڑھی ہوئی) تہاری ٹمازوں کوضائع کردے۔

جب جرائيل عليه السلام نے ني صلى الله عليه وسلم سے ايمان كے متعلق سوال كيا تو آپ نے فرمايا: الله تعالىٰ اس كے فرشتوں اس کے محیفوں اس کے رسولوں تیا مت اور ہراچھی اور بری چیز کو تقدیر کے ساتھ وابستہ ماننا ایمان ہے اس صدیث میں چہ چیزوں کے ماننے پر ایمان کا اطلاق کیا گیا ہے ، یہ حدیث سیح بخاری مسیح مسلم اور حدیث کی دوسری مشہور کمایوں میں -- (المفردات ص ٢٦ - ١٥ مطبوع المكتبة الرتضوية ايران ١٣٣٢ه)

علامه زبيدي لكصة بن:

ایمان تصدیق ب علامه زخشری نين اساس ميساس براعماد كيا ب اورالل علم ميس سالل افت وغيره كاس براتفاق ب علامه سعد الدين تفتاز انى نے كها ب كدايران كاحقيق معنى تقيديتى باور "كشاف" بين كلها ب كد كم حفى برايمان لانے كامعنى يد ب كداس كو تكذيب س مامون اورمحفوظ ركها جائ بعض محققين نے كها ب كدايمان كامعنى تقعد يق موقو يد بنف متعدی ہوتا ہے' اور جب اس کامعنی اذعان (مانٹا اور قبول کرنا) ہوتو لام کے ساتھ متعدی ہوتا ہے اور جب اس کامعنی اعتراف ہؤتب بھی لام کے ساتھ متعدی ہوتا ہے از ہری نے کہا ہے: اللہ تعالی نے بندے کوجس امانت برامین بنایا ہے اس میں صدق کے ساتھ داخل ہونا ایمان ہے' اگر بندہ جس طرح زبان سے تقید ایق کرتا ہے ای طرح دل ہے بھی تقید بیق کر ہے تو وہ مومن ہا در جو مرف زبانی اقر ارکرے اور دل سے تصدیق نہ کرے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت کو ادائیں کررہا 'وہ منافق ہاور جس كابيرةم ب كرتصديق بالقلب كے بغير صرف زبان سے اظہار كرنا ايمان بوه يا منافق ہوگا يا جال (علامه زبيدي كيتے میں ) میں کہتا ہوں کہ بھی صرف زبانی اقرار پر بھی ایمان کا اطلاق کیا جاتا ہے جیسا کہ قرآن مجید کی اس آیت میں ہے: ذْلِكَ بِأَنَّهُ وُامَّنُوا أَتُوَّكُفَّ رُوافَطْبِعَ عَلَى قُلُوْءِهِمْ. بیال دجہ ہے ہے کہ وہ (زبان ہے) ایمان لائے گھر

(النانتون: ٣) انہوں نے (دل کا) کفر (ظاہر) کیا تو ان کے دلول پر مبر کردی گئی۔

اوراس آیت میں بھی زبانی اظہار برایمان کا اطلاق ہے:

إِنَّ الَّذِينَ الْمُنُواتُّمَّ كَفَرُواتُمَّ الْمُنُواتُمَّ كَفَرُواتُمَّ ا شک جولوگ زبان سے ایمان لائے پھر دل سے ازدادُوْاكُفْيًا. (النياء: ١٣٧) کافر ہوئے' پھر (زبان سے ) ایمان لائے' پھر کافر ہوئے' پھر

وہ گفر میں اور بڑھ گئے ۔ ز جاج نے کہا ہے بہجی ایمان کا اطلاق اظہارخشوع پر کمیا جاتا ہے اور بھی شریعت کے قبول کرنے پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جودین لے کرآئے ہیں اس پراعقاد رکھنے اور دل ہے اس کی تقیدین کرنے پرایمان کا اطلاق کیا جاتا ہے امام راغب نے کہا ہے کہ ایمان نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا نام ہے اور مھی بطور مدح حق کی تقدر بق کرنے اور مانے کو ایمان کہتے ہیں' ایمان تصدیق' افرار اور ممل ہے تحقق ہوتا ہے اور ان میں سے ہرایک پرالگ الگ بھی ایمان کا اطلاق کیا جاتا ہے' موس الله تعالى كى صفت ب جس كامعنى ب الخلوق كوظلم سے امن دينے والا يا اپنا اولياء كو عذاب سے امن ميں ركھنے والا منذری نے ابوالعباس سے روایت کیا ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالی امتوں سے اپنے رسولوں کی تبلیغ کے متعلق سوال کرے گا اور وہ امتیں انبیاء کی تکذیب کریں گی اور اللہ تعالیٰ کے مسلمان بندے انبیاء کی تصدیق کریں گے بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کولایا جائے گا' نبی صلی الله علیہ وسلم اپنی امت کی تصدیق کریں گے اور اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسم اور آپ کی امت کی تقید بق کرے گا اور اس تقید بق کی وجہ سے اللہ کا نام مون ہے ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالی اینے بندوں سے کیے ہوئے وعدہ کو پورا کرتا ہے اور وہ اس اعتبار ہے مومن ہے ایک قول سے ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن اپنے بندوں کوعذاب سے امان میں رکھے گا اس وجہ سے وہ مومن ہے بیعلامدابن اشیر کا قول ہے۔

( تاج العرول ج9ص ١٢٥ مطبوعة المطبعة الخيرية مصر ٢٠١١ه )

## ایمان کی تعریف میں اہل قبلہ کے نداہب

ایمان کی تعریف میں ال قبلہ کے نداہب کا خلاصہ یہ ب

(1) جمهور متكمين كزريك صرف تقديق بالقلب كانام ايمان ب-

(٢) امام ابدمنصور ماتريدي كالمرتب ب كدايمان صرف تقديق بالقلب كانام ب اوراقر اراجراء احكام مسلمين ك ليمشرط ہے۔ بید دونوں تعریفیں نفس ایمان کی ہیں۔

(٣) امام ابوضيفه رحمه الله كے نزديك ايمان كے دو جزبين اقر اراور تقعد اين كين اكراه كے وقت اقر ارساقط بوسكتا ہے۔

(٣) ائمه ثلا شاورمحدثین کے نزدیک ایمان کے تین جز ہیں نصریق اقراراورا عمال صالحہ کیکن اعمال کے ترک کرنے ہے

انسان ایمان سے خارج ہوتا ہے اور نہ کفر میں داخل ہوتا ہے بلکہ فاسق ہوجا تا ہے بیتحریف ایمان کامل کی ہے۔

(۵) معتزله ميس سے واصل بن عطاء ابوالهديل اور قاضى عبدالجبار كامينظريد ب كەنفىدىق اقرار اورا عمال كے مجموعه كانام ا کمان ہے اور اعمال میں واجب اور مستحب داخل ہیں اور عمل کے ترک کرنے سے انسان ایمان سے نکل جاتا ہے لیکن كفر میں داخل نہیں ہوتا عمل کی نفی سے وہ ایمان سے خارج ہوگیا اور تنکذیب ندکرنے کی وجہ سے وہ کفر میں داخل نہیں ہوا۔

(٧) ابعلى جبالى معتزى اورابو باشم معتزى كابيمسلك بكرفقط اعمال واجبهكانام ايمان بأباتى تفصيل حسب سابق ب

(2) نظام معزل كالمدب ب: جس كام يروعيد باس كر تكرف كانام ايمان ب-

(٨) خوارج كا فمهب ب: تقديق واراوراعمال كم مجوعه كانام ايمان ب اورانسان معصيت ك ارتكاب س كافر تبيار القرآر

ہوجا تا ہے خواہ معصیت صغیرہ ہویا کبیرہ۔

(۹) کرامیکاید تول ہے کہ فقط زبان سے اقرار کرنا ایمان ہے۔

(١٠) غيلان بن مسلم ومشقى اورفضل رقاشى كايرنظريد ب كداقرار بشرط معرفت كانام إيمان ب-

(۱۱) جهم بن صفوان كالبينظرية ب كه فقط معرفت بالقلب كانام ايمان ب-

(۱۲) مرجد كنزويك ايمان مرف تقديق كانام باورا عمال كى كوئى ضرورت نبيل.

### نفس ایمان اورایمان کامل کابیان

علامه بدرالدين عيني لکھتے ہيں:

علامہ بلزائدیں سے ہیں.
ام شافعی سے منقول ہے کہ ایمان تقید این اقر ار اور عمل کا نام ہے ، جس کی تقید این میں خلل ہووہ منافق ہے ، جس کے
اقرار میں خلل ہووہ کافر ہے اور جس کے عمل میں خلل ہووہ فاس ہے وہ دوزخ کے دائی عذاب سے نجات پالے گا' اور جنت
میں داخل ہوجائے گا' امام رازی نے کہا: اس مسلک پر بیرقوی اشکال ہے کہ جب اعمال ایمان کا جز ہیں اور جز کی نفی سے کل کی
نفی ہوجاتی ہے تو ہے عمل شخص مومن کیسے ہوگا؟ اور وہ کیسے دوزخ سے خارج اور جنت میں واخل ہوگا؟ اس اشکال کا بیر جواب
ہے کہ شارع کے کلام میں ایمان کہی اصل ایمان کے معنی میں ہوتا ہے اور اصل ایمان میں اعمال کا اعتبار زمیس ہے جیسا کہ رسول
انتشامی اللہ علیہ ویک کا امراد ہے:

ایمان سید ہے کہتم اللہ پڑاس کے فرشتوں پڑاس سے طاقات پڑاس کے رسولوں پراور مرنے کے بعد الحضے پرایمان لاؤ اور اسلام میر ہے کہتم اللہ پڑاور مضان کے اور اسلام میر ہے کہتم اللہ کی عبادت کرواور اس کے ساتھ کی کوشریک نہ کرواور نماز قائم کرداور فرض زکو قادا کرواور رمضان کے

روزے رکھو۔ (میج سلم) اور کبھی شارع کے کام میں ایمان ایمان کامل کے معنی میں ہوتا ہے جس میں اعمال واقل ہوتے ہیں جیسا کہ رسول اللہ

اور فی سازے سے علام میں اعمان ہوتا ہے۔ کی میں ہوتا ہے۔ میں میں اعمال دا میں ہوتے ہیں جیسیا حدر سوں امد صلی الله علیه وسلم نے وفد عبدالقیس سے فرمایا:

کیائم جانتے ہوکہ اللہ وحدہ پرائیان لانا کیا ہے؟ انہوں نے کہا: اللہ اور اس کارسول زیادہ جانتا ہے آپ نے فرمایا: اس بات کی گوائی دینا کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کا مستق نمیں مجر اللہ کے رسول میں اور نماز قائم کرنا 'دکو قادا کرنا' رمضان کے روزے رکھنا اور مال فذیت ہے خس ادا کرنا۔ (سجے سلم)

کیلی صدیث میں ایمان اصل ایمان یانس ایمان کائل کے معنی میں ہے اور اس دوسری صدیث میں ایمان ایمان کائل کے معنی می میں ہے اور جن احادیث میں اعمال کی نئی ہے ایمان کی نئی کی گئی ہے ان میں ایمان سے مراد ایمان کائل ہے اور جن احادیث میں عمل کی نئی کے باد جود ایمان کا اطلاق کیا گیا ہے اور جنت کی بشارت دی گئی ہے ان میں ایمان سے مراد نفس ایمان ہے اس کی مثال ہے ہے:

ں پیسے جس وقت زانی زنا کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ (میح مسلم)

اس حدیث میں ایمان کامل کی تفی ہے۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضرت ابوذ روضي الله عنه في مايا:

جس حض نے بھی'' لا المہ الا اللہ ہُ' کہا' گھرای پرمرگیا' وہ جنت میں داخل ہوجائے گا' میں نے کہا:خواہ اس نے زنا کیا ہواور چوری کی ہو! آپ نے فرمایا:خواہ اس نے زنا کیا ہواور چوری کی ہو۔ (محی سلم)

اک حدیث میں نفس ایمان مراد ہے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ اس مسئلہ میں اختلاف لفظی ہے کیونکہ اس کا رجوع ایمان کی تغییر کی طرف ہے اور ایمان کا کون سامعنی

منقول شرع ہے اور کون سامعنی مجاز ہے اس میں اختلاف ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جس ایمان کی وجہ ہے دوزخ میں دخول سے نجات ملتی ہے وہ ایمان کامل ہے اس برتمام مسلمانوں کا اتفاق ہے اور جس ایمان کی وجہ ہے دوزخ کے

خلود سے نجات ملتی ہے وہ نفس ایمان ہے اس میں اٹل سنت کا انقاق ہے اور خوارج اور معتز لہ کا اس میں اختلاف ہے۔

حاصل بحث یہ ہے کہ سلف اور امام شافعی نے جوا تال کو ایمان کا جز کہا ہے اس ایمان سے ان کی مراد ایمان کامل ہے نہ کہ نفس ایمان یا اصل ایمان مراد ہے' اور جب وہ کسی بے عمل یا بدعمل مخفس پرمومن کا اطلاق کرتے ہیں تو اس ہے ان کی مراد

نفس ایمان ہوتی ہے نہ کہ ایمان کا ال وہ کہتے ہیں کہ اس تخف میں ہر چند کہ ایمان کا ل نہیں ہے لیکن وہ نفس ایمان کی وجہ ہے نجات ياجائ كا\_ (عدة القارى جاص ١٠٨- ١٠١ ملخصاً مطبوعة ادارة الطباعة المنيرية معر ١٣٨٢هـ) سومن ہونے کے لیے فقط جاننا اور سمجھنا کافی تہیں ہے بلکہ ماننا ضروری ہے

علامه بدرالدين عيني لكصة بن:

ایمان کی تعریف میں جوتفدیق بالقلب معترب اس سے مرادعلم معرفت اور جاناتہیں ہے بلداس سے مراواللہ تعالی کی وحدانیت کوشلیم کرنا اور بی صلی الله علیه وسلم کے دعویٰ کی تقیدیق کرنا اور آپ کو مخبرصادق ماننا ہے کیونکہ بعض کفار بھی

حضرت محمصلی الله علیه وسلم کی رسالت کو جانتے تھے لیکن وہ مومن نہیں تنے قرآن مجید میں ہے: ٱلَّذِيْنَ أَتَيُنْكُمُ ٱلْكِتَٰبَ يَغْيِفُوْنَهُ كَمَا يَغْرِفُوْنَ ٱبْنَآءُهُوْ ۗ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس نبی کو ایسے

(البقره: ١٣٦) پيچانة بين جيسے اينے بيوں كو پيچانة بيں۔

نیز الله تعالی نے حضرت موکی علیه السلام سے حکایت کی ہے انہوں نے فرعون سے فرمایا:

قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا ٱنْزَلَ لَمُؤْكِرَةِ إِلَّا مَبُ التَمْلُوتِ موی نے فرمایا: یقینا تو جانتا ہے کہ ان (چمکتی ہوئی وَالْأَرْضِ بَصَالِمٌ وَإِنَّ لِاكْتُكَ لِفِرْعُونُ مَثْبُورًا ٥ نشانیوں) کوآ سانوں اور زمینوں کے رب نے بی اتارا ہے جو

آ تکھیں کھو لنے والی ہں'اورا ہے فرعون! میں گمان کرتا ہوں کہ (ني امرائيل: ١٠٢)

تو ہلاک ہونے والا ہے 0

اس سےمعلوم ہوا کہ حضرت مجمصلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مویٰ علیہ السلام کی رسالت کا کفار اور فرعون کوعلم تھا'اس کے باوجوہ وہ کا فرتھے اور وہ مومن نہیں تھے نیز اس سے واضح ہوا کہ ایمان کے تحق کے لیے صرف جاننا کانی نہیں ہے ماننا ضروری

بے کینی اپنے قصداورا فتیار سے مخبر کی طرف صدق کومنسوب کرے اوراہے اس کی دی ہوئی خبروں میں صادق قرار دے۔ (عدة القاري ج اص ١٠٥ - ١٠٠ الملحصا ، مطبوعه ادارة الطباعة المنير به معر ١٣٨٨ هـ)

شخ اشرف على تعانوي لكصة بن: المان على تجيم كسية مين عمل كرنا دوسرى بات ب يس جتنى كمايس الله تعالى في يبل انبياء عليم السلام يرنازل كي ميس

ب كوسي سجهنا فرض اورشرط ايمان ب- (بيان القرآن ص ٣٠ مطبوعة اج تميني لمينزلا ور)

جيها كه باحوالة تفصيل اور تتحيق ب واضح ہو گيا ہے ايمان جي جھنے يا سچا جائے کوئيں كہتے بلكه ايمان سچا مانے كو كہتے ہيں ' اس ليے ايمان كى يرتعريف محيح نهيں ہے بيٹن محمود الحن نے بھى ''يومنون بىلغيب'' كى تغيير يس اس طرح كھا ہے ليمنى جو

Marfat.com

تبيار القرآن

چیزیں ان کے عقل وحواس سے تخفی میں (جیسے دوزخ 'جنٹ ملائکہ وغیرہ ) ان سب کوانٹداور رسول کے ارشاد کی وجہ سے حق اور بیٹنی سجیحتے میں ۔ (شخ محودالحون متونی ۱۳۳۹ھ طاحیۃ القرآن میں ۳ مطبوعہ العربیۃ السوریہ) شخ محمودالحس کی بھی بیرعبارت صحیح نہیں ہے اللہ اور اس کر سول کے ارشاد کی وجہ سرکسی خرکوت اور بیٹنی ایٹا ایمان سرناس کرجس دریقی سمجے زایر ان نہیں سے کری بعض من

اوراس کے رسول کے ارشاد کی وجہ سے کسی خبر کوئق اور میٹنی مانٹا ایمان ہے اس کوئق اور میٹنی سجھنا ایمان نہیں ہے ' کیونکہ بعض کفار ان خبر ول کوئق اور میٹنی سیجھتے بتھے لیکن عناداً مانے نہیں تھے البتہ انہوں نے اس کے بعدیہ جملہ لکھا ہے: ان امور غائبانہ کا مشکر

ان خمروں کو تن اور تینی سیحتے تھے لین عناداً مانے نہیں تھے البتہ انہوں نے اس کے بعدیہ جملہ لکھا ہے: ہدایت سے محروم ہے۔ یہ جملہ سیح ہے' لیکن ان دونوں شیوخ نے ایمان کی تعریف سیح نہیں لکھی۔ ایم ان کے حقہ تنہ میں جنون آئے۔ لوٹ سے معت میں نہ مرق تا ہیں تھی۔ یہ استعادی ا

ایمان کی حقیقت میں فقط تصدیق کے معتبر ہونے برقر آن مجیدے استشہاد ہم نے ذکر کیا تھا کہ حقین کا ند ب یہ ہے کہ ایمان کی حقیقت فقط تصدیق بالقلب ہے اس پر محققین نے حسب ذیل

، ) سے وحری میں میں میں میں میں ہوئے ہیں۔ ولائل خیش کے ہیں قرآن مجیدیں ہے: اُولیک کُتَبَ فِی قُلُونِیْمُ الْرِیْسَانَ . (الجادل: ۲۲) ہے وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان جبت

فرمادیا۔ قَالُوٓا الْمَتَابِا فُوَاهِمِمُ وَلَوْتُوْمِنُ قُلُوءُهُمْ ۚ . انہوں نے اپنے منہ سے کہا: ہم ایمان لاتے ہیں ا

(المائده: ۲۸) حالاتكدان كه دل موثن ثين \_ قَالَتِ الْكَفُوْكِ الْمَثَا فَكُنُ آفَدُوُ مُؤْلِدَ الْكِينَ فَوْلُوْلَا سَتَمَنَّا ديهات كه وكون في كبابهم ايمان لائ آپ فرمائين:

وَلَمَّا لَيْنَ عُلِي الْمِلِيَّاكُ فِي كُلُّوبِكُمْ \* (الجرات: ۱۲) تم ایمان نیس لائے بلکہ بیکرو: ہم نے اطاعت کی ہے اور انجمی تک ایمان تہارے دلوں میں واطن نیس ہوا۔

ان آیات میں ایمان کامحل قلب کو قرار دیا ہے اور قلب میں تصدیق ہوتی ہے اقرار کامحل زبان اور اعمال کا تعلق ہاتی اعضاء سے ہوتا ہے'اس سے معلوم ہوا کہ ایمان صرف تصدیق بالقلب کا نام ہے۔

اعضاءے ہوتا ہے اس ہے معلوم ہوا کہ ایمان صرف تقدیق بالقلب کا نام ہے۔ ایمان کی حقیقت میں فقط اقر ار کے غیر معتبر ہونے پر قرآن مجید سے استشہاد

صرف اقرار باللمان كايمان ندبون برقرآن مجيد كيدايت دليل ب:

دَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ أَمِّنًا بِاللَّهِ وَبِالْيُومِ الرَّبعض لوك بديمة بن كم بم الله براور يوم آخرت بر

ا کیان لے آئے 'امالا کیدو مومن نہیں ہیں O الا خویہ و کمنا گھر اُبیٹری (ابترہ: ۸) زبان سے اقرار کے ہاوجودان لوگوں کواس لیے مومن نہیں قرار دیا گیا کہ انہوں نے نمی صلی اللہ علیہ و کمل کے دعویٰ نبوت

ک تقدیق نیس کی تخی نیز قرآن جمید میں ہے: اِکا جَاتِحَاکُ الْمُنْفِعُونُ قَالُوا اَنْفَهُمُوا اِلْکَاکُ اِرْسُولُ اللّهِ مِنْ جب منافق آپ کے باس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم

رب و جارت میں است میں است میں است میں است میں است میں است میں کہ است میں است میں اور اللہ کا اللہ کے اللہ کا اور اللہ کو اس  کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کو اللہ کے اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو است کے اللہ کو الل

العون: ) مجانب نہ یعینا سرورا پ اللہ ہے رہوں ہیں .. دینا ہے کہ بے شک منافی ضرور جھوٹے ہیں O

ایمان کی حقیقت میں اعمال کے غیر معتبر ہونے پرقر آن مجید سے استشہاد معال میں میں مطانبہ میں ہیں تہ ہیں کہ در ماہیں کیا ہیں۔

اعمال ایمان میں واخل نہیں ہیں اس پر قرآن مجید کی حسب ذیل آیات دلیل ہیں: یاٹ الکونٹ کا مُنٹو اُد عَلِمُوا الطلیعاتِ کَانٹ لَکُمْ جَدَلتُ ہے۔

تبيار القرآر

الفادوس نزلان (اللبد: ١٠٧) کے ان کے لیے جنت الفردوں کی مہمانی ہے 0

اس آیت میں اعمال کا ایمان برعطف کیا گیا ہے اورعطف میں اصل تغایر ہے اس سے معلوم ہوا کہ اعمال ایمان کا غیر بين اورايمان مين داخل نبين بين اورقر آن مجيد ش اليي بهت آيات بين:

<u>مَنْ عَبِىلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اوْأُنْتَىٰ وَهُوَمُوْمِنْ</u> جس نے نیک عمل کے خواہ مرد ہو یا عورت بہ شرطیکہ وہ فَلَتُحُيينَكُ كَيْوِةً طَيِّبَةً \* (الخل: ١٥) مومن ہوتو ہم اس کو ضرور یا کیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رھیں

اس آیت میں اعمال کومشروط اور ایمان کوشرط قرار دیا ہے اورمشروط شرط سے خارج ہوتا ہے اس سے واضح ہوگیا کہ

اعمال ایمان سے خارج بین اورای کی پریدآیات بین:

وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الطَّيْطُتِ مِنْ ذَكَرِ أَوْ أَنْتَى وَ اورجس نے نیک کام کے خواہ مرد ہو یا عورت ، برشرطیکہ

هُوَمُؤْمِنٌ فَأُولِيكَ يَدُ خُلُونَ الْجَنَّةَ . (الساء: ١٢٢) وہ موس ہوتو وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَتِ وَهُوَ مُؤْمِرُ وَكُو مَنْ وَلَا مَخْفُ اورجس نے نیک کام کئے بہ شرطیکہ وہ مومن ہوتو اس کو

ظلم كاخوف ہوگا نەكسى نقصان كا 🔾 فُلْبًا وَلا فَعْمًا ٥ (ط: ١١١) وَأَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُوْ وَأَطِعُو اللَّهُ وَرَسُولَكُوانَ اورائیے یا ہمی معاملات درست رکھؤ ادر اللہ اور اس کے

كُنْتُوْمُؤُونِيْنُ۞ (الانفال:١) رسول كاحكم مانو ببشرطيكةتم مومن مو 0

قرآن مجید میں مرتکب کبیرہ پر بھی مومن کا اطلاق کیا گیا ہے'اگر نیک اعمال ایمان کا جز ہوتے تو معصیت کبیرہ کرنے والے یرمومن کا اطلاق نہ کیا جاتا۔

يَأْيُهُا الَّذِينَ ٰ امَّنُوا كُتِبَ عَكَيْكُو الْقِصَاصُ فِي اے ایمان والو! تم پر ان کا بدلہ فرض کیا گیا ہے جن کو

الْقَتْنَالَيْ (البقره: ١٤٨) ناحق قل كيا كيا ہے۔

قصاص قاتل پرفرض کیا جاتا ہے اوراس آیت میں قاتل پرمومن کا اطلاق کیا گیا ہے' اور قبل کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ وَإِنْ كُلَّإِفَتُنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُو ا فَأَصْلِحُوا اور اگر ایمان والول کی دو جماعتیں آپس میں قبال

بَلْنُهُمَّا \* (الجرات: ٩) کر س تو ان میں صلح کرا دو۔

جب دو جماعتیں قال کریں گی تو ان میں ہے ایک حق پر اور دوسری باطل پر ہوگی اور اس آیت میں دونوں جماعتوں پر مومنوں کا اطلاق کیا گیا ہے:

وَتُوْبُوْآ إِلَى اللَّهِ جَمِيْعًا آيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ . (الور: ٣١) اےمومنو!تم سباللّٰہ کی طرف تو یہ کرویہ توبمعصيت برواجب بوتى ب-اس آيت مي مونين كونوبكا مكم ديائ اس عمعلوم بواكم معصيت ايمان كمان

نہیں ہے اور ای کج پر بیآیت ہے: يَأْيُهُا الَّذِينَ الْمَنُوانُو بُوَالِي اللهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا ﴿. اے ایمان والو! اللہ کی طرف خالص تو یہ کرو۔

(التح يم: ۸)

المان میں کی اور زیادتی کے ثبوت پر قرآن مجید سے استشہاد

ائمہ ٹلاشداور محد ثین اور دیگر اسلاف جو یہ کہتے ہیں کہ اٹمال ایمان میں داخل ہیں اور ایمان میں کی اور زیادتی ہوتی ہے وہ تبيار القآر

Marfat.com

جلدا ڌل

قرآن مجيد كي ان آيات سے استدلال كرتے ہن: وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمُ إِلِيُّهُ زَادَتُهُمُ إِنْمَانًا.

(الانقال: ٢)

وَإِذَا مَا أَنْزِلَتْ سُورَةً فَيَنْهُمُ مِّنْ تَقُولُ اَتُكُمُ

ئَادَتْهُ هٰذِهِ إِيْمَاكًا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ الْمَنْوُا فَزَادَتُهُو الْمَانَا وَهُمْ يَسْتَلْشِرُونَ ٥ (الور: ١٢٣)

ٱلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدُ جَمَعُوْ الكَّهُ

فَاخْشُوهُمُ فَزُادُهُمُ الْمِمَانَاتُ ﴿ [آل مران: ١٢٣)

وَلَمَّا رَا الْبُومِنُونَ الْأَخْوَابُ قَالُوا هٰذَا مَا وَعَدُنَا

اللهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِنْمَانًا وَّتُبُدُمُ اللهِ (الاحزاب: ٢٢)

وَالَّذِيْنَ اهْتُدُوْ أَزَادَهُمْ هُدًّاى (محديد)

ائمُمُ فِتْيَةٌ أَمْنُوا بِرَيْهِمْ وَزِدْنْهُمْ هُدَّى

وَيَرِيْدُاللَّهُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَكَا وْاهْدًى فِي (اللَّهِ: ١٣)

وَمَاجَعَلْنَاعِثَ تَهُمُ إِلَّا فِتُنَاةً لِّلَّذِينَ كُفُرُوا " لِيَسْتَنْفِنَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِلْبُ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ أَمَنُواً

إنكاناً. (الدرز: ۲۱) هُوَالَّذِي كَانْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِينِينَ

لِكَيْرُدَ ادُوْلَ إِيْمَانًا مَعَ إِيْمَانِهُمْ ﴿ (الْعَ: مِ)

ایمان میں کی اور زیادتی کے ثبوت پراحادیث سے استشہاد

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

اور جب كوئى سورت نازل موتى بيتو ان ميس سے بعض لوگ کہتے ہیں کہاس سورت نے تم میں کس کے ایمان کو

ایمان کواورزی<u>ا</u> ده کردیں۔

زیادہ کردیا ہے؟ سوجوالیان والے بی تو اس سورت نے ان کے ایمان کوزیادہ کردیا اور وہ خوش ہوتے ہیں ٥

لوگوں نے ان سے کہا: بے شک لوگوں نے (تم سے

اور جب ان براللہ کی آیات پڑھی جا کیں تو وہ ان کے

مقابلہ کے لیے بڑے لشکر) جمع کر لیے ہیں سوتم ان سے ڈرو

توان کاایمان اورزیاده ہوگیا۔ اور جب مسلمانوں نے (كافروں كے) للكر وكھے

(تو) کہنے لگے: بیروہ ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے دعدہ فرمایا تھا اور اللہ اور اس کے رسول نے مج فرمایا تھا'

اوراس سے ان کا ایمان اور اسلام زیادہ ہی ہوا 0 اور جن لوگوں نے ہدایت کو قبول کیا اللہ نے ان کی

بدایت کواورز ما ده کرد ما به

ب شك كري جوان اسي رب يرايمان لائ اورجم في (الكبف: ١٣) ان كى بدايت كوزياده كرديا ٥

اور جن لوگول نے ہدایت یائی' اللہ ان کی ہدایت کوزیادہ کردیتا ہے۔

اور ہم نے (ووزخ کے فرشتوں کی تعداد) صرف اس لیے مقرر کی ہے کہ کافروں کی آ زمائش ہوا اہل کتاب یقین

کرلیں اورا بیان والول کا ایمان اور زیادہ ہوجائے۔

وہی ذات ہے جس نے ایمان والوں کے ولوں میں سکون نازل فرمایا تا کہان کے ایمان میں اور ایمان کی زیادتی

جلداول

ائم الله عد ثين اور ديكر اسلاف جن ك نزد يك المال ايمان من داخل مين اور ايمان من كي اور زيادتي موتى ب انبول نے بدکثرت احادیث سے استدلال کیا ہے جن میں سے بعض احادیث میہ ہیں:

تبيار القرآر

Marfat.com

حضرت ابو ہر برہ درضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ایمان کے ساٹھ اور کچھ جھے ہیں اور حیاء بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔

ں بیان میں ہیں۔ سے ہے۔ حصرت عبداللہ بن عمر و رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ (کے ضرر) ہے دوسرے مسلمان محفوظ رہن اور جہا جروہ ہے جواللہ کے متع کئے ہوئے کا مول ) و ترک کر دے ۔

مرے ن سے ہوئے <del>ہ</del> حوں ور ب سردے۔ (صحیح بخاری جا ص۲ مطبوعہ نور محمد اصح المطالع کراحی ۱۳۸۱ھ)

حضرت ابن عمر صنی الشاعنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الشاصلی الشاعلیہ وسلم نے فریایا: جھے لوگوں سے قبال کرنے کا حکم دیا عمیا ہے جی کہ دہ شہادت دیں کہ الشہ کے سوا کوئی عبادت کا ستحق شہیں اور مجد الشہ کے رسول ہیں اور نماز کو قائم کریں اور زکو قاکو ادا کریں اور جب وہ بیکریں گے تو جھے سے اپنی جانوں اور مالوں کو تحفوظ کرلیں گے ماسوا اس کے جو اسلام کا حق ہواور ان کا حساب اللہ پر ہے۔ (مجمع بخاری نام ۲۰ مطبور نوٹھ اسمح المطابح کما تی اسماعہ)

معنی معنی میں اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: کیا تم اللہ وصدہ پر ایمان لانے کا معنی جانتے ہو؟ محابہ نے کہا: اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے 'آپ نے فرمایا: بیہ شہادت وینا کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کا مستحق فہیں اور نماز قائم کرنا اور زکو 3 اواکر کا اور رمضان کے روزے رکھنا اور مال فنیمت میں ہے نس اداکر نا۔

(صحیح بخاری ج اص ۱۳ مطبوعة ورجمد اصح المطابع كراچي ۱۳۸۱هـ)

ان احادیث میں ایمان کے متعدد اجزاء بیان کے گئے میں ادر جو شخص ان اجزاء میں ہے کسی جز پرعمل کو ترک کرے گا اس کا ایمان اس شخص ہے کم ہوگا مجوان تیام اجزاء پرعمل کرے گا۔

ایمان میں کی اور زیادتی کے دلائل کا جواب

غدگورالصدرآیات اوراحادیث ہے ائمہ ٹلانڈ اور محدثین نے اس پر استدلال کیا ہے کہ اعمال ایمان کا جز ہیں اور ایمان میں کی اور زیادتی ہوتی ہے اگر اعمال کم ہوں گے تو ایمان زیادہ ہوگا۔

ان تمام آیات اوراحا دیث کا جواب میہ ہے کہ تمام آیات اوراحادیث ایمان کا مل پرمحول میں اور ایمان کا مل میں اعمال داخل میں اور نسس اعمال واخل نہیں میں اوران آیات اوراحادیث میں نفس ایمان بالا نفاق مراونہیں ہے۔

امام رازی نے کہا: یہ بحث نفظی ہے کیونکہ اگر ایمان سے مراد تصدیق ہوتو وہ کی زیادتی کو قبول نہیں کرتا اور اگر اس سے مرادعبادات ہوں تو وہ کی اور زیادتی کو قبول کرتا ہے' مجرامام نے کہا: عبادات تصدیق کی پخیل کرتی ہیں' اور جن والاک کا بیہ تقاضا ہے کہ ایمان کی اور زیادتی کو قبول نہیں کرتا' ان سے مراداصل ایمان اور نفس ایمان ہے اور جن دلاک کا بیہ تقاضا ہے کہ ایمان کی اور زیادتی کو قبول کرتا ہے ان سے مرادایمان کا ل ہے جس میں انتمال داخل ہیں۔

بعض متاخرین نے بیکہا ہے: حق بہ ہے کہایمان کی اور زیادتی کو قبول کرتا ہے خواہ ایمان تقعدیق اور اعمال کا مجموعہ ویا فظ تقعدیق کا نام ہو کیونکد تقعدیق بالقلب وہ اعتقاد جازم ہے جو قوت اور ضعف کو قبول کرتا ہے 'کیونکہ جس شخص کو ہم قریب سے دیکھتے ہیں اس کی ہمیں اس سے زیادہ تقعدیق ہوتی ہے جس کو ہم دورے دیکھتے ہیں۔

۔ بیمض مختقین نے بیدکہا کم حق بیہ ہے کہ تقعد اپنی دووجہوں سے کی اور زیادتی کو تبول کرتی ہے کہلی وجہ تو بیہ ہے کہ تقعد اپنی کیفیت نفسانیہ ہے جیسے خوشی غم اور غصہ وغیرہ کیفیات نفسانیہ جیں اور ان میں قوت مصنف اور کی اور زیادتی ہوتی ہے ای تقعد اپنی جس بھی کی اور زیادتی ہوتی ہے اور اگر ایسانہ ہوتو لازم آئے گا کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم اور عام افراد است کا ایمان

برابر ہواور بدا جماعاً باطل ہےاور دوسری وجہ ہے تقعد لی تفصیلی کیونکدا نسان کوجس جس چیز کے متعلق علم ہوتا جائے گا کہ نبی صلی الله عليه وسلم اس کو لے کرآئے ہیں اس کا ایمان اس کے ساتھ متعلق ہوتا جائے گا' اور ایمان زیادہ ہوتا جائے گا۔

بعض علماء نے اس تفصیل میں یہ کہا ہے کہ پہلے انسان اجمالی طور پرتمام شریعت پر ایمان لاتا ہے کی جیسے جیسے اس کو ا دکام شرعیه کی تفصیل کاعلم ہوتا جاتا ہے وہ ان سب پر ایمان لاتا جاتا ہے اور پول اس کا ایمان زیادہ ہوتا ہے اور بعض محققین

نے بد کہا ہے کد زیادہ خور وفکر کرنے اور کھڑت دائل سے ایمان زیادہ ہوتا ہے کہی جبہ ہے کد صدیقین اور علماء راتخین کا ایمان

دوسروں کی بینسبت زیادہ تو می ہوتا ہے' یہی وجہ ہے کہ تشکیک اور مغالطہ آفرینی ہے ان کا ایمان متزلز ل نہیں ہوتا۔ (عدة القاري ج اص ٩٠١- ٨٠١ مطبوعه ادارة الطباعة المنير بيه معر ١٣٨٨هـ)

آيااسلام اورايمان متغايريين يامتحد

علامه بدرالدين عيني لكصة مين:

ا یک بحث یہ ہے کہ آیا اسلام اور ایمان متفاریبیں یا متحد ہیں اپس ہم کہتے ہیں کد نغت میں اسلام کا معنی ہے:انقیاد (اطاعت ) اوراذ عان (ماننا اورتشلیم کرنا) اوراسلام کا شرعی معنی ہے: رسول الله صلی الله علیه وسلم کو مان کر الله کی اطاعت کرنا'

کلمہ شہادت پڑھنا' واجبات پرعمل کرنا اور ممنوعات کوترک کرنا کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ جب حصرت جرائل عليه السلام في بي صلى الله عليه وسلم سے اسلام ك متعلق دريافت كيا تو آپ في فرمايا: اسلام بيا ب كرتم الله ك

عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کوشریک نه کرو نماز قائم کرو ذکا ۃ مفروضہ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھؤ اور اسلام کا

اطلاق وین محمد (صلى الله عليه وسلم) رجمي كياجاتا بع يصي كتب بين وين يبوديت وين نصرانيت الله تعالى في فرمايا:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدُ اللَّهِ الْإِسْلَامُ". (آل عران: ١٩) الله تعالیٰ کے نزویک وین اسلام ہے۔

اور نی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا:

ذاق طعم الاسلام من رضى بالله ربا جس مخص نے اللہ کورب مان لیا 'اور اسلام کو وین مان

وبالاسلام دينا. لیا اس نے اسلام کا ذا نُقد چکھ لیا۔

پھراس میں علاء کا اختلاف ہے بمحتقین کا غدہب میہ ہے کہ ایمان اور اسلام متفائر میں اور یہی تیجے ہے' اور بعض محدثین' سمين اورجمهورمعتز لد كاند بب بيه ب كدايمان اوراسلام شرعاً مترادف بين علامه خطا بي نے كها: ايمان اور اسلام مطلقاً متحديا

متغار شیں میں کونکہ مسلم بعض اوقات مسلم ہوتا ہے اور بعض اوقات مسلم نہیں ہوتا ( لینی بعض اوقات اسلام کے احکام کی بیروی کرتا ہے اور بعض اوقات نہیں کرتا ) اورموس ہروقت موس ہوتا ہے ( یعنی ہروقت انتیاد باطن کرتا ہے ) البذا ہرمسلم مومن ہوتا ہے اور ہرمومن مسلم نہیں ہوتا۔

ا یمان کی اصل تقیدیق ہے اور اسلام کی اصل استسلام اور انتیاد (اطاعت) ہے؛ بیااوقات انسان طاہر میں اطاعت گز ار ہوتا ہے اور باطن میں اطاعت گز ارنہیں ہوتا' اور مجھی باطن میں صادق ہوتا ہے اور طاہر میں اطاعت گز ارنہیں ہوتا' میں کہتا ہوں کہ اس کلام ہے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام اور ایمان میں عموم 'خصوص مطلق کی نسبت ہے' جیسا کہ بعض فضلاء نے اس

کی تقری کی ب اور تحقیق بد ب کدان می عموم خصوص من وجد کی نسبت ب کیونکه بھی ایمان بغیر اسلام کے ہوتا ب مثلا کوئی تحض کی پہاڑی چوٹی پر اپنی عقل سے اللہ کی معرفت حاصل کرے اور کسی ہی کی وعوت و کیجنے سے پہلے اللہ کے وجود اس کی وحدت اور اس کی تمام صفات کی تقعدیت کرے ای طرح کوئی خفس تمام ضروریات دین پر ایمان کے آئے اور اقر ار اور ممل

کرنے سے پہلے اچا تک مرجائے تو بیمومن ہے اور سلم تین ہے کیونکد اس نے باطنی اور طاہری اطاعت نہیں کی اور منافقین ظاہری اطاعت کرتے تنے اور باطنی اطاعت نمیں کرتے تنے تو وہ سلم تنے مومن نہیں تنے اور صحابہ کرام ' تابعین اور بعد ک

ظاہری اطاعت کرتے تھے اور ہاضی اطاعت ہیں کرتے تھے تو وہ سم تھے موس ہیں سے او، مسلمان مومن بھی ہیں اورمسلم بھی ہیں کلبذاایمان اور اسلام مغہو یا متفائر اور مصدا قامتیر ہیں۔

علامة تفتازاني لكصة بين:

ا پیان اور اسلام واحد ہیں ' کیونکد اسلام خضوع اور افتیاد ہے ٔ یعنی احکام کو قبول کرنا اور ماننا ' اور بیا بیان کی حقیقت ہے اور اس کی تا ئیرقر آن مجید کی ان آیات ہے ہوتی ہے:

اگراسلام ایمان کاغیر ہوتو اس آیت میں موشین سے مسلمین کا اسٹناء صحیح نہیں ہوگا۔ خلاصہ بیہ ہے کہ شریعت میں سیکہا صحیح نہیں ہے کہ فلا المحقق مومن ہے اور مسلم نہیں ہے یا مسلم ہے اور مومن نہیں ہے ایمان اور اسلام کے اتحاد ہے ہماری یمی مراد ہے (لیمنی ان دونوں کا مصداق واحد ہے خواہ مفہوم متفائر ہو) اور مشائ کے کلام سے بھی طاہر ہوتا ہے کہ وہ ایمان اور اسلام کو مصداق کے لحاظ سے واحد اور مفہوم کے لحاظ سے متفائر مانتے ہیں جیسا کہ کفایہ میں خدکور ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی خبروں اس کے اوامر اور نوابی کی تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے اور افتیا واور خضوع (طاعت) کا نام اسلام ہے اور جب تک انسان اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نوابی کی تصدیق نہیں کرے گا افتیاد محقق نہیں ہوگا اس لیے ایمان اسلام سے مصداق کے لحاظ ہے الگ نہیں

اگریداعتراض کیاجائے کہ قرآن مجید میں ہے:

قَالَتِ الْآعُولُ الْمَا ثُعُلُ تَعُونُوا وَلِينَ فُولُواۤ اَسُلَمُنَا . ويباتيون نے كہا: ہم ايمان لاك ، آپ فرما ئين: تم (المجرات: ۱۳) ايمان نبيل لاك الى اليم كرك ہم اسلام لاك ( مطبع موك

بن)۔

اس آیت میں ایمان کے بغیر اسلام کے تحقق کی تصریح ہے ، ہم اس کے جواب میں بیکمیں گے کہ شریعت میں جو اسلام معتبر ہے وہ ایمان کے بغیر محقق نہیں ہوتا 'اور اس آیت میں اسلام کا شرق معنی مراد نہیں ہے بلکہ لغوی معنی مراد ہے لیعنی تم ظاہری اطاعت کر رہے ہو باطنی اطاعت نہیں کر دیے جیسے کو فی شخص بغیر تصدیق کے کلمہ شہادت پڑھ لے۔

اگر کوئی محض بداعتراض کرے کہ جب حضرت جرائل علیہ السلام نے بی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا:

. اسلام ہیہ ہے کہتم بیگواہی دو کہانٹد کے سواکوئی عہادت کامستی ٹمیں اور بیکہ ( حضرت ) محیر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور نماز قائم کرواورز کو قادا کرواور رمضان کے روزے رکھواورا گرتم کواستطاعت ہوتو بیت اللہ کا جج کرو۔

ول بین اور نماز قائم کرداورز لو قادا کرداور رمضان کے روزے رھوادرا کرم کواستطاعت ہوتو بیت اللہ کا س کرد۔ ( بخاری وسلم)

اس مدیث میں دلیل ہے کہ اسلام اعمال کا نام ہے نہ کہ تصد این قلبی کا آس کا جواب یہ ہے کہ اس مدیث میں اسلام سے مراد اسلام کے تمرات اور اس کی علامات ہیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ عبدالقیس کے وفد سے فرمایا:

كياتم جانت ہوكد فقط الله يرايمان لانے كاكيامعنى بي؟ انہوں نے كہا: الله اوراس كے رسول كوزياد وعلم ب آپ نے فر ماها: مد گواهی دینا که الله کے سوا کوئی عمادت کامتحق نہیں اور (حضرت )مجمصلی الله علیه وسلم الله کے رسول ہیں اور نماز قائم کرنا اورز کو ۃ ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا اور مال غنیمت میں ہے تم ادا کرنا۔ (بخاری)

اس حدیث میں بھی ایمان سے مراد ایمان کی علامات اوراس کے ثمرات ہیں۔

غيب كامعني

علامه راغب اصفهاني لكصة بن:

جس چیز کا حواس (خمسہ) ہے ادراک نہ کیا جاسکے اور نہ اس کو ابتداء عقل ہے معلوم کیا جاسکے وہ غیب ہے اس کاعلم مرف انبیاعلیم السلام کے خبرویے سے موتا ہے۔ (المغردات ص ٣١٤ مطبوع المكتبة الرتضوية ايران ١٣٣٢ه) علامه زبيدي لكصة بن:

جو چیزتم سے غائب ہووہ غیب ہے ابواسحاق زجان نے 'نیومنون بالغیب'' کی تغییر میں کہا ہے: جو چیز متقین ہے غائب تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کواس کی خبر دی وہ غیب ہے جیسے مرنے کے بعدا ٹھنا' جنت' دوزخ' اور ہروہ چیز جوان ے غائب تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کواس کی خبر دی وہ غیب ہے۔

( تاج العروس ج اص ١٩٦ مطبوعة المطبعة الخيرية مصر ٢ • ١٩٣٠ )

### آیت مذکوره میںغیب کا مصداق

علامة قرطبي لكصة بن:

اس جكمفيب عصداق مين مفسرين كالمشلف بالكروه في كهاناس آيت مين غيب مراد الله بحاند بابن العربي

نے اس کوضعیف قرار دیا ہے دوسرے مضرین نے کہا:اس سے مراد قضاء وقدر ہے ایک جماعت نے کہا:اس سے مراد قرآن اورقر آن میں مذکورغیوب ہیں بعض علاء نے کہا: ہرایسی چزجس کی طرف عقل کی رسائی ٹیس ہے اور نی صلی الله عليه وسلم نے اس کی خبر دی ہے وہ غیب ہے مثلاً علامات قبامت' عذاب قبر' حشر' نشر' صراط' میزان اور جنت' دوز خ وغیر ہ' ابن عطیہ نے کہا: میہ

اقوال متعارض نہیں ہیں کمکہان سب برغیب کا اطلاق ہوتا ہے۔

(الجامع لا حكام القرآن ج اص ١٦٣ مطبوعه انتشارات نامرضر وُ ايرانُ ٢٨٥هـ)

أيت مذكوره ميل مومنين بالغيب كالمصداق

علامه سمرقندي لكھتے ہيں: اس سے مراد صحابہ کرام اور ان کے قیامت تک کے تبعین میں کیونکہ وہ قرآن کے غیب کی تقعد بق کرتے ہیں کہوہ اللہ کی

طرف سے نازل ہوا ہے اور اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام قرار دیتے ہیں ' حارث بن قیس نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی الله عندے کہا: اے اصحاب محرا ہم آپ کواس لیے افضل سجھتے ہیں کہ آپ نے سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار

کیا ہے' حضرت ابن مسعود نے فر مایا: ہم تم کو اس لیے افضل سجھتے ہیں کہ تم آپ پر بن دیکھیے ایمان لائے ہو اور افضل ایمان' ايمان بالغيب ب كرحفرت عبدالله في يرآيت يرهى:" الذين يؤمنون بالغيب".

(تغییرسمرفندی ج اص ۹۰ مطبوعه مکتنة دارالباز کمه کرمهٔ ۱۳۱۳ه)

امام احمد بن عنبل روایت کرتے ہیں:

تبيار القرآر

جلداول

Marfat.com

حضرت ابوامامد رضى الله عنه بيان كرتے بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: جس في مجي كو ويكھا اس كے ليے اک سعادت سے اور جس نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا اس کے لیے سات سعادتیں ہیں۔

(منداحدج۵ص ۲۶۴ مطبوعه کمتباسلامی بیروت ۱۳۹۸ ه

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے

والے وہ لوگ ہیں جومیرے بعد ہوں گے ان میں سے ایک شخص کی بیرخواہش ہوگی کہ کاش وہ اپنے (سارے) اہل اور مال کے بدلہ میں میری زیارت کر لے۔ (صحیمسلم ج ۲ ص ۳۷۹ مطبوعة و محدام المطالح کرا تی ۱۳۷۵ ھ)

آیا تلوق کے علم رعم عیب کا اطلاق جائز ہے یا بیس؟

اس آیت میں متعین کے متعلق فرمایا ہے کہ وہ غیب برائیان لاتے ہیں یعنی جنت دوزخ وغیرہ کی تصدیق کرتے ہیں اور تقیدیق علمی فتم ہے اس کامعنی ہے: وہ غیب کاعلم رکھتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالی نے متقین کےعلم یعلم غیب کا اطلاق فرمایا ہے کین پیواضح رہے کہ اس غیب سے مراد الغیب المطلق (جمیع معلومات البید) نہیں ہے بلکہ غیب کے وہ افراد مراد ہیں جن کی الله تعالی نے متعین کورسول الله صلی الله علیه وسلم کی وساطت سے خبر دی ہے۔ جارا مدعا صرف اتنا ہے کے مخلوق کی طرف علم غیب کا ا نا وعقلا حائز بے شرک نہیں ہے بہ شرطیکہ اس سے مراد خصوص غیب ہؤ'' الغیب المطلق'' (تمام معلومات کاعلم ) ند ہو۔

علامه زخشر ياس آيت كي تفيير ميس لكهة بن:

غیب ہے مراد وہ تخفی چیز ہے جس کا ابتداءً صرف اللہ تعالیٰ کوئلم ہوتا ہے اور ہم کواس میں سے صرف ان ہی چیز وں کاعلم ہوتا ہے جن کا اللہ تعالی نے ہمیں علم دیا ہے یا جن کے علم پرولیل قائم ہے اس لیے مطلقاً بیکہنا جا کر نہیں ہے کہ فلال مخض کوغیب کاعلم ہےاور یہان غیب سے مرادصا نع اوراس کی صفات ٔ امور نبوت ٔ حشرونشراور حساب وغیرہ ہیں۔

(كشاف خ اص ١٤ مطبوعه مطبعه بهيه معز ١٣٢٣ه)

المام رازى لكية بي:

ر ہاوہ غیب جس کے حصول پر دلیل قائم ہےتو یہ کہنا نا جائز نہیں کہ ہمیں اس غیب کاعلم ہے جس کے حصول پر ہمارے لیے ولیل قائم ہے۔(تغیر کبیرج اص ۱۲۹ مطبوعہ دارالفکر بیردت ۱۳۹۸)

متعدومفسرین نے'' وَعَلَیْناہُ مِین کُلُوکا عِلْمُعًا''(اللهٰہِ: ۷۵) کی تغییر میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما کے حوالے ہے لکھا ہے کہ حضرت خضر کوغیب کاعلم تھا۔

علامه سيوطي شافعي لكصته من:

حضرت خضر ایک مرد تھے جوعلم الغیب جانتے تھے۔ (الدرالمثورج ٢٣ م مطبوء مكتبہ آية الله انجى 'ايران)

علامها بن جوزي صبلي لكصة بين:

حضرت ابن عباس رضي الله عنهمانے كها: الله تعالى نے حضرت خصر كوعلم الغيب سے علم عطافر ما يا تھا-

(زادالسير ج٥ص ١٦٩ مطبوعه كمتب اسلامي بيروت ٢٠٠٧ه)

جلداول

علامة قرطبي مالكي لكصة جز ،:

ہم نے ان کواپناعلم لدنی سکھایا بعنی علم الغیب - (الجامع الد كام القرآن ج ١١ص ١٦) مطبوعه انتظارات ناصر ضرؤاران ١٣٨٤ه)

علامه ابوسعود حنفی نے اس علم کے متعلق لکھا ہے۔

بدغيوب كاعلم ب- (تغير الوسودعلى حامش الكبيرة ٢ ص ٥٣١ مطبوعه دارالقار بيروت ١٣٩٨ هـ) علامة آلوى خفى نے بھى ككھا بے: بيغيوب كاعلم ہے۔ (روح المعانى ج٥ص ١٣٠٠ مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت)

ان کے علاوہ علامہ ابن جریر طبری علامہ ابوحیان اندلی علامہ شوکانی ظاہری علامہ اساعیل حقی حنی علامہ بضاوی شافعی

اورنواب صدیق حسن خاں بھویالی ظاہری نے بھی اس آیت کی تفییر میں اس طرح لکھا ہے۔

. ان کے علاوہ بعض ویکر منتذعلاء نے مخلوق کی طرف علم غیب کی اضافت کو جائز لکھا ہے۔

علامه نووي شافعي لکھتے ہیں:

فقہاء نے کہا ہے کہ اگر کی شخص نے قرآن مجید کو سازوں کے ساتھ پڑھا' یا اس سے پوچھا گیا:تم غیب جانتے ہو؟ اور اس نے کہا: ہں! تو یہ گفر ہے اور جو مخص سفر کے لیے لکلاً اور کوا بول پڑ ااور وہ لوٹ آیا تو اس کے گفر میں اختلاف ہے میں کہتا مول كه يح يه ب كدان تنول مسكول ميس كفرنيس ب- (روحة الطالبين ع ع ص ٢٨٦ مطبور كتب اسلائ بردت ٥٠٥١ه)

علامها بن حجر مکی شافعی لکھتے ہیں: اگر کوئی شخص یہ سے کہ میں جو کہتا ہوں کہ مومن کوغیب کاعلم ہے اس سے میری مرادیہ ہے کہ اللہ تعالی اولیا کو جعن غیوب

کاعلم عطا فرما تا ہےتو اس کا بیقول متبول ہوگا کیونکہ میر عقلاً جائز ہےاور نقل واقع ہے بیان جملہ کرامات ہے ہے جوشار سے باہر ہیں۔ بعض اولیاء کو خطاب (الہام) کے ذرایعہ غیب کاعلم ہوتا ہے 'بعض کوکشف حجاب کے ذریعہ غیب کاعلم ہوتا ہے 'اوربعض

اولیاء اللہ کے لیے لوح محفوظ کو منکشف کردیا جاتا ہے اور وہ اس کو دیکھے لیتے ہیں' اور اس پر دلیل کے لیے میان ہے کہ حضرت خضر بعض کے زویک ول متے (اگر چتحقیق یہ ہے کہ وہ نبی تھے ) اور قرآن مجیدنے ان کے علم غیب کو بیان کیا ہے اور حضرت

ا پوہکر صدیق رضی القد عند نے اپنی بیوی کے حمل کے متعلق خمر دی کدان کے ہاں لڑکا ہوگا' اور ای طرح ہوا' اور حضرت عمر رضی القدعند برجم میں سار بیاوراس کا شکر منکشف ہوگیا' اور انہوں نے جعد کے دن دوران خطب کہا: اے ساریا بہاڑ کی اوٹ میں ہوجا' ' رسالہ تشری ' اور' عوارف المعارف' میں بعض اولیاء کے غیب کی خروینے کے بہت واقعات ہیں۔

( فَأُونُ عديثه ص ٢٦٤ مطبوعه مطبعه مصطفى الباني واولاده معر ٢٥١٥ هـ)

ملاعلی قاری حنفی لکھتے ہیں:

ين اكبرابوعبدالله في اين كتاب "معتقد" مين لكها ب: جارا اعتقاديه به كه بنده اين احوال مين ترقى كرتا بوامقام روحانیت سے واصل ہوجاتا ہے بھراس کوغیب کاعلم ہوتا ہے۔ (مرقات ج اص ١٢ مطبوع کتبدا مادید ملان ١٣٩٠ه)

علامه شامی لکھتے ہیں:

جس تخص نے ایک معاملہ میں یا چندمعاملات میں علم غیب کا دعویٰ کیا اس کی تنفیز نہیں کی جائے گی علامہ نووی نے ''روضة الطاليين' ميس جو تكفير كي نفى كى إس كا يري محمل إورجس في تمام معاملات ميس علم كا دعوى كياس كي تعفير كى جائ كى اور جن فقهاء نے علم غیب کے مدعی کی تکفیر کی ہے اس کا یہی محمل ہے۔(رسائل این عابدین ج مس ۲۱۱ مطبوعہ میل اکیڈئ الا ہوز ۱۳۹۶ھ)

نيز علامه شامی لکھتے ہیں:

علامدا بن جرکی نے کہا ہے کہ قرآن مجید کی جن آیتوں میں اللہ کے غیر سے علم غیب کی نفی کی مجی ہے وہ اس کے منافی نہیں ہیں کیونکہ انبیاء ادر ادلیاء کاعلم اللہ تعالی کے اعلام (خبردیے) سے بُ اور جاراعلم ان کے اعلام سے بُ اور بیاللہ تعالی کے

یں علم کا غیرے جس کے ساتھ وہ متفرد ہے' کیونکہ اللہ تعالیٰ کاعلم اس کی صفات قدیمیہ از لیددائمہ ابدیہ میں سے ایک صفت ہے جوعلامات حدوث تغیراورنقص سے منزہ ہے بلکہ وہ علم واحد ہے جس سے اس کوتمام کلیات اور جزئیات اور ''مساک ن و مسا یک ون "کاعلم ہے (صفت واحدہ امور غیر متنا ہید کے لیے منشاء انکشاف ہے) اور مخلوق کاعلم اس طرح نہیں ہے اور جب میہ معلوم ہوگیا تو اللہ تعالی نے جس علم کے ساتھ اپنی مدح کی ہے اور فرمایا ہے کہ اس کے علم میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے اور اس ہے سوا کوئی غیب کوئیں جانبا وہ بھی علم ہے اور اللہ کے علاوہ اگر کسی کوغیب کاعلم ہے تو اس کواللہ تعالیٰ کے اعلام اور اس کی اطلاع سے چند جزئیات کاعلم ب اور اس وقت مطلقاً بیٹیس کہا جائے گا کہ ان کوغیب کاعلم ب کیونکہ ان کے یاس الی کوئی صفت منہیں ہے جس کے ساتھ وہ متنقلاً علم غیب کو حاصل کرنے پر قا درجول' نیز ان کواز خودعلم نہیں ہوتا' ان کوعلم دیا جاتا ہے' اور وہ غیب مطلق کوئیں جانتے اوران کوجس چیز کاعلم دیا جاتا ہے اس میں فرشتے اور دوسرے بھی ان کے شریک ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ا نبیاء اوراولیا کوبعض غیوب کی خبر دینا کسی وجد ہے ال کومتلز منیس ہے اس کے اس کا افکار کرنا عناد کے سوا پچھنیس

(رسائل ابن عابدين ج ٢ص ٣٦٣ مطبوعة سبيل اكيدمي لا بور ٣٩٦ هـ)

اورعلامه شامی لکھتے ہیں: حاصل بحث بیہ ہے کہ اللہ سجانہ و تعالیٰ ' المغیب المصطلق'' کے علم کے ساتھ متفرد ہے جوتمام معلومات کے ساتھ متعلق ہے اور وہ اپنے رسولوں کو ان بعض غیوب پرمطلع فرماتا ہے جوان کی رسالت کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں ان کو بیا اطلاع وحی صرتے کے ذریعہ حاصل ہوتی ہے جو واضح اور جلی ہوتی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہوتا' اور بیاس کے منانی نہیں ہے کہوہ ایے بعض اولیاء کو بھی بعض غیوب سے مطلع فرمائے اور بیاطلاع انبیاء کیسم السلام کی اطلاع سے کم مرتبہ کی ہوتی ہے بہرحال الله تعالیٰ کے ساتھ جوغیب مختص ہے وہ الغیب المطلق ہے اور بندہ جس غیب کا مدعی ہوتا ہے وہ غیب حقیقی نہیں ہوتا' کیونکہ وہ اللہ تعالی کے اعلام اور اس کی ا ۱۸ع سے ہوتا ہے۔ (رسائل این عابدین ج مص ۳۶۲ ، سیل اکیڈی الا ہور ۱۳۹۲ه)

امام احمدرضا قاورى رحمه الله لكصة بين:

علم جب كه مسل بولا جائے خصوصاً جب كه غيب كى طرف مضاف موتو اس سے مرادعكم ذاتى موتا ہے اس كى تشريح '' حاشیہ کشاف'' پر میرسید شریف رحمۃ اللہ علیہ نے کردی ہے اور یہ یقیناً حق ہے' کو کی شخص کسی مخلوق کے لیے ایک ذرہ کا بھی علم ذاتی مانے یقیناً کافرے۔ (الملفوظ جسنص علام ۲۳ مطبور نوری کتب خاندًلا مور)

علامه ميرسيد شريف في واشيه كشاف وركها ب

غیراللّٰد کی طرف مطلقاً علم غیب کی نسبت کرنا اس لیے جا بزنہیں کہ اس سے متبادر ہوتا ہے کہ وہ تحف ابتداء اور ازخود علم غیب رکھتا ہے کیکن جب مقید کرکے یوں کہا جائے کہ اللہ تعالی نے اس کوعلم غیب دیا ہے یا اللہ تعالی نے اس کوغیب پرمطلع کیا بےتو کوئی حرج نہیں ہے۔(حاشیہ کشاف برکشاف ج اص ۱۲۸ مطبوعهمر)

نيزامام احمد رضا قادري رحمه الله لكصة جين:

علم غیب میں عقیدہ بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوعلم غیب عطا فر مایا (الی قولہ ) برابری تو ور کنار میں نے ا پی کمابوں میں تصریح کردی ہے کہ اگر تمام اولین وآخرین کاعلم جمع کیا جائے تو اس علم کوعلم البی سے وہ نسبت ہرگز نہیں ہوسکتی جوا کی قطرہ کے کروڑ ویں حصہ کو کروڑ سمندر ہے ہے کہ بینسبت شناہی کی شناہی کے ساتھ ہے اور وہ (علم الٰہی ) غیر مثنا ہی ہے' غیر متنائی کومتنائی سے کیا نسبت ہوسکتی ہے۔(الملفوظ جاس ٢٦ مطبور اور کتب خاندال اور)

قرآن مجید میں ہے:

عُـلِمُ الْغَيْبِ فَكَرِيُظُهِمُ عَلَى غَيْبِ } أَحَدُّا الْ وہ عالم الغیب ہے تو وہ اپنے غیب پر کسی کومطلع نہیں فرماتا کرجن کواس نے پندفر مالیا ہے جواس کے (سب) إِلَّا مَنِ الْرَتَكُ مِن مَن مُسُولٍ ( الجن : ٢١)

اس آیت سے بید معلوم ہوتا ہے کداللہ تعالی صرف اپنے رسولوں کوغیب پرمطلع فرماتا ہے اور اولیاء کوغیب پرمطلع نہیں

فرما تا اور بيكرامات اولياء كے خلاف بئ علامة تفتاز إنى اس كے جواب ميں لكھتے ہيں:

ال كا جواب بدي كديهال" الغيب" عمراو عموم تبيل ب(" الغيب المطلق" مرادتين ب) بكد" مطلق الغيب"

مراد ہے ( یعنی غیرر سول سے ہرغیب کی نفی مرادنہیں ہے ) یا غیب سے مرادغیب خاص ہے اور وہ وقت وقوع قیامت ہے جیسا

كه يا ق كلام م معلوم بوتا ب اوريه بديونيس ب كدالله تعالى بعض رسل لما نكه يارسل بشركو وقت وقوع قيامت برمطلع فرمائ ( کو یا کداولیاء کرام کوونت وقوع قیامت پرمطلع نہیں فرما تا اور باتی غیوب میں ہے جس قدر چاہے مطلع فرما تاہے ) اور اگر اس

استثناء کومنقطع قرار دیا جائے تو پھر کوئی اشکال نہیں ہے' کیونکہ جب اسم جنس مضاف ہوتو وہ بدمزلہ معرف باللام ہوتا ہے یا یہ کلام سلب عموم کے لیے ہے مین اللہ تعالی اپنج برغیب پر کسی کو مطلع تہیں فرماتا اور بیاس کے منافی نہیں ہے کہ اللہ تعالی بعض کو بعض

غيوب پرمطلع فرمائ اى طرح اگر بيكها جائ كدانلد تعالى بدطريقه وى صرف رسولول كوغيب برمطلع فرماتا بي تب بعي كوئى اشكال مبين ( كيونكداولياء كوبيطريقد الهامغيب برمطلع فرماتا ہے)۔خلاصہ بدہے كەنخالفين كا استدلال اس برقائم ہے كدبد كلام

عموم السلب کے لیے ہولیتی اللہ تعالی اپنے غیب میں ہے کی چیز کوکی فرد پر ظاہر مبیں فرما تا اور بدلازم نہیں ہے۔ (شرح مقاصدج ۵ ص ۷۷-۲۷ مطبوعه منشورات الشريف ايران ۱۳۰۹ هـ)

علامه آلوى حنفي لكصت بين:

حق کی آگھ سے کل کا مشاہدہ کرنا غیب ہے جمعی قرب نوافل کی وجد سے بندہ پر کرم ہوتا ہے اور حق سجانداس کی آگھ ہوجاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کے کان ہوجاتا ہے جس سے سنتا ہے اور قرب فرائض کے بعد وہ اور ترقی کرتا ہے پھر وہاں ایسا نور ہوجاتا ہے کداس کے لیے غیب شہود ہوجاتا ہے اور جو چزیں ہمارے سامنے سے غائب ہوں وہ اس کے سامنے

حاضر ہوجاتی میں اس کے باوجود جو خض اس مقام پر داصل ہو میں اس کے حق میں کہنا جائز نہیں قرار دیتا کہ اس کوغیب کاعلم

الله تعالی فرما تا ہے: قُلْ لَايَعْلَمُمْنْ فِي السَّمْوْتِ وَالْوَرْمِي الْعَيْبِ إِلَّا فرما و بیجتے اللہ کے سوا آسانوں اور زمین میں کوئی بھی

الله ط. (المل: ١٥) (بەذات خود)غىپ كۇنبىل جانايە

(روح المعاني ج اص ١١٣ مطبوعه واراحيا والتراث العربي بيروت)

نيز علامه آلوي لكعتے بن: حق بيب كه جس علم كى الله تعالى ك غير في بي بياده علم ب جوبدة ابته بواور بلا واسطه بواور جوعلم خواص كوحاصل ب

وہ الله تعالى عزوجل كے افاضه كرنے كى وجدسے ہے اس ليے يہ كہنا جائز نيس ہے كه انہوں نے بدؤا بداور بلا واسط غيب كوجان لیا بلک بیکفرے اس لیے بیکها جائے گا که ان پرغیب فا ہر کیا حمیا ہے یا وہ غیب پرمطلع کے گئے ہم چند کہ عظا بیکهنا جائز ہے کہ

انہیں غیب کاعلم دیا گیا سوانہیں غیب کاعلم ہے یا وہ غیب جانتے ہیں لیکن اس کا استعمال شرعاً جا ئزنہیں ہے کیونکداس میں قر آن مجید کی ظاہر آیات ہے تصادم اور تعارض ہے۔

الله تعالى فرما تا ب: " قُلْ لَا يَعْلَمُ مُنْ فِي السَّمَانِ فِي وَالْدُونِ الْعَيْبُ إِلَّاللَّهُ " اوراس ميس ووادب بم ب-

(روح المعانى ج ااص ٢٠ مطبوعه داراحياء التراث العرلى بيروت)

#### خلاصه بحث

اس تمام بحث کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کوعلی حسب المراتب غیب کی خبروں پرمطلع فر مایا ہے لیکن غیب مطلق ( یعنی تمام معلویات کا اعاطہ کاملہ ) بیراللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہےاورای کوغیب مطلق کاعلم ہے'اورغیب کی جن خبروں پر اللد نے اپنے خواص کومطلع فر مایا ہے ان کے اعتبار سے ان بندوں کوغیب کاعلم ہے کیکن اس کوعلم الغیب کہنا ذرست نہیں ہے کیونکدان کوالی صفت حاصل نہیں ہے جس سے ان پر ہرغیب منکشف ہوئی یا مدشامی کی بیان کردہ توجیبہ ہے اورعلامہ آلوی کی توجید ہے ہے کہ اگر جیران کوبعض غیوبات برمطلع کیا گیا لیکن ظاہر آیا ت سے تعارض کی بناء پر بیانہا درست نہیں ہے کہ ان کو غیب کاعلم ہے بلکہ یوں کہنا جاہے کہ ان کوغیب برمطلع کیا عمیا ہے یا ان برغیب ظاہر کیا گیا ہے اور امام احمد رضا قاوری رحمہ الله کی تحقیق ہے کہ مطلقاً علم غیب بولا جائے تو اس سے علم ذاتی مراد ہوتا ہے اس لیے بیرکہنا جائز نہیں ہے کہ فلال مخض کو علم غیب ہے' بلکہ یوں کہنا جا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض غیوب کو ظاہر فر مایا' آپ کو بعض غیوب پر مطلع کیا گیا یا آپ کوٹیب کی خبریں دی شکیں اور جن علاء اور فقہاء کی عبارات میں خلوق کی طرف علم غیب کا اساد کیا عمیا ہے وہاں چونکہ غیب

ہے مراد غیب مطلق نہیں ہے اس لیے وہ عبارات عقلاً جائز ہیں اور کفروشرک نہیں ہیں لیکن ایسا کہنا شرعامت عن نہیں ہے۔ جس غیب کی خبر دے دی جائے آیا وہ غیب رہایا نہیں؟

ایک عام موال به کیا رتا ہے کہ جب انبیا علیہم السلام اور اولیاء کرام کوغیب کی خبر دے دی گی تو پھروہ غیب نہ رہا' اس کا جواب بددیا جاتا ہے کہ غیب ایک امراضا فی ہے سوجن لوگوں کواس کی خبر نہیں دی گئی ان کے اعتبار سے وہ غیب ہے جیسے اللہ تعالی عالم الغیب بے والائکدالله تعالی ہے کوئی چیز غائب نہیں سواللہ تعالی کا عالم الغیب ہونا بھی اضافی ہے یعنی جو چیز مارے

اعتبارے غیب ہے وہ اس کا عالم ہے کیکن بیروال وجواب غیب کے لغوی معنی کے اعتبارے ہیں غیب کے اصطلاحی معنی کے اعتبارے بیسوال واردنہیں ہوتا' کیونکہ غیب کا اصطلاحی معنی ہے جو چیز حواس خسد (عادید) اور بداہت عقل سے معلوم ندہو سك اورجس غيب كى خبردے دى جائے وہ محرجى غيب ہے كونكداس كوحواس خمسداور بداہت عقل سے معلوم نہيں كيا جاسكا ، مثلاً ہم کو جنت' دوزخ اور قیامت کی خبر دے دی گئی لیکن میہ چیزیں مجرجھی غیب ہیں کیونکہ ہم ان کوحواس خسد سے معلوم نہیں کر سکتے

نہ بداہت عقل سے جان سکتے ہیں' اگر بیسوال کیا جائے کہ صاحب توت قد سیدتو ان مغیبات کا مشاہرہ کر لیتا ہے' اس کے لیے مد چزی غیب ندر ہیں اس کا جواب مدے کہ مد چزیں اس کے لیے بھی غیب ہیں کیونکہ وہ بھی اپنے حواس خمسہ عادید سے ان

چیزوں کوئیس جان سکتا اس نے ان کوغیر معمولی اور غیر عادی تو توں سے جانا ہے اور اللہ تعالی کو عالم الغیب اس اعتبار سے کہا عمیا ہے کہ جو چیز انسان کے حواس خمسہ (عادیہ) اوراس کی ہدا ھت عقل ہے معلوم نہ کی جاسکے وہ اس کا عالم ہے ' کیونکہ اللہ

تعالی حواس خسداور عقل سے یاک اور منزہ ہے۔ الله تعالی کاارشاد ہے: اور نماز قائم رکھتے ہیں۔ (ابترہ: ۳)

ایمان بالغیب کے بعداس آیت میں متقین کی دوسری صفت بیان کی ہے کہ وہ نماز کو قائم رکھتے ہیں۔

تبيار الق آ.

ملوة كالغوى معني

علامه داغب اصفهاني لكصة بن:

صلوة عبادات خصوصه ( نماز ) كانام بئ اس كى اصل دعا ب اور چونكه اس عبادت كاليك جز دعا ب اس لي كل كوجز كا نام دے دیا گیا' کوئی شریعت صلوة سے خالی نہیں رہی اگر چداس کی بیئت مختلف شریعتوں میں مختلف تھی عبادت کی جگہ کو بھی

صلوة كتيم إن ال لي كليسار بهي صلوة كااطلاق كياجاتاب قرآن مجيديس ب: لَهُدِّا مَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوْتٌ وَمَسْجِلُ. تو ضرورگرادی جاتیں راہوں کی خانقابیں گریے کلیے

(الح: ۴۰) اورمسيدين-(المفردات ص ٢٨٦ مطبور المكتبة الرتضوية أريان ١٣٨٢)

### ا قامت صلوٰۃ کےمعانی اورمحامل

قرآن مجيد كا اسلوب يد ب كد جب كسى چيز كواس كے تمام حقوق و فرائض اور اس كے تمام ظاہرى اور باطنى آ داب كے ساتھ ادا کرنامقصود ہوتا ہے تو اس کو اقامت کے ساتھ تجیر فرما تا ہے قرآن مجید میں ہے:

وَلَوْا نَهُمُ الكَامُواالتَّوْرَاية وَالْإِنْجِيلُ وَمَا أُنْزِلَ اوراگر ده تورات اورانجیل کوقائم رکھتے اوراس ( کلام ) اليهم في تربيم لا كَلُوا مِنْ فَوْقِهِمُ وَمِنْ تَغْتِ کو ( قائم رکھتے ) جوان کے رب کی طرف سے ان کے لیے

الم جلهم (المائده: ٢١) نازل کیا گیا ہے تو وہ ضرور اینے اور سے کھاتے اور اینے یاؤں تلے ہے (کھاتے)۔

أَنْ أَقِيْمُوا الدِّيْنِ وَلَا تَتَنَفَرَ ثُوْ إِذِيْهِ · ای دین کوقائم رکھواوراس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ (الشوري: ١٣٠)

فَإِنْ خِفْتُوْ ٱلاَيْقِيْمَا حُدُاوْدَاللَّهِ فَلَاجُنَا مُعَلِّهِمَا اگرتم کو بیه خوف ہو کہ وہ دونوں (میاں بیوی) اللہ کی

فِيْمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴿ (البقره: ٢٢٩) صدود کو قائم ندر کھ سیس کے تو عورت کے بدل خلع میں ان مر كوكى حرج نہيں ہے۔

وَأَقِينُهُ وَالْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا عُنْهُ والْبِيْزَانَ ٥ اورانصاف کے ساتھ وزن کو قائم رکھواور تو لئے میں کی

اس اعتبار سے اتا مت صلوٰۃ کامعنی میہ ہے کہ نماز کی تمام شرائط پوری کی جائیں' اس کے تمام فرائض واجبات' سنن اور

ستجات کے ساتھ نماز کی تمام طاہری صدود پوری کی جائیں اور نمازیں اوھراوھر کی سوچ و بچار ند ہواور نماز کے دوران ونیاوی منصوبوں اور دنیاوی خیالات میں منہمک اور منتخرق شدہو وہ صرف بیسوہے کدوہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہے اوراس سے مناجات کررہا ہے فقط اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہواور دوران نماز اس کا ڈراور خوف داس میرر ہے بینماز کی باطنی حدود ہیں اور ای کا نام خشوع ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

الَّذِينَ هُمُ فِي صَلَا يَهُمْ خُيشِعُونَ ﴿ (المونون: ٢) وہ لوگ جوانی نمازیں خشوع سے پڑھتے ہیں 0 امام بخاری روایت کرتے ہیں:

ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحرحضرت عثان بنعفان كها كدرسول الأصلى الله عليه وسلم

نے فر مایا: جس نے میرے اس طریقہ ہے وضو کیا' پھر اس من توضا نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا طرح دورکعت نماز پڑھی کہاس میں اپنے د نیاوی کاموں کے يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه.

(صحح بخاري ج اص ٢٨ مطبوعة ورثير اصح الطالع كراجي ١٣٨١هـ)

منصوبے بنائے اور نہان میں سوچ بچار کی تو اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیئے جائیں گے۔ حفرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله

علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک جب تم میں سے کوئی مخص نماز

عن انس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم

ان احدكم اذا صلى يناجى ربه الحديث.

یڑھتا ہے تو وہ اپنے رب سے جیکے چیکے بمکلام ہوتا ہے۔ (صحیح بخاری ج اص ۷۷ 'مطبوعه نورمجمه اصح المطالع' کراچی ۱۳۸۱ه ) نیز"اقام العود" کامعن ہے: کیل کٹری کی کجی کوآگ کی گری پنجا کرسیدھا کرنا اس کاظے" افسامت صلوة" کا معنى ہے: ہوشم كى كى اور نجى سے افعال نماز كى حفاظت كرنا ، قر آن مجيدييں ہے:

اور وہ لوگ جوا بی نماز وں کی حفاظت کرتے ہیں 🔾 وَالَّذِيْنِ ثُمُّ عَلَى صَلَاتِيمُ مُيكَا نِثُونِ ﴾ (المومنون: ٩)

"اقام" کامعنی کسی چیز کودائماً کرنا بھی ہے اس لحاظ ہے" اقسامت صلوۃ" کامعنی ہے: نماز کو پابندی کے ساتھ بمیشہ ير هنا ورآن مجيديس ب:

وہ لوگ جونماز وں کو یابندی ہے ہمیشہ پڑھتے ہیں O الَّذِينُنَّ هُمُ عَلَى صَلَاتِهِ هُرِدَ ٱلْمُوْنَ كُ

(المعارج: ٣٣)

"اقام الامو"كامعى كى چيزكوشوقى فراوانى پورئ توجه اورولچيى كرنا بحى باس لحاظ ك" افامت صلوة"كا معنی ہے: نماز کواس کے وقت پر بوری توجهٔ شوق اور انہاک سے پڑھنا کیونکہ اللہ تعالی نے سستی اور غفلت کے ساتھ نماز

يرصف والول كي مدمت فرمائي ب: ڡٛۜۅؽ۠ڴڵۣڶؠؙڝ<u>ٙڵؠؽ</u>ؙ۞ڷٳۑؽؽۿؙۄؙۼڽؘڝؘڵٳؾٟؠؗڡٚ خرائی ہے ان نمازیوں کے لیے 0 جو اپنی نماز سے

عاقل ہیں0 سَاهُوْنَ (الماعون:۵-۴) وَإِذَا قَامُوْ آ إِلَى الصَّلَوةِ قَامُوا كُسَالَى " يُرَاءُونَ اور جب منافق نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں توسسی

ے کھڑے ہوتے ہیں (محض )لوگوں کو دکھانے کے لیے اور النَّاسَ وَلَا يَذُكُرُونَ اللَّهُ إِلَّا قِلْيُلَّانُ (السَّاء: ١٣٢) صرف تھوڑا سااللّٰہ کا ذکر کرتے ہیں 0

خلاصہ بیہ ہے کہ نماز قائم کرنے کامعنی ہے: نماز کواس کے ظاہری اور باطنی آ داب کے ساتھ بڑھنا' ہرقتم کی کی اور جی ے نمازی حفاظت کرنا مماز کو یا بندی اور دوام کے ساتھ پڑھنا اور نماز کوایے وقت پرشوق اور توجہ سے پڑھنا۔

به تدریج نمازوں کی فرضیت کی کیفیت کا بیان

علامة صلفي في لكصة بن:

بعثت سے پہلے نبی صلی الله عليه وللم كمي مخصوص نبي كى شريعت ير عمل نہيں كرتے سے بلك حضرت ابراہيم عليه السلام ياكس اورنی کی شریعت میں سے جو چیز آپ کے کشف (یااجتہاد) کے مطابق ہوتی تھی آب اس پڑمل کرتے تھے اور حدیث سیح میں ہے كمآب غار حرابيل عبادت كرتے تھے \_ ( بخارى) (الدرالخارعلى روالمخارج اس ٢٣٥ مطبوعه واراحياء التراث العربي بيروت ١٣٠٧ هـ )

علامه شامي لكصة بين:

تبيار القرآر

غارحرا میں آپ کی عبادت کئی انواع پر مشتمل تھی کو گوں سے تخلیہ اللہ تعالی کی طرف توجہ اورغور وفکر ٔ اور بعض علاء نے کہا كه غار حراء مين آب كى عبادت صرف تظر تحى \_ (ردالحارج اص ١٣٦٩ مطبوعه داراهيا والتراث العربي بيروت ٢٠٠٧هـ)

علامة يلى لكهة إلى كدامام الوقيم في اين سند كرساتهدروايت كياب:

حضرت زید بن حارشرضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی الله علیه وسلم پر پہلی وی نازل ہوئی تو حضرت جریل

علیه السلام آئے اور وضوی تعلیم دی مخترت جریل وضوکرتے تھے اور نبی صلی الله علیه وسلم ان کو وضوکرتے ہوئے و کیمھتے رہے ،

پھر نی صلی اللہ علیہ وسلم نے ای طرح وضو کیا 'پھر جبریل علیہ السلام نے کھڑے ہو کرنماز بڑھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان كى افتذاء مين نماز يزهى \_ (الروض الانف ج اص ١٦٣ ، مطبوء مكتبه فاروقيهٔ ١٠٠٠ )

اس طرح بہلی وی کے ساتھ نماز کی ابتدا ہوگئ ۔ حافظ ابن مجرعسقلانی کلھتے ہیں:

ایک جماعت نے بید کہا ہے کہ شب معراج سے پہلے صرف رات کی ایک ٹماز فرض تھی اور اس میں وقت کی کوئی تحدید نہیں تقی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

اے چا در لیشنے والے! 0 رات کونماز میں قیام کر س مگر كَأَيُّهُا الْمُزَّمِّلُ كُنُّعِ الَّيْلِ إِلَّا قِلْمُلَّاكِ يَصْفَةً ٱو انْقُصْ مِنْهُ قِلِيْلًا ﴿ اَوْنِ دُعَلَيْهِ وَمَر قِلِ الْقُرُانَ تَرْتِيْلًا ﴿ تحور ی رات ۲ آدهی رات یااس سے پکھیم کردیں اس پر

کچھ بڑھا دیں اور (حسب عادت) کٹیبر کٹیبر کرقر آن بڑھیں 🔾 (الرول: ١٠١١)

علامه حربی نے کہا ہے کہ پہلے دونمازیں فرض تھیں دور کعت مبح (طلوع آفاب سے پہلے) کی نماز فرض تھی اور دور کعت شام ( غروب آفاب سے پہلے ) کی نماز فرض تھی کیونکہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

وَسَيِّعُ بِالْعَيْثِينَ وَالْإِنْكَارِ ٥ (آل مران: ١١) مع اورشام كوالله كي تبيح كيجة ٥

اورامام شافعی نے بعض احل علم سے نقل کیا ہے کہ پہلے بوری رات کی نماز فرض تھی ، محرحسب ذیل آیت سے بوری رات كا قيام منسوخ بوكميا اوررات كي بعض حصد كا قيام فرض بوكميا:

الله کوعلم ہے (اےمسلمانو!) تم یوری رات کا ہرگز احاطہ عَلِمَ أَنْ نُنْ تُحْمُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُوْ فَاقْرُوُوْامَا

تَيَسَّنَرُهِنَ الْقُلُ إِن ﴿ . (الرق: ٢٠) نہ کرسکو گے تو وہ رحمت ہے تم پرمتوجہ ہوا' سواس میں سے جتنا آسان ہوئیڑھلیا کرو۔

اور جب شب اسراء کو یا نج نمازین فرض مو کی تو رات سے حصہ کے قیام کی فرضیت منسوخ ہوگئ۔

(فق الباري ج اص ٣٦٥ مطبوعه وارتشر اكتب الاسلامية لا بور ١٠٠١ه)

علامه بيلي لكصة من:

معراج جمرت سے ڈیڑھ سال پہلے ہوئی مصرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ پہلے نماز دودور کعت فرض ہوئی تھی'

پھرسفر میں بیاتعداد برقرار رہی اور حضر میں رکھات کی تعداد ہو ھا دی گئی ججرت کے ایک سال بعد یہ تعداد برو ھائی گئی تھی۔ (الروض الانف ج اص ١٦٣ ـ ١٦٢ مطبوعه مكتبه فاروقيه ملتان)

عبادات میں نماز کی جامعیت

نماز اسلام کی تمام عبادات کی جامع ب نماز میں توحید ورسالت کی گوائی ب راہ خدا میں مال خرج کرنا ب قبلہ کی طرف مند کرنا ہے دوران نماز کھانے مینے کوترک کرنا اور نفسانی خواہوں سے باز رہنا ہے اور ان امور میں زکو ہ ، حج اور روزہ

تبيار القرآر

کی طرف اشارہ ہے قرآن کریم کی تلاوت ہے اللہ تعالیٰ کی حمد وسیج اور اس کی تعظیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاق و سلام اورآپ کی تکریم ہے آخر میں سلام کے ذراید مسلمانوں کی خیرخواہی ہے اپنے اور دوسرے مسلمانوں کے لیے دعا نے ا خلاص ہے' خوف خدا ہے' تمام برے کاموں ہے بچٹا ہے' شیطان سے' نفس کی خواہشوں سے اور اپنے بدن سے جہاد ہے' اعتكاف ب الله تعالى كى نعتول كابيان ب ايج النابول كا اعتراف ادر استغفار ب الله تعالى كى بارگاه مين حاضر مونا ب مرا قبہ ہے مجاہدہ ہے اور مومن کی معراج ہے۔

قرآن کریم میں نوے سے زیادہ مرتبہ نماز کا ذکر کیا عمیا ہے اسلام میں سب سے پہلی عبادت نماز ہے بیصرف نماز کی خصوصیت ہے کہ وہ امیر وغریب' بوڑھے اور جوان' مرد اورعورت' صحت مند اور بیار ہرایک پریکساں فرض ہے' یہی وہ عبادت ہے جو کسی حال میں سا قطانیں ہوتی 'اگر کھڑے ہوکرنمازنہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھؤاگر بیٹھ کربھی نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر بڑھؤ اگر قیام نہیں کر سکتے تو چلتے ہوئے بڑھو صالت جنگ یا سفر میں اگر سواری سے اتر نہیں سکتے تو سواری پر پڑھو بہر حال نماز کمی

حال میں مسلمان سے ساقط نہیں ہوتی۔ ر آن مجیداورا جادیث میں نماز پڑھنے کی تا کید

الله تعالی کا ارشاد ہے:

وَأَقِيْمُواالصَّلَوْةُ وَلَاتُكُونُوامِنَ الْمُثْيِرِكِينَ

(جنتی مجرموں سے سوال کریں گے:) تم کو کس چیز نے مَاسَلُكُوْ فِي سَقَرَ فَالْوَالَوْنَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ

اورنماز قائم رکھوا ورتم مشرکوں میں ہے نہ ہوجا وَ 🔾

دوزخ میں داخل کردیا؟ ٥ وہ کہیں گے: ہم نماز پڑھنے والوں (الدرّ: ۲۳ ـ ۲۳) یں سے نہ تھ 0

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت جابر رضی الله عند بیان کرتے جیں کہ نبی صلی الله علیه دسلم نے فرمایا: کسی شخص اور اس کے کفر اور شرک کے درمیان

فرق) نماز کوترک کرنا ہے۔ (صحیح سلم ج اص ۲۱ مطبوعہ نور محداسے الطالع کرا کی ۱۳۷۵ھ) یعن نمازکوترک کرنا کافروں اور مشرکوں کا کام ہے۔

امام نسائی روایت کرتے ہیں:

حضرت الوجريره رضي الله عند بيان كرتے جي كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: بنده سے قيامت كے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے اگر وہ مکمل ہوئی تو مکمل تکھی جائے گی اور اگر اس میں پچھے کی ہوئی تو کہا جائے گا:

دیکھوکیااس کی پچیفلی نمازیں ہیں جن ہےاس کے فرض کی کی کو یودا کردیا جائے گھر باقی اٹمال کا ای طرح صاب لیا جائے گا۔ (سنن نسائی ج اص ۸۲ مطبوعه نورمحد کارخانه تجارت کت کرا<u>حی</u> )

> اس حدیث کوامام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔ (منداحمہ جسم ۴۲۸ مطبوعہ کتب اسلامی میروت ۱۳۹۸ ھ) امام احمدروایت کرتے ہیں:

حضرت عثمان بن الی العاص رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جس وین میں نماز نه ہواس ل كونى خيرتبين \_ (منداحدج ٢٥ م) ١٨ مطبوعه كتب اسلامي بيردت ١٣٩٨ هـ)

امام ابوداؤدروایت کرتے ہیں:

عمرو بن شعیب اینے والد سے اور وہ اینے دادا رضی الله عنه سے روایت کرتے میں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: سات سال کی عمر میں اینے بچوں کونماز پڑھنے کا حکم دؤ اور دس سال کی عمر میں ان کو مار مار کران سے نماز پڑھوا کا اور ان

کے بستر الگ الگ کروو۔ (سنن ابوداؤدج اص اے مطبوع مطبع جبتائی یا کتان لاہور ۵-۱۳۰۵) اس حدیث کوامام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔ (منداحمہ ج ۲ ص ۱۸۵٬ ۱۸۰٬ مطبور کتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ه)

امام ابن ماجه روایت کرتے ہیں:

حضرت امسلمدرض الله عنها بيان كرتى بين كهجس مرض مين رسول الله صلى الله عليه وسلم كي وفات هوئي اس مين آب بار بار فرماتے تھے: نماز اور غلام۔ (سنن ابن ماہیص ۱۱۷ مطبوعہ نور محد کارخانہ تجارت کئٹ کرا جی)

امان محمد بن سعدروایت کرتے ہیں:

حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہزئ روح کے وقت جب اپنی جان کی سخاوت فرمار ہے تھے تو آپ کی زبان پر بیالفاظ نتھے: نماز اورغلام۔ (الطبقات الکبریٰ ج ۲ ص ۲۵۳ مطبوعہ دارمیا در بیروت)

امام احمدروایت کرتے ہیں:

ا بوعمان میان کرتے ہیں کہ میں حضرت سلمان فاری رضی اللہ عند کے ساتھ ایک درخت کے بیچے کھڑا تھا' انہوں نے ا یک خٹک شاخ پکڑ کراس کو بلایا حتی کہ اس کے بیتے گرنے لگئ مجرانہوں نے کہا: اے ابوعثان! کیاتم مجھ ہے سوال نہیں کرو مے کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے کہا:آب نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا: رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اى طرح كيا

تھا' میں آپ کے ساتھ ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا' آپ نے ایک خٹک ٹناخ کو پکڑ کراہے ہلایاحتیٰ کہاں کے ہے جھڑنے لگئے آپ نے فرمایا: اے سلمان! کیاتم مجھ سے سوال نہیں کرو عے کہ میں نے ایبا کیوں کیا ہے؟ میں نے عرض کیا: آپ نے الیا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا: جب مسلمان اچھی طرح وضو کرتا ہے اور پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح

جمر جاتے ہیں جس طرح اس درخت کے بے گرد بہ ہیں ، محرآب نے بہ آیت روحی:

وَاقِيهِ الصَّلَوٰةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ابَّيْلُ إِنَّ الْحَسَنْتِ اور دن کے دونوں کناروں اور رات کے پچھ حصوں میں يُذُوبْنَ التَّيَالَّ ذَٰلِكَ ذِكْرِي لِللَّهُ كِرِيْنَ أَ (مود: ١١٣) نماز کو قائم رکھو ہے شک نیکیاں برائیوں کومٹا دیتی ہیں بدان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جونصیحت قبول کرنے والے ہیں 0

(منداحرج۵ص ۱۳۹۹ ۸۳۸ سام ۱۳۳۸ مطبوعه کمت، املای بیروت ۱۳۹۸ م

جلداول

اس جدیث کوامام داری مماورانی تنے بھی روایت کیا ہے: حافظ ألبيتي لكصة بن:

اس حدیث کوامام احمد نے روایت کیا ہے اور امام طبر انی نے اس حدیث کو 'مجم اوسط'' اور 'مجم کبیر'' میں روایت کہا ہے' امام

احمد کی سند میں ایک راوی علی بن زید ہے اس کی روایت سے استدلال میں اختلاف ہے اور اس کی سند کے بقیہ راوی سیجے ہیں۔ ( مجمع الزوائدج اص ٢٩٨ مطبوعه وارالكتاب العربي ١٣٠٢ هـ )

المام عبدالله بن عبدالرجمان داري متوفي ٢٥٥ ه سنن داري ج اص ١٣٨ مطبوي فرالنة كمان

٢ - امام ابوالقاسم سليمان بن احمه طبراني متوني ٣٦٠ ٥ ٣٣٠ مم بميرج ٢ ص ٢٥٤ مطبوعة دارا حياه التراث العرفي بيروت تبيار القرآن

Marfat.com

ما فظ سيوطى بيان كرتے ہيں:

ابد واکل بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلمان فاری رضی اللہ عنہ نے فر مایا: جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے سر کے او پر اس کے گناہ جمع ہوجاتے ہیں اور جب وہ محبرہ کرتا ہے و گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح درخت کے بیع جھڑتے ہیں اس

البقرة: ۵\_\_\_\_ ا

کے لٹاہ من ہوجائے ہیں اور جب وہ جدہ عربا ہے و سامہ بن عرب میرے ہیں۔ س برب سے سے بہ برسے یہ سے حدیث کوامام این زنجویہ نے روایت کیا ہے۔ (جامع الا مادیث الکبیری ۱۹ میر ۱۵۸ ۔ ۵۱ مطبوعہ دارالفکر بیروٹ ۱۳۱۳ھ) محقق میں میں میں میں میں اس میں اس میں میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں میں میں میں میں میں میں میں میں

امام ابن عسا کر حضرت ابوامامہ پابلی رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جو خض وضو کرے اور تین بارا پنے ہاتھوں کو دھوتے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کے ہرگزاہ کومٹادیتا ہے' اور جو کل کرے اور ناک میں پانی ڈالے تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان اور ہونٹوں کے ہرگزاہ کومٹادیتا ہے' اور جواچی طرح وضو کرکے اللہ کی طرف متوجہ ہوکر نماز

و سے در معد والی میں میں میں میں میں ہوجاتا ہے جس طرح اپنی مال کے بطن سے پیدا ہوا ہو دراوی نے پوچھا: آپ نے اس حدیث کورسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سے خووسا ہے؟ فرمایا: ایک وڈ تین چار اُپاچ ، چھ ہار ٹیس سے شار مرتبہ سا ہے۔

(مخضرتاریخ ومثق ج ۲ ص ۴۰ مطبوعه دارالفکر ومثق ۲۰۰۴ هـ)

# تارک نماز کے متعلق فقہاء اسلام کے نظریات

قاضى ابن رشد مالكي لكصة بين:

جو مختص نماز کی فرضیت کا انکار ند کرتا ہو کیکن نماز کا تارک ہوا در کہنے کے باوجود بھی نماز ندیز هتا ہواس کے متعلق امام احمرُ اسحاقُ اور این المبارک نے یہ کہا ہے کہ وہ کافر ہوگیا اور اس کو آل کرنا واجب ہے اور امام ما لک اور امام شافعی کا ندجب یہ ہے کہ اس مختص کو حداقل کردیا جائے اور امام ابو حنیفہ اور اہل طاہر کا ندجب یہ ہے کہ اس کو قید کیا جائے اور اس پر تعزیر لگائی جائے حتیٰ کہ و نماز روسے گئے۔

اس اختلاف كاسببي بيد كراس مسلمين احاديث مختلف ين-

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کسی مسلمان کو تین وجوہ کے سوا اور کسی وجہ سے قبل کرنا جائز نہیں ہے ایمان کے بعد کفر کرے یا شادی شدہ مخف زنا کرے یا کسی مخف کو بغیر بدلہ کے قبل کرے۔ (سمج بناری وسی مسلم) بیرحدیث امام ابوطیفہ کی دلیل ہے۔

حضرت بریده رضی الله عند بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جهارے اور ان کے درمیان (سلامتی کا) عبد نماز ہے سوجس شخص نے نماز کوترک کیا اس نے کفر کیا (ترندی ونسائی) اور حضرت جا بررضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: بندہ اور کفراور شرک کے درمیان (فرق) نماز کا ترک کرنا ہے۔ (سیج سلم)

سی صدیقین امام احد اصاق اور این المبارک کی دلیل بین جو تارک نماز کو کافر قرار دیتے بین اور اس کے کفر کی وجہ سے اس کے قل کو واجب قرار دیتے بین اور بیتا ویل کرتے بین کہ نماز کو واجب قرار دیتے بین اور بیتا ویل کرتے بین کہ نماز کو تاکر کا فول سے اور امام بنا فی جو تارک نماز کے حدا میں کا فروں کا فعل ہے اور بیصورہ کفر ہے جھتے تھے کھڑ بین ہے اور امام ما لک اور امام شافی جو تارک نماز کے حدا مقل کرنے کو واجب کہتے بین ان کا قول ضعیف ہے اور اس کی کوئی ولیل تبین ہے البت ایک ضعیف قیاس ہے کہ سب سے برا میں مقاب ہے کہ میں کے خرج ہے تارک صلا وہ کو کا فرکھتے بین بی قول خارجیوں کے خرج سے محم نماز کا ہے اور مام احمد وغیرہ جو تارک صلا وہ کو کا فرکھتے بین بی قول خارجیوں کے خرج سے مطاب ہے جو گزاموں کی دج ہے موری کی تنظیر کرتے ہیں۔ (بدایے المجید جامی ۲۱ سانصا مطبوعہ دار القاربیروت)

تارك نماز كے متعلق فقہاء حنبلیہ كانظریہ

علامهم داوي حنبلي لکھتے ہیں:

اگر کسی تخص نے نماز کی فرضیت کا اٹکار کیے بغیر ستی ہے نماز کو ترک کیا تو اس کونماز پڑھنے کی دموت دی جائے اگر وہ نماز

کا وقت تک ہونے تک ند پڑھے تو اس کوتل کرنا واجب بے کی فدہب ہے اورای پر جمہوراصحاب کاعمل ہے ابوا سحاق بن

شا قلانے کہا:اگراس نے ایک نماز نہیں پڑھی حتی کہ دوسری نماز کا وقت بھی فکل گیا تو اس کوتل کرنا واجب ہے می تول حسن ہے اورایک روایت میرے کہ وہ تین نمازیں ترک کرے اور چوتھی کا وقت تنگ ہوجائے تو اس کوتل کرنا واجب ہے اورایک روایت

میں تین دن کی نمازوں کا ذکر ہے۔ (الانصاف ج اص ۱۹۹ معلم مطبوعة داراحیاء الراث العربي بيروت ١٣٢٢هـ)

نماز پڑھنے کی دعوت امام یا اس کے نائب کی طرف سے دی جائے گی اگر دعوت سے پہلے اس نے کیٹر نمازی مجی ترک کی ہوں تو اس کوفل کرنا وا جب نہیں ہے اس کی تو بینماز پڑھنا ہے۔

(الانصاف ج اص ٢٠٢ سلخماً مطبوعة داراحياء التراث العربي بيروت ٢٥٣٥٥)

آیا اس کو قل حدا کیا جائے گایا کفرا؟ اس میں دوروایتیں ہیں ایک روایت یہ ہے کداس کو کفر کی وجہ سے اس کیا جائے گا اوریجی ندہب ہے اوراکٹر نقباء کا مخار ہے اور دوسری روایت پہ ہے کہ اس کو حداقتل کیا جائے گا اور پیلیف فقها و کا مخاریخ

اور مذہب صنبلیہ کے مطابق اس کا حکم کفار کا حکم سے اس کوشس دیا جائے گا نداس کی نماز جنازہ پرچی جائے گی نداس کومسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا' وہ کسی کا وارث ہوگا نہ اس کا کوئی وارث ہوگا' اور وہ مرتد کی مثل ہے۔

(الانصاف ج اص ٢٠٥٥ م ٢٠٨ معلى المعلم على واراحيا والتراث العربي بيروت ٢٥٣٧هـ) نماز کے علاوہ اور کسی عبادت کوستی ہے ترک کیا تو یہ کفر تہیں ہے۔

(الانساف ج اص ٢٠٥٣ ملخم) مطبوعة داراحياء التراث العرني بيروت ٢٥٣١٥)

فتہاء صبليه كا تارك نماز كوكافر قرار دينا سيح نبي ہاور بدند ب خارجيوں كے مذہب كے مشابه ب ايمان كى بحث ميں

ہم خارجیوں کے مذہب کا روکر میکے ہیں۔ تارك نماز كے متعلق فقہاء شافعیہ كانظر پہ

علامه یخیٰ بن شرف نو دی شافعی لکھتے ہیں:

جس تخف نے نماز کی فرضیت کا انکار کیا وہ مرتد ہے اور اس پر مرتدین کے احکام جاری ہوں مے۔

جس خض نے کی عذر کی دجہ سے نماز کو ترک کیا مثلاً نیندیا نسیان کی دجہ سے تو اس پر فقط قضا ہے اور اس کے لیے وقت میں وسعت ہے۔ جس مخف نے بغیر کی عذر کے ستی کی وجہ ہے نماز کوڑک کیا توضیح قول یہ ہے کہ اس کی تکفیر نہیں کی جائے گ

اور شاذ قول مدے کہ وہ منکر نماز کی طرح مرتد ہے۔ سیح قرا کی بناء پرنماز کے تارک کو صداقتل کیا جائے گا اس کو کب قل کیا جائے ؟ سیح قول یہ ہے کہ جب ووایک نماز کو

ترک کردے اور اس کا دقت محک ہوجائے تو اس کونل کردیا جائے گا' دومرا قول میہ ہے کہ جب دوسری نماز کا وقت محک ہوجائے' تيسرا قول بد ہے كہ جب چوتھی نماز كا دفت تنگ ہوجائے ، چوتھا قول بدہے كہ جب وہ چار نمازيں ترك كردے ، پانچواں قول بد

ہے کہ جب وہ ستی کی وجہ سے نمازیں ترک کرنے کا عادی ہوجائے لیکن غرب پہلاقول ہے۔ میج یہ ہے کہ اس کومر مذکی طرح تکوارے قل کیا جائے گا۔

تبيار القرآن

جلداةل

141

(روضة الطالبين ج اص ٢٦٨ ـ ٢٦٦ ملخصاً "مطبوعه مكتب اسلامي بيروت ١٠٥ه)

جب تارک نماز کونل کیا جائے تو اس کونسل دیا جائے گا' کفن پہنایا جائے گا ادراس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گ' اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں فن کیا جائے گا اور مسلمانوں کی طرح اس کی قبر بنائی جائے گی جیسا کہ باتی مرتبہیں ہمیرہ کے لیے کیا جاتا ہے اورا پکے قول یہے کماس کونڈنسل دیا جائے گانداس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی نداس کونفن پہنایا جائے گا اوراس کی

جا تا ہے' اور ایک ٹول پیہ ہے کہ اس لونہ''س ویا جائے گا نداس فی نماز جنازہ پڑی جانے بی ندا تر قبر منادی جائے گی ۔ (رومنہ الطالبین ج اس ۱۳۴ مطبوعہ کتب اسلائی بیروٹ ۱۰۱۵) - ایس منادی ہے کہ سے الطالبین ج اس ۱۳۴ مطبوعہ کتب اسلائی بیروٹ ۱۰۵۵

ر بات الله منظم الدين محمد بن الى العباس ولى في بحى تارك نماز كم متعلق يمي تفصيل كلهي ب-

(نهاية الحاج عص ٢٣٨ مطبوعة دارالكتب العلمية بيروت ١١١١ه)

نيز علامه نووي لکھتے ہیں:

تارک نماز کو صدا قُلْ کُرنے کی دلیل قرآن مجید کی ہیآ یہ ہے: فَاقْتُلُواالْمُشْرِکِیْنَ حَیْثُ حَیْثُ نَمُوْهُمُو کُنُاوُهُمُو وَاحْصُرُوهُهُواقْتُکُواْلْهُمُو کُلِیَ مُرْصَیا قَلْنُ قَالِمُواُواْ کَاهُمُوا ان کا محاصرہ کرواوران کی تاک میں ہرگھات کی جگہ بیٹھو سواگر

الصَّلَوْة وَأَكُو اللَّهُ كُوْ المَّيْنِينَ الْمُورِ فَي المَّالِينَ اللَّهُ وَالْمُ مِن اللَّهُ اللَّهُ وَال الصَّلَوْة وَأَكُو اللَّهُ كُوْ المَّيْنِينَ الْمُورِ فَي اللَّهِ مِن اللَّهُ وَالْمُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ ال

نیز حضرت ابن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلّی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جیحے لوگوں سے قبال (جنگ) کرنے کا حکم دیا گیا ہے جتی کدوہ لا الداللہ محمد رسول الله کی گواہی وین نماز قائم کریں زکو قا اداکریں ، جب وہ ایسا کریں گئے تو جھے سے اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ کرلیں گے۔ (سمج بناری وسلم) اور صدیث میں ہے: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جمحے نمازیوں کو تل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ (سنن ابوداور)

اس آیت کا نقاضا ہیہ ہے کہ چوفخف نماز قائم ندکرے اس کوفل کرنے کا تھم ہے اور پہلی صدیث کا نقاضا ہیہ ہے کہ جونماز ند پڑھے اس سے قال کرنے تھم ہے اور دوسری حدیث کا نقاضا ہیہ ہے کہ جو تارک نماز ہواس کوفل کرنے کی ممانعت نہیں ہے۔ (شرح المبذب جام عام معلومہ دارالظار بروت)

فقہاءشا فعیہ کے دلائل کے جوابات

141

(شرح المبذب ج اص ١٣ مطبوعه دارالفكر بيروت)

ت بار الق أر

علامه نو وي نے ' وسنن ايو دا وَد' كى جس حديث ہے استدلال كيا ہے اس ميں جمي مفہوم خالف ہے استدلال ہے علاوہ ازیں اس صدیث کے متعلق علامہ نو وی نے خود کھھا ہے: میرحدیث ضعیف ہے اس میں ایک مجبول راوی ہے۔

جواب بیہ ہے کداس حدیث میں نماز اورز کو ۃ دونوں کا ذکر ہے اس لیے شافعیہ کا تارک نماز اور تارک ز کو ۃ میں فرق کریا بھی سیح

تارك نماز كے متعلق فقہاء مالكبه كانظر به

علامه حطاب مالكي لكصته مين:

جس شخص نے کی نمازیں عمد آتر کے کیس حتیٰ کہ ان کا وقت نکل گیا اگروہ ان کے متعلق سوال کرے تو اس سے کہا جائے گا

کہ وہ استغفار کرے اور جس خص کے متعلق میرمعلوم ہوا کہ وہ ستی اور لا پرواہی کی وجہ سے نماز دں کوترک کرتا ہے اسے نماز پڑھنے کا تھم دیا جائے گا اوراگر اس نے نماز نہیں پڑھی تو اس کو دھمکایا جائے گا اور مارا پیٹا جائے گا' اگر اس کے بعد بھی اس نے

نماز نہیں پڑھی تو اس کو حداً قتل کر دیا جائے گا نہ کہ گفراً بہ شرطیکہ وہ نمازی فرضیت کا اقرار کرتا ہواور منکر نہ ہوا ہن التکمسانی نے

ا پی شرح میں ابن العربی نے نقل کیا ہے کہ روز ہ بھی نماز کی طرح ہے اس کے تارک کو بھی قتل کیا جائے گا''' ذخیرہ''میں لکھا ہے کہ امام مالک کے نزدیک روزہ اور نماز کا تارک قتل کیا جائے گا اور امام ثافعی اور عراقیین کے نزدیک تارک زکوۃ کوتل نہیں کیا

جائے گا كيونكدزكوة جرأ لى جاسكتى ب- (موابب الجلل جاس ٢١٠ - ٢٠٠ الملتبة النجاح اليميا) علامه خرشی مالکی لکھتے ہیں:

اگر چہتارک نمازید کیے کہ میں نماز پڑھوں گا اور بدستورترک کرتا رہے اور نماز شروع شکرے پھر بھی اس کوئل کرویا

جائے گا كيونكد فد بب كے زديك قولا اور فعلاً امتاع اور صرف فعلا امتاع ميں كوئى فرق نبيں ہے اس كونماز كے ترك كى وجہ سے ل کیا جائے گا اور نماز کا ترک محقق ہے۔ (الخرشی علی مخترطیل جام س ۱۳۲ مطبوعه دارصا در بیروت)

علامه دروبر مالكي لكصة بين:

تارک نماز کو کلوارے مداقل کیا جائے گا'اس کی نماز جنازہ کوئی فاضل عالم نہیں پڑھائے گا اوراس کی قبر قائم رکھی جائے گی اس کو ہموار نہیں کیا جائے گا۔ (الشرح الکبیرعلی حاشیة الدسوتی ج اص ۱۹۱۔ ۱۹۰ مطبوعہ دارالفکز بیروت)

فقهاء مالکید کا جواب بھی وہی دلائل ہیں جن کوہم نے فقہاء شافعیہ کے رد میں ذکر کیا ہے کیونکہ مالکیہ اور شافعیہ دونوں اس ك قائل بي كه تارك نماز كو حداً قتل كرديا جائے گا اور بقول قاضي اين رشد ماكلي اس نظريد بركوئي دليل نبيس ہے۔

تارک نماز کے متعلق فقہاءاحناف کا نظریہ علامه محمر بن على بن محمر حسكفي حنى لكصة بين:

جو تخض نماز کی فرضت کا انکار کرے وہ کافر ہے اور جو تخص نماز کوعمر استی ہے ترک کرے وہ فاس ہے اس کو قید کیا جائے گاحتیٰ کہ وہ نماز پڑھنے گئے کو تکہ بندہ کو بندوں کے حق کے بدلہ مین قید کیا جاتا ہے تو اللہ کے حق کے بدلہ میں بندہ کوقید

كرنے كا زياد ہ تن بئ ايك قول يہ ہے كداس كواس حد تك مارا جائے كداس كا خون بہتے لگے۔ (الدرالخارعلى ردالخارج اص ٢٣٥٥ مطبوعه داراحيا والتراث العربي بيروت ١٣٠٧ه)

جلداول

Marfat.com

علامه ابن عابدین شامی لکھتے ہیں: امام محبوبی نے کہا ہے کہ تارک نماز کو مارا جائے 'اور'' حلیہ'' میں ککھا ہے کہ یہی مذہب ہے اور کہا: بشمول زہری ہمارے

اہام مجوبی نے کہا ہے کہ تارک کماڑ کو مارا جانے اور تعلیہ کی متھا ہے کہ بین کمرجب ہے بور ہیں. اصحاب نے کہا ہے کہ تارک نماز کو تل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس پر تعزیر لگائی جائے گی اور اس کو قید میں رکھا جائے گاخی کہ وہ

مرجائے یا توبیر کے روز کرارج اص ۳۵ مطبوعه داراحیاء التراث العربی بیروت ۲۰۰۱ه) م

فقہاءاحناف کےموقف پر دلیل

نہ اور استان تارک نماز کو فاس کہتے ہیں اور اس کو حداً یا کفراً قتل کرنے کے قاکن نبیں ہیں ان کے موقف پر بیر صدیث

صراحة دلالت كرتى ہے امام ابوداؤ دروایت كرتے ہیں:

حضرت عباده بن الصامت رضى الله عنه بيان كرت بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: الله عز وجل في على

رے بابانی صفح ہیں جس نے اچھی طرح ان کا وضو کیا اور ان ٹمازوں کو ان کے وقت میں پڑھا اور ان کے رکوع اور خشوع کو کمل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے (اپنے کرم ہے)اس کو بخشے کا ذمہ لیا ہے اور جس نے ایسانہیں کیا تو اس کا اللہ تعالیٰ پرکوئی ذمہ نہیں،

ں بیا تو المد عمان کے راپ حراب بھی کا دوست پہلے جو اس کو مذاب دے۔ اگر وہ چا ہے تو اس کو بخش دے اور چاہے تو اس کوعذاب دے۔ (سنن ابودا کو تا ص ۲۱ مطبوعہ طبع مجنبائی پاکستان کا ہور ۵۰ مارھ) اس حدیث کو اہام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔ (منداحمدج ۵ ص ۲۲۲ ملبوعہ کتب اسلامی ٹیردٹ ۱۳۹۸ھ)

اس حدیث کو حافظ سیوطی نے امام ابودا کو داور امام بیبتی کے حوالہ سے ذکر کیا ہے۔

(الجامع لاحادیث الکیرج ۲۶ ص ۱۳۹۰ مطبوعه دارالفکر بیروت ۱۳۹۰ه)

علامہ نو وی اس حدیث کے متعلق تکھتے ہیں: اس حدیث کو اہام ابودا کو اور دیگر ائمہ حدیث نے اسانیر صیحہ کے ساتھ روایت کیا ہے۔ (شرح المہذبع: اس کے ام مطبوعہ دارالفکر میروت)

روایت میا ہے۔ (سرم)مہد ہے، اور جو مجحوبہ عن ان کو دیا ہے اس میں سے (حماری راہ میں ) خرچ کرتے ہیں O (البقرہ: ۳)

للد تعالی کا ارشاد ہے:اور جو چھوہم نے ان کو یا ہے اس تر اس آیت میں متفین کی تیسری صفت بیان کی گئی ہے۔

رزق كالغوى معنى

علامدراغب اصفهاني لكصة بين:

رزق کا معنی ہے: عطا' خواہ دنیاوی عطا ہو یا اخروی اور رزق کا معنی نصیب ہے' جوغذا پیٹ میں جائے اس کو بھی رزق کہتے ہیں' علم دینے کو بھی رزق کہتے ہیں۔(المفردات ص ۱۹۳ مطبوعہ المکتبة الرتضویة ایران' ۱۳۳۲ھ)

> رزق کا اصطلاحی معنی علامة ننتازانی لکھتے ہیں:

رزق وہ ہے جس کوانلد تعالیٰ جا ندار تک پہنچا ئے اور وہ اس کو کھائے اور پیچے خواہ وہ طلال ہویا حرام۔

(شرح عقائدص ۲۴ مطبوعه سکندرعلی تا جران کتب کراچی ۳۸)

علامہ میرسیدشریف کلھتے ہیں: رزق وہ ہے جس کواللہ جاندار تک پہنچائے وہ اس کو کھائے اور رزق طال اور حرام دونوں کو شامل ہے اور معتز لہ کے مزد کیے رزق اس چیز کو کہتے ہیں جو بندہ کی مکلیت میں ہوا دروہ اس کو کھائے اس وجہ سے حرام رزق ٹبیں ہے کیونکہ وہ اس کی

روبيك رون ، ل پير رب بين مدارون يا مطبوعه الحيرية معرا ١٣٠١هـ)

تبيار القرآر

### حرام کے رزق نہ ہونے پرمعتز لہ کے دلائل

معتزلہ ہے کہتے ہیں کہاللہ تعالی نے اپنی ذات کی طرف رزق کی اضافت کی ہے اس آیت میں فرمایا ہے: اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے دو فرج کرتے ہیں۔

اِتَى اللَّهَ هُوَالرَّمَّاتَ أَنْ دُوالْقُوِّيِّ الْمُتِينُ ٥٠ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلمُلِمُ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي ال

و مربی عرب مربی -(الذاریات:۵۸) ہے0

مستوی ہے۔ اگر حرام بھی رزق ہوتو اس کا مطلب میہ ہوگا کہ اللہ تعالی بندوں تک حرام چیزوں کا پہنچانے والا ہے اور یہ تقع کام ہے جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائٹ نہیں ہے نیز اگر اللہ تعالیٰ نے بندوں تک حرام چیز پہنچائی اور بندوں نے اس کو کھالیا تو پھر بندوں معادیٰ کہ اسم طرح صحیحے سے اللہ میں میں میں اللہ تعالیٰ نہذات میں میں خدو کی افسان میں میں میں فیڈ ایک میں کا

ے مواخذہ کرنا کس طرح صحیح ہوگا!اوراس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رزق میں سے خرج کرنے پر بندوں کی مدح فرمائی ہے اگر حرام بھی رزق ہوتو حرام کوراہ خدا میں خرج کرنا کب لائق تعریف ہوگا!اور کفار نے جب بعض رزق کوحرام کرلیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی غدمت کی اورفر مایا:

قُلُ اَرَءَ یُتُوْمُا اَفْزَلَ اللّٰهُ لَکُمْ مِنْ زِنْقِ فَجَعَلْتُوْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ لِللّٰهُ اللّٰهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّمُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ عَلَّيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَل عَلَيْكُمْ عَلَ

قِنْهُ حَرَاهًا وَحَلَلًا ﴿ (بِنْ ٤٥) اتاراتو تم في اس يس سي كورام كرليا اور كوهلال! اس آيت سے معلوم ہوا كه رزق كا حرام كو شامل ہونا صحح تمبين ہے اس ليے رزق كي محج تعريف يہ ہے : كمى چيز سے نفع حاصل كرنے كے ليے اس كو جاندارتك بينچانا اور دوسر سے كواس سے نفع اٹھانے سے روكنا ، لين جس كو جورزق ديا جائے اس

حاصل کرنے کے لیے اس کو جاندار تک پہنچانا اور دوسرے کو اس سے نفع اٹھانے سے روکنا' یعنی جس کو جورزُق دیا جائے اس سے نفع اٹھانا ای کے ساتھ خاص ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہ اس چیز کا مالک ہواور اب حرام چیز رزق نہیں ہوگی' کیونکہ حرام چیز کا انسان مالک نہیں ہوتا۔

معتزلہ کے دلائل کے جوابات

الل سنت بہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کا کوئی کا م جنج نہیں ہے ہم چند کدرز ق طال اور حرام دونوں کو شامل ہے چر بھی اللہ تعالیٰ کا رزاق ہونا اور اس کی طرف رز ق کی نسبت میں کوئی حرج نہیں ہے و کھتے اللہ تعالیٰ غیر اور شردونوں کا خالق ہے اور بیر محتر لہ کو بھی تسلیم ہوتھ کیا اللہ کو خالق سمنے میں کوئی حرج ہے البتہ خصوصیت کے ساتھ شرکی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا جائز نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے اس لئے یہ کہنا صبح ہے کہدہ ہر چیز کا خالق ہے یا وہ عرش اور کری کا خالق ہے البتہ خصوصا یہ کہنا صبح نہیں ہے کہ وہ کو ں اور خزیر کا خالق ہے یا شیاطین کا خالق ہے۔ ای طرح خصوصیت سے یہ کہنا صبح خمیس ہے کہ وہ حرام چیز وں کا راز ق ہے۔

معتزلد کا دوسرااعتراض میہ ہے کہ اگر رزق حرام کوشائل ہوتو پھر بال حرام کھانے پر بندوں سے مواخذہ کیوں ہوگا؟ اس کا جواب واضح ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے مال حرام کھانے سے بندوں کومنع کیا ہے اس لیے اس تھم کی ظاف ورزی کی وجہ سے بندوں سے مواخذہ ہوگا۔

تیمرااعتراض یہ ہے کداس آیت میں رزق میں سے خرج کرنے پر اللہ تعالی نے متعیّن کی تعریف فرمائی ہے اگر رزق حرام کو بھی شامل ہے تو یہ کیسے لائق تعریف ہوگا اس کا جواب یہ ہے کہ متعیّن اللہ کے رزق میں سے خالص حلال کو اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں ادر یکی وصف قائل تعریف ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

لَيَا يُقِهَا الَّذِينَ الْمُنْوَ النَّفِقُولُ مِنْ هَيِّينِ مَأْكَسَبُهُمْ . الْحايمان والواالله كاراه مين ا في طال اور پاكما في الْحَالِينَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ (القرة على الله الل

ر ہا بیسوال کداس آیت میں رزق سے رزق طال مراد لینے پر کیا دلیل ہے؟ اس کا جواب بیہ ہے کداس آیت میں اللہ تعالیٰ نے متعین کی مدح فرمائی ہے اور مدح اس وقت ہوگی جب وہ رزق حلال کواللہ کی راہ میں خرج کریں گے۔ چوتھا اعتراض یہ ہے کہ شرکین نے بعض رزق کوترام کرلیا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی فدمت فرمائی اس کا جواب بیہ ہے

کران کی ندمت اس دجہ ہے کی ہے کہ جس چیز کواللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا اس کوانہوں نے از خود حرام کرلیا جیسے انہوں نے بحیرہ 'مائیر وغیرہ کواز خود حرام کرلیا تھا۔

الله تعالی کا ارشاد ہے:

مَاجَمَلَ اللهُ مِنْ يَوْيَدَ قِوَ وَلَاسَآ يَبَاقِوَ وَلَا وَهِيلَةٍ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ نسائيدندوميلداورندهام-

ولاحام ' (المائد: ۱۰۳) حرام کے رزق ہونے پر اہل سنت کے دلائل

الم سنت کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جائدار کے رزق کوازراہ کرم اپنے فرمہ لیا ہے:

وَمُّامِنُ كَآلِكَةٍ فِي الْأُرْضِ إِلَا عَلَى اللهُولِدُقَةً الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله على الله عل

(حود:۱) (کرم) پرہے۔ فرض سیجیۓ ایک فخض نے ساری عمر حرام کھایا ہے اب اگر حرام کورزق میں شامل نہ کیا جائے تو لازم آئے گا کہ اللہ تعالی

ر را مجاری را در ماری طرق الوادید است. نے اس محض کورز ق میں دیا اور بداس آیت کے خلاف ہے۔

دوسری دلیل بیہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام پر بھی رزق کا اطلاق فرمایا ہے امام ابن ماجدروایت کرتے ہیں: حضرت صفوان بن امیدرضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سے کہ عمرو بن سرہ آیا

اور کہنے لگا: یا رسول اللہ! اللہ نے میری تقدیر میں شقاوت کھے دی ہے اور میرا خیال ہے کہ میرے پاس سوائے اپنے ہاتھ میں دف ( ڈھول ) بجانے کے کمائی کا اور کوئی ڈریو نہیں ہے آپ جھے اس قتم کے گانے کی اجازت دیں جس میں بے حیائی کے کلمات نہ ہول ٔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں تجھے اجازت نہیں دول گا اور نہ تجھے عزت دے کرتیری آ تکھیں ٹھنڈی

کلمات شہون رسول انتدسی انتدعایہ وہم ہے فرمایا: میں جھے اجازت بیل دول کا اور ند جھے سرت دھے سریں اسٹیل کسندی کروں گا'اے خدا کے وثمن! انتدنے تھجے پاک اور حلال رزق دیا اور تو نے انتد کے حلال کئے ہوئے رزق کے بدلہ میں انتد کے رزق میں ہے حرام کو اختیار کر لیا۔

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے عمرہ بن مرہ سے فریایا: اگر میں کچھے پہلے منع کرچکا ہوتا (اورتو اس کے بعدا جازت طلب کرتا ) تو میں کچھے سزا دیتا' میرے پاس سے اٹھے جااور

ا کریں ہے چپے ن کرچہ ہوں وروزوں کے بید ہورت ہوئے۔ اللہ تعالی ہے تو بہ کر اور اگر تونے اس کے بعد گایا بحایا' تو میں تجھے تخت ورونا ک سزا دول گا' اور تیرا سرمونڈ دول گا اور تیمی و مثلہ (ناک کان یا دیکر اعضا کا نٹا) کروں گا اور تجھے تیرے گھرے نکال دول گا' اور تیرے مال' اسباب کو مدینہ کے جوانوں کے

لوٹے کے لیے مباح کردوں گا' بیس کرعمرو وہاں ہے اس قدر ذات اور رسوائی کے ساتھ اٹھا جے اللہ ہی جانتا ہے جب وہ پیٹے لے جس جانور کا دورہ بتوں کے نام کردیا جائے اور کوئی اس کو استعال نہ کرے وہ بحیرہ ہے جو جانور بتوں کے نام پر ہمارے زمانہ کے ساتھ

کی طرح چھوڑ دیا جائے دہ سائنہ ہے جو اونٹی مسلسل مادہ بچے جے اس کو بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا اس کو وصیلہ کہتے تھے'جوز اونٹ ایک خاص عدد سے بھٹی کر چکا ہوا س کو بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا اس کو حام کہتے تھے' مشرکین نے ان چاروں جانوروں کے استعمال کولوگوں پر حرام کردیا تھا۔

پھیر کر چلا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بھی لوگ نا فرمان ہیں ان ہیں سے جو محض بغیر تو ہے سے مرگیا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اسی طرح نگا اور محنث اٹھائے گا جس طرح دنیا ہیں وہ لوگوں سے اپنا سڑ نہیں چھپا تا تھا جب بھی کھڑا ہوگا تو مد ہوڑ ، ہوکر گر مڑے گا۔ (سن این مادی ۱۸۵۰ملومی فروٹریکار فائد تھارے کئے کم ہے)

اں صدیث میں ان لوگوں کے لیے عبرت کا مقام ہے جوسازوں کے ساتھ گانے میں مشغول رہے ہیں۔

آیا الله کی راه میس خرج کرنے سے بالخصوص زکوة مراد بے یا عام خرج کرنا؟ اس آیت میں جوفر مایا ہے: اور جو یکھ ہم نے ان کو یا ہے اس میں سے ہاری راہ میں خرج کرتے ہیں یہاں پراللہ کی راہ

میں خرج کرنے ہے کیا مراد ہے؟ امام این جریر روایت کرتے ہیں: حصر مدارے کا مراد ہے؟ امام این جریر روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی الند عنبما نے فرایا: اس سے مرادیہ ہے کہ وہ اپنے اموال کی زکو قادا کرتے ہیں حضرت ابن مسعود رضی الند عنہ سے نہوں اللہ عنہ مارہ میاں اللہ عنہ سے اللہ وعیال پر قرح کرنا مرادیہ ہے۔ (جاح البیان جاس ۱۸ مطبوعہ دارا لمولئے ہیرہ یہ ۱۹۰۹ء)
اولی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کوجس قدر رفا ہری اور باطنی نعتیں دی ہیں ان سب کو اللہ کی راہ میں خرج کرنا مرادلیا
جائے 'سومتعیّن وہ ہیں جو ضرورت مندوں پر مال خرج کرتے ہیں' الل وعیال' قرابت داروں اور مام لوگوں کی مدوکرتے ہیں'
جائے سومتعیّن وہ میں امر بالمعروف اور ٹری عن الممکر کے ذریعے خرج کرتے ہیں' ہاتھ پیروں کی طاقت سے کر دروں کے کام
آتے ہیں' خدا کی راہ میں امر بالمعروف اور ٹری عن کو کرتے ہیں' تقویٰ اور پر ہیزگاری کے اثر سے ان کو جوروحا نیت حاصل
سے لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جو کام دیا ہے در عروں تک پہنچاتے ہیں۔

علامہ خفائی کھتے ہیں کہ حافظ ابن عسا کرنے اپن ' تاریخ' ، میں اور امام طبر اُنی نے ' دمیخم اوسط' میں حضرت ابن عمر صفی امتد عنہا سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ جس علم کو حاصل کرنے کے بعد اس کو بیان نہ کیا جائے وہ اس خزانے کی طرح ہے جس کو

خرج نه کیا جائے۔(عزایہ القاضی ج اص ۱۳۳۱ مطبوعہ دارصادر میروت ۱۲۸۳ھ)

راہ خدامیں کل مال خرچ کرنے کی شرعی حیثیت این آیہ یہ میں ''میرہ نہ ''میرہ نہ سازی کا مال میں اپنے کہ مان

اس آیت میں 'من ''میعیفیہ ہے' یعنی کل مال ہے اللہ کا راہ میں بعض مال کوٹرج کرنا مراد ہے' کیونکہ چوفنی تنگی اور فقر پر صبر نہ کرسکے اس کے لیے کل مال کوصد قد کرنا جائز نہیں ہے اور جوفنی مال نہ ہونے پر صبر کرسکتا ہواس کے لیے کل مال کا صدقہ کرنا جائز ہے جیسے حضرت اپو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا کل اٹا ٹھ لاکررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کردیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر انکار نہیں فر بایا کیونکہ آپ کو ان کے صبر کا علم تھا اور ان کے دل میں جوابیان اور تو کل علی اللہ کی توت تھی آ ہے اس پر مطلع تھے حسن بن مہل ہے کہا گیا: امراف میں کوئی ٹیرٹیس ہے تو انہوں نے کہا: ٹیر میں کوئی امراف ٹیس ہے' یعنی خدا کی راہ میں اگر سب مجھودے دیا جائے تو امراف ٹیس ہے' لیکن سے مرتبداور مقام کے اعتبار سے ہے۔

امام رازی لکھتے ہیں:

خقیق بن ابراہیم بیخی بھیس بدل کرعبداللہ بن مبارک کے پاس گئے 'پوچھا: کہاں ہے آئے ہو؟ انہوں نے کہا: بیخ نے ' پوچھا: کیاتم مشقیق کو جانے ہو 'کہا: ہاں! 'پوچھا: ان کے اصحاب کا کیا طریقہ ہے؟ کہا: جب انہیں کچونیس ملا تو صر کرتے ہیں' اور ل جاتا ہے تو شکر کرتے ہیں' عبداللہ بن مبارک نے کہا: بیقو ہمارے ہاں کوں کا طریقہ ہے مشقیق نے پوچھا: بھر کا ملین کا کیا طریقہ ہونا جا ہے؟ عبداللہ بن مبارک نے کہا: کا ملین وہ ہیں جنہیں کچھتہ ملے تو شکراوا کرتے ہیں اور ل جائے تو ووسرول کو صدیتے ہیں۔ (تغیر بحیری ہے ہی 191 معلور دارانگر بیروٹ 1914ھ) ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بیلوگ اس (کلام) پرائیان لاتے ہیں جوآپ کی طرف نازل کیا عمیا اور جوآپ سے پہلے نازل کما عملاً اور یکی لوگ آخرے پریقین رکھتے ہیں O (ابترہ: ۳)

یہ بھی ہوسکتا ہے کداس آیت میں متقین کی چوتی صفت کا بیان ہواور رہ بھی ہوسکتا ہے کداس کا عطف متقین پر ہو لینی می کتاب ان کے لیے ہدایت ہے جنہوں نے اپنے آپ کوشرک سے بچایا اور ان کے لیے بھی ہدایت ہے جو اہل کتاب سے

> یان لائے۔ ''انز ال'' کامعنی اور اس کی کیفیت

"ما انزل اليك وما انزل من قبلك" كي تفصيل

''مسا انسزل البك'' سے مراد و ووقی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے یعنی قرآن کریے' اور وہ وتی بھی مراد ہے جس کی تلاوٹ تبیس کی جاتی ہے اور وہ وتی بھی مراد ہے جس کی تلاوٹ تبیس کی جاتی ہے بیٹی سند' جیسے نماز کی رکھات کی تعدار اور کیفیٹ روزہ اور حج کے احکام اور جنایات حدود کی تفصیلات' میرتمام امور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے ثابت ہیں' قرآن مجید میں ہے:

انگونگآرا ُ لک الذِکْولِشُبَرِّتَ لِلنَّالِسِ مَا نُوِّلَ اِلَيْهِهُ . اور ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا ہے تا کہ آپ (ابعل: ۴۳) لوگوں کو بہان کرس جوان کی طرف نازل کیا گیا ہے۔

غرضیکداس سےمراد پوری شریعت پرایمان لانا ہے۔

فتم نبوت پر دلیل

اس آیت میں بیضروری قرار دیا گیا ہے کہ جو وقی آپ نازل ہوئی اس پرایمان لایا جائے اور جو وتی آپ سے پہلے نازل ہوئی ہے اس پرایمان لایا جائے اورا گرآپ کے بعد بھی وتی کا نزول ممکن ہوتا تو بعد میں آنے والی وقی پر بھی ایمان لانا ضروری قرار دیا جاتا' اس سے معلوم ہوا کہ سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مزول وتی کا سلسلہ منقطع ہوگیا اور آپ کے اوپر نبوت ختم ہوگئ آپ کے بعدکوئی نبی اور رسول مبعوث نبیں ہوگا' اور حضرت عیلی علیہ السلام کا آسان سے قرب قیا مت میں نازل ہونا اس

کے منانی نہیں ہے کیونکہ وہ مبعوث نہیں ہول مے بلکہ نی صلی الله علیہ وسلم کے ایک امتی کی حیثیت ہے آئیں مے اور ہمارے رسول سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اتباع کریں مے اور ہمارے امام کی اقتداء میں نماز پڑھیں مے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی جبتم میں ابن مریم نازل ہوں کے اورامام تم میں ہے ہوگا۔ (محج بناری جام ، معلوم نورمورامح الطابع کرا ہی اسهارہ)

بب این ان رسارت اور کفتین کامعنی دارآخرت اور یفتین کامعنی

دار آخرت سے مراد ٔ اعمال کا دار الجزاء ہے اور اس پر ایمان لا نا حساب میزان مراط ؛ جنت اور نار پر ایمان لانے کو

ستزم ب بلك براس چز پرايمان لانے كوستارم ب جس كاذكر قرآن اورسنت ميں وارد بـ

یقین س جازم تقد بی کو کہتے ہیں جس میں کوئی شک اور شبہ نہ ہواور وہ جزم واقع کے مطابق ہواور تشکیک مشکک ہے زاکل نہ ہو سکے اس کی تین تسمیں ہیں:علم الیقین عین الیقین اور حق الیقین 'ہمیں جواللہ' رسول اور آخرے پر یقین ہے وہ علم الیقین ہے؛علم الیقین نظراور استدلال سے حاصل ہوتا ہے؛ عین الیقین مشاہدہ ہے اور حق الیقین تجربہ ہے حاصل ہوتا ہے۔

عین ہے ہم اسین نظراوراستدلال ہے حاسم ہوتا ہے میں ابیعین مشاہدہ ہے اور مق اسینین اللہ تعالیٰ کاعلم یقین کے ساتھ متصف نہیں ہوتا' کیونکہ اس کاعلم استدلا کی نہیں ہے۔

آ خرت پریفتین کا ظہارا عمال کے آ ٹار ہے ہوتا ہے جو خص جھوٹی گواہی دیتا ہؤ شراب پیتا ہولوگوں کے حقوق پا مال کرتا

'' کرت پہای و خوں سے سوں پائیاں کے آخرت پر لیتین کا کوئی اثر ظاہر ٹیس ہے قرآن مجید میں آخرت اور قیامت پر بہت زورویا اگر ان کر کئی کا ایک مواس کے آخرت پر لیتین کا کوئی اثر ظاہر ٹیس ہے قرآن مجید میں آخرت اور قیامت پر بہت زورویا گا سائر کر کئی کے اللہ میں نظر کر کر زوج نہ ان قالم سے بر انقلاب کے دیا تا ان کر بار کر کا میں کہ ان کا کہ ان

گیا ہے 'کیونکہ صالحیت اور نیکی کی بنیاد آخرت اور قیامت پریقین ہے جب انسان کو محاسب کا خطرہ نہ ہوتو وہ عیش پرتی کا دلدادہ اور ظلم اور سرگئی پر دلیر ہوجاتا ہے اس لیے قرآن مجید نے انسان کو بار بار یاد دلایا ہے کہ موت کے بعد اس کی دوسری زندگی شروع ہوگی اور اس دارالعمل کے بعد دار الجزاء ہے تاکہ انسان خوف آخرت سے گناہوں سے باز رہے اور نیکیوں کے لیے

کوشال رہے۔

اس آیت میں حصر کے ساتھ فرمایا ہے کہ متعقین یا مومنین الل کتاب ہی آخرت پر لفین رکھتے ہیں کیونکہ جوالل کتاب فیر مومن ہیں ان کا آخرت پرشیخ ایمان نہیں ہے ان کا زعم ہے کہ جنت میں صرف یہودی یا عیسائی ہی داخل ہوں گئے اور ان کا زعم ہے کہ ان کو صرف چندایا م کے لیے دوز ش کا عذاب ہوگا اور ان کا اس میں اختاا ف ہے کہ جنت کی فعتیں و نیا جیسی ہیں اور آیا جنت واگی ہے یا نہیں لبندا آخرت کے متعلق ان کا اعتقاد صحت ہے بہت دور ہے جہ جائیکہ وہ درجہ یقین پر ہو کیونکہ ہم پہلے بتا

چے ہیں کہ یقین اس جزم کو کہتے ہیں جو دا تع کے مطابق ہو۔ ا

الند تعالیٰ کا ارشاد ہے: وہی ( کالل تقی )اپنے رب کی طرف ہے ہدایت پر جیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں 0 (الترو: ۵) بیر تنقین کی یانچوس صفت ہے۔

یں موجوں ہے۔ اس آیت میں دونوں جگہ''او اسے نگ'' ہے مقین کی طرف اشارہ کیا ہے جن کی پانچ صفات بیان کی ہیں کیخی جومتقین

غیب پرایمان لاتے ہیں نماز قائم رکھتے ہیں واہ خدا ہی خرج کرتے ہیں قرآن جید اور اس سے پہلی کتب ساوید پرایمان لاتے ہیں اور آخرت پریفین رکھتے ہیں وہی اپنے رب کی طرف سے ہمایت یافتہ ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہی اور اس میں بیا شارہ ہے کدان کے ہدایت یافتہ ہونے اور فلاح پانے کا سب بید ذکورہ اوصاف ہیں اور بید تھی کہا جاسکتا ہے کدان

ک یا معلم بدان کام ہے ایک مرحمان بات میں ایک ایک میں میں اور اور ایک ایک میں اور ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ا فرکورہ اوصاف کا تیجر فلاح کامل ہے۔ فلاح کے معنی کمی چیز کو بھاڑیا اور کا ٹا ہے کسان کواس لیے فلاح کہتے ہیں کہ وہ ہل چلا کر زبین کو بھاڑتا ہے' اور جو خض کا کا کا برین کی کی رہ مطالبہ کہ اصلا کہ لیاں ہے اس کہ بھی مفلو کہتے ہیں گدا کہ اس میں مفی فکا کی رہ میں محلا

محنت اور جدو جبد کرنے کے بعد کسی مطلوب کو حاصل کر لیتا ہے اس کو بھی مفلح کہتے ہیں گویا کہ اس پرغور وفکر کی راہیں کھل گئیں اور بندنہیں ہو کیں۔

معتز لہ اورخواریؒ نے اس آیت ہے بیاستدلال کیا ہے کہ فلاح' کالل متق کے لیے بیان کی گئ اس سے لازم آیا کہ فاسق ہمیشہ جہنم میں رہے گا'اس کا جواب بیہ ہے کہ کالل فلاح کالل متق کے لیے ہےاورنفس فلاح فاسق مومن کوجھی حاصل ہوگ ۔

ؽۄۜ؞؞؆ٵڮٵڔڿؾۺڟ۪ٵۼٷۦ ٳڬۘٵڷ<u>ڹ۬ؿػڰڡؙۅؙٳڛۅٵٷۘۼڵؠۿۄؗٷٲٮ۫ڹۯؾۿۉٳۿڔڴۄڎڹڹ</u>ۯۿۿ

ب شک جولوگ کفر میں رائخ ہو چکے ہیں' ان کے حق میں برابر ہے' خواہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں

ٱبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ نَوَلَهُمْ عَنَابٌ عَظِيْمِ ٥

یردہ (یڑا ہوا) ہے اور ان کے لیے بڑا (سخت) عذاب ہے 0

قر آن مجید میں پہلے موشین اور متقین کی پانچ صفات بیان کیں' اس کے بعد غیر موشین کی صفات بیان کیں' غیر موشین میں سے بعض وہ ہیں جنہوا نے اپنے کفر کا علی الاعلان اظہار کیا' ند کور الصدر دوآ بیش ان ہی کے متعلق ہیں' اور بعض وہ ہیں جنہوں نے علی الاعلان کفر کے اظہار کی جرات نہیں کی انہوں نے بد ظاہر مسلمانوں سے موافقت کی اور در پر وہ کافر رہے' ان کو قرآن کی اصطلاح میں منافق کہا گیا ہے' اس کے بعد آنے والی تیرہ آتیوں میں منافقین کے احوال بیان کئے گئے ہیں اور ان کی فیمت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موشین کے بعد کفار کا بیان اس کے شروع کیا ہے کہ شے این ضد سے بچھائی جاتی جا کہ یکونکہ

رست کی کی ہے۔اللہ تعالیٰ سے جو سے بعد تعارفہ بیان اس سے سروں میں ہے اندے: گفرایمان کی ضد ہے' کفار دائمی معذب ہیں اور مومن عذاب سے نجات پانے والے ہیں۔ گفر کا لغوی معنی

علامه راغب اصفهاني لكصة بن:

الغت میں مفر کا متنی ہے: کسی شے کو چھپانا' رات کو کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ لوگوں کو چھپالیتی ہے' کسان کو کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ لوگوں کو چھپالیتی ہے' کسان کو کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ نج کو زمین میں چھپا دیتا ہے' جوشم نعت کو چھپائے اور اس کا شکر ادانہ کرے اس کے فعل کو کفر اور کفران کہتے ہیں' سب سے بوا کفر وحدانیت یا شرایعت یا نبوت کا اٹکار کرنا ہے' قرآن مجید میں کفر کا لفظ کفران نعمت اور کفر ہاللہ دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔

لِينْبُكُونِيَّ ءَاشْكُواْ فَرِ أَكُفُنُ وَمِنْ شَكَرُ وَالْمَايَشْكُو اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ الله لِنَفْسِهُ وَمَنْ كُفُنْ وَكُنْ كُونِيْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله

نے ناشکری کی تو بے شک میرارب بے پرواہ بزرگی والا ہے 0

تبيار القرآر

اس آیت میں کفر کا لفظ کفرانِ نعمت اور ناشکری کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ وَلَاتُكُونُوْ إِلَوْلَ كَافِيرِيهُ " (الترود ام) اورتم سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو۔

اس آیت میں کفر کفر بالقرآن کے معنی میں ہے جب کافر کا لفظ مطلقاً بولا جائے تو اس سے متعارف وہ مخص ہے ، جو

وحدانیت یاشر بعت یا نبوت یا ان تینول کا انکار کرے۔ (المفردات ص ۱۳۳۳۔ ۱۳۳۳ مطبوعه المکتبة الرتضوبہ اران ۱۳۴۲ھ) وگیرمفردات کے لغوی معانی

"انىلدار" كامعتى بى بى خطره ئى تېرداركرنا" خىتىم" كامعنى بى جېركى چېزكواس طرح چىپادىيااورد ھانپ دىياكد اس میں دوسری چیز کی طرف سے داخل نہ ہو سکے تلوب سے مراد عقول ہیں یعنی ان کی عقول کواس طرح و هانپ دیا ہے کدان میں ایمان اور نورواخل نہیں ہوسکتا' اس میں استعارہ تصریحیہ ہے ان کے قلوب (عقول) کو اس ظرف کے ساتھ تشبید دی گئی ہے جس يرمهر لأوى كى جؤ "نسمع" سعع" سعراد كان إلى اور" اسصاد" كامعنى آئميس إلى جن برنك شكل اورد يكرمصرات كا ادراک کیا جاتا ہے'' غیشاو ڈ'' کامعنی ہے: یردہ' مقصور پیہے کہ بیرکفاراللہ کی آیات کودیکھنے سے ازخوداور دانستہ اندھے بن گئے ہیں' عذاب کے معنی ہیں:عبر نناک سزا' عذاب زائل کرنے کو بھی کہتے ہیں اور سزا آرام اور لذت کو زائل کرتی ہے اس لیے

اس کوعذاب کہتے ہیں۔ شان نزول

امام ابن جربرطبری این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس کی رائے سے ہے کہ آیت ان يبوديوں كے بارے ميں نازل ہوئى ہے جنہوں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كے زمان ميں مدينه ميں ايك محلّم بناليا تھا' بير سول الله صلى الله عليه وسلم كى نبوت كا الكاركرتے تقے اور كفر يرمر محتے ۔ ان

کی مذمت میں بدآیات نازل ہوئیں حضرت ابن عباس رضی الله عنها نے فرمایا کدرسول الله صلی الله علیه وسلم اس پرحریص تھے كدسب لوك ايمان لے تمين اور ہدايت ميں آپ كى اجاع كرين تب الله تعالى نے آپ كويي خبر دى كدو بى لوگ إيمان لا كيس م جن کے لیے ازل میں ایمان لانا مقدر ہو چکا ہے اور وہی لوگ گراہ رہیں مے جن کے لیے ازل میں شقاوت کمی جا چکی ہےاور حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے اس سے وہ کفار مراد ہیں جو بدر میں قل کئے گئے۔

(جامع البيان ج اص ٨٨ مطبوعه وارالمعرفة 'بيروت' ٩٠٨١ه )

علامه بضاوي لکھتے ہیں:

اس آیت ہے معین کا فرمراد ہیں مثلاً ابولہب ابوجہل ولید بن مغیرہ اورعلاء یہوو۔

(انوارالتزیل ص ۱۲ (دری) مطبور مطبع سعیدی کراچی)

الله تعالیٰ کے کلام کے قدیم ہونے پر معنز لہ کا اعتراض اور اس کا جواب

معتزلہ سے کہتے ہیں کہ مملے ابولہب وغیرہ نے تفرکیا کھر اللہ تعالیٰ نے بی خردی کدانہوں نے تفرکیا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کا بیکلام ان کے گفر کے بعد حادث ہوا' لبندا قر آن حادث ہے' اہل سنت اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کاعلم بھی حادث ہونا چا ہے کیونکہ جب انہوں نے کفر کیا تب ہی اللہ کوان کے کفر کرنے کاعلم ہوا اور اگر ان کے کفر کرنے سے پہلے پیلم ہو کہ انہوں نے کفر کرلیا ہے تو بید داقع کے خلاف ہے اور اگر پہلے بیعلم تھا کہ وہ کفر کریں گے اور پھر بیعلم ہوا کہ انہوں نے کفر کرلیا ہے تو اس کے علم میں تغیر آعمیا اور ہر متغیر حادث ہوتا ہے تو اس طرح اللہ کاعلم بھی حادث ہو جائے گا حالا نکد معتز لہ کے

نزویک بھی اللہ تعالی کاعلم قدیم ہے اس کا جواب سے ہے کہ اللہ تعالی کاعلم از ل میں '' لاہشو ط شنی '' کے مرتبہ میں ہا اوراس میں ماضی عالی اوراستقبال کی اضافات نہیں ہیں اوران اضافات کے تغیر ہے اصل صفت علم میں تغیر پیرائیس ہوتا 'مثلا از ل میں اللہ تعالی کو اور استقبال کی اضافات نہیں ہیں اوران اضافات کے تغیر ہے اس کا ماضی ہوگا تو اس کی اور تعییر ہوگی حال ہے تعلق ہوگا تو اور تعبیر موگی اور مستقبل سے تعلق ہوگا تو اور تعبیر ہوگی لیخی ابولہ ہے کفر کرے گا وہ کفر کردیا ہے وہ کفر کر چکا ہے نیے متعلق میں ہوگا تو اور تعبیر ہوگی لیخی ابولہ ہے کہ مثلاً ایک فیض ایک ستون کے کردگوم رہا ہے تو بھی وہ ستون اس کے سامنے ہوگا ہو ہے کہ مثلاً ایک فیض ایک ستون کے کردگوم رہا ہے تو بھی وہ ستون اس کے سامنے ہوگا ہمی چھے' بھی وہ ستون اس کے سامنے ہوگا ہمی ہوگا تو ان تعلقات میں تغیر ہے اس فیض کی ذات میں تغیر نہیں ہوگا ای طرح اللہ کا کام نصی بھی کے علم کا تعلق جب وہ تغیر ہوگا تو ان تعلقات میں تعلق جب اس فیض کی ذات میں تغیر نہیں ہوگا 'ای طرح اللہ کا کام نصی بھی ابولہ ہو کا ابولہ ہو کا تو ان تعلقات میں ہوگا تو ان تعلقات میں تعلق جب کام جو کلام نصی ہے ہوئے ہیں ہوگا 'ای طرح اللہ نے بیں ہوگا 'ای طرح اللہ نے بیں ہوگا 'ایولہ ہو کے جواب کے خیر اور اس کی صفت کلام جو کلام نصی ہے اس میں کوئی تغیر اوران کا بھی جواب ہے گاران شاہ اللہ اس کی مواب ہے ہوئے ہیں ہوگا ہوں کے ہیں ہوگا ہوئے ہیں ہوگا نہ کے ساتھ میں خات ہیں ہوگا ہوئے ہیں اور قدیم کا مفتلی ہیں ہوگا ہوئے گئی ہوئے جس میں کی میں دوضا حت اور اس پر بحث اپنے مقام پر آئے گی۔

ہوان شاء اللہ اس کی مزید وضاحت اور اس پر بحث اپنے مقام پر آئے گی۔

ہوان شاء اللہ اس کی مزید وضاحت اور اس پر بحث اپنے مقام پر آئے گی۔

ہوان شاء اللہ اس کی مزید وضاحت اور اس پر بحث اپنے مقام پر آئے گی۔

اللہ تعالیٰ نے ابولہب اور دیگر جن کفار کے متعلق خبر دی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائمیں گے ان کا ایمان لا نامکن بالذات اور متنع بافیر ہے ان کا ایمان لا نامکن بالذات اس لیے ہے کہ وہ ایمان لانے کے مکف میں اورمتنع لذانہ کے ساتھ مکف کرنا

مستع ہالغیر ہے ان کا ایمان لانا مسن بالذات آل ہے ہے الدوہ ایمان لائے۔ سیح نہیں ہے کیونکہ وہ انسان کی وسعت میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

لَايُكِيِّكُمْ الله نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَمْ أَرَابِتره وَ ٢٨٦) الله تعالى سي خص كواس كي طاقت سے زيادہ مكفف نہيں

اورمتنع بالغیر اس لیے ہے کہ اللہ تعالی نے خمر دی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائمیں گئے اب اگر وہ ایمان لے آئیں تو اللہ تعالی کی خمر کا ذب ہونا محال بالذات کو کی خمر کا ذب ہونا محال بالذات کو مسترز م ہے اور جومکن محال بالذات کو مسترز م ہے اور جومکن محال بالذات کو مسترز م ہے اور جومکن محال بالذات کم مسترز م ہے اور جومکن کال بالذات کم مسترز م ہے اور جومکن کالے بالذات کم مسترز م الحکال کا ایمان لانا ممکن مسترد مالئے ہے۔

محال بالذات نے ساتھ مکلّف کرنے پر علامہ بیضاوی کی دلیل اوراس کا جواب محال بالذات نے ساتھ الرجم الانتشار

علامہ بیضادی نے بیرکہا ہے کہ تکلیف بالمحال عقلاً جائز ہے کیکن تتج اوراستقراء (جبتجو اور تفتیش) سے بیر ابت ہے کہ
تکلیف بالمحال واقع نہیں ہے جواز عقلی پر انہوں نے بیدولیل دی ہے کہ اگر ابولہب مثلاً ایمان لانے کا مکلف ہوتو وہ پورے
قرآن پر ایمان لانے کا مکلف ہوگا اور پورے قرآن میں ''لایو صنون'' بھی ہے بعنی وہ ایمان نہیں لائے گا اوراس کی تقدیق
تب ہوگی جب وہ ایمان قد لائے تو وہ ایمان لانے اور ایمان نہ لانے کا مکلف ہوا' اور بیا جنم ع تقیصین ہے جو محال بالذات
ہے 'لہذا تا ہت ہوا کہ ابولہب محال بالذات کا مکلف ہے' لین علامہ بیضاوی کی اس تقریر کا نقاضا بیہ ہے کہ محال بالذات کے
ساتھ مکلف کرنا صرف عقلاً جائز بی ٹیمیں بلکہ واقع بھی ہے اور پیٹووان کی تقریح کے خلاف ہے۔
ساتھ مکلف کرنا صرف عقلاً جائز بی ٹیمیں بلکہ واقع بھی ہے اور پیٹووان کی تقریح کے خلاف ہے۔

اس تقریر کا جواب یہ ہے کہ ابولہب مثلاً ایمان لانے کافی نفسہ مکلف ہے اس نے قطع نظر کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے

تعلق "لا يومنون "فرمايا ب اوراس آيت ب صرف نظر كرك في نفسه اس كاليمان لا ناممكن بالذات ب اوروه اي اعتبار ے ایمان لانے کا مکلف بے اور کسی چیز کے ہونے یا نہ ہونے کی خبر دینے سے وہ چیز نفس امکان سے خارج نہیں ہوتی مثلاً

فرض سیجئے اللہ تعالیٰ کو زید کے متعلق علم ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھے گا' اب زید کا نماز پڑھنا محال موگا' کیونکہ اگروہ نماز پڑھ لے تو الند تعالی کاعلم جہل ہے بدل جائے گا اوراللہ تعالی کا جہل محال بالذات ہے تو اب بیٹیس کہا جاسکتا کہ زید کونماز پر سے کا مکلف

کرنا محال کا مکلف کرنا ہے کیونکہ اس کے نماز پڑھنے کا محال ہونا اللہ تعالیٰ کے علم کے اعتبارے ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم ہے قطع

نظر فی نفسه اس کا نماز پڑھناممکن ہے اور وہ ای اعتبارے نماز پڑھنے کا مکلف ہے خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالٰ نے جس چز کے عدم وقوع کی خبروی یا اس کوجس چیز کے عدم وقوع کا علم ہے اس کے وقوع کا مکلف کرناممکن بالذات اور ممتنع بالغیر ہے اور اس

کے ساتھ مکلّف کرنا جائز ہے اوراس چیز کا واقع ہونا محال بالغیر ہے کیونکہ وہ اللہ کے کذب یا اس کے جہل کومنتلز م ہے اور پیہ دونوں محال بالذات میں۔ بدواضح رہے کدا شاعرہ کے نزدیک محال بالذات کا مکلف کرناضجے ہے اور ماتریدیہ یہ کے نزدیک محال

بالذات كالمكف كرنا صح نبيس بإدرا كثر شوافع اشاعره بين ادرا كثر احتاف ماتريديه بين -جن كاايمان نه لا نا مقدر أبو چكا ہے ان كوتبليغ كرنے كي وجه

اگریہ سوال ہو کہ جب بید کفار تبلغ کے باوجود اسلام قبول نہیں کریں گے تو گھران کو تبلغ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس

کا جواب یہ ہے کداگر ان کوتیلیغ ند کی جائے تو ممکن ہے وہ قیامت کے دن بیرعذر پیش کریں کہ ہم کوتیلیغ ہی نہیں کی گئی ہم اسلام کیے لاتے؟ للذاان پر جحت تمام کرنے کے لیے ان کو بلیغ کی گئی دومرا جواب یہ ہے کہ وہ اسلام قبول کریں یا نہ کریں ان کو تبلیغ كرنے سے رسول الله علي وسلم كو بهر حال أواب حاصل مواريكي وجه ب كه الله تعالى في فرمايا: " مسواء عليهم. ان

ك لي برابر ب "بينين فرمايا: " سواء عليك. آپ كان مين برابر ب " جيما كربت برستول كم تعلق فرمايا:

وَ اِنْ تَكَاْ عُوْهُوْ إِلَى الْهُانِ لِاَيَتَيْهُوْ كُوْسِوَ ٱلْوَعَيْكُوْ<sub>وْ</sub> ادر (اے مشرکو!) اگرتم اینے بتوں کو اپنی ہدایت کے

أَدَعُوْتُهُوْهُمُّ أَمْراً نُتُوصاً مِتُوْنَ ۞ (الامراف: ١٩٣) لي پاروتو ده تمبارے يجھے نه آھيں گ (لبذا) تمبارے ليے برابر ہے كہتم ان كو يكارويا چپ رہو O

اگراس آیت ہے معین کفار مراد ہوں جیسا کہ حضرت انس کی روایت ہے یا جس طرح علامہ بیضاوی نے نقل کیا لیے کہ اس سے ابولہب ابوجہل وغیرہ مرادین تو بیرسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کامٹجزہ ہے کہ جن کے ایمان مدلانے کی آپ نے پہلے خبر

دے دی ہے وہ مہر حال ایمان نہ لاسکے اور کفریر ہی مرے۔

جب کفار کے دلوں پرمہر لگادی گئی تو پھران سے مواخذہ کیوں؟ اس جگہ بیاعتراض ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالی نے کفار کے دلوں اور کا نوں پرمہر لگادی اور ان کی آٹھوں پر پروے ڈال

دیتے تو ان کے لیے اسلام کے دلائل برغور وفکر کرنا اور اس کوسٹنا اور دیکھنا ممکن بندر ہا تو آس صورت میں اگر وہ ایمان ندلا کے تو اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ اس کا جواب میر ہے کہ جب کفارا پنے باپ دادا کی اعماق تقلید میں رائح ہو گئے کفر اور معصیت ے والبانہ محبت کرنے لگے اور ایمان اور عبادت الی کو بہت برا جائے لگے اور اسلام کے دلائل میں غور وفکر کرنے سے اعراض اورامناع پر ڈیٹے رہےاورا پی بے جاضداور ہٹ دھرمی ہے بازنیآئے تو انڈتعالی نے ان کی اس سرکشی اور ہٹ دھری کی سزا میں ان کے دلوں اور د ماغوں کو ایما بنا دیا کہ وہ قبول حق کے قائل شدرہے اور کان حق کی سماعت سے عاری ہو گئے اس کیفیت کو

ل امام ابولعيم في ولائل المدوة من الحلاح روايت كياب-منه تبيار القرآن

MI

الله تعالی نے ان کے دلوں اور کانوں مرم پرلگانے کے ساتھ تعبیر فرمایا' اور انسان کی آنکھ خارج میں اور اینے نفس میں جس صلاحیت سے دلائل تو حید دئیستی ہےان کی آنکھوں سے وہ صلاحیت سلب کر لی ادراس کوان کی آنکھوں پر بردہ کے ساتھ تعبیر فر مایا' ورنہ حسی طور بران کے دلوں اور کا نوں بر کوئی مہرتھی اور نہان کی آٹکھوں بر کوئی بردہ تھا۔

الله تعالی نے کفار کی مسلسل ہے دھری اور عناو کی سزا میں ان سے قبول حق کی استعداد سلب کر کی اس کو الله تعالی نے حسب ذيل آيتوں ميں طبع 'اغفال اور اقساء ہے تعبیر فر مایا ہے:

یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کا نوں اور آنکھوں پر ٱۅڸٙؠڬ۩ٚؽڹؽڹؘڟؠػٳٮڷؗۿۘۼڮڠؙڷؙٛۏؠۣۿؚڂۉڛۜڡٝۼۿڂ وَأَبْصَارِهِمْ عَ (الْحَل: ١٠٨) الله نے مہراگا دی ہے۔

اورآپ اس کی اطاعت نہ کریں جس کا دل ہم نے اپنی وَلاَ تُطِعْ مَنْ أَخْفُنْنا قُلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا . (اللهف: ٢٨)

یادے عافل کردیا۔

فَيَمَا نَفُونِهِ وُرِيْكَا تَهُوْلُكُنَّهُ وُرَجَعَلْنَا كُلُوبُهُو تو ان کی (اتنی بوی) عہدشکن کی دجہ ہے ہم نے ان پر لعنت کی اوران کے دلول کو پخت کر دیا۔

فسية على (المائدة: ١٣) ہم نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالی نے کفار کی سرکشی اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے مہ طور سز اان کے دلوں اور کا نول کو قبول حق کے قابل ندر ہنے دیا' اس کی دلیل حسب ذیل آبات ہیں:

پھران کےعبد تو ڑنے' اللہ کی آبات کا انکار کرنے' انبیاء فَيمَا نَقْضِهُ مِينَا قَهُمُ وَكُفْ هِمْ بِالْبِ اللهِ وَقَيْلِمُ (علیم السلام ) کو ناحق قتل کرنے اور یہ کہنے کی وجہ سے کہ

الْأَنْهَيْآةَ بِغَيْرِ حَقِّ وَقَوْلِمُ قُلُوْمِنَا غُلُفٌ مِنْ طَمَعَ اللهُ مارے دلوں برغلاف ہیں (بیغلاف نہیں) بلکہ اللہ نے ان عَلَيْهَا بِكُفُرِهِ وَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قِلْيُلَانَ ذَبِكُفُرُ هِمُودَةُولِمُ عَلَى کے کفر کی وجہ سے ان کے ولوں بر مبرلگادی تو ان میں سے مُرْيِم بِهُمَا فَأَعَظِمُا لَ (الساء: ١٥١ ـ ١٥٥) ایمان نہیں لائیں گے گرتھوڑے O اوران کے کفراور مریم پر

بہت بڑا بہتان ہاندھنے کی دحہ ہے بھی 0 اور اگر الله ان میں کوئی بھلائی حانتا تو ان کو ضرور

وَلُوْعَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّاسْمَعَهُمْ ﴿ (الانتال: ۲۳) سنادیتا۔

مر گر نہیں! بلکہ ان کے کرتو توں نے ان کے دلول یر كُلَّابُكُ كُانَ عَلَى قُلُوْ بِهِمْ مَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ۞ (المطقفين: ١١٧) زنگ چرْھاديا0

امام ابن ماجدا بني سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

حضرت ابو جريره رض الله عنه بيان كرتے جي كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: جب موس كوئى كناه كرتا ہے تواس ك دل ميں ايك سياه نشان موجاتا ہے اس اگر دوتو بركرے اس گناه سے باز آئے اور استغفار كرے تو اس كا دل صاف موجاتا ہےاوراگر وہ زیادہ گناہ کریے تو وہ سیاہ نشان زیادہ ہوجاتے ہیں اور یہی وہ زنگ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر

فرمايا ب: "كُلَّادِيْلُ وَأَن عَلَى قُلُوْيِهِمْ هَاكَانُوْا يَكُسِبُونَ ٥ " (الطفين: ١١٠)-(سنن ابن ماجیص ۳۱۳ مطبوعه نورمجه کار خانه تنجارت کت کراحی )

اس حدیث کوامام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔ (منداحمہ نع من ۴۹۷ مطبوعہ کمنب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ)

Marfat.com

تبياء القرآء

جلداول

وقفالازم

حافظ سیوطی نے اس صدیث کوامام احمد امام عبد بن حمید امام حاکم امام ترفدی (موخرالذ کراماموں نے اس حدیث کو محص سند سے روایت کیا ہے) امام نسائی امام ابن بلجہ امام ابن جریز امام ابن حمیان امام ابن المنز را مام ابن مروویہ اور امام بیبق کی ''شعب الایمان' کے حوالوں سے ذکر کیا ہے۔ (الدرالم کورج ۲۵ مام ۲۵۰ مطبوع کتیہ ایت الذرائی اران)

ہر چند کہ اس صدیث میں ہیر بیان کیا گیا ہے کہ معصیت ہے مومن کے دل پر ذبگ چڑھ جاتا ہے اور اگر معصیت سے تو بہ نہ کی جائے تو دہ زنگ اور زیادہ ہوجاتا ہے تاہم اس صدیث سے بیر قیاس کیا جاسکتا ہے کہ جب معصیت سے دل پر زنگ جڑھ جاتا ہے اور معصیت پراصرار سے دہ زنگ زیادہ ہوجاتا ہے تو کفراوراس پراصرار اور ہٹ دھرمی سے تو دل بہطریق اولی مکمل طور پرسیاہ اور تاریک ہوجاتا ہے اور دل کی بیرسیابی اور تاریکی کفار کی اپنی شامت اعمال کی وجہ سے بالند کا ان پر کوئی ظلم اور جو زئیس ہے۔

رتار کی جوجاتا ہے اور دل کی بیسیابی اور تاریلی کفار کی اپنی شامت اعمال کی دجہ سے ہے اللہ کا ان پرکوئی علم اور جور میس ہے۔ ملب کی تعریف تلب گوشت کا ایک صنو بری عضو ہے جس کا کام خون کو تمام جس میں پہنچانا ہے دل کے چیلنے اور سکڑنے سے پورے

گلب نوست گا کیک سعوبری مصوبے بس کا کام مون او نمام بس میں پہچانا ہے دل کے پیسینے اور ستر ہے ہیں جہ پورے جم میں خون گردش کرتا ہے اور جب طب اور میڈیکل سائنس کی زبان میں دل کا لفظ استعال کیا جائے ہوتا ہے اور ادب اور روز مرہ گفتگو میں دل کے لفظ ہے عقل کا ارادہ کیا جاتا ہے کیونکہ سوچ و بچاڑ غور وفکر اور علم اور ادر اک کامکل عقل ہے اور ان طب اور میڈیکل سائنس کی کتاب نہیں ہے بلکہ رشد وہایت کی کتاب ہے اور اس میں عرب کے عام روائح اور اسلوب کام کے مطابق خطاب کیا گیا ہے اس لیے قرآن کی زبان میں قلب سے عقل ہی مراد ہوتی ہے اس پر مزید قصیل کے لیے دشرح کی حصل میں جلد اور ان کا مطالعہ فرمائی کی تفسیر میں ہم کے لیے دشرح کی حصل میں جلد میں اور اسلوب کام کے مسلم ' جلد رائع کا مطالعہ فرمائی گیا گوٹ گھٹھ گوٹ کیٹھ میں گوٹ کی تعمیر میں ہم اس برائ کی سائل کی انگیر میں ہم اس برائ میں اور اسلام کا مائی کے مسلم ' جلد رائع کا مطالعہ فرمائی میں ۔

علامه بيضاوي لکھتے ہيں:

اورتلب ، مراد ملم كالحل باور مجى تلب كا اطلاق كياجاتا باوراس عقل اورمعرفت مراد موتى ب جيسا كمر آن

مجيد ميں ہے:

لِكَ فِي الْمِلِكَ لَذِي لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ . (ت: ٢٥) بِرشك ال قرآن مين ال فخف كے ليے نفيحت بے جس كے ياس عقل اور معرفت ہو۔

(انوارالتزیل م ۲۵ (دری)مطبوعه طبع سعیدی کراچی)

## وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ امَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْأَخِرِ

اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لے آئے ' حالانکہ وہ

وَمَاهُمُ بِمُؤْمِنِيْنَ ©َيُخْدِعُونَ اللهَ وَالَّذِيْنَ امْنُوْا °َوَمَا

مؤى نبيل بين وه (به زم خويش) الله كو اور ايمان والون كو دعوكه دية بين اور (در حقيقت) وه مرف مرور و و مريسم و مرور كار و و و مرفع الله و في المورد و مرفع المورد و مرفع المورد و مرفع المورد و في المورد و مرفع المو

بچاعون إلا انفسهم وها بشعرون (فی فلو برام مرض) این آب کو دورکد دیة بین ادر ده اس کا شور نیس رکت ۱ ان کے دار ک

تبيأر القرآر

جلداول

## فَزَادَهُمُواللهُ مُرَضًا وَلَهُمُ عَذَابُ الِيُعُونِ مَا كَانُوْ ايكُنِ بُوْنَ

کو زیادہ کر دیا' اور ان کے لیے درد ناک عذاب بے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے 0 اللہ تعالیٰ نے اس سورت کوقر آن مجید کے بیان سے شروع کیا اور یہ فرمایا: یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے' چرتین آ بیوں میں متقین کی پانچ صفات بیان کیں' اس کے بعدووآ بیوں میں کفار کا بیان کیا جومتقین کی ظاہراً اور باطناً ضعہ ہن' پھراس کے بعداب تیرہ آیتوں میں منافقین کا بیان فرمایا ہے جو کفراورایمان کے درمیان ندبذب تنظئریذ بان ہے ایمان لائے اور دل سے ایمان نہیں لائے سیکفر کی بدر ین تم ے اور اللہ تعالی کے نزد یک سب سے زیادہ مبغوض بے کیونکہ انہوں نے کفریر ایمان کاملع جڑھایا' دھوکہ اور فریب ہے کام کیا اور در بروہ مسلمانوں کے ساتھ استہزاء کیا' ای لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے خبث' جہل ان کے فریب اوران کی ہٹ وحرمی کا طویل بیان فرمایا ان کی کئی مثالیس بیان فرما کیں اور بیاعلان فرمایا کدمنا فق جہنم کےسب سے نیلے طبقے میں رہیں گے۔

''و من الناس'' میں جن لوگوں کا ذکر فرمایا ہے بیرمنافقین کی وہ جماعت ہے جونز ول قرآن کے زمانہ میں تھی ان میں برا منافق عبداللہ بن ابی بن سلول تھا' ان میں اکثر یہودی تھے جومطلب برآ ری کے لیے دقتی طور پر بدخا ہرمسلمان ہو گئے تھے۔ "البوم الاحو" سے مرادحشر سے لے كرغير متابى مدت بے ياروزحشر سے لے كرجنتيوں كے جنت ميں اوروز فيوں

کے دوزخ میں جانے کا زماندمراد ہے۔

منافقین نے خصوصیت سے بیکها کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے کونکم بہود یول کا درحقیقت الله پر ا پیان قعاند آخرت پر الله پرایمان اس لیے نہیں تھا کہ وہ کہتے تھے کہ حزیز اللہ کا بیٹا ہے اس لیے وہ مشرک تھے اور آخرت پراس لیے ایمان نہیں تھا کہ ان کا اعتقاد تھا کہ جنت میں بیبود بول کے سوا اور کوئی داخل نہیں ہوگا' اس لیے انہوں نے ملمع کاری کے لیے اللہ اور آخرت پر ایمان کا ذکر کیا تا کہ سلمان میں مجھیں کہ وہ یہودیت سے تائب ہوکر خالص مسلمان ہو گئے ہیں۔

الله تعالیٰ نے ان کارد کرتے ہوئے فرمایا: وہ مومنہیں ہیں' یعنی وہ ان سے اور مخلص مسلمانوں میں داخل نہیں ہیں' جن کا بیعقیدہ ہے کہاللہ تعالیٰ ان کی خلوت اور جلوت برمطلع ہے' کیونکہ منافقین بعض طاہری عبادات کر لیتے تھے اور بیزعم کرتے تھے کدان سے ان کا رب راضی ہوجائے گا' اس کے بعد حرص' طمع' شراور فساد اور مسلمانوں کے ساتھ خیانت اور دسیسہ کاری میں مشغول رہتے تھے' جبیبا کہاس کے بعد کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کے فتنہ اور فساد کو تفصیل سے بیان فر مایا ہے۔

منافقین کےاللہ اورمسلمانوں کو دھو کہ دینے کےسلسلہ میں اعتراضات کے جوابات

''بخادعون''کالفظ''خدع''سے بنائے''خدع''کامعنی ہے:کس فخص کے ساتھ کئے ہوئے مکروفریب یا سازش کو مخفی رکھ کراس سے خیرخواہی اور ہمدردی کا اظہار کرنا' جس کا خلاصہ ہے: اس کو دھو کہ وینا' اور''یسنعسا ۵ عسو ن'' چونکہ باب "مفاعله" سے ہے اس لیے اس کامعنی ہے: ہر فرین کا دوسر فرین کو دھو کہ وینا۔

منافقوں کامسلمانوں کو دھوکہ دینا ہیتھا کہ وہ مسلمانوں پر بینظا ہر کرتے تھے کہ وہ مومن ہیں اور اپنے کفر کو گفی رکھتے تا کہ سلمانوں کے خفیہ منصوبوں برمطلع ہوں اور پھراس کی خبرمسلمانوں کے دشمنوں بہودیوں اورمشرکوں تک پہنچا دیں۔

اس آیت میں بیفرمایا کے منافقین اللہ اور مسلمانوں کو دھو کہ دیتے ہیں مسلمانوں کو دھو کہ دینے کی تو وضاحت ہوگئی'اب

سوال ہیہ ہے کہاللہ کو دھو کہ دینا کس طرح صحیح ہوگا' کیونکہ اللہ تعالیٰ ہے کوئی چیز شخی نہیں ہوتی اور نہ وہ خوداللہ کو دھو کہ دینے کا قصد جلداول تبيان القرآن

كرتے تنے اس كا جواب بيرے كه يهال لفظ الله سے يہلے لفظ رسول ببطور مضاف محذوف ہے اور بير مجاز بالخذف ہے اور معني بير ے کہ وہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کو دھو کہ دیتے تھے دومرا جواب میہ ہے کہ چونکہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے نائب اور خلیفہ بین اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جومعالمہ کیا جائے وہ اللہ تعاثی کے ساتھ معالمہ ہے' اس لیے رسول

الله صلى الله عليه وملم كودهوكردينا الله كودهوكردينا ع جيها كرالله تعالى ف ان آيات مين اس كوواضح فرمايا ين مَنُ تُطِعِ الرِّسُولَ فَقَدُ أَطَأَ وَاللَّهُ \* (النماء: ٨٠) جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے بیعت عقبہ ثانيہ میں ستر انصار سے ان کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلہ میں خریدا تو الله تعالیٰ نے فر مایا:

إنَّ اللهَ الشُّكُولِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ٱنْفُسَهُمُ وَأَمْوَالُهُمْ بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں اور بأَنَّ لَهُ مُوالْجَنَّهُ مُ (التوبية الا)

مالوں کو جنت کے بدلہ میں خرید لیا۔ اكَالَّذِيْنَ يُمَالِعُونَكَ إِنْمَايُمَا يِعُونَ اللَّهُ ﴿. ے شک جولوگ آب سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی

ہے بیت کرتے ہیں۔ (ائع: ١٠) سوجس طرح آپ کی اطاعت کرنا' اللہ کی اطاعت کرنا' آپ کا خریدنا' اللہ کا خریدنا ہے اور آپ ہے بیعت کرنا اللہ ہے

بيت كرناب اى طرح آپ كودهوكدوينا الله كودهوكدوينا بهاورية معجاز في النسبة الايقاعيه "ب-

دوسرا سوال یمهان پر ہیے کہ ' یعنادعون'' باب' مفاعلہ'' سے ہادراب اس باب کے اعتبار سے اس کا متن ہے: ہر ا یک کا دوسرے کو دعوکہ دینا منافقین تو اللہ کو اور مسلمانوں کو دھو کہ دیتے تھے اللہ تعالیٰ کے حق میں پیم کہنا کس طرح درست ہوگا کہ وہ منافقین کو دھوکہ دیتا ہے' اسکا جواب ہیہ ہے کہ یہال استعارہ تمثیلیہ <sup>ل</sup>ے بیعنی منافقین کی اللہ کے سامنے ایمان کو ظاہر

کرنے اور کفر کو تخفی رکھنے کی کارروائی اور اس کی سزا میں اللہ کی منافقوں پر مسلمانوں کے احکام جاری کرنے کی کارروائی ( حالا نکدوہ اس کے نزد یک بدترین کافر ہیں ) کی مثال ایسے ہے جیسے دو شخص ایک دوسرے کو دھو کہ دینے کی کارروائی کرتے ہیں

دوسراجواب يدب كد" يخادعون "" يخدعون "كمعنى مين باوراس كومبالغة" يخادعون "كماته تجيرفرماياب-شعور كامعني

الله تعالی نے فرمایا: وه صرف اینے آپ کودعو کہ دیتے ہیں اوروہ اس کاشعور نیس رکھتے، عقل ہے جواوراک کیا جائے اس کو علم كت بين ادرحوال سے جوادراك كياجائے اس كوشعور كتے بين \_ (القره ٩) رض کی تعریف اور منافقین کے مرض کا بیان

الله تعالى في فرمايا: ان كردول مي بياري بي قوالله في ان كي بياري كوزياده كرديا\_ (البقره: ١٠)

انسان کے بدن کوالیک چیزیں عارض ہوں جن ہے اس کے مزاج اوراعتدال میں فرق واقع ہواوراس کی کارکردگی متاثر ہوجائے اس کومرض کہتے ہیں عوارض جسمانیہ میں مرض حقیقت ہے اورعوارض نفسانیہ شکا حسد بغض برائی سے محبت وغیرہ میں مرض مجازے منافقین کا مرض نفسانی تھا کیونکہ جب ہے بی صلی الله عليه وسلم مدينه منورہ تشريف لائے تھے مدينه ميں يهود يوں كى رياست جاتى ربى تقى أس تم بين ان كا دل جائيا ربتها قعااور يهي جانيا اور حسد كرنا ان كا مرض قفا أور رمول الله صلى الله عليه وسلم كا

ل ایک مرکب ، جو عالت یا کیفیت معزع موتی ہاں کواس حالت یا کیفیت سے تشبید دینا جودوسر مرکب سے معزع موری ہو۔ تبيار القرآن جلداول

اقتدار دن بدن بڑھ رہا تھا' اس ہے ان کا مرض بڑھ رہا تھا' یا بار بار وی نازل ہونے اور ان کو دن بہ دن زیادہ ا حکام کا مکلّف کرنے ہےان کا مرض بڑھ رہاتھا۔

جھوٹ کی تعریف اس کا شرعی حکم اور منافقین کے جھوٹ کا بیان

اللَّد تعالیٰ نے فر ماماً: اوران کے لیے درد ناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے O (البقرہ: ۱۰)

منافقین کا جھوٹ بیرتھا کہان کے دل میں کفرتھااور زبان ہے''امسنا'' (ہم ایمان لائے ) کہہ کرجھوٹ بولتے تھے'جوخبر واقع کے مطابق نہ ہووہ جموث سے جموث بولنا حرام ہے کیونکہ اللہ تعالی نے جموث بولنے پر درد ناک عذاب کی وعمیر سائی

ہموٹ بولنے کی ممانعت اوراس کے عذاب کے متعلق احادیث

امام ابودا ؤ دروایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اپنے آپ کوجھوٹ سے بچاؤ' کیونکہ جموٹ فجور ( گناہ ) تک کہنچا تا ہے اور فجور دوزخ تک کہنچا تا ہے' ایک محفص جموٹ بولتا ہے اور جموٹ کے مواقع تلاش كرتا ہے حتى كەاللەتغالى كے نز ديك اس كوكذاب لكھ ديا جاتا ہے۔

(سنن ابودا درج عص ٢٢٥ ، مطبوعه مطبح مجتبائي أياكستان لا بور ٥٥ ١٣٠ه)

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت حفص بن عاصم رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: نسمی آ دمی کے جموٹا ہونے کے لیے بیکا فی ہے کہ وہ تی سنائی بات کو بیان کروے۔ (صحیح مسلم ج اص ۸ مطبوعہ نور محراصح الطابع کراچی اسکا ہے)

حضرت ابو برمیرہ رضی الله عند بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: آخر زمانه میں ایسے وجال اور

کذاب ہوں گے جوتم سے ایسی احادیث بیان کریں گے جوتم نے سنی ہوں گی نہتمبارے باپ دادانے' تم ان سے دورر ہوُ دہ تم سے دور رہیں' کہیں وہ تم کو گمراہ نہ کردیں اور فتنے میں جتلا نہ کردیں۔ (صحیمسلم ج اس ۱۰ مطبوبہ نورمحراصح المطابع کرا جی ۱۳۷۵ھ) امام احدروایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا: اس وقت تک بندہ کا ایمان مکمل میں ہوگا جب تک کدوہ جموٹ کوترک نہ کردے حتی کہ نداق میں بھی جموث نہ بولے اور ریا کوترک کردے خواہ وہ اس میں سادق جو\_ (منداحرج من ۳۵۴٬۳۹۴ مطبوع کمتب اسلام) بیروت ۱۳۹۸ ه

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صبح کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسکم نے بیان فرمایا: میں نے رات کوخواب میں دیکھا ہے کہ جبرائیل اور میکا ئیل میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ارض مقد سہ میں لے گئے' میں نے دیکھا دہاں ایک آ دمی بیٹھا ہوا تھا اور دوسرا آ دمی اس کے پاس کھڑا ہوا تھا جس کے ہاتھ میں لو ہے کا آ نکڑا تھا' اس نے وہ آ نکڑا اس کی باجھ میں داخل کیا اور آئکڑے ہے اس کی باچھ کو تھینج کر گدی تک پہنچا دیا' مجروہ آئکڑا دوسری باجھ میں داخل کیا اور اس باچیکو گلری تک پہنچا دیا' اتنے میں پہلی باچیل گی اور اس نے پھراس میں آگرا ڈال دیا' (ال قولہ ) جبرئیل نے کہا: جس فخص کی باچیر میماژ کر گدی تک پہنچائی جارہ بی تھی یہ دو چھس ہے جوجھوٹ بواٹا تھا' مجراس سے وہ جھوٹ نقل ہو کے ساری دنیا میں پھیل جا تا

تها اس کوقیامت تک ای طرح عذاب دیا جاتار ہے گا۔ (میج بناری نام ۱۸۵ مطبور فرقم اس الطالح کراچی ۱۳۸۱ه) جھوٹ بولنے کی رخصت کے مواقع

حیدا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ کذب حرام ہے لیکن طال اور حرام کرنے کے احکام شارع کے اختیار میں ہیں اللہ تعانی جس چیز کو جاہے طال کردے اور جس چیز کو جاہے حرام کردئے اللہ اور اس کے رسول نے کذب کو حرام قرار دیا ہے لیکن

عماں من پیرو ہو ہے عمال روے دوں من پیرو ہو ہے وہ م اورے مصادروں کے عداب وہ م اوروں ہے ہیں: بعض مواقع پرانتداوران کے رمول نے کذب کی اجازت دی ہے۔امام تر قدی دوایت کرتے ہیں: عبر اسب ماء بنت بندید قالت قال د صول الله مسلم حضرت اساء بنت بزیررض الندعنها بمان کرتی ہیں کہ

عن اسماء بنت يزيد قالت قال رسول الله حفرت اساء بنت يزيرض الله عليه وسلم لا يحل الكذب الا في ثلاث مول الله عليه وسلم لا يحل الكذب الا في ثلاث موثوث بولنا جائز نبيل بهذا!) ايك فخض ا في يوى كوراضى المحرب والكذب ليصلح بين الناس. محرب الكذب المحرب والكذب ليصلح بين الناس.

( ہان زندی میں ۱۸۷ مطور قدومی کار خانہ تبارت کت سمائی) (۳) لوگوں میں سلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ جان کال اور عزت بچلے نے کے لیے جھوٹ بو لنے کی اجازت

علامه شامی 'احیاء العلوم'' کے حوالے سے لکھتے ہیں:

مان مان مان معلی اور کار میں اور کار بیادہ کار میں ہورہ کیا جا سکتا ہوا س میں جموع بولنا حرام ہے اور اگر سمی میک ہروہ نیک مقصد جس کوصد ق اور کذب دونوں ہے حاصل کیا جا سکتا ہوا س میں جمعوف بولنا حرام ہے اور اگر سمی میک

مقصد کوصرف جموٹ ہولئے سے حاصل کیا جاسکا ہواور وہ مقصد مباح ہوتو اس کے لیے جموٹ بولنا مباح ہے اور اگر کمی نیک مقصد کوصرف جموٹ ہولنا مباح ہے اور اگر کمی نیک نے سے مصل کیا جاسکا ہواور وہ مقصد واجب ہوتو اس کے لیے جموٹ بولنا واجب ہے مثلاً کمی خص سے دیم مسلمان کوتل کر رہا ہے یا ایڈ او پہنچا رہا ہے اور وہ جموٹ بولنا واجب ہے اس طرح آگر فلا کم اس سے کی مسلمان کی امانت چھین چاہتا ہے تو اس کے لیے جموٹ بولنا واجب ہے اس طرح الرائی میں بیلی کرانے کے لیے اور کمی مسلمان کی امانت چھین چاہتا ہے تو اس کے لیے جموٹ بولنا واجب ہے اس طرح اگر فلا کم اس سے کس مسلمان کی امانت چھیوٹ بولنا جائز ہے اس طرح آگر کی خص نے جہوٹ کرنے کیا یا شراب بی یا حاکم اس سے متعلق سوال کرت تو اس کے لیے بیر کہنا جائز ہے کہ بدکام میں نے نہیں کیا کہ کو ککہ یہ کام ہم چند کہ بدح حالی ہے کین اس کا اظہار کرنا ایک اور بد یکھنا چاہتے کہ جموث بولنے پر جو خرابی مترتب ہور تی ہے آیا وہ وہ چوٹ بول کسی مسلمان کا بیا متر شائع ہوتا ہے تہ جموث بولن مترتب ہوتو جموث نہ بولنے وہوٹ بولن کے لیا مترتب ہوتو جموث نہ بولنا واجب ہوت کہ اس کے اور دو ہمرے مسلمان کا جن کی حالات کی بولنا واجب ہوت کی جموث نہ بولنا جائز ہوئ کی حالات کی جائز کی مال اور عزت بچانے کے جموث بولنا جائز ہوئ کی اس کا اور دو سرے مسلمان کی جائن مال اور عزت بچانے کے جموث بولنا جائز ہوئ وہوٹ بولنا واجب ہوت کی جموث نہ بولنا واجز سے کہ جموث بیان مال اور عزت بچانے کے جموث بولنا واجب ہوت کی جموث بولنا واجب ہوت کی جموث بولنا واجب ہے کہ جموث بولنا واجب ہوت بچانے کے جموث بولنا واجب ہوت بچانے کے جموث بولنا واجب ہے کہ جموث بولنا واجب ہوت بچانے کے جموث بولنا واجب ہے کہ جموث بولنا واجب ہوت بچانے کے جموث بولنا واجب ہوت بچانے کے جموث بولنا واجب ہوت بیاتے کے جموث بولنا واجب ہوت بچانے کے جموث بولنا واجب ہوت بچانے کے جموث بولنا واجب ہوت کے جموث بولنا واجب ہے کہ جموث بولنا واجب ہوت بیاتے کے جموث بولنا واجب ہے کہ جموث بولنا واجب ہوت کے کہ جموث بولنا واجب ہے کہ جموث بولنا واجب ہے کہ جموث بولنا واجب ہوت کے کہ جموث بولنا واجب ہوتا ہے کہ کی مسلمان کا پی کی مال کی کی کو کے کائی کے کہ کو کی کے کہ کو کی کو کی کے کہ

. نعراورمبالغه میں جھوٹ کا جواز

کی بات میں ممالذ کرنا جھوٹ ٹیمیں ہے جیسا کہ کوئی شخص کے: میں تمہارے پاس ہزار بار گیا ہوں' لیتی بار بار گیا ہول' مبالنہ کے جواز پراس حدیث سجی میں دلیل ہے: ''اہا ابو جھھ فلا یضع عصاہ عن عاتقہ'' ۔ 'رضی مسلم جام ۲۸۳ مطبوعہ یا علامہ سرد محداش ابن عابد بن شامی متو فی ۱۲۲ ھردائجارج ۵ میں ۲۵۔ مطبوعہ مطبعہ عثانیا سٹیول' ۳۲۷ھ

اصع المطابع کرا چی)'' لیکن ابوجهم تو اینے کند ھے ہے لاٹھی ا تار تا بی نہیں'' یعنی وہ بیوی کو بہت مارتا ہے' اسی طرح شعر میں بھی جھوٹ جائز ہے جبکہ اس کومبالغہ پریند تمول کیا جا سکے' جیسا کہ بیشعر ہے :

انا ادعوك ليلا ونهارا ولا اخلى مجلسا عن شكرك

"میں دن رات تمبارے لیے دعا کرتا ہوں' اور برمجلس میں تمباراشکرا دا کرتا ہوں''۔

علامہ رافعی اورعلامہ نووی نے ان وونوں صورتول کو جائز لکھا ہے۔(ردالختاری ۵ س سے ۲۵، مطبوعہ مطبعہ عثانیہٰ انتبولُ ۱۳۷۷ھ) ہر چند کہ علامہ شامی نے علامہ رافعی اور علامہ نووی کے حوالے سے شعر میں بغیر مبالفہ کے بھی جھوٹ بولنا جائز کھھا ہے لیکن ہمارے مزد کیک اگر مبالغہ نہ ہوتو چھر شعر جھوٹ بولنا جائز جمیں ہے' کیونکہ مبالفہ کے لیے تو حضرت ابوجہم کی حدیث

اصل ہےاورشعر میں جموٹ کے جواز پرکوئی دیکن ٹیمیں ہے۔ تحریض اور تو ریہ میں جھوٹ بولنے کا جواز

جمہور فقبهاء اسلام نے تعریف اور تو رہیے کے طور پر جموٹ بولنا جائز لکھا ہے بلکہ بعض فقہاء نے بیکھا ہے کہ تعریف اور تورید میں اس قدر وسعت ہے کہ اگر تعریف اور تورید ہے کام لیا جائے تو پھر هیئة جموث بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگ' اس پر دلائل دینے سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ تعریض اور تورید کی تعریفات ذکر کردیں تاکہ عام قارئین اس بحد نہ سے مستفید ہوئیں۔۔

تعریض کالغوی معنی ہے: دوسرے پر وطال کربات کرنا۔ (المنجد)

ر سال المستور افر لین لکت بین : تعریف توبات ترباد بدید)

علامداین منظورافر لین لکت بین : تعریف توبات ترباد بدید)

علامداین منظورافر لین لکت بین : تعریف تقریخ ندکر نے کو کہتے بین اور معاریض کاسٹی چیز کا دوسری چیز ہے تو ربید

تیجنے کی گئیائش ہے : حضرت عمران بن حصین بیان کرتے بین کدرسول الشملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: معاریف میں جموث سے

تیجنے کی گئیائش ہے : خصرت عمروضی اللہ عند بیں ۔ اگر کی عورت کو اس کی عدت میں نکاح کا پیغام دینا ہوتو اس کی تصریح کہ

کرے اور تعریف کی ہے: تم بہت خوبصورت ہوئیا کہے: '' مجھے نکاح کی ضرورت ہے ۔ صدیث میں ہے ، رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم

نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عند ہے فر مایا: ''ان و ساد لا لمعویض '' تنہارا تکیہ بہت چوڑا ہے'' اور تکیہ سے ان کی نیز کا ارادہ کیا لیخی تم بہت سوتے ہوؤ حدیث میں ہے:

میں عبوضنا له ومن مشی علی الکلا جو ٹیخش تو پیش کرے گا تو ہم بھی اس کے ساتھ تعریض کرس کے اور چوخش دریا کے کنارے چلے گا ہم اس کو دریا

دین کے دروبروں میروپی کے مارک کپ کا مال مورد میں ڈال دیں گے۔

اس کی تغییر میہ ہے کہ جو مختص کمی مسلمان پر تعریف آتہت لگائے گا تو ہم اس کو تعریف اَسزادیں گے بعنی اسی سزادیں گے جو حد سے کم ہوگی اور جو مختص کسی پرصراحة تتہت لگائے گا اور تہت کی ششی پرسوار ہوکر دریا میں چلے گا ہم اس پر حد جاری کریں کے اور اس کرنسین کے میں مام میں میں مسلم کے لا اور ماہ سے تبدیرہ میں میں میں مام اُنٹریس نام کرنے تن میں مدموں

گے اور اس کو' 'حد' کے دریا میں ڈیوویں گے۔ (لیان العرب ن2 ص ۱۸۳۔ ۱۸۳ 'مطبوعہ نشرادب الحوذۃ' تم 'ایران' ۴۰۰ه ه) علامة نفتاز انی تعریض کی تعریف میں لکھتے ہیں: کلام کو ایک ایس جانب بھیرنا جومقصود پر دلالت کرے' تعریض ہے' مینی

جب اشارہ ایک جانب کیا جائے اور مراد دوسری جانب ہوتو بیٹتریفس ہے۔ (مخترالمانی ص ۲۳۱۔ ۳۳۰ مطور بیر محرکت خانہ کرائی) خلاصہ ہیہ ہے کہ جب کلام میں صراحة ایک فحض کی طرف کی فعل کا ابناد ہواور اشارہ اور مراد کوئی دوسرافخص ہوتو بیتریض

ب مثلاً کوئی بزاافسر دیرے دفتر میں آتا ہوجس سے لوگوں کے کاموں میں دشواری ہوتی ہواوراس کوصراحۃ تنتیبہ کرنا اس ک وقار اور مرتبہ کے خلاف ہوتو کوئی مختص اس سے کیچ کہ دفتر کا شاف یا کلرک دغیر دیرے دفتر آتے ہیں اور اس سے بڑا حرج

۔ توریدکامعتی چھپانااور کنامیر تا ہے۔علامہ زبیدی لکھتے ہیں:''وری المنجبر تورید'' کامعتیٰ ہے:اصل خبر کو چھپا کر پھھاور ظاہر کیا صدیت میں ہے کہ جب آپ سفرکا ارادہ کرتے تو سٹر کو چھپا کرید دہم ڈالتے کہ آپ کی اور چیز کا ارادہ کررہے ہیں۔

ر تاج العروس ج ١٥ص ٣٨٩ مطبوعه الخيرية معم ٢٠٩١ه)

علامہ تغتازانی تورید کی تعریف میں لکھتے ہیں کہ تورید کوابہا م بھی کہتے ہیں اوراس کی تعریف یہ ہے کہ ایک لفظ کے دومعنی ہوں: تریب اور بعید' اور بولنے والا کی خفی قرینہ کی بناء پر اس لفظ کا اجید معنی مراد لے اور مخاطب اس سے قریب سمجے۔

(مخضرالمعاني ص ٢٥٤ مطبوعة مير فيركتب غانه كراجي)

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حفزت ابراہیم علیہ السلام نے صرف تین ( ظاہری) جبوث بولے۔ ( سیج بزاری ج اس ۲۳۳ مطبور فروج اسح المطابع کراجی ۱۳۸۱ھ)

ال حدیث میں تو رید پر جموٹ کا اطلاق کیا گیا ہے کیونکہ وہ ظاہراً اورصورۃ جمبوٹ ہوتا ہے حقیقۂ جمبوٹ نہیں ہوتا۔

فَقَالَ إِنَّ سَيْفِيْدُ (السُّلْف ٩١) حضرت ابراتيم ن كها: من يارمون ٥

ستیم کا قریب منن ہے: جسمانی بیاراور بعید من ہے: روحانی بیار حضرت ابراہیم جسمانی بیار نہ نتے انہوں نے اس لفظ سے تورید کرکے روحانی بیاری مراد کی لینی تو م کی بت پرتی کی وجہ ہے ان کی روح بیار تھی یا ستقتبل میں بیار ہونا مراد لیا۔

النون کے ساتھ بیکام کیا ہے؟ 0 ابراہیم نے کہا: بلکان کے اس (الانباء: ۱۲۰ ) بڑے (بت) نے بیکام کیا ہے؛ آگر بدیولتے ہیں قوتم ان سے

يو چولو (

اس آیت میں '' محبیب هم هذا'' کا قریب معنی ہے: اس بڑے بت نے اوراس کا ادید معنی ہے: قوم کے اس بڑھ خفس نے 'لوگوں نے بھی مجیس کے اس بڑھے خفس نے 'لوگوں نے بھی مجیس کے اس بڑھے کہ وردیتھی کہ قوم کے اس بڑھے کہ وردیتھی کہ قوم کے اس بڑھے کہ اس بھی نہیں کو تو ڈا ہے اور آپ نے اس بڑھے کہ اس کے کیا ہے کہ ان کی قوم خود کے کہ بیاب ہت قوالی جل مجل کھی نہیں سکتے' بتوں کو کس طرح تو ڈر کتے ہیں اور ان کے طاف جمت قائم جو جائے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

دهنرت ابو بریره دخی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ایک دن دهنرت ایرا ہیم اور حضرت ساره ایک ظالم بادشاہ کے ملک یس کے اس بادشاہ کو بتایا گیا کہ اس ملک بیل ایک شخص آیا ہے اس کے ساتھ ایک عورت ہے جوتمام لوگوں سے زیادہ خوبصورت ہے ؛ ادشاہ نے حضرت ابراہیم کو بلوایا اور پوچھا کہ بیر فورت کون ہے؟ حضرت ایرا ہیم نے کہا: بیر میری بین ہے۔

(صحیح بخاری ج اص ۲۲۳، مطبوعه نورمجداضح الطابع، کراجی ۱۳۸۱ه)

''اخت'' کے دومعنی میں' قریب معنی ہے جسبی بمن اور بعید معنی ہے: دینی بمن' بادشاہ نے اس لفظ سے نسبی بمن سمجھا اور

حضرت ابراہیم نے وینی بہن کا ارادہ کیا اور بیرتور ہیہ۔ نیز امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے میں کدرسول الله کی خدمت میں آگرا یک شخص نے سواری طلب کی آپ

نے فرمایا: میں تم کواون کے بچر پر سوار کروں گا' اس محف نے کہا: یا رسول الله! میں اونٹ کے بیج کا کیا کروں گا' آپ نے فرمایا: جواونث پیدا ہوتا ہے وہ اونث کا بحیری ہوتا ہے۔ (الادب المفردص ٢٥ مطبوع مكتبدا رئيس انكدال) اس حدیث کوامام ابودا وُد شاورامام ترندی نے بھی روایت کیا <sup>ہے</sup>

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ حضرت الوطلحد رضی الله عند کا بیٹا فوت ہوگیا انہوں نے (بیول

ے) کہا:ال کے کی طبیعت کیسی ہے؟ حفزت امسلیم نے کہا:وہ پرسکون ہاور جھے امید ہے کہ اس کو آ رام ل میا اور حفزت

ا بوطلحہ نے ان کی بات کو بچے سمجھا۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۱۹۷ مطبوء نورمجمه اصح المطابع کراچی ۱۳۸۱ ھ) حضرت امسليم نے جو كہا كه " بيٹا پر سكون ہے اور جھے اميد ہے كداس كوراحت ال حَيْ" اس كا قريب معنى بيرتھا كداس كو

یپاری ہے شفاط گئی ہے اور بعید معنی میرتھا کہ وہ فوت ہوگیا اوراس کوابدی راحت مل گئی ہے مصرت امسلیم نے اس معنی کا ارادہ کیا تھا کیونکہ حضرت ابوطلحدای وقت سفر ہے آئے تھے اور وہ ان کوآتے ہی کوئی تکلیف دہ بات سنانامہیں جا ہتی تھیں' اس لئے انہوں نے صراحة پنہیں کہا کہ وہ فوت ہو گیا اور توریہ سے کلام کیا۔

امام ترفدي روايت كرتے ہيں:

حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ محابہ نے عرض کیا: یارسول اللہ! آپ ہم سے خوش طبعی کرتے ہیں' آپ نے فر مایا: میں حق کے سواا ور کچینیں کہتا۔ (جامع تر ذی ص ۱۹۳ ، ۱۹۲ مطبوعہ نور محد کارخانہ تجارت کب کرا چی )

اس حدیث کوامام بخاری نے بھی روایت کیا ہے۔ (الاوب المفروص ۷۷ مطوعہ مکتبداڑیہ سانگلہال)

توریه کے سلسلے میں فقہاء کی رائے علامه شامی لکھتے ہیں: غرض سیج کے لیے توریداور تحریض جائز ہے مثلاً مزاح میں جیسا کہ جی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنت میں کوئی بڑھیانہیں جائے گی ( لینی بڑھیا بہ حیثیت بڑھیانہیں جائے گی بلکہ جوان ہوکر جائے گی ) نیز فرمایا: تیرے شوہر

کی آ کھ میں سفیدی ہے نیز فرمایا: ہم تم کواون کے بچہ رسوار کریں گے ( کیونکہ ہراون کسی اون کا بچہ ہوتا ہے )۔ (ردالحارج ۵ ص ۳۷۸ مطبوعه طبع عثانية انتنبول ۱۳۲۷ ۵)

قرآن مجید کی آیات احادیث اوار محابداور فقهاء کی تقریحات سے بدواضح ہوگیا کہ جس جگہ کی مصلحت سے جھوٹ پولنا پڑے تو صراحة جھوٹ بولنے کے بجائے تو ریداورتعریف سے کام لینا چاہیے تا ہم بعض مواقع پرصراحة جھوٹ بولنے کی بھی ل امام ابودا و دسلیمان بن افعیف متونی ۴۷۵ هسنن ابودا و دج ۳ ص ۳۳۷ مطبوع مطبی مجتبالی پاکستان لا بور ۴۰۷ ه

ع المم ابعيلي هر بن عيلي ترزي متوفى و ٢٥١ ه عامع ترزي ص ١٩٢ مطوير نور هم كار فانة تجارت كتب كرا في تبيار القرآر

گنجائش ہے جیسا کہ ہم نے امام غزالی اور علامہ شامی کے حوالہ سے ذکر کیا ہے کہ مسلمان کے لیے اپنی جان مال اور عزت بچانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے لیکن میر رخصت ہے اور عزبیت اس کے برغلس ہے اور دوسرے مسلمان کی جان مال اور عزت بچانے کے لیے جھوٹ بولنا واجب ہے اور ان مواقع پر بھی تو رہم شخین ہے۔

نقتہاء کرام نے اپنی جان اور دوسرے مسلمان کی جان بچانے کے سلسلے میں جو جواز اور وجوب کا فرق کیا ہے اس کی وجہ یہ سے کہ انسان اپنے معاملہ میں تو رخصت کو چھوڑ کرعز میت پڑھل کرسکتا ہے لیکن دوسر شے خص کے معاملہ میں اس کو بیا فتیار

نہیں ہے۔

## وَإِذَا نِيْلَ لَهُمُ لِا تُفْسِدُوا فِي الْأَمْضِ قَالْوَا إِنَّمَانَحْنُ

اور جب ان ہے کہا گیا کہ زمین میں فیاد نہ کرو تو انہوں نے کہا: ہم تو صرف

مصلحون الرائهم هوالمفسدون ولارن لاينتعرون

وَ اذَا قِتْلَ كُنَّهُ أُمنُ اكْنَا أَصْرَى النَّاسُ قَالُ آلُهُ مِنْ

ورجب ان سے كبا كيا: اس طرح ايمان لاؤجس طرح اورلوگ ايمان لائ جيل تو انبول نے كبا: كيا ہم اس طرح

كَمْأَ إِمْنَ السُّفَهَا وْ أَلْرَ إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَا وُولِكِنُ لَّا

ایمان لاکس جس طرح بے وقوف ایمان لائے ہیں؟ سنو یہی لوگ بے وقوف ہیں

يعلمون

ليكن ال كوعلم نبيس ٢٥

ىنافقىن اپنے افساد كو اصلاح كيوں كہتے تھے؟

منافقین کا فساد بیقھا کہ دہ کفارے تعاون کر کے اور مسلمانوں کے راز ان پر ٹھا ہر کر کے جنگ کی آ گ بھڑ کاتے تھے اور فتنوں کو جنگا جے تھے کیونکہ جنگ کے نتیجہ میں زمین برلہلہا تے ہوئے کھیت اجڑ جاتے تھے مال اور مورثی ہلاک ہوجاتے تھے اور

صول او بکاتے تے ہونلہ جنگ کے میجہ میں زمین پر اہلہائے ہوئے ہیت اجر جانے سے بال اور موسی ہلا ک ہوجائے سے اور انسانوں کا مل ہوتا تھا' یا ان کا فساد بیر تھا کہ دہ زمین پر اللہ کی تافر مانی کرتے تھے اور شریعت کے ساتھ استہزاء کرتے تھے اور اس

کے نتیجہ میں زمین پرخوں ریزی ہوتی تھی اور فتشاد دونساد ہوتا تھااور چونکہ منافقین کے دلوں میں بیاری تھی'اس لیے وہ اپنے فساد کرنے کواصلاح اورا پی شرائکیزی کوکار خیر کمان کرتے تھے اللہ تعالی فرماتا ہے:

کے واصل اورا پی سرائیٹری لوکار میر لمان کرتے سے اللہ تعالیٰ مواتا ہے: اَفَعَنْ نُدُونَ لَهُ سُوَءِ عَمَلِهِ فَوْلَا مُسَنَّا ﴿ (الفاطر: ٨) لَهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ

اس نے اس کوا چھاسمجھا۔

منافقین کا مقصد بیلقا کہ ہم تو فساد کرنے سے بہت دور ہیں کیونکہ ہم اپنے علماء اور پیروں کی بیروی کرتے ہیں جنہوں

نے انبیا علیم السلام سے تعلیم حاصل کی ہے تو ہم ان کے طریقہ کو کیسے چھوڑیں اور اپنے گلے میں ایک نئے دین کا قلادہ کیسے ڈال لیں؟ اور ہم مسلمانوں کے خلاف جنگ کی آگ بھڑ کا کران کو کمز ور کررہے ہیں تا کہ یہ نیا دین بھلنے چھولنے نہ یائے لہٰذا لوگوں کواس نے دین سے دورر کھنے کی ہماری میرکوشش لوگوں کی اصلاح اوران کی خیرخواہی کے سوا پچینیس ہے۔

عبدرسالت سے لے كرآج تك افساد كواصلاح كانام ديے كالسلسل ہرز مان میں مفسدین کا یکی حال رہا ہے جولوگ دین میں ٹی ٹی بدعات پیدا کرتے ہیں اور نے نے ندا ہب ایجاد کرتے

میں اور الحاد اور بے دینی کی تح یکات جلاتے ہیں' وہ اپنی مخترعہ بدعات نداہب اور تح یکات کونہایت خوش نما اورخوبصورت نام

وے ویتے ہیں جیسے مجب اہل بیت کے نام پر تعزید واری اتم اور شب صحابہ کی بدعات نکل آئیں ہیں اور توحید کے نام پر انبیاء علیم السلام اوراولیاء کرام کی شان اورعظمت کوئم کیا جاتا ہے اور جب ان لوگوں کا محاسبہ کیا جائے تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں' اہل بیت کی عظمت اجا گر کررہے ہیں اورشرک کومنارہے ہیں' ای طرح بعض غیرمعتدل لوگ رسول الله صلی الله علیہ

وسلم سے عقیدت کے اظہار میں غلوکرتے ہیں' نماز' روزہ او رو مگر فرائض با قاعدگی ہے ادانہیں کرتے اور عیدمیلا و کے جلوں کو

با قاعدہ میلوں محیلوں کی طرح نکالتے جیں۔ (تا ہم سب جلوس ایسے نہیں ہوتے؛ میں نے برطانیہ میں نی بارمیلا و کے جلوسوں میں شرکت کی جن میں نعت خوانی اور ذکر ہوتا ہے کوئی غیر شرعی بات نہیں ہوتی مصبح سے جلوس نکلتا ہے اور ظہرے سیلے ختم ہوجا تا

ہے اور تمام شرکا ، جلوں با جماعت ظہر کی نماز پڑھتے ہیں اور پھر جلسہ ہوتا ہے جس میں رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور آپ کی سیرت کا بیان ہوتا ہے او رعصر سے پہلے جلسے ختم ہوجاتا ہے ادر سب شرکاء جلسه عصر کی نماز با جماعت ادا کرتے ہیں' کاش یا کستان سے شہروں میں بھی ایبا ہو! ) ای طرح بعض غیر معتدل مقررا ورشاعر رسول الله صلی الله علیه وسلم کے کمالات کوالله تعالی ہے بڑھا کر بیان کرتے ہیں جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حضرت قنادہ بن نعمان کی نکلی ہوئی آئکی کو دوبارہ لگا دیا اور آپ کے دست اقدس کی الت سے اس سے زیادہ نظر آنے لگا تو اس میں بینکتہ آفرین کرتے ہیں کہ خدا کی دی ہوئی آ کھے سے

ا تنا نظر نبیں آتا تھا جتنا مصصیٰ کی دی ہوئی آئے سے نظر آتا تھا' حالا نکہ دونوں آٹکھیں خدا کی دی ہوئی ہیں' فرق یہ ہے کہ پہلی آ تکھ ماں باپ کے واسطے سے ملی ہے اور دوسری آ نکھ سرکار کے ہاتھوں سے ملی ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب ان ہے کہا گیا:اس طرح ایمانِ لاؤ' جس طرح اورلوگ ایمان لائے ہیں تو انہوں نے كها: كما جم اس طرح ايمان لائيس جس طرح ب وقوف ايمان لائع جير؟ (القره: ١١٠)

ایمان لانے کے لیے صحابہ کرام کے ایمان کا معیار ہونا

علامه ابن جرمیے نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی الله عنبما ہے روایت کیا ہے کہ'' جس طرح اورلوگ ایمان لاتے میں' اس سے مراد اصحاب مجم صلی اللہ علیہ وسلم میں' اور منافقین نے جو کہا: جس طرح بے وقو ف ایمان لائے میں' اس سے

ان کی مراد بھی اصحاب محمد (صلی الله علیه وسلم ) ہیں مید حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ (جامع البيان ج اص ٩٩ مطبوعه دارالمعرفة بيروت ١٣٠٩ هـ) علامة رطبی نے لکھا ہے: اس سے حضرت عبدالله بن سلام اوران کے اصحاب مراد ہیں۔

(الجامع لاحكام القران ج اص ٢٠٥ مطبوعه انتشارات ناصر خسرو اريان ٢٨٥٥)

جلداول

علامہ سیوطی نے ان اقوال کونقل آمرنے کےعلاوہ پیھی لکھا ہے کہ'' تارنؑ این عساکر'' میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اس سے مراد حضرت الو بكر حضرت عمر حضرت عثمان اور حضرت على رضى الله عنهم إلى -

(درمنثورج اص ٣٦ - ٣٠ مطبوعه مكتسآية الله الثلاثلي أران)

شیعه مفسر شخ فضل بن حن طبری کلھتے ہیں: اس آیت کامعنی میہ ہے کہ (سیدیا) محمصلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر نازل شدہ كتاب كى اس طرح تقديق كروجس طرح آب كے اصحاب نے اس كى تقديق كى ب اورايك تول يد ب كد (حفرت) عبدالله بن سلام اوران کے ساتھ جو دوسرے یہودی ایمان لائے تھے ان کی طرح آپ کی تقید این کرو۔

(جمع البيان ج اص ١٣٦١ مطبوعه انتشارات ناصر خسر وابران ١١٦١١ م

ان تفاسر سے معلوم ہوا کہ ایمان لانے کے لیے صحابہ کرام کا ایمان معیار ہے۔ زندیق کی توبه کی قبولیت پر دلیل

اس آیت سے زندیق کی تو ہد کے مقبول ہونے پر استدلال کیا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے نفاق کی خبر دی اوران کو قم کرنے کا حکم نہیں دیا اور نمی صلی اللہ علیہ وملم کوان کے ظاہر اسلام کے قبول کرنے کا حکم دیا اوراللہ تعالیٰ کوان کے فاسدعقائد كاجوعلم تقااس كےمطابق ان كےساتھ كفار كا معامله كرنے كا تحكم نبيس ديا اوربية بابت ہے كربية آيات مدينه منوره میں کفارے قبال کی مشروعیت کے بعد نازل ہوئی ہیں' نیز' مصح بخاری'' میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ

رسول الشصلى الشعليوسلم نے فرمايا: جمھے لوگول سے قال كرنے كا عمر ديا كيا حتى كدوه " لااله الا الله محمد رسول الله" کی گوا بی دیں اورنماز پڑھیں اورز کو ۃ اداکریں جنب وہ ایبا کریں گے تو وہ اپنی جانوں اور مالوں کو مجھ سے محفوظ کرلیں مے

البنته اسلام کاحق لیا جائے گا اوران کا حساب اللہ کے ذمہ ہے اور منافقین بہ ظاہر کلیہ پڑھتے تنے نماز پڑھتے تنے اورز کو قاوا

وجداستدلال مد ب كداس آيت ميں الله تعالى في منافقين كوايمان لانے كائكم ديا ب أس معلوم بواكه منافق كا ا کیان لا نا اوراس کی تو بده تبول ہے اس پر زندیق کو قیاس کیا گیا ہے۔اب ہم پہلے زندیق اور محد کی تعریفیں ذکر کریں ھے مجران کا شری تھم بیان کریں گے۔

زندیق کی شخقیق اوراس کا شرع محم

علامة تفتازاني في كافرول كي حسب ذيل اقسام كمعي بن:

كافر: جو مخص طاہرا ايمان ندلائ منافق: جو مخص بدظاہرايمان لائے اور حقيقت ميں كافر ہو مرمد: جو محص اسلام لانے کے بعد اسلام سے رجوع کر کے کفرکو قبول کر لے مشرک : جوخص متعدد خدا مانے مسمانی : جوخص اویان سابقه منسوند کا معتقد ہو

جیے بہودی اور میسائی و ہری: جو مخص و ہر کو قدیم مانے اور حوادث کی نسبت و ہر کی طرف کرے معطل: جو محض اللہ تعالی کے وجود کوتشلیم نہ کرے نرتمہ قتی: جوخض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعتراف کرتا ہو شعائز اسلام کا اظہار کرتا ہواوراس کے دل

ميل كفرية عقا كد جول \_ (شرح المقاصد ج ٥ ص ١٣٠٤ مطبوعة مشورات الشريف الرضي أبران ١٣٠٩هـ)

الحد جو تحض شریعت مستقیمہ سے تفری کی حجت کی طرف میلان کرے اس میں وجود باری کو ماننے کی شرط ہے ند نبوت ك است ك شرط ب ند كفركو چيات كى شرط ب ند بهل اسلام كوائ كى شرط ب يكفركى تمام اقسام سه عام ب-(روالحارج ۳س ۱۹۲)

Marfat.com

ل المع مجر بن اساعيل بخاري متوتى ٢٥٦ و مح بخاري ج اص ٨ مطبوعه ورفيراض المطالح كرايي ١٣٨١ ه

علامه سيدا حمر طحطا وي حنى زنديق كم تعلق لكھتے ہيں:

'' فمآویٰ قاری الصدابی''میں لکھا ہے کہ زندیق وہ مخص ہے جو دہر کے قدیم ہونے کا معتقد ہو خالق اور آخرت پر ایمان نہ لائے اور اس کا اعتقاد ہو کہ اموال اور محر مات مشترک بین اس کتاب میں دوسری جگد کھا ہے کہ زندین و و خص ب جو خدا کا قائل ہونہ آخرت کا اور نہ کی چیز کو حرام مجھتا ہوئی علامہ بیری سے متقول ہے اور دفتح القدر یا میں ہے کہ زندیق کی دین کا قائل منیں ہوتا اور ' حاشیه ابی سعود' میں 'ملتقات' ، مفقول ہے كدز مدين كى تين قشمين ميں: (١) زنديق اصلى ميده محموض ب جوایے سابق شرک پرقائم ہو(۲) زندیق غیراصلی وہ خص ہے جو پہلے مسلمان ہواور پھر زندیق ہوجائے اس پر اسلام پیش کیا جائے گا'اگریمسلمان ہوگیا تو فبہا ورنداس کوقل کردیا جائے گا' کیونکہ میرمزد ہے (۳) جوشف پہلے ذی ہواور پھرزندیق ہو جائے اس کواس کے حال پرچھوڑ دیا جائے گا کیونکہ کفر ملت واحدہ ہے اور ظاہر بیہ ہے کد زندین کی تو بہ مقبول ہے اور تو بداس قِل كوسا قط كرويتى ب\_ وحاصية المحطاوي على الدرالخارج عص ١٨٥٥ مطبوعه دارالمعرفة بيروت ١٣٩٥ هـ)

علامہ طحطا دی نے زندیق کی جتنی تعریفیں ککھی ہیں بیرسب اس کے لغوی معنی جیں اصطلاح شرع میں اس کا وہی معنی ہے جو علامة تفتازانی نے لکھاہے۔

علامه شام لكصة بين:

علامدابن كمال بإشان اسيخ رسالد ميس كلهاب كدلغت ميس زنديق ال فخص كو كميت بيس جو خالق كي ففي كري اورجو متعدد خداؤں کا قائل ہؤاور جواللہ کی حکمت کا افکار کرئے اوراصطلاح شرع میں زندیق وہ خض ہے جو نی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعتراف کرے اور کفر کوخفی رکھے جیبا کہ''شرح مقاصد'' میں بے' زندین کا حکم ہیہ ہے کداگر وہ اپنی گمراہی کی طرف د و شين ديتا تو پھراس کي تين نتميس ميں (زنديق اصلي غيراصلي اور وہ زنديق جو پيليے مجي ہوان کي تفصيل علامه طحطاوی کی عبارت میں گزر چکی ہے) وراگر زندیق اپنی گراہی کی طرف لوگوں کو دعوت دے تو اگر اس نے گرفتار ہونے سے پہلے اپنے افتیار سے توبد کرلی ہے تو اس کی توبہ تبول ہوگی ورنداس کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور اس کو تش کردیا جائے گا۔ اگر بیاعتراض کیا جائے کہ زند لیں تو اپنے لفر کونخی رکھتا ہے' وہ اپنی محرانی کی طرف کیسے لوگوں کو وعوت دے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اپنے تغر پراسلام کالمع کے ها کراوراپے عقائد فاسدہ کوعقائد صحیحہ کی صورت میں چیش کرکے لوگوں کواس کی طرف دعوت دے گا (جیسے

مارے زماند میں مرزائی میں)\_(ردالحارج عص ١٩٩ مطبوعدداراحیاء التراث میروت ٤٠٠١ه) الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: سنویمی لوگ بے وقوف ہیں لیکن ان کوعکم ٹبیں ہے O (ابقرہ: ۱۲)

صحابه کرام پرست دشتم کی ندمت اوررد

منافقین نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كے اصحاب كو جائل كها او الله تعالى نے ان كار دكيا اور ان كى زيادہ جہالت بيان کی کہوہ نہصرف جالمی ہیں بلکہان کوا پی جہالت کاعلم بھی نہیں اور اس آیت میں قصر قلب ہے اور کئی وجہ سے تاکید ہے ُ قصر قلب كا تفاضابيب كداصحاب رسول جابل نبيس بيل بلك يبي جابل بين اورائي جهالت سي بحي جاال بين اورخودكوعالم مجمد ب بین اوراس جملہ کو اللہ تعالی نے "الا "ان" اوراسیت جملہ سے موکد فرمایا جس کا حاصل بیہ ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ جمالت میں ر ہیں گے اوران کو اپنی جہالت کاعلم نہیں ہوگا' اور ایسی جہالت زیادہ لائق فدمت ہے کیونکہ جس مخض کو کسی چیز کا پتا نہ ہواس میں صرف ایک جہالت ہے اور وہ بسا اوقات معذور موتا ہے اور جب اس کواس چیز کا پتا چل جائے یا اس کو سئلہ بتا دیا جائے تو اس کی جہالت زائل ہوجاتی ہےاوراس کو ہدایت سے نفت پڑتھا ہےاور جوخض جالل ہواوروہ اپنی جہالت سے بھی جابل ہواس

یں دو جہالتیں میں: ایک مئلہ سے جہالت؛ دوسری اپنی جہالت سے جہالت اس کوجبل مرکب کہتے ہیں۔

ال آیت ہے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کوسب وشتم کرنااللہ کو بہت نا گوار ہے منافقین نے ایک ہار صحابہ کو جامل کہا تو اللہ

تو لی نے قرآن میں میہ آیت نازل کردی جس کا خلاصہ میہ ہے کہ سحابہ جائل نہیں بلکہ ان کو جائل کہنے والے خود جائل ہیں اورا پی جہالت ہے بھی جائل ہیں اور ان کا جہل وائی ہے اللہ تعالی نے صحابہ کی جہل ہے براء ت کی اور ان کو جائل کہنے والوں ک مذمت کی من فقول نے تو ایک بار صحابہ کو جائل کہا تھا لیکن جب تک قرآن مجید پڑھا جاتا رہے گا میہ کہا جاتا رہے گا جائل ہیں اور دائی جہل میں گرفتار ہیں۔اس آیت ہے ہی محلوم ہوا کہ محابہ پر سب وشتم کرنے والوں کا روکرنا چاہے اور

عبد كادفاع كرنا جائية كريست البيه -و اذ الف الكن رش المن اذا أن المائي المائي على المائي المائي المائي المائي

اور جب بدائمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں: ہم ایمان لے آئے اور جب بدائے شیطانوں کے ساتھ تنہائی میں

شَيْطِيْنِهِمُ الْكُو الْخَامِعُمُمُ الْمَاكُمُ الْمَاكُونُ مُسْتَهُزِءُونَ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

الله ان کو ان کے نداق کی سزا دے رہا ہے اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے 'یدا پی سرکٹی میں اندھوں کی طرح بھٹک رہے ہیں O

ا<u>ن شیاطین کا بیان جن سے منافق خلوت میں ملتے تھے</u>

امام ابن جریرا پی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی الله علیمانے بیان کیا کہ بعض یہودی ( یعنی منافق ) جب نبی صلی الله علیه وسلم کے اصحاب سے ملاقات کرتے تو کہتے: ہم تمہارے دین پر بین اور جب اپنے اصحاب سے تنہائی میں سلتے جو کافروں کے سروار تھے' تو کہتے: یقینا ہم تمہارے ساتھ بین' ہم تو صرف مُذاق کرتے ہیں۔ (جامع البیان جامل اوا مطبوعہ دارالمرفذ بیروٹ ، ۱۹۰۹ھ)

علامه فازن اس آیت کے شان نزول میں لکھتے ہیں:

روایت ہے کہ عبداللہ بن البی اوراس کے ساتھیوں نے دیکھا کہ سامنے سے صحابہ کرام ان کی طرف آرہے ہیں'اس نے اپنی تو م ہے کہا: دیکھو جس سے کہا: دیکھو بین اس نے محرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کر کہا: مرحباالے بنوتیم کے سردار! شخ الاسلام' غاریش رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) کے دفتی رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان اور مال کو ترج کرنے والے اللہ کو ترج کرنے واللہ کے دین میں توئ ' مال کو ترج کرنے والے گیر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا: مرحبا!ا ہے بنوعدی کے سردار! فاروق اللہ کے دین میں توئ ' اپنی جان اور مال کو اللہ کی راہ میں ترج کرنے والے کی حضرت ملی کا ہاتھ پکڑ کر کہا: مرحبا!ا ہے رسول اللہ سے عمراو! آپ ہے کے داراؤ رسول اللہ سے قربایا: اللہ ہے ورائفا تی ترک ' داماؤ رسول اللہ سلی اللہ علیہ دس کے سواتم ام بنوعا تھے کے سروار' حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مایا: اللہ ہے ورائفا تی تیں از راہ نفاق تیں من فق اللہ کی برترین محلوق ہیں' عبداللہ بن البی نے کہا: اے ابوائحین! وراغمبر کے خدا کی تھم! میں نے یہ باتیں از راہ نفاق تیں کہیں' ہمارا ایمان آپ بی کی طرح ہے' گھر صحابہ کرام کے جانے کے بحد عبداللہ بن ابی نے اپنے ساتھیوں سے کہا: تم نے دیکھا

میں نے ان کو کیے بے وقوف بنایا! (معاذاللہ) صحابہ کرام نے واپس آ کرید واقعہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو یہ آیت

نازل ہوئی۔(تغیر خازن ج اص ۳۰۔ ۴۹ مطبوعہ دارالکتب العربیهٔ بیثاور) علامه خفاجی نے اس روایت پر حسب ذیل تبصرہ کیا ہے:

اس حدیث کوواحدی نے اپنی سند کے ساتھ روایت ہے جافظ ابن حجر نے اس حدیث کی سند بیان کر کے کہا کہ یہ حدیث

منكر ہے اور كها: بەسلىلة الذهب نبيس ہے بلكه سلسلة الكذب ہے ( يعنى جھوٹى سند ہے ) اوراس حدیث مے موضوع ہونے کے آثار طاہر ہیں' کیونکہ محدثین کی تھیج کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آتے ہی شروع میں سورہ بقرہ نازل ہوئی تھی' اور ہجرت کے دومرے سال میں حفرت علی رضی اللہ عنہ کی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ ہے شادی ہوئی تھی' اور اس حدیث

میں ہے کہ عبداللہ بن الی نے حضرت علی کورسول الله صلی علیہ وسلم کا داماد کہا۔ (عناية القاضي ج اص ١٣٦٩ مطبوعه دارصا درُ بيروتُ ١٣٨٣ هـ)

اللّٰدتعالٰی کا ارشاو ہے: جب یہایئے شیاطین سے خلوت میں ملتے ہیں۔(ابقرہ: ۱۲)

علامدابواللیث سمرقندی نے لکھا ہے کہ شیاطین سے مراد یہود کے یانچ قبلے ہیں: کعب بن اشرف مدینہ میں ابو بردہ اسلمی بنواملم میں' ابوانسوداء شام میں' عبدالدار جہینہ میں ہے اورعوف بن مالک بنواسد ہے' ابوعبیدہ نے کہا:ہر وہ تخص جو گمراہ اور

سرکش ہووہ شیطان ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ ان کے ساتھ استہزاء فرما تا ہے۔ (ابقرہ: ۱۵)

الله تعالیٰ کے استہزاء کی توجیہ

علامه راغب اصفیها ٹی نے کہا ہے کہ قصدا نداق کرنے کواستہزاء کہتے ہیں اوراستہزاء کی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہوتو اس کامعنی استہزاء کی جزادینا ہے' یعنی اللہ تعالی ان کوایک مدت تک مہلت دیتا ہے' بچرا جا تک ان کواپنی گرفت میں لے لیتا ہے' اس کواستہزاءاس لیے فرمایا ہے کہ منافقین اس دھوکے میں تتھے کہ وہ مسلمانوں کو بے وقوف بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں

کیونکہان کے نفاق اورسرمٹنی کے باوجودان پرمسلمانوں کے احکام جاری کئے گئے اوران ہے مواخذہ نہیں کیا گیا کیکن حقیقت میں اللہ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوان کے نفاق کاعلم تھااور آخرت میں ان کے ساتھ صورۃُ استہزاء کیا جائے گا۔

حافظ جلال الدين سيوطي لكصة بن:

ا مام ابن الممنذ ریے ابوصالح سے روایت کیا ہے کہ دوزخ میں دوز خیوں ہے کہا جائے گا کہ دوزخ سے نکلواور دوزخ کے دروازے کھول دیئے جائیں گئے جب وہ دوزخ کے کھلے ہوئے دروازے دیکھیں گے تو وہ دوزخ سے نگلنے کے لیے بھا گیں **گے اورمومن جنت میں ایے تختوں پر ببیٹھے ہوئے یہ منظر دیکھ**ے رہے ہوں گے اور جب کفار درواز وں کے قریب پہنچیں گے تو وہ دروازے بند ہوجا کیں گے اور موکن ان پہنیں گے لیجیا کر آن مجیدیں ہے:

تو آج (تیامت کے دن)ایمان والے کافروں پر ہنتے فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ أَمَنُوا مِنَ الكُفَارِيَضُعَكُونَ 6عَلَى الْاَرْآلِيكِ يَنْظُرُونُ ۖ هَلْ ثَيْوِبَ اِنْكُلْاَدُمَا كَانْوَا يَفْعَلُون ۚ ﴿ مِن ٥ وه (عالى ثان) تُحْوَل يربيني موے ويجھ ميں ٥ كه

(الطففين: ٣٦ - ٢٣) كافرول كوان كے كيے ہوئے كاموں كاكيا بدله ملاہ 0 الله تعالیٰ نے منافقین کے استہزاء کی جزاء (سزا) کو استہزاء صورۃ فرمایا ہے ٔ حقیقت میں بیاستہزاء نہیں ہے اس کی نظیریہ

ل حافظ علال الدين سيوطي متوني اله حدر منثورج اص ٣١ مطبوعه مكتبه آية الله لعظمي ابران

آیت ہے: مرکز در مربر کا دوم ہے

وَجُوْدُوْ الْبِيَّةِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْدِينَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ م اللَّكَ بِرَاكَ كَا بِدَلِهِ هِنِيقَت مِن عدل وانساف موتا ہے برائی نہیں ہوتی لیکن کی چڑکا بدلہ صورۃُ اس کی شل ہوتا ہے اس کی رک نیک انتہا جا میں دفقہ کر سے میں میں میں میں میں ایک انتہا کے اس کا میں اسٹان کے اس کی شکل ہوتا ہے اس

خالانگ براق فرمایا' ای طرح منافقین کے استہزاء کا بدلہ هیقیۂ استہزاء نہیں صورۃ مماثل ہونے کی وجہ سے اس کو استہزاء لیے اس کو برائی فرمایا' ای طرح منافقین کے استہزاء کا بدلہ هیقیۂ استہزاء نہیں صورۃ مماثل ہونے کی وجہ سے اس کو استہزاء ۔

فرمایا۔ جر<del>ب</del>

## أُولِيِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرُو الصَّلْلَةَ بِالْهُلَايِ فَمَارَجِتَ يِّجَارَتُهُمْ

یہ وہ لوگ میں جنہوں نے ممرای کو ہدایت کے بدلہ میں خربیا' سو ان کی تجارت نفع بخش نہ ہوئی اور میں ایک جنہوں کے اس

نہ یہ ہایت یافتہ ہے 0 ان کی مثال اس مخص کی طرح ہے جس نے آگ روثن کی اورجب

# فَلَمَّا أَصَاءَتُ مَا حُولُهُ ذَهَبُ اللَّهُ بِنُورِي هِمْ وَتَرَكَّهُمْ فِي

اندھروں میں چھوڑ دیا کہ وہ نہیں دیکھتے بیر میں کو بھے ہیں اندھے ہیں کہیں وہ (ہدایت کی طرف) رجوع نہیں کریں گے O اس جگہ خرید وفر وخت کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے، بلکہ مراد ہیہ ہے کہ انہوں نے ہدایت کے مقابلہ میں کم راہی کو افتیار کرلیا' ان کے سامنے قرآن کریم اور رسول اللہ کی چیش کردہ ہدایت بھی تھی اور اس کے مقابلہ میں یہودیت کے عارضی منافع بھی تھے لیکن انہوں نے ہدایت کے بدلہ بیں گمراہی کو اختیار کرلیا' اس تجارت میں ان کا راس المال بھی ضائع ہوگیا کیونکہ ان کی فطرت میں بدایت کو قبول کرنے کی جو استعداد اور صلاحت تھی وہ بھی ضائع ہوگئی۔۔

اللّٰد تُعَالَىٰ كا ارشّاد ہے: ان كى مثال اس شخص كى طرح ہے جس نے آگ روش كى اور جب اس كا ماحول روش ہو كيا تو اللہ نے ان كا نور بصارت سك كرليا۔ (ابترہ: 12)

منافقین کے احوال کی ٹیبلی مثال

علامه ابن جرير لكصة بين:

قادہ نے بیان کیا ہے کہ جب منافق '' لا المہ اللّٰه'' کہتا ہے تو اس کے لیے دنیا میں روشی ہوجاتی ہے' وہ مسلمانوں سے اپنی جان و مال کو محفوظ کرتا ہے' زکز ق' صد قات اور مال غنیمت کے نوائد حاصل کرتا ہے اور مسلمانوں میں نکاح کرتا ہے اور ان کا وارث ہوتا ہے اور جب اس کوموت آتی ہے تو اسلام کے تمام تمرات اور فوائد تمتم ہوجاتے ہیں کیونکہ وہ ول سے مسلمان نہ تھا۔ (جامع البیان جام 111۔ ۱۱ معلود مروز ارائم وقد بیروٹ 1904ء)

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اوران کوظلمات (اند حیروں) میں چھوڑ دیا۔(ابترہ: ۱۵)

ظلمت اس چیز کو کہتے ہیں جو دیکھنے ہے منع کرتی ہے ٔ منافقوں کے لیے کی ظلمات ہیں ٔ ظلمت کفر ُ ظلمت نفاق اورظلمت یوم قیامت ' جس دن مومنوں کا نوران کے آگے اوران کی وائیس جانب چیک رہا ہوگا' اور منافقوں کے سامنے اندھیرا ہوگا' یا اس ہے مراد ہے گمراہی کی ظلمت اللہ تعالیٰ کی نارائعظی کی ظلمت اور وائی عمّا ہے کی ظلمت۔

اس سے مراد ہے لمرائی کی حمت القد تعالی کی ناراسی می سمت اور دای عماب می سمت۔

اس آیت میں اللہ تعالی نے ان لوگوں کی مثال بیان کی ہے جن کو اللہ تعالی نے ایک طرح کی ہدایت مہیا کی اور انہوں
نے اس کو ضائع کر دیا اور جنت کو حاصل نہیں کیا 'اس آیت کے عوم میں بیرمنا فق بھی داخل ہیں کیونکہ انہوں نے کلمہ پڑھا لیکن کفر کوفنی رکھتے اور اپنے مالی کو مالی کر دیا 'اس آیت کے عوم میں وہ لوگ بھی داخل ہیں کور اس آیت کے عوم میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو مقام ادادت (بیاحوال سالک کی ابتداء ہے جس سے جوالیمان لانے کے بعد مرتد ہوگئے اور اس آیت میں وہ بھی داخل ہیں جو مقام ادادت (بیاحوال سالک کی ابتداء ہے جس سے وہ فضافی خواہشوں کو ترک کرتا ہے دار اس میں برضاء الی برہتا ہے تو اس پر انوار الہیکا فیضان ہوتا ہے ) پر فائز ہوتے ہیں اور اس سے اس کے مقام معبت کا دوم کی کر میضت ہیں تو مقام ارادت کا نور بھی جاتا رہتا ہے۔

اللد تعالیٰ کا ارشاد ہے: بہرے ہیں آمونی ہیں اعدے ہیں ہیں وہ (ہدایت کی طرف) رجوع نہیں کریں کے O (ابترہ: ۱۸)

مینی میں کو سننے ہے بہرے ہیں میں ہوئی ہوئی ہیں اور حق دیکھنے ہے اندھے ہیں اللہ تعالیٰ نے کان اس لیے
دیے ہیں کدوہ میں کوشش 'موجس نے میں کوئیں سنا' وہ خواہ کان رکھتا ہواللہ کے نزدیک بہرائے اور زبان کلہ حق بلے لئے کے لیے
دی ہے موجس نے کلہ حق ٹہیں بولا وہ خواہ زبان رکھتا ہورہ اللہ کے نزدیک گونگا ہے اور جس نے حق کوئیس دیھا وہ خواہ آئی کسیر
رکھتا ہے وہ اللہ کے نزدیک اندھا ہے بیلوگ اب اس ہدایت کی طرف ٹیس کوٹک ہے جس اور اس کمرانی کو

رها ہے وہ اللہ سے حرویت المرها ہے ہیں وہ اب ان ہدایت فی حرف این وہ ان سے حر ترک بیس کریں گے جس کوا ختیار کر چکے ہیں۔

## ٱۮڰڞؾؚۑ؆ۣڝٚڶۺۘػٳۧ؞ۏؚؽۼڟؙڶؠڰٷڒڠڰۊۘڹۯڰۧؽۼڡؙڶۅٛؽ

ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جوآ سان سے برہنے والی بارش میں ( گھرے ہوئے) ہوں اس بارش میں تاریکیاں کرک ایک کا سام ہوگا ہے گئے گئے ان کے مسلم سال میں ایک سے بالہ کے بالہ کے بالہ کے بالہ کا بالہ کے بالہ کا بالہ کے ف

ور چک ہو وہ کڑک (س کر) جان کے خوف ہے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھوٹس کیتے ہیں اور اللہ کافروں کو

بِالْكُفِرِينَ ﴿ يَكُادُ الْبَرْنُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمُ كُلَّمَا اصَاءَلُمُ

گیرے ہوئے ہو گانا ہے کہ بچل ان کی بصارت ایک لے گا جب بھی ان کے لیے بچل

مَّشُوْا فِيْهِ فَوَاذَا ٱظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوْ الْوَكُوشَاءَ اللهُ لَنَهُ مَ

ا بے تو دہ این میں چلے گئے ہیں اور جب ان پر اندھرا چھا جاتا ہے تو کفرے رہ جاتے ہیں بِسَمْعِهِمُ وَاَبْصَارِهِمُ وَاِنْ اللّٰهُ عَلَى گُلِّ تَتَّمَى عِقَالِ بُرْكِ

اگر الله چاہنا تو ان کی ساعت اور بصارت کوسلب کر لیتا' یقیمیاً الله ہرچیز پر قادر ب O

تبيار القرآر

جلداول

 $\mathbb{T}$ 

### منافقین کے احوال کی دوسری مثال

۔ امام ابن جریر طبری اس آیت کے شان نزول میں اپنی اسانید کے ساتھ دھٹرت ابن عباس ' حفرت ابن مسعود و فیرحما ہے روایت کرتے ہیں:

الل مدینہ ہے وومنافق رسول الندسلی الندعلیہ وسلم کے پاس سے مشرکین کی طرف بھاگئ تو ان کواس ہارش نے آلیا جس کا الند تعالیٰ نے ذکر فر بایا ہے 'اس میں شوز گرج اور کڑک تھی اور بجلی چک رہی تھی اور جب بھی بجلی زور سے کڑکی تو وہ موت کے ڈرسے کا نول میں اپنی انگلیاں ٹھونس لینے اور جب بجلی چکتی تو وہ اس کی روشنی میں چلنے اور جب اندھیرا چھاجا تا تو کھڑے رہ جائے 'وہ کہنے لگے کہ کاش صبح ہوجائے تو ہم چھر (سیدنا حضرت) مجمد (صلی اللہ علیہ دسکم ) کے پاس چلے جا کیں 'چر جب صبح ہوئی تو وہ آپ کے پاس آئے اور خلوص دل سے اسلام لے آئے اور انہوں نے ٹیل کے ساتھ اسلام کے احکام پڑ کمل کیا'اللہ تعالیٰ نے مدینہ کے منافقوں کی مثال ان دومنافقوں کے ساتھ دی ہے جو مدینہ سے فکلے تھے۔

منافق جب نی سلی الندعلیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے تو وہ اس خوف ہے اپنے کا نوس میں انگلیاں ٹھونس لیتے کہ مبادا نی سلی الندعلیہ وسلم پر ان مے متعلق کوئی کلام نازل ہوا ہو یا ان کی کوئی بات کیڑی گئی ہوا ور ان کوئل کرنے کا تھم دیا جائے 'جس طرح بارش میں گھر ہے ہوئے ان دومنافقوں نے اپنے کا نوس میں انگلیاں ٹھونس کی تھیں 'اور جب فتو حات اسلام کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ مال نمنیمت ملا اور ان کے ہاں اولا دہوئی تو وہ اسلام پر کچھ قائم ہوئے اور کہنے گئے کہ (سیدنا حضرت) مجمد (صلی الندعلیہ وسلم کا) دین حق ہے 'جس طرح وہ دومنافق بحلی کی روشن میں چل پڑتے تیے 'اور جب سی مصیبت کی وجہ سے ان کا مال اور اولا دہلاک ہوجائے ' پھر کفر کی طرف لوٹ جائے اور کہتے کہ بید دین (سیدنا حضرت) محمد (صلی الندعلیہ وسلم) کی وجہ سے ہے' جس طرح جب بحل چکتی اور اندھیرا تھا جاتا تو وہ دومنافق کھڑے رہ جائے تھے۔

(جامع البيان ج اص ١١٩ مطبوعه دارلعرفة 'بيردت' ١٣٠٩ه )

#### د ونو ں مثالوں کا تجزیبہ

کیکی مثال ان لوگول کی ہے جو دل میں قطعی مشکر تھے اور کسی دنیا وی غرض اور مصلحت کی وجہ ہے مسلمان بن گئے تھے اور مید دوسری مثال ان منافقین کی ہے جو شک اور تذبذ ہیڈ ہیں مبتلا تھے ذکؤ قواور مال غنیمت کو تو و لی رغبت سے قبول کرتے لیکن اسلام کی خاطر جہاد کی آزمائشٹوں کو قبول کرنے کے لیے تناریز تھے۔

آیا عہدرسالت کے بعد منافقوں کا وجود ہے یانہیں؟

منافقوں کا وجود صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم کی حیات طاہری ہی میں ممکن تھا' بیآ پ ہی کا منصب تھا کہ آپ وہی اللّٰہی سے بیہ تنا میں کہ فلال شخص منافق ہے اور اب جب کہ دہی منقطع ہو پیکی ہے تو اب کی شخص کے متعلق بیر بیاممکن نہیں ہے کہ وہ منافق ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم کے سواکوئی شخص تطعی طور پر کمی کے دل کے حال پر مطلع نہیں ہوسکنا' البذاج وشخص اسلام کو طاہر کرے گا وہ مسلمان ہے' اور جو کفر کو فلا ہر کرے گا وہ کا فر ہے اور جو اسلام سے کفر کی طرف لوٹ جائے گا وہ مرتد ہے اور جوشن اپنے کفرید عقائد پر اسلام کا المح چڑھائے گا وہ زندیق ہے' اور حقیقی منافق کوئی نہیں ہے' البتہ جوشن ہے مل ہواس کو عمل کے اعتبارے منافق کہا جاتا ہے۔

الله تعالی کاارشاد ب: بقیناالله تعالی برشے پر تادر ب O(ابتره: ۲۰) شے کے معنی میں اہل سنت اور معتر له کا اختلاف

سے سے میں بین ہیں معتق اور سر صور میں استان کا اختاا ف ب معتز لد کے نزدیک شے کا معتیٰ ہے: جس کا موجود ہونا سجے ہو یہ معتی واجب اور مکن دونوں کو شائل ہے معتز لد کے نزدیک شے کا دومری تعریف یہ ہے کہ جس چز کا معلوم ہونا سجے ہویا جس چز کی خبر دینا سجے ہوا در مکن دونوں کو شائل ہے اور جب کہ واجب اور مشتع تحت قدرت نہیں ہیں اس لیے بر تقریم پر معتز لدکو شے کے ساتھ ممکن کی قیدلگائی پڑے گی لیتی اللہ ہرشے ممکن پر قادر ہے اہل سنت کے نزدیک شے موجود کے ساتھ مائل ہوگا جیسا کداس ماتھ خاص ہے کو تک سے مصدر ہے اگر مید معتاسم فاعل ہے لیتی ' شاء' آتو اس وقت یہ واجب کو بھی شائل ہوگا جیسا کداس آتھ میں ہے:

ت ب.. قُلْ آئَ شَىٰ الْمُرْتَ لِهَا دَةً وَلِي اللهُ شَّ. آپ كي: سب سے برى گوانى س كى ہے؟ آپ (الانوام: ١٩) كيے: الله۔

شی کا دو سرامعتی ہے: ''مشیسی، و جبودہ''جس کا وجود چاہا گیا ہؤیداس وقت بہ معنی مفعول ہے اس کا معنی ہے: جو موجود ہوخواہ حال میں خواہ استقبال میں ''ان اللہ عالق کل شنی. اللہ تعالی ہرشے کا خالت ہے''اور''ان اللہ علی کل شیء قدیو ''میں شے بہ معنی موجود ہے۔

خلاصہ بیے کہاںللہ تعالیٰ ہرموجود پر قادر ہے خواہ وہ اب موجود ہویا مستقبل میں۔

(انوارالتزیل م ۳۸ (دری)مطبوعهرسعیدایندسز کراچی)

الله تعالیٰ کے کلام میں کذب کا محال ہونا

بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے کلام میں کذب کے امکان کے قائل میں وہ کہتے میں کہ اللہ تعالیٰ ہرشے پر قادر ہے اور کذب مجھی ایک شے ہے الہٰ اللہ تعالیٰ کذب پر بھی قادر ہے اس کا جواب ہدہے کہ ہم بیان کر چکے میں کہ شے کا منتی موجود ہے خواہ صال میں یا استقبال میں آگرتم اس آیت سے اللہ تعالیٰ کے کذب پر استدلال کرتے ہوتو صرف کذب کا امکان لازم نہیں آئے گا بلکہ پہلازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ حال یا استقبال میں بائنسل کا ذب ہو (معاذاللہ) اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔

#### الله تعالى كى قدرت كے معنى كى تحقيق اوراس كے كذب كے محال ہونے بردائل علامة تفتازاني لكصة بين:

قادر وہ شخص ہے جواگر جاہے تو کوئی کام کرے اور اگر جاہے تو وہ ترک کردے اس کامعنی ہیے ہے کہ اس کوفعل اور ترک

نعل کا اختیار ہواور بداس کے لیے ممکن ہویعنی اگر اس کے لیے فعل کا دائی اور محرک ہوتو اس کے لیے فعل کرناممکن ہواور اگر اس کے لیے ترک کا ماعث اور محرک ہوتو اس کے لیے ترک کرناممکن ہو۔

(شرح القاصدج ٣ ص ٨٩ مطبوعه منثورات الشريف الرضي ابران ٢٠٩٩هـ)

علامه ميرسيدش يف لكصتي بن:

قدرت وہ صفت ہے جس کی وجد ہے کی زندہ مخف کے لیے اپنے ارادہ سے کی فعل کا کرنایا اس کا ترک کرنامکن ہوتا ے-(الع بفات ص ٤٠ مطبوع المطبعة الخيرية مصر ٢٠٠١ه)

عام اوكوں كے ذہنوں ميں بيا شكال ہوتا ہے كما أرالله تعالى كذب ظلم جہل اور ديكر برائيوں پرقادر ند ہوتو بياس كے على

الاطلاق قادر ہونے کے منافی ہے'اس کا جواب بیہ ہے کہ بدائکال اس وقت لازم آتا ہے جب الله تعالی كذب ظلم اور جہل

وغيره كااراده كرتا اوران كو وجود ميس ندلاسكما ، ليكن الله تعالى كذب اورظلم وغيره كااراده نهيس كرتا كيونكه الله تعالى سجان ہے اور اس کے بحان اور قدوی ہونے کا تقاضا ہیہ ہے کہ اس کے لیے برائی کا ارادہ کرنا محال ہوائی لیے کذب پر قادر نہ ہونے ہے

اس کا بجز لازمنہیں آتا' بجز اس وقت ہوتا جب وہ کذب اور ظلم کا ارادہ کرتا اوران کو وجود میں نہ لاسکیا' دوسرا جواب یہ ہے کہ بجز اس وفت ہوتا جب کی فعل کا ہوناممکن ہوتا اور پھر اس فعل کو وجود ہیں نہ لایا جاسکتا' سوجس طرح دوسرے خدا کو پیدا کرناممکن نہیں ب الله تعالى كے ولدكا مونامكن نيس ب الله تعالى كى زوجه كامونامكن تيس ب الله تعالى كا پيدا موناياس كامرنامكن نيس

ے ای طرح اللہ تعالی کا جھوٹ بولنا اور اس کاظلم کرناممکن تبیں ہاور چونکہ بہتمام امورممکن نبیں میں اس لیے ان براللہ تعالی کے قادر نہ ہونے ہے اس کا بجز لازم نہیں آتا۔

ر ہا یہ کما اللہ تعالی کا کذب کیوں ممکن نہیں اس کی دلیل ہے ہے کماللہ تعالیٰ کی ہرصفت قدیم ہے کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت حادث ہوتو وہ کل حوادث ہوگا اور کل حوادث خود حادث ہوتا ہے اور جب كذب قديم ہوگا تو پھر اللہ تعالى صدق سے

متصف نہیں ہوسکنا' کیونکد صدق تو کذب کی نقیض ہے البذا اگر صفت کذب کے ہوتے ہوئے اللہ تعالی صدق سے متصف ہوتو اجماع تقييسين لازم آئے گا اور بيمال ب اور الله تعالى صدق سے متصف ب كو تك قر آن مجيديس ب

وكمَن أَصْلاً قُ فِنَ اللهِ حَدِيثِينَا (الساء : ٨٥) اور الله تعالى سے زیاده كون صاوق ٢٥ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صادق ہے اور اس کا صدق قدیم ہے اور کذب صدق کے زوال کا نام ہے اور اس کا مدق

زائل نہیں ہوسکتا کیونکہ وہ قدیم ہےاس لیےاللہ تعالیٰ کا ذب ہوٹییں سکتا' صدق جاثییں سکتا اور کذب آٹہیں سکتا۔

يزجم اس سے يملے علامه بيضادي كے حوالے سے بيان كر چكے بيل كه"ان الله على كل شغى قديو" كامنى ب

الندتعالي براس چیز پر تا در ہے جس کو وہ موجود کرنے کا ارادہ فریائے اوراللہ تعالیٰ اس چیز کا ارادہ فریائے گا جواس کے سجان اور قدوس ہونے کے خلاف نہ ہو کذب اورظلم میں بیصلاحیت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ کے تحت آسکیس اس لیے وہ اس کی قدرت کے تحت نمیں بیں جیسے بالا تفاق اللہ تعالیٰ کے شریک کو پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کے ارادہ اور اس کی قدرت کے تحت نمیں

# 

اور آسان کو جہت بنایا' اور آسان سے یانی نازل کیا اور پانی سے تمہارے رزق کے لیے کھ

## التَّمَرْتِ رِزُقَّاتَكُمْ فَكَرَجُعُكُو اللهِ اَنْكَادًا وَانْتُمْ تَعُكَمُونَ الْ

کھل پیدا کیے البذا تم اللہ کے لیے شرکاء نہ بناؤ جب کہ تم جانے ہوO

ربط آیات اور التفات کے فوائد

اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے شروع سے بہاں تک موشین کفار اور منافقین کا ذکر فر مایا اور ان یس سے ہرا یک کے خواص کا ذکر فر مایا کر موشین نے قرآن مجید کی ہدایت سے نفع اضایا نمیب پر ایمان لائے نماز پڑھی اور خدا کی راہ میں مال خرج کیا '
اور دنیا اور آخرت میں فلاح پائی 'کفار نے کفر پر اصرار کیا' اور ان کی ضدا اور عناد کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر نگا دی گئی اور ان کے صفح اور آخرت میں دردنا کے عذاب ہے' اور منافقین نے اپنے کفر کو تفی رکھا اور اپنے زعم میں خدا 'رسول اور موموں کو وحوکا دیا '
پھران کی خصوصیات کے متعلق دو بلیغ مثالیس بیان فر ما کیل اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان تمام گروہوں کو اے لوگو! فر ما کر خطاب کیا' اور ان سب کوعبادت کر نے کا حکم دیا۔ پہلے ان کا خاب کے صفوں کے ساتھ ذکر فر مایا اور پھر ان سے بالمشاف خطاب فر مایا تاکہ سننے والوں کا ذبحن بیدار اور متوجہ رہے اور ان کی رغبت اور شوق میں اضافہ ہو اور اس پر سنجیسہ ہو کہ عبادت کو خطاب فی ایک مشقت اور کھفت جاتی رخطاب کی سندے سے عبادت کی مشقت اور کھفت جاتی رہے۔ ہم اس سے پہلے سورہ فاتح کی تغیر میں عبادت کی مشقت اور کھفت جاتی رہے۔ ہم اس سے پہلے سورہ فاتح کی تغیر میں عبادت کی مشقت اور کھفت جاتی رہائی ہو کہ کا مکر منا عبادت کی مشقت اور کھفت جاتی کی کھنظیم اور اطاعت کرنا' یائفس کی خواہش کے خطاف ایے درب کی تعظیم سے لیک کوفی کام کرنا عبادت کی مشقت اور کھند ہی اور اطاعت کرنا' یائفس کی خواہش کے خطاف اور کی عام کرنا عبادت ہے۔

باوجود الله تعالى ك قرب ك يايها الناس " عدا كرن كي توجيه

مر لی زبان میں اجد مختص اور دوروا لے کو ندا کرنے کے لیے''یا '' کا لفظ استعال ہوتا ہے اور قریب والے اور نزدیک شخص کو ندا کرنے کے لیے''ای'' کا لفظ استعال ہوتا ہے اور اجعش اوقات قریب شخص کو بعید کے قائم مقام کرکے اس کو بھی ''یا'' کے ساتھ ندا کی جاتی ہے' بھی کسی کی عظمت کی وجہ ہے بعدر تیہ کو بعد مقام کے مرتبہ میں نازل کرتے ہیں جیسے دعا کرنے والا''یا اللہ'' کہتا ہے اور بھی کسی غفلت کی وجہ ہے اس کو بعید قرار دیتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔'' یابھا الناس''اور بھی اس اعتبارے کہ واجب اور قدیم کے مقابلہ میں ممکنات اپنے صدوت اور امکان کی وجہ ہے انتہائی کیتی اور بعد میں ہیں جیسے

قرآن مجيد من 'نيا سماء' يا ادض' يا جبال' يا فاد' وغيره كى عمائه الله تعالى تمام لوكوں سان كى شررگ سے بھى زياده قريب ہاں كے باوجود الله تعالى نے 'نيابها الناس' 'فرمايا' اس ليے كهتمام لوگ! پئى غفلت يا اسئة امكان اور صدوث كى وجہ سائند تعالى سے بحد بس۔

فیایها الناس ' سے سورہ بقرہ کے مدنی ہونے پراعتراض کا جواب

علامه حقا کی لکھتے ہیں:

امام بزازنے اپنی ' مسند' میں امام عاکم نے ' مستدرک' میں اور امام بیعی نے ' دوائل النبر ق' میں اپنی اپنی سندوں سے
روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند نے فرمایا: جس صورت میں ' بیابھا المناس' ، بود وہ کی ہے اور جس سورت
میں ' یابھا اللہ بن امنوا' ' بود وہ مدنی ہے' اس لحاظ ہے یہاں پر بیاشکال ہے کہ بیسورت مدنی ہے اور اس میں ' بیابھا الناس' ،
ہے خطاب ہے اس کا جواب بیر ہے کہ ان کی مراد بیر ہے کہ جس سورت میں فقلا' یسابھا المناس' ، بود وہ کی بوتی ہے اور اس
سورت میں ' بیابھا المناس' ' کے علاوہ' بیابھا اللہ بین امنوا' کے بھی متعدد جگہ خطاب ہے' نیز ایک اور قاعدہ بیہ کہ جس
سورت میں منافقین کا ذکر ہوؤہ سورت مدنی ہوتی ہے البذار وایت اور درایت کے لحاظ ہے اس سورت کا مدنی ہونا متعین ہے اور
علامہ بیضاوی وغیرہ کا اس قاعدہ پر اعتراض کرنا عدم تدبر پرشن ہے۔ (علیہ القاضی جامیہ معلیہ مطبوعہ دارساد 'بیرد یہ محاسمہ)
علامہ بیضاوی وغیرہ کا اس قاعدہ پر اعتراض کرنا عدم تدبر پرشن ہے۔ (علیہ القاضی جامیہ مطبوعہ دارساد 'بیرد یہ محاسمہ)

اس آیت میں مونین کفار اور منافقین کو عبادت کرنے کا تھم دیا ہے مونین کو عبادت کے تھم کا بیمعنی ہے کہ وہ زیادہ عبادت کریں اور عبادت کے بعد عبادت کریں اور عبادت کریں اور عبادت کریں اور عبادت کریں اور کفار کوعبادت کے تھم کا معنی بیہ ہے کہ وہ انہان لانے کے بعد عبادت کریں اور کفار کوعبادت کے تھم کا معنی بیہ ہے کہ وہ انہان لانے کے بعد عبادت کو تشروع کریں کیونکہ جو کام کسی چیز پر موقوف ہوتو اس کام کا تھم دینا اس کو مستزم ہے کہ پہلے اس چیز کو حاصل کرؤ بھراس کا م کو کرؤ جس طرح کس فحض کو نماز کا تھم دینا اس کو مستزم ہے کہ دوہ پہلے وضوکرے اور پھر نماز پڑھے اس طرح کفار کوعبادت کا تھم دینا اس کو مستزم ہے کہ دہ پہلے دسوکرے اور پھر نماز پڑھے اس طرح کفار کوعبادت کا تھم دینا اس کو مستزم ہے کہ دہ پہلے اللہ تعال کو مستزم

کفار کے فروع کے مکلف ہوئے میں علماء بخارا اور علماء شافعید کا اختیا ف اور سیح موقف کا بیان اداء اور اعتقاد اس مسئلہ میں اختیاف ہیں ہیں یا داء اور اعتقاد دونوں کے مکلف فقط اعتقاد میں ہیں یا داء اور اعتقاد دونوں کے مکلف ہیں بین بخارا کے علاء احزاف کا مسلک ہیہ ہے کہ وہ صرف شق اعتقاد میں مکلف ہیں لیعنی کفار پر بیضروری ہے کہ دہ نمراز روزہ دفیرہ کی فرضیت کا اعتقاد رکھیں اور جب تک دہ ایمان نہ لا کی ان پر ان عبادات کا اداکر نافرش نہیں ہے اور عراق کے علاء احزاف کا درکھیں اور جب تک دہ ایمان نہ لا کی ان میں عبادات کا داداکر نافرش نہیں ہے اور عراق کے علاء احزاف در دونوں کے کے علاء احزاف در اور ان کو اداکر نے دونوں کے مکلف ہیں اور ان کو اداکر اور کی جا ب تقریح کے علاء ہیں ہوئی ہے اور قرآن مجید کی ان آیات کا بھی ہو طاہر بی نظام میں کا البتد امام محمد کی بعض عبادات سے عراق علاء کے نظریہ کی تا تکہ ہوتی ہے اور قرآن مجید کی ان آیات کا بھی ہو طاہر بیک نظام ہے تقاضا ہے:

وَدَيْنُ الْمُشْرِكِيْنَ الْمُنْ الْمُونَ الْمُكُونَّةُ الْمَالِكُونَّةُ اور عذاب بِ مشركوں كے ليے ٥ جو زكوة اوانيں وَهُمْ بِالْاَحِدَةِ هُمُ كَفِيْنُ وْنَ٥ (مُم الْهِرِيةَ \* ) كرتے اور وہى آخرت كے مكر بين٥ علماء بخارا اس آیت كی بية جيہ كرتے ہيں كمشركين كوزكوة كی فرضيت كا اعتقاد شركتے كی جبہ ہے عذاب ہوگا فريقين

کے اس اختلاف کا بیفور مطالعہ کرنے سے بیہ معلوم ہوتا ہے کہ علماء بخارا کا نظر بیٹیج ہے' کیونکہ اگر کفارا پیخ کفر کے زیانہ میں نماز اور روزہ وغیرہ کے اوا کرنے کے مکلف ہول تو اسلام قبول کرنے کے بعد ان پرنماز وں اور روزوں کی قضاء لازم ہوئی چاہے' حالانکہ عہد رسالت میں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کواسلام قبول کرنے کے بعد زیانہ کفر میں چھیوڑی ہوئی نماز دول اور روزوں کا مکلف کیا ہو۔

علامہ شامی نے لکھا ہے کہ عراقیوں کا قول ہی معتمد ہے جو کہتے ہیں کہ کفاراعتقا داوراداء دونوں کے مخاطب ہیں۔ (ردالخیاری سم ۴۳۳ دارامیاء التراث العربی بیروٹ کے ۱۳۳۰ھ)

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اے لوگوا اپنے رب کی عبادت کروجس نے تہمیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ (ابترہ ۲۱) الله تعالیٰ کے خالق ہونے کا اعتراف

اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ تمام اُن اُن اُن کو پیشلیم ہے کہ ان کواوران سے پہلے لوگوں کوانڈر تعالیٰ نے پیدا کیا ہے'اس کی ایک وجہ تو ہیہ ہے کہ کفار نے بھی اس کا عمر اف کرایا تھا کہ ان کا پیدا کرنے والا انڈرتعالیٰ ہے' قر آن مجید میں ہے: وکیون سٹائیم میں مُن مُنکم مُن

ل و الرفزف ١٤٠١ كيا بي قوير ضرور كبين ع كدالله في مويد كهال بعنك رب

*بن*0

وَلَيْنَ سَأَلَكُمُ مِّنَ خَلَقَ التَّمْوْتِ وَالْدُرْضَى وَسَخَرَ الرَّابِ اللهِ اللهُ ا

(العنكبوت: ١١) ضروركمين كي كدالله ني سويكبال بحنك رب بي ٥

اورا گرکوئی کا فراور مشرک اس کا اعتراف ند کرے کہ ان کا اور ان سے پہلے لوگوں کا بلکہ کا نئات کا پیدا کرنے والا اللہ ہے تو اللہ تعالی نے اس کا نئات میں بے شار ایسے دلائل رکھے ہیں جو اللہ تعالی کے خالق اور اس کے رب ہونے پر دلالت کرتے ہیں' جو مخص ذراسا بھی فور و فکر کرے گا'اس کو اللہ تعالیٰ کے خالق اور رب ہونے میں کوئی شک نہیں رہے گا'ہم ان میں سے کچھ دلائل کا ذکر کر رہے ہیں۔

ے پیدروں کو حرورہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے خالق اور لاشریک ہونے پر دلائل

اس کا کنات کا خالق انسان نہیں ہوسکتا کیونکہ انسان کا پیدا ہونا اور مرنا اہارے سامنے ہے جمادات ' نباتات ' حیوانات ' دریا اور سمندروغیرہ خالق نہیں ہوسکتا کیونکہ انسان کا پیدا ہونا اور ایک حال ہے دوسرے حال کی طرف ستغیر ہونا اہار کی نظر میں ہوسکتے کیونکہ ان کا ایک مقررہ نظام کے تحت گردش کرنا اہارے مشاہدہ میں ہے ' موری ' چا ند اور ستارے وغیرہ خالق نہیں ہوسکتے کیونکہ ان کا ایک مقررہ نظام کے بنائے ہوئے نظام کے پاند ہیں اور جب اس سلسلہ کا نکات میں ہے وگئی چیز بھی اس کا نکات کی خالق اور دب نہیں ہے تو ضرور اس کا نکات کے علاوہ کوئی قادر وقیوم ہتی ہے ' جواس سلسلہ کا نکات کو بنایا ہے اور کوئی قادر وقیوم ہتی ہے ' جواس سلسلہ مکمکنات اور حوادث کی غیر ہے جو واجب اور قدیم ہے ' جس نے اس کا نکات کو بنایا ہے اور وہ اللہ اور تعدم ہے وجود میں لانے والا ہے' اس نے وہ اللہ وہ میں اپنی انہیا ء اور رسل جھیج اور کما بیس میں اور نہیوں اور کما بوں کے واسطے ہے اپنی ذات کا عرفان کر ایا اور سے بھیجا کہ سبب انسان اس کی مخلوق جیں اور سب پر اس کی عبادت لازم ہے' انشد کے سوا اور کوئی الی ہتی نہیں ہے جواس ہے بیا میں جواس

كا نئات سے الگ اور مفائر ہواوراس نے اس كا نئات كو بنانے اوراپنے رب ہونے كا دعوىٰ كيا ہوياكس نبى اور رسول كو بيجا ہو یا بی ججت قائم کرنے کے لیے کوئی کتاب نازل کی ہواور جب اس کا نتات کے اعد کوئی چربھی اس کا نتات کی خالق نیس ہے اوراس کا نئات سے باہر اللہ کے سوا اور کوئی اس کا نئات کی تخلیق کا دعویٰ دار نمیں ہے اور بغیر کسی کے بنائے بیرکا نئات بن نہیں سکتی تو پھرالند کا بیدوموئی کیوں نہ مانا جائے کہ وہی اس کا مُنات کا خالق اور رب ہے اور وہی عبادت کامستحق ہے واحد لاشریک

علاوہ ازیں اس کا نئات کے اندر بھی کسی جن انسان کم فرشتے 'پتھر کے تراشے ہوئے بت یا کسی درخت باستارے نے بھی ازخود بدوموی نبیس کیا کدوہ اس کا ننات کا بنانے والا بے مورج کے سامنے زمین کی گردش ہے لیل ونہارای محتم سے بنتے ہیں ا ای کے تھم سے بارش نازل ہوتی ہے کمی چیز نے آج تک ازخوداس پوری کا کنات کے خالق ہونے کا دعویٰ نہیں کیا اور ہم پہلے بیان کر مجے ہیں کہ اس سلسلہ میں ممکنات اور حوادث میں سے کوئی چربھی اس کا نتات کی خالق نہیں ہو عتی اور نہ ہی کوئی چراس کی تحلیق کی مدگ ہے تو چراس کا نئات کا خالق ضروراس کا نئات کا غیراوراس ہے الگ کوئی ہستی ہے جواس کا نئات کی طرح حادث اورممکن نہیں' قدیم اور واجب ہے' اور جب اس کا نتاج کے اندر اور باہر اللہ کےسوا اور کوئی اس کی تخلیق کا وعویٰ دارنہیں ہے تو پھر اللَّه كواس كا نئات كا خالق اوررب كيوں نه مانا جائے اوراس كو واحد اور لاشرىك كيوں نه تسليم كيا جائے!

اگر کوئی تخف سے کے کہ بیساری کا کنات بغیر کسی بنانے والے کے از خود بن گئی ہے تو سے بات بالکل بداہت کے خلاف ہے مئی کے تیل کا ایک چراغ بھی از خورنیس جاتا تو آسانوں یر بیار بول ستارے خود بیخود کیے روٹن ہو گئے؟ ایک گلاس یانی بھی خور بدخودمهمانيس موتا توزيين كے يني چشفے خود بدخود كيے روال مو كئے اورا تنابرداسمندر كيے وجود يس آگيا اور بيزين وآسان کیے خود برخود بن گئے پھولوں میں رنگ اورخوشبو کھلوں میں ذا گقدادرایک مربوط اورمقرر نظام کے تحت اس کا کنات کا چلنا كيےخود بەخود ہوگيا!

الله تعالی ارشاد فرما تا ہے:

ٱمْ خُلِقُوْا مِنْ غَيْرِهُمَى عَامَمُ فَمُ الْخَلَقُونَ ١ أَمْ خَلَقُوا التلوت وَالْرُرُضَ عَبِلُ لَا يُوقِعُونَ ﴿ (القور:٢٥ ٢٥)

نيز الله تعالى ارشاد فرماتا ہے:

المن عَلَق السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ وَالْزُلَ لَكُمْ مِنَ التَمَاّءِ مَا يَ كَانَيْتَنَايِهِ حَكَالِئَى ذَاتَ بَهْجَةٍ وَمَاكَانَ كُلْوْ اَنْ تُنْبِيتُوا شَجْرَوْاءُ إِللهُ مَعْ اللهُ إِنْ هُمُ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ اَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلْلَهَا ٱللَّهِ الْوَجَعَلَ لَهَا تكاسى وجمل بين المحرين عاجزًا أي الهُ مَعَ الله بن ٱكْثَرُهُوْرِلاَيْعُلَمُوْنَ أَلَا مِنْ يَجِيْبُ الْمُضْكِرِّ إِذَادَ عَادُرُ

عبادت ہونے کے خواہاں اور مدعی تصاوران کے مرنے کے بعدان کے دعویٰ کا جموہ ہوتا ہوتا فلا ہر ہوگیا۔

( بھلا بتا ؤ تو سہی!) آ سانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا كيا بي اورتمهار يلي آسان سے ياني كس في نازل كيا ے؟ ہم نے ہی اس یانی سے خوشما باغ اگائے مہارے لیے بہمکن نہ تھا کہتم ان ( ہاغوں ) کے درخت اگاتے ' کما (اس تخلیق میں) اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ وہ ایسے لوگ

کیا وہ کی شے کے بغیر پیدا کیے گئے ہیں یا وہ (خود)

خالق ہں؟٥ كيا انہوں نے آسانوں اور زمينوں كو بيدا كيا

یں جو راہ راست ہے انحاف کررہے ہیں 0 ( بھلا بناؤ تو ل فرعون وغیرہ نے اپنی ربوبیت مین لوگوں کے یالنے کا دمویٰ کیا بوری کا نات کے بنانے کا دعویٰ نیس کیا وہ اپنی برسش کرانے اور سخق

ے؟ بلکہ وہ یقین نہیں رکھتے 0

تبيار القرآن

جلداول 🝜

سبی!) زمین کوتشمر نے اور قرار کی جگه کس نے بناہ؟ اور زمین کے درمیان دریا کس نے پیدا کیے؟ اور زمین (کے قرار) کے لے مغبوط بہاڑ کس نے پیدا کے؟ اوردو سمندرول کے درمیان آڑ کس نے پیدا کی؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ے؟ (نہیں) بلکہ اکثر لوگ علم نہیں رکھتے 0 (بتاؤ) جب بے قرار مخف اس کو بکارتا ہے تو اس کی بکار کا کون جواب دیتا ہے؟ اوراس سے تکلیف کوکون دور کرتا ہے؟ اور تنہیں زمین یر ( پہلے لوگوں كا) نائب كون بناتا ہے؟ كيا الله كے ساتھ كوئى اور معبود ہے؟ تم بہت كم نفيحت قبول كرتے ہو ( بتاؤ) تههيں خشكى اور سمندر کی تاریکیوں میں کون راہ وکھا تا ہے؟ اور اس کی رحت کی خوشخری دیے والی مواؤل کوکون بھیجنا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ كوئى اورمعبود بي جن چيزول كوبيالله كاشريك قراروية ہیں اللہ ان سے بری اور برتر ہے (بتاؤ) ابتداء مخلوق کوکس نے بنایا تھا؟ اوراس کودوبارہ کون لوٹائے گا؟ اورتم کوآسان اور ز مین سے کون رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ع؟ آپ كىي: اگرتم سے بوتوانى دليل كے آؤ 0

كَيْشِفُ الشُّوِّةِ كَتَجَعَّدُ فُلَقَاءً الْآمَ ضِ عَالِكُ مُعَمَّدًا للْهُ عَلَيْكُ تَعَامُدُ كَرُوْنَ أَحَمَّنَ فَهُ لِيكُوْ فِي ظُلُنْتِ الْمُرَوَا لَهُو وَمَنْ يُوْسِلُ الرِّيْحَ الْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَّا الشَّرِيْحُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَعَ اللَّهُ مَنْ يُذِنُ اللَّهُ عَمَّا اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْفِي الْمُنْفِي اللَّهُ الْمُنْمِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفِي الْمُنْ الْ

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اےلوگو! تم اپنے رب کی عبادت کروجس نے تم کو آدرتم نے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے' اس امید پر کس تم متی بن جا کہ (ابترہ: ۲۱)

العلكم تتقون "مين اميدى نسبت بندول كى طرف ٢

عربی بین السعال "کالفظ امید کے لیے آتا ہے اردو بین اس کامٹن "شاید" کیا جاتا ہے اور بداس شخص کے کلام میں متصور ہے جس کوستنقبل کا علم نہ بدواور اللہ تعالی اتو علام النیوب ہے اس لیے یہاں اس لفظ کامٹنی بیٹریں ہے کہ اللہ کوامید ہے اللہ اس کامٹنی ہے کہ تم میں بیاں اللہ کامٹنی ہے کہ تم میں میں بیاں اللہ کامٹنی ہے کہ تم میں بین ہوئی اور فوز وفلاح وارین حاصل کراو۔

ہیں عابدی جمہیں عابدت کرنے کا تھم دینے کی تحکمت ہے ہے کہ تم میں بن جا واور فوز وفلاح وارین حاصل کراو۔

انسان عبادت پرغرور کرے نہ عبادت کی دجہ سے خود کو اجر کا مستحق سمجھے

تقویٰ کا اعلیٰ مرتبہ میہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز ہے بری ہوجائے اس کا بیہ مطلب تہیں ہے کہ انسان اپ فرائف اور ذمہ داریوں کو چپوڑ کر غاروں میں بیٹے کر اللہ اللہ کرے بلکہ اس کا مطلب میہ ہے کہ وہ تمام فرائف 'حقوق اور ذمہ داریوں کو اللہ کی وجہ سے پورا کرئے اور ہر کام میں اس کی نیت اللہ کی اطاعت اور اس کی خوشنو دی رہے اور بیتقوئی ہی سالکین کے درجہ کی انتہاء ہے اس کوفائی اللہ کا مرتبہ کہتے ہیں۔ اس آیت میں میہ تایا گیا ہے کہ عبادت سے اصل مقصود تقوئی کا حصول ہے اور بیرکہ انسان کو اپنی عبادت سے دھوکا نہیں کھانا چاہیے بلکہ کھمل عبادت کرنے کے بعد بھی میدیقین نہ کرے کہ وہ تھی ہوگیا

ے بلکہ بدامیدر کھے کہ ثناید متقی ہوگیا ہواورا پیز آپ کوخوف اور رجا کے درمیان رکھے اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کی گرفت ے ذرتارے اوراس کی رحمت سے مالیوں شہواوراین بخشش اور مغفرت کی امیدر کھے جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

تَتَحَافُ مُنُونُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِيدُ عُونَ مَ يَهُمُ ان کے پہلوخواب گاہوں سے دور رہتے ہیں' وہ خوف

خَدُ قَأَةً طَهُ قَأَلَ (التحدو: ١١) اورامیدےایے رب کو یکارتے ہیں۔

أوليك الكِنايْن يَداعُون يَبْتَغُون إلى مَيْمِ الْوسِيلَة جن نیک بندوں کی (میرکافر) پرستش کرتے ہیں' وہ خود ٲؿؙٲؙٛۿؙٳؙڡؙٚۯٮؙٛٷؽڒڿؙۏڹۮڝؾڰٷڲؽٵڣۊؽڡؽٳؽ ؙٵؿؙڰؙۿٳڡؙٚڒٮٛٷؽڒڿؙۏڹۮڝؾڰٷڲؽٳڣۊؽڡؽٳؽ اسے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں کدان میں کون زبادہ

مقرب ب( كداس كى دعا سے خدا كا قرب حاصل مو) وہ الله كى ( بنواسرائيل: ۵۵)

رحت کی امیدر کتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔

ان آیت سے معلوم ہوا کہ شب بیدار' تتجد گزار اور اللہ کے مقرب بندوں کا بھی یہ حال ہے کہ وہ خوف اور طمع کے درمیان ہیں ابن عرادت پر بھروسہ یا گھمنڈنیس کرتے بلکاس کی رحمت اور فعنل کے امید دار رہے ہیں اور اس کے عذاب ہے ڈرتے رہتے ہیں' جب اس کے شب بیدار اور مقرب بندول کا بیرحال ہے تو عام فرائض اور نوافل اوا کرنے والوں کا کیا حال

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

ہونا جا ہے!

عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول عليه وسلم انه قال لن ينجى احدا منكم عمله قال الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: تم ميں ہے سی شخص کواس کاعمل رجل ولا اياك يا رسول الله قال ولا اياي الا ان ہر گزنجات نہیں دے گا' ایک مخص نے عرض کیا: مارسول اللہ!

يتغمدني الله منه برحمة ولكن سددوا. آب كوبهي نبيس! آب نفر مايا: مجھ كوبھي نبيس البت الله تعالى (امام مسلم بن فجاج قشري متونى ٢٦١ م صحيح مسلم ج٢ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانی لے گا کینتم نیک اعمال کی

ص ٢ ٧٤ 'مطبوعة نورمجمراصح المطالع ' كرا حي ٢ ٢٥ اهـ) کوشش حاری رکھو۔ الل سنت كا ندمب بدے كدانشەتعالى بركوكى چيز داجب نہيں ئے بلك بيتمام جہان اس كى ملك بے اور دنيا اور آخرت اس

کی سلطنت ہے اور وہ اپنی سلطنت میں جو چاہے کرے۔ اگر وہ تمام کیکو کاروں اور صالحین کو عذاب دے اور جہنم میں داخل کرد ہے تو بیاس کا عین عدل ہوگا' اوراگر وہ ان برکرم فر مائے' ان کونعتوں سے نواز ہے اور جنت میں واخل کر دیے تو بیاس کا فضل ہے'اوراگر وہ کافروں کوبھی جنت میں داخل کردیتا تو وہ اس کا ہا لک تھا' لیکن اس نے خبر دی ہے کہ وہ ایبانمیں کرے گا بکیہ مومنین کو بخش دے گا اوران کو جنت میں داخل کرے گا اور بیاس کا فضل ہے ٔ اور کا فروں کو عذاب دے گا اوران کو بمیشہ جہنم میں رکھے گا اور بیاس کا عدل ہے اور اللہ تعالیٰ کی خمر کا جھوٹا ہونا محال ہے۔ اس خیال میں نہیں رہنا جا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے جنت کا دعدہ کرلیا ہے تو وہ بہر حال جنتی ہیں' اور اس وجہ سے عذاب سے بے خوف نہیں ہویا جا ہے' کیا پتا خاتمہ

ایمان پر ہویا نہ ہوا وراگر خاتمہ ایمان پر ہوبھی گیا تو کیا پتا کہ ابتدائی مرحلہ میں نجات ہوجائے گی یا اپنی تقیمرات پر گرفت اور عذاب کے بعد نجات ہوگی اس لیے ہر حال میں اللہ تعالی سے ڈرتے رہنا جا ہے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: جس نے تمہار نفع حاصل کرنے کے لیے زمین کو پچھوٹا اور آسان کو چھت بنایا۔ (ابترہ: ۲۲)

## ز مین کا گول ہونا اوراس کا گروش کرنا'اس کے فرش ہونے کے منافی نہیں ہے

پانی کی طبیعت کا نقاضا ہے ہے کہ وہ مٹی کے اوپر ہولیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے زمین کے بعض حصول کو پانی سے
الگ کردیا 'اورز میں کوئتی اورزی کے درمیان متوسط رکھا تا کہ وہ فرش کی طرح ہوجائے اورلوگوں کا اس پر میشمنا اور لیٹنا تمکن ہو
اورز مین کا فرش ہونا اس کے گول ہونے کے منافی نہیں ہے کیونکہ جو بہت تظیم اورجسیم کرہ ہووہ بہ ظاہرایک مطلح جسم معلوم ہوتا
ہے'اس طرح زمین کا گردش کرنا بھی اس کے فرش ہونے کے خلاف نہیں ہے جیسے لوگ بحری جہاز میں سفر کرتے ہیں' جہاز
حرکت کرر ہاہوتا ہے اوروہ اس پر بستر بچھا کرسوجاتے ہیں' قرآن مجید ہیں ہے:

إِنَّ اللَّهَ يُنْسِلُكُ السَّمُونِينَ وَالْدَّمِّ حَنَ أَنْ تَدُولُلاً قَ . بِحَمْ اللَّهَ آمانوں اور زمین كواپی جگه (كور) سے (الفاطر: ۲۵) منتخب سے دوكتا ہے۔ (الفاطر: ۲۵)

بعض لوگوں نے اس آیت سے میر مطلب نکالا ہے کہ زمین ساکن ہے اورائلد تعالی نے اس کوروکا ہوا ہے اس آیت کا میر مطلب نہیں ہے؛ بلکہ اس آیت کا میر مطلب نہیں ہے؛ بلکہ اس آیت کا مطلب نہیں ہے؛ بلکہ اس آیت کا مطلب نہیں دورائلہ تعالی ان کو اپنے تحور کر گردش کر رہے تا اب جبکہ سائنٹ کے خطاف قرآن مجید کی گائیں ہے ہے تو علم اور سائنس کے خطاف قرآن مجید کی تغییر کرنے ہے ہے مدائل ہے کہ سائنس کے طلب اور ماہرین قرآن مجید کا انکار کردیں اور اس ترقی یافتہ دور میں پرائی کلیروں کو پیٹے مدینے میں دین کی کوئی خدمت نہیں ہے۔

آسان کیا ہے؟ اس کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں سائنس دان ابھی جا ندتک ہی پہنے ہائے ہیں ، چا ندز مین سے بونے دو لاکھ میل کی مسافت پر ہے اس ان تو چا ند پیلے اس کی حقیقت اور سال تھا کہ چا ند پیلے آسان میں مرکوز ہے کہ کی تحقیق اور مشاہدہ سے بیہ بات غلط خابت ہوگی ہے قرآن مجید نے آسان کی حقیقت اور ماہیت کے متعلق کوئی چیز میں بتائی اور مشاہدہ ہوگی ہے قرآن مجید عقائد اور اعمال کی اصلاح کے لیے رشد و ہدایت کی کتاب

ہے'اشیاء کی حقیقت اور ، ہیت اوراس کے طبعی خواص بیان کرنا قر آن مجید کا موضوع نہیں ہے ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور آسان میں اس میں میں میں میں میں سے اپنی نازل کیااور پانی ہے تمہارے رزق کے لیے کچھ کھل پیدا کئے ۔ (البقرہ: ۲۲)

سید کی مور مورج ہور میں کے کہ مست مجھلوں کو ہندر تنج پیدا کرنے کی حکمت مجھل اور زمین سے پیدا ہونے والی تمام غذائی اجناس صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی مثبت سے پیدا ہوتی ہیں

پھل اور زمین سے پیدا ہونے والی تمام غذاتی اجناس صرف اللہ تعالی کی قدرت اوراس کی مشیت سے پیدا ہوئی ہیں لیکن اللہ تعالی نے اس کا ظاہری سبب مٹی ہیں آلودہ پانی کو بنایا ہے جس طرح نطفہ کو جا ندار کی پیدائش کا مادہ بنایا ہے اللہ تعالی نے زمین میں قوت قابلہ رکھی ہے اور پانی ہیں قوت فاملہ رکھی ہے اور ان دونوں قوقوں کے اجتماع سے زرگ اجناس پیدا ہوتی ہیں اللہ تعالی اس پرجمی قادر تھا کہ خی اور پانی کو بخیر پیواک کو پیدا کر دیتا جس طرح خود می اور پانی کو کی سبب کے بغیر پیدا کی اس اللہ تعالی اس پرجمی قادر تھا کہ خی اور پانی کو بخیر پیدا کیا ہے کہ مردعورت کے رقم میں تخم ریز کرے اور نو ماہ کی طویل جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش عمل میں آئے تا کہ ہو ظاہر انسان کی سبی اور جدو جہد بھی اس پیدائش کے مست کے بعد ایک بید کر سے اور اس کی پیدائش عمل میں آئے تا کہ ہو ظاہر انسان کی سبی اور جدو جہد بھی اس پیدائش کے حصول میں شامل ہوادر اس وجہ سے انسان کی پیدائش عمل میں آئے تا کہ ہو ظاہر انسان کی سبی اور جدو جہد بھی اس چا کر زمین کو قائل کا شت بنا نے اور اس میں پائی پینچا نے سے ذر گی پیداوار میں انسان کی سبی اور شرک تا ہے اور اس میں پائی پینچا نے سے ذر گی پیداوار میں انسان کی سبی اور شرک تا ہے اور اس میں پائی پینچا نے سے ذر گی پیداوار میں انسان کی سبی اور شرک تا ہے اور اس میں پیدائش کی سبی اور شرک تا ہے اور اس میں بین پینچا نے سے ذر گی پیداوار میں انسان کی سبی اور شمل کا تیجہ ظاہر ہوتا ہے اور اس میں بی پینچا نے سے ذر گی پیداوار میں انسان کی سبی اور شمل کا تیجہ ظاہر ہوتا ہے اور اس میں بی تی پیچا نے سے ذر گی پیداوار میں انسان کی سبی اور شمل کا تیجہ ظاہر ہوتا ہے اور اس میں بی تی بی ہو تے ہیں۔

۱۰۱۰

علامه بضاوی نے لکھا ہے کہ اس آیت کا باطنی معنی ہیے کہ اس آیت میں انسان کے بدن کوز مین سے تشییر دی ہے اور ردح کوآسان سے تشمیر دی ہے اور عقل کو یانی سے تشمیر مدی ہے اور انسان کو عقل اور حواس کے استعمال کرنے اور قوت بدنیہ اور دوحانیہ کے امتزاج کے واصلے ہے جوعلمی اورعملی کمالات عطا کئے ہیں ان کوان چھلوں کے ساتھ تشبیہہ دی ہے کیونکہ ہرآیت کا ایک ظاہری معنی ہے اور ایک باطنی معنی ہے اور ہر صد کے لیے ایک مطلع ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: لہٰذاتم اللہ کے لیےشرکاء نہ بناؤجب کہتم جانتے ہو O (البقرہ: ۲۲)

الله تعالى كے لاشريك مونے كابيان

اس آیت کامعنی بیہ ہے کہ جب تمہارے نز دیک اللہ تعالیٰ کی بیہ بڑی بزی نعمتیں محقق ہو بچکی ہیں اور تمہارے علم میں اللہ تعالی کی تو حدید کے دلائل آ میکے بیں تو پھر علم کے باوجو واللہ تعالی کا شریک ند بناؤ 'کیونکدتم غور وفکر کی اہلیت رکھتے ہواورتم اونی تال سے بدجان كے ہوكدانسانوں كواورزين وآسان كو بيداكرنا اور زرى اجناس كواگانا بداييا كام بےجس كواس كا كات ميں ے کوئی بھی تبین کرسکنا اور ممکنات میں ہے کمی ممکن کی قدرت میں ان کو پیدا کرنانہیں ہے تو ضروران کا پیدا کرنے والا اس کا نئات اورمکنات کا غیرے جو واجب اور قدیم ہے اور وہ اللہ ہی ہے اور پیر بالکل ظاہر ہے کہ جن شرکا ہ کی تم پرستش کرتے ہو وہ انسانوں' آسانوں اور زمین اور زرگی اجناس کے اگائے پر قدرت نہیں رکھتے' اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

ٱللهُ الَّذِي خَلَقَكُونُ فُورَزَ قَكُونُهُ وَيُمِينُكُونُو يَعِينُكُونُ الله بي بجس في تم كو بيداكيا، كرتم كورزق ديا، كرتم هَلْ مِنْ ثُمْرَكَا إِكُوْمَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَٰلِكُوْمِنْ شَيْعٍ ۗ یرموت طاری کرے گا' پھرتم کو (ووہارہ) زندہ کرے گا' کہا

تمبارے شریکوں میں سے کوئی (شریک) ایبا ہے جو ان (1/67:07)

کامول میں ہے کوئی کام کر سکے؟

اور جیسا کہ ہم پہلے بیان کر بیکے بیں کہ اللہ تعالی کے سوااور کسی نے اس کا کنات کی تخلیق کا دعویٰ نہیں کیا تو معلوم ہوگیا کہ اس كائنات كتخليق مين الشدتعالى كاكوئي شريك نبيس بوه جنها خالق بواجب اور قديم باور قادر مختار باور صرف واي عبادت کاستخل ہے۔اس آیت میں' انداد'' کی نفی کی ہے''انداد''''ند'' کی جمع ہے''ند''اس خالف کو کہتے ہیں جوجو ہر ذات میں کس مختص کے مسادی ہؤادرا کیے جنس کے تحت جو دوا پیےافراد ہوں جوآپس میں مخالف ہوں اور جمع نہ ہوسکیں ان کوضد کتے ہیں الله تعالی کا کوئی 'نسد ' منہیں بے کیونکہ کوئی اس کی ذات کے مسادی نہیں ہے اور نداس کی کوئی ضد ہے کیونکہ الله تعالی کے او پر کوئی جنس نہیں ہے۔

ستظمین نے الله تعالی کے شریک ندوونے پر برحان تمانع ہے استدلال کیا ہے اس کی تقریر بدے کداگر دوخدافرض کئے جائیں اور ان میں سے ایک زید کے متحرک ہونے کا ارادہ کرے اور دوسرا ای وقت اس کے ساکن ہونے کا ارادہ کرے توبد یک وقت زید متحرک ہوا در ساکن بھی ہیا جناع ضدین ہونے کی وجہ ہے محال ہے تو ان دونوں میں ہے کسی ایک کا ارادہ پورا هوگا' اور جس کا اراده پورا هوگا و بی خدا ہے' اور جس کا ارادہ پورا نہ ہو سکے گا وہ عاجز بہوگا' اور عاجز خدانیں ہوسکتا' للبذا فرض کیا تھا خدا دو بین لازم آیا کدایک خدا ب اگر بیاعتراض کیا جائے کہ وہ دونوں انفاق کر لیتے بیں اور ایک دوسرے کے ارادہ کی نالفت نیس کرتے تو ہم کہیں مے کدان میں اختلاف کرنا ممکن تو ہے اور اس امکان کی تقدیر پر جس کا ارادہ پورا ہوگا وہی خدا ہوگا' نیز جب وہ انفاق کریں مے تو ایک دوسرے کی موافقت کرے گاورموافقت کرنے والا تابع اور دوسر استبوع ہوگا اور تابع خدانبیں ہوتا عرضیکہ جب بھی دوخدافرض کریں مے لازم آئے گا کہ دوخدانبیں میں ان میں سے ایک خدا ہے۔

تبيار الق آن

منطقیوں نے اس طرح ولیل دی ہے کہ اگر دو خدا فرض کریں تو وہ دونوں واجب ہوں گے اور وجوب ان میں ماب الاشتراك بوگا اور وہ دونوں ايك دوسرے مے متاز بول مح كيونكه اثنينيت بلا اقباز باطل بيتوان ميں ايك مابدالا تمياز بھي ہوگا'لہٰذا ہرا یک خدا دو چیزوں سے مرکب ہوگا مایہ الاشتراک اور مایہ الاامتیاز سے' اور جومرکب مووہ اپنے اجزاء کی طرف مختاح

اور حادث ہوتا ہے ٔ اور مختاج اور حادث خدائیس ہوتا۔ ا یک اور دلیل پیہ ہے کہ ہر کٹرت وصدت کی تالح ہوتی ہے مثلاً گئی وزیر ہوں تو ان پرایک وزیراعلیٰ ہوتا ہے' کئی وزیراعلیٰ

موں تو ان پر ایک وزیر اعظم ہوتا ہے کی کانشیبل مول تو ان پر ایک میٹر کانشیبل موتا ہے کئی ڈائر کیٹر مول تو ان کا ایک

چیز مین ہوتا ہے۔اگر سب وزیر ہوں اوران کے اویر کوئی وزیراعلیٰ نہ ہوتو وزارت کا نظام فاسد ہوجائے گا'اگر کئی ماشر ہوں اور ان کے اوپرکوئی میٹر ماسٹر نہ ہوتو اسکول کا نظام فاسد ہوجائے گا' للبذا جب تک کثرت کے اوپرکوئی وحدت نہ ہواس کثرت کا

نظام فاسد ہوجاتا ہے' تو اس کا نئات کی کثرت کے اوپراگرانشد کی وصدت نہ ہوتی تو اس کا نظام فاسد ہوجاتا اور اس نظام کا قائم ر منااس بات کی دلیل ہے کہ سیسی وحدت کے تالع ہے۔

ای کے قریب بیردلیل ہے کہ تمی ملک میں مسادی طاقت اور اختیار کے دو حکمران نہیں ہوتے۔ جہاں پارلیمانی نظام ہے وہاں صرف ایک بااختیار وزیر عظم ہوتا ہے اور جہاں صدارتی نظام ہے وہاں صرف ایک بااختیار صدر ہوتا ہے ،آگر کسی ملک میں ووساوی افتیار کے حکمران ہول تو وہال کا نظام چل نہیں سکتا' ان میں اختلاف اور نکراؤ ہوگا اور ان میں ہے کسی کی بھی

حکومت قائم ندرہ سکے گی تو جب ایک ملک کے دوصدریا دووزیراعظم نہیں ہو بکتے تو اس کا نئات کے دوخدا کیے ہو سکتے ہیں!

علامة تفتازاني لكصة بين:

شرک بدہے کہ سی کوالوہیت میں شریک مانا جائے 'خواہ الاشسراك هو اثبات الشسريك في الالوهية

کسی کوانلہ کے سوا واجب الوجود ما نا جائے جبیبا کہ مجوس مانتے معنى وجوب الوجود كما للمجوس او بمعنى ہں ماکسی کوعمادت کامستحق مانا جائے جیسا کہ بت یرست استحقاق العبادة كما لعبدة الاصنام.

> (شرح العقائدص ٥٦ مطبور محرسعيد ايندُ سنز مراجي) مانتے ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہشرک کا مدار صرف دو چیزوں پر ہے وجوب وجود اور استحقاق عباوت اگر کوئی فخص الله تعالیٰ کے سواکسی کو واجب الوجود پاستحق عہادت مانے تو پیشرک ہے ورنہ نہیں۔

علامهز بيدي لكصة بي:

" وَاللَّهِ يُنَّ هُمْ مُرب مُشْرِكُونَ " (الحل: ١٠٠) كي تغيير مين الوالعباس في كها يه وه الله عبين جوالله ك عبادت رتے ہیں اور اس کے ساتھ شیطان کی عبادت بھی کرتے ہیں ای وجہ سے بیشرک ہو گئے۔

(تاج العروس ع ٧ ص ١٣٨ مطبوعه داراحياء التراث العرلي بيروت)

کیا چیز شرک ہے اور کیا چیز شرک نہیں ہے

اگر کوئی فخف کسی کی کوئی صفت منتقل بالذات مانے تو بیجی اس کو دا جب الوجود مانتا ہے لہذا جو مخف کسی نبی علیہ السلام یا کسی ولی کے متعلق بیعقیدہ رکھے کہ ان کے سننے یاد کیھنے کی صفت متعلق ہے یعنی وہ اپنی ذاتی طاقت سے سنتے یاد کیھتے ہیں یا ان کاعلم ذاتی ہے یاان کی قدرت ذاتی ہے تو بیٹرک ہے اوراگر بیعقیرہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت ہے وہ بنتے ہیں اور

تبيان القار

د کھتے ہیں اور ان کاعلم اور قدرت اللہ کی عطامے ہے تو بیشرک نہیں ہے۔

"يا شيخ عبدالقادر جيلاني شيئا لله" يرف عن كمتعلق في رشدا مرككون كلصة إن

اور جوشنخ قد تن سره کومتصرف بالذات اور عالم غیب بالذات خود جان کر پڑھے گا دہ مشرک ہے اور اس عقیدہ سے پڑھنا نیخ بچتر تبدیل ملانہ ع کے جا سامہ این مقدل شخرارہ سے مدی کی سے جورتش شک یہ مدھ

کے پیش کوئی تعالی اطلاع کر دیتا ہے اور باذنہ تعالی پیش طاجت براری کردیتے ہیں تو پیشرک نہ ہوگا۔ ( نقادی رشیر پیکال ہوہ میں ۵۰ مطبوعہ معداییز سز؛ کراہی )

"يار سول الله انظر حالنا" كمنه كم تعلق شيخ رشيد احر كنكوبي لكهة بين:

یے خود آپ کومعلوم ہے کہ نداء غیراللہ تعالی کو کرنا دور سے شرک حقیقی جب ہوتا ہے کہ ان کو عالم سامع مستقل اعتقاد کر ہے ور نہ شرک نبیں مثلا بید جانے کہ حق تعالی ان کومطلع فرماد یو ہے گا 'یا باذنہ تعالیٰ انکہ پہنچا دیویں گے جیسا درود کی نسبت وارد ہے یا محض شوقیہ کہتا ہو محبت میں یا عرض حال محل محسر دحر مان میں کہ ایسے مواقع میں اگر چہ

کلمات خطابیہ بولتے ہیں لیکن ہرگز ند مقصودا ساع ہوتا ہے ندعقیدہ کیں انہی اقسام سے کلمات مناجات واشعار بزرگان کے ہوتے ہیں کدنی حدد اند ندشرک ندمعصیت۔(فاد کارثید یہ کال موب ص ۱۸ مطبوع ٹیرسعید ایڈسز کراچی)

الل قبورے استعانت کے متعلق شیخ کنگوی کلھتے ہیں: استدانیہ سے تقریمتی معیز میں برور کے میں تبدیل کے سال کر کرکے میں فلار میں ایکا آن کا ایک کر میں فیال

نہیں بلکہ عباداللہ جو صحرا میں موجود ہوتے ہیں ان سے طلب اعانت ہے کہ حق تعالیٰ نے ان کواس کام کے واسطے وہاں مقرر کیا ہے تو وہ اس باب ہے نہیں ہے اس سے جمت جواز پر لانا جہل ہے معنی حدیث سے نتیسرے یہ کہ قبر کے پاس جا کر کہے کہ اے فلاں! تم میرے واسطے دعا کرو کہ حق تعالیٰ میرا کام کر دیوئ اس میں اختلاف علیاء کا ہے بجوز ساح موٹی اس کے جواز کے مقر میں اور مانعین ساع منع کرتے میں مواس کا فیصلہ اب کرنا محال ہے گرا نیا عالم السلام کے ساع میں کسی کوخلاف نیمیں اس وجہ

ے ان کومنٹنی کیا ہے اور دلیل جوازیہ ہے کہ فقہاء نے بعد سلام کے وقت زیارت قبر مبارک کے شفاعت مغفرت کا عرض کرنا کھھا ہے گہل میں جواز کے واسلے کافی ہے۔ ( فادی رشید بیکال ہوب م ۱۱۱ مطبوعہ سیداینڈ سز کراچی )

یہاں تید ہوا دے دوے ہوں ہے۔ رموں زید دیاں ہوت وہ اسکار میں اوجود مانا جائے یا کمی غیر اللہ کی کوئی صفت مستقل یہاں تک ہم نے بیریمان کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے سوائم کی کو واجب الوجود مانا جائے یا کمی غیر اللہ کی کوئی صفت مستقل

بالذات انی جائے تو بیشرک ہے در نشرک نہیں ہے کہذا عطائی علم عطائی قدرت اور عطائی افتیارات مانیا شرک نہیں ہے اور اس عقیدہ سے یارسول اللہ کہنا جائز ہے جیسا کر علاء دیو بند کے سب سے بڑے عالم ش شیدا حمد کنگوہی کے حوالوں سے گزر چکا ہے۔ اب ہم یہ تانا چاہتے ہیں کدا گر غیراللہ کی تعظیم ہطور عبادت کی جائے تو بیشرک ہے اور اگر ہمطور عبادت تعظیم نہ کی جائے تو مشرک نہیں ہے۔

علامه محمر حسكفي لكصة بين:

ل فی سیکوری ای سے پہلے کھ چکے ہیں کہ جو تحق فیٹو کو معمرف بالذات اور عالم النیب کے عقیدہ کے ساتھ 'یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیبنا لله'' کہاتو شرک بے' بکی تید یہاں بھی کموظ ہوئی چاہیے کہ جو تحق صاحب تبرکو متعرف بالذات بچھ کر یہ ہے'' تم میرا کام کردؤ' تو بیشرک ہے۔ منہ

اگر کوئی شخص غیراللہ کی تعظیم کے لیے جانورزئ کر بے تو بیرحرام ہے ادراس کے نفر ہونے میں دوقول ہیں'''صیدالمنیے'' میں ککھا ہے کہ بیکروہ ہے اور کفر تہیں ہے' کیونکہ ہم کسی مسلمان کے متعلق مید گمان نہیں کرتے کہ وہ اس ذئے ہے کی آ دمی کا تقریب حاصل کرنے گا۔ (الدرافخاریل حامش ردافخارج رح ۵ میں 192-191 مطبوعہ داراحیاءالتراث ابتدائی کی بیروٹ کے ۱۳۲۱ھ)

علامه شامي تقرب كى شرح ميس لكھتے ہيں:

لیے جانور ذیح کیا ہے یا اس سے اظہار محبت کے لیے جانور ذیح کیا ہے لیکن جب کہ اس ذیح میں غیر اللہ کی تعظیم شامل ہے تو اس کا ہم اللہ اللہ اکبر پڑھنا حکما خانص اللہ کے لیے نہیں ہے اس لیے بیفنل حرام ہوگا جسے کوئی شخص ذیح کے وقت کہے: کبم اللہ وہم فلال تو بیفنل حرام ہے کیکن کمی چیز کے حرام ہوئے اور اس کے تفرجو نے میں کوئی تلاز منہیں ہے۔

(ردالختارج ۵ ص ۱۹۷ مطبوعه دارا حیاء التراث العر فی بیروت ۱۳۱۷ هـ)

نيزعلامه محمصكفي لكصة بين:

بعض لوگ علماء اور مشائخ کے سامنے زمین کو بوسد دیتے ہیں اید فطل حرام ہے اس فعل کا کرنے والا ادراس سرراضی ہونے والا دونوں گئمگار ہیں کیونکہ مید ہت پرسنوں کی عبادت کے مشابہ ہے ادرآیا اس پڑتھینر کی جائے گی؟ اگر بیفعل بہ طورعبادت اور تنظیم ہوتو ہے تفرے اوراگر بیفعل صرف بہ طور تعظیم ہوتو تھر ہے تھر نہیں ہے کین گناہ کبیرہ ہے۔

(ورمخارج ۵ص ۲۳۲ مطبوعه واراحياء الراث العربي بيروت ١٣١٤)

خلاصہ ہیہ ہے کہ کسی شخص کی کسی صفت کو مستقل بالذات سمجھنا شرک ہے اور کسی شخص کی تنظیم بہ طورعبادت کرنا شرک ہے اس لیے رسول الشصلی اللہ علیہ و کملم کے لیے تنظیما قیام کرنا اور یا رسول اللّٰہ کہنا شرک نہیں ہے اور اسی نوع کے دوسرے افعال جو آپ کی تنظیم اور عہت کی جہت ہے کیے جاتے ہیں شرک نہیں ہیں۔

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي مَا يَبِ مِمَّا نَرَّلُنَّا عَلَى عَبُدِنَا فَأَتُّوا بِسُوْمَ قِ

ادرارم كواس كتاب (علام الله مون) يمن عد ع جم كوم في النج (محيب) بند عربان له يا عقوات من من الله عن ا

مانند کوئی اور سورت (بنا کر) لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو ' اگر

تم ع بو0 مو اگر تم نہ کر سے اور تم برگز نہ کر سکو کے تو اس آگ سے بچہ جس کا

النَّارَالَّذِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَثُمَّ أُعِدَتُ لِلْكُفِي لِينَ السَّارَالَّةُ أُعِدَتُ لِلْكُفِي لِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو مخاطب فر ماکراپنے خالق رب اور وحدہ لاشریک ہونے پر دلیل قائم کی تھی اور اب اس بردليل قائم كى ب كرقر آن الله كا كلام باوراس كلام كواس في سيدنا محصلى الله عليه وللم برناز ل كيااوراس مين آب کی رسالت پر دلیل ب کیونکه عرب اپنی فصاحت و بلاغت پر بهت فخر کرتے تھے اور اپنے مقابلہ میں باقی دنیا کو تھم کہتے تھے اس کے باد جود وہ قرآن مجید کی کسی چھوٹی سورت کی مثال لانے سے بھی عاجز رہے اور اس کے مقابلہ میں کوئی سورت لانے ے بجائے جنگ و جدال کے دریے ہوئے اور اس سے سیدنا محمصلی الشعلیہ وسلم کے اس دعویٰ کا سچا ہونا طاہر ہوگیا کہ ان پر اللہ كا كلام نازل بوائ اورجس طرح بيلى آيتول ميں يہ بتايا كيا تھا كرآسان سے يانى نازل كرنا اوراس سے زرى اجناس كوا كان صرف الله تعالى كا كام ب اوركوئى ميكام نبيس كرسكا أوربياس كے خالق مونے كى دليل ب اى طرح ان آيوں ميں يہ متايا ب كهاييانصيح وبليغ كلام اور جو كلام غيب كي خبرول اورعلوم ومعارف يرجعي مشتل مووه وصرف قرآن كريم ب اوركو أو مخض اس كلام ک نظیر تهیں لاسکتا اور بیآ بیتیں سیدنا محمر صلی الله علیه وسلم کی رسالت مردلیل ہیں۔ اس سے پہلے اللہ تعالی نے تکی سورتوں میں قرآن مجید کی نظیر لانے کا چیلنج کیا تھا'ارشاد فر مایا: قُلْ لَهِي اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا فرمائے: اگر تمام انسان اور جن اس قر آن کی مثل لانے پیونٹی هٰ کَاالْفُدْ اَن کَایُانُوْن بِیونٹل کو کاک بَعْدُهُمْ بُعَقِیٰ کے جَن ہوجا ئیں تو وہ اس کی مش نہیں لاسیس کے خواہ وہ ایک فَفِيْزُا○ (بن اسرائيل:۸۸) دوسرے کی مدوبھی کریں 0 اور جب وہ اس بورے قرآن کی مثل لانے سے عاجز رہے قواللہ تعالیٰ نے چیلنج میں تخفیف کر کے فر مایا: فَأْتُوالِعَشْرِسُورِيقِتْلِهِ . (مور: ١٣) سوتم اس کی مثل دی سورتیں لے آؤ۔ اور جب وه اس کی مثل دس سورتیں بھی نہ لا سکے تو اور تخفیف کر کے فر مایا: قُلُ فَأَتُوا لِسُورَةٍ مِتلَلِهِ . (ينس: ٣٨) آب كہيے: تم اس كى مثل كوئى ايك سورت لے آؤ۔ اور جب وه کوئی ایک سورت بھی نہ لا سکے تو فر مایا: فَلْيَأْتُوا يُعْدِينَ مِتْلَهُ . (القور: ٣٣) بد(منکر)اس کیمثل ایک بات ( آیت) ہی لے آئیں۔ بہتام کی سورقوں کی آیتیں ہیں جن میں قرآن مجید کی مثل لانے کا چینئے کیا گیا ہے اور اب اس مدنی سورت میں اس چینئی کا دوبارہ ذکر کیا گیا ہے تاکہ ہاتی کفارادر شرکین کے سامنے بھی قرآن مجید کامبحز اور جمت ہونا ظاہر ہوجائے۔ بیدنا محمصلی الله علیه وسلم کی نبوت پر دلیل ان آیوں میں سیدنا محمصلی الله علیه وسلم کی رسالت برگی وجوه سے دلیل ہے: مشر کین عرب نی صلی الشعلیه وسلم کے بخت مخالف اور معاند تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن مجید کی سورتوں جیسی ایک سورت لانے کا چینج دیا اور اللہ تعالی نے پیش گوئی بھی کردی کہ وہ اس کی مشل نہیں لاسکتے 'پیقر آن ان کی لغت میں نازل ہوا تھا' اگراس کی مثل لانا ان کے لیے ممکن ہوتا تو وہ اس کی مثل ضرور لے آتے کیونکہ سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ نبوت کو باطل کرنا اورآپ کے اصحاب کوآپ سے متنظر کرنا ان کا انتہائی مقصود تھا' اور جب وہ اس کی مثل لانے سے عاجز رہے تو طاہر ہوگیا كريداللد كا كلام بداوراس معارضة كرنا مخلوق كي قدرت مين نبيل ب- تي اكرم صلى الله عليد وملم كالم مجور وقيا مت تك باقي ر ہے گا۔ انبیاء سابقین علیم السلام کواپنے اپنے زمانے میں میجزات دیتے گئے مثلاً حضرت موی کوید بیضاء دیا گیا اور ان کوعصا

دیا گیا جوان کے ہاتھ میں اثر دھا بن جاتا تھا اور حضرت عیلی علیہ السلام مادر زاد اندھوں کو بینائی عطا کرتے اور برص کے تبيار القرآر

مریفوں کو شفاء دیتے اور مردوں کو زندہ کرتے مگران کے بیر مجڑات صرف ان کی حیات اوران کے زمانہ میں قائم اور جمت تھ اور جب بیا نبیاء علیم السلام ظاہر کی نگا ہوں ہے رخصت ہوئے تو بیر مجڑات بھی ان کے ساتھ رخصت ہو گئے' اس کے برخلاف نے معلی انڈینا مسلم سر میرال سر لعد بھی قرآن مجدا تا طرح مجڑہ ہے' اب ہے چودہ سوسال سلے بھی قرآن مجید کی نظیر کوئی

بی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی قرآن مجید اس طرح معجزہ ہے اب سے چودہ سوسال پہلے بھی قرآن مجید کی نظیر کوئی نہیں لاسکا تھااور نہاب تک لاسکا ہے عالانکہ قرآن مجید کے مخالفین کی تعداد دن بددن زیادہ ہور ہی ہے اورعلوم وفنون بھی روز افزوں ترتی پر ہیں تو اگر کمی محفص کے لیے قرآن مجید کی نظیر لاناممکن ہوتا تو وہ اب تک لاچکا ہوتا۔ اگر کسی یہود کی اعیسائی کوا پنے

افزوں زی پر ہیں واٹر می سی سے ہے برای ہیدی یرون کی ماری کر اب سے میں استان کی سات میں اسان کے برطان ہے۔ دین سے متعلق تر دوہوتو اس کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں جواس کواپنے نبی کی نبوت کے متعلق بھین اور اطمینا ن اگر سمی مسلمان کواپنے وین سے متعلق بالفرض تر دو ہوتو اس کوسیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے متعلق یقین اور اطمینا ن

پنچانے کے لیے قرآن مجید کی ایک موجود مورتی موجود ہیں۔ دوسری دجہ یہ ہے کہ موافقین اور خالفین سب کا اس پر اتفاق ہے کہ نی سلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بہت دوررس تھی آپ بہت معالمہ نہم اور انتہائی دائش مند تھے آپ کی رائے بہت صائب اور فکر بہت تھے تھی ٹھر یہ کیے ہوسکتا تھ کہ آپ نبوت کا دعوی کرتے اور اپنی نبوت کی دلیل ایے کلام کو قرار دیتے جس کی مثل پیش کرنے پر ہر عرب قادر ہوتا اور اس ہے آپ کے دعوی ک کذب اور بطلان طاہر ہوتا (العیاذ باللہ) طاہر ہے کہ آپ ایسا غیر معمولی ذہیں شخص اس متم کا کنر ور پھیلئے نہیں کرسکتا تھا اس سے معلوم ہوا کہ جس کلام کی نظیر لانے کا آپ نے چینے کیا تھا ہواللہ کا کلام ہے اور اس کا می نظیر لانا کی افدات میں نہیں

ہے۔ تیمری وجہ یہ ہے کداللہ تعالی نے فرمایا ہے:'' ولن تفعلوا ، تم اس کلام کوشل ہرگز ندائسکو گے' بیاللہ تعالیٰ کی چیٹ گوئی ہے اور اس آیت میں غیب کی خبر ہے اور بعد کے واقعات نے بیٹا بت کردیا کہ چیٹ گوئی درست تھی اور غیب کی بیخبرصا دق تھی اور اب تو چودہ صدیاں گزر چکل چین اسلام کے مخالفین بہ کثرت ہیں لیکن آج تک کوئی شخص قرآن مجید کی کسی آیت کی نظیر نہیں

> چیں کرسکا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اوراللہ کے سواا ہے شہداء (مدد گاروں ) کو بھی لے آ وَاگرتم سے ہو۔ (البترہ: ۲۳)

شہید کا معنی شہید اؤ شہید کی جمع ہے اس کا معنی ہے: حاضر محوائی دیے والا مدد گاڑ اور امام اللہ کی راہ میں قل کے جانے والے کو بھی

شہید کہتے ہیں' کیونکہ اس کے قبل ہوتے ہی اس کے سامنے اس کا اجراور سعادت حاضر ہوجاتی ہے یا اس کے سامنے حوریں حاضر ہوجاتی ہیں' یااس کی عزت افزائی اوراس کو بشارت دینے کے لیے فرشتے حاضر ہوجاتے ہیں' قرآن مجید میں ہے: مدموج وصر و میں عرص عرص علیہ مرسمتا ہوئی ہوتا ہوں

تَتُكُوَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَيْكُةُ الْاَقْحَاقُوْلُولَا تَعَنَوُلُواْ كَالْبَشِوُلُوا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمُ الْمُلَيْكُةُ اللهُ مَعْنَا اللهُ اللهِ اللهُ لِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

اوراس شہید ہے مراد وہ شخص ہوتا ہے جواللہ کے دین کی سریلندی کے لیے کفار سے لڑتا ہوا شہید ہوا' بید نیا اور آخرت کے حق میں شہید ہے' اور جو خص دین کی سریلندی کے لیے لڑتا ہوا آئل نہیں ہوا بلکہ اپنی جان مال یا عزت کی حفاظت کرتا ہوا آئل ہو گیا یا ظلما آئل کیا عمل اور دنیا کے اعتبار سے شہید ہے' اور جو خص غرق ہوا یا پیٹ کی بیاری میں فوت ہوا وہ آخرت کے اعتبار سے

ا مولیا یا طام ان میں امور و دیا ہے اسبار سے ہید ہو ، دو ، دو کا رو ادویا ہو ہے گا ان کو بغیر خسل کے انہی کیٹروں میں وفن کیا شہید ہے۔اول الذکر دونوں قسم کے شہیدوں کوخشل دیا جائے گا نہ کفن پہنایا جائے گا ان کو بغیر خسل کے انہی کیٹروں میں ام جائے گا اور ان کی نماز جناز و پڑھی جائے گی۔

اس آیت کامعنی سے بے کہ قرآن کی سورت کی مثل لانے کے لیے تم انسانوں' جنوں اورخود ساختہ معبودوں کو بلاؤاوران سے مدوحاصل کرلؤاللہ کے سوااس کلام کی مثل اور کوئی نمیس لاسکن' یااللہ کے سوااور گواہوں کو بلاؤ جو میدگواہی دیں کہ تمہارا بنایا ہوا کلام اللہ کے کلام کی مثل ہے' یا شہداء سے مراد وہ غیراللہ ہیں جن کوتم نے اپنا کارساز بناکر رکھا ہے یا شہداء سے مراد وہ خود

البقره ۲۵: ۲۵

ساختہ معبود ہیں جن کے متعلق تبہا را عقیدہ ہے کہ دہ قیامت کے دن تبہارے حق میں گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: سواگرتم نہ کر سکے ادرتم ہرگز نہ کرسکو گے تو اس آگ ہے بچے جس کا ایندھن آ دمی اور پھر ہیں۔

(البقره: ۲۴ )

دوزخ میں جلنے والے پقروں کا بیان

حِبَاهُمُ وَجُنُو بُهُمُ وَظُولُومُ هُومٌ (الرين ٣٥)

ان پھروں سے مرادوہ بت ہیں جن کو بنا کر انہوں نے ان کی پرسٹش کی قر آن جمید میں ہے:

إِنْكُوْوَهَا مَنْهُ لُدُونَ هِنْ دُونِ اللهِ حَصَّبُ جَهَنَّةً . ﴿ عِنْكُمْ وَمِنَا مُنْهُ لُكُونَ هِنَ دُونِ اللهِ حَصَّبُ جَهَنَّةً . ﴿ عِنْكَ مُ اورالله كَسُوامٌ جن (بتول) كي عبادت

(الانبياء ٩٨) كرتے ہووہ سب جہنم كال يندهن ہيں۔

بنوں کواس لیے آگ میں ڈالا جائے گا تا کہ شرکین کی زیادہ ذلت اور رسوائی ہواور میہ واضح ہو کہ جن بنوں کو وہ اپنا نجات دہندہ بھتے تنے وہ خود اپنے آپ کوعذاب سے نہیں بچاہئے 'یااس لیے کہ ان کے جرم اور شرک کا مثناء میہ بت تنے اس

کے ان بتو ل کوعذاب دیا جائے گا جس طرح جو خض سونے چاندی کی مجت کی وجہ ہے ان کی زکو ۃ نہ نکالے سوتا چاندی تپاکر ان سمایں کی میشانی سلمانی ان چیشوں کردن ہا ۔ برجیون ہیں جمہ مصرف

ان سے اس کی پیشانی 'پہلوو ک اور پیمٹوں کو واغا جائے گا' قر آن جیر میں ہے: يَكُو مُريُحُلٰى عَلَيْهَا فِي نَالِهِ جَهَةً وَقَتْكُوى بِهِما جَنِي اللهِ عَلَيْهَا فِي اللهِ عَلَيْهِما فِي

ان کو بھر اس سے ان کی پیٹائیوں' ان کے پہلوؤں اور ان کی

پیٹھوں کو داغا جائے گا۔

وكنشر الني بين المنو أوع لواالصليطت آن كم جنت تجري فِي

ادر جولاگ آیان لاے ادر انہوں نے بک عل کے ان کو یہ بشارت دے دیجے کہ ان کے لیے ایک ہانت تھے تھا الاکنھر می کا کا کواہنگا میں تنگور کا کا کواہنگا الاکنھر میں کا کہا کہ استحام کی تنگر کا لیک کا کواہنگا کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ

ار المار المارك 
الَّذِي مُ زِفْنَا هِنْ قَبْلُ وَأَنْوُ الْبِهِ مُنَشَابِها ﴿ وَكُمْ فِيها آزُواجُ الْبُولِ الْجُوالِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِيةِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

مُّطَهَّرَةٌ ﴿ وَهُمْ فِيبُهَا خُلِدُونَ ۞

از داج ہوں گی اور وہ ان باغات میں ہمیشہ رہیں کے 0

تبيار القرآر

جلداول

Marfat.com

#### نجات کا مدار اللہ کے فضل پر ہے نہ کہ اعمال پر

قرآن مجید کا اسلوب مدے کہ ترهیب کے بعد ترغیب اور ڈرانے کے بعد خوشخبری کا ذکر فرما تا ہے اس سے پہلے کفار کو دوزخ کے دائی عذاب سے ڈرایا تھا اوراس آیت میں نی صلی اللہ علیہ وسلم کوامر فرمایا ہے کہ آپ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو جنت' جنت کے تھلوں' یا کیزہ ہو یوں اور ان نعتوں کے دوام کی خوشخبری دے دیں' ان جار نعتوں کا خصوصیت کے ساتھ اس لیے ذکر فر مایا ہے کہ انسان بنیادی طور پر رہائش طعام اور نکاح کو جا ہتا ہے اس کی رہائش کے لیے جنت کی' طعام کے لیے جنت کے پھلول کی اور نکاح کے لیے یا کیزہ بیویوں یعنی حوروں کی خوشجری دی اور اگر کسی نعمت کے ساتھ اس کے زوال کا بھی خدشہ اور خطرہ لاخق ہوتو بھرانسان اس نعت سے بوری طرح لطف اندوز نہیں ہوسکتا اور حالت میش میں بھی وہ فکر مندر ہتا ہے اس لیے مومنوں کو بیہ بشارت بھی دی کہ بینحتیں دائی ہیں اور بھی فنانہیں ہوں گی اس آیت میں نی صلی الله علیہ وسلم کواس خوشخبری کے سنانے کا تھم دیا ہے اور آپ کے وصال کے بعد ہر زیانہ کے علاء اور مبلغین کا بیفریفنہ ہے کہ وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو یہ خوشخری سنا تیں۔

بینو ختری سنانے کا تھم ان لوگوں کے لیے دیا گیا ہے جوالدان لائے ہوں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہوں اس میں بد ہتایا گیا ہے کہ اس بشارت کا استحقاق ان دونوں کا مجموعہ ہے۔ ایمان بنیاد کی طرح ہے اور نیک اعمال اس بربنی ہوئی ممارت کی طرح ہیں اور جس بنیاد پر ممارت نہ ہووہ رہائش کے لیے کافی نہیں ہوتی' ای لیے قر آن مجید میں ان دونوں کا اکثر و بیشتر ساتھ ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ بیلوگ اینے ایمان اور اعمال صالحہ کے اعتبارے ان نعتوں کے مستحق ہوں گے لیکن یہ استحقاق اس اعتبارے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل وکرم ہے نیک عمل کرنے والےمومنوں اور اس پر برقر اررہنے والوں ہے ان نعتو ں کا وعدہ کرلیا ہے بیروجہ نہیں ہے کہ وہ اپنے نیک انمال کی وجہ ہے ان نعتوں کے مستحق ہوتے ہیں کیونکہ انسان بالغ ہونے کے بعد نیک عمل شروع کرتا ہے اوراس کے برلقمہ بلکہ ہرسانس کے ساتھ اللہ کی غیر متنا ہی نعتیں وابستہ ہیں ' سواس کی ساری عمر کی عبادتیں تو ان نعمتوں کے برابر بھی نہیں ہیں جووہ اس دنیا میں حاصل کر چکا ہے تو اب وہ اخروی نعمتوں کا مطالبہ کون م عبادتوں کے عوض کرے گا'اس کے لیے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس ہے اپنی پچپلی نعتوں کا حیاب نہ مائے' اس لیے بی صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے: کمی تحق کو بھی اس کاعمل جنت میں ہرگز نہیں واخل کرے گا عرض کیا گیا: یا رسول الله صلی الله عليه وسلم! آپ کوجھی نہیں؟ فرمایا: جھے کوجھی نہیں عمر سیر کہ اللہ تعالی جھے کو اپنی رحت سے ڈھانپ لے گا۔

(صح مسلم ج اص ٢٧٤ مطبور تورمحراصح الطابع كراحي ١٣٤٥ هـ)

جنت كامعنی قرآن اور حدیث میں جنت کی ترغیب اور اس کی طلب كابیان

علامدراغب اصفهاني جنت كامعنى بيان كرت بوع لكهة بين:

"جن" كااصل ميل معنى بي كسى چيز كوحواس سے چھپالينا و آن مجيد ميل ہے:

فَلَتَاجَنَّ عَلَيْهِ النَّيْلُ. (الانعام: ٢٧)

جب رات نے ان کو چھیالیا۔ جنان قلب کو کہتے ہیں کیونکہ دہ بھی حواس سے مستور ہوتا ہے جنین پیٹ میں بیدکو کہتے ہیں وہ بھی مستور ہوتا ہے جمن اور

جند ڈھال کو کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی تملہ آور کے تملہ سے چھپاتی ہے اور جن بھی حواس سے مستور ہوتے ہیں' اور جنت اِس باغ کو كتے ہيں جس ميں بہت ديادہ گفت درخت مول اور درختوں كے گفتے بن اور زيادہ مونے كى وجه سے زمين جيب كى مؤاور دارالجزاء كا نام جنت اس ليے ہے كداس كوزين كى جنت ( محف باغ) كے ساتھ تشيبه دى گئى ہے اگر چه دونوں جنتوں ميں بہت فرق بے یااس کوان جیہ ہے جنت کہا گیا ہے کہاں کی فعتیں ہم ہے مستور میں قر آن مجید میں ہے: بہت کا کہ بڑا کہ بڑا گا جا کہ بڑا گا چاہ در کا ہے گا ہے کہ اس کے اس کے معالد نہیںں سام سکھیں کی در بھر سے سا

فَلَا تَعْلَمُونَهُ مِنْ مُنَا أَخْفِي لَهُمْ مِنْ مُتَوَقِّا مَنْ مِنْ مَنْ كَلَ مَنْ مَانِ كَا مَعُول كَي صَنْدَك كے ليے (البحد، ١٤) كيا چيز پوشيده ركھ گئي ہے۔

حضرت ابن عباس نے فرمایا جمع کے صیفہ ہے'' جب ات ''اس لیے فرمایا ہے کہ جمتیں سات میں: (۱) جنت الفردوں

(٢) جنت عدن (٣) جنت النيم (٤) وارالخلد (٥) جنت الماوي (٢) دارالسلام (٤) علميين \_

(المفردات ص ۹۸ مطبوعه الملكتية الرتضوية اران ۱۳۴۲هه)

بعض صوفیا ، اور قرب الی کے مدی جنت کو بہت کم درجہ کی اور گھٹیا چیز قرار دیتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ ہم کو جنت نہیں رضائے مولی چاہوں کے سرسول نے جس چیز کی تعریف کی ہے اور اس کو طلب کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کم درجہ اور گھٹیا کہتے داختی ہوگا، بعض کہتے ہیں کہ ہم کو جنت نہیں مدینہ چاہیے اور جنت کوادنی اور مدینہ کوا میں اللہ علیہ والم ممکن ہے اور جس جگہ مدینہ کوا منظیت اس وجہ سے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممکن ہے اور جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممکن ہے اور جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ علیہ وسلم کا ممکن ہے ہیں ہے گئے ہیں گھی آپ کی آپ کی افراد خرت ہیں بھی آپ کی آپ کی افراد خرت ہیں گھی جنت ہے اور آخرت ہیں بھی جنت ہے اور آخرت ہیں بھی جنت ہے اور آخرت ہیں بھی جنت ہے اور آخرت کی در و منزلت پیرا فرما ہے۔ میں بھی جنت ہوگی جنت ہوگی جنت کی قدر و منزلت پیرا فرما ہے۔ میں بھی جنت ہوگی جنت کی قدر و منزلت پیرا فرما ہے۔

قرآن مجيدين ئے: وَسَادِغُو الْي مَغْفِي) فَاصِّنْ مَا يَكُوْهُ جَنَافًا عُرْضُهَا الله الله الله عند اورايي جنت كي طرف جلدي كرو

السَّمَوْتُ وَالْدُرْمُنُى الْمِتَاتُ لِلْمُتَقِيدُتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

(آل عران: ۱۲۳) کیا ہے 0

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حطرت الو بريره رض الله عنه بيان كرت مي كرسول الله صلى الله عليه وملم في قرمايا: الله تعالى كا ارشاد سي: ميس في اين نيك بندول كے ليے وہ چيزين تيارى ميں جن كوكس آنكه في ديكما ب ندكسي كان في سنا ب اور شكى انسان كول ميں

۔ بھی بعد بعدوں سے سیادہ پر میں میں اور کا انتخاب کے سیادہ میں اس میں میں میں ہور کہ اس میں اسکان مسال کا خیال ان کا خیال آیا ہے اور اگر تم چا ہوتو ہیآ ہی برحو: '' فیلا تعلم نفس ما اخفی لھم من قرق اعین سوک کومعلوم ٹیس کہ ان کی آگھوں کی شنڈک کے لیے کیا چز یوشیرہ راکھی گئی ہے ۔'' (شیح بناری ج اس ۲۰۰ مطبوعہ ٹورٹھراسم المطالخ 'کراچی ۱۳۸۱ھ)

حضرت ابو ہر رہ وضى الشرعند بيان كرتے بين كررسول الشرسلى الشرعليدوسلم نے فريايا: جو بيها كروہ جنب ميں واخل ہوگا

ان کا چبرہ چود ہو س رات کے جاند کی طرح ہوگا'ندوہ اس میں تھو کیس گئے نہ ناک ہے ریزش آئے گئ نہ فضلہ خارج ہوگا'ان کے برتن جنت میں سونے کے ہوں گے اور کنگھے سونے اور جاندی کے ہوں گے اور اس میں مود کی خوشبوہ ہوگی'ان کا پسیند مشک طرح خوشبود ار ہوگا' ہرجنتی کو دو بیویاں ملیس گئی ان کی پنڈلیوں کا مغر گوشت کے پار سے نظر آئے گا' بیان کے حسن کی جملک میں ان کے بلد مصر بیشن نے بیٹھ خبوسے ہو' سے کے این مطرع سے سے میں میں میں میں اور ان آئی آئیلے کے میں میں میں

ہے ان کے دلوں میں اختلاف اور بغض تبیں ہوگا سب کے دل ایک طرح کے ہوں گے اور وہ صبح وشام اللہ تعالیٰ کی تیج کریں کے ۔ ( میج بناری یامی ۲۸۰ مطور فروٹر اس الطاق کرا پئی ۱۳۸۱ھ)

حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنت میں چا بک جنتی جگہ بھی دینا و افیہا ہے بہتر ہے۔ (مجمج بناری ج اس ایس۔ ۴۸۰ میلوم فور تھے اس الطابح اکرائی ا ۱۳۸۸ ہے)

حصرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں ایک سوار سوسال تک چلتا دے گا اور اگرتم چا ہوتو یہ پڑھو: '' و ظل همدو د''۔

(میجی بخاری جام ۴۲۱) مطوعه نور محداصی المطالع کراچی ۱۳۸۱ه)

اور دائيس طرف والئ كيابى خوب يين وائيس طرف والك كيابى خوب يين وائيس طرف والك 0 اور تدبية

کیلوں میں اور پھیلی ہوگی کمی چھاؤں میں اور (ہمیشہ)

کھیلتے ہوئے بانی میں اور بہت ہے (لذیذ) کھلوں میں 0

پ است پان کے نہ روکے ہوئے ہوں گے 0اور اونے

بستروں میں 0 بے شک ہم نے (ان حوروں کو) خصوصیت

سے بنایا O سوہم نے ان کو کنواریاں بنایا O اپنے شوہروں سے محبت کرنے والیاں اور ہم عمر O بد دائیں طرف والوں کے

ليے ہوں گی 🔾

ۅٙۯڡٝڡ۠ؠٛٲؽؠڔؿ۠؆؞ؖمۜٵٙڡٝڡ۠ؠٵؽڔڽؿ۞ؿ۫؞ۣۑڐۄ ڡٞڂٛڡڎۅػۊڟؠ؆ڡٞڹڞؙۅڎٷڟ۪ؾڡٞؠڷۏۅڰٷؾٲڡٞۺڰۅ۠ڮ ۊؘڡٚڵۿڗڲؿؠٷڴڵڝڡٞڟۅٛۼڎٷڵڒڡۘۺؙۏۼڗٚۜڎٷڰۺ۫ۼٞڔڎ۠ۏڠڎ ڔڵٵۜۺٛٵؙۿػٳۺؙٵۼٚػۼڝٞڶؿ۠ڰٵڋٵڴڵڴٷڔؙڸٵۺڗڵڴڵؚٷڡؖۑ ٳڵٵۺٛٵ۫ۿڴ(الواقد: ۳۸ ـ ۲۲)

حضرت معافی بن جہل رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک جنت ہیں سودرجات ہیں اور ہر وودر جول ہیں آسان اور زہین جتنا فاصلہ ہے اور فردوس سب سے اعلی درجہ ہے اور ان درجول کے وسط ہیں ہے اور اس کے اور رحمٰن کا عرش ہے اور وہیں سے جنت کے دریا جاری ہوتے ہیں کیں جبتم اللہ تعالیٰ سے سوال کروتو فردوس کا سوال کرو۔ (جامع ترقدی ۲۳۲ مطبور فرومکر کارفائہ تجارے کت کراچی)

اللدتعالى كاارشاد ب: ان ك لياي باغات بين جن ك فيجدريا بهدر بين (البتره: ٢٥)

''بعحو'' کامتنی ہے:سمندر'''نھو'' کامتنی ہے: دریا اور'' جدول ''نبر کو کہتے ہیں۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان باغات کے یئچ سے دریا بہتے ہیں' اس کامتنی ہیہ ہے کہ دریا کے دونوں کناروں پر درخت گئے ہوئے ہیں' بیہ مطلب نہیں ہے کہ دہ ہال کوئی کمی نہرز میں میں کھودی ہوئی ہے مسروق ہے امام ابن جریز امام ابن مبارک اورامام پیمنی نے اس اثر کوروایت کیا ہے۔

(عزاية القاضي ج ٢٩س ٢٢ مطبوعه دارصا در بيروت ٢٨٨١ه)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: جب بھی ان کوان باغات ہے کھانے کے لیے کوئی ٹیمل دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا کہا تھا۔ (ابترہ: ۲۵)

حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جنتی کو ایک پیالہ دیا جائے گا' وہ اس میں سے کھائے گا' پھراس کو دوسرا اس طرح کا پیالہ دیا جائے گا تو وہ کہے گا: یقو پہلے کی طرح ہے تو فرضتے کہیں گے: تم کھا دَان کا رنگ ایک ہے اور دَا لَقہ مُخْلَف ہے اور امام نے ''محدر ک' بیس حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ اہل جنت میں سے کوئی شخص پھل تو ڑھے گا اور جائم نے ''محدور ک' بیس حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے کہ باللہ جنت میں سے کوئی شخص پھل تو ڑھے گا اور ابھی وہ پھل اس کے مشتک نہیں پہنچے گا کہ اس درخت پر اس کے بدلہ دوسرا پھل لگ جنت میں سے گا تو وہ کہا گا کہ میت تو اس طرح ہوں کی طرح ہوں جائے گا تو وہ کہا گا کہ میت اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ جنت کے پھل شکل وصورت میں دنیا کے پھلوں کی طرح ہوں تا کہ جنتی اس کی طرف راغب ہوں کیونکہ جب انسان کوئی ثی چیز دیکیا ہے تو اس سے متوحش ہوتا ہے اور اس وقت جنتی کہیں گے: بدیا ہے تو اس سے متوحش ہوتا ہے اور اس وقت جنتی کہیں گئی جیز اور ایس وقت جنتی کہیں گئی جند بیا ہے تھا کہ دو مرف صورت میں دنیا کے پھلوں کی طرح ہوں گے ذا نقد

مختلف ہوگا' اور اس میں میہ حکمت ہے کہ ان کو بہت تعجب اورخوتی ہوگی کہ صورۂ مماثل ہونے کے باوجود ان کا ذا کقہ کس قدر مختلف ہے۔اس آیت کا ایک محمل بدہے کہ اللہ کے نیک بندوں کواللہ کی عبادت اور اس کی معرفت ہے جولزت دنیا میں حاصل ہوتی تھی ای جنس کی لذت جنت میں بھی ذکر البی اور اس کی معرفت سے حاصل ہوگی کیکن جنت میں مدلذت بہت زیادہ ہوگا اس کو پھلوں ہے اس لیے تشبیہ دی گئی ہے کیونکہ جس طرح تھلوں ہے حواس کولذت حاصل ہوتی ہے ای طرح معرفت النبي سے روح كولذت حاصل ہوتى ہے۔ (عناية القاضي ج ٢ ص ٢٣٠ مطبوعه دارصا در بيروت ١٢٨٣هـ)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اوران کے لیےان باغات میں یا کیزہ بیویاں ہوں گی۔ (البقرہ: ۲۵)

جنتی عورتوں اور حوروں کی یا کیزگی' حسن و جمال اوران کے ساتھ ذکاح کی کیفیت کابیان المام ابن جریرا پی اسانید کے ساتھ روایت کرتے ہیں عضرت ابن عباس نے فرمایا: دونجاست سے پاک ہوں گی مجاہد

ے روایت ہے کہ وہ بول اور براز اور منی سے یاک ہول گی اور مجاہد ہی ہے روایت ہے کہ حیض سے بول اور براز سے ناک کی رینٹ سے تھوک ہے منی سے اور بچہ جننے سے پاک ہول گی تا دہ سے روایت ہے کہ گناہ سے پاک ہوں گی۔

(جامع البيان ج اص ١٣٤ مطبوعه دارالمعرفة بيروت ١٣١٩ هـ)

حافظ سیوطی بیان کرتے ہیں:

امام احمد اورامام ترندی حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں کدادنی درجہ کا جنتی فخص وہ ہوگا جس کے استی ہزار خادم اور بہتر ہیویاں ہول گی ۔ ( حافظ جال الدین سیولی ستونی ۹۱۱ کا درمنثور ج ام ۳۹ مطبوعہ مکتبہ آیتہ اللہ التنظمی 'ایران ) ( وو د نها کی عورتیں ہوں گی اورستر آخرت کی ۔ابن عساکر )

امام ابن الى شيبهٔ امام احمدُ امام أما كَيْ امام عبد بن حميدُ امام ابن الممنذ را در امام ابن الى حاتم الى اسانيد سے روايت كرتے بين كدائل كتاب ميں سے ايك تخص رسول الشصلى الشاعلية وسلم كے پاس آيا اور اس نے كہا: اے ابوالقاسم! آپ بيد گمان کرتے ہیں کہ اہل جنت کھا کیں گے اور پئیں گئے آپ نے فر مایا:اس ذات کی قتم جس کے قبضہ وقدرت میں میری جان ہے! ایک جنتی تخف کو کھانے' پینے' جماع اورشہوت سے سو دنیاوی آ دمیوں کی قوت دی جائے گی' اس نے کہا: جو تخص کھا تا پیتا ہے وہ رفع حاجت بھی کرتا ہے اور جنت پاک جگہ ہے وہاں نجاست نہیں ہوتی' آپ نے فر مایا: ان کی رفع حاجت ایک پیینہ لكنے سے مول جس سے مثلك كى ى خوش بوآئے كى اور پسينة نے كے بعد ان كا پيد خالى موجائے گا۔

(درمنثورج اص ۴۶ مطبوعه مکتبه آسة الله تعظمی ایران)

ا مامطبرا کی حضرت زید بن ارقم رضی الله عند ہے روایت کرتے ہیں کہ پیٹا ب اور جنابت (جماع کے وقت منی کا خروج ) ایک بیدند ہوگا جوان کے بالوں کے بنچے سے لے کر پیرول تک سے فکلے گا اور اس سے مشک کی خوشہوآئے گی۔

(ورمنثوج اص ۴۰ مطبوعه مكتبه آبية الله لعظمي 'ايران)

حافظ نورالدین اہیٹی بیان کرتے ہیں:

المام طبرانی اورامام بزار نے حضرت سعید بن عامر بن حذیم رضی الله عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ دہلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر اٹل جنت کی از واج میں ہے کوئی عورت جھا نکے تو تمام روئے زمین مشک کی خوشبو ہے

جرجائے اور سورج اور چاند کی روشی ماند رو جائے۔ (جمح الزوائدج واص ١١٥ مطبوعه دارالکاب العربي ١٥٠٠ه) المام طرانی روایت کرتے ہیں: نبی صلی الله عليه وسلم كي زوجه حضرت ام سلمه رضي الله عنها فرماتي ہيں ميں نے عرض كيا:

يارسول الله! قرآن مجيد يس ب: "حود عين "اس كي تغير فرمايخ" ب ن فرمايا: وه كور ر رنگ كي بري بري آ كھول والي ہول گی اور ان کی اتن تھنی بلیس ہول گی جیسے گدھ کے پڑ میں نے کہا: یارسول اللہ! قر آن کی آیت'' کے نہیں الیا قوت والمعرجان '' کی تغییر فرما کمی' آپ نے فرمایا: جیسے صدف میں موتی صاف اور شفاف ہوتا ہے جس کوکس نے جھوانہ ہو وہ اس طرح صاف اوران چھوکی ہوں گی' میں نے عرض کیا: یارسول اللہ!'' فیھےن حیے وات حسسان'' کی تغییر فرما کیں' آ ہے نے فرمایا: ان کی صورت حسین اورسیرت جمیل ہوگی میں نے عرض کیا: یارسول اللہ!" کسانھین بیسے مکنون" کی تغییر فرمائیں' فرمایا: ان کی کھال اس طرح باریک ہوگی جیسے انڈے کے حیلکے کے اندر لیٹی ہوئی کھال باریک ہوتی ہے' میں نے عرض کیا: پارسول اللد!'' عبوبا التوابا'' کی تغییر فرما تین آپ نے فرمایا: جو گورتیں دنیا میں پوڑھی ہو کرفوت ہوں گی ان کے بال سفید ہو چکے ہوں گے اور وہ مکز ور ہو چکی ہوں گی اللہ تعالٰی ان کو بڑھا ہے کے بعد دو شیزہ بنا کراٹھائے گا اور دہ اپنے شو ہروں سے مجت کرنے والی ہوں گی اور سب ایک عمر کی ہوں گی میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! آیا دنیا کی عورتیں افضل ہوں گی یا حورعین افضل ہوں گی؟ آپ نے فرمایا: ونیا کی عورتین حورعین سے اس طرح افضل ہوں گی جس طرح ظاہر یاطن سے افضل ہوتا ہے میں نے عرض کیا: یار سول الله ااس کی وجه؟ آب نے فرمایا: اس کی فضیلت کا سبب ان کے روزے اور ان کی نمازیں ہیں اللہ تعالی ان کے چروں میں فور پیدا کردےگا ان کا جسم ریشم کی طرح ہوگا رنگ گورا ہوگا کیڑے سر ہوں گئے منہرے زیورات ہوں کے ان کی ا گوشی موتی کی ہوگی اوران کی کتھیاں سونے کی ہول گی وہ کہیں گی: سنوا ہم دائی ہیں مجھی نہیں مریں گی سنوا ہم ہمیشانعت میں ہیں بھی مغموم نہیں ہوں گی ہم قیام کرنے والیاں ہیں بھی سفرنہیں کریں گی ہم خوش ہونے والیاں ہیں بھی ناراض نہیں ہول گ اس کومبارک ہوجس کے لیے ہم میں اور وہ ہمارے لیے بے میں نے عرض کیا: ہماری بعض عور تیں دنیا میں دوخاوندوں سے ( کیے بعد دیگرے) لکاح کرتی ہیں' بعض تین ہے اور بعض چارے' تو وہ مورت جنت میں کس خاوند کے نکاح میں ہوگ؟ آپ نے فر مایا: اے امسلمہ اسعورت کو افتتیار دیا جائے گا اور جس خاوند کا اخلاق دنیا میں سب ہے اچھا ہوگا وہ اس کو افتیار کرے گی' وہ کے گی:اے میرے رب!میرےاس خاد ند کا اخلاق سب ہےا چھا تھا' میرااس کے ساتھ ڈکاح کر دے۔اے ام سلمہ! دنیا اور

آ خرت کی خیرا چھے اطلاق کے ساتھ وابستہ ہے۔ (اُنجم الکبیرے ۲۲ مس ۲۳۸ - ۲۳۱ مطبوعہ دارا حاداترات العربی بیروت) جس عورت نے دنیا میں متنعدد ذکاح کیے ہول وہ آخرت میں کس خاوند کے نکاح میں ہوگی؟

جس مورت نے متعدد زکاح کیے ہوں تو ایک صورت میہ ہم خاوند نے اس کو طلاق دے دی ہواور جب وہ فوت ہوتو وہ کسی خاوند کے نکاح میں نہ ہوا س صورت میں اس کو جنت میں اختیار دیا جائے گا کہ جس خاوند کے اخلاق سب سے ایتھے ہول' وہ اس سے نکاح کرے جیسا کہ حضرت ام سلمہ کی نہ کور الصدر حدیث میں ہے اور دوسری صورت میں ہے کہ اس نے متعدد نکاح کیے ہوں اور آخری خاوند نے اس کو طلاق نہ دی ہواور وہ اس کے نکاح میں فوت ہوئی ہوا س صورت میں وہ جنت میں آخری خاوند کے نکاح میں ہوگی جیسا کہ حضرت ابودا کو اور حضرت حذیفہ کی حدیث میں ہے۔

( فأوي عديثيه ص ١٦ مطبوء مصطفي الباني واولا ده مصر ٢ ١٣٥ هـ )

جن مر دوں اورعورتوں کا دنیا میں نکاح نہیں ہواان کا جنت میں نکاح ہوجائے گا

علامه ابن حجر كل لكصة بين:

جو کم من بچیر حشر میں دنیاوی عمراور جسامت پراٹھایا جائے گا' جنت میں دخول کے وقت اس کی جسامت بڑھادی جائے گ وروہ بالغوں کی طرح جنت میں داخل ہوگا اور اس کا دنیاوی عورتو ال اور حوروں کے ساتھ نکاح کردیا جائے گا۔

(فأويُ حديثيه ص ١٥٢ مطبوعه مصطفىٰ البابي واولاده معز ١٣٥٧هـ)

اس عبارت کی وضاحت یہ ہے کہ جس طرح بعض کم من بچے فوت ہوتے ہیں ای طرح بعض کم من بچیاں فوت ہو جاتی ہم اس عبارت کی وضاحت یہ جاتی ہو جاتی ہو جاتے گا۔ ہیں اور یہ دو نوں یا انتوال کی طرح جنت میں داخل ہوں گے اور ان کا ایک دوسرے سے نکاح کردیا جائے گا۔

ای طرح بعض مردول کا ساری زندگی نکاح نہیں ہوتا اور وہ تجر د کی زندگی گز ارتے ہیں اور تبعض عورتیں بھی بغیر نکاح ک پوڑھی ہوجاتی ہیں'ان کا بھی جنت میں ایک دوسرے سے نکاح کر دیا جائے گا۔

برون الباک اور نا جائز خوا مشین نہیں ہوں گی جنت میں نا پاک اور نا جائز خوا مشین نہیں ہوں گی

بعض لوگ یہ ہے ہودہ موال کرتے ہیں کہ مردوں کو تو حوریں بلیں گی عورتوں کو جنت میں کیا ہے گا! بعض کہتے ہیں کہ جنت میں ان کو غلام بلیں گئ بعض کہتے ہیں کہ جنت میں ان کو غلام بلیں گئ و عورتوں کو بھی کئی گئی خاوند لمنے چاہئیں۔اس کا جواب یہ ہے کہ اس تم کی ہے ہودہ اور ناپا کے خواہشوں کا منبع شیطان ہے اور چونکہ شیطان جنت میں نہیں ہوگا اس کے ہاہیہ ہوں تو اس کو یہ اس کے بیا ہوں تو اس کو یہ بھی جنت میں نہیں ہوں گئی جب کوئی شخص یہ پرداشت نہیں کرسکتا کہ اس کے گئی ہا ہوں تو اس کو یہ بھی نہیں موجنا جا ہے کہ ایک عورت کے گئی خاوند ہوں۔

قرآن مجيد ميں ہے:

وَلَكُفُونِيْهَا مَا تَفْتُونِي الْفُكُمُ وَلَكُونِي الْمُعَالَكُمُونَى اللَّهِ وَلَكُونِي اللَّهِ اللَّهِ عَل (مُمَّ البَهِ اللهِ ا

جنت میں انسان کی ہرخواہش پوری ہوگی کیکن ناپاک اور ناجائز خواہشیں وہاں اس کے دل میں نہیں پیدا ہوں گی۔فرض کیجئے کوئی شخص بیرخواہش کرے کہ شیطان کو جنت میں واخل کر کے اس کو نبیوں اور رسولوں ہے اونچا مقام دے دیا جائے حالانکہ بیرمحال ہےتو اس کا یہی جواب ہے کہ اس قتم کی لفؤنا پاک اور ناجائز خواہشوں کا منبع شیطان ہے اور جب وہ جنت میں نہیں ہوگا تو الی لفواور ناجائز خواہشیں بھی جنت میں نہیں ہوں گی۔

جنت کی عظمت اور کرامت کے متعلق میں نے بہت تفصیل سے گفتگو کی ہے کیونکہ جمارے زبانہ میں جمو نے معونی اور بناوٹی محبّ رسول' جنت کا بہت تھارت سے ذکر کرتے ہیں اور جنت طلب کرنے والوں کی ندمت کرتے ہیں اوران کی تفکیک کرتے ہیں۔اے باراللہ!رسول الله صلی الله علیہ وہلم کے وسیلہ ہے جم کو جنت الفردوں عطا فریا۔

إِنَّ اللهَ لَا يَشْخُهُ آَنْ يَّضْرِبَ مَثَلًا تَابَعُوْضَةً فَهَا فَوْقَهَا ۖ

بے شک اللہ (ہدایت کے سلسلہ میں) کمی بھی مثال کے بیان کور کے نہیں کرتا خواہ چھر کی مثال ہویا اس سے بھی زیادہ تقیر چیز کی ا

فَأَمَّا الَّذِينَ المَنْوَ افْيَعْلَمُونَ آتَهُ الْحِيُّ مِنْ يَرْبِمْ وَامَّا

رے وہ لوگ جو ایمان لاے ہیں وہ جانے ہیں کہ بیٹ ٹال ان کے رب کی طرف ہے تی ہے' اور رہے وہ لوگ الَّانِ بُیْنَ گُفُو وَ اَفْلِیقُو لُونَ مَاذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِهِنَّا اَمْثَلًا مُیْضِلُّ اِللّٰہُ بِهِنَّا اَمْثَلًا مُیْضِلُّ

جنوں نے تفریادہ کہتے ہیں کداس (حقیر) مثال سے اللہ نے کیارادہ کیا ہے؟ وہ اس (مثال کے بیان) سے بہت لوگوں

## به کینیرا تو به می به کینیرا و ما میت به الدانسوین فرای الفسوین فرای کینیرا و ما میت به الدانفسوین فرای سور ا کوگرای مین برا کردیا به اور به اوکول کواس به بایت دیا به اور وه مرف فاحقول کودی اس به گرای مین برا کرتاب ۵

النين يَنْقُضُون عَهْمَ اللهِ مِنْ يَغْدِهِ فِينَاقِهُ وَيَفْظُعُونَ

بو اللہ سے خوب یکا عبد کرنے کے بعد اس کو توڑتے ہیں اور جن چیزوں کو اللہ نے ملانے کا

مُلَّاكُمْ اللهُ بِهُ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُ وَنَ فِي الْاَرْضُ الْوَلَيْكَ

هُ الْحِيمُ وْنَ ®

نقصان اٹھانے والے ہیں0

امام ابن جریر طبری نے حضرت ابن عباس حضرت ابن مسعود اور کی صحابہ رضی النشخیم سے روایت کیا ہے کہ جب اللہ
تعالی نے منافقین کی دومثالیس بیان کیس (آگ جلانے والے کی اور بارش میں گھرے ہوئے محض کی) تو منافقین نے کہا: اللہ
کا مرتبہ اس سے بلند ہے کہ دومثالیس بیان کرئے اس موقع پر بیآیات نازل ہوئیں سیاتی دسیاتی ہے کہی شان نزول مناسب
ہے نیز امام ابن جریر طبری نے قمادہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالی نے کمھی اور کمڑی کی جومثالیس دی تھیں ان پر شرکیس نے اعتراض کیا کہا کہ اللہ تعالی ہے۔

(جامع البيان جاص ١٣٨، مطبوعه دارلمعرفة بيردت ١٣٠٩هـ)

قرآن كريم ميں الله تعالى نے بنوں كى تقارت بيان كرنے كے ليے ان كوكھى اور كرى سے تشبيه دى ب

مَثَلُ الناسُ التَّخَلُ والمِنْ دُونِ اللهِ أَوْلِمَا عَكَمَثُل

وإن يَسْلُبُهُمُ الدُّبَابُ شَيْعًا لَا يَسْتَنْقِتُ أَوْهُ

الْعَنْكَيْزِتِ مَا إِنْخَنَاتُ يَنْتُا وَإِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَيَنْتُ

مِنْهُ فَهُ عُنَا الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ٥ (الْحُارِينَ ٢٠٠٥)

الْعَنْكُونَ فَي (العَكبوت: ١٨)

جن لوگوں نے اللہ کوچھوڑ کر دوسرے مدد گار بنا لیے ان

ی مثال کڑی کی مثال ہے جس نے (جالے کا) گھر بنایا اور

بے شک سب سے کمزور گھر کڑی کا گھر ہے۔

اور اگر کھی ان بتول ہے کوئی چیز چھین کر لیے جائے تو سے کہ مسلمہ جین نہیں ہے ' اللہ ان مطلب دانوں

وہ اس کو اس سے چھڑا نہیں سکتے' طالب اور مطلوب دونوں

مہلی مثال میں بتوں کی عبادت کا کمزور ہونا بتایا ہے کہ وہ مکڑی گئے جالے کی مثل ہے' اور دوسری مثال میں بتوں کی خست اور حقارت بتائی ہے کہ آگر بتوں ہے کھی کوئی چیز چیمین کر لیے جائے تو وہ اس کوچٹر آئیںں سکتے ۔

ت اور حقارت بتائی ہے کہ اگر بتوں سے مصلی کوئی چیز چین کر لیے جائے تو وہ اس کو چیزا بیس سکتے ۔ علامہ بدرالدین عنی لکھتے ہیں: ان مثالوں پرمنافقوں نے بیاعتراض کیا تھا کہ کیا (سیدنا)محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) کے رب کو

علامہ بدراند ین می ہے ہیں. ان سمانوں چین موں سے میں عرب کا بیاد کرتا ہے؛ تب ان کے دو میں میآیات نازل ہو میں-حیابیں آتی کہ وہ کھی اور کمڑی ایسی چھوٹی اور حقیر چیزوں کی مثالیں بیان کرتا ہے؛ تب ان کے دو میں میآیات نازل ہو میں-

(عمدة القاري ج اص ۱۷۷ مطبوعه ادارة الطباعة المئيرية ۱۳۳۸ه) جلداة ل

تبيان القرآن

## مثال بیان کرنے کا قاعدہ

مثال دینے کا قاعدہ میرے کہ جس کی وجہ سے مثال دی گئی ہے اس وجہ سے وہ مثال مثل لد کے موافق ہؤا گر کسی چزکی عظمت بیان کرنامقصود ہوتوعظیم چیز ہے مثال دی جائے گی اور اگر کسی چیز کی خست بیان کرنامقصود ہوتو حقیر چیز ہے مثال دی جائے گن' کیونکدمثال کے ذریعیمثل لد (مقصود) کے معنی کومنکشف کیا جاتا ہے اور امرمعقول کومحسوں اور مشاہر کی صورت میں پیش کیاجا تا ہے تا کہ مسئلہ مجھ آ جائے۔

الله تعالی کا ارشاو ہے: بے شک الله (بدایت کے سلسلہ میں ) کی بھی مثال کے بیان کور کے نہیں کرتا۔ (البترہ:۲۷)

حیا کامعنی اور قر آن اور حدیث میں اللہ کی طرف حیا کی نسبت کامحمل برا کام کرتے وقت لوگوں کی ملامت اور ندمت کے خوف ہے انسان کامنجش ہونا (سنٹا مکڑنا) اس کو حیا کہتے ہیں مید ب باک اور بزدل کی ایک درمیانی کیفیت ہے باک شخص دلیری کے ساتھ برے کام کرتا ہے اور بزدل مخض مطلقاً کوئی کام نہیں کرسکتا' برا ہویا اچھا' حیا کا بیمعنی اللہ تعالی کے حق میں محال بے کیونکہ اللہ تعالی اس سے یاک ہے کہ وہ کسی کی ملامت ہے متاثر ہوائ لیے یہاں حیا کالازی معنی مراد ہے جیا کی وجہ ہے انسان کسی کود کچھ کر برا کام ترک کر دیتا ہے اس لیے حیا کوترک کرنا لازم ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے جب حیا کا لفظ استعمال ہوتو اس ہے ترک کرنا ہی مراد ہوتا ہے۔اگر رہے کہا جائے کہ اللہ تعالی نے ترک کا لفظ استعال کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بربناء مشاکلت ہے کیونکہ منافقوں نے کہا تھا: کیا مجمہ صلی القد علیه وسلم کے رب کو حیا تہیں آتی کہ وہ مکھی اور مکڑی کی مثالیں دیتا ہے! تو ان کا روکرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالی حق واضح كرنے كے ليے كى بھى مثال دينے سے حيانبيس فرما تا۔ رسول الله عليه واللہ عليه وسلم نے بھى الله تعالى كى طرف حيا كى نسبت ك ب علامعلى متى حدى أمام ابن النجار كحوال سر بيان كرت بين:

حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يستحي من عبده صلى الله عليه وسلم في فرمايا: الله كاجو بنده أور بندي اسلام مين بوڑھے ہوجا کیں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے سے حیا فرماتا

( كنزاهمال ١٥٥ص ١٤٢ مطبوعه موسسة الرسالة أبيروت ١٣٠٥هـ)

عن انس رضى الله عنه قال قال رسول الله

حافظ سيوطئ امام ابن النجار كح حوالے سے بيان كرتے ہيں:

حضرت انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله علیه وللم نے فرمایا: جو بوڑھ احض سیح عمل کرتا ہواور یابندی ہے سنت پڑھل کرتا ہؤاللہ تعالیٰ کواس ہے حیا آتی ہے کہ وہ کوئی سوال کرے اور اللہ اس کو نہ دے۔

(جامع الاحاديث الكبيرج ٢ص ٩ ٣٠٠ مطبوعه دارالفكرُ بيروت ما١٨١٨ه)

حضرت ابوسعیدرضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جب کوئی الله کا بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو اللہ کواس سے حیا آتی ہے کہ وہ اپنی کی حاجت کا سوال کرے اور اس کے پورا ہونے سے پہلے لوٹ جائے۔

( جامع الاحاديث الكبيرج ٢ ص ٩ ~ ٢ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٧ه )

امام ابودا ؤ دروایت کرتے ہیں:

وامته يشيبان في الاسلام ان يعذبهما.

حضرت سلمان رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فریایا: بے شک تمہارا رب حیادار کریم ہے جب بنده اس کی طرف دونوں ہاتھ اٹھا تا ہے تو وہ ان کو خالی لوٹانے سے حیا فر ماتا ہے۔

البقرة: ٢٤ ــــ ٢٦

(سنن ابوداؤدج اص ۴۰۹ مطبوعه طبع مجتبا کی پاکستان لا ہور ۴۰۵ اھ) م

اس حدیث کوام مرتدی علم این مجمع اورام ماحد نے بھی روایت کیا ہے علم

حافظ سیوطی نے بھی اس حدیث کومتعدد حوالوں سے ذکر کیا ہے۔ (حامع الاحادیث الکیمج ۴ مس ۲۷۲ مطبوعہ دارالفکر بیروت ۱۳۲۳ مطبوعہ دارالفکر بیروت ۱۳۱۴ ھ

يهال يرغورطلب بات بيب كدالله تعالى مالك اورمولى جوكر بندول كى بات الله ادران كى دعامسر وكرنے سے حيا

فرماتا ہے تو جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کسی کام کا تھم دیتو اس کے تھم پڑگل نہ کرنے سے بندوں کو کس قدر حیا کرنی جا ہے' غالبًا ای نکتہ پر متنبہ کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ و کلم نے اللہ تعالیٰ کے لیے ترک کرنے کے بجائے حیا کرنے کا لفظ استعال

غالبا ای علتہ پر مشنبہ کرنے کے لیے ہی ہی القد علیہ وسم نے القد لعانی نے سیےسر ک کرنے ہے جباہے حیا سرے 6 نفذ استعمال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وہ اس(مثال کے بیان ) سے بہت لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کردیتا ہے اور بہت لوگوں کو اس سے

> ہدایت دیتا ہے۔(البقرہ:۲۲) اللّٰہ تعالیٰ کے گمراہ کرنے کی توجیہ

ند تعالی کے مراہ کرنے کی توجیہ کفار اور منافقین نے جو بیر موال کیا تھا کہ اللہ نے ان مثالوں کے بیان کرنے سے کیا ارادہ کیا ہے؟ اس آیت میں اس کا

جواب ہے؛ یعنی من لوگوں پر جبالت عالب ہے اور جوضد اور ہٹ دھری ہے بازنہیں آتے وہ جب ان مثالوں کوسنیں گے تو ضد اور عناد کی وجہ ہے ان مثالوں برغور وفرنہیں کریں گے اور فورا ان کا انکار کردیں گے انبذا ان مثالوں کا بیان کرنا ان کے حق میں

گمراہی کا موجب ہوا اور جن لوگول کی عادت ہیہ ہے کہ وہ ضداور ہٹ دھری سے کام نہیں لیتے' کھلے ہوئے ذہن سے سوچتے ہیں اور غور ڈکٹر کرتے ہیں وہ جب ان مثالول کوسنیں گے تو ہدایت یاجا ئیں گئے کلیات اور باریک چیزوں کی وضاحت مثال

ہے ہی ہوتی ہے اور جو تخف ان مثالوں پرغور و کل کرتا ہے وہ ہدایت پالیتا ہے اللہ تعالی فرما تا ہے:

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِّ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ ال اوران کوم ف عالم ہی چھتے ہیں 0 اوران کوم ف عالم ہی چھتے ہیں 0

ایک سوال یہ ہے کدانلد تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ کیٹر کو گمراہ کرتا ہے اور کیٹر کو ہدایت دیتا ہے ٔ حالا نکد گمراہ تو کیٹر ہیں اور ہدایت یافتہ تکیل ہیں 'اس کا جواب یہ ہے کہ گمراہ عدداً کیٹر ہیں اور ہدایت یافتہ اپنے مرتبہ اور شرف کے اعتبار سے کیٹر ہیں -

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور وہ صرف فاسقوں کوہی اس سے گمراہی میں مبتلا کرتا ہے O (ابترہ: ۲۱) فسق کی تعریف اور اس کی اقسام

فتق کامعنی ہے:اعتدال اور طریق متنقیم ہے خروج 'اورشر لیت میں گناہ کیرہ کرنے والے کو فاس کہتے ہیں۔اس کے تین مراتب ہیں:(۱) **تغابی**: جوشنس بھی بھی گناہ کیرہ کرے اور اس کو برا جاننا ہو (فرض کا ترک اور ترام کا ارتکاب گناہ کیرہ ہے)(۲) اشہاک: جوشنس گناہ کیرہ کا عادی ہواور اس کو اس کا کوئی خوف شہو(۳) محجو و: جوشنس گناہ کیرہ کو اچھا اور شخص مجھکر

کریے' پس جو تخص اس درجہ میں پہنچ جائے اس کا ایمان جاتا رہتا ہے اور وہ کافر ہوجاتا ہے' اور جب تک وہ تغا بی اورانہا ک یہ امام ایفیٹی ٹھرین عیلیٰ تریدی متو فی 24ھ جائے تری میں 310'مطبوعہ ٹورٹھر کارخانہ تبارت کتب' کرا چی

ی امام ابویسی محد بن میسی تر ندی متوفی ۲۹ هدخها سخ تر ندی ش ۱۳۵۳ متفویه و مقد کارخانه برجارت تشب کراری ۲ مام ابوعبد الله محمد بن بر بداین ما پیدهتو فی ۲۵ ه هستن این ماپیدس ۲۵۵ مطبوعه تو و محد کارخانه تیجارت کتب کراچی

ع ۱۱ او بر الدیدان بر چیران دید و تا ۱۳ ما سندان در ۱۳ م ۱۳ مطاوعه کتب اسلائ پیروت ۱۳۹۸ ه

کے درجہ میں ہوتا ہے وہ ایمان سے نمیں نکٹا کیونکہ اس کے دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی نقسد بین قائم رہتی ہے اور ای تصدیق کا نام ایمان ہے۔

یباں فاس سے مراد وہ منافقین ہیں جوفسق کے تیسرے درجہ بیس پنج کیے تھے اور اللہ تعالی نے گمراہ کرنے کو جو فاسقوں میس مخصر کردیا ہے اس کی دجہ میں ہے کہ اس فتق نے ہی ان کو گمراہی تک پہنچایا 'کیونکہ مسلسل حق کا افکار کرنے اور باطل پر اصرار کرنے کی وجہ سے وہ ایسے معائد اور ہت دھرم ہو گئے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بیان کی ہوئی مثالوں پرخورٹییں کیا اور پیٹیں سمجما کہ بھی اور کمڑی کی مثالیس دے کر اللہ تعالیٰ نے بتول کی خست اور تھارت کو بیان کیا ہے اور ان کی جہالت اور گمراہی اور

پختہ ہوگئی اوراس طرح ان مثالوں کا مذاق اڑانے اورا نکار کرنے ہےان فاستوں کی مگراہی اُورزیادہ راحخ ہوگئی اس کیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: دومرف فاستوں کو بی اس ہے ممراہ کرتا ہے 0

الله تعالی کا ارشاد ہے: جواللہ ہے خوب پکاعبد کرنے کے بعداس کوتو ژیتے ہیں۔ (ابقرہ: ۲۷)

عہدموثق کامعنی اوراس کی اقسام

یے عہد کا تقاضایہ ہے کداس کی رعایت اور حفاظت کی جائے جیسے تم اور وصیت کی رعایت اور حفاظت کی جاتس عہد سے مراد وہ عہد ہے جولوگوں کو عقل دیتے کی صورت میں لیا گیا ہے کیونکد اللہ تعالٰ نے اس کا کنات میں اپنی ذات اور صفات پر دلائل قائم کئے ہیں اور نشانیاں رکھی ہیں اور عقل میں بیرصلاحیت رکھی ہے کہ وہ ان نشانیوں سے صاحب نشان تک تھتے

سكتى ب-اس عهد كي طرف اس آيت ميں اشاره ب:

وَلَوْ أَتَفَدَّرَبُكَ مِنْ بَنِيَّ أَدَمَرِينْ ظُهُوْرِيهِمْ فُيْرِيَّتَهُمُّ وَاشْهَدَهُمُومَلِيَ أَنْفُيرِهُمْ ٱلسَّكِيرِيَّهُمْ قَالُوا " وَفَيْ مِنْ اللّهِ مِنْ مِنْ أَنْ أَرِيرِينَ أَنْفُورِهُمْ ٱلسَّكِيرِ تَكُمُّ قَالُوا

ؠٙڵؿ<sup>ۼ</sup>ڞؘڥۮٮۜٞٵڠٲڬڗۘڡؙۘٷؙڶۅٵڽۅ۫ڡڒڶ<u>ۼڟ۪ؠػٙٳڴ</u>ٲڴؾٵۼؽ۫ۿۮٙٳ ۼؙڸؽؽؿؙڴ(*ٳٳڔ*ٵڬ؞١٤٢)

ے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بنایا (فرمایا:) کیا میں تہارا رہ نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا: کیوں نہیں ؟ ہم نے گواہی دی(ہید گواہی اس لیے کی ہے) کہ (کہیں) قیامت کے دن تم بیر(نہ) کہنے لگو کہ ہم اس ہے بے

اور یاد کرو! جب اللہ نے اہل کتاب سے بیعبدلیا کہتم

اور یاد سیجے جب آب کے رب نے بنوآ دم کی پیٹھوں

*خر*تے0

دوسراعبد وہ ہے کہ جو نبیوں اور رسولوں کے واسطوں سے ان کی امتوں سے لیا گیا اور وہ بیعبد تھا کہ جب ان کے پاس و عظیم رسول آ جا ئیں جن کی چپلی کتابوں میں تصدیق ہے اور مجزات سے ان کی رسالت ٹابت ہوجائے تو بیرسب اس عظیم رسول کی اتباع کریں مجے اور ان کی کتابوں میں اس کی نبوت کا جو بیان ہے اس کونمیس چھپا کیں مجے اور اس کی مخالفت نہیں کریں مجے اور اس عبد کی طرف اس آ بیت میں اشارہ ہے:

لِلتَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَةُ ذَ فَتَبَلَّهُ وَلَا وَمَرَاءَ ظُهُوْيَ هِمْ لِيَّاسِ مِهَا وَكُن سُو وَاشْتَرَوْلِهِ لَهُمَنَا قَلِيلًا لَا فَوَلِّسُ مَا يَشْتَرُونَ ۞ أنهون ناسع بدولي بثت مِينك ويا وراسع بدك بدله

(آل مران: ۱۸۷) میں حقیر معاوضہ لے لیا تو یکسی بری چیز کوٹر یدرہے ہیں O

ظامہ بیہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان منافقوں کی فطرت پس جو ہدایت رکھی تھی اس کو انہوں نے فور وککر سے کام ند لے کر ضائع کردیا اور ان کے بنیوں اور رسولوں نے جوان سے آخری نی کی پیروی کا عبدلیا تھا انہوں نے اپنے تعصب اور عناد کی

لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں O (البقرہ: ۲۷) منافقین کا شراور فساو

الله تعالی نے انہیں بیتھم دیا تھا کدرشتے داروں ہے تعلق جوڑیں بیتوڑتے تھے اللہ تعالیٰ کا تھم تھا کہ سلمانوں ہے مجت کریں بیان سے اعراض کرتے تھے اللہ تعالیٰ کا تھم تھا کہ نبیوں میں ایمان لانے کے لحاظ سے فرق ندکریں بیفرق کرتے تھے

کریں بیدان سے اعراض کرتے تھے القد تعالی کا علم کھا کہ بعیوں میں ایمان لائے کے کاظ سے فرک شہر یں میہر ک رہے تھے فرض نماز کو جماعت سے پڑھنے کا حکم تھامیر ترک کرتے تھے اور ہروہ کام جس میں خیر ہواس کو ترک کرئے شرکو اختیار کرتے تھے اور زمین میں ان کا فسادیہ تھا کہ لوگوں کو ایمان لانے سے روکتے تھے اللہ تعالی کی آیات کا فداق اڑاتے تھے اور جن چیز ول ک

م من طرح الله كا الكار كرت مو؟ طالعًه تم مرده تخ ال نه تم كو نده كيا بم وه يم يكاري الله الكار كرت موكا الله الكار كو 
ر موت طاری کرے گا پھرتم کو زندہ کرے گا پھر اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ کے 🔾 (اللہ) وہی ہے جس نے

كُكُمُ مِّمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا قَنْهُ السَّوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوْمُهُ قَ

تہارے نفع کے لیے زین میں سب چیزوں کو پیدا کیا کھر وہ آ سان کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے سات

سَبْعَ سَلْمُوتٍ وَهُوَبِكُلِّ شَيْءِ عَلِيْكُونَ

بموارة سان بناويئ اوروه مرچيز كاجائ والا ٢٥

اس آیت میں کفار کو مخاطب کرتے یہ بتایا کہتم کس طرح اللہ کے ساتھ کفر کر سکتے ہو طالا نکد پہلے تم نطفہ کی شکل میں بہ طاہر مردہ تنے مجراللہ تعالی نے تمہارے جم میں روح پھونک کرتم کو ذمرہ کیا ، پھر جب تمہاری مدت حیات پوری ہو جائے گی تو پھر تم پر موت طاری کرے گا، پھر قبر میں سوال و جواب کے وقت یا صور پھو تکنے کے وقت تم کو دوبارہ زندہ کرے گا، پھر حشر کے بعد تم اس کی طرف لوٹائے جاؤگے اور اللہ تم کو تمہارے اعمال کو جزادے گا اور جب تم کو اینے ان احوال کاعلم ہے تو پھر تمہار اللہ تعالیٰ

ے ساتھ کفر کرنا کس قدر تعجب خیز ہے۔ اگر بیاعتراض کیا جائے کہ کفار کو بیغلم تھا کہ وہ پہلے مردہ تھے پھران کو زندہ کیا گیا اور پھران پرموت آئے گی' لیکن موت کے بعد دوبارہ زندگی کے تو وہ قائل نہ تھے تو اس حیات کوان کے خلاف بہطور جمت پیش کرنا کس طرح درست ہوگا' اس کا جواب بیہ ہے کہ چونکہ حیات بعد الموت پر دلائل بالکل طاہر ہیں اس لیے ان دلائل کے ظہور کو کفار کے علم کم تقام کیا گیا ہے علاوہ

ازیں اس آجی میں بھی حیات بعد الموت پردلیل کے کیونکہ جب اللہ تعالی نے پہلی باران کومروہ عالت میں زندگی کی ظرف

تبيار القرآر

جلداول

Marfat.com

قل کیا تو دوبارہ ان پرموت طاری کرکے انہیں زندہ کرنا اس کے لیے کب مشکل ہوسکتا ہے! اگر بیاعتراض کیا جائے کہ موت طاری کرنے کو کس طرح نغتو ں میں ہے شار کیا جائے گا؟ اس کا جواب ہیہ ہے کہ موت

۔ دوسری حیات کی طرف پہنچاتی ہے اور وہی حقیق حیات ہے اور میر بھی ہوسکتا ہے کداس آیت میں مومنوں سے خطاب ہو کہ پہلے تم مردہ تھے یعنی جابل تھے' پھرتم کوزندہ کیا یعنی علم اور ایمان سے سرفراز کیا' پھرتم پر معروف موت طاری کی جائے گی اور تم کو حقیق

تم مردہ تھے یعنی جابل تھے' پھرتم کو زندہ کیا یعنی علم اورائیان سے سرفراز کیا' پھرتم پرمعروف موت طاری کی جائے گی اورتم کو حقیقی حیات دے دی جائے گی اورتم اللہ تعالٰی کی طرف لوٹائے جاؤ گئے پھرتم کو ایسا اجروثو اب دیا جائے گا' جس کو کسی آ کھنے ویکھا ہے نہ ک کان نے سنا ہے اور نداس کا کسی دل میں خیال آیا ہے۔

حیات اورموت کامعنی

علامدراغب اصفهانی لکھتے ہیں: حیات کے متعدد معنی ہیں:

(۱) نباتات میں جونشو ونما کی قوت ہے اس کو حیات کہتے میں قرآن مجید میں ہے:

انگالنگه یُنی اُورُون کو تا کہ اور دیا۔ ۱۵) کے شک اللہ بی زمین کے مردہ ہونے کے بعد اس کو

زندہ فر ما تا ہے۔

(۲) حیوانات میں جواحساس اور حرکت بالاراد ہ کی قوت ہے اس کو حیات کہتے ہیں:

وَمَايَسْتَوِى الْأَخْيَا أَوْلَا الْآمُوَاتُ \* . (الفاطر: ٢٢) اور زنده اور مرده برابرنبين موسكتے \_

(٣) عمل اور عقل کی قوت کو حیات کہتے ہیں:

اَدَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَا فُ وَجَعَلْنَالُهُ نُورًا مَيْنِينى اوركيا و فحض جومره قفا كجربم نے اس كوزنده كيا اور

يه . (الانعم: ١٢٢) اس كوروشي دى جس سے وہ چاتا ہے۔

(4) حیات اخرو بداہدیہ جس کوعقل اور علم سے حاصل کیا جاتا ہے:

اسْتَجِيْبُوْ الله وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَا كُمُولِما أَيْمُ المُعْمِينِ كُمُّ أَنْ الله اور رسول جب تميس ايدي زندگي دي والي يزكي

(الانفال: ٣٣) طرف بلائين تو فوراً حاضر موجا ؤ\_

(۵) جس حیات کے ساتھ اللہ تعالیٰ متصف ہے اور اللہ تعالیٰ کے فی ہوئے کامعنی یہ ہے کہ اس کے لیے موت ممکن نہیں ہے ادروہ عالم اور قادر ہے۔حیات کے متنا کے متابلہ صرموت کامعنی ہے زیمن کا ہے آب و گیاہ ہونا اور نجر ہونا زیمن کی موت بے حس اور حرکت ارادیہ کی قوت کاختم ہوجانا جائداروں اور حیوانوں کی موت ہے عمل اور عمل کی قوت کاختم

عونت ہے ک اور سرمت ارادید فاقوت کا م جوجانا جائدارول اور سیوانول فی موت ۔ جوجانا انسانول کی موت ہے۔(المفردات ۱۳۹۱۔ ۱۳۸۸ مطوعہ المکتبة الرتضویة ایران ۱۳۴۳ھ)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: (اللہ) وہی ہے جس نے تمہارے نفع کے لیے زمین میں سب چیزوں کو پیدا کیا' چھروہ آسان کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے سات ہموارآسان بناد ہے۔ (البترہ: ۲۹)

رف دنبارونو کات مات کورده مان مارید در اجروه مان زمین اورآ سان کی تخلیق کی تر تبیب

علاء کا اس میں اختلاف ہے کہ زمین کو پہلے بنایا گیایا آسان کو جوعلاء پہلے زمین کی تخلیق کے قائل میں ان کا استدلال اس

آیت سے بے کہ اللہ تعالی زمین کو پیدا کرنے کے بعد آسان کی طرف متوجہ ہوا اور حسب ذیل آیات ہے بھی ان کا استدلال ے

تبيار القرآن

جلداول

آپ کہیے: کیاتم واقعی اس ذات کے ساتھ کفر کرتے ہوجس نے دو دن میں زمین کو بنایا اورتم اس کے لیے شریک بناتے ہو وہ (عظیم) رب ہے تمام جہانوں کا 1 اور اس نے زمین میں بھاری بہاڑوں کو گاڑ دیا اور اس میں برکت رکھی اور زمین میں رہنے والول کی غذا بھی حار دنوں میں مقدر کی' جوطلب کرنے والوں کے لیے مساوی ہے 0 پھر آسان کی طرف قصد کیا درآل حالیکه وه دهوان تها' پهرآ سان اور زمین سے فر مایا: تم دونوں خوثی یا ناخوشی سے حاضر ہو'ان دونوں نے کہا: ہم خوشی ہے حاضر ہوئے 🔿 پھر دو دن میں سات آ سان بنا دیئے اور ہر آ سان میں اس کے موافق حکم بھیجا' اور ہم نے آسان ونیا کو چراغوں سے مزین کیا اور اس کی حفاظت کی میہ بہت زبردست ذات اور بڑے علم والے کا مقرر کیا ہواانداز ہ

بیآ یتی اس پر دلالت کرتی ہیں کہ زمین کوآسان سے پہلے پیدا کیا گیا ہے ادرامام ابن جربرطبری نے قمادہ سے بیقس کیا کہ آسان کو پہلے بنایا گیا ہے اور پھرزمین کو بنایا گیا ہے' ان کا استدلال قر آن مجید کی ان آیات ہے ہے:

(حم السجدة: ١٦ـ٩)

آیا تمباری تخلیق زیاده سخت ہے یا آسان کی؟ (اللہ نے) رات تاریک کی اوراس کے دن کی روشنی کو ظاہر کیا 🔾 اور اس کے

ءَٱنْتُوْمَ أَشَكُ خَلْقًا أَمِر السَّبَآءُ \* يَلْمِهَا أَنْ رَفَعَ سَمَّكُهَا

**ڠؙ**ڬٲؠؾڰؙڬۏؙؾڰٚڡ۬ۯؙۏڹؠٵڴؽؽڂڬؿٳۯۯڞؚڣ

ؽۅ۫ڡؽڹٷڲۜۼۘڡؙڷۉؽڵۼؖٲؿ۬ؽٵڎٵ<sup>ڂ</sup>ڐڸػڒؾٛٲڵۼڵؠؠؽؽؖٛۏٞ

ڿڡؘڶ؋ؠۿٵۯۘۘۅٳڛؽڡڹؙۏؙڎۣۿٵۮڶۯڮ؋ؠٝڰٳۮڠۜۛۛۛۛۛڎۯۏؽۿٲؖ

اَثُواتِهَافَ أَرْبَعَرَ إِيَّامِ شُوَاءً لِلسَّالِلِينَ نُعُواسْتَوْي ٳڮٳڵۺؠؠۜٳۧ؞ۯۿؽؙۮڂٵڽٛۏڠٵڶڮۿٲۏڸڵٳۯۻٵؠؙؙؾؽٵڟۏڠٲ

أَوْكُرْهُا فَالنَّا اَتِيُنَا طَآبِعِ مِنْ فَقَصْمُ فِي سَبُعُ سَمُوتِ

فِي مُونَيْنِ وَأَوْ فِي فِي كُلِّ سَكَآءً أَمُوهَا " وَنَرَيَّنَا السَّمَاءَ

الدُّنْيَابِمَصَابِيْحَ وَحِفْظًا وَإِلكَ تَقْيِايُوالْعَن يُزِالْعَلِيمِ

بَعْنَا ذَٰلِكَ دَحْمًا أَ (النازعات: ٣٠ ـ ١٢)

بعدز مین کو پیسلایا O

اس آیت سے بہ ظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ زمین کوآسان کے بعد پیدا کیا گیا ہے لیکن جمہور علماءاس کا بیہ جواب دیتے ہیں كرز مين كي تخليق يمل كي من تهي جبيها كرموره البقره اورسوره مم السجدة سے واضح جوتا ہے اور زمين كو پھيلانے كاعمل آسان ك تخلیق کے بعد کیا گیا جیسا کہ سورہ النازعات ہے واضح ہوتا ہے۔

اباحت کے اصل ہونے کی تحقیق

اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے تمہار نے نفع کے لیے زمین میں سب چیزوں کو پیدا کیا۔ اس آیت میں لام انتفاع کے لیے ہے سبب اور تعلیل کے لیے نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی کے سی فعل کی کوئی علت نہیں ہوتی۔ (بیغادی) اس آیت ہے جمہور فقہاءاور اصولیین نے بداستدلال کیا ہے کہا دکام شرعیہ کے دار دہونے سے پہلے اصل میں سب اشیاءمباح بین چر جب احکام شرعیدوارد ہوئے تو بعض کام واجب ہو گئے اور بعض کام حرام ہو گئے مثلاً شراب نوشی اور کتوں کے ساتھ اهتفال اور تصویریں بنانا پہلے مباح تھااور جب شریعت میں ان ہے ممانعت وارد ہوگئی تو یہ کام حرام ہو گئے'ای طرح والدین کی اطاعت کرنا پہلے مہاح تھا' جب شریعت نے اس کا تھم دے دیا تو یہ واجب ہو گیا' اور جن مشرکوں نے تھم شرع کے بغیرازخود کسی چیز کوترام کرلیا جس طرح مشرکول نے سائے بھیرہ وغیرہ حانوروں کوترام کر دیا تھا'ان کا دود ھ بینا'ان برسواری کرنا

اوران كالكوشت كھاناسب كيچه حرام كرلياتها توالله تعالى نے ان كى ندمت ميں بيآيات نازل فرمائيں:

وَلَا تَقُولُوْ الِمَا تَصِفُ الْسِئَكُمُ الْكَيْنِ فَالحَلْلُ

وَهٰذَاحَرَامُ لِتَفْتُرُواعَلَى اللهِ الكَيْنِابُ ﴿ (اللهِ اللهِ الكَيْنِابُ ﴿ (اللهِ ١١١) یں ان کے متعلق نہ کہو کہ ربیحلال ہے اور ربیحرام تا کہتم اللہ ير

> قُلْ أَرَءُ يُتُومًا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ يَنْ رَزْقَ فَجَعَلْتُو مِنْهُ حَرَامًا وَحَلْلًا فَأَلُ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْعَلَى اللهِ تَفْتُرُونُ ٥ (يِسْ ٩٥)

ماندھتے ہوO

ان آیات ہےمعلوم ہوا کہ کسی چیز کوازخود حرام کرنا تھیج نہیں ہے جب تک اللہ اور رسول کسی چیز ہے منع نہ کریں وہ چیز حلال بای طرح صدیث میں ہے:

> عن سلمان قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء فقال

الحلال ما احل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه<sup>ا</sup>

اس کواللہ نے اپنی کتاب میں طال کردیا اور جو چیز حرام ہے اس کو اپنی کتاب میں حرام کردیا اور جس کے متعلق اللہ نے سکوت کمااس کےاستعال میں کوئی حرج نہیں۔

اور جن چزوں کے متعلق تمہاری زبانیں جموث بولتی

آب کئے کہ بناؤ کہ اللہ نے تمہارے لیے جورزق اتارا

حضرت سلمان رضی الله عنه روایت کرتے ہیں که رسول

الله صلى الله عليه وسلم ہے تھی' پنیراور پوشنین ( کھال کی قیص'

چغہ) کے متعلق سوال کیا گیا' آپ نے فرمایا: جو چیز حلال ہے

تو تم نے مچھاس میں حرام کرلیا اور مچھ حلال ' آپ کہنے کہ آیا الله في مهيس اس كي اجازت دي تقى ياتم الله ير ببتان

> اس حدیث کوامام ابن ماجه علی اور امام ابودا و وسطی نے بھی روایت کیا ہے۔ علامه قرطبي مالكي لكصته بن:

اکثر مالکیے نے اس سئلہ میں توقف کیا ہے اس کا معنی ہے ہے کہ اس حال میں ان کے نزدیک کوئی علم نہیں ہے اور جب شریت دارد ہوگاتو جوعم جا ہے گا وہ نافذ کرے گا اور عقل کی چیز کو واجب یا حرام نیس کرسکتی عقل کا کام مرف بدہ ہے کدوہ اشیاء کی اس طرح معردنت حاصل کرے جس طرح وہ ہیں۔

(الجامع لا حكام القرآن ج اص ١٥٢ ـ ١٥١ مطبوعه المتثارات ناصرخسر وابران ١٣٨٧هـ)

علامه بينياوي شافعي لكصة جن:

اس آیت کا تقاضاب ہے کہ تمام اشیاء نا فعد مباح ہیں۔ (انوار التزیل (وری) مع ۵۷ مطبوعة محرسعید ایند سز کراچی)

علامه شامي حنفي لکيتے ہيں: ''تحریرا بن هام'' میں می*تصرت کی گئی ہے کہ جمہور حنفیہ اور* شافعیہ کے نزدیک احکام میں اصل ابا<u>حت ہے'' معدایہ''اور</u>

الم ابونيس محمد بن عيسي ترزي متوفى ٢٤٦ ه مامع ترزي م ٢٦١٠ مطبوعه نورمجر كارغانه تحارت كت كراحي

ع المام الإعبدالله فحرين يزيدا بن ماجيمتوني عسد ٢٠٠ ه سنن ابن ماجيم ١٣٧١ مطبوعه نورمجر كارخانه تنجارت كتب كراحي 

تبيار القرآر

جلداول

'فاني' ميں بھي اى طرح لكھا ب " شرح تحرير الله الكھا ہ كمعتزلد بعره كثير شافعيداور اكثر حفيكا يبي تول ب امام محد نے بھی ای طرف اشارہ کیا ہے کہ کیونکہ انہوں نے کہا کہ جس مخف سے کی نے بید کہا کہتم مردار کھاؤیا شراب پیوورنہ تم توثل کردیا جائے گا'اوراس نے اس طرح نہیں کیا حتی کہ اس کو تل کردیا گیا تو جھے خدشہ ہے کہ وہ گنہ گار ہوگا' کیونکہ مردار کا کھانا اور شراب کا بینا صرف شریعت کی ممانعت کی وجد سے حرام کیا گیا ہے۔امام محد نے اس عبارت ش اباحت کواصل قرار دیا ہے اور حرمت کو شرع ممانعت کی وجدسے عارضی قرار دیا ہے۔ (روالحارج اس علاے المطبوعة داراحیاء التراث العربی بیروت) قرآن سنت اور فقبهاء كرام كي آراء كے مطابق احكام ميں اصل اباحت ہے اور قرآن اور سنت ميں جن كاموں كوفر غن واجب ٔ حرام یا مکروہ نہیں قرار دیا گیاان کے کرنے یا نہ کرے کا اختیار دیا گیا ہے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مشاہیر

اسلام کے فضائل اور سیرت کی مجالس کومنعقد کرنا' اور آپ کے میلا دیر خوشی کا اظہار کرنا' صدقہ 'خیرات اور دیگرعبادات کا ثواب نبی صلی الله علیه وسلم، بزرگان دین اور اینے رشته دارول کو پہنچانا افرادی اور اجتماع طور برصلوٰة وسلام برهنا تراوی میں بإجماعت قرآن مجيد كوختم كرنا' وسع وعريض مساجد بنانا' لا تبريريان قائم كرنا' مصحف ( قرآن ) برسودتوں كا نام اورآيوں كى تعداد لکھنا' یاروں کے حساب سے قرآن مجید کوتقتیم کرنا' مسجدوں میں محرآب اور منبر بنانا' وعظ دنھیحت کے لیے جلیے منعقد کرنا' نبی صلی انگذیکی و سلی اور صحابہ کے ایام میں جلوس نکالنا اور ان کے ذکر کی مجلسیں قائم کرنا' دینی مدارس کے سالانہ جلے کرنا' دورہ حدیث بڑھانا اور ختم بخاری کرنا اورا یہے بہت ہے دینی امور جن سے دین کے شعار اور اس کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے ہر چند كه شریعت میں ان كے كرنے كا تھم ہے ندان كے كرنے ہے منع كيا كيا ہے اور بيتمام كام اپني اصل پرمباح بيں كيكن ان كوفرض اور واجب اعتقاد نہ کیا جائے ندان کے ساتھ فرض اور واجب کا معاملہ کیا جائے' ان کاموں کو لا زم سمجھا جائے ندان کے نہ کرنے والوں پر ملامت کی جائے اور نہان پر طنز تشنیع کی جائے ۔ جب سمی مباح کام کوفرض اور واجب کا درجہ دے دیا جاتا ہے تو وہیں سے ہدعت کا درواز و کھل جا تا ہے۔

الله تعالى كاارشاد ب: اوروه مرجيز كاجان والاب ٥ (ابتره: ٢٩)

حشراجساد بردليل

ان آیوں میں اللہ تعالیٰ نے حشر اجماد پر دکیل قائم کی ہے مشرکوں کو بیا شکال ہوتا تھا کہ مرنے کے بعد انسانوں کے اجسام بوسیدہ ہوجاتے ہیں اور پھرمٹی ہیں مل جاتے ہیں' پھر مختلف زلزلول' آندھیوں اور طوفانوں میں بید ذرات بکھر کرمنتشر ہوجاتے ہیں اور دوسرے ذرات کے ساتھ خلط ملط ہوجاتے ہیں' ایک ہی انسان کا جسم ذرات میں بھر کر آندھیوں اور ہواؤں کے ذریع کمیں سے کمیں پنج جاتا ہے اور ای طرح کے دوسرے ذرات سے خلط ہوجاتا ہے تو اب مثل ایک انسان کے تمام ذرات کو مختلف مقات ہے کیچا کرنا اور دوسرے ذرات ہے ممتاز اور الگ کرنا ان کے خیال میں بہت بعید تھا اللہ تعالیٰ نے یماں بہ ہتلا دیا کہ بہاس کے لیے بعید ہوگا جس کوعلم نہ ہواللہ تعالی کو ہر چیز کاعلم ہے اوراس کے لیے ان منتشر ذرات کو پھر ہے جمع کردینا کچھمشکل نہیں اور جب وہ تم کواورتم ہے کہیں بڑی چیزوں آسان اور زمین کو بنا چکا ہے تو پھر دوبارہ تم کو پیدا کرنا اس کے لیے کب مشکل ہے بلکہ زیادہ آ سان ہے۔

اور یاد سیجتے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا: میں زمین میں ایک خلیفہ (نائب) بنانے والا ہول

لہا: کہا آ ب ایسے مخص کونائب بنا ئیں گے جوز مین میں فساداور خونر مزی کرے گا؟ حالانکہ ہم تے ہیں اور آ پ کی با کیزگی بیان کرتے ہیں فرماما: بے شک میں ان چیز وں کو جانتا ہوں جن کوتم نہیں جاننے O اور اللہ آ دم کو سب چیزوں کے نام سکھا دیئ کھر ان چیزوں کو فرشتوں پر پیش کر کے فرمایا: نام بتاؤ نام بناؤ' جب آ دم نے ان سب چیزوں کے نام ان کو بنا دیئے تو فرمایا: کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں ہی آسانوں اور زمین کا غیب جانے والا ہول اور جس کو تم ظاہر کرتے ہو اور جس کو تم چھیاتے تصے وہ سب جانتا ہوںO

ربطآ بات

ں طرح اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ائی نعتوں کا ذکر فر مایا تھا' تا کہ انسان ان نعتوں کا اعتراف کرے اور کفرا در معصیت سے باز آئے اللہ پر ایمان لائے اور اس کی اطاعت کرنے ای طرح ان آیات میں یہ بتایا ہے کہ انسان کے مورث اعلیٰ حضرت آ دم علیہ السلام کواللہ تعالیٰ نے کن نعتوں ہے نواز' حضرت آ دم کواللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ اور نائب بنایا' ان کو ا پی صورت بر پیدا کیا' ان کو کا نئات کی تمام اشیاء کے اساء کاعلم عطافر مایا اور ان کو مجود ملا تک بنایا' ان کو پہلے جنت میں رکھا' پھر ان کوخلافت جاری کرنے کے لیے زمین پر بھیجا اور بید حفرت آ وم پراللہ تعالیٰ کی عظیم معتبیں ہیں' ان کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی اولا و

اہیے مورث اعلیٰ پر کی گئی ان نعمتوں کاشکر بحالائے' اچھی طرح ہے اس کی اطاعت کرے اور کفر اور معصیت ہے دور رہے ۔ الله تعالی کا ارشاد سے: اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فر مایا میں زمین میں ایک خلیفہ ( نائب ) بنانے والا

ملائکہ کی حقیقت' ان کی خصوصیت اور ان کے فرائض منصبی کا بیان

علامه بضاوي لکھتے ہیں:

''ملانكة''كالفظ''ملاك''كى جمع بين الوكة'نے بنائے جس كامنى رسالت (بيغام پنجانا) ب كيونكه لما نكداللہ تعالی اورلوگوں کے درمیان واسطہ ہیں' ان میں سے بعض حقیقة رسول ہیں مثلاً جوفر شتے خود ان کے لیے رسول ہیں' ان کی حقیقت میں عقلاء کا اختلاف ہے اور اس پرسب کا اتفاق ہے کہ بیہ جو ہر ہیں جو قائم بذاتہ ہے اکثر مسلمانوں کا پینظریہ ہے کہ بیہ

اجسام لطیفہ میں جومخلف شکلوں میں متشکل ہونے پر قادر ہیں' کیونکہ انبیاء کرام ان کواسی طرح دیکھتے تھے ان کی دونسمیں ہیں: ایک وہ ہیں جو ہروفت الله تعالی کی معرفت میں متنفرق رہتے ہیں جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَا دَلَا يَفْتُرُونَ ٥ (الانباء: ٢٠) وہ رات اور دن اس کی تسبیح کرتے ہیں اور تھکتے نہیں

ال فرشتوں کوعلیین اور ملائکہ مقربین کہا جاتا ہے' اور دوسری قتم وہ ہے جوآ سانوں اور زمینوں میں اللہ تعالی کے تکویل نظام کی مذیر کرتے ہیں اور اس میں اللہ تعالی کے حکم کی سرمون الفت یا نافر مانی نہیں کرتے ، قرآن مجید میں ہے:

وہ اللہ کے کسی تھم کی نافر مانی نہیں کرتے اور وہی کرتے لَا يَعْصُوْنَ اللَّهُ مَا ٓ آ مَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ٥

(التحريم: ١) بين جس كاانبين تحكم دياجا تا ٥

ال فرشتول کو' الممد بوات اموا'' کہا جاتا ہے'ان میں ہے بعض فر شتے آ سانوں کے تکوین نظام کی تدبیر کرتے ہیں اور بعض زمین کے تکوین نظام کی تدبیر کرتے ہیں۔ (انوار التزیل (دری)ص ۵۹ مطبور محد سید ایند سز کراچی)

محدرشيدرضا لكھتے ہن: سلف صالحین نے فرشتوں کے متعلق میر کہا ہے کہ فرشتے اللہ تعالی کی محلوق میں اللہ تعالی نے ان کے وجود کی اور ان کے بعض کامول کی خبردی ہے جس پر ہمیں ایمان لانا واجب ہے اور سامیان لانا ان کی حقیقت کے جانبے پر موقوف نہیں ہے اس

ليے ہم ان كى حقيقت كاعلم الله كے حوالے كرتے ہيں۔ جب شريعت ميں بيدوارو بے كه فرشتوں كے پر بير تو ہم اس پر ايمان لاتے میں کیل ہم بدکتے ہیں کہ ہمیں ان پرول کی کیفیت کاعلم نہیں ہے اور جب شریعت میں بدوارو ہے کدفرشتے سمندروں اور مبزہ زاروں پرمقرر کیے گئے ہیں تو ہم اس سے بیاستدلال کرتے ہیں کہ اس کا ئنات میں اس عالم محسوں سے زیاد ولطیف ایک اور عالم ہے اور اس عالم میں فرشتے اپنے فرائض انجام وے رہے ہیں اور عقل کے نزدیک یہ جائز ہے اور دی اس کی تقىدىق كرتى بـ دالنارجاص ٢٥٣ مطبوعه دارالمعرفة بيروت)

فرشتے جو محرالعقول کارنا سے انجام دیتے ہیں اور ایک سیکنڈ کے ہزارویں جھے میں آسان سے زمین پر بہنچ جاتے ہیں اور آسانوں کی خبریں زمین تک پہنچاتے ہیں سائنس کی ترتی اور کمپیوٹر کے اس دور میں اس کا سجھنا آسان ہوگیا' جب خلائی سیارول اور برتی لہرول کے ذریعہ ایک براعظم ہے دوسرے بعید براعظم تک ایک آن میں آ واز اورتصور پہنچ سکتی ہے اور جاند ے زمین پر ٹملی فون سے گفتگو ہو عکتی ہے تو فرشتوں کے تصرفات اور نظام عالم میں ان کی تدبیروں کا واقع ہونا اب بعید از قہم

تہيں رہا۔

علامه آلوي لکھتے ہيں:

سمبی فریختے اپنے بدنوں میں ظاہر ہوتے ہیں جن کو ہر خاص اور عام دیکھ لیتا ہے ٔ درآن حالیکہ وواپنی اصل صورت پر بھی میں مدن جتاب ک میں میں میں مدن میں در کا جا رہا اور دین میں کلیے میں انٹرین کی جدید میں میں میں مطلق اللہ

قائم رہتے ہیں' حتیٰ کہ کہا گیا ہے کہ جب حضرت جمرائیل علیہ السلام حضرت دحیے کئیں رضی اللہ عنہ کی صورت میں نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے تو اس وقت سدرۃ اکنتہٰی میں بھی موجود ہوتے تھے اور کامل و بی اللہ بھی اس طرح بیک بنتہ کو میں میں میں میں میں جذب کے جو سیانا معقل میں ایس میں کئیں میں ایس ایمانان میں

وقت کی جگه موجود ہوتا ہے اور ہر چند کدید چیز بدفا ہر عقل سے بعید بے کیکن میرااس برایمان ہے۔ (ردح المعانی جام معبور دراوجا و اتراث العربی بیروت)

حب ذیل آیات میں فرشتوں کی بعض خصوصیات اور افعال کو بیان کیا گیا ہے: اَمَدُهُ کَیصُمُطَیفِیْ مِنَ الْمُدَلَّدِ ﷺ مِنْ اللّٰہُ وَکُومِنَ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّ

الكايس في (الح :4) ) - الكايس في (الح :4)

وَاللَّهٰ عَتِ عَرْقًا اللَّهِ طِتِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

(النازعات:۱۵) گره) کھولتے ہیں ۱ورجو (زمین وآسان میں) سرعت ہے

تیرتے بھرتے میں 10اور جو (احکام البید کی اطاعت میں) یوری قوت ہے آگے بوستے ہیں 10اور جو(امور تکویید اور

نظام عالم کی) تدبیر کرتے ہیں O

ادر قتم ہے ان فرشتوں کی جو کام تقسیم کرنے والے

یں٥

بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے گھروہ اس پرمضوطی سے قائم رہے ان پرفرشتے نازل ہوتے ہیں کہ خوف اورغم نہ کرواوراس جنت کے ساتھ خوش ہوجا دجس کا تم

ے وعدہ کیا جاتا تھا0

اور مارے فرشتے ان کے پاس کھور ہے ہیں O اور بے شک ضرور تم پر نگہبان (مقرر) میں O معزز فرشتے

لکھنے والے 0 وہ جانتے میں جو پکھتم کرتے ہو0

اِكَالَدِيْنَ كَالُوْا رَبُنَا اللَّهُ فَوَ السَّكَامُوا النَّكَالُ

فَالْمُقَتِمَاتِ أَمُرًاكُ (الذاريات: م)

ركالدين فالوارتها المقاطرة المقامرات المقامرات المقامرات المقامرة 
> مَّا تَلْعُكُونَ ۞ (الانفطار: ١٢\_١٠) خل ذ كي تعديث إن اس كما وقي ام

خلیفه کی تعریف اوراس کی اقسام

خلیفہ' نائب یا قائم مقام کو کہتے ہیں آجب اصل شخص خود کار محومت انجام نہ دے سکے تو اس کا خلیفہ مقرر کیا جاتا ہے' مثلاً اصل شخص کہیں چلا جائے تو عارضی طور پر اس کی جگہ کام کرنے کے لیے خلیفہ مقرر کرتے ہیں یا اصل شخص فوت ہوجائے تو اس کی جگہ خلیفہ مقرر کیا جاتا ہے' اللہ تعالیٰ کہیں جانے یا فوت ہونے ہے پاک ہے تو پھر اس کوخلیفہ کی کیا صرورت تھی؟ اس کا جواب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کوخلیفہ کی ضرورت نہ تھی بلکہ بندوں کوضرورت تھی کیونکہ انسان اپنی مادی کٹافت اور عدم قرب کے تجابات کی جید ہے

Marfat.com

تبياء الق أ،

لار او ( )

ہے اللہ تعالٰی ہے براہ راست فیض حاصل نہیں کرسکتا تھا اور اس ہے! حکام وصول نہیں کرسکتا تھا' اس لیے اللہ تعالٰی نے اپنے اور انسانوں کے درمیان ایک خلیفہ بنایا اور اس کا نام نبی اور رسول رکھا' اور انہیاء کیبیم السلام کوالیں صلاحیت اور استعداد عطافر ہائی کہ وہ فرشتوں کے واسطے سے یا بلاواسطہ اللہ تعالی ہے احکام حاصل کرسکیں۔عام انبیاء اور مرسلین کی طرف فرشتے جیمیج جاتے ہیں اور مقربین سے اللہ تعالیٰ خود بھی کلام فرما تا ہے جیسے حضرت مویٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے میقات میں کلام فریا ہا اور جارے نبی حضرت سیدنا محمصلی الله علیه وسلم سے شب معراج کلام فر مایا۔

خلیفہ کا ایک معنی ہے ہے: جواللہ کا نائب ہواوراس کا خلیفہ ہواوراللہ ہے احکام حاصل کر کے بندول تک پہنچائے بیمعنی نبی اور رسول کے مترادف ہے' خلیفہ کا دوسرامعنی یہ ہے کہ جو نبی اور رسول کا نائب اور اس کا خلیفہ ہواور نبی کی بیان کی ہوئی شریعت کولوگوں پر نافذ کر ہے اور منہاج نبوت پر حکومت چلائے ور آن مجید میں ہے:

وَعَكَاللَّهُ الَّذِينَ الْمُواوِنْهُم وَعِلُواالصَّالِ الصَّالِحَةِ لَيَسْتَهُ لِفَتَهُ وَمُ اللَّهِ مِن اور انهول في نیک عمل کے ان سے اللہ تعالی نے بید عدہ فرمالیا ہے کہ وہ ان

کوضرور یہضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا' جس طرح ان ہے ببلے نوگوں کوخلیفہ بنایا تھا۔

اس آیت میں خلیفہ کا بہی دوسرامعنی مراد ہے' اس معنی میں خلیفہ کے تقرر میں اہل سنت اور اہل تشیع کا اختلاف ہے' شیعہ علاء کے نزدیک خلیفہ کے تقرر کے لیے نبی اور رسول کی نص صریح ضروری ہے جب کہ اہل سنت کے نز دیک نص اہل اجتہاد کے اجماع اورار باب عل وعقد کے انتخاب سے خلیفہ کا تقر رکرنا جائز ہے۔خلاصہ یہ ہے کہ خلیفۃ اللہ صرف اللہ کا نبی ہوتا ہے اور خلیفہ رسول لوگول کے مقرر کرنے سے مقرر ہوتا ہے۔

آیت مذکورہ میں خلیفہ کے مصداق کا بیان

فِي الْأَمْ فِي كَمَّا اسْتَقَالَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ . (الور:٥٥)

اس آیت میں خلیفہ ہے مراد حضرت آ دم علیہ السلام ہیں' یا حضرت آ دم ادران کی اولا دمراد ہیں' کیونکہ حضرت آ دم' اللہ کے خلیفہ متھےاوران کے بعد آنے والی ان کی اولا دلغوی معنی کے اعتبار ہے ان کی خلیفہ تھی لیٹنی بعد میں آنے والے۔

الله تعالیٰ نے اپنے نائب کے لیے چارالفاظ استعال فرمائے ہیں اس آیت میں خلیفہ فرمایا اوراس کے بعدای آیت میں اس كوآ دم فر ماما:

وَعَلَّهُ ادْمُ الْأَسْمَاءَ كُلُّهَا . (البره: ٣٠) اوراللہ نے آ دم کوسب چیز وں کے نام سکھاد ہے۔

اس كوبشر ي تعبير فرمايا: إِنَّ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِينِ ٥ (٧:١١) (جب آب کے رب نے فرشتوں سے فر مایا: ) میں مٹی

سے بشر بنانے والا ہوں O

اس کوانسان بھی فر مایا:

وَلَقَدُ خُلَقَنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالِ مِنْ حَمَا اور بے شک ہم نے انسان کو بھنے والی سیاہ مٹی سے پیدا مُسْتُون ٥ (الجر:٢١)

اللہ کے نائب ہونے کے اعتبار ہے آپ کو خلیفہ فرمایا ' گندی رنگ کی وجہ ہے آ دم فرمایا' جسم کی ظاہری وضع' چیرے' ہرے اور کھال کی ساخت کے اعتبار ہے بشر فر مایا اور حقیقت اور ماہیت کے اعتبار ہے انسان فر مایا۔

## الله تعالیٰ کی طرف مشوره کی نسبت کا شرعی حکم

الله تعالی نے فرشتوں سے جوفر مایا تھا: میں و بین میں ایک ظیفہ بنانے والا ہوں یہ فرشتوں سے مشورہ نہیں تھا 'کیونکہ مشورہ کا معنی ہے: کی شخص کا دوسر ہے شخص کی طرف رجوع کر کے ایک رائے کو حاصل کرنا۔ (علامہ حین بن مجرراغب اصلبانی سونی ۵۰۲ مشورہ کا معنی ہے: کی شخص کی اور الله تعالی سونی میں کسی کی رائے حاصل کرنے سے پاک اور بر کے ایک اور بر کے بیک اور بین کی میں کسی کی رائے حاصل کرنے سے پاک اور بری کے بیک اور بین کی رائے کا میں کرنے کے متعلق این میں میں کسی کی دائے کا طہار کریں اور اللہ تعالی ان کی رائے کے متعلق اپنا تھم اور اپنی تعمول کو بیان فرمائے اس کے علامہ بیضادی کا اس آیت کو مشورہ کی تعلیم برمحمول کرنا حجے نہیں کے سے۔۔۔

ب القد تعالیٰ کا ارشاد ہے: فرشتوں نے کہا: کیا آپ ایسے شخص کو نائب بنائیں گے جوز بین میں فساد اورخون ریزی کرے گا؟ حالا نکد ہم آپ کی حمد کے ساتھ شیچ کرتے ہیں اور آپ کی پاکنزگی بیان کرتے ہیں فرمایا: بے شک میں ان چیزوں کو جانتا ہوں جن کوتم نمیں جائے 0(ابقرہ ، ۲۰)

حضرت آدم کے خلیفہ بنانے پر فرشتوں کے سوال کرنے کا محمل اللہ علیہ معلقہ بنانے پر فرشتوں کے سوال کرنے کا محمل

بَكْ عِبَادُ مُكْرَمُونَ ٥ُلا يَسْمِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمُ

بأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ (الانبياء: m\_rz)

اگر حضرت آ دم سے متعلق فرشتوں نے بیکہا تھا کہ وہ فساداورخون ریزی کریں گےتو اس کی تاویل بید ہے کہ چونکہ حضرت آ دم اپنی اولا دکی اصل اور منشاء میں اور اولا د آ دم میں سے بعض لوگ فتنہ فساد اورخون ریزی کریں گے اس لیے فرشتوں نے ان کی طرف ان کا موں کا اسناد کر دیا اور اگر فرشتوں نے حضرت آ دم کی اولا د سے متعلق بیا کہا تھاتو پھر تو کسی تاویل کی ضرورت نہیں 'کیونکہ حضرت آ دم کی اولا دیس سے بعض فساق نے بہر حال بیکام کئے۔

فرشتوں کا میتول المدتعالی کی اس خبر یا اطلاع پراعتراض یا انکار اور بنوآ دم کی فیبت نہیں ہے کیونکد فرشتے معصوم ہیں بلکہ بیاس پرائلہ رتجب ہے کہ زبین کی آباد کاری اور اصلاح کے لیے فساد یوں اورخون ریزوں کو فلیفہ بنایا جائے گایا فرشتوں ہیںے اطاعت گزاروں کو چھوٹر کرنا فرمانوں کو فلیفہ بنایا جائے گا! یا فرشتے اس سوال کے ذریعہ اس حکست کو جانا چا ہے تھے جس کی بناء پران مفسد وں کے فساد سے صرف نظر کر کے ان کو فلیفہ بنایا جائے گا ، چیسے استاذ کی تقریر پرمتعلم کو کوئی شبہ پدیا ہوتو وہ اس شبہ کے ازالہ کے لیے استاذ سے سوال کرتا ہے اس لیے فرشتوں کا بیسوال اللہ تعالیٰ کے ارشاد پر انکار ہے نہ بنوآدم کی فیبت اور کے ارتاد کے لیے استاذ سے متعلق اللہ تعالیٰ کو باتا ہے:

بلکہ وہ (فرشتے) عزت والے بندے ہیں 0 کس بات میں اس سے سبقت نبیس کرتے اور وہ ای سے علم کے

مطابق عمل کرتے ہیں 0 باتی رہا ہی کہ فرشتوں کو کیسے علم ہوا کہ یعض بنوآ دم فساداورخون ریزی کریں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کواس مے مطلع فر مایا تھا' یا نہوں نے لوح محفوظ میں صرف اتنا مطالعہ کر لیا تھا کہ بنوآ دم فساد کریں گے اور بنوآ دم کے شرف اور فضیلت کے مطالعہ سے ان کو دوک دیا گیا تھا' کیونکہ وہ اس کا بھی مطالعہ کر لیتے تو پھران کوکوئی شبہ ندر ہتا' یا ان کی عقول میں یہ مرشز تھا کہ معصوم ہونا صرف ان کا خاصہ ہے' اس لیے انہوں نے یہ نتیجہ دکالا کہ ان کے سواباتی تلوق گاناہ کرے گی یا اس لیے کہ اس سے پہلے ذمین پر جن فساد کر چکے تھے تو انہوں نے انسان کو بھی جنوں پر قیاس کیا۔

تبيأن القرآن

حضرت آ دم کوخلیفہ بنانے کی وجہ اور فرشتوں کے شبہ کا ازالہ

فرشتوں نے جو کہا: ہم حیری تبعی میں اس میں جو رہائی ہوت ہیں اس سے خود متائی خود نمائی ' عجب اور تفاخر مقصود نہیں تھا بلکہ وہ یہ جانا چا جے تھے کہ جس کو طیفہ بنایا گیا ہے اس میں تمین تو تیں جی ' قوت شہوائی ' قود نمائی ' عجب اور تفاخر مقصود نہیں تھا بلکہ وہ وہ خوان کیا جائے ہوئی ہوائی ہوئی ہوئی کرنا چا جے چہ جا ٹیکہ اس کو طیفہ بنایا جائے لیا تا ہوں کو تعداد کرے گا اور ان وو تو تو لی کے اخترار ہے تو اس کو پیدا بی نہیں کرنا چا ہے چہ جا ٹیکہ اس کو خلیفہ بنایا جائے کہ موجب ہوتو پھر رائے کو چھوڑ کر مرجوح کو طیفہ بنانے کی گیا تھکہ ہے؟ اور اس میں حکمت بیتی کہ شہوت کو جب اعتدال میں مکمت بیتی کہ شہوت کو جب اعتدال میں رکھا جائے تو وہ بھی قابل میں رکھا جائے تو وہ بھی قابل میں رکھا جائے تو وہ بھی تابل تو بیف موفوں کے ساتھ تو ت عقلیہ بھی ہوتو ان تو تو لی تھی اور کو کا عامل ہوا در اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اسے تو ل میں اجمالی اشارہ فرمایا: حال اس سے یقینا افضل ہے جو صرف تو ت عقلیہ کا حال ہوا در اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اسے تول میں اجمالی اشارہ فرمایا: اور فاسق زیادہ ہیں اس جہرے موان جو بہر اعیس کرنا چا ہے تھا، تو اس کی جواب بیہ ہی کہ نیک اور صالے افراد کم ہیں اور شرف کے مقابلہ میں ان کا شرفیل ہو اور فاسق زیادہ ہیں اس کو جیزا ہوں کو بیدا نہیں کرنا چا ہے تھا، تو اس کی حقلے اور شرف کے مقابلہ میں ان کا شرفیل ہو جو بے خرکی میں خیر کو ترکی خواب ہے ان کا شرفیل ہو جو بی کین میک اور جو ان اللہ توالی کی حکمت کا تقاضا ہے تھا کہ تیں ان کا شرفیل ہے ان کو بیدا کیا

نہ کہ فرشتے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشا دہے : اوراللہ نے آدم کوسب چیزوں کے نام سکھادیئے پھران چیزوں کوفرشتوں پر پیش کر کے فر ایا: اگرتم سے ہوتو جھےان چیزوں کے نام بتا کا (البترہ: rn)

جائے' پھراللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر حضرت آ دم کی فضیلت علمی بیان کی اور پیرظا ہرفر مایا کہ خلیفہ بننے کے اہل حضرت آ دم ہی ہیں

آدم کی لفظی مختین اور حضرت آدم کی تخلیق کے مراحل

محى الدين درويش لِكھتے ہيں:

آ دم اسم علم ہے اور مجمی ہے جیسے آذر عابر اور عاذر ہے اور پیعلیت اور مجمد کی وجہ سے غیر منصرف ہے اور جن لوگوں نے پیکہا کہ یہ ''ادھمة'' ( گندم گوں رنگ ) ہے شتق ہے یا''ادیم الار حس'' (زمین کی سطح) سے شتق ہے 'ان کا قول سیح نہیں ہے کیونکہ اشتقاق عرفی زبان کا خاصہ ہے' مجمی لفظ کا مادہ اشتقاق عرفی الفاظ کیسے ہو سکتے ہیں۔

(اعراب القرآن وبيانهُ ج اص ٨٠ مطبوعه دارابن كثيرُ بيروت ٢١٣١ه)

حافظ جلال الدين سيوطى لكصته مين:

امام فریا بی امام این سعد امام این جریز امام این ابی حاتم امام حاکم اور امام بیعتی نے حضرت این عباس رضی الشعنهما سے روایت کیا ہے کہ حضرت آ دم کو آ دم اس لیے کہا گیا ہے کہ ان کو ادیم ارض (زمین کی سطح) سے بنایا گیا ہے مرخ سفید اور سیاہ مٹی سے اس طرح لوگوں کے رنگ مختلف ہیں مرخ سفید اور سیاہ پاک اور خِس۔

(الدرالمثورج اص ۴۹ مطبوعه مکتبه آیة الله تعظمی 'ایران )

امام عبد بن حمید نے حضرت ابن عباس رضی الله عنها ہے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آ دم کوادیم ارض سے بیدا سرخ 'سفید اور سیاہ ٹی سے۔ (الدراہمتو رح اس ۴۹ مطوعہ مکتبہ آیة اللہ العظمیٰ 'ایران')

تبيان القرآن

ا مام ابن سعد' امام ابویعلیٰ ' امام این مردویه اورامام بیم فی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت کہا ہے کہ رسول اللہ صلی الندعلیہ دملم نے فرمایا: الندتعالی نے آ دم کوشی ہے بیدا کیا مجراس کو کیچز ( گیلی مٹی ) کردیا مجراس کوچھوڑ دیا حتی کہ ساہ گارا ہو گئی' بھر اللہ تعالٰ نے اس ہے آ دم کا پتلا بنایا اوران کی صورت بنائی' پھراس کو چھوڑ دیا حتیٰ کہوہ خشک ہوکر بجنے والی مٹی کی طرح ہوگیا' الجیس اس یتلے کے پاس اے گر در کہتا تھا کہ ریکی امر عظیم کے لیے بنایا گیا ہے پھر اللہ تعالی نے اس یتلے میں اپنی پندیدہ روح پھونک دی اس روح کا اثر سب سے پہلے ان کی آنکھوں اور ختوں میں ظاہر ہوا ان کو چھینک آئی اور اللہ تعالی نے ان کوالحمد منتہ کہنے کا القاء کیا' انہوں نے الحمد مند کہا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: برحمک اللہ' پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے آدم! اس . ماعت ك ياس جاد اوران ب بات كرد ديكمويدكيا كميت جي معرت آدم ان (فرشتوں) ك ياس كے اوركها: السلام عليكم انہوں نے کہا: وعلیک السلام ورحمة اللہ چرحصرت آدم اللہ کے باس کئے اللہ تعالی نے فرمایا انہوں نے کیا کہا؟ حالانکه اللہ تعالی کوخوب علم ہے حضرت آ دم نے کہا: اے رب! میں نے ان کوسلام کیا انہوں نے کہا: وعلیک السلام ورحمة الله الله تعالی نے فرمایا: اے آ دم! بیتمهارا اورتمهاری اولا د کے سلام کرنے کا طریقہ ہے۔ (الدرالمثورج اس ۴۸ مطبوعہ کتیہ آیہ انتداعظی 'ایران) امام احمرُ امام بخاری اور امام مسلم حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: القد تعالى نے جب آ دم كو پيدا كيا تو ان كاطول ساٹھ ذراع (تميں انگريز ي گز) تھااور فرمايا: جا زفرشتوں كي اس جماعت كوسلام کرو' اورسنو وہ کیا جواب دیتے ہیں اور بہی تمہارا اور تمہاری اولا د کا سلام ہوگا' حضرت آ دم نے جاکر کہا: السلام علیم' فرشتوں نے كها السلام عليك ورحمة الند انهول نے رحمة الله كالفظ زياده كها، موجوفض بھي آدم كي صورت پر جنت ميں واخل ہوگا اس كاطول ساٹھ ذراع ہوگا' چربیطول بہتدرت کم ہوتار ہاحتیٰ کہ اب اتنا طول رہ گیا۔ (الدرالمثورج اس ۴۸ مطبوعہ مکتبہ آیۃ اللہ الطلمي 'ایران) حضرت آ دم کوتمام اساء کی تعلیم کا بیان

اگر بیروال کیا جائے کہ حضرت آدم نے ان چیزوں کے نام اللہ تعالی کی تعلیم دینے کی وجہ سے بتائے اگر فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دیئے جائے تو وہ بھی ان چیزوں کے نام بتا دیئے 'اس کا جواب بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا خمیر مختلف اجزاء اور متضاد تو توں کو ملا کر بنایا تھا اس وجہ سے وہ معقولات 'محسوسات' مخیلات اور موہومات کے ادراک کی صلاحیت رکھتے تھے اور فرشتوں میں بیصلاحیت نہیں تھی اللہ تعالی نے حضرت آدم کو اشیاء کے تقائی 'جاء' علوم کے تو اعداور مخلف صنعتوں کے تواخین تعلیم فرمائے 'چرفرشتوں کو عاجز کرنے اور المیت خلافت سے ان کے بخوکو ظاہر کرنے کے لیے ان کو تھم دیا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ 'اگرتم اس دعوی میں بچے ہوکہ معصوم ہونے کی وجہ سے صرف تم خلافت کے اہل ہو ہر چند کہ فرشتوں نے صراحة بدوع کی نہیں کیا تھا لیکن ان کے کلام سے بدوع کی مترشح ہوتا تھا۔

## 

Marfat.com

ہے کوئی مدایت آئی تو جس ۔ حاری آیات کی تکذیب کی وہی لوگ دوزخی میں'وہ ہمیشداس دوزخ میں رہیں گے 🔾

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور جب ہم نے فرشتوں ہے فرمایا: آدم کو بحدہ کرو۔ (القرہ: ۳۳)

،حضرت آ دم کی فرشتوں برنضیلت علمی ظاہر ہوگئ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے حضرت آ دم کی فضیلت علمی کا اعتراف نے کا علم دیا۔ ایک اور آیت سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ الله تعالی نے حضرت آ دم کا جسم بناتے ہی

فرشتول كوسجده كرفي كاحكم دياتها:

سو جب میں اس کو پورا بنا چکون اور اس میں اپنی

پندیدہ روح پھونک دوں توتم اس کے لیے بحدہ کرتے ہوئے

لمحل ثور) (الجر: ٢٩)

گرهانا0

اس آیت کے اعتبار سے فرشتوں کا امتحان ہے اور حصرت آ دم کی فضیلت کا اظہار اور فرشتوں کی اطاعت گزاری کا بیان

سحده كالغوى اورشرعي معنى

علامه مجدالدین فیروز آبادی نے لکھا ہے کہ تجدہ کامعنی ہے: سرینیچ کیااور جھک گیا۔

( قاموس ج اص ٩ ٥ ك واراحياء التراث العربي بيروت ٢ ١٣١١ه )

علامه راغب اصفهاني لكصة من:

تحدہ کا نغوی مغنی ہے: تذلل کے ساتھ جھکنا 'تجدہ کواللہ کی عبادت ہے تعبیر کرتے ہیں' تحدہ کی دونشمیں ہیں: ایک تحدہ اختاری ہے اور دوسر الحدہ تنخیر ئے تحدہ اختیاری باعث ثواب ئے قرآن مجید میں ہے:

فَاسْمِيْكُ وَاللَّهِ وَاعْبُ لَا وَأَنَّ (النَّمَ: ١٢) سواللہ کے لیے بحدہ کرواوراس کی عبادت کروO

اور مجده تنخير أنسان حيوان اورنباتات سب اداكرتے جين: (المغردات من ١٣٣٣ مطبوعه المرتضوبيا بران ١٣٣٢هـ) وَيِتْلِهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّلْوَاتِ وَالْأَكْرُ مِن كُلُوعًا اور جو آسانول اور زمین میں ہیں سب خوشی یا مجبوری

سے اللہ ہی کوسجدہ کررے ہیں۔ ةَ كُرْهًا . (الرعد: ١٥)

تجدہ کے شرعی معنی کے متعلق علامہ بیشاوی لکھتے ہیں: عبادت کے قصدے پیشانی کوزبین پررکھنا مجدہ ہے۔

(الوارالتزيل (دري) ۲۲ مطبوعه محسعدا بندُسز كراحي)

پیشانی کوز مین پر رکھنا ہاتھوں کو اور گھنے یا پیروں میں ہے کسی ایک کے زمین پر رکھنے پر موقوف ہے اس لیے مجدہ کا رکن پیشانی انھوں اور گھٹوں اور پیروں میں ہے کسی ایک کوزمین پر رکھنا ہے اور سنت کے مطابق محدہ سات اعضاء پر ہوتا ہے: چېرهٔ دونول گفتے دونوں ہاتھ اور دونوں ہیر بعض علماء نے جو بیلکھا ہے کہ پیروں کی انگلیاں اٹھ جا ئیں یا مڑ جا ئیں تو سجد نہیں

ہوتا یکی نہیں ہے'اس کی پوری تفصیل اور تحقیق ' شرح مسلم' ، جلداول میں بیان کی گئی ہے۔

فرشتوں کو جس مجدہ کا تھا دیا گیا تھا اس سے یا تو شرعی مجدہ مراد ہے اس صورت میں مجدہ اللہ تعالیٰ کو تھا اور حضرت آ دم کو ان کی عزت افزائی کے لیے قبلہ بنایا گیا تھا' اور پاہیلغوی عجدہ تھا یعنی عجدہ تقظیم' اور فرشتوں کو حضرت آ دم کی تعظیم اور تحیت کے لي تواضعا جهك جانے كاتھم ديا گيا تھا جيسے حضرت يوسف عليه السلام كے بھائيوں نے حضرت يوسف عليه السلام كي تواضعاً مجده ر سرتعظیم کی تھی۔

الله تعالیٰ كاارشاد ہے: توالمیس كے سواسب فرشتوں نے تجدہ كيا اس نے ائكار كيا اور تكبر كيا اور كافر ہو گيا ٥ (ابتر ، ٣٣) نگبر کامعنی اور ابلیس کے تگبر کا بیان

تکبر کامعنی ہے: کوئی شخص اپنے آپ کو دوسروں ہے زیادہ بڑا خیال کرے اور انتکبار کامعنی اپنے لیے برائی طلب کرنا

المامسلم اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے دوایت کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فخص کے دل میں رائی کے دانہ برابر بھی تکبر ہووہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک شخص نے کہا: ایک آدی مید پہند کرتا ہے کہ تبيار القرآن

الهمسم البقره ۲: ۳۹ ـــ ۳۳ اس کا لباس اچھا ہوا اس کے جوتے اچھے ہوں آپ نے فرمایا:اللہ تعالی جمیل ہے اور جمال سے محبت کرتا ہے' تنکبر ( کامعنی ے) حق كا اكاركرنا اورلوگول كوتقير جاننا۔ (محيح مسلم ج اس ١٥٥ مطبوعة ورمحداضح الطالع كرا جي ١٣٤٥ه) ابلیس کا تکبرییتھا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا اٹکار کیا اور حضرت آ وم علیہ السلام کو حقیر جانا اور ان کو حجدہ کرنے سے ا بلیس نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو برا جانا' کیونکہ اس کے خیال میں وہ حضرت آ دم سے افضل تھا اور افضل کو مفضول کی تعظیم کا تھم دینا فیج اور براہے اور اللہ تعالیٰ کے تھم کو برا جاننا کفرے حسب ذیل آیات میں اس کے کفر کی وجہ صراحۃ بیان کی گئ الله نے فر مایا کہ اے اہلیں! کھے اس کو تحدہ کرنے سے كَالْ يَا بْلِيشُ مَا مَنْعَكَ أَنْ تَشْعُدُ لِهَا خَلَقْتُ بِيدَا مَا کس چیز نے روکا جس کو میں نے اپنے ماتھوں سے بنایا؟ آیا إستكرت أم كُنْت مِن الْعَالِين قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي تونے اب تکبر کیا ہے یا تو پہلے ہے ہی متکبرین میں سے تھا؟ ٥ مِنْ قَارِ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنِ ۞ (ص: ٧٥- ٢٨) اس نے کہا: میں اس سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے بیدا کیااوراس کومٹی سے پیدا کیا 0 ہیس <u>کا</u>معنی <u>ا</u>وراس کے فرشتہ یا جن ہونے کی تحقیق مى الدين درويش لكصة بن: لفظ اللیس میں اختلاف ہے کہ آیا بیششتق ہے یانہیں؟ صحیح قول میہ ہے کہ عجمی علم ہے اوراسی وجہ سے یعنی علیت اور عجمیت کی وجہ سے بیر غیر منصرف سے اور اگر بیرا اجلاس " ( جمعنی مالیوس ہونے ) سے مشتق ہوتا تو منصرف ہوتا۔ (اعراب القرآن و بيانهٔ ج اص ۸۴ مطبوعه طبع دارا بن کثیرُ بيروت ٔ ۱۳۱۲ هـ) محمصافی نے بھی یمی ملھا ہے۔ (اعراب القرآن وصرفد دبیاندج اص ۱۰۳ مطبوعه اختشارات مدین ایران ۱۳۱۲ه) جرت نے کہا ہے کہ سیلم ہے اور علامة رطبی فے اس کوشتق لکھا ہے۔ علامة قرطبي لكصة بين: جمہور کے قول کے مطابق البیس فرشتوں میں سے تھا حضرت ابن عباس حضرت ابن مسعود ابن جرتری ابن المسیب اور قبادہ و غیرهم کا بہی مختار ہے امام ابولحس اشعری کا بھی بہی نظر ہیہ ہے امام این جربر طبری نے بھی ای کوتر جیجے دی ہے حضرت ابن عباس رضی الله عنهائے كہا كما بليس كا نام عزازيل تھا اور بير معزز فرشتوں ميں تھا اور جار پروں والا تھا' اس كے بعد بيداللہ تعالى كى رحت سے ما ہوں کردیا گیا' قنادہ سے روایت ہے کہ بیفرشتوں کی عمدہ تنم میں شامل ہونا تھا' معید بن جبیر نے کہا: کچھ ملائکہ نار ( آگ ) ے پیدا کئے گئے تھے المیس بھی انہی میں سے تھا اور باتی ملائکہ کونور سے پیدا کیا گیا۔ این زید حسن اور قمادہ نے کہا کہ البیس ابوالجن ہے جیسا کہ حصرت آ دم ابوالبشر میں اور وہ فرشتہ نہیں ہے' اور اس کا نام حارث ہے۔حضرت ابن عباس رضی اللہ عنها سے بھی ایک روایت اس طرح ب شھر بن حوشب اور بعض اصولیون نے بدکہا کہ ابلیس ان جنوں میں سے تھا جوزمین پررہجے تھے فرشتوں نے ان سے قال کیا اور کم عمری میں اس کو قید کرلیا' اس نے فرشتوں کے ساتھ عبادت کی' اس وجہ ہے اس کوفرشتوں کے ساتھ مخاطب کیا گیا' اس قول کوامام ابن جریر نے حضرت ابن مسعود سے نقل کیا ہے اس بناء پر بیا استناء منقطع ہوگا۔ جلداو ل تبيأر القرآر

Marfat.com

البقره: ٣٩ \_\_\_\_ ٣٩

جن صحابه اورائمہ کا بینظریہ ہے کہ اہلیس فرشتہ نہیں جن تھاان کی دلیل ہیہ ہے کہ اہلیس نے اللہ تعالٰ کی تھم عدو لی کہ تھی اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی نہیں کرتے:

لَا يَعْصُونَ اللهُ مَا المَرهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٥ وہ اللہ کے کمی حکم کی نافر مانی نہیں کرتے اوروہی کرتے

ہں جس کا انہیں تھم دیا جاتا ہے 0 (الخريم:٢)

اوراس آیت میں صاف تقریح ہے کہ اہلیں جن تھا: فَسَعِدُ وَالرَّا اِبْلِيْسُ كَانَ مِنَ الْجِينَ فَقَسَقَ عَنْ اَمْرِ

ابلیس کے سوا سب فرشتوں نے سجدہ کیا' وہ جنوں میں مُرَبِّهِ (الكبف: ٥٠) سے تھا' سواس نے اپنے رب کی نافر مانی کی۔

لغلبی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت کیا ہے کداملیس فرشتوں کے اس فتیلہ میں سے تھا جس کوجن کہ جاتا

ے ان کو دھوئیں والی آگ سے پیدا کیا گیا تھا' اور فرشتوں کونورے پیدا کیا گیا تھا' اس کا نام سریانی زبان میں عزازیل اور عربی زبان میں حارث بئ بیہ جنت کے خازنوں میں سے تھا اور آسان دنیا کے فرشتوں کا سردار تھا' آسان اور زمین پراس کی

سلطت تھی عمر اور عبادت میں اس کی کوشش سب فرشتوں سے زیادہ تھی أسمان سے زمین تک کے معاملات کا بدمجا فظ اور ختام تھا ان امور کی وجہ سے بیا پنا شرف اور مرتبرس سے زیادہ مجھتا تھا اس زعم نے اس کو تفریر برا عجفتہ کیا سواس نے اللہ تعالی ی نافر مانی کی' اس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کوشیطان رجیم اور راندہ درگاہ قرار دیا۔

(الجامع لا حكام القرآن ج اص ١٩٥٨ - ١٩٨ مطبوعه انتشارات ناصر خسر و ايران ١٣٨٧هـ) جمبورمغسرین بد کہتے ہیں کداہلیس طائکہ میں سے تھا'ان کی دلیل سورہ بقرہ کی بیآیت ہے: اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا: آدم کو بحده کرونو ابلیس کے سواسب نے بحدہ کیا ابلیس کو بجذہ کا عظم ای وقت ہوگا جب وہ فرشتہ ہو کیونکہ اس آیت میں

بحدہ کا حکم فرشنوں کو دیا گیا ہے اور جوعلماء سے کہتے ہیں کہ اہلیس فرشتہ نیس تھا دہ بید کہد سکتے ہیں کہ اہلیس جن تھا لیکن وہ فرشنوں کے درمیان چھپار ہتا تھااس لیے بہطور تغلیب وہ بھی فرشتوں میں داخل تھا ' دوسرا جواب پیرے کہ جنوں کو بھی بحدہ کرنے کا حکم تھا کیکن فرشتوں کے ذکر کے بعد ان کے ذکر کی ضرورت نہیں تھی' کیونکہ جب اکابرکوکسی کی تنظیم کرنے کا تھم ویا جائے تو اس سے معلوم ہوجاتا ہے کہ اصاغر کواس کی تعظیم کا بہطریق ادلی تھم ہے۔

امام ابن جریرطبری علامد قرطبی امام رازی وضی بیضادی علامد ابوالحیان اندلی اور علامد آلوی وغیره کی تحقیق ہے کہ الجیس ملائکہ میں سے تھا' اس کے برطلاف علامہ سیوطیٰ علامہ نوشش کا بعض دیگرمفسرین اور متکلمین کی تحقیق ہیہ ہے کہ البيس جن تصاور قرآن مجيد كي ظاهرآيات اي كيموافق مين علامة تفتاز اني كليهة مين:

ابلیس جن تھا' اس نے اپنے رب کے تھم کی نافر مانی کی لیکن چونکہ وہ فرشتوں کی طرح عبادت گز ارتھا اور ان میں چیمیا ر بتا تھا' اس لیے اس کوبھی تغلیباً فرشتوں میں شامل کر کے بجدہ کا تھم دیا گیا تھا۔

(شرح عقائدم ٩٩ مطبوعه فحرسعيد تاجران كت كراجي ) الميس كے جن مونے يرحسب ذيل دائل قائم كے محتے إن

(۱) الله تعالی کا ارشادے '' گاک میں الحیق '' (الکیف ۵۰)اس آیت میں البیس کے جن ہونے کی تقریح ہے۔

(٢) فرشتوں كى نسل نبير جلتى اور ابليس كى نسل بے كيونكه قرآن مجيديس ب

اَفْتَتَخِفُونَهُ وَذُرِيَّتَهُ أَوْلِيّا يَرُ (اللهد ٥٠٠) کیاتم شیطان اوراس کی اولا وکودوست بناتے ہیں؟

٣٣٣ البقره: ٣٩ ـــ ٣٩ حضرت ابن عباس کی طرف جوبیمنسوب ہے کہ فرشتوں کی ایک نوع میں تو الد ہوتا ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ (نیراس ص ۱۳۱۱) (٣) الله تعالى كا ارشاد ہے: " كَا يَعْصُونَ اللّهَ هَا أَهَرَهُمْ " (التربم: ١) فرشتے الله تعالى كى نافر مانى نهيں كرتے اور الميس نے الثدنعالي كي نافر ماني كي-(م) امام مسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت کیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: فرشتو ل كونور سے پيدا كيا گيا۔(امامسلم بن تاج قشيري متوفي ٢٦١ه صحيمسلم ج٢ص ٩٣٠ مطبوعة نورمجه اسح المطابع كرا جي ١٣٧٥ه) اورقر آن مجيد میں تصریح ہے کہ شیطان کو نار سے پیدا کیا گیا ہے۔ جوعلاء البلیس کوفرشته قرار دیتے میں وہ ان تین آیات اور اس حدیث میں تاویل کرتے میں اور جوابلیس کوجن قرار دیتے بیں وہ صرف' فَقَیمُو اَلْدَانِینیں'' (القرہ: ۴۳) میں تاویل کرتے ہیں یااس اشٹناء کو منقطع قرار دیتے ہیں اور زیادہ آیوں میں تاویل کرنے کی بہ نسبت ایک آیت میں تاویل کرنا اولی ہے۔ ایک اور سوال بدیے کہ امام طبرانی نے دومیم اوسط علی مطرت عمرے ایک طویل حدیث روایت کی ہے اس میں ہے: حضرت جرائیل رور ہے تھے رسول الله صلی الله علیه و کلم نے فرمایا: اے جمرائیل!اللہ نے تمہیں اتنا بڑا مقام دیا ہے اور پھر بھی تم رورے ہو حضرت جبرائیل نے کہا: میں کیوں ندرووک میں رونے کا زیادہ حقدار ہول ہوسکتا ہے اللہ کے علم میں میرا سیمقام ندہو جس پر میں فائز ہوں اور ہوسکتا ہے کہ جھے اس طرح آ زیائش میں ڈالا گیا ہوجس طرح البیس کوآ زیائش میں ڈالا گیا تھا بے شک وہ جمی فرشتوں میں سے تھا۔ ( بامع الا عادیث الكبيرج ١١ص ١٦ ، مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٢ه ) اس مدیث میں پیرتفتریج ہے کہ الجیس فرشتوں میں ہے تھا' اس کا جواب ہیہ ہے کہ اس مدیث کا ایک راوی متروک ہے جیما کہاس مدیث کے آخریس لکھا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ابلیس کے جن یا فرشتہ ہونے میں اختلاف ہے کیکن اس کے جن ہونے پر زیادہ دلائل قائم ہیں اور فرشتہ ہونے پرصرف اس آیت میں اشٹناء متصل ہے استدلال کیا گیا ہے اور اس اسٹناء میں یا تاویل کی جائے گی یا اس کو اسٹناء منقطع یرمحمول کیا جائے گا۔ اللد تعالی کا ارشاد ہے: اور ہم نے فرمایا: اے آدم! تم اور تمہاری بوی جنت میں رہو۔ (البقرہ: ۵۵) حضرت حواكي خلقت كابيان قرآن مجید میں حضرت حواء کو پیدا کرنے کا ذکر ہے: (الله )وى ع جس نے تم كوايك ذات سے پيداكيا هُ الَّذِي خَلَقُكُمُ مِّنْ تَفْسِ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا اورای ذات ہے اس کی بیوی کو بنایا تا کداس کی طرف سکون زُوْجَهَالِيَسْكُنَ إِلِيْهَا \* . (الاتراف:١٨٩) حاصل کرے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں: حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:عورتوں کے ساتھ خیرخواہی اورا چھا سلوک کرو' کیونکہ عورت کولہلی ہے پیدا کیا گیا ہے اور کہلی ہیں سب سے زیادہ ٹیڑھا پن اس کے اوپر والے جھے ہیں ہوتا ہے' اگرتم اس کوسیدها کرد گے تو اس کوتو ژود کے اوراگر اس کوچھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی رہے گی' سومورتوں کے ساتھ خیرخواہی کرو۔ جلداول تبار القأر

Marfat.com

(صحیح بخاری ج اص ۴۶۹ مطبوعه نورمجراصح المطابع کراجی ۱۳۸۱ه )

امام ابن جريرطبري اين سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

حضرت ابن مسعود اور دیگر کئی صحابہ رضی اللہ عنہم بیان کرتے ہیں کہ پھر اہلیس کو جنت سے نکال دیا گیا اور اس پرلعنت کی گل اور حضرت آ دم کو جنت میں رکھا گیا مضرت آ دم جنت میں تعے اور ان کو وحشت ہوتی تھی ان کی بیوی نہیں تھی جس ہے ان کوسکون ملئے ایک دن وہ سو گئے جب وہ بیدار ہوئے تو ان کے سر ہانے ایک عورت پیلی ہوئی تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کی

لیلی سے بیدا کیا تھا' حفرت آ دم نے یو چھا:تم کون ہو؟ اس نے کہا: عورت ' یو چھا:تم کو کیوں پیدا کیا گیا ہے' کہا: تا کہتم کو جھے ے سكون مط فرشتوں نے مفرت آدم سے يو چھا: اے آدم! اس كا نام كيا ہے؟ آپ نے فرمايا: حوا ، يو چھا: آپ نے اس كا

نام حواء کیوں رکھا؟ فرمایا: اس لیے کہ بیری (زندہ مخض) سے پیدا کی گئے ہے! تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے آدم!تم اور تبہاری بیوی جنت میں رہواوراس جنت میں سے جہال سے جا ہوخوب کھا کہ (جامع البیان جامس ۱۸۲ مطبوعه دارالمرفة 'بیروٹ' ۱۳۰۹ھ)

آیا حضرت آدم کو جنت الخلد میں رکھا گیا تھایا زمین کے کسی باغ میں؟ علامه ابن عطبه لكصة بن:

جنت اس باغ کو کہتے ہیں جس کے گر دیاڑ ہو جس جنت میں حضرت آ دم کورکھا گیا تھااس میں اختلاف ہے آیا وہ جنت

الخلد تھی یا ان کے لیے کوئی باغ تیار کیا گیا تھا' جو رہے کہتے ہیں کہوہ جنت الخلہ نہیں تھی ان کی دلیل بیر ہے کہ جو جنت الخلد میں داخل ہوجائے وہ اس سے نکلی نہیں ہے اور بیرمحال ہے البتہ احادیث میں بیر ہے کہ جو بہطور تو اب کے جنت میں داخل ہواوہ اس ہے نہیں نکے گا اور جو حضرت آ دم کی طرح ابتداءُ جنت میں داخل ہواس کا جنت سے نکلنا محال نہیں ہے اور اس کے متعلق

احادیث میں بیٹیں ہے کدوہ نہیں نکلے گا۔ (الحررالوجیزی اص ۱۸۲ مطبوعہ مکہ مرمهٔ ۱۹۵۵ھ) علامه قرطبی لکھتے ہیں:

معتز لداور قدریہ کا پینظریہ ہے کہ حصرت آ دم علیہ السلام کو جنت الخلدیں رہنے کا تھم نہیں دیا تھا بلکہ ان کوعدن کے ایک باغ میں رہنے کا تھم دیا تھا'ان کی دلیل ہیہ ہے کہ جنت الخلد میں ابلیم نہیں جاسکتا کیونکہ جنت الخلد کے متعلق اللہ تعالی کا ارشاد

لايسمنعُون فِيهَالغُواوَلاتاأنِيمًا ﴿ (الواقد: ٢٥) وہ اس میں کوئی ہے ہودہ بات سنیں گے نہ گناہ کی بات O لايسمعون في المعالعة الولاكة ما والنا: ٢٥) وہ اس میں کوئی بے ہودہ بات سنیں گے نہ جھوٹی بات 0 لاَيْمَتُهُوْ وَفِهَا نَصَبُ وَمَا هُوُومِنْهَا بِمُخْرَجِيْنَ ٥

انہیں وہاں کوئی تکلیف پہنچے گی نہ وہ وہاں سے نکالے حائیں گے 0

دہ کہتے ہیں کہ البیس نے جنت میں جموث بولا اور بے ہورہ بات کی اور آ دم اور حواء کو ان کی معصیت کی وجد سے جنت سے نکالا گیا' اس کا جواب یہ ہے کہ جنت کی ہیصفت اس وقت ہوگی جب قیامت کے بعدلوگ بدطور جزاء کے جنت میں واخل

ہول گے اور سے جنت دارالخلدان لوگول کے لیے ہوگی جن کواللہ تعالی ہمیشہ زندہ رکھنا جا ہے گا اور جن کے لیےموت مقدر کردی عنی ہے وہ جنت میں داخل ہونے کے بعداس سے نکل آئیں گئے کیونکہ نبی سلی اللہ علیہ وسکم شب معراج جنت میں گئے اور پھر

باہرآئے اور حضرت آ دم کے معروف جنت میں داخل ہونے کی دلیل مد ہے کہ حضرت موکیٰ علیہ السلام نے حضرِت آ دم علیہ السلام سے کہا: آپ وہ آدم میں جن کو اللہ تعالی نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور آپ میں اپنی پیندیدہ روح پھو کی اور اپنے

تبيار القرآن

جلداول

فرشتوں ہے آپ کو بجدہ کرایا اور آپ کواپنی جنت میں رکھا' پھر آپ نے اپنی خطا کی وجہ سے لوگوں کو زمین پر اتارا۔ (میح سلم جام سے ۲۳۵)اس حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت آوم کو دارا لخلد میں رکھا تھا۔

(الجامع لا حكام القرآن ج اص ٣٠٢ مطبوعه ابران ١٣٨٧ه)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:اس جنت میں ہے جہال ہے چاہوخوب کھا ؤاوراس درخت کے قریب نہ جانا' ورنہ تم صدے بڑھنے والوں میں تارہوگے O (ابقرہ: ۳۵)

والول ین تارہونے 0 (اہر شجر ممنوع کا بیان

علامدابن جربرطبري لكصة بين:

اس ورخت کے متعلق حضرت این عباس رضی اللہ عنجہا ہے ایک روایت ہے کہ بیز بیون کا درخت تھا ایک روایت یہ ہے کہ بیڈ نیم کا درخت تھا اورایک دوایت بیہ ہے کہ بیا گئرم کا درخت تھا اورایک روایت بیہ ہے کہ بیا گئرم کا درخت تھا اور اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بیر صراحت نے حضرت آدم اور حضرت حواء کو کی معین درخت کے نام ذکر کیا اور نداس کی طرف کوئی اشارہ کیا 'اس لیے بیچ بات بیہ ہے کہ اللہ تعالی نمبیں کی کہ دوہ کون سا درخت ہے اس درخت کا نام ذکر کیا اور نداس کی طرف کوئی اشارہ کیا 'اس لیے بیچ بات بیہ ہے کہ اللہ تعالی نے جنت کے درختوں میں ہے کمی خاص درخت کا بھل کھانے سے حضرت آدم اور حضرت حوا کو منع کیا تھا باتی تمام درخت کا محل کوئی سبیل خمیں ہے کہ دوہ کوئسا درخت تھا 'اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اس کا کوئی سبیل خمیر ہے کہ دوہ کوئسا درخت تھا 'اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اس کا کوئی دخت تھا یا درخت تھا یا

انگور کا درخت تھااورا گریپه علوم نه ہو کہ بیکون سا درخت تھا تو اس ہے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اوراس درخت کے قریب نہ جانا ورندتم خالموں میں سے ہو جاؤگے O (البقرہ:۳۵) میں بھے عرق عصصیٰ اوار معہ سے بیشن تنہیں ج

آ یا شجر ممنوع سے کھا نا معصیت تھا یا نہیں؟ اب سوال یہ ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام نے اس درخت سے کھایا اور اس درخت کے قریب گئے تو کیا وہ ظالموں میں

ہو گئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے قصد اور ارادہ سے درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا ہے کہ اس کا جواب میں ہوتا ہے کہ اس کام کوقصد اور ارادہ سے نہ کیا جائے اور گناہ کی بھی بھی تھی تھی ہوتا ہے کہ اس کام کوقصد اور ارادہ سے نہ کیا جائے اور جو کام نسیان اور خطاء سے سرز دہوگیا وہ گناہ نہیں ہوتا' مواب پردیکھنا ہے کہ حضرت آوم نے اس درخت سے قصد آکھا ما یا مجول کر تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَلَقُونُ مَكُونُ كُلُونَ الْحَمْرِينُ كَبُلُ فَنْسِي وَلَوْ نَجِوْلُ لَغُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

اورہم نے ان کا قصد نہیں پایا O

اور جب آ دم عليه السلام نے بحول سے اس درخت سے کھايا تو ندان سے معصيت سرز د ہوئی اور ندوہ ظالموں ميں سے ئے۔

اب اگر بیروال موکدالله تعالی نے تو فرمایا ہے: آدم نے معصیت کی:

وَعَطَى اَدُهُرَبُهُ فَغُوٰى ﴾ (ط:۱۲۱) آدم نے اپنے رب کی معصیت کی سو وہ (جنت کی سکونت ہے) ہے راہ ہوگئے 0

تبياد القرآن جلداول

اس کا جواب میہ ہے کہ ہر چند کہ حضرت آ دم بھول کر درخت کے قریب گئے تھے اوران کا یہ فعل حقیقت میں معصیت نہیں تھا' کین بیفعل اپنی ظاہری صورت کے اعتبار ہے معصیت تھا' اور اس آیت میں ان کے اس فعل کو ظاہر اور صورت کے اعتبار ے معصیت فرمایا ہے۔ اس آیت سے مقصود تو بیتھا کہ حضرت آ دم اس درخت سے نہ کھا ئیں لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اوراس درخت کے قریب نہ جانا'اس سے معلوم ہوا کہ جو کام ممنوع ہواس کے ممادی اور مقدمات بھی ممنوع ہوتے ہیں۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: پس شیطان نے انہیں اس درخت کے ذریعے لغزش میں مبتلاء کیا اور جہاں وہ رہے تھے وہاں ہے ان کونکال دیا۔ (القرہ:۳۷)

شجر ممنوع سے کھانے کے لیے اہلیس کی وسوسدا ندازی کا بیان

الله تعالى في شيطان كي وسوسه كاحسب ذيل آيتول مي بيان فرمايا ب:

خَدَرُ وَسَ اللَّهِ الشَّيْطِنُ قَالَ لَادَهُ هَلُ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْحُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَبْلِى فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَاتُ لَهُمَا سَوْاتُهُمَا کیا تمہیں (جنت میں) ہمیشہ رہنے کا درخت بتادوں اور ایس

وَقَالَ مَا نَهْكُمَا مُرَّتُكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ

تُكُونَامَلَكُيْنِ أَوْتَكُوْنَامِنَ الْخُلِدِينَ ٥ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي

لَكُمَالَينَ النَّهِيمِينَ أَ (الاعراف: ٢١ - ٢٠)

وَكُلُوْمًا يُخْصِفُنِ عَلَيْهَا مِنْ وَرَقِ الْحِنَّةِ فَدَرَ لَا: ١٢١ -١٢١) بادشاہت جوبھی کمزور نہ ہو؟ 0 تو ( آ دم وحوا ) دونوں نے اس درخت ہے کھا لیا' سوان کی ستر گا ہیں کھل گئیں اور وہ دونوں

جنت کے پتول سے اپناجم چھیانے گئے۔ اور شیطان نے کہا: تم دونوں کوتمہارے رب نے اس

درخت سے صرف اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے بن حاؤیا ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہوجاؤ Oاور ان دونوں سے نتم کھا

پرشیطان نے آدم کی طرف وسوسہ کیا کہا: اے آدم!

کرکہا کہ میںتم دونوں کا خیرخواہ ہوں 🔾

حضرت آدم نے اجتباد کیا کہ اللہ تعالی کو قتم کوئی جھوٹی نہیں کھا سکتا اور انہوں نے بیاجتباد کیا کہ اللہ تعالی نے تنزیباً مع کیا ہے اور میہ جول گئے کہ اللہ تعالی نے تحریما منع فرمایا تھا' یا انہوں نے بیا جہاد کیا کہ اللہ تعالی نے خاص اس درخت مے منع فرمایا ہے' میں اس نوع کے کسی اور درخت ہے کھالیتا ہول' دونو ل صورتوں میں ان کے اجتباد کو خطاء لاحق ہوئی اور وہ پیے بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نوع شجر مے منع کیا تھا اور بیدواضح رہے کہ اجتہادی خطاء اور نسیان عصمت کے منافی نہیں ہے اور باتی ر ہاان کا عرصہ دراز تک تو ہدا دراستغفار کرنا تو بیان کا کمال تواضع اور انکسار ہے۔

ا کی اور سوال یہاں پر بد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللیس کو جنت سے نکال دیا تھا تو وہ حضرت آ دم کو وسوسہ ڈالنے کے لیے جنت میں کیے پہنچ عما؟

قَالَ فَاخْرُمُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيْمٌ (الْحِرِ:٣٣) فرمایا: تو جنت سے نکل جا'سو بے شک تو مردود ہے 🔾 مفسرین نے اس کی متعدد تو جبہات کی ہیں' ایک مدے کہ اللہ تعالی نے عزت اور کرامت کے ساتھ جنت میں اس کے

دخول کومنع فر مایا تھا اور وہ چوروں کی طرح حجیب کر گیا اور کسی اور صورت میں متمثل ہو کر حضرت آ دم سے میر گفتگو کی اور ان کو وسوسہ ڈالا یا وہ جنت کے درواز و کے باس جا کر کھڑ اہو گیا اور وہال سے حضرت آ دم کوآ واز دے کر بلایا 'یاو و کسی جانور کی صورت میں جنت میں چلاگیا اور جنت کے محافظ اس کونہ پیچان سکے یا وہ سانپ کے منہ میں میٹے کر جنت میں گیایا اس نے اپنے بعض چیلول کو به پیغام دے کر جنت میں بھیجا۔

امام ابن جربرطبری لکھتے ہیں:

حضرت ابن مسعود حضرت ابن عباس رضی الله عنهم بیان کرتے ہیں کہ جب الله تعالیٰ نے حضرت آدم ہے فر مایا: اے
آدم! تم اور تمباری ہوی جنت ہیں رہواور جنت ہیں ہے جبال ہے جاہو خوب کھا ڈ اور اس ورخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم
دونوں حدے یہ بڑھنے والوں ہیں ہے ہوجا گئے اس وقت المیس نے ان دونوں کے پاس جنت ہیں جانے کا ارادہ کیا ،
جنت کے کا فظوں نے اس کو جانے تہیں دیا 'اس وقت سانپ اورٹ کی طرح ایک چو پایہ تھا اور بہت حسین جانورتھا 'المیس نے
اس ہے کہا: وہ اس کو اپنے منہ میں رکھ کر جنت میں لے جائے 'سوسانپ المیس کو اپنے منہ میں رکھ کر چال گیا اور جنت کے
مانظوں کو بتا نہ چلا کچر المیس نے حضرت آدم ہے کہا: کیا میں تم کو ایسا درخت نہ بتا کی جس کو کھانے کے بعدتم دونوں فرشتوں
کی طرح ہوجا ڈ گے یا ہمیشہ زندہ رہنے والے ہوجا دیا گا دو تمہیں کبھی صوت نہیں آئے گیا دو تم کھا کر کہا کہ دہ ان کی خیرخوا ہی
کر ہاہے حالا نکداس کا ارادہ بیتھا کہ ان کا سرخطل جائے 'حضرت آدم نے انکار کیا تو حضرت دواء نے آگے برھر کر اس درخت
کے کا لیا اور حضرت آدم ہے کہا: اے آدم! ایسے کھالؤ دیکھو میں نے کھایا ہے جمھے کچھ نہیں ہوا جب حضرت آدم نے اس کو
کمالیا تو ان دونوں کی شرم گا ہیں کھل گئیں اور وہ درخت کے چوں سے اپنے اپنے جسموں کو ڈھانیٹ گئے۔

. (حامع البيان ج اص ١٨٤ مطبوعه دارالمعرفة ' بيروت' ١٣٠٩هـ)

علامداین حیان اندلی نے کہا ہے کدایک قول یہ ہے کدابلیس نے زمین سے ہی حضرت آدم کو برطریق وسوسدخطاب کیا تھااوروہ و هتکارے جانے کے بعدز بین ہے آسان کی طرف نہیں گیا۔ (الجراکحیة جام ۲۱۱ مطبوعه دانظر بیرون ۱۳۱۲ھ)

حفرت آدم علیا السلام فی جرممنوع سے پھل کھایا اوراس کے نتیج بین ان کا ستر کھل گیا اوران کو جنت سے زمین پر بھیج دیا گئی کی افزاد کی اوراند تعالی نے ان کی تو یقول فرمائی جیسا کہ ہم پہلے کھے جی کہ بہاں یہ بحث کی جاتی ہے جاتی ان کی عصمت کے منافی ہے یا نہیں اس لیے ہم عصمت کا اصطلاحی معنی عصمت انبیاء میں نداجب عصمت کا اصطلاحی معنی عصمت کے منافی امور کا جواب اور قصہ آدم کے تقسیلی جوابات ذکر کریں انبیاء میں نداجب عصمت انبیاء پر دلائل اور بدفا ہم عصمت کے منافی امور کا جواب اور قصہ آدم کے تقسیلی جوابات ذکر کریں گئے ہم نے اس موضوع پر انشرح تھے مسلم ، جلد سابع (ک) میں بہت تفسیل اور تحقیق سے گفتگو کی ہے تا ہم یہاں بھی ہم ضروری امور کا ذکر کریں گے۔فقول و باللہ التو فیق و به الاستعانة یلیق.

تضمت انبياء كالصطلاحي مغنى

علامه ميرسيد شريف جرجاني لكھتے ہيں:

المارے بزد کیے عصمت کا معنی ہے کہ اللہ تعالی انبیا علیہ السلام میں گناہ پیدا نہ کرے اور حکماء کے نزد کیے عصمت ایک المار صفحت را کے خوصت ایک المار صفحت را حکم کی دجہ ہے ان کو گناہ ہوں ہے رو تق ہے ملکہ (صفت راحی صفت نفسانیہ) ہے جومعاص کی قیاحت اور عبادت کی نفسیت کے علم کی دجہ ہے اور ادام راور نوائی کی مسلس وتی کی دجہ ہے میصفت اور راح نہوجاتی ہو جاتی ہے اور انبیاء علیم السلام ہے جو بہوا اور بعض کے نزد کیے عمد اصغار صادر ہوتے ہیں یا وہ کی اولی اور افضل کا م کوترک کردیے ہیں اس سے ان کی عصمت پر اعتراض نہیں ہوگا 'کیونکہ صفات نفسانیہ ابتداء غیر راح ہوتی ہیں 'پھر جو جاتی ہیں (اور راح نہونے کے بعد وہ صفات ملکیہ کہلاتی ہیں) اور ایک تو م (علاء شیعہ ) نے عصمت کی تحریف میں یہ کہا ہے کہ کسی انسان کی روح یا اس بدن میں ایس خاصیت ہوتا ہے 'پیر نیف اس لیے باطل ہے کہا گران بدن میں ایس خاصیت ہوتا ہے 'پیر نیف اس لیے باطل ہے کہا گران سے گناہوں کا صدور محال ہوتو وہ گناہوں کے ترک پر دنیا میں مدر آور آخرت میں ثواب کے سختی نہ ہونا کی دور جوزیا میں مدر آور آخرت میں ثواب کے سختی نہ ہونا کی عدر وہ کا مدور کال مدور کال جوتو وہ گناہوں کے ترک پر دنیا میں مدر آور آخرت میں ثواب کے سختی نہ ہونا کیونکہ جوتر کیا

ہواں کے ترک سے تعریف ہوتی ہے نہ تواب کو نکداس کا کرنا قدرت اور افتیار میں نہیں ہے نیز اس پراجماع منعقد ہے کہ انبیاء علیم السلام کو گنا ہول کے ترک سے تواب ہوتا ہے اور وہ گنا ہوں کے ترک کرنے کے ملف میں اور اگر ان سے گنا ہوں

کا صدورمحال ہوتا تو ان کومکلف نہ کیا جاتا نہ ثواب دیا جاتا کیونکہ محال کوترک کرنے کا مکلف مہیں کیا جاتا نہ اس پر ثواب دیا جاتا ہے نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا: آپ کیبیے کہ میں تمہاری شل بشر ہول میری طرف دئی کی جاتی ہے بیا تہت اس پر دلالت کرتی ہے کہ حامی سشہ سے کی طرف انجع میں آب ران میں تقام سشرہ دن کی شش میں ادارہ کے سکارت ان صرف نہ ہے۔ سے مراس کہ جب

کہ جوامور بشریت کی طرف را جع ہیں آپ ان میں تمام بشروں کی مثل ہیں اور آپ کا انتیاز صرف وقی ہے ہے اس لیے جس طرح اور بشروں ہے گنا ہوں کا صدور تحال نہیں ہے انبیاء علیم السلام ہے بھی گنا ہوں کا صدور تحال نہیں ہوگا۔ (شرح الواقف ج ۸ ص ۱۸۱۱ء)

ا نبیا ءلیہم السلام اور عام بشروں میں صرف وقی کے لحاظ ہے ہی فرق نہیں ہوتا بلکہ خصوصیات کے لحاظ ہے بھی فرق ہوتا ہے ٔ ان کی بشریت مادی کثافتوں ہے منزہ ہوتی ہے اور کمال قرب الٰہی کی وجہ ہے ان کا قلب انواراللہ یہ کی جلوہ گاہ ہوتا ہے اور حسین میں مرد ہے ہیں ہے ہیں ہے کہ برنہ

جس قدر خوف خداان کو ہوتا ہے تلوق میں ہے کسی کوئیں ہوتا۔ علماء شیعہ میں ہے شخ طوح <sup>ا</sup>اور شخ طبری <sup>کا</sup>نے پہ تصریح کی ہے کہ انبیا علیم السلام کے حق میں صغیرہ اور کبیرہ گناہ محال

ہیں۔ علماء اٹل سنت کے نزدیک انبیاء علیم السلام گناہوں پر قدرت اور اختیار کے باوجود خوف خدا کے غلبہ سے گناہوں سے باز رہتے ہیں۔صغیرہ اور کبیرہ عمدانہیں کرتے 'البتہ نسیان یا اجتہادی خطاء سے ان سے بعض اوقات صغیرہ کا صدور ہوجا تا ہے یا

از رہتے ہیں صعیرہ اور بیرہ عمرا نہیں کرتے البتہ نسیان یا اجتہادی خطاء سے ان سے بھی اوقات صعیرہ کا صدور ہو جاتا ہے یا تبلیغی مصلحت کی وجہ ہے وہ کسی افضل اوراولی کام کوتر ک کر دیتے ہیں ۔ ۔۔۔ علمہ یا ب کر ہے ۔۔۔

ا نبیبا علیهم السلام کی عصمت پر دلاکل انبیا علیهم السلام کے معموم ہونے پرحسب ذیل دلائل ہیں:

را) اگر انبیاء علیم السلام ہے (العیاذ باللہ) گناہ صادر ہوتو ان کی اتباع حرام ہوگی' حالانکہ ان کی اتباع کرنا واجب ہے کیونکہ اللہ عزوج کی کا ارشاد ہے:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الله عَالَيْهُ وَفِي يُعِيدِكُمُ الله الله على 
(۲) جس محض سے گناہ صادر ہوں اس کی شہادت کو بلاتھیں قبول کرنا جائز نہیں' کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

لَيْكَهُاالْكِنْ يَنْ الْمَنْوَالِنْ جِنَاءَكُمْ وَكَاسِقٌ بِمُكِمَا قَتَيْتَكُوْزًا . اَهان والوا الرَّ فاسْ تهارے پاس كو كى خبر لائے تو (الجرات: ۱) اس كى تحتیق كرلها كرو۔

> اوراس پرامت کا اجماع ہے کہا نمبیا علیہم السلام کی شہادت کو بلا تحقیق قبول کرنا واجب ہے۔ (۳) فاسق نبوت کا اہل نہیں ہے قرآن مجید میں ہے:

قَالَ لَا يَتَالُ عَهْدِى الظَّلِمِينَ ۞ الله فرمايا: ظالمون كويراع بدنين يَنْهَا ٥

رابيسره: ۱۲۳ شخ ايوجهفر محرسن طوي متونى ۲۹۰ هذا البيان جام ۹۵ مطبوعه دارا حياه التراث العربي پيروت

ك تن الإستشر فحمد سن طوی متونی ۳۶۰ هذا البیان ج اهم ۱۵۹ مطبوعه دارا حیاء اکتر اث العربی میروت 4. میش ایزمی فضل بن مسن طبری ستونی ۵۳۸ ه مجمع البیان ج احم ۱۹۵۵ مطبوعه انتشارات ناصر خسر داریان ۴۰۹ ه

(م) اگر نبی سے گناہ صادر ہوں تو ان کو (العیاف اللہ) ملامت کرنا جائز ہوگا اور اس نے نبی کوایذ او پہنچے کی اور انبیاء علیم السلام

کوایذاء پنچانا حرام ہے کیونکہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: اِنَّ اَکْمِیْنَ یُوْدُوْنَ اللّٰہُ وَرَسُولُ اَللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِلْمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِلْمِ اللّٰمِ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِلْمُلْمُلْمُلْمُ اللّٰمُ

(۵) انبیا علیم اللام الله تعالی کے تلص بندے ہیں کیونکہ الله تعالی کا ارشاد ہے: وَاذْ كُذُو عِيدُ مِنْ اللهِ مِنْ مُعَالِّمَ مُعَلِّمُونِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَاذْ كُذُو عِيدُ مِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ

جوقوت اور نگا آخلصنائم. (ص: ۳۸\_۵) جوقوت اور نگاه بھیرت والے ہیں ۞ ہم نے ان وُخلص کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاوے کے خلصین کوشیطان گمراہ نمیں کرسکا: سیرہ ۲ کے برجوی میں دریات میں مریخ ایسی میں مریخ ایسی سیرہ کا بھی ان سے کو گمراہ

قَالَ فَيْعِزَتِكَ كُنُغُو يَتَأَكُمُ أَجْمِينُ ﴾ إِلاَ عِبَادَكَ وَيُهُمُ اللَّهِ عَبِلَهُ اللَّهِ عَبِلَهُ اللَّهِ عَبِلَهُ اللَّهِ عَبِلَهُ اللَّهِ عَبِلَهُ اللَّهِ عَبِلَهُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُومِ عَلَيْكُو عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُومِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُومِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْكُومِ عَلَيْكُومِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُومِ عَلَيْكُومِ عَلَيْكُومِ عَلَيْكُومِ عَلَيْكُومِ عَلَيْكُومِ عَلَيْكُومِ عَلَيْكُومِ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومِ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَل عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَل

(۲) گناه گارلائق فدمت ہےاوراللہ تعالیٰ نے انبیاء علیم السلام کی عزت افزائی کی ہے: دَائِمُمْ عِنْلَاکَا لِینَ الْمُصْطَفَیْنِ الْکُوخْتِیَادِہُ اللهِ علیہ اللهِ علیہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ ال

وَإِنهُم عِنْدَانَا لِمِنَ المصطفينِ الدَّحِيدِ الرَّبِ المُعَلِّمِ المُعَلِّمِ عِنْدَانَا لِمِنَ المُصطفينِ الدَّحِيدِ (ص: ٣٧) بندول مِين سے بين O (ع) انبياء عليهم السلام لوگوں کو نیکل کا تھم دیتے ہیں اگر وہ خود گناہ کریں تو اللہ تعالی ان پر ناراض ہوگا کیونکہ اللہ تعالی کا ارشاد

ے: گرَبُرُوَقُقُاءِنْدَاللّٰهِ اَنْ تَقُولُوْ اِمَالا تَقْعَلُوْنَ ۞ الله تعالىٰ كِنزد بِكِ بِهِ بات سخت ناراضكى كى موجب

بَرْمِقْتَاعِتْنَالِتَلُونَ تَقُولُوْ المَالِالِ لِفَعُلُونَ ۞ (القف: ٣) ہے کہ تم وہ بات کہوجو ٹورٹیس کرتے O

حالانکداللہ تعالی انہیاء ہے راض ہے ارشاد ہے: علی کھ اُلفکٹی کے لکا کی کُلھی مُکلی غَلی کے ڈیب ہُ آھی اُل

علی اُلْقَدَیْبِ فَلَا یُظْهِمُ عَلَیْ غَدِیبَهَ اَحَدًّا اُنْ ( دو عالم الغیب بُ تو ده اپ غیب پر کس کو ( بذریعہ إِلَّا هَمِنِ ادْتَتَصَادِي هِمِنْ مَّاسُولِ لَهِ ( ابْن ۲۵ - ۱۳) وی ) مطلع نہیں فریا تا ۲۰ بجوان کے جن سے دہ راضی ہے جو

اس کے (سب) رسول ہیں۔ اس آیت میں واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ سب رسولوں ہے راضی ہے اور نیکی کا تھم دے کرخود عمل نہ کرنے والے سے وہ

رں کی ندن ہے۔ (۸) اگرمعاذ اللہ انبیا علیم السلام ہے گناہوں کا صدور ہوتا تو وہ شتق عذاب ہوتے' کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

۸) الرمعاذ الله انبياء تنهم السلام سے تنابول 6 صدور جوتا تو وہ من عداب وے يوسه سدس ١٠٠٠ براہ بسب الله وکر 
وسی میں ان کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ بمیشہ بمیشہ فیلی مین میں ان میشہ بمیشہ

اورامت كاس پراجماع بي كمانبياء ليم السلام جنم سے محفوظ اور مامون بيں اوران كامقام جنت خلد ب-

(9) انبیاعلیم السلام فرشتوں کے افضل میں اور فرشتوں ہے گناہ صادر ٹیس ہوتے تو انبیاعلیم السلام سے بطریق اولی گناہ صادر ٹیس ہوں گئے فرشتوں سے افضلیت کی دلیل میہ ہے کہ فرشتے عالمین میں داخل میں اور اللہ تعالیٰ نے انبیاعلیم

جلداوّل

السلام کوتمام عالمین پرفضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

بے شک اللہ تعالی نے آدم' نوح' آل ابراہیم اور آل إِنَّ اللَّهَ اصْطَغَى أَدَمَ وَنُوْحًا قُوْ أَلَ إِبْرُهِيْمَ وَأَلَ عمران کوتمام جہانوں پرفضیلت دی ہے O عِمُرْكَ عَلَى الْعَلَمِينَ ٥ (آل عَران: ٣٣)

(١٠) اگر انبیاء علیم السلام معصیت كرين توجم پرمعصیت كرنا واجب جوگ كيونكدان كى اجاع واجب ہاور دوسرے دلائل ے ہم پرمعصیت کرنا حرام ہے سولازم آئے گا کہ ہم پرمعصیت کرنا واجب بھی ہواور حرام بھی ہواور بیا جہاع ضدین

عصمت انبياء كے متعلق فقہاء اسلام كے نظريات اور مٰداہب

امام رازی نے عصمت انبیاء کے متعلق حسب ذیل اقوال نقل کیے ہیں:

(۱) حشوبه کا فد ب ب که انبیا علیم السلام سے عمد انسخناہ کبیرہ کا صدور حائز ہے۔

(۲) اکثرمعز له کا ندہب ہے کہ انبیاء کیبیم السلام ہے عمداً عمّاہ کبیرہ کا صدور جائز نہیں البتہ عمداً عماہ صغیرہ کا صدور جائز ہے البنة ان صغائر کا صدور جا ئرنہیں جن ہےلوگ متنفر ہوں۔

(٣) جبائی کا غد هب هے کدا نبیاعلیم السلام سے عمد أكبائر اور صفائر دونوں كا صدور جائز نبين البنتة تاويل جائز ہے۔

(٣) انبياء يسيم السلام بيغير سبواور خطا كے كوئى كناه صادر نہيں ہوتا الكين ان سے سبواور خطاء برجھي مواخذه ہوتا ہے۔

(۵) رافضو ل كاندب ب كدانبيا عليم السلام ي كى كناه كاصد وممكن نبيل بصغيره ندكيره سهوأند عمداً تاويل ند خطاء -

(تغییر کبیرج اص ۳۰۱ مطبوعه دارالفکر پیروت ۱۳۹۸ هـ)

ندکورالصدورا قوال نقل کرنے کے بعدامام رازی اینامخضر بیان کرتے ہیں:

عصمت انبياء كے متعلق مخفقین كا مذہب

امام رازي لكصة بس:

ہمارے نز دیک مختار سہ ہے کہ انبیا علیہم السلام ہے زمانہ نبوت میں یقیٰی طور پرکوئی گناہ صادر نبیں ہوتا' کبیرہ نہ صغیرہ۔ (تغییر کبیرج احن ۳۰۲ مطبوعه دارالفکر بیروت ۱۳۹۸ه)

علامه تنتازاني لكصة مين:

ہمارا ند ہب یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام اعلان نبوت کے بعد گناہ کبیرہ مطلقاً نہیں کرتے' اور صغائر عمداً نہیں کرتے' البیتہ ان سے سرواصغیرہ کا صدور ہوجاتا ، لیکن وہ اس براصرار نہیں کرتے اور نہوہ اس پر برقر ارر کھے جاتے ہیں بلکدان کو سبید کی جاتی ہے اور وہ متنبہ ہو جاتے ہیں۔ (شرح القاصدج ٢ص ١٩٣٠ مطبوعه دارالمعارف العمان ١٣٠١هـ)

ميرسيدشريف جرجاني حنفي لكھتے ہيں:

ہمارے نز دیک مختاریہ ہے کہ انبیاء علیم السلام اینے زمانہ نبوت میں مطلقاً گناہ کبیرہ سے اور عمداً صغیرہ سے معصوم ہوتے بير - (شرح مواقف ص ١٨٩ مطبوء مطبع مثني نولكتور الكعنو)

انبياء عيهم السلام كي عصمت پراعتر اضات كا اجمالي جواب

انبياء عليم السلام ك عصمت يرجواعتراضات ك جات جي ان كا اجمالي جواب بيب كد كجهروايات من انبياء عليم السلام کی طرف بھن ایسے واقعات منسوب ہیں جوعصمت کے خلاف ہیں میتمام واقعات اخبار احاد سے مروی ہیں اور میر

Marfat.com

جلداول

روایات ضعیف اور ساقط الاعتبار بین اور قرآن مجیدی بعض آیات میں جوانمیاء علیم السلام کی طرف عصیان عوایت اور ذنب کی نسبت ہے وہ سہونسیان ترک اولی یا اجتبادی خطاء پرمحمول ہے اور انبیاء علیم السلام کا تو ہداور استعفار کرنا ان کی کمال تواضع ، انگسار اور انتظال امر مرحمول ہے۔

ا عمار اورا مثال امر پرموں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ہم نے فرمایا: تم (سب) پنچ اتر ؤتم میں بے بعض بعض کے دشن ہوں گے اور تمہارے لیے زمین معربی بنتہ مقد کی فرمان دیا کہ مشاہد ہے دولتہ ہے۔

میں ایک وقت مقرر تک ٹھکا نا اور فائدہ اٹھانا ہے O (البقرہ:۲۲) حضرت آ دم علیہ السلام کو زمین پر جیجنج کی حکمتوں کا بیان

اس آیت میں حفرت آ دم اور حوا کو خطاب بئ کیونکہ قرآن مجید میں شثنہ کے صیفہ کے ساتھ خطاب ب'' الھی بھٹا ویٹھا ۔'' (طز: ۱۳۳) اور پہاں جمع کے صیفہ کے ساتھ خطاب ہئ' اس میں حضرت آ دم کی پشت میں جوان کی ذریت ہے اس کو بھی خطاب ہے یا حضرت آ دم' حواء اور اہلیس کو خطاب ہئ' چند کہ اہلیس کو پہلے بھی نکال دیا تھا لیکن جب وہ چوری ہے چیپ کر وسوسہ ڈالنے کے لیے داخل ہوا تو اس کو دوبارہ نکال دیا۔

تعالیٰ کاارشاد ہے:

إِنَّ مَثَلًا عِيْسُى عِنْدَ اللهِ كَتَثَلِ أَدَمُ "خَلَقَاهُ مِنْ اللهِ عَنْدَ اللهِ كَنز دِيكَ وَم كَ طرح ب

نُوَلِي . (آل مران: ٥٩) ايم شي سيار

خلاصہ یہ بے کہ حضرت آدم علیدالسلام کا زمین پر آنا متعدد حکمتوں کی وجہ سے بے اوران کی نضیلت کا موجب بے کوئی

سزانہیں ہے۔ علامہ ایوجعفرطیری لکھتے ہیں:

حضرت آدم کے آسانوں اور جنت میں تھہرنے کی مدت دنیاوی سالوں کے اعتبار سے تینتالیس سال ہے اور حضرت ابن

عباس سے روایت ہے کہ بیدمت پانچ سوسال ہے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت آدم کو ہند میں اور حضرت حواء کو جدہ میں اتا را گیو ' حضرت آدم ان کی طلب میں گئے اور میدان عرفات میں دونوں کی ملاقات ہوئی اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت آدم اور حواء جنت کی نعمتوں کے چلے جانے پر دوسوسال تک روتے رہے' چالیس دن تک کھانا کھایا نہ پائی ہیا اور

حضرت آ وم علیه السلام ایک سوسال تک حضرت حواء سے مقارب نہیں ہوئے۔ زیمن پر آنے کے بعد اولا و آ دم اور اہلیس اور اولا و آ دم اور سانپ میں اس وقت سے وشنی چلی آ رہی ہے۔ (جامع البیان ج1 ص ۸۹۔۸۱۔ ۸۰ مطبوعہ دارالمعرفۂ بیروٹ ۱۳۰۹ء)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: پھرآ دم نے اپنے رب سے چند کلمات کیے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی 'ب شک وہی بہت توبہ قبول فرمانے والا اور بے صدر مم فرمانے والا ہے O(ابترہ: ۲۷)

حضرت آدم کی توبه کے کلمات اور سیرنا حضرت محمصلی الله علیه وسلم سے توسل

امام ابن جریرا پی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عہاس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت آوم نے کہا: اے رب! کیا تونے جھے اپنے وست قدرت سے پیدائیس کیا؟ فرمایا: کیون ٹیس! کہا: کیا تونے جھے اپنے وست قدرت سے پیدائیس کیا؟ فرمایا: کیون ٹیس! کہا: کیا تونے جھے جس اپنی جنت میں ٹیس رکھا؟ فرمایا: کیون ٹیس! عرض کیا: اے رب! کیا تیری رحمت غضب پر غالب ٹیس ہے؟ فرمایا: کیون ٹیس! عرض کیا: بید تا کہ آگر ہیں تو بہ کروں اور اصلاح کروں تو کیا تو جھے اپنی جنت کی طرف لوٹا دے گا؟ فرمایا: ہاں! تماوہ اور حسن نے کہا: دو کلمات یہ جن :

٠ ۫؆ڹؖ؆ڟڵٮؙؙؽٚٲؖٳؽٚڡؙٛ؊ٵٷٳؽ۬ڷؘۄٛؾۼٝڣۣۯؽٵۅؾۯػۄؙؽ

لَنَكُوُنَنَّ مِنَ الْخَيِرِيْنَ○(الاعراف: ٣٣)

اگر تو ہمیں نہ بختے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں ہے ہوجا کیں گے O

(جامع البيان ج اص ١٩٣٠ مطبوعه دارالمعرفة 'بيروت' ١٩٠٩ه )

اے ہمارے رب! ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اور

حافظ ابن كثيرا في سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

مجاہد نے بیان کیا کہ وہ کلمات سے ہیں: (ترجمہ) اے اللہ! تیرے سواکوئی معبود نہیں تیری تنبیع اور حمد کے ساتھ میں کہتا ہوں: اے میرے رب! میں نے اپنی جان پرظلم کیا ہو جھے بخش دے تو سب سے اچھا بخشے والا ہے اے اللہ! تیرے سواکوئی معبود نہیں ' تیری تنبیج اور حمد کے ساتھ میں کہتا ہوں: میں نے اپنی جان پرظلم کیا تو جھے پر رحم فرما' بے شک تو سب سے اچھار م فرمانے والا ہے اے اللہ! تیرے سواکوئی معبود نہیں 'تیری تنبیج اور حمد کے ساتھ کہتا ہوں 'اے رب! میں نے اپنی جان پرظلم کیا 'تو

Marfat.com

میری توبة بول فرما ب شک توبت توبة بول كرنے والا ب اور ب حدرجيم ب-

(تغییراین کثیرج اص ۱۳۲ مطبوعه اداره اندلس بیروت ۱۳۸۵ ه)

امام طبرانی اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عمر بن الخطاب رضى الله عند بيان كرت ين كدرسول الله صلى الله عليه وللم في فرمايا: جب آدم عليه السلام في (صورة )

گناہ کرلیا تو انہوں نے سراٹھا کرعرش کی طرف دیکھا اورعرض کیا: میں مجد کے حقّ (وسیلہ) سے سوال کرتا ہوں کہ تو میری منظم نامیلیا تو انہوں نے سراٹھا کرعرش کی طرف دیکھا کہ منٹر 2000ء میں تصویل الدور نامی کا تعریب میں انہوں کہ تو

۔ مغفرت فرما اللہ تعالی نے ان کی طرف وی کی: محمد کون میں؟ حضرت آدم علیه السلام نے کہا: تیرانام برکت والا ہے؛ جب تو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے سراٹھا کرعرش کی طرف و یکھا تو اس میں کھھا ہوا تھا: ''لا اللہ اللہ اللہ محمد د سول اللہ'' تو میں نے

سے پیوا نیا و میں سے مزعل حرک کی دوہ بلند مرتبہ کو کی شخص نمیں ہوگا جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ کھھا ہے ' تب اللہ عزوجل نے ان کی طرف سے دمی کی :اے آدم علیہ السلام!وہ تمہاری اولا دمیس سے تمام نبیوں کے آخر ہیں اور ان کی امت تمہاری اولا دکی امتوں میں سے آخری امت ہے اوراگر وہ نہ ہوتے اے آدم! تو میں تم کو پیدا نہ کرتا۔

ا از این کو میان ۱ و پهیورسد ۱۷۰ (انجم الصغیرت۲ ص ۸۳ مطبوعه مکتبه سلفیهٔ مدینه منورهٔ ۱۳۸۸ هـ )

اس حدیث کو امام پہنچ <sup>علی م</sup> امام ابن جوزی <sup>عل</sup>اور امام حاکم <sup>عل</sup>نے بھی اپنی اپنی اسانید کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حافظ نورالدین آئیشجی ع<sup>می ک</sup> حافظ حلال الدین سیوطی <sup>هی می</sup> ڈائن میسیہ لانے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے۔

یا مان کثیر نے اس صدیت کو حاکم بیبتی اور این عساکر کے حوالے سے لکھا ہواور اس کے اخیر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ

ت مایا: اے آدم علیہ السلام! تم نے چ کہا ہدیم محتوق میں سب سے زیادہ محبوب میں اور جب تم نے ان کے وسیلہ سے

سوال کیا ہے تو میں نے تم کو بخش دیا اورا گرحمہ مذہوتے تو میں تم کو پیدا نہ کرتا۔

(البدابيدوالنهابيرج اص ٨١ 'مطبوعه دارالفكر' بيروت ' ١٣٩٣هـ )

" شرح مح مسلم" جلدسالع مين بم في اس حديث كم يدحواله جات بيان ك مير يين

علامه فرطبي للصة بين:

ا یک جماعت نے کہا ہے کہ حضرت آ دم نے عرش کے پائے پر''محمد رسول اللہ'' لکھا ہوا دیکھا تو آپ کے وسیلہ سے دعا کی اور کلمات سے بہی کلمات مراد ہیں کیعنی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے دعا کرنا۔

(الجامع لا حكام القرآن ج اص ٣٣٣ مطبوعه انتشارات ناصرخسر دايران ١٣٨٧ه )

خواجه عبدالله انصاري لكصة بين:

روایت ہے کہ حضرت آ دم نے عرش پر لا المہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا تھا' جب ان سے لغزش ہوگئی تو انہوں نے اما ابو کمراحمہ بن حسین پہلی متونی ممرم ' دلا کی المند وج ۵ م ۴۸۹ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ' بیروت

امام عبدالرحمان جوزی متوفی ۵۹۷ هٔ الوفاء ص ۳۳ مطبوعه مکتیه نور پیرضویهٔ فیصل آباد

ا مام ابوعبدالله محمد بن عبدالله حاتم منیثا پوری متوفی ۴۰۰۵ المستد رک ج۲ص ۱۱۵ مطبوعه دارالباز که مکرمه منابع میرانند محمد بن عبدالله حالم منیثا پوری متوفی ۴۰۰۵ المستد رک ج۲ص ۱۱۵ مطبوعه دارالباز که مکرمه

، حافظانورالدين على بن ابي بكراكيشي التوني ٧٠٨ هه جمع الزوائدج٨ ص ٢٥٢ مطبوعه دارالكياب العربي بيروت ٢٠٣١ ه احدا

حافظ جلال الدين ميوطي متوفى 91 هـ ألد رائمتو رح إص ۸۵ مطبوعه آية الند لفظمي ايران شخير الديرية تقريبا مديرية بير حضل منه في مدير المؤين المرابعة من مرابعة المرابعة الموامل الد

ل في الإلعباس تقى الدين احمد بن تيميع خبل متونى ٤٢٨ ه فآوي ابن تيميدن٢ م ١٦٥ مطبوعه المعو ديدالعربيه

Marfat.com

نی صلی الله علیه وسلم کے وسیلہ سے وعاکی اور کہا: اے اللہ! مجھے تھے (صلی الله علیه وسلم ) کے وسیلہ سے معاف فرما' رب العالمين نے فرمایا: تم نے ان کو کیے بھیانا جوان کے وسلہ ہے دعا کی؟ عرض کیا: جب میں نے عرش پر تیرے نام کے ساتھ ان کا نام لکھا ہواد یکھا تو حان لیا کہ یہ بندہ تختے بہت محبوب ہے اللہ تعالیٰ نے فر مایا: میں نے تمہیں بخش دیا۔

( كشف الامرار وعدة الإبرارج اص ١٥٦ ـ ١٥٥ مطبوعه سيم طهران ٢١١١ ه الطبع الخامس )

علامہ ثعالبی' علامہ اساعیل حقی<sup>ع</sup> اور علامہ آلوی <sup>ع</sup>نے بھی اس روایت کے حوالہ سے مید کھھا ہے کہ حضرت آ دم نے سید نا

محرصلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ ہے وعا کی۔ حافظ سيوطى لكصته بن: ا مام ابن المنذ ر'محمہ بن علی بن حسین بن علی بن الی طالب ہے روایت کرتے ہیں کہ جب حفزت آ دم ہے لغزش ہوگئی تو ان کو بہت رئے ہوا اور شدید ندامت ہوئی تو حضرت جبرائل آپ کے پاس آئے اور کہا: اے آدم! کیا یس آپ کو قوب کا وروازہ بناؤں جس سے الله تعالیٰ آپ کی توبیقبول کر لے؟ حضرت آدم نے کہا: کیون نہیں! کہا: آپ الله تعالیٰ سے مناجات کریں اور الله تعالی کی حمد و شاء کریں کی نے کہا: اے جرائیل! میں کیا کہوں؟ انہوں نے کہا: آپ کہتے (ترجمہ: )اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں' اس کا کوئی شریک نہیں' اس کا ملک ہےاوراس کے لیے حدیث وہ زندہ کرتا ہےاور مارتا ہے' وہ زندہ ہے اوراس کوموت نہیں آئے گی تمام اچھا کیاں اس کی قدرت میں ہیں اور وہ ہر چزیر قادر ہے اس کے بعد آیا نی خطاء پر توبد کریں اور کہیں: اےاللہ! تو سجان ہےادر تیری حمد ہے' تیرے سوا کوئی معبود نہیں' اے میرے دب! میں نے اپنی جان برظلم کیا اور برا کام کیا' تو مجیے بخش دے کیونکہ تیرے سواکوئی گناہوں کونبیں بخشے گا۔ اے اللہ! میں تجھ سے تیرے بندے حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کی وجابت کے وسلیہ سے اور ان کی تیرے نزو یک کرامت کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ تو میری خطا کو بخش دے عضرت آوم نے ای طرح دعا کی'اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے آدم! تم کو یہ دعا کس نے تعلیم کی؟ حضرت آدم نے کہا: اے رب! جب تو نے مجھ میں روح پھوکی اور میں ہموار بشرکی صورت میں کھڑ اہوا تو میں نے عرش پر براکھا ہوا دیکھا: '' بسم الله الوحمن لا اله الا الله وحده لاشريك له محمد رسول الله'' اور جب ميں نے ديكھاكہ تيرےنام كے ساتھ كى مقرب فرشتے كا نام لكھا ہے ندکسی نبی مرسل کا تو میں نے جان لیا کہ رہے تیرے نز دیک تیری محلوق میں سب سے مرم ہیں ۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا:تم نے سچ

کہااور میں نے تمہاری خطا کو بخش دیا' بھر حضرت آ دم نے اپنے رب کی حمد وثنا کی اور اس کاشکر اوا کمااور بہت خوش ہوکرلو نے اور فرشتوں نے فوج در نوج آ کر حصرت آ دم کومبارک باد دی۔ (الدرالمثورج اص ۲۰ مطبوعہ مکتبہ آیۃ اللہ لفظی ایران)

( حضرت آ دم علیه السلام نے حضرت جبریل کی تعلیم کے علاوہ رسول الله علیہ وسلم کا نام خود بھی عرش پر مکھا ہوا دیکھا

تھااس لیےاس کا حوالہ دیا)۔

تؤيه كالغوى اورشرعي معني

توبه کا لغوی معنی ہے: رجوع کرنا' اور ہندہ کی توبہ ہیہ ہے کہ وہ معصیت سے طاعت کی طرف اور غفلت سے اللہ کو یا د کرنے کی طرف رجوع کرے اللہ کے تو بہ قبول کرنے کامعنی میہ ہے کہ وہ دنیا میں بندہ کے گناہ پر بردہ رکھے بایں طور کہ کوئی محف اس

علامه عبد الرحمان بن مجمد بن مخلوف العالبي متوفى ٥١٨ هذا تغيير التعالبي ج اص ٥٣ مطبوعه موسسة الاعلمي للمطبوعات بيروت

علامداساعيل حقى حفى متونى ١١٣٥ هذروح البيان جاص ١١٣ مطبوعه مكتبه اسلامية كوئية

علامه سيدمحود آلوي منفى متونى ١٢٤٠ ه روح المعانى جاص ١٣٣٤ مطبوعه داراحيا والتراث العرلى بيروت

کے گناہ برمطلع نہ ہوا ورآخرت میں اس کوہز اندو نے خلاصہ میہ ہے کہ وہ عذاب دینے سے مغفرت کی طرف رجوع کرے۔

تو یہ کا شرق معنی یہ ہے کہ گناہ کو براجان کر فی الفورترک کردے اس سے جوتقصیر ہوئی ہے اس پر نادم ہو آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم مقمم کرئے اور جوگناہ اس سے ہوگیا اس کا تدارک اور تلافی کرے (مثلاً فوت شدہ نماز وں اور روز وں کو قضا

کرے ) اوراگراس گناہ کا تعلق حقوق العباد ہے ہے تو پھر تو ۔ کے قبول ہونے کی ایک زائد شرط یہ ہے کہ وہ صاحب حق کواس کا

حق واپس کرے یا اس سے معاف کرائے اور اگر اس کے ذمہ حقوق اللہ ہیں تو وہ نوافل اور فروض کفامہ میں مشغول ہونے کے بحائے ان فوت شدہ فرائض کوادا کرے ' کیونکہ جس شخص کی نمازیں اور روزے قضا ہوں اور وہ نوافل میں مشغول ہوتو وہ نفل ادا

کرنے کے حال میں بھی فیق ہے خارج نہیں ہوگا۔ قرآن مجيداورسنت ميں توبه كابيان

اے ایمان والو! اللہ کی طرف خالص تو یہ (رجوع) کرو۔ لَأَيُّهُا الَّذِينَ أَمْنُوانُو بُوَالِكَ اللَّهِ تَوْبُكَّ نَصُونُكَّا لَهُ مِنْ عَالًم.

الله برتوبه ( کا قبول کرنا ) صرف ان لوگوں کے لیے ہے إِتَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يُعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةِ ثُمَّايَتُونُونَ مِنْ قَرنِي فَأُولِلْكَ يَتُونُ وُاللَّهُ جو(عذاب الٰہی ہے) جبالت کی بناء پر گناہ کر بہٹھیں' پھر جلدی

للمُهُ وْكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ٥ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ ہےتو بدکرلیں' تو بیروہ لوگ ہیں جن کی تو یہ اللہ قبول فرما تا ہے' للنَّنْ يُن يَعْمَلُونَ السَّتَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَاحَكَ هُمُ اورالله بہت جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے 🔾 اور تو یہ ( کا الْمُوْتُ قَالَ انْ تُبْتُ الْعَنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُونُونَ قبول ہونا) ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو (مسلسل ) گناہ

وَهُوهُ كُفَّادُ ﴿ (النَّهَاءِ: ١٨ يـ ١٤) کرتے رہتے ہیں' یمال تک کہ جن ان میں ہے کسی کوموت آئے تو کہتا ہے: میں نے اب توبہ کی اور نہ بد ( قبول توبہ ) ان لوگوں کے لیے ہے جو کفر کی حالت میں مرجاتے ہیں۔

امام احمد روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: گناہ کی توبہ بیرے کہ تو بہ

کے بعدروبارہ گناہ نہ کرے۔ (منداحرج اص ۲۳۲ مطبوعہ کتب اسلائ بیروت ۱۳۹۸)

امام ابن ماجه روایت کرتے ہیں:

حضرت معقل رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم فے فرمایا: عدامت توب ب

(سنن ابن ماجیس ۱۶۳ مطبوعهٔ نورمحمه کارخانهٔ تجارت کت کراحی) ال حدیث کوامام احمہ نے بھی روایت کیا ہے۔

(منداحدج اص ۱۳۳۳ س۲۲ ۳۷۲ ، ۲۶ ص ۱۲۲ ، مطبوعه کمتب اسلامی بیروت)

امام این ماجه روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگرتم خطا ئیں کروحی کہ تہماری خطاؤں ہے آسان بھر جائے' پھرتم تو یہ کروتو اللہ تعالیٰ تمہاری تو یہ قبول فر مالے گا۔

(سنن ابن ماجی ۳۳ مطبوعه نورمجر کارخانه تجارت کتب کراچی )

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریاما: جو مخص گناہ ہے تو یہ کرلے دہ اس تحفل کی مثل ہے جس نے گناہ نہ کما ہو۔ (سنن ابن ماہیں ۳۶۳ مطبوعہ نورمجد کارخانہ تجارت کت کراحی )

حضرت انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ہر بن آ دم خطا کار ہے اور خطا کاروں

میں سب سے اچھے تو یہ کرنے والے ہیں۔

اس حدیث کوامام دارمی کم ورامام احمد تلینے بھی روایت کیا ہے۔

امام این ماجه روایت کرتے ہیں:

حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا:الله تعالیٰ غررہ موت ( جب سانس ا کھڑنے لگتا ہے ) سے پہلے پہلے بندہ کی توبہ قبول فر مالیتا ہے۔ (سنن ابن ماہیم ۳۶٬ مطبوعہ نور محرکار خانہ تجارت کتب کرا پی ) امام ابودا ؤ دروایت کرتے ہیں:

حضرت ابو بمرصدیق رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جس نے استغفار کرلیا اس نے اصرار نہیں کیا خواہ وہ ایک دن میں ستر مرتبہ گناہ کرے۔ (سنن ابودا دُدج اص ۶۳۲ مطبوعہ مطبع مجبائی یا کستان لاہور' ۴۰۵ھ) اس حدیث کوامام تر مذی نے بھی روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کی سندقو ی نہیں ہے۔

( جامع ترندی ص ۵۱۳ مطبوعه نورمجد کا رخانه تحارث کراچی )

ستر مرتبہ ہے مراد کثر ت ہے' یعنی اگر ایک دن میں انسان کئی ہار گناہ کرے اور ہرگناہ کے بعد نادم ہوا ورضیح نیت ہے تو یہ کرے' اور شامت نفس ہے پھر گناہ کر ہیٹھے اور پھر نادم ہواورتو یہ کرے اور بار ایسا ہوتا رہے تو یہ گناہ پراصرارنہیں ہے' اصراراس وتت ہوتا ہے جب معصیت پر نادم اور تا ئب نہ ہواور بغیر ندامت اور تو یہ کے گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے صغیرہ گناہ پر اصراراس کوئبیرہ بنادیتا ہے' مجھ ہے علاء کی مجلس میں ایک محتر م فاضل نے سوال کیا تھا کہ صغیرہ کے بعد دوبارہ صغیرہ کا ارتکاب کرناای کی مثل اورای درجہ کی معصیت ہے بہ کبیرہ کیوں ہوجا تا ہے؟ میں نے جواب دیا: جب انسان صغیرہ کے ارتکاب کے بعد بغیرتو بداوراستغفار اور بغیر ندامت کے دوبارہ اس معصیت کو کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معصیت کو بہت خفیف اور معمولی جانتا ہےاور کسی بھی معصیت کو بلکا سمجھنا کبیرہ گناہ ہے۔

دوسرا جواب یہ ہے کہصفیرہ گناہ کے بعداس پراصرار کرنا یعنی اس پر نادم اور تائب ہوئے بغیر دوبارہ اس گناہ کا ارتکاب کرنا اس گناہ کو کمبیرہ بنادیتا ہے اہام ابن عسا کرروایت کرتے ہیں:

حضرت عا ئشدرضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ماما: گناہ کبیرہ استغفار کے بعد کبیرہ نہیں ر ہتا (لیعنی مٹ جاتا ہے) اورصغیرہ براصرار کرنے کے بعدوہ گناہ صغیرہ نہیں رہتا (یعنی کبیرہ ہوجاتا ہے)۔

( مختصر تاریخ ومثق ج ۴م ص ۴۸ مطبوعه وارالفکر دمثق ۴۰ ۱۴۰ه )

نیز امام ابن عسا کرروایت کرتے ہیں:

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنها بيان كرتے ميں كدر ول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: جس مخف في استغفار ٹرنے کو لازم کرلیا' اللہ تعالیٰ اس کی ہر پریشانی کا حل بنادےگا' اور ہرتنگی ہے اس کے لیے کشاد گی کردے گا اور اس کو وہاں

ا مام عبدالله بن عبدالرحمان داري متوفي ٢٥٥ ه منسن داري ج ٢ص ١٦٣ مطبوعه نشر السنة مليان الم احمد بن خلبل متوني (۲۴ هـ منداحمه ج ۳ ص ۱۹۸ مطبوعه کمتب اسلامی پیروت ۱۳۹۸ ه

تبيان القرار

ے رزق دے گا جہاں اس کا وہم وگمان نہ ہوگا۔ (مخصر تاریخ دشق جسم سے ۱۵ مطبوعہ دارالفکر دمشق سم سات

اس ليمسلمان كوچا ہيے كه مروقت الله تعالى سے توبداوراستغفار كرتار ہے اور مد پڑھا كرے: " وب اغفه واد حيروانت خيروالو احمدين" يابه پڑھا كرے:" الله يم اغفرلي و تب على انك انت اليواب

''رب اغفر وارحم وانت خيرالراحمين'' يا به پُڑھا لرے:''اللهم اغفرلي وتب علي انك انت التوام . ''

الوحیہ -اللہ تعالیٰ کا ارشاو ہے: ہم نے فرمایا: تم سب جنت سے اتر جاؤ' پھراگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئی تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو آئیں کوئی ڈر بھوگا اور نہ وہ مُمکّین ہوں گے O(ابقرہ:۳۸)

دوبارہ نینچاترنے کا حکم دینے کی حکمت

وو پارہ سی اس آیت پر میں وال وارد ہوتا ہے کہ اس سے پیلی آیت میں بھی بیفر مایا تھا کہ تم (سب) نیجے اتر جا دَ اور دوبارہ بھر وہ بھر اس سے بھر وہ بھر اس سے مقصود میں تھا ہے بھر اس سے مقصود میں ہے کہ میں دوام نہیں ہوگا اور دوسری آیت سے مقصود میں ہے کہ تم دار البخاء سے دار البخاراء سے دار البخاراء سے دار البخاریت کی طرف نعقل ہو جا دَ جہال مشہریں اس اس مقامود ہے بھر اس بھر بھر کہ بھر اس کے گا دو جو خالفت کر سے گا وہ ہا کہ ہو جا کے گا۔ لیک تعہیں اس اس مقصود ہے جنت سے آسان دنیا سے دیا

کی طرف اُتر نالیکن اس توجیه پر بیاعتراض ہے کہ دوسری آیت میں''منھا'' کی خمیر جنت کی طرف را ڈخ ہے ابذا اس آیت میں بھی جنت سے زمین کی طرف اتر نامراد ہے۔

علامہ ابواللیٹ سمرقندی نے نکھا ہے کہ اس آیت میں بیدلیل ہے کہ معصیت نعت کوزائل کردیتی ہے' کیونکہ حضرت آ دم کوان کی (ظاہری) معصد ہے کی وجہ ہے جنت ہے زمین پر بھیج دیا گیا' اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس تو میں اس مقت سے تغذیب سرکے العزین کی نعرب سرک مالم منبعہ التارہ سے کے سرخید میزان تغذیب کے لیم بعین الباع میں ان شکر کر

وقت تک تغیر میں کرتا یعنی ان کوفعت و بر کر والمین میں لیتا جب تک کہ وہ خود اپنے اندر تغیر نہ کرلیں یعنی اطاعت اور شکر کے بجائے معصیت اور کفران فعت کو اختیار نہ کرلیں ۔ (تغیبر سرقندی جام ۱۱۳ مطبوعہ کتبید دار الباز' کمیر کرمٹ ۱۱۳۱ء)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پھرا گرتہبارے پاس میری طرف ہے کوئی ہدایت آئی۔اٹخ اس کا مطلب ہیہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کس نبی یا رسول کو بھیجے اور کوئی کتاب یا صحیفہ نازل کرے تو جولوگ ان کی دی ہوئی

ہدایت کی پیروی کریں گئے اُن کوان پے مستقبل (آخرت) کے متعلق کوئی خوف ہوگا ندوہ اپنے ماضی پر پشیمان اور مُلکین ہوں گئ واضح رہے کہ اس آیت میں مطلقا خوف کی نفی نہیں کی ہے کیونکہ اللہ کے نیک بندوں کو بہر حال خدا کا خوف ہوگا اور جوخص جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا مقرب ہے اس کو اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے بیہاں وہ خوف مراد ہے جو باعث ضرر ہو کیونکہ عربی قواعد کے

مطابق ' علی '' ضرر کے لیے آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا خوف نفع کا باعث ہے۔ بھراس آیت کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جن لوگوں نے نفر کیا اور ہماری آیات کی سکنہ یب کی وہی لوگ

چھراس آیت کے مقابلہ میں انشہ تعالی کا ارشاد ہے: اور جن لولوں نے نفر کیا اور ہماری آیات کی تلذیب کی وہی لوگ دوزخی ہیں وہ بمیشہ اس دوزخ میں رہیں گے O

عصمت آدم پرحشویہ کے اعتراضات ادران کے جوابات

فرقد حشویہ نے حضرت آدم کے قصہ سے یہ استدلال کیا ہے کہ انبیاء علیم السلام معصوم نہیں ہوتے' ان کے دلاک اور جوابات حسب ذیل ہیں:

- (۱) حضرت آ دم علیہ السلام کو تجرممنو را کے قریب جانے ہے منع کیا تھا'انہوں نے اس درخت سے کھایا' اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت آ دم نے اس کہی کو تنزیمہ برمحمول کہایا وہ کھاتے وقت ای نہی کو کھول گئے۔
- (۲) حضرت آدم علیہ السلام نے خود کہا: ہم نے ظلم کیا اور ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے بین اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے تو اضعاً وائکسار الساکہا۔
- (٣) الله تعالیٰ نے فرمایا: آوم نے معصیت کی اور وہ بے راہ ہوئے اس کا جواب میہ ہے کد میہ ظاہری اور صوری معصیت ہے حقیقت میں معصیت نہیں ہے کیونکہ حضرت آوم بھول گئے تھے جیسا کہ قر آن مجید میں ہے۔
- یت میں سیسے میں ہے۔ (۳) حضرت آدم کوتو ہے کا تقین کی گئی اور بندہ کی تو بدیہ ہے کہ وہ گناہ پر نادم ہواور طاعت کی طرف رجوع کرنے اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت آدم اپنی اس مخفلت پر نادم تھے جس کے باعث وہ اللہ تعالیٰ کے منع کرنے کو بھول گئے اور اس مخفلت پر
- روتے ۔ ہے اور تو برکرتے رہے اور بھی انبیاء میں السلام کی تو بہوتی ہے اور گناہ پرنادم ہونا عام انب نوں کی تو بہ ہے۔
  (۵) اگر آ دم علیہ السلام نے گناہ نہیں کیا تھا تو اس درخت سے کھاتے ہی ان کا لباس کیوں اتر عیا اور انہیں ایک دوسرے کا دشمن بنا کرزیٹن پر کیوں بھیجا؟ اس کا جواب ہیہ ہے کہ بید حضرت آ دم علیہ السلام کی خفلت پر عماب تھا اور خفلت گناہ نہیں ہے اور عماب سرانہیں ہے ووسرا جواب ہیہ ہوسکتا ہے کہ بیسب پر سبب کا ترتب ہو کیجی اللہ تھا کی اس درخت سے کھانے کو لباس کے اور خیس کی جو سے گا ہوں کے گا
- کیونکرز ہر کھانا موت کا سبب ہے۔ (۲) جب شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو تعمیں کھا کریقین دلایا کہ اس درخت کے پھل کھانے سے وہ جنت میں پمیشہ ربخ والے ہوجائیں گے اوراس کے بعدانہوں نے اس درخت سے کھایا تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ہمولے سے کھالیا؟ اس کا جواب میر ہے کہ شیطان کے اس درحت سے کھایا تو یہ کیسے کہا جواب میر ہے کہ شیطان کے اس دروسہ کے فوراً بعدانہوں نے پھل نہیں کھایا گئین اس کے کہنے سے ان کی طرف میلان میرا ہوگیا اس کے باوجودوہ اپنے آپ کواس پھل کے کھانے سے روکتے رہے تا کہ اللہ تعالیٰ کی معصیت ندہو بھر ایک باروہ اس تھم کو بھول گئے اور غلبہ میلان کی وجہ سے اس کو کھالیا یا انہوں نے اپنے اور درخت سے متعلق سمجھا اور اس نوع کے کی اور درخت سے احتماد سے تا اس نمی کو تشریب پرچمول کیا یا اس نمین درخت سے متعلق سمجھا اور اس نوع کے کی اور درخت سے ارخت ا

حضرت سيدنا محمصلي الله عليه وسلم كاحقيت مين خليفه اعظم مونا

عالم اجهام اور ظاہر میں حضرت آ دم علیہ السلام ہی پہلے انسان اور اللہ کے خلیفہ میں لیکن حقیقت میں اول خلق اور اللہ کے خلیفہ اعظم سیرنا حضرت مجمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جیسا کہ حسب ذیل احادیث میں اس کی تصریح ہے۔

امام ترندی روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہر یہ وضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ کے لیے نبوت کب ثابت ہوئی؟ آپ نے فرمایا: اس وقت آ دم روح اور جمم کے درمیان تھے میں معدیث حسن صحح عمریب ہے۔

(جامع ترندي ص ۵۱۹ مطبوعة نور محمه كارخانه تجارت كتب كراچي)

ا مام تحد بن سعدا بی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا: یا رسول اللہ! آپ می کب بے تھے؟ لوگوں

نے کہا: چپ کرو چپ کرو رسول الله صلی الله علیه وکلم نے فرمایا: اس کوچھوڑ دو جس وقت آ وم روح اورجسم کے درمیان تنے میں اس وقت نبی تھا۔ (اطبقات الکیزنی جام ۱۳۸۸مطوعه دارصاد کیورٹ ۱۳۸۸ھ)

اس حديث كوامام اين الى شيبر في جمي روايت كياب- (المصن ج ١٩٣٠مطبوعادارة القرآن كراجي ٢٠٠١هـ)

امام ابن جوزی روایت کرتے ہیں:

حصرت ميسرة الفجريان كرت بين كدين في عرض كيا: يا رسول الله! آپ كب في بي يخ ي فرمايا: جس وقت آدم

اس حدیث کو امام حاکم نے بھی روایت کیا ہے اور کھھا ہے کہ ریہ حدیث سیح ہے اور اس کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت ثبیں کیا۔ (امتد رک ج من ۴ من ۴ من معبوعہ کمتید دارالباز کم تکرمہ)

امام احدروایت کرتے ہیں:

حضرت عبدالله بن عقيق رضي الله عنه بيان كرت بين كدا يك مخفس نے يو چها: يارسول الله! آپ كب ني بنائے گئے

تقے؟ فرمایا: جس وقت آ دم روح اور جسم کے درمیان تھے۔ (سنداحد ج م ۱۹۵ مطبوع کتب اسانی بیروت ۱۳۹۸ھ) امام احمد نے عبداللہ بن شقیق کی روایت کو ایک اور سند ہے بھی بیان کیا ہے اور اس حدیث کو حضرت میسرہ کی سند ہے بھی

روایت کیا ہے-(منداحدج۵م ۲۵٬۳۷۹ مطبوعه کتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ه)

حافظ البيشي حضرت ميسره الفجركي البروايت كم تعلق لكهي بين

اس حدیث کوامام احمداورامام طبرانی نے روایت کیا ہے اوراس کی سند سیح ہے۔

(مجمع الزوائدي ٨ ص ٢٢٣ مطبوعه دارالكتاب العربي بيروت ١٣٠٢ه)

حافظ سيوطى حضرت ميسة الفجرى اس روايت كمتعلق لكصة جين:

اس صدیث کوامام ابو یم نے ' قطیمة الاولیاء' بیس روایت کیا ہے اور امام طبر انی نے اس صدیث کو حضرت ابن عباس سے

روایت کیا ہے۔ (جامع الاحادیث الکبیرج ۲ ص ۹۳۳ مطبوعہ دارالفکز بیروت ۱۳۳۳ھ)

امام رازی کلصته چین کهفرشتو ل کو جو میتکم دیا گیا تھا کہ وہ حضرت آدم کو بحدہ کریں اس کی وجہ میتھی کہ اس وقت حضرت آدم علیه السلام کی چیشیانی میں حضرت سیدنا مجمعسلی الندعلیہ وسلم کا نورتھا۔ (تغیر کبیرج ۲م س ۲۰۰۴ مطبوعہ دارانگز بیروت ۱۳۹۸ھ)

اورعلامه آلوی لکھتے ہیں:

اور نمی صلی الله علیه دسلم بی حقیقت میں خلیفه اعظم جیں اور زمینوں اور آسانوں کی بلندیوں میں وہی خلیفه اور پہلے امام ہیں اوراگروہ نہ ہوتے تو آم پید کیے جاتے اور نہ کوئی اور چیز پیدا کی جاتی ۔

(روح المعانى ج اص ١٨٥ مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت)

نيز علامه آلوی لکھتے ہیں:

سادات صوفیہ کا مسلک ہے کہ فرشتوں میں سے عالین کو بحدہ کرنے کا تھم نہ تفااوران آیات میں جن فرشتوں سے اللہ تعالی نے خطاب فرمایا اور جن کو بحدہ کر یا دور جنہوں نے بحدہ کیا وہ سب عالین کے ماسوا تھے کیو کہ جو فرشتے عالین میں وہ ہروقت اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوااور کسی چیز کا شعور نہیں ہوتا' اور اس آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے: میں اس کی طرف اشارہ ہے:

استُكْبَرْتَ آمُنْتُ مِنَ الْعَالِمِينَ (ص ٥٥) تو نَسَكَبَرِيا بِي الوعالين من عام ١٥٥

اور عالین میں ہے ہی ایک فرشتہ ہے جس کا نام روح ، قلم اعلی اور عقل اول رکھا گیا ہے اور بیاللہ تعالیٰ کی ذات کا آئینہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی خرات کا قلہ ہور ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی صرف صفات کا ظہور ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی صرف صفات کا ظہور ہوتا ہے اور وہ فرشتہ دیا وی اور افروی عالم کا قطب ہے اور حمی اور اور کی قطب ہے اور کھیں اور اعراف والوں کا قطب ہے اور تمام کا قطب ہے اور تمام کا قطب ہے اور جمی تام کی اور اس کے مرتبہ کا علم تھا کیونکہ اس نے لوح میں ماکان وہ ایک کی علم اللہ تو میں کی کھی کھی اس کا لوح کو علم ہے اور اس فرشتہ کا اپنے تمام کمالات کے ساتھ دھیتے جمریہ میں ظہور ہوا جبیا کہ اس آئی ۔ میں اشارہ ہے :

وَكُنْ إِنَّ الْوَجُونَا اللَّهُ الْمُؤْمَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَّالِيلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّالِيلَّا

(الثوري: ۵۲) کی وحی ہے۔

اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی تخلوق میں افضل علی الاطلاق ہیں بلکہ وہی ساتوں آسانوں میں حقیقت میں ضلیفہ ہیں۔(روح المعانی ح1م م مع4 مطوعہ داراحیاءالتراث العربیٰ ہیروت)

اس سبب سے نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:

وما من نبی یومنذ ادم فمن سواہ الا تحت آدم ہول یا ان کے ماسوا حشر کے دن ہر نمی میرے لوائی (جائ ترذری م ماسور قر اُئر کارفانہ تجارت کت جمنڈے کے نیچے ہوگا۔

را جی)

جس دن الله کے حضور کسی نبی کوشفاعت کا حوصلہ نہیں ہوگا اور صرف آپ ہی مقام محود پر فائز ہوں گئے آپ ہی کوژ کے ساتی ہوں گے اور آپ ہی شفاعت کبری فرمائیں گے اور ساری خلقت کا آپ ہی کی طرف رجوع ہوگا اس دن آپ کے ضلیعة الله الاعظم ہونے کا ظہورتام ہوگا۔

بشراور فرشتے کے درمیان افضلیت کابیان

فرضے اللہ تعالیٰ کی گلوق میں قر آن اور حدیث سان کا وجود کا بت ہے ''دسمی سلم' میں ہے کہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے۔ (۲۰ م ۱۹۳) تا ہم ہمیں ان کی حقیقت کا علم نہیں ہے ، وہ معصوم میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کی نافر مانی نہیں کرتے ' اس میں اختلاف ہے کہ بشر آفضل ہے یا فرشتہ بعض علاء نے کہا: فرشتے افضل میں کو تکد قر آن مجید میں سے: ابلیں نے حضرت آدم ہے کہا: تم اس مجر سے کھا لوقو فرشتہ ہو جا کہ گئا کہ اور زلینا کی مہمان عورتوں نے جب حضرت ایس کے دعشرت ایس کو یکھا قر اس نے جب حضرت اور انتخابی ہے ہوئی معز فرشتہ ہے اور بعض علاء نے کہا کہ نوع بار کو علائکہ ہے افضل ہے اور النہ تعالیٰ نوع بشر کے ایک فرکتم فرشتوں سے مجدہ کرایا' فرشتے اللہ تعالیٰ کا اطاعت کرتے ہیں اور ان کا اس اطاعت میں کوئی مزاحم نہیں ہو اور بشر کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھوک ہیا من شویت اور غضب کورکھا ہے اور وہ ان کی مزاحمت کے باوجود اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے بعض علاء نے کہا: فرشتوں کو نور سے بنایا ہے اور بشر کومئی سے بنایا ہے اور نور مئی سے افضل کے باوجود اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے بعض علاء نے بہا ہے اور نور مئی سے افضل ہے کہوئی ہیں کیکن اس پر کوئی کی شری ولیل ہے کہ نور مئی سے افضل ہے؟ بلکہ ہم کہتے ہیں کہ مٹی نور سے افضل ہے کیونکہ وہ وہ اسلام کا مبداء خلقت ہے اور بعض علاء نے یہ کہا ہے کہ خواص ہی جر ( دحزات انہاء علیہ ہم السلام کا مبداء خلقت ہے اور بعض علاء نے یہ کہا ہے کہ خواص ہر ( دحزات انہاء علیہ ہم السلام ) خواص طائکہ اور وہ اس طائکہ سے افضل ہیں اور خواص طائکہ ( دسل انکہ اور اسلام کا مبداء خاص طائکہ ایکہ ( دسل سے افضل ہیں اور خواص طائکہ ( دسل سے افضل ہیں اور خواص طائکہ اسے افضل ہیں۔ انسانہ کیکہ اور کر میں انسانہ کو اس طائکہ اور عام طائکہ ہے افضل ہیں اور خواص طائعہ کے دور افضال ہم کو اسلام کا مداخل ہو انسانہ کیکہ ( دسل سے افضل ہیں۔ افسانہ کیکہ ( دسل سے افسانہ کی اسلام کا سے افسانہ کیکہ اس کی خواص طائعہ کی اور دسلام کا سے افسانہ کیکہ کو دس سے خواص اسلام کا سے افسانہ کی دور اسانہ کو دور سے افسانہ کی دور اسانہ کی دور اسانہ کی دور کیا ہم کو دور سے افسانہ کی دور اسانہ کو دور سے افسانہ کی دور اسانہ کی دور سے دور کو دور کو دور کی دور سے کو دور کی دور سے افسانہ کی دور سے دور کی دور سے کو دور کی دور سے دور کی دور سے دور کی دور کی دور سے

تبيان القرآن

ہیں اورعوام بشر(نیک مسلمان اس میں کفار اور فساق وافل نہیں ہیں)عوام ملائکہ سے افضل ہیں بہرحال تفضیل کا یہ مسئلہ فنی ہے اور اس میں کسی جانب تفلیت نہیں ہے اس لیے ابعض علماء نے اس مسئلہ میں توقف کیا ہے۔ قصد آ وم وابلیس میں حکمتنیس اور تصیحتیں

(۱) الله تعالیٰ نے اپنے بعض علوم اور عکمتوں پر سمی کو مطلع نہیں فر مایا حتی کے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں تھا کہ حضرت آ وم کو ضیفہ

(۲) الله تعالی قادر مطلق ہے' مٹی جس کو عام لوگ حقیر جانتے ہیں الله تعالیٰ نے اس مٹی ہے انسان بنایا اوراس کوعلوم ومعارف یے نوازااوراس کواتئ عزت دی کہ سارے فرشتوں نے اس کو تحدہ کہا۔

ے راز اور اور اس وران رک کر ایک کا میں ہوئی ہے۔ (۳) انسان اتی عزت و کرامت کے باوجود ضعیف البنیان نے وہ جھول عمرا اور تجرممنوع ہے کھا لیا۔

(۷) اپنی تقصیر پر نادم ہونااوراللہ ہے تو برکرنا بلندور جات کے حصول کی دلیل ہے ٔ اپنا قصور ماننا آ دم کا طریقہ ہے اور نہ ماننا اور اگر ناملیس کا طریقہ ہے۔

(۵) معصیت سے نعت زائل ہو جاتی ہے اور شکر سے نعت میں زیادتی ہوتی ہے۔

(١) جنت پيداكى جا يكل ب اوروه جانب علويس ب كونكدالله تعالى في فرمايا جم سباس جنت سے بينچ اتر جا، ر

(4) انسان خلوص ول سے تائب ہوتواس کی توبہ مقبول ہوتی ہے۔

(۸) حضرت آ دم نے بھول مے تیجر ممنوع ہے کھایا اس کے باہ جود تو اضعاً تو بہ کی اور کہا: ہم نے ظلم کیا تو القد تعالیٰ نے ان کے مر پر تاج خلافت رکھا 'شیطان نے عمداً نافر ہائی کی اور اللہ تعالیٰ ہے کہا: اے رب! تو نے مجھے گمراہ کیا تو القد تعالی نے اس کے گلے میں لعنت کا طوق وال دیا۔

(٩) اہلیس آ دم اور اولا د آ وم کا دعمن ہے اور ان کوزک دینے کی تاک میں لگارہتا ہے۔

(۱۰) حضرت حوا کے قوبہ کرنے کا الگ نے ذکر نہیں فرمایا کیونکہ عورتوں کے احکام مردوں کے احکام کے تالع ہوتے ہیں۔

(۱۱) جو خض الشداوراس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ نجات یافتہ ہے اور جواللہ اوراس کے رسول کا کفر اور نافر مانی کرے گا وہ عذاب میں ہلاک ہوگا۔

(۱۲) مدایت ربانی تهیج کا سلسله حضرت آ دم سے شروع ہوا اور حضرت سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم پرختم ہوگیا۔

## لِيَنِي إِسْرَاءِيْكَ اذْكُرُو الغِمَرِي الَّذِي الْغَيْمَةِ وَافْوُا

اے بنو امرائیل! میری اس نعت کو یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تمی اور تم میرا عبد مید مید عبد اللہ میں اللہ می

پورا کرو میں تمہارا عبد پورا کروں گا' اورتم جھ ہے ہی ڈرو O اور اس (قرآن) پر ایمان لاؤ جس کو میں نے نازل

مُصَّرِّقًا لِّمَا مَعَكُمُ وَلَا تَكُونُوا الرَّل كَافِيرِ بِهُ وَلَا تَشَرُّوا إِلَا لِيَّيَ كيا جواس (كتاب) كاتعدين كرن ولا بي جواس (كتاب) كاتعدين كرن ولا وجواس على المالية عند كريد

يباد القوآد جلدادل



ے پہلے ایمان لائیں اوران کے احکام پڑمل کریں اور آخرت کو نہ بھولیں\_ تبيار القرآن جلداة ل

خطاب کیا اور ان سے فرمایا کہ وہ ان نعمتوں کو یا دکریں جو اللہ تعالیٰ نے ان کوعطا کی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو یورا کریں اور دلائل کے مطابق حق کی پیروی کریں اور ان کو چاہیے کہ وہ سیدنا حضرت مجرصلی اللہ علیہ وسلم اور قر آن مجید پرسب

الشرقعالى كا ارشاد ہے: اے بنواسرائل! ميرى اس فعت كويا وكروجو ميں نے تم كوعطا كى تقى اورتم ميراعبد بوراكرو ميں تمبارا عهد يوراكرول كا۔ (ابترہ: ۴۰)

مہر پورا روں ہے رہے۔ بنواسرائیل پراللہ تعالی کی نعتوں کا بیان اور ان نعتوں کے یاد دلانے کی وجہ

اسرائيل عبراني زبان كالفظ بأس كامعنى ب: الله كابركزيده بنده يا عبدالله يا امير اور بابداور به حضرت يعقوب بن

اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ کا لقب ہے۔انسان پر اللہ تعالیٰ کی بے شارفعتیں میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَاِکْ تَکْدُوْ اَوْقِعْمَتُ اللّٰہِ کَلاَ تَشْصُوْهَا ۚ \* . (ابراہیم: ۳۳) اورا گرتم اللہ کی نعتوں کو ثار رکز و تاریہ کر سکو گے۔

کے یہود کے آباء واجداد کوعطا کی گئی تھیں لیکن آباء واجداد کودی گئی تعتیں ان کی اولا دیے حق میں بھی تعتیں ہوتی میں کیونکہ ان نعتوں سے ان کو عظمت اور فضیلت حاصل ہوتی ہے اور خصوصاً بیغتیں ان کی بقاء کا سب میں اگر فرعون بنوا سرائیل کی نسل شی جاری رکھتا یا فرعون کے ساتھ بنوا سرائیل کو بھی سمندر میں غرق کر دیا جاتا تو آج دنیا میں یہود یوں کا وجود نہ ہوتا اور وہ کب کے صفحہ ستی ہے ہوتے۔

سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بید معتبی اس لیے یا دولائی ہیں کہ وہ غور وفکر کریں اور جب کوئی شخص کسی کی بہ کشرت نعتوں کو یا دکر تا ہے تو اس کو اس کی مخالفت سے حیا آتی ہے مو یہود یوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام کی مخالفت سے باز آتا جیا ہے اور تو رات میں نبی

صلی اللہ علیہ وسلم کی جن صفات کا ذکر ہے ان کو چھپانائمیں جا ہے اور تو رات کی وساطت سے یہودیوں نے اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا تھا اس کو پورا کرنا چا ہے اور وہ عہد بیتھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کم تھم کی نافر مانی نہیں کریں گۓ اور اللہ تعالیٰ کے احکام میں ایک تھم بیر بھی تھا کہ وہ حضرت سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے تو اللہ بھی ان سے کیا جوا عہد یورا کرے گا اور ان کو

جنت میں داخل کر دےگا۔ نیما کا ان ال سریا

بنواسرائیل اور اللہ تعالیٰ کے مابین عہد کا بیان

اور میداللہ تعالیٰ کا انتہائی کرم اوراس کا فضل ہے کہ اس نے برابرکا معاملہ کرنے کا فرمایا کہتم جھے سے کیا ہوا عبد پورا کرو میں تم سے کیا ہوا عبد پورا کروں گا'ورنہ کہاں بندہ کہاں خدا' بندہ اس کا حکم بیجا لائے تو اس کا کام بی بندگی کرنا ہے اوراس اطاعت پر جواس نے جنت عطا کرنے کا وعدہ فرمایا وہ محض اس کا کرم اورفضل ہے کی کا اس پر کوئی استحقاق نہیں ہے۔

یمود یوں کا اللہ سے عہداور اللہ کا ان سے عہد ہیہ ہے کہ وہ سید نامجھ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا عبد پورا کریں تو اللہ تعالیٰ ان سے سخت اور مشکل احکام کا بوجھ اتار نے کا عبد پورا کر ہے گا اور ان کو جنت میں داخل کرے گا اور عام لوگوں سے عبد ایسی خود اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم پر ایمان لا کیسی و دنیا میں ان کی جان اور بال محفوظ رہیں گے اور جو فرائض اور واجبات کو ادا کریں گے اور کبیرہ گناہوں سے اجتماب کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو مفقرت سے لیا تعالیٰ کے اور جو محرق حمید میں اس ان کو مفقرت سے لواز ہے گا اور جو محراط مستقیم پر ثابت قدم رہیں گے وہ ابتداء جنت میں چلے جائیں گا اور جو محراط مستقیم پر ثابت قدم رہیں گے وہ ابتداء جنت میں چلے جائیں گا اور جو محرق حمید میں اس طرح مستفرق رہیں گے کہ وہ اپنی ذات ہے تھی غافل ہو جائیں آئیس اللہ تعالیٰ کا دیدار اس کا قرب اور اس کی رضا حاصل محراس اس ایک یک اور اس کی رضا حاصل اس محمد ہوگی اور اس کا ترب اور اس کی رضا حاصل موراس مستفرق رہا ہے تا ترب اور اس کی مصورت میں اللہ ہے قبل اور اس کا ترب اور اس کی رضا حاصل موراس کی رہنا ہو تا ہے تا فرائد کی اور اس کا تیب کے تربی کے کہ وہ دورت میں اللہ کے قبر کا اور اس کر تی کا خورت میں اللہ کو کہ اور اس کا تیب کے آخر میں فرمایا ہے کہ اس عاصل اللہ کو کی اور اس کا تیب کے آخر میں فرمایا ہے کہ اس کا سے دورائی کو دیدار اس کا ترب اور اس کی رضا میسی خورائی اور اس کی تاب کو کی اور اس کا تیب کے آخر میں فرمایا ہے کہ اس کا سے دورائی کی دیار کی کرنا کیونکہ عبد کئی کی صورت میں اللہ کے قبل

اورغضب كاسامنا موكاب الله تعالى كا ارشاد ب: اوراس (قرآن) پرايمان لاؤجويس نے نازل كيا بے جواس (كتاب) كى تقديق كرنے والا بے

جوتمہارے یاس ہے۔(البقرہ: ۳۱) قرآن مجید کس چیز میں تورات کا مصدق ہے؟ ہر نبی کے زمانہ میں اس کی شریعت برعمل \_ \_ \_ \_

اورحضور کی رسالت کاعموم

اس آیت کا بیمطلب نہیں ہے کہ تورات میں یہود یوں نے جو تحریف کر دی ہے قرآن مجیدان تحریفات کا بھی مصدق ہے ، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قر آن مجیداس کا مصدق ہے کہ تورات بھی ایک آسانی کتاب ہے جواللہ تعالیٰ کی طرف ہے ناز ل ک گئی ہےاورتورات میں انبیاء سابقین کے سیح واقعات' علاء یمبود ہے لیے ہوئے عہو ڈاللہ تعالیٰ کی تو حیداوراس کی عبادت کا

تھے' لوگوں کے درمیان عدل وانصاف کا ارشادُ اللہ تعالیٰ کی نافر ہانی اور بے حیائی کے کاموں ہے ممانعت' ان امور میں قرآن مجیر تورات کا مصدق ہے اور چونکہ ہرنی کی شریعت الگ ہوتی ہے اور اس نبی کے زبانداور اس کے تقاضوں کے اعتبار ہے

احکام وضع کیے جاتے ہیں' اس لیے قرآن مجید بعض جزوی احکام شرعیہ میں تورات کا مخالف ہے' کیکن یہ مخالفت اصول دین میں نہیں ہے بلکہ فروگ احکام میں اس زیانہ کی خصوصات کے لجاظ ہے ہے مثلاً وضو نماز' روزہ اور حلال اور حرام چیز وں کی قعداو اور کیفیات میں اختلاف ہے اور اگر قرآن اس زمانہ میں نازل ہوتا تو اس میں وہی تورات کے احکام ہوتے اور اگر تورات اب

نازل ہوتی تو اس میں وہی قر آن مجید کے احکام ہوتے' اس لیے نی صلی انٹدعلیہ وسلم کا ارشاد ہے' امام احمدا نی سند کے ساتھ

روایت کرتے ہیں: حضرت جابر بن عبداللَّد رضی اللَّدعنها بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّٰه صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا: اہل کتاب ہے کوئی مسئلیہ

معوم نہ کرو' کیونکہ دہ تم کو ہرگز ہدایت نہیں دیں گئے وہ خود گمراہ ہو چکے ہیں (ان سے سوال کر کے ) یا تو تم کسی باطل کی تصدیق کرو گئے یا حق کی تکذیب کرو گے۔ بے شک اگرمویٰ اس وقت زندہ ہوتے تو ان کے لیے میری اتباع کے سوا اور پچھ جائز ند موتا \_ (منداحمه ج ٣ ص ٢٣٨ مطبور كتب اسلا ي بيروت ١٣٩٨ هـ)

ا ما ابویعلی نے بھی اس حدیث کوان ہی الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے۔

(مندابويعلى ج ٢ص ١٩٢٧ - ١٩٣٩ مطبوعه دارالكت العلمه أبيروت)

حافظ البيغي لكصرين:

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الحظاب کوبعض اہل کتاب ہے ایک کتاب ملی وہ اس کو نبی صلی امتد علیہ وسلم کے یاس لے کر آئے اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا' آپ فضب ناک ہوئے اور فرمایا: اے ابن الخطاب! کیاتم اس میں متحیر ہو؟ اس ذات کی قشم جس کے قبضہ وقد رت میں میری جان ہے! میں تمہارے پاس صاف صاف دین لایا ہوں' تم ان ہے جب بھی کسی چیز کے متعلق سوال کرو کے بیتم کو بچی خبرویں گے تو تم اس کی تکذیب کرو گے اور جھونی خبردیں گے تو تم اس کی تقید بق کرو گئے اور اس ذات کی قشم جس کے قیضہ وقدرت میں میری جان ہے! اگر موک تمہارے اس زمانہ میں زندہ ہوتے تو ان کے لیے میری پیروی کے سوااور کوئی چارہ کارنہ تھا۔ اس حدیث کوامام احمرُ امام ابویعلیٰ اورامام بزارنے روایت کیا ہے اوراس کی سند میں محالد بن سعید ایک ضعیف راوی ہے۔

(مجمع الزوائدج اص ١٤٠٣ مطبوعه دارالكتب العربي ٢٠٠١هـ)

امام اجراورامام ابویعلیٰ کی روایت کامتن وہ ہے جس کوہم نے اس سے پہلے ان کے حوالوں سے نقل کیا ہے اور دوسری روایت کامٹن غالبًا''مند براز' میں ہے' بھی تک''مند بزار' 'مکس نہیں چھپی' ہارے یاس اس کی ابتدائی تین جلدیں ہیں' ان

میں مدروایت نہیں ہے۔

اس صدیث کی ایک تقریرتویہ ہے کد ہر نبی کی شریعت اس کے زمانہ میں واجب انعمل ہے تی کد اگر متاخر نبی متقدم کے ز مانہ میں مبعوث ہوتا یا متقدم نبی متاخر کے زمانہ میں مبعوث ہوتا تو اس کی بعینہ وہی شریعت ہوتی 'علامہ بیضاوی کی تفییر اس تقریر کے مطابق ہے اور اس حدیث کی ووسری تقریریہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام انبیاء علیم الصلوٰة والسلام کو

شامل ہےاور بیہآ یے کی خصوصیت ہے'اس لیے انبیاء سابقین میں سے جو نبی بھی آ پ کے زمانہ میں زندہ ہوتا تو اس کے لیے

آپ کی اتباع کے سوا اور کوئی جارہ نہ ہوتا اور آپ کی رسالت کے عموم کا تقاضایہ ہے کہ آپ کی شریعت کے بغیر کوئی عمل جائز ند ہواوراس کی جدیہ ہے کہ آپ کی شریعت تمام شریعت ل ہے اکمل ہے اور آپ کی رسالت کے عموم پریہ آیت دلیل ہے:

اور (یاد سیجے) جب اللہ نے (سب) نبیوں سے بیعہد وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِينَا قَالِنَا بِينَ لَمَا أَتَيْتُكُوْمِنُ لیا که میں تم کو جو کتاب اور حکمت دوں' چرتمہارے پاس عظیم كِتْبِ وَحِكْمَةٍ ثُوَّ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَيَّقٌ لِمَامَعَكُمُ

ر سول آجا کیں جو اس کی تضدیق کرنے والے ہوں جو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلِتَنْصُرُنَّهُ قَالَ َّأَقُرُرْتُمْ وَأَخَذُتُمُ عَلَى ذٰيكُمْ تمہارے یاس (کتاب اور حکمت ) ہے تو ضرور ضرورتم اس بر إصْدِيْ ۚ قَالُوَّا اَقْرَرُنَا ۗ قَالَ فَاشْهَنُّ وَاوَانَامَعُكُوْمِّنَ

ایمان لا نا اورضرورضروراس کی مدوکرنا' فرمایا: کیاتم نے اقرار الشهدين (آل عران: ٨١) كيا اوراس يرميرا بهاري عبد قبول كيا؟ سب في كبا: جم في

اقر ارکیا' فر مایا: پس گواہ رہنا اور میں خودتمہارے ساتھ گواہوں

اگر بہتمام نبی جارے نبی سیدنا محمصکی اللہ علیہ وسلم کے زیانے میں ہوتے تو ان سب پر لازم تھا کہ بیرآ پ پرایمان لاتے اور آپ کی نھرت کرتے' سوییتمام نبی حکما اور تقدیرا آپ کی امت ہیں اور جم تحقیقا آپ کی امت ہیں اور آپ کی رسالت ب كوعام ب يمي وجد ب كه جمار ب نبي صلى الله عليه وسلم في ويكر انبياء عليهم السلام براي نضيلت بيان كرت موع فرمايا:

مجھے تمام مخلوق کا رسول بنایا گیا ہے اور مجھ پر نبوت ختم کر وارسلت الى الخلق كافة وختم بي النبيون.

(سیح مسلم ج اص ۱۹۹ مطبوعه نورمجد اصح المطالع کراچی ۱۳۷۵ه) دی گئی ہے۔

الله تعالى كا ارشاد ب: اورتم سب سے يملے اس كے منكر نه بنو\_ (البقره: ٣)

اگر بیموال کیا جائے کہ میود ایوں سے مبلے تو مشرکین قرآن مجید کا افار کر چکے تھے تو یہود کس طرح اس کے سب سے لیلے منکر ہول گے؟ اس کا جواب میہ ہے کہ مرادیہ ہے کہ اہل کتاب میں سےتم سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنؤ دوسرا جواب میہ

ہے کہ اس میں بہتعریض ہے کہ چونکہ بیک آب تہماری کماب کی مصدق ہے تو تم کوسب سے پہلے اس پر ایمان لا نا چاہے تھا۔ اللدتعالی کا ارشاد ہے: اور تھوڑی قیمت کے بدلہ میں میری آتیوں کوفر وخت نہ کرواور جھے ہی ہے ڈرو O (ابقرہ: ۴۱)

نكيم قرآن پراجرت لينے کی تحقیق

''شواء'' كالفظ لغت اضداد سے باور بیٹریدنے اور فروخت كرنے دونول معنوں ميں آتا باور يہال اس مراد'' استبدال'' ہے کیونکہ یہودی علاء دنیاوی فوائد کی وجہ ہے قرآن پر ایمان نہیں لاتے تھے اور انہوں نے دنیاوی فوائد کے

بدله میں قرآن پرائیان ندلانے کو اختیار کرلیا تھا اور ان کے بید دنیادی فوائد اگر چہان کے نزدیک بہت زیادہ تھے لیکن قرآن مجید پر ایمان لانے سے ان کو جواخر دی فوائد حاصل ہوتے ان کے مقابلہ میں ہیے بہت قلیل اور حقیر تنے پیے ملاء اپنی قوم کے رئیس تے اور ان کی قوم ان کو تخفے اور ہدیے پیش کرتی تھی اور ان کو بیخوف تھا کہ اگر وہ قرآن پر ایمان لائے اور انہوں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کی اتباع کی تو ان کووہ نذرائے مہیں ملیں گئے اس لیے انہوں نے ان ہدیوں اور نذرانوں کو آخرے پر ترجیح

دی ایک تول یہ ہے کہ وہ رشوت لے کرحق چھیاتے تھے۔

امام ابن جربرطبری لکھتے ہیں:

اس آیت کامعنی سے بے کہ ہم نے تم کو جواپی کتاب اور آیات کاعلم دیا ہے تم اس علم کو دنیا کے قبیل مال کے عوض فروخت نہ کرو کیونکہ وہ لوگول ہے تو رات میں حضرت سیدنا محمصلی الندعلیہ وسلم کی نبوت کے ذکر کو چھپاتے تھے حالا نکہ تو رات میں لکھا

ہوا تھا کہ وہ نبی ای بیں جن کا ذکر تورات اور انجیل میں ہے اور وہ اپنے پیروکاروں پر اپنی ریاست اور ان سے مذرانے لینے کے لالج میں اس کو چھیاتے تھے حالا نکہ اس کے توض میں ان کوساری دنیا بھی مل جاتی تو وہ قلیل تھی۔

(جامع البيان ج اص ٢٠١ - ٢٠٠ مطبوع دارالمعرفة بيروت ٢٠٠٩ هـ) اس آیت ہے بعض علاء نے بیداستدلال کیا ہے کہ تعلیم قر آن پراجرت لینا جائز نہیں ہے' لیکن واضح رہے کہ اس آیت میں اجرت لینے سے منع نہیں کیا بلکہ و نیاوی متاع کے بدلہ میں اللہ کی آیات کو چھپانے سے منع کیا ہے۔

علامه قرطبی مالکی لکھتے ہیں:

'' صحیح بخاری''میں ہے کہ جس چیز پرتمہیں سب سے زیادہ اجرت لینے کاحق ہے وہ اللہ کی کتاب ہے۔اس حدیث میں قرآن مجید پراجرت لینے کی صاف تفرح کے اورای پراعماد کرنا چاہیے اوراس آیت کا جواب یہ ہے کہاس آیت کے خاطب بنواسرائیل میں اور میہم سے پہلے کی شریعت ہے اور میہم پر جمت نہیں ہے۔

(الجامع لا حكام القرآن ج اص ٢٣٦٦ ٢٣٠٥ مطبوعه انتثارات ناصر خسرواريان ١٣٨٧هـ)

جب خصوصيت مورد اور عام الفاظ مي تعارض موتو اعتبار عموم الفاظ كا بوتا بي كين بعض اوقات قرائن كي وجد ي نصوصیت مورد کا انتبار کیا جاتا ہے اور یہاں دلیل کی وجہ سے خصوصیت مورد متعین بے علامہ قرطبی کا میر کہنا سیح نہیں ہے کہ ہم

سے پہلے کی شریعت ہے۔ تهار معنز ديك تعليم قرآن عج المامت أذان اورد يكرع إدات يراجرت ليما جائز بإدراس كي اصل بدهديث ب:

حصرت ابن عباس رضى الله عنهما بيان كرت ميس كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في مايا: جن جيزول يرتم اجر ليت بوان یں اجر کی سب سے زیادہ حقدار اللہ کی کتاب ہے۔ (میچ بخاری جام ۴۰۰ جامی ۸۵۴ مطبوعہ نور مجراضح المطابح ' کرا ہی ۱۳۸۵ھ)

بر مدیث تعلیم قرآن پر اجرت لینے کے باب میں نص صرح بے بعض علاءنے اس مدیث کی بہتادیل کی ہے کہ اس حدیث میں دم کرنے پراجرت لینے کا جواز ہے' اس ہے تعلیم قر آن پراجرت لینے کا جواز لازم نہیں آتا' لیکن بیتاویل اس لیے مج تيس بكاس حديث مين الفاظ عام بين اورخصوصيت مورد كم مقابله مين عموم الفاظ كوترجي وي جاتى ب اورجن احاديث میں ممانعت ہے وہ سب سندا ضعیف ہیں جواس حدیث سی سے معارضہ کی صلاحیت نہیں رکھتیں۔

(في الباري جهم ص ٢٥٠ ـ ٢٥٣ مطبوعه دارشر الكتب الاسلامية ١٣٠١ه)

اس مئلہ پر دوسری دلیل میہ ہے کہ خلفاء راشدین پانچ وقت کی نمازیں اور جمعہ پڑھاتے تھے' وعظ ونفیحت کرتے تھے'

تبيار القرآر

جلداول

جلداول

مقدمات کے فیصلے کرتے تیخ مسلمانوں کے اندرونی اور بیرونی مسائل کے حل کے لیے کوشاں رہتے تیے اور جہاد کا انتظام کرتے اوران تمام خدمات کے عوش ان کو ہیت المال ہے وظیفہ دیا جاتا تھا' اورا خیار امت کا بیدتعامل اس مسئلہ پر واضح دکیل ہے کہ تعلیم قرآن' امامت' خطابت اور دیگر عبادات پر اجرت لیما نہ صرف میر کہ جائز ہے بلکہ خلفاء راشدین کی مشت ہے' امام بخار کی روایت کرتے ہیں:

حضرت عائشرضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب حضرت ابو کمرصدیق رضی اللہ عنہ ظیفہ بن گے تو انہوں نے فر ہایا: میری قوم کومعلوم ہے کہ میراکس (تجارت) میرے اٹل وعیال کی کفالت کے لیے ناکا فی نہیں تھا اور اب میں مسلمانوں کے معاملات میں مشغول ہوگیا ہوں' اب ابو کمر کے اٹل وعیال بیت المال کے مال سے کھا کمیں گے اور ابو بمر مسلمانوں کے لیے کس کرے گا۔ (میج بخاری جا میں ۲۷۸ معلومہ فور جماح الطابح کرا تی ۱۳۸۵ھ)

ب علامه بدرالدين عنى حفى اس حديث كى شرح ميس لكهية بين:

امام ابن سعد نے تقدراویوں کی سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جب حضرت ابو کمرصدیق رضی اللہ عنہ کو فلیفہ بنادیا گیا تو وہ
اپنے معمول کے مطابق سر پر کپڑوں کی گفڑی رکھ کر بازار میں تبارت کے لیے چلے گئے راستہ میں حضرت عمر بن الخطاب اور
حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ عنبا ہے ملاقات ہوئی انہوں نے کہا: بیآ پ کیا کررہے ہیں جالا تکہ آپ مسلمانوں کے ولی
مقرر ہو چکے ہیں؟ حضرت ابو بکر نے کہا: اگر ہیں تجارت نہ کروں تو پھرا سے عمال کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ انہوں نے کہا: ہم
آپ کے لیے وقیفے مقرد کرتے ہیں پھرانہوں نے ہر روز کے لیے نصف بحری مقرد کردی۔

میمون ہے روایت ہے کہ جب حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو مسلمانوں نے آپ کا دو ہزار درہم وظیفہ مقرر کیا' حضرت ابو بکر نے فرمایا: میرے اہل وعیال کا خرج زیادہ ہے' مجھے اس سے زیادہ کی ضرورت ہے' پھر مسلمانوں نے پانچ سودرہم کا اضافہ کردیا۔ (عمدۃ القادی خ 11 س ۱۸۵) مطبوعہ ادارۃ المطباعة السیم یامور ۱۳۳۸ھ)

نيز علامه بدرالدين عيني لکھتے ہيں: ص

'' تسیح بخاری'' کی اس صدیث سے معلوم ہوا کہ جب کی عالی کے اوپر کوئی اور عالی نہ ہوتو و و اپنی ضرورت کے مطابق ہیت الممال سے وظیفہ لے سکتا ہے اور ہر وہ مخض جس کو مسلمانوں کے اعمال کی کوئی ذمہ داری سونی جائے اس کے لیے بیت الممال سے وظیفہ مقرر کیا جائے' کہ وکہ ہوتی ہوا ہے کہ وہ کی احتیاح ہوتی ہے کہ وہ الممال سے وظیفہ مقرر کیا جائے' کہ وکہ اس کو این اور اپنی موادات اور اس کو کوئی وظیفہ بیس دیا جائے گاتو وہ بلاعوض مسلمانوں کے کسی کا م پر تیارٹیس ہوگا اور اس سے مسلمانوں کے اجتماعی مفادات اور مصالح ضائع ہوجا کی گاتھ ہوا کی تعلق ہوا کوئی مسلمانوں کے اجتماعی مفادات اور مضافح ضائع اور تعلق کی اس کا ذرکہ کیا ہے' پھر اگر قاضی ضرورت مند ہو تو بیت المال سے اس کی نظامت واجب ہے اور آگر اس کے پاس اتنی دولت ہو کہ وہ وظیفہ ہے مستنفی ہوتو پھر اس کا ہیت المال سے اس کی کفالت واجب ہے اور اگر اس کے پاس اتنی دولت ہو کہ وہ وظیفہ ہے مستنفی ہوتو پھر اس کا ہیت المال سے اس کی کفالت واجب ہے اور اگر اس کے پاس اتنی دولت ہو کہ وہ وظیفہ ہے معالمہ اور اپنی فر مدوار یوں کو نوجہ اور با تا عدگ کو پورا کرنے میں ستی نہ کرئے کیونکہ جب وہ اپنے کام کا کوئی وظیفہ بیس کے گاتو قضاء کی ذمہ دار یوں کو توجہ اور با تا عدگ سے پورائیس کرے گا۔ (عمرة القاری ج مس ۱۸۹۹) معلومہ ادرائی بیس وہ قمام وجو ہات تعلیم قرآن امامت اور اذان وغیرہ میں محماط علام میشنی نے قاضی کو دظیفہ دیے ہے مام کوئی جو وجو ہات بیا میں کی میں وہ تمام وجو ہات تعلیم قرآن امامت اور اذان وغیرہ میں محماط علام میشنی نے قاضی کو دظیفہ دیں ہونے کام کا کوئی میں وہ تمام وجو ہات تعلیم قرآن امامت اور اذان وغیرہ میں محماط

پائی جاتی ہیں۔ عباد الف آد علامه آلوي حنفي 'و لا تشته و ١ باياتي ثمنا قليلا'' كي تفيير مين لكهتة من:

بعض ابل علم نے اس آیت ہے قر آن مجیداور دیگرعلوم کی تعلیم کی اجرت کے عدم جواز پر استدلال کیا ہے اوراس مسئلہ میں بعض احادیث بھی مروی ہیں جو تیجے نہیں ہیں حالانکہ حدیث میں بدہے کہ صحابہ نے عرض کیا: کیا ہم تعلیم قرآن براجرت

لیں؟ آپ نے فرمایا: جن چیزوں برتم اجرت لیتے ہوان مین سب ہے بہتر کیّا ب اللہ ہے اوراس کے جواز کے سلسلہ میں علاء

کے بکثرت اتوال منقول ہیں اگر چہ بعض علاء نے اس کو مکروہ بھی کہا ہے' اور اس آیت میں اس کی کراہت بر کوئی ولیل نہیں ے۔(روح المعانی ج ۳ ص ۱۵۵ مطبوعہ داراحیاء التراث العرلیٰ بیروت)

اگر ہیر کہا جائے کہ عالم دین پر دیلی علوم کی تعلیم دینا اور فرائض کی جماعت کرانا فرض ہے اور فرض کا اجر اللہ کے ذمہ

ہے(اس کے وعدہ کی بناء پر جواس نے محض اینے فضل ہے کیا ہے) بندوں کے ذمہنیں ہے' تو میں کہوں گا کہ پہنچ اور برحق

ہے کیکن عالم دین پر بیر کب ضروری ہے کہ وہ مثلاً جامعہ نعیمیہ میں جا کرتعلیم دے اور وہاں نماز پڑھائے' اوراس پر بیر کب ضروری ہے کہ وہ آٹھ سے بارہ بجے تک حار گھنٹے پڑھائے' ای طرح اس پرمثلاً ظہر کی نماز پڑھانا ضروری ہے' یہ کب ضروری ہے کہ وہ

ڈیڑھ بچے ظہر کی نمازیڑ ھائے' نیز یہ کپ ضروری ہے کہ مدرسہ کے معین کردہ نصاب کے عین مطابق پڑ ھائے' گھراس پر یہ ک ضروری ہے کہ وہ فلاں فلاں طالب علم کو بڑھائے اور فلاں فلاں لوگوں کونماز بڑھائے؟

اس لیے جب کوئی ادارہ کسی عالم دین کوخصوص مدرسہ کے خصوص نصاب کے مطابق مخصوص طلبہ کوتعلیم دینے کا یابند کرے گا یا مخصوص مسجد کے مخصوص اوقات میں مخصوص لوگوں کونمازیڑھانے یا اذان دینے کا یابند کرے گا تو وہ معاوضدان خصوصیات

اور تقییدات کے مقابلہ میں ہوگا، نفس عبادات کا معاوضہ نبیں ہوگا اور ند کسی عالم کو بیر خیال کرنا جا ہے کہ وہ ان عبادات کا معاوضہ لے رہا ہے عالم کوجس جگہ جس وقت اور جن لوگوں کا یابند کیا جاتا ہے وہ اس جگہ اس وقت اور ان لوگوں کی پابندی

کرنے کا معاوضہ لیتا ہے۔ اس طرح به بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان دین فرائض کو ادا کرنے میں عالم دین جو وقت صرف کرتا ہے وہ معاوضہ اس وقت کا

ہوتا ہاں عبادات کا معاوضہ نہیں ہوتا' باان ذمہ داریوں کوادا کرنے میں اس کی جوتو انائی خرچ ہوتی ہے مہ معاوضہ اس تو انائی کا ہے ان عبادات کا معادضہ نہیں ہے یا جس طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں اس وقت کوئی اور ذریعہ

معاش انقتیار کرتا تو وہ میری ضروریات کا کفیل ہوتا' اب مسلمانوں کے ان امور کی انحام وہی کی وجہ ہے وہ اس کارمعاش کو اختیار نہیں کر سکا'لہٰذااس کے بدلہ میں اس کی ضروریات کاخرچ قوم یا کسی قو می ادارہ پر واجب ہوگا۔

امام ما لك اورامام شافعي نے اور ايك قول ميں امام احمد نے عبادات يرمعاوضه لينے كو جائز كہا ہے۔

ہر چند کہ متقد مین فقہاءا حناف نے اسلامی فرائف کی بھا آوری پر اجرت لینے ہے منع کیا تھا' لیکن اس کی وجہ بیتھی کہ اس وقت علماء کے لیے بیت المال ہے وظا کف مقرر کے جاتے تھے لیکن اب جبکہ امراء اور سلاطین نے علماء کی کفالت ترک کردی

ہے تو اب علماء کا اپنے فرائض منصحی پر اجرت لینا جائز ہے اور متاخرین فقہاء احناف نے بھی اس کے جواز کا فتو کی ویا ہے علامہ بدرالدين عيني حنفي لكھتے ہيں:

امام خیراخزی نے کہا ہے کہ ہمارے زمانہ میں امام' مؤ ذن اور معلم کا اجرت لینا جائز ہے' ای طرح'' روضہ'' اور'' ذخیرہ'' میں ہے۔(بنایشر تبدایہ جسم ۱۵۵ مطبوعہ ملک سز فیصل آباد)

علامه ابوالحن مرغينا في لكھتے ہيں:

تسار الترآر

ہمارے بعض مشائخ نے اس زمانہ میں تعلیم قرآن کی اجرت دینے کومتحن قرار دیا ہے' کیونکہ امور دینیہ میں لوگوں پر ستی غالب ہوگئ ہے' اورا جرت نہ دینے میں حفظ قر آن کے ضائع ہونے کا خدشہ ہے' فتو کی اس قول پر ہے۔

(بدامه آخرين ص ٣٠٣ مطبوعه مكتبه شركة علمه ملتان)

علامه بابرتی اس کی شرح میں لکھتے ہیں:

اس زمانہ میں تعلیم قرآن پر اجرت دینا جائز ہے اور فقہاء نے اسکے لیے مدت اور اجرت کے مقرر کرنے کو بھی حائز کر، ہادراگر مدت مقرر نہ کی گئی ہوتو اجرت مثلی دینے کے وجوب کافتو کی دیا ہے۔

فقہاء نے کہا ہے کہ متقدمین نے تعلیم قرآن مجید کی اجرت لینے ہے اس لیے منع فرمایا تھا کہ پہلے معلمین کے لیے بیت

المال سے وطا کف مقرر تھے اس لیے معلمین این ضروریات اور معاش میں مستغنی تھے نیز اس زبانہ میں محض ثواب کے لیے قرآن مجیدی تعلیم دینے کا بھی رجحان تھا اوراب رہے بات باتی نہیں رہی' امام ابوعبداللہ الخیرافزی نے کہا کہ اس زبانہ میں امام' مؤذن اورمعلم کے لیے بھی اجرت لیٹا جائز ہے۔ (عنامیلی ہامش فتح القدیرج ۸ من مطبوعہ کمتیہ نور یہ رضو یہ تھر)

علامه علا والدين الصلفي لكصة بن:

اس زمانہ میں اجرت برقر آن مجید کی تعلیم دینے فقہ بڑھانے امامت کرنے اور اذان دینے کے جواز کا فقر کر دیا جاتا ہے اورا جرت پرتعلیم دلوانے والے کومقررہ اجرت دینے پرمجبور کیا جائے گا ادراگر نہلے اجرت طے نہ کی گئی ہوتو اس کو اجرت مثلی دين يرمجوركيا جائے گا-(درئارئل بامش رداكتارج ٥ص ٣١ مطبوعه طبعه عنانيا استبول)

علامه زين الدين ابن جيم لکھتے ہيں:

علامہ ابن الشحنہ نے کہا ہے کہ فقہاء مدارس ہے جو وظیفہ لیتے ہیں وہ اجرت نہیں ہے کیونکہ اس میں اجارہ کی شرا ئطنہیں یائی جا تیں اور نہ بیصدقہ ہے کیونکمفنی بھی بیو وظیفہ لیتے ہیں بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ فقہاء درس کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کردیتے ہیں'اس لیے بیان کی اعانت ہے' حتیٰ کہاگر وہ کسی کام یامشغولیت کی وجہ سے درس میں نہ آ سکیں' پھرنجی ان کا

وظيف لينا جائز ب- (البحرالرائق ح٥ص ٢٠٩ مطبور مطبع عليه معر ١١١١ه) اب ایک نقطه بحث طلب ره گیا ہے کہ اگر علماءان عبادات پر اجرت لیں تو کیاان کو آخرت میں اجریے گا پانہیں' میرا بیہ

گمان ہے کداگر علاءاس معاوضہ کواپنی عبادات کا معاوضہ بھے کر لیتے ہیں تو پھروہ اجرا خروی کے مستحق نہیں ہیں اوراگروہ یہ بچھتے ہیں کہ وہ عبادات تو تحض لله فی اللہ ہیں' وہ محض یا بندی اوقات کا معاوضہ لیتے ہیں تو پھران کوا جراخروی کی امیدر تھنی جا ہیے۔

اس مسئلہ پرسیرحاصل بحث اور جانبین کے دلائل پرتبعرہ جم نے ''شرح صحیح مسلم'' کی ساتویں جلد میں کیا ہے۔ قرآن خوائی کے نذرانوں کے جواز کابیان

لعض علماء نے بیکہا ہے کہ میت کو ثواب پہنچانے کے لیے جو قر آن خوانی کی جاتی ہے اس میں پڑھنے والے چونکہ پییوں کے عوض قرآن مجید پڑھتے ہیں اس لیے ان کواس پڑھنے کا اجرنہیں ماتا' اور جب ان کوخود اجرنہیں ماتا تو یہ میت کو کس چیز کا اجر پہنچا کیں گئ اور تعلیم قرآن کی اجرت کے لیے جوتاویلات کی جاتی ہیں کہ بیضرورت کی وجہ سے ہیں اور قرآن خواتی میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔

میں کہتا ہوں کہ ممانعت بعض احادیث کی وجہ سے بیان کی جاتی ہے " شرح سیح مسلم" جلد سابع کے آخر میں میں نے تفصیل کے ساتھ ان احادیث کا ضعف اور محمل بیان کیا ہے اور جواز کے لیے''سیح بخاری'' کی وہ صدیث کافی ہے جس میں بیہ ذکر ہے کہ صحابہ نے سورہ فاتحہ پڑھ کروم کرنے کی اجرت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پریہ فرمایا کہ جن چیزوں پرتم اجرت لیتے ہوان میں اجرت کی سب سے زیادہ ستی کتاب اللہ ہے۔ (محیح بناری جام ۲۰۰۳) ٹانیا ہمارے عرف میں قرآن خوافی سے پہلے اجرت طے نہیں کی جاتی 'پڑھنے والے بیٹر کس مطالبہ نہیں کرتا اور رہی کہنا کہ بیں اور پڑھوانے والے حسب تو فیتی کچھ خدمت کردیتے ہیں اور اگروہ پچھ ندویں تو کوئی ان سے مطالبہ نہیں کرتا اور رہی کہنا کہ پڑھنے والے بیسول کی نہیت سے پڑھتے ہیں' بلا وجد دوسروں کے تن میں بدگمائی کرنا ہے' نہیت کا حال اللہ کے سوااور کسی کو معلوم نہیں' تاہم اگر بیدا صرار کیا جائے کہ نہیں وہ بیسوں تی کی وجہ سے پڑھتے ہیں تو جن تاویلات کی وجہ سے تعلیم قرآن امات' اذان' خطابت اور تدریس کا معاوضہ جائز ہے وہی تاویلات یہاں بھی جاری ہوجا کیں گی اور ضرورت کا فرق اس وقت مفید ہوتا

جب احادیث میحدے اس کی ممانعت ہوتی 'اس کے برعکس بخاری کی صدیث سیح سے اس کا جواز ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا رشاو ہے: اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملا وَاور دیدہ وانستہ حق کو نہ چھپا وَ O (البترہ: ۳۲)

## يهود كى تلبيس اور تتمان حق كابيان

امام ابن جربرطبری لکھتے ہیں:

''لبس''' کامعیٰ ہے: اختا ط' یعنی تن کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ' ان میں ہے بھن یہ کہتے ہیں کہ سیدنا حضرت محم صلی القد علید دسلم مبعوث ہیں اور بیوتن تھا اور وہ اس حق کے ساتھ اپنی اس باطل تا ویل کو طاتے تھے کہ آپ ان کی طرف مبعوث نہیں ہیں بلکہ ان کے غیر کی طرف مبعوث ہیں' اور یہ باطل ہے کیونکہ آپ تمام محلوق کی طرف رسول بناکر بھیعے گئے ہیں۔

ضحاک نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ اس آیت کامعنی ہے: یج کوجھوٹ کے ساتھ نہ ملاؤ۔

ابن زید نے اس کی تغییر میں کہا ہے کہ حق سے مرادتو رات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موکی علیہ السلام پر نازل کیا تھا اور باطل سے مرادوہ تحریفات ہیں جن کووہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے۔ (جامع البیان جام ۲۰۴ مطبوعہ دارالمعرفیۂ بیروت ۱۳۰۹ھ) علامہ قرطمی ککھتے ہیں:

ے سر س سے ہیں۔ حضرت این عباس نے حق کو چھپانے کی تغییر میں فرمایا: میبود حضرت سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چھپاتے تنظ صالانکہ ان کو بیعلم تھا کہ آپ اللہ کے برحق نبی میں اور آپ وہی نبی میں جن کے مبعوث ہونے کا ذکر تورات میں کیا گیا ہے۔ (الجامع لا حکام القرآن جامع معلومات معلومات القرآن جامس ۴۳۲، معلومات تارات نامرخر ذاران کا ۱۳۸۷ھ)

اس آیت سے بیاستدلال کیا گیا ہے کہ عالم پر حق کا اظہار کرنا واجب ہے اور حق کو چھپانا حرام ہے مورہ بقرہ: ۱۵۹ میں حق کو چھپانے پرلعنت کی گئی ہے۔ لہام ایو داؤو ٔ حضرت ایو ہر پرہ درضی انشد عنہ ہے دروایت کرتے ہیں کہ رمول انشر صلیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص سے کسی چیز سے علم سے متعلق سوال کیا گیا اور اس نے اس کو چھپایا قیامت کے دن اس کوآگ کی لگام ڈالی صائے گی۔ ( سن ایو داؤرج میں ۱۹۵۰ مطبور ملتی مجہائی کا کتان کا ہوڑ ہے 18ء)

واق جائے ک-( سما ابودا درج میں ۱۵۹ سفیوریہ سی جنہاں یا متنان لاہور ۱۳۰۵ اللّٰد تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور نماز قائم کرواور زکوۃ ادا کرو۔ (البقرہ: ۳۳)

ز کو ق کا لغوی اورشرگی معنی اوراس کے وجوب کی شرائط کا بیان

سورہ بقرہ ۳ میں نماز کامعنی نماز قائم کرنے کی تغییر اور نماز کی تاکیداوراس کے فوائد کے متعلق تنعیل سے لکھ دیا گیا ہے'

ز کو ۃ کالفت میں منی ہے: کسی چیز کا بڑھنا اور یا کیڑہ ہونا اور اس کا شرق متی ہے:

نصاب کے مطابق جس مال پرایک سال گزرگیا ہواس مال میں سے چالیسویں حصہ کا کسی غیر ہاشی فقیر کوانڈ کی رضا کے ا ملدادل لیے مالک بنادینا۔ (درمنارعل حامش ردالحتارج ۲ م ۳ م-۲ مطبوعه داراحیاء التراث العربی بیروت) زکو چ مسلمان عاقل بالغ اور آزاد دخض پرفرض ہوتی ہے اور اس کی فرضیت کا سبب ایسا مال ہے جو نصاب کے مطابق ہو اور اس پر ایک سال گزر گیا ہواور اس مال پر کسی مخلوق کا قرض ندہوا اگر اس مال پر اللہ کاحق ہوشلا اس کے ذمہ بھیلی زکو ۃ ہو نذریا کفارہ کی ادائیگی ہویا تج ہوتو وہ زکو ہ کی ادائیگی سے مانع نہیں ہے البتہ وہ مال اس کی حاجات اصلیہ سے زائد ہو حاجات

نذریا کفارہ کی ادا میں ہویارج ہوتو وہ زلوق ہی اوا جی سے ماس میں ہے ابعتہ وہ ماں اس میں حاجات اسعیہ سے را مداہ و حاجات اصلیہ میں اس کے اور اس کے بیوی اور بچوں یا اس کے بوڑھے مال باپ کے کھائے پیٹے علاج 'کپڑوں اور رہائش کے افراجات شامل میں اور ای طرح جو اس نے کسی کا قرضہ اوا کرنا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے ان چیزوں کے افراجات منہما کے مصرف میں میں میں سے معلوم میں انسان کے چینئے مال کہ تا ہورہ کئی اس میں شامل ہے اس میں اس میں انتقال سے کہ

کرنے کے بعد جورقم اس کے پاس بچے اور نصاب کو پہنچ جائے تو اس پر زکو ۃ واجب بے فقہاء اسلام کا اس پر اتفاق ہے کہ چاندی کا نصاب دوسودرهم پاپانچ اوقیہ چاندی ہے جوساڑھے باون تولے یا ۳۷ء ۱۳۳گرام کے برابر ہے اورسونے کا نصاب چالیس ویناریا میں مثقال ہوتا ہے؛ جوساڑھے سات تولے یا ۳۵ء ۸۵ گرام کے برابر ہے۔ کرنی نوٹوں اور مال تجارت کو چاندی کے نصاب کے تابع کیا جائے گا۔

ٹیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر و O (ابغرہ: ۴۳) با جماعت نماز پڑھنے کے فوا کد

۔ اس کامعنی ہے: نماز پڑھنے والول کے ساتھ نماز پڑھؤرکوع نماز کا ایک جز ہے اور یباں جز کا کل پر اطلاق کیا گیا ہے؛ اور خصوصیت ہے دکوع کا ذکراس لیے فرمایا کہ یہود یوں کی نماز میں رکوع نمیں ہے اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرؤ اس کے ماتھ دکوع کر نے والوں کے ساتھ رکوع کرو اس کا مطلب ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھواور بیاس لیے فرمایا ہے کہ یہودی الگ الگ نماز پڑھتے تھے تو ان کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے فرائد عاصل ہوں۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے خوائد عاصل ہوں۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے حسب ذیل فوائد ہیں:

- (۱) تنها نماز راحنی کی برنسبت جماعت کے ساتھ نماز راجے سے ستاکیں ورجہ زیادہ تواب ہوتا ہے۔
- (۲) ہوسکتا ہے تنہا نماز پر سے والے کی نماز قبول نہ ہواور جماعت میں کوئی الیامقبول بارگاہ ہوجس کی وجہ سے سب کی نماز
- بیری بری ہے۔ (۳) کبعض لوگ قراء ت صحیح نمیس کرتے یا طمانیت اوراعتدال ہے رکؤ نا اور بچوڈئیس کرتے' تنہا نماز پڑھیس گے تو ان کی نماز ناقص یا ماطل ہوگی اور جماعت کے ساتھ نماز شکیح اوا ہوجائے گی۔
- نا ک یا با ن ہوں اور بین سے ہے کا طاقت ان اور ہوئے گا۔ (۴) جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے ہے کی شخص پر بے نمازی ہونے کی تہمت نہیں لگائی جائے گی اور بیہ معلوم ہوجائے گا کہ کون شخص اللہ کا فرمانبردارے اورکون شخص نافر ہان ہے۔
- وی سابعدہ کرہ ہمرور کہا اردر ہیں گئے۔ (۵) اس ہے مسلمانوں کی اجما می زندگی میں تقویت ملے گئ وہ ایک دوسرے کے دکھ' ورڈ معمت اور بیاری' خوشی اور تی اور خوشحالی اور افلاس مرحظع ہوسکیں گے اور ایک دوسرے کے کام آنے کے مواقع میسر آئیں گے۔

جهاعت کے شرع تھم میں ندا ہب نقتهاء جهاعت کے شرع تھم میں ندا ہب نقتهاء

جوعلاء جماعت کے وجوب کے قائل ہیں وہ اس آیت میں امر کو وجوب پر محمول کرتے ہیں ادر جو وجوب کے قاکل نہیں ہیں وہ اس امر کو احتجاب پرمحمول کرتے ہیں۔ علامدابن حام حق لکھتے ہیں:

تبيار القرآر

جلداول

واؤد ظاہری' عطاء الوثور' حضرت این مسعود اور حضرت ابو مویٰ اشعری رضی اللہ عنبما کے نزدیک جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض عین ہے'ایک قول میہ ہے کہ بیفرض کفامیہ ہے'''غایت'' میں فدکور ہے کہ ہمارے عامد مشاکخ کے نزدیک جماعت واجب ہے اورایک قول میہ ہے کہ بیسنت موکدہ ہے جو واجب کے قریب ہے۔ (فتح القدیرج اس ۲۰۰۰)

علا مرقحہ بن علی بن مجموصلتی لکھتے ہیں: مردوں کے تق میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا سنت مؤکدہ ہے ٔ زاہد کی نے کہا کہ تاکید سے مراد وجوب ہے ٔ مگر جمعہ اورغید میں جماعت شرط ہے ُ اور تراق کے میں جماعت سنت کفاہیہ ہے اور رمضان کے وزمیس جماعت مستحب ہے اور غیر رمضان اور نوافل میں بیطور تدائی کے جماعت مکروہ تنز میں ہے (بیشرطیکہ دائماً ہو) محلّہ کی مجد میں اذان اورا قامت کے ساتھ جماعت کا تکرار کرنا مکروہ ہے (اذان اورا قامت کے بغیر ہیئت تبدیل کر کے تکرار جماعت جائز ہے) راست کی مسجد میں لوگی امام معین نہ ہواور نہ مؤذن ہو وہاں جماعت کا تکرار کر دوئیس ہے۔ (ورغاز کل حاض دراکھارج اس اے ۲۵ مطبوعہ داراحیا واثر اے العرفی ہروت کے ۱۲۵۰ھ)

علامه نووي شافعي لكصة بين:

جمعہ میں جماعت فرض مین ہے اور باتی فرائض میں جماعت کے بارے میں اختلاف ہے ٔ زیادہ تیجے قول ہیہ ہے کہ فرض کفا ہیہ ہے' دوسرا قول ہیہ ہے کہ بیسنت ہے اور تیسرا قول ہیہ ہے کہ پیفرض مین ہے۔

(روضة الطالبين ج اص ١٣٠٣ مطبوعه مكتب اسلامي بيروت ١٣٠٥ هـ)

علامه مرداوی حنبلی لکھتے ہیں:

مردوں پر پانچ وقتوں کی نماز کے لیے جماعت واجب ہے شخ تقی الدین وغیرہ نے کہا ہے کہ بیفرض کفاہیہ ہے۔

(الانصاف ج م ص ١٥٠ مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ٢٥٣١ه)

علامه خرشی ما لکی لکھتے ہیں:

فرض نماز وں کے لیے یا قضا نماز وں کے لیے جماعت سنت موکدہ ہے اور جمعہ کے سواکسی نماز میں جماعت واجب نہیں ہے۔ (الخرق کا مختص طلل ج۲ ص ۱۷ معلومہ دارصاد رئیروت)

رکوع کامتی نماز میں رکوع کرنا بھی ہاور خضوع اور خشوع بھی ہے اس لیے بدلفظ جماعت کے لیے قطعی الدلالة نہیں ہاوراس سے جماعت کے سنت موکدہ ہونے پر ہاوراس سے جماعت کے سنت موکدہ ہونے پر استدلال کرنا ضعیف ہے۔ حسب ذیل احادیث سے جماعت کے سنت موکدہ ہونے پر استدلال کیا گیا ہے:

امام مسلم روایت کرتے ہیں: حضرت الوہریہ رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیه وکلم کے باس ایک نابیعا شخص آیا اور اس نے عرض کیا: یارسول الله صلی الله علیه و کملی ایجھے کوئی شخص مید میں لے جانے والائیں ہے اس نے رسول الله صلی الله علیہ و کمل علی الله تو آپ نے پھر صلی الله علیہ و کما گیا تو آپ نے پھر اس کے اللہ عندی میں اور تنظیم کی آپ نے اس کواجازت و دے دی جب و چلا گیا تو آپ نے پھر اس کو بلایا اور فرمایا: تم اذان کی آواز منتے ہو؟ اس نے کہا: ہال آپ نے نے فرمایا: تو پھر نماز کے لیے جاؤ۔ ل

(صَّبِح مسلم ج اص ۱۳۳۲ مطبوعة ورمجه اصح المطالع "كرايي ١٣٧٥ه)

لے رمول الله صلی الله علیه وسلم نے حضرت عتبان بن ما لک انصاری رضی الله عند کوان کے نامینا ہونے کی وجہ ہے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دکی تنی اس لیے اس صدیث میں امرا سخباب پڑھول ہے اور اس کا وجوب منسوخ ہے کینی جماعت کی فشیلت حاصل کرنے کے لیے محبد میں جاؤیر چند کہ رہتم م رواجب نہیں ہے۔

حفرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے جیں کہ ہماری رائے میتھی کہ نماز کی جماعت صرف وہ تخص جپھوڑ تا ہے جو ایسا منافق ہوجس کا نفاق معلوم ہویا وہ بہت بیار ہوئے شک ایک بیار آ دمی دوآ دمیوں کے درمیان سہارے سے چل کر نماز پڑھنے کے لیے جاتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کوسنن الھدا کی کی تعلیم دی اور سنن الھدا کی میں ہے یہ ہے کہ جس

پڑھنے سے بیے جا ما تعاا در رحوں اللہ کی اللہ تعلیدہ ہے۔ اور میں سند میں ہے۔ من در میں سند میں سے مجد میں اذان دی گئی ہواس میں نماز پڑھی جائے۔(صحیح سلم جام سند مطبوعہ نور مجراضح المطالع کرا ہی 1828ھ)

یسی اوران کران کی این کا در این کا در این کا این کا جس آدی کو اس سے خوشی ہو کہ کل وہ اللہ سے حالتِ اسلام میں حضرت عبداللہ بین مسعود رضنی اللہ عند ہیان کرتے ہیں کہ جس آدی کو اس سے خوشی ہو کہ کل وہ اللہ ہے حالتِ اسلام میں کے سات کے سات کے جس میں خواج کے اوران میں کہ جس کرتے ہیں کہ جن اوران کے بیان کا تعالیٰ اوران کی اوران کے بیان

ملاقات کرے اُسے جا ہے کہ جب ان نماز وں کی اؤان دی جائے تو وہ ان کی حفاظت کرئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نی کے لیے سنن الہد کی کومشروع کیا ہے اور ان کو جماعت سے پڑھناسنن الہد کی ہیں سے ہے اور اگرتم نے گھروں میں نماز پڑھی جبیبا کہ فلال تارک جماعت اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے تو تم اپنے نبی کی سنت کوترک کردوگے اور اگرتم نے اپنے نبی کی سنت کوترک کما تو تم کم اہ ہو حاؤگے ۔ (سمجم مسلم جماص ۱۳۲۲ مطبوعہ نورٹھ اس المطابع) سراجی ۱۳۷۵ھ)

ان احادیث میں بیرتفتر ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنا سنت موکدہ ہے اوراس کوفرض میں یا فرض کفا یہ کہنا ضعیف تول ہے۔ عورتوں کا معجد میں بیا فرض کفا یہ کہنا ضعیف تول ہے۔ عورتوں کا معجد میں بماعت کے ساتھ نماز پڑھنا آرچہ فی نفسہ جا کز ہے گر ان کا گھروں میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے اور زکو ہ عباءات مالیہ میں سب سے افضل ہے اس کے ان دونوں کو ساتھ ذکر کیا ہے امام رازی نے کہا ہے کہ یہود زکو ہ نہیں دیتے تھے اس لیے زکو ہ کا ذکر کیا دورہ وہاعت میں بیٹر خصے تھے اس لیے زکو ہ کا ذکر کیا۔

امام شانعی وغیرہ جواس کے قائل ہیں کہ کفار فروع کے مخاطب ہوتے ہیں وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ یہود کا فریتھے اور ان کو نماز پڑھنے اور زکو ۃ وینے کا حکم دیا ہے اور جواس کے قائل نہیں ہیں وہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد نماز پڑھیں اور زکو ۃ اواکریں اور یا ہے تھم سلمانوں کو ہے۔

ہم نے جماعت کے سنت موکدہ ہونے کے متعلق تفصیل سے گفتگو کی ہے' ہمارے زمانہ میں نوافل کی جماعت' عورتوں کی عورتوں کے لیے امامت اور بجھ دار نابالغ لڑ کے کی تراویج میں امامت کے متعلق کافی بحث کی جاتی ہے اس لیے ہم یہاں اس مسلم کی تحقیق کررہے ہیں۔ فدفعول و باللہ النوفیق

## نوافل کی جماعت کی خقیق

فتہاءاحناف کے مزدیک چارہے کم افراد کی جماعت کرنا مطلقاً جائز ہے اوراگر چارہے زیادہ افراد ہوں اور دوام کے ماتھ ٹوافل کی جماعت کی جائے تو تکروہ تنزیبی ہے اوراگر بھی بھی ٹوافل کی جماعت کی جائے تو پھر مکروہ تنزیبی بھی نہیں ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی حنفی ککھتے ہیں:

'' و مختصر قد وری'' میں بید کھا ہے کہ آوافل کی جماعت جائز نہیں ہے اس سے مراد جواز کی نفی نہیں ہے 'بکد فقہا ، نے بید کہا ہے کہ اس سے مراد بواز کی نفی نہیں ہے' بکد فقہا ، نے بید کہا ہے کہ اوافل کی جماعت محروہ نہیں ہے اور اس کی تائید'' حلیہ'' میں فذکور ہے کہ امام طحاوی نے منصور بن مخر مدسے روایت کیا ہے کہ ہم نے جماعت محروضی اللہ عنہ کو اور سے بھر وہ کھڑ ہے ہوگئے اور محصرت اور کی مان خوائی اور صرف آخر میں سلام بھیرا' بھر صاحب ہم نے ان کے چیجے صف بائد می محضرت عمر نے ہم کو تین رکھت و ترکی نماز پڑھائی اور صرف آخر میں سلام بھیرا' بھر صاحب ''نے کہا کہ ظاہر مید ہے کہ کو فوائل کی جماعت غیر مستحب ہے'اگر مید بھاعت بھی ہوجیسا کہ حضرت عمر ضی اللہ عنہ نے ا

کیونکدرمضان کے علاوہ صحابہ نے وتر جماعت کے ساتھ ٹییں پڑھئے اس عبارت میں بیرتفریج ہے کہ نوافل کی جماعت مکروہ تنزیمی ہے ۔(ردافتاری اص ۲سے مطبوعہ داراحیاء التراث العربی بیروٹ ۲۰۰۵ھ) علامہ بخاری لکھتے ہیں:

اگرامام کے سواتین نمازی ہوں تو نوافل کی جماعت بالا نفاق کروہ نہیں ہے' اور چار میں مشاکخ کا اختلاف ہے اور زیادہ سیح ہیے کہ یہ بھی مکروہ نہیں ہے۔ ( ظامیۃ النتادیٰج اص ۱۵۴ مطبوعہ کمبتہ رشیدیئے کوئید )

امام احمد رضا قادری لکھتے ہیں: امام کے سواتین آدمیوں تک تو اجازت ہی ہے چار کی نسبت کتب حنیہ بیس کراہت لکھتے ہیں لیعنی کراہت تیزیمہ جس کا حاصل خلاف اولی ہے ندکہ گناہ وحرام جیسا کہ ہم نے اپنے فادئ میں بیان کیا ہے۔ (فادئ رضویہ جسم ۸۵۰۰۔ ۴۸۰) مگر مسئلہ مختلف فیہ ہے اور بہت اکابرین ہے جماعت نوافل بالتدامی خابت ہے اورعوام فنل خیر ہے منع نہ کیے جا کیں گئے علماء امت و

سے پیرہ اور دہمیں اور این کے ماہ مت وہ من باسدا ہی ماہت ہے اور واس میں بیرے میں ہدیے جا یں ہے معاہ ۔ حکماء ملت نے ایسی ممما نعت سے منع فر مایا ہے۔(امام اجمد رضا قادری متونی ۱۳۴۰ء فاقا دلی رضوبیہ جسم ۵۰۰ مطبوعہ لاسکور) علامہ نور اللہ بصیر پوری نے لکھا ہے کہ جسم مجمی کو افل کی جماعت کرنا مکر وہ تنزیمی بھی نہیں ہے۔

(فأوى توريدج اص ١٤٢ مطبوعة لا بور ١٩٨٣ء)

خواتین کی امامت کی شخفیق

جماعت کے مسائل میں سے ایک اہم مسلہ عورتوں کی جماعت ہے امام شافعی کے نزدیک عورت کا عورتوں کو فماز پڑھانا اوران کا باجا عت نماز پڑھانا جائز ہے امام سائد عورتوں کی جماعت سے امام شافعی کے نزدیک عورتوں کی جماعت متحب ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ غیر مستحب ہے امام مالک کے نزدیک عورتوں کا عورت کی اقتداء میں نماز پڑھانا با جائز ہے امام ابونا محروہ تو کی ہے ہم چند کہ امام اجمداور امام شافعی کے نزدیک عورت کا عورتوں کے کے امام ہونا محروہ تو کی ہے کہ عورتوں کا مردوں کے لیے امام ہونا ناجائز ہے اور مردوں کے لیے امام ہونا جائز ہے اور مردوں کے لیے امام ہونا باجائز ہے اور مردوں کے لیے امام ہونا کا اجماع ہے عورت کی امامت کے جواز کے سلمہ میں جواحادیث ہیں پہلے ہم عورت کی امامت کے جواز کے سلمہ میں جواحادیث ہیں پہلے ہم ان کا ذکر کر ہیں گئے کہ فیرونہ ہونے کہ اجماع ہونی کے لیے لئے اللہ اندو فیق .

خواتین کی امامت کے متعلق احادیث

امام ابودا ؤ دروایت کرتے ہیں:

عبدالرحمان بن خلاد بیان کرتے ہیں کہ رسول انشر صلی انشد علیہ وسلم حضرت ام ورقہ سے ملنے ان کے کھر جاتے تھے' آپ ماں نا ۔ نے ان کے لیے ایک موذن مقرر کیا تھا جوان کے لیے اذان دیتا تھا اور آپ نے حضرت ام ورقہ کوتھم دیا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کونماز مزھا کئی عبدالرحمان کہتے ہیں: میں نے ان کےموذن کو دیکھا' ووایک بوڑھافخص تھا۔

والوں کونماز پڑھا کیں عبدالرحمان کہتے ہیں: میں نے ان کےموڈن کو دیکھا' وہ ایک بوڑھا حفص تھا۔ (سن ابوداؤدج اس ۸۸۔۸۵ مطبوع مجبائی اکتان کا ہور' ۴۵۰ هـ)

امام بیعتی روایت کرتے ہیں:

ولید بن جیچ بیان کرتے ہیں کہ میری دادی نے حضرت ام درقہ بنت عبداللہ بن الحارث رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام درقہ رضی اللہ عنہا ہے ملاقات کے لیے جاتے تھے ادر آپ نے ان کا نام شہیدہ رکھا تھا، سے میں میں میں میں مصل کی مسلم کی اسلامی کے اسلامی کا معرفہ در میں میں میں اسلامی کا معرفہ کردہ میں میں میں می

مدار و من المعد من المعد بيور من الموسول الله عليه و ملم جب غزوه بدر كے ليے گئے تو حضرت ام ورقد نے عرض كيا: حضرت ام ورقد نے قرآن حفظ كيا تھا 'رمول الله صلى الله عليه وسلم جب غزوه بدر كے ليے گئے تو حضرت ام ورقد نے عرض كيا: محمد محمد من ترب الله من الله من الله من الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله الله

مجھے بھی اپنے ساتھ جانے کی اجازت دیں میں زخیوں کی دوا دارد کروں گی اور مریضوں کی دیکھ بھال کروں گی شاید اللہ تعالی میرے لیے بھی شہادت مقدر کردے آپ نے فرمایا: اللہ تعالی نے تمہارے لیے شہادت مقدر کردی ہے اور آپ نے ان کا نام

پیرے مرک دیا اور نبی صلی الله علیه وسلم نے انہیں تھم دیا کہ وہ اپنے گھر والوں کوئما زیز ھا کیں انہوں نے اپنی ایک باندی اورا یک غلام کوید برکردیا تھا' حضرت عمر رضی الله عند کے عہد خلافت میں ان دونوں نے حضرت ام ورقہ کوئل کردیا' وہ دونوں قبل کر کے

بھاگ گئے اور پکڑے گئے اور ان کو پھانی دی تی اور یہ پہلے لوگ تتے جن کو مدینہ میں بھانی دی گئی اس وقت حضرت عمر ص اللہ عنہ نے کہا: رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے چے فر مایا تھا کہ چلوجہ شہیدہ کی زیارت کریں۔

(سنن كبري ج٣م ص ١٣٠ مطبوعه نشرالسنة 'ملتان )

740

امام حاتم روایت کرتے ہیں:

حضرت ام ورقد انصار بدرضی الله عنها بیان کرتی میں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم فرماتے تھے: چلوشهیدہ کے پاس

جائیں اور ہم ان کی زیارت کریں اور آپ نے بیٹھم دیا تھا کہ ان کے لیے اذان دی جائے اور اقامت کہی جائے اور وہ اپنے

گھر والوں کوفرض نمازیں پڑھائمیں' مسلم بن ولیدین جمیع نے اس سےاستدلال کیا ہے' میں اس مسئلہ میں اس حدیث کےسوا اور کسی حدیث منصل موڈیس جانیا' اور ہم نے حضرت ام الموثین عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت کیا ہے کہ وہ اذان دیت تھیں'

اور ن طدیت میں وجین جانا اور میں سے سفرے اس ویس سے اور ہے۔ ا قامت کہتی تھیں اور عورتوں کونماز بڑھاتی تھیں۔(المبعد رک جام ۲۰۳ مطبوعہ مکتبہدوارالباز کمیکرمہ)

امام بیمقی روایت کرتے ہیں:

راکطہ حنفیہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت عاکثہ رضی اللہ عنہا نے فرض نماز وں میں عورتوں کی امامت کی اور ان کے وسط میں کھڑ می ہوئیں۔ (سنن بمرئی جسم سا ۱۰ مطبوعہ شرائسۃ ۱۵ان)

نظر کی ہوئے ہوئی کا سامات سیویسرائید ہمان) عطاء بیان کرتے ہیں کد حضرت عاکشدرضی اللہ عنہا اذان دیتی تقییں اُ قامت کہتی تھیں اور عورتوں کی امامت کرتی تھیں اور

ان کے وسط میں کھڑی ہوتی تھیں۔ (سنن کمرنی ج سم ۱۳۱ مطبوع نشرالند کمان)

حضرت ابن عہاس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ عورت عورتوں کی امامت کرے اوران کے وسط میں کھڑی ہو۔ (سنن کبری ج ۳ ص ۱۳۱ مطوعہ شر النة کمتان)

امام دارقطنی روایت کرتے ہیں:

حضرت ام ورقه رضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ وہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کے عہد میں امامت کرتی تھیں اور آپ نے

Marfat.com

ان کوا جازت دی تھی کہ وہ اپنے گھر والول کونماز پڑھائیں۔(سنن دارتطنی ج ام ۳۰۴ مطبوعہ نشر النه یکمان)

راکط حنیہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنها فرض نماز میں ہاری امام ہوئیں اور ہمارے درمیان کھڑی ہوئیں۔ (سن دارتطنی جامل ۴۰۴ مطبوعہ شرالت کمان)

جیرہ بنت حصین بیان کرتی ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی اور ہمارے درمیان کھڑی ہوئیں۔(سنن دارتفنی خاص مہم معلوم شرائنۂ کمان)

خواتین کی امامت کے متعلق فقہاء حنبلیہ کا نظریہ

علامها بن قدامه نبلی لکھتے ہیں:

آیا عورت کا عورتوں کونماز پڑھانا مستحب ہے یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے امام احمد ہے ایک روایت ہیہ ہے کہ میں ستحب ہے خضرت ، کشف حضرت امسلمہ عطاء تو رق اوز آئی امام شافعی اسحان اور ابوتو رہے دوایت ہے کہ حورت عورتوں کی امامت کرائے اور امام احمد ہے ایک روایت ہے ہے کہ یہ غیر مستحب ہے اصحاب رائے (فقہاء احزاف) نے اس کو کروہ کہا ہے ، لیکن اور وہ پڑھیں گی تو نماز ہوجائے گی شعمی نمتی اور قادہ نے کہا ہے کہ نوافل میں عورتوں کا امامت کرانا جائز ہے فرائنس میں جائز نہیں ہے ۔ خسن بھری اور سلیمان بن بیار نے کہا ہے کہ عورت فرض میں امامت کرائے دفتل میں امام مالک نے کہا ہے کہ عورت کی شخص کی کی نماز میں امامت نہ کرے کیونکہ عورت کا اذان دینا مکروہ ہے اور اذان کی تعریف ہے: جماعت کی دعوت وینا اور جب اس کے لیے جماعت کی دعوت اور عادر دیا س کے لیے جماعت کی دعوت اور عاد کی

. حدیث ہے۔ (النخی ج۲ص ۱۵ مطبوعہ دارالفکر نیروت ۱۳۰۵ھ) علامہ مر داوی حنبلی انگھتے ہیں:

ہمارا مذہب یہ ہے کہ عورتوں کا مردوں کی امامت کرنا مطلقاً جا ترخبیں ہے۔

(الانساف ج عم ٣٩٣ مطبوعه داراحياء التراث العرلي بيروت ٢٥٣٥ هـ)

خواتین کی امامت کے متعلق فقہاء شا فعیہ کا نظریہ

علامه یچیٰ بن شرف نو وی لکھتے ہیں:

اگر عورت مردوں کو نماز پڑھائے تو مردول کی نماز باطل ہوجائے گی اور اگر عورت عورتوں کو نماز پڑھائے تو جمعہ کی نماز کے سوابیتام نماز وں میں سی تھے ہاور جمعہ کی نماز میں دوقول میں زیادہ سی تحق قول میہ ہے کہ بینماز نہیں ہوگی اور دسرا قول میہ ہے کہ

نماز ہوجائے گی۔ (شرح المبذب جسم ۲۵۵ مطبوعددارالفكر بيروت)

خواتین کی امامت کے متعلق فقہاء مالکیہ کا نظریہ تیل ہیں ہیں

علامة قرطبي مالكي لكصة بين:

اما ہ بخاری نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیر نم پنجی کہ اہل فارس نے کسر کی کی بیٹی کو بادشاہ بنالیا ہے تو آپ نے فرمایا: وہ قوم ہرگز فلاح نہیں پائے گی جس نے اپنے معاملات کا والی عورت کو بنادیا 'اورامام'ابودا وَد نے عبدالرحمان خلاد ہے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ورقہ کی زیارت کے لیے ان کے گھر جاتے تنے اور آپ نے ان کے لیے ایک موذ ن مقرر کیا تھا' جو ان کے لیے اذان دیتا تھا' اور آپ نے حضرت ام ورقہ کو علم دیا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کونماز پڑھا نمین عمیدالرحمان کہتے ہیں کہ میں نے ان کے موذن کود یکھا' وہ ایک پوڑھا مخض تھا'

امام شافعی نے کہا: جومروعورت کے پیچھے نماز پڑھے وہ اپنی نماز وہرائے۔

' میں کہتا ہوں کہ ہمارے علماء نے کہا ہے کہ عورت کی امامت مطلقاً صحیح نہیں ہے مردوں کے لیے نہ عورتوں کے لیے امام ''کراعی یہ کمی صدر یہ میں مارام میں سواری کو فقتہ ایک بی قدار سر

ا لک نے کہا: عورت کسی صورت میں امام ندیجے اورا کمٹر فقتہاء کا میکی قول ہے۔ (الجام لا آن جام ۳۵۹۔ ۳۵۹ مطبوعہ انتظارات ناصر خبر ذیریان)

علامه عبدری ما لکی لکھتے ہیں:

ہمارے نزویک عورت کی امامت صحیح نہیں ہے اور جو تخف بھی عورت کی اقتداء میں نماز پڑھے وہ اپنی نماز دہرائے خواہ بمارے نزویک عورت کی امامت صحیح نہیں ہے اور جو تخف بھی عورت کی اقتداء میں نماز پڑھے وہ اپنی نماز دہرائے خواہ

وقت نکل جائے۔(الآج دالاکیل ج ۲ ص ۹۲ مطبوعہ دارالفکا بیروٹ ۱۳۹۸ھ) خدا تنس کی ایامہ ۔ کر متعلق فقد اییا حزاق کا نظر

<u>خواتین کی امامت کے متعلق فقہاءاحناف کا نظریہ</u>

علامه المرغينا في الحفى لكصته بين:

تنہا عورتوں کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مکروہ (تحریمی) ہے کیونکہ یدفعل حرام کے ارتکاب ہے خالی نہیں ہے' اور وہ امام کا صف کے درمیان میں کھڑا ہوتا ہے جیسے برہندلوگ کھڑے ہوتے ہیں اس لیے بدفعل مکروہ ہے اوراگر انہوں نے ایہ کیا تو جوعورت امام ہے وہ صف کے درمیان میں کھڑی ہو' کیونکہ حضرت عائشہرضی اللہ عنہا نے ای طرح کیا تھی' اور < نرت عائشہ کاعورتوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھانا ابتداء اسلام پرمجول ہے۔ (ہدایدادلین ص ۱۲۳ مطبوعہ مکتبہ شرکت علیہ متان) علامہ ابن ھام خفی لکھتے ہیں:

''مسوط'' میں ای طرح آلکھا ہے' علامہ مروجی نے اس پراعتراض کیا ہے کہ بیتو جید بعید ہے' کیونکہ نبی سلی النہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد مکہ میں تیرہ سال رہے جیسا کہ امام بخاری اور امام سلم نے روایت کیا ہے' گھرآپ نے حضرت عاکثہ رضی اور اللہ عنہا ہے تکاح کیا اور بھرت کے ایک سال بعد مدینہ منورہ میں حضرت عاکثہ کی رفعتی ہوئی' اس وقت ان کی عمرنو سال تھی' اور وہ فوسل آپ کے پاس رہیں' اور نماز میں امامت انہوں نے بلوغت کے بعد ہی کی ہوگ تو باترہ اسلام کب ہے؟ کیس سے جواب دیا جا سال آپ کے باس رہیں' اور نماز میں امامت انہوں نے بلوغت کے بعد ہی کی ہوگ تو ہوں کی امامت کرتی تھی سارہ وہورتوں کی امامت کرتی تھیں اور عورتوں کے درمیان کھڑی ہوتی تھیں اور امام مجھر نے '' کہا اللہ علیہ کا مست کرتی تھیں' اور امام مجھر نے '' کہا۔ اللہ عالم الاحتیاء کی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ دھنرت عاکثہ اور عورتوں کی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ دھنرت عاکثہ اور اور اللہ علیہ کہا۔ بھی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مروج ہوئی ہے' اور اور الترآن کراچی) اور میہ بالم میں کہ میں اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مروج ہوئی ہے' اور ان اس کے کہ خطرت ام ورقہ انصار میکو نی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مروج ہوئی ہے' اور ان کے لیے ایک موذن کو دیکھا تھا محضرت عرضی اللہ علیہ علیہ علیہ علیہ کی موزن کو دیکھا تھا جو موزن کو دیکھا تھا وہ وہ وہ مواقع تھی میں کہ کہا تھی نے کہا تھی وہ کہا کہا میں والیہ بن جیچ اور عبدالرجمان بن خالد انصار کی ہوئی شخص تھا' بیہ تام روایت کی نفی کرتی ہیں' ''سنن ابوداؤڈ'' کی میں کہا تھی والیہ بن جیچ اور عبدالرجمان بن خالد انصار کی ہیا تہ کہا دیں کی سند میں ولید بن جیچ اور عبدالرجمان بن خالد انصار کی ہیں انسان نے بیا عراض کیا ہے کہان دونوں کا طال معوم میں کہا میں دونان نے ان کا مقات میں ذکر کیا ہے۔

ان حدیثوں کے جواب میں میر بھی کہا گیا ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے حصرت ام ورقد کو جونماز پڑھانے کی اجازت

علامہ ابن حام نے اس عبارت سے بیداشارہ کیا ہے کہ اس مسئلہ میں امام احمد اور امام شافعی کا قول میچے ہے' کیونکہ وہ احادیث کے موافق ہے اور امام مالک نے حضرت ابو بحرہ کی جس حدیث سے استدلال کیا ہے وہ نظام مملکت کی ولایت سے متعلق ہے' نماز کی امامت سے نہیں ہے' نیز احادیث صیحہ سے عورت کا عورتوں کی نماز میں امامت کرنا ٹابت ہے' اور اس کا ناشخ متعین اور محقق نہیں ہے اور احادیث رسول اقوال فتہاء بر مقدم ہیں۔

سمجھ دار نا ہالغ لڑ کے کی امامت

نابالغ اور مجعد دارلڑ کے کی امامت میں ائمہ کا اختلاف ہے امام ابوصنیفہ کے نزدیک اس کی امامت مطلقاً جائز مہیں ہے فرائنس میں ندنوافل میں البتہ مشائخ احناف کا اس میں اختلاف ہے۔ بلخ کے مشائخ ٹابالغ حافظ قرآن کی تراوح میں امامت کی جائز کہتے ہیں۔ (فخ القدیری اس سام ۱۳۱۰) علامہ کا سانی حفی نے تکھا ہے جو بچہ بچھ دار ہو وہ تراوح میں بچوں کی امامت کی صلاحیت رکھتا ہے اور بالغوں کے متعلق اُس کی امامت میں مشائخ کا اختلاف ہے اور جو بچہ ناسمجھ ہووہ امامت کا بالکل اہل نہیں ہے کو نکہ وہ نماز کے لائٹ نہیں ہے۔ (بدائع المائع جے اس ۱۵۷)

امام ما لک کے نزدیک بھی نابائغ کا بانفول کونماز پڑھانا جائز نہیں ہے (ابائع لاحکام القرآن للزطمی ج اس ۳۵۳) اور امام احمد کے نزدیک فرائض میں نابائغ کی امامت جائز نہیں ہے اور نوافل میں اُن کے دو قول میں (اُمنی ج م س سر اسرامام شافع کے نزدیک نابائغ مجھدار لڑکے کی امامت مطلقا جائز ہے خواہ فرض ہویا نقل ۔ (شرح المبذب ج س ۲۳۳)

مانعین کی دلیل میہ ہے کہ بالغ کی نماز قرض ہے اور نابالغ کی نماز نقل ہے اور متنقل کی اقتداء میں مفترض کی نماز نہیں ہوتی ' کیونکہ امام تر فدی نے حضرت ابو ہم رہے وضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ رمول صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا: امام ضامن ہے (جامع ترزی من ۵۷) بعنی امام کی نماز مقتدی کی نماز کو تنفض من اور شال ہوتی ہے اور فرض نقل کو شامل ہوتا ہے نقل فرض کو شامل نہیں ہوتا اور بچوزین کی دلیل میہ ہے کہ احاد ہے سے نابالغ کا بالغول کو نماز پڑھانا فاہت ہے فاص طور سے جب کہ نابالغ کو بالغوں سے زیادہ قرآن یا دہود وہ حافظ قرآن ہواور اچھا قاری ہو کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس کو امام بنانے پر زور دیا

ہےجس کوقر آن زیادہ یاد ہو۔

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت ابومسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فریایا: جس محض کولوگوں میں سب سے

زیادہ قرآن یاد ہواس کوامام بناؤ' اگر قراوت میں سب برابر ہوں' تو جس نے پہلے بجرت کی ہوادراگر بجرت میں سب برابر مول توجوعمر میں برا مواور کوئی فض کمی کی ولایت اورائس کے گھر میں نماز ندیز هائے اور ندائس کی معزز نشست پر بیٹھے سوااس

کے کدوہ اُس کوا جازت وے دے۔ (می مسلم جاس ۱۳۸۹ مطبوعة ورمحداس الطالع اکرا في ۱۳۸۱ھ)

امام نسائی کی روایت میں ہے کداگر سب جحرت میں برابر موں تو جوسنت کا زیادہ عالم ہواً س کواہام بناؤ۔

(سنن نسائي ج اص ١٣٦ مطبوعة ورمحركارخانة تجارت كتب كراجي ١٣٤٥ ٥)

حافظ البيثى بيان كرت بين:

امام ہزار نے سندھن کے ساتھ معفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ جبتم سفر کر وتو جس فخص کوتم میں ب سے زیادہ قرآن یاد ہواً س کوامام بنا کو خواہ وہ تم میں سب سے چھوٹا ہوا اور جو تخص تمہارا امام ہو گا وہی تمہر راامیر ہوگا

(مجمع الزوائدج ٢ص ٦٣ مطبوعه دارالكتاب العرني روت ١٣٠٢ ٥)

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت عمرہ بن سلمدرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کی گزرگاہ میں رہتے تھے' ہمارے پاس سے سوار گزرتے ر بے تھے ہم اُن سے یو چھتے رہتے تھے کہ لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ ادر بیڈخس کون ہے؟ لوگ بتاتے کہ وہ خفس

بيكت ين كدأن كواللدني بهيجا باورأن كي طرف بيروى كي ب مين أن ساس كلام كون كريادكرتار بها "حويا كدوه كلام میرے دل میں رائغ ہوگیا اور عرب اسلام قبول کرنے کے سلسلے میں فتح مکہ کا انتظار کررہے تھے وہ کہتے تھے کہ اس محف کو اس

ك قوم ك ساته چود دؤاكره أن برغالب آكيا تو چرده سياني بوگا جب مكدفخ بوكيا توسب لوكول نے اسلام قبول كرنے میں سبقت کی اور میرے والدائی قوم میں سب سے پہلے اسلام لے آئے جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ بدخدا! میں نی صلی

الله عليه وسلم كے پاس ب آيا موں وہ برحق جيل آپ نے فرمايا ب: فلان فلان وقت ميں نماز پڑھا كرؤ اور جب نماز كا وقت آئے تو تم میں سے ایک مخص اذان دے اور جس کوتم میں سب سے زیادہ قرآن یاد ہووہ امامت کرے ؛ جب انہوں نے تلاش کیا تو مجھ سے زیادہ کسی کوقر آن یا دنیس تھا' کیونکہ میں سوارول ہے س کرقر آن یاد کرتا تھا تو انہوں نے مجھے امام بنادیا' اس

وقت میری عمر چھ یا سات سال کی تھی' میں نے ایک چھوٹی می جاور کا تہبند باندھا ہوا تھا' جب میں بحدہ میں جاتا تو وہ سٹ کر اُو پر آجاتا اُقبلیکی ایک مورت نے کہا:تم اینے قاری کی شرم گاہ ہم ہے کیوں نہیں چھیاتے! تب لوگوں نے جھے ایک فمیض خرید كردى بمحصائ ممض سائس وتتسب دياده خوشي مولى

(صحیح بخاری ج ۲ ص ۲۱۷ \_ ۲۱۵ 'مطبوعه نورمجراصح المطالع' کراچی ۱۳۸۱ ه )

اس حدیث کوامام نسائی اورامام احر عنے نجھی روایت کیا ہے۔

تبياء القرآء

امام ابوصنیفهٔ امام ما لک اورامام احمد کا فد جب قیاس نے زیادہ قریب ہے اور امام شاقعی کا فد جب احادیث کے زیادہ قریب

امام احمر شعيب نسائي متونى ٣٠٣ ه منن نسائي ج اص ١٢٥ مطبوعة وحمد كارخانة تجارت كتب كرا بي

ع المام احمد بن صغبل متوفى اسم من احمد احمد ن ۵ ص ا ۷ مسام طبوعه کمتب اسلامي بيروت ۱۳۹۸ ه

ے' ہارے زبانہ میں بجے جلد قرآن مجید حفظ کر لیتے ہی' اگر وہ تراوت کے میں قرآن مجید نہ سنا میں یا نہ نیس تو قرآن مجید بھول جائے گا اس لیےاگر بلخ کے مشائخ احناف کے قول پڑمل کرتے ہوئے نابالغ حافظ کوتراوت کے میں امام بنادیا جائے تو قر آن مجید

کی حفاظت اوران احادیث کے پیش نظر مناسب ہوگا۔

الله تعالی کا ارشا د ب: کیاتم لوگول کوئیکی کا حکم دیتے ہواوراینے آپ کو بھول جاتے ہو عالانکدتم کماب کی تلاوت کرتے ہو! کیاتم عقل ہے کامنہیں لیتے ؟0(القرہ: ۴۴)

یہود لی بے ملی کا بیان

بھولنے ہے مرادیہاں چھوڑ دینا ہے' کیونکہ کوئی مخض اپنے آپ کوئیس بھولتا' بعین تم خود نیکی پرعمل نہیں کرتے اور دوسروں کونیکی کانتکم دیتے ہو' یہاں نیکی کے حکم میں کئی اقوال ہیں۔

امام ابن جرم طبری این سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں:

سعید بن جبیر نے حفزت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہتم لوگوں کوتورات کے عبد اور نبوت کے ساتھ کفر کرنے سے رو کتے ہواورخودتم تورات میں کیے ہوئے عہد ہے کفر کرتے ہو' میرے رسولوں کی تقید بق نہیں کرتے' مجھ ہے کیے ہوئے عہد کو

تو ڑتے ہوا درمیری کتاب میں ندکورا حکام کا اٹکار کرتے ہو۔

ضحاک نے حضرت ابن عباس ہے روایت کیا ہے کہتم لوگوں کو (سیدنا حضرت ) محمصلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہونے کا اورنماز پڑھنے کا حکم دیتے ہواورخوداس پڑمل نہیں کرتے۔

سدی سے روایت ہے کہتم لوگوں کواللہ سے ڈرنے اوراس کی اطاعت کا حکم دیتے ہوا ورخوداس کی معصیت کرتے ہو۔ (حامع البيان ج اص ٢٠١٣ ، مطبوعه دارالمعرفة ، بيروت ، ١٣٠٩ هـ )

ہے عمل علماء کے عذاب کا بیان

حافظ سیوطی بیان کرتے ہیں:

امام ابن الی شیبہ نے شعبی سے روایت کیا ہے کہ جنت میں ہے کچھ لوگ دوز خیوں کو دیکھ کر کہیں گے :تم کیسے دوزخ میں ہو' حالانکہ ہم تمہاری تعلیم پرممل کر ہے جنت میں پہنچ گئے؟ وہ کہیں گے کہ ہم کہتے تھے اور عمل نہیں کرتے تھے۔

اس حدیث کوطبرانی' خطیب اورابن عسا کرنے سندضعیف سے مرفوعاً روایت کماہے۔

ا مام طبرانی' خطیب ادراصبهانی نے حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس عالم کی مثال جولوگوں کوخیر کی تعلیم دےاوراس برعمل نہ کرےاس جراغ کی طرح ہے جولوگوں کوروثنی دیتا ہے اورخود کو جلاتا رہتا ہے۔ا مام اصفہانی نے ''ترغیب'' میں سندضعیف سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابوامامہ نے بیان کیا ہے كەرسول التەصلى اللەعلىيە دىلم نے فرمايا: عالم سوء كو قيامت كے دن لايا جائے گا اوراس كو دوز خ ميں ڈال ديا جائے گا اور جس طرح گدھا چکی کے ساتھ گردش کرتا ہے اس طرح اس کی انتز یاں دوزخ میں گردش کررہی ہوں گی۔

ا مام احمد بن حنبل نے'' کتاب الزهد'' میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جوآ دمی نہیں جانتا اس کے لیے ایک مذاب ہےادراگراللہ جا ہتا تو اس کوعلم دے دیتا' اوراس تحض کے لیےسات مذاب ہیں جو جانتا ہےاور پھر اس يرعمل نهيس كرتا\_ (الدرائمةو رج اص ١٥ مطبوعه مكتبه آية الله العظمي امران)

## آیا نیکی کاظم دینے اور برائی سے رو کئے کے لیے خود نیک ہونا ضروری ہے؟

امر بالمعروف اور ٹبی عن المئکر کے لیے علاء نے تین شرطیں ذکر کی ہیں' اول مکلّف ہونا' ٹانی ایمان' ٹالٹ عدل یعنی اس کا نیک ہونا۔ بعض علاء نے چوتھی شرط بھی ذکر کی ہے کہ امام کی طرف سے اس کوامر بالمعروف اور نہی عن اُمنکر کی اجازت بو کیکن امام غزالی اور دیگر محققین نے اس شرط کومستر د کر دیا ہے باقی رہی تیسری شرط یعنی نیکی کا حکم دینے کے لیےخود نیک ہونے

کی شرط تو اس کے متعلق بھی علاء نے کافی بحث کی ہے۔

امام غزالي لكصة بن:

بعض علماء نے امر بالمعروف کے لیے عدالت کوشرط قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ فاسق کا کسی کو نیکی کا تھم دینا اور برائی ہے رو کنا جائز نہیں ہے انہوں نے قرآن مجید کی ان آیات سے استدلال کیا ہے:

أَتَا مُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّوتَنْسُونَ أَنْفُسَكُمْ . کیاتم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہواو رایئے آپ کو بھول (القره: ۴۴) طتے ہو؟

يَّأَيْهُا الَّذِيْنَ الْمُنُوالِحَ تَقُوُلُونَ مَا لَا تَقْعَلُونَ ۞ كَبُرَ اے ایمان والو! وہ ہات کیوں کہتے ہو جوخو دنہیں کرتے

ہو؟ ٥ الله كو تخت ناراض كرنے والى بات يد ب كرتم وه بات مَّقْتَأُعِنْدَاللّٰهِ أَنْ تَقُولُوْ أَمَا لَا تَقَعْلُوْنَ ۞ (القف: ٣\_٣) کہوجوخودنہیں کرتے 0

عدالت کی شرط بران احادیث ہے بھی استدلال کیا گیا ہے:

امام احمدُ امام ابویعلیٰ 'امام طبرانی اورامام ابونیم نے حضرت انس رضی الله عندے روایت کیا ہے کدرسول امتد صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:معراج کی شب میں ایک قوم کے پال ہے گزراجن کے ہونؤں کوآگ کی قینچیوں سے کا نا جارہا تھ' میں نے پوچھا: تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا: ہم لوگول کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور خود نیکی نہیں کرتے تھے اور لوگوں کو برائی ہے رو کتے تھے اور خود برے کام کرتے تھے اور امام ابولیم نے '' حلیہ'' میں مالک بن دینارے روایت کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ نے وی کی: اپنے آپ کونسیوت کروا گرتم نے خود فسیحت پڑمل کرلیا تو پھر لوگوں کونسیوت کروور نہ جھ سے حیا کرو۔

عدالت کی شرط پر قیاس سے بھی استدلال کیا گیا ہے کیونکہ غیر کا ہدایت حاصل کرنا خود ہدایت یا فتہ ہونے کی فرع ہے اور غیر کو منتقم کرنا خود منتقم ہونے کی فرع ہے اورغیر کی اصلاح خود صالح ہونے کی فرع ہے تو جو تحض خود نیک نہ ہو دوسرے کو

پی فیکورہ دلائل بداعتبار ظاہر ہیں اور تحقیق بیہ ہے کہ فائق بھی امر بالمعروف کرسکتا ہے' کیونکہ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کیا امر بالمعروف کے لیے تمام گناہوں ہے معصوم ہونا ضروری ہے؟ اگر بیٹرط لگائی جائے تو ایک تو بیا جماع کے خلاف ہے ووسری بات مد بے كد حضرات صحاب كرام بھي معصوم نہيں تھے چہ جائيكہ بعد كے لوگ! اور اس كا مطلب يہ ہوگا كه انبياء عليهم السلام ك

علاه و کی تخص تبلیغ کرسکتا ہے نہ امر بالمعروف اور نہی عن المحکر کرسکتا ہے' حالانکد قر آن مجید اور احادیث میں امت مسلمہ کو امر بالمعروف اور بی عن الممكر كا مكلف كيا كيا ہے اور اگر وہ يہ كين كدامر بالمعروف كے ليے كبيره كنا بول سے پاك ہونا ضرورى ہے اور مرتکب کمیرہ کے لیے بیہ جا نزنہیں ہے جتی کہ چوتھ ریشم کا لباس بینے ہوئے ہوائ کے لیے زیااور شراب نوشی ہے روکنا جائز میں ب و جھتے ہیں کہ آیار یقم میننے والے کے لیے کفار کے خلاف جہاد کرٹا اور اُن کو کفرے رو کنا جائز ہے یانہیں؟ اگروہ کہیں کہ نہیں تو بیا جماع کے خلاف ہے ' کیونکہ اسلام کے ہر دور میں نیک ادر بدلوگ لشکر اسلام میں شامل ہوکر کفار کے

تبيار الق أر

۔ خلاف جہاد کرتے رہے ہیں اگر وہ کہیں کہ ہال ہیہ جائز ہے تو پھر ثابت ہوگیا کد مرتکب کبیرہ کے لیے تبلیخ اسلام کرنا اور امر بالمع وف اور نبی عن المئکر کرنا حائز ہے۔

ہموروں اور ہی ان اسر سرہ جا ہو ہے۔

اگر بیا عمراض کیا جائے کہ اگر مرتک بمیرہ کے لیے بہلغ جائز ہوتو لازم آئے گا کہ ایک شخص کی ایس عورت ہے زنا پالجبر

کر ہا ہوجس نے اپنا منہ چھپایا ہوا ہو دوران زنا وہ عورت خو اپنا منہ کھول و ہے اور وہ شخص اس سے کے تو نے غیر محرم کے

مر ہا ہوجس نے اپنا منہ چھپایا ہوا ہو دوران زنا وہ عورت خو واپنا منہ کھول و ہے اور وہ شخص اس سے کے تو نے غیر محرم کے

ما سے چہرہ کیوں کھولا؟ زنا کرانے میں تو تو مجبور تھی چہرہ و دکھانے میں تو مجبور تبیں تھی! تو بیا ایس بہنے ہو ہس کو ہر عمل مند برا

ہمرہ کا ورائ سے نفرت کرے گا۔ اس کا جواب بیہ ہے کہ بعض اوقات تی الطبح برا گلتا ہے اور ہا طل بالطبح ام بھا گئتا ہے اور

نظام ہے کہ بیر ترام نہیں ہے کہونکہ نامحرم کے سامنے منہ کھولنا معصیت ہے اور معصیت ہے دو کنا تی ہے ہا کہ کہ جاہد سان کا موں سے بتنفر ہوتی ہے کہ وہ شخص زیادہ اہم چیز (زنا سے اجتناب) کوترک کر کے کم درجہ کی اہم چیز میں

مشخول ہوگیا ' جیسے طبیعت ان کا موں سے بتنفر ہوتی ہے کہ ایک آ دمی ہمیشہ سود کھاتا ہوا در کسی غصب شدہ چیز کو کھانے سے

مشخول ہوگیا ' جوشمی جھوٹی گواہی دیتا ہوا در وہ غیبت ہے احتراز کرے اور اس طبی تنفر سے یہ لازم نہیں آتا کہ فعسب شدہ طعام کھانا حرام نہ ہویا یا غیبت کوترک کر کا واجب نہ ہو۔

. (احياء علوم الدين على بامش اتحاف السادة المتقين ع عص عار ١٢ الملخصاً المطبوع معر ١١٣١ه)

امام رازی اس مئلہ پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

منگف کود و چیز وں کا تھم دیا گیا ہے'ا کی معصیت کوترک کرنا' دوسرا غیر کو معصیت سے منع کرنا' اور ایک تھم پڑھل ندکر نے سے بیلاز مہیں آتا کہ دہ دوسر سے تھم پر بھی عمل ندکر نے اور اللہ تعالیٰ کا جو بیار شاد ہے کہ''تم دوسروں کوئیکی کا تھم دیتے ہواور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو''اس آیت کے دوجمل بین'ا یک بید کہ مطلقا اپنے آپ کو بھلانے لینی خود عمل ندکر نے سے منع کیا ہے' دوسرامجمل میں جہ ہے۔ ہمارے نزدیک اس آیت کا پہلامجمل مراد ہے ندکہ دوسرا۔ (تغیر بھیری میں ۲۲۷ معلوم دوسروں کو ۲۲۱)

ہمارے بزدیک ان آیات اور احادیث کا مشاہ سے کہ انسان کا نیکل پر عمل نہ کرنا اور برائی ہے اجتناب نہ کرنا عقلاً برا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضب اور عذاب کا موجب ہے کین اس وقت زیادہ براہے اور زیادہ فضب اور عذاب کا موجب ہے جب وہ جب وہ دوسروں کو نیکی کا عم و حب ہے وہ جب وہ دوسروں کو نیکی کا عم و حب ہے وہ خود مل نہ کہا تھ کہ کرنا ممکن کی دنیاوی کم کی بیاہ پر برائی ہے نہ روکنا مداہنت ہے اور کی دینی منعت کی وجب ہے وہ وہ ہے ماموش رہنا مدارات ہے اور کھال میں مناب کرنا کر برائی ہے نہ روکنا مداہنت ہے اور کی دینی منعت کی وجب ہے خاموش رہنا مدارات ہے اور کھال ہے موالات (دوی رکھنا) حرام ہے اور ان سے صرف معاملات مثلاً بچے وشراء کرنا

بِعَلَم کے وعظ ٔ تقریر اور اس کے مرید کرنے کا شرعی حکم

تقریراور وعظ کرنے کے لیے علم دین کا حاصل کرنا شرعاً واجب ہے اور بے علم آدی کا تقریر اور وعظ کرنا مکروہ تحریکی ہے اور اس پراصرار کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے عالم کا معیاریہ ہے کہ وہ قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ کرسکے احادیث کی عربی عبارات صحیح سی پڑھ سکے اور سجھ سکے علم کلام اور علم فقہ کی عبارات کو پڑھ اور سجھ سکے محض ادرو کی کتابوں کو پڑھ کروعظ کرنا اور لوگوں کو مسائل بتلانا شرعاً حرام ہے البتہ اگر علیاء اور شیمی طلباء کسی محقق عالم دین (مثلاً اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری صدر الشریع

مولانا امجد علی صدر الا فاضل مولانا سید محمد قیم الدین اورغزالی زمال علامه سید احمد سعید کاظمی جمیم الله ) کی اردو تصانیف سے مطالعه اور استفاده کرکے بیان کریں تو بیہ جائز ہے کیکن جو محف علوم عربیہ سے بالکل جائل ہواس کے لیے اردوکی کتابیں پڑھ کر وعظ کرنا قطعاً حرام ہے اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ كُفْرِيمُهَا لِلنَّاسِ فَوَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ المِل

ہمین میں گا ہے۔ اس آیت سے بیمعلوم ہوگیا کہ جو شخص قرآن مجید کی آیات کا از خو در جمہ ند کر سکے اور اس کے لطائف اور وقائق کو نہ مجھ سکے وہ عالم نہیں ہے۔امام راز کی عالم کی تغییر میں لکھتے ہیں:

نظری اور دقیق مسائل کوعالم ہی جھتا ہے جب اس کے سامنے کوئی طاہر امر بیش کیا جائے تو وہ اس کی کہ کا ادراک کرلیتا ہے' جو چیز دقیق ہواس کو جاننے کے لیے عالم ہونا ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے جو مثالیس بیان کی ہیں ان کی حقیقت اور ان کے

ت المهار المال المراقب المالية المراقب  الم

اس سے مراد بیا ہے کی وقت علم میں کائل ہو۔ (علیة القاض ع2ص ۱۰۴ مطبوعة دار صادر میرد ت ۱۲۸۳ه)

اس سے مراف میں ہے کہ ہو اس معت م میں 6 ل ہو۔ و منایة الفاس نے سن ۱۹۱ سبوعد دارصادر بیروت ۱۸۱۰ھ، علامہ مراغی کلھتے ہیں:

سند کو سے ہیں۔ ان مثالول کےمغز کواوران کی تا فیمر کی معرفت کوصرف ماہر علاء ہی جان سکتے ہیں اوران مثالوں سے کیٹر فوائد کو علاء ہی ستندا کر سکتے ہیں جوغور وُلکر کرتے رہتے ہیں۔ (تنسے المرافی ج ۲۰ ص ۱۳۳۴ معلومہ داراحیا والتراث اور فی ہیروت)

ستنبط کرسکتے ہیں جوخوروفکر کرتے رہتے ہیں۔ (تغییر الرافی ج۲۰ ص ۱۳۴ مطبوعہ داراحیا والتراث العربی بیروت) ذاکٹر وھیہ زھیلی نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کی مثالوں کو وہی مجھ سکتے ہیں جن کوغلم سے وافر حصہ ملا ہواور وہ قضایا اور

سائل میں منہمک رہتے ہوں۔(انٹیراکھیرج ۴۰ مطبوعہ دارافکز ہیردے ' ۱۳۱۱ھ ) اس آیت اور اس کی تغییر سے بید واضح ہوگیا ہے کہ عالم اس فحض کو کہتے ہیں جوقر آن مجید کا ترجمہ کر سکے اس کے معانی سے کہ کہ سمبر سے بدران سے فرمز کہ میسر کا سے

کے دقا کُل کو بھچھ سکتے اور اس کے فوائد کومستد بط کر سکتے۔ اہام الاوا کا دروایت کرتے ہیں:

حضرت جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس فحض نے کتاب اللہ میں اپنی استے سے کہا اس نے خطا کی اگر چہاس نے میچ کہا ہو۔ (سن ابوداؤدج ۴ص ۱۵۸ مطبوعہ بجائی یا کتان الا ہورا ۱۴۰۵ھ) امام تریزی روایت کرتے ہیں:

حصرت ابن عباس رضی اللہ عہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ غلیہ وسلم نے فر مایا: جس شخص نے بغیرعلم کے قرآن سے پچھ بیان کیا وہ اپنا ٹھکا نا دوزخ میں بنالے امام تر ندی نے کہا: بیہ حدیث حسن صحیح ہے۔

(جامع ترندی من ۹۹ مطبوعه نور محر کارخانه تجارت کتب کراچی)

لماعلی قاری اس صدیث کی شرح میں لکھتے ہیں: قرآن مجید کی تغییر کے لیے پندرہ علوم ضروری میں: لفت' نخو تصریف' اھتقاق معانیٰ بیان بدیع' قراءات' اسباب زول

والقصص نات اورمنسون فقد احادیث اصول حدیث اوراصول فقد اصول تغییر \_ (مرقات جام ۱۹۲ مطبوع کتبدادادید المان ۱۹۲۰) اوراصول مام بنیس به کتبدادادید المان ۱۹۲۰ مطلب بنیس به کتفیر لکف کے لیے بیاوم ضروری میں بلکہ بیاصول عام ب وہ زبانی کس آیت کی تفری

کرے یا اس کو لکھے اس کے لیے ان علوم کا جانثا ضروری ہے الا ہیہ کہ دہ کی معتبر تغییر سے پڑھ کرسنائے ( خواہ وہ کسی زبان میں بو ) یا اس کو ضبط کر کے اس کے حوالے سے بیان کرے۔اس وضاحت سے بیںمعلوم ہوگیا کہ غیرعالم کے لیے وعظ اور تقریر کرنا جائز نہیں ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص رضی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ بیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ہاتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب علم کو اٹھائے گا تو اس کولوگوں کے سینوں ہے نہیں نکالے گا' کیکن علماء کو اٹھائے کے ذریعہ سے علم کو اٹھائے گا حتی کہ جب کوئی عالم ہاتی نہیں رہے گا تو لوگ جا ہلوں کوسروار بنالیں گے ان سے سوال کیا جائے گا اور وہ بغیرعلم کے فتوی (جواب) ویں گے' سو وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کوچھی گمراہ کریں گے۔

ت (صحیح بخاری ج اص ۲۰ مطبور نور محمد اصح المطالع ، کرا چی ۱۳۸۱ه)

اس صدیث کوامام این عسا کرنے بھی حضرت عبداللہ بن عمروے روایت کیا ہے۔

(مختفرتاریٔ دُمثق جسم ۱۵۵ به ۱۳ مطوعه دارانفکر دمثق جسم ۱۵۵ به ۱۳ مطوعه دارانفکر دمثق ۱۳۰۸هه) حضرت عمر رضی الله عند نے فر مایا: سیاوت ( منصب ) حاصل کرنے سے پیلے علم حاصل کر د

(صیح بخاری ج اص ۱۷ مطبوعة ورمحمراضح المطالع محراتی ۱۳۸۱ه)

امام دارمی روایت کرتے ہیں:

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جس شخص کواس کی قوم نے فقد کی وجہ ہے امیر بنایا اس میں اس کی بھی حیات ہے اور اس کی قوم کی بھی اور جس شخص کواس کی قوم نے بغیر فقد کے امیر بنایا اس میں اس کی بھی ہلاکت ہے اور اس کی قوم کی بھی۔

(سنن داري ج اص ٦٩ مطبوء نشرالينة مكتان)

علامه قرطبی تکھتے ہیں:

ابوالبختری روایت کرتے ہیں کہ مفرت علی رضی اللہ عنہ مجد میں واض ہوئ تو دیکھا کہ ایک شخص وعظ کر کے لوگوں کو ڈرا ر رہا تھا' آپ نے بچ چھا: یہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ پیشخص لوگوں کو وعظ کر رہا ہے' آپ نے فض لوگوں کو وعظ میں کررہا لیکن بید راصل بید کہدرہا ہے کہ میں فلال بن فلال ہوں جھوکو پہچان لو ( یعنی وعظ ہے اس کا مقصد خودنمائی ہے )' آپ نے اس کو بلا کر دریافت کیا: کیا تم قرآن مجید میں ناخ اور منسوخ کو جائے ہو؟ اس نے کہا: نہیں! آپ نے فرمایا: ہماری معجد سے فکل جا داور اس میں وعظ نہ کردا کیک روایت میں ہے آپ نے بوچھا: تم ناخ اور منسوخ کو جائے ہو؟ اس نے کہا: نہیں' آپ نے

فر مایا بتم ہلاک ہو گئے' تم ہلاک ہو گئے' حضرت ابن عباس رضی اللہ عنبها ہے بھی اس روایت کی مثل منقول ہے۔ (الجامع لا کام القرآن ج مس ۲۲ مطبوعه انتخارات نام خرارات نام عرف ۱۳۸ مطبوعه انتخارات نام خروایران ۱۳۸۷ هے)

ان احادیث اورآ ٹارے یہ واضح ہوگیا کہ بے علم تخف کا وعظ کرنا جائز نہیں ہے۔اس مسلد کو مزید منتخ کرنے کے لیے ہم

امام احمد رضا قادری رحمد الله کا حواله پیش کرد ہے ہیں ان سے سوال کیا گیا:

کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ اس زمانہ میں بہت لوگ اس قٹم کے ہیں کہ تغییر وصدیث بے خواندہ و بے اجازت اساتذہ ہرسر بازار ومجد بطور وعظ ونصائح کے بیان کرتے ہیں حالانکہ متنی و مطلب میں پھھ مس نہیں فقط اردو کما ہیں د کھے کہتے ہیں ان کا کہنا اور بیان کرنا ان لوگوں کے لیے شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ میٹوا تو جروا۔

نبيار القرأر

الجواب : حرام ہے اور ایبا وعظ سنمنا بھی حرام' رسول الله صلی الله علیه وسلم فرماتے ہیں که'' من قال فی القر ان بغیر علم فلیتبوا مقعدہ من الناو'' ( جوثحص بغیرعلم کے قرآن ہے کچھ بیان کرے وہ اپناٹھکا نہ جہنم میں بنالے )والعماذ باللہ (تر ندی )

( فآوي رضويرج ١٥٥ مطبوعه اداره تعنيفات الم احمرضا كراجي ١٩٨٨ كتيدر ضويرج ١١٠١ م ١٨٨)

علاء اور مرشدین کے لیے جس قدر علم ضروری ہاس کے متعلق امام بہتی کھتے ہیں:

امام شافعی نے فرمایا عوام کے لیے بیضروری ہے کہ وہ تمام فرائض واجبات سنن ادرآ داب ادر تمام محرمات ادر تمروہات کاعلم حاصل کریں اور خواص کے لیے ضروری ہے کہ وہ احکام شرعیہ کی تمام فروعات ، قرآن مجید کی صریح عبارات ولالت اشارات اورا قضاء نصوص کاعلم حاصل کریں قیاس اوراس کی شرائط کاعلم حاصل کریں اورایسی مہارت حاصل کریں کہ ہرپیش

آمدہ مسئلہ کاحل کتاب اور سنت ہے بتایا جاسکے ہر خص کے لیے اتنی مہارت حاصل کرنا ضروری نہیں لیکن مسلمانوں میں ہے چندافراد کے لیےا تناعلم حاصل کرنا ضروری ہے ورنہ سب گذگار ہوں گے۔

(شعب الايمان ج ٢ ص ٢٥٣ ملخصاً مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ٢٠١١هـ)

امام احدرضا قاوری رحمه الله نے شخ طریقت کی جار شرطین کھی ہیں'ان کے بغیراس کا بیعت لینا جائز نہیں ہے:

(۱) مسلمان ہواوراس کاعقیدہ سیج ہو۔

(۲) عقائد کے دلائل اور تمام احکام شرعیہ کا عالم ہو حتیٰ کہ ہر چیْں آمدہ مسئلہ کاحل بیان کرسکتا ہو۔

(٣) علم مے مطابق عمل کرتا ہو فرائض واجبات اور سنن اور مستحباب پر دائی عمل کرتا ہواور تمام محربات اور مکر وہات سے بچتا ہو۔

(۴) رسول الله صلی الله علیه وسلم تک اس کی نسبت متصل ہوا دراس کے مشائخ کا سلسلہ رسول الله علیه وسلم تک پنچتا ہو التعمید کا الله علیہ علما گئی ہوئے کہ اس میں مقابلہ کا مسابقہ کا التعمید کا اللہ میں التعمید کا اللہ علیہ کا م

ا المارے زمانہ میں بے علم لوگ وعظ کرتے ہیں اور لوگوں سے بیعت لیتے ہیں بیلوگ اپنی بے علمی کا عیب چھپانے کے لیے علماء کی تنقیص کرتے ہیں ان کو منافق اور بے علم کہتے ہیں اور سادہ لوح عوام علماء کو چھوڑ کر بے علم واعظین اور بے علم مرشدین کے حلقہ ارادت میں کثرت سے شامل مورب ہیں جم اس جہالت اور تعصب سے انڈی بناہ جا ہے ہیں۔

( فاوی افریقیه ص ۱۴۷ ـ ۱۴۷ اسلخصا "مطبوعه دینه پهلیشنگ سمپنی کراچی )

بعلم کا اپن آپ کومولوی اور عالم مهنا وعظ کرنا اور مرید کرنا اس کے متعلق ام م احدر ضاقا وری رحم اللہ تعالی " هُوا عَلَمُ مِنْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ تعالی " هُوا عَلَمُ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ تعالی " هُوا عَلَمُ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ تعالی " هُوا عَلَمُ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ تعالی " هُوا عَلَمُ مِنْ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ تعالی " هُوا عَلَمُ مُنْ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ الل

ؽۿ۫ۥٛڂۅٛڹۑؠٵۜٲؾۜۏٵۊؘؠۢڿؠٞ۠ۅؙػٲؽؙؿ۪۠ڂؠۘڶۏٳؠؠٵڵۄؽڣٛۼڵۅؙٲڣؘڵڗؾڂ؊ؚڹۜۿڂؠۣڡڣۜڶۯۊۣڡؚٚڽٳڶۼڎٳب<sup>؞</sup>ؖۅۘٙڷۿۄۛۼڎٳ<del>ڰ</del> آلِيْدُونَ '' (آل عمران: ١٨٨) ہرگز نہ جانیوتو انہیں جو اتراتے ہیں اینے کام پر اور دوست رکھتے ہیں اے کہ تعریف کیے جا کمیں اس بات سے جوانہوں نے نہ کی تو ہرگز نہ جانیوانمیں عذاب سے پناہ کی جگہ میں اوران کے لیے دکھ کی مار ہے۔''معالم شریف'' میں عکرمہ تابعی شاگر دعیداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا ہے اس آیت کی تغییر میں منقول''یفو حون باضلالهم الناس و بنسبته الناس ایاهم الی العلم ولیسوا باهل العلم. خوش ہوتے ہیں لوگوں کو برکانے پر اور اس پر کہ لوگ انہیں مولوی کہیں حالانکه مولوی نبین' جابل کی وعظ گوئی بھی گناہ ہے' وعظ میں قرآن مجید کی تفسیر ہوگی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا شریعت کا مسئداور جابل کوان میں کسی چیز کا بیان جائز نہیں رسول الله صلی الله علیه وللم فرماتے ہیں:'' من قال فی القوان بغیر علم فليتبوا مقعده من الناد . جوب علم قرآن كي تشير بيان كرے وه اپنا ثمكانا دوزخ من بنائے ' رواه التر مذى و صححه عن ابن عباس رضبي الله تعالى عنهما ـ أحاديث ميل السيحيح وغلط وثابت وموضوع كي تميز نه ہوگي اور رسول الله صلي الله عليه وسلم فرماتے ہیں:''من یقل علی مالیہ اقل فلیتبوا مقعدہ من النار'' (جوجھے پروہ بات کیے جو میں نے نہ فرمائی وہ اینا شمكانا دوزخ مين بنائے)رواہ البخاري في صحيحه عن سلمة بن الاكوع رضي الله تعالٰي عنهُ اورفرياتے بين صلى التدعليه وآلبه وسلم: "افتوا بغير علم فضلوا واضلوا. بعلم مسئله بيان كيا سوآب بحى ممراه بوس اورلوكول كوجمي مُراه كيا٬ وواه الائمة احمد والشيخان والترمذي وابن ماجة عن عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما. دوسرى حديث ش آيا حضور اقدس صلى الله عليه وسلم في فرمايا: " من افتى بغير علم لعنته ملنكة السماء والارض جو بِعُم فَوْيُ دِ بِ اسِے آسان وزمین کے فرشتے لعنت کرس' رواہ ابن عساکو عن امیر المومنین علی کرم الله و جهد - حال كا پير بننا او كول كومر يدكرنا و در يزر اده ياؤل بيلانا جيونا مند بدى بات ب يير بادى موتا ب اور جائل كى سبت ابھی صدیثوں ہے گزرا کہ ہدایت نہیں کرسکتا' نیقر آن سے ندحدیث سے ندفقہ ہے

كەپ يىلىم نىۋال خدرار شناخت

(امام احمد رضا قادری متونی ۱۳۴۰ ه فآویی رضویهج ۱/ ۱۰ص ۹۹ ۵۹ مطبوعه مکتبه رضویهٔ کراچی)

امام احدرضا قادرى رحمدالله سيسوال كيا كيا

مسئله: ازاجمیرمقدسمخلّه لاکھی کوٹھڑی اوپری گلی نز دپیرزاد گان مسئوله کمال الدین ۸ شوال ۲۹ ھ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک اپنے کو عوام پر مولوی طاہر کرے جس نے نہ تو کسی مدرسہ میں تعلیم ہا قاعدہ حاصل کی ہواور نہ جس نے کوئی سندنشی عالم فاصل کی حاصل کی اور خود ساختہ استفتاء پر خود ہی جواب تحریر کردے اور طلباء و مدرسین سے دستھ کرائے اور جس سے اپنی فرات کا مستح ہونا مقصود ہواور جوجید عالم ومولوی صاحبان و قاضی صاحب پر شہرت حاصل کرنے اور زرحاصل کرنے کی فرض سے جابجا حملہ کرے اور جو مدت تک قاضی صاحب کے پیچھے نماز اوا کرتا رہا ہمواور چندروز سے قاضی صاحب کے بیچھے نماز اوا کمبین کرتا ہے اورصد باعلیاء قاضی صاحب کے پیچھے نماز اوا کرتے رہے ہیں۔ بینو اتو جو و ا

الجواب: سندحاصل كرنا تو كيم شرورئيس بال با قاعد تعليم پانا ضرور بي مُدرسه شدى بويكى عالم كرمكان پراورجس نے بقاعده تعليم پائى وہ جائل محض سے بدتر نيم ملا خطره ايمان بوگا الي شخص كوفتو كى تو يك پرجرات حرام ب صديث بيس ب تي صلى الله عليه ولم فرمات جين: "د من الهتي بعيو علم لهنته ملاتكة السماء و الاوض جو بيا مخم فتوكى دساس پرآسان وزيين سك فرشتول كى لعنت بيا "دراگرفتوكى سے اگر چرصيح جو وجه الله مقصود ثيين بلكه إيناكوكى و نياوى نقع منظور ب تو يد ومراسب

لعنت بى كە آيات الله كى مۇش تىم تىلىل حاصل كرنے برفر مايا: " أُولَيْكَ كَانْفَكَدْقَ كَهُوْ فِي الْاَنْفِرَةَ وَكَانْ يُكِلِّهُو اللهُ وَكَانَ يَنْظُرُ اللهُ وَكَانَ يَعْدَ اللهِ اللهُ وَمَانَ كَا اور نه قيامت كے ون ان كى طرف نظر رحمت كرے كا اور نه أنجس پاك كرے كا اور ان كے ليے درد ناك عذاب بن اور علائے دين كى تو يين كرنے والا منافق بن على مين بن على الله عليه ولم فرمات مين " ثلثة لا يستخف بعقهم الامنافق بين النفاق ذو العلم و ذو الشيبة فى الاسلام و امام مقسط. تين فضول كاحق بلكانہ جائے كام جومنافق كلا منافق مو الله على برها يا آيا (٣) اور سلطان اسلام عادل تحصيل زرك كے ليے على وسلمين پر ب

جا حملہ کرنے والا نظالم ہے اورظلم قیامت کے دن ظلمات ۔قاضی فدکور جیسے امام کے پیچھے بلاوجہ شرعی نماز ترک کرنا تفریق جماعت یا ترک جماعت ہے اور دونوں حرام و نا جائز۔واللہ لعالی اعلم (قادی رضویہج ۱۰۸ ماس ۲۰۰۸ مطبوعہ کتنہ رضویہ کرا اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے اس جواب سے بیر ظاہر ہوگیا کہ بےعلم کا وعظ کرنا اور لوگوں کو بیعت کرنا جائز نہیں ہے اور علاء

دین کی تو بین کرنا نفاق ہے جیسا کہ جاہل پیروں کا عام وطیرہ ہے ٔ وہ علماء دین کی تخفیف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاو ہے: اورصبر اور نماز ( کے ذریعہ ) ہے بدرحاصل کرو۔ (البقرہ: ۴۵)

اللہ تعالیٰ نے ان کو گمراہ رہنے اور گمراہ کرنے سے منع فرمایا' اور بیان کے لیے دشوار امر تھا' کیونکہ گمراہی ال کی طبیعت میں رچ اور بس چکی تھی' اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کا علاج بتلا دیا کہ وہ صبر کریں اور پیچی ہوسکتا ہے کہ اس سے مراد بیہ ہے کہ وہ روزے رکھیں۔

صبر کے معانی

صبرکامعنی ہے: کی چیز کوتگی میں روکنا' نیز کہتے ہیں کہ نفس کوعقل اور شریعت کے نقاضوں کے مطابق روکنا صبر ہے۔ مختلف مواقع اور کل استعمال کے اعتبار سے صبر کے مختلف معانی ہیں' مصیبت کے دقت نفس کے ضبط کرنے کو صبر کہتے ہیں'اس کے مقابلہ میں جزع اور بے قراری ہے' اور جنگ میں نفس کے ثابت قدم رہنے کو بھی صبر کہتے ہیں اور اس کے مقابلہ میں بزد لی ہے' حرام کا موں کی تحریک کے وقت حرام کا موں سے رکنے کو بھی صبر کہتے ہیں اور اس کے مقابلہ میں فتق ہے' عبادت میں مشقت جھیلنے کو بھی صبر کہتے ہیں اور اس کے مقابلہ میں معصیت ہے' قلیل روزی پر قناعت کو بھی صبر کہتے ہیں اور اس کے مقابلہ میں حرص ہے' دوسروں کی ایذ ارسانی برداشت کرنے کو بھی صبر کہتے ہیں اور اس کے مقابلہ میں انتقام ہے۔

> مبر کے متعلق احادیث مانظ سیوطی بیان کرتے ہیں:

امام ابن ابی حاتم نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ صبر کی دو قسمیں ہیں' مصیبت کے وقت صبر اچھا ہے' اور اس سے بھی اچھا صبر ہے اللہ کے محارم سے صبر کر ہا (لیعنی نفس کوترام کاموں سے روکنا)۔

امام ابن ابی الدنیا الواشیخ اور دیلمی نے حفرت علی رضی الله عند سے روایت کیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایا: صبر کی تین شمیں میں مصیبت پر صبر کرمانا اطاعت پر صبر کرمانا اور معصیت سے صبر کرمانا۔

امام احمر امام عبدین حمید امام ترفدی امام این مردویه اور امام بیعتی نے حضرت این عباس رضی الله عنبها ہے روایت کیا ہے کہ میں سواری پر رسول الله صلی الله علیه و کلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا ؟ آپ نے فرمایا: اے بیٹے! کیا میں تم کو ایسے کلمات نہ سکھا ڈل جن سے اللہ تمہیں نفع دیئے میں نے کہا: کیول نہیں! آپ نے فرمایا: انلہ کو یا در کھوا اللہ تمہیں یا در کھے گا اللہ کو یا در کھوتم اس کو اپنے

سائے پاؤگراللہ تعالیٰ کوآسانی میں یا در کھووہ تم کوشکل میں یا در کھے گا'اور جان لوکہ جو مصیب تمہیں پُنِٹی ہے وہ تم سے ملنے والی نہیں تھی اور جو مصیب تمہیں بہتی ہے وہ تم سے ملنے والی نہیں تھی اور اللہ نے تہمیں جس چز کے دیے کا اراوہ نہیں کیا تمام تلوق بھی جو بھی جن ہو کر تمہیں وہ چزئمیں دیا جا جا جہ ہو ہو تہمیں جس چر کے دیے کا اراوہ نہیں کیا تم تا تک کی تمام با تیں لکھ کر تلکم ختک ہوگیا ہے جب تم سوال کروتو اللہ سے کرواور جب تم مدد چا ہوتو اللہ سے چا ہواور جب تم کسی کا وامن پکڑوتو اللہ کا دائس کی خوتو اللہ کے لیے عمل کرواور جان لوکہ ناگوار چیز پر صبر کرنے میں خیر کیٹر ہے اور صبر کے ساتھ نصر ت دائیں ہے کہ اور تکلیف کے ساتھ آسانی ہے۔ امام یہی نے حضرت ابوالحویر شد سے روایت کیا ہے کہ رسول اند سملی انتہ علیہ وسلم نے فرایا: اس کے لیے خوتی ہے جس کواللہ تعالیٰ نے بدقد رحاجت رزق دیا اور اس نے اس پر صبر کیا۔

امام بخاری نے ''الاوب المفرد''میں اور امام ترفدی اور امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنبما نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو سلمان لوگوں سے ال جل کر دہتا ہے اور ان کی ایڈاء پر مبر کرتا ہے وہ اس مسممان سے بہتر سے جولوگوں سے ال جل کرنمیں رہتا اور ان کی ایڈاء برصبر نہیں کرتا۔

امام بیمتی نے ' ' شعب الایمان' ، میں حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ ایمان کے دوجھے ہیں' نصف صبر ہے اور نصف شکر ہے۔(الدرالمكورج اص ۲۷۔ ۲۵ 'ملتھا' مطوعہ کمتیہ آیے اللہ لفظی 'ایران )

نمازے مدوحاصل کرنے کابیان

حافظ سيوطي بيان كرتے ہيں:

امام احمد امام ابن جریرا در امام ابوداؤد نے حصرت حذیفہ رضی اللہ عند سے روایت کیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز سے خوف یا دہشت لاحق ہوتی تو آپٹماز پڑھتے۔

امام ابن الجی الدنیا اورامام ابن عسا کرنے حضرت ابوورداء رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ جب سمی رات کو آندهی آتی تو آندهی رکنے تک نبی صلی اللہ علیہ وملم مبعد میں بناہ لیتے اور جب سورج کر بن لگایا جائد گر بہن لگایا تو نماز پڑھتے۔

آئد ھی رکنے تک بی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بناہ لیتے اور جب سورج کر بمن لکتا یا چائد کر بمن لکتا تو نماز پڑھتے ۔ امام سعید بن منصور' امام ابن المنذر' امام حاکم اور امام بیملی نے شعب الا بمان میں حصرت ابن عہاس رضی اللہ عنبما سے

روایت کیا ہے کہا کیسسنر میں ان کوان کے بیٹے کی موت کی خمر دی گئی وہ سواری ہے اترے وور کعت نماز پڑھی اور'' انا للّٰه و انا الیه راجعون ''پڑھااور کہا: ہم نے اللہ کے تھم پڑمل کیا ہے کہ'صمر اور نمازے یہ دوحاصل کرؤ' ۔

(الدرالمثورج اص ۲۷ مطبوعه مکتبه آبة الله المثلم) ايران)

اللد تعالی کا ارشاد ہے: اور بے شک نماز ضرور د ثوار ہے سواان اوگوں کے جو (اللہ کے لیے) خشوع کرنے والے ہیں (ابترہ: ۲۵) خشوع کامعنی

علامة قرطبی لکھتے ہیں:

تبيان القرآن

جلداول

تَقَشَعَرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَغَشُونَ رَبُّهُمْ \*.

نفس کی وہ حالت جس کا اثر ظاہری اعضاء میں سکون اور تواضع سے ظاہر ہوتا ہے اس کو خشوع کہتے ہیں ' قدادہ نے کہا: ول
میں خوف اور نماز میں نظر نچی رکھنے کو خشوع کہتے ہیں' زجاح نے کہا: جس پر ذالت کے آثار دکھائی دیں وہ خشوع کرنے والا
ہے اہرا ہم مختی نے کہا: سوکھی روٹی کھائے ' مخت اور مو فے کہڑے پہنے اور سر جھکانے سے خشوع نہیں ہوتا ' خشوع ہیہ ہے کہ تن بات میں تمہارے نزد یک معزز اور حقیر برابر ہوں' اور اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی تم پر فرض کی ہے اس کی اطاعت میں جھک جاؤ۔ حضرت عمر بن الخطاب نے ایک شخص کو سر جھکائے دیکھا تو فر مایا: سراٹھاؤ' خشوع صرف تمہارے دل میں ہے' حضرت علیٰ بن ائی طالب نے فر مایا: خشوع ول میں ہوتا ہے اور مید کہ سلمانوں کے لیے تمہارے ہاتھ ملائم ہوں' اور نماز میں ادھراُدھر النفات نہ کرؤ جس نے اپنے ول سے زیادہ خشوع کو ظاہر کیا اس نے نقاق کو ظاہر کیا۔ مہل بن عبداللہ نے کہا: خشوع اس وقت ہوگا جب

(قرآن سننے ہے) ان لوگوں کے رو نکٹے کھڑے

(الزمر: ۳۳) ہوجاتے ہیں جوابیے رب سے ڈرتے ہیں۔ سلف صالحین اپنے خشوع کے اثرات کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے۔ اسا خشوع محمود ہے اور خشوع ندموم ہیہ ہیںے جاہل لوگ ٹکلف ہے روتے ہیں اور سر جھکاتے ہیں تا کہ لوگ ان کو نیک اور بزرگ جانیں' پینٹس کا فریب اور خیطان کا گمراہ کرنا ہے۔ (الجامع لا کام القرآن ج اس ۳۵۵۔ ۳۵۵ء مطبوعات خارات ناصر ضرف ایران ۱۳۸۸ھ)

اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ شرکین اور جولوگ فتق و فجور میں ڈو بے ہوئے اور آخرت کے منکر ہیں ان پرنماز کا پڑھنا وشوار ہے اور جو مخلص موشین ہیں اور اطاعت گزار ہیں انٹد تعالیٰ کی ملاقات اور اس کے دیدار کے مشاق ہیں ان پرنماز آسان ہے'اس کسوٹی پر اپنے آپ کو پر کھ کر و کچھنا چاہیے اور اگر ہمیں نماز پڑھنا گراں اور وشوار معلوم ہوتو بھر ہمیں اپنے ایمان اور آخرت بریقین کا جائزہ لینا جاہے۔

يْبَنِيۡ إِسۡرَآ وَٰئِلَ اذۡكُرُوانِعُمۡتِي الَّتِيۡ ٱنْعَمۡتُ عَلَيْكُمُ وَٱنِّي

ے بنو اسرائل! میری اس نعت کو یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی اور بیر کہ میں نے تم کو (اس زمانہ کے )لوگوں

فَضَّلْتُكُمُّ عَلَى الْعَلَمِيْنَ فَوَاتَّقُوْ إِبَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسَ

ن فسیلت دی تقی 0 اور اس دن سے ڈرو جب کوئی فخص کی فخص کا بدلہ نہ ہو سکے گا'

عَنْ تَفْسِ شَيْئًا وَلَا يُفْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَهُ وَلَا يُؤْخِذَ مِنْهَا

اور نہ کی شخص کی (بلا اذن الٰہی) شفاعت تبول کی جائے گ اور نہ کی تخص سے ندبیہ

عَلُ لِ وَلَاهُمْ يُنْصَرُونَ ١

لیا جائے گا اور ندان کی مرد کی جائے گی O

ضرورت ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وکلم کی امت کو خیرامت قرار دیا ہے۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: گُذْتُهُ خَدِیرُ اُمّی آئِم اُنْ اِنْجَیرِجَتُ اِللّقَاسِ

(آل عمران: ۱۱۰) کے لیے ظاہر کی گئی ہیں۔ دین سے صل مند اسلاس میں سے دیں بھی سے مسل

ہر چند کہاں آیت کے نخاطب سیدنا حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے بنوا سرائیل ہیں مگر اس سے مراد ان کے آباء واجدان ہیں جو حضرت موک علیہ السلام کے زمانہ میں ان کے بعد بیٹے جنہوں نے اپنے دین میں کوئی تغیر اور تبدل کیا تھا اور نہ تو رات میں کوئی تحریف کی تھی اللہ تعالی نے ان کو بہت تعمیں عطافر مائی تھیں اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

قلفْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ لِقَوْمِهِ لِقَوْمِهِ لَقَوْمِهِ لِقَوْمِهِ لَقَوْمِهِ لَقَوْمِهِ لَقَوْمِهِ الْحَكَمُ اللهِ عَلَيْهُ وَالْمُعَمَّا اللهِ عَلَيْهُ وَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ وَلَيْمُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَيْمُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَيْمُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَيْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهُ وَلَيْمُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْمُ اللهُ وَمُعِمِي وَمَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَ

کچھ دیا جو (اس زمانہ میں)سارے جہانوں میں ہے کسی کو آئییں دیا قفا0

بی ویا صاف پیفتیں ان مخاطسین کے حق میں اس لیے نعتیں ہیں کہ آباء واجداد کی نضیلتیں اولا دیے حق میں بھی موجب شرف ہوتی

یں۔ پہلی آیت میں اللہ تعالی نے ان میرود یول کو اپنی تعتیں یاد ولا کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی اور دوسری آیت میں اللہ تعالی ان کو عذاب آخرت سے ڈرا کر ایمان لانے کی وعوت دے رہا ہے۔اس آیت کا

خلاصہ یہ ہے کدا بنوا مرائیل! اگرتم نے اللہ کی تعتوں اور اس کی دی ہوئی فضیلتوں کے تقاضوں کو پورانہ کیا اور حضرت سیدنا محمسلی انتدعلیہ وسلم پرایمان نہ لائے تو تم اللہ کے عذا ب سے سی طرح کے نہیں سکو کے سزا سے بیچنے کی جارصور تیں ہیں ایک صورت یہ ہے کدکوئی فخص سے کہ بحرم کے بدلہ میں اس فخص کو سزا دی جائے دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی فخص مجرم کی سفادش کروئے تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی فخص مجرم کی طرف سے تاوان یا فعہ بیادا کرے اور چوتھی صورت یہ ہے کہ کوئی فخص و بائ

عذاب ہے چھڑایانہیں جاسکتا۔ شفاعت کی تحقیق

اس آیت سے بدظاہر معلوم ہوتا ہے کہ مجرموں کی شفاعت جائز نہیں ہے خوارج اور معتزلد کا بی مذہب ہے نیشخ ابن تبیداور شخ محمد بن عبدالو ہاب نجدی کا بھی بی نظریہ ہے نیشخ اسائیل دہلوی کا بھی بہی ندہب ہے اور ان کے تبعین کا بھی یبی نظریہ ہے اور احمل سنت کا سلک میہ ہے کہ اللہ کے اذن سے انہیاء علیم السلام طاکعہ اولیاء کرام علماء حفاظ قرآن اور صالح موشین گذگاروں کی شفاعت کریں گئے یہ شفاعت گزاہ کیبرہ کرنے والوں کی مغفرت اور شخفیف عذاب کے لیے ہوگی اور

تبياء القرار

صالحین کے لیے ترق درجات کی شفاعت ہوگی۔ نبی صلی الله علیہ وسلم بعض کقار کے لیے بھی تخفیف عذاب کی شفاعت کریں گئ شفاعت كبرى اور شفاعت كى بعض ديكراقسام مارے نبى سيدنا حضرت محم صلى الله عليه وسلم كے خصائص ميں سے بين القد تعالى نے آپ کوشفاعت بالوجاہت بھی عطافر مائی ہے۔

ہم نے "شرح صحیح مسلم" جلد ان میں سلد شفاعت برتفصیل سے بحث کی ہے شفاعت کامعی محرین شفاعت کے نداہب ان کے دلائل اور ان کے جوابات بیان کیے ہیں اور شفاعت کے ثبوت میں قر آ ن مجید کی پیاس سے زیادہ آیات اور جالیس احادیث ذکر کی بین اور مسلد شفاعت براعتراضات کے جوابات دیے بین اور شفاعت کی ۲۹ اقسام ذکر کی بین اور نی

صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص اقسام کا بیان کیا ہے اس مسلکہ وتفصیل سے جانے کے لیے اس مقام کا مطالعہ کرنا جا ہے۔ اں جگہ ہم شفاعت کے ثبوت میں قر آن مجید کی چندآیات اور بعض احادیث ذکر کریں گے۔ فنقول و بالله التوفيق و به الاستعانة يليق.

اے میرے رب! میری میرے والدین کی اور جومومن

اے ہادے رب! روز حشر میری میرے والدین کی

میں عنقریب اینے رب سے تیری شفاعت کروں گا'وہ

مر ابراہیم کا قول اینے باب کے لیے کہ میں تیری

جومیرا پیروکار ہے وہ میرا ہے اور جس نے میرے کہنے

اے میر ہے رب! مجھے اور میر ہے بھائی کومعاف فر مااور

میں عنقریب اینے رب سے تمہاری شفاعت کروں

مر مل میں کیا تو اس کے لیے تو بخشے والا اور مہر مان ے 0

ہمیں ایلی رحمت میں داخل کر دے۔

گا'لاریب وہ بخشنے والامہر بان ہے 0

میرے گھر میں داخل ہوں ان کی مغفرت فرما۔

اورتمام مومنوں کی مغفرت فر ما0

مجھ يرمبريان ٢٥٠

شفاعت کردں گا۔

#### شفاعت برقر آن کریم ہے دلائل

انبياءليهم السلام كي شفاعت

حضرت نوح عليه السلام:

رَبِ اغْفِيْ لِي وَلِوَالِدَى وَلِسَن دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا.

(FA: C)

حضرت ابراجيم عليه السلام:

) كَتْݣَااغْوِرُ إِنْ وَلِوَالِدَى تَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ كَوْمَ يَقُومُ الْحِيَابِ

(ايرايم: M)

(٣) سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ مَ نِي اللَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا (MA:6)

(م) إِلَا قَوْلَ إِبْرُهِنِهُ لِأَبِيْهِ لِأَسْتَغَفِفَهَ كَاللَّهُ (المتحدّ: ١٧)

(٥) فَمَنْ يَبِعَنِي ۚ كِانَّهُ مِنِّي ۚ وَمَنْ عَصَانِيْ كِانَّكَ غَفُورٌ

رُحِيمُ ٥ (ايرايم:٢١)

حضرت موى عليدالسلام:

(٢) رَبّ اغْفِي فِي وَلِآخِي وَادْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ أَ.

(الاعراف: ١٥١)

حفرت لعقوب عليه السلام: (2) سُوْفَ اَسْتَغْفِي لَكُوْمَ إِنْ إِنَّا هُوَ الْغَفْوُرُ الرَّحِيْدُ

(يوسف: ۹۸)

حضرت يوسف عليدالسلام:

جلداو آ

Marfat.com

(٨) لَا تَنْبُريْبُ عَلَيْكُو الْيَوْمُ "يَغْفِي اللَّهُ لَكُورْ. آج تم يركوكي ملامت نبين الله تعالى تمهاري مغفرت فرمائے۔ (بوسف: ۹۲) حضرت عيسىٰ عليه السلام: (٩) إِنْ تُعَذِّبُهُمُ فَا تُمُرُعِهِا دُكَ وَإِنْ تَغَفِيْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتُ اگرتو ان کوعذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں' اور اگر تو الْعَزِيْزُ الْعِكِيْمُ (المائده: ١١٨) ان کو بخش دے تو' تو غالب اور حکمت والا ہے 0 حفزت سيدنا محرصلي الله عليه وسلم سيطلب شفاعت: (١٠) وَلَوْا تَهُمُ إِذْظَلَمُوا النفسهُ هُرَجَاءُ وُكَافَ اسْتَغْفُهُ وا اوراگر بہاوگ گناہ کر کے اپنی جانوں برطلم کر بیٹھیں تو الله وَاسْتَغْفَرُلَهُ مُوالتَّرِسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَ إِنَّا مَرِحِيْمًا ٥ آپ کی بارگاہ میں حاضری دیں ایے گناموں پر اللہ تعالی ہے توبه کریں اور آپ ان کی شفاعت کر دیں تو پہلوگ اللہ تعالیٰ کو (النساء: ١١٧) توبة بول كرنے والامهربان يائيں 0 (١١) وَالسُّتَغُفِلُ لِنَانَيْكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتَ اللَّهُ مِنْتُ اللَّهِ اورائے (یہ طاہر) خلاف اولی کاموں اور مسلمان مردوں اورمسلمان عورتوں کے لیےمغفرت طلب سیجئے ۔ (14:2) (١٢) فَاغْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرُ لَهُمْ . (آل مران: ١٥٩) ان کومعاف کرد بچئے اوران کے لیے شفاعت سیجئے۔ صالحین کی شفاعت مومنین کے لیے: (١٣) رَبَّنَا غَيْرُنَنَا وَلِدِخُو اِبْنَا الَّذِينُ سَبَعُوْنَا مِا أَرِيْمَانَ . اے ہمارے رب! ہماری مغفرت فرما اور ہم سے پہلے گزرے ہوئے ہمارے مسلمان بھائیوں کی۔ (الحشر: ١٠) فرشتوں کی شفاعت: (١٣) اللَّذِيْنَ يَعْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَتِعُونَ بِصَنَّهِ وہ فرشتے جوعرش الٰہی کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس ؆ؾؚؠؙؙؗٷؽؙٷ۫ؽٷٛؽ؈ۅٙؽۺؾۼٝڣۯۯؽٳڷڵٳؽ۫ؽٵڡؙٛٷٳ؞ کے اردگرد میں وہ اینے رب کی حمد اور شبیح کرتے ہیں اور اس (المومن: 4) کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں اورمسلمانوں کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں۔ (١٥) يَوْمَرِيَقُوْمُ الزُّوْمُ وَالْمَلَيْكَةُ صَفًا إِلَا يَتَكِيَّمُونَ جس دن جبرئیل اور عام فرشتے صف ہاندھے کھڑے الدَّمْنَ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابُّ اللهِ ٢٨٠) ہوں گے اس دن اللہ تعالیٰ کے حضور وہی مات کر سکے گا جس کو رحمٰن اجازت دے گااور وہ سیح بات کرے گا0 (١٦) وَلَا يَشْفَعُونَ لِالدِلِمَنِ الْتَعْلَى (الانباء: ٢٨) اور فرشتے ای کی شفاعت کریں گے جس کی شفاعت پر الثدتعالي راضي ہوگا۔ (١٤) فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْ اوَاتَّبَعُوْ البِيلَكَ وَقِيمُ عَذَابَ اے اللہ! ان لوگوں کو معاف کر جنہوں نے تو یہ کی اور الْجَرِينُون (الرَّمن: ٤) تیری راہ پر چلے اور ان کوجہنم کے عذاب سے بچا 0

> مَلَحَ مِنْ أَبَالْهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِيْتِهِمْ الْأَكَ أَنْتَ تبيار القرآن

> (١٨) كَتَبَا وَادُخِلْهُ مُجَنَّتِ عَنْ نِ إِلَّتِي وَعَنْ تَهُمُ وَمَنْ

اے ہمارے رب! مسلمانوں کو دائی جنت میں داخل فرما

جلداول

جس كا تون ان سے دعرہ كيا ہے اورجوان كي آباء ازواج

الْعَن يُزُالْحُكِيدُ (الروس: ٨)

(١٩) وَقِهِمُ السَّيَّاكِ ﴿ وَمَنْ تَقِى السَّيَّاكِ يَوْمَهِ إِنَّانُ

دیکھیں گے کہ مسلمان بھی اسمحردمی میں ان کے ساتھ ہیں )۔ (٢٠)فَكَاتَنْفُعُهُمُ شَفَاعَةُ الشَّفِعِينَ

(٢١) فَهَلُ لَنَامِنْ شُفَعًا عَفَيْشُفَعُو إِلَنَّا . (الا مُراف: ٥٣)

(٢٢) فَمَالِنَا مِنْ شَافِعِيْنَ ﴿ (الشَّرَاءِ: ١٠٠)

(rr)كَيْسَ لَهُ وُمِّنُ دُوْنِهِ وَلِيُّ وَلَاشَفِيْعٌ.

(٢٣) كَالِلْقَالِيْنَ مِنْ حَمِينُجِ وَلَاشَيْفِيْمٍ يُتَكَاعُ

شفاعت براجادیث ہے دلائل

رَحِمْتُهُ وَذٰلِكَ هُوَالْفُونُ الْعَظِيدُ (الرس: ٩)

اور اولاد میں سے صالح ہوں ان کو بھی جنت میں داخل فر ما'

لاريب توغالب اور حكمت والا ٥

اے اللہ! ان لوگوں کو گناہوں کے عذاب سے بچا'اور جس تخف کوتو نے اس دن گناہوں کے عذاب سے بچالیا اس

یرتونے رحم کیا اور یمی بہت بردی کا میالی ہے 0

کفار کا شفاعت ہے محروم ہونا' شفاعت کا ان کے لیے نفع آ ور نہ ہونا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہونا اور اس محرومی پر ان کی

حسرت (اگرمسلمانوں کوبھی کسی کی نصرت اور شفاعت حاصل نہ ہوتو کفار کے لیے بیٹحروی باعث حسرت نہ ہوگ کیونکہ وہ

کفار کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت نفع نہ دیے

تو کیا ہماری شفاعت کرنے والے کوئی ہیں؟

جو ہماری شفاعت کریں 0

الله سے بث كركفاركاكوئي مدوگار ہے نہكوئي شفاعت

کفار کے لیے کوئی ایبا مدد گار اور شفاعت کرنے والا نہ

ہوگا جس کی بات مانی جائے 0 (المؤمن: ١٨)

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

(الدرز: ۲۸)

(الانعام: ۵۱)

حضرت الس رضى الله عند بيان كرت بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: مين اييز آپ كوالله تعالى كي بارگاه مين مجده ريز ديلهول كالله تعالى جب تك حاب كالمجهة تحده مين ركع كان چرجه يه كها جائ كا: إنياسرا الله أو الكويل كانشفاعت کرو قبول ہو گئ کچریں اپنے رب کی وہ حمد کروں گا جواللہ تعالی مجھے اس ونت تعلیم کرے گا' کچریں شفاعت کروں گا' کچرمیرے لیے ایک صدمقرر کی جائے گی' پھر میں گنبگا رول کوجہنم ہے نکال کر جنت میں داخل کر دوں گا' پھر میں روبارہ مجدہ کروں گا اور پھر

شفاعت کروں گا ( تین یا چار بار ) حتیٰ کر جہنم میں صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جن کوقر آن نے روک لیا ہے۔ قتادہ کہتے تھے: جن يرجبنم كا دوام واجب مو چكا ب- (مج بغارى ع ص ٩٤١ مطور فرمرا صح الطابع كراتي اسهاه) حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند بران كرتے ہيں كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: قيامت كرون ميرى شفاعت

عاصل کرنے میں سب سے زیادہ کا میا بھنے وہ ہوگا جس نے خلوص دل سے کلمہ پڑھا۔

(صحح بخاري ج ام ص ٢٠ مطبوء نورمجر اصح المطابع كراجي ١٨١ه)

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت جابر بن عبداللد رضى الشعنما بيان كرتے بيں كه نبي اكرم سلى الله عليه وللم نے فرمايا: مجھے يا يج الى چزيں دى میں ہیں جو جھے سے پہلے کس جی کونہیں دی گئیں۔ایک ماہ کی مسافت کے رعب سے میری مدد کی گئ تمام روئ زین کو

تبيأه القرآن

جلداول Marfat.com میرے لیے مجداور آلہ تیم بنا دیا' البذامیری امت ہے جو شخص نماز کا دقت پائے نماز پڑھ لے اور میرے لیے مال غنیت علال کر دیا گیا جو مجھ سے پہلے کی کے لیے حلال نہ قوا' مجھے شفاعت عطا کی گئی پہلے نبی ایک خاص قوم کی طرف معبوث ہوتے تھے

کر دیا کیا جو جھے سے پہلے سی کے لیے طال نہ تھا بچھے شفاعت عطا کی تی پہلے ہیا ایک فاض نوم کی طرف معبوث ہوتے تھے اور مجھے تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا۔ (صحیح مسلم ج اس ۱۹۹ مطبوعہ نور قدائع العالیٰ کراچی ۱۳۷۵ھ)

حصرِت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: میں لوگوں میں سب سے

ر من المسلم المسلم على المسلم على المسلم على المسلم على المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم على المسلم ع المسلم المسلم المسلم المسلم على المسلم المسل

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہرنبی کی ایک دعا ضرور تبول ہوتی ہے اور ہرا یک نے اس دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے بچا کر رکھا ہے اور ہدائید میری امت کے جراس فروکو حاصل ہوگی جوشرک سے پاک رہےگا۔

(صحیح سلم ج اص ۱۱۱ مطبوعه نور محراضح المطابع كرا چي ۲۵ ساه)

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نمی اللہ علیہ وکلم نے قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول تا اوت فر مایا: ''دو ب انھیں اصلان '' اورعیسیٰ علیہ السلام کا بیقول تلاوت فر مایا: اے اللہ! آگر قو انہیں عذاب دے تو بیہ تیرے بندے ہیں اوراگر تو انہیں بخش دے تو ' تو غالب اور حکیم ہے' پھرآپ نے ہاتھ بلند کیے اور عرض کیا: اے اللہ! میری امت' میری امت'' پھرآپ پر گر بیہ طاری ہوگیا۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا: اے جرائیل! مجھ کے پاس جا وَ اور پوچھو (حالا تکمہ وہ خوب جانتا ہے ) '' کیوں روتے ہو؟'' پھر جرائیل آپ کے پاس آئے اور آپ سے دریافت کیا' رسول آکرم مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خبر دی' پھر جرائیل نے جاکر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہیں عرض کیا حالا تکہ وہ خوب جانتا ہے' اللہ تعالیٰ نے جرائیل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور فر مایا: جاکر کو: ہم تم کو تبہاری امت کے بارے میں رامنی کر دیں گے اور رنجیدہ نہیں ہونے دیں گے۔ (سجے سال تا معلیہ عالیہ علیہ الدیار تو الدیار تھا۔)

حضرت ابوسعید خدر کی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم کے سامنے آپ کے پچاابوطالب کا ذکر کیا گیا' آپ نے فریا یا کہ قیامت کے دن میری شفاعت ہے اس کو فائدہ مینچے گا (عذاب میں تخفیف ہوگی)۔

( جامع تر ذی م ۳۵۱ مطبوعه نور محرکار خانه تجارت کت کراچی )

امام ترندي روايت كرتے مين:

حضرت انس رصنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول ا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میں اپنی است کے گناہ کبیرہ کرنے والوں کی شفاعت کروں گا۔

حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ہے ایک حض (اولیں قرنی یا عثان) کی شفاعت کے سبب سے بنو نیم کے افراد سے زیادہ لوگ جنت میں واخل ہوں گے۔

حمدرت ابوسعید ضدری رضی الله عند بیان کرتے ہیں که رسول الله علی الله علیہ وسلم نے فر مایا که میری امت میں سے کھ لوگ ایک گروه کی شفاعت کریں گئ کچھ ایک قبیلہ کی کھھ ایک جماعت کی اور پکھ ایک محض کی تی کہ وہ سب جنت میں واخل ہو جا کیں گے۔ (جائع ترندی ص ۲۵۱ مطور قرور کو کار طاقہ تھارے کئے کی ہی)

حضرت عوف بن ما لک رضی الله عند بیان کرتے میں کدرسول الله عليه وسلم نے فرمایا: ميرے پاس الله کا پيغام آيا اور مجھ الله تعالیٰ نے اعتبار دیا کہ اللہ میری آدھی امت کو جنت میں واعل کروئیا میں شفاعت کروں ۔ میں نے شفاعت کوافشیار

کرلیااور بیشفاعت ہراس مسلمان کوحاصل ہوگی جوشرک پزئیس مرےگا۔ (جامع ترذی میں ۲۵۱ مطبور نور کر کار خارج ہزاری)
حضرت ابن عہاس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میری امت میں ہے جس خض کے دو پیش رو (فوت شدہ کم من بچے) ہوں وہ اس شخص کو جنت میں لے جائیں گے۔ حضرت عائش رضی اللہ عنہا نے عرض کیا: آپ کی امت میں ہے جس شخص کا ایک پیش روہو؟ فر مایا: اے صاحبہ فیرات! اس کو وہ ایک پیش رو ہی لے جائے گا۔ عرض کیا: جس کا کوئی پیش رو نہ ہو؟ فر مایا: ''جس کا کوئی ٹیمیں ہوگا اس کا'' میں'' ہوں گا کیو تکہ میری امت کو میری جدائی ہے بڑھ کر کی جدائی ہے تکیف ٹیمیں بچنجی۔ (جامع ترذی میں ۱۵۲ مطبور نومی کار خانہ تجارت کٹ کرا ہی)

امام مسلم روایت کرتے ہیں:
حضرت عبدالله بن عمروبن عاص وضی الله عنها بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم فے فر مایی: جبتم موذن سے
اذان سنوتو وہ کلمات و ہراؤ، پھر جھے پر ورووشریف پڑھؤ کیونکہ جو بھے پر ایک صلوۃ بھیجتا ہے اللہ تھ تی ای اس پر دس صوات نازل
فرماتا ہے، پھر میرے لیے وسیلہ (مقام رفیع) کی وعاکرؤ کیونکہ وہ جنت میں ایک مرتبہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے
صرف ایک بندہ کو ملے گا اور جھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہول گا، جس شخص نے میرے لیے وسیلہ کی وعاکی اس پر میری
شفاعت واجب ہوئی۔ (مجے مسلم نا میں ۱۲۲ مطبوعہ فرقم اس الطالع اس کی ۱۳۵۵ ہے)

امام دارقطنی روایت کرتے ہیں:

حفرت عبدالله بن عمر وضی الله عنها بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرايا: جس شخص نے ميرى قبركى لايارت كى اس كے حق ميں ميرى شفاعت واجب ہوگئى۔ (سنن دارتطنى ٢٠١٥م ١٤٥٠مطوريد فرالية بدن)

# وَاذْ نَجَّيْنَكُمْ مِّنْ الِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْءَ الْعَذَابِ

نہارے بیوں کو وزع کرتے تھے اور تہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے تھے اور اس میں تبارے رب کی طرف سے اللہ اللہ اللہ ال

علیم آنائل تی 0 ادر جب ہم نے تہارے کے سندر کو چر دیا پھر ہم نے تم کو

اغُرِقْنَا الى فِرْعَوْنَ وَانْتُهُمْ تِنْظُرُونَ @وَإِذْ وْعَلِينَا مُؤْتِي

ے چالیس راتوں کا وعدہ کیا چر اس کے بعد تم نے چیرے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم سے 0

# ثُوَّعَفَوْنَاعَنَكُمُ مِّنِي بَعْدِ ذِلِكَ لَعَلَكُمُ تَشْكُرُونَ ﴿ وَإِذَا تَبْيَنَا

پر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کیا تاکہ تم (مارا) شر ادا کردہ ادر جب ہم نے میں اسکار کردہ ادا کردہ ادر جب ہم نے میں ایک اسکار کیا ہے۔ اسکار کی

مویٰ کو کتاب دی اور حق اور باطل میں فرق کرنے والا (معجزہ) دیا تاکہ تم ہدایت یاؤ 🔾 اور جب مویٰ نے

لِقَوْمِهُ لِقَوْمِ إِتَّكُمْ ظُلَمْتُمُ اَنْفُسَكُمْ بِأَتِّخَا ذِكُمُ الْعِجْلَ

ائی امت سے کہا: اے میری امت! بے شک تم نے پھڑے کو (معبود) بناکر اپنی جانوں برظلم کیا ہے،

فتوبوا إلى بارم ومرف فتلوا انفسار دلام حير المرعنان پي تم اين بيا كرف واك كي طرف ويدكره وتم ايك دوم كون كرة تهارك فالل كي نودي برتهارك

بَارِيِكُمْ فَتَابَ عَكَيْكُمْ التَّكُوابُ التَّحِيمُ ®

لیے زیادہ بہتر ہے تو اس نے تمہاری توبہ تبول فرمائی کے شک وہی بہت توبہ تبول کرنے والا بے صدر حم فرمانے والا ب O اللہ تعالی کا ارشاد ہے: اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی جوتم کو بدترین عذاب بہنچاتے تھے۔

(البقره: ۴٩)

بنواسرائیل پرفرعون کےعذاب کا بیان

سورہ بقرہ کی آیت ۳۹ سے لے کر آیت ۲۰ تک اللہ تعالیٰ نے بنواسرائیل پر کی گئی دس نعتوں کا ذکر فر مایا ہے ان میں پہلی نعت بنواسرائیل کوفرعون کے مظالم اوراس کے عذاب سے نجات عطافر مانا ہے۔

امام ابن جرر طبري لكھتے ہيں:

امام ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ فرعون ہواسرائیل کوعذاب دیتا تھا' ان سے طرح طرح کے کام لیتا تھا' بعض سے مکان ہواتا' بعض سے کا شککاری کراتا' بعض سے مزدوری لیتا اور جن ہے کوئی کام نہ لیتا ان سے جزید لیتا تھا۔

(جامع البيان ج اص ١٨٣ مطبوعة وارالعرفة بيروت ٢٠٩١هـ)

سدی نے بیان کیا ہے کفر مون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نمودار ہوئی اور مھر کے مکانوں کو لپیٹ میں لیق ہوئی آئی اور قبطیوں کو جلا ڈالا اور بنواسرائیل کو چھوڑ دیا اس نے جادوگروں اور کا ہنوں کو بلایا اور اس خواب کی تعییر معلوم کی انہوں نے کہا: جس شہر سے بنواسرائیل آئے ہیں لینی بیت المقدس سے وہاں ایک شخص پیدا ہوگا جس کے ہاتھ سے مھر کے لوگ مارے جائیں گئے جب فرعون نے بیتھم دیا کہ بنواسرائیل کے ہاں چولڑکا پیدا ہواس کو لی با جائے اور جولڑکی پیدا ہو اس کو چھوڑ دیا جائے اس نے قبطیوں سے کہا: تمہارے جو غلام باہر کا م کرتے ہیں ان کو بلا لواور ان کی جگہ بنواسرائیل سے کام لو اور ان سے بنج اور دذیل کام لؤ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

یے شک فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس نے إِنَّ فِرْعُوْنَ عَلَافِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ الْفَلَقَاشِيعًا (اینے) اہل زمین میں الگ الگ گروہ کرکے ان میں ایک يَّسْتَضْعِفُ طَأَيْفَةً مِّنْهُمُ يُنَايِّهُ أَبْنَاءَ هُوْوَيَشْتَخْي نِسَاءَهُوْ .

گروہ (بنوامرائیل) کو کمزور کررکھا تھا' ان کے بیٹوں کو ذیح (القصص: ۴)

کرتا اوران کی عورتوں کوزندہ جھوڑ دیتا۔

بنواسرائیل کے بیٹے مارے جارہے تھے اور بنواسرائیل کے بوڑھے قضاء الٰہی سے مرربے تھے ان میں ہے کوئی بحہ بزا

نہیں ہوتا تھا' تب قبطیوں نے کہا کہ بنواسرائیل کے بیچے بڑے نہیں ہور ہےادر پوڑ ھےمر ہے ہیں' اس طرح ان میں کوئی مرد باتی نہیں رہے گا' پھر ہمارے کام کون کرے گا؟ تب فرغون نے بہتھم دیا کہ ایک سال بنواسمائیل کے بیٹے ذریح کردیئے جا میں

اورا یک مال جھوڑ دیئے جا کیں' جس سال وہ ذرخ نہیں کرتے تھے اس سال حضرت ہارون پیدا ہوئے اوران کوچھوڑ دیا گیا اور جس سال بچول کوذئ کیا جانا تھا اس سال حضرت موکی پیدا ہوئے۔ (جامع البیان جام ۵۵ مطبوعه دارالعرفة بیروت ۱۳۰۹هه)

فرعون كأنام فرعون مصر کے بادشاہ کا لقب ہے جیسے روم کے بادشاہ کا لقب قیصر ہے اور فارس کے بادشاہ کا لقب کسریٰ ہے اور یمن کے بادشاہ کا لقب تنع ہے اور حبشہ کے بادشاہ کا لقب نجاثی ہے ترک کے بادشاہ کا لقب خاتان ہے مسلمانوں کے بادشاہ کا لقب سلطان ہندوؤں کے بادشاہ کا لقب راجا اور انگلتان کے بادشاہ کا لقب جارج ہے فرعون کا لفظ عجمہ اورعلیت کی وجہ سے

امام ابن جربر طبری نے امام ابن اسحاق کے حوالے سے لکھا ہے کہ قر آن میں جس فرعون کا ذکر ہے اس کا نام ولید بن

مصعب بن الريان تفا\_ (جامع البيان جاص ١١٣ مطبوعه دارالمعرفة بيروت ١٩٠٩ه) آل كالغوى معنى

علامه زبيدي حنفي لكھتے ہيں:

سمی مخف کے اهل (بیوی) اوراس کے عمال (اولاد) کواس مخف کی آل کہتے ہیں'اوراس مخف کے تبعین اوراحباء کو بھی آل کہتے ہیں صدیث میں ہے: سلمان مارے آل بیت سے بے قرآن مجید میں ہے: " کداب ال فوعون"اس میں آل فرعون سے مراداس کے تبعین ہیں' اور نبی صلی اللہ عنہ کا ارشاد ہے: صدقہ محمد اور آل محمد کے لیے جائز نہیں ہے۔ امام شافعی نے کہا:اس صدیث میں بیددلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اورآپ کی آل ہی وہ میں جن پرصد قدحرام ہےاورصد قد کے بدلہ میں ال کوشمن دیا گیا' اور ریب نوهاشم اور بنوعبدالمطلب ہیں' نبی صلی الله علیه وسلم ہے یو چھا گیا: آپ کی آل کون ہیں؟ فرمایا: آل علیٰ آ ل جعفرٰ آل عثیل اور آل عباس حضرت انس رضی الله عند نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے یو چھا: آل محمد کون ہیں؟ تو آپ

نے فرمایا: ہرتقی (مثقی)۔ آل کا استعال غالبًا اشراف میں ہوتا ہے اس لیے آل اسکاف (موچیوں کی آل) نہیں کہا جائے گا اگر چہاھل اسکاف کہا جاتا ہے' نیز اس کی اضافت اعلام ناطقین کی طرف ہوتی ہے کرو' زبان اور مکان کی طرف اس کی اضافت نہیں ہوتی' اس لیے آل رجل آل زمان يا آل مكان نبيس كها جائے كا اس كى اصل اهل ہے اور اس كى تفغير اعيل آتى ہے۔

(تاج العروس ج ٤ ص ٢١٦ مطبوعة المطبعة الخيرية مصر ٢٠١١ه)

امام ابن جريرطبري في كلهاب كدآل فرعون سے مرادفرعون كے الل دين اوراس كے بعين ميں ـ

(جامع البيان جاص ٦٢ مطبوعه دارالمعرفة ميروت ١٣٠٩هـ)

نبی صلی الله علیه وسلم کی آل کے مصداق کی تحقیق

بی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے متعلق تین قول بین آپ کے تعیین اور آپ کی از واج اور آپ کی ذریت اور مونین میں نے سلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے متعلق تین قول بین آپ کے تعیین اور آپ کی از واج اور آپ کی ذریت اور مونین میں۔ بے آپ کے نبہی قرابت داراور بیر آل علیٰ آل جعفر ٔ آل عقیل آل عمیاس اور آل صارت بن عبد المطلب بیں۔ (بدابد المین

ے آپ کے سبی قرابت داراور بیآل علی ٔ آل بعفر آل سیل آل عباس اورآل حارث بن عبدالمطلب ہیں۔ (ہداییاو مین س ۲۰۶) آل ہے آپ کے تبعین ہونے پر دلیل ہیہ کے قرآن میں جہال آل فرعون کا لفظ آیا ہے اس سے فرعون کے تبعین اور

اس کے اصل وین مراد ہیں اور حضرت نوح علیہ السلام سے ان کے بیٹے کے متعلق فرمایا:

ں کے امل وین مراد میں اور حضرت اوح علیہ اسلام سے ان کے جینے کے مسل فرمایا: اِنَّهُ کَیْسُ مِنْ اُهْلِکَ آنَّہُ عَمَدُنُ عَبْرُقُ کَالِیرِ ہِیْنِ ۔ کے شک وہ آپ کے اعل بے نہیں ہے' بے شک اس

(حود: ۲۸) کے عمل نیک نہیں ہیں۔

یں وجہ ہے کہ ابوجہل اور ابولہب کوآپ کی آل اور اهل نہیں قر اردیا جاتا حالا نکدآپ کے اور ان کے درمیان نہی قر ابت

ارں ہے۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں:

''' استار ہوئیت رہے ہیں۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم کو بہآ واز بلندفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ سنو! فلال شخص کی آل میرے ولی نہیں ہیں' میراولی اللہ ہے اور نیک مومن میرے ولی ہیں ۔

ہ اور ٹیک منو ن جیرے دن ہیں۔ (صحیمسلم جام 10، مطبور مطبع نورمجر اصح البطالع، کراجی 1848ھ)

اس حدیث کوامام بخاری نے بھی روایت کیا ہے۔ (مینی بخاری ۲۶ سر ۸۸۷ مطبور قرور گر انظالی کراچی اسلامی)

امام بیمتی اپنی سند کے ساتھ امام عبدالرزاق ہے روایت کرتے ہیں:

ا کیٹ شخص نے توری سے بوچھا: آل محمد کون ہیں؟ توری نے کہا: اس میں لوگوں کا اختلاف ہے بعض نے کہا: اہل ہیت ہیں اور بعض نے کہا: جو آپ کی اطاعت کر ہے اور آپ کی سنت پڑ مگل کر سے وہ آپ کی آل ہے امام پیلی نے کہا: امام عبدالرزاق کا بھی بین قول ہے اور بین رائے حق کے مشاہہ ہے کیونکد قرآن مجید میں انقد تعالیٰ نے حصرت نوح سے فرمایا کہ

میں اردان کا میں وں ہے اور میں واپ اور این واپ میں میں ہے۔ اور میں ایسان میں است میں است کا رہے ہے۔

کشتی میں ہر جوڑے میں ہے دو کو اور اپنے اهل کو سوار کرو دھنرت نوح نے عرض کیا: میرا بیٹا بھی میرے اهل ہے ہے تیرا
وعدہ حق ہے اور تو اٹھم الحاکمین ہے فرمایا: اے نوح! بے شک تبہارا میٹا تبہارے الل ہے نمیں ہے اس کمل نیک نہیں ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے شرک کی وجہ سے حضرت نوح کے میٹے کو ان کے اہل ہے نکال دیا۔ (سن کبری ج مس ۱۵۲ مطبور نشر السنہ بنان)

نیز امام پہنی روایت کرتے ہیں: حضرت جابر بن عبداللّٰدرضی اللّه عنہا بیان کرتے ہیں کہ حضرت سید نامجم صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی آ ل آپ کی امت ہے۔ (سنن کیری ج مس ۱۵۲ مطبوع شر المنظ ملیان)

امام طبرانی اپی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ آل محمد (صلی اللہ علیہ

وسلم ) کون می<sup>ن ؟</sup> فرما یا: هر تقی خض \_ ( جعم اصغیرج اص ۱۱۵ مطبوعه کتیه سافیهٔ بدینه مورهٔ ۱۳۸۸هه)

حافظ آہیٹی نے اس حدیث کو درج کر کے لکھا ہے: اس میں نوح بن ابی مریم ایک ضعیف راوی ہے۔

( مجمع الزوائدج ١٥٥ م ٢٦٩ مطبوعه وارالكتاب العربي بيروت ٢٠٠٢ ٥)

امام بہمجتی نے اس حدیث کوایک اورسند ہے روایت کیا ہے اوراکھا ہے کہاس میں ابوھر مزبھری ایک ضعیف راوی ہے۔ (سنن كبري ج ٢ص ١٥٢ مطبوعه نشرالسنة 'ملتان )

قاضی عماض مالکی نے بھی اس روایت کا ذکر کیا ہے۔ (الثفاءج م ص ٢٦ مطبوع عبدالتواب اکیڈی ملتان)

حافظ سیوطی نے اس حدیث کوامام ابن مردویہ طبرانی اور پہنی کے حوالوں سے اپنی تفییر میں درج کیا ہے۔ (الدراكمةورج ٣ ص ١٨٣ مطبوء مكتبه آية النداعظمي ايران)

ہر چند کہاں حدیث کی سند میں ایک ضعیف راوی ہے کیکن یہ تعداد اسانید کی وجہ سے حسن لغیرہ ہوگئی اور فضائل اور مناقب میں حدیث ضعیف کا بھی اعتبار کیا جاتا ہے؛ نیز اس حدیث کی تائیداس سے ہوتی ہے کہ امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن ابی اوفیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ اپنے اپنے صد قات

كرآتة وآفرمات: الدالله! آل فلال رصلوة نازل فرما مومرد والدآب كياس ا بناصدقد لي كرآئ وآب نے فرمایا: اے اللہ! آل الی اوفیٰ برصلوٰ ق نازل فرما۔ (صحیح بغاری جام ۲۰۳ مطبوعہ نور محمد اصحافیظ کرا بی ۱۳۸۱ ہے)

اس حدیث سے وجداستدلال یہ ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم اورآپ کی آل پرصلوٰ ، پڑھی جاتی ہے اورآپ کا آل ابی اوٹیٰ

یرصلوٰ قریرْ ھنااس کوظا ہر کرتا ہے کہ وہ بھی آ یہ کی آل میں ہیں۔

نیزامام حاکم روایت کرتے ہیں: حضرت مصعب بن عبدالله رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فریایا: نیک مسلمان ہمارے

ابل بیت سے بیں ۔ (السندرک ج ص ۵۹۸ مطبوعه دارالباز کم مرمد)

اس حدیث میں بھی اس پر دلالت ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر متبع اور صالح مومن آپ کی آل ہے ہے۔

آل کے متعلق دوسرا قول ہے: نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت اور آپ کی از واج' اس کی دلیل بیرحدیث

ہے امام مسلم روایت کرتے ہیں: ا بوحمید ساعدی رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کیا: یارسول الله صلی الله علیه وسلم! ہم آپ بر کس طرح صلوٰ ة

پڑھیں؟ آپ نے فرمایا: تم کہو: اے اللہ امحمہ برصلوۃ نازل فرما اور آپ کی از واج اور آپ کی ذریت پر' جیسا کہ تونے آل ابراجيم يرصلونة نازل فرمائي ب- (صح مسلم جاص ١٥٥) مطبوعة وجراصح المطابع كراتي ١٣٥٥ه)

اس صدیث میں آپ نے آل کی جگداز واج اور ذریت کا ذکر فر مایا ہے اس معلوم ہوا کہ آپ کی از واج اور آپ کی ذریت بھی آپ کی آل ہیں۔

علامہ نووی کلھتے ہیں کہاس میں اختلاف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کون ہیں؟ از ہری اور دیگر محققین کا محتاریہ ہے۔ کہ تمام امت آپ کی آل ہے دومرا قول میہ ہے کہ اس سے مراد بنو ہاشم اور بنوعبدالمطلب ہیں اور تیسرا قول میہ ہے کہ اس سے

مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل ہیت (از واج) اور آپ کی ذریت ہے۔ (شرح مسلمج اص ١٤٥ مطبوعه نورمحه اصح المطابع كراجي ١٣٤٥ هـ)

آل کے متعلق تیسرا قول ہے: مونین میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبی قرابت دار' یعنی بنو ہاشم اور بنوعبدالمطلب

آپ کی آل بین اس پردلیل میرحدیث ب: امام سلم روایت کرتے بین: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسن بن ابی طالب رضی اللہ عنہمانے صدقہ کی ایک تھجورا پیغے منہ

Marfat.com

تبيا، القاأ،

میں رکھ کی رسول الندسلی الندعلیہ وسلم نے فرمایا: چھوڑ و مجھوڑ واس کو پھینک دو کیاتم کو علم نہیں کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے ؟ (صحیم سلم جماع سر ۱۳۳۷ مطبور انور انسان کا سر ۱۳۳۷ مطبور انور انسان کی انسان کا سر ۱۳۷۵ مطبور انور انسان کا س

حضرت عبدالله بن حارث بن نوفل ہا تی بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: بیرصد قات لوگوں کا میل

بین بی محداور آل مجر ملی الته علیه وسلم کے لیے طال تبیس میں ۔ (میج مسلم جاس ۱۳۵۰ ۱۳۴ مطبور فرور اسح الطابع کراج احداد) الله تعالی کا ارشاد ہے: اور جب ہم نے تبہارے لیے سندر کو چیردیا چجرہم نے تم کو نجات دی۔ (ابقرہ ۵۰)

### بنواسرائیل کے لیے سمندر چیرنے کابیان

امام ابن جربرطبری لکھتے ہیں:

عمرو بن میمون بیان کرتے ہیں: جب حضرت موٹی بنواسرائیل کو لے کرمصر ہے جانے گئے قو فرعون کواس کی خبر پہنچ گئ اس نے کہا، بھی رہنے دو قسیم مرغ کی اذان کے ساتھان کا پیچھا کریں گئے اس رات مرغ نے اذان میس د کیا جب صبح ہوئی تو فرعوں نے اس کمک کے نوع کریائی کے اس مسلم سے کیلیج سال نے اسٹان خوب انسان اس میں تھی جب میں کم میں جب

فرعون نے ایک بکری فرخ کرائی اور کہا: جب میں اس کی کلجی کھانے سے فارغ ہوں تو یہاں چھ لاکھ قبطی جمع ہوجا کیں کچر چھ لاکھ قبطیوں کے ساتھ فرعون نے بنواسرائیل کا پیچھا کیا ادھر حصرت موکی جب سمندر کے کنارے پہنچ تو ان کے اصحاب میں سے پیشع بن نون نے کہا: اے موئی! آپ کے رب نے کس طرف سے نگلئے کا تھم دیا تھا؟ حضرت موٹی نے اپنے سامے سمندر

کی طرف اشارہ کیا۔ پوشع نے اپنا محمود اسمندر میں ڈال دیا حتیٰ کہ جب وہ سمندر کی گہرائی میں پہچا تو پھرلوٹ آئے اور پھر پوچھا کہ آپ کے رب نے کہاں سے نکلنے کاعظم دیا تھا؟ تین باراس طرح ہوا' پھراللہ تعالیٰ نے حضرت مومٰ کی طرف بیدہی ک

پر پھا جن پ سے رب ہے ہوں ہے۔ من اور سا، من باور من مرور بور مسامان ہے۔ مرب من من مرسور میں منظم مور میت گیا حق کہ حضرت موکی نے سمندر پر عصا مارا تو وہ بارہ حصول میں منظم مور کر چیت گیا حتی کہ حضرت موک بنوا سرائیل کے بارہ گروہوں کے ساتھ اس کے اور فیل جب فرعون اور اس کے ساتھ ابنا ہی سے گزرنے

کے تو سندرآ ایس میں ٹن گیا اورفرمون اورقبیلی غرق ہو گئے۔ بیسمندر بخوتلزم تھا' قاوہ نے کہا ہے کہ بنواسرائیل چھلا کھ تھے اور نظم تو سندرآ ایس میں ٹن گیا اورفرمون اورقبیلی غرق ہو گئے۔ بیسمندر بخوتلزم تھا' قاوہ نے کہا ہے کہ بنواسرائیل چھلا کھ تھے اور قبطی بارد لا کھ تھے۔ ( ہاض البیان جام ۱۹۸۔ ۸۵ مطبور دارالمرفذ نیروٹ ۱۹۰۹ھ)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور یاد کرو جب ہم نے موئ سے جا لیس راتوں کا دعدہ کیا میحراس کے بعدتم نے چھڑے کومعبود بنا لیا۔(ابترہ: ۵۱)

### حضرت موی علیه السلام کے نام ونسب کا بیان

ا مام رازی کیستے ہیں: اندام سائے رڈیاں سراویوں کی کیل ما

لفظ موی عبرانی زبان کا لفظ ہے اور دوکلموں سے ل کر بناہے موکامعنی ہے: پانی اور ساکامعنی ہے: درخت حضرت موکی کوان کی ماں نے فرعون کے خوف سے تابوت ہیں مدکد یا تھا اور اس تابوت کو سمندر میں ڈال دیا 'سمندر کی موجس اس تابوت کو فرعون کے عرف مرکب کے موجس اس تابوت ہے بچہ نکال فرعون کے عرف کر تھے درختوں کے جھنڈ جس لے آئی میں فرعون کی بیوی آسیہ کو وہ تابوت بنا اس نے اس تابوت سے بچہ نکال لیا اور چونکہ یہ بچہ اسے پانی اور درختوں میں ملاتھا تو اس جگہ کی مناسبت سے اس کا نام موئی کھ دیا۔ حضرت مولی علیہ السلام کا نام موئی بن عمران بن تصفیر بن قاعث بن لاوئ بن لیقو ہیں بن اسحاق بن ابرائیم جمیم السلام۔

(تغیر کبیر خام ۳۴۳ مطور دارافکز بیروت ۱۳۹۸ه) تو رات کا نز دل اور بنو اسرائیل کی گؤ ساله برتتی

الم ابن جريطرى اپنى سند كے ساتھ دوايت كرتے ہيں:

امام ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ جب اللہ تعالی نے فرعون اور اس کی قوم کو ہلاک کردیا اور حضرت موی اور بنواسرائیل کواس سے نجات وے دمی تو اللہ تعالی نے حضرت موئی ہے تمیں راتوں کا وعدہ فرمایا کچران کو دس مزید راتوں سے بوراکیا۔ ان راتوں میں حضرت موئی نے اپنے رب سے ملاقات کی اور حضرت ہارون کو بنواسرائیل پر خلیفہ بنایا اور کہا: میں اپنے رب کے پاس جلدی میں جارہا ہوں تا تم محرے خلیفہ بنواور مفسدوں کی بیروی تہ کرتا 'حضرت موئی اپنے رب سے ملاقات کے شوق میں جلدی میلے گئے حضرت ھارون قائم مقام ہوئے اور سامری بھی ان کے ساتھ رہا۔

یں بیدن کے سے سرت ماں دون کا مہا ہوئے ہوئی اور کا من کا صفح ہوئی۔ ابوالعالیہ نے بیان کیا ہے: بیدمت ایک ماہ ذوالعقدہ اور دس دن ذوالحجہ کے تشخ اس مدت میں حضرت موی اپنے اصحاب کو چھوڑ کر چلے گئے اور حضرت ہارون کو ان پر خلیفہ بنایا اور طور پر چاکیس را تین تشہرے اور ان پر زمرد کی الواح میں تورات نازل کی گئی اللہ تعالیٰ نے ان کو قریب کر کے سرگوشی کی اور ان سے ہم کلام ہوا اور حضرت موٹی نے قلم کے چلنے کی آوازش اور ہم کو میہ ہات پنچی ہے کہ ان چاکیس راتوں میں وہ بے وضوئیس ہوئے حتی کہ لطور سے دالیں آئے۔

(جامع البيان جاص ١٢٢ مطبوعه وارالمعرفة بيروت ١٣٠٩هـ)

امام رازی لکھتے ہیں:

الله تعالی نے جب فرعون کو غرق کرویا اور حضرت مولی علیہ السلام ہورات کے نازل کرنے کا وعدہ فرہا ہاتو مولی علیہ السلام 'حضرت ہارون کو خلیفہ بنا کر طور پر چلے گئے 'بنواسرائیل کے پاس قبلیوں کے وہ کپڑے اور زیورات تھے جوآنے سے پہلے قبطیوں سے دہ کپڑے اور زیورات تھے جوآنے سے پہلے قبطیوں سے ماری بیا کہ خطرت ہارون علیہ السلام کے ان سے فرمایا: یہ کپڑے اور زیورات تمہارے لیے جائز نہیں ہیں ان کو جلا دؤ انہوں نے ان کو جھ کرکے آگ گا دی جب حضرت مولی سمندر میں جا رہے تھے تو سامری نے حضرت جرائیل علیہ السلام کو ایک گھوڑی پر جائے ہوئے و یکھا تھا اس نے اس گھوڑی ہے جو کے خاک کی ایک مشمی میں وہ مٹی ڈال دی اس اٹھائی سے سامری کے پاس جوسونا اور چا ندی تھی اس نے اس کو بچھا کر اس کا ایک پچھڑا بنالیا اور اس میں وہ مٹی ڈال دی اس کے اثر ہے اس مجمعہ سے بچھڑ ہے کی تی آواز نگلے گئی 'پھر سامری نے بخواسرائیل سے کہا: یہ تیمہارا اور حضرت مولی کا خدا ہے اور وہ ماں گؤ سالہ بی پیشش کرنے گئی حضرت ہارون اور ہارہ بڑارو گرافر ادکے علاوہ سب نے گؤ سالہ بیتی گی۔

(تفسيركبيرج اص ٣٣٢ مطبوعة دارالفكر بيروت ١٣٩٨ هـ)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب ہم نے مویٰ کو کتاب اور فرقان دی۔ (ابترہ: ۵۳)

کتاب کے عراد تورات ہے اور اس کے نزول کا واقعہ ہم نے ابھی بیان کیا ہے اور فرقان سے مراد حضرت موک کے میخزات ہیں 'جن میں عصاتھ' اور بد بیشا' اور بھی گئی میجزات تھے جن کوٹوآیات بیٹات سے تعبیر فرویا ہے' ان سب کی تفصیل ان شاواللہ اپنے مقام پرآئے گی۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب مویٰ نے اپنی امت ہے کہا: اے میری امت! بے شکتم نے پھڑے کو (معبود) بنا کراپی جانوں پڑھلم کیا۔ (ابترہ: ۵۲)

بنواسرائيل كى قبوليت توبه كابيان

اس آیت کے پس منظراور پیش منظر کو اللہ تعالیٰ نے سورہ للہ میں تفصیل سے بیان فرمایا ہے اس کا ترجمہ اس طرح ہے: (ہم نے طور پرمویٰ سے فرمایا:) اے موئی! آپ نے لوگوں کوچھوٹر کرآنے میں کیوں جلدی کی؟ حضرت موئی نے کہا: وہ لوگ میرے پیچھے آرہے ہیں'او رامے میرے رب! میں کتھے راضی کرنے کے لیے تیری بارگاہ میں جلدی حاضر ہوا فرمایا: ہم

نے آپ کے بعد آپ کی امت کو آز ماکش میں ڈال دیا ہے اور سامری نے انہیں مگراہ کردیا ' سوحفرت مویٰ نہایت غم وفصہ کی حالت میں واپس ہوئے' اور فر مایا: میری امت! کیاتم ہےتمہارے رب نے (تورات عطا کرنے کا) اچھا وعدہ نہیں کیا تھا' پھر کیاتم پر بہت طویل مدت گزر گئی تھی' یاتم نے بیرچاہا کہتم پرتمہارے رب کا غضب نازل ہو کیونکہتم نے میرے وعدہ کی خلاف ورزی کی ہے انہوں نے کہا: ہم نے اپنے اختیار ہے آپ ہے دعدہ خلافی نہیں کی کیکن ہم پرقوم فرعون کے بھاری زیور کا بوجھ تھا' ہم نے ان زیورات کوآ گ میں ڈال دیا اور سامری نے بھی اینے حصہ کے زیورات کوآ گ میں ڈال دیا' پھراس نے ان کے لیے بھڑے کا بے جان جسم نکالا جو بیل کی می آواز نکالیا تھا الوگوں نے کہا: یمی موی کا معبود سے اور تمہارا معبود مے مویٰ تو بھول گئے' کیا یہ لوگ اتنا بھی نہیں بیجھتے کہ دہ 'بچٹرا تو ان کی کسی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا تھا اور نہ دہ ان کے لیے کسی نفع اورنقصان کاما لک تھا' اور بے شک ہارون نے پہلے ہی ان سے کہدویا تھا کدا سے میری قوم!اس کچٹرے کے ذریعیم آ زیائش میں ڈالے گئے ہواور بے شک تمہارا رب رحمٰن ہے موتم میری اتباع کرواور میرا کہا مانو انہوں نے کہا: ہم تو اس کی یوجا پر جے ر ہیں گے جب تک کدمویٰ ہمارے یا س لوٹ کر ندآ ئیں' (مویٰ نے واپس آکر ) کہا: اے ہارون! جب آپ نے انہیں مگمراہ ہوتے ہوئے دیکھا تو آپ کوکیا چیز مانع تھی کہ آپ نے میری اتباع نہ کی؟ کیا آپ نے میرے تھم کی نافر مانی کی؟ (مارون نے ) کہا: اے میری مال کے بیٹے! میری داڑھی اور میرے سر (کے بالوں) کونہ پکڑنے نے شک مجھے بہ ڈرتھا کہ (اگر میں نے ان کونختی ہے روکا ) تو آپ کہیں گے کہتم نے بنواسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اورمیرے تھم کا انظار نہ کیا' (موٹا نے سامری ے )فرمایا: اے سامری! تیرا کیا بیان ہے؟ اس نے کہا: میں نے وہ چیز دیکھی جودوسروں نے نددیکھی تھی (مجھے گوڑی پر جبرائیل موارنظرآئے) تو میں نے رسول (جبرائیل) کی سواری کے نقش قدم ( کی مٹی) ہے ایک مٹھی بھر پی بھر میں نے اس کو ( 'کچٹرے کے مجسمہ میں ) ڈال دیااورمیرے دل میں ای طرح بات آئی تقی' فرمایا: تو (اب) دفع ہوجا' بے شک اب زندگی بھر تیری بدس اے کہ تو کہتا پھرے کہ (خبردار جھے) نہ چھونا' اور تیرے لیے (عذاب کا) وعدہ ہے جو ہرگز تھھ سے نہیں سلے گا' اور ا ہے اس معبود کو دیکیے جس کی بوجا میں تو جما میشا تھا نہم اس کوضرور جلا کرجسم کر دیں گئے گھراس ( کی راکھ ) کو (اڈ اکر ) دریا میں بہادیں گئے تمہارامعبود صرف اللہ ہے جس کے سواکوئی عبادت کے لاکٹ نہیں جس نے اسے علم سے ہر چرکا اعاط کرلیا' ای طرح ہم آپ کو گزشتہ واقعات کی خبریں بیان فرماتے ہیں اور ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ذکر ( قرآن ) عطافر مایا ہے۔

امام ابن جربرطبري لكھتے ہيں:

سدی نے بیان کیا ہے کہ دھٹرت موئی نے اس گؤ سالہ کے گلائے گلاے کیا دراس کو جلاکر اس کے ذرات کو سندر میں بہادیا کی حرصرت موئی نے بال سے نو برات کو سندر میں بہادیا کی جرصرت موئی نے فریایا: اس سندر سے پائی چوتو جو اس بچھڑ سے سے مجبت کرتا تھا اس کی مو پچھوں پر اس سونے کے ذرات لگ گئے جیسا کہ قرر آن مجید میں ہے: ان کے فرکی وجہ سے پچھڑ اان کے دلوں میں پلایا گیا تھا، حمز نہ موئی علیہ السلام کے آنے کے بعد جب بنوا سرائیل کو اپنی گرائی کا یقین ہوگیا تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم پر ہمارا رب رم نہ فرمائے اور ہماری مغفرت نہ فرمائے تو ہم ضرور نقصان اٹھائے والوں میں سے ہوں گے۔ انٹہ تعالی نے ای حال میں بنوا سرائیل کی تو بہ تبول کے۔ انٹہ تعالی نے ای حال میں بنوا سرائیل کی تو بہ تبول کر نے انکار کردیا ہی موئی علیہ اسلام نے ان سے کہا: اے میری امت! تم نے پچھڑ سے کی عبادت کر کے جادیا اور بعش نے کہا: دوات موئی نے اس کوؤن کر کے جادیا اور بعش نے کہا: دوات طرح موئی نے اس کوؤن کر کے جادیا اور بعش نے کہا: دوات طرح موئی نے اس کوؤن کر کے جادیا اور بعش نے کہا: دوات طرح موئی نے اس کوؤن کر کے جادیا اور بعش نے کہا: دوات طرح موئی نے دیں گئے کہا دیا اور بوائی کے کہا: دوات طرح موئی نے اس کوؤن کر کے در مواد رہ دور کردیا۔ دیا

یا ہے' تم اپنے خالق کی طرف تو ہر کرواورتم ایک دومرے کو آل کرو' پھرانہوں نے دوصفتیں بنا کمں۔ایک صف میں بچیز ہے ئے اور جو بچ گئے ان کا کقارہ ہو چکا تھا۔ ( عامع البمان . یہ بنواسرائیل کی تو یہ تھی اور ہمارے لیے تو یہ یہ ہے کہ گناہوں پراشک ندامت بہائیں' گناہ کوفوراً تر' تعالیٰ ہے روجید کرلیں کہ دوبارہ اس گناہ کوئیوں کر س گے اوراس گناہ کے ذریعہ جوحق ضائع ہوا ہے اس کی تلافی کرلیں۔ تم نے کہا: اے مویٰ! ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ ہم اللہُ ان ہے کھاؤ' اور (ہماری حکم عدولی ّ یاک چیزیں دی ہیں ہونا اور بیہ کبو ''طلق'' (ہمارے گناہ معاف فرما) تو ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور عنقریب امام ابن جریم نے لکھا ہے کہ ستر ہزار افراد بلا امتیاز آتل کئے گئے اور علامہ خازن نے لکھا ہے کہ بُری نے مجرم وقتل کیا۔

تبيار القرآر

(خازن ج اص ۵۴)منه

## سَنَزِيْدُ الْمُحُسِنِيْنَ ﴿فَبَكُلُ الَّذِينَ ظُلُمُوْ الْحُولِ عُيْدِ كَنْ وَالْوَلُ وَنِادُهُ الْحَرِينَ عُلِي وَ وَقُلِ كَيْنَ عَلَى إِلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ

الَّذِي قِيلَ لَهُمُّ فَأَنْزُلْنَا عَلَى الَّذِيثِي ظَلَّمُوْاسِ جُزَّامِّنَ

، بم نے ظالموں پر آبان سے عذاب نازل کیا

## السَّمَاء بِمَا كَانُوْ إِيفُسُقُونَ هَ

کیونکہ وہ فسق کرتے تھے 0

الند تعالی کا ارشاد ہے: اور جب تم نے کہا: اے موٹ! ہم آپ پر ہرگز ایمان نبیں لائمیں گے۔ (البقرہ:۵۵) حضرت موٹی علیدالسلام کا معذرت کے لیے ستر بنواسرائیل کوطور پر لے جانا

امام محمد بن جربر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

امام تحدین انتخل نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت موگا پی قوم کی طرف لوٹے اور پھڑے کی عبودت کرنے پر بنوا ہرائیل کو طامت کی اور پھڑے کو جا کر اس کے ذرات کو سمندر میں ڈال دیا 'پھر حضرت موگی نے اپنی امت میں سے انتہا کی نیک افراد جن کی تعداد سرق کی نور اور پھڑے کے جا اور پھی اس گئو سالہ پرتی پر اند تعالیٰ سے معذرت کرو 'جب حضرت موگی ان کو لے کر پہاڑ طور پر گئے تو انہوں نے حضرت موگی جب پہاڑ کے قریب پنچ تو ایک باول آیا معذرت کرو 'جب حضرت موگی ان کو لے کر پہاڑ طور پر گئے تو انہوں نے حضرت موگی جب پہاڑ کے قریب پنچ تو ایک باول آیا اور اس نے پور سے پہاڑ کو ڈھانے باؤ کہ حضرت موگی اس نات باؤ ہو گئے اور اس نے پور سے پہاڑ کو ڈھانے باؤ کہ جب حضرت موگی اس ناتا ہو گئے اور اور تو م سے کہا: آپ اپنے تو ایک باؤ کہ جب حضرت موگی ان ناتا جب بیل اس کا تھا تو وہ اپنی پیشانی پر نقاب ڈال لیست بھٹے جب قوم اس بادل کے اندرواض ہو گئے اور کو کھنے کی کوئی انسان تاب نہیں لاسکا تھا تو وہ اپنی پیشانی پر نقاب ڈال لیست بھٹے جب قوم اس بادل کے اندرواض ہوئی تو تجدہ میں گرگئ کو مضرت موگی اللہ تعالی کے کام کرر ہے تھے اور وہ من رہے جب تک اندروائی کو بالکل ظاہر عمیاں اور بیاں دکھینہ لیس ان ویہ نے ان ان پہلے کی ایک کڑک کرد بیا 'جب میں اپنی قوم کے باس جاؤی گا تو میری علید السلام نے اندر نقائی ہے دعا کی اور عرض کیا: اے اندرا کی اور کوش کیا: اے اندرا کو بیا جائی ہوئی اور وہ کر کرد بیا 'جب میں اپنی قوم کے باس جاؤی گئے میں ہوئے کہ وہ کوک سے بہا کہ ہوئے اور آئیدہ بھی ہوئی کرد بیا 'جب میں اپنی قوم کے باس جاؤی گا تو میری کیے تھد ایق کر دیا 'جب میں اپنی قوم کے باس جاؤی گا تو میری کھی تھی دور سے کوکل نیے اور میں کرد بیا گئے دور کوک کے دیا گئی دور سے کوکل نیس کرد ہوئی کہیں کرد بیا گئی ہوئی کردیا 'جب تک کہ بیا کے دور سے کوکل نیس کریں گئی کو میں کرد ہوئی کردیا گئی کہ دور کوکل کے دور سے کوکل نیس کریں گئی کرد کرد تا 'جب میں اپنی قوم کے باس جاؤی کی اس پرقوب کی گلیشائی نے ذریا گئی دور سے کوکل نیس کردیا 'جب میں کہ دور سے کوکل نیس کردیا 'جب میں کہ کام اللہ تعالی نے ذریا گئی دور سے کوکل نیس کردیا 'جب میں کہ کردیا 'جب کی کہ دور سے کوکل نے گا ۔ (جائی البیان تیا میں میں کیا گئی کردیا 'جب کا کہ دور سے کوکل نور کردیا 'جب کی کہ دور سے کوکل نور کیا گئی کردیا گئی کردیا 'جب کی کردیا کردیا 'جب

اللہ تعالیٰ کے دیدار کو طلب کرنا جائز ہے لیکن بنوا سرائیل نے چونکہ سرکٹی اور عناد ہے دیدار طلب کیا تھا اس لیے ان کو بکل کی کڑک کا عذاب ہوا۔ اہل سنت کے نزدیک اللہ تعالیٰ کو دیکھنا جائز ہے اور آخرت میں مسلمان اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گئ معتزلہ اس کے منکر میں' سور داعراف: ۱۳۴۳ میں ان شاءاللہ اس کی مفصل بحث آئے گی۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: پھر ہم نے تہباری موت کے بعد تنہیں دوبارہ زندہ کیا۔ (ابقرہ ۵۱) ستر اسرائیلیوں کا دوبارہ زندہ ہونا ان کے مکلّف ہونے کے منافی نہیں

ایک سوال پیہوتا ہے کہ قرآن مجید میں ہے:

قَالْوَارَ تِيَنَّا آَمَتَنَنَا اثْنَتَيْنِينَ وَالْحِيثِينَا اثْنَتَيْنِينَ وَالْمِوت وَلِي اور اللهِ اللهِ ال (المومن: ١١) ووبارتوني مهين زنده فربايا - ( المومن: ١١) ووبارتوني مهين زنده فربايا -

رہ پورسے ہیں اندہ کیا اس طرح ہرانسان کے لیے دوموتی اور دوحیا تیں ہیں اوران ہؤاس کو زندہ کیا ' بجراس پر طبعی موت آئی اور
اس کو پھر آخرے میں زندہ کیا اس طرح ہرانسان کے لیے دوموتی اور دوحیا تیں ہیں اوران ہؤاسرا تیل کے لیے تین موتیں اور
تین حیا تیں ہوگئیں۔اس کا جواب میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عام عادت جارہہ ہی ہے کہ ہرخض پر دو بار موت آتی ہے لیکن بھی اللہ ا تعالیٰ اپنی قدرت کے اظہار کے لیے اپنی عادت کے خلاف بھی کرتا ہے 'جیسا کہ عام عادت میہ ہے کہ انسان کوا یک مرداورا یک
عورت سے پیدا کرتا ہے لیکن حضرت عیسیٰ کو بغیر مرد کے حضرت حوا کو بغیر عورت کے اور حضرت آدم کو مرداور ورعورت دونوں کے
بغیر پیدا کردیا ' اور میہ بھی کہا جا سات ہے کہ جن لوگوں کی مدت عرفم الہی میں پوری ہوچی تھی ان کو دنیا میں دوبارہ زندگ نہیں دی
جاتی ' اور جن لوگوں کی مدت عرفم الہی میں ابھی باتی تھی اور بہ طور سزایا کی دوسری حکمت کی وجہ سے ان پر اجل ۔ بے پہم موت
طاری کی گئی ان کومرنے کے بعد دنیا میں دوبارہ زندگی عطا کی جاتی ہے اور ان ستر ہواسرائیل پر موت کے بعد حیات طاری کرنا

ومرا سوال یہ ہے کہ ان ستر بنوا سرائیل کو زندہ کرنے کے بعد ان کو پھر مکلف کیا گیا حالا تکہ مرنے کے بعد انہوں نے احوال آخرت کو دکھیے گیا تھا اور ان پرغیب مشاہد ہو چکا تھا اور اگر ان کو مکلف کرنا جائز ہے تو عام لوگوں کو مرنے کے بعد دندہ مرک کے دوبارہ مکلف کرنا کیوں جائز نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دوبارہ مکلف نہ کرنے کی وجسرف مرنے کے بعد دوبارہ نزدہ ہونائیں ہے بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ نزدہ ہونائیں ہے بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان احوال آخرت کا مشاہدہ کر لیتا ہے بنت کی راحت یا دوز خ کے عذاب کو جان لیتا ہے اور اس بھر عقل کی آز مائٹ اور کے عذاب کو جان لیتا ہے اور اس بھر عقل کی آز مائٹ اور امتحان کا کوئی وظن نہیں رہتا اس لیے یہ ہوسکتا ہے کہ ان ستر ہنوا سرائیل نے مرنے کے بعد احوال آخرت کا مشاہدہ نہ کیا ہوا ور عام لوگوں پر موجو تا ہے ان کو دوبارہ مکلف کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔

یہ بھی ہوسکتا ہے کہ یہ بنواسرائیل کی خصوصیت ہو کیونکہ بنواسرائیل کوالی نشانیاں دکھائی گئیں جن کے بعد عقل کی آزمائش کا دخل نہیں رہتا'اس کے باو جودان کو مکلف کیا گیا' مثلاً انہوں نے دیکھا کہ پہاڑان کے اوپر ہوا میں معلق ہوگیا ہے'ای طرح چالیس سال تک بادل کا ان پرسایا کرنا'ان پرمن اورسلوگی کا نازل ہونا' نیز حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے بھی عذاب کے آٹراد کیے لیے بچھے اور اس کے بعدوہ ایمان لاگے تھے۔

میدان تبدیس بنواسرائیل کی سرگردانگی کا پس منظروپیش منظراورالله تعالیٰ کی نعمتوں کا بیا<u>ن</u>

علامه قرطبی لکھتے ہیں:

بنواسرائیل کو بیتکم دیا گیا تھا کہ وہ جبارین کے شہر میں داخل ہوں اور ان کے خلاف جہاد کریں انہوں نے حضرت موک

ہے کہا: آپ اور آپ کا رب ان سے جنگ کریں' ہم پہیں بیٹے رہیں گے' ان کی اس گنا ٹی کی سرا کے طور پران کومیدان تیہ میں چالیس سال تک سرگرداں رکھا گیا' میدان تیہ معراور شام کے درمیان پانچ چیفر نخ (ایک فرخ تین شرعی میل کا ہوتا ہے) کا ایک وسیع وعریض میدان ہے۔اس کی تفصیل اور پس منظراس طرح ہے:

المالی کا اصل و جو بس میدان ہے۔ اس میں سیں اور پی سیس اسری ہے۔

بی اسرائیل کا اصل وطن ملک شام تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں بیلوگ مصر آکر مقیم ہوئے۔ فرعون مصر کی غلامی کا دور بھی ان لوگوں نے مصر میں گر اوا بالآ ٹر اللہ تعالیٰ نے حضرت موئی علیہ السلام کے ذریعے انہیں نجات عطافر ہائی '
غلامی کا دور بھی ان لوگوں نے مصر میں گر اوا بالآ ٹر اللہ تعالیٰ نے حضرت موئی علیہ السلام کے ذریعے انہیں نجات عطافر ہائی '
فرعون سندر میں غرق ہوا اور بنی اسرائیل نے اعلمینان کا سانس لیا۔ اس دوران ملک شام پر قوم محالقہ قابین ہو جھی تھی فرعون کی غلامی ہے۔
امرائیس جہاد کے لیے ملک شام کی طرف روانہ ہوئے جب میٹالقہ کی صدود کے قریب پنچے قوان کی قوت اور طاقت کا حال س
کر جمت باریخے اور جہاد سے منہ موثر کر واپس لوٹے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جرم کی سزایوں دی کہ وہ ن تک مارائیل ہو تک کو جس پاتے جہاں ہے گزشتہ ہے انہوں نے سنرکا کہ بیا ہوت' اس پر پیشان حالی کے عالم میں چالیس سال انہوں نے میدان جید میں گزارد بچے۔ اس دادی میں نہ کوئی سایہ دار مرد سے اور نہ تک کو کل مارد نہ تک وہ بی پاتے جہاں ہے گزشتہ ہے انہوں نے سنرکا میدان جید میں گزارد بچے۔ اس دادی میں نہ کوئی سایہ دار سرحوامانی کے عالم میں حضرت موئی علیہ السلام کی دعا ہے ان کے لیے سب سامان مہیا ہوگے۔ اللہ تعالیٰ نے وجو ہے بچاؤ اور سایا کے حصول کے لیے بادل بطور سائیان ماز کی وجو ہے بچاؤ اور سایا کے حصول کے لیے بادل بطور سائیان مان میا ہوگے۔ اللہ تعالیٰ کے عالم میں حضرت موئی علیہ السلام کی دعا ہے ان کے لیے میں مسلومیٰ بھیج دیا' من وسلومیٰ کے بارے میں اور سایا کے حصول کے لیے بادل بطور سائیان نازل فر مادیا' کھانے کے لیے میں داسومیٰ بھیج دیا' من وسلومیٰ کے بارے میں وسلومیٰ بھیج قول بھی ہیں کہ کہ میں سے مراد تر مجبوب کے دور تھی میں معرب میں کے کہ من سے مراد تر مجبوب کے دور تھی میں معرب میں کہ کہ میں سے مراد تر مجبوب کے دور تھیں میں کو میں کے دور تھی میں کے دور تھی کو میں کو دور تھی کی کو دور تھی کی کو دور تھی کے دور تھی میں کو دور تھی کو میں کے دور تھی کو میں کے دور تھی کو دور تھی کی کے دور تھی کو دور تھیں کو دور تھی کو میں کی کو دور تھیں کے دور تھی کو دور تھی کو دور تھی کو دور تھی کو دور تھی کی کو دور تھی کو دور تھی کو دور تھی کو دور تھی کی کو دور تھی 
آسان سے اتر تا اور کیر مقدار میں چھوٹے جھوٹے درختوں پر مجمد ہوجاتا تھا۔ سلوئی کے بارے میں بھی متعددا تو آل ہیں تھیج قول یہی ہے کہ وہ بیر تھا' بعض نے کہا کہ وہ بھنا ہوا اتر تا تھا اور بعض کا قول ہے کہ بھڑت زندہ پرندے ان کے پاس جمع ہوجاتے تیے' وہ انہیں زندہ پکڑ لیتے اور ذرئح کرتے تیے الغرض من وسلوئی ان کی شیریں اور ممکین غذا کیں تھیں جنہیں کھاتے تیے' حضرت مویٰ نے اللہ تعالیٰ کے تھم سے پھر پر عصا مارا اور اس سے پانی کے چشے جاری ہوگئے۔ تاریکی دور کرنے کے لیے عمودی شکل میں ایک روشی طاہر ہوجاتی تھی۔ لباس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے

حضرت مویٰ علیہ السلام کا منجزہ اس طرح دکھایا کہ نہ ان لوگوں کے کپڑے میلے ہوتے نہ پیٹنے اوران کے بچوں کے جہم کے ساتھ ساتھ بچوں کا لباس بھی بڑھتار ہتا تھا۔ (الجامع لا حکام الترآن جام ۱۳۰۸۔ ۴۰۹ء مطبوعہ نتیارات نامرخسرواریان) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب ہم نے کہا: اس شہر میں داخل ہواور اس میں تم جہاں سے جا ہو بلا روک ٹوک کھاؤاور

دروازے میں بھتے ہوئے داخل ہونا اور پر کہو:''حطقہ'' (ہمارے گناہ معاف فرما)۔ (البترہ ۵۸) بنواسرائیل کا''حطقہ'' کو''حنطقہ'' کرن

علامه قرطبی لکھتے ہیں:

معمر من سے ہیں۔ جہور کے قول کے مطابق اس شہر سے مراد بیت المقدی ہے ایک قول میہ کداس سے مرادار یما ہے این کیمان نے

کہا اس سے مراد شام ہے اور ضحاک نے کہا: اس سے مراد رملہ ہے لینی ارون اور فلسطین ۔ اس آیت میں ایک اور نعمت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کومیدان حیہ سے نجات وی اور بیت المقدس میں وافعل ہونے کا موقع عنایت فرمایا' اس کی تفصیل اس

غيار القرأر

جلداول

جیسا کہ پچھلی آیت میں بیان فرمایا ہے بنواسرائیل چالیس سال تک میدان تیہ میں سرگرداں رہے اس عرصہ میں پہلے حضرت ہارون کی اور پھر حضرت موئ علیہ السلام کی وفات ہوگئی۔ حضرت موئ علیہ السلام کے بعد حضرت موئ علیہ السلام نے قوم عمالقہ ہے جہاد کیا اور جو بنواسرائیل زندہ فتح گئے تھے انہوں نے حضرت بوشع بن نون کا ساتھ دیا اللہ تعد ن نون علیہ السلام نے قوم عمالقہ ہوئی اور چالیس سال بعد بنواسرائیل کومیدان تیہ ہے نجات حاصل ہوئی جب بہت المقدر میں میں فاتھانہ شان سے داخل ہوئی اور حطۃ (ہمارے داخل ہونا اور حطۃ (ہمارے گئا ہوں) کومیدان تیہ ہوئے داخل ہونا 'گریہ لوگ اللہ کے تھم کے برخلاف سرین کے بل کھنچے ہوئے اور'' حنطۃ ''یا گئا ہوں کومیدان میں کہتے ہوئے داخل ہونا 'گریہ لوگ اللہ کے تھم کے برخلاف سرین کے بل کھنچے ہوئے اور'' حنطۃ ''یا گئا ہوں کومیدان کی مراد بھی کدان کو گذم جائے ہے۔ ''

(الحامع لاحكام القرآن ج اص ١٣١١ ٩٠٠ مطبوعه انتثارات ناصر خسر وابران ١٣٨٧هـ)

#### بنواسرائيل پرطاعون كاعذاب

امام ابن جربرطبری این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

ابن زید نے بیان کیا کہ جب بنواسرائیل ہے کہا گیا کہ دروازہ میں بجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں اور وہ سرین کے بل داخل ہوں اور وہ سرین کے بل داخل ہوں اور وہ سرین کے بل داخل ہوں اور حلتہ کی جگر ہوئے ہوئے داخل ہوں ان کے تمام بوے اور حلتہ کی جگر ہوئے اور حلتہ کی دیا گئی ہوں ان کے تمام بوک لوگ ہلاک ہوگئے اور ان کے بیٹوں میں جس فضل اور عبادت کا ذکر کیا جاتا ہے وہ ان کے بیٹوں میں تھا اور ان کے تمام آباء واجداد طاعون کی اس وبا میں ہلاک ہوگئے تھے۔ (جام البیان تامی ۱۳۸۲ مطبوعہ دارالمرفذ بیروٹ ۱۳۰۹ھ) علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ اس طاعون سے ستر ہزار بنواسرائیل ہلاک ہوئے تھے۔

(الجامع لا حكام القرآن ج اص ٣١١ مطبوعه انتثارات ناصر خسروً ايران ١٣٨٧ه)

#### طاعون کے متعلق احادیث

حافظ سیوطی بیان کرتے ہیں:

امام احمد امام ابن جریز امام سلم امام نسائی اورامام ابن افی حاتم عصرت سعید بن مالک عضرت اسامه بن زید اور حضرت خزیمه بن خابت رضی الند عنبم سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول الند حلی اللہ علیہ وکم نے فرمایا: بہطاعون گندگ ہے اور تم سے پہلے جن لوگوں کو عذاب دیا گیا ان کا بچا ہوا عذاب ہے اگر کسی علاقہ میں طاعون پھیلے اور تم وہاں ہوتو تم وہاں سے مت لکلواور اگرتم کو بینجر پینچے کہ فلاں علاقہ میں طاعون ہے تو تم وہاں نہ جاؤ۔

(الدرالمثورج اص ۲۲ مطبوء مكتبه آیة الله انتظمی 'ایران)

اس حدیث کوامام بخاری نے بھی روایت کیا ہے۔ (سیح بخاری ج مص ۸۵۳ مطبور نور قمر اصح المطابح کرا ہی ۱۳۸۱ھ) نیز امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت عائشرض الله عنها بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے طاعون کے متعلق دریافت کیا تو نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: بیرعذاب ہے الله تعالی جس پر جا ہتا ہے اس کو بھیج دیتا ہے اللہ تعالی نے اس کومونین کے لیے رحمت بنا دیا' جس بندہ کے شہر میں طاعون واقع ہواور وہ مبر کے ساتھ وہیں تھمرا رہے اور اس کا ایمان ہو کہ اس کو وہی مصیبت پنچے گی جواس کی تقدیر میں ہے تواس کوا یک شہید کا اجر ہوگا۔ (سمج جناری ج مس ۸۵۳ - ۸۵۳ مطبورہ نورجو اسمح المطالح 'کراچی ) حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: طاعون ہر مسلمان کے لیے شہادت ہے۔ (سمج بخاری جام کے ۲۶ مطبور فروجو اسمح المطالح 'کرائی ۱۳۸۱ھ)

امام ابن ماجه روایت کرتے ہیں:

حضرت عبدالقد بن عروض الله عنها بيان كرتے ہيں كه رسول الله سلى الله عليه وسلم نے جارى طرف متوجہ ہوكر فر مايا: اك
مها جرين كى جماعت! پائج چزيں الي جيں كہ جب تم ان چي جتال ہوگے (اور جي اس سے الله كى چاہ ما گتا ہوں كہ تم ان جي
مہا جرين كى جماعت! پائج چزيں اليك جيں كہ جب تو م علائيہ بدكارى كرنے گئے تو اس جيس طاعون چيل جا تا ہے اور ايك
وردوں والى تيار بول ميں ميتنا ہوتے ہيں جوان سے پيلے لوگوں جي نہيں تھيں اور جوتو م ناپ اور تول ميں كى كرتى ہے اس ميں
قط سائی خت مشقت اور ظالم حكومت نازل كى جاتى ہا ور جولوگ الله اور اس كے رسول سے عہد شكى كرتے ہيں ان پران كے
اور اگر جانور نہ ہوتے تو ان پر بارش بالكل نہ ہوتى اور جولوگ الله اور اس كے رسول سے عہد شكى كرتے ہيں ان پران كے
ورشنوں كو مسلط كرديا جاتا ہے جوان كے بعض اموال كولوث ليتے ہيں اور جوائم اور حكر ان كتاب الله كے مطابق فيسلم نہيں كريں
گورہ كي جنگوں كے خوف جيں جتا اور جد بدر ميٹر يكل سائنس كی تحقیق بيں

علامه نووي لکھتے ہیں:

طاعون جسم میں نکطنے والی گلمٹیاں ہیں' مید گلمٹیاں' تمہنو ں' بغلوں' ہاتھوں' انگلیوں اورسارے بدن میں نکلتی ہیں' اس کے ساتھ سوجن ہوتی ہے اور مخت درد ہوتا ہے' مید گلمٹیاں جلن کے ساتھ نکلتی ہیں اور ان کی جگہ ہیاہ' سرخ یا سنر ہوجاتی ہے اور اس کی جبہ سے طبیعت میں گھبراہٹ ہوتی ہے۔ (شرح سلم ج مس ۴۸ مراحم معرفراضح المطابع' کراجی' ۳۵ اھ)

جدید میزیکل سائنس کی تحقیق یہ ہے کہ طاعون کی بیاری کی اصل وجہ ایک خورد بنی جرثو مدیر سیمیا پیسٹس (YARISIMIAPASTIS) جونما کیٹرے میں پرورش پاتا ہے یہ پیوزیادہ تر چوہوں اور چوہوں کی اشام کے جانوروں میں پائے جائے ہیں اور یہ چوہے کی کھال کے ساتھ مضبوطی ہے چنے ہوتے ہیں۔ جب یہ چوہے طاعون ذوہ کی جونوروں میں پائے ہے دوسری جگہ ہے دوسری جگہ لے دوسری جگہ ہے دوسری جگہ ہے دوسری جگہ ہے دوسری بیاری دیاری کا باعث بیت ہیں اور بیاری کا باعث بیت ہیں اور بیاری کا باعث بیت ہیں اور بیاری کا باعث بیت ہیں ہوا کے ذرائع ہے جگہ میں ہوا کے ذرائع جرائی دوسرے ذرائع ہے جگہ ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ بیاری دوسرے ذرائع ہو جگہ ہوتی ہے جانس میں ہوا کے ذریعے جراؤ مدی بیارا دی ہے تندرست آدی تک شکلی یا جراؤ مدی کی اور جانور میں خشل ہونا اور بیدرازاں بیاری کی وجہ بنا شال ہے۔

طاعون کی علامت دوطرح سے نمودار ہوتی ہے

(۱) غدودی طاعون: یہ پیووں کے کاشنے ہے ہوتا ہے اس میں مرض برطے ہوئے غدودوں کے ساتھ آتا ہے ماتھ ساتھ اس کھ اس کھ اس کھ اس کو بخار میں مرسل کو بخار میں میں درد مستی اور پیٹ کی تکلیف وغیرہ بھی ہوتا ہے نیفدود نیاروں میں ہوتا ہے نیفدود نیاروں میں ہوتا ہے نیادوں بخل اور گرون میں بھی پائے جاسے ہیں نیہ بالائی کھال اور زیادہ تر چیٹ جو بالگ کھال اور زیریں حصہ سے بڑے ہوئی ہوتے بلکہ ہلائے جاسکتے ہیں بالائی کھال زیادہ تر سرخ ہوجاتی ہے غدودوں کے طاہر موسے سے بخارادر کی طاب ہی ہوسکتی ہیں اگر ہونے ہے اگر اور دست کی علامات بھی ہوسکتی ہیں اگر

اس مرحله برعلاج ند كياجائي توييجرتو ماريجم مي بهيل جاتے بين اور موت كا باعث موتے بين۔

(۲) نیمونی طاعون: بیرطاعون ہوائے ذریعہ بیار سے تندرست میں منتقل ہوتے ہیں اس تئم کے طاعون میں ہھیپیوے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور مریض میں نمونید کی علامات ہوتی ہیں اس میں بخار کھائی اور سانس کا تیز چین شاش ہوتا ہے اگر بروفت علاج نہ ہوتو بیارکی شدت افقیار کر لیتی ہے جس سے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ تھوک میں خون آئے لگتا ہے اور بالاً تربیعیپیوں کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ مرض کی تشخیص میں لیمبارٹری کی کوئی خاص ابہت نہیں ۔ زیدہ ترتشنیص مرض کی علامات اور وہائی شکل میں موجود گی ہے ہی ہوجاتی ہے۔

طاعون كاعلاج

مرض کا علاج فوری طور پر اینی با ئیونک (ANTIBIOTICES) ہے کیا جاتا ہے'جس میں نمیز اسائیکلین مرض کا علاج فوری طور پر اینی با ئیونک (ANTIBIOTICES) ہے کیا جاتا ہے'جس میں نمیز اسائیکلین (CLORUOMYCTIN) سٹر پنو مائی سین (STREPTOMYCIN) اور کھورہ اٹی جی افتیار کرتا جا پیش شہرکوگندگی اور چوہوں ہے صاف کیا جائے اور فوران کمی قابل ڈاکٹر کے مشورہ سے علاج کیا جائے اور باقی صحت مندافر ادکومریش سے الگ رکھا جائے اور روحانی اسباب بھی افتیار کرنے چاہئیں۔ الشی کھا جائے اور روحانی اسباب بھی افتیار کرنے چاہئیں۔ ایسے الیے گاہوں کو فورانزک کردیا جائے اور ان پر قو ہدا در استخفار کیا جائے۔

علامداین قیم نے لکھا ہے کہ ارواح خبیثہ کی تا ثیرات ہے بھی طاعون ہوجاتا ہے اور اس کو دفع کرنے کا واصد طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بہ کثرت وکر کیا جائے اور اللہ تعالیٰ ہے گو گز اکر دعا کی جائے' کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر ہے ارواح طیبہ کا مزول ہوتا ہے اور وہ ارواح خبیثہ کے شرکو دورکر دیتی ہے۔ (زادالمعادج ۳ ص ۲۵۔ ۵۵، مطبوع صفلیٰ ابابی و، وار و، معر ۱۳۶۹ھ)

وَإِذِ الْسُنَّفُقِي مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا أَضْرِبُ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ الْمُ

فَانُفَيِّرَتُ مِنْهُ اثْنَتَاعَشِّرُ قَعَيْنًا فَنُ عَلِم كُلُّ أَنَاسٍ

ر ال چرے ہوں چھے جوت پانے ہے کہ ہر گروہ نے اپنے پان پیے ک جگہ اللہ کھا گھٹٹو اللہ وکر تعنوانی

﴾ الْكُنْ ضِ مُفْسِدِينَ ﴿ وَإِذْ قُلْنُهُ لِيهُولِي لَنُ نَصْبِرَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الله

یں فعاد کرتے ہوئے نہ چرو O اور جب تم نے کہا: اے موی! ہم برگز ایک (قتم کے) کھانے پر مبر

نہیں کریں گئے سوآپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا سیجئے کہ وہ (من اور سلویٰ کی بجائے) ہمیں زمین ک

کی آیات کا انکار کرتے تھے اور نبیوں اس کیے (بھی) ہوا کہ وہ نافرمان تھے اور مدہے تحاوز کرتے تھے 0 ز مین سے پائی نکالنے میں حضرت موی کامعجز ہ اور اس کے مقابلہ میں ہمارے نبی کامعجز ہ میدان تیہ میں جب بنوامرائیل کو بیاس لگی تو انہوں نے حضرت موی علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے یانی کے

میدان تیہ میں جب بنواسرائیل کو پیاس گی تو انہوں نے حضرت موئی علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے پانی کے لیے دعا کریں حضرت موئی علیہ السلام نے لیے دعا کریں حضا مارا تو اس سے بارہ چشے بھوٹ پڑنے وہ چنان اب بھی جزیرہ نمائے مینا میں موجود ہے ایک عیسائی محقق نے انہویں صدی کے وسط میں بائیل کے مقامات مقدسہ کی جغرافیائی تحقیق کے الیے علیہ بائیل کے مقامات مقدسہ کی جغرافیائی تحقیق کے لیے فلسطین کا سفر کیا اور اس چنان کے مقامات مقدسہ کی جغرافیائی تحقیق کے لیے قلسطین کا سفر کیا اور اس چنان کے مقال کیا ہوئی ہے۔

ایک چقر پرعصا مارنا اوراس سے پانی کے چشموں کا چھوٹ پڑنا حضرت سیدنا موکی علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ اس پقر نے زمین کی اندرونی تبول سے پانی محتیج لیا تھا' یا اللہ تعالی نے اپنی قدرت سے اس پقر میں پانی پیدا کردیا' چنان پر لاشمی مارکر پانی کا رکز اپنی خواد کا م ہے گئیں بہت نیادہ بعید تمین کو کھود کر نکانا خلاف عادت کام ہے گئیں بہت زیادہ بعید تمین کو کھود کر پانی کا با جا سکتا ہے۔ حضرت موئی علیہ السلام کا معجزہ میں تھا کہ انہوں نے آلات کے بغیر لاشمی کی ایک ضرب سے بارہ وجشے جاری کردیے' لیکن جارے نئی حضرت سیدنا مجموسلی اللہ علیہ وکٹم کا معجزہ اس سے بڑھ کر ہے کیونکہ آپ نے ہاتھ کی انگلیوں سے پانی کو حاری کردیے' لیکن جارے ہی کوئکہ آپ نے ہاتھ کی انگلیوں سے پانی کو جاری کردیا اور دہاں سے پانی گئالا جہاں عادما یائی ہوتا نہیں ہے۔

تبيان القرآن

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ حدید بیسیہ کے دن لوگوں کو پیاس گلی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سرائی حسال میں تاریخ من صلی بلید اللہ ملک ناشری کے ایک انسان کی ایس کا بات میں میں اللہ علیہ کا میں میں مو

سامنے چڑے کا ایک چھوٹا سابرتن تھا ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضوکیا تو سب لوگ ٹوٹ پڑے آپ نے پوچھا جہبس کی ہوا؟ انہوں نے کہا: ہمارے پاس وضوء کے لیے پانی ہے اور نہ پینے کے لیے صرف یمی پانی ہے جوآپ کے پاس ہے آپ نے اس

ا ہوں سے ہوں جہ ہورے ہوں وہ سے پون ہور میں ہے ہیں۔ برتن پر اپناہا تھ رکھا تو آپ کی انگلیوں کے درمیان ہے چشموں کی طرح پانی الخنے لگا' ہم سب نے اس سے پانی بیا اور ہم سب نے وضوء کیا' راوی نے یو چھا: حدید بیسے کے دن آپ لوگوں کی کتنی تعداد تھی؟ حضرت جابر نے کہا: ہم لوگ بندرہ سو تھے لیکن اگر

کے وسوء میں رادوں سے بو چھا. حد میں بیدے دی اپ و وں ک صدر دل. ہم ایک لاکھ بھی ہوتے تو ہمیں وہ پانی کافی ہو جاتا۔ (مسلح بناری جام ۵۰۵ مطبوعہ فرٹھرائ المطالع کرا جی اسماھ)

حطرت جابر نے پندرہ سومحابہ کے وضوکر نے کا ذکر کیا ہے میصد بیبیا واقعہ ہے قمادہ نے حضرت انس رضی اللہ عند سے تین سومحابہ کے وضوء کرنے کو روایت کیا ہے مید مید منورہ میں مقام زوراء کا واقعہ ہے۔ (منج بناری جاس ۵۰۴)حس بصری

نے حضرت انس سے ستر صحابہ کے وضو کا واقعہ روایت کیا ہے میکی سفر کا واقعہ ہے۔ ( سمج بناری جام ۵۰۵) حمید نے حضرت انس سے ای صحابہ کے وضو کرنے کو روایت کیا ہے مید بیند منورہ ش مجد کے قریب کی جگہ کا واقعہ ہے۔ ( سمج بناری نام ۵۰۵)

ان سے ای حاب کا بہت و اور ایک میں میں میں ہوئیں درہ میں مبدت ریب ن جدہ رسمیان سے جسٹے چھوٹے کا معجز و اس کا تفصیل سے معلوم ہوا کہ حضرت سیدنا محمر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں کے درمیان سے جسٹے چھوٹے کا معجز و

متعدد بارسفراور حضرین رونما موا اور بیرحضرت موی علیه السلام کے مجز و سے کی در بے افضل ب

یہود یوں کے نبیوں کو قتل کرنے پر تو رات کی شہادت

جب بنواسرائیل نے من اورسلوئی کی بجائے زمین کی پیداوار میں سے گذم اورمسور کی دال وغیرہ کوطلب کیا تو حضرت موکی علیدالسلام نے ان کوتجب اورسر ذش کرتے ہوئے فرمایا: تم اس کال اور لذیذ غذا کے بدلہ میں ادفی درجہ کی چزیں ما نگ رہے ہوئم مملی مجھی زرقی زمین میں چلے جاؤ وہاں تم کومطلوبہ اجتماس الل جائیں گئ کیکن بنواسرائیل نے جوکفران نعمت کیا اور حضرت موکی علیدالسلام کے واضح مجوزات کا غذاق اڑایا اور انجیا علیم السلام کوئل کیا ، کیونکد انہوں نے انھیں زرک یا اور یکی علیم

السلام وغیرهم کو بلا وجد کمل کیا تھا'اس کی سزامیں ان پر دنیا میں ذلت اور خواری مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ تعالی کے غضب اور اس کی لعنت کے مستق ہوئے اور اخروی عذاب دائم اس کے علاوہ ہے۔

ہوا سرائیل نے انہیاء علیہم السلام کو جوایڈ اپنچائی اوقر آل کیا اس کی شہادت تو رات سے حسب ذیل ہے۔ اورا خی اب نے سب بچھ کیا جوانمیاء نے کیا تھا اور یہ بھی کہ اس نے سب نبوں کو تلوار نے آل کر دیا۔

(السلاطين باب: ١٩ أتيت البرانا عبد نامص ٣٥٣ مطبوعه لا بور)

اورشاہ اسرائیل نے کہا: میکایا (یہ نبی تھے۔سعیدی غفرلہ ) کو لے کراہے شہر کے ناظم امون اور یوآس کے پاس لوٹا لے جاؤ اور کہنا: بادشاہ لیوں فریا تا ہے کہ اس شخص کو قید خانہ میں ڈال دواور اے مصیبت کی روٹی کھلانا اور مصیبت کا پانی پلان جب

تک میں ملامت ندآ وَل۔(ارملاطین باب: ۲۲ آیت ۱۲۷ زباناعبد نامدم ۳۵۸ مطبوعہ لاہور) میں مصری میں مصریف میں مصریف میں ایک ایک ایک میں اور کا میں ایک مصریف کی میں ایک میں کینے میں اور اور اور اور

تب خدا کی روح یہویدع کا بمن کے بیٹے زکریا پر نازل ہوئی' سودہ لوگوں ہے بلند جگہ پر کھڑا ہوکر کہنے لگا: خدا یوں فر ما تا ہے کہتم کیوں خداوند کے حکموں ہے باہر جاتے ہو کہ یوں خوش حال نہیں رہ سکتے؟ چونکہ تم نے خداوند کو چھوڑا ہے اس نے بھی تم کوچھوڑ دیا۔ تب انہوں نے اس کے خلاف سازش کی اور بادشاہ کے حکم ہے خداوند کے گھر کے حتن میں اے سنگسار کرویا۔

(٢\_ توراخ 'باب ١٣ آيت ١١ - ٢٠ پرانا عبد ناسرص ١٣٣٢ مطبوعه لا بور)

رماہ نی کے متعلق لکھا ہے:

اور جب برمیاه قیدخانه کے محن میں بندتھا خداوند کا بہ کلام اس پر نازل ہوا۔ برمیاه باب ۳۹ آیت: ۱۲

وہ کلام جو خداوند کی طرف سے مرمیاہ برنازل ہوا' اس کے بعد کہ جلوداروں کے مردار بنو زرادان نے اس کورامہ سے روا نہ کر دیا' جب اس نے اے بھٹھٹریوں ہے جکڑا ہواان سب اسپروں کے درمیان پایا جو پروٹٹلم اور بہوداہ کے تھے جن کواسپر

ر کے مابل کو لے حار ہے تھے۔ (برمیاہ یاب: ۴۰ آیت: انبراناعبد نامیص ۷۵۲ مطبوعہ لاہور)

حفرت کی محتعلق لکھاہے:

وہ فی الفور باوشاہ کے پاس جلدی ہے اندرآئی اور اس ہے عرض کی کہ میں جائتی ہوں کہ بوحنا بیٹسما دینے والے کاسر اک تھال میں ابھی مجھےمنگوا دے O مادشاہ بہت عملین ہوا مگر اپنی قسموں اورمہمانوں کے سب ہے اس ہے انکار نہ کرنا

جا ہا0 کپس باوشاہ نے فی الفور ایک سیاہی کو حکم دے کر بھیجا کہ اس کا سرلائے' اس نے قید خانہ میں حاکر اس کا سرکا ٹا اور ایک تھال میں لا کرلڑ کی کو دیا اورلڑ کی نے اپنی مال کو دیا۔ (مرقن'یاب: ۲ آیت: ۲۹۔ ۲۳ 'نیاعبد نامیص ۴۴ 'مطبوعہ لاہور) یہودیوں پر ذلت مسلط کیے جانے کے باوجود اسرائیل کی حکومت کی توجیہ

یہودیوں پر ذلت اورمسکنت جو ڈالی گئی ہے'اس سے مرادیہ ہے کہ ان کو ذلیل اور غیروں کامختاج رکھا گیا ہے۔اگر چیہ یبودی مال دار ہیں لیکن یہ بہت خسیس اور بخیل ہیں' یہ مال جمع کرنے کی حرص میں ہمیشہ ذلت'خواری اور بدحالی کی زندگی گڑ ارتے ہیں' ہر چند کہ یبودیوں کی اسرائیل میں حکومت قائم ہو چکی ہے لیکن وہ اس حکومت کے قیام میں اوراپنی اقتصادیات'

ساست اور فوجی توت میں بردی طاقتوں خصوصاً امریکہ کے محتاج ہں ٔ قرآن مجید میں ہے:

صُرِيَتُ عَلَيْهُوُ الذِّلَّةُ أَيِّنٌ مَا ثُقِقُوْ ٓ إِلَّا يحَبُّل مرديا كبيل بهي بهي رجن ان برخوار بونا لازم كرديا كيا ہے قِينَ اللَّهِ وَحَبُلِ قِنَ النَّاسِ . ( آل عران: ١١٢)

بجزاس کے کہ یہ ( بھی) اللہ کی رہی اور ( بھی) لوگوں کی رہی کا سہارالیں۔

اورآج کل جوان کی حکومت قائم ہے وہ برطا نیاورامریکہ کی ری کے سہارے ہے۔

والے (مسلمان) یہودی عیسائی اور صابئین ا ايمان

ایمان لایے اور انہوں نے نیک اعمال کیے

لیے ان کے رب کے پاک ان کا اجر بے اور نہ ان پر خوف ہو گا اور نہ وہ ممکین ہوں گے0

صابئین کا لفظ صباء سے بنائے علامه ابن جریراس کے متعلق لکھتے ہیں:

تبيان القرآن

حلداول

Marfat.com

۔ جو شخص ایک دین کوترک کرکے دوسرے دین کواختیار کرلے اس کولفت میں صابئ کہتے ہیں' مجاہد نے کہا: صابئ وہ لوگ ہیں جن کا کوئی دین نہ ہو۔مجاہد ہے ایک اور روایت ہے کہ صابئ' مجوس اور یہود کے درمیان ایک قوم ہے'ان کاذبحہ کھانا اور

ان کی عورتوں سے نکاح کرنا جا ٹرنبیں ہے مسن بھری سے روایت ہے کہ صابئ فرشتوں کی پرستش کرتے ہیں ابوالعالیہ نے کہا: صابحین اهل کتاب کا ایک فرقہ ہے جوز بورکو پڑھنے والا ہے۔

(جامع الميان ج اص ٢٥٣ ـ ٢٥٢ مطبوعه دار المعرفة بيروت ٢٥٠٩ه

علامه قرطبی لکھتے ہیں:

اسحاق نے کہا: صابحین اهل کتاب کا ایک فرقہ ہے امام ابوصنیفہ نے کہا: ان کا ذبیحہ کھانے اور ان کی عورتوں سے زکاح ارنے میں کوئی حرج نہیں کے۔

خلیل نے کہا: ان کا دین دین نصاریٰ کے مشابہ ہے جنوب کی ہوا کی طرف ان کا قبلہ ہے اور ان کا زعم ہیہ ہے کہ ہیہ حضرت نوح کے دین پر بیل مصرت این عماس نے کہا: ان کا ذبیحہ نصایا جائے۔ ہمارے علاء نے جو ان کے متعلق بیان کیا ہے اس کا حاصل میہ ہے کہ صافی موحد میں اور ستاروں کی تا شیر کا اعتقاد رکھتے ہیں اس وجہ ہے ابوسعید اصطحر می نے ان کی تحفیر کی ہے۔ (الجامع ادکام القرآن خاص ۵۳۵۔ ۵۳۳ مطوعہ انتشارات ناصر خروا ایران ۱۳۸۷ھ)

علامہ بیضاوی نے ان اقوال کے علاوہ بیقول نقل کیا ہے کہ صابئ ستارہ پرست ہیں۔

(انوارالتزيل (دري)ص 24 مطبوع محرسعيدا يند سنز كراچي)

علامه آلوى حنفى لكصة مين:

صابئین کے کئی فرتے ہیں' روم کے صابئ ستارہ پرست ہیں' هند کے صابئ بت پرست ہیں' امام ابو صنیفہ رضی القد عند فرماتے ہیں کہ صابئ بت پرست نہیں ہیں' میستاروں کی اس طرح تفظیم کرتے ہیں جس طرح ہم کصبہ کی تفظیم کرتے ہیں' ایک قول میہ ہے کہ میدموحد ہیں اور ستاروں کی تا شیر کا اعتقاد رکھتے ہیں۔(روح المعانی جام 20 مطبوعہ داراحیاءالتراث العربیٰ ہیروت)

علامہ شامی کھتے ہیں: صابحہ کا ذبیحہ طال ہے کیونکہ بید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اقرار کرتے ہیں (قیستانی) اور بدائع میں مذکور ہے' ان کی

کتاب زیور ہے اور ہوسکتا ہے کدان کے ٹی فرقے ہول۔ (رواکتاری ۵ س۸۸ مطبوعہ دارالمرف: میروت ۱۳۰۷)

اغلب يمى ہے كەصابئين كے كى فرقے ميں أن كے متعلق جينے اقوال ميں أن كے استے بى فرقے ميں۔ امام ابو صنيفه نے جس فرقے كے متعلق كہا كه ان كا ذبيمہ جائز ہے وہ حكما اهل كتاب ميں تمام صابئين كے متعلق امام اعظم كا بي فتوى نبيس ہے۔

<u>یمان لائے ہوئے لوگوں کے ایمان لانے کی توجید</u>

اس آیت میں دوسری تحقیق طلب بات میہ ہے کہ بے شک جولوگ ایمان لائے یہودئ عیسائی اور صابئ ان میں ہے جواللہ اور آخرت پر ایمان لائے اس کو کوئی غم اور خوف نہیں ہوگا 'تو جو ایمان لا بچھیل ان کے متعلق میر کہنا کس طرح درست ہوگا 'ان میں ہے جوالیان لائا تحصیل حاصل ہے۔ اس سوال کے متعدد جواہات ہیں:

میں ہے جوالیمان لائے کیونکہ ایمان لائے ہوئے لوگوں کا بھر ایمان لا ناتخصیل حاصل ہے۔ اس سوال کے متعدد جواہات ہیں:

ل علامہ ابواللیث سرقندی خفی نے تکھا ہے کہ امام ابو بوسف اور امام مجمد کے مزد یک ان کا ذبحہ کھانا اور ان کی عورتوں ہے نکاح کرنا

جائزئیں ہے کیونکد بیفرشتوں کی پرسٹش کرتے ہیں۔(تغیر سرفندی جاص ۱۲۵)منہ تنمیار الغذار "ان الذين امنوا" عمراويب كرجوزبان عايمان لائ اور" من امن بالله" عمراوي: ول عايمان لا كى يعنى جولوگ صرف زبان سے ايمان لائے بين جيسے منافقين أن بيس سے جودل سے ايمان لے آئي اور نيك عمل كرس توان كوكوئي خوف اورغم نهيس موكاناس آيت كي نظير مه آيت ع:

يَائِتُهُاللَّذِيْنَ المَنْوَا أَمِنُوْ إِبِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. اے ایمان والو! الله اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔

یعنی جو صرف زبان سے اللہ اور اس کے رسول بر ایمان لائے ہیں وہ دل سے اللہ تعالی اور اس کے رسول بر ایمان

- (r) ''ان المذين امنوا'' عراديه ب كرجو ماضى عن الله اوررسول يرايمان لاع اور' من امن بالله "عراديه کہ: استعتب میں بھی الله اوراس کے رسول پر ایمان رکھنے میں برقر اراور ثابت قدم رہیں۔
- (٣) حفرت ابن عباس رضى الله عنما ع منقول ب كر" أن الله بن اهنوا" ب مراد وه لوگ بين جو حفرت سيرنا محم صلى الله عليه وسلم كى بعثت سے يملے حضرت عيسىٰ برائمان ركھتے تھے اور يمبود اور نصاريٰ نے جودين ميں باطل چزيں واخل كر لى ہیں ان سے بری تھے مثلاً قس بن ساعدہ ' بحیرہ را هب عبیب النجار زید بن عمر و بن نفیل ورقیہ بن نوفل سلمان فاری اور نجاثی کا وفد محویا کدانلہ تعالی نے یول فرمایا: جولوگ بعثت محمہ سے پہلے ایمان لائے تھے اور یہود و نصاری میں سے جو ادیان باطلہ پر ہیں ان میں سے جو بھی اللہ اور ہوم آخرت برایمان لے آیااس کو آخرت میں خوف اور غم نہیں ہوگا۔

(تنمير كبيرج اص ٣٦٩ مطبوعة دارالفكر بيروت ١٣٩٨ هـ) آیا الله اور یوم آخرت برایمان رکھنے سے موجودہ یہود یوں اور عیسائیوں کی نجات ہوجائے گی؟

اس آیت سے بیاشکال ہوتا ہے کہ خوات کے لیے مسلمان ہونا اور حضرت سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم برایمان لا نا ضروری نہیں ہے کیونکماس آیت میں بیفر مایا ہے کہ مسلمان میودی عیسائی اور صابئ جو بھی اللہ اور آخرت برایمان لے آئیں اور نیک كام كرين ان كوآخرت مين خوف اوغم نهيل موكا اورموجوده يبودي اورعيها أي بهي الله اورآخرت يرايمان ركيت بين البذا ان میں سے جو بھی نیک کام کرنے والے ہیں ان سب کی نجات ہوگی۔

اس اشكال كا جواب بير ب كه " من امن بالله" " كامعنى ب كدالله يرسيح ايمان لا كين اورالله يرايمان اي وقت سيح موكا

جب الند تعالیٰ کے ہر قول اور اس کے ہر حکم کو مان لیا جائے اور جب تک سیدنا حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور آپ كو خاتم النبيين ندمان ليا جائ الله تعالى يرايمان نبيس موكا " كيونكه قر آن مجيد ميس ب:

عُكِمَّنُّارَسُولُ الله (الفَّح: ٢٩) محراللہ کے رسول ہیں۔ مَاكَاٰنَ مُحَمَّدُا۫اَبَاۤ اَحَدٍ مِنْ تِجَالِكُهُ وَلَيْنُ تَسُوُلَ اللَّهِ

محر تہارے مردوں میں ہے کسی کے باپ نہیں ہیں' وَخَاتُكُوالنُّه بِينَ ﴿ (الاتزاب: ٥٠٠) لیکن وہ اللہ کے رسول اور سب نبیوں کے آخر ہیں۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ جب تک سیدنا حضرت محمصلی الله علیه وسلم کواللہ کا رسول اور آخری می نہ مان لیا جائے اللہ تعالیٰ پرایمان لا ناتیج نہیں ہے۔

نیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ أَلِاسْلَامُ". (آل مران: ١٩)

ے شک اللہ کے نزویک اسلام ہی وین ہے۔

جلداول

(التويه: ۳۳)

هُوَالَّذِي كَارُسُلَ رَسُولَة بِالْهُدى وَدِيْنِ الْحَقّ

وَمَنْ يَبْتَعْ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيْنَا فَلَنْ يُقْتُلُ مِنْهُ وَهُوَ

لِيُظْهِرَةُ عَلَى الدِيْنِ كُلَّهِ وَلَوْكُوهُ الْمُشْرِكُونَ ٥

فى الْأَخِرَةِ مِنَ الْخُسِرِيْنَ (آل عران: ٨٥)

وہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دیں حق کے ساتھ جیجا تا کہ اس کو ہر دین پر غالب کردے 'خواہ مشرکین

MID

پندندگریںO اور جس نے اسلام کے سواکسی اور دین کوطلب کیا تو وہ

اور من المرادين وسلب ميا وده المردين وسلب ميا وده السيال الم المردين وسلب ميا وده المردين وسلب ميا نقصان

ا مھانے والول میں ہے ہوگا 0

ان آیات سے معلوم ہوا کہ جب تک کوئی یہودئ عیسائی یا صائ اپنے نہ بہب کوترک کر کے اسلام کو قبول نہیں کرے گا اس کا اللہ پرائیان نہیں ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمادیا ہے کہ اس کے مزد یک اسلام کے سوااور کوئی دین قابل قبول نہیں ہے۔

نیز یہ بات بھی لمحوظ وقعی جا ہے کہ کسی ایک آیت یائمی ایک صدیث کود کھی کر کوئی نتیجہ نکالنا صحیح آئیں ہے جب تک کہ اس موضوع سے متعلق تمام آیات اور احادیث کا مطالعہ نہ کر لیا جائے 'کیونکہ بعض آیات مجمل ہوتی ہیں اور ان کی تفصیل دوسری آیات میں ہوتی ہے 'بعض آیات بہ ظاہر متعارض ہوتی ہیں اور ان میں کسی دقیق دید سے تطبیق ہوتی ہیں اور بھی آیات منسوخ اور بعض ناخ ہوتی ہیں' بعض آیات عام ہوتی ہیں اور بعض دوسری آیات ان کے لیے خصص ہوتی ہیں اور یہی جا اسا احادیث کا ہے اس لیے کی ایک آیت یا کسی ایک حدیث کو دکھر کر نتیجہ زکالنا صحیح تہیں ہے۔

نجات کے لیے صرف دین کی طرف منسوب ہونا کافی نہیں ہے

. علامه رشد رضا لکھتے ہیں:

يُظْلَمُونَ نَقِيْرًا (الناء: ١٢٣ ـ ١٢٣)

امام ابن جریر اور امام ابن الی حاتم نے سدی ہے روایت کیا ہے کہ مسلمان میبود اور نسار کی آپس میں لے میبود نے مسلمانوں ہے کہا: ہم تم ہے بہتر ہیں ہمارا دین تم ہے پہلے ہے اور ہماری کتاب تم ہے پہلے ہے اور ہمارے نبی تہارے نبی مسلمانوں ہے پہلے ہیں اور ہماری کتاب تم ہے بہتر ہیں اور ہماری کے بھی ای طرح کہا مسلمانوں نے کہا: ہماری کتاب تمہاری کتاب کے بعد ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نبی کے بعد ہیں اور ہمار ور ممارے دین کی اتباع کرنے اعظم دیا گیا ہے اس لیے ہم دین تمہارے دین کے بعد ہے اور ہمارے دین کی اتباع کرنے کا عظم دیا گیا ہے اس لیے ہم می میں تمہارے دین کے بعد ہے اور ہمارے دین کے بہتر ہیں اور جنت میں وی خض واطل ہوگا جو

٣٥ رے دين پر ٢٥ تو الله تعالى نے بية بيات نازل فرمائيں: كَيْسِ بِأَمَانِتِكُوْ وَلَا إَمَانِ اَهُلِ الْكِتْبِ \* مَنْ يَعْمَلُ سُوْعًا يُهُجُزِّ بِهِ \* وَلَا يَجِفُ لَكُ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَلِيَّا وَلَا نَصْمُيُوا ) وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الطَّلِخْتِ مِنْ ذَكِهِ اَوْ اُنْتَى وَهُو مُوْمِنَ قَالُولِكَ يَكُمْ خُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَّا

تمہاری خواہشوں پر ( کچھ موقوف ہے) نہ اھل کتاب کی امیدوں پڑ جو براکام کرے گا اصاص کی سزاوی جائے گی اور وہ اللہ کے سوالو کی حمائت اور مدوگار نہ پائے گا اور جو حالت ایمان میں نیک کام کریں گئے خواہ مرد ہو یا عورت تو وہ جنت میں واخل ہوں گے اور ان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا 0

(المنارج اص ٢٣٣٦ مطبوعه دارالمعرفة بيروت)

خلاصہ بیہ ہے کہ یہوداورنصاریٰ کا بیدووکی کرنا باطل ہے کہ جنت ان کے ساتھ مخصوص ہےاور نہ کی مسلمان کا تھن زبانی ایمان کا وموٹی کرنا کافی ہے بلکہ جواللہ اور اس کے رسول پرچھے ایمان کے ساتھ نیک عمل کرے گاوہ جنتی ہوگا' ای نجع پریہ آیت

تبيان القرآن

ہے کہ جولوگ محض زبان سے اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں' اور یمبودی' عیسائی اورصابی' ان کا محض زبان سے اسلام کا دعویٰ کرنا' یا کسی کا یمبودی ہونا یا کسی کا عیسائی ہونا یا کسی کا صابی' ہونا نجات کا سب نہیں ہے' نجات کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ برصحح ایمان لائیں اور آخرت کو مانیں بایں طور کہ حضرت سیدنا محم صلی اللہ علیہ دہلم کو آخری ہی مانیں اور پچھلے تمام اویان کومنسوخ مانیں اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کی بیروی کرس اوران کوآخرت بیس کوئی خوف ہوگا اور نہوہ ممکنین ہوں گے۔

# وَإِذْا خَنْنَا مِنْ اللَّهُ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوَّى خُنُ وَامَّا اتَّيْنَكُمُ

ور يدكرو جب بم في تم ع بخة عبدليا اور بم في (بهار) طوركوم پر الفاليا كه بم في جو بكيم أكو ديا ي

بِفُوّةٍ وَّاذَكُرُواْ مَا فِيْهِ لَعَكُمُ تَتَقُونَ ثُمِّ تُكُورُ الْمَافِيْهِ لَعَكُمُ تَتَقُونَ ثُمّ تُكُرِي

بَعْدِ ذَلِكَ ۚ فَكُوْلِا فَضَلُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَى حُمَثُهُ لَكُنْتُمُ

پیرتم نے اعراض کیا مو اگرتم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحت نہ ہوتی تو تم ضرور

قِنَ الْعُسِرِيْنَ ﴿ وَلَقَنَّ عَلِمُنَّمُ إِلَّانِيْنِ اعْتَدَوُ الْمِنْكُمُ فِي

نقصان اٹھانے والوں میں ہے ہو جاتے 0 اور بے شک تم ان لوگوں کو جانے ہو جنہوں نے تم میں ہے

# السَّبْتِ فَقُلْنَالَهُمُ كُونُوْ إِفِرَدَةً خِسِيِيْنَ ﴿ فَجَعَلْنَهَا نَكَالَّهِ

ہفتہ کے دن حدے تجاوز کیا تھا' پس ہم نے ان ہے کہا: تم دھتکارے ہوئے بندرین جاؤ O سوہم نے اس (واقعہ ) کو لا ہم میں میں ایک ایک اس کا میں ایک ہوئے کہ اس کا میں ایک ہوئے کہ اس کا میں ہوئے کہ اس کا میں ہوئے کہ اس کا می

## لِّمَابِيْنَ يَكَيْهَا وَمَاخَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِيْنَ الْمُ

اس ز مانے کے لوگوں اور بعد کے لوگوں کے لیے عبرت بنادیا اور پر ہیز گاروں کے لیے نسیحت بنادیا O

اللّٰد تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور یاد کروجب ہم نے تم ہے پختہ عبد لیا۔ (البقرہ: ۱۳) میں میں دوروں

عهداور ميثاق كامعني

۔ وفاقت کے معنی میں: کمی چیز کومفیوط کرنا'ری ہے باندھنا' بیٹاق اس عقد کو کہتے ہیں جس کونتم اور اقرار کے ذریعہ موکد کیا گھا ہو۔ (الفردان میں ۵۱۲۔ ۵۱۱ 'المکتھۃ الرتفویہ ایران' ۱۳۳۴ھ)

لیا کیا ہو-(اسفردات س ۱۵۱ ـ ۵۱۱ منتبہ امر سویدایان ۱۳۰۰ه) الله تعالی کا ارشاد ب: اور بم نے (پہاڑ) طور کوتم یرا شالیا۔ الخ (البقرہ: ۲۳)

کتابوں کو نازل کرنے سے مقصود عمل ہے

اس آیت میں جوطور کا لفظ ہے اس کے مصداق میں اختلاف ہے حضرت ابن عباس نے کہا: اس سے مراد وہ پہاڑ ہے ؟ جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موکی علیہ السلام سے کلام کیا تھا 'مجاہد اور قبادہ نے کہا: اس سے غیر معین بہاڑ مراد ہے 'مجاہد نے کہا: مریانی زبان میں طور بہاڑ کو کہتے ہیں۔

جب حضرت موی بنواسرائیل کے پاس قورات کی الواح لے کرآئے اور فرمایا: ان کولواور ان کی اطاعت کا افرار کرو تو انہوں نے کہا: جب تک اللہ تعالیٰ آپ کی طرح ہم سے کلام نہیں کرے گا ہم بیا آفراد نہیں کریں گے ، چروہ بجل کی ایک ثرک کے ذریعہ ہلاک کیے گئے اور پھر زندہ کئے گئے ۔حضرت موئی نے ان سے پھر تورات کے قبول کرنے کے لیے فرمایا انہوں نے پھرا تکارکیا تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو تھم ویا کہ وہ فلسطین کے پہاڑوں میں سے ایک فرح کے لیے پہاڑکوا کھا ڈکر سا تبان کی

طرح ان پرمعلق کردیں ان کے پیچھے سندر تھا اور ان کے سامنے ہے آگ آری تھی ان ہے کہا گیا کہ تم کھا کر اقرار کروکہ تم قورات کے احکام پرعمل کرو گے ورند یہ پہاڑتم پر گرجائے گا تب انہوں نے قورات پرعمل کرنے کا پنتہ عہد کیا اور قو بہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے تجدہ میں گر گئے انہوں نے کروٹ کے بل تجدہ کیا تھا اور بارے خوف کے پہاڑی طرف دیکھ رہے

تنے جب اللہ تعالیٰ نے ان پر دم فرمایا تو انہوں نے کہا: اس مجدہ ہے افضل کوئی مجدہ نہیں ہے' جس کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا اور جس کی وجہ سے اپنے بندوں پر دم فرمایا' مجرائیس ہے تھم دیا گیا کہ وہ کروٹ کے نل یعنی ایک شق پر مجدہ کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کوخوب کوشش ہے لؤ اور جو کچھاس میں ہے' اس کو ماد کرؤ بیٹی اس میں تذہر اور غورو فکر کرو اور

اس کے احکام کوضائع ندگرہ کیونکہ کتابوں کو نازل کرنے سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ ان کے مقتصیٰ پرعمل کیا جائے بیٹیس کہ ان کے معنی پرغور وفکر کیے بغیران کی صرف تلاوت کرلی جائے۔ امام نسائی نے حضرت ابوسعید ضدری رضی انتدعنہ سے روایت کی ہے کہ لوگوں میں سب سے بدتر فاسق وہ ہے جوقر آن پڑھتا ہے اور اس کے کئی تھم کی طرف رجوع نہیں کرتا' اس صدیث میں

بی صلی الله علیه وسلم نے بید بتلا دیا ہے کہ قرآن مجید پڑھنے ہے مقصود گل ہے۔ (الحاص لا مقارت علم منظر داران ۱۳۸۷ھ)

(الحاص لا مقارت کے ۱۳۸۷ھ) مطبوعہ انتظارات نامر ضرداران ۱۳۸۷ھ)

ر اہا میں اس کے سروں پر بہاڑ کو معلق کر کے ان سے تورات کو قبول کرانا' ان کے اختیار کے بیار کی دورات کو قبول کرانا' ان کے اختیار کے بیار کی دورات کو قبول کرانا' ان کے اختیار کے بیار کی دورات کو قبول کرانا' ان کے اختیار کے بیار کی دورات کو قبول کرانا' ان کے اختیار کے بیار کی دورات کو قبول کرانا' ان کے اختیار کے بیار کی دورات کو قبول کرانا' ان کے اختیار کے بیار کی دورات کو بیار کی دورات کو بیار کی دورات کو بیار کرد کی دورات کو بیار کی دورات کو بیار کی دورات کو بیار کی دورات کو بیار کرد کی دورات کو بیار کی دورات کی دورات کو بیار کی دورات کی دورات کو بیار کی دورات کی دورات کو بیار کی دورات کو بیار کی دورات کو بیار کی دورات کی دورات کو بیار کی دورات کو بیار کی دورات ک

منافی نہیں تھا؟ اس مقام پر بیسوال کیا جاتا ہے کہ جب پہاڑان کے سروں پر معلق کردیا گیا تو پھران کا تورات کو قبول کرنا جرہے ہوا' اس جسک نے انترائی بھاریاں المامقیا نہیں ہے اس بھاجا ہے۔

اور جر کے ساتھ کی کا ایمان لانا مقبول نہیں ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جرنیں ہے جبر وہ ہوتا ہے جس میں انسان کا اضیار نہ ہواوراس میں ان کا اختیار تھا' وہ چا جے تو پہاڑ کے شیچے رہنا قبول کر لیتے اور چا ہے تو تو رات کو قبول کر لیتے ' وانہوں نے جان بچانے کے لیے تو رات کو قبول کر لیا البتہ یہ اکراہ ہے ہے اگراہ وہ ہوتا ہے جس میں جان سے مارنے کی دھم کی دے کرکوئی کام کرایا جائے اور ہوسکتا ہے کہ ان کی شریعت میں اگراہ کے ساتھ ایمان جائز ہو۔ ہماری شریعت میں بھی ابتداء ویں میں اگراہ ممنوع تھا' بعد میں جب کفار اور مشرکین کو تل کرنے کا تھم دیا گیا اور جب کا فروں سے یہ کہا گیا کہ یادہ اسلام قبول کرلین یا جزید دیں ورندان کوتل کردیا جائے گا تو پھردین میں اکراہ کی ممانعت منسوخ ہوگئ۔

(عناية القاضى ج ٢ص ١٤٨٥ - ١٤٢ مطبوعه دارصا در بيروت ١٩٨٣ ء)

اللّٰد تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شکتم ان لوگوں کو جانتے ہو جنہوں نے تم میں نے ہفتہ کے دن حدہ تجاوز کیا تھا' پس ہم نے ان سے کہا: تم دھتکارے ہوئے ہندرین جاؤ۔ (ابتر و، ۹۵)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ بیقوم حضرت داؤد علیہ السلام کے زبانہ میں 'المیہ'' میں آبادتھی' بیشہر مدینہ اور شام کے درمیان ساحل سمندر پر دافع تھا' اس جگہ کے سمندر میں سال کے ایک مہینہ میں اتنی کشرت سے مجھیاں آتی تھر سے ان کے اکنٹ سے میں سے قریب میں میں میں سے اس میں سے میں سے تو تھی اس اس سے اس میں سے تاریخ

تھیں کہ پائی وکھائی نہیں دیتا تھا اور ہاتی مہینوں میں ہفتہ کے دن اس میں بہت مجیلیاں آئی تھیں ان لوگوں نے مختلف جگہ وض کھود ہے اور سمندر سے نالیاں نکال کران توضوں سے ملادیں ہفتہ کے دن ان حوضوں میں مجیلیاں چلی جاتمی اور وہ اتوار کے دن ان کا شکار کر لیتے ہے بو اسرائیل کا ہفتہ کے دن مجیلیوں کو حوضوں میں مقید کر لینا' بھی ان کا حد سے تجاوز کرنا تھا' وہ ایک

بڑے لیے عرصے تک اس نافر مانی میں مشغول رہے نسل درنسل ان کی اولا دبھی اس میں ملوث رہی خدا کا خوف رکھنے والے کپکولوگ منع کرتے تننے کچھاس کو برا جانئے تنے اوراس خیال ہے منع نہیں کرتے تننے کہ یہ بازآنے والے نہیں ہیں ٹافر مان لوگ کہتے تنے کہ ہم اپنے بڑے عرصہ سے بیکا م کررہے ہیں اوراللہ تعالی ان چھلیوں میں اضافہ فر مار مائے ماتعین کہتے تنے کہ تم

وعوے میں نہ آؤ ، ہوسکتا ہے تم پر عذاب نازل ہوجائے۔ (تغیر بحیر جام ۳۷۲ مطبوعد دارالفکر بیرد ن ۱۳۹۸ء)

۔ نتے وہ تین دن اس حال میں روتے رہے گھر سب ہلاک ہو گئے اور کوئی منٹے شدہ فخص تین دن سے زیادہ نہیں رہا اور نہ ان کی نسل چلی۔ (تغییر خازن ج اس ۲۰ مطبوعہ دارالکت العربہ بیاور)

اس داقعہ کے بیان میں ہمارے نبی سیدنا حضرت محم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجزہ کا اظہار ہے کیونکہ آپ امی سے آپ نے اس اعلان نبوت سے پہلے نہ کس چیز کو پڑھا تھا نہ کھھا تھا اور نہ علاء اہل کتاب کی مجلس میں رہے سے اس کے باوجود آپ نے اس واقعہ کو بیان فرمایا جوان کے علاء کے درمیان معروف تھا اور ان کی کتابوں میں کھا ہوا تھا اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے جو پکھے

بیان فرمایا دہ دمی النی ہے۔ اگر سیوال کیا جائے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ہفتہ کے دن شکار کرنے ہے منع کر دیا تھا تو پھراس کی کیا وجہ ہے کہ مندر

میں ہفتہ ہی کے دن بہ کثرت مجھلیاں آتی تھیں اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ایک آز مائٹ تھی اور بنواسرائیل کا امتحان تھا کردہ مجھلیوں کی مبتات دکھے کرچسل جاتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کا تھم مانے پر جھے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

کیا لوگوں نے بید گمان کررکھا ہے کہ وہ (محض) اس کہنے پرچھوڑ دیجے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اوران کی ٱحَسِبَ النّاسُ اَن يُتُرّكُوۤ إَنْ يَعُونُوۤ اَمْنَا وَهُمُ كَايُفْتُنُونَ۞ (العَبِيتِ: ٢)

تبيار الترأر

آزمائشنہیں کی جائے گی؟0

اس امتحان کے ذریعہ اللہ تعالی فر ما نبر داروں اور نافر مانوں کومتم ز کردیتا ہے۔ موجودہ بندروں کے منح شدہ اسرائیلی ہونے یا نہ ہونے کی تحقیق

اک بحث یہ ہے کہ موجودہ بندراور خزیرآیا انہی بنواسرائیل کی نسل سے میں جن کومنٹح کردیا تھایا وہی بندراور خزیر میں جو

شروع نے نسل درنسل مطلے آرہے ہیں؟ اس کا جواب ہیہ ہے کہ تمام سنے شدہ بنواسرائیل تین دن بعد مرکئے تھے۔امام ابن جریہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عماس کی ایک طویل روایت ذکر کی ہے اس میں ہے:

جن لوگوں نے ہفتہ کے دن چیلی کا شکار کیا تھا'ان کی معصیت کی دجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کومنح کر کے بندر بنادیا وہ ز مین میں صرف تین دن زندہ رہے انہوں نے کچھ کھایا ننہ بیا' ندان کی سل چکی' اور اللہ تعالیٰ نے بندروں' خزیروں اور باتی

تمام علوق کو چے دنوں میں پیدا کیا تھا جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بندروں کی صورت میں مسخ کردیا اوروہ جس کے ساتھ جو جا بتا ہے کرتا ہے۔ (جامع البیان جام سام مطبوعة دارالمرفة بيردت ١٠٠١هـ)

تقریباً تمام علاء اسلام' محدثین' مفسرین اور متعلمین کا اس پر اتفاق ہے' البتہ علامہ ابن العربی مالکی نے اس مسئلہ میں اختلاف كيائے وہ لکھتے ہيں: ہارے علماء نے کہا: اس میں اختلاف ہے کہ جن کوسٹے کیا گیا تھاان کی ان کے بعد سل چلی یانہیں ۔ بعض نے یہ کہا: ان ک

نسل نہیں چلی اور بعض نے کہا: ان کی نسل چلی ہے اور اس کی دو دلیلیں ہیں 'پہلی دلیل ہدے کہ صدیث سیحے میں ہے کہ نبی صلی اللہ علید ملم ہے گوہ کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فر مایا: ایک امت سنح کی گئی تھی اور مجھے خدشہ ہے کہ گوہ ای امت ہے ہے۔ (احكام القرآن ج ٢ص ٢٣٢ ، مطبوعه دارلكت العلميه ميروت ٢٠٠٨ هـ)

اس حدیث کوامام مسلم نے حضرت جابر بن عبدالله اور حضرت ابوسعیدرضی الله عنهم سے روایت کیا ہے۔ (صحیح مسلم ج ۲ص ۱۵۲ ـ ۵۱۱ مطبوعهٔ نورمجمه اصح المطالع مراحی ۱۳۸۱ه)

امام ابودا وُد نے اس مدیث کوان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے:

حضرت ثابت بن ود بعدرضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله صلی الله عليه وسلم كے ساتھ الك الشكر ميں تنے ہم نے

بہت ی گوہ شکار کیں' میں نے ان میں ہے ایک گوہ بھون کر رسول الله سلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی' آپ ایک لکڑی ہے ا بنی انگلیاں گنتے رہے کھرآپ نے فرمایا: بنواسرائیل کے ایک گروہ کومنے کرکے زمین میں چلنے والا جانور بنادیا تھا'میں نہیں جانتاوه کون سا جانورتھا' پھرآپ نے گوہ نہیں کھائی اور نداس ہے منع فر مایا۔

(سنن ابوداؤدج ٢ص ٢ ١٤ مطبوعه مطبع مجتبا كي يا كتان لا بور ٢٠٥ اهـ) المامنسائي نے بھی اس حدیث کوروایت کیا ہے۔ (سنن نسائیج ۲م م ۱۹۸ ۱۹۷ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کت کراہی ) امام ابن ماجد نے اس صدیث کو ثابت بن زید انصاری سے روایت کیا ہے اس میں ندکور ہے: آپ نے گوہ کے متعلق

(سنن این مادیص ۱۳۳۳ مطبوء نورمحر کارخانه تجارت کتب کراجی ) اس جدیث کوامام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔ (منداحمہج ۳۳ م۲۷۔ ۱۹۔۵ مطبوعہ کتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ ۵)

فرمایا: بنواسرائیل کے ایک گروہ کومنح کر کے زمین میں چلنے والا جانور بنادیا تھا میں (ازخود )نہیں جانتا شاید کہوہ یمی جانور ہو۔

حافظ البیشی بیان کرتے ہیں:

تباب القبأب

جلداول

Marfat.com

حضرت عبدالرحمان بن حسنه روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی الله علیه وسلم کے ساتھ ایک سفریش تنے ہم ایک جگہ خمبر بے جہال گوہ بہت تھیں' ہم نے ان کو ذرج کیا اور جس وقت ہم چیلیوں میں ان کو پکار ہے تنے رسول الله صلی الله علیہ وسلم تشریف لائے اور فر بایا: اسرائیل کا ایک گروہ گم ہوگیا تھا اور بچھے ڈر ہے کہ وہ بھی گوہ ہیں۔ ان ویکچیوں کو الٹ وڈ تو ہم نے بھو کے ہونے کے باوجود ویکچیوں کو الٹ ویا' اس حدیث کو امام احمد امام طبرانی (نے بھم کیر میں)' امام ابو یعلی اور امام ہزار نے روایت کیا ہے اور ان تمام ائمرکی اسانید سے جیس ۔ (جم الروائدج مع س ۲۵ مطبوعہ دار الگاب العربی ہوت' ۱۳۰۲ھ)

ر سول الندسلی التدعلیہ وسلم نے چوہوں کے متعلق بھی ای قتم کے ضدشہ کا اظہار فریایا ہے'ا مام مسلم روایت کرتے ہیں: حضرت ابو ہر یہ وضی الندعنہ بیان کرتے ہیں کہ بنوا سرائنگ کا ایک گروہ گم ہوگیا تھا' پید معلوم نہیں ہوا کہ وہ کہاں ہے اور میرا گمان ہے کہ وہ (مسنح شدہ) چوہے ہیں' کیا تم نہیں و کیھتے کہ جب چوہوں کے سامنے اونٹ کا دودھ رکھا جائے تو وہ اس کو نہیں چیتے اور جب ان کے سامنے کمری کا دودھ رکھا جائے تو وہ اس کو لی لیتے ہیں' دوسری روایت ہیں ہے: چوہا منے شدہ ہے۔ (میچے مسلم جامع مسلم عالم المطابق کرائے کا 1228ء)

اس حدیث کوامام عبدالرزاق کی امام احمی اورامام طبرانی کی نے بھی روایت کیا ہے۔

پردو حدیثیں جو بہ کشرت اسانید حیحہ کے ساتھ مروی ہیں اس پر دلالت کرتی ہیں کہ بن صلی القدعلیہ وہلم کو خلیہ حال کی وجہ
سے اندیشہ تفاکہ گوہ اور چو ہے بواسرائیل کی سخ شدہ نسل ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ بی صلی اللہ علیہ وہلم کا اندیشہ اس وقت تفا
جب آپ کو وی کے ذریعہ یقطعی طور پرمعلوم نہیں ہوا تھا کہ جن لوگوں کو سخ کردیا جائے ان کی نسل نہیں چاتی اس کی نظیر ہیہ ہے

کہ پہلے بی صلی اللہ علیہ وہلم کو اندیشہ تھا کہ شاید دجال آپ کے زبانہ میں طاہم ہوجائے لیکن بحد میں آپ کو وی کے ذریعہ طعلی طور پر بتا دیا گیا کہ دجال کا ظہور قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زول کے زبانہ میں ہوگا 'چرآپ کا اندیشہ ذاکل

ہو گیا ۔ من شدہ لوگوں کے فور اُ ہلاک ہونے اور ان کی نسل نہ چلنے کے متعلق بیصر تک حدیث ہے امام مسلم روایت کرتے ہیں: حصرت عبدالقد بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا: یارسول اللہ! کیا بندر اورخز برمنے شدہ لوگ ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ عز دجل نے کسی قوم کو ہلاک کرکے یا کسی قوم کو عذاب دے کر اس کی نسل نہیں

توت ہیں، ہی جی استدعیدہ م سے مربعیوں مصد مرجوں سے مار اور ہوں رسے یو مار اور سد ہو ۔۔۔ مار میں میں۔ چلا کی اور بندراور خزیر تو ان سے پہلے بھی ہوتے تھے۔(معجمسلم ج ۲س ۱۳۳۸ مطبور فروجراسح المطابع کرا ہی ۳۵ ادھ) اس حدیث کوامام البویعلیٰ نے بھی روایت کیا ہے۔(مندرا بیعانیٰ ج2 ص ۱۳۴۴ مطبور دارالما مون تراث پاروٹ سم ۴۳۴ ھے)

ں ماریک اور بیٹ مسئلہ میں صاف تصریح ہے۔ میرحد بیٹ زیر بحث مسئلہ میں صاف تصریح ہے کہ موجودہ بندراور فنز مرشخ شدہ بنواسرائیل نہیں ہیں۔ علامہ ابن العربی نے اسیے نظر میہ یر جو دوسری دلیل قائم کی ہے وہ یہ ہے:

امام بخاری نے عمرو بن میمون ہے روایت کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے زبانہ جالمیت میں ویکھا کہ بندرایک بندریا کو رقم کررہے تئے صدیث کی عبارت ہیہ ہے کہ میں نے زبانہ جالمیت میں ویکھا کہ ایک بندریا نے زنا کیا تھا اس کے گرودوسر بندرجن ہو گئے جنہوں نے اس کو شکسار کیا 'میں نے بھی اس کو شکسار کیا ' بیصدیث' دھیجے بخاری'' کے بعض شخوں میں ہے اور بعض میں نہیں ہے۔

. امام عبدالرزاق بن هام متونى ٢١١ هـ المصنف ج ٢٣ ص ٣٣٧ ، مطبوء كمتب اسلامي بيروت ٩٣١٠ هـ

ع المام احمد بن خنبل متونى اسماعه منداحدج مع الماء مطبوعه مكتب اسلامي بيروت ١٣٩٨ ه

س امام ابوالقائم مليمان بن احمر طبراني متوني ٣٦٠ هه مجم غيرج ٢ص ٣٣ ، مطبوعه مكتبه سلفي مدينه منوره ١٣٨٨ ه

نبيار العرأر

علامه ابن العرلى نے کہا: اگریہ سوال کیا جائے کہ کیا جانوروں میں بھی بنوا سرائیل کی نثر بعت کے احکام معروف تھے حتی کہ وہ نسل درنسل ان احکام کے دارث مطبے آرہے تھے؟ تو ہم کہیں گے کہ بال!ای طرح نے حتیٰ کہ جب یہود نے رجم کے تھم کو تبدیل کردیا تو اللہ تعالیٰ نے بیر ظاہر کیا کہ منے شدہ اسرائیلیوں (بندروں) میں بھی رجم موجود ہے تا کہ ان کے انکار کے خلاف بدقوی جمت جو کدرجم کا حکم ان کی کتابوں میں ہے ان کے علاء میں معروف ہے اور حتی کہ بی حکم منح شدہ اسرائیبوں میں بھی موجود ہے۔(ادکام القرآن ج ۲ص ۴۳۲ مطبوعہ دارلکتب العلمیہ ' ہیروت ' ۸-۱۴۵)

علامة رطبی علامداین العربی کی اس ولیل کے جواب میں لکھتے ہیں:

امام حمیدی نے کہا: ہم نے اس حدیث کو''سیح بخاری'' کے شخوں میں تلاش کیا توبیہ بخاری کے تمام نسخوں میں نہیں ہے' پی حدیث السیح بخاری " کے بعض ننول میں ب فربری کی روایت سے مدیث نہیں ، موسکتا ہے کہ بعد میں کی نے اس حدیث کو'' سیح بخاری''میں ملادیا ہواور میہ حدیث الحاقی ہو'امام بخاری نے'' تاریخ کبیر''میں اپنی سند کے ساتھ عمر و بن میمون ے روایت کیا ہے کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں ویکھا' ایک بندریا کے گرد بہت سے بندرجع ہوکراس کو پھر مارر ہے تھے' سومیں نے بھی ان کے ساتھ اس کو پھر مارے۔ اس میں پر لفظ نہیں ہے کہ اس نے زنا کیا تھا' تو اگر بیروایت سیح ہوتو اس سے امام بخارى كامقصود صرف اتنا ہے كەعمروبن ميمون نے جاہليت كا زمانديايا ہادران كواس سے كوئى سرد كارنبيں ہے كه انہوں نے زمانه جالميت ميس كميا كمان كيا تها- (الجامع لاحكام القرآن جاص ٢٣٣ه - ٢٣٦ مطبوعه انتظارات ناصر فسرؤاريان)

ہمارے پاس جود مسجح بخاری'' کےمعروف نسخے ہیں ان سب میں بیرحدیث موجود ہے'امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے:

عمرو بن میمون بیان کرتے ہیں کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں میں ایک بندریا دیکھی جس نے زنا کہا تھا' اس کے گرو ومرے بندرجمع تھے جواس کوسنگسار کردہے تھے' میں نے بھی ان کے ساتھ مل کراس کوسنگسار کیا۔

(صحیح بخاری ج اص ۵۴۳ مطبوعه نورمجه اصح المطابع کراچی ۱۳۸۱هه)

حافظا بن حجرعسقلاني لكصة بن:

اساعیلی نے اس حدیث کو تفصیل ہے روایت کیا ہے انہوں نے اپنی سند کے ساتھ بیان کیا کہ عمرو بن میمون نے کہا کہ میں یمن میں اپنی بحریاں چرار ہاتھا' میں نے ایک بلند جگہ ہے دیکھا کدایک بندر' بندریا کے ساتھ آیا اوراس کے ہاتھ کے اوپر سرر كك كرسوكيا كبرايك اور بندرآيا اوراس في بندريا كواشاره كيا بندريافي جيكے سے بندر كے نيچے سے اپنا ہاتھ فكالا اور اس بندر کے ماتھ چکی گئی اور اس بندر نے اس کے ماتھ جنسی ممل کیا' بندریا پھر جا کر چیکے ہے ای بندر کے ماتھ لیٹ گئی' جب وہ بندر بیدار ہوا تو اس نے اس بندریا کوسونگھا اورغضب ناک ہوکر چنےا کھر بہت جلد بہت سے بندر جمع ہوگئے۔ بندر نے اس بندریا کی طرف اشارہ کیا' بندروں نے دائیں ہائیں دیکھااوراس بندر کو پکڑ لائے اوران دونوں کوسنگیار کردیا۔اس وقت میں نے مہلی بارغیر بنوآ وم میں رجم کو دیکھا۔علامہ ابن التین نے کہا کہ شاید بہ بندران لوگوں کی نسل سے تھے جن کومنے کر دیا گیا تھا' اوران میں بیتھم باقی تھا' پھرانہوں نے کہا کہ مموخ کی نسل نہیں چلتی کیونکہ ' سیجے مسلم' میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیدار شاد موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس قوم کو ہلاک کیا یا عذاب دیااس کی نسل نہیں چلائی اور ان بندروں کے رجم کرنے کا ہیہ جواب ہے کہ جب بنواسرائیل کومنخ کرکے بندر بنایا تھا تو ہوسکتا ہے کہ اصلی بندر بھی ان کے ساتھ آکر رہنے گئے ہوں' اور انہوں نے بنواسرائیل کے بعض افعال دیکھ کریاد کر لیے ہوں ٰ ہاتی جانوروں کی برنسبت بندر بہت ذہین جانور ہے اور اس میں شدید غیرت

ہوتی ہے اور ایک بندرائی بندریا کے قریب دوسرے بندرکونمیں جانے دیتا۔

علامدا بن عبدالبر نے عمر و بن میمون کی اس روایت کو بہت عجیب وغریب قرار دیا ہے اور کہا: اس میں غیر مکلف کے تعل کو زنا کہا ہے اور جانو روں پر عدکا ذکر ہے اور بیا اعلی علم کے نزویک ناقائل یقین ہے اور اگر بالفرض بیدوایت میج ہے تو اس کی تو جیہ بیہ ہے کہ بندروں کی صورت میں میدجن تھے اور جن مکلف بین تاہم بی بھی کہا جا سکتا ہے کہ بیفل صور ڈ زنا تھا ای طرح بیہ صور ڈ رجم تھا مطبقة بیزنا اور رجم نبیں تھا۔

امام حمدی نے '' انجم عین اصعود نے اس کا اطراف میں ذرکیا ہے اور انہوں نے بیز کم کیا کہ بید صدیث '' صحیح بخاری'' کے بعض سنوں میں ہے ' مرف ایوسعود نے اس کا اطراف میں ذرکیا ہے اور بیر '' سخیح بخاری'' کے نسخوں میں اصلا نہیں ہے اور بید اہم بخاری کی کتاب میں الحاقی حدیث ہے ' ان کا بیر و ل مردود ہے کیونکہ بید صدیث بخاری کے ان تمام معظم اصول میں موجود ہے جس سے ہم واقف ہیں اور اوقع ابوذر کا اس حدیث کو تین اماموں کی روایت کے ساتھ فر بری سے نقل کرنا کا فی ہے ای اس طرح اساعیلی اور ابولیم نے بھی اس کو اپنی اپنی مشخر میں فین ذکر کیا ہے اور ابوسعود نے اطراف میں البید نسمی کی روایت میں بید طرح اساعیلی اور ابولیم نے بھی اس کو اپنی آ تا کہ بیر فر بری کی روایت میں نہ ہو کیونکہ فر بری کی روایت میں اور بیٹ نہیں ہے کین اور ایت میں نہ کو کیونکہ ملاء کی اجراع کے خلاف ہے' کیونکہ معلاء کی اس پر اجماع ہے کداس کتاب میں ورج تمام اصادیث صبح ہیں' اور جب کی ایک حدیث میں یہ مان لیا جائے کہ وہ الحاقی موجود کی ۔

( نتج الباري ج ٢ ص ١٦١ ـ ١٦٠ مطبوعه دارنشر الكتب الاسلامية لاجور ١٠٠١ه )

حافظ ابن جرعسقلانی نے ''الاصاب' میں بھی اس حدیث کو درج کیا ہے اور علامہ ابن عبدالبر کا لیہ جواب نقل کیا ہے کہ وہ بندر جن تنے اور امام حمیدی نے جواس حدیث کو الحاقی قرار دیا ہے اس پر دد کیا ہے۔ (الاصابہج ۳ مس ۱۸ مطبور دارالفکر پیروٹ ۱۳۹۰ھ) نثا سخ اور متم سخ کا بہان

کفار کے بعض فرقے مثلاً آریے گیا مت اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے محکر جیں 'وہ کہتے ہیں کہ انسان کی روشیں اپنے اعمال کی جزا اور سرا پانے کے لیے بھیشہ ہے آواگوں کے چکر جیں جیں اور ہر خفس موت کے بعدا پنے اعمال کے مطابق دوسرا جنم لیتا ہے 'بخواسرا نگل کو جومنح کر کے بندر دوسرا جنم لیتا ہے 'بخواسرا نگل کو جومنح کر کے بندر بنادیا گیا تقاس ہے بھی وہ آواگوں پر استدلال کرتے ہیں' ہمارے شخ حضرت علامہ سید احمد سعید کا ٹھی قدس سرہ العزیز نے اپنے زائد تھیا میں پنڈت رام چند ہے مناظرہ کیا' اس نے اس آیت سے تناخ پر استدلال کیا' آپ نے فرمایا: تناخ میں مرنے کے بعدروح دوسرے جم میں شقل ہوتی ہے اور یہاں بنواسرا نیل مرنے میں تن ان کی شکلیس منح کردی مرنے کے بعدروح دوسرے جم میں شقل ہوتی ہے اور یہاں بنواسرا نیل مرنے میں بی ان کی شکلیس منح کردی مرنے کے بعدروح دوسرے جم میں شقل ہوتی ہے اب تو جس جارہا ہوں آئندہ سال ای جگہ پر ملوں گا' آپ نے فرمایا: زندگی میں رہ بیات خوش ہوا اور امام میں آگر جم سے ملاقات کرو گے؟ وہ اس جواب سے بہت خوش ہوا اور امام میں آگر بھر سے بیا تو تی میں آگر جم سے ملاقات کرو گے؟ وہ اس جواب سے بہت خوش ہوا اور امام میں آپ کو اپنی گھری دے گیا۔

حيله كي محقيق

علامه آلوي لکھتے ہیں:

بعض علاء نے اس آیت سے بداستغاط کیا ہے کہ ناجائز کا موں کو کسی حیلہ سے جائز کرنا باطل ہے امام مالک کا میمی

نہ ہب ہے ان کے نزد کیک می صورت میں بھی حیلہ کرنا جائز نہیں ہے۔علامہ کواٹی نے کہا: اکثر علاء کے نزد کیے حیلہ کرنا جائز ہے بہ شرطیکہ اس کی وجہ ہے کسی باطل چیز کو حاصل نہ کیا جائے اور نہ کسی کا حق باطل کیا جائے 'اور یہود نے ہفتہ کے دن مجھلیوں کے شکار کا حیلہ نہیں کیا تھا بلکہ جب انہوں نے ہفتہ کے دن مجھلیوں کو حضوں میں قید کرلیا تو ان کا مجھلیوں کو قید کرنا ہی ان کا شکار

کرنا تھا تو انہوں نے بعینہ حرام کا ارتکاب کیا تھا اور اس کے لیے کوئی حیلہ نہیں کیا تھا۔ (روح المعانی جام ۳۸ مطبوعہ داراحیاء اتر اے اسلامی جروت)

ای طرح جب یہود پر چربی کوحرام کیا گیا تو انہوں نے اس کو پکھلا کرفر وخت کرنا شروع کر دیا' یہ بھی حلینہیں تھا بلکہ بعینہ حرام کاارتکاب تھا'ای لیے آپ نے ان کے اس تغل پرلعنت کی ۔ (میچی بخاری خاص ۴۹۱ مطبور نور کر اس الطالع' کرائی ۱۳۸۱ھ) قرآن اور سنت میں حیلیہ کا شہوت

ر آن اور سنت کی میلید کا ہوت دیلہ کی اصل قر آن مجید کی اس آیت میں ہے:

ص ۴۳ ) جھاڑو لے لیں کچراس ہے ماریں اورا پی تم نہ قرزیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کسی وجہ ہے اپنی بیوی ہے ناراض ہو گئے اور بیرتنم کھالی کہ وہ صحت یاب ہو نے کے بعدا پی

ہوی کوسوکوڑے ماریں گئے صحت یاب ہونے کے بعد ان کو یہ پریشانی ہوئی کہ اگر میں تشم پوڑی کرتا ہوں تو میری خدمت گزار بیوی کواذیت پہنچ گی اور اگر نہیں مارتا تو تشم ٹوٹ جائے گئ تب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حیلہ بٹایا کہ وہ سوئنکوں کی ایک جھاڑو لے

کران کو ماریں اس طرح آپ کی تم بھی پوری ہوجائے گی اورآپ کی بیوی بھی اذیت تنتیج سے محفوظ رہے گی۔ حیلہ کے جواز کی دوسری دلیل میہ ہے کہ حضرت پوسف اپنے بھائی بنیا میں کو اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے تو ان کے شاہی

کارند بے نے شابی پیاند بز مین کے سامان میں رکھ دیا اور اس ملک کا قانون بیتھا کہ جس فض کے پاس سے مال مسروقہ برآ مد موقد بیرطور سرا اس مخص کو مالا سے حوالہ کر دیا جاتا تھا موجب بنیا مین کے سامان سے وہ شابی پیانہ برآ مد ہوا تو ان کو حضرت

ا پورپه ورمزان کا دوه لک کے واقعہ رویا ہوئا کا رہب بیشان کے مان کے دوالد کردیا گیا ۔ ایوسف علیہ السلام کے حوالہ کردیا گیا' قرآن مجید میں ہے: سیکن روم و من دور و میروم میں میں میں وجہ میں وجہ

گال لِكَ كِنْ نَالِيكُوسُفَ مَا كَانَ لِيَا فُنَهُ آخَاهُ فِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ك دِيْنِ الْمَالِكِ إِلَّا آَنْ يَتَمَا وَاللهُ فَدْ (يسف ٤١) ثنائ قانون كا وجد سنيس لے سَحْ تَعَمَّر بيك الله عا

ا حادیث میں بھی حیلہ کا ثبوت ہے امام ابودا ؤدروایت کرتے ہیں: انصار میں سے ایکے مخض بیار ہوگیا تھی کہ وہ بہت مکز ور ہوگیا اور اس کی کھال بڈیوں سے چیک گئی اس کے پاس انصار کی

انصارین سے ایک میں بیار ہو کیا تھی کہ وہ بہت کر ور ہو کیا اور اس کی کھال ہدیوں سے چیک کی اس کے پال انصار کی ایک باندی آئی جس پر وہ فریفتہ ہوگیا اور ہشاش بیثاش ہوگیا اور اس نے جنسی ممل کرلیا، کچر جب اس کے قبیلہ کے لوگ اس کے پاس عیادت کے لیے آئے تو اس نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم سے میرے متعلق حکم معلوم کر و کیونکہ میں نے اس باندی

سے جماع کرلیا ہے محابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس واقعہ کا ذکر کیا اور کہا: ہم نے اس جتنا بیار محض اور کوئی نہیں و یکھا؛ اگر ہم اس کوا ٹھا کرآپ کے پاس لا کمیں تو اس کی بڈیاں ٹوٹ جا کمیں گئ اس کی بڈیوں پر کھال کپٹی ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ دہلم نے تھم دیا کہ ایک گچھالے آ واور اس پراس کی ایک ضرب مارو۔

(سنن ابودا دُوج ٢٥٨ مطبوعه مطبع مجتبا تي پاکستان لا بور ٥٠ ١٩٠٠ه )

امام ابن ماجہ نے بھی اس حدیث کوحضرت سعد بن عمیادہ رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے اس میں ہے کہ تیلی تیلی سو

Marfat.com

شاخوں کا ایک کچھا لے آ وَاوراس پراس کی ایک ضرب مارو۔ (سنن ابن مادِم ۱۸۵ مطبوعہ نورمجر کارخانہ تبارت کب کرا ہی)

امام احمر النے بھی اس حدیث کو حضرت سعد بن عبادہ ہے ای طرح روایت کیا ہے امام ابن عسا کر ت نے بھی اس حدیث کو حضرت سعد بن عبادہ سے روایت کیا ہے اور امام بخاری روایت کرتے ہیں:

رے معدون بالوسعید خدری اور حضرت ابو بریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وہلم نے ایک شخص کو خیبر کا عامل

مقرر کیا' وہ آپ کے پاس عمدہ تھجوریں لے آیا' رسول الله صلی الله علیہ دسلم نے فرمایا: کیا تمیبر کی ساری تھجوریں ای طرح ہیں؟ اس نے کہا: نہیں' بہ خدا! پارسول الله صلی الله علیہ وسلم! ہم دوصاع (ایک صاع تقریباً چارکلوگرام کا پیانہ ہے) تھجوری دے کر سیم ساع المد عمد مان تقریب ع تھے۔ میں در کر دید اع تھی میں المد عور آیا۔ فرق اراز اور طرح برکی ڈسیس تھی ران کو

بیا یک صاع لیت میں یا تمن صاع تھجوریں وے کر دوصاع پر تھجوریں لیتے میں آپ نے قربایا: اس طرح ند کرو سب تھجورں کو دراہم کے بدلہ میں نیچواور محمد تھجوروں کو دراہم کے بدلہ میں خریدلو۔ (تھج بخاری قام ۱۹۳۰ مطبوعہ فورمجراح الطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

ان صدیث میں آپ نے سودے بیخے کا حله بیان فراما ہے۔

### <u>حیله کی تعریف اوراس کی اقسام</u>

حافظ ابن حجرعسقلانی ککھتے ہیں: کسی خفیہ طریقہ ہے مقصود کے حاصل کرنے کو حیلہ کتتے ہیں علماء کے زدریک اس کی کئی اقسام ہیں:

(۱) اگر جا ئز طریقہ سے کسی حق (خواہ اللہ کا حق ہو چیسے زکو ۃ یا ہندہ کا حق ہو ) باطل کیا جائے یا کسی باطل (مثلاً سوڈرشوت اور گڑی وغیرہ ) کو حاصل کیا جائے تو بیر حیلہ حرام ہے۔

(٢) اگر جائز طرکیقہ سے کسی حق کو حاصل کیا جائے یاکٹی باطل یاظلم کو دفع کیا جائے تو پیر حیار متحب یا واجب ہے۔

(٣) اگر ها زطر بقت كى ضررت محفوظ را جائة ويرحيا متحب يا مبارح ب

(٣) اگر جائز طریقہ ہے کی متحب کوترک کرنے کا حیلہ کیا جائے تو یہ کروہ ہے۔

(فخ الباري ج ١٢ ص ٢٣٦، مطبوعه دارانشر الكتب الاسلامية لا بورا ١٠٠١ه)

فقہاء کے بیان کئے ہوئے بعض حیلے

علامه سرحسي لكصة بين:

حضرت عمر رضی اللہ عند کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا: میں نے قسم کھائی ہے کہ اگر میں نے اپنے بھائی سے بات کی تو میری بیوی کو تین طلاقیں ہوں' حضرت عمر نے فر مایا: اپنی بیوی کو ایک طلاق بائن دے دو اور اپنے بھائی سے کلام کرلو اور بیوی سے مجرد و بارہ نکاح کرلو۔ (البسوط جہ۳۰ میں ۲۰۹ مطبوعہ دارالم وفائیر دن ۱۳۹۸ھ)

ز کو ۃ میں تملیک شرط ہے اگر کوئی شخص کسی کا مثلاً ہزار روپے کا مقروض ہے اور اس نے ہزار روپے زکو ۃ میں نکالنے ہیں تو وہ اپنا قرض کس طرح وصول کرے؟ علامہ تحمد صلفی کلھتے ہیں:

جواز کا حیلہ ہیہ ہے کہ دہ اپنے مقروض کو جوصاحب نصاب نہ ہوائی زگؤ ۃ دے اور اس کو مالک بناد ئے چھراس مقروض سے اپنا قرض وصول کرے اور اگر نہ دے تو اس سے چھین لے کیونکہ وہ اپنا ہیدیئہ قرض حاصل کرنے میں کا میاب ہوگیا ہے اور اگرز کؤ ۃ کی رقم ہے کئ غریب آ دی کا کھن بنانا ہوتو کئ غریب کوکفن کی رقم زکؤ ۃ میں دے دئے چھر وہ شخص اس کوکفن پہنا دئے لے امام اتھ بن صبل سونی ۲۳۱ ہے مندا ہمہ ج ۵ ص ۱۳۲ مطبوعہ کتب اسلائ ہودت ۱۳۹۸ھ

امام ابوالقائم حسن بن على الشافعي ابن عساكر متوفي ا ۵۵ و مختفر تاريخ دمثق ج٣٦ ص ٢٣٨ مطبوعه وارالفكر ومثق ٣٠١٠ ه

Marfat.com

جلداول

اس میں دونو ل کوثو اب ملے گا'محید کی تقبیر میں بھی زکو ۃ کی رقم ای طرح لگائی حاسکتی ہے۔ (در مختارج ۴ ص ۱۲ مطبوعه دراحیاء التراث العرلئ بیروت ۷۰۰۱ه)

نيز علامه صلفي لكصة بين:

ز کو ق کی رقم کومچد مرائے سپیل وغیرہ پرخرچ کرنا جائز نہیں ہے اور اس کا حیلہ یہ ہے کہ بیر قم کسی غریب آ دمی کو دے دے 'پھراس کو کھے کدوہ رقم ان نیک کاموں میں اپنی طرف سے خرچ کرے۔

( در مختارج ۲ ص ۹۳ مطبوعه داراحیاءالتراث العر بی بیردت ۲ ۲۰۰۰ه )

علامه شامی لکھتے ہیں:

ز کو ۃ اداکرنے والے کوز کو ۃ کا ٹواب لل جائے گا اوراس غریب شخص کوان عبادات میں رقم خرج کرنے کا ثواب مل جائے

گا\_ (روالحمّارج ٢ ص ١٢ مطبوعه داراحياءالتراث العربي بيروت ٢٠٠٧هـ) نيز علامه شامي لکھتے ہیں:

حافظ سیوطی نے''جامع صغیر''میں بیرحدیث بیان کی ہے کہا گرصدقہ سو ہاتھوں سے منتقل ہوتا ہوا کسی مخض کو ہے تو ہر مخض کوا تنا نوّاب ہوگا جتنا پہلے مخص کوثواب ملے گا ادر کسی کے ثواب میں کی نہیں ہوگی۔

( فيض القديرشرح حامع صغيرج ۵ ص ٣٣٣ مطبوعه دارالمعرفة بيروت ١٣٩١ هـ )

علامه مناوی نے کھھا ہے کہ اس حدیث کوخطیب بغدادی نے حضرت ابو ہر پرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اس کی سند میں بشیر بنی ضعیف راوی ہے۔

ای اصل پرفتهاء نے حیلہ اسقاط کو جائز کہا ہے۔

حيلها سقاط كي شخفيق علامه شرمبلاني لكصة بن:

نماز' روزہ' دیگر کفارات اور جنایات کومیت ہے ساقط کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان تمام حقوق مالیہ کا ایک اندازہ کرلیا

جائے اوراس کے تہائی مال سے اس رقم کوصد قد کردیا جائے بہ شرطیکہ اس نے وصیت کی ہؤاگر اس نے وصیت نہ کی ہواور کوئی وارث یا کوئی اور شخص اپنی طرف سے بطوراحسان میت کی طرف سے صدقد کرد سے قو جائز ہے اور اگر اتی رقم نہ ہو کی ہومشا کل رقم ایک لا کھ ہے اور وارث کے پاس ہزار روپے ہیں تو سوآ دمی بیٹیر جا ئیں اور وہ ایک شخص کو ہزار روپے میت کا ذ مدسا قط کرنے

کی نیت سے دیۓ وہ دوسرے مخص کوای نیت ہے ہزار روپے دیے حتیٰ کہ جو ننا نوے وال مخض ہے وہ سوویں حض کو ای نیت سے ہزار روپے دے دے یا دارث اور فقیر ایک دوسرے کوسو باردیں تو میت کی طرف سے ایک لاکھ روپے کے حقوق ساقط ہوجا کیں گے اوران سوآ دمیوں میں ہے ہر حض کوایک ہزار روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔

(مراتى الفلاح ص ٣٦٢ ـ ١٣٦١ معلخصاً وموضحاً مطبوء مطيع مصطفىٰ البابي واولاده مصر ١٣٥٧ هـ) علامه محمر حسكفي حنفي لكصته بين:

اگر کوئی خفس فوت ہو گیا اور اس کی کئی فوت شدہ نمازیں ہیں تو وہ ان کے کفارہ کی وصیت کرئے اور ہرنماز کے لیے نصف صاع (دوکلوگرام) گندم کفارہ دے ای طرح وتر اور ہرروزہ کا کفارہ ہے بیکفارہ اس کے تبائی مال ہے دیا جائے گا' اگر اس نے مال نہیں چھوڑا تو اس کا دارث مثلاً نصف صاع گندم (یااس کی قیمت ) قرض لے لئے وہ بیا گندم ایک فقیر کومیت کی طرف

تبيان الق آن

Marfat.com

ے نماز کے فدید میں صدقہ کرے وہ فقیر دوبارہ اس دارت کو بیا گندم صدقہ کردے اورای طرح باربار بیددور کرتے رہیں حق کہ میت کی تمام نمازوں اور روزوں کا فدیداوا ہوجائے۔ (درمخارج اس ۴۹۲ علی هامش روالحجارُ داراحیاءاتراث العربی میروت ۲۹۳ ها)

اقرے یہ ہے کہ میت کی نماز وں کا انداز ہ کر کے اس کے حیاب سے قرض لئے مرد پر بارہ سال اورعورت برنوسال کی عمر میں نماز فرض ہو جاتی ہے تو ان کی عمر کی قضا نماز وں کا انداز ہ کرےاور چھاہ یا ایک سال کی نماز وں کے فدید کی رقم اوھار لئے پھر وہ رقم فقیر کوصدقہ کرے اور فقیر پھر وارث کو بدرقم صدقہ کردے باکسی اور فقیر کوصدقہ کردے (اور اگر ایک سال کے فدسہ ک رقم قرض کی تھی اور نمازیں دیں سال کی ہیں تو وارث اور فقیر ایک دوسر ہے کو دیں مار دیں یا دیں فقیروں میں اس رقم کو بار بار دیں اور بعد میں بدرقم قرض خواہ کو واپس کردیں)۔ای طرح ہے میت کے روز وں اوراس کے دوسرے مالی حقوق کی طرف ہے بھی فديدويا حائے\_(روالحتارج اص ٢٩٣٠ معمرورداراحياءالتراث العرفي بيروت ٤٠٠١ه)

ہمارے دیبہاتوں میں بیرواج ہے کہ میت کی فوت شدہ نمازوں اور دیگر حقوق مالیہ کا حساب کیے بغیر چندآ دمی بیٹھ کرایک قرآن مجیداور چندرویوں کا آپس میں دور کرتے ہیں اس ہے تمام نمازوں اور دیگر مال حقوق کا فدیدادانہیں ہوتا' ہلکے قرآن مجید کی قیت اور دوسر بے رو یوں کا جتنی بار دور کیا جاتا ہے اس کے حساب سے فقط اتن نمازوں کا فعد سہاوا ہوگا۔

اور جب مویٰ نے اپنی قوم سے کہا: بے شک اللہ تہیں ایک گائے ذرج کرنے کا علم دیتا ہے

# ڹٛڬٲۿؙۯؙ۫ۘٷٵ<sup>ڟ</sup>ڠٵڶٳؘۘڠٷۮ۬ۑٵۺٶٳؘڬٳؙڴۏؽؘڡٟ<u>ڽ</u>

انہوں نے کہا: کیا آپ ہارے ساتھ نماق کرتے ہیں؟ مویٰ نے کہا: میں اللہ کی پناہ مانگا ہوں کہ میں

جابلوں سے ہوجاؤں 0 انہوں نے کہا: آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کدوہ ہمیں بدیمان کرے کدوہ (گائے)

کسی ہے؟ مویٰ نے کہا: بے شک وہ فرماتا ہے کہ بالتحقیق وہ گائے نہ بوڑھی ہے نہ بچھیا ان کے درمیان متوسط عمر کی ہے،

## فَعَلُوٰ امَّاثُوُّمُرُوْنَ@قَالُواادُّعُلَنَا

سوتم کو جو عظم دیا جاتا ہے اس کو بجا لاؤ O انہوں نے کہا: ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ جمیس

یہ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہے؟ مویٰ نے کہا: بے شک الله فرماتا ہے: بالتحقیق وہ چکدار زرورنگ کی گائے ہے

فَنَ يَجُوْهُ أَوْمًا كَادُوْ الفَعَلُونَ فَ

پھرانہوں نے اس گائے کوذ<sup>خ</sup> کیااوروہ یہ کام کرنے والے نہ تھے O

نواسرائیل کے گائے ذریح کرنے کا بیان

امام ابن جرم طبری اپنی سند کے ساتھ ابوالعالیہ سے روایت کرتے ہیں:

بنواسرائیل میں ایک مال دار شخص تھا' (علامہ قرطبی نے کہا: اس کا نام عاشیل تھا) اس کی اولا دنہ تھی اس کا وارث اس کا درث در نست دار تھا' (سدی کی روایت میں ہے: وہ اس کا جمیعتجا تھا') اس نے اس بالدار شخص کو تی کو ارث ہوا ور اس کی لاش لوگوں کے داشتہ میں ڈال دی اور حضرت موئی علیہ السلام کے پاس جا کر کہا: میر است در آئی کر دیا گیا اور میر کے کما تا کہ جس کے دائی کہ جس اعلان کیا کہ جس کو تی علیہ السلام نے لوگوں میں اعلان کیا کہ جس مخص کو بھی اس کے قائل کا علم ہووہ ہمارے پاس آئر کہ بیان کرے جب کو تی خص نے بی اس کے قائل کا علم ہووہ ہمارے پاس آئر ہیان کرے جب کو تی خص نہ تی تالی ہو ہمارے ہوا کہ آئی ہوا کہ تھا تی تال بنا اور کہا: آپ اللہ کے تی ہوا کہ قائل ہوا کہ تا ہوا کہ تا تال ہو نے دی کر بیان کو اس پر تجب ہوا کہ قائل بنا نے میں اور گائے کے ذرئ کر نے میں کے پاس آئیا ورکہا: ایک ہونے کہا: آپ ایک گائے درئ کر کر نے میں مائل ہونے کہا: آپ ایک ہونے کہا: آپ ہم کہا: اللہ میں کہا: اللہ ہم ہمارے اس کی معامدے کہا: اس کے موجود کھنے والوں کو مائیا: اللہ سے دعا کر میں کہ فرماے اس کی معندے کہا؛ اللہ فرما تا ہے: وہ شوخ زرور نگ کی گائے ہو جود کھنے والوں کو میں کہا: اللہ ہم ہمانے اللہ ہونہ کھنوں کو بائی دور کا کھنوں کو کہا۔

تبيار القرآر

*جلداو*ل

بآب نے بوری بات بتائی بے چرانبوں نے اس گائے کوذئ کیا اور وہ بیکام کرنے والے نہ تھے۔

جس وقت ان لوگوں کو گائے ذی کرنے کا تھم ویا گیا تھا اگر بیای وقت کی بھی گائے کو ذی کردیتے تو کافی تھا اکبر ہاں وقت کی بھی گائے کو ذی کردیتے تو کافی تھا اکبوں نے سوالات کر کے گائے میں قیودات لگوا کی تو اللہ نے بھی ان پرختی کی اور اگر بیا تر میں ان شاء اللہ نہ کہتے تو بیا اس کو کے کی طرف بھی بھی ہدایت نہ پائے ، جس گائے کا انہوں نے تعین کیا تھا وہ صرف ایک پورشی تورت کے پاس تھی جس کے بیتم بچے بچے بب اس کو معلوم ہوا کہ بیاس گائے کے علاوہ اور کی گائے کو ذی تبیس کر بیں گے تو اس نے اس گائے کی قیمت بہت بڑھا دور اسدی کی روایت میں ہے: اس تورت نے اس کو تی تعین کرنے سے درات موئی نے فرمایا: تم نے فروا سے اور کہا: وہ تورت بہت زیادہ قیمت ما تک رہی ہے مطرت موئی نے فرمایا: تم نے فروا سے اور پختی کی ہے اب اس کی مند ما تگی تیت دو انہوں نے وہ قیمت اداکر کے گائے کو فریدا اور اس کو ذین کیا مطرت موئی نے تم کو کا کہا اس کے مارت کی گائو وہ زندہ ہوگیا اور اس نے قاتل کا نام بتادیا اور پھر مرگیا اور اس بے قاتل کا نام بتادیا اور پھر مرگیا ، اور اس بی خوش تھا جس نے اس کے قاتل کا مطالبہ کیا تھا اس کو اس بر عمل کی یا دائی میں اگریا گیا۔

(جامع البيان ج اص ١٣٨ \_ ٣٢ ، مطبوعه دار المعرفة بيروت ١٣٠٩ هـ)

علامه ابوالعبان اندلى لكصة بين:

اس متقول کا نام عامیل تھا' عطاءاور سدی نے کہا کہ اس کا قاتل اس کا چھازاد بھائی تھا' ایک قول میہ ہے کہ وہ اس کا بھائی تھا اور ایک قول میہ ہے کہ وہ اس کا بھتیجا تھا' نیز عطاء نے کہا ہے کہ عامیل کے عقد میں اس کی بچھازاد تھی اور وہ سب ہے مسین عورت تھی' قاتل نے اس لے قبل کہا کہ وہ اس عورت سے بعد میں نکاح کرے۔

(البحرالحط ج اص ۱۴۰۳ مطبوعه دارالفكر بيروت ۱۳۱۲ ۵)

بنواسرائیل کی گائے کا بیان

بنواسرائيل نے جس گائے كو تح كيا تھااس كمتعلق حافظ سيوطى لكھتے ہيں:

امام ابن الجی الدینا نے حضرت ابن عہاس رضی اللہ عنہا ہے روایت کیا ہے کہ بنواس ایک میں ایک نو جوان ایک دکان میں کچھ چیز میں فر وخت کرتا تھا' اس کا باپ بوڑھا آدی تھا' ایک دن ایک اور جمہ چیز میں فروخت کرتا تھا' اس کا باپ بوڑھا آدی تھا' ایک دن ایک اور جمہ چیز میں فروخت کرتا تھا' اس کا وہ بیدار تھا کہ اور وہ اس کے ساتھ دکان کھولئے گیا' تاکداس کو وہ چیز دے وئے چابی اس کے والد کے پاس تھی اور وہ دکان کے ساتھ یا ہو اے اور میں اس کو بیدار تیس کرول گا' اس کو جیا در اس کو بیدار تیس کرول گا' اس کو بیدار تیس کرول گا' اس کو جیا در تیس کے بیدا ہوئی جھی ہوا گیا' اس کڑے نے جوابح بیاب کے ساتھ نیک کی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کی بیدا دو کہ ان کی گائے ہو وہ گائے بیدا ہوئی جس کی بنوا مرائیل کو تلاش تھی' بنو اسرائیل اس گائے کو تھا' تھی' حضر نے ساتھ کو کہ ان کی گائے اس کو راضی کرکے گائے امرائیل اس گائے کو رائن کی کرائے گائے کا کہ ان کی قربایا: اس کو راضی کرکے گائے خرید دابلا تھر اس کی قبید بید دیا ہوئی کہ کہ اس کی وزن کے برابر مونا دیا جائے۔

(الدراالمثورج اص٢ ٧ مطبوعه مكتبه آية الله الفطمي ايران)

امام ابن جریر نے بھی اس واقعہ کا ذکر کیا ہے۔ (جامع البیان جام ۲۹۹۔ ۲۸۸ 'مطبوعہ دارالمعرفۂ بیروٹ ۴۰۹ھ) گائے ذرج کرنے کے واقعہ سے استنماط شدہ مسائل

بنواس ائیل کے گائے کوذیح کرنے کے داقعہ سے حسب ذمل مسائل معلوم ہوئے:

(۱) بنواسرائیل کواس تکم میں جو بھی اشکال ہوااس کے حل کے لیے انہوں نے حضرت مولیٰ ہے دعا کی ورخواست کی ازخود

52,221 57

بلداول

التم آ

دعانیمیں کی نہ حضرت موئی علیہ السلام نے بیفر مایا: تم خود دعا کراؤ اس سے وسیلہ اور مقربین سے دعا کرانے کا ثبوت ہے۔

ہے۔

(۲) فداق کرنا جا ہوں کا کام ہے البتہ مزاح اور چیز ہے یعنی کوئی مکتہ افر وزیات کرنا مجیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا: کوئی برحصیا جنت میں نہیں جائے گی۔

(۳) اللہ تعالی کے حکم پر بے چون و چیا آمک کرنا چاہے اور اس میں جیل و جمت نہیں نکالنی چاہیے۔

(۳) اللہ تعالی کے حکم پر بے چون و چیا آمک کرنا چاہے اور اس میں جیل و جمت نہیں نکالنی چاہیے۔

(۳) اگر کوئی شخص اپنے اور پرختی کر بے تو اللہ بھی اس پرختی کرتا ہے بنوا سرائیل نے بے جا سوالات کر کے اپنے اور پرختی کی تو اللہ کئی ہیں۔

(۵) جو شخص ماں با ہے کا اوب اور ان کی فرمال برواری کر سے اللہ اس کواچی جزادیتا ہے۔

(۲) ان شاء اللہ کہنے کی برکت سے کام بوجاتا ہے کیونکہ جب تک انہوں نے ان شاء اللہ نہیں کہا گائے کی طرف ہوایت نہیں بائی تھی۔

پائی تھی۔

(۷) افران کواپنی چیز کی قیمت مقرر کرنے کا اختیار ہے تی کہ ایک گائے کی قیمت اس کے بم وزن سونا بھی ہو کتی ہے۔

پائی تھی۔

# وَإِذْ قَتَلُمُ نَفْسًا فَالْأَرْءُ نُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّاكُنُمُ

رو وہ پھروں کی طرح بکہ ان ہے بھی زیادہ سخت بین اور بے شک بعض پھروں ہے جس المجاری اللہ میں اور بے شک بعض پھروں کے جس المجاری کی میں اور کے اللہ المجاری کی میں اور کے شک بعض پھر پیٹے بیں تو ان سے پانی دریا پھوٹ پڑتے ہیں تو ان سے پانی

يَخُرُرُحُ مِنْهُ الْمَأَءُ وَالَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشَيَةٍ

Marfat.com

.16 }-

### الله ومَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ @

اورالله تمہارے کاموں سے عافل نہیں ہے 0

گائے کا ایک عضومقتول پر مارنے سے اس کا زندہ ہونا

گائے ذبح کرا کرمقتول کوزندہ کرنے کی حکمت

ربایہ سوال کہ اس مقول کو اس طرح کیوں زندہ کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ حضرت موئی کی دعا ہے ویسے ہی زندہ فرما دیتا' آخراس سے پہلے بھی تو سر اسرائیلیوں کو زندہ فریا تھا' اس کا جواب یہ ہے کہ مقول کو زندہ کرنے کے سلسلہ میں مشقت کا پھھ باراللہ تعالیٰ بنواسرائیل پر ڈالنا چاہتا تھا' اور ان کی تی بحثی اور حیلہ جوئی کو دکھانا چاہتا تھا اوراس ذریعہ سے ایک صافح اور مال پاپ کے فرما نبردارلڑ کے کو فائدہ پہنچانا چاہتا تھا' اور بیہ بٹانا چاہتا تھا کہ کسی چیز کو طلب کرنے سے پہلے کی عمادت سے تقرب عاصل کرنا مستحن ہے اور حصول تو اب کا ذریعہ ہے نیز ان کے سوالات کرنے کی وجہ سے گائے میں قیودات لگا کرتی کی گئ تا کہ دوسروں کو عبرت ہوکہ اللہ کے تھم پر خیل و تجت کے بغیر عمل کرنا چاہیے اور بیکہ اللہ کے تھم سے جو جانور ذرخ کیا جائے وہ بہت میتن صحیح سائم بے داغ اور حسین وجیل ہونا چاہیے اور اس میں فقعی مسئلہ یہ ہے کہ قاتل مقتول کا وارث نہیں ہوتا' کین اگر

الله تعالی نے فرمایا: ای طرح الله تعالی مردول کو (قیامت کے دن) زندہ فرمائیگا ہم چند کہ بیآیت بنوامرائیل سے خطاب کے سلسلہ میں ہے کین اس میں ان کو گول کی تعریف ہے جو نبی سلی الله علیه وسلم کے زمانہ میں مرکز دوبارہ المحضے کا انکار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پھر اس کے بعد تمہارے دل خت ہوگے ۔ (ابترہ: ۵۰)

اس میں مردہ کو زندہ کرنے کی طرف اشارہ بے یااس کے کلام کرنے کی طرف اشارہ ہے بیاس سے پہلے جن نشانیوں کا ذکر ہواان کی طرف اشارہ ہے بیاتی پھڑے دن شانیوں کا جاری کرنا ان پر پہاڑ معلق کردینا کیا ہفتہ کے دن شکار کرنے والوں کو بندراورخز پر بنادینا۔ ان نشانیوں کودیکھنے کے بعدان کے دل کی تختی کا بیدعالم تھا کہ جب مقول نے زندہ ہوکر بتایا کہ فلال شخص اس کا قاتل ہے تو انہوں نے کہا: بیچھوٹ ہے۔علاوہ ازیں ان نشانیوں کے دیکھنے کے باوجودا پی ہٹ دھرمی اور نافرہانیوں ہے دیکھنے کے باوجودا پی ہٹ دھرمی اور نافرہانیوں ہے از بیس آئے۔

اللد تعالی کا ارشاد ہے: اور بے شک بعض پھروں سے دریا پھوٹ پڑتے ہیں اور بے شک بعض پھر سینتے ہیں تو ان سے پانی نكل آتا ب، اور يشك بعض پقراللد ك خوف ع كريزت بي \_ (ابقره: ١٧)

پقرول' درختوںاور جانوروں کا ادراک اوران کا آپ کی رسالت کی گواہی دینا اس آیت میں اثریذیری کے اعتبار سے پھروں کی تین قشمیں بتائی ہیں ایک قتم وہ ہے جس سے دریا پھوٹ پڑتے ہیں'

ان میں سب سے زیادہ اڑیذری بے دوسری متم میں اس سے کم اٹریذری ہے جن سے یانی فکل آتا ہے اور سب سے کم اثر

یذیری ان پھروں میں ہے جوخوف خدا ہے گر پڑتے ہیں۔ بنواسرائیل میں آئی اثریذ بری بھی نہیں ہے اس آیت ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ پھروں میں بھی ادراک ہوتا ہے جس کی وجہ ہے ان میں خدا کا خوف ہوتا ہے۔قر آن مجید کی دوسری آیات میں

بھی اس پرولالت ہے کہ اللہ تعالی نے پھروں اور پہاڑوں میں ایک قتم کا ادراک پیدا کیا ہے: كُوْ ٱنْزَلْنَا هٰذَاالْقُرُانَ عَلَى جَبَلِ لَرَايْتُهُ خَاشِمًا اگرہم اس قرآن کو پہاڑیر نازل کرتے تو تم ضروراس کو

مُتَصَدِّاعًا مِنْ خَشْيَةِ اللهِ ﴿ (الحشر: ١١) جھکتا ہوا اور اللہ کے خوف سے پھٹتا ہوا و سکھتے۔

يُجِبَالُ آوِ فِي مَعَهُ وَالطَّلْيُرَةِ . (سا: ١٠) اے پہاڑ داور برندو! تم داؤد کے ساتھ تبیح کرو۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس اور حضرت انس رضی الله عنهم روایت کرتے بیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کے متعلق فرمایا:

احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔

( محیح بخاری ج اص ۲۰۱\_ ۲۰۰۰ ت ۲ ص ۵۸۵ مطبویه نورمجر اصح المطابع کرا حی )

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت جابر بن سمره رضى الله عنه بيان كرت مين كدرسول الله صلى الله عليه وللم في فرمايا: مين مكه مين ايك بقركو بهيات

ہوں جواعلان نبوت سے پہلے مجھ پرسلام عرض کرتا تھا' میں اب بھی اس کو پیچا نتا ہوں۔ ( محيح مسلم ج ٢ ص ٢٣٥ ، مطبوعة نور محد اصح المطالح ، كرا في ١٣٤٥ هـ )

اس حدیث کوامام طبرانی نے بھی روایت کیا ہے۔ (مجم صغیرجاص ۱۲ مطبوعہ کتبہ سلفیا مدینہ منورہ ۱۳۸۸ھ)

امام طبرانی روایت کرتے ہیں: حضرت ابن عباس رضی الله عنها بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: الله تعالیٰ قیامت کے دن حجراسود

اور کن بمانی کواس حال میں اٹھائے گا کہان کی دوآ تکھیں' زبان اور دو ہونٹ ہوں گے' اور جس نے ان کی پوری تعظیم کی وہ اس کے حق میں موانی دیں گے۔ (مجم كيرج ااص ١٣٦١ مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت)

مافظ أبيتمي بيان كرت بين:

حضرت ابوذ ررضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے سات یا نو کنگریاں اینے ہاتھ میں لیس تو وہ سبیح نے لگین شہد کی تھیوں کی ہجنبھنا ہث کی طرح ان کی آ واز سِنائی دیتی تھی الحدیث \_اس حدیث کواہام ہزار نے دوسندوں کے

ساتھ روایت کیا ہے اورا یک سند کے راوی ثقه ہیں۔ (مجمع الزوائدج ٨ ص ١٩٩ مطبوعه دارالکتاب العربی بیروت ١٣٠٢ه ٥) حضرت عا ئشدرضی الله عنها بیان کرتی ہیں کدرسول الله صلی الله علیه دسلم نے فرمایا: جب مجھ پر وحی کی گئ تو میں جس پھریا

درخت کے پاس سے گزرتا تھا وہ کہتا تھا:السلام علیک یا رسول اللہ!اس حدیث کوامام ہزار نے سندضعیف کے ساتھ روایت کیا۔

تسار القرار

(مجمع الزوائدج ٨ص ٢٠٠٠ ٢٥٩ مطبوعة وارالكتاب العربي ٢٠٠١ه

اس کی سند میں ایک راوگ کا مجھے علم نہیں یا تی راوی ثقه ہیں۔ (مجمع الزوائدیۃ ۸ ص ۲۶۰ مطبوعہ دارالکتاب العربی ۴۳۰ھ)

المام ترمذی روایت کرتے ہیں:

حضرت علی رضی انتدعنہ بیان کرتے ہیں کہ ہیں رسول انٹسطی انٹدعلیہ وسلم کے ساتھ مکد کے کسی راستہ میں جار ہاتھا کہ آپ کے سامنے جوبھی پہاڑیا درخت آتا وہ کہتا: السلام ملک یارسول انٹد! (چامع تروی میں ۵۲۲ مطبوعہ ورقعہ کارہانہ تیارت کٹ کراجی)

ے ساتھ ہوت میں پہاریا در حصہ اوہ ہمہا، اسلام کسیف یار سول انعداد جات سرمدی من ۵۴ سیبرعد و ہرہ ادر مائد جور ان حدیثر بن ہے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے چھروں کے علاوہ در ختو س میں بھی ادراک پیدا کیا ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حفزت جابر بن عبدالله رمنی الله عنها بایان کرتے میں کہ جب رسول الله صلی الله علید وسلم کے لیے منبر بنا کر لایا حمیا تو جس تھجور کے ستون کے ساتھ آپ فیک لگا کر کھڑے ہوتے تھے وہ اس طرح چنج مار کر رور ہا تھا جیسے او نمنی اپنے بیچ کے فراق میں روتی ہے۔ (سمج بناری جام ۱۲۵ مطبور تو وکھراضح المطابح کرا ہی ا ۱۳۸۱ھ)

امام طبرانی روایت کرتے ہیں:

معنرت این عمرضی الشخنها بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الشصلی الله علید وسلم کے ساتھ ایک سفر ہیں تھے۔ سامنے سے
ایک اعرائی آر ہا تھا، جب وہ قریب آیا تو نبی سلی الله علید وسلم نے اس سے بو تھا، تم کہاں جارہے ہو؟ اس نے کہا: اپ اہل
کے پاس' آپ نے فرمایا: کیا تم کوئی فیر حاصل کرو گے؟ اس نے بو چھا: وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: تم بیہ گوائی وو کہ اللہ کے سوا
کوئی معبود نیس' وہ وحدہ لاشریک ہے اور مجمد اللہ کے بند ہے اور اس کے رسول بین اس نے کہا: آپ کے اس قول پر کوان گواہ
ہے؟ آپ نے فرمایا: بیدرخت وہ ورخت وادی کے کنارے تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم نے اس ورخت کو بلایا تو وہ زمین کو
پھاڑتا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وکلم کے سامنے گھڑا ہوگیا' آپ نے اس سے تمین مرتبہ اپنی رسالت پر شہادت طلب کی اور اس نے
ہار شہادت دی جس طرح آپ نے کلمہ شہادت پڑھا تھا' بھروہ درخت اپنی جگیرواپس جھا گیا' وہ اعرائی اپنی قوم کی طرف
چلاگیا اور اس نے کہا: اگر قوم نے میری بات مان کی قو میں ان کو لیے کر آؤن گا ور مذخود حاضر ہوں گا۔

(مجم كبيرج ١٢ ص ٢٣٠٠ مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت)

اس صدیث کوامام ابویعلیٰ نے بھی روایت کیا ہے۔ (مندابویعلیٰ ج۵ ص ۲۵۸ مطبوعہ دارالمامون آن بیروت ۴۵۰۰ه) هـ) حافظ بھیٹی کلھتے ہیں:اس حدیث کوامام بزار نے بھی روایت کیا ہے اوراس کی سندھیجے ہے۔

( مجمع الزوائدج ٨ ص ٢٩٢ مطبوعه دارالكتاب العربي بيروت ٢٠٢١ه)

جانوروں کو بھی رسول الشرطی الشرعلیہ وسلم کی نیوت کا ادراک تھا امام طبر انی روایت کرتے ہیں:
حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله سلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسحاب کے ساتھ ایک محفل میں
بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں بنوسلیم کا ایک اعرابی آیا اس نے ایک گوہ شکار کرکے اپنی آسٹین میں رکھی ہوئی تھی اس نے جب میہ
جماعت دیکھی تو لوگوں سے پو تھا: اس جماعت کا امیر کون ہے؟ لوگوں نے بتایا: وہ محض میں جو خود کو نبی مگان کرتے ہیں وہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کے بیاس آکر کمنے لگا: اے جمد اتم سے بڑھ کر جھوٹا کوئی نہیں ہے اور میرے نزدیک تم سے بڑھ کر

حافظ ہیمی تعصفے ہیں: محمد بن علی بن ولید بصری کے علاوہ اس کی سند کے باقی راوی صحیح ہیں اس حدیث کا مدار اس ہر ہے۔

(مجع الزوائدج ٨ص ٢٩٣ مطبوعه دارالكتاب العربي بيروت ١٣٠٢ ه

امام طبرانی روایت کرتے ہیں:

حضرت امسلم رضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ و کم صحواء میں سے کہ کی آواز دینے والے نے آواز دی یا رسول الله الله علیہ و کا بندھی ہوئی تھی اس نے کہا: یا رسول دی یا رسول الله الله علیہ و کا بندھی ہوئی تھی اس نے کہا: یا رسول الله الله علیہ و کا بندھی ہوئی تھی اس نے کہا: یا رسول الله علیہ و کا بندھی ہوئی تھی اس نے کہا: اس بہاڑ میں الله علیہ و کا بندھی ہوئی تھی کول دیں تا کہ میں جا کر آئیس دودھ بلاآ وَن بھر میں آپ کے پاس وائیس آجاوں گی آپ نے میرے دو بھی میں بتا کر ہے جس کے بھی محول دیں تا کہ میں جا کر آئیس دودھ بلاآ و کن بھر میں آپ کے پاس وائیس آجاوں گی آپ نے فرمایا: تم ایسا کروگی اس نے کہا: اگر میں ایسا نہ کروں تو الله بھی اور آپ کے پاس وائیس آگی اور آپ نے اس کو با ندھ دیا 'اعرائی بھرار ہوا تو اس نے پوچھا: یا رسول اللہ اوکوئی کام ہے؟ آپ نے فرمایا: بال! اس ہرئی کو کھول دو وہ چھا تکیس لگاتی ہوئی گی اور کہ ہردی تھی تھی گوائی و تی ہول کہ الله کے رسول ہیں۔

پ - - - - (مجم كبير ج ٣٣٣ ص ٢٣٣ مطبوعه داراهياء التراث العربي بيروت)

حافظ البیثمی نے لکھا ہے: اس حدیث کی سند میں ایک ضعیف راوی ہے۔

(مجمع الزوائدي ٨ ص ٢٩٥ مطبوعه وارالكتاب العربي بيروت ٢٠٥٢ ه)

### اَفَتَظْمَعُوْنَ آنَ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَالَ كَانَ فَرِيُثَّ مِّنْهُمُ

(اے مسلمانو!) کیا تم بیتوقع رکھتے ہو کہ بیر ریبودی) تمہاری خاطرایمان لے آئیں گے؟ حالانکدان کا ایک فریق اللہ کا

نُ بَعُدِهِ مَا عَقَلُوْ لُهُ (القره: ۷۵)

آبات **ن**دکوره کا شان نزول

جب کی چیز کی بہت زیادہ وقبت ہوتی ہے اور انسان اس کے حصول کی قوی امید کر لیتا ہے تو اس کوطع کہتے ہیں ہم نے

اس کا ترجمہ تو تع کیا ہے۔علاہ ابوالعیان اندلی لکھتے ہیں: اس آیت کے شان نزول میں دوقول ہیں: ( ) کستر میں انداز ان کی متعلق ماندار معدلی میں جسمید کے جانب سے تو میدان کے بدار سے بیٹر ہیں جانب

را) یہ آیت ان انصار کے متعلق نازل ہوئی ہے جو یہود کے حلیف تھے وہ ان کے پڑدی بھی تھے اور ان کے درمیان رضاعت بھی تھی وہ بہ جا ہے تھے کہ یہ یہودی مسلمان ہوجا کمیں۔

(۲) نجی صلی الله علیه و سلم اور مسلمان بیرخوا بیش رکھتے تھے کہ ان کے زیانہ میں جو یہودی ہیں وہ مسلمان ہوجا ئیس کیونکہ وہ اہل کتاب تھے اور ان کے باس شریعت تھی محضوران کے ساتھ زمی کرتے تھے اور ان کی وجہ ہے دوسروں رختی کرتے تھے

سکاب سے اور ان سے پا ک مربیت کی مسوران سے سا در ارتفاظ کے اور ان وجہ دو روس رو کر در سے سے اور ان کی اور ان کی ایک استفرار ان کی ان مسلمان ہوجا کی ۔ (الجم الحمط عن اس ۱۳۳۷ مطبوعہ دار الفلام پروٹ المامان)

الله تعالی کا ارشاد ہے: عالانکدان کا ایک فریق الله کا کلام سنتا تھا' پھراس کو بچھنے کے باوجوداس میں دانستہ تبدیلی کردیتا تھا O (ابقرہ: 24)

بنواسرائيل كى تحريف كابيان

اس آیت میں جو بیفر مایا ہے کہ ایک فریق اللہ کا کلام سنتا تھا اس کی تفییر میں دوقول ہیں ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے بلاواسطہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنا تھا اور بھراس میں تبدیلی کی اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس کلام اللہ سے مراد تو رات ہے جس میں وہ

فریف کرتے تھے۔ پہلے قول کے متعلق امام این جریرائی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: امام محد بن الحق بیان کرتے ہیں کہ مجھے بعض اہل علم سے بدیدیث بیٹی ہے کہ بنواسرائیل نے حضرت موی علیہ السلام سے

کہا: اےمویٰ! اللہ تعالیٰ کے دیدار اور ہمارے درمیان کڑک حاکل ہوگئ کین جب اللہ تعالیٰ آپ ہے ہم کلام ہوتو آپ ہمیں اس کا کلام سادین مصرت مولیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ ہے دعا کی اللہ تعالیٰ نے اس کو تبول فر مالیا، مصرت مولیٰ نے ان عسل کرؤ صاف کیڑے پہنواور روزے رکھؤ بھر وہ ان کو لے کرطور پر آئے؛ جب بادل نے ان کو ڈھانے لیا تو حضرت مولیٰ علیہ

س او طاعت پرت بادوروو سے رو جوروہ ان و سے رو اور پرت کے بیٹ بادر اسے میں اور انہوں نے اس کال اور انہوں نے اس کال کو السام نے اس کال کے اس کال کو اس کے بات کیا میں انہوں نے اس کال کو اس کے بات کے بات کہنے اور سے منع کیا انہوں نے اس کوس کر سجھ لیا جب بنواسرا کیل کے باس پنچ اور حضرت مولی علیہ السام نے فرمایا: اللہ تعالی نے اس چیز کا تھم دیا ہے اور اس چیز کے سے منع کیا ہے تو ان لوگوں نے اس میں تحریف

لردی اور حضرت موی علیدانسلام کے بتائے ہوئے احکام کو بدل دیا۔ (جامع البیان جام سا ۲۹۱ مطبور دارالمرفظ ہیروٹ ۱۳۰۹ھ) امام این جوزی اس روایت بر روکر تے ہوئے لکھتے ہیں:

انام ابن بورق ان روایت پر دو رہے ہوئے ہے ہیں. بعض اہل علم نے اس روایت کا شدیدا نکار کیا ہے ان میں سے امام تر ندی صاحب'' نو اور الاصول'' بھی میں' انہوں نے کہا: اللہ تعالیٰ کے کلام کو بلا واسط سننا صرف حضرے موکی علیہ السلام کی خصوصیت ہے' ورندان میں اور حضرت موکی میں کیا فرق

بھا، ملد علی کے علام و بدوا حصر من سرت سرت وی معیدا منام کی سوییت ہے وریدان یک دور سرت وں میں یو رک رہے گا؟ اس تم کی احادیث کو کلبی نے روایت کیا ہے اور وہ جھوٹا مخص ہے۔

- ، (زاد الميسر ج اص ۱۰۴- ۱۰۳ مطبوعه کمتب اسلامی ميروت که ۱۴۰۰) .

دوسرے قول کے متعلق امام این جریرا بی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

این زید نے کہا: اس کلام اللہ ہے مراوتورات ہے؛ جواسرائیل اس میں تحریف کر کے اس کے حلال کوحرام اور حرام کو حلال کرتے تھے اور حق کو باطل اور باطل کوحق بیان کرتے تھے۔ جب ان کے پاس صاحب حق رشوت کے کرآتا تو کماب سے اس

Marfat.com

کی منشاء کے مطابق مسئلہ بیان کرتے اور جب باطل پر قائم کوئی فخض ان کے پاس رشوت لے کرآتا تو کتاب ہے اس کی مرضی کے مطابق تھم بیان کرتے' اور جب کوئی فخص رشوت لے کرنیآ تا تو بچر کتاب ہے قیج تھم ڈکال کربیان کردیے ۔

(حامع البيان جاص ٢٩١ مطبوعه دارالمعرفة بيروت ٢٠٠٩ه)

علامدائن جریر فرماتے ہیں: زیادہ صحت کے قریب میہ ہے کہ تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوصفات پذکور تھیں ان میں دانستر کو بیف کرتے تھے اور آپ کی صفات کو تیدیل کر کے بیان کرتے تھے۔

(جامع البيان جاص ٢٩٢ مطبوعه دارالمعرفة بيروت ١٣٠٩ هـ)

علامہ آلوی نے لکھا ہے کہ تو رات میں فہ کورتھا کہ آپ کا گورا رنگ ہے اور متوسط قد ہے اور جب ان سے آخری نبی کی صفات یوچھی جاتیں تو یہ کہتے: ان کا سانو لا رنگ ہے اور لمباقد ہے۔ (جامع البیان جام س ۱۹۸ مطبوعہ دار المرفة میروت

الله تعالیٰ کا ارشاو ہے: اور جب وہ ایمان والوں ہے ملتے ہیں تو کہتے ہیں: ہم ایمان لےآئے۔ (ابتر ۱۶۰۶) میروں کے ذاتا تا کیا۔ اور

يہود كے نفاق كابيان

علامها بن جر مرطبري لكصته بين:

حضرت این عباس رضی الله عند عنها بیان کرتے ہیں کہ جب منافقین میبود حضرت سیدنا محرصلی الله علیه وسلم کے اصحاب سے ملتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اور ابوالعالیہ اور قادہ نے بیان کیا کہ جب بیآ کی بل ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تہاری کتاب میں جو (حضرت) محمد (صلی اللہ علیه وسلم) کی صفات بیان کی گئی ہیں وہ تم مسلمانوں کے سامنے کیوں بیان کرتے ہؤ وہ اس بیان کوتہارے خلاف ججت بنالیں گے کہ جب بید وہی آنے والے نی ہیں تو تم ان پر ایمان کیوں ہیں

لا ئے؟ (جامع البیان جامل ۱۹۹۲ مطبوعہ دارالمعرفة 'بیروٹ' ۱۳۰۹ھ) اللّٰد تعالیٰ کا ارشاد ہے: اوران میں بے بعض ان بڑھ ہیں جوزبانی پڑھنے کےسوا (اللّٰہ کی ) کتاب کاعلم نہیں رکھتے ۔

(البقره: ۸۷)

''امی''اور''امنیه'' کا<sup>مع</sup>ثی

اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں گی گراہ فرقوں کا بیان فرمایا ہے ، پہلے اس فرقد کا بیان کیا جو اللہ کے کلام میں تو لیف کرتا ہے؛
پھر دوسر نے فرقد کا بیان کیا جو منافقین ہیں 'پھر تیسر نے فرقہ کا بیان کیا جو بجاد کین (بحث میں ضد ہے کام لینے والے ) تھے اور بہ
کیج تھے کہ سلمانوں کے سامنے تو رات کی ایس آیات بیان کرو جو خو دتہار ہے طاف جست ہوں 'اس کے بعد اب چو تھے فرقہ
کا بیان کیا جو موام اور منا خواندہ لوگ ہیں 'ان کو اللہ تعالیٰ نے اسمین فرمایا 'ای وہ شخص ہے جو کھتا ہونہ پڑھتا ہونہ پڑھتا ہوئی جس طرح
کا بیان کیا جو موام اور منا خواندہ لوگ ہیں 'ان کو اللہ تعالیٰ نے اسمین فرمایا 'ای وہ شخص ہے جو کھتا ہونہ پڑھتا ہونہ پڑھتا ہوئی ہیں اس کے المعالم نہیں
مال کے بطن سے بنا خواندہ پیرا ہوا تھا اس حالت پر ہواور کی سے علم حاصل نہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وہ کتاب کا علم نہیں
ر کھتے ماسوا' نامانی '''' امانی '''' امسیدہ'' کی جمع ہے'' امسیدہ' کا ایک متی ہے: پڑھتا 'لیتی ہیں عام ان پڑھ لوگ ور آن بچید کی عبار سے برصغیر میں عام خواندہ لوگ قرآن مجید کی عبارت کو متی سجھے
نزبان تو رات کو پڑھ لیتے ہیں 'اور اس کا دوسرامتی ہے: تم نااور آرز و 'لیتی ان کی صرف تمنا کیں چی کیا اور ان کو معاف کر دے گا اور ان کر فرم فرم اے گا اور ان گنا ہوں پر گرفت نہیں فرمائے گا اور ان کے آباء واجداد میں جو انجیا ہیں وہ ان کی شفاعت کر ہیں گیا یا اس آ ہے کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ ہوا نے ان کو صوف اور آن کے جو خوانہوں نے ایسے علاء ہے میں اور ان کو ہو روتھید کی بات

نبيار القرآن

جلداول

چلے آرہے ہیں لیکن یہاں' امنیہ ''کوتمنا کے معنی پرمحمول کرنا ذیادہ مناسب ہے کیونکداس کے بعد کی آیت میں ان کی اس تمنا کا ذکر آر ہاہے کدان کوصرف چندون آگ جلائے گی۔ ہم نے''شرح صحیح مسلم'' کی پانچو میں جلد میں ای کامعنی زیادہ تفصیل اور تحقیق سے بیان کیا ہے اور سورہ اعراف میں' ان شاء النداس پرکمل بحث کریں گے ای طرح ان شاء الندسورہ ج میں'' امنیہ''

ے منی پر بحث کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاو ہے: پس عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جوا پنے ہاتھوں سے کتاب ککھتے ہیں' پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب ہے ہے۔(ابقرہ۔۹۷)

ونيل كامعني

علامه راغب اصفهاني لكصة بن:

اصمعی نے کہا:'' ویل ''بری چیز ہے اوراس کا استعمال حسرت کے موقع پر ہوتا ہے اور'' ویعے'' کا استعمال ترحم کے طور پر ہوتا ہے۔ (المفردات م ۵۳۵ 'ملبوعہ المکتبة الرتضومۂ اران' ۱۳۳۲ھ)

امام ابن جربرطبری این اسانید کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس نے فر ایا: ''فویل لھم '' کامعنی ہے: ان پرعذاب ہؤ ابوعیاض نے کہا: ویل اس پر پہ کو کہتے ہیں جو جہنم کی جڑ میں گرقی ہے حضرت عثان بن عفان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم سے روایت کیا کہ ویل 'جہنم میں ایک پہاڑ ہے اور حضرت ابوسعید نے نبی صلی اللہ علیہ وہلم سے روایت کیا کہ ویل جہنم میں ایک واری ہے کافراس کی گہرائی تک پہنچنے سے کہ چالیس سال تک گرتا رہے گا۔ ان احادیث اور آثار کے اعتبار سے ویل کا معنی میر ہے کہ جو یہودی اپنی طرف سے کھر کر تا باللہ میں تحریف کرتے ہیں ان کو جہنم کی گہرائی میں اہل جہنم کی چیپ پینے کا عذاب ہوگا۔

(جامع البيان ج اص ٢٠٠٠ - ٢٩٩ مطبوعة دار المعرفة بيروت ٢٩٠١ه)

ابوالعالیہ نے کہا کہ یمبودسیدنا محمصلی اللہ علیہ دسلم کی صفات میں تحریف کرتے تنے اور دنیاوی مال کی وجہ ہے اس میں تہریلی کرتے تنے مصفرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یمبود نے اپنی خواہش کے مطابق تورات میں احکام لکھ دیئے اور جواحکام ان کونا پسند بتھے ان کوانہوں نے تورات سے مناویا ' نیز انہوں نے تورات سے سیدنا محمصلی اللہ علیہ دسلم کا

نام منادیا ای لیے اللہ تعالیٰ نے ان پرغضب فرمایا۔ (جامع البیان جام اس ۲۰۰۱ مطوعه دارالعرفة ابروت ۱۳۰۹هه)

وَقَالُوْ النَّ تَمْسَنَا النَّارُ إِلَّا آيَامًا مَعْدُودَةً عَنْ النَّحَلُ تُحْمُ الدَّاكُ اللَّهُ اللَّ

عِنْدَاللَّهِ عَهْدًا فَكُنْ يَبْخُلِفَ اللَّهُ عَهْدًا فَأَوْرَتُقُولُونَ عَلَى

الله ما لا بحرى الله براز خلاف ورزى نين كرے كا يا تم الله كے معلق وہ بات كتے بو الله ما لا تعلقہ كا كاكمت الله ما لا تعلقہ كا كاكمت

جس کا شہیں علم نہیں ہے؟ ٥ كيوں نہيں! جنبول نے بُرا كام كيا اور أن كى برائى نے أن كو (پورى طرح)



وہی اس میں ہمیشہ رہیں گے 0

عذاب یہود کے مزعومہ چند دنوں کا بیان

یمودی کہتے تھے:ان کوسرف چند دن عذاب ہوگا اوران چند دنوں کے متعلق دوتول ہیں'ایک تول میہ ہے: این میں جب طری مزید در کے اتر میں میں آتر ہوں

امام ابن جر برطبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: - اسام ابن جر برطبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

اور دوسرا قول پیہے:

مجاہد نے بیان کیا کہ بیمود میہ کہتے تھے کہ دنیا کی مدت ہزار سال ہے اور جمیں ہر ہزار کے مقابلہ میں ایک سال عذاب دیا جائے گا بیخی کل سات سال عذاب دیا جائے گا۔ (جائع البیان جام ۳۰۰ مطور عدار الموفظ بیروٹ ۱۳۰۹ھ) الثہ توالی کیاں شاہ سے زکس نہیں خضوں نے رہا کام کان این کی رہائی نے اُن کہ لائیں کا طبح کے اور جہنی ہیں۔

اللّٰد تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیوں نہیں جُنہُوں نے برا کام کیااوران کی برائی نے اُن کو (پوری طرح) گھیرلیا وہ جہنمی ہیں۔ (ابترہ ۱۵۰۰)

بلاتوبه مرتکب كبيره مرنے والے كے دائى عذاب پرمعتز له كاستدلال اوراس كاجواب

معنز لداورخوارج نے اس آیت ہے بیاستدلال کیا ہے کہ جس مسلمان نے گناہ کبیرہ کیا اور بغیرتو ہہ کے مرگیا وہ ہمیشہ بمیشہ جہنم میں رہےگا' کیکن ان کا بداستدلال دودجوں ہے باطل ہے:

اول تواس وجہ سے کہ امام ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنها سے روایت کیا ہے کہ اس آیت میں "سیند" (برائی) سے مراد کفر ہے اور ایو واکن مجاہد اور قزادہ سے مروی ہے کہ" مسیند" سیند "سے مراد اللہ تعالیٰ کے ساتھ

مرک کرنا ہے۔ (جامع البیان ج اس ۳۰۵۔ ۲۰۰۴ مطوعہ دارالعرفیة بیروت ۱۳۰۹ھ) اور جوخض مشرک ہو وہ بمیشہ بھیشہ جبٹہ میں رہے گا دوسری وجہ یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے بیفر مایا ہے کہ وہ برائی اس کا

اور جو عس سرک ہودہ ہیشہ جیشہ جیشہ جیشہ جی سرے کا دومری دجہ ہیے کہ یہاں التد تعالی نے بیرا مایا ہے اردہ ہران ان احاط کر لے اورا حاط اس وقت ہوگا جب اس کے دل ہے بھی تقد بق نکل جائے اور اس میں ایمان اور خیر مطلقاً ندر ہے اور ایسا مخض کافر سے اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔

الل سنت بير كميتة بين كدا أرحمناه كبيره كا مرتكب مسلمان بغير قوب كي مراكيا تواس كى بخشش بوعتى باوران كى دليل قرآن بجيد كي بيراً بيت بيد:

ب شک اللہ اپنے ساتھ شرک کئے جانے کوئیں بخشے گا اور جو ( گناہ) اس سے کم ہواس کو جس کے لیے جا ہے گا بخش

ٳ۬ػؘٳٮڵؿؙٙڡؘڬؽۼؙڣۯؙٲڽۛؿؙؿ۫ۯڰڔۣ؋ۉؘۑۼؙڣ۫ۄؙۘڡٵۮ۠ۏؽۮ۬ڸڬ ڸؚڡؘ؈ؘٛؿٙۺؙٳٚۼ<sup>؞</sup>؞(انس<sub>اء</sub>: ۸٪)

دےگا۔

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ جس مسلمان نے شرک نہیں کیا خواہ اس نے کوئی گناہ کیا ہوٴ تو بہ کی ہو یا نہ کی ہوُاللّٰہ جا ہے گا تو اس کو پخش دےگا۔

## وَإِذْ أَخَذُ نَامِيْنَا فَ بَنِي إِسْرَاءِيْلَ رَتَعُبُكُ وْنَ إِلَّاللَّهُ

ار یاد کرو جب ہم نے بنو اسرائیل سے سے پختہ عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کی کی عبادت نہ کرنا

# وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبِي وَالْيَتْمِي وَالْمَسْكِيْنِ

ر مال باپ رشتہ دارول تیبوں اور مسینوں کے ساتھ

### <u>ۅؚۘۘڠۛٷٛڵٷٳڸڵڽۜٵڛڂۘۺؙٵۊۘٳۊؚؽؠؙٶٵڵڞڵۅڰ۪ٷٵؾؙۅٳٳڵڗ۫ۘڮۅۊٙ</u>ڟ

کی کرنا اور لوگوں ہے ایجی باتیں کرنا' اور نماز قائم کرنا اور زکوۃ اوا کرنا' چہر ہاں بی عرو یہ میں ایس دیا ۔۔۔ واقعہ سام دیوں جب و میں ا

### نُمَّ تَوَلَّيُنُمُ إِلَّا قَلِيُلًا مِّنْكُمُ وَ إِنْتُمُ مُّعْرِضُونَ ۞

چرتم میں سے پر راوگوں کے علاوہ تم سب (اس عبد سے) منحرف ہو گئے اورتم (ہوبی) مندموڑنے والے O

ربط آيات

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بیہ بتایا تھا کہ بنواسرائیل نے برے کام کیے اور برے کاموں نے ان کا احاطہ کرلیا' اب اللہ تعالیٰ اس کی تفصیل بیان فرمار باہ ہا ہے کہ افتر تعالیٰ اس کی تفصیل بیان فرمار باہے کہ افترین کریں گے اور مال باپ دشتہ داروں' بتیم وں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کریں گے لوگوں سے اچھی با تیں کریں گئے نماز قائم کریں گے اور ذکو قدیں گئے چھر چندا شخاص کے سواباتی سب نے اس عبد کی خلاف ورزی کی۔

اس آ بت ہے بہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کی عبادت کرنا' نماز قائم کرنا' اور زکو ۃ اداکرنا' ماں باپ رشنہ داروں' بتیموں اور مسکیفوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا اور لوگوں ہے امچھی یا تیس کرنا' بیاس قٹم کی عبادات ہیں جو ہر ٹمی کے دور میں مشترک ربی ہیں۔ اس آ بیت میں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کو اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے اور اس کا اپنی عبادت کے ساتھ متصلاً ذکر کیا ہے ماں لیے ہم یہاں اس کی کچھ تفصیل ذکر کررہے ہیں اور اس کے بعد رشتہ داروں' بتیموں اور سکینوں کے ساتھ دس سلوک کا بھی بیان کر س میٹ ان شاء اللہ۔

والدین کی اطاعت پرُ ثواب کے متعلق احادیث حافظ منذری بان کرتے ہن:

دست عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله علیہ وسلم سے سوال کیا: الله کوسب

ے زیادہ کون سائمل پسند ہے؟ آپ نے فر مایا: نماز کووقت پر پڑھنا' میں نے پوچھا: بھرکون سائمل؟ فر مایا: ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔ (بناری' مسلم)

( ۴ ) حصرت عبداللہ بن عمر و بن العاص رضی اللہ عنبما بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کر جہاد کی اجازت طلب کی' آپ نے فر ایا: کیا تمہارے ماں باپ زئدہ ہیں؟ اس نے کہا: ہاں! فر مایا: ان کی خدمت میں جہاد کرو۔ (بخاریُ مسلم ابوداؤڈنسانی)

(٣) معادید بن جاهمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جاهمہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں نے فرمایا: کیا تمہاری صلی اللہ علیہ وسلم! میں نے فرمایا: کیا تمہاری مال (زندہ) ہے؟ اس نے کہا: ہال! آپ نے فرمایا: اس کے ساتھ چیٹے رہو کیونکہ جنت اس کے بیر کے پاس ہے۔ اس زندہ) ہے؟ اس نے کہا: ہال کی سندھجے ہے اس کے سندھجے ہے کہا: اس کی سندھجے ہے اس کی سندھ کی سندھ کی سندھ کی کہا تھی کی سندھ 
اس حدیث کوسند جید کے ساتھ طبرانی نے روایت کیا ہے کہ میں نمی صلی اللہ علیہ واٹلم کے پاس گیا اور آپ سے جہاد کے متعلق مشورہ کیا' آپ نے فر مایا: تمہارے ماں باپ ہیں؟ میں نے کہا: ہاں! آپ نے فر مایا: ان کے پیروں کے ساتھ چیٹے رہؤ جنت ان کے ہیروں کے نصحے ہے۔

(\*) حضرت انس رضی الندعنه بیان کرتے ہیں کدرسول الند سلی الندعلیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اوراس نے کہا: میں جہاد کی خواہش رکھتا ہوں اور مجھے اس پر قدرت نہیں ہے، آپ نے فرمایا: کیا تنہارے والدین میں سے لوئی ایک ہے؟ اس نے کہا: میری ماں ہے؟ آپ نے فرمایا: اس کے ساتھ نیک کرنے کی زیادہ کوشش کرؤ جب تم یہ کرلو گے تو تم جج کرنے والے عمرہ کرنے والے اور جہاد کرنے والے ہوگے۔ اس حدیث کو ابو یعلیٰ اور طبرانی نے روایت کیا ہے اور دونوں کی سندعمدہ ہے۔

۵) حضرت این عمر رضی اللهٔ عنبها بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی بیوی ہے بہت محبت کرتا تھا اور حضرت عمراس کو ناپیند کرتے تھے' انہوں نے مجھ سے کہا: اس کو طلاق دے دؤ میں نے اٹکار کیا' حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے

اس كا ذكركيا 'رسول الشصلي الشرعلية وملم نے فريايا: اس كوطلاق و ئے دو۔ (ابودا دار نزي نسانی امين بعياب )

(۷) حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جو محض اینے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے اس کے لیے طونی ( جنت کا ایک سایا دار ورخت ) ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں زیادتی کرتا ہے۔

(ابویعلیٰ طبرانی عالم اصبانی عالم نے کہا: اس کی سند سیح ہے)

() حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا: اس کی ناک فاک آلودہ ہواس کی ناک فاک آلودہ ہواس کی ناک فاک آلودہ ہوا ہو چھا: کس کی؟ یارسول اللہ! آپ نے قربایا: جس نے اپنے والدین یا ان میں ہے کی ایک کا بڑھایا پایا اس کے باد جودوہ جنت میں داخل نہیں ہوا۔ (مسلم)

(۸) حفرت جابر بن سمرہ وضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کدر مول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر چڑھتے ہوئے فر مایا: آئین ا آئین آئین آئین آئین آئی نے فرمایا: میرے پاس جریل علیہ السلام آئے اور کہا: اے مجد اجس نے اپنے مال باپ کو یا ان میں اسے ایک کو پایا اور ان کے ساتھ نیکل کے بغیر مرکلیا وہ دوز خ میں جائے اور اللہ اس کو (اپنی رحمت سے ) دور کرد کے کہتے آئین تو میں نے کہا: آئین کھر کہا: یا مجریا جس نے رمضان کا مہید، پایا اور مرکبیا اور اس کی مغفرت نہیں موتی (مینی اس نے روزے نہیں رکھے ) وو دوزخ میں واقل کیا جائے اور اللہ اس کو ( اپنی رحمت سے ) دور کروئے کہتے آمین تو میں نے کہا: آمین اور جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر دروون پڑھے وہ دوزخ میں جائے اور النہ اس کو ( اپنی رحمت سے ) دور کردۓ کہتے آمین تو میں نے کہا: آمین ( اس حدیث کو امام طبر اٹی نے دوسندوں کے ساتھ روایت کیا ہے جن میں سے ایک سندھن ہے امام این حبان نے اس کو اپنی تھے میں روایت کیا ہے اور اس کو امام عالم نے بھی روایت کیا ہے اور اس کو امام عالم نے بھی روایت کیا ہے اور اس کو امام عالم نے بھی

(۱۰) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مخض آیا اور کہنے لگا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ کون مستق ہے؟ فرمایا: تبہاری مال اس نے بوچھا: پھرکون؟ فرمایا: تبہاری مال اس نے بوچھا: پھرکون؟ فرمایا: تبہارا باپ۔ (بناری وسلم) فرمایا: تبہاری مال اس نے بوچھا: پھرکون؟ فرمایا: تبہارا باپ۔ (بناری وسلم) حضرت عبداللہ بن عمروضی اللہ عبد عبداللہ بن عمروضی اللہ عبد اللہ کی رضا والدی رضا میں

ہاوراللہ کی ٹاراضگی باپ کی ٹاراضگی میں ہے۔ (ترفدی این حبان ما کم طربرانی) (۱۲) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا: پارسول اللہ! میں نے

بہت بڑا گناہ کرلیا ہے کیا اس کی کوئی توبہ ہے؟ آپ نے فر مایا: کیا تمہاری ماں ہے؟ اس نے کہا بہیں فر مایا: کیا تمہاری خالہ ہے؟ اس نے کہا: ہاں! فر مایا: اس کے ساتھ نیکی کرو۔ (ترفدی این حیان ماکم)

(۱۳) حضرت ابواسید ما لک بن رمید ساعدی رضی الله عند بیان کرتے جیں کہ ہم رسول الله صلی الله علیه وسکم کے پاس جیشے ہوئے سے کہ بنوسلم کا ایک شخص آیا ' سمینے لگانیا رسول الله صلی الله علیہ وسلم! کیا جیس ماں باپ کی موت کے بعدان کے ساتھ نیکی کرسکتا ہوں؟ فرمایا: ہاں! ان کی ٹماز جنازہ پڑھؤان کے لیے منفرت کی دعا کرؤ کمی کے ساتھان کے کیے ہوئے وعدہ کو

پورا کر ڈان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کر ڈان کے دوستوں کی عزت کرو۔ (ابودا دُزاہن بلیز این حبان)

(الترغيب والترهيب جسم ٣٣٠ - ٣٣ ملتقطأ مطبوعه دارالحديث القابرة ٤٠٠٠ه)

ان احادیث سے بید معلوم ہوا کہ مال باپ کے ساتھ نیکی کرنا اللہ تعالیٰ کے زد کیے محبوب ممل ہے اس کا اثر آب جہاد کے برابر بلکما اس سے بڑھ کر ہے ادراس کا اجر جج ادر عمرہ کے مسادی ہے مال باپ کے قدموں میں رہنا جنت کی طرف پہنچا تا ہے اس سے عمر زیادہ ہوتی ہے ٔ دعا قبول ہوتی ہے دوزخ سے نجات ملتی ہے مغفرت ہوتی ہے ٔ اوران کوراضی کرنے سے اللہ راضی

ماں باپ کی نافر مانی پرعذاب کے متعلق احادیث

صافظ منذری بیان کرتے ہیں:

ک حضرت ابو یکر رضی الله عند روایت کرتے میں کہ رسول الله الله علیہ وسلم نے تین بار فرمایا: کیا میں تم کوسب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ ہم نے کہا: کیوں نہیں! یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا: اللہ کے ساتھ شریک کرنا' ماں باپ کی نافر مائی کرنا' آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے' گھر میٹھ گئے اور فرمایا: سنواور چھوٹ اور چھوٹی گواہی' آپ باربار بیفرماتے رہے حتیٰ کرجم نے کہا: کاش آپ سکوت فرماتے ۔ (بخاری مسلم ترقدی)

(۲) حصرت ابن عمر رضی الله عنها بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: تین فحصوں کی طرف الله تعالی قیامت کے دن نظر (رحت ) تبین فرمان جائے گا ماں باپ کا نافر مان عادی شرائی کوئی چیز دے کر احسان جتلانے والا اور شین آدی جنت میں واغل نہیں ہوں کے ماں باپ کا نافر مان دیوٹ (اپنی بیوی کی بدکاری پرعلم کے باوجود خاموش رہنے والا) اور جوکورت مردوں کی مشاببت کرے۔

( نسائی ابرازان دونوں کی سندھن ہے۔ حاکم نے کہا: اس کی سندھیج ہے اور ابن حبان نے اپنے سمج میں اس کا پہلا حصد دوایت کیا ہے )

- (٣) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں که رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا: پانچی سومیل کی مسافت سے جنت کی خوشہوآئے گی اُپنے کام کا حسان جمانے والے کو مال باپ کے نافر مان کو اور عادی شراقی کو بیز شہونصیب نہیں ہوگ۔ (طبرانی)
- ( ۴ ) حضرت ابواما مدرضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: تین آ دمیوں کا الله تعالی کوئی فرض قبول کرے گا نہ فٹل ماں باپ کا نافر مان احسان جتائے والا اور تقدیر کوچھٹلا نے والا۔ ( کتاب السنة )
- (۵) حضرت عبدالله بين عمر و بن العاص رضى الله عنها بيان كرتے عين كه رسول الله عليه وسكم نے فر مايا: سب سے بوا اگناه بيہ ہے كەكونى شخص اپنے والله بين پرلعنت كرے عرض كيا كميا: يارسول الله ! كونی شخص اپنے والله بين پر كيسے لعنت كرے گا؟ فر مايا: وه كى شخص كے باپ كوگال دے گا تو وہ اس كے باپ كوگالي دے گا وہ كى كى ماں كوگالى دے گا تو وہ اس كى مال كو گالى دے گا۔ (بنارئ مسلم) اوراؤر تر ندى)
- (۱) حضرت عمرو بهن مره جهنی رضی الند عند بیان کرتے ہیں کہ نمی سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا: یا
  رسول الند سلی اللہ علیہ دسلم اللہ علیہ وسلم گوائی ویتا ہوں کہ اللہ سکے سوا کوئی معبود تبیں اور باخی
  نمازیں پڑھتا ہوں اسپ نے ال کی زکو ہ ویتا ہوں کہ مضان کے روزے رکھتا ہوں ' نمی سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جو شخص اس
  عمل پر فوت ہوگیا: وہ قیامت کے دن نہیوں صدیقوں اور شہداء کے ساتھ ہوگا ' مچر آپ نے وونوں انگلیاں کھڑی کرک
  فر مایا: بہشر طیکہ اس نے ماں باپ کی نافر مائی نہ کی ہو۔ (احمد طر افی ان وونوں نے دوسندوں کے ساتھ روایت کیا ہے اور
  ان میں سے ایک سند سمجے ہے ابن خزیمہ اور این حیان نے اس کو ای شخص میں اختصار کے ساتھ روایت کیا ہے اور
- (۷) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ سات آسانوں کے اوپر سے لعنت بھیجنا ہے' اور ان میں سے ہرا کیک پرتین یار لعنت بھیجنا ہے' اور ہرا کیک کو ایس لعنت بھیجنا ہے جواس کو کافی ہے'

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ ماں باپ کی نافر مانی گناہ کبیرہ ہے اس کی وجہ سے انسان جہنم میں جاگرتا ہے محشر میں جنت کی خوشیں جنت کی خوشیں جنت کی خوشیں ہوتا' موت سے پہلے اس کو دنیا میں فقر اور ذات اور مہلک بیار پوں کی سزا ملتی ہے۔ اس پر اللہ اور اس کے رسول کی اور فرشتوں کی لعت ہے ماں باپ کے نافر مان کا خاتمہ خراب ہوتا ہے اس کی بصیرت سلب ہوجاتی ہے اور ایمان جاتا رہتا ہے اور وہ مرتے وقت کلمہ شبادت نہیں پڑھ سکتا۔ اسے اللہ اہم پر ہمارے والدین کوراضی رکھ اور ان کو ہماری طرف سے بہترین جزاء عطافر ما!

رشتہ داروں' تیموںِ اورمسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کے متعلق احادیث

حافظ منذری بیان کرتے ہیں:

حفرت انس رضی اللہ عند روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریایا: جس تخص کویہ پیند ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی کی جائے اور اس کی عمر میں زیادتی کی جائے وہ رشتہ داروں نے تعلق جوڑے۔ (بناری وسلم )

(الترغيب والترصيب ج٣٥ ص ٣٢٣ مطبوعه دارالحديث القابره)

حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا: ہر جعرات کو جمعہ کی شب بنوآ دم کے اعمال چیش کیے جاتے ہیں' جو محفی رشتہ داروں سے تعلق تو ڑنے والا ہواس کاعمل قبول نہیں ہوتا' اس صدیث کو امام احمہ نے روایت کیا ہے اور اس کے تمام راوی ثقتہ ہیں۔ (الرّغیب والرحیب جسم سسس مطبوعہ دارالی یٹ القاہرہ)

حضرت مهل بن سعدرضی الله عند بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: بیس اور میتم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گئے آئے ہے آگشت شہادت اور درمیانی انگی کو ملاکر اشارہ کیا۔ ( بخاری ایو اوَدَرَ مَدی )

حضرت ابن عمر رضی الله عنبما بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر میں سے جو لوگ یہ کام کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو گ رسوا ہول اور قیامت کے دن وہ زیادہ تبيان القرآن جلداول

Marfat.com

اللهُ بِغَافِلِ عَمَّاتَعُمُلُونُ أُولَلِكَ الَّذِينَ اشْتَرُو اللَّحِيْوِةَ

الله تہارے اعمال سے عامل ہیں ہے ٥ یہ وہ لوک ہیں جنہوں نے دیاوی زندلی لو آخرے الله نیکا بالاخری نظام کے نہو الکا ایک کا ایک کا ایک کا لائھ

کے بدلہ میں خریر لیا' سو نہ ان سے عذاب کم کیا جائے گا اور نہ ان کی

يُنْصُرُونَ

مددکی جائے گ0

يبود مدينه كاايك دوسر كوقتل كركے ميثاق توڑنے كابيان

اللہ تعالیٰ نے تورات میں بنواسرائیل سے یہ پختہ عہد لیا تھا کہ دو ایک دوسرے کو تل نہیں کریں گے اور نہ ایک دوسرے کو گھروں سے نکالیں گئ نسن درنسل یہ عہد و میثاق مدینہ میں آباد یہود ہوں میں بھی ختانی ہوا' مدینہ میں اور فزرج' مشرکوں کے دوسرے سے کو و قبیلے سے بوکی شریعت کے پیروکار سے نہ کی چیز کے حرام اور حلال ہونے کے قائل سے یہ دونوں تعبیلے ایک دوسرے سے برسر پیکا در سے سے مدینہ میں بہت گئے سے بنوقیقا کا خزرج کے حلیف سے اور بنونشیر کی قبر میں اور بنونشیر کے بنونشیر کی قبر میں اور بنونشیر کی تاب کہ بنونشیر کو بنون کو بنون کر بنونشیر کو بنون کو بنونشیر کو بنون کو بنونشیر کو بنون کو بنونشیر کو بنونشیر کو بنونشیر کو بنونشیر کو بنون کو بنونشیر کو بنون کو بنونشیر کو بنو

وَلَقُنُدُ النَّبُنَامُوسَى الْكِتْبُ وَقَقْبُنَامِنَ بَعْدِ إِمْ بِالتَّرْسُلِ اللهِ بِالتَّرْسُلِ اللهِ بِي اللهِ اللهُ اللهِ اله

ان کی تائد کی تو کیا ہر بار (ایبانہیں ہوا) کہ جب بھی رسول تمبارے باس ایبا پیغام لے کرآیا جو تمباری مرضی کا

نے تقانو تم نے تکبر کیا' (رمولوں کے )ایک گروہ کی تم تکذیب کرتے تھے اور ایک گروہ کو تم قبل کرتے تھے 🖯 اور (یمبود نے ) کہا: ہمارے دلوں

پرغلاف میں بلکدان کے تفری وجہ سے اللہ نے ان پرلعنت فرمائی ہے سوان میں سے بہت تھوڑ سے ایمان لاتے ہیں O میسی' مرتم اورروح القدس کے معنی

عيس اور يسوع عبراني زبان كالفاظ بين أن كامعنى بن سيديا بركت والأمريم بهي عبراني زبان كالفظ بأس كامعنى ب: خادم' کیونکہان کی ہاں نے بینذر ہائی تھی کہان کو ہیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کردیں گی بینات ہے مراد حضرت عیسی علیه انسلام کے مجزات ہیں' مثلاً مردوں کوزندہ کرنا' بیدائش نابینا کو بینا کرنا' برص زدہ لوگوں کو محیک کرنا' روح القدس سے مراد ہے یا کیزہ روح ، حضرت جبریل کوروح القدس کہتے ہیں ، قدس سے مراداللہ تعالیٰ ہے اورروح کی اضافت تشریف کے لیے ہے یعنی الله كي پنديده روح٬ قرآن مجيد ميں حضرت جبر مل كوروح القدس بھي فرمايا ہےاورالروح الامين بھي فرمايا ہے:

آب کئے کہ اس قرآن کوئی کے ساتھ روح القدس نے

(الحل: ۱۰۲) آب کے دب کی طرف سے نازل کیا ہے۔

ال (قرآن) كوالروح الامين (جريل) في نازل كيا ٢٥ آپ کے قلب برتا کہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہوجا تیں O نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَوْمِينُ فَعَلَى قُلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِدِينَ أَن (الشعراء: ١٩٣)

قُلْ نَزَّلَهُ مُوْمُ الْقُدُسِ مِنْ مَّ يَكَ بِالْحَقِّ.

عٰلف'' کے معنی ہیں: وُ ھانینے والی چیز' بروے۔ انبیاء کرام سے یہود کے عنادر کھنے کا بیان

ان آیات میں یہود بوں کے دل کی تخی بیان فرمائی ہے اور یہ کہوہ مادہ پرست اور نفسانی خواہشوں پر چلنے والے تھے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان میں بار بار رسول بھیخ اہام رازی نے لکھا ہے کہ حضرت مویٰ علیہ السلام کے بعد ہے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت تک کیے بعد دیگر ہے مسلسل رسول آتے رہے' علامہ ابوالمیان اندلی نے لکھا ہے کہ جب تک حضرت یشع کو نئ نہیں بنادیا گیااس دقت تک حضرت مویٰ فوت نہیں ہوئے حضرت مویٰ علیہ السلام کے بعد حضرت پوشع' حضرت شمويل مفرت ثمعون مفرت داود مفرت سليمان مفرت فعيا مفرت ادميا مفرت عزيز مفرت حزيل مفرت الياس حضرت السع عضرت ينس عضرت زكريا عضرت يحل اوربهت برسول آئے۔امام ابن جرير طبري نے لكھا ب كدهفرت موی علیہ السلام کے زماندے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جورسول بھی مبعوث ہوا وہ بنوا سرائیل کوتورات پر ایمان لانے اوراس كاحكام يرعمل كرنے كا تھم ويتا تھا اس ليے اللہ تعالى نے فرمايا: "و قفينا" يعني ايك رسول كے بعد دوسرارسول اى منهاج اورای شریعت پر بھیجا' مفنرت عمیلی علیہ السلام کی شریعت بعض احکام میں تورات سے مختلف تھی' اس لیے اللہ تعالیٰ نے

تبيأن القرآن

ان کو مجرات عطا فرمائے' وہ مردول کو زندہ کرتے' مٹی ہے پرندے کی شکل کا ایک جانور بنادیت' اس میں پھونک ماتے تو وہ اللہ کے اذن سے پرندہ بن جاتا' بیارول کو تکدرست کردیت' غیب کی تجریں دیتے' ان کے صدق کی تائید میں حضرت جریل ان کے ساتھ رہتے تھے۔ بنوامرائیل ان سے بہت حسد اور پغض رکھتے تھے کیونکہ ان کے بعض احکام تو رات کے خلاف تھے' قرآن مجید میں ہے کہ حضرت تھیے علیہ السلام نے بنواسرائیل سے فرمایا:

(آل عمران: ۵۰) چیز ول کو طال کر دول چوتم پرحرام کی گئی تھیں۔
اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب بھی کوئی رسول الی شریعت لے کر آتا جوان کی خواہش کے خلاف ہوتی تو وہ اس کا کفر کرتے اور اس کے خلاف مہم چلاتے اور بیغاوت کرتے 'ان میں سے بعض رسولوں کی تو انہوں نے تکذیب کی جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بعض رسولوں کو انہوں نے تکذیب کی جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بعض رسولوں کو انہوں نے قبل کر دیا جیسے حضرت بھی اور حضرت زکر یا علیباالسلام' اور ان آیات میں ہمارے نبی حضرت میسیٰ علیہ السلام اور بعض اللہ علیہ والم کو بیس اللہ کے تو اس میس سید نامجہ مسلی اللہ علیہ وار افسوس کی بات نہیں ہے کہ کو ککہ نبیوں سے عماد رکھنا اور ان کی تکذیب کرنا ان کی سرشت اور عاوت ہے' ان کی سرشت اور عاوت ہے' ان آت میں تام یہود یوں سے خطاب کیا گیا ہے حالا نکہ اس زماند کے یہود یوں نے انبیاء سابقین کی تکذیب یا ان کو آئیس کیا تھا بلکہ یہ کام ان کے اسلاف اور آباء واجداد نے کیا تھا' اس کی وجہ رہے ہے کہ اس زماند کے یہود ی اپنے پہلوں کے ان کا موں پر راضی تھا بلکہ یہ کام ان کے اسلاف اور آباء واجداد نے کیا تھا' اس کی وجہ رہ ہے کہ اس زماند کے یہود ی اپنے پہلوں کے ان کاموں پر راضی تھا وار نسین تھا ور ان سے براءت کا اظہار نہیں کر تھے۔

یبود کے فتح اتوال میں سے ایک فتح قول بیتھا کہ انہوں نے ہمارے نی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہ کہا کہ ہمارے دلوں پر
غلاف چڑھے ہوئے ہیں اس لیے آپ کی بات ہمارے دلوں میں نہیں اترتی اور خہم اس کو بچھ سے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے ان
کاروکرتے ہوئے مایا: بیہ بات نہیں ہے تہمارے دلوں میں بھی غور وفکر کرنے اور حق بات کو قبول کرنے کی استعداد رکھی گئی تھی اکیون تم نے جو انبیاء علیم السلام کے ساتھ بغض اور عناد رکھا ان کی تکذیب کی اور ان کو آل کیا اس سبب سے بہطور سزا اللہ تعالیٰ نے تم کواپی رصت سے دور کردیا اور بیتم پر اللہ تعالیٰ کاظلم نہیں ہے بلکہ تم نے خودا یہ قبیح کام کیے جس کے نتیج میں تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کی اور لوٹ ہیں۔
کی رحمت سے دور کی اور لعنت کے متحق ہوئے ای وجہ سے یہود میں سے بہت کم لوگ ایمان لانے والے ہیں۔
آ مات فرکورہ سے مسائل کا استعماط

ان آیات سے معلوم ہوا کہ جو تھی اللہ کے احکام سے اعراض کرے یا ان کا انکار کرے یا تکبری وجہ سے ان کو تبول نہ
کرے وہ اللہ کی رحمت سے دور کردیا جاتا ہے اور لعنت اور عذاب کا ستحق ہوجاتا ہے اللہ تعالیٰ کا منواسرائیل میں لگا تارا نہیاء
اور رسل کو مبعوث فر مانا اس بات کو فلا ہر کر تا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کی اصلاح اور ہدایت کی متقاضی تھی کی انہوں نے
خود ہدایت کے بجائے گمرائی کا راستہ اختیار کرلیا ہمارے نی سیدنا حضرت محمصلی اللہ علیہ وہلم پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کو ختم کردیا
ہوئے رہتے ہیں جو بگڑے ہوئے معاشرہ کی اصلاح کرتے ہیں اور بدلتے ہوئے حالات اور عصری تقاضوں اور نہ سے بہوتے رہتے ہیں جو بگڑے ہوئے معاشرہ کی اصلاح کرتے ہیں اور بدلتے ہوئے حالات اور عصری تقاضوں اور نہ سے خطم مہوا
کمائل کے لیے قرآن اور سنت سے ملی چش کرتے ہیں اور مسلمانوں کی رہنمائی کرتے ہیں اور ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوا
کمائل کے لیے قرآن اور سنت سے ملی چش کرتے ہیں اور مسلمانوں کی رہنمائی کرتے ہیں اور ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوا
کمائل کے لیے قرآن اور سنت سے ملی چش کرتے ہیں اور مسلمانوں کی رہنمائی کرتے ہیں اور ان آیات سے یہ بھی کو تو رات کی امٹائی کی پڑھلم ٹیس کرتا ہوا مرائیل کو جو رحمت سے دور کیا گیا اس کا سبب ان کا کفر تھا کی بیودائی جن ہمائی کے جملے مائل کے دے دی اس میں آپ سے علم غیب

اور جبان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آئی جواس آ الی کتاب کی تعمدین کرنے والی ہے جوان کے پاس ہے

ٷڲٵڹ۠ۅؙٳڝ۬ٛڠؘڹؙڮؽۺؾۜڡؙٛؾؚڂۅٛۜؽۼؖؽٳڷۜڕ۬ؽؽػۘڡٞ*ۏ*ٳ<sup>ڿ</sup>

اور وہ اس سے پیلے (اس نبی کے ویلہ سے) کفار کے خلاف فنج کی وعا کرتے تنے ا

اور جب ان کے پاک وہ آ گئے جن کو وہ جان اور پہچان چکے تھے تو انہوں نے ان کے ساتھ کفر کیا ' مو کافروں

الْكُفِي يُنَ ﴿ بِئُسَمَا اشْتَرَوْ الِهِ آنَفُسُهُ هُوَانَ يَكُفُرُوا

پر الله کی تعنت ہو O کیسی بُری چیز ہے وہ جس کے معاوضہ میں انہوں نے اپنی جانوں کو فروخت کیا ہے۔ ریسے مرد سرام اور مرد میں مرد کی میں مرد میں اس میں انہوں نے اپنی جانوں کو فروخت کیا ہے

بِمَأَانُذُكُ اللَّهُ بَغُيًّا أَنُ تُنَزِّلُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ

کہ وہ اس کتاب کا کفر کریں جس کو اللہ نے نازل کیا ہے اس پر سرکٹی کرتے ہوئے کہ اللہ اپنے فضل سے

يَّشَا أَهُ مِن عِبَادِم فَنَا أَهُو يِغَضَبِ عَلَى عَضَبِ وَلِلْكُونِ بِنُنَا اللهِ مِنْ عَلَيْ عَضَبِ وَلِلْكُونِ بِنُنَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

عَنَّاتٍ مُّهِينُ ٠

ذلیل وخوار کرنے والاعذاب ہے 0

ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسیلہ سے دعا کا قبول ہونا

امام ابن جريرا پن سند كے ساتھروايت كرتے ہيں:

حضرت ابن عباس رضی الشرعنها بیان کرتے ہیں کہ یہوداوی اور فزر بن کے خلاف جنگ میں رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ کے وسیلہ سے فتح طلب کرنے کی دعا کرتے تئے جب اللہ تعالی نے آپ کوعرب میں مبعوث کردیا تو جو پچھودہ آپ کے فتعلق کہتے تئے اس کا انہوں نے افکار کردیا 'ایک دن حضرت معاذ بن جہل اور حضرت بشرین البراء بن معرور رضی اللہ عبم انے ان سے کہا: اے یہود یوا اللہ سے ڈرواور اسلام لے آؤ' جب ہم شرک تنے تو تم ہمارے خلاف سیدنا حضرت مجموسلی اللہ علیہ دسلم کے وسیلہ سے فتح کی دعا کرتے تئے تم ہم کو بیٹر دیتے تئے کہ دوہ ٹی مبعوث ہونے والے میں اور تم اس تجی کی ونی صفات بیان کرتے تئے جو آپ میں موجود ہیں' اس کے جواب میں بونشیر کے سلام بن مشکم نے کہا: وہ کوئی ایک چیز

نبيار القرآن

لے کرنیں آئے جس کوہم پہانے ہول اور میدہ نی نمیں ہیں جن کا ہم تم سے ذکر کیا کرتے تھے۔

(جامع البيان جاص ١٣٠٥ مطبوعه دارالمعرفة أبيروت ١٣٠٩ هـ)

حافظ سيوطى لكھتے ہيں:

امام ابوقعیم نے''ولائل النبو ق'' میں حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ سیدنا محمصلی الله علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بنوقر یظہ اور بنونسیر کے یہود کفار کے خلاف جنگ میں اللہ تعالیٰ سے بول فتح کی دعا کرتے تھے: اے اللہ! ہم نبی ای کے وسیلہ

ہے تھے سے نصرت طلب کرتے ہیں' تو ہماری مد دفر ما' تو ان کی مدد کی جاتی ادر جب وہ نبی آ گئے جن کو وہ بیجائے تنے تو انہوں نے ان کا کفر کیا۔امام ابوقیع نے ایک ادرسند کے ساتھ حضرت ابن عماس کی روایت میں اس طرح دعا کا ذکر کیا ہے:

اے اللہ!ا ہے اس می کے وسیلہ ہے جاری مدوفر ما اور اس کتاب کے وسیلہ ہے جوتو ان پر نازل کرے گا' تو نے وعدہ کیا ہے کہ تو ان کو آخر زیانہ میں مبعوث فریائے گا۔ (امدرالمٹورج اس ۸۸ مطبوء کمتیآتیة اللہ النظمیٰ 'ایران)

خلاصه آيات اوراشنباط مسائل

۔ بی صلی اللہ علیہ وہم کے زمانہ میں جو یہودی تھے وہ یہ جائے تھے کہ تورات میں حضرت سیرنا محرصلی اللہ علیہ وہلم کے معود یہ ہونے کی بی بشارت دی گئی ہے کین وہ حسداور سرش کی وجہ ہے ایمان نہیں لائے اوران کو یہ ڈرتھا کہ اُ ۔ وہ آپ پر ایمان کے آئے تو ان کو جونذ رائے ملئے تھے اوروہ مجرموں ہے جور شوتیں وصول کرتے تھے وہ بند ہوجا کیں گی اور عام یہود ہوں پر پر جوعلاء یہود کی ریاست تھی وہ ختم ہوجائے گی اوروہ اس کو نالپند کرتے تھے کہ اللہ تعالی اپند بندوں میں ہے جس کو چاہا اس پر جوعلاء یہود کی ریاست تھی وہ ختم ہوجائے گی اوروہ اس کو نالپند کرتے تھے کہ اللہ تعالی اپند بندوں میں ہے جس کو چاہا اور اب کو نیا انکار کیا اللہ تعالی نے و نیا میں ان کو ذلت کی زندگی دی اور آخرے میں ان کو ذلیل کرنے والے ہوا کہ نان کو ذلیل کرنے والے عذاب کا مستحق قرار دیا۔ ان آیات میں مقربین کے وسیلہ سے دعا کم جوت ہے اور بالخصوص ہمارے نبی بیشت سے پہلے ہی آپ کی عذاب کا شہرہ تھا اور آپ کے نام کے وسیلہ سے ماجہ تو لی ہوتی ہے اور بالخصوص ہمارے نبی بیشت سے پہلے ہی آپ کی آپ کی آپ کی اس سے معلوم ہوا کہ حداد در سرشی حرام ہے اور اللہ تعالی نے فرمایا: ان کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا اس سے معلوم ہوا کہ دورات ایمان سے محروم رہے اور اللہ تعالی نے فرمایا: ان کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا اس سے معلوم ہوا کہ دورات ایمان سے محروم رہے اور اللہ تعالی نے فرمایا: ان کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا اس سے معلوم ہوا ہوگا جوں کی طہارت اور یا گیزگی کا سب ہوگا۔

کہ ذلت اورا دیات وہ ذال عذاب کفار کے ساتھ خاص ہے آگر بعض گئے گاروں کو عذاب ہوا تو وہ ذلت اورا داشت کا عذاب نہیں ہوگا۔

### وَإِذَا قِنِيْلَ لَهُمُ المِنُو البِمَّ ٱنْزَلَ اللَّهُ قَالُوْ انْؤُمِنُ بِمَا ٱنْزِلَ

اور جبان كرا جاتا به كران تام كرا بول يرايمان ال وجن كوالله في نازل كياتو كية بين بهم ال برايمان ال كر عجوبم بازل كيا عكينا و يكفي في المراق المراق والمحارك المراق والمحارك المراق الم

گیا ہے اور اس کے ماسوا کا کفر کرتے ہیں طالا تکدوہ فق ہے اور جو (اصل) کتاب ان کے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والا ب

ير) ايمان لانے والے اور بے شک تمہارے باس مویٰ واضح دلائل لے نے سنا اور نافرمانی کی اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں دیا گیا تھا' آپ کہے: اگر تم (تورات یر) ایمان لانے والے ہو تو یہ کیسی مُری چیز ہے جس کا حمہیں تہاراایمان حکم دیتاہے 0 تورات پریہود کے دعویٰ ایمان کار داورابطال جب مدینہ کے یہودیوں سے بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کی نازل کی ہوئی تمام کمایوں پرایمان لاؤتو انہوں نے لہا: ہم صرف تورات پر ایمان لا کیں گے جوہم پر نازل کی گئی ہے اور قرآن پر ایمان لانے سے ا نکار کردیا اللہ تعالی ان کارو

فر ما تا ہے کہ قر آن حق ہےاوراس (اصل) تورات کی ت*صد بق کرنے والا ہے جوتمہارے پاس ہےاور دونو*ں اللہ کے کلام میں تو جبتمبارا تورات پرایمان ہے تو قرآن کا کیوں افکار کرتے ہو حالانکہ وہ بھی تورات کی طرح اللہ کی کتاب ہے اور تمہاری کتاب کا مصدق بھی ہے۔

اس آیت ہے ریبھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ برایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تمام کتابوں برایمان لایا جائے' چراللہ تعالی ان پر دوسری جبت قائم فرماتا ہے کہ اگر تم تورات پر ایمان لانے والے ہوتو تم انبیاء علیم السلام کوتل کیوں کرتے تھے؟ اس آیت میں نی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانہ کے یہودیوں کی طرف قل کی نسبت کی ہے حالا تکہ قبل ان سے پہلے کے

نبيان القرآن

یبودیوں نے کیا تھا'اس کی وجہ رہ ہے کہ بیان کے اس فعل پر راضی تھے اور اس کو اللہ کے تھم کی مخالفت اور معصیت نہیں کہتے میں مدر میں مناز میں میں نامیاں کی بیان کے اس فعل پر راضی تھے اور اس کو اللہ کے تھم کی مخالفت اور معصیت نہیں کہتے

بنالیا اورتم ظالم تنے 0 (ابترہ: ۹۲) ان آیات بیات ہے مراد وونشانیاں ہیں جونزول تورات کی میعاد ہے پہلے نازل ہوئی تھیں قرآن مجیریس ہے

ان آیات بینات ہے مراد و ونشانیاں ہیں جونزول تورات کی میعاد ہے پہلے نازل ہوئی تھیں قر آن مجید میں ہے۔ وکفل اکٹنا کوٹورٹ شنٹ جارہ کیت کہتے ہے۔

(بی اسرائیل: ۱۰۱)

وہ نو نشانیاں یہ تھیں: عصاموی علیہ السلام یہ بیضا ، حضرت موی کی زبان کی لکنت کو دور کرنا ' بنواسرا ئیل کے لیے سمندر کر چیز با ' فلا کی صورت میں عذاب طوفان بدن کے کپڑوں میں جو توں کا پیدا کرنا ' مینڈکوں کا عذاب کہ ہر کھانے کی چیز میں مینڈک آ جاتے تھے اور خون کا عذاب کہ ہر برتن میں خون آ جا تا تھا، لیکن ان نشانیوں کے باوجودان کے شرک اور بت پرتن میں کوئی کی ٹیپیں ہوئی اور انہوں نے اللہ کی نعتوں پر شرکر کرنے کے بجائے چھڑے کی پرستش کرنی شروع کردی ای کواللہ تعالی نے ظلم فرمایا ہے' کیونکہ کستی شخص کا حق دوسرے کو دے دیناظلم ہے اور اس سے بڑھ کر اور کیا ظلم ہوگا کہ اللہ کا حق دوسرے کو دے دیناظلم ہوگا کہ اللہ کا حق دوسرے کو دے دیناظلم ہوگا کہ اللہ کا حق دوسرے کو دے دینا ہوگھرٹر کچھڑے کی عبادت کی جائے تو یہ کتنا بڑا ظلم ہوگا دوسراس

میں یہود پر تینرارد ب کدا گرتم تورات پرایمان لانے والے بیٹے تو تم پچٹرے کی عبادت کیول کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاو ہے: اور جب ہم نے تم سے پنتہ عبدلیا اور (پہاڑ) طور کوتم یراٹھایا۔(البقرہ: ۹۳)

اس میں یہود پر چوتھارد ہے کہ اگر تبہارا تورات پر ایمان تھا تو تورات کے احکام منوانے کے لیےتم پر پہاڑ طور کیوں افھایا گیا؟ اور جبتم سے کہا گیا کہ تورات کے احکام قبول کر واور سنوتو تم نے یہ کیوں کہا تھا کہ ہم نے سنا اور نافر مانی کی کیا تورات پر ایمان لانے کے یمی تقاضعے ہیں! بیرسب پہلے یہودیوں کے کرقوت تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے

میود ہوں کوان کااس لیے مخاطب قرار دیا ہے کہ انہوں نے اپنے بہلوں کے ان کاموں نفرت اور براءت ظاہر نیس کی تھی۔ قرآن مجید کے احکام میکمل نہ کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ

تسان القرآن

يبوديول نے مسلمانول كےعلاقے چين ليے اور بار بارمسلمان يبوديول ہے فكست كھار ہے ہيں تو سوچنا چا ہے كہ جوقوم اس اور مغضوب قوم سے پہم شکست کھار ہی ہے وہ خود کس قدر اللہ کے غضب میں ڈولی ہوئی اور رحمت ہے دور ہوگی۔ اور جو پکھ پد کررے ہیں اس کواللہ خوب دیکھنے والا ہے 0 یہود بول کے اس دعویٰ کا رد کہ جنت کےصرف وہی مستحق ہیں ان آیوں میں اللہ تعالی نے ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اور یہود اور ان کے علماء کے خلاف ججت قائم کی بے کداگرتم اس دوئی میں سے ہو کہ تبہارا دین برحق باور آخرت میں صرف تم بی جنت کے متحق ہوتو تم دنیا کی مشقنوں اور نظیفوں سے نجات حاصل کرنے اور آخرت میں جنت اور اس کی نعتوں کو پانے کے لیے موت کی تمنا کرو تا کہ معلوم ہوجائے کہ کس کا دین سجا ہے' کیکن انہوں نے موت کی تمنانہیں کی کیونکہ آخرت کی تو ویسے ہی ان کوامید رہ تھی کہیں دنیا بھی ہاتھ سے جاتی نہ رہے' مشر کین جومرنے کے بعد دوسری زندگی پریقین نہیں رکھتے' اصل میں ان کوونیا میں کمی عمر کی تمنا ہونی ہے کیونکہ ان کے لیے جو کچھ ہے یہی ونیا ہے لیکن مید یہودی جو دنیا کے بعد آخرت اور جنت کے دعویٰ دار تھے ان مشرکوں

Marfat.com

ہے بھی زیادہ لمبی عمر کی خواہش رکھتے تقے حتیٰ کہان میں ہے کوئی کوئی ہزارسال کی زندگی کی تمنا کرتا تھا' اورموت کی تمنا کرنے کے بھائے کمی زندگی کی خواہش کرنا بداس بات کی دلیل ہے کہ دخول جنت کے متعلق ان کا دعویٰ جموزا ہے قرآن مجید میں

فر ماد ما کدوہ برگز موت کی تمنانہیں کریں گے۔امام این جریرا پی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: حضرت ابن عباس رضی الله عنمها نے فر مایا: اگر وہ ایک دن بھی موت کی تمنا کرتے تو روئے زمین پر کوئی یہودی زندہ نہ

ر ہتا اور صفحہ استی سے یہوویت مٹ جاتی ۔ (جامع البیان جام سے ۱۳۳۷ مطبوعہ دارالعرفة میروت ۱۳۰۹ هـ)

قر آن مجید کی صدافت اور ہمارے نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی نبوت کی ولیل ،

اس آیت میں قر آن مجید کی حقانیت اور ہمارے نبی سیدنا حضرت محمصلی اللہ علیہ دسلم کی نبوت پر دلیل ہے کیونکہ قر آن مجیدنے بہ پیش گوئی کی کہ یہودی موت کی تمنا ہر گزنہیں کریں گئ اگر یہودی سے تھے تو وہ موت کی تمنا کرتے اور رسول التدسلی الله عليه وسلم ہے آ کر کہتے او ہم نے موت کی تمنا کر لی ہے اور پول قر آن جھوٹا ہوجا تا اور آپ کی نبوت باطل ہوجا تی ۔ یہ بزی نازک اورخطرناک پیش گوئی تھی' نیصلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخالفوں اور دشمنوں کے متعلق پیش گوئی کی کہ وہ موت کی تمنانہیں۔ کر سکتے ' بھی نہیں کریں گے ان کے لیے بڑا آسان تھا کہ آپ کے دعویٰ نبوت کو باطل کرنے کے لیے موت کی تمنا کر لیتے لیکن ایبا ند ہوسکا اور آپ کی نبوت کا صدق اور قرآن مجید کی حقانیت ظاہر ہوگئی۔جھوٹا نبی مجھی ایسی پیش گو کی کر جرات نہیں۔ کرسکتا جس کو باطل کرنا مخالف کے اختیار میں ہواور اس کے تمنا کرنے برموتوف ہو۔ جھوٹے نبی کی کوئی پیش گوئی یوری نہیں ہوتی'مرزاغلام احمد نے محمدی بیگم ہے نکاح کی پیش گوئی کی کیکن اس کا نکاح مرزا سلطان محمد ہے ہوگیا' پھراس نے پیش گوئی کی کہ سلطان محمد ڈ ھائی سال بعدم جائے گا اور محمدی بیگم اس کے نکاح میں آ جائے گی نیکن غلام احمد مرکبا اور مرزا سلطان محمد اس کے بعد تا دیر زندہ رہا' اس طرح اس نے ایک بیارعیسائی یا دری آتھم کے متعلق پیش گوئی کی وہ ۵ ستمبر،۱۸۹۸ءکومرجائے گالیکن

وه اس تاریخ کونبیں مرا بلکه تندرست ہوگیا۔ حصول شہادت کے لیےموت کی تمنا کا استحباب اور مصیبت سے گھبرا کرموت کی تمنا کی ممانعت

اگر بیسوال کیا جائے کہاگر یہودی مسلمانوں ہے مہمیں کہاگرتم اسلام کے دین حق ہونے اور دخول جنت کے مدعی ہوتو تم موت کی تمنا کرو طالا تکدتم موت کی تمنانبیں کرتے بلکہ تبہارے نبی نے موت کی تمنا کرنے سے منع کیا ہے؟

الم م فخر الدين محد بن عمر دازي شافعي متوفى ٢٠١ هاس اعتراض كے جواب ميس لكھتے ہيں:

ہم کہتے ہیں کہ سیدنا محمد علیہ السلام اور یہود یوں کے درمیان فرق ہے کیونکہ سیدنا محمد یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے احکام شرعیہ کی تبلیغ کے لیے مبعوث کیا عمیا ہے ادر برمقصودا بھی تک حاصل نہیں ہوا' اس لیے میں قتل کیے جانے پر راضی نہیں ہوں اور تہارا معاملهاس طرح نهيل بي - (تغير كبيرج اص ٢٠٤ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥ )

امام رازی کا بیرجواب سیخ نہیں ہے کیونکہ اس طرح یہودی بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ابھی تورات کی تعلیمات کو یوری دنیا

میں پھیلا نا ہے اور مید مقصد ابھی تک حاصل نہیں ہوا' اس لیے ہم قبل کیے جانے برراضی نہیں ہیں۔ اور میں اللہ تعالیٰ کی تو فیق اور اس کی تا ئید ہے اس کے جواب میں یہ کہتا ہوں:

اس کا جواب میہ ہے کہاول ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ صرف ہمارے نبی کے بیروکار جنت میں جا نمیں گے' بلکہ ہر نبی کے سیے پیروکار جنت میں جائیں سے دومرا جواب یہ ہے کہ جارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی مشکلات اور مصائب سے گھبرا

كرموت كى تمناكرنے منع كيا باورالله سے ملاقات بنت اور شہادت كے حصول كے ليے موت كى تمناكى بـ

امام بخاری این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس وات کی قتم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے! میں یہ پیند کرتا ہوں کہ میںاللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں' پھرزندہ کیا جاؤں' پھرقتل کیا جاؤں' پھرزندہ کیا جاؤن' کچرفنل کیا جاؤں' مچرزندہ کما جاؤن' کچرفنل کیا جاؤں۔(صحیح بزاری جام ۳۹۲ مطبوعه ورمواصح البطابع' کراجی ۱۳۸۱ھ) حضرت عمر رضی الله عند نے دعا کی: اے اللہ! مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فریا اور اینے رسول کے شہر میں میری موت

واقع كر .. (صحح بخاري ج اص ٢٥٣ مطبوعة ورمحد اصح المطالع كراتي ١٣٨١هـ)

حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کو بھی مرنے کے بعد تواب مل جائے وہ دنیا میں واپس جانانہیں جا ہتا سواشہید کے کیونکہ شہادت کی فضیلت دیکھنے کے بعد وہ ودیارہ دنیا میں جا کرخدا کی راہ میں مرنا جا ہتا ہے۔ (صحیح بزاری جام ۲۹۲ مطبوعہ نورمجہ اصح المطابع کرا جی ۱۳۸۱ھ)

امام مسلم اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ماہا: جو شخص اللہ کے ساتھ ملا قات ہے محبت رکھتا ہے اللہ بھی اس کے ساتھ ملا قات ہے محبت رکھتا ہے اور جواللہ ہے ملا قات کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپیند کرتا ہے۔ (صحح بزاری ج اص ۱۳۷۳ مطبوعہ نورم واضح کرا حی ۱۳۷۵ھ)

ان احادیث میں اس چیز کی تصریح ہے کہ اللہ ہے ملا قات' جنت اور شہادت کے لیےموت کی تمناصیح ہے اور رسول اللہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے خودا ورصحابہ نے بہتمنا کی ہے البیتہ دنیا کی مشکلات اورمصائب سے گھبرا کرموت کی تمنا کرناممنوع ہے۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت الس رضى الله عند بيان كرت جي كدرسول الله على الله عليه وسلم في عايا: تم ميس سے كو كي هخف كسى مصيبت آنے کی وجہ سے موت کی تمنا ندکرے اور اگر اس نے ضرور تمنا کر فی ہوتو یوں کیے: اے اللہ! جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ اور جب میرے لیےموت بہتر ہوتو مجھے وفات دے دے۔

(منج مسلم ج ٢ص ٢٣٧٢ مطبوء نور مجرام المطالع كراجي ١٣٤٥ه)

طداول

### قُلْمَنْ كَانَعَدُوًّا لِجِيْرِيْكِ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلِي قَلْ آب کہے کہ جو مخف جریل کا دشمن ہے (تو ہوا کرے) کی بے شک ای جریل نے اللہ کے علم سے آپ دل پر (قرآن) نازل کیا جوان (آسانی کتابوں) کی تعدیق کرنے والا ہے جواس (کے زول) سے پہلے موجود ہیں اوروہ مؤمنین يئن®مَنْ كَانَ عَدُوَّا تِتُلهِ وَمَلَيِّكَتِهِ وَمَهَمَ کے لیے ہدایت اور باثارت ہے O جو مختص اللہ کا اس کے فرشتوں کا اس کے رسولوں کا

Marfat.com

### وَجِبُرِيْلَ وَمِيْكُلْلُ فَإِنَّ اللَّهُ عَلَّا وَّلِلَّكُفِي بُنَ ﴿ وَلَقَتُ اللَّهُ عَلَّا وَلِقَتُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا وَلَقَتُ اللَّهُ عَلَّا إِلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا وَلَقَتُ اللَّهُ عَلَّا وَلَّهُ عَلَّا مِنْ إِلَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا وَلَا عَلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ فَلْ إِلَّا اللَّهُ عَلَّا لَا اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا لَهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا لَهُ عَلَّا لَا عَلَيْكُ فَلَّا اللَّهُ عَلَّا لَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَّا لَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَّا لَا عَلَا عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا ع

اور جریل اور میکائیل کا وشن ہے تو اللہ کافرول کا وشن ہے 0 اور بے شک(اے رسول!)

ٱنْزُلْنَا اِلَيْكَ البَيْ بَيِّ لَيْ وَمَا يَكُفُرُ بِهَا آلَا الْفُسِقُون ٠٠

م نے آپ کی طرف واضح آیتی نازل کی بین اور ان آیتوں کا صرف فاس بی انکار کرتے بین ٥

اوكتماعها واعهدان من الكرون في في ودول الماكة وهو الماكة وهود الماكة وهود الماكة وهود الماكة وهود الماكة وهود الماكة والماكة 
ڒؽؙٷؙڡڹؙۅٛڹ وَلَمَّاجَاءَهُمُرَسُولَ مِّنْ عِنْدِاللَّهِ مُصَيِّقً

یمان نہیں لاتے 0 اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ عظیم رسول آئے جواس (آسانی کتاب) کی تصدیق

لِّمَامَعَهُمُ نَبَنَ فَرِيْنَ مِّنَ الَّذِيْنِ اللَّهِ الْمِالْكِتُ الْكِتْبُ الْكِتْبُ الْكِتْبُ الْكِتْبُ

رنے والے میں جو ان کے پاس ہے تو اہل کتاب کے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب (تورات) کو اس

اللهِ وَ الْمَا فَظُهُ وَمِ هِمْ كَأَنَّهُ مُ لَا يَعْلَمُونَ فَ

طرح اینے پس پشت کھینک دیا گویا آئیس کچھکم ہی ٹبیں ہے0

<u>بود کا جبریل کواینا دشمن کهنا</u>

تمام الل علم كالس پراجماع بے كدية يتى بنواسرائيل كے اس قول كے جواب ميں نازل ہوئيں كد جبريل ہماراد ثمن ہے اور ميكائيل ہمارا دوست بئا امام ايوجمنفر طبري اپني سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

تبل القاآب

کیما ہے اور عورت کا پانی کیما ہے؟ اور فد کر اور مونت کیے بنتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: میں تمہیں اللہ کی قتم ویتا ہول جس سے سوا

كوئى معبوزىيس بادرجس في موى پرتورات نازل كى إكياتم كومعلوم بكرمردكاياني سفيداور كارها بوتاب اورعورت كاياني پتلا اور زرد ہوتا ہے اور جس کا پانی غالب ہو بچہای ( حبنس ) کا ہوتا ہے اور اللہ کے اؤن سے اس کی مشابہت ہوتی ہے انہوں نے کہا: ہاں! آپ نے فرمایا: اے اللہ الو گواہ ہوجا ان کا تیمرا سوال تھا: اس نبی ای کی نیند کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا: تم کواس ذات کو قتم جس نے موی پر تورات نازل کی اکیاتم کومعلوم ہے کہ اس ٹی امی کی آٹکھیں سوتی ہیں اور اس کا دل مہیں سوتا؟ انبول نے کہا: بدخدا ہاں! آپ نے فرمایا: اے اللہ اگواہ ہوجا انہوں نے کہا: اب آپ ہمیں یہ بتا کیں کہ فرشتوں میں سے آپ کا دوست کون ہے؟ اور آپ کے دین قبول کرنے یا نہ کرنے کا مدار اس سوال کے جواب پر ہے اُپ نے فرمایا : میرا دوست جبریل ہے اور اللہ تعالی نے جس نبی کو بھی جھیجا اس کے وہی دوست تھے انہوں نے کہا: اب ہم آپ کو چھوڑتے ہیں اگر کوئی اور فرشت آپ کا دوست موتا تو ہم آپ کی اتباع کر لیتے اور آپ پر ممان لے آئے اپ نے فرمایا: تم جریل کی تصدیق كيول نبيل كرت ؟ انبول نے كها: وه جارا وشن بے چربيآيت نازل مولى \_

(جامع البيان ج اص ٢٣٧٦ ـ ٢٣١ ، مطبوعه دارالمعرفة بيروت ٢٠٠٩ هـ)

اس صدیث کو امام احمد اور امام طبرانی علی نجی روایت کیا ہے اور حافظ سیوطی نے اس کا امام طیالی الوقعيم جيعتي اور ا بن الى حاتم كے حوالے سے ذكر كيا ہے۔ (درمنثورج اص ٩٠-٨٩ مطبوء كمتبه آية الله لفظي ابران) نیز امام ابن جربراینی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

تیا وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر بن الخطاب یہود کے پاس گئے جب انہوں نے حضرت عمر کو دیکھا تو ان کو خوش آمدید کہا' حضرت عمر نے فرمایا: بین کوئی تم سے محبت یا تمہاری طرف رغبت کی وجہ سے نہیں آیا ہوں' کیکن میں تمہاری باتیں سننے کے لیے آیا ہول ، پھر دونوں نے ایک دوسرے سے سوالات کیے اور بحث کی میبود لیوں نے پوچھا: آپ کے نبی کا دوست کون ہے؟ حضرت عمرنے کہا: جبریل انہوں نے کہا: وہ تو ہمارادشن ہے ُ وہ آسان ہے آ کر (سیدنا حضرت)مجمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) کو ہمارے راز بتادیتا ہے وہ جب بھی آتا ہے جنگ اور قحط سالی لے کر آتا ہے البتہ ہمارے نبی کا دوست میکائیل ہے وہ جب بھی آتا ہے صلح ' فوشحالی اور غلمہ کی فراوانی کے ساتھ آتا ہے حضرت عمر نے کہا: تو تم جریل کو پہچانتے ہواور (حضرت ) محمد (صلى الله عليه وسلم ) كا ا نكار كرت مو كچر حضرت عمروبال سے اٹھ كئے اور كچربية بيت نازل مبوئى: كہتے: جو تحف جبريل كا دشن ب ( تو ہوا کرے ) \_ ( جامع البیان جامل ۴۳۴ مطبوعہ دارالمعرفة میروت ۱۳۰۹ )

امام نسائی روایت کرتے ہیں:

حضرت انس رضى الله عند بيان كرت بي كه جب رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينه منوره تشريف لائ تو عبدالله بن سلام (ایک یہودی عالم) آپ کے پاس آئے اور کہا: میں آپ ہے تین چیزوں کے متعلق سوال کرتا ہوں جن کو نبی کے سوااور کوئی نبیں جانتا تیا مت کی پہلی علامت کیا ہے؟ جنتی سب سے پہلے کیا چیز کھا کیں گے؟ بچہ ال یاباپ میں سے کس پر ہوتا ہے؟ بی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جھے ابھی جریل نے ان چیزوں کی خبردی ہے عبدالله نے کہا: فرشتوں میں جریل بهود کا وشن ب (سیح بخاری میں ب تب بی صلی الله عليه وسلم في يه آيت پرهي: "قل من كان عدو العصويل "الايه) آپ فرمايا: تیامت کی سب سے پہلی علامت میہ ہے کہ ایک آگ ظاہر ہوگی جولوگوں کومشرق سے لے کرمغرب کی طرف جع کرے گی اور ا مام احمد بن طبل متو ني ۲۲۱ ه مند احمد ح اص ۲۷۸ ۲۷۴ مطبوعه کتب اسلامي بيروت ۱۳۹۸ ه ع. امام ابوالقاسم سليمان بن احمه طبراني متو في ٢٠٣٠ ه. جم كبيرج ١٢ ص ١٩١ ـ ١٩٠ مطبوعه واراحياء التراث العربي بيروت

الله اجھے ای بات کا حوف تھا۔ (سن مرئ ج4 م ۱۸۵ - ۱۸۹ معبور دار اللت احدید بیروت ۱۳۱۱ء) اس صدیث کوامام بخاری نے بھی روایت کیا ہے۔ (سمج بخاری ج۴ م ۱۸۳۳ معبور نور مجراسح المطابح کرا بی ۱۳۸۱ھ) جمریل کو دشمن کہنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب

ان آیول کی تغییر سے کہ اے نی ان سے کہیے کہ جو تحض جبریل کا دخمن ہوگا وہ اللہ کی وہ کی کا دخمن ہوگا کیونکہ تو رات اور قرآن دونوں وہی کے ذریعہ نازل ہوئے ہیں اور قرآن مجیدا تو رات ذیورا ورائجیل کا مصد ق ہے اور بہتمام آسانی کی جیں اللہ کو قوت وہ بی گراہی سے ہدایت وہ تی جیں اور ان پڑعمل کرنے والوں کو جنت کی تو مات دیتی جیل گراہی سے ہدایت وہ تی جیل اور ان پڑعمل کرنے والوں کو جنت کی جبریل کا دخمن ہوگا کیونکہ جریل کا دخمن ہوگا کیونکہ جریل کا دخمن ہوگا کیونکہ جریل کے موافق جیں اور جو جبریل کے موافق جیں اور جو جبریل کا دخمن ہوگا کیونکہ جبریل کے موافق جیں اور جو جبریل کے موافق جیں اور جو جبریل کا دخمن ہوگا کیونکہ جبریل کا دی اور موجد ہے اور جو جبریل کے موافق جیں گیا گراہی ہوگا وہ میکا کیل کا دخمن ہوگا کی تعلق ہوگا کو کہ اور موجد ہے اور جو جبریل کا دخمن ہوگا کی تعلق ہیں کا بھی دوست نہیں ہوسات کی کونکہ دو دونوں انگلہ میں سے جیں اور دونوں مقرب فرشتے جیں اور جوان کا دخمن سے جیں اور دونوں مقرب فرشتے جیں اور جوان کا دخمن سے دوس کے کہ اللہ کا فرض ہے۔

اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جو خص اللہ کا 'اس کے فرشنو ں کا 'اس کے رسولوں کا 'اور جبریل اور میکا ئیل کا دشن ہے تو اللہ کا فروں کا دشمن ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:اور بے شک (اے رسول!) ہم نے آپ کی طرف واضح آیتیں نازل کی ہیں اوران آیتوں کا صرف فائق بی انکار کرتے ہیں O(ابلترہ:99)

> جمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلیل امام این جریرانی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حطرت ابن عباس رضی الد عنهم بان کرتے ہیں کہ (آیک یہودی عالم) ابن صوریا القطیع فی نے رسول الدصلی اللہ علیہ وسلم ہے کہا: اے محمد! آپ ایسی کوئی چیز لے کر میں آئے جس کو ہم جانے پچھانے ہوں اور اللہ تعالی نے آپ پر کوئی آیت بینہ (واضحہ) ٹازل میں فرمائی تا کہ ہم آپ کی اتباع کریں تب اللہ تعالی نے بہ آیت ٹازل فرمائی کہ بے شک ہم نے آپ کی طرف واضح آیتیں ٹازل کی ہیں۔ اللیہ (جامح البیان جام مصدہ مطبوعداد المرفة بیرون ۱۳۹۹ھ)

اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ دسلم پر واضح آیات نازل فرمائمیں جن سے وہ تمام علوم اور اسرار ظاہر ہو گئے جن کوعلاء یہود جنم**انہ مالف آ**ر

حصابا کرتے تھے' اور جس مخف نے تورات کا مطالعہ نہ کیا ہووہ ان پرمطلع نہیں ہوسکیا تھا' نی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتادیا کہ تورات کےاصل احکام کیا تھے اورعلاء یہود نے ان میں کہاتم بیف کردگی موجو مختف حسد اور بغض کا شکار ہوکرا می فطرت سلیمہ کو نہ کھو چکا ہواس کے لیے آپ کی نبوت کا صدق بالکل واضح تھا کیونکہ جس مخف نے نہ کسی کتاب کو پڑ ھا ہونہ کسی عالم کی مجلس میں

بیٹھا ہؤوہ بغیراللہ کی وحی کے ان مخفی چیزوں کو کیسے جان سکتا ہے اور کیسے بیان کرسکتا ہے! الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا بید حقیقت نہیں ہے کہ جب بھی بہ کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کا ایک گروہ اس عہد کو پس یشت ڈال

یہود یوں کا آپ پرایمان لانے کے عبد کوتوڑنا

امام ابن جربراینی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ جب رسول الله صلی الله علیه وسکم مبعوث ہوئے اور آپ نے بیہ بیان فرمایا کہاللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے کیا کیا عہد ویثاق لیے ہیں توایک یہودی عالم یا لک بن صیف نے کہا: خدا کی تتم!اللہ تعالیٰ نے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) کے متعلق ہم ہے کوئی عبد نہیں ایراور نہ ہم ہے کوئی میثاق لیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بہآیت نازل فرمائی: کیا بیر حقیقت نہیں ہے کہ جب بھی ہیے کوئی عبد کرتے ہیں تو ان کا ایک گروہ اس عبد کو پس پشت ڈال دیتا ہے بلکہ ان میں ہے اکثر اليمان ميل لات \_ (جامع البيان ج اص ٣٥١ مطبوعه دار المعرفة بيروت ١٣٠٩ هـ)

الله تعالیٰ نے یہودیوں سے بار بار بدعبدلیا تھا کہتم محمد (صلی الله علیه وسلم ) پرایمان لانا کمیکن انہوں نے اس عبد اور

بیٹاق کا انکاراور کفر کیا' اور اللہ تعالی نے تورات میں آپ کی صفات کو بیان کیا تھا جس کوانہوں نے چھیایا۔

اللّٰد تعالٰی کا ارشاد ہے:اور جب ان کے ہاس اللّٰہ کی طرف ہے وعظیم رسول آئے جواس (آسانی کتاب) کی تصدیق کرنے والے

ہیں جوان کے پاس ہے والل کتاب کے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کواس طرح پس پشت بھینک دیا گویا آئیں کے چیلم ہی نہیں O (البقره: ١٠١)

جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ وین کے عام اصولوں اور عقائد میں تورات کی تصدیق کرتے تھے' مثلاً الله تعالیٰ کی تو حید قیامت ٔ جزا وسزا ٔ رسولوں کی تصدیق اور تقدیم پرایمان وغیرہ تو وہ قرآن پرایمان ندلائے اور قرآن پرایمان نہ لا نا اس کومنٹلز م ہے کہان کا ممل تورات برایمان نہ ہوا' اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب ( تورات ) کو پس پشت ڈال دیا انہوں نے مکمل تورات کو ترک نہیں کیا تھا بلکہ تورات کے صرف اس حصد کو ترک کیا تھا جس میں سے بشارت دی گئیتھی کہ اولا داساعیل سے ایک نبی آنے والا ہے اور ریہ بشارت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور سمی پر منطبق نہیں ہوتی تھی۔

وَاتَّبِعُوْامَاتَتُلُواالشَّلِطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْلُنَّ وَمَاكَفُرُ

اور انہوں نے اس (جادو کے کفر پیرکلمات) کی پیروی کی جس کوسلیمان کے دورِ حکومت میں شیطان پڑھا کرتے تھے'اور سُلَيْهُ نُ وَلِكِنَ الشَّيْطِيْنَ كَفَنُ وَابْعَلِّمُونَ التَّاسَ السِّحُرَة

سلیمان نے کوئی کفرنیس کیا البتہ شیاطین بن کفر کرتے تھے وہ لوگوں کو جادو (کے گفریہ کلمات) سکھاتے تھے

ں نے اس (جادو) کی پیروی کی جو شہر بابل میں دو فرشتور مرد اور اس کی بیوی (حادو) ہے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے' وہ اس چیز َ نہیں' اور کیسی بُری چیز ہے وہ جس کے بدلہ میں

بہت بہتر ہے کاش پیجان کیتے 0

هزت سليمان عليه السلام ي طرف جاد دى نسبت ي تحقيق

مدینہ کے میرود مفرت سلیمان علیہ السلام کوساحراور جادوگر کہتے تھے اور جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلیمان علیہ السلام کا نبیوں میں ذکر فرماتے تو وہ اس پر طس اور تشنیح کرتے اور کہتے کدو کیموان کو کیا ہوا ہے کہ بیسلیمان کا نبیوں میں ذکر کرتے ہیں حالا تکد سلیمان محض جادوگر تنے امام این جریرا بی سند کے ساتھ دوایت کرتے ہیں:

سدی نے بیان کیا ہے کہ دھنرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں شیاطین آسان پر گھات لگا کر بیٹھ جاتے اور بیٹھ کرفرشتوں کا کلام کان لگا کر سنتے کہ زمین میں کون کب مرے گا' بارش کب ہوگی اوراس قسم کی دیگر باتیں' بھرآ کر کا ہنوں کووہ

تبيار القرآر

جكداول

باتیں بناتے کا بن لوگوں کو وہ باتیں بتاتے اور وہ باتیں اس طرح واقع ہوجاتیں ان کے ساتھ بہت ہے جھوٹ ملا کر لوگوں
نے وہ باتیں کتاب میں کلھے لیں' اور بتواسرائیل میں بیہ شہور ہوگیا کہ جنات کو غیب کاعلم ہے' حضرت سلیمان نے ان کتابوں کو
تاش کروا کر منگوایا اور ایک صندوق میں رھی کرا ہی کے بیچے وفن کردیا اور شیاطین میں ہے جوبی ان کی کری کے قریب جاتا
وہ جل جاتا 'اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اعلان کردیا کہ میں نے جس شخص کے متعاق بھی بین اکہ وہ کہتا ہے کہ شیاطین غیب
جانتے ہیں میں اس کی گرون اڑا وول گا' سلیمان علیہ السلام فوت ہوگے اور وہ علاء بھی گزر کے جن کو بید واقعہ معلوم تھا اور پشت کر رکئی توالیہ دن وہ شیطان انسان کی صورت بن کر بخواسرائیل کی ایک بھاعت کے پاس کیا' اور کہا: میں تم کو ایک بنوت کر رکئی توالیہ نے کہا تا ہوں' اس نے ان ہے کہا: اس کری کے بیچن میں کھودا تو وہ کتا ہیں نکل آئیں میں اس جادو کی وجہ سے انسانوں' جنول اور پر عموم کرتے تھے' بھر بنواسرائیل میں نسل درنسل میں شہور ہوگیا کہ سلیمان جادو گر تھے انسانوں کہا تا میں اللہ علیہ وکہا کہ میں شیطان پڑھا کرتے تھے اور سلیمان کا انہیاء پیم ہم السلام میں ذکری تو اسلیمان جادو گر جن کو سلیمان نے ان کے درجس بیآ بیت بازل فرمائی: اور انہوں نے بخوالی نے ان کے درجس بیآ بیت بازل فرمائی: اور انہوں نے کا ویک کو کہیں کہا کہا۔ اس کی بیروی کی جس کو سلیمان کے وور حکومت میں شیطان پڑھا کرتے تھے اور سلیمان نے (جادو کرکے) کوئی کوئیس کیا' البت میں کھر کرکے کوئی کوئیس کیا' البت کے دور کو میں بھری کی جس کو سلیمان کے وور حکومت میں شیطان پڑھا کرتے تھے اور سلیمان نے (جادو کرکے) کوئی کوئیس کیا' البت کے تھے دور سلیمان نے (جادو کرکے) کوئی کوئیس کیوں کوئی کوئیس کے تھے۔ رہائے البیان جامع میں میں میں کھر کرکے کوئی کوئیس کوئی کوئی کوئیس کوئی کوئیس کی کھروں کو وہ وہ کوئی کوئی کوئی کوئیس کیا المیاب

تنے وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تنے۔ (جائع البیان جام ۳۵۳ مطبور دار المرفظ بیروت ، ۱۳۰۹ھ) حافظ ابن جرعسقلانی نے بھی ان دونوں روایتوں کوطبری کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔

(فق الباري ج ١٠ص ١٣٣ مطبوعه دارنشر الكتنب الاسلامية لا بور ١٠٠١ه)

امام ابن جوزی نے ان آیوں کے شان مزول میں مزید جار قول نقل کیے ہیں:

(۱) ابوصائح نے حضرت ابن عہاس سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت سلیمان کے ہاتھ سے ان کی سلطنت نکل گئی تو شیاطین (جنوں) نے بحر کولکھ کران کی جائے نماز کے بیٹیے وُن کردیا اور جب ان کی وفات ہوئی تو اس کو نکال لیا اور کہا: ان کی سلطنت اس محرکی وجہ سے تھی مقاتل کا بھی بھی تول ہے۔

ست ال مراوب في ما من المراوب المال المراوب ال

اوران کوان کی کری کے بیٹیے دفن کر دیا کرتے تھے'جب حضرت سلیمان فوت ہوگئے تو اس کتاب کو شیطانوں نے زکال لبا

اور ہر دوسطور کے درمیان تحر اور جھوٹ کھو دیا اور ابعد میں اس کو حضرت سلیمان کی طرف منسوب کر دیا۔

(٣) عکرمہ نے کہا: شیطانوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد محرکو لکھااور اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام ک طرف منسوب كرديا ـ

(٣) قمادہ نے کہا: شیطانوں نے جادو کو ایجاد کیا 'حضرت سلیمان نے اس پر قبضہ کرے اس کو اپنی کری کے بیجے ذمن کردیا تا کہ لوگ اس کو نہ سیکھیں' جب حفزت سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے تو شیطا نوں نے اس کو نکال لیا' اور لوگوں کو محرک

تعلیم دی اور کہا: یہی سلیمان کاعلم ہے۔ (زادالمسیرج اص ۱۲۱ مطبوعہ کتب اسلامی میردت ۲۰۰۵ه)

تحر کے لغوی معنی

علامہ فیروز آبادی نے کھا ہے کہ جس چیز کا ماخذ لطیف اور دقیق ہووہ سحر ہے۔

(قاموك ج م ص ٢٦ مطبوعه داراهها والتراث العرلي ميروت ٢١٦١هـ)

علامہ جو بری نے بھی یکی لکھا ہے۔ (العجاح ج مع ص ١٧٤ مطبوعددارالعلم بیرد ، ١٣٠٥ه)

علامهز بيدي لكصة بن:

'' تہذیب'' میں مذکور ہے کہ کسی چز کواس کی حقیقت سے دوسری حقیقت کی طرف بلٹ دینا محر ہے' کیونکہ جب ساحر کسی باطل کوخت کی صورت میں وکھا تا ہے اور لوگوں کے ذہن میں بیر خیال ڈالتا ہے کہ وہ چیز اپنی حقیقت کے مغائر ہے تو بیاس کا محر

ہے۔(تاج العروس جسم ۲۵۸ مملخصا مطبوعہ داراحیاء الراث العرفی بیروت) علامه ابن منظور افريقي لكصة بن:

تحروہ عمل ہے جس میں شیطان کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے اور اس کی مدد ہے کوئی کام کیا جاتا ہے نظر بند ک کو بھی سحر

کہتے ہیں ایک چیز کمی صورت میں دکھائی ویتی ہے والائکدوہ اس کی اصلی صورت نہیں ہوتی (جیسے دور سے سراب یانی کی طرح و کھائی ویتا ہے یا جیسے تیز رفتار سواری پر بیٹھے ہوئے تخص کو درخت اور مکاناٹ دوڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ) کس چیز ک کیفیت کے پلٹ دینے کو بھی سحر کہتے ہیں' کوئی شخص کی بار کو تندرست کردے یا کسی کے بغض کو محبت ہے بدل دے تو کہتے ہیں: اس نے اس پرمحر( جادو) کردیا۔ (لسان العرب جسم ۱۳۸۸ مسلخصاً اسطیوعہ نشرادب الحوذ ۃ کم ایران ۱۳۰۵ھ)

علامه داغب اصفهاني لكصة بن: سحر کا کئی معانی پراطلاق کیا جاتا ہے:

(۱) نظر بندی اور تخیلات جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی 'جیسے شعبرہ باز اپنے ہاتھ کی صفائی ہے لوگوں کی نظریں پھیر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

فَكُمَّا ٱلْقُوْاسِكُرُوْآاعُينَ النَّاسِ وَاسْتُرْهَبُوهُمُ . تو جب انہوں نے (لاٹھیاں اور رساں) ڈالیں تو

لوگول کی آنگھول پرسحر کردیا اوران کوڈ رایا۔ (الاعراف: ١١٦) لوگول کوان جاد دل گرول کی رسیال اور لاٹھیاں دوڑتے ہوئے سانیوں کی شکل میں دکھائی دینے کئیں اور وہ ڈر گئے:

Marfat.com

فإذاجبالهم وعويتهم يختيك النياومن سفره واظها تو اچا تک ان کے جادو سے مویٰ کو خیال ہوا کہ ان کی (YY: 1/2) O( \$ -رسیان اور لا ٹھیاں دوڑ رہی ہیں 0

(۲) شیطان کا تقرب حاصل کر کے اس کی مدد ہے کوئی غیر معمولی کام (عام عادت کے خلاف) کرنا۔

قرآن مجید میں ہے:

(٣) پیرنجی کِها جاتا ہے کہ جادو ہے کسی چیز کی ماہیت اور صورت بدل دی جاتی ہے مثلاً انسان کو گدھا بنادیا جاتا ہے کیکن اس

کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ (۴) کسی چیز کوکوٹ کراور پیس کر باریک کرنے کو بھی محرکتے ہیں ای لیے معدہ کے فعل ہضم کو محرکتے ہیں اور جس چیز میں این سیس کے این کا این کا ایک کرنے کو بھی محرکتے ہیں اس کے معدہ کے فعل ہضم کو محرکتے ہیں اور جس چیز میں

کوئی معنوی لطافت اور بار کی ہواس کوبھی تحر کہتے ہیں جیسے کہا جاتا ہے: بعض بیان تحر ہوتے ہیں۔ (المغردات میں ۱۳۲۲ مطبوعہ المران ۱۳۳۲ مطبوعہ المران ۱۳۳۲ مطبوعہ المران ۱۳۴۲ م

### سحر کا شرعی معنی

علامه بيضاوي لكصتے ہيں:

جس کام کوانیان خود نہ کر سکے اور وہ شیطان کی مدداوراس کے تقر ب کے بغیر پورانہ ہوادراس کام کے لیے شیطان کے شراور خبث نفس کے ساتھ مناسبت ضروری ہواس کو بحر کہتے ہیں' اس تعریف سے بحر' معجودہ اور کرامت سے ممتاز ہو جاتا ہے' مختلف حیلوں آلائ دواؤں اور ہاتھ کی صفائی ہے جو بجیب وغریب کام کیے جاتے ہیں' وہ بحرٹیس میں اور ندوہ ندموم ہیں' ان کو

مختلف حیلوں آلات وواؤں اور ہاتھ کی صفائی ہے جو عجیب وعریب کام کیے جاتے ہیں وہ محرکیں ہیں اور ندوہ مذموم ہیں ان تو بجازا سحر کہا جاتا ہے کیونکدان کامول میں بھی دقت اور بار کی ہوتی ہے اور لفت میں سحراس چیز کو کہتے ہیں جس کے صدور کا سب دیتی اوشخلی ہو۔(انوارالتو بل (دری) م ۹۱۔۵۹ مطبوعا کے۔ایم۔سدیا پیڈ کھٹی اگرائی)

ب: دیں اور اور اور اور اور اور ایک ایک اور ان پر اعتراضات کے جوابات حریح تے محقق میں مذاہب سحر کے دلائل اور ان پر اعتراضات کے جوابات

علامة تفتازاني لكصة بين:

کسی ضبیث اور بد کارشخص سے مخصوص عمل کے ذریعہ کوئی غیر معمولی اور عام عادت کے خلاف کام یا چیز صادر ہوائی کو محر کہتے ہیں' اور بیہ با قاعدہ کسی استاذ کی تعلیم سے حاصل ہوتا ہے' اس اعتبار سے محرم بخبرہ اور کرامت سے مستاز ہے' طبیعت یا اس کی فطرت کا خاصہ نہیں ہے اور بیابعن بنگہوں' بعض اوقات اور بعض شرائط کے ساتھ خصوص ہے' جادو کا معارضہ کیا جاتا ہے اور اس کو کوشش سے حاصل کیا جاتا ہے' محر کرنے والافتق کے ساتھ ملعون ہوتا ہے' طاہری اور باطنی نجاست میں ملوث ہوتا ہے اور دنیا اور آخرت میں رسوا ہوتا ہے' اھل جق کے نزد کی سحر عقلاً جا کڑ ہے اور قرآن اور سنت سے ثابت ہے' ای طرح نظر گنا بھی جا کڑ اور فاہت ہے۔

معتزلہ نے کہا: سحرکی کوئی حقیقت نہیں ہے میص نظر بندی ہے اور اس کا سبب کرتب ہاتھ کی صفائی اور شعبدہ بازی ہے، ہماری دلیل ہے ہے کہ سحر فی نصبے مکن ہے اور اللہ تعالی اس کو پیدا کرنے پر قادر ہے اور اس کا خالق ہے اور ساحر صرف فاعل اور

کاسب ہے اوراس کے وقوع اور تحقق برتمام فقهاء اسلام کا اجماع ہے۔اس کا ثبوت قرآن مجید کی ان آیات میں ہے:

(تر جمہ ) البتہ شیاطین ہی کفر کرتے تھے 'وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور انہوں نے (یہودیوں نے ) اس (جادہ ) کی جیروی کی جوشہر بابل میں دوفرشنوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا اور وہ فرشتے اس وقت تک کی کو پچھٹیس سکھاتے تھے جب تک کہ ہیزنہ کہتے: ہم تو صرف آز ماکش میں تو تم کفرنہ کرو' وہ ان سے اس چیز کو سکھتے تھے جس کے ذریعہ وہ مرداور اس کجھ

Marfat.com

بوی میں ملیحدگی کردیتے 'اوراللہ کی اجازت کے بغیروہ اس جادو سے کسی کونقصان نہیں پہنچا سکتے تنے وہ اس چیز کوسکھتے تتے جو ان کونقصان پہنچائے اوران کونفع نہ دے (البقرہ: ۱۰۳۔ ۱۰۲)اورقر آن مجید میں ہے:

آپ کہتے کہ میں گرہوں میں (جادو کی )بہت پھونک وَمِن شَرِ النَّفَتْ فِي الْعُقَدِي (الفلن: م)

مارنے والی عورتوں کے شریعے تیری پناہ میں آتا ہوں 🔾

اگر جاد و کی کوئی حقیقت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ آپ کواس کے شرسے پناہ طلب کرنے کا حکم نہ دیتا۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ تحرایک حقیقت ثابتہ ہے تحر کے ذراید نقصان پہنچ جاتا ہے مرداوراس کی بیوی میں علیحد گی

ای طرح جمہور مسلمین کا اس پر اتفاق ہے کہ سورہ فلق اس وقت نازل ہوئی جب ایک یہودی لبید بن اعصم نے رسول

الله صلى الله عليه وسلم رحر كرديا تهاجس كے نتيجه بيس آپ تين راتيس بيارر ب\_امام بخاري روايت كرتے ہيں: حصرت عائشدرض الله عنها بيان كرتى بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم پر جاد وكر ديا ميا، حتى كرآب بيد خيال كرتے تھے

كة ب نے كوئى كام كيا ب طال نكدة ب نے ووكام نيس كيا ہوتا تھا حتى كدة بايك دن ميرے پاس تشريف فرما تھے آپ نے الله تعالى سے باربار دعاكى مجرآپ نے فرمايا: اے عائش اكيا تهيس معلوم ہے كه ميس نے الله تعالى سے جو يو جھاتھ: والله تعالى نے جھے تا دیا' میں نے یو چھا: یا رسول الله صلی الله علیه وکہا ہات ہے؟ آپ نے فربایا: میرے پاس ووآ ومی آئے ایک میرے سر بانے بیٹے گیا اور ایک میرے پاؤل کی جانب چھرا کی نے دوسرے سے کہا: اس محض کو کیا درد ہے؟ اس نے کہا: ان ر جادو کیا گیا ہے بو چھا: جادو کس نے کیا ہے؟ کہا: لبید بن اعصم ببودی نے جو بنوزریق سے ہے بوچھا: کس چیز میں جادو کیا ہے؟ کہا: ایک تنگھی میں اورز تھجور کے غلاف میں لیٹے ہوئے خوشہ میں ہے' پوچھا: وہ کہاں ہے؟ کہا: وہ ذی اروان کے کنویں میں ہے۔ نی صلی اللّٰہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ اس کنویں پر گئے' آپ نے اس میں جھا نک کر دیکھا' اس کنویں

کے پاس ایک مجمور کا درخت تھا' چرآپ حضرت عا کشررضی الله عنها کے پاس واپس کئے اور فرمایا: به خدا! اس کنویس کا پانی گوندھی ہوئی مہندی کے پانی کی طرح ہے اور گویا اس مجبور کے خوشے شیاطین کے سربیل میں نے کہا: یارسول اللہ! آپ نے

اس کو کنویں سے نکال کیوں نہ لیا؟ آپ نے فرمایا نہیں مجھ کوتو اللہ نے شفادے دی' اور مجھے پیر خدشہ ہے کہ اس کے نکالنے ہے لوگول كوشرر بنچ كا كرآب نے اس كوي كودنى كرنے (بندكرنے) كا تكم ديا۔ (منج بنارى ٢٥٥ م ٨٥٨) ای طرح روایت ہے کہ ایک باندی نے حضرت عا کشہ رضی اللہ عنہا پر بحرکیا' ای طرح حصرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما

يرسحر كميا كميا توان كى كلائى ٹيڑھى ہوگئى۔ اگر میداعتراض کیا جائے کداگر جادو کا اثر ثابت ہوتا تو جادوگر تمام انبیاء اور صالحین کو نقصان پہنچاتے اور وہ جادو کے ذر بعدا بے لیے ملک اورسلطنت کو حاصل کر لیت نیز بی صلی الله علیه وسلم پر جادو کا اثر کیے بوسکتا ہے ، جبکہ اللہ تعالی نے فرمایا:

وَاللَّهُ يَعْمِمُكُ مِنَ النَّاسِ \* (المائده: ١٤) اوراللہ آپ کولوگوں ہے محفوظ رکھے گا۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّحِرُ حَيْثُ أَنَّى ( لا: ١٩) اورساحر جہاں بھی جائے وہ کامیاب نہیں ہوسکتا 🔾

كها جاتا ب كد محر برز ما نداور برونت مين نبيل بإيا جاتا اور ند برعلاقد اور برجكه ميل بإيا جاتا ب اور ند محركا اثر برونت ہوسکتا ہے اور نہ ہر معاملہ میں جادوگر کا تسلط ہوتا ہے اور اللہ تعالی نے جوفر مایا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھے گا اس کا

تبيار القرآر

مطلب یہ بے کہ وہ آپ کولوگوں کے ہلاک کرنے سے محفوظ رکھے گا'یا آپ کی نبوت میں خلل ڈالنے سے محفوظ رکھے گا'اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جاد دگر آپ کوکوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا یا آپ کے بدن میں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔

ایک اوراعتراض میہ ہے کہ قرآن مجید میں ہے:

إِذْيَقُوٰلُ الظَّٰلِمُوْتَ إِنْ تَتَبِّعُوْنَ الْأَرَجُلَّا قَنْحُوْرًا ۗ انظَرْكَيْفَ مَرَيُوْلِكَ الْرَهْمَّالَ وَهَمُنَّوْا فَكَرِيَّهُ تَعِلِيْعُوْنَ

سیرنیک معربر مین ۱۳۸۰ سر ۱۳۵۰ سیدیگل(بنواسرائیل ۱۳۸۰ س۲۶)

کے لیے کیسی مثالیں بیان کی ہیں' تو وہ اس طرح گمراہ ہو چکے کہاں صحح راستہ برنہیں آ سکتے O

جب کہ ظالم ہیہ کہتے ہیں کہتم صرف اس خفص کی ہیروی کرتے ہوجس پر حادو کہا ہوا ہے 0 دیکھئے انہوں نے آپ

کفار نے کہا کہ آپ پر جادہ کیا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو گرائی فر مایا' اس ہے معلوم ہوا کہ آپ پر جادہ کا اثر نہیں ہوسکن' اور' سیح بخاری' میں بدھدیٹ ہے کہ آپ پر جادہ کا اثر نہیں آپ کے بیان کرنا اس جے کہ تفاری مرادید تھی کہ جادہ کے اثر ہے ہوا ہو کے اثر ہے آپ کی عشل زائل ہوئی ہوا ور کے اثر ہے ہوا ہو کے اثر کی عشل پر نہیں تھا جہ ہے آپ نے عربوں کے دین کو ترک کردیا' اور حدیث میں جادہ کے جس اثر کا بیان ہے اس کا اثر آپ کی عشل پر نہیں تھا ہما ہم ہوا ہو کے جس اثر کا بیان ہے اس کا اثر آپ کی عشل پر نہیں تھا ہما ہما ہو ہو ہو ہو گئی گئی تھا ہو ہو ہی کہ آپ نے دہ کام کرلیا ہو اور جس طرح آپ پر بیاری کا طاری ہونا' آپ کا مواری ہے گزا' جسم سے خون کا لکھنا عوارض بشریبی وجد سے تھا اور نبوت کے منافی نہیں تھا ای طرح آپ پر جادہ کا اثر ہونا عوارض بشریب سے تھا اور بیآپ کی نبوت کے منافی نہیں تھا اور اس میں حکست بیتی کہ تھا ای طرح آپ پر جادہ کا اثر ہونا عوارض بشریب سے تھا اور بیآپ کی نبوت کے منافی نہیں تھا اور اس میں حکست بیتی کہ تھا رہ بی بی زدگی کے لیے بھی آپ کی زندگی میں نمونہ ہو۔ اس کی کھمل خمیش نی نمین میارد گئی ۔ یہ بی آپ کی زندگی میں نمونہ ہو۔ اس کی کھمل خمیش نی نمین میارد گئی۔ یہ بی آپ کی زندگی میں نمونہ ہو۔ اس کی کھمل خمیش نی نمین اسرائیل: ۲۸ سے سے کھی نمیس ہے۔

اگر بداعتراض كيا جائے كر آن مجيد ميں حضرت موى عليد السلام كے قصد ميں ہے:

يُختَيْلُ إِلَيْهِ مِنْ رَحْدِهِمُ أَتَّمَا لَتُنْهِى (ط: ١٢) حفرت موى كوفيال مواكدان كے جادوكي وجد ان

کی رسیاں اور لاٹھیاں دوڑ رہی ہیں 🔾

اس سے معلوم ہوا کہ جاد وکی کوئی حقیقت نہیں ہے 'بیصرف نظر بندی ہے اور کئی کے ذہن میں خیال ڈالنا ہے' ہم کہتے ہیں کہ اس آیت سے بیدمعلوم ہوا کہ فرعون کے جاد دگر دں کا حمر بھی تنجیل اور نظر بندی تھا لیکن اس سے بید لازم نہیں آتا کہ اس کے علاوہ جاد دکی کوئی حقیقت نہیں ہے۔

ای طرح نظر لگنا بھی ثابت ہے کیونکہ بعض انسانوں میں ایسی خاصیت ہوتی ہے کہ جب وہ کسی چیز کی تعریف اور تحسین کرتے ہیں تو اس چیز پرکوئی آفت آ جاتی ہے اور سے چیز مشاہدات میں سے ہے اور اس پر کسی ولیل کی ضرورت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نظر حق ہے۔ (مجھے سلم ج میں ۲۰۰۰ معلود کر آجی)

(شرح القاصدج ۵ ص ۸۱\_ ۹۹ موضحاً ومفصلاً مطبوعه منشورات الشريف الرضي ۴۰۴ه )

علامدا بن حجر عسقلاني لكصة بي:

حریں اختلاف ہے ایک تول ہہ ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے بیصرف تخییل ہے علامہ استر بازی شافعی علامہ ابو بکر رازی خفی اور علامہ ابن حزم طاہری کی بھی رائے ہے۔ علامہ نو دی نے کہا ہے کہ تھے ہیہ ہے کہ تحرکی حقیقت ہے جمہور کے زو کیک بیفطع ہے عام علاء کی بیمی رائے ہے۔ کتاب سنت صحیحہ مشہورہ کی ای پر دلالت ہے البتد اس میں اختلاف ہے کہ تحر ہے انتلاب حقائق ہوجا تا ہے یانہیں۔ جو کہتے ہیں کہ تحرصرف تخییل ہے وہ اس کا انکار کرتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ اس کی

تبيار القرآر

حقیقت ہےان کا اس میں اختلاف ہے کہ جادوئی تا شیر صرف کی چیز کے مزاج میں ہوتی ہے مثلّاصحت مند کو بیار کرنا' یا اس ہے کی چیز کی حقیقت بھی بدل جاتی ہے' مثلًا چھڑ کو حیوان بناوینا' جمہور ہی کہتے ہیں کہ اس کا اثر صرف مزاج میں ہوتا ہے' اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس سے حقیقت بدل جاتی ہے۔علامہ مازری نے کہاہے کہ بحرُ معجّزہ اور کرامت میں بیفرق ہے کہ محر بعض اقوال اور افعال خبیثہ سے کمل ہوتا ہے اور کرامت میں اس کی احتیاج نہیں ہوتی بلکہ وہ عویا اتفا قاصادر ہوتی ہے اور مجزہ میں چیلتے ہوتا ہے امام الحریثین نے بنقل کیا ہے کہ محرصرف فاس سے صادر ہوتا ہے' اور کرامت کا ظہور فاس سے نہیں ہوتا۔

یس کیا ہے کہ حرصرف فا کل سے صادر ہوتا ہے اور سراست و سبور فا سے ہیں ہویا۔ (فق الماری ج واص ۱۳۳۳ مطبوعہ دارنشر الکت الاسلامیہ الاہور اوس

سحر کے شرعی حکم کی شخفیق

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: سات ہلاک کرنے والے کا موں سے بچؤ صحابہ نے بو چھا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم! وہ کون سے کام ہیں؟ آپ نے فر مایا: اللہ کے ساتھ شر کیک کرنا' جارہ کرنا' جس کو قتل کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے اس کونا حق قتل کرنا' مود کھانا' بیٹیم کا مال کھانا' میدان جہاد سے پیٹھے پھیر کر بھاگنا' اور مسلمان

قمل کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے اس کو ناحق قمل کرنا' سود کھانا' میٹیم کا مال کھانا' میدان جہاد سے پیٹیے چھیر کر جھا گ پاک دامن عورت کوزنا کی تہمت لگانا۔ (منحج جناری جام ۳۸۵ مطبور نور مجرامح البطابح ' کراچی' ۱۸۱۱ء ) اس حدیث کوامام مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ (منجے مسلم جام ۲۰ مطبور نورمجرامح البطابح ' کراچی' ۱۳۵۵ء)

ں مدیث سے میں مواکد فی نفسہ جادو کرنا 'حرام اور گناہ کبیرہ ہے'اگر جادو کے عمل میں شرکیہ اقوال یا افعال ہوں تو پھر جاد و کرنا کفر ہے اور جادو کے سیجھے اور سکھانے میں فقہاء کے مختلف نظریات ہیں۔

رجادو رہا تفریجادرجادوے سے ادر تھانے یں سہاء۔ حرے شری حکم کے متعلق فقہاء شا فعید کا نظریہ

علامه نووي شافعي لکھتے ہیں:

جاد وکرنا حرام اور گناہ کیرہ ہے کیونکہ نی صلی انٹدعلیہ وسلم نے اس کوسات ہلاک کرنے والے کا موں میں ٹارکیا ہے اس کا سیکھنا اور سکھنا نا بھی حرام ہے اگر جاد وکرنے والے کے تول یا فعل میں کوئی چیز کفری مقتضی ہوتو جاد وکرنا کفر ہے ور نہیں بلکہ گناہ کبیرہ ہے اس طرح جاد و کے سیکھنے یا سکھانے میں کوئی تول یا فعل کفر کا مقتضی ہوتو کفر ہے ور نہ گناہ کبیرہ ہے ہمارے نز دیک جاد وگر کوئل نہیں کیا جائے گا' اس سے تو بہ طلب کی جائے گی' اگر اس نے تو بہکر لی تو اس کی تو بہتوں کرنی جائے گی۔

علامدا بن حجرعت قلائی شافعی نے بھی یمی کلھا ہے۔ (فتح الباری ج ۱۰ ص ۱۲۴ مطبوعہ دارشر الکتب الاسلامیہ ٰلا ہور ۱۳۰۱ھ) نیز علامہ نو وی نے لکھا ہے کہ ہمارے بعض اصحاب نے بید کہا ہے کہ جاد و کا سیکھنا جا کز ہے تا کہ انسان کو جاد و کی معرفت ہو اور وہ جاد و کے ضررے نئے سیکے اور جادوگر کار دکر سیکۂ اور ان کے نز دیک جاد و کی عمانعت جاد وکرنے پرمحمول ہے ، جاد و سیکھنے پر نہیں۔ (شرح مسلم ج اس ۲۵ مطبوعہ نو مجداح الطابع مواجع) ساتھ کا ساتھ کے بیٹھے کہ ساتھ کے اسلامی میں مسلم ج اس ۲۵

سی میں میں ہوئی ہے۔ تحر کے شری تھم کے متعلق فقہاء مالکیہ کا نظریہ

علامہ در دیر ماگئی کھتے ہیں: علامہ ابن العربی نے تحرکی بی تعریف کی ہے کہ بیدوہ کلام ہے جس میں غیراللہ کی تعظیم کی جاتی ہے اور اس کی طرف حوادث کا نئات کومنسوب کیا جاتا ہے امام رضی اللہ عنہ کا قول بیہ ہے کہ جادو کا سیکھنا اور سکھانا کفر ہے خواہ اس سے جاد د کاعمل نہ کیا جائے' کیونکہ شیاطین کی تعظیم کرنا اور حوادث کی نسبت اس کی طرف کرنا بیا ایسا کام ہے کہ کوئی عاقل مسلمان بیر کہنے کی جرات

> تبياد القرآر Marfat.com

جلداول

نہیں کرسکتا کہ بیغل کفرنہیں ہے اگر جاود کا تو ٹر اس کی مثل جادو ہے کیا جائے تو یہ بھی کفر ہے جادو کے تو ٹر کے لیے کسی کو کراہیہ پر لین جائز ہے بہٹر طیکہ جادو ہے بیتو ٹر ند کیا جائے 'جادو کے ذریعہ احوال اورصفات میں تغیر ہوجاتا ہے اور تھا تی برل جاتے میں' اگر مید کام آیات قرآنیہ اور اساء الہیہ ہے ہوجا نمیں تو پھر مید گفرنہیں ہے' البند اگر جادو کے ذریعہ دوآدمیوں کے درمیان عداوت پیدا کی جائے یا کسی کی جان اور مال کو نقصان پہنچایا جائے تو بیترام ہے' اگر کوئی شخص علی الاعلان جادو کرتا ہوتو اس کوئل کر دیا جائے گا اور اس کا مال فئی ہے ( یعنی لوٹ لیا جائے گا) پیٹر طیکہ دو تو بدنہ کرے۔

(الشرح الكبيرج م ص ٣٠٢ مطبوعة دارالفكر بيروت)

علامه دموقی ما کمل نے بھی میمی ککھھا ہے۔(عاشیة الدموتی علی الشرح الگیبرج م م ۳۰۲ مطبوعه دارانگزیردت) علام خرشی ما کی <sup>4</sup> نامل معلی ما کلی <sup>4</sup> نظامه خطاب ما لکی <sup>4</sup> اورعلامه العبدری <sup>میں</sup> نے بھی بھی کھھا ہے۔ علام میں میں سام مومود اور میں ہے۔

محرے شرعی حکم کے متعلق فقہاء حدبلیہ کا نظریہ

امام ابن قد المعتبلي لكهة بين:

جادوکا سیکھنا اور سیکھنا تا حرام ہے اور ہمارے علم کے مطابق اس میں اهل علم کا اتفاق ہے جادو کے سیکھنے اور جادو کے عمل کی وجہ ہے ساحری تحفیر کی تعفیر کی جائے گی خواہ وہ جادو کے حرام ہونے کا اعتقاد رکھتا ہو یا اس کے مباح ہونے کا اور امام احمد ہے ایک روایت سے ہے کہ اس کی تحفیر نہیں کی جائے گی کیونکہ امام احمد نے فر مایا: عراف کا بمن اور ساحر کے متعلق میری رائے سے ہم کہ ان کے ان اور ساحر کے متعلق میری رائے سے ہم کہ ان کے ان اور ساحر کے متعلق میری رائے سے ہم کہ ان کے ان اور ساحر کے متعلق میری رائے ہے ہم کہ ان کے چھوڑ دیا جائے ۔ راوی نے پوچھا: اگر قوبہ شرکے اس کو قب کر لیں تو اس کو تی ہم کی ہوئی کہ جب کہ ان کو جس کے وہ کہ کہ ان کو جس کے دہ فرنماز پڑھتا ہے تو اس کی تو ہداور دبورع کی تو تع ہے۔ امام احمد کا یہ کلام اس پر دلالت کرتا ہے کہ ساحر کا فرنہیں ہے۔

۔ اللہ تعالی نے فرمایا: '' و ما کفر سلیمان سلیمان نے کفرنیں کیا'' یعنی انہوں نے جادونیس کیا حتی کدان کی جمیسر کی جائے اور فرشنوں نے کہا: '' انھا نص فعند فلا تحفو ، ہم تو محض آز مائش ہیں تو تم جادو سکے کر کفر نہ کرؤ'۔ان آیتول سے معلوم ہوا کہ جادد کرتا کفر کے اور حضرے علی نے فرمایا: ساحر کافر ہے۔

حضرت عمرا حشان بن عفان محضرت ابن عمرا حضد حضد حضد حضرت جندب بن عبدالله عشرت حبيب بن كعب الله حضرت حبيب بن كعب المحصورت عبيب بن كوب بن المحصورت المحصو

- علامه يحمد بن عبدالله على الخرثي التونى ١٠١١ه الخرثي على مختفر الخليل ج٨ص ٦٣ مطبوعه وارصا ورُبيروت
- ع علامة على بن احمد الصعيدي العدوي المالكي عاشية العدوي على الحرشي ج ٨ ص ٦٣ مطبوعه وارصادر بيروت
- ع علامه ابوعبدالله محمد بن الحطاب المالكي التوفي ٩٥٣ هه مواجب الجليل ٢٥ ص ١٢٨٠ ٢٥٩ مطبوعه مكتبة النجاح ليبيا
- ا علامه ابوعبدالله محمد بن یوسف العبدری التونی ۸۹۷ه أالّاج والاكليل على هامش موایب الجليل ۲۲ ص ۲۸۰ ، ۲۷۹ مطبوعه مكتبة النجاح اليبا

تبيار القرآر

عبداللہ نی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ساحر کی حدُ اس کو تلوار سے مارنا ہے (ابن المندر) اور امام ابوداؤد نے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر نے فر مایا: ہم ساحر کو آئل کردو۔ (امنیٰ جہ من ۳۳۔ ۳۳ مطبوعہ دارالفکن ہو دت)

علامه مرداوي حنبلي لكصة بين:

ساحر کر تکفیر کی جائے گی اور اس کو آل کیا جائے گا' بھی مذہب ہے اور بھی جمہوراصحاب کا نظریہ ہے ایک روایت یہ ہے ساحر کی تکفیر کی جائے گی اور اس کو آل کیا جائے گا' بھی مذہب ہے اور بھی جمہوراصحاب کا نظریہ ہے ایک روایت یہ ہے

کداس کی تکفیر نہیں کی جائے گی اور جو شخص دواؤل اور دھو کیں سے شعیدہ بازی کرتا ہواس کو صرف تعزیر دی جائے گی۔ (الانساف ج ۱۰ ص ۴۵۰ مطبوعہ دارادیا والراث الدائیا و ۴۵۰ مطبوعہ دارادیا والراث العربی پیروٹ ۱۳۷۲ھ)

'' سحر کے شرعی حکم کے متعلق فقہاءا حناف کا نظریہ

علامه ابن هام حنْ لَكُصّة بين :

علامدان سهم کی سے ہیں.

تحرکی حقیقت ہے اور جم کو تکلیف پہنچانے میں اس کی تاثیر ہے ، جادو کو سکھانا بالا تفاق حرام ہے ، اور اس کی اباحت کا
احتقاد کرنا کفر ہے ، ہمار بعض اصحاب امام ما لک اور امام احمد کا سے فدہب ہے کہ جادو کا سکھنا اور جادو کا کرنا کفر ہے ، خواہ اس
کے حرام ہونے کا اعتقاد رکھے یا خدر کھے اس کو آل کردیا جائے گا، حضرت عمر ، حضرت عمران ، حضرت ابن عمر حضرت بندب بن
عبداللہ ، صبیب بن کعب ، قیس بن سعد اور عمر بن عبدالعزیز نے ساحر سے تو بہ طلب کتے بغیر اس کے آل کو فتر تی ویا ، حضرت
جندب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ساحر کی حدید ہے کہ اس کو آلوار سے مارد یا جائے امام شافی کا
خدہب سے کہ جب تک ساح جادو کے مہاح ہونے کا اعتقاد ندر کھے اس کو کا فر کہا جائے نداس کو آل کیا جائے ، ساحر کو کا فرقر ار
دینے ندد سے میں امام شافی کے فدہب پرعمل کرنا واجب ہے البتہ اس کو آل کرنا واجب ہے ؛ جس شخص کے بارے میں معلوم ہو
کہ دوکوشش کرکے جادو کرتا ہے اس سے تو بہ طلب کے بغیراس کوآل کردیا جائے۔

( فقح القديرج ٥ ص ١٣٣٦ - ١٣٣١ مطبوعه مكتبه نوريه رضوييا سكهر )

علامه شامی حنفی لکھتے ہیں:

علام حصکفی حنی نے کھھا ہے کہ اگر کپڑے جانے ہے پہلے جاد و گرنے تو بہ کر لی تو اس کی تو بہ تبول کی جائے گی اور آل نہیں کیا جائے گا ور نہ تو بہ قول نہیں ہو گی اور آل کیا جائے گا۔ (ورعنار طل ہاش روالحتاری ۳ س ۱۹۷ مطبوعہ دارا دیا والزاث العربی بیروت) نیز علامہ شامی لکھتے ہیں:

تبيار القرآر

سحری ایک سم بعض مخصوص کلمات سے ہوتی ہے اور بید حواس خسد میں ادراک کو واجب کرتی ہے' اس کو سیمیا کہتے ہیں' دوسری قسم هیمیا ہے جو کھانے' پینے کی چیز میں تخییل واقع کرتی ہے' اور تیسری قسم وہ ہے جس سے بعض اشیاء کے احوال میں تاثیر ہوتی ہے' سح کی اور بھی قسمیس ہیں لیکن سحر کی ہوئی کی کو جہ سے کھیز نہیں کی جاتی بلکہ کی کفر بید امر کی وجہ سے تخفیر کی جاتی یا کوئی کفر بید کا احتقاد رکھا جائے یا قرآن مجید کی ابانت کی جائے یا کوئی کفر بید کلم کہا ہوئے' کی سے بیا کوئی کفر بید کلم کہا ہوئے' کی ساز میر کی خارید کوگوں کو فقصان جائے' اس لیے جو شخص محرکے ذرید لوگوں کو فقصان پہنیا نے کی وجہ سے اس کوئل کردیا جاتا ہے۔

(ردالحتارج اص ۱۳ مطبوعه داراحیاه التر است العربی بیروت که ۱۳۰۷هه)

ذا کشر وهبه زمیلی نے لکھا ہے کہ امام ابوصنیفہ کے نزدیک ساحر کا فر ہے اوراس کی توبہ تبول نہیں ہے کیکن میسی نہیں ہے۔ (النیم المبریجامی ۲۵۲ مام مطلوعہ دارالکٹر کبروٹ ۱۳۵۱) ہے

#### مذاهب اربعه كأخلاصدا ورتجزيير

امام ما لک اور امام احمد کے نزویک ساحر مطلقاً کافر ہے اور امام شافعی اور امام ابوصنیفہ کے نزدیک ساحر مطلقاً کافرنیس ہے۔ اس اختلاف کی جبہ سید ہے کہ امام مالک اور امام احمد کے نزدیک سحر کفربیہ عقائد اور کفربیہ اقوال اور افعال کے بغیر حقق نہیں ہوتا' اس لیے وہ سحو کو مطلقاً کفر کہتے ہیں' اور امام شافعی اور امام ابو عنیفہ کے نزدیک سحوعام ہے' میکفر کے بغیر مجمی ہوسکتا ہے' اس لیس سحر مطلقاً کفرنہیں ہے' البنہ جس سحر میں کفر کا دخل ہووہ ان کے نزدیک بلاشبہ کفر ہے جبیا کہ ان کی عہارات سے واضح ہے' اور اس پر ائر اربید کا افغاق ہے کہ سحر حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے اور اس کا سیاحنا اور سکھانا بھی حرام ہے' البنہ بھش شافعیہ سے سے منقول ہے کہ دفع ضرر سے لیے جادو کا سیکھنا جائز ہے' اور امام الک امام احمد اور امام ابوصنیفہ رحمیم اللہ کے نزدیک ساحر کو حداقتل کرنا واجب ہے اور وہ ڈاکو کے تکم میں ہے' امام شافعی کے زدیک ساحر کو تقل نہیں کیا جائے گا۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اوران یٰہود کیوں نے اس (جادو) کی پیروی کی جوشپر بابل میں ہاروت اور ماروت پرا تارا گیا تھا۔ (البترہ: ۱۰۲)

هاروت اور ماروت پرسحر کونازل کرنے کی حکمت

ھاروت اور ماروت دوفر شتے ہیں اُن کے متعلق علم واسلام میں اختلاف بے محتقین کا بینظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے بھیجا تھا تا کہ وہ لوگوں کو جادہ کی حقیقت بتا ئیں اور لوگوں پر بید واضح کریں کہ لوگ جو بحر کے نام سے مختلف حیلوں اور شعیدوں سے عجیب وغریب کام کرتے ہیں وہ محرفین ہے وہ لوگوں پر جاوہ کی حقیقت واضح کرنے کے لیے جاوہ کی تعلیم دیتے تتے اور جادہ پر عمل کرنے سے رو کتے ہیں بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی آز مائش کے لیے بحر کو نازل کیا ، جس نے بحر سیلے کراس پر عمل کیا وہ کافر ہوگیا اور جس نے بحر کوئیں سیکھا یا جادہ کے ضرر سے بہتے کے لیے اور جادہ کی حقیقت جانے کے لیے اس کوسیکھا اور اس برعمل فیریں کیا وہ اسے ایکان پر سلامت رہا۔

اگر بیاعتراض کیا جائے کہ جب جادو حرام ہے اور گناہ کیرہ ہے تو اللہ تعالی نے جادو سکھانے کے لیے فرشتوں کو کیوں نازل کیا؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ اللہ تعالی خیراورشر ہر چیز کا خالق ہے نہ بر کھانا اور کھلانا حرام ہے 'کتے اورخزیر کو کھانا حرام ہے' شراب پینا حرام ہے'چوری' قتل زنا کرنا حرام ہے لیکن اللہ تعالی نے ان تمام چیزوں اور تمام کا موں کو پیدا کیا ہے اور انسان کو ان تمام چیزوں کے ترک کرنے اور ان سے بازرہے کا تھم دیا ہے' ای طرح اللہ تعالی نے ابتلاء اور آزمائش کے لیے فرشتوں کو

Marfat.com

جادو کی تعلیم دینے کے لیے بھیجا تا کہ ظاہر ہوجائے کہ کون جادو پڑمل کرنے سے باز رہتا ہے اور کون جادو سکھ کراس پڑمل کرتا

ھاروت اور ماروت کی معصیت کی روایت

ھاروت اور ماروت اللّٰد تعالیٰ کے دومقرب فرشتے ہیں اور ان کا واقعہ صرف ای قدر ہے جس کو ہم نے بیان کر دی ہے' جعض روایات میں ان کے متعلق مید مذکور ہے کہ انہوں زمین برآ کر گناہ کیا' ان تمام روایات کو تحققین علاء نے مستر دکر دیا ہے' ہم

پہلے وہ روایات بیان کرتے ہیں' پھران کے مردود ہونے پر دلائل کو پیش کریں گۓ بھران کے متعلق محققین کی تصریحات کو بیان

رس كـ و فنقول و بالله التوفيق و به الاستعانة يليق.

امام ابن جربرطبری این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: حضرت ابن عباس رضی الله عنهماییان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کے لیے آسان سے جمری کی جب انہوں نے بنوآ دم کو گناہوں کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا:اے رب! یہ وہ بنوآ دم ہیں جن کوتو نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا اوراینے فرشتوں سے ان کو بجدہ کرایا اور وہ گناہوں کا ارتکاب کررہے ہیں! اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اگر ان کی جگہ تم ہوتے تو تم بھی ان کی طرح عمل کرتے' انہوں نے کہا: تو سجان ہے' ہم اپیانہیں کر سکتے' پھران ہے کہا گیا کہ تم دوفرشتوں کو منتخب کراؤ تو انہوں نے ھاروت اور ماروت کو منتخب کرلیا' انہیں زمین پر بھیج دیا گیا اوران کے لیے زمین پر ہر چیز طال کردی گئی اورشرک چوری زنا شراب نوشی اور قل ناحق مے منع کردیا ، وہ زمین پرآ کر رہنے گئے وہاں انہوں نے بیذ غت نام کی ایک عورت دیکھی جو بہت حسین تھی' وہ اس برفریفتہ ہو گئے انہوں نے اس سے زنا کا ارادہ کیا' اس نے کہا: پہلےتم اللہ کے ساتھ شرک کرو شراب پڑگل ناحق کرواوراس بت کو بجدہ کروٴ شروع میں انہوں نے انکار کیالیکن جب وہ عورت اس کے بغیر رامنی نہ ہوئی تو انہوں نے بیرسب کام کر لیے اللہ تعالی نے فرشتوں کو بیہ منظر دکھایا فرشتوں نے کہا: تو سمان ہے اور تجھ کوخوب علم ہے ، پھراللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کے بن داؤوملیماالسلام کے ذریعہ ان کو یہ پیغام دیا کہ وہ دنیا ادرآ خرت کے عذاب میں سے کس ایک کوا فقیار کرلیں' انہوں نے ونیا کے عذاب کوافقیار کرلیا' سوان کو بابل ( دنباوندیا عراق یا کوفہ کی ایک بستی ) میں عذاب ویا

جارہا ہے۔ (مجاہد نے بیان کیا کہ وہ لوہ کی زنجیروں کے ساتھ لٹکے ہوئے میں (م ۲۲۵)اور ان کے کخوں کو ان کی گردنو ں كے ساتھ بيڑ يول ميں جكڑا ہوا ہے۔ (جامع البيان جام ١٩٣٣ مطبور دار المعرفة أبيروت ١٩٠٩ه)

امام ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ فارس میں زہرہ نام کی ایک حسین عورت بھی حاروت اور ماروت نے اس سے اپنی خواہش پوری کرنا جابئ اس نے کہا: مجھے وہ کلام سکھاؤ جس کو بڑھ کر میں آسان پر چلی جاؤل اُنہوں نے اس کو وہ کلام سکھایا' وہ اس کو پڑھ کرآسان پر چلی ٹی اور دہاں اس کوسنے کر کے زہرہ ستارہ بنادیا گیا۔

(جامع البيان ج اص ٣١٣ مطبوعه دارالمعرفة ميروت ١٣٠٩ ه)

لے حافظ ابن حجرعسقلانی نے امام ابن الحق کے حوالے ہے لکھا ہے کہ ھاروت اور ماروت کا قصہ حضرت نوح کے زبانہ سے پہلے کا ہے اور سحر نوح علیه السلام سے پہلے موجود تھا ای لیے اللہ تعالٰی نے خروی ہے کہ تو م نوح نے ان کوسائر کمان کیا اور قوم فرعون سے پہلے محرموجود تھا' وہ بھی حضرت سلیمان سے پہلےتھی۔ ( فتح الباری ج ۱۰ص ۱۲۳) اور طبری کی روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیرقصہ حضرت سلیمان علیہ السلام كے زمانہ كا ہے واللہ اعلم \_ ١٢

#### ھاروت اور ماروت کی معصیت کی روایت کا قرآن مجید سے بطلان

ز ہرہ ستارہ تو آسان پرشروع ہےموجود ہے اس لیے بیدوایت عقلاً باطل ہے ادر صاروت اور ماروت کے گناہ کا جوذ کر

ے بقر آن مجید کی ان آیات کے خلاف ہے جن میں فرشتوں کی عصمت کو بیان فرمایا ہے؛ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: لَا يَعْمُونَ اللَّهُ مَا ٓ ا مَرَهُمْ وَيَفْعُلُونَ مَا يُؤُمُّرُونَ ٥

وہ (فرشتے)اللہ کے کسی تھم کی نافر مانی نہیں کرتے اور وبی کام کرتے ہیں جس کا انہیں تھم دیا جاتا ہے 0 (التحريم: ۲۲)

بَنْ عِبَادٌ مُكْرُمُونَ ٥ لايسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمُ بلکہ (سب فرشتے) ان کے کرم بندے ہیں ۱0س مأمره يعملون (الانبياء: ٢٧ ١٦) ( کی اجازت) ہے پہلے بات نہیں کرتے اور وہ ای کے حکم پر

کار بندر ہتے ہیں O

ۯۿؙۿڒؽڛٛؾػؽڔؙۯ۫ڹ<sup>۞</sup>ؽڂٵڣٛۅ۠ڹ؆ڹؙٞٙٛٛٛؠؙٛڗۣؽٚڣؙۅؚ۫ؾؚۿڂ وہ (فرشتے) تکبرنہیں کرتے 0اینے اوپر اینے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں جس کا انہیں تھم دیا جاتا ہے 0 وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُونَ ( اَتَحَل: ۵۰ m \_ a)

اور جواس کے باس (فرشتے )ہیں وہ اس کی عمادت وَمَنْ عِنْدَاهُ لَا يَسْتَكُنِّهُ وُونَ عَنْ عِيَادَيْمْ وَلاَيَسْتَحْسِرُونَ ۖ يُسَبِّحُونَ النَّيْلَ وَالنَّهَا رَلاِيقَةُ رُونَ (الانباء: ٢٠ ـ ١٩) ہے تکبرنہیں کرتے اور نہ وہ تھکتے ہیں 0 رات اور دن اس کی

مین کرتے ہیں (اور ذرا) ستی نہیں کرتے O

ھاروت اور ماروت کی معصیت کی روایت پر بحث ونظر حافظ ابن كثير شافعي لكصتے ہيں:

ھاروت اور ماروت کے قصہ میں بہت ہےمفسرین نے لکھا ہے کہ زہرہ ایک عورت تھی انہوں نے اس سے اپنی خواہش یوری کرنی چاہی' اس نے کہا: پہلے مجھے اسم اعظم سکھاؤ' وہ مداسم پڑھ کرآ سان پر چلی گئی اورستارہ بن گئ میرا گمان ہے کہ اس قصہ کو امرائیلیوں نے وضع کیا ہے' ہرچند کہاس کو کعب الاحبار نے روایت کیا ہے اور ان سے متقد مین کی ایک جماعت نے بہطور حدیث بنی امرائیل کے نقل کیا ہے امام احمد اور امام ابن حبان نے اس کوا پنی صحیح میں اپنی سندوں کے ساتھ حضرت ابن عمر سے مرفو غار دایت کیا ہے اور اس میں بہت طویل قصہ ہے اور امام عبدالرزاق نے اس کواپنی سند کے ساتھ کعب احبار سے روایت کیا ہاوراس کی سند زیادہ سی بام مام نے "مسدرک" میں اور امام این افی حاتم نے اس کوائی تغیر میں حضرت ابن

> عباس سے روایت کیا ہے۔ (البدابدوالنہایہج اص ۱۳۸ یا مطبوعہ دارالفكر بيروت) نيز حافظ ابن كثير لكھتے ہیں:

ھاروت اور ماروت کے قصہ میں تابعین کی ایک جماعت مثلاً محامد ُ سن بھری و قباد و ابوالعالیہ' زہری رہیج بن انس مقاتل بن حیان وغیرہم نے روایات ذکر کی ہیں اور بہت سے متقد مین اور متاخرین مفسرین نے بھی اس کا ذکر کیا ہے اور اس کا مرجع بنی اسرائیل ہیں' کیونکداس قصہ میں معصوم نی صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور مصدوق ہے کوئی حدیث مرفوع سیح متصل الا سادم وی نہیں ہے' اور قرآن مجید نے ھاروت اور ماروت کا بغیر کسی تفصیل کے اجمالاً ذکر کیا ہے' سوہم اس پرایمان لاتے میں جوقر آن میں الله تعالی کی مراد ہے۔ (تغیراین کثیرج اس ۱۳۸۸ مطبوعدادارہ ایراس میروت ۱۳۸۵ م)

علامه قرطبي مالكي لكھتے ہيں: ية تمام روايات ضعيف بين حضرت ابن عمر وغيره سے بهت بعيد ب كدوه الى روايت كرين ان ميں سے كوئى روايت سيح

Marfat.com

نہیں ہے' فرشتے اللہ کے سفیر اور اس کی وحی پرامین ہن' وہ اللہ کے کسی تھم کی نافر مانی نہیں کرتے ' وہی کرتے ہیں جس کا انہیں ۔ هم دیا جاتا ہے' ہر چند کرعقلا فرشتوں سے معصیت ممکن ہے اور ان میں شہوت کا بیدا ہوناممکن سے اور ہرممکن اللہ کی قدرت میں بے کین پیمکن بغیر کی سیح حدیث کے نابت نہیں ہوسکا اور اس قصہ میں کوئی حدیث سیح نہیں ہے اور اس سے سیح نہ ہونے یر بہ دلیل ہے کہ جب اللہ نے سات آ سانوں کو پیدا کیا اس وقت اللہ تعالیٰ نے آ سانوں میں ان سات ساروں کو پیدا کہا' زحل' مشتزی' بہرام' عطار دُ زہرہ' مثس اورقم' اوراس روایت میں بیربیان کیا ہے کہ وہ عورت زہرہ ستارہ بن گئ۔

(الحامع لا حكام القرآن يرج ٢ص ٥٢ مطبوعه انتشارات ناصرخسر وأبران ٢٨٨ه)

قاضی ابو بکرین العرلی نے لکھا ہے کہ فرشتوں سے معصیت ممکن ہے اور قرآن مجید کی جن آیات میں بہ طرق عموم فرشتوں کی عصمت بیان کی گئی ہےان میں تخصیص ہوسکتی ہے کیونکہ علم اصول میں مقرر ہے کہ عام میں تخصیص ہوسکتی ہے۔

(احكام القرآن ج اص ٣٤ مطبوعه دارا لكتب العلمية ' بيروت ٢٠٨ هـ)

قاضی ابوبکر کا یہ کہنا سیح نہیں ہے کیونکہ قر آن مجید کاعموم قطعی ہے اور اس کےعموم کا ناسخ اور خصص بھی اس کے مساوی ہونا چاہے' اس لیے اس عموم کا مخصص یا تو قر آن مجید ہوسکتا ہے یا حدیث سیج متواتر' اوران روایات میں ہے تو ایک حدیث بھی سیح نہیں ہے جہ جائیکہ احادیث صیحہ متواترہ ہوں۔

امام رازى لكصة بن:

بیتمام روایات فاسد' مردوداورغیرمقبول مین کتاب الله میں ان میں ہے کسی یر دلالت نہیں ہے اور قرآن مجید میں فرشتوں کی عصمت بہان کی <sup>7</sup>ئی ہے' یہ روایات اس کی مخالف ہیں' نیز ان روایات میں یہ بیان کیا <sup>8</sup>میا ہے کہ ھاروت اور ماروت کوعذاب دنیا اورعذاب آخرت میں اختیار دیا عمیا ہے حالا نکدانڈر تعالیٰ کی سنت سیر ہے کدوہ تاحیات شرک کرنے والے کوبھی تو بداور عذاب آخرت کے درمیان اختیار دیتا ہے' سو بدروایات اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ کے بھی خلاف ہیں' اور ان بعض روایات میں بہ بھی ندکور ہے کہ وہ حالت عذاب میں لوگوں کو جاد وسکھاتے تھے اور جادو کی دعوت دیتے تھے اور یہ غیر معقول ہے' رہاںہام کہان فرشتوں کو کیوں نازل کہا گیا تھا؟ سواس کی دجہ یہ ہے کہاس زبانہ میں بہت جادوگر ہو گئے تھے جو جادو ہے عجیب وخریب کام کرتے اور نبوت کا دعویٰ کرتے اور لوگوں کواس کے معارضہ کا چیننج کرتے' تب اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو جاد دسکھانے کے لیے بھیجا تا کہ موٹنین جھوٹے نبیوں کا جادو سے معارضہ کرسکیس۔

(تغییر کبیرج اص ۴۲۹ مطبوعه دارالفکز بیروت ۱۳۹۸)

ا مام رازی کی بیان کردہ بہ دجیتھے نہیں ہے کیونکہ حاد و کا معارضہ کرنا حاد و کرنے برموقوف ہے حالانکہ لوگوں کو جاد و کرنے ہے وہ فر شتے منع کرتے تھے'البتہ یہ کہنا تھیج ہے کہ جادو کی حقیقت جاننے کے بعدلوگوں پریہ بات کھل گئ تھی کہ جموٹے نبی جو کھی جیب وغریب کام دکھارہے ہیں میں جادو ہے مجز ہنیں ہے اس لیے اس زیانہ میں حادو کا سیکھنا اور سکھانا تھجی تھا۔ علامه ابوالحيان اندلس لكصته من:

ان روایات میں ہے کوئی چیز صحیح نہیں ہے اور فرشتے معصوم ہیں' وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے' اور فرشتوں کو جادو سکھانے کے لیے اس لیے جمیحا گیا تھا کہ جس جادو سے اللہ تعالیٰ کے دشنوں اور اس کے دوستوں میں تفرقہ ہوجائے وہ اس زمانہ میں مماح مامتحہ تھا۔ (ابحرالحیط جام ۵۲۸ مطبوعہ دارالفکر بیروت ۱۳۱۲ھ) قاضى بيضاوي شافعي لكصة بن:

تبياً، الق أ.

تسان القان

بیر دوایات یہود نے نقل کی گئی ہیں اور بیہ ہوسکتا ہے کہ متنقد مین کی رموز ہوں جن کاعل کرنا اهل علم برمخی نہیں ہے'ا یک ټول بیہ ہے کہ هاروت اور ماروت دوآ وی تقے جن کوان کی غیر معمولی نیکیوں کی وجہ ہے فرشتہ کہا گیا۔

(انوارالتزیل (دری) ۱۹ مطبوعه ایجیه ایم سعیدایند تمپنی کراچی)

علامه شهاب الدين خفاجي لكصة مين:

تاضی بیشادی نے جو بیر کہا ہے کہ بیر موز متقدین ہیں اس سے ان کی مراد بیہ ہے کہ فرشتہ بہ حیثیت فرشتہ گنا ہوں سے معصوم ہے اور جب اس کی حقیقت بدل دی جائے اور اس کو آدمی کے خواص اور اس کی قوتوں سے مرکب کر دیا جائے تو پھراس کا گناہ کرنا قرآن مجید کی آئی ہوا ور صاروت و کا گناہ کرنا قرآن مجید کی آیات کے خالف نہیں ہے اور سیمی ہوسکتا ہے کہ اس قصد میں ممثیل بیان کی گئی ہوا ور صاروت و ماروت سے مراد انسان کا بدن اور زہرہ سے مراد اس کی روح ہؤبدن نے روح کو گناہ پر ابھار ااور جب روح اس پر متنبہ ہوئی تو وہ آسان پر بیگی گئی اور اگر میں کہا جائے کہ صاروت اور ماروت دوآدی تھے جن کو ان کی غیر معمولی عبادت کی وجہ سے فرشتہ کہا گیا تو پھر کوئی ایکال نمیس ہے - (علیة القائن ج میں ۱۲۷ ماروت دوآدی شدے ۱۲۸ ہے)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:اور بے ٹک وہ نوب جانتے تھے کہ جس نے اس (جاد و) کوخرید لیا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نیس ہے اور کیسی بری چیز ہے وہ جس کے بدلد میں انہوں نے اپنے آپ کوفر وخت کرڈ الا ہے ' کاش! بیہ جان لینتے O (البترہ: ۱۰۳) علم کے نقاضوں کی محمل نہ کر ناحکماً جہل ہے

اس آیت کے اول میں بیفر مایا ہے کہ وہ جادو کی برائی جانتے تھے اور آخر میں فرمایا ہے کہ وہ جان لیت ایعنی وہ نہیں جانتے اور بہ خاہر بیت تاتیف ہے کہ وہ جانتے بھی تتے اور نہیں بھی جانتے تئے اس کا جواب یہ ہے کہ ان کو جادو کی برائی کا علم تھا لیکن چونکہ وہ علم کے نقاضے پڑھل نہیں کرتے تئے اور جادو کرتے تئے اس لیے ان کے علم کو عدم علم کے قائم مقام کر کے فرمایا: کاش وہ جان لیتے اس سے بیمعلوم ہوا کہ جو عالم علم کے مطابق عمل نہ کرے وہ بد مزلہ جائل ہے۔ اللہ تعالی کی مرضی اور مشیبت کا فرق ا

'' کاش وہ جان لیت' اس سے بیوہ ہم ند کیا جائے کہ اللہ تعالی میہ چاہتا ہے کہ وہ علم کے تقاضوں پڑ مگل کریں لیکن اللہ کا چاہا اوپر انہما ہوا کہ اللہ تعالی کی مرضی کے اللہ تعالی کی مرضی کے طلاف کچرٹیس ہوسکتا' میبودیوں کا ایمان لانا اور ان کا جادو نہ کرنا' اللہ تعالی کی مرضی خطاف تو ہوسکتا ہے لیکن ان کی مشیت سے ہوتا ہے۔'' کاش تھی' اس کی مشیت ہیں تھی' اس کی مشیت ہیں تھی' اس کی مشیت سے ہوتا ہے۔'' کاش دہ جان کے مشیت سے ہوتا ہے۔'' کاش دہ جان کے مشیت سے ہوتا ہے۔'' کاش دہ جان کے مشیت نہیں تھی' اس کی مشیت ہے ہوتا ہے۔'' کاش

اَیَایُّهَا الَّن بُن اِمنُوْ الْاَتَقُولُوْ اِم اِعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا اِللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللْحِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُوالِّ الْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُولِي اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِم

Marfat.com

# ڪَفَرُوْاهِنَ آهُلِ الْكِتْبِ وَلَا الْمُشْرِكِيْنَ آنَ يُنَوَّلُ الْمُشْرِكِيْنَ آنَ يُنَوَّلُ مِنْ الْمُشْرِكِيْنَ آنَ يُنَوَّلُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَلَى فَيْ (وَى) عَزَلَ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ مُواللَّهُ يَخْتُصُّ بِرَحْمَتِهِ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْهِ ابْعَ وَمَعَ عَلَيْكُمُ مُواللَّهُ يَخْتُصُّ بِرَحْمَتِهِ عَلَيْكُمُ مِنْ اللهُ عَلَيْ وَمَعَ عَلَيْكُمُ مِنْ اللهُ عَلَيْ وَمَعَ عَلَيْكُمُ مُواللهُ يَحْتَفَقَّ بِرَحْمَتِهِ وَلَيْ اللهُ عَلَيْكُمُ مُواللهُ وَمَعَ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ مُواللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْكُمُ مُواللهُ وَلَيْكُمُ مُواللهُ وَلَيْكُمُ مُواللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْكُمُ مُواللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْكُمُ مُواللهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُمُ مُواللّهُ وَلَا اللهُ عَلَيْكُمُ مُواللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُمُ مُواللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُمُ مُواللّهُ وَاللّهُ وَلَيْكُمُ مُواللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ مُواللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ مُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ مُواللّهُ وَلَيْكُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ مُواللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ وَلَا لِمُعْلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلِلْمُو

<u>َ</u> نَيْشَاءُ ۗ وَاللَّهُ ذُو الفَّصْلِ العَظِيمِ

کر لیتا ئے اور اللہ بڑے فضل والا ہے O

''راعنا'' کہنے کی ممانعت اور'' انظر نا'' کہنے کاحکم

ان آیات میں یہود کے ایک اورعناد اور حسد کو بیان فرمایا کہ وہ نی صلی اللہ علیہ دسلم سے کلام کرتے ہوئے ایسا لفظ استعمال کرتے تھے جس سے گستا ٹی کا پہلو نکٹ تھا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس لفظ کے استعمال کرنے سے منع فرما دیا۔علامہ قرطبی لکھتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ مسلمان نبی صلی الله علیہ وسلم ہے '' واعنا'' کہتے تھے' یعنی ہماری رعایت فرمایے اور ہماری طرف النفات اور توجہ فرمایے' جب کوئی بات بجھ نہ آئی تو وہ اس موقع پر کہتے تھے۔'' واعنا بہاری رعایت فرمائی ' بہور کی لغت غارات کا معنی تھا: سنو تبہاری بات نہ نہ جائے انہوں نے اس موقع کو غشیمت جانا اور کہنے لگے کہ پہلے ہم ان کو تبہائی میں برعا دیتے تھے اور اب لوگوں میں اور برسرمجلس ان کو بدرعا دینے کا موقع ہاتھ آئیا ہے ، تو وہ بی سلی الله علیہ وہم کی الله علیہ وہ کی علیہ معنی معافر رضی الله عند کو کہوں الله علیہ وہ کی علیہ انہوں نے ہماری کہنا تم پراللہ کی لغت ہو گا آئہوں نے ہماری گرون اڑ اور س گا یہود نے کہا: کیا تم لوگ یہ لفظ کیتے ہوئے ساتو میں تبہاری گردن اڑ اور س گا یہود نے کہا: کیا تم لوگ یہ لفظ کیتے ہوئے ساتو میں تبہاری گردن اڑ اور س گا یہود نے کہا: کیا تم لوگ یہ لفظ کیتے ہوئے ساتو میں ہماری گردن اڑ اور س گا کہا تھا وہ کہا گیا اور سیلے بی تبی سلی ان تبہوں نے کہا: کیا تم لوگ یہ لفظ کیتے ہوئے ساتو کی بات بھو نہ استعمال کر میں اور پہلے بی تبی صلی اللہ علیہ وہم پر نظر رحمیانی فرمائیں کر میں اور پہلے بی تبی صلی اللہ علیہ وہم کی بات خورے میں پاکھ کیا ہم انہوں کے دوائی ہو اور کہا کہ میود کو میر موقع نہ کیا ہم کو ایک ہودے اور کی بات خورے میں پاکھ کیا ہم خور ایا ہے:

می بات خورے میں لیک اور معام ہم بھوری کو ایمان کا کا اکام القرآن میں کے 'مطبوع اختیارات ناصر خرز ایران' کے است کی بات خور سے میں ایک اور معام ہم بھی ''در ایا ہو کی بات خور سے میں ایک اور معام ہم بھی ''در اعدا ' کہنے سے حق فر مایا ہے:

بعض یموداللہ کے کلمات کواس کے سیاق اور سہاق سے بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں: ہم نے سنا اور نافر مائی کی ( اور آپ سے کہتے ہیں: ہم نے سنا اور نافر مائی کی ( اور آپ سے کہتے ہیں: ) سنے در آن حالیہ آپ کی ہات نہ تی گئ ہوا اور دین میں طعن کرنے کے لیے اپنی زبانوں کوموؤ کر'' داعنا'' کہتے ہیں اور اگر وہ یہ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی

اورآپ ہماری بات سنیں اور ہم پرنظر ( کرم ) فرما کیں تو یہ (ان )

نبيار القرآن

(ان کے حق میں) بہت اچھا اور بہت درست ہوتا' لیکن اللہ نے ان کے کفر کی وجہ ہے ان پرلعنت فر مادی تو صرف قلیل

لوگ ایمان لائیس کے 0

امام این جریر نے ابن زید ہے روایت کیا ہے کہ وہ زبان موڑ کر'' راعنا'' کی جگہ'' راعن'' کتے تھے اور'' راعن'' کے معنی خطامیں تو وہ اس لفظ میں تحریف کر کے آپ کو خطا کرنے والا کہتے تھے۔ (امام محد بن جریط بری متوفی ۳۰۱ ۵ جامع البیان جام

٣٧٣ مطبور دارالعرفة بيروت ١٣٠٩هه) سوالله تعالى نے ان يرلعت فرمائي اوراس كاسد باب كرنے كے ليےمسلمانو ل كور داعنا " کہنے ہے منع فر ما دیا۔

اس آیت ہے بیمسئلد معلوم ہوا کہ اگر کسی سیح کام ہے کسی بڑی برائی کا راستہ نکانا ہوتو اس بزی برائی کے سد ماب کے لے اس سیح کام کوبھی ترک کرویا جائے گا۔ قرآن مجیداورا جادیث میں اس کی بہت نظائر ہن اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

اورتم مشرکین کےمعبودوں کو برا نہ کہو ورنہ وہ عداوت وَلاتَسُتُواالَّذِينَ مَنْ عُرُي مِنْ دُوْنِ اللَّهِ فَلَسُتُوا

اور جہالت ہےاللہ کو برا کہیں گے۔

الله عَدْوًا بِغَيْرِعِلْمِ (الانعام: ١٠٨)

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت عائشەرضى الله عنها بيان كرتى بين كه جب ني صلى الله عليه وللم يار دوئ تو آب كى كسى زوجه نے وكركيا كه مين

نے عبشہ کے ملک میں عیسائیوں کی ایک عمادت گاہ دیکھی ہے جس کا نام مار یہ ہے ٔ حضرت امسلمہ اور حضرت ام حبیبہ عبشہ سے آئی تھیں' انہوں نے اس عمادت گاہ کی خوبصورتی اوراس کی تصویروں کو بیان کیا' آپ نے سراٹھا کرفر مایا: جب ان میں کوئی نیک آ دی فوت ہوجا تا تو وہ اس کی قبر برا یک مسجد بنادیتے اور اس میں بہ تصویریں بنادیتے' بیلوگ اللہ کے نز دیک بدترین مخلوق

ہیں ۔ (صحیح بخاری ج اص 9 کے ا'مطبوعہ نورمحماصح المطابع' کرا جی' ۱۳۸۱ھ)

عیسائیوں کے پہلے لوگوں نے نیک انسانوں کی تصویریں اس لیے بنائی تھیں کہلوگ ان کی تصویروں کو دیکھ کران کے نیک اعمال کو یا دکریں'اوران کی طرح نیکی کرنے کی کوشش کریں اوران کی قبروں کے پاس اللہ کی عبادت کریں' جب کافی زمانہ گزر گمہا اور بعد میں لوگوں کے عقائد اور اعمال میں فساد ظاہر ہوا اور بعد کے لوگ ان تصویروں کی غرض سے ناواقف ہو گئے' تو شیطان نے ان کے دلوں میں بیدوسوسدڈ الا کہ تمہارے آیاء واجدا دان تصویروں کی عبادت کرتے تقے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے

اس کے سدیاب کے لیے تصویریں بنانے سے مطلقاً منع فر مادیا۔ حافظ ابن حجرعسقلاني لكصته بن:

علامہ بیضادی نے کہا ہے کہ یہود اور نصار کی انبیاء کی قبروں کو بحدہ کرتے تھے اور ان کی تعظیم کے لیے ان کی قبرول کی طرف منہ کر کے نماز بڑھتے تھے اورانہوں نے ان کی قبروں کو بت بنالیا تھا' اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پرلعت

کی اور مسلمانوں کواس فعل ہے منع فر ماہا' البتہ جو خفص کسی نیک مسلمان کے قرب میں مسجد بنائے اور اس کے قرب ہے برکت حاصل کرنے کا قصد کرے اور اس قبر کی تعظیم کا قصد نہ کرے اور نہ اس کی طرف منہ کرکے نماز پڑھے تو وہ اس وعید میں داخل

تهيس بير فتح الباري ج اص ٥٢٥ مطبوعه دارنشر الكتب الاسلامية لا بور ١٠٠١هـ) اس آیت سے دوسرا مئلہ بیمعلوم ہوا کہ جس لفظ میں تو بین کامنی نکلیا ہواس لفظ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں

استعال کرنا نا جائز ہے اور نبی صلی الله علیہ وسلم کی تو بین کفر ہے جم اس مقام پراس مسلد کی تحقیق کررہے ہیں:

رسول الله صلی الله علیه وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کے شرعی تھم کی تحقیق

رسول الله صلى الله عليه وسلم كي توبين كرتا بالاجماع كفر ہے اور تو بين كرنے والا بالا تفاق واجب المقتل ہے اور اس كي توبه قبول کرنے میں ائمہ مذاہب کے مختلف اقوال میں خواہ تو بین کا تعلق آپ کی ذات کے ساتھ ہویا آپ کے نسب کے ساتھ ہو' آپ کے دین کے ساتھ ہویا آپ کی کمی صفت کے ساتھ ہواور بداہانت خواہ صراحة ہویا کنایة ہو تعریضا ہویا تلویخا ہوا ہ طرح كونى فحض آپ كو بدوعا كرك آپ براهنت كرك يا آپ كابرا جائ آپ كے عوارض بشربيا آپ سے متعلق اشياء يا اشخاص کا آپ کی طرف نسبت کرتے ہوئے بطریق طعن یا خدمت ذکر کرے ٔ غرض جس شخص ہے کوئی ایسا کلام صادر ہوجس ے آپ کی اہانت ظاہر ہووہ کفر ہے اور اس کا قائل واجب القتل ہے۔

قاضى عماض لكھتے ہیں:

محمہ بن محون نے کہا ہے کہ علاء کا اس بات پر اجماع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ دملم کی ابانت کرنے والا اور آپ کی تنقیص ( آپ کی شان میں کمی ) کرنے والا کا فر ہے اور اس پر عذاب الٰہی کی وعید جاری ہے اور امت کے نز دیک اس کا حکم قتل کرنا ہے اور چوخض اس کے تفراور عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ (الثقاء ج ۲ ص ۱۹۰ مطبوعہ دالواب اکیڈی مانان )

بعض فتهاء حنفيه كاقول بير يح كدرسول الله صلى الله عليه وسلم كو كالى دينه والي كي توبية ولنهيس موكى علا مدعلا كي لكصة بين: جو گخف کسی نبی کو گالی دینے ہے کا فر ہو گیا اس کو بطور حد قل کیا جائے گا اور اس کی تو بہ مطلقا قبول نہیں ہے( خواہ خو د تو بہ کرے یا اس کی تو بہ پر گواہی ہو ) اوراگر اس نے اللہ تعالی کو گالی دی تو اس کی تو بہ قبول کر بی جائے گی کیونکہ وہ اللہ تعالی کا حق

ہاور نبی کو گالی دینا بندے کا حق ہاور جو تحف اس کے عذاب اور کفر میں شک کرے گا وہ بھی کا فرہ وجائے گا۔ (ورقمتارعلی الروج ٣٠٠ ص ٥٠٠٠ مطبوعه مطبع عثانية استنبول)

علامه شامی حنفی عدم قبول توبه کی تشریح کرتے ہیں:

کیونکہ حدوقو بدے ساقط نیس ہوتی اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ ریچھم دنیا کے ساتھ خاص ہے اور اللہ تعالی کے نز دیک اس کی توبه مقبول ہوگ ای طرح ''البحرالرائق' میں ہے۔ (روالحارج من ۴۰۰ مطبوع ملاح مانیا اعتبال)

بعض فقہاءشا فیے کا بھی بھی تول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والے کی تو بہ مطلقاً قبول نہیں ہے۔علامہ عسقلاني لكصة بن:

علامه ابن منذر نے نقل کیا ہے کہ اس بات پر اتفاق ہے کہ جس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صراحة گالی دی اس کوقل كرنا واجب ہے اور ائمه شافعيد ميں سے علامد ابو بكر فاس نے ""كتاب الاجماع" ميں كھاہے كہ جس مخض نے نبي صلى الله عليد وملم کوقذ ف صرح کے ساتھ گالی دی اس کے کفریرعلاء کا انقاق ہے اگر وہ تو بیکرے گا تب بھی اس ہے قل ساقط نہیں ہوگا کیونکہ میر حد قذف ہے اور حد قذف توبہ سے ساقط نہیں ہوتی۔ (فتح الباری ج ۱۲ مسلوم د دار شر الکتب الاسلام یا لا ہور)

احناف اورشوافع کا ایک قول میہ ہے کہ جس شخص نے رسول اللہ کو گال دی اس کو تل کیا جائے گا'خواہ اس نے تو پہ کر لی ہؤ امام ما لک کی مشہور دوایت اور حنابلہ کامشہور ند ہب بھی یہی ہے اور جمہور احناف اور شوافع کا ند ہب ہے کہ تو یہ کے بعد اس کونل نہیں کیا جائے گا جیسا کہ ہم عنقریب ذکر کریں گے۔

علامهابن قدامه حنبكي لكصة بس:

جس خفس نے اللہ تعالیٰ کو کالی دی وہ کا فر ہو گیا خواہ نہ اق سے خواہ مجیدگی ہے اور جس محض نے اللہ تعالیٰ ہے استہزاء کیا یا

تبيار القرآر

اس کی ذات ہے یااس کے رسولوں ہے یااس کی کمابوں ہے وہ کافر ہوگیا اللہ تعالی فرما تا ہے:

وكين سَالْتَهُ مُ لَيَقُولُنَ إِنَّمَا كُنَاكَ وُصُ وَ اورا الرَّابِ ان سے بِچِيس تو يہيں گے: ہم تو صرف كَنْ عَبُ اللهِ وَلَيْنَ مِنْ اللهِ عَنْ ُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَاللّهُ عَلَا اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَا اللّهُ عَلْ اللّهِ عَلَا اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلْمَ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلْمَ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا عَلْمَ عَلَا عَلَا عَلْمِ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمَ عَلْمَ عَلَا عَلَا عَلَا

نَلْعُکُ قُکُ آمِالِمُالِمِوَ اَلِیْتِهِ وَمُ سُوْلِهِ کَنْتُوْقُ سُتَهُمْ بِهُ وَنَ© ۔ نُداق کررہے تھے آپ کہے: کیانم القد تعانیٰ اس کی آیات اور لاَتُعَنَّیْنَ مِنْ وُاقِیُکُاکُمُو بُعْدَالِیمْمَا اِنْکُو \* . (انویہ:۲۵) ۔ اس کے رسول کا استہزاء کررہے تھ؟ 10ب عذر نہ بیش کرو

کیونکہ تم ایمان لانے کے بعد یقیناً کا فر ہو چکے ہو۔ (المغنی جہ ص ۲۳ مطبوعہ دارالفز ہیروٹ ۱۳۰۵ھ)

مشهوراً زادمحقل شيخ ابن تيميد لكصة بن:

بواراووں من الله اورآپ کی تعلیم کا اس بات پر اجماع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گائی دینے والا اورآپ کی تنقیص کرنے والا کا فر ہے اس کے متعلق عذاب اللی کی وعید ہے اور امت کے نزدیک اس کا تھم قل ہے اور جوشص اس کے کنراوراس کے عذاب میں شک کرے وہ بھی کا فر ہے اور اس مسئلہ میں تحقیق سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گائی دینے والا کا فر ہے اور اس کو بالا نقاق قبل کیا جائے گا اور بھی کا قرب ہے احمال ہیں راہو یہ وغیرہ نے اس اجماع کو بیان کیا ہے اور اگر گائی وینے والا کا فر ہے اور اگر گائی وینے والا ذی ہوتو امام مالک اور اہل مدینہ کے نزدیک اس کو بھی قبل کیا جائے گا اور عنظر ہے ہم ان کی عبارت نقل کریں گئا اور اگر گائی امام احمد اور محمد اور کی بھی نبی بندید مقام کے بیان کیا ہے اور اگر گائی ایام احمد اور محمد شین کا بھی نبی بند ہیں ہے امام احمد نے متعدد مقامات پر اس بات کی تقریح کی ہے منبل کہتے ہیں: میں نے ابوعبدالند (امام احمد) سے نا وہ فرماتے تھے: جس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گائی دی یا آپ کی شفیص کی خواہ مسلمان ہویا کا فراس کو آپ ہوتول کی جائے۔

(الصارم المسلول ص ۴ مطبوعه نشرالسنة مكتان)

قاضى عياض مالكي لكھتے ہيں:

جان او کہ امام مالک ان کے اصحاب سلف صالحین اور جمہور علماء کا مسلک ہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وکلم کو جس نے گالی دی اور اس کے بعد تو ہدکر کی تو اس کو بطور حد قل کیا جائے گا شہر بطور کفر شخ ابوالحس کے بعد تو ہدکر کی اور تو ہدکا اظہار کر دیا تو اس کو گالی دینے کا افرار کیا اور اس کے بعد تو ہدکر کی اور تو ہدکا اظہار کر دیا تو اس کو گالی کے سبب سے قبل کیا جائے گا کیونکہ ہداس کی حد ہے ابوجمہ بن الجن زید نے بھی یہی کہا ہے البتد اس کی تو بداس کو آخرت میں نفع وے گی اور وہ عنداللہ مومن ترار پائے گا۔

کی حد ہے ابوجمہ بن افی زید نے بھی یہی کہا ہے البتد اس کی تو بداس کو آخرت میں نفع وے گی اور وہ عنداللہ مومن ترار پائے گا۔

(الثناء ج مس ۱۳۳ مصرف میں)

علامه شامی لکھتے ہیں:

تبيار القرآر

خلاصہ یہ ہے کہ امام مالک اور امام احمد بن حنبل کا ند ہب ہیہ ہے کہ گتاخ رسول کی ( دنیاوی احکام میں ) تو یہ تبول نہیں ہوگی اوراس کولل کیا جائے گا اورایک قول میر ہے کہ اس کی توبیقول کر کی جائے گی اورامام ابوصنیفداورامام شافعی کا ندہب ہے ہے کہ اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی اور ایک قول میہ ہے کہ (ونیاوی احکام میں ) اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور اس کو ہر حال میں

گىتاخانەكلام مىں تاوىل كى گنحائش

عام طور پرمشہور پیہ ہے کہ جس کلام میں نتا نوے احتمال کفر کے ہوں اور ایک احتمال اسلام کا ہواس کلام کواسلام پرمحمول کیا

جائے گا اور قائل کی تکفیرنہیں کی جائے گی۔علامہ علائی لکھتے ہیں: '' درر'' وغیرہ میں ہے کہ جب کسی مسئلہ میں کچھ وجوہ کفر کو واجب کرتی ہوں اور ایک وجہ کفر سے روکتی ہوتو مفتی پر واجب

ے کہاں کو' منع عن الکفو ''یرمحمول کرے بشرطیکہ قائل کی نیت بھی وہی ہو ور نہ مفتی کے' منع عن الکفر ''یرمحمول کرنے ہے کچھ فاکدہ نہیں ہوگا۔ ( درمغارعلی الردج ٣ ص ٣٩٩ 'مطبوعہ مطبعہ عثانہ استبول )

علامه ابن جيم لكصة بن:

''خلاصۂ' وغیرہ میں ہے کہ جب کسی مسئلہ میں متعدد وجوہ ہے کفرلا زم ہواورایک وجب کفر ہے روکتی ہوتو مفتی پرلازم ہے کہ اس وجہ کی طرف میلان کرے جو کفر ہے روکتی ہو کیونکہ مسلمان کے ساتھ حسن ظن رکھنا جا ہے اور'' ہزاز یہ'' میں ہے: البیتہ جب قائل خوداس احمال کا التزام کرے جس وجہ سے تکفیر ہوتب تاویل سے فائد ونہیں ہوگا اور' تا تار خانیہ' میں ہے: جس کلام میں کئی احمال ہوں اس پر تعلیم نہیں کی جائے گی کیونکہ گفرانتہائی سزا ہے جوانتہائی جرم کا تفاضا کرتی ہے اور جب دوسرا حمال موجود موتوبيا نتبائي جرمنيس ب\_ (البحرالرائق ج٥ص ١٢٥ مطبوعه كمتيه ماجدية كوئه)

علامه شامی اور علامه ابن نجیم کی ان عبارات ہے واضح ہوگیا کہ جس لفظ یا جس جملہ میں متعدد احمالات ہوں اور ان احتمالات میں سے پچھ کفر سے ہوں اور پچھ غیر کفر ہداس وقت سے بات کہی جاسکتی ہے کہ مفتی کو جا ہے کہ وہ قائل کے کلام کوغیر کفر سے معنی پرمحمول کر بے کیکن اگر کسی کلام کے متعدد اختالات نہ ہوں بلکہ صرف ایک معنی ہواور وہ معنی خدانخواستہ کفریہ ہوتو اب مفتی کے لیے قائل کی تکفیر کے سواا در کوئی جارہ کارنہیں۔

گستاخانه کلام میں تو ہن کی نبیت کی بحث

ایک بحث یہ ہے کہ کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گتا خانہ کلمہ بولتا ہے اور جب اس کی تنفیر کی جائے تو وہ اسیے وفاع میں کہتا ہے کہاں کلمہ سے میری نبیت رہنہیں تھی آبااس کا یہ جواب سیجے ہے پانہیں؟ اس سلسلہ میں تحقیق ہے کہ جس لفظ کے متعدد معنی ہوں اس کے متعلق قائل ہیے کہ سکتا ہے کہ میری نیت میں فلاں گتا خانہ معنی نہیں تھا بلکہ فلا ں معنی ہے لیکن جس لفظ کا از روئے لغت یا عرف یا شرع کے اعتبار سے صرف ایک ہی معنی ہوا ور وہ معنی خدانخو استہ گستا خانہ اور کفریہ ہوتو اب قائل کی نیت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا اور اس کی تلفیر کے سوا اور کوئی جارہ کارنہیں ہوگا۔ دیکھئے'' انت طالق'' (تم کو طلاق) کا لفظ عرف اورشرع میں طلاق کے لیے معین ہے اگر کوئی شخص اپنی ہوی کو''انت طالق'' کہدوے تو اس کی بیوی پر طلاق واقع ہوجائے گی اب اگروہ یہ کیے کہ طالق سے میری نیت لغوی معنی تھا یعنی وہ کھلی ہوئی ہے بندھی ہوئی نہیں ہے یا میں نے پیکلمہ یونمی کهده یا قعام میری نیت اس کلمه سے طلاق دینانہیں تھی تو اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا کیونکہ لفظ صرح میں نیت کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اس کے برطاف اگرکوئی مخف اپنی بیوی کو'' انت اھی'' (تو میری مال کی مثل ہے) کہتا ہے تو بیلفظ کیونکہ طلاق کے لیے

تبيار الق آن

معین نہیں ہے اس میں اس کی نیت کا اعتبار ہوگا 'اگر وہ طلاق کا ارادہ کرتا ہو طلاق واقع ہوجائے گی اور اگر عزت اور کرامت کا ارادہ کرتا ہے تو اس پر تعزیر لگائی جائے گی اور اگر قائل میہ ہے کہ حرام ہے میری نیت ناجائز اولا ذہیں' بلکہ حرمت اور حرامت تھی یا میری نیت اس شخص کی اہانت نہیں تھی تو اس کی نیت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا' کیونکہ عرف میں میہ الفاظ ناجائز اولاد کے لیے معین میں' ای طرح اگر کوئی شخص کی کو خصہ میں یا کافر کہد ہے تو اس کو تعزیر لگائی جائے گی اور اگر قائل کہے کہ میری نیت کافر بالطاغوت تھی تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا کیونکہ عرف میں کافر' کافر باللہ کے لیے معین ہے۔ان تصریحات کے بیش نظر جو شخص نی میت نہ کی ہو۔علامہ شالیا کلام کہتا ہے جوعرف میں تو چین کے لیے معین ہوتو اس کی تکفیر کی جائے گی ٹواوال نے تو ہن کی میت نہ کی ہو۔علامہ شامی لگھتے ہیں:

جو چزتو ہین کی دلیل ہوان پر تکفیر کی جائے گی خواہ اس نے تو ہین کی نیت نہ کی ہو۔

(ردالخارج سم ۳۹۲ مطبوعه طلع عثانية استنول ۱۳۲۷ه)

ایک تخش ہے کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تن کی تشم! تو اس نے کہا: اللہ رسول اللہ کے ساتھ ایسا ایسا کرے اور بہت تیج کلام ذکر کیا۔ اس ہے کہا گیا کہ اے اللہ کے دشن! تم کیا کہدر ہے ہو؟ تو اس نے اس ہے بھی زیادہ شدید تیج کلام کیا ' پھر کہا کہ میں نے رسول اللہ ہے بچھوکی نیت کی ہے ( لیتنی بچھو بھی اللہ کا بھیجا ہوا ہے) ابن الی سلیمان نے کہا: اس کو آل کرنے میں میں بھی تہارے ساتھ اس کے خلاف شہادت دیتا ہول اور اس کے ثواب میں شریک ہول اور مہیب بن رہتی نے کہا: ان لوگ کیا اللہ کا بھیجا ہوا ہے۔ کہا: اس کو آل

قاضی عیاض کی اس مبارت کی تشریح کرتے ہوئے ملاعلی قاری المورعلامد فغا جی گئے بھی اس بات کومقرر رکھا ہے کہ صرح گ لفظ میں تاویل جول نہیں ہوتی اس طرح علامہ وشتانی مالکی شئے بھی شرح مسلم میں کہا ہے کہ لفظ صرح تاویل کو قبول نہیں کرتا اُنیز قاضی عیاض نے تصریح کی ہے کہ نبی صلی انڈ علیہ وسلم کی شان میں تو ہیں آمیز کلمات کیے جا کیں تو تو ہیں کا قصد ہویا نہ ہو قائل کی تنظیر کی جائے گی۔ قاضی عیاض کلھتے ہیں:

ع علامه شباب الدین نفاجی خل متونی ۱۹ و ۱۵ ماه شیم الریاض جه من ۳۳۵ مطبوعه دارالفکر میروت ع علامه شباب الدین نفاجی خل متونی ۱۹ و ۱۵ ماه شیم الریاض جه من ۳۳۵ مطبوعه دارالفکر میروت

ع. علامه شباب الدين فنا في طي متو في ۲۹ «امير المرياض ج۳۵ هي ۴۳۵ مطبوعه دارالكلر بيروت ت. علامه وشنا في الكي متو في ۸۲۸ هـ اكمال اكمال أمعلم ج۳ ص ۱۹۳ مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت

تىيار القرآر

کہاس کوقل کردیا جائے کیونکہ جہالت تکفیر میں عذر نہیں ہے نہ سبقت لسانی کا دعویٰ نہ نہ کورالصدراسباب میں ہے کوئی اور سب جبکہاس کی عقل صحیح ہوسوااس شخص کے جس کوان کلمات کے کہنے پر ججور کیا گیا ہواوراس کے دل میں ایمان ہو۔

(الشفاءج٢م ٢٠١٣- ٢٠٣ مطبوعة عبدالتواب اكيدي ملتان)

قاضی عیاض رحمہ اللہ کی اس عبارت ہے واضح ہوگیا کہ جس شخص نے نبی سلمی اللہ علیہ وسلم کی ذات یا آپ کی صفات مثلاً کمال علم یا کمال فقدرت کے متعلق کوئی نازیبابات کبی خواہ اس کا قصد اور نبیۃ ' تو بین نہ ہواور نہ وہ اس کا اعتقاد رکھتا ہو بلکہ وہ آپ کے کمالات کا قائل ہو پھر بھی اس نازیبابات کی وجہ ہے وہ کافر ہوجائے گا اور اس کوتل کرنا واجب ہے۔ ملاعلی قاری حنی ک

اورعلامہ شہاب الدین خفاجی خفل <sup>س</sup>نے بھی اس عبارت کومقر رد کھا ہے۔ شخر شید احمر کنگونی ایک سوال کے جواب میں کھتے ہیں:

ں رپیور مدر رہا ہیں روں ہیں اور جس سے ہیں۔ سوال نمبر ۱۳۴ شاعر جوابے اشعار میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوشنم یابت یا آشوب ترک نتندعرب ہوندھتے ہیں اس کا کیا تھم ہے۔ بینو 1 تو جو وا .

جواب: بدالفاظ فتیج بولنے والا اگر چرمعی هیتید به معانی ظاہرہ خود مرادنیس رکھتا' بلک معنی مجازی متصود لیتا ہے مرت ہم ایہام سمتا فی اہانت وافیت وات پاک می تعالی اور جناب رسول الله سلی الله علیہ وسلم ہے خالی نہیں' یمی سبب ہے کہ جن تعالیٰ نے لفظ' واعنا' ہے صحابہ کو منع فرمایا' انفظر نا'' کا لفظ عرض کرنا ارشاد کیا حالا تکد مقصود صحابہ رضی الله عنیم اجمعین ہرگر وہ معنی کہ جو یہ میں معادل مقصود محابہ رضی الله علیہ مواد الا اعداد معادل اور موہم افریت و گتا فی جناب رسالت کا تھا لہٰذا تھم ہواد' لا تقولوا راعنا وقولوا انظر نا' اور علیٰ فیا احترات سحابہ کا بھار کر بولنا مجل شریف آنحضرت صلی الله علیہ وسلم میں بدوجہ اذبت و گتا فی معادل شریف آنحضرت صلی الله علیہ وسلم میں بدوجہ اذبت و گتا فی معادل ناد الله کاس عرب ایہام تعالیہ محم ہوا:

''یایها الذین امنوالا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی و لا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض ان تعجیط اعمالکم وانتم لاتشعرون''کیاصاف حکم ہے کہ اگر چتمبارا تصد گتا فی نہیں گراس تعل سے دیا انمال تہجارے ہوجاویں گے اور آم کو تبر بھی نہوگی اور ایسانی مدیث میں ہے:'' تکنی بکنیة ابی القاسم''آپ کی حیات شریفہ میں نم جو گئی ہو جداذیت ذات سرور عالم کے کہ کوئی کی کواگر پکارے گا تو آپ یہ بچوکر کہ بچھ کواراوہ کرتا ہے النفات فرما کیں کے مالا نکسانی اللہ علیدوسلم نمیں کرا تھا اور این ماجہ نے روایت کیا کہ احدث بن تیس کندی جب آئے تو انہوں نے عرض کیا کہ یارسول الشملی اللہ علیدوسلم ایکیا آپ ہم میں سے نہیں ہیں؟ اور بیعوش والخیب عنداللہ جب آئے تو انہوں نے عرض کیا تھا وہ ہمارے بایں وجد تی کہ سب عرب از قریش تاکدہ بنواسا عمل ہیں تو آپ نے فرمایا: ہمارے ماموئل کو تبہت زنا مت لگا اور ہمارے نبی فرمایا اور 'ن فی ہمار سے بایوں سے مت کر' ہم اولا ونظر ہیں' وکھاس لفظ میں فقط ایبام بوید کو کس قدر آپ نے نئی کرے نبی فرمایا اور 'ن فی ساس نفسی'' کی اجازت وی کہ وہ برخا ہم خوان اور کلام کا اوب تاقین کیا ''وعلی ہدا خوشت نفسی'' کو اجازت وی کہ وہ برخا ہم خوان الفظ کو کم کا کہ ناکھ کم ہوگا:'' ان الذین یو ذون الفظ ہوگا کیا گئا کم ہوگا:'' ان الذین و ذون اللہ وی سوله لعنهم الله فی الدنیا والا خرة و اعدلهم عذابا مهینا''۔

(اس کے بعد شخ مُنگونی نے قاضی عیاض کی عبارت پیش کی ہے جس کا ترجمہ ہم شروع میں لکھ بچکے ہیں۔)

علامه شهاب الدين خفاجي خفي متوني ٩٦٠ اه نتيم الرياض ٢٣٠ ص ١٣٨٨ ٢٨ مطبوعه دارالفكر ميروت

پس ان کلمات کفر کے کلصنے والے کومنع کرنا شدید جا ہے اور مقدور ہوا گر باز نہ آ و بے تو قمل کرنا جا ہے کہ موذی و گستاخ شان جناب کبریا تعالی اور اس کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ واللہ تعالی اعلم بندہ رشید احمر گسنگو ہی غفی عنہ ( نواز کی شید سکال ہوپ میں ۲۲۔ ۲۱ مطبوعہ محمد سعد ابند سزا کرا ہی

شخ گنگوی نے اپنے اس طویل فتو کی میں اس بات کی تصریح کردی ہے کہ جو کلام رسول الله صلی الله علیہ وتلم کی بارگاہ میں موجب المانت ہوا سکا کو بہت والا اس کفریہ مننی کا رادہ نہ کرے اور نہ ہی اس کی نیت تو بین کی ہواور اس نقطہ پر استدلال کرنے کے لیے شخ گنگوی نے بھی تاضی عیاض کی اس عبارت سے استدلال کیا ہے جس کا ترجمہ ہم بیش کر میکے پر

<u>.</u> ين-

#### مَانَنْسَخُ مِنَ ايَةٍ ٱوْنُنُسِهَا نَانْتِ بِخَيْرِ مِنْهَا ٱوْمِثْلِهَا اللهِ

(اے مخاطب!) کیا تو نہیں جانا کہ اللہ مرچیز پر قادر ہے؟ ٥

سنح كي تحقيق

یہودمسلمانوں سے حسد اور بغض رکھتے اور ان پر اعتراض کرنے اور دین اسلام میں طعن کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے جب اللہ تعالی نے مسلمانوں کا قبلہ بدلا اور مسلمان مجد اقصلی کے بجائے مجد حرام کی طرف منہ کرکے نماز پڑھنے گئے تو یہود نے کہا کہ (حضرت) مجمہ (صلی اللہ علیہ وہلم) اپنے اصحاب کو پہلے ایک تھم دیتے ہیں اور پھراس سے منع کردیتے ہیں' مویڈ آن ان ہی کا بنایا ہوا ہے' اس لیے اس کے احکام متفاد ہیں' تب اللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل کی کہ ہم جس آتے کو منسونے یا محرکرتے ہیں تو اس سے بہتریا اس جیس یا دوری آیت لے آتے ہیں۔

ہم نے اس جلد کے مقدمہ میں نئے کا معنی نتنے میں ہذا ہب ننخ کی اقسام آیات منسوند کی تعداداور ننخ کی حکمتوں کو تفسیل سے بیان کیا ہے تاہم اس جگہ چند مزید زکات بیان کررہے ہیں۔

نشخ شے دومعنی

لغت میں شنخ کے دومتن ہیں' ایک معنی لکھنا اور نقل کرنا' اس اعتبار سے تمام قر آن منسوخ ہے؛ یعنی لوح محفوظ ہے آسان د نیا کے بیت العزت کی طرف نقل کیا گیا ہے؛ قر آن مجید میں شنخ کا لفظ کیصنے اور نقل کرنے کے معنی میں بھی استعال ہوا ہے: اِنَّا کُمْنَا اَنْسَدُنْ عِنْمَ الْکُنْمَ تَقْدَالُونْ کِ ( الحاثِیہ وہ) ہے شک ہم کیصنے رہے جو بیجھتم کرتے تھ O

ننخ كادوسرامعنى بي كى چيزكوباطل اورزائل كرنا اوراس كى دولتميس بين:

(۱) کی چیز کوزائل کر کے دوسری چیز کواس کے قائم مقام کردیا جائے جیسے عرب کہتے ہیں کہ بڑھا پے نے جوانی کومنسوخ کردیا بھٹی جوانی کے بعد بڑھاپا آگیا' اور زیر بحث آیت میں ہے: ہم جس آیت کومنسوخ کرتے ہیں تواس سے بہتریا اس جیسی دوسری آیت لے آتے ہیں۔اس کی تعریف یہ ہے: دلیل شری سے کئی تھم شری کوزائل کرنا۔ (ب) کی چیز کا قائم مقام کیے بغیراس کوزائل کردیا جائے جیسے انڈ تھائی نے فرمایا: ہم اس کومح کردیتے ہیں لیمن ہم تہمارے

تبيان القران

راول

ذ ہنوں اور دلوں سے اس آیت کو لکال ویتے ہیں کپس وہ آیت یاد آتی ہے نداس کو پڑھا جاتا ہے اس کی تا نمیران روایات ہے ہوتی ہے:

علامه سیوطی بیان کرتے ہیں:

امام عبدالرزاق نے ''مصنف'' میں' امام طیالی اورامام معید بن منصور نے امام عبداللّٰہ بن اجمہ نے'' زوائد مند'' میں امام نسائی اورامام ابن منذر نے' اور ابن الانباری نے''مصاحف' میں' امام دار تھٹی نے' امام حاکم نے تھیج سند کے ساتھ' امام ابن مسمور نے اسلام القبار نے ''داختار ہو'' میں میں جمیش سے مارے کا اس مجمد سے حضہ سائی بین کھی نے کہا تھ سی م

مردویہ نے اور امام الفیاء نے ''المخارۃ'' میں زرین حمیش ہے روایت کیا ہے کہ جھے سے حضرت الی بن کعب نے کہا: تم سورہ احزاب میں کتنی آیات پڑھتے ہو؟ میں نے کہا: تبتر آیات' حضرت الی بن کعب نے کہا: جھے یاد ہے کہ سورہ احزاب سورہ بقرہ کے برابر بیاس سے بھی بڑی تھی' اور ہم نے اس میں بیآیت پڑھی تھی کہ جب بوڑھا مردیا بوڑھی عورت زنا کریں تو ان کورجم کردؤ بیالٹد کی طرف سے عبرت والی سزاہے اور الندع زیز اور تحکیم ہے' بھران میں ہے جوآ میش کوکر دی گئیں وہ کوکر دی گئیں۔

امام بخاری نے اپن " تاریخ" بیں حضرت صدیقدرض الله عند سے روایت کیا ہے کہ بیس نے نبی صلی الله علیه وسلم کے سامنے سورہ احزاب پڑھی تھی مجھاسی کی ستر آیتیں بھلا دی گئی ہیں جن کواب میں نہیں یا تا۔

امام ابوعبیدا مام ابن الا نباری اور امام ابن مردویه نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنها سے روایت کیا ہے کہ نمی صلی اللہ علیه وسلم کے زمانہ میں سورہ احزاب میں دوسوآ بیتیں پڑھی جاتی تھیں اور جب حضرت عثمان نے مصاحف کو لکھا تو وہ صرف اتنی آبات لکھنے پر قادر ہوئے جواب ہیں۔(درمنٹورج ۵ ص ۱۸- ۱۹۹ مطبوعہ کمتیہ آیۃ اللہ لفظمی ٔ ایران ) ن \*\*\*

انا ہا ہے پر فادر اوے ہوں شخ اور بداء کا فرق ریب : شؤیں درای

یہود نے تن کا افکار کیا ہے اوران کے خلاف بیددلیل ہے کہ تو رات میں نہ کور ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت میں خون کے سواہر چیز طلال تھی ' پھر حضرت موئی علیہ السلام نے بہت سے حیوان حرام کردیے اور حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں اللہ نے اس کو حرام کردی' اور پہلے حضرت موٹی علیہ السلام کی شریعت میں اللہ نے اس کو حرام کردی' اور پہلے حضرت موٹی کو تھم دیا کہ اپھر کو تھا کو ان کریں' پھراس تھم کو منسوٹ کردیا' اور پہلے حضرت موٹی کو تھا کہ ایک بھر سٹ کر نے اور پہلے حضرت موٹی کو تھا کہ ایک کھرات سے دوسری المراہم کو تھا کو ان کو بعداس تھم کو منسوٹ کردیا' اور پہلے حضرت موٹی کو تھا ہے عارت سے دوسری علم کی طرف اوران کے تعلق کے اور اس میں کوئی مصلحت ہوتی ہے' اور کی تھم کا اظہار ہوتا ہے بادات کی طرف اوران کے تعلق کرتا ہو وہ بدائی ہیں ہوتا جسے ماہر ڈاکٹر کو مریش کے احوال کا علم ہوتا ہے' اور وہ نسخہ بدل ہوتے ہیں اورعام اورادادہ میں کوئی تغیر نہیں ہوتا ہے' اور وہ نسخہ بدل کردا ہوتا کہ کہ کہ کہ کا اظہار ہوتا ہول کو مریش کے احوال کا علم ہوتا ہے' اور وہ نسخہ بدل کردا ہوتا ہولی کا محدول کا تعلق کے احوال اور خطابات تبدیل ہوتے ہیں اورعام اور ادارہ میں کوئی تغیر نہیں ہوتا ہے۔ بدل کردوائی کی کھرتا ہے' اللہ توائی کے احکام اور خطابات تبدیل ہوتے ہیں اورعام اور ادارہ میں کوئی تغیر نہیں ہوتا ہے۔

یہود نے سنخ اور بداء کوایک چیز قرار دیا ای وجہ ہے انہوں نے بداء کو ناجا تزکہا' نحاس نے کہا: گنخ اور بداء میں فرق سے

ہے کہتنخ میں عبارت کے ایک تھم کو دوسرے تھم ہے بدل دیا جاتا ہے مثلاً پہلے کوئی چیز طال تھی' پچراس کو درام کر دیا یا اس کے

بر عمل اور بداء اس کو کہتے ہیں کہ آ دمی ایک کام کا ارادہ کرئے پچراس کوترک کر دئے مثلاً ایک تخص کے: فلاں آ دمی کے پاس

جاڈ' پچراس کو خیال آئے کہ اس کے پاس نہ جانا بہتر ہے تو وہ اپنے اس قول ہے رجوع کر کے کہا: وہاں مت جاؤ' اور بیا

افسانوں کو عارض ہوتا ہے کیونکہ ان کا علم ناتمام ہے اور آب کا کار کو بحیط نہیں ہے' مثلاً کوئی شخص کے: اس سال فلاں چیز کی کا شت

کر فو پچراس کو خیال آئے کے کہ میڈھیک نہیں ہے اور آب کا شت نہ کر وقو یہ بداء ہے' اور اللہ تعالیٰ جو عالم الغیب ہے اس کے حق

علم افتا ا

میں مقصور نہیں ہے۔

علاء شیعہ اللہ تعالیٰ کے حق میں بداء کے قائل ہیں شیخ کلینی روایت کرتے ہیں :

ابوعبرالله عليه السلام نے اس آيت ' يمعمو الله ها يشاء ويشبت ' كے متعلق فرمايا: الله اس چيز كومنا تا بجو ثابت تھي

اورای چیز کو ثابت کرتا ہے جونہیں تھی ۔ (الاصول من الکانی جام ۴۶۱ مطبوعہ دارالکتب الاسلامیة تبران)

شخ طباطبائی اس مدیث کے ماشیہ براکھتے ہیں:

بداءان اوصاف میں سے ہے جن کے ساتھ جمارے افعال اختیار سمتصف ہوتے ہیں کیونکہ ہم سمی مصلحت کے علم کی وجہ سے کسی نعل کوا عتیار کرتے میں چر ہمیں کسی اور مصلحت کاعلم ہوتا ہے جو پہلی مصلحت کے خلاف ہوتی ہے چرہم سیلے ارادہ کے خلاف اراد و کرتے میں کیونکہ جو چیز ہم سے پہلے تنی تھی وہ اب فا ہر دبوئی ہے اورای کو بداء کتے میں کیونکہ بداء کامنی ظہور ب (ال تور ) يه بات معلوم ب كدالله تعالى كوتمام موجودات اورحوادث كا داقع كمطابق علم ب اوراس علم ميس مطلقاً بداء

نہیں ہے اور اللہ تعالی کا ایک علم وہ ہے جواشیاء کے مبادئ اس کے مقتضیات اور شرائط اور اس کے موانع کے عدم کے ساتھ متعلق بے (مثلاً فلاں چیز ہواورفلاں چیز ند ہوتو فلاں چیز ہوگی جیسے بارش ہواورسلاب ندآئے توفعل اچھی ہوگی) اوراس علم میں بیمکن ہے کہ جس چیز کا ہونا اللہ کے نزدیک ظاہر تھا وہ کسی شرط کے عدم یا کسی مانع کے وجود کی وجہ سے نہ ہواور پھر اللہ کو

معلوم ہو کہ وہ چرنبیں ہوگ اور اللہ تعالى نے جوفر مايا: " يمحو الله هايشاء ويشت "اس سے كي مراد ب-(حاشيه الاصول من الكافى ج اص ١٣٦١ مطبوعه دار الكتب الاسلامية تبران)

شیخ طباطیائی نے علم کی جو دوسری تسم بیان کی ہے وہ مخلوق کا علم تو ہوسکتا ہے خالق اور عالم الغیب کی شان کے لائق بیعلم نہیں بے کیونکد علم نہیں بے هیقة جہل بے بر کیے ہوسکا ہے کہ کی چیز کے ہونے کی شرط یا مانع کے عدم کا اللہ کو پہلے علم ند ہو اوراس پر بید چیز بعد میں ظاہر ہواور بداء کہلائے! اوراس آیت ہے مراد نقز برمعلق ہے مثلاً کی شخص کی عمر جالیس سال ککھے دی پھراس نے کوئی نیکی کی پاکسی نے دعا کی تو اس کی عمر بڑھا کر پچاس سال کردی اور چالیس سال کومٹادیا اوراگر نیکن ٹیس کی پاکسی نے دعانہیں کی تو چالیس سال کو برقر اررکھا' کیکن بیواس کاعلم نہیں ہے'اس کولوح محفوظ میں اس لیے لکھا ہے کہ نیکی اور دعا کی

خبر کےمنسوخ ہونے مانہ ہونے کااختلاف

اس سئله میں اختلاف ہے کہ اخبار میں سنخ واقع ہوتا ہے پانہیں جمہور کا موقف ہے کہ سنخ صرف اوامر اور نوائی (احکام) کے ساتھ مخصوص ہے خبر منسوخ نہیں ہوتی کیونکہ اللہ تعالی نے جس چیز کی خبر دی ہے اگر وہ منسوخ ہوجائے تو اللہ تعالی کے کلام میں کذب لازم آئے گا اور بیمال ہے۔ایک قول میہ ب کداگر خبر کسی تھم شرعی کو صفحمن ہوتو اس کامنسوخ ہونا جائز ہے اوراس کی مثال بیآیت ہے:

اور کھجور اورا نگور کے بعض کھل ہیں جن سےتم سکر اور وَمِنْ ثَمَارِتِ النِّغِيْلِ وَالْاعْنَابِ تَتَّعِنْ أُوْنَ مِنْهُ سَكَّرًا الیمارزق بناتے ہو۔ وَّى زُقًّا حَسَنًّا \* . (أَنْمُل: ١٤)

''سکو'' کا ایک معنی ہے: سرکہ اور میٹھا مشروب اور سکر کا دوسرامعنی ہے: نشہ آ ورمشروب 'اگر اس کامعنی سرکہ یا میٹھا مشروب ہوتو پھراس کا ننخ ہے کوئی تعلق نہیں ہے کیکن ابن جیز نخفی 'شعمی اور ابوثور کا قول یہ ہے کہ اس سے مرادنشہ آور مشر وب اور خربے ٰاور ہیآیت کی ہے اور خمر (انگور کی شراب) کے حرام ہونے سے پہلے نازل ہوئی ہے' یہ آیت اس حکم شرقی کو

نبيار القآآر

متضمن ہے کہ فمر طلال ہے اور سورہ مائدہ میں جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی فمرکوحرام کردیا گیا۔ بہر حال اس سے بید واضح ہوگیا کہا گرفبر کی حکم شرعی کو حضمن ہوتو اس برختے وارد ہوسکتا ہے۔

مخ اور شخصیص کا فرق

جب عام میں تخصیص کی جاتی ہے تو اس تخصیص پر بھی شنخ کا گمان کیا جاتا ہے' حالانکہ تخصیص شنخ نہیں ہے کیونکہ شنخ ک تعریف ہے: دلیل شرکی ہے کسی تھم شرکی کا اٹھا دیٹا' اور تخصیص کی تعریف ہے: عام کواس کے بعض افراد میں مخصر کردینا' ہر چند کریڈ بیٹرینگ لیٹر کا گاگ ہے۔ لیک ایسیدن میں قریم میں قریم ساز سے اس کربم کشخو میں تھرکہ بعض دیا در سے امیر راج

سریت ہے، دس سرن سے من ہر من ما سوری اور سوری میں تو ی مشاہبت ہے کیونکہ لئے میں عم کو بعض زبانہ کے ساتھ خاص کر دیا کہ دونوں کی تعریفیں الگ الگ میں کین ان دونوں میں قوی مشاہبت ہے کیونکہ لئے میں عم کو بعض زبانہ کے ساتھ خاص کر دیا جاتا ہے اور مخصیص میں بعض افراد سے عظم کو ساقط کر دیا جاتا ہے اس کے باوجودان دونوں میں حسب ذیل وجود سے فرق ہے:

کی علامت ہے اور جونص منسوخ ہوگی وہ ای طرح حقیقت ہے ادروہ اپنے مدلول کے لحاظ سے تمام زمانوں کو شامل ہے ' البیتہ ناخ نے اس پر دلالت کی کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں وقت تک اس حکم پڑھمل کرانے کا ارادہ کیا ہے۔

(۲) تخصیص سے جوافراد خارج ہو گئے وہ لفظ عام سے مراد نہیں ہوتے اور جو تھم منسوخ ہوگیا وہ اس لفظ سے مراد ہوتا ہے۔ (۳) جونص منسوخ ہوجائے اس سے استدلال کرنا باطل ہے اور تخصیص کے بعد بھی عام اسیخ باتی ماندہ افراد میں ججت ہوتا ہے۔

(۴) جو سنسوں ہوجائے ان سے اسمدلال ترمایا ہی ہےاور سنس نے بعد بن عام اپنے ہاں ماندہ امراد میں جت ہوتا ہے۔ (۴) نشخ صرف کتاب اور سنت سے ہوتا ہے اور مخصیص حس اور عقل سے بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت ھودنے

ر الما في عرف عنب اور سف ما وما مي المور في في ما وما مي المور في المور في المور في المور في المور في المور في قوم عاد مع فرايا:

بَكُ هُوَمَا السَّغُشِلْمُ يِهِ ﴿ رِيْحُ فِيْهَا عَذَاكِ آلِيْمُ ﴾ بلك يده (عذاب) ب جس كوتم نے جلدى طلب كيا تُكُوّ مُؤكّ تَنْيُ عَلِهَ مُومَ يِّهَا . (الاحناف: ٢٥- ٣) ﴾ أيك آندهى ب جس يش دردناك عذاب ب 0 ية أندهى

مرچیز کواین رب کے حکم سے برباد کردے گی۔

ہر چیز کے عموم میں زمین اور آسان بھی شامل ہیں اور حس ان کی تصص ہے کیونکہ اس آندھی ہے زمین اور آسان برباد نہیں ہوئے۔اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہر ہدینے بلقیس کے متعلق بیان کیا:

وَأُونِيَتُ مِنْ كُلِّ مَنْ مِ وَلَهَا عُرْشٌ عَظِيْمٌ ٥ اوراس كوم چيز دي گي به اوراس كا بهت برا تخت

(ائمل:۲۳) ہے0

ظاہر ہے کہ بلقیس کے پاس ہر چیز تبیل تھی اور حس اس کی تصف ہے کہ اس کے پاس حضرت سلیمان اور ان کے در ہار ی نہیں تنے اور موجودہ دور کی ایجا دات بلقیس کے پاس نہیں تھیں ۔

اِتَاللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْعٍ فَدِيدٍ لِرُور (البّره: ٢٠) بيت الله مر چيز پر قادر ٢٥

اس سے عموم کی عقل خصص ہے کیونکہ واجب اورمحال اللہ کی قدرت میں نہیں جیں تعنی اپنا شریک بنانا اور اپنے آپ کو

معدوم کرنا پیاللہ تعالیٰ کی قدرت میں نہیں ہیں۔ (۵) جمہور کے زدیکے خبر میں شنخ نہیں ہوتا اور تخصیص خبر میں بھی ہوتی ہے۔

تشخ اور تقييد كا فرق

بعض عبارات میں کی خبر کومطلق بیان کیا جاتا ہے اور بعض دوسری عبارات میں اس خبر کی تقیید بیان کر دی جاتی ہے'اس تقیید کو بھی بعض علاء کنے گمان کر لیتے ہیں حالانکہ بیاطلاق اور تقیید کے باب سے ہے کئے نہیں ہے'اس کی مثال یہ ہے کہ قرآن میں اللہ آ۔

Marfat.com

مجيد ميں ہے:

جب کوئی شخص دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا

أُجِيبُ دُعُومًا الدّاعِ إِذُادَعَانِ أَ (البقره:١٨١)

ول\_

بد ظاہرا س آیت ہے میں معلوم ہوتا ہے کہ بیتکم مطلق ہے اوراللہ تعالیٰ ہر دعا کرنے والے کی دعا کو ہر حال میں قبول فر ما تا ہے کیکن ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے دعا کے قبول کرنے کوا بی مشیت کے ساتھ مقبید کر دیا ہے:

ن میں اور ایک میں معد حال کے روٹ کے اور ایک کے اس کا معد میں اور ایک کے اس کا معد میں اور ایک اس مصابت کو است کو اس مصابت کو اس مصابت کو اس مصابت کو است کا مصابت کا مصابت کا مصابت کو است کا مصابت کا مصاب

(الانعام: ١٨) دوركرد ع كاجس كے ليح الى سے دعاكرتے ہو۔

عرف اور تعامل کا بدلنا کشخ نہیں ہے

جم یہ واضح کر چکے ہیں کہ احکام شرعیہ میں شخ صرف کتاب اور سنت ہے ہوتا ہے اور فقہاء کا جو یہ قاعدہ ہے کہ زمانہ کے
اختلاف ہے احکام مختلف ہوجاتے ہیں اور تعال اور عرف کے بدل جانے ہے احکام بدل جاتے ہیں اس کوشخ شہیں کہتے ' یہ
مجہبرین کا اختلاف ہے شکل متعقد میں تعلیم قرآن' امامت اذان' خطیہ اور قدریس کی اجرت کو تا چا کر کہتے تھے کیکن متاخرین نے
اس کو جائز کہا' ای طرح مفقو والخبر کے متعلق متعقد میں پہلے امام عظم کے قول پر سے کہتے تھے کہاس کی بیوی نوے سال تک انتظار
کرنے گھراس کومردہ قرار دے کراس کی بیوی کو نکاح خانی کی اجازت دی جائے گی لیکن متاخرین فقہاء احتاف امام مالک کے
تول پر اس کومردہ قرار رے کراس کی بیوی کو نکاح موجہ ہیں۔ اس طرح پہلے صاع وغیرہ کے اعتبار سے خرید وفروخت ہوئی
تھی اب کلوگرام کے اعتبار سے خرید وفروخت ہوئی

قرآن مجيد كي آيات منسوحه كي نُقداد ميں اختلاف كا منشاء

بعض متقد میں علاء نے نئے کا بہت عام می مراد لیا اور مطلقا از الدکوئے قرار دیا ان کے زد کیک ملاوت کا از الدہمی نئے ہے اور کسی حکم شری کا بدل جانا بھی نئے ہے عام کی تضعیص بھی نئے ہے احتماء بھی نئے ہے مطلق کی تقیید بھی نئے ہے کسی آیت میں ہیاں کے دو کہ ہوئے اسٹوند کی تعداد پانچ موتک پہنچ گئی اور مختقین علاء نے بید کہا کہ نئے صرف کا از الدہمی نئے ہے اس لیے ان کے زوال کرنے کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کسی حکم کو بہا کہ کشنی صرف دلیل شری سے حکم شری کے دو کہ کہ ہیں کہ مسلمت کی وجہ سے کسی خاص وقت کے لیے ہوتا ہے کئن چونکدا اس سے محم کے ساتھ اس مدت کو بیان نہیں کیا جاتا اس لیے ہم یہ بھتے ہیں کہ وہ حکم دائی ہے اور جب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حکم کو زائل کرد ہے ہیں تو اس پہلے حکم کو منسون سمجھا جاتا ہے طالا نکداس ناش کے ذریعہ اللہ یا اس کا رسول اس پہلے حکم کی مدت بیان فرماتے ہیں کہ جس حکم کو تم دائی جبھر کے مرف بارہ آیا ہے منسون ہیں ان کو ہم نے اس کتاب سے مقدمہ کی مدت کا بیان ہے اور ہمارے نزد کی قرآن مجمد کی صرف بارہ آیا ہے منسون ہیں ان کو ہم نے اس کتاب سے مقدمہ میں تفصیل ہے بیان کردیا ہے۔

ٱلمُوتَعُكُمُ إِنَّ اللَّهُ لَهُ مُلْكُ السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ وَمَالَكُمُ

(اے خاطب!) کیا تو نہیں جانا کہ آ سانوں اور زمینوں کا ملک اللہ ہی کے لیے ہے؟ (اے مسلمانو!) اللہ کے سوا

نبيار القرآر

الثلثة

Marfat.com

## ٳڹٛڴڹٛؾؙؗۿؚڟٮٳۊؚؽڹ۞ڹڵؽۜڡؙڹٛٲڛٛڷۿۘۘۅٛڿٛۿ؋ۢڽڷۼۅؘۿۅ

تو دلیل پیش کرو O کیوں نہیں! جس نے اللہ کے سامنے سرتسلیم خم کر دیا اور وہ

## مُحُسِنَ فَلَكُ آجُرُهُ عِنْكَ مَ إِنَّهُ وَلَا خُوثُ عَلَيْهِمُ وَلَا

یکی کرنے والا بھی ہے تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور (آخرت میں) ان کو نہ خوف ہو گا اور

#### هُمُ يَحْزُنُونَ اللهِ

ندوہ ممکیں ہوں گے 0

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: (اے نخاطب!) کیا تو ٹبیں جانتا کہ آ سانوں اور زمینوں کا ملک اللہ ہی کے لیے ہے؟ (البترہ: ۱۰۷ ربعلہ آیات

اس آیت میں رسول الندسلی الله علیہ وسلم سے خطاب نہیں ہے؛ بلداس میں عام مخاطب یا عام مسلمانوں سے خطاب ہے؛

کیونکہ اس آیت کے دوسر سے جز میں فر مایا ہے: اللہ کے سواتہ ہارا کوئی دوست اور مد دگار نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے

ٹر پر دلیل قائم کی ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک اور حاکم ہے اور جو مالک اور حاکم ہو وہ اپنے تھوم اور مملوک لوگوں کی مسلحوں اور ان

کے احوال کی رعایتوں سے واقف ہوتا ہے؛ اس لیے وہ ان کی رعایتوں اور مسلحوں کے اعتبار سے احکام بداتا رہتا ہے؛ مجھی

ایک مسلحت کے اعتبار سے ایک تھم نافذ کرتا ہے؛ اور مسلحت کے پورا ہونے کے بعد اس تھم کومنسون کر کے دوسرے حال کے

اعتبار سے دوسراتھم نافل کرتا ہے؛ دوسری وجہ بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تخلوق کا مالک ہے اور مالک اپنی مملوک میں جو تھم چاہے

نافر کرئے اس پر کسی کو اعتباض کا حق نہیں ہے۔ ولی کا معنی ہے: قریب اور دوست اور نسیر کا معنی ہے: مددگار ہوتا ہے اور مورست نہیں ہوتا اس میں عام خاص میں
مددگار ہوتا ہے اور بھی دوست ہوتا ہے اور مددگار نہیں ہوتا اور کہی اجبنی مددکرتا ہے اور وہ دوست نہیں ہوتا اس میں عام خاص میں

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیاتم ( بھی) اپنے رسول ہے ایسے (لایعنی) سوال کرنا چاہتے ہوجیسے اس سے پہلے موی ہے سوال کئے گئے تھے؟ (ابترہ: ۱۰۸۸)

نبي صلى الله عليه وسلم سے سوالات كى مما نعت كامحل

اس آیت میں کن سائلین کی طرف خطاب متوجہ ہے؟ اس میں تین قول میں ایک قول یہ ہے کہ موال کرنے واے یہود تنے اور یکی سیاق اور سباق کے مناسب ہے و دسرا قول ہے: یہ آیت مشر کین مکد کے موالوں کے رومیں ہے اور تیسرا قول ہے کہ مسلمانوں کے موال کے متعلق میں آیت نازل ہوئی الم ما این جریرا پی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس منی الله عنها نے بیان فرمایا که رافع بن حریله اور وهب بن زید (یهودیوں) نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے کہا: ہمارے پاس ایس کتاب لے کرآئئس جوآسان سے نازل ہواور ہم اس کو پڑھیں اور ہمارے لیے دریا جاری کردین کچر ہم آپ کی اجاح اور قصدیق کریں سے جب بیآیت نازل ہوئی۔

عابد نے بیان کیا کے قریش نے رسول الشصلی الله علیہ وسلم ہے بیر کہا کہ وہ ان کے لیے پہاڑ صفا کوسونے کا بنادیں۔

تبيار القرأر

علداول

ابوالعالیہ نے بیان کدایک مسلمان محض نے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کاش ہمارے کفارات ' بنواسرا بکل کے
کفارات کی طرح ہوتے! نبی سلی اللہ علیہ وسلیم نے فرمایا: اللہ تعالی نے تم کو جو کفارے عطافر ہائے ہیں وہ بی اسرائیل کے
کفاروں ہے بہت بہتر ہیں ' جب ان میں کوئی محض گناہ کرتا تھا تو اس کے دروازہ پروہ گناہ اوراس کا کفارہ کھا ہوا ہوتا تھا 'اگروہ
کفارہ وے دیتا تو اسے دیتا ہیں ذات اٹھائی پڑتی اوراگر کفارہ نہ دیتا تو اس کے لیے آخرت میں رسوائی ہوتی ' اورتمهارے متعلق
اللہ تعالی نے فرمایا: جس محض نے کوئی برائی کی بیا پئی جان پڑتا کھم کیا ' بھر اللہ تعالی ہے استغفار کیا تو وہ اللہ تعالی کو بہت بخشے والا
ہزار مم کرنے والا پائے گا 'اور فرمایا: دن کی پائچ نماز میں اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کا وقفہ ان کے درمیان میں ہونے
والے گنا ہوں کا کفارہ ہیں' اور جس محض نے کمی نیکی کا قصد کیا اور اس کی گوئیں کیا تو اس کی ایک نیک کسی جاتی ہا کر ایک سے گئی کرے تو دس نیکیاں کھی جاتی ہیں اور اللہ کے فضب میں وہی ہلاک ہوتا ہے جو اپنے آپ کوکمی بڑے گناہ میں جتمل کر لیت آپ کوکمی بڑے گناہ میں جتمل کر لیت آپ کوکمی بڑے گناہ میں جاتھا کہ لیت کا ایک گیاہ میں جاتھا کر لیتا

اگرتم کوعلم نہ ہوتو علم والوں سے سوال کرو O

ران بيرس م. فَسُكُوْآ آهُلَ الدِّكُولِانْ كُمْتُوْلَاتَهُ لَاتُعُلَّمُونَ كُنْ (الله: ٢٠٠٠)

۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بہت ہے اہل کتاب نے ان پرحق داضح ہوجانے کے باد جودا پنے حسد کی وجہ سے بیر جاپا کہ کاش دہ ایمان کے بعدتم کو پھر کفر کی طرف لوٹاد میں۔(ابترہ: ۹۰۱)

امام رازی اس آیت کے شان نزول میں لکھتے ہیں:

جب مسلمان جنگ احد میں محکست کھا گئے تو فتحاص بن عاز اور زید بن قیس اور کچھ اور یہودی محضرت حذیفہ بن یمان اور علم اور کچھ اور یہودی محضرت حذیفہ بن یمان اور علمار بن یاس کے اور کہا: تم نے دیکھاتم پر کسی مصیبت آئی ہے اگرتم حق پر ہوتے تو تم پر یہ مصیبت نہ آئی اس تم اس مارے دین میں وافل ہو جاؤ وہ تمہارے لیے بہتر اور افضل ہے اور ہمارا وین سیدھا راستہ ہے محضرت عمار نے بوچھا: تمہارے ہاں عہد محفیٰ کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے کہا: وہ بہت بڑا گناہ ہے! انہوں نے کہا: میں نے عہد کیا ہے کہ میں تاحیات

تبار القرآر

حضرت محمصلی الله علیه وسلم سے تفرنبیس کرول گا' یہود نے کہا: وہ اپنا آبائی دین ترک کر چکے ہیں؟ حضرت حذیفہ نے کہا: میں اس پر راضی ہوں کہ میرا رب اللہ ہے اسلام میرا دین ہے قرآن میراامام ہے کعیہ قبلہ ہے اور سب مسلمان بھائی ہن مجروہ دونوں رسول الشسلي الله عليه وللم كي خدمت ميں حاضر جوتے اور بيرواقعة آپ كوستايا "آپ نے فرمايا جمنے درست كها اورتم كاماب بو كئے \_ (تغير كبيرة اص ٢٣٩ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣٩٨ هـ)

اس آیت میں الله تعالی نے فرمایا کہ میرود حمد کی وجہ سے مسلمانوں کوان کے دین سے لوٹانا جا ہے تھے اس لیے ہم یبال حسد کی تحقیق کریں گے حسد کامعنی حسد کے متعلق احادیث حسد کے مراتب مسد کے اسباب اور حسد کوزائل کرنے کے ريقي بيان كرس كـ فنقول وبالله التوفيق وبه الاستعانة يليق. علامه راغب اصنباني لكصة بن:

جس مستحق شخض کے پاس نعت ہواس ہے نعت کے زوال کی تمنا کوحید کہتے ہیں' روایت ہے کہ مومن رشک کرتا ہے اور منافق حسد كرتا ك قرآن مجيديس ب: "من شو حاسد اذا حسد. جب حاسد حدركري توس ان ك شرع يرى ياه مين آتا مون' \_ (المفردات ص ١١٨ مطبوعه المكتبة المرتضوبة ابران ١٣٣٢هـ)

صاحب نعمت کے باس نعمت د کچھ کریے تمنا کرنا کہ اس کے باس پیغمت رہے اور ہمیں بھی اس کی مثل مل جائے بیر شک ہے۔ حسد کے متعلق احادیث اور آثار

امام ابو داؤ ور دایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حسد ہے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کواس طرح

کھا جاتا ہے جس طرح آ گ سوتھی لکڑیوں اور گھاس کو کھا جاتی ہے۔ سنن ابوداؤدج ٢ ص ٢٦٦ ،مطبوء مطبع مجتبائي باكستان لا مور ٥٠ ١٦٠هـ)

اس حدیث کوا مام ابن بالبہ نے بھی روایت کیا ہے۔ (سنن ابن ماہیں ،۳۱۰ مطبوعہ نورمجد کارخانہ تجارت کتب کراہی ) امام نسائی روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کسی بندے کے ول میں احسان اور حسد جع نبیس ہوتے ۔ (سنن نسائی ج ۲ ص ۴۴ مطبوعہ نور محد کار خانہ تجارت کتب کراچی)

ان دونول حديثول كوامام يمق في جمي روايت كياب\_ (شعب الاايمان ج ٥ص ١٣٥- ٢٦١ مطبوع دارالكتب العلمية بيروت)

امام طبرانی روایت کرتے ہیں:

حضرت حارثه بن نعمان بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: تمن چیزیں میری امت کولازم بیں 'بدفالی' حسد اور بد گمانی ایک مخف نے بوجھا: یا رسول اللہ جس مخف میں پیصلتیں ہوں وہ ان کا نس طرح تدارک کرے آپ نے فرمایا: جبتم حسد كروتو الله تعالى سے استغفار كرواور جب بدهماني كروتو اس يرجے نه رہواور جب تم كسي كام كى بد فالى ثكالوتووه كام كر

گزرو\_ (مجم كبيرة ٣٥ ص ١٣٨ مطبوعه داراحياه التراث العرفي بيروت)

امام بیہ فی روایت کرتے ہیں:

تبيار القاآر

بشربن حارث بیان کرتے ہیں کہ رشتہ داروں میں عداوت ہوتی ہے پڑوسیوں میں حسد ہوتا ہے اور بھائیوں میں منفعت

Marfat.com

جلداول

ہوتی ہے۔ (شعب الا یمان ج ۵ ص ۲۵۳ وار الکتب العلمیه میروت او ۱۴۰۱ه)

ا خض بن قيس نے كها: يا في جزير بن الى بين جس طرح ان كو ميں بيان كرتا موں حاسد كے لئے كوئى راحت نبيس ب

جھوٹے کی کوئی مروت نہیں ہے حاکم کی وفائبیں بخیل کا کوئی حیار نہیں اور بدخلق کی کوئی سیاست نہیں ہے۔

(شعب الايمان ج٥ص ٢٥٣ تلطبوعة دارالكتب العلمية بيروت ٢٥٠١هـ)

امام طبرانی روایت کرتے ہیں:

حضرت ضمر و بن نقلبدرضی الله عند بیان کرتے میں کدرسول الله صلی الله علید وسلم نے فرمایا: جب تک لوگ حسد نہیں کریں گے وہ خیریت سے رمیں گے۔ (مجم کیبرج ۸ ص ۳۰۹ مطبوعہ داراحیاء التراث العربی بیردت)

ے وہ میریت سے رئیں ہے۔ ( ،م بیرن ۸ س ۲۰۹ سیوعدارا حیا امر اب احرب بیردت ) حافظ منذری نے لکھا ہے کہا ک حدیث کے راوی ثقتہ ہیں۔ (الرغیب دالر هیب ج ۳ ص ۵۲۷ مطبوعہ دارالحدیث قاہرہ)

حضرت عبداللہ بن بسروشی اللہ عنہ نی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں: حسد کرنے والا ؛ چغلی کرنے والا اور کہا نت ک نے والا میر سے طریقتہ پڑئیں ہے اور نہ میں ان کے طریقتہ یر ہول اس حدیث کو اہام طبر انی نے روایت کیا ہے۔

سرے والا بیرے سریعہ پر میں ہے اور ندیں ان سے سریعہ پر ہوں اس حدیث والا ہر ہوں کے روایت ہیں ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہلی امتوں کی بعض بیاریاں تم میں سرایت کر گئی ہیں حسداور بغض بغض مومڈ نے والا ہے میں ہینہیں کہنا کہ وہ بالوں کو مومڈ تا ہے لیکن وہ وین کو مومؤر تا ہے اس

صدیث کوامام بزارنے جیرسند کے ساتھ اور امام یعنی نے روایت کیا ہے۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے سے

آپ نے فرمایا: ابھی تمہارے پاس اهل جنت ہیں ہے ایک شخص آئے گا، گھرا یک شخص آیا جس کی ڈاڈھی ہے وضوء کا پانی کیک

رہا تھا، اور اس کے بائیں ہاتھ میں اس کی جو تیاں تھیں، دوسرے دن گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا اور پھر وہی شخص آیا،

تیسرے دن پھر آپ نے یہی فرمایا اور پھر وہی شخص آیا، حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنما تین دن اس شخص کے ساتھ رہ

تاکداس کا وہ عمل معلوم کریں جس کی وجہ ہے آپ نے اس کو تین بار جنت کی بشارت دی تھی، حضرت عبد اللہ بن عمر نے دیکھا،

تاکداس کا وہ عمل معلوم کریں جس کی وجہ ہے آپ نے اس کو تین بار جنت کی بشارت دی تھی، حضرت عبد اللہ نے کہا:

وہ شخص دات کے تیام کے لئے نہیں الحق آلیت اللہ عائم لے کرسوتا اور شن اللہ کا نام لے کر افعتا تھا، حضرت عبد اللہ نے کہا:

میں نے اس کی زبان سے خیر کے مواکم کا ذکر فیس سنا، جب تین دن گر در گئے تو میں نے اس سے پو چھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم سے تین مرتبہ تہارے معلق جند کی بشارت بی ہے اور میں نے تم کو کوئی غیر معمولی نیکی کرتے ہوئے نہیں صلی اللہ علیہ وہلم سے تین مرتبہ تہارے میں ہے میں ہے در کے سے در کے اس می عمل اللہ علیہ وہ میں اس می عمل اللہ علیہ وہ سے میں میں اس می عمل اللہ علیہ وہ سے میں موجہ ہے میں اس می عمل اللہ علیہ وہ میں ہے میں میں اس می عمل میں میں میں عمل اللہ علیہ وہ جو سے در کیا ہے میں میں عمل اللہ علیہ وہ میں ہے میں میں میں عمل میں میں عمل اللہ علیہ وہ جو سے نہیں میں عمل میں میں عمل اللہ عمل اللہ علیہ وہ جو سے میں میں عمل میں میں عمل اللہ علیہ وہ جو سے میں میں عمل میں عمل میں عمل میں میں عمل میں میں عمل میں

دیکھا آتر خروہ کیا کھل ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ علی وسلم نے بیہ بشارت دی ہے؟ اس نے کہا: بس وہی عمل ہے جو آپ نے ویکھا 'جب حضرت عبداللہ جانے گئے تو اس نے آپ کو آ واز دی اور کہا: وہ عمل میرے دل میں کمی مسلمان کے خلاف کینٹیس ہے اور جس کمی مسلمان کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہو میں اس پر حسد نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ نے کہا: ای نیک کی وجہ

سے تم اس مرتبہ کو پنچے ہواس حدیث کوامام احدیے امام بخاری کی شرط کے مطابق روایت کیا ہے اوراس کوامام سلم امام نسائی' امام ابو بعلیٰ اورامام ہزار نے بھی روایت کیا ہے۔ امام ابو بعلیٰ اورامام ہزار نے بھی روایت کیا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ عنها بمان کرتے ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا: یا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم! سب سے افضل کون شخص ہے؟ آپ نے فرمایا: جو تموم القلب اور راست گوہؤ محابہ نے کہا: راست گوکوتو ہم جانتے ہیں مخوم القلب کا کیامعن لے کہانت کامعنی ہے: خبرین کراوراں میں این طرف سے کچھا کر کوگوں کوئیس کی خبریں وینا۔

تبيار القآر

ے؟ آپ نے فرمایا: جو مخص تم تقی ہو ٔ صاف دل ہواس نے کوئی گناہ اور سرکٹی ندگی ہو ٔ وہ کسی سے کیندر کھتا ہو نہ حسد رکھتا ہواس حدیث کواما ماہن ملجہ نے سندھنج کے ساتھ اور امام بیعنی نے روایت کیا ہے۔

حصرت حسن رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت کے ابدال زیادہ نماز ول روزوں اور صدقات کی وجہ ہے جنت میں وافل نہیں ہول کے لیکن وہ اللہ کی رحمت' نفس کی سخاوت اور (حسد اور بغض ہے )

روزوں اورصد قات کی وجہ سے جنت میں داخل ہیں ہول کے عین وہ انقد کی رحمت مس کی سخاوت اور (حسد اور بھس سے ) سینے صاف رکھنے کی وجہ سے جنت میں داخل ہول گئے اس حدیث کوامام این الی الد نیائے'' کماب الا ولیاء'' میں مرسل روایت کیا ہے۔ (الرئیب واتر حیب ج س م 200۔ ۵۲۷ متلقطا مطبوعہ دارالحدیث قاہرہ' ۴۰۰ء)

حبد کے مراتب

حسد کے جارور جات ہیں:

(۱) کسی شخص میں کوئی نعت دیکھ کرانسان میہ چاہے کہ خواہ اس کو وہ نعت نہ ملے کین اس شخص سے زائل ہوجائے میہ انتہائی

(۲) دوسر شخص سے وہ نعمت زائل ہوجائے اوراس کول جائے۔

(٣) ووبعینه اس نعت کی خواہش ند کرے بلکہ بیرجا ہے کہ اس کو بھی اس جیسی نعت ل جائے اور اگر اس کو ایسی نعت ند لطے تو

دوسر کے فیض ہے وہ نعت زاک ہو جائے تا کہ دونوں میں فرق ندر ہے۔ (۴) اس کواس جیسی نعت مل جائے لیکن اگراس کو نہ لیے تو دوسر ہے فیض ہے زاکل نہ ہو ڈنیاوی نعتوں میں اس حتم کی خواہش میں ہے۔

مباح اوراخر دی نعتوں میں بیخواہش متحسن ہے۔ کم شخص میں دنیاوی نعت و کھی کراس کی تمنا کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فر مایا ہے:

ی کی بیادی و واق مت و چران کی منا کرے کے اساسی کی جائیں۔ والا تنتیکنڈو اما افضاکی اللہ یہ بیٹھنی کو علی بیٹھیٹی ۔ اور اس کی تمنا ند کروجس کے ساتھ اللہ نے تم میں ہے

(النماء: ٣٢) بعض كوبعض يرفضيلت دى ہے۔

اور کسی شخص میں اخروی نعمت ( کشرت عبادت اور تقویٰ) و کھی کراس کوطلب کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے: کرفی ذلیک فَلْیَتَنَاکْمِیں الْمُتَنَیٰ فِسُونَیُ ( اُلْمُلْفِین: ۲۷) اور رغبت کرنے والوں کوای ( نیک لوگوں ) میں رغبت

کرنی جاہے0

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا: صرف دو فتصوں پر حسد کرنا جائز ہے ایک اس فتض پر جس کواللہ تعالی نے قر آن عطا فربایا اور وہ دن رات قر آن مجید کی علاوت کرتا ہو سووہ آ دگی بیتمنا کرے کہ کاش مجھے بھی قر آن دیا جاتا تو ہیں بھی اس کی طرح دن رات قر آن مجید کی علاوت کرتا 'ووسرے اس فیض پر جس کواللہ تعالیٰ نے مال عطا فربایا ہواور وہ فیض حق کے راہتے ہیں اس مال کوٹرچ کرتا ہو' سوآ دی پیتمنا کرے کہ کاش بجھے بھی مال دیا جاتا تو

> میں بھی اس کی طرح مال خرچ کرتا <sup>کہ</sup> اس صدیث میں صدیے مراد صد کا بھی چوتھا مرتبہ ہے۔ مرتب

سدت المبات (۱) عدادت اور بغض حمد کاسب بے جب انسان کی ہے عدادت رکھتا ہے تو وہ اس کو ذکیل کرنا جا ہتا ہے اگر دہ اس کو ذکیل

ا المام وربن اسام كم بناري سوقي ٢٥٦ ه كل بناري ج٢ص ١٠ مطبوعة وهرام الطالح كرا بي ١٨١١ه

نہ کر سکے تو یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس جونعتیں ہیں وہ اس سے زائل ہو جا کیں۔

کتبر بھی حسد کا سبب ہے ایک انسان اینے معاصروں پرفوقیت حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کوفوقیت ملنے کے بجائے اس

کے کسی معاصر کوعزت اور بڑائی مل جاتی ہے تو وہ جا ہتا ہے کہ اس کو وہ عزت نہیں کمی تو اس کے معاصر ہے بھی وہ عزت زائل ہوجائے تا کہا گراس کوفو قیت نہیں ملی تو اس کےمعاصروں کوہمی نہ لیے۔

(٣) لوگ كى تخفى كوكم درجه كاخيال كرتے ہول اور اھا تك اس كوكوئي منصب ل جائے تو وہ اس سے حسد كرتے ہيں اور

چاہتے ہیں کداس سے بیمنصب زائل ہوجائے ' مکہ کے مرداروں کے ایمان ندلانے کا یجی سبب تھا' وہ کہتے تھے کہ ایک يتيم خف ہم ہے كيے بڑھ كيا 'ہم ال ك آ كے اپنا سركيے جھا كيل اللہ تعالی ان كے قول كونقل كر كے فرہا تا ہے :

وَكَالُوْالْوُلِاكِوْلِ هَمِنَا الْفُرُ الْنُحَلِي مِنَ الْفَرْيَتِينِي الْمُراسِينِ الْمُراسِ عَلَى وَهُرو ل عَظِيمُ (الزفرف: ٣١) کے کمی بڑے آ دمی پر کیوں نہیں اتارا گیا O

(٣) مب كى فخف كى ايك مقعد كو حاصل كرنے كى كوشش كررہے مول اور ان يس بيكوئى ايك كا مياب موجائے تو باق لوگ اس سے صد کرنے لکتے ہیں۔

(۵) اپنا تفرداور تسلط چاہنا بھی حسد کا سبب ہے مثلاً کوئی شخص کسی فن میں کمال حاصل کر کے یگا نہ روز گار ہو' پھراس کومعلوم ہو کہ کوئی اور مخص بھی اس کی طرح صاحب کمال ہے تو وہ جا ہتا ہے کہ اس کا کمال زائل ہو جائے تا کہ اس کا تسلط وتفر و

حسد کوزائل کرنے کا علاج

تبيار القرآر

حمد کو زائل کرنے کا طریقہ بیہ ہے کہ انسان تقذیر پر اپنے ایمان کو متحکم کرے اور جونعتیں اس کول گئ ہیں ان پر راضی رہے اوران کا شکرا دا کرے اور جو تعتیں اس کونہیں ملیں ان برصبر کرے اور دوسر کے خص میں ان نعتوں کو دیکیے کر ملول نہ ہواور ان نقصانوں يرغوركرے جواس كوحسد كى صورت ميں پين آئيں گے:

(۱) حمد کی وجد سے انسان اللہ کے حکم اور اس کی تقسیم کو ناپند کرتا ہے۔

(ب) انسان جب سم مسلمان کے پاس زیاد فعتیں دکھ کر حمد کرتا ہے تو وہ اولیاء اللہ کے زمرہ سے خارج ہو کر ابلیس کی جماعت میں شامل ہوجاتا ہے کیونکدسب سے پہلے صد کرنے والا البیس تھا جس نے حضرت آ وم علیہ السلام پر صد کیا

(ج) حسد كرنے والا شخص جميشہ جلتا اور كڑھتا رہتا ہے اور جيسے جيسے دوسر پے شخص پر زيادہ نعتيں ہوتی ہيں اس كى جلن برھتى حاتی ہیں۔

( و ) حسد کرنے والا مخف لوگوں کے نز دیک مذموم اور اللہ کے نز دیک ملعون ہوتا ہے۔

(a) حاسد ہمیشہ بیتمنا کرتا ہے کہ جس سے وہ حسد کرتا ہے اس سے نعمت زائل ہوجائے اگر وہ عالم ہے تو غلظ مسئلہ بتائے اور پکڑا جائے یا کسی مصیبت کا شکار ہولوگوں میں رسوا ہو سخت بہار ہو یا مرجائے اور جو تحض کسی کا برا جا ہتا ہے وہ خوداس برائی میں یڑجا تا ہے۔

حمد كرنے والے كو جاہيے كدوه اليے كام كرے جوحمد كے نقاضوں كے خلاف ہوں 'اگر حمد كى وجہ سے وہ اس كى برائى کرنا چاہتا ہوتو اس کی تعریف کرے اگر حمد کی وجہ سے وہ اس کے سامنے اپنی بڑائی کا اظہار کرنا چاہتا تھا تو اس کے سامنے تواضع کرے'اگروہ اس ہے کی بھلائی اور فیفن کومنقطع کرنا جا ہتا تھا تو اس کو خیراور نقع پہنچاہے' وہ اس ہے جن نعمتوں کے زوال کی تمنا کرتا تھااس کے لئے ان نعمتوں میں زیادتی کی دعا کرے۔

جب حسد کرنے والا حسد کے نقصانات پرغور کرے گا اور اس کی تلانی کیلیے محسود کا بھلا چاہے گا تو اس ہے حسد زائل ہو ۔

جائے گا۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: سوتم (ان کو) معاف کرواور درگز رکروختی کہ اللہ اپنا (کوئی اور) تھم صادر فرمائے۔(ابترہ:۹۰) کا فروں اور مشرکوں کی زیادتی ہے بی صلمی اللہ علیہ وسلم کا درگز رکرنا

کا فروں اور شرکوں ہے جہاد کا تھم نازل ہونے ہے پہلے نبی صلی الشعلیہ وسلم ان کی ایذ ارسانیوں کو برداشت کیا کرتے تنے اور درگزرفر باتے تئے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت اسامہ بن زیدرضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدک کی بنی ہو گی ایک موفی حیا دراوڑ ھاکر دراز گوش پرسوار ہوکو بنوخزرج کے امیر حضرت سعد بن عبادہ کی عیادت کے لئے جارے تھے اور حضرت اسامہ آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے' یہ جنگ بدر سے پہلے کا واقعہ ہے' آ پ ایک مجلس کے پاس سے گزرے جس میں عبداللہ بن الی ابن سلول بینیا ہوا تھا' یہاس وقت تک اسلام نہیں لایا تھا' اس مجلس میں مسلمانوں' مشرکوں' بت پرستوں اور یہویوں کے بہت سے لوگ تھے اور مسلمانوں میں حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی تھے جب اس مجلس کوآپ کی سواری کے گر دوغبار نے ڈھانپ لیا تو عبداللہ بن انی نے اپنی ناک پر جا درر کھ کی پھر کہا: ہم برگر دنہ ڈالؤرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سلام کر کے تو قف کیا' اوران کو الله کی (عبادت کی ) دعوت دی اوران پرقر آن پڑھا' عبداللہ بن ابی ابن سلول نے کہا: اے مخص!اس کلام ہے اچھی کوئی چیز نہیں ہے اگر بیرحق ہے تو تم جمیں ہماری مجلس میں ایذا نہ دو اور اپنی سواری پر واپس چلے جاؤ ' اور جوتمہارے یاس آئے اس کو ساؤا حضرت عبدالله بن رواحه نے کہا: کیون نہیں! یا رسول الله! آ ب جاری مجلس میں تشہری ایم اس کو پہند کرتے ہیں گھر مسلمان مشرک اور بہودایک دوسرے کو برا کہنے گئے حتیٰ کہ وہ لانے کے قریب ہو گئے نی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مشار است ر ہے جتیٰ کہ وہ خاموش ہو گئے' بچر نبی صلی اللہ علیہ و کلم اپنی سواری پر ہیڑہ کر روانہ ہو گئے' اور حضرت سعد بن عبادہ کے پاس پہنچے' نبی ملی الله علید وسلم نے فر مایا: اے سعد! کیاتم نے نہیں سا کہ ابو حباب (عبداللہ بن الی) نے کیا کہا ہے؟ اس نے بیر بیر کہا ہے؛ حضرت سعد بن عبادہ نے کہا: یا رسول اللہ! اس کو معاف کر و یحتے اور اس سے در گزر سیجے 'اس ذات کی قتم جس نے آپ یر کتاب نازل کی ہے! بے شک اللہ نے آپ پر جو کتاب نازل کی ہے وہ حق ہے اس شہر کے لوگوں نے اس پراتفاق کرلیا تھا کہ وہ عبداللہ بن الی کوسر داری کا تاج بہنا کمیں گے اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ کوحق وے کر بھیجا اور اس کو بیہ موقع نہیں دیا تو وہ غضبناک ہو گیا' ای وجہ ہے اس نے وہ سب کیا جواس نے کیا اور آپ نے دیکھا' پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کردیا اور نبی صلی الله علیه و کلم اورآب کے اصحاب الله کے تھم کے بدمو جب اہل کتاب اور بیبودیوں کومعاف کر دیتے

> تنے اوران کی ایڈ اء پرصبر کرتے تنے <sup>ک</sup>ے اس حدیث کواہا مسلم <sup>سل</sup>اوراہام احمد <sup>سینے بھ</sup>ی روایت کیا ہے۔ لہ امام محمد بن اسامیل بخاری متو نی ۲۵۱ ہے تھے بخاری ج۲م س ۲۵۷ پر ۲۵۵ مطویے نور مجرائح المطابع <sup>ب</sup>کرا پی ا ۱۳۸۱ ہ ع اہام سلم بن جاج تشیری متو نی ۲۵۱ ہے تھے مسلم ج۲م س ۱۱۰ یہ، امطوعہ نور مجرائع المطابح کرا ہے ۴۵ ساتھ

. امام حمد من قاب سیری سوی ۱۱ مهدی سم عربی من ساله ۱۳۹۰ سیوعدور بیدان المطال مزای کا سطال ایرون منظم المعالی منزاهید که ۵ ص ۱۲۰۰ مطبوعه کتب اسلائی میرون ۱۳۹۸ اله

الله تعالیٰ کاارشاد ہے:

لَتُبْنَوُنَّ فِي آمُوالِكُو وَانْفُسِكُوْ ۖ وَلَسَّمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوثُو الْكُنْكِ مِنْ قَبْلِكُو وَمِنَ الْذِينَ الْشُكُونُ

ٱڎؙؖؽػؖۼؽ۫ێؖڗٵڞٳڶؙٛڡٛۜڞؙؠۯؙۉٵۉؘؾۜڠٞۊٛٵڮٚٳؾٙ؋ڵۣڲۄٮؙۼۯ۫ۄ ٲڵٛڞؙۅؙڽ۞(۩ڶؠران١٨٦)

الافعومي (آل عمران: ۱۸۱) الله تعالی کا ارشاد ہے: جتی کہ اللہ اینا (کوئی اور ) حکم صادر فریائے۔

عفواور درگز ر کامنسوخ ہونا

اللہ تعالیٰ نے یہود کے حسد اور ان کی ریشہ دوانیوں پر اور اس طرح مشرکین کی ایذ ارسانیوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کرنے اور درگز رکرنے کا حکم دیا اور بیت مکم دائی نہیں تھا بلکہ ایک وقت مقرر تک کیلئے تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: حتیٰ کہ اللہ اپنا (کوئی اور) حکم صاور فرمائے مشرکین اور یہو دیوں ہے درگز رکرنے کا حکم اس وقت تک کیلئے تھا جب تک کہ اللہ تعالی

نے قال کا حکم نہیں دیا تھا۔ بعد میں اللہ نے بیٹھم دیا کہ یا تو وہ اسلام قبول کریں یا مسلمانوں کے تابع ہوکرر ہیں اور جزییددین' علاءنے بیان کیا کہ بیآیت اس آیت سے منسوخ ہے:

قَایَتلُواالَّذِیْنَ لَایُوْمِنُوْنَ بِاللّهِ وَلَا بِالْیُوْمِرِ الْاَخِرِوَلَایُکَوْمُوْنَ هَاحَرَمَلِللَهُ وَمَسُولُهُ وَلَایِایِیْنُوْنَ الْاَخِرِوَلَایُکَوَمُوْنَ هَاحَرَمَلِللَهُ وَمَسُولُهُ وَلَایِکِینُنُوْنَ دِیْنَ الْحَقِّ مِنْ الّذِیْنَ اُوْنُواالْکِتْبَ حَتَّی یُعْطُوالْجِدْرُیَةَ اور نه دِین ق کی اطاعت کریں ان سے قال کرتے رہوتی کہ

عَنْ يَبِي وَهُمُوطِ مِدُونَ (التوب ٢٩) وه مغلوب بوكراني ما تعديدي ٥ عَنْ يَبِي وَهُمُوطِ مُؤْنَ (التوب ٢٩)

اس آیت میں اہل کتاب سے قال کا محم ہے اور درج ذیل آیت میں مشرکین سے قال کا محم ہے: فَاقْتُلُواالْمُشْرِكِيْنَ مُنْمِثُ فَحَيْنَا ثَمْرُهُمْ وَالتهِ ، ٤) موشر كين كوتم جبال ياؤ أثبين قل كردو\_

ایک سوال میہ ہے کہ جب کا فروں اور مشرکول ہے درگز رکرنے کا حکم دائی نہیں تھا بلکہ ایک فاص وقت تک تھا تو قال کا حکم آنے کے بعد اس پہلے حکم کومنسوٹ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب میہ ہے کہ چونکہ اس حکم میں مدت کو بیان نہیں کیا گیا تھا

بلکہ اس کو مہم رکھا گیا تھا اس کئے اس کو منسوخ کہا جاتا ہے۔ شخصی معاملے میں زیادتی سے درگز رکرنا اور دین کے معاملہ میں رعایت نہ کرنا

معاف کرنے اور درگز رکرنے کیلئے ای سے کہا جاتا ہے جو سزا دینے اور بدلہ لینے پر قادر ہوا اس میں یہ اشارہ ہے کہ مسلمان تعداد میں کم ہونے کے باوجو دائمان کی طاقت ہے اس قدر قوی تھے کہ وہ یہودیوں اور شرکوں کو سزا دے سکتے تھے'

کین اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کی وجہ ہے ان کوعفواور درگز رکا تھم دیا۔ بعض مفسرین نے بیکہا ہے کہ اس آیت میں بوقریظہ اور بنوففیرے درگز رکرنے کا تھم ہے حتی کہ اللہ تعالیٰ نے بنوقریظہ کو آل کرنے اور بنوففیر کو جلا وطن کرنے کا تھم دیا۔ بعض علاء نے بیہ کہا کہ اس آیت میں بیزہیں فرمایا کہ کس کومعاف کرواور کس سے درگز رکرواس میں بیا شارہ ہے کہ مسلمانوں کا عام حال بیہونا

چاہیے کہ وہ تمام جا ہوں اور زیادتی کرنے والوں کو معاف کر دیں اور ان سے درگز رکر لیں ممارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ میرتھا کہا گر آپ کی ذات کے ساتھ کوئی محض زیادتی کرتا تو معاف کر دیتے لیکنِ اگر کوئی محض اللہ کی حرمت اور

اس کے احکام کے خلاف کوئی کام کرتا تو پھر آپ کوئی رعایت ٹیس کرتے تھے امام ترفدی روایت کرتے ہیں: بنیبار بالف آ.

Marfat.com

جلداوً ل

792

بے شک تہارے مال اور جان میں ضرور تہاری

آ زمائش ہوگی' اور اہل کتاب اورمشرکین سےتم ضرور بہت ی

دل آ زار با تیں سنو کے اور اگرتم صبر کرواور تقویٰ اختیار کروتو

ببيان الشرار

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرم و حیا کے منافی بات نہیں کرتے تھے نہ بازاروں میں زورے بولتے تھے اور برائی کا بدلہ برائی ہے نہیں دیتے تھے بلکہ معاف کر دیتے تھے اور درگز رکرتے تھے۔

حضرت عائش رضی الله عنها فرماتی میں: میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كوم مى زيادتى كا بدلد ليت موت نبيس دیکھا 'بیٹر طیکہ صدود اللہ کی خلاف ورزی نہ کی جائے 'اور جب کوئی صدود اللہ کی خلاف ورزی کرتا تو آپ اس برسب سے زیادہ

غضب كرنے والے تھے اور جب بھى آپ كودوكامول ميں سے ايك كام كا افتيار ديا جاتا تو آپ ان ميں سے آسان كوافتيار

کرتے بہ شرطیکہ وہ گناہ نہ ہو۔

حصرت عائشه رضی الله عنها بیان کرتی میں که نبی صلی الله علیه وسلم نے جہاد فی سمبیل الله کے سوامسی کونبیں مارا کسی خادم کو مارا نەكسىغورىت كو ـ

حضرت على رضى الله عنه فرماتے ہیں كہ نبی صلى الله عليه وسلم نے اپنے نفس كے لئے تين چيزوں كوترك كرديا قعا صد مجث كرنا اينے لئے برائي جا بنا اور غير متعلقہ باتوں ميں يرنا اورلوگوں كے لئے بھى تين چزوں كوترك كرديا تھا، كى كى قدمت نہیں کرتے تنے کی کاعیب بیان نہیں کرتے تنے اور کس کے عیوب کا کھوج نہیں لگاتے تنے صرف انہی امور میں کلام فرماتے

جن میں ثواب کی امید ہوتی۔ ( مامع تر ندی م ۵۹۷ مطبوبہ نورمحد کار خانہ تجارت کتب کراجی )

آج ہاری زندگی نی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بالکل برعکس گزررہی ہے اللہ تعالی اصلاح فرمائے اور ہارے گناہوں کومعاف فرمائے۔

آ خرت کے لئے نیکوں کا بھیجنا

الله تعالى كا ارشاد ب: اورنماز قائم كرواورز كوة اداكرواورجونيك كامتم اينے لئے پہلے ميبو مح ان كواللہ كے پاس پاؤ مح-(البقره: ١١٠)

علامه قرطبی لکھتے ہیں:

حدیث میں ہے: جب انسان مرجا تا ہے تو لوگ کتے ہیں کہ اس نے کیا چھوڑ ااور فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے کیا جھجا؟ ا مام نسائی روایت کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ کو استحض ہے جس کو این وارث کا مال این مال سے زیادہ محبوب ہے؟ صحاب نے کہا: یا رسول اللہ! ہم میں سے ہر محف کو اپنا مال اینے وارث کے مال سے زیاہ مجوب بے رسول الله صلى الله عليه وللم نے فر مايا جتم ميں سے مخف اينے مال كى بنسبت اينے وارث كے مال كورى محبوب رکھتا ہے! تمہارا مال وہ ہے جس کوتم نے (آخرت کے لئے ) بھیج دیا اور تمہارے وارث کا مال وہ ہے جس کوتم نے رکھ چھوڑا ہے ۔ انسان کا مال وہی ہے جواس نے (آخرت کے لئے ) بھیج دیا اور جواس نے رکھ چھوڑا ہے وہ اس کے وارث کا مال ہے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بقیع الفرقد (مدینہ کا قبرستان) کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا:"السلام علیکم اهل القبود!" مارے پاس بی خبری میں کرتمهاری یویوں نے دوسری شادیاں کرلیں مہارے مکانوں میں اورلوگ رہنے گئے اور تمہارے اموال تقیم کرویے گئے تو غیب سے ا يك آواز آكى: اے ابن الخطاب! مارے ياس يخرين بين كر بم في آخرت كے لئے جو صدقات بيم تے وہ بم في يالئے اور ہم نے آخرت کے لئے جوفرج کیا تھا، ہمیں اس کا نفع مل گیا اور ہم نے جووٹیا میں چھوٹر دیا تھا اس کا ہم نے نقصان اٹھایا۔ ل سنن نسائی ج ۲ص ۱۲۸ مطبوعه نورمچه ٔ کراحی ٔ متداحمه ج اص ۳۸۲ ، مطبوعه بیروت

تبيان القيآن

(الجامع لا حكام القرآن ت م ص ٤٣ مطبوعه انتشارات نامر خسر دُارِيان ٢٨٥٥هـ)

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے میں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کون سے صدقہ کا زیادہ اجر معنرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں میں میں میں میں میں میں می

ے؟ آپ نے فرمایا: تم اس وقت صدقہ کرو جب تم تندرست اور بخیل (ضرورت مند ) ہؤتم کو تنگ دی کا اندیشہ ہواور تم کوغی ہونے کی امید ہو صدقہ کرنے کوموٹر ند کرتے رہوجی کہ جب تمہاری روح طق تک آ جائے تو کہو: فلا س کو اتبارے دو فلا س کو

ا تناوے دو واب تم کہویا نہ کہو ) فلال کو تواب ل ہی جائے گا۔ ( سیح بخاری ج اس ۱۹۱ مطبوعہ نور محراصح الطالح اکرا بی ۱۳۸۱ھ ) امام نسائی روایت کرتے ہیں:

ا مام نسائی روایت کرتے ہیں: مطرف اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تم کو مال کی کثرت نے عہادت سے غافل کر

دیا حتی کرتم نے قبروں کودکیے لیا'آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فریایا: این آ دم کہتا رہتا ہے کہ بید میرا مال ہے مالانکہ تہمارا مال تو صرف وہ ہے جس کوتم نے کھالیا اور فٹا کر دیا یا کپڑے کہن کر بوسیدہ کردیئے یا صدقہ کر کے آخرت کے لئے روانہ کر دیا (بیٹنی اس کے علاوہ جو مال ہے وہ تہمارا نہیں ہے تہمارے وارثوں کا ہے)۔

(سنن نسائی ج ۲ م ۱۲۸ مطبوعه نورمجر کار خانه تیارت کت کراجی )

المام ترندی روایت کرتے ہیں:

حضرت عائشرضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ گھر والوں نے ایک بکری ذرج کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: اس میں کچھ باقی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے عرض کیا: اس کی صرف ایک دی باقی ہے آپ صلی اللہ علیہ وہلم نے فر مایا: اس سر ست سر بر بر سر سن قرص سر سر بر تقسیم میں در مقسم میں میں میں میں میں میں میں میں اللہ علیہ وہلم

ایک دتی کے موادہ سب باتی ہے جس کوتم نے تقلیم کر دیا۔ (جامع تر ندی ۲۵۵ مطور ندر فرکار فانہ تجارت کت کراچی) اس حدیث کوامام اجمہ نے بھی روایت کیا ہے۔ (سنداحہ ج۲ ص ۵۰ مطوعہ دارالفکر پیروت)

ب من مدین ورد از مرح ف دوریت میاج در سدارین این من سورور را مربیروت الله می این می این می باطل تمنا کیل میں ۔ الله تعالی کا ارشاد ہے: اور اہل کتاب نے کہا: جنت میں صرف یہودی یا عیسانی جا کیں گئیدان کی باطل تمنا کیل میں ۔

(البقرو: ۱۱۱)

لیعنی یہود نے کہا:صرف یہودی جنت میں جائیں مے اور عیسا ئیوں نے کہا:صرف عیسائی جنت میں جائیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: آپ ملی اللہ علیہ وسلم کہیے: تم اگر سچ ہوتو اس پر دلیل لاؤ کھر اللہ تعالیٰ نے ان کا روفر مایا: کیوں نیس جسرف جرہ کو خاص چرہ اللہ کے لیے جھکا دیا اوروہ نیکی کرنے والا ہے تو اس پر کوئی غم اورخوف نہیں ہے۔ تمام اعضاء میں سے صرف جرہ کو خاص کیا ہے کیونکہ وہ اشرف الاعضاء ہے اور حوال کھر اور تخیل کا معدن ہے جب اللہ کے لیے چرہ جمک جائے گا تو باتی جم بہ

ع ہے میں سردوں مرت من علق ہے اور وہ من سردوریں ہو سدن ہے بہ ب طریق اولی جمک جائے گا' دوسری وجہ رہے کہ ذات سے چیرہ و تعبیر کیا جا تا ہے۔ قر آن مجید میں ہے:

ے۔ وَيَهُ قِي وَجْهُ مَا يِنِكَ ذُوالْجَلْكِ وَالْإِكْرَامِ أَ (الرحن: ۲۷) يزرگ والا ہے O

تيسرى وجديد بير كرنمازين افعنل ركن كيده ب اوروه چېره زيين پرر كھنے سے ادا ہوتا ب اس ليے انسان كو چېره تيمبير

تبيار القرآن

فر ما ما -

## وَقَالَتِ الْبَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصْرَى عَلِي شَبَّى عِ وَقَالَتِ النَّصْرَى

ور یہود نے کیا کہ نصاریٰ کا دین کچھ نہیں اور نصاریٰ نے کہا کہ

#### لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ عَلَى شَى عِ وَهُمْ بِيثُلُوْنَ الْكِتْبُ كَنْ لِكَ

يبود كا دين کچه نبين طالنكه وه (دونوں آبانی) كتاب پر هنے بين اى طرح

قَالِ الَّذِيْنِ لَا يَغِلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بِنَيْهُمُ

(m)(1231525 d23125 [K](2325 1211625

يؤم القيام فرفيها كانوا فيكويخ تلفؤن

اس چیز میں فیصلہ فر ماوے گاجس میں وہ اختلاف کرتے تھے 0

یہود ونصاریٰ کا فرقوں میں بٹنا

امام ابن جریرایی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں گہ جب نجوان کے عیسا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یہود آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساسنے ان سے بحث کرنا شروع کردی رافع بن حریملہ یہودی نے کہا: تہما راد من کیے ٹیس اور حضرت عیسیٰ کی نبوت کا افکار کیا اور نجیل کا کفر کہا 'اور نجران کے عیسا نیوں میں سے ایک شخص نے

بہ ہو دیں چھنیں اور حضرت موک کا افکار کیا اور تو رات کا کفر کیا' تب بیر آیت نازل ہو گی۔ کہا: تہارادین کچھنیں اور حضرت موک کا افکار کیا اور تو رات کا کفر کیا' تب بیر آیت نازل ہو گی۔ ت

قا دہ نے کہا: متقد مین عیسائی سیح دین پر تنے 'بعد میں انہوں نے دین میں بدعتیں نکالیں اور فرقوں میں بٹ گئے' اس طرح متقد مین یہودی سیح دین پر تنے بعد میں انہوں نے دین میں بدعتیں نکالیں اور مختلف فرقوں میں بٹ گئے ۔

اس آیت میں جن بے علم لوگوں کا ذکر ہےان کے متعلق عطاء نے کہا کہ بیتو رات اورائجیل کے نزول سے پہلے کے لوگ میں' اور بعض نے کہا: اس سے مراد مشرکین عرب میں' جونکہ ساتھل کتا پہیں تتے اس کیے ان کو جائل فرمایا۔

الله تعالی قیا مت کے دن ان کے اختلاف میں اپنا فیصلہ سنائے گا' اور حق باطل سےممتاز ہوجائے گا'اهل حق تُواب یا ئیں گے اورائل باطل کوعذاب ہوگا۔ (جامع البیان جام ۲۹۷- ۱۳۹۳ مطبوعہ دارالسرفة بیروٹ ۱۴۰۹ھ)

ملت اسلاميه كابيان ادراسلامي فرقول كي تحقيق

امام ترندی روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ وضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ یہو و اکہتریا بہتر فرقوں میں بث گئے ای طرح نصاری اور بیری امت ہج قرقوں میں ہے گی اور حضرت ابن عمر کی روایت میں ہے: بیرسب جہتم میں جاسمیں گئے سوائے ایک ملت کے صحابے نے بع تجانیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و اور این کل ملت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

تبيار الترآن

بلداول

جس پر میں اور میر ے اصحاب ہیں۔ (جامع ترندی ص ۳۷۹۔ ۳۷۸ مطبوعہ نور ٹھر کارخانہ تجارت کتب کراچی )

اس حدیث کوام م ابوداؤد (سنن ابوداؤدج ۲ م ۲۵۵) امام این ماچه (سنن این ماچیر ۲۸۷) امام اجمد (سنداجرج ۲ م ۳۳۳) امام دارمی (سنن داری ت۲ م ۱۵۸) کامام طبرانی (مجمج الصغیرج اص ۲۵۲) کام حاکم (المستدرک ج ۳ ص ۵۴۷) اورامام ابن عساکر

(تهذيب تاريخ دعن عص ١٢٨) في بحى روايت كيا ہے۔

حا فظ کہیٹی (مجمع الزوائدج اص۱۸۹) علامہ علی متنقی ( کنزالعمال ج۱۱ص ۱۱۵ س۱۱۱) اور علامہ زبیدی (اتحاف ال، وَاستمین ج۸ ص ۱۳۱ - ۱۴۰) نے بھی اس حدیث کا فرکر کیا ہے۔

علامه طبی لکھتے ہیں:

' دسنن ایوواؤ'' کی صحیح روایت میں ہے:عنقریب میری امت کے تہتر فرقے ہوں گے' بہتر فرقے جنہم میں ہوں گے ورایک فرقہ جنت میں ہوگا۔ (شرح الطبی نامس سے ۲۰۱۳ مطبوعہ ادارۃ الترآن' کراچی'ا الطبعۃ الاول' ۱۳۱۳ھ)

يك ربة . ك ين الورس المورس ال

رسول الندسلي الندعلية وسلم نے ان فرقو ل کوميرى امت فرمايا ہے اس بيں بيد دليل ہے كہ بيرتما م فرتے وين سے خارج نہيں بيل اوراس بيس بيد دليل ہے كہ جوفر قد كى تاويل ہے كوئى نظر بيدر كھے وہ ملت سے خارج نہيں ہوگا 'خوا اس نے تاويل بيس خطاكى ہو۔ (تهذيب ابن القيم مع مختصر سن ابودا درج عص ۴ معلوجہ دارالمرفظ بيروت)

علامة تفتا زاني لكصة بين:

جولوگ ضروریات دین پرمتنق ہوں مثلاً حدوث عالم'حشر اجسام'اوران کے مشابدامور (روز مرہ کی یا نجج نمازیں'ماہ رمضان کے روز ہے' زکو قاور قج ہیت اللہ ) اوراس کے ما سوا اصول میں مختلف ہوں مثلاً اللہ تعالیٰ کی صفات ( اشاعرہ اور ماترید میرے درمیان سات صفات پرانفاق ہے ٔ حیات 'علم قدرت' سمع 'بھر' کلام' ارادہ اور ماترید بیرایک زائد صفت'' تخلیق'' کے بھی قائل ہیں اور معتز لدصفات کی نفی کرتے ہیں' اور حکماء کہتے ہیں کہ صفات اللہ کی ذات کا عین ہیں )ا ممال کامخلوق ہونا (معتزله کہتے ہیں کہ انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے اور اهل سنت کے نزدیک انسان کے اعمال کو الله خاتی کرتا ہے ) اللہ کے ارادہ کاعموم اللہ کے کلام کا قدیم ہونا (معزلہ کے نزدیک اللہ کا کلام حادث ہے) اللہ کے دکھائی دینے کا جواز (معزلہ کے نزویک میہ جائز نہیں ہے) اس میں کسی کا اختلا ف نہیں ہے کہ ان امور میں حق صرف ایک ہی ہے ٔ اور جو محف اس حق کے خلا ف اعتقا در کھتا ہوآیا اس کی تنفیر کی جائے گی پانہیں؟ اور اس بات میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ اھل قبلہ میں سے جوخض عالم کے قدیم ہونے کا قائل ہوٴ حشرا جہام کو نہ ما نتا ہواوراللہ تعالیٰ کے لیے جز ئیات کے علم کا قائل نہ ہواورای طرح کی دیگرضروریات وین کا قائل ند موخواہ دہ مخص ساری عمرعبادت کرتا رہا ہودہ قطعاً کافر ہے اور ہم نے جوذ کر کیا ہے کہ باتی اصول میں اختلاف كرنے والا كافرنبيں بئي بدامام اشعرى اور ويكر اصحاب كا ندب بئ امام شافعى نے فريايا: ميں اهل بدعت ميں سے كى كى شہادت کورڈنیس کرتا' ماسوا خطابیہ کے' کیونکہ وہ جھوٹ کو جائز سمجھتے ہیں' اور' دمنتی ''میں امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ ہے منقول ہے کہ انہوں نے اہل قبلہ میں ہے کسی کی تنفیز نہیں کی'اورای پراکٹر فقہا ء کا اعتاد ہے (الی قولہ ) استاذ ابوائق اسفرائی نے کہا: جو ہماری تکفیر کرے گا ہم اس کی تکفیر کریں گے اور جو ہماری تکفیز نہیں کرے گا'ہم اس کی تکفیز نہیں کریں گے' اور امام رازی کا مختار یہ ہے کہ وہ اهل قبلہ میں ہے کم کی تکفیر نہیں کرتے ان کی دلیل ہیہ ہے کہ اگر اسلام کا سیحے ہونا ان اصول میں حق کے اعتقاد پر موتو ف ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادر آپ کے بعد خلفاء راشدین ایمان لانے والے سے ان چیزوں (مثلاً صفات' رویت'

تبيار القرآر

خلق ا عمال ) پر ایمان لانے کا مطالبہ کرتے اور اس کے عقائد کے متعلق تفتیش کرتے کہ ان امور کے متعلق اس کا کیا عقیدہ ہے ، اور ان اصول میں حق بات پر اس کو تنہیم کرتے ' عالا تکداییا نہیں ہوا۔

(شرح القاصدج ۵ ص ۱۲۹ - ۱۳۸ مطبور منشورات الشريف ايران ۴۰۵ ه

علامه محمد بن على بن محمد صلفى لكصة بين:

اهل تبلد میں ہے کی کی تکفیر نہیں کی جائے گی حتیٰ کہ خوارج کی بھی تکفیر نہیں کی جائے گی'جو ہمار نے آل کواور ہمارے مال کو مباح تبحیت میں اور اللہ کی صفات اوراس کے دکھائی دینے کا افکار کرتے ہیں' کومباح تبجیت ہیں اور اصحاب رسول کو برا کہنا جا نزیجیت ہیں اور اللہ کی صفات اوراس کے دکھائی دینے کا افکار کرتے ہیں' کونکہ ان کے بیعقائد کسی تاویل اور شبہ پر بٹی ہیں' ما سوا خطا ہیہ کے ان سب کی شہادت متبول ہے اور ہمارے بعض علاء ان کی تکفیر کی ہے (علامہ شامی نے لکھا ہے کہ معتمد فد ہب تکفیر کے خلاف ہے) اور آگر اس نے ضروریات وین ہیں ہے کی چیز کا افکار کیا تو اس کی تکفیر کی جائے گی۔ (در بخار علی جائیں میں مار کی اور آگر اس الم اللہ کیا ہیں دو اس اللہ کی اور ا

علامه شامى لكصة بين

علامہ ابن هام نے '' التحری'' کے اواخر میں لکھا ہے کہ معتز لہ جواللہ تعالی کی صفات' عذاب قبر'شفاعت اور اللہ کے دیدار کا انکار کرتے ہیں ان کی تغییر نہیں کی جائے گی کیونکہ وہ ان امور میں قر آن صدیث اور عقل ہے استدلال کرتے ہیں' کیونکہ اصل قبلہ کی تنظیر منع ہے اور ان کی شہادت قبول کرنے پر اجماع ہے' اور جوشن بغیر دلیل کے تحض ہث دھری ہے کی معصیت قطعیکو طال سمجھ وہ کافر ہے بر خلاف اس کے جو دلیل شرکی ہے ایساسمجھ' اور بدعتی کو اس کی دلیل میں خطالاحق ہوگی' وہ ہث دھری سے ایسا نہیں کرتا۔ (رداکھاری اس سے سے مار احماد التراف العربی ہوت' کہ ۱۵ اور

نيز علامه شامي لكصة بين:

جوفخص عناد (بغیر ولیس کے ) کی وجہ ہے اولہ قطعیہ کا افکار کرے گا جن میں کوئی شیر ند ہومشلاً جوفخص مشر اور صدوث عالم کا
افکار کرے گا وہ قطعاً کا فر ہے اور جوفخص کسی شیر کی وجہ ہے کہ من علائے افکار کر سے جھیے معتر کی اللہ کی جالت اور عظمت کی وجہ
ہے اس کے دیدار کا افکار کرتا ہے تو وہ کا فرنہیں ہے کیونکہ اس کا افکار ایک شبر پرٹن ہے خواہ وہ شبہ فاسد ہے اور ہر وہ فحض جو امارے
تبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے اور اس کی بدعت کی شبہ پرٹنی ہے اس کو کا فرنہیں کہا جائے گا البتہ جو حشر مدوث عالم اور دیگر
ضروریات دین کا افکار کر سے اس کے کفر میں شک نہیں ہے۔ (ردائخیارج اس معلور دراراجی، التراث العربی بیروٹ ہے۔ 18-18)
ما علی قاری اس مدید کی شرح میں کھتے ہیں:

اس حدیث میں اس امت کے تہتر فرقوں کا ذکر ہے اس میں علاء کا اختاف ہے کہ اس ہے مراد امت دعوت ہے یا امت اجا بت امت دعوت ہے میں اس امراد تمام دنیا کے لوگ ہیں جن کو نہی حلی الله علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دئی اور امت اجا بت سے مراد اوہ لوگ ہیں جنہوں نے نہی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرلیا اس کر علاء کی رائے ہیں ہے کہ اس سے مراد امت اجا بت ہے ترفی کی روایت میں ہے صحابہ نے پوچھا: یا رسول اللہ! وہ کون میں لمت ہے؟ آپ نے فرمایا: جس (طریقہ ) پر میں اور میر سے اب بین اور بین بین اور بین اور بین اور بین اور بین اور بین اور بین بین اور بین او

(۱) معتزلہ: بیاس کے قائل ہیں کہ انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے بیٹیک لوگوں کے لئے ثواب اور بد کاروں کے لئے عذاب کے وجوب کے قائل ہیں اور دؤیت ہار کی اور شفاعت کا افکار کرتے ہیں کا چمران کے ہیں فرقے ہیں۔

(۳) خوار نج: بید هفرت علی اور حصرت معاویه کو کافر کہتے ہیں 'گناہ کبیرہ بلکہ صغیرہ کے مرتکب کو بھی کافر کہتے ہیں'ان کے ہیں نہ تبدید

(٣) مرجد: أن كنزديك ايمان لانے كے بعد گناه كرنے ميں كوئى حرج نبيل أن كے يانح فرتے ہيں۔

(۵) خبارید: بیاللہ کے کلام کو حادث مانتے ہیں اوراس کی صفات کونبیس مانتے 'البتہ انسان کے افعال کومخلوق مانتے ہیں'ان کے تین فرتے ہیں۔

(٢) جريد: جوانسان كومجور محض كبت بين ان كالك فرقد بـ

رد) مشیہ: بیاللہ تعالیٰ کوجہم مانتے ہیں۔ (۷) مشیہ: بیاللہ تعالیٰ کوجہم

ر ( ) منجه بین مناب اور بداهل سنت و جماعت ہیں۔ ( ۸ ) فرقه ناجیه: اور بداهل سنت و جماعت ہیں۔

ر میں اور میں میں میں اور میں میں شیعد کے علاوہ جتنے فرتے ذکر کتے ہیں بیرسب مردہ غداہب ہیں' اب دنیا میں ان کا کوئی مانے والائمیس کے البتہ کچھ نئے غداہب وجود میں آگئے ہیں جیسے شنخ ابوسلیمان بن داؤ دعلی ظاہری متو ٹی 4 ° 2 سے بیرو کار' یہ

عرف میں غیر مقلدین کہلاتے ہیں بدائمہ کی تقلید کوشرک کتے ہیں ادر عقائد ادر افکار میں شخ ابو العباس احمد بن تیمید متوفی ۲۸ سے شک علیم جیں خصوصاً افکار توسل میں' اور شخ محمد بن عبد الوصاب نجدی متوفی ۲۰۱ اھ'کے چیروکار' بدانبیا علیم السلام ک

حیات بعد الوفات ان سے توسل استمد اداور شفاعت کے قائل نہیں اور ان کے قائل کومشرک کہتے ہیں ہیموف عام میں وہا ہید کہلاتے ہیں موجودہ غیر مقلدین کے بھی یہی عقائد ہیں لیکن وہا ہیے حنبلی الرند ہب ہیں اور شیخ محمد قاسم نا نو تو ی متونی 1942ھ

کے بیرو کاربیٹ فی المذہب ہیں کیکن عقائداور نظریات میں شیخ محمد بن عبدالوصاب نجدی متو فی ۱۲۰۱ھ اور شیخ محمد اساعیل دہلوی متو فی ۱۲۳۷ھ کے تالع میں ان کے عقائداور نظریات کا مطالعہ ''تقدیت الا یمان'' اور 'مصراط متنقیم'' نامی کتابوں سے کیا جا

سکتا ہے اور سید ابوالاعلیٰ مو دو دی متوفی ۱۳۹۹ھ کے پیرو کار ان کے قبیعین جماعت اسلامی کے نام سے موسوم ہیں' ان ک عقائد اوراؤکار بھی شخ اساعیل وہلوی کے تابع ہیں' اورعبداللہ چکڑ الوی ٹیخف مطلقاً امادیث کی جیت کا متکر تھا' اس کے بیرو کار بہت کم ہیں اورغلام احمد پر ویز کے بیروکار یہ بھی مطلقاً امادیث کی جیت کا متکر تھا' لیکن بعض امادیث سے استدلال بھی کرتا تھا'

اس کے علاوہ قا دیائی' بہائی' ذکری' دیندار جماعت وغیرہ بھی ہیں لیکن ہم ان کو اسلام کے فرقوں میں شار نہیں کرتے کیونکہ انہوں نے ایک الگ نبی مان کراپنے آپ کو امت اجابت ہے فکال لیا ہے۔

ال حديث من ب: ايك لمت كيواب جنم من جائي كاس كاتشرك من الماعلى قارى لكه إن

ان باطل فرتوں میں ہے جو صد کفر کو بی گئے وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور جوفر نے بدعات سیئہ کے معتقد میں اور انہوں نے کسی کفر کا ارتکاب نہیں کیا وہ دوزخ میں داخل ہونے کے متحق میں الامید کہ اللہ تعالی ان کومعاف فرما دے۔

(مرقات جام ۴۴۸ مطوعه کتیداد دیامان ۱۳۹۸ مطوعه کتیداد دیامان ۱۳۹۱ه) در سراح در اکل میشده عدید و قزر کشد. در ماه تعدید زیران کردند از دراکل ساخ در از کردکون

ہماری رائے میہ ہے کہ جن مسائل اعتقادیہ شن ان فرقوں کوشبہات واقع ہوئے اور انہوں نے دلائل سے اپنی رائے کوش سمجھا' اور ان شبہات کو دور کرنے کے لئے علاء اھل سنت نے جو دلائل پیش کئے ہیں وہ ان تک نہیں پہنچ سکے وہ اس تھم میں داخل نہیں ہیں یا جن لوگوں تک وہ دلائل پہنچ کئے لیکن ان دلائل سے ان کا شرح صدر تہیں ہو سکا اور ہنوز ان کے شہبات باتی

رے وہ بھی معذور ہیں لیکن جن لوگوں پر ججت تمام ہوگئی اور وہ محض کیج بحثی اور ہٹ دھرمی ہےایے باطل موقف پر ڈٹے رہے تو اگران کا موقف کسی کفرکومنتلز م ہے تو وہ دائماً دوزخ میں رہیں گے اوراگران کا موقف کسی گمراہی کومنتلز م ہے تو وہ دوزخ میں دخول کے مستحق ہیں الا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کومعاف فریا دے مثلاً جوشیعہ حضرت علی کی الوہیت کے معتقد ہیں یا جو وحی لانے میں حضرت جبرائیل کی خطاء کے قائل میں یا جوحضرت عا کشرضی الله عنها پر قذف (تہمت ) لگاتے میں'یا جوحضرت ابو بمر کی صحابیت کا انکار کرتے ہیں' یا جو پیے کہتے ہیں کدرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد تمین یا چوصحابہ کے علاوہ سب صحابہ مرتد ہو گئے تھے بیرس کافر ہیں اور جوخلفاء ثلاثہ کومفضول کہتے ہیں یا ان پرسب کرتے ہیں (گال دیتے ہیں) وہ کافرنہیں ہیں' لیکن وہ بدترین فسق اور گمرای میں مبتلا ہیں' ای طرح جن لوگوں نے اپنی کتابوں میں نی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں صریح کفر به عمارات ککھیں وہ کافر ہیں اور جولوگ ان عمارات برمطلع ہو گئے اور ان پر وجہ کفر مکشف ہوگئی کیکن وہ نہ ہی تعصب اور ہث دھری سے ان عبارات کو صحیح کہتے ہیں وہ بھی کافر بین کیکن جولوگ ان عبارات برمطلع نہیں ہیں یا ان بروجہ مفرمنکشف نہیں ہوئی اس لئے وہ تکفیز نہیں کرتے' تاہم اس قاعدہ ہے وہ لوگ مشتثیٰ ہیں جن کی تکفیر پر پوری ملت اسلامیہ کا اجماع ہے' ہیسے مرزائیدکا قادیانی گروپ اور لا ہوری گروپ یا اور کوئی ایبا فرقہ جس کی تحفیر پر پوری ملت اسلامیہ متفق ہواوراس کی تکفیر واضح اور غیرمشتبه بو<sup>ل ا</sup> دربعض اعتقادی مسائل میں شبہ کی وجہ سے اختلا ف کرتے ہیں مثلاً علم غیب اور تصرف میں ذاتی اور عطائی کا فرق نہیں کرتے یا بدعت حسنہ کا افکار کرتے ہیں یارسول الله صلی اللہ علیہ دسلم برنور کا اطلاق نہیں کرتے یا استمداواور ندائے غیر اللہ کو نا جائز کہتے ہیں لیکن رسول الشصلی الله علیه وسلم کے علم کی وسعت ایس کے معجزانه نضر فات اور آپ کی علمی و روحانی اور بعض مواقع پرحس نورانیت کے قائل ہیں' آپ کی حیات کے معتقد ہیں اور قبرانور پر آپ سے شفاعت طلب کرنے اور یارسول اللہ کہنے کے معتقد ہیں' ان پر کفر کا حکم نہیں ہے' ان مسائل میں اختلا ف محض فروی ہے جیسے بعض امورائمہ ہلا شہ کے نز دیک نا جائز ہیں اور امام ابو حنیفہ کے نز دیک جائز ہیں بااس کے برعکس \_ ( فاویٰ رضوبہج میں ۲۵۳ مطبوعہ بن دارالا شاعت لائل پر ر

شریعت ٔ طریقت اور حقیقت کا بیان ملاعلی قاری لکھتے ہیں:

ملت اسلامیہ کے ظاہر کوشریت باطن کوطریقت اور اس کے خلاصہ کو حقیقت کہتے ہیں شریعت بدن کا حصہ ہے طریقت قلب کا حصہ ہے اور حقیقت روح کا حصہ ہے شریعت میں احکام کی اطاعت ہے طریقت میں علم اور معرفت ہے اور حقیقت لے امام احمر رضا قادری رحماللہ لکھتے ہیں:

ان كى كفريس شك بى كر ب توخود كافر جب كدان ك حبث اتوال يرمطلع مور

· ( فآوي رضويه ج ۳ ص ۲۵ "مطبوعه مي دارالا شاعت لاكل يور )

علام سید اجر سعید کاظمی قدس سره العزیز کلیج بین: ہم کی و یو بندیا کھیئو والے کو کافر نہیں کہتے ہمارے زو کیے صرف وہ کا لوگر بیں بہنوں نے معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وجود سید بیٹر یہ کے انہوں بہنوں نے معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وجود سید کی شان میں صرح کی سان میں اور بیٹروا نے میں کہ اللہ بہنوں کو کہ میں کہ اس مقداء الور بیٹروا کے سام کی کھیلے ہوں کو کہ کہ میں کہ اس کے کا میں اسلام کی کٹیر نہیں کی ایسے اور جن کی ہم نے کھی دی موال جائے تو وہ بہت قبل اور میں اور اس کا اس کے علاوہ بیٹروا کو اس کی میں اسلام کی کٹیر کہا ہے کہ اس کے اللہ بیا کہتے ہیں۔ اور معدود افراد بین ان کے علاوہ نہونی ویو بیندکار سے والا کافر ہے نہ کی شدوی ہم سیسلم نوں کو سلمان کی تھے ہیں۔

(مقالات كاظمى ج ٢ ص ٢٥٩\_ ٢٥٨)

میں مشاہدہ ربوبیت ہے اگر شریعت مقیقت سے موید نہ ہوتو وہ غیر مقبول ہے اورا گر حقیقت شریعت سے مقید نہ ہوتو وہ غیر معتبر احکام کی اطاعت ہے اور دھیقت قضاء وقد رکا مشاہدہ ہے۔ (المرقات نام ۴۳۸ مطبوعہ کہتیا امدادیا بلمان ۱۳۹۰ھ)

ایک قول ہیر ہے کہ رمول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال شریعت ہیں 'آپ کے افعال طریقت ہیں اور آپ کے احوال حقیقت ہیں اور آپ کے احوال حقیقت ہیں اور آپ کے احوال سے تعققت ہیں اور تحقیق ہیں ہے کہ تمام فرائعن واجعات سے بچنا شریعت ہے اور شخ طریقت نے جو اور اداور وطائف بتائے اور سلوک کے لئے جو ہدایات دیں ان پڑھمل کرنا طریقت ہے اور جب دل تجلیات البہید کے لئے آئینہ ہوجائے تو پر حقیقت ہے 'بحض تجلیات البہید کے لئے آئینہ ہوجائے تو پر حقیقت ہے 'بحض علماء نے کہا ہے کہ جم کے اعتباء کو گنا ہوں ہے روکنا شریعت ہے اور دل کو گنا ہوں کی خواہشوں اور ذبن کو اس کے تصورات سے روکنا طریقت ہے اور جب ہیں صالت ہو کہ بخیر کی کوشش اور کرب کے دل و دماغ میں گناہ کی خواہش اور تصورات ندآ سمیر سے روکنا طریقت ہے اور جب ہیں صالت ہو کہ بخیر کی کوشش اور کرب کے دل و دماغ میں گناہ کی خواہش اور تصورات ندآ سمیر سے حیات ہو ترجیت ہے اور جب ہیں علوہ ہو ہے تو پر تصورات ندآ سمیر

### وَمَنْ ٱظْلَمُ مِتَنْ قَنَعَ مَسِعِمَ اللهِ آنُ يُنْ كُرَ فِيْهَا اسْمُهُ وَ

ور اس سے برا ظالم اور کون ہے جو اللہ کی صاحبہ ش اس کے نام کے ذار سے سع ارے اور

### سَعَى فِي خَرَابِهَا ﴿ أُولِلِّكَ مَاكَانَ لَهُمْ آنُ يَنْ خُلُوْهَا

ن کو ویران کرنے کی کوشش کرئے یہ لوگ بغیر خوف کے معبدوں میں داخل ہونے کے لاکن نہیں ا

### ٳڷۜڒۼۜٳٚۑؚڣؽؙؽؙ؋ڷۿؙڡؙ۫ڣٵڸؙؚٞؿؙڲٳڿۯ۫ػ۠ۊۜڷۿؙڡؙڣڶڵڿڒؚۊٚۼڹۜٳۘڰ

ن کے لیے دنیا میں رسوالی ہے اور آخرت میں ان کے لیے برا

عصیور المسرک والمعرب فاید و المورج علی المسرک المعرب فاید المورج المعرب الله ای کے این میں کمیں کمی مد کرو گے

#### الله والتا الله واسع عليه

وبین الله کی طرف مند کرو سے بے شک الله بوی وسعت والا بہت علم والا ب O

<u>یت ندکورہ کے شان نزول کی تحقیق</u>

اس آیت کے شان نزول میں دوتول میں رائج قول ہے ہے:

امام ابن جریا پئی سند کے ساتھ دوایت کرتے ہیں: عابد نے بیان کیا ہے کداس سے مراد نصار کی ہیں جو بیت المقدس میں گندگی چیئتے تھے اور لوگوں کواس میں نماز پڑھنے سے منع کرتے تھے۔ قادہ نے کہا: اس سے مراد اللہ کے وشن نصار کی ہیں جنہوں نے بہود کے بخض کی وجہ سے بخت نصر با بلی مجوی کی بیت المقدر کو ویران کرنے میں مدد کی۔ دوسرا تول بیہ ہے کداس سے مراد مشرکین ہیں ابن زیدنے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے قصد سے (چودہ سواصحاب کے

(جامع البيان ج اص ١٩٩٨ - ٣٩٦ ملخصاً مطبوعه وارالمعرفة ميروت ١٣٠٩ ه)

ذكر بالجهر كي شحقيق

اس آیت میں یہ دلیل بھی ہے کہ مجدوں میں جہرمتوسط کے ساتھ ذکر کرنا جائز ہے البتہ اس قدر گلا مجاڑ کر چلانا نہیں چاہیے جو مجد کے احترام اور وقار کے بھی خلاف ہے اور اس سے دوسرے نماز بیوں کی عبادت میں بھی خلل پڑتا ہے اوران کا ذبمن الجمتا ہے 'مجد میں فرض نماز کے بعد ذکر بالحجر کے مشروع اور مسنون ہونے پریدولیل ہے امام بخاری روایت کرتے

س:

حصرت ابن عہاس رمنی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ فرض نماز ہے فارغ ہونے کے بعد بلند آ واز ہے ذکر کرنا نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں معروف تھا۔حصرت ابن عہاس رضی اللہ عنہا فریاتے ہیں کہ جب اللہ اکبر کی آ واز آ تی تو میں جان لیتا کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہے فارغ ہوگئے ہیں۔(مجمح بناری جام ۱۱۱ مطبور نورجرامح المطابح کرا ہی ۱۳۸۱ء)

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

ہم نے لکھا ہے کہ متوسط جہر کے ساتھ و کر کرتا تھیج ہے' اور گلا پھاڑ کر اور چلا کر ذکر کرتا جس سے نمازیوں کی عبادت میں خلل ہو کمروہ ہے' اور اس کی دلیل بیرحدیث ہے' امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حصرت ایوموی عبداللہ بن قبیں الاشعری التوفی ۵۰ ھربیان کرتے ہیں کہ جب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر سے نکے تولوگ ایک میدان میں پینچے اور انہوں نے بلند آواز سے اللہ انکر کرکہنا شروع کردیا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسم

نظی تو لوک ایک میدان میں پہنچے اور انہوں نے بلند آ واز ہے اللہ انبراللہ بعرابانا سروح کر دیا 'اس پر رسوں الندسی اللہ علیہ و سم نے فرمایا: اپنی جانوں پرنری کرؤ بے شک تم بہرے اور غائب کونہیں پکار رہے 'تم اس کو پکار ہے ہو جو سنے والا اور قریب ہے' اور وہ تمہارے ساتھ ہے۔ (صحیح بحاری ج ۲ ص ۲۰۵۵ مطبور قروم اسح المطالح 'کراجی' ۲۵ سارھ)

علامه خیرالدین رلی نے لکھا ہے: اس حدیث میں اس جہرہے منع فرمایا ہے جو بہت شدید اورمفر ہو۔

( فَأُولُ خِيرِيعِلِي هَامْشِ الحالدية ج ٢ ص ٢٨٢ ، مطبوعه مكتبه حبيبية كوئنه )

علامدابن عابدين شامي لكصة بي:

بعض احادیث ہے ذکر پالجمر کی تا ئید ہوتی ہے اور بعض سے ذکر نفی کی ان میں تطیق اس طرح ہے کہ یہ اشخاص اوراحوال کے اختلاف پر محمول ہیں اور جس صدیث میں ہے کہ سب ہے بہتر ذکر ففی ہے وہ اس کے معارض نہیں ہے کہونکہ ذکر کر ففی اس وقت بہتر ہے جب جبرے ریا کا خدشہ ہویا کس کی نیندیا عبادت میں خلل کا اندیشہ ہواور جب بیموانع نہ ہوں تو بعض علاء نے کہا کہ جبر افضل ہے کیونکہ اس کا فغر شنے والوں تک پہنچنا ہے اور اس کے قلب کو بیدار کرتا ہے اس کو فور و فکر کا موقع ملت ہے اس کی فیند دور ہوتی ہے اور اس کی فیند دور ہوتی ہے اور اس کی فرحت زیادہ ہوتی ہے اور علامہ حموی نے امام شعرانی سے نقل کیا ہے کہ تمام اسکے اور حجم سے چھلے علاء کا اس پر انقاق ہے کہ مساجد و غیرہ میں جماعت کے ساتھ ذکر بالجبر مستحب ہے ما سوا اس کے جب ان کے جبر سے صونے والے یا نماز پڑھنے والے یا قرآن پڑھنے والے کو تشویش اور خلل ہو۔

(ردالختارج اص ۱۳۴۴ مطبوعه داراحیاءالتراث العربی بیروت ۱۳۰۷ ه

اس مبحث کوزیاد ہ تفصیل ہے جائے کے لئے ہمارارسالٹ ذکر بالجبر'' ملاحظہ فرمائیں۔

سجد میں کا فر کے دحول کے متعلق مذاہب ائمیہ اس تر میں میں انگر کینے نہ ہے میں میں میں خط میں نا میں انگر نہیں

اس آیت میں ہے: بدلوگ بغیرخوف کے محدول میں داخل ہونے کے لائل نہیں۔

علامها بن حجر عسقلاني لكصة بين:

معجد میں مشرک کے دخول کے متعلق کئی خداجب ہیں فقہاء احناف کے نزدیک معجد میں مشرک کا دخول مطلقاً جائز ہے، امام مالک کے نزدیک مطلقاً منع ہے اور امام شافعی کے نزدیک معجد حرام میں مشرک کا داخلہ منع ہے اور باتی مساجد میں جائز ہے۔ (فح الباری جامع ۵۲۰ مطبوعہ دارنشر الکت الاسلامہ کا ہورا ۱۹۰۱ھ)

علامه ابن قدامه منبلی لکھتے ہیں:

محبد حرام میں ذمیوں کا داخلہ کسی صورت میں جائز جمیں اور غیر حرم کی مساجد کے متعلق دوروایتیں ہیں' ایک روایت بیہ ہے کہ مسلمانوں کی اجازت کے بغیران کا مساجد میں وافل ہونا جائز نمیں ہے اور دوسری روایت بیہ ہے کہ کسی صورت میں بھی کافروں کا مجد میں دخول جائز نمیس ہے۔(المننی ج۹ ص ۲۸۷ سلخصاً مطبوعہ دارالفکر بیروت) علامہ قرطبی ہاکی کصح ہیں:

حرم اور غیر حرم کسی معجد میں بھی کا فروں کا داخل ہونا جا ئز نہیں ہے۔

(الجامع لا حكام القرآن ج م ص ١٠٥مطبوء انتشارات ناصرخسر وُاميانُ ١٣٨٧هـ)

علامه محم حسكفي حنفي لكصتيح بين:

فقہاءاحناف نے مساجد میں مشرکین کے گزرنے کو جائز کہا ہے خواہ وہ جنبی ہوں۔

(در مختار على بامش رد المحتارج ۵ ص ۲۳۸ مطبوعه داراحیاء التراث العرلي بیروت)

اس محث کو تفصیل کے ساتھ ان شاء اللہ ہم سورہ تو بدی تغییر میں تکھیں گئ اور 'شرح صحیح مسلم' بلد ہانی اور جلد سالع میں ہم نے اس بحث کو تفصیل سے ذکر کیا ہے فقہاء کے دلائل اور ند ہب احناف کی تر جیج کو جانے کے لئے اس کا مطالعہ

حریا یں۔ اللّٰد تعالیٰ کا ارشاد ہے: اورمشرق اورمغرب اللّٰہ ہی کے لئے ہیں' تم جہاں کہیں بھی منہ کرد گے وہیں اللہ کی طرف منہ کرد گے۔

الابير(إلبقرو: ١١٥)

#### ' ولله المشرق والمغرب "كشان زول كابيان

امام ابن جرر طری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حفرت ابن عباس رضی الله عنه و کم جب جرت کر کے مدینه موره آئے تو مدینه منوخ کیا وہ قبلہ ہا اوراس کا بیان میہ ہے کہ درسول الله علی و کم جب جرت کر کے مدینه موره آئے تو مدینه من زیادہ تر ببودی تنے الله تعالی نے آپ کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا میبوداس سے بہت خوش ہوئ آپ سولہ مینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے نہاز پڑھنے کا حکم دیا میبوداس سے بہت خوش ہوئ آپ سولہ مینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے 'آپ اس کی دعا کر رہے تھے اور میبردام کی طرف دکھ رہے تھے کہ الله تعالی نے بیا تیت کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں' آپ اس کی دعا کر رہے تھے اور میبردام کی طرف دکھ رہے تین (الی تولد) تم اپنے چہروں کو میبردیا ؟ جب الله حرام کی طرف بھیر اور کھی ہوئے جہروں کو میبردیا ؟ جب الله حرام کی طرف بھیر اور کھی ہوئے کہ جہرہ کے کھی نے کود کھی رہے تین (الی تولد) تم اپنے چہروں کو میبردیا ؟ جب الله تعالی نے بہ آپ بناز کی خراف سے کس نے چھیردیا ؟ جب الله تعالی نے بہ آپ بناز کی خراقی از کرمائی:

اورمشرق اورمغرب الله بی کے لیے ہیں تم جہاں کہیں بھی منہ کرو گے وہیں اللہ کی طرف منہ کرو گے۔

(جامع البيان ج اص ٢٠٠٠ ٢٩٩ مطبوعه دارالمعرفة بيروت ٢٠٠١ه)

اس آیت کے شان نزول میں دوسرا قول میہے:

امام ابن جربرا بن سند كساتهروايت كرتے بين:

سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی الندعنہا سفریش جس طرف سوادی کا منہ ہوتا ای طرف منہ کرکے نماز پڑھ لیتے اور وہ اس آیت ہے استدلال کرتے ہیں تم جہال کہیں بھی منہ کروگے وہیں الند کی طرف منہ کروگے اور حضرت ابن عمر بیان کرتے

سے اور دونا کی بیات سے معدون رہتے ہیں، ہم بہت کی مصد وقت ویل ملدی سے معدور سے معدور سے مورد مرت میں مربیاتی ایس کدر سول الند ملی اللہ علیہ وکا ملم میں برقال پڑھتے ، جس طرف سواری کا منہ ہوتا تھا اور اشارہ سے رکورگا اور مجدہ فریاتے تھے۔

حفرت ربیدرضی الله عند بیان کرتے تھے کہ ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کدساتھ تھے وہ بخت سیاہ اندھیری رات تھی ہم ایک جگہ تھبرے اور ہرخص نے اپنی اپنی مجدہ گاہ کی طرف پھرر کھے اور نماز پڑھی مہج کومعلوم ہوا کہ سب نے غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھی ہے؛ ہم نے عرض کیا: یا سول اللہ! ہم نے اِس رات غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھی ہے تب اللہ تعالی نے بیر ہیت نازل

فرمائی: مشرق اورمغرب اللہ ہی کے لئے ہیں <sup>م</sup>تم جہاں کہیں بھی منہ کرو گے وہیں اللہ ہی کی طرف منہ کرو گے۔

(جامع البيان ج اص ١٠٠١ منه مطبوعه دار المعرفة بيروت ١٣٠٩ه)

چلتی ہوئی ٹرین میں فرض نماز پڑھنے کا جواز

اس آیت سے بید مطوم ہوا کہ سفر میں سواری پر نفل پڑھنا جائز ہیں خواہ سواری کا منہ کی طرف ہوا ورفرض نماز سواری پر بلا عذر پڑھنا جائز نہیں ہے کیونکہ قبلہ کی طرف منہ کرنا فرض ہے اور بلا عذر فرض ساقط نہیں ہوتا اورا آگر عذر ہوتو پھر جائز ہے اورا آگر راستہ میں کیچڑ مواور سواری سے بینچے اتر کرنماز پڑھنے سے کیڑے کیچڑ میں متلوث ہوں تو سواری پرفرض نماز پڑھنا جائز ہے۔ امام تر ندی روایت کرتے ہیں:

یعلیٰ بن مرہ میان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول الله علیہ وسلم اور صحابہ سفر ہیں تھے کہ نماز کا وقت آگیا' آسان سے بارش ہور بی تھے کہ نماز کا وقت آگیا' آسان سے بارش ہور بی تھی اور نیچے زمین پر کیچو تھی رسول الله علیہ وسلم نے سواری پر آذان دی اور اقامت کہی گھر آپ اپنی سواری پر آگیا گئے اور صحابہ کرام آپ کے پیچھے سواریوں پر تھے آپ نے سواری پر انتہاں شارہ سے نماز پڑھائی' آپ سحدہ میں رکوع سے زیادہ جھکتے تھے' حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے کہ انہوں نے بھی کیچڑ کی وجہ سے سواری پر نماز پڑھائے تھے۔

علامه قاضى خال اوز جندى لكصة بين:

بغیرعذر کے سواری پرنماز پڑھنا جائز نہیں ہے اعذاریہ ہیں: چوپایہ (سواری) سے انز نے میں اسے اپنی جان یا چوپایہ کی جان کا درندہ سے یا چورسے خطرہ ہویا زمین پر محیحز ہواور ختک جگہ نہ پائے یا چوپایہ سرکش ہواس سے انز نے کے بعد بغیر مددگار کے اس پرسوار نہ ہوسکتا ہواور مددگار میسر نہ ہوان احوال میں چوپایہ پرنماز جائز ہے کیونکہ اللہ لاتا ہے: (ترجمہ) اگر منہیں خوف ہوتو بیادہ یا سوار ہوکرنماز پڑھو۔ (ابترہ: ۱۳۹۷) اور سواری سے انز نے پرقادر ہونے کے بعد اس پرنماز کا دہرانالازم نہیں ہے جیسا کہ مریض سواری پراشاروں کے ساتھ نماز پڑھتا ہے خواہ چوپایہ اس وقت چل رہا ہو۔

( فأوي قاضي خال على بامش البنديةج اص ٥ ٤ المطبوء مطبع بولاق مصر البطعة الثانية ١٣١٠ هـ )

"فاوی عالمگیری" میں کچھمزید عذر بیان کیے گئے ہیں:

بغیرعذر کے چوپایہ پرفرض نماز جائز نہیں ہے اور اعذاریہ ہیں:چوپایہ سے اتر نے میں اس کو اپنی جان یا اپنے کپڑوں یا سواری کی جان کا چوڈ درندہ یا دہمن سے خطرہ ہو یا چوپایہ سرکش ہواور اتر نے کے بعد بغیر مددگار کے اس پر سوار نہ ہوسکتا ہو یا بوڑھا ہواور خود سے سوار نہ ہوسکتا ہواور سوار کرانے والا نہ پائے یاز مین پر کیچڑ ہواور خٹک جگہ نہ ہو''محیط'' میں ای طرح ہے اور اتر نے پر قادر ہونے کے بعد اس پر اعادہ لاز منہیں ہے'اس طرح'' سراج وہاج' 'میں ہے۔

(عالمگیری جام ۱۲۳ مطبوعه طبع کری بولاق معز الطبعة الله بية ۱۳۱۰)

قاضی خان اورعالمگیری کےعلاوہ میاعذارعلامہ کا سانی <sup>کے ،</sup>علامہ ابن ہمام<sup>تے ،</sup>علامہ بابرتی<sup>تے ،</sup>علامہ خوارزی<sup>ت ،</sup> علامہ طبی

ل ملک العلماء علا و الدین بن مسعود کا سانی متوفی ۵۸۷ ه بدا که الصا کع ج اص ۱۰٫۵ مطبوعه ایج \_ ایم سعید کراپی ن ۴۰۰۱ ه تع علامه کمال الدین ابن جهام متوفی ۸۹۱ ه و فق القدرین جام ۳۰ ۴ مطبوعه مکتبه نوریدر ضویه سحر تع علامه مجمد بن محمود با برتی متوفی ۸۹۷ ه عنامین بامش فتح القدرین جام ۳۰۳ مطبوعه مکتبه نوریدر ضویهٔ سمحر مع علامه جلال الدین خوارزی کفاید می فتح القدرین جام ۳۰۳ مطبوعه مکتبه نوریدر ضویهٔ سمحر استان ۱۳۵۹ ه

علامه شامل ' علامه ابن نجیم ' علامه هسکفی ' علامه شرنبلالی ' علامه طحطاوی ' علامه شبل ' علامه ابن بزاز کر دری که اور مولا ناامی علی نے بھی بیان کیے ہیں۔

جب کوئی تیز رفتار ایکیپریس ٹرین نماز کے پورے وقت میں کسی شیش پر ندر کے تو چلتی ٹرین میں فرض نماز پڑھنا جائز ہے بلکہ فرض ہے کیونکہ قرآ آن مجید (البقرہ: ۲۲۹) ہے ہیدواضع ہوگیا کہ اگر جان جانے کا خطرہ ہوتو سواری پرنماز پڑھی جاسحتی ہے اور جیتی ٹرین سے نیچے از کرنماز پڑھنے میں یقیناً جان کا خطرہ ہے ہمارے فقہاء نے اس سے کم تر خطرہ میں سواری پر فرض نماز پڑھنے کو جائز لکھا ہے اور یہ بیان کیا ہے کہ اس میں نماز کا اعادہ نہیں ہے جب کمچر میں تھڑ نے کے اندیشہ سے اور قافلہ سے کمٹ جانے کے خدشہ سے جیتی سواری پرنماز جائز ہے تو جان کے خطرہ کی وجہ سے تیز رفتار دوڑتی ہوئی ٹرین میں فرض نماز پڑھنا ہے طریق اول جائز ہوگا۔

### وَقَالُوااتَّخَذَ اللَّهُ وَلَكَا السَّبْحَنَةُ اللَّهُ وَلَكَا السَّمْوٰتِ

ور انہوں نے کہا: اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے وہ اس سے پاک ہے بلکہ تمام آسان

#### وَالْاَرْضِ عُلَّ لَهُ فَنِيْتُون ﴿ يَكِي لِيَمُ السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ فَ

ور زمینیں ای کی ملکیت میں ہیں' سب ای کے مطبع ہیں 0 (وہ) آ سانوں اور زمینوں کو ابتداء' پیدا کرنے والا ہے'

#### وَإِذَا فَكُنَّى أَمُرًا فَإِنَّهَا يَقُولُ لَهَ كُنْ فَيَكُونُ ﴿ وَإِذَا فَكُنْ فَيَكُونُ ﴿ وَإِذَا

اور جب وہ کی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے صرف میے فرماتا ہے: "بوجا" تو وہ ہو جاتی ہے 0 اور

### ڠٵڶ۩ٙؽؚڹؽؘ<u>ڹ</u>ۯڒؽۼػؠؙۏ۬ؽڵٷؚڵؽڲڵؠٝٵۺڰٲۅ۫ؾٳٛؾؽؙٵۧٳۑڠ<sub>ؖ</sub>؞

جالوں (مشرکوں) نے کہا: اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا یا ہارے پاس کوئی نشائی کیوں نہیں آتی؟

### كَنْ لِكِ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِمْ مِّثْلُ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ

ان سے پہلے لوگوں نے بھی ای طرح ان کے قول کی مثل کہا تھا' ان کے ول ایک دوسرے کے المامان عابر من شائ متوفی ۱۲۵ مارچ اس ۱۵۵ مطبوعہ طبع عائدا تنول ۱۳۲۷ھ

- ٣ علامه زين الدين ابن جيم متو في ٥٤٠ ه البحر الرائل ج٢ م ٣ ٢ مطبوعه مكتبه ما جديد كوس
- ت علامه علاوَ الدين حصكني متونى ٨٨٠ هـ ورقة رغل بإمش الروج اص ٢٥٦ مطبوعه مطبعة عثانية استبول ١٣٢٧ هـ
- 2 علامة حن بن عارش نبلا في ستوني ٢٩ ه اه مراقي الفلاح على بامش الطحلاوي ص ١٣٣٢ مطبوعه مصطفح البابي مصر الطبعة الثانية
  - هِ: `علامه احمد بن مجمد الطحطا وي متونى ١٣٣١ه هافسية الطحطا وي ٣٣٧ مطبوع مطبع مصطفح البالي معمرُ الطبعة الثانية ١٣٥٧ هـ لا . في خبلي حاشه الشيلي على تبيين الحفاق ع اس ١٤٤ مطبوعه مكتبه او دينال
  - ک و و مید او مید او مین معل می است. و مصید ماد به میان در این او می است کاری بولاق معراطبعه الی مید ک علامه می
    - ٨ مولانا المديل ستوني ١٣٦٤ هنهارشر يعيد ج٣٥ ص١٩ مطوعة غلام كل ايدسزا كراچي

### ڠؙڵؙۅؙؠۿۿؙڟڰؙڹؾۜٵٳڵٳڽؾٳڠۏ۾ؾؙۏٛڣٮؙۏٛؽ۩ٳؾۜٲؠٛڛڵڹك

مثابہ ہو گئے ہیں' بے شک یقین کرنے والے لوگوں کے لیے ہم نے نشانیاں بیان فرمادی ہیں 0 بے شک ہم نے آ پ کوحق

## ئِقْ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّلَا تُسْعَلُ عَنْ اَصُحْبِ الْجَحِيْمِ

کے ساتھ خوشخبری وینے والا اور ڈرانے والا (بناکر) بھیجا ہے اور جہنیوں کے متعلق آپ سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا 🔾

الله تعالیٰ کی اولا د نه ہونے پر دلائل

یہود یوں نے کہاتھا کہ حفزت عزیرُ اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائیوں نے کہاتھا کہ حفزت میں 'اللہ کے بیٹے ہیں اورمشرکوں نے کہا تھا کیفرشتے اللہ کی بیٹمیاں ہیں' اس ہے پہلی آیات میں بیبود ونصاریٰ ادرمشرکوں کے مذموم عقائدُ اقوال اور افعال کا بیان کیا گیا ہے' ان کے مذموم اقوال میں ہے ایک قول میرتھا کہ اللہ اولا درکھتا ہے' اللہ تعالٰی نے اس کا ردفر مایا کہ آ سانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کی ملکیت ہے اور اولا دیا ہے کی ملکیت نہیں ہوتی' نیز اولا دیا ہے کہ مثل اور اس کی جنس ہے ہوتی ہے'اگراللہ کی اولا د ہوتی تو وہ بھی اللہ کی طرح واجب' قدیم اوراللہ ہوتی' جب کہ متعدد واجب اور قدیم نہیں ہو سکتے نہ متعدد ہو سکتے ہیں کیونکہ کا نتات کی ہر چیز اللہ کی مملوک اوراس کی مطیع ہےاور واجب' قیدیم اورالیا کسی کامملوک اور مطیع نہیں ہو سکتا'ہم نے سورہ بقرہ کی آیت: ۲۲ میں واجب اور قدیم کے تعدد کے باطل ہونے اور اللہ تعالیٰ کی وحدا نیت کے ثبوت میں بہت دلائل ہیں کئے ہیں۔

میری ایک دفعه ایک عیسانی یا دری سے گفتگو ہوئی میں نے کہا: تم اللہ کو باب اور حضرت عیسیٰ کوان کا بیٹا کہتے ہو جب اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے تو اس کا بیٹا کیسے ہوگا؟ اس نے کہا: ہم عیسیٰ کوجسمانی طور پراللہ کا بیٹانہیں کہتے نداللہ کوجسمانی باپ مانتے میں ملک باپ میں جوشفقت کامعنی ہے اس لحاظ سے اللہ کو باپ اور سے کواس کا بیٹا کہتے میں میں نے کہا: پھرتم اللہ کورجیم اور رحمان کہؤیاپ کا لفظ جم کی صفت ہے وہ اللہ کی شان کے لائق نہیں اس سے اللہ کی ذات میں نقص کا وہم ہوتا ہے۔اس نے کہا: اللّٰہ کے ہاں کہنے والے کےخلوص کو ویکھا جاتا ہے'ان علمی لطا نف اور باریکیوں کونہیں دیکھنا جاتا' میں نے کہا: تم علمی باریکیاں اور لطائف کوئبیں جانتے' حضرت عیسیٰ تو عالم تھے' تمہاری کتاب کے مطابق انہوں نے اللہ تعالیٰ کو باپ کیوں کہا؟ اس پروہ مبهوت اورلا جواب ہوگیا۔

> الله تعالى كا ارشاد ب: (وه) آسانون اورزمينون كوابتداء بيداكرن والاب (ابقره: ١١١) ابداع اور بدعت كامعني

الله تعالى في ' بسديع ' فرمايا ب يدافظ ' بدع ' سي بناب علامدراغب اصفهاني اس كامعني بيان كرتي موت لك

سمی صنعت کوسکی کی اقتداء اور پیروی کے بغیر بنانا' (بیاجی کہا جاتا ہے کہ کسی چیز کو بغیر مثال اور نمونہ کے بنانا) جو نیا کوال کووا ہوائ کو' رکیسہ بدیع' کہتے ہیں اور جب بدافظ اللہ تعالی کے لئے استعال ہوتو اس کامعنی ہے: کس چیز کو بغیر آ له بغیر ماده اور بغیرزمان ومکان کے بنانا' قر آن مجیریں ہے:'' بسدیسع السسموات و الا رض . آسانوں اور زمینوں کو بغیر آ کہ بغیر مادہ اور بغیرنموند کے بنانے والا' اور ندہب میں بدعت کامعنی ہے: تمی ایسے قول کو وارد کرنا جس کے قائل اور فاعل جلداول

تبيار القار

نے صاحب شریعت کی اتباع نہ کی ہوا اور نہ اس کو سابقہ شرقی مثالوں اور شرقی قواعد سے مستدید کیا ہوا اس کے متعلق حدیث میں ہے: ( دین میں ) ہرنگ چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوز خ میں ہے۔

(المفردات ص ٢٩ مطبوع المكتبة الرتضوية ايران ١٣٢٢ه)

#### بدعت کی تعریف اوراس کی اقسام

علامه جزری لکھتے ہیں: حصہ عصصی اللہ عن

حضرت عمرضی الله عنہ نے قیام رمضان ( تراوح کی جماعت ) کے متعلق فریایا:'' نبعیہ البدعة هذه . یہ کرااچھی بدعت ے''۔ (منح بخاری نے اس ۲۲۹) بدعت کی دوفتمیں ہیں ایک بدعت مدایت ہے اور ایک بدعت ضلال ہے' جو چیز اللہ تعالٰی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم کے خلاف ہووہ مذموم اور واجب الا نکار ہے اور جو چیز کسی ایسے عموم کے تحت داخل ہو جس کوامنداوراس کے رسول نے پیندفر مایا ہوا دراس کی طرف رغبت دلائی ہووہ متحن ہےاور لائق تعریف ہے اور جس چیز کا پہلے کوئی نمونہ نہ ہو جیسے جو روسخا کی اقسام اور نیک کام وہ افعال محمودہ ہیں' اور یہ جائز نہیں ہے کہ وہ شریعت کے خلاف ہوں 'کیونکہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نیک کاموں کے ایجاد کے لئے ثواب بیان کیا ہے آپ نے فرمایا: جس نے سمی نیک کام کوا بچا د کیا اس کوخود بھی اس نیکی کا اجر لیے گا اور اس نیکی پڑٹمل کرنے والوں کا اجر بھی لیے گا۔ (صح سلم ج اس ۲۳۷ مینداجہ ع م م ۲۵۰) اور جوکس برے کام کوایجاد کرے اس کے لئے عذاب کو بیان کیا ہے آپ نے فرمایا: جس نے کسی برے کام کو ا يجاد كيا اس كواين برائي كا بھي گناه ہوگا اوراس برائي يرحمل كرنے والوں كا بھي گناه ہوگا اوربياس وقت ہوگا جب وہ كام الله تعالى اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وہلم کے حکم کے خلاف ہوا اور بدعت ہدایت میں سے حضرت عمر رضی اللہ عند کا (تراوح کی جماعت کے لئے ) پیفرمانا ہے:'' نعم البدعة هذه'' جب كه تراوتح كى جماعت كو ني صلى الله عليه وسلم نے مسلمانوں كے لئے سنت نہیں قرار دیا' آپ نے تین را تیں تر اوت پڑھیں' پھراس کوتر ک کر دیا' آپ نے اس کی حفاظت نہیں کی اور نہ مسلمانوں کو اس کیلیے جمع کیا اور نہ میرحضرت ابو بحر کے زمانہ ہیں تھی صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تر اوس کی جماعت کو قائم کیا اور لوگوں کواس کی ترغیب دی'اس اعتبار سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو بدعت فرمایا اور چونکہ بیہ نیک کاموں میں سے ہے اور لائق تعریف عمل ہاس لئے اس کی مدح کی اور فر مایا: کیا ہی اچھی بدعت ہے! حضرت عمر نے اس کو بدعت کہا لیکن ورحقیقت بیسنت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے تحت واخل ہے: تم پر میری سنت اور میرے بعد خلفاء راشدین کی سنت پر ابو بکراورعمر جومیرے بعد ہیں ان کی امتباع کرو۔ (طبرانی بحوالہ مجمع الزوائدج ۹ م ۵۳) اس تا ویل کے مطابق اس حدیث کومحمول کیا جائے گا جس میں ہے: ہزئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ (صحیحسلم ج اس ۲۸۵)اس سے مراد وہ بدعت ہے جو اصول شریعت کے نخالف ہوا درسنت کے موافق نہ ہو بدعت کا زیادہ استعال بدعت ندمومہ میں ہی ہوتا ہے۔

(نهايية اص ١٠٤ - ١٠١ مطبوء مؤسسة مطبوعاتى ايران ١٣٦٣ه)

علامه ييل بن شرف نو وي شافعي لكصة بين:

بدعت کی پانچ اقسام ہیں واجبہ مستحبہ محرمہ محروبہ اور مباحث واجبہ کی مثال ہے متکلمین کے وہ ولاکل جو انہوں نے ملحد ول اور بدعتع ل کے رد پر قائم کئے ہیں اور اس کی امثال 'بدعت مستحبہ کی مثال ہے: علم کی کتابوں کو تصنیف کرنا' دینی مدارک اور سرائے وفیرہ بنانا' بدعت مباحد کی مثال ہے: لباس اور طعام میں وسعت کو افتیار کرنا' بدعت حرام اور کمروہ ظاہر ہیں'

علداول

میں نے '' تہذیب الاساء واللغات' میں اس کی تفصیل کی ہے۔ (شرح مسلم ج اس ۲۸۵ مطبور نو گرکار خانہ تجارے کہ کرا تھا۔

علامہ نو وی نے جس تفصیل کا حوالہ ویا ہے اس کے تعلق انہوں نے '' تہذیب الاساء واللغات' میں تکھا ہے:

ہرعت واجبہ کی بعض مثالی سے ہیں :علم تحوکا پڑھنا جس پرقر آن اور حدیث کا سجھنا موقوف ہے قر آن اور حدیث کے

معانی جانے کے لئے علم لغت کو حاصل کرنا 'علم فقد کو مرتب کرنا ' سند حدیث میں جرح اور تجسمہ کے نظریات (ای طرح ضعیف صدیث میں برح اور تجسمہ کے نظریات (ای طرح شعیف صدیث میں امتیاز حاصل ہو سے 'بعث محتمل ہو سے 'بعث محرمہ کی بعض مثالیں سے ہیں: قدر رہے جس واغل ہے۔ بدعت ستجہ کی بعض مثالیں سے بین : مرائے اور مدارس بنانا 'جروہ اصلاحی اور فلاقی کام جوعہد رسالت میں نہیں تھا' تراوی کی جماعت' نصوف کی و بیتی ابحاث نعواد اور رکو عات کا لکھنا' قر آن مجید اور '' حجو ہدر سالت میں تغییم کرنا اور مبید میں حوالی بنانا وغیرہ ) بدعت مرد ہہ'

تعداد اور رکو عات کا لکھنا' قر آن مجید اور '' تحقیم کرنا ور آن مجید کے اعراب' مصحف شریف میں سورتوں کے نام آبیات کی مصاحب کو مزین کرنا 'مصوف کو سیانا (عمر کے بعد الترام ہے مصافحہ کرنا 'کی مستحب کام کے ساتھ داجب اور لازم کا معاملہ کرنا' کی مستحب کام کے ساتھ داجب اور لازم کا معاملہ کرنا' میا مستحب کام کے ساتھ داجب اور لازم کا معاملہ کرنا' میں مستحب کام کے ساتھ داجب اور لازم کا معنی مثالیں سے ہیں: کھانے اور لباس میں وسعت کو اختیار کرنا' من مستحب کام کے ساتھ داخیاں کہ بعت مباحد کی بعض مثالیں سے ہیں: کھانے اور لباس میں وسعت کو اختیار کرنا' میں مستحب کام کے مساتھ داخیار کرنا' میں مستحب کام کے مساتھ داخیاں کو بی دور میں عمل مستحب کام کے مساتھ داخیاں کرنا ہوں میں مستحب کام کے مساتھ داخیاں کرنا میں مستحب کام کے مساتھ داخیاں کرنا' میں مستحب کام کے مساتھ داخیاں کرنا ہوں میں مستحب کام کے مساتھ داخیاں کرنا ہوں میں مستحب کام کے مساتھ داخیاں کرنا ہوں میں مساتھ داخیاں کرنا ہوں کیا گئو اقسام دکر کی ہیں۔

مساخور میں کرنا گئی ہوئی کی برعت کی بائے اقسام ذکر کی ہیں۔

(فتح الباري ج ٢ ص ٣٥٠ مطبوعه دارنشر الكتب الإسلامية لا جور ١٠٠١ هـ)

علامہ قرطبی مالکی نے تفصیل سے بدعت کی دونشمیں ذکر کی بین بدعت حنداور بدعت سینہ جس طرح علامہ جزری نے ذکر کیا سے - (افحاص لا کام افترآن ع ماص ۸۷\_۸۸ مطبوعات استان اے نامر خبر واران)

علام ابن عابدین شامی شغی نے بھی علامہ نو وی کی''تہذیب الاساء''علامہ منا وی کی''شرح الجامع الصغیر''اور برکلی کی ''الطریقة المجدیہ'' کے حوالے سے بدعت کی پانچ قسیس بیان کی ہیں اور بدعت سینہ کی بہتریف کی ہے: جو نیاعقیدہ یا نیاعمل میں مارک میں میں میں میں میں میں میں میں میں اسلام المبار کی اسلام المبار کی اسلام میں میں میں میں میں میں میں

یا نیا حال کمی شبہ ایکی استحسان کی وجہ سے اختراع کیا گیا ہواور وہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف ہواور اس کو صراط متنقیم اور دین تو یم بنالیا گیا ہو۔ (ردالختارج اس ۳۷۷۔ ۳۷۲ مطبوعہ داراحیا والتراث التربیٰ بیروٹ ۲۰۱۷ھ)

علاء دیو بند کے مشہور عالم شخ شبیرا حمد عثانی نے بھی علامہ نو وی کے حوالے کے بدعت کی پانچ مشہورات مام کھی ہیں۔ (فتح المهم' ج ۲ من ۲۰۹۸ مطبوعہ کتنہ الحالا کر اس

مشہور غیرمقلد عالم شخ وحید الزمان نے جا دشمیں کھی ہیں بدعت مباحهٔ بدعت کرو ہر بدعت حسنه اور بدعت سیئے۔

(ہدیۃ المحد می ۱۵ مطبومہ میور پرین دبلی ۱۳۲۵ هـ) اورمشبور خبدی عالم شیخ محمد بن علی شوکانی نے ''فتح الباری'' نے نقل کر کے بدعت کی پانچ اقسام کھی ہیں۔

ور ہورجدی عام میدین ف حوال ہے را اباری سے س سرے بدخت فا پاق اسام من ہیں۔ ( نمل الاوطارج من ۲۵م مطبوعہ مکتبہ الکایات الاز ہریہ ۱۳۹۸ ھ)

بدعت اورسنت ہا ہم مثقابل ہیں' ہم نے بدعت کی تعریف اورا قسام کھی ہیں تو یہاں پر اختصار کے ساتھ سنت کی تعریف اوراس کی اقسام بھی ککھورہے ہیں۔

وران کا تصام کی مقدرہے ہیں۔ منت کی تعریف اس کی اقسام اور اس کا شرعی تھم

علامدراغب اصفهائي لكھتے ہيں:

سنت کامعنی ہے: طریقة' اورسنت النبی کامعنی ہے: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔

(المفردات ص ١٣٥٥ مطبوعه المكتبة الرتضوية ١٣٣٢هـ)

علامه ابن اثير جزري لكصة بن:

سنت کا لغوی معنی ہے: طریقہ اور سیرت ٔ اوراس کا شرع معنی ہے: جس کام کا نبی صلی اللہ علیہ دسلم نے حکم دیا ہویا اس سے

منع كما ہويا اس كوتولاً ما فعلاً مستحب قرار ديا ہو۔ (نهاييج ٢ ص ٣٠٩ مطبوعه مؤسسة مطبوعات ايران ١٣٦٧ه)

علامه ميرسيد شريف لكصتيح ال:

سنت کا شرعی معنی ہے: بغیر فرضیت اور و جوب کے جوطریقہ دین میں رائج کیا گیا ہو جس کا م کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے

دائماً کیا ہواور بھی بھی ترک بھی کیا ہووہ سنت ہے اگریددوام پہطورعبادت ہوتو پیسنن الحفدی ہیں ادراگریددوام ببطور عادت ہوتو بیسنن الز دائد ہیں' سنت الحد ی وہ ہے جس کوقائم کرنا دین کی پھیل کیلئے ہواوراس کا ترک کرنا کرا ہت یا اساءت ہے اور سنن الزوائدوہ ہیں جن برعمل كرنامتحن باوران كاترك كراجت نہيں باورنداساءت بي جي الفيخ ميض كھانے بينے اورلباس میں نی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت' سنن طدی کوسنت مؤ کدہ کہتے جیں جیسے اذان اورا قامت' سنت موکدہ کامطالبہ

واجب کی طرح ہے مگرواجب کے ترک پرسزا کا استحقاق ہے اوراس کے (احیاناً) ترک برعقاب نہیں ہے۔

(كتاب العريفات ص ٥٣ ـ ٥٣ مطبوعه المطبعة الخيرية مصر ٢٠١٣٠)

علامه ابن مجيم حنفي لكصته بين:

بغیرلزوم کے دین میں جوطریقہ دائماً رائج کیا گیا ہووہ سنت ہے اور اس کا شرعی عظم یہ ہے کہ اس کے کرنے میں ثواب ہاوراس کے (احیاناً) ترک کرنے پرعماب اور طامت ہے اور سز انہیں ہے نیز علامدا بن نجیم لکھتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تعل کو دائماً کیا ہوا در بھی ترک نہ کیا ہو وہ سنت موکدہ کی دلیل اور علامت ہے جیسے رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف ے اُ آ پ نے اس کو بھی ترک نہیں فر مایا اور جس فعل کو آ پ نے جھی بھی ترک فرمایا وہ سنت غیر موکدہ کی ولیل اور علامت ہے ، اورجس فعل کوآپ نے دائما کیا ہو جمعی ترک نفر مایا ہواوراس کے ترک پرا نکار فر مایا ہؤوہ و جوب کی دلیل اور علامت ہے۔ (البحرالرائق ج اص ١٤ مطبوعه مكتبه ماجديه كوئه)

ڈاڑھی میں قبضہ کی بحث

بعض علا وڈاڑھی میں قبضہ کو واجب کہتے ہیں' لیکن میکیچونہیں ہے' کیونکہ و جوب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے امر سے ثابت ہوتا ہےاور کس حدیث میں بینیں ہے کہ آپ نے قبضہ تک ڈاڑھی رکھنے کا امر فر مایا ہو بعض علاء و جوب پرید کیل پیش کرتے ہیں کہ نبی سلی اللہ علیہ دلم نے دائماً قبضہ تک ڈاڑھی رکھی اور مجھی اس کا ترک نہیں کیا اور بیرو جوب کی ولیل ہے' ہم کہتے ہیں کہ صرف دوام ہے وجوب ٹابت نہیں ہوتا بلکہ اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ نے اس فعل کے ترک پرا نکار بھی فر مایا ہو جیسا که علامدائن نجیم نے فرمایا ہے اور علامدائن هام کی بھی بہی تحقیق ہے اور کمی مدیث میں بیم مقول نہیں ہے کہ آپ نے تبضد ے کم ذار هی رکھنے پر انکار فر مایا ہو نیز آپ وضوء میں ہمیشددائیں جانب سے ابتداء کرتے تھے اور یہ بالا تفاق واجب نہیں ہے بلکہ متحب ہے ہمارا موقف یہ ہے کہ نفس ڈاڑھی رکھنا واجب ہے اور منڈانا حرام ہے کیونکدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈازھی منڈ انے والے مجوی پرانکارفر مایا (المصعف ج۸ص ۳۵۹) نیز ڈاڑھی رکھنا اسلام اورمسلمانوں کا شعار ہے' البتد تبضه تک ذار هی رکھنا واجب نبیں ہے الیکن ڈاڑھی کی آئی مقدار رکھنا ضروری ہے جس پر عرف میں ڈاڑھی کا اطلاق آ سکے ا

کیونکدا دکام میں عرف کا اعتبار بع علامه شامی نے لکھا ہے کہ امام ابوصیفہ کا قاعدہ یہ ہے کہ جس چیز کی شرعاً مقدار معین نہ ہواس

میں مبتلا یہ کی رائے کا اعتبار ہوتا ہے۔ (ردالحتارج اس ۱۲۸ مطبوعہ پروت ۱۴۰۹ھ) مشخصی ڈاڑھی یا فرنچ کٹ ڈاڑھی سے بیر تقاضا پورانہیں ہوتا' میراکیٹ ٹی بحث ہے ورند رسول الند صلی اللہ علیہ وسلم سے

تھنع ڈاڑھی یا فریج کٹ ڈاڑھی سے مید تقاضا پورائیس ہوتا 'میدایک ٹی بحث ہے ورندرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا نقاضا مید ہے کہ کی اور دراز ڈاڑھی رکھی جائے جو سیند کے بالائی حصہ کو بحر لے کیونکدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈاڑھی کمی جو سیند مبارک کو بھر لیتی تقی۔ کمی تھی جو سیند مبارک کو بھر لیتی تقی۔

#### کیاترک سنت کی سزاشفاعت ہے محروی ہے؟

علامه سيد طحطا وي لکھتے ہيں:

"قید" میں ندکور ہے کسنت (موکدہ) کا تارک فائل ہے (صبح یہ ہے کہ فرض کا تارک اور حرام کا مرتکب فائل ہے۔ سعیدی غفرلہ) اوراس کا منکر بدعی ہے اور "تلوتے" میں ندکور ہے کسنت موکدہ کوئزک کرنا حرام کے قریب ہے اور اس کا تارک شفاعت سے محروم ہوئے کا مستحق ہے کیونکدرسول الله صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے: جس نے میری سنت کوئرک کیا وہ

میری شفاعت کوئیں پائے گا اور شخ زین نے ''شرح المناز' میں لکھا ہے کہ سنت موکدہ کے ترک سے گذگار ہوگا لیکن بید گناہ میری شفاعت کوئیں پائے گا اور شخ زین نے ''شرح المناز' میں کھا ہے کہ سنت موکدہ کے ترک سے گذگار ہوگا لیکن بید گناہ ترک مارچ سے کم مدکل کہ اللہ میں آزاؤں ترجی ہے مطبق مطبع مصطفی المالی دور مدمولا 100 ہے۔

ترک واجب کے گناہ ہے کم ہوگا۔ (عاهیہ مراتی انفلاح میں ۲۳ مطبوع طیع صطفی البابی واولا دو مسرا ۱۳۵ ہے)
علامہ طحطا وی نے '' کو تک'' کے حوالہ ہے اس حدیث کو ذکر کیا ہے: جس نے میری سنت کو ترک کیا وہ میری شفاعت کو
منہیں پائے گا' بیصدیث کی کی کمآب بیس نہیں ہے' اور بیصدیث احادیث صحیحہ کے ظان ہے جن میں رسول انتسانی انتد علیہ وسلم
کا ارشاد ہے: گناہ کیبرہ کرنے والوں کے لئے میری شفاعت ہے' کا اور سنت کا ترک گناہ کیبرہ نہیں ہے' فرض کا ترک یا جرام کا
ارتکاب گناہ کیبرہ ہے اور واجب کا ترک اور مکرہ ہ تحریکی کا ارتکاب گناہ صغیرہ ہے اور سنت موکدہ کو بہطور تخفیف یا بہطور انکار ترک کرے'
مناہ سے بھی کم ورجہ کا ہے' اگر بالفرض بیصدیث ہوتو اس کی تو جبہ ہیہ ہے کہ جوسنت موکدہ کو بہطور تخفیف یا بہطور انکار ترک کرے'
علامہ شامی نے اہن الحاج کی '' شرح تحری'' کے حوالے سے لکھا ہے: جوشنی بلا عذر سنت موکدہ کو بہطور اصر ارتزک کرے وہ ملامت
کئے جانے اور عذا ہی کا مستحق ہوگائین سنت موکدہ کے ترک کا گناہ ترک واجب کے گناہ سے کم ہے (اور اگر بھی بھی سنت موکدہ
کو جانے اور عذا ہو کی اس کا مستحق ہوگائین سنت موکدہ کے ترک کا گناہ ترک واجب کے گناہ سے کم ہے (اور اگر بھی بھی سنت موکدہ کو ترک کا گناہ ترک داراجیاء التراث انے اور بیا ہوت کا مامت کا مستحق ہے )۔ (روالحیار جام ۲۵ '' کا گناہ ترک داراجیاء التراث اندر کی بیرون کا مداہ کا گناہ ترک دیت کو تو ترک کا گناہ ترک داراجیاء التراث اندے کم ہے (اور اگر بھی بھی سنت موکدہ کو ترک کر سے تو وہ صورت نے دیماند)

''کن فیکون'' کی تحقیق الله تعالی کاارشاو ہے: اور جب وہ کی چیز کا فیملد کرتا ہے تو وہ اس کے لئے صرف پیفر ما تا ہے:''بوجا'' تو وہ بوجاتی ہے O (ابقرہ سے ا

اس آیت پر بیاعتراض کیاجاتا ہے کہ اللہ تعالی کا اس چیز کو بید خطاب ( ہو جا ) اس چیز کے وجود میں آنے سے پہلے ہے یااس چیز کے وجود میں آنے کے بعد ہے اگر اس چیز کے وجود میں آنے سے پہلے اس کو خطاب ہے تو بید خطاب بالمعدوم ہے اور میہ باطل ہے اور اگر اس کے وجود میں آنے کے بعد اس کو خطاب ہے تو بیخ صیل حاصل ہے اور بیابھی باطل ہے۔ اس کا جواب میں ہے کہ لفظ ''کسن'' سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے اس کوفور آپیدا کر دیتا ہے اور جب وہ کہی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے وہ اس کے لئے تھائی تد پر معائد اور تج ہے کا تھاج ٹیس ہوتا ۔ خلاصہ یہ ہے کہ لفظ ''سرعت تخلیق

المام ابوعيلي محد بن عيني ترفدي متوني ٢٥٩ ه عامع ترفدي من ١٣٥١ مطبوعة ورمحد كار خانة تجارت كت كرايي

اس کا دومرا جواب یہ ہے کہ از ل میں اللہ تعالی کوتمام اشیاء کاعلم تھا' اللہ تعالی جس چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے اس کی صورت علميه كي طرف متوجه ہوكر فرما تا ہے: " كىسىن " يعنى خارج ميں موجود ہوجا تو وہ چيز ہوجاتى ہے كيس مخصيل حاصل لازم آئى ند خطاب بالمعدوم \_

د وسرااعتراض بیہ ہے کہ اگر لفظ'' محسن ''سرعت تخلیق ہے استعارہ ہےتو پھرزین اور آسان کی پیدائش چے دنوں میں کس طرح ہوئی اور انسان کی پیدائش نوماہ میں کیوں ہوتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس چیز کی پیدائش کے لئے اللہ تعالیٰ نے تدریج مقدر کی ہے اور اس بقدر یج کے لئے جتنا عرصہ مقرر کیا ہے وہ اس عرصہ کے بعد فوراً ہوجاتی ہے خلاصہ یہ ہے کہ وہ جس چیز کو جب اور اور جینے وقت میں پیدا کرنا چاہے وہ اس وقت میں علی الفور پیدا ہو جاتی ہے بعض چیز وں کووہ ہارہ سے پیدا کرتا ہے اور اجھن چیز ول کو وہ بغیر مادہ کے پیدا کرتا ہے جیسے نفس مادہ کؤیا روح کو کیکن وہ اپنے تخلیق میں مادہ کامخیاج ہے نہ وقت کا محمان بن منصوبه بندى اورتجر بدكام تاج وه بس ييزكوجب عابمائ جيم عابما بع عقد عرصه من عابما بوف إبداكرويتا ے کہی 'کن فیکون''کا مطلب ہے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور جا ہوں (مشرکوں)نے کہا: اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا یا ہمارے یاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟ اس سے سلے لوگوں نے بھی ای طرح کیا تھا۔ (ابقرہ: ۱۱۸)

مشرکین کے قرمائثی معجزات اور مطالبات پورا نہ کرنے کی وجوہ

اس آیت کا خلاصہ بیہ ہے کہ شرکوں نے کہا: اللہ ہم سے کلام کر کے ہمیں مجرصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے متعلق کیوں نہیں بتاتاتا كاكبمس يقين موجائ كدوه ني ميں اور بم ان برايمان لے آئيں يا مارے ياس كوئى الى ن فى كيون ميس آتى جوان کی نبوت پر دلالت کرے اس سے پہلے میبود اور نصار کی یا تجھیلی امتوں کے کافروں نے بھی ای طرح کہا تھا' سرکٹی' ہٹ دھرمی' ب بودہ مطالبوں اور ایمان ندلانے میں ان کے ول ایک دوسرے کے مشایہ ہو گئے ہیں ایمان لانے والوں کے لئے تو ہم نشانیان بیان کر میکے ہیں۔

جابل اورمشرك في صلى الشعليدوللم ساس طرح ك مطالبات كرت تقد:

( بنواسرائیل: ۹۰ یه ۹۰ )

اور انہوں نے کہا: ہم آب پر ہرگز ایمان نبیں لا کیں كحتى كرآب مارك لئے زمين سے كوئى چشمہ مارى كر دیں 🔾 یا آپ کے لئے تھجوروں اورانگوروں کا کوئی باغ ہو' پھر آب اس کے درمیان بہتی ہوئی نہریں جاری کر دیں 0 یا جیسے آپ نے کہا ہے آپ ہم پرآ سان کو کلزے مکڑے کر کے گرا دیں یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے بے تحاب لے آئیں 0 یا آپ کے لئے سونے (کی دھات) کا گھر ہوایا آپ آسان

یر پڑھ جائیں' اور ہم آ ب کے پڑھنے پر بھی ہرگز ایمان نہیں

لائیں گے حتیٰ کہ آپ ہم پر ایک کتاب نازل کریں جس کو ہم یرهیں'آ پ کہ دیجئے میرارب (ایسے لایعنی مطالبات کو بورا کرنے ہے ) یاک ہے میں تو صرف بشررسول ہوں 0

وَقَالُوْ النِّ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَكْنَامِنَ الْأَرْضِ ۘؽڬؙڹٛۯ۠ڲٵڵٲۉػڴۏ۬ؽڵڬڿػٷؿٷڿ<u>۫ڸ</u>ۊؘۼؾؘؿڎؘڠؙڿؚٙۮٳڶۮۿ۬ڒ خِلْلَهَا تَغْجِيرًا اللَّهُ وَتُشْقِطُ التَّمَاءَ كُمَّا زَعْمُتُ عَيْنَا كِسَفًا أَوْتَأْتِي ؠٵۺٚۏؚۘۏٳڹ۫ڡۜڷؾۣڴۼۜۼؠؽڴڵؙٲۅ۫ڲڴۏؽڶػڹؽ۠ؾٛۼؽ۫ڎؙڎؙڂۯڿ۪ٳۅ۫ تَّدُفُّ فِي السَّمَآءَ \* وَكَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيْكَ عَنَى تُتَوَّلِ عَلَيْنَا كِتْبًا نَقُرُونُ اللَّهُ و

جس طرح مشرکین مکہ نے تی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان لانے کیلئے بے سروپا مطالبات کئے تتے ای طرح اس سے پہلے بہوریوں نے بھی حضرت موئ سے ایسے ہی مطالبات کئے تئے انہوں نے میدان تیدیس کہا: ہم ایک تسم کے کھانے پر مبر ممبئی کریں گئے انہوں نے حضرت ممبئی کریں گئے انہوں نے حضرت ممبئی سے کہا: ہم آپ پر اس وقت تک ایمان ٹیس لا کئیں گے جب تک ہم خدا کو بالکل ظاہر ند کیج لیں! اللہ تعالی نے مشرکوں کے ان مطالبات کو جو یورائیس کیااس کی حسب ذیل وجوہ ہیں:

) جب الله تعالی نے اپنی الو ہیت اور سیدنا حمصلی الله علیہ وسلم کی نبوت پر ایک نشانی بیش کر دی تو وہ ایک مگف اور انصاف پسند مخص کے ایمان لانے کیلئے کافی ہے اور وہ نشانی قر آن مجید ہے جس کی نظیر لانے ہے آج تک ساری دیا عاجز ہے اور جوخص کے بحث کث جمت اور ہٹ دھرم ہواس کے لئے ہزاروں نشانیاں بھی ناکافی ہیں اس کے لیے اللہ تعالی نے فرمایا: بے شک یقین کرنے والے لوگوں کے لئے ہم نے نشانیاں بیان فرما دی ہیں۔

اس کی نظیر ہیآ یت ہے:

ۘػۛۛۛڡؙٵؙؙۘۘۅٛٳٮۯڒۯٵؽ۫ڔڵػڵۑۄٳؽڠؿؽ؆ؿ؋ڰ۬ڶؽێٵۯٳؽ ڝ۬ڹٮٳۺڎؚػٳؿۜٵ۫ٵڬٳؽؽۊ۫ؠؽ<sup>ؿ</sup>ٵػڬؽؽڣڔؠٵڴٲڗڗؙڶؾٵػێڸڬ ؙڷڮۺؙؽۺؙڮػؽؠٛ؋۩؞(۩ڮڽؾ؞۵؞۵)

اور کافروں نے کہا: ان پر ان کے رب کی طرف سے نشانیاں کیوں نہیں نازل کی گئیں؟ آپ کہتے کہ شانیاں تو صرف اللہ بی کے پاس میں اور میں تو صرف واضح طور پر ڈرانے والا ہوں O کیا ان کے لیے بیکائی نہیں ہے کہ ہم نے آپ رایک (عظیم) کتاب نازل کی ہے جس کوان پر تلاوت

اپرین کردر کیا ماہدران کے ان ورو کیاجاتا ہے۔

۲) اگراللہ تعالیٰ کے علم میں یہ ہوتا کہ ان فرمائٹی معجزات کونازل کرنے ہے ایمان لے آئیس گے تو اللہ تعالیٰ ان معجزات کو نازل فرما دیتا لیکن اللہ تعالیٰ کوعلم تھا کہ اگروہ ان کے مطالبات پورے بھی کردے تب بھی یہ ایمان نہیں المحمن کے بلید

اور ضر بحث كريس كاس كنظرية يت ب فراد و كنو علام الله في في فو خير الكون الله في في فو خير الكون 
أَسْمَعَهُ مُلْتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ۞ (الانقال: ٣٣)

اوراً گرانندان میں کوئی خیر جانتا تو ان کوضرور منا دیتا' اور اگر ان کو ( ان کے اس حال میں ) سنا دیتا تو وہ ضرور اعراض

کرتے ہوئے پیٹیرموڑ لیتے O (۳) جس متم کے معجزات کا انہوں نے مطالبہ کیا تھاان کو پورا کرنے کے بعد عقل کی آنر ہائشِ اور ایمان بالغیب کی کوئی ٹنجائش

ندر ہتی اور مید چیز اللہ کی حکمت کے خلاف ہے کہ ایمان لانے علی عقل کے امتحان کا کوئی وخل نہ ہوا ورغیب پر ایمان ند ہوا کیونکہ جب سب لوگ فرشتوں کو بھی ویکھ لیتے اور خدا کو بھی ویکھ لیتے تو پھر ایمان بالغیب ندر ہتا۔

(۳) الند تعالی کی بیسنت جاربہ ہے کہ جب کوئی قوم کمی مجڑہ کی فرمائش کرے اور پھراس کے بعد ایمان نہ ااے تو الند تعالیٰ اس قوم کو ہلاک اور ملیا میٹ کرنے کے لئے آ سائی عذاب نازل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کوعلم تھا کہ یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیس گے اور اللہ وعدہ کر چکا تھا کہ بچی سلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے آ سائی عذاب نیس آئے گا اب اگر ان کے مطالبات پورے ہونے کے بعد بیا کیان نہ لاتے اور اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہ کرتا تو یہ اس کی سنت کے خلاف تھا اور عذاب نازل کر دیتا تو بیاس کے وعدہ کے خلاف تھا۔

تبياء القرآء

(۵) جس قدر کثرت کے ساتھ میہ محجزات کا مطالبہ کر دہے تھے اگر استے کثیر معجزات آ جاتے تو پھر ممجز ہ تمجزہ نہ رہتا بلکہ عادت اور معمول کے مطابق ایک کام ہوجاتا ۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے ٹنک ہم نے آپ کوئن کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا (بناکر) بھیجا ہے اور جہنیوں کے متعلق آب ہے کوئی سوالنہیں کیا جائےگا (البقرہ: ۱۹)

مبیوں سے سمار ہے والدین کریمین کے ایمان کی بحث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے ایمان کی بحث

جب کفار نے ضد اورعناد ہے اپنے فر مائٹی مجوات کے مطالبہ پر اصرار کیا اور ایمان نہیں لائے جب کہ اللہ تعالی نے بی صلی اللہ علیہ وکلم کے صدق پر نشانیاں نازل کر دی تھیں تو نی صلی اللہ علیہ وکلم کے ایمان نہ لائے پر رخی اور افسوس ہوا تب اللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فر مائی کہ آپ کا کام تو صرف ایمان لائے والوں کو بشارت دینا اور ایمان نہیں کیا جائے گا۔ سے ڈرانا سے پھر بھی اگر کوئی ایمان ٹیس لاتا تو آپ سے ان دوز خیوں کے متعلق کوئی موال نہیں کیا جائے گا۔

علامدابن جربراني سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

محمد بن کعب قریخی بیان کرتے ہیں کدرسول الندصلی الندعلیہ وسلم نے فر مایا: کاش جیجے معلوم ہوتا کہ میرے ماں پاپ کے ساتھ کیا کیا گیا۔(ہائ البیان جام ۴۰۰ مطبوعہ دارالمعرفة 'بدروت' ۴۰۰۱ھ)

علامسيوطي نے تکھا ہے كه بيرحديث معصل الاسنادادرضعيف ہےاور جحت نہيں ہے۔

(الدراكمثورج اص ۱۱۱ مطلبوعه مكتبه آبية الله العظمي 'ايران)

علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ ہم نے کتاب (التذکرہ) میں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ماں باپ کوزندہ کیا اور وہ آپ پراہمان لے آئے۔(الحاص لا حکام الترآن ج م س ۴ مطبوعہ انتظارات ناصر ضرواریان)

علامه سيوطى لكصة بن:

حضرت سيدنا محم مصطفیٰ صلى الله عليه وسلم كے والدين كے نجات يا فتہ ہونے كے متعلق متعدد مسلك ہيں:

مسلک اول: آپ کے دالدین کرمیمین آپ کی بعثت ہے پہلے فوت ہو گئے تتے اور جو بعثت ہے پہلے فوت ہو گئے تتے ان کوعذ اپنیس ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ فریا تا ہے:

وَمَا كُنَّا مُعَكِّرِينِينَ عَتَّى نَبُعَتُ رَسُولًا فَ اور بم عذاب دين والينس جب تك رسول ند يحيح

(پی امرائیل: ۱۵) دین 🔾

بیآ یت ان اوگوں کے ساتھ فاص ہے جن کو کئی اور و تبین پیٹی اور ابوین کر میمین کو کی نبی کی وعوت نبین پیٹی انبیاء سابقین کا زمانداس ہے بہت بعید تھا کیونکہ جہارے ہی صلی اللہ علیہ دسلم کی بعثت سے پہلے آخری ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اور ان کے اور جہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان زمانہ فتر ہے (انقطاع نبوہ ) چھ سوسال ہے بیم وہ زمانہ جالمیت میں تھے اور اس وقت شرق اور غرب میں جہالت بھیل چھاتھی ونیا کے چند علاقوں میں گفتی کے علماء اہل کتاب سے اس کے علاوہ شریعت کی معرفت کے ذرائع معدوم ہو چھے تھے اور آپ کے والدین شریقین نے کہیں سفرنیس کیا صرف آپ کے والدگرائی ایک بار مدینہ منورہ گئے اور انہوں نے زیادہ عمر نہیں پائی جب معرف آ مندامید ہے ہوئیں تو اس وقت معرت عبداللہ کی عمر انسان اس وقت آپ مدید گئے اور وہیں وفات پائی اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چیسال کی تھی تو حضرت آ مند غالباً اپنے شوہر کی قبر کی ذیارت کے لیے مدید گئیں اور وہیں فوت ہو گئیں اور نجی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعث وار محضرت

ابراہیم علیدالسلام کے درمیان تین ہزارسال سے زیادہ کاعرصہ تھا۔

۔ مسلک ٹائی: آپ کے ابوین کرمیین سے شرک صادر نہیں ہوا' ملکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے جیسے اور بھی کئی عرب تھے' مثلاً زید بن عمرو بن فیل اور ورقہ بن نوفل وغیرھا' امام فخر الدین رازی نے اپنی کتاب'' سرار الشزیل'' میں

بی می حرب سے متعلق رید بن میرو بن میں اور ورویہ بن تو ک و میرط امام حرالد ین زاری ہے اپنی کتاب اسرار اسر یں سی کلھا ہے: آ ذر حضرت ابرا تیم کے والد نہیں بچاہتے کیونکہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے آباء واجداد کا فرنہیں بیٹے اللہ تعالیٰ فرما تا ہے۔ الذّیائی بیُریک جن تعدید کے گوٹم کے کھٹکا کیک فی الشجیدیائیں جو آپ کو دیکھتا ہے جب آپ کھڑے ہوئے میں 0

(الشراء: ۲۱۹) اورد كيمتا بي تجده كرنے والوں ميں آپ كے يلنے كو 0

سین آپ کا نور بیشہ بحدہ کرنے والوں میں ایک دوسرے سے ختل ہوتا رہا اور الله تعالی نے فر مایا ۔ اِللّٰمَ اَلْمُشْوِرُكُونَ مَجَنْ وَ (التوبہ ۲۸) سبمشر كين محض نجس ميں۔

اور آپ نے فرایا: میں جمیشہ طاہرین کی پشتوں سے طاہرات کے رحموں میں منتقل ہوتا رہا' اس لیے واجب ہے کہ آپ کے آباء واجداد میں سے کوئی مشرک نہ ہو' (امام رازی کا کلام ختم ہوا) نیز احادیث سے ثابت ہے کہ آپ کے تمام آباء اپنی نراف میں سب سے افضل اور خیر تھے کوئکہ امام بخاری نے اپنی صحیح میں حضرت ابو ہریرہ رض اللہ عند سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کر مایا: میں ہر قرن جس میں ہیں مجوث ہوا' الله صلی اللہ علیہ و کر مایا: میں ہر قرن میں بنوآ وم کے خیر قرن سے مبعوث ہوا ہوں تی کہ وہ قرن جس میں میں مبعوث ہوا' اور امام بندگی نے '' ولاک اللہ و قرن جس میں میں مندی اللہ عند سے روایت کیا ہے کہ جب بھی لوگوں کے ووفر قے جو کے اللہ تھائی نے بھیے ان میں سے خیر میں رکھا' میں اپنے ماں باپ سے پیدا کیا گیا اور جھے زمانہ جا لیست کی کس چیز نے نہیں چھوا' اور میں نہیں ہوا' میس ہوا' میں ہم سے خیر (افضل) ہوں اور میرے باپ ہم نہوں کہ ہم دور میں اور میں اللہ عند سے روایت کیا ہے کہ ہر دور میں اور میں رکھ از کی ساتہ مسلم کی شرط ہے مطابق ہے۔

اورمومن اور كافريس مومن خرب قرآن مجيديس ب:

آ پ کے تمام آباء ہر زمانہ میں مومن تھے۔

مسلک ٹالش: یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کے ابوین کر پیمن کو زندہ کیا حتی کہ وہ آپ پر ایمان لے آئے 'امام اہن شاہین' حافظ ابو ہم خطیب بغدادی' علامہ بیل علامہ قرطبی 'حت طبری اور علامہ ناصر اللہ ین وغیرہ کا بھی مسلک ہے 'انہوں نے شاہین 'حافظ ابو ہم خطیب بغدادی نے ''السابق والملاحق''
اس دوایت ہے استدلال کیا ہے جس کوایا م ابن شاہین نے ''النائخ والممنو نے ''میں' خطیب بغدادی نے ''السابق والملاحق''
میں' امام دار قطنی اور امام ابن عسا کرنے ''غیا میں سند ضعیف کے ساتھ حضرت عاکثہ رضی اللہ عنبها ہے روایت کیا ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم نے تجۃ الوواع کیا 'میر میر ہے ساتھ ایک گھائی پر تجو ن میں آئے ور آس حالیہ آپ نے زرہ تھے اور رو
رہ سے تھے' آپ کا فی در پر شہر ہے رہے' پھر میر ہے پاس لو نے' اس وقت آپ خوش تھے اور مسکرار ہے تھے' آپ نے فریایا: میں
ابنی والدہ کی قبر پر گیا تھا' میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ان کو زندہ کر دے' اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا 'وہ بھے پر ایمان
لاکھی' پھر اللہ نے کہ وضوع ہے کیکن سے کہ ہوضوع ہے کیکن سے کے یہ وضوع ہے کیکن سے کے ہے کہ

پیضعیف ہے' میرموضوع نہیں ہے' میں نے اس پرایک منتقل رسالہ لکھاہے' علامہ مہلی نے'' الروض الانف ' میں ایک سند ہے روایت کیا ہے جس میں مجبول راوی ہیں وحفرت عاکشرضی الله عنبابیان کرتی ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے اسے رب ہے دعا کی کدوہ آپ کے والدین کوزندہ کروٹ اللہ تعالی نے ان کوزندہ کردیا 'وہ آپ برایمان لے آئے 'مجر اللہ تعالیٰ نے ان برموت حاری کردی اس کے بعد علامہ بیلی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے اور اس کی رحمت اور قدرت اس سے عا جزنہیں ہے اوراس کے نی صلی اللہ علیہ وسلم اس لائق ہیں کہوہ ان کواس خصوصیت کے ساتھ اپنے فضل و کرم ہے نواز ہے۔ علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ ابوین کریمین کوزندہ کرنے کی حدیث اور ان کے لیے استغفار کی ممانعت میں کوئی تعارض نہیں ہے ( کیونکہ غیر معصوم کے لیے استغفار کرنا ان کے حق میں معصیت کا وہم پیدا کرتا ہے ) علامة قرطبی نے کہا: نبی صلی الله علیه وسلم کے نضائل بے شار میں اور ابوین کرمیمین کو زنرہ کرنا عقلاً وشرعاً محال نہیں ہے' کیونکہ قر آن مجید میں ہنو اسرائیل کے مقتول کو زندہ کرنے اوراینے قاتل کی خبر دینے کا ذکر ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ قاضی ابو بکر بن العرلی ماکئی ہے کئی نے یوچھا کہ جو تحض یہ کیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد دوزخ میں ہیں اس کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے کہا: وہ ملعون بے کیونکماللہ تعالی نے فرمایا: (ترجمہ) جولوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذ ادیتے ہیں اللہ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت فرہ تا ہے (الرزاب ۵۷) اور آپ کے لیے اس سے برھر کر اور کیا ایڈ اہو گی کہ آپ کے والد کوجبنی کہا جائے ( سیح مسلم کی جس صدیث میں سے: میرا اپ اور تمبارا باپ جہنم میں ہاس میں باپ کا اطلاق چیا پر ہاوراس سے مراد ابوطالب ہے)۔ علامه باجی نے بھی ''ہمتنی ''میں اس طرح لکھا ہے۔ امام پیمق نے''شعب الایمان' میں حضرت طلق بن علی ہے روایت کیا ب كدرسول القد صلى القد عاليه وسلم نے فرمايا: اگر ميں اين والدين يا ان ميں سے كى ايك كو ياليتا "ميں عشاء كى نماز ميں ہوتا اور و و مجھے یا محمد کہدکر یکارت تو ملیں لبیک کہتا۔ (الحادی للنتاوی ت ۲ ص ۱۶۰۳۔ ۱۰۶۲ ملخصا مطبوعہ مکتبہ ورپیرضو پیافیص آباد )

علامه شامی لکھتے ہیں:

اللد تعالی نے آپ کو بیوزت دی کہ آپ کے والدین کر میمن کو زندہ کیا اور وہ آپ پر ایمان لے آئے جیسا کہ اس صدیث میں ہے جس کوعلامہ قرطبی اور حافظ ناصر الدین نے سیح قرار دیا ہے اور انہوں نے خلاف قاعدہ موت کے بعد ایمان کا نفتی پایا' اس میں نبی صلی الله علیه وسلم کوعزت دی ہے جیسے بنو اسرائیل کے مقتول کوزندہ کیا' حضرت عیسیٰ علیه السلام نے مردوں کو زندہ کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ہراللہ نے مردوں کی ایک جماعت کوزندہ کیا۔

(روالمخارج ٣٣٠ مطبوعة داراحياءالتراث العر في بيروت ٢٩٠ اهـ)

نیز علامه شامی لکھتے ہیں: احادیث صحیحه میں ہے کہ ابوطیب اور حضرت ابن الزبیر نے آپ کے اس خون کو لی لیا جو آپ نے ان کو چھنکنے کے لیے دیا تھا' آ پ نے فرمایا: میرا خون جس خون کے ساتھ ل گیا اس کو دوزخ کی آ گ نہیں چھوئے گی تو جس کے شکم میں اس کے خون اور دو دھ ہے آپ کی برورش ہوتی رہی اور جو آپ کی خلقت کی اصل ہیں وہ دوزخ سے کیونکر نہ محفوظ مول گے۔ (منتیع الفتادي الحامديدج عم ٢٦٥ مطبوعه مكتبه صيبية كوئه)

# وكن ترضى عنك اليهود ولاالتصرى حتى كتيع

لَّتَهُمُ قُلُ إِنَّ هُكَى اللهِ هُوَالُهُ

له الله کی (دی ہوئی) مدایت ہی (حقیقت ٳۿۅٳٙۊۿۄؙؽڂۘؽٳؾ۫ؽؽڿٳۧۼڰڝؚؽٳڷڿڵڿۜڝٵڷڰڝؽٳۺ<u>ۗ</u>

تلاوت کرتے ہیں جو تلاوت کرنے کا حق نے وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں' اور جو

سووہی نقصان اٹھانے والے ہیں 0

یہودونصاریٰ کی عدم اطاعت کی خبر کا قرب قیامت میں ان کے ایمان لانے کی آیت ہے تق

اس ہے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ عابیہ وسلم کو بیربتا دیا تھا کہ اگر یہود ونصار کی آ پ کی مسلسل تبلیغ کے باوجود

ا میان میں لاتے تو آپ بریشان نہ جوں اور عم نہ کریں میا بیان لانے والے نہیں ہیں اور نہ آپ سے ان کے متعمق ؛ زیرس ہوگی' مدینہ منورہ میں آنے کے بعد جب نبی صلی اللہ عابیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کرکے نمازیں پڑھیں تو اس سے یہود کو یہ امید ہو چکی تھی کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے محرف شدہ دین میں ان کی موافقت کرلیں' اللہ تعالی نے ان کا رو

کرتے ہوئے اور یہود ونصاریٰ کے ایمان لانے کی تو قع کو منقطع کرتے ہوئے فر مایا کہ یہود ونصاریٰ آپ ہے ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی ملت فینی ان کے تحریف شدہ وین کی پیروی نہ کر لیس اور ظاہر ہے کہ بیرمحال ہے' پھرا مقد تعالیٰ نے فرمایا کہ آ ب ان کو بتا دیں کہ حقیقت میں ہدایت وہی ہے جواللہ تعالیٰ نے دی ہے بیعنی ان کامحرف شدہ <sup>د</sup>ین ہدایت نہیں

ے ملت كامعنى بم' مالك يوم الدين " كي تفسير ميں بيان كر بيكے ميں۔

اب اگر بیاعتراض کیا جائے کہ اس آیت میں فرمایا ہے کہ یہودونصاری ہرگز ایمان نہیں ائس کے اور سورہ نسا میں فرمایا ے کہ حصرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے تمام الل کتاب ایمان لے آئیں گے اور پیکھلا ہوا تعارض ہے وہ آیت بیہ

اور عیسیٰ بن مریم کی موت سے پہلے اہل کتاب میں سے

مرتخص ان پرائیان لے آئے گا۔

(النساء: ١٥٩)

ا، القأ،

ىبلداۋ<sup>ا</sup>ل.

اس کا جواب ہیہ ہے کہ سورہ بقرہ میں میہود و نصار کی سے حمد اور بغض کی وجہ سے ان کے ایمان لانے کی فنی فر مائی ہے اور قرب قیامت میں مزدل میں کے وقت جب یہود و نصار کی حضرت عیسیٰ کو دین اسلام اور حضرت سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی میروی کرتے ہوئے دیکھیں گے تو ان کا حمد اور بغض زائل ہوجائے گا اور ان پر آپ کی حقانیت واضح ہوجائے گ اور و مب آپ پرایمان لے آئیں گے۔

بعض آیات میں به ظاہر رسول الله صلی الله علیه وسلم ہے اور حقیقت میں مسلمانوں سے خطاب ہونا

اس کے بعد فرمایا ہے: اگر آپ نے وحی نازل ہونے کے بعد بھی بہ فرض محال یہود ونصاریٰ کی خواہشات کی بیروی کی تو آپ کو (معاذ اللہ ) اللہ کے عذاب سے کوئی ٹیس بچا سکے گا اس آیت میں مسلمانوں سے تعریضاً خطاب ہے تعریض اس کو کہتے بیس کہ صراحة اور ہٹا ہمرکن سے خطاب ہواور حقیقتاً دوسروں سے خطاب ہوا اس طرح اس آیت میں بھی ہنا ہم صراحة تو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اور تعریف عام مسلمانوں سے ہے لیتن جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی اتباع کرنا محال ہے بچر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ وعید سائی ہے تو عام مسلمانوں کی طرف یہ وعید بہطریق اور متوجہ ہے۔

ال کی نظیر میآیت ہے:

اگر (بہ فرض محال) آپ نے (بھی) شرک کیا تو آپ کے اعمال ضائع ہوجا کس گے۔ لَمِنْ أَشُرُكُتُ لَيُحْبَطُنَ عَمَاكُ . (الرم: ١٥)

اس آیت میں بھی عام مسلمانوں کوتعریض ہے؛ بہ طاہر صراحة خطاب آپ ہے ہے اور مراد عام مسلمان ہیں؛ لینی اگر چہ آپ کاشرک کرنا محال ہے پیر بھی اللہ تعالی نے آپ کواس محال کی تقدیر پر جب بیدو عید سائی ہے تو اگر عام مسلمان شرک کریں تو ان کی طرف ہے دعید بہطریق اولی متوجہ ہوگی۔

یا میں اس میں میں ہو ہوں کے جو اور اس کی اس طرح تلاوت کرتے ہیں جو تلاوت کرنے کا حق ہے: وبی اس برایمان رکھتے ہیں۔ (البترہ: ۱۶۱)

تورات اور انجیل کی تلاوت کا ناجائز ہونا اور قرآن مجید کی تلاوت کے آواب

اس میں اختلاف ہے کہ اس آیت میں ان اوگوں ہے مرادالل کتاب ہیں یا سلمان ایک تول یہ ہے کہ اس ہے مرادابل کتاب ہیں یا سلمان ایک تول یہ ہے کہ اس ہے مرادابل کتاب ہیں یا سلمان ایک تول یہ ہے کہ اس ہے مرادابل کتاب ہیں یا سلمان ایک تول ہے جنہوں کے بھی جنہوں نے تو رات میں تحریف کی اور بحث دھری کا اظہار کیا' اور اب ان اہل کتاب کا ذکر ہے جنہوں نے تحریف نیس کی تول اس میں اللہ عند اور تول اس کی خوار اس کی تول اس میں اللہ عند اور تول اس میں اللہ عند اور تول اس کی خوار اس کے کہ اس کی خوار اس کے کہ علاوت کرنا جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے' اس سے مراد مسلمان ہیں اور کتاب سے مراد قر آن کریم ہے کیونکہ اس آیت میں یہ خوا یا ہے کہ جو کتاب کی اس طرح تلاوت کرنے کا حق ہیں ہو تلاوت کرنے کا حق ہے اس آیت میں کتاب کی تلاوت کرنے کی اس طرح تلاوت کرنے کی اس خوا یہ کونکہ اس کی تول اور انجیل کی تھیں ہے کہ کونکہ اس کی تلاوت کرنے کی اس خوا یہ کونکہ اس کی تلاوت کرنے کی اس خوا یہ کونکہ ان کی تلاوت کرنے کی اس خوا یہ کونکہ ان کی تلاوت کرنے کی اس خوا یہ کونکہ ان کی تلاوت کرنے کی کہ معنوت جا ہر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ با بیان اب جا ترتیس ہے خاو فقا ایسٹی نے امام ہرار کی روایت سے بیدہ یہ تورات پڑھرے جا ہر بن عبداللہ رضی اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ معنورات پڑھر اس کے مواادر کونی ہورہ کے تھی تورسول اللہ علی اللہ علیہ واللہ کے کہ عرات کے واادر کونی ہورہ کے تھی تورسول اللہ علی اللہ علیہ واللہ کے کہ واادر کونی ہورہ کے تھی تورسول اللہ علی اللہ علیہ واللہ کے کہ واادر کونی ہورہ کونے اللہ کونکہ والدر کونی اللہ علیہ کی جونہ والدر کونی ہورہ کونکہ والدر کونی ہورہ کونکہ والدر کونی ہورہ کونکہ والدر کونی ہورہ کونکہ کونکہ کرنے کہ کہ خوادر کونی کونکہ کونکہ کونکہ کی کہ معنور کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کی کہ دھرت عمر میں کانکہ کی کی کہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کی کہ کہ کہ کہ کونکہ کو

(مجمع الزوائدج اص ١٤٢ مطبوعة دار الكتب العربي ١٣٠٢ ه

اس لیے تعین ہو گیا کہ یہاں کتاب ہے مرادقر آن جمید ہے اوراس کی تلاوت کا حق یہ بے کہ:

(1) قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے اس کے معانی میں غور وفکر کرنا۔

(۷) اگر جنت یا آیت رحمت کو پڑھے تو اس کوطلب کرے۔عذاب کی آیت پڑھے تو اس سے بناہ مانکے' اگر نیک لوگوں کی صفات پڑھے تو ان کواپنانے کی دعا کرے' ہر بے لوگوں کا ذکر پڑھے تو ایسے اعمال سے محفوظ رہنے کی دعا کرے' احکام کی

آیات پڑھے تو ان پڑٹمل کرنے کی تو فیق طلب کرے۔ (۳) قر آن مجید کی تلاوت اس طرح کرے کہ اس کے نقاضوں پڑٹمل کرے۔

ر ۱) مران ہیں مادت بن رک رہے ہوئے ہیں گے ہیں گئے۔ (۴) قر آن مجید کوخشوع اور خضوع سے پڑھے' آیات غضب کو پڑھ کراس پر خوف طاری ہوادراس کے بدن کے رو نگٹے

کھڑ ہے ہو جائیں'اینے گناہوں پراٹنگ ندامت بہائے۔

(۵) قرآن مجید کی محکم آیات رغل کرے مقتابہات پر ایمان لائے اران کامننی اور مرا داللہ تعالیٰ کی طرف مفوض کر دے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے آ داب کا ہم نے اس کتاب کے مقدمہ میں تفصیل سے ذکر کیا ہے۔

### يِينِي إِسُرَاءِيُلَ أَذُكُرُوانِعُمَتِي الَّتِي آنْعُمُتُ عَلَيْكُمْ وَ

ے بنو اسرائیل! میری ان نعبتوں کو یاد کرد جو میں نے تم پر انعام کی بین اور

اَنِيْ فَظَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَلَمِيْنَ ﴿وَاتَّقُوْ اِيَوْمًا لَا تَجْزِيْ

بِئِكُ مِن نِمْ كُو ( اركز الدين) تام جانون پر فنيك وي ٥ اور اي ون عادو جب كون مِنْ الله عَنْ مِنْ الله عَنْ الله عَل

سی خض کی طرف ہے کوئی برائمبیں دے سے گا اور نہ کی خض ہے کوئی فدید (تاوان) قبول کیا جائے گا اور نہ کس

شَفَاعَةٌ وَلاهُمُ يُنْصَرُونَ ﴿ وَإِنْكَالَى إِبْرُهِ حَرَبُ اللَّهِ الْمَالَى إِبْرُهِ حَرَبُ اللَّهُ

خفر کوربداؤن کی ک شفاعت نفع دے دی اور خدان کی مددی جائے گی 0 اور جب کی ہاتوں میں ایرائیم کی ان کے رب نے آن اکش بکلمت فَا تَعَمَّهُ مِی اَسْتُ اِلْکُ اِ

في قو أنهول في ال (سب) كو يوراكرويا الله في فرمايا: بي تلك شراتم كو (تمام) لوكول كامام بنافي والا بمول (ابراتيم في )كبا:

وَمِنُ ذُرِّ يَّ يَكُلُ كُالُ يَنَالُ عَهُرِى الظَّلِمِيْنَ ®

اورمیری ادلا د ہے بھی اللہ نے فر مایا: میراعبد طالموں کوئییں پنچتا 🔾

بست ابراہیم کی وجہ سے یہودونصاری اورمشر کین پردین اسلام کا حجت ہونا

میلی دو آیتوں کی تفییر سور و بقر ہ کی آیت نمبر ۴۸ ، ۲۲ میں گزر چکی ہے؛ تیمر کی آیت میں ارشاد ہے:

اور جب كى باتول ميس ايراتيم كى ان كرب في آز مائش كى \_ (البقره: ١٣٣) القد تعالیٰ نے پہلے تفصیل ہے بنواسرائیل پر کئے گئے افعامات کو بیان فرمایا ' پھر یہ بیان فرمایا کہ انہوں نے اپے دین اور

ا عمال میں کیا کیا ہمات اور خرابیاں پیدا کین اس کے بعد حفزت ابراہیم علیہ السلام کا قصد شروع فرمایا 'اوراس کی حکمت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایٹے تخص میں کہ تمام اویان اور مذاہب کے پیروکاران کی فضلیت کا اعتراف کرتے ہیں اور

مشرکین مکہ بھی اس پرفخر کرتے تھے کہ وہ حضرت ابراہیم کی اولاد سے میں اور خدام حرم میں اور یہود ونصاری بھی ان کی فضیلت

كامتراف كرتے تھے اوران كى اولا و سے ہونے كاشرف ظاہر كرتے تھے اس ليے اللہ تعالى نے حضرت ابرائيم عليہ السلام كا

تصدیمان فرویا جس سے حفزت سیرنا محم مسلی الله علیه وسلم کی نبوت اور آپ کے دین کا ان سب پر ججت ہونا لازم آتا ہے اور اس کی کنی وجوہ ہیں۔

(۱) حضرت سیدن محرصلی الله علیه وسلم کے دین کی خصوصیت حج بیت الله ب الله تعالیٰ نے بیان فرمایا که بیت الله کا حج حضرت ابراہیم کی یاد گار ہے اور اس کا دا گل صرف اسلام ہے اس لیے جوحضرت ابراہیم کو ماننے والے ہیں ان پر دین اسلام کو ما نناواجب ہے۔

( ۴ ) جب کعبہ کوتبلہ بنا دیا گیا تو یہوونے اس کا ہرا منایا ٔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ججت قائم کرتے ہوئے فرمایا کہتم حضرت ابراہیم

کو ہ ننے والے ہواور پیکعبدان ہی کا بنایا ہوا ہے تو اس کے قبلہ بنائے جانے پر قومتہیں ناراض ہونے کی بجائے خوش

(٣) حضرت ابراتيم عليه السلام كى جن كلمات سے آ زمائش كى گئ اس كى تغيير ميں كها كيا ہے كدان كا تعلق بدن كى صفائى اور پا کیزگ سے تھا اور بیطبارت صرف وین اسلام میں ہے اس لیے حصرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نبعت کرنے والول پرلازم ہے کہوہ دین اسلام کو مانیں۔

( ۴ ) حضرت ابراتيم عليه السلام نے سورج ' چاند اور ستاروں کی خدائی کا انکار کیا اور بت پرس کارد کیا اور اسلام بھی ای کا دا گ

(۵) حفزت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم ہے اپنے بیٹے کوؤخ کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کی جگہ مینڈ سے کو ذن كرا ديا اوراس تاريخ كوسنت ابرائيم كے مطابق قرباني كرنا صرف دين اسلام ميں بے -حصرت زيد بن ارقم رضي الله عنديان كرت بين كرصحابة في جهانيا رمول الله! يقربانيان كيابين؟ فرمايا: تمهارك باب ابرائيم كي سنت ب

(سنن ابن ماجه ۳۶)

ن کلمات کا بیان جن ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آ زمائش کی گئی امام بن جربرانی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جن کلمات ہے آ زمائش کی گئی ان کے متعلق متعدد اقوال میں ایک قول یہ ہے:

عرم نے حضرت ابن عماس رضی الله عنهما سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمین کلمات ہے آ زیاکش کی گئ جن میں ہے در) و ذکر سورہ تو بدهیں' دس کا ذکر سورہ احزاب میں اور دس کا ذکر سورہ موسون میں ہے' سورہ تو بدیش جن دی تسا، القاً،

Marfat.com

جلداو ل

دیجے0

کلمات کا ذکر ہے وہ بیہ ہیں:

التَّالَيْوُنَ الْفِيدُونَ الْحُمِدُ وَنَ السَّالِحُونَ الرَّكِعُونَ السيجة وتالزم وون بالمعروف والقاهون عن المنكر وَالْحَفِظُونَ لِحُدُودِ اللهِ وَ بَيْقِرِ الْمُؤْمِنِيْنَ

(التوبه: ۱۱۲)

سور واحزاب میں ان وس کلمات کا ذکر ہے: إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِةِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَةِ والفنيتين والفيتنت والشيرين والطيافي والطبرين والضيرك والخشعين والخشعت والمتصيقين المُتَصَدِّقْتِ وَالصَّابِمِينَ وَالصَّبِمٰتِ وَالْحَفِظِينَ فْدُوْجَهُمْ وَٱلْحَفِظْتِ وَاللَّهِ كِرِيْنَ اللَّهَ كَثِيْرًا وَاللَّهُ كِرْتِ اَعَدَااللَّهُ لَهُوْمَ فَغُفِي وَأَوْ أَجْرًا عَظِيمًا ۞ (الاتزاب: ٣٥)

بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایمان واليهم واورايمان واليعورتين اورفر مانير دارم واورفر مانير دار عورتیں اور سیج مرداور سجی عورتیں' اورصبر کرنے والے مرداور صبر کرنے والی عورتیں اور خثوع کرنے والے م د اور خثوع كرنے والى عورتيل اور صدقه وينے والے مرداو صدقه دینے والى عورتيس اور روزه ركھنے والے مرد اور روزه ركھنے والى عورتیں اوراینی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مر داور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں' اور اللہ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا بہت ذکر کرنے والی عورتیں' اللہ نے ان سب کے لیے مغفرت اوراج عظیم تیار کر رکھا ہے 0

تو۔ کرنے والوں ' عمادت کرنے والوں' حد کرنے والول وروزه رکھنے والول ركوع كرنے والوں محدو كرنے

والول میکی کا حکم دینے والوں برائی ہے رو کنے والوں اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والوں اور ایمان والوں کوخو تخبری سا

بے شک ایمان والے کامیاب ہوئے 0 جو اپنی نماز خشوع سے پڑھتے ہیں0اور جو ہے ہودہ ہاتوں سے اعراض کرتے ہیں 0اور جوز کو ۃ دیتے ہیں 0اور جوابی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں 0 ماسوا اپنی بیوبوں اور باند بول کے یے شک اس میں ان بر کوئی ملامت نہیں 🔾 اور جو اس کے سوا کسی اور کوطلب کرے تو وہی لوگ اللہ کی حدود سے تحاوز کرنے والے میں 0 اور جو اپنی امائوں اور اینے عبد کی رعایت كرنے والے ميں 0 اور جوائي نمازكي (قضا مونے سے)

اورسوره مومنون میں جن وس كلمات كا ذكر ہے وہ يہ بين: <u>تَ</u>ڬٚٱفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ۞۫الَّذِيْنَهُمْ فَيْصَلَاتِهِمْ فَشِعُونَ ٥ وَالَّذِينَ هُمْعَنِ اللَّغْوِمُعْرِفُونَ ٥ وَالَّذِينَ فُمُ لِلزَّكُوةِ فَاعِلُونَ ٥ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِ مُحفِظُونَ ﴿ إِلَّا مُعْمَالِهُ مُعْمَالِهُ وَالْمَ عَلَى أَذْوَاجِهُمُ آوُمَامَلُكُتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّاهُمْ غَيْزُمُلُومِيْنَ ۚ فَهَن ابْتَغَى وَزَاءَ ذَلِكَ فَأُولَيْكَ هُمُ الْعُدُونَ أَوَالَّذِينَ هُمُ ؚؖڬڡؗٮٝؾؚؠؗم وؘعَهْ<u>؈ۿؠٛ</u>ٳۼ۫ۅۧؾ۞ٚۅٙٲڷڹؠ۫ؽڰۿؙڠڮڝٞڵۊؾۣؠ؋ؙڲٵۏؚ۫ڟۄؘٛڰ (المؤمنون: ٩-١)

ھفاظت کرتے ہیںO اور طاؤس نے حضرت ابن عباس رضی اللّٰہ عنہما ہے روایت کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دس کلمات ہے آ ز ماکش کی ٹئی پانچ کا تعلق سرکی طہارت ہے اور پانچ کا تعلق باتی جہم کی طہارت سے ہے وہ دس کلمات بدین

امام مسلم روایت کرتے ہیں: تبيار القرآر

جلداول

| ٥٢    | ا البقره٢: ١٢٢ — ١٢٢                                                                                                                                                                                                            | الم  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|       | حفرت عائشه رضی الله عنها بیان كرتی بین كدوس چزین فطرت سے بین (سنت بین): موقیحیس كم كرنا و اڑهى بر                                                                                                                               |      |
| کرنا' | اک کرنا' ناک میں پانی ڈالنا' ناخن تراشنا' انگلیوں کے جوڑ دھونا' بغل کے بال نوچنا' زیر ناف بالوں کومونڈ نا' استنجا                                                                                                               | مسو  |
|       | ی نے کہا: میں دسویں چیز بھول گیا البنتہ وہ کلی کرنا ہے۔ (صحیحسلم جام 17 مطبوعہ نورمجہ اصح المطابح ، کرا چی 1840ھ)                                                                                                               | راو  |
|       | ان دس چیز وں کی ممل آشر تک ہم نے شرح تصحیح مسلم جلداول میں کر دی ہے۔                                                                                                                                                            |      |
| ذكر   | اور حنش نے حضرت ابن عباس رضی الله عنبها ہے ان کلمات کی تفییر میں جسمانی طبارت کے علاوہ منا سک حج کا بھی                                                                                                                         |      |
|       | ہے اور ان میں طواف' سعیٰ رمی جمار اور وقو ف عرفات کا ذکر کیا ہے۔                                                                                                                                                                | کیا  |
| اھ)   | (جامع البيان ج اص ١٨٥ مطبوعد دار المعرفة أبيروت ٤٠٠                                                                                                                                                                             |      |
|       | ِ تعالٰی کا ارشاد ہے: بےشک می <i>ںتم کو (تم</i> ام) لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔(ابترہ: ۱۲۳)                                                                                                                                   | الله |
|       | م کالغون معنی                                                                                                                                                                                                                   |      |
|       | علامه راغب أني لكية بين:                                                                                                                                                                                                        |      |
| ئ يا  | ا م اس کو کہتے ہیں جس کی اقتداء کی جائے 'خواہ وہ انسان ہوجس کے قول اور فعل کی اطاعت اور ا تباع کی جا۔                                                                                                                           |      |
|       | اب ہوجس میں مذکورا حکام کی اطاعت کی جائے' اورخواہ وہ امام حق ہویا باطل' قر آن مجید میں ہے:                                                                                                                                      | کټا  |
| نیں   | يَوْهُزَلْنْ عُوْاكُلُّ أَنَايِبِ بِإِمَامِيرَمُ * ( بنوامر ائل ا ٤) جس دن تهم تمام لوگوں كوان كے امام كے ساتھ بلا                                                                                                              |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| براد  | اس آیت میں امام سے مراد و وقحض ہے جس کی افتراء کی ٹئی ہو' خواہ وہ چق ہویا باطل' اور ایک قول یہ ہے کہ اس ہے                                                                                                                      |      |
|       | -4-                                                                                                                                                                                                                             | کتا  |
|       | نیز قرآن مجید میں ہے:                                                                                                                                                                                                           |      |
| ربيا  | وَكُلَّ شَيْءُ وَأَحْصَيْنَهُ فِي أَمِامِ مَعْيِدُنِ ٥ (سُن ١٢) اورتم نے ایک روثن کتاب میں ہر چیز کا احاط                                                                                                                       |      |
|       | 04                                                                                                                                                                                                                              |      |
|       | اس آیت میں امام سے مرادلوں محفوظ ہے۔ (المفردات من ۱۳ مطبوعه الملتبہ الرتضویة ایران ۱۳۴۴ه)                                                                                                                                       | 1.   |
|       | <u> سنت کے نز دیک امام کا شرعی معنی</u>                                                                                                                                                                                         | اال  |
| لار   | جب المام كالفظ مطلقاً بولا جائے تو اس مراده و خض هے جس كى منهاج نبوت پر اموردين ميں بيروى كى جائے اور ا                                                                                                                         |      |
| نے    | راق انبياء عليم السلام' خلفاء راشدين قضاة' فقهاء' ائمه اورنماز كهام بين انبياء عليم السلام اس ليه امام بين كه الله تعالى                                                                                                        | مصيا |
|       | ر دین میں ان کی اجاع اور اقتداء لازم کر دی ہے اور خلفاء راشدین اس لیے امام ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اقت                                                                                                           |      |
|       | م کر دی ہے' حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری سنت<br>- کر                                                                                                                    |      |
| ب     | ی کروادرمیرے خلفاء داشدین کی بیروی کرو <sup>ن</sup> اور قضاۃ' فقہاء ائمہ جمہتدین' اور ائم تقییر و حدیث بھی امام میں کیونکہ میہ<br>م                                                                                             |      |
| 1     | )الامريش داخل ميں اور الند تعالى نے اولى الامر كى اطاعت كويمى لازم كرديا ہے اللہ تعالى كا ارشاد ہے:<br>"ترتیمیں" میں موسی مورد مارور اللہ میں دوہ میں مورد ہوں ہے اور اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اس           | او ؤ |
| ت ∥   | يُنَايُّهُا النَّذِينُ أَمَنُواْ الطِيْعُوااللَّهُ وَٱجِلِيغُوااللَّهُ وَٱجِلِيغُوااللَّهُ وَٱجْلِيغُوااللَّهُ<br>نَا يَعَمُ وَعَوْدِهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَالْكِيْسُولُ كَا اطاعَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَل | ٩,   |
| _     | لِي الْأَصْرِيمِ مُنْكُفِيٌّ (انساء: ٩٥) كرواوران كي جوتم من سے صاحبان امر بين-                                                                                                                                                 | واد  |
| ∥     | ا مام ابوداؤد سليمان بن اشعب متوفى ٧٤٥ هاسنس ابوداؤ درج ٢ ص ٧٤٩ مطبوعه طبع تتبياني پاکستان الامور ٥٠٠١ ه                                                                                                                        | 7    |

اور نماز کے امام کواس لیے امام کہا جاتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: امام کواس لیے امام بنایا گیا ہے کہ اس کی افتد اء کی جائے 'جب وہ قیام کرے قوقیا مرکز جب وہ رکوع کرتے نو کوع کرو اور جب وہ مجدہ کرے تو مجدہ کرول انہیا علیم اکسلام کا امامت میں سب سے اعلیٰ مرتبہ بن پھر طفاء راشدین ہیں 'پھر علیا ، فقبیا ، انمہ جمہتدین' عادل قاضی اور نماز کے امام ہیں اور جب امام سے مراو امام باطل ہوتو اس کے ساتھ کوئی ایسا قرینہ ہوت ہے جس سے اس پر دلالت ہو کہ یہاں امام باطل مراد ہے' قرآن مجید ہیں ہے:

کفر کے اماموں سے قال کرو۔

فَقَاتِلُوْآآوِيَّتَةَ ٱلْكُفُرِّ (الوَّبِ ١٢) وَجَعَلْنُهُوْآيِيَّةً يَنْكُوْنُ إِلَى التَّارِ<sup>ط</sup>ِ

اور ہم نے ان کواپیا امام بنایا کہ وہ لوگوں کو دوزخ کی

(القصص: m) طرف بلاتے میں۔

جر چند کہ امام کا اطلاق فلفاء داشدین فقہاء اکمہ جہتدین اور انتہ مساجد پر بھی ہوتا ہے کین اس جگہ امام سے مراد نبی ہے ' کیونکہ اس آیت میں حضرت ابراتیم علیہ السلام سے خطاب ہے اور اللہ تعالیٰ کا میہ خطاب بہطور اقتان اور احسان ہے اس لیے ضروری ہے کہ اس سے امامت کا اعلیٰ درجہ مراد لیا جائے اور وہ نبوت ہے دوسری وجہیہ ہے کہ الناس میں لام استفراق ہا اس کا معنیٰ ہے: میں کہ مودہ نبی ہوتا ہے 'تیسری وجہیہ ہے کہ یہاں اس کا معنیٰ ہے: میں تم کو تمام لوگوں کا امام بنانے وال ہوں' اور جو تمام لوگوں کا امام ہووہ نبی ہوتا ہے' تیسری وجہیہ نا کہ لیا وں کو امام سے مراد امام معصوم سے کیونکہ جب حضرت ابراہیم نے کہا: اور میری اولا دیے بھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میرا عبد ظالموں کو نہیں بہنچتا' اور امام معصوم صرف نبی ہوتا ہے' اس لیے اس آیت میں امام سے مراد نبی ہے۔

ہیں ہاپچہا اورا مام مصوم صرف ہی ہوتا ہے اس سے اس ایت سان اہا ہے مراد ہیں ہے۔ تمام مسلمانوں کے امیر کوبھی امام کہتے ہیں اس کی تعریف ہیہ ہے: جو تحق نی صلی اللہ علیہ دکم کا نائب اور خلیفہ ہوا وراس کو دین اور دنیا کے تمام امور میں ریاست عامہ حاصل ہو علامہ تعتاز الی نے لکھا ہے کہ امت کے لیے ایک امام خروری ہے جودین کے احکام کوزندہ کرے سنت کو قائم کرنے مظلوموں کے ساتھ انصاف کرے اور حق داروں کو ان کے حقوق پینچ ہے' امام کے تقرر کے لیے میشرط ہے کہ وہ مکلف ہو' مسلمان ہو' نیک ہو' آزاد ہو' مرد ہو' جمہتر ہو' بہادر ہو' صاب رائے ہو' سمیح اصر ناطق ہوا اور قرثی ہواس کے لیے ہاتھی ہونا معصوم ہونا اور سب ہے افضل ہونا ضروری نہیں ہے۔

(شرح المقاصدة ٥٥ ص ١٣٣٠ - ١٣٣١ مطبوعة منشورات الرضي ايران ١٣٠٩ ه

ال تشیع کے نز دیک امامت کا شرع معنی اور بحث و *اُنظر َ* محققین شیعه کی کتاب ' تغییر نمونه' میں تکھا ہے:

یں بیندن ماہ بین ایندن ماہ بین المسلم اور اس کی صدود کو جاری کرنا' اور دین تربیت لینی لوگوں کے ظاہر و باطن کوشر بعت کے مطابق اور اس کی صدود کو جاری کرنا' اور دین تربیت لینی لوگوں کے ظاہر و باطن کوشر بعت کے مطابق اور بیاک اور صاف بنانا ان دونوں مصبوں کا مجموعہ امامت ہے' اور بیم رسیدر سالت اور نبوت سے مبلند تر ہے' کیونکہ رسالت اور نبوت سے مرف اللہ کے احکام کی تبلیغ کی جاتی ہے' قرایا جاتا ہے اور اور شخص کی جاتی ہے۔ تحقیق بید ہے کہ امامت کا معنی صرف اراء سے طریق ( نیکی کا راستہ دکھانا )

نبوت کامعن ہے: اللہ کی ومی کو حاصل کرنا 'رسالت کامعنی ہے: وہی الٰہی کی تبلیغ کرنا اوراللہ تعالیٰ کے احکام کو بندوں تک

المام مجر بن اساعيل بخاري متونى ٢٥٧ ه محيح بخاري ج اص ١٠١ مطبوعة نور هدام المطابع كراجي ١٣٨١ ه

پنجان' اور امامت کامعنی ہے: دنیا میں احکام الٰہی کو جاری کرنا اورخلق خدا کے ظاہر اور باطن کو نیک بنانا' خلاصہ یہ ہے کہ نبوت اوررسالت کا منصب اراء تطریق ہےاورا مامت کا مرتبہ ایصال یہ مطلوب ہے۔

(تغییرنموندی اص ۱۳۲۱ مصر ۱۸۳۸ مطبوعه دارالکتب الاسلامیهٔ ایران ۱۳۲۹ ه

علماء شیعہ کا یہ کہنا کہ امامت کا منصب ایصال یہ مطلوب ہے اس لیے بھی نہیں ہے کہ پھرا ماموں کو جاہے تھا کہ وہ اپنے ا ہے ز مانوں میں سب لوگوں کوموُن بنا دیتے اور کوئی کافر'مشرک اور فاسق و فاجریا تی نہ دبتا' ''تفسیرنمونہ' میں اس کا یہ جواب لکھا ہے کہ ائمہ اوگوں کو جبر امسلمان نہیں بناتے بلکہ ان کوان کے اختیار ہے مسلمان کرتے ہیں جیسے سورج موجودات کی تربیت کرتا ہے یا ہارش زبین کوزندہ کرتی ہے' پھربھی بہت می زمینیں مردہ ہیں۔(تفییرنمونہ جام ہے)

اس جواب ہے ان کونحات نہیں ملے گئ مہ جواب اس وقت صحیح ہوتا جب ائمہ کا منصب صرف ارا ، ت طریق یعنی راستہ وَهَا: ہُوتا خُواہ کُوئی قبول کرے یا نہ کرے' لیکن اس کے برغلس شیعہ کہتے ہیں کہ ائمہ کا منصب ایصال بہمطلوب ہے اور ظاہر اور باطن میں مدایت کو پہنجانا ہےتو کیوں ندائمہ نے کافروں اور فاستوں کے باطنوں میں انقلاب ہر یا کیا اور ان کے دلوں کی لجی کو سیدھا کیااور کیوں نہان کومسلمان اور صالح بنایا' اس اعتراض ہےان کی حان نہیں چھوٹ علتی حتی کہ شیعہ یہ اقرار کرلیں کہ ایصال به مطلوب صرف الله تعالیٰ کا کام ہے اور انبیا جلیہم السلام اور ائمہ دونوں کا منصب اراء ت طریق یعنی راسته دکھانا ہے' ائمہ کوا نبیاء ہے بڑھانے کےشوق میں شیعہ نے یہ کہا کہ انبیاء اور مرتلین صرف اراء تبطریق کرتے ہیں اور ائمہ ایصال یہ

مطلوب کرتے ہیں۔

ا مات کونبوت اور رسالت ہے بڑھانے کے لیے شبعہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کونبوت کے بعد امامت ملی'اس ہے معلوم ہوا کہ امات کا مرتبہ نبوت ہے زیادہ ہے' یہ کہنا بھی غلط ہے اس لیے کہ حضرت ابرا بیم علیہ السلام کوامام بنانے ہے شیعہ کی اختر اعی امامت مرادنہیں ہے بلکداس ہے مرادیہ ہے کداللہ تعالیٰ نے ان کو بعد میں آنے والے تمام انبیاء اور مرسلین کا مبدااور ہاپ بنا دیا اور بعد کے تمام انہیاء آپ کی نسل ہے مبعوث ہوئے۔

علماء شیعه کا بارہ اماموں کوانبیا ۔اوررسل ہےافضل اور بلندتر قرار دیناصریح کفر ہےاور بداھة باطل ہے قرآن مجید میں

إِنَّ اللَّهُ اصْطَفَّى أَدَمَ وَنُوْجًا وَّالَ إِيْرِهِيْمَ وَالْ

تبيار القرآر

عِمْرُكَ عَلَى الْعُلَمْنُ ٥ (آل مران ٣٣)

ے شک اللہ نے آ وم' نوح' آل ابراہیم اور آل عمران

کونتمام جہان والوں پر بزرگی دی ہے 0

آ ل ابرا ہیم اورآ ل عمران میں ان کی اوا! د میں ہے انہیا ء مراد ہیں' خلاصہ پیہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آ دم سے لے کر حضرت سيدنامحيرصلى الله عليه وسلم تك تمام نبيول كوتمام جهان والوس يرفضيلت دى ہےاورتمام جهان والوں ميس وہ ائم بھي واخل ہیں جو نبی نہیں ہیں' پس ثابت ہوا کہانمیا علیہم السلام ان ہےافضل میں' نیز قر آن مجید میں ہے:

اورہم نے ابراہیم کوانخل اور پعقوب عطا کیے اور ہم نے سب کو ہدایت دی' اور اس سے پہلے ہم نے نوح کو ہدایت دی' اوران کی اولا و ہے داؤ ڈ سلیمان ابوب بوسف موی اور بارون کو مدایت دی' اور ہم نیکی کرنے والوں کو اس طرح جزا دیتے ہں 0اورز کریا' کیچیٰ' عیسیٰ اورالیاس' بیسب صالحین میں ہے

<u>جلداول</u>

وَوَهَنْنَالَنَةَ اِشْعَى وَيَغْقُونَتُ كُلِّاهِنَانَا ۚ وَنُدِّهَا· هَنَيْنَامِنَ قَبُلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوْدَوَسُلَيْمُنَ وَٱتَّوْبَ وَزَكْرِيبًا وَيَغِيلُ وَعِيْسُى وَ إِلْيَاسُ لَكُنُّ مِنَ الصَّلِحِينَ ٥

دَ اِسْمُعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَيُونْسُ وَلُوطًا ۚ وَكُلَّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعُلَمِيْنَ ۖ

ہیں0اوراساعیل'الیسع' پونس اورلوط ( کوبھی ہم نے مدایت (الانعام:٨٨\_١٨)

دی) 'اور ہم نے سب کوتمام جہان والوں پر فضیلت دی 🔾

اس آیت میں بھی اللہ تعالی نے فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے از حضرت نوح تا آخرتمام نبیوں کوتمام جہان والوں پر فضیلت دی ہےاورتمام جہان والوں میں غیر نبی ائمہ بھی ہیں البذاغیر نبی اماموں کا انبیاءاور سل ہے افضل ہونا باطل ہو ً ہیں۔

امام کےمعصوم ہونے پر علماءشیعہ کے دلائل اور بحث ونظر

ملا ما قرمجلسي لکھتے ہیں:

تمام على المميدكاس پر ابتماع ہے كه امام تمام گناموں سے از اول عمرتا آخر معصوم ہوتا ہے خواد وہ گناہ صغیر و ہوں پر كبير و مهوأ مول ياعمدأ اوراس يرحسب ذيل ولائل بن:

(١) امام كومقرر كرنے كاسب يد ب كدرعيت سے كنا مول كا صدور جائز ب اس ليے كوئى ايس تخص بوزا جا يے جوان كو گناہوں سے باز رکھے اگر امام سے بھی گناہ کا صدور جائز جوتو اس کے لیے ایک اور امام کی ضرورت ہوگ اور اگر اس ہے بھی گناہ کا صدور جائز ہوتو اس کے لیے پھر ایک اور امام کی ضرورت ہوگی اور اس سے تسلسل لازم آئے گا اور و و باطل ہےاور جو باطل کومنٹلز م ہووہ بھی باطل ہوتا ہے'لبذا ایام کامعصوم نہ ہونا باطل ہے۔ یہ دلیل اس لیے سمح نہیں ہے

کہامت کو گناہوں ہے باز رکھنے کے لیے نبی کا وجود کافی ہےاور نبی معصوم ہوتا ہے اور نبی کی وفات کے بعد اس کی تعلیمات کافی اور دافی ہیں اور ان کے ہوتے ہوئے کی اور امام معموم کی ضرورت نہیں ہے اگر امام معصیت کرے گا تو امت کے علماء اور فقہا، قر آن اور حدیث ہے اس کی معصیت کی نثان دہی کریں گے اور اگر و معصیت پر اصرار کر ہے

گا تو وہ اس کوبشر ط استطاعت معزول کر دیں گے۔ (۲) قرآن مجید اور احادیث میں تمام احکام کی تفصیل نہیں ہے' اور غیر معصومین کا اجماع ججت نہیں ہے' ہذا شریعت کی

حفاظت کے لیے اور احکام کی تفصیل کے لیے امام معصوم کا ہونا ضروری ہے' کیونکدا گر امام معصوم نہ ہوتو اس کی بتائی ہونی تفصيل براعتادنېيس ہوگا۔

بیدلیل بھی تھیجنمیں ہے' کیونکہ اجماع علماء جت ہے'اگر جہ انفرادی طور پر ہر عالم کی رائے غلط ہو عتی ہے' لیکن جب س ز ماند کے تمام علاء کسی رائے پر شفق ہو جا کسی تو وہ جت ہوگا کیونکہ کل اور جز کے احکام متغایر ہوتے میں نیز نبی صلی اللہ عایہ وسلم كا ارشاد ہے: ايك سے دو بہتر ہيں وو سے تين بہتر ہيں تين سے جار بہتر ہيں تم جماعت كے ساتھ اازم رہو كوكله الله عزوجل ميري امت كوصرف مدايت يري مجتمع كرے كا- (منداحدج اس ١٣٥ مطبور كتب اساري بيروت ١٣٩٨)

نیز فرمایا: میں نے اللہ عز وجل ہے بیسوال کیا کہ وہ میری امت کو گمراہی پرجمع نہ کرے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بیے عطا کر دیا۔

(منداحمه ج٦٦ ص ٣٩٦ مطبوعه کمنت اسلامی بیروت ۱٣٩٨ ه )

اورامام ابن ماجه حضرت الس رضي الله عند سے روایت كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: بے شك ميري امت بھی گراہی پرجم نہیں ہوگی' اور امام بخاری حضرت انس رضی اللہ عندے روایت کرتے میں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بیامت ہمیشہ اللہ کے دین پر قائم رہے گی کمی کی مخالفت اس کو ضرر نہیں پہنچائے گی حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی <sup>عی</sup> نیز

الم الإعبدالله محد بن يزيدا بن بليه متوني ٣٤٦ه منن ابن ماديص ٣٨٣ مطبوعه فوجه كارخانة تجارت كتب كراحي ام محمد بن اساعيل بخاري متونى ٢٥٦ ه محج بخاري ج اص ١٦ مطبوعة وهجراصح المطالع كراجي ٢٨١١ه

تبياء القآء

اجہتادی مسائل میں صرف طن غالب پر عمل کر لینا کافی ہے خود شیعہ حفرات تمام فروی مسائل میں ہر دور میں زندہ جمبتد کے اجہتاد اور اس کے فقو کی پر عمل کرتے ہیں' امام غائب کے انتظار میں نہیں ہیٹھے رہے' ملا باقر مجلسی نے تکھا ہے کہ اہام حسن عسکری کا ۲۶۰ ھیں انتقال ہوا تھا' اس وقت امام محمد بن الحسن جن کو قائم' امام غائب اور امام منتظر کہتے ہیں' ان کی عمر پانچ سال تھی' وہ اس وقت سے غائب ہیں لیو گو کا ۲۷۵ ھے تمام شیعہ کی امام معصوم کے بغیر احکام شرک پر عمل کر رہے ہیں' الہذا ثابت ہوا کہ حفاظت شریعت کے لیے کی امام معصوم کی ضرورت نہیں ہے۔

(٣) اگر امام سے خطاء واقع ہوتو لوگ اس کو طامت کریں گے اور بیاس کی اطاعت کے وجوب کے منافی ہے صالانکہ

الله تعالى نے فرمایا ہے:

ا الله على المستب المستب المستب الله المستب الله المستب الله عند كروا وررسول كي اطاعت كرواوران كي الساء (الساء (٩٠) جرتم مين سيصاحبان امريين ـ

یہ دلیل بھی تھیج نمبیں ہے کیونکہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مستقل ہے اور صاحبان امرک اطاعت آی وقت واجب ہے جب وہ اللہ اور اس کے احکام کے مطابق تھم دیں امام مسلم حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نہا ہوا روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا : مسلمان شخص پر خوثی اور نا خوثی میں سننا اور اطاعت کرنا لازم ہے ماسوا اس کے کہ اس کو معصیت کا تھم دیا جائے اگر اس کو معصیت کا تھم دیا جائے تو اس پر سننا اور اطاعت کرنا لازم نہیں ہے جا اگر امام سے معصیت صادر ہوتو اس کو امام بنانے کی غرض فوت ہوجائے گی کیونکہ اس کو امام بنانے کی غرض بیٹھی کہ تمام امت اس کے اقوال اور افعال کی بیرو کی کرے۔ (حیات انقلوب ج مس ۱۵ امطوعہ کا سے امریت ہیں ان اور افعال کی بیرو کی کرے۔ (حیات انقلوب ج مس ۱۵ امطوعہ کی میں انہ اور افعال کی بیرو کی کرے۔ (حیات انقلوب ج مس ۱۵ امطوعہ کی میں ان اور افعال کی بیرو کی کرے۔ (حیات انقلوب ج مس ۱۵ امطوعہ کی میں ان انتخاب ان اور افعال کی بیرو کی کرے۔ (حیات انقلوب ج مس ۱۵ امطوعہ کی میں انتخاب کو دیٹے اسا میں تیرون

یددلیل بھی تھے نہیں ہے کیونکہ تمام امت پر جس کے تمام اقوال اور افعال کی پیروی لازم ہے وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرای ہے اور امام کا کام صرف اللہ تعالی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پڑھل کرانا ہے نیز امام محمد بن حسن تو ۲۲۵ ھے کے بعد غائب ہو گئے تیخ تو ۲۲۵ ھے کے بعد ہے لے کر اب تک کون سے امام مصوم کے تمام اقوال اور افعال کی بیروی اازم ہے؟

علماء شیعہ کے نزدیک اللہ اور رسول کی تصریح ہے امام کا تقر راور بحث ونظر

ملا با قر مجلس لكصة بين:

علما الماميه كالس پراجماع ہے كدامام الله اور اس كے رسول كى طرف ہے مخصوص ہونا جا ہيئے اور اس پر حسب ذيل دلاكل

ا) امام کامعصوم ہونا ضروری ہے اوراللہ کے سواکوئی نہیں جانتا کہ کون معصوم ہے لبذاوہ ہی امام کا تقر رکز سکتا ہے۔ بیدلیل امام کے معصوم ہونا ضروری نہیں ہے اور ہم پہلے فابت کر چکے جین کہ امام کامعصوم ہونا ضروری نہیں ہے۔

(۲) شتنع ادراستقرا، ہے معلوم نے کہ اگر کوئی قاہر ضائم نہ ہو جولوگوں کوایک دوسرے پرزیادتی اور فساد ہے نہ رو کے تو خلق خدا فساد کرتی ہے 'اس لیے شریعت کے مطابق اصلاح کے لیے ہر زیانہ میں امام معصوم کا تقر رکر نالازم ہے اگر اللہ تعالی ایسا نہ کری تو لازم آئے گاکہ وہ فساد ہے راہنی ہے اور برجال ہے۔

لما تحد باقر بن محر فق مجلس متونى والده جا والعيون (مترجم ) ج مع موس ١٥٥٩ مطوعة الاور

ع المام ملم بن خاخ نشري متو في ٢٦١ه صحيم مسلم ج٢٥ مل ١٢٥ مطبويه نور تيراضح المطالع كرا يي ٢٥٥٥ ه

یہ دلیل اس لیصحے نہیں ہے کہ فساد کورو کئے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاعلیہم السلام کومبعوث کیا اور ان پرشر ایت نازل کی اور نمی صلی اللہ علیہ دسلم کی شریعت قیامت تک کے لیے ہے اور خلفاء راشد بن اور ہرز مانہ میں ملاء رہائیین اس شریعت پر عمل کرانے کی جدو جہد کرتے رہے ہیں اور اس جدو جہد کے نتیجہ میں فساد کا ختم ہونا لازم نہیں ہے' کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وملم کے دور میں منافقین فساد کرتے رہے محضرت علی کے دور میں خارجی فساد کرتے رہے اور اس طرح ہاتی گیرہ اماموں کے دور میں فساد ہوتا رہا' نیز ہم اپوچھتے ہیں کہ اگر ہرز مانہ میں اللہ کی طرف ہے امام محصوم منصوص ہوتا ہے جوشر ایت برعمل کرائے اور فساد دور کرتے و امام حسن عسکری متو فی ۲۲۵ ھ'کے بعد کون فساد کو دور کرار ہاہے؟ کیونکہ امام مجمد بن حسن تو ساز ھے گیرہ وس

ر الله تعالیٰ کی مخلوق پر جوشفقت ہے اس کا تقاضا ہے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کا کوئی خلیفہ ہواور مسلمانوں کا اس مرووع میں جوشہ میں اور مشتند (علی مل الدارہ میں دور میں الدارہ میں مسلم انسان مسلم نے کسم

مسلمانوں کا اس پر اجهاع ہے کہ حضرت امیر الموشین (علی) علیہ السلام کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس ک امامت کی تصریح نہیں گی۔

میصراحة غلط ہے اس کے برعکس مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عند وسراحة غلط ہے اس کے برعکس مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ رسول اللہ عند فرا مات کی تقریح کی ہے۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں: حضرت عائشہ رضی اللہ عند اللہ عند کی بھر سے رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیاری کے ایام میس فرمایا: میرے لیے اپنی باپ ابو بکر اور اپنی بھائی کو بلاؤ کتی کہ میں ان کو ایک مکتوب لکھر دوں 'کیونکہ بھے بیے خدشہ ہے کہ کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے گا اور کہے گا کہ میں بی زیادہ (خلافت کا) حق وار محسلمان ابو بکر کے سواہرا یک کا انکار کردیں گے۔ (سیح مسلم نہ میں سے ۱۳۷۳ مطبوعة رجم اس انسان ابو بکر کے سواہرا یک کا انکار کردیں گے۔ (سیح مسلم نہ میں ۱۳۵۳ مطبوعة رجم اس المان ابو بکر کے سواہرا یک کا انکار کردیں گے۔ (سیح مسلم نہ میں سے ۱۳۵۳ مطبوعة رجم اس اس اس حدیث کو امام بخاری نے بھی روایت کرا ہے۔

(صحیح بخاری ج م ص ۸۸۴ ج ۲ ص ۷۲ ۱۰ ایم ۱۰ مطبوعة ورجيد اصح المطالع كراتي ا ۱۳۸۱ هـ)

(۳) رسول الندسلی الندعلیه و تلم کامعمول تھا کہ جبغمز وات میں تشریف لے جاتے تو کسی کو اپنا نائب اور خلیفہ مقرر کر کے جاتے اس کیے ضروری ہوا کہ وفات کے وقت بھی آ ب کسی کومقرر کرتے ۔

(حیات القلوب ج ۳ ص ۲۲ - ۱۹ مطبوعه کتاب فروث اسار میه انتبران )

ہاں! کیکن اس سے میکب لازم آتا ہے کہ آپ حفزت علی کومقرر کرنے آپ نے ایا مرض میں حفزت ابو بکر کونمازوں کا امام مقرر کیا اور حفزت عائشہ سے حفزت ابو بکر کے لیے امر خلافت لکھنے کا اظہار کیا' ان تمام ولاکل سے متعین ہے کہ آپ کے نزدیک آپ کے بعد حفزت ابو بکر ہی خلیفہ ہونے تھے۔

علماء شیعہ کے مُزدیک امام کومق*ر رکرنے* کا اللہ پروجوب اور بحث و*نظر* ملایا قرح کی <u>کھتے</u> ہیں:

(۱) الله تعالیٰ کا بندوں پرلطف کرنا اوران کے حق میں زیادہ بہتر کام کو کرنا واجب ہے ٔ اور مسلمانوں کے لیے امام کا وجوداللہ کا لطف ہے۔

سددلیل سیح نمیں ہے کیونکہ اگر بندوں کے حق میں زیادہ بہتر کام کرنا اللہ پر واجب ہوتو بندوں کے حق میں تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ بغیرالمام کے ازخود نیک کام کریں' کیونکہ کی کے نیک بنانے کے بعد نیک بننے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ انسان ازخود نیک ہواور سیح بات سرے کہ اللہ پر کوئی چیز واجب ٹیمیں ہے۔

(۲) تحریف ' تغییر' زیادتی اورکی سے حفاظت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی شریعت کا کوئی محافظ ضروری ہے ' اور قرآن مجید میں جواحکا م جمل میں ان کی تفصیل کے لیے اور استنباطا حکام کے لیے اما صفر وری ہے ' اس لیے نم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت کا غذا ورقلم طلب کیا تھا تا کہ آپ امت کے لیے الیا مکتوب لکھ دیں جس کے بعد امت براز محراہ نہ ہو سکے ' لیکن ایک شخص نے کہا: ہمیں قرآن کا فی ہے ' طالا نکد و شخص قرآن مجید کی ایک آ ہے کی بھی قشیر نہیں جانیا تھا اور امام باقر نے معتبر سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ڈرانے والے تھے اور مدایت ویے والے حضر سے علی تھے' کے وکلہ قرآن مجید میں ہے:

ہرایت ویے والا ہے 0

اورسندھیج کے ساتھ امام یا قریسے منقول ہے کہ اس آیت میں ھادی سے مراد امام ہے لینی ہر زمانہ میں اللہ کی طرف سے لوگوں کا ایک ام م ہوگا جوان کو ہدایت دے گا اور حلال اور حرام بیان کرے گا۔

(حیات القلوب ج ۳ ص ۳ -۳ معلیها 'مطبوعه کتاب فروث اسلامیه نتبران )

یہ ولیل کی مفالط آفرینیوں پر بنی ہے قرآن مجید کی حفاظت کا خود اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے اس کے لیے الگ محافظ کی ضرورت نہیں ہے اور قرآن مجید کے حفاظت کا خود اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے اس کے لیے الگ محافظ کی ضرورت نہیں ہے اور قرآن مجید مین کانی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکا غذا ور آم منگوانے ہے کون روک سکتا تھا ، صلی اللہ علیہ وکا غذا ورقع منگوانے ہے کون روک سکتا تھا ، اور حضرت عرکا منع کر کامنے کر منع کر کامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلی کو حالت مرض میں زحمت نہ و پیش نظر اور حضرت عرکا محبات کی محبت کے پیش نظر محتاز وریک کی تعبت کے پیش نظر مستر وکر دیتے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وہم کی بیشان نہیں ہے کہ آ ہے کے سامنے کوئی غلط بات کبی جائے اور آ ہا اس پر سکوت فرائع اور آ ہا میں اور کا غذا ورقع مشکوانے ہے جہ کہ از م ہے کہ حضرت علی کو کامام کھوانا چا جتے تھے اور اگر امام ہی کے متحق کی محبال نوا ہے جتے تھے اور اگر امام ہی کے متحق کی محبال نوا ہے جتے میں اور کا غذا ہے کہ منظرت کی روایت نقل کر چکے ہیں۔ صدیث قرطال کی کھل بحث ہم نے انٹر ح شحیح مسلم نو جیا ہے میں کر دی ہے اور را بایہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ عایہ وہم من فرانے والے تھے ھادی حضرت علی تھے قرآن مجید کی محبال کی معل بحث ہم نے اور را بایہ کہنا کہ رسول اللہ صلی ترجمہ اس طرح ہے:

وَيَعَوُّلُ أَلْوَيْنِيَّ كَفَلُهُ وَالْوَلِآ أَوْلِ آعَلَيْهِ الْيَهُ عِنْ الْحَالَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ الله عَبْهُ \* إِنَمَا ٱلْتَعْمُنُونُ وَيُولِي تَوْهِم هَا وِ ( الرعد : 2 ) انتانى كيوں نہ نازل ہوئى؟ (بي آپ كام نيس) آپ تو

صرف (عذاب ہے) ڈرانے والے میں اور ہرقوم کو ہدایت دینے والے ہیں O

رسول التدملي القدعاية وملم عذاب سے ڈرانے كے ساتھ مدايت بھى ديتے تنے اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

دَاِنَاكُ اَلْتَهُوْ فَي اللهِ عِمَراطٍ مُسْتَقِيْدٍ ﴿ (الثورى: ۵۲) أُ الورْبِ ثَكَ ٱپضرور صراط متعقَي كى ہدات ديتے إلى ٥ اس سے بزااور كياظلم ہوگا كدر ول الله صلى الله عابي وللم كوصرف ؤرانے والا اور آپ كے مقابله ميں حضرت على كو ہدايت

ديخوالا كهاجائد ديخوالا كهاجائد

#### اہل تشیع کے بارہ اماموں کا بیان

ملا باقر مجلسي لكصة بين:

شیعدان لوگوں کو کہتے ہیں جورسول الله صلی الله علیہ وسلم کے بعد حضرت علی علیدالسلام کوخلیفہ مانتے ہیں اور امامیداور اثناء عشریدان لوگوں کو کہتے ہیں جو قائم حضرت مہدی تک بارہ اماموں کو مانتے ہیں اور ان کو امام اور اللہ اور رسول کا خلیفہ ہے ہیں اور امام کے لیے معصوم ہونے کوشرط مانتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی (۱) متونی ۴۰۰ ھے کو امام اور خلیفہ

مانتے ہیں اور ان کے بعد حضرت حسن بن علی (۲) متو تی ۹۹ ھا اور ان کے بعد حضرت حسین (۳) متو تی ۵۱ ھا ان کے بعد حضرت زین العابدین (۴) متو تی ۹۵ ھا ان کے بعد حضرت محمد باقر (۵) متو تی ۱۴ الھ ان کے بعد حضرت جعفر بن محمد الصادق

(٢) متوفی ۱۹۰ او ان کے بعد حضرت علی بن موی بن جعفر کاظم (۷) متوفی ۱۲۳ و ان کے بعد حضرت علی بن موی الرضا (۸) متوفی ۲۰۰ و ان کے بعد حضرت مجمع کی تقی (۹) متوفی ۲۲۰ و ان کے بعد حضرت علی بن مجد نقی (۱۰) متوفی ۲۵۰ و ان کے

بعد حصرت حسن بن علی عسکری (۱۱) متوفی ۲۶۰ ھ اوران کے بعد ججت این الحسن مصدی ( ۱۲) کوامام منتظر مانتے ہیں۔ یہ پائج سال کی عمر میں غائب ہو گئے بتھے اور تا حال غائب ہیں۔ (حق ایقین جاص ۲۵۹ مطبوء کماب فردھے اسلامیہ تبران ۱۳۵۷ھ)

امام غائب کا نام مجمر بن انحن ہے لیکن اہل تشیع کے نزدیک ان کے ظہور سے پہلے ان کا نام کینے کی اجاز تنہیں ہے'وو مخالفین اور شمنوں کے خوف ہے رو پوش ہیں۔ہم نے ان تمام ائمہ کے سنین وفات ملا باقر مجلس کی جلاءالعو ن سے اخذ کئے ہیں' مق الیقین میں صرف ان کے اساء لکھے ہیں سنین وفات نہیں ہیں۔

ہیں تق ایسین میں صرف ان نے اساء بھھے ہیں سین وفات ہیں ہ اہل سنت کے نز دیک امامت کومنعقد کرنے کے طریقے

علامة تفتازانی لکھتے ہیں: امامت کومنعقد کرنے کے حسب ذیل طریقے ہیں:

(۱) علماءاور رؤسا میں ہے ارباب حل وعقد کمی کھنھ کو امام نتخب کرلیں' اس میں عدد کی شرطنہیں ہے اور نہ بیشرط ہے کہ تمام شہروں کے لوگ اس کی امامت برا نقاق کر س۔

(۲) امام کس شخص کواپنا و لی عبد اور خلیفہ نامز د کر دے ٔ اوراگر وہ اس کام کے لیے ایک مجلس شور ٹی بنا دے اور وہ اپنے اتفاق سے کسی شخص کوخلیفہ بنا دیں تو یہ بھی شیج ہے اگر امام خلافت ہے دستبر دار ہو جائے تو بیاس کی موت کے قائم مقام ہے پھر امامت و لی عمد کی طرف پنتنل ہو جائے گی۔

(٣) کوئی شخص غلبہ اور طاقت ہے حکومت پر قبضہ کرلے جب کہ وہ بیعت لینے اور خلافت کی تمام شرا کا کا جامع ہؤوہ لوگوں کو اپنی طاقت ہے مقہور کرے تو اس کی خلافت منعقد ہو جائے گی اس طرح اگر وہ شخص فاسق یا جاہل ہوتو اظہر تول کے مطابق پھر بھی اس کی امامت منعقد ہو جائے گی الامید کہ وہ اپنے افعال ہے معصیت کرے (بیاستما محل نظر ہے کیونکہ فاس مرتکب معصیت ہی کو کہتے ہیں ہے طاہر بیا علامہ تعتاز افی کا تسائے ہے )۔

(شرح القاصدج ٥ ص ١٣٠٣ مطبوع منشورات الشريف الرضي ايران ١٣٠٩ه)

#### امامت کے مسائل

علامة تفتازاني لكصة بن:

امام عادل ہویا فالم جب تک وہ احکام شرع کی مخالفت نہ کرے اس کی اطاعت کرنا واجب ہے اور اظہر تول کے مطابق ایک وقت میں دو اماموں کو مقرر کرنا جائز نہیں ہے ایک شخص طاقت اور غلبے امام بنا 'چروسرے شخص نے طاقت اور غلبہ

ہے اس کومعز دل کر دیا تو اب بیامام ہو جائے گا' کسی فخف کو بغیر کسی سبب کے امامت ہے معز دل کرنا جائز نہیں ہے'اورا گرلوگ اس کومعز ول کریں تو یہ عزل نافذنہیں ہوگا'اگروہ حکومت جلانے سے عاجز ہو جائے تو پھرمعز ول ہوجائے گا' فت اور بے ہوش ہونے سے امام معز دل نہیں ہوتا' جنون' اندھا ہونے' ہم ااور گوڈگا ہونے اور جس مرض سے وہ تمام علوم بھول جائے ان عوارض ہے وہمعزول ہوجائے گا۔

(بہرا ہونا پہلے لا نیجل مسئلہ تھا'ا ب همیر نگ ایڈ (آلہ ماعت) کی ایجاد کی وجہ سے پہلانیجل مسئلہ نہیں ہے اس لیے اب اس کومتنتی کرنالازم ہے البتہ جس محف میں بالکل ساعت نہ ہواس کا معاملہ الگ ہے۔)

(شرح القاصدج ٥ ص ١٩٣٦ - ١٩٣١ مطبوء منثورات الشريف الرفئ اران ١٣٠٩هـ)

#### امامت کے وجوب پر دلائل

امام مفرر کرئے کے وجوب پر حسب ذیل دلائل ہیں:

(۱) امام مقرر کرنے کے وجوب پراجماع ہے حتیٰ کہ صحابہ نے اس معاملہ کو نبی سکی اللہ علیہ وسلم کی تدفین پر مقدم رکھا۔

- (۲) حدود کو قائم کرنا احکام شرع کو نافذ کرنا اور مسلمانوں کے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنا واجب ہے اور بیامورامام بر موقوف ہیں اور واجب کا موقوف علیہ بھی واجب ہوتا ہے۔
  - (۳) عدل وانصاف کوقائم کرنا ، ظلم و جور کو دور کرنا 'اورمعاش اورمعاد کی اصلاح کرنا داجب ہے اور بیامورامام برموقوف ہیں۔
    - ( م ) کتاب وسنت ہے امام کی اطاعت واجب ہے اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ امام کو مقرر کرنا واجب ہو۔

امام کومقرر کرنے کے وجوب براس آیت سے استدلال کیا جاتا ہے:

أَطِيْعُوااللَّهُ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَأُولِي الْأَمْرِ وَمُنْكُوْعٌ. الله کی اطاعت کرواور رسول کی اطاعت کرواوران کی

(الساه:۵۹) جوتم میں سےصاحبان امر میں۔

اوراس حدیث ہے۔استدلال کیا جاتا ہے'اہاممسلم حضرت عبداللہ بنعمرضی اللہ عنبما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جو مخف کسی کی بیعت کیے بغیر مرا وہ جاہیت کی موت

من مات وليسس في عنقه بيعة مات ميتة

صحيح مسلم ج ٢ ص ١٣٨ مطبوعه نورمجه اصح المطالع ، كرا جي ١٣٧٥ هـ )

کیااب امام نہ بنانے کی وجہ سے پوری امت گمراہ ہے؟

واضح رہے کہ امام اس کو کہتے ہیں جوروئے زمین کے تمام اسلامی ملکوں کا واحدامیر ہو' جیسے خلفاء راشدین' خلفاء بنوامیہ اور خلفاء بنوعباس منے اور امامت کی شرائط نہ کورہ بھی ای کے لیے جیں اور جو مرف کس ایک ملک کا امیر ہواس کوسلطان کہتے ہیں جیسے آج کل اسلامی ممالک کے امراء ہیں' ان میں ہے بعض بادشاہ ہیں' بعض منتخب صدر ہیں اور بعض مطلق العنان آ مرہیں جنہوں نے طاقت سے اقتدار پر قبضہ کیا' نہ بیا مام ہیں ندان کے لیے امامت کی شرا مُطاصروری ہیں۔

علامة تفتازاني لكصة بن:

اگر امام کا مقرر کرنا واجب ہوتو لازم آئے گا کہ اکثر زمانوں میں تمام مسلمانوں نے اس واجب کو ترک کیا ہو کیونکہ صفات مٰدکورہ کا حامل ان زمانوں میں نہیں رہا محصوصاً خلافت عباسیہ کے فتم ہونے کے بعد نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا

ارشاد ہے: میرے بعدامت میں خلافت تمیں سال رہے گی' پھراس کے بعد طوکیت ہوجائے گی۔ (جائ ترندی س ۲۲۳ مطبور نور محرکار خانہ تجارت کتب کراچی) حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت پڑتمیں سال پورے ہو گئے ' حضرت معادیہ اوران کے بعد ک حکران ملوک اور امراء تھے' انکہ اور خلفاء نہ تھے' اور تمام مسلمان ترک واجب پرمشفق نہیں ہو سکتے' کیونکہ واجب کوترک کرن

معصیت اور گرانی ہے اور پوری امت گرانی پر مجتمع نہیں ہو سکتی۔
اس کا جواب مید ہے کہ پوری امت کا گراہ ہوتا تب لازم آتا جب وہ قدرت اور اختیار ہے اس واجب کو ترک کرتی نہ کہ بخز اور اخطرار ہے (اور خلافت عباسیہ ساتو میں صدی ججری میں ٹتم ہوگئی تھی اور اسلامی حکومتیں مختلف کلزوں میں بٹ گئی تھیں اس وقت چالیس سے زیادہ اسلامی ملک بین اور ان سب کا کمی ایک امت کے ماتحت ہوتا ہے فاہم ممکن نہیں ہے اس لیے اس دور کے سلم نہیں ہے اس لیے اس دور کے سلم نہیں ہے اس کے اس مسلم کی مفصل اور کمل تحقیق '' شرح صبح مسلم' بھد خاص میں کی کے مسلمان امام کے قائم نہ کرنے میں معذور ہیں۔ ہم کے اور بید حدیث ہر چند کہ خبر واحد ہے' تا ہم اس کا محمل مید ہے کہ خلافت کا ملہ یا ہے در بے خلافت متصلہ میں مال تک رہے گئی کہ اور بید عبول میں خلفا وزین عباس میں خلفا ور ہے جی ہے۔

(شرح المقاصدة ٥ ص ١٣٦٥ مطبوء منشورات الشريف الرضي ايران ١٣٠٩ه)

#### فاسق كى امامت امت مين فقهاء عنبليه كانظريه

علامه ابن قدامه عنبلي لكھتے ہيں:

ں ن ہا ہا ہے اسے بین سہوء ہ علامہ قرطبی مالکی لکھتے ہیں:

سامدرای بات سے ہیں۔ علاء کی ایک جماعت نے ''لاینال عهدی الظالمین میراعبد ظالموں کوئیں پنچا'' سے بیاستدلال کیا ہے کہ امام کے کیے ضروری ہے کہ وہ صالح ہواور نظام سلطنت کو قائم کر سکتا ہوا اور امام سلم نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عند سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اس بات پر بیعت کی کہ چوفی امامت کا اہل ہوگا ہم اس سے نزاع نہیں کریں گے۔ (میج مسلم ج مس ۱۵) اور فائل اور فائل امامت کے الی نہیں ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا:' لا بینال عهدی المظالمين ''ای وجہ سے حضرت ابن الزبیر اور حضرت حسین بن ملی رضی اللہ عنم نے خروج کیا اور عراق کے صالحین اور علاء نے حماع کے خلاف خروج کیا' اور اہل مدینہ نے بنوامیہ کے خلاف خروج کیا جس کے نتیجہ میں واقعہ حرم ہریا ہوا۔

ف وکرنا ہے' بعض معتز لداورخوارج کا ندہب اس کے برعکس ہے کہ ظالم امام کے خلاف خروج کرنا زیادہ بہتر ہے۔ ابن خویز منداد نے کہا ہے کہ ظالم ندنبی ہوسکتا ہے' نہ خلیفہ' نہ خاتم' نہ مفتن' نہ نماز کا امام اور نداس کی صدیث کی روایت ترب سرح

این حویز منداد نے لہا ہے کہ طام نہ بی ہوسکہا ہے نہ ظیفہ نہ حاص نہ جسکی نہ ماز کا امام اور نہ اس کی صدیت کی روایت تبول کی جائے گی نہ احکام میں اس کی شہادت قبول کی جائے گی البتہ وہ فتن کی وجہ سے از خود معزول نہیں ہوگا، حتیٰ کہ ارباب حل وعقداس کو معزول کردیں' اور اس کے دیتے ہوئے سابقہ احکام میں ہے جوشتے ہوں گے وہ بد ستورنا فذر ہیں گے' امام مالک نے بہتری کی ہے کہ باغیوں اور خوارج کے احکام میں جواحکام کی بھی اجتہاد کے اعتبار صحیح ہوں ان کو باتی رکھا جائے گا' جب تک کہ وہ نصوص کے مخالف نہ ہوں یا اجماع کے منافی نہ ہوں کیونکہ ان برصحابہ کا اجماع ہے کہ ایام صحابہ میں خوارج نے خروج کیا اور ان کے احکام کو باتی رکھا گیا' انہوں نے جو مسلمانوں سے زکو ہی تھی اور جو صدود قائم کی تھیں ان کو باطل نہیں قرار دیا گیا۔ (الحاج لا حکام افتر آن ج میں 1000ء)۔

> فات کی امامت امت میں فقہاء شافعیہ کا نظریہ علامہ ابن حجرعسقلانی شافعی کھتے ہیں:

جس چیز پر علماء کا اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ اگر مسلمان بغیر فتنداورظلم کے امیر کومعزول کرنے پر قادر ہوں تو ان پر اس کا معزول کرنا واجب ہے ورندان پر صبر کرنا واجب ہے ' بعض علماء سے بیر منقول ہے کہ ابتداء فاتق کو کس منصب کا امیر بنانا جائز نہیں ہے' اور اگر کوئی امیر پہلے نیک تھا بعد میں فاتق ہو گیا تو اس کے خلاف خروج کرنے میں اختلاف ہے اور صحیح یہ ہے کہ اس کے خلاف خروج کرنے ہے منع کیا جائے گا الا ہے کہ اس سے کفر صاور ہو گھراس کے خلاف خروج کرنے واجب ہے۔

( فتح الباري ج ١١٣ ص ٨ 'مطبوعه دارنشر الكتب الاسلامية لا بهور ١٠٠١ه )

علامه نو وي شافعي لكصته بين:

یا نمازی طرف وجوت دینے کوترک کرے یا بوعت کا ارتکاب کرنے والا ہے تاہمی ہیں تھم ہے اور بعض بھریوں نے کہا: فاسق ک
امامت منعقد ہو جائے گی اور اس کو برقر اررکھا جائے گا کیونکہ وہ تاویل کرنے والا ہے قاضی عیاض نے کہا: اگر امام پر بعد میں
کفر طاری ہو یا وہ شریعت میں تغیر کرے یا کمی بوعت کا ارتکاب کرنے وہ امامت کے صفیہ ہے فار نی ہو جائے گا اور اس ک
اطاعت ساقط ہو جائے گی اور سلمانوں پر واجب ہے کہ اس کے فلاف آٹھ کھڑے ہوں اس کو معزول کر دیں اور کی ام م
عادل کو مقرر کریں بہ شرطیکہ بیمکن ہو بو بو تاہ بیاتی کو معزول کرنا واجب نہیں ہے ہاں! اگر وہ اس پر قادر ہوں تو پھر واجب ہے اور اگر
ان کا اس (کا فرکومعزول کرنے) ہے عاجز ہونا بھتنی ہوتو وہ اس سرنہ مین ہے جرت کرجا ئیں اور اپنے دیں کو بچائیں 'تن ضی
عیاض نے کہا: فاسق کی امامت ابتداء منعقد نہیں ہوتی 'اور اگر ظیفہ بعد میں فسق کرے تو بعض نے کہا: اس کو معزول کر تا واجب
ہے بہ شرطیکہ اس سے فتنداور جنگ نہ ہو' اور جمہور المل سنت کے فتہا ، عمد ثین اور شکلمین نے یہ کہا کہ امام اور ظیف ظام اور فت
ہے کہ حضرت میں خطرت ابن الز ہیر اور المل مدینہ نے ہونا بھر بھی اس کے خلاف خروج کے اور کر کا اور کا سے خلاف خروج کیا اور کی کہا ہم اور فیف اگر خلافت کے لیوف فتی کر ہے تو اس کے خلاف خروج ہے کہ پہلے اس مسئلہ ہیں اختلاف تھا بعد میں اس پر اجماع ہو گیا کہا مم اور فیف المرا فلائن کی امام اور فیف المرا کو اس کے مام میں اس پر اجماع ہو گیا کہا کہا می اور فیف المرا فی کہا تا کہ کا میں فتہا واحتاف کا نظر میں
علامہ ابو کم جو مامت میں فقہا واحتاف کا نظر میں
علامہ ابو کم جو مامت میں فقہا واحتاف کا نظر میں

اس آیت' لاینگال عَهْدِی الظّلِمِیْنَ⊙'(القره: ۱۲۳) سے ثابت ہوتا ہے کہ فاسق کا نبی ہونا جائز ہے نہ نبی کا ظلِفہ ہونا جائز ہے' نہ قاضی ندمفتی' نہ صدیث کی روایت کرنا' نہ کی محالمہ میں شہادت دینا' اور اس کے لیے ہروہ منصب ناج ئز مرجم کی مدر سے دور دار ہر ہا ہے کہ کہ نی ارزم میں اور سے سرح میں المرجم کی تی سے نماز سرکائی نئے اور مرحم

ہے جس کی رو نے دوسروں پر اس کی کوئی چیز لازم ہواور بدآیت اس پر بھی دلالت کرتی ہے کہ نماز کے ائمہ نیک اور صالح ہونے چاہئیں نہ کہ فاسق اور فلاکم' کیونکہ اس آیت ہے بدواضح ہوتا ہے کہ امور وین میں امامت کے منصب کے لیے عادل اور صالح ہونا ضروری ہے۔

ایوضیفہ کے ذو یک فاس حاکم اور قاضی تو نہیں بن سکن امام اور خلیفہ ہوسکتا ہے ، مشکلین میں اور خلیفہ ہونا جائز ہے اور یہ کہ ام ایوضیفہ کے ذو یک فاس کا کامام اور خلیفہ ہونا جائز ہے اور یہ کہ ام ایوضیفہ کے ذویک فاس حاکم اور قاضی تو نہیں بن سکن امام اور خلیفہ ہوسکتا ہے ، مشکلین میں سے زر قان نے اس کو ذکر کیا اور یہ کہا گئل جھوٹ اور باطل ہے امام ابوضیفہ کے نزدیک خلیفہ اور قاضی دونوں کے لیے عادل اور صالح ہونا شرط ہے اور فاس کے لیے دونوں منصب جائز نہیں ہوگ حالا تکہ بنوامیہ کہا ہم میں این ھیرہ و نے امام ابوضیفہ کو قضاء کے عہدہ کے لیے مجبور کیا لیکن آپ نے اس منصب کو قبول نہیں کیا' اس نے آپ کو قبد کر لیا اور وہ ہرروز آپ کو کوڑے مار تا تھا لیکن آپ نے اس کہ جب آپ کی جان کا خوف ہوا تو فقہا ، نے بیک بان کا خوف ہوا تو فقہا ، نے بیک بان کا کوف اور کام قبول کرلیں تو آپ کو قبل کر لیا گئا تبول کر لیا' تب اس نے آپ کو دیہ کو بیک کی ہوئی ہوئی کہ بنوع ہا کیا' تجرب کی خطاص کے عہدہ کو قبول کرنے کا حکم دیا' آپ نے پھر انکار کیا' اس نے بھی آپ کو قبد کر لیا' حق کہ کہ بنوع ہوں کہ نے مضافات شہر سے بغداد میں آنے والی اینٹوں کے گئے کو قبول کر لیا' ظالم اور فاس آئمہ کے متعلق امام ابو حفیفہ کا فمہ بب میں مضور تھا ام ابو حفیفہ کا فمہ بب کے لیے موزوں تھے امام ابو حفیفہ کا کہ بب کی فریت کرنے اور ان کی جمایت میں قال کرنے کا خفیہ طور پرفتو کی دیج تھے۔ ای طرح عبداللذ بن حس کے دوصاحبز ادوں کی فریت کے اور ان کی جمایت میں قال کرنے کا خفیہ طور پرفتو کی دیج تھے۔ ای طرح عبداللذ بن حس کے دوصاحبز ادوں کی فریت کے اور ان کی جمایت میں قال کرنے کا خفیہ طور پرفتو کی دیج تھے۔ ای طرح عبداللذ بن حس کے دور صاحبز ادوں

محمد اور ابراہیم کی بھی انہوں نے تائید کی امام ابوصنیفہ نے فر مایا کہ جب قاضی فی نفسہ عادل اور صالح ہوتو اس کا ظالم امام کی طرف سے منصب فضا کو تبول کرنا جائز ہے 'میصیح غمرہب ہے لیکن اس سے لازم نہیں آتا کہ امام ابوصنیفہ فاسق کی امامت کو جائز کہتے ہیں کیونکہ جب قاضی خو وصالح ہوگا اور اس کو اقتد ار حاصل ہوگا تو وہ احکام شرعیہ کو نافذ کر سے کیا۔

(احكام القرآن ج اص اله يوم "ملخصا" مطبوعة سبيل اكيثري لا مور)

علامہ جصاص کے ذکر کردہ قاعدہ ہے تو بیرلازم آتا ہے کہ امام اعظم قضاء کے عہدہ کو تبول کر لیتے۔

علامه ابن هام حنفي لكصة بين:

علامدابن ہمام نے امام کے متعلق جونیک ہونے کی شرط لگائی ہے اس کے متعلق علامہ کمال بن ابی شریف لکھتے ہیں: علامدابن ہمام نے امام کے لیے درع ( نیک ) کی شرط لگانے میں ججۃ الاسلام امام غزالی ( شافعی ) کی امتاع کی ہے اور اس سے مقصود فاسق سے احتر از کرنا ہے کیونکہ وہ بسادقات خواہش نفس کی بیروی میں بہت الممال کا غلط استعمال کرے گا اور مسلمانوں کے حقوق ضائع ہو جائیں گے۔ (المسامرہ جام سے ۲۸۰مطورہ دائرۃ المعارف الاسلامیة بحران)

علامه محمد بن على بن محمد حسكفي حنى لكهة بي:

امام کے لیے بیشرائط ہیں: مرد ہو عاقل بالغ ہوذ قادر ہوذ قرشی ہو ہائی علوی یا معصوم ہونے کی شرط نہیں ہے فاس کوامام بنانا مکروہ ہے اگر فقنہ نہ ہوتو وہ نسق کی وجہ سے معزول کر دیا جائے گا اور اس کو نیکل کی وجوت دینا واجب ہے اور جوطاقت سے غلبہ حاصل کر لے اس کی سلطنت صحیح ہے۔ (در مخارج اس ۲۹۹ سام ۳۲۸ مطبور داراجیا والتراث العربی بیروت ۲۰۵۱ ھ)

علام مصلی نے بیاشارہ کیا ہے کہ امام کے لیے عدالت (نیک ہونے) کی شرط نیس ہے اور علامداین ہمام نے ''مسائزہ'' میں امام غزالی کی اجاع میں عدالت کی شرط لگائی ہے۔ (رواکنارج اس ۴۵۸ مطبوعہ داراحیاء التراث اسر بی بیروت ۱۳۰۷ء) علامه ابوالبركات نمفي حنى زير بحث آيت كي تفسير مين لكهتة بن:

ما المراب من المراب ال

کہاس آیت میں ظالم سے مراد کا فر ہے کینی کا فرمسلمانوں کا امام نہیں بن سکتا۔ (مدارک التقریل علی حامث التحقیق مطبوعہ دارا کہ التحقیق میں مطبوعہ دارا کہ التحریب العربیٰ شادر)

علامد فنی حق کی اس عبارت کا حاصل بد ہے کہ ائمداحناف کے نزدیک فاس امام بن سکتا ہے علامدابن جام علامہ صلفی

علامہ شامی اور صاحب قباوی تا تار خانیہ نے بھی یہی لکھا ہے اور اس غد جب کو امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب کیا ہے اس کے برعکس علامہ ابو بمر بصاص نے بیکھا ہے کہ بیر جھوٹ اور افتر اء ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک ِ فاص کی امامت جائز نہیں ہے اس

برعکس علامہ ابو بکر بصاص نے میں کھھا ہے کہ بیر جھوٹ اور افتراء ہے امام ابو حقیقہ کے نز دیک فاص کی امامت جائز ہیں ہے اس وجہ سے امام ابو حقیقہ نے اہل ہیت میں سے امامت کا دعو کا کرنے والوں کی خقیہ طور پر مدد کی اور ابن ہمیر ہ اور خلیفہ منصور نے ان کو قضا کی جو پیش کش کی تھی اس کو قبول نہیں کیا' واللہ تعالیٰ اعلم۔

ان لوقضا کی جوچیں س کی می اس لوقول تین لیآ وانقد بعا کی اسم ۔ فاتش کی امامت نماز میس انکسہ مالکیہ کا نظریہ بھند علی میں سرح سرح سرح سرح سرح سرح میں میں میں بھر جو اس سے میڈن لغیز میں میں ان سے مسلسل

جو خض علی الاعلان گناه کبیره کا ارتکاب کرتا مو ( گناه صغیره پر اصرار بھی گناه کبیره ہے مثلاً بغیر ندامت اور توبہ کے مسلسل ذار هی منڈیا نا) مثلاً شراب چینا تمل کرنا ' نماز' روزہ' زکوۃ اور دیگرفرائض کو ترک کرنا' فرائض قطعیہ کا ترک اور حرام قطعی کا

رور بی سعد این من مرتب چی سی روی مارورد و مارورد اور من مارورد اور من مند اراف م

فات کی امات کے متعلق فتہاء مالکیہ مے مختلف اقوال ہیں: علامہ خلیل مالکی نے نکھتا ہے کہ فات کی اقتداء میں نماز باطل معنو طلا معروبات میں میں میں میں میں میں میں میں ان میں ان کا معالم میں ان ان کا معالم میں میں میں میں میں میں

ہے۔(مخفر طیل مع الغرثی ج م م ۱۲ مطبوعہ دار صادر نیروت) علامہ فرشی ماکلی نے لکھا ہے کہ معتمد قول میہ ہے کہ فاحق کی امامت صحیح اور اس کی اقتداء میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔

مد حرق ما می کے ملکھا ہے کہ مستمد توں میں ہے کہ وہ اس میں اور اس می افسداء یک تمار پر حصنا سروہ ہے۔ (الخرش کل مختر خیل میں ۲ مطلوعہ دارصار المرد ہے ، میں ۲ مطلوعہ دارصار المرد ہے میں ۱۳۳ مطلوعہ دارصار المرد ہ

علامہ عدوی مالکی نے کھتا ہے کہ فاسق کی اقتد اوحرام ہے۔ (حاشیہ انعدوی علی الخرشی ج ۲ ص ۴۳ مطبوعہ دارصادر میروت)

فاستن کی امامت نماز میں ائم حنبلید کا نظرید فقهاء صلبید کا ذہب یہ ہے کہ فات کی امات ناجائز ہے اور ایک روایت بدہے کہ کراہت کے ساتھ اس کی امامت

بازے۔ بازے۔

علامه مردادي حنبل لكصة بين:

فاس کی امامت جائز نہیں ہے اور یہی ند ہب ہے خواہ اس کا فسق از روئے اعتقاد ہویا از روئے افعال اُ اکثر اصحاب اور مشائخ کا یمی مختار ہے نر رشی نے کہا: یہی مشہور ہے این ابل موئ ' قاضی' شیرازی اور ایک بھاعت کا یمی مختار ہے' مسبوک الذہب' رعایتین' حادی صغیر اور مجمع البحرین میں تکھا ہے کہ صحح روایت کے مطابق فاسق کی امامت جائز نہیں' این مختیل وغیرہ نے'' الند کرۃ'' میں اس پر اعتباد کیا ہے'' وجیز' میں لکھا ہے کہ فاسق کی امامت جائز نہیں' '' الفروع'' اور'' المستوعب'' وغیرہ

میں ای قول کو مقدم کیا ہے۔ شخ تقی الدین نے کہا ہے کہ ضاحب عوا (بدند بب) بدعی اور فائن کے پیچھے قدرت کے باوجود نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔

دوسری روایت میر ہے کہ کراہت کے ساتھ فائق کی امامت جائز ہے اورا یک روایت میر ہے کہ نقل میں جائز ہے البتہ جو از روئے احتقاد کے فائق ہوائ کی اقتداء کی حال میں جائز نہیں اور ندہب مختار کے مطابق جو تخفی فائق کی اقتداء میں نماز

تبيار القرآر

جلداول

یز ھے اس کو دہرانا لازم ہے' خواہ اس کونماز کے وقت اس کے نسق کاعلم ہو یا بعد میں یتا ھلے خواہ اس کافسق طاہر ہو یا نہ' بیں سیجے مذہب ہے۔(الانصاف ج ۲ ص ۲۵۳۔ ۲۵۲ مطبوعہ داراحیاء التراث العرلیٰ ہروت ۲۳۲۴ھ)

فاسق کی امامت نماز میں ائمہ شافعیہ کا نظریہ

علامه نووي شافعي لکھتے ہن:

فات کی اقتداء میں نماز مکروہ ہے اور جس کی بدعت کفر کی حد تک نہیں کپنجی اس کے پیچھے بھی نماز مکروہ ہے اور جس کی بدعت حد کفر تک نینچی ہےاس کی اقتداء میں نماز جائز نہیں ہے'صاحب''الافصاح'' نے کہا: جو مخص خلق قر آ ن کا قائل ہویا جو اللہ تعالٰی کی صفات کی نفی کرے وہ کا فریخ امام ابو حامہ اور ان کے متابعین کا یہی مذہب ہے ادرمعتز لہ کی تکفیر کی حاتی ہے اور خوراج کی تکفیرنہیں کی حاتی' اور بہارے بہت ہےاصحاب اہل بدعت کی اقتداء میں جوازنماز کے قائل ہیں اوران کی تکفیرنہیں کرتے'صاحب''العدۃ''نے کہا: امام شافعی کا ظاہر ندہب یہی ہے۔

(علامہ نووی فریاتے ہیں: ) میں کہتا ہوں کہصاحت''العدۃ'' کا قول ہی سیجے اورصواب ہے' کیونکہ ایام شافعی نے فرمایا: میں خطاب کے سواتمام اہل احواء کی شبادت کو قبول کرتا ہوں' کیونکہ خطابیہ اپنی موافقت میں جھوٹی گواہی کو جائز کہتے ہیں' اور تمام سلف اور خلف معتز لہ وغیرہ کے بیجھے نمازیں پڑھتے رہے ہیں اور ان کے ساتھ منا کت' میراث اورمسلمانوں کے تمام معاملات کرتے رہے ہیں اور ہمارے جن علماء اور محققین نے معتز لہ کی تکفیر کی ہے اس تکفیر کی حافظ ابو بمرہیق نے یہ تاویل کی ہے کہ گفر' کفران نعمت کے معنیٰ میں ہے' ملت اسلامیہ سے خروج کے معنی میں نہیں ہے۔

(روضة الطالبين ج اص ٣٠٠ \_ ٣٥٩ ، مطبوعه مكتب اسلامي بيروت م ١٣٠٥ هـ )

علامها بوالعماس ملى شافعي لكصته بن:

آ زاد فاسق کی بنسبت نیک غلام کی اقتداء میں نماز پڑھنا اولی ہے 'کیونکہ امام حاکم نے روایت کیا ہے: اگرتم کو یہ پیند ہو کہ تمباری نماز قبول ہوتو تم میں بہتر لوگ تمہاری امامت کریں' اور فاسق کی امامت سیحے سے کیونکہ حضرت ابن عمر حاج کی اقتداء یس نمازیر ھتے تھے اور امام شانعی نے کہا: اس کا فامق ہونا کافی ہے اور فامق کی اقتداء اور جس کی بدعت کفرتک نہ پینی ہواس کی اقتداء میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ (نہایۃ الحتاج ج ۲ ص ۱۸۰۔ ۱۹۵۹ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ 'بیروٹ' ۱۳۱۳ھ)

علامہ شبراملی قاہری اس کے حاشبہ میں لکھتے ہیں:

اگر فاس اور برعتی کے سواجماعت نہ مل سکے تو پھراس کی اقتداء کمروہ نہیں ہے فاسق کا ازخود امام بننا کمروہ ہے اس کا مقتصی سے کہ جہاں نیک لوگ ہوں وہاں لوگ اس کی اقتداء کرلیں تو ان کی اقتداء کروہ نہیں ہے' فامل کی امامت مکروہ ہے' (الی تولہ) خلاصہ بیہ ہے کہ حرمت یا کراہت فاسل کے حق میں ہےاور جومقتری فاسل کومکروہ جانتے ہوں ان کا اس کی اقتداء میں نماز پڑ ھنا مکروہ نہیں ہے۔ ( حاشیہ الی انضیاعلی نمایۃ الحتاج ۲ ص ۱۸۰ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۴ھ )

فاسق کی امامت نماز میں ائمہ احناف کا نظریہ

فائن کی اقتداء میں نماز بڑھنے کے متعلق فقہاءاحناف کا اختلاف ہے بعض علماء کے نزدیک ایس کی اقتداء میں نماز مکروہ نح می اور واجب الاعادہ ہے اور بعض فقہاء کے نز دیک اس کی اقتداء میں نماز پڑھنا جائز ہے اور مکروہ تنزیبی ہے۔

علامه بدرالدين عيني حنفي لكصته بن:

جو تخف از روئے عمل کے فاسق ہومشلا زانی اورشرا بی ہوتو این الحبیب نے یہ زعم کیا کہ جس نے شرالی کی اقتداء میں نماز

بيبان الفرآن

پڑھی وہ ہمیشہ نماز دہرائے الا بید کہ وہ امام حاکم ہواور ایک روایت میں ہے کہ فاسق کی اقتداء میں نماز صحح ہے۔

(عدة القاري ج٥ ص ١٣٠٦ مطيوعه ادارة الطباعة المنيرية معر ١٣٣٨ه)

علامه زیلعی حنفی فرماتے ہیں:

فاسق کو جب امامت ہے بٹانا مشکل ہوتو جمعداس کے پیچیے پڑھ لے اور جمعد کے علاوہ نمازیں کسی اور مبحد میں پڑھے۔ (تیمین الحقائق ج اص ۱۳۵ مطبوعہ کتبیہ ادار پائتان)

علامه شرمبلا لي حنفي لكصة بين:

فائق عالم کی امامت مکروہ (تحریمی) ہے' کیونکہ وہ احکام دین کا اہتمام نہیں کرتا اس لیے اس کی ابانت شرعاً واجب ہے' لہندا اس کوامام بنا کر اس کی تغظیم ندگی جائے اور اگر اس کوامامت ہے ہٹانا وشوار ہوتو جعداور باتی نماز وں کے بیے کی اور مجد میں جائے اورا گرصرف وہ بی جعد پڑھاتا ہوتو اس کی اقتداء میں پڑھ ہے۔

(مراتي الفلاح ص ١٨١ مطبوعه مطبعه مصطفيًّ البابي واولا دو مصرّ ٢ ١٣٥٥ هـ)

اس عبارت کی شرح میں علامه طحطاوی لکھتے ہیں:

اس عبارت کا مطلب سے کہ فاحق کی امامت اوراس کی اقتداء مروہ تحریمی ہے۔

(حاشيه مراتى القلاح ص ١٨١ مطبوعه مطبعه مصطفىٰ البالي واولا وه مصر ٢ ١٣٥ هـ)

علامه حلى حنى لكصة مين:

اگرلوگوں نے فامق کوامام بنایا تو گنہ گار ہوں گے کیونکہ فامق کوامام بنانا مکر ہ تحریمی ہے۔

(غية المستملي ص ٩٤م) مطبوء مطبع محتب أن دبلي)

علاِ مداین بزاز کردری لکھتے ہیں:

جو چھن سودخوری میں معروف ہواس کی اقتداء میں نماز مکروہ ہے فاسق جمعہ پڑھا تا ہواوراس کومنع کرنا دشوار ہوتو بعض علاء نے کہا: اس کی اقتداء میں جمعہ پڑھ ہے لیاوراس کی امامت میں جمعہ کوترک نہ کرے ۔

( فيآد كي بزاز ريكل هامش المعند بدج ۴ ص ۵۵ ، مطبوعه مطبع كبرى امير بد بولات مصر ١٣١٠ هـ )

ان علاء کے علاوہ دوسرے فقہاء احناف نے فائق کی اقتداء میں نماز کو کراہت کے ساتھ جائز تکھا ہے لینی بیراہت

تنزیبی ہے کیونکہ کراہت تح کی جواز کے ساتھ جمع نہیں ہوتی۔ منٹس الائمیسزھی فرماتے ہیں:

سی متعمر میں رہیں ہے۔ امام محمد فرماتے ہیں: نابیعا' دیہائی' غلام' ولدز نااور فائش کی امامت جائز ہے اوران کے علاوہ دوسروں کی امامت میرے معمد معمد معمد معمد کا اقدامی میں سے اسامی معمد شعبہ فیار معرب ہو سمجھ میں سامیت کی امام سے سمبر المرمق مرکز ن

نزد یک زیادہ پندیدہ بے (الی قولہ) اس کے بعد علا مدسر حسی فرماتے ہیں کہ ہم میہ کہتے ہیں کہ فاس کو امامت کے لیے مقدم کرن جائز ہے اور مکردہ ( تنزیکی ) ہے امام مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فاس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے کیونکہ وہ احکام دین کا اہتمام نہیں کرتا اور اس کی شہادت مرودہ ہوتی ہے ہماری دلیل کھول کی بید صدیث ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہرامیر کے ساتھ جہاد واجب ہے اور ہرامام کے پیچھے نماز واجب ہے اور ہرمیت کے اور پرنماز واجب ہے اور سول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم نے فرمایا: ہر نیک اور بد کے پیھیے نماز پڑھو۔ (سنن ابوداؤدج اس ۳۴۳) (الہموط جام ۴۰ مطبوء دارالعرف: بیروٹ ۱۳۹۸ھ) علامہ موغینا فی صاحب' ہدایہ؛ نے بھی فامق کی اقتداء میں نماز پڑھنے کو جائز کہا ہے اوراک حدیث سے استدلال کیا ہے۔

(بدارياولين ص ١٢٢ مطبوعة شركت عليه ملمان)

علامدا بن جام لکھتے ہیں:

اں پر بداعتراض ہے کہ بیرحدیث کمول سے مروی ہے اور ان کا حضرت ابد بربرہ سے ساع نہیں ہے۔ اس کا جواب بد

ہے کہ بید صدیث مرسل ہے اور ہمارے نز دیک صدیث مرسل مقبول ہوتی ہے اس پر دوسرا اعتراض بید ہے کہ بید صدیث متعدد سندویں ہے مردی ہے اور اس کی ہرسندیس ضعیف راوی ہیں اس کا جواب ہیہ ہے کہ جو صدیث متعدد ضعیف طریقوں سے مروک

سندول ہے مرون ہے اور آن کا ہر سند کی مشیف راون ایل آ کا جواب میہ ہے کہ بوطاریک مسلور سے ہو وہ محققین کے زو دیک درجہ'' حسن'' کو بیچ جاتی ہے۔ (فتح القدین آم ۲۰۵ مطبوعہ مکتبہ نوریدر فعریہ منکھر)

مصنف بد کہتا ہے کہ اس مئلہ میں حدیث متصل بھی موجود ہے۔

امام بخاری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

عدى بن خيار بيان كرتے ہيں كدوه حضرت عثان كے پاس اس وقت كئے جب باغيوں نے ان كا محاصرہ كيا ہوا تھا عدى في مدى بي عام سلمانوں كے امام ہيں اور آپ پروہ افّاد پڑى ہے جو آپ د كيدرہ ہيں اب ہميں فتند كرنے والا (باغى) امام نماز پڑھا تا ہے اور ہم اس ميں گناہ بجھتے ہيں حضرت عثان نے فرمايا: نماز لوگوں كے اعمال ميں سے اچھاعمل ہے جب لوگ اچھا كام كروں اور جب وہ براكام كريں تو تم ان كى برائى سے اجتماب كرو۔

(صحیح بناری ج اص ۹۲ مطبوعه تورمجه اصح المطابع کراتی ۱۳۸۱ه)

اس حديث كى شرح مين علامه بدرالدين عينى حفى لكھتے ہيں:

اس صدیث سے سیمعلوم ہوا کہ جن کی افتراء میں نماز مکروہ ہے'ان کے پیچھے نماز پڑھ لینا جماعت کوترک کرنے سے اولیٰ ہے (الی تولہ ) اور''محیط'' میں تکھا ہے کہ اگر فات یا بدئی کے پیچھے نماز پڑھی تو جماعت کا ثواب ل جائے گا'البشر تی کے پیچھے نماز پڑھنے کا ثواب نہیں لیے گا'اور''مبسوط' میں ہے کہ بدئی کے پیچھے نماز پڑھنا کمروہ ( تنزیجی ) ہے۔

(عدة القاري ح ۵ ص ١٣٣٢ مطبوعة ادارة الطباعة المغيرية معر ١٣٣٨ ع)

مدیث کمول بیان کرنے کے بعدعلامہ سرحسی لکھتے ہیں:

(اور فاسق کی اقتداء میں نماز کا جواز اس لیے ہے کہ ) صحابہ اور تا بعین جاج کی اقتداء میں جعد اور دوسری نمازیں پڑھنے سے احرّ از نمیں کرتے سنے طالا نکد دواسیے زباند کا بدترین فاس شخص تھا 'حسن نے کہا: اگر ہرامت اپنے اپنے خیثوں کو لے کر آئے اور ہم صرف جاج کو لے کرآ کیں تو ہم خالب رہیں گے (اور فاسق کی اقتداء میں ) کراہت کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اس کی اقتداء میں نماز پڑھنے ہے گر بز کریں گئے امام ابو پوسف نے ''امائی'' میں کہا: میرے نزدیک امام کا صاحب بدعت ہونا اس

لیے تکروہ ہے کہ لوگ اس کی اقتداء میں نماز پڑھنے سے متنفر ہوں گے۔ (اُمہو طاح اص ۱۹۔ ۴۰ مطبوعہ دارالعراقة بیروت) علامہ قاضی خال اوز جندی حقی فرماتے ہیں:

جمیے' قدر بیاورغالی رافضی کے سوایاتی لوگوں کی افتداء میں نماز پڑھنا جائز اور کروہ ( تنزیبی ) ہے'اس طرح اس مخض ک اقتداء بھی جائز ہے جو سودخوری میں معروف ہواور فاسق معلن ہوئیدامام ابو حنیفہ اور امام ابو بیسف رقمہما اللہ سے مروی ہے' اور جب کو گی مخص فاس یا بدگتی کے چکھیے نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کو جماعت کا ٹو اب ل جاتا ہے۔

ر المادي قامني خال على حامش العند بيرج احم ٩٢\_ ٩١ مطبوعه بولا ق معر ١٣٠٠ه)

علامه ابن حام حنقى لكصة بين:

جلداول

''محیط' میں ککھا ہے کہ اگر فائق یا بدعتی کے میچھے نماز پڑھی تو اس کو جماعت کا ثواب ل جائے گا لیکن متی امام کے پیچھے نماز مزھنے کا ثواب نہیں لیے گا'اھ۔

''محیط'' کی عبارت میں بدعتی سے مراد وہ شخص ہے جس کی بدعت کفر تک نہ پیٹی ہوادراس تفصیل کے ساتھ تمام اہل اہواء کی اقتداء میں نماز جائز ہے البعۃ جمیہ قدریہ غالی روافض' خلق قر آن کے قائلین' خطابیدا در مشجصہ کے چیجے نماز جائز نہیں' خلاصہ بیہ ہے کہ جوشنص امارے قبلہ والا ہوا درغلونہ کرتا ہوا دراس کی تنظیم نہ کی گئی ہواس کے چیجے نماز کراہت کے ساتھ جائز ہے' البنتہ عذاب قبر شفاعت رویت باری اور کرا آگا تین کے مشکروں کے چیجے نماز جائز نہیں ہے۔

( فقح القدير ج اص ٣٠٠٣ 'مطبوعه مكتبه نوريه رضويه سكهر )

علامه علاؤ الدین حصکفی کلصته بین: غلام احرا بی فاسق اور نامینا کی امامت مکروه تنزیری ہے۔

علامها بن تجيم حنق فرماتے ہيں:

، ( در مختار علی حامش ردالمختارج ۱ ص ۳۷۹ مطبوعه دارا حیا والتر اث العربی میروت )

علامه ابن عابدين شامي مكروه تنزيري كي وجه بين لكصة بين:

کیونکدامام مجمد نے اصل (مبسوط) میں لکھا ہے کہ ان لوگول کے غیر کی امامت میر سے نز دیک زیادہ پسندیدہ ہے مجرفر مایا: ان کا امام بنا اور ان کی اقتداء میں نماز پڑھنا کمروہ تنزیکی ہے اگر ان کے علاوہ دوسروں کی اقتداء میں نماز پڑھنا ممکن ہوتو افغنل ہے ورشا کیلئے نماز پڑھنے سے ان کی اقتداء میں نماز پڑھنا بہتر ہے۔

(ردالحارج اص ٢٤٦ مطبوعه داراحياء الراث العربي بيروت ٢٠٠١ه)

علامہ طحط**اوی نے بھی'' در عثار'' کی شرح میں کراہت تنزیمی کی یہی دج**ہ بیان کی ہے اور یہی لکھا ہے اور ریبھی لکھا ہے کہ کیلے نماز پڑھنے کی بہنسبت فاسل کے چیچھے نماز پڑھنااولی ہے۔

(حاشيهالطحطا دى على الدرج اص ٢٣٠٢ مطبوعه دارالمعرفة أبيروت ١٣٩٥ ٥)

علامه عالم بن العلاء الانصاری لکھتے ہیں: بدعتی خواہ فاسد تادیل کرتا ہواگر اس کی بدعت حد کفریک نہ پنچی ہوتو اس کی افتراء میں نماز کراہت ( تنزیمی ) کے ساتھ

جائز ہے (الی قولہ) 'دمنتی' میں فدکور ہے: امام محمد سے شارب خرکی افتداء کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا: اس کی افتداء میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے اور اس میں کراہت (تحریمی) نہیں ہے۔

المام الديوسف كرزوكي مروة تحريمي بي - (فأوفئ تا تارخانية اص ٢٠١ - ٢٠١ مطبورادارة القرآن كراجي ١١١١ه)

علامه عبدالله بن محود بن مودود موسلی حقی لکھتے ہیں:

تبار القرآر Marfat.com فات کی اقتداء میں نماز کراہت ( تنزیبی ) کے ساتھ جائز ہے۔ (الافتیارج اص ۵۸ مطبوعہ دارفراس للنشر والتوزیع معر) علامه طاهر بن عبدالرشيد بخاري حنفي لكھتے ہن:

اگر فاس یا بدئتی کے پیچھے نماز پڑھی تو اس کو جماعت کا ثواب ل جائے گالیکن ایسا ثواب نہیں لیے گا جوثتی کے پیچھے نماز یر صنے ہے ماتا ہے۔ ( جامع الرموزج اص ۱۵۰ مطبوعہ شی نولکٹو ر نکھنؤ )

علامة قبستاني لكصته بن:

اعرانی فاسق ٹا بینا اور برعتی کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تنزیمی ہے۔ (خلاصة الفتادی ٹاص ۷۷ مطبوعہ مکتبہ رشیدیا کوئد) مل على قارى لكصة من:

صحح یہ ہے کہ فاسق کے پیچیے پڑھی ہوئی نماز کا اعادہ نین ہے (الی قولد) دوستنی "میں لکھا ہے کدامام ابوصیفہ سے اہل سنت و جماعت کے مذہب کے متعلق سوال کیا گیا تو فر مایا: تم حضرت ابو بحراور حضرت عمر کوفضیات دو مصرت عثمان اور حضرت علی ہے محبت رکھو' موز وں برمسح کو جا ترسمجھوا ور ہر نیک اور بد کے پیچھے نماز پڑھو ( کیونکہ معتز لہ فاسق کی امامت کے قاکل نہیں میں ) \_ (شرح فقه اکبرص ۲۷ مطبوعه مصطفیٰ البابی واولا دہ مصرٰ ۵۷ ساھ)

علامه ابوسعود حنفي لكصة بين:

اگر غیر فاسق موجود ہوتو فاسق کی اقتداء میں نماز مکروہ تنزیجی ہے در نہ کوئی کراہت نہیں ہے (بحر)اور''النہ'' میں لکھا ہے

کہ فاسق اور بدعتی کے چیچھے نماز پڑھنے سے جماعت کا تواب مل جائے گا۔ (ٹُخ اُمعین علی ماسکین ج اص ۲۰۸۔ ۲۰۷) خلاصہ بیہ ہے کہ فقبهاءاحناف میں ہے امام ابو بوسف (۱) علامہ زیلعی حنفی (۲) علامہ شرنبلالی (۳) علامہ طبی حنفی (۴)

اورعلامداین بزاز کردری (۵) کے نزد یک فاس کی اقتراء میں نماز مکروہ تحریمی ہے اور امام ابوضیفہ (۱) امام محمد شیبانی (۲) مثس الائمه مزحتي (٣) علامه قاضي خال اوز جندي (٣) علامه المرغينا في صاحب "بدايه" ( ٥) علامه ابن همام (٢) صاحب "محيط" (۷) علامه ابن تجيم حنني (۸) علامه علاؤ الدين حصكني (٩) علامه ابن عابدين شامي (١٠) علامه سيد طحطا وي (١١) علامه عالم بن العلا انصاري د بلوي صاحب " فناوي تا تارخانيه (١٢) علامه عبدالله بن محمود صاحب" الاختيار" (١٣) علامه عبدالرشيد بخاري صاحب ' خلاصة الفتاديٰ' ( ۱۴ ) ' علامة تبستاني ( ۱۵ ) علامه ابوسعود حني ( ۱۷ ) صاحب ' النهر الفائق'' ( ۱۷ ) اور ملاعلي قاري

(۱۸) کے نزدیک فاسق کی اقتداء میں نماز مکروہ تنزیبی ہے۔

فتہاءا حناف کے ان کثیر حوالہ جات کو چش کرنے ہے جارا مقصد فاس کی امامت کی حوصلہ افزائی نہیں ہے بلکہ اس سے ہماراصرف اتنا مقصد ہے کہ محقق ہو جائے کہاس مسئلہ میں فقہاءاحناف کا کیا نہ ہب ہے۔

دوسری غورطلب بات رہے بہ کہ کسی تمقی امام کی اقتداء نہ ملنے کی دجہ ہے فاسق کی اقتداء میں نماز پڑھ لینا ایک الگ چیز ہے اورای کوفقہاء احناف نے کراہت تیز بھی کے ساتھ جائز کہا ہے اور کسی فائن معلن کا از خووامام بنایا لوگوں کا اس کوامام بنا دینا ایک الگ بات ہے اور فقہاء احناف میں ہے کسی نے اس کو جائز نہیں کہا' میہ بالا تفاق محروہ تحریمی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:'' و لا بوم فاجو مومنا. کوئی فاص کسی مومن کا امام ند بے''۔ (سنن این بایش ۵۷) امام پہن نے حضرت ابن عمر سے روایت کیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جوتم میں سے سب سے بہتر ہول ان کوامام بناؤ۔ (سنن کمرنی ج م ص ۹۰) اس لیے جب امام بنے کا مرحلہ ہوتو اس مخص کوامام بنایا جائے جو عالم اور متقی ہو' اور جو خض فاسق معلن ہواس کوامام بنایا ناجا نز اور گناہ ہے' ڈاڑھی منڈ انے والا بھی فاسق معلن ہے اگر چہ اس کافتق ظفی ہے' اس کوامام نہ بنایا جائے اور جو تخف فریخ کشیے

ڈاڑھی یا پینی کے دور اس کو بھی امام نہ بنایا جائے جسٹی کی ڈاڑھی سنت کے مطابق ہواوراس کا ظاہر حال نیک ہوؤہ عالم ہواوراس کا طاہر حال نیک ہوؤہ عالم ہواوراس پر کی وجہ ہے فتی کی ہمیت نہ ہواس کو امام بنایا جائے '' شرح سیح مسلم' جلد دوم میں بھی میں نے بہی شخیق کی ہے فاتق کے امام بنانے یا از خودامام بینے کو نا جائز لکھا ہے۔ (شرح سیح مسلم ج م س اس) لیکن بعض محاندین نے ان عبارات کو گذر کہ کر دیا در میری طرف میہ مند ہے کہ امام بنانے کو جائز لکھا ہے۔ اشرے سی مسلم ج م س اس) لیکن بعض محاندین نے ان عبارات کو گذر کہ کر دیا در میری طرف میں منزے کے امام بنانے کو جائز کہتے ہیں' فالی اللہ اُمشکل ۔ اس طرح میں نے میں کی اقتداء میں نماز پر ھنے کے متعلق شاہب بیان کے اور با حوالہ کھا کہ بعض احناف کے نزد کیا می کی اقتداء میں نماز کو مورہ تو کیک ہوا دورا کشر احداث ہے اور اک سب کے حوالہ جات بیان کے لیکن معاندین نے ان حوالوں کو حذف کر کے میری طرف یہ منسوب کر دیا کہ ایک جگہ یہ فات کی اقتداء میں نماز کو محروہ تو کی کہتا ہے اور ایک جگہ کہ دو بات کی اقتداء میں نماز کو محروہ تو کی کا حساب ہوجائے گا۔

مبار المستعالي كارشاد بي روم را من باب بين من المار ا

حفرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولا دمیں سے بعض کے لیے امامت کی دعا کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میراء بد ظالموں کو نہیں پہنچتا' حضرت ابراہیم علیہ السلام کوعلم تھا کہ ظالم اور کافر امام نہیں بن سکتے لیکن اس دعا کے وقت ان کا ذبن اس طرف متوجہ نہیں تھا اس لیے انہوں نے اپنی وعامیں بیر قیدنہیں لگائی کہ میری اولاد میں سے موشین اور صافحین کو امامت عط فرما اور معاہدے خاص میں میں میں میں تعمیل میں تعمیل انسان میں میں انسان کے اس میں انسان کے اس میں میں میں میں انسان کے

مطلقاع ص کیا: اور میری اولاد ہے بھی اللہ تعالی نے سئدواضح کرنے کے لیے فرمادیا کہ میراع بدفالموں کوئیں پنچا۔ وَاذْ جُعَلْنَا الْبِیْتَ مَثَنَا بِلَّیْ سِی اَمْنًا طُواتِ فِی اِلْمِی اَمْنًا طُواتِ فِی اِلْمِی اَمْنًا اللہ کے ایک اللہ کو کو کو کو کے لیے معبد اور اس کی جگہ بنا دیا اور مقام ابرائیم کو نماز پڑھے اور (یادیجے) جب ہم نے بیت اللہ (کعبہ) کو لوگوں کے لیے معبد اور اس کی جگہ بنا دیا اور مقام ابرائیم کو نماز پڑھے

مُقَامِرابُرُهُمُ صُكَّى وَعَهِدُنَا إِلَى اِبُرْهُمُ وَالسَّعِبُلُ کی عَدِیا لا اور ہم نے اہلیم اور آمایل نے تاکیا فریا کہ یرے گر کو آن طَهِرا بَیْتِی لِلطّابِفِیْن وَالْعٰکِفِیْن وَالْکُلِّمِ السُّجُودِ ﴿

در (یورکرو) جب ابراہیم نے کہا: اے بیرے رب! اس جگہ کو امن والا شہر بنا دئے اور اس ش رہے والوں ش اُهُلَّهُ مِن النَّهُ اُتِ مَنْ المُّنْ الْمُنْ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ وَلَا لِمُنْ الْلَّهِ وَالْبَيْوْمِ الْاَخِيرِط ہے جو الله اور یوم آخر یہ ایمان لائیں ان کو پیاؤں ہے رزق عطا فرہا

تبيار القرآن

جلداول

Marfat.com

## قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِبُلَّا ثُمَّ آضْطُرُّ وَإِلَى عَنَابِ النَّارِ

فرمایا: اور جس نے کفر کیا میں اس کو ( بھی ) تھوڑا سا فائدہ پہنچاؤں گا پھر اس کو مجبور کر کے دوزخ میں ڈالوں گا

### وَبِئُسَ الْمُصِيُرُ ا

اوروہ کیا ہی مُراٹھکا نہ ہے 0

''منسابة'' کامنی ہے: اوٹے کی جگہ کیونکہ جوشن بھی بیت اللہ ہے واپس جاتا ہے وہ سرٹیس ہوتا اور پھر دوبارہ وہاں جاتا ہے یا جانا چاہتا ہے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس کامنی ہو: اجر وثو اب کی جگہ کیونکہ عبادت پر جس قدراجر وثو اب یہاں ملتا کے میں اور ٹیس ملتا۔

حرم میں قصاص لینے اور حدود جاری کرنے کے متعلق نداہب ائمہ

"امنا" كامعنى ب: امن كى جكه برچند كريه بيت الله كامفت بيكن اس سراد بوراحم ب-

اس پرتمام ائد کا اتفاق ہے کہ کعبہ میں کسی پر حدثیمیں جاری کی جائے گی لیکن باقی حرم میں بھی صد جاری کی جائے گی ایمین ؟ اس میں ائر کا اختلاف ہے۔ علام انتقر طبی ماکلی لکھتے ہیں کہ تھے ہیں کہ حجم میں حد جاری کی جائے گی اور 'من دخلد کان احسا'' منسوخ ہے۔ (الجام لا خام القرآن ج م س ۱۱۱ مطبوع اختلامات ناصر خسر واروان کے ۱۳۸ھ)

امام رازي شافعي لکھتے ہيں:

حرم میں حد جاری کرنا جائز ہے کیونکہ حضرت عاصم بن ثابت بن افلح اور حضرت ضیب کو بیتھم دیا گیا تھا کہ اگروہ قادر ہوں تو ابو سفیان کو کمہ میں اس کے گھر میں قبل کرویں اور اس وقت مکہ حرم تھا اور قرآن مجید میں جو ہے: بیامن کی جگہ ہا امطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قط اور آفات سے اس کی جگہ بنا مطلب یہ ہے کہ اس میں جنگ نہیں کی جائے گی یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قط اور آفات سے اس کی جگہ بنا دیا ہے۔ (تنبیر کبیرے اص ۲۵۳ مطبوعہ دار انظر نبروت ۱۳۹۸ھ)

علامدابن جوزى حنبلي لكصة بين:

حضرت ابن عباس نے فرمایا: اس سے مراد میہ ہے کہ جس فخص نے کی اور جگہ جرم کیا ہو گھروہ حرم میں آ کر پناہ لے لئے ا تو وہ مامون ہے لیکن اٹل مکہ کو چاہیے کہ وہ اس کو کوئی چیز فرو خت کریں نہ کھلا کیں نہ بیا کیں اور نہ اس کو بناہ دیں نہ اس سے کلام کریں جن کہ وہ حرم کی صدود سے نکل جائے اور جب وہ حرم کی صدود سے باہر آ جائے تو اس پر صد جاری کر دیں۔ اس کی جگہ بیت اللہ کی صفت ہے لیکن اس سے مراد پوراحرم ہے جیسے فرمایا: '' ہدیدا بدالغ الکھیدة. قربانی جو کھیہ کو وی بختے والی ہے۔' بہاں بھی کعب سے مراد پوراحرم ہے کیونکہ کعبداور سمبرحرام میں جانور کوؤن خیس کیا جا تا۔

(زادالمسیر جاص ۱۴۱ مطبوعه کتب اسلامی بیروت که ۱۳۰۷هه)

علامه آلوى حنفي لكصته من:

امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کے نزد کیے حرم میں کسی شخص ہے قصاص لیا جائے گا نہ کسی پر صد جاری کی جائے گی اگر کسی مجرم نے حرم میں آ کر بناہ لے لی تو اس پر کھانا بنیا بند کر دیا جائے گا اور اس سے کوئی مصالمہ نیس کیا جائے گاختی کہ وہ حرم ہے باہر آ جائے اور جب وہ باہر آ جائے گا تو اس پر صد جاری کر دی جائے گی۔ (رور العائی ج اس ۳۵۸ معلومہ داراحیا دالز اند العربی بورے)

تبيان القران

جلداول

اور جوحرم میں داخل ہوا وہ مامون ہے۔

امام ابوحنيفه كى دليل بيرآيت ب:

وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ إِمِنَّا ﴿ (آل عران: ٩٧)

علامة قرطبی مالکی نے جو کہا ہے کہ بیآیت منسوخ ہے اس پر انہوں نے کوئی دلیل قائم نہیں کی اور امام رازی شافعی نے جو

لکھا ہے کہ حضرت عاصم اور حضرت خبیب کو تکم دیا گیا تھا کہ وہ مکہ میں جا کر ابوسفیان کو آل کر دیں یہ بر تقدیر صحت روایت نبی صلی الله علیه وسلم کی خصوصت پرمحول ب نیز امام رازی نے جو بیدذ کرکیا ہے کہ اس کا مطلب بیہ دوسکتا ہے کہ اس شم میں جنگ نہیں کی جائے گی یا بیشمر قدرتی آ فات ہے مامون ہے میتاویلات اس آیت سے مطابقت نہیں رکھتیں: جوحرم میں داخل ہواوہ

مامون بے ظاہر قرآن میں امام ابو صنیف رحمہ الله اور امام احمد کی تائید ہے۔

الله تعالى كا ارشاد ہے: اور مقام ابراہيم كونماز يڑھنے كى جكه بنالو\_ (ابقرہ: ١٢٥)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصد کے دوران یہ جملہ معرضہ ہے اوراس کی توجید ہیے کہ جب ہم نے کعبہ کو بیعظمت اور جلالت عطا کی کداس کومشرق اور مغرب سے لوگوں کے بار بار آنے کی جگہ بنا دیا اور اس کوتہبارے لیے عبادت اور امن کی جگہ بنا دیا اوراس کوتمام روئے زمین کے نمازیوں کے لیے قبلہ بنا دیا تو جس فخص نے اس عظیم کعیہ کو بنایا ہے اس کے کھڑے

ہونے کی جگہ کوتم اپنامصلی بنالو۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که حضرت عمرنے کہا: میں نے اپنے رب کی تین چیزوں میں موافقت کی ہے' يس نے عرض كيا: يارسول الله اكاش اہم مقام ابراہيم كونماز پر سے كى جكہ بنالس ا توبية بت نازل ہوگى: " وَالتَّخِيلُ وَاحِنْ مَّ طَافِر لِهُدْهِ هُمُصَلِّي "(البقره: ١٢٥) اورآيت جاب مين ميس نے عرض كيا: يارسول الله! كاش! آپ اپني از واج كوية كلم ديس كه وه تجاب میں رہیں کیونکہان سے نیک اور بد( ہرتتم کا فخص ) کلام کرتا ہے تو آیت تجاب نازل ہوگئ اور جب نی صلی اللہ علیہ وسلم کی از داج غیرت میں مجتمع ہوگئیں تو میں نے کہا: اگر وہ تہمیں طلاق دے دیں تو بعید نہیں کہ ان کا رب تهبارے بدلہ میں ان کوتم ے بہتر بویاں وے دے توبیآ بت نازل ہوگئ:'' عندی مَا تُبَاقِیانِ کَلَقَعُکُنَ ٓ ہَانِ یَا کُنَا اَزْ وَاجّا عَمْیکَ اَقْمُکُنَّ ۖ ''الاید (الحریم: ۵) (صحیح بخاری ج اص ۵۸ مطبوعه نورمجه اصح البطابع کراچی ۱۳۸۱ هه)

نیزامام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت عروضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیہ وسلم نے بیت الله کے سات طواف کیے پھر مقام ابرا ہیم کے پیچیے دور کعات نماز پڑھی اور صفااور مردہ کے درمیان سعی کی۔ (محج بخاری جام ۵۷ مطبو پر نورمجر اسم المطابح اکرا چی ۱۳۸۱ھ)

مقام ابراہیم کی تعیین میں کئی اقوال ہیں عکرمداور عطاء نے کہا: پورا کج مقام ابراہیم ہے معنی نے کہا: عرفه مردلفداور جمار مقام ابراہیم بین کخی نے کہا: پوراحرم مقام ابراہیم ہے اور سب سے تھے قول بیہے کہ وہ پھر جس کواپ لوگ مقام ابراہیم كعوان سے بچائے بيں اور جس كے پاس طواف كى دوركعت برجے بيں وہ مقام ابراہيم بے اور بدهرت جاربن عبدالله حضرت ابن عمال رضی الله عنهم اور قداده وغیره کا قول بے امام مسلم نے ایک طویل حدیث میں حضرت جابر بن عبداللدرضی الله عنجما سے روایت کیا ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیت اللہ کو دیکھا تو حجر اسود کو تعظیم دی' اور پہلے تین طوافوں میں رمل کیا

اوراس کے بعد حیار طواف معمول کے مطابق چل کر کیے چھرمقام ابراہیم کی طرف گئے اور طواف کی دور تعتیں پڑھیں اور امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ مقام ابراہیم وہ پھر ہے جس کواس وقت بلند کر دیا گیا تھا جب حضرت ابراہیم کوان پھروں کے اُٹھانے سے ضعف لاحق ہوا جوان کو حضرت اساعیل لا کر دے رہے تھے اور حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان اس پتھر میں نقش ہو گئے تھے' حضرت انس نے کہا: میں نے''مقام'' میں حضرت ابراہیم کی انگلیوں' ایڑیوں اور آلمووں کے نشان ثبت دیکھے۔

سدی نے بیان کیا ہے کہ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس کوحفنرت اسمعیل کی زوجہ نے حضرت ابراہیم کا سردھوتے وقت ان کے قدموں کے نیچے رکھا تھا۔ (تغیر قرطبی ج ۲ ص ۱۱۱۰ مطبوعه انتشارات ناصر خسر و ۱۳۸۷ه)

میں کہتا ہوں کہ امام بخاری کی روایت کے الفاظ اس طرح ہیں:

حضرت اساعیل پھرلاتے تھے اور حضرت ابراہیم ان پھروں کو جوڑ کر لگاتے تھے جب کعبہ کی عمارت بلند ہوگئی تو وہ اس پھر کو لائے اور اس کو حضرت ابراہیم کے لیے رکھا' حضرت ابراہیم اس پھر پر کھڑے ہوکر بنانے گئے اور حضرت اُساعیل ان کو

پتر لا کر دے رہے تھے۔(الحدیث)(صحیح بخاری جام ۲۷۳ مطبوبہ نور محداصح المطالح' کراجی' ۱۳۸۱ھ)

ا مارزی نے سدی کی روایت کوتر جمح وی ہے (تغیر کمیرج اس ۲۵۳) کیکن تیجے یہ سے کدامام بخار کی کی روایت کوتر جمح ے۔مقام ابراہیم کونماز کی جگہ بنانے کے حکم مےمعلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کے نزدیک انبیاء کا مقام کس قدر بلند ہے اور آثار

انبیاء ہے برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔

الله تعالى كاارشاد ب: اور (يادكرو) جب ابراجيم نے كها: اے ميرے رب!اس جگهكوامن والاشهر بنادے - (الاية) (البقره: ۱۲۹)

آیا مکہ مکرمہ ابتداء آفریش ہے حرم ہے یا حضرت ابراہیم کی دعا کے بعد ہے؟

اس میں اختلاف ہے کہ آ یا مکہ تکرمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے حرم بنایا اس سے پہلے حرم تھا'ایک قول میہ ہے کہ جابر حکمران' زلزلهٔ زیمین کا دهنسنا' قحط' خنگ سالی او دیگر مصائب اور قدرتی آفات جو دوسرے شہروں میں نازل ہوتی ہیں مکسہ تحرمہ ہمیشہ ہے ان سے مامون اورمحفوظ رہا ہے اور اس کی دلیل میہ حدیث ہے امام بخاری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے

حضرت ابن عباس رضی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: بے شک اس شہر کواللہ نے اس وان حرام کیا جس دن آ سانوں اور زمینوں کو پیدا کیا' پس بیشہراللہ کےحرام کرنے سے قیامت تک کے لیے حرام ہے' اور مجھ سے پہلے اس شہر میں کسی کے لیے بھی جنگ کرنا جائز نہ تھا' اور میرے لیے صرف دن کی ایک ساعت میں بیہ جنگ کرنا جائز ہوا اور ب بدالله بحرام كرنے سے قيامت تك كے ليے حرام بـ وصحح بنارى جامى ١٣٨٠ مطور دور مراصح الطابح كرا في ١٣٨١هـ) اس حدیث کوامام مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ (صحیمسلمج اص ۳۳۷ مطبوعة نورمجراصح المطابع کرا تی ۱۳۷۵ ھ)

دوسرا قول سے کہ میلے شہر کم حرم نہیں تھا مفرت ابراہیم کی دعا کے بعد بیرم ہوا اس کی دلیل بیر حدیث ہے: امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت عبدالله بن زید بن عاصم رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: بے شک حضرت ابراتیم نے مکہ کوحرم بنایا اور اہل مکہ کے لیے دعا کی اور میں مدینہ کوحرم بناتا ہوں جیسا کہ حضرت ابراتیم نے مکہ کوحرم بنایا تھا

اور میں مدینہ کے صاع اور مدمیں اس ہے دگنی برکت کی وعاکرتا ہوں جوحفرت ابرا ہیم نے اہل مکہ کے لیے کی تھی-جلداول

تسان القبأن

(صحیح مسلم ج اص ۱۳۸۰ مطبوعه نورجمه اصح المطالع کرا یی ۱۳۸۱ه)

اس حدیث سے بیاستدلال کیا جاتا ہے کہ مکہ ممرحضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے بعد حرم بنالیکن اس حدیث کا بیہ جواب دیا گیا ہے کہ اصل میں مکہ ابتداء آفرینش سے حرم ہے اور حضرت ابراہیم نے اس کی تم یم کی تجدید اور تم یم کی بقاء اور دوام کے لیے دعا کی تھی اس وجہ ہے ان کی طرف تم یم کی نسبت کی حاتی ہے۔

چونکه الله تعالی نے فرمایا تھا: میرا عهد طالموں کونہیں پہنچا' اس لیے حضرت ابرا ہیم نے دعا میں بیدکہا کہ اس میں رہنے والے موموں کورزق عطافر ما' الله تعالیٰ نے فرمایا: اور جس نے کفر کیا میں اس کو ( بھی ) تھوڑ اسا فائدہ پہنچاؤں گا' بھر اس کو مجبور

کرکے دوزخ میں ڈالوں گا'اوروہ کیا براٹھکا ٹا ہے O

## وَإِذْ يَرْفَعُ إِبُرْهِمُ الْقُواعِكَامِنَ الْبَيْتِ وَإِسْلِعِيْلُ مَ بَّنَا

اور (یاد سیجے) جب ابراہیم اوراساعیل کعبر کی بنیادیں اُٹھارے تنے (اوراس وقت وہ بیردعا کررہے تنے:)اے ہمارے رب!

# تَقَبِّلُ مِنَّا ﴿إِنَّكَ ٱنْتَ السَّوِينِعُ الْعَلِيْمُ ۗ رُبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ

ہم سے قبول فرما' بے شک تو ہی بہت سنے والاخوب جانے والا ہے O اوراے مارے رب! ہمیں خالص اپی فرما نبرواری

# لَكَوَمِنُ ذُيِّ يَبَتِنَا أُمَّةً مُّسُلِمَةً لَكَ°وَ آمِنَا مَنَاسِكَنَا

پر برقرار رکھ اور جاری اولاد میں سے ایک امت کو خاص اپنا فرمانبردار کر اور جمیں ج کی عبادات بتا

### وَتُبُ عَلَيْنَا وَإِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

اور ماری توبہ قبول فرما' بے شک تو ہی بہت توبہ قبول فرمانے والا بہت رحم فرمانے والا ہے O

تمير كعبدكى تاريخ كے متعلق روايات كابيان

اس مسلم معتلف روایات اور محتلف اقوال بین کرسب سے پہلے کعبہ کی تغیر فرشتوں نے کی تھی کیا حضرت آ دم نے کی تھی یا حضرت ابرا ہیم نے کی تھی۔ امام ابن جریرا پی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

عطاء بیان کرتے ہیں کہ حضرت آ دم نے کہا: اے میرے دب! میں فرشتوں کی آ واز نہیں سنتا' فر مایا: اس کی وجہ تمہار ک ( ظاہر ک) خطا ہے کیکن تم زمین پراتر جاؤ اور میرے لیے ایک بیت ( گھر) بناؤ' گھر اس کے گرد طواف کر وجس طرح تم نے آ سان میں میرے بیت کے گرد فرشتوں کوطواف کرتے ہوئے دیکھا تھا' گھر حضرت آ دم نے حرا' طور زیتا' طور بینا' جبل لبنان اور جودی پانچ کہاڑوں ہے مٹی لے کر بیت اللہ کو بنایا۔

حفرت عبداللہ بن عمرہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے حفزت آ دم کو جنت سے اتارا تو فر مایا: ہیں تہار سے ساتھ ایک بیت ( بھی )ا تاروں گا' جس کے گرداس طرح طواف کیا جائے گا جس طرح میرے عرش کے گردطواف کیا جا تا ہے اور اس کے پاس ایسے نماز ردھی جائے گی جیسے میرے عرش کے پاس نماز ردھی جاتی ہے طوفان کے زمانہ میں اس بیت کو اُٹھالیا گیا انبیا ماس کا جج کرتے تھے اور انبیں اس کی جگہ کا علم نہیں تھا حتی کہ اللہ تعالی نے حضرت ابرا تیم کو اس کی جگہ ہے مطلع کیا۔

تبيار القرآر

جلداول

(جامع البيان ج اص ٢٢٨ مطبوعه دار المعرفة بيروت ١٣٠٩ه)

ان دونوں روایتوں کو حافظ این ہجرعسقلانی نے بھی بیان کیا ہے۔

(فتح الباري ج٢ ج ٢٠٠٧ - ٢٠٨ مطبوعة دارنشر الكتب الاسلامية لا بورا ١٠٠١ه )

دوسرى روايت كوعلامه عينى في بيمي بيان كيا ب- (عدة القارى ج٥ ص ١٦١ مطبوعه ادارة اطباعة المعيرية معر ١٣٥٨هـ)

علامه بيلي نك<u>صت</u>ي بين:

کعبو پاغ مرتبہ بنایا گیا ہے کہلی بارشیث بن آ دم نے بنایا ووسری باران ہی بنیا دوں پرحضرت ابراہیم نے بنایا ، تیسری بارظہور اسلام سے پاخی سال کیلیے قریش نے بنایا ، توقعی مرتبہ حضرت ابن الزبیر نے بنایا اور طیم کو کعبہ میں شال کر لیا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاقعاً پانچویں بارعبدالملک بن مروان نے بنایا اور قطیم کو پھر باہر کردیا ایک قول سے ہے کہ حضرت ابراہیم کے بعد جب ایک یا وو بارسیلا ب آیا تو اس کوقوم جرهم نے بنایا اورام مابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ سب سے پہلے کے حصرت ابراہیم نے بنایا قول۔ (الروش الانف ج اس ۱۹۱۸ کے ۱۲ مطبوع کمتیہ فاردیز بندین)

حافظا بن كثير لكھتے ہيں:

ایک تول یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت آ دم نے کعبہ کو بنایا اس سلسلہ ش حضرت عبداللہ بن عمرو سے ایک حدیث مرفوع مروی ہے کین اس کی سندضیف ہے اور تو کی تول یہ ہے کہ کعبہ کوسب سے پہلے حضرت ابرا ہیم خلیل اللہ نے بنایا 'حضرت علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ پھر کعبہ منہدم ہوگیا 'پھر اس کو جمالقہ نے بنایا 'پھر منہدم ہوگیا 'پھر اس کو جرحم نے بنایا 'پھر کا بہت ہوگیا 'پھر اس کو جرحم نے بنایا 'پھلے کا منہدم ہوگیا 'پھر اس کو قریت ہے کہ پندرہ سال پہلے کا داقعہ ہے ایک تول یہ ہے کہ پندرہ سال پہلے کا داقعہ ہے اور زہری سے روایت ہے کہ پندرہ سال پہلے کا داقعہ ہے اور زہری سے روایت ہے کہ اس وقت آ ہے باورت ہی تھے۔

(البدابية النباية ج اص ١٢٨ - ١٢٤ مطبوعة دارالفكر بيروت ١٣٩٣ه)

میں کہنا ہوں کہ''صحیح بخاری'' ہےام زہری کے قول کی تائید ہوتی ہے۔

علامه بدرالدين عيني لكصة بن:

اس میں اختلاف ہے کہ سب سے پہلے کھیہ کوکس نے بنایا ایک تول یہ ہے کہ اس کو سب سے پہلے فرشتول نے بنایا امام این اسحاق نے کہا: اس کو سب سے پہلے حضرت آ دم نے بنایا اور ایک تول یہ ہے کہ اس کو سب سے پہلے حضرت شیٹ بن آ دم نے بنایا۔ (عمرة القارئ 17 م ۲۸۸ مطبوعہ اور ادارة المطباعة المحربر عمر ۱۳۸۸ھ)

علامه احد قسطلانی نے ان تمام اقوال اور روایات کوجمع کرے بیفر مایا کہ کعبہ کودس مرتبہ بنا گیا:

(۱) پہلی بار کعبہ کوفرشنوں نے بنایا (۲) دوسری مرتبہ حضرت آدم نے بنایا (۳) تیسری بار حضرت شیف بن آدم نے بنایا (۳) چھٹی بار حضرت شیف بن آدم نے بنایا (۷) چھٹی بار حضرت شیف بن آدم نے بنایا (۵) ساتویں بار حضرت عبد الله بن زیبر نے رسول الله سلی الله علیہ وکلی بار حضرت عبد الله بن زیبر نے رسول الله سلی الله علیه وکلی بار حضرت عبد الله بن زیبر نے رسول الله سلی الله علیه وکلی سے حسب منشا کعبہ کو بنایا اس میں دو درواز ہے رکھ ایک واضل ہونے اور ایک خارج ہونے کا اور حلیم کو کعبہ میں واضل کیا اور کیم بنا وابراہیم می تقریش اپنے وسائل میں کی کی وجہ ہے اس کو تمل بنا وابراہیم پرنہیں بنا سکے سے اور آپ کی خواہم تھی کہ اس کو تیم منہ ہونے کا موسویں بارعبد الملک بن مروان کے تقم سے جان بن اور بنا و ابراہیم پر بیس بنا دعبد الملک بن مروان کے تقم سے جان بن اور بنا وابراہیم پر بیس بنا دعبد الملک بن مروان کے تقم سے جان بن اور بنا وابراہیم پر بیس بنا حید الملک بن مروان کے تقم سے جان بن ایس میں اور میں الملک بن مروان کے تقم سے جان بن ایس میں ایس میں اس میں کہ بنا وابراہیم پر بیس بنا دیا ہے نے کہ بنا وابراہیم کی بنا دیا ہے کہ بنا کے کہ بنا دیا ہے کہ بنا کے کہ بنا کے کہ بنا کے کہ بنا دیا ہے کہ بنا کے کہ

(ارشادالباري ج ٣ص ١٣٧٦ - ١٣١٣) مطبوعه مطبعه مينه معر ٢ • ١٣٠ه)

علامه قرطبی لکھتے ہیں:

جب ھارون رشید کو مدروایت بینچی کدرسول الله صلی الله علیه دسلم کعبه کواس طرح بنانا جایتے تھے تو اس نے جایا که کعبه کو

پھر حضرت ابن الزبیر کی بناء کے مطابق بنا دیے لیکن امام مالک نے اس کومنع کیا اور فرمایا: میں تم کوتتم دیتا ہوں اب کعبہ کواس طرح رہنے دؤبار بارمنبدم کرنے اور بنانے ہے اس کی ہیت اور جلال میں کمی آئے گی۔اسعد حمیری نے سب ہے بہلے کعہ کو

غلاف چڑھایا تھا'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہرا کہنے ہے منع فرمایا ہے' اور حجاج بن یوسف نے سب سے پہلے اس پر ريشم كاغلاف چره ها يا تفا ـ (الجامع لا حكام القرآن ج ٢ ص ١٣٥٤ مطبوعه انتشارات ناصر خسر و ايران ١٣٨٧هـ)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: (حضرت ابراہیم اورحضرت اساعیل نے دعا کی:) اور ہمیں خاص اپنی فرما نبرداری پر برقر ار رکھ اور هاری اولا دمیں سے ایک امت کوخاص اینا فرمانبردار کر۔ (البقرہ: ۱۲۸)

حضرت ابراہیم اور حضرت اسمعیل کے مسلمان کرنے کی دعا پراعتر اض اور اس کا جواب

قرآن مجید کی اس آیت میں'' واجہ عبلنسا'' کالفظ ہے یعنی ہم کواینے لیے سلم کردے' اس پر بداعتراض ہوتا ہے کہ حضرت ابراتیم اور حضرت اساعیل میلے بھی توسلم ہی تھے!اس کا ایک جواب سے بے کداسلام کامعنی اطاعت ہے ابر یہ اطاعت میں زیادتی کی دعا ہے یعنی ہم کواور زیادہ مطبع اور فرمانبروار کروے دوسراجواب سے ہے کہ بداطاعت اور فرمانبرواری میں دوام کے حصول کی دعا ہے بیٹن جس طرح ہم اب مطبع ہیں ہمیں آئندہ بھی ا پنامطبع اور فرما نبردار رکھنا 'تیسرا جواب یہ ہے کہ اسلام ہے مرادیباں تمام احکام شرعیہ کو مانٹا اور قضاء وقدر کونشلیم کرنا اور اس پر راضی رہنا ہے بیٹی ہمارے دلوں کو اپیا بنا دیے کہ احکام شرعیہ برعمل کرنے کے خلاف دل میں کوئی تنگی نہآئے اور قضاء وقدر کے معاملات کے خلاف دل میں کوئی ملال نہآئے 'جوتھا جواب سے کداس سے مراد صرف تسمید بی بین جارانام مسلم کردے۔

ا پنی اولا د کے لیے دعا کی مخصیص کا جواب

دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کے لیے خصوصاً دعا کیوں کی عام لوگوں کے لیے دعا کیوں نہیں

فرمائی؟ اس کا جواب سیہ ہے کہ اولا دشفقت اور مسلحت کی زیادہ مستحق ہوتی ہے قر آن مجید میں ہے: يَاكَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا قُوْاَ أَنْفُسَكُمْ وَالْفِينِكُونَارًا. اے ایمان والو! اینے آپ کو اور اینے گھر والوں کو

(اتریم:۱) آگے ہے بحاؤ۔

نیز جب انبیا علیم السلام کی اولا د نیک اورصالح ہوگی تو وہ دوسر بےلوگوں کی نیکی اور خیر کا بھی ذریعہ بنے گی'اس دعا پرییہ اعتراض ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے حضرت ابراہیم اور حضرت اساعیل کی ذریت میں سے کوئی عرب ىلمان نېيىن تقا ـ

امام رازی اس کے جواب میں لکھتے ہیں:

تفال نے کہا ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اساعیل کی ذریت میں ہمیشہ موحد رہے ہیں جوصرف اللہ کی عبادت کرتے تھے زیانہ جاہلیت میں زید بن عمرو بن نفیل اورقس بن ساعدہ تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جدامجد حضرت عبدالمطلب بن ہاشم بھی موصد تنے ای طرح عامر بن الظر ب تھے۔ بیسب موحد تنے قیامت اور ثواب اور عقاب کے قائل تنے مردار کھاتے تقے نہ بتول کی عبادت کرتے تھے۔ (تغییر کبیرج اص ۴۸۱ مطبوعہ دارالفکر ہیروٹ ۱۳۹۸ھ)

اللّٰد تعالیٰ کا ارشاد ہے: حضرت ابراہیم اور حضرت اسلیل نے کہا: اور ہم کو ہمارے مناسک و کھا۔ (ابترہ: ۱۲۸) حضرت ابراہیم کومنا سک حج کی تعلیم کا بیان

شريت من منسك "عبادت كانام بأوريبال"مناسك "عرادج كي عبادات بير-

علامه قرطبی لکھتے ہیں:

صفا مروه منى اورمزدندوغيره-(الجاع لا كام القرآن ج من ١٢٥- ١٢٨ مطيوما نشادات نامر خرداريان ١٣٨٥ه) سَرَبُنَا وَا بُعَثْ فِيهِهُوسَ هُو لَرَقِنْهُ وَيَتُلُو إِعَلَيْهِمُ الْبِيتِكُ وَ

ر ہے ہیں اوراگر ایسا نہ ہوتا تو زمین اور زمین والے ہلاک ہوجاتے۔حضرت جبرائیل نے حضرت ابراہیم کوتمام مناسک دکھائے

ے ہمارے رب! ان میں ان ہی میں سے ایک عظیم رمول جھیج دے جو ان لوگوں پر تیری آیات کی حلاوت کرے اور

يُعَلِّمُهُ مُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةُ وَيُزَكِّيهِمُ ۗ إِنَّكُ ٱنْتَ الْعَزِيْرُ

ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کے نفول کی اصلاح کرے بے شک تو ہی بہت غالب ہے

### الْحَكِيْحُرُهُ

بردى حكمت والاO

حضرت ابراہیم نے جس عظیم رسول کی بعثت کی دعا کی وہ سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم ہیں

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی کہ کمہ میں اہل کمہ میں ہے ایک عظیم رسول بھیج دے اس سے مراد حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اوراس پر حسب ذیل دلائل میں:

- (۱) تمام مفرین کاس پراجماع ہے کہ اس رسول سے مراد حضرت سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور یہ اجماع جمت ہے۔
- (۲) امام احمد نے اپنی سند کے ساتھ دھنرت عرباض بن سار بیر رضی اللہ عند سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم نے فرمایا: بے فئک میں اللہ کے نزدیک خاتم انھین کاھا ہوا تھا اور اس وقت حضرت آ وم اپنی مٹی مٹی گذر ھے ہوئے تھے۔ ان عمر بچرکی اعلیٰ اور کی خصر ہوں کا معرب میں اس میں کی اس مار علی سال میں معرب میں میں میں اس میں اس میں اس م
- اور شن تم کوا پنی ابتداء کی خبر دیتا ہوں میں اینے باپ ابراہیم کی دعا ہوں اور عیسیٰ کی بشارت ہوں اور میں اپنی مال کا وہ خواب ہوں جو انھوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا تھا ان سے ایک ایسا نور لکلا تھا جس سے ان کے لیے شام کے

تبيان القرآن

محلات روثن ہو گئے تھے۔ اس صدیث کو امام ہزار<sup>ع '</sup>امام طبرانی <sup>ع</sup> 'امام ابن حبان <sup>عم '</sup>امام حاکم <sup>ھ '</sup>امام ابولغیم <sup>تل '</sup>امام جہوج کے اور امام بغوی <sup>ک</sup>نے بھی بیان کیا ہے۔ (۳) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بید علاال مکہ کے لیے کی ہے اور مکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم

) سفرے اور کی جانبیہ من اس سے میرون بن کا مصلے کے جاتا ہے۔ کے علاوہ اور کسی نبی کومبعوث نہیں کیا۔

اہل مکہ ہی میں سے رسول کومبعوث کرنے کی حکمت

معنرت ابراتیم علیه السلام نے بیده عاکی کد مکہ میں اہل مکہ ہی میں سے ایک عظیم رسول مبعوث فرما! اس میں ایک بات تو بیر بتائی ہے کہ بیدرسول انسانوں کی جنس ہے ہے 'فرشتوں یا جنات کی جنس ہے کیونکہ اگر دہ رسول فرشتہ یا جن ہوتا تو

ہے بتائی ہے کہ بدرمول انسانوں کی میس سے ہے فرطنوں یا جنات کی جس سے بیل ہے پیونلدا کر وہ رمول مرستہ یا · ن ہونا انسان اس کودیکھ نہ سکتے اس کا کلام من نہ سکتے اور اس کی سیرت انسانوں کے لیے نموندا در جست نہ ہوتی ' دوسری بات ہیہ کہ جب وہ رسول اہل مکہ میں سے ہوگا' تو اہل مکہ اس کی پیدائش' اس کی تربیت اور اس کی نشو ونما سے واقف ہوں گے اس کا صدق' اس کی اہانت اور دیانت اور اس کی زندگی کا ایک ایک گوشدان برعیاں اور بیاں ہوگا اور چراس کی رسالت کوشلیم کرنے کے

س ی آبازے اور دیا تھے اور اس می زیر کی فائیے ایک و صداق پر جی اور بیاں ادواء در بہراس می رخاط سے اور ہے است سے لیے خوداس کی زندگی ہی میں ان کوقر ائن اور دلائل ل جائیں گئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان کا فروں سے کہیے: خَقَانُ لِیُنْکُو عُمُو اَقِمِی کَجَیْلِیہؓ آفَکَلاَ تَعَقِیلُوْنَ ۞ میں اس سے پہلے تم میں عمر (کا ایک حصہ) گزار چکا

(ينس:۱۱) هول تو کيايتم نهيس جھتے 🔾

ٹیز حضرت ابراہیم نے اہل مکہ میں ہے اپنی ذریت کے لیے دعا کی تھی اوران کو بیعلم تھا کہ جب وہ رسول مکہ میں پیدا ہوگا تو بیان کی ذریت کے لیے باعث عزت اورفخر ہوگا' حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیدعا دو ہزارسات سو پھتر سال بعد قبول سیست نیز

ہوئی اس مے معلوم ہوا کہ دعا کا در ہے تبول ہونا مقبولیت کے منافی نہیں ہے۔ نماز میں حضرت ابرا ہیم پر صلوق کی تخصیص اوران میں ساتھ تشبید کی حکمتیں

یں سفرت ابراہیم پر موہ میں میں الدعلیہ وسل کے لیے ایک باردها کی اور آپ نے ہرنماز میں تشہد کے بعد

ان کے لیے دعا کی ہدایت کر دی کہ جب مجھ پر صلوٰ قابر حوتو حضرت ابرا تیم پر بھی صلوٰ قابر حواور جب میرے لیے برکت کی دعا کروتو حضرت ابراہیم کے لیے بھی برکت کی دعا کر وُ ہاتی رہا ہیا عشر اض کداس دعا میں ہے: اے اللہ اسیدنا محمد ک

آل پرصلو ۃ نازل فرما جس طرح تونے ابراجیم پر اور آل ابراجیم پرصلو ۃ نازل فرمائی ہے وعامیں سیدنا محد مشبہ ہیں اور حضرت ابراہیم مشبہ بدہیں اور مشبہ بامشبہ سے اقوی ہوتا ہے اس سے حضرت ابراہیم کی حضرت سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم پرفضیات

ل اما ماحمد بن طنبل متوفی ۱۳۸۱ هـ، منداحمد ج۳ ص ۱۲۸ ـ ۱۲۷ مطبوعه کتب اسلائ بیروت ٔ ۱۳۹۸ هـ ع سافظ نوراندین علی بن انی بکرانیشی التوفی ۷-۸ ههٔ کشف الاستار عن زوائد البزارج ۳ ص ۱۱۳ مطبوعه موسسته الرسالة 'بیروت ّ

سے امام ابوالقاسم سلیمان بن احمر طبرانی متونی ۳۶۰ ه آمیجر ۱۸ تا ۴۵۲ مطبوعه دارا حیاءالتراث العربی بیروت سم صافظ نورالدین علی بن الی بکر آمیشی التونی ۸۰۷ ه موار دانشه آن عن زه اکداین حیان ص ۵۲۲ مطبوعه دارا کنت العلمیه ' بیروت

ع کا طواراند یون کا برای این برای کا موق کے ماہ کا کو اور اسان کی دور مدان مطبوعہ کا مسلمات کا مسلمات کی این ر کے امام ابوعبداللہ محمد بن حاکم نیشا پوری متوفی ۲۰۵ ھالمت درک ج۲م ۲۰۰۰ مطبوعہ کمتید دار الباز 'کمه کمر مس

لا امام ابوليم احمد بن عبدالله اصفها في متوفى ههه وصلية الأولياء ع٢ ص ٩٠ مصوعه دارالكتب العربي ٤٠٠١ه ه ي امام ابوليم احمد بن حسين بيامي متوفى ٨٥٨ه ولائل المنوة ع٢ م ص ١١٠ مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت

م. امام حسین بن مسعود بغوی متوفی ۵۱۷ ه شرح السندج ۲ ص ۱۳ مطبوعه دار الکتب العلميه ميروت ۲۳۳ اه

لازم آئے گی حالانکدآپ تمام انبیاءے افضل ہیں۔اس اعتراض کے حسب ذیل جوابات ہیں:

(۱) بيقاعده كلينيس ب كونكد يعض اوقات مشهد أفضل موتاب يفيقر آن مجيد يس ب: " مَثَلُّ نُوْيه كِي شَكُوعٌ " (انور: ٢٥) "الشّد كوركا مثال جيد ايك طاق مو"

(۲) تشبید ابرائیم اورآل ابرائیم کے مجموعہ سے ہورآل ابرائیم میں دیگر انبیاء کے ساتھ سیدنا محم صلی الله علیه وبہم بھی

یں۔ (۳) یہ تثبیہ نس صلوٰ ق میں ہاس کی کیفیت سے قطع نظر کے ساتھ 'جس طرح قرآن مجید میں ہے:'' إِنَّا اَوْحَدِیْنَا آیاف ککمتاً او حید منظر آلی نوٹی ''(انساء: ۱۲۳)''ہم نے آپ کوالی وی کی ہے جیسے نوح کی طرف کی تھی'' طالا نکمہ آپ پر جووی ہو و قرآن ہے اور وہ بالا جماع اضل ہے۔

(٣) اس دع من كاف تعيد ك ليتيس ب بك تعليل ك لي به يعيد وككر والله على ما قل مكرة "(ابتره: ١٨٥)
" تاكم الله ك برا لك بيان كروكداس فق كم بوايت دى ب ش ب اوراس دعا كامنى ب: ال الله اسيدنا محمد براور

سیدنامحمد کی آل پرصلوٰ قانال فرما کیونکہ تو نے ابراہیم برادران کی آل پرصلوٰ قانال کی ہے۔

كتاب وحكمت كي تعليم اورتز كينفس كي تشريح

ن منظیم رسول کی صفت بیان کرتے ہوئے حضرت ابراہیم نے کہا: وہ تیری آیات کی علاوت کر ہے اور کتاب و حکمت کی اس عظیم رسول کی صفت بیان کرتے ہوئے حضرت ابراہیم نے کہا: وہ تیری آیات کی علاوت کر ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے اوران کے نفوس کی اصلاح کرے۔

آیات کی طاوت کرنے سے مرادیہ ہے کہ وہ ان پرقر آن مجید کی طاوت کریں یا مرادیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وصدانیت پر جود لائل آیا ہے اور علامات میں ان کو بیان کریں۔

مدانیت پر جودلال ایات اورعلامات ہیں ان بو بیان کریں۔ کتاب کی تعلیم سے مراد مید ہے کہ قرآن مجید میں بیان کیے ہوئے احکام پڑھمل کرتے دکھا ئیں اور جن آیات کی تفصیل کی

ضرورت ہےان کی تفصیل کریں اور جن آیات کے شرق منی بیان کرنے کی ضرورت ہےان کے شرق منی بیان کریں۔ حکمت کا معنی ہے: معرفت الموجودات اور فعل الخیرات ٔ اور یہاں اس سے مراد ہے: قر آن کے نامخ اور منسوخ اور محکم اور

سمت ہ ں ہے، سرمت اسوبودات اور س بیرات اور یہاں س سے سرار ہے، را ب سامت اور آپ کی است اور آپ کی احادیث متشابہ کو جاننا یا قرآن مجید کے اسرار اور دقائق کو جاننا' یا حکمت سے مراور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی احادیث ۔

اوراصلاح نفس سے مرادیہ ہے کہ آپ ان کومعصیت کی آلودگی سے پاک کرتے ہیں ان کے ظاہراور باطن کورذاکل اور نقائص سے دور کرتے ہیں اور ان کی عبادات میں خلوم اللہیت اور دوام کو اعبار کرتے ہیں جس سے ان کا ول جلیات المبیکا

آئینہ بن جاتا ہے۔

## وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَهِمَ إِلَّا مَنْ سَفِهُ نَفْسَهُ وَ

ر لمت ابراہیم سے اس مخف کے سوا کون منحرف ہو گا جو بے وقوف ہو اور

كَفْدِاصُطْفَيْنَهُ فِي الثَّنْيَا قُواتُهُ فِي اللَّهُ مَيَا الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْمِي الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِ

Marfat.com

راول

# إِذْ قَالَ لَهُ مَ بُهُ أَسُلِمُ لَا قَالَ ٱسُلَمْتُ لِرَبِ الْعِلَمِينَ الْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ

ور (یاد سیج)جب ان سے ان کے رب نے کہا میری اطاعت پر (برقرار) روؤا ہول نے کہا میں تمام جبانوں کے رب کی اطاعت پر قائم ہوں 🔾

ت كالمعنى

علامدراغب اصفهاني لكصة بين:

ملت ان احکام کو کہتے ہیں جواللہ تعالی نے انبیاء علیم السلام کی زبانوں سے اپنے بندوں کے لیے مشروع فرمائے تا کہ بندوں کو اللہ کا قرب عاصل ہوؤ دین کا بھی بھی معنی ہے کین دین اور ملت میں بیفرق ہے کہ دین کی اضافت اللہ کی طرف بھی ہوتی ہے جیے ' (کرتانی کُن کُنی بھی الدافیہ فی فی فی فی اللہ الدائر کی اللہ می طرف بھی دین کی اضافت ہوتی ہے جیے ' وقت کی کا کی الماکس اِن کُلنگم فی شکی قون و فینی ' (دین ، ۱۰۳) اور سلمانوں کی طرف بھی دین کی اضافت ہوتی ہے

ھے'' آئیبو مرآ کمکٹ انگر دینگر '' (المائدہ: ۳) اس کے برعس ملت کی اضافت صرف انبیا علیم السلام کی طرف کی جاتی ہے۔ (المغردات میں ۱۳۵۲ میل المسلوم المنتخبة الرتضوية امريان ۱۳۵۲)

وین طت شریعت وغیر با کے مفاہیم اوران کا باہمی فرق ہم نے سورہ فاتحہ میں'' صالك يسوم اللديو'' كي تغيير ميں

لمت أبرانيم سے انحراف كا حماقت مونا

الله تعالی نے پہلے یہ بیان کیا تھا کہ حضرت ابراہیم الله تعالی کی آ زیائش میں پورے اڑے اللہ تعالی نے ان کوتما م لوگوں
کا امام بنایا 'انہوں نے اللہ کے تھم ہے بیت اللہ بنایا اور فرمایا کہ ان کوا پی اولا د پر شفقت تھی انہوں نے اس کے لیے دعا کی امام بنایا 'انہوں نے اس کے سے دعا کی امام بنایا 'انہوں نے اس کے اس کے حضرت ابراہیم سے بیات کرتے تھے اور نصار کی بھی حضرت ابراہیم کی مل کے واسطہ سے خود کو عشرت ابراہیم کی طرف خود کو مشوب کرتے تھے اور فریا کی حضرت ابراہیم کی طرف منسوب ہونے میں اپنا نخر بھت تھے اور جب حضرت ابراہیم کی طرف منسوب کرتے تھے الفرض ہی سب حضرت ابراہیم کی طرف منسوب ہونے میں اپنا نخر بھت تھے اور جب بی طابت ہو گیا کہ حضرت ابراہیم ہے خود کو دعا ہو تھی ہونے کی دعا کی تھی اور آ پ نے جس دین کی دعا در اس اس بی دوا ہو تا ہو اس سے برا

تمام انبياء كابيداكشي مومن مونا

۔ معنرت آبراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالی نے فر مایا: '' اسسلم. اسلام لا وُ'' امام رازی نے کہا: اس میں علاء کا اختلاف ہے کہ یہ کس وقت فر مایا 'ایک قول میہ ہے کہ یہ نبوت سے پہلے فر مایا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ستارے کو انداور سورج کے ڈو جنے سے اللہ تعالیٰ کی وحدا نیت پر استدلال کر رہے تنے اور جب حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرلی تو اللہ تعالیٰ نے فر مایا: اسلام لا وُ' اور انہوں نے کہا: جس تمام جہانوں کے رب پر اسلام لایا۔

امام رازی نے کہا: اکثر علماء کی بھی رائے ہے اور بعض علماء نے کہا: بیتھم نبوت کے بعد تھا اور اس کامعنی ہے: اسلام پر نتیم رمواور تو حید پر قائم رمو۔ (تنبیر کبیرج اس ۴۸۵ مطبوعہ دارالفکار پیروٹ ۱۳۸۹ء)

علامه ابوالحیان اندلی نے بھی یہی الکھا ہے۔ (ابحرالحیل ج اص ۱۳۱۱ مطبوعه دارالفرئیروت ۱۳۱۲ ھ)

علداول -

اورعلامه آلوى في بعي بدوقول ذكر كي جي \_ (روح المعانى جام ٣٨٨ مطبوعد داراحياه الراث العربي بروت) بہر حال مدتھم نبوت سے پہلے ہو یا بعد انبیاء کیم السلام پیدائش مومن ہوتے ہیں اور نبوت سے پہلے کفرے معصوم ہوتے ہیں' اس لیے اس کامعنی ہے: اعضاء ہے اطاعت کرویا اسلام پر ثابت قدم رہویا اینے آپ کوہمیں سونب دو' اس کا بیمعنی نہیں ے کہایمان لے آ وُ جس ہے بیدہم ہو کہ آپ پہلےمومن ٹبیں تھے۔معاذ اللہ

اورای ملت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی اور یعقوب نے (بھی)'اے میرے بیٹو! بے شک اللہ نے تھ

نے کہا: ہم آ ب کے معبود کی عبادت کریں گے اور آ ب کے باب دادا' ابراہیم'

کے معبود کی ایک معبود کی اور ہم سب ای کے فرمانبردار ہیں

لزرچکی ہے اس نے جو کام کیے اس کے لیے ان کا بدلہ ہے اور تم نے جو کام کیے تمبارے لیے ان کا بدلہ ہے اور ان کے

### عَمَّاكَانُوْ إِيغُمُلُوْنَ 🔊

کاموں کے متعلق تم ہے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا O

رت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں کی سوانح

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے میٹے حضرت اساعیل تھے ان کی مال صاحر قبطیہ تھیں مصرت ابراہیم ان کوشیر خوارگ میں مکہ لے آئے 'بیا ہے بھائی حضرت اسحاق ہے چودہ سال بڑے تھے جس وقت حضرت اساعیل کی وفات ہوئی تو ان کی عمر ا یک سوسنتیں (۱۳۷) سال تھی' حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے وقت ان کی عمرنوای (۸۹) سال تھی' حضرت اساعیل

غيان القال

بی ذیخ اللہ ہیں۔ حضرت اسحاق کی والمدہ سارہ ہیں ایک قول مدے کہ وہ ذیح ہیں (علامقر طبی کے نزد یک حضرت اسحاق بی و ذیح ہیں (علامقر طبی کے نزد یک حضرت اسحاق بی از خیم ہیں لیکن نہمیں اس سے اختلاف ہے ان شاء اللہ سورہ الصافات ہیں مد بحث آئے گی ) ان کی اولاد بنی اسرائیل ہیں حضرت اسحاق کی عمر ایک سوای (۱۸۰) سال تھی میدارض مقدسہ ہیں فوت ہوئے اور اپنے باپ حضرت ابراہیم علیا اللہ کے بیاں وفن کیے گئے جب حضرت ابراہیم علیا السلام کی ذوجہ حضرت سارہ فوت ہوئے افراپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام فوت ہوگئے ان شادی کر کی اور ان سے مدین مداین میران میران موسیق اور شیوخ پیدا ہوئے کی حضرت ابراہیم علیہ السلام فوت ہوگئے ان کی وفات اور نبی سلی اللہ علی ہیں انسان موسی کے درمیان تقریباً تمین بڑار سال کا عرصہ ہے۔ بہود اس مدت سے چارسوسال کم کرتے ہیں محضرت بعقوب اپنے جدا بحد کرتے ہیں محضرت بعقوب اپنے جدا بحد محضرت ابراہیم کی وفات کے بعد بیدا ہوئے اور جس طرح حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی حضرت بعقوب ایک سوسیقا لیس ( ۱۳۵۷ سے بیٹوں کو وصیت کی تھی حضرت بعقوب ایک سوسیقا لیس ( ۱۳۵۷ سے بیٹوں کو وصیت کی تھی حضرت بیعقوب ایک سوسیقا لیس ( ۱۳۵۷ سے بیٹوں کو وصیت کی تھی حضرت بوسف نے آپ کو ان کے پاس فون کیا جائے اور وہاں آپ کے باپ حضرت اسحاق کے پاس فون کیا جائے تو وصیت کی تھی کہ آپ کو ان کے پاس فون کیا۔

(الجامع لاحكام القرآن ج ٢ص ١٣٦١ ـ ١٣٥ مطبوعه انتشارات ناصر خسرو ابران ١٣٨٧هـ)

الله تعالى كاارشاد ب: كياتم اس وقت حاضر شي جب يعقوب كوموت آئى ؟ (البقره: ١٣٢)

یہود یہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم اوران کے بیٹے ان کے دین پر شخ اللہ تعالیٰ نے ان کا روفر مایا کہ کیا تم یعقوب کی موت کے وقت حاضر تھے اور کیا تم کو معلوم ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹول کو کیا وصیت کی تھی؟ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب نے تو اپنے اپنے بیٹول کو اسلام پر فاہت رہنے اور توحید پر قائم رہنے کی وصیت کی تھی۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: وہ امت گزر چکی ہے اس نے جو کام نیے اس کے لیے ان کا بدلہ ہے اور تم نے جو کام کیے تہمارے لیے ان کا بدلہ ہے۔ (ابترہ: ۱۳۳)

جبر بیاور قدر بیے کے نظر بیکا رد

اس آیت میں سہ بتایا کہ بندہ کے عمل اور کسب کی اس کی طرف نسبت کی جاتی ہے اگر چہ بندہ کے افعال کا خاتی اللہ تعالی ہے اور جو نیک کام میں وہ بندہ کے افعال کا خاتی اللہ تعالی ہے اور جو نیک کام میں وہ بندہ کے اپنے نشس کی شامت ہیں الم بشت و جماعت کا بھی مذہب ہے قرآن مجید کی بہت تی آبال سنت و جماعت کا بھی مذہب ہے قرآن مجید کی بہت تی آبال اور جس وقت بندہ ارادہ کرتا ہے اللہ ات وقت اس میں اس فعل کی ارادہ کرنا خواہ وہ اچھا ہو یا برااور جس وقت بندہ ارادہ کرتا ہے اللہ ات وقت اس میں اس فعل کی قدرت پیدا کر دیتا ہے اس لیے برگئی جرب کہ قدرت اور اللہ تعالی فعل کو فلتی کرتا ہے۔ اس کے برعکس جرب سے کہتے ہیں: بندہ کا فعل میں کوئی وفل نہیں اور اس کو فعل پر کوئی قدرت اور افتیار نہیں جیے درختوں کے ہے ہواؤں سے اپنے افتیار کے بغیر الل رہے ہیں اس طرح بندہ اپنے افتیار کے بغیر افعال کر رہا ہے لیکن سے بداھۃ باطل ہے ہم اپنے افتیار ہے کی اس افتیار سے اس کام کوکر کے ہیں بھیجنا 'قیا مت اور جزا افتیار سے اس کام کوکر کے ہیں بھیجنا 'قیا مت اور جزا اور افتیار نہ ہوتا کا نظام عرف موکر دہ جائے گا' معزلہ اور قدر سے یہ کہتے ہیں کہ بندہ اپنے افعال کا خود خالق سے اور بیقر آن مجید کی اس اور میز افعال کا خود خالق سے اور بیقر آن مجید کی اس آئیس کے صراحة خلاف ہے :

دالله تَخَلَقُكُوُ وَمَا تَعَمُّوُنَ (السافات: ۹۲) اورالله نِيم كو بيداكيا اور تبهار اعال كو ٥ الله تعالى كا ارشاو ب : اوران كامول كم معلق تم كوئى موال تيس كيا جائ كا ٥ (البقره: ١٣٨) كى كے گناه كى سز اووسر كوندوينا

لیمن کی شخص کے گناہ کی حدے دوسر کے شخص ہے مواخذہ نہیں ہوگا' اوراک کی مثل قرآن مجید کی بیآیت ہے: وَلَا تَقِرْدُوْلَادِ لَا لَّوْلَا اَلَّالِمِ اِنْدَارِ اِنْدِی ) اور کوئی بوچھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں

أنھائے گا۔

یبال پر سیاعتراض ہوتا ہے کدایک مدیث اس آیت کے خلاف ہے؟ امام بخاری حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند ہے روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جوشض بھی ظاماً قتل کیا جائے گا اس کے خون (کی سزا) کا ایک حصدآ دم کے بیٹے (تا تیل) پر ہوگا کیونکہ وہ پہلاشض ہے جس نے قبل کا طریقہ ایجاد کیا۔

( صحیح بخاری ج اص ۲۹۹ مطبوعة ورمجراصح المطالع کرایی ۱۳۸۱ هـ )

اس کا جواب میہ ہے کہ اس صدیث کا میہ مطلب نہیں ہے کہ بعد کے قاتلوں کو عذاب نہیں ہوگا اور ان کے گناہ کا عذاب قاتیل کو ہوگا بلکساس کا مطلب میہ ہے کہ ہر قاتل کو اپنے گناہ کی پوری پوری سزالے گی کین ظلما قتل کرنے کو قاتیل نے ایجاد کیا تھا' لہذا ہر قمل کا سب بتا تیل قرار پایا اور قیامت تک جنتے بھی قتل ہوں گے سب کے قتل کا سب ہونے کی سزا قاتیل کو لے گی اور

ان قاتلول کی اپنی سزامیس کوئی کی تبیس ہوگی۔اس کی وضاحت اس مدیث ہے ہوتی ہے:

امام مسلم حضرت ابن جریرضی الله عند سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایا: جس محض نے کسی برے کام کو ایجاد کیا اس پر اپنی برائی کا بھی ہوجھ ہوگا اور اس کے ابعد اس برائی پرعمل کرنے والوں کا بھی ہوجھ ہوگا اور ان برائی کرنے والوں کے گنا ہوں میں کوئی کی نہیں ہوگی۔ (سمجے سلم ج اس ۳۲۷ مطبور فروجھ اس الطابح کراچی) ہے۔

اس حدیث کوامام احد نے بھی روایت کیا ہے۔ (منداحمدج من ۲۵۷ مطبور کتب اسلای بیروت ۱۳۹۸ ه

اسمسلكى وضاحت اس مديث عيجى موتى بأامام بخارى روايت كرتے بين:

امام بخاری نے لکھا ہے کہ اگر میت نے بیہ وصیت کی ہو کہ اس پر نوحہ کیا جائے تو پھر گھر والوں کے رونے ہے اس کو عذاب ہوگا۔ (سی بخاری 6 میں ۱۵ مطبوعہ نو مورامی المطابع کراچی اسمالہ)

تر آن اور حدیث کی بناء پرا کا برعلماء سے اختلاف کرنے کا جواز

حفرت عمريد كہتے تھے كہميت برگھر دالول كے رونے سے اس ميت كوعذاب ہوگا اور حفرت عاكشہ نے حفرت ابن عباس

کے سامنے اس کا قرآن مجید سے رد کیا (میج بناری) حالانکد حضرت عمر دوسرے فلیفدراشد میں اوران کا مرتبہ حضرت عائشہ سے برائے اس معلوم ہوا کہ دلیل کے ساتھ اکا برعلاء سے اختلاف کرتا جائز ہے۔ای طرح حضرت عمر اور عثان جج تمتع کرنے مسلح اللہ علیہ وغیر حماان سے اختلاف کرتے تھے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جج تشع کرنا ثابت ہے۔
تشع کرنا ثابت ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

مروان بن الحكم بیان كرتے ہیں كديس حضرت عثان اور حضرت على كے زبانہ يس حاضرتها عشان تشع كرنے ہے منع كرر نے ہے منع كرر ہے تھے جب حضرت على نے تج اور عمرہ كا احرام باندها اور فرايا: بيس كى فض كة ل كى وجہ سے نبى سلى الله عليه كرا ہى، است كور كے نبيس كروں گا۔ (سمج بنارى جام nr مجومة ورقواح الطابع كرا ہى، اسماله ع

معترت عمران بن حصین رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول الله کے عبد بین تہتے کیا اور قر آن مجید بھی نازل ہوا ('' فَمَنْ تَعَلَّقَمُ بِالْعُمُرُوِّ إِلَى الْحُرِّجَ فَمَا السُّتَيْسَرُونَ الْهَدْقِ '' . (ابقره: ۱۹۱)'' جس نے جج کے ساتھ عمرہ ملا کرتنے کیا تو اس پروہ قربانی لازم ہے جواسے آسان ہو'') اورا کیکے تھی (حضرت عمر) نے اپنی رائے ہے جو جا ہا کہا۔

(صنح بخاري ج اص ٣١٦، مطبوعة نورمجراصح الطالع، كريح، ١٨٣١هـ)

امام ترفدی روایت کرتے ہیں:

حضرت علی مشرت عمران بن حصین اور حضرت ابن عمر علم وفضل اور مرتبه و مقام میں حضرت عمر اور حضرت عثان سے کم درجہ کے حضرت علی اور ان کا ردکیا اور اس چز کو ان درجہ کے حصوبہ سے اختلاف کیا اور ان کا ردکیا اور اس چز کو ان کے مرتبہ کی خلاف ورزی یا ہے ادئی نہیں سمجھا عمیا 'آئ آگر قرآن اور حدیث کی بناء پر کمی مشہور عالم سے اختلاف کیا جائے تو اس کے مرتبہ کی خلاف درزی یا ہے اختلاف کیا جائے تو اس کے معتقدین کہتے چیں کہ ان اور حدیث کاعلم نہیں تھا؟ کین حضرت ابن عمر وغیر حم پر کسی نے بیائح ان نہیں کیا کہ کیا حضرت عمر اور عثان کو قرآن اور حدیث کاعلم نہیں تھا؟ کیونکہ خیرالقرون میں لوگ اس قدر غلو کا شکار نہیں تھا اور کی شخص کی رائے اور اس کے قول کو قرآن اور حدیث پر فوجیت نہیں دیتے تھے۔

حفرت عمر رضی اللہ عنہ جنبی کے لیے تیتم کو جائز نہیں قرار دیتے تنتے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے ایک صدیث ک بناء پران سے اختلاف کیا۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

عبدالرحمان بن ابزی بیان کرتے ہیں کہ ایک فض نے آ کر حضرت عمرے بوجھا: میں جنبی ہو کیا اور جھے پانی نہیں ملا اُ حضرت عمار بن یا سرنے حضرت عمر بن الخطاب سے کہا: کیا آپ کو یادٹیس کہ میں اور آپ ایک سفر میں تھے ہم دونو ل جنبی ہو گئے آپ نے تو نماز نہیں پڑھی اور میں زمین میں لوٹ پوٹ ہو گیا اور میں نے نماز پڑھ کی بھر میں نے نمی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا: تہمیں اس طرح کر لین کافی قدا' کچر نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتسلیاں زمین پر ماریں ان پر بچونک ماری اور چرے اور ہاتھوں پر تیم کیا۔ (سمج ہزاری جامس ۲۸ مطبور فروجراص المطابع کراچی) ایم ۱۳۸۱ھ)

کی آن کر چنوعت ماری اور پہرے اور ہاسوں کریسے میا۔ رسی مجاری ۱۰ میں مجمع تصویر درجران الطاق حزای ۱۴۸۱ھ) مقتی بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابد موٹی کے پاس بیٹھا ہوا تھا' حضرت ابو موٹی نے

حضرت ابن مسعود سے پوچھا: جب ایک شخص جنبی ہواوراس کو پائی نہ سلم تو وہ کیا کرے؟ حضرت ابن مسعود نے فرمایا: جب
تک پائی نہ سلے وہ نماز نہ پڑھے حضرت ابومویٰ نے کہا: گھرا آپ حضرت محار کی حدیث کا کیا جواب دیں ھے؟ حضرت ابن
مسعود نے کہا: کیاتم کو معلوم نہیں کہ حضرت عمران کی روایت سے مطمئن نہیں تھے؟ حضرت ابومویٰ نے کہا: امچھا حضرت عمار کی
حدیث کو چھوڑیں آپ اس آیت کا کیا جواب دیں گے: '' آؤ المکسندُّو القِسْماءُ فلکو تقعیدُ اوْلَا تَمَاءً فَلَکْمَ تَعَیْدُ اللّٰہُ کَا اللّٰہُ وَاللّٰہُ مَا کُلُورِ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہُ وَاللّٰہُ کَا اللّٰہُ ہُواللّٰہُ کَا اللّٰہُ کَا لَیْ کَا اللّٰہُ کَا لَیْ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہُ کَا لَیْ کَا لَیْ کَا کُلُورِ کُنْ کُلُورِ کَا لَیْ کَا لِیْ کُلُورِ کَا کُلُورِ کُلُورِ کَا لَا اللّٰہُ کَا اللّٰہُ کَا لَیْ کُلُورِ کَا لِیْ کَا لِیْ کَا لَیْ کَا کُلُورِ کَا لَیْ کَا کُلُورِ کَا کُلُورِ کَا لَیْ کَا کُلُورِ کَا کُلُورِ کَا کُلُورِ کَا لَیْ کَا کُلُورِ کَا کُلُورِ کُلُورِ کُلُورِ کُلُورُ کُلُورِ کُلُورُ کُلُورِ کُلُورِ کُلُورُ کُلُورِ کُلُورِ کُلُورِ کُلُورِ کُلُورِ کُلُورِ کُلُورِ کُلُورِ کُلُورِ کُلُورُ کُلُورِ کُلُورِ کُلُورُ کُلُورِ کُلُورُ کُلُورِ کُلُورِ کُلُورُ کُلُورِ کُلُورُ کُلُورِ کُلُورِ کُلُورُ کُل

) جلہ یم کر نے گا۔ (صحیح بخاری ج اص ۵۰ مطبوعہ نور مجراضح المطالح 'کراچی' ۱۳۸۱ھ)

اس سئلہ میں بھی جمہورامت نے حضرت عمر کے قول اور حضرت ابن مسعود کی رائے پڑھل نہیں کیا بلکہ قرآن اور حدیث یا کیا ہے۔۔

بعض جود پندلوگ یہ کہدویتے ہیں کہ صحابہ سب ججتہ تنے ان کا ایک دوسرے سے اختلاف جائز ہے ہم مقلد ہیں ہمارا ائمہ اور اکا برعلماء سے اختلاف جائز نہیں میں کہتا ہوں کہ دلائل کی بناء پر ہمارے فقہاء نے امام ابو صنیفہ سے بھی اختلاف کیا ہے مثلاً علامہ این تجیم نے تکھا ہے کہ امام ابو صنیفہ کے نزویک شوال کے چھرووزے رکھنا کمروہ ہے تواہ وہ متفرقار کھے جاکیں یا متصل

اورامام ابو یوسف کے نزدیک بیروز بے منصلاً رکھنا کروہ ہیں لیکن عام مناخرین کے نزدیک ان میں کرا ہت نہیں ہے۔ (الجو الرائق ع م ص ۲۵۸ معبور مطبع علیہ معر ۱۳۵۱)

اورعلامه شرنمال لی نے لکھا ہے کہ شوال کے چھ روز بے رکھنے مستحب ہیں کیونکہ رسول انڈسلی انڈ علیہ وسلم نے قر مایا: جس نے رمضان کے بعد متصل جیوروز بے رکھے اس کو دائماً روزہ رکھنے کا اجر بیلے گا۔ (جیج مسلم ج اس ۲۹۹)

(مراتى الفلاح ص ١٣٨٤ مطبوعه مطبع مصطفى الباني واولا ده معمر ٢٥٣٥ هـ)

ای طرح عقیقہ کوامام ابو صنیفہ نے مباح کہا ہے لیکن ہمارے فقہاء نے صدیث کی بناہ پر کہا: بیسنت ہے اور کار تو اب ہے بہر حال قرآن اور صدیث سب پر مقدم ہیں اور قرآن اور صدیث کے دلائل کی وجہ ہے! کا برعاماء سے اختلاف کر تا جائز ہے اور میری زندگی کا بیمی مشن ہے کہ قرآن اور صدیث کی بالادتی بیان کروں۔

# وَقَالُوْالْوُنُوْاهُوْدًا اوْنَصْرَى تَهْتَكُ وَأَقْلَ بِلُ مِلَّةَ إِبْرَاهِمَ

اورائل كتاب نے كها: يمودى يا عيسانى موجاد تو ہدايت يا جاد كے آپ كيي: (نيس) بلك بم ابراہيم كى ملت پر بيس جو باطل سے

حبیق و ما می المنتر کین المنتر کین و و امنا بالله و ما الرام کرنے والے سے اور شرکین میں سے نہ ہے 0 (اے مسلم انوا) تم کو: ہم الله برایمان لائے اور اس برجم

تبيأر القرآر

جلداول ك



رجاح اہمیان کا سیاستھی ایعنی اہراہیم کا دین متنقیم ہے کبھی اہلی تاویل نے کہا: حیف کا معنی ہے: جج کرنے والا اور حفیف کے معنی ہیں: متنقیم ایعنی اہراہیم کا دین متنقیم ہے کبھی اہلی تاویل نے کہا: حیف کا معنی ہے: جج کرنے والوں حضرت ابراہیم کے دین کو حنیف اس لیے فرمایا کہ وہ اپنے ذیانہ سے لے کرقیا مت تک کے جج کرنے والوں کے امام ہیں اور بعض علماء نے کہا: حنیف کا معنی اسلام ہے۔

علامدراغب اصفهاني لكصة بين:

جو شخص میر مصر رایتے ہے انحواف کر کے سید مصر راستہ پر چلے وہ حنیف ہے' اہل عرب تج اور ختنہ کرنے والے کو حنیف کہتے تھے کیونکہ وہ لمت ابراہیم پر ہے۔ (المفردات ص ۱۳۳ مطبوع المکتر الرتعوبیة ایران ۱۳۳۴ه)

تبيار القرآن

جلداو ل

الله تعالی كا ارشاد ہے: (اےمسلمانو!) تم كود بهم الله پرائيان لائے اوراس پرجو ہمارى طرف نازل كيا گيا اوراس پرجو ابراتيم اساعيل اسحاق يعقوب اوران كي اولادير نازل كيا گيا\_الايه (البقره: ١٣٧)

تمام انبیاء پرایمان لانے کی وجہ

جب ببود اورعيسائيول نے بيكها: تم ببودى موجاد يا عيسانى موجاد تو بيلے فرمايا: آپ كئے كنيس بلكه بم ابراہيم كى ملت

پر بین اب فرمایا: تم کبو : ہم الله پرایان لائے اور اس پر جو اماری طرف نازل کیا گیا الح ، کیونک انبیا علیم السلام کی معرف کی ولیل ان کے صدق رمیجزه کا ظہور ہے اور جب سیدنا حضرت محمصلی الله علیه وسلم کی نبوت کے صدق پر معجزه ظاہر ہو گیا تو آپ پرایمان لا نا واجب ب ای طرح باتی انبیاء ملیم السلام کی نبوت اور رسالت کی جب قرآن نے شہادت دی تو ان برجمی ایمان

لانا واجب ہوا اور ہم انبیاء علیم السلام میں بیفرق نہیں کرتے کہ بعض پرامیان لائس اور بعض پر امیان ضال کیں جس طرح بہود اورنصاری جمارے نبی سیدنا محمصلی الله علیہ وسلم پرامیان نہیں لائے۔

باقی انبیاء پرجونازل کیا گیااس پرایمان لانے <u>کے م</u>امل

اس آیت میں بیفر مایا ہے کدابرا تیم اساعیل اسحاق ایعقوب اوران کی اولاد پر جونازل کیا عمیا ہم اس پر بھی ایمان لاتے میں اس کا مطلب یہ ہے کددین کے جواحکام ان پر نازل کیے گئے ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں کیونکہ تمام انبیاء علیم السلام کا دين واحد بي دين ان عقائداوران اصول كو كبته بين جوتمام انبياء بين مشترك بين مثلاً الوبيت وحيد رسالت وأمت مرنے کے بعد اُٹھنا ' قضا وقدر کاحق ہونا ' عبادت کا فرض ہونا ' شرک قتل ناحق اور جموث کاحرام ہونا وغیرہ اور ہر زمانہ کے مخصوص حالات کے اعتبار سے عمادت اور معاشرت کے جوا دکام ہوتے ہیں ان کوشر بیت کہتے ہیں اور ہرنبی کی شریعت الگ ب تو اگراس آیت کا بد مطلب ہے کہ ہم ان انبیاء سابقین کی شرائع پر ایمان لاتے بیں تو اس کامحمل یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ ہرنی کی شریعت اس کے زمانہ میں برحق تھی اور اب انٹد تعالی نے تمام شرائع منسوخ کر کے صرف شریعت محمری کو قیامت تک کے لیے جاری کر دیا ہے اور اگر اس آیت کا مطلب سد ہے کہ ہم انہیاء سابقیں پر نازل ہونے والے صحائف پر ا یمان لاتے ہیں تو اس کا محمل مد ہے کہ ہم اس پرایمان لاتے ہیں کہ جواصل صحائف اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کیے تھے وہ برق ہیں اور بعد میں ان کی امتوں نے ان میں جوتح یف کر دی اس کی ہم تصدیق نہیں کرتے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ اہل کتاب تو رات کوعبرانیہ میں پڑھتے تتے اور مسلمانوں کے لیے عربی میں ات كي تفيير كرتے تيخ رسول الله صلى الله عليه وللم نے فرمايا: الل كتاب كي تقعه يق كروندان كى تكذيب كرو بلكه كبو: " اصنا بسالله وها انزل الينا" الايد (مح بخارى ٢٥ص ١٣٣ مطيور ورهما مح الطائع كرائي المااه)

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور (کہو:) ہم ای (ایک رب) کے فرما نیروار ہیں۔ (البقرہ: ۱۳۷)

اس کا مطلب سے کہ امارا ان سب انبیاء پر ایمان لانا اسلام کی وجدے ہے اور قرآن کی شہادت کے سبب سے ہے کیونکہ نبوت کا ثبوت معجزہ کے ظہورے ہوتا ہے اور معجزہ کے ظہور کے بعد کمی کو مانا جائے اور کمی کو نہ مانا جائے تو بیرخواہش نفس کی اتباع بدلیل کی اتباع نہیں ہے سو یہوداور عیسائوں نے اگر حضرت موی اور عیسیٰ کوظہور مجرو کی وجدسے نبی مانا ہے تو ان پر لازم ہے کہ حصرت سیدنا محمرصلی الشدعلیہ وسلم کو بھی نبی مانیں ور نہ لازم آئے گا کہ وہ ولیل کے نتیج نہیں ہیں بلکہ فواہش نفس كِمْنِع بين جس كوحيا بإنها ما اورجس كوحيا بإنهانا ..

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: سواگروہ ان کی مثل پرائیان لے آئیں جن پرتم ایمان لائے ہوتو بے شک وہ ہدایت پائیس گے۔ (ابترہ: ۱۳۷۷)

الله کی مثل پرایمان لانے میں اشکال اور اس کے جوابات

اس جگہ بیاعتراض ہے کہ جن پرمسلمان ایمان لاتے ہیں مثلاً اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید'ان کی تو مثل ہے ہی نہیں بلکہ ان کی مثل کا ہوتا محال ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمایا: اگر وہ ان کی مثل پر ایمان لے آئیں جن پر تم ایمان لایے ہو' حضرت ابن عباس نے فرمایا: اس آیت میں مثل کا لقظ زائد ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کوئی مثل نہیں ہے' اور اس کا

ا کیمان لائے ہو محضرت این عمام سے حرمایا: آل ایت میں من قاصط را مد ہے پیوشد انتد تعان کا بون من میں ہے اور اس م معنی ہے: اگر وہ اس پر ایمان کے آئیس جس پرتم ایمان لائے ہوتو ہدایت پالیں گے۔ (ہام الجیان ج اس ۴۳۳ معلومہ وارالمرونہ بیروت ۱۳۱۰ھ) دوسرا جواب ہیہ ہے کہ جس طرح مسلمان قرآن مجید پر پینیر تحریف اور تغییر کے ایمان لائے ہیں اس طرح آگر یہودمجی تو رات پر بیٹیر تحریف اور تغییر کے ایمان لائیس تو ہدایت یا جائیں گئے تیسرا جواب ہیہ ہے کہ یمال مؤمن بد

میں مما ثلت مراد نہیں ہے بلکہ ایمان میں مما ثلت مراد ہے یعنی اگر بیاللہ اور رسول پر تمہاری طرح ایمان لائیں اور تہاری طرح تقعد این کریں تو بید ہدایت پا جائیں گے اور اگر بیر ضد اور عناوی وجہ ہے ایمان نہ لائیں تو ان کے شرعے بچانے کے لیے آپ کو اللہ کافی ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا وعدہ فریا ہے اور بیدوعدہ ایرا ہوا اس آیت میں چیش

گوئی ہے جوصادق ہوئی اورغیب کی خبر ہے اور یہ بی صلی اللہ علیہ وہلم کے صدق کی دیل ہے علامہ قرطبی نے تکھا ہے کہ جب نی صلی اللہ علیہ وسلم کی چیش گوئی کے مطابق حضرت عثان کوشہید کیا گیا تو اس آیت ' فیصیب کیفیہ الله ''پر حضرت عثان کا

خون گرا تھا۔ (الجامع لا حکام القرآن ج ۲ م ۱۴۳۰ مطبوعه انتظارات ناصر خبر دایران ۱۳۸۷ه) واضح رہے کداس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی کافر آپ کوئل نمیں کر سے گا' رہا پذاء اور تکالیف کا پینجنا تو وہ اس آیت کے منافی نمیں ہے۔

صبغة الله حكن أحسن من الله صبغة وكن أحسن من الله صبغة وقد تعن له

عبد ون عند التعاريف في الله وهو مرايد المرايد الأمرية الأرايد المرايد 
كرتے بين ٥ آپ كيے: كياتم اللہ كے متعلق بم سے بحث كرتے ہوحالانكدوہ بمارارب ہے اور تمار بے ليے

اعُمَالْنَاوَلِكُمُ اعْمَالُكُمُ وَخَنْ لَهُ الْخُلِصُونَ الْمُ تَقُولُونَ اعْمَالْنَا وَلَكُمُ اعْمَالُكُمُ وَخَنْ لَهُ الْخُلِصُونَ الْمُ تَقُولُونَ

ہمارے اعمال ہیں اور تہبارے لیے تمہارے اعمال ہیں' اور ہم ای کے ساتھ مخلص ہیں 0 کیا تم کہتے ہو کہ

رِيَّ إِبْرِهِمَ وَ اِسْلِمِيْلَ وَ اِسْلِيَ وَيَعْقُونِ وَالْاَسْبَاطُ كَانُوْا

شک ابراتیم اساعیل اسحاق یعقوب اور ان کی ادلاد یبودی

# هُوُدًا اَدُنظري قُلْءَ اَنْتُمُ اعْلَمُ اَمِاللَّهُ وَمَنْ

یا عیمانی تھے؟ آپ کہیے: کیا تم زیادہ جانے والا ہو یا اللہ؟ اور اس سے زیادہ کون ظالم ہو گا

كتَمَ شَهَادَةً عِنْكَ لَا مِنْ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَ

جس نے اس شہادت کو چھیایا جو اس کے باس اللہ کی طرف سے بے اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل

نہیں ہے 0 وہ ایک امت ہے جو گز رچکی ہے اس نے جو کام کیے اس کے لیے ان کا بدلہ ہے اور تم نے جو کام کے تمہارے

لیے ان کا بدلہ ہے اور ان کے کاموں کے متعلق تم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا0 مسغة الله''(الله كارتك) كأ

اللد كرنگ ميس مضرين كے كل اقوال بين أيك قول بيب كداس سے مراد الله كادين ب اوراس كى وجديد ب كربعض عیسا کی اینے بچوں کو یہلے رنگ میں رنگتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اس کے لیے تطبیر ہے اور اب وہ عیسائیت میں وافل ہو گیا' اللہ تعالیٰ نے فر مایا: اللہ کے رنگ کوطلب کرواور وہ دین اسلام ہے۔ دوسرا قول میہ ہے کہ اللہ کے رنگ ہے مراواللہ کی فطرت ہے' یعنی جس فطرت اور خلقت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے' اور تیسرا قول ہیہ ہے کہ اس سے مراواللہ کی سنت ہے۔

ہیے بھی ہوسکتا ہے کہ اللہ کے رنگ ہے مراد اس کی صفات ہوں اور اللہ کے رنگ میں رنگنے ہے مرادیہ ہو کہ بندہ اللہ کی

صفات سے متصف ہو جائے یا اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہوجائے۔

اللَّدتعالَى كا ارشاد ہے: آ پ كيے: كياتم الله كے متعلق ہم ہے بحث كرتے ہؤ عالا كدوہ ہمارارب ہے اورتمهارارب ہے اور

ہارے کیے ہارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں اور ہم ای کے ساتھ مخلص ہیں۔ (القرہ: ۱۳۹) حسن بھری نے بیان کیا ہے کہ بحث سے کھی کہ یہود مسلمانوں ہے سیے کہتے تھے کہتمہاری پرنسبت ہم اللہ کے زیادہ قریب

میں کونکدہم اللہ کے بینے اور اس مے مجوب میں اور جارے آباءاور جاری کمامین تم سے بہلے کی میں اللہ تعالی نے فرمایا: ان سے کہدو کہ مقدم ہونے کا کوئی اعتبار نہیں ہے اعتبار صرف عمل کا ہے اور اس عمل کا اعتبار ہے جس میں اللہ کے لیے اخلاص ہو۔

اخلاص كامعني

علامدراغب اصفهاني لكصة بن:

خالص کامتنی ہے:صاف' جس چیز میں ملاوٹ ہواوروہ ملاوٹ دور کر دی جائے تو اس کو خالص کہتے ہیں' (جس چیز میں ملاوٹ ہوسکتی ہولیکن ملاوٹ نہ ہواس کو بھی خالص کہتے ہیں ) قر آن مجید میں مسلمانوں کو تغلص فر مایا ہے کیونکہ وہ مہود کی تشبیہ اور نصاری کی تثلیث سے بری میں اور اخلاص کی حقیقت سے اللہ کے سواہر چیز سے بری ہوتا۔

(المفردات ص ١٥٥ ـ ١٥٣ مطبوعه المكتبة المرتضوية ايران ١٣٣٢ هـ)

تبياء القرآن

خلاصہ یہ ہے کہ جس عمادت میں رہا کاری کی بالکل آمیزش ندہواس کوا خلاص کہتے ہیں۔ علامه قرطبي لكصة بن:

عمل کو گلوق کے ملاحظہ سے صاف کر لیزا اخلاص ہے' جنید بغدادی نے کہا: اخلاص اور اللہ کے درمیان ایک راز ہے' نہ اس کوفر شتے جانتے ہیں کہ لکھ سکیں نہ اس کو شیطان جانتا ہے کہ اس کو فاسد کر سکے' اور نہ اس کوخواہش جانتی ہے کہ اس کوکس طرف ماکل کر سکے ابوالقاسم قشیری وغیرہ نے نی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آ ب نے جمرائیل سے یو چھا اخلاص کیا ہے؟ انہوں نے کہا: میں نے رب العزت سے اخلاص کے متعلق یو چھا' فر مایا: وہ میراایک راز ہے جس کو میں نے اپنے محبوب بندہ کے دل میں رکھا ہے۔ (الجامع لاحكام القرآن ج م ص ١٣٦١ مطبوعة اختثارات ناصر خسر و ايران ١٣٨٧هـ)

علامها بوالحيان اندلى لكصته بن:

سعید بن چیر نے کہا: اخلاص بیہ سے کہ اللہ کے ساتھ کی کوشر یک نہ کیا جائے اور اپنا ممل کسی کو نہ دکھایا جائے افضیل بن عیاض نے کہا الوگوں کی وجہ ہے عمل کوترک کرناریا ہے اورلوگوں کی وجہ ہے عمل کرنا شرک ہے اور اخلاص بہے ہے کہ اللہ تہمیں ان دونوں ہے محفوظ رکھے'ابن معاذینے کہا: اخلاص ہیہ ہے کہ جس طرح دود ھوگو کر ادرخون کے درمیان سے نکالا جاتا ہےاس طرح عمل صالح کو گناہوں سے متیز کیا جائے۔ابو شیخی نے کہا: اخلاص بہ ہے کہاں عمل کو نہ فر شتے کھھ یا ئیں' نہ شبطان فاسد کر سے' نداس برکوئی انسان مطلع ہو بینی اللہ کے سوااس برکوئی مطلع نہ ہوٴ حذیفہ المرشی نے کہا: بندے کے افعال کا ظاہر اور باطن میں برابر ہونا اخلاص ہے ابویقوب المکفوف نے کہا: اخلاص یہ ہے کہ بندہ اپنی نیکیوں کو اس طرح چھیائے جس طرح اپنے گناموں کو چھیا تا ہے سہل نے کہا: اینے عمل کو حقیر جاننا اخلاص ہے ابوسلیمان الدارانی نے کہا: ریا کار کی تین علامتیں ہیں: جب وہ اکیلا ہوتو عبادت سے تھک جاتا ہے' اور جب لوگوں کے درمیان ہوتو تر وتازہ ہوتا ہے اور جب اس کی تعریف کی جائے تونیک عمل زیادہ کرتا ہے اور اخلاص ریا کے بالقابل ہے۔ (البحرالحیط ج اس ۲۵۹۔ ۲۵۸ مطبوعہ دارالفکر بیروٹ ۱۳۷۲ھ) الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیاتم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم' اساعیل' اسحاق' لیقوب ادران کی ادلاد یہودی یا عیسائی تھے؟ آب كهيي: كياتم زياده جانة موياالله؟ (البقره: ١٥٠٠)

حضرت ابراجیم اوراساعیل وغیرہ کے دین یہودیت اورعیسائیت پر نہ ہونے کا بیان

یمود کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم اوران کی اولا دہیں ہے بیانبیاء یمبودی تھے اور عیسائی ان کوعیسائی کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کار دفر مایا ہے' یہ بات بالکل واضح ہے کہ حضرت ابراہیم موحد تھے' ای طرح ان کی اولا دمیں ہے بیانبیاء بھی موحد تھے اور حضرت ابراہیم اور حضرت بحقوب نے وفات ہے پہلے اپنے بیٹوں سے تو حید پر تادم مرگ قائم رہنے کا اقرار کرایا جیسا کہ قرآن مجید میں گزر چکا ہے'اور یہود مشرک تھے کیونکہ وہ عزیر کوخدا کا بیٹا کہتے تھے اور عیسانی بھی شرک کرتے ہیں کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں اس لیے یہود اور عیسائیوں کا حضرت ابراہیم اور ان انبیاء کو اپنے اپنے وین پر کہنا بدا ھذ

واضح رب كدتمام انبياء عليهم السلام كاوين واحد ب اوروه اسلام ب" إن الميتايين عِنْدُ الله الإسكار هُنْ". (آل عران ١٩) اوران كى شريت الله الك بي الكِلِّ بحُعلْنَا فِينَكُمْ شِيْعَةً قَوْمِنْهَا بَعَا "(المائده: ٨٨) يعنى انسان كَفكرى اورتهذي ارتقاءاور ز مانداور ماحول کے خصوصی تقاضوں کی وجہ ہے ہرنبی کے دور میں عمادات اور معاملات کے الگ الگ طریقے مشروع (مقرر) کیے گئے البنۃ عقائد سب کے ایک ہی تھے اور بعض غیر متبدل اصول بھی ہر دور میں برقر ارر ہے جیسا کہ ہم'' مالك يوم اللدين'

کی تفسیر میں تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اس ہے زیادہ کون ظالم ہوگا جس نے اس شہادت کو چھپایا جو اس کے پاس اللہ کی طرف ہے

اس شہادت کا بیان جس کو یہودیوں اور عیسائیوں نے چھپایا

اں شہادت کے متعلق دوتول ہن' ایک یہ کہ یہوداور عیسائیوں کو بیعلم تھا کہ حضرت ابراہیم اوران کی اولا دمیں بیانبیاء یہوری یا عیسائی نہیں تھے اور انہوں نے علم کے باوجوداس شہادت کو چھیایا۔ دوسرا قول میہ ہے کدان کی کتابوں میں حضرت سیدنا محمصلی اللہ علیہ دسلم کی نبوت پرشہادت موجود تھی لیکن انہوں نے اس کو چھیا یا' حالانکہ بعض راہبوں نے آپ کی نبوت کی تصدیق ى جيها كدورة بن نوفل ني آپ كاتعديق كى اورقرآن مجيدش ب:" يَعْرِخُونَهُ كَمَا يَعْرِخُونَ أَبْنَا عَهُمُ "(الانعام: ٢٠) ''وہ اس نبی کواس طرح پہیانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پیچانتے ہیں''۔اس کے باد جود وہ حسد اور عناد کی وجہ سے اس

شہاوت کو چھیاتے تھے۔ الله تعالی کا ارشاد ہے: وہ ایک امت ہے جوگز ریکی ہے اس نے جوکام کیے اس کے لیے ان کا بدلہ ہے اورتم نے جو کام کیے

تمہارے لیےان کا بدلہ ہے۔ (القرہ: ۱۴۱) ایک شخص کے قمل سے دوسرے کو فائدہ پہنچنے کی تحقیق

یعنی ہرمخص کواس کے عمل کی جزا ملے گئ میرمتی ہے لیکن اس سے بینتیجہ نکالنا غلط ہے کہ کی مختص کو دوسرے کے عمل ہے فائدہ نہیں پہنچ سکتا اور اس کلید کی وجہ ہے فوت شدہ مسلمانوں کے لیے ایسال ثواب کے جواز کا اٹکار کرنا باطل ہے بعض

لوگ قرآن مجید کی اس آیت کی بناء پرایسال ثواب کا انکار کرتے ہیں: انیان کے لیے صرف ای کی کوشش کا اجرب O ٱؽ۠ێؽڽٳڸٝٳؽ۫ٵ۫ڹٳڷٳڡۧٲڛۼؽٚ(ٳڹۼ؞٣٩)

اورایصال تُواب میں دوسرے کے ممل سے فائدہ پہنچتا ہے اس لیے وہ ناجائز ہے' بیدلیل باطل ہے اوراس کی متعدو وجوہ

علامه سيداحم طحطا وي لكصته مين:

حضرت ابن عباس رضى الله عنها في فرمايا: يرآيت اس دوسرى آيت عيمنسوخ موعى:

اور وہ لوگ جوالیان لائے اوران کی اولاد نے ایمان وَالَّذِن بُن المَنْوُا وَاتَّبَعَثْمُ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِنْهَاكِ الْكَفْتَايِمُ

میں ان کی پیروی کی' ان کی اولا دکو ہم ان کے ساتھ ملا دیں دُرِّيَتَهُمْ وَهَا الشَّهُمْ قِنَ عَمَيْهِمْ قِنَ شَكَى وَ ﴿ (القور: ١١) گے اوران کے عمل میں سمی قتم کی کی نہیں کریں ہے۔

دومراجواب بدہ کہ حضرت عکرمدنے فرمایا کہ اس آیت سے پہلے صحف ابراہیم اورموکی علیجا السلام کا ذکر ہے اس لیے

می<sup>تکم</sup>ان کی امتوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ ری بیامت تو اس کواپی سعی کا اجر بھی ملے گا اور جواس کے لیے سعی کریں گے اس کا اجر بھی ملے گا' تیمرا جواب میہ ہے

کہ علامہ رئیج بن انس اور علامہ تثلبی نے فر مایا: اس آیت میں انسان سے مراد کافر جیں اور کافروں کو صرف ان کی سعی کا اجرمات باوروہ بھی صرف دنیا میں' آخرت میں ان کے لیے کوئی چیز نہیں ہے' چوقیا جواب یہ ہے کدعلامہ حسین بن فضل نے کہا: اس آیت میں دوسروں کی سعی ہے جس اجر کی نفی ہے وہ بہ طریق عدل ہے اور جس اجر کا ثواب ہے وہ بہ نقاضاء فضل ہے یا نجوال

جواب یہ ہے کہ علامہ ابو بحروراق نے کہا: اس آیت میں سی نیت کے معنی میں ہے لین انسان کو صرف اپنی نیت کا اجر ملتا ہے ' چھنا جواب یہ ہے کہ آیت میں لام بہ متی'' عسلمی'' ہے لینی انسان کو صرف اس کے مل ہے گناہ ہوتا ہے دو مروں کے مل کا بار اس پرنہیں' ساتواں جواب یہ ہے کہ علامہ زعفرانی نے کہا: اس آیت میں سعی سے مراد عام ہے انسان نے نورسی کی ہویا سی کا سب فراہم کیا ہو مثلاً جس انسان کی اولا و دوست احباب اور ملنے والے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور استعفار کرتے ہیں تو یہ بھی اس کی سعی کا سبب ہے کیونکہ وہ اپنی اولا وکی الی تربیت کرتا ہے اور قرابت داروں اور ملنے جلنے والوں سے ایسا حس سلوک کرتا ہے جس کی بناء پر وہ اس کے لیے دعا اور استعفار کرتے ہیں گویا کہ اس دعا اور استعفار کا سبب اس شخص کی سعی سے قائم ہوا آئے طوال جواب یہ ہے کہ علامہ عنی نے فرمایا: یہ حصراصل مقصود کے اعتبار سے ہیکل کے اعتبار سے نہیں ہے۔

(حاشيم اتى الفلاح ص ٢٧٤ مطبوعة مصطفى الرائي مصر الطبعة الثالثير ٢٥١١٥)

مشهورغير مقلد عالم نواب صديق حسن مجويالي اس آيت كي تغيير ميس لكھتے ہيں: شيخ الاسلام تقي الدين ابوالعباس احمد بن تیر رحمه اللہ نے کہا: جس محض کا بیعقیدہ ہے کہ انسان کو صرف اس کے عمل سے نفع ہوتا ہے وہ اجماع کا مخالف ہے اور بیر متعددوجوہ سے باطل ہے ایک دجہ رہ ہے کہ انسان کو دوسرے شخص کی دعا سے فائدہ پہنچتا ہے اور بیمل غیر سے فائدہ پہنچا دوسری وجہ رہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں پہلے حساب کے لیے شفاعت فرما کمیں طے بھر جنت میں دخول کے لیے سفارش کریں گے اور آپ کے عمل سے دوسرول کو فائدہ پہنچے گا' تیسر کی وجہ رہے کہ مرتکب کبیرہ ( گئبگار ) شفاعت کے ذریعہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور میں نفع عمل غیرے ہوگا' چوتھی دجہ میہ ہے کہ فرشتے زمین والوں کے لیے دعا اور استغفار کرتے ہیں یا نچویں وجہ بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض ایسے گناہ گاروں کوجہنم سے نکا لے گاجن کا کوئی عمل صالح نہیں ہوگا اور پیفع بغیرعمل اور ستی کے حاصل ہوا چھٹی وجہ بیہ ہے کی مسلمانوں کی اولا واپنے آباء کے اس سے جنت میں جائے گی اور بیٹل غیر نفع ہے۔ ساتویں وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دویتیم لڑکوں کے قصہ میں بیان فرمایا:'' و کان ابو هما صالحا''ان لڑکول کواپنے باپ ک نیکی سے فائدہ پہنچا۔ آٹھویں دیے رہیے کے سنت اور اجماع ہے ثابت ہے کہ میت کو دوسروں کے کیے ہوئے صدقات سے فائدہ ا کا ایس وجہ بیا ہے کہ صدیث سے ثابت ہے کہ میت کے ولی کی طرف سے جج کرنے سے میت سے جج مفروض ساقط ہو جاتا ہے اور یہ فائدہ بھی عمل فیرے ہے وسویں وجہ یہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ نذر مانا ہوا تج اور نذر مانا ہوا روزہ بھی غیرے لرنے سے ادا ہو جاتا ہے گیار ہویں وجہ ہیہ ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقروش کی نماز جنازہ نہیں پڑھی حی کہ ابوقیا دہ نے اس کا قرض اداکر دیا اس طرح غیرے عمل ہے قرض ادا ہوا ابار ہویں وجہ یہ ہے کہ ایک شخص تنبا نماز پڑھ رہاتھا 'بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کوئی فخص اس برصد قد کیوں نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ ال کرنماز پڑھے اور اس کو جماعت کا ثواب مل جائے تیرہوی کُ دجہ رہے کہ اگر کسی میت کی طرف ہے لوگ قاضی کے عکم سے قرض ادا کریں تو میت کا قرض ادا ہو جاتا ہے چودھویں دجہ رہے کہ جس هخف برلوگوں کے حقوق ہیں اگر لوگ وہ حقوق معاف کر دیں تو وہ بری ہوجاتا ہے پندر ہویں وجہ یہ ہے کہ نیک بروی سے زندگی میں اور موت کے بعد بھی نفع حاصل ہوتا ہے سواہویں وجہ یہ ہے کہ حدیث شریف میں ہے۔ وکر کرنے والوں کی مجلس میں بیضا ہوا ایک ایب احض بخشا گیا جس مے ذکر نہیں کیا تھا' صرف ان کی مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے بخشا گیا' ستر ہویں وجہ رہے کے میت پر نماز جنازہ پڑھنا اور اس کے لیے استغفار کرنا 'عمل غیر کا نفع ے اٹھار ہویں وجہ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی الله علیه وسلم سے فرمایا: '' وَهَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعِيِّيهُمُ وَأَنْتَ فِيهِهُوْ ''(الانفال ٣٣)''اورالله كي بيشان نبيس ب كه وہ ان کوعذاب دے حالائکہ آپ ان میں موجود ہوں'' اور انیسویں وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا'' کو لار حال مُؤفؤن

وَنِمَا عَهُوْمِنْتُ ''(التِّح ۲۵) اور فرمایا: '' وَلَوُلاَدَ فَغُرَاللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِهِ بَعْمِنِ لِّقَسَدَتِ الْاَرْضُ ''(البتره: ۲۵۱)''اور اگر بعض لوگوں کی نیکیوں کے سبب اللہ تعالیٰ بعض بروں سے عذاب نہ ٹالے تو زیمن تباہ و برباد ہمو جائے'' اور بیمل غیر سے نفع ہنیسویں وجہ یہ ہے کہ نابالغ کی طرف سے بالغ صدقہ فطر اوا کرتا ہے اکیسویں وجہ یہ ہے کہ (ائمیہ ثلاثہ کے نظریہ کے مطابق ) نابالغ کی طرف سے اس کا دلی زکو ۃ اوا کر ہے تو زکو ۃ اوا ہمو جائے گی اور بیمل غیر سے نفع حاصل کرنا ہے معلوم ہوا کہ کتاب سنت اور اجماع کی روثن میں عمل غیر سے فاکدہ حاصل ہوتا ہے۔

. (فق البيان جه ص ١٣٠٠ مطبوعه طبع بولاق مصر الطبعة الأولى ١٠٠١هـ)

# سَيَقُوْلُ السَّفَهُ الْحُصِ التَّاسِ مَا وَلَهُ وُعَن قِبْلَتِهِمُ

منتریب بیونوف لوگ کمیں کے کہان (مسلمانوں کو)ان کے اس قبلہ (بیت المقدیں) ہے کس نے چھیردیا جس پر وہ (پہلے) تنظ

الَّذِيُ كَانُوْا عَبِبُهَا قُلُ تِلْهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ بَهُوى مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيهُ وَكَنْ لِكَ جَعَلْنِكُمُ أُمَّةً وَّسَطَّا

رسکولواسها اعتمال الناس ويبون الرسون عبيت سهيدا و ناكه تم لوگول پر گواه مو جاد اور بير رسول تهارے حق ميں گواه مو جائين اور

عَاجُعَلْنَا الْقِبْلَةَ إِلَّتِي كُنْتَ عَلَبْهُاۤ إِلَّالِنَعُلَومَنُ يَنْيَعُ الرَّسُولَ مِتَنَ

اے رمول!) جم تبد ہا ہ پہلے ہے ہم نے اس کو ای لیے تبد بنایا تنا تاکہ ہم فاہر کر دیں کہ کون رمول یَّنْفَلِبُ عَلَی عَقِبَیْ لِمُ طُورِاتُ گَانْتُ لَکِیْدِیکُ اِلْاَعْلَی الَّیْنِیْنَ هَدی

کی بیردی کرتا ہے اور اس کو اس سے متاز کردیں جو اپنی ایرایوں پر پلٹ جاتا ہے اور بے شک جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے

ان كرواب يريد قبله كابدانا) بمارى بياورانشكى بير شان نيس بكروه تجارك ايمان كوضائح كرے به شك الله لوگوں

ڗۜڿؽؙؚۼ۠۞

پر بہت مہربان ہے بے صدر حم فر مانے والا ہے O

تبيار القرآر

جلداول

### آيا مكه مين ابتداءً آپ كا قبله كعبه تفايا بيت المقدس؟

علامه قرطبی لکھتے ہیں:

اس میں اختلاف ہے کہ جب نی صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتداء نماز فرض ہوئی تو آپ بیت المقدس کی طرف مند کر کے نماز پر صحتہ تھے یا خانہ کعد کی طرف مند کر کے نماز پر صحتہ تھے یا خانہ کعد کی طرف مند کر کے نماز پر صحتہ تھے یا خانہ کعد کی طرف مند کر کے نماز پر صحت کا تھے کہ بیت المقدس کی طرف مند کر کے نماز پر صحت کا تھے کہ بیت المقدس کی طرف مند کر کے نماز پر صحت کا تھے کہ یا سامہ بیت المقدس کی طرف مند کر کے نماز پر صحت کا تھے کہ بیت المقدس کی طرف مند کر کے نماز پر صحت کا تھے کہ بیت المقدس کی طرف مند کر کے نماز پر صحت کے بیت المقدس کی طرف مند کر کے نماز پر صحت کا تھے کہ بیت المقدس کی طرف مند کر کے کا تھے کہ بعد ہے کہ اس طرف کو تھے کہ بیت المقدس کی طرف مند کرنے کا تھے کہ جاتے ہے کہ جب آپ پر ابتداء نماز فرض ہوئی تو جب بیت کہ طرف مند کرنے کا تھے کہ وادراس کی دجہ یہ ہے کہ جب بیت کی طرف مند کرنے کا تھے کہ وادراس کی دجہ یہ ہے کہ جب بیت کی طرف مند کرنے کی ایس ہوگا تو آپ نے کہ جب بیت کہ کو بیل اسلام کو بھر کعبہ کی طرف مند کرنے میں اہل عرب کے قبول اسلام کو بھر کعبہ کی طرف مند کرنے میں اہل عرب کے قبول اسلام کو بھر کو بیا جب کہ آپ کے لیا اسلام کو بھر کو بہ کہ کہ کے کہ کو بیل اسلام کو بھر کو بہ کہ آپ نے بیود کی تائے برایا کیا۔

تر بیا جا کہ آپ کو بھر کعبہ کی طرف بھیر دیا جائے۔ ایک قول ہیں ہے کہ کعبہ کی طرف مند کرنے میں اہل عرب کے قبول اسلام کو بیا کہ برایا کیا۔

تر بیادہ دا عید تھا آئیک قول ہیں ہے کہ آپ نے بیود کی تائے برایا کیا۔

تاہم اگریہ مان لیا جائے کہ مکہ میں آپ کا قبلہ کعبہ تھا تو بھر دوبار قبلہ کا منسوخ ہونا لازم آئے گا اس لیے محققین کا پرنظریہ ہے کہ آپ ابتداء کم مکرمہ میں بھی ہیت المقدس کی طرف منہ کرکے نماز پڑھتے تھے۔

### نو م<u>ل قبله کا بیان</u>

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت براءرضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابتداءً مدید ہیں آئے تو اپنے نانا یا ماموں کے گھر کھبرے اور آپ نے سولہ یا ستر ہاہ بیت المقدس کی طرف منہ کر نے نماز پڑھی اور آپ کو بیہ پند تھا کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ ہو جائے اور آپ نے اس کی طرف منہ کر کے جو پہلی نماز پڑھی وہ عصر کی نمازتھی' آپ کے ساتھ ایک جماعت نے نماز پڑھی' پھر آپ کے ساتھ فماز پڑھنے والوں میں سے ایک فخض ایک مجبر والوں کے پاس سے گزرا وہ اس وقت رکوع میں سے اس نے کہا: میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف منہ کرکے نماز پڑھی ہے' وہ لوگ نماز کرھنے صالت میں بہت اللہ کی طرف منہ کر لیا تو ان کو بین الگوار ہوا۔

(صحیح بخاری ج اص ۱۱ - ۱۰ مطبوعه نور محمه اصح البطابع، کراچی ۱۳۸۱ه)

علامہ بدرالدین عینی لکھتے ہیں کہ اس مجد کے نمازیوں کو نبر واحد سے بیٹلم ہوگیا کہ قبلہ بدل گیا ہے اب ان کے لیے بید محمکن تھا کہ وہ اس نماز کوتو ڈکر نبی سلی الشعلیہ وسلم کے پاس جاتے اور تھو بلی قبلہ کی تحقیق کرتے اور یہ بھی ممکن تھا کہ وہ اس نبر پر معتاد کرکے نماز میں قبلہ بدل لیت انہوں نے اجتہاد سے دوسری صورت پر عمل کیا اس سے معلوم ہوا کہ فہر واحد جت ہا اور اپنے اجتہاد سے ہر رکعت میں اس پر قبلہ مشتبہ ہوتو وہ اپنے اجتہاد سے ہر رکعت میں اس پر قبلہ مشتبہ ہوتو وہ اپنے اجتہاد سے ہر رکعت میں سست بدل کے ۔ (عمد القاری جام سلام مطبوعہ اور قالط باعد المعربی معر ۱۳۳۸ھ)
علامہ قرطبی لکھتے ہیں:

'' صحیح بخاری'' کی اس روایت میں مید ند کور ہے کہ تحویل قبلہ کے بعد بیت اللہ کی طرف جونماز سب سے پہلے پڑھی گئی وہ

عصر کی نماز تھی اور امام مالک کی روایت میں ہے: وہ تھی کی نماز تھی اور ایک قول سد ہے کہ بیتھم بنوسلمد کی معبد میں نازل ہوا اس وقت آپ ظہر کی نماز میں تھے اور دور کعت پڑھ چھے تھے' چھر نماز ہی میں آپ نے قبلہ بدل ایا اور باتی دور کعتیں بیت اللہ کی

و سے ہر من موروں میں اور اس مجد کا نام مجد القبلتين رکھا گيا چونکہ بيت اللہ اور بيت المقدس ايک دوسرے کے بالقابل ہيں اس ليے نماز ميں مرد گھوم کر خورتوں کی جگہ آگئے اور خور تنس گھوم کر مردوں کی جگہ چل گئیں۔

ال ہے تماریں مروسوم کر وربوں 0 جیدہ ہے اور وریں ہوم سرسردوں یں جدیں یں۔ ابو حاتم ابستی نے بیان کیا ہے کہ مسلمانوں نے سرّ و ماہ اور تین دن بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھیں' کیونکہ آپ الو حاتم ابستی نے بیان کیا ہے کہ مسلمانوں نے سرّ و ماہ اور تین دن بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھیں' کیونکہ آپ

بارہ رہج الاول کو مدینہ منورہ آئے تنے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کومٹکل کے دن نصف شعبان کو کھیہ کی طرف منہ کرنے کا تھم دیا۔ بیت المقدر کی طرف منہ کرکے نماز پڑھنے کی کیفیت میں علاء کے تین اقوال ہیں:

(۱) حسن عکرمداورابوالعالیہ نے کہا: آپ نے اپنی رائے اوراجتہاد سے بیت المقدس کی طرف منہ کیا تھا۔

(۲) طبری نے کہا: آپ کو بیت المقدس اور بیت اللہ میں ہے کسی ایک کی طرف منہ کرنے کا اختیار دیا گیا تھا' آپ نے یہود کے ایمان لانے کی خواہش کی وجہ ہے بت المقدس کی طرف منہ کرنے کو اختیار کر لیا۔

(٣) حفرت ابن عباس نے کہا: آپ نے اللہ کی وجی اور اس کے حکم سے بیت المقدس کی طرف مند کرنے کو اختیار کیا تھا

كونكرآن مجيد ميں ہے:

جس قبلہ پرآپ پہلے تھے ہم نے اس کواس لیے قبلہ بنایا تھا تا کہ ہم طا ہر کردیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے (اوراس کواس سے متاز کردیں' جواپی ایز ایوں پر بلیٹ جاتا ہے )اور یہی جمہور کا مسلک ہے۔

(الجامع لا فكام القرآن ج ٢ ص ١٥٠- ١٣٨ مطبوصا نتشارات نا مرضروا بران) المراكز المراكز المراكز من المراكز المرا

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کہیے کہ شرق اور مغرب اللہ ہی کے میں وہ جے چاہے صراط متنتم پر چلاتا ہے O (ابقرہ: ۱۳۲) تحویل قبلہ سے متعلق مسائل

اس آیت میں منافقین اور یبود کے اعتراض کا جواب دیا ہے کہ بیت المقدس کی طرف مند کر کے نماز پڑھنے کا مقصدیہ نہیں تھا کہ بیت المقدس خودستقل بالذات ہے کیونکد مشرق اور مغرب سب اس کی ملک ہیں' وہ جس طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا تھم دے دی قبلہ ہے اوراس کے تھم برعمل کرنا ہی صراط ستقیم کی بدایت ہے۔

مع کا سے دن سبدہ دورا ں سے ہم چر ان مرہ ان سراھ ہے ان ہوریت ہے۔ قرآ ان مجید کی اس آیت اوراس کی تفییر ہیں جود مسجح بخاری'' کی روایت ذکر کی گئی ہے ان سے حسب ذیل مسائل مستبط

ہوتے ہیں:

(۱) الله تعالى نے فرمایا: عنقریب بیہ بیہ وقوف میر کہیں گے کہ''مسلمانوں کوان کے اس قبلہ ہے کس نے چھیر دیا جس پروہ بچے''اس آیت میں اللہ تعالی نے غیب کی خبر دی ہے اور مید بیش گوئی پوری ہوگئی اور مید حضرت سیدنا محمر صلی اللہ علیہ وسلم کی

سے ان ایت سن الساحان سے بیب فاہروں ہے اور بید ہیں موں پوروں اور بید سرت سیدہ ہر میں السامیدو ہور نبوت اور قر آن مجید کی صدافت کی قومی دلیل ہے۔

(۲) اس آیت میں بیددلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ایسے احکام بھی ہیں جو ناتخ اور منسوخ میں اور علاء کا اس پر اجماع ہے کہ قر آن مجید نے جس بھم کوسب سے پہلے منسوخ کیا ہے وہ بیت المقدس کی طرف مندکر کے نماز پڑھنا ہے۔

(٣) بیت المقدس کی طرف مند کر کے نماز پڑھنے کا محم قرآن میں ٹیس تھا میصرف نبی صلی الله علیه وسلم کی سنت سے ثابت تھا اور قرآن مجیدنے اس محم کومنوخ کردیا اس سے معلوم ہوا کہ قرآن سنت کا ناخ ہے۔

(م) خبر واحد پڑمل کرنا جائز ہے کیونکہ اہل قبا کو جب پینچی کہ قبلہ بدل گیا ہے تو انہوں نے نماز کی حالت میں اپنا قبلہ

بدل لیا۔ (۵) جب تک سمی علم کے منسوخ ہونے کاعلم نہ ہواس پڑ ممل کرنا جائز ہے کیونکہ تحویل قبلہ کے بعد بھی اہل قباء نے بیت اساس میں میں میں ہے کہ ساتھ کے شریع تاریخ معرفیوں میں ا

. المقدس کی طرف نماز پرهمی کیونکدان کواس وقت تک تخویل قبله کاعلم نهیں ہوا تھا۔ بر صل بریس سل ترمیس مرتب سرور کا دوروں کا جس میں میں ایکام ڈاز ایس ترمیس تعریب

(۱) نبی صلی الله علیه و کلم پرقر آن مجید تدریجاً نازل ہوتا تھااور حسب ضرورت احکام نازل ہوتے رہتے تھے۔ نماز کے لیے کسی ایک جہت کی طرف منہ کرنے کے اسرار

ازئے کیے می ایک جہت فی طرف منہ کرنے کے اسرار تمام نمازیوں کے لیے تما ایک جہت کوقبلہ بنانے کی حسب ذیل حکمتیں ہیں:

ا کام کماڑیوں نے نے کا ایک بہت و بعد بات کی سعب دیں گئیں۔ (۱) اگر نماز میں کمی ایک جہت کی طرف منہ کرنے کا تھم نہ دیا جا تا تو کوئی مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا کوئی مغرب کی طرف اور کوئی شال کی طرف اور کوئی جنوب کی طرف اور اس طرح عبادت میں مسلمانوں کی وحدث نظم اور جمیت نہ رہتی اور جب تمام و نیا کے مسلمان ایک جہت کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گئو تو ان کی عبادت میں وحدث نظم اور

جمعیت پائی جائے گی اوراسلام نے تمام عبادات میں مسلمانوں کو وحدت اور لظم کے تابع کیا ہے۔ (۲) جب انسان کسی صاحب اقتدار کے پاس جاتا ہے تو اس کی طرف متوجہ ہوکرائی درخواست پیش کرتا ہے نماز میں انسان

) جب اسان کا لئا مجہ اسان کی حمد و ثناء کرتا ہے اس کی تعلیم کرتا ہے اور اس کے سامنے اپنی ورخواست بیش کرتا ہے تو اس اللہ کی قوجہ کے ارتکا ز کے لیے قبلہ بنایا گیا۔ کی توجہ کے ارتکا ز کے لیے قبلہ بنایا گیا۔

ں توجہ ہے ارتفار کے بیے ہمیں تاہا۔ (۳) نماز میں اصل مدے کہ خضوع' خشوع' اور حضور قلب ہوا اگر انسان مختلف جہات کی طرف متوجہ ہو کرنماز پڑھے تو اس

(۲) مماری آن میر ہے کہ مستوں موں اور مور میں ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے ، پاپ کا جاتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا میں میں ماصل نہیں ہوگا اس لیے ایک قبلہ بنایا گیا تا کہ سب اس کی طرف متوجہ ہوکر حضور قلب کے ساتھ نماز

پڑھیں۔

کعبہ کو قبلہ بنانے کے اسرار () من اٹ قبال زیمہ سرمتعلق فران میں گھے سرو گن طلقدا مکتبی ''(ابترہ: ۱۵) توانی عمادت کرنے والوں کے ا

(۱) الله تعالى نے تعب مے متعلق فرمایا: بیر میرا کھر ہے" اَنْ طَلِقَداً بَیْتِی "(ابترہ: ۱۲۵) تو اپنی عبادت کرنے والوں کے لیے اینے میت کوقبلہ بنا دیا۔

(۲) یہود نے ست مغرب کوقبلہ بنایا تھا کیونکہ حضرت موی کومغرب کی جانب سے نداء آئی تھی: '' وکھا گُنٹ بھیکنی الْغُمُّا بِیْ الْغُمُّا بِیْ الْغُمُّا بِیْ الْغُمُّا بِیْ الْغُمُّا بِیْ الْغُمُّا اِللَّهُ وَمُنْ اللَّمِنُ ''. (انقص: ۴۳) اور عیسائیوں نے جہت مشرق کوقبلہ بنایا کیونکہ حضرت جرائیل حضرت مریم کے پاس جانب مشرق سے مجھے تھے '' واڈگیڈ فیانکیٹ مغرکیم کے پاس جانب مشرق سے مجھے تھے '' واڈگیڈ فیانکیٹ مغرکیم کے باس جانب مشرق سے مجھے تھے '' واڈگیڈ فیانکیٹ میں ایک میں ان مسلم ان ما اللہ کی معرال سے مسلم کا معرال سے مسلم کی بات کی مسلم کی بات کی مسلم کی بات کو مسلم کی بات کی مسلم کے بات میں کو مسلم کی بات کی بات کی مسلم کی بات کی مسلم کی بات کا میں کی بات کی بات کی مسلم کی بات کی بات کی مسلم کی بات کے بات کی بات کے بات کی بات کے بات کے بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کے بات کی بات ک

تو مسلمانوں کا قبار کھیے بنایا کیونکہ میر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا قبلہ ہے اور سیدنا محمد حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد ہے اور اللہ کا حرم اور بیت اللہ ہے:

اِنَا اَوْلَ اَللَّهِ كَا عَادِت كَ لِيكَ اللَّهِ كَا اللَّهِ كَا عَلَى اللَّهِ كَا عَلَى اللَّهِ كَا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَ

اور ما ہم اول کے بیات کے اور اس میں داخل ہوا وہ مامون نشانیاں بین مقام ابراہیم ہے جواس میں داخل ہوا وہ مامون

و کیا۔

نبار القآر

جَعَلَ اللهُ الْكُفْبَهُ أَلْبَيْتُ الْعُرَامَ قِيمًا لِلنَّاسِ. الله نے کعبہ کوعزت والا گھر اور لوگوں کے قیام کا سبب (14/20:24)

(۳) کعبیز مین کے وسط میں ہے' اللہ تعالیٰ نے مسلمانو ں کو زمین کے وسط کی طرف متوجہ کیا تا کہوہ زندگی کے ہر معاملہ میں کیفیت متوسط (عدل) کواختیار کریں۔

(٣) الله تعالى نے تعبه وقبله بنا كريد ظاہر فرمايا كه نبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى كے مجوب بين كيونكه كعبه وقبله بنانے كي مه وجه بيان فرمائي:

فَكُنُولِينَكَ قِبْلُةً تَرْضُهَا ﴿ (القره: ١٣٣) ہم آپ کواس قبلہ کی طرف ضرور پھیرویں مے جس برآپ راضی ہیں۔

دُمِنْ أَنَا آَيُ الَّذِلِ فَسَيِّحْ وَأَطْرَاتَ النَّهَا رِلْعَلَّكَ تَرْمَعْي اور رات کے کچھاوقات اور دن کے اطراف میں اس کی تتبیع میحے تا کہ آب راضی ہوجا کیں 0 (مل: ۱۳۰)

ونیا میں آپ کوراضی کرنے کے لیے کعبہ کوقبلہ بنایا' اور دن رات میں تبیج پڑھنے کا حکم دیا اور آخرت میں آپ کوراضی کرنے کے لیے مقام محمودا در شفاعت کیم کی ہے نوازا:

عَسَى أَنْ يَبْعَثَكُ مُ يُكُونُ فَقَامًا غَيْدُ دُان عنقریب آپ کارب آپ کومقام محمود پرجلوه گرفر مائے گا O

(بى اسرائيل: 24) وَلَسَوْفَ يُعْطِينُكَ مَا بُكَ فَتَرْهَى ﴿ (الْعَلَى: ٥) اور عنقریب ضرور آپ کا رب آپ کو (اتنا) دے گا کہ آپ راضی ہوجا کس کے 0

(۵) حضرت آدم نے یائج پہاڑوں ہے مٹی لے کر کعبہ بنایا تھا'اس میں بیاشارہ ہے کداگر تمبارے گناہ پہاڑ جینے بھی ہوئے

تو کعبہ کی طرف نماز پڑھنے سے جھڑ جا تیں گے۔ (٢) جب مسلمان بیت المقدس کی طرف منه کر کے نماز بڑھتے تھے تو یہود طعنہ دیتے تھے کہتم ہماری خالفت کرتے ہواور

همارى متجدكى طرف مندكر كي نمازير حقة هوتو الله تعالى في مسلما نوب كا قبله بدل ديا اور كعيه كوقبله بناويا -

(2) مسلمان ملت ابرائیم کے اتباع کے داعی تھاس لیے حضرت ابرائیم کے بنائے ہوئے کعبدگوان کا قبلہ بنا دیا۔ (٨) جب قريش نے تعبہ كى تغير كى تو نبى صلى الله عليه وسلم اينيش أشا أشا كرلا رہے تقيقو اس كوقبله بنانے ميں نبي صلى الله عليه

استقال كعبه كيفتبي مسائل

(1) نماز میں مبحود له الله تعالی ب کعبه کو بحده کرنے کی نیت کرنا کفر ہے۔

(۲) کعبے مراد وہ مگہ ہے اور تحت الثریٰ سے لے کرعرش عظیم تک وہ فضاء ہے جہاں کعبہ بنا ہوا ہے تھی کہ اگر بیت اللہ کی بيئارت نديهي موتواس جگه كي طرف منه كر كے نماز يزهي جائے گي۔

(٣) کمداور مدینه میں رہنے دالوں کے لیے عین کعبہ کی طرف منہ کرنا ضروری ہے اور دوسروں کے لیے کعبہ کی جہت کی طرف

منه کرنا کافی ہے۔ (٣) اگر کی فخص کواند چیرے یا لاعلمی کی وجہ ہے کعبہ کی ست کا پہانہ ہوتو وہ غور وفکر کرے اور جس جانب اس کاظن غالب ہو

جلداول

اس طرف منہ کرے نماز پڑھے'اگر بعد میں یہ یتا چلے کہاں نے غلاست کی طرف نماز پڑھی تو اس پراعادہ نہیں ہے'اگر نماز کی ہر رکعت میں اس کی رائے بدل جائے تو اپنی رائے کے مطابق ہر رکعت میں پھر تا رہے۔

(۵) نظل نماز چلتی سواری بر جائز ہے خواہ سواری کا قبلہ کی طرف منہ نہ ہو۔

(۲) عذر کی وجہ ہےفرض نماز چلتی سواری (خواہ چلتی ٹرین ہو) ہر جائز ہےخواہ سواری کا قبلہ کی طرف منہ نہ ہواور بعد میں اس

کا اعادہ نہیں ہے۔ (در بخار علی ہامش ردالحتارج اص ١٩١\_ ٢٨١ ، مطبوعہ داراحیاء التراث العربی بیروت ۲۰۷۵ ھ

کعبہ کا اولیاءاللہ کی زیارت کے لیے جاثا

علامه علاءالدین حسکفی حفی <sup>ک</sup> علامه این عابدین شامی حفی <sup>مل</sup>ور علامه سید احر محطا وی حفی نے کھھا ہے کہ کعیر کا اولیاءاللہ ک زیارت کے لیے جانا جائز ہے اور اس مسلہ کو جم الملة والدین علامة عرضی اور علامہ ذین الدین ابن جیم حنی نے نقل کیا ہے۔ شیخ اشرف علی تھانوی نے بھی ککھا ہے کہ یہ جائز ہے اور اس براس حدیث ہے استدلال کیا ہے' اہام تر ندی روایت کرتے

ہیں کہ ایک ون حفرت ابن غمر نے کعیہ کو دیکھ کرفر مایا: تیری حرمت کس قدر عظیم ہے لیکن مومن کی حرمت اللہ کے نزدیک تجھ ہے زیاوہ ہے اور امام ابن ماجہ نے حضرت ابن عمر ہے روایت کیا کہ میں نے دیکھا کدرسول الڈصلی التدعلیہ وسلم کعبہ کا طواف

فرمارے تھے اور فرمارے تھے: تو کتا یا کیزہ ہے اور تیری خوشبو کتی انچھی ہے اور تیری حرمت کتی تخطیم ہے اور اس رات ک<sup>و تم</sup>م جس کے قبضہ وقدرت میں مجمہ کی جان ہے!اللہ کے نز دیک مومن کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے' سو جب بندہ مومن کعبہ سے انفنل

بت کعبا اولیاء الله کی زیارت کے لیے جانا بعیر نہیں ب رہا رہ شبر کداگر کعبداولیاء اللہ کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو اتنا بھاری بھر کم جسم کیسے منتقل ہوتا ہے اور تاریخ میں کہیں منقول نہیں کہ کعبہا پی جگہ ہے بھی غائب ہوا ہوتو اس کا جواب یہ ہے کہ

امام مسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جب قریش نے (واقعہ معراح میں ) میری تکذیب کی تو میں حطیم میں کھڑا ہوا تو اللہ تعالی نے میرے لیے بیت المقدس کو منکشف کر دیا اور حضرت ابن عباس کی روایت میں ہے کہ بیت المقدس کو لا کرمیر ہے سامنے دار عقیل کے پاس رکھ دیا اور میں اس کو دیکھ رہا تھا' بیت المقدس بھی

ایک بھاری جسم بے اوراس کا نتقل ہونا بھی عادہ کا اس بے اوراس کے متعلق بھی تاریخ میں کہیں منقول نہیں کدوہ اپی جگہ ہے غائب ہوا ہواس حدیث کی بیزہ جیہ ہے کہ بیت المقدس کی مثال اس کی جگہ برتھی اور اس کی حقیقت آپ کے سامنے رکھ دک گئ اس طرح ہوسکتا ہے کہ حقیقت کعیدزیارت کے لیے گئی ہواوراس کی مثال وہاں اس کے قائم مقام کر دی گئی ہو۔

(بوادرالنوادرص ١٣٧- ١٣٥) ملخصاً مطبوعه شيخ غلام على ايندسنز ١٩٦٢ء)

اورقرآن مجیدیں بلک جھیکنے سے پہلے تخت بلقیس لانے کا واقعہ ذرکور ہے اس سے پیشبہ بھی دور ہوجاتا ہے کہ ایک بھاری ہم کیسے منتقل ہوسکتا ہے۔

علامه مافعي يمني لكھتے ہيں:

روایت ہے کدایک خف نے دوسر مے خف کو دور دراز کے شہروں سے کعبد دکھایا' ایک اور مخف نے بعض منکرین کو دکھایا ل علامه علاءالدین مجمد بن علی بن مجمد صلفی شنفی متو فی ۸۸ ۱۵ و در عنارعلی هامش ردانجمنارج ۲ ص ۱۳۰ مطبوعه داراحیاءالتراث العربی میروت '

ع علامه سيد محدا بين ابن عابدين شامي حني متوفى ١٣٥٢ ههُ رواكحنارج ٢ص • ٩٣٠ مطبوعه دارا حياءالتراث العربي بيروت ٤٠٠٠ ه س علامه سيد احمر طحطا وي حنفي متو في ١٢٣١ه أعاضة الطحطا وي على الدر المخارج ٢ ص ٢٣٠٩ ، مطبوعه دار المعرفة 'بيروت' ١٣٩٥ه و

تبيا، القآر

علداول

كدوه كعيه كاطواف كرر باتها' اورجم في تحقيق كے ماتھ ميرا ہے كتحقيق سے ثابت ہے كدىيە شابده كيا كيا كه كعدا يك جماعت کا حقیقتاً طواف کررہا تھا اور میں نے بعض معتمد اولیاء اور متند علاء کو دیکھا ہے جنہوں نے کعبہ کو اولیاء کا طواف کرتے ہوئے د یکھا ہے۔ (روض الریاصین فی حکایات الصالحین ص ۲۴۳ مطبوء مطبع مصطفیٰ البالی واولادہ مصر)

الله تعالی حارے دلوں میں کعید کی تعظیم اور تو تیر اور جیبت اور جلال اور زیادہ کرے ممیں بیفقول اور ولاکل بہت عجیب وغريب معلوم ہوتے ہيں خصوصاً اس ليے كه ہمارے نبي صلى الله عليه وسلم سيد الانبياء والا ولياء ہيں ليكن آپ نے كعبه كا طواف كيا اور آ پ کے گرد کعید کا طواف کرنا ٹابت نہیں ہے اگر ان متند فقہاءادرعالماءنے کعبہ کے طواف کرنے کوفقل نہ کیا ہوتا تو ہم اس کو صراحة روكر دية 'جونفيلت آب كے ليے ثابت نه ہوائ فشيلت كو ہم آپ كے المتى كے ليے ثابت كرنے كى جرات نہيں

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور ای طرح ہم نے تمہیں متوسط (بہترین) امت بنایا تا کہتم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور بیدرسول تمہارے حق میں گواہ ہو جا کیں۔(القرہ: ۱۴۳)

امت مسلمه کا با تی امتوں پر گواہ ہونا

سيقول ٢

اس کلام کے اول اور آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے خطاب ہے اول میں ہے: آپ کہیے کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں اور آخر میں ہے: (اے رسول!) جس قبلہ برآپ پہلے تھے الخ اور درمیان میں اس کلام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کوخطاب کیا گیا ہے' اس میں یہود کو بتایا گیا ہے کہ تم مسلمانوں کے قبلہ کا کیوں اٹکارکرتے ہوا دران کے دین کو کیوں قبول نہیں کرتے حالانکہ مسلمان قیامت کے دن تمہارے خلاف شہادت دیں محے اوران کی شہادت قبول کی جائے گی' اس لیے تم کو جا ہے کہتم دنیا میں ان کی مخالفت نہ کرواور ان کے دین کی پیروی کرو۔

امام بخاری نے اس آیت کی تفسیر میں بیرحدیث ذکر کی ہے:

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند بریان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: حضرت نوح کو قیامت کے دن بلايا جائے گا' وہ کہيں گے: ميں حاضر ہوں اے رب! الله تعالی فرمائے گا: کيا تم نے تبليغ کی تھی؟ وہ کہيں گے: ہال! پھران کی امت ہے یو تیما جائے گا: کیا نوح نے تم کو تبلیغ کی تھی؟ ان کی امت کے گی: بہارے پاس کوئی ڈرانے والانہیں آیا! اللہ تعالیٰ حضرت نوح سے فرمائے گا: تمہارے حق میں کون گواہی دے گا؟ وہ کہیں گے: محمد ( صکی اللہ علیہ وسلم ) اوران کی امت' اوروہ گواہی دیں گے کہ حضرت نوح نے ان کوٹبلغ کی تھی مداس آیت کی تغییر ہے۔

(صحیح بخاری ج ۲ ص ۹۴۵ مطبوعه نورمجد اصح المطالع کراین ۱۳۸۱ هـ)

ا مام نسائی روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ قیامت کے دن ایک نبی آئے گا اور اس کے ساتھ ایک فخف ہوگا' ادرایک نی آئے گا اس کے ساتھ دوفخف ہوں گے ادرایک نی آئے گا اس کے ساتھ زیادہ لوگ ہوں گئے اس سے کہا جائے گا: کیاتم نے اپنی قوم کوٹیلیغ کی تقی؟ وہ کیے گا: ہاں! پھراس کی قوم کو بلایا جائے گا اوراس سے پوچھا جائے گا: کیاانہوں نے تم کوٹبلیغ کی تھی؟ وہ کہیں گے:نہیں' پھراس نبی ہے کہا جائے گا: تمہارے حق میں کون گواہی دے گا؟ وہ کہیں سے :محرصلی اللہ علیہ وسلم کی امت' مجرمجم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا: کیاانہوں نے تبلیغ کی تھی؟ وہ کہیں گے ہاں! پھر کہا جائے گا:تم کواس کا کیے علم ہوا؟ وہ کہیں مے کہ ہمارے بی صلی الله علیه وسلم نے ہمیں بیذجر دی تھی كر سب) رسولول في تبليغ كي سيئ اوربياس آيت كي تفير بي - (سن كبري ج ١٩٠ مطور وادالكت العلمي ورت ا١٩١١ )

Marfat.com

دین اسلام اورمسلک اہل سنت و جماعت کا سب سے افضل ہونا

اس آیت کا مفہوم ہیے ہے کہ جس طرح ہم نے تم کو ہوایت یافتہ بنایا ہے اور تبہارے تبلد کو تمام امتوں کے تبلہ ہے افسل بنایا ہے ای طرح ہم نے تم کو امت وسط لیخی سب ہے افسل امت بنایا ہے۔ دائرہ میں جس نقط (مرکز) ہے بحیط کی طرف تمام مساوی قطوط کتھ ہیں ان مساوی قطوط کو خط وسط کتھ ہیں اور عرف میں وسط ہے وہ کیفیت مراد ہے جو افراط اور تفریط کے درمیان ہو مثل اسراف اور بخل کے درمیان تعاقب ہے اور کیفیت متوسط سب درمیان ہو مثل اسراف اور بخل کے درمیان تعاقب ہے کہ ہم نے تم کوسب ہے افضل امت بنایا ہے۔ باتی امتوں میں سے بہود و نصار کی ہیں ہو اللہ میں اور مراز کی ہیں اور مرز اگی ہیں اور مرز اگن ہیں متر و مشاکر ہیں اور مرز اگن تیا مت تک نبوت کو جاری مات جی اور مسلمان متوسط ہیں جو فعدا کے وجود کے مثل ہیں اور مرز اگن قیامت تک نبوت کو جاری مات جی اور مسلمان موسط ہیں اور مرز اگن قیامت تک نبوت کو جاری مات ہیں اور مسلمان موسط ہیں اور مرز اگن تیا مت کر تو ہیں اور الماسنت و جماعت سی بداور الل سنت و جماعت سی بداور الل سنت و جماعت سی بداور الل سنت و جماعت ہیں اور الل سنت و جماعت ہیں اور الل سنت و جماعت اور المال سنت و اور المال سنت و اور المال سنت کو المال کی فتھیم کرتے ہیں جرب کہتے ہیں: انسان اسے افعال کا فائل ہے اور المال سنت و دون کی تعظیم کرتے ہیں جرب کہتے ہیں: انسان اسے افعال کا فائل ہے اور المال سنت

و جماعت کہتے ہیں کہ انسان کوکسب کا اختیار ہے اور افعال کا خالق اللہ تعالیٰ ہے خوارج کہتے ہیں کہ صغیرہ یا کبہرہ گناہ کرنا کفر ہے اور مرجد کہتے ہیں کہ گناہ کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا اور اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ گناہ کیبرہ کرنے سے انسان

ایمان سے خارج نہیں ہوتا اور اگر وہ تو بہ نہ کرنے تو عذاب کا مستحق ہوتا ہے ُ خلاصہ بیہ ہے کہ دنیا کے تمام ندا ہب میں اسلام متوسط ہے اور اسلام کے تمام فرقوں میں اہل سنت و جماعت متوسط ہیں اور متوسط ہوتا افضل ہونے کوستازم ہے۔ عدالت صحابہ اور مجمیت اجماع

الله تعالی نے اس آیت میں امت مسلمہ کو گواہ قرار دیا ہے اور گواہی اس کی مقبول ہوتی ہے جو عادل اور نیک ہواور اس آیت کے اولین مخاطب اور مصداق حضرات صحابہ کرام رضوان الله علیم اجمعین ہیں' موبی آیت تا س بات کو سترم ہے کہ تمام صحابہ عادل اور نیک ہیں اور شیعہ کا بہ کہنا باطل ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے وصال کے بعد تین چار کے سواباتی تمام صحابہ (العیاذ باللہ) مرقد ہو گئے تیے نیز صحابہ کرام کے علاوہ قیامت بحک کے تمام مسلمان بھی امت مسلمہ میں خانیا و بالعرض واغل ہیں اور اس میں بیددلیل ہے کہ امت مسلمہ بھی گمراہی پرجمتع نہیں ہوگی کونکہ ان کا گراہی پرجمتع ہونا ان کی عدالت اور نیک کے خلاف ہے اور جو عادل نہ ہو وہ گواہ نہیں ہوسکتا اس لیے امت مسلمہ کا گواہ ہونا امت مسلمہ کے اجماع کے حتی اور جحت ہونے کوشلزم ہے اور ہو اور اور خاص کے کنفر اور بدعت عدالت کے منافی ہے اس لیے امت مسلمہ کے اجماع میں روافض' خوارج

> اورمشبهه وغیره داخل نبین میں۔ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بیرسول تہاریے جن میں گواہ ہو جائیں۔(البقرہ: ۱۴۳)

ٹر آن مجیداوراحاد بیث کی روشنی میں چیپلی امتوں اور اس امت کے افعال اور احوال کا۔۔۔۔۔۔ ی صلی اللہ علیہ دسلم پرییش کما جانا

عربی قواعد کے مطابق ''عملی'' جب شہادت کا صلہ ہوتو اس کامتیٰ ہے: کسی کے خلاف گواہی دینا اور یہاں مقصود یہ ہے کدرسول اللہ سلی اللہ علیہ وکم امت مسلمہ کے تق میں گواہی دیں گے اور ان کے عادل اور نیک ہونے کو بیان کریں گے علامہ بیشاوی نے اس کا بیر جواب دیا ہے کہ یہال شہیدر قیب اور مجمئن ( ٹکمہان ) کے معنی کوششمن ہے اور'' علی'' رقیب کا صلہ ہے'

اس کامعتی ہے: نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر تکہبان اوران کے احوال پر مطلع ہیں'اس لیےان کے حق میں گواہی ویں گے۔ (انوارائیز مل ۲۹ مطبوعہ وارز ایر للنشر والوزیع)

بہ کشرت احادیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ نمی اللہ علیہ دسلم پر پچھلی امتیں چیش کی تمیں اور اس امت کے افعال اور اعمال آپ پر چیش کیے گئے اور چونکہ آپ سب کے احوال اور افعال پر مطلع جیں اس لیے سب مے متعلق گوائی دیں گے۔

فککیف اِذَاجِنْمَانِ کُلِّ اُلْمَةِ مِنْ مِلِيدَةِ جِنْمَانِ اَلَى عَلَى اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہرامت ہے ایک گواہ فَوْکَ وَمِنْ هِیْدُانَ ﴿ النامِ: ٣١) لائس کے اور آپ کوان ﴿ سب ) بر گواہ بنا کر لائس کے ٥

علامہ بیضاوی نے لکھا ہے کہ ہر نبی اپنی امت کے فاسد عقائداور برے انگال کے خلاف گواہی دے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبوں کی گواہی کے صدق برگواہی ویں گے۔

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ بی سلی اللہ علیہ وسلم تمام امتوں کے احوال پرمطلع ہوں گئے کیونکہ ابنیرعلم کے گواہی جائز مہیں

۔ نبی سلی اللّٰہ علیہ وسلم کو اللّٰہ تعالیٰ نے تمام امتوں کے احوال اور افعال برمطلع فرمایا ہے اوران کی دنیا اورآ خرت کا آپ کو

بی کی الدعامیہ و موالد تعالیٰ کے عام اسول کے اموال اور افعال پر س کرمایا ہے اور ان کی دیو اور اسرے ہ ۱ پ علم عطا فرمایا ہے ٔ اور خصوصاً آپ کی امت کے اعمال قبرانور میں آپ پر چیش کیے جاتے ہیں ۔

امام احمد بن صبل روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو بمرصد این رضی الندعنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول الند صلی الندعلیہ وسلم فی سے کی نماز پڑھائی بھروہاں چاشت کے وقت تک بیٹے رہے بچررسول الند صلی الندعلیہ وسلم بننے بچرای جگہ بیٹے رہے بچرآپ نے ظہر عصر مغرب اور عشاء پڑھیں اور اس دوران کی ہے بات نہیں کی بچرگھر تشریف لے گئے کوگوں نے حضرت ابو بکر ہے کہا: آپ نے رسول الندعلیہ وسلم سے بوچھانہیں کہ آج کا دن آپ نے غیر معمول طور پرگزارا مصرت ابو بکرنے بوچھا تو رسول الند صلی اللہ

سند میں منطق میں اور آخرت کے امور میں ہے جو کچھ بھی ہونے والا تھا وہ سب جھے پر آج بیش کیا گیا' تمام اولین اور آخرین کو ایک میدان میں جمع کیا گیا' لوگ گھبرا کر حضرت آ دم کے پاس گئے درآ ں حالیکہ وہ لوگ منہ تک کپینے میں ڈو ب ہوئے تئے۔الحدیث (منداحمہ ج اص ۴ مطبوء کمتب اسلائ بیروٹ ۱۳۹۸ھ)

اس حدیث کواما م ابوعوانہ نے بھی روایت کیا ہے۔ (مندابوعوانہ ج اص ۱۷۷۔ ۱۷۱ مطبوعہ دارالمعرفة 'پیروت) امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حصرت اُبوذ ررضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: مجھ پرامت کے ایجھے اور برے (تمام) اعمال پیش کے جاتے ہیں' میں نے نیک اعمال میں ویکھا کہ نجاست کو راستہ سے ایک طرف کر دیا گیا' اور برے اعمال میں ویکھا کہ ناک کی رینٹ کومبحد میں ڈال دیا گیا اور اس کو ڈونٹییں کیا گیا۔ (مجھ سلم جام 2 مرام مطبوعہ نور تو اس الطابح کرائی 1740ھ)

اس حدیث کوامام احمد<sup>ل</sup> کامام ابوعوانه می اور امام بیمنی شیخ نے بھی روایت کیا ہے۔

امام احر منبل متونی ۲۲۱ ه منداحمه بی ۵ ص ۱۸۰ مطبوعه کتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸

ع الم الوعوانه يعقوب بن اسحاق استرائي متونى ١٣٦ ه مند الوعوانه ج اص ٢٥٦ مطبوعه دارالمعرفة بيروت

ع امام ابو بكراحد بن مسين بيهتي متونى ۴۵۸ ه سنن كبري ج ۲ ص ۱۹۹ مطبوعه نشر السنة ملتان

تبيان القرآن

امام محمر بن سعد روایت کرتے ہیں:

بر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری حیات تمہارے لیے بہتر ہے ٔ تم با تیں لرتے ہواور تمہارے لیے حدیث بیان کی حاتی ہے اور جب میں وفات یا حاول گا تو میری وفات تمہارے لیے بہتر ہوگی بھی

پرتمبارے اعمال چیش کیے جاتے ہیں۔ جنب میں نیک عمل دیکھتا ہوں تو الند تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں اور جب میں براعمل دیکھتا ہوں تو تمہارے لیے استعفار کرتا ہوں۔ (اطبقات انکبریٰ ج ۲ ص ۱۹۳ مطوعہ دارصاد زبیروٹ ۱۳۸۸ھ)

مبارے کے استعدار مرما ہوں۔ واسبات اجری ن اس ۱۶۱ جو مددار صادر بیروت ۱۸۸۰ ۱۵۰۰ حافظ سیوطی نے اس حدیث کا ذکر کیا ہے اور لکھا ہے: بید حدیث حسن ہے۔ (الجامع الصغیر ۱۵ می ۱۸۸۴ مطرور دار الفکر میروت)

حافظ این حجرعسقلانی<sup>لئ</sup> علامه علی حقی صندی<sup>نی</sup> اورعلامه مناوی نے بھی اس صدیث کا ذکر کیا ہے۔ حافظ این کیٹر امام بر از کی سند بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے پیمیفر شتے سیاحت
کرنے والے ہیں اوہ جھے میری امت کا سلام بہنچاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری حیات تہارے لیے
بہتر ہے، تم یا تیس کرتے ہواور تبہارے لیے صدیث بیان کی جاتی ہے اور میری وفات تبہارے لیے بہتر ہے، تبہارے اعمال جھ
پر چیش کیے جاتے ہیں۔ میں جو نیک عل و کھتا ہوں اس پر اللہ تعالیٰ کی حمر کرتا ہوں اور میں جو براعمل دیکھتا ہوں اس پر اللہ تعالیٰ عمر کرتا ہوں اور میں جو براعمل دیکھتا ہوں اس پر اللہ تعالیٰ سے استعفار کرتا ہوں۔ (البداروانباریو) مدر معلم عدار القائر ہودئ سے استعفار کرتا ہوں۔ (البداروانباریو)

حافظ نورالدِین لہیٹی اس حدیث کوذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں: صحیحات

اس حدیث کوامام بزار نے بیان کیا ہے اور اس کی سندسی ہے۔

(مجمع الزوائدج ٥ ص ١٢٠ مطبوعه دار الكتاب العربي بيروت ٢٠٠٢ه)

امام عبدالله بن عدى الجرجاني روايت كرتے مين:

خراش بن عبدالله بیان کرتے میں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فریایا: میری حیات تبہارے لیے بہتر ہے اور میری موت تمہارے لیے بہتر ہے حیات اس لیے بہتر ہے کہ میں تم سے حدیث بیان کرتا ہوں اور میری موت اس لیے بہتر ہے کہ ہر میں حقوم میں ترین میں اللہ میں معیشے کر ہر ہو ہوں کہ جرب مجمل میں بعد میں میں میں کر جرب کے حاصر ہار جرب میں

پیراور جعرات کوتمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں 'موجو ٹیک عمل ہوتے ہیں میں ان پر انڈ کی حمد کرتا ہوں اور جو برے عمل ہوتے ہیں تو میں تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں۔ (افلال فی منعا مار جال جسم ۵۳۵ مطوعہ دارالظر بیرون)

اس حدیث کوامام این جوزی نے حضرت انس کی روایت ہے ذکر کیا ہے اس روایت میں ہر جعمرات کوعرض اعمال کا ذکر ہے پیر کا ذکر نہیں ہے۔ (الوفاءص ۸۱۰ مطبوعہ طبع مصطفی البابی وادلارہ مصر ۱۳۹۹ھ)

امام ابوداؤ دروایت کرتے ہیں:

اللہ نے انہیاء کے اجسام کھانے کوزیین پرحرام کر دیا ہے۔ (سنن ابوداؤدج اص ۱۹۰۔ ۱۵۰ مطبوعہ مطبح مجبوباً کی اکتان لاہور ۱۳۰۵ھ) امام ابوداؤدر دایت کرتے ہیں:

ا کام ابوداؤ دروایت کریے ہیں: حور اللہ میں باری صفر اللہ م

حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: مجھ پر میری امت کے ( نیک کاموں کے ) اجرپیش کے گئے حتی کہ محید ہے کوڑا کر کٹ ڈکال کر چیئئے گاا جرچیش کیا گیا' اور میری امت کے گناہ چیش کے گئے

ہ کوں ہے )، برجین ہے ہے گی کہ چدھے ووا سرمت لگاں جوہے ہا برجیاں کیا ، اور جیری است کے ختاہ جی سے سے تو میں نے اس سے بڑا کوئی گناہ نمیں دیکھا کہ مک شخص کوقر آن مجید کی کوئی سورت یا کوئی آیت دی گلی ہواور اس نے اس کو بھلا

دیا \_ (سنن ابوداؤ درج اص ۲۷ مطبوعه طبح مختبالیٔ پاکستان لا جوز ۴۰۰هه)

اس حدیث کوامام تر مذی ک<sup>ی ا</sup>مام بیتی <sup>سی ا</sup> امام طبر انی <sup>سی ا</sup>ورامام عبدالرزاق سی نے بھی روایت کیا ہے۔ امام طبر انی روایت کرتے ہیں:

انہ ابران روزیک دیے ہیں۔ حضرت ابن عمال رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کے بعد آپ کی امت پر جو پھی مفتوح تھاوہ

آپ پر چیش کردیا گیا۔ (انجم الکیرج ۱۰ ص ۲۷۷ مطبوعه داراحیاه التراث العربی بیروت)

حافظ نورالدین ابیٹی امام ہزار کے حوالے ہے ذکر کرتے ہیں: حضرت ابو ہر برہ رض اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا: مجھ پرمیری امت کو چیش کیا عمیا اور

ر سے ہو یا منبوع مجھ پر کو کی مخفی نہیں رہا۔ مجھ الزوائدج اص 24 مطبوعہ دارالکاب العربی بیرون سے . ان میں تابع مو یا منبوع مجھ پر کو کی مخفی نہیں رہا۔ مجمع الزوائدج اص 24 مطبوعہ دارالکاب العربی بیرون ۴۰۰سے)

> امام ابولئیم روایت کرتے ہیں: حدید میں میں صفید کا عند میں کے تعدید کے ایران صاب ایران

حضرت ابن عباس رضی الله عنبها بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جھے پر تمام امتیں جیش کی حکیل ایک نبی کے ساتھ ایک جماعت گزری ایک نبی کے ساتھ ایک اور دوآ دی گزرے۔

(صلية الاولياءج ٢٠ ص ٣٠٢ مطبوعددارالكتاب العربي بيروت ٢٠٠١ه)

اس حدیث کوامام ابوعواند <sup>6</sup> اورامام طبرانی <sup>لا</sup>نے تفصیل کے ساتھ روایت کیا ہے۔

الند تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور (اے رسول!) جس قبلہ پر آپ پہلے تھے ہم نے اس کوای لیے قبلہ بنایا تھا تا کہ ہم ظاہر کر دیں کہون رسول کی بیردی کرتا ہے اوراس کواس ہے متاز کر دیں جواجی ایز یوں پر پلٹ جاتا ہے۔(ابترہ: ۱۳۳)

لعض ترجموں سے اللہ تعالیٰ کے علم کی نفی کا اشکال اور اس کے جوابات

اس آیت کا گفتلی معنی میہ ہے: تا کہ ہم جان کیس کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے 'لیکن اس ترجمہ سے میہ لازم آتا ہے کہ تح یل قبلہ سے پہلے الشہ تعالیٰ کو مینالم نہیں تھا کہ رسول کی پیروی کرنے والے اور دین سے پھر جانے والے کون بیل بعض مترجمین نے اس طرح ترجمہ کیاہے:

سرزین سے ان سرس ربمہ میا ہے: امام ابعیسی محمد بن میسی تر ذی متونی ۲۷۹ ه مام تر ذی می ۸۲۴ مطبوعه نور مجر کار خانه تجارت کتب کراچی

ع المام ابو بكراحمد بن حسين يتبعيّ متو في ۴۵۸ ه سنن كبري ج٢٠ ص ١٣٠٠ مطبوعه شراله: أملتان

ت الام الوالقائم سليمان بن اخرطبراني متونى ٣٦٠ هـ أحتجم الصغيرج اص ١٨٩ مطبوعه مكتبه سلفيهُ مدينه منوره ١٢٨٨ هـ

٣. الم عبدالرزاق بن هام صنعاني متوني ٢١١ ه المصنف ج٣ ص ٣١١ مطبوعه كتب اسلامي بيروت ٢٩٠٠ه

۵ امام ابوعوانه لیفقوب بن اسحاق اسفرائن متونی ۱۳۱۷ ههٔ مند ابوعوانه ج اص ۸۵ مطبوعه دارالمعرفة میروت کمه

ق امام ابوالقاسم سلیمان بن احمد طبرانی متونی ۳۷۰ هذامتجم الکبیرج ۱۰ ص ۵ مطبوعه داراهیا والتراث العربی میروت منه اله آ.

Marfat.com

جلداول

شیخ محمود الحن اس آیت کے ترجمہ میں لکھتے ہیں:

اورنبیں مقرر کیا تھا ہم نے وہ قبلہ جس پراتو پہلے تھا، مگراس واسطے کہ معلوم کریں کدکون تائع رہے گا اور کون چر جائے گا

لٹے یاؤں۔ شيخ اشرف على تفانوي لكصته بين:

اورجس ست قبله يرآب ره يح بين وه تو حض اس ليه تماكه بم كومعلوم جوجائ كدكون تورسول الندسلي القدعليه وسلم كا ا تاع اختیار کرتا ہے اور کون پیچھے کو ہما جاتا ہے۔

سيدابوالاعلى مودودي لكصة بين:

پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کوتو ہم نے صرف یدد کھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی بیردی کرتا ہے اورکون الٹے پیر پھر جاتا ہے۔

اس عبارت میں و کیھنے سے متبادر بھی جاننا ہے اس لیے بدعبارت مکل اشکال ہے کیونکد اس فتم کی عبارت میں و کیھنے کا لفظ

جانے کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ اور ہم نے اس آیت کابیر جمد کیا ہے:

اور (اے رسول!) جس قبلہ پر آپ پہلے تھے ہم نے اس کوای لیے قبلہ بنایا تھا تا کہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اوراس کواس سے متاز کردیں جواپی ایر یوں پر بلٹ جاتا ہے۔

ہم نے اس آیت میں علم کو اظہار اور تمییز کے معنی پر محمول کیا ہے تا کہ صرف اردو پڑھنے والے لوگ جن کی عربی نقاسیر تک رسائی نہیں ہے بیوہم ندکریں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے علم کی نفی مور ہی ہے۔معاذ اللہ!

اس آیت کا ظاہری معنی ہے: تا کہ ہم جان لیں یا تا کہ ہمیں معلوم ہو جائے اس معنی پر جواشکال ہے اس کے امام رازی

نے متعدد جواب دیتے ہیں: (1) تاكه بهم جان لين اس كامعني ہے: تاكه جارے نبي اور ايمان والے جان لين جيسے بادشاہ كہتا ہے: فلا ب شهر بهم نے مح

کیا کین ماری فوجوں نے فتح کیا۔ (٢) علم بدمعنی تمييز ب يعنى تاكه بهم رسول كے تبعين كوغير تبعين معاز كردي-

(٣) علم برمعنی مشاہدہ ہے بیعنی تاکہ ہم بیمشاہدہ کرلیس کدکون تتبع ہے اللہ کواس کاعلم تو پہلے تھا کین مشاہدہ تحویل قبلہ کے وقت

(٣) اس آيت ميں حدد علم خاطبين كي طرف راجع بين تاكم تم لوگ به جان لوكه كون متبع ہے اوركون چرنے والا ہے-

(۵) علم بمعنی تحقق بے بعنی تا کہ واقع میں تم جعین محقق ہوجائیں اور آپ کی اتباع سے پھرنے والے تحقق ہوجائیں -

(تغییر کبیرج ۲ص ۱۱ - ۱۰ مطبوعه دارالفکر بیروت ۱۳۹۸ ه

علامه آلوي لكصة بن:

بد کلام بطور تمثیل ہے بعن تحویل قبلہ کا بدفعل اس شخص کے فعل کی مثل ہے جو بدجاننا جاہے کہ کون متبع ہے اور کون غیر متبع ے' دومرا جواب مدے کہ قرآن مجید میں متعدد جگہ علم بہ معنی جزاء آیا ہے اور اس آیت میں بھی علم بہ معنی جزاء ہے <sup>ایس</sup>نی تا کہ ہم آپ کی اتباع کرنے والے کوجزادیں اور آپ کی اتباع سے پھرنے والے کومزادیں۔

(روح المعاني ج ٢ ص ٢ مطبوعه داراحياء التراث العرلي بيروت)

الله تعالی کا ارشاوے: اور بے شک جن کواللہ نے ہدایت دی ہان کے سواسب پر بیر( قبلہ کا بدلنا) بھاری ہے۔ (ابقرہ: ١٥٣) اہل کتاب پر تحویل قبلہ کے بھاری ہونے کی وجہ

الله تعالى نے تبله بدل كركوگول كوامتحان ميں ڈالا اور بيامتحان ان يراس ليے بھارى تھاكہ جو چيز مالوف ہواور جس كى عادت ہواس کوڑک کرنا اور اپنے آباء واحداد کے طریقہ کوچھوڑ نابہت دشوار ہوتا ہے اور ہرئی چیز سے انسان متوحش ہوتا ہے البته جس تخص کے دل میں اللہ تعالی نے ایم معرفت پیدا کر دی اوراس نے این طبیعت کوشر بعت میں 3 ھال لیا' اس کو فی نفسہ کی چیز سے رغبت نہیں ہوتی اس کی رغبت تو اللہ تعالی کے عظم پڑعمل کرنے میں ہے اس کے زویک بیت المقدس کی جہت تقصود ہے ند کعبد کی ست اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف مندکر نے کا تھم دیا تو وہ اس کا قبله تقااوراب الله اوررسول نے کعہ کی طرف منہ کرنے کا تھم دیا تو وہ اس کا قبلہ ہے۔

> الندتعالي كاارشاد ہے: اوراللہ كى بيشان نبيں ہے كہوہ تمبارے ايمان كوضائع كردے\_ (ابقرہ: ١٣٣) نمازوں پرایمان کےاطلاق کی توجیہ

> > امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت براءرضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ کچے مسلمان تحویل قبلہ ہے ہملے فوت ہو گئے " کچے شہیر ہو گئے اور ہم نے نہیں جانا كه بم (بيت المقدل كي طرف ان كي يرهي بوئي نمازول كم معلق) كيا كمبين تو الله تعالى في بيرة يت نازل فرمائي:

(ترجمه) اوراللد کی بیشان نہیں ہے کہ وہ تمہارے ایمان کوضائع کرے۔ (صحح بناری ج اص ۱۱ مطبوعہ نورقیہ اصح المطابع کراچی)

اس آیت میں بیت المقدس کی طرف پڑھی ہوئی نمازوں پر ایمان کا اطلاق کیا گیا ہے اس سے محدثین اور ائمہ ثلاث نے بداستدلال کیا ہے کدایمان میں اعمال واغل بیں اور متعلمین اور امام ابو صفیفہ یہ کہتے جیں کداس آیت میں ایمان سے مراد ایمان

كامل باورايمان كامل مين هار يزريك بهي اعمال داخل بين البية نفس ايمان صرف تقيد بق كوكيتي بين

بے شک ہم آپ کے چہرے کا آسان کی طرف اٹھنا دیچہ رہے ہیں' سوہم آپ کو اس قبلہ کی طرف ضرور پھیر دیں گے

### الأكرالمشجي الكرام وكث جس پرآ پ راضی ہیں' پس آ پ اپنا چرہ محدحرام کی طرف چھیر لین'اور (اےمسلمانو!)تم جہاں کہیں بھی ہواینا چر وای کی طرف

پھیر لؤ اور بے شک اٹل کتاب کو علم ہے کہ بیہ (محکم) ان کے رب کی طرف ہے

حق بے اور جو کھے یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے عافل ٹیس ہے 0 اور اگر آپ علداول

Marfat.com

## اہل کتاب کے پاس ہرقتم کا معجز ہ بھی لے کرآئیں پھر بھی وہ آپ کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں قبلہ کی ہیروی کرنے والے ہیں اور نہ وہ ایک دوسرے کے قبلہ کی ہیروی کرنے والے ہیں' اور (اے مخاطب!)اگرعلم حاصل ان کی خواہشات کی پیروی کی تو م کرنے والوں میں ہے ہوگا O جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس نبی کو اس طرح پیجانتے ہیں جسر طرح اپنے بیٹوں کو پہیانتے ہیں' اور ان میں سے ایک فریق یقینا جان بوجھ کر حق کو چھیاتا ہےO ماز میں قبلہ کی طرف منہ کرنے کی شخفیق امام ابن جربرطبری این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: قادہ بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم آسان کی طرف چیرہ کیے ہوئے تھے اور آپ یہ جا ہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کعبہ کی طرف چھیردے توبیہ آیت نازل ہوئی: (ترجمہ) بے شک ہم آپ کے چیرہ کا آسان کی طرف اُٹھنا دیکھ رہے ہیں' مو ہم آپ کواس قبلہ کی طرف مجھیرویں گے جس پر آپ راضی ہیں۔(القرہ: ۱۴۴) (جامع البيان ج ٢ص ١٣٠ مطبوعه دار المعرفة بيروت ١٩٠٠ه)

حسن بیان کرتے ہیں کہ جبر مل علیہ السلام نے رسول لله صلی الله علیہ وسلم کے پاس آ کر بینجروی کہ عنقریب الله تعالیٰ تبله کو بیت المقدس سے پھیرکرکسی اور سمت پر کردےگا اور بیٹیس بیان کیا تھا کہ کس سمت آپ کو پھیرے گا اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوسب سے زیادہ بیمجوب تھا کہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے' اس لیے رسول الله صلی الله علیہ وسلم اپنے چبرہ کو آسان کی طرف پھیرکر دی کا انتظار کررے تھے' تب بہ آبیت نازل ہوئی۔ (جائع البیان ج مس ۱۳ مطبوعہ دار المعرفیة بیروٹ ۱۹۲۰ھ)

الله تعالی کا ارشاو ہے: اور (اےملمانو!) تم جہال کہیں بھی ہوا پنا چروای کی طرف پھیرلو\_ (البقرو: ۱۳۳)

اس آیت میں اللہ تعالی نے تمام مسلمانوں پر مبجد حرام کی طرف منہ کرنا فرض کر دیا خواہ وہ کسی جگہ ہوں اگر کوئی مختص بیت المقدس میں بھی ہوتو اس پر بیت اللہ کی طرف منہ کرنا فرض ہے۔علام مصکفی حفی نے لکھا ہے کہ جوشخص بیت اللہ کا مشاہرہ ہو اس پر بعینہ کعبہ کی طرف منہ کرنا فرض ہے اور جوشخص کعبہ سے غائب ہو اس پر اس کی سمت کی طرف منہ کرنا فرض ہے۔ (دربخار کی مامش درالمجارج اس ۱۸۵ مطبوعہ داراحیاء التراث العرفی بیروت)

علامة رطبي مالكي لكصة بين:

حضرت این عباس رضی الله عنبها بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: مجد (حرام) والوں کے لیے
بیت الله قبلہ ہے؛ اور ابل حرم کے لیے محبحہ قبلہ ہے اور ہمام ہوئے ذہین پر میری امت کے مشرق اور مغرب والوں کے لیے معبد
حرام قبلہ ہے؛ اور ہوشخص معبد حرام ہیں ہواس کواپنے چہرے کا رخ کعبہ کی طرف کرنا چاہیے کیونکہ دوایت ہے کہ کعبہ کی طرف
و کینا عباوت ہے الله تعالیٰ نے بیتکم دیا ہے کہ اپنا چہرہ محبد حرام کی ظرف کی چیراؤاس سے بیستند مستند ہوتا ہے کہ نماز کی حالت
قیام میں نظر مائے قبلہ کی طرف ہوئی چاہئے ہے تیام کا حکم مساوے جم کے لیے ہاور چہرہ اشرف الاعضاء ہے اس کے قیام کا
تم بہ طریق اولی ہوگا اور چہرہ کا قیام اس وقت ہوگا جب چہرہ کا رخ بیت اللہ کی جانب ہواور یہی امام مالک کا فد جب ہے اس
کے برخلاف امام ابوصنیف اور امام شافی کا فد جب ہے کہ قیام میں حبورہ کی جگد نظر ہور کورع میں قدموں کی جگد اور حبدہ میں ناک
کی طرف نفر ہور (الحام کا مالقرآن ج م م ۱۹۰۷ و ۱۵ مطبوع انتخارات نام خبرہ)

علامه ابن عابدين شاى حنفي لكصته بين:

قام میں نظر موضع جود کی طرف ہوئی چاہیے اور رکوع میں قد موں کی پشت پر اور تعدہ میں ناک کے زم گوشے کی طرف اور بیضے وقت گرفت کی طرف اور بیضے وقت کندھوں کی طرف اس کے اطلاق کا تقاضا ہیے کہ جو شخص کعبہ کا مشاہدہ کررہا ہواس کی نظر بھی ان ہی مواضع کی طرف و کیے گا تو اس کی توجہ ادھر اندھر بینے سے تحقوظ رہے گا تو اس کی توجہ ادھر ادھر بینے سے تحقوظ رہے گی اور جب کہ مقصود خشوع ہے اور ان مواضع کی طرف دیکھنے سے خشوع حاصل نہ ہوتو ان سے عدول کر سکتا ہے۔ (درالحمارہ اس مصل نہ ہوتو ان سے عدول کر سکتا ہے۔ (درالحمارہ اص ۱۳۲) مطبوعہ دارا دیا والر ایس المرائی بیروت کے ۱۳۶۰ھ)

خشوع كامعنى ب: عجز اورا كساركرنا اورا كميس فيحى كرنا اورالله تعالى في خشوع كم ساته مماز پر صند كى مدح فرماكى

یے شک ایمان والے کامیاب ہوۓ O جو خشوع کے ساتھ ٹماز پڑھتے ہیں O

فَيْنَا وَلَا مِنْ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ يُنَ هُمُ فِي صَلَاتِهِهُ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ يُنْ صَلَاتِهِهُ ال

اس لیے نماز کی حالت قیام میں بجدہ گاہ پر نظر رکھنا' خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے کا طریقہ ہے اور یہ کعبہ کی طرف چمرہ کرنے کے منافی نہیں ہے۔

اللّٰد تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک اہل کتاب ک<sup>و</sup>لم ہے کہ بیر (تھم )ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ (البقرہ: ۱۳۴۳) اہل کتاب کوتھو می**ل قبلہ کے برحق ہونے کا علم** 

یعنی میرود اور نصار کی کو بین کم ہے کرتحویل قبلہ کا بیت کم ان کے رب کی طرف ہے حق ہے اس پر بیداعتراض ہے کہ میہود و
نصار کا کو کیے بین کم ہوگا حالاتکہ بیت کم ان کے دین بیس تھا ندان کی کتاب بین کلصا ہوا تھا اس کا جواب یہ ہے کدان کو اپنی کتاب

ہے بین کم تھا کہ سیدنا محرصلی اللہ علیہ وہل میری آپ اللہ کی دی سے سوالو کی بات نہیں کہتے اور آپ کی بھو کی ہر بات

حق اور صواب ہے دو مراجواب بیہ ہے کدان کو اپنے وین سے بیم حلوم تھا کدا حکام منسوخ ہوتے رہتے ہیں اس کیے ان کو کا م تھا

کہ بیت میں منسوخ ہوسکتا ہے اس کیے تحویل قبلہ پراعتراض کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی "بیرا جواب یہ ہے کدان کو اپنی کتاب

ہے ملم تھا کہ کتاب ان حصل اللہ علیہ السلام کا قبلہ تھا اور بیان اللہ کا سب سے پہلا گھر ہے اور نی حلی اللہ علیہ وہلم کو ملت ابراہیم

کی بیروی کا تھم دیا گیا ہے بچو تھا جواب یہ ہے کہ مجوات اور دیگر دلائل سے سیدنا تھرصلی اللہ علیہ وملم کی نبوت تا اب ہو چک تھی گئی۔

اس لیے ان کو لامحالہ علم تھا کہ جس جانب کو آپ نے قبلہ قرار دیا ہے وہی قبلہ ہے ؑ یا نچواں جواب میہ ہے کہ ان کی کتاب میں تحويل قبله كاحكم بھى لكھا ہوا تھا۔

اللد تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور (اے مخاطب! )اگر علم حاصل ہونے کے بعد تو نے ان کی خواہشات کی پیروی کی' تو تو بے شک

ضرورظلم كرنے والول ميں سے ہوگا 🔾 (القرم: ١٣٥) علاء سے معصیت کے صدور کا زیادہ فیج ہونا

اس آیت میں خطاب نبی صلی الله علیه وسلم کو ہے اور مراد آپ کی امت ہے جن کے لیے خواہش کی اتباع کرنا محال نہیں

ب كونكه ني صلى الله عليه وسلم معصوم بين اورآپ كا ظالم جونا آپ كى نبوت كے منافى ب اور محال بالغير بـ

اس آیت میں فرمایا ہے کی ماصل ہونے کے بعد اگر اہل کتاب کی اتباع کی تو ضروتو ظالموں میں سے ہوگا اس آیت

میں علم کی قید لگائی ہے'اس ہےمعلوم ہوا کہ کسی معصیت پرعلاء کے حق میں وعید بہت شدید ہوتی ہے'اللہ تعالی کی نعتوں میں علم سب سے عظیم نعمت ہے اور جس کوسب سے عظیم نعمت دی ہے اس سے نافر مانی اور گناہ کا صدورسب سے زیادہ تیج ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کواس طرح بیجائے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پیجائے اللّ كتاب كا نبي صلى الله عليه وسلم كواسيخ بيوْن سے زيادہ پہچاننا

ا مام ابوجعفر محمد بن جربیطبری نے متعدد اسانید کے ساتھ قمادہ 'رئیج' حضرت ابن عباس' سدی' ابن زیداور ابن جرت کے سے نقل کیا ہے کہ مضمیر تحویل قبلہ کی طرف اوٹی ہے یعنی اہل کتاب تحویل قبلہ کے حق ہونے کو اس طرح پیچانے ہیں جس طرح اسيغ ميثول كو بهجائة بين \_ (جامع الهيان ج ٢ ص ١٦ مطبوعه دارالمعرفة أبيروت ١٩١٠ه)

علامدابوالحيان اندلى لكصة بن:

بیٹمیر نی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہے مجاہد' قمادہ وغیرها ہے یہی روایت ہے' ز جاج' تیمریز کی اورزفشر ک کا یہی عثار ہے' پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صیغہ خطاب ہے ذکر کیا تھا اور اب ضمیر غائب سے ذکر کیا ہے' سویہ باب التفات سے ہے' یعنی اہل کتاب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح معرفت حاصل تھی ان کوآپ کی معرفت میں کوئی شک نہیں تھا نہآپ کی دی ہوئی خبروں کے صادق ہونے میں کوئی تر دو تھا اور جن چیزوں کا آپ کو مکلف کیا گیا تھا مثلاً بیت المقدس کے قبلہ ہونے کا منسوخ

ہونا'ان کی صداقت پران کو یقین تھا کیونکدان کی کتاب میں آپ کا ذکر اور آپ کی صفات کھی ہوئی تھیں' قر آن مجید میں ب يَجِيلُونَكُ مَكُنُونُ العِينَاهُمْ فِي التَّوْمِ مِلْةِ وَالْاِنْجِيلِ أَ. جسر رسول كا ذكروه اين ياس تورات اوراجيل ميس لكها (الاعراف:١٥٤) مواياتي إلى-

رسول الندصلي الله عليه دملم كي طرف اس مغمير كے لوٹنے كى تائىداس سے ہوتی ہے كەحفزت عمر رضى اللہ عنہ نے حفزت عبدالله بن سلام رضی الله عند ہے سوال کیا: الله تعالیٰ نے اپنے نبی صلی الله علیه وسلم پر بیرآیت نازل کی ہے که' 🏿 اَکَیْدُ اِنْ اَکْیَا الله اَلْکِتْبَایَغِیرِفُولْ مَکُهُ '' (البقرہ: ۱۳۱) تو یہ معرفت کسی ہے' حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا: اےعمر! جب میں نے آپ کو دیکھا تو

فوراً پہچان لیا جیسے اپنے بیٹے کو پہچانہا ہوں' اور میں سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹے سے زیادہ پہچانہا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ماری کتاب میں آپ کی صفات بیان کی جیں اور اپنے بیون کے متعلق جمیں پتائیس کے عورتیں کیا کرتی جین میں شہادت ویتا ہوں کہ آپ الله تعالیٰ کے برحق رسول میں مصرت عمر نے ان کے سرکو بوسد دیا اور فرمایا: الله تعالی نے تہیں تو فیق دی

ے\_(البحرالحيط ج ٢ ص ٣٠٠ ٢٠ مطبوعة دارالفكر بيروت ١١١١ه)

علامہ قرطبی نے بھی اس روایت کو بیان کیا ہے اور پر کھھا ہے اللہ تعالٰی نے پیزہیں فرمایا کہ وہ اس نبی کواینے آپ ہے زیادہ بچیانتے ہیں کیونکہ انسان کواپنی پیدائش ہے لے کرایک زمانہ تک اپنی معرفت نہیں ہوتی اور وہ اپنے بیٹے کوشروع ہے پیجانتا ہےاوراس کی معرفت کے بغیراس برکوئی زمانہ نہیں گزرتا۔

(الحامع لا حكام القرآن ج ٣ ص ١٦٣ مطبوعه انتشارات ناصر خسر دُايرانُ ١٣٨٧هـ)

ا مام فخر الدین رازی حضرت عمر کی اس روایت کوفل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

چونکہ سید نا محمصلٰی اللہ علیہ دملم کی نبوت معجزات ہے ثابت ہوگئ تھی'اس لیے آپ کے نبی ہونے کا ان کوقطعی علم تھا' جبکیہ ے مغ كم متعلق ال كوقطعيت كرساتھ بيغم نيس تھا كريدان كابيا اے اس ليے آپ كى معرفت بيوں كى معرفت سے زياده قوی تھی' نیز امام رازی فرماتے ہیں:

اس آیت میں ضمیر کوتھویل قبلہ کی طرف لوٹانے کے قول ہے بیقول رائج ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیخبر نہیں دی کہ ان ک کتابوں میں تحویل قبلہ کا ذکر ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے بی خبر دی ہے کہ تو رات اور اُنجیل میں آپ کا ذکر لکھا ہوا ہے دوسری وجہ یہ ہے كماس آيت كيل آيت ميس آب كاذكر بي وكين أتينت المَّذِين أَوْتُواالْكِتْبُ وَكَبِين البَّعْتَ الْهُوَآء هُمُ "اورتو يل تبله کا ذکراس سے بعید ہے اور قریب کو مرجع بنانا اولیٰ ہے' اور تیسری وجہ یہ ہے کہ معجزات سے سیدنا محمر صلی اللہ علیہ وسلم کا صاوق ہونا ٹابت ہوا ہے اس لیے اہل کتاب آپ کی نبوت کے صدق کو پہھانے تھے اور تحویل قبلہ کا برق ہونا آپ کے برق ہونے کی

فرع ہےاس لیےاس تغمیر کوآ پ کی طرف لوٹا ٹا زیادہ اولی ہے۔ (تغییر کبیرج ۲ ص ۲۹۔ ۲۵ مطبوعہ دارالفکر ہیروٹ ۱۳۹۸ھ) حافظ سیوطی لکھتے ہیں کہ نگلبی نے از سدی صغیراز کلبی روایت کیا ہے:

حضرت ابن عباس رضی الله عنبما بیان کرتے ہیں کہ جب رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینہ میں آئے تو حصرت عمر بن الحطاب نے حضرت عبداللہ بن سلام سے کہا: اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ہریہ آیت نازل کی ہے:'' یَعْمِدُفُونیّا کَامُونُونَا ٱبْنَاءَهُمْر'' (البقره: ١٣٦) اے عبداللہ! بیمعرفت کیسی ہے؟ حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا: جب میں نے آپ کود یکھا تو آپ کواس طرح پہوان الیا جس طرح میں اینے بیٹے کو بہوائا ہوں بلکہ مجھے سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اپنے بیٹے سے زیادہ تھی کیونکہ

ا ارل كتاب مين الله تعالى في ان كي صفات بيان كي مين تو مين في في آب كو بيجان ليا كديد برحق في مين اورايي بیٹوں کے متعلق میں نہیں جانتا کہ عورتیں کیا کرتی ہیں' حضرت عمرنے کہا: اےعبداللہ بن سلام! تم کواللہ نے توقیق دی۔ ( درمنتورج اص ۱۳۷ مطبوعه آیت الله انتظمی 'امران )

امام طبرانی روایت کرتے ہیں:

حضرت سلمان فاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں دین کو تلاش کرنے کے لیے نکلا تو مجھے اہل کتاب کے باتی لوگوں میں سے چندراہب ملے اللہ تعالٰی نے فرمایا ہے:'' یَغْیرفُون کَا کُھُمایَغُیرفُون ٓ آبُنآ کَاهُمْ ''(البقرہ: ۱۳۲) وہ کہتے تھے کہ بیروہ ز مانہ ہے جس میں عنقریب سرز مین عرب ہے ایک نبی ظاہر ہوگا' اس کی خاص علامات ہیں ان میں ہے ایک یہ ہے کہ اس کے كندهول كے درميان تكوں كے كول مجموعه كي شكل ميں مهر نبوت ہوگی ميں عرب ميں پہنچا اس وقت نبي صلى الله عليه وللم كاظهور ہو چكاتفاريس في إن تمام علامات كود يكها اورم برنبوت كوجهي ويكها ، يحريس في كلمه يره ايا " السه الا السله محمد رسول الله "الحديث\_ (المعجم الكبيرج عص ١٦٨ مطبوعه واراحياء الراث العرفي بيروت)

نبيا، القرآ،

الله ہر چیز پر قادر ہے 0 اور (اے رسول!) آب جہا تلاوت كرتاب اورتهاري باطني اصلاح كرتاب اورقم كوكتاب اور حكمت كي تعليم ديتاب اورتم كوان تمام چيزول كي تعليم ديتاب جلداول تبيار القرآر

Marfat.com

# تَعْلَمُونَ هَٰ فَاذْ كُرُونِي ٓ اَذْ كُرُكُمُ وَاشْكُرُو إِلَى وَلا تَكُفُّرُ

جن کوتم نہیں جانے تھے 🔾 سوتم جھے یاد کرو میں متہیں یاد کروں گا اور میراشکر ادا کرتے رہواور میری ناشکری نہ کرو O الله تعالی کا ارشاد ہے: (بیتویل قبلہ) تمہارے رب کی طرف سے برحق ہے (تواے خاطب!) تم شک کرنے والوں میں ہے ہرگز نہ ہونا0 (القرہ: ۱۳۷)

قبلہ کے بارے میں شک کرنے کی ممانعت کی توجیہ

اس آیت میں بھی تعریفن ہے صراحۃ نبی ملکی اللہ علیہ وسلم کوخطاب ہے اور مراد آپ کی امت ہے کیونکہ اس آیت میں شك كرنے منع كيا ہاورجس چيز سے منع كيا جائے اس كا تقاضابيد كدوه يملے واقع مو يكى مويا متوقع موورند منع كرنے كاكوئى فاكده نيس باور بى سلى الله عليه وللم سے بياتو قع نيس بكدآ ب قبلد كے برق مونے ميں شك كري عاس ليمنع كرنے كاكوئى فائدونبيں ب ور الله تعالى كا خطاب بے فائدونبيں موسكتا اس ليے يہاں خطاب سے بيطور تعريض آپ كى امت مراد ہے' اس جگہ ایک اور سوال یہ ہے کہ شک کرنا یا نہ کرنا انسان کے اختیار میں نہیں ہے' اور غیرا ختیاری چیز کا مکلّف نہیں کیا جاتا' اس کا جواب ہیے ہے کہ شک کوزائل کرنے کے لیے اللہ تعالٰی نے دلائل بیان کر دیئے اس لیے اس آیت کا مطلب میہ ہے کہ ان دلائل برغور کروتا کہ شک پیدا نہ ہو اور دلائل یہ ہیں کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں' وہ کسی جہت اور ست کے ساتھ مخت نہیں ہے اس لیے جس ست کی طرف منہ کر کے سجدہ کرو گے ای کو سجدہ ہوگا اور اس نے کعبہ کواس لیے قبلہ بنایا کہ وہ

تہارے نی کے باب ابراہیم کا قبلہ اور تہبارے نبی کا مولدے۔ الله کی ذات کاحضور کے لیے قبلہ ہونا

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور ہرایک کے لیےایک ست ہے جس کی طرف وہ (نماز میں )منہ کرتا ہے۔ (ابقرہ: ۱۳۸)

اس آیت کی دوتغیریں کی ٹی بین ایک بدہے کہ برعلاقہ کے مسلمانوں کے لیے کعبد کی ایک جہت اور ست ہے جس کی طرف وہ مندکرتے ہیں بعض علاقوں کے مسلمانوں کے ثال کی طرف کعیہ ہے' اور بعض علاقہ والوں کے جنوب کی طرف کعیہ ب ابعض کے مشرق کی طرف اور بعض کے مغرب کی طرف کعبہ ب مثلاً ایتھو پیا کے ثال کی طرف کعبہ ب اسکو کے جنوب کی

طرف وسطی افریقہ کے مشرق کی طرف اور برصغیر کے مغرب کی طرف کعبہ ہے۔

د دسری تغییر یہ ہے کہ اصحاب شریعت اور رسولوں میں ہے ہر ایک کا الگ الگ قبلہ ہے جس کی طرف وہ منہ کرتے ہیں' مقربین کا قبلہ عرش ہے' روحانیین کا قبلہ کری ہے' کروبین کا قبلہ ہیت المعور ہے' انبیاء سابقین کا قبلہ ہیت المقدی ہے اور آپ کا قبلدکعیدے۔(تغیر جیرج اص ۲۷ مطبوعددارالفکر بیروت ۱۳۹۸ه)

علامة الدى نے تکھا ہے كەكىية ب كےجم كا قبلہ ہاورة بىكى روح كا قبله ميرى ذات ہاور ميرا قبلة بي س

(روح المعاني ج ٢ ص ١٥ مطبوعه واراحيا والتراث العربي بيروت)

اگریہ وال کیا جائے کہ آپ کی روح کا قبلہ اللہ کی ذات ہویہ تو متصور ہے ' کیکن اللہ تعالیٰ کا قبلہ آپ کی ذات ہویہ کیے متصور ہوگا اس کا جواب رہے ہے کہ قبلہ سے مراو جہت عبادت نہیں ہے بلکہ اس سے مراد مرکز توجہ ہے یعنی آپ کی توجہ اللہ کی

طرف رہتی ہاوراللہ کی خاص توجہ آپ کی طرف رہتی ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: موتم نیکیوں میں دوسروں ہے آ گے نکلو۔ (ابقرہ: ۱۳۸) یا نچوں نماز وں کے مستحب اوقات

پ یون باروں سے رہا ہے۔ اس اور سے اور اس مند کر کے نماز پڑھنے ہیں تم دوسروں ہے آ گے نکاؤاور بیاس کو مضمن ہے کہ ہر نئی میں سبقت کرو۔ فقہاء شافعیہ نے اس آیت کا مطلب بیہ ہے کہ کھنے کا سر آیت کے بیر سبقت کرو۔ فقہاء شافعیہ نے اس آیت کی بیو جیہہ ہوگی کہ ہر نماز کواس کے متحب وقت میں پڑھنے میں سبقت کی جائے بخر کی نماز کا متحب وقت میں پڑھنے میں سبقت کی جائے بخر کی نماز کا متحب وقت میں پڑھنے میں سبقت کی جائے بخر کی نماز کا متحب وقت ہے جب طلوع فجر کے بعد سفیدی ہوجائے ظہر کی نماز کو گرمیوں میں شدندا کر کے اور ایک مش سائے سک موثر کر کے پڑھنا متحب ہے معرب کی نماز کو ہونے سے پہلے پڑھنا متحب ہے معرب کی نماز کو ہمانی رات تک موثر کر کے پڑھنا متحب ہے۔ معرب کی نماز کو ہمانی رات تک موثر کر کے پڑھنا متحب ہے۔

فجر کے متحب وقت کی ولیل میر مدیث ہے امام ترقدی روایت کرتے ہیں: حضرت رافع بن خدت کرضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: سفیدی چھیلنے کے بعد فجر ک نماز پڑھؤاس میں زیادہ اجر ہے۔ (جامع ترقدی میں معلم معلوم نورجمدکار خانہ تجارت کتب کراچی)

اور حضرت عائشے ہوروایت ہے کہ ہم مندائد جرے نماز پڑھتے تھے بیمل اس حدیث سے منسون بے نیز بیر صدیث تولی ہے اور حضرت عائش کی حدیث قعلی ہے اور حدیث تولی حدیث قعلی پر رائج ہے۔

اروسرات من من مدین کا میں منظم اور مدین کا موفر کرنے پر بیدد کیل ہے امام تر ذری روایت کرتے ہیں: محرصیوں میں ظہری نماز کو خشار اگر نے اور ایک مثل تک موفر کرنے پر بیدد کیل ہے امام تر ذری روایت کرتے ہیں: منظم کا مرتب کے مدین کے مدین کے اس میں استان کا مدین کے مدین کا مدین کا مدین کا مدین کا مدین کا مدین کا مدین ک

حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب گرمی شدید ہوتو نماز کو خشارا کروؤ لیونکہ گرمی کی شدت جہنم کے بحر کئے ہے ہوتی ہے۔ (جامع ترزی میں ۵۰ مطبوعہ فرجمہ کا رخانہ تجارت کتب کرا ہی )

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابوذررض التدعنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موذن ظهر کی اذان دینے لگا تو آپ نے فر مایا: خشندا کرؤ شنٹرا کرواور فر مایا: کری کی شدت جنبم کے بھڑ سے ہوتی ہے سونماز کو شنٹرے وقت میں پڑھو ' حتیٰ کہ ہم نے نیلول کا سایا دیکھا۔ (مجج بخاری ج اس ۷۷۷۷ مطبور نو مجراح الطابع 'کراچی' ۱۸۱۱ھ)

اس صدیث میں بیدولیل بھی ہے کہ ظہر کا وقت دوشل سائے تک رہتا ہے اور ایک مثل سائے سے ظہر کا وقت ختم نہیں

\_1797

عصر کے متحب وقت کے متعلق بیرحدیث ہے امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: بیرمنا قتی کی نماز ہے وہ سورج کو دیکتا رہتا ہے 'حتی کہ جب سورج شیطان کے دوسینگوں کے درمیان ہو جاتا ہے تو وہ کھڑا ہوکر چار شونگیس مارلیتا ہے اوراللہ کا بہت کم ذکر کرتا ہے۔ (میج مسلم جامس ہہ 'مطبورہ فروجرامیح الطابی' کراچی' ۱۲۵ھ)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سورج کے زرد ہونے سے پہلے عصر کی نماز پڑھ لینی چاہیے اور امام حاکم روایت کرتے ہیں: زیاد بن عبداللہ تخفی بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ مجداعظم میں بیٹھے ہوئے تھے 'موَ ذن نے آکر کہا: نماز یا امیر الموشین! آپ نے فرمایا: بیٹھ جاؤ' وہ بیٹھ گیا' اس نے پھر اُٹھ کرکہا: نماز یا امیر الموشین! آپ نے فرمایا: بیک ہمیں سنت کی تعلیم ویتا ہے! پھر حضرت علی نے کو جہاں پہلے ہمیں سنت کی تعلیم ویتا ہے! پھر حضرت علی نے کھڑے ہو کر ہمیں عصر کی نماز پڑھائی بھر ہم واپس آکروہیں بیٹھ گئے جہاں پہلے

تبيار الق أر

علداول

بیٹیے ہوئے تنے پھر ہم گھٹنوں کے بل جھک کرسورج کوغروب کے لیے اتر تا ہوا دیکیورہ تھے۔امام حاکم نے کہا: اس حدیث سے صح

کی سندسج ہے اور اس کو امام بخاری اور امام سلم نے روایت نہیں کیا۔ (السندرک ج اص ۱۹۲ مطبوعہ مکتبد دار الباز کم کرمد) چونکہ عمر کی نماز کے بعد نقل پڑھنا کمروہ ہے اس لیے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ عمر کی نماز تاخیر سے پڑھنا متحب ہے

پونلد تطرق نمار کے جعد ن پڑھتا سروہ ہے ان ہے، ہوسیعیہ رہائے ہیں نہ سرق مار با پر تا کیفل پڑھنے کے لیےزیادہ وقت مل سکے اس کی تا ئید حضرت علی کی اس حدیث ہے بھی ہوتی ہے۔

اور مغرب کے متحب وقت کے متعلق سیصدیث ہے امام ابوداؤ دروایت کرتے ہیں:

حضرت ابوایوب رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب سک میری امت مغرب کی نماز کوستاروں کے نگلنے تک موشونیس کرے گی وہ غیر پررہے گی یا فرمایا: تیکی پررہے گی۔

(سنن ابودادُوج اص ٢٠ مطبوعه طبع مجتبالي پاکستان لامور ٥٠٨١هـ)

اورعشاء کے متحب وقت کے متعلق سیرحدیث ہے امام تر مذبی روایت کرتے ہیں:

حصرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اگر جھے اپی امت پر دشوار نہ ہوتا اق میں اس کو متھم دیتا کہ وہ عشاء کی نماز کو تہائی یا نصف رات تک مؤخر کرے۔

(جامع ترندي م ۵۱ مطبوعه نور محمه كارخانه تجارت كتب كراچي )

ت ہم قر آن مجید کی اس آیت ہے اول وقت میں نماز پڑھنے پر استدلال کرنا ضعیف ہے 'کیونکداس آیت کامعنی ہیہ ہے کہ نیک کرنے میں دوسروں پر سبقت کرؤ نیکی کرنے میں دوسروں ہے آگے نکلویا بڑھ چڑھ کر نیکی کرؤ جن اوقات میں نجی صلی اللہ علیہ دسلم نے نماز میں بڑھی ہیں اور جن اوقات میں آپ نے نماز پڑھنے کی تلقین کی ہے اور ترغیب دی ہے ان ہی اوقات میں نماز بڑھنامت ہے ہے۔

اللَّه تعالیّٰ كاارشاد بـ 'تم جہاں كہيں بھى ہو گے اللّٰهِ تم سبكولية ئے گا۔ (البقرہ: ١٣٨)

یہ آیت یا تو خاص نمازیوں کے متعلق ہے یعنی تم کعبہ کے ثال میں ہویا جنوب میں مشرق میں ہویا مغرب میں 'تم دور دراز کی مختلف جہات اور مختلف علاقوں میں جہاں ہے بھی کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو گے اللہ تعالیٰ ان نمازوں کومیس کعبہ کی طرف نماز قرار دے گا۔

یا بیآ یت تمام لوگوں کے متعلق ہے کہ موت کے بعد تمہارے بدن کے اجزاء ٔ خاک بیس ل کر ہواؤں اور آندھیوں سے اور دیگر تدرتی آ فات ہے بھر کرخواہ کہیں بینچ جائیں' اللہ تعالیٰ تمہارے ان اجزاء کو قیامت کے دن جمع کر دے گا' کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر جز بر تاور ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:ادر (اے رسول!) آپ جہاں ہے بھی باہرنگیں اپنا مند محید حرام کی طرف پھیر لیں اور بے شک سے (تحویل قبلہ) آپ کے رب کی طرف ہے برخن ہے۔اس کے بعد پھرفر مایا: اور (اے رسول!) آپ جہاں ہے بھی باہرنگیں اپنا مند محبد حرام کی طرف پھیر لیں اور (اے مسلمانو!) تم جہاں کہیں بھی ہوائے چہروں کو اس کی طرف پھیرلؤ تا کہ لوگوں کے لیے تمہارے خااف کوئی جمت ندر ہے (اٹی قولہ ) تا کہیں تم پرائی تعت بوری کردوں اور تاکہتم ہدایت یا جاؤ ((ابترہ: ۱۵۔۱۳۹) کعید کی طرف منہ کرنے کے تھم کو تین مار ڈکر کرنے کی تحکمتیں

۔ اس رکوع میں تین مرتبہ نی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو محبہ حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا تھم دیا ہے ' بہ ظاہر میر تحرار ہے لیکن حقیقت میں ہے تکراوٹیس ہے کیونکہ ہر مرتبہ اس تھم کی ایک ٹی علت بیان فر مائی ہے ' پہلی بار اس تھم کی علت رسول

الله صلى الله عليه وسلم كي تعظيم ہے اور آپ كى رضا جوئى كے ليے مجدحرام كوقبلہ بنايا اورنماز ميں اس كى طرف منه كرنے كا حكم ديا' دومری مرتبہ بدعلت بیان فرمائی کہ اللہ تعالی کی عادت جارہہ ہے کہ وہ ہرتوم کا الگ الگ قبلہ بناتا ہے جس کی طرف وہ منہ کر کے نماز بڑھتے ہیں سواس نے مسلمانوں کا قبلہ مبچد حرام کو بنایا' اوراس کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا' اور تیسری دفعہ اس کی عدت یہ بیان فر مائی تاکہ یہود مسلمانوں کے خلاف جمت قائم نہ کریں ' کیونکہ تحویل قبلہ سے پہلے یہود ہد کہتے تھے کہ تورات میں جس نبی کےمبعوث ہونے کےمتعلق لکھا ہوا ہے اس کی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ کعبٰد کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا' اور (سیدنا) محمد (صلی الله علیه وسلم) تو بیت المقدس کی طرف منه کر کے نماز پڑھتے ہیں' لبذایہ وہ نبی نہیں ہیں جن کے مبعوث ہونے کی ہماری کتاب میں پیش گوئی کی گئی ہے' سومسلمانوں کو تیسری بارای دجہ سے مجد ترام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا عکم دیا گیا تا که یبودمسلمانوں پراعتراض نه کریں

دوسری توجیہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے تین احوال ہیں' ایک حال سے ہے کہ مجدحرام میں نماز پڑھی جارہی ہو' دوسرا حال سے ب كەسىجىد ترام سے باہر شېر مكه تمرمه ميں نماز يڑھى جار ہى ہو تيسرا حال يہ ب كەمكى كرمه سے باہركى اورشېر ميں نماز يڑھى جا رہی ہو' پہلی آیت اس برمحمول ہے کدمسجد حرام میں کعبد کی طرف مند کیا جائے' دوسری آیت اس برمحمول ہے کہ مکہ مکرمہ میں کعبیہ کی طرف مند کیا جائے اور تیسری آیت اس برمحمول ہے کہ دیگر شہروں میں سے جہاں کہیں بھی ہوں کعبہ کی طرف مز کیا جائے۔

نتیسری توجیہ یہ ہے کہ پہلی بار کعبہ کی طرف منہ کرنے کے حکم کے ساتھ بتایا کہ کعبہ کی طرف منہ کرنے کے معاملہ کا یہود و نصاریٰ کوعلم ہےاورتورات اورانجیل میں نکھا ہوا ہے' دوسری باراس تھم کے ساتھ فرمایا: اللہ کے نز دیک کعبہ کا قبلہ ہونا برحق تھا اس لیے کعبہ کوقبلہ بنایا اور تیسری بارفر مایا: بیتھم اس لیے ہے تا کہ اللہ تم پراٹی نعمت پوری کر دے کیونکہ عرب اپنے تمام افعال

میں اتباع ابراہیم کو پہند کرتے تھے اور اس پرفخر کرتے تھے اور بیت المقدس کی طرف مند کرنے سے تنگ ہوتے تھے اس لیے کعبہ کی طرف منہ کرناان کے لیے نعت تھا' نیز بہ حکم ملت ابراہیم کی طرف ہدایت تھا۔

چوتھی توجیہ ہے ہے کہ پہلی بار فرمایا: آپ کی رضا کے لیے کعبہ توقبلہ بنایا' دوسری باراس لیے فرمایا کہ آپ کی رضا کے علاوہ فی نفسہ میتحویل برحق ہےاور تیسری باراس لیے فرمایا کہ بیتھم عارضی نہیں ہے وائی ہےاور تمام زمانوں اور تمام علاقوں کے لیے ہے۔ یا نجویں اوجیہ بیہ ہے کہ پہلی آیت تمام احوال کے لیے ہے ٔ دوسری آیت تمام علاقوں کے لیے ہے اور تیسری تمام زمانوں

چھٹی توجیہ رہے کہ پہلی آیت حالت اختیار میں قلب اور بدن کے ساتھ تحقیقاً کعبہ کی طرف منہ کرنے برمحول ہے' دومری آیت اشتباہ قبلہ کی صورت میں این ظن کے مطابق کعیہ کی طرف منہ کرنے برمحمول ہے اور تیسری آیت حالت اضطرار یں (مثلاً جب سواری پر ہو جیسے ٹرین یا جہاز) این قلب کے ساتھ کھیے کی طرف منہ کرنے برمحول ہے۔

اورساتویں تو جیہ رہے کہ تحویل قبلہ کی صورت میں کہلی بارلنخ کا تھم مسلمانوں میں متعارف ہوااور چونکہ یہود کنخ کا انکار سرتے تھے اوراس کو بداء کہتے تھے اس لیے بیالیک مہتم بالثان امر تھا' لہٰذااس تھم کو باربار دہرا کراس کی تا کید کی گئے۔

اللّٰد تعالیٰ کا ارشاد ہے: سوتم ان ہے نہ ڈرو (اور کعبہ کی طرف منہ کرو ) مجھ ہے ڈروتا کہ میں تم پراپن نعمت پوری کر دو۔ (البقره: ١٥٠)

تمام نعمت كامصداق

لینی بہوداورنصار کی تمہارے قبلہ پر جو چہ میگوئیاں کرتے ہیں اوراس پر زبان طعن دراز کرتے ہیں تو تم اس ہے مت ڈرو

تبيان القرآن

اور مت گھراؤ اور ان کے اعتراضات کی وجہ ہے کعبہ کی طرف مند کرنے کو ترک مت کرو بلکداس کو ترک کرنے کی وجہ سے
میرے عذاب سے ڈرؤ یہ آ یت اس پر ولالت کرتی ہے کدانسان ہر وقت اللہ کے عذاب کوا پنے چیش نظر رکھے اور ہر کام کے
وقت صرف ید دیکھے کہ اس کام کے کرنے یا ندگر نے سے اللہ تعانی راضی ہوتا ہے یا نارائش ہوتا ہے۔ اس آیت بیس تمام نعت کا
ذکر ہے امام تر ندی دھٹرت معاذ بن جبل رضی اللہ عند سے روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خفص کے پاس
سے گزر ہوا وہ وہ عاکر رہا تھا: اے اللہ! بیس تجھ سے صبر کا سوال کرتا ہول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم نے بلاء
(مصیبت) کا سوال کیا ہے اللہ تعانی سے عافیت ما گؤ ایک اور شخص کے پاس سے آپ کا گزر ہوا وہ دعا کر رہا تھا: اے اللہ! بیس
تجھ سے تمام (پوری) نعت کا سوال کرتا ہول آپ نے فرمایا: اے ابن آ وم! کیا تم ہوئے تم ہوکہ تمام نعت کیا ہے؟ اس نے کہا: یا
رسول اللہ! بیس نے ٹیکی کی تو تع پر وعا کی ہے آپ نے فرمایا: تمام نعت جنت میں واض ہونا اور جنم سے نجات پانا ہے ۔ ایک
اور شخص کے پاس سے گزر ہوا وہ کہ ہونا: الحال والاکرام! آپ نے فرمایا: تمام نور کے بات ہول کروں موال کرو

( جامع تر ندی ص ۸۰۵ \_ ۷۰۵ مطبوعه نورمجر کارخانه تنجارت کتب کراچی )

اس صدیث کوامام بخاری کی امام احم<sup>یسی</sup> امام احم<sup>یسی</sup> امام این ابی شیب<sup>سی</sup>ٹ بھی روایت کیا ہے۔ حافظ سیوطی فیٹ نے اس حدیث کا امام بیمل کی ' سمّا ب الاساء والصفات' کے حوالے سے بھی ذکر کیا ہے اور علامہ علی مثقی <sup>تل</sup> نے بھی اس حدیث کو متعدد حوالوں ہے ذکر کیا ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاو ہے: ای طرح ہم نے تم میں تم ہی میں سے ایک عظیم رسول بھیجا ہے۔ (ابقرہ: ۱۵۱) اس آیت میں رسول کے بھیجے کو تشہید دی گئی ہے اس کے مشید یہ کے متعلق حسب ذیل اقوال ہیں:

(۱) جس طرح میں تم پراپی نعت بوری کروں کا 'بایں طور کہتم کو آ خرت میں جنت میں داخل کروں گا'ای طرح میں نے دنیا میں تم میں نے ایک عظیم رسول جمیح کر تم یر نعت بوری کی ہے۔

(۱) جس طرح میں نے ابراہیم کی یہ پہلی وعا قبول کر کے (اور ہماری اولاد میں سے ایک امت کو خاص اپنا فرما نبردار بنا وے) اپنی فیت یوری کی ای طرح ہمنے تم بی میں سے ایک عظیم رسول بھیج کر اپنی فعت یوری کی۔

(۳) جس طرح میں نے ابراہیم کی بید دوسری دعا قبول کر کے (اے حار نے رب! ان میں ان بی میں سے ایک عظیم رسول بھیج دے)ا بی نعت یوری کی ای طرح ہم نے تم بی میں سے ایک عظیم رسول بھیجا۔

(٧) جس طرح ہم نے تم کوامت وسط (افضل) بنایا ای طرح ہم نے تم ہی میں سے ایک عظیم رسول بھیجا۔

(۵) جس طرح ہم نے کعبر کو تبارا اتبلہ بنایا جو قیامت تک تبهارا قبلہ رہے گا جس کے بعد کوئی اور ست قبلہ نیس ہوگی اور جو آخر القبلات ہے جس طرح ہم نے تم پر بیافت پوری کی ہے 'ای طرح ہم نے تم میں تم ہی میں سے ایک عظیم رسول بھیجا'

ا المجرين اساعيل بخاري ستو في ٢٥٦ه فالادب المفروص ٨٨٨ مبلوعه مكتب اثرية سانكد ال

ع الم احمد بن خنبل متونى ٢٦١ ه منداحمه ج٥٥ مل إسه مطبوعه مكتبدا سلام أبيروت ١٣٩٨ م

ع امام ابوالقاسم سلیمان بن اجرطبرانی متو فی ۳۷۰ ه کاتجم الکبیرج ۲۰ ص ۵۷ \_ ۵۵ ، مطبوعه داراحیا والتراث العربی میروت

س ام ابو بمرعبد الندين محد بن الي شيب متونى ٢٣٥ ه ألمصنف بع ١٥٠ مطبوع ادارة القرآن كرا في ١٣٠١ه منظم عند المدارة القرآن كرا في ١٣٠١ه منظم عد ١٣٠ مطبوع كتير آية الله الفلا أي ايران

۵ حافظ جال الدین میرونی حتوثی ۱۱۱۱ هدالد در اُمکتورج ۲م س ۲۱۵ معلیوه مکتید آمید الله است اگران ۲ علامه بی متلی بن حیام الدین حندی حتوثی ۵٫۵۱ هداکتر اُهدال ج۲م ۱۵ معلیوه مؤسسة الرسلة میروت ۵۰۰۱ه

ينياد الله أ. جلداول

جس كى شريعت قيامت تك جارى رہے گی جس كے بعد كوئى اور ني مبعوث نيس ہوگا جو آخر الانبياء ہے۔ الله تعالیٰ كا ارشاد ہے: جو تم پر ہمارى آيات طاوت كرتا ہے اور تمهارانز كيدكرتا ہے اور تم كوكتا ہا اور محمست كى تعليم ويتا ہے۔

(البقره ۱۵۱)

### دعاءابراجيم مين تزكيه كامؤخر جونا اور دعاءاستجابت مين مقدم جونا

الله تعالی نے اس رسول کی میصفت ذکر کی ہے کہ وہ ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے اس میں سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل کی طرف اشارہ ہے کیونکہ آپ آئی کا ایک آیات کی تلاوت کرنا بشری طاقت ہے باہر ہے جو انتہائی فصح و بلیغ ہمول غیب کی خبروں پر مشتمل ہول اور ان میں بنی نوع انسان کی دنیا اور آخرت کی صلاح اور فلاح کے لیے ایک مکمل نظام حیات ہو۔

اوروہ رسول تمہاراتز كير كرتا ہے تزكيد كے كامنى جيں بخسين كرنا برهانا اور پاك كرنا اس رسول نے تمہارى تحسين كى ہے اور تم كو امام استوں ميں بہترين امت قرار ديا ہے اور دن رات مؤثر تبلغ كر كے تم كو باتى امتوں سے برهايا ہے اور تم كو شرك اور كفركى آلودگى سے پاك كيا ہے اور وہ كتاب اور حكمت كى تعليم ديتے جين كتاب سے مراد قرآن جيد ہے اور حكمت سے مراد رسول الشعلى الله عليد و كلم كيا ہے۔

ایک سوال سے ہے کہ اس آیت میں تزکید کتاب اور حکمت کی تعلیم پر مقدم ہے اور حفرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں مؤخر ہے کیونکہ انہوں نے کہا: ان میں ان ہی میں سے ایک عظیم رسول بھیج دے جوان پر تیری آیتوں کی تلاوت کرے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکید کرے۔

اس کا جواب سے ہے کہ تزکیہ کتاب اور محمت کی تعلیم کے لیے علت عائیہ ہے اور علت عائی ذہن میں مقدم ہوئی ہے اور خارج میں مقدم ہوئی ہے اور خارج میں مقدم ہوئی ہے اور خارج میں مؤخر ہوتی ہے ' تناب اور حکمت کی تعلیم کی غرض اور عاب سے ہے کہ انسان کے ظاہر اور باطن کی اصلاح ہو' انہذا جس تزکیہ اور اصلاح کے لیے تعلیم دی جاتی ہے ' اس سے پہلے ذہن میں اس کا تصور ہوگا ' پھر اس کے حصول کے لیے آیوں کی مطاوت کی جائے گی ' پھر اس کے حصول کے لیے آیوں کی مطاوت کی اور کتاب اور سنت کی تعلیم دی جائے گی ' پھر اس کے تیجہ میں ظاہر اور باطن کی اصلاح عمل اور وجود میں آئے گی' اس آئے ہیں وجود خارجی کے لحاظ ہے تزکیہ کے موجود میں معلوم ہوا کہ تو سے نظر ہے کمال کے بعد قوت عملیہ کا کامل ہونا یا اصلاح عقائد کے بعد اصلاح عمل ہونا یا اصلاح عقائد کے بعد اصلاح عمل ہونا یا اصلاح عقائد کے بعد اصلاح

دعاء ابرائیم میں اور اس آیت میں رسول کی بعثت کا ذکر کیا عمیا ہے' اس لیے ہم یہاں نبی اور رسول کی تعریف' ان کی شرا نظاوران کی تعداد کا بیان کررہے ہیں۔ میریں سام سے آ

نبی اور رسول کی تعریف س

علامدابن جام لکھتے ہیں:

نی وہ انسان ہے جس کو اللہ تعالی نے اس کی طرف کی ہوئی وی کی تبلغ کے لیے بھیجا ہوا رسول کی بھی بہی تعریف ہے اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے اور ایک قول ہیہ ہے کدرسول وہ انسان ہے جس کے پاس شریعت ہواور اس پر کتاب نازل کی گئی ہویا اس کے لیے پہلی شریعت کا بچو حصید منسوخ کیا گیا ہو۔ (ساڑہ مع السامرہ می ۲۰ معلومہ دائرۃ المعارف الاسلامیة عمران)

علامہ تغتازانی نے بھی یہی دو تحریفیں کاتعی بین گھر دوسری تعریف کے انتبارے رسول کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے

رسول نی سے خاص ہے رسول وہ ہے جس کی اپی شریعت ہواوراس کے پاس کتاب ہواس پر بیاعتراض ہے کہ صدیث میں رسولوں کی تعداد کتابوں سے زیادہ بیان کی گئی ہے اس لیے رسول کی تعریف میں بیتاد میل کی گئی ہے کہ اس کے پاس کتاب ہو یا شریعت سابقہ میں سے پچھاد کام اس کے لیے خصوص کیے مجھے ہوں جیسے حضرت پوشع علیدالسلام -

(شرح المقاصدج ۵ص۶ مطبوعه منشورات الرضيّ ايرانَ ۴۰۹۱هـ)

صدرالشر بعت مولانا امجد على رحمه الله لكصة بين:

عقیدہ: نبی اس بشر کو کہتے ہیں جے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے وقی پیجی ہؤاور رسول بشر ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ملائکہ میں بھی رسول ہیں (جسے حضرت جریک وغیرہ)۔

عقیدہ:انبیاء سب بشریتھے اور مردُ نہ کوئی جن نبی ہوا نہ عورت پہ (بہادِ شریت جام) 'مطبوعہ ثُنِی غلام کی اینڈ سزلمینڈ لاہور ) نبی اور رسول کومبعوث کرنے کی حکمتنیس

نبی اور رسول کومبعوث کرنے کی حکمتیں رسولوں کا بھیجنا محض اللہ تعالیٰ کا بندوں پر لطف اور اس کی رحت ہے اور اس کی بے شار حکمتیں ہیں' بعض حکمتیں حسب

زيل ٻين:

سیدیں۔ (۱) مجمعنی احکام انسانوں کی عقل ہے مادراء ہیں جیسے انٹد کا وجوداس کی وحدانیٹ اس کاعلم اوراس کی قدرت وغیرہ الثد تعالیٰ رسولوں کو بھیج کراہیے بندوں کی ان امور کی طرف رہنمائی فرہا تاہے۔

ر حوول و ی حراب بیرون کی اور اور کی اور اور کی این میں اور کی ماہد۔ (۲) الله تعالی کا دکھائی دینا' الله تعالی کا کلام اور قیامت کے بعد جزاء اور سزا' عقل از خودان کومعلوم نیس کرسکت' اس وجہ سے

ان امور کی تعلیم کے لیے رسولوں کو بھیجا۔ (۳) ایک ہی کام بعض اوقات میں اچھا اور بعض اوقات میں بُرا ہوتا ہے ٔ مثلاً طلوع' غروب اور زوال کے وقت نماز پڑھنا بُرا

ہے اور باتی اوقات میں اچھا ہے یا عیداورایام تشریق میں روزہ رکھنا کرا ہے اور باتی اوقات میں اچھا ہے یا بعض افراد کے امتبار ہے ایک کام اچھااور بعض افراد کے امتبار ہے کرا ہوتا ہے جیسے کا فرحر بی کوئل کرنا اچھا ہے اور مومن یا کا فرذ می کوئل کرنا کرا اے اور میذفرق نبی کے علاوہ اور کوئی ٹیمیں بتا سکتا۔

(") کیا چیز کھانی طال ہاور کیا چیز کھانی حرام ہے اس کو بھی صرف نبی ہی بتا سکتا ہے۔

(۵) ایک فخص کے اعتبار نے نیک اور ہدافعال ایک خاندان کے اعتبارے نیک اور بدافعال اور ایک ملک اورقوم کے اعتبار بے نیک اور بدافعال نیکی اور بدی کی سینصیل صرف نبی ہی بتا سکتا ہے۔

(۱) نیکی پراہمارنے کے لیے نیکوکار کے ثواب کی تفصیل اور بدی ہے بچانے کے لیے بدی کے عذاب کی خبر بھی صرف ہی ہی بیان کرسکتا ہے۔

(٤) ايك فردايك خاندان اورايك ملك كحقوق اورفرائض كالقين بهي صرف بي بى كرسكتا ب-

(٨) انسان کي توت علمي اورتوت عملي کو کامل کر کے اس کے ظاہر اور باطن کو پاک صاف کرنا اور مزين کرنا 'مير بھي صرف جي کا

(۹) مخلف غذاؤں کے فوائد اور نقصانات بیان کرنا' ای طرح مخلف صنعتوں کے اسرار بیان کرنا' میر بھی صرف نمی کا حصہ

-4

تبيار القرار

جلداول

(١٠) نبي كودنيا ميں بھيج كراللہ تعالى بندوں يراني جت يوري كرتا ہے تا كہ قيامت كے دن كوئي شخص بيرنہ كہر سكے كہ بم اس ليے مراہ ہو گئے کہ ہم کوکوئی بتانے والانہیں تھا۔

علامدابن ہام نے نبی کی حسب ذیل شرا تط بیان کی ہیں:

نی کا ذکر ہونا شرط ہے کیونکہ مؤنث ہونائقص ہے۔

(۲) عقل اور خلقت کے اعتبار سے نبی اپنے زمانہ میں سب سے کامل ہو' لیکن یہ کمال بعثت کے وقت ضروری ہے' کیونکہ

بعثت سے پہلے حفزت موی علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی جیسا کہ قرآن مجید میں ہے انہوں نے بعثت کے وقت لکنت کے ازالہ کے لیے دعا کی۔

(٣) ذبانت اوررائے کی اصابت اور توت کے اعتبار ہے وہ سب ہے کامل ہو کیونکہ نبی پوری قوم کے معاملات کا منتظم اوران

کی مشکلات کا مرجع ہوتا ہے۔ (۴) نبی کے آباء میں کوئی ایسا وصف ندہوجس کی وجہ ہے ان کوحقیر جانا جاتا ہوا دراس کی ماں کی عفت اور پارسائی پرتہت نہ

(۵) نبی کا دل سخت نہ ہو کیونکہ انسان کے باقی جسم کی سلامتی کا مداراس کے دل پر ہے۔

(۲) نبی میں کوئی ایبا جسمانی عیب پانیاری نہ ہوجس ہے لوگ متنفر ہوتے ہوں' جیسے برص اور جذام۔

(۷) وہ وقار کے خلاف اور معیوب کام نہ کرتا ہوٴ مثلاً بازاروں میں راستہ چلتے ہوئے کسی چیز کو کھانا۔

(۸) جو یشیے لوگوں میں معیوب مسجھے جانے ہوں جیسے حجامت بنانا' نبی ایسے پیشے ند کرتا ہو' کیونکہ نبوت مخلوق میں سب سے زیادہ عزت کا منصب ہے تا کہ لوگ اس کو احترام کی نگاہ ہے دیکھیں' اس لیے وہ وقار کے منانی کسی متبذل یہنے میں نہ

(٩) نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد نی کفر سے بالا جماع معصوم ہو (باقی معاصی میں تفصیل ہے ' بعض کے نزد کی اعلان

نبوت سے پہلے صغیرہ کا ارتکاب جائز ہے ہماری تحقیق ہی ہے کہ نبی نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد عمداً معصیت کے ارتکاب سےمعصوم ہے ہاں بعض اوقات نسیان یا اجتہاد ہے بیرطا ہرخطاء ہو جاتی ہے )۔

(۱۰) نبی کے صدق کو ظاہر کرنے کے لیے معجزہ کا اظہار بھی شرط ہے۔

<u>ہر نبی کے پیدائ</u>تی نبی ہونے یا نہ ہونے کی شخقیق بعض لوگوں میں بیمشہور ہے کہ ہرنی پیدائتی نی ہوتا ہے لیکن مجھےاس سلسلہ میں کوئی صریح عبارت نہیں کی قرآن مجید میں بیر ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انہیاء کیہم السلام ہے جارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم پرایمان لانے اور آپ کی مدر

کرنے کا عہد ویثاق اورقول واقرارلیا' اس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہتمام انبیا علیہم السلام کی نبوت علم الٰہی میں پہلے سے مخقق تھی' مکین اس پر بیا شکال ہے کہ ہر چیز کی حیثیت علم الٰہی میں پہلے ہے حقق ہے' البتہ قر آن مجید سے حصرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ثابت ہے کہ وہ پیدائش نبی تھے اور حضرت کیلی کے متعلق بھی قرآن مجیدیش ہے کہ ان کو بھین میں نبوت ملی اور ہمارے نی سیدناصلی الله علیه وسلم بھی پیدائش نبی تھے کیونکدامام تر فدی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ یارسول

الله! آپ كے ليے نبوت كب واجب جوئى؟ آپ نے فرمايا: جب آدم روح اورجم كے درميان تھے۔ تبيار القرآر جلداول

(جامع ترندي ص ۵۱۹ مطبوعة ورقير كارخانه تجارت كتب كراجي)

صدرالشر بعت مولانا امجد على رحمه الله لكهة بين:

عقیدہ: انبیاء کیم السلام شرک و کفراور ہرا پیے امرے جوخلق کے لیے باعث نفرت ہوجیے کذب وخیانت وجہل وغیر ہا صفات ذمیمہ سے نیز ایسے افعال سے جو وجاہت اور مروت کے خلاف ہیں قبل نبوت اور بعد نبوت بالا جماع معصوم ہیں اور

کہائر سے بھی مطلقاً معصوم ہیں اور حق میہ ہے کہ تعمد اُصفا کر ہے بھی قبل نبوت اور بعد نبوت معصوم ہیں۔

(بهار تربیت جام ۱۱ مطبوعة نفام علی ایند سزلمیند اهر) اگر هر نبی بیدائثی نبی بوتا ہے تو پھر قبل نبوت اور بعد نبوت کی قید بے فائدہ ہوگی اور بیصرف صدر الشربیت کی عبارت

نہیں ہے بلکہ تمام مشکلین اورمفسرین نے جہاں بھی عصمت انبیاء ہے بحث کی ہے قبل نبوت اور بعد نبوت کی قید کا ذکر کیا ہے اور یہ بھی واضح رہے کہ علاء کی عبارات میں مفہوم مخالف معتبر ہوتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر نبی کے متعلق بیدوگی مسجح نہیں ہے کہ وہ بیدائٹی نمی ہوتا ہے۔

نبیوں ٔ رسولوں ' کتابوں اور صحیفوں کی تعداد کی تحقیق

امام ابولیم اصبهانی نے اپنی سند کے ساتھ ایک بہت طویل حدیث روایت کی ہے اس موضوع مے متعلق اس روایت کا درمیانی حصہ ہم چیش کررہے ہیں:

اس حدیث کوامام ابن حبان نے بھی اپنی سیح میں حضرت ابو ڈررضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔

(موار والظمآن ص ۵۳ - ۵۳ مطبوعه وارالکتاب العلمية بيروت)

امام احمہ نے بھی دوسندوں ہے اس حدیث کو حضرت ابو ذر ہے روایت کیا ہے گمراس میں تین سو پندرہ رسولول کا ذکر ہے۔(منداحمہ ۵۰ میں ۲۹۔۱۵ مطوعہ مکتبہ اسلامی ایروٹ ۱۳۹۸ھ)

امام ابن عساكر نے بھى اس حديث كوحفرت ابوذ روضى الله عند سے روايت كيا ہے۔

(تہذیب تاریخ دشق جه میں ۲۵۷۔ ۳۵۷ مطبوعہ داراحیا دالتر اے العربی پروٹ ۷۰۷ء) مطبوعہ داراحیا دالتر اے العربی بیروٹ حافظ البیشی نے بھی امام احمد اور امام طبر انی کے حوالوں سے تین سویندر ہ رسولوں کا ذکر کیا ہے اور اس حدیث کوضیف ککھا

ب\_ ( مجمع الزواكدج اص ١٥٩ مطبوعه دارالكتاب السرفي بيروت ١٣٠٢ ٥)

جلداةل

اوراس میں تین سوتیرہ رسولوں کا ذکر ہے۔ (جامع الا صادیث الکبیرج کاص ۲۰۶۱ سے ۱۳۱۴ مطبوعہ دارالفکز بیروت ۱۳۱۳ ہے) استان میں تین سوتیرہ رسولوں کا ذکر ہے۔ (جامع الا صادیث الکبیرج کاص ۲۰۶۱ سے ۱۳۱۸ مطبوعہ دارالفکز بیروت ۱۳۱۴ ہے)

علامه على متقى نے بھى اس حديث كا حافظ سيوطى كے حوالوں سے ذكر كيا ہے۔

( كنز العمال ج١٦ص ١٣٣٠ ـ ١٣٣١ مطبوعة وَسية الرسالة بيروت ١٣٠٥ هـ)

حافظ سیوطی نے''الدرالمئور'' بین لکھا ہے:امام عبدین حمید امام حکیم ترفدی نے''نوارد الاصول'' بین امام ابن حبان نے اپنی تیج بین امام حاکم اورامام این عساکر نے حضرت الوؤ روضی اللہ عند سے روایت کیا ہے بیس نے عرض کیا: یا رسول اللہ! انبیاء کلتے تقی ۶ فرمایا: ایک لاکھ چوہیں ہزار نبی تنے بیس نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ان میں سے رسول کتنے تقی ۶ فرمایا: تمین سوتیرہ کا مجم غیر تھا'اس حدیث کوامام ابن حبان نے اپنی تیج میں وارد کیا ہے اور امام ابن الجوزی نے''موضوعات'' میں وارد کیا ہے اور بیدودنوں متضاد ہیں اور تیج بات ہیہ ہے کہ بید حدیث ضعیف ہے شموضوع ہے شیخے ہے جیسا کہ میں نے'' بختصر الموضوعات'' میں بیان کیا ہے۔ (الدرالم کو رہ ۲ می ۲۲ میا ۲۰۰۰ معلوجہ کمتیے آبید اللہ العظی ایران)

ا مام ابویعلیٰ روای*ت کرتے ہیں*:

حصرت انس رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جومیرے بھائی ہی پہلے گز رے ہیں ان کی تعداد آٹھ ہزار ہے' چھر عیشی بن مریم آئے' چھر میں۔ (سندا بدیعان جسم سساا مطبوعہ دارالما مون تراث ہیروٹ ساساہ) نیز امام ابدیعالیٰ روایت کرتے ہیں:

حصرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ تعالیٰ نے آٹھ ہزار نبی مبعوث کیے' چار ہزار بنواسرائیل کی طرف اور چار ہزار باقی کو گوں کی طرف۔

(مندابویعلیٰ ج ۷ ص ۱۵۷ مطبور دارالمامون تراث بیروت م ۴ سور

امام حاکم نے اس صدیث کو حضرت انس سے موقو فا روایت کیا ہے۔ (المتدرک ج ۲ ص ۵۹۷ مطبوعہ دارالباز کمیکرمہ) امام ابدیعلیٰ اور امام حاکم نے جن سندول سے اس حدیث کو روایت کیا ہے ان میں ابرا ہیم اور یزید رقاثی نام کے دو رادی میں۔امام ذہبی نے ان دونوں کے متعلق لکھا ہے کہ بیضعیف رادی ہیں۔

(تلخيص المستدرك ج ٢ص ٥٩٤ مطبوعه وارالباز كمه مكرمه )

علامہ بدرالدین عنی نے امام ابن حبان کی صحیح اور امام ابن مردویہ کی تغییر کے حوالوں سے حضرت ابو ذرکی حدیث ذکر کی ہے اور امام ابو یعلیٰ اور حافظ ابو بکراسا عیلی کے حوالوں سے حضرت انس کی روایت ذکر کی ہے اور کوئی تھا کہ نہیں کیا۔

(عمدة القاري ج ١٥ص ٢٠٠٣ مطبوعه ادارة الطباعة المنيرية مصر ١٣٨٨ ٥)

حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں:

حفنرت ابوذر نے مرفوعاً بیان کیا ہے کہا لیک لاکھ چومیں ہزار نبی میں اوران میں سے تین سوتیرہ رسول میں'اس صدیث کو امام ابن حبان نے صحیح قرار دیا ہے۔(نج الباری ج۲ ص ۳۱۱ مطبوعہ دارشرالکت بالاسلامی'لاہوز' ۱۳۸۱ھ)

حافظ ابن تجرنے امام اپر یعلیٰ اور امام حاکم کی روایت کا ذکر نہیں کیا اس مصلوم ہوتا ہے کہ وہ روایت ان کے نزدیک معتر نہیں ہے اور امام ذہبی نے اس کے راویوں کی جو تضعیف کی ہے اس سے بھی اس کی تا کیر ہوتی ہے اور انہوں نے امام ابن حبان کی تھیج کو جلا تھر مرفق کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیر دوایت ان کے نزد کیک تھیج ہے ، اور حدیث کی تحقیق کے سلسلہ میں حافظ

تبيار القرآر

جلداول

ا بن جرعسقلانی بہت معتمد ہیں اس لیے یہی محج ہے کہا نبیاء کی تعدادا لیک لاکھ چوبیس ہزار ہے اوران میں سے تین سوتیرہ رسول میں

علامة تنتازانی نے لکھا ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ دولا کھ چوٹیں ہزارا نمیاء ہیں۔

(شرح عقائدص ۹۷ مطبوعه محرسعیدا بندسنز کراچی)

علامہ پرھاروی نے لکھا ہے کہ میرا گمان ہے کہ حافظ سیوطی نے کہا ہے کہ بیں اس روایت سے واقف نہیں ہوں۔ (نبراس ۲۳۷ مطبوعہ مکتبہ قادر یہ لاہور ۲۹۷ مطبوعہ مکتبہ قادر یہ انہوں ۲۳۷ مطبوعہ مکتبہ قادر یہ الاہور ۲۹۷ ھ

ر برس کے اس سلسلہ میں تمام متد اول کتب حدیث اور علماء کی تصانیف کو دیکھا ہے' کیکن دولا کھ کی روایت کہیں نہیں مل عافظ ابن کشراور حافظ سیوطی نے اس سلسلہ میں تمام روایات کو تیمع کیا لیکن دولا کھ کی روایت ان میں نہیں ہے اور حافظ ابن کشیر

اور حافظ سیوطی کے مقابلہ میں علم روایت حدیث پر علامہ تفتازانی کی نظر بہت کم ہے؛ بلکہ علامہ تفتازانی نے کئی ایسی احادیث ذکر کی ہیں جن کا کوئی وجودئمیں مثلاً بیرحدیث: جس نے اپنے زمانہ کے امام کوئیس بچانا وہ جاہلیت کی موت مرا۔

(شرح عقائد ص ٢٠١ شرح مقاصد ج٥ص ١٣٩)

حافظ ابن کثیر نے ان تمام احادیث کو تفصیل اور سندوں کے ساتھ کھا ہے جن کے ہم نے حوالے دیے ہیں اوران سب
کو ضعیف قرار دیا ہے؛ چراس کے آخریس انہوں نے کھا ہے کہ امام احمد اورامام ابو یعنیٰ نے حضرت ابو سعید سے روایت کیا ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم نے فرمایا: میں ہزاریا اس سے زیادہ نبیوں کا خاتم ہوں' امام احمد کی بیر سند زیادہ تیج ہے اور اس
حدیث کو امام ہزار نے بھی حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے۔

( تغییر ابن کثیر ج ۲ ص ۳۵۳ مطبوعه ادارة اندلس پیروت ۸۵ ساه)

ہر چند کہ حافظ ابن کثیر کی تحقیق بھی ہے لیکن زیادہ تر محدثین کا اعتماد حضرت ابوذر کی اس روایت پر ہے کہ انبیاء کی تعداد ایک لاکھ چومیس بزار ہے اوران میں ہے تین سوتیرہ رسول ہیں۔

ا پیٹ لا ھر چوہیں ہمرار ہے اوران میں سے میں سو عیرہ رسوں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : سوتم جھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ (ابقرہ: ۱۵۲)

میری اقسام اور ذکر کے متعلق اقوال ذکری اقسام اور ذکر کے متعلق اقوال

کی گل کے وقت تم میرے امر اور نمی کو یا دکرؤ لینی میرے تھم کے مطابق کی کام کوکرویا میرے منع کرنے کے مطابق کسی کام موکرویا میرے منع کرنے کے مطابق کسی کام مے رکوق میں تم کو اور اس علی کی جزامے یا دکروں گا ' تم بھے عبادت اور اطاعت سے یاد کرو شرمصیت میں تم کوعطاء اور نعت سے یاد کروں گا ' ایک قول میر ہے کہ تم جھوکو قوبہ سے یاد کرو میں تم کوعظا ور کروں گا ' ایک قول میر ہے کہ تم جھوکو قوبہ سے یاد کرو میں تم کوعظا ور کرم

ے یاد کروں گا' تم جمیحہ دنیا میں یاد کرو میں تم کوآ خرت میں یاد کروں گا۔ کبھی ذکر زبان ہے ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی حمد و ٹناء کرنا' تنبیج کرنا' قر آن مجید کی تلاوت کرنا' وعظ اور نفیحت کرنا' اور

جمی ذکر ذبان سے ہوتا ہے جیسے اللہ تعالی کی جمہ و تٹاء کرنا ''جیزی کرتا' ہو آن مجید کی تلاوت کرنا' وعظ اور سیحت کرنا' اور مجید کی تلاوت کرنا' در علامہ جصاص نے لکھا ہے کہ یہ ذکر کل مسبب ہے افضا کہ ہے تک کی فرات اور صفات کے دلائل پرغور وقکر کرنا' (علامہ جصاص نے لکھا ہے کہ یہ ذکر کل مسبب ہے افضا کہ ہے تک ملائد تعالیٰ کے احکام بجالائے کے حکم یقوں پرخور کرنا' اور اللہ کی محلوق کے امرار پرخور کرنا' اور اللہ کی محلوق کرنا' عام مختمین کا ذکر ذبان سے ذکر کرنا ہے امام این ماہد حضرت عبد اللہ بن برسے روایت کرتے ہیں: ایک اعرابی نے عرض کیا:

تىياد الفرآد Marfat.com

جلداول

یارسول اللہ! اسلام کے احکام بہت ہیں بھے کوئی اسمی چیز بتاہیے جو میں اپنے او پر لازم کرلوں' آپ نے فر مایا: تم اپن زبان کو اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رکھو۔ (سنن این اجرم ۸۸) نیز حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا: اللہ تعالی فر مات ہے: جب بندہ میرے ذکر ہے اپنے ہوئٹ ہلاتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ (سنن این ہوئں ۸۸)

خواص مؤمنین اور عارفین دل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں ان کے دل میں ہروقت صرف اللہ کی یا درہتی ہے اور وہ اپنے دل میں غیر کا خیال نہیں آئے ویتے ۔ ذکر کا اصل معنی ہے: یاد کرنا قرآن مجید ہیں ہے: '' کُلڈ گُرُدُ تَاتِک اِذَا کَسِیْتَ '' (اللہٰ ۲۳) ''حسر آئے بھول جا کر ایس کی ادیجوئ' نہ این سے ذکر کو جس اللہ کر کہتے ہیں کی نہ ایس اس کرتے ہیں۔ مرح ایم بغیر

'' جب آپ بھول جا کیں تو اپنے رب کو یادیجے''۔زبان سے ذکر کو بھی اس لیے ذکر کہتے ہیں کہ زبان دل کی تر جمان ہے'تا ہم بغیر حضور قلب کے فقط زبان سے ذکر کرنا بھی فائدہ سے خالی ٹیس ہے ابوعثان سے کی نے شکایت کی کر بم زبان سے ذکر کرتے ہیں گر دل میں اس کی طلاق محسوس ٹیس کرتے انہوں نے کہا: اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرد کہ اس نے کم از کم تہارے ایک عضو کو تو اپنی

جر چیز ہے اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس کو ہر چیز کا بدل عطافر ماتا ہے اور حضرت معاذین جبل رضی اللہ عند نے فر مایا: اللہ کے ذکر سے زیادہ اور کوئی عمل اللہ کے عذاب سے نجات دینے والٹین ہے۔ (سن ابن بادیم ۲۹۸ 'ایا مع لاکام القرآن ج ۲ م ۱۵۱ ـ ۱۵۱

حق تو بیر تھا کہ ہم اس کو یاد کرتے رہتے اور وہ توجہ نظر ما تا 'کیونکہ ہم بندے ہیں اور وہ مولیٰ ہے 'ہم حاجت مند ہیں اور وہ بے نیاز ہے الیکن بیاس کا کرم ہے کہ اس نے بندہ اور مولیٰ سے قطع نظر فرما کے مساوی سلوک کی وعوت دی: آؤتم مجھے یاد

کرؤ میں تہیں یاد کروں گا، لیکن ہم اس کے ساتھ مساوی سلوک برجمی تیار نہیں ہم اس کو یاد نہیں کرتے اور چاہتے یہ ہیں کہ وہ ہمیں یاد رکھ ماری ہر ضرورت بوری کر کے جاری ہر دعا قبول کرے۔'' دَمَافَکَاسُوااللّٰہ حَتَّی تَدُیرِیمَ ''(امان م

یں یاد رہے اماری ہر سرورت پر ری سرے اماری ہر دعا ہوں سرے۔ وقعت محاوا الله علیہ وریرہ ہم اراعات الله علیہ اللہ بنواسرائیل سے فرمایا: '' اُڈ کلٹر قالیفنیتی '' (ابقرہ: ۴۰)''میری فعت کو یاد کرد''اورسیدنا محرصلی الله علیہ وسلم کی امت سے فرمایا: ''فلڈ کلٹرونی '' (ابقرہ: ۱۵۲)''میری ذات کو یاد کرد''ان کے نبی اللہ کی صفت کے مظہر ہے تو انہیں صفت کو یاد کرنے کا حکم ریا'

> ہمارے نبی اللہ کی ذات کے مظہر متے تو ہمیں ذات کو یاد کرنے کا تھم دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:اورمیر اشکرادا کرتے رہواورمیری ناشکری نہ کرو ((ابترہ: ۱۵۲)

اس آیت کا مطلب سیہ ہے کہ عبادت کر سے میراشکر ادا کرواور معصیت کر سے میری ناشکری نہ کرؤاوراس کا بید عتی بھی ہے کہ میری نعتر افسان مند ہوئا اور اس کا بید عتی بھی ہے کہ میری نعتر افسان کا معتر اف کر سے میری حمد وثناء کروشکر کا متنی سیہ ہے کہ انسان نعت دینے والے کا احسان مند ہوئا اور دوائی اقد رکر ہے اس کی دی ہوئی نعت کوال کی مرضی کے مطابق استعال کر ہے اور وہ اپنے منعم اور اپنے جسن کا وفادار رہے اور کا فرار کے اور اس نعت کوائی ذاتی تابیت یا کی اور کی عاصل نعت سیہ ہے کہ یا تو افسان مرے ہے اپنے محت کا احسان بی نہ مائے اور اس کوضائع کردے یا متم کی تعظیم نہ کرے یا اس کی عنایت یا ساتھال کرے یا اس کے احسانات کے باوجود اس سے بے وفائی اور غداری کرے اس متم کے افسان کرے اور اس کی مرضی کے خلاف استعال کرے یا اس کے احسانات کے باوجود اس سے بے وفائی اور غداری کرے اس متم کے

نفركو هارى ذبان مِن بالعوم احمان فراموى مُكرائ غدارى اورناشرے بن تے بيركيا جاتا ہے۔ كَيَاتُهُا الَّذِيْنَ الْمَغُوا اسْتَعِيْنُوْ إِبِالْصَّبْرِ وَالصَّلُوقِ ﴿ إِنَّ اللّٰهُ مَعَ

ے ایمان والو! صبر اور نماز سے مدد طلب کرؤ بے شک اللہ تعالی

# ®وَلاتَقُوْلُوْالِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيْلِ اللهِ أَمْرَاكُمْ

نے والوں کے ساتھ ہے O اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قبل کیے جاتے ہیں ان کو مُر دہ مت کبؤ بلک

سکن تم (ان کی زندگی کا) شعور نہیں اور البته تم تم

رقن الأمُوال والأنفس

یٔ حانوں اور تھلوں کے

نے والوں کو بشارت و بیجئ O جن کو جب کوئی مصیب پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں: بے

یہ ماللہ ہی کی طرف لوٹے والے ہیں 0 یہی وہ لوگ ہیں جن بران کے رب کی طرف سے خصوصی نوازشیں ہیں اور صت ہے اور

وللك هُمُ الْمُهَتِّلُاوُنِ @

بی لوگ مدایت پر ثابت قدم بین O

ربطآ بات

اس آیت میں دووجہوں ہے صبر کا حکم دیا ہے ایک تواس وجہ ہے کہ کعبہ کوقبلہ بنانے پریہودی اعتراضات کرتے تھے اور مسلمانوں کو طعنے دیتے تھے اس ہے مسلمانوں کو جواذیت پنچی تھی اس پرصبر کرنے کا تھم دیا و وسری وجہ بیہ ہے کہ اس ہے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا تھم دیا ہے اور سیتھم ہرقتم کی عبادات کو بجالانے کے تھم کو متضمن ہے اور عبادات میں جو مشقت برداشت کرنی برق ہے اس برصر کرنے کا تھم دیا ہے اور تیسری وجدیہ ہو سکت ہے کداس سے پہلی آیت میں شکر کرنے کا عم دیا ہے اور نعت ملنے پر شکر کیا جاتا ہے سواس آیت میں یہ بتایا ہے کہ جس طرح نعت ملنے پر اللہ کا شکر کرنا لازم ہے اس طرح نعمت زائل ہونے برصبر کرنا واجب ہے۔

صبر کے ساتھ ساتھ ٹمازیڑھنے کا حکم دیا ہے کیونکہ مصائب ٹوٹے پرصبر کے ساتھ ساتھ ٹماز ہے بھی مدد حاصل ہوتی ہے' امام احمدا پی سند کے ساتھ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ علیہ وسلم کو کوئی مصیبت چیجی تو آپ نماز بر سے \_ (منداحر ج٥ص ٣٨٨ مطبوء کتب اسلام نيروت ١٣٩٨ ) صبراورنماز کے معانی ہم سورہ بقرہ کی آیت ۴۵ میں بیان کر کیے ہیں۔

سار القرآر

جلداول

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:اور جولوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں ان کومر دہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں کیکن تم ( ان کی زندگی كا)شعورنبيل ركھتے 0 (القرہ: ۱۵۴)

الله کے نزد یک موت اور حیات کامعنی اور شان نزول

الله تعالى نے ايك اور مقام ير فرمايا:

وَلَا تَعْسَيْنَ الَّذِي يُنَ قُتِلُوْ إِنْ سِيلِ اللَّهِ آمُواتًا \*

بَكْ ٱحْيَاءٌ عِنْمَارَةِ مِمْ يُرْزَقُونَ ﴿ فَرِحِيْنَ بِمَٱلْتُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهُ ۗ وَيَسْتَبْشُرُونَ بِالَّذِينَ لَمُ يَنْحَقُو ْ إِيمْ مِّنْ عَلْفِهِمْ

ٱلَّاخُوْنُ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمُ يَخْزُنُونَ ٥

(آلعمران: ۱۲۹\_۱۲۹)

نہیں طے یہ بثارت یا کرخوش ہوتے ہیں کدان پر (بھی)نہ کوئی خوف ہوگا نہ دہ ٹمگین ہوں گے 🔾

اور جولوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو ہرگز مردہ نہ

سمجھو' بلکہ وہ اسے رب کے باس زندہ میں انہیں رزق دیا جاتا

ے0اللہ نے انہیں اپنے فضل سے جو کچھ دیا ہے وہ اس پر خوش ہیں' اور اپنے بعد کے مسلمانوں کے متعلق جوان ہے ابھی

ہم یہ بچھتے ہیں کہ جوز مین پر چلتا پھرتا ہووہ زندہ ہےاور جوز مین کے پنیجے دفن کر دیا جائے وہ مردہ ہے' کیکن ان آیتوں ہے معلوم ہوا کہ اللہ کے نزویک زندہ وہ ہے جس کی زندگی اللہ کی راہ میں بسر ہو'وہ زمین کے اوپر ہو پھر بھی زنہ ، ہے' اور زمین کے بیٹیے ہو پھر بھی زندہ ہے اور جس کی زندگی کہو ولعب اور کفریس بسر ہو وہ زبین کے اوپر بھی مردہ ہے اور زبین کے پنیج بھی مرده باي ليفرمايان إنك لاتشيع المرقى " (انس ٨٠) "آب مردول كوتونيس سات كافرزين يرطح جرت تھے ان کومر دہ فر مایا اور شہید زمین کے نیجے دفن ہو گئے کیکن ان کوزندہ فر مایا۔

امام رازی سورهٔ بقره کی اس آیت کے شان نزول میں لکھتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان فرماتے ہیں کہ یہ آیت شہداء بدر کے متعلق نازل ہوئی ہے' جنگ بدر کے دن چودہ مسلمان شہید ہوئے تھے چھ مہاجرین میں ہے اور آٹھ انصار میں ہے مہاجرین میں سے عبیدہ بن صارث عمر بن الی وقاعن' ذ والشمالين عرو بن نفيله ٔ عامر بن بمراور مجع بن عبدالله اورانصار ميں ہے سعيد بن غيثمه ، قيس بن عبدالمنذ رُزيد بن حارث تميم بن همام' رافع بن معلیٰ' حارثه بن سراقه'معو ذبن عفراءاورعوف بن عفراء'اس دنت لوگ به کهتے متھے که فلاں مرگیا اور فلاں مرگیا تو بیآیت نازل ہوئی کدراہ خدا میں مرنے والوں کومردہ نہ کہؤاس آیت کے شان نزول میں دوسرا قول بیہ ہے کہ کفار اور منافقین بیہ کہتے تھے کہ(سیدنا)محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی رضا کی خاطر مسلمان بے فائدہ اینے آپ کوئل کرارہے ہیں توبیرآیت نازل مولى \_ (تغيركبيرة ٢ص ٣٥ مطبوعة دارالفكر بيروت ١٣٩٨هـ)

برزخ میں حیات کا بیان

اس آیت میں شہداء کی حیات کو بیان کیا گیا ہے قبر میں حیات کی قتم کی ہے:

حیات کی ایک قتم برزخی حیات ہے' بیرحیات ہرمومن اور کافر کو حاصل ہے' دو چیز وں کے درمیان حداور حجاب کو برزخ

کتے ہیں اور یہاں برزخ ہے مرادموت ہے لے کر قیامت تک کا وقت ہے قر آن مجید میں ہے: د مین قریم آیم برزی والی پیزیم فینیم نون ن می اوران کے آگے اس دن تک ایک تجاب ہے جس دن

(المؤمنون: ١٠٠) میں وہ اٹھائے جا کیں گے 0

حیات برزخی پر دلیل میہ ہے کہ کافروں اور فاسقوں پر قبر میں عذاب ہوتا ہےا در نیک مسلمانوں کوقبر میں ثواب ہوتا ہے اور

تبيان القرآن

حیات کے بغیر عذاب اور ثواب متصور نہیں ہے انسان کا جہم تو پچھ عرصہ بعد گل مڑ جاتا ہے اور بڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو کرخاک ہوجاتی ہیں 'چمر عذاب اور ثواب کیا صرف روح کو ہوتا ہے؟ اس میں تحقیق بیہ ہے کہ انسان کے بدن کے اصلی جز کو اللہ تعالی ہر حال میں قائم رکھتا ہے اور اس جز کے ساتھ روح متعلق ہوجاتی ہے اور عذاب اور ثواب کا ترتب روح اور بدن کے اس جز پر ہوتا ہے' کیکن و نیاوی احکام میں بیم روہ ہوتے ہیں۔

اولياءالله كي جسماني حيات كابيان

اولیاء اللہ کو قبر میں جسائی حیات حاصل ہوتی ہے اس پر دلیل ہیہ ہے کہ اہام ترفدی حضرت ابو ہر یوہ رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ بندہ موس جب فرشتوں کے سوال کا سیح جواب دے دیتا ہے تو اس کی قبر میں ستر درستر وسعت کر دی جاتی ہے اور فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ اس محروس (دلین) کی طرح سوجا جس کو اس کے مجبوب اصل (زوج) کے سواکوئی ہیدار نہیں کرتا 'حتیٰ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اس قبر ہے اٹھائے۔ (جامع ترذی میں ساما 'مطبور فرور کر دارہ انتجارت کت کرا ہی ک

اس صدیت ہے معلوم ہوا کہ بندہ مومن قیامت تک تیر میں سوتار ہے گا اور سوتا حیات کی فرع ہے اور جب کہ عام مشاہدہ یہ ہے کہ قبر میں بالعوم مسلمانوں کے اجسام کل سرم جاتے ہیں اس لیے اس حدیث کوخواص مومنین کینی اولیاء اللہ پرمحول کیا جائے گا اور اولیاء اللہ کی قبر میں حیات کے متعلق ہے کئرت نقول موجود ہیں۔ شخ رشید احمد گنگوہی نے لکھا ہے کہ اولیاء کرام بھی جمعم شہراء ہیں اور شمول آیت ' میل احیاء عند ربھیم'' (القرب 191) کے ہیں۔

( فناويٰ رشيديه كال مبوب ص ٤ ٨ مطبوعه فيرسعيدا يندُسز كرا چي )

علامة قرطبی بیان کرتے ہیں:

نبی صلی الله علیه وسلم سے روایت ہے کہ تواب کی نیت سے اذان دینے والا اس شہید کی طرح ہے جوابینے خون میں لتھڑا ہوا ہوا اگر وہ مرگیا تو اس کی قبر میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔اس حدیث سے بیڈ فاہر ہوتا ہے کہ جو موث تواب کی نیت رکھتا ہواس کوبھی زمین نہیں کھاتی کے بیح دیث اولیاء اللہ کی جسمانی حیات پر واضح دلیل ہے۔ شہداء کی حیات کا بیان

شہداء کی حیات بھی جسمانی ہے جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت: ۱۵۰ میں ذکر ہے شہداء کورزق بھی ویا جاتا ہے اور سورہ بقرہ کی اس آیت میں فرمایا ہے کہ تم ان کی حیات کا شعور نمیں رکھتے بعنی تم اپنے حواس سے ان کی حیات کا اوراک نہیں کر سکتے اپنی طور کہ ہم ان کورزق کھا تا ہوا دیکھیں یا چلا بھر تا ہوا دیکھیں جس طرح ہم دنیا میں اور زندہ لوگوں میں آٹار حیات و کیھتے ہیں اس طرح شہداء میں ہم کو آٹار حیات دکھائی نہیں ویں گئے لیکن شہداء بھی دنیاوی احکام میں مردہ ہیں کی کھکدان کی شہادت کے بعدان کی بیو بول سے عدت بوری ہونے کے بعد ڈکاح کرنا جائز ہے اوران کا ترکدان کے وارثوں میں تشمیم کردیا

----

شہادت کے بعد بعض جسموں کے تغیر سے ان کی حیات پر معارضہ کا جوا<u>ب</u>

حیات شہداء پر بیاعتر اض کیا جاتا ہے کہ ہم ٹی بارمیدان جنگ میں مسلمان مقتو کین کود کھتے ہیں 'چندون گزرنے کے بعد ان کا جمم کچول اور کچنٹ جاتا ہے اور اس ہے بد ہوآئے گئتی ہے' تمروں میں ان کا جمم ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اور ان کی بڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہیں اور بیہ جسمانی حیات کے منافی ہے' اس کا ایک جواب بیہ ہے کہ بیروہ لوگ ہیں جو میدان جہاد میں مقتول یا سلامالاعبد انشجرین احمد اکی قربلی حتی فی 144 میں 145 کی اور ان اللہ آل وامور ان ٹریتری ۱۸۵ معلوم دارا تک باتھے ہیروت

تبيار القرآن

جلداول

ہوئے لیکن ان کی نیت سیخ نہیں تھی 'یدلوگ صرف روزی کمانے کے لیے فوج میں بھرتی ہوئے یا شہرت اور ناموری کے لیے فوج میں بھرتی ہوئے ان کے دلوں میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جان دیٹا یا راہِ خدا میں قبل ہونے کا جذبہ نہیں تھا'اس لیے باوجود میدان جہاد میں مارے جانے کے بیاللہ تعالیٰ کے زد کیے شہید نہیں تھے اس لیے ان کوجسمانی حیات ہے بھی نہیں نواز ا گیا۔

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت ابوموکی اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اعرابی نے حاضر ہو کر کہا: یا رسول اللہ! ایک صحف مال غنیمت کی خاطر کرتا ہے ایک صحف نام آوری کے لیے گڑتا ہے اور ایک شخص اظہار شجاعت کے لیے ٹرت ہے' ان میں سے اللہ کے لیے کڑنے والا کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: جوشخص اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے جہاوکرے وہی (ور حقیقت) اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے۔ (صحیح سلم ج مص ۱۳۵۹ مطبوعہ نور مجداح الطابح، کرا ہی کا ۱۳۷۵ھ)

امام ابن ماجدروایت کرتے ہیں:

حصرت ابو ہم رہ وضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ایک شخص دنیا کو حاصل کرنے کے لیے جہاد کا اراد ہ کرتا ہے؟ آپ نے فریایا: اس کے لیے کوئی اجزئیں ہے۔

اور جن مسلمانوں کی نیت میچ ہوتی ہےان کوشہادت کے بعد جسمانی حیات حاصل ہوتی ہے اس کی دلیل سے صدیث ہے: امام مالک روایت کرتے ہیں کہان کو مہ حدیث مینچی ہے:

حضرت عمرو بن الجموح انصاری اور حضرت عبداللہ بن عمروانصاری رضی اللہ عنبما کی قبروں کوسیلاب نے اکھاڑ دیا تھا'ان کی قبر میں سلاب کے قریب تھیں۔ دونوں جنگ احد میں شہید ہوئے سے ان کی قبر کھودی گئ کی قبریں سیلاب کے قریب تھیں' یہ دونوں ایک قبر میں مدفون سے نہ دونوں جنگ احد میں شہید ہوئے سے ان کی قبر کھودی گئ تا کہ ان کی قبری جگہ تبدیل کی جاسئے جب ان کے جسموں کو قبر سے نکالا گیا تو ان کے جسموں میں کوئی تغیر نہیں ہوا تھا' یوں لگنا تھا چسے وہ کل فوت ہوئے ہوں' ان میں سے ایک ذخی تھا اور اس کا ہاتھ اس کے زخم پر تھا' اس کو اس طرح ذن کیا گیا تھا' اس کے ہاتھ کو اس کے زخم سے ہٹا کر چھوڑا گیا تو وہ چھرا پنے زخم پر آ گیا' جنگ احداور قبر کھودنے کے درمیان چھیا لیس (۲۸) سال کا عرصہ تھا۔ (موطانام مالک ص ۲۸۳۔ ۲۸۴ مطبوعہ طبح بچیائی' ہاکتوں

امام يهمي نے بھى اس حديث كوروايت كيا ہے۔ (سنن كبري جسم ٥٨ ـ ٥٤ مطور نظر النة المان)

ر بھی ہوسکتا ہے کہ کاملین کواصلی جسم کے ساتھ حیات عطا کی جائے اور عام مسلمانوں کواس جسم معروف کے ساتھ حیات عطانہ کی جائے بلکہ جسم مثال کے ساتھ حیات عطا کی جائے۔اس مسئلہ کو زیادہ تفصیل اور تحقیق کے ساتھ ہم نے ''شرح صحیم جان امسر حسر سال کی ہو

جلد فامس میں بیان کیا ہے۔ سبز پرندوں میں شہید کی روح کے متمثل ہونے سے تناسخ کا جواب

حافظ سیوطی بیان کرتے ہیں:

امام مالک امام احمد اورامام تریذی نے تھیج سند کے ساتھ اور امام نسائی اور امام این ماجد نے روایت کیا ہے مصرت کعب بن مالک رضی الندعنہ بیان کرتے ہیں کدرسول الند صلی الندعلیہ وسلم نے فرمایا: شہداء کی روحیس سبز پرندوں کے پوٹوں میں موتی ہیں وہ جنت کے مجلوں یا دوختوں پر ہوتے ہیں۔

المام عبد الرزاق نے " مصنف" میں حضرت عبد اللہ بن کعب بن مالک رضی اللہ عند سے روایت کیا ہے کہ رسول الله صلی

الله عليه وسلم نے فر مايا: شہداء كى روهيں سبز پر بمدوں كى صورتوں ميں جنت كى قنديلوں سے معلق ہوتى ہيں' حتىٰ كه قيامت كے دن الله انہيں (ان كے بدنوں ميں ) لوٹا دے گا۔ (الدرائم تو رح ام 100 مطبوعہ مكتبہ آبة الله لفظمى' اران)

امام عبدالرزاق کی اس ٹائی الذکرروایت پر سیاعتراض ہوتا ہے کہ شہادت کے بعد شہید کی روح کا سزر پرندہ کی صورت میں متمثل ہو جانا بعینہ تماخ ہے اس اعتراض کا ایک جواب سے ہے کہ تماخ انکار معاد پر بنی ہے اور اس حدیث میں معاد کو بیان کیا گیا ہے ' دوسرا جواب سے ہے کہ سے حدیث مرسل ہے اور زیادہ قو کی اول الذکر حدیث ہے جس کی صحت کی امام ترندی نے تقریح کی ہے اور اس حدیث پر بیاعتراض نہیں ہے' کیونکہ شہید کی روح پرندہ کے بوٹے میں علول نہیں کرتی بلکہ پرندہ میں اپنی روح ہوتی ہے اور شہید کی روح برمنزلہ موار اور پرندہ اس کی صواری ہے' اور اس روح کا اپنے اصل جم میا ہے ہم مثالی کے ساتھ تعلق قائم رہتا ہے البذا رحدیثیں شہید کی جسمانی حیات کے منائی ٹمیں ہیں اور ان سے تناخ ٹابت ٹیبیں ہوتا۔

ں کا مرہا ہے بعد ایک ایک ایک ایک میں میں اور اور ان کے مال میں اور اور ان کے مال کا میں اور اور ان کے مال کا ا انبیاء علیم السلام کی حیات کا بیان

انبیاء علیم السلام کی حیات بھی قبر میں جسمانی ہے اور سیسب سے اعلیٰ افضل اور تو ی حیات ہے اور انبیاء علیم السلام دنیاوی احکام میں بھی زندہ ہوتے ہیں' ان کی وفات کے بعدان کی میراث تنتیم نہیں کی جاتی اور وفات کے بعدان کی از واح مطہرات سے کمی مختص کے لیے نکاح کرنا چائز قبیس ہے۔

انبیاء میہم السلام کی حیات برقر آن مجید کی بیر آیت دلیل ہے:

قَلْتَنَا طَعَنَيْنَا عَلَيْهِ الْسُوْتَ مَا دَلَهُ وُعَلَى مَوْتِهِ إِلَا تَوْجِبِ مَم فِ سَلِيمان بِرَمُوت كَاعَمُ نا فَذَكُرُ وَيا تو جنات حَاتِهُ الْأَدْوَثِنَ تَأْكُلُ مِنْسَاتَهُ \* فَكُنّا حَتَّ بَتَنَتِ الْحِنْ فَقَلْ الْحَالَةِ فَالْفَالْمَةُ الْحِالَةِ فَالْعَلَمُ وَمِنَ الْحَجْرِي اللّهُ اللّهُ فَعَنْ اللّهُ اللّهُ فَعَنْ اللّهُ اللّهُ فَعَنْ اللّهُ اللّهُ فَعَنْ اللّهُ اللّهُ وَعَنْ اللّهُ اللّ

ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں نہ پڑے رہنے O

حضرت سلیمان علیدالسلام جنول ہے مجد بیت المقدس کی تغییر کی تجد پر کرار ہے سے جب اللہ تعالی نے آپ کوموت کے وقت ہے مطلع کر دیا تو آپ نے جنول کونشہ بنا کر دیا اور خودا کیہ شیشہ کے مکان میں درواز ہ بند کر کے عصا ہے ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے میں درواز ہ بند کر کے عصا ہے ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے اللہ ورا آپ کا جم مہارک اس عصا کے مصرا سے اللہ کھڑا ہے اللہ کو اور آپ کیا جم مہارک اس عصا کے مہرا سے خوال ہو گئے کا دعا ہی اس نہ ہو سکا وفاقت کے بعد مدت دراز تک جن بدوستور تعمیر کرتے دے جب بعب تغییر پوری ہو چی تو وہ عصاد میک کے گئی لگنے کی وجہ ہے گر پڑا تب سب کوآپ کی وفات کا حال معلوم ہوا اور مید بھی واضح ہو گئی کو جہ ہے گئی النے کی وجہ ہے گئی ان کی جسانی حیات کی کیفیت ہمار ہے وائر وہ حساس اور شعور ہے خارج کھو سلامت رہتا ہے بھو لئے میں جب تھی نگ گیا اور وہ ذر بھن پر گر گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا جم مہارک بھی زمین پر آ رہا تو اس ہے بیہ معلوم ہوا کہ مہارک بھی رہیں پر آ رہا تو اس ہے بیہ معلوم ہوا کہ دیا ہے بیہ اور خور ہے بیں اور خور ہو بی ان کی شعاعت کرتے ہیں ان پی تبہروں سلیمان علیہ السلام کا جم مہارک قائم رہتا اور جوان سے دعا کی درخواست کرتے ہیں ان کی شفاعت کرتے ہیں ان پی تبہروں السلام کا جم مہارک قائم رہتا اور مطالعہ میں مشخر تی رہتے ہیں ان کی شفاعت کرتے ہیں ان پی تبہروں السلام کا جراب دیتے ہیں اور جوان سے دعا کی درخواست کرتے ہیں ان کی شفاعت کرتے ہیں ان پی تبہروں اسلام کا جراب دیتے ہیں اور خواست کرتے ہیں ان کی شفاعت کرتے ہیں ان پی تبہروں کی شفاعت کرتے ہیں ان پی تبہروں کے ہیں ان کی شفاعت کرتے ہیں ان پر میت ہیں اللہ تو ایر ان پر سے جنوبی اللہ تعالی کی دور تو ہوں سے دعا جس میں میکر تی رہتے ہیں ان کی شفاعت کرتے ہیں ان پی تھراب دیا جو تو ہی ان کی شفاعت کرتے ہیں ان کی ہو تو ہوں ان ہو تو ہوں سے مشاہد ہیں مصراح ہیں ان کی شفاعت کرتے ہیں ان کی ہو تو ہوں ان جو تو ہوں کی مسابقہ کی دور تو است کرتے ہیں ان کی شفاعت کرتے ہیں ان کی ہو تو تو ہوں کے مسابقہ کی ہو تو تو تو ہوں کیا کہ ہوں کی دور تو ہوں کے مسابقہ کی دور تو است کی دور تو ہوں کے مسابقہ کی دور تو است کی دور تو است کی دور تو ہوں کے مسابقہ کی دور تو است کی دور تو ہوں کے دور تو ہوں کی دور تو

ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے کا نئات میں تفرف بھی کرتے ہیں لیکن بیتمام امور متشابہات میں سے ہیں بیامور ایے نہیں ہیں جیسے دنیا میں کمی انسان سے صاور ہوتے ہیں ان کی کیفیت ہم ایسے عام لوگوں کے دائرہ ادراک اور شعور سے خارج بے، احادیث میں بھی انہاء عیبم السلام کی جسمانی حیات اور ان کے جسمانی تصرفات پر دلیل ہے۔

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت این عباس رضی الشعنهما بیان کرتے ہیں کدرسول الشصلی الشعلیہ والی از رق میں گزرے آپ نے فرمایا: بیکون می وادی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا: بید وادی از رق ہے آپ نے فرمایا: گویا کہ میں (حضرت) موٹ کو دکھ رہا ہوں وہ باواز بلند تبلید پڑھتے ہوئے اس وادی ہے اتر رہے ہیں کھرآپ وادی حرفیٰ سے گزرئے آپ نے فرمایا: بیکون می وادی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا: بید وادی حرفیٰ ہے آپ نے فرمایا: گویا کہ میں (حضرت) پوٹس بن متی کی طرف دکھ رہا ہوں وہ ایک سرخ رنگ کی فربداؤٹنی پرسوار ہیں جس کی مہار محجور کی چھال کی ہے انہوں نے ایک ادنی جبہ پہنا ہوا ہے اور وہ '' السلھم لبیك'' کہتے ہوئے اس وادی سے گزر رہے ہیں۔ (محج مسلم ناص میں) مطبوعہ فور محداض الطائی الرائی 2011ء)

علامه نووي اس حديث كي شرح ميس لكصة بي:

اگر بیداعتران کیا جائے کہ انبیاء علیم السلام تج اور تلبیہ کس طرح کرتے ہیں ' حالانکہ وہ وفات پا بھے ہیں تو س کا جواب بیہ ہے کہ انبیاء علیم السلام به منزلہ شہداء ہیں بلکہ ان سے افضل ہیں اور شہداء اپنے رب کے نزو کیک زندہ ہیں' اس لیے ان کا گج کرنا اور نماز پڑھنا بعید نہیں ہے جیسا کہ دومری حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔

(شرح مسلم ج اص ٩٠ مطبوعة وجراضح المطابع كراجي ١٣٤٥ه)

شخ عثانی لکھتے ہیں: انبیاء علیم السلام زندہ ہیں اس لیے ان کے تج کرنے سے کوئی چیز مانع نہیں ہے' (ائی تولد)اس مدیث کی توجہ یہ ہے۔ کہ ان کی روح کو دیکھا تھا' آپ کے لیے ان کی روحوں کواس طرح مثمل کر دیا عمیا جس طرح شب معراج انبیاء علیم السلام کی روحوں کو مثمل کر دیا عمیا تھا اور ان کے اجسام تجروں میں متنظ علامہ ابن منیر وغیرہ نے کہ: اللہ تعالیٰ نبی کی روح کے بیے ایک جم مثالی بنا دیتا ہے' پھروہ جس طرح خواب میں دکھائی و بیتے ہیں' اس طرح بیراری میں دکھائی و بیتے ہیں' اس طرح بیراری میں دکھائی و بیتے ہیں۔ (خ اسلام ج) اس مسام معروم کا بھروم کا بیاد کرا ہی)

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میں (حضرت) موی علیہ السلام کے پاس سے گزرا اس وقت وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ (صحح سلم ج مس ۲۸۸ مطبور نور فراضح الطابح کرا ہی ۱۳۷۵ھ) نیز امام سلم روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے اپنے آپ کو انبیا وعیلیم السلام کی ایک جماعت میں پایا' میں نے دیکھا کہ حضرت موئی علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کے بال قبیلہ شنوء ہ لوگوں کی طرح محکمریالے تنے اور اس وقت حضرت عیسی بن مریم علیہ السلام کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تنے اور تبہارے ہی ان کے ثقفی ان سے بہت مشابہ ہیں اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تنے اور تبہارے ہی ان کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہ ہیں کا فرقت آیا اور میں نے ان سب نبیوں کی امامت کی۔

(صحیمسلمج اص ۹۹ مطبوعة نورمجراصح المطابع مراحی ۱۳۷۵ه)

جلداول

تبيار الق أر

علامه تو وي لكصة من:

اگر بداعتراض کیا جائے کہ آپ نے حضرت مویٰ علیہ السلام کوقبر میں نماز پڑھتے ہوئے کیسے دیکھا تھا' حالانکہ آپ نے تمام انبیاء علیہم السلام کو بیت المقدس میں نماز پڑھائی اور آ پ نے ان کو آ سانوں میں بھی اینے اپنے مراتب میں دیکھااوران کو سلام کیااورانہوں نے آپ کوخوش آ مدید کہا'اس کا جواب ہیہ ہے کہ ہوسکتا ہے کہ آپ نے حضرت مویٰ علیہالسلام کوقبر میں بیت المقدس جاتے ہوئے آ سانوں پر چڑھنے ہے پہلے دیکھا ہو' پھرحفزت موکٰ آپ ہے پہلے آ سان پر پہنچ گئے ہوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے انہاء علیم السلام کو پہلے نماز بڑھائی ہواور چران کو آسانوں پر دیکھا ہواور بربھی ہوسکتا ہے کہ سدرة النتلی ے واپسی کے بعد آ ب نے انبیاء کیم اسلام کونماز بردھائی مواور حضرت موکی کودیکھا مو۔

(شرح مسلمج اص ۹۲ مطبوعه نورمجراصح المطابع كراجي ۵ ساه)

شيخ اشرف على تقانوي لكصته بن:

حضرت آ دم علیه السلام جمیع انبیاء میں اس کے قبل بیت المقدس میں بھی مل چکے جیں اور اس طرح وہ اپنی قبر میں بھی موجود ہیںاورای طرح بقیہ سلموات میں جوانبیا علیہم السلام کو دیکھا سب جگہ یہی سوال ہوتا ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ قبر میں تو اصلی جسد ہے تشریف رکھتے ہیں اور دوہر ہے مقامات پر ان کی روح کا تمثل ہوا ہے یعنی غیرعضری جسد ہے جس کوصو فیہ جسم مثالی کہتے ہیں' روح کا تعلق ہو گیا اور اس جسد میں تعدد بھی اور ایک وقت میں روح کا سب کے ساتھ تعلق بھی ممکن ہے کیکن ان کے اختیار سے نہیں بلکمحض بقارت ومشیت حق \_ (نشراطیب ص ۱۵ \_ ۱۴ مطبوعة تاج نمپنی لمیڈڈ کراچی)

الله تعالیٰ کی قدرت تومحل کلامنہیں ہے کیکن انبیاء کمیم السلام کواللہ تعالیٰ اپنے نفنل وکرم ہے اس قتم کے اختیار عطافر ما تا

امام ابوداؤ دروایت کرتے ہیں:

حضرت اوس بن اوس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا:تمہارے دنوں میں جمعہ کا دن سب ہے افضل ہے' اس دن مجھ پر یہ کثرت درود پڑھا کرؤ کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پڑش کیا جاتا ہے' صحابہ نے کہا: یا رسول اللہ! آپ یر بهرا درود کس طرح بیش کیا جائے گا حالا نکہ آپ کاجہم بوسیدہ ہو چکا ہوگا؟ آپ نے فرمایا: اللہ تعالی نے زمین پرانمیاء کے جسم کھانے کوحرام کر دیا ہے۔ (سنن ابوداؤدج اص ۱۹۴ مطبوعہ طبع مجتبائی یا کتان کا ہور ۱۴۰۵ھ)

حضرت ابد ہریرہ رضی الله عند بیان کرتے ہیں کدرسول الله سلی الله علیه وسلم فے فرمایا: جس وقت بھی کوئی فخص مجھ پرسلام

پیش کرتا ہے اس وقت اللہ نے جھے برروح لوٹائی ہوئی ہوتی ہے حتیٰ کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔

(سنن ابوداؤدج اص ٢٤٩ مطبوء مطبع مجتبائي باكستان لا بور ١٣٠٥ هـ)

حیات انبیاء پر حفرت سلیمان علیه السلام کے گرنے سے معارضہ کے جوابات

قرآن مجید میں ذکرے کہ وفات کے بعد عصا کا سمارا نہ ہونے کی وجہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم زمین پرآ ر ہا' اورا حادیث صححہ میں وفات کے بعدا نہیاء علیہم السلام کا ایک جگہ ہے دوسری جگہ جانا' نمازیں پڑھنا' حج کرنا' ملام کا جواب

دینا اور با تیں کرنا ندکور ہے۔ان میں تو فیق اورتطبیق کی حسب فرمل صورتیں ہیں:

(۱) عام انسانوں اور جنات کی نظروں میں انبیاء علیہم السلام کے اجسام پر وفات کے بعد آٹار حیات نہیں ہوتے۔ان میں آ ثار حیات کا مشاہدہ صرف اہل اللہ اور انبیاء علیہم السلام ہی کر سکتے ہیں۔

تبياء الق أ،

۔ (۲) انبیا علیم السلام کے اجسام عضریہ میں حس اور حرکت ارادی کے آٹارٹیس ہوتے' البتدان کی روح کے ساتھ اجسام مثالیہ کو تعلق کر دیا جاتا ہے اور تصرف کے جس قدر واقعات کا ذکر احادیث میں بے بیسب اجسام مثالیہ ہیں۔

(٣) وفات کے بعد انبیاء علیم السلام کے اجسام کے احوال مختلف ہوتے ہیں بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنی کسی حکمت کو ظاہر کرنے کے لیے ان ہے آ فار حیات کوسک فرمالیتا ہے (چیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعہ میں جنوں کے دعوی علم

کرنے کے لیے ان ہے آغار حیات کوسک فرما لیکا ہے وقیصے حظرت سکیمان علیہ اسلام کے واقعہ ساب بول کے دوں م غیب کورو کرنا مقصود تھایا ان کی وفات ظاہر کرکے ان کی جمہیز و تھیں اوران کو قبر میں وفن کرانا تھا ) اور بعض اوقات اپنی کی حکمت کو ظاہر کرنے کے لیے ان کے اجہام میں آٹار حیات جاری فرما دیتا ہے؛ جیسے ہمارے نبی سیدنا محم صلی اللہ علیہ وسم کی عظمت اور شان ظاہر کرنے کے لیے شب معراج آپ کی اقداء میں سب نبیوں سے نماز یڑھوائی اور عبادت میں ان

کی عظمت اورشان فاہر کرنے کے لیے شب معراج آپ کی اقتداء میں سب نبیوں سے نماز پڑھوائی اورعباد، کا شغف فلاہر کرنے کے لیے وفات کے بعد نج صلی اللہ علیہ وسلم کوائییں نماز پڑھتا ہوا اور کج کرتا ہوا دکھایا۔ وفات کے بعد انتہاء علیہم السلام کے دکھائی و سینے کی کیفیت کا بیان

#### امام غزالي لكصة مين:

صوفیاء کی کہلی منزل مکاشفات اور مشاہدات ہے شروع ہوتی ہے ٔ حتیٰ کہ وہ بیداری میں فرشتوں کا اور ارواح انہیاء کا مشاہدہ کرتے ہیں ان کی آوازیں ہنتے ہیں اور ان سے نوائد حاصل کرتے ہیں۔

(المنتذمن الصلال ص ٥٠ مطبوعه بيئت الاوقاف ُلا مورُ ١٩٤١)

#### علامه سيوطى لكصة بين:

آیا ذات مصطفیٰ صلّی الله علیہ وسلم کی زیارت آپ کے جہم اور روح کے ساتھ ہوتی ہے یا جہم مثالی کے ساتھ؟ امام غزالی
نے کہا ہے کہ ارباب احوال آپ کے جہم اور روح کوئیس و کیعتے بلکہ مثال کو د کیعتے ہیں (علامہ سیوطی فر ماتے ہیں:) آپ ک
ذات مبارک کی جہم اور روح کے ساتھ ذیارت ممتنع نہیں کیونکہ آپ صلی الله علیہ وسلم اور باتی انبیاء علیہم السلام زندہ ہیں اور آپ
سب کی روحیں آپ کے جسموں میں لوٹا دی گئی ہیں اور تمام انبیاء کو ای تی قبروں سے باہر آئے کا اور تمام کا مُنات میں تصرف
کرنے کا اذن دیا عمیا ہے اور امام بیعتی نے حیات انبیاء میں ایک رسالہ کھا ہے اور 'دلائل النبو ق' میں کھا ہے کہ انبیاء علیم
السلام شہداء کی طرح اسینے رب کے پاس زندہ ہیں۔ (الحادی للتادی جام ۲۳ مطبوعہ کمتیوں میں آبد)

علامه آلوی حنفی لکھتے ہیں:

یا تو نبی صلی اللہ علید دلم کم روح دکھائی دیتی ہے ہایں طور کہ وہ مختلف صورتوں میں دکھائی دیتی ہے اوراس کا تعلق جسدانور کے ساتھ باقی رہتا عیسا کہ جرائیل علیہ السلام حضرت دھیکلہی کی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے تھے اور سدر قالمنتہائی ہے جدائمیں ہوتے تھے اور یا آپ کا جسم مثالی دکھائی دیتا ہے جس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح متعلق ہوتی ہے اور بیہ ہوسکتا ہے کہ بے شارا جسام مثالیہ ہول اور ان سب کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح واحد متعلق ہوجیںا کہ ایک جسم کے متعدد اعضاء کے ساتھ روح واحد متعلق ہوتی ہے۔ (روح العانی جسم سے مصلے مطبوعہ داراحیا، اتر اٹ احرانی بروت)

شخ انورشاه کشمیری لکھتے ہیں:

میرےنزدیک بیداری میں نبی صلی اللہ علیہ و کلم کی زیارت ممکن ہے کیونکہ منقول ہے کہ علامہ سیوطی نے بائیس مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ سے چندا حادیث کی صحت کے متعلق سوال کیا اور آپ کے صحیح فرہانے کے بعدان احادیث کو صحیح ککھا اور علامہ شعرانی نے ککھا ہے کہ انہوں نے آپ کی بیداری میں زیارت کی اور آٹھ ساتھیوں کے ساتھ آپ سے

" بخارى" برهى جن ميس في اليك حنى تفاد (فيض الباري ج اص ٢٠١٠ مطبوع مطبع جازي معر ١٣٥٧ه)

شهيد كالمعنى

شہید کا معنی گواہ اور حاضر ہے۔اللہ کی راہ میں مارے جانے والے کو شہید کہتے ہیں اس کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے لیے جنت کی شہادت دی گئی ہے ایک قول ہیہ ہے کہ اللہ کے فرشتے اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں ایک قول ہیہ ہے کہ مرنے کے فوراً بعد شہید کی روح جنت میں حاضر ہوجاتی ہے 'جب کہ دوسروں کی روعین قوراً جنت میں نہیں جا تیں ایک قول ہیہ ہے کہ شہیدراہ خدا میں جان دے کر اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اس نے خدا ہے کیا ہوا وعدہ پورا کردیا۔اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

بِأَنَّ لَهُو الْجِنَّةَ ﴿ (النوبِ ١١١) جنت كم بدله مِن خريدايا -اى ليه نبي صلى الله عليه وملم نے فر مايا: الله بن كو خوب علم ب كدكون اس كى راه مِن رخى موتا ب -

شهداء کی تعداد کا بیان

جو محض دین کی سربلندی کے لیے راہ خدا میں مارا جائے وہ حقیقۂ شہید ب نبی صلی الله علیه و سام نے اس کے علاوہ ہمی چند مرنے والوں کو شہید فرمایا ب ہم نے ''مشرح صحح مسلم' علد خامس میں احاویث کے حوالوں سے پینٹا کیس شہداء کا ذکر کیا ہے۔ علامہ قرطبی نے بھی اپنی کتاب' التذکرہ' میں احادیث کے حوالوں سے بعض شہداء کا ذکر کیا ہے' ہم اس میں سے یہاں ان شہداء کا ذکر کر رہے ہیں جن کا ذکر '' شرح صحح مسلم' میں نہیں ہے۔

علامة قرطبي التذكره "مين لكصة بين:

امام آجری نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عند سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا: اے انس! اگر ہو سکتے تو تم بمیشہ یا دضور ہو کیونکہ ملک الموت جس بندہ کی روح قبض کرے اور وہ اس وقت یا وضو ہواس کے لیے شہادت اککھ دی جاتی ہے۔

اما صحتی نے حضرت ابن عمر سے روایت کیا ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس شخص نے چاشت کی نماز پڑھی ہمر ماہ تمین روزے رکے اور سفر اور حضر بیس وتر کوتر کے تہیں کیا اس کے لیے شہادت کا اجرائکھ دیا جاتا ہے اس صدیث کو امام ابوقعیم نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔

ا ما م عکیم تر ندی اپنی سند کے ساتھ معفرت ابن عمر رضی اللہ عنہا ہے روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ نے فرمایا: ہر فخص کے

پاس کوئی نہ کوئی ایسا پسندیدہ جانور ہوتا ہے جس کے ذرج کرنے ہے وہ اٹکار کرتا ہے اور اللہ کی بھی ایک ایک کلوق ہے جس کو ذرج کرنے ہے وہ اٹکار ہے' کچھلوگ بستروں پر مرتے ہیں اور ان کے لیے شہداء کا اجرتقتیم کیا جاتا ہے لٰ ان تین تسمول کو ملانے کے بعد شہداء کی تعداد اثر تالیس ہوگئی۔

شهيد كے متعلق فقهی احكام

علامه مرغينا في حنفي لكھتے ہيں:

جی شخص کو مشرکین قل کردیں یا جو میدان جنگ میں مردہ پایا جائے اور اس پرزخموں کے نشان ہوں یا جس کو مسلمان ظلماً
قل کر دیں اور اس کے قل کردیں یا جو میدان بردیت واجب نہ ہو وہ شہید ہے' اس کو کفن دیا جائے گا اور اس کی نماز جنازہ پر چی
جائے گی اور اس کو عسل نہیں دیا جائے گا کیونکہ وہ شہراء اصد کے متنی میں ہے' جن کے متعلق نبی سلمی التدعلیہ وسلم نے فر مایا: انہیں
ان کے زخمول اور خون میں لیسٹ دو اور ان کو عسل نہ دو (بیصدیث غریب ہے' جسے صدیث یہ ہے: امام بخاری حضرت جابر ض
الشدعنہ سے دوایت کرتے ہیں کہ نبی سلمی اللہ علیہ وکلم نے جنگ احد کے دن فر مایا: انہیں ان کے خون کے ساتھ دفن کر دو اور ان کو عسل نہیں دوایت کرتے ہیں کہ نبی سلمی اللہ علیہ وکلم نے جنگ احد کے دن فر مایا: انہیں ان کے خون کے ساتھ دفن کر دو اور ان

جردوقحض جوکی دھاروا لے آلہ کے ساتھ آل کیا گیا ہو بہ شرطیکہ دہ طاہر ہو (جنبی نہ ہو) اور بالغ ہؤاوراس نے آلی کی وجہ
سے کوئی بال عوض واجب نہ ہو'وہ شہداء احد کے معنی میں ہے اور وہ ان کے ساتھ لاخن ہوگا' امام شافع شہید کی نماز جنازہ میں
ہماری مخالفت کرتے ہیں' وہ کہتے ہیں: اس کا تلوار ہے بارا جانا اس کے گنا ہوں کا کفارہ ہے' لبذا وہ نمازیوں کی شفاعت سے
ہماری مخالفت کرتے ہیں کہ میت پرنماز پڑھنا اس کی تنظیم اور تو قیر کے اظہار کے لیے ہے' اور شہید اس تو قیر کے زیادہ لائن ہے
اور جو گنا ہوں سے پاک ہووہ مسلمانوں کی دعا ہے سنتی نہیں ہوتا' جیسے نی صلی اللہ علیہ وہلم کے لیے اور بچوں کے لیے دعا ک
جاتی ہے اور جس مسلمان کو اہل حرب' یا با فی یا ڈاکوئل کر دیں' خواہ وہ اس کوکی چیز سے بھی ٹل کریں اس کو عسل نہیں دیا جائے گا
کیونکہ تمام شہداء اصد کو تکوار اور ہتھیاروں بے ٹل نہیں کیا گیا تھا۔ (ہراہ اور لین م ۱۸۳ مطورہ سکتیت شرکت عامیہ امنان)
شہدکی نماز جنازہ پڑھی جائے ہے متعلق فقتہاء احداف کی دلیل میدھ ہے:

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور شہداء احد پر نماز جنازہ پڑھی کھرآ پ منبر کی طرف لوٹ گئے اور فرمایا: ہیں تمہارا چیش رو ہوں اور تبہارے تن میں گواہ ہوں اور بے شک بہ ضدا! میں ضروراس وقت اپنے حوض کی طرف و کیے رہا ہوں اور جھے تمام روئے زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دک گئی ہیں اور بے شک بہ ضدا! جھے تم سے اندیشے نہیں ہے کہ تم (سب) میرے بعد شرک ہوجاؤ کے لیکن جھے تم سے بیاندیشہ سے کہ میرے بعد تم ونیا میں رغبت کروگے رائی جاری جام اور اعظم اور شعور کا اطابی کرا ہی احتراہ ) علم اور شعور کا فرق

اس آیت میں فرمایا ہے: تم شہداء کی حیات کا شعور نہیں رکھتے۔ حواس سے ادراک کرنے کوشعور کہتے ہیں اور عقل سے ادراک نہیں کرتے والی سے ادراک نہیں کرتے ادراک نہیں کرتے ادراک نہیں کرتے اور ''کامعنی ہے: تم حواس سے ادراک نہیں کرتے اور ''لا تشعوون'' کی جگر'لا تشعوون'' کی جگر'لا تشعوون'' کی جگر'لا تشعوون'' کی جگر کی ایک چیزیں ہیں۔ جن کا حواس سے ادراک نہیں ہوتا لیکن کے علام اید جماد اسلام اید اور انہاں کے حالے کا معاملے کی ایک کا معاملے کی معاملے کی معاملے کی معاملے کی معاملے کا معاملے کی معاملے کے معاملے کی معاملے کی معاملے کی معاملے کی معاملے کے معاملے کی معاملے کے معاملے کی معام

عقل ہےان کا ادراک ہوجاتا ہے لئے نیز راغب اصفہانی لکھتے ہیں جسی شے کی حقیقت کا ادراک کرناعلم ہے اورعلم کی دوقسمیر بين: ايك علم عقل سے حاصل موتا ب اور دوسر اخبر سے - (الفردات ص ١٣٥٣ مطبوعه المكتبة الرتضوية ايران ١٣٨٢ه)

علامة تفتازاني لكصة بن:

علم صاحب عقل کی وہ صفت ہے جس ہے اس کے لیے ذکر کی ہوئی چیز منکشف ہوجائے اور فرشتوں' انسانوں اور جنوں

کے لیے علم کے تین اسباب ہیں: حواس سلیمۂ خبرصادق اورعقل۔ (شرح عقائدم ۱۰-۹ مطبوعہ مسعید تاجران کت کراجی) علامة مش الدين خيالي علامة تفتازاني يراعتراض كرتے ہيں:

حواس کے ادراک کوعلم میں شار کرنا عرف اور لغت کے خلاف ہے کیونکہ عرف اور لغت میں بہائم (حیوانات) ذوی انعلم نهييں ہيں ۔ (حاصة الخيالي ص ۴۴ مطبوعه يوسفي فرنگي محلي كلصنو)

علامہ خیالی کا بیاعتر اض صحیح نہیں ہے ' کیونکہ علامہ تفتازانی نے انسانوں کے لیے حواس کوعلم کا سبب بنایا ہے' مطلقا حواس

کوعلم کا سبب نہیں کہا۔ ينخ اشرف على تعانوي لكصة بن:

پھر بیر کہ آ پ کی ذات مقدسہ برعلم غیب کا تھم کیا جانا اگر بقول زیدتھے ہوتو دریافت طلب بیامر ہے کہ اس غیب سے مراد

بعض غیب ہے یا کل غیب' اگر بعض علوم غیبیر مراد ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا مخصیص ہے' ایساعلم غیب تو زید عمر و بلکہ برصبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے کیونکہ برخض کوکس ندکسی ایس بات کاعلم ہوتا ہے جو دوسرے

> فض سے مخفی ہے تو جا ہے کہ سب کو عالم الغیب کہا جاوے ۔ (حفظ الایمان ص ۷ مطبوعہ مکتبہ نعمانی ٔ دیو بند یو بی ) اس عبارت برحسب ذيل اعتراضات مين:

(۱) اس عبارت میں حیوانات اور بہائم کے اوراک برعلم غیب کا اطلاق کیا ہے؛ حالانکہ حیوانات کے اوراک برعلم کا اطلاق بھی صحیح نہیں ہے' چہ جائیکہ حیوانات کے ادراک پرعلم غیب کا اطلاق کیا جائے۔

(۲) کمتب فکر دیو بندکی تعلیم کے مطابق بی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر بھی علم غیب کا اطلاق جائز نہیں بلکہ عطائی علم غیب کو بھی انہوں نے کفرنکھا ہے ﷺ مرفراز نے لکھا ہے:حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب ٹابت کرنے والا کا فراور مشرک ے۔ ( محصلہ از اللہ الریب م ۲۸) پھر جانوروں کے لیے علم غیب ٹابت کرنے کا کیا تھم ہوگا؟

(٣) تھانوی صاحب کی اس عبارت ہے لازم آتا ہے کہ آپ کو عالم بھی نہ کہا جائے کیونکہ کل علم آپ کو حاصل نہیں اور بعض میں آپ کی تخصیص نہیں۔

(٣) عام لوگوں کو جن بعض غیوب کاعلم ہوتا ہے ( جیسے جنت ٔ دوزخ وغیرہ ) بیبعض قلیل ہے اور نبی صلی اللہ علیہ و سلم کوجن بعض غیوب کاعلم ہے وہ بعض کثیر ہے' آ ب عے علم کے سامنے تمام گلوق کاعلم ایسا ہے جیسے قطرہ سمندر کے سامنے ہواوراللہ کے مقابلہ میں آ پ کے علم کی وہ نسبت بھی نہیں جوقطرہ اور سمندر میں ہے کیونکہ قطرہ اور سمندر میں محدود کی نسبت محدود ک طرف ہے اور آپ کے اور اللہ کے علم میں محدود کی نسبت لامحدود کی طرف ہے اور بعض قلیل کی بناء پر وصف کا اطلاق نہیں ہوتا اور بعض کثیر کی بناء پر وصف کا اطلاق ہوتا ہے' مثلاً ہرمسلمان کو دین کے بعض مسائل کاعلم ہے' کیکن اس کو عالم نہیں کہتے اور عالم دین کو عالم کہتے ہیں ٔ طالا نکہ اسے بھی کل مسائل کاعلم نہیں ہوتا ' بعض مسائل ہی کاعلم ہوتا ہے لیکن اس علامه حسين بن مجمد راغب إصغباني متونى ٥٠٢ه والمغروات من ٢٦٢ ومطبوعه المكتبة المرتضوية الران ٢٣٢٠ ه

کو چونکہ بعض کیٹر کاعلم ہوتا ہے اس لیے اس کو عالم کہتے ہیں۔ باتی نی صلی اللہ علیہ وسلم پر عالم الغیب کا اطلاق کرنا ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے' ہر چند کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطاء البی سےغیب کاعلم ہے' بھیں کہ آپ میں برکت عالم الغیب کا لفظ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے اس لیے آپ کو عالم الغیب کہنا جائز نہیں ہے' جبیبا کہ آپ میں برکت اور بلندی کامنی پایا جاتا ہے اس کے باد جود محمد تبارک و تعالیٰ کہنا جائز نہیں ہے کیونکہ عرف اور شرع میں تبارک و تعالیٰ اللہ کے ساتھ مخصوص ہے۔

· بعدت ما حد سری ہے۔ اللّٰد تعالیٰ کا ارشا و ہے :اورالبنۃ ہم تم کو پچھ خوف مجموک اور (تمہارے )مالوں ٔ جانوں اور مجیلوں کے نقصان میں ضرور مبتلا کرس گے۔ (ابترہ: ۱۵۵)

### دنیا میں مصائب پیش آنے کی وجوہات

خوف سے مراد دشمنوں کا خوف ہے؛ بھوک سے مراد قبط ہے؛ مالوں کے نقصان سے مراد مردیشیوں کا مرجانا' حادثاتی طور پر ا نصلوں کا تباہ ہو جانا اور گاڑیوں کا نکراؤ سے برباد ہو جانا ہے' روپے پیسے وغیرہ کا لٹ جانا بھی اس میں شامل ہے' جانوں کے نقصان سے مراد دوستوں اور رشتہ داروں کی موت ہے اور ثمرات کے نقصان سے مراد اولاد کی موت ہے' اولاد پر ثمرات کا اطلاق مجازمشہور ہے۔

امام ترندی روایت کرتے ہیں:

دنیا میں لوگوں کا جوحاد ثات اور قدرتی آفات سے جائی اور مالی نقصان ہوتا ہے اس کی دوقت میں ہیں: ایک تیم تو الند تعالی کی طرف سے آن مائٹ ہوتی ہے ، دوسری قتم مکافات عمل اور کفارہ ذنوب ہے کمی فخض نے کمی دوسر کے فض کو کہ جائی اور مالی نقصان سے دو چار کیا ہوتا ہے اور اس کو بھی جائی اور مالی نقصان سے دو چار کیا ہوتا ہے اور اس کو بھی جائی اور مالی نقصان میں جٹلا کرویتا ہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں اور اس کے گنا ہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں اور اس کے گنا ہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں اور اس کے گنا ہوں کا مختلف ہوجاتی ہے وہ چالکل گنا ہوں سے پاک ہوجاتا ہے۔

امام ترندی روایت کرتے ہیں:

حضرت عائشر من الله عنها بيان كرتى بين كررسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: موس كو جب بھى كا نا چين كى يا اس يە كىم كوكى تكليف كېنچى جو الله تعالى اس كا ايك درجه بلند كرتا جاوراس كا ايك مناويتا ج

حضرت ابوسعید ضدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: مومن کو جب بھی کوئی تھکاوٹ یا جسمانی ورولائق ہوتا ہے یا کوئی غم چیش آتا ہے یا کوئی بیاری گلق ہے یا کسی چیز کا اندیشہ اور خوف وامن کیر ہوتا ہے تو الله قالاً راس سراس کر گزاروں کر معادیۃ سر حراموۃ نام کا معلمہ معلمہ ندیو کا بیاری ہیں۔ سس سراس کی معادیۃ

اللہ تعالیٰ اس سے اس کے گنا ہوں کومٹا دیتا ہے۔ (جامع ترندی ص۱۵۸ مطبوعہ نور ٹیرکار خانہ تجارت کتب کراہی) اور مکا فات عمل کے نتیجہ میں جومصائب پیش آتے ہیں ان کے متعلق اللہ تعالیٰ کا بیدار شادیے:

اور جومصیت تهمیں پینجی تو وہ تبہارے ہی ماتھوں کی کمائی کے سیب پینچی اور وہ تمہاری بہت سی خطاؤں کومعاف فرما

وَمَا اصَابِكُوْ مِنْ مُصِيْدَةٍ فَهِمَا كُسَيْتُ الْيِهِ يُكُوْدَ يَعْفُواعَنُ كَيْتُلِيرِ (التوري: ٣٠)

الله تعالی کا ارشاد ہے:اوران صبر کرنے والوں کو بشارت و بیجتے O جن کو جب کوئی مصیبت پینچی ہے تو وہ کہتے ہیں: بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہم اللہ ہی کی طرف لو شنے والے ہیں O (البقرہ: ۱۵۱ ـ ۱۵۵)

ہر کے معانی اور مصیبت پرصبر کرنے کی فضیلت

صبر کےمعنی ہیں:نفس کورو کنا اور کسی چیز کو ہر داشت کرنا' حرام اورفخش کا موں کی ترغیب اورتح بیک کے وقت اپنے نفس کو گناہ ہے رو کنا صبر ہے' فرائض' واجہات اورسنن کی ادائیگی میں مشقت کو برداشت کرنا اورنفس کو آ رام طلبی اورعبادت منہ کرنے ے روکنا بھی صبر ہے ۔ لوگوں کی اذیت رسانی برائے آپ کوانقام لینے سے روکنا بھی صبر ہے اور مصیبت بہننے برواد بلاكرنے اورشکوہ اور شکایت کرنے ہے خود کورو کنا بھی صبر ہےاوراس آیت میں یہی مراد ہے۔

جب انسان کوکوئی مصیبت بہنچے یااس ہےکوئی نعت چکی جائے تو وہ اس برغور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کے مقابلہ میں لاکھوں نعمتیں اس کو دی ہوئی ہیں' اگر بہا یک نعت جاتی رہی تو کیاغم ہےاوراس کی دی ہوئی اور لاکھوں نعمتیں موجود ہیں' پھر جب اس نے خود ہی ایک دن اس دنیا ہے چلے جانا ہے تو اس ایک نعمت کے چلے جانے سے کیا فرق پڑے گا۔

امام غزالي لكصة بن:

حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: الله تعالی فرما تا ہے: جب میں اپنے بندوں میں ہے کسی بندے کے بدن' یا مال یا اولا دہیں کوئی مصیبت بھیجا ہوں' چھروہ اس پرصبر جمیل کرتا ہے تو میں قیامت کے دن اس کے لیے میزان قائم کرنے یااس کا نامہُ اعمال کھو لنے سے حیا کرتا ہوں۔( کامل ابن عدی)

نیز حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: الله عزوجل نے فرمایا: اے

جبرائیل!اس مخص کی کیا جزا ہے جس کی بینائی کو میں سلب کراوں اور وہ اس برصبر کرے؟ انہوں نے کہا: اے اللہ! تو یاک ہے ہمیں صرف اس چیز کاعلم ہے جس کا تو نے ہمیں علم عطا فرمایا ہے ٔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اس کی جزامیرے گھر میں ہمیشہ رہنا ہے

اورمیرا دیدار کرنا ہے۔ (صحیح بخاری معجم اوسط کامل ابن عدی ابویعلی )

ا مام ما لک''موطا'' میں حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الله عز وجل فرما تا ہے: جب میں اینے بندہ کو کسی مصیبت میں مبتلا کروں اور وہ اس برمبر کرے اور اسے عیادت کرنے والوں ہے میری شکایت نہ کرے تو میں اس کے گوشت کو بہتر گوشت ہے اور اس کے خون کو بہتر خون سے بدل دیتا ہوں اور جب میں اس کوصحت مند کرتا ہوں تو اس کا کوئی گناہ نہیں رہتا اوراگر میں اس کووفات دوں تو وہ میری رحت کی طرف ہے۔

'انا للّه وانا اليه راجعون''پڑھنے كي فضيلہ

امام طبرانی روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت کوایک ایسی چیز دی گئ ہے جو پہل امتوں میں ہے کی کوئیں وی گئ وہ مصیبت کے وقت'' انا لله و انا الیه راجعون''یز هنا ہے۔

تبيار القرآر

(احياءالعلوم جهم ص ٩٢٢ مطبوعه دارالخير بيروت ١٣١٣ه)

(معجم كبيرج ١٢ ص ٣٣ مطبوعه داراحياء التراث العرلي بيروت)

امام مسلم روایت کرتے ہیں: حضرت ام سلمدرضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے بیسنا کہ جب مسلمان برکوئی مصیبت آئے اور وہ اللہ سے تھم کے مطابق ' ان الله و ان الیه د اجعون '' پڑھے اور بید عاکرے: ا

کہ جب من پروں میں ہے۔ اور دوہ سب اے حارق اللہ تعالی اس کواس سے بہتر بدل عطافر ہائے گا جب ابوسلمہ اللہ!اس مصیبت پراجرعطافر مااور جھے اس کا بہتر بدل عطافر ما' تو اللہ تعالیٰ اس کواس سے بہتر بدل عطافر مائے گا'جب ابوسلمہ

( حضرت ام سلمہ نے سابق شوہر ) فوت ہو گئے تو میں نے سوچا: ابوسلمہ سے بہتر اور کون ہوگا' جن کے گھر نے سب سے پہلے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی تھی' ہیر صال میں نے بید عایڑھ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلہ میں رسول الله صلی

الله عليه وسلم سے ميراعقد كرديا - (صحيح مسلم جامل ٣٠٠ مطبوعة و وجمواضح المطالح "كرا چي ١٣٧٥ هـ) من الله عليه وسلم سے ميراعقد كرديا - (صحيح مسلم جامل ٣٠٠ مطبوعة و وجموات المسابق كرا چي ١٣٧٥ هـ)

حافظ سیوطی بیان کرتے ہیں: امام بردار نے سند ضعیف کے ساتھ اور امام پہنی نے '' شعب الایمان' ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی الله عندے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کمی شخص کی ری ٹوث جائے تو وہ''ان الله و انا المیہ داجعون'' مڑھے کیونکہ یہ بھی مصائب میں سے ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاٰ دہے: یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے صلوات ہیں اور رصت ہے اور یہی لوگ ہوایت پر فابت قدم ہیں (ابقرہ: ۱۵۷)

صلوة كامعنى اورغيرا نبياء برصلوة تجيجنج كي شرعى حيثيت

علامدراغب اصفہائی لکھتے ہیں: اکثر اہل لغت نے کہا ہے کے صلوقہ کامعنی دعا ہے اور تیریک اور تیجہ

ا کشر اہل لغت نے کہا ہے کہ صلوٰۃ کامعنی دعا ہے اور تیم یک اور تبجید ہے؛ جب اللہ تعالیٰ مسلمانوں پرصلوٰۃ پڑھے یا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں پرصلوٰۃ پڑھیں تو اس کامعنی ان کو پاک اور صاف کرنا ہے اور جب فرشتے صلوۃ پڑھیں تو اس کا معنی وعا اور استنفار ہے۔ (المغردات م ۸۵۵ مطبوعہ الرتعویۂ الرتعویۂ ایران ۱۳۴۲ھ)

علامه آلوی نے قتل کیا ہے کے صلوۃ کامعنی تعریف اور ثناء کرنا ہے اور تعظیم کرنا ہے۔

(روح المعاني ج ٢ ص ٣٣ مطبوعه واراحياء التراث العربي بيروت)

لیعنی اللہ تعالی مصیبت پرصبر کرنے والوں کی تعریف کرتا ہے یا ان کے باطن کو پاک اور صاف کرتا ہے۔ اللہ تعالی اور رسول صلی اللہ علیہ وکلم کا مسلمانوں پرصلوٰ ہ تھیجنا ان کے باطن کو پاک اور صاف کرنے کے متنی میں ہے اور امام مالک امام شافعی اور امام ابوضیفہ کے نزدیک امت کے لیے غیر نبی پرمستقل صلوٰ ہ تھیجنا جا ترنہیں ہے مینی '' الملھم صل علی ابی بکو'' کہنا تھیج ہے۔ علامہ تفائی شنی نے اس کو بھی کمروہ تنزیجی کہنا جا ترنہیں ہے اور سلام بھیجنا جا تر ہے'' المسلام علی ابی بکو'' کہنا تھیج ہے۔ علامہ تفائی شنی نے اس کو بھی کمروہ تنزیجی کہا ہے۔ (سم الریاض جسم ۴۵) دھنرت ابن عباس رضی اللہ عظہما نے فر مایا: انبیاء کے علاوہ اور کسی پرصلوٰ ہ نہیجی جائے۔

تبيار القرآر

جكداول

البقره ۲: ۱۲۰ — ۱۵۸ (مصنف عبدالرزاق ج من ٣١) علامدنووی نے کہا ہے کہ عرف میں صلوٰ ق کا لفظ انہیاء کے ساتھ خاص ہو چکا ہے' اس لیے غیر نی رصلوة نهير جيجي حائے گي \_اس مسلك كوہم نے "شرح صحيح مسلم" ج ٢ص ٥٨ اميں بہت تفصيل ہے لكھا ہے -مروجه ماتم کی شرعی حیثیت اس آیت میں مصیبت کے آنے برصبر کرنے کا تھم دیا گیا ہے اور کسی چیز کا امراس کی ضد کی حرمت کومنٹز م ہوتا ہے اس ہے معلوم ہوا کہ مصیبت پر ماتم کرنا حرام ہے۔ شخ کافی کلینی روایت کرتے ہیں: ا پوعبد الله عليه السلام بهان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: مصیبت کے وقت مسلمان کا اپنے ہاتھ کو ا ہے زانو پر ہار نااس کے اجرکوضا کع کرویتا ہے۔(الفروع من الکافی ج ۳ ص ۳۳۳ مطبوعہ داراکتب الاسلامیة تبران ۱۳۹۱ھ) حفزے علی علیہ السلام نے فرمایا: صبر به قدرمصیبت نازل کیا جاتا ہے جس شخص نے مصیبت کے وقت اپنا ہاتھوا پنے زانو بر مارااس کاعمل ضائع کردیا جا تا ہے۔ (نیج البلانیص ۱۲۳۹ مطبوعه انتثارات زرین ایران) ملا با قرمجلس لکھتے ہیں کدامام حسین نے میدان کر بلا میں جانے سے بہلے ای بہن حضرت زینب کو بدوصیت کی: اے میری معزز بہن إس آب كوت ويتا ہول كه جب ميں الل جفاكى تلوار سے عالم بقاميں رحلت كر جاؤل تو كريان جاک نہ کرنا' چیرے برخراشیں نہ ڈالنا اور واویلا نہ کرنا۔ (جلاءالعیون ج م ۵۵۳ (فاری)مطبوعه کتاب فروشے اسلامیا ایران) ''شرح صحیح مسلم'' جلد اوّل (طبع خامس) میں ہم نے مروجہ ماتم کےحرام ہونے پر بہت دلائل پیش کیے ہیں اوراہل تشیع کے تمام شبہات کا ازالہ کیا نے إتالصفاوالمروةومنشعا

اِتَّ الصَّفَا وَالْمُرُوعُ مِنْ شَعَا بِرِاللّهِ فَمُنْ حَمَّ الْبَيْتُ أَوِ اللّهِ فَمُنْ حَمَّ الْبَيْتُ أَو بِ عَلَى مِنَا اور مروه الله كَ نَايُون مِنْ عَ بِنَ مِو جَنْ فَيْ اللّهِ كَا فَيْ لِللّهِ اللّهِ اللّهِ الْمُنْ كَالْمُ عَلَيْكُونَ بِهِمَا طُومَنُ تَطُوّعُ حَمْيُرًا لا اللهِ اللّهُ وَمِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَمِنْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللللللّهُ اللللللّ

عَانَى الله شَاكِرُ عَلِيمُ هِ إِنَّ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ هِ إِنَّ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ هِ إِنَّ اللهِ عَلَيْمُ

تو بے شک اللہ جزا دیے والا خوب جانے والا ہے 0 بے شک جو لوگ ہمارے نازل سے ہوئے

الْبِیّنْتِ وَالْهُلْی مِنْ بَعْلِ مَا بَیّنْهُ لِلنّاسِ فِی الْکِتْبِ اُولِلِكَ روثن دلاکل اور ہاہت کو چھپتے ہیں جب کہ ہم ان کو لوکوں کے لیے کاب میں بیان کر بچے ہیں تو کی وہ

يكعنهم الله ويلعنهم اللعنون في الدائدين الدائد الدائد المكوا واصلحوا

جلداةل

## وَبَيَّنُوْافَاوُلِّإِكَ اتُّوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَاالتَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿

اور (چھپائی ہوئی باتوں کو) ظاہر کر دیا تو میں ان لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہوں اور میں توبہ قبول فرمانے والا ہزا مہر بان ہوں O

بطآيات

> (احکام قع) ہتا تو اب قع اور عمرہ کے احکام میں سے صفا اور مروہ کی سعی کا حکم بیان فر مایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاو ہے: بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔

صفااورمروہ کےمغنی

صفا اور مروہ کعبہ کے سامنے دو پہاڑیاں ہیں۔ صفا کے معنی ہیں: چکنا پھڑا ور مروہ کے معنی ہیں: سفید اور ملائم پھڑا ایک قول میہ ہے کہ صفا کے معنی ہیں: صاف اور خالص اور مروہ کے معنی ہیں: چھوٹے چھوٹے پھڑے ایک قول میہ ہے کہ صفا کواس لیے صفا کہتے ہیں کہ اس پر حضرت آ دم صفی اللہ بیٹھے تھے اور مروہ کواس لیے مروہ کہتے ہیں اس پر ان کی امرا ۃ (بیوی) ہیٹھی تھیں۔ ''مشعائو''''شعیر ۃ''کی جھ ہے۔'شعیر ۃ''کا معنی علامت ہے اور''شعائو اللّٰہ''کا معنی ہے: اللہ کے دین کی علامتیں اور خصوصیات اور وہ اعمال جن کو اللہ نے عمادت اور دین کی علامتیں قرار دیا ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: سوجس نے بیت اللہ کا جج یا عمرہ کیا اس پر ان دونوں کا طواف (سعی) کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔(ابترہ: ۱۵۸)

خج اورعمره کالغوی اورشرعی<sup>معنی</sup>

جب بدون جمعد کا ہوتو یہ سر حجو ل ہے افضل ہے۔ (مراتی الفلاح ص ۴۳۵ مطبوعہ مطبح مصطفیٰ الیالی واولا و ۴ معر ۱۳۵۷ ھ

علامہ زبیدی لکھتے ہیں: اس حدیث کورزین بن معاویہ العیدری نے ''تجرید الصحاح'' میں طلحہ بن عبیداللہ کرزین سے روایت کیا ہےاوراس برموطا کی علامت ہے لیکن مدحدیث کیچیٰ بن کیچیٰ کی موطا میں نہیں ہے کسی اورموطا میں ہے۔

(اتحاف البادة المتقين ج مهم م ٢٧ مطبوء مطبع مينهُ معرُ ١٣١١هـ)

میں نے ''شرح صحیح مسلم'' جلد ٹالث میں بڑی تفصیل اور حقیق ہے لکھاہے کہ جمعہ کے دن اگر قبح ہوتو اس کا ثواب ستر ہے زیادہ ہوتا ہے اور یہ فج ا کبر ہے۔ کمّاب الحج کے آخر میں میں نے دعا کی: اے اللہ! جھے کو بھی فج اور عمرہ کی سعادت عطا فريا۔ به دعا ۱۹ جمادی الثانيه ۸ ۱۴۰۰ ه میں کی تھی اوراللہ تعالیٰ نے تین سال بعد مجھے عمرہ کی سعادت عطا کی اور ۱۰ جمادی الاولیٰ ا۱۲اھ کو بروز جمعہ میں نے عمرہ کما اور اس کے تین سال بعد ۱۲۴۳ھ میں اللہ تعالٰ نے مجھے قج کی نعت عطا کی اور یہ قج بھی جعد کے روز تھا اور حج اکبرتھا۔ اللہ العالمين! جس طرح آب نے ميري بدوعا قبول فرمائي ہے ميري باتى دعائيں بھي قبول

علامه شرنبلالی لکھتے ہیں: عمرہ کا لغوی معنی ہے: زیارت اوراس کا شرع معنی ہے: بیت الله کی زیارت کرنا عمرہ کرنا سنت ہے۔اس میں میقات ہے احرام یا ندھنا' کعبہ کا طواف کرنا' صفا ادر مروہ میں سعی کرنا اور حلق یا قصر کرنا واجب ہے اور احرام باندهنا شرط ب اورطواف كا اكثر حصه فرض ب رسراتي الفلاح ص ٢٣٥٥ مطبوعه طبح مصطفى البابي واولاده معر ااساه)

شوال میںعمرہ کرنے والے پراستطاعت کے بغیر حج فرض ہونے کی تحقیق

بمارے زمانہ میں بیمشہور ہے کہ جس محف نے پہلے حج نہ کیا ہووہ اگر ماہ شوال میں عمرہ کرے تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے خواہ اس کے باس امام حج تک وہاں تھم نے اور کھانے منے کی استطاعت نہ ہواور خواہ اس کے باس وہاں تھم رنے کے لیے سعودی عرب کا دیزا نہ ہواگر وہ حج کے بغیر واپس آ گیا تو اس کے ذمہ حج فرض ہوگا'اس پرلازم ہے کہوہ کمی سے قرض لے کر ماکسی بھی طرح حج کرے اگراس نے حج نہیں کیااورم گیا تو گنہ گار ہوگا۔

مفتو کی قرآن صدیث اور فقہ کے صراحة خلاف ہے قرآن مجید میں ہے:

اورلوگوں پر انڈ کاحق ہے کہ اس کے گھر کا حج کریں جو ويتلوعكى التكاس حبيج المكث من استكفاء الكه اس کے راستہ کی استطاعت رکھتے ہوں۔

سَيِيلًا ﴿ (آلْ عَران: ٩٤)

اس آیت ہے واضح ہوگیا کہ استطاعت کے بغیر حج فرض نہیں ہوتا' استطاعت کی تغییر میں صدر الشریعت مولا ٹا امجد علی رحمه الله لكصة بن:

سفرخرج اورسواری پر قادر ہونے کے بیمننی ہیں کہ بد چزیں اس کی حاجت سے فاشل ہوں' یعنی مکان' لباس' خادم اور سواری کا جانور اور پیشہ کے اوز ار اور خانہ داری کے سامان اور دین ( قرض ) ہے اتنا زائد ہو کہ سواری پر مکہ معظمہ جائے اور و بال سے سواری برواپس آئے اور جانے سے واپسی تک عیال کا نفقہ اور مکان کی مرمت کے لیے کافی مال چھوڑ جائے اور جانے آنے میں اپنے نفقہ اور گھر اہل وعمال کے نفقہ میں قدرمتوسط کا انتہار ہے نہ کی نیداسراف عیال سے مرادوہ لوگ ہیں جن كا نفقداس ير واجب ہے - ( در مخذارُ عالم كيري) ( بهارشريعت ج ٢ ص ١٢ ـ ١١ مطبوعة شخ غلام على ايندُ سنز كرا جي )

اس عبارت سے واضح ہو گیا کہ شوال میں عمرہ کرنے والے جس شخص کے پاس حج کرنے تک مکہ مکرمہ میں تفہرنے اور

تبيأ، القرأ،

جلداول

طعام کی استطاعت نہیں ہےاس پر حج فرض نہیں ہے۔

امام داری روایت کرتے ہیں:

یا ما مواری اوا بیت رہے ہیں. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس مخض کو ج کرنے سے کوئی

حضرت ابو امامدرضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله سی الله علیہ وسم نے فرمایا: مس س بون کر سے سوق ظاہری حاجت (طعام قیام اور سفرخرج کی کی) مانع نہ ہوئی نہ ظالم بادشاہ نہ کوئی الی بیاری جوج سے مانع ہو وہ مخض اس حال میں مر جائے کہ اس نے ج نہ کیا ہوتو خواہ وہ یہودی ہوکر مرسے یا نصرائی ہوکر۔ (سنن داری جام ۲۰۰۰مبرونشر النة کمتان)

اس صدیث کو حافظ منذری ٔ اورصدرالشر لیت تنفیجی ذکر کیا ہے۔ اس حدیث میں پیدتھرت ہے کہ ظالم پادشاہ کے منع کرنے سے بھی ج فرض نہیں ہوتا اور جو شخص شوال میں والہی کا ویزا لے کر عمرہ کرنے گیا ہے اس کوسعودی حکام مکہ میں قیام کرنے سے منع کرتے ہیں' وہ لوگوں کی تلاثی لیتے رہتے ہیں اور جو پکڑا جائے اس کو پہلے گرفتار کر کے سزاویتے ہیں' بھروالی اس کے ملک بھیج دیتے ہیں' اس لیے شوال میں عمرہ کرنے والے پر ٹج کو

''عالم گیری'' میں کلھاہے: السمفود بالعموة يحوم للعموة من الميقات صرف عمره کرنے والاميقات سے عمره کا احرام با ندھے

ال معلود بالمعمود بالمعمود على معلود من معلود على معلود على المعالم المحال المعالم المحال ال

السحسج. (عالم گیری ج اس سسم مطبوعه طبح امیریه کبری اولاق علاوه۔ معرُ ۱۳۱۰ه) اوراس جگه بینمیں لکھا کہ جو شخص جج کے مہینوں میں صرف عمرہ کر سے اس پر جج لازم ہوجا تا ہے حالا تکدموضع البیان میں

اورائی جلہ بید ہیں تکھا کہ جو س بی ہے بیوں تی صرف مرہ سرے ان پری لارم ہوجا ما ہے حالا معہ وی ہیں۔ یہ ان کرنا لازم ہوتا ہے۔ میں نے اس مسئلہ میں بعض علاء کا فقائی دیکھا 'انہوں نے شوال میں عمرہ کرنے فرض ہونے کے متعلق'' عالم میری'' کے حوالہ سے تکھا ہے کہ مکہ مکرمہ اور اس کے گر در ہنے والوں پر بچ فرض ہوجا تا ہے' خواہ ان کو سواری پر قدرت نہ ہو' بہ شرطیکہ وہ خود چل سکتے ہوں۔ اول تو ہمارا کلام اس شخص کے بارے میں ہے جو یہاں سے عمرہ کے لیے جائے کیونکہ جج کرنے تک رہائش اور کھانے کی استطاعت ای ہے متعلق ہے' مکہ میں رہنے والوں کے لیے رہائش کی استطاعت کا مسئلہ نہیں ہے' خانیا انہوں نے فتو کی میں'' عالم میری'' کی آ دھی عبارت نقل کی ہے' ''عالم میری'' کی پوری عبارت کا ترجمہ اس

'' بنائیج'' بیں ندکور ہے: اہل مکداور تین دن کی مسافت ہے کم اس کے گر در ہنے والوں پر جج کرنا واجب ہے جب کدوہ چلنے پر توت رکھتے ہوں' خواہ ان کوسواری پر قدرت نہ ہولیکن بیر ضروری ہے کدان کے پاس دستور کے مطابق طعام کی اتن مقدار ہوجوان کے اہل وعمال کے لیے والیس آنے تک کے لیے کافی ہو'اس طرح''السراج الوصاح'' بیس ہے۔

(عالم میری جام ۱۹۷ مطبوعه طبح امیر بیرکر کی بولاق معر ۱۳۱۰ه) به حافظ ذکی الدین عبدالعظیم بن عبدالقوی المردری التوتی ۷۵۷ هٔ الترغیب دالتر بیب ج۲م س ۳۱ مطبوعه دارا کدیث تابره ۲۰۰۷ه

ع مولانا مولوی علیم محمد امید فل متونی ۱۳۷۷ه و به بار شریعت ۲۶ می ۴ مطبوعه شنا غلام علی ایند سنز کرا چی

غور فر ہائے! جب اہل مکہ اور اس کے گرد رہنے والول پر بھی واپس آنے تک طعام کی استطاعت کے بغیر حج فرض نہیں ہے تو دور دراز کے علاقوں سے مکہ مکرمہ پہنچنے والوں بررہائش اور طعام کی استطاعت کے بغیر حج کیسے فرض ہوگا۔

اس فتویٰ میں دوسری دلیل میں ہے کہ اگر کسی شخص پراستطاعت کی دجہ ہے جج فرض تھااوراس نے حج نہیں کیا 'حیٰ کہ اس کا مال تلف ہو گیا تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ قرض لے کر حج کرئے خواہ وہ وفات تک اس قرض کی ادائیگی سرقادر نہ ہو'

اورامید ہے کہ اللہ تعانی اس قرض کے ادا نہ کرنے کی وجہ ہے اس ہے مواخذہ نہیں فرمائے گا' جب کہاس کی نبیت یہ ہو کہ وہ فادر

ہونے براس قرض کوادا کر دے گا۔(درمخارج ۲ص ۱۳۰)

برعبارت ہمارے محث سے خارج ہے کیونکہ بیرعبارت اس شخص کے متعلق ہے جس پر مالی استطاعت کی وجہ سے جج فرض ہو چکا ہواوراس نے حج نہ کیا ہواور پھراس کا مال تلف ہو گیا ہواور ہماری گفتگواس مخف کے بارے میں ہے جس کے **با**س جج کر کے واپس آنے تک رہائش اور طعام کے لیے اپنے اور اپنے عیال کا خرچ نہیں ہے' سوظاہر ہے اس بر حج فرض ہوا ہی نہیں نیز علامہ شامی نے لکھا ہے کہ جس پر حج فرض تھا اس نے حج نہیں کیا اور اس کا مال تلف ہوگیا' اس کے لیے قرض لینا اس وقت جائزے جب کداس کا غالب گمان ہیے کدوہ اپنی وفات سے پہلے اس قرض کوادا کردے گا اوراگراس کا غالب ممان میر ہو کہ وہ اپنی وفات سے پہلے اس قرض کو ادانہیں کر سکے گا تو اس کے لیے افضل قرض نہ لینا ہے۔

(ردالحتارج ۲ص ۱۳۱ مطبوعه داراحیا والتراث العرلی بیروت ۷۰۰۴ه 🕻

اس تفصیل ہے ظاہر ہو گیا کہ جولوگ شوال میں عمرہ کرنے والے پر بغیرا ستطاعت کے حج کرنے کوفرض کہتے ہیں ان کا

وعویٰ بلا دلیل ہے۔ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:سوجس نے بیت اللہ کا حج یا عمرہ کیا 'اس پران دونوں کا طواف (سعی) کرنے میں کوئی گناہ نہیں

ے\_(القرہ: ۱۵۸)

بہفر مانے کی وجہ کہ صفااور مروہ میں سعی گناہ ہیں ہے

صفا اور مروہ میں طواف کومسلمان دو وجوں ہے گناہ سمجھتے تھے'ایک وجہ بہتھی کہ زمانۂ حاہلیت میں بعض لوگ بتول کی عبادت اوران کی تعظیم کے لیے صفا اور مروہ میں طواف کرتے تھے'اس لیے اسلام لانے کے بعد انہوں نے اس کوعمل جاہلیت کی بناء پر گناہ سمجھا اور بعض لوگ زیانۂ جاہلیت میں صفا اور مروہ میں طواف کو گناہ سمجھتے تصنو انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعدان میں طواف کرنے کو گناہ تمجما تو بدآیت نازل ہوئی۔

امام ابن جربرروایت کرتے ہیں:

شعمی بیان کرتے ہیں کہ زمانہ حاہلیت میں صفا راسعاف نام کا ایک بت رکھا ہوا تھا اور مروہ پر نا کلہ نام کا ایک بت رکھا ہوا تھا' اہل حالمیت جب بیت اللہ کا طواف کرتے تو ان بتوں کو چھوتے تھے جب اسلام کا ظہور ہوا اور بت توڑ دیئے گئے تو مسلمانوں نے کہا: صفااورم وہ میں تو ان بتوں کی وجہ ہے سعی کی حاتی تھی اوران میں طواف کرنا شعائر اسلام ہے نہیں ہے تو سیر آيت نازل مولى \_ (جامع البيان ج م م ١٨ مطبوعه دارالمعرفة بيروت ١٣٠٩ ما

حافظ سیوطی نے اس حدیث کوسعید بن منصور عبد بن حمیدا بن جریر اور ابن منذر کے حوالول سے بیان کیا ہے۔ (الدرالمكورج اص ١٦٠ مطبوعه مكتبه آبية الله العظمي 'ايران)

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

جلداول

عروہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے یو چھا کہ اللہ تعالیٰ تو پیفر ما تا ہے: سوجس نے بیت اللہ کا حج یا عمرہ کیا اس بران دونوں کی سعی کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے'(ان کا مطلب تھا: بیس ہی واجب نہیں ہے ) سویہ خدا! اگر کوئی خض صفا اورمروہ میں سعی نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہو گا! حضرت عا ئشہ نے فر مایا: اے بھیتیج!تم نے غلط کہا: جس طرح تم نے اس آیت کی تاویل کی ہے'اگرای طرح ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا: جوان کے درمیان سعی نہ کرےاس پر کوئی گناہ نہیں ہے' اور اس طرح فرمانے کی وجہ رہے کہ بیر آیت انصار کے متعلق نازل ہوئی ہے وہ اسلام سے پہلے منات (ایک بت) کے لیے احرام باندھتے تھے جس کی وہ مشلل کے باس عبادت کرتے تھے تو جو محض احرام باندھتا وہ صفا اور مروہ کے درمیان طواف کرنے میں گناہ سمجھتا تھا' جب وہ اسلام لے آئے تو انہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کیا'انہوں نے کہا: یارسول اللہ! ہم صفااور مروہ کے طواف میں گناہ مجھتے تھے' تب اللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فر مائی: سوجس نے بیت اللہ کا حج یا عمرہ کیا اس پران دونوں کی سعی کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے' حضرت عا نشہ نے فر مایا: بے شک رسول اللہ صلی التدعلیہ وسلم نے اس طواف کومقرر کیا ہے اور کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ان کے درمیان طواف کرنے کو ترک کر دے عروہ نے کہا: بلا شک وشبہ بینلم کی بات ہے میں نے اس سے بیلے اس کوئیس سنا اور حضرت عائشہ کے بیان کرنے سے بیلے میں نے لوگوں سے بیان تھا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ منات کے لیے احرام باندھتے تھے اور وہ سب لوگ صفا اور مروہ میں طواف کرتے تھے اور جب اللہ تعالی نے بیت اللہ کے طواف کا ذکر فرمایا اور قرآن میں صفا اور مروہ کے درمیان طواف کا ذکر نہیں فرمايا تو صحابه نے عرض كيا: يارسول الله! بهم صفا اور مروه ميس طواف كرتے تھے اور الله تعالى نے بيت الله كے طواف كا تحكم نازل کیا ہے اور صفا کا ذکرنہیں کیا' آیا اگر ہم صفا اور مروہ میں طواف کرلیں تو کوئی حرج ہے؟ تب اللہ تعالیٰ نے بیرآیت نازل کی: جس نے بیت اللہ کا حج یا عمرہ کیا اس بران دونوں کا طواف کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ابو بحر بن عبد الرحمان ( صدیث کے راوی) نے کہا: سنو! یہ آیت دونو ں فریقوں کے متعلق ٹازل ہوئی ہے جولوگ زمانۂ جاہلیت میں صفا اور مروہ کے طواف کو گناہ مجھتے تھے اور جولوگ زمانۂ جا ہلیت میں ان کا طواف کرتے تھے' پھرظہور اسلام کے بعد انہوں نے ان کے طواف کو گناہ سمجھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے طواف کا ذکر فر مایا اور صفا اور مروہ کے طواف کا ذکر نہیں فر مایا۔

(صح بخاري جام ١٣٠ ـ ١٣٢ ، جمم ١٣٧ - ١٣٥ ، مطبوعة ورمجد اصح المطالح كراجي ١٣٨١هـ)

اس حدیث کوامام ترمذی اورامام نسائی علی نے بھی روایت کیا ہے۔

ان احادیث سے میں معلوم ہوا کہ جوکا ماصل میں عبادت ہواورشریعت میں صبح ہووہ اپنی اصل پرصبح رہتا ہے' خواہ جاہل اور بدند ہب بعد میں اس کام کو کسی غلط نیت اور فاسد عقیدہ ہے کرنے لگیں' جس طرح سیاہ تما مدرسول اللہ صلی الندعلیہ وسلم کی سنت ہے' بعد میں روافض اورشیعہ نے سوگ کی نیت سے سیاہ تمامہ با ندھنا شروع کردیا تو ان کے اس عمل کا اعتبار نہیں ہوگا اور سیاہ ممامہ باندھنا اپنی اصل کے اعتبار سے مسنون رہےگا۔

صفا اورمروہ کے درمیان سعی میں مذاہب ائمہ

صفا اور مروہ کے درمیان سات بارسمی کرنا داجب ہے 'میسمی صفا ہے شروع ہو کر مروہ پرختم ہوگی انکر بٹلا شدادرامام شاقعی کا تھی ندہب میہ ہے کہ صفا ہے مروہ تک ایک طواف ہے 'علامہ نبودی نے لکھا ہے کہ میہ جو شہور ہے کہ امام شاقعی کے نزدیک بے امام ایکٹے ٹی جربن میس کرندی متوفی 2-1 می جامع ترزی میں ۳۴۰ مطبور نور ٹھرکار طاز تجارت کئی کر کہ

امام احمد بن شعيب نسائي متوني ٣٠٠ ه منن كبري ج١٧ ص ٢٩٣ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت الماه

ہے مروہ' گھر مروہ ہے صفا تک سعی ایک طواف ہے ' میں غلط ہے ۔ امام شاقعی کا فیرہب جمہور کے مطابق ہے ۔ دیم میں اس مورم میں ایک طواف ہے ' میں غلط میں کا میں میں مورم میں میں مورم میں اس مورم میں مورم میں انگار کی م

(شرح المبذب ج٨ ص ٥٢ ـ ١٤ مطبوعه دارالفكر بيروت)

صفااور مروہ میں سمی کے متعلق امام احمد کے دوقول ہیں: ایک قول ہیں ہے کہ بیسمی رکن ہے اس کے بغیر جی تمام نہیں ہوتا کیونکہ امام مسلم نے حضرت عائشہ ہے روایت کیا ہے کہ جس نے صفااور مروہ میں طواف ٹہیں کیا اللہ نے اس کا جج تمام نہیں کیا' سمی کرنا جج اور عمرہ دونوں میں رکن ہے۔دوسرا قول ہیہ ہے کہ بیسمی سنت ہے کیونکہ قرآن مجید میں ہے کہ اس سمی میں کوئی گناہ نہیں ہے'اس ہے معلوم ہوا کہ بیرم باح ہے' لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کوشھائر اللہ میں داخل کیا ہے اس لیے اس کا مرتبہ سنت

علامہ نو وی شافعی کیھتے ہیں: حج میں صفا اور مروہ میں سعی کرنا رکن ہے دم دینے سے اس کی تلافی نہیں ہوگی' اور محرم اس کے بغیر حلال نہیں ہوگا۔ (روسنہ الطالبین ج n س عصر n مطبوعہ کت اسلائ بروٹ ۱۳۰۵ھ)

علا مہ ابوالعیاس رملی شافعی نے لکھا ہے کہ صفاا در مروہ کا طواف کرنا عمرہ کا بھی رکن ہے۔

ہے کم نہیں ہے۔ (المغنی جساص ۱۹۴ مطبوعہ دارالفکر بیروت مصاف

( نبایت الحاج ج ۳ ص ۳۲۲ مطبوعه دارا لکتب العلمیه میروت ۱۳۱۴ ه

علامه حطاب مالکی لکھتے ہیں: مج اور عمرہ دونوں میں صفا ادر مردہ میں سعی کرنار کن ہے۔

(مواهب الجليل جساص ٨٨ مطبوعه مكتبة العجاح كيبيا)

علامدالمرغینا نی حنفی لکھتے ہیں کہ صفا اور مروہ میں طواف کرنا ( کج اور عمرہ میں ) واجب بے رکن نہیں ہے امام شافی ہے کہتے ہیں کہ بدر کن ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ تعالیٰ نے تم پرسمی فرض کر دی 'پیسسمی کرو۔ (منداجہ ع7 میں اے») ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہے کہ صفا اور مروہ میں طواف کرنا گناہ نہیں ہے اور بیرمباح ہونے کومستلز م ہے اور فرضیت کے منافی ہے نیز ہم نے رکن سے وجو ہی کی طرف اس لیے عدول کیا ہے کہ بیرصد بیٹے نجر واحد ہے اور رکئیت ولیل قطعی سے ٹاہت ہوتی ہے۔ (ہوا بیاد لین میں سسمہ مطبوعہ شرکت عامیہ کمان)

الله تعالى كا ارشا وين أورب فك جس فرخوى بوكي (نفلى) نيكى كي توب شك الله جزا دي والا اورخوب جاسن والا

ے0(البقرہ: ۱۵۸)

امام رازی ک<sup>یا ،</sup> علامہ قرطبی <sup>سی ،</sup> علامہ ابوالیمیان اندلی <sup>سی</sup> اور علامہ ماور دی <sup>س</sup>ے فیرہ نے کہا ہے کہ اس نیکی سے مراد نظی نیکی ہے' کیونکہ قر آن اور حدیث کے اطلاقات میں تطوع کا نظل پر اطلاق ہوتا ہے اور اس سے مرادیہ ہے کہ جس نے فرض کی ادائیگی کے بعد نظی طور پر جج یاعمرہ کیا' اور علامہ آلوی نے کھھا ہے کہ اس سے مراد عام نیکل ہے خواہ فرض ہو یانشل ۔

(روح المعاني ج م ص ٢٦ مطبوعه داراحياء التراث بيروت)

الله تعالى كاارشاد ب: الله شاكر عليم بـ (ابتره: ١٥٨)

الله تعالی لوگوں ئے قصداورنیت کو جاتا ہے اوران کی نیکیوں کی جزاویتا ہے یا الله تعالی قلیل نیکی کی بھی جزاء ویتا ہے اور

اما مخرالدین مجمد بن ضیاءالدین عمر رازی متوفی ۲۰۲ یه تغییر کبیرج ۲ ص ۳۵ مطبوعه دارالفکر بیروت ٔ ۱۳۹۸ ه

. علامه ابوعبدالله محمد بن احمد ما لكي قرطبي متو في ٣٦٨ هذا الميامع لا حكام القرآن ج ٢ ص ١٨١ مطبوعه انتشارات ناصر خسر وأايران

ت علامه ابوالحيان محد بن يوسف غريا طي متوني ٤٥٠ مذا بحر الحيل ج٢٥ ص ١٤ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٢ ه

علامه الوالحن على بن مجر بن حبيب الماوردي المحرى التونى ٥٥٠ هذالكت والعيون ج اص ١١٣ مطبوعة وارالكتب العلمية بيروت

بداؤل Marfat.com

اس کوثواب کاعلم ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک جولوگ ہارے نازل کے ہوئے روثن دلائل اور ہدایت کو جصاتے ہیں جب کہ ہم ان کو لوگوں کے لیے کتاب میں بیان کر چکے ہیں' تو یہی وہ لوگ ہیں جن پراللہ لعنت فرما تا ہےاورلعنت کرنے والے لعنت کرتے

> مِنO(الِقره: ۱۵۹) کم چھیانے پروعید کا بیان

ان دلائل اور ہدایت کو چھیانے والوں سے مرادیبود اور نصار کی کے علماء ہیں کیونکہ وہ لوگوں ہے سید نامجم صلی ابتدعلہ وسم کی نبوت اور آپ کے دین کو چھیاتے تھے اور ان کی کہایوں میں آپ کی بعثت اور آپ کی صفات کے متعلق جو کچھ کھا ہوا تھا اس کو بیان نہیں کرتے تھے حالا نکہ تو رات اور انجیل میں یہ سب لکھا ہوا تھا۔

ا ما ابوجعفر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل ٔ حضرت سعد بن معاذ اور حضرت خارجہ بن زید رضی النھنہم نے علاء یہود ہے یو چھا کہ تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا لکھا ہوا ہے تو انہوں نے ان ہے جھا ہا اور

ان کو ہتائے سے اٹکار کردیا' اس موقع پر بدآیت نازل ہوئی۔ (جامع البیان ج ۲س ۲۲ مطبوعه دارالعرفة بیروت ۱۳۰۹ه ) علامہ ماور دی نے لکھا ہے کہ بیہ چھیانے والے کعب بن اشرف کعب بن اسد ابن صوریا اور زید بن تابوت نام کے

روساء يهود متحه ـ (النكت والعبون ج اص ١٦٣ مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت)

جر چند کہاں آیت کا شان نزول خاص ہے کیکن اس کا حکم عام ہے اور جو تخف بھی اللہ کے دین میں سے کسی چیز کے علم کو چھیائے وہ اس آیت کی وعید میں داخل ہےا درلعنت کرنے والوں کی لعنت کا مصداق ہے' کیونکہ صحابہ کرام نے اس آیت سے عموم ہی سمجھا تھا' امام ابن جرم روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہا گر کتاب اللہ میں ہیآ یت نہ ہوتی تو میں تم کو بیرحدیث بیان نہ کرتا' پھر انبول نے بدآ یت تلاوت کی۔ (جامع البیان ج مس ۲۳ مطبور دارالمرفة بروت ١٣٠٩ه)

امام ابوداؤ دروایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جس تحف سے سمی چیز کے علم کے متعلق سوال کیا گیا اوراس نے اس کو چھیایا وقیامت کے دن اس کے مندیس آگ کی لگام ڈالی جائے گ۔

(سنن ابوداؤدج ٢ص ٩٥١ مطبوء مطبع مجتما أنَّ ما كستانٌ لا مورُّ ٥٠ ١٣٠ه )

علامه ابونصر تميدي نے كہا: جس تخص كواللہ تعالى نے علم ديا ہے اس كو يوري كوشش اور جدوجہد سے علم كو پھيلانا چاہيے 'خواہ اس سلسلہ میں اس کو مشقت برداشت کرنی بڑے اور اپنا پیپہ خرچ کرنا بڑے ورن علم مٹ جائے گا۔

لعنت کرنے والوں سے مراد فرشتے ہیں یا جن اورانس میں ہے مؤمنین ہیں یا جن اورانس کے ماسوا حیوانات اورحشرات

الارض ہیں' امام ابن جرمیر دوایت کرتے ہیں: مجامد بیان کرتے ہیں کہ حیوانات اور حشرات الارض ان پرلعنت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بوآ وم کے گناموں کی وجہ سے ہم بارش سے محروم ہو گئے۔ (جامع البیان ج مس ٢٣ مطبوء وارالمرفة بيروت ١٣٠٩ه)

> ناالل لوگوں کے سامنے علم اور حکمت کو بیان کرنے کی ممانعت امام بخاری بیان کرتے ہیں:

تبيار القرآر

حلداول

Marfat.com

۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فر مایا: لوگوں کے سامنے الی حدیثیں بیان کروجن کووہ مچیانے ہوں' کیاتم اس کو پہند کرتے ہو کہ اللہ اوراس کے رسول کی تکذیب کی جائے۔ (صحیح بناری جانس ۳۳ مطبوعہ فرجم اسح الطابح کراجی ا ۱۳۸۸ھ)

حضرت ابو ہر پرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس رسول اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ دوشم کے علم محفوظ میں' ایک علم کو میں نے لوگوں میں چھیلا دیا' اوراگر دوسرے علم کو چھیلا یا تو بیطنوم کاٹ دیا جائے گا۔

(صحیح بخاری ج اص ۱۲۰ مطبویهٔ ورمحه اصح المطابع مرا بی ۱۳۸۱ه)

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جبتم لوگوں کے سامنے ایسی حدیث بیان کر و گے جوان کی عقلوں کے مطابق نہیں ہوگی تو دو بعض لوگوں کے لیے فتنہ بن جائے گی۔ (صحیحسلم ج اص مطبوعہ نورجمداسح المطابئ کراچی)

امام دارمی روایت کرتے ہیں:

کیٹر بن مرہ نے کہا: بے وقو ف لوگوں کے سامنے حکست کی ہاتیں نہ بیان کرؤوہ تہاری بحکذیب کریں گے۔

(سنن داری ج اص ۸۸ مطبوعه نشر السنة ملتان )

امام طبرانی روایت کرتے ہیں:

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اگر میں جاہوں تو تمہارے سامنے ایک ہزارا یسے کلمات بیان کروں جن کوئن کرتم مجھ سے بغض رکھو مجھ سے دور بھا گواور میر کی تکذیب کرو۔ (مجم کمیرج ۳ ص ۱۲۳ مطبوعہ داراحیاءالتراث العربی میروت)

عافظ ہیشی بیان کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جو فض لوگوں کے ہراستنتا ، (سوال) کا جواب دیتا ہے وہ مجنون ہے۔ حافظ آبیشی نے ان دونوں حدیثوں کو امام طبرانی کی دوجھ مجیسر' کے حوالہ سے درج کیا ہے اور بید کھا ہے کہ دونوں حدیثوں کی سندوں میں تقدیرادی ہیں۔ (جمج الزوائدج اس ۱۸۳ مطبوعہ دارالکاب العربی ۱۸۰۴ھ)

ل مين من من المنطق المن المنطق المن المنظم المنطق المنطق المن المنطقة المن المنطقة المن المنطقة المن المنطقة ا منا المداقر طبق المنطقة المن المنطقة ا

سندور می صدیق کا بھی کے تعلیم و بنا جائز نہیں ہے حتیٰ کہ وہ مسلمان ہو جائے' اس طرح جدیدی اہل حق سے مناظرے کرتا ہو اس کو گور قرآن مجید کی تعلیم و بنا جائز نہیں ہے حتیٰ کہ وہ مسلمان ہو جائے' اس طرح جدیدی اہل جرید کے اور نہ حاکم کو اس کو تعلیم و بنا جائز نہیں ہے اور کشی میں مداخلات میں مداخلات کی سرح کی کا مال ہڑپ کر لئے اور نہ حاکم کو اس کا اور شرق اور شرق اور شرق اور شرق اور شرق کی جس سے وہ کو اس کے افروز ام کام کریں اور واجہات کوترک کریں' نمی صلی اللہ علیہ و کم لئے قربایا: اہل لوگوں کے سامنے حکمت کو بیان نہ کرو ور دیتم اس جکھت کو بیان نہ کرو ور دیتم اس حکمت پر ظلم کرو گئے اور ناایل لوگوں کے سامنے حکمت کو بیان نہ کرو ور دیتم اس حکمت پر ظلم کرو گئے در ایاں کا کہ اور ایاں کا ۱۵۸۵ھ)

لعنت کالغوی اور شرعی معنی اور اس کے شرعی احکام

لغت میں لعنت کامعنی ہے: اللہ کی رحمت ہے دور کرنا' لعنت کی نئین قسمیں میں: (۱) شریعت میں جس عام دصف کے ساتھ لعنت کی گئی ہوائں دصف عام کے ساتھ لعنت کرنا' جیسے قرآن مجید میں ہے: کافرول پر رہنگ اور یہ ' زائد تر رہنے کی اور در سروح نہ رہ ہوئی کہ اور جہ ساز '' صحیح بیز دی'' میں میں جرم وعود قول کی مشابحت کریں

ریست ہونا سقوں پر اللہ کی لعت ہو جھوٹوں پر اللہ کی لعت ہواور'' صحیح بخاری'' میں ہے: جومرو مورتوں کی مشاہبت کریں اللہ کی لعت ہونا سقوں پر اللہ کی لعت ہو جھوٹوں پر اللہ کی لعت ہواور'' صحیح بخاری'' میں ہے: جومرو مورتوں کی مشاہ ان جو عتر میں ان میں ماروں کے اس میں اللہ کی لعت میں رضیح جزیری جماع میں مرہ مطعبہ نوج المطابع' کرائی' الاسلام

اور جوگورتین مردول کی مشابهت کرین ان پرانشد کی گعنت دو\_ (میج بتاری تر ۲ م ۸۷۳ مطبور تورهمرامج المطالح کراچی ا۳۸۱ه)

تبيار القرار

جلداوّل م

(٢) جس محض كي موت كفريروليل قطعي عثابت جواس پرلعنت كرناجائز ب جيسے البيس اورا بولهب پرلعنت كرناجائز بـ

(٣) جو مخص ظاہر حال کے اعتبار سے مومن ہو یا کافر ہواوراس کا کفر برمرنا معلوم نہ ہواس پرلعن*ت کر*نا جا ئزنہیں ہے' کیونکہ ہو

سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا فرکواسلام کی توفیق دے دے''' جامع تر غدی'' میں ہے: مومن بہت لعنت کرنے والانہیں ہوتا'<sup>ل</sup>

نیز اس میں ہے: اللّٰہ کی لعنت کے ساتھ لعنت نہ کروئ<sup>یں</sup> اور ''سنن ابوداؤر'' میں ہے : جس نے اس محض برلعنت کی جولعت كالمستحق نبيس بي تو وه لعنت لعنت كرنے والے برلوٹے كا سلطنت كافروں بربھى كى گئ بياور گناہ كبيرہ كرنے والے

مسلمانوں ریجی وصف عام کے ساتھ لعنت کی گئی ہے جیسے جھوٹوں پر لعنت ہو کا فروں پر جولعت ہے اس کا معنی ہے: املد کی رحت ہے بالکلیہ دور کر وینا اور گناہ کمیرہ کرنے والے مسلمانوں پر جولعنت ہے اس کامعنی ہے: اللہ تعالیٰ کے قرب خاص'اس کی خصوصی رحت اور رضا ہے دور کر دینا۔

بعض اسلاف نے بیکہا ہے کہ چوتخص فوت ہو گیا ہواس پرلعنت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے'اور جمہورعلاء نے کہا ہے کہ بغیرتغیین کے تمام کافروں پرلعنت کرنا جائز ہے اور بعض نے اس کو واجب کہا ہے اور جمہور علاء نے کہا ہے کہ کسی معین کافریر لعنت کرنا جا ئزنہیں ہے۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم في معين كافرول يرلعنت فرمائي ب-امام نسائي في حضرت ابو بريره سے روايت كيا ہے كه رسول الله صلی الله علیہ وسلم عشاء کی نماز میں رکوع کے بعد کھڑ ہے ہو کرمسلمانوں کے لیے دعا کرتے اور کفار پرلعنت کرتے' اور حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماہ تک رعل ُ ذکوان اور لیجان برلعنت کی اور حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبح کی نماز کی دوسری رکعت میں رکوع کے بعد کھڑ ہے ہو

كرمنافقول كانام لے لے كرفر ماتے: اے اللہ! فلاں يرلعنت كرُ فلاں يرلعنت كرُ مچراللہ تعالٰی نے به آیت نازل فر مائی: لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِشَى ءًا وْيَتُوْبَ عَلِيْمُ أَوْيُعَلِّيْهُمْ آب اس میں کی چیز کے مالک نہیں ہیں یا القدان کی

فَأَنَّهُمُ ثُلِلِمُونَ ﴿ [آل مران: ١٢٨) توبہ قبول فر مائے باان کوعذاب دیے ہے شک یہ ظالم ہیں۔

(سنن نسائی ج اص ۱۲۴ مطبوعه نور محمه کار خانه تنجارت کتب کراچی)

اس آیت کی تشریح ان شاءاللہ اپنے مقام پر آئے گئ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کافروں اور منافقوں کے لیے لعنت فرمائی جن کےمتعلق آپ کوومی ہےمعلوم تھا کہ بیا بمان نہیں لائیں گئے بھر اللہ تعالیٰ نے آپ کولعت کرنے ہے روک دیا' کیونکہ برظا ہر رہے آ پ کی رحمت کے منافی ہے۔

الله تعالی کا ارشا د ہے:البتہ جن لوگوں نے تو ہد کی اوراصلاح کر لی اور (چھیائی ہوئی باتوں کو ) ظاہر کر دیا تو میں ان لوگوں ک توسقبول كرتا مول \_ (البقره: ١٦٠)

تو بہ کے قبول ہونے کے لیے گناہ کوتر ک کرنے اوراس کی تلاقی کرنے کی شرط

یہاں تو بہ سے مرادیہ ہے کہ اللہ کی آپنوں کو چھیانے والے یہودی کفرکوٹرک کر کے اسلام لے آپئیں اور اصلاح سے *رادیہ ہے کہ*ا پی باطنی اصلاح کرلیں' اور ظاہری اعمال کو درست کرلیں' یا اس سے مرا د ہے: اپنی قوم اور اپنے پیرو کاروں کو

الم ابوئيسي محمد بن عيسي ترندي متوفي ٢٤٩ ه خامع ترندي ص ١٩٦٠ ١٩٥٥ مطبوعه نورمجر كارخانه تحارب كت كراحي

الم ابوتيسل محمد بن تيسلي ترندي متوفي ٢٤٩ ه جامع ترندي ص ٢٩١ مطبوعه نورمحد كارخانه تجارت كت كراجي

الم ابوداؤدسليمان بن اشعب متوفي ٢٥٥ ه سنن ابوداؤدج ٢ص ٢٦١ مطبوء مطبع مجتبائي ياكستان لا بهور ٥٥ ١٣٠٥

تبيار الترآن

الشاء

اسلام کی تبلیغ کر کے ان کی اصلاح کریں' اور تو رات میں حضرت سیدنا محمر صلی انلد علیہ وسلم کی نبوت کے متعلق جو ککھا ہوا ہے اس کا بیان کریں تو انلد تعالیٰ ان کی تو یہ تو ل فرمائے گا۔

اس آیت سے بیدمعلوم ہوا ہے کہ تو بہ کے قبول ہونے کی بیشرط ہے کہ جس برائی سے تو بہ کی ہے اس کوترک کر دیا جائے ا اور اس بُرائی کی تنا فی کی جائے 'کیونکہ یہود کی بُرائی بیٹھی کہ وہ رسول صلی الله علیہ وسلم کی صفات کو چھپاتے تھے' تو ان کی تو بہ قبدا کر نرکی شریا بہ ان فر اٹن ک وہائی اصال حمر س لیعنی تب کی صفات سے تھا۔ نرکوترک کر سمراسا میں اس جھرائی

تبول کرنے کی بیشرط بیان فرمائی کہ وہ اپنی اصلاح کریں یعنی آپ کی صفات چھپانے کوترک کر کے اسلام لائمیں اور چھپائی ہوئی صفات کواب لوگوں میں بیان کریں' پیریچیلی برائی کی تلائی ہے' اس لیے اب کوئی قادیا نی مثلاً مسلمان ہوتو اس پر لازم ہے کے مرز اسرمع کا نعد ہے۔ بیر رائے ہے کا مان کرے بران اس سرکھ کاافر ان کرے بران کوئی عدمائی مسلمان موقو حصرے عیسی سر مندہ

کہ مرزا کے دعویٰ نبوت سے براُت کا بیان کرے اوراس کے کفر کا اقرار کرے اور کوئی عیسائی مسلمان ہوتو حضرت عیسیٰ کے بندہ اور رسول ہونے کا اقرار کرے اوران کے خدا ہونے کی ففی کرے اور ای طرح جومسلمان جس گناہ ہے تو بہ کرے دوبارہ اس گناہ کا ارتکاب نہ کرے اور اس کی جو تلائی ممکن ہووہ تلائی کرے اور جوشض جب کسی گناہ سے تو بہ کرلے بھراس کواس گناہ پر ملامت نہیں کرنی جا ہے۔

امام ابن ماجدروایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے فریایا: جو مخض گناہ سے تو بہ کر لے وہ اس مخض کی مثل ہے جس کا گناہ نہ ہو۔ ( سن ابن باچرم سام مطوعہ و رقمہ کا رخانہ تبارت کتب کرا چی )

# ٳؾٙٳؾۜڔؽؙؽػؘڡٞڒؙۅٛٳۅؘڡٵؾؙۅٛٳۅؘۿؙۄؙڴڣۧٵڒٞٲۅڷڷؚۣڮۘۘٛۼڲؽۿؚۿڒٙڰ۫ؽؘڰٛ

ک اور ب لوگوں کی (لعنت) ہے 0 وہ اس (لعنت) میں بمیشہ (گرفار) رہیں گ ان سے عذاب کم

عَنْهُ وَالْعَدَابُ وَكَاهُمْ يُنْظُرُونَ ﴿ وَاللَّهُ كُمْ إِلَّهُ وَالسَّالُ اللَّهِ اللَّهُ وَاحِدًا لَآ

کیا جائے گا نہ ان کو مہلت دی جائے گی O اور تہارا معبود ایک معبود ایک ہے ' اس کے سوا

الهُ إِلَّاهُوالرَّحْمِنُ الرَّحِيْمُ ﴿

کوئی عبادت کامستی نہیں وہ نہایت رحم فرمانے والا بہت مہریان ہے 0

اللہ تعالیٰ نے پہلے تی صلّی اللہ علیہ وسلم کی نعت چھپانے والوں کا ذکر کیا اور ان پر لعنت فرمانی ' پھر ان میں سے تو بہ کرنے والوں کا ذکر فرمایا اور اب ان کا ذکر فرمایا جنہوں نے اپنے اس کفر سے تو پٹیس کی ' کفر پر اصرار کیا اور کفر پر ہی مر گئے' اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان پر اللہ کی فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔

الله کی لعنت کامعنی ہے: عذاب کی خبر دینا اور فرشتوں اور انسانوں کی لعنت کامعنی ہے: اللہ کی رحمت ہے دور کرنے کی

بردعا دینا۔ تبیاں القرآر

### مردہ کا فروں پرلعنت کرنے کا جواز اور زندہ کا فروں پرلعنت کرنے کی ممانعت

اس آیت میں الله تعالی نے ان لوگوں پر لعنت کی ہے جو کفر پر مر گئا اس سے جمہور علماء نے بیا استدلال کیا ہے کہ جس کی موت علی الکفر معلوم مقد ہوائی ہے ان لوگوں پر لعنت کی ہے ہو کفر پر مر گئا اس سے جمہور علماء نے بیا استدلال کیا ہے کہ جس کی موت علی الله علیہ و کم کو وقی ہے معلوم تھا کہ وہ ایمان تبییں لائین کے اور کفر پر مریں گے۔ علامہ ابو بحر ابن العربی نے اس پر بیا اعتراض کیا ہے کہ حضرت براء بن عازب وضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فریایا: اے اللہ! بے اسلام نے میری جو کی ہے اور اس کو علم ہے کہ میں شاعر تبییں ہوں تو اس کی جوفر ما اور جستی باراس نے میری جو کی ہے اور اس کو علم ہے کہ میں شاعر تبییں ہوں تو اس کی جوفر ما اور جستی باراس نے میری جو کی ہے اس کی سند میں کلام ہے۔

( كنزالعمال جساص ۵۳۸ مطبوعه وَسبة الرسالة بيروت ۱۳۰۵ هـ)

علامہ ابو کمرابن العربی نے اس حدیث سے بیداستدلال کیا ہے کہ جس شخص کا ظاہر حال کفر ہواس پرلھنت کرنا جائز ہے جیسےاس سے جہاد کرنا جائز ہے ٔ حالا نکد عمرو بن العاص بعد میں مسلمان ہوگئے تقیے۔

(احكام القرآن ج اص ۵۵ مطبوعه دارالكتب العلميه ميروت ۸ ۴۰۸ ه

کی تو یہ قبول فر مائے' یا ان کو عذا ب دے' بے شک بیہ ظالم

اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اوّل تو اس حدیث کی سندیس کلام ہے ٹانیا اس حدیث یس بیدذ کر ہے کہ نبی صلی التدعلیہ وسلم نے اپنی ذات کا بدلد لیا حالا نکہ حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ذات کا بدلہ نبیس لیا۔

امام ترفدی روایت کرتے ہیں:

حضرت عائشرضی الله عنبا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بھی اینے ساتھ کی جانے والے زیاد ق کا بدلد لیتے ہوئے نہیں و یکھا' جب تک الله تعالی کی حدود کو نہ تو ڈا جاتا اوراگر الله تعالیٰ کی حدود کو تو ڑا جاتا تو آپ سے زیادہ فضب میں کوئی نہیں موتا تھا۔ (جامع تہذی م ۵۹۷ مطور فروم کار خارجی رت کٹ کراجی)

البته بياعتراض صحح بكامام ترفري روايت كرتے بين:

حضرت عبدالله بن عمروض الله عنها بيان كرت بي كدا حد ك ون ني صلى الله عليه وسلم في وعاكى إلى التدا ابوسفيان بر

لعنت کڑا ہے اللہ! حارث بن ہشام پر لعنت کڑا ہے اللہ! صفوان بن امیر پر لعنت کڑ تب بیر آیت نازل ہوئی: کیس کی چیز کے ما کسٹرین جاگر پیری کھی کہ آو کی تھی کہ آئے گئی گئی گئی کہ کہ اسلامی کے ایک نہیں ہیں' یا اللہ ان

אַטכ

مواللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول فرما کی وہ اسلام لے آئے اور انہوں نے اسلام میں اجھے عمل کیے۔ بیر صدیث حسن غریب ہے۔ (جامع ترزی م ۲۲۷) مطبوعہ ورمحدکار خاند کتب کراچی)

اس کا جواب سے ہے کہ یہ پہلے کا واقعہ ہے جب بی صلی اللہ علیہ وسلم کو کا فروں پر لعنت ہے روک دیا تو پھر آپ نے ان پر العنت نہیں کی اس سے بیمو تق اور مضبوط ہو گیا کہ زندہ کا فروں پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے 'کیونکہ ہوسکتا ہے کہ وہ مسلمان ہو جائز نہیں اور جب نبی صلی اللہ علیہ و بلم کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کا فروں پر لعنت کرنے ہے منع کر دیا تو کسی اور کے لیے کب جائز ہو سکتا ہے اور علامہ ابن العربی کا اس کو کا فروں سے قبال کرنے پر قیاس کرنا درست نہیں کیونکہ کا فروں سے قبال کرنا تبلیخ اسلام کا سبب ہے جورجت سے حصول کا فرایعہ ہے اس کے برظاف زندہ کھار پر لعنت کرنا ان کورجت سے دورکرنے کی دعا ہے۔
سبب ہے جورجت سے حصول کا فرایعہ ہے اس کے برظاف زندہ کھار پر لعنت کرنا ان کورجت سے دورکرنے کی دعا ہے۔

### لمانوں پرلعنت کرنے کی ممانعت

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ثابت بن شحاك رضى الله عنه بيان كرتے بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فريايا: جس مخص نے مسلمان كو لعنت کی تو یہ اس کوتل کرنے کی مثل ہے۔ (صحیح بناری ج م ۲ مصر ۹۹۳ مطبوعہ نور محراضی المطالح ، کرا جی ۱۳۸۱ ھ)

حفرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کے عبد میں عبداللہ نام کا ایک شخص تھا جس کا

لقب حمارتها اوروه رسول الله صلى الله عليه وللم كو منسايا كرتاتها وسول الله صلى الله عليه وللم اس كوشراب نوشي يرحد لكايا كرتے تيخ ا یک دن اس محض کو حد لگائی جار ہی تھی کہ مسلمانوں میں ہے ایک شخف نے کہا: اے اللہ! اس پرلعنت کر اس کو کتنی بار حد لگائی گئ ے نی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اس کولعنت ند کرؤ به خدا! تم کومعلوم نہیں ہے میداللہ اوراس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔

(صحح بناري ج ٢ص ١٠٠٢ مطبوعة نور محراصح المطالع كراتي ١٣٨١هـ)

البته گناه کبیره کرنے والوں پر بلاتعیین نبی صلی الله علیه وسلم نے لعنت فرمائی ہے:

حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ چوری کرنے والے پرلعت كرے و و بيند (لوے كا كولد) جراتا باوراس كا باتھ كات ديا جاتا باوروه (جبازكي) رئ جراتا باوراس كا باتھ كات ديا حاتا ہے۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۱۰۰۳ مطبوعہ نورمجراصح المطابع کراتی اسمالہ)

اس آیت میں فرمایا ہے: جو کفر برمرے اس برسب انسان لعنت کرتے ہیں ٔ حالا نکہ کافرتو اس برلعنت نہیں کرتے 'اس کا جواب یہ ہے کہ کافراس پر آخرت میں لعنت کریں گے دوسرا جواب سے ہے کہ انسان سے مراد کامل انسان ہے اور کامل انسان

الله تعالیٰ کا ارشاو ہے:ان ہے نہ عذاب کم کیا جائے گا نہ ان کومہلت دی جائے گی O (البقرہ: ۱۲۲)

کفار کے عذاب میں تخفیف نہ ہونے پر دلائل اور ابولہب وغیرہ کے عذاب میں تخفیف کے جوابات

نیک اعمال کے مقبول ہونے کی شرط ایمان ہے ایمان کے بغیر ٹیکیاں اکارت ہوجاتی ہیں قرآن مجید میں ہے:

مرد ماعورت جس نے کوئی نیک عمل کما پہ شرطیکہ وہ مومن مَنْ عَملَ صَالِحًا مِنْ ذَكْرِ أَذْ أَنْتَى وَهُوَمُوْمِنُ

ہوتو ہم ضروراس کو یا کیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رتھیں گئے اور فَكَنُحْدِينَا كَالِمَ عَلَيْهِ اللَّهِ وَلَنَّجْزِينَّا هُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ان کے اچھے کا موں کا ان کوضرورا جردیں گے 0 مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞ (الخل: ٩٤)

اورانہوں نے جوبھی (نیک) کام کیے ہم ان کی طرف وَقَدِمْنَا إِلَى مَاعِلُواهِنَ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبَاءً مَنْتُورًا

قصد فرمائیں گے، پھر ہم انہیں باریک غبار کے بھرے ہوئے (الفرقان: ۲۳)

ذرات بنادیں گے 0

اورجس نے ایمان لانے سے انکار کیا تو بے شک اس کا وَمَنْ يَكُفُرُ بِالْإِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُكُ (الماره: ٥)

عمل ضائع ہو گیا۔

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت عا كشر منى الله عنها بيان كرتى بين كه مين في عرض كيانيا رسول الله! ابن جدعان زمانة جا بليت مين رشته دارول ے حن سلوک کرتا تھا' اورمسکین کو کھا نا کھا تا تھا' آیا اس کو بیٹل نفع دے گا؟ آپ نے فرمایا: بیٹل اس کونفع نہیں دے گا کیونکہ

تبيار القآر

حلد اول

اس نے ایک دن بھی ینہیں کہا:اے اللہ! قیامت کے دن میری خطاؤں کو بخش دینا۔

(صحيح مسلم ج اص ١١٥ مطبوعة ورقحد اصح المطابع كراجي ١٣٧٥هـ)

قرآن مجید کی ان آیات اوراس حدیث محج سے بی ثابت ہے کہ کفار کی ٹیکیاں ضائع ہو جائیں گی ان پراجر ملے گاندان کے عذاب میں تخفیف ہوگی کیکن اس پر بیداعتراض ہوتا ہے کہ ''صحیح بخاری' 'میں ہے کہ پیر کے دن اپولہب کے عذاب میں تخفیف کی جاتی ہے کیونکداس نے رسول الشعلی اللہ علیہ وسلم کی ولاوت کی خوثی میں اپنی یا ندی ثو بیہ کوآزاد کیا تھا' کا اور'' صحیح مسلم' میں ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوطالب کوآگ سے صحیح کرنکال لیا اور صرف اس کے مخوب تک آگ رہ گئی کیونکہ

مسلم''میں ہے کہ نبی صلی الندعلیہ وسلم نے ابوطالب لوآ ک سے سبج کرنکال لیا ادر صرف اس کے حنول وہ نبی صلی الندعلیہ وسلم کا دفاع کرتے تھے۔ (مسج مسلم جام ۱۱۵)مطبور نور محدامیج الطابح' کرا چی' ۱۳۷۵ھ)

علامہ نووی کلصتے ہیں کہ حافظ بیع تیے ۔'' کتاب البعث والنثور' میں کہا ہے کہ کفر کی وجہ سے جوعذاب ہو گا اس میں خفیف مبیں ہو گی اور باقی جرائم پر جوعذاب ہو گا اس میں تیکیوں کی وجہ ہے تخفیف ہو جائے گی۔

(صيح مسلم ج اص ۱۱۵ مطبوعه نورمجراضح المطالع ، کرا جی ۱۳۸۱ هه)

الله تعالی کا ارشاو ہے: اور تمہارامعبود ایک معبود ہے اس کے سوااور کوئی معبوز نیں۔ (البترہ: ۱۲۳) واحد کامعنی اور لا الله الله الله رئر ھنے کی فضیلت

اس سے پہلی آیات میں حضرت سیدنا محرصلی الله علیه وسلم کی نبوت کا بیان کیا تھا اور فر مایا تھا کہ یہودا پی کتابوں میں آپ
کی نبوت کو چھپاتے سے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور تو حید کو بیان فر مایا ہے اور ظاہر فرمایا ہے کہ یہود اللہ تعالیٰ کی
توحید کو چھپاتے ہیں۔اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے کا معنی میہ ہے کہ الوہیت میں اس کا کوئی شریکے نہیں ہے اور عبادت کا مستحق
ہونے میں وہ متفرد ہے اور اس کی کسی صفت میں کوئی اس کا مثیل شہید اور نظیر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ہم البقرہ: الم
میں دائل بیان کر میلے ہیں۔

امام ابوداؤ دروایت کرتے ہیں:

حضرت معاذین جبل رضی الله عنه بیان کرتے جیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جس محفص کا آخری کلام ہولا الله الله أده جنت میں داخل ہوجائے گا۔ (سنو ابوداؤرج ۲ ص ۸۸ مطبوع کتبائی یا کتان کا ہور ۴۰۵ه) ہ

اس صدیت کا امام ترفدی نے بھی ذکر کیا ہے۔ (جاس ترفدی س ۱۲۱ مطبوعہ نومور کارخانہ توارت کتب کراچی )

امام حام نے کہا ہے کداس حدیث کوامام بخاری اور مسلم نے رویات نہیں کیا، لیکن برحدیث می ہے۔

المام محمد بن اساعيل بخارى متونى ٢٥٦ ه صحيح بخارى ج٢ص ٢١٣ ، مطبوعة وميراضح المطالع كرا يئ ١٣٨١ ه

(المستدرك ج اص ۳۵۱ مطبوعه دارالبازللنشر دالتوزيع ، مكه كرمه )

علامة قرطبي لكھتے ہيں:

ملاعلی قاری لکھتے ہیں:

شیخ کی الدین ابن العربی نے بیا۔ الا اللہ پڑھا اس کی مغفرت کر دی جائے گی اور جس کے لیے پڑھا گیا اس کی بھی مغفرت کر دی جائے گی بیس نے ستر ہزار ہار پر گھر پڑھایا تھا اور کس کے لیے خصوصی نیت ٹیس کی تھی ایک مرتبہ میں ایک کھانے کی دعوت میں پہنچا وہاں ایک نوجوان کشف میں مشہور تھا ' کھانے کے دوران وہ رونے لگا' میں نے رونے کا سبب پوچھا تو اس نے کہا: میں نے اپنی ماں کو عذاب میں گرفتار دیکھا ہے' میں نے دل ہی دل میں ان ستر ہزار کلمات کا تو اب اس کی ماں کو بخش دیا اور اب وہ نوجوان ہنے گا اور کہا: اب میں نے اپنی ماں کو ایکھے حال میں دیکھا ہے' تو جھے اس حدیث کی صحت کا اس نوجوان کے کشف سے بیتین ہوا اور اس کے کشف کی صحت کا اس حدیث سے بیتین ہوگیا۔ (مرقات جسم ۹۵۔ ۸۵ مطبوعہ کیتہ لدادیۂ مان مان 100ء)

اِنَّ فِیْ خَلِق السَّمٰوتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ البَّیْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلُكِ

عِنْ اَنْ اور زیموں کے پیا کرنے رات اور دن کے برا کر آنے اور ان کشیوں میں البَّیْ بَعُونی فی البَّحْرِ بِمَا بَنْفُعُ النَّاسُ وَمَا اَنْزَلِ اللَّهُ مِن اللَّهِ وَ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن کَا فَیْنِ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن کَا فَیْنِ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن کَا فَیْنِ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن کَا فِیْنِ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن کَا فِیْنِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْنَ اللَّهُ وَلِيْنَ اللَّهُ وَلَيْنَ اللَّهُ وَلَيْنَ اللَّهُ وَلَيْنَ وَلِيْنَ اللَّهُ وَلَيْنَ اللَّهُ وَلَيْنَ اللَّهُ وَلَيْنَ اللَّهُ وَلِيْنِ اللَّهُ وَلَيْنَ اللَّهُ وَلَيْنَ اللْهُ وَلِيْنَ اللَّهُ وَلَيْنَ اللَّهُ وَلِيْنَ اللَّهُ وَلَيْنَ اللَّهُ وَلَيْنَ اللْهُ وَلَيْنَ اللَّهُ وَلِيْنَ اللْهُ وَلَائِمُ وَلَا اللْهُ وَلَائِلُولُ وَلَائِمُ وَلَائِلُولُ وَلَائِمُ وَلَائِلُولُ وَلَائِمُ وَلَائِمُ وَلَائِلُولُ وَلَائِمُ وَلَائِلُولُ وَلَائِلُولُ وَلَائِمُ وَلَائِمُ وَلَائِمُ وَلَائِمُ وَلَائِمُ وَلَائِمُ وَلَائِمُ وَلَائِمُ وَلَائِلُولُولُ وَلَائِمُ وَلَائِمُ وَلَائِمُ وَلَائِمُ وَلَائِمُ وَلَائِلُولُ وَلَائِلُولُ وَلَائِمُ وَلَائِلُولُولُ وَلَائِمُ وَلَمُولُ وَلَائِمُ وَلِمُولِ وَلَائِمُ وَلَائِمُ وَلَائِمُ وَلْمُولُولُ وَلَائِمُ وَلَائِمُ وَلِلْمُولُولُ وَلَائِمُ وَلِلْمُل

### السَّمَاء وَالْكُرُضِ لَايْتٍ لِّفَوْمِ يَعْفُولُونَ السَّمَاء وَالْكُرُضِ لَايْتٍ لِفَوْمِ يَعْفُولُونَ

ضروران (سب) میں عقل والوں کے لیے (اللہ کی معرفت کی ) نشانیاں ہیں 🔾

الله تعالیٰ کے وجودُ اس کی وحدت اور اس کے علم پر دلائل

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بیٹر مایا تھا کہ تمہارا معبود واحد ہے اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خالق اور واحد مونے پر دلاگل بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدت پر دلاگل بھی ہیں اور انسان کے میں مدنتیں بھی ہیں۔ آسان کے پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی بیزشانی ہے کہ وہ بغیر ستونوں کے قائم ہے نداس کے او پر کوئی ایسی چیز ہے جس سے وہ لکا ہوا ہوا ور عام عادت کے ظاف بغیر ستونوں کے آسانوں کو قائم رکھنا بغیر کس زیر دست قادر اور خالق کے ممکن نہیں

۔ زیمن میں سمندراور دریا ہیں معدنیات ہیں جنگلات ہیں باغات اور تصلیں ہیں اوران سب میں اللہ تعالٰی کے وجود پر نشانیاں ہیں سمندروں کی روائی اور زمین کی پیداوار کا ہمیشہ ایک جہت اورا کیے لئم پر بھائم رہنا ہے ہے کہ ان سب کا بنانے والا ایک ہے کیونکہ بھی سیب کے درخت ہے انگور پیرائیس ہوتا اور نہ بھی سمندر کے مدوج رکا نظام بدلیا ہے۔

دن اور رات میں نشانیاں ہیں ٔ دن کو روثنی اور رات کو اندھیرے کا سبب بنایا ' کھر دن اور رات میں کی اور بیشی کا نظام ایک بہت بڑی حکست پرٹنی ہے۔ ہمیشہ جون اور جولائی میں دن بڑے اور راتیں چھوٹی ہوتی ہیں اور نومبر' دسمبر میں راتیں بڑی اور دن چھوٹے ہوتے ہیں اس نظام میں بھی فرق ٹمیس آتا' اس ہے معلوم ہوا کہ اس نظام کا خالق بھی واحدے۔

سمندروں پر رواں دواں کشتیں میں نشانیاں ہیں جو محض اللہ کی قد رُت ہے پانی پر ُقائم رہتی ہیں اور لو کُوں کواوران کے سازوسامان کو لے کر ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف نتقل ہوتی ہیں ہمیشہ کنڑی اور پلاسنگ کی چیزیں سطح آب پر قائم رہتی ہیں اور تیر تی ہاں دوسرے اور پیتل کی چیزیں پانی میں ڈوب جاتی ہیں ان تمام چیزوں کا واحد طبعی شعور رہی تا تا ہے کہ ان کا بنانے والا بھی واحد ہے۔

بارش میں انشد تعالی کی قدرت پر نشانیاں ہیں کہ کس طرح بخارات سے حاصل شدہ پائی فضا ہیں جتی ہوتا ہے اور کس طرح م مشتشر ہوتا ہے اور اس جہان کی بقاء میں وہ کیا رول اوا کرتا ہے اور اس سے سبز یوں اور کھوں کی کس طرح روئید گی ہوتی ہے اور اس نظام کی وصدت بھی مخی نہیں ہے۔ زمین میں انشد تعالی نے جو حیوانات اور حشرات الارض پیدا کیے ہیں ان میں مجیب و خریب حکشیں اور فوائد ہیں' کچھ جانو رانسان کی خوراک کے لیے حال کر ویئے اور کچھے جانو راس کے امتیان کے لیے حرام کر ویئے' کچھ اس کی سواری کے کام آتے ہیں' کچھ جانو روں کو عبرت کے لیے پیدا کیا' اور کتنے ہی جانو راسے ہیں جن کو پیدا کرنے کی حکمت سے ہماری عقل عاجز ہے' کھران تمام جانو روں کی پیدائش' نشو فرنما اور ان کی موت کا نظام واصد ہے' متعدد نہیں ہے تو ان کے پیدا کرنے والے متعدد کیے ہو سکتے ہیں۔ ہواؤں میں اللہ تعالی کی قدرت پر بہت نشانیاں ہیں' بعض ہوا کیں با تجھ ہوتی ہیں' بعض ہوا کیں ٹمر آور ہوتی ہیں' بعض ہوا کیس سرو ہوتی ہیں' بعض گرم ہوتی ہیں' بعض ہوا کیں فصلوں کو اجاز ویتی ہیں اور ہلاکت کا سب ہوتی ہیں' ہوا کے ذریعے انسان س لیتا ہے' ہوا کے لئے عربی میں رہے اور باح وولوں لفظ آتے ہیں' رت کا لفظ زیادہ تر ہلاکت اور جانی والی ہواؤں کے لئے آتا ہے اور ریاح کا لفظ خوشگوارا ور رجت والی ہواؤں کے لیے آتا ہے'

ہے جور حمت لاتی ہے' اور عذاب کو لاتی ہے' جب تم ریخ (آئدگی) کو دیکھوتو اس کو کر اند کھوا ور اللہ تعالیٰ سے اس کی خیر کا سوال کرواور اس کے شرسے اللہ کی پناہ طلب کرو' اور امام مسلم نے حصرت ابو ہر پرہ رضی اللہ عندے روایت کیا ہے کہ صبا<sup>لی</sup>سے میر می مدد کی گئی اور تو م عاد کو دبور سے ہلاک کیا گیا۔

مددی می اوروم عادود و است یا است کی این اور ہواکی ضرورت بئ خوراک کے بغیر وہ چند دن زندہ رہ سکتا ہے اس لیے اس ان کو زندہ رہ بئے کے لیے خوراک ، پائی اور ہواکی ضرورت بئ خوراک کے بغیر وہ چند دن زندہ رہ سکتا ہے اس لیے خوراک ماصل کرنے کے لیے اسے زیادہ شد بیضرورت کے تو اس کا حصول اس کے لیے بہت بہل اور ارزاں کر دیا 'اور ہوا کے بغیر وہ چند منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتا تو اس کا حصول بالکل عام کر دیا 'برخش کو ہر جگہ اور ہر وقت بغیر کی عمنت اور معاوضہ کے ہوا میسر بئ کیا ہے مجیب وغریب حکمت نہیں ہے۔ بادوں میں اند تعالیٰ کی قدرت پر نشانیاں ہیں 'کس طرح بادل بنتے ہیں' کس طرح وہ ایک جگہ ہے دوسری جگہ نقل ہوتے ہیں اور بغیر کی ظاہری سبب کے کس طرح وہ ایک جگہ ہوتے ہیں اور بغیر کی ظاہری سبب کے کس طرح وہ ایک ہوت ہیں بادلوں کے گر جنے سے کس قدر ہیبت ناک اور ہولان ک آواز پیدا ہوتی ہے۔ آسان سے بارش ہوئے 'کیا اس سے یہ چائیس چلا کہ اس سے بارش ہوئے 'کیا اس سے یہ چائیس چلا کہ اس سے کا خالق بھی واحد ہے' اس میس کوئی تقدر پیس ہے۔

ضلاصہ بیہ کہ انسان کو چاہیے کہ ان تمام مظاہر قدرت میں خور فکر اور قد بر کرے کہ بیتمام چیزیں متغیراور حادث ہیں اور ان کا حدوث اس بات کا متقاضی ہے کہ ان کا کوئی بنانے والا ہونا چاہیے اور چونکہ ان تمام چیز وں کے نظام عمل میں اختیار اور اختیا ف جیرہ ان کے ہیں ان کا نقاضا ہیں ہے بلکہ ہم آ چکی اور وحدانیت ہے اس لیے ان کا بنانے والا بھی واحدی ہونا چاہیے کچھوان تمام چیزوں میں جو بے شار حکمتیں اور فواکد ہیں ان کا نقاضا ہیہ ہے کہ وہ بنانے والا انتہائی علیم اور حکیم ہے اور بیرساری کا کنات کوئی انقاتی حادثہ بین ہے اس کا کوئی پیدا میں ہے اس کا کوئی پیدا کہ رہے والد مدید لله دب العالمين .

نبيان الفرآن

٤ و و الله النَّهُ اللَّهُ اللَّه

التّارِيَّ

<u>نگلنے والے نہیں ہیں 0</u>

الله تعالی کا ارشاد ہے: بعض لوگ اللہ کے غیر کو اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں اور ان سے اللہ جیسی مجت کرتے ہیں۔ (البقره ١٦٥)

*یومن کے نز د* یک محبوبین کے مدارج

اس سے پہلے اللہ تعالٰی نے اپنے وجودُ علمُ قدرت اور وحدا نیت پر دلائل دیئے ہیں' ا واضح دلائل کے ہوتے ہوئے بعض لوگ انداد (غیراللہ کواللہ کا شریک ) بناتے ہیں انداد سے مراد وہ بت ہیں جن کی مشر کین الله کی طرح عبادت کرتے ہیں' اور جس طرح مؤمنین اللہ ہے پر بناء حق محبت کرتے ہیں پیمٹر کین بتو ں ہے بر بناء باطل محبت

تبيار القرآر

جلداول

کرتے ہیں ایک تول یہ بھی ہے کہ انداد سے مرادان کے کافر پیٹوا ہیں جن کی وہ اللہ کی محصیت ہیں اطاعت کرتے ہے اور جتنی محبت مؤرسی اللہ سے کرتے ہیں بلکہ مومن سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے ہیں بلکہ مومن سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور آس کی تعظیم اور اللہ سے اللہ سے محبت کرتا ہے اور آس کی تعظیم اور تو قیر کرتا ہے بھرا ہے والدین کی تعظیم اور اطاعت کرتا ہے اس کے بعد اپنے اللی سے محبت کرتا ہے بھراس کے بعد اپنے المی و علی اور عام مسلمانوں سے محبت کرتا ہے۔ اس طرح پہلے تعظیم اور محبت میں قرآن مجید کا مرتبہ ہے ، پھر اور اطاعت کرتا ہے۔ اس طرح پہلے تعظیم اور محبت میں قرآن مجید کا مرتبہ ہے ، پھر اور اور عام مسلمانوں سے محبت کرتا ہے۔ اس طرح پہلے تعظیم اور محبت میں قرآن مجید کا مرتبہ ہے ، پھر اور دیت میں قرآن مجید کرتا ہے۔ اور جس مجد سے دیادہ افسان اللہ علیہ واللہ میں اللہ علیہ واللہ علیہ وہ بھرا اللہ اللہ وار اور اور اور اللہ علیہ وہ میں اللہ میں اللہ علیہ وہ میں اللہ علیہ وہ میں اللہ علیہ وہ میں اللہ میں اللہ علیہ وہ میں اللہ علیہ علی

اور حدود شرع کے مطابق ان کی تعظیم کرنا برخق ہے۔ اللّٰہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اگر یہ ظالم ( دنیا میں اس عذاب کو ) جان لیتے ۔ (البقرہ: ۱۲۵) البقرہ کی آیت: ۱۲۵ کے متعدد شحوی تر آکیب کے اعتبار سے آٹھے معانی

اس آیت کا تر جمہ بہت دقیق ہے اور عربی قواعد اور نحوی قوائین کے اعتبار ہے اس کی متعدد تر کیبیں ہیں جن کی نوعیت خالع علمی ہے' ہم ان ابحاث کوچھوڑ کر صرف بیز کر کر رہے ہیں کہ مختلف تر اکیب کے اعتبار ہے اس آیت کے کیا معانی ہیں۔

عل سی ہے ہم ان ایمان و چوز فرصرف بید قر کر رہے ہیں لہ حلف مرا لیب نے اعتبار ہے اس ایت نے کیا معالی ہیں۔ علامہ ابوالحیان اندلی لکھتے ہیں: رہیں میں میں معنوں کر میں کا من اروث کمیں تاہد ہے کہ میں میں کہ میں اس کے لیس آتہ ہفتہ ان لیس میں

عطاء نے اس آیت کا بیمعنی بیان کیا ہے: اگر بیر فالم مشرکین قیامت کے دن کاعذاب دیکھ لیس تو بیضرور جان لیس محے کہ تمام قدرت اللہ ہی کے لیے ہے اور بے شک اللہ خت عذاب دینے والا ہے۔

ا یک قول سے ہے کہ اگر بیلوگ دنیا میں اس عذاب کو جان لیتے جس عذاب کو بیہ قیامت کے دن دیکھیں گے تو بیمفرور اقرار کر لیتے کہ تمام قوت اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ خت عذاب دینے والا ہے (ہم نے اپنے ترجمہ میں اس منٹی کوافقیار کیا ہے )۔

و زخشری نے کہا ہے کہ منی ہیے: اگر مشرکین میہ جان لیتے کہ تمام قدرت اللہ کو ہے نہ کدان کے خود ساختہ معبودول کو اور خالموں پر عذا ہے کی شدت کو جان لیتے جب قیامت کے دن میں عذا ہ کی شدت کا معائمۂ کریں گے تو انہیں بڑی شدید صرت اور ندا مت ہوتی۔ (الحراکجیاح ۲۰ معبور دارانگل بروٹ ۱۳۱۴ھ)

امام رازی نے بیعنی بیان کیاہے:

اگریدظالم الله کی قدرت اوراس کے عذاب کی شدت کوجان لیتے تو الله کے ساتھ کی کوشریک ندهمرات -

دوسرامعنی میہ بیان کیا ہے:

اگر قیا مت کے دن عذاب کے مشاہرہ کے وقت بیرطالم اپنے عاجز ہونے کو جان لیتے تو ضرور کہتے کہ تمام قدرت اللہ بی کو بے اوراللہ خت عذاب دینے والا ہے۔ (تغییر بیرج ۲ ص ۵۲ 'مطبوعہ دارالفکار پیروٹ' ۱۳۹۸ھ)

علامه قرطبی لکھتے ہیں:

ابوعبید نے بید منی بیان کیا ہے کہ اگر بیٹ فالم دنیا میں عذاب آخرت کو دیکیے لیتے تو ضرور جان لیتے کہ تمام قوت اللہ ہی کے لیے ہے'اور انتفش نے بید منی بیان کیا ہے کہ اگر بیٹ فالم اللہ کی قدرت اور اس کے عذاب کی شدت کو (هذیمة ) جان لیتے تو خدا کا بیار اللہ آ۔ جلد اللہ آ۔

Marfat.com

' شریک بنانے کے نقصان سے ن<sup>چ</sup> جاتے۔

'''' ایک قراءت میں'' ولو یوی'' کی جگہ' ولو توی'' ہے خطاب آپ کو ہےادر مراد آپ کی امت ہے'اس صورت میں معنی یہ ہے:اورا ہے مجد! اگر آپ ان طالموں کوعذاب کا مشاہرہ کرتے وقت دکھے لیتے تو آپ ضرور جان لیتے کہ تمام تدرت

مسلم یہ ہے:اورائے حمد! اگر 1 پ ان طامول توعذاب کا مشاہرہ کرنے وقت دیکھ کیفے تو آپ تفرور جان کیفے کہ نمام لدر، اللہ ہی کو ہے۔

عالانك آپ اس امركوجائة تقاس ليے يبال خطاب آپكو إدراس عراد آپكى امت ب-

(الجامع لا حكام القرآن ج ٢ص ٢٠٥ - ٢٠١٣ مطبوء انتشارات ناصر خسر وُارِيانُ ١٣٨٧هـ)

اللّٰد تعالیٰ کا ارشاد ہے: جن (لوگوں) کی ( دنیا میں ) پیروی کی گئی تھی۔(البقرہ:۲۱۱)

المدخان فار جائے۔ اور ووج میں کی در تاہیں ہیرون کی کی حال میں کے دن بڑی ہونا گراہ کرنے والے متبوعین کا اپنے تا تعین سے قیامت کے دن بڑی ہونا

قادہ عطاء اور رہتے نے کہا ہے کہ جن رئیسول اور سرداروں کے تھم سے دنیا میں مشرکین نے کفر کیا تھا جب وہ دونوں آخرت میں عذاب کو دکھیے لیں گے تو اپنے تبعین کے کفر سے پُری ہوجائیں گئے سدی نے کہا ہے کہ گمراہ کرنے والے شیاطین مذار ہے نہ میں سیس سے میں سے قوالے ہے ہے کہ کہ نے ملامقت علی میز چابعے سے نہ میں جا پڑھا

انسانوں ہے ہری ہوجا ئیں گئے اورا کی تول میہ ہے کہ ہر گمراہ کرنے والامتبوع اپنے تالی سے ہُری ہوجائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اوران کے اسباب منقطع ہوجا ئیں گے O (البترہ: ۱۹۱)

سبب کے معنی میں: وہ ری جس سے کی چیز کو بائدھ کر تھینچتے ہیں گھراس کا اطلاق ہراس چیز پر ہوتا ہے کہ جس سے کی چیز کو تھینچا جائے یہاں اسباب سے کیا مراد ہے؟ اس میں مختلف اقوال میں: مجاہد نے کہا: اس سے مراد ہے: دنیا میں جن کے ساتھ کا فرال جل کر رہتے تئے ابن جرت کے کہا: جن رشتہ داروں کے ساتھ دہ دنیا میں شفقت کرتے تئے سدی نے کہا: جن اعمال کو وہ نیکی مجھے کر لاز ہا کرتے تئے حضرت ابن عماس رضی الشرعنہما نے کہا: ایک دوسرے کا ساتھ دیے کا جو وہ عہد و پیان

ا کال کووہ میں جھے کر لازیا کرنے کیے حکرت این عمامی رسی القد مہمائے لیا: ایک دوسرے کا ساتھ دیے کا مجووہ مہدو بیان کرتے تھے اور حلف اٹھاتے تھے خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں جن لوگوں اور جن چیزوں کووہ نجات کا سبب بجھتے تھے 'آخرت میں وہ سب ان مے منقطع ہوجا ئیں گی۔ سب ان مے منقطع ہوجا ئیں گی۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:اور(ان کی ) پیروی کرنے والے کہیں گے: کاش! ہمارے لیے وئیا میں لوٹنا (ممکن) ہوتا تو ہم ان سےای طرح بری الذمہ ہوجاتے۔(البقرہ: ١٦٤)

تا بعین اپنے متبوعین کے جواب میں کہیں گے کہ کاش! و نیا میں ووبار ہ لوٹ کر جانا ہوتا تو ہم بھی ان سے اسی طرح بری الذمہ ہوجاتے ہیں جس طرح آج ہے ہم ہے بری الذمہ ہو گئے ہیں۔

سعند دوجت بین سی طرح امنده است. الغد تعالی کا ارشاو ہے :ای طرح امندان کے اعمال کو باعث حسرت بنا کرانہیں دکھائے گا۔ (البقرہ: ۱۶۷) علامہ ابوجھنم ثیر برین جریطبری نے اپنی سندوں کے ساتھ اس آیت کی و تعنییرین نقل کی ہیں:

ا) سدی بیان کرتے ہیں کہ کا فروں کو جنت دکھائی جائے گی اور جنت میں ان کے مکان دکھانے جا کیں گے کہ اگر وہ اللہ ک اطاعت کر لیتے تو بیر مکان ان کو دے دیئے جاتے 'کچر وہ مکان مسلمانوں میں تقسیم کر دیئے جا کیں گے اور وہ کا فروں

۱) این رید اور رہے و میرہ سے بیان میا ہے کہ اور کیوں ندا چھے عمل کیے تا کہ وہ عذاب سے نجات پا جاتے۔ ہوگی کہ انہوں نے کیوں مُر عظمل کیے اور کیوں ندا چھے عمل کیے تا کہ وہ عذاب سے نجات پا جاتے۔

(جامع البيان ج مص ٥٥ ـ ٣٨ مطبوعه وارالمعرفة بيروت ٢٠٠٩ه)

جلداول

امام ابن جریرنے کہا ہے کہ میدووسری تاویل آیت کے زیادہ متاسب ہے۔

# آباً يُعَالِنَاسُ كُلُوا فِيمًا فِي الْكُرُضِ حَلْلًا طَيِّبًا فَوَلَا تَتَبَعُوا النَّاسُ كُلُوا فِيمًا فِي الْكُرُضِ حَلْلًا طَيِّبًا فَوَلَا تَتَبَعُوا اللهُ 

ۼٷڔڔؿ؈؈<u>ٷٷڔؿٷڲٷٷؠٷٷٷٷٷٷٷ</u> ڂؙڟۏؾؚٳڶۺۜؽڟڹؖٳؾٷڵۘڪٛۄ۫ۼۮۊٞ۠ڞؙؚؠؽؙڽٛ۞ٳڹۜڬٳؽٲؙڡؙۯڴۿ

کرؤ بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشن ہے 0 وہ تمہیں صرف بُرائی

بِالسُّوْءِ وَالْفَحُشِّاءِ وَإِنْ تَقُولُوْاعَلَى اللهِ مَالَاتَعْلَمُونَ ١

اور بے حیائی (کے کاموں) کا محم دیتا ہے اور اللہ کے متعلق الی بات کھنے کا (عم ویتا ہے) جس کوتم نہیں جانے 0

وَإِذَا رَقِيْكَ لَهُمُ البَّبِعُوامَا أَنْزَلَ اللهُ قَالُوْ ابْكُ نَتْبِعُمَا أَنْفَيْنَا

ور جبان ہے ہاجا ہے کہ اس کی بیروی کروجواللہ نے نازل کیا ہے تا کیتے ہیں: بکد ہم اس کی بیروی کریں گے عکیہ جا ایا عَناط اَ وَلَوْ کَانَ ایا وَهُدُرِ لَیعُقِلُونَ شَیْعًا وَلَا بَهُنْسُونَ

جس پر اپنے باپ دادا کو پایا' خواہ ان کے باپ دادا نہ کچھ بچھتے ہوں اور نہ ہدایت پر ہوں O ربطآ بات

اس سے پہلے انڈر تعالی نے'' یک ٹیٹھ القائس اعْبِکُ ڈائر بَیْکُو ''(ابقرہ: ۱۱) سے اموردین کو تفصیل سے بیان فرمایا تھا' اور اب' بیکٹھ القائش کُکُونِیآ فی الْدُرْفِنِ ''(ابقرہ: ۱۲۸) سے دنیاوی امور کو بیان فرما رہا ہے' دین روح کی غذا ہے اور کھانا پینا جسم کی غذا ہے' پہلے انڈرتوائی نے روح کی غذا کا تفصیل سے بیان فرمایا ہے اور اب جسم کی غذا کا تفصیل سے بیان فرما رہا ہے تا کہ روح کی ترتی اور بدن کی نشو ونما کے صحیح ذرائع میسر ہو جا کس۔

ن میں اجدیدی کی اور ماہ مصلی ورک اُنٹیف خزا صاور بنو مدکم نے اپنے او پر کچھ جانوروں کو حرام کر لیا تھا'ان کے رومیں بیدآیات نازل ہو کمیں۔

القد تعالیٰ کا ارشاد ہے:ا بے لوگواز مین کی ان چیزوں ہے کھاؤ جو حلال طیب ہیں اور شیطان کے قدموں کی بیروی ندکرو۔ (البقرہ ۱۹۸۰) حلال اور طبیب اور گیاہ اور بدعت کا معنی

جس چیز ہے حرمت کی گر ہ کھل گئی ہو وہ حلال ہے اور طیب وہ چیز ہے جو حلال ذرائع ہے حاصل ہوئی ہو 'سہل بن عبداللہ نے کہا کہ نجات تین چیز وں میں ہے: حلال کھانا' فرائض کو اوا کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرنا' بیز سہل نے کہا: حلال مال وہ ہے جو سور 'حرام' رشوت' شائٹ' کمروہ اور شیہ ہے محفوظ ہو۔

جو کام شریعت کے مخالف ہو وہ شیطان کا طریقہ ہے اگر اس کو کار تو اب اور نیکی بچھ کر کیا جائے تو وہ بدعت ہے اور اگ اس کو پُرا بچھ کر کیا جائے تو دہ گناہ ہے مثلاً ماتم اور تعزیہ داری شریعت کے خلاف ہے اور اس کو نیکی بچھ کر کیا جاتا ہے 'یہ بدعت ہے اور چوری اور قل بھی شریعت کے خلاف ہیں اور ان کو پُرا بچھ کر کیا جاتا ہے 'یہ گناہ ہیں' خلاصہ یہ ہے کہ بدعت اور گناہ کا گل

کرنا شیطان کے قدموں پر چلنا ہے اور اس کے طریقت کی ویروی کرنا ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: وہ تہمیں مرف برائی اور بے حیائی (کے کاموں) کا تھم دیتا ہے اور اللہ کے متعلق ایسی بات کسنے کا (تھم دیتا ہے)۔ (البقرہ: ۱۲۹)

'سُوء ''اور' فحشاء '' كامعنى

"سوء" كمعنى ين برائى اور فحصاء" كمعنى بين : بي حيائى بروه كام جس بشريعت في منع كيابوون" سوء" اور فحصاء" بي خطرت كاطلاق زياده ترناير آيا بيا ورايك جگه اس كاطلاق بخل يري عن حضرت

این عباس نے فرمایا: جس کام پرحد نہ ہووہ 'نسوء'' ہے اور جس پر حد ہووہ'' فحضاء'' ہے۔ مشکدہ دور سے میں ان کا میں ان ان اور میں ان کا جس سے ان ان کی کہ دور قبال سے میں ان سی کے دوق اس میں میں ان ک

مشرکین' بمعیوہ ' سانبہ ' و صیلہ ''اور' حام' '(بتول کے نام پرچھوڑے ہوئے جانور ) کوحرام قرار دیتے تھے اور بید گمان کرتے تھے کہ ان جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے' اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان جانوروں کو اللہ نے حرام نہیں کیا ' لیکن پیمشرکین اللہ پرافزاء باندھتے ہیں' اوراس آیت میں بینلایا کہ شیطان نے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف اس تحریم کومنسوب کرنے

جب افٹنی پانچ بنج جن لیتی جن میں آخری نر ہوتا تو مشرکین اس کے کان کو چیر دیتے اور اس پر سوار ہونے ' بو جھالا دنے اور اس کے کان کو چیر دیتے اور اس پر سوار ہونے ' بو جھالا دنے اور اس کے ذن کا کوترام کر دیتے اور اس کو ' بصور دی ہوتا یا گئی بقول کے لیے چھوڑی گئی ہے اور اس پر سواری اور ہوتا یا کی جنگ یا مصیبت سے نجات پاتا تو وہ اعلان کر دیتا کہ میری اوخی بقول کی جگور گئا ہے اور اس پر سواری اور اس کے ذن کوترام کر دیتا اور اس کو کی جگہ بھی گھاس چرنے یا پانی پینے ہے منع ند کیا جاتا اس کو' نسس نب ' کہتے تئے جب کوئی اور کئی بعد دیگر ہے اور کو جمع نہ تو اس کو نکھ کے بعد دیگر ہے اور کو حسیلہ'' کہتے تئے اور جب ایک معین تعداد میں اون بھی جن سے ایک معین تعداد میں اور جام ' کہتے تئے ۔

(میح بخاری ج ۲ص ۲۲۵)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہتم اس کی بیروی کرو جواللہ نے نازل کیا ہے تو کہتے ہیں: بلکہ ہم اس کی بیروی کریں گے جس پرہم نے اسیخ باپ دادا کو پایا۔ (ابترہ: ۱۷۰)

مشرکین سے جب کہا جاتا کہ اللہ تعالی نے ان جانوروں کو حرام نہیں کیا ان کا کھانا جائز بے سوان کو ذرج کر کے کھاؤاور ان سے نفع اٹھاؤ تو وہ کہتے کہ ہم اپنے باپ داوا سے یہی سنتے چلے آتے ہیں کہ ان جانوروں کا کھانا حرام ہے ہم ان ہی ک بیروی کریں گے خواہ ان کے باپ داوا بے علم اور بے ہدایت ہوں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نفر اور معصیت میں آباء واجداد کی تقلید کرنا باطل ہے کیونکہ اللہ تعالی نے تقلید کی فدمت کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ جن کی تقلید کی جارہی تھی وہ بے علم اور بے بدایت تھے۔

تقلید کی تعریف تقلید کی تعریف

مسائل فرعیہ فقہیہ میں تقلید کرنا جائز ہے تقلید کی تعریف ہے: کسی شخص کے قول کو بلا دلیل قبول کرنا' کیونکہ عام آ دی میں اتی اہلیت نہیں ہوئی کہ دہ کتاب اور سنت ہے سہائل کا استنباط کر سکٹے اس لیے وہ ہرچین آ مدہ مسئلہ میں علاء ہے رجوع کر ہے گا اور علاء اس کو اللہ اور رسول کا جوتھم بتا کمیں مے وہ اس پڑھل کرے گا'ای طرح تمام علاء بھی تمام احکام شرعیہ کو ہراہ راست کتاب سنت' آ خارصحا بہ'ا جماع اور قیاس سے نہیں لکال سکتے اور وہ اس معالمہ میں کسی فقیہ اور مجتبد کے استنباط کردہ مسائل پر

اعتاد کرتے ہیں جس کی نقداور جس کے اجتہاد پرائیس ولو تی ہوتا ہے۔

قرآن مجيد ميں ہے: فَسُنَاوْاۤ الْفَالِدِ الْفَائْدِ الْفَائْدُ لِلسَّامُونَ كُلُ

امت کااس پراجماع ہے کہ عقائد میں تقلید کرنا جا ٹرنہیں ہے 'چفن پرفرض ہے کہوہ کتاب اور سنت اور عقل ہے غور وگلر کر کے اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کے واحد ہونے کاعلم حاصل کرے اور دلیل سے اللہ تعالیٰ کی تو حید اور سیدنا حضرت محرصلی اللہ علیہ وہلم کی نبوت کو حق جانے اور مانے ۔ ' شرح صحیح مسلم' طبد ٹالث میں ہم نے تقلید اور اجتہاد پر بہت تفصیل ہے بحث ک

> ۓ اس موضوع پر بھیرت حاصل کرنے کے لیے اس کا مطالعہ کرنا جا ہے۔ وَمُنْکُلُ اللّٰ اللّٰ مِیْنَ کُسُونِ کُلُونُکُ اللّٰہِ اللّٰہِ کُلُونُکُ اللّٰہِ اللّٰہِ کُلُونِکُ اللّٰہِ کُ

وطمنت الربی الم المحق کی طرح ہے جو المحق کو لکارے جو بلانے اور آ واز دیے کے سوا اور کچھ نہ سنتا ہو

الَّادُعَا ۗ عَوْنِمَا ۗ وَصُورُ بَكُو عُمْى فَهُمُ لِا يَعْقِلُون ﴿ يَكُونَ ﴿ إِلَّا يُهَا

ببرے گونگے اندھے ہیں تو یہ کچھ نبیں مجھتے 0 اے ایمان والوا

الَّذِيْنَ امْنُوْاكُلُوْامِنْ طِيِبْتِ مَارَىٰ قَنْكُمْ وَاشْكُرُوْالِتُلُوانِ

ن پاک چیزوں میں سے کھاد جو ہم نے تم کو دی بین اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم

كُنْتُمْ إِيَّا لَانَعْبُكُ وْنَ ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ

ای کی عبادت کرتے ہو 0 اللہ نے تم پر جس کا (کھاٹا) جرام کیا ہے وہ صرف مردار خون

خزیکا کوشت اوروہ جانورہ جس برذرج کے وقت غیراللہ کا نام لیا گیا ہؤ سو چوخض مجبور ہوجائے جب کہ وہ نافر مانی کرنے والا

بَاغٍ وَلَاعَادٍ فَلَا إِنْمُ عَلَيْهِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ مَّ حِبْدُ ﴿

اور صدے بڑھنے والا نہ ہوتو اس ہر ( کھانے پااستعمال میں ) کوئی گناہ نہیں ہے بے شک اللہ بہت بخشے والا بے صدم ہم بان ہے 0 '' دھت'' کامعنی

"نعق" كامعنى ب: جرواب كاايني بكريول كو دُاشنا اور للكارنا-

اس آیت میں جومثال دی گئی ہے'اس کی حسب ذیل تفیریں کی گئی ہیں:

(۱) نی صلی الله علیه وسلم کفار کودین اسلام کی وعوت و پیتا بین اوروه اس وعوت بر کان نبیس وهرتے اور لیک نبیس کہتے اس کی

تبيان القرآن

جلد أول

مثال ایسے ہے جیسے کوئی مویشیوں کو چرانے والا اپنی بکر یوں اور اوٹوں کو آ وازیں دے کر بلا رہا ہواور وہ جانوراس کی صرف آ وازین رہے ہوں اوران کو بتا نہ چل سکے کہوہ کیا کہ رہا ہے۔حضرت ابن عماس رضی الندع نہا 'عبام' عکر مد' سدی'

ز جاج' فراءاورسیبویہ وغیرہ سے بیتغییر منقول ہے۔ (۲) کفارا سے باطل معبودوں کو جو یکارتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی آ دھی رات کو جلا رہا ہواوراس کی آ واز گوخ

-4151

ت) کفارا پنے بتوں کو جو پکارتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی جروا ہا اپنے گم شدہ مویشیوں کو پکار رہا ہواوراس کو پتانہ ہو کہ دومویشی کمہاں ہیں۔

''صه بکم عمی'' کانسیرالقرہ: ۱۸ پس گزر چکی ہے۔

اللّٰد تعالیٰ کا ارشاد ہے :اے ایمان والو!ان پاک چیزوں میں ہے کھاؤ جوہم نےتم کو دی ہیں' اور اللہ کا شکرا دا کرو۔

(البقره: ۴۷۷)

#### حرام کھانے کا وبال

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ علیہ وہلم نے فربایا: اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ پاک چیز کے سوا اور کسی چیز کو قبول نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہی تھم و یا ہے جو رسولوں کو تھ مویا قائن چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرؤ میں تمہارے کاموں سے باخبر موں اور فربایا: اے مسلمانو! ہماری دی ہوئی چیزوں سے پاک چیزیں کھاؤ' کچر آپ نے ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمباسز کرتا ہے اس کے بال غارات لود ہیں وہ آسان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے: یا

ھا ہرا پ نے ایسے میں 8 و مربیا ہو مہاسم رہتا ہے اس سے بال عبارا تو ہیں وہ اسان ف سرف ہا ھا ھا سر ہما ہے، یا رب! یارب! اس کا کھانا ہو' ترام ہو'اس کا لباس حرام ہو'اس کی غذا حرام ہوتو اس کی دعا کیسے قبول ہو گی! (مجمسلم جام ۲۰۱۰ مطبوعة در قرام کا لطاق کرا جن انسان کی عمال جام ۲۰۲۰ مطبوعة در قرام حالطانی کراجی ۱۳۷۵ ھ

اس حدیث کوامام دارمی نے بھی روایت کیا ہے۔ (سنن داری ج مس ۱۹۱۰ مطبوعة شرائنة کمتان)

شکر کامنی البقره: ۱۵۲ کی تغییر میں بیان کیا جاچکا ہے۔ \*\*\*

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:اللہ نے تم پرجس کا ( کھانا )حرام کیا ہے وہ صرف مردار ُخون ُ خزیر کا گوشت اور وہ جانور ہے جس پر ذرج کے وقت غیراللہ کا نام لیا عملے ہو۔(ابترہ: ۱۷۳)

حرام کیے ہوئے مردہ جانوروں میں سے مشتنیات کا بیان

"مينده" (مردار): ذرج كيے جانے والے جانوروں ميں سے جو جانور بغير ذرج كے اپن طبق موت مرعيا ہواس كومردار

کہتے ہیں۔ تابہ

قر آن مجید کی اس نفس قطعی سے ہر مردار کا کھانا حرام ہے تا ہم اس کے عموم سے سندر کے مردہ جانور دں کو خاص کر لیا گیا ہے قر آن مجید میں ہے:

اُرُحِلَّ لَكُمُّ صَیْدُالْجَعْرِوَ طَعاً مُعَمَّناعًا لَکُوُّو لِلسَّيَّارُقِ ۗ . تمہارے اور مسافروں کے فائدہ کے لیے سمندر کا شکار (المائدہ:۹۷) اوراس کا طعام حلال کردیا گیا ہے۔

المام احمداورامام شافتی کے نزدیکے مجھلی ہویا کوئی اور سمندری جانور سب بغیر ذرج کے طال میں امام مالک کے نزدیک

البقرة: ١٤٣ -- ١١١

سندری خزیر کے علاوہ سب طال ہیں اور امام ابو طنیفہ کے نزدیک صرف مجھلی طال ہے باتی سمندری جانورحرام ہیں' امام میں نبور فرار تا جس مجھل سے ماری اقرار میں میں مانیہ دیا ہے سی تھیں ہے۔''

ا بوصنیدفر مات میں: مچھل کے علاوہ ہاتی سمندری جانوروں سے تھن آتی ہے اور گھناؤ نے جانور حرام ہیں قرآن مجید میں ہے:'' دَیْسِیِّوَمُرِعَکَدِیْمِهِ مُالْحَدِیْنِیْ کَ (الاعراف: ۱۵۷)اور ٹا پاک چیزیں آپ ان پرحمام کرتے ہیں'۔ ۔ نے میار میں میں انداز کا میں انداز کا میں انداز کا باک چیزیں آپ ان پرحمام کرتے ہیں'۔

امام احدیے قرآن مجید کی اس آیت سے استدلال کیا ہے اور اس صدیث سے کہ نبی صلی انفد علیہ وسلم نے فرمایا: سمندر کا پانی پاک کرنے والا ہے اور اس کا مروار حلال ہے۔ (سن ابو داؤدج اص ۱۱ مطبع مجبانی الاہور) امام احمد نے فرمایا: ہے حدیث سو حدیثوں ہے بہتر ہے ' حضرت ابن عباس نے فرمایا: سمندر کے طعام سے مراد سمندر کے مردار جانور بین البنتہ جو جانور طبع موت سے مرکز سطح آب کے اوپر آجائے وہ ید بودار ہو جاتا ہے اس کا کھانا بد بوکی وجدسے مکروہ ہے۔

(المغنى جوص ٣٥\_ ٣٨٠ مطبوعة وارالفكر بيروت ١٣٠٥)

علامة قرطبي لكصته بين:

امام ما لک کے نزویک قرآن مجید کے تھم عام کی سنت سے تخصیص جائز نہیں ہے اس لیے اگر نڈی اپنی طبق موت سے مرجائے تواس کو کھنا ان کے نزویک جائز نہیں ہے کیونکہ وہ خشک کا شکار ہا اور بغیر ذرئے کے اللہ تعالیٰ نے صرف سمندرکا شکار عمال کیا ہے اور امام ابو صنیف امام شافعی اور امام احمد کے نزویک مجھلی اور ٹڈی کو بغیر ذرئے کے کھانا جائز ہے اور ان کی ولیل سے صدیت ہے۔ (الجامع لا طام القرآن ج مس ۱۵ مطبوعات شارات ناصر خرد ایران ۱۳۸۷ھ)

امام ابن ماجه روایت کرتے ہیں:

حصرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہمارے لیے وومروار اور دو خون حلال کیے گئے ہیں کر ہے مردار تو وہ مچھل اور ٹر می ہیں اور رہے دوخون تو وہ کیچی اور تی ہیں ۔

(سنن ابن مانیرص ۱۳۳۸ <sup>، مط</sup>بویه نور محمه کارخانه تجارت کتب کراچی )

اس صدیث کواہام احمد کم اوراہام واقطنی نے بھی روایت کیا ہے۔ (سنن داقطنی ج موص ۱۷۷۴ مطبوعے شرالسّة ملتان) بری شخصیت

<u> عرف میں</u> علامہ قرطبی لکھتے ہیں:

ای طرح حضرت جابر کی عنبر کے متعلق حدیث ہے جس کی سند صحیح ہے اور وہ عموم قرآن کی شخصیص کرتی ہے اس کو امام بناری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ (اباع تل دکام القرآن ج۲مس ۱۵ مطبوعه انتظارات نامرضر دُایران ۱۳۸۷ھ) ان حدیثوں کو بیان کرنے سے پہلے ہم عمر کامعنی بیان کرنا جا ہے ہیں۔

ال صديد ل دين فيروز آباد ک لکھتے ہيں: علامہ مجدالدین فيروز آباد ک لکھتے ہيں:

عزرایک خشبودار چزیئے ' بیسندری جانور کی لید ہے یاسمندری گہرائی میں چشمہ نے نکتی ہے' (ازھری نے کہا: ) بیا یک سندری مجھل ہے بعض نے کہا: یہ زعفران ہے بعض نے کہا: بیسمندری مجھلی کی ڈھال ہے۔

(قامون ج عص ١٤٠٤) مطبوعة داراحيا والتراث العرني بيروت ٢١١١ه)

علامه زبیدی سمندری مچھل کی تشریح میں لکھتے ہیں: اس مچھل کا طول پچاس فرراع ( مجھتر فث ) ہوتا ہے۔

( تاج العروس جسم ٢٠١٩ ، مطبوعه المطبعة الخيربية معر ٢٠١١هـ)

امام احد بن خبل متونى ٢٦٦ مد منداحدج ٢٥ معلى ومكتب اسلام بيروت ١٣٩٨ ه

ببيار القرآن جلداول

Marfat.com

امام بخاری کھتے ہیں: حضرت ابن عباس نے فرمایا: عمبر دفینہ نہیں ہے وہ ایک چیز ہے جس کو سندر نکال کر ( ساحل پر ) کھینک ویتا ہے۔ ( میج بناری جام سمون مسلور فدو ور مع الطالح کرا چی ا ۱۳۸۸ھ )

عكيم مظفر حسين اعوان لكصة بين:

بدایک مجلی (سرم ویل) کے قتم سے فکتا ہے اور سندر میں سطح آب پر تیرتا ہوایا ساحل بحر سے ملتا ہے اس کی صورت اکثر کول ہوتی ہے (اس لیے اسے شامہ یک کہتے ہیں) اس کا وزن نصف سیر سے لے کردن سیر تک ہوتا ہے ' میری مادہ ہے جو سرو پائی میں حل نہیں ہوتا' لیکن گرم پائی میں گداز ہوجا تا ہے اور چکنا محسوں ہوتا ہے ' عنبرا ھب بہترین خیال کیا جاتا ہے اھب اس سیاہ رنگ کو کہتے ہیں جس میں سفیدی غالب ہو' رنگ: مجدورا یا سیاہی ماکل و چکنا اور سنگ مرمرکی طرح جو ہرواز ذا تقد: قدرے سنگ وخوشبودار مزام: گرم اور خشک مقام بیدائش: سیرم ویل برازیل امریکہ کے جنوبی ساحل بحر ہنداور ختیج بنگال

میں پائی جاتی ہے'اس کی تجارت کے مرکز ممباسہ اور دارالسلام میں' افعال داستعال: مفرح اور متوی قلب و دیاغ ہے' حواس کو تقویت دیتا ہے' زیادہ تر اعصاب' دیاغ اور قلب کے امراض میں ستعمل ہے۔

(كتاب المفردات ص ٣٦٦ مطبوعة في غلام على ايندْ سنز كراچي )

علامه قرطبی نے عنبر کے متعلق جن حدیثوں کا ذکر کیا ہے وہ یہ ہیں'امام سلم روایت کرتے ہیں: حصر سے جار مضی اللہ عند بدان کر سرتر میں کہ جمع رسدل اللہ صلی اللہ علی سملم نر خصر ہے۔ ایو عدر ہد کی قادر،

حضرت جابر رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ جمیں رسول اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوعبیدہ کی تیادت میں بھیجا 'ہم ایک محود دل کے ایک حضرت ابوعبیدہ ہمیں ہر روز ایک قریش کے قافلہ و حال کر حدث اس کر رہے ہے فراور ان میں ہمارے پاس صرف محبور دل کی ایک حضرت جابر نے کہا: ہم اس کو اس طرح چوے ہے ہی دون اور دات کے لیے کانی ہوتی تھی اور ہمیں ایک دن اور دات کے لیے کانی ہوتی تھی اور ہمیں ایک دن اور دات کے لیے کانی ہوتی تھی اور ہمیں ایک بوٹ فیلی میں ہمگو کر کھا لیہ ہے وہ ہمیں ایک دن اور دات کے لیے کانی ہوتی تھی اور ہمیں ایک بوٹ فیلی ہیں ہمگو کر کھا لیہ ہے ۔ ایک دن ہم سامل سمندر پر گئ دہاں کار رے پر کا کھی ہوتی تھی ہم اس کے پاس گئا تہ ہے ۔ ایک دن ہم سامل سمندر پر گئ دہاں کار رے پر کا کہا ہوتی تھی۔ ایک ماندکوئی چیز پر کی ہوئی تھی ہم اس کے پاس گئا تو وہ ایک جانور ہے 'جس کوئر کہا جا ہ تھی۔ حضرت ابو مسلم کے نمائندے ہیں اور اللہ کے داست میں ہیں اور تم کو گئی تھی ہوتی ہوگی تھی ہیں ہوگی تھی ہیں اور تم کے ہمائند کے ہیں اور اللہ کے داست میں ہے ہیں اور تم کھی یاد ہے کہ ہم موٹے ہو گئے ہیں ہماؤر ہم کے تھائند کھی ہوئی تھی ہماؤں ہے ہم کہا ہم ہم ہوئے اور اس کی ایک ہوئی تھی ہماؤر ہم کے تھائند کے داس کی تھی ہماؤں ہم کوئے ہوئی ہوئی تھی ہماؤں ہماؤر ہماؤ

(صححمسلم ج ٢ص ١١٤٥ مطبوعة ورحجه اصح المطابع كرا جي ١٣٧٥ هـ)

اس حدیث کوامام بخاری نے بھی روایت کیا ہے۔ (صحیح بخاری ج اص ۸۲۱ - ۸۲۵ مطبوعہ نور قبراس الطابح کراچی ۱۳۸۱ھ) خلاصہ یہ ہے کہ پیرم ویل مچھل کے پیٹ سے نگلنے والے ایک خوشبووار مومی مادہ کوعمبر کہتے ہیں اور اس حدیث میں بیہ دلیل ہے کہ سمندری مردہ جانوروں کو بغیر ذرج کے کھانا جائز ہے اور سیتے حدیث قر آن مجیدیں'' میں۔'' کی عمومی حرمت کے لرخصے ہے۔

سطح آب پرآنے والی مردہ مچھلی کا شرعی تھم

جائز ب اورامام ابوصنيفه كے نزو يك اس كا كھانا جائز نبيل ب امام ابوصنيفه كى وليل بيرحديث ب:

المام ابوداؤ دروایت کرتے ہیں: حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنبما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جس کوسمندر پھینک دے ما

رے پارین چربست کے ایک میں ہوجائے اس کو کھا اواور جو جانور یانی میں مرکزاویر آ جائے اس کومت کھاؤ۔ جس جانور ہے یائی منقطع ہوجائے اس کو کھا اواور جو جانور یانی میں مرکزاویر آ جائے اس کومت کھاؤ۔

(سنن ابوداؤدج ٢ ص ٨ ١ ، مطبوع مطبع مجتبائي إكستان لا بور ٥ - ١٠٥)

مکی اور غیرمکی صابنوں کو استعال کرنے کا شرعی تھکم ملی اور غیرمکی صابنوں کو استعال کرنے کا شرعی تھکم

خشکی کے مردہ جانوروں کی چر نی کوبھی کھانا اور استعمال کرنا جا ئزنبیں ہے۔ مدیدہ دوروں کر سام کے تعدید

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فتح کمدے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سا کہ اللہ اور اس کے رسول نے شراب مرواز خز ریا اور بتو س کی تیج کوترام کردیا ہے آپ سے عرض کیا گیا: یا رسول اللہ!

ہوئے سنا کہ انشداور اس کے رسول نے شراب مروار خزیراور بتوں کی بخ لوحرام کردیا ہے آپ سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ! مردار کی چربی کے متعلق بتاہیے کیونکہ اس چربی سے مشیوں پر روغن کیا جاتا ہے اور اس کا تیل کھالوں پر لگایا جاتا ہے اور لوگ اس سے روشی حاصل کرتے ہیں آپ نے فرمایا: نبیس! وہ حرام ہے؛ چراس وقت رسول انٹرصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالی

ا کے دوی عاص کرتے ہیں آپ ہے حرمایا : بیل: وہرام کے پیرا ل وقت رسول اللہ کی انسان کی ہیں۔ یہودکو ہلاک کرئے جب اللہ نے مردار کی چر کی کوترام کر دیا تو انہوں نے اس کو پکھلا کر فروخت کیا اور اس کی قیت کو کھلیا۔

( سی بخاری جام معبور فرور می الطابی کرا ہی ۱۳۵۵) اس صدیث سے معلوم ہوا کہ مردار کی چر بی حرام ہے اس کا پیٹااور خریدنا جائز نہیں ہے اس کا استعمال بھی جائز نہیں ہے ' عام طور پرمشہور ہے کہ صابن میں مردار کی چر بی ہوتی ہے خاص طور پر غیر مکی صابن میں کیمین میدامر بقیتی نہیں ہے اس کیے اس کا استعمال ناجائز نہیں ہوگا ' غیز نفس چر بی تو نجس ہے لیمن اگر چر بی ممی چیز میں مل جائے اور وہ چیز کمی دوسری چیز کے ساتھ مل

جائے تو وہ چیز شرعاً نجس نہیں ہوگی اس لیے صابن مکل ہو یا غیر مکل اس کے استعال سے ہاتھ یا بدن نجس نہیں ہوگا 'خصوصاً اس لیے کہ صابن لگانے کے بعد ہاتھ یابدن پر بغیر صابن کے پائی بہالیا جاتا ہے۔ علامہ ابو بحر بصاص حفیٰ کلمیتے ہیں:

حفرت عبد الله بن عمروض الله عليه البيان كرتے بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم سے ايك فخص نے سوال كيا كدا كر جي لي ميں جو ہاكر جائے تو كيا كريں؟ آپ نے بوچھا: كيا وہ جى ہوئى ہے؟ اس نے كہا: ہاں! آپ نے فرمايا: جو ہے كواوراس كے اردگردى جي بى كو چينك دواورا بني جي بى كھااؤ سحابى نے بوچھا: يارسول الله! اگروہ جي بي پيلى ہوئى ہوتو؟ آپ نے فرمايا: اس سے نفع حاصل كرواوراس كو كھانا جيس اس حديث بيں جي صلى الله عليه وسلم نے اس سے كھانے سے منع فرمايا ہے اور اس كے علاوہ اس سے ہرشم كے نفع حاصل كرنے كی اجازت دى ہے مصرت ابن عمر محضرت ابوسعيد خدري حضرت الوموك العمرى اور ديكر سلف صالحين نے اس تشم كى جي بى سے نفع حاصل كرنے كو جائز كہا ہے البتہ كھانے سے منع كيا ہے۔ ہمارے اسحاب نے كہا

> تباد الفرآر Marfat.com

ہے کہاں تتم کی چر ٹی کو بیجنا جائز ہے اور پائع کواس کا عیب بیان کر دینا جا ہے۔

ہیہ بحث اس چر بی میں ہے جس میں چوہا گر گیا ہو' مفتی ٹھرشفیع دیو بندی نے اس کومطلقاً مردار کی چر لی برمحمول کیا ہے اور لکھا ہے: نیز اس وجہ ہے بھی کہ بعض صحابہ کرام' ابن عم' ابوسعید خدری' ابومویٰ اشعری نے مردار کی چر لی کا صرف کھانے میں

استعال حرام قرار دیا ہے' خارجی استعال کی اجازت دی ہے' اس لیے اس کی خرید وفروخت کوبھی جائز رکھا ہے۔ (بصاص)

(معارف القرآن جاص ٨٨ مطبوع ادارة المعارف ١٣١٨ ه) مفتی صاحب کا بدا سنباط سیح نیس ب ند مذکور الصدر صحاب کرام کا بینظرید ب ندعلامه بصاص کی بیعبارت مطلقاً مردار کی چ بی کے متعلق ہے بلکہ رہے بحث اس پکھلی ہوئی چر بی میں ہے جس میں چو ہا گر گیا ہو علامہ بصاص اس بحث کے اخیر میں لکھتے

بیرچ بی ان کے نزویک مردار کی چ بی کے قائم مقام نہیں ہے' کیونکہ وہ مردار کے گوشت کی طرح بعینہ حرام ہے' اور جس پلھلی ہوئی جر بی میں چو ہا گر گیا ہو وہ بعینہ حرام نہیں ہے' مردار کی مجادرت سے اس کا صرف کھانا حرام ہے ادراس ہے ہاتی ہر طرح کا نفع حاصل کرنا جائز ہے۔

علامه جصاص في ال حديث سي بياصول متنبط كياب:

جو چیز فی نفسنجس ہووہ کسی چیز میں گر جائے تو جینے حصہ میں وہ نجس چیز ہوگی اس نجس چیز کی مجاورت کی وجہ ہے وہ حصر نجس ہو جائے گا اور جوحصہاں نجس حصہ ہے مجاور ہے وہ نجس نہیں ہوگا' کیونکہ جس حصہ میں جو ہا گرا اس کوآ ہیا نے نجس فر مایا اور چربی کا باقی حصہ جواس حصہ سے ملا جوا ہے اس سے نفع حاصل کرنے کو جا تز فر مایا۔

(احكام القرآن ج اص ١١٩\_ ١١٨ مطبوعة سبيل اكيدُي لا مورُ ١٣٠٠هـ)

اس بناء پر ہم کہتے ہیں کداگر بالفرض صابن میں مردار کی چر بی ہوتب بھی چر بی کی وجہ سے صابن نجس ہو گا کیکن صابن جب بدن پر ملا جائے گا تو اس سے بدن نجس نہیں ہو گا کیونکہ جو چیز کسی کی محاورت کی وجہ سے نجس ہو' وہ دوسری چیز کونجس نہیں کرتی اوراگر بالفرض نجس ہوتب بھی یانی بہا لینے کے بعد کسی قشم کی نجاست نہیں رہی اور یہ بھی کلحوظ رہے کہ مردار کی چر بی ہے صابن بنانا نا جائز ہے'کیکن جوصابن بالفرض اس جے لی ہے بنا ہوا ہواور اس میں دیگر اور بہت سے کیمیائی مادے شامل ہول تو اس صابمن کو استعمال کرنا مردار کی ج بی کو استعمال کرنانہیں ہے' جب کہ ظن غالب ہیے ہے کہ مسلمان اور عیسائی مما لک میں نمہ بوح جانور کی چربی کواستعمال کیا جاتا ہے' اس لیے ملکی اور غیر ملکی صابنوں کواستعمال کرنا جائز ہے اور ان سے ہاتھ یا بدن بحس

الله تعالی کا ارشاد ہے: اللہ نے تم پرجس کا ( کھانا) حرام کیا ہے وہ صرف مردار ُخون۔ ---- (البقره: ۱۷۳)

بہائے ہوئے خون کا بالا جماع حرام ہونا

اس آیت میں مطلقاً خون کوحرام فرمایا ہے اور سورة الانعام میں اس کو بہائے ہوئے خون کے ساتھ مقید فرمایا ہے: آپ کہ دیجئے کہ مجھ پر جو وحی کی جاتی ہے اس میں کسی کھانے والے کے کھانے پر کوئی چیز حرام نہیں کی گئی ماسوا مردار ما بہائے ہوئے خون یا خزیر کے گوشت کے بے شک وہ (خزری) نجس ہے یا وہ نسق (جانور) جس پر ذیج کے وقت غیر

قُلْ إِلَا اَجِهُ فِي مَا أُورِي إِلَىّٰ مُحَرِّمًا عَلَى طَالِم يَطْعَمُ فَ إلداك تكون ميتة اؤدمامسفوعا أولح عرضنوني فَإِنَّهُ رِجْسٌ آدُ فِسُقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَبَاغِ وَلَاعَادِ فَإِنَّ مَبَكَ غَفُوْرُمَّ حِيْرُ

(الانعام: ۱۳۵) الله كانام يكارا حميا بوئس وجوفض مجور بوجائ (اور)وہ نافر مانی كرنے والا اور حدہ يرج هذوا اور وہ ان كو كھالے يا

استعال کر لے ) تو آپ کا رب بخشے والا بڑا مہریان ہے 0 -

تمام ائمداور مجتدین نے بہال مطلق کو مقید پر محمول کیا ہے اور بہال خون سے بہایا ہوا خون مراد ہے 'کیونکہ جوخون گوشت کے ساتھ تخلوط ہوتا ہے وہ بالا بماع حرام نہیں ہے اس طرح جگراور تی کے طال ہونے پر بھی اجماع ہے اور مجھل کے

ساتھ جوخونِ لگا ہوا ہوتا ہے وہ حرام اور نجس نہیں ہے۔ ساتھ جوخونِ لگا ہوا ہوتا ہے وہ حرام اور نجس نہیں ہے۔

ما طار و ون خار اورا ہوں ہوں ہے۔ ضرورت کی وجہ سے ایک محض کے جسم میں دوسر شے تحض کے خون کونتھل کرنے کا جواز

قر آن مجید کی ان نہ کور الصدر دونوں آیتوں میں شرعی ضرورت کے بغیر مردار ادرخون وغیرہ کوحرام کیا گیا ہے ادر جب شرعی ضرورت محقق ہولیحتی ان چیز ول کے استعمال ہے جان بچانے کا مسلمہ جو یا بیاری کو زائل کرنا ادرصحت کو قائم رکھنامقصود ہو تو پچران چیز ول کے استعمال میں شرعا کوئی حرج تہیں ہے۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

ن پر رک سے احکام میں تم پر کوئی تنگی ہیں۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُوْ فِي الدِّيْنِينِ مِنْ حَرَيْرِ ﴿ . اور الله تعالیٰ نے دین کے احکام میں تم پر کوئی تنگی نہیں (انجُ ۱۵) کی۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حصرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تم صرف آسان احکام بیان کرنے کے لیے جھیجے کمچے ہواور شکل احکام بہان کرنے سم لیے نہیں بھیچے گئے۔

(صحح بخاري ج اص ٣٥، مطبوية ومجد اصح المطالع، كرا في ١٣٨١هـ)

علامه قرطبي لكھتے ہيں:

دین سے مشقت اور بوجیکوا ٹھا لیا گیا ہے اورشریعت میں قاعدہ پیہ ہے کہ جس عبادت کی ادائیگی میں امت کوحریج اورشل ہو وہ عبادت امت سے اٹھا کی گئی ہے' کیاتم نہیں دیکھتے کہ مضطرا مجبور ) مردہ کھالیتا ہے' اور مریض روزہ تو ٹر دیتا ہے اور تیم کر لیتا ہے' اس کی اور شالیں بھی ہیں۔ (الجامع لا حکام التر آن ج ۲ میں ۴۲ 'مطبوعا نتازات نامرخسرڈا ایان' ۱۳۸۷ھ)

مجبوری کی بعض حالتوں میں ایک بیار یا ذخی انسان کے جم میں دوسرے انسان کے خون کو نتقل کرنے کی ضرورت بیش آتی ہے ایک وجہ سے ہم جہ ہم میں دوسرے انسان کے خون کو نتقل کرنے کی ضرورت بیش آتی ہے ایک وجہ سے کہ جب کی حادث کی بناء پرجم ہے بہت زیادہ خون نگل جائے جس کی وجہ سے کہ کمی محض کا جگرخون بنانا بند کر دیتا ہے اس وقت اس کو زندہ رکھنے کے لیے اس کے جم میں مسلسل خون نقتل کرنے کی ضرووت پڑتی ہے تیسری وجہ بلڈ کینسر خون کا سرطان ) ہے جس میں بعض اوقات ہر ماہ جم کا پوراخون بدلنا پڑتا ہے ، چوتی وجہ کوئی بردا آپریشن ہے (مثلاً ول کا بائی پاس آپریشن) جس کی وجہ سے بعض اوقات جم کا اتناخون نگل جاتا ہے کہ اگر اس کے جم میں دوسرا خون نشخل کیا جائے تو اس کی زندگی خطرہ میں یو جاتی ہے۔

ں ہے۔ یہ تمام اضطرار کی صورتیں ہیں اور قرآن مجید نے اضطرار کی صورت میں خون کو استعمال کرنے کی اجازت دی ہے' اس لیے ان صورتوں میں ایک شخص کرجم میں دوسر سے شخص کا خون نتقل کرنا جا کڑنے۔

حرام چیزوں سے علاج کی ممانعت کے متعلق احادیث

بعض علماء ندکور ذیل احادیث کی بناء پرحمام دواؤں ہے علاج کو ناجائز کہتے ہیں خواہ مریض مرجائے مگرحمام چیزوں ہے علاج ندکرے۔

امام ابوداؤ دروایت کرتے ہیں:

حضرت ام ورداء رضی الله عنها بیان کرتی جیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:الله تعالی نے بیاری اور دوا دونوں کے معرف میں ماری کے اللہ میں ترقیق کی ماری میں اللہ علیہ وسلم کے فرمایا:الله تعالی نے بیاری اور دوا دونوں

نازل کی میں اور ہر بیاری کے لیے دواء ہے سوتم دوا کرو آور حرام دوا ندلو۔ (سنن ابوداؤدج۲م ۱۸۵ مطبوعہ محببا کی ایکتان الامور ۱۸۵۵مطبوعہ محببا کی ایکتان الامور ۱۸۰۵ء)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے خبيث دوا سے منع فر مايا ہے۔

(سنن ابوداؤدج ٢ص ١٨٥ مطبوعه طبع مجتبال بإكت ن لا مور ١٨٠٥ هـ)

حضرت سوید بن طارق رضی الله عند بیان کرتے ہیں کدانہوں نے نی صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے متعلق پوچھا' آپ نے اس سے منع فرمایا' انہوں نے چھرسوال کیا' آپ نے چھرش فرمایا' انہوں نے کہا: یا نبی اللہ! بیدودا ہے آپ نے فرمایا نہیں'

بلكسيد بارى ب- (سنن ابوداورج عص ١٨٥ مطبور مطع تجبالي باكتان لا مورد ٥٠٠٥ هـ)

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نشر آ ورچ زوں کے متعلق فر مایا:اللہ نے ان چیزوں میں تبہاری شفانہیں رکھی " میں مصرف معمود منا اللہ عنہ اللہ معمود المار معمود المار میں مصرف المار میں معمود اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ علم

جن کوتم پر حرام کیا ہے۔ (صحیح بخاری ت ۲ ص ۸۴۰ مطبور نور محراسح البطالع الراجی ا ۱۳۸۱ھ) مفتی محرشفیچ و یو بندی نے '' صحیح بخاری'' کی اس حدیث کورسول الند صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد کھھا ہے۔ (معارف القرآن

عام ٢٨١) حالانكه (صحيح بخارى) مين بير حفرت ابن مسعود رضى الله عنه كا قول ہے۔

علامه فل متقی نے بھی اس حدیث کا ذکر کیا ہے۔( کنز اهمال ج ۱۰ص ۵۳ مطبوعہ مؤسسة الرسالة 'بیروٹ' ۴۰۵ھ) ہے) امام طبرانی روایت کرتے ہیں:

انا ہم ہران روز بیت سرے ہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ میری بیٹی بیار ہوگئی میں نے اس کے لیے ایک کوزہ میں نبیذ بنایا' نبی صلی

الله عليه وسلم تشريف لائے اس وقت نبيذ ميں جوش آ رہا تھا آ پ نے پوچھا: بير کيا ہے؟ ميں نے عرض کيا: ميری ميني يار تھی 'سو ميں نے اس کے ليے بينبيذ بنايا ہے' آ پ نے فر مايا: اللہ تعالیٰ نے اس چيز ميں تهاری شفائيس رکھی جس کوتم پرحرام کيا ہے۔

(المعجم الكبيرج ٢٣ ص ٢٢٤ مطبوعه دارا حياء التراث العربي بيروت)

اس حدیث کوامام ابولیعلی<sup>ک</sup> امام این حیان<sup>گ</sup> اور امام بیبی <sup>ت</sup>ے نے بھی روایت کیا ہے۔ اندن

اس صدیث کوعلامه علی متی نے بھی بیان کیا ہے۔ ( کنزالهمال ج واص ۵۲ مطبوعہ مؤسسة الرسالة بیروت ۵۴۰۵ھ) آ

عافظ أبيثى نے لکھا ہے كہ اس حديث كى سندھيج ہے اور اس كے راوى ثقة ہيں۔

( مجمع الزوائدج ٥ ص ٨ ٨ مطبوعه دار الكتاب العربي بيروت ٢٠٠٢ ه

امام احمد بن على المعنى التيميي الموصلي التوني ٢٥٠٥ همند ابديعلي ج١٧ ص ١٧٥٠ مطيوعه دارالمامون تراث بيروت ٣٠٠١٠

امام ابوحاتم محمد بن حبان بسي متوني ٣٥٣ هه موار داخلمآن من ٣٣٩ مطبوعه دارا لكتب العلمية بيروت

ام ابو بكراحمه بن حسين بيهتي متو في ۴۵۸ ه سنن كبري ج ۱۰ ص ۵ مطبوء نشر السنة ملتان

علامه سيوطي نے لکھا ہے کہ بیرحدیث سیح ہے۔ (الجامع الصغیرج اس ٢٢٢ مطبوعه دارالفكر بيروت)

فقهاءاسلام کے نز دیک اجادیث مذکورہ کامحمل

امام بہتی تحریر فرماتے ہیں:

یہ دونوں حدیثیں (اللہ نے حرام میں شفانہیں رکھی' اور حرام دوا ہے علاج ندکرو)اگر صحح ہوں تو ان کامحمل مدے کہ نشہ آور دوا سے علاج کرناممنوع ہے یا بغیر ضرورت کے ہر حرام دوا سے علاج کرناممنوع ہے تاکدان حدیثوں میں اور عرفیمین کی حدیث میں تطبیق رہے۔ (سنن کبریٰ ج ۱۰ص۵ مطبوء نشرالنة مکمان)

علامه نووي شافعي لکھتے ہیں:

ہارے اصحاب ( شافعیہ ) کہتے ہیں کرنجس چیز کواس وقت بہطور دوااستعال کرنا جائز ہے جب اس کے قائم مقام یاک

چز ندل کیے اگر باک چزمل جائے تو پھرنجس چز بالا تفاق حرام ہےاور جس حدیث میں یہ ہے: اللہ نے اس چیز میں تہماری شفا نہیں رکھی جس کوئم پرحرام کیا ہے' اس کا بیم محمل ہے کہ جب حرام دوا کے علاوہ حلال دوا بھی موجود ہوتو پھرحرام دوا کا استعال حرام ہے' اور جب حرام دوا کے علاوہ کوئی اور دوا موجود نہ ہوتو کھروہ حرام نہیں ہے' ہمارے اصحاب نے کہا: بیاس وقت جائز

ہے جب معالج طب کا عارف ہواوراس کوعلم ہو کداس دوا کا اور کوئی بدل نہیں ہے یا کوئی مسلمان نیک طبیب اس کی خبروے اور علامہ بغوی وغیرہ نے تصریح کی ہے کہ صرف ایک طبیب کی خبر بھی کافی ہے۔ (شرح المبذب ج ٥٩ ص ۵١- ۵٠ مطبوعه دارالفكر بيروت)

علامه احمر تسطلاني شافعي لكصة من:

ام ابوداؤد نے حضرت امسلیم (بلکدام سلمه) سے روایت کیا ہے کداللہ نے اس چیز میں تمہاری شفانہیں رکھی جس کوتم پر

حرام کیا ہے 'پیمالت اختیار برمحول بے لیکن ضرورت کے وقت بیرحرام نہیں ہے جیسے ضرورت کے وقت مردار حرام نہیں ہے۔ (ارشادالباري ج اص ٢٩٣ مطبوعه طبع مينه مصر ٢٠١٣ه)

علامدابن حجرعسقلانی نے بھی اس حدیث کا بھی محمل بیان کیا ہے کہ حالت افتیار میں حرام چیز میں شفانہیں ہے اور ضرورت کے وقت حرام دوا ہے علاج کرنا جائز ہے۔ (نتج الباري جام ۲۳۸ مطبوعہ دارنشر الکتب الاسلامیا لاہور' ۴۰۱۱ھ)

علامه قرطبی مالکی لکھتے ہیں:

چونکدان دو صدیثوں میں حرام چیز کے ساتھ علاج کرنے سے منع فرمایا ہے اس لیے عرضیین کی صدیث (جس میں رسول الله صلى الله عليه وملم نے اوشٹیوں کے بیٹا ب کو بہ طور دوااستعال کرایا اور عرفیمین تندرست ہو گئے ) (صحیح بخاری وصح مسلم) ضرورت کی صورت برمحمول نے کیونکہ زم کے ساتھ علاج کرنا جائز ہے اور اس کا پینا جائز نہیں ہے۔

(الجامع لا حكام القرآن ج ٢ص ١٣٦١ مطبوء انتشارات ناصر ضرواً ايران ١٣٨٧ه)

علامه بدرالد من عيني حنفي لكصته من:

اس حدیث کا جواب میہ ہے کہ اس ہے وہ صورت مراد ہے جب انسان کو حلال اور حرام وونوں وواؤں کے استعمال کا اختیار ہواکین جب حرام دواء کے علاوہ اور کوئی دوانہ ہوتو مجروہ دواشرعاً حرام نہیں رے گی جیسے ضرورت کے وقت مردارحرام نهيس ربتا .. (عدة القاري جساص ١٥٥ مطبوعه ادارة الطباعة المنيريه معمرُ ١٣٣٨هـ)

علامه قاضي خال حنفي لكھتے ہيں:

اس صدیث ہے مراد وہ اشیاء ہیں جن میں شفانہیں ہے لیکن جب کسی چیز میں شفا ہوتو پھر اس کے استعمال میں کوئی حرج

نہیں ہے' کیاتم نہیں دیکھتے کہ ضرورت کے دقت پیاہے کے لیے شراب پیما جائز ہے۔

( فَأُولُ قَاضَى فَال جَسَمَ ص ١٠٠٨ مطبوع مطبع كيري اميرية بولاق مصر ١٣١٠ ٥)

علامهابن بزاز کردری حنفی لکھتے ہیں:

اس صدیث کا جواب پیہ ہے کہ جب حرام دوا میں شفا کاعلم ہوتو پھراس کا استعال حرام نہیں ہے' جیسے بھینے ہوئے لقمہ کو علق سے اتار نے کے لیے (جب یانی نہ ہوتو) شراب کا گھونٹ پینا جائز ہے' ای طرح بیا ہے کے لیےشراب بینا جائز ہے۔

رانونو) مراب 6 عنوت کیا جا تر ہے اس سرر پیا ہے کے بیے مراب بنیا جا تر ہے۔ (فاونل براز بینلی صاحق الہند سرج ۲ ص ۳۵ مطبعہ مطبح کم بن امیر بدایوات)

علامه حموى حنفى لكصة بين:

علامة ترتاثی نے "شرح الجامع الصفيز" ميں تهذيب في كيا ہے كہ بار كے ليے مردار كھانا اور خون اور بيشاب كو بينا

جائز ہے بہ شرطیکہ مسلمان طبیب میہ کہے کہ اس میں شفاء ہے اوراس کے قائم مقام جائز چیز ندیلے ۔ ایشان میں اس کے جوجہ یہ میں مطالب میں اس میں اس کا میں اس کے ایک میں اس کے جوجہ یہ میں میں اس کا اس کا اس کا ب

(غرعيون البصائرج اص ٢٥٥ مطبوه وارالباز كد كرمه ١٠٠٥ ه)

علامه شامی حنفی لکھتے ہیں:

جس چیز میں شفا ہواس کے استعال میں کوئی حرج نہیں ہے جس طرح ضرورت کے وقت بیا ہے کے لیے '' اِب حلال ہے'صاحب'' ہمایہ'' نے' د جنیس'' میں اس قول کو اختیار کیا ہے۔ (رداکتار جام ۴۰۰ مطبوعہ دارا صادا ہما اور بل پروٹ ک

ے صاحب ہوائیہ کے '' بیس میں ای تو ل تو اصدار میں ہے۔ (رداخار جاس ۱۴۰ سفیومدار احیاء انرائ اعرب بردت ۱۰۰هـ) ضرورت کے وقت حرام چیز وں سے علاج کے متعلق احاد بیث اور فقہاء اسلام کی تشریحات امام بخاری ردایت کرتے ہیں:

امام جحاری روایت سرمے ہیں.

حضرت انس رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ عکل یا عربید ہے کچھ لوگ آئے اور انہیں مدینہ کی آب و ہوا موافق ندآ کی' نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم دیا کہ وہ اونٹیوں کا دودھ اور پیشاب پئیں جب وہ تندرست ہو گئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہوں کوئل کر دیا۔

علامه بدرالدين عيني لكصة بين:

امام بخاری نے اس حدیث کو آٹھ سندوں سے روایت کیا ہے' امام مسلم نے اس حدیث کوسات سندوں سے روایت کیا ہے' امام ابوداد داورامام نسائی نے بھی اس حدیث کو متعدد سندوں سے روایت کیا ہے۔

(عدة القاري ج ساص ١٥١ مطبوعه ادارة الطباعة المغيرية ١٣٨٧هـ)

فیز اس حدیث کوام مرتدی نے کتاب الطبارة اطهمداورالطب میں روایت کیا ہے الم ماین ماجد نے کتاب الحدود میں روایت کیا ہے الم اجر بن حنبل نے مند احمد (جام ۱۹۸ - ۱۹۵ - ۱۹۷ - ۱۹۷ - ۱۹۷ - ۱۹۷ - ۱۹۷ - ۱۹۵ - ۱۹۷ - ۱۹۷ - ۱۹۷ - ۱۹۷ - ۱۹۷ - ۱۹۷ - ۱۹۷ - ۱۹۷ - ۱۹۷ ) میں روایت کیا ہے۔

علامه بدرالدين عيني حنفي لكصة بين:

اگر بیداعتراض کیا جائے کہ پیشاب پینا تو حرام ہے اس کا جواب بیہ ہے کہ وہ اس وقت حرام ہے جب دوسری دوا کا بھی اختیار ہو۔ (عمد ۃ القاری ج م ۵۵) مطبوعہ ادارۃ الطباعۃ المعیمہ' ۱۳۳۸ھ)

علامہ نودی شافعی نے اس حدیث کی شرح میں مکھا ہے کہ خمر اور باتی نشر آورمشروبات کے سوا برنس چیز کے ساتھ علاج

کین علامہ نو وی نے''شرح المہذب'' میں لکھا ہے کہ ضرورت کی بناء پرشراب سے بھی علاج جائز ہے۔ (شرح المبذب جه ص ۴ مطبوعه دارالفكر ببروت)

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے خارش کی وجہ سے حضرت عبد الرحمان بن عوف اور

حضرت زبير رضى الله عنبها كوريشم كي قيص بيننزكي اجازت دى - (صحيح بخارى جاص ٩٠٩ مطبوعة نورمجرا صح الطالع كراجي ١٣٨١هـ) علامه بدرالد من عيني حنفي اس حديث كي شرح ميس لكصته بين:

علامہ نو وی نے فرمایا ہے کہ میہ حدیث امام شافعی اوران کے موافقین کے موقف پرصراحة دلالت کرتی ہے کہ اگر مردوں کو خارش ہوتو ان کے لیے ریشم پہننا جائز ہے۔ (عمرة القاري جسم ١٩٦٠ مطبوعدادارة الطباعة المعمرية معر ١٣٨٨هـ)

ملاعلی قاری حنفی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں: جوول یا خارش کی وجہ سے ریشم پہننے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ (مرقات ج٨ص ١٣٧٠ مطبور مكتب المادية مان ١٣٩٠ه) امام ابوداؤ دروایت کرتے ہیں:

عبدار حمن بن طرفه بیان کرتے ہیں کدان کے داداع فجہ بن اسعد کی جنگ کلاب میں ناک سمٹ می انہوں نے جاندی کی ناک لگالی اس میں بدبو پیدا ہوئی تو بی سلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سونے کی ناک بنانے کا تھم دیا۔امام ابوداؤ دینے اس صدیث ہے دانت کوسونے کے ساتھ باند صنے کے جواز پراستدلال کیا ہے۔

(سنن ابوداؤدج ٢ص ٢٦٥ مطبوعه طبع مجتبائي إكستان لا مور ٢٠٥٥ هـ)

امام تر مذى نے بھى اس حديث كوروايت كيا ب اور اس حديث سے دانت كوسونے كے ساتھ باند سے كے جواز ير

استدلال کیا ہے۔ (جامع ترزی ص ۲۸۸ مطبوعہ نورمحرکارخانہ تجارت کتب کراچی) ا مام نیائی کم ورامام احمد علی نے بھی اس حدیث کوروایت کیا ہے۔

ملاعلى قارى اس مديث كى شرح ميس لكهي بن اس حدیث کی بناء برسونے کی ناک لگانے اورسونے کے ساتھ دانت کے بائد ھنے کو جائز قرار دیا گیا ہے۔

(مرقات ج٨ص ٢٨٠ مطبوعه مكتبه امداديهٔ ملتان ٢٨٠ م

ہم نے اس بحث میں نقباء احناف نقباء شافعیہ اور فقباء مالکیہ کی تصریحات پیش کی میں کہ ضرورت کے وقت حرام دواؤں سے علاج کرنا جائز ہے؛ فقہاء صلبایہ کا اس مسئلہ میں اختلاف ہے؛ بعض منع کرتے ہیں اور جمہور جائز کہتے ہیں' علامہ

مرداوي حنبلي لكصة من: جمبورامحاب کے نز دیک اضطرار کے وقت ترام چیز بہقد رضرورت کھانا جائز ہے اوراضطراراس وقت ہے جب جان کی

ہلاکت کا خدشہ ہویا جان کے نقصان کا خدشہ ہویا مرض کا خدشہ ہویا مرض کے بڑھنے کا خدشہ ہوا دراگر مرض کے طول کا خدشہ ہو تو سيخ ند ب بد ب كه چرجهي اضطرار ب- (الانصاف ج ١٥ص ١٣٥٠- ٢٦٩ مطبوعة داراحيا والتراث العربي بيروت ٢٣٤١هـ)

الام احد بن شعيب نسائي متوني ٣٠١ ه منن نسائي ج٢ م ٢٥٥ مطبوعة ومحد كارخانه تجارت كت كرا جي

الام احد بن صبل متوفى ٢٨١ ه منداحدج٥ص ١٢٠ مطبوعه كتب اسلام أبيروت ١٣٩٨ ه

### صحت اورزندگی کی حفاظت کا حکم باقی تمام احکام پرمقدم ہے

بعض علاء یہ بہتے ہیں کہ خون کی حرمت قطعی ہا ورخون منتقل کرنے ہم یعن کا فی جانا یا اس کا صحت یا ب ہو جانا ملنی
ہوادر طبی علاء یہ بہتے ہیں کہ خون کی حرمت قطعی ہا ورخون منتقل کرنے ہم میں کا فی جانا یا اس کا صحت یا ب ہو جانا ملنی
ہوادر طبی اللہ علیہ و کما مید پر حرام قطعی کا ارتکاب کرنا جائز نہیں ہے اور نہی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوعر نیین کو بیاری ہیں اونینوں کا
ہیشا ب پایا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو وہی کے ذر لیچ علم تھا کہ ان کی ای ہے شاہو گی اور وہی کا عمر قطعی ہے اس لیے اس
ہوم عنونیس کیا جاسکنا اور فقبہاء نے شدید مجوک کی حالت میں مردار اور خز ریکھانے کا جوجواز کلھا ہے اس ہے بھی معارضہ
صحح نہیں ہے 'کیونکہ کی چیز کے کھانے سے مجوک کا ذاکل ہونا تھعی ہے اور دوا نے پیاری کا علاج قراب کا گھونٹ پی کر نقمہ کو
مجھو میں ہے کہ دفتہ ہاء نے لکھا ہے کہ اگر طبق میں لقمہ پھنا ہوا ورکوئی اور پینے کی چیز نہ لیے تو شراب کا گھونٹ پی کر نقمہ کو
صل ہونا طبی

ہے اور کی تو بی پر خیا س مرہا ہے ہیں ہے۔ اس اعتراض کی قوت اور متانت میں کوئی شبہ نہیں ہے لیکن معترض نے اس پر توجہ نہیں کی کہ جان کو بچانا اور صحت کو قائم رکھنا فرض ہے اور میڈرض باقی تمام فرائض پر مقدم ہے اور خواہ جان بچانا اور مرض ہے محفوظ رکھنا کسی ظنی امر پر موقوف ہو اس

ر کھنا فرش ہے اور سیزش ہائی تمام فرانٹس پر مقدم ہے اور خواہ جاار کے لیے فرض قطعی کور ک کر دیا جائے گا' قر آن مجید میں ہے:

نا اورایخ آپ کولل ند کرؤ بے شک اللہ تم پر بے صدرتم مناق) فرمانے والا ہے 0

وَلا تَعْتُلُوْ آَنْفُسَكُوْ أِنَّ الله كَانَ بِكُوْرَحِيْمًا ٥

› روک رود ہے ۔ اورایئے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔

وَلَاتُكُفُّوْا بِأَيْدِيْكُوْ إِلَى التَّهِيُكُكَّةٍ ﴿ (إِلِيْرِهِ: ١٩٥) اورا ـ

معتقد دوزہ رکھنا فرض قطعی ہے' کیکن اگر دوزہ رکھنے سے بیار پڑنے یا مرض بڑھنے کا خدشہ ہوتو التد تعالی نے رمضان رمضان میں روزہ رکھنا فرض قطعی ہے' کیکن اگر روزہ رکھنے سے بیار پڑنے یا مرض بڑھنے کا خدشہ ہوتو التد تعالی نے رمضان نہ میں کھٹر اور میں سرک آن ماک نے رکھے میں میں میں میں اس کا میں میں اس کے ایک کا میں اس کے انہوں کے اس کے اس

يس روزه ندر كنه اور بعد بين اس كوقضاء كرنے كاتھم ديا ہے: فَكَنْ شَهِدَ هِنْكُو الشَّهْ هُر مَّلْيُكُمْ اللَّهُ هُو مَنْ كَانَ هَر إِيْشًا

تم میں سے جو محض اس مہینہ میں موجود ہوتو وہ ضروراس ہاہ کے روزے رکھے اور جو شخص بیاریا صافر ہو (اور روزے نہ رکھے ) تو اسے دوسرے دنوں میں (قضا شدہ)عدد پورا کرنا لازم ہے اللہ تم ہر آسانی کا ارادہ فرباتا ہے اور تنگی کا ارادہ نہیں

ؙڷٷڮڵ؈ڝٚٷ؆ٷٵٷۯۺۿؠڔڝؿڡۿ؋ ٲۉۼڵؽۺڣٙڕڲۅۜڴٷٞ۠ۼٞٷٵؾٙٳۄٲڂڒؿڕڹٛڎڶڶۿؙڿؚڴۄؙڵؽؙۺڕۘۅٙڵ ؿڔؿؽؙڽػؙۉڶڡؙۺڒؘۏڸؿػؙؽؚٮڶٷڶڸۼ؆ؿۜ؞(ابتره: ١٨٥٥)

لازم ہے اللہ م پرا سان کا اراد فرما تا اور تا کہ تم عدد یورا کرد۔

روزہ رکھنے سے بیاری لاقل ہونا' یا بیاری کا بڑھنا' ای طرح سفر سے مشقت کا لاقل ہونا ایک امر ظنی ہے کیکن اس امر ظنی کی وجہ سے فرض قطعی کو ترک کرنے کا تھم دیا ہے' اس سے داضح ہو گیا کہ زندگی اورصحت کی تھاظت کرنے کا تھم باتی تمام فرائفن پرمقدم ہے اوراگر کو فی شخص روزہ رکھنے کے تھم پڑشل کرنے کو صحت کی تھاظت پرمقدم کرے اور سفر کی مشقت برواشت کر کے

روزه رکھے تو وه گنه گار ہوگا۔امام سلم روایت کرتے ہیں:

حفرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ فتح کمہ کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہِ رمضان میں مکہ محرمہ رواندہ و غے۔ آپ نے روزہ رکھ لیا، حتی کہ آپ کرا کا گنم پر پہنچ گئے 'سولوگوں نے بھی روزہ رکھ لیا تھا، پھر آپ نے پانی کا بیالہ منگایا اوراس کواد پراٹھا کر پی لیا، جس کوسب لوگوں نے دکھے لیا، پھر آپ کو بتایا گیا کہ بعض لوگ برستورروزہ سے ہیں اوران پر روزہ دخوار ہو رہا ہے' آپ نے فرمایا: بیلوگ نافرمان ہیں 'بیلوگ نافرمان ہے۔

- الحال (صحيم سلم ج اص ٣٥٦) مطبوعه نور مجراضج المطالع كرا في ١٣٧٥هـ)

علامه نو وي لکھتے ہیں:

بیصدیث ای شخص پرمحمول ہے جس کوسفر میں روز ہ رکھنے سے ضرر ہو۔

(شرح مسلم ج اص ٣٥٦ مطبوعة نورمجمراضح المطابع كراحي ٢٥٧٥ هـ)

اس حدیث سے داضح ہو گیا کہ صحت کو قائم رکھنا روزہ رکھنے پر مقدم ہے صال نکدروزہ رکھنا فرش قطعی ہے 'اور سفریش روزہ رکھنے سے مشقت کا لاحق ہونا ایک امر فلنی ہے اور اس امر فلنی کی بناء پر اس فرض قطعی کوترک کرنا واجب ہے اور اس پمل کرنا

گناہ ہے۔

نیز امام سلم روایت کرتے ہیں: حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں بینے ہم میں ہے بعض روز ہ

دار تھے اور بعض نے روز ہنیں رکھا تھا' اس دن بہت خت گری تھی' ہم نے ایک جگہ قیام کیا' ہم میں سے اکثر لوگ چاوروں سے اپنے او پر سایا کیے ہوئے تھے اور بعض اپنے ہاتھوں سے اپنے او پر سایا کر رہے تھے' روز ہ دار (بے ہوٹن ہوکر) گر گئے اور روز ہ ندر کھنے والوں نے ان پر سایا کیا اور ان پر پائی کے چھیٹے ڈالے' تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: آج روز ہ ندر کھنے

والے اجریلے گئے۔ (میچمسلم ج اص ۴۵۷ مطبور نورجمرامع المطابع کرا چی ۴۷۵اھ)

علامه المرغيناني حنفي لكصة مين:

من مرسل میں بیان ہوں ہے ہیں۔ جو محض رمضان میں بیار ہواوراس کو بیر خدشہ ہو کہ اگر اس نے روزہ رکھا تو اس کا مرض بڑھ جائے گا تو وہ روزہ ندر کھے اور قضاء کر نے امام شافعی کہتے ہیں کہ وہ روزہ رکھئے وہ (روزہ نیر رکھنے کے لیے) جان کی ہلاکت یا عضو کی ہلاکت کا اعتبار

کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ مرض کا زیادہ ہونا اور اس کا بڑھنا بھی ہلاکت کا موجب ہوتا ہے' اس لیے اس سے احتراز کرنا واجب ہے۔ (جابیاد لین ص ۲۲۱ مطبوعہ سرکت علیہ بلکان)

وہ بہت ہے۔ وہواپیو (مین کی ۱۱۱۳ ہو پیرس سیسیسل) مرض کا ذیادہ ہونا ایک امرظنی ہے 'اس طرح امام شافعی کے اعتبار سے روزہ رکھنے سے جان یاعضو کی ہلاکت بھی ایک امر گفتی ہے اور اس امرظنی کی وجہ سے رمضان میں روزہ رکھنے کے قطعی حکم کے ترک کرنے کو نہ صرف جائز بلکہ واجب قرار دیا گیا ہے'اس سے واضح ہوگیا کہ صحت اور زندگی کی حفاظت کا حکم ہاتی تمام احکام پر مقدم ہے۔

نيز علامه الرغينا في حنى لكهية مبن: نيز علامه الرغينا في حنى لكهية مبن:

یر ملامه امرسیان کی سے ہیں: اگر ایک مخص مسافر ہواوراس کوروزہ سے ضررینہ ہوتو اس کا روزہ رکھنا افضل ہے اوراگر وہ روزہ ندر مکے تو جائز ہے کیونکہ سفر مشقت سے خالی نہیں ہوتا' اس لیے سفر میں نفس مشقت کو (روزہ ندر کھنے کا) عذر قرار دیا گیا ہے' اس کے برخلاف مرض میں

سنر مشقت سے خانی ہیں ہوتا اس کیے سنر میں مس مشقت اوا روز ہ ندر سے کا )عدر قرار دیا گیا گیا ہے اس سے برطاف سرک س مجھی روز ہ رکھنے سے فائدہ ہوتا ہے ( جیسے ہینیہ میں )اس لیے مرض میں روز ہ ندر کھنے کے لیے بیٹرط لگائی گئی ہے کہ روزہ رکھنے سے ضروعو۔

امام شاُفعی ہے کہتے ہیں کہ سفر میں (مطلقاً)روزہ نہ رکھنا اُضل ہے کیونکہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا رکھنا نیکن میں ہے۔ (صحیح بناری)

ہمارے بزند کیک بیر حدیث اس سفر پر محمول ہے جس میں مشقت ہواورا گر مریض اور مسافر ای حال میں مرجا کیں تو ان پر قضالا زمنہیں ہے۔ (بدایادلین ص ۴۲۱ مطوعة شرکت علیہ کمان)

ىبيار القرآن

جلداول

سفر میں مشقت کا لاحق ہونا بھی ایک امرطنی ہے جس کی بناء پر دمضان میں روز ہ کے قطعی تھم کوترک کرنے کی رخصت دی

نيز علامه المرغيناني حنى لكصة مين:

حاملہ اور دودھ بلانے والی عورتیں جب (رمضان میں )روزہ رکھنے سے اپنے اوپر یا اپنے بچیہ کے اوپر (ضرر کا )خوف محسوں کریں قریوز مذتر تھیں اور قضا کریں تاک ان رمنگل نہ ہو ۔ (ریا ادلین جس میں مطلبہ شکریہ علمہ 'بالان

محسوس کریں تو روزہ نہ رحیس اور قضا کریں تا کہ ان پر تھی نہ ہو۔ (جدابیاد لین ص ۱۳۳ مطبوعة ترکت مليه ملان) حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتوں کوروزہ رکھنے سے ضرر کا لاحق ہونا جھی ایک امر ظفی ہے۔ (ردالحتارج ۲ ص ۱۱۱)

علامه علاءالدين حصلتي للصبة بين:

غلیہ طن' علامات' تجربہ یامسلمان ماہر طبیب کے بتانے سے اگر تندرست مخض کوروزہ رکھنے سے بیار پڑنے کا خدشہ ہوتو ن کے لیے (رمضان میں) روزہ ندرکھنا جائز ہے اور جب وہ روزہ رکھنے پر قادر ہوں تو اس کی لازما قضا کریں۔

(در مخارعلی حامش ردالحخارج ۲ص ۱۱۰ ۱۲۱ مطبوعه داراحیا والتراث العربی بیروت ۲۰۰۱ه)

جو مخص بہت بوڑھا ہو یا جس کوابیا مرض لاحق ہوجس ہے شفاء کی امیدنہیں ہے (جیسے ذیا بیٹس اور ہائی بلڈ پریشر )اور اس وجہ ہے اس کوروزہ رکھنے کی طاقت نہ ہواس کے لیے روزہ ندر کھنے کی رخصت ہے اور اس پر ہرروزہ کے برلہ میں ایک

ک وجہ سے اس لوروزہ رہتے فی طاقت نہ ہوائ نے سے روزہ ندر سے فی رخصت ہے اور اس پر ہر روزہ نے برایہ ان بیا سکین کے طعام کا (دوکلو گذم) فد سد بینالازم ہے قرآن مجیدیں ہے: سند کے سند کا روکلو گذم کی مدور میں میں میں اس میں اس کا اس کا میں اس

وَعَلَىٰ الَّذِيْنَ يُطِيْفُونَهُ فِذِيَّةٌ ظَعَامُ مِسْكِيْنِ \*. اور جولوگ روزه كى طاتت ندر كتے ہوں ان پر ايك

(البقره: ۱۸۳) ممکین کے طعام کا فدیدلازم ہے۔

شیخ فائی اور جس شخص کوابیا مرض لاحق ہوجس سے شفا کی امید نہ ہواس رخصت میں داخل ہیں۔ (رواکتارج ۲ می ۱۱۹ مطبوعہ داراحیا مالتر اث العربی بیروٹ ۲۰۰۵ھ)

سمی مرض سے شفا کی امید نہ ہونا بھی امر طنی ہے ، جس کا مدار تجر بۂ شاہدہ اور طعبیب کے قول پر ہے اور ان میں سے کوئی زقعتی نہیں ہے اور اس کی بناء پر دائماً روزہ کو تزک کرنے اور اس کے بدلہ میں فدید دینے کا تھم دیا گیا ہے ' صال نکدروزہ کا تھم مذ قطعہ

امام بخاری نے ایک باب کا میرعنوان قائم کیا ہے: جب جنبی کواپنے نفس پرموت کا یا مرض کا خدشہ ہویا پیاس کا اندیشہ ہوتو وہ تیم کر لے اور اس کے تحت میرحدیث ذکر کی ہے:

حضرت عمره بن العاص رضی الله عند سردی کی ایک رات میں جنی ہو گئے' انہوں نے تیم کیا دریہ آیت تلاوت کی: وَلَا تَقَعُنُكُواْ إِنَّهُ سَكُمُو الله كَانَ بِكُوْرَ مِيهُمَّا ﴾ اور اپنے آپ کوئل ند کرو' بے شک الله تم پر بے صدر حم (النباء: ۲۹) فرمانے والا ہے O

پر نی صلی الله علیه وسلم سے اس واقعہ کا ذکر کیا گیا تو آپ نے اس پر ملامت نہیں کی مینی اس عل کوسیح قرار دیا۔

( صحیح بخاری ج اص ۴۹ مطوعه نور محراضح الطالع کرای کا ۱۳۸۱ه )

جلداول

جنبی کے لیے عسل کرنے کا تھم فرض قطعی ہے اور سردی میں عسل کرنے ہے موت یا مرض کا اندیشہ تحض ظن پر بن ہے ، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عند نے اس طن کی بناء پر فرض قطعی کوئرک کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کہل کے اس عمل کو

مقرر رکھا اور بیچے قرار دیا اور امام بخاری نے اس سے مید مسئلہ مستنبط کیا کہ جنبی کے لیے مرض یا موت کے اندیشہ سے شسل کی بچائے تیم کرنا حائز ہے۔

ے ہوا رہا ہو رہبات قرآن مجیدا حادیث محدثین اور فقہاء کی تصریحات سے بیواضح ہو گیا کہ صحت اور زندگی کی تفاظت کا عظم باتی تمام احکام .

مقدم ہے۔ بعض لوگ ہیر بھی کہتے ہیں کہ جب تک مید گفتین نہ ہو کہ حرام چیز کے علاوہ اور کسی چیز میں شفانہیں ہےاس کا استعال جائز

نہیں ہے' اس کا جواب یہ ہے کہ غیر نی کے لیے یقین کا حصول ممکن نہیں ہے اس لیے عام مکلفین کے لیے صرف غلبظن کا

ا متبار کیا جائے گا۔ علامد شامی لکھتے ہیں: تم کومعلوم ہے کہ اطباء کے قول سے یعین حاصل نہیں ہوتا اور ظاہر سے سے کہ تجرب سے بھی غلب ظن حاصل ہوتا ہے یعین

ماصل نہیں ہوتا' البتہ فقہاءعلم اور یقین سے غلبہ قطن مراد لیتے ہیں اوران کی عمارات میں میا طلاق عام اور شائع ہے۔ (رداکنارج اس ۴۰۰۰) ملکوروز النظام النظام النظام کی سے ملکوروز کی میں ۱۳۰۰ مطبوعہ داراحیا وائز ان انسان کی ہیروٹ ۴۰۰۷ھ)

اس بحث میں بید بات بخوط زخی جا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ما لکے نہیں میں ممارے پاس بیرزندگی اللہ تعالی کی امانت ہے' ہم اس کو ضائع کرنے یا نقصان پہنچانے کے مجاز نہیں میں' اس لیے کی معنر چیز کو استعال کر کے زندگی اور صحت کو نقصان پہنچانا جائز ہے نہ بچاری میں علاج کو تزک کر کے زندگی اور صحت کو نقصان پہنچانا جائز ہے' بعض لوگ بیہ کہتے ہیں کہ بچاری میں حرام

جا و ہے نہ بیاری بان علاق کو ترک ترک رسی اور منت و مسان کا پانا ہا رہے ہیں اور تنظیم کی ساب کا ماری کا اعظم ک چیز ہے علاج نہ کرنا عزیمیت اور تنقو کی ہے اور علاج کرنا رخصت اور فتو کی ہے اور عزیمیت اور تنقو کی بڑعمل کرنا افضل ہے' میمض

بیتر جہالت کی بات ہے۔انتد تعالیٰ نے عذر کی حالت میں جور خصت دی ہے اس پر عمل کرنا واجب ہے اور عمل نہ کرنا گناہ ہے۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں:

ا ہم مسم روایت سرمے ہیں. حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنها بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: الله نے تهبارے لیے جو

رخصت دی ہےاس رخصت پڑنل کرنائم پر واجب ہے۔ (صحیمسلم جن اس ۳۵۲ مطبوعہ نور مجرامع المطابع کرا ہی کا ۱۳۷۵) امام احمد روایت کرتے ہیں:

حصرٰت عبدالتد بن عمر رضی الله عنها بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جس مختص نے اللہ کی دی ہوئی رخصت کو قبول نہیں کیا اس کومیدان عرفات کے پہاڑوں کے برابر گناہ ہوگا۔

(منداحمه ج ۲ ص ۵۱ مطبوعه کمتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ ه

حضرت عبدالله بن عمريان كرتے بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: بے شك الله تعالى جس طرح اپني معصيت

کو نا پند فرما تا ہے'ای طرح اپنی دی ہوئی رخصت پڑھل کرنے کو پند فرما تا ہے۔

(منداحه ج۲م ۱۰۸ مطبوء کتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ ه )

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور (اس جانور کا کھانا حرام ہے) جس پر ذرج کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ (البقرہ: ۱۷۳) ''و ما اھل بعد لغیر الله'' کی تحقیق

امام ابن جربرطبری فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں دوقول ہیں:

(1) مجابد نے کہا: اس سے مراد وہ جانور ہیں جن کو غیر اللہ کے لیے ذیج کیا گیا ہو واقدہ نے کہا: اس سے مرادیہ ہے کہ جس

نبيار القرار

علداو ل

جانور پرالڈد کا نام لیے بغیر غیراللہ کے لیے ذیح کیا گیا ہو' حضرت ابن عباس نے فرمایا: یہود اور نصار کی کے علاوہ دیگر کافروں نے جس جانورکو بتوں کے لیے ذرج کیا ہواس سے وہ جانور مراد ہے۔

(۲) ربیج نے کہا: اس سے مرادوہ جانور ہے جس پر ذرج کے دفت غیراللہ کا نام لیا گیا ہؤا بن وہب نے کہا: اس سے مرادوہ

جانور ہیں جن کو بتوں کے لیے ذبح کیا جائے اور ذبح کے دفت غیراللہ کا نام لیا جائے۔

(حامع البيان ج ٢ص ٥١ 'مطبوعه دارالمعرفة ' بيروت ٢ ٩٠ ١٣٠ ه )

علامہ ابو کمر جصاص کھتے ہیں:مسلمانوں کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس سے مراد وہ ذبیحہ ہے جس پر ذرج کے وقت غیر اللّٰد کا نام بکارا حائے۔ (احکام القرآن ج اص ۱۲۵ مطبوعہ سمیل اکیڈی' لاہور' ۴۰۰ھ)

شاہ ولی الله محدث دہلوی نے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے: وآنچی آواز بلند کردہ شود در ذبح وے بغیر خدا۔

علامدابوالحيان اندكى لكصة بين:

اس آیت سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ ہروہ جانورجس کوغیراللہ کے لیے ذیج کیا گیا ہو وہ حرام ہے' اور بت'مسیح وغیرہ بیہ سب غیراللہ میں داخل میں اس کوا ھلال (آواز بلند کرنا) کہتے ہیں کیونکہ ذیج کے دقت یہ بلندآ واز ہے اس کا نام لیتے ہیں جس کے لیے جانور کو ذبح کرتے ہیں' پھراس کے مفہوم میں وسعت دی گئی اور ہروہ جانور جس کو غیراللہ کے ۔ یے ذبح کیا گیا ہو اس کو''میا اهیل بیه لغیبر الله''' کہاجانے لگا' خواہ بلند آ واز ہےاس کا ذکر کیا گیا ہویانہیں' اورعطاء' مکحول' حسن بصری' شعبی'

ابن المسیب' اوزاعی اورلیٹ وغیرہ بہر کہتے ہیں کہاس ہے مراد وہ حانور ہیں جن کو بتوں کی قربان گاہ پر ذیح کیا جائے اور وہ کتے ہیں کہ سے کے نام پرنصرانی کا کیا ہوا ذبیحہ جائز ہے اور امام ابو حنیفہ'امام ابدیوسف'امام محمد'امام زفر'امام مالک اور امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ جب نصرانی مسیح کے نام پر جانورکو ذیج کریں توان کا ذبیح نہیں کھایا جائے گا۔

(البحراكيط ج ٢ص ١١٥ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٩١٣ه)

علامه علاء الدين صكفي حنفي لكصة بين:

اميرياكسى معظم خص كى آمدير جانوركوذ ع كيا كيا توبية بجدام بي كونكه بير ما اهل به لغير الله" ب خواه اس كوامتد ك نام لے کر ذبح کیا عمیا ہو'اور اگر مہمان کے لیے جانور کو ذبح کیا عمیا تو بہرام نہیں ہے کیونکہ بید حفرت ابراہیم کی سنت ہے اور فمرق میہ ہے کہا گراس نے جانور کو کھانے کے لیے ذبح کیا ہے تو ذبح کرنا اللہ کے لیے ہے اور منفعت مہمان یا دعوت کے لیے ہےاوراگراس نے کھانے کے لیے ذبح نہیں کیا بلکہ غیراللہ کے لیے ذبح کرتا ہےتو یہ غیراللہ کی تعظیم کی وجہ ہے حرام ہے ُ علامہ شامی نے وضاحت کی ہے کہ اگر ذرج سے غیر اللہ کی تعظیم کا قصد ہوگا تو ذہرے جرام ہوگا (مثلاً کوئی برا آ دی آیا تو اس کی تعظیم کے لیے جانور کا خون بہا دیا' تو بیذ بیجہ حرام ہے <sup>لی</sup>اوراگر بیقصد نہیں ہے تو ذبیجہ جائز ہے مثلاً مکان کی بنیاد ڈالتے وقت جانور ذ<sup>خ</sup> کیا جائے' پاکسی کے بیار ہونے پر پاکسی کے بیاری ہے شفا پانے پر' تو اس ذیجہ کے حلال ہونے میں کوئی شک نہیں ہے' کیونکہ اس ذبیجہ سے مقصداس کے گوشت کوصدقہ کرنا ہے؛ حموی۔اس کی مثل مدے کہ کمی شخص نے بیدند ریانی کہا گر وہ سمندر کے سفر ے سلامت واپس آ عمیا تو اللہ کی رضا کے لیے ایک جانور ذنج کرے گا بحراس پر لازم ہے کہ وہ اس کے گوشت کو صرف فقراء پر صدقه کرے شکی۔ آیا غیراللہ کی تعظیم کے لیے ذبح کرنے والا کافر ہوجائے گایا نہیں؟اس میں دوقول میں بزازیہ وشرح وہبانیہ۔ ل ہوسکتا ہےان فقہاء کے ذمانہ میں کمی بڑے آ دمی کے آنے براس کی تقطیم کے لیے جانورکو ڈنج کر کے اس کا خون بہایا جاتا ہو گراب پہلیس مروخ

تبيا، القرآ،

میں کہتا ہوں کہ 'منیہ'' کی کتاب الصید میں ہے کہ بیفل کمروہ ہے اور وہ کافرنہیں ہوگا کیونکہ ہم کمی مسلمان کے ساتھ میہ بدگمانی منیں کہتا ہوں کہ 'منیہ'' کی کتاب الصید میں ہے کہ بیفل کرے گا۔ (علامہ شامی فرماتے ہیں: یعنی تقرب علی وجہ العبادۃ کیونکہ وی کنو کر است ہے اور یہ سلمان کے حال ہے بہت بحید ہے' لہذا جو شخص کی بڑے آ دمی کے آئے پر جانور کو ذئے کرتا ہے اس کا مقصود یا تو دنیا داری ہے نا اس جانور کو ذئے کر کے اس شخص سے اظہار حبت کرنا اور اس کے نزد کیہ مقبول ہونا اس کا مقصود ہے' لیکن جب کہ اس فعل میں اس کی تعظیم واضل ہے تو اس جانور پر بسم اللہ بڑھنا حکما محض اللہ کے لیے نہ ہوا اور بیا ایسا ہوگیا جسے اس نے بسم اللہ اور اس مقارم نہیں ہے )۔

(در مختار مع روالمختارج ۵ ص ۱۹۸ ـ ۱۹۷ مطبوعه وارا حیاء التراث العربی میروت که ۱۳۰۰ ه

اگر کوئی شخص غیراللہ کی نذر مانے مثلاً سے کے کہ اگر فلال بزرگ نے میرا کام کر دیا قو میں اس بزرگ کے لیے ایک بحرا ذیح کروں گا موسید ندر حرام ہے کیونکہ ''المحو الرائق'' اور فقہ کی دیگر کما بول میں تکھا ہوا ہے کہ نذر عبادت ہے اور تلوق کی نذر ہانا حرام ہے اور اگر اس شخص نے اس بزرگ کی تعظیم کے لیے اس بکر ہے کو ذیح کیا تو فقبہاء کی تصریحات فدکورہ کی بناہ پروہ ذیجے حرام ہوگا اور ''وصا اھیل بہ لغیو اللہ'' کا مصداق ہوگا اور اگر اس نے اللہ کا نذر انی مثلاً بہا کہ اگر اللہ نے میرا فلال کام کر دیا تو میں اس کے لیے ایک بحرا ذیح کروں گا تو بید نذر جائز ہے' اور بید ذیجے بھی جائز ہے اور اگر وہ نذر مائے کے بعد سے

ہے کہ میں اس بکر ہے کا گوشت فلاں بزرگ کے مزار کے فقراء میں تقسیم کروں گا اور اس نذر کا ثواب فلاں بزرگ کو پہنچاؤں گا تو یہ بھی جائز ہے' لیکن یہاں مذر کے لفظ ہے احر از کرنا چاہیے تا کہ اس عرفی نذر کا شرقی نذر سے التہاس نہ ہواور ان پڑھ محوام کے عقا کد خواب ند ہوں اس طرح ایسال ثواب کرنے کو علماء دیو بندنے بھی جائز کہا ہے شخ محمود آئس کی تعصفہ ہیں:

البتہ اس میں کوئی حرج تبیس کہ جانور کو اللہ کے نام پر ذرج کر کے فقراء کو کھلائے اور اس کا اثواب کسی قریب یا پیراور بزرگ کو پنچا دے یا سمی مردہ کی طرف سے قربانی کر کے اس کا اثواب اس کو دینا چاہیے کیونکہ بید ذرخ غیر اللہ کے لیے ہرگز جمیس -

(ماشيه برقرة ن م ۳۲ مطبوعه معودي عربيه)

# اِتَ الَّذِيْ يَنَ يَكُتُعُونَ مَا أَنْزَلَ اللهُ فِي الْكِتْبِ وَيَشْتُرُونَ بِهِ اللهُ فِي الْكِتْبِ وَيَشْتُرُونَ فِي بِهِ عِنْ اللهُ فِي الْكِتْبِ وَيَشْتُرُونَ مَا مَا وَمَهِ عَنْ وَلَا يَا وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّالِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لَمُنْ اللَّ

نیں کرے گا اور نہ ان کو ( گناموں ے) پاک کرے گا اور ان کے لیے دروناک عذاب ہے 0 یہ وہ لوگ

الَّذِيْنَ اشْتَكُو الصَّلْكَةُ بِالْهُلَى وَالْعَنَّ ابِ بِالْمَغْفِي وَ فَمَّا

میں جنہوں نے ہدایت کے بدلہ میں مرائی کو خرید لیا اور مغفرت کے بدلہ میں عذاب کو (خرید لیا)وہ آگ پر

عنان القاآن

## اَصْبَرُهُمْ عَلَى التَّارِ ﴿ ذَٰ لِكَ بِأَتَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَّ بِالْحَقِّ ﴿ وَإِنَّ

کس قدر مبر کرنے والے ہیں O یہ (خالفت) اس لیے ہے کہ اللہ نے فق کے ساتھ کتاب نازل کی اور بے شک

ؙڒ<u>ڮ؞ؙڡڐٷٷڋڒ؈ٛٷڝٙؠٙؠٙڎٷڂٷٷٷ</u> ٵڷؙۮؚڹؙؽؙٵڂٛؾۘڰؘڡؙؙٷٳڣۣٵڶؚڮڗ۬ٮؚٷۣٚؿۺڠٙٳڽؚۘؠؘڿؽؠٟۅ۞

جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیاوہ بہت زیادہ مخالفت میں ہیں O

تورات میں نبی صلی الله علیه وسلم کے اوصاف کو چھیانے کا گناہ ہوتا

اللہ تعالی نے جن چیز وں کوحرام کیا ہے ان کو کھانا اور پاک اور صاف چیز وں کو نہ کھانا جس طرح گمرا ہی اور گناہ ہے ای طرح قورات میں اللہ تعالی نے جن چیز وں کو حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ ولم سے جواوصاف بیان کیے ہیں ان کو چیپانا اور ان کے عوض و نیا کا قبل مال حاصل کرنا گمرا ہی اور گناہ ہے۔ جس چیز سے بعینہ فائدہ حاصل نہ کیا جا سے بلکہ اس کوخرج کر کے کوئی فائدہ کی چیز صاصل کی جاسے ماصل کرتے ہیں علاء میرود تو رات کی آیا ہے کہ چیپا کہ جو دنیاہ کی فور ند رانے حاصل کرتے ہیں علی کہ موری کا کہ دو اپنے قبل اس لیے فرمایا کہ اس سے فائدہ حاصل کرنے کی مدت قبل ہے اور دنیا کی متاع بجائے خود قبیل ہے۔ بیز مایا کہ دو اپنے پیٹوں میں آگ کھانا مجاز ہے اس آئے ہیں گئائیں۔ کی تفصیل ہیٹوں میں آگ کھانا مجاز ہے اس آیے کی تفصیل

الِقرہ: ۴ میں گزر چک ہے۔ اللّٰد تعالیٰ کے کلام نہ کرنے اور نظر نہ فر مانے کی تو جید

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت آبوذ روضی ا؛ عند بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین مخصوں سے اللہ تعالی قیا مت کے ون بات نہیں کرے گا ندان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا ندان کو گنا ہوں سے پاک کرے گا اور ان کے لیے درد ناک عذاب ہے' پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو تین بار پڑھا' حضرت ابوذرنے کہا: بیلوگ نقصان اٹھانے والے اور نامراو ہیں۔ یارسول اللہ! بیکون ہیں؟ آپ نے فرمایا: (سمبر کے سال کے اور کو گنوں سے نیچے لٹکانے وال اوسان جمانے والا اور جھوٹی قسم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فریایا: تین شخصوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا' اور ندان کی طرف نظر رحت فریائے؛ گا اور ان کے لیے ور دناک عذاب ہے' بوڑھا زائی ' حجونا با دشاہ اور مشکر فقیر حضرت ابو ہریرہ سے ایک اور روایت میں ہے: جوشن جنگل میں مسافر کو فالتو پائی دسید نے بوشن کی مسافر کو فالتو پائی دسید سے زمجی )منع کرئے جوشن عصر کے بعد کی کوجھوٹی قتم کھا کر سودا فروخت کرے اور بیہ کیے کہ خدا کی تم ! اس نے وہ چیز اسے کی کی تھی حال نکہ اس طرح نہ ہواور دو شخص اس کوچا سمجھ اور جوشن کسی امام سے مال دنیا کی خاطر بیعت کرے اگر وہ اس کو بال دور اور اس کو بال دور ہون کہ کرے۔

) به ریست (صحیمسلم ج اص ۷۱ مطبوعه نور محمراصح المطابع٬ کراچی ۱۳۷۵ه )

اس وعید کے متعلق امام مسلم نے تین مختلف حدیثیں روایت کی ہیں 'ہر حدیث میں تین مختلف فخصوں کا بیان ہے جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا' خلاصہ میہ ہے کہ بیٹوالیے گناہ ہیں جن کی وجہ سے قیامت کے دن انسان اللہ تعالیٰ ۔

> الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بیدہ دلوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلہ میں مگراہی کوافتیار کرلیا۔ (البترہ ۱۷۵) میں سے کتاب سے اسال

اس آیت کی تغییر کے لیے البقرہ: ۱۷ ملاحظ فرمائمیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاویے: اور بے شک جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ بہت زیادہ مخالفت میں میں O(البقرہ: ۱۵۷)

الك تول يہ ب كه اختان ف كرنے والے بهود كانسان كى يہ كتا تھے كەتورات مى حضرت يسى كى صفت ہاور بهود اس كى خالفت كرتے تھے كانسان كى مخالفت كرتے تھے كانسان كى خالفت كرتے تھے كہ يہودى قرآن مجيد كے احكام كى مخالفت كرتے تھے كہ يہ كے احكام كى مخالفت كرتے تھے دوسرا قول يہ ب كه اختلاف كرنے والے مشركين تھے بعض كہتے تھے كہ يہ قتم كہ يہ تھے كہ يہ كانسان كرتے تھے كہ يہ كانسان كانسان كى خالفت كرتے كے كہ كانسان كانسان كانسان كانسان كرتے كے كہ كانسان كانسان كے كہ كانسان كانسان كانسان كے كہ كانسان كانسان كانسان كانسان كى خالفت كى كانسان كى كى كانسان كى كا

ایمان لائے اور یوم

Marfat.com

تبيان القرآن

### الَّذِيْنَ صَدَفُوا ﴿ وَأُولِلِّكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿

<u> پچ</u>لوگ ہیں اور یہی متق ہیں O

امام ابوجعفر محمد بن جربيط بري ابي سند كے ساتھ روايت كرتے ميں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ بیآ یت مدینہ میں نازل ہوئی ہے مینی صرف بیانی نہیں ہے کہ تم نماز

پڑھلواوراس کے سوااور کوئی نیک عمل نہ کرو۔ تاریخ

قادہ بیان کرتے ہیں کہ یہودمغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور نصار کی مشرق کی طرف منہ کرتے تھے تو بیہ آیت نازل ہوئی کے صرف مشرق یامغرب کی طرف منہ کر لینا کوئی نیکی نہیں ہے۔

ا یک اورسند کے ساتھ قادہ نے بیان کیا ہے کہ ایک شخص نے بی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نیکی کے متعنق سوال کیا تو اللہ تعالی نے بیآ یت نازل کی ' بی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا اور اس پر بیآ بیت تلاوت فر مالی' اور فر اکفل کے ، زل ہونے سے پسلے جب کوئی شخص تو حید ورسالت کی گواہی وے دیتا تو اس کے حق میں خیر کی تو قع کی جاتی تھی۔

ين يرن و س ج م ج ص ٥٦ ـ ٥٥ مطبوعه دارالمعرفة 'بيروت' ١٣٠٩هـ)

الله تعالیٰ یوم آخرت و شتول کتابوں اور نبیوں پر ایمان لانے کامعنی

اللہ پر ایمان لانے کا معنی میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقر ارکرے اس کو ہرعیب اور نقص سے منزہ مانے اس کی تمام صفات کو قدیم مانے اور اس کی ذات اور صفات میں کسی کوشریک نہ کرے اس کے سواکسی کو نہ واجب اور قدیم مانے اور نہ اس کے سواکسی کوعباوت کا مستحق مانے اور اس کے تمام رسولوں کی تصدیق کرے اور حضرت سیدنا محمرصلی اللہ علیہ وکم کو آخری نبی اور آپ کی شریعت کو آخری شریعت مانے۔

پ کی ترت برایمان لانے کامعنی ہیے ہے کہ قیامت کی' مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کی' عذاب قبراور قیامت کے بعد جزا' میں میں میں میں اسلامی کی میں اسلامی کی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کی' عذاب قبراور قیامت کے بعد جزا'

سزا' حساب و کتاب کی' صراط'میزان اور انبیاءاور رسل علیم السلام کی شفاعت کی تصدیق کرے۔ فرشتوں پر ایمان لانے کامعنی میہ ہے کہ فرشتوں کے مقصوم ہونے' اور رسل ملائکہ کی رسالت' کراما کا تبین کے اعمال کو

کتاب پرایمان لانے کامعنی سے ہے کہ اس کا اقرار کرے کہ قر آن مجید اللہ کا کلام ہے جس کو حضرت جبرائیل نے سیدنا محموصلی ابلندعلیہ وسلم سے قلب پر نازل کیا ہے 'میرآخری کتاب ہے'اس میں کوئی کی بیٹٹی نہیں ہوسکتی نہ کوئی اس کی کسی ایک مورت

کی بھی مثل لاسکتا ہے۔ تمام نبیوں پر ایمان لانے کا معنی میہ ہے کہ میر مانے کہ تمام انبیاء اور رسل برقتی ہیں اور سب پر ایمان لانا ضرور ک ہے 'میر جائز نبیں ہے کہ بعض نبیوں پر ایمان لایا جائے اور بعض کا کفر کیا جائے 'چونکہ ایمان کائل میں اعمال بھی واضل ہیں اس لیے

> ایمان کے بعدا عمال کا ذکر شروع فرمایا۔ رشتہ داروں پر مال خرچ کرنے کی فضلت

اور مال سے اپی محبت کے باوجود خرچ کرئے اس کا معنی مد ہے کدانسان تندرست ہوا اس کو بیسوں کی ضرورت بھی ہوا

تبيار القرآر

جلداول

تا کہ وہ اپنے مستقبل کے لیے مضوبیوں کو پورا کرےاوراسے فقر کا خدشہ بھی لاحق ہو گچر بھی وہ اللہ کی راہ میں'رشنہ واروں' بیموں' مسکیفوں' مسافروں اورسانکلین وغیرہ برخرچ کرے۔امام تر فدی روایت کرتے ہیں:

حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ٹی صلی اللہ علیہ وسلم سے زکو ق کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے

فر مایا: مال میں ز کو ق کے علاوہ جمی حق ہے ' پھر آپ نے اس آ بیت کو تلاوت فر مایا۔

(جامع ترندی ص ۱۱۹ مطبوعه نور محمه کارخانه تنجارت کتب کراچی)

بعض علماء نے کہا: یب بھی زکو ۃ میں داخل ہے کین میسی خمیں ہے کیونکہ زکو ۃ کا اس کے بعد ذکر فرمایا ہے اور بیہ ول حدیث مذکور کے بھی خلاف ہے 'امام مالک نے کہا: اس سے مراد فدید دے کر قیدیوں کو چھڑا تا ہے' ذکو ۃ کے علاوہ دوسرے صدقات واجہ بھی اس سے مراوم و سکتے ہیں۔

حضرت ام کلثوم ہنت عقبہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سب سے افضل صدقہ پہلو تہی نیالہ اعزان شہری اور میں ترک نامیں دسنسر کرنی ترک میں بروز میل نئی اور کا انہاں کا است

کرنے والے خالف رشتہ دار پرصد قد کرنا ہے۔ (سن کبرٹی جے م ۲۵۰ مطبوع شرائٹ کمتان) حافظ اپیٹی نے کھتا ہے: اس حدیث کواما مطبرائی نے: ''مجم کیبر'' میں روایت کیا ہے اوراس کی سندھیج ہے۔

( مجمع الزوائدج ٣ ص ١١٦ مطبوعه دارالكتاب العرني بيروت ١٣٠٢ هـ)

ز کو ہ ' تر ہانی' عشر اور صدقۂ فطر صدقات واجبہ ہیں' ہاتی صدقات نظل اور مستحب ہیں ۔صدقات واجبہ ہاں ہاپ' اولا واور شوہر یا بیوی کے علاوہ ان رشتہ واروں کو دیئے جا 'میں گے جو غیر سماوات اور نقراء ہوں' اور صدقات نفلیہ دینے کے لیے کوئی

عربر یا بیون سے ملاوہ ان رستہ داروں و دیے جا یں ہے بو میرسمادت اور سراء ہوں اور صدفات تعلیہ دیے ہے جا ہی شرطنمیں ہے'وہ ہررشتہ دار کو دیئے جا کتے ہیں۔امام طبرانی روایت کرتے ہیں: مرطنمیں ہے' وہ ہررشتہ دار کو دیئے جا کتے ہیں۔امام طبرانی روایت کرتے ہیں:

حضرت ابواہامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: رشتہ دار پرصدقہ کرنے کا دوم رشبہ د گنا اجر دیا جا تا ہے۔ (انجم اکلیہے ج۸ م ۲۰۰ مطبور داراحا والر السالم لی بیروت)

يتيم'مسكين اورابن انسبيل كامعني

يتامي: يتيم كى جن بيئيم اس نابالغ فخص كو كہتے ہيں جس كاباپ فوت ہو چكا ہو۔

یا ہے۔ مساکیین:مسکین کی جی ہے'مسکین اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس قدر کفایت لینی گزارے کے لیے کوئی چیز ندہو۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں:

ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ شخص مسکیین نہیں ہے جولوگوں کے گرد چکر کا فیا ہے اور ایک لقمہ' دو لقمے یا ایک مجوریا دو مجبور لے کر بیلا جاتا ہے' صحابہ نے بوجھا: یا رسول اللہ! کچر مسکیین کون

ہے؟ آپ نے فرمایا: جس کے پاس گزارے کے لیے کوئی چیز ندہوا اور شاس کے ظاہر حال ہے اس کی سکینی کا پیتہ چلے تاکہ اس پرصد قد کیا جائے اور ندہ لوگوں ہے کسی چیز کا سوال کرے۔ (مجھ سلم جام سسسس مطبور فرر ایم الطابی کراہی ۱۳۵۵ھ)

ابن السبيل: اس مسافر كو كتبتي بين جو حالت سفر مين ضرورت مند ہواور اس كے پاس ضرورت پورى كرنے كے ليے كوئى چيز ند ہو چونكدرات ميں اس كے مال باپ نہيں ہوتے اور راستہ كے سوااس كا كسى سے تعلق نہيں ہوتا اس ليے اس كوابن السبيل كتبتے ہيں۔

<u> سوال کرنے کی جائز حد</u>

سائلین: سائل کی جمع ہے؛ بلاضرورت سوال کرنا شرعا حرام ہے؛ اور سائل کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی ضرورت ہے

تبيار القآر

بلداول

زیاده کا سوال نه کرے۔

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہر پر ہ رضی اللہ عتہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جو محض اپنا مال بزھانے کے لیے اس میں ماک جس میں ماہ میں ماہ کا جات ہے تھا کہ میں ایک 
لوگوں سے سوال کرتا ہے وہ انگاروں کا سوال کرتا ہے خواہ کم سوال کرے یا زیادہ ۔ محسل میں میں میں میں میں اور کا موال کرتا ہے خواہ کم سوال کرے یا زیادہ ۔

(میچمسلم ج اص ۱۳۳۳ مطبوء نورمجه اصح المطابع محراجی ۱۳۷۵ه)

امام ابن عسا كرروايت كرتے ہيں:

حصرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: کوئی فخض اپنے او پر موال کرنے کا درواز و نہیں کھوٹا ککر اللہ تعالیٰ اس کے او برفقر کا درواز ہ کھول دیتا ہے۔

( مختصر تاریخ ومثق جهم ص ۲۳۸ مطبوعه دارالفکر بیروت ۱۳۰۸ م

قرض ادا ہوجائے اس کے بعد وہ سوال نے رک جائے۔دوسرا وہ خض جس کے مال کوکوئی ناگبائی آفت کیٹی ہو حس سے اس کا مال جاہ ہوگیا ہؤ اس کے لیے اتنی مقدار کا سوال کرنا جائز ہے جس سے اس کا گزارہ ہوجائے۔ تیسرا وہ خض جو فاقہ زدہ ہواور

اس کے قبیلہ کے تین عقل مند آ دمی بیگواہی دیں کہ واقعی ہید فاقد زدہ ہے تو اس کے لیے بھی اتن مقدار کا سوال کرنا جائز ہے جس ہے اس کا گزارہ ہو جائے 'اورائے قبیصہ! ان تین مخصوں کے علاوہ سوال کرنا حرام ہے اور جو ( ان کے علاوہ ) سوال کرتا ہے وہ

حرام کھا تا ہے۔ (می مسلم ج اس ۱۳۳۴ مطبور تو وجرام الطابع کرائی ۵۱۳۱۵)

تین آ ومیوں کی گواہی کی شرط مدطور استحباب ہے ورند دوآ دمیوں کی گواہی بھی کا فی ہے اور بیشرط اس شخص کے لیے ہے جومعاشرہ میں مال دارمشہور ہواور جس شخص کا مال دار ہونامشہور نہ ہواس کے فاقد زدہ ہونے کی خبر کے لیے اس کا اپنا قول کا ف

امام ابوداؤ دروایت کرتے ہیں:

حصرت عبدالله بن عمر رضى الله عنها بيان كرتے مين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: مال دار كے ليے صدقه لينا جائز ہے اور شريح الاعضاء اور قومی مخص كے ليے \_ (سنن ابوراؤدج اس ٢٠٠١م بطبوع مطبع جبائي ايكتان لا مور ١٠٠٥م)

ا مام ابوداؤ دردایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا: جس مختص نے سوال کیا درآ ں حالیکہ اس کے پاس ا تنا مال تھا جواس کوسوال ہے مستغنی کرسکا تھا وہ جہنم کے انگارے جمع کرتا ہے' رادی نے یو چھا: مال میں کتنی مقدار ہوتو سوال

نہیں کرنا چاہیے؟ فرمایا: جس کے پاس منج اور شام کا کھانا ہو وہ سوال نہ کرئے ایک اور روایت میں ہے: جس کے پاس اتنا کھانا ہوکہ وہ ایک دن اور ایک رات سیر ہوکر کھا تکے وہ سوال نہ کرے۔

(سنن ابوداؤدج اص ۱۳۰۰ مطبوء مطبع مجتبا كي اكتان لا مور ۴۰۵ ه

علامہ علاء الدین صلفی حنی کھتے ہیں: جس شخص کے پاس ایک دن کی خوراک ہو' خواہ وہ خوراک بنفسہ موجود ہویا اس شخص میں اس خوراک کو کما کر لانے کی صلاحیت ہو پایں طور کہ وہ تندرست اور کمانے والا ہو'ا بیے شخص کے لیے خوراک کا سوال کرنا جائز خمیں ہے' اور آگر خیرات دینے والے کواس کے حال کاعلم ہواور اس کے باوجودوہ اس کو بھیک دے تو ہ گندگار ہوگا'

تبيأر القرأر

کیونکہ وہ ایک حرام کام میں مدد کرر ہاہے اورا گرسائل ضرورت مند ہواور کپڑوں کا سوال کرے یا جہادیا طلب علم میں مشغول ہونے کی وجہ ہے خوراک کا سوال کرے اوراس کوان چیزوں کی ضرورت بھی ہوتو اس کا سوال کرنا جائز ہے اوراس کو وینا بھی

ر المراقب من وجدت وورث ردانجی از من روست و برای به مطبوعه دارات العربی میروت) جا زیر به در در وی می منافع از ۲۳ می ۲۹ مطبوعه داره ایران العربی میروت) مسامل میرود از میرود در میرود در میرود در میرود در ایران میرود از میرود از میرود از میرود از میرود از میرود از

سائلین کو دینے کے متعلق مصنف کی تحقیق مصنف کی تحقیق سریر حقیض تاہیب ہواور کیا نہ کہ لائق ہوای کے مادجود میشہ درگداگری کرتا ہوای کو خیرات

> ک مدرکرنی جاہے۔ غلام آ زادکرنے' نمازیرؑ ھنے اور زکوٰ ۃ وغیرہ کے معانی

غلام کوآ زاد کرنے کے دومتی ہیں: یا تو مکمل غلام خرید کر اس کوآ زاد کیا جائے اور یا جوغلام مکاتب ہواہے بدل کتابت دے کر اس کوآ زاد کر ایا جائے ۔غلام آزاد کرنے کا بہت اجر ہے۔امام سلم روایت کرتے ہیں:

كريں تو ان مسلمان سائلوں كے ساتھ حسن ظن ركھتے ہوئے ان كے سوال كو جائز صورت ميں محمول كرنا جا ہے اور حتىٰ الوسع ان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس تخص نے سمی مسلمان غلام کو آ زاد کیا' اللہ تعالیٰ اس کے ہرعضو کے بدلہ میں آ زاد کرنے والے کا ہرعضوجہتم ہے آ زاد کروے گا حتیٰ کہ اس کی فرج کے بدلہ میں فرج آ زاد کردے گا۔ (سمج مسلم جام ۴۵۰ مطبوعہ فرد کھ کار خانہ تجارت کٹ کراجی' ۱۳۷۸ھ)

اورنماز قائم کرے: لینی کھیدی طرف مندکر کے باتی شرائط کے ساتھ نماز کے اوقات میں نمازی شھے۔

اورز کو ۃ اداکرے: یعنی جو تحض نصاب کا مالک ہووہ ایک سال گزرجانے کے بعداس مال کا چالیسوال حصہ مستحقین کوادا کرے۔ نماز پڑھنے سے روح کی تطہیم ہوتی ہے اورز کؤ ۃ اداکرنے سے مال کا تزکیہ ہوتا ہے اس لیے قرآن مجید میں ووٹوں کو ایک ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔

> ادرا پے عہد کو پورا کرنے والے جب وہ عہد کریں'اس کے دومطلب ہیں: (۱) نہ جب انٹریس کی عالم سرک نزیس نزات ہیں نکریسا کریں (ع) نز

(۱) ہندہ جب اللہ ہے کی عبادت کی نذر مانے تو اس نذر کو پورا کر ہے(۲) ہندہ لوگوں کے ساتھ جوعبد کرےاس کو پورا کرے۔ان دونوں عبدول کو پورا کرنا واجب ہے۔عبد کو پورا نہ کرنا ایمان صحح کی علامت ہے اورعبد پورا کرنا نفاق کی علامت ہے' کین اگر کی ہے گناہ کا عبد کیا ہے تو اس کو تو ژنا واجب ہے۔

اور تکلیف اور تخی میں مبر کرنے والے: اس آیت کے متعلق دوتول میں:

(۱) یہ آیت تمام انبیاء علیم الصلوة والسلام کے ساتھ مخصوص ہے کیونکدان کے سوااور کوئی پوری طرح اس آیت برعمل نہیں

كرسكا(١) يرةيت تمام لوگول كے حق ميں عام ب كونكداس آيت ميں الله تعالى في عموى خطاب فرمايا بر جب كى نا گہانی مصیبت ہے آ دی فقر میں مبتلا ہو جائے' یا مرض طاری ہونے یا اپنے بچوں کی موت ہے ثم میں مبتلا ہو جائے یا معر کۂ جہاد میں شدت میں مبتلا ہو جائے تو ان حالات میں صبر کرنا نصف ایمان ہے کیونکہ صبر کرنا اس امریر دلالت کرتا ہے کہ ہتخص تضاء ولدر برراضی ہے اور اللہ تعالیٰ ہے اجراور ثواب کی امیدر کھتا ہے۔ یمی تیے لوگ میں اور بہی متنی ہیں: لعنی جولوگ نیکی کی ان تمام اقسام کے ساتھ متصف میں بہی این ایمان میں سے ہیں اور یکی لوگ هیقة متقی ہیں' کیونکہ بیاوگ معاصی ہے اجتناب کی وجہ ہے اللہ کے غضب اور اس کے عذاب ہے محفوظ ہو گئے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے اجروثواب کے ساتھ کامیاب ہو گئے اور حق بیرے کہ جس نے اس ایک آیت یرعمل کرلیااس کا ایمان کامل ہو گیا۔ (38) بدله غلام اور عورت کی طرف ہے چھےمعاف کر دیا گیا تو (اس کا) دستور کے مطابق مطالبہ کہا جائے اور نیکی کے ساتھ اس کی ادا لیکی کی جا ہے' پھر اس تجا<u>وز کر</u>ے اس کے لیے دروناک عذاب ہے O اورائ عقل مندلوگو! تمہارے لیے خون کا بدلہ (مشروع کرنے) میں زندگ ہے' تا كەتم (ناحق قتل كرنے سے ) بچو 0

اس سے پہلے عبادات اور معاملات کے متعلق احکام بیان کیے گئے تھے آب فوجداری معاملات ہے متعلق احکام شرعیہ بیان کیے جارہے ہیں۔

> آیت مذکوره کا شان نزول امام ابوجعفر محمد بن جربر طبری روایت کرتے ہیں:

تبيار القرآر

علداول

زمانہ جاہلیت میں جب وو قبیلے آپس میں لڑتے اکیے معز زقبیلہ ہوتا اور دوسرا پسماندہ اور پسماندہ قبیلہ کا غلام معزز قبیلہ کے غلام کو آل کر دیتا تو معزز قبیلہ کہتا تھا کہ ہم اپنے غلام کے بدلہ میں پسمائدہ قبیلہ کے آزاد خض کو آل کریں گے اس طرح آگر پسماندہ قبیلہ کی کوئی عورت معزز قبیلہ کی کسی عورت کو آل کر دیتی تو معزز قبیلہ کہتا تھا کہ ہم اپنی عورت کے بدلہ میں پسماندہ قبیلہ کے مرد کو آل کریں گے اور معاندہ تی مورت کو آل کر یں گئے اور معاندہ میں کیا اور مورہ ماندہ میں فرمایا: آزاد کے بدلہ میں اور مورہ ماندہ میں فرمایا: جان کا بدلہ میں عورت کو آل کیا جائے گا اور سورہ ماندہ میں فرمایا: جان کا بدلہ میں خوانت کا بدلہ وار تا کہ اور مورڈ م کے بدلہ میں زم ہے۔ جان کا بدلہ علیہ خوانت کا بدلہ دانت اور ہرزخم کے بدلہ میں زم ہے۔ اس کی جان کا بدلہ میں زم ہے۔ (حاص الدان ج میں اور معلود دارالمو وہ نہ دوت اسامہ)

رہارہ ہوں ہے۔ غلام اور ذمی کے خون کا قصاص نہ لینے کے حق میں ائمہ ڈلا ڈیے دلاکل

امام مالک امام شافعی اور امام احمد کے نزویک مسلمان کو کافر کے بدلہ میں اور آزاد کو غلام کے بدلہ میں قبل نہیں کیا جائے گا۔ (اباع ملا حکام القرآن ج مس ۲۳۱ المنی ج ۸ ص ۱۳۳)

ا کے راب میں اور میں انعمی ککھتے ہیں: قاضی بیضاوی شافعی ککھتے ہیں:

میں قل کیا جائے۔ (سنن کبرئیج ۸ص ۳۳ مطبوعہ ملتان) اور اس لیے کہ حضرت ابو بکراور حضرت عمر رضی اللہ عنہا محضر صحاب میں آزاد کو غلام کے بدلہ میں قل نہیں کرتے تنے اس پر کوئی افکارٹین کرتا تھا۔ (مصنف این ابی شیبہے ۹۰ ص ۳۰) فیزاس پر اتفاق ہے کہ غلام کے اعضاء کے بدلہ میں آزاد کے اعضا نہیں کائے جاتے اور قرآن مجید میں جو ہے: '' المنسف سالنفس جان کا بدلہ جان ہے' خواہ غلام کی جان ہویا آزاد کی ہواس ہے معارضہ نہیں کیا جاسکا' کیونکہ بیتو رات کا تھم ہے اور آورات کا تھم قرآن

کے اس خلم کے لیے ناخ نہیں ہوسکتا کہ آزاد کو آزاد کے بدلہ میں قل کیا جائے۔

(انوارالتزیل ص ۳۷\_ ۳۹ مطبوعه دارفراس للنشر دالتوزیع میروت) مر

اس آیت میں مفہوم مخالف ہے استدلال نہیں کیا گیا ہے جیسا کہ شروع میں قاضی بیضاوی نے بھی اعتراف کیا ہے' کچر قاضی بیضاوی کا اپنے ند ہب کوقر آن کا تھکم قرار دینا تھے نہیں ہے۔

ائمہ ٹلا شدے مؤقف پر بیرصدیث بھی ولیل ہے امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو جنید رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے ہو چھا: اس محیفہ میں کیا مرقوم ہے؟ فرمایا: ویت اور قبدی کو چیزانے کے احکام ہیں اور یہ کیر سلمان کو کا فرے بدلہ میں آتی نہیں کیا جائے گا۔

(صحیح بخاری ج اص ۱۲ مطبوعة ورمجه اصح المطابع، کراچی ۱۳۸۱ه)

غلام اورذى كے قصاص كے متعلق امام ابوحنيفه كا مذہب

علامه عبدالله بن محمود موصلي حنى ككصية بين:

آ زاد کو آ زاد اور غلام کے بدلہ میں تل کیا جائے گا' مرد کوعورت کے بدلہ میں تل کیا جائے گا' چھوٹے کو بڑے کے بدلہ اللہ آ

Marfat.com

میں اورمسلمان کو ذمی کے بدلہ میں قبل کیا جائے گا اورمسلمان اور ذمی کومتامن کے بدلہ میں قبل نہیں کیا جائے گا اورمتامن کو متامن کے بدلہ میں قبل کیا جائے گا اور سی الاعضاء کوایا ہی اندھے مجنون اور ناقص الاعضاء کے بدلہ میں قبل کیا جائے گا اور کس محف کواس کے بیٹے'اس کے غلام'اس کے بیٹے کے غلام'اوراس کے مکا تب کے بدلہ میں نہیں قتل کیا جائے گا۔

(الاختمارج ٢٣ ص ٢٦ - ٢٦ مطبوعة دارفراس للنشر والتوزيع مصر) آ زاد سے غلام کا قصاص لینے کے ثبوت میں قرآن اور سنت سے دلائل

ائمہ ثلاثہ نے امام ابو حنیفدے دوصور توں میں اختلاف کیا ہے بہلا اختلاف بدے کہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک غلام کے بدلہ

میں آ زاد کوئل کرنا جائز نہیں ہے اور امام ابوصنیفہ کے نزدیک جائز ہے امام ابوصنیفہ کی دلیل ہیہ ہے کہ قر آن مجید میں ہے: يَأْيُهَا الَّذِينَ الْمَنُوْ اكْتِبَ عَلَيْكُوُ الْقِصَاصُ فِي

اے ایمان والو!تم پرمقولین کےخون( ناحق) کا بدلہ الْقَتْلُقُ (البقره: ١٤٨) لینا فرض کیا گیا ہے۔

اس آیت میں مقتول کا لفظ عام ہے' یہ ہرمقتول کوشامل ہے' خواہ آ زاد ہو یا غلام' مسلمان ہویا ذی' اس کا بدلہ اس کےقل لرنے والے سے لیا جائے گا' خواہ وہ آزاد ہو یا غلام' للبذا اگر آزاد خض نے کسی کے غلام کوتل کر دیا تو اس غلام کا قصاص اس

آ زاد ہے لیا جائے گا۔ دوسری دلیل ہے ہے: أَتَّ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ (المائده: ٥٥) ے شک جان کا بدلہ جان ہے۔

اس آیت میں بھی مطلقاً فرمایا ہے کہ جان کا بدلہ جان ہے اور آزاد یا غلام کا فرق نہیں کیا گیا اور اس پر علامہ بیضاوی کا بید اعتراض میج نہیں ہے کہ قر آن مجید نے بیتورات کا حکم بیان کیا ہے' بیاعتراض اس وقت سیح ہوتا جب اللہ تعالیٰ نے اس حکم کار د

کیا ہوتا' اور سابقہ شریعتوں کے جواحکام قرآن اور سنت میں بلائلیر بیان کیے گئے ہیں وہ ہم پر جحت ہیں۔

اس آیت کے ہمارے حق میں جمت ہونے برولیل سرحدیث ہے امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه بيان كرتے جي كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: جومسمان مخف اس كى شہادت دیتا ہو کہاںللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں' اس کا خون صرف تین وجہوں میں ہے کس ایک وجہ ہے بہانا جائز ہے: جان کا بدلہ جان شادی شدہ زانی اور دین ہے مرتد ہونے والا اور جماعت کور کرنے والا۔

(صحیح بخاری ج ۲ ص ۱۰۱۳ مطبوعه نورمجراضح المطابع مراحی ۱۳۸۱ هـ) اس حدیث کوامام مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ (صحیمسلم ج ۲ص ۵۹ مطبوعہ تورمجراصح الطابع کراچی کا ۱۳۷۵ ھ)

اس حدیث میں بھی نبی صلی الله علیه و کم فی مطلقاً فرمایا: جان کا بدلہ جان ہے اور اس سے واضح ہو گیا کہ سورہ مائدہ ک ند کور الصدر آیت ہمارے لیے بیان کی گئی ہے اور وہ تورات کے ساتھ خاص نہیں ہے' نیز ہماری دلیل قر آن مجید کی بیرآیت

وُلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيْوِيٌّ . (البقرة: ١٤٩) اور قصاص کے حکم میں تہارے لیے زندگی ہے۔

اس آیت میں برسبیلعموم فرمایا ہے کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے اور اس کو آ زادیا غلام کے ساتھ خاص نہیں کہا' قصاص کی وجہ سے مسلمان کی کونل کرنے سے بازر ہیں گئے آ زاد غلام کونل کرے گانہ غلام آ زاد کو۔

امام ابوصنیفه کے مؤقف کے ثبوت پر مدیث دلالت کرتی ہے ٔ حافظ آہیتی بیان کرتے ہیں:

حضرت جابر بن عبداللد رضى الله عنهما بيان كرت بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم فرم مايا: مسلمان مسلمان كا بحائى ب

تبيار القرآن Marfat.com

جلداول

اس ہے خیانت کرے نداس کو ذکیل کرئے ان کا خون ایک دوسرے (کے کفو) کی مثل ہے الحدیث ۔اس حدیث کوامام طبرانی نے ''معم اوسط''میں روایت کیا ہے' اس کی سند میں ایک راوی کا نام قاسم بن الی الزناد کھھا ہے حالانکہ اس کا نام ابوالقاسم بن

الی الزناد ہے اس کے علاوہ حافظ البیثی نے اس حدیث پراورکوئی جرح نہیں گی۔ ( مجمع الزوائد ج٢ ص ٢٨٣ مطبوعه دارالكتاب العرلي بيروت ٢٠٠٢ هـ )

آ زاد سے غلام کا قصاص نہ لینے کے متعلق ائمہ ثلاثۂ کے دلا<mark>گل کا جواب</mark>

قاضی بیضاوی نے ائے شلا ثہ کے مؤقف براس حدیث ہے استدلال کیا ہے کہ ایک شخص نے اپنے غلام کوقل کر دیا تو رسول القد صلى الله عليه وسلم نے اس شخص كوكوڑے مارے اور اس سے قصاص نہيں ليا۔ (مصنف ابن ابی شيبرج م ٢٠٥٣) اس حدیث کا جواب میہ ہے کہ میہ حدیث امام ابو حنیفہ کے مؤقف کے خلاف نہیں ہے کیونکد امام عظم کا غذہب میہ ہے کہ اگر کوئی <del>خ</del>ض ا ہے غلام کو آل کر دے تو اس کو آل نہیں کیا جائے گا' اختلاف اس صورت میں ہے جب کو کی آ زاد شخص کی دوسر ہے خص کے غلام کونل کردے۔

دوسری حدیث جس سے قاضی بیضاوی نے استدلال کیا ہے اس کواہام بیٹی نے ''دسنن کبریٰ' میں از جابراز عامر حضرت علی ہے روایت کیا ہے کہ سنت یہ ہے کہ آ زاو کوغلام کے بدلہ میں نقل کیا جائے ۔اس کا جواب میر ہے کہ امام بیراتی نے خود "كتاب المعرفة" من كلها ب كربي حديث ثابت نبيس ب كيونكداس روايت ميس جا برجعني متفروب اوراس مح معارض حضرت علی ہے دوروایتیں ذکر کی ہیں کہ جب آ زادغلام کو آل کر دی تو اس میں قصاص ہے ہر چند کہ ان روایٹوں کو بھی انہوں نے

منقطع لکھا ہے۔ (معرفة السنن والآ ثارج ٨ ص ١٥٩) مطبوعہ دارالکتب العلمیه 'بیروت' ١٣١٢ه )

قاضی بیضاوی نے تیسری دلیل بیقائم کی ہے کہ حضرت ابو بکراور حضرت عمر رضی الله عنها غلام کے بدلیہ میں آ زاوکو آل نہیں کرتے تھے اور اس پر کوئی ا نکارنہیں کرتا تھا۔ اس کا جواب ہیہ ہے کہ جارے نزدیک ہیداس صورت پرمحمول ہے جب کوئی آزاد مخص این غلام توقل کر دے کیونکدای صورت میں قصاص ند لینے پر اتفاق ہے طافظ انتیجی نے امام طبرانی کی دمجم اوسط' کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حضرت عمرنے ایک شخص سے کہا: اس ذات کی متم جس کے قبضہ وقد رت میں میری جان ہے! اگر میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے بيد ندسنا ہوتا كەمملوك كا قصاص ما لك سے نہيں ليا جائے گا اور ند بيلي كا باپ سے تو ميں تم ے قصاص لیتا\_ (مجمع الزوائد ج٢ ص ٢٨٨ مطبوعه دارالكتاب العرلی ميروت ٢٠٠١هـ)

نیز متعدد صحابہ اور تابعین کا بہ مو قف ہے کہ اگر آ زاد کسی کے غلام کو آل کر دیتو اس سے قصاص لیا جائے گا۔

امام ابن الى شيدروايت كرتے من: حضرت على اور حضرت ابن مسعود نے کہا کہ جب آزاد غلام توقل کر دے تو اس سے قصاص لیا جائے گا۔

ابراہیم نے کہا کر آزاد کوغلام کے بدلہ میں اور غلام کو آزاد کے بدلہ میں قبل کیا جائے گا۔ سعیدین المسیب نے کہا کہ اگر آزاد غلام کوقش کر دے تو اس کوقش کیا جائے گا' پچر کہا: بہ خدا!اگر تمام یمن والے ل کر

ا مک غلام کونش کریں تو میں ان سب کونش کر دوں گا۔

تعمی نے کہا: آ زاد کوغلام کے بدلہ میں قتل کیا جائے گا۔

سنیان نے کہا: اگر کو کی شخص دوسرے کے غلام کو تل کر دی تو اس کو تل کیا جائے گا اور اگراپنے غلام کو تل کرے تو مجراس کونٹن نہیں کیا جائے گا جیسے کوئی تخص اسنے بیٹے گونٹل کردے تو اس کونٹل نہیں کیا جائے گا۔

(المصنف ج9ص ٢٠٠٤ - ٣٠١ مطبوعه ادارة القرآن كراحي ٢٠٠١ه )

ان روایات سے قطع نظر امام عظم ابو حنیفه کا فدہب قرآن مجید کی صرح آیات برمنی ہے اور امام عظم کے ندہب میں انسانیت کی تکریم ہے کیونکہ آپ نے آ زاداورغلام مسلمانوں کےخون میں کوئی فرق نہیں کیا۔

ملمان ہے ذمی کا قصاص لینے کے متعلق قرآن اور سنت سے دلائل

مسلمان کو ذمی کے بدلہ میں قتل نہ کیے جانے کے متعلق ائمہ ٹلا شہ کی طرف سے'' صححے بخاری'' کی یہ حدیث پیش کی حاتی ے کەمسلمان کو کافر کے بدلہ میں قتل نہیں کیا جائے گا' امام ابوحنیفہ کی طرف سے اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ بیہ حدیث کافر حربی میمحول ہے؛ اور امام ابوصنیفہ کی دلیل سورہ بقرہ کی بیہ آیت ہے: اے ایمان والوائم برقتل (مقتول) میں تصاص فرض کیا گیا ہے مقول کا لفظ عام ہےمسلمان اور ذمی دونوں کوشامل ہے اور حرلی کافز قر آن مجید کی ان آپیوں ہےمشثنیٰ ہے جن میس کفار

اورمشرکین کونل کرنے کا تھم دیا گیا ہے' ای طرح سورۂ مائدہ میں ہے: جان کا بدلہ جان ہے'اور'' تیجی بخدری'' اور'' تیجی مسم'' میں میرحدیث ہے کہ جان کا بدلہ جان ہے۔

نیز امام ابوداؤ دروایت کرتے ہیں:

عبدالرحمان سلیمانی بیان کرتے ہیں کدرسول الڈصلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مسلمان فخص کولا ،اگیا جس نے ایک ذمی تخف کوٹل کر دیا تھا' رسول الندصلی الندعلیہ وسلم نے اس کی گردن مار دی اور فر مایا: میں ذمی کا ذمہ پورا کرنے کا زیادہ حق دار

عبداللہ بن عبدالعزیز بن صالح حضری بیان کرتے ہیں کہ خیبر کے دن رسول الٹیصلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کولل کر دیا جس نے ایک کافر کو دھو کے ہے قبل کر دیا تھا اور فر مایا: میں اس کا ذمہ پورا کرنے کا زیادہ حق دار ہوں۔

(مراتیل ابوداؤدص ۱۲ مطبوعه ولی محد اینڈسنز' کررجی )

ا مام بہتی کی روایت میں ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوتل کرنے کا تھم دیا تھا۔

(سنن کېري ج ۸ ص ۳۰ مطبوعه نشرالښة ٔ منتان )

نیز امام بیمقی روایت کرتے ہیں:

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها بیان کرتے میں کہ ایک مسلمان شخص نے ایک ذمی کوعدا قتل کر دیا' معقد مدحضرت عثان رضی اللہ عنہ کے یاس پیش کیا گیا' حضرت عثان نے اس کوتل نہیں کیا اور اس پر بھاری ویت مقرر کی جیسے مسلمان کے لل ناحق برمقرری حاتی ہے۔

امام بہی نے کہا: بیرحدیث متصل ہے۔ (سنن کبریٰج ۸ ص ۲۳ مطبوء نشرالنة کمان)

ہیرحدیث بھی امام ابوحنیفہ کی دلیل ہے کیونکہ دیت قصاص کی فرع ہے' فریقین میں صلح یا کسی اور وجہ سے قصاص کی جگہہ دیت فرض کی گئی۔انسانیت کی تکریم اورعدل وانصاف کے قریب امام ابوحذیفہ کا مذہب ہے کہ جب ذی سے اس کی جان اور مال کی حفاظت کا دعدہ کمیا گیا اوراس ہے اس کے بدلہ میں جزیہ لیا گیا تو اس کا یہی تقاضا ہے کہا گر ذ می کومسلمان بھی فل کر دے تواس سے تصاص لیا جائے اس ہے اسلام میں اخلاق کی بلندی اصول کی برتری اور تکریم انسانیت کی اہمیت طاہر ہوتی ہے۔

متعددلوگوں کی جماعت سے ایک محص کے قصاص لینے کا بیان

ظاہر ریکا مذہب رہے کہ اگر چندآ دمیوں کی جماعت مل کر ایک فحض کوتل کر دے تو ان سے قصاص نہیں لیا جائے گا'

تبياء القآء

البقروم: ١٤٩ --- ١٤٨

کیونکہ فاہر آیت نے قصاص ادرمساوات کی شرط لگائی ہےاور واحداور جماعت میں مساوات نہیں ہے کیکن سہاستدلال سیجے نہیں ے ' کیونکہ آیت کامعنی ہے ہے کہ قاتل کو قصاص میں قبل کر دیا جائے گا خواہ قاتل واحد ہو یا متعدور

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ ایک لڑے کو دھو کے بے قبل کر دیا گیا وحفرت عمر نے فر مایا: اگراس

تے تل میں (تمام )اہل صنعاء شریک ہوتے تو میں ان سب کوتل کر دیتا' اور مغیرہ بن حکیم اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ حارآ دمیوں نے مل کرایک بیج کوتل کیا تو حضرت عمرنے اس کی مثل فرمایا۔

(صحح بزاري ٢٠١٢م ١٠١٨ مطبوعة ورمجه اصح المطالع كراحي ١٣٨١هـ)

سلاطین اور حکام ہے قصاص لینے کے متعلق احادیث اور آثار

علاء کا اس پراجماع ہے کہ سلطان اگرا ٹی رعیت میں ہے کہ شخص پر زیاد تی کرے تو وہ خودا ٹی ذات ہے قصاص لے گا' کیونکہ سلطان اللہ تعالیٰ کے احکام ہے مشتنی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے مقتول کے سبب سے تمام مسلمانوں پر قصاص کوفرض کیا ہے اگر سلطان کسی مخفع کو بےقصور قمل کر دیتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ خود کو قصاص کے لیے چیش کرے۔امام نسائی روایت کرتے

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم کوئی چیزتشیم کر رہے تھے ایک تخف آ پ یر جھک گیا' رسول الڈصلی اللہ علیہ وسلم نے اس کوا بکہ چیٹری چیھوئی' اس نے ایک چیخ ماری' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آؤ بدله لے لؤاس مخص نے کہا: نہیں! یارسول الله! میں نے معاف کردیا۔

(سنن نبائی ج۲م ۱۳۴۳ - ۱۳۳۳ مطبوی نورمحد کارخانه تجارت کتب کراچی)

امام ابوداؤد نے روایت کیا ہے کداس کے جیرہ برزخم لگ گیا تو رسول انشصلی انشطبہ وسلم نے فرمایا: آؤمجھ سے بدلہ لے لو اس نے کہا: میں نے معاف کر ویا۔ (سنن ابوداؤ دج ۲مس ۲۱۸ مطبوعہ طبع محتبائی یا کتان لاہور ۴۰۵ هـ)

امام نسائی روایت کرتے ہیں:

حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ویکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم نے اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کیا ہے۔ (سنن نسائی ج ۲ص ۲۳۴ مطبور نورمحد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

> اس حدیث کوامام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔ (منداحمہ جام ۴ مطبور کتب اسلای بیروت ۱۳۹۸ه) امام ابودادُ دروایت کرتے ہیں:

ابوفراس بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے نہمیں خطبہ دیا اور فرمایا: میں عاملوں کو اس لیے نہیں بھیجنا کہ وہ لوگوں کے جسموں بیضرب لگا ئیں اور نہاس لیے کہ وہ ان کا مال لیں' جس خض کے ساتھ کی حاکم نے ایسا کیا وہ مجھ ے شکایت کرے میں اس سے قصاص لوں گا' حضرت عمر و بن العاص نے کہا: اگر کوئی شخص اپنی رعیت کو تا دیا مارے آپ چمر بھی اس سے قصاص لیں معے؟ حضرت عمر نے فر مایا: ہاں خدا کی تتم! جس کے قبضہ وقدرت میں میری جان ہے میں اس سے قصاص لول گا اور بے شک میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كود كلهائي آب نے اسے نفس كوقصاص كے ليے پيش كيا تھا-(سنن ابوداؤدج ٢ ص ٢٦٨ مطبوعه طبع تجتبالًى ياكستان لا بور ٢٠٠٥ه)

اس حدیث کوا ہام بیبغ نے بھی روایت کیا ہے۔ (سنن کبریٰ ج۸ص ۴۸ مطبوء نشرالسنة 'ملان)

تبيان القرآن

امام بيہ في روايت كرتے ہيں:

ابون وغیرہ بیان کرتے میں کدرسول الله سلی الله علیہ وسلم نے دیکھا کدایک شخص نے (سرخ رنگ کی) خوشبولگائی بوئی

تقی آپ نے وہ تیراس کو چھو کر فرمایا: کیا میں نے تم کواس سے منع نہیں کیا تھا؟ اس شخص نے کہا: رسول اللہ! اللہ تعالی نے آپ کوئن کے ساتھ بھیجا ہے اور بے شک آپ نے مجھے زخی کر دیا ہے رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے تیراس کے آگ ڈال دیا

اور فرمایا: تم اپنا بدلد لے لواس تحض نے کہا: یارسول اللہ! جب آپ نے مجھے تیر چھویا تھا تو میرے بدن پر کپڑ انہیں تھا اور آپ نے قیص پہنی ہوئی ہے رسول الله صلی الله عليه وسلم نے اپنے پيٹ سے كيرا اہنا ديا اس تخص نے جھك كرآ پ كے بدن مبارك كا يوسه لےلیا۔

حضرت سواد بن عمرورضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا' اس دقت میں نے سرخ رنگ کی خوشبولیی ہوئی تھی جب آپ نے مجھے دیکھا تو فریایا: اے سواد بن عمروا تم نے ورس (ایک خوشبودار گھاں جس سے سرخ رنگ ہوجاتا ہے ) کالیب کیا ہوا ہے کیا میں نے تم کواس خوشبو سے منع نہیں کیا تھا؟ آ ب کے ہاتھ میں

ا يك ككرى تقى آپ نے مجھے وہ چھوئى جس سے مجھے درد ہوا على نے كہا: يا رسول الله! آپ مجھے بدلد ديل آپ نے اينے

پیٹ سے کیڑا ہٹا دیااور میں آپ کے پیٹ کو بوسدد یے لگا۔ ابدیعلیٰ بیان کرتے میں کہ حضرت اسید بن حفیر بہت ہسانے والے منے ایک دن وہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ماس

بیٹھے ہوئے لوگوں سے باتیں کررہے تھے اوران کو ہنسار ہے تھے ٔ رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی اس کی کوکھ میں چیموکی' انہوں نے کہا: آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے' آپ نے فرمایا: بدلہ لے لؤانہوں نے کہا: یا رسول اللہ! آپ نے قیص پہنی

ہوئی ہاور میں نے قبیع نہیں بہنی ہوئی رسول الله سلى الله عليه وسلم نے اپنی قبيص اٹھادى وہ آب كے بدن سے ليث كے اور آپ کے پہلوکا بوسہ لے لیا اور کہنے لگے: یا رسول اللہ! آپ پر میرے ماں اور باپ فیدا ہوں میرا یہی ارادہ تھا۔

حضرت عائشرضی الله عنها بیان كرتی بین كدهفرت ابو بررضی الله عند نے ايك عبثی محف كوشكر مين بهيجا اس نے واپس آ كركها كونشكر كے امير نے بغير كمي قصور كے ميرا ہاتھ كات ديا عضرت ابو بكر نے فرمايا: اگرتم سيح ہوتو ميں اس سے ضرور تمہارا

بدلهاول كارالحديث ملخصأ

جریر بیان کرتے میں کہ ایک شخص نے حضرت ابوموی کے ساتھ مل کروشن برغلبہ بایا اور مال غنیمت حاصل کیا 'حضرت ابومویٰ نے اس کواس کا حصد دیا اور تمام مال غنیمت نہیں دیا' اس نے منع کیا اور کہا: وہ تمام مال غنیمت لے گا' حضرت ابومویٰ نے اس کو میں کوڑے مارے اور اس کا مرمویڈ ویا' اس نے وہ تمام بال جمع کیے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس مگیا اور حضرت ابومویٰ کی شکایت کی اوروہ بال نکال کر دکھائے' حضرت عمر نے حضرت ابومویٰ کے نام خط لکھا: سلام کے بعد واضح جو کہ فلال مخض نے مجھ سے تمہاری شکایت کی ہے اور میں نے بیٹم کھائی ہے کہ اگر واقعی تم نے اس مخض کے ساتھ بیزیادتی لوگوں کے جمع میں کی ہے تو میں لوگوں کے جمع میں تم ہے اس شخص کا قصاص لوں گا اور اگر تم نے تنبائی میں اس شخص کے ساتھ یہ زیادتی کی ہےتو میں تنہائی میں تم ہے اس شخص کا تصاص لوں گا'لوگوں نے سفارش کی اور کہا: ابوموک کومعاف کر دیجئ' حضرت عمر نے فرمایا نہیں! خدا کی تیم! میں کسی مخص کے ساتھ رعایت نہیں کروں گا' جب حضرت عمر نے اس مخص کو وہ وخط دیا اور قصاص

لینے کے لیے تیار ہو گئے تو اس مخفس نے آسان کی طرف سراٹھا کر کہا: میں نے ان کواللہ کے لیے معاف کر دیا۔ (سنن كبري ج٨ص ٥٠ ٨ ، مطبوء نشر السنة ملتان)

#### قصاص لینا حکومت کا منصب -

تمام علاء کااس پراجماع ہے کہ کی مخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ازخود قصاص لے قصاص لینے کے لیے ضرور کی ے کہ حاکم کے باس مرافعہ کیا جائے 'چر حاکم خود تصاص لے گا یا کی شخص کو تصاص لینے کے لیے مقرر کرے گا' قانون پڑمل کرنے کا منصب صرف حکومت کا ہے' ہر خض کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے' ای طرح جادوگر اور مرمد کوتل کرنا اور حدود اورتغزیرات کو جاری کرنا حکومت کا منصب ہے۔

کیفیت قصاص اور آلہ قتل میں ائمہ مذاہب کی آ راءاوران کے دلائل

امام ما لک امام شافعی اور امام احمد کا راج ند ہب رہ ہے کہ جس طرح اور جس کیفیت سے قاتل نے مقتول کوفل کیا ہے اس طرح اورای کیفیت ہے قاتل کوٹل کیا جائے اور یہی قصاص کا تقاضا ہے کیونکہ قصاص کامعنی ہے: بدلہٰ اور بدلہ اس صورت میں ہوگا' نیز حدیث میں ہے کہ ایک یہودی نے پقر مارکرایک باندی کولل کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس یہودی کا پقر سے سر بھاڑ کراس کا بدلہ لیا' اہام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے دو پھروں کے درمیان ایک باندی کا سر بھاڑ دیا' اس باندی ہے یو چھا گیا: کس نے تمہارا سر بھاڑا ہے' کیا فلاں نے' یا فلاں نے حتیٰ کہاس میبودی کا نام لیا گیا تو اس باندی نے سر ہلایا' اس ببودی کو بلایا گیا' اس نے قتل کرنے کا اقرار کرلیا تو اس کا سربھی پھر ہے بھاڑ دیا گیا۔

(صحیح بناری ج ۲ ص ۱۹۰۱ \_ ۱۰۱۵ مطبوعه نورمجه اصح المطالع کراحی استاه)

امام ابوصیفه اور ایک قول کے مطابق امام احمد کے نزویک قصاص صرف تلوار سے لیا حاسے گا اور اس حدیث میں مثلمہ رنے کی ممانعت سے پہلے کے واقعہ کا بیان ہے 'جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلہ کرنے سے منع فرما دیا تو پھراس کیفیت سے قصاص لینا منسوخ ہو گیا' امام ابوصنیفداور امام احمد کی دلیل بیرحدیث بے امام ابن ماجدروایت کرتے ہیں:

حضرت نعمان بن بشیر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: تلوار کے سواکسی چیز سے

قصاص لینا ( حائز ) نہیں ہے۔ (سنن ابن ماہیص ۱۹۱ مطبوعہ نورمحد کا رخانہ تجارت کتب کراچی )

امام ابن انی شیر روایت کرتے ہیں: حسن بیان کرتے ہیں کدرسول الشصلی الشعلیہ وسلم نے فر مایا: تکوار کے بغیر کسی چیز سے قصاص لینا جا تر نہیں ہے۔

ابراہیم نے کہا: جس شخص کو پھروں ہے تل کیا جائے یااس کا مثلہ کیا جائے اس کا قصاص صرف تلوار سے لیا جائے گا'ال کومثلہ کرنا جائز نہیں ہے جعبی نے کہا: تلوار کےسواکسی چیز سے قصاص لینا جائز نہیں ہے۔

قیادہ نے کہا: تلوار کے سواکسی چیز سے قصاص لیٹا جائز نہیں ہے۔ (المصنف جوم ۲۵۵۔ ۳۵۴ مطبوعہ اداراۃ القران کراچی) علامه ابن رشد مالکی لکھتے ہیں:

جس کیفیت سے قاتل نے قتل کیا ہے ای کیفیت ہے اس کو قتل کیا جائے گا' اگر اس نے غرق کیا ہے تو اس کو غرق کیا جائے گا'ادراگراس نے پھر سے قل کیا ہے تو اس کو پھر ہے قل کیا جائے گا'امام مالک اورامام شافعی کا یکی قول ہے'البتراگراس کیفیت ہے زیادہ عذاب ہوتو پھراس کوتلوار ہے تل کیا جائے گا اور جس نے آگ ہے جلا کرقتل کیا اس کے متعلق امام مالک

کے مختلف قول ہیں ۔ (بدلیۃ الججنبدج ۲م س۳۰۳ مطبوعہ دارالفکر بیروت)

علامه نو وي شافعي لکھتے ہيں:

نبيان القرآن

جلداوّل

جو خف کی کوعمد اقل کرے گا تو جس کیفیت ہے اس نے قل کیا ہے ای کیفیت ہے اس سے قصاص لیا جائے گا اگر کسی نے تلوار سے قبل کیا ہے تو اس کو تلوار سے قبل کیا جائے گا اورا گراس نے پھر یا لکڑی سے قبل کیا ہے تو اس کو پھر یا لکڑی ہے قبل کیا

حائے گا۔ (شرح مسلم ج ٢ص ٥٨ ، مطبوعة نور محداضح الطابع ، كراچي ٢٥ سات

علامها بن قدامه تبلي لکھتے ہیں:

اگر کمی شخص نے دوسر ہے تخص پر متعدد وار کر کے زخمی کر دیا' پھر زخم مندمل ہونے سے پہلے اس کو آل کر دیا تو اس کی گر دن

یر تلوار مارکراس کو صرف قتل کیا جائے گا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. بغیر تلوار کے قصاص لینا جائز نہیں ہے۔ عطاء توری امام ابو یوسف اور امام محمد کا بھی یہی فدہب ہے۔ امام احمد کا دوسرا قول سد ہے کہ جس صفت سے قاتل نے آتل کیا ہے ای

صفت ہے اس کونٹل کیا جائے گاحتیٰ کہ اگر اس نے آگ میں جلایا ہے تو اس کوآگ میں جلایا جائے گا' اوراگر اس نے دریہ میں

غرق کیا ہے تواس کوغرق کیا جائے گا کیونکہ قرآن مجید میں ہے: وَإِنْ عَاقَبْتُمُ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَاعُوْقِبْتُمُوبِهِ \*. اوراگرتم انہیں سزا دوتو ایسی ہی سزا دوجس طرح تنہیں

تكليف پينجائي كئ تقي -(الخل: ۱۲۷) جو شخص تم يرزيادتي كرے تو تم اس ير اس طرح زيادتي فُمِن اعْتَدِى عَلَيْكُوفَاعْتَدُواعَكِيْهِ بِمِثْلِ مَااعْتَدَى

عَكَيْكُوْ من (البقره: ١٩٥٧) کروجس طرح اس نےتم پرزیادتی کی تھی۔

امام احمد نے یہودی کا پھر سے قصاص لینے بر بھی استدلال کیا ہے اور تلوار سے قصاص لینے والی حدیث کے متعلق کہا

ہے: اس کی سندورست نہیں ہے۔ (المغنی ج۸ص ۱۳۰۰ مطبوعہ دارالفکر بیروت ۱۳۰۵ھ) علامه المرغيناني الحنفي لكصة بين:

قصاص صرف آلموارے لیا جائے گا کیونکہ حدیث میں ہے: تلوار کے بغیر قصاص لینا جائز نہیں ہے۔ (بدایداخیرین ص ۵۶۳ مطبوعه مکتبه علمیهٔ ملتان)

المام ابوصنیفہ کی دلیل ہیہ ہے کداگر کمی مختص نے کمی آ دمی کومثلہ کر کے قتل کیا یعنی اس کے جسم مے مختلف اعضاء کاٹ ڈالے

اورا گر پھر قاتل ہے ای کیفیت ہے قصاص لیا جائے تو لازم آئے گا کہ اس قاتل کومشلہ کیا جائے حالا نکہ احادیث صححہ میں مشلہ کرنے ہے منع کیا گیا ہے۔

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت ہریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا: اللہ کا نام لے کر اللہ کے راستہ میں

جباد کرو' جو تخص اللہ کے ساتھ کفر کرے اس کے ساتھ قبال کرو' خیانت نہ کرو' عبدشکنی نہ کرو' مثلہ نہ کرو( کسی تخص کے اعضہ کا ٹ

كراس كے جبم كونه بگاڑ و ) ـ الحديث (صحيم سلم ج ٢ ص ٨٢ مطبوبه نورمجرا صح المطابع كرا جي ١٣٧٥ هـ ) اس صدیث کوامام تر فدی امام این ماجهٔ امام ما لک امام دارمی اور امام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔

تا ہم قرآن مجید کی بیآیات اور سورہ تمل اور سورہ بقرہ کی آیتیں ائمہ ثلاثہ کے مؤقف کی تا ئید کرتی ہیں۔

وَجُزُواْ اللَّهِ مُنْ يَعَمُّ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللّ جس نے برائی کی تو اس ہے اس کی مثل بدلہ لیا جائے

مَنْ عَلِلَ سَيِئامًا فَلَا يُخِزِّى إِلَّا مِثْلَهَا \*

-5 (المومن: ١٠٥)

Marfat.com

تبيار القرآر

جلداول

الله تعالی کا ارشاد ہے: سوجس ( قائل ) کے لیے اس کے بھائی کی طرف ہے کچھ معاف کروہا گیا تو (اس کا) رستور کے مطابق مطالبہ کہا جائے' اور نیکی کے ساتھ اس کی اوا ٹیگل کی جائے' پیر (تھم )تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رصت ہے' پھراس کے بعد جوجد ہے تحاوز کرےاں کے لیے درد ناک عذاب ہے O (القرہ: ۱۷۳) ولی مقتول کے معاف کرنے کی تفصیل

یعن مقتول کے ول نے قاتل کومعاف کردیا' قاتل کومقتول کے بھائی ہےتعبیر فرمایا ہے تا کہ دلی کی مقتول کومعاف کرنے میں رغبت ہو اور وہ قصاص کا مطالبہ ترک کر دے اور دستور کے مطالق دیت کا مطالبہ کیا جائے تعنی شریعت میں جو دیت کی مقدارمقرر کی گئی ہے ولی مقتول اس سے زیادہ کا مطالبہ نہ کرے اور قاتل کے عصبات ویت کی ادا بیکی کی مدت میں تا خیراور مقدار میں کی نہ کریں اور معاف کرنے اور ویت ادا کرنے کا حکم تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے ادراس میں تم بر رحمت ہے کیونکہ یہود کی شریعت میں صرف قصاص واجب تھا اور نصار کی کنشریعت میں صرف دیت واجب تھی اور تمہارے لیے مہ آ سانی ہے کہ مقتول کا ولی قاتل ہے قصاص لے'یا دیت لے یا پالکل معاف کر دے تھہیں ہرطرح اختیار کی وسعت دی گئی اور کوئی ایک ثق واجب نہیں کی گئی' اور جس نے اس کے بعد حدیے تحاوز کما یعنی اگر ولی مقتول نے معاف کرنے کے بعد قاتل کوتل کیا تو اس کود نیااور آخرت میں عذاب ہوگا' دنیا میں اس توقل کیا جائے گااور آخرت کا عذاب الگ ہوگا۔

ديت كي مقداراور عا قله كابيان

(۱) ویت کی مقدار سواونٹ یا بزار وینار ( ۲۳۵ء م کلوسونا ) یادس بزار درجم (۲۱۸ء ۴ ۳ کلوجاندی ) ہے۔ (ب) دیت کوتین سال میں قسط وارادا کرنا قاتل کی عاقلہ پرلازم ہے۔

(ح) عا قلہ ہے مراد قاتل کے حمایتی اور مدوگار ہیں 'میاس کے اہل قبیلہ' اہل محلّہ اور اہل صنعت وحرفت ہو سکتے ہیں' جو محف کسی مل یا کارخانہ میں ملازم ہواس مل یا فیکٹری کے مالکان اور کارکنان کوبھی عاقلہ قرار دیا جاسکتا ہے۔

دیت برمفصل بحث ان شاءالله سورهٔ نساء آیت: ۹۲ میں بیان کی حائے گا۔

تم میں ہے کسی کو موت آئے (سو) اگر اس نے مال چھوڑا ہے (تو) اس پر مال باپ اور رشتہ واروں

لیے دستور کے موافق وصیت کرنا فرض کیا گیا ہے' یہ پرمیزگاروں پر حق ہے 🔾 سو جس

وصیت کو نننے کے بعد اس کو تبدیل کیا تو اس کا گناہ صرف تبدیل کرنے والوں پر ہے'

الله سب کھے سننے والا بہت جاننے والا ہ 0 چرجس کو وصیت کرنے والے سے بے انصافی یا گناہ کا خوف ہو

فأصْلَحَ بَيْنَهُمُ فَكُر إِنَّمُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ مَّ حِيْمٌ اللَّهِ عَفُورٌ مَّ حِيْمُ

پس وہ ان کے درمیان ملح کرا دی تو اس بر کوئی گناہ نہیں' بے شک اللہ بہت بخشنے والا بے حدر حم فریانے والا ہے 🔾

ربطآ بات اورخلاصة آ

اس سے پہلی آیوں میں تل اور قصاص کا ذکرتھا جس کے ضمن میں موت کامعنی تھا' اورلوگ عام طور پرموت کے وقت وصیت کرتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وصیت کے متعلق ہدایت دی کہ جب کوئی شخص مرض الموت میں مبتلا ہو ہا کسی اور وجہ ہے اس برموت کی علامات فلاہر ہوں اوراس کے پاس مال ہوتو اس برفرض کیا گیا ہے کہ وہ اپنے والدین اور رشتہ

واروں کے لیے وصیت کرئے اور وصیت کرنے والے کی موت کے بعد اس کی وصیت کو تبدیل کرنا بخت گناہ ہے اگر مرنے

والے نے دستور کے مطابق وصیت کی تھی اور بعد میں کسی نے اس کو تبدیل کر دیا تو وصیت کرنے والے ہے آخرت میں

بازیر سنمیں ہوگی اس کا گناہ صرف وصیت تبدیل کرنے والے کو ہوگا۔اگر کس شخص کو قر آن سے ماوصیت کرنے والے کے کسی بیان ہے بدمعلوم ہو جائے کہ وہ کسی وارث کومحر وم کرنا جا ہتا ہے باکسی وارث کو دستور سے زیادہ دینا جا ہتا ہے تو اس کو جا ہے کہ

> وہ اصلاح کی کوشش کرےاور وصیت کرنے والے کوعدل وانصاف کی تلقین کرے۔ وصيت كالغوى اورشرعي معني

علامه سيدز بيدي لكصة بن:

وصیت کامعنی اتصال ہواور وصیت کواس لیے وصیت کہتے ہیں کہ بدمیت کے معاملات کے ساتھ متصل ہوتی ہے۔ ( تاج العروس ج ١٠ص ٣٩٢ مطبوعه المطبعة الخيرية مصرُ ٢٠١١ هـ )

علامدرا غب اصفها ٠ نے کہا: دومروں کے ممل کرنے کے لیے پیشکی کوئی بات به طورتا کید کہنا وصیت ہے۔ (المفردات ص ۵۲۵ مطبوعه المكتبة الرتضوية إيران ۱۳۴۲ه)

علامه ميرسيدشريف نے كبا: موت كے بعد كى كوكسى چيز كابدطوراحسان مالك بنانا وصيت ہے۔

("كتاب النع بفات ص الله مطبوعة المطبعة الخيرية مصر ٢ • ٣٠ هـ)

ڈاکٹر و ہبدزمیلی نے کہا: کمی شخص کا اپنے ترکہ میں ایسا نقرف کرنا جس کا اثر موت کے بعد مرتب ہوئیہ وصیت ہے۔ (النغييرالمنير ج اص ١١٨ مطبوعه دارالفكر بيروت)

وصيت كى اقسام

علامه شامی نے وصیت کی جاراتسام بیان کی ہیں:

(۱) واجب: انسان الله تعالی کے جن حقوق کو ادائیس کر سکاان کی وصیت کرنا اس پرواجب ہے مثلاً جن سالوں کی زکو قادا نہیں کی' یا حج نہیں کیا تو ان کےمتعلق وصیت کرے ہااس ہے نمازیں اور روزے چھوٹ گئے جن کی قضاء نہیں گی' ان کے فدیئے کے بارے میں وصیت کرے یا مالی کفارے ادائہیں کئے ان کے لیے وصیت کرئے ای طرح انسان بندوں

کے جن حقوق کوا دانہیں کر سکا ان کے متعلق وصیت کرئے مثلاً کسی کا قرض دینا ہے' جس کا کسی کو پتانہیں' کسی کی امانت لوٹانی ہے 'کسی کی کوئی چیزغصب کر لیتھی اس کو واپس کرنا ہے' اس قتم کی وصیت کرنا وا جب ہے۔

(۲) مستحب: دین مدارس'مساجد'علاء' دینی طلبه' غریب قرابت داروں اور دیگر امور خیر کے لیے وصیت کرنامتحب ہے۔

44P .

(۳) مماح: امير رشته دارون اور د نيا دارون كے ليے وصيت كرنامباح ہے۔

(م) مكروه: فساق اور فيار كے ليے وصيت كرنا مكروه بـ لردالحارج ٥٥ س ١٥٥ مطبوعدداراحيا والراث العربي بيروت ٢٠٥ ها مصنف کی تحقیق ہیے ہے کہ جن حقوق کا ادا کرنا فرض ہان کے لیے وصیت فرض ہوگی جیسے زکو ۃ اور جن حقوق کا ادا کرنا

واجب ہے ان کے بارے میں وصیت واجب ہو گی جیسے روزے کا کفارہ ( کیونکداس کا جوت حدیث سے سے اور طنی

ے )ای طرح غریب فساق اور فجار کے لیے وصیت کرنا محروہ تنزیمی ہاور امیر فساق اور فجار کے لیے وصیت کرنا محروہ تحری ے کیونکہ اگر وہ غریب ہیں تو ہوسکتا ہے اس مال کو وہ واپنی کفالت پرخرچ کریں اور اگر امیر ہیں تو خلن غالب ہے کہ وہ معصیت

اور فتی و فجور برخرچ کریں کے اور معصیت کے اداروں کے لیے وصیت کرنا حرام ہے مثلاً فلم سٹوڈ یو آ رے کونس کریں کورس وغیر و' ای طرح کفار کے لیے وصیت کرنا بھی حرام ہے ۔خلاصہ یہ ہے کہ مصنف کی تحقیق کے مطابق وصیت کی سات قشمیں بين (١) فرض (٢) واجب ٣) متحب (٣) مباح (٥) كروه تنزيين (١) كروه تحرين (٤) حرام (متحب اورمباح كي وبي

> مثالیں ہیں جواویر مذکور ہیں )۔ وصیت کی شرا بط اور رکن

وصيت كي حسب ذيل شرائط مين:

(1) وصیت کرنے والا مالک بنانے کا اہل ہواس لیے نامالغ مجنون اور مکا تب کی وصیت سیح نہیں ہے۔

(٢) وصيت كرنے والے كر كر بر قرض محيط نه موكونكد قرض كى ادائي وصيت بر مقدم ،

(٣) جس کے لیے وصیت کی حائے وہ وصیت کے وقت زندہ ہوخواہ تحقیقاً یا تقدیراً (جیسے حاملہ کے بطن میں بجہ کے لیے وصیت کی جائے ک

(۴) جس کے لیے وصیت کی جائے وہ وارث نہ ہو۔

(۵) جس کے لیے وصیت کی جائے وہ قاتل نہ ہو خواق تل عد ہو یاقتل خطاء البتد قتل بالسبب وصیت کے منافی نہیں ہے۔

(۱) جس چز کی وصیت کی ہووہ تملیک کے قابل ہو'خواہ وہ اس وقت موجود ہویااس کا وجود بعد میں ہو'مثلاً ایک سال یا ہمیشہ کے لیے باغ یا درخت یا درخت کے بھاوں کی وصیت کی جائے۔

(2) کل ترکہ کے تہائی مال میں وصیت کی جائے۔

وصیت کا رکن سے سے کہ وصیت کرنے والا کہے: میں نے فلال چزکی فلال مخص کے لیے وصیت کی ہے۔

(ورعثار على حامش روالمختارج ۵ ص ٣٦ \_ ٣٥ مطبوعه واراحيا والتراث العرلي ميروت)

وصيت كالزوم

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنها بيان كرت مي كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: جس شخص ك ياس كوكي وصیت کے لائق چیز ہواور وواس میں وصیت کرنا جا ہتا ہواس کے لیے وصیت لکھے بغیر دورا تیں گزارنا بھی جا نزنہیں ہے۔ حفرت عبدالله بن عررضی الله عنها کہتے ہیں کہ میں نے جب سے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے بیر حدیث کی ہے وصيت لکھے بغير جھھ پرايک رات بھي نہيں گزري\_ (صحيح سلم ج٢م ص ٣٩\_ ٣٨ مطبوء نورمجراصح المطابح ' كرا جي ١٣٧٥ه)

تبياء القاآر

ورثاء کے لیے وصیت کامنسوخ ہونا اور غیر ورثاء کے لیے تہائی مال کی وصیت کا استحباب

جمہور علاء اور اکثر مفسرین کے نزدیک بیآیت میراث کی آیوں ہے منسون ہے کیونکہ والدین اور دیگر رشتہ داروں

کے اللہ تعالیٰ نے خود جھےمقرر فرما دیے اس لیے ان کے حق میں وصیت کرنے کا وجوب اب منسوخ ہو گیا۔امام ترندی روایت میں میں میں

رہے ہیں. حضرت ابوامامہ بابلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمۃ الوداع کے سال اپنے خطبہ میں

تنظرت ابوانامہ باہماں کی اللہ عنہ بیان کرت ایں ندر موں اللہ کی اللہ علیہ اور اس سے بعتہ اور اس سے سال اپ مصبہ ی فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ہر تق دار کو اس کا حق وے دیائے موارث کے لیے وصبت کرنا جا کز نہیں ہے۔اکہ یث

( جامع ترذي م ٢٥٠٨ مطبوعة ورثد كار فاند تجارت كت كري جي )

اس صدیث کوامام ابوداؤ و نے بھی روایت کیا ہے۔ (سنن ابوداؤدج ۴۶ مل ۴۶ مطبوعہ طبح محتبائی پاکتان کا ہور' ۴۵ ۱۳۰۵)

ا معدیت کی وجہ سے اب ور ثاء کے لیے وصیت کرنا جا تر نمیں ہے اور اگر کی نے وارث کے لیے وصیت کی قو وہ نافذ

نہیں ہوگی'اور جورشتہ دار دارٹ نہ ہول'ان کے لیے تہائی مال سے وصیت کرنامستحب ہے۔ ، روسلم میں کے جب میں

امام مسلم روایت کرتے ہیں: معرب مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت سعد بن الی وقاص رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ججۃ الوداع میں جھے ایبا درد لاحق ہوا کہ میں آ بیب المرگ ہو عیا 'رسول الله صلی الله علیہ و کم میری عیادت کے لیے تشریف لائے میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ د کھے رہے ہیں کہ درد سے میری کیا حالت ہے! میں ایک مال دار فحض ہوں اور ایک لڑکی کے سوا میرا اور کوئی وارث نہیں ہے' کیا میں دو تبنی مال صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا: نہیں! میں نے کہا: نصف مال صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا: نہیں! تبنی مال صدقہ کرؤ تبنی مال مبت کے اگرہ ہے وہ کوگوں کے آگے

ہاں بہت ہے اسرم اپنے واربوں و مو حاں پھور سرجاد ہو بیان بوعان مجاورے سے بہر ہے۔ ں سے سبب وہ یہ وں سے اسے ہاتھ کھیلاتے رمین اورتم جو کچھاللہ کی رضا کے لیے خرج کرو گئے تم کواس کا اجریلے گا حتیٰ کہ اس لقمہ کا بھی اجریلے گا جوتم اپنی بیوی کے منہ بیں ڈالتے ہو۔الحدیث (مجے سلم ج ع م ۲ مطبور فرو کھراسی الطابع کراجی کا ساتھ)

یوں نے منہ بیں ڈانتے ہو۔افدیث( ج مسلم ج م احادیث کی روشنی میں وصیت کےا حکام

<u>حادیث می روحی تیل وصیت کے احکام</u> امام دارقطنی روایت کرتے ہیں:

م اور سی روبیک رہے ہیں. حضرت معاذین جمل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ عزوجل نے تهباری

وفات کے وقت تمہارے تہائی مال سے تم پرصد قد کیا ہے' بیتمہاری نیکیوں میں زیادتی ہے تا کہ تمہارے ائمال کواس صدقہ سے ماکیزہ کردے۔ (سنن دارتطنی ج م ص ۱۵۰ مطبوع نشر النظامیان)

اگرتمام دارث تہائی مال سے زیادہ کی وصیت کرنے کی اجازت دیں تو بیجائز ہے کیونکہ تہائی مال کی صدورہ ء کاحق محفوظ لرنے کے لیے قائم کی گئی ہے' سواگر ورٹاءخوداپنے حق سے دستمبر دار ہور ہے ہوں تو پھر تہائی مال سے زیادہ کی وصیت کرنا جائز

امام دارقطنی روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی الله عظمها بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیدوسلم نے فر مایا: وارث کے لیے وصیت کرنا جائز منیں ہے البتہ اگر ورثا ء چاہیں تو جائز ہے۔

. حضرت عمره بن خارجه رضى الله عنه بيان كرتے ميں كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: وارث ك ليے وصبت كرن

حا زنہیں ہے البتہ اگر ( دیگر ) وارث ا جازت ویں تو کھر جائز ہے۔ (سنن دارتطنی جسم ۵۲ مطبوعة شرائسة کمان ) ا گر کوئی شخف کسی وارث کوئم وم کر دے ماکسی شخف کے لیے اس قدر زیادہ وصیت کرے جس سے دوسرے می داروں کے حصوں میں کی ہوتو و وضحف گنہ گار ہوگا۔امام ابوداؤ دروایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک مرد اورعورت ساٹھ سال تک

القد کی عمادت کرتے رہتے ہیں گھران کوموت آ جاتی ہےاور وہ وصیت میں (سمی کو ) ضرر پہنچاتے ہیں تو ان کے لیے دوزخ واجب ہوجاتی ہے۔ (سنن ابو داؤ دج ۲ ص ۴۰ مطبوعہ مطبح مجتما کی یا کستان لا ہور ۴۰۵ھ)

زندگی میںصحت کے وقت صدقہ کرنے میں موت کے وقت صدقہ کی وصیت کرنے کی یہ نسبت بہت زیادہ فضیلت ہے' امام ابوداؤ دروایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ ایک مخص نے رسول الله علی اللہ علیدوسلم سے بوجھا: یا رسول اللہ! کون ہے صدقہ میں زیادہ فضیلت ہے؟ آپ نے فرمایا: تم اس وقت صدقہ کروجب تم صحت مند ہو مال پرحریص ہوا زندگی کی امید ہو اور ننگ دی کا خوف ہوا اور صدقہ میں تاخیر نہ کرتے رہو حتیٰ کہ جب موت حلقوم تک پہنچ جائے تو کہو: یہ چیز فلال کے لیے اور

یہ چز فلاں کے لیے بہتو (اہتم کہویا نہ کہو) فلاں کے لیے ہوہی جائے گا۔ حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند بیان کرتے ہیں کدرسول الله علیه وسلم نے فرمایا: ایک شخص این زندگی میں

ایک درہم صدقہ کرے تو وہ موت کے وقت سودرہم صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔

(سنن ابوداؤدج ٢ص ٨٠٠ مطبوعه عجبائي ياكتان لا بور ٥٥ ١٥٠ه)

ے ایمان والو! تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے رکھنا فرض کیا گیا تھا

تم میں سے بیار ہو یا مسافر (اور وہ روزے نہ رکھے) تو دوسرے دنوں میں عدد (پورا کرنا لازم ہے)'

اور جن لوگوں پر روزے رکھنا دشوار ہو (ان پر ایک روزہ کا) فدیۂ ایک مسکین کا کھانا ہے' کچر جو خوشی سے فدیہ

يرًا فَهُوَ خَيْرًا لَهُ وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرًا كُمُ إِنْ کی مقدار بڑھا کرزیادہ نیکی کرے توبیاس کے لیے زیادہ بہتر ہے اورا گرتمہیں علم ہوتو روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے O

صلك القيآة

جلداول

ربطآ بات

وے تا کہ وہ اس کو قبل کر دیں اس تھم پڑ مل کرٹا انسان کے لیے بہت مشکل اور دشوار ہے' اس کے بعد وصیت کرنے کا تھم دیا' اس کا تقاضا یہ ہے کدانسان اپنے مال کوا پی ملکیت ہے نگال کر دوسروں کے حوالے کر دے 'مینیم پہلے حکم کی بہ نسبت بہت کم مشکل اور کم دشوار ہے چھراس کے بعدروزہ رکھنے کا حکم دیا 'بیاس ہے بھی کم مشکل ہے کیونکدروزہ رکھنے ہے انسان کے صرف کھانے ینے کےمعمولات بدل جاتے ہیں' اب وہ فجر ہے پہلے سحری کرے گا اور دن تعرغروب آفتاب تک بھوکا یہ سارے گا' پھر مغرب کے بعد کھانا کھائے گا' پیچم پہلے دو حکموں کی بذہبت اور بھی کم مشکل ہےتو ان ا دکام ٹلا نہ میں ترتب یہ ہے کہ پہلے ایک زیادہ مشکل کام کا تھم دیا 'چربہ تدریج اس مشکل کو کم کر کے احکام دیے' نیز اسلام کے پانچ ارکان میں ہے تو حید درسالت

يرايمان نماز زكوة اورضمناج كابحى ذكراس يربلي آيات مين آچكا تفاسواب روزه كاذكرفر بايا، قصاص اور وصیت کی روز ہ کے ساتھ میر مناسب بھی ہے کہ قصاص میں نفس انسان کو حسی طور برقش کیا جاتا ہے اور روز ہ میں شہوت کوقل کیا جاتا ہے اور شہوت وطی کا سبب ہے اور وطی نفس انسان کے پیدا ہونے کا صنا سبب ہے' نیز تصاص میں معنوی طور پراجهام کی حیات ہے اور روزہ میں ارواح کی حیات ہے کیونکہ روزہ سے ذہن یا کیزہ ہوتا ہے اور وہ امتد تعالٰ کی صفات

اوراس کی نعتوں اورا پی بُری عادتوں اور کوتا ہوں میں غور وگر کرتا ہے جس سے ندامت ہوتی ہے اور وہ تو یہ کرتا ہے اور اس کے ول میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے اور وہ گناہوں سے بچتا ہے اور دنیا کی رنگینیوں کوٹرک کرتا ہے اور فرشتوں کے اوصاف ہے متصف ہوجا تا ہے اس سبب سے اس مہینہ میں فرشتہ کی وساطت سے قر آن نازل ہوا' بدایں ہمہ روز ہ کا تھم وصیت کے مناسب تھا' کیونکدوصیت کے ذریعہ یا کمازلوگوں کو بیتھم دیا جاتا ہے کداب ان سے فرشتوں کی ملاقات کا وقت آ رہا ہے' اس سے وہ

مال دنیا کوترک کردیں اور دنیا کا مال وصیت کر کے دوسر ہے ضرورت مندوں کے حوالے کر دیں' پھر وصیت کے تھم کومغفرت اور رحمت پرختم کیا اوراس کے بعد روز ہ کا حکم شروع کیا تا کہ معلوم ہو کہ مغفرت اور رحمت سب سے زیادہ روز ہ داروں کو حاصل

الله تعالی کا ارشاد ہے:اے ایمان والو!تم پر روز ہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روز ہ رکھنا فرض کیا گیا تھا۔(البقرہ:۱۸۳)

روز ہ کا لغوی اور شرعی معنی اور اس کی مشر وعیت کی تاریخ

روزه كالغوى معنى بيز برك ركنا اوراس كوترك كرنا اورروزه كاشرى معنى بن مكفف اور بالغ تحفى كاثواب ك نیت سے طلوع فجر سے لے کرغروب آفآب تک کھائے پینے اور جماع کوترک کرنا اور اپنے نفس کوتقوی کے حصول کے لیے

تمام ادیان اور ملل میں روزہ معروف ہے قدیم مصری ایونانی اور مندوسب روزہ رکھتے تنے موجودہ تورات میں مجھی روزہ داروں کی تعریف کا ذکر ہے' اور حضرت موئی علیہ السلام کا جالیس دن روزہ رکھنا ٹابت ہے' بروخلم کی تباہی کو یا در کھنے کے لیے یہوداس زمانہ میں بھی ایک ہفتہ کا روزہ رکھتے ہیں'ای طرح موجودہ انجیلوں میں بھی روزہ کوعبادت قرار دیا گیا ہے اور روزہ داروں کی تعریف کی گئی ہے' ای لیے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا ای طرح تم پر روز ہ فرض کیا گیا ہے' تا کہ مسلمانوں کوروزہ رکھنے میں رغبت ہو کیونکہ جب سی مشکل کا م کو عام لوگوں پر لا گو کر دیا

جاتا ہے تو پھروہ سبل ہوجاتا ہے۔

۔ علامہ علاؤ الدین صلفی نے لکھا ہے کہ جحرت کے ڈیڑ ھے سال اور تحویل قبلہ کے بعد دس شعبان کوروز ہفرض کیا گیا۔

(وریخارملی هاش روانخارم ۴۰ میلومدارانساها انتراث العربی بیوت ۴۰ هاه) معرف بری برای به خدر کافون در سری برد فرخ سری از طرح کام برد کرد برد می میسید

ب بے پہلے نماز فرض کی گئی مجرز کو ۃ فرض کی گئی اس کے بعدروزہ فرض کیا گیا' کیونکدان احکام میں سب ہے سمل

اور آسان نماز ہےاس لیےاس کو پہلے فرض کیا گیا' کھراس ہے زیادہ مشکل اور دشوار زکو ہ ہے کیونکہ مال کواپٹی مکیت سے نکالنا انسان پر بہت شاق ہوتا ہے' کھراس کے بعداس ہے زیادہ مشکل عبادت روز ہ کوفرض کیا گیا' کیونکہ روز ہ میں نفس کو کھانے ہیئے

انسان پر بہت ثناق ہوتا ہے' چھراس کے بعداس ہے زیادہ محتق عبادت روزہ لافرش کیا گیا۔ پیرنکدروزہ میں سن موقعاتے ہیے اور عمل تزویج ہے روکا جاتا ہے اور بیدانسان کے نفس پر بہت ثناق اور دشوار ہے۔اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے بہ مدری احکام شرعیہ نازل فرماہے اورای حکمت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان اسلام میں نماز اورز کو ق کے بعدروزہ کا ذکر فرمایا'

مربیه بادن روسی این از حیال میشد. قرآن مجید مین بھی اس تر تیب کی طرف اشارہ ہے: وَالْحُشِعِیْنَ وَالْهُ خِشْعُتِ وَالْمُتَصَدِّةِ فِیْنَ وَالْمُتَصَدِّةِ فَتِیْنَ

اور نماز میں خشوع کرنے والے مرد اور نماز میں خشوع کرنے والی عورتیں اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی

عورتنس\_

#### ۔ مضان اور روز وں کے فضائل کے متعلق احادیث

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

وَالصَّابِمِينَ وَالصَّيِمُتِ . (الاحزاب: ٣٥)

حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریایا: روزہ و هال ہے روزہ وار ند جماع

کرئے نہ جہالت کی ہاتیں کرئے اگر کوئی مخض اس سے لڑے یا اس کو گالی دیتو وہ دومرتبہ یہ کیے کہ بیس روزہ دار ہول اس زات کی تتم جس کے قبضہ وقد رت میں میری جان ہے! روزہ دار کے مند کی بواللہ تعالیٰ کومشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے ویسان

تعالی فرما تا ہے: ووا ہے کھانے ' چینے اور نفس کی خواہش کومیر کی وجہ ہے ترک کرتا ہے 'روزہ میرے لیے ہے اور بیس ہی اس کی جزاووں گا 'اور ( باقی ) تبکیوں کا اجر دس گنا ہے۔ ( صحح بخاری جام س ۲۵۰ مطبوبہ فرمجرات الطابح ' کراچی اسسانہ)

حضرت سہل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنت میں ایک دروازہ ہے 'جس کا نام ریان ہے اس دروازہ سے قیامت کے دن روزہ دار داخل ہوں گئے ان کے علاوہ اور کوئی اس دروازہ سے داخل نہیں ہوگا 'کہ جائے گا کہ روزہ دار کہاں ہیں؟ مجرروزہ دار کھڑے ہوجائیں گئے ان کے علاوہ اور کوئی اس دروازہ سے داخل نہیں ہوگا ان

کے داخل ہونے کے بعد اس دروازہ کو بند کر دیا جائے گا' پھر اس میں کوئی داخل نہیں ہوگا۔ (میج بناری جام سمج سے المطالح ' کراچی المطالح ' کراچی المطالح اللہ میں سمج مناری جام سمج المطالح ' کراچی اسلاھ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب رمضان وافل ہوتا ہے تو مسلم میں مسلم اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ مسلم نے فرمایا: جب رمضان وافل ہوتا ہے تو

آ سان کے درواز سے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے درواز بند کر دیئے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت میں جنت کے درواز وں کا ذکر کیا ہے اور دوسری روایت میں رحمت کے درواز دن کا ذکر کیا ہے۔ (محج مسلم جام ۲۳۷)

ں اور کرتا ہے دری سمن ان کہ ہما) حضرت ابو ہر رو رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا: جس نے حالت ایمان میں تو اب کی نہیت

تبيار القرآر

جلداول

ہےلیلۃ القدر میں قیام کیا اس کے پہلے (صغیرہ) گناہ بخش دیئے جائیں گے اور جس نے حالت ایمان میں ثواب کی نیت ہے روزہ رکھااس کے پہلے (صغیرہ) گناہ بخش دیئے جا کیں گے۔

حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: جس نے جھوٹی بات اوراس بیمل کرنا نہیں چھوڑا تو اللہ کواس کے کھانا بینا حچھوڑنے کی کوئی جاجت نہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا: اللہ تعالیٰ فریاتا ہے: روزے کے

سوااین آ دم کا ہرعمل اس کے لیے ہوتا ہے' روزہ میرے لیے ہے اور میں بی اس کی جزادوں گا' روزہ ڈھال ہے اور جب تم میں

ے کوئی شخص روزہ ہے ہوتو وہ نہ جماع کی باتیں کرے نہ شوروشغب کرئے اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا اس سے لڑے تو وہ یہ کہدوے کہ میں روزہ دار ہول' اور اس ذات کی قتم جس کے قبضہ وقدرت میں میری جان ہے! روزہ دار کے منہ کی بوالقد کے

نزد یک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے ' روزہ دار کے لیے دوخوشیاں میں' ایک خوشی افطار کے وقت ایک خوشی اینے رب سے ملاقات کے وقت ہوگی اس وقت وہ اینے روز وے خوش ہوگا۔ (مجمج بخاری جام ۲۵۵ مطبور نور قراص الطالع کراجی ۱۳۸۱ھ)

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے وصال کے روزے رکھے تو صحابہ نے بھی وصال کے روزے رکھے ان پر بیروزے دشوار ہوئے آپ نے ان کوئٹ فرمایا محاب نے کہا: یا رسول اللہ! آپ کی تو وصال

کے روزے رکھتے ہیں' آپ نے فرمایا: تم میں میری مثل کون ہے؟ مجھے تو کھلایا جاتا ہے اور یلایا جاتا ہے۔

(صحیح بخاری ج اص ۲۵۷ مطبوعه نور محیراضح المطابع کراین ۱۳۸۱ه) حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے رمضان کا ایک روز ہ

بھی بغیرعذریا بغیرمرض کے چھوڑا تو اگروہ تمام دہربھی روزے رکھے تو اس کابدل نہیں ہوسکتا۔ (صحح بخاري ج اص ٢٥٩ مطبوعة نورمجه اصح المطالع كراجي ١٣٨١هـ)

امام مسلم روایت کرتے ہیں: حصرت ابوسعید خدری رضی الله عند بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: جو مخص ایک دن الله کی راه

میں روزہ رکھتا ہے اللہ تعالی اس کے چہرہ کوجہنم سے ستر سال کی مسافت دور کر دیتا ہے۔

(صححمسلم ج اص ٣١٣ مطبوء نور مجر اصح المطالع ، كرا بي ١٣٧٥ هـ )

حافظ منذري لكھتے ہیں:

حضرت ابع ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ علیہ وسلم نے فریایا: پانچ نمازیں ایک جعہ سے دوسرا جعهٔ اورایک رمضان ہے دومرارمضان ان کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہیں جب کہ گناہ کبیرہ ہے بچا جائے۔ (صحیحمسلم)

حضرت ما لک بن حویرث رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم منبر پر چڑھے، جب آپ نے پہلی ميرهي پر رکھا تو فرمايا: آمين! جب دوسري سيرهي پر پير رکھا تو فرمايا: آمين! پھر جب تيسري سيرهي پر پير رکھا تو فرمايا: آمين! مچرآ پ نے فرمایا: میرے پاس جمرائیل علیه السلام آئے اور کہا: اے محمد! جس نے رمضان کو پایا اور اس کی بخشش نہیں گ گئ

الله اس كو ( اپني رحمت سے ) دوركر دے ميں نے كہا: آمين! أوركها: جس نے اسپتے ماں باپ ياان ميں سے كى ايك كو پايا اس کے باو جود دوزخ میں داخل ہوگیا' اللہ اس کواپی رحت ہے دور کر دے میں نے کہا: آ مین ! اور کہا: جس کے سامنے آپ کا ذکر

Marfat.com

کیا گیا اور وہ آپ پر در و دنہ پڑھے انتداس کو (اپنی رحت ہے) دور کردئے میں نے کہا: آمین!۔ (سیح ابن جان)
حضرت سلمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن فطید دیا اور
فر مایا: الے لوگو! تمہارے پاس ایک عظیم اور مبارک مہینۃ آپنچا ہے اس مہینہ میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں ہے بہتر ہے اللہ
نے اس مہینہ میں روزہ کو فرض کر دیا ہے اور اس کی رات میں قیام کوفل کر دیا ہے جو شخص اس مہینہ میں کوئی نیکی کر ہے تو وہ
دوسرے مہینہ میں فرض اوا کرنے کی مثل ہے اور جوشخص اس مہینہ میں مرز

ر سرے بیندس اس کے بیسے میں اس میں میں میں میں میں اس کے اور میں میں موس کے رز ق فرض ادا کئے بیر میں کا مہینہ ہیں جو کی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کی منفرت ہے اور اس کی گردن میں زیاد تی کی جاتی ہے اس مہینہ میں جو کی روزہ دار کی مثل اجر ملے گا اور اس روزہ دار کے اجر میں کوئی کی نہیں ہوگی محاجہ کے لیے دوزخ نے تے زادی ہے اور اس کو بھی روزہ دار کی مثل اجر ملے گا اور اس روزہ دار کے اجر میں کوئی کی نہیں ہوگی محاجہ نے کہا: یا رسول اللہ ! ہم میں ہے ہر محض کی ہیا ستاعا عت نہیں ہے کہ وہ روزہ دار کو افظار کراسے تو رسول اللہ میلی اللہ علیہ وسلم

نے کہا: یا رسول اللہ! ہم میں سے ہر حص کی سیاستطاعت ہیں ہے کہ وہ روزہ والوافطار کرائے کو رسول اللہ کی السکامیدو نے مربایا: اللہ تعالی بیژوا ب اس شخص کو بھی عطافر مائے گا جوروزہ وار کوا کیے مجبوریا ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ دودھ سے روزہ افظار کرائے ' یہ وہ مہینہ ہے جس کا اوّل رحمت ہے' جس کا اوسط مغفرت سردے گا اور اس کو دوزخ ہے آزادی ہے' جس شخص نے اس مہینہ میں اپنے خاوم سے کام لینے میں تخفیف کی اللہ اس کی مغفرت کردے گا اور اس کو دوزخ ہے آزاد کردے گا۔ اس مہینہ

اس مہینہ میں اپنے خادم سے کام لینے میں تحفیف کی اللہ اس کی معقرت کررے کا ادرا کی کو دوزر کرے اگراد کے 6-1 کی ہیت میں چار خصلتوں کو جع کرو' دوخصلتوں ہے تم اپنے رب کو راہنی کرواور دوخصلتوں کے بغیر تمہارے لیے کوئی چارہ کارٹیمل ب جن دوخصلتوں ہے تم اپنے رب کوراضی کرو گے وہ کلمۂ شہادت پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا ہے اور جن دوخصل کی روزہ کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے وہ یہ ہیں کہتم اللہ ہے جنت کا سوال کرواور اس سے دوزخ سے پناہ طلب کرواور جوخص کی روزہ

کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے وہ یہ ہیں کہتم اللہ ہے جنت کا سوال کرواوراس سے دوز ٹے بناہ طلب کرواور جو مص کی روزہ وار کو پانی پلاے گا' اللہ تعالیٰ اس کومیرے توش سے بلائے گا' اسے ٹھر بھی پیاس نہیں گلے گی حتیٰ کہ وہ جنت میں چلا جائے گا۔ (جمج میں بڑوس بہتی مسیح ایس حدال

امام ابن حبان نے بیر بھی روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس محض نے رمضان کے مہینہ میں اپنی طال کمائی ہے کسی روزہ وارکوروزہ افطار کرایا تو رمضان کی تمام راتوں میں فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اور لیلۃ

پ القدرين جريل عليه السلام اس مصافحه كرتے بين اور جس سے جريل عليه السلام مصافحه كرتے بين اس كول ميں رقت پيدا ہوتى سے اور اس كے بہت آنو نظتے بين حضرت سلمان نے كہا: يا رسول الله! بيفر مائے اگر كس محض كے پاس افطار

رانے کے لیے پچھ ندہو؟ آپ نے فرمایا: ووایک مٹی طعام دے دے میں نے کہا: یڈرمایے اگراس کے پاس روٹی کا ایک لقمہ بھی ندہو؟ آپ نے فرمایا: ووایک گھونٹ دودھ دے دے میں نے عرض کیا: اگراس کے پاس وہ بھی نہ ہو؟ فرمایا: ایک

گون پانی دے دے (امام این خزیر اور پہلی نے بھی اس کوروایت کیا ہے)۔ حضرت عاده بن صامت رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ جب رمضان آیا تو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

تمہارے پاس رمضان آگیا ہے' یہ برکت کامہینہ ہے'اللہ تعالیٰ تم کواس میں ڈھانپ لیتا ہے'اس میں رحمت نازل ہوتی ہے اور گزاہ جھڑ جاتے ہیں اوراس میں دعا مقبول ہوتی ہے' اللہ تعالیٰ اس مہینہ میں تمہاری رغبت کو دیکھتا ہے سوتم اللہ کواس مہینہ میں بی سرب سے سے میں اس کی شخصہ سند ہے دی میں میں اللہ عند بیا ہائی جہت ہے جو ومن مالا اس عدمت کو امام طبرانی نے

نیک کام کر کے دکھاؤ کیونکہ دو گخص بدبخت ہے جواس مہینہ میں اللہ عزوجل کی رحمت ہے محروم رہا( اس حدیث کوامام طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کے تمام راوی ثقہ ہیں' البتہ اس کے ایک راوی محمد بن قیس کے متعلق بچھے کوئی جرح یا تعدیل متحضر میں

-(ج

بلداول

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عند بيان كرت جي كدرسول الله صلى الله عليه وملم في فرمايا: جب ماه رمضان كي كبلي

رات آتی ہے' تو جنتوں کے دروازے کھول ویئے جاتے ہیں اور پھر پورے ماہ ان میں سے ایک درواز ہ بھی بندنہیں کیا جاتا' اور دوزخ کے دروازے بند کرویتے جاتے ہیں اور پھر پورے ماہ ان میں ہے کوئی دروازہ کھولانمیں جاتا' اور سرکش جنوں کے

گلول میں طوق ڈال دیا جاتا ہے اور ہررات صبح تک ایک منادی آسان سے ندا کرتا ہے: اے نیکی کے طلب کرنے والے! نیکی

کا قصد کراور زیادہ نیکی کراوراہ برائی کے طلب کرنے والے! برائی میں کی کراور آخرت میں غور وفکر کر 'کوئی مغفرت طلب كرنے والا بي تواس كى مغفرت كردى جائے اوركوئى توبدكرنے والا بي تواس كى توبةبول كى جائے اوركوئى دعاكرنے والا ب

تو اس کی وعا قبول کی جائے اور کوئی سوال کرنے والا ہے تو اس کا سوال پورا کیا جائے اور اللہ تعالیٰ ماہِ رمضان کی ہررات میں ساٹھ ہزارلوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور رمضان کی ہررات میں جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے عید کے دن اس سے تمیں گنا زیادہ لوگوں کو جہنم ہے آزاد کرتا ہے (اس حدیث کوامام بیعتی نے روایت کیا ہے اور بیصدیث حسن ہے )۔

حضرت عبدالرحمان بن عوف رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے رمضان کا ذکر کیا اور تمام مہینوں پراس کی فضیلت بیان کی 'پس فرمایا: جس نے رمضان میں ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے قیام کیا وہ گناہوں

ے اس طرح یاک ہوجائے گا جس طرح آج ہی اپنی مال کے بطن سے پیدا ہوا ہو (اس حدیث کو ام من اکی نے روایت کی

ہاور کہا ہے: صحح یہ ہے کہ بید حضرت الد ہر ہرہ صے مروی ہے )۔ حضرت عمرہ بن مرہ جنی رضی اللہ عند بیال کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا: یا رسول القد! بید

بتائیے اگر میں اللہ کے وصدہ لاشریک ہونے اور آپ کے رسول اللہ ہونے کی گوائی دوں اور پانچوں نمازیں پڑھوں اور زکو ق ادا کروں اور رمضان کے روزے رکھوں اور قیام کروں تو میرا کن لوگوں میں شار ہوگا؟ آپ نے فریایا: صدیفتین اور شہداء میں۔

(مند بزار صحح ابن فزیر محجح ابن حبان) (الترغیب والتر بهیب ۲۶ م ۱۵ ۱۰ ۱ ملتقطاً مطبوعه وارالحدیث قاهرو) بعض نفلی روز وں کی فضیلت

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت عبد الله بن عرو بن العاص رضى الله عنها بيان كرت ين كدرسول الله سلى الله عليه وسلم في فرمايا: اع عبد الله! كيا مجھے پی جرنمیں دی گئی ہے کہتم دن کوروزہ رکھتے ہواوررات کو قیام کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا: کیوں نیس یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا: ند کرو روز ہ بھی رکھواور افطار بھی کرو (بغیرروزہ کے رہو) قیام بھی کرواور سوؤ بھی ' کیونکہ تمبارے جسم کا بھی تم پر حق ہاور تمہاری آ تھوں کا بھی تم پر حق ہاور تمہاری ہوی کا بھی تم پر حق ہے اور تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے اور تمہارے

لیے میکا فی ہے کہتم ہرمہینہ کے نین دن روز ہے رکھؤ اورتمہیں ہر ٹیکی کا دس گناا جر ملے گا اور میتہارے پورے دہر کے روزے ہو جا ئیں گئے میں نے شدت کی اور کہا: یارسول اللہ! میں قوت یا تا ہوں تو آپ نے فرمایا: اللہ کے نبی داؤ د کے روزے رکھواور اس پر زیادتی نه کرد میں نے عرض کیا: اللہ کے نبی داؤد کے روزے کس طرح تھے؟ آپ نے فرمایا: نصف دہر (ایک دن روزہ ' ا يك دن افطار )\_ (صحح بخاري جام ٢١٥ مطبوعة ورجد اصح الطابع كراجي ا١٣٨١هـ)

امام ابوداؤ دروایت کرتے ہیں:

این ملحان قیس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمیں ایام بیش کے روز ہے رکھنے کا حکم

ویتے تھے تیرهویں' چودهویں اور پندرهویں تاریخ کے روزے کا اور فر ماتے: ان روز وں سے پورے دہر کے روز وں کا اجر ملے تبيار الق آر

كا\_ (سنن ابوداؤدج اص ٢٦٠٢ مطبوعه طبع مجتبائي بإكستان لا بور ١٣٠٥ هـ)

تین روز وں کا دس گنا اجر ملے گا جیسا کہ''صحح بخاری'' کی روایت میں ہے تو ہر ماہ تین روز پے رکھنے سے پورے ماہ کے روز وں کا اجریے گا اور چوخض بمیشہ بیروزے رکھے گا اس کوتمام دہر کے روزوں کا اجریلے گا۔

امام ملم روایت کرتے ہیں:

حضرت ابوابوب انصاري رضى الله عند بيان كرت عي كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: جس شخص في رمضان

کے روزے رکھے' پھراس نے شوال کے چیروزے رکھے تواس کوتمام دہر کے روزوں کا اجماعے گا۔

(صحیح مسلم ج اص ۱۳۹۹ مطبوعه نورمجد اصح المطالع مراحی ۱۳۷۵ه)

ہر نیکی کا دس گنا اجر ہوتا ہے تو چھتیں روز وں کا اجر ۱۹۰ روز وں کے برابر ہوا گویا وہ پورا سال روز ہ دار رہا۔ حضرت ابوقاده رض الله عنه بيان كرت جي كدرسول الله سلى الله عليه وسلم في فرمايا: يوم عرفه كاروزه ركين سے مجھے امير

ے کہ اللہ تعالی اس سے ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہ منادے گا اور دس محرم کا روزہ رکھنے سے جمجے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ایک سال پہلے کے گناہ مناوے گا۔ (میح سلم جام سمبرہ فرور اور محمام الطالح الراجی ١٣٥٥ م

امام ابوداؤ دروایت کرتے ہیں:

قدامه بن مظعون بیان کرتے ہیں کدوہ حضرت اسامه بن زیدرضی الله عنهما کے ساتھ وادی القر کی ہیں اپنے مال کی طلب میں گئے 'حضرت اسامہ پیراور جعمرات کا روزہ رکھتے تھے' قدامہ نے کہا: آپ بوڑھے آ دمی میں' آپ بیراور جعمرات کا روزہ

كيوں ركتے ہيں؟ انہوں نے كہا: نبي صلى الله عليه وسلم بيراور جعرات كاروز ه ركتے تنے آپ سے يو چھا كميا تو آپ نے فرمايا: پیراور جعرات کو بندوں کے اعمال چیش کیے جاتے ہیں۔ (سنن ابوداؤدج اص ۳۳۱ مطبوعہ مطبی مجبائی پاکستان لاہور' ۴۰۵ھ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما و رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینہ محرم کے روزے ہیں اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔

(سنن ابوداؤدج اص ١٣٠٠ مطبوعه مطبع مجتبائي إكستان لا بور ١٣٠٥هـ)

حضرت عائشه رضى الله عنها بيان كرتى جين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم (مسلسل) روز ، ركعة حتى كه بم كهتم كهاب آ پ افطار (روز ہ ترک کرنا) نہیں کریں گۓ اور آ پ روزے ندر کھتے تنی کہ ہم کہتے: اب آپ روزے نہیں رکھیں گۓ اور میں نے رمضان کے علاوہ آپ کو کسی ماہ کے مکمل روز ہے رکھتے ہوئے نہیں و یکھا اور نہ شعبان کے مہینہ سے زیادہ کسی اورمہینہ میں روز بر کھتے ہوئے دیکھا۔ (سنن ابوداؤدج اص ۱۳۳۰ ، ۲۳۰ مطبوع مطبع مجتبائی یا کتال الاور ۱۳۰۵ هـ)

تض ایام میں روز ہ رکھنے کی ممانعت

امام ابوداؤد بيان كرتے بن:

حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ونوں میں روز ہ رکھنے سے منع فر مایا عید الاصی کے دن کیونکہ اس دنتم اپنی قربانی کا گوشت کھاتے ہواورعیدالفطر کے دن کیونکہ اس دن تم اینے روزوں سے افطار

لرتے ہو\_ (سنن ابوداؤوج اص ۴۲۸ مطبوعه طبع مجتبائی یا کستان لا ہور ۵ ۱۳۰۵ ه حضرت عقبه بن عامر بیان کرتے میں کدرول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: یوم عرفه ایوم تحراور ایا م تشریق ہم اہل اسلام

کی میرین اور بیکھانے بینے کے ایام میں - (سنن ایوداؤدج اص ۲۲۹- ۲۲۸ مطبوعہ طبع جہانی پاکستان الامور ۱۳۰۵ ) جلداول

ميدانِ عرفات ميں يوم عرفد كا روزه ركھنامنع ہے اور دوسرى جگہول ميں اس دن روزه ركھنا كارثواب ہے اور عيدين ميں روزہ رکھناممنوع ہے۔

حفرت ابو جریره رضی الله عند بیان کرتے جی کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے میدان عرفات میں بوم عرفد کا روز ہ

ر کھنے سے منع فرمایا۔ (سنن ابوداؤدج اص ۱۳۳۱ مطبوعه مطبوع مجتبائی پاکستان لامور ۱۴۰۵ هـ)

حضرت ابو ہر ریوہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں ہے کو کی شخص ( صرف ) جمعہ

کے دن کا روز ہ نہ رکھے ٰالّا یہ کہاس ہے ایک دن پہلے اورا یک دن بعد بھی روز ہ رکھے ۔ (سنن ابوداؤدج اص ١٣٠٩ مطبوء مطبع مجتبائي باكتان لا بور ١٣٠٥ هـ)

البوداؤ د نے کہا: بیرحدیث منسوخ ہے۔ (سنن ابوداؤ دج اص ۲۳۹ مطبوعہ طبع مجنبائی پاکستان لاہور' ۱۳۰۵ء)

یمود ہفتہ کے دن کی تعظیم کی وجہ ہے اس دن کا روز ہ رکھتے تھے'ان کی مشابہت کی وجہ ہے اس دن کے روز ہے ہے منع

روزہ کے اسرار ورموز (۱) روزہ رکھنے سے کھانے یینے اور شہوانی لذات میں کی ہوتی ہے اس سے حیوانی قوت کم ہوتی ہے اور ر عانی قوت زیادہ

ہوتی ہے۔

(۲) کھانے پینے اورشہوائی تمل کوترک کر کے انسان بعض ادقات میں اللہ عز وجل کی صفت صمریہ ہے متصف ہو جاتا ہے اور

بہقدرامکان ملائکہ مقربین کے مشابہ ہوجاتا ہے۔ (٣) بھوک اور پیاس پر صبر کرنے سے انسان کو مشکلات اور مصائب پر صبر کرنے کی عادت بڑتی ہے اور مشقت برداشت

کرنے کی مثق ہوتی ہے۔

(٣) خود بھوکا اور پیاسا رہنے ہے انسان کو دومروں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے اور پھراس کا دلغرباء کی مدد کی طرف ماکل ہوتا ہے۔

(۵) کھوک پیاس کی وجہ سے انسان گناہوں کے ارتکاب سے محفوظ رہتا ہے۔

(١) مجلوكا پيامار بنے سے انسان كا تكبر ثوثا ب اور اسے احساس ہوتا ہے كہ وہ كھانے يينے كى معمول مقدار كاكس قدر مختاج

( 2 ) مجمو کا رہنے سے ذائن تیز ہوتا ہے اور بھیرت کا م کرتی ہے صدیث میں ہے: جس کا پیٹ بھو کا بواس کی فکر تیز ہوتی ہے۔ (احياءالعلوم جساص ١٨٨)

اور پیٹ (جر کر کھانا) بیاری کی جڑ ہےاور پر ہیز علاج کی بنیاد ہے۔ (احیاءالعلوم ج مس ۲۱۱)اور لقمان نے اپنے بیٹے کو تھیجت کی: اے بیٹے! جب معدہ مجر جاتا ہے تو فکر سو جاتی ہے اور حکمت گونگی ہو جاتی ہے اور عبادت کرنے کے لیے

اعضاءست يرط جاتے ہيں دل كى صفائي ميں كى آ جاتى ہاور مناجات كى لذت اور ذكر ميں روت نہيں رہتى \_ (٨) روزه کی کام کے نہ کرنے کا نام ہے ' یہ کسی ایسے ٹمل کا نام نہیں ہے جود کھائی دے اور اس کا مشاہرہ کیا جائے ' یہ ایک تفی

عبادت ہے اس کے علاوہ باتی تمام عبادات کسی کام کے کرنے کا نام ہیں وہ دکھائی دیتی ہیں اور ان کا مشاہرہ کیا جاتا ہے اورروزہ کواللہ کے سوا کوئی نہیں دیکھتا' باتی تمام عبادات میں ریا ہوسکتا ہے روزہ میں نہیں ہوسکتا' بیا خلاص کے سوااور پچھ

تبيار القرآر

جلداول

(٩) شیطان انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے اور بھوک پیاس سے شیطان کے راہتے تنگ ہو جاتے ہیں ای طرح روزہ ہے

شیطان برضرب براتی ہے۔ (١٠) روزه امير اورغريب شريف اورخسيس سب يرفرض الساس اسلام كى مساوات مؤكد مو حالى عد

(۱۱) روزانہ ایک وقت برسحری اور افطار کرنے ہے انسان کونظام الاوقات کی یابندی کرنے کی مثق ہوتی ہے۔

(۱۲) فربمی "بخیراور بسیارخوری ایسے امراض میں روز ہ رکھناصحت کے لیے بہت مفیدے۔ روز ہ کے نساد وعدم فساد کے بعض ضروری مسائل

علامه علاءالد من صلفي في لكصة بين:

اگر روزہ دار بھولے سے کھالے یا بی لے یا جماع کرے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا' اگر روزہ دار کے حلق میں غباریا تھی یا

دھواں داخل ہوخواہ اس کوروزہ یاد ہوتو اس ہےروزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکدان سے بیخا مشکل ہے تیل لگانے سے یا سرمدلگانے ے روز ونہیں ٹوٹے گا خواہ ان کا ذا کقہ حلق میں محسوں ہو' فصد لکوانے ہے بھی روز ونہیں ٹوٹے گا' بوسہ لینے ہے بھی روز ونہیں

نونے گا پیشرطیکیاں ہے انزال نہ ہوا حقلام ہے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا' کلی کرنے کے بعد جوتری منہ میں روگئی اس کو نگلنے ہے بھی روز ہنیں ٹوٹے گا' کان میں یانی واغل ہونے ہے بھی روز ہنیں ٹوٹے گا' اگر دانتوں کے درمیان سے خون لکلا اوراس

كونگل ليا تو اگرخون غالب تفاتو روز ه نوے گيا ورنه نيين استمنا باليد ہے اگر انزال ہو گيا تو روز ه نوٹ جائے گا' ورنه نيين -اگر ناک (رینٹ) کواندر تھنچ کیا اور وہ طلق میں چلی گئی تو روز ہنیں ٹوٹے گا' کسی چز کے چکھنے ہے بھی روز ہنیں ٹوٹے گا'اگر رات سمجه کرسحری کی اور صبح ہو چکی تھی یا غروب آ فتاب مجھ کر روز ہ افطار کیا اور آ فتاب غروب نہیں ہوا تھا تو روز ہ ٹوٹ گیا اور اس پر

صرف قضاء ہے اور کفارہ نہیں ہے اگر کوئی شخص رمضان کے روزہ میں عمد اجماع کرے ' یاعمد اُ دوایا غذا کھائے یا ہے تو ان تمام صورتوں میں قضا اور کفارہ ہے اور اگر ازخود تے آئے اور وہ اس کو واپس حلق میں ندلونائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا خواہ تے منہ

بجركر آئے يا منه بجركر ندآئے أور اگر خود بخو دواپس حلق ميں جلي جائے چربھي روز ونبيس ٽوٹے گا' اور اگر عمد آتے لوٹالي تو روز ہ ٹوٹ جائے گا بیشر طیکہ مند بھر کرتے آئی ہوئیر بختار ندہب ہے اور اگر ازخود نے کی تو اگر مند بھر کرتے کی ہے تو اجماعا روزہ

ٹوٹ جائے گا اوراس میں صرف قضاء ہے کفارہ نہیں ہے۔ روز ہ میں سمی چیز کو بلا عذر چکھنا مکروہ ہے؛ دنداسہ چیانا مکروہ ہے؛ بوسہ لینا اور معانقة کرنا مکروہ ہے؛ موخچھوں پر تیل لگا نا اور

سرمہ لگا نا مکروہ نہیں ہے' مسواک کرنا مکروہ نہیں ہےخواہ شام کے وقت کی جائے۔ (ورمخارعلی هامش ردالحتارج ۴ ص ۱۱۴ ۷ - ۱۰ اسلحصاً مطبوعه داراحیاءالتراث العربی بیروت)

الجيكشن لگوانے سے روز ہ ٹو شنے كابيان

تحقیق ہیں ہے کہ انجیکھن لگوانے سے روز وٹوٹ جاتا ہے قدیم فقہاء کے دور میں انسانی جسم کی اور اس کے تمام اعضاء کی کمل تحقیق نہیں ہوئی تھی اور ان کے نظریات محض مفروضات پرمنی تھے انہوں نے انسان کے جسم کامکمل مشاہدہ اور تجزیہ نہیں کیا تھا اور اب جحقیق اور تجربہ ہے ان کے کی نظریات غلط ثابت ہو گئے مثلاً ان کا مفروضہ تھا کہ دیاغ اور معدہ کے درمیان ایک منفذ (راستہ ) ہے اور د ماغ سے معدہ میں یا معدہ ہے د ماغ میں کوئی چیز چلی جاتی ہے' حالانکہ د ماغ اور معدہ میں کوئی منفذ نہیں ہے نیز ان کا مفروضہ تھا کہ کان اور معدہ میں منفذ ہے حالانکہ کان اور معدہ میں کوئی منفذ نہیں ہے انہیں مفروضات کی بناء پر

تبيان القيآء

علد اوّل

میں پہنچ جائے تو اس سے روز ہ ٹوٹ جائے گا' جب ہم منہ کے ذراجہ دوا کھاتے ہیں قو معدہ کے ہمشم کرنے کے بعد وہ دوا خون میں پہنچ جاتی ہے اور جب تک وہ دوا خون میں نہ لل جائے اس کا کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا' پہلے دوا سے استفادہ کا صرف بہی ایک طریقہ تھا' لیکن اب میڈیکل سائنس نے ترتی کر لی ہے اورا تجیکشن کے ذراجید دوا کو براہ راست خون میں پہنچا دیا جا تا ہے' لعب سے میں کر میں کر میں میں سے جو میں ہے۔

ا کیے طریقہ تھا' سین اب میڈیفل سامنس نے ترقی کر لی ہے اورا' یعن نے ذریعہ دوا تو براہ راست حون میں پہچا دیا جاتا بعض اوقات کی عارضہ کی وجہ سے معدہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور منہ سے دوا کھانے کا کوئی اثر نہیں ہوتا' بعض وفعہ اس قدر الٹیاں آتی ہیں کہ جو دوا کھاؤ وہ فوراً اٹنی کے ذریعہ کمل جاتی ہے' پہلے اس مسئلہ کا کوئی حل نہیں تھا' کیکن اب جب معدہ کام نہ کرے یا کس چیز کوقبول نہ کرے یا دوا کا اثر جلدی مطلوب ہوئو دوا کو اٹھکشن کے ذریعہ براہ راست خون میں پہنچا دیا جاتا ہے'

کرے یا کسی چیز کوقبول نہ کرے یا دوا کا اثر جلدی مطلوب ہوتو دوا کوائیٹٹن کے ذریعہ براہ راست خون میں پہنچا دیا جا تا ہے' البذا منہ کے ذریعہ دوا کھانے سے جو فائدہ مطلوب ہوتا ہے وہ انجیکٹن کے ذریعہ دوا خون میں پہنچانے سے بہطریق آم اورا کمل حاصل ہو جا تا ہے' فرق میر ہے کہ منہ کے ذریعہ دوا کھانے سے معدہ کے گم شخص کے بعد دوا خون میں پہنچی ہے اور انجیکٹن خدر اس موقعہ میں اس میں شروعہ میں میں بھائچے آئی میں ایٹ کر تی سامی لیرجس طرح میں کرنی یو دونا کہ ان نہ میں مذہ

توناہے ای طرن دوا ہو اس سوائے ہے کی روزہ ہوت جائے ہے۔ بعض علماء بیشبہ چیش کرتے ہیں کہ پھر پھھر یا بھڑ کے ڈنگ لگانے سے روزہ کیوں نہیں ٹوٹنا' اس کا جواب ہیہ ہے کہ روزہ ٹوٹنے کا مداراس پر ہے کہ انسان اپنے قصد اور اختیار سے کوئی دوایا غذاجہم میں پہنچائے اور مچھر یا بھڑ کے کاشے میں انسان کا

و معلود اور افتیار میں ہے جو ان ان کے ڈیک سے جو زوج میں پنچتا ہے وہ دوایا غذا نہیں ہے نداس میں جسم کی منعت ہے بلکہ اس سے جسم کو ضرر لاحق ہوتا ہے۔ ووایا گلوکوز کا انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس میں صرف قضا ہے کفارہ نہیں

ے 'کیونکہ قاعدہ سے ہے کہ جو چیز صورۃ اور معنی دونوں طرح مفطر ہواس سے قضا اور کفارہ دونوں لازم آتے ہیں اور جو صرف صورۃ یا صرف منی مفطر ہواس سے صرف قضا لازم ہے کفارہ لازم نہیں ہے اور دوایا گوکوز کا انجیکش لگوانا صرف منی مفطر صورۃ مفطر نہیں ہے۔اس مسئلہ پھمل بادلائل اور باحوالہ بحث ہیں نے 'شرح صبح مسلم' 'عباد اول طبع خامس میں کی ہے' وہاں

مطالعة فرمائيں اس کا کچھ ذکر' شرح صحیح مسلم' جلد ثالث کے ضمیمہ میں بھی ہے۔ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: سوجو خفص تم میں سے بیار ہویا مسافر ہو (اور وہ روزے ندر کھے ) تو دوسرے دنوں میں عدد (پورا کرنا

لازم ہے)۔(البترہ:۱۸۳) مریض کے روزہ قضا کرنے کے متعلق ندا ہب ائمہ

علامه ابواسحاق شيرازي شافعي لكھتے ہيں:

تبيار القآر

جو محض مرض کی وجہ سے روزہ رکھنے پر قادر نہ ہو'روزہ رکھنے کی وجہ ہے اس کو مرض کے بڑھنے کا خدشہ ہواور اس مرض کے زائل ہونے کی توقع ہوتو اس پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے اور جب مرض زائل ہو جائے تو اس پر ان روزوں کی تضاکرنا واجب اس کے بیٹر کا مرس مرس کی سے مقاملہ مرسی ہے۔ یہ معاصوریں سرمی ہے ہوگا تا میں مرس مرسی کا سرکہ ہوئیا۔

ہے جیسا کداس آیت میں ہے:'' فکن گائ مِنگُوْ فَکَرِیْطِنَّا اُوْتِیْ سَفِیاً فَعِلَا اَکْ مِنْ اَکْیَامُ اُخَرِ نے میچ کوئندرتی کی حالت میں روزہ رکھا گھر بیار ہوگیا تو وہ روزہ تو ڑ دے کیونکہ ضرورت کی وجہ ہے اس کے لیے روزہ تو ڑنا جائز ہےاور ضرورت تحقق ہے لہٰذاروزہ تو ٹرنا جائز ہے۔(المهد برح شرح المہد برج) میں ۲۵۸۔ ۱۳۵۷ مطوعہ دارالظز بیروت)

علامه نو دی شافعی اس کی شرح میں لکھتے ہیں:

علامدودی تنابی اس فی سرس کی جیسے ہیں۔ جو شخص کی ایسے مرض کی وجہ ہے روزہ رکھنے ہے عاجز ہوجس کا ذاکل ہونا متوقع ہواس پراس وقت روزہ رکھنالا زم نہیں ہے' اوراس پر قضالا زم ہے' بیاس وقت ہے جب اس کو روزہ رکھنے ہے مشقت ہوا دراس میں بیر شرطنیں ہے کہ اس کا مرض اس حالت کو پہنچ ہوائے کہ اس کے لیے روزہ رکھنا ممکن ہی نہ ہو' بلکہ ہمارے اصحاب نے بیکہا ہے کہ افطار کے مہاج ہونے کی شرط بیہ ہے کہ روزہ رکھنے ہے اس کو مشقت ہو' اگر اس کو پورے وقت بخار بہتا ہوتو وہ رات کو روزے کی نبیت نہ کرے' اورا گر کی وقت بخار ہواور کی وقت نہ ہواگر روزہ کے شروع کے وقت بخار ہوتو روزہ کی نبیت نہ کرے اورا گر بخار نہ ہوتو روزہ کی نبت کرے' پھراگر بعد میں بخار ہوجائے تو اس کے لیے بغیر کی اختلاف کے روزہ تو ٹو دورہ تو ٹو دے۔ اس طرح اگر شذر ست آ دمی جی روزہ رکھے اور بعد میں بنار ہوجائے تو اس کے لیے بغیر کی اختلاف کے روزہ تو ٹو نہ خو

(شرح المبذب ج٢ ص ٢٥١ مطبوعه دارالفكر بيروت)

علامه ابن قدامه خبلی لکھتے ہیں:

تمام اہل علم کا اس پر اجماع ہے کہ مریض کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے اور اس کی دلیل سورۂ بقرہ کی ہیآ یت (۱۸۳) ہے۔ جس مرض کی وجہ ہے روزہ نہ رکھنا جائز ہے ہیوہ مرض ہے جو روزہ رکھنے ہے نیادہ یا روزہ رکھنے کی وجہ ہے دیر پیس صحیح ہو' امام احمد ہے کہا گیا کہ مریض کب روزہ نہ رکھے؟ کہا: جب روزہ کی طاقت نہ رکھے بوچھا گیا: مثل بخار تو کہا: بخارے بڑھ کر اورکون سام ض ہوگا؟ (اکمنی جس ص ۲۸ مطبور دار افکائیروٹ ۵۰۱ھ)

نيز علامه ابن قدامه حنبلي لكهة مين:

کار ما سال میں اسال کے اور روزہ رکھنے کی وجہ ہے اس کو بیمار پڑنے کا خدشہ ہووہ اس مریض کی طرح ہے جس کوروزہ رکھنے جو شخص تندرست ہواورروزہ رکھنے ہے میں ہم 'معبورورانافلز بیروٹ ۵۰'14ء) کی وجہ ہے مرض کے بڑھنے کا خدشہ ہو۔ (المنفی جس ۲۰ معبورورانافلز بیروٹ ۵۰'14ء)

علامه قرطبی مالکی لکھتے ہیں:

مریض کی دوحالتیں ہیں: ایک حالت میہ ہے کہ اس میں روزہ رکھنے کی مطلقاً طاقت ند ہو اس حالت میں اس پر روزہ نہ رکھنا واجب ہے؛ دوسری حالت میں ہے کہ وہ تکلیف اور مشقت برواشت کر کے روزہ رکھ سکتا ہو اس حالت میں اس کے لیے روزہ نہ دکھنا مستحب ہے اور اس صورت میں صرف جائل ہی روزہ رکھے گا۔ (الی قولہ) جمہور علماء نے یہ کہا ہے کہ جب روزہ رکھنے کے حکی خص کو درد ہویا تکلیف بہنچ یا روزہ رکھنے کی وجہ سے مرض کا طول کپڑنے یا زیادہ ہونے کا خدشہ ہوتو اس کے لیے روزہ نہ دکھنا جائزے۔ امام مالک کے ذہب کے ماہم میں کا میں کہ جب ب

(الجامع لا حكام القرآن ج ٢ص ٣٤٦ مطبوعه انتشارات ناصرخسر دُايرانُ ١٣٨٧ه )

علامه ابو بكر جصاص حنى لكصته بين:

امام ابو صنیفا امام ابو بوسف اورامام مجمد نے کہا: جب بیخوف ہو کہ اس کی آ کھیٹیں وروزیادہ ہوگایا بخار زیادہ ہوجائے گا تو روزہ ندر کھے۔ (احکام القرآن جام ۲۵۳ معلومہ سیل کیڈی کا ہوز ۴۰۰هه)

علامہ علاء الدین صلفی ختی کصتے ہیں: سفر شری کرنے والے مسافر عاملہ اور وود ھاپلانے والی کوغلبہ ظن سے اپنی جان یا اپنے بنجے کی جان کا خوف ہویا مرض مذکر خرند میڈار تندید سے ترجی کرنے اظریا تھی 'تھ' اسا واطعہ سے تال فرید عرض میں اور ان کرنچوفی ہویا خاور مہ کوضعف

بڑھنے کا خوف ہوئیا تندرست آ دمی کوغلیر گئن تجربۂ علامات یا طبیب کے بتانے سے مرض پیدا ہونے کا خوف ہویا خاد میکوضعف جندان الغد آن كاخوف بوتوان كے ليے روزه ندر كھنا جائز ہے اور بعديس ان ايام كى قضاء كريں۔

(در مقار ملی مامش ردالمحارج من ۱۱۱ ۱۱۱ مطبوعه دارا جیاه اتر اث بروت) جم فخص کے گروہ میں پھری ہو یا جس کو دردگردہ کا عارضہ ہواس کو دن میں بیس چیس گلیس پائی پینے ہوتے ہیں یا جو

جس مل نے کروہ میں چھری ہویا ، سی کو درو کردہ کا عارصہ ہوا ک کو دن میں ندل مہیں طاک پاک چیے ہوئے ہیں یا بو محض ہیتال کے انہتائی نگہداشت کے شعبہ میں داخل ہو بیلوگ اس بیاری کے دوران روز سے ندر تھیں اور بیاری زائل ہونے

کے بعدان دوزوں کی تضاکریں۔ مسافر کے روز ہ قضا کرنے کے متعلق مذاہب اربعہ

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

دھزت جاہر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما ہیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں بھیز دیکھی اور دیکھا محمد میں ساتھ کی بیٹر میں نئی تھے ان ہی کہ اور 2 عض کی ان میں مدائی این میں نہ کہ ان کی نہیں ہیں۔

کہ ایک شخص پر سامیہ کیا ہے' آپ نے پوچھا: اس کو کیا ہوا؟ عرض کیا: میدوزہ دار ہے' فرمایا: سفر میں روزہ رکھنا نیکن نہیں ہے۔ (صحیح بناری جاس ۲۵۱۱ مفرومیز در گرواسح البطابی اس ۲۵۱۱ مفرومیز در گرواسح البطابی کرایٹی ۱۳۸۱ھ)

والے کی ندمت کرتا تھا ندروز ہ ندر کھنے والا روز ہ دار کی ندمت کرتا تھا۔

(صیح جناری جام ۱۳۱ مطبوعه نور محمد اصح المطابع کراچی ۱۳۸۱ه)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے میں کہ نبی صلی الله علیه وکلم مدینہ سے مکہ گئے' جب آپ عسفان پر پہنچے تو نہ ان جمال میں کو بینر اتب سے اور اشارا تاکی اس کولاگی کہ لیس ' بھر آپ نے زین و کھول ارا (اس کر بعد آپ

آ پ نے پانی منگایا اوراس کواپنے ہاتھ ہے اوپراٹھایا تا کہ اس کولوگ دیکھ لیس' ٹھرآ پ نے روزہ کھول لیا (اس کے بعدآ پ نے روز نے نہیں رکھے ) حتیٰ کہ کہ پنج گئے ۔ (ھمج جماری جمام اہم 'ملوری ٹوٹھراسم المطابح' کرا بی اہمارہ)

علامه نووي شافعي کليمتے ميں:

مسافر کے لیے روزہ رکھنا اور روزہ نہ رکھنا دونوں جائز ہیں اگر اس کو روزہ رکھنے سے ضرر نہ ہوتو روزہ رکھنا افضل ہے اور

ا گرضرر بهوتو روزه ندر کهنا افضل ہے۔ (روضة الطالبين ج عص ١٣٣٦ مطبوء کمتب اسلائ بيروت ٥٥٠٠هـ)

علامه ابن قدامه خنبی لکھتے ہیں:

مسافر کے لیے روز ہ ندر کھنا جائز ہے ٔ اگر اس نے روز ہ رکھالیا تو بیکروہ ہے لیکن روز ہ ہو جائے گا۔

(المغنى ج٣ص ٣٢ مطبوعه دارالفكر بيروت ٢٠٠٥ه)

جلداول

علما قرطبي ما كلي لكصته مين:

علاء کر بن ما کا مصلے ہیں: علاء کا اختلاف ہے کہ کس سفر ہر روزہ نہ رکھنے اور نماز قصر کرنے کی رخصت ہے۔ ج 'جبادیا دیگر عبادات کے لیے سفر ہو

تو اس میں اس رخصت پر اجماع ہے۔ رشتہ داروں سے ملاقات اور طلب معاش کے لیے سفر بھی اس کے ساتھ لاقت ہے' تقدیر میں میں جب دیکھٹن میں میں میں موجود کر اس معرض خصر ساتھ میں ایک ان جینہ مجھ ہے۔

تجارات اورمباح سفر (مثلاً سیروسیاحت) میں اختلاف ہے لیکن ان میں بھی رخصت کا ہونا زیادہ رائے ہے اور جوسفر معصیت ہو (مثلاً چوری یا ڈاکے کے لیے سفر کرے) اس میں اختلاف ہے اور اس میں رخصت کا ممنوع ہونا رائے ہے اور سفر کی مسافت

کی مقدارا مام ما لک کے نزدیک وہی ہے جتنی مسافت میں قسر جائز ہوتی ہے۔ معدار مام مالک کے نزدیک وہی ہے جتنی مسافت میں قسر جائز ہوتی ہے۔

(الجامع لا حکام القرآن ج ۲ م ۲۷۷ مطبوعها نشتارات ناصرخبر دایران ۱۳۸۷ هـ) په هده حنق ککه په په

علامه ابن عابدين شامي حنفي لكصة بين:

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور جن لوگوں پروزہ رکھنا دشوار ہو (ان پرایک روزہ کا) فدیۂ ایک مسکین کا کھانا ہے۔ (ابقرہ: ۱۸۳) ''المذین بطیقو نه'' کے معنی کی تحقیق میں احادیث اور آثار

اس آیت کے معنی میں اختلاف ہے' آیا اس کا معنی ہے : جولوگ روزہ کی طاقت رکھتے ہیں وہ روزہ نہ رکھیں اور ایک کے بریم ہونی مصر میں اس کے سیسی میں میں مصر خوا گئیں۔

سکین کا کھانا فدیدیں دیں اور پھریہ آیت اس دوسری آیت ہے منسوخ ہوگئی: فقت شیّع بعد مِنکُو الشّه بِهُ رَفَلْیصُهُ اُهُ \* (البقر ہِ ۱۵۵) تم میں ہے جو مخص اس مہینہ میں موجودہ ہووہ ضروراس

ماه می*ن روز*ه رکھے۔ ماه مین روزه رکھے۔

یاس آیت یس' بطیقوند''' بطوقوند'' کے مغنی میں ہے: یعنی جن لوگوں پرروزہ رکھنا بخت دشوار ہو'وہ روزہ کے بدلہ میں ایک سکتین کا کھانا فدید ہیں اور بیآ بیت منسوخ نہیں ہے۔

اقل الذكر معنى كى تائيد مين بيحديث بامام بخارى روايت كرت بين:

''وَعَلَىٰ الَّذِيْنَ يُطِيُفُونَ فَا فِيْدَيُهُ عَلَمَا لَمُ مِسْكِنْتِ ''(ابقره: ۱۸۳)حضرت ابن عراورحضرت سلمه بن اكوع نه کها: اس کواس آیت نے منسوخ کردیا: '' هُمُحُرُّدُ مُصَفَّات الَّذِی کُی اُنْوِنِی فِیلِمِ الْقُنْ الْنَ هُلَّى لِلْقَاسِ وَبَیْنِهِ بِی الْهُلَّاتِ الْمُلَّاقَاتِ اَلْمُرَّقَاتِ اَلْمُونَّ الْمُلَّالِيَّةُ الْمُؤْلِقِيلِهِ الْقُنْ الْنَ هُلَّاتِ وَمَنْ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقِيلِهِ الْقُنْ الْنَهُ اللَّهُ الل

ابن ابی کیلی بیان کرتے ہیں کہ سیدنا حضرت مجم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بیان کرتے ہیں کہ درمضان نازل ہوا اور صحابہ پر روزہ رکھنا وشوار ہوا تو بعض سحابہ جو روزہ کی طاقت رکھتے تھے وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیے اور روزہ ترک کر دیے ' انہیں اس کی رخصت دی گئی تھی' بھر اس رخصت کو اس آبت نے منسوخ کر دیا: '' کارٹ تھٹو کھٹے کی کھٹے کگئے۔ (البترہ: ۱۸۸۸) روزہ رکھنا تہارے لیے بہتر ہے'' تو انہیں روزہ رکھنے کا تھم دیا گیا۔ نافع روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر نے'' فیڈی کے محکما کھٹے کھٹے کھٹے کہ ویسٹے ٹیمن '' (البترہ: ۱۸۸۷) کو پڑھا اور فر مایا: یومنسوخ ہے۔ (پھی بتاری جا میں ۱۲۱ مطبور فرجم اسح الطابی' کر اپنی ۱۳۸۱)

اور ٹائی الذکر معنی کی تائید میں بیر حدیث ہے' امام دار قطنی روایت کرتے ہیں: سربیر

عکرمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عہاس رضی انڈعنہمانے فر مایا: جب بوڑ ھافخض روز ہ رکھنے سے عا بڑ ہوتو وہ ایک مد (ایک کلو ) طعام کھلا وے اس حدیث کی سندھیج ہے۔ (سنن دارٹھنی ج مص ۴۰۴ مطبوریشر النڈ ملتان)

ا مام دار قطنی نے ایک اور سند سے روایت کیا:

عطاء بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے '' وَعَلَی الَّذِیْنَ یُطِیفُونَتُهُ فِیدُی اُلِّمَا مُرْمِسْکِیْنِ '' '(ابقرہ: ۱۸۳) کی تغییر میں فرمایا: ایک سکین کو کھانا کھلائے اور '' فیکن تفکقۃ تحقیقاً ''(ابقرہ: ۱۸۳) کی تغییر میں فرمایا: اگر ایک کھلائے تو زیادہ بہتر ہے اور فرمایا: یہ آیت منسوخ نہیں ہے البتداس میں اس بوڑھ مخض کورخصت دی گئی ہے جوروزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا اور اس کو طعام کھلائے کا تھم دیا مجل ہے۔ اس حدیث کی سند ٹابت اور شجے ہے۔

امام دادشنی نے ایک اور سند ہے اس صدیث کوعظاء ہے روایت کیا ہے اس میں حضرت این عباس نے فر مایا!" بطیقونه" کا معنی ہے: " یہ کے لمف و نه " بعنی جوخت دشواری ہے روزہ رکھیں وہ اس کے بدلہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلا کیں اور جوایک ہے زیادہ مسکین کو کھلائے تو بیاس کے حق میں زیادہ بہتر ہے اور بیآ ہے مضوح ثمیں ہے اور تبہارا روزہ رکھنا بہتر ہے 'بیر رخصت

صرف اس بوڑ ھے تخص کے لیے ہے جوروزہ رکھنے کی طاقت ٹیس رکھتا یا اس مریض کے لیے ہے جس کو بیاری ہے شفا کی تو تع نہیں ہے۔ اس حدیث کی سندیج ہے۔

ا ہے۔ ہی حدیث کی ساتھ ہے۔ امام دار قطنی نے ایک اور سند کے ساتھ جاہد اور عطاء سے حضرت ابن عباس کی بیدروایت ذکر کی ہے اور کہا: اس کی سندھیح

امام دارقطنی نے ایک اور سند کے ساتھ عکرمہ سے روایت کیا:

حضرت ابن عماس رضی الله عنبمانے فرمایا: بوڑھے تحض کو بیر زخصت دی گئی ہے کہ وہ روز ہ نہ رکھے اور ہر روز ہ کے بدلہ - سرت این عماس رضی الله عنبمانے فرمایا: بوڑھے تحض کو بیر زخصت دی گئی ہے کہ وہ روز ہ نہ رکھے اور ہر روز ہ کے بدلہ

میں ایک مسکین کو کھلائے اور اس پر قضاء نہیں ہے۔اس حدیث کی سندسیجے ہے۔ امام دار قطنی نے چود صبح سندول کے ساتھ حضرت ابن عہاس سے روایت کیا ہے کہ بیآ یت منسوخ نہیں ہے۔

(سنن دارقطنی ج ۳مل ۲۰۵ په ۲۰۵ مطبوء نشر السنة ملتان)

نیز امام دارقطنی روایت کرتے ہیں:

نافغ بیان کرتے ہیں کہ حضرت این عمر ہے ایک حاملہ عورت نے سوال کیا تو انہوں نے کہا تم روزہ نہ رکھواور ہر روزہ کے بدلہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلا کا اور قضاء نہ کرو۔

نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر کی بٹی ایک قرشی کے نکاح میں تھیں' وہ حاملہ تھیں' ان کورمضان میں بیاس گلی تق منہ بین عمر فرفہ بایا: وور وز وز ہے کہ محدوں میں وز و سمر مدلہ میں ایک مسکین کا کھلائے۔

حضرت ابن عمر نے فرمایا: وہ روزہ نہ رکھے اور ہرروزہ کے بدلہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ ایوب بیان کرتے ہیں ' جصرت انس بن ما لک ایک کمزوری کی دجہ ہے روزے نہ رکھ سکے تو انہوں نے ایک تھال میں

قادہ بیان کرتے ہیں۔ موت ہے پہلے حضرت انس کمزور ہو گئے تو انہوں نے روزے ندر کھے اور گھر والوں ہے کہا: ہر روز ہ کے بدلہ میں ایک مسکیں وکھانا کھلا کیں' تو انہوں نے میں مسکینوں کوکھلایا۔

مجاہد بیان کرنے ہیں کہ قیس بن سائب نے کہا: رمضان کے مہینہ میں مرفخص روز ہ کے بدلہ میں ایک مشکین کو کھلا تا ہےتم میری طرف سے دوسکیٹول کو کھانا کھلاؤ۔

روزہ کے بدلہ میں ایک کلوگندم دے۔ (سنن دار تطنی ۲۶ مر ۲۰۰۸ مطور شرائنة کمان) ان تمام آ ٹار صححت سے ٹابت ہے کہ بیآ ہے منسوخ نہیں ہے اور جو کسی دائی مرض یا بڑھا پے کی وجہ سے روزہ ندر کھ

سے وہ فدید و ساوراس کے بعد جو' وان تسصو موا خیولکم'' ہے اس کامتن ہے: مسافر اور مریض کا روزہ رکھنا بہتر ہے ' یہ آیت فدید کی ناخ نہیں ہے۔ امام مالک کو بیر حدیث پیٹی ہے کہ حضرت انس بن مالک بوڑھے ہو گئے حتی کہ وہ روزہ رکھنے پر قادر ندر ہے تو وہ فدید دیتے تھے۔ (موطالم مالک من ۲۵ معلوم طبح کیا گیا کا کتان الامور)

امام ما لک کو بیرحدیث پینجی ہے کہ جعفرت عبداللہ بن عمر ہے سوال کیا گیا کہ حاملہ مورت کو جب اپنے بچہ کی جان کا خوف ہواوراس پر روزہ دشوار ہوتو کیا کرے؟ فرمایا: وہ روزہ ندر کھے اور ہر روزہ کے بدلیہ میں ایک مسکین کو ایک کلوگندم کھلائے۔

(موطاامام ما لك ص ٢٥١ مطبور مطبع مجتباكي باكستان لاجور)

ا مام نسائی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا ہے روایت کیا ہے کہ جن لوگوں پر روزہ مخت دشوار ہو وہ ایک روزہ

کے مدلہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلا کمل 'مدرخصنت صرف اس بوڑھے کے لیے ہے جوروزہ ندر کھ سکے یا اس مریض کے لیے جس كوشفاكي اميدنه بو\_ (سنن كبري ج ٢ص ١١٣- ١١٢ مطبوء نشرالينة مكان)

امام طبرانی روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ جب موت سے ایک سال پہلے کمزور ہو گئے تو انہوں نے روز نے نہیں رکھے اور فدیہ دیا۔ (ایھی الکبیرج اص ۲۳۲ مطبوعہ داراحیاء التراث العربی بیروت)

حافظ کہیٹمی نے لکھا ہے: اس حدیث کی سند سجھے ہے۔ (مجمع الزوائدج سوم ۱۲۴ مطبوعہ دارالکتاب العربی ہروت ' ۱۴۰۲ھ )

اما مطرانی روایت کرتے ہیں کہ حضرت قیس بن سائب نے کہا: رمضان کے مہینہ میں انسان ہرروز ہ کے بدلہ میں ایک سکین کو کھانا کھلاتا ہےتم میری طرف ہے ایک مسکین کو ہرروز ایک صاع ( جارکلو) طعام دو۔

(المعجم الكبيرج ١٨ص ٣٦٣ ، مطبوعه داراحيا والتراث العرلي بيروت)

ا مام بیمتی نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ بوڑھا مر دادر بوڑھی عورت جب روز ہ نہ رکھ سکیں تو فدیہ دیں' اور حضرت عبداللہ بنعمراور حصرت انس رضی الله عنهم ہے حاملہ عورت کے متعلق فیدیدو پنے کی روایت ذکر کی ہے۔

(سنن كيري جهم ص ١٣٠٠ مطبوع نشرالينة كمان)

امام بغوی نے حضرت ابن عباس ہے روایت کیا ہے کہ اس آیت کامعنی ہے: جو بہت مشکل ہے روزہ رکھیں' ان کے لیے روز ہ کی جگہ فدیر دینا جائز ہے اور بوڑ ھے مرداور بوڑھی عورت روز ہ نہر کھیں اور فدیر دیں' اور حضرت انس جب کمزور ہو مر انہوں نے فدیددیا۔ (شرح النة جسم ٥٠٠٠ مه، مطبوعه دارالکتاب العلمیه بیروت ١٣١٢ه)

امام داوطنی' امام مالک' امام نسائی' امام طبرانی' امام بیبقی اورامام بغوی نے متعدد اسانند صححه کے ساتھ به آ ٹائقل کیے ہیں

کہ بوڑ ھامخص اور دائمی مریض جن پرروز ہ رکھنا دشوار ہے' وہ روز ہ کے بدلہ میں فدیہ دیں۔

'الذين يطيقو نه'' كِمعنى كَ تَحقيق مِين مفسر بن كي آراء

امام ابوجعفر محمد بن جربر طبری نے'' السذین بطیقو نه'' کے معنی اور اس کے منسوخ ہونے یا نہ ہونے کے متعلق متعدد آثار اوراتوال نقل کے ہیں اوراخیر میں لکھا ہے:

عکرمہ نے''الذین پطیقو نہ'' کی تفسیر میں کہاہے: حضرت ابن عماس نے فرمایا: اس سے مراد پوڑھا مخف ہے۔ سعید بن جبیر نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عماس نے فرمایا: "و عملی المذین معطوقو نه" اس کامعنی ہے: جومشقت

اور تکلیف سے روز ہ رھیں ۔عطاء نے حضرت ابن عماس سے روایت کیا کہ'' البذیبین پیطیقو ند'' کامعنی ہے: جولوگ مشقت ہے روز ہ رکھیں وہ ایک مشکین کا کھانا فدیہ دیں' بہرخصت صرف اس پوڑ جھے مخص کے لیے ہے جو روز ہ نہ رکھ سکے یااس بمار کے لیے ہے جس کوشفا کی امیدنہ ہو عجابد نے بھی اس طرح روایت کیا ہے۔

( هامع البيان ج ٢ص ٨١ مطبوعه دارالمعرفة ميروت ٢٠٩١ه )

جلداول

علامدابوالحان اندلى لكصة بس:

جو صحاب اور فقهاء تا بعین به کتیج میں که' المبذیب بیطیقو نه'' سے مراد پوڑ ھے اور عاجز لوگ میں' ان کے نز دیک بیآیت

منسوخ نہیں ہے' بلکہ محکم ہے' ادراس میں اختلاف ہے کہ بیآیت حاملہ اور دودھ پلانے والی کوشامل ہے پانہیں۔ (البحراكيط ج٢ص ١٩٠ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٢هـ)

علامة قرطبي مالكي لكصة بين:

احادیث معجدے ثابت ہے کہ بیآ یت منسوخ نہیں ہے مصرت این عباس کا یکی مخارہ اور سنے کا قول بھی صحیح ہے ،
البتہ بیا اختال ہے کہ لئے بمعنی تحصیص ہو (الی قولہ) اس پر اجماع ہے کہ جو بوڑ سے روزے کی طاقت نہیں رکھتے یا جو بہت
مشقت سے طاقت رکھتے ہووہ روزہ شرکھیں اور فدید کے وجوب میں اختلاف ہے ربیداور اہام ہالک کے نزدیک ان پر فدید
واجب نہیں۔(الجام لا کام القرآن نے ۲۲ م ۱۳۸۵ مطبوعا شکارات نامرضرواریان ۱۳۸۷ھ)

علامه ابوالحن ماوردي شافعي لکھتے ہيں:

''و عملی الذین بطیقونه''اس آیت کی تاویل میہ بے کہ جولوگ تکلیف اور مشقت سے روز ہ رکھیں' جیسے بوڑ ھے صاملہ اور دودھ پلانے والی' بیلوگ روز ہ نہر کھیں اور ایک ممکین کا کھانا فدید ہیں' ان ہر قضانہیں ہے۔

(النكت والعيون ج اص ٢٣٨ مطبوعة دارالكتب لعدميه ميروت)

علامدابن جوزى حنبلي لكصة مين:

عکرمدے مروی ہے کدمید آیت حاملہ اور دودھ پلانے والی کے متعلق نازل ہوئی' حضرت ابد بکرصدیق اور حضرت ابن عباس نے اس آیت میں میٹر اُت کی''و علی الذین مطوقو ند''(جومشکل ہے روزہ رکھیں)اس سے بوڑھے لوگ مراد ہیں۔ (زاد کسیری اس ۲۸ مطبوعہ کتب اسلام) میں سے ۱۸۲۰مبر میں سال ۱۸۲۰مبر میں سے اسلام) میں سے ۱۸۲۰مبر میں سے بدائے ۱۸۰۰

علامه ابو بكررازي بصاص حنى لكصة بين:

صحابہ اور تا تعین میں ہے اکثر یہ کہتے ہیں کہ ابتداء میں روزہ رکھنے کا اختیار تھا ، جو تخص روزہ کی طاقت رکھتا ہو خواہ وہ روزے رکھے خواہ فدید کے بعد میں روزہ کی طاقت رکھنے والول سے بدا ختیار ' فیصن شہد منکم الشهر فلیصمہ'' سے منسوخ ہوگیا (الی قولہ) اس آیت کا ایک اور مننی یہ ہے کہ جولوگ مشقت اور صعوبت سے روزہ رکھتے ہیں وہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھنے والے بیس میں وہ میں دوزے کے مکلف ہیں لیکن ان پرروزہ کے قائم مقام فدید ہے' کیا تم نہیں وہ کھتے کہ جو تخص پائی سے طہارت حاصل کرنے کا مکلف ہے لیکن اس کے لیے می کو پائی کے اپنی سے طہارت حاصل کرنے کا مکلف ہے لیکن اس کے لیے می کو پائی کے قائم مقام بنادیا گیا ہے۔ (اکام القرآن ج 10 مارے 10 مارے سے الیکن الاہور مدیدے)

علامه آلوی حنفی لکھتے ہیں:

اکٹر محابداور فقہاء تابعین کے نزدیک پہلے روزہ کی طاقت رکھنے والوں کے لیے روزہ رکھنے اوروزہ نہ رکھ کر فدید دیے کا افتار تھا بعد بل ہے ہوگیا اور حضرت ابن عہاس اور حضرت عائشہ نے اس آیت کو'' یسطو قو نہ'' پڑھا 'یعن جوشکل سے روزہ رکھیں وہ فدید دے دیں اور کہا: بیآ یت منسوخ نہیں ہے اور بعض علاء نے اس آیت کو'' الذین یطیقو نہ'' قر اُت متواترہ کے مطابق پڑھا اور کہا: بیآ یت منسوخ نہیں ہے کیوکد وسعت اور طاقت میں فرق ہے وسعت کا معنی ہے: کس چڑ پر سرات سے قدرت ہونا اور طاقت کا معنی ہے: جولوگ مشقت سے روزہ رکھیں سے قدرت ہونا اور طاقت کا معنی ہے: جولوگ مشقت سے روزہ رکھیں دہ فدید ہیں۔

(ردرج المعانی ج مص ۵۸-۵۸ مطبوعه واراحیا راتر العالی ج مص ۵۹-۵۸ مطبوعه واراحیا راتر العربی بیروت) بر حمالیچه یا دائمی مرض کی وجہ سے روز ہ ندر کھنے کے متعلق مذا ہب اربعہ

علامه ابن قدامه حنبلي لكصة بين:

جب بوڑھے مرداور بوڑھی عورت برروزہ رکھنا تخت دشوار ہوتو ان کے لیے جائزے کہ وہ روزہ ندرکیس اور ہرروزہ کے

44

بدله ایک مسکین کو کھانا کھلائیں ' حضرت علی' حضرت ابن عباس' حضرت ابد جریرہ' حضرت انس رضی اللہ عنہم اور سعید بن جیر' طاؤس' توری اور اوز اعی کا بھی قول ہے۔ اس قول کی دلیل ہیہ کے محضرت ابن عباس نے فرمایا: بیآ یت بوڑھے خض کی رخصت کے لیے نازل ہوئی ہے اور اس لیے کہ روزہ رکھنا واجب ہے اور جب عذر کی وجہ سے اس سے روزہ ساقط ہوگا تو اس

کے بدلہ میں تعنا کی طرح کفارہ لازم آئے گا۔ نیز وہ مریض جس کے مرض کے زائل ہونے کی تو تع نہیں ہے' وہ بھی روز ہنیں رکھے گا اور بیرروزہ کے بدلہ میں ایک مریض کو کھانا کھلائے گا کیونکہ وہ بھی بوڑ ھے فیص کے حکم میں ہے۔ (اپنی جس ۲۸ مطبوعہ دارالظزیروٹ ۱۴۰۵ھ)

علامه نو وي شافعي لکھتے ہيں:

امام شافعی اوران کے اصحاب نے بدکہا ہے کہ وہ بوڑھاشخص جس کوروزہ رکھنے میں شدید مشقت ہواور وہ مریض جس کے مرض کے زوال کی توقع نہ ہواس پر بالا جماع روزہ فرض نہیں ہے اوراس پر وجوب فدید کے متعلق دوقول ہیں' زیادہ صحح بید ہے کہ اس پر فدید واجب ہے۔ (شرح الہذب ۲۵ م ۲۵۸) مطبوعہ دارالقار نیروت)

علامة قرطبی ما تکی لکھتے ہیں:

اس پراجماع ہے کہ جو بوڑ ھے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے یا خت مشقت سے روزے رکھتے ہیں ان کے لیے روزہ ندر کھنا جائز ہے اور اس میں اختلاف ہے کہ ان پر کیا واجب ہے؟ ربعید ادرا مام مالک نے کہا: ان پرکوئی چیز واجب نہیں ہے' البتہ امام مالک نے کہا: اگر وہ ہرروزے کے بدلدا کیک مسکین کو کھانا کھلا کمی تو میں مستحب ہے۔ (الحاصلا کا علام القرآن تع میں ۲۵۸ مطبوعہ انتظارات نام خرزاریان کا ۱۳۸۷ مطبوعہ انتظارات نام خرزاریان ۱۳۸۷ ھ

علامه ابن عابدين شامي حفي لكھتے ہيں:

جو شخص بہت بوڑھا اور روزہ رکھنے سے عاجز ہوائ طرح جس مریض کے مرض کے زوال کی تو تع نہ ہو وہ ہر روزہ کے لیے فدیدد س۔ (رداکنارج مس ۱۱۹ مطبوعہ داراجا والر اے اوالر اے کہ ۱۳۰۷ھ)

ا میک روز ہ کے لیے نصف صاع لینی دوکلو گندم یا اس کی قیت فدید دے روز ہے فند پدیش فقراء کا تعدوشرط ٹیس ہے اور ایک فقیر کو متعددایا م کا فدید دے سکتا ہے اور مہینہ کی ابتداء میں بھی وے سکتا ہے۔

(در مخارعلى هامش روالحارج ٢ ص ١١٩ مطبوعه واراحياء التراث العربي ميروت ك٥١٨٠ هـ)

شوگر بلڈ پریش دمداور جوڑوں کا درویہ چار بیاریاں ایس جن کا کوئی علاج نیس ہے ان کو دواؤں سے کنٹرول تو کیا جا
سکتا ہے لیکن یہ بیاریاں ذاکن نیس ہوسکتیں ان میں جوڑوں کا درو روز ہے کے منافی نمیں ہے اور عام حالت میں دمہ بھی
روزوں کے منافی نہیں ہے کیکن جب شوگر زیادہ ہوتو ذیادہ گولیاں لینی پڑتی ہیں جس سے وقفہ وقفہ سے شدید ہموک لگتی ہے اک
طرح جب بلڈ پریشر زیادہ ہوتو پانی چیا پڑتا ہے اس لیے جن لوگوں کوشوگر یا بلڈ پریشر کا عارضہ ہواور ڈاکٹر انہیں روزہ رکھنے ک

# شَكُّ رَمْضَانَ الَّذِي أَنْزِلَ فِيْكِ الْقُرْانُ هُلَّى لِلنَّاسِ وَ رَبِينَ مِن رَبِّنَ مَازِلَ كِيا مِنْ لَوَكُون كَوْ بِرَايت وَجْ وَاللهِ اور

## بَيْنِ قِنَ الْهُلَى وَالْفُرُقَانِ فَمَنَ شَهِدً مِنْكُمُ الشَّهُرَ

روثن دليس بهايت ديد والس اوري اورباطل من فيعلد كرف والين موتم من يه وقض اس مبيد من موجود وؤو وضرور فليصمه في فحر من في المنظمة والمنظمة وا

اس ماہ كروزے ركے اور جومريش يا مسافر جو (اور روزے ندر كے) تو وہ دوسرے دنوں سے (مطلوبہ) عدد بورا

أُخَرَ عِيْرِيْدُ اللَّهُ بِكُو الْيُسْرَ وَلَا يُرِنِينُ بِكُو الْعُسْرَ وَلِتُكُمِلُوا

کرے اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے اور تمہیں مشکل میں ڈالنے کا ارادہ نہیں فرمات اور تاکہ تم (مطلوب)

الْعِلَّا فَا وَلِثُكُمْ وَاللَّهُ عَلَى مَا هَاللَّهُ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهُ عَلَى مَا هَاللَّهُ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهِ عَلَى مَا هَاللَّهُ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ 
اللہ تعالیٰ نے تمام قرآن کولورج محفوظ ہے آسان دنیا پر ماہ رمضان کی لیلۃ القدر میں نازل کیا، پھر حسب مصلحت تیس سال میں نچی سلی اللہ علیہ و کم کم قرآن کو نازل فر مایا، اس کی دوسری تغییر ہیہ ہے کہ نچی سلی اللہ علیہ و ملم پر کرنے کی ابتداء رمضان کے مہینہ میں ہوئی اور تیسری تغییر ہیہ ہے کہ روزہ کوفرض کرنے کے احکام ماہ رمضان میں نازل

حافظ ابن عساكرا في سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ اللہ عز وجل نے ابراہیم پرصحا کف رمضان کی پہلی شب میں نازل کیے اور حضرت موکی پرتو رات رمضان کی چھٹی شب میں نازل کی' اور حضرت عیدیٰ پر انجیل رمضان کی اٹھارویں شب میں نازل کی' اور سیدنا حضرت مجرصلی اللہ علیہ وکملم برقر آن رمضان کی چوجیہ میں شب میں نازل کیا۔

( تاریخ این عسا کرج ۳ ص ۱۹۵ مطبوعه دارالفکر بیروت ۴۸٬۰۰۳ هه)

رمضان کے اسرار درموز اور رمضان میں نزول قر آن کا بیان

امام رازی لکھتے ہیں:

مجاہد نے کہا کدرمضان اللہ تعالی کا نام ہے اور رمضان کے مہینہ کا معنی ہے: اللہ کا مہینہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسم سے روایت ہے کہ بیٹ کہو کدرمضان آیا اور رمضان گیا ، بلکہ بیک کو کدرمضان کا مہینہ آیا اور رمضان کا مہینہ گیا ، کیونکہ رمضان اللہ کے

اساء میں سے ایک اسم ہے۔ مقال سے میں ما

دوسراقول ہے کدرمضان مہیندگا نام ہے جیسا کدر جب اور شعبان مہینوں کے نام ہیں۔ طیل مے منقول ہے: رمضان ارمضاء ہے با کہ جا ہے اور شعبان مہینوں کے نام ہیں۔ مضان بھی اس مضاء سے بنا ہے اور رمضاء خریف کی اس بارش کو کہتے ہیں جو زہین سے گروہ غبار کو دعو ڈائن ہے اور رمضان رمض سے بنا امت کے گنا ہوں کو دعو ڈائن ہے اور ان کے دلوں کو گنا ہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ دوسرا قول مید ہے کدرمضان رمض سے بنا ہے اور رمض سورج کی تیز دعوب کو کہتے ہیں اور اس مہینے میں روزہ داروں پر بھوک اور بیاس کی شدت بھی تیز دعوب کی طرح

سخت ہوتی ہے یا جس طرح تیز وهوپ میں بدن جاتا ہے ای طرح رمضان میں گناہ جل جاتے ہیں اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دہلم نے فر ایا: رمضان اللہ کے بندوں کے گناہ جلا ویتا ہے۔

رمضان کے مہینہ میں مزول قرآن کی اہتداء اس وجہ ہے گا ٹی کہ قرآن اللہ عزوجل کا کلام ہے اور انوار الہیہ ہمیشہ تجلی اور مکشف رہتے ہیں البتہ ارواح بشریہ میں ان انوار کے ظہور ہے تجابات بشریہ مائع ہوتے ہیں اور تجابات بشریہ کے زوال کا سب سے قو می سبب روزہ ہے 'اس لیے کہا جاتا ہے کہ کشف سے حصول کا سب سے تو می ذریعہ روزہ ہے'اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر بن آ وم کے تلوب میں شیطان نہ تھو متے تو وہ آسانوں کی نشاندوں کو دکھے لیتے' اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید میں اور رمضان میں عظیم مناسبت ہے اس لیے نزول قرآن کی ابتداء کے لیے اس مہید کو خاص کرلیا گیا۔

(تفيير كبيرج ٢ص ١٢١\_ ١٢٠ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣٩٨هـ)

الله تعالیٰ کا ارشاو ہے: سوتم میں ہے جو تخص اس مہینہ میں موجود ہودہ ضروراس ماہ کے روزے رکھے۔ (البقرہ: ۱۸۵) قطبین میں روز ہے اور نماز کی تحقیق

بہ فاہراں آیت پر بیاشکال ہے کہ اس آیت ہے بی تصور پیدا ہوتا ہے کہ کوئی شخص اس مہیند ہے فائب ہمی ہوسکتا ہے، ہو

ہو کہ پہلے یہ بات مجیب معلوم ہولیکن اب جب کہ پر تحقق ہوگیا کہ قطیین میں چھ ماہ کا دن اور چھ ماہ کی رات ہوتی ہے تو

وہاں کے رہنے والے رمضان کے مہینہ میں حاضر نہیں ہوئے اس لیے قطیین کے رہنے والوں پر رمضان کے رون نے فرض نہیں

ہیں البتہ جب باتی و نیا میں رمضان کا مہینہ ہوان ونول میں کسی قربی اسلامی ملک کے حساب سے وہاں کے رہنے والے طلوع

ہرا البتہ جب باتی و نیا میں رمضان کا مہینہ ہوان ونول میں کسی قربی اسلامی ملک کے حساب سے وہاں کے رہنے والے طلوع

ہرا البتہ جب باتی و نیا میں رمضان کا مہینہ ہوان ونول میں کسی قربی اللہ کا مہینہ نہیں ایجاد ہوچی ہیں 'یوایا مشکل بھی

وقت روزہ ہے گزاریں تو بہت بہتر ہے' اور اب جب کہ تمام و نیا کا نائم بتانے والی گھڑیاں ایجاد ہوچی ہیں' بیرایا مشکل بھی

منیس ہے' وہاں کے رہنے والے اگر گھڑیوں کے حساب سے نمازیں پڑھیں تو بیجی بہتر ہے ہرچند کہ سوری کے طلوع اور
غروب کے لحاظ سے ان پر ایک سال میں صرف آیک ون کی نمازیں پڑھیں تو بیجی بہتر ہے ہرچند کہ سوری کے طور سے کواظ سے ان پر ایک سال میں صرف آیک ون کی نمازیں پڑھیں تو بیجی بہتر ہے ہرچند کہ سوری کے طور کے کواظ سے ان پر ایک سال میں صرف آیک ون کی نمازیں پڑھیں تو بیکھی بہت بہتر ہے ہرچند کہ سوری کے طور

سعودی عرب کے حساب سے روز ہے رکھتا ہوا پاکستان آیا تو عید کس حساب سے کرے گا؟ پاکستان میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سعودی عرب ہے ایک یا دوروز پہلے روزے رکھتے ہوئے آتے ہیں اور ان کے تعمیں روزے پورے ہوجاتے ہیں اور یہاں ہنوز رمضان ہوتا ہے تو چونکہ نداہب اربعہ کے محققین فقہاء کے نزدیک بلاد جیمہ تعمیں روزے پورے ہوجاتے ہیں اور یہاں ہنوز رمضان ہوتا ہے تو چونکہ نداہب اربعہ کے محققین فقہاء کے نزدیک بلاد جیمہ

میں اختان مطالع معتبر ہے اس لیے اس کوروز ہے رکھنے چائیں نیز قرآن مجید میں ہے: '' فَمَنْ شَعِهد مِنْ کُوَّاللَّهُ وَقُلْیَصُوْمَهُ اللَّهِ وَ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ مُعَلَيْهِ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

جلداول

تناب القبأب

یا کتان سے روزے رکھتا ہواسعودی عرب گیا تو عید کس حساب ہے کرے گا؟ بعض اوقات اییا ہوتا ہے کہ ایک مختص نے یا کستان میں جا ندر کھیے کرروزے رکھنے شروع کیے اورا ثناء رمضان میں سعودی

عرب چلا گیا جہاں لوگوں نے ایک یا دوروز پہلے روزے رکھنے شروع کیے تھے اورائھی اس کے اٹھائیس ہانتیس روز ہے ہوئے تھے کہ انہوں نے عید کرلی اس صورت کے پارے میں علامہ نووی لکھتے ہیں:

ا کی شخص نے ایک ایسے شہر سے سفر کیا جنہوں نے رمضان کا جا ندنہیں و یکھا اور اس شہر میں پہنچا جس میں (اس کے

صاب ہے )ایک دن پہلے جاند و کچولیا گیا تھا اور ابھی اس نے انتیس روزے رکھے تھے کہ انہوں نے عمید کر لی۔ اب اگر ہم

عام حکم رحیس یا بیکہیں کداس کے لیے اس شہر کا حکم ہے تو وہ عید کر لے اور ایک دن کے روزے کی قضاء کرئے اور اگر ہم حکم عام ندر ھیں اور بیکہیں کہاس کے لیے پہلے شہر کا حکم ہے تو اس پر لا زم ہے کہ وہ اس دن روزہ رکھے۔ چونکہ نداہب اربعہ کے تحقین فتہاء کے نزدیک بلاد بعیدہ میں اختلاف مطالع معتبر ہے' اس لیے پاکستان ہے سعودی

عرب پہنینے کے بعدائ خف پر سعودی عرب کے مطلع کے احکام لازم ہوں گے وہ اس کے حساب سے روزے رکھے گا اور ان کے صاب سے عید کرے گا' لیکن اس کے روز ہے تیں ہے کم ہیں تو وہ کم دنوں کی احتیاطاً قضا کرلے۔

سعودی عرب سے عید کے دن سوار ہوکر پاکستان آیا اور یہال رمضان ہے بعض اوقات اییا ہوتا ہے کہا کیٹ مخف مثلاً سعودی عرب سے عید کے دن جہاز پرسوار ہو کر یا کستان پہنی اور یہاں ہنوز

رمضان ہے۔الیک صورت کے بارے میں علامہ نووی لکھتے ہیں:اگر ایک مخص نے ایک شہر میں جا ندر یکھا تو صبح عید کی اور وہ کشتی کے ذریعیہ کی دور درازشہر میں پہنچا جہاں لوگوں کا روز ہ تھا۔ شخ ابو مجد نے کہا: اس پر لازم ہے کہ وہ بقیہ دن کھانے پیغے ہے اجتناب کرے۔ بیال صورت میں ہے جب ہم بیکہیں کہ اس براس شہر کا حکم لازم ہے اور اگر ہم حکم عام رکھیں یا اختلاف

مطالع کا عتبارنه کریں تو اس پر افطار کرنا لازم ہے۔ چونکہ بلاد بعیدہ میں اختلاف مطالع معتر ہے' اس لیے جو تحف سفر کر کے دور دراز علاقہ میں بینچے گا اس پر وہاں کے

جغرافیائی حالات کے اعتبار سے شری احکام لازم ہوں گے۔ اللّٰد تعالیٰ کا ارشاد ہے:اور جومریض یا مسافر ہو(اور روزے نیر کھے ) تو وہ دوسرے دنوں سے (مطلوبہ ) عدد پورا کرے۔

(البقره. ۱۸۵) روزہ کی رخصت کے لیے شرعی مسافت کا بیان

اس تھم کو دوبارہ ذکر فرمایا تاکہ بیروہم نہ ہو کہ بیر رفصت منسوخ ہوگئ ہے ۔ کتنی مسافت کے سفر میں روزہ نہ رکھنے ک رخصت ہے؟ اس میں نقہاء کا اختلاف ہے؛ واؤو ظاہری کے نزویک مسافت کم ہویا زیادہ اس برشری سفر کے احکام نافذ ہو جاتے ہیں' خواہ ایک میل کی مسافت کا سفر ہوا امام احمد کے نز دیک دودن کی مسافت کا اعتبار ہے' امام شافعی کے نز دیک بھی دو ون کی مسافت کا اعتبار بے امام مالک کے نزد یک ایک دن کی مسافت معتبر بے امام ابوحنیفه سفرشری کے لیے تین ون کی مافت كاعتباركرت مين أن كى دليل بيحديث بأمام بخارى روايت كرت مين:

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه دسلم نے فریایا: کوئی عورت بغیرمحرم کے تین دن کا

سفرنه کرے \_ ( صحح بخاری ج اص ۱۳۷ مطبوعه نورمجه اصح المطالع کرا چی ۱۳۸۱ ه ) جمہور فقہاء احناف نے تین دن کی مسافت کا اندازہ اٹھارہ فرنخ کیا ہے۔ (رد المحارجام ١٢٥ ـ ١٢٥ ) اٹھارہ فرنخ ۲۵۰

شری میل کے برابر ہیں جوانگریزی میلوں کے حباب ہے اسمٹھ میل' دوفرلانگ میں گڑ ہے اور ۹۸۷۲ مکومیٹر کے برابر ہے۔مسافت قصری بوری تفصیل اور تحقیق ہم نے ''شرح محیح مسلم'' جلد ثانی میں بیان کی ہے۔

یت کی طرف سے روز ہے رکھنے میں مذاہب ائمہ

جو شخص فوت ہو کیا اور اس نے رمضان کے روزے نہ رکھے ہول تو امام ما لک ٔ امام شافعی اور امام ابو صنیفہ کے نز دیک کو کی

مخص اس کی طرف سے روز نہیں رکھ سکتا ان کی دلیل بیآ یت ہے:

اً المخفر كسى كا بوجه نبيس اللهائے گا۔ وَلَا تَيْزِمُ وَاذِي لَا يَوْتُنَ أَخْرَى . (الانعام: ١٦٣)

علامهم داوي حنبلي لكصتے ہيں:

جب کو کی محفق فوت ہو جائے اور اس پر نذر کے روزے ہول تو سیح فد ہب میر ہے کہ اس کا ولی اس کی طرف سے روزے ر کھ سکتا ہے اور سیح ند ہب یہ ہے کہ ایک جماعت میت کی طرف سے روزے رکھ سکتی ہے' نیز سیح ند ہب یہ ہے کہ ولی کا غیر مجی میت کی طرف ہے اس کی احازت ہے اور اس کی احازت کے بغیر روزے رکھ سکتا ہے اگر ولی روزے نہ رکھے تو میت کے مال

سے ہر روز ہ کے بدلہ ایک مسکین کو کھا نا کھلائے ۔ (الانساف جسام ۱۳۳۷- ۲۳۳۷ مطبوعہ دارا حیاءالتراث العرلی)

علامه سرهسي حنفي لكصته بين:

ہاری دلیل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنها ہے موقو فاروایت ہے کہ کوئی شخص کسی کی طرف ہے روزہ ندر مکھ اور نہ کو کی محف کسی کی طرف ہے نماز پڑھے۔ (موطالام مالک ص ۴۳۵ مطبوعہ لاہور) دوسری ولیل یہ ہے کہ زندگی میں عبادات کی ادا لیگی میں کوئی مخص کسی کا نائب نہیں ہوسکتا' لاپزاموت کے بعد بھی نہیں ہوسکتا' کیونکہ عمادت کا مکلف کرنے ہے بہمقصود ہے کہ مکلّف کے بدن پراس عمادت کی مشقت ہواور ٹائپ کے ادا کرنے سے مکلّف کے بدن پر کوئی مشقت نہیں ہوئی' البتداس کی طرف ہے ہر دن ایک سلین کو کھانا کھلا یا جائے گا' کیونکہ اب اس مکلّف کا خود روز ہ رکھناممکن نہیں ہے تو فد یہ اس کے روز ہ کا قائم مقام ہوجائے گا جیبا کہ شیخ فانی کی صورت میں ہے اور اگر اس نے فدر اداکرنے کی وصیت کی ہوتو اس کے تہائی مال ے کھانا کھلانا لازم ہے اور اہام شافعی کے نزدیک وہ وصیت کرے یا ندکرے اس کی طرف سے کھانا کھلانا لازم ہے فدرید کی مقدار ہمارے نز دیک دوکلو گندم ہے اور اہام شاقعی کے نز دیک ایک کلو گندم ہے۔

(الهيبوط ج٣م ص ٣٤ مطبوعة دارالمعرفة بيروت ١٣٩٨ه)

حاملہ اور مرضعہ کے لیے روز ہ کی رخصت میں مذاہب ائمہ

علامه ابن قدامه منبلي لكصة بن:

حاملہ اور دودھ پلانے والی کو جب اپنی جان کا خوف ہوتو وہ روزہ نہر کھیں اور فقط ان روزوں کی قضاء کریں اور اگر ان کو ا بن بحید کی جان کا خوف ہوتو وہ روزہ نہر تھیں ان بر قضا بھی ہاور فدیہ بھی ہر روزہ کے بدلد میں ایک مسکین کو کھانا کھلا کیں۔ (المغنى ج٣م ص ٣٤ مطبوعه دارالفكر بيروت ٢٠٠٥ه)

علامهالعيدري مالكي لكصتے من:

اگر حاملہ بر روز ہ دشوار ہوتو وہ روز ہ ندر کھے اور صرف قضاء کرے اور اگر دود ھیلانے والی پر روز ہ دشوار ہوتو وہ روز ہ نہ

رکھے وہ قضا بھی کرے اور فدیہ بھی دے اور ایک قول ہیہ ہے کہ وہ صرف قضا کرے۔

(الآج والأكليل شرح مخفر خليل ج ٢ص ١٣٣٧ مطبوعه مكتبدالتجاح اليبيا)

تبياء القيآء

علامة مش الدين رملي شافعي لكصته من:

حاملہ اور دورھ پلانے والی کو اگر اپنی جان کا خوف یا اپنی اور بچہ دونوں کی جان کوخوف ہوتو وہ روزہ نہ رکھیں مرف تضا کریں اورا گرصرف بچے کی جان کا خوف ہوتو روز ہ کی قضا بھی کریں اور فدیہ بھی دیں۔

(نهامة المحتاج ج ٣ص ١٩٣٠ مطبوعه دارالكتب بيروت ١٣١٣ه)

علامهالم غينا في الحقى لكصة بن:

حاملہ اور دودھ پلانے والی کو جب اپنی جان کا خوف ہویا اپنے بچہ کا خوف ہوتو وہ روز ہ رکھیں اور قضا کر س' تا کہان پر تنگی نہ ہوان پر فدیدلاز منہیں ہے' کیونکہ وہ عذر کی وجہ ہے روز ہنیں رکھ رہیں' امام شافعی پیے کہتے ہیں کہ اگر بچہ کا حوف ہوتو فد یہ ویں وہ اس کوشتی فانی پر تیاں کرتے ہیں' ہم کہتے ہیں کرشٹی فانی میں فدید کا وجوب خلاف تیاس ہے اور یہاں روزہ ندر کھنا بچہ کے سبب سے ہے اور بچیشخ فانی کے تھم میں نہیں ہے کیونکہ شخ فانی روزہ کے وجوب کے بعد عاجز ہوا' اور بچہ پر اصلاً روزہ کا

وجوب نیس بے اس لیے برقیاس می نیس بے۔ (بدایداولین س ۱۳۲ کتر شرکت علیه کمان) الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:الله تمہارے ساتھ آ سانی کا ارادہ فریا تا ہے اور تمہیں مشکل میں ڈالنے کا ارادہ نہیں فریا تا۔

(البقره: ۱۸۵)

## اسلام وی<u>ن پسر ہے</u>

اسلام نے کوئی ایسا تھ خہیں دیا جس ہے امت حرج اور دشواری میں جٹلا ہوجائے ۔قرآن مجید میں ہے:

مَايُرِيْكُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُوْمِنْ حَرَجٍ. الله تعالیٰ بیارادہ نہیں فر ما تا کہتم پر بیٹی کی جائے۔

(Y:02 (41)

وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي الدِّيْنِينِ مِنْ حَرَجٍ ﴿ الله تعالیٰ نے تم یر دین میں کوئی تنگی نہیں گی۔

(2A: £1) يُرِينُ اللهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ

الله تعالیٰ تم ہے تخفیف کرنے کا ارادہ فرماتا ہے اور صَعِنْقًا ٥ (النياء: ٢٨) انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے0

دلك تَعْفْف قِن رَبُّهُ وَرُحْمَةً ﴿ (القرو: ١٥٨) (قصاص کے ساتھ ویت کی گنجائش رکھنا) یہ تمہار ہے

رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے۔

تصاص کے ساتھ دیت کی مخبائش یانی کے استعال پر قدرت نہ ہوتو تیم کی سہولت ؛ بیار اور مسافر کے لیے روزہ قضا

لرنے کی رخصت' بوڑھے اور دائمی مریض کے لیے روزے کے فدیہ کی اجازت' جو کھڑا ہوکر نماز نہ پڑھ سکے اس کے لیے بیٹھ کریالیٹ کرنماز پڑھنے کی وسعت'اگر سواری ہے اتر نہ سکے تو سواری پرنماز پڑھنے کی اجازت' جو مخص خود ج نہ کر سکے اس کے

لیے فتح بدل کی وسعت سفر میں نماز کو قصر کرنا اور بہت ہے احکام میں اللہ تعالیٰ اور اس کے زسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام شرعیہ میں مشقت کی صورت میں رخصت برعمل کرنے کی اجازت دی ہے' وصال کے روز وں' صیام دہڑ عمر مجرشادی نہ کرنے

اورساری دات قیام کرنے سے منع کیا ہے'ای طرح مشکل عبادات کی نذر مانے پر ناراضکی کا اظہار فر مایا ہے' تمام مال کوصد قد

کرنے ہے منع کیا ہے اوراضطرار کی حالت میں حرام چیزوں کے استعمال کی اجازت دی ہے بہ کثرت احادیث میں رسول اللہ صلی الله علیه وسلم نے آسان احکام اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔

تبيار القرآر

جلداول

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دین آ سان ہے' جو مخف بھی دین پر عال آنے کی کوشش کرے گا (ہای طور کہ آسان طریقہ کوچھوڑ کرمشکل طریقہ کو افتیار کرے) دین اس پر غالب آجائے گا۔ (صحیح بخاری ج اص ۱۰ مطبوعه نورمجه اصح المطالع مراحی ۱۳۸۱هه)

حفرت ابو ہر رہ رضی اللہ عنہ بہان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فر ماہا: تم لوگوں کے لیے آ سانی پیدا

لرنے کے لیے بھیجے گئے ہواوران کومشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں بھیجے گئے۔

(صحیح بخاری ج اص ۳۵ مطبور نورجمر اصح المطابع کراجی ۱۳۸۱ه)

حضرت سعید بن ابی بُر دہ رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سُنا ' نبی صلّی الله علیه وسلم نے میرے والد کواور حصرت معاذین جبل کویمن جمیحا اور فر مایا: آسانی کرنا مشکل میں نید ڈالنا خوشخبری دینا کتنفرنه کرنا اورآلپس میں موافقت

لرنا\_ (صحح بزاري ج ٢ص ٩٣٠ مطبوعة نورمجراصح المطابع كراحي ١٣٨١هـ)

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت ابومویٰ اشعری رضی اللہ عنہ بہان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے اصحاب میں ہے کسی کو' ہے کسی کام کے لیے بھیجے تو پہفریاتے: خوشخبری دینا' تنفرند کرنا' آسانی کرنا اورمشکل میں ندوُ النا۔

(صححمسلم ج ٢ص ٨٢ مطبوعه نورمجه اصح المطابع كراحي ٢٥٥ اه)

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضر شہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہمان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دوکا موں میں ہے کسی ابک کا اختسار دیا جا تا تو آ پ اس برعمل کرتے جو زیادہ آ سان ہوتا بہ ٹرطیکہ وہ گناہ نہ ہؤاگر وہ گناہ ہوتا تو آ پ سب سے زیادہ اس سے بیخنے والے ہوتے۔ (صحیح بنیاری جام سا۵۰ ج ۲م سا۱۰۰۰ مطبوعہ نورمجہ اصح المطالع ، کراتی ۱۳۸۱ھ)

نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: الله تعالیٰ کے نزویک پیندیدہ وین وہ ہے جو باطل اویان ہے الگ ہواور آسمان اورسل جو\_ (صحيح بخاري ج اص • 1° مطبوعة تورمجمه اصح المطابع محراجي ا ١٣٨١ هـ )

امام احمد روایت کرتے ہیں:

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارا بہترین دین ممل وہ ہے جوسب ے زیادہ آ سان ہو' تمہار ابہترین دینی عمل وہ ہے جوسب ہے زیادہ آ سان ہو' تمہارا بہترین دینی عمل وہ ہے جوسب ہے زیاده آسان ہو۔ (منداحہ ج ۴ ص ۲۳۸ ، ج۵ ص ۳۵ ،مطبوعہ کمنب اسلامی ہیروت ٔ ۱۳۹۸ھ)

حضرت عبدالله بن عمرورض الله عنها بيان كرت بيل كررول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: ايك تحض فيصله كرف اور

تقاضا کرنے میں آسانی کرنے کی وجہ ہے جنت میں داخل ہو گیا۔ (منداحمدے ۲م ۱۱۰مطبوعہ کتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ) بعض مفتی فتو کی دیتے وقت ڈھونڈ ڈھونڈ کرلوگوں کومشکل اور نا قابل عمل احکام بیان کرتے ہیں' مثلاً اگر کسی عورت کا غاوندگم ہو جائے تو کہتے ہیں وہ نو بے سال تک انتظار کرئے گھرعقد ثانی کرئے جسعورت کواس کا خاوند کھانے پینے کا خرج دے نہ آ باد کرے اور نہاس کوطلاق دیے تو کہتے ہیں کہ خاوند کی طلاق کے بغیر اس کی نحات نہیں ہوسکتی' عدالت نے جس کا نکاح سخ کر دیا ہواس کونکاح کی اجازت نہیں دیتے' انگریزی دواؤں اور انتقال خون کوحرام کہتے ہیں' ریڈیواور ٹی وی پر رؤیت

تبيان القران

جلداول

ہلال کے اعلان کو ناجا کز کہتے ہیں' پر فیوم کے استعمال کو ناجا کز کہتے ہیں' چلتی ٹرین اور ہوائی جہاز میں نماز کو ناجا کز کہتے ہیں' تعلیم نسواں کو ترام کہتے ہیں' نماز میں تعدہ کے دوران اگر پیروں کی تین انگلیاں اٹھ جا کیں' کہتے ہیں کہ نماز فاسد ہوگئ' بعض علاء تجدہ میں انگلیوں کے پیٹ لگانے کو فرض کہتے ہیں' گھڑی کے چین کو ناجا کز کہتے ہیں' جس مسئلہ میں فقہاء کے متعدد اقوال ہوں تو اس قول یرفتو کی ویتے ہیں جس برعمل کرنا سب ہے شکل اور بخت ہو طالۂ کدانلہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی امتد علیہ دسم

نے آسان اور سمل احکام بیان کرنے کا تھم دیا ہے اور بدلوگ اس کے برعکس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاو ہے: اور اللہ کی سمبر یکی بیان کرو کہ اس نے تم کو ہدایت دی ہے اور تا کہ تم شکر ادا کرو ((البقره ۱۸۵)

عيدگاه جاتے وقت تكبيرات پڑھنے ميں مذاہب ائمہ

علامه ابو بكر بصاص حنفي لكصته بين:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ جب مسلمان شوال کا جا ند دیکھیں تو ان برحق ہے کہ وہ اللہ کی تبمیر کہیں' حتیٰ کہ وہ عید ہے فارغ ہو جا کیں اور زہری' نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ آ پ عیرالفطر کے دن جب عیرگاہ جاتے تو تکبیر برجے اور جب نماز بڑھ لیتے تو تکبیر منقطع کر دیتے 'حضرت علیٰ ابوقادہ 'حضرت ابن عمر سعید بن سیب' عروه ' قاسم خارجہ بن زید ٔ نافع بن جبیر بن مطعم وغیرہم ہے مروی ہے کہ وہ عید کے دن عید گاہ کو جاتے وقت بھیر پڑھتے تھے مشیش بن معتمر نے بیان کیا کہ عید الفعلی کے دن حضرت علی اینے فچر پر سوار ہوکر گئے اور تکبیر پڑھتے رہے حتی کہ جانہ پہنچ گئے۔ حضرت ابن عباس رضی الله عنبما کے غلام شعبہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے عبیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے لوگوں کو عبير پڑھتے ہوئے سنا تو فرمايا: پيلوگ کيا کررہے ہيں؟ کيا امام تکبير پڑھ رہاہے؟ ميں نے کہا: نہيں' فروما: تو کيا بيلوگ پاگل ہیں؟ اس مدیث میں بینصری ہے کدحفرت ابن عباس نے عیدگاہ کی طرف جانے کے داستہ میں تکبیر بردھنے کا انکارکیا' اس ہمعلوم ہوا کدان کے نزدیک اس آیت میں تکبیر ہے مراد وہ تکبیرین ہیں جوامام خطبہ میں پڑھتا ہے' اور حضرت ابن عباس ہے جو بدروایت ہے کہ مسلمانوں برحق ہے کہ شوال کا جاند دیکھ کر تکبیر پڑھیں اس سے مراد آ ہت تکبیر پڑھنا ہے' اور حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جب وہ عیدالفطرا ورعیدالاضلی کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے تو عیدگاہ تک بلندآ واز ہے تکبیر پڑھتے ۔ اس مسئلہ میں فقہاء کا اختلاف ہے۔امام ابوحنیفہ نے فر مایا: عیدالاضیٰ کے لیے جاتے ہوئے بلندآ واز سے تکبیریز ھےاور عیدالفطرے لیے جاتے ہوئے بلند آ واز ہے تکبیر نہ پڑھے اورامام ابو یوسف عیدالفطر اورعیدالفخی دونوں میں تکبیر پڑھتے تھے' قرآن مجید میں کسی چیز کی تعیین نہیں ہے؛ امام محد نے فرمایا کدعیدین میں تکبیر براھے؛ اور حسن بن زیاد نے امام ابوضیف سے روایت کیا ہے کہ عیدین میں تلمیر روھنا واجب نہیں ہے راستہ میں ناعید گاہ میں تکمیر صرف عید کی نماز میں واجب ہے۔امام اوزا کی اورامام ما لک نے کہا ہے کہ دونوں عیدوں میں عیرگاہ کی طرف جاتے ہوئے راستہ میں تکبیر پڑھے' جب امام آ جائے تو تھیر منقطع کر دے اور واپسی میں تکبیر نہ پڑھے۔ امام شافعی نے فرمایا: دونوں عیدوں کی رات میں بلند آ واز سے تکبیر برحسنا ستحب ہادر مج جب عیدگاہ کو جائے تو امام کے آنے تک تکمیر بڑھنامتحب ہے۔

علامدابو بكر بصاص كتے ہيں كداو كى بد ہے كہ بلندآ واز سے تكبير بڑھے اور ہلال شوال و كيوكر آ سته تكبير بڑھنا بھى جائز ہے اس برفقهاء كا انفاق ہے كہ بلندآ واز سے تكبير پڑھنا واجب نہيں ہے اور جس نے بلندآ واز سے تكبير پڑھنے كے ليے كبااس نے به طور استخباب كہا ہے۔ امام طحاوى نے كہا ہے كدائن الى عمران نے ذكركيا ہے كہ امارے تمام اصحاب كا ند بب بد ہے كہ عيدالفطر كے دن عيدگاہ كی طرف جاتے ہوئے تكبير پڑھنا سنت ہے بيقول امام ابوضيفہ كے قد ہب كے زيادہ مناسب ہے كہونكہ

۔ فا ہرآیت ہے معلوم ہوتا ہے کہ گنتی پوری کرنے کے بعد تکبیر پڑھی جائے اور گنتی پورا کرنا عیدالانٹی کی ہذمیت عیدالفطر کے زیادہ مناسب ہے کیونکہ عمیر الفطر میں روز وں کا عدد پورا کیا جاتا ہے اور جب امام ابو حفیفہ کے نزویک عمیر الطخیٰ میں تکبیر پڑھنا سنت ہے تو عیدالفطر میں بھی سنت ہونا جا ہے کیونکہ دونوں عیدوں کی نماز ول میں تکمیسرے تھم میں کوئی اختلاف نہیں ہے نهاس کے بعد خطبہ میں نہ سنوں میں سوچا ہے کہ عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے تکبیر پڑھنے میں بھی دونوں عیدوں میں اختلاف نہ ہو۔

(احكام القرآن ج ٢٢٦\_ ٣٢ ملخصاً مطبوعة مبيل أكيدًى لا بور ٥٠٠١هـ) علامد ابو بكر بصاص نے امام ثافعي كا فرجب سيح نقل نہيں كيا۔ امام ثافعي كے نزديك بير تكبيرات داجب بين اى طرح ان کا جرے استجاب کوشفق علیے قرار دینا بھی صحیح نہیں ہے کیونکدامام شافعی اورامام مالک کے زویک ان تکبیرات کو جرسے پڑھنا

علامه ابن جوزي صنبلي لكصته من:

عیدالفط کی رات اورعیدالفتیٰ کی رات میں بلندآ واز ہے تکبیر پڑھنا سنت ہےاور جب عیدگاہ کی طرف جائیں امام احمد ے ایک روایت سے کہ جب عمد گاہ پہنچ جا کی تو تکمیرات منقطع کردیں اورایک روایت ہے: جب امام خطبہ سے فارغ ہو۔ (زادالمسير ج اص ۱۸۸ مطبوعه کمتب اسلامی بیروت که ۱۳۰۷)

علامة قرطبي مالكي لكصته مين:

ا گرطلوع مش کے بعد عیدگاہ کے لیے روانہ ہوتو عیدگاہ کے راستہ میں امام کے آنے تک تکبیرات پڑھے اس میں عيدالفطراورعيدالاضي برابر بين اورا گرطلوع شمس سے يملے روانه بوتو پھرنه يرا ھے-

(الحامع لا حكام القرآن ج عمل ٢٠٠١ ٢ ٣٠ مطبوعه انتشارات ناصر خسرو ايران ٢٨٨١ه)

اس عبارت كا تقاضايه ب كدامام ما لك كزد كي عيدين كى تكبيرات واجب إي -

علامه خازن شافعي لكصة من:

ا مام شافعی نے کہا:عیدین کی تکبیروں کو بلند آواز ہے پڑھناواجب ہے اور یمی امام مالک کا قول ہے۔

(لباب الآومل جاص ١٢٣ مطبوعه وارالكتب العربية يثاور)

## و إذاساً لَكَ عِبَادِي عَنِي فَانِي قَرِيبُ الْجِيبُ دَعْوَةَ السَّاعِ اور (اے رسول!) جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں (تو آپ فرمادیں کہ) بے شک میں ان کے قریب ہول اُڈعا ے والا جب دعا کتا ہے قومیں آس کی دعا قبول کتا ہول آوجا ہے کہ وہ (مجمی ) میر احکم ما میں اور جھے پرائیان برقرار دھیں تا کہ وہ کامیابی حاصل کریں 🔾 أُحِلَّ لَكُمْ لِيُلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إلى نِسَأَيْكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ تہارے لیے روزہ کی رات میں اٹی یوبوں کے پاس جانا طال کر دیا گیا' وہ تمبارے لیے لباس میں جلداول

Marfat.com



تبيار القرآر

الله سے دعا کرنے کے متعلق احادیث

قبروں اور آستانوں پر جا کرائی عاجات بیان کرتے ہیں اور اولیا ءاللہ کی نذر مانے ہیں حالانکہ ہر چیز کی دعا اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے اور اس کی نذر ماننی چاہیے کیونکہ دعا اورنذ روونوں عہادت ہیں اور غیر اللہ کی عہادت جائز نہیں ہے البتہ دعا میں انبیاء کرام اور اولیاء عظام کا وسیلہ پیش کرنا چاہیے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

امام ترندی روایت کرتے ہیں:

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: دعا عبادت کا مفز ہے۔ (حاصر ترذی س ۸۸۷ مطبور نوم کار رفارت ک کرا ہی)

ربان میں اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی واللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم اپٹی ہر حاجت کا اللہ ہے سوال کرو حتی کہ جوتی ہے تسمیر ٹوشنے کا۔ (جامع ترذی میں ۵۱۸ مطبوعہ نو کو کار خانہ تبارت کتب کراچی)

حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند بیان کرتے ہیں کدرسول الله عليه وسلم نے فرمایا: جو مخص الله سے سوال نہیں کرتا الله

اس پر غضب ناک ہوتا ہے۔(جامع تر ذری ص ۴۸۷ مطبور فرو کرکار خانہ تجارت کتب کراچی) حصرت ابو ہر ہر درضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس شخص کواس سے خوتی ہو کہ اللہ

سرت بد ہر رہوں کی معد سد ہیں دیے ہیں مدر رہا ملہ کی استعظیر کا جس کرتے ہیں۔ مختیوں اور مصیبتوں میں اس کی دعا قبول کرے وہ عیش و آ رام میں اللہ تعالیٰ سے بہ کرش دعا کرے۔

(جامع ترندي ص ٢٨٥ مطبوية نورمحد كارخانة تجارت كتب كرايي)

حضرت ابن عباس رضی الشعنها بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن نبی سلی الشعلیہ وسلم کے پیچھے بیضا ہوا تھا آپ نے فرمایا: اے بیٹے! میں تم کو چند کلمات کی تعلیم ویتا ہوں تم اللہ کے حقوق کی حفاظت کر واللہ تمہاری حفاظت کرے گا تم اللہ کے حقوق کی حفاظت کروتم اللہ کی تقدیر کو اسپنے سامنے پاؤگر جب تم سوال کروتو اللہ سے سوال کروتو اللہ سے مدویا ہو۔ (جامع تردی میں ۱۳۸ مجلور فروٹر کارفائی جب کر اللہ کا میں اس مجلور فروٹر کارفائی جارت کئی ہیں۔

ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کے متعلق احادیث

امام ابوداؤ دروایت کرتے ہیں:

حفزت ما لک بن بیماروضی الله عند بیان کرتے ہیں کے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم اللہ ہے سوال کروتو پئی ہتسلیوں کے باطن سے سوال کرواورہتسلیوں کی پشت ہے سوال نہ کرو۔

( سنن ابوداؤدج اص ٢٠٩ ، مطبوء مطبع مجتبائی ٔ پاکستان لا ہور ٌ ٥٥ ١٠٠ه )

حضرت سلمان فاری رضی الله عند بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: تنهارا رب حیا والا کریم ب

جب اس کا کوئی بندہ اس کی طرف اپنے دونوں ہاتھ اٹھا تا ہے تو وہ ان کو خالی لوٹائے سے حیا فرما تا ہے۔

(سنن ابوداؤدج اص ٢٠٩ مطبوعه طبع مجتبا كي لاجور)

اس حدیث کوامام ترندی نے بھی روایت کیا ہے۔ (جامع ترندی ص ۵۱۲ مطبوء کراچی)

حضرت ابن عماس بیان کرتے ہیں کہ سوال کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دونوں پاتھ اپنے کندھوں کے برابراٹھاؤ' اوراستغفار کا طریقہ یہ ہے کہ ایک انگل ہے اشارہ کرواور گز گز اکر سوال کرنے کا طریقہ بیہ ہے کہ اپنے وونوں ہاتھ بھیلاؤ۔

(سنن ابوداؤدج اص ۴۰۹ مطبويه مطبع مجتبائي باكتان لا بور)

امام ابن انی شیبه روایت کرتے ہیں:

ا پوم پزرضی اللہ عنہ بہان کرتے ہیں کہ جبتم اللہ ہے سوال کروتو ہتھیلیوں کے باطن ہے سوال کرو ہتھیلیوں کی پشت ہے سوال ندکرو۔ (المصنف ج اص ۴۸۶ مطبوعه ادارة القرآن کراچی)

امام ترمذي روايت كريتے ہيں:

حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم و عامیں ہاتھ بلند کرتے اور ہاتھوں کو نیجے نہ گراتے حتیٰ کہان کو چیرے برمل لیتے ۔ (جامع تر ندی ص ۸۸٪ مطبوعہ نورمجہ کارخانہ تجارت کتب کراجی )

ہمارے زمانہ میں بعض علاء ہر وعا کے وقت ہاتھ اٹھانے کوسنت نہیں قرار دیتے اور بغیر ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کی تلقین

کرتے ہیں'اس لیے میں نے ایسی احادیث بیان کیس جن میں دعا کرنے کا طریقہ سہبیان کیا ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کی جائے۔ فرض نمازوں کے بعد دعا کرنے کے متعلق احادیث

امام ترندی روایت کرتے ہیں:

حضرت ابوامامەرىنى اللەعنە بيان كرتے ہيں كەعرض كيا گيانيا رسول الله! كمس وقت كى دعا زيادہ مقبول ہو تى ہے؟ آپ نے فرمایا: رات کے آخری حصہ میں اور فرض نمازوں کے بعد۔ (جامع تر ذیص ۵۰۴ مطبوعہ نورمحد کا رخانہ تجارت کتب کراچی)

حضرت سعدرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نماز کے بعدان کلمات سے اللہ کی پناہ جا ہے تھے:

اے اللہ! میں بز دلی ہے تیری پناہ میں آتا ہول' میں بخل ہے تیری پناہ میں آتا ہول' میں ارذ ل عمر ہے تیری پناہ میں آتا ہوں اور دنیا کے فتنداور عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ (جامع ترندی سے ۱۵۰ مطبوعہ نورمحر کارخانہ تجارت کتب کراچی)

امام نسائی روایت کرتے ہیں:

مسلم بن ابی مجرہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد ہرنماز کے بعد بید عاکرتے تھے:اے اللہ! میں کفر فقر اور عذا ب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں میں بھی بیرها کرنے لگا میرے والدنے یو جھا: اے میٹے! بیده عاکبال سے حاصل کی ؟ میں نے کہا:

آ ب سے انہوں نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد بیدوعا کرتے تھے۔ (سنن نسائي ج اص ١٣٦١ مطبوعة نورمحر كارخانة تجارت كتب كراجي )

امام ابن الى شيبه روايت كرتے ہيں:

ا بدیمر بن ابومویٰ بیان کرتے ہیں کہ حفرت ابومویٰ اشعری رضی اللہ عنہ جب نماز ہے فارغ ہوتے تو بید عا کرتے :اے اللہ! میرے گناہ کو بخش دے میرے معاملہ کوآ سان کر اور میرے رزق میں برکت دے۔

(المصنف ج ١٠ص ٢٢٩ مطبوعه ادارة القرآن كراحي ٢٠١١ه)

حضرت مغیرہ بن شعبہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم سلام چھیرنے کے بعد یڑھتے تھے: '' لا المه الا المله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير٬ اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطى لما

تبيار القرآن

جلداول

منعت و لا ينفع ذا الجد منك الجد". (المصنف ع ١٠ص ١٣٣١ مطبوعادارة القرآن كراجي ٢٠٠١ه)

و من عدالله بن عروض الله عبمانيان كرت بين كدرسول الله عليدوسلم نمازك بعدفر مات تن اللهم انت

المسلام و منك السلام تباركت يا ذالجلال و الاكرام''. (المصعف ع ١٠٥٠ ١٣٢٠ مطوعادارة القرآن كراجي ٢٠٠١هـ) ابوالزبير بمان كرتے بس كم حضرت عبوالله بن الزبير رضى الله عنهم ابر نماز كے بعد بلند آ واز سے يز حقة تقي " لا السه الا

الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة الا بالله ولا نعبد الاها

له السعمة ولمه الفضل وله الثناء الحسن 'لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون' مجر مخرسا بن الزبير نے فرمايا: رمول الله عليه وسلم برنماز كے بعدان كلمات كوبلندآ واز سے بڑھتے تتے۔

(المصنف ج ١٠ص ١٣٠٦ مطبوعة ادارة القرآن كراجي ٢٠١١ه)

اس حدیث کوامام مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ (صحیمسلم جامس ۶۱۸ مسلم عیورٹورکورکارخانہ تجارت کتب کراچی ۱۳۷۵ء) حضرت ام سلمہ رمننی الندعشہا بیان کرتی ہیں کہ رسول الند صلی الندعلیہ وسلم صح کی نماز کا سلام پھیرنے کے بعد وعاکرتے: بے اللہ! میں تجھ سے علم نافع' یاک رزق اورٹل مقبول کا سوال کرتا ہوں۔

(المصنف ج ١٥ص ١٣٣٢ مطبوعة ادارة القرآن كراجي ٢٠٧١ه)

اس صدیث کواہام ابن السنی نے بھی روایت کیا ہے۔ (عمل الیوم دالملیة ص ۳۹۔ ۳۸ مطبوع بخس الدائرة المعارف میدر آباذ کن ) حافظ آمیشی نے لکھا ہے کہ اس حدیث کواہام طبر انی نے 'دمجم حیثیر'' میں روایت کیا ہے اور اس کے راوی ثقیہ میں۔

( مجمع الزوائدج ١٠ص ١١١ مطبوعه دارالكيّاب العربي بيروت ٢٠٣٠هـ)

زازان کہتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی نے مجھ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد سومرتبہ دعا کرتے:اے اللہ! میری مغفرت فر ہا' میری تو بہ قول فر ہا' بے شک تو بہت تو بہتوں فرمانے والا بہت بخشے والا ہے۔

(المصنف ج ١٠٥ مسم ١٣٠٥ مطبوعة ادارة القرآن كراحي ٢٠١٢ه)

ر استعمال میں مافظ المیشمی نے لکھا ہے: اس حدیث کوامام احمد نے روایت کمیا ہے اور بید حدیث صحیح ہے۔

(مجمع الزوائدج ١٠ص ١١٠-١٩ ١١ مطبوعه وارالكتاب العربي بيروت ٢٠٠١ه)

امام نسائی روایت کرتے ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس ایک میرودی عورت آئی اور کہنے تگی: پیشاب کی وجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے ماری قبر ہوتا ہے میں نے کہا: تم جھوٹی ہوا اس نے کہا: کیول نہیں؟ ہم کھال اور کپڑے کو پیشاب کی وجہ سے کاٹ دیتے ہے ہاری آوازیں باند ہور ہی تھیں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جارہ ہے تھے۔ آپ نے پوچھا: کیا بات ہے؟ تو میں نے سارا واقعہ عرض کیا' آپ نے فرمایا: وہ مچی ہے' اس دن کے بعد آپ ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتے تھے: اے جمرائیل' مکائیل اور اسرائیل کے رب! جھے آگری اور عذاب قبر ہے! بی بناہ میں رکھ۔

(سنن كبري ج اص ٢٠٠٠ مطبوعه دارالكتب العلمية ميروت ااسماه)

حضرت ابوا مامہ بابلی رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے برفرض نماز کے بعد آیت الکری کو بڑھا' اس کو جنت ہیں واخل ہونے ہے موت کے سوااور کوئی چیز مانٹے نہیں ہوگی۔

(سنن كيري ج ٢ ص ٣٠ مطبوعه دارالكت العلمية بيروت ١٣٠١هـ)

تبيان القرآن

اس حدیث کوامام طبرانی نے بھی روایت کیا ہے۔ (اُبھی اکبیرج۸ ص ۱۱۳ مندالشا بین ج۲ ص ۱ مطبوعہ مؤسسة الرسالة 'پروت) اس حدیث کوامام ابن اُسنی نے بھی روایت کیا ہے۔ (عمل الیوم والملیاة ص ۲۳ مطبوعه دائر ۃ المعاد ن حیر آباد دکن ۱۳۱۵ه) حافظ البیعٹی نے لکھا ہے: اس حدیث کی سند جید ہے۔ (مجمع الزوائدج ۱۰ص ۱۰۴ مطبوعه دارالکتاب العربی بیروت ۲۰۲۱ه) امام ابن اُسنی روایت کرتے ہیں:

حفرت انس بن ما لک رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ دملم جب نماز ادا کر لیتے تو اپنا دایاں ہاتھ پیٹیا فی پر پھیرتے' پھر پڑھتے:'' انشصاد ان لا اللہ الا المدوسومن الموحیم'' اس کے بعد دعا کرتے: اے اللہ! مجھے ثم اور فکر

. دورکرد ہے۔(عمل الدوم والملیانہ میں ۲۹ معلموعہ دائر ۃ المعارف ٔ حیدرآ باذ کن ۱۳۱۵ھ) اس میں میں کہ کا اصطباقی نے ' دومجھے ادسیا'' عمر مان المصرف نے اپنی میٹ علیں دورہ = کہا ہے ان متعدد ایک نے اس ک

اس صدیث کوامام طبرانی نے ''مجھم اوسط'' میں اور امام بزار نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے اور متعدد انکمہ نے اس ک تو ثیق کی ہے۔ (مجمع الزوائدج ۱۰ س ۱۰ مطبوعه داراکتاب العربیٰ بیروٹ ۱۳۰۲ھ)

حضرت ابوامامدرض الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں جب بھی کی فرض یا نظل نماز کے بعدر سول الله صلی الله علیه وسلم کے قریب ہوا تو آپ کو بیدوعا کرتے ہوئے سنا:اے اللہ! میرے گنا ہوں اور خطاؤں کو بخش دے اے اللہ! مجھے ہلا کت سے بچو، اے اللہ! مجھے نیک اعمال اور اخلاق کی ہدایت دے تیرے سواکوئی نیک اعمال کی ہدایت دینے والانہیں ہے اور تیرے سواکوئی

ے معدول ہے بچانے والانہیں ہے۔ (عمل الدم والملیلة من ۱۸۱۰ من مطبوعه دائرة المعارف حیدرآبادُ دکن ۱۳۱۵هـ) من خطاب کی لکھتے ہیں: اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے اور بہ حدیث میچ ہے۔

روبی ہے ہے اور میں حدیث کی ہے۔ ( جمع الزوائدج ۱۹ مطبوعہ دارالکتاب العربی ہیروٹ ۱۴۰۲ھ)

حطرت معاذین جبل رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلّی الله علیه وللم سے ملاتو آپ نے فرمایا: اے معاذ! میں تم

سے مجت کرتا ہول می کمی نماز کے بعد بیدها ندچھوڑو: ''اللهم اعنی علی ذکرك و شكرك و حسن عبادتك''. (عمل اليرم والمبلية من المبارث المبارث المبارث المبارث المبارث المبارث المبارث المبارث المبارث الدوك (عمل المبارث)

عصرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے جب بھی ہم کو فرض نماز پڑھائی اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے جب بھی ہم کو فرض نماز پڑھائی اس کے بعد ی طرف ورک کے جدا کہ زن بیان احمد میں عمل ہے تندی جار میں ترقاعات جب بھی شرف برک پر امس ہورای شخص سے

ہماری طرف منہ کر کے بید دعا کی: اے اللہ! میں ہراس کمل ہے تیری پناہ میں آتا ہوں جو جھے شرمندہ کرے میں ہراس مخض ہ تیری پناہ میں آتا ہوں جو جھے ہلاک کرے اور ہراس امیدہے تیری پناہ میں آتا ہوں جو جھے غافل کر دے میں ہراس فقر ہے

تیری پناہ میں آتا ہوں جو تھجے بھلا دےاور ہراس عنی ہے تیری پناہ میں آتا ہے جو مجھے سرکش بنادے۔ (عمل الیوم والملیاتیں ہے۔ ۲۰ معلومہ رائز قالعارف حدرآ ماد کرانے العارف حدرآ ماد کرک ۱۳۱۵ھ)

حافظ أبيتمى نے لکھا ہے كداس حديث كوامام بردار نے حضرت انس سے روايت كيا ہے اوراس كى تو يُق كى گئ ہے اوراس كوامام ابويعلى نے بھى روايت كيا ہے۔ (جمع الزوائدج ١٠٥٠ مالاء ملويد دارالكاب العربي بيروت ١٠٤٠هـ)

حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد یہ دعا کرتے:اے اللہ! میری آخری زندگی کوخیر کردےاور میرے سب سے اچھے عمل پر میرا خاتمہ کر اور میرا سب سے اچھاوں وہ بنادے جس دل تجھ سے ملاقات ہو۔ (عمل الیوم والمبلیات ۴۳ مطبوعہ وائرۃ المعارف میدرآ باذ کن ۳۱۵ه)

اس حدیث کوامام طبرانی نے ''اوسط'' میں روایت کیا ہے اوراس کا ایک راوی ضعیف ہے۔

( مجمع الزوائدج • اص • ١١ مطبوعه دارالكتاب العربي بيروت ٢ • ١٣٠٢ه )

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہیں ہرنماز کے بعد ''معو ذات'' ('' قل اعو ذیوب الفلق''اور'' قل اعو ذیبوب الناس'') کو پڑھا کروں۔

( عمل اليوم والليلة ص ٢٣٠ مطبوعه حبير آبادُ دكنُ ١٣١٥ هـ)

ر ن پیچ و تعلیمتر سا اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ و کملیمتر سا سیور محیز را بادون ۱۹۱۵) ا حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ و کلم سلم ضبح کی نماز پڑھنے کے بعد تین بار بلند آ واز سے بید وعا فرماتے: اے اللہ! میرے وین کی اصلاح فرما جس کوتو نے میرے امر کی حفاظت بنایا ہے اسلاح فرما 'جس کوتو ویل کی حفاظت فرما جس کوتو نے میری معاش بنایا ہے اور تین بار بیدوعا فرماتے: اے اللہ! میں تیری کی رضا کی بناہ میں آتا ہوں اے اللہ! میں تیجہ سے
نے بیر امر جع بناما ہے اور تین بار فرماتے: اے اللہ! میں تیری نارافشگی ہے تیری رضا کی بناہ میں آتا ہوں اے اللہ! میں تیجہ ہے

تیری پناہ یس آتا ہوں' جو تو عطا کرے اس کو کوئی رو کئے والانہیں اور جس کو تو روک دے اس کا کوئی دینے والانہیں' اور تیرے مقابلہ میں کہی کوشش نفع نہیں و سے ملق سراجمع الزوائدج ۱۰ام ۱۱۱ مطبوعہ دارالکتاب العربی پیروٹ ۱۳۰۶ھ)

حافظ البيثى كلصة بين: اس مديث كالهام طبراني نے روايت كيا ہے اوراس كى سند ميں ايك ضعيف راوى ہے۔

( مجمع الزوائدة ١٠ص ١١١ مطبوعه دارالكتاب العربي بيروت ٢٠٠٢ هـ)

حافظ البيثمي لكصته بين:

حضرت ابوابوب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جب بھی تمہارے نبی ملی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی تو آپ نے نماز کے بعد بید دعا کی: اے اللہ! میری کل خطاؤں اور ذنوب کو پخش دے اے اللہ! جمعے ہلاکت ہے بچا میرے ٹوٹے ہوئے کام جوڑ دے اور مجھے نیک انتمال اوراخلاق کی ہدایت دے میں حیرے سوائیک انتمال کی ہدایت دینے والا اور نمرے اعمال ہے بچانے والاکوئی ٹیمیں ہے۔ اس حدیث کوامام طبر اٹی نے 'دمجھے صفیز' اور 'دمجھے اوسط'' میں روایت کیا ہے اوراس کی سند

عمدہ ہے۔ (جمح الزوائدج • اص ااا 'مطبوعہ دارالکتاب العربیٰ بیروت' ۱۴۰۴ھ) حضرت ابوا ہامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا: جرخض نماز بڑھائے اور دعا کرے تو

القد تعالیٰ اس کی اوراس کے چیچھے نماز پڑھئے والوں کی مفقرت کر دیتا ہے اس صدیت کواہام طبرا فی نے روایت کیا ہے اوراس کی سند میں ایک ضعیف راد کی ہے ۔ (جمج الز دائد ج واس ااا مطبوعہ دارافکا ب العربیٰ بردت ' ۴۰۰۱ھ)

سندی میں سیف راوں ہے۔[من اردائمی کا گااا سیبوردارالا کا ہار ہے۔ فرض نمازوں کے بعد دعا کرنے کے متعلق فقہاء اسلام کی آراء

علامه خلبي حنفي لكصة مين:

سی سیری رہ ہے ہیں. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وکلم نماز کے بعد صرف ' السلھہ مانست السسلام و مسلك السسلام تساد كست با ذالبحلال والا كورام' كی مقدار بیٹھنے تھے۔اس سے بیراد تیس ہے کہ آپ بینندیجی کلمات فرماتے تھے یا بس

اتی بی در بیشت سے اس سے تحد بد مراد نیس باس لیے بیده ریٹ "صیح بخاری" اور "صیح مسلم" کی اس مدیث کے منافی نمیس بے جس میں حضرت عبداللہ بن الزبیر سے طویل ذکر مروی ہے۔ (غید استنانی (علی بیر) میں ۱۳۴۲ مبلور سیل اکیڈی او بورا ۱۳۱۲)

علامه ابن هام حنفی لکھتے ہیں:

اس میں اختلاف ہے کے فرض کے بعد حصل سنت پڑھنا اولی ہے یا دعا اور وفیا کف پڑھنے کے بعد سنتیں پڑھنا اولی ہے ؟ امام طوانی نے کہا ہے کہ فرائض اور سنتوں کے درمیان وفیا کف اور اور او پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (الی قولہ) نی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد کم مقدار میں بھی ذکر کیا ہے اور زیادہ مقدار میں بھی اور اس وقت سنت یہ ہے کہ اتنی مقدار میں تا خیر

کے بعد منتیں پڑھی جا کیں۔(فق القدیرج اص ۳۸۳۔ ۳۸۳ مطبوعہ کمتیہ نوریہ رضویہ مکھر)

علامه شرنبلا لي حنفي لكھتے ہيں:

متحب میہ ہے کہ سلام چھیرنے کے بعد ائمہ اپنے لیے اور مسلمانوں کے لیے دعا کریں کیونکہ جب نمی سلمی اللہ علیہ وسلم سے یو چھا گیا کہ کس وقت دعا مقبول ہوتی ہے تو آپ نے فریایا: آر کی رات کو اور فرش نماز وں کے بعد اور آپ نے حضر ت

ہے پر پھا تیا مد ل وت دھا ہوں ہوں ہوں ہو اپ ہے عربایدا دی دات واورس ماروں نے بعد اور اور پ سے سرت معاذ ہے فرمایا: بہ خدا! میں تم ہے محبت کرتا ہوں اور تم کو بیوصیت کرتا ہوں کہ تم کئ نماز کے بعد بید دعا ترک نہ کرنا:'' السلھ

معاو ت رئایا به طدان می مصب رما بون اور موجود می داد می مار به معافی ایا به طریده مرک مهرا ۱۳۵۲ه می است. اعنی علی ذکوك و شكوك و حسن عبادتك " . (مراتی الفلاح س ۱۸۹ مطبوعه مطفی ابا بی واولاد و معرا ۱۳۵۲ه )

علامه لحطا وی حقی کصیتے ہیں: ہر فرض نماز کے بعد تین باراللہ تعالیٰ ہے استعفار کرے۔

(حافية الطحطاوي على مراتى الفلاح ص ١٨٨ مطبوء مطبع مصطفىٰ البابي واولا ده مصر ٢ ٣٥٦ هـ )

علامه علاؤ الدين حسكفي حنفي لكصة بين:

امام کے لیے مستحب ہے کہ وہ سلام کھیرنے کے بعد تین ہار استغفار کرے' آیۃ الکری اور معوذات پڑھے اور سوتبیجات پڑھے اور دعا کرے اور' مسبحان دبلک رب العزۃ عمدا یصفون'' پڑخم کرے۔

( در مخار ملی بامش حافیة الطحطاوی ٔ ج اص ۲۳۲ مطبوعه دار المعرفة 'بیروت )

علامه طحطا وی حنفی اس کی شرح میں لکھتے ہیں: کیونکہ فرض نماز دن کے بعد دعا مقبول ہوتی ہے۔

(حافية الطحطا وي على الدرالخمارج اص ٣٣٢ مطبوعه وارالمعرفة بيروت ١٣٩٥) ه

نیز علامد صلفی نے تکھا ہے کہ فرض نماز کے بعد متصلاً سنیش پڑھنے یا دعا اور ذکر کے بعد سنیش پڑھنے میں فقہاء کا اختلاف افغلیت میں ہے اور میں سے کہتا ہوں کہ فرض کے بعد اور اواور وعا ہے منع کرنے والوں کا قول اگراس پرمحول کیا جائے کہ فرض نمازوں کے بعد وطا کف میں زیادہ دیر لگانا کمروہ تنزیبی ہے اور کم مقدار میں دعا اور وطا کف پڑھنا بلاکراہت جائز ہے تو پھر اختلاف خیمیں رہے گا۔ (درعارعلی ہامش صاحبۃ المحملادی جامس سسما معرور دار المرفظ نیروٹ 1840ھ)

علامه حطاب مالكي طرابلسي مغربي لكصته بين:

رسول الندسلی الندعلیہ وسلم نے تھم دیا ہے کہ امام مقتر یوں کو بھی اپنی دعا میں شریک کرئے روایت ہے کہ جس نے ان کو نہیں شریک کیا اس نے ان سے خیانت کی اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ نماز کے بعد دعا کرنا جا کڑے 'بی سلی الندعلیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آوھی رات اور فرض نماز وں کے بعد دعا زیادہ مقبول ہوتی ہے' امام حاکم نے امام سلم کی شرط کے مطابق سیہ حدیث روایت کی ہے' جب بھی مسلمان جمع ہوں بعض دعا کریں اور بعض آمین کہیں تو انگذان کی دعا کو قبول فریا تا ہے۔

(مواهب الجليل ج اص ١٢٤ ـ ١٣٦ مطبوعه مكتبه النجاح ليبيا)

علامه نووي شافعي لکھتے ہيں:

نماز کے بعد کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا سنت ہے' اس سلسلہ بیں بہت احادیث ہیں' اور سلام پھیرنے کے بعد آ ہت دعا کرنا مسنون ہے' الامید کہ کوئی شخص امام ہواور وہ حاضرین کو دعا پرمطلع کرنے کا ارادہ کریتو وہ بلند آ واز ہے دعا کرے۔(درصنہ اطالبین ج اص ۳۲۳ سسے ۳۷۳ مطبوع کت اسلائی ہوت' ۱۳۵۵ھ)

علامه ابن قدامه منبلي لكصة بين:

سلام پھیرنے کے بعد اللہ کا ذکر کرٹا اور وعاکر نامتحب ہے عضرت ثوبان سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز

ر صنى كر بعد يم عات اورتين بارا تتغفر الله كت اور" الملهم انت السلام ومنك السلام تباركت بها ذالجلال والا کو ام''یڑھتے' حضرت سعد کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وللم ہرنماز کے بعد بید عاکرتے: اے اللہ! میں برد لی سے تیری پناہ میں آتا ہوں' میں بخل ہے تیری پناہ میں آتا ہوں' میں ارذل عمر ہے تیری پناہ میں آتا ہوں' میں دنیا کے فتنہ اور عذاب قبر ہے تيرى پناه مين آتا هول\_(المغنى جاص ٢٣٤ مطبوعه دارالفكر بيروت ٥٠٥١هـ)

چونکہ بدکش اوادیث میں فرض نماز کے بعد نی صلی اللہ علیہ وللم سے جبراً ذکر کرتا اور دعا کرنا ثابت اور مصرح ہے جیسا کہ ہم نے باحوالہ بیان کیا ہے اس لیے ہارے نزد یک یمی رائ ہے کدفرض نماز کے بعد مختر ذکر کیا جائے اور دعا کی جائے اور جن فقہاء نے اس کوغیر افضل یا مکروہ تنزیبی کہا ہے جارے نزدیک ان کا قول سیح نہیں ہے ، ہم نے اس ستلدیس اس لیے طویل بحث کی ہے کہ جارے زیانہ میں بعض حنبل المسلک علاء اور بعض صوفیاء فرض نماز کے بعد دعا ما نکنے ہے لوگوں کومنع کرتے

> ہیں اور ان کا بہ تول بکشرت احادیث صحیحہ کے خلاف ہے۔ طلب جنت کی دعا کرنے کا قرآن اورسنت سے بیان

ہارے زبانہ میں بعض جہلا جنت کی بہت تنقیص اور بہت تحقیر کرتے ہیں اور جنت کی دعا کرنے کو بہت گھٹیا ورجہ قرار د ہے ہیں بعض کہتے ہیں: ہمیں جنت نہیں مدینہ جا ہیے حالا نکد مدینہ کی عظمت رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے روضه کی وجہ سے ہا درآپ کا روضہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے رسول الله صلى الله عليه وسلم اب بھى جنت میں ہیں اور آخرت میں مجی جنت میں ہوں گے تو اگر سر کار کے مسکن کی وجہ سے مدینہ کو مجوب رکھا جاتا ہے تو دنیا اور آخرت میں آپ کا مسکن جنت ہے اس کی تنقیص کیوں کی جاتی ہے؟ بلکه اس کو مدینہ سے زیادہ مجبوب جاننا جا ہے کہ وہ اب آپ کامسکن ہے اور آخرت میں بھی آپ کامکن ہے! بعض کتے ہیں کہ جنت کا درجہ کم ہاوراللہ کی رضا کا درجہ زیادہ ہاس لیے وہ جنت کو کم قرار دیتے ہیں اور جنت کی دعانبیں کرتے' لیکن وہ غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جنت کی بہت تعریف اور توصیف کی ہے اور اس کی طرف بہت رغبت دلائی ہے تو اللہ نے جس چیز کی تعریف وتو صیف کی ہواس کی تنقیص کرنے سے اللہ تعالی راضی ہوگایا ناراض! اوراللد کی رضا اوراس کا دیدارانل جنت کو ہوگا تو اللہ کی رضا اوراس کے دیدار کا وسیلہ جنت ہے اس لیے جنت کومحبوب رکھنا جا ہے جس طرح انبیا علیم السلام کواس لیے محبوب رکھا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا وسیلہ ہیں نیز قرآن اور سنت میں جنت کوطئب کرنے اوراس کے حصول کی دعا کی بدایت دی گئی ہے:

اوراینے رب کی مغفرت اوراس جنت کی طرف جلدی وَسَادِعُوْ اللَّهِ مَغْفِيَ لِا مِنْ مِنْ مَرْكُمُ وَجَنَّا يَعْرُفُهَا كروجس كى يبنائى آسان اورزمينين بين جومقين كے ليے تيار السَّهٰ كُ وَالْأَرْصُ لِ أَعِدَاتُ لِلْمُتَّقِينَ لِ

(آل مران: ۱۳۳) کی کی ہے 0

حضرت ابراہیم ضلیل اللہ علیہ السلام ہے بڑھ کر اللہ کی رضا کا کون طالب ہوگا انہوں نے جنت کے حصول کے لیے دعا

اور مجھ نعمت والی جنت کے دارتوں میں سے بنادے۔ وَاجْعَلْنِي مِن وَرَبُّ فَي جَنَّا اللَّهِيمِ ﴿ (الشراء: ٨٥) نی صلی الله علیه وللم نے جنت حصول کی دعا کرنے کا تھم دیا ہے امام ترفدی روایت کرتے ہیں:

حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: جب تم الله سے سوال کروتو

اس سے فردوس کا سوال کرو\_ (جامع ترندی ص ۱۳۹۳ مطبوعة وجود کارخانة تجارت كتب كراجي) جلداول

Marfat.com

حفرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جس نے تین مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال کیا' جنت کہتی ہے: اے اللہ! اس کو جنت میں داخل کر دے اور جس نے تین بارجہتم سے بناہ طلب کی' جہنم کہتی ہے: اے اللہ! اس کوجہنم سے بناہ میں رکھ۔ (جامع ترقدی ۳۸۸ معلومة وثر کارخار تقویرت کئیا کراچی)

امام ابن انی شیبردوایت کرتے ہیں:

حفرت عائشرضی الله عنها بیان کرتی میں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے ان کو بید عاسکھائی: اے الله! میں تجھ سے دنیا اور آخرت کی ہراس خبر کا سوال کرتی ہوں جو تجھے معلوم ہے اور مجھے معلوم نہیں اور میں تجھ سے ہراس شر سے پناہ طلب کرتی ہوں جو تجھے معلوم ہے اور مجھے معلوم نہیں اے اللہ! میں تجھ سے اس خبر کا سوال کرتی ہوں جس کا تیرے بندے اور تیرے نبی نے

جو تھے معلوم ہے اور جھے معلوم نہیں اے اللہ! میں تھے ہے اس خیر کا سوال کرتی ہوں جس کا تیرے بندے اور تیرے نبی نے سوال کیا اور ہراس شرسے تیری پناہ طلب کرتی ہوں جس سے تیرے بندے اور نبی نے پناہ طلب ک اے اللہ! میں تجھ سے جنت کا سوال کرتی ہوں اور اس قول اور کل کا سوال کرتی ہوں جو جنت کے قریب کردئے اے اللہ! میں تجھ سے دوزخ سے پناہ

طلب کرتی ہوں اور اس قول اور عمل سے پناہ طلب کرتی ہوں جو دوزخ کے قریب کر دے اے اللہ! میں تھے سے سوال کرتی ہوں کہ تو میرے لیے جو چز مقدر کرے تو انچھی چڑ مقدر کر۔ (المعندج ۱۰ منام ۱۳۰۲ مطبوعادارۃ القرآن کراچی ۲۰۰۱ھ)

> اس حدیث کوامام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔ (منداحمہ ج۲ ص ۱۳۳۲ مطبوعہ کتب اسلائ بیروٹ ۱۳۹۸ھ) ٹیز امام احمد روایت کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن الی وقاص رضی اللہ عند نے اپنے بیٹے کو بیدو عاسکھائی:

اے اللہ! میں تھے سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور اس قول یاعمل کا جو جنت کے قریب کر دے اور تھے ہے جہم سے پناہ طلب کرتا ہوں اور اس قول یاعمل سے جوجہنم کے قریب کر دے۔

(منداحمه ج اص ۱۷۲ مام ۱۸۳ مطبوعه کمتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ ه )

پیومدیث کنز العمال میں بھی ہے حدیث نمبر: ۳۸۴ ۵۰ ۳۸۴ ۱۰ ۳۸۴ سر

دعا قبول ہونے کی شرائط اور آ داب

(۱) وونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرے اور ہتھیلیوں کا باطنی حصہ اپنے کندھوں کے بالقائل رکھے اور دعا کے بعد ہاتھوں کو چبرے پر پھیرے۔(سنن ابوداؤدج اص ۲۰۹ مام ۴۰۶ مام ۳۸۸)

(۲) حافظ الهيشى نے امام طبرانى سے روایت كيا ہے عضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فرياتے ہيں: جب تم بيس سے كوئ مختص دعا كرسے تو پہلے الله كى اليى حمد و ثناء كرے جس كا وہ ايل ہے كير ني سلى الله عليه وسلم پر صلو تا پر بير ع

ل دعا مرے و پہلے انعمان میں مدولاء مرے اس 1000 من ہے جبر ہی جی اسد صید و مریز ہوں اسد صید و مریز ہوں موال کرے تو اس کی قبولیت متوقع ہے۔ (مجمع الزوائدج واس 110 مطبوعہ دارالکت العربی پروٹ 1001) مرین کمیٹ و مریز میں مارڈ

(٣) حافظ الهيشى نے امام طبرانى سے روایت كيا ہے كه جب ني صلى الله عليه وسلم دعا كرتے تو پہلے اپنے ليے دعا كرت س صديث حسن ب، (مجمع الزوائدة ١٠ ص ١٥١ مطوعه دارالكاب العرلى بيروت ١٥٠٠هه)

(۴) امام ترندی روایت کرتے ہیں کہ جب نی صلی الشعلیہ وسلم کی کا ذکر کر کے اس کے لیے دعا کرتے تو پہلے اپنے لیے دعا کرتے۔(جامع ترندی میں سینین مطبوعہ وروکہ کار خانہ تجارت کتب کراجی)

(۵) امام بخاری حضرت انس رض الله عندے روایت کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جب تم میں سے کوئی مختص دعا کرے تو پورے عزم سے سوال کرئے ہوں نہ کہے: اے اللہ! اگر تو چاہے تو جھے عظا کر۔

(میخ بخاری ج م ص ۹۳۸ مطبور تورجد اصح الطالع کراچی ۱۳۸۱ه)

(۲) امام ترندی حضرت جابر رضی الله عنه ب روایت کرتے میں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی خض دعا کرتا ہے تو یا تو اللہ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے یا اس سے اس کی مشل کوئی کر اگی دور کر دیتا ہے' بہ شرطیکہ وہ گناہ کی

س دعا کرتا ہے و یا تو اللہ آئ و عام ہوں کر بین ہے یا ان سے آئ ک ک دعا کرے ند قطع دم کی۔ (جامع تر ندی میں ۸۸۷ مطبوعہ نور محد اسمح المطابع کراچی)

حضرت ابوسعید خدر کی کی روایت میں تین چیزوں کا ذکر ہے: وعا جلد قبول کرنایا آخرت میں اجرعطا کرنایا مصیبت ٹال وینا ۔ رمجع انزوائد پرین ۱۰ میں ۱۵۱ مطبوعه دارالکتاب العرین ۱۳۰۴هه)

() حافظ البیٹی نے امام احمد سے روایت کیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنها بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه و کلم نے فر مایا: اے لوگو! جب تم اللہ سے دعا کر وقو قبولیت کے یقین سے دعا کر و کیونکہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا قبول نہیں کرتا جو غافل ول سے دعا کرتا ہے 'بیر صدیث صن ہے۔ (جمع الروائدج ۱۵۰ مطبوعہ دارالکتاب العربی)

امام غزالي لكصة بين:

(۸) تبولیت کے اوقات میں وعا کرئے مثلاً رات کے آخری حصہ میں فرض نماز دن کے بعدا س طرح تبولیت کے ایام میں' مثلاً اوم و فیکا رمضان میں جمعہ میں۔

(۹) قبولیت کے احوال میں دعا کرئے مثلاً بارش کے وقت ٔ حضرت انس سے روایت ہے کہ اذان اور ا قامت کے درمیان دعامتر ذمیں ہوتی۔

امام مسلم نے حضرت ابو ہر ہرہ وضی اللہ عند سے روایت کیا ہے کہ بندہ کا اللہ سے سب سے زیادہ قرب مجدہ میں ہوتا ہے تو محدہ میں بدکشرت دعا کیا کروئیز امام مسلم نے حضرت ابن عہاس سے روایت کیا ہے کہ مجدہ میں دعا کی قبولیت متو تع

--

(۱۰) قبلہ کی طرف منہ کر کے دعا کرے اہام مسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں قبلہ کی طرف منہ کیا اورغروب آفیا ہے تک دعا کرتے رہے۔

ا) بہت زیادہ گلا بھاڑ کر دعا نہ کی جائے امام بخاری حضرت ابومویٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے لوگوا تم کسی ہبرے اور غائب سے دعائمیں کر رہے۔

(۱۲) تصنع اور تکلف ہے سبح عمقفی عبارات کے ساتھ دعا نہ کرئے امام ابوداؤ دهفرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا عنقریب ایک قوم دعا میں حدہ ہے تجاوز کرے گی۔

روی و روی در مون این میرون این می استه می استه در این این از مین مید می در خون در مین مید مین از در مین از مین (۱۳) شوق اورخوف سے دعا کرے: '' یک عُونَدُنا کر مَنْدِ گارِ کَنْ مَنْدِ بِی از از این از مین از مین از مین از م

(۱۳) گُرُّگُرُّا كر اورخشوع سے دعا كرے: " أَدْعُوْا مَ بَكُمُّوَ تَعَمَّرُ عَا وَجُوْلِيَةً عَلَى الرواف:٥٥) اپنے رب سے وعا كرو گُرُّكُوا كر اور چيكے چيك .

( ۱۵) تین بار دعا کرئے امام مسلم حضرت این مسعود رضی الله عند ہے روایت کرتے میں کہ جب رسول الله صلی الله علیه وکم کرتے تو تین بار دعا کرتے اور جب سوال کرتے تو تین بارسوال کرتے ۔

(۱۲) قبولیت کے لیے جلدی ند کر کے اہام بخاری اور اہام مسلم حضرت ابو ہر پرہ رضی اللہ عند سے روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علید مللم نے فر مایا: جب تک جلدی نہیں کی جائے گی تنہاری وعا قبول ہوتی رہے گی تم میں سے ایک شخص کہتا ہے: میں نے دعا کی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی 'جب تم اللہ تعالیٰ سے دعا کر واتو یہ کشرت سوال کرو کیونکہ تم کر یم سے دعا

تبيار القرآر

جلداول

Marfat.com

کررہے ہو۔( حفرت ابراہیم علیہالسلام نے سیرنا محرصلی اللہ علیہ دملم کی بعثت کی دعا کی جوتقریباً تین بزار سال بعد قبول ہوئی' حضرت آ دم علیہ السلام کی توبہ تین سوسال بعد قبول فر مائی تفییر خازن ج اص ۲۷)

(۱۷) قبولیت دعا کے لیے سب سےضروری امریہ ہے کہانسان اپنے گناہوں سے تو یہ کرئے لوگوں کے جوحقوق دیار کھے ہیں

وہ ان کو واپس کرئے جس ہر جوظلم کیا ہے وہ اس سے معاف کرائے ' کعب احبار نے بیان کیا ہے کہ حضرت موی علیہ

السلام کے زمانہ میں قحط پڑ گیا' حضرت مویٰ علیہ السلام نے لوگوں کے ساتھ مل کر تین بار بارش کی دعا کی لیکن بارش

نہیں ہوئی' اللہ تعالیٰ نے حضرت موٹیٰ علیہ السلام پروتی کی:تمہارے درمیان ایک چغل خورے جب تک وہ درمیان ہے نہیں نکلے گاتمہاری دعا قبول نہیں ہوگی' حضرت مویٰ نے یو چھا: یا رب! وہ کون ہے؟ فرمایا: میں تم کو چغلی ہے منع کرتا

ہوں تو میں تم سے اس کی چفلی کیسے کروں گا ، مجرموی علیہ السلام نے سب کوتو بر کرنے کا تھم دیا ، جب سب نے تو بہ کر لی تو مارش ہوگئی۔ (احباءعلوم الدين ج ٢ ص ٢٠٠٠ - ٣٠٠٩ مطبوعه دارالخير بيروت ١٣١٣هـ)

(١٨) قبوليت دعا كي ايك اورشرط بيه ہے كه بندہ الله تعالٰي كے احكام برعمل كرے كيونكه الله تعالٰي نے فرمايا ہے:'' أُجِيبُ وُعُوتُةً اللَّداج إِذَا دَعَانِ كَالْيَسْتَكِيمِ فِينُوالِي . (البقره:١٨١)وعا كرنے والا جب دعا كرتا ہے تو ميں اس كى دعا قبول كرتا ہوں تو

چاہیے کہ وہ بھی میرانکم مانیں' ۔انسان بندہ اور تحاج ہو کر اللہ کی بات نہ مانے اور اس کے حکم برعمل نہ کہ ہے اور بہ چاہے کہ وہ معبود بے نیاز ذات اس کا کہا مان لے سیسی ہے انصافی ہے!

(۱۹) حافظ آہیثی نے امام طبرانی ہے روایت کیا ہے کہ تین فخصوں کی دعا قبول ہوتی ہے' والد کی' مسافر کی اورمظلوم کی۔ بیہ حدیث میچے کے نیز امام طبرانی محضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عندے روایت کرتے میں کہ غائب شخص کے لیے دعا ک

حائے تو مستر فہیں ہوتی۔ (مجع الزوائدج ١٥٠ مام ١٥٠ مطبوعه دارالکتاب العرلی بیروت ١٥٠٠ه)

(۲۰) قبولیت دعا کی ایک شرط بیه ہے کہ وہ اللّٰہ تعالٰی کی حکمت اور تقدیر کے خلاف نہ ہو۔

## دعا قبول نہ ہونے کی وجوہات

قرآن مجيد ميں ہے:

أُجِيْبُ دُعُوتُ النَّاعِ إِذَادَعَانِ للسَّاعِ الْمَادِينِ (القره:١٨٦)

ہے دعا کرتا ہے۔

اس پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ کی بارہم دعا کرتے ہیں اور دہ قبول نہیں ہوتی 'اس کا ایک جواب یہ ہے کہ وہ دعا' قبولیت ک ال شرا لط اور آ داب کےمطابق نہیں ما نگی جاتی جن کوہم نے تفصیل ہے بیان کیا ہے' دوسرا جواب یہ ہے کہ بعض اوقات ہم جس

میں ، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ

چیز کی دعا کرتے ہیں وہ مال کار ہمارے حق میں مصر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ دعا قبول نہ کرکے ہم کواس کے ضرر سے بچالیت ہے۔قرآن مجید میں ہے:

اور ہوسکتا ہے کہ کسی چنز کوتم بُراسمجھواور وہ تمہارے حق وَعَلَى إَنْ تَكُرُهُوا شَيْئًا وَهُوَخَيْرُلُكُو وَعَلَى ٱڬ تُحِبُّوْ اشَيْئًا وَهُوشَةً لَكُهُ ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَٱنْتُهُ لِا میں بہتر ہواور ہوسکتا ہے کہتم کسی چز کو پیند کرواور وہ تہارے

تَعُلَمُ نَ ﴿ (البقره: ٢١٦) حن میں بُری ہواور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانے O تیسرا جواب یہ ہے کہ بعض اوقات جاری دعا اللہ تعالیٰ کی مشیت کےمطابق نہیں ہوتی اس لیے وہ اس کوقبول نہیں فر ما تا'

قرآن مجيد ميں ہے:

بَلُ إِيَّالُا ثَمَانُعُونَ فَيكُشِفُ مَاتَمَانُعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَكَاءَ . بَكُمْ مَا كَ بِ دِعا كرو كَ اورا كروه چا بِ كا تووه اس (الانعام: ۳۱) مصيبت كودوركردكا جس كے ليتم اس سے داكروگ

امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

حضرت خیاب بن ارت رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ وسلم نے فر مایا: میں نے الله تعالیٰ سے تین

چیزوں کا سوال کیا اللہ تعالیٰ نے جمھے دو چیزیں عطا کرویں اورا کیپ چیز کے سوال سے جمھے روک دیا' میں نے سوال کیا کہ ممرک (تمام)امت قط ہے ہلاک نہ ہواللہ نے جمعے مدعطا کر دیا' میں نے سوال کیا کہ ان کا خالف دشن ان (سب) یہ مسلط نہ ہو

(تمام)امت قبط سے ہلاک نہ ہواللہ نے جھے بیعطا کر دیا میں نے سوال کیا کہ ان کا مخالف دمن ان (سب) پرمسلط نہ ہو اللہ نے بیعطا کر دیا میں نے بیسوال کیا: میری امت آلی میں جنگ نہ کرے تو اللہ نے مجھے اس سوال سے روک دیا۔ بیہ

حدیث حسن میچ ہے۔ (جامع ترزی میں ۳۱۷ مطبوعہ نور فحر کارخانہ تجارت کتب کرا تی ) اس مال میں سال میں میں میں میں میں اس

یہ حدیث رسول الندسلی الندعلیہ وسلم کے مجوب اور متجاب ہونے کے منافی نہیں ہے کیونکہ الند تعالیٰ نے آپ کی دعا مستر وئیں کی بکدآپ کو اس دعائے کرنے ہے متع فرمادیا ، دوسرا جواب مید ہے کداس ایک دعا کے سواآپ کی تمام دعا سمی قبول کی سنگیں اور چونکدآپ کی زندگی میں ہرعمل کے لیے حسین نمونہ ہے تو دعا قبول ندہونے پر صبر وضبط کرنے کا نمونہ بھی آپ کی حیاے طیبہ میں ہونا چاہیے تئے سواس حکست کی وجہ ہے آپ کی ایک دعا قبول نہیں کی گئی۔اصل سوال کا چوتھا جواب میں ہے کہ

امندتعالیٰ صدسے تجاوز کرنے والے کی وعاقبول نہیں فرماتا' قر آن مجید میں ہے: اُدْعُوْا مَ آبَکُوُ تَصَدِّرُ عَا اَوَ خُوْمَیہ ﷺ ﴿ إِنَّهُ اَلِا یُکِیجُ ۖ اِسِے رہ ہے گزار کراور چِکے چِکے دعا کروا ہے شک

ادعوان بهرونصرا وحصیه ای از یوب المُعَتَّدِیْنَ فَ (الراز انده) الله مدے تا وز کرنے والوں کو پینوئین فرما تا 0

اور جو تحق علم سے یا بغیرعلم کے گناہ کمیرہ پر اصرار کرتا ہووہ حد سے بڑھنے والا ہے اس کی دعا کیے قبول ہوگی! امام مسلم روایت کرتے ہیں:

ہ اور ایک کے اور ایک اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ ایک محض کمیا سفر کرتا ہے اس کے بال بکھرے ہوئے اور غبار آلود ہوتے میں' وہ آسان کی طرف ہاتھ الفار کر کہتا ہے ، یارب! یارب! اس کا کھانا چیا حرام ہواس کا لباس حرام ہواس کی غذا حرام ہوتو اس

> کی دعا کہاں قبول ہوگی ۔ (میجمسلم جام ۴۳۲ مطبوعہ نو مجرامیح المطابع کرا پی ۱۳۷۵ھ) حافظ ابن عسا کر روایت کرتے ہیں:

ابرا ہیم ہی نفر کر ہائی کے از ابدال ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ دی وجوہات ہے لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی '(ا)الند کا افرار کرتے ہیں اور اس کا حکم نہیں ہائے (۲) رسول الند علیہ وسلم ہے محبت کرتے ہیں اور آپ کی سنت کی اجاع نہیں کرتے (۳) جنت کو پہند کرتے ہیں اور اس کے راستہ پرنیس چلتے کرتے (۳) جنت کو پہند کرتے ہیں اور اس کے راستہ پرنیس کی ہے۔
(۵) جنہ کو تا پہند کرتے ہیں اور اس کے راستہ پر دھم چیل کرتے ہیں (۲) اہلیس کو اپنا دشن کہتے ہیں اور اس کی موافقت کرتے ہیں (۷) المیس کو اپنا دشن کتے ہیں اور اس کی موافقت کرتے ہیں (۷) اور اس کے راستہ پر تھی ہیں کرتے ہیں اور اپنی موست کو یاوئیس کرتے (۸) اسپنے بھا کیوں کے عیوب تلاش کرتے ہیں اور اپنی عیوب نہیں کہتے ہیں اور اپنی عیوب نہیں کہتے ہیں اور اپنی عیوب نہیں کہتے کہتے ہیں گھرتھی عالیشان مکان بناتے نہیں دکھتے (۹) آل جمع کرتے ہیں اور حساب کے دن کو یاوئیس رکھتے (۱۰) قبریں کھودتے ہیں پھر بھی عالیشان مکان بناتے ہیں دکھتے رہ اس کو تفریح کے دن کو یاوئیس رکھتے (۱۰) تعریک کھودتے ہیں پھر بھی عالیشان مکان بناتے ہیں دکھتے رہ اس کرتے ہیں اور حساب کے دن کو یاوئیس رکھتے (۱۰) قبرین کھودتے ہیں پھر بھی عالیشان مکان بناتے ہیں دکھتے رہ دریا دیکھتے ہیں ہور کہتے کا کہتا ہے کہ دن کو یاوئیس رکھتے (۱۰) تعریک کھودتے ہیں پھر بھی عالیشان مکان بناتے ہیں دکھتے رہ دریا دریا دیکھتے ہیں ہور حساب کے دن کو یاوئیس کے دور کے دیکھتے ہیں ہور کھتے دریا دریا دیکھتے کر دیکھتے دریا دیکھتے ہیں ہور حساب کے دن کو یاوئیس کے دیکھتے ہیں ہور حساب کے دن کو یاوئیس کے دیکھتے دریا کہ دیکھتے دریا دیکھتے ہیں ہور حساب کے دن کو یاوئیس کے دیکھتے دریا کہتے دریا کہتے دیں کور کے دیکھتے دریا کہتے دریا کہتے دریا کہتے ہیں کہتے دریا کہتے دریا کہتے دریا کہتے دریا کی دیکھتے دریا کہتے دریا کے دیکھتے دریا کہتے دریا کی دیکھتے دریا کہتے د

رسول التدسلى الشعلية وسلم في دعاكو بيعة عمادت اورعبادت كامغز فرمايا ب اس ليديس في جابا كدوعا كم معلق تمام اتهم مباحث كويبال بيان كرديا جائد وما توفيقي الابالله و لاحول و لا قوة الابالله العلى العظيم.

جلداول

نساط الشأ

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: تہارے لیے روزہ کی رات میں ابنی یو یوں کے پاس جانا حلال کرویا گیا۔ (ابترہ۔ ۱۸۷) روزہ کی رات میں سونے کے بعد کھانے بینے اور عمل زوجیت کی آجازت

امام ابن جريرطبرى ائى سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

حضرت معاذین جبل رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ پہلے مسلمان مونے سے پہلے کھاتے پیتے رہتے تھے اور جماع گرتے تھے اور جماع کرتے تھے اور جماع کر کرتا تھا افظار کے وقت وہ موگا یا اور چمرضج روزہ کے ساتھ کی وہ مجوک بیاس سے بے حال ہوگیا، جم صلی اللہ علیہ وہ مماع کر دو کھے کر یو تھا: کیا ہوا؟ تو اس نے واقعہ بیان کیا اوھر دوسر شے تھی نے خیانت کی اور ہوی سے اس کے سونے کے بعد جماع کر ایا تھا تھے ہیں گئی ہوئے ہوئے کہ بعد جماع کر ایا تھا تھی اور ہوئی ہے اس کے سونے کے بعد جماع کر ایا تھا تھا تھا تھا تھی ہے۔

سفید دھا گے اور کا لے دھا گے کا بیان اور طلوع فجر کے بعد سحری کھانے کی ممانعت حصہ میں دھا ہے اسلم کی خدم

حضرت عدى بن حاتم رضى الله عند بيان كرتے ہيں كہ بي رول الله حلى الله عليه ولم كى فدمت ميں حاضر ہوا أنّ پ نے بحص اسلام كى تعليم دى فدمت ميں حاضر ہوا أنّ پ نے بحص اسلام كى تعليم دى اور ہر نماز كے وقت بين نماز پڑھنا سكھايا ' پھر فريايا: جب رمضان آئة تو كھاتے ہيئة ربنا حى كہ فركا سفيد دھا كدرات كے سياہ دھا كہ كرات تك روزہ پورا كريا ، حضرت عدى بن حاتم كہتے ہيں ؛ بين نہيں بجھ سكا كہ كالے اور سفيد دھا گے ہے كيا مراد ہے ميں فجر تك ان دونوں دھا كوں كود كيتا رہااور وہ بجھايك يعيد دكھائى ديئ فير ميں رسول الله حلى الله عليه وحملت كى تى بيتھ وحميت كى تى بيتھ يا د بيل رسول الله حلى الله عليه وحملت كى تى بيتھ وحميت كى تى بيتھ يا د بيا الله عليه وحملت كى تى بيتھ وحميت كى تى بيتھ يا د بيا كہتا البتہ صفيد دھا گے اور كالے دھا كے كا مطلب مجھ ياؤنين رسول الله حلي يوسلم مرادرات بيل المين ميں ميا كيا تھا بيل كہ تھے يا كہ بيل كور بين ليا اور دات بيرائيس و بيات بيا بيك جھے دكھائى و بيئ ميں نے كيا كيا تھا ' ميں نے كہا : بيل خوالى د بيئ خور الله بين تے تم ہے فركائي د بيئ وكھائى و بيئ كيا كيا تھا ' ميں نے كہا : بيل د فرائيان ت م مرادرات كي الدين كيا تھا ' اس سے مرادرات كيا كيا اور دن كي سفيدى ہے د الميان ت م مرادرات كيا الله بينے تى كہ كا لفظ نہيں كہا تھا ' اس سے مرادرات كيا كيا اور دن كي سفيدى ہے ۔ (جائ الهيان ت م می د مسال الله فين بيرت ، استاده )

سيرمودودي لكصة بن:

تحریں سیائی شب سے سپیدہ محرکا نمودار ہونا اچھی فاصی گنجائش اپنے اندر رکھتا ہے اور ایک شخص کے لیے یہ بالکل صحیح

ہے کہ اگر غین طلوع بنجر کے وقت اس کی آئکھ کھلی ہوتو وہ جلدی ہے اٹھ کر پھھ کھا لی لئے حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا: اگرتم میں بے کو کی شخص سحری کھار ہاہواور اذان کی آواز آ جائے تو فورا چھوڑنہ دے بلکدا نی حاجت بھر کھا لی لے۔

( تغييم القرآن ج اص ١٣٦) مطبوعة ترجمان القرآن لا بور مارج ١٩٨٣ء )

سید مودودی نے بیر سی کھا اطلاع فجر کے بعد سحری کھانا جائز تہیں ہے اور جس حدیث کے انہوں نے بلاحوالہ استدلال کیا ہے اس میں طلوع فجر کے بعد کھانے پینے کی اجازت کا ذکر تیس ہے۔اصل حدیث بیر ہے امام بخاری روایت کرتے

ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال رات کواذ ان دیتے ہیںتم کھاتے بیتے رہوخی کہ ابن ام مکتوم اذ ان دیں۔ (محج بٹاری جام ۲۰۸۵ مطبوعہ نورمجراصح الطابح کراچی)

ہیں م ھانے پیچے رہوں کہ ابن مسلوم اوران دیں۔ وی بیادن کی کا کا کہ کا کہ جیدور پر ان انتصال کر ہی ہی۔ رمضان میں حضرت بلال رات کے وقت اذان دیتے تئے تا کہ تحری کرنے والے جاگ آخیس اور جس نے تبجد پڑھی ہو وہ اٹھ کر تبجد پڑھ لے اور حضرت ابن ام مکتوم طلوع فجر کے وقت صبح کی اذان دیتے تئے رسول انڈیسکی القد علیہ وسلم نے حضرت ابن ام مکتوم کی اذان کو تحری کی انتہاء قرار دیائے اس سے طلوع فجر کے بعد کھانے بیٹے کی اجازت کہاں لگتی ہے!

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے :اور جب تم مجدول میں منتلف ہوتو ( کسی دفت بھی )ا پٹی ہویوں ہے مل زوجیت نہ کرو۔ (ابقرہ: ۱۸۷)

#### اعتکاف کالغوی اور اصطلاحی معنی اور اس کی اقسام

علامه ابو بكر جصاص حنفي لكھتے ہيں:

اعتکاف کا لفت میں معنی ہے: تغیبرنا' اوراصطلاح شرع میں اس کامعنی ہے: معجد میں رہنا' روزہ سے رہنا' جماع کو بالکل ترک کرنا اور انتدعز وجل ہے تقرب کی نبیت کرنا' اور جب تک بید معانی پائے نہ جا ئیں شرعاً اعتکاف محقق نہیں ہوگا' مکین معجد میں رہنے کی شرط صرف مردوں کے اعتبار ہے جا عورتوں کے لیے بیشرط نہیں ہے بھر معجد میں اعتکاف ہوسکتا ہے' البشد بعض فقیماء نے جامع معجد کی شرط لگائی ہے۔ (احکام القرآن جامع معرومہ میں المبدور میں الامون (۴۰۰)ء)

اعتکاف کی ٹین تشمیس ہیں' واجب: بیروہ اعتکاف ہے جس کی نذر مانی جائے سنت مؤکدہ: رمضان کے آخری دک وفول کا اعتکاف اورنفل' جواعتکاف سنت مؤکدہ ہے اس کی بھی وہی شرائط ہیں جواعتکاف واجب کی ہیں۔

#### اعتكاف كي شرائط

(۱) اعتکاف کی نیت کرنا شرط ہے(۲) جس مجدیں اذان اور اقامت ہواور با جماعت نماز ہو اس میں اعتکاف کیا جائے گا ۔ جائے (۳) اعتکاف واجب میں روز ہ شرط ہے ' اعتکاف نقل میں روز ہ شرط نہیں اور نداس میں وقت کی تحدید ہے( ۳) اسلام (۵) عقل (۲) جنابت میض اور نفاس سے پاک ہونا ضروری ہے ' بالغ ہونا اعتکاف کے لیے شرط نہیں ہے اور ندآ زاد ہونا اور مرد ہونا شرط ہے ۔ عورتمی گھر میں نماز کی جگر کو اعتکاف کے لیے تخصوص کر لیں اور اس جگرینصیں ۔

#### <u>اعتکاف کے آ داب</u>

معتنف اچھی بات کے سوااور کوئی بات نہ کرنے رمضان کے دس دن اعتکاف کرئے سب سے افضل محبد میں اعتکاف کرے مشان محبد حرام محبد نہوی اور جامع محبد قر آن اور حدیث کی تلاوت اور فقہ کی کتا میں پڑھنے میں مشغول رہے 'تی صلی اللہ علیہ دملم اور دیگرا نہا چلیجم السلام کی سیرت اور حکایات صالحین کے پڑھنے میں منہمک رہے اللہ محر وجمل کا ذکر کرکے استغفار

Marfat.com

جلداو ل

کرے ٔ درودشریف پڑھے' زندگی کی تضا نمازیں اورٹوافل پڑھے' جن باتوں میں گناہ نہ ہوان باتوں کے کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے'اعتکاف کرنے والاخود کو دنیا کے مشاغل ہے الگ کر کے بالکلیہ عبادت الی کے سپر دکر دیتا ہے اور اعتکاف کے ا یام میں بندہ فرشتوں کےمشابہ ہو جاتا ہے' جواللہ کی بالکل معصیت نہیں کرتے' اللہ کے احکام برعمل کرتے میں اور دن رات اس کی کسپیج کرنے میں مشغول رہتے ہیں' نمازی نماز پڑھ کرمسجد ہے چلے جاتے ہیں لیکن معتلف اللہ کے گھر کونہیں چھوڑ تا اور

#### و ہیں دھرنا مارکر بیٹھار ہتا ہے' سواس کے لیے اللہ کی عطا اورنوال زیادہ متو قع ہے۔ اعتکاف کے مفسدات

بلاعذرشرع مجدے نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے بول و براز کے لیے جانا اور جمعہ پڑھنے کے لیے جانا عذر شرع ہیں ' وضو کے لیے جانا بھی عذر شرع ہے کھانے یینے اور سونے کے لیے مجدسے باہر جانا جائز نہیں ہے جان اور مال کو بیانے کے لي مجد بانا جائز ب مريض كى عيادت كے ليے نه جائ نماز جنازه يز هنے كے ليے محد ب باہر كيا تواعت ف فاسد مو جائے گا مجدے سر باہر نکالنا تا کہ اس کے گھروالے سروھودیں جائزے (شنڈک حاصل کرنے یا صفائی حاصل کرنے کے لیے معجد سے عسل کرنے کے لیے جاتا جائز نہیں ہے البتہ عسل جنابت کے لیے جانا جائز ہے ) جماع کرنا' بوسد دینا'کس اور معانقة كرنابيتمام امورنا جائز ميں اوراء تكاف كے ليے مفسد ہيں بيہ ہوش ہونے يا جنون سے بھى اعتكاف فاسد ،وجا تا ہے۔ اعتكاف كے بعض ضرورمسائل

اعتكاف ميں عبادت سجھ كر خاموش رہنامنع ہے ليكن زبان كے گناموں سے بيخے كے ليے خاموش رہنا عظيم عبادت ہے، جو چیز اعتکاف میں اعتکاف کی وجہ ہے منع ہے مثلاً جماع اور مجد ہے نکلنا اس میں عمد اور نسیان میں فرق نہیں ہے اور جو چیز اعتكاف ميں روزے كى وجہ ہے منع ہے مثلاً كھانا پياان ميں عمد أار تكاب كى وجہ ہے اعتكاف فاسد ہو گا اور نسيا فانبين اعتكاف میں خوشبولگا سکتا ہے اور سرمیں تیل ڈال سکتا ہے' اگر اعتکاف داجب فاسد ہوجائے تو اس کی قضا واجب ہے' جب اعتکاف کی نذر مانے تو اس کوزیان ہے کہنا ضروری ہے'اگرمثلا تین دن یا دودن اعتکاف کی نذر مانے تو اس میں راتیں شامل ہیں اوراگر مثلاً تین یا دورات اعتکاف کی نذر مانی تو اس میں دن شامل ہیں اورا گرصرف دن یا صرف ایک رات کے اعتکاف کی نذر مانی تو یہ بھی جائز ہے' اورا گرا کیے ون اعتکاف کی نذر مانی تو اس میں رات شامل نہیں ہے' فرض روزہ بلاعذر تو ڑنے میں قضا اور کفارہ واجب ہے اور نظل روز ہ عمراً تو ڑنے میں صرف قضا واجب ہے۔رمضان 'کفارہُ تقل' کفارہُ ظہار' کفارہُ تشم' کفارہُ افطار رمضان اورنذر کے روز وں کومسلسل رکھنا واجب ہے۔ (عالم میری جام سام ۔ ۱۹ مطبوعه طبع امیر بیر کبری بول ق مصر ۱۳۱۰ ہ علامه ابن عابد بن شامي حنفي لكصة بن:

رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف ہر چند کہ نقل ہے لیکن شروع کرنے سے لازم ہوجاتا ہے؛ اگر سی تخص نے ایک ون کا اعتكاف فاسدكرديا توامام ابويوسف كيزديك الى يريور عدان كي قضالازم باورامام ابوصنيفه اورامام محمر كيزديك اس پرصرف ای دن کی قضالازم ہے' اس کے برعکس نفل میں اگر کچھ در معجد میں بیٹھ کر با ہرنکل گیا تو اس پر قضانہیں کیونکہ اس کے باہر نکلنے سے وواعت کا ف ختم ہو گیا۔ (ردالختارج ۲ص ۱۳۱ مطبوعہ داراحیاء الراث العربی بیروت ۲۳۰۷ه) چونکہ آخری عشرہ کا اعتکاف شروع کرنے سے لازم ہو جاتا ہے' اس لیے ہم نے لکھا ہے کہ اس پر واجب کے احکام

لا گوہوں گے۔ برطانیداور ہالینڈ وغیرہ میں لیز برجگہ حاصل کر کے مساجد بنالی جاتی ہیں' وہ شرعاً مساجد نہیں ہیں کیونکہ ان پر گورنمنٹ کی

تبيار التأ.

ملیت ہوتی ہے ان میں نماز پڑھنے ہے مبحد میں نماز پڑھنے کا قواب نہیں ہوگا اور ندان میں اعتکاف سیح ہوگا شرعاً مبداس وقت ہوگی جب کسی زمین کوا بی سیح ملیت میں لے کر مبحد کے لیے وقف کر دیا جائے اس طرح ان مما لک میں بعض مسلمان حکومت سے بیروزگاری الاونس لیت میں اور ان کوالیک مقررہ تاریخ پر جا کر سائن کر کے الاونس لینا ہوتا ہے ' بعض دفعہ اعتکاف کے دوران وہ تاریخ آ جاتی ہے اور وہ سائن کرنے چلے جاتے ہیں اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا مکین ان پر صرف اس ایک دن کی قضالازم ہوگی۔

## وَلَا تَأْكُلُوا الْمُوالكُمُ بَيْنَكُمُ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

اور ایک دوسرے کا مال آپی میں ناحق نہ کھاؤ اور نہ (بہ طور رشوت) وہ مال حاکموں کو دو

تاکہ تم جان ہو تجہ کر لوگوں کا کچھ مال گناہ کے ساتھ کھاؤ O

اس آیت میں نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت کو خطاب ہے اور اس کا معنی میہ ہے کہ کوئی شخص کسی کا مال ناحق نہ کھائے ا جوا' سودُ دھو کے سے لیا ہوا مال' غصب شدہ مال' کسی کے حق کا انکار شلاکسی کی مزدوری' اجرت یا کرا بھا انکار کر کے اس کاحق مار لینا' یاوہ مال جس کوشر بیت نے حرام کر دیا ہے' مثلاً فاحشہ کی اجرت' اور شراب اور مردار کی قیت میتمام شم کے مال حرام ہیں اور ان کا کھانا نا جائز ہے۔

## مال حرام سے صدفتہ کرنے کا شرعی تھم

علامه ابن عابدين شامي حنفي لکھتے ہيں:

د دظہیر ہے، میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے ثواب کی نیت نے فقیر کو بال حرام سے کچھ دیا تو وہ کافر ہو جائے گا اورا گرفقیر کو
معلوم تھا اور اس نے دینے والے کے لیے دعا کی اور اس نے آئین کہی تو ووٹوں کافر ہوجا کیں گئے میں کہتا ہوں کہ میں ستانی فقیر کو
دینے کے ساتھ فاص نہیں ہے بلکہ اگر اس نے ثواب کی نیت سے میحد بنائی اور کوئی مالی عبادت کی تو وہ کافر ہوجائے گا البتدا اس
مسئلہ میں بہتید ہے کہ اس مال حرام کی حرمت تطبی ہوجیسے چوری اور ڈاکے کا مال سحر کی کمائی سود اور جوا 'خر' مروار اور خزر کی
تیست زنا کی اجرت' یا خصب کیا ہوا مال وغیرہ' کیونکہ ان کے صدفتہ پر ثواب کی امیدر کھنا ان کو صال تیجھنے پر موقوف ہے اور حرام
تعلی کو حلال قرار دینا کفرے العباذ بالغہ! دروانیوں جاس ۲۲ مطورہ داراحیا والتراث اور نے ۲۰۱۰ھ)

گانے بجانے کی حرمت بلغی ہے واڑھی مونڈ نے کی اجرت فوٹوگرانی کی اجرت سینما کی آمدنی اداکاروں کی آمدنی رقص کی اجرت فلم کی دو یو کیسٹ کے کاروبار کی آمدنی 'جان داروں کی تصویر میں بنانے والے پینیٹرز کی آمدنی 'کابن اور نجومی کی آمدنی وغیرہ ان سب کی آمدنی حزام فلنی ہے اگر اس مال سے صدقہ کیا جائے اور ثواب کی امیدر محص جائے تو پیکٹر نیس ہے 'کین

نخت حرام شدید گناہ کمیرہ اور گمراہی ہے۔ اگر کمی فخص کے پاس رشوت چوری' سوڈ غصب یا کسی اور نا جائز ذریعہ سے حاصل کیا ہوا کسی کا مال ہے اوراب وہ خوف خدا ہے اس مال کے وبال سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ مال اس مختص کو واپس کر دیے اگر وہ فخص فوت ہو چکا ہوتو اس

کے وارثوں کو وہ مال واپس کر دے اور بیضروری نہیں ہے کہ ان کو یہ بتائے کہ میں نے تم سے یا تمہارے مورث ہے یہ مال ناجا نزطور برلیا تھا' اوراگر و چخص یااس کے وارثوں میں ہے کسی کا پتا نہ چلے تو اس بال کواس شخص کی طرف ہے صدقہ کر دے

اورانی اوراس کی مغفرت کی دعا کرے اور اگراس نے حکومت کے مال کونا جائز طریقہ سے حاصل کیا تھا تو وہ مال حکومت کے تھی فنڈ میں داخل کر دے یا سرکاری ریل یا ہوائی جہاز کے ٹکٹ خرید کران کواستعال نہ کرے اورا گراس کے پاس کسب حرام کا

مال ہے' مثلاً سینما کی آ مدنی یا رتص اورموسیقی کی آ مدنی تو اس تمام مال کواینے ذمہ سے بری اور ساقط کرنے گی نیت ہے کس غریب کو خیرات کردے اس میں صدقہ کے تواب کی نیت نہ کرے بلکہ بینیت کرے کدوہ اپنے فرض سے سبکدوش اور ذمہ سے

اگر کسی مخض نے کسی فنی مجبوری ہے غیراسلامی ملک میں سودلیا' مثلّا اس نے غیراسلامی ملک کے بینک میں پیپیہ رکھا اور

اب اینے اکاؤنٹ کواپیے ملک میںٹرانسفر کرا تا ہے اور اس میں سود کی رقم بھی فنی وجہ سے آگئی تو اس رقم ہے نجات کی ایک صورت تو وہ ہے جواویر ذکر کی گئی' دوسری صورت یہ ہے کہ کسی غیرمسلم ہے قرض لے کراتنی رقم کسی کارخیر میں صرف کر دے اور

پھراس سود کی رقم ہے اس غیرمسلم کا قرض ادا کر دیے' لیکن عام حالات میں جان بوجھ کرسود لینا اور پھرکسی غریب کو وہ سود کھلا نا جائز نہیں ہے' حدیث میں ہے: سود کھانے والے اور سود کھلانے والے دونوں پرلعنت کی گئی ہے۔

علامه سيد محمر مرتفني زبيدي رشوت كامعني بيان كرت موئ لكهت بن:

کوئی مخض حاکم یا کسی اورکو کچھ چیز دے تا کہ وہ اس کے حق میں فیصلہ کر دے یا حاکم کواپنی منشاء یوری کرنے پر اجمارے۔

علامهابن اشیر لکھتے ہیں: کچھ میے وے کرانی حاجت یوری کرانا بیر شوت ہے۔

علامہ زبیری لکھتے ہیں کہ رشوت اصل میں رشاء ہے ماخوذ ہے اور رشاء اصل میں ڈول کی اس ری کو کہتے ہیں جس کے ذر بعیر کنویں سے یانی نکالا جاتا ہے اور راثی وہ مخف ہے جو کسی باطل چیز کو حاصل کرنے کے لیے کسی کی مدد کرتا ہے اور مرتثی

رشوت لینے والے کو کہتے ہیں اور رائش اس مخف کو کہتے ہیں جو راثی اور مرتثی کے درمیان رشوت کا معاملہ طے کرا تا ہے' اور جو

چیز حق کو حاصل کرنے کے لیے دی جائے یاظلم کو دور کرنے کے لیے دی جائے وہ رشوت نہیں ہےاور ائمہ تا بعین سے منقول ہے

كدائى جان اور مال كظلم سے بچانے كے ليے رشوت دين ميس كوئى حرج نہيں ہے۔ (تاج العرول ج ١٥٠ ص ١٥٠ مطبوعة الخيربة مصر ٢٠١١ه)

قر آن مجید کی روشنی میں رشوت کا حکم

الله تعالیٰ فرما تا ہے:

وَلَاتَأْكُلُوا المُوالكُلُونِينَكُمُ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُو إِنهَا

اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ إِلَى الْحُكَامِ لِتَأْكُلُوا ذَرِيْقًا مِّنَ آمُوَا لِ النَّاسِ بِالْإِرْثِيرِ (بطوررشوت)وہ مال حاکموں تک پہنچاؤ تاکہتم لوگوں کے وَٱنْتُوْ تَعْلَمُونَ ﴿ (البقره: ١٨٨) مال کا کچھ حصہ گناہ کے ساتھ کھاؤ حالانکہتم جانتے ہو ( کہ یہ

فعل ناجائزہے)0

أَكُلُونَ لِلشَّحْتِ أَرَالُمَا مُورَ ٢٢) بہت حرام خور' (رشوت کھانے والے)۔

## احادیث اور آثار کی روشنی میں رشوت کا حکم

امام بيهقى روايت كرتے ميں:

رو المار الله بن عمر ورضي الله عنهما بيان كرت مين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في رشوت دين وال اور رشوت لين

والے پرلعنت فر مائی ہے۔ (سنن کبریٰ ج٠١ص ١٣٩١ ، مطبوعة نشر السنة کمان)

مروق بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ'' سسحت'' کا کیامفی ہے؟ انہوں نے کہا: رشوت' پھرسوال کیا کہ فیصلے پر رشوت لینے کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے کہا: یہ کفر ہے' اللہ تعالیٰ فرما تا ہے: جولوگ اللہ تعالیٰ کے

رشوت' بھر سوال کیا کہ قیصلے پر رشوت لینے کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے کہا: یہ نفر ہے اللہ تعالی فرما تا ہے: جولوک الند نعالی کے تازل کردہ (ا دکام ) کےمطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہیں ۔ (سنن کبرئ ن<sup>ی</sup> ۱۳۵ مطبوعہ شرائنۂ ملتان) بران کردہ (ا دکام )

ان احادیث میں فیصلہ کے لیے رشوت دینے اور باطل کا م کرانے کے لیے رشوت وینے کوحرام قرار دیا ہے' اور حسب ذیل احادیث اور آٹار میں ظلم اور ضرر ہے بیچنے کے لیے کچھ دینے کو جائز قرار دیاہے اور فرمایا ہے کمدرشوت نہیں ہے۔

علامدابو بكرجصاص بيان كرتے بين:

روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا مال نغیمت تقتیم کیا اور بڑے بڑے عطیات دیے اور عباس بن مرواس کو بھی کچھ مال دیا تو وہ اس پر ناراض ہو گیا اور شعر پڑھنے لگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ( کچھ اور مال دے کر ) ہمارے متعلق اس کی زبان بند کر دؤ کچراس کو کچھ اور مال دیا حتی کہ دو راضی ہو گیا۔

(احكام القرآن ج عص ١٩٣٨، مطبوعة مبيل أكيري لا بور ٥٠٠٠ه) ه

امام بیہتی روایت کرتے ہیں:

حفرت این مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جب وہ حبشہ کی سرز مین پر پہنچ تو ان سے پچھ سامان چھینا گیا۔انہوں نے اس سامان کواسینے پاس رکھا اور دور و بینار دے دیسیئے گھران کو چھوڑ دیا گیا۔ (سنن کبرگی ج ۱۰۱ موجود شرائستا شمان)

ہے ہیں حمامان واپنے پی ان کل اوروز کی دورے دیے جہران کی دورور پی پیاد ہوئی بران کی ہوں۔ وہب بن منبہ بیان کرتے ہیں کہ جس کام میں رشوت دینے والا کنبگار ہوتا ہے بیرو نہیں ہے جوا پی جان اور مال سےظلم اور ضرر کو دور کرنے کے لیے دی جائے۔رشوت وہ چیز ہے جس میں دینے والا کنبگار ہوتا ہے ہائی طور کہتم اس چیز کے لیے

رود روورو رہے سے بی ون بات اس مار کا اور اس کا مار ہوتا ہ مطبوعات است کان ) رشوت دوجس بیتمہاراحی منیس ہے۔ (سن کمری ج ۱۰ص ۱۳۹ مطبوعات النام کان

رشوت کی اقسام

علامه قاضی خال اوز جندی کلیسته مین: جب قاضی رشوت دے کرمنصب قضاء کو حاصل کرے تو وہ قاصی نبیس ہوگا اور قاضی

اوررشوت لينے والے دونوں پررشوت حرام ہوگئ رشوت کی چارفتمیں ہیں:

(۱) کیل قتم یمی ہے یعنی منصب قضاء کو حاصل کرنے کے لیے رشوت وینا اس رشوت کا لیمنا اور دینا دونو ل حرام ہیں -

(۲) کوئی تخص این حق میں فیصلہ کرانے کے لیے قاضی کور شوت دے میر شوت جائین سے حرام سے خواہ وہ فیصلہ حق اور انساف پر بئی ہویا نہ ہوا کیونکہ فیصلہ کرنا قاضی کی ذمہ داری اور فرض ہے (ای طرح کی افسر کو اپنا کام کرانے کے لیے

ر شوت دینا پیری جانبین سے حرام ہے کیونکہ وہ کا م کرنا اس افسر کی ڈیوٹی ہے۔ سعیدی غفرلہ)۔ (۳) اپنی جان اور مال کوظلم اور ضرر سے بیانے کے لیے رشوت دینا ' مید لینے والے برحرام ہے ویے والے برحرام نہیں ہے

ای طرح اپنے مال کو حاصل کرنے کے لیے بھی رشوت دینا جائز ہے اور لینا حرام ہے۔

(۴) کسی شخص کواس لیے رشوت دی کہ وہ اس کو ہا دشاہ یا حاکم تک پہنچا دیے آواس رشوت کا دینا جائز ہےاور لینا حرام ہے۔ اسلامات

تبيار القرآن

Marfat.com

( فيأو كا قاضي خال على هامش البنديدج ٢ ص ٣٦٣ - ٣٦٢ · مطبوعه طبع امير يه بولا ق مصر ١٣١٠ هـ )

رشوت کی بیر جارا قسام قاضی خال کے حوالے سے علامہ ابن ہمام<sup>ک</sup> علامہ بدرالدین عینی<sup>ٹ</sup> علامہ زین الدین ابن تجیم اورعلامداین عابدین شامی نے بھی بیان کی ہیں۔(ردالحتارج ۴ ص ۱۳۲۰۔ ۲۲۱ مطبوعہ مطبعہ عنانیا استبول ۱۳۲۷ھ)

علامدابو بكر بصاص نے بھی رشوت كى بيرجا رقتميں بيان كى بيں۔

(احکام القرآن ج ۲ص سهم ، مطبوعه سهیل اکیڈی لاہور ۴۰۰۰ه) قاضی اور دیگرسر کاری افسروں کے بدیہ قبول کرنے کی تحقیق

سٹم الائمہ سرحسی ککھتے ہیں کہ قاضی ہدیہا ورتحفہ کو قبول نہ کرے ہر چند کہ شریعت میں ہدیہ قبول کرنامتحب ہے' کیونکہ نبی صلی القدعلیہ وسلم نے فرمایا: ایک دوسرے کو ہدیہ دواور ایک دوسرے سے محبت کرؤ کیکن مدیبہ لینے کا بیہ جواز اس شخف کے لیے ہے جومسلمانوں کے اعمال میں ہے کسی عمل کے لیے متعین نہ ہواور جو شخص کسی عمل کے لیے متعین ہو گیا' جیسے قاضی اور حاکم

وغیروان پرلازم ہے کہ بیکی ہے بدیہ تبول ندکریں مخصوصاً اس شخص ہے جواس منصب پرمقرر ہوئے ہے بہلے انہیں مدیہ نہ دیتا ہو' کیونکہ مدیدوینے والانسی کام یا قضاء کوایئے حق میں کرنے کے لیے مدید دیتا ہے اور پیجھی رشوت اور محت کی ایک تشم

ہے اور اس کی اصل میرحدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن اللتبیہ کومسلمانوں سے صدقات وصول کرنے کے لیے مقرر فرمایا' جب وہ صدقات لے کرآ یا تو کہنے لگا کہ بیتمہارا مال ہے اور رہ جھے لوگوں نے بدید یا ہے۔ نبی صلی الله علیه وسلم نے خطبہ

د ہا اور فر ہاہا: ان لوگوں کا کہا حال ہے جن کوہم کسی جگہ کا عامل بنا کر جھیجتے ہیں اور وہ واپس آ کریہ کہتے ہیں کہ بیتمہارا مال ہے اور بیہ میں ہدید ملا ہے' بیلوگ اپنی ماں کے گھر میں کیوں نہ بیٹھ گئے' پھر بید دیکھا جاتا کہان کوکوئی مدید دیتا ہے یانہیں؟ ای طرح حضرت عمر رضی اللّٰہ عنہ نے حضرت ابو ہر ہرہ وضی اللّٰہ عنہ کو کسی جگہ کا عامل بنایا' ان کے پاس کا فی مال جع ہو گیا۔حضرت عمر نے

ے ان بوجھا، تمہارے یاس بیر مال کہاں ہے آیا؟ انہوں نے کہا: گھوڑ وں کی نسل بڑھی اورلوگوں نے تخفے دیئے۔حضرت عمر

نے فرمایا: اے اللہ کے زشن! تم اسینے گھر میں کیوں نہ بیٹھ گئے گھر ہم و کیھتے کہتم کوکوئی ہدید دیتا ہے یانہیں؟ اور وہ مال بیت المال میں داخل کرلیا اس حدیث اور اثرے بیمعلوم ہوا کہ جب سمحض کوکس منصب کی جبت سے کوئی مدید طے تو وہ رشوت ہے' لہذا جولوگ قاضی کومنصب قضاء پر فائز ہونے ہے پہلے تخفے دیتے تھے ان کےسوا اور کسی تحف سے قاضی کو ہدییا اور تحفہ قبول

كرنا جائز نبيل ب\_\_ (إلمبوط ج١١ص ٨٥ مطوعة دارالمعرفة أبيروت الطبعة الثالث ١٣٩٨ ه) جھوٹی گواہی سے طلم ردموتا ہے یا مہیں؟

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت ام سلمەرضی الله عنها بیان کرتی ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا :تم میرے یاس مقد مات لے کرآتے

ہواور ہوسکتا ہے کہتم میں سے کوئی مخص اپنے مؤتف کو دوسرے کی بنسبت زیادہ دلائل کے ساتھ پیش کرے اور اس ساعت کے اعتبار ہے میں ( بالفرض )اس کے حق میں فیصلہ کر دول' سوجس فخص کو میں اس کے بھائی کا حق دے دوں وہ اس کو نہ لے کیونکہ میں اس کوآ گ کا ایک فکڑا دے رہا ہوں۔ (صححمسلمج ۲ ص ۲۷ مطبوء نورمحداضح المطابع کرا جی ۱۳۷۵ھ)

علامه كمال الدين ابن جماح ففي متو في ٦١١ هيدُ فق القدير ٢٥ ص ٣٨٥ ' مطبوعه مكتبه نوريه رضويهُ محكمر

علامهمود بن احديثي حنى متونى ٨٥٥ هه بنايه شرح بدايه الجزءالثائث مع ٢٦٩ مطبوعه ملك سنز فيصل آباد

علامه زين الدين ابن لجيم حنّى متوفى • ٩٤ هـ البحرالراكّ ج٢ ص ٣٦٢ ـ ٢٦١ مطبوعه مطبعه عليه مصرُ ١٣١١ هـ

جلداوّل

علامہ یکی بن شرف نووی کلیمتے ہیں: صحابہ کرام فقہاء تا بعین امام شافعی امام احمد اور جمہور فقہاء اسلام کا مینظریہ ہے کہ حاکم کا خلم باطن میں کی چیز کو حلال کرتا ہے نہ حرام کرتا ہے 'لہذا جب دوجھوٹے گواہ کی ہے جق میں مال کی گواہی ویں اور حاکم اس کواہی کی بناء پر مدتی کے حق میں مال کی گواہی ویں اور حاکم اس کواہی کی بناء پر مدتی کے حق میں مال کا فیصلہ کر دیتو مدتی کے لیے اس مال کو لینا جائز نہیں ہے اور اگر دوجھوٹے گواہ کی حضل کے خلاف میرچھوٹی گواہی دیں کہ اس نے اپنی ہو کہ وہموٹے ہیں تو اس کے لیے طزم کوئل کرنا جائز نہیں ہے 'اور اگر دوخض کی کے خلاف میرچھوٹی گواہی دیں کہ اس نے اپنی ہو کہ کو اس کے دیل ہو تا ہو گواہی دیں کہ اس نے اپنی ہو کہ وہموٹ نے میں اور قاضی نے اس کورت ہے نکاح کرنا جائز نہیں ہے' اور امام ابو صنیفہ ہو کہ می گواہی وہو ہی گواہی وہ جائی ہے مال صلال نہیں ہوتا' لہذا ان کے کرنا جائز نہیں ہوتا' لہذا ان کے خلال ہوجاتی ہے مال صلال نہیں ہوتا' لہذا ان کے نزد کیے اس صورت میں نکاح جائز ہے ۔امام ابو صنیفہ کا بی تول اس حدیث تی اور اجماع متقد مین کے حل فی بنست زیادہ احتیاط کی خوران کے اور جمہور کے اس قاعدہ کے بھی خلاف ہے کہ عورت سے وطی کے معالمہ میں نکاح کی بہنست زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے ۔ (شرح سلم نی میں میں میں کو سال می الطابی کراچی کا 1800)

علامہ علاوالدین حصکفی حنی نے اس سلسلہ میں فقیاء احناف کا مؤقف بیان کرتے ہوئے کلعا ہے کہ جھوٹے گواہوں سے ظاہراً اور باطناً قضاء نافذ ہوجاتی ہے؛ بشرطیکے گل اس حکم کا قابل ہو ( یعنی محارم میں ہے کی پر دعوی کی نہ ہو ) اور اقامنی کو گواہوں کے جبو نے ہونے کاعلم نہ ہو' یہ قضاعتو د ( مثلاً تجے اور نکاح ) اور فسوخ ( مثلاً ا قالہ اور طلاق ) دونوں میں نافذ ہوجاتی ہے' کیونکمہ حضرے علی نے اس عورت سے فر ہایا تھا کہ تبہارے گواہوں نے تبہارا نکاح کر دیا' اور امام ابو یوسف' امام محمد' امام زفر اور ائمہ خلافہ یہ کتے ہیں کہ اس صورت میں صرف طاہراً قضاء نافذ ہوتی ہے' اور اس تو تو کی ہے۔

(در فخار على هامش ردالحتارج ٣ م ٣٩٣ مطبوعه مطبعه عثمانية اشنبول ١٣٢٧ ٥)

علامہ شای کلھتے ہیں کہ امام طحادی نے نقل کیا ہے کہ امام محمد کا قول بھی امام ابوحنیفہ کی طرح ہے' نیز علامہ شای بیان کرتے ہیں کہ ' تبستانی''اور'' البحر الرائق'' بیس حقائق اور ابواللیث ہے متقول ہے کہ فتو کی صاحبین کے قول پر ہے' لیکن' فق القدی'' بیس ہے کہ امام اعظم کا قول بی معتبر ہے اور علامہ قاسم نے بھی اسی کی تائید کی اور عام متون میں بھی امام اعظم کا قول نمر کور ہے۔ (رداکیارج مصر ۳۲۰ مطبوعہ مطبعہ حائیہ احتیال ۲۰۱۷ھ)

> جن صورتوں میں فقہهاءاحناف کے مزد دیک قضاء طاہراً اور باطناً تا فذہو جانی ہے۔ علامة شای نے جوذی کوائی کی بناء پر عقو داور فبوخ میں قاض کے تھم کی حسب ذیل مثالیں بیان کی ہیں:

ا ) ایک باندی نے کمی تحض پر بید دوئی کیا کہ اس محض نے اس باندی کو استنے روپوں بیس خربیدا ہے' اس تحض نے اس دموئیٰ کا مل متا

تسار القرآ،

ا نکار کیا ' قاضی نے اس کوشم کھانے کا حکم دیا' اس نے تشم کھانے سے انکار کیا اور قاضی نے اس انکار کی بناء پر اس شخص کے خلاف فیصلہ کر دیا تواب وہ ہاندی اس مخض پر دیانۂ اور قضاءً دونوں طرح حلال ہے۔

(٢) ایک تخف نے کی عورت پر نکاح کا دعوی کیا اور اس کے ثبوت میں دوجھوٹے گواہ پٹین کردیے تاضی نے مدی کے حق

(٣) ایک مورت نے کم محض پر نکاح کا دعویٰ کیااوراس کے ثبوت میں دوجھوٹے گواہ پیش کردے اور قاضی نے مدعہ کے قت

میں فیصلہ کر دیا تو ان دونوںصورتوں میں مرد کے لیےعورت سے وطی کرنا ادرعورت کا اس کو دطی کا موقع دینا حائز ہے۔

(۴) ایک عورت نے یہ دعویٰ کیا کہ اس کے شوہر نے اس کو تین طلاقیں دے دی ہن شوہر منکر ہے' عورت نے دوجھو لے گواہ

پیش کرویئے اور قاضی نے اس جھوٹی گواہی کے پیش نظران کے درمیان تفریق کا فیصلہ کر دیا اور عدت گز رجانے کے بعد عورت نے کسی اور شخص ہے نکاح کرلیا تو اس دومر ہے شخص کواس عورت ہے دطی کرنا حائز ہے خواہ اس کو گواہوں کے

حجوٹے ہونے کاعلم ہواور گواہوں میں ہے کوئی ایک اس ہے نکاح کرسکتا ہےاور وطی بھی کرسکتا ہے' اور پہلاشو ہرا ب وطی نہیں کرسکتا نہ عورت اس کو وطی کا موقع فراہم کرسکتی ہے۔

(۵) ایک باندی بیدوموئی کرے کداس کے مالک نے اس کو آزاد کر دیا ہے اور مالک محر ہو' باندی اس پر درگواہ پیش کر دے

اور قاضی اس کے آزاد ہونے کا فیصلہ کردیے تواب وہ ہاندی کمی شخص سے نکاح کرسکتی ہے اوراس شخص کا اس ہاندی ہے

وطی کرنا اور باندی کا اس کو وطی کا موقع فراہم کرنا جائز ہے خواہ اس شخص کوعلم ہو کہ گواہ جھو ئے تھے۔

(۱) ایک شخص نے کسی مکان کے بارے میں بہ دعویٰ کیا ہے کہ اس مالک نے اس کو دقف کر دیا تھا' مالک منکر ہے' اس مخض

نے اس وقف پر دوجھوٹے گواہ پیش کر دیئے اور قاضی نے فیصلہ کر دیا تو مدعی کا اس جگہ پر وقف کے احکام لا گو کرنا سیح

(۷) کسی شنے کوکرایہ پر حاصل کرنے کا دعویٰ کیا اور اس پر دوجھو ئے گواہ پیش کر دیے اور قاضی نے مدی کے حق میں فیصلہ کر دیا توری کے لیے اس شے میں تقرف کرنا جائز ہے۔ (روالحارج من سماء۔ ۲۲۲ مطبوء مطبوء عانیا استبول ۱۳۲۷ ھ)

> فقہاءاحناف کے نز دیک قضاء کے ظاہر اُاور باطناً نافذ ہونے کی شرا لَط فقهاءاحناف کے نزدیک تضاء کے ظاہر آاوراور باطناً نافذ ہونے کی حسب ذیل شرائط ہیں:

(۱) قاضى كوستكم نه موكه به گواه جمو في من \_

(٢) مرى نے ملك مطلق كا دعوىٰ ندكيا ہو بلكه ملكيت كا سبب بھي بيان كيا ہو فرض كا بھي يې حكم ب اگر كم شخص ير مطلقا قرض کا دعوکیٰ کیا تو ماطناً قضا نا فذنہیں ہوگی جب تک کہ مدنہ بتائے کہ اس پر فلاں سبب ہے قرض ہے' کسی تخص پر وراثت کے

دعویٰ کرنے کا بھی یہی تھم ہے اس میں بھی باطنا قضا نافذنہیں ہوگ۔ (٣) مدى نے جس چيز پر دعويٰ كيا ہے وہ اس كے دعویٰ كأمل بننے كى صلاحيت بھى ركھتى ہو' اگر اس ميں اس كے دعویٰ كى

صلاحیت نہیں ہے تو اس میں ماطنا قضا نافذنہیں ہوگی 'مثلاً منکوجہ غیر یا معتدہ غیر کے بارے میں بیدعویٰ کیا کہ وہ اس کی بیوی ہے اوراس پر دوجھوٹے گواہ پیش کردیے تو اس میں طاہرا قضاء ٹافذ ہوگی نہ باطنا 'مرتدہ اور دیگر محارم کا بھی بی تھم

(م) مدمی کا دعوی اس چیز کے متعلق ہوجس میں انشاء ممکن ہوا انشاء سے مراد ان کلمات کو بولنا ہے جن سے کسی چیز کو داقع کیا

Marfat.com

جائے' مثلاً'' میں نے یہ چیز خریدی'' کہہ کر پچ کو واقع کیا جیسے عقد تھ' قتح نے' نکاح اور طلاق' اور جس چیز میں انشا ممکن نہ ہواس میں باطنا قضاء نا فذنہیں ہوگی جیسے وراثت' کوئی شخص پہ دعویٰ کرے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں اوراس پر دوجھوٹے گواہ پیش کر دے۔

(۵) قاضی پر فیصله منکری تم پر نہ کرے اگر قاضی نے منکری قتم پر فیصلہ کردیا تو بیقضا باطنا نافذ نہیں ہوگ مثلاً ایک عورت نے بہ دعویٰ کہا کہاس کے شوہر نے اس کو تین طلاقیں دے دی ہیں'اس کے پاس گواہ نہیں ہیں' قاضی نے شوہر ہے قسم طلب ک' شوہر نے جھوٹی قتم کھا لی تو اگر عورت کو معلم ہے کہ شوہر تین طلاقیں دے چکا ہے تو اس عورت کے لیے اس کو وطی کا موقع دینا جائز نہیں ہے اورم دیے لیے بھی اس عورت ہے ولمی کرنا جائز نہیں ہے' کیونکہ اس صورت میں انشاء نکاح نہیں ہے بلکہ جو نکاح پہلے سے قائم تھا قاضی نے اس کے برقر ارر کھنے کا تھم دیا ہے اس دجہ سے یہاں باطنا قضاء نافذ نہیں ہوگ' خلاصہ یہ ہے کہ باطنا قضاءاس وقت نافذ ہوتی ہے جب وہ قضاء گواہی کی بناء پر ہویا انکارتھم کی بناء پر ہواور وه فيصله كسي عقد يا فنخ كه انشاء يرمبني مواور كل انشاء بننے كي صلاحيت بھي ركھتا مو۔

(۲) جن گواہوں کی بنیاد پر قاضی نے فیصلہ کیا ہے وہ مسلمان' آ زاد اور عادل ہوںاگر وہ گواہ کافر' غلام یا محدود فی القذف ہوئے تو باطنا قضاء نافذ نہیں ہوگی۔ (ردالحتارج من سامید سمار مطبوع مطبعه عنانیا استبول ۱۳۲۷ه)

قضاء باطنی کے نفاذ میں فقہاءاحناف کے دلائل اورائمہ ثلاثہ کے دلائل کا تجزیبہ

ئس الائميه مرحسي حنفي رحمه الله لکھتے ہیں: امام ابو حنیفہ کے نز دیکے عقو دُ فسوخ' نکاح' طلاق اور عماق میں جھوٹے گواہوں ہے بھی قاضی کا فیصلہ ظاہراً اور باطناً نافذ ہوجاتا ہے بہلے امام ابو بوسف کی بھی یہی رائے تھی۔امام ابو بوسف کے دوسرے قول اورامام محمداورامام شافتی کے مزد مک ان صورتوں میں قاضی کا فیصلہ صرف ظاہراً نافذ ہوتا ہے باطناً نافذنہیں ہوتا' حتیٰ کہ جب کس مخض نے ایک عورت پر نکاح کا دعویٰ کہااور نکاح کے ثبوت میں دوجھو ئے گواہ پیش کردیئے اور قاضی نے نکاح کا فیصلہ کر دیا توامام ابوصنیفہ کے نزدیک اس مخص کے لیے اس عورت سے دطی کرنا جائز ہے امام ابویوسف کا پہلاتول بھی یہی تھا البتدامام ابدیوسف کا دوسرا قول بیہ ہے کہ اس محض کے لیے اس عورت ہے وطی کرنا جائز نہیں ہے' امام محمد اور امام شافعی کا بھی یہی قول

ائمَه ثلاثه کی دلیل میہ ہے کہ اللہ تعالی ارشادفر ما تا ہے:

وَلَا تَأْكُلُوا آمُوالكُمْ بَيْنَكُمُ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُو إِبِهَا آ (بطوررشوت)وہ مال حکام تک پہنچاؤ تا کدلوگوں کے مال کا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا ذَرِيْقًا مِنْ اَمُوَّالِ النَّاسِ بِالْإِنْجِرِ وَأُنْتُونَعُ لَمُونَ (البقره: ١٨٨)

طائے ہو0

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حاکم کے فیصلہ ہے مال غیر کے ناجائز طریقہ سے کھانے کوحرام کر دیا ہے' لہذا بیراس پرنفس صریح ہے کہ اگر قاضی نے جھوٹے کوا ہوں کی بناء بر کسی چیز کا فیصلہ کر دیا تو اس چیز کالیما نالجائز ہوگا۔

نبی صلی الله علیه وسلم نے بیفر مایا ہے جتم میرے باس مقد مات لے کرآتے ہواور ہوسکتا ہے کہتم میں سے کو کی مختص اپنے مؤتف کودوسرے کی بنسبت زیادہ چرب زبانی اورطلاقت المانی سے پیش کرئے پس اگر میں (طاہری جست کی بناءیر) کی محف كے ليے اس كے بمائى كے حق كا فيصلد كردوں تو ميس (ورحقيقت)اس كے ليے آگ كے ايك مكر كا فيصله كر ما مول وہ جا ہے

اور ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق نہ کھاؤ' اور نہ

کچھ حصہ تم گناہ کے ساتھ (ناچائز طریقہ یر) کھاؤ' حالانکہ تم

اں کو لے یا چیوڑ دے۔ (مج بخاری و مج مسلم) اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس فیصلہ کی بناء ایک سبب باطل پر ہے اس لیے یہ فیصلہ باطنا نافذہ نیس ہوگا، جس طرح قاضی غلام کافر یا محدود فی القذف کی گوائی پر فیصلہ کر ہے تو اس کا فیصلہ باطنا نافذہ نیس ہوگا، اور فیصلہ کی بناء چیونی گوائی بناء چیونی گوائی بناء چیونی گوائی بناء چیونی گوائی بنا ہے ہوئی گوائی گناہ کیبرہ ہے اور قضا کی جمت نہیں بن سکی تو اور گناہ کیبرہ اس کی ضد ہے اور جب چیوٹ کی تہم ہت کی وجہ ہے گوائی مقبول نہیں ہوتی اور دوہ گوائی فیصلے کی جمت نہیں بن سکی تو حقیقاً جبونی گوائی مقبولی کی اور دوہ گوائی دیت کی وجہ ہے گوائی مقبول نہیں ہوئی اور دوہ گوائی دیت کے جس کی بنا ہے تف بنا ہے تف بنا سے نیز اس باطل ہوتا ہے نیز اس فیصلہ کو انشاء عقد کا قصد نہیں کرتا ، بلکہ مدی خرص مقد کا دعوی کہا تی قاضی اس کو فاہت کرتا ہے۔

حسفرت علی رضی اللہ عند کے اس اثر سے بیدواضح ہوگیا کہ قرآن مجید کی آیت (ایک دوسرے کا مال ناحق ند کھاؤ) اور حدیث آگر میں (ظاہری ججت) کی بناء پر کمی شخص کے لیے اس کے بھائی کے حق کا فیصلہ کر دوس ق میں اس کے لیے آگ کے مکنوے کا فیصلہ کر رہا ہوں' الماک مرسلہ (سبب ملکیت بتائے بغیر کی چیز پر ملکیت کا دعویٰ کرتا) کے بارے میں وارد ہے اور امام ابور سفیداس کے قائل میں اور اس کی علت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن معاملات میں قاضی کو انت و کی کہ والایت دی ہے' قاضی امام ابور شخصیقا نافذ ہوگا کہ ولایت وی ہے' قاضی نے اللہ تعالیٰ تاضی کو فیصلہ کرنے کا تھم دے' چھراس فیصلہ کے نواذ کو روک دے۔ قاضی اس بات کا مکلف تھا کہ علی الاعلان اور خفیہ طریقہ ہے گواہوں کی عدالت خاسم موگیا تو اس گواہی کے مطابق اس پر فیصلہ کرنا واجب ہے' حتیٰ کہ آگر اس نے یہ فیصلہ نہیں کیا تو وہ گاہوں کی عدالت خاب ہوگا تو اس گواہی کے مطابق اس پر فیصلہ کرنا واجب ہے' حتیٰ کہ آگر اس نے یہ فیصلہ نہیں کیا تو وہ گہوگا وراس کو ایک کے عہدہ ہے معزول کر دیا چا تا ہے اور جس اور جس چیز کی حقیقت کو جائے کا کوئی شری طریقہ نہ ہوگیا کہ قاضی فیصلہ کرنے پر مامور ہے اور حقیقت کو جائے کا کوئی شری طریقہ نہ ہوگیا کہ قاضی فیصلہ کرنے پر مامور ہے اور حس اور جس چیز کی حقیقت کی جائے کا کوئی شری طریقہ نہ ہوگیا کہ تاختی کی حقیقت کو جائے کا کوئی شری طریقہ نہ ہوگیا کہ تاختی کی جائے کہ جائے کا کوئی شری طریقہ نہ ہوگیا کہ تاختی کی جائے کیا جاتا ہے اور جس چیز کی حقیقت کو جائے کا کوئی شریقہ کی بی جائے تا ہے اور جس چیز کی حقیقت کی جائے کا کوئی شریق کی جائے کا سریقا کہ کوئی کی کہ انسان کواس کی وسعت اور طاقت کے اعتبار سے مطلف کیا جاتا ہے اور جس جن خلی کا شریقا مطلف کیا جاتا ہے اور جس جن حق کی تعراف کیا کہ تات کوئی کی کہ انسان کواس کی وسعت اور جس چیز کی حقیقت کی حقیقت کی حقیقت کی جائے کیا جاتا ہے اور جس جن کی کوئی کی کی کہ کا جس کی خوالہ کیا جاتا ہے اور جس کی حقیقت کی حقیقت کی حقیقت کی جائے کی کیا ہوئی کیا ہوئی کی کوئی کی کرنا ہے کہ کوئی کی کی کی کی کرنا ہوئی کیا گوئی کرنا ہے کہ کی کوئی کی کرنا ہوئی کی کرنا ہوئی کی کرنا ہوئی کی کرنا ہوئی کیا گوئی کرنا ہوئی کی  گوئی کرنا ہوئی کی کرنا کی کرنا کی کرنا ہوئی کی

تاضى كى وسعت ميں صرف اتنابى تھا كہ وہ گواہوں كے احوال كى جائج پڑتال كرے اور جب اس نے اچھى طرح تركيہ جُہود كر ليا تو وہ اپنے عہدہ ہے برى الذمہ ہوگيا اور اس پر لازم ہوگيا كہ وہ گواہوں كى گواہى كے اعتبارے فيصلہ كر دئے اور قاضى كے فيصلہ پر ظاہراً اور باطنا عمل كرنا واجب ہے ورنہ قاضى كو قضاء بر مامور كرنا عبث ہوگا اور اس صورت ميں قضاء كے دوطريقے تھے: ايك نكاح كا ظہار كرنا ووسرا عقد نكاح كروينا اور جب ان كے درميان عقد نكاح نہيں تھا تو اس فيصلہ ہے نكاح كا ظہار كرنا محتذر ہے اس ليے اب انشاء نكاح متعين ہوگيا كہ كيونكيا اور كوئى طريقة نہيں ہے البذا وليل شركى كى اس نوع سے قاضى كے ليے والى ہے انشاء عابت ہوگى اور جس طبرج اور نزاعى مطاخلات ميں قاضى كى والى ہوتا نشاء سے فيصلہ نافذ العمل ہوتا ہے اس صورت ميں بھى قاضى كا فيصلہ نافذ العمل ہوگا جلمہ يہاں زيادہ اور ئي ہے۔

کیا رئیس و کیست کہ جب شو ہرواور ہوئی آئیس میں امان کرتے ہیں قاضی کو انشاء تفریق کی ولایت حاصل ہوتی ہے اور وہ ای افتیار نیس و میست کے درمیان تفریق آئیس میں امان کرتے ہیں قواضی کا ایت ماس ہوتی ہے اور ناکا موت کے درمیان تفریق کی کا تکا حکم کر دیتا ہے البندا اس صورت میں بھی اس کو ولایت انتقاء عقد زکاح حاصل ہے تاکدہ وعورت کوزنا ہے محفوظ رکھ سے اور قاضی کا یہ فیصلہ عورت کوزنا کا موقع و ہے ہے بچاتا ہے ۔ جب دوفریق لعان کرتے ہیں تو ایک فریق بقینا کا ذب ہوتا ہے کیونکدرسول الشعالی اللہ علیہ والم نا اللہ علیہ واللہ میں ہوتا ہے کیونکدرسول اللہ علیہ واللہ بوتا ہے کیونکدرسول اللہ علیہ واللہ بوتا ہے کیونکدرسول کوئی ایک کاذب ہوا ہے والم میں ہوتی ہوتا ہے کیونکدرسول کوئی ایک کاذب ہوتا ہے کوئی ایک کاذب ہوتا ہے میں اس کے درمیان کوئی ایک کاذب ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کوئی ایک کاذب ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کوئی ہوتی ہوتی ہوتی کو الایت حاصل ہوتی ہوتی کے کوئکد ووٹر عاشاء نکاح کی ولایت حاصل ہوتی ہوتی کے کوئکد ووٹرعا قضاء کرنے یہ مامور ہے۔ (المسوط جوان مامور کے دارالمعرف ہوتی کو الایت حاصل ہوتی ہوتی کوئی دوٹرعا قضاء کرنے یہ مامور ہے۔ (المسوط حال المامور)

امام ابو صنیفہ کے قول کی صحت پر حضرت این عباس رضی اللہ عہما کی بید روایت بھی ولیل ہے کہ تبی صلی اللہ علیہ و کلم نے ہلال بن امیداور اس کی بیوی کے درمیان لعان کرایا ' پھر فر مایا: اگر اس عورت کے ہاں اس طرح کا بچر ہوا تو وہ ہلال بن امید کا ہے اور اگر دومری شکل وصورت کا ہوا تو وہ شریک بن محماء کا ہوگا جس کے ساتھ ہلال بن امید کی بیوی کو مہم کیا گیا تھا' پھر اس عورت کے ہاں ٹاپہندیدہ صورت پر بچر پیدا ہوا تو بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اگر ان کے درمیان لعان نہ ہو چکا ہوتا تو پچر میں اس عورت کو و بھت! ہلال بن امید کا صدیق اور اس کی بیوی کا کذب فلا ہر ہوگیا' اس کے یا وجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تفریق کو باطل نہیں

کیا جولعان کی وجہ ہے ہوئی تھی اور میداس کی دلیل ہے کہ حاکم جب کی عقد کو تنج کر دیتو وہ فاہر آ اور باطنا نافذ ہوجا تا ہے۔
امام ابو صنیفہ کے اس قول پر اس سے بھی استدلال کیا جاتا ہے کہ جب حاکم کے پاس ایسے گواہ گواہ کی دیں جن کا فاہر ی
حال صدق ہوتو حاکم پر واجب ہے کہ ان کی گواہ می کے اعتبار سے فیصلہ کر سے اور اگر اس نے گواہ می کے بعد فیصلہ کرنے میں
توقف کیا تو وہ اللہ تعالیٰ کے تھم کا تارک اور گذاگار ہوگا کیونکہ اس کو فاہر کا مکلف کیا گیا ہے اور اس کو اس علم باطن کا مکلف نہیں
کیا عمیا جو اللہ تعالیٰ کا غیب ہے۔ (احکام التر آن جامس ۲۵۳ مطبوعہ میں المیش کا ہوز ۲۰۰۰ھ)

علامہ بابرتی حقی اس مسلم پر گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں:اگر ساعتراض کیا جائے کہ جو چیز پہلے ثابت ہواس کا اظہار تضا ہوتا ہوا ہوا کے نام جو کہ اس مسلم پر گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں:اگر ساعتراض کیا جائے کہ جو چیز پہلے ثابت ہواس کا اظہار کا جواب سے ہے کہ نکاح بطریقہ اقتضاء مقدم ہے گویا کہ قاضی نے اس عورت ہے کہا: میں نے اس شخص سے تیرا نکاح کر والورق موثوں کے درمیان نکاح کا محم کردیا تا کہ ان کے درمیان نزاع ندر ہے اور وہ شخص اس عورت کے ساتھ ولئی کر سکے بعض علاء نے اس پر بیاعتراض کیا کہ نزاع ختم کرنے کے لیے بی بھی تو ہوسکا تھا کہ قاضی اس شخص سے کہتا کہ تم اس عورت کو بعض علاء نے اس پر بیاعتراض کیا کہ نزاع ختم کرنے کے لیے بی بھی تو ہوسکا تھا کہ قاضی اس شخص سے کہتا کہ تم اس عورت کو طلاق دے دوا اس کی جواب سے ہے کہ طلاق سے کیا مراد ہے طلاق مشروع یا طلاق غیر مشروع ؟ طلاق میر مشروع کا تو کوئی اعتبار ٹیس ہے اور طلاق مشروع اس کی مقتضی ہے کہ اس سے پہلے نکاح ثابت ہونا چاہیے لہذا ہر حال میں نکاح کا تول کرنا اعتبار ٹیس ہونا چاہیے لہذا ہر حال میں نکاح کا تول کرنا کیا حوالے کیا حداد عاسی مامش فتح القدرج سے میں 16 کھند کورے کے میں گھند کیں۔

### يسْعَلُونك عَنِ الْرَهِلَةِ طَّقُلْ هِي مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْجَعِّ وك آب علال ( پُل تاريُّ عاد ) عظل دريات كرت بين آب كيي: بولوس كردين اوردياوي كامون) اورجُ

وَكَيْسُ الْبِرُبِأَنُ تَانُتُواالْبُيُوتَ مِنْ ظُهُوْمِ هَا وَلِكِنَّ الْبِرَّ

کے اوقات کی نشانیاں میں اور یہ کوئی نیکی کا کام نہیں کہ تم گھروں میں پیچیے سے داخل ہو کیکن (حقیقت میں) نیکی اس خض

مِنِ الثَّفَى وَإِنُّوا الْبِيونَ عَمِنَ ابْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

کی ہے جو تقوی افتیار کرے اور گروں میں ان کے دردازوں سے داخل ہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم

تفلحون الله والمراق الله والمراق الله والله والمراق الله والله والمراق الله والمراق والمراق الله والمراق المراق الله والمراق الله والمراق الله والمراق المراق الله والمراق المراق الله والمراق المراق ا

بيار الترآر

## وَلاتَعْتَكُوْ الْإِنَّ اللهَ لايُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ١٠٠٠

تحاوز نه کروئے شک اللہ حدہ تجاوز کرنے والوں کو پیندنہیں فر ما تا 0

اسلامي تقويم كابيان

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے روزوں کے مہینہ اور روزوں کے دن اور رات کے احکام بیان فرمائے اسلام کے بہت سے احکام هلال کے طوع پر موتوف ہیں مثل قربانی اور جی عید الفطر اور رمضان عدت وفات کی گفتی ہماہ ۱۰ دن اور جس کے حیش کی مدت تین ماہ ہواور زکو ق کی اوائی کی کے لیے ایک سال کا تعین ایلاء کے لیے ہماہ کا تعین کفارہ کے روزوں کے لیے ۲ ماہ کا تعین ان تمام امور میں مدت کا تعین هلال کے طوع ہے ہوتا ہے کہ بیت و بین کے احکام ہیں اور دنیا کے احکام میں مثل ہماہ بعد کسی نے قرض کی اوائی کی کرنی ہو یا ای طرح کا کوئی اور معاملہ ہوتو وہ چاند پر موتوف ہے۔ لوگ آپ ہے چاند کی گھٹے برجے کی کیفیت اور اس کی ماہیت کے متعلق سوال کرتے تی کہ کیا وجہ ہے کہ چاند ہمجی ایک باریک لکبر کی طرح نظر آتا ہے 'مہی کی کیفیت اور اس کی ماہیت کے متعلق سوال کرتے تی کہ کیا وجہ ہے کہ چاند ہمجی ایک باریک لکبر کی طرح نظر آتا ہے' اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ اس میں تہمارے و تین اور دنیا کے کا موں اور خصوصاً جی کے اوقات کی نشان برق ہے تہم ہیں صرف اس سے سروکا ردکھنا چا ہے باتی رہا چاند کا بھی آ دھا اور بھی پورانظر آتا 'تو اس کے سروکا ردکھنا چا ہے باتی رہا چاند کا بھی آ دھا اور بھی پورانظر آتا 'تا وار کھی اور اس کے سروکا ردکھنا چا ہے باتی رہا چاند کی بھی آ دھا اور بھی لاوانلاک سے ہے اور نی کا منصب احکام شرعیہ بیان کرنا ہے' علم توقیت کے احکام بیان کرنا اور کھی اور اعلی الانلاک سے ہواور نی کا منصب احکام شرعیہ بیان کرنا ہے' علم توقیت کے احکام بیان کرنا

ت ہم اس ہے میں مجھٹا غلط ہے کہ قمری تقویم اسلامی ہے اور شمی تقویم فیر اسلامی ہے۔ چاند اور سورج ووٹوں اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور دوٹوں کی گردش بھی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق ہے، بعض عمادات چاند کی گردش کے صاب ہے ہیں' جیسے ج'' رمضان اور عیدین اور بعض عمادات سورج کی گردش کے صاب سے مربوط ہیں' جیسے ہر روز کی پانچی نمازیں' اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

اور ہم نے رات اور دن کو دونشانیاں بنایا ہے گھر ہم نے رات کی نشانی کو مثایا اور دن کی نشانی کو دیکھنے کا ذریعہ بنا دیا تاکہ تم اپنے رپ کے فقل کو (روزی کو) حاصل کرسکو اور تم برسوں کی گنتی اور (دوسر ہے) حساب کو جان سکو۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مٹسی تقویم کو بھی برسوں کی گفتی اور حساب کا معیار قرار دیا ہے اس لیے اگر ہفتہ وارا جرت اور اما نہ تنخواہ کا حساب مٹسی تقویم ہے کیا جائے تو وہ بھی اسلام کے مطابق ہے اسی طرح تنج وشراءاور دوسرے کاروباری معاملات کو مشمی تقویم ہے حاصل کرنا جائز ہے اور غیر اسلامی ٹیمیں ہے۔

سٹی تقویم ہے حاصل کرنا جائز ہے اور غیر اسلامی ٹیس ہے۔ اپنی طرف سے عبادت کے طریقے مقرر کرنے کی غیرمت

وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالتَّهَارَ أَيْتَيْنِ فَمُحَوِّنًا آيةَ الَّيْلِ

وَحَمَلْنَا الِكَ التَّهَارِمُنِهِمَ فَي لِتَبْتَغُوا فَصُلَّا إِنَّ التَّهَارِمُنِهِمَ فَي لِتَبْتَعُوا فَصُلَّا فِنْ تَرْتَكُمُ وَ

لِتَعَلَّمُوا عَدَ كَالتِينِينِ وَالْحِسْمَاتِ \* ( جُوارِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

جس طرح جاند کے گفتہ برصنے کی علت کوریافت کرنا کوئی نیکٹیس تھی اسی طرح ج کے موقع پر گھروں میں پیچھے سے داخل ہونا بھی کوئی نیکٹیس ہے امام این جریطبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

*تصرت براء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ*انصار جب جج کر کے لوشتے تو گھروں میں درواز د<u>ں سے داخل نہیں ہوتے ،</u>

عباب القبأ

تھے بلکہ چیجے سے داخل ہوتے تھے ایک انصاری جج کے بعد گھریش دروازہ سے داخل ہوا تو لوگوں نے اس کو ملامت کی تب یہ آیت نازل ہوئی کہ گھروں میں چیجے سے داخل ہونا کوئی تیکی ٹیس ہے حقیقت میں تیکی خوف خدا سے گنا ہوں کوترک کرنا ہے۔

(جامع البيان ٢٠٥٥م ١٠٨ مطبوعه دارالمعرفة ميروت ١٠٠٩هـ)

اس سے معلوم ہوا کہ اپنی عقل سے عبادت کے طور طریقے وضع کرنا جائز نہیں ہے'لوگ اپنی عقل سے عبادت کے طریقے وضع کر لیتے ہیں' پھراس کی تاکیر میں دلائل شرعیہ تلاش کرتے ہیں اور جو ان کے بنائے ہوئے طریقے کے مطابق عبادت نہ

و صع کر لیتے ہیں ' چراس کی تائیر میں دلاس شرعیہ تلاس کرتے ہیں اور جوان نے بنائے ہوئے سریعے سے معان مبادت مہ کریں ان کو گفت ملامت کرتے ہیں اس کا نام احداث فی الدین اور بدعت سینہ ہے عبادت صرف ای طریقہ سے کرنی چاہیے جس طریقہ سے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی ہے اور جس طرح آپ نے ہدایت دی ہے اور جماعت صحابہ کا اس پر

ں رہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:اوراللہ کی راہ میں ان ہے جنگ کروجوتم ہے جنگ کرتے ہیں اور صدھے تجاوز نہ کرو۔ (البقرہ: ۹۹) اجازے جہاو کی پہلی آیسے کا بیان

اس سے پہلے اللہ تعالی نے روزہ کا ذکر فرمایا تھا' اور اب جہاد کا ذکر فرمار ہا ہے' روزہ اور جہادیں ایک گونہ مناسبت ہے' کیونکہ دونوں میں دنیا کو ترک کرنا پڑتا ہے' نیز حدیث میں ہے: میری امت کی سیاحت روزہ ہے اور میری امن کی رہا نیت جہاد ہے' اور اصل اور اہم عبادات میں سے بعض کی اوا یکی کے لیے اوقات مخصوص مقرر ہیں جیسے نماز' روزہ' زکو ۃ اور جج اور بعض امہات عبادات کی اوا یکی کے لیے کوئی مخصوص وقت مقرر نہیں ہے جیسے جہاداور ذکر' تو پہلے عبادات موقت کا ذکر فرمایا' اب عبادات فیرموقتہ میں سے جہاد کا ذکر شروع فرمایا ہے۔

، بعض علاء نے کہا کہ یہ پہلی آیت ہے جس میں مسلمانوں کو کفار کے خلاف جہاد کرنے کا تھم دیااوریہ پابندی لگائی کہ جوتم سے جنگ کریں ان سے جنگ کرواور جوتم سے جنگ نہ کریں ان کے خلاف تلوار نہ اٹھاؤ' پھراس کے بعد سورۂ تو ہہ کی آیت سے بیچھ منسوخ ہوگیا۔امام ابن جربر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

رئتے بیان کرتے ہیں کہ یہ پہلی آیت ہے جو مدینہ ہیں قال کے متعلق نازل ہوئی' جب بیرآیت نازل ہوئی تو رسول امتد صلی الله علیہ وسلم صرف ان کے خلاف جہاد کرتے جو آپ پر حملہ آور ہوتے اور جو آپ پر حملہ نہ کرتے آپ بھی ان سے جنگ نہ کرتے' حتیٰ کہ سورہ تو یہ نازل ہوگئی۔

> این زید نے کہا: مورہ بقرہ کی اس آیت کوسورہ تو یہ کی حسب ذیل آیت نے منسوخ کر دیا: بیوب ہوم پر ورود ورود و تاہدہ کی ہوری مروسر مروبر

قَاذَاانْسَلَمُ الْاَشْهُوُالْحُوُمُوفَاقْتُلُواالْمُشْوَكِيْنَ حَيْثِثُ ﴾ پيم جب حرمت والے مبينے گزر جائيس توتم مشركين كو وَجُلْتُمُوهُوْوَخُلُوهُهُووَاخْصُرُوهُهُووَاخْمُدُوهُوَ الْهُوْحُلِّى مُوصَياً ، جبال پاؤ أئيس قُل كروؤ اورائيس پرُو اوران كا محاصره كرلواور (الزية: ۵) ان كى تاك ميس مرجكه گلست لگاكر بيشو-

ان علاء کی دائے میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جوفر مایا ہے: حدے تجاوز نہ کر داس کا معنی میہ ہے کہ جوتم سے نہاڑی ان سے نہ لڑ داور سورہ تو ہد کے نازل ہونے کے بعد میہ پابندی منسوخ ہوگئ اس کے برعکس دومرے علاء کی رائے میہ ہے کہ بیر آیت تکلم ہے منسوخ نہیں ہوئی اور حدے تجاوز کرنے سے جومتع فر مایا ہے اس کا مطلب میہ ہے کہ جورتو ں بچوں اور بوڑھوں کو تل نہ کرو۔ قمال اور جہاد میس بچول کیوڑھوں اور عورتوں وغیرہ کو قمل کرنے کی ممما نعت

> ۳۰<u>۰۰ ۱۰۰ دیرور یک رک پن</u> تبیار القرآن

جنداول

حضرت ابن عباس رضی الله عنبها فرماتے ہیں: حدہے تجاوز ند کرؤ کا مطلب میہ ہے کہ عورتوں' بجوں اور بوڑھوں کو قل ند کرو اور نہ اس کوتل کرو جوہتھیار ڈال دے اگرتم نے ان کوتل کیا تو تم حدے تجاوز کرنے والے ہو گے۔

(حامع البهان ج ٣ ص ااا ـ ١١٠ مطبوعه دارالمعرفة بيروت ٩ • ١٠٠ه)

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت بريده رضى الله عنه بيان كرتے جي كه رسول الله صلى الله عليه وسلم جب كمي فخص كولشكر كا امير بناتے تو اس كو

خصوصیت کے ساتھ خوف خدا کی وصیت کرتے اور فرماتے: ہم اللہ بڑھ کر جہاد کرؤاور جواللہ کا كفر كرے اس سے قبال كرواور خانت نه کرنا'عبد شکی نه کرنا اورمثله نه کرنا ( کسی کے اعضاء نه کاشا) اور کسی بچے کوتل نه کرنا۔الحدیث

(صحیح مسلم ج ۲ ص ۸۲٬ مطبور نور مجراصح المطالع کرا می ۱۳۷۵ه )

حضرت عبدالله بن عمرض الله عنهما بيان كرتے ميں كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے عورتوں اور بچوں كولل كرنے سے منع

فر مأيا\_ (صحيح مسلم ج ٢ ص ٨٨ مطبوعة نور مجداص الطابع كراحي ١٣٤٥ هـ)

امام ما لک' کی بن سعید ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بمرصد بق رضی اللہ عنہ نے بزید بن الی سفیان کی قیادت میں شام کی طرف ایک لشکر رواند کیا تو ان کو یہ وصیت کی: عنقریب تم را بہوں سے ملو محے ؛ جنہوں نے اپنے زعم میں خود کو اللہ کے

لیے وقف کیا ہوا ہے ان کوچھوڑ دینا' اورعنقریب تم مجوسیوں سے ملو گے جوسر کے درمیان سے بال کا شنتے ہیں ان کوکمل کر دینا' اور میں تم کو دس چیزوں کی وصیت کرتا ہوں: کسی عورت کو آل نہ کرنا ' نہ کسی بیچے کو ' نہ کسی پوڑھے کو اور نہ کسی چیل دار درخت کو کا ثنا '

اور نہ کسی بمری یا اونٹ کی کونچیس کا ٹنا اور نہ کسی تھجور کے درخت کو جلانا' نہ کس آبادی کو ویران کرنا اور نہ کسی کوغرق کرنا اور نہ مال غنیمت میں خیانت کرنا اور نه برز د کی کرنا۔ (موطالهام مالک ص ۴۶۱ مطبوعہ طبع محبّا کی یا کسّان لاہور)

ہجرت ہے پہلے قال کی ممانعت

اس يرا تفاق ہے كہ ہجرت ہے يہلے كفار ہے قبال كرناممنوع تھا اس يرحسب ذيل آيات والالت كرتى ہيں: برائی کو اچھائی ہے دفع کیجئے' آپ کے متعلق جو بیہ إِذْ فَعُوبِالَّذِي هِي آخْسَنُ السَّيِّئَةَ ﴿ فَكُنَّ ٱعْلَمُ مِيمًا

باتیں بناتے ہیں ہم انہیں خوب جانے ہیں 0 يَصِفُونَ ٥ (المومنون: ٩٦)

آب ان مشرکین کومعاف کر دیجئے اور ان سے درگزر فَاعْفُ عَنْهُمُ وَاصْفَحُ ﴿ (المارد: ١٣)

اور كافر جو كچھ كہتے ہيں اس يرصبر يجيئے اور ان كوخوش وَاصْبُرْعَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمُ هَجُرًا جَمِيْلًا اسلولی سے چھوڑ دیجے 🔾 اور جھٹلانے والے مال داروں کو مجھ وَذَمْ نِنْ وَالْمُكَنِّ بِيْنَ أُولِى النَّعْمَةِ وَمَقِلْهُمُ قَلِينًا

ر چیوژ دیجیے' اور انہیں تھوڑی مہلت دیجیے O (1/20/11)

سواگر په اعراض کریں' تو آپ کا کام تو صرف صاف كَانَ تَوَكُوا فَا نَمَا عَلَنْكَ الْبِلْغُ الْمُبِينِ ( أَصل: Ar: Ar: ) صاف احکام پہنچادینا ہے0

سوآ ب نفیحت میجے' آب صرف نفیحت کرنے والے ڡٚڽؙػۣۯٚ<sup>ۺ</sup>ٳٮۜٚؠٵۜٲٮ۫ؾؙڡؙػػۣۯؙڴڵڛ۫ؾۼؽؠٝۅۿؠۣڡؙڟؽڟۣ

میں آ بان کو جرسے منوانے والے نہیں ہیں O (الغاشية: ٢٢\_ ١١)

اور آپ ان کو جبر سے منوانے والے نبیس ہیں۔ وَمَّأَانَتَ عَلَيْهِمْ بِجَنْبَارٍ . (قَ: ٣٥) جلداول

تبيار القرآر

حكداول

ان آیات میں کفار کی ایڈ ارسانیوں پررسول الله صلی الله علیہ وسلم کومبر کرنے اور درگز ر کرنے کا حکم دیا ہے اور وہ پہلی آ بت جس میں ان کے حملوں کے جواب میں تملہ کرنے کا تھم دیا ہے وہ سورۂ بقرہ کی زیر بحث آ بت ہے۔اکثر علماء کے نز دیک یمی راج ہے ۔علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بمرصد لق نے فر مایا: سب سے پہلے جس آیت میں جہاد کی احازت دی گئی ے وہ بہآیت ہے: أُذِنَ لِلَّذِي يُفْتَكُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا \*. جن (مسلمانوں) ہے ناحق قبال کیا جاتا ہے ان کو (جہاد کی )اجازت دے دی گئی کیونکہ ان برظلم کیا گیا ہے۔ بہ بھی ہوسکتا ہے کہ سورہ بقرہ کی مذکورہ آیت هیقة بہلی ہوا در سورہُ حج کی بیر آیت اضافة بہلی ہو۔ اور تم ان (کافروں) کو تھل کرو جہاں تم انہیں یاؤ' اور ان کو نکالو جہاں ہے انہوں نے (شرک اور ارتداد کا) فساد قل سے بڑھ کر بے اور مجد حرام ان ہے اس وقت تک جنگ نہ کرؤ جب تک کہ بیتم ہے وہاں جنگ نہ کریں' اگر بیتم ہے جنگ کریں تو تم ان کوفل کر دؤ اس طرح کافروں کی سزا ہے 0 کھر اگر وہ کفر سے باز آ جائیں تو بے شک اللہ بہت بخشے والا بوا مہریان ہے 0 اور ان سے جہاد کرتے رہو حتیٰ کہ فتنہ (شرک) نہ رہے اور اللہ ہی کا دین لِتُلوطْ فَإِنِ انْتَهُو إِفَلَاعُنُ وَاتَ إِلَّاعَلَى الظَّلِيمِينَ ١٠٠ رہ جائے' گھراگر وہ (شرک ہے) باز آ جا کیں تو صرف ظالموں کو ہی سزادی جائے 🔾 خلاصهآ بات اور جب تمہارے اور تمہارے دشمنوں کے درمیان جنگ اینے نینج گاڑ دے تو پھرتم ان کو جہاں اور جس جگہ پاوفل کروو' خواہ سرز مین حرم ہواوران کو مکہ ہے نکال ہاہر کروٴ جہاں ہے انہوں نے تم کو نکالاتھا' یہ ایمان نہیں لاتے اورالٹاتم کو کفر کی طرف لوٹانا چاہتے ہیں حالانکد شرک اور ارتداد کا فساقتل اور خوں ریزی کے فساد سے زیادہ بڑا ہے نیز بیتم کو سرز مین حرم میں قبال

تبيار القرآن

کرنے پر ملامت کرتے ہیں حالانکہ شرک اور کفر کا فساد حرم ہیں قبال کرنے سے زیادہ بڑا ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:اورمجدحرام کے پاس ان ہے اس وقت تک جنگ نہ کرو جب تک کہ میتم ہے وہاں جنگ نہ کریں۔ (القرة: ۱۹۱۱)

حرم میں ابتداءً قبّال کرنے کی مما نعت کا منسوخ ہونا اور کفار سے مدافعانہ جنگ کا جائز ہونا اس آیت کے منوخ ہونے یا منوخ نہ ہونے میں دوقول ہیں'ایک قول ہیے کہ پہلے مشرکین ہے حرم میں ابتداءُ جنگ

ا ساایت سے سوں ہوئے یا سوں مداوے کے سوں مداوے میں دولوں این ہیں اول میں ہے کہ پہنے رنے کی اجازت نہیں تھی' بعد میں ہیکلم منسوخ ہو گیا۔ امام این جریر طبر کی روایت کرتے ہیں:

تنادہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیھم دیا کہ جب تک مشرکین مجدحرام کے پاس

جنگ ندكري ان سے جنگ ندكرو في الله تعالى في ال حكم كواس آيت سے منسوح كرويا:

یک نیز کران سے جبک نیز دو میزاند معان ہے اس م واس ایک سے سوس کردیا. وَلَاذَا الْمُلَامُّةُ الْاَشْهُ وَالْمُدُّورُ وَلَاقْتُلُوا الْمُشْرِي كِنَّ حَيْبِيثُ ﴿ وَمِي اللَّهِ عَلَى م

وَجُلْ أَدُوهُمُ (الرّبة ٥) جهال ياوَ أَنْمِينَ قُلْ كردوب

مجاہداً ورطاؤس نے بیر کہا ہے کہ بیآ یت محکم ہے اور مکد محرمہ میں ابتداء کس سے جنگ کرنا جائز نہیں ہے ہاں! اگر کافر اور مشرک مسلمانوں پرحرم میں حملہ کریں توان کے خلاف مدافعانہ جنگ کرنا جائز ہے۔ (امام اید مفرقد بن جریطبری حوثی ۱۳۰ھ ابیان جسم ۱۱۲ مطبوعہ دار المعرفة بیرون ۱۳۰۹ھ) اور یکی صحیح قول ہے امام الیوصفیفہ اور امام مالک کا یکی ند ہب ہے۔ اس قول کی

تا ئيداس مديث ہے ہوتی ہے امام بخاری روایت کرتے ہیں:
حضرت ابوشری حضی الشہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فتخ کمہ کے دن رسول الشہ علی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی جمہ و شاہ کے بعد
فرمایا: کمہ کواللہ نے حرم بنایا ہے اس کولوگوں نے حرم نہیں بنایا 'مو جو شخص اللہ اور قیا مت پر ایمان رکھتا ہواس کے لیے ہے جائز
نہیں ہے کہ وہ کمہ میں خون بہائے اور نہ اس کے کسی درخت کو کائے اگر کوئی شخص کمہ میں قبال کے جواز پر رسول اللہ (صلی اللہ
علیہ وسلم ) کے قبال ہے استدلال کر ہے تو اس ہے کہو: اللہ نے اپنے رسول کو اجازت دی تھی اور تہمیں اجازت نہیں د کی اور
میرے لیے دن کی ایک ساعت میں اجازت دی گئی تھی' بھر آج اس کی حرمت اس طرح لوث آئی ہے جس طرح اس کی کل
حرمت تھی اور جوشنی (بیمان) حاضرے وہ وغائے کو لہ حدیث ) پہنچا دے۔

(صیح بخاری ج اص ۱۳ مطبوء نورمحداصح المطالع کراچی ۱۳۸۱ه)

علامة قرطبي لكھتے ہيں:

نی صلی التدعلیہ وسلم ۲ جمری میں اپنے اصحاب سے ساتھ مکہ کر مدعمرہ کرنے کے لیے گئے جب آپ حدیبیہ سے قریب پہنچ تو مشرکین نے آپ کو مکہ محرمہ جانے سے منع کر دیا آپ ایک ماہ تک حدیبیہ میں تظہر سے اور مشرکین سے آل بات پر صلح ہوئی کہ آپ ایک ماہ تک حدیبیہ میں تظہر کیا ور مشرکین سے آل بات پر صلح ہوئی کہ آپ کہ مکہ مکر مدین تھر مکر نے کے لیے آئی کی اور ایک سال کے جمرک کہ مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان دی سال تک جگ نہیں ہوگئ گئر آپ مدینہ لوٹ کا اور جب آپ ایک عسال کے جمری میں اس عمرہ کو اور اکرنے کے لیے آئے تو مسلمانوں کو کفار کی عہد بھنی کا خطرہ ہوا اور وہ حرمت والے مہینہ میں جمک کر نے تو ہمارے لیے بھی حرم میں جنگ کر نے اور جہ اسلام کا محال کا مائز آن ہے ہی حرم میں جنگ کر یہ تو تہمارے لیے بھی حرم میں جنگ کر نے اور مائز آن ہے ہوں کہ ہورا کا مراحرہ ایران)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:اوران ہے جہاد کرتے رہوخی کہ فتنہ (شرک) نند ہے اوراللہ بی کا دین رہ جائے گھرا گروہ (شرک ہے ) بازآ جا کی تو صرف ظالموں کو بی سزادی جاے O(ابقرہ: ۱۶۳) الله کو دین کا مطلب ہے: اللہ کی اطاعت کیتی انسان وین اور ونیا کے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کے ادکام کی اطاعت کریں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق عمادت کریں اس کے آگے سر جھکا ئیں اورای ہے اپنی حاجات طلب کریں اورانی افزادی عائی اجتماعی نئی تعدیٰ تعدیٰ ورکا دوباری زندگی کے تمام معاملات میں اس کے دیئے ہوئے نظام پڑمل طلب کریں اوران نول کریں اس کے برگس اسلام کے علاوہ تمام ادیان اور فداہب میں لوگ خورسا خدام لاقوں سے عبادت کرتے ہیں اوران نول کے بنائے ہوئے توانین پڑمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بیفرما تا ہے: انسانوں کو انسانوں کی بندگی کرنے ہے آزاد کراؤ اور سب انسانوں کو انسانوں کی بندگی کرنے ہے آزاد کراؤ اور سب انسانوں کو انسانوں کی بندگی کرنے ہے آزاد کراؤ اور سب انسانوں کو انسانوں کو انسانوں کے خلاف جہاد کردئی کہ سراری دنیا کے انسان اللہ کے مطابق جہاد کیا جائے جو دعوت اسلام کو مستر دکرد سے اور اسلامی نظام کو بر پاکرنے کی مہم میں مزاحم ہواس کی تا ئیراس مدیث ہوتی ہے: امام بخاری روایت کرتے ہیں:

رے ہوئے کا حکم دیا گیا ہے جب تک کدوہ پرشہادت نددیں کداللہ کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں اور مجد اللہ کے رسول ہیں' اور نماز قائم کریں اور زکو 1 اوا کریں' جب وہ ایسا کریں گے تو حق اسلام کے ماسوا دہ اپنی جانوں اور مالوں کو محفوز کرلیس گے اور

اور ماره م ري اور د و ادار مي بب ده بي مي و ي و سام ما مي و دوه ، پ باري ارد مي ري ري ري سام در اور اي مي ال ا ان كا حساب الله پر ہے۔ ( مي بناري ما س ۸ مطبوعه اور مجد الطالح كرا بي ا ۱۳۸۱ه ) سي هو و و و و مي مي اور مي بي مي و و و و مي سام و مي مي و و مي مي و و مي مي و و مي مي و و مي مي مي و و مي سام و

#### الشَّهُ رُالْحَرَامُ بِالشَّهُ رِالْحَرَامِ وَالْحُرُمْتُ فِصَاصُّ فَهُنِ ومد الله الله الله عمد الله من من المائة من والله المناعدة في

رمت والے بھید کا بدلہ حرمت وال بھید ہے اور عام سرم پیروں ہ بدلہ ہے ہو ہو س

وَاثَقَوُ اللّهَ وَاعْكُمُوٓ آتَ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿ وَأَنْفِقُوْ افِي اللّهَ وَالْفِقُوٰ افِي

ور الله سے ڈرتے رمو اور جان لو کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں O اور اللہ کی راہ میں

سَبِيْلِ اللهِ وَلَا تُلُقُّوْا بِأَيْدِ يُكُمُ إِلَى التَّهُلُكَةِ عَثَّ وَأَحْسِنُوْا عَ فِي كُوْ اللهِ اللهِ وَلَا تُلُقُّوْا بِأَيْدِ يُكُمُ إِلَى التَّهُلُكَةِ عَثَّ وَأَحْسِنُوْا عَ

ر اور آچ آپ تو بهات ین شه درو ایس ایسلم و و 1992 و 29

عنگ الله ينكي كرف والون عراب كرتاب 0

زمت والےمہینوں کا بیا<u>ن</u>

امام بخاری روایت کرتے ہیں: تسانہ الله آن

جلداول

حضرت ابو بكره رضى الله عند بيان كرت بيل كه ني صلى الله عليه وسلم في فرمايا: زمانه كلوم كر چراين اس حالت يرآ حميا ب جس حالت پر اللہ نے اس کوزیمن اور آسانوں کے پیدا کرنے کے وقت بنایا تھا' سال کے بارہ مہینے ہیں' تین مہینے یے ورب حرمت والے بین و والقعدہ و والحج محم اور رجب رجب کامبینہ جمادی اور شعبان کے درمیان ہے۔

(صحیح بزاری ج اص ۲۵۴ ، ج۲ص ۲۳۲ ،مطبور نورمحراصح الطالع ، کرای اساله)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زماندے بید ستور چلا آ رہا تھا کہ لوگ دور درازے حج کے لیے ذوالقعد و والحجہ اورمحرم

میں آنے جانے کا سفر کرتے تھے اور رجب کے مہینہ میں عمرہ کے لیے سفر کرتے تھے اس لیے ان مہینوں کوحرمت والے مہینے کہا جاتا تھا اور ان مہینوں کے احترام کی وجہ ہے عرب ان مہینوں میں باہمی لڑائیوں کوموتو ف کر دیتے تنے بعض دفعہ جب ان کے

نزد کیالا ائی ناگزیر ہوتی تو وہ محرم کوایک مہیند مؤخر کردیتے اور صفر کے مہیند کومحرم قرار دیتے اور محرم بیس لزائی کر لیتے اور وہ ایونٹی محرم کومؤ خرکرتے رہے جتی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمۃ الوداع کیا تو محرم گھوم کراپی اصلی حالت اور اصل مہینہ میں آچکا

تھا اسلام نے مہینوں کومؤخر کرنا حرام کردیا ، قرآن مجید میں ہے: مہینوں کومؤخر کرنا صرف کفر میں زیادتی ہے۔

إِنَّكُمَّا اللَّيْمِي ءُ مِن يَأْدَةٌ فِي الْكُفِّرِ. (التوبي: ٣٤) يبلے ان مهينوں ميں جہاد كرناممنوع تعاليكن حسب ذيل آيت كے نازل ہونے كے بعد بيرمت منسوخ ہوگئی: تم مشركين كو جہاں ياؤانہيں قبل كردو۔ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْ تُمُوْهُهُ .

(التوبية: ۵)

اورتم تمام مشركين سے جنگ كرو-وَقَايِلُواالْمُشْرِكِيْنَكَّاكَّةً (التوب:٣١)

بعض علماء کے نزدیک ان مہینوں میں ابتداءً قبال کرنا منسوخ نہیں ہوا اور بدستور حرام ہے البیتہ مدافعانہ جنگ کرنا جائز

ے کیکن سیح رائے جمہور کی ہے۔

ان آیات کا شانِ نزول بھی وہی ہے جوہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ۷ ججری میں جب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے بہنچے تو مسلمانوں کوخدشہ ہوا کہ کہیں کفارعبد شکنی نہ کریں اور وہ حرم میں اور حرمت والے مہینہ میں جنگ کرنے کو بہت بُرا جانے میں اللہ تعالی نے فرمایا: اس مبینداوراس جگد کی حرمت سب کے لیے مکساں ہے اگروہ اس مبینداوراس جگ

میں جنگ چھیزتے ہیں تو تم بھی مدافعاند جنگ كرواور انہوں نے تم كوجس قدر نقصان پہنچایا ہے ان سے اتنا ہى بدلد لؤان كا زیادتی کرناظم اورمسلمانوں کا بدلہ لیناعدل ہے لیکن اللہ تعالی نے دونوں کے فعل کو "اعتداء" زیاوتی فرمایا کیونکہ صورة وونوں

اللّٰد تعالیٰ کا ارشاد ہے:اوراللہ کی راہ میں خرچ کرواورا پنے آپ کو ہلا کت میں نیڈالو۔ (البقرہ: ۱۹۵)

خودکو ہلاکت میں ڈالنے کی تفسیر اس آیت کی متعدد تفسیر س کی گئی ہیں'امامابن جربرطبری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نے فریایا: کسی آ دمی کا اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا ہلا کت نہیں ہے' اللہ کی راہ میں مال خرج

نہ کرنا ہلا کت ہے۔

حضرت براء بن عازب رضی انتدعنہ نے فر بایا: کی شخص کا گناہ کر ٹا اور پھراس کی مغفرت سے مایوں ہو کر تو بہ ند کرنا خود کو

جلدادل

حعنرت ابو ابوب انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا: مسلمانوں کا اپنے اٹل وعیال اور مال اور متاع کی دکیے بھال میں مشغول رہنااوراس شغل میں افراط کی وجہ سے جہاد کوترک کر دیٹا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔

(جامع البيان ج عم ١١٩ ١١ ملقطأ مطبوعة دارالعرفة بيروت ١٣٠٩هـ)

علامه ابوالحیان اندلی نے چند مزید اِقوال بیان کیے ہیں:

ابوالقاسم بلخی نے بیان کیا کہ بلاوجہ کس سے بغض اور عداوت رکھنا خود کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، بعض علاء نے کہا: تبلغ

اسلام کوترک کر دینا ہلاکت ہے۔ تا ہا کہ میں مار میں تا ایک کا ایک کا دیکا ہے تا کہ دیا ہے تا کہ دیا ہے تا کہ دیا ہے۔

عکرمہ نے کہا: حرام مال سے صدقہ کرنا ہلا کت ہے ابوعلی نے کہا: تمام مال کوصدقہ کرنا ہلاکت ہے ' بعض علماء نے کہا: ایکاری اور ان جارک کا بڑیکسل کو نہ اکتو کر و براہا کہ جو سے رابانی کو روج موجود روج مطوری اللائے ہے ' موجود ر

ر یا کاری یا حسان جنلا کراپی نیکیول کوضائع کردینا ہلاکت ہے۔(البحراکھیاج ۲مس ۲۵۰۔ ۲۵۱ مطبوعہ دارانظر بیرد یہ ۱۳۱۳ھ) بیتمام اقوال اپن جگه درست میں کمیکن ان میں سب سے زیادہ معتد اور محقق قول بیہ ہے کہ جہا دکوترک کرنا اور تبلیغ اسلام

ند کرنا خود کو ہلا کت میں ڈالنا ہے' آج امت مسلمہ جو ہر طرف ہے دئی ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صدیوں ہے جہاد اور تبلیغ اسلام کوترک کرچکی ہے' مسلمان تھرانوں نے صدیوں ہندوستان پر تھومت کی لیکن غیر مسلم ریاستوں ہے جہاد ندکیا' نہ ان کو تبلیغ اسلام کی' اگر مسلمان اس فریفیہ کوترک ندکرتے تو آج دنیا کا نقتشہ کچھ اور ہوتا۔

# وَٱيْسُواالُحَجَ وَالْعِمْرَةُ لِللَّهِ فَإِنْ أَحْصِرْتُمُ فَمَا اسْتَنْيُسَرَ

اور غ اور عره كو الله كے ليے پرا كرة مو اگرة كو (غ يا عره مے) دوك ديا جائة و قربانى تم كو آمانى

ے عاصل ہوا وہ بھی دوا اور جب تک قربانی اپنی جگہ پر نہ پھی جائے اس وقت تک اپنے سروں کو

مُحِلَّهُ ﴿ فَمَنْ كُأْنَ مِنْكُمْ مِّرِيضًا أَوْبِهُ اذِّي مِّن مَّ أُسِه

حول یہ من صیام ارصل قلم ارتسات فاذا اونتم قسن اس کے بدلہ میں دونے رکھ یا کی مدقد دے یا قربانی کرے موجب تم عالت اس میں او تو جو تفی

تمتع بالعمرة إلى الحريخ فها استبسر من الهاي عن فن لكم عن الهاي الله اللهاي ا

بَجِلُ فَصِيامُ ثِلْتُهُ آيًا مِرْفِي الْحَرِجِ وَسَبْعَةٍ إِذَارِجُعْتُمْ طِلْكُ بَجِلُ فَصِيامُ ثِلْكُ مِن الْحَرِجِ وَسَبْعَةٍ إِذَارِجُعْتُمْ طِلْكُ مَا رَبِعَ اللهِ عَلَى الْحَرَجِ وَسَبْعَةٍ إِذَارِجُعْتُمْ طَلِكُ اللهِ مَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الله

Marfat.com

تبيار القرآر

جلداول

## عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴿ لِكَ لِمَنْ لَمُ مُكُنَّ ٱهُلُهُ حَاضِرِي الْمُسْجِدِ

كال دى (روز ) بين يد ( ي من كا كا علم ال مخض كے ليے ب جس كے الل وعيال مجد حرام ( مكه مرمه)

# الْحَرَامِ ﴿ وَأَتَّقُو اللَّهَ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

ك ربخ والے نه بول اور اللہ عد ورت ربو اور جان لو كه بے شك اللہ خت عذاب ديے والا ب 0

مے رہے ہوئے ہوں میں فرضیت جج کی تاریخ اور جج کی اقسام

علامہ ابن ہمام نے تکھا ہے کہ بیآ یہ ۲ جمری پس نازل ہوئی ہے ل<sup>ا</sup> ملاعلی قاری نے تکھا ہے کہ فرضیت کج کی تاریخ پس اختلاف ہے ۵ جمری ۲ جمری اور ۹ جمری – ۸ جمری فتح کہ کے سال پس حضرت عمّاب بن اسید نے مسلمانوں کو مج کرایا ۹ جمری میں حضرت ابو بمرصد بن نے اور دس جمری میں رمول الله سلی الله علیہ وسلم نے حج کرایا۔

(مرقات ج ۵ص ۲۲۳ مطبوعه مکتبه امدادیی ملتان ۱۳۹۰ه)

قی کا لغوی اور شرقی متی نی محی فرائض واجبات سنن اور موانع ہم البقره ، ۱۵ میں بیان کر بھی ہیں ای طرح عمره کے واجبات سنن اور موانع ہم البقره ، ۱۵ میں بیان کر بھی ہیں۔ قی ہیں۔ قی کی تین قسمیں ہیں: (1) جی افراد: جس میں صرف مناسک جی ادا کیے جائمیں اور اس سے پہلے عمرہ نہ کیا جائے ہیں۔ تی کئی محمدہ میں رہنے والوں کے لیے ہے (۲) جی تیتے: میقات سے عمرہ کا احرام باندھ لیا جائے اور عمرہ کرنے کے بعد مرکے بال کو اگر ایا منڈ واکر مطال ہوجائے اور بھر آئے تاراخ کو جی کا احرام باندھ لیا جائے اور عمرہ اواکر نے کے بعد محلال ہوجائے (۳) تی قران: میقات سے احرام باندھ لیا جائے اور عمرہ اواکر نے کے بعد احرام کو برقر اردھا جائے 'پھرائی احرام کے ساتھ جی گر ہے اور مناسک جی اداکر نے کے بعد مرکے بال کو اگر یا منڈواکر احرام کھول دے۔ جی قران میں زیادہ مشقت ہے اور اس کا اجربھی بہت زیادہ ہے اکثر روایات کے مطابق نی صلی انشد علیہ و کمل نے جو جی کیا تھاوہ تی قران تھی قران اور جی تمتی ہے دونوں مکہ کرمہ سے باہر کے رہنے والوں کے لیے ہیں۔

احرام میں ممنوع کام

مرد کے احرام کے لیے دو پاک صاف ٹنی دھلی ہوئی چادریں ہوں ایک چادر ُ تہیند کی طرح با ندھ لے اور دوسری چادر او پراوڑ ھ لئے سرکھلا رکھے اور عورت سلے ہوئے کپڑے پہنئے سراور پوراجہم ڈھانپ کر رکھے صرف چرہ کھلا رکھے احرام میں حسب ذیل پابندیاں ہیں:

(۱) محرم جماع کرنے ہے یا اپنی ہوی ہے جماع کا ذکر کرنے ہے احتر از کرے گا اپنی ہوی کو شہوت نے ہیں جھوئے گا نہ بوسد ہے گا (۲) کسی شم کا کوئی گناہ نہیں کرے گا (۳) کسی ہے لڑائی جھکڑا نہیں کرے گا (۳) خشکی کے جانوروں کو شکار نہیں کرے گا در کا اوقت موشونییں لگائے گا (خوشبو کا سوگھتا کہ کرے گا (۵) قصد آیا بلاقصد خوشبونییں لگائے گا (خوشبو کا سوگھتا کر ما جائز نہیں ) اگر خوشبو وار چیز کی ہوئی تھی تو جرج نہیں اگر بی ہوئی ہوا ور دو ہر کی ہوا کہ بی ہوئی ہوا کر ہے گا رہ کی ہوئی ہوا ہو جا کر نہیں اگر بیسٹہ خوشبو وار چیز کھائی تو اس پر دم ہے (۲) ناخن نہ کا نے (۷) چیرے کوئیس ڈھائے گا چیرہ کا بیض حصد مثلاً منہ یا تھوڑی کو تعقیل ہے نہیں ڈھانے گا (۸) سرکوئیس ڈھائے کے ملک کا لیا کہ مرکوئیس ڈھائے گا (۸) سرکوئیس ڈھائے گا (۸) سرکوئیس ڈھائے کے ملک کا لیا دین مام حق لا ۸۵ کے ایک کا مسلم کال الدین مام حق لا ۸۵ کے ان اور کا مسلم کال الدین مام حق لا ۸۵ کے انسان کا مسلم کال الدین مام حق لا ۸۵ کے انسان کا کہ کا محمد کے انسان کے سے مسلم کال الدین مام حق لا ۸۵ کے انسان کا کہ کرے کا کہ کی حق کو کوئیس ڈیس کے انسان کا کہ کوئیس کا کہ کا کہ کوئیس کو کا کہ کا کہ کی حق کی کوئیس کی کا کی کھوئی کوئیس کی کا کہ کا کہ کی حق کوئیس کوئیس کی کا کہ کوئیس کی کا کہ کوئیس کی کا کہ کا کہ کوئیس کا کہ کا کہ کوئیس کا کہ کوئیس کا کھوئیس کی کوئیس کا کہ کا کہ کوئیس کوئیس کی کوئیس کوئیس کی کا کوئیس کوئیس کی کا کی کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کی کا کہ کوئیس کو

تبيار القرار

گا(9) ڈاڑھی نہیں کائے گا' سر میں تیل نہیں ڈالے گانہ بالوں میں خضاب لگائے گا' نہ ہاتھوں برمہندی لگائے گا (۱۰) سر کے بال یا بدن کے بال نہیں منڈائے گا(۱۱) سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنے گا(۱۲) محامہ یا ٹویی نہیں بہنے گا (۱۳) چرے کے موز نے نہیں پہنے گا البتہ اگر ان کو ٹخنوں کے پنیجے سے کاٹ دیا جائے کہ پیڈلیاں اور ٹخنے کھٹے رہیں تو جا کڑ ہے(ایسی چپل بہن

سکتا ہے جس سے وسط قدم چھیا ہوا ہواور ٹخنے کھلے ہوئے ہوں۔رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ موز دں کونخنوں کے نیجے سے کاٹ کر پہن سکتا ہے ) جرابیں بہننا جائز نہیں کیونکدان سے شخنے جھی جاتے ہیں (۱۴)جس کپڑے کوالی چیز سے رنگا گیا ہوجس ہے رنگنے کے بعد خوشبوآئے مثلاً زعفران اور ورس وغیرہ اس کو نہینے (۱۵) مکہ مکرمہ کے کس درخت کو نہ

#### احرام میں جائز کام

محرم حمام میں داخل ہوسکتا ہے بھی مکان اورمجمل کے سائے کو حاصل کرسکتا ہے (مثلاً چھتری استعہل کرسکتا ہے )لیکن کوئی چیزاس کے چیرہ یا سرکومس نہ کرئے میے وغیرہ رکھنے کے لیے همیان کمرمیں باندھ سکتا ہے(احرام کی چاور پر چیزے کی پی باندھ کی حاتی ہے جس میں بیے رکھنے کے لیے بوہ ہوتا ہے وہ بھی ای تھم میں ہے) منطقہ ( کرباندھنے کی چیٹی ) بھی باندھ سکتا ہے؛ بغیرخوشبوکا سرمدلگا سکتا ہے ختنہ کراسکتا ہے؛ فصد لگوا سکتا ہے؛ ڈاڑھ فکلوا سکتا ہے 'ٹوٹی ہوئی بڈی جڑوا سکتا ہے' سریا کسر کو تھجا سکتا ہے لیکن اس احتیاط ہے کہ بال نہ اکھڑیں'اگر تین بال اکھڑ جا ئیں تو ایک مٹھی طعام صدقہ کر دے۔احرام ہا ندھے

سے پہلے مسل کرنا اور بدن پرخوشبولگانا جائز بے خواہ بعد میں خوشبوآتی رہے۔ احرام میں مستحب کام

محرم به كثرت تلبيد يرْ هے: "لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شویك لك''. (صح بخاری جام ۱۰) جب نماز بر سے یا جب كى بلندى ير چرشے ياكسى دادى سے اترے ياسواروں سے سے

یا حری کا وقت ہوتو تابیہ پڑھے۔ جب مکہ میں داخل ہوتو پہلے متجد حرام میں باب السلام سے داخل ہواور جب كعبدكود كيصوتو تین بارتجبیراور کلمه طیبه پر صط کعبه بر بهلی نظر برئت بی دعا کرے اس وقت کی دعا مقبول ہوتی ہے اور بید دعا بھی کرے: اے

الله! جارے دلوں میں کعبہ کی محبت اس کی تعظیم اور اس کی ہیبت کوزیا وہ کر۔ عمره كرنے كاطريقيه

غیر تلی میقات سے عمرہ کا احرام باندھ لے پاکستان کے رہنے والے ہوائی جہاز سے سفر کرتے ہیں اس لیے وہ اپنے گھ میں مسل کر سے احرام باندھ لیں اور ائر پورٹ کے لاؤرخ میں دور کھت ٹماز پڑھ کر عمرہ کی نیت کر لیں: اے اللہ! میں عمرہ کے لیے حاضر ہوں' اس کومیرے لیے آسان کر دے اور میری طرف ہے قبول فرہا' پھر راستہ میں بد کثرت تبییہ یڑھے:'' لبیك

الملهم لبيك البيك لا شريك لك لبيك ان المحمد والنعمة لك والملك لا شويك لك" مُكرمه بي حرمره وادا کرے بعنی بیت اللہ کا سات مرتبطواف کرے اس طواف میں اضطباع کرے (احرام کی اوپروالی جا در کورا کیں بغل کے نیچے ے نکال کر بائیں کندھے کے اوپر ڈال دے) پہلے تین چکروں میں رال کرے (کندھے بلا بلا کر دوڑتے ہوئے طواف

کرے) جب بھی ججرامود کے سامنے سے گزرے تو اگر ممکن ہوتو اس کو بوسہ دے ورنداس کی طرف منہ کر کے اس کی طرف وونول اتصليال اس طرح كرب جيساس يرركدر بابؤاور "الله اكبو الله اكبو لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله المبحمد ''پڑھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بڑھئے گھرا ہی ہتھیلیوں کو بوسردئ جب رکن بمانی کے باس ہے گز رہے تو اس *کو* 

بھی چھوکراس کی تعظیم کرئے اس کو بوسد دینے میں فقہاء احناف کے دوتول بین ایک تول منع کا ہے اور ایک جواز کا اگراس کی تعظیم نہ کے تعلیم کرئے ہوائی اگراس کی تعظیم نہ کہ مقام ہاتھ سے اشارہ کرنا مشروع نہیں ہے۔ چمرامود کی تعظیم کے ساتھ طواف کو تم کرئے اور مروہ پر ختم مقام ایر ائیم کے پاس دور کعت طواف پڑھے۔ اس کے بعد سعی کے سات چکر لگائے معلی صفاح شروع کرے اور مروہ پر ختم کرے مفاہر پڑ ھے اور نمی طرف منہ کرکے ' الملہ انجبر اللہ انجبر نمائیوں کے دور نی سلی اللہ علیہ و مرائی کی دور نمیں کے دور ان اس کو جود عائیں اور اذکاریا دیوں ان کو خضوع میں دو مزت ہو ان ان کو خضوع کے ساتھ پڑھتا رہے۔

صفااور مروہ میں طواف تکمل کرنے کے بعد محرم سرکے بال کوالے یا منڈوالے اب اس کا عمرہ کمل ہوگیا اور وہ احرام کی پابندیوں ہے آزاد ہوگیا لیکن بھر بھی کوئی گناہ نہ کرنے فحش باتیں نہ کرے اور کسی سے لڑائی جھڑا نہ کرئے آتھ ذوالحج تک حسب استفاعت عمرے کرتا رہے اور محید حرام میں زیادہ سے زیادہ طواف کرتا رہے عمرہ اور طواف میں طواف کی زیادہ فضیلت ہے محید حرام میں کم از کم ایک بارقر آن مجید ختم کرنا جاہے۔

حج ترنے کا طریقہ

ج كرنے والا آئي و والحجوم كى نمازمجد حرام بيل اداكرے ج كى نيت سے عشل كر كے احرام باندھ وركعت نماز یز ہے اور بیدعا کرے: اے انڈ! میں جج کا ارادہ کرتا ہوں تو اس کومیرے لیے آسان کردے اور قبول فرما' اور فجر کی نماز کے بعد مکہ سے مٹی کے لیے رواند ہوجائے اورظہری ٹماز وہال پینچ کر پڑھے جج کی سعی کوطواف پر مقدم کرنا جائز ہے اس لیے آسانی اس میں ہے کہ سات ذوالحجرکو ج کا احرام باندھ لے اور ج کی سعی کر لے اور آٹھ تاریخ کو فجر کی نماز کے بعد منی روان ہوجائے اور بقیدنمازی منی میں اواکرے اور طلوع فجر کے بعد منی سے عرفات کے لیے رواند ہوا اگرامام کے ساتھ نمازیر معے تو ظهر کے وقت میں ظہرا ورعصر دونوں نماز وں کوجمع کر کے بڑھے ور نہ ہرنماز اپنے وقت میں پڑھے اس کے بعد جبل رحمت کے قریب جا كر تبله كي طرف منه كر كے كھڑا ہواور بلندآ واز سے كر كڑا كر دعا مائے اور زندگى كے تمام كا ہول سے توبدكر سے تاہم كھڑا ہونا شرط یا واجب نہیں ہے اگر بیٹے کروعا کی چربھی جائز ہے۔اس جگدرسول الله صلی الله عليه وسلم نے وقوف فرمایا تھا اليہ جگه ميدان عرفات کے وسط میں ہے' اگر یہاں موقع نہ لے تو وادی عرنہ کے سواتمام میدان عرفات موقف ہے' میدان عرفات میں جس جگه بھی کھڑے ہوکر یا بیٹھ کر دعا کر لی جج ہوجائے گا خروب آفاب تک میدان عرفات میں رہنا واجب ہے خروب آفاب ك بعدميدان عرفات ب مزدلفه كي روانه مؤرات مين الله اكب الله اكب لا اله الا الله والله اكبو الله اكبو ولله الحمد" برحتار ب\_ بيرل جانامتحب ب مزدافه مي مغرب كي نمازعشاء كودت مين يرح مط مغرب مين اداك نيت كرے اوراس كى سنتوں كوترك كروئ اس رات كو جاگ كرعباوت كرناليلة القدر ميں جا منے سے افضل ہے اى رات ميں رمی کے لیے سترای کنگریاں چن لے طلوع فجر کے بعد صبح کی نماز مندا ندجیرے پڑھے اس کے بعد وقوف کرے ( کھڑے ہو کر دعا کرے ) دِنّو نے کا وتت طلوع فجر ہے لے کرطلوع مثس تک ہے ُخواہ اس وتت چل رہا ہو وقوف ہو جائے گا۔ (الله انکبو السلمه اكبر لا المه الا السلم والله اكبر الله اكبر ولله الحمد) يرْضُ تلبيه يرْضُ درودشريف يرْضَ اوردعا كرحُ اور جب خوب روثن بھیل جائے تو مٹی کے لیے روانہ ہواور جمرہ عقبہ کورمی کرئے یا پٹچ ہاتھ کے فاصلہ سے سات کنگریاں مارے ہر تنگری مارتے وقت اللہ اکبر کیے رمی کے بعد قربانی کرئے گھر سرکے بال منڈ والے پاکٹوالے منڈوانا افضل ہے اگر بال

تبيار القرآر

کٹوائے تو ایک بور کے برابر کٹوائے جو تھائی سر کے بال کٹوانا واجب ہے اور پورے سر کے بالوں کو کٹوانا مستحب ہے سر منڈ وانے کے بعد وہ حلال ہو گیا اور بیوی ہے جماع کے علاوہ اس ہر جرچیز حلال ہوگئ ' پھرایا منح کے تین دنوں میں ہے کی ا یک دن مکہ جا کرطواف زیارت کر لے اگر پہلے سعی کر چکا ہے تو اس طواف میں رال نہیں کرے گا 'ادراگر پہلے سعی نہیں کی تو پہلے تین چکروں میں رل کرے گا اور سات چکر ابورے کرئے دور کعت نماز طواف پڑھے گا اور اس کے بعد سعی کرے گا' طواف زبارت کے بعداس پر بیوی بھی حلال ہو جائے گی۔اگراس نے طواف زیارت کو قربانی کے تین دنوں کے بعد کیا تو سفعل مکروہ تح کی ہے اور اس پر دم لازم آئے گا (طواف زیارت کا وقت ساری عمرہے) دقوف عرفات ادر طواف زیارت کرنے کے بعد جج کے فرائض ادا ہو گئے وقو ف مز دلفہ جج کی سعی اور رمی جمرات واجب ہیں' ان میں ہے کسی ایک کے بھی ترک ہے دم لازم آئے گا' دی ذوالحجہ کوطواف زیارت کرنے کے بعد منی لوٹ آئے اور رات وہاں گزار نے اور گیارہ تاریخ کو زوال کے بعد متیوں جمرات بررمی کرے اور ہر جمرہ برسات سات کنگریاں مارے' گھر ہارہ تاریخ کوای طرح کنگریاں مارے ۔ د*س تاریخ کو* رمی کا وقت فجر سے غروب تک ہے اور حمیارہ اور بارہ تاریخ کو زوال سے لے کرغروب تک ہے تیرہ تاریخ کوطلوع فجر سے پہلےمنی سے مکدروا نہ ہوسکتا ہے اوراگر تیرہ تاریخ کی فجر کو پالیا تو پھراس دن کی رمی کرنی ہوگی۔ جب مکہ تکرمہ سے روانہ ہونے کا ارادہ کرے تو الوداعی طواف کرئے اس کوطواف صدر کہتے ہیں' میطواف داجب ہے' افتتاحی طواف کوطواف قد وم کہتے ہیں' یہ ستحب بے طواف زیارت فرض ہے اور طواف صدر یا طواف وداع واجب ہے۔طواف وداع کرنے کے بعد مج کے تمام ار کان اور واجبات ادا ہو گئے اور حج مکمل ہو گیا' اس کے بعد مدینہ منورہ کا سفر کرے اور وہاں آٹھ یا نو دن کے قیام میں کوشش کرے کہ مجد نبوی میں متواتر جالیس نمازیں پڑھے۔

سجدحرام اورمسجد نبوي ميس نماز وں كا اجر وثو اب

امام احمد روایت کرتے ہیں:

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جس فخف نے میری مسجد میں جا لیس نمازیں پڑھیں اوراس کی کوئی نماز قضانہیں ہوئی اس کے لیے جہنم ہے براُت اور عذاب سے نجات کھو دی جائے گی اور وہ نفاق سے بری ہوجائے گا۔ (منداجرج م ۱۵۵ مطبوعہ کتب اسلای بیروت ۱۳۹۸ و)

**حافظ منذری نے لکھا ہے کہاس حدیث کوامام احمہ نے روایت کیا ہے اور اس کے راوی سیحے ہیں اور اس حدیث کوامام** طبرانی نے ' اوسط' میں روایت کیا ہے۔ (الرغیب دالتر میب ج ۲من ۱۵ مطبوعددارالحدیث قابرہ ۲۰۰۵)

حافظ الہیثی نے لکھا ہے کداس حدیث کوامام احمد اور امام طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کے راوی ثقہ ہیں۔ (مجمع الزوائدج ٢ ص ٨ مطبوعه دارالكيّاب العربيُّ بيروتُ ٢٠٢١هـ)

حضرت ابو دردا ورضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فریایا:مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ایک لا كھ نمازوں كا اجر ہے اور ميرى مبحد ميں نمازيز ھنے كا ايك ہزار نمازوں كا اجر ہے اور مبحد انصى ميں نمازيز ھنے كا يائح سونمازوں

کا اجر ب-اس حدیث کوامام طبرانی نے دو مجم کمیر "میں روایت کیا ہے اور اس کے راوی ثقه ہیں۔

(مجمع الزوائدج ۴ ص ۸ مطبوعه دارالکتاب العر بی بیروت ۱۳۰۲ ه)

حافظ المنذري لكصته بن:

حصرت انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: اگر ایک شخص اینے گھر میں نماز پڑھ

لے تو اس کو ایک نماز کا اجرماتا ہے اور اگر محلّہ کی محید میں نماز پڑھے تو تجیس نماز وں کا اجرماتا ہے اور اگر جامع محید میں نماز پڑھے تو پانچ سونماز وں کا اجرملتا ہے اور میری معجد میں نماز پڑھنے سے پیاس ہزار نماروں کا اجرملتا ہے اور محداقصیٰ میں نماز یز ھنے سے بچاس ہزار نماز وں کا اجر ملتا ہے' اور محید حرام میں نماز پڑھنے سے ایک لا کھٹماز وں کا اجر ملتا ہے' اس حدیث کوائمہ ستر میں سے صرف امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور اس کے راوی ثقہ ہیں۔

(الترغيب والتربيب ج٢ص ٦٥ مطبوعه دارالحديث قابره)

علامہ شامی نے لکھا ہے کہ جمارے اصحاب کے نز دیک مشہور رہیہے کہ ثواب میں اضا فدمسجد حرام کے ساتھ نہیں ہے بلکہ پورے حرم مکہ میں کسی جگہ بھی نماز پڑھی جائے تو اتنا ہی ثواب ہوگا۔

(ردانختارج ۴ص ۱۸۸ مطبوعه داراحیاءالتراث العربی بیروت ۲۰۴۱ه)

رسول الله على التدعليه وسلم كى بارگاه ميس حاضر مونے كاطريقه

علامه شرنبلالي لكصة بن:

جو مختص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا قصد رکھتا ہواس کو جا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ آپ پر درووشریف پڑھے' کیونکہ آپ خود بھی درود شریف کو سنتے ہیں اور فرشتے بھی آپ کے پاس درود شریف پہنچاتے ہیں' جب زائر مدینه منورہ کی د يوارول كو د تكھے تو درود شريف پڙھ كريہ كيے:

ا بے امتدا یہ تیرے نبی کا حرم ہے اور تیری وی کے نازل ہونے کی جگہ ہے تو مجھے یہاں حاضر ہونے کی نعمت عطافر مااور یہاں کی حاضری کومیرے لیے جہنم ہے نجات کا ذریعہ بنا دے ادر مجھے تیامت کے دن نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مندفر مااور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے ہے <u>سملے ع</u>سل کرئے اچھالیاس زیب تن کرئے خوشبو لگائے ' کچر ا نتہائی تواضع اوراکسار کے ساتھ آپ کے روضہ کی طرف روانہ ہواور درودشریف پڑھتا ہوااورا بنی مغفرت کی وعائمیں مانگا ہوا چڭارےاور يەپڑھے:" بىسىم الىلە وعلى ملة رسول الله رب ادخلنى مدخل صدق واخرجنى مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا اللهم اغفرلي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك '' پُرمُحِيدشُريفُ شِن داخُل بو اور دور کعت تحیۃ المسجد بڑھے' آپ کی قبر شریف اور منبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک ہاغ ہے' اس جگہ دو رکعت بہطورشکر پڑھئے بھرنبی صلی انڈ علیہ وسکم کے قبرے جار ہاتھ کے فاصلہ یرادب سے کھڑا ہو' آپ کے مواجبشریف (سر اور چیره) کی طرف منداور کعبد کی طرف پیش کرے اور یون سلام عرض کرے: ''السلام علیك بیا سیدی یا وسول الله' السلام عليك يا نبى الله ' السلام عليك يا حبيب الله ' السلام عليك يا نبى الرحمة ' السلام عليك يا شفيع الامة 'السيلام عبليك ينا سيند النمبر سيلين 'السيلام عليك يا خاتم النبيين 'السلام عليك يا مزمل 'السيلام عليك يا مدثر السلام عليك وعلى اصولك الطيبين واهل بيتك الطاهوين "مُن كواتي ويتا بول كرآب الله کے رسول میں' آپ نے فریضۂ رسالت کو ادا کر دیااور امانت کو پہنچا دیا اور امت کی خیرخواہی کی اور واضح ولائل بیان کیے' اور الله کی راہ میں جہاد کاحق ادا کیا اور دین کوقائم کیا حتیٰ کہ آپ رفیق اعلیٰ ہے واصل ہو گئے۔اللہ تعالیٰ آپ پرصلو قدوسلام نازل فرمائ جس جكم آب اب جسد اطهر كے ساتھ تشريف فرما بين وہ جكدتمام جكبول سے افضل جكد ب الله تعالى آب براوراس جگہ پر ہمیشہاتن بارصلوٰ ۃ وسلام نازل فرمائے جس کا عدواللہ ہی کے علم میں ہے۔ یارسول اللہ! ہم آپ کے حرم مقدی اور آپ کی عظیم بارگاہ میں حاضر ہیں' ہم دوردراز کے علاقوں ہے آ پ کے حضور میں آ پ کی شفاعت کی امید ہے آئے ہیں' <u>آ پ</u>

ہمارے رب کے حضور ہماری شفاعت فرمائین گناہوں کے بوجھ سے ہماری کمرٹوٹ رہی ہے' آپ ہی ایسے شفاعت کرنے

والے میں جن سے شفاعتِ کبریٰ مقام محمود اور وسیلہ کا وعدہ کیا گیا ہے اور اللہ نے فر مایا ہے: وکڈوا کَرُمْمُ اِذْ ظَلَمُومُ اَلْفُدُسُهُمُ جُمَا فُودُادُ فَاسْمَتُغُفَّرُوا اِسْمَ اِللَّهِ مِالِيْنِ مِنْول بِرَظْم کر گزر بِن تو آ ب کے ماس

و خواجم بر حصور المستهمون و المستعمل المستعمل و المستع

(النماء: ١٣٧) شفاعت كرين تويه ب شك الله تعالى كوبهت توبه تبول كرنے والد اور بهت و مركز نے والد اور دبہت وتم كرنے واللا يائيں ك 0

اور بے شک ہم اپی جانوں پرظلم کر کے آپ کے پاس آئے میں اور اللہ سے اپنے گناموں کی مغفرت طلب کرتے میں ' سوآپ ہمارے لیے اپنے رب سے شفاعت کیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ آپ کی سنت پر خاتمہ فربائے اور آپ کے دین میں

ہمیں قیامت کے دن اٹھائے اور ہمیں آپ کے حوض کو ٹر پر دارد کرے اور بغیر کمی شرمندگی اور رسوائی کے ہمیں آپ کو ٹر پلائے' یا رسول اللہ ! شفاعت فرمایے' یا رسول اللہ! شفاعت فرمایے' یا رسول اللہ! شفاعت فرمایے (تین بار کہے) اے اللہ! ہماری منظم نے نامی مصرف میں اللہ اللہ مسال میں کرنے نامی میں کرنے اللہ میں کرنے کے ایک اللہ اللہ میں کرنے کے اس کرنے

یا رسول اللہ؛ شفاعت کرنامیے یا رسول اللہ؛ شفاعت کرنامیے یا رسول اللہ؛ شفاعت کرنامیے (ین ہار ہے) اے اللہ: امارل مغفرت فرما' اور جوہم سے پہلے فوت ہو گئے ہیں ان کی مغفرت فرما اور مسلما نوں کے خلاف ہمارے دلوں میں کینہ ندر کھ'اے رب! تو رؤف رحیم ہے' چرجن لوگول نے آپ کوسلام پہنچانے کی درخواست کی تھی' ان کا سلام پیش کرے اور کہے: یارسول

فسی الاستفار وامینه فسی الاسواز' اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزاعطا فرمائے' آپ نے بہترین نیایت کی' اور نی صلی التدعلیہ وسلم کے طریقہ پر قائم رہے' اور آپ کے طریقہ کے مطابق کا رخا انت انجام دیئے' آپ نے مرتدین اور مبتدعین سے قال کیا ان اسلام سرقلہ کو مضاما کا ''آپ بہترین اور خو' آپ عام حاصری کی ذریر مردی کر تریں سرآ ہیں اللہ سے ان سروعا

اور اسلام کے قلعہ کومضوط کیا' آپ بہترین امام تھے آپ تادم حیات دین کی ضدمت کرتے رہے آپ اللہ سجان سے دعا کریں کہ وہ ماری کروہ ہمارت کروہ ہمارت کروہ ہمارت کے دن ہمیں آپ کی جماعت میں اٹھائے اور ہماری نرارت کو قول فرمائے السلام علیک ورحمة اللہ۔

اس کے بعد حضرت عمر فاردق رضی اللہ عند کسر کے بالقابل کھڑا ہواور بول سلام عرض کرے:'' السسلام علیك یا امیسو المسوال میں اللہ علیك یا امیسو السسلام علیك یا مكسو الاصاف اللہ کو ہوری طرف سے بہترین جزاعظا فرمائے آپ نے اسلام اور مسلمانوں کی نصرت فرمائی اور رسول اللہ علی وسلم کے بعد بڑے بڑے

شہروں کو فتح کیا۔ جیموں کی کفالت کی اور صلد رحی کی اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیروارفیقوامشیروا اور دین قائم کرنے میں آپ کی معاونت کرنے والوا اور آپ کے بعد مسلمانوں کی بہتری کے لیے کارہائے نمایاں کرنے والوا آپ وونوں پر سلام ہواللہ آپ کو ہماری طرف سے تمام مسلمانوں کی طرف سے بہترین جزاعطا فربائے ہم آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کریں کے حضور ہماری شفاعت فربائیں اور اللہ تعالیٰ سے میں

دعا فرمائیں کدوہ ہمارے اس نج اور زیارت کو قبول فرمائے جمیں آپ کے دین پر زندہ رکھے اور ای پر ہمارا خاتمہ فرمائے اور آپ کی جماعت میں ہمارا حشر فرمائے گھر اپنے لیے دعا کرئے اپنے والدین کے لیے دعا کرے اور جنہوں نے دعا ک

تبيار القرآر

ورخواست کی تھی ان کے لیے دعا کرئے گیرتمام مسلمانوں کے لیے دعا کرئے گیر دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجبہ شریف میں جا کر کھڑا ہوا ای طرح سلام چیش کرے اور آپ سے شفاعت کی درخواست کرے اور ای طرح دعا کرے۔ حضرت ابولبا بہ رضی اللہ عنہ کے ستون کے پاس نماز پڑھئے اور دیگر شیرک مقامات پرنمازیں پڑھئے بھی شریف میں جائے 'شہداء احد کی قبروں پر جائے 'حضرت سیدنا امیر حمزہ دضی اللہ عنہ کی قبر پر خاتحہ پڑھئے حضرت عبان رضی اللہ عنہ 'حضور کے صاحبز ادہ حضرت ابرا تہم رضی اللہ عنہ از واج مطہرات اور دیگر شہداء کی قبروں پر حاضر ہوا ور تمام مزارات پر آپیة الکری پڑھے'

عیارہ پارسورہ اُخلاص پڑھے اوراگریا د ہوتو سورہ لیس پڑھے اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے واسطہ ہے اُن کا ثواب ان تمام ارواح قد سیدکو پہنچاہے 'مجد قبامین عاضر ہوکر وہاں نماز پڑھے۔ وہاں وورکعت نماز پڑھنے کا اجرعمرہ کے برابر ہے۔ (سنن کبریٰ جہم س ۴۸) سمچیق بلتیں' مساجد سبع اور تمام مشاہد کی زیارت کرے۔

(مراتى الفلاح ص ٣٥١ - ٣٨٨ ملخصاً مطبوعة صطفى الباني واولاده معر ٢٥ ١٥٥٥)

اللَّد تعالیٰ کا ارشاد ہے:اور حج اور عمرہ کواللہ کے لیے پورا کرو۔ (القرہ: ۱۹۱)

اس کامعنی یہ ہے کہ قج اور عمرہ کے تمام شرائط فرائض اور واجبات کو ادا کرؤ کہ بیکا ل ہوں نائص ندر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:سواگرتم کو ( قبی عمرہ ہے ) روک دیا جائے تو جوقر ہائی تم کوآ سائی ہے حاصل ہو وہ جیجے دواور جب

> تک قربانی اپنی جگه پر نه بنتی جائے اس وقت تک اپنے سروں کو نه منڈ واؤ۔ (البقرہ: ۱۹۷) کعن

لعنی اپنے احرام پر برقر ار رہواور حلالی نہ ہو۔ پر کر بچے اعظم سے میں مصلے میں میں ان اس کر بھی ان مصر نامہ ایک

احصار ( عج یا عمرہ کے سفر میں پیش آنے والی رکاوٹ ) کی تعریف میں مذاہب ائمیہ

ائمہ ٹلاشد کے نزدیک اگر دئمن سفرنج پر نہ جانے دے اور راستہ میں کی جگہ روک لے تو بیدا حصار ہے' اب محرم حرم میں قربانی بھیج دے اور جب قربانی ذرئح ہوجائے گی تو وہ حلالی ہوجائے گا' امام ایوصنیفہ کے نزدیک راستہ میں دشمن کے روکنے کے علاوہ راستہ میں بیار ہوجانا اور سفر کے قابل نہ رہنا ہمی احصار ہے اور لغت میں احصار اس کو کہتے ہیں اور احادیث بھی اس کی مؤید ہیں' علماء خداہک کی تقریحات حسب ڈیل ہیں:

آگر وشمن ج یا عمرہ کے لیے جانے ندد ہے تو بیا حصار (روک وینا) ہے حضرت ابن عباس حضرت ابن عمراورحضرت انس بن مالک کا یکی قول ہے اور یکی امام شافعی کا غرب ہے۔ (اٹلے واقع بن 5 اص ۲۵۵ مطبوعہ دارانکت العلمیہ عبروت)

علامها بن عربي مالكي لكصة مين:

ا حصار دشمن کے منع کرنے اور رو کئے کے ساتھ شامل ہے' حضرت ابن عہاس' حضرت ابن عمر اور حضرت انس بن ما لک کا یکی قول ہے اور امام شافعی کا بہی ند بہب ہے' لیکن اکثر علماء افت کی رائے میہ ہے کہ'' احسصسو'' کا لفظ اس وقت بولا جا تا ہے جب کی خفی کو مرض عارض مواور وہ اس کو کی چگہ جائے ہے روک دے۔

(احكام القرآن ج اص ١٤٠ مطبوعه دارالعرفة أبيروت ٢٠٨ه)

علامها بن جوزي حنبلي لكصته بين:

ا حصار صرف دیمن کے روکنے سے ہوتا ہے مریش کو تھھڑ نہیں کہنے حضرت این عمرا حضرت این عباس اور حضرت انس کا یجی قول ہے امام مالک امام شافعی اور امام احمد کا بھی فدج ہے ، لیکن این قتیبہ نے یہ کہا ہے کہ جب مرض یا دیمن سفر کرنے سے روک ویں تو بیدا حصار ہے۔(وادالمسیرین اس ۲۰۱۳ مطبور کمتب اسلائ بیروٹ ۲۰۱۲ھ)

تبيار القرار

علامہ ابو بکر جصاص حفی لکھتے ہیں: کسائی ابوعبیدہ اور اکثر الل لفت نے بیابا ہے کہ مرض اور زادِ راہ کم ہوجانے کی وجہ سے جوسفر جاری نہ رہ سکے اس کو احداد کہتر جو زان اگر بیٹن سفیز کر فرد رقواج کوچھ کہتر جو زعشہ ہوجانے کی وجہ سے جوسفر جاری نہ رہ سکے اس کو

احصار کہتے ہیں اورا گر دعمٰن سفر نہ کرنے و بے تو اس کو حصر کہتے ہیں' حضرت عبد اللہ بن مسعود اور حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ اس میں دعمٰن اور مرض برابر ہیں۔ایک دم (حمد می کے قربانی کا جانور) جمیح کرمجم حلالی ہو جائے گا جب کہ اس حانور کو

ہے کہ آن میں و من اور سرس برابر ہیں۔ بیت دم رصد من سے بربان ہ جب ور بی سرس میں ، وجا ہے ، بب یہ ان ب ور در حرم میں وزع کر دیا جائے' امام ابوصیفۂ' امام ابو یوسٹ' امام مخد' امام زفر اور توری کا یکی غرب علامہ بصاص کہتے ہیں کہ جب کے ایک میں کا میں میں میں میں ایک میں اس میں میں میں میں میں اس کا میں میں اس کر کی بیان کے ایک میں کہ جب اس ک

لغت سے ثابت ہوگیا کہ احصار کامٹی مرض کا روکنا ہے تو اس آیت کا حقیقی معنی یہی ہے کہ جب کوئی مرض تم کو حج یا عمرہ سے روک دیے اور وشمن کا روکنا اس میں حکما واخل ہے۔ (احکام القرآن جام ۲۱۸ مطبور سیل اکیڈی لاہور ۱۳۰۰ھ) امام ابوحنیف کے موقف پر انکہ لغت کی تضریحات

یہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ ائم لفت میں ہے ابن قتیبہ' ابوعبیدہ اور کسائی نے بیکہا ہے کہ سفر میں مرض کا لاحق ہونا احصارے' ای سلسلہ میں مشہور امام لفت فراء کھتے ہیں:

جو شخص سفر میں خوف یا مرض کے لاحق ہونے کی وجہ ہے جج یا عمرہ کو پورا ندکر سکے اس کے لیے عرب احصار کا لفظ استعمال استر جوری (معانی الاتران برام معالی معالی میں مطبوعہ ہیں ہے)

کرتے میں ۔ (معانی القرآن خ اص ۱۵ مطبوعہ ہیروت) علامہ جاد جو ہرکی لکھتے ہیں:

معالم میماد ، و ہرن سے ہیں . ابن السکیت نے کہا: جب کی شخص کو مرض سفر سے روک دے تو کہتے ہیں:'' حصر ہ المصر ض ''اخفش نے کہا: جب کس شخص کو مرض روک دے تو کہتے ہیں:''احصو نبی موضی''۔ (انسحاح جءم ۲۳۳ مطبوعہ دارانطما ہیروت' ۱۳۳۰ھ)

ں در راد ت در ہے ہوئی ہے ہیں۔ مسلوبی سوئے ہی کا مان کا مان کا مطابقہ ہے مؤقف پر احاد بیث ہے۔ امام ابوصنیفہ کے مؤقف پر احاد بیث سے استدلال ل احادیث میں تقریح ہے کہ جب کوئی فحض مرض لاحق ہونے کی وجہ ہے تج پاعمرہ کا سفر حاری ندر کھ سکے تو انگلے سال اس

احادیث میں نصرت ہے کہ جب لوی حص مرس لائق ہوئے کی وجہ ہے نئی یا عمرہ کا سفر جاری ندر کھ سے یو اسفے سال اس کی قضاء کر ے۔امام ابو داؤ دروایت کرتے ہیں: حضرت مجان بمن عمر وانصاری کہتے ہیں کہ جس شخص کی بڈی ٹوٹ گئی یا ٹانگ ٹوٹ گئی تو وہ حلال ہوگیا اور اس پر اسگلے

ما**ل کے ہے' ایک** اورسند سے روایت ہے: یاوہ بیار ہوگیا۔ (سنن ابوداؤد ج اس ۲۵۷ مطبوعہ طبع مجبا کی' پاکتان ٰلاہور' ۴۵۵ھ) اس صدیٹ کوامام ترفدی کی<sup>ک</sup> امام ابن ماجبہ <sup>کی</sup>اور امام ابن افی شیبہ نے بھی روایت کیا ہے <sup>کی</sup> امام بخاری ک**صح**یج ہیں:

عطاء نے کہا: ہروہ چیز جو فج کرنے سے روک دے وہ احصار ہے۔

(صحح بخاري جام ١٣٧٣ مطبوء نور محراصح المطالع كراحي ١٣٨١ه)

نیز امام بخاری روایت کرتے ہیں: ·

حفرت ابن عہاس رضی اللہ عنہمانے فرمایا: جس مخض کو کوئی عذر ج کرنے سے روک دے یااس کے سوااور کو کی چیز مانع بھوتو وہ حلال ہو جائے اور رجوع نہ کرہے اور جس وقت وہ محصر ہوتو آگر اس کے پاس قربانی ہواور وہ اس کو حرم میں جیجنے ک

ا مام ابویسی حجر بن میسی تر فدی متو نی ۲۷۹ ه جامع تر ندی م ۵۷ مطبوعه نور فرد کار خانه تجارت کت کراچی امام ابوعبدالله محمد بن بزیداین مادیر تو نی ۲۷۳ ه مشن این مادیر سس ۴۲۳ مطبوعهٔ و فرد کار خانه ترای ک کراچی

امام ابوعبدالله تورین بزیداین ماجه متونی ۳۷۳ ه متن این ماجیرس ۴۳۴ مطبوعه نور قد کارخانه تجارت کتب کراچی به مام ابو برعبدالله بن محدین افی شبه متونی ۴۳۵ هه المصنعت ۱۳/۳ ص ۱۳۹۹ ۱۳۸۰ مطبوعه دارد ۱۳ لقرآن کراچی ۲۰۳۱ ه

تبيار القرآر

استطاعت ندرکھتا ہوتو وہں ذنح کر دے'اوراگروہ اس کوحرم میں جیجنے کی استطاعت رکھتا ہوتو جب تک وہ قربانی حرم میں ذنح نهیں ہوگی وہ حلال نہیں ہوگا۔ (صحیح بخاری جام ۱۳۴۰۔ ۱۳۳۳ مطبوء نورمجہ اصح المطابع کراجی' ۱۳۸۱ھ)

اس حدیث میں عذر کے لفظ سے استدلال ہے جو عام ہے اور دشمن کے منع کرنے اور بھاریز نے دونوں کوشامل ہے۔

ا ما ابوحنیفه کے مؤقف پر آثار صحابہ سے استدلال

امام ابن الی شیبه روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: جس شخص نے حج کا احرام یا ندھا' پھروہ بیار ہو گیا یا کوئی اور رکاوٹ پیش آئی تو وہ وہاں تضبرار ہے حتیٰ کہ ایام جج گزرجا کمیں' پھرعمرہ کر کے لوٹ آئے اورا گلے سال حج کرے۔

(المصنف ج ا/ ٢ ص ١٣٩ مطبوعه ادارة القرآن كراجي ٢٠٠١ه)

سلیمان بیان کرتے میں کہ معبد بن حراسہ محرومی مکہ کے راستہ میں بے ہوش ہو گئے ان کے بیٹے ان پر یانی ڈالنے لگئے حضرت ابن عباس ٔ حضرت ابن عمر اور مروان بن الحكم سے ملاقات ہوئی انہوں نے كہا: وہ علاج كرے اور جب تندرست ہو حائے تو جج کا احرام فنخ کر کے عمر وکر لئے اگلے سال حج کرے اور قربانی حرم میں جیسے۔

(المصنف ج ا/ ٣٠ ص ١٣٠ مطبوعه ادارة القرآن كراجي ٢٠٣١ه)

عبدالرحمان بن بزید بیان کرتے ہیں کہ ہم عمرہ کرنے گئے' جب ہم ذات السقوف میں پہنچے تو ہمارے ایک ساتھی کو ( سانپ یا ) بچھونے ڈس لیا جم راستہ میں بیٹھ گئے تا کہ اس کا شرع حکم معلوم کریں' نا گاہ ایک قافلہ میں حضرت ابن مسعود آ بینچ ہم نے بتایا کہ ہمارا ساتھی ڈ سا گیا ہے وضرت ابن مسعود نے فرمایا:اس کی طرف سے ایک قربانی حرم میں بھیجو اور ایک دن مقرر كراؤجب وه هدى حرم مين ذرئح كردى جائة ويدهال موجائ كا-

[المصنف ج ا/ ٢ ص ١١١١ مطبوعة ادارة القرآن كراجي ٢٠١١ه)

#### امام ابوحنیفیہ کےمؤ قف پراقوال تابعین ہے استدلال

امام ابن جربراین سند کے ساتھ دوایت کرتے ہیں:

محابد بهان کرتے ہیں: جس تخف کو حج ہاعمرہ کےسفر میں کوئی رکاوٹ در پیش ہوخواہ مرض ہویا دشمن وہ احصار ہے۔ (حامع البهان ج٢ص ١٢٣ مطبوعه دارالمعرفة ميروت ٩٠٩ ١١٥)

عطاء نے کہا: ہروہ چیز جوسفر سے روک دے وہ احصار ہے۔ (جامع البیان ج ۲ص ۱۲۳ مطبوعہ دارالمعرفة میروت ۹۰۳۹هـ) قادہ نے کہا: جب کوئی تخص مرض یا وثمن کی وجہ ہے سفر جاری نہ رکھ سکے تو وہ حرم میں ایک قربانی بھیج وے اور جب وہ قر مانی ذیح ہو جائے گی تو وہ حلال ہو جائے گا۔ ( جامع البمان ج م ص ۱۲۴ مطبوعہ دارالمعرفة بیروت ۴۰۹ه )

ابراہیم تخبی نے کہا: مرض ہو یا ہڈی ٹوٹ جائے یا دشمن نہ جانے دے بیسب احصار ہیں۔

(جامع البيان ج ٢ص ١٢٣ مطبوعه دارالمعرفة بيروت ٢٠٩١ه)

#### امام ابوحنیفہ کے مؤقف کی ہمہ گیری اور معقولیت

رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ارشاد ً آثار صحاب اور اقوال تابعين ائمه لغت كى تصريحات ان سب سے امام ابو حنيف كا مسلک ٹابت ہے کہ احصار دشمن کے رو کئے اور مرض کے خارج ہونے دونو ل کوشامل ہے اور اس میں پسر اور مہولت ہے اسلام ہر مسلہ کاحل پٹیش کرتا ہے' ائکہ ٹلاشہ کے مو قف پر ہیا اشکال ہوگا کہ جو تخص قح یا عمرہ کے سفر میں کسی ایک بیاری میں مبتلا ہوجائے

جس کی وجہ سے ووا نیاسفر جاری ندر کھ سکے تو اس کے لیے اسلام میں کیاحل ہے؟ ہر چند کداب ہوائی جہاز کے زریعہ بیشتر جاج کرام کج اور عمرہ کا سفر کرتے ہیں لیکن چربھی بہت سے علاقوں سےلوگ سٹرک کے ذریعہ سفر کرتے ہیں۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم ٢ جحرى ميں اين اصحاب كے ساتھ مديند منورہ سے مكه كرمه عمرہ كے ليے رواند ہوئے تئے جب آپ مقام حديبير ير بہنچ تو كفار نے آپ کو مکہ جانے سے روک دیا۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت عبد الله بن عمر کے دو بیٹے سالم اور عبید اللہ بیان کرتے ہیں کہ جن دنو ل حجاج نے حضرت ابن الزبیر پر مکہ میں حملہ کیا ہوا تھا' ان دنوں میں حضرت ابن عمر نے حج کا ارادہ کیا'ان کے بیٹوں نے منع کیا کہاس سال آپ جج نہ کریں' ہمیں خدشہ ہے کہ آپ کو بیت اللہ جانے سے روک ویا جائے گا' حضرت ابن عمر نے فر مایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے آ ب کے اور بیت اللہ کے درمیان کفار حائل ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ دملم نے اپنی قربانی کی ادفئی کوئر کیا اور اپنا سرمونذ لیا اور میں تم کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اپنے او پرعمرہ لازم کرلیا ہے میں ان شاء الله روانہ ہوں گا' اگر کوئی رکاوٹ نہ ہوئی تو میں عمرہ کروں گا اوراگر کوئی رکاوٹ پیش آئی تو میں اس طرح کروں گا جس طرح نبی صلی انڈ علیہ وسلم نے کیا تھا' پھرانہوں نے عمرہ کا احرام با ندها' کچر پچھ دور چل کرکہا: احصار میں عمرہ اور حج دونوں برابر ہیں' میں عمرہ کے ساتھ حج کی نیت کرتا ہوں' کچر پومنح کو قر مانی کر کے وہ حلال ہو گئے ۔ (میخ بخاری جام ۲۳۴ مطبوعہ نورمجہ امیح الطابع کرا چی ۱۳۸۱ھ)

ہر چند کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوا حصار پیش آیا تھا' وہ دشمن کی وجہ سے تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض کی وجہ سے رکاوٹ کا بھی یہی حل بیان فرمایا ہے اس لیے دلائل شرعیہ کی قوت سے برکم اور معقولیت کے اعتبار سے ائمہ ثلاثد

كمو قف كى برنست امام الوحنيفدرحمد الله كا مسلك راج بـ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: سواگرتم کو (جج یا عمرہ ہے)روک دیا جائے تو جوقر بانی تم کو آسانی ہے حاصل ہووہ بھیج وؤاور جب تك قرباني اين جكديرند بيني جائ اس وقت تك اين سرول كوندمند واور (القره: ١٩٦)

محصر کے لیے قربانی کی جگہ کے تعین میں امام ابو حذیفہ کا مسلک ا مام ابوطیفہ کے نزدیک جو مخص راستہ میں مرض یا دشمن کی وجہ ہے رک جائے وہ کسی اور مخص کے ہاتھ قربانی (اونٹ

گائے یا بحری) یااس کی قیمت بھی دے اور ایک دن مقرر کر لے کہ فلاں دن اس قربانی کوحرم میں ذنح کیا جائے گا اور اس دن وہ اپنا احرام کھول دیے کیونکہ اللہ تعالی نے فر مایا: اس وقت تک سر نہ منڈ واؤ جب تک کے قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے اور قربانی ک جگہ حرم ہے۔ائمہ ٹلاشہ کے نزدیک جس جگہ کی تخف کورک جانا پڑے وہیں قربانی کر کے احرام کھول دے' کیونکہ نی سلی اللہ علیہ وسلم کوحد بیبیدیں رک جانا پڑا تھا اور آپ نے حدیبیہ میں ہی قربانی کی اورامام بخاری نے کھا ہے کہ حدیبیہ چرم سے خارج ہے۔ (صحیح بخاری ج اص ۱۳۷۳ مطبور نورمجراصح المطابع کراچی ۱۳۸۱ه)

علامہ بدرالدین عینی اس دلیل کے جواب میں فرماتے ہیں کہ حدید کا بعض حصہ حرم سے خارج ہے اور بعض حصہ حرم میں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدیبیہ کے جس حصہ میں رکے تھے وہ حرم میں تھا' اس کی دلیل میہ ہے کہ امام ابن الی شیبہ نے

الوحميس سے روايت كيا ہے كەعطاء نے كہا ہے كدهد يبيه كے دن ني صلى الله عليه وسلم كا قيام حرم ميں تھا۔

(عمرة القاري ج٠١ص ١٣٩) مطبوعه ادارة الطباعة المنيرية معز ١٣٨٨ه )

علامها بوحيان اندكى لكصته بن:

رسول الله صلى الله عليه وملم كوجس جگدروك ويا كيا تفاآپ نے وجين قرباني كئتى وہ جگد حديبيك ايك طرف تقي جس كا

تبيار القرآر

نام الربي باوريداسفل مكميس باوروه حرم بئ زجرى سدروايت بكررسول الله سلى الله عليه وسلم في اينا اون كوحرم میں نح کیا تھا' واقدی نے کہا: حدید مکہ ہے نومیل کے فاصلہ برطرف حرم میں ہے۔

(البحرالحيط ج٢ص ٢٥٤ مطبوعة دارالفكر بيروت ١٣١٢) ه)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: حتیٰ کر قربانی ایے محل میں پینچ جائے۔(البقرہ: ۱۹۲) ر کے لیے قربانی کی جگہ کے تعین میں ائمہ ثلاثہ کا مذہب

علامه ابن جوزي صبلي لكصة جن:

محل کے متعلق دوقول ہیں' ایک بیر کہ اس سے مرادحرم ہے' حضرت ابن مسعود' حسن بصری عطاء' طاؤس مجاہدا ابن سیرین' ثوری اور امام ابوصنیفہ کا یمی ندہب ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ جگہ ہے جس جگہ محرم کور کاوٹ پیش آئی' وہ اس جگسہ قریانی کا جانور ذرج کر کے احرام کھول دیۓ اہام مالک اہام شافعی اور اہام احمد کا یہی مذہب ہے۔

(زادالمسير جاص ٢٠٥ مطبوعه كمتب اسلامي بيروت ٢٠٠٧ه )

علامه ماور دی شافعی اور علامه این العربی عنی کی نکھا ہے۔

توت دلاک کے اعتبارے ابوصنیفہ کا مسلک رائج ہے اور بسر اور مہولت کے اعتبارے ائمیہ ٹاما شدکا مسلک رائج ہے کیونکہ یہار یا دشمن میں گھرے ہوئے آ دمی کے لیے اس وقت تک انتظار کرنا جب تک قربانی حرم میں ذکح ہو بہت مشکل اور دشوار ہوگا' اس کے برعس موضع احصار میں قربانی کر کے احرام کھول دینے میں اس کے لیے بہت آسانی ہے جب کداس طریقہ کومحصر کی

آ سانی ہی کے لیےمشروع کیا گیا ہے۔ اللّٰد تعالیٰ کا ارشاد ہے: پس جو خص تم میں ہے بیار ہویا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہوتو وہ اس کے بدلہ میں روزے رکھے یا

كه صدقه دے يا قرباني كرے\_(القره: ١٩٢)

ضرورت کی وجہ سے منی میں چہنچنے سے پہلے سرمنڈ انے کی رخصت

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

عبداللہ بن معقل بیان کرتے ہیں کہ میں حصزت کعب بن عجرہ رضی اللہ عشہ کے یاس مسجد کوفیہ میں بیٹھا ہوا تھا' میں نے ان ہے روز ہ کے فدیہ کے متعلق سوال کیا' انہوں نے کہا: مجھے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لیے جایا گیا درآ ں حالیکہ میرے منہ

ر جوئين فيك رائ تھي آب نے فرمايا: من تم يركيسي مصيب و كيور ما مون كيا تمهارے ماس ( قربانى كے ليے ) ايك مرى تمين ب؟ ميس نے كہا نيس آب نے فرمايا: تين دن كروز بركھؤيا ج مكينوں كو كھا الكھلاؤ ممكين كونصف صاع (ووكلوگرام) طعام (گندم) دو ٔ اورا پناسرمنڈ ادو 'بیآیت خاص میرے متعلق نازل ہوئی ہے کیکن تمہارے لیے بھی عام ہے۔

(صحح بخاري ج ٢ ص ٢٣٢ 'مطبويه نورمجراصح المطالع' كرا في ١٣٨١هـ)

ملاجبون حنفي لكصته مين: اس آیت کامعنی میہ ہے کہتم میں ہے جو تحص مریض ہواوراس کو فوراً سرمنڈانے کی حاجت ہوایا اس کے سرمیں کوئی

تکلیف ہو مثلاً کوئی زخم ہو یا جو کیں ہوں تو پھراس کے لیے مٹی پہنچنے اور قربانی کرنے تک سرمنڈ انے کوموقوف کرنا ضروری نہیں علامه الوالحن على بن مجمر بن صبيب شافعي ماوردي بقري متوفى ٣٥٠ مه النكت والعيون ج اص ٢٥٥ مطبوعه وارالكتب العلميه ميروت

علامه ابو بجر محمد بن عبدالله ابن العربي بالكي متوني عهد ١٥٠ هذا د كام القرآن ج اص ٢٥١ مطبوعه دارا لكتب العلمية بيروت م ١٠٠١ه

ہے البنة سرمنڈ انے کے بعداس پر قدید دینا واجب ہوگا' قربانی کرئے تین دن کے روزے رکھے یا چھ سکینوں کو کھانا کھلائے۔ قربانی کوجم میں ذبح کرنا ضروری ہے اور دوز ہ رکھنا یا مسکینوں کو کھانا کھلانا حرم میں ضروری نہیں ہے۔

(تغییرات احمد بیض۸۸ مطبوعه مطع کری مبئی)

الله تعالی کا ارشاد ہے: سو جبتم حالت امن میں ہوتو جو تفی قبلے کے ساتھ عمرہ ملائے تو وہ ایک قربانی کرے جس کو وہ آسانی کے ساتھ کر سکے اور جوقر بانی ند کر سکے وہ تین روزے ایام تج میں رکھے اور سایت روزے جبتم لوٹ آؤ ' یکامل دس

(روزے) ہیں بدر جج تمتع کا ) علم اس مخف کے لیے جس کے اہل وعیال مجد حرام ( مکہ مکرمہ ) کے رہے والے نہ ہوں۔

(البقره: ١٩٦)

مج تمتع کا بیا<u>ن</u>

سے بیت کے ایک تغییر تو بھی ہے کہ اس آیت میں زماندامن میں جج تہتے کا بیان فرایا ہے ' دوسری تغییر ہیہ ہے کہ اے مسلمانوا اگرتم سفر تج میں روک دینے جاؤ تو تم کو جو قربانی سہولت سے حاصل ہو وہ قربانی کر کے احرام کھول دو اور جب تم سے دمشن کا خوف جاتا رہے یا مرض دور ہوجائے اور تم تج کے ساتھ عرص کو اور گائی کا خوف جاتا رہے یا مرض دور ہوجائے اور تم تج کے ساتھ عمر ملو تو ایک قربانی کروجس کو آسانی کے ساتھ کرسکو۔

المام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت عمران بن حصین رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کے عہد میں تہتے کیا اور قرآن (اس کے موافق) نازل ہوچکا تھا' چرا کیے محض نے اپنی رائے ہے جو جا ہا کہا۔

(صیح بخاری ج اص ۱۲۳ مطبومه نور محراصح المطالع مرا چی ۱۳۸۱ هـ)

اں قول میں حضرت عمر اور حضرت عثان رضی اللہ عنہا کی طرف تعریض ہے جوتہ تع کرنے سے تنزیباً منع کرتے تھے اکا ہر

تبيان القرآر

نبيت كانحكم ديابه

المستحداليجدّاهر ''(ابقره: ١٩٧) اور حج كے جنم مهينوں كا الله تعالىٰ نے اپنى كتاب ميں ذكرفر مايا ہے وہ شوال ذ والقعدہ اور ذ والحج ہیں' سو جوشخص ان مہینوں میں تمتع کرےاس برقر بانی لازم ہے یا روزے۔ (صحیح بخاری ج اص ۱۹۴ - ۱۳۳ مطبوعة ورمجراصح المطابع كراحي ۱۳۸۱هـ) ہے یہ بھی واضح ہوگرا کہ نی سلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا وہ حج قران تھا اور یہی سب سے افضل حج ہے۔ مج کے مبینے معروف ہیں پس جو شخص ان مہینوں میں (مج کی نیت کر کے) حج کو لازم کر لے تو حج میں نہ ورتوں ہے جماع کی باتیں ہول' نہ گناہ اور نہ جھگڑا' اور تم جو نیکی آ ے ٔ اور سفرخرج تیار کر وُ اور بہتر بن سفرخرج تقویٰ (سوال سے رکنا) ہے' اور اے عقل والو! مجھ ہی ہے ڈریتے رہو O ( فی کے دوران ) اینے رب کا فضل (روزی) الماش کرنے میں تم یر کوئی حرج عَفَاذُكُرُ واللَّهُ عِنْكَالُا واپس آؤ تو مثعر حرام کے پھر تم وہیں ہے واپس آؤ جہاں ہے لوگ واپس آتے ہیں ے شک اللہ بہت بخشے والا بڑا مہر ہان ہے O اس ہے کہلی آیات میں اللہ تعالی نے مج اور عمرہ کو بورا کرنے کا تھم دیا تھا اور عمرہ کا کوئی وقت معین نہیں ہے تو اللہ تعالی

Marfat.com

جلداول

تبأر القرآر

نے ہتلا ہا کہ حج کا وتت معین ہےاوراس کے مہینےمعروف اورمظ

#### حج کے مہینوں کے متعلق فقہاءامت کے نظریات

حضرت عبداللہ بن مسعودٔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنهم عطاء ٔ طاؤس مجاہد ٔ زہری ٔ رقیج اور امام مالک کے نزویک میں اور

شوال والقعده اور والحجر پورے کے پورے جے کے مہینے ہیں۔

حضرت عبدالله بن عباس مصرت عبدالله بن الزبيروضي الله عنهم ابن سيرين حسن شعبي بخني الأه و، مكول سدى الام

ا بوحنیفداورامام ما لک سے ایک روایت یہ ہے کہ شوال ٔ ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے درس دن جج کے مہینے ہیں۔

(البحرالحيط ج ٢ص ٢٧٤ مطبوعة دارالفكر بيروت ١٣١١ه)

اورامام احمد بن صنبل کا نبمی یمی نظریہ ہے۔ (زادالمبیرج اس ۲۰۹ مطوعہ کتب اسلای میرد ت ۵۰۰۱ء) الله تعالیٰ کا ارشاو ہے: جوشن ان میمیوں میں (ج کی نیت کر سے )ج کولازم کرلے۔ (ابقرہ ۱۹۷۰) فرضیت ج کے سیب میں ائمیہ فدا ہب کے اقوال

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے قرمایا: مج کا احرام بائدھ کر تلبید پڑھنے سے جی فرض ہو جاتا ہے عطاء طاؤس اور صحابہ اور تابعین کی ایک جماعت نے کہا: جی کی نیت سے تلبید پڑھنے سے جی فرض ہو جاتا ہے امام ابو صنیفہ اور ان اصحاب کے نزدیک جی کی نیت کے ساتھ احرام بائدھ کر تلبید پڑھنے یا جی کی نیت سے احرام بائدھ کر قربانی کے گلے میں قلادہ (ہار) ڈال کراس کوروانہ کرنے سے جی فرض ہو جاتا ہے یا جی کی نیت سے احرام بائدھ کر اشعار کرنے سے جی فرض ہوجاتا ہے۔ امام مالک اور امام شافع کے نزدیک تلبید کے بعنے بھی جی کی نیت کے ساتھ احرام بائدھ سے سے جی فرض ہوجاتا ہے۔

(الحرالحيط ج ٢ص ٢٤٩ مطبوعة دارالفكر بيروت ١١٠١١ه)

امام احمد بن خنبل نے بید تصرت کی ہے کہ حج کی نیت سے صرف احرام باندھنے سے حج فرض ہو جاتا ہے خواہ تلبیہ نہ پڑھا جائے۔(زاداً کسیر جام ، ۱۹ مطبوعہ کتب اسلائ بیروٹ ۲۰۰۷ھ)

ب الله تعالی کا ارشاد ہے: ند ورتوں ہے جماع کی ہاتیں ہوں ند گناہ اور ند بھڑا۔ (البترہ: ۱۹۷) ایام حج میں فخش یا تیں 'گناہ اور جھگڑ اکر نے کی ممما نعت

حضرت این عباس رضی الله عنها اور طاوس وغیرهم نے کہا: اس سے مراد کورتوں نے بیان کیا کہ رفت سے مراد یہاں ہمارا میں جہار عنہا کہ اور طاوس وغیرهم نے کہا: اس سے مراد کورتوں سے فیش کلام کرنا ہے۔ فیش سے مراد ہمرت کی گناہ ہیں اور جدال سے مراد ہمیت مباحثہ ہیں غضب ناک ہونا ہے سے حضرت این مسعود حضرت این عباس رضی التعظیم عظاء اور مجاہد کی رائے ہے اور حضرت این عمراد ہمیت مراد گالی وینا ہے۔ این زید اور امام ما لک فیلما اور حکورت کی دورت کی دورت کی اور کے کہا: اس سے مراد گالی وینا ہے۔ این زید اور امام ما لک نے کہا: اس سے مراد اس بات ہیں اختلاف کرنا ہے کہ کون اپنے باپ داوا کے مؤقف ہیں کھڑا ہے کہ کی کورک کی اور کے مؤقف ہیں کھڑا ہے کہ کی اور کے مؤقف ہیں کھڑا ہے کہ کی سے کہا: یاس ہیں اختلاف کریں کہ جج آئی ہے یا کل ۔ (الجو الحراف کرتے کھڑا کے اللہ کی اور کے ایک کی دورت اسام کی اور کے ایک کی دورت اسام کی اور کے ایک کی دورت کی دورت اسام کی دورت اسام کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت اسام کی دورت کے دورت کی دورت کے دورت کی دورت کے دورت کی 
فحش باتیں' فتق اور جھگڑا کرنا ہر وقت اور ہر جگہ ممنوع ہے لیکن بیممانعت اس وقت شدید ہے جب انسان بیت اللہ کی زیارت اوراللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے دوروراز نے چل کر یہاں آئے' ویسے تو تمام سفر جج میں انسان ان برائیوں میں مجتنب رہے لیکن کچ کا احرام باند ھنے ہے لے کرمناسک کچ تھمل ہونے تک جو تھی ان پُرے کاموں سے بچار ہااس کا جج' کچ

نبيان القرآن

امام ابن جریرانی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حصرت ابو ہر پر ورضی اللہ عنہ بیان کرتے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم نے فرمایا: جس نے اس بیت اللہ کا تج کیا اور کخش یا تین نہیں کہیں اور فسق نہیں کیا وہ اپنے گئا ہوں ہے اس دن کی طرح یاک ہوکر نظے گا جس دن اپنی مال کے بطن سے

س با یک بدل ندل اور س بدل نیا وه ای منابعول سے آن دن می سرس یا ت پیدا ہوا تھا۔ (زاد اکسیر ج ۲ ص ۲۱۱) مطبوعہ کتب اسلامی نیروٹ ۵-۱۴ھ)

.... ایام ج یا غیرایام ج میںتم جوکام بھی کرتے ہوخواہ نیک ہو یا جدان سب کا اللہ تعالیٰ کوعکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاو ہے:اورسفر خرچ تیار کرواور بہترین سفرخرچ تقو کی (سوال سے رکنا) ہے اور اے عقل والو! مجھ ہی ہے

[ الله تعالی کا ارشاد ہے:اور سفر حرج تیار کرو اور بہتر کی سفر ہ | وریے رہو 0(البقرہ: ۱۹۷

روے راوں (اہر ہا۔)) مجے کے لیے سفر خرچ تیار کرنے تکم

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حصرت ابن عباس رصنی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ اہل یمن جج کرتے تھے اور سفرخرج تیار نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تو کل کرنے والے ہیں جب وہ کہ وینچتے تو ما نگانا شروع کر دیے 'تب بیآ بیت نازل ہوئی کہ سفرخرج تیار کرو 'کیونکہ

بہترین سفرخرج سوال نہ کرنا ہے۔(مسیح بخاری جام ۴۰۷ مطبوعی نور محداضح المطابح کما چی ۱۳۸۱ھ) اس حدیث کوامام ابوداؤ و نے بھی روایت کیا ہے۔ (سنن ابوداؤ دج اسم ۴۳۴ مطبوعہ محبوباً کی پاکستان کا ہوڑ ۴۰۵ھ)

اس آیت کی بینظر بھی کی گئی ہے کہ دنیا ہے آخرت کی طرف جوسفر ہے اس کے لیے سفرخرج تیار کرواور نیک اعمال کرو کیونکہ بہترین سفرخرج تقوی اور خوف خدا ہے اور بیجی ہوسکتا ہے کہ بید دنوں منی مراد ہوں راستہ میں اور قیام حرمین کے دوران

کیونکہ بہتر بن سفر ترج نقو کی اور خوف شدائے اور مید می ہوسلیا ہے کہ میدودوں سی مراد ہوں راستہ میں اور لیام مرتن سے دوران کھانے پینے اور سواری کا انتظام کر کے چاؤ اورا ممال صالح کا زاوراہ تیار کرواور عقلِ سلیم کا نقاضا میہ ہے کہ صرف ایک از اس من مصر برج کے سرید میں میں مصرف خطر کر جس کی نام میں کی گرفتہ جس کر کرج جرجیس میں رابلتہ میں ہوں

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (ج کے دوران )اپے رب کافضل (روزی ) تلاش کرنے میں تم پرکوئی حرج نہیں ہے۔ (ابترہ: ۱۹۸) حج کے دوران روزی کمیائے کا جواز

جب الله تعالیٰ نے ایام جی میں جدال (بحث اور تکرار ) کرنے سے منع کیا تو بیرہ ہم پیدا ہوا کہ شاید ایام جی میں مجارت بھی منوع ہو کیونکداس میں قیت پر بحث ہوتی ہے تو بیر آیت نازل ہوئی۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی الشرعنها بیان کرتے ہیں کہ عکاظ مجنہ اور ذوالحجاز 'زیانۂ جاہلیت کے بازار تنے 'جب اسلام آیا تق سلمانوں نے ان ہازاروں ہیں تجارت کرنے کو گناہ سجھا تو یہ آیت نازل ہوئی کہ (زمانڈ کچ میں)اپنے رب کافضل تلاش کرنے میں کوئی حربے نہیں ہے ۔ (میح بناری جام ، ۲۵ مطور فروجو اسم المطابع کرائی ا ۱۳۸۱ھ)

اس صدیت کوایام ایو داور نے بھی روایت کیا ہے۔ (سنن ایو داؤدج اص ۱۳۳۲ مطبوعہ مطبح جنہا کی پاکستان لاہور' ۱۳۰۵ھ) - ا

اس آیت سے بیداستدلال کیا گیا ہے کہ ایام نتج میں تجارت کرنا 'محنت مزدوری اور ہر جائز طریقہ ہے کسب معاش کرنا جائز ہے اور اس سے ج کے اجر وثو اب میں کوئی کی نمیس ہوتی۔

حا فظ سيوطى لكھتے ہيں:

ا مام عبد الرزاق أمام سعید بن منصوراً مام این ابی شیبهٔ امام عبد بن حیداً مام ایو داوُداً مام این جریهٔ امام این بی حاتم امام حاکم اور امام بیمتی روایت کرتے ہیں: ابوامام تیمی نے حصرت عبد اللہ بن عمر رضی الله عبد اللہ عبد ال

- ,

بررون

محنت مزدوری کرتے ہیں کیا حارب لیے جج کا اجروثواب ہوگا؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا: کیا تم لوگ بیت اللہ کا طواف نہیں کرتے؟ اور کیا تم اپنے سروں کوئیس موغرتے؟ میں نے کہا: کیون ٹہیں' حضرت این عمر نے کہا: کیٹ شخص نے آ کر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سے بہی سوال کیا جوتم نے جھے سے کیا ہے' آپ نے اس کوکوئی جواب ٹہیں دیا حتی کہ جبریل علیہ السلام سے آیت لے کرنازل ہوئے کہ (زبانہ رقح میں) ایسے وب کافشل طاش کرنے میں کوئی حرج ٹہیں ہے۔

(الدرامنثورج اص ۴۴۲ كتيه آية الله الخطمي 'اران)

اگر جج کے دوران ضمناً تجارت یا محنت مزدوری ہو جائے تو کوئی حرج نہیں لیکن اگر کوئی شخص بالقصدایام جج ہیں تجارت کے لیے یا مزدوری کے لیے جائے ادر شعنا تج کر لے تو بیداخلاص کے منافی ہے۔

الله تعالیٰ کا اُرشاو ہے:اور جب تم عرفات ہے (مزدلفہ میں ) آؤ تومشوح اُم کے پاس اللہ کو یاد کر دادر جس طرح اس نے تم کو ہدایت دی ہے اس طرح اس کا ذکر کرو۔ (ابقرہ: ۱۹۸)

#### شعرحرام كابيان

امام ابن جربرطبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

عرفات کوعرفات اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کومناسک کی تعلیم کی اور بار ہار کہتے:'' عوفت عرفت'' ( آپ نے جان لیا' آپ نے جان لیا) تو اس جگہ کا نام میدان عرفات پڑ گیا۔

(جامع البيان ج ٢ص ١٦٤ مطبوعه دارالمعرفة أبيروت ٢٠٩ه)

متعر حرام کی تغییر میں امام این جربرا پی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

ابراہیم بیان کرتے میں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہانے لوگوں کو مز دلفہ میں ایک پہاڑ کے پاس جح ہوتے ہوئے دیکھا تو آپ نے کہا: اے لوگوا تمام مز دلفہ شتو حرام ہے۔ ( جامع البیان ج ۲ م ۱۱۰ مطبوعہ دارالمروز ' پیروٹ' ۴۰۹ھ)

سدی بیان کرتے ہیں کہ میں نے سعید ہن جبیر ہے مشحرحرام کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا: دو پہاڑوں کے درمیان جوجگہ ہے وہ مشحرحرام ہے۔ (جامع البیان ج۲م ۱۷۷ مطوعہ دارالسرفۂ بیروٹ ۱۴۰۹ھ)

عمرو بن میمون کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر ہے مثعر حرام کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے اس کو اپنے ساتھ لے جاکر دکھایا کہ عرفات کے بعد جہاں ہے مزدلفہ کی ابتداء ہوتی ہے وہاں سے لے کرحرم تک مزدلفہ کی ساری واد کی مشعر حرام ہے۔ (جامع البیان ج مص ۱۹۸۸ معلوعہ دارالسراخہ ہیروٹ ۱۳۰۹ھ)

مشعر حمام کے پاس ذکر کرنے سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کی جائے اللہ کی نعتوں پر اس کا شکر ادا کیا جائے اور اپنے گناہوں پر معافی طلب کی جائے۔

۔ ویک ماہری پر مان بھی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: مجرتم وہیں ہے واپس آؤ' جہاں ہےلوگ واپس آتے ہیں اور اللہ ہے بخشش طلب کرؤ بے شک اللہ

بہت بخشے والا بڑا مہر بان ہے O (البقرہ: ۱۹۹) نسلی برتر ی کے تفاخر کا نا حائز ہونا

قریش اوران کی اولاد مس لی کہلاتے تھے اور بیر جج میں عرفات کے بجائے 'مزدلفہ میں وقوف کرتے تھے اور عام لوگوں

ل محمس: قریش کنانهٔ خزاعهٔ ثقیق جمم بنوعام اور بنولهر کالقب حس تقا کیونکه بیلوگ اپنے دین بیس بہت تشدر اور بخت تنے محس کالغوی مثنی

بہادر ہے۔سعیدی غفرک

تبيار القرآر

ے اپنے آپ کو منفر و سجھتے تھے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہتم بھی عرفات میں وقوف کرے پھر مزدلفہ میں آؤ جہاں سے اور لوگ آتے ہیں۔امام این جریرا بی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حصرت عائشہ رضی الشہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ قریش اور ان کے دین پر چلنے والے حمس نتے وہ مزدلفہ میں وقوف کرتے بیخے وہ کہتے تھے: ہم خدام حرم ہیں اور ہاتی لوگ عرفات میں وقوف کرتے تھے تو الشرتعالی نے بیر آیت ناز ل فرمائی۔

(جامع البيان ج ٢ص ١٦٩ مطبوعه دارالمعرفة عيروت ٩٠٠٠ه)

اور زمانة جالميت ميس تم في جومناسك في ميس ترميم كردي تفي اس پرالله تعالى سے مغفرت طلب كرؤ بي شك الله تعالى بهت بخشے والام بر مان ہے۔ بہت بخشے والام بر مان ہے۔

اس آیت ہے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے ہیں سب برابر جیں اور رنگ وسل اور طاقہ اور زبان کی اس میں کوئی خصوصیت نہیں ہے اور کی شخص کا رنگ وسل اور طاقہ اور زبان کی وجہ ہے اسپتہ آپ کو دوسروں ہے برتر اور اعلیٰ ہجھنا اللہ تعالیٰ کے زد کی سخت نا پہندیدہ ہے امام احمد نے ایون مقرہ ہے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق میں فرمایا: سنوا ہم سب کا رب ایک ہے کہ کو جی پر اور کی ججی کو جی پر 'کی گورے کو کالے پر اور کسی کا لے کو گورے پر کوئی فضیات نہیں ہے مگر تقویٰ سے نہ اور جب نملی برتری کے گھنٹہ پر عبادت میں احساس برتری جائز نہیں ہے و دنیاوی معاملات میں کب جائز ہوگا ، وبعض ساوات کرام کا نملی برتری کی بنا پر اپنے غیر کفو میں رشتہ دینے کو حرام کہنا جائز نہیں ہے '
دسٹر صبح مسلم' بطد ساوی میں ہم نے اس مسئلہ پر تفصیل ہے بحث کی ہے اور اس تغیر میں بھی ان شاء اللہ النساء : ۱۳ میں اس مسئلہ کو وضاحت ہے بیان کریں گے۔

قَادًا قَضَيْتُمْ مَّنَاسِكُلُمْ فَاذْكُرُوا الله كَنِ كُرُكُمُ ابَاءَكُمُ اوُ فَرَرَة عَيْداى فَرَجَبَ فَى كَ عِبِدات عَمل كَرَ يُوتِ ال طَرِح الله كَا ذَكَرُو فِي الْحِيانِ دَاوَا كَا ذَكَرَا فَوْسَ النَّاسِ هَنَ يَتُقُولُ مَ بَنَا التّأْفِيالُ النَّانُياوَما اللّهُ اللهُ أَنِيا وَمَا اللّهُ اللّهُ أَنِيا وَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ 
تبيار القرآن

جلداول

. و

کھُونْ فِیدُ بِی مِنْ کَالُوا وَاللّٰهُ سَرِیْعُ الْحِسَابِ ﴿ وَالْدُوا اللّٰهُ سَرِیْعُ الْحِسَابِ ﴿ وَالْدُكُووا جَن كَالُ عَصِيبُ اور اللهُ جَلا حاب لِنَا واللهِ ٥ اور كَا يَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الل

الله فِي آيَامِ مَعْدُ وُدِي فَيَ اللَّهِ عِلَى إِنْ اللَّهُ عِلَى إِنْ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه

اورجس نے تا فیرکی اس پر ( بھی ) کوئی حرج نہیں ہے ، پر عم ) اس کے لیے ہے جواللہ ے ڈرے اور اللہ ے ڈرتے رہو

### وَاعْلَمُوا اللَّهُ إِلَيْهِ نُحْتَثُرُون اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اور جان لو کہ بے شکتم سب ای کی طرف جمع کیے جاؤ گ 0

ز مان جاہیت میں لوگ تج کی عبادات سے فارغ ہونے کے بعدایت آباء واجداد کی بڑائی بیان کرتے تھے اوران کے کارناموں کا ذکر کرتے تھے اللہ تعالیٰ بیان کرنے کے کارناموں کا ذکر کرتے تھے اللہ تعالیٰ بیان کرنے کے بجائے اللہ کی کبریائی اوراس کی عظمتوں کا ذکر کرواور جتنا اپنے آباء واجداد کا ذکر کرتے تھے اس سے زیادہ اللہ کا ذکر کرد۔ امام این جریرا بی سند کے ساتھ دوایت کرتے ہیں:

آیت نازل فرمائی۔ اللہ تعالٰی کا ارشاد ہے:اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں:اے ہمارے رب! ہمیں ونیا میں دے اوران کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے O (ابترہ: ۲۰۰)

یں وی صدید اے ادا ہرہ ، ۲۰۰۰) دوزرخ سے پناہ اور جنت کی طلب کی دعا کرنا انبیاء کرام اور صحابہ کا طریقہ ہے

اس آیت سے الشتعالی کی مرادیہ ہے: اے مسلمانو ایج کی عبادات سے فارغ ہوکرزیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کر وادراللہ تعالی سے دنیا اور آخرت کی فیر ما تقلے میں رغبت کر ؤ اور اللہ تعالی سے بہت عاجزی اور گز گز اکر دعا کر ؤ خالص اللہ عن وجل کی رضا جوئی کے لیے عبادت کر ؤ اور بیدعا کر وکد اے ہمارے رہا! ہمیں دنیا میں فیرعطا فر ما اور آخرت میں فیرعطا فر ما اور آمیں دوزخ کی آگ سے بچا اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے آخرت کے بدلہ میں دنیا کی زندگی کوخرید لیا اور وہ صرف دوزخ کی آگ سے بچا اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے آخرت کے بدلہ میں دنیا کی زندگی کوخرید لیا اور وہ صرف دیا اور اس کی زید ہیں ان کے لیے اجروثو اب میں سے کوئی حصہ نہیں ہے۔ امام ابن جریرا فی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

ابو کمرین عیاش بیان کرتے ہیں کہ رفح سے فارغ موکرلوگ بید دعا کرتے تھے اے اللہ! ممیں اونٹ دے ہمیں بکریاں

نبيان القران

کابدیان کرتے میں کہ وہ و نیامیں مدداوررزق ما تکتے تھے اور آخرت کے متعلق کوئی سوال نہیں کرتے تھے۔

(جامع البيان ج٣ص ١٤١ مطبوعه دارالمعرفة بيردت ١٣٠٩ه)

د نیا کی بھلائی سے مراد ہے: عافیت نیک بیوی علم عبادت پاکیزہ مال نیک ادلاد محت دشمنوں پر فتح ' نیک لوگوں کی رفات اسلام پر چاہت قدمی اور ایمان پر خاتمہ اور آخرت کی بھلائی سے مراد جنت 'کرے صاب اور محشر کے خوف سے سلامتی

حورعین اور و یدارِاللّٰی کی لذت ہے۔

ان آیات میں بی تفریح ہے کدنج کی عبادات سے فارغ ہونے کے بعد انلد تعالیٰ سے دعا کرنی چا ہے دنیا کی خیر کے لیے اور آخرت کی خیر کے دمانیس کرنی چاہیے ور دور زخ سے بناہ طلب اور دوزخ سے بناہ کی دعائمیس کرنی چاہیے وہ

سے پائل ویدوں میں میں ہے۔ ہورہ کے در باوٹ ہے رکن مرن چاہیے۔ مسک ن منب اور دوروں سے چاہ واو دہ ایس کر ام چاہیے وہ کہتے ہیں کہ رابعہ بصریدا کی ہاتھ میں پائی اور ایک ہاتھ میں آ گ لیے جا رہی تھیں 'کسی نے پوچھا: اے رابعہ! میر کی لوگ جنت کی طلب اور دوز رخ کے ڈر سے اللہ کی عمادت کرتے ہیں' میں جاہتی ہوں کہ جنت کو آ گ لگا دوں اور دوز خ کی

لوگ جنت کی حکسب اور دوزں کے ذریعے القد کی عمارت کرنے ہیں میں جائی جول کہ جنت کو آ ک کا وول او آگ بچھا دوں تا کہ جنت کا شوق رہے نہ دوزخ کا خوف اور سب بغیر کسی غرض اور عوض کے اللہ کی عمارت کر ہیں۔

. علاسة الوی حفی لکھتے ہیں: بعض جعلی صوفیوں سے منقول ہے کہ ہم اللہ کی عمادت محض اس کی ذات کی وجہ ہے کرتے ہیں اور ہم اس سے سمی قسم کی

جس بیکی صوفیوں سے متعول ہے کہ ہم انند فی عبادت علی اس فی ذات فی وجہ سے نرتے ہیں اور ہم اس سے کا ہم فی غرض یا کی عوض کی طلب نہیں رکھتے ان کا بیقول بہت بڑا جہل ہے اور قریب بد کفر ہے جیسا کہ امام غزالی نے فرمایا: بغیر غرض کے کوئی کا م کرنا بیا اللہ تعالیٰ کے کا موں کا خاصہ ہے ، جب کہ بعض علاء نے بیٹھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کا موں کا خاصہ ہے ، جب کہ بعض علاء نے بیٹھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال بھی کسی حکست پر بنی ہوتے ہیں اور تو انسان کی توجہ بھش اللہ کی رضا کی طرف ہوتی ہیں تو بندہ کے افعال بھی حکمت اور غرض کے کہتے ہو کتے ہیں اس کی رضا کے لیے عبادت کرتا ہے لیکن سے طرف ہوتی متام ہے اور موائے اس کے تلصین کے اور کسی کو حاصل نہیں ہوتا۔

(روح المعانى ج ٢ ص ٩٠ مطبوعه واراحيا والتراث العربي بيروت)

الله تعالیٰ کا ارشاد فرماتا ہے:

وَهَسَكِنَ عَلَقِيمَةً فِي جَدَّتِ عَدْنِي تَوهِ هُوَاكَ مِنَ اللهِ اللهِ اللهِ عَدْنِ عَدْنِ مِن الرالله كارضا (ان) سب آئِيرُ \* (الوبت 2) ) المنظمة 
(القره: ٢٠٤) كي لياني جان كاسوداكر ليت بير-

کین اس کا میدمطلب نہیں ہے کر مخلصین اور بلند ہمت لوگ جنت کی طلب اور دوز خ سے بناہ کی وعانہیں کرتے۔ سیان

ا نبیاء کرام اور صحابہ عظام سے زیادہ مخلص اور بلند ہمت اور کون ہوگا انہوں نے جنت کے حصول کی دعا کی ہے اور دوزخ سے بناہ طلب کی ہے۔ قر آن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا فدکور ہے:

وَاجْمُلُونُ مِن وَرَبُّكُ وَبِيُّونُ اللَّهِيمِ فَي (الشراء: ٨٥) اور جُهُ وَلَاقت والى جنت ك وارثول من شال كردك ٥

تبيار القرآر

امام ابن ماجه روایت کرتے ہیں:

حصرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا : تم نماز میں کیا پڑھتے ہو؟اس نے کہا: میں تشہد پڑھنے کے بعد اللہ ہے جنت کا سوال کرتا ہوں اور دوز تے سے نیاہ طلب کرتا ہوں کہ خدا! جتنی عمد گ

ہو؟ ان کے ہما ہیں سہد پر سے سے بعرائلد سے بعث کا موان کرنا ہوں اور دورس سے پیاہ سب کرنا ہوں بہطرانہ کی مدن ہے آپ آ ہستہ آ ہستہ وعا کرتے ہیں اور معافی آ ہستہ آ ہستہ دعا کرتے ہیں آئی حمد گی سے دعانہیں کرسکتا' آپ نے فرمایا: ہم بھی یمی دعا کرتے ہیں ۔ (سنن این بلدص ۲۵۳۳ مطبوعہ نور ٹھرائع المطالع کراچی)

اس حدیث کوامام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔ (منداحمدج عمل ۴۷۵٬ ج۵ ص ۷۳ ٬ مطبوعہ کتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ ھ) نیز امام ایو واؤ دروایت کرتے ہیں:

قادہ کے مصرت انس سے سوال کیا کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم کون می دعا بہت زیادہ ما تکتے تھے؟ حضرت انس نے کہا: بی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا بہت زیادہ ما تکتے تھے وہ یہ ہے:اے اللہ! ہم کو دینا کی خیر اور آخرت کی خیر عطا فر ما اور ہم کو دوزخ کے عذاب ہے بچا۔ (سن ابوداؤدج سم ۳۳) مطبوعہ مجبائی یا کتان الاہور ۱۳۰۵ھ)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کی کمائی ہے حصہ ہے اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ (البقره: ۲۰۲) الله کے جلد حساب لینے کی تفییر

جولوگ جج کی عہادات سے فارغ ہوکر بید عاکرتے ہیں کہ اے ہمارے رب! ہمیں دنیا کی خیرعطا فر ما اور آخرت کی خیر عطافر ما اور ہم کو دوزخ کے عذاب ہے بچا' کیو تکہ ان کا ایمان ہے کہ ہر خیراللہ کی قدرت اور اس کے بضہ میں ہے اور ان کا دل آخرت کی نعتوں کی طرف راغب ہے اور ان کو لیقین ہے کہ اللہ تعالی اسٹے فضل ہے جو چاہے جس کو چاہے عطافر ما تا ہے ' تو اللہ تعالی نے خبر دی کہ اللہ تعالی ان کو ان کے حج کی عبادات کا اوا ب عطافر مائے گا اور انہوں نے جو دوسرے نیک کا م کے ہیں اور بدنی اور مائی عبادات کی ہیں اللہ تعالی ان کا بھی اجر جزیل عطافر مائے گا' اس کے برخلاف جن لوگوں نے اجراخروی میں اور بدنی اور ان کی محمل کا کوئی اجر واؤا ب نہیں رغبت کے بغیرا عمال شاقہ کی تکلیفیس برداشت کیس اور ان کا مطمخ نظر دنیا کی حسین چیز ہی تھیں ان کو کسی تھر کوئی اجر واؤا ب نہیں سے مطمع گا۔

الله تعالیٰ کاعلم ان دونو ل فریقوں کے اعمال کو محیط ہے اور اللہ عز وجل ان سے بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ علامہ ابوالحیان اندکی کصفہ میں:

، سے رون ہے۔ دو حربیوں ، س ، بیر میروں میروٹ ، انھ) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور گئے چنے دنوں میں اللہ کو یاد کرو 'سوجس نے دودنوں میں (روانہ ہونے کی) جلدی کی تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے اور جس نے تاخیر کی اس پر ( بھی ) کوئی حرج نہیں ہے۔ (البترہ: ۲۰۳)

#### تكبيرات تشريق مين مذاهب ائمه

حفزت ابن عباس نے بیان فرمایا کر ایام معدودات سے مراد ایام تخریق ہیں لیاس آیت میں بی تھم دیا ہے کہ ایام تخریق میں نمازوں کے بعد تکبیرات تخریق پڑھی جائیں '' المله اکبو المله اکبو لا اله الا الله والمله اکبو الله اکبو ولله المحمد '' کی ایک باریم تکبیر پڑھنا واجب ہے اوراس سے زیادہ متحب' تکبیرات تخریق کتنے دنوں تک پڑھی جائیں اس کے متعلق فقهاء کے میالک حسب ذیل ہیں:

علامه ماوردی شافعی لکھتے ہیں:

قربانی کے دن ظہر کی نماز کے لے کر آخرایا م تشریق کی ضبح کی نماز تک ہرنماز کے بعد تکبیرات پڑھے بید معزت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم کا قول ہے اور فقہاء جس سے امام شافعی کا یکن مسلک ہے۔

(انٹکت واقعیج ن ج اص ۴۶۴ مطبوعہ داراککتب انعلمیہ 'پیروٹ) علامہ قرطبی مالکی نے لکھا ہے کہ امام مالک کا بھی یہی تول ہے۔

(جامع البيان ج٣ص ٢ مطبوعه انتشارات ناصر خسر وُاميان ٢٨٧ه )

علامدابن جوزى منبلي لكصة بين:

امام احمد بن خنبل کا فد بہب ہیہ ہے کہ اگر غیرمحرم ہوتو وہ تحییس نمازوں کے بعد تکبیرات پڑھئے یوم عرفہ کی فجر سے تکبیرات شروع کرے اور ایام تشریق کے آخری دن عصر کی نماز کے بعد تک پڑھئے اور اگر وہ محرم ہوتو سترہ نمازوں کے بعد تکبیرات پڑھئے آر زادائسے بی اس کا معلمومکت اسلائی ہمدت کے ۱۳۵۰ھ) بڑھے۔ (زادائسے بی اس مال معلمومکت اسلائی ہمدت کے ۱۳۵۰ھ)

امام ابن انی شیبه روایت کرتے ہیں:

حطرت علی رضی اللہ عند کا قول ہے کہ یوم عرفہ کی صبح ہے لے کر آخر ایام تشریق کی عصر تک بھیرات پڑھے ( فقہاء میں سے امام ابو یوسف اور امام محمد کا یکی مسلک ہے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عند کا قول ہے کہ یوم عرفہ کی صبح سے لے کر قربانی کے پہلے دن کی عصر تک بھیرات پڑھے فقہاء میں سے امام ابوصنیفہ کا یہی مسلک ہے )۔

(المصن ج عص ١٦٥ مطبوعه ادارة القرآن كراجي ٢٠١١ه)

جلداول

علامه المرغينا في الحنفي لكصته بين:

سید سنند سحابہ میں مختلف ہے امام ابو بوسف اور امام مجمہ نے حضرت علی کے قول کو افتتیار کیا کیونکہ بیرقول زیادہ تکبیرات کو شامل ہے اور عبادات میں ای میں اعتباط ہے اور امام ابو صفیفہ نے حضرت ابن مسعود کے قول کو افتیار کیا کیونکہ بیر آواز بلند تکبیر کہنا بدعت ہے۔(مشائخ حضیہ نے اس مسئلہ میں امام ابو پوسف اور امام مجمد کے قول پر فتق کی دیاہے۔ مسیدی غفرلہ)

ہ بہت سبب و سبب متعب جماعت کے ساتھ پڑھی ہوئی نمازوں کے قیمین (غیر مسافروں) پر واجب ہیں مرف مورتوں بیکمبیرات شہر میں متعب جماعت کے ساتھ پڑھی ہوئی نمازوں کے قیمین (غیر مسافروں) پر واجب ہیں مرف مورتوں کی جماعت کے بعد نہیں ہیں اور مسافروں کی جماعت کے بعد بھی نہیں ہیں امام ابو یوسف اور امام محمد نے کہا کہ ہرفرض نماز

ل مل حت سے جدید کی بیان دوست سرون کی بیاست سے جند ک کئی این کا اراد پرسٹ سروری است کا سہ ارز رہ کا معاملہ میں پڑھنے والے پر تکبیر پڑھنا وا جب ہے کیونکہ تکبیرات فرض کے تاقع ہیں اور امام ابو حنیفہ کی دلیل مید ہے کہ بلند آواز سے تکبیر کہنا

ل امام الاجتفر محد بن جريط برى متونى ١٣٠٠ م جامع الميان ج ٢ص اكا مطوع دارالمرفة ميروت ٩٩٠١ه

امام ابو برعبد الله بن جمد بن الى شيبه متونى ٢٣٥ ه ألمصعف ج٢ ص ١٤٥ مطبوعه ادارة القرآن كراجي ٢٠٣١ ه

نبيان القرآن

خلاف سنت ہے اور چونکہ شریعت میں اس کا تھم ہے اس لیے ان شرائط کے بعد ان کا پڑھنا واجب ہوگا۔امام ابو یوسف نے کہا: اگرامام تکبیر بھول جائے بھر بھی مقتدی پر تکبیر پڑھنا واجب ہے۔(حد ایدادلین س۵۵۱ کتبہ شرکۃ ملیۂ منان) ذکر بالحبر میں امام ابوحثیث یکا موقف

ذکر پانچیم پیس امام ابوحتیفه کا مؤفف مخیج بخاری مجیم مسلم اور به کثرت احادیث صحیح میں فرض نماز کے بعد نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر بالجبر کرنے کی تصریح ہے' اس لیے امام اعظم ابوحنیفہ سے یہ متصور نہیں ہے کہ وہ تکبیرات تشریق کو بدعت یا خااف سنت قرار دیں گئ اور علامہ مرغینا فی صاحب''ہدائی' نے کہا ہے کہ امام اعظم نے تکبیرات تشریق میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے قول کو اس لیے اختیار کیا ہے کہ ان کے قول میں تکبیرات کا عدد کم ہے اور چونکہ بلند آ واز سے تکبیر کہنا بدعت ہے اس لیے انہوں نے حضرت ابن مسعود کے قول کو احتیار کیا' صاحب''ہدائی' کا بیاستدلال ان کے وہم پرجی ہے اور حیح نہیں ہے کہ وجہ یہ کہ اختیار فات صحابہ میں عام طور پر امام اعظم حضرت ابن مسعود کے قول کو اختیار کرتے ہیں کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس کی بہ نبست حضرت ابن مسعود زیادہ فقیہ ہے' اس لیے تکبیرات تشریق میں حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عباس کی روایات کے مقابلہ میں امام اعظم نے حضرت ابن مسعود کی روایت کو اختیار فرمایا۔

علامهابن بزاز كردري حنى لكصة بين:

بہر حال بگند آواز نے ذکر کرنا جائز ہے جیے اذان اور خطبہ میں ہے اور تجبیرات تشریق میں امام اعظم اور صاحبین کا اختلاف اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ بلند آواز ہے تعبیر پڑھنا بدعت ہے کیونکہ اختلاف اس بات میں ہے کہ اصل نماز پ تعبیرات کی زیادتی کتنی نمازوں میں سنت ہے مثلاً اس میں اختلاف ہے کہ ظہر کی چار سنتوں کو ایک سلام کے ساتھ پڑھنا اولی ہے یا دوسلاموں کے ساتھ اور بیا اختلاف اس پر ولالت نہیں کرتا کہ اگر ظہر کی سنتوں کو دوسلاموں کے ساتھ پڑھا جائے تو وہ بدعت یا حرام ہوں گی۔ (فاری بازیم علی حاص اللہ نہ بین ہم ۲۵ مطبور شطح کمرنی البریا براتی مصر)

علامه علاوُ الدين حسكني حنْ لكيت بي:

امام اعظم اوراماً م ابویوسف اوراماً م محمد میں جو تھیرات کے عدد کا اختلاف ہے اس میں تمام زمانوں اور تمام شہروں میں مام ابویوسف اور امام محمد کے قول پڑٹل کیا گیا ہے اس قول پراعتاد ہے اور اس قول پرفتو کی ہے۔

(ورمخارعلی هامش روالمحتارج اص ۵۲۴ مطبوعه داراحیاءالتراث العربی بیروت)

علامه ابن عابدين شامي اس كي شرح ميس لكھتے ہيں:

اس کی وجہ سے ہے کہ جب امام اعظم اور صاحبین میں اختلاف ہوتو قوت دلیل کا اعتبار ہوتا ہے اور یکی وجی ہے جسیا کہ''الحادی القدی'' میں نہ کور ہے' یا اس کی وجہ سے ہے کہ صاحبین کا قول بھی در حقیقت امام اعظم کا قول ہوتا ہے' علامہ ابن حمام نے'' فتح القدی'' میں اس مسلمیں امام اعظم کے قول کو ترجع دی ہے' میسیح نہیں ہے۔ (ابحرار اُق)

(ردالختارج اص ۵۶۴ مطبوعه داراحیا مالتراث العربی بیروت ۲۰۰۷ ه)

نیز علامه شامی لکھتے ہیں:

'' بختیٰ' میں ندکور ہے کہ امام ابو صنیفہ ہے کہا گیا کہ اٹل کوفہ وغیرها کو چاہیے کہ ان دک دنوں میں بازاروں اور محبدوں میں تکبیرات پڑھیں' امام ابو صنیفہ نے فرمایا: ہال اور فقیہ ابواللیث نے ذکر کیا ہے کہ ابرا ہیم بن یوسف ان جگہوں میں تکبیرات پڑھنے کا تھم دیتے تھے اور فقیہ ابوجمعفر نے کہا: میرے نز دیک مختار یہ ہے کہ عام لوگوں کو تکبیرات پڑھنے ہے منع نہیں کرنا چاہے

Marfat.com

بلااول

کیونکہ عوام کی خپر میں رغبت کم ہوتی ہے اور ہم ای برعمل کرتے ہیں۔اس عبارت کا تقاضا یہ ہے کہ تبہیرات پڑھنا اولیٰ ہے۔ (ردالحتارج اص ۵۲۴ مطبوعه داراحيا والتراث العرني بيروت ١٣٠٧ه)

علامه آلوی حنی کھتے ہیں:عید الفطر کی تکبیرات بھی عید الاضحیٰ کی تکبیرات کی طرح ہیں بھی امام ابو بوسف اور امام محمد کا مسلک ہےاورامام عظم ہے بھی ایک روایت یہی ہے بلکہ ''مندامام عظم'' سے پیرطا ہر ہوتا ہے کہ وہ ذکر بالجمر کومطلقا متحب قر ار ویتے ہیں۔(روح المعانی ج۱۲ ص۱۲۱ مطبوعہ داراحیاءالتراث العرنی بیروت)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:سوجس نے دو دنوں میں (روانہ ہونے کی) جلدی کی قواس برکوئی حرج نہیں ہے اور جس نے تاخیر کی اس بر ( بھی ) کوئی حرج نہیں ہے۔ (البقرہ: ۲۰۳)

قیام منی کی مدت کا بیان

علامه جيون حنفي عليه الرحمه لكصة من:

(ترجمه:) جس شخص نے ایام منی میں عبلت کی اور تیسرے دن (تیرہ ذوالحبہ) کی رمی تک ندمخمرا اور بوم انخر کے بعد صرف دو دن ( عمیارہ اور بارہ ذوالحیہ ) کی رمی پر اکتفاء کیا تو اس پر کوئی عماہ نہیں اور جوشخص ان دو دنوں ( عمیارہ اور بارہ ذوالحیہ ) کے بعد بھی تنہرار ہا يهاں تك كه تيسر بدون (تيره ذوالحجه) كى رئى بھى كر كى تواس يرجى كوئى گنا فيس بيرا يا كى چلى كر كلھتے ہيں: اس آيت سے صاحب مواب نے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے: اگر حاجی منی سے جلد مکہ روانہ ہونا جا ہتا ہے تو وہ بارہ ذوالحجہ کی رمی کے بعد جاسکتا ہے اوراگر وہ چوشتے دن تیرہ ذوالحجه) تنیوں جمات کی رمی کرنا جا ہتا ہے ( تورک کر کرسکتا ہے ) وہ اللہ تعالی کے اس ارشاد سے استعمال کرتے ہیں جو ایوم النحر کے بعد ) دودن ( گیارہ اور بارہ ذوالحجیکوری کر کے ) داپسی کی جلدی کر بے تو اس برکوئی گناہ نیس اور دہ جو (تیرہ ذوالحجیتک روانگی میں ) تا خركرت تواس يرجمي كوئي كناونيس ب( يعنى حاجي كواس كي رخصت ب) اورافضل بدب كدها جي (تيره ذوالحجرتك) قيام كرب كيونك نبى صلى التدعليه وسلم نے (تيره ذوالحجة تك إيلى روائلى كو) مؤ فرايا؛ يهال تك كد چوتنے دن آب نے (ى فرمائى بيان كالفاظ بين اورامام ابوصنیفہ دحمہ الندے یہ بھی نہ کورے کہ جاتی کے لیے جو تتے دن بغیر رئی کے طلوع فجر سے پہلے جانا جائز ہے اور جب فجر طلوع ہو جائے تو پھر چوتھے دن کی رمی کے بغیر نہ جائے اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزویک ہے جائز ہے اور اگر چوتھے دن زوال سے پہلے دمی کر لی تو امام ابو صنیفہ رحماللہ کے زویک جائز ہے کیونکہ جب انہوں نے اس کے ترک وجائز قرار دیا ہے قد زوال سے پہلے کرنا بھی جائز ہے اور صاحبین کے نزدیب بہ جائز نہیں ہے اس روال کے بعد ہی کرئے یہ مسائل جج کی ٹیٹنہ ہے۔ (تغییرات احمد مص ۹۹۔ ۹۸ مطبوعہ طبع کریمی مبتی)

البقره ١٩٩٠ ٢ كـ البقره ٢٠٣٠ تك الله تعالى في مسائل حج معلق آبات نازل كيس اوران آبات كي تغيير لكصف كا سین اِ تفاق ایام جع عشره ذوالحجه میں پیش آیا اور تکمیرات کی تغییر میں نے ایام تشریق میں کھی اور باره ذوالحجه ۱۱ اھ کوان آیات كتشيرتكمل بوكثي والمحسميد لله رب العالمين والصلوة والسلام على خاتم النبيين وعلى اله واصحابه وازواجه اجـمـعین الدلغلمین! مجیھے ہاتی قرآن مجید کی تغییر بھی تممل کرنے کی توفیق اورسعادت عطافر مااوراس کواپنی بارگاہ میں قبول فرما'

اس كوتا قيام تيامت باتى فيض آفرين اوراشاعت يذيررك امين يا رب العلمين بجاه حبيبك سيدالموسلين -عجاج کرام کے اجروثواب اوران ہے مصافحہ کرنے کے متعلق احادیث وآثار

عافظ سیوطی بیان کرتے ہیں:امام ابن الی شیبہ قمعی ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا: اللہ تعالیٰ نے بیرمناسک مج اس لیے بنائے ہیں تا کہ بنوآ دم کے گزاہوں کا کفارہ ہو جا کیں۔امام بہتی نے '' شعب الایمان' میں روایت کیا ہے کہ صن بھری ہے ہو چھا گیا کدلوگ کتے ہیں کہ جج کرنے والا بخش دیا جاتا ہے انہوں نے کہا: بہ شرطیکہ وہ ان گنا ہوں کور ک کردے

جن کو پہلے کرتا تھا۔

الام اصبانی نے "ترغیب" میں روایت کیا ہے کہ اہراہیم نے کہا کہ جاج کے گناہوں میں آلودہ ہونے ہے پہلے مصافحہ کرلو ا مام اصبانی نے روایت کیا ہے کہ حسن بھری ہے یو چھا گیا کہ حج مبرورکی کیا تعریف ہے؟ انہوں نے کہا: وہ حج کرنے

کے بعد د نیا ہے منتغنی ہواور آخرت میں راغب ہو۔

امام حاکم نے تصحیح حدیث کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضرت عا ئشررضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی ابتد علیہ وسلم نے فرمایا: جبتم حج یورا کرلوتو جلدگھر کی طرف روانہ ہواس سے زیادہ اجر ملے گا۔

امام ما لک' امام بخاری' امامسلم' امام ابوداؤ دُ امام نسائی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا ہے روایت کر ہے کہ رسول الله على الله عليه وملم حج ياعمره ب لوشخ كي بعد كسي بلند جكه كفر به وكرتين مرتبة تكبير يؤهية ' كجربيد وعاكرتي: ' لا الله الا الله وحده لا شريك له وهو على كل شي قدير البون تالبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده "\_(الدرالمؤرج اص ٢٣١ عملوع كتبة يت الله العظم اران)

رسول الله صلی الله علیه وسلم برسلام عرض کرنے اور شفاعت طلب کرنے کے متعلق احادیث اور آثار

حافظ سیوطی بیان کرتے ہیں:

ا مام ابن حبان نے ''الضعفاء'' بین امام ابن عدی نے '' کامل' 'میں اور امام دار قطنی نے ''العلل' میں حضرت ابن عمر رضی امتد عنماے روایت کیا ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے حج کیا اور میری زیارت نہیں کی اس نے جھ سے بے و فائی کی۔ المام سعید بن منصور ٔ امام ابویعلی ٔ امام طبرانی ٔ امام ابن عدی ٔ امام بیرقی اور امام ابن عسا کرنے حضرت ابن عمر رضی امتدعنبر ے روایت کیا ہے کدرسول الله صلی الله عليه وسلم فے فرمایا: جس نے حج کیا اور میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی گویا اس نے میری حیات میں میری زیارت کی \_ (سنن کبری ج٥ص ١٣٠٠ ، البيرج ١١ص ١٦٠ ، جمع الزوائدج ١١ ص ٢٠)

المام حکیم تر ذری امام بزار امام ابن خزیمه امام بن عدی امام دارقطنی اور امام بیبی نے حضرت ابن عمر رضی التدعنها ہے روایت کیا ہے کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس نے میری قبری زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو 

المام طبرانی حضرت ابن عروضی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں: رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فریایا: جو تحض بغیر کسی اور کام کے صرف میری زیادت کے لیے آیا جھ برواجب ہے کہ میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں۔ (المجم المبنين اس rra)

ا مام طیالسی اورامام بیری تی نے حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے روایت کیا کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فریا : جس تحف نے میری قبر کی زیارت کی میں اس کی شفاعت کروں گایا شہادت دوں گا' اور جو شخص حرمین میں ہے کسی ایک حرم میں فوت ہو گیا وہ قیامت کے دن امن والول میں ہے اٹھے گا۔ (سنن کبری ج ۵ص ۱۳۵۵ شعب الایمان ج س م ۲۹۹)

امام بہیق حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبریر آ کر سلام عرض کرتے اور قبر کو چھوتے نہیں تھے کھر حفرت ابو بحراور حفرت عمر رضی اللہ عنہا کی قبر برسلام عرض کرتے۔

ا مام بہنتی روایت کرتے ہیں کہ محمد بن منکدر نے کہا کہ میں نے حضرت حابر رضی اللہ عنہ کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر كے ياس روتے ہوئے ديكھا أنهول نے كہا: ميس نے رسول الله سلى الله عليه وسلم كوريفر ماتے ہوئے سنا سے كه ميرى قبراورمنبر كے درميان جنت کے باغوں میں سے ایک مارغ

تبيان الق آ،

(صحیم مسلم جاص ۱۳۷۷ سنن کبری ج ۵ص ۱۳۷۷ کشف الاستارج ۲ ص ۵۲ کنز العمال ج ۱۲ می ۲۷۰)

امام ابن افی الدینا اور امام بین فی نیب بن عبدالله بن افی امامه سے روایت کیا ہے کہ یس نے دیکھا حضرت انس بن مالک رضی الله عند رسول الله صلی الله علیه و کم محمل کم قبر پر آ کر کھڑے ہوئے اور بڑی دمیتک ہاتھ بلند کیے رہے 'حتیٰ کہ میس نے گمان کیا کہ وہ نماز کی نیت کررہے ہیں' چھرسلام عرض کیا اور طبے گئے۔ (شعب الابحان ج سمی ۱۹۹۹)

ں کی پیامتی کی است معلم کی سامت ہے۔ امام بیعتی ' حاتم بن مروان سے روایت کرتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز کسی قاصد کو مدینہ میں ہیں جی تا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برسلام عرض کرے۔ (شعب الایمان جسم عص ۱۹۹۲)

و م پرسالم سرل کرے در معب الایان یا اس ۱۹۱۱ - ۱۹۱۱ میں دور الد صلی الله علیه و کم پرسالم سرل کرتے ہیں کہ ایک اور اور الله صلی الله علیه و کم کی کہ جب وہ رسول الله علیه و کم کی کہ کہ کہ کہ درواز و پر آیا تو اس نے اپنی اور کئی کو وہاں با ندھ دیا ، مجر محبد بین داخل ہوا اور رسول الله ایک الله علیه و کم کی جروہ کے سامنے کھڑا ہوگیا اور کہنے لگانیا رسول الله ایک پر میرے مال اور باپ فعا ہوں میں الله ایک باہوں کہ کے پاس اپنے کما ہول اور خطا کو لیے جروہ کے سامنے کھڑا ہوگیا اور کہنے لگانیا رسول الله ایک سرا سے کما ہوں اور خطا کو لیے کہ باہوں کہنے کہا کہ الله ایک سے استعفار کریں اور اور کی کہنا ہوں کہنے کہا ہوں کہنے کہ باس آیک کراندے استعفار کریں اور رسول بھی ان کی شاعت کریں کو وہ اللہ تعالی کو کہنے باس کی باس آیک ہوں سے پوجس ہو کر آپ کے پاس آیک میں اور بی کے باس آیک میں کہنا ہوں سے بوجس ہو کر آپ کے پاس آیک میں اور بی کے باس آیک ایک ایک آباد کی سے بال کا میں کہنا ہوں کہنا ہوں کہنا ہوں کے بائی آباد کی شفاعت کو تبول فرما ہے۔ میں کا ایک کے بائی آباد کی شفاعت کو تبول فرما ہے۔ میں کا تب سے زیب کے کو کو کہنا ہوں کے کہنا ہوں کو بخش دے اور آپ کی شفاعت کو تبول فرما ہے۔

الدراميون مراح الدراميون الدراميون (جام ٢٣٨ ـ ٢٣٢ ملتينا مطبوع ملتبرآية القدام الدراميون ) الدراميون الدر

## وَمِنَ التَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قُوْلُهُ فِي الْحَلِوةِ اللَّهُ نَيَا وَيُشْهِدُ

اور لوگوں میں سے ایک شخص ایبا ہے جس کی بات آپ کو دنیا کی زندگی میں اچھی لگتی ہے اور

## الله على مَا فِي قَلْمِهُ وَهُوَاللّهُ الْخِصَامِ وَاذَا نُولِّي سَعِي فِي

وہ اپنے دل کے خلوص پر اللہ کو گواہ بناتا ہے حالانکہ وہ سب سے زیادہ جھکڑالو ہے 🔿 اور جب وہ پیٹی موڑ کر جاتا ہے تو

## الْرُرْضِ لِيُفْسِكَ فِيهُا وَيُهُلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسُلُ وَإِللَّهُ لَا

اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ زمین میں فساد بریا کرے اور کھیتوں کو (بریاد) اور جانوروں کو ہلاک کرے اور اللہ

## بُعِبُ الْفَسَادَ فَوَادَ اقِينَ لَهُ اتَّقِ اللهَ اَخَذَ ثِهُ الْعِزَّوُ الْإِنْ اللهَ الْعَالَمُ الْعِزَوُ ال

فساد کو پسند نہیں فرماتا 🔾 اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈروتو وہ ضدیں آ کر (اور) گناہ کرتا ہے سو

### فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ ﴿ وَلَبِئْسَ الْبِهَادُ ۞

اس کے لیے جہنم کافی ہے اور ضرور وہ بہت یُرا ٹھکا نہ ہے 0

صاب القاآب

د نیااور آخرت کو برباد کرنے والا

۔ آیات ج میں اللہ تعالی نے اس شخص کا بیان فر مایا تھا جو صرف دنیا میں رغبت کرتا ہے اور صرف دنیا کے حصول کی دعا کیس کرتا ہے اور اس شخص کا ذکر فر مایا تھا جو دبیا اور آخرت میں رغبت کرتا ہے اور دونوں کے لیے دعا کرتا ہے عظی طور ہریہاں دو

سریا ہے اور اس ک 6 دسر مرایا ھا بود یا اور اسرت میں رہنے کرنا ہے اور دونوں نے بے دعا سرتا ہے۔ می طور پریہاں دو قسمیں اور بھی بین ایک وہ خض جس کی رغبت دنیا میں ہونیہ آخرت میں ان آیات میں اس خض کا ذکر ہے' اور دوسری قتم وہ ب جس کی رغبت صرف آخرت میں ہواور وہ آخرت کی خاطر دنیا کوچھوڑ دیے ان آیات کے بعد آیت: ۲۰۷ میں ای شخض کا ذکر

جس کی رغبت صرف آخرت میں ہواور وہ آخرت کی خاطر دنیا کو چھوڑ دے ان آیات کے بع آ رہا ہے' پہلے اللہ تعالیٰ نے اس منافق کا ذکر فر مایا جو دنیا اور آخرت دونوں کو بر ہاد کرتا ہے۔

یہ آیت اضن بن شریق کے متعلق نازل ہوئی ہے وہ رسول الشصلی الشاعلیہ وسلم کے پاس گیا اور کہا: میں اسلام لانے کا ارادہ کرتا ہوں اور شم کھائی کدوہ صرف ای لیے آیا ہے؛ گھر جب آپ کے پاس سے اٹھا تو باہر جا کرمسلمانوں کے اموال کو تباہ کردیا' امام ابن جربطبری این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

سدی بیان کرتے ہیں کداخش بن شریق تقفی بنوز برہ کا حلیف تھا' وہ مدینہ میں نبی صلی انڈ علیہ وسلم کے پس پہنچا اور اسلام کا اظہار کیا' نبی سلی اللہ علیہ وسلم کواس کی باتیں انھی لگیں' اس نے کہا: میں اسلام قبول کرنے کے ارادہ ہے آیا ہوں' اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں اپنی بات میں سچا ہوں' کچر جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھا تو مسلمانوں کے کھیتوں اور گرھوں کے پاس سے گزرا' اس نے مسلمانوں کے کھیتوں میں آگ لگا دی اور ان کے گرھوں کی کونچیں کان دیں' تب اس کے متعلق بیرآیات نازل ہوئیں۔ (جامع البیان جام ۱۹۲۰ ۱۸۱ مطبوعہ دار العرفہ نیروٹ ۱۹۰۹ھ)

"اللَّهُ الْمِجْصَامُ" (سخت جَمَّلُوالو) كابيان

حافظ سیوطی بیان کرتے ہیں:

مجامد نے كها: جو تخص كج بحث بث دحرم اور ظالم بووه" الله الحصام" -

الم احد الم بخارى الم مسلم الم مرتدى أمام نسائى اور الم يبعى في حضرت عائش رضى الله عنبا سه روايت كياسة وه بيان كرتى

ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاً: اللہ تعالی کے نزد کی سب ہے مبغوض محفق' الله المنعصام'' (بہت جھڑا کرنے والا) ہے۔ امام ترندی اور امام بہتی نے مصرت ابن عہاس رضی الله عنها ہے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

تمہارے گنگار ہونے کے لیے بیکانی ہے کہتم ہمیشہ جھڑنے رہو۔ مہاری جھوت میں کی بیا

امام بہتی نے عبدالکریم الجذری ہے روایت کیا ہے کہ تق مجھی جھگڑ انہیں کرتا۔

امام بیریتی نے ابن عمرو بن العلاء سے روایت کیا ہے کہ جب دو شخص جھٹرا کرتے میں تو جو زیادہ پُرا ہوتا ہے وہ غالب آ تا ہے۔

امام احمرُ حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ تمہارے گناہ کے لیے بیکا ٹی ہے کہ تم بمیشہ لڑتے رہوادر تمہارے ظلم کے لیے بیکا ٹی ہے کہ تم بمیشہ بھگڑتے رہوا در تمہارے جھوٹا ہونے کے لیے بیکا ٹی ہے کہ تم بمیشہ با تمیں کرتے رہو' ماموااس گفتگو کے جواللہ کے متعلق کی جائے' نیز امام احمرُ حضرت ابودرواء رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ جو بہت با تمی کرتا ہے وہ بہت جھوٹ بول ہے اور جو بہت تشمیس کھا تا ہے وہ بہت گناہ کرتا ہے اور جو بہت جھکڑا کرتا ہے اس کا دین سلامت نہیں رہتا ہے اس کے بعد فرمایا:

. حافظ جلال الدين سيوطي متو في ٩١١ هـ الدرالمثورج اص ٢٣٠٩ مطبوعه مكتبه آية الله النظمي أبران

تبيار القرار

تبيار القرآن

اور جب اس منافق ہے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ ڈالواوراللّٰد کی نافر ہائی نہ کروتو وہ ضداور تکبر میں آ کراور بڑھ چڑھ کرفساد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کرتا ہے۔ اور لوگول میں سے ایک محض ایبا ہے جو اللہ کی رضا جوئی کے بدلہ اپنی جان کو فروخت کر دیتا ہے اور اللہ روثن ولیلیں آنے کے بعد بھی تم تھیلنے لگو تو کہ اللہ ( کا عذاب) بادلوں کے اور (عذاب کے ) فرشتے ان کے پاس آ جا ئیں اور کام تمام ہوجائے' اور اللہ ہی کی طرف تمام امور لوٹائے جاتے ہیں O رضاءالٰہی کی خاطر دنیا ترک کرنے والا اس آیت میں باقی ماندہ اقسام میں اس مخف کا بہان ہے جو آخرت کی خاطر دنیا کوترک کر ویتا ہے اور وہ صرف آخرت میں رغبت رکھتا ہے۔ حافظ سیوطی بیان کرتے ہیں: المام ابن مردویہ نے حضرت صهیب رومی رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ جب میں نے مکہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جمرت كرنے كا اداده كيا تو مجھ عقريش نے كہا: اعصبيب! جبتم جارے ياس آئے تصفو تمہارے ياس كچھ مال نہ تھا'اوراب تم بیسارا ہال لے کر جارہے ہو' خدا کی تشم! ہرگز نہیں ہوسکتا' میں نے ان ہے کہا: بیہ بتاؤ کہ اگر میں اپنا سارا ہال تم کورے دوں تو چھرتم مجھے جانے دو گے؟ انہوں نے کہا: ہاں! میں نے ان سے کہا: پیرسارا مال لے نواور مجھے جانے دو' جب میں مدینه پنجاتو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے دومرتبه فرمایا: صهیب تمهاری تجارت نے نقع یایا۔ (الدراكميورج اص ١٣٠- ١٣٩ مطبوعه مكتبه آبية الله تعظمي ايران)

حافظ ابن عسا كرروايت كرتے ہيں:

معید بن میتب بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت صہیب جبرت کر کے مدینہ جانے گئے تو قریش نے ان کا پیچا کیا ،
معید بن میتب بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت صہیب جبرت کر کے مدینہ جانے گئے تو قریش نے ان کا پیچا کیا ،
حضرت صہیب موادی ہے اتر گئے اورا نی کمان کو سیدھا کر لیا اور کہا: اے قریش کی جماعت! تم کو معلوم ہے ہیں تم سب سے
بڑا تیرانداز ہوں اور خدا کی فتم! جب تک میرے ترکش ہیں آیک تیر بھی باتی ہوگا تم جھے تک نہیں پہنچ سکو کے بھر جب تک
میرے ہاتھ میں الوار ہے گی ہیں تم سے مقابلہ کرتا رہوں گا اب جو چا ہو کروا دراگر تم چا ہوتو میں تم کو بتا تا ہوں میرا امال کہاں
مرک ہاتھ میرا داستہ چھوڑ دو انہوں نے کہا: ہاں! موانہوں نے ایسا ہی کیا جب وہ بی مسلی اللہ علیہ دیا ہوگا : اور لوگوں میں سے ایک شخص ہے جو اللہ کی رضا جو کی
کے بدلہ میں اپنی چان خوانہ وہ کے اور بیر آ ہت نا اس کا ادام ہوگا : اور لوگوں میں سے ایک شخص ہے جو اللہ کی رضا جو کی
کے بدلہ میں اپنی جان فروخت کردیتا ہے۔ (مختر باری دور تا اس کا انظام بیروٹ ۱۳۰۵)

امام ابن جرمر روایت کرتے ہیں:

عکرمہ بیان کرتے ہیں کہ بیآ یت حضرت صہیب بن سنان اور حضرت ابوذ رففاری جندب بن سکن رضی الله عنها کے متعلق نازل ہوئی ہے، حضرت ابوذ رکوان کے گھر والوں نے کپڑلیا تھا وہ ان کی گرفت نے نکل کر بھاگے اور نمی سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کو مشرکین مکہ نے کپڑلیا ، وہ قدید میں ان کو اپنا مال دے کر ہجر نے کے لیے چل پڑے واست منقد بن عمیر بن جدعان نے ان کو کپڑلیا ، وہ اس کو باتی ماندہ مال دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حد مدینہ منورہ پڑتے گئے ۔

رقتے بیان کرتے ہیں کہ مکدوالوں میں سے ایک مخص مسلمان ہوگیا'اس نے بھرت کر کے نی صلی الند علیہ دسم کے پاس جانے کا ارادہ کیا'راستہ میں مشرکین نے ان کو پکڑلیا' انہوں نے کہا: میں تم کو اپنا گھر اور اپنا سارا مال و متاح دیتا ہوں' تم جھے نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے دو بھروہ اپنا سب مجھودے کر یہ پیڈمنورہ پنٹج گے۔ راستہ میں حضرت عمرضی اللہ عنہ طلاقات ہوئی' انہوں نے کہا: تمہاری تیج نفع بخش ہے' اس میں کوئی گھاٹا نہیں ہے' انہوں نے بوچھا: کیسی تھے ؟ کہا: تمہارے متعلق بیدا سے نازل ہوئی ہے۔

مغیرہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے ایک تشکر بھیجا۔لٹکر والوں نے ایک قلعہ کا محاصرہ کرلیا' بھرلشکر میں ایک مسلمان لُکلا اور قلعہ والوں سے قبال کیا حق کہ دوہ شہید ہو گیا' لوگ کہنے گئے: اس نے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالا ہے' حضرت عمر رضی النّدعنہ تک بینجر پنجی تو انہوں نے کہا: نہیں بیدہ محض ہے جس نے اپنی جان و سے کر اللّٰہ کی رضا کو نرید لیا ہے۔

حسن بیان کرتے ہیں کہا کیے مسلمان کا کافرے مقابلہ ہوا مسلمان نے کافرے کہا:'' لا اللہ اللہ اللہ اللہ ہوا تم بیکلہ پڑھلو گے تو تمہاری جان اور مال پرحملز نبیں ہوگا 'کافر نے انکار کیا' مسلمان نے کہا: میں اپنی جان کوانڈ کے ہاتھ بیچنا ہوں میر کہدکراس کافر پرحملہ کیا اور را وحق میں شہید ہوگیا۔ (جامع البیان جامی ۱۸۷۔۱۸۷ مطبوعہ دارالمرفۂ پیروٹ ۱۴۰۹ھ)

علامة الوى نے كواشى كے حوالے سے لكھا ہے كہ بيآيت حضرت زبير بن موام اور حضرت مقداد بن اسود رضى اللہ عنہا كے متعلق نازل ہوئى ہے أبل مكه نے قرمايا: جو غييب كوسولى پر لكا ديا تعاب ني صلى اللہ عليه وسلم نے قرمايا: جو غييب كوسولى پر سے اتارے گا اس كے ليے جنت ہے مصرت زبير نے كہا: بيرآيت حضرت على سے متعلق نازل ہوئى ہے جنب رسول اللہ صلى اللہ عليہ وسلم ان كو مكہ بيس اسے بستر پر سلاكر چلے تھے۔

(روح المعاني ج ٢ص ٩٤ مطبوعه داراحيا والتراث العرلي بيروت)

یہ تمام آ ناراس آیت کے مزول کے متعلق اور مطابق ہیں لیکن در حقیقت میہ آیت ان تمام لوگوں کے حق میں عام ہے جو نیک کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں اور جو تحض نیک کی راہ میں مزائم ہوتو وہ تحض اللہ کی راہ میں مزائم ہوتو وہ تحض اللہ کی راہ میں مزائم ہوتو وہ تحض اللہ کی رضا کی خلاف ہور بھی نیک کی ساتھ ہیں اور در مرول کو بھی نیک کی خلاف ہور کے ہیں اور اس عظیم مقصد کے لیے تحض اللہ کی رضا کی خاطر ہرتم کی جانی اور اس عظیم مقصد کے لیے تحض اللہ کی رضا کی خاطر ہرتم کی جانی اور مالی قربانی دیتے

یں -اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اےایمان والو!اسلام میں یورے یورے داخل ہو جاؤاور شیطان کے قدم ہے قدم نہ چلو۔

(البقره ۲۰۸)

### دین اسلام کے ساتھ کسی اور دین کی رعایت یا موافقت کا ناجائز ہونا

امام ابن جربرطبری اپنی سند کے ساتھ دوایت کرتے ہیں:

عکر مدیمان کرتے ہیں کدید آیت ثقلبۂ عبد اللہ بن سلام ابن یا بیٹن اسد بن کعب اسید بن کعب شعبہ بن عمر واو وقیس بن زید رضی انتدعمبّم کے متعلق نازل ہوئی ہے 'بیر سب یہود ہے اسلام لائے تھے انہوں نے کہا: یا رسول اللہ اہم ہفتہ کے دن کی تنظیم کرتے تھے آئے ہمیں اس دن کی تعظیم کرنے دیں کیونکہ تو رات بھی اللہ کی کتاب ہے اس موقع پربیا ہے تازل ہوئی۔

(جامع البيان ج ٢ص ٩ ٨١ ، مطبوعه دار المعرفة أبيروت ١٣٠٩ هـ )

اس آیت معلوم ہوا کددین اسلام کے ساتھ کی اور دین اور شریعت کی رعایت یا موافقت کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد فریا با:

تم اس تکم کی مخالفت کر کے اور متعدد شریعتوں میں متفرق ہو کر شیطان کی پیروی ند کرؤ بے شک وہ تمہارا کھلا انٹمن ہے۔ الند تعالیٰ کا ارشا دیے: بھرا گرروش دلیلیں آنے کے بعد بھی تم پھیلنے لگوتو یقین رکھوکہ اللہ بہت غالب 'بڑی حکست والا ہے O (ابترہ: ۲۰۹)

بينات كى تفسير

اگر پہلی آیت میں کفارے فطاب ہے تو اس ہے مرادیہ ہے کہ اگر بینات (روشن دلیلیں) آنے کے بعدتم کفر کروتو یعین کرو کہ اللہ بہت غالب ہے اور اگر اس میں مسلمانوں سے خطاب ہے تو مرادیہ ہے کہ اگر بینات آنے کے بعدتم معصیت کروئیا خطا کرویا گراہی پر رموتو یقین رکھو کہ اللہ بہت غالب ہے ؛ بری حکمت والاہے۔

تبيان القران

جلداول

بینات سے مراداللہ تعالیٰ کے وجود پر دلائل ہیں' یااس سے مراد حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں' اور آپ کو تعظیما نجح سے تعلیم نہاں ہوں ہیں' لیکن آپ متنی' کثیر ہیں یااس سے مراد قر آن مجید ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وہ صرف اس کا انتظار کررہے ہیں کہ اللہ (کا عذاب) بادلوں کے سائبانوں میں اور (عذاب کے ) فرضتے ان کے پاس آ جائیں اور کا م تمام ہوجائے۔ (البقرہ: ۲۱۰) یا دلوں کے ساتھ عذاب کی تمثیل کا بیان

ب اس آیت میں فرمایا ہے کہ دہ صرف اللہ کہ آنے کا انتظار کر رہ ہیں اور چونکد آنا جانا' اللہ تعالیٰ کی شان کے لائن نہیں ہے۔ اس کے اس ک

روست را من بید این میروست می مان بروست می موروست می در میروم تشکی استان بالغام و از استان میروست می موروست می موروست می موروست می موروست می موروست می موروست می مو

**هُ إِذَا غَيْثِيهُ مُعَوَّةٌ كَالظُّلِّ**. (لقمان: ٣٣) اور جب سائبانوں كى طُرح موج انبيں ذھانپ يتى

اور کام تمام ہو جائے اس سے مراد ہے: ان کے عذاب نے ہلاک ہونے کا کام پورا ہو جائے یا قیامت کا انظار ختم ہو جائے اور قیامت آجائے یا ان کا حساب پورا ہوجائے اور ان پر عذاب واجب ہوجائے۔

سَلْ يَنِي إِسْرَاءِ لِلْكُوْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ

نِعُمَةُ اللهِ مِنْ بَعَدِماً جَاءَتُهُ فَإِنَّ اللَّهُ شَدِيدُ الْحِقَابِ الْعَقَابِ اللَّهُ اللّ

اصل ہونے کے بعد اس کو بدل دے تو (دہ من لے کہ) اللہ مخت عذاب دینے والا ہے 0

ر بری للباین تعروا الحیوی الله نیا و یسحرون بری الباین قارن کے لیے دیو کی نفری مزین کر دن گئے ہے وہ ایمان والوں کا خاق

مَنُوْا وَالَّذِيْنَ التَّقَوْ ا<del>فَوْقَهُمْ</del> يَوْمَ الْقِيلَةِ وَاللهُ يَرْنُ قُمَنَ

اڑاتے ہیں' طالانکہ وہ قیامت کے دن (کافروں سے) سربلند ہوں گئ اور اللہ جے چاہ بے حماب

نبيار القرآن

وقف كان

### تَيْشَاءُ بِغَيْرِحِسَابٍ ﴿

روزی دیتاہے0

بنواسرائيل كاالله كي نعتو ب كوكفر ہے تبديل كرنا

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ صرف اس بات کا انتظار کر دہے ہیں کہ بادلوں کے سائبانوں میں اللہ کا عذاب آ جائے' بہ ظاہر بیام رہبت جیران کی تھا' کین بوامرائیل میں بادلوں کی آیات اور نشاندں کا کئی بار مشاہرہ کر بچکے تھے' جب انہیں مصر سے نکالا گیا تھا اور پہاڑ طور پر وہ ان آیات کا مشاہدہ کر بچکے تھے' اس لیے فرمایا: اگرتم کو بہ عجیب بات معلوم ہوتی ہوتی ہوتو ہو ان کیا سے بوچوہم ان کو کئی نشانیاں دے بچکے ہیں' وہ اس کا افکارٹیس کر کھتے اوران آیات کا نازل ہونے کے بعد ان کا سوت کرنا ان کے اقرار کی دلیل ہے۔ اس آیت کا مشاہ رہیہ ہے کہ مسلمان ہنوامرائیل کی تاریخ پر توجر کریں' ان کے بادشاہوں' علیاء' ان کے بدلتے ہوئے حالات اور ان کے فرقوں میں تھیم ہونے پر خور کریں اور وہ جن طرح طرح کی آزمائشوں سے علاء' ان کے بدلیات عامر کیل سے جا کر گئی نشانیاں از چکی ہیں۔

پوئیں کے بنواسرائیل کو بہت کی تعمیر عطافر مائی تھیں جن کو انہوں نے تبدیل کر دیا تھا اور اس کی وجہ سے ان پر طرح کے عذاب آتے رہے ان کو اللہ تعالٰی نے بنواسرائیل کو بہت میں تعمیر عطافر مائی تھیں جن کو انہوں نے تبدیل کر دیا تعالٰ کو قبول کرنے سے جائے اس کو قبول کرنے سے مطافر کا ان کو اللہ تعالٰی کا کلام انکار کردیا ' چھر پہاڑ تم پر بہاڑ تم پر بہاڑ تم پر بہاڑ تم پر بہاڑ تم کر سے گا ان کو اللہ تعالٰی کا کلام سنے کی نعمت عطاکی ' انہوں نے اس کا صلہ یہ دیا کہ اللہ کو دیکھیے بغیر اس پر ایمان لانے سے انکار کردیا ' موایک کڑک نے ان کو ہلاک کردیا ۔ ان پر کردیا ۔ ان پر سول کی ناز ل کیا گیا ' انہوں نے نافر مائی کر کے اس کو بچا کردگھنا شروع کیا بنجینہ وہ مونے لگا' ان سے کہا گیا تھا: شرک نہ کرنا ' انہوں نے گوسالہ کیا گیا تھا: شرک نہ کرنا ' انہوں نے گوسالہ پرتی کی ' ان سے کہا گیا تھا: شرک نہ کرنا ' انہوں نے گوسالہ پرتی کی ' ان سے کہا گیا تھا کہ ہفتہ کو کچھلیوں کا شکار نہ کرنا ' انہوں نے ہفتہ کے دن کچھلیوں کو حضوں بیس تیح کرلیا جس کی سرا میں ان کو بندرا در خزیر بنا دیا گیا اللہ تعالٰی بیا کہ انہ کہ ان کو بندرا در خزیر بنا دیا گیا اللہ تعالٰی نے ان کو بندرا در خزیر بنا دیا گیا ۔ تعالٰی ان کو بندرا در خزیر بنا دیا گیا ۔ تا ہے۔ تا کہ تعالٰی کو خت عذاب دیتا ہے۔ انگلہ ان کو بندرا در خزیر بنا دیا گیا ۔ تا ہے۔ تا کہ تا کہ دیا کہ تا کہ دیا ہے۔ تو کہ کیا گیا تھا دیا ہے۔ تا کہ ان کو تعمت عذاب دیتا ہے۔

ریتو بنواسرائیل کے آیا و اجداد کو دی ہوئی نعتوں ان کی ناشکری اور اس پر ملنے والی سزاؤں کا بیان تھا اور نزول وی کے زمانہ میں جو بنواسرائیل منے انہوں نے اللہ کی جس نعت کے ساتھ کھڑکیا وہ سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے۔ امام بخار ک روایت کرتے ہیں: حضرت این عباس رضی اللہ عنہا نے '' الکّویْفِیْ کیکا کُوْلِفِشِک اللّٰہ کُلُفِیْ اُنْ اللّٰہ عَلَم اللّٰہ کی نعت ہیں۔ اللہ کی نعت کو بدلنے والے کھار قرش ہیں اور سیدنا محرصلی اللہ علیہ وکم اللّٰہ کی نعت ہیں۔

(صَحِح بخاري ج ٢ ص ٥٦٦ ، مطبوعه نورمجمه اصح المطابع ، كرا چي ١٣٨١ هـ)

تمام نعتوں کی اصل اور نعت عظمیٰ سیدنا محرصلی الله علیه وسلم کا وجود سعود ہے بنواسرائیل کواللہ تعالیٰ نے ہمارے نی سیدنا محمصلی الله علیه دسلم پرائیان لانے کی نعت عظمیٰ عطافر مائی کین انہوں نے ناشکری کی اور آپ پرائیان لانے کے بجائے آپ کا کفر کیا۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: کا فروں کے لیے دنیا کی زندگی مزین کردی گئی ہے۔ (البترہ: ۲۱۲)

الله تعالیٰ کی نعمتوں کو کفر کے ساتھ تبدیل کرنے کا سبب

جب اللہ تعالیٰ نے بیفر مایا کہ بنواسرائیل نے اللہ کی تعتوں کو کفر کے ساتھ تبدیل کر دیا تو سیسوال پیدا ہوا کہ کیا کوئی محض اللہ کی نعتوں کو کفر کے ساتھ بھی بدل سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بیان فر مایا کہ اس کا سبب میہ ہے کہ انسان کے قبضہ میں جواس کی مند ند شدہ

پیندیده' خوش نما اور دیده زیب چیزی ہوتی میں وہ صرف انہی کو دیکھتا ہے'ا ور دنیا کی زندگی کے ظاہری حسن و جمال اور وقتی فوائد کو دیکھتا ہے اور عشل کی آئھوں سے ان چیزوں کی باطنی خرابیوں کوئیں دیکھتا' دنیا کی رنگینیاں اور عیش و آرام انسان کے ۱ کر لیس تر معرفی علامی نزار شامل سے کہ تھا:

ول کو کھاتے ہیں شیطان نے اللہ تعالی ہے کہا تھا: قال کرت بِماً اُنْفُورِیْتُونُ کُوْمُ اِنْ اَلْمُعْ فِی الْاُمْ مِن شیطان نے کہا: اے میرے رب! چونکہ تو نے جھے گراہ وَ لَانْفُورِیَنْ کُھُورُ اِنْ کِی اِنْ کِی اِنْ کے لیے (اُرے وَ لَانْفُورِیَنْ کُھُورُ اِنْ مِی اِن کے لیے (اُرے

کاموں کو ) مزین کر دوں گا ادر میں ضرور ضرور ان سب کو گمراہ کر دول گاO

ئيز الله تعالى نے فرمایا: فَيُصِنُّوْا مِمَا تَحَرِّمُ اللهُ ثُمُرِيِّنَ لَهُ مُسُوَّةً أَعْمَرُ الهِيْمُ . . . جس كو الله نے حِرام كيا ہے اس كو حلال كرت بين ان

(الوبہ: ۳۷) کے بُرے اعمال مزین کردیئے گئے۔ تو اللہ کی نعمتوں کا کفر کرنے کا سبب میہ ہے کہ شیطان نے ان کے لیے کفراور بُرے اعمال کومزین کر دیا ہے اور ان کے لیے خوش نما ہذاویا ہے۔

یے فوض مادیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:وہ ایمان والوں کا مُدَّاق اڑاتے ہیں حالانکہ وہ قیامت کے دن ( کا فروں ہے) سر بلند ہوں گے اور اللہ جے چاہے بے صاب رزق دیتا ہے O(البقرہ: ۲۱۲)

حطرت بلال ٔ حشرت صهیب اورحشرت ابن مسعود رضی الند عنهم ایسے فقرا مسلمین کو دیگر کر کافران کا فداق اڑاتے تھے اور اپنے دنیا وی مال و دولت اور عیش و آرام کی وجہ ہے اپنے آپ کوان سے بلنداور بڑا بچھتے تھے 'تب اللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل کی' کہ قیامت کے دن بیر ٹیک مسلمان سربلند ہوں گے اور کفار ذلت کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔امام ابن جربرا پی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

عکر مدیمان کرتے ہیں کہ کفار نے کہا: اگر مجموسلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوتے تو ہمارے بڑے بڑے ان کی اتباع کرتے' بہ خدا! ان کی اتباع تو عبداللہ بن مسعود ایسے لوگ کر رہے ہیں۔ (جامع البیان ج من ۱۹۳ مطبوعہ دارالمرفنہ پروت ' ۱۳۰۹ھ)

# كَانَ التَّاسُ أُمَّةُ وَّاحِدُهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ التَّبِينَ مُبَشِّرِيْنَ وَ لَا اللَّهُ التَّبِينِ مُبَشِّرِيْنَ وَ لا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

ڈرانے والے نبی بیسیج اور ان کے ساتھ کتاب حق نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے ورمیان ان کی عبیار الغرآن فيمااختكفوافيه ومااختكف فيه

اخلاف کردہ باتوں میں فیصلہ کریں' اس میں صرف ان ہی لوگوں نے اختلاف کیا تھا جنہیں مِنُ بَعْدِمَاجَآءَتُهُو الْبَيِّنْتُ بَغْيًا بَيْنَهُو ۚ فَهَدَاكَ اللَّهُ

كتاب دى گئى تھى ' انہوں نے روش دلائل آنے كے باوجود محض باہمى سركش كى وجہ ہے

ؙۑٚؠؙؽٳؘؗڡؙٮؙٛۅٛٳڸؠٵڶٛؗؗؗۼؾٙڶڡؙۅٛٳڣؽۅڡؚؽٳڬڿۨۑٳۮ۬ڹ بیداختلاف کیا تھا تو اللہ نے اس اختلاف میں ایمان والوں کو اپنے اذن سے حق بات (دین حق) کی ہدایت دی اور اللہ

جے جا ہے صراط متنقیم کی ہدایت دیتا ہے 0

تاريخ انسانيت

اس ہے پہلے اللہ تعالیٰ نے فر مایا تھا کہ لوگ دنیا کی محبت کی وجہ ہے کفریر اصرار کرتے ہیں' اب یہ بیان فر مایا ہے کہ کفر اور گمراہی کا یہ سبب نیانہیں ہے بلکہ ہملے بھی یہی سب تھا' تمام لوگ ہملے دین حق پر بیٹے گھردنیا کی محبت کی وجہ سے انہوں نے ا بک دوسر ہے کے خلاف بغاوت کی اور مختلف فرقوں میں بٹ گئے ۔

علامه قرطبی لکھتے ہیں:

تمام لوگ امت واحده منظ اس کامعنی ہے: تمام لوگ وین واحد پر نتھ حضرت ابن عباس اور قبادہ نے کہا: یمال لوگوں ے مراد وہ قرن ہیں جوحضرت آ دم اور حضرت نوح کے درمیان تھے اور بدوں قرن ہیں جو دین حق پر رہے ' پھر بعد میں ان کے درمیان اختلاف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کومبعوث فرمایا' ابن الی ضیٹمہ نے کہا: اس سے حضرت آ دم سے لے کرحضرت سیدنا محمصلی الله علیه وسلم تک کے قرن مراد ہیں اور بیہ یا کچ ہزار آٹھ سوسال کے زمانہ پرمچیط لوگ ہیں' ایک قول یہ ہے کہاس سے زیادہ زمانہ کے لوگ ہیں' حضرت آ دم اور حضرت نوح کے درمیان بارہ سوسال گزرے حضرت آ دم نوسوساٹھ سال زندہ رے'ان کے زمانہ میں تمام لوگ ایک دین پر تھے'فرشتے ان سے مصافحہ کرتے تھے' پھر حفزت ادریس علیہ السلام کے آسانوں براٹھائے جانے کے بعدان میں اختلاف ہوا' کیکن اس قول پر یہ اعتراض ہے کہ حضرت ادریس' حضرت نوح علیہ السلام کے بعدمبعوث ہوئے تھے' کلبی اور واقدی نے یہ کہا ہے کہاس سے مراد حضرت نوح علیہ السلام اوران کی کشتی کے لوگ ہیں' میہ تمام لوگ دین حق پر تھے' حضرت نوح کی وفات کے بعدان میں اختلاف ہو گیا۔

(الجامع لا حكام القرآن ج ٣٠ م ٣٠ - ٣٠ مطبوعه انتثارات ناصرخسرو ايران)

حضرت ابن عباس کی تفسیریہ ہے کہ تمام لوگ امت واحدہ تھے یعنی تمام لوگ کافریٹے اور حضرت ابن مسعود کی قراءت ے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ پہلے تمام لوگ دین حق برشخ بعد میں انہوں نے مختلف دنیادی اغراض کی بناء پر ایک دوسرے سے اختلاف کیا اور بغاوت کی' تو الله تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسل بھیج' ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ کل نبیوں <u>کی</u>

تعدادا کی لاکھ چوہیں ہزار ہےاوران میں تین سوتیرہ رسول ہیں محققین کے نزد یک اس آیت کی صیح تغییر یہی ہے کہ پہلے تمام لوگ و بن حق برتے بعد میں ان کے درمیان اختلاف ہوا' اور اس پر حسب ذیل دلائل ہیں: ابتداء میں نوع انسان کے دین حق پر ہونے کے دلائل

(۱) اس آیت میں بیفر مایا ہے کہ پہلے تمام لوگ ایک دین پر تھے گھران میں اختلاف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا۔اگر وہ تمام لوگ كفرىر تھے تو رسولوں كو پہلے بھيجنا جا ہے تھا۔

(۲) نقل متواتر سے بیٹابت ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت آ دم کوان کی اولاد کی طرف مبعوث فرمایا۔ ان کی تمام اولاد مسلمان اوراللہ تعالیٰ کی اطاعت گزارتھی' اوراس وقت تک ان میں کوئی اختلا نے نہیں ہواحتیٰ کہ قابیل نے حسد ہے ھابیل کوتل

(٣) جب طوفان سے تمام روئے زمین کے لوگ غرق ہو گئے اور صرف کشتی کے لوگ بیج 'میہ باقی ماندہ لوگ سب دین حق پر

تھۓ بھراس کے بعدان میں اختلاف ہوئے۔ (٣) امام بخارى حضرت ابو مريره رضى الله عند سے روايت كرتے ہيں كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: مرمولود فطرت

(اسلام) ير پيدا موتائ كهراس كے مال باب اس كو يبودى بناديتے بيں يا نصراني بناديتے بيں يا مجوى بناديتے بير -الحديث (صحیح بخاری ج اص ۱۸۱ مطبوء نورمجه اصح المطابع٬ کراحی ۱۳۸۱ هـ)

سی حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ اگر کسی بچیکواس کی اصلی فطرت پر چپوڑ دیا جائے تو دہ کسی باطل دین پڑئیس ہوگا' کسی باطل وین کوافتیار کرنے کے سبب اس کے والدین کی کوشش ہوتی ہے یا دنیا کی محبت یا حسدُ بغض اور دیگر اغراض فاسدہ ہوتی ہیں۔

(۵) الله تعالی نے بیم بیثاق میں فرمایا تھا:'' اَکسُٹُ بِعَرَقِکُمْ شَقَالُوا ہلی . (الاعراف: ۱۷۲) کیا میں تنہارا رہنہیں ہوں؟ سب نے

کها: کیون نبیں!''اس دن سب لوگوں کا ایک ہی دین تھاادر دہ دین حق تھا۔

تمام انسانوں کا دین صرف اسلام ہے

اس آیت ہےمعلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کے نزدیکے تمام نوع انسان کے لیے ایک ہی دین ہے اور وہ دین اسلام ہے' الله تعالی نے تمام نبیوں اور رسولوں کواس دین کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

الله نے تمہارے لیے ای دین کومقرر کیا ہے جس وین شَرَعُ لَكُوْمِنَ التِينِينَ مَا وَهٰى يَهُ نُوحًا وَالَّذِينَ کی اس نے نوح کو وصیت کی تھی اور جس دین کی ہم نے آپ أؤكننا إليك وماوصينابة إبراهيم وموسى وعيلى کی طرف وجی فرمائی ہے اور جس وین کی ہم نے ابراہیم' مویٰ

أَنْ أَقِيمُ كُواالِدِينِ فَالْا تُتَعَفَّرُ قُوافِيْدٍ . (الشوري: ١٣) اورغیسیٰ کو وصیت کی تھی کہتم اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں

تفرقه ندڈ النا۔

نیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

اِتَالتِينَ عِنْدَاللَّهِ الْسُلَامُ". اللہ تعالیٰ کے نز دیک اسلام ہی دین ہے۔

(آلعران: ١٩)

اور جس شخص نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کوطلب کیا وَمَنْ يَبْتَغِغُنِرَ الْإِسُلَامِ دِنْيًّا فَكَنَّ يُقْبُلُ مِنْهُ \*. تو وہ اس ہے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ (آلعران:۸۵)

تبيار الق آر

ان آیات سے واضح ہوگیا کہ حضرت آ دم سے لے کر ہارے رسول سیدنا محمصلی الله علیه وللم تک تمام نبیوں اور رسولوں کا ایک بی دین تھااوروہ دین اسلام ہے البتہ شریعتیں سب نبیوں کی الگ الگ بین دین سے مرادوہ اصول اور عقائد بین جوتمام نبول میں مشترک ہیں' جیسے الوہیت' تو حید ماری' نبوت' تقدیر' وی' فرشتے' کت ساویہ' قیامت' حیاب وکتاب اور جنت اور دوزخ پرایمان لانا اور ہرنی کے زمانہ میں اس زمانہ کے مخصوص حالات کہذیب اور سم ورواج کے اعتبار ہے عبادت کے جو ریقے مقرر کیے گئے وہ اس نبی کی شریعت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: لِكُلِّ جَعُلْنَا مِنْكُهُ نِشْرَعَةً قَعِنْهَا جَا الله مِردَه، ہم نےتم میں سے ہرایک کے لیے الگ شریعت اور راہ

زیر بحث آیت سے ریجی معلوم ہوا کہ انسانیت کی ابتداء نوراور ہدایت سے ہوئی تھی' پھرلوگوں نے شیطانی راستوں اور نفسانی خواہشوں کی بناء براس نور کوظلمت سے بدل لیا۔

کیا تم نے یہ ممان کر لیا ہے کہ تم جنت میں واخل ہو جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی تک تم پر الی آ زمائش نہیں آئیں جو

تم سے پہلے لوگوں یر آ کی تھیں' ان یر آ فتیں اور مصبتیں پہنچیں اور وہ (اس قدر) بھنجوڑ دیے گئے کہ

## وَالَّذِينَ الْمُنُوامَعَةُ مَتَّى نَصْرُاللَّهُ }

(اس وقت کے) رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے یکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سنوا بے شک

ل 0 یہ آپ سے پوچھے ہیں کہ کیا خرچ کریں؟ آپ

تيمول دارول ٔ مسافروں

چیز بھی خرچ کرو گئے تو وہ ان کا حق بے اور تم جو نیک کام بھی کرو گے تو بے شک اللہ

کو اس کا علم ہے 0 تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے اور وہ تم پر دشوار ہے اور ہو سکتا ہے

Marfat.com

بع

# <u>ٱڹٛؾڬۯۿۅٝٳۺٛؾؙٵۊۿۅڿڹؽڒڷڬۄ۫ٷۼڛٙؽٲڹؿڿؖڹۅٛٳۺؽٵ</u>

تم پر کوئی چز شاق گزرے اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو اور ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہارے نزدیک اچھی ہو

### وَّهُوَ شَرُّتُكُمُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَإِنْنُكُمُ لَا تَعْلَمُونَ ﴿

اور وہ تمہارے حق میں بُری ہواور اللہ ہی کوعلم ہے اور تمہیں علم نہیں ہے 0

راوحق میں پیش آنے والے مصائب

اس سے پہلے اللہ تعالی نے فرمایا تھا: اللہ تعالی جے جاہے صراط متنقیم کی ہدایت دیتا ہے اور صراط متنقیم پر چلنے سے جنت حاصل ہوتی ہے اب اللہ تعالی مید بیان فرما رہاہے کہ جنت کے حصول کے لیے صراط متنقیم پر چلنا آسان نہیں ہے اس راہ میں بہت مشققیں برواشت کرفی بڑی ہیں اور بہت صیبتیں اٹھانی پرفتی ہیں ، بہت آز ماکٹوں سے گزرنا پڑتا ہے اور بہت قربانیاں

و بی پرتی میں ۔ یہ شہادت کم الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آساں سیجھتے ہیں مسلمان ہونا

چوں میگویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا اللہ را مطلب ہیہ ہے کہ یہود ونصار کی اورمشر کین کی خالفت ان کے ساتھ آئے دن کی لڑائیوں ان کے طعنوں استہزاء اور ان کی فتنہ سامانیوں سے تھیرا نہ جانا ابھی تو تمہارا ایسی آز مائٹوں سے سابقہ نہیں پڑاہے جن آز مائٹوں ہے تم سے پہلے مسلمان

گزر <u>ڪ</u>ے ہيں۔

المام بخارى روايت كرتے بين:

حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اس وقت آپ کعبہ کے ساتے میں ایک چا در سے تکیہ لگائے بیٹھے تنے انہوں نے کہا: آپ جارے لیے مدد کیوں نہیں طلب کرتے اور ماں لیر مارک نہیں کرتے ہیں ۔ زفی ان تھ سے کہلی امتیں میں ماک مختص سر کسرز میں میں گڑھا تھووا ماتا اور اس

ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فر مایا: تم ہے پہلی امتوں میں ایک فخص کے لیے زمین میں گڑھا کھووا جا تا اوراس کوگڑھے میں کھڑا کیا جا تا' بھر آرے کوایس کے سر پر رکھ کراس کا سپاراجسم چیر دیا جا تا اور یہ چیز اس کواس کے دین سے نہیں جنا

سکتی تھی' اور کسی شخص کے جسم کولو ہے کی تنگھی ہے چیکی ویا جاتا' وہ کنگھی اس کے گوشت اور اس کی بٹریوں کو کائی ہوئی چلی جاتی اور اس کے پائے ثبات میں جنیش نہیں آتی تھی۔الحدیث (صحیح بناری جام ۱۵۰ مطبوعہ نور مجداع المطابع' کراہی ٔ ۱۳۸۱ھ)

اس حدیث کوامام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔ (منداحمدج۵ من ۱۱۱۔ ۱۱۰۔ ۱۰۰ مطبوعہ کتب اسلائ بیروٹ ۱۳۹۸ء) اس آیت کے ثان نزول کے متعلق متعدوا قوال میں 'بعض نے کہا: یہ ججرت کے ابتدائی ایام میں نازل ہوئی 'بعض نے

ان ایت سے سمان سروں سے میں مسعدوا وال این ہم سرائے ہوئی ہیں۔ کہا: جنگ احد کے موقع پر نازل ہوئی' امام این جربر طبری نے قادہ کے حوالے سے بید بیان کیا ہے کہ بیر آیت جنگ خندت ک موقع پر نازل ہوئی کے جب 8 ہجری میں کفار کی متعدد جماعتیں مدینہ برحملہ آور ہوئیں اور مسلمانوں نے شہر کے گرد خندت کھود کر

رس چوہوں ہوں ہوں ہب میں خوں میں حاول معلومات میں مدینہ میں الدینہ المواد کے ایک میں میں میں میں میں اور یہود کے تعاون مدینہ کا دفاع کیا ان دفول میں سخت سر دی پڑ رہی تھی اور مسلمانوں کے پاس ہتھیا راور خوراک کی بہت کی تھی اور یہود کے تعاون سے مشرکین کے متعدد قبائل نے مرکز اسلام کا محاصرہ کیا ہوا تھا'اللہ تعالیٰ نے سور وُ احزاب میں اس وقت مسلمانوں کی حالت کا

امام ابوجهنو محد بن جريطبري متوتى ١٣٠٠ ه جام البيان ج ٢ص ١٩٨ مطبوعه دارالمعرفة ميروت ١٩٠١ه

تبيار القرآر

جلداول

اس طرح نقشه کھینچاہے:

ٳۮ۫ۜۻٵۜٷٛػؙۏڝٚٷٷڮڴۏۯڡؚؽٵۺڡ۫ڷ؈ؿ۫ػؗؗؗؠؙٷٳۮ۫ ڒٵۼٙؾؚٵڷڔٚڝٵۘۯػؠۘڹػۼؾٵڶڡؙڰؙٷؠٵؽؾٵڿڒۊؾڟۨؿ۠ڗٛڽؠۣٳٮڐڡ ۩ڟؙؿؙڒٵؘ۞ؿٚٳڵڰٳڣۼؙڮٵڶؠؙٷڝؙٛۏؽٷۯڵۮٷٛڒڶڒٞٳڒۺڋؠؿٵ٥

(الاحزاب: ۱۱ ـ ۱۰)

یدوه وقت تھا جب مسلمانوں کی آ زمائش کی گئی تھی اوروہ نہایت نختی ہے جمنجوٹر دیۓ گئے تھے O

جب تمہارے او پر اور نیے سے کا فرتم پر چڑھ آئے اور

جب آ تھ میں پھرا کررہ گئیں اور دل مندکوآنے لگے اورتم اللہ

کے متعلق (امیدوہیم میں) طرح طرح کے گمان کرنے لگے 0

ں سے دورسیے سے سے اور ہے۔ اللہ تعالٰی کا ارشاد ہے: یہ آ پ سے بوچھتے ہیں کہ کیا خرج کری؟ آ پ کہیے کہ تم ماں باپ رشتہ داروں نتیموں مسکینوں اور مسافروں پر جواچھی چیز جمی خرج کروگے تو وہ ان کاحق ہے۔ (البقرہ: ۲۱۵)

راہِ خدامیں مال خرج کرنے کے مصارف

اس سورت میں جن چیزوں کو زیادہ اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کدہ اللہ کی راہ میں خرج کرنا ہے جیسا کہ شروع میں فربایا قتا ان کی قتا گئے فیٹھ کے گئے فیٹھ کے گئے اس حکم کو بار بارد ہرایا اور ج سے متعلق جن آیات کا ابھی ذکر ہوا ہے ان میں بھی صدقہ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے نیز اس کے بعد آنے والی آیات میں جہاد کا حکم دیا گیا ہے اور بجد کا حکم دیا گیا ہے بار کا حظیم ستون بھی اللہ کی راہ میں مال کو خرج کرنا ہے اس لیے اس آیت میں صدقہ اور خیرات کا ذکر فر بایا ہے نیز اس سے جہاد کا حظیم ستون بھی اللہ کی راہ میں مال کو خرج کرنا ہے اس لیے اس آیت میں صدقہ اور خیرات کا ذکر فر بایا ہے نیز اس سے مالی نقصان پر صبر کرنا دخول جنت کا سب ہے اور اللہ کی راہ میں مال خرج کرنا اور اس خرج کی وجہ سے مالی نقصان پر صبر کرنا جن کا سب ہے ۔ باطام راس آیت سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے نبی ملی الشعلیہ وسلم کی نقصان پر صبر کرنا چیا ہے تھا کہ وہ اللہ کی راہ میں کیا گئے خرج کریں اس لیے اللہ تعالیٰ نے جواب میں صدفہ کے دہ کی بجائے پہلے صدفہ کے چیز کا کرنا چا ہے تھا کہ وہ مالی کو کس طرح خرج کریں اس لیے اللہ تعالیٰ نے جواب میں صدفہ کی اور کے کہا دے پہلے صدفہ کے مقدار کو بیان خبین اور مسافر میں اس آیت میں صدفہ کی مقدار کو بیان خبین اور مسافر میں اس کے ایک خرج سے کہا ناز کی وادا کرنا واجب ہے اور اس کے کیا کیا مصارف میں امام ابن جریہ کئی صدفہ کے ایک متاز دین کرتے ہیں میں مداد کی ساتھ روایت کرتے ہیں میں میں میں نی کو اور اس کے کیا کیا مصارف ہیں امام ابن جریہ کئی صدہ تاتھ روایت کرتے ہیں میں میں نے کہا نہ ہے کہا نہ ہے سے نتعلق ہے اور اکو قائر کی خواجہ ہے این فریکا بھی میں تول ہے۔

(جامع البيان ج ٢ ص ٢٠٠ مطبوعه دارالمعرفة 'بيروت م ١٣٠٩هـ)

حا فظ سیوطی ذکر کرتے ہیں:

امام ابن منذر نے امام ابن حبان سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمرو بن جموح نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہم اپنے مال میں سے کیا چیز خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں تو یہ آیت نازل ہوئی۔

(الدراكمنورج اص ۴۴۴ مطبوعه مكتبه آية الله لعظمي 'ايوان)

صدقہ کامصرف بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے صدقہ کا مادہ بیان فر مایا جم جو'' خیر'' بھی خرچ کرو'اور خیر طال اور طیب چیز ہوتی ہے حال سے مرادیہ ہے کہ دہ چیز فی نضبرطال ہو بھیے مجری نہ کہ کیا اور خزیز اور طیب سے مرادیہ ہے کہ دہ چیز طال ذرائع سے حاصل ہوئی ہولیتنی وہ چوری یا ڈاکہ سے حاصل شدہ مجری نہ ہواگر وہ چوری یا ڈاکہ سے حاصل شدہ مجری

ہے تو وہ فی نقسہ طال تو ہے کیکن طبیب نہیں ہے اس لیے اللہ کی راہ میں خیر کوخرج کرو جو طال اور طبیب ہو' اورتم اللہ کی راہ میں جس خیر کو بھی خرج کرو گے اللہ کواس کاعلم ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بتم پر جہادفرض کیا گیا ہے اور وہ تم پر دشوار ہے اور ہوسکتا ہے کہتم پر کوئی چیز شاق گزرے اور وہ تمہارے لیے بہتر ہواور ہوسکتا ہے کہ کوئی چیز تمہارے نزدیک اچھی ہواور وہ تمہارے تن میں پُری ہؤاور اللہ بی کوعلم ہے اور تمہیں علمتیں ہے O(البترہ: ۲۱۲)

جهاد کی تعریف اوراس کی اقسام

جہادی دونشیس ہیں: فرض عین اور فرض کفایہ اسلام کی تبلغ کے لیے کا فروں کو اسلام کی وعوت دینا اور اگر وہ اسلام کو قبول شکریں تو پھران کو جزیبادا کرنے کے لیے کہنا اور اگروہ اس کو بھی قبول نہ کریں تو پھران سے جہاد کرنا فرض کفایہ ہے اور اگر کی اسلامی شہر پر کافر حملہ کریں تو اس شہر کے مسلمانوں پر اپنے شہر کے دفاع کے لیے جہاد کرنا فرض عین ہے اور اگر اس شہر کے مسلمان اپنا وفاع نہ کر سکیس تو اس کے قریب کے شہر والوں پر جہاد کرنا فرض عین ہوجائے گا۔ علی ھذا القیاس اگر ایک اسلامی ملک اسٹے دفاع کی استطاعت نہ در کھے تو اس کے قریب کے ملک پر جہاد کرنا فرض عین ہوگا۔

علامہ کا سانی خفی نے کھھا ہے: اگر جہاد کے لیے روانہ ہونے کا مسلمانوں کو عام تھم دیا جائے تو جہادفرض عین ہے اوراگر عام تھم نہ ہوتو جہاد فرض کفامیہ ہے اور بعض مسلمانوں کے جہاد کرنے سے باقی مسلمانوں سے جہاد کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے۔ (بدائع العمائع جے ص ۹۸ مطبوعہ ایج سعیر ایڈ کمپئی ٔ ۴۰۰۰ھ)

جہاد کرنے میں عزت اور جہاد ترک کرنے میں ذلت کا بیان

اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو کہ میں تو حید کا تھم دیا اور نماز پڑھنے کا 'زکز ۃ ادا کرنے کا تھم دیا اور مشرکین کے ساتھ جنگ کرنے ہے مئے کیا اور جب آپ نے مدید کی طرف ججرت کی تو باتی فرائض نازل ہوئے اور مسلمانوں کو گانا رہے ہوئے گئی ہے اور قبال ہوئے کہ ہم پر قبال (جہاد) فرض کر دیا گیا ہے اور قبال سے کم کا فعت کے بعدتم کو قبال کی اجازت و سے دی گئی ہے اور اگر چہ بیطبعاً تم پر گراں اور بھاری ہے کین انجام کارتبہارے لیے خیر ہم کو کھنا تھر باعزت طریقہ ہے ندگی گزار سکو ہے اور آزادی سے سامن ہوگا اس کے کو مند کو منطوب کر کے تم ایک اسلامی ریاست قائم کر سکو گے اور آزادی سے سامن ہوگا اس کے اور اسلام کے تمام احکام بر بے خوف و خطر عمل کر سکو گئا وہ بھا ہے جہاد نہیں ہے تم پرختی حالی آئے گئی اور اگر تم راوح ت میں شہید ہو گئے 'تو تمہارے لیے بے بناہ اجر ہے اور اگر تم کا فروں سے جہاد نہیں کر وہ گئا ہور پر جہیں آزادی سے محروم کر دیں گے جہیں کرو گئو تو تی طور پر جہیں آزادی سے محروم کر دیں گے جہیں کہ اپنا مام باتھ سے اور اگر تم کو ان اور خواری کی زندگی گزار نی ہوگی۔

### جہاد کے درجات اور اجروثواب کے متعلق احادیث

حافظ سيوطى بيان كرتے بين:

امام احمراام بخاری امام سلم امام نسائی امام این ماجد اورام میمی نے (شعب الایمان میں) حضرت ابوذ روضی الله عند سے روایت کیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سائل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فر مایا: الله اور اس کے رسول پر ایمان لانا 'آپ سے کہا گیا کہ پھر کون سائل افضل ہے؟ آپ نے فر مایا: اللہ کی راہ میں جہاد کرنا آپ سے عرض کیا گیا: پھر کون سائمل افضل ہے؟ آپ نے فر مایا: جج مبر ور۔ امام بیمی نے دوشعب الایمان' میں حضرت عبد الله بن مسعود رضی اللہ عند سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: سب سے افضل عمل نماز کو اس کے وقت میں معرا اور اللہ کی راہ میں جماد کرنا ہے۔

امام ترذی امام بزار امام حاتم اورامام یہ عق حضرت ابو ہر یرہ وضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ حلیہ اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک خض کا جنگل میں شخصے پائی کے ایک چشم سے گزر ہوا اس نے سوچا: کاش میں لوگوں کو چھوڑ کر میں رہ جاؤں میں رسول اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر میں آ جاؤں گا جب اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر میں تماز پڑھنے سے تبہارا ایک وقت اللہ کی راہ میں گزار نا اختار سے گھر میں نماز پڑھنے سے تبہارا ایک وقت اللہ کی راہ میں جہاد کرؤ جو ہنت میں واخل کر دے! اللہ کی راہ میں جہاد کرؤ جو شخص اوشی کو جنت میں واخل کر دے! اللہ کی راہ میں جہاد کرؤ جو شخص اوشی کا دود ھدد ہے جانے کے وقت کے برابر بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہوجاتی ہے۔

امام طبرانی نے فضالہ بن عبید سے روایت کیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: اسلام کے ثمن ورجے ہیں: ادفیٰ اوسط اوراعلیٰ ادفیٰ درجہ کا اسلام ہیہ ہے کہ جس میں عام مسلمان ہیں تم جس سے بھی سوال کرو گے وہ کہے گا: شرمسلمان ہوں اوراوسط درجہ ہیں بعض مسلمانوں کے ممل بعض سے افضل ہوتے ہیں ادر سب سے اعلیٰ درجہ اللہ کی راہ ہیں جہاد کرتا ہے۔

امام بزار نے حضرت مذیفہ رضی اللہ عند ب روایت کیا ہے کدرسول الله سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: اسلام کے آتھ مص جین ا اسلام (قبول کرنا) ایک حصہ ہے نماز ایک حصہ ہے وکو قابک حصہ ہے ووزہ ایک حصہ ہے گئے بیت اللہ کا حصہ ہے۔ یکی کا حکم وینا ایک حصہ ہے برائی سے روکنا ایک حصہ ہے اور جہادئی سیسل اللہ ایک حصہ ہے اور وقیض نامراد ہے جس کا کوئی حصہ نیس ہے۔

امام سلم ٔ امام ابوداؤ ڈامام نسائی' امام حاکم اور امام بیٹی نے حضرت ابو ہر پرہ رضی اللہ عند سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علید وسلم نے فرمایا: جو محض جہاد کرنے کی تمنا کیے بغیر مرگیا وہ نفاق کے ایک حصہ کے ساتھ مراہے۔

اما احدامام بخاری امام ترندی اورامام نسائی نے عبد الرحمان بن جبران رضی الله عند سے روایت کیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیه دسلم نے فرمایا: جس محص کے پیراللہ کی راہ میں غبار آلودہ ہوئے اللہ ان پیروں پر جبنم کی آگ حرام کرویتا ہے۔

امام حاکم حضرت ابو ہریرہ رضی الشدعدے روایت کرتے ہیں کہ تین آ تکھیں ایک ہیں جن کو دوزخ کی آ گ نہیں چھوے گی: ایک دہ آ کھ جوالشکی راہ میں نکال دی گئ دوسری وہ آ کھ جوالشکی راہ میں جاگتی رہی اور تیسری دہ آ کھ جوالشک خوف سے روتی رہی۔

امام عبدالرزاق امام احد امام ابوداؤ دامام ترفدی امام نسائی امام این مایه امام این حیان امام حاکم اورامام بینگی حضرت معاذین جبل رضی الندعند سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الندسلی الندعلیة وکلم نے فرمایا: جس محفق نے اوفی کا دود ہود ہنے کے برابر وقت میں جہاد کیا اس کے لیے جنت واجب ہوگئی اور جس محفق نے صدق دل سے شہادت سے صحول کی دعا کی وہ مر

طد اول

جائے یا قتل کر دیا جائے اس کوشہادت کا اجر ملے گا' اور جواللہ کی راہ میں زخمی ہو'وہ قیامت کے دن اس طرح زخمی اشھے گا' اس کے خون کا رنگ زعفران کی طرح ہوگا اور اس سے مثک کی خوشبوآ رہی ہوگی۔

المام مسلم المام ترفدى اورامام حامم في حضرت الوموى اشعرى رضى الله عندس روايت كياب كدرمول المدصلى المدعليد

وسلم نے فرمایا: جنت کے درواز ہے تلواروں کے سابوں کے شیح ہیں۔

المامطراني نے مفرت ابو بمرصدیق رضی الله عند سے روایت کیا ہے کہ جوقوم جہاد کو ترک کر دیتی ہے امتداس یر عام عذاب بھیجتا ہے۔ امام بیمقی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہا ہے روایت کیا ہے کدرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب لوگ و نیا داری' روپے پیسے اور کھیتی باڑی میں منہمک ہو جا ئیں اور اللہ کی راہ میں جہاد کوتر ک کر دیں اور بیچ عینہ کریں' تو اللہ تعالی ان پرمصیبتیں نازل فرما تا ہےاور جب تک وہ اپنے دین کی طرف رجوع نہ کریں وہ مصیبتیں ان ہے دورنہیں کرتا۔

(الدرالمثورج اص ۱۳۷۹ مطبوعه مكتيه آية الله الله الران)

یو چھتے ہیں' آپ کہے کہ اس ماہ میں جنگ کرنا بور گذہ نے

اللہ کے نزدیک اس ہے زیادہ بڑا گناہ ہے ٔ اور فساد ڈالنے کا گناہ قُلّ

کے حتیٰ کہ اگر ان کے بس میں ہوتو وہ تمہیں دین سے چھیر دیں'

اور تم میں سے جو مخض اپنے دین سے مرتد ہو گیا اور وہ حالت کفر میں مر گیا تو ان لوگوں کے

ر کھتے ہیں ٔ اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہر بان ہے O

ربطآ بات اورشان نزول

اس \_ ، پہلے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر قال اور جہاد کوفرض کر دینے کے متعلق آیات نازل کی تھیں اس لیے یہاں اس سوال کی گنجائش تھی کہ آیا حرمت والے مبینے میں بھی قال جائز ہے یانہیں؟ ادھر دو جبری میں رسول الندصلی اللہ علیہ وسلم نے مشركين كاحوال برنظر ركفنے كے ليے حضرت عبداللہ بن جحش كى قيادت ميں ايك شكر بھيجا تھا۔ اس الشكر ميں سے ايك فخص نے عمر و بن حضری نام کے ایک مشرک کولل کر دیا مور خین کا اس میں اختلاف ہے کہ آپ نے لینکئر جمادی الاخری میں جیجا یار جب میں مبرحال عمرو بن حضری کاقتل رجب میں ہوا (اوروہ حرمت والامہینہ ہے )اس پرمشرکین نے مسلمانوں پراعتراض کیا کہ ایک طرف تو عمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے دین برعمل کی دعوت دیتے ہیں' ادھران کے بیردکاروں کا میرحال ہے کہ انبوں نے ماہ حرام میں ایک شخص کو تقل کر دیا کا الا تکہ حرمت والے مہینہ میں قبال کرنا ملت ابراہیم کے مطابق حرام ہے تب اللہ تعالی نے بیآ یت نازل کی کدیدلوگ آپ سے ماوحرام میں جنگ کے متعلق بوچھتے میں آپ کہیے کداس ماہ میں قال کرنا برا گناہ ہے' کیکن لوگوں کو اسلام کے قبول کرنے سے منع کرنا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا اور لوگوں کومبحد حرام میں جانے سے رو کہنا اور ساکنین حرم کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزد کیاس ہے بھی بڑھ کر گناہ ہے تو جولوگ ان بڑے گنا ہوں میں ملوث ہیں وہ کس منہ ے ماوحرام میں قال مے متعلق سوال کرتے ہیں ۔ حضرت عبداللہ بن جش کے اشکر کی تفصیل امام ابن جربر طبری نے اس طرح

بان کی ہے: حضرمی کے قتل کی تاریخ کی محقیق

ا بن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ رجب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد اللہ بن جحش رضی اللہ عند کو آٹھ مهاجرین کے ساتھ روانہ کیا' اور واقدی کا مگان ہیہ ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بارہ مهاجرین کوروانہ کیا تھا' رسول الشعلي الله عليه وملم نے حضرت عبد الله بن جحش كوايك خط ديا اور فرمايا: وو دن سفر كرنے كے بعد اس خط كو كھول كر یڑ ھنا اوراس میں درج ہدایات بڑمل کرنا اور کسی کو مجبور نہ کرنا' اس خط میں کھھا تھا کہ تم نخلہ ( مکہ اور طا کف کے ورمیان ایک مقام ) پہنچ جاؤ' قریش کا ایک قافلہ وہاں ہے گز رے گا'تم اس کی گھات لگا کر بیٹھواوراس کے احوال کی خبر ممیں پہنچاؤ' حضرت عبدالله بن جحش نے خط پڑھ کرایے اصحاب کو سنایا 'وہ سب بہ خوتی ان کے ساتھ جانے پر تیار ہو گئے ۔ جب وہ معدن میں پہنچ تو حضرت سعد بن الی وقاص اور حضرت منتبہ بن غز وان کے اونٹ کم ہو گئے 'وہ دونوں اینے اپنول کی تلاش میں نکل گئے اور حصرت عبداللد بن جمش این بقیداصحاب کے ساتھ تخلد میں پہنچ گئے وہاں سے قریش کا ایک تجارتی تافلہ گزراجس میں خوراک اور دیگر تجارتی سامان تفا' اس قافلہ میں عمرو بن الحضر می' عثان بن عبداللہ بن مغیرہ اس کا بھائی نوفل وغیرہ تھے۔ ما نوں نے ان کو دیکھ کرانہیں دھمکا یا اور اس قافلہ کو روک لیا اور ان کے متعلق غور کیا' اس دن رجب کی آخری تاریخ تھی' طد اوّل

بعض نے کہا: اگرتم نے ان کوچھوڑ ویا تو بیرم میں پہنچ جا کیں گے اورتم سے محفوظ ہو جا کیں گے اور اگرتم نے ان سے جنگ کی تو تم ماہ حرام میں جنگ کرنے کا ارتکاب کرو گے۔وہ بالآخراس نتیجے پر پہنچے کہ ان سے جنگ کی جائے اور جس کوتل کر سکیں اس کو للِّ کروی' باقی کوگرفتار کرلیں اوران کا مال لوٹ لیں' پھرحصرت واقد بن عبداللہ تنہی نے تیم مار کرعمر و بن الحضر می کوقتل کر دیا اورعثان بن عبدالله اورحكم بن كيسان كوگرفيار كرليا' اورنوفل بن عبدالله بهاگ نُكلنے ميں كامياب ہو گيا' حفزت عبدالله بن جمش اس قافلہ کے سامان اور دوقید یوں کو لے کراہنے اصحاب کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچ گئے' ان لوگوں نے اس مال ننیمت کا ، نجواں حصدرسول الله صلى الله عليه وسلم کے ليےا لگ کرليا تھا اور باقی آپس ميں تقتيم کرليا تھا' بياسلام ميں پبلا مال غنيمت اور پبلاخس تھا'جب بدرسول الله صلى الله عليه وسلم كے ياس بينجے تو آپ نے فرمايا: ميں نے تم كو ما وحرام ميں قبال كرنے كا تختم نہيں ديا تھا'ان کا قافلہ اور دوقیدی وہاں تھبرے رہے' آپ نے اس میں ہے کسی چیز کوبھی لینے ہےا ٹکار کر دیا' اس وقت ان مسلمانوں کو بہت پیمانی ہوئی اور دیگرمسلمانوں نے بھی ان کو طامت کی اور کہا:تم نے وہ کام کیا ہے جس کا تمہیں حکم نہیں دیا گیا تھا، تم نے ماو حرام میں قبال کیا حالانکہتم کولڑنے کا حکم نہیں دیا عمیا تھا' ادھرقریش نے طعنہ دیا کہ مجمد ( صلی انڈ علیہ وسم )اوران کے اصحاب نے ماو حرام کو حلال کرلیا ہے اور اس ماہ میں خون ریزی کی ہے اور لوث مار کی ہے ادھریبود یوں نے اس واقعہ کوخوب ایسان اور کہا: واقد بن عبداللہ نے جنگ کی آگ مجڑ کا وی ہے اور حضری کے قتل ہے جنگ کی نوبت آگئ ہے 'تب للہ تعالیٰ نے بیہ آیت نازل فرمائی کرمیتم سے ماوحرام میں قبال کے متعلق دریافت کرتے ہیں ان سے کہیں کرمیر گناہ ہے اوراس سے بھی برا گناہ وہ ہے جوتم کررہے ہوالوگوں کواسلام قبول کرنے سے روکتے ہواللّٰہ کا کفر کرتے ہوا مسلمانوں کومسجدحرام جانے نہیں دیتے اورسا کنین حرم کو وہاں سے نکالتے ہوا اس آیت کے نازل ہونے کے بعد مسلمانوں کاغم دور ہوا' رسول الڈسلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلہاور قیدیوں پر قبضہ کرلیا' قریش نے ان دوتیدیوں کا فد بہ جیجا' آپ نے فدیہ لے کران کو آ زاد کر دیا' ان میں سے عظم بن کیسان مسلمان ہو گئے تنے اور رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے باس مدینہ منورہ ہی میں رہے جتی کہ بیرمعو نہ کے واقعہ میں شہید جو گئے \_ رضی الله عنه ( تاریخ الام دالملوک ج ع ص ۱۲۷\_ ۱۲۴ مطبوعه دارالقلم بیروت) علامدابن المير جزرى نے بھى اى طرح اس واقعد وتفصيل كے ساتھ بيان كيا ہے اس كے بعد لكھا ہے كہ ايك قول يہ ب که جس دن حضرمی توقل کیا گیا وه جمادی کا آخری دن تفااور رجب کی پہلی شب تھی۔

(اکال فی الآرخ ج م ۸۰ مطبر عدارا اکتب الحربی یہ دوس ۱۹۵۰ فی الآرخ ج م ۸۰ مطبر عدارا اکتب العربیه یہ وت ۱۹۰۰ ه)

حافظ ابن کیٹر نے ابن اسحاق کے حوالے سے پہلی اور امام احمد اور امام یہ فی کے حوالے سے دوسری روایت آئتی ہے اور

لکھا ہے کہ اللہ ہی جان کی روایت ہی ہے ہے۔ (البداید والنہایہ ۳۸ م ۱۹۸۰ مطبوعہ وار افکر بیروت ۱۹۳۳ هه)

اکھر ویشتر مفسرین نے بیکھا ہے کہ مسلمانوں کو مفالطہ ہوگیا تھا انہوں نے سجھا کہ یہ بمادی کی آخری تاریخ ہے لیکن در حقیقت وہ رجب کی پہلی تاریخ ہے لیکن استحاق کی روایت وورجب کی پہلی تاریخ تھی اور نہوں نے وائٹ ماہ حرام میں قال نہیں کیا تھا اگر ہے کہ انہوں نے دائٹ ماہ حرام میں قال کیا تھا اس بی اللہ تعالی نے فر مایا کہ فیک ہے بیفعل گناہ ہے لیکن جوتم کر رہے بودوہ اس سے بڑھ کرگناہ ہے اور امام ابن جریط میں اور علامہ جزری وغیرهم نے ای پراعتاد کیا ہے۔

حرمت والے مہینوں میں ممانعت قال کے منسوخ ہونے کی تحقیق

چار مہینوں میں جنگ کرنا حرام ہے: ذوالقعدہ 'ذوالحجہ' محرم اور رجب' اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تین مہینوں میں لوگ ع کے لیے اور ع سے والیس کا سفر کرتے ہیں اور رجب میں عمرہ کا سفر کرتے ہیں' ان مہینوں کو اشہر حرام (حرمت والے مہینے) میں ایک ا کتے ہن' حضرت ابراہیم علیہالسلام کے زمانہ ہی ہے ان مہینوں میں جنگ نہ کرنے کا دستور جلا آ رہا تھا تا کہ لوگ زمانہ امن میں فج اور عمرہ کا سفر کریں'اس میں اختلاف ہے کہ بیرحرمت اب بھی قائم ہے یامنسوخ ہوگئ' جمہور کی رائے ہیہ ہے کہ بیرحرمت منسوخ ہوگئی اوران کی دلیل بدآیت ہے:

تم مشركين كو جہاں يا وُ انہيں قتل كر دو۔ فَاقْتُلُواالْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَلْاتُنُو هُوْ.

د جہ استدلال یہ ہے کہ اس آیت میں ہر جگہ مشرکین کو لل کرنے کا حکم دیا ہے اور ہر جگہ ان کو لل کرنے کا عموم اس بات کو ستلز م ہے کہ ہر زمانہاور ہر وقت میں ان کوتل کیا جائے اور ہر زمانہ میں حرمت والے میپنے بھی داخل ہیں لینرا ان مہینوں میں

بھی مشرکین توقل کیا جائے گا'اس ہے ظاہر ہوا کہ ان مہینوں میں قبال کرنے کی حرمت اےمنسوخ ہوگئی۔ علامها بوالحيان اندلي لكصته بن:

ا یک قول سے کہ ان مہینوں میں قبال کی حرمت اس ہے منسوخ ہوگئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثقیف سے ماہ حرام میں قمال کیا تھااور آ پ نے ماوحرام میں قمال کے لیے ابوعامر کواوطاس روانہ کیا تھا۔

عطاء نے کہا ہے کہ محرمت منسوخ نہیں ہوئی' وہ اللہ کی قتم کھا کر کہتے تھے کہ لوگوں کے لیے حرم میں اور حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا جائز نہیں' الا یہ کہ ان کو مدافعانہ جنگ کرنی بڑے' اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وملم حرمت والے مهينوں ميں جنگ نہيں كرتے تھے الا يہ كه آپ سے جنگ كى جائے اور آپ كو مدافعانه جنگ

كرنى يڑے كيونكەاللەتغالى نے فرمايا ہے: ان مهينوں ميں جنگ كرنا گناہ كبيرہ ہے۔

اس آیت کا غیرمنسوخ ہونا اس حدیث ہے واضح ہوتا ہے کہ این وہب نے روایت کیا ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضری کے تمل کی دیت ادا کی اور مال ننیمت اور دونوں قیدیوں کو واپس کر دیا' نیز اس کے بعد جو قبال کی آیات نازل ہو میں وہ ز ماند کے اعتبار سے عام ہیں اور بیآیت خاص ہے اور عام خاص کو بالا تفاق منسوخ نہیں کرتا۔

(البحرالحيط ج ٢ص ١٣٨٥ - ٣٨٨ مطبوعة وارالفكر بيروت ١٣١٢ هـ)

علامه آلوى حنفي لكصة من:

ہارے آئمہاحناف کے نزدیک خاص کو عام ہے منسوخ کرنا جائز ہے اور حضرت ابن عباس سے اس آیت کے متعلق یو چھا گمیا تو انہوں نے کہا: میں بیت منسوخ ہے اور ماہ حرام میں قبال کرنا جائز ہے البیتہ عطاء نے اس میں اختلاف کیا ہے۔

(روح المعاني ج ٢ص ١٠٩ مطبوعه واراحياء التراث العرلي بيروت)

علامه قرطبی مالکی لکھتے ہیں:

جمهور كنزديك اس آيت كاحكم منسوخ ب البته عطاء في اس مين اختلاف كياب-(الجامع لا حكام القرآن ج٣ص ٣٣ مطبوعه انتثارات ناصر خسر وابران)

علامه ماوردي شافعي لکھتے ہيں:

زبرى نے كها: حرمت والے مبينوں ميں قال كى ممانعت كا حكم منسوخ ہوگيا كيونكه الله تعالى نے فرمايا:

(التوبه: ۱۳۷)

وَقَائِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَآخَةُ كُمَا يُقَاتِلُونَكُوْكَآخَةً ۗ . اورتم تمام مشرکوں ہے جنگ کروجس طرح وہتم سب ے جنگ کرتے ہیں۔

تبيان القرآن

اور عطاء نے کہا: بیت علم منسوخ نہیں ہوا اور پہلا تول سجے ہے کیونکہ بہ کشرت احادیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عواز ن سے حنین میں اور ثقیف سے طاکف میں ان مہینوں میں جنگ کی اور آپ نے ایوالعاص (یا ابوعام ) کواوطاس میں ان مہینوں میں جنگ کے لیے بھیجا اور قریش ہے قبال کے لیے بھیت رضوان بھی ذوالقعدہ میں ہوئی تھی۔

(الکامة والعم بن جام 200 مطبوعہ داراکت العلم ابیروت)

علامها بن جوزي حنيلي لكصة مين:

عطاء تتم کھا کر کہتے تھے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی 'اور سعیدین میتب اور سلیمان بن بیار یہ کہتے تھے کہ ماہ حرام میں قمال کرنا جائز ہے وہ سور کا توبہ: ۱۹ اور توبہ: ۵ سے استدلال کرتے ہیں جن میں مشرکین سے بالعوم قمال کرنے کا تکم دیا ہے اور قمام شہول کے فقہاء کا بیکی قول ہے۔ (زاد کسیرج اص ۲۵۳ مطبوع کتب اسلامی بیروٹ کے ۱۹۵۰ھ)

ہ ) ہررہ سے بہت ہی ہی ہو  ہے۔ قاضی شاء اللہ مظہری کے مزد یک بیر آیت منسوخ نہیں ہے ان کے زدیک ان مہینوں میں ابتداء قبال کرنا جائز نہیں ہے ۔ البیتہ ما فعانہ جنگ جائز ہے ان کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے:

اِنَّ عِنَّدُ اللهُ هُوْمِ عِنْدَ اللهِ افْنَاعَشَرَشَهُ هُرًا به مهينوں کی کتاب ميں مهينوں کی کتاب ميں مهينوں کي فَكِتْ اللهُ اللهُ عَنْدَ اللهِ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ ال

دین ہے تو ان مبینوں میں اٹن ہائیں کرو۔ کین قاضی مظہری نے اس آیت کے دوسرے جھے پرغور نہیں کیا جس سے جمہور ان مبینوں کی حرمت کے منسوخ ہونے '' سیست نے سیست

پراستدلال کرتے ہیں وہ ہیے: میں میں میں میں میں اس می

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنِ كُوْكُافِي كُلُونَكُونَا لَكُونَكُونَا كَفَاتِكُونَكُونَا كَفَالِكُودِهِ مَعْ مَعْ ال (الوی:۳۱) کرتے ہیں۔

قاضی مظہری نے تکھا ہے کہ خاص کا عام ہے منسوخ ہوناقطعی ٹبیں ہے؛ شوافع کا اس میں اختلاف ہے۔

(تغیرمظبری ج اص ۱۲۹۳ مطبوعه پلوچشان بک ڈیؤ کوئٹہ)

ر ایروں کے اس پرغور نہیں کیا کہ شوافع کے نزدیک بھی بیآ یت منسوخ ہے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حرمت والے مہینوں میں قبال کیا ہے اس کے معارض انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ شوال میں کیا تھا، کیکن میہ جمہور کے خلاف نہیں ہے کیونکہ جمہور نے یہ کہا ہے کہ طائف اور خین کی جنگیں شوال سے لے کر ووالقعدہ کے

بعض ایام تک جاری رہیں اور ذوالقعدہ ماہ حرام ہے۔

امام ابن جربرطبری لکھتے ہیں:

ہم نے جو کہا ہے کہ سورہ تو ہہ: ۱۳۹ ہے ہیآ یت منسوخ ہے اس کی وجہ رہ ہے کہ بہ کشر ت احادیث مشہورہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوازن سے حنین میں اور ثقیف ہے طائف میں جنگ کی اور ابوعا مرکومشر کین سے جنگ کے لیے طائف میں بھیجا اور ہوجنگیں شوال اور ذوالقعدہ کے لبعض ایام میں ہوئیں اور ذوالقعدہ ماہ حرام ہے اگر ان مہینوں میں قبال اور جہاد حرام اور گناہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مہینوں میں قبال نہ کرتے کیونکہ آپ سب سے زیادہ حرام اور معصیت سے اجتناب کرنے والے بینے دوسری دلیل میہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تمام جامعین اس پر شغق ہیں کہ قریش کے

خلاف جنگ کرنے کی بیعت رضوان ذوالقعدہ میں منعقد ہوئی تھی اگر بالفرض حضرت عثان کو کفار قریش نے قتل کر دیا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا قصاص لینے کے لیے ان سے ذوالقعدہ میں جنگ کرتے اوروہ ماہ حرام ہے اور اگر کوئی شخص سے کیج کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان مہینوں میں قبال کرنا ان مہینوں میں جنگ کوحرام قرار دینے سے پہلے ہے تو وہ جامل ہوگا کیونکہ زیر بحث آیت جس میں ان مہینوں میں قبال کو بڑا گناہ فرمایا ہے اس وقت نازل ہوئی جب حضرت عبد القدین جش رضی اللہ عنہ کے لئنگر کے ایک مسلمان نے عمر و بن الحضر می کوئل کر دیا تھا' اور بیوا قعہ دو آجری جمادی الافرۃ کا ہے اور حنین اور طاکف کا واقعہ شوال وز والقعدہ آٹھ تھر جمری کو چیش آیا۔ (جائع البیان ج ۲۰۵ مطبوعہ دارالم دؤ ' پیردے' ۲۰۹۹ھ)

ہارے نزد یک اس بحث میں جمہور کا قول سی ہے جن کے نزد یک ان مہینوں میں جنگ کی حرمت منسوخ ہے اور علامہ تاضی مظہری کی رائے می نہیں ہے۔

جب کے کفار کا مسلمانوں نے قبال کرنا صرف اس لیے تھا کہ ان کو دین تن سے پھیر کر دین باطل پر کر دیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور وہ کا فرتم سے جمیشہ جنگ کرتے رہیں گئے ختی کہ اگر ان کے بس جس جوتو وہ تہمیں تبہارے دین سے پھیر دیل اور جب وہ دین باطل پر ہونے کی وجہ سے اس بات کے جب وہ دین باطل پر ہونے کی وجہ سے اس بات کے زیادہ حق دار ہو کہتم بیشد دین تن پر قائم رہوا اور ان کو کا میاب نہ ہونے دؤ کیونکہ تبہاراا حتاد اللہ پر ہے اور ان کا احتادا بی تو تو بات کے ابعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو تحف کھارے والے اس

ہوئے شبہات کا شکار ہو گیا اور دین حق سے مرتد ہو گیا اس کا کیا تھم ہے۔ اللّد تعالیٰ کا ارشاد ہے:اورتم میں ہے جو مختص اپنے دین سے مرتد ہو گیا اور وہ حالت کفر میں ہی مرگیا تو ان لوگوں ک ( نیک )اعمال دنیااورآ خرت میں ضائع ہوگئے اور پیاوگے جہتمی میں جس میں وہ ہمیشیر میں گے O (ابترہ: ۲۱۷)

جوسلمان صاحب عقل ہو' مکلّف ہواور بغیر نینراورنشہ کے دین اسلام سے مخرف ہوکر کوئی اور دین قبول کر لے وہ مرتد ہے' عام ازیں کہ اس کا کفر کوافتیار کرنا توان ہویا فعلا 'اور عام ازیں کہ اس کا قول سجیدگ سے ہویا استہزاء یا عنا دا ہو۔ علامہ شس الدین سزحی حقیٰ کلصتے ہیں:

جب کوئی سلمان معاذ الله مرتد ہو جائے تو اس پراسلام بیش کیا جائے اور اسلام کے خلاف جواس کے شہبات ہیں ان کو زائل کیا جائے اگر وہ مسلمان ہو جائے تو فبہا ورنداس کواس جگد قمل کر دیا جائے البتدا گروہ مہلت طلب کرے تو اس کو تین دن کی مہلت دی جائے محضرت علی مصرت این مسعود محضرت معاذ وغیرہم سے مروی ہے کے مرتد کو قل کرنا واجب ہے۔

ین معنود مطرت معاد و میر م سے سرون ہے کہ سرند کو ک کرماد ابت ہے۔ (الهوط جام ۱۹۸۸)

علامه ابن قدامه نے کھھا ہے کہ حطزت ابو بکر' حطزت نمر' حضزت عثمان' حطزت علی' حصزت معاذ' حصرت ابوموک' حضرت ابن عہاس اور حضرت خالد رضی الند عنهم ہے مرتد کو آتل کرنے کا حکم متقول ہے اور اس کا انکارٹبیس کیا گیا' لبذاقل مرتد پر اجماع بوگیا۔ (کمنیٰ جام س11 مطبوعہ دارالکٹر بیروٹ 1804ھ)

بھائ ہو تیا ہے را ہ ان اور سنت سے دلائل قتل مرید پر قر آن اور سنت سے دلائل

گُلُ إِنْهُ مُكَلَّفِيْنَ مِنَ الْأَهُوَ إِن سُنُدُ عُوْنَ إِلَى قَوْمِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

بلائے جاؤ کے جو بخت جنگجو ہوگئ تم ان سے ٹڑتے رہوگے یہ وہ مسلمان ہو جا نکس گے۔

اس آیت سے وجہ استدلال میہ ہے کہ مرمدین کے لیے صرف دو رائتے ہیں یاان سے جنگ کی جائے یا وہ مسممان ہو

جائيں تيسري كوئى صورت بيس ب-امام بخارى روايت كرتے ہيں:

حصرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جو فخص اپنا دین تبدیل کرے اس کوفل کر دو۔ (صحیح بخاری جام سے ۴۳ مطبوعہ فروٹھے اس الطابع کرائی ۱۳۸۱ھ)

اس صدیث کوامام ابدواؤد که امام ترقدی می امان ای کی امام این ماجی اورامام احمده نے بھی روایت کیا ہے۔

امام ما لك روايت كرتے بين:

حصرت زیدین اسلم رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه دسلم نے فرمایا: جو شخص اپنا وین تبدیل کرے اس کی گرون از اوو۔(موطامام) لک من ۱۹۴۰ مطبوعہ محبائی پاکستان لاہور) امام عبدالرزاق روایت کرتے ہیں:

حضرت معاویہ بن حیرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اپنے وین کو تہدیل لرے اس کوئل کردو۔ (المعنف ج 10 م 110 مطبوعہ کشب اسلائ ہیرد ن<sup>ہ 11</sup>90ھ)

اس حدیث کے تمام راوی ثقه بیں اور اس کوامام ابن الی شیبے نے بھی روایت کیا ہے۔

(المصنف ج ١٠ص ١٣٩ مطبوعه ادارة القرآن كراجي ٢٠٠١ه)

ر تدہ کوتل کرنے کے متعلق نداہب فقہاءاور فقہاءاحناف کے دلاک

علامداین قدامہ نے تکھا ہے کہ اہام احمد امام مالک اورامام شافعی کا مسلک یہ ہے کہ مرتد خواہ مرد ہو یا عورت اس کو آل کر دیا جائے گا۔ ان کی ولیل یہ ہے کہ رسول الشعلی الشعلیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص انبادی تب تبریل کرے اس کو آل کر دؤا ورامام الاصفید کا فدہ ہم یہ ہے کہ عورت کو آل نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ میں سے حضرت علی اور تا بعین میں سے حسن بھری اور قادہ کا یہی موقف ہے کہ عورت کو آل اسلی کی محقوق ہے کہ موقف ہے کہ موقف ہے کہ عورت کو قراعال کہ عورت کو قراعال کہ عورت کو قراعال کی موقف ہے کہ عورت کو تفراصلی کی اور جب عورت کو قراصلی کی اور جب عورت کو تفراصلی کی عبد سے تبریل کیا جاتا تو کفر طاری کی وجہ ہے جس تھی تبریل کیا جائے گا نیز حضرت ابو بکر نے بخوشیفہ کی عورت لاور بچوں کو فلام بنالیا تھا اور ان میں سے ایک عورت حضر سے ایک کو رکھی ہے جس سے تجمد بن حفظہ پیدا ہوئے اور حضرت ابو بکر نے محضر صحابہ میں سے کام کیا تھا اور ان میں سے ایک عورت حضر سے ایک عورت کام کیا تھا اور ان میں سے ایک عورت کیا ہے اس کیا گاہ کیا تھا کہ اور اس کے اس براہماع ہوگیا۔ (المنفق بھی 10 مار) معلوم دار الفلائورون کا معرب سے ایک عورت کیا ہے کہ مارہ کا کام کیا تھا اور ان میں سے ایک عورت کیا ہے کہ مورت کیا گاہ کیا تھا کہ کام کیا تھا اور ان میں ہے ایک کام کیا تھا کہ تو کیا ہے کام کیا تھا کہ تو تھا کہ کام کیا تھا کہ سے ایک کام کیا تھا کا کام کیا تھا کا کام کیا تھا کا اس کے اس براہماع ہوگیا۔ (المنفق کیام سے کھر بن حفظہ کیا کیا کیا کیا کہ کام کیا تھا کا کام کیا تھا کہ کیا کہ کو کو کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کو کیا کہ کو کو کیا کہ کو کو کیا کہ کو کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کو کیا کہ کو کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کو کیا کہ کو کیا کہ کو کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کر کو کیا کہ کو کر کو کو کر کور

امام دارقطنی روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضى الله عنهما في فرمايا: جب عورتين اسلام عدم تدبوعا كين توان كوتل نبين كيا جائ گا-

- امام ابوداوُ دسلیمان بن اشعب متوفی ۴۷۵ هامنس ابوداوُ دج ۲ ص ۱۳۴۲ مطبوعه مطبع مجتبا کی یا کستان لا بور' ۴۰۵ ه
  - المام ابعيسي محمد بن عيلي ترفدي متوفى ٢٤٦ه وامع ترفدي ص ١٣٠٠ مطبوعة ومحمد كار خانه تجارت كتب كراجي
    - امام احمد بن شعیب نسانی متونی ۳۰۳ ه سنن نسانی ج۲ ص ۱۲۹ مطبوعه نورمجه کار خانه تجارت کتب کراچی
  - س امام ابوعبدالله محد بن مزیدابن ماجه متونی ۳۷۳ ه سنن این ماجیم ۱۸۲ مطبوعه نورمحد کار خانه تجارت کتب کرا چی
- الم احمد بن طبل متوني ٢٢١ هذمند احمد ١٦٥ س ٢٣١ ـ ٢٨١ ـ ٢٨٢ ع ٥ ص ٢١١ مطبوعه كتب اسلائ بيروت ١٩٩٨ ه

(سنن دارقطنی ج ۳ ص ۱۱۸ مطبوع نشرالینة 'ملتان )

اس حدیث کوامام محمد نے بھی روایت کیا ہے۔ ( کتاب الآثار ص ۱۲۸ مطبوعه ادارة القرآن کرا جی سامی

امام ابن الی شیدروایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنبهائے فرمایا: جب عورتنس اسلام سے مرتد ہوجا ئیں تو ان کوتل نہیں کیا جائے گا کیکن ان کوقید کیا جائے گا اوران کواسلام کی وعوت دی جائے گی۔امام این انی شیبے نے عطاء اور حسن سے بھی اس قول کوروایت کیا ہے۔

کیا مرتد کوئل کرنا آ زادی فکر کےخلاف ہے؟

بعض مخالفین اسلام اورمستشر قین قتل مرمد کے حکم پریہ اعتراض کرتے ہیں کہ میتکم آزادی فکراور حریت اعتقاد کے خلاف ے۔اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت نے فکر کوعلی الاطلاق اور بے لگا منہیں چھوڑا' مشلاً اگر کسی شخص کا پینظریہ ہو کہ زنا کرنا اور چوری کرنا درست ہے تو کیا اس کوسلمانوں کی او کیوں سے بدکاری کرنے اور اموال جرانے کے لیے آزاد چھوڑ دیا جائے گا؟ اوراعر کسی کا پنظریہ ہوکہ لل کرنا درست ہے تو اس کو آل کرنے کے لیے بے مہار چھوڑ دیا جائے گا؟ اوراگران اخلاقی مجرموں کو سزادی جائے تو کیا بہآ زادی فکراور حریت اعتقاد کے خلاف ہوگا؟

تمام دنیا کے ملکوں میں بہ تاعدہ ہے کہ اگر کوئی مخص حکومت وقت کے خلاف بغاوت کرے اور حکومت کو النے اور انقلاب کے پروگرام بنائے تو ایسے مخص کو بھانی کی سزادی جاتی ہے چھر کیا ایسے مخص کوموت کی سزادینا آ زادی فکراور تریت اعتقاد کے خلاف نہیں ہے؟ جب کہ تمام دنیا میں یاغیوں اور ملک کے غداروں کوموت کی سزا دی جاتی ہے اور جب ملک کے غدار کوموت کی سزا دینا

حریت فکراور آزادی رائے کے خلاف نہیں ہے تو وین کے ندار کوموت کی سزادینا کیوبکر آزادی رائے کے خلاف ہوسکتا ہے!

حقیقت ریہ ہے کد دنیا میں انصاف اورامن کے لیے آ زادی رائے اور تریت فکر کو بے نگام اور بے مہار نہیں چھوڑا جا سکتا' ورنہ کسی کی جان' مال' عزت اور آبرو کا کوئی تحفظ نہیں ہوگا' اس لیے ضروری ہے کہ فکر اور اعتقاد کے لیے حدود اور قیود مقرر کی جا ئیں اوران حدود کا تقرر یاعقل محض ہے ہوگا یا دی الٰہی ہے ٔ اگران حدود کا تقر رعقل محض ہے کیا جائے تو ان حدود میں غلطی'

خطاء ظلم اور جور کا امکان ہے اس لیے ان صدود اور قیود میں وی پر اعتماد کرنا ہوگا اور بیروی الٰہی ہے جس نے مرتد کی سز اتّل کرنا بیان کی ہے جسیا کہ ہم قرآن مجیدا حادیث صریح اورآ فارصحابہ وتابعین سے واضح كر ملك ين -

بعض مستشرقین کہتے ہیں کہ مرتد کولٹل کی سزا دینا خودقر آن مجید کے خلاف ہے' کیونکم قرآن مجید میں ہے '' لَآ إِکْدُا لَا فی الدِّین ِ . (البتره: ۲۵۱) دین ( تبول کرنے ) میں جرنہیں ہے''۔اس کا جواب سے سے کہ بیآیت کا فراصلی کے متعلق ہے کیعنی

جوابتداء كافر مومرتد كے بارے ميں نہيں ہے كوئكم يورى آيت اس طرح ہے:

كَ إِكْرَاهُ فِي اللِّدِينِ " قَدْ تَبَيِّنَ الرُّشْدُ مِن الْغَيَّ فَهَنْ درين (قبول كرنے ) من جرنيس ع مايت كراى تَكُفُّهُ بِالطَّاعُوتِ وَيُوْمِنُ بِاللهِ فَقَدِالسَّتَمُسَكَ بِالْعُرُوقِ فَي ضَوب واضْ بوج كل ي جوفس شيطان كحم كا الكاركر ي اور الله يرايمان لائے تو عے شك اس في ايسا مضبوط وست الْوُثُقِي لَا انْفِصَامَ لَهَا اللهِ (التره: ٢٥١)

تھام لیا جو بھی نہیں ٹوٹے گا۔

ارتداد سے نیک عمل ضائع ہونے کے متعلق ندا ہب فقہاء

امام ثافعی کے نزدیک ارتدادیے ٹیک عمل اس وقت تک باطل نہیں ہوتے جب تک اس مخض کی موت ارتداد پر نہ ہو' کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اورتم میں ہے جو تحف اپنے دین ہے مرتد ہو گیا اور وہ حالت کفر میں مرگیا تو ان لوگوں کے نیک

نبياء القرآء

اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے البذا ایک شخص نے وضو کیا اور وہ معاذ اللہ مرتد ہوگیا ' پحر وضوئو نے سے پہلے وہ مسلمان ہوگیا تو وہ اس وضو سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس طرح آگر کی شخص نے ج کر لیا اور پھر وہ مرتد ہوگیا اور دوبارہ پھر مسلمان ہوگیا تو وہ اب اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو اس پر دوبارہ ج فرض نہیں ہوگا اس طرح آگر کوئی صابی العیاذ بائند مرتد ہوگیا اور رحول ائند صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد دوبارہ مسلمان ہوگیا تو وہ بدستور صحابی ہے ' اور امام البحر شد کا دار امام احمد کے خوص الد تعاد و مسلمان ہوگیا تو اس البذا کر کی شخص نے وضو کیا اور مرتد ہوگیا تو اس کا وضو تو ہے گیا 'اگر اس نے جم کیا تو اس کا موسوث ہوگیا اور مرتد ہوگیا تو اس کا وضو تو ہے گیا 'اگر اس کے بعد صاحب استطاعت ہونے کے بعد اس پر از سرانو جج اسلام فرض ہو گا'ای طرح جو محابی العیاذ باللہ مرتد ہوگیا تو اس کا فروز ہوگیا انسام فرض ہو گا'ای طرح جو محابی العیاد بالد علیہ وہ کا اور دو مرائم کو وصال کے بعد صاحب استطاعت ہوئے کے اس آئیت میں دو جرم اور دو مرائم کی اس کیا نے بیان کی ہیں' ایک جرم ہے : مرتد ہوگیا تو اس کا شوائع ہو نا اور دو مرک مزا ہو : بیاشہ جنم میں رہنا در ارتد او پر بی مرنا اور رجوع الی الاسلام نہ کرن' اور ایک مرتب ہوئے اعمال کا ضائع ہونا اور دو مرک مزا ہے: بیشہ جنم میں رہنا ہو جا کیں گیا تھوں بہت جرم کے ساتھ ہے بینی مرتد ہوئے سے نیا میال ضائع ہو جا کیں گیا دراگر وہ مرتے دم تک مرتد رہا تو جبنی ہوگا۔ اس ہم اس چیز کو مشر مین اور نقتها ء کے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔

قاضی بیشاوی کلمت ہیں:

ت بی بیدون سے ہیں. نیک اعمال کے ضائع ہونے کے لیے ارتداد کوموت کے ساتھ مقید فرمایا ہے جیسا کہ امام شافعی کا خدہب ہے۔

(انوارالتز بل ص ٢٠٠ 'دارفراس للنشر والتوزيع' مصر)

قاضی ابو بمربن العربی مالکی لکھتے ہیں:

اس آیت سے معلوم ہوا کہ نئس ارتداد سے عمل ضائع ہوجاتے ہیں۔اس آیت میں خطاب آپ سے ہادر مراد آپ کی امت ہے کیونکہ آپ کا مرتد ہونا شرعا محال ہے۔ شافعی ہے کہتے ہیں: بلکہ اس آیت سے آپ ہی مراد ہیں اور بیآیت بہطور تعلیظ ہے کہ جب نی صلی اللہ علیہ وسلم کوان کے بلند مرتبہ کے باوجود بیفر مایا ہے کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے ممل

ضائع ہوجا ئیں گےتو تمہاری کیا حیثیت ہے!(احکام الترآن جام ۲۰۷ مطبور دارالمعرفۂ بیروٹ ۱۳۰۸ھ) (اللہ جانے اس تقریر سے امام شافعی کا مدعا کیسے پورا ہوگا۔)ہمارے مو قف پر بیرآیات یا لکل واضح ہیں:

وَمَنْ يَكُفُرُ إِلْإِيمَانِ فَقَدْ تَعِطَ عَمَلُهُ . أُن الورجس في أيمان لاف عالاركيا تواس كا (كيك)

(المائده:۵) عمل ضائع ہو گیا۔

اوراگر وہ شرک کرتے تو ان کے (نیک) اعمال ضائع

ہوجاتے0

وَلَوْاَشُرَكُوْالَحَيِطَ عَنْهُمْ مِّمَاكَانُوْ اِيَعْمَلُوْنَ ۞
(الانعام ٨٥٠)

ؽٲؿۿٵڷؽ۬ؽٵڡڬٛۏاڵڎڒڣٛٷٛٲٳڡٞڡۅٙٳؾػؙۏ۫ۘٷٛۊؙؖڝۅۛۛؾ ڶؿؘؠۅؘڒڎۼؖؠڎڒؙۉٳڮۼؠڶڠۅؙڸػڿۿڔڽڣڣڬۿڔڸۼڝؚ۫ٳڷ

تَعْبَطُ أَعْمَالُكُوْ وَأَنْتُوْ لِالتَّشْعُ وَنَ ۞ (الجرات ٢)

بربات اے ایمان والوا اس نبی کی آ واز پر آ واز بلند ند کرو اور ان کے سامنے بلند آ واز ہے اس طرح یا تیں ند کرو جس طرح تم ایک دوسرے ہے بلند آ واز ہے یا تیں کرتے ہو ورند تمہارے (نیک) عمل ضائع ہو جائیں گے اور تہیں شعور بھی

نہیں ہوگاO

لیمنی اگر کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ( گستاخانہ لبچہ میں ) بلند آواز ہے بات کی تو وہ مرتد ہوجائے گا'اس کے نیک عمل ضائع ہو جا کمیں گے۔ان تمام آیات میں نیک اعمال ضائع ہونے کا سبب نفس ارتد ادکو قرار دیا ہے اوراس کوموت کے ساتھ مقید نہیں فرمایا اور ہیا کئی شاش شرکے موقف برواضح دلیل ہے۔

علامها بن قدامه خبلی لکھتے ہیں:

اگر کوئی مسلمان مرتد ہو گیا تو وہ وضو کے بغیر نماز ٹیس پڑھ سکتا خواہ اس نے ارتداد سے پہلے وضو کیا ہو۔ امام ابوحنیفہ امام مالک اورامام شافعی نے کہا: ارتداد سے اس کا وضو باطل ٹیس ہوگا۔ (المنی جام ۱۵ املیوعد دارالفکز بیروٹ ۴۰۰۵ھ)

ا لل اورامام من می ہے ہم، ارتد اوسے اس فوصوبا ک میں ہوئے اور ان کا من کا مند میں اور میں اس کا وضو باطل ہو علام ما لک کے نزویک میں اس کا وضو باطل ہو

علامہ! بی معدامہ و بیهاں بیون مداہب یاں صاب ، گیا' البنۃ امام شافق کے نزدیک اس کا وضونیس ٹو ٹا۔

علامه آلوی حنفی لکھتے ہیں:

امام شافعی کے نزدیک ارتد او پرموت سے نیک عمل ضائع ہوتے ہیں اورامام ابوضیفہ کے نزدیک صرف ارتد او سے نیک عمل ضائع ہوتے ہیں اورامام ابوضیفہ کے نزدیک صرف ارتد او سے نیک عمل ضائع ہو بات ہوں اور مرتد ہوگیا اور ظہر کا وقت ختم ہونے سے کہا کہا ہو ہوں اور امران ہوگیا تو امام ابوضیفہ کے نزدیک اس پرظہر کی نماز کا اعادہ ہے کہ ویک اور امام ابوضیفہ کے نزدیک اس پرظہر کی نماز کا اعادہ ہے کیونکہ ارتد او سے اس کی پہلے پڑھی ہوگی نماز باطل ہوگئ ۔ (روح العانی جوس الاصطور داراحیا والتراث العربی ہیروت) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ۔ بے شک جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے بھرت کی اور اللہ کی راہ ہیں جہاد کیا وہ لوگ اللہ ک

رحت کی امیدر کھتے ہیں اور اللہ بہت بخشے والا بڑا مہریان ہے O(البقرہ: ۲۱۸) وارالا سلام' وارالکفر' اور دارالحرب کی تحریفات

تبيار القرآر

جلداول

محفوظ ہیں' بیرتمام ملک دارالکفر ہیں اور جن ملکوں سے بالفعل حالت جنگ برپا ہو وہ دارالحرب ہیں اور جہاں مسلمانوں ک حکومت ہواوران میں نظام اسلام جاری کرنے کی المیت ہووہ دارالاسلام ہیں۔

يَسْتَكُونَكَ عَنِ الْخَمْرِوالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَا إِنْ كُلِيرً

لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق موال کرتے ہیں آپ کہے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور اور جوئے کے دور اور جوئے کے دور کرا ہے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے کہ ان دونوں میں ہے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے کہ ان دونوں میں ہے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے کہ ان دونوں میں ہے کہ ہ

ومنافع للناس و إنههما البرص تعجهما ويستونك اوراكون كے ليے يحظ فائد عرب البرائي اللہ اللہ عندان براغ اور بدائي عرب الرك عرب

مَاذَا يُنْفِقُونَ مُعَلِّلُ الْعَفُو كُنْ لِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُّ الْأَيْتِ

له کیا چیز فرج کرین آپ کہے کہ جو ضرورت سے زائد ہؤ ای طرح اللہ تمہارے لیے اپی آیات

لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونِ ﴿ فِي اللَّهُ نَيْا وَالْاحِرَةِ ﴿ وَيَسْعَلُونِكَ

یان فرہاتا ہے تاکہ تم تدر کرو 0 دیا اور آفت کے کاموں میں اور یہ لوگ آپ <u>ہے</u> عین البیتنلی عُفُل اِصْلاح تَهُمْ حَدْیرٌ طوران تُحَالِطُوهُمُ

تیموں کے متعلق سوال کرتے ہیں آپ کہیے کہ ان کی خیرخواہی کرنا بہتر ہے'ا ور اگرتم اپنا اور ان کا خرچ مشترک رکھو

فَإِخْوَانْكُوْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِكَامِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ

الأعْنَتُكُمْ إِنَّ اللَّهُ عَزِيْزُ حَكِيْمُ ﴿

توتم کو ضرور مختی میں ڈال دیتا' بے شک اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے 0

<mark>ٹر آن مجید سے ٹمر (شراب ) کی تحریم کا بیان</mark> اس سے پہلی آیت میں جہاد کا بیان کہا گیا تھا اور عربوں میں شراب پینے کا عام رواج تھا اور شراب اور جہاد دونوں ساتھ

ان سے بین اپنے میں ہوا ہیاں تیا جا تا ھا اور کریوں میں مرب پیے کا کا مردونی ھا دو کر اب اور بہاد دووں ما تھا۔ ساتھ نمیں چل سے کیونکہ شراب کے نشہ میں انسان کو اپنے پرائے کی تیمز نہیں رہتی تو ایا شخص کا فروں سے جہاد کب کرسکتا ہے' نیز وہ شراب کے نشہ میں جوا کھیلا کرتے تھے اور جیتی ہوئی رقم غریبوں میں تقسیم کرتے تھے اور یہ ظاہر بیدا چھا کام تھا اس لیے

صحابہ نے ان دونوں کا تھم معلوم کیا تو بہ آیت نازل ہوئی کہ اگر چداس میں کچھلوگوں کا فائدہ ہے کین ان کا نقصان زیادہ ہے کیونکہ شراب کے نشہ سے عمل زائل ہوجاتی ہے اور انسان جموث بولنا ہے اور گالم گلوج کرتا ہے اور جو ئے کے ذرایعہ دوسروں کا

> *ں الق*بائے۔ بیاں القبآن

جلداول

Marfat.com

امام ابن جربرطبری این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

ر برائی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے خر (شراب) کے متعلق تین آیتیں نازل کی ہیں ایک بیآیت ہے (شراب کے متعلق تین آیتی نازل کی ہیں ایک بیآیت ہے (شراب پینے سے وقتی جو آن اور ان ان جا ہیت ہے کے ذریعہ آسانی سے جستی ہوئی رقم حاصل ہو جائی ہے اور زمانۂ جا ہیت میں بیر قم غرباء پر خیرات کر دی جائی تھی ان فوائد کی بناء پر لوگوں نے آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کیا تو بیآ یت نازل ہوئی کہ اگر چدان میں کچھوفا کد و ہے کیان ان کا نقصان زیادہ ہے) تب لوگوں نے شراب پینے کے معمول کو جاری رکھا حتی کے دور آومیوں نے شراب پینے کے معمول کو جاری رکھا حتی کے دور آومیوں نے شراب پینے کے معمول کو جاری رکھا حتی کے دور آومیوں نے شراب پینے کے معمول کو جاری رکھا حتی کے دور آومیوں نے شراب پینے کے معمول کو جاری رکھا حتی کے دور آومیوں نے شراب پینے کے معمول کو جاری رکھا حتی کے دور آومیوں نے شراب پی کی نماز پر جھی اور نماز میں بدکھا تی کی جب بیآ ہے تا نازل ہوئی:

اے ایمان والو! نشر کی حالت میں تم نماز کے قریب نہ

يَّاكِهُا الَّذِيْنَ امَنُوْ الاَتَقْرَبُو الطَّلُولَةُ وَاَنْتُوْ سُكُلُونَ عَلَيْهُوْ المَاتَقُوْلُونَ (الساء ٣٢٠٣)

جاؤ حی کہم پیجان لوکہم کیا کہدرہے ہو۔

پھر جولوگ شراب پیٹے بتنے وونماز کے اوقات میں شراب سے اجتناب کرتے بنے حتی کہ ایک دن ابوالقوں نے نشد کی حالت میں متنولین بدر کے نوحداور مرتبے میں چنداشعار پڑھئے جن میں متنولین بدر کی تنظیم اور تکریم کی 'جب رسول الله صلی الله علیہ ملم تک یہ خبر بہتی تو آپ فضب میں مجرائے ہوئے چاور کو تھمیٹتے ہوئے آئے جب اس نے آپ کو دیکھا تو آپ نے اس کو مارنے کے لیے کوئی چیزا تھائی' اس نے کہا: میں اللہ اور اس کے رسول کے فضب سے اللہ کی بناہ میں آتا ہول مجدا میں اب

مجمى شراب نبيس بيون كا تب بية يت نازل مولى:

اے ایمان والوا خر (شراب) جوا بتوں کے چڑھاووں کی جگہ اور بتوں کے پاس فال لکا لئے کے تیر محض ناپاک میں شیطانی کا موں سے میں ان سے اجتناب کروتا کہتم فلاح پاؤہ شیطان کا صرف بیداراوہ ہے کہ وہ شراب اور جوئے کے کے سبب سے تمہارے درمیان بغض اور عداوت پیدا کر دیے اور حمہیں اللہ کی یاداور نماز سے روک دیے کو کمیا تم ہاز آنے يَّايَهُا الَّذِيْنَ امَنُوْ آرَقَهَا الْفَعُمُو الْمَيْسِرُو الْاَفْعَابُ وَالْاَذُلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الظَّيْطُنِ فَالْمُتَنِبُوُهُ لَعَلَكُمْ الْفُلِحُوْنَ وَلِمَّا يُرِينُهُ الضَّيْطِي الْنَيْطِقُ الْنَيْدِوْمَ بَيْنَكُمُ الْعَمَاوَةَ وَالْبُغُضَا هَ فِي الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُمَّدُكُوْعَنْ وَكُو اللّٰهُ وَعَنِ الصَّلَوْعُ فَكُنَّ الْمُمُّاثِمُونَ وَ (المائدة: ٥٠)

والے ہو؟ (

حضرت عمر نے جب بیآ یت ٹی تو کہا: ہم پاز آئے 'ہم پاڑ آئے!۔ (جامع البیان ج من ۱۱۱ مطبوعة دارالعرفة بیرات ۱۹۰۹ه)

اس آیت میں شراب کی حرمت پروس دلیلیں ہیں: (ا) شراب کا ذکر جوئے 'بتوں کے چڑھاووں کی جگه اور بتوں کے پر فال ول کے تیروں کے ساتھ کیا ہے اور بیسب حرام ہیں (۲) شراب کو رجس (نجس) فرمایا اور ہرنجس چیز حرام ہے (۳) شراب کو شیطانی کا م فرمایا اور شیطانی کا م حرام ہیں (۳) شراب چینے ہے اجتماب کا تھم دیا 'لبذا اس ہے اجتماب کرتا من مواس کا ارتکاب حرام ہیں (۳) شراب چینے سے اجتماب کا حکم دیا 'لبذا اس سے اجتماب کرتا اس کے اس سے اجتماب فرض اور اس کا ارتکاب حرام ہوا (۲) شراب کے سب سے شیطان عداوت پیدا کرتا ہے اور بخش حرام ہو اور اس کے سب سے شیطان بخض پیدا کرتا ہے اور بخش حرام ہو اور مرام کا سب بھی حرام ہوتا ہے 'لبذا شراب حرام ہوئی (۷) شراب کے سب سے شیطان البخض پیدا کرتا ہے اور بخش حرام ہو اس کہ اس کے سب سے شیطان البخش پیدا کرتا ہے اور بخش حرام ہو اس کہ اس کے اور اللہ کے ذکر سے دو کنا حرام ہو (۹) شراب کی تا خیرے شیطان نماز سے دو کنا حرام ہو کی ایک اللہ تعالی نے استفہانا ایجائی بلیغ ممانعت کرتے ہوئے فرمایا: کیا تم از اب دو کرات خوالے دو کراتے والے ہو؟

جلداول

تناب القبأب

### احادیث سے خمر (شراب) کی تحریم کابیان

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے دنیا میں خمر (شراب )

سيقول ٢

نی وہ آخرت میں اس ہے محروم رہے گا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ زنا کرتے وقت زائی میں ایمان ( کامل )نہیں ہوتا اورخمر ہے وقت

شرانی میں ایمان ( کامل ) نہیں ہوتا اور چوری کرتے وقت چور میں ایمان ( کامل ) نہیں ہوتا۔

(صحیح بخاری ج ۲ص ۸۳۹ مطبویه نورمجه اصح البطالع کراچی ۱۳۸۱ه)

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابوعبیدہ' حضرت ابوطلحہ اور حضرت الی بن کعب کواد ھ

کی تھجوروں اور چھواروں کی شراب یلا رہا تھا کہ ایک آنے والے نے کہا: خمر کوحرام کر دیا گیا' تو حضرت ابوطلحہ نے کہا: اے نس! انھوا وراس تمام شراب کوانڈیل دو۔

حضرت ابو ما لک یا حضرت ابو ما لک اشعری رضی الله عند نے بیان کیا: نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا که عنقریب میری

امت میں ایسے لوگ ہوں مے جوزنا ریشم مخراور آلات موسیقی کو حلال کہیں مے اور عنقریب پچھ لوگ بہاڑ کے دامن میں رہیں

مئے جب شام کووہ اپنے جانوروں کا ریوڑ لے کرلوٹیس محے اور ان کے پاس کوئی فقیر اپنی حاجت لے کرآئے گا تو کہیں مے: کل آنا۔اللہ تعالیٰ یہاڈ گرا کران کو ہلاک کروے گا' اور دوسر بےلوگوں ( زنا' شراب ادرآ لات موسیقی کو طلال کرنے والوں ) کو

سٹح کر کے قیامت کے دن ہندراورخنز مربنا دے گا۔ (میم بغاری ج ۲م م۸۳۷ مطبوعہ نور قبر اصح المطابع کرا فی ۱۳۸۱ھ)

امام ابوداؤ دروایت کرتے ہیں:

حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ عمر نے دعا کی کداے اللہ! خمر کے متعلق شانی تھم بیان فرما تو مورهُ بقره کی به آیت نازل بوئی: '' یکشنگرهٔ تُلگ عَن الْخَدْبر قالْمَیْدیدیش (ابتره: ۲۱۹)' عمر نے کھردعا کی تو به آیت نازل بوئی:

' يَأْيُهُا الَّذِينَ إِنَّهُ وَالْا تَقُدَّرُ وَالْقَمَالُومَا وَأَنْ تُتَوْمُ سُكُولِي ''. (انساه: ٣٣)' تب رسول الله صلى الله عليه وسلم كے منادي نے نداہ کی کہ کوئی فخص نشد کی حالت میں نماز کے قریب نہ جائے عمر نے پھر دعا کی: اے اللہ اخمر کے متعلق شانی تھم نازل فرما توبیہ

آیت نازل موئی:'' فَکُلُ اَنْهُمُ مُنْتُكُونَ ''(المائده: ٩٠) حضرت عمر نے كہا: ہم بازآ گئے۔

(سنن ابوداؤدج ٢ص ١٦١ مطبوعه طبع مجتبالًا يا كسّانٌ لا بورْ ٥٥ ١٣٠ه)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بهان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ہروہ چیز جوعقل کو ڈھانب لے وہ فمر ہاور ہرنشہ آور چیزحرام ہاورجس محف نے کسی نشہ آور چیز کو بیااس کی جالیس دن کی نمازیں ناقص ہو جا کیں گی۔اگراس

نے توبیک تو اللہ تعالی اس کی توبیقول فرمالے گا اور اگر اس نے چوتھی بارشراب بی تو اللہ تعالی برحق ہے کہ اس کوطیت الخبال سے يلائ - يوجها كيا كمطينة الخبال كياج؟ آب فرمايا: دوز فيول كى بيب

(سنن ابودا دُوج ٢ص ١٦٢ مطبوء مطبع مجتباليُّ يا كسّانُ لا مورْ ٥٠٣ هـ)

حضرت عبدالله بن عمروض الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: الله تعالی نے خمر پر لعنت فرمائی ب اورخم پینے والے پر پلانے والے پر بیجے والے پر خریدنے والے بر خمرکو (انگوروں سے) نجوڑنے والے براس کو بنانے

والے پر خمر کولا دنے والے پر اور جس کے باس لا دکر لائی جائے۔ (سنن ابوداؤدج ۲ م ۱۲۱ مطبوع مطبع مجتبائی یا کتان لاہور ۱۳۰۵ ھ جلداول تبيان القرآن

Marfat.com

امام ترندی روایت کرتے ہیں:

حضرت معاد بيرضي الله عنه بيان كرت جين كدرسول الله صلى الله عليه وملم في فرمايا: جو خض خمر يع اس كوكوژ ب مارداً أكر

وہ چوتھی بار ہے تو اس کونش کردو۔ (جامع ترزی ص ۱۳۸ مطبوعہ نور محد کارخانہ تجارت کتب کرا پی )

امام عبدالرزاق روایت کرتے ہیں:

حسن بیان کرتے ہیں کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے خریعینے کی بناء پراہتی کوڑے مارے۔ (المصيف ج ٧ ص ٣٤٩ ، مطبوعه كمنت اسلامي بيروت ١٣٩٠ هـ)

امام طحاوی روایت کرتے ہیں:

حفنت عبدالله بن عمروبیان کرتے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو خف خمریے اس کواشی کوڑے مارو۔

(شرح معاني الآثارج سوص ٩١ مطبوعه مطبع مجتبائي بإكتان لا بور مسموه)

مُرکی تعریف میں ائمہ مذاہب کا نظر بیداورا مام ابوحنیفہ کےمؤقف پر دلائل

امام مالک امام شاقعی اورامام احمد کے نزویک ہرنشہ آور چیز خمر ہے اوراس کے پینے پر حدواجب ہے خواقلیل مقدار میں يئ ياكثير مقداريين \_ (الجامع لا حكام القرآن جسام ٥٣ مطبوعه انتشارات ناصرخسر دايران ١٣٨٧ه)

اورامام ابوصنیفه رحمه الله کے فد جب کے متعلق مٹس الائمہ سرحسی کلھتے ہیں:

قر آن مجید نے خمر کوحرام کیا ہے؛ اور امام ابو صنیفہ کے نز دیکے خمراس کیچ شیرے کا نام ہے جو بڑے بڑے جوش کھانے لگے اور جما گ چھوڑ دے'اس کی ولیل سے ہے کہ قر آن مجید میں ہے:'' اُدینی آغیفر مُختراً ا (بیسف:۳۱) میں نے خواب میں ویکھا كه خركونچوژ ر با بول' كيني انگورول كونچوژ ر با بول جوخم بوجا كيل ك\_ (المهوطة ٢٥ م ١٣٠ مطبوعه دارالمرفة عيردت ١٣٩٨ ٥)

علامدابن عابدين شامي لكصة بن:

امام ابوصنیفہ کے نزدیک صرف فمرحرام تطعی ہے' اس کا چینا' پلانا' بینا' خریدنا' رکھنا سب حرام تطعی ہے' فحر کے علاوہ تین مشروب اورحرام ہیں: ایک بازق ہے یعنی انگور کا ایکا ہواشیرہ جو کینے کے بعد ایک تہائی رہ جائے یا جو پڑے پڑے جوش کھانے گے اور جماگ چھوڑ دے' دوسراسکر ہے بینی تازہ محبوروں کا کیاشیرہ جب جماگ چھوڑ دے' تیسرانقیع الزبیب ہے بینی تعمش کا

کیا شیرہ جو بڑے بڑے جھاگ چھوڑ دے۔ (ردالخارج ۵ص ۲۹۰ ، مطبوعہ داراحیاء الراث العربی بیروت ۱۳۹۸ ) ان تینوں مشروبات کی حرمت ظنی ہے اور ان کی نجاست خفیفہ ہے جب کہ نشر آ ور مقدار میں بیا جائے اور اس سے مم

مقدار میں بہترام ہیں نیجس۔ علامه مرغينا في حنفي لكصته من:

خمر کا ایک قطر ہ بھی پی لیا جائے تو حد داجب ہوگی'اور ہاتی تین شرایوں کے پینے سے اس وقت حد واجب ہوگی جب نشہ

ہو جائے۔ (ہدایہ اخبرین ص ۳۹۵ مطبوعہ شرکة علمیه ملتان)

الم الوحنيفه كاند بب يدي كه خرتو بعينة جرام باور باقي نشرة ورشروب أكرمقدارنشه ميس ين جائين تووه بهي حرام بين اور اگر اس سے کم مقدار میں بینے جا کیں تو وہ حرام نہیں ہیں اور باتی ائمہ ٹلا شد کے نز دیک جومشروب نشہ آ ور ہووہ خمر ہویا کو کی اور مشروب خواہ وہ قلیل مقدار میں بیا جائے یا کثیر مقدار میں وہ بہر حال حرام ہے امام ابوطنیفہ کی دلیل مید حدیث ہے۔

امام ابوصنیفداین سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

جلداة ل

Marfat.com

حصرت ابن عباس رضی الله عنبها نے فرمایا : ثمر ( مطلقاً ) حرام کی گئی ہے خواہ کلیل ہو یا کثیر اور ہرمشروب میں ہے نشر آ ور ( مقدار ) کوحرام کیا گیا ہے۔ (مندامام اعظم م ۳۵۰ معلومة محمسیدا پیڈسنز کراچی )

(مقدار) کوحرام کیا گیا ہے۔(مندامام اعظم ص ۳۵۰ مطبوعہ میداینڈ سنز کراچی) امام ابو یوسف نے بھی اس حدیث کوامام ابو حذیفہ کی سندے روایت کیا ہے۔ ( کتاب الآ تارص ۲۲۸)

انا م ابد وسف سے من س معدیت ورہ م ابد سیفیدی معد سے روزیت یو ہے۔ و سب انا ماری در ۱۲۸۰ مطبوع النظ النظ النظ ال

امام طبراتی تین مختلف اسانید کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنبما نے فر مایا: شراب کو بعینہ حرام کیا گیا ہے اور ہرمشروب میں سے نشد آ ور مقدار کو۔ (جم کبیرج ۱۰م ۲۳۸۰ مطبوعہ دارا جیاء التراث العربی بیروت)

عافظ البیٹی نے لکھا ہے کہ بعض سندول کے ساتھ میرحدیث میں ہے۔

حافظا" کی مسل ہے لیڈ ان سمدوں سے سما تھ میہ حدیث ت ہے۔ (جمع الزوائدرے ۵ مسلامی مسلم در ارالکاب العربی بیروٹ ۲۰۰۴ ایر

امام نسائی نے اس حدیث کو چار مختلف سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے۔

ہ مرامان سے اس حدیث و چار معلق سروں سے می حدود بیت ہے۔ (سٹن نبائی ج ۲ ص ۲۸۹ مطبوعہ فروٹر کارخانہ تجارے کتب کراچی)

امام پہنچ نے بھی اس حدیث کوروایت کیا ہے۔ (سنن کبرئی ج۸ص ۲۹۷ مطبوعہ نشرانیۂ ملتان) ہم نے اس حدیث کے متعدد طرق اور اسانیداس لیے بیان کیے میں تا کہ بیرواضح ہو جائے کہ جس صدیث پر امام ابوج نیفہ

کے مسلک کی بنیا دیے وہ بہت قوی حدیث ہے اور جس حدیث میں ہے کہ جس مشروب کی کثیر مقدار حرام ہے اس کی قلیل جس بھر چن میں مصرف میں مصرف میں دور مصرف مسلک کی باید معربی نام کا تفایل

مقدار بھی حرام ہے' بیرحد بیث ضعیف ہے' ''شرح صحح مسلم'' جلدسادل بیں ہم نے اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے اور امام ابوحنیف کی تا ئید میں بہت کی احادیث اور آ ٹارنقل کیے ہیں۔

<u>جوئے کی تحریف اوراس کے حرام ہوئے کا بیان</u> عربی میں جوئے کے لیے میسراور قمار دونوں لفظ استعال کیے جاتے ہیں' میسر کا لفظ پسر سے بنا ہے جس کامعنی آسانی

عربی میں جوئے کے لیے سیسراور فمار دونوں لفظ استعمال کیے جاتے ہیں میسر کا لفظ پسر سے بنا ہے بس کا سق آ سال ہے چونکہ جوئے میں جیتنے والا آ سانی ہے رقم حاصل کر لیتا ہے اس لیے اس کومیسر کہتے ہیں میر سید شریف تمار کی تعریف میں پہ

> یں ہروہ تھیل جس میں بیشرط ہو کہ مغلوب کی کوئی چیز غالب کو دے دی جائے گی تمار ہے۔

(العريفات ص ٤٤ مطبوء المطبعة الخيرية مصر ١٣٠١ه)

علامه ابن عابدين شامي حنفي لكھتے ہيں:

تمار' قمرے ماخوذ ہے جوبھی کم ہوتا ہے بھی زیادہ اور جوئے کو قمار اس لیے کہتے ہیں کہ جواکھیلنے والوں میں سے ہرایک اپنا مال اپنے ساتھی کو دینے اور اپنے ساتھی کا مال لینے کو (شرط کے ساتھ ) جا ئز سمجھتا ہے اور پہنص قر آن سے حرام ہے اوراگر

. صرف ایک جانب سے شرط لگائی جائے تو جائز ہے۔ (روالحتارج ۵ ص ۲۵۸ مطبوعه داراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۰۷ ہے) علامہ ابو بحر جصاص حفی کلصتے بین:

الل علم کا قمار کے عدم جواز میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور باہم شرط لگانا بھی قمار ہے مصرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فرمایا: آپس میں شرط لگانا قمار ہے۔ زمانتہ جاہلیت میں لوگ اسٹے مال اور بیوی کی شرط لگاتے تھا پہلے بیرمباح تھا بعد میں اس

الم الويكرعبدالله بن محد بن الي شيد متوتى ٢٣٥ ه ألمصن ح٥ ص ٨ مطبوعدادارة القرآن كراجي

Marfat.com

کتر یم نازل ہوگئ ،جب سورہ روم نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر نے رومیوں کے ایرانیوں سے غالب ہونے پرمشرکیین سے شرط لگائی تھی۔ بی صلی انشد علیہ و سلم نے فرمایا! حرف میں زیادتی کر واور مدت بڑھا دؤ بھر بعد میں اس سے منع فرمایا! ور قمار کی حرمت نازل ہو گئی اس کی حرمت میں کوئی اختلاف نہیں ہے ،البعثہ شتر سواری انگوڑ سے سواری اور نیز سے بازی کی سابقیت کی شرط لگانے کی رخصت ہے بلکہ سب ہے آگے نظے والے کو انعام دیا جائے اور چیچے رہ جائے والے کو ندویا جائے اور اگر بی شرط لگائی جائے کہ دونوں میں سے جو آگو نکل جائے گا وہ لے گا اور جو چیچے رہ جائے گا وہ وے گا تو بینا جائز ہے اور اگر وہ کی تیسر مضح کی واض کر دیں کہ اگر وہ آگوئل گیا تو لے گا اور اگر چیچے رہ کیا تو کھی نیس دے گا ہے جائز ہے اور اگر وہ کی مسلمی انتہا کی دیا ہو کہ اس دخیل کو نبی مسلمی انتہا ہو کہ انتہا کہ دیا ہو کہ انتہا کہ دیا ہو کہ انتہا کہ دیا ہو کہ انتہا کو بھی انتہا ہو کہ دیا ہو

الرئ اور انعامی یا نڈر وغیرہ کا شرع تھم اور سکوائش وغیرہ سے مکی اور جین الاتوای کھیلوں میں سٹھیلنا بیسب قمار اور میرکھیلوں میں ہار جیت پر رقیس لگانا کرکٹ فٹ بال اور سکوائش وغیرہ سے مکی اور جین الاتوای کھیلوں میں سٹھیلنا بیسب قمار اور میسر (جوانا) ہیں گانا کہیں اور حرام تطعی ہیں انعا می بایڈز پر جوانعا می رقم ملتی ہے وہ جائز ہے قبل ٹرٹیس کیونکہ اس میں کمی فروکی رقم ضا تعجیس ہوتی ہوئی جہ جہ ہا ہے با شذر کو بینک ہے کیش کراسکتا ہے اس میں خریداری کی ترغیب و سینے کے لیے بعض نمبروں پر حکومت انعام کی رقم کا اعلان کرتی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے بعض صابن ساز اوار ہے یا ٹوٹھ جیسے بنانے والے لوگی اسکیم جاری کرتے ہیں اور خریداروں کولوگی اضافی چیز انعام میں دیتے ہیں یا بعض محدث ہے شروبات والے (مثل کوکا کولا) بھی کے بعض وعکوں یا انعامی رقم رکھتے

ہیں۔اس کی تفصیل اور محقیق ہم نے ''شرح سیح مسلم'' جلد رابع میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:اور بیہ ہے ہے سوال کرتے ہیں کہ کیا چیز خرج کریں آپ کہے کہ جو ضرورت سے زائد ہو۔

(البقرو: ٢١٩)

اس آیت کے پہلے حصہ میں اللہ تعالی نے فر مایا تھا کہ شراب اور جوئے میں گناہ ذیادہ ہے اس سے معلوم ہوا کہ شراب اور جوئے میں گناہ ذیادہ ہے اس سے معلوم ہوا کہ شراب اور جوئے سے روحانی اور بدنی بجاری ہوتی ہے اور ان میں پیسٹر جی کرنا لائق فیسستون اللہ کی راہ میں مال خرج کرنا ہے اس پیسٹر جی کرنا ہے اس ال خرج کرنا ہے اس وال کو کھر و ہرایا کہ کیا چیز خرج کریں؟ آپ کہیے کہ '' عفو'' جو ضرورت سے زائد ہو۔ '' عفو'' (زائد از ضرورت) کے معانی اور محائل

حافظ جلال الدين سيوطي لكصتي بين:

امام این جریز امام این المنذ راور امام این الی حاتم نے حضرت ابن عماس رضی الله عنبها سے روایت کیا ہے کہ ضرورت بے زائد خرج کرنے کا تھم اس وقت تھا جب زگو قو فرض نہیں ہوئی تھی ۔

امام طبرانی اورامام بیمق نے ''عدفو '' کی تغییر میں حضرت این عہاس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ جو چیز اہل وعیال برخرچ کرنے سے نج رہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کی جائے۔

امام این المنذ رنے سعیدین جیرے روایت کیا ہے کہ''عے فسو '' کے تین متنی ہیں: (۱) گناہ سے درگر کریا (۲) میانہ روی سے خرج کرنا' اوراس آیت میں بھی مراد ہے لیتی اللہ کی راہ میں میانہ روی سے خرج کرو (۳) لوگوں کے ساتھ احسان کرنا' بہ متنی اس آیت میں ہے:'' اُڈیٹھ فُرکاالکی بیٹ ہیا ہے شکنا گا اللہ کا بیٹر، ۱۳۲۷) (وخول سے پہلے مطاقہ مورت کو)

شوہر ببطوراحسان نصف مہرسے زیادہ دے دے'۔

امام عبد بن حميد نے عطاء سے روايت كيا ہے كە' عفو '' كامعنى ہے: ضرورت سے زا كد

امام عبدین حمید نے طاؤس سے روایت کیا ہے کہ''عفو''' کامعنی ہے: جس کا خرچ کرنا آسان ہو اور مجاہد نے کہا: اس سے مرادز کو ق ہے۔

رور وہ ہے۔ امام این جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا ہے'' عیف و'' کی تفییر میں روایت کیا ہے کہ اس سے مراد صدقہ کی کوئی

ا مام ابن بریرے تصرت ابن مبا ن رق العد ہمائے عصو میں سیر سی روایت لیا ہے کہ اس ہے مراوصد دیں ہوں معین مقدار نہیں ہے'اس کے بعد فرائض کو معین کر کے نازل کیا گیا ہے' نیز امام ابن جریر نے سدی ہے'' عیصو'' کی تقییر میں روایت کیا ہے کداس تھکم کوز کو ق نے منسوخ کر دیا۔ (الدرالمغورج اس ۲۵۳ مطبوعہ مکتبہ آیہ الفرائظی' اران)

"عفو" نے لفظ سے سوشلزم کے جواز پراستدلال اوراس کا جواب

جمہوری طریقہ سے رائے عامد کو ہموار کر کے سیاسی اقتدار پر قبضہ کرنا اور اسمبلی کی منظوری سے زری منعتی اور تجارتی اداروں کو ان کے مالکوں سے معاوضہ دے کریا بلا معاوضہ چین کرقومیالینا موشکزم ہے اور نا دار اور محنت کش عوام کومنظم کر ک

صنعتی اداروں کو تو ی ملکیت میں لینا جائز ہے کیونکہ وہ تمام ادارے ان کے مالکوں کی ضرورت سے زائد ہیں اس وقت اس کے جواب میں ہدکہا گیا تھا کہ اس آیت میں راہ خدا میں خرچ کرنے اور دینے کا تھم ہے لوگوں کے اموال کو بالجبر لینے یا تو میانے کا تھم نہیں ہے' بیز بیچ کا مبطور استحباب ہے' مبطور فرض نہیں ہے' فرض صرف زکو قا اور زرق پیدا وار سے عشر یا نصف عشر اداکرن

ا این ہے پر یہ م بھورا حباب ہے بہمورس بیل ہے حرس سرف دیوۃ اور زری پیداوار سے سریا صف سراوا رہ ہے۔ ہے۔ اب ہم اس آیت کو فرازیادہ گہرائی ہے دیکھتے ہیں اس آیت میں لفظ 'عفو'' سے استدلال کیا عمیا ہے' ہم نے ائر تنظیر سے اس لفظ کے جمین معنی لفل کیے ہیں: زائد از ضرورت' میا ندروی اور آسان۔ جن سحابہ تا بعین اور ائر تغییر نے اس کا معنی

ذائد اذخرورت بیان کیا ہے انہوں نے تقریح کردی ہے کہ زائد از خرورت مال خرج کرنے کا تھم زکوۃ کی فرضیت اور اس کی مقدار بیان کرنے سے پہلے تھا اور اس کے بعد بیتھم منوخ ہوگیا اور جن ائر تشیر نے بد بیان کیا کہ اس کا معنی ہے : راہ خدا میں میاندروی سے خرج کرویا جس کا خرج کرنا آسان ہواس کوخرج کرو اسواس معنی میں بیتھم اب بھی باتی ہے۔خلاصہ بیت کہ مار دعفو "کامعنی نے دیاندروی سے کہ اگر "عفو" کامعنی نے دیاندروی سے کو دکوۃ کی فرضیت کے بعد بیتھم منوخ ہوگیا اور اگر اس کا معنی ہے: میاندروی سے

خرج كرنايا جس كوخرج كرنا أسان بواس كوخرج كرنا توييم اب بهى باقى بديم في جو يكوركها اس ك تائيد حسب ذيل احاديث سے بوتى بے:

ما فظ سیوطی میان کرتے ہیں:

امام بخاری اورامام نسائی حضرت الو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد خوشحالی رہے او پر والا ہاتھ نچلے ہاتھ ہے بہتر ہے (یعنی سارا مال صدقہ نہ کرو کہ اس کے بعد بھیک مانگتے گھرو) خرج کی ابتداء اپنے اہل وعیال ہے کرؤیوی کہے گی: یا جھے نفقہ دو یا جھے طلاق دو خادم کہے گا: مجھے کھانا دواور مجھ سے کا مراؤ بیٹا کہے گا: مجھے کھلاؤا تم مجھے کس پر چھوڑتے ہو؟

نبياء القاء

جلداول

امام بخاری' امام سلم' امام ابو دا کو داور امام نسائی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد خوشحالی رہے اور خرج کی ابتداء اسے عمیال سے کرو۔

ے س الم ابن سعد امام ابو داؤ داور امام حاکم نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہا ہے روایت کیا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ ہوئے تھے کہ ایک خص انٹر ایم ہے کہ ابر سونے کا ایک کلا الے کرآیا اور کہنے لگا: یارسول اللہ ایم ہے ایک معدان (کان) ہے بیسونا ملا ہے بیس اس کوصد قد کرتا ہوں آپ اس کو لے لیجئے میرے پاس اس کے سواا در کوئی چیز میس ہے رسول اللہ صلیہ و ملم نے اس سے اعراض کیا۔ اس نے دوبارہ چیچے ہے آس کر عرض کیا آپ نے اس سے دو مونا کے کراس کی طرف اپنے زور سے پھینا کہ اگراس کوئگ جاتا تو اس کی بہت چوٹ گئی یا اس کی آ کھے چھوٹ جاتی آ آپ نے نے فرمایا: تم میں سے کوئی حیف اپنا ( کُل ) مال لے کر میرے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں صدقہ ہے 'چھر وہ میٹھ کر لوگوں کے آگے ہاتھ سے کہ پیلائے گا 'بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد خوشحالی اور خرج کی ابتداء اسے عیال سے کرو۔

(الدراكميمورَج اص ٢٥٣ ـ ٢٥٣ مطبوعه كمتبه آبية الله لعظمي 'ايران)

ان احادیث سے بیدواضح ہوگیا کہ اپنی ضروریات سے زائد کل مال اللہ کی راہ میں خرج کرنا شرعاً محدواور سخسن مجھی ٹیس

ہے ۔اگر ہر شخص پر بیلازم ہوتا کہ وہ اپنی ضرورت سے زائد چیز خدا کی راہ میں وے دیتے تو کو کی شخص صاحب نصاب نہ ہوتا نہ کسی کے نصاب پر سال گزرتا اور پھر زکو ہ کا فرض کرتا پالکل لغواور بے فائدہ ہوتا' نہ کسی شخص پر قربائی واجب ہوتی نہ کی پر جم کے فرض ہوتا' نہ سمد تھ نظر ہوتا تو بچر قربائی اور جج کی مشروعیت کے احکام بھی عبث ہوتے' کیونکہ جب مال جع کرنا شرعاً جائز ہی مہیں ہوتا' نہ سمد تھ نظر ہوتا تو بچر قربائی اور عج کی مشروعیت کے احکام بھی عبث ہوتے' بیتی نہ ہوتا کہ اپنی زرق پیداوار کا وسوال مسیر ہے نہ ہوتا کہ اپنی فاط ہوتا بلکہ اپنی نرق بیداوار کا وسوال النا چور ہا لک سے باز پرس کرتا کہ آنیا ال جمع ہی کیوں کیا جس کو چرایا جا سے غرضیکہ سوشلسٹ علماء کے موعوم کے مطابق اگر اس آبے سے کہ زرخود غلط انتہ برک کر چرایا جاسے غرضیکہ سوشلسٹ علماء کے موعوم کے مطابق اگر اس آبے سے کی فربرخود غلط انتہ برک تی تو ساری شریعت اسلامیہ بی غلط ہوجائے گی۔العیاذ باللہ!

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بیلاگ آپ سے بتیموں کے متعلق سوال کرتے ہیں آپ کہیے کہ ان کی خیرخواہی کرنا بہتر ہے اور اگرتم اپنا اور ان کا خرج مشتر ک رکھو( تو کو کئی حرج نہیں ) وہ تمہارے بھائی ہی تو ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ کون خیرخواہی کرنے والا ہے اور کون بدخواہی کرنے والا۔ (البقرہ: ۲۰۰)

ہے اورون ہرون کرتے والا کے اناجراہ (۱۱۰) زیر کفالت بیٹیم کے ساتھ طرز معاشرت

اس ہے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرج کرنے کے متعلق سوال کا ذکر کیا گیا تھا اس آیت میں مال خرج کرنے کا ایک مصرف اومکل بتایا ہے کہ جوچیز میں تمہاری ضرورت سے زائد ہوں ان کو چیٹیوں پر خرج کرو۔ بے شک جولوگ نا جائز طور پریتیموں کا مال کھاتے ہیں

اس آیت کے شان نزول کے متعلق حافظ سیوطی بیان کرتے ہیں:

امام ابوداؤ دُامام نسائی' امام ابن جریز امام ابن الممتذ رُامام ابن الی حاتم' امام حاکم اور امام بیبی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت کیا ہے کہ جب بدآ بات نازل ہو تیں:

وَلَاتَقُ بُواْمَالَ الْيَتِيْمِ إِلَّا إِلَّا إِنَّ فِي آحُسَنُ حَتَّى اوراچھے طریقہ کے سوا مال بیٹیم کے قریب نہ جاؤ' حتی کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔

يَبُلُغُ إَشُكَاكُ ٤٠٠ (الانعام: ١٥٢)

إِنَّ الَّذِينَ يَاْكُلُوْنَ آمُوالَ الْيَتْلَى ظُلُمَّا إِنَّمَا

وہ اپنے پیٹوں میں محض آگ بھررہے ہیں' اور وہ عنقریب يَأْكُلُوْنَ فِي بُطُونِهِمْ نَادًا أُوسَيَصْلُوْنَ سَعِيْرًا ٥ بھڑکتی ہوئی آ گ میں پہنچیں گے 0

تو ہروہ تحص جس کی زیر کفالت کوئی بیتم تھا' اس نے اپنا اور بیتم کا کھانا الگ الگ کرلیا' بعض اوقات بیتم کا کھانا نج جاتا

اور بعد میں سر کرخراب ہو جاتا' نیز الگ الگ دوسالن پکانے میں مشقت ادر دشواری مشنرادتھی' انہوں نے رسول التدسلی الند علیہ وسلم سے پیتم کے مال کے ضیاع اورایلی وشواری کا ذَکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے بیر آیت ناز ل فر مائی کہ اگر تم خیرخواہی کی نیت ے اپنااوران کا کھانامشترک رکھوتو کوئی حرج نہیں ہے'اوراگرانٹد جا بتاتو (بیرآ سانی مہیا نہکر کے )تم کومشقت بس ڈال دیتا'

لیکن الله تعالی غالب ہونے کے ساتھ ساتھ حکمت والا بھی ہے۔ (الدراکمٹورج ام ۲۵۵ مطبوعہ مکتبہ آیہ اللہ بعظمی 'ایران)

الله تعالیٰ نے میہ بھی فرما دیا کہ اللہ بر دلوں کا حال روش ہے وہ خیرخواہ اور بدخواہ کو جا نتا ہے اس کوعم ہے کہ پنتیم کے مال کو

ضیاع سے بچانے کے لیے کون مشترک کھانا یکا یا کرتا ہے اور میتم کے مال سے (بدطور خیانت) فائدہ اٹھانے کے لیے کون الیا كرتا ہے؛ يتيم كى خيرخوا بى كا تقاضا يہ ہے كه اس كے نقتر مال اور باقى رہنے والى چيز ول كوا لگ اس كے حساب ميں ركھواور جو

چیزیں جلد خراب ہونے والی ہیں ان میں اینااور میٹیم کا کھانہ بہ قدرحساب مشترک رکھو۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ نیک نیتی اور خیرخواہی کے ساتھ بتیم کا ول بتیم کے مال میں تصرف کرسکتا ہے؛ بتیم کے مال کی خریدوفروخت اوراس میں تجارت اورمضار بت کرسکتا ہے اور اگریٹیم کا فائدہ ہوتو یتیم کے مال کو اینے مال کے ساتھ ملاکر تجارت بھی کرسکتا ہے اورمضار بت بھی۔ چونکہ اللہ تعالی نے خودان کے ساتھ اختلاط کی اجازت دی ہے تو ان کے مال کے ساتھ بھی اختلاط کرسکتا ہے اوران کے نسب کے ساتھ بھی میٹیم لڑ کے کے ساتھ اپنی بٹی کا زکاح کرسکتا ہے اور میٹیم لڑک کے ساتھ ا پ بینے کا نکاح کرسکتا ہے اورخود بھی اس سے نکاح کرسکتا ہے ، بشرطیکہ ان تمام مالی اورجسمانی تصرفات سے پنیم کی خیرخوا ہی مقصود ہواس کے مال اورنفس سے اپنے خود غرضانہ فوائد مطلوب نہ ہوں۔

### ٳؾؙۘڹؙڮڂۅٳٳڶؠۺؙڔڮڗ۪ڂؾ۠ۑؙٷؚ۫ڡؚڽٝۅؙڒػؠڐؙؗٛۿٷڡؚؽڰ۠ڿؽؖۯ

اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں' اور مسلمان باندی (آزاد) مشرک عورت

مِّنُ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْاَعْجَبْتُكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّى

سے بہتر ہے خواہ وہ تم کو اچھی لگتی ہو اور مشرک مردوں سے (اپنی عورتوں کا) نکاح نہ کرو حتی کہ

### يُؤْمِنُوا ﴿ وَلَعَبْدُ مُؤْمِنَ عَيْرٌ مِّنَ مُّشْرِلِ ۗ وَلَوْ اعْجَبُكُو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا لَا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّا اللَّاللَّا الللَّ

وہ ایمان لے آئین اور مسلمان غلام (آزاد) مشرک مرد سے بہتر ہے خواہ وہ تم کو اچھا لگتا ہؤ

### ٱوللَّإِكَ يَكُ عُونَ إِلَى النَّامِ اللَّهِ وَاللَّهُ يَكُ عُولًا إِلَى الْجَنَّةِ وَ

ب (مثرکین) دوزخ کی آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ ایخ اذن سے جنت اور

# ٱڵؠۼٝڣؚۨۯۊؚۑؚۯۮ۬ڹؚ؋ۦۧۅؘؽؠؾۣؽؗٳڸؾؚ؋ڷۣڵؾٵڛڶڡۜڷؙؙٛٛۿؙؠؾٙۏٙػڷۜٷڹۧ

منفرت کی طرف بلاتا ہے؛ اور لوگوں کے لیے اپنی آیات بیان فرماتا ہے تاکہ وہ تھیعت قبول کریں O مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کے ساتھ مسلمانوں کے نکاح کا عدم جواز

اس نے بیگی آیت میں اللہ تعالی نے پیٹیم کے ساتھ مخالطت کا جواز بیان فربایا تھا، جس کا تقاضا بیتھا کہ پیٹیم کے مال کے ساتھ اپنا مال کا کو کرنا بھی جائز ہے اور پیٹیم لاکے یا پیٹیم لاک کے ساتھ مخالطت کا جواز بیان گو اور کرنا بھی جائز ہے اور پیٹیم لاک کے یا پیٹیم لاک کے ساتھ سلمان موروں کا اور مشرک موروں کے مقائد ہے ایک دوسرے کے مقائد اور وزئی قرب اور خیالات سے متاثر ہوتے ہیں اس لیے بیر خدشہ ہے کہ مشرک شوہر کے مقائد سے سلمان بوری متاثر ہو اس کے بیر خدشہ ہے کہ مشرک شوہر کے مقائد سے بھی ہوستات ہوا سے مشرک بوری یا شوہر متاثر ہو جائے لیکن جب کوئی چزئیق اور نقصان کے درمیان وائر ہو بھی ہوستات تھا کہ مسلمان شوہر یا بیری ہے مشرک بوری یا شوہر متاثر ہوجائے لیکن جب کوئی چزئیق اور نقصان کے درمیان وائر ہو تو نقصان سے نتیج کوئی چزئیق اور نقصان کے درمیان منا کوت کا معالمہ تو تقصان سے نتیج کوئی جزئیق کے درمیان منا کوت کا معالمہ مسلمان مورک نے سال شوہر کی متاز ہو جائے ہیں ہوستا تھا کہ میں کا فرے کا کوئی ہیں متاثر ہونا ہو جائے کا معالمہ کا فریان شرک سے مراد کفر ہے اس لیے اسلام نے مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان منا کوت کا معالمہ مسلمان مورک نہ مسلمان کور دیا۔ یہاں شرک سے مراد کفر ہے اس لیے طور بھی ہوستا اور کی قسم کے بھی کافر سے نکاح جائز نہیں ہے مسلمان مورک نہ مسلمان مورک نہ مسلمان مورک نہ سلمان مورک نہ مسلمان مورک نے مسلمان مورک نہ مسلمان مورک نہ مسلمان مورک نہ مسلمان مورک نہ مسلمان مورک نے مسلمان مورک نے مسلمان مورک نے مسلمان مورک نہ مسلمان مورک نے مسلمان مورک

حافظ جلال الدين سيوطي اس آيت كشان نزول كمتعلق لكصة بين:

امام این الی حاتم اورامام این المندر نے مقاتل بن حیان ہے روایت کیا ہے کہ بیآ یت حضرت ابو مرغم غنوی کے متعلق نازل ہوئی ہے انہوں نے بی سلی الشعلیہ وسلم ہے اجازت طلب کی کہ وہ عناق نائی ایک مشرکہ عورت سے لکاح کر لیں جو نہا ہوں نے جہانا یا میں ایشہ الشدا وہ عورت بچے بہت انچی گئی ہے ہو اپنی اللہ اوہ عورت بچے بہت انچی گئی ہے ، سبہ بیت نازل ہوئی اور شرک عورتوں سے نکاح نہ کرو۔الایت (الدر المنحورة ام ۲۵۱ مطبوع کتیہ یہ الشابھ نی ایران) اس آیت میں یہ بچی فرمایا ہے کہ آزاد مشرک کی بہذیب مسلمان غلام بہتر ہے اور کسی آزاد مشرک کی بہذیب مسلمان غلام بہتر ہے اور کسی آزاد مسلمان عورت کا نکاح مسلمان غلام ہے کردیا اللہ کے ذریک اس ہے بہتر ہے کہ اس کا نکاح آزاد مشرک ہے کیا جانے حال تک غلام آزاد کا کفوئیس مسلمان غلام ہے کردیا اللہ کے ذریک بی ہے ہے ہے اس موضوع پر مفصل گفتگو کریں ہے '' سب بیتر کے کہ اور کسی آزاد مشرک ہے کیا جائے حال تک غلام آزاد کا کفوئیس ہے ''دور کے بیا کہ خالام اور خلاسادس میں بھر ہے اس موضوع کر بہت تفصیل اور خلیش ہے بحث کی ہے۔

کو ان میں معرصل کا دراج کی ہے۔

ٹرک عورتوں سے نکاح کی ممانعت کے باوجوداہل کتاب سے نکاح کے جواز کی توجیہ<sup>ہ</sup>

اسلام میں یہ جائز ہے کہ اہل کتاب عورتوں کے ساتھ مسلمان مرد نکاح کرلیں لیکن اہل کتاب مردوں کے ساتھ مسلمان عورتوں کا نکاح کرنا جائز نہیں ہے قرآن مجیدنے مشرک عورتوں ہے نکاح کی ممانعت کے باد جود کتابیہ یعنی یہودی یا عیسائی

عورت کے ساتھ نکاح کی اجازت دی ہے:

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُ الْكُتْبَ عِلَّ تَكُمْ وَطَعَامُكُمْ اور اہل کتاب کا ذبیحة تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا ذبیحان کے لیے حلال ہے اور (تمہاری) آزاد باک دامن حِكَّ لَهُمْ وَالْمُعْصَنْتُ مِنَ الْمُؤْمِنْتِ وَالْمُمُصَنْتُ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُواالْكِتْبُ مِنْ تَبْلِكُوْ إِذَا أَتَكُتُمُو فُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِينِنَ مسلمان عورتیں' اورتم ہے بہلے اہل کتاب کی آزاد ہاک دامن

غَيْرَمُسْفِحِيْنَ وَلاَمْتَيْنِي فَي أَخْدَانٍ ل (المائده: ٥) عورتیں (تمہارے لیے حلال ہیں ) جب کہتم ان سے نکاح کر کے ان کا میر ادا کرؤ ندان ہے ظاہراً بدکاری کرد اور ندخفیہ

آ شنائی کرو۔

اب بیروال ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مشرک عورتوں ہے نکاح کی ممانعت کر دی تھی تو پھر کتا ہیہ ہے نکاح کی اجازت کیوں دی جب کہانل کتاب یہودی اورعیسائی بھی مشرک ہیں۔ قر آن مجید میں ہے:

اور میبود نے کہا: عزیز اللہ کا بیٹا ہے اور نصاری نے کہا: وَكَالَتِ الْيَهُودُ عُرَّيْرُ إِنْ اللَّهِ وَفَالَتِ النَّصْرَى مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ الْمُسِيعِ أَيْنُ اللَّهِ في (الزيه: ١٠٠)

اس کا جواب یہ ہے کہ ہر چند کہ یمبود ونصار کی دونوںمشرک ہیں لیکن قر آن مجید کی اصطلاح ہے کہ اس نے بت برستوں

یر مشرکین کا اطلاق کیا ہے اور یہودونصار کی پراہل کتاب کا قرآن مجید میں ہے: مَايَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَّ وُامِنْ اَهْلِ الْكِتْبِ وَلَا کافروں میں سے اہل کتاب اور مشرکین یہ پیند نہیں

الْمُشُركِينَ . (البقره: ١٠٥) کافر اہل کتاب اور مشرکین بغیر واضح دلیل کے اسنے ڵٶؙؽڮؙڹ۩ۜٙؽڹؽؙػڡٞۯؙۉٳؠڹٛٳؘۿڸ۩۬ڮؾ۠ڿٵڶٛؠؙۺ۫<sub>ڿ</sub>ڮؽڹ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيمُمُ الْبَيْنَةُ ٥ (البي: ١) دین کوچھوڑنے والے نہ تھے 0

دوسرا جواب سے ہے کہ ہر چند کہ شرک مورتوں میں اہل کتاب عورتیں بھی داخل تھیں لیکن اللہ تعالیٰ نے مشر کات کے عموم

ے اہل کتاب عورتوں کومشتنیٰ کرلیا' اور بیا صطلاح میں عام مخصوص عنہ البعض ہے' حافظ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں:

الم ابن جريرُ المام ابن المنذرُ المام ابن اني حاتم اور الم يبق نے حضرت ابن عباس رضي الله عنها سے'' وَكُلْمَتْكِحُوا الْمُشْرِدِكْتِ ''(البقرہ: ۲۲۱) كی تفسیر میں روایت كيا ہے كہ اللہ تعالى نے اس آیت ہے اہل كتاب كی عورتوں كومشننی كرليا ہے اور دلیل استناء بدآیت ہے:

والْمُحْصَلْتُ مِنَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتْبَ. (المائده: ٥) اور الل كمان كى آ زاد ياك دامن عورتيس (تمهار ) لے طلال ہیں)۔

(الدراكميمورج اص ٢٥٦ مطبوعه مكتبه آيية الله الخطمي ايران)

باتی رہی ہیہ بحث کہ خالص مشرک عورتوں اور اہل کتاب میں نکاح کے جواز کا فرق کرنے کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شرک نہ خدا کو مانتا ہے نہ کتاب کؤ نہ رسول کو نہ قیامت اور جزاء اور سزا کو' نہ حلال اور حرام کا قائل ہوتا ہے اس کے

جلداول تبيار الق أر

Marfat.com

برنگس اہل کتاب ان تمام امور کو مانتے ہیں ان کے کفر کی صرف بیہ دجہ ہے کہ انہوں نے غلومحیت میں اپنے اپنے رسول کوخدا اور خدا کا بنا کہددیا۔

دوسری بحث یہ کہ کہت ہے کہ مسلمان مردوں کا اہل کتاب عورتوں کے ساتھ تکاح جائز قرار دیا ہے اور مسلمان عورتوں کا اہل کتاب مردوں کہ سند ہے کہ عائلی اور گھریلو زندگی میں مرد حاکم ہوتا ہے اور اس کا گھر میں قبضہ اور اقتدار ہوتا ہے اور عورت فطرۃ منعلی مزاح اور گھر میں تحکوم ہوتی ہے۔ اگر کسی مرد حاکم ہوتا ہے اور اس کا گھر میں قبضہ اور اقتدار ہوتا ہے اور عورت فطرۃ منعلی مزاح اور گھر میں تحکوم ہوتی ہے۔ اگر کسی مرد حاکم عیمان کی مرد کے ساتھ مسلمان عورت کا فکاح جائز ہوتا تو عین ممکن تھا کہ وہ مسلمان عورت اپنے کافر شوہر کے معتقدات اور خیالات سے متاثر ہوجاتی اور اسلام کو چھوڑ کر مرمز ہوجاتی اسلامی باحول اور لٹر پچرفراہم ہوگا اور اس اہل کتاب عورت کو اسلام کو چونکہ گھر میں حاکم اور مقتدر شوہر ہوتا ہے اس لیے گھر میں اسلامی باحول اور لٹر پچرفراہم ہوگا اور اس اہل کتاب عورت کو اور دلیا و قریب سے دیکھٹے پڑھے ہو تھے جائز ہوجاتے ہوں کے اور وہ جلد یا بدد مسلمان خاندان سے میل جول اور دلیا و خیاس کہ وہ ہے اس کے اسلام ہول کرنے کے بہت ذرائع میسر ہوں گے اور وہ جلد یا بدد میسلمان ہوجائے گی اور اگر بالفرش وہمسلمان نہ ہو جائے گی اور اگر بالفرش وہمسلمان نہ ہوجائے گی اور اگر بالفرش اور مسلمان نہ ہوتا ہے اس کے اسلام ہی ہوتا ہے جائز کر اور دیا گھر ہیں اسل کی ساتھ تکاح کر مائم کر کرنا مکر وہ تھی جائے گی اور آگر میسر ہوتے کے دوران کھر میسر ہوتے کے دیا تو قاح کر کرنا مکر وہ تو کہ بی ہوتا ہے اور جس محلت کی وجہ ہے اہل کتاب عورت کے ساتھ تکاح کو جائز قرار دیا گیا ہے اس کے پورے ہوئے کہ مواقع وہاں میسر نہیں ہیں۔ بیاتی اس مسئم میں فتہاء وصحابہ وتا بعین اور انجمہ مجتبدین کے قدام ہم ان شاء اللہ سورۃ میں گا۔ اس آئے۔ کی تغیر میں ہیں۔ بیاتی اس مسئم میں نہیں کر ہیں گے۔

وَيَسْعَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَاذَّى لَا عُتَزِلُوا

ر یہ آپ سے حیف کا تکم معلوم کرتے ہیں آپ کہیے کہ وہ گندگی بخ سو مورتوں سے

النِّسَاءَ فِي الْمَحِيْضِ وَلا تَقْرَ بُوْهُنَّ حَتِّي يَطْهُرُنَّ فَإِذًا

مافت حیض میں الگ رہوا اور ان سے عمل زوجیت نہ کرو حتی کہ وہ پاک ہو جائیں اور جب وہ

تَطَهَّرْنَ فَأَنْوُهُنَّ مِنْ حَبُثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُجِبُّ

ممل یاک ہوجا کیں تو ان کے پاس (دہاں) آؤ جہاں ہے (آنے کا) اللہ نے تمہیں عمر دیا ہے' بے شک اللہ قو برکرنے

التَّتَوَّابِيْنَ وَيُحِبُ المُتَطَقِّرِ بُنَ ﴿ نِسَأَوُ كُمُ حَرْثَ تَكُمُ

والول کو پند کرتا ہے اور پاکیزگ اختیار کرنے والول کو پند کرتاہے ٥ تمہاری عورتی تمہارے (نج والے کے) لیے کھیتیال ہیں

ۼؘٲؾؙۉٳڂۯؿؙڴۿٳؿٝۺٛۼؖؾؙۿ<sup>ؙ</sup>ۯۊڲڷ۪ڡٛۅٛٳڸؚۯؽؘڡؙٛڛؚڴۿؗٷٳڷڡٞۊٳٳڷڰ

تو تم اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ' اور اپنے لیے نیک ممل سیجیج رہو' اور اللہ سے ڈرتے رہو' اللہ آ

تبيار القرار

بلداول

### وَاعْلَمُوْ آتَكُمُ مُلْقُولُهُ ﴿ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ۞

-اور بیلقین رکھو کہ بے شک تم اس سے ملا قات کرنے والے ہواور آپ مؤمنوں کو بشارت دے دیجئے O

ض کا حکم بیان کرنے کا شانِ نزول

اس سے بہلی آیت میں نکاح کا ذکر کیا گیا تھا اور نکاح کے لوازم سے بیوی کے ساتھ جماع کرنا ہے' سوان آیتوں میں ہتایا ہے کہ کس حالت میں عورت کے ساتھ جماع کرنا ہے اور کس حالت میں نہیں کرنا اور چونکہ جماع کا مقصد حصول اولا دیے محض قضاء شہوت نہیں ہے'اس لیے فرمایا کہ جس جگہ ہے حصول اولا دہو وہاں تخم ریزی کرو' یعنی عمل معکوس نہ کرو' خواہ اس عمل (تخمٰ ریزی) کے لیے کوئی طریقہ اختیار کرو۔

حافظ جلال الدين سيوطي اس آيت كے شان نزول ميں لکھتے ہيں:

امام احمدُ امام داريُ امام مسلمُ امام ابو داؤ وُ امام ترمذي ُ امام ابن ماجهُ امام ابويعليٰ ' امام ابن الممنذ رُ امام ابن الي حاتم' امام ابن حبان اورامام بہنتی حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ یہود کے ہاں جب کسی عورت کوچیض آ جا تا تو وہ اس کو گھرے نکال دیتے' اس کے ساتھ کھاتے نہ پیتے نہاس کے ساتھ گھروں میں رہتے۔رسول الڈصلی اللہ علیہ رسم ہے اس کے متعلق سوال کیا گیا تو اللہ تعالی نے بیآیت نازل فرمائی۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان عورتوں کو گھروں میں رکھواورعمل ز وجیت کے سواان کے ساتھ سب کچھ کرو جب یہود کو پینجر پینجی تو انہوں نے کہا: بیتحض ہر بات میں ہاری مخالفت کرتا ہے؛ پھر حضرت اسید بن حفیرا ورحضرت عباس بن بشر آپ کے پاس آئے اور کہنے گئے: یارسول اللہ! یہوداس اس طرح کہدرہے ہیں تو کیوں ندہم اپن عورتوں سے جماع بھی کرلیں میں کررسول الله سلی الله علیہ وسلم کا چروہ متغیر ہوگیا حتی کہ ہم نے میر کمان کیا کہ آپ ان سے ناراض ہو گئے ہیں اس کے بعدر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدیبہ میں دود ھ آپاتو آپ نے وہ دودھان دونوں کے لیے بھیجا'اس ہےان دونوں نے بیرجانا کہ آپ ان سے ناراض نہیں ہوئے۔

(الدراكمثورج اص ۲۵۸ مطبوعه مكتبه آبية الله العظمي ابران)

اس سے معلوم ہوا کداستاد یا ماں باپ شاگر دیا اولا دکواگر کمی بات پر ڈائٹیں تو بعد میں کمی طرح ان کی ول جوئی کر کے اس کی تلافی بھی کریں۔

حائضہ سے مماشرت کرنے کی دینی اور دنیاوی خرابی امام ابودا دُ دروایت کرتے ہیں:

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند بیان کرتے ہیں۔ کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: حائضہ عورت سے جماع کے سوا باقى سب كهي كرسكته جو \_ (سنن الإداؤدج اص ٢٩٨٠ مطبوعه طبع مجتبالُ بإكتان لا بورا ٥٥٠٥هـ)

اس حدیث کی بناء پر ہمارے فقہاء نے بیکہا ہے کہ شوہرایا م حیض میں اپنی بیوی سے جسمانی قرب اور جسمانی لذت حاصل كرسكتا ب البته ناف كے ينجے سے لے كر گھنوں تك احتر از كرئے كيونكدا كراس ميں بھي وست درازي كرے كا تو خطرہ ے کہ وہ عمل زوجیت میں مبتلا ہو جائے گا۔

امام ابن ماجه روایت کرتے ہیں:

حفزت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ ہیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس تحض نے حائصہ عورت ہے

444

جماع کیا پاکسی عورت کی سرین میں دخول کیا پاکسی خف نے کا بن کے قول کی تقعدیق کی تو اس نے (سیدنا)محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) بر نازل شده دین کے ساتھ کفر کیا۔ (سنن این ماجی ۲۵ مطبوعہ نورمحد کار فانہ تجارت کتب کراجی )

جدید میڈیکل سائنس ہے بھی واضح ہو گیا کہ حائضہ عورت کے ساتھ مباشرت کرنے سے مرد کے عضو مخصوص میں

سوزاک ہو جاتا ہے اور بعض اوقات مرواور عورت دونوں بانجھ ہو جاتے ہیں۔ حيض كالغوى اوراصطلاحي معني

علامدراغب اصفهاني لكصة من:

جوخون رحم سے وقت مخصوص میں وصف مخصوص کے ساتھ خارج ہواس کوچیش کہتے ہیں۔

علامه ابن عابدين شامي حنى لكصته بن: لغت میں حیض کامعنی ہے: سیلان (بہنا) جب کوئی وادی بہنے لگے تو کہتے ہیں: "حاص الوادی" اوقات مخصوص میں

خون سنے کی وجہ ہے اس خون کوچیف کہتے ہیں اور اصطلاح شرع میں چیف اس صفت شرعیہ کو کہتے ہیں جوان کاموں کے کرنے ے مانع ہوجن کے لیے حیض ہے پاک ہونا شرط ہے' مثلاً نماز پڑھنا' قرآن مجیدکوچھونا' روزہ رکھنا' مسجد میں داخل ہونا اور عمل

علامه صلفی نے چیض کی بہتریف کی ہے: وہ خون جو بالفہ کے رحم سے بغیروقت ولادت کے خارج ہو۔ رحم کی قید سے استحاضہ خارج ہوگیا' کیونکہ بیخون ایک رگ سے خارج ہوتا ہے اور بیا فعال ندکورہ سے مانغ نیس ہے رحم اس ظرف کو کہتے ہیں جس میں بچہ ہوتا ہے یعنی بچہ دانی' اور بغیر ونت ولا دت کی قید ہے نفاس خارج ہوگیا( نفاس بھی افعال نہ کورہ سے مانع ہے )'

ولادت کے بعد عورت کے رحم سے جوخون نکاتا ہے اس کونفاس کہتے ہیں۔ حیض کا سبب یہ ہے کہ حضرت حواء نے شجر ممنوع کھا لیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کوحیض میں مبتلا کر دیا' امام بخاری نے

حضرت عائشرض الله عنها ب روايت كياب كه نبي صلى الله عليه وسلم في حيف كم متعلق فرمايا: الله تعالى في آ دم كي بيليول ير اس کو مقدر کر دیا ہے ' حیض کا رکن ہیہ ہے کہ خون رحم ہے نکل کر فرح داخل کے باہر آ جائے 'اگر وہ خون فرج داخل ہی میں رہے تو

وه حیض نہیں ہے۔ (المفردات من ۱۳۷) مطبوعه المكتبة المرتضوبة ایران ۱۳۴۲ه) ایام حیض کے تعین میں مذاہب ائمہ

علامه نووي شافعي لكصة مين:

حیض کی کم از کم مت ایک دن اور ایک رات بئ اور اس کی زیادہ سے زیادہ مدت پندرہ دن ہے اور عموماً حیض چھ یا مات دن ہوتا ہے اور دوحیفوں کے درمیان کم از کم طہر (یا کیزگی کے ایام) کی مت پندرہ دن ہے۔

(ردالحتارج اص ١٨٩\_ ١٨٨ مطبوعه دارا حياء التراث العربي بيروت ٤٥٠ اه)

علامه در دير مالكي لكصة بن:

حیض کی کم از کم مدت کی کوئی حدثمیں ہے اور اس کی زیادہ سے زیادہ مدت پندرہ دن ہے۔

(روضة الطالبين ج اص ١٣٦٨ ١٣٠٤ مطبوعه كمتب اسلامي بيروت ١٣٠٥)ه

جلداو ل

علامه ابن قدامه منبلي لكهية بن:

حیض کی کم از کم مدت ایک دن اور ایک رات ہے اور اس کی زیادہ سے زیادہ مدت بیندرہ دن ہے۔

نبيار القآر

Marfat.com

(المغنى ج اص ١٨٩ مطبوعه دارالفكر بيروت ٥٥ ١٨٠هـ)

علامه علاء الدين صكفي حقى لكھتے ہيں:

حیف کی کم از کم مدت تین دن اور تین را تیل میں اور زیادہ سے زیادہ مدت دل دن ہے۔

ر در وی مطل هامش ردالمختارج اص ۱۸۹ مطبوعه داراحیا مالتراث العربی بیروت )

فقہاءاحناف کی ولیل حسب ذیل احادیث ہیں: امام دارتطنی روایت کرتے ہیں:

. حضرت ابوامامہ باہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا بھی کنواری اور شادی شدہ

سفرت او ہو ہو ہو ہو ہو ہوں اور میں اور میں ہوتا اور ہوں میں اسلام اسلام اسلام اسلام اور ہوں ہوتا ہوتا ہوتا ہوت عورت کا چیش تین دن سے کم اور وس دن سے زیادہ نہیں ہوتا اور ن کے بعد نظنے والاخون استحاضہ ہے۔ حائضہ ایام جیش کے

بعد کی نماز وں کی قضا کریے ۔ حیض میں سرخی ماکل سیاہ گا ڑھا خون ہوتا ہےادراستحاضہ میں زردرنگ کا پتلاخون ہوتا ہے۔ (سنن دارقطنی جام ۸۸ مطبوعہ شرالینة کمیاں)

امام دارفطنی نے ایک اورسند ہے بھی اس صدیث کوروایت کیا ہے۔ (سنن دارفطنی جام ۱۸۸ مطبور نشرائسنا ممان ن حصرت وافلیہ بن استقع رضی اللہ عشہ بیان کرتے ہیں کمدرسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: حیض کم از کم تین دن اور زیادہ سے زیادہ دس دن ہوتا ہے۔ (سنن دارفطنی جام ۱۹۰ مطبوعہ نشرالسنا ملتان)

امام داقطنی نے ان احادیث کی سند کوضعیف کہا ہے لیکن تعدد اسانید کی دجہ سے بداحادیث حسن لغیرہ ہو گئیں اوران سے

استدلال مح يئ نيزان احاديث كى تقويت حسب ذيل آثار سے موتى ب:

امام دار قطنی روایت کرتے ہیں:

معاویہ بن قرہ میان کرتے ہیں کہ حضرت انس نے فرمایا: حیض کی کم از کم مدت تین ون اور زیادہ سے زیادہ دس دن ہے۔ میں دروز ہیں

وکیج نے کہا: چیف تین ہے دس دن تک ہے اس کے علاوہ استحاضہ ہے۔ ( سنن داقطنی جام ° ۴ مطبوعہ نشرالسة ' لمان )

امام دارقطنی نے ایک ادرسند ہے بھی بیاثر نیان کیا اورسفیان کا بھی بھی تو ل نقل کیا ہے۔

(سنن دارتطنی جام ۴۵۰ مطوعه نشرالسنهٔ ملتان) علامه شامی نے لکھا ہے کہ متعدد اسانید کے ساتھ جھ صحابہ سے معقول ہے کہ حیض کم از کم تین دن اور زیادہ سے زیادہ دس دن ہے۔ (رداکتارج1م ۱۸۹ مطبوعہ داراحیا والتراث اور کی بیروٹ ۴-۱۵ھ)

علامه ابن هام لکھتے ہیں:

امام ابن عدی نے و د کامل' میں حضرت معافر بن جبل رضی اللہ عند سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیه وسلم نے فرمایا: تین دن سے کم حیف نبیس ہوتا اور دس دن سے زیادہ چیف نبیس ہوتا۔ (فتح القدیری اس ۱۳۳ مطبوعہ کتیہ نوریرضویا عمر) امام ابن جوزی نے دعلل متناصه؛ میں حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

امام ابن جوزی نے سیس مناهید بیل حضرت ابوسعید خدری رسی التدعنہ سے روایت نیا ہے لدرسوں اللہ کی الساملیہ وسلم نے فرمایا: حیض کی کم از کم مدت تمین دن اور زیادہ سے زیادہ دس دن ہے۔ (انعلل الهتا میڈ مطبوعہ مکتبہ اثریا فیل آ باز ۱۳۰۱ء) حیض ' نفاس اور استحاضہ میں میتلا خوا تمین کے مسائل

علامه سيدمحمد امين ابن عابدين شامي لکھتے ہيں:

(۱) حالت جیش میں طہارت (پاکیز گی) کے حصول کے لیے وضوکر نامنع ہے صفائی کے لیے شسل کرنا جائز ہے جیسے دوران جج بدن صاف کرنے کے لیے شسل کرتے ہیں ای طرح جن وظائف کے بڑھنے کی اس کی عادت ہو مثلاً تکبیر جملیل

نبيان القرآن

ررود شریف ان کے لیے وضوکرنا جائز ہے' کیونکہ فقہاء نے کہا ہے کہ جائضہ کے لیےمتحب یہ ہے کہ وہ ہرنماز کے وقت

وضوکر کے اتنی دہر جائے نماز پر بیٹھ کروفلیفہ پڑھتی رہے جتنی دیر میں وہ نماز پڑھتی تھی تا کہاس کی نماز کی عادت قائم رہے' اس عمل ہے اس کو بہترین نماز پڑھنے کا اجریلے گا۔

- (r) حیض کی حالت میں نماز پڑھنامنع ہے 'خواہ کی تنم کی نماز ہو یا مجدہ شکر ہو' حالت حیض میں جونماز س ہو گئیں ان کی تضا
  - (٣) حائضہ کا اعتکاف کرنامنع ہے' اوراگر دوران اعتکاف اس کوچش آ گیا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔
    - (m) حالت حیض میں طواف صدر (وداع) ممنوع ہے۔
      - (۵) حالت حيض ميس طلاق دينا حرام ہے۔
      - (١) حيض آنے سے لڑكى بالغه ہوجاتى ہے۔
  - (۷) عدت پوری ہونے کا تعلق بھی حیض ہے ہے' آ زادعورت کی عدت تین حیض ہےاور باندی کی عدت دو حیض ہے۔
- (۸) استبراء کاتعلق بھی حیض ہے ہے' جب مال ننیمت ہے کوئی باندی ملے پاکسی باندی کوخریدے تو ایک حیض تک اس سے وطی نہ کرے' ایک حیف گز رجانے کے بعد معلوم ہوجائے گا کہاس کے رحم میں استقرار نطفہ ہے یانہیں۔
  - (۹) حیض منقطع ہونے کے بعد عسل کرنا واجب ہے۔
- ( ۱۰ ) رمضان کے روز ہ کے کفار ہ اورتل کے کفارے میں مسلسل روزے رکھے جاتے ہیں اگر ان روز وں کے درمیان حائضہ کو حیض آ گیا تواس کانشکسل نہیں ٹوٹے گا۔
- آ گیا تو اس کی قضا کرے گی۔
  - ( ۱۲ ) حائضه عورت كالمعجد مين داخل مونامنع ہے۔
    - (۱۳) حائضہ کے لیے کعبہ کا طواف کرنامنع ہے۔
  - (۱۴) حائضہ کی ناف ہے گھٹے تک اس کے شوہر کا قریب ہونامنع ہے۔
- (۱۵) تلاوت قرآن کے قصد ہے قرآن پڑ ھنامنع ہے البتہ دعا کے قصد ہے سورہ فاتحہ یا کسی اور آیت کو پڑ ھنا یا تیرک کے قصد سے ہم اللہ ير هنا جائز ہے۔
  - (١٦) قرآن مجيد كوچھونامنع ہے خواہ وہ متصل يامنفصل غلاف ميں ہو۔
- (۱۷) الله کا ذکر کرنا متبیج کرنا و قبروں کی زیارت کرنا جائز ہے اس طرح عبد گاہ میں جانا جائز ہے۔ (۱۸) ہاتھ دھونے اور کلی کرنے کے بعد کھانا پینا جائز ہے' اور ہاتھ منہ دھوئے بغیر جنبی کے لیے کھانا مکروہ ہے' حاکضہ کے لیے
  - مکروہ نہیں ہے۔
- (۱۹) جب اکثر مدت یوری ہونے کے بعد حیض منقطع ہو ( یعنی دس دن کے بعد ) تو شو ہر کا اس کے ساتھ لغیراس کے عسل کے وطی کرنا جائز ہےاور عسل کے بعد وطی کرنامستحب ہے۔
  - (۲۰)اگر کم مدت گزرنے کے بعداس کا حیف منقطع ہوا تو جا کھیہ وضوکرے اور آخری وقت میں نمازیز ہے لیے۔

(۱۲) اگر حائض کے ایام مقرر ہیں اور اس ہے کم وقت میں حیض منقطع ہو گیا تو اس کے شوہر کے لیے اس ہے مباشرت جائز ا

تبيان القرآن

نہیں ہے البنتہ وہ احتیاطا نماز پڑھے اور روزہ رکھے۔

(۲۲)اگر حیض کم ہدت میں منقطع ہو گرا تو شو ہر کا اس ہے اس وقت تک دلجی کرنا جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ عنسل نہ کرئے۔

(۲۳)اگر حیف منقطع ہونے کے بعد حائصہ نے نماز کا اتناوقت پالیا جس میں نکبیرتحریمہ پڑھی جاسکتی ہے تو اس پروہ نماز فرض ہوگئیاورای کی قضا کرے گیا۔

(۲۴) جو خض جا نضه عورت ہے حلال سمجھ کرمماشرت کرے گا وہ کا فر ہو جائے گا۔

(۲۵) مدت حیض ہے کم یامدت حیض کے بعد آ نے والاخون استخاصہ ہے' اس کا حکم اس طرح ہے جس طرح کسی معذور تخف ک

ناک سے ہمیشہ خون حاری ہوتو اس سے نماز روزہ ساقط نہیں ہوتا' ای طرح متحاضہ ہے بھی نماز روزہ ساقط نہیں ہوتا۔ اس کی طہارت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ نماز کے ایک وقت میں وضو کرئے یہ وضواس پورے وقت میں شرعاً قائم رے گا' یہ شرطیکہ کسی اور وجہ سے دضو نہ ٹوٹے' وہ اس وضو سے پورے وقت میں تمام عباد تیں کرسکتی ہےا در دقت ختم ہونے کے بعد

اے دوس ہے وقت کے لیے وضو کرنا ہوگا۔

(۲۷) ولا دت کے بعدرتم ہے جوخون نکلتا ہے اس کونفاس کہتے ہیں۔اس کے کم ہونے کی کوئی حد نہیں ہے اورا کثر نفاس کی صد حالیس دن ہے اور حالیس دن کے بعد جوخون آتا رہے وہ استحاضہ ہے استحاضہ کے دوران وہ نمازی پر جھے گی اور روزے رکھے گی اورمعذ دو هخف کی طرح وضوکرے گی۔

(۲۷) نفاس کا خون نکلنے سے عدت پوری ہو جاتی ہے خواہ وہ عدت طلاق ہویا عدت وفات ہو۔

(۲۸) حیض اور نفاس میں مبتلا دونوںعورتیں ان ایام میں نماز نہیں پڑھیں گی اور ان بران ایام کی قضانہیں ہے' البیته ان ایام میں اگر رمضان کے روز ہے آ گئے تو روز نے نہیں رکھیں گی' بعد میں فوت شدہ روز وں کی قضا کر س گی۔

(ردالحتارج اص ۲۰۰- ۸۱ مطبوعه داراحیاءالتراث العربی بیروت ۲۰۰۷ه)

اور تم نیکی' تقویٰ اور لوگوں کی خیر خواہی ہے بیجنے کے لیے اللہ کے نام کی قشمیں کھانے کو بہانہ نہ ہناؤ

والأ بهت جانخ والا

بارادہ کھائی ہوئی قسموں برمواخذہ نہیں فرمائے گا کیمن ان قسموں پرتم سے مواخذہ فرمائے گا جوتم نے پختہ ارادوں سے کھائی ہیں '

اور الله بہت بخشے والا بہت برد بار ب O جولوگ اپن عورتوں سے مباشرت ند کرنے کا تم کھا لیت ہیں ان کے لیے

تبيار القآر

# اَمْ بَعَةِ اَشُهُمْ فَإِنْ فَاءُوْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُوْمٌ رَّحِيْمُ ﴿ وَإِنْ

جار مینے کی مہلت ہے اگر انہوں نے (اس مدت میں) رجوع کر لیا تو بے شک اللہ بہت بختے والا بڑا مہر بان ہے O اور اگر

## عَزَوُ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيهُ

انہوں نے طلاق ہی کا ارادہ کرلیا ہے تو بے شک اللہ خوب سفنے والا بہت جانبے والا ہے O

اس سے پہلے اللہ تعالی نے فر مایا تھا کہ تہاری مورتیں تبہاری کھیتیاں ہیں اور تم جس طرح چا ہوائی کھیتیوں میں آؤ کہر فر مایا: ایام حیض میں اپنی عورتوں سے مباشرت نہ کرنا 'میتو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض اوقات میں جماع کی ممانعت تھی بعض لوگ ازخود جارہاہ مباشرت نہ کرنے کی قتم کھا کراپے آپ کو عورتوں سے روک لیتے تھے اس خاص قتم کوابلاء کہتے ہیں ایلاء کا تھم بیان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عام قسموں کا بھی تھم بیان فر مایا۔ بعض لوگ نیکی پر ہیزگاری اور لوگوں کے ساتھ بھلائی اور خیرخواہی نہ کرنے کی قتم کھا لیتے تھے پھرا گر کوئی ان کوٹو کہا کہتم ریکا رخیر کیوں نہیں کرتے ؟ تو وہ کہتے کہ ہماری قسم ٹوٹ جائے گی ہم نے ان کا موں کے ذکرنے کی قتم کھالی ہے۔

حا فظ سيوطى لكصته بين:

حضرت این عباس رضی اللہ عنبمانے اس آیت کی تغییر میں فرمایا: ایک شخص بیشتم کھا لیتا کہ وہ اپنے رشہ دار سے کلام نمیس کر سے گا' یا صدقہ نمیس دے گا' یا ان دوآ دمیوں میں صلح نمیس کرائے گا جوآ کیں میں لڑے ہوئے ہیں۔ وہ کہتا کہ میں صلف اٹھا چکا ہوں کہ میں بیکام نمیس کروں گا' تب بیآ یات نازل ہوئیس کہ نیکی اور خداخوفی کے کاموں سے رکنے کے لیے اللہ کی قسموں کو بہانہ نہ بناؤ اور گو یا اللہ تعالیٰ کا منشاء یہ ہے کہتم الی قسموں کو تو ڈکر ان تیکی کے کاموں کو کرواورا پی قسموں کا کفارہ دو۔ (الدرام نفورج اس ۲۱۸ مطبوع کمتیآ تیا اللہ اللہ کا اللہ اللہ کا منافی میں اللہ کا اللہ کا اللہ کہا تھا اللہ کا

الله تعالی نے ان آیات میں پمین (تشم)اورایا و کا بیان شروع کیا ہے اس لیے ہم یبال پمین کا لغوی اورشرق منی اور کمین اورایا و کے شرق احکام بیان کریں گے۔ فیقول و باللہ النو فیق و بد الاستعانیة یلیق قشم کا لغوی اوراصطلاحی معنی اور تشم کی شراکط اورار کا ن

علامدراغب اصفهاني لكصة مين:

یمین اصل میں دائیں ہاتھ کو کہتے ہیں قرآن جمید میں ہے:'' و اصحاب الیمین. ''اس میں قوت اور برکت کے منی کا اعتبار ہے اور بمین کا استعارہ حلف ہے بھی کیا جاتا ہے کیونکہ جب کوئی شخص کی ہے عبد کرتا ہے تو اپنے وائیں ہاتھ کواس کے دائیں ہاتھ پر دکھ کرعبد کرتا ہے۔قرآن مجید میں ہے:

اَمُلَكُمُ أَيْمًا نُعَلَيْنًا بَالِغَةً إِلَى يَوْمِ الْقِينَةِ " يَا تَهَارِك لِيهِ بَم رِي يَهِ عَبدو بِإِن ( تشميل ) مِن جو

القام: ۳۹) قیامت تک تینی والے ہیں۔ قرآن مجید کی زیر بحث آیت میں بھی میمن کا لفظ صلف کے معنی میں ہے۔

(المغردات ص ۵۵۳ المكتبة الرتضوية ايران ۱۳۴۲ه)

علامه علاء الدين حسكني لكھتے ہيں: مسال الله أن

جلداول

یمین اس تو می عقد کو کہتے ہیں جس کے ساتھ تھم کھانے والا کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا عزم کرتا ہے۔ اس کی شرائط بہ
ہیں: اسلام مکلف ہونا اور تھم پوری ہونے کا ممکن ہونا۔ اس کا حکم ہیہ ہے جسم کو پورا کرنا یا تھم تو ٹر کر اس کا کفارہ ادا کرنا۔ اس کا
رکن وہ الفاظ ہیں جن کے ساتھ تھم کھائی جاتی ہے 'کیا غیر اللہ کے ساتھ حلف اٹھانا کروہ ہے؟ ایک قول بہ ہے کہ ہاں 'کیونکہ
حدیث میں ہے: جو خض طف اٹھائے وہ اللہ کے نام سے حلف اٹھائے ورنہ ندا ٹھائے اور عام فقہاء نے بہ کہا ہے کہ بیہ کروہ
مہمیں ہے' ہمار نے فقہاء نے اس قول پر فتو کی ویا ہے' خاص طور پر ہمارے زمانہ میں اور حدیث کی مما نعت کو اس پر محمول کیا ہے'
جب بغیریفین دلانے کو تم کھائی جائے جیے تہمارے باپ کی تھم! اور تمہاری زندگی کی تھم! (یعنی اللہ کے نام کے ساتھ حلف
اٹھانا بھین دلانے اور دو تو تے کے ساتھ خصوص ہے اور بغیر واق تے غیر اللہ کے ساتھ حلف اٹھانا جائز ہے )۔

(در مخارعلی بامش الروج ۳۲ ص ۴۲ مطبوعه داراحیاء التراث العربی بیروت)

غیراللہ کی قشم' اور مستقبل اور ماضی میں طلاق اور عمّاق کی قشم کھانے کی تحقیق

علامدابن عابدين شاى حفى لكصة بين: علامہ زیلعی نے کہا ہے کہ غیراللہ کی کیمین (قتم ) بھی مشروع ہے اور یہ جزاء کوشرط پرمعلق کرنا ہے اور میا صطلاحاً نیمین نہیں ہے اس کوفقہاء کے نزد یک میمین کہا جاتا ہے کونکہ اس ہے بھی میمین باللہ (اللہ کی تنم) کامعنی حاصل ہوتا ، بے اور وہ ب کسی کام پر اجمار تا یا کسی کام ہے رکنا' اور اللہ کی تتم کھانا کروہ نہیں ہے اور زیادہ قسمیں کھانے کے بجائے کم قسمیں کھانا زیادہ بہتر ہے اور بعض فقیاء کے نزدیک غیرانڈ کی شم کھانا مکروہ ہے اور اکثر فقیاء کے نزدیکے مکروہ نیس ہے کیونکہ اس سے مخالف کو یقین اور دثوق حاصل ہوتا ہے 'خاص طور پر ہمارے زبانہ میں' اور حدیث میں جوغیراللہ کی تم کھانے کی ممانعت ہے ( جو خص علف اٹھائے تو اللہ کے ساتھ علف اٹھائے ورنہ خاموش رہے۔ میچ بخاری ۲۶ ص۹۸۳) بیاس برمحول ہے جب بغیر وثو ت ولانے کے معم کھائی جائے چیے کوئی کے: تمہارے باپ کی منم! میری زندگی کی منم ادد فق القديد على مجى اس طرح ندكور ب خلاصہ یہ ہے کہ غیر اللہ کی قتم ہے بھی یقین دلایا جاتا ہے تا کہ فریق مخالف حلف اٹھانے والے کی بات پریقین کر لئے مثلاً طلاق اور عماق م تعلق کی جائے (اور یوں کیے کہ اگر میں نے فلال کام کیا یا نہ کیا تو میری بیوی کو تین طلاق یا میرا غلام آزاد ) میر اس فتم كا حلف ہے جس ميں حرف تشمنييں ہوتا' اور مجمى غير الله كو تتم ہے وثو ق اور يقين ولا نامقصو ذبيس ہوتا' اس ميں تتم پورى نه ہونے سے سم کھانے والا حانث نہیں ہوتا اور کفارہ لازم نہیں آتا' لہذا اس شم سے فریق مخالف کوحلف اٹھانے والے کی بات پر وثو ت اور لیقین حاصل نہیں ہوتا 'اور رسول الله صلی الله علیه وسلم کا جوار شاو ہے: جو محض حلف اٹھائے وہ اللہ کا حلف اٹھائے میہ اکثر فقہاء کے زدیکے غیرتعلیق برمحول ہے کیونکہ غیرتعلیق میں جب کوئی شخص غیراللہ کاتم کھائے گا تو وہ غیراللہ کے نام کو تعظیم میں الله كے مساوى قرار دے گا۔ رہا بيك الله تعالى نے خود غير الله كاتم كھائى ہے جيسے واضى والليل والبحم وغيرها تو فقهاء نے كها بيد اللد تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے اللہ تعالیٰ مالک ہے وہ جس کو جا ہے معظم قرار دے اور ہمارے لیے ممانعت کے بعد غیراللہ کی قسم کھانا جائز نہیں ہے اور رہی تعلیق تو اس میں غیراللہ کی تعظیم نہیں ہے ( کیونکہ اس میں غیراللہ کا ذکر ہی نہیں ہے ) ملکہ اس میں حصول وثوق کے ساتھ کسی کام برخود کو اجمارتا ہے یا کسی کام سے خود کو روکنا ہے لہذا یہ بالاتفاق مکروہ نہیں ہے جسیا کہ ہماری تقريرے ظاہرے بلكه جارے زماند ميں الله كے نام سے حلف اٹھانے كى برنست طلاق يا عمّاق كي تتم سے خالف كوزياده وثوق اور یقین حاصل ہوتا ہے کیونکہ لوگ حانث ہونے اوراز وم کفارہ کی بہت کم پرواہ کرتے ہیں اس لیے حلف اٹھانے والا بوی كوطلاق يزن يا غلام آزاد موجانے ك در ي تم يورى شكر في ياقتم كے خلاف كرنے سے باز رہے كا اور "معران" ميں

تبيار القرآر

ند کور ہے کداگر کس نے یقین دلانے کے بغیریا ماضی کے کسی واقعہ پرطلاق یا عمّاق کے ساتھ حلف اٹھایا تو بیکروہ (تحریمی) ہے۔ (ردالختارج ۳۴ میں ۴۳ مطبورداراحیاءاتر اضالع کی بیروٹ کے ۱۹۳۰) ۵۰۰ مطبورداراحیاءاتر اٹسالع کی بیروٹ کے ۱۹۳۰ ھ

خلاصہ یہ ہے کہ مستقبل میں کمی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر غیر الندگی قسم کھانا جائز ہے کیونکہ اس ہے وثوق اور حن مطلوب نہیں ہوتا اور علامہ شامی نے نکھا ہے کہ اس پراکھ فقہاء کے نزدیک طلاق اور عمّاق کی قسم کھانا بھی جائز ہے کیونکہ یہ اصطلاعاً قسم نہیں ہے نہ اس میں قسم کے الفاظ ہیں اور الندگی قسم کی بہ نسبت اس میں زیادہ و فاقت ہے اس لیے خصوصاً ہمارے زمانہ میں قسم نہیں ہے نہ اس میں قسم کے الفاظ ہیں اور الندگی قسم کی بہ نسبت اس میں زیادہ و فاقت ہے اس لیے خصوصاً ہمارے زمانہ میں قسم جائز ہے مشلاً کوئی فیض کیے کہ اگریں نے بیدکام کیا یا نہیں کیا تو میری ہیوی کو طلاق یا تین طلاقیں ۔اس کے برعکس ماضی کی بہت پر اور دعویٰ میں طلاق اور عماق کے ساتھ حلف اٹھانا اکثر فقہاء کے نزدیک مکروہ تحریکی ہے۔ علامہ علاء الدین حسکنی کے الدین حسکنی ہے۔

ہر چند کہ نخالف اصرار کرے پھر بھی طلاق اور عماق کے ساتھ صلف نداٹھائے ( تا تارخانیہ ) کیونکدان کے ساتھ صلف اللہ نفی نا حرام ہے۔ ( خانیہ ) اورایک قول یہ ہے کدا گر ضرورت ہوتو یہ قاضی کی رائے پر موقوف ہے ' مواگر قاضی نے مدگی علیہ کو حلف دیا اوراس نے انکار کیا اور مال کے وقوئی میں قاضی نے اس کے خلاف فیصلہ ' ردیا تو اکثر کے قول کے مطابق اس کا فیصلہ ' نافذ نہیں ہوگا۔ فیصلہ کا عدم نفوذ اکثر کے قول پر بمنی ہے لیکن جن فقہاء کے نزدیک مدگی علیہ کوطلاق اور عماق کا حلف وینا جائز ہے' ان کے نزدیک مدگی علیہ کوطلاق اور عماق کا حلف وینا جائز ہے' ان کے نزدیک مدگی علیہ کے انکار پر اس کے خلاف ق قاضی کا فیصلہ نافذ ہوجائے گا ورنداس کوحلف دینے کا کیا فائدہ ہے۔ (درعارش کا صلف دینے کا کیا فائدہ ہے۔ (درعارش عام کا مدلور درارا میاء التراث العرفی عرف اور نام کی مدلور کے ان کے درونداس کوحلف دینے کا کیا فائدہ ہے۔ (درعارش عام کا کیسلورٹ کی مدلورٹ کی اور کا کی خوالد کی اور کیا مدلورٹ کی کو خوالد کی مدلورٹ کی کی مدلورٹ کی کا کی مدلورٹ ک

علامها بن عابدين شامي منفي لكصة بين:

ظاہر ہہ ہے کہ جو فقباء طلاق اور عمّاق کے ساتھ قسم دینے کے قائل ہیں ان کے زدیک ہر چند کہ طلاق اور عمّاق کے ساتھ صف دینا مشروع ہے' اس کے باوجود مدمی علیہ پر ہیر طلف چیش کیا جائے گا کیونکہ جس میں معدولی مجل وہ وطلاق اور عمّاق کا جوزہ حلف خبیں اٹھائے گا' کیونکہ اس سے یا تو اس کی بیوی پر طلاق واقع ہوجائے گی یا اس کی ہائدی آزاد ہوجائے گی یا لازم آئے گا کہ وہ ان کو ہر سیسل حرام اپنے پاس رکھا اس کے بر ظاف جب اس نے اللہ کی قسم کھائی تو اس میں ہر زمانہ میں اوگ بہت تسائل کرتے ہیں۔ (رداکیارج میں مسرم معملی میر داراجیاء التراث اور کی بہت تسائل کرتے ہیں۔ (رداکیارج میں مسرم معملی میران اور اور اور اور اور اور اور اور اور کی اس کے بروٹ کے مسابھ)

یں وت بہتے ساب کر حتے ہیں۔ (دوادار رہ اس ۱۹۸۸ میرورارادیارا میں بروت کے جوالہ اور اسے کہ الھی)

حاصل کام سے ہے کہ مستقبل میں کی کام کے کرنے یا شہر نے پر طلاق کی قیم کھانا جائز ہے، مثلاً یوں کہے کہ اگر میں نے

قلال کا منہیں کیا یا کیا تو میری بودی کو تبنی طلاقیں یا میری بائدی آزاد علا مدزیا سی علامہ این ہائ علامہ شامی اور اکثر فتہاء کی

میر حقیق ہے اور جب کی شخص پر دعویٰ کیا جائے کہ مثلاً اس نے کی شخص کے ہزار روپ و بینے ہیں یا اس نے کسی کی زمین

مصب کرلی ہے، مدی کے پاس گواہ نہ بول اور مدی علیہ پر ہتم آئے تو اب مدی علیہ انشہ کا تم کئے کہ اس نے دمہ ہزار

روپ نیس ہیں یا اس نے زمین عصب نیس کی اور علامہ این جائے ہیں علیہ مشکلی علامہ شامی اور اکثر فتہاء کے نزد یک

اس کے لیے طلاق اور عماق کے ساتھ صلف اٹھانا جائز نہیں ہے مثلاً بیکہنا جائز نہیں ہے کہ اگر اس نے زمین غصب کی ہوتو اس

میر بیری پر عمان طلا قیں اور بعض علاء کے نزد یک اس زمانہ میں میہ صلف دیتا جائز ہے کیونکہ لوگ انشہ کی تعم جھوٹی کھا لیتے ہیں ا

تبيار القرآر

نح کی ہےاوربعض فقہاء کے نزدیک جائز ہےاوران کے نزدیک بھی پیر کروہ تنزیبی ہے۔ ىمىين غموس (حجو فى قشم)

علامه علاء الدين صلفي حقى لكصة بين:

قتم کی تین قتمیں ہیں: (۱) بمین نموں (۲) بمین لغواور (۳) بمین منعقدہ۔

اگر کوئی مخص عمدا جھوٹ پرتم کھائے تو یہ میمین تموی ہے مثلاً کسی نے کٹی مخص کے ایک ہزار روپے دیے ہوں اور وہ تم

کھائے اللہ کی قتم ! میں نے اس کے ایک ہزار رو پے نہیں دیے ؛ حالانکداس کوعلم ہوکداس نے ایک ہزار رویے دیے ہیں۔ اس کوغموں اس لیے کہتے ہیں کہ بیشم 'قشم کھانے والے کو گناہ میں ڈیودیتی ہے' میشم مطلقاً گناہ کبیرہ ہے خواہ اس قتم کے ذریعیہ کی مسلمان کاحق دبائے یا ند دبائے کیونکد د صحیح بخاری میں ہے: کہائزیہ میں: اللہ کے ساتھ شرک کرنا ، س ب پ کی نافر ، فی

کرنا و قتل ناحق کرنا اور مین غمول علامه مرحی نے لکھا ہے کہ اس پر مین کا اطلاق مجاز آ ہے کیونکہ میین ایک عقد مشروع ہے اور پیمض گناہ کبیرہ ہے۔اس پرتوبہ لازم ہے۔ ىمىين لغو(بلاقصدنتم)

میمین لغویہ ہے کہ انسان ماضی یا حال کی کمی بات براین دانست میں تحی تتم کھائے اور درحقیقت و وجھوٹ ہوا س کولغواس لیے کہتے ہیں کداس پرکوئی ثمرہ مرتب نہیں ہوتا' نہ گناہ نہ کفارہ' اس میں قتم کھانے والے کی بخشش کی امید کی ٹی ہے۔امام شافعی يه كتي بين كديمين لغواس فتم كو كتيت بين جوانسان كي زبان ير بلا قصد جارى موجيك " لا والله الله والله " تبين خدا كونتم إل

خدا كى تتم \_ (ورمخار على هامش الردّج ٣٠ م ٨٥ \_ ٢٥ مطبوعه داراحيا والتراث العربي بيروت) علامه ابن عابدين شامي لكصة بين:

علامه ماوردي شافعي لکھتے ہیں:

میمن لغو کی جوتعریف مصنف نے ذکر کی ہے' ''ہدایہ' اس کی شروحات اور دیگرمتون میں اس طرح کھھا ہے کیکن علامہ زیلعی نے امام ابوحنیفہ سے امام شافعی کی طرح پمین لغو کی تعریف نقل کی ہے' ای طرح'' بدائع'' میں ہمارے اصحاب کی طرف سے پہلے پہلی تعریف نقل کی ہے، چر ککھا ہے: امام مجد نے امام ابو صنیفہ سے نقل کیا ہے کدلوگوں کی زبان پر جونہیں خدا کی قتم اور ہال خدا كى قتم! جارى ہوتا ہے يەلىمىن لغو ب امار سے نزد كيك ميتم ماضى اور حال پر موتوف ہے اور جمار سے نزد كيك بديغو ہے اور ہارے اور امام شافعی کے درمیان اختلاف کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بلاقصد مستقبل کے متعلق قسم کھائے توبیا مام شافعی کے نز دیک میمین لغو ہے اور اس میں کفارہ نہیں ہے اور ہمارے نز دیک سے میمین منعقدہ ہے اور اس میں کفارہ ہے \_ میمین لغوصر ف وہ ہے جو ماضی یا حال کے متعلق بلاقصد کھائی جائے۔ (روالحارج سم ۴۸ مطبور داراحیا والراث العربی بروت ۱۳۰۷ ھ

يمين لغووه ب جوزبان پر بلاقصد جاري موجاتي ب جيئنين خدا كاقتم ااور بان خدا كاقتم إ بيدهنرت عا رشاور حفرت ا بن عماس رضی الله عنهما کا تول بے اور امام شافعی کا یمی فد مب ہے۔ (الکت دالعیون ج اس ۲۸۶ مطبوعہ دارالکتب العلب میروت) علامه ابن جوزي صبلي لكصة بن:

سمین لغویس ایک قول بیر ہے کہ ایک مخص اینے مگمان کے مطابق کسی بات برحلف اٹھائے گھراس پر منکشف ہو کہ واقعہ اس کے خلاف ہے حضرت ابو ہریرہ حضرت ابن عباس رضی الله عنها 'عطاء ' شعبی ' ابن جبیر عجابد' قرادہ ' امام یا لک اور مقاتل کا <mark>ی قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ کو گی مخفل تم کھانے کے قصد کے بغیر کے بغیس غدا کی تم! ہاں غدا ک تم! میرحش عا مُثر</mark>

رضی اللہ عنہا' طاؤس' عروہ 'مختی اور امام شافعی کا قول ہے اس قول پراس آیت سے استدلال کیا گیا ہے:'' لیکن اللہ ان تسمول پرتم ہے مواخذہ کرے گا جوتم نے پختہ ارادوں سے کھائی ہیں''۔ بید دونوں قول امام احمد سے منقول ہیں' تیسرا قول ہیہ ہے کہ آ دی غصہ میں جوسم کھائے وہ میمین لغو ہے' چوقھا قول ہیہ ہے کہ آ دی کمی گناہ پرشم کھائے' گھراس کو کھول جائے' میخی کا قول ہے' وہ میمین لغو ہے' میسعید بن جمیر کا قول ہے' پانچوال قول ہیہ ہے کہ آ دمی کھی چیز پرشم کھائے' گھراس کو کھول جائے' میخی کا قول ہے۔ (زاد السیرین اص ۲۵۵ سے ۲۵۳ مطبوعہ کتب اسلائی ہیروٹ کے ۲۵ ھ

۔ قاضی ابو بحرابن العربی ماکنی کھتے ہیں: امام مالک کے زو کیے پیمن لغویہ ہے کہ آوی اپنے گمان کے مطابق کسی چیز برقتم کھائے اور واقعداس کے خلاف ہو۔

را حکام القرآن ج اص ۱۳۳ مطبوعه وار السرفة 'بيروت' ۱۳۰۸ه)

يمين منعقده (بالقصدشم)

علامه علاء الدين صكفي لكصة مين:

اگر مستقبل کے کسی کام پرتنم کھائی جائے تو وہ پمین منعقدہ ہے لیکن اس میں شرط رہ ہے کہ وہ کام فی نفسے ممکن ہو اگر کوئی شخص بیقسم کھائے کہ خدا کی تسم! میں نہیں مروں گا' یا خدا کی قتم! سورج طلوع نہیں ہو گا تو یہ پمین غموں ہے۔اگر اس نہیں کیا تو اس میں کفارہ ہے(مثلاً اس نے تسم کھائی: خدا کی تسم! میں کل روزہ رکھوں گا' اب اگر اس نے کل روزہ نہیں رکھا تو اس کو کفارہ و بیا ہوگا۔) در دین رکل مامش الرذج میں ہم معلومہ داراجاء التراث العربیٰ بیروت)

کفارہ کی تفصیل اوراس کی دلیل میآ یت ہے:

لا يُوَاحِدُكُواللهُ بِاللَّغُو فَيَّ أَيْمَانِكُوْولكِنُ تُوَاجِدُكُوْ بِمَاعَقَدُ ثُمُّ الْكِيْمَانَ ۚ كُلُمَارَتُ الْعُامُ عَشَرَة

ڡؘڛٚڮؿڹ؈ٛٵۅؘڛۅٵڷڟٚڡٟڋۏڹٵۿڵؠؽڴۊٵڎڮڛۘٷڎؙڰؙۿٵڎ ؾڂڔؽؙؿڗڟٙؾڐۣڎػڽڶؙڎؽۼۣڎڞڝٵۻڟڬۼٵؾٵۄٟڋٳڮڰڴڶڒڰ ٳڽٚؠٵؽڴۼٳڎڶڝٙڵڣؿػٷٵڂڡٛڟۮٵٵؿؠٵڰڴۄ۠

ور .

(المائدة: ٨٩)

باتصد کھائی ہوئی قسموں پر اللہ تم سے مواحذہ نہیں فرمائے گا کین تبہاری بالقصد کھائی ہوئی قسموں ( کیمین منعقدہ ) پہتم سے مواحذہ فرمائے گا تو اس قسم کا کفارہ تبہارے درمیانی قسم کے کھانوں میں دس سکینوں کا کھانا دینا ہے جوتم اپنے گھروالوں کو کھاتے ہوئیا دیں مسکینوں کو کپڑے دینا ہے با ایک غلام آ زاد کرنا

ا اور جس کوان میں ہے کی پر قدرت نہ موتو وہ تین دن کے

روزے رکھے۔ بہتمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قتم کھا کر ( توڑ وہ ) اورا بی قسموں کی ( ٹوٹنے ہے ) حفاظت کرو۔

احکام شرعیہ کے امتبار سے شم کی اقسام

حالات اورواقعات کے اعتبار سے تم کھانے کی رفتسمیں ہیں فرض واجب مستحب مباح ، مکروہ اور حرام-

(۱) الله تعالی اور رسول الله صلی الله علیه وسلم کی صداقت پرفتم کھانا فرض ہے۔

(۲) اگرا ٹی جان یا کس مسلمان کی جان کو بچاناتھ کھانے پر موقوف ہوتو تھے کھانا داجب ہے مثلاً کو کی شخص کمل کے الزام سے بُری ہوادراس پر تسامت کے ذریعیتھم لازم آ رہی ہویا کوئی اور مسلم یُری ہوادراس کو علم ہوتو اس پر تسم کھا کرا پی ادراس

مسلمان کی جان بچا نا واجب ہے۔

(۳) اگر دوسلمانوں میں صلح کرانے کے لیے یائمی مسلمان کے دل بے بغض زائل کرنے کے لیے یاد فع شرعے لیے مم <u>کھائی</u> طابقاً

یزے توقتم کھا نامتیب ہے۔

(٣) محمى مباح كام يرقتم كهانا مباح ب محد بن كعب القرعى في دوايت كيا ب كد حضرت عررض القد عند منبر يرعصا ليد موية كفر ير تشخ انهول في فرايا: الدلوكو! تم اليخ حقوق حاصل كرف ك ليرتم كهاف سر كري ندكرو اس ذات

کوتم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے! میرے التحد میں عصا ہے۔ (۵) کسی متحب کام کے ترک پریا کسی کمروہ کام کے ارتکاب پرفتم کھانا کمروہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا:

۵) کی سحب کام سے رک پریا کی مرودہ م سے ارتھاب پر م صابا مروہ ہے ہیں را سدس سے مردید. وَلاَتَ مِعْمُو اللّهِ عُرْضَةُ اِلاَيْمُ اَنِكُوْ اَنْ تَدَرُّوْ اَوَ اور مَ مِنْ لَوْ کَا اور لوگوں کی خیر خواہی سے نیجنے کے

تَتَقُوْا وَنُصُلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ \* . (البّره: ٢٢٣) ليالله كيام كانتمين كهاني بهانه نه بناؤ

روایت ہے کہ جب حضرت ابو بررضی اللہ عنہ کومعلوم ہوا کہ حضرت مسطح نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنها پر جھوٹی تہت لگائی ہے تو انہوں نے تتم کھالی کہ وہ حضرت مسطح کو جو صدقات اور خیرات دیا کرتے تصاب اس کو بند کردیں گے تو اللہ

تعالی نے بیآیت نازل فرمانی: وَلَدِیمَا تَیل اُولُوااالْفَصْلِی مِنْکُوْوَالسَّعَةَ اَنْ یُّوْتُواۤاُولِی اورتم میں سے جولوگ اصحاب نصل اورار باب وسعت الْفَرْنِي قَالْسَلِيمُونَ الْسَلِّمِوْفِنَ فِي مِينِي اللَّهِ وَلَيْعَفُواْ وَلَيْمُ عَنْحُواْ ہِنِ مِن مِن مَا مَن مَن کما مَیں کہ وہ اسے رشتہ داروں مسکینہ س اور اللہ

الکانتوجُدُونَ اَن یَنْفُورَ اللهُ لَکُورُ \* . (الور: ۲۲) کی راه یس جمرت کرنے والوں پرخرچ نیس کریں گے انیس

معاف کرنا اور درگز رکرنا چاہیے کیا تم یہ پسند ٹیس کرتے کہ اللہ تہمیں بخش دے۔

(۲) حجوثی تشم کھانا حرام ہے۔قرآن مجید میں منافقوں کے متعلق ہے: مردور مجد سریکار بیچن میں ورود وجو میں میں

وَيُمْلِقُونَ عَلَى الْكُنْ بِوَهُ هُوَيَعْلَمُونَ ٥ اوروه دانت جمولي تتميل كمات بين ٥

(الجادله: ۱۳) له ۱۳ و مدینها مطول پیشار به این از مین ایس میان میزان به ایس ارتفاد

امام بخاری روایت کرتے ہیں رسول الڈسلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس نے کسی مسلمان کا مال کھانے کے لیے جھوٹی قشم کھائی وہ اللہ تعالیٰ سے اس عال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضب ناک ہوگا۔ (سمج مجاری ج ۲۰۰۷)

<u>ا بیلاء کامعنی اورا ب</u>لاء کے بعد وقوع طلاق میں فقیہاءاحناف کامو قف ایلاء کالغوی متنی ہے بھم کھانا اوراصطلاح شرع میں اس کامتنی ہے: مدت مخصوصة تک اپنی منکوحہ ہے جماع نہ کرنے ک

ایلا وہ سوں گیا ہے، ہم ھانا اور مسطول سمری ہیں ان ہ گی ہے، مدت سوصہ بس ہو دریں ، ماں سہ رے ر تشم کھانا' اور زیادہ سی تحریف بیہ ہے کہ اپنی منکوحہ سے چار مہینے تک جماع نہ کرنے کی شم کھانا ۔ علامہ مرفیعانی حفی لکھتے ہیں:

جب کوئی قض اپنی یوی سے یہ کہ کہ اللہ کی تم سے مقار بت نہیں کروں گائیا کہ: اللہ کا تم ایس تم سے چار مہینے مقار بت نہیں کروں گائیا کہ: اللہ کا تم سے چار مہینے مقار بت نہیں کروں گائیا تو وہ ایلاء کرنے والا ہم کوئلہ قرآن مجید شرب ہے: جولوگ اپنی عورتوں سے مباشرت نہ کرنے کا تم کھا لیتے ہیں ان کے لیے چار مہینے کی مہلت ہے اگر انہوں نے (اس مدت میں) رجوع کرلیا تو بے شک اللہ بہت والا بہت جانے والا بہت جانے والا بہت جانے والا بہت کے اللہ مارہ کہ کہا ہے تو بے شک اللہ خوب سنے والا بہت جانے والا ہم ہوگا اور ایلاء کر اس میں کہ تو اس کی تم ٹوٹ جائے گی اور اس پر کفارہ لازم ہوگا اور ایلاء ماقط ہوجائے گا اور اگر اس نے چار میں ہوگا ور ایلاء سے مقاربت نہیں کی تو اس کی بیری پر ازخود طلاق بائے واقع ہوجائے گا۔

تبيار القرآر

ا ہام شافعی نے کہا کہ قاضی کے تفریق کرنے سے طلاق پائندواقع ہوگی جیسا کہ مقطوع الالداور نامرد کے مئلہ میں قاضی کی تفریق ہوئی ہے۔ ہماری ولیل ہے ہے کہ اس نے عورت کے تن کواں سے سلب کر کے اس پرظلم کیا ہے اس لیے شریعت نے اس کو میسزادی ہے کہ اس مدت کے پوری ہونے پر فکاح کی فعمت اس سے زائل ہوجائے گی۔ حضرت عثمان محضرت علی حضرت علی کے معضرت عثمان محضرت علی حضرت علی کہ منسود خضرت عبداللہ بن عمر محضرت علی الله عند محضرت علی الله عند محضرت علی م

ہوجاتی تھی اور شریعت اسلامیہ نے وقوع طلاق کے لیے مدت پوری ہونے کی حدمقر رکردی۔
اگر اس نے چار ہاہ تک مقار بت نہ کرنے کی شم کھائی تھی تو چار ماہ کے بعد شم ماتھ ہوجائے گی اور اگر اس نے بیشم کھائی تھی کہ بیس بھی بھی اس نے مقار بت نہیں کروں گاتو چار ماہ بعداس کی بیوی کو طلاق بائند ہوجائے گی اور آگر اس نے بیشم کھائی بھی کہ اس نے اس سے مقار بت نہیں کروں گاتو چار ماہ بعداس کی بیوی کو طلاق بائند ہوجائے گی اور شم باتی رہے گئی بھر آگر اس نے اس سے مقار بت نہیں کی تو اس کی بیوی پر دوبارہ طلاق بائند پڑجائے گی اور آگر اس نے اس سے پھر تشہری بار نواج کی جائے گی اور آگر اس نے اس سے پھر تشہری بار نواج کر لیا تو پھر اس طرح ہوگا بیشن آگر اس نے مقار بت کر کی تو فہما ور نہ چار ماہ بعد پھر اس کی بیوی پر طلاق بائند پڑجائے گی اور اس کے بعد حلالہ شرعیہ سے بیٹیر وہ اس سے چوتھی بار ٹکاح ٹیس کرسکتا اور چوتھی بار نکاح کرنے کے بعد پھرای طرح ہوگا۔
اگر اس نے چار ماہ سے کم کوشم کھائی ہے تو بیا بیا ویشی چار ماہ تک مقار بت نہیں کی تو بقیہ تین ماہ سے محرصہ نہیں ہے 'کیونکہ جھر چار ماہ تک مقار بت نہیں کی تو بقیہ تین ماہ سے محرصہ نہیں ہوگا۔

ا سرا اس سے چار ماہ سے میں میں جاتو ہے اپنا ماہ اس سے بید عد سرت ابن میں اس سے سرماہ بیارہ و کے ایس بیارہ اس سے نہیں کی اقد مقدار بت نہیں کی اور جو بغیرت میں اس نے بغیرت مقدار بت نہیں کی اور جو بغیرتم کے تین ماہ بلکداس سے زائد عرصہ تک بھی مقاربت نہ کرے تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ (ہدایاد لدن میں ۱۹۰۲ء) معلوم شرکت علیہ کمان کی معرف کے اس ماہ معلوم شرکت علیہ کمان کا جو سے ذہر ہداولین میں ۱۹۰۶ء کے طلاق معدار مقدان کی احد سے ذہر میں کہ اور جو بغیرت کی اس معالی کے سیار ماہ کی مدت گزرنے کے بعد قاضی کی تفریق سے طلاق

علامہ الرغینانی نے اہام شافعی کا جو بیہ ندہب بھل کیا ہے کہ چار ماہ بی مدت کر رنے کے بعد قاصی کی نفریں سے طلال ہائن ہوگی' نینق صحیح نہیں ہے' بلکہ امام شافعی کا ندہب ہیہ ہے کہ مدت گر رنے کے بعد شوہر کوافقیار ہے چاہے تو رجوع کر لے اور چاہے تو طلاق دے دے۔

ہ ہے وطان دے دے۔ ایلاء کے بعد وتوع طلاق میں ائمہ ثلاثہ کا مذہب اور دلائل اور فقہاءا حناف کی طرف سے جوابات

علامه ماوردي شافعي لکھتے ہيں:

چار ماہ گزرنے کے بعد دقوع طلاق کے متعلق دوقول ہیں' حضرت عثان' حضرت علی' حضرت این زید' حضرت زید بن ٹابت' حضرت ابن مسعود' حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عہاس رضی اللہ عُنتُم کا قول ہے کہ اس مدت کے گزرنے کے بعد طلاق بائندواقع ہو جاتی ہے' اور حضرت عمر اور حضرت علی کا دوسرا قول' اور ایک روایت میں حضرت عثمان کا دوسرا قول مید ہے کہ چار ماہ گزرنے کے بعد شو ہر کو اختیار سے خواہ رجوع کر سے خواہ طلاق وے دئے امام شافعی اور اہل مدیند کا بیک اندہ ہے۔

(النكب والعيون ج اص ٢٩٠ - ٢٨٩ مطبوعه وارالكتب العلميه 'بيروت )

علامه ابن جوزى صبلى نے بھى مو خرالذكر قول تقل كيا ہے۔ اس كے بعد كھتے ہيں:

ابوصالح نے بیان کیا کہ بارہ صحابہ ہے یہی (مؤخرالذُکر) قول منقول ہے اورامام مالک امام احمد اورامام شافعی کا یمی ند ہب ہے اور دومرا قول میہ ہے کہ چار ماہ گزرنے کے بعد ازخود طلاق واقع ہوجائے گی اور بیرطلاق بائن ہوگی ٔ حضرت عثمان ' حضرت علیٰ حضرت ابن عمر' حضرت زید بن ثابت اور حضرت قبیصہ بن ذویب ہے بہم منقول ہے۔

تبيان القران

(زادالمسيرج اص ٢٥٤ ، مطبوعه كمتب اسلاي بيروت ٢٥٠٧ه)

قاضى ابوبكرابن العربي مالكي لكصة بين:

قاضی ابو براین العربی کا بیاستدال درست نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی نے بیفر مایا ہے: اگر وہ طلاق کا عزم کریں بینیں فرمایا کہ اللہ تعالی نے بیفر مایا ہے: اگر وہ طلاق کا عزم کریں بینیں فرمایا کہ دون دبان سے طلاق دیں جب کہ انتہ شاشکا ہی ند جب ہے کہ شوہر جب زبان سے طلاق دی گو طلاق واقع ہوگی اور قرآن مجید میں زبان سے طلاق دینے کا ذکر نہیں ہے بلکہ طلاق کے عزم کا ذکر ہے اور اس کا چار ماہ تک رجوع ند کرنا اس بات کی ولیل ہے کہ اس کا عزم طلاق دینا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: پس اگر وہ طلاق کاعزم کریں اس کا معنی بینیس ہے کہ اس مدت کے بعد وہ عزم کریں بلکہ اس کا معنی ہے: اگر وہ طلاق کے عزم پر متمر اور برقر ارر ہیں تو اللہ خوب سننے والا ہے ، سنے کا تعلق صرف کلام لفظی ہے بہت جانے والا ہے ، سنے کا تعلق صرف کلام لفظی ہے کہت جانے ملائے کہ مقبی ہوتا ہے۔
مہمین ہوتا ہے۔

# وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبُّهُنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلْثَاةً قُرُوْ ﴿ وَلَا يَحِلُّ

ور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو تین حیض تک (عقد ٹانی ہے) روکے رکھیں' اور اگر وہ اللہ

# لَهُنَّ اَنْ يَكُثُّمُنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي ٱرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنِّ يُؤْمِنَّ

اور ایم آخرت پر ایمان رکھتی میں تو ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو چھپائیں جو اللہ نے

# بِأَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ احَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ

ن كر تول ( بجيدانيول ) من بيدا كيائي اوران ك خاديدال مدت من ( طلاق رجع ) و ايس لينه ك زياده من داري بشرطيكه

الادوارصلاحا ولهى مثل البي عليهي بالمعروف الكادوم ملاتي مداري المعروف الكادوم ملاتي مداري المراقي المعروف

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَهُ اللهُ عَزِيْزُ عَكِيْمُ اللهُ عَزِيْزُ عَكِيْمُ

مردول کے عورتوں پر حقوق بین اور مردول کوعورتوں پر ایک درجه فضیلت بے اور اللہ بہت غالب بری حکمت والا ب O

تبيار القرآر

1-1.

```
مطلقه عورتوں کی عدت مقرر کرنے کا شان نزول
```

اس سے پہلے ایل وی وو آیوں کو اللہ تعالی نے طلاق برختم کیا تھا اور طلاق کو عدت لازم ہاس کیے اللہ تعالی نے اس آیت میں عدت کا تھم بیان فرمایا ہے۔ حافظ جلال الدین سیوطی نے اس آیت کے شانِ نزول میں حسب ذیل احادیث ذکر کی میں:

ام ابو واؤ أمام ابن افي حاتم اورامام بيعتى في روايت كيا بي كم حضرت اساء بنت يزيد بن المكن انصاريد بيان كرتى ميس کہ مجھے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے عہد میں طلاق دی گئی اس وقت مطلقہ کے لیے کوئی عدت نہیں ہوتی تھی تو الله تعالیٰ نے

طلاق کی عدت کو بیان فر مایا اور بیه آیت نازل فر مائی ۔ وہ پہلی خاتون میں جن کے متعلق عدت طلاق نازل ہوئی۔ امام عبد بن حميد نے قاده سے دوايت كيا ہے كه زمانة جالميت ميں طلاق كى كوكى عدت نبيس موتى تقى -

(الدرالمثورج اص ۲۷۴ مطبوعه مکتبه آبیة الله تعظمی ٔ ایران ) مطلقه عورتوں کی اقسام اوران کی عدتوں کا بیان

اس آیت میں مطلقات کی عدت تین قروء (تنین حیض) بیان کی گئی ہے اور مطلقہ کے گئی افراد ہیں غیر مدخولہ کی سرے سے عدت ہی نہیں ہے:

اے مسلمانو! جبتم مسلمان عورتوں سے نکاح کرؤ چرتم لَا يُمَّا الَّذِينَ إِمَنُوْ آاذَا لَكُحُتُوالُبُو مِنْتَ ثُخَّ ان کومہاشرت سے پہلے طلاق دے دوتو پھرتمہارے لیے ان كَلۡقُتُكُوْهُنَّ مِنْ قَيۡلِ آنْ تَكَتُوْهُنَّ فَعَالَكُوْ عَلَيْهِنَّ مِنْ يركوني عدت نبيس جيئم شاركرؤ سوتم ان كو يجمه فاكده ببنجاؤ اور عِنَّةٍ تَعْتَدُُونَهَا فَمَتِّعُرُهُنَ وَسَرِّحُوهُنَ سَرَاحًاجَبِيلُان

حسن سلوک کے ساتھ انہیں چھوڑ دو0 (الاحزاب: ۴۹)

اور جوعورت مطلقه ہواور حاملہ ہواس کی عدت وضع حمل ہے:

اور جاملہ عورتوں کی عدت وضع حمل ہے۔ وَأُولَاتُ الْرُحْمَالِ إَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعُنَ حَمْلَهُنَّ . (الطواق: ١٧)

اور جوعورت مطلقه ہو غیر حاملہ ہولیکن صغرت یا بڑھایے کی وجہ سے اس کو چیف ندآتا ہواس کی عدت تین ماہ ہے:

اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مالوس مو چکی وَالْإِنَّ يَبِسُنَ مِنَ الْمَحِينُونِ مِنْ يَشَاكِكُوْ إِن الْرَبَّنَّةُ بن اگر تهمین اشتیاه بو ( کدان کی عدت کیا ہوگی؟) تو ان کی فَعِدَّتُهُنَّ ثَلْثَةُ أَشْهُي ۗ وَالْإِنْ لَمْ يَحِضْنَ \* (اطلاق: n) عدت تین مینے ہے اور جن عورتوں کو ابھی حیض آنا شروع نہیں

ہوا (ان کی عدت بھی تین ماہ ہے)۔

اور جو مطلقہ عورت مدخولہ ہوٴ غیر حاملہ ہو' بالغہ اور جوان ہولیکن بائدی ہواس کی عدت دوحیف ہے' ہواس آیت میں جس مطلقہ عورت کی عدت تین حیض بیان کی گئی ہے وہ ایسی مطلقہ عورت ہے جو مدخولہ ہو' غیر حاملہ ہو' بالغہ اور جوان ہواورآ زاد ہواور

مطلقات كعموم سے مطلقة عورتوں كے باتى افراد متنى جن اس ليے ية يت عام مخصوص عند البعض ب-

عدت کا لغوی اور شرعی معنی اور عدت کے احکام

الله عز وجل كاارشاد ہے:

يَا تَهُاالدَّيُّ إِذَا طَلَّقَتُمُ النِّسَاءَ فَطَيْقُو هُنَّ لِعِدَاتِهِنَّ وَاحْصُواالْمِلَةُ وَاتَّقُوااللَّهُ مَا تَكُوْ لَا يُتُخْرِجُوهُ فَيَ مِنْ

اے نی! (ملمانوں سے کہے: )جبتم (اپن) عورتوں کو طلاق وؤ تو ان کو عدت کے لیے (اس زمانہ میں جس مین

بُیُورِتِهِیْ وَلایخُورِ بِنَ اِللّا آن یَکانیْنَ بِفَاحِتَ ہِ مُبَیّنَةٍ \* جماع نہ کیا ہو) طلاق دو اور عدت کو شار کرو اور اپنے رب اللہ ویٹائے حُدُودُ اللّهِ حُرَّمُن یَتَعَدَّ حُدُودُ اللّهِ فَقَدْ کَلَدُ مُلَّاتِهُ اللّهِ اللّهِ عَلَىٰ کَلُدُمُ مُلِّمَا اللّهِ عَلَیْ کَلُدُمُ مُلْکِمَ مُلْکَمَ مُلْکَمَ مُلْکَمَ مُلْکَمَ مُلْکَمَ مُلْکَمَ مُلْکَمِ کَلُمْ اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ مَنْ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

عدت کی حکمت بیہ ہے کدعورت کے رحم کا استبراء ہو جائے اور معلوم ہو جائے کہ وہ حاملہ ہے یانہیں' کیونکہ اگر اس کوحیض آ گیا تو وہ حالمہ نہیں ہوگی اور اس کی عدت تین حیض ہوگی' ور نہ وضع حمل تک اس کی عدت ہوگی' دوسری حکمت یہ ہے کہ اگر عورت دوسرا نکاح کرتی ہے تو اس نکاح اور دوسرے نکاح کے درمیان واقع ہونا چاہیے تا کداس وقفہ میں عورت کے ول ور ہاغ پر پہلے شوہر کے جواثرات نقش ہو چکے تھے وہ محو ہو جائیں اور وہ خالی الذہن ہو کر دوسرے شوہر کے نکاح میں جائے' تیسر ی حکمت مدیسے کہ عدت کے دوران عورت طلاق کے عواقب اور نتائج برغور کرے کہ اس کی کس خطایا زیادتی کی وجہ سے طلاق واقع ہوئی تا کہ دوسرے نکاح میں وہ ان غلطیوں کا اعادہ نہ کرےاورا گرشو ہرک کسی بدسلوکی یا زیاد تی کے بنتیجے میں طلاق واقع ہوئی ہے تو اب دوسرے نکاح میں زیادہ غورد فکر اور تال ہے کام لے اور احتیاط ہے نکاح کرے تا کہ پھرای قماش کے شوہر کے لیے نہ بندھ جائے 'چوتھی حکمت یہ ہے کہا گرا یک طلاق یا دوطلاقوں کی عدت گزار رہی ہے تو شوہر کے لیے اس طلاق سے رجوع کرنے کا موقع باقی رہے اور جس جھڑے یا نساد کی بناہ پر بیرطلاق واقع ہوئی تھی بعد میں جب فریقین کا جوش غضب شنڈا ہو جائے تو اس جھڑے کے عوال میفور کریں اور شو ہرحسن سلوک کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے رجوع کر لے جس طرح الشدتعالى في اس آيت مين فرمايا ب: اوران كي خاونداس مدت مين (طلاق رجعي كو)وا پس لين كي زياده حتى دار مين بہ شرطیکدان کا ارادہ حسن سلوک کے ساتھ رہے کا ہؤاس لیے بیضروری ہے کہ صرف ایک یا زیادہ سے زیادہ دو طلاقیں دی جا كيں تاكەر جوع كاموقع باقى رہے اور تين طلاقيں دے كر بعد ميں چھتانا نديزے اور بچوں كى زندگى ويران ند ہو امارے ز ماند میں بید دباعام ہے کہ لوگ جب طلاق دیتے ہیں تو تین طلاقوں ہے کم نہیں دیتے یا وثیقہ نویس سے طلاق کھواتے ہیں اور وہ تین طلاقیں لکھ کروستھ کر الیتا ہے اور جب جھڑے کا جوش ختم ہو جاتا ہے تو میاں بیوی دونوں در بدر مارے مارے بحرت ہیں غیرمقلدمولوی سے فتو کی لیتے ہیں یا حلالہ کی ناگوارصورت اختیار کرتے ہیں۔

#### قرء کے معانی کے متعلق ائمہ لغت کی تصریحات

الله تعالى نے مطلقه كى عدت تين قروء بيان فرمائى بيكين قروء كى تغيير ميں مجتهدين كا اختلاف سے امام ابو صغيفه اور امام احمد کے نزدیک قروء کامعنی حیض ہے اور امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک قروء کامعنی طہر ہے۔ لغت میں قرء کامعنی حیض اور

طبر باور بيافت اضداد سے ب علامه فيروز آبادي لكھتے مين:

قر ع كامعنى حيض طهر اور وقت ہے۔ ( قاموں جام ١٣٦١ مطبوعه داراحیاء التراث العرلي ميروت)

علامه جو بري لکھتے ہيں:

قر ع کامعنی حیض ہے اس کی جمع قروءاورا قراء ہے ٔ حدیث میں ہے: اپنے ایام اقراء میں نماز کوترک کردؤاس حدیث میں قروء كااطلاق حيض يري اورقرء كامعني طهر بھي ب بيلغت اضداد سے ب (الصحاح جام ٢٣٠ مطبوعد دارالعلم بيردت ٢٥٠٥) ه

> علامه ابن منظور افریقی نے بھی بہی لکھا ہے۔ (اسان العرب ج اص ۱۳۰۰ مطبوعة شرادب الحوذ ہ تم 'ایران' ۴۰۵ه) علامدراغب اصفهاني لكصة بن:

قر عقیقت میں طہر ہے چین میں داخل ہونے کا نام ہے اور جب کہ بیلفظ چین اور طہر دونوں کا جامع ہے تو اس کا ہر ا یک پراطلاق کیا جا تا ہے۔اللہ تعالی نے فر مایا: مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو ( نکاح ٹانی سے ) تین قروء تک رو کے رکھیں کینی تین

حيض تك رد كر تعين اوررسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا بتم اسيخ ايام اقراء مين نماز يز هيند سينيني ربوا يعني اسيخ ايام حيض ميں۔اہل لغت نے کہا ہے کہ قرء کامعنی ہے: جمع ہونا اور ایام حیض میں رحم میں خون جمع ہوتا ہے۔

(المفردات ص ٢٠٠٢ مطبوعه المكتبة الرتضوية ابران ١٣٣٢هـ)

#### قرء بہ معنی حیض کی تا ئید میں احادیث اور فقہاء احناف کے دلائل

امام ترندی روایت کرتے ہیں:

عدى بن ثابت اپنے والدے اور وہ اپنے داوا ہے روایت كرتے جيں كمہ نبى صلى الله عليه وسلم نے مستحاضہ كے متعلق فرمایا: تم اینے ان ایام اقراء میں نماز چھوڑ دوجن میں تم کوحیش آتا ہے' پھرتم عسل کرواور ہرنماز کے لیے وضو کرو نماز پڑھواور

روزه رکھو۔ (جامع ترندی م ۴۳ مطبوعہ نورمحمہ کارخانہ تجارت کتب کراچی )

اس صدیث میں بیودلیل بھی ہے کدرسول الند علیہ وسلم نے قرو کا اطلاق حیض پر کیا ہے اور بیودلیل بھی ہے کہ حیض کی کم از کم مدت تین دن اور زیاد ہ ہے زیادہ دس دن ہے کیونکہ اقراء عربی قواعد کے اعتبار ہے جمع قلت ہے اوراس کا اطلاق کم از کم تین اور زیادہ سے زیادہ دس پر ہوتا ہے اور آپ نے چیف کے لیے اقراء کا لفظ استعمال فر مایا ہے۔

اس صدیث کوامام ابوداؤد لی امام نسائی اورامام دار طنی نے بھی روایت کیا ہے۔

نیزامام ترندی روایت کرتے ہیں:

حضرت عائشرض الله عنها بیان کرتی میں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: باندی کی طلاق (مغلظه) دو طلاقیں ہیں اور اس کی عدت دوحیض ہیں \_ ( جامع تر نہ ی ص ۱۹۱ مطبوعہ نور محمہ کارغانہ تجارت کتب کراچی ) یہ

ام ابودا دُرسليمان بن افعيف متو في ٢٧٥ ه سنن ابوداوُدج اص ٣٧ مطبوعه طبح تجبائي ياكسّان لا بور ٥٥٠٠ اه

ام ابوعبد الرحمان نسائي متوفي ٥٠ سوه سنن نسائي ج اص ٦٥ مطبوعة ومحمر كارخان تخارت كتب كرا يى

الماملي بن عمر دارتطني متو في ٢٨٥ هاسنن دارتطني ج اص ١٦٢ مطبوء نشرالسنة مكان

جلداول

اس حدیث کوامام الوواو و ک امام این ماجیه عن امام ما لک عن امام واری عم اور امام احمد نے بھی روایت کیا ہے فیص اس حدیث سے وجہ استدلال میر ہے کہ اس پر انقاق ہے کہ آز اداور بائدی کی عدت کے عدد میں فرق ہے جنس میں فرق

' کا صدیحتا ہے جیرہ ' مدعا کا پیرے میں ہے جہ اور ہوں ہے کہا در دور و مدم کا صدحت سے صدور میں مرک ہے گئی میں مر گئیس ہے اور جنب بائدی کی عدت دو چیش ہے تو آ زاد محورت کی عدت تین حیض ہوئی' اور حدیث میں پیر تصریح ہے کہ قرم سے

مراد حیض ہے۔

حافظ حلال الدين سيوطى لكصة بين:

ا مام عبدالرزاق امام این جریر اورامام بیعتی نے عمرو بن دینار ہے روایت کیا ہے کہ مجرصلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے کہا: الاقراء ہے مراد چین ہے۔

ا مام ابن جریراور امام بینتی نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ '' فلاٹلة قروء ''سے مراد تین حیض ہیں۔ امام عبد بن حمید نے مجاہدے اس آیت کی تفییر میں روایت کیا ہے کہ اس سے مراد حیض ہے۔

وکیع نے صن سے روایت کیا ہے کہ دورت میش کے ساتھ عدت گزارے خواہ اس کوایک سال کے بعد میش آئے۔

ا مام عبدالرزاق نے عکرمہ ہے روایت کیا ہے کہ الاقراء حیض میں طہر نہیں ہیں۔

امام عبدالرزاق اورامام بیہتی نے حضرت زید بن ثابت سے روایت کیا ہے کہ طلاق دینا مردوں پر موقو ف ہے اور عدت عورتوں پر موقو ف ہے۔ (الدراکمٹورج اص ۲۷۵ مروع ۲۵۴ معلوی کلبتہ آیة الله تنظی ایران)

فقہاءاحناف نے'' اسلامیۃ قووء'' میں لفظ'' فلفۃ'' ہے بھی استدلال کیا ہے کیونکہ اگر قرء کامعنی طہرلیا جائے تو جس طہر میں طلاق دی جائے گی اس طہر کوشار کیا جائے گایا نمین اگر اس طہر کوشار کیا جائے تو دوطہراورا پیک طبر کا مجھ حصہ یعنی از صائی طہر عدت قرار پائے گی اور اگر اس طہر کوشار نہ کیا جائے تو ساڑھے تین طہر عدت قرار پائے گی اور تین قروء صرف اسی صورت میں عدت ہو کتی ہے جب قرء کامعنی چیش کیا جائے۔

فقبها واحناف نے قرء بمٹنی حیف لینے پر بیقتی استدلال کیا ہے کہ مدت مشروع کرنے کی حکمت یہ ہے کہ استبراء رحم ہو جائے لیعنی بیر معلوم ہو جائے کہ مورت کے رحم میں شوہر کا نطفہ استقرار پا گیا ہے اور بچہ بینے کا کمل شروع ہو گیا ہے یا اس کا رحم خالی اور صاف ہے مواکہ اس کا رحم خالی اور استفدہ خالی اور صاف ہوا کہ اس میں نطفہ خالم اور صاف ہے مواکہ عدت کی حکمت چیش ہے پوری ہوتی ہے نہ کہ طہر ہے اس لیے تیج بھی ہے کہ قرء کا معنی چیش کیا جائے۔

فقهاء شافعیداور مالکید نے اس آیت سے استدلال کیا ہے: '' فکلِقَدُّ هُنَّ لِعِبَدَّتِ مِنَّ (اطلاق: ۱)' انہوں نے کہا: اس آیت میں لام توقیت کے لیے ہے اور آیت کا معنی ہے: ان کو عدت کے وقت میں طلاق دؤ اور چونکہ حیض میں طلاق دینا مشروع نہیں ہے اس سے معلوم ہوا کے عدت کا وقت طہرہے اس لیے'' اُسلینہ قسروء'' میں قروء بدمعنی طہرہے' اس کا جواب میر

- ل ام ابودا دُوسليمان بن اشعث متونى ٢٧٥ هُ سنن ابودا دُورج ٢٥٠ مطبوع مطبع مجتبا كي پاکستان اد ١٩٠ هـ ١٣٠٥ ه
  - ل ام الوعبدالله ثمر بن يزيدا بن باجهمتوني ٢٤٣ ه منن ابن ماجه ٥٠ مطبوعه نو تمير كارخانه تجارت كتب كرا جي
    - امام ما لك بن انس أصحى متونى 9 كاحة موطاامام ما لك ص ۵۳۹ مطبوعه مطبح مجتبالي، پاكستان الا مور
      - س المام عبدالله بن عبد الرحمان متوفى ٣٥٥ ه منس دارى ج ٢ص ٢٩٨ مطبوعة فشر النه مكان
        - ی امام احمد بن حنبل متونی ۲۴۱ مد منداحد ج۲ ص ۱۱، مطبوعه کمتب اسلامی بیروت

ہے کہ یہاں لام توقیت کے لیے نہیں بلکہ اختصاص کے لیے ہے بینی طلاق عدت کے ساتھ مختص ہے اور عدت حیض سے شروع موقی ہوتی ہے؛
ہوتی ہے' اس لیے طلاق بیش سے پہلے ویٹی چاہیے نہ کہ دوران حیش اوراس کی تا ئیداس سے ہوتی ہے کہ ایک قراءت میں ہے:
نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو ہوں بھی پڑھا ہے:''فہی قبل علمتھن (روح المعانی جاس ۱۳۳) بعنی ان کو عدت سے پہلے طلاق رو' نیز قرء بدعنی حیض پر پدولیل ہے کہ انڈر تعالی نے''فسیلے قسو و ء'' کے بعد فر مایا ہے:''عورتوں کے لیے بدج انزئیس ہے کہ دو اس کے بیار کیس سے نہ کہ طہر سے ۔
ہے کہ دو اس چیز کو چھپائیس جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے'' اور بدواضح ہے کہ اس کا تعلق جیش سے ہے نہ کہ طہر سے ۔
قرء کے معنی کی تعیین میں ویگر اسمنہ غدا جب کی آ راء

علامه ماوردي شافعي لكصته بين:

قروء کے متعلق دوتول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد حیف ہے پیر حضرت عمر حضرت علی حضرت این مسعود حضرت ابوموی مجاہز قبارہ نھاک عکرمہ سدی امام مالک اور ابوصنیف کا قول ہے (علامہ ماوردی کوفق ہیں تساخ ہوا ہے امام مالک کے زریک اس کا معنی حیض نہیں طہر ہے البتہ امام احمد کے زردیک اس کا معنی حیض ہے ) دوسرا قول میہ ہے کہ اس کا معنی طہر ہے میہ حضرت مائٹ حضرت ابن عمر حضرت زیدین فایت زہری ابان بن عثمان امام شافعی اور المل تجاز کا قول ہے۔

(النكت والعيون ج اص ١٩١ - ١٩٠ مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت)

علامة رطبي مالكي لكصة مين:

اس آیت ہے مرادیہ ہے کہ مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو تین ادواریا تین انقافات تک (عقد ٹانی ہے)رو کے رکھیں اورمطلقہ بھی چیش کے طرف انقال تو قطعاً اورمطلقہ بھی چیش کے طرف انقال تو قطعاً اورمطلقہ بھی چیش کے طرف انقال تو قطعاً مراونیس ہے کیونکہ چیش میں طلاق دینا طہر میں مشروع ہے تو پھر عدت تین انقالات ہے اور بہلا انقال اس طہر سے ہے جس میں طلاق واقع ہے۔

(الجامع لا حكام القرآن ج ٣ص ١١٥ - ١١٣ مطبوعه انتشارات ناصر خسر والران)

علامدابن جوزى منبلى لكعة مين:

علامها بوبكر بصاص منفي لكصته بن:

ہر چند کہ قرء کا اطلاق چیف اور طہر دونوں پر ہوتا ہے' کین چند دلائل کی وجہ سے قرء بہ مننی چیف رائ کے ہے' ایک ولیل میہ ہے کہ اہل گفت نے کہا ہے کہ قرء کا مننی اصل گفت بیں وقت ہے اور اس کیا ظ سے اس کا بہ تننی چیف ہونا رائ کے ہے' کیونکہ وقت کی چیز کے حادث ہونے کا ہوتا ہے اور حادث چیف ہوتا ہے کیونکہ طہر تو حالت اصلی ہے اور بعض نے کہا: قرء کامنی اصل گفت میں تبتح اور تالیف ہے' اس اعتبارے بھی چیف اولی ہے کیونکہ ایام چیفس میں رقم میں خون تبتی ہوتا رہتا ہے' دوسری دلیل میہ ہے کہا ہی عورت كوذات الاقراء كها جاتا ہے جس كوچيش آتا ہؤاور جو كم من ہويا برخيا با نجھ ہواس كوذات الاقراء نہيں كها جاتا طالا نكد طهرتو النكوالي وقت حاصل ہوتا ہے تيرى وليل بہ ہے كہ لغت قرآن پر اتفار في تو بي سلى الله عليه وسلم كى ذات مقد سہ بادر نبى صلى الله عليه وسلم كى ذات مقد سہ بادر نبى صلى الله عليه وسلم نے قرء كوچيش محمد عن ميں استعال فر مايا ہے طهر سے معنى ميں استعال فر مايا ہے فر مايا : جب تمبارا قرء آتے تو نما از چيوز ديا واور آپ نے حضرت فاطمہ بنت الى جيش سے فر مايا: جب تمبارا قرء آتے تو نما زچيون دو اور جب دو على الله عليه وسلم نے فر مايا: بان كى عدت دو حيض بين اور اس كا قرء دو وجيش بين اور ايك روايت ميں فر مايا: اس كى عدت دو حيض بين اور حضرت الاسميد خدرى رضى الله عديد اور جب تك ايك جي كے الله عليه وسلم نے اولا اس كى باند يول كر متعلق فر مايا: وضع حمل سے پہلے عالم سے وطی نہ كی جاتے اور جب تک ايك حيف سے ساتھ راء عدو جاتے غير حالم سے ولئى نہ كی جاتے اور جب تک ايك حيف سے ساتھ راء عدو واقع نہ كی جاتے اور جب تک ايك حيف سے ساتھ راء عدو واقع نہ كی جاتے اور جب تک ايك حيف سے ساتھ راء عدو واقع نہ كی جاتے اور جب تک ايك حيف سے ساتھ راء عدو واقع نہ كی جاتے اور جب تک ايك حيف سے ساتھ راء عدو واقع نہ كی جاتے اور جب تک ايك حيف سے ساتھ راء عدو واقع نے خرات مالہ سے ولئى نہ كی جاتے اور جب تک ايك حيف سے ستراء نہ ہوجاتے غير حالم سے ولئى نہ كی جاتے اور جب تک ايك حيف سے ساتھ راء عدو الله عليہ الله عدول کے متعلق فرما ہا الله عليہ مارے د

(احكام القرآن ج اص ٣٦٠ ـ ٣٦٣ ، ملخصاً مطبوعة سهيل اكيدُي لا مور )

امام بخاری بیان کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنبما نے فر مایا: جب وطی شدہ باندی کو ہبد کیا جائے یا اسے فر وخت کیا جائے یا وہ آزاد ہو جائے توایک چیف کے ساتھ اس کے رحم کا استبراء کیا جائے اور کنواری باندی کا استبراء نہ کیا جائے۔

(صحیح بناری ج اص ۱۹۸ \_ ۱۹۷ مطبوعه نورمجراصح المطالع مراحی ۱۳۸۱ه)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور عورتوں کے لیے بھی وستور کے مطابق مردوں پر ای طرح حقوق ہیں جس طرح مردوں کے عورتوں پر مردوں کے عورتوں پر ایک درجہ فضیلت ہے۔ (البقرہ: ۲۲۸)

اسلام میں عورتوں کے مردوں پرحقوق

اس آیت کی تغییر میں ہم پہلے یہ بیان کریں گے کہ اسلام نے عورتوں کو کیا حقوق دیئے ہیں اس کے بعد مردول کے حقوق اوران کی فضیلت بیان کریں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

اے ایمان والو! تہارے لیے زبردی عوروں کا وارث بن جاتا جا ترجیس ہے اوران سے اپنے دیے ہوئے مہر کا بعض حصہ لین جاتا جا ترجیس ہے اوران سے اپنے دیے ہوئے مہر کا بعض حیل کا کام کریں اورتم ان کے ساتھ حن سلوک کے ساتھ زندگی گر ارو پس اگرتم ان کو تا پند کرو گو یہ ہوسکتا ہے کہ تم کسی چنے کو تا پند کو اور اللہ تہارے لیے اس میں خیر کیٹر رکھ دے آل ور اللہ تہارے لیے اس میں خیر کیٹر رکھ دے آل ور آل تم ایک جھوڑ کر دوسری یوی سے نکاح کا اردہ کرو اورتم ان میں ہے کی ایک کو بہت زیادہ مال دے چکے ہوتو اس سے کوئی چنے والی نہ کو بہت زیادہ مال دے با نمھ کر والی لوگے اور کھلے گناہ کا ارتکاب کرو گے آل اور تم اس مال کو بہتان اس مال کو کیے والی لوگے موالنکہ تم ( ظوت میں ) ایک درسے سے باہم مل میکھے ہو؟ اور وہ تم سے (عقد نکاح کے درسے سے باہم مل میکھے ہو؟ اور وہ تم سے (عقد نکاح کے درسے سے باہم مل میکھے ہو؟ اور وہ تم سے (عقد نکاح کے

يُّائِهُا الَّذِيْنَ اَمْنُوالاَ يَعِلَّ كَكُوْاكَ تَرِثُوا النِّسَاءَ كُوْهَا وَلا تَعْضُلُوْهُنَ لِتِكَ هَبُوْ البِعْضِ مَّا الْيَكْمُوُهُنَ إِلَّا اَنْ يَأْنِينُ فَا حِشَقَةٍ فَمَيْنَةٍ وَعَاشِرُوهُ فَى الْمَعْرُونِ فَإِنْ كَرِهْمَتُوهُ فَى فَعَسَى اَنْ تَكُرُهُوا شَيْعًا وَيَجْعَلُ اللّهُ وَيْهِ خَيْنًا كُوْنِيرُ وَلِنَ اَدَثُمُ الشَّبْلا الْكَوْمِهُ مَكَانَ دُومِ وَاللّهُ وَيْهِ خَيْنًا كُوْنِيكَ وَلِنَ اَدَثُمُ الشَّبْلا اللّهُ فَيْهِ وَاللّهُ مَنْهُ اللّهُ وَيْهِ وَالْمُنَا تَعْمَلُكُمْ الْمَلْكَا الْمُلْكَالَةُ الْمِنْهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْك وَالْمُنَا تَعْمِينًا اللّهُ عَلَيْكَ تَاتُمُنُوا وَلَهُ وَقَدْمًا وَقَعْلَ عَلَيْكُمْ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ ا ساٹھ) پختہ عبد لیے چکی ہیں 0

ان آیتوں کا شان نز دل مدے کہ زمانۂ حالمیت میں جب کیعورت کا خاد ندم جاتا تو اس کے خاد ند کا سوتیلا بیٹا یا بھائی یا کوئی اور رشتہ داراس ہے بالجبر نکاح کر لیتا ہا کسی دومرے شخص ہےاس کا پالجبر نکاح کر دیتا اوراس کے کل مہریا آ دھےمہریر قبضہ کر لیتا' اسلام نے عورتوں پر اس ظلم اور بُری رہم کومٹایااور زبردتی عورتوں کا کسی ہے بھی نکاح کرنے ہے منع فرمایا' دوسری ا ہم چیز ہے مہر کا تحفظ کرنا۔ زمانۂ حاہلیت میں لوگ مختلف حیلوں بہانوں سے عورتوں کا مہر دبالیتے تھے اسلام نے اس بُری رسم کو مناہا' واضح رہے کہ دنیا کے کسی ندہب نے بھی عورتوں کے لیے مہر کو لا زمنہیں کیا' صرف اسلام نے ہی عورتوں کو بیرتن دیا ہے' مہر کا فائدہ یہ ہے کہا گر خاوندعورت کوطلاق دے دے مامر حائے توعورت کے باس مہر کی صورت میں ایک معقول آمدنی ہو جس کے ذریعہ وہ اپنے یے مشتقبل کا آغاز کر سکے۔

ان آیوں میں عورتوں کا خاوند پر تیسراحق یہ بیان کیا ہے کہ مردوں کو ہدایت دی کہ وہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ زندگی بر کریں۔ رہائش میں کھانے یے 'بات چیت کرنے میں اور دیگر عاکمی اور خاتی معاملات میں ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہیں۔

چوتھا حق یہ بہان کیا ہے کہ اگر عورت کی صورت یا سمیرت تم کو نا پسند ہو پھر بھی اس کے ساتھ از دواج کے نا طے نہ تو زواور صبر وشکر کے ساتھ اس کے ہمراہ زندگی گزارو' ہوسکتا ہے کہ اس سے ایسی صالح ادلاد پیدا ہو کہ اے دیکھ کرتم بیوی کی بدصورتی یا اس کی بُری عادتوں کو بھول جاؤیا کسی اور وجہ ہے اللہ تمہارے لیے اس نکاح میں ڈھیروں برکمتیں نازل فرمائے۔

یا نچواں حق یہ بیان کیا ہے کہ اگر عورت کوئم سونے جاندی کے بل کے برابر ڈھیروں مال بھی دے مجے بوخواہ مہر کی صورت میں یا و بے ہی مطور ہیہ تو اس مال کو اب اس سے واپس نہ لؤتم نے صرف مال ویا ہے عورت تو اپنا جسم اور بدن تمہارے حوالے کر چکی ہے اورجسم و جان کے مقابلہ میں مال کی کیا حقیقت ہے۔

فَكِانْ نِدِفُتُهُ اللَّا تَعْيِلُواْ فَوَاحِمَا فَكَارُهُمَا مَلَكُتْ فَي حِم الرَّسْهِينِ بِهِ فدشه موكمتم ان (متعدد ازواج) من أَيْمَا لُكُفُو ۚ ذَٰلِكَ أَدُنَّى ۚ أَلَّا لَتَعُولُوا ۚ وَاتُّو اللِّسَاءَ صَدُ فَتِيقِنَّ عدل قائم ندر كاسكوك و فقا ايك سے فكاح كروايا إنى مملوك ما ندیوں کر اکتفاء کرؤ پہلی ایک زوجہ کی طرف بہت مائل

ہونے سے زیادہ قریب ہے 0 اور عورتوں کوان کا مبرخوشی سے

اسلام نے ضرورت کی بناء پر تعدد از دواج کی اجازت دی ہے' لیکن جوان میں عدل کر سکے' اور جوعدل نہ کر سکے اس کو بیقم دیا ہے کہ وہ صرف ایک نکاح پر اکتفاء کرے۔ان آیتوں میںعورتوں کا مردوں پرایک حق بیربیان کیا ہے کہ ان میں عدل و انصاف کیا جائے اور دوسراحق یہ بیان کیا ہے کہ ان کا مہرخوشی ہے ادا کیا جائے۔ سورۂ نساء کی ان آیتوں ہے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے مہر کی ادائیگی کے متعلق بہت تا کید کی ہے اور ہمارے دور میں اس معاملہ میں بہت ستی کی جاتی ہے۔

وعنى المؤلود لكورة فهُن وكيسونه في بالمعروف . اور دوده باف وال ماول كا كانا اور كيرا وستورك

(القره: ۲۳۳) مطابق استخف کے ذمہ ہے جس کا بچہ ہے۔

اس آیت میں بیر بتایا ہے کہ عورتوں کا مردوں پر بیرت ہے کہ وہ ان کو کھانا اور کیٹر امہیا کریں اگر عورتیں امور خاند داری انجام دیت ہیں اور کھانا یکاتی ہیں تو بیان کی طرف ہے احسان ہے اور از واج مطہرات اور صحابیات کی سنت ہے۔

نحلَةً م (النياء: ٣٥)

سينلك (النياء: ٣٣)

پھراگر وہ تمہارے لیے (بچہ کو) دورہ بلائمیں تو انہیں ان کی اجرت دو'اور آپس میں دستور کے ساتھ مشورہ کرواورا گرتم ہا ہم دشواری محسوں کروتو بچہ کو کوئی اور عورت دورھ بلا دے گ

(الطلاق:٢) اس آیت میں بتایا ہے کہ بچیکو دودھ بلاناعورت کی ذمہ داری نہیں ہے' اورعورت مرد کی غلام نہیں ہے' اور مرد ذکٹیشر نہ یے بلکہ گھریلومعاملات کو ہاہمی مشاورت سے جلائیں اور اگرعورت بچہ کو دودھ بلائے تو اس کا بیرحق ہے کہ مرد ہے اس ک

ا جرت لے لے اور یہ کہ عورت کو دودھ یلانے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ ا گرشو ہر اور بیوی کے درمیان کوئی مناقشہ ہو جائے تو اللہ تعالی نے عورت کے حقو ق کی محافظت کرتے ہوئے فرمایا:

اور جن عورتوں ہے تہ ہیں نافر مانی کا خوف ہوان کو ( نرمی وَالْتِيْ تَخَافُونَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظْوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِي ہے )نفیحت کرواورانہیں ان کی خواب گاہوں میں تنہا چھوڑ دو الْمَضَاجِعِ وَاصْرِيُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمُ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ (اگروه پهرېھي ماز نه آئي) تو انہيں ( تادينا خفيف سا) مارؤ

پھر وہ اگر تمہاری فرمانبرداری کریں تو انہیں تکلیف پہنی نے کا كوئى بہانە تلاش نەكرو\_

اورخواہتم عدل کرنے پرحریص ہو پھر بھی تم متعدداز واج میں عدل نہ کرسکو گے ( تو جس کی طرف تم کورغبت نہ ہو )اس ہے تکمل اعراض نہ کرو کہا ہے بوں چھوڑ دو گویا وہ درمیان میں لککی ہوئی ہے' اور اگرتم اپنی اصلاح کرلواور خدا ہے ڈروتو ہے۔ شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہر بان ہے 0 اورا گرشو ہراور بیوی علیجد گی اختیار کرلیں' تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کواپنی وسعت سے

تعدداز دواج كي صورت ميس عدل وانصاف كى تاكيد كرت بوئ فرمايا: وَكُنْ تَسُتَطِعُوْ آاَنْ تَعْدِيلُوْ ابَيْنَ النِّسَاءَ وَلَوْ حَرَصْتُمُ فَكَلَا تَبِينُكُوا كُلِّ الْبَيْلِ فَتَنَادُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَقَوُا فَإِنَّ اللَّهُ كَانَ غَفُومًا رَحِيمًا ﴿ وَإِنْ يَّتَفَرَّقَا يُغْنِ اللهُ كُلَّامِّنَ سَعَيتِهِ ﴿ (الناء: ١٢٩)

فَانَ ارْضَعْنَ لَكُوْفَا لَوْهُنَّ أَجُورُهُنَّ وَأُتِّكُرُوا لِمُنْكُو

بِمُعُرُونٍ عَرَانَ تَعَاسُرُتُعُونَكُ تُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى ٥

ا كرعورت كوطلاق د يدى جائے تو الله تعالى في دوران عدت عورت كے حقوق بران كرتے ہوئے فرمايا: ان عورتوں کواپنی وسعت کے مطابق و ہیں رکھو جہاں ٱسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَنْتُ سَكَنْتُمُ مِنْ وَعِنْ أُوعِنَاكُوْ وَلَا تُصَالَّوُهُنَّ خود رہتے ہواورانہیں تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ پنجاؤ' اوراگر وه عورتیں جاملہ ہوں تو وضع حمل تک ان کوخرج دیتے

لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن أَن أَن أُولاتٍ عَمْلِ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَ عَتْى يَضَعُنَ حَمْلُهُنَّ . (الطال ق:٢)

فَرَضْتُوْلَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُهُ.

یہ تو اس مطلقہ عورت کے حقوق تھے جس کے ساتھ مباشرت ہو چکی ہواور جس عورت کو مباشرت سے پہلے طلاق دے د ک ہواس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما تا ہے: ۯٳڬڟڵؘڤؙؿؙؠؙۅؙۿڹٙ؈ڬۼ<u>۫ڸٳ</u>ڒڹؾۺۅ۠ۿؾٙۅڰؽ

اگرتم نے عوثوں کومما شرت سے پہلے طلاق دے دی درآ ں حاليكه تم ان كا مبرمقرر كر يك ته تو تم ير آ دها مبرادا كرنا

(البقره: ۲۳۷)

تبيار القرآر

جلداول

اگرتم مماشرت ہے ہملےعورتوں کوطلاق دے دوتو کوئی حرج نہیں ہے' ہاتم نے ان کا کچھ مبرمقرر نہ کیا ہو' اور ان کو

استعال کی کچھ چزیں دؤ خوشحال! نی وسعت کے مطابق اور (البقره: ۲۳۷) تنگ دست این حیثیت کے مطابق۔

اوران کوضرر پہنچانے کے لیےان کو (اینے نکاح میں)

نەردۇرتا كەتم ان ىرز مادتى كروپ

اس آیت ہےائمہ ٹلا ثہ نے بداستدلال کیا ہے کہا گر خاوندعورت کوخرچ دے نہطلاق دیے تو عدالت اس نکاح کوفیخ کر

سکتی ہے اور ضرورت کی بنا پر علاءاحناف کوبھی ای قول پر فتو کی وینا جا ہے۔ واضح رہے کہ اگر شوہر نامر دہوتو فقہاءا حناف کے

نزدیک بھی عدالت نکاح کوفنخ کرسکتی ہے جب کہ نفقہ پر بقاء حیات کا مدار ہے اور شوہر کے مرد ہونے پرصرف خواہش نفسانی

عورتوں کے حقوق کے سلسلہ میں قرآن مجید کی آیات ذکر کرنے کے بعداب ہم اس سے متعلق چندا حادیث پیش

كررے ہيں:

کی بھیل کا مدار ہے۔

حافظ سيوطى لكصة بن:

لَا خُنَامَ عَلَنكُمُ إِنْ طَلَقْتُمُ النَّسَاءَ مَاكُمُ تَمَسُّوُهُنَّ ﴾ وَ تَقُرضُوا لَهُرَّ فَريضَةً ۚ وَمَتَّعُوهُنَّ ۖ

عَلَى الْمُوسِمِ قَدَدُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِقَدَارُهُ .

وَلاَ تُنْسِكُوْهُنَّ ضِرَادًا لِّتَعْتَدُواْ .

(القره: ٢٣١)

ا مام تر مذی' امام نسائی اور امام ابن ماجہ نے حضرت عمر و بن الاحوص سے روایت کیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: سنوا تمہاری از واج برتمباراحق ہے اور تمہاری از واج کاتم برحق ہے تمہاراحق بدے کہ وہ تمہارے بستر وں برتمہارے نا پندیدہ لوگوں کو نید آنے ویں اور نہتمبارے ناپشدیدہ لوگوں کوتمبارے کھروں میں آنے ویں اوران کاتم پر تن یہ ہے کہتم ان

کوا چھے کیڑے یہنا ؤ اورا چھے کھائے کھلاؤ۔ امام احمدُ امام ابوداؤ دُ امام نسائي' امام ابن ماجهُ امام ابن جريرُ امام حاكم اور امام بيه في نے حضرت معاويد بن حيده قشيري رضي الله عنہ ہے روایت کیا ہے کہ انہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے یو چھا کہ عورت کا اس کے خاوند پر کیا حق ہے؟ آپ

نے فرمایا: جب وہ کھانا جا ہے تو اس کو کھانا کھلائے اور جب پہننا جا ہے تو اس کو پہنائے اس کے چیرے پر ندمارے اس کو مُرا ند كياور (تادياً) صرف كمريس اس سيفليدكي اختيار كرب\_ (الدرامكورج ام ٢٥١ مطبوع كتبراية الله الفلامي ابران)

حافظ منذری بیان کرتے ہیں:

ميمون اين والدرضي الله عند سے روايت كرتے ہيں كہ نبي صلى الله عليه وسلم في فريايا: جوفف كى عورت سےكو كى مبرمقرر کر کے نکاح کرے خواہ کم ہویا زیادہ' اوراس کا ارادہ مہرادا کرنے کا نہ ہواور وہ اسے دھویے میں رکھے اور تادم مرگ اس کا مہر ادا نہ کرے تو وہ اللہ تعالی سے زانی ہونے کی حالت میں ملاقات کرے گا۔

المام ترندی اور امام ابن جبان نے حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مومنوں میں سے اس محف کا ایمان کامل ہو گا اور اس محف کے اضام سب ہے ایتھے ہوں مے جس کے اخلاق اپنی

از داج کے ساتھ اچھے ہوں گے۔

امام ابن حبان حضرت عا نشدرضی الله عنها ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسکم نے فرمایا:تم میں سب ے بہتر خض وہ ہے جوایل اہلیہ کے ساتھ بہتر ہواور میں تم سب سے زیادہ اینے الل کے ساتھ بہتر ہوں۔

تبيا، القاً،

امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابد بریرہ رضی الله عند سے روایت کیا ہے کدرسول الله صلی الله عليه وسلم نے فرمایا: عورتوں کے ساتھ خیرخوای کرو کیونکہ عورت کو کہلی ہے پیدا کیا گیا ہے اور سب سے زیادہ ٹیڑھی کیلی سب سے اوپر والی ہوتی

ے اگرتم اس کوسیدھا کرنے لگو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی 'سوعورتوں کے ساتھ خیرخواہی کرو۔ امام ابن ماجداورامام ترفدي حضرت عمرو بن الاحوص رضي الله عند بروايت كرتے بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے

جیة الوداع میں اللہ کی حمد وثناءاور وعظ ونصیحت کے بعد فرمایا: سنو! عورتوں کے ساتھ خیر خوا ہی کر دُوہ صرف تمہاری مدرگار ہیں' تم ان برصرف اس صورت میں فق رکھتے ہو جب وہ کھلی بدکاری کریں۔اگر وہ اپیا کریں تو ان کوان کی خواب گا ہوں میں تنہا چھوڑ دو' اور ان کومعمولی سا مارو' پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیس تو ان کومزید مارنے کے لیے کوئی بہانہ نہ بناؤ' سنو! تمہارا تمہاری بیویوں پرحق ہے اور تمہاری بیویوں کاتم پرحق ہے تمہاراان پرحق ہیے کدوہ تمہارے بستروں پران کو نہ آنے دیں جن کوتم ناپند کرتے ہواور نہان کو کھروں میں آنے دیں جن کوئم ناپند کرتے ہوسنوان کائم پر حق سے کہ ٹم ان کے کھانے اور ییغے میں ان کے ساتھ دھسن سلوک کرو۔ (الرغیب والتر ہیب جسم ۵۰ ۸۰ مستقطاً مطبوعہ دارالحدیث قاہرہ)

اسلام میں مردوں کےعورتوں پرحقوق

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: ٱلِرِّجَالُ قَدَّوْمُونَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ يَعْضَهُمُ

عَلَى يَعْض وَبِمَا ٱنْفَقُوْا مِنْ ٱمْوَالِهُمْ ۗ فَالصَّٰلِكُ تُنْتُثُّ ڂڣڟڰٛ ٳٚڵۼؽ۫ؠؠ؆ڂڣڟٳۺه واڵؾؽؙػٵۏؙۏؽڶۺؙۏڒۿؽ

نَوِظُوْهُنَّ وَاهْدُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرِبُوهُنَّ كِانْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ﴿ (الناء: ٣٣)

مردعورتوں کے (حاکم ما) منتظم میں کیونکہ اللہ نے ان میں ہے بعض کوبعض پر فضیلت دی ہے'ا وراس لیے بھی کہ انہوں نے ان پراینے مال خرچ کیے ہیں سونیک عورتیں فر ما نبر دار ہوتی ہن مردوں کی غیر حاضری میں بھی اللہ کی حفاظت کے ساتھ (شوہر کی عزت اور اس کے مال کی) حفاظت کرتی ہیں اورتمہیں جن عورتوں کی نافر مانی کرنے کا خدشہ ہوان کونصیحت کرو اور انہیں ان کی خواب گاہوں میں تنہا حچوڑ دو' اور انہیں ( تا دیماً) مارهٔ اور اگر وه تهباری فر ما نبر داری کر کیس تو پھران کو

مارنے کے لیے بہانے تلاش نہ کرو۔ اس آیت میں بہ بتایا ہے کہ اللہ تعالی نے مردوں کوعورتوں پر فضیلت دی ہے اور ان کوجسمانی اور عقلی قوت زیادہ عطا کی ب، دومری فضیلت یہ ہے کدمرد کوعورت کے اخراجات کا گفیل بنایا ہے اور اس کے گھر کا منتظم بنایا ہے، تیسری نضیلت یہ ہے کہ مرد کوعورت پر حاکم بنایا ہے اور عورت کومر د کی فر مانبر داری کا بابند کیا ہے ، چھی فضیلت یہ ہے کدمر دکوعورت پر بدنو قیت دی ہے کہ وہ اس کواس کی نافر مانی پر تادیما مارسکتا ہے'اور یانچویں نضیلت بیددی ہے کہ عورت کواس کا یابند کیا ہے کہ وہ مرد کی غیر حاضری میں اس کی عزت کی حفاظت کرے اور اپنی بارسائی کو مجروح نہ کرے اور شو ہر کی غیر حاضری میں اس کے مال کی بھی حفاظت کرے غرضیکہ جسمانی قوئ کھانے پینے کہ ہائش اورلہاس کے اخراجات اور شوہر کے احکام کی تعمیل اوراس کے مال اور

> ایی عفت کی حفاظت ٔ ہراعتبار سے عورت کو مرد کا تالع اور محکوم قرار دیا ہے۔ نکاح کی گرہ مرد کے ہاتھ میں ہے۔ بيكية عُقْلًا قُالنَّكَامِ " (القره: ٢٣٧)

اس آیت میں بیر بتایا ہے کہ ڈکار کی گرو کو قائم رکھنے یا طلاق کے ذریعہ اس کوٹو ڑنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے مرد کے ہاتھ

تبيار القرآر

میں رکھا ہے۔عورت کے ذمہ مرد کے فرائض اور مرد کے ذمہ جوعورتوں کے حقوق ہیں ان کا بیان حسب ذیل احادیث میں ہے: حافظ منذری بیان کرتے ہیں:

امام ترندی' امام این ماجه اورامام حاکم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہے روایت کیا ہے کہ رسول التدصلی اللہ علیہ وسلم نے فریاما: جوعورت اس حال میں مری کہ اس کا خاوندان ہے راضی تھاوہ جنت میں داخل ہوگئی۔

اماً م ابن حبان نے اپنی صحیح میں حضرت ابو ہر پرہ وضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جوعورت پانچ وقت کی نمازیں پڑھے اپنی پارسائی کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے وہ جس وروازے سے جائے گی جنت میں داخل ہو جائے گی۔

ام ہزار اور امام حاکم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسم کی خدمت میں ایک عورت حاصر ہوئی اس نے کہا: میں فلانہ بنت فلاں ہوں آپ نے فرمایا: میں تہمیں پہچا تنا ہوں 'بناؤکر کا کام ہے؟ اس نے کہا: فلاں عبادت گرادے کی اس نے کہا: وہ جھے نکاح کا بیغام دے رہائے ہیں اس کو جانتا ہوں اس نے کہا: وہ جھے نکاح کا کو ہے ہے ہے بتا کیس کہ مرد کا بوق پر کیا حق ہے؟ اگر میں اس کاحق ادا کرنے کی طافت رکھوں گی تو اس سے نکاح کرلوں گی ۔ آپ نے فرمایا: مرد کاحق یہ ہے کہ اگر بالفرض مرد کے تعقوں سے خون اور پیپ بدر ہا ہوا ورتم اس کو چاہ نے لوچر بھی اس کاحق اوائیں ہوا۔ اگر کی بیٹر کے لیے بحد و جائز ہوتا تو ہیں مورت کو تھم دیتا کہ جب خاوند آ کے تو عورت اپنے خاوند کو بجدہ کرے۔ امام حاکم نے کہ! اس حدیث کی سندھی ہے۔

امام بخاری اورامام سلم نے حضرت ابو ہر پرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی عورت کے لیے بید جائز نہیں ہے کہ وہ خاوند کی موجودگی ہیں اس کی اجازت کے بغیر ( تفلی ) روزہ رکھے اور نہ اس کی اجازت کے بغیر ک کا گھر ہیں آنے کی اجازت وے۔

امام حاکم نے حضرت معافد بن جبل رضی الندعنہ سے روایت کیا ہے کہ بی صلی الندعلیہ وسلم نے فر مایا بھی مسلمان عورت کے لیے یہ جا بڑنیس ہے کہ وہ اپنے خاوند کے گھر میں کمی ایسے شخص کو آنے کیا جازت و ہے جس کو وہ ناپیند کرتا ہوا اور نداس کی مرضی کے بغیر گھر سے نگلے اور نداس معاملہ میں کمی اور کی اطاعت کرئے اور نداس سے الگ بستر پرسوئے اور نداس کوستائے' اگر اس کا خاوند ظلم کرتا ہوتو وہ اس کے پاس جائے حتیٰ کہ اس کو راضی کرئے اگر وہ اس کی معذرت قبول کر لے تو فبہا اور اللہ بھی اس کے عذر کو قبول کرئے گا' اس کی جمت تھے ہوگی اور اس پر کوئی گٹا ہو نہیں ہوگا اور اگر خاوند کچر بھی اس سے راضی نہیں ہوا تو اللہ کے نزد یک اس کی جمت تمام ہوگئ امام حاکم نے کہا: ہے حدیث تھیج ہے۔

ر ہیں گے۔اس عورت نے کہا: بیر حقوق ضروری بیں اور میں مجھی نکاح نہیں کروں گی۔

امام تر ندی اور امام ابن ماجهٔ حضرت معاذبن جبل رضی الله عند ہے روایت کرتے ہیں که نبی صلی امتد علیه وسلم نے فرمایا: جب بھی و نیا میں کوئی عورت اپنے خاوند کو ایڈ اء پہنچاتی ہے تو جنت میں اس کی بیوی بڑی آئٹھوں والی حور اس سے کہتی ہے: الله

جب ن دی یان ون ورت پ خوامد داید ۱۶۰۰ پان عارضی طور پر ہے اور عنقریب ہمارے پان آنے والا ہے۔ تجھے ہلاک کرے تو اس کو نبرتنا' میہ تیرے پان عارضی طور پر ہے اور عنقریب ہمارے پان آنے والا ہے۔ صحیحہ میں میں میں میں اس میں میں میں میں میں میں اس میں میں اس میں اس میں میں میں میں اس میں میں میں میں میں م

امام ترمذی امام نسائی اورامام این حبان نے اپنی سیح میں حضرت طلق بن علی رضی اللّٰد عند ہے روایت کیا ہے کہ رسول اللّه صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب مروعورت کواسینے کسی کام ہے بلائے تو عورت فورا آ جائے خواہ تنور پر پیٹھی ہو۔

امام بخاری امام سلم امام ایوداؤ داورامام نسائی نے حضرت ایو ہریرہ رضی الله عندے ردایت کیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جب مردعورت کو اپنے بستر پر بلائے اور دہ نیآئے اور شوہر ناراضگی میں رات گز اربے توضیح تیک اس پر فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں۔

امام تر ندی' امام این ماجداورامام این حبان نے اپنی صحیح میں حضرت این عباس رضی الله عنبما ہے روایت کیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: تین فخصوں کی نماز ان کے سرول ہے ایک بالشت بھی او پرنہیں جاتی ۔ جو شخص کی تو م کی امامت کرے اور وہ اس کو (سمی شرق عیب کی وجہ ہے ) نالپند کرتے ہوں' اور جوعورت اس حال میں رات گز ارے کہ اس کا خاوند اس پر ناراض ہو' اور دوسلمان بھائی جو آپس میں لڑے ہوئے ہوں۔

امام طبرانی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا ہے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جوعورت اپنے خاوندگی مرضی کے بغیر گفر سے نکلے اس کے والپس آنے تک آسان کے سارے فرشتے اور جن انسانوں اور جنوں کے پاس سے وہ گزرتی ہے سب اس پرلعنت کرتے ہیں۔ (الرخیب والتر ہیب جسس ۵۵۔۵۲ ستھنا مطبوعہ ورالحدیث تو ہرہ کا ۲۰۵ھ) آ بیا عورت پرمردکی خدمت واجب ہے بیانمہیں؟

فقہاء مالکید کا اس میں اختلاف ہے بعض علاء مالکید نے کہا ہے کہ بیوی پرشو ہر کی خدمت کرنا واجب بہیں ہے "کیونکہ عقد لگاح کا نقاضا ہیہ ہے کہ عورت اس کومباشرت کوموقع وے نہ کہ خدمت کا "کیونکہ بیرمزدوری کا عقد نہیں ہے اور نہ لگاح کے ذریعے عورت اس کی ہائد کی ہی تائی ہی عقد اجارہ ہے نہ عقد تملیک میصرف عقد مہاشرت ہے ( نکاح کا معنی مہاشرت ہے ) البذا عورت سے شو ہرمہاشرت کے علاوہ اور کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرسکتا "کیونکہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: اگر وہ تہاری فر ما نبرواری کرلیس تو تم ان کو مارنے کے لیے بہانے نہ ڈھونڈ و۔ (انساء: ۳۲)

اور بعض علماء نے کہا ہے کہ عورت پر خادند کی خدمت کرنا واجب ہے۔اگر اس کا تعلق معزز اور خوشحال گھر انے ہے ہوتو گھر کی و کیچہ بھال اور خاتئی امور کی تکمرانی اس کے ذمہ ہے اور اگر وہ متوسط گھرانے کی ہوتو اس پر لازم ہے کہ وہ خاوند کا بستر وغیرہ بچھائے اوراگر وہ غریب گھرانے کی ہوتو اس پر گھر کی صفائی کرنا 'کپڑے دھونا اور کھانا کا پانا لازم ہے' کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے،عورتوں کے استے ہی حقوق میں جینے دستور کے مطابق ان کے فرائض ہیں۔ (البقرہ: ۲۲۸) اور بید معقول رائے ہے اور ہرزمانے میں مسلمانوں کے گھرانوں میں اس پڑھل ہوتا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وکلم اورا آپ کے اصحاب کی از واج محتر مات پڑگی ہے آتا جیسی تھیں ' کھانا پکاتی تھیں بستر بچھاتی تھیں اور اپنے خاوندوں کے لیے کھانا لاکر رکھتی تھیں اور دیگر انواع کی خدمت کرتی تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وکمل ہے معاشرے کی ذمہ داریوں کومر داور عورت پرتشیم کردیا تھا' حضرت سیدتا فاطمہ رضی

حاصل بحث

حاصل بحث یہ ہے کہ مردول کی طرح عورتوں کے بھی حقق تی ہیں۔ مردول پر لازم ہے کہ وہ اپنی عورتوں کے ساتھ اجھے
اظلاق اور حسن سلوک کے ساتھ رہیں ان کو ضرر نہ پہنچا کیں۔ ہر فریق اس معاملہ بھی اللہ ہے ڈرے بیوی خاوند کی اطاعت
کرے اور ہرایک دوسرے کے لیے بن سنور کر رہے۔ امام ابن جر پر طبری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے دوایت کیا
ہے کہ بیس اپنی بیوی کے لیے بن سنور کر رہتا ہول جیسے وہ میرے لیے بن جمن کر دہتی ہے ضرورت کے وقت ہر فریق دوسرے
کے کام آئے اور بیاری میں ہرفریق دوسرے کا علاج اور خدمت کرے۔

الطّلاق مرّتين فإمساك بمعروب وتشريح بإحسان

وَلَا يَجِكُ لَكُمُ أَنْ تَأْخُذُ وَامِمَّ آلْتَيْتُمُوهُ فَى شَبِّا إِلَّا آنَ

رتمهارے لیے اس (مبریا بب) سے کھ بھی لینا جائز نہیں ہے جوتم ان کو دے بھے ہوا گر جب دونوں

يَّخَافَا اللهِ يُقِيمًا حُلُّوْد اللهِ طَفَانَ خِفْتُمُ اللهُ يُقِيمًا حُلُاوْد

ریتوں کو بیخوف ہو کہ دہ اللہ کی صدود کو تائم نہ رکھ تیس کئے سو (اے مسلمانو!) اگر جمہیں بیخوف ہو کہ بید دونوں اللہ کی مال لاگا کہ وسما سر سر سر سر سر این وسمالہ فیکس کے سر الطبعة اللہ معرف اللہ میں اللہ عالم اللہ میں اللہ میں ا

ا مدود کی قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت نے جو بدل خلع دیا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے میے اللہ کی صدود میں

فَلاتَعُتُكُ وُهَا وَمَن تَتَعَدَّ حُكُ وُدَ اللَّهِ فَأُولِلِكَ هُمْ

وتم الله کی صدود سے تجاوز نہ کرؤ اور جنہوں نے اللہ کی صدود سے تجاوز کیا تو وہی لوگ

الظّٰلِيْرُون ﴿ وَالْمُطْلَقُهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْلُ حَتَّى تَنْكُرُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللَّهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰلّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰلّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰ اللّ

رُوْجًا غَيْرِكُ ۚ وَإِنْ طُلَّقَهَا فَلاجُنَا مُ عَلَيْهِمَا ٱنُ يُتَرَاجَعَا إِنْ

ده ورت اس کے علاوہ کی اور مردے نکاح کرئے چراگروہ (دومرا خاوند) اس کوطلاق دے دیتو پھران پرکونی حرج ہیں م

ظُنَّا اَنَ يُتِقِيبُ اَحْدُودِ اللَّهِ وَتِلْكُ حَدُودُ اللَّهِ يَبِينُهُ الْقُومِ عَلَى اللَّهِ يَبِينُهُ القُومِ عِكُدُوهُ اِن (طلاق كامدة كه بعد) فِر بايم رجوع كريس أكران كابيكان بوكدوه دونو رالله في مدود كوتام ركاتي عن

تبياء القأء

Marfat.com

جلداول

## تَعْلَمُون 🕾

#### اور بیالٹد کی صدود ہیں جن کوالٹدان لوگوں کے لیے بیان فریا تا ہے جوعلم والے ہیں 🔿

طلاق كالغوى معنى

ا مام اللغت سیرزبیری طلاق کامعنی بیان کرتے ہوئے کھتے ہیں:''عباب' میں ہے کہ عورت کی طلاق کے دومعن ہیں: انکاح کی گر وکھوا یہ بیالا ہے کہ کر درہ محصد میں مان محسد میں انسان کے ایک مصدور کی مصدور کے اس میں تاہیں

(۱) نکاح کی گرہ کو کھول دینا (ب) ترک کر دینا 'چپوڑ دینا۔''لسان العرب''میں ہے کہ عثمان اور زید کی حدیث ہے : طلاق کا تعلق مردول سے ہے اور عدت کا تعلق عورتوں سے ہے۔ (تاج العروس ۴۵ میں ۴۵۵ مطبوعہ مطبعہ خیریہ معر ۱۳۰۷ھ)

طلاق كالصطلاحي معني

علامدا بن تجیم طلاق کا فقتی معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: الفاظ مخصوصہ کے ساتھ فی الفوریا ازروئے آب نکاح کی قیر

کواٹھا دینا' طلاق ہے۔الفاظ مخصوصہ سے مراد وہ الفاظ ہیں جو ہادہ طلاق پر صراحة یا کناپیۃ مشتل ہوں' اس میں خلع بھی شامل ہے اور نامر دی اور لعان کی وجہ سے نکاح کی قید از روئے آل اٹھ جاتی ہے۔ (البحراز اکتی جسم ۴۰۰ مطبور کمتیہ ماجہ ہ' کوئیہ) طلاق کی اقسام

طلاق کی تین قسمیں ہیں:احسن حسن اور بدی۔

طلاق احسن: جن ایام میں عورت ماہواری ہے پاک ہواور ان ایام میں بیوی ہے مقاربت بھی نہ کی ہو' ان ایام میں صرف ایک طلاق دلی جائے' اس میں دورانِ عدت مردکور جوع کا حق رہتا ہے اور عدت گز رنے کے بعد عورت بائنہ ہو جاتی ہے' اور

ا بیٹ طلان دی جائے اس میں دوران عدت مرد نور جوت کا میں رہتا ہے اور عدت تزرے نے بعد حورت بائند ہو جاتی ہے اور فریقین کی باہمی رضا مندی سے دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے۔ طلاق حسن: جن ایام میں عورت یاک ہو اور مقاربت بھی نہ کی ہوان ایام میں ایک طلاق دی جائے اور جب ایک ماہواری

گزر جائے تو بغیر مقاربت کید دوسری طلاق دی جائے اور جب دوسری ماہواری گزر جائے تو بغیر مقاربت کے تیسری طلاق دی جائے اس کے بعد جب تیسری ماہواری گزر جائے تو عورت مغلظہ ہو جائے گی اور اب شری طلالہ کے بغیر اس سے دوبارہ

عقد ٹیس ہوسکتا۔ طلاق بدگی:اس کی تمین صورتیں ہیں:(۱)ایک مجلس میں تین طلاقیں دفعۂ دی جائیں خواہ ایک کلمہ ہے مثلاً تم کو تین طلاقیس ویں یا کلمات متعددہ ہے' مثلاً کہے:تم کوطلاق دی' تم کوطلاق دی (ب)عورت کی ما ہواری کے ایام میں اس کو

دیں یا سامت مسعدہ سے سنا ہے، ہم وصفال دی ہم وصفال دی ہم وصفال دی رہا ہے، ورت ں مہ ہواری ہے، یہ ہماں رہ ایک طلاق دی جائے' اس طلاق سے رجوع کرنا واجہ ہے اور بیر طلاق شار کی جاتی ہے(ج) جن ایام میں عورت سے مقاربت کی ہو'ان ایام میں عورت کوایک طلاق دی جائے' طلاق بدگ کسی صورت میں ہواس کا دیے والا کئیجار ہوتا ہے۔

(در محار كل حامش روالحارث ٢ م ٥٧٨ ـ ٥٢٣ مطور الشبول ١٣٨٧ هـ)

صرت فظ طلاق کے ساتھ ایک یا دوطلاقیں دی جائیں تو بہطلاق رجعی ہے اور اگر صرت کفظ طلاق ندہو' کنا یہ سے طلاق دی جائ دی جائے تو بہطلاق بائن ہے 'مثلاً طلاق کی نیت سے بیوی سے کہا تو میری ماں کی مثل ہے' طلاق رجعی میں دوبارہ رجوع کیا جا سکتا ہے' کیکن پچھل طلاقیں شار ہوں گی' اگر پہلے دوطلاقیں دی تھیں تو رجوع کے بعد صرف ایک طلاق کا مالک رہ جائے گا' طلاق بائن سے فی الفور نکاح منقطع ہوجاتا ہے لیکن اگر تین سے کم طلاقیں یائن ہوں تو با جمی رضامندی سے دوبارہ عقد ہوسکتا

<u>ہے لیکن چیلی طلاقوں کا شار ہوگا۔</u> زیرانہ القہ آ

#### طلاق كيول مشروع كي كئ؟

سیان کے نظام میں ہے کہ جولوگ رشتہ نکاح میں نسلک ہوجا کیں ان کے نکاح کوقائم اور برقر ارر کھنے کی حتی المقدور کوشش کی جائے اور اگر گھن ان کے درمیان اختلاف کے ایم بازا کے بیا ہوقو رشتہ داراور مسلم سوسائی کے ارباب مل وعقداس اختلاف کو دور کی جائے اور اگر گھنی ان کے درمیان اختلاف کی پوری کوشش کے باوجود زوجین میں صلح نہ ہو سکے اور بید خطرہ ہو کداگر میہ برستور رشتہ نکاح میں بندھے رہے تو یہ حدود اللہ کوقائم ندر کھئیں گے اور نکاح کے مقاصد فوت ہوجا کیں گے تو ان کی عدم موافقت اور باہمی نظرت کے باوجود ان کو نکاح میں رہنے پر مجبور نہ کیا جائے اس صورت میں ان کی ان کے دشتہ داروں اور معاشرہ کے دیگر افراد کی بہتری اور مصلحت ای میں ہے کہ عمود تکاح کو تو ٹرنے کے لیے شوہر کو طلاق دیے سے ندرو کا جائے ۔ طلاق کے علاوہ عقد نکاح کوقت ٹرنے کے لیے شوہر کو طلاق دیے سے ندرو کا جائے ۔ طلاق کے علاوہ عقد نکاح کوقت شوہر کر بچھ دے دلا کر ظلع کرالے اور تیسری صورت تاضی کی تقریق ہے اور چوشی صورت یہ ہے کہ جن دومسلمان حکموں کو نزاعی حالت میں یہ معالمہ ہر دکیا گیا ہو وہ نکاح کوقتح کرنے کا

### سرف ناگرزیر حالت میں طلاق دی جائے

قرآن مجیدی تعلیم بیہ ہے کہ اگر شو ہر کو بیوی ناپیند ہو پھر بھی وہ اس سے نباہ کرنے کی کوشش کر نے انتد تعالی کا ارشاد ہے: وَعَاشِدُوْهُ فَيْ بِالْلَهُ وَفِي َ فَانْ كُوهُ فَيْتُوهُ فَيْ فَعَلَى كَانُ اللهِ عَلَيْ اللهُ وَفِي عَلَيْ كارشاد ہے: تَكُرُهُ وُانْدُیْفَا قَدِ بِیْجُعَلَ اللّهُ وِفِی حَدِیْرًا کَوْنْ کِیْدِ اللّهِ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ کِیدا کردے ٥ ناپیند کرواور اللہ تعالی اس میں بہت سی محلائی بیدا کردے ٥

اوررسول الله صلى الله عليه وسلم كا ارشاد كرا مي ہے:

حضرت این عمر رضی الله عنبها بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ حلال چیزوں میں الله تعالی کے نز دیک سب سے ناپیندیدہ طلاق ہے۔ ( سن ابوداؤ دج اس ۲۹۲ مطبوعہ عجبائی پاکستان ابور ۴۰۵۵ء)

قرآن اورسنت کی ان ہدایات کی روشن میں شوہر پر بیدلازم ہے کہ اختلاف اور ززاع کی حالت میں حتی الامکان طلاق ہے گریز کر ہے اور ززاع کی حالت میں حتی الامکان طلاق ہے گریز کر ہے اور اگر طلاق ویٹا ناگر بر ہوتو صرف ایک طلاق رجعی دے کیونکہ اس کے بعد عدت کے تین ماہ تک اس معالمہ پر نظر ہانی کا موقع رہے گا ور ند عدت کے بعد عورت علیجہ ہوجائے گئ آج کل کے لوگوں نے بیہ بھولیا ہے کہ تین بار کہ بغیر طلاق نہیں ہوتی 'ور جب طلاق نہیں ہوتی 'ور میں اور جب طلاق نہیں ہوتی ہوجائی ہے تیں اور جب طلاق نفر ہوجائی ہے تو بیلوگ چنیان ہوتے ہیں اور مغتبوں کے پاس جاتے ہیں کہ دوبارہ نکاح یا رجوع کا کوئی حیلہ تلائیں 'حتیٰ کہ بوگ حالا ای کا روس کا اندصلی اند علیہ وہ کم نے لعنت ہوگ حالا کہ ان کو تین بدھ میں بچوں کی در بدری اور دوسرے بر سے رحائے گئے کہ کے لیے اس وقت فریقین ہر قیت پر صلاح کے لیے تیار کی عدمت کے لیے تیار

ہوجاتے ہیں۔ بدیمری تمیں سالدا فقاء کی زندگی کا تجربہے۔ صرف مرد کو طلاق کا اختیار کیوں دیا گیا؟

طلاق دینے کا حق مرد کو تفویض کیا عمیا ہے حالا تکہ عقد نکاح عورت اور مردونوں کی با ہمی رضا مندی سے وجود میں آتا

Marfat.com

بلداؤل

ہے تو چرعورت کو بداختیار کول نہیں ہے کدوہ بھی جب چاہے اس عقد کو خم کردے؟

اس کی ایک دجہ یہ ہے کہ تورت مغلوب الغضب ہوتی ہے اور اس کو جلد غصر آتا ہے اگر طلاق وینے کا معاملہ عورت کے افتصار میں ہوتا تو وقوع طلاق کی شرح دو چند ہے بھی زیادہ بردھ جاتی ۔ عام طور پر پید دیکھا گیا ہے کہ عورت کے مطالبہ اور اس کی ضد پر شو ہر طلاق ویتا ہے ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مرد کے مقابلہ میں عورت کی قوت فیصلہ کر ور ہوتی ہے 'خصوصاً حیض کے ایام میں عورت وہنی اضطراب میں مبتلا ہوتی ہے اور ان ایام میں اس کا ذہن منتشر اور مزاج چر چرا ہوجاتا ہے 'اس لیے اگر طلاق وینے کا معاملہ عورت کے بیرد کیا جاتا تو شرح طلاق زیادہ ہو جاتی اور اکثر جنتے کیے گھر ویران ہو جاتے' تیسری وجہ یہ ہے کہ

عورتیں ناقصات انعقل ہوتی ہیں جیسا میچ بخاری مسیح مسلم' جامع تر ندی' سنن ابن ماجہ' سنن ابو داؤ ڈ مسنداحہ بن صبل اور مستدرک لیمیں اس کی تصریح ہے اور فتح نکاح کا معاملہ ناقص انعقل کے سپر وکرنے کے لاکق نہیں ہے طلاق کا معاملہ مر دکومفوض کرنے کی چوتھی وجہ بہ ہے کہ چونکہ مرداینا مال خرج کرکے حقوق زوجیت حاصل کرتا ہے اس

طلان کا معاملہ مر دومفوش کرنے کی چوی وجہ ہیہ ہے کہ چونلہ مردانیا مال حرج کر لے صوف زوجیت عاش کرتا ہے اس لیے ان حقوق سے دست کش ہونے کا افتتیار بھی ای کو دیا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ جو شخص اپنار دپیز رخ کر کے کوئی چیز عاصل کرت ہے وہ اس چیز کوآ خری حد تک رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور صرف اس وقت اس چیز کو چھوڑتا ہے جب اس کو چھوڑ نے کے سوا اور کوئی چارہ کا رباتی ندر ہے۔ اس کے برخلاف حقوق زوجیت کوتا تم کرنے میں مورت کوکوئی محنت کرنی پڑتی ہے نہ بیسٹرج کے کرن پڑتا ہے اس لیے اگر طلاق کی باگ ڈور مورت کے ہاتھ میں دے دی جاتی تو عورت کوطلاق واقع کرنے میں اس قدر سوچ و

> بچاراورتامل کی ضرورتِ نہ ہوتی ۔علاوہ ازیں بیاقد ام عدلِ وانصاف کے بھی خلاف ہوتا۔ دوروں

بارورہ میں عورت کی رضا مندی کا اعتبار کیوں نہیں ہے؟ طلاق میں عورت کی رضا مندی کا اعتبار کیوں نہیں ہے؟

اس لیے عقد نکاح کو قائم رکھنے یا اس کو فنٹح کرنے کا اختیار بھی صرف مرد کو دیا گیا ہے۔ ضلع

طلاق کومرد کے افتیار میں دینے کا مطلب پیٹمیں ہے کہ وقوع طلاع میں عورت کا بالکل دخل نہیں ہے' عورت کو ضلع کا افتیار دیا گیا ہے' آگر عورت کومرد کی شکل وصورت پشد نہ ہویا کسی اور طبعی نامنا سبت کی وجہ سے وہ مرد کو نالپند کرتی ہوتو وہ اپنا مہر

بخاری جاص ۱۳۳ جام ۱۹۷ جام ۱۳۱ جام ۱۳۱ جام ۱۳۱ جام ۳۴۰ مسلم جام ۲۰ ابوداؤد جام ۲۸۷ زندی س ۳۷۵

Marfat.com

این ماجیس ۲۸۹ مندانهدین خنبل ج ۲ ص ۲۷ مندرک ج۲ ص ۱۹۰

چھوڑ کریا کچھاور دے دلا کرشو ہرے طلاق کا مطالبہ کرسکتی ہے۔

سید محر قطب شہید کھتے ہیں: امام بخاری اپی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں کہ ثابت بن قیس ابن شاس کی بیوی نبی سلی الله علیہ وسلم کے پاس کئیں اور عرض کیا: یا رسول اللہ! میں ثابت کے طاق اور اس کے دین کے بارے میں کوئی حرف میری نہیں کرتی ' لیکن میں اسلام کے بعد کفر (ناشکری یا شو ہر سے حقوق کواوا نہ کرنا) کو ناپند کرتی ہوں' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا: کیا تم اس کا باغ والیس کردوگی؟ ( ثابت نے ان کومہر میں باغ دیا تھا) انہوں نے کہا: بال! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فارت سے فر مایا: باغ کے لواور اس کو طلاق دے و۔

( في ظلال القرآن ج ٢ ص ١٩٩ مطبوعه داراحيا والتراث بيروتُ ١٣٨٢هـ )

اس صدیث کی روثنی میں بیہونا چاہیے کہ جب کس عورت کو کس طبعی ناہمواری کی وجہ سے شوہر ناپیند ہواور بیففرت اس قدر بڑھ جائے کہ وہ اس نفرت کی وجہ سے شوہر کے حقوق ادا نہ کر سکے تو گھروہ قاضی اسلام سے رجوع کر سے اور قاضی مہروا پس کر کے شوہر سے طلاق دلا دیںے یا در ہے کہ یہاں قاضی شوہر سے طلاق دلوائے گا ازخود نکاح تیج نہیں کرے گا۔

قاضی اور سلمین کی تفریق طال دینا مرد کے افتیار میں ہے کین اگر مرد عورت پر تعدی اورظم کرتا ہے اوراس کو طلاق نمیں دیتا تو عورت کوئی ہے کہ وہ عدالت سے زکات فتح کرالے اور غرب مالکیہ کے مطابق بیتفریق نافذ ہوجائے گا ای طرح اگر خاوند شک کرنے کے لیے عورت کو فقد دے نہ طلاق دے ' ہب بھی عورت عدالت سے تفریق کرائے ہے' اگر کسی نو جوان عورت کا خاوند پاگل ہوجائے اور فھیک نہ ہو سے یا کسی اور نا قابل علاج بیاری میں جتلا ہوجائے اور حقوق زوجے ادا نہ کر سے ہی عورت عدالت سے تفریق کرائے ہے' اگر کسی نو جوان عورت کا خاوند کی جرم کی وجہ سے لمبی مدت کے لیے سزایاب ہو یا اس کو عمر قید ہوجائے تب بھی عورت عدالت سے تفریق کر اسکی ہے' اگر کسی نو جوان عورت کا خاوند لا تا ہوجائے اور عورت کے گر زہر کا ذرائید نہ ہوتو عدالت محتیق کے بغذ بی الفور تفریق کر دی گی ۔ اگر عورت اور مرد میں اختلاف ہواور دو حکمین کو مقر کر کیں اور حکمین تفریک کی ہے کہ فیصلہ کر دیں تو تفریق ہوئو جائے گی۔ یہ تمام صورتیں امام مالک کے نزدیک جائز ہیں اور فقہا واحداث نے نقر کی ہے کہ ضرورت کے وقت امام مالک کے غرب پڑ ممل درست ہے اور یہ بھی تقر تک ہے کہ قاضی اپنے اجتہاد سے غد ہے غیر کے مطابق فیصلہ کر سکتا ہے ادراس پڑ مل میچ ہے' ان تمام امور کی با حوالہ' عمل مفصل اور مدل بحث ہم نے'' شرح می حسام' طدفال شاب سے ۱۲ میں ایور مالا اس بال کے ۔ مرادرت کے دوت امام مالک میں بیان کردی ہے۔

تین طلاقوں کی تحدید کی وجوہات ٔ مصالح اور حکمتیں

اسلام نے صرف تین طلاقوں کی مخبی کش رکھی ہے ، پہلی اور دوسری طلاق دینے کے بعد مرد کواس طلاق ہے رہوئ کرنے کا اختیار ہے گئیات نہیں ہے ، اب اگر وہ مرداور گورت پھر ملنا چاہیں تو اس کے اختیار ہے گئیات تیسری طلاق دینے کے بعد وہ محفی اس سے سوااور کوئی صورت نہیں ہے ، گورت عدت گزار نے کے بعد وہ محفی اس سے ممل زوجیت (محبت) کرے کے بعد وہ محفی اس سے ممل زوجیت (محبت) کر اور پھرائی معدت گزار کر پہلے شوہر ممکن زوجیت اور کو گئی ہے ، خوات کی عدت گزار کر پہلے شوہر کے ناح میں جائے ہے ، خوات میں کا محب کے ناح میں ہوئی طرح سودی کے ناح میں جائے ہے میں کہ محبور کو تیمری طلاق دینے سے پہلے اچھی طرح سودی و بچاراور خورو گور کرنیا چاہیے تا کہ بعد میں پر بیٹائی اور پچھتا و کے کاسامنا نہ کرنا پڑے اور رودو کر مفتوں سے خیلے نہ کو چھتے جا کیل اور اینا فدیسے بچھوڑ کرفیر مقلدیت کے دامن میں بناہ لینے کی ضرورت نہ پڑے اسلام نے ای لیے بیک وقت تین طلاق میں ب

Marfat.com

راول

ہے روکا ہے اور اس تعل کومعصیت اور گناہ قرار دیا ہے۔

سنت کےمطابق اوراحس طریقے سے طلاق دینے کے فوائد

جب کوئی فحض سنت کے مطابق سیح طریقہ ہے عورت کی یا کیزگ کے ان ایام میں جن میں اس نے جماع نہ کیا ہوسرف ا یک طلاق دے گا اور دوسری طلاق کے لیے آگلی یا کیزگی کے ایام تک رکا رہے گا جوتقریناً ایک ماہ کے برابر ہن تو اسء صہیں ،

وہ اس معاملہ برسو دفعہ سے زیادہ غور کرے گا اور گمان غالب ہے کہ اس کی رائے بدل جائے گی ( کیونکہ میں تعمیں سالہ افتاء ک

زندگی میں بار ہادیکھ چکا ہوں کہ کل شوہرنے تین طلاقیں دی ہیں اور آج وہ دوڑا چلا آ رہاہے کہ کوئی حیلہ بتلا کمیں کہ نکاح قائم رہ سكے۔ جب الك دن ميں رائے بدل حاتى ئے طالات بدل جاتے جن توالك ماہ ميں تو بہت تخائش سے )۔ اگر بيوى كے مطالبہ

یااس کے غلط طرز عمل کی وجہ سے یہ اختلاف کی صورت پیدا ہوئی ہے تو ایک ماہ میں اس کے طرزعمل میں تبدیلی یا مطالبہ طلاق

ترک کر دینے کا غالب امکان ہے' اس طرح دوسری طلاق بڑنے کا خطرہ کمل جائے گا اور تیسری طلاق کی نوبت نہیں آئے گی' جب کداسلام کی تعلیمات کے مطابق احسن طریقہ رہے ہے کہ زمانہ طبر میں بشرط عدم مجامعت صرف ایک طلاق دی جائے اور

عدت کے پورے زمانہ میں دوبارہ طلاق نہ دی جائے اور عدت کے اس تین ماہ میں طلاق ہے رجوع کرنے کا زیادہ موقع رہے

گا اور مالفرض رجوع نہیں کیا اور عدت گزرگتی اور مورت بائند ہوگئی اور بعد میں حالات ساز گار ہوئے تو اب دوبار : کاح کرنے

کی مخوائش ہے اور کسی حلالہ کی ضرورت نہیں ہے جب کہ تین طلاقیں دینے کے بعد پر گنوائش نہیں رہتی۔ طلاق کی تدریج میں مرد کی اور تحدید میں عورت کی رعایت ہے

تمن طلاق کی تحدید سے دراصل عورت کو فائدہ پہنچانا مقصود ہے کیونکہ اگر طلاق میں کوئی تحدید نہ ہوتی تو عورت کی گلوخلاصی کا کوئی ذر بعدنہ ہوتا۔ زمانہ جا لمیت میں مروعورت کوطلاق دیتا اور عدت یوری ہونے سے پہلے رجوع کر لیتا ' مجرطلاق

دے دینااور بیسلسلہ یونبی چلنا رہتا تھا۔ امام رازی نے "البطلاق موتان" کا شان زول بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ایک عورت نے حضرت ما کشرض اللہ

عنبا کے ماس آ کر بیشکایت کی کداس کا شوہراس کو بار بارطلاق دیتا ہے اور چررجوع کر لیتا ہے جس کی وجہ سے اس کو ضرر ہوتا ے-اس موقع براللہ تعالی نے بدآیت نازل فرمائی:

ٱلطَّلَاقُ مَّزَّتُن ۗ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُونِ ٱوْتَسُرِيْحُ دوبارہ طلاق دینے کے بعد دستور کے مطابق عدت میں يافسان (الغرو: ۲۲۹) رو کنا ہے یاحسن سلوک کے ساتھ حچھوڑ وینا ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا:

فَأَنْ طَلَقَهَا فَلَا تَجِلُ لَهُ مِنْ يَعْدُ حَثَّى مَنْكُمَ زُوْعًا پھراگراہے(تیسری)طلاق دے دی تو وہ عورت اس غَيْرَةُ ﴿ فَإِنْ طَلَقَهَا خَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا آنُ يَتُرَاجَعا آنَ (تیسری طلاق) کے بعد اس کے لیے حلال نہیں یہاں تک ظُنّا أَنْ يُقِيمُا حُدُودُ اللهِ ﴿ (البرو: ٢٣٠) کہ (وہ عورت )اس کے علاوہ کسی اور مر دے نکاح کرے' پھر

اگر ( دوسرا خاوند ) اس کوطلاق دے دیے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ۔ کہ (دوس بے خاوند کی عدت گزار نے کے بعد )وہ آپس میں

رجوع کرلیں اگر وہ سمجھیں کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں

تبيار القرآر

### ایک مجلس میں دی گئی تین طلاقوں کے نتائج

چونکہ تیسری طلاق آ خری حد ہے اوراس کے بعدر جوع کی تخوائش نہیں ہے اس لیے تیسری طلاق دینے ہے پہلے بہت بوج و بچار اورغور وخوش کرنا چا ہے اوراس آ خری قدم اٹھانے ہے پہلے دوستوں اور رشتہ داروں ہے مشورہ بھی کر لینا چا ہے اور ہے این ہوائی ہوائی ہے کہ طلاق وقفہ وقفہ ہے دی جائے اگر ایک مجلس ہیں بیک وقت تین اور ہیا ہی وقت تین طلاقیں و ہے دی گئیں تو بھر بعد میں پریشانی اور پٹیمانی کے موااور پھے حاصل نہیں ہوگا اس لیے بکٹر ت احادیث اور آثار میں بیک وقت تین طلاقیں و ہے دی گائیں ہیں بریشانی کے موااور پھے حاصل نہیں و ہو کہ تین طلاقیں و یہ کو معصیت کا ارتکاب کر کے ایک مجلس میں تین طلاقیں و ہے دی تو اس کو اب صبر واستقامت اور حوصلہ ہے اس اقدام کے نتیجہ اور انجام کا سامنا کرنا چا ہے اور اپنی باتھوں کی ہوئی اس علیحہ گی تو تو اس کو اب صبر واستقامت اور حوصلہ ہے اس اقدام کے نتیجہ اور انجام کا سامنا کرنا چا ہے اور اپنی باتھوں کی ہوئی اس علیحہ گی تو تو ل کر لینا چا ہے ۔ حال اس کا کمروہ حلیا افتدار کرے نتیجہ اور انجام کا سامنا کرنا چا ہے اور آ اپنی کر نے کے لیے در بدر مارا مارا بھر کے کیونکہ تین طلاقوں کو ایک طلاق فرار دینا عشل اور درایت کے بھی خلاف ہے اور قرآن اور درایت کے بھی خلاف ہے اور قرآن اور درایت کے بھی خلاف ہے دور کر مارا درائے جا کہ اور کہ تا کہ وکی مختص تین یا پائچ یا در عدر کو ایک عدر قرار در ہے اور تران کر اور کے خوات ان کوگوں کو ایک طلاق کو کو گئی تین طلاقوں کو ایک طلاق ترار دینا میں در و پوں کو ایک دو پیر قرار دینا جو بیر خلال کی تین طلاقوں کو ایک طلاق ترار دینا میں در وزئی کر بھر مقلدین کے دوائی جیس کے اس کے بور قرآن مجید احد دیں تو وہ بہر والی بائن ہو جائیں گئی۔ اگر کی شخص نے برقسمتی ہو اور دینی کر کے ان کا جائزہ لیں گئی اس کے بور قرآن مجید احد دیں تو وہ بہر والی بائن ہو جائیں گئی۔ کہ کہ اگر کی شخص نے برقسمتی ہو محصیت کا ارتکاب کر کے ایک مجبلس میں بین طلاقی و در کی گئی گئی۔ گئی میں طلاق اس کی دو تر کی گئی تو میں جو ان کی ہو کہ کی گئی۔ گئی میں طلاق کی کر گئی گئی۔ گئی میں کو تی ہو کہ کی گئی۔ گئی کو کی گئی کو کی گئی۔ گئی کو کی گئی کو کیا گئی کی کر گئی گئی۔ گئی کو کی گئی کی کر گئی گئی۔ گئی کو کی گئی کی کر گئی گئی گئی کی کر گئی گئی گئی گئی کی کر گئی گئی گئی کر گئی گئی گئی کر گئی گئی گئی کی کر گئی گئی کر گئی گئی گئی کر گئی گئی

سيدابوالاعلى مودودي لکھتے ہيں:

بیک وقت تین طلاقیں دے کرعورت کو بدر کر دینا نصوص صریحہ کی بناء پر معصیت ہے۔علاء امت کے درمیان اس مسئلہ میں جو کچھا ختلاف ہے وہ صرف اس امر میں ہے کہ اسی تین طلاقیں ایک طلاق رجعی کے تھم میں ہیں یا تین طلاق مغلظہ کے تھم میں کیکن اس کے بدعت اور معصیت ہونے میں کی کا اختلاف خیس ۔

حالانکہ اہام شافعی کا اس میں اختلاف ہے' وہ بیک وقت تین طلاقوں کو بدعت اور گناہ نہیں' مباح کہتے ہیں اور امام احمد کا ایک قول بھی بین ہے ۔سیدا بوالاعلیٰ نے ندا ہے۔ فتھاء کی تحقیق کیے بغیر بدیکھودیا ہے۔

(حقوق الزومين ص ١٥٠ مطبور اداره ترجمان القرآن لا بهورًا يمسوي بار ١٩٨٢ء)

بیک وقت دی گئی تین طلاقوں کے حکم میں جمہور کا مؤتف بیک وقت دی گئی تین طلاقوں کے حکم میں جمہور کا مؤتف

جمہور علاء الل سنت کے نز دیک بیک وقت دی گئی تین طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔علا مدنو وی شافعی ککھتے ہیں: امام شافع امام مالک امام ابوضینہ اور قدیم و جدید جمہور علاء کے نز دیک مہتنوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔

ر مسلم جام ۲۵۸ مطوعة و مجدات المطالع الراتي ١٣٥٥ هـ) (ثرح مسلم جام ٢٥٨ مطوعة و مجدات المطالع الراتي ١٣٥٥ هـ)

علامدابن قد امد صنبل لکھتے ہیں: جس شخص نے بیک وفت تین طلاقیں دیں وہ واقع ہو جا کمیں گی خواہ وخول سے پہلے د ک ہوں یا دخول کے بعد۔ حضرت این عہاس' حضرت ابو ہریے، حضرت ابن عمر' حضرت عبد اللہ بن عمرو' حضرت ابن مسعود اور پے

جلداوّل

تبيار القرآر

حضرت انس رضی الله عنهم کا یمی نظر مدہے' اور بعد کے تابعین اورائمہ کا بھی یمی موقف ہے لیے قاضی ابن رشد یاکی لکھتے ہیں کہ جمہور فقہاء کا یہی مؤقف ہے کہ بیک وقت دی گئی تین طلاقوں سے تین طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔

(بداية المجتبدج ٢ص ٢٣، مطبوعه دارانفكر بيروت)

علامه الحصكفي الحفى كلصة بيس كديار بارلفظ طلاق كالحرار كرنے سے تمام طلاقيں واقع موجاتى بيں اور اگر طلاق دينے والا

تا کید کی نیت کرے تواس کا دہانۂ اعتبار ہوگا <sup>تل</sup> ( لیعنی قضاءًاعتبار نہیں ہوگا۔ ) <sup>ا</sup>

بیک وفت دئی گئی تین طلاقوں میں شیخ ابن تیمیداوران کےموافقین کا مؤ قف

شیخ ابن تیمیه لکھتے ہیں:اگر کسی مخف نے ایک طبر میں ایک لفظ یا متعدد الفاظ کے ساتھ تین طلاقیں دیں' مثلاً کہا کہتم کو تین طلاقیں یا کہا کہتم کوطلاق ہے' تم کوطلاق ہے' تم کوطلاق ہے' یا کہا: تم کوتین طلاقیں یا دس طلاقیں یا سوطلاقیں' یا ہزار طلاقیں'اس قشم کی عبارات میں متقدمین اور متاخرین علاء کے تین نظریات ہیں اور ایک چوتھا قول بھی ہے جوتھش من گھز ہ اور بدعت ہے' پہلاقول میہ ہے کہ پیطلاق مباح اور لازم ہے' بیامام شافعی کا قول ہے۔امام احمد کا بھی ایک بہی قول ہے۔ دوسرا قول

یہ ہے کہ بیرطلاق حرام اور لازم ہے' بیرام مالک اور امام ابوصنیفہ کا قول ہے' امام احمد کا بھی ایک قول یہی ہے۔ بیقول متقد مین میں بمثرت صحابه اور تابعین مصفول ب اور تیسرا قول مد ب كدريطان حرام بيكن اس عصرف ايك طلات لازم آتي

ہے' بیقول صحابہ میں سے حضرت زبیر بن عوام' حضرت عبدالرحمان بن عوف سے منقول ہے۔حضرت علی اور حضرت ابن مسعود

سے بھی مروی ہاور حضرت ابن عباس کے دوقول ہیں تابعین اور بعد کےلوگوں میں سے طاؤس خلاص بن عمر و محمد بن اسحاق ہے منقول ہے واو داوران کے اکثر اصحاب کا یمی قول ہے ابر جعفر محمد بن علی بن الحسین اوران کے بیٹے جعفر بن محمد کا بھی یمی قول ہے' اس وجہ سے شیعہ حضرات کا بھی یہی مسلک ہے۔ امام ابوصنیفہ' امام ما لک اور امام احمد بن صنبل کے بعض اصحاب کا بھی

يكى قول ب- چوتھا قول بعض معتر لداور بعض شيعه كائ، وه بير بكر بيك ونت تين طلاق دينے كوئى طلاق نہيں پرقى سلف صالحین میں ہے کوئی بھی اس کا قائل نہیں تھا اور تیسرا قول ہی وہ ہے جس پر کتاب وسنت سے دلائل موجود ہیں۔

(مجموع الفتاوي جسس ص ٩٠٤ مطبوعه بامرفبد بن عبدالعزيز آل السعود)

شُخ ابن قیم لکھتے ہیں کہ بیک وقت تین طلاقوں کے وقوع کے بارے میں حیار خداہب ہیں' پہلا خرہب رہے کہ تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں' یہ تول ائمدار بعہ' جمہور تابعین اور بکثرت صحابہ کا ہے' (رضی اللہ عنہم) دوسرا ند ہب ریہ ہے کہ بید طلاق واقع نہیں ہوتی بلکہ مردود ہے کیونکہ ہے بدعت محرمہ ہے اور بدعت اس حدیث کی وجہ سے مردود ہے: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ''جس مخص نے ایساعمل کیا جو ہمارے دین میں نہیں ہے وہ مردود ہے۔اس ندہب کو ابومجہ بن حزم نے بیان کیا ہے اور

لکھا ہے کہ امام احمد نے فرمایا: یہ باطل ہے اور رافضوں کا قول ہے۔ تیسرا ند ہب سیہ ہے کہ اس سے ایک رجعی طلاق واقع ہوتی ہے' بیدند ہب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا ہے ثابت ہے' جبیبا کہ اما ابوداؤ د نے ذکر کیا ہے' امام احمد نے کہا: بیا بن اسحاق کا مذہب ہے' وہ کہتے ہیں کہ جوشخص سنت کی مخالفت کر ہے اس کوسنت کی طرف لوٹانا عیا ہے۔ ( تابعین میں ہے ) طاؤس اور عکرمہ کا بھی بہی قول ہے اور شیخ ابن تیمیہ کا بھی بہی نظریہ ہے' چوتھا فدہب یہ ہے کہ مدخول بہا اور غیر مدخول بہا میں فرق ہے'

مرخول بہا کو تینوں طلاقیں واقع ہوجاتی ہیں اورغیر مدخول بہا کوایک طلاق واقع ہوتی ہے' پیرقول حضرت ابن عباس کے تلامذہ کا

علامدابومجمة عبدالله بن احمد بن قدامه عنبلي متوفى ١٢٠ حالمنى حدم ١٨٢٠ مطبوعه دارالفكر بيروت ٥٠٠١ه علامه علا والدين أتصلني أخفى متونى ٨٨٠ اه ورمخار على هامش روالمجارج ٢ص ٦٣٢ مطبوعه استنول ١٣٢٧ هـ

تبيار القرآر

جلداول

ہے اور اسحاق بن راحویہ کا بھی بھی مسلک ہے۔ (زادالمعادج من ۵۰ مطبوعہ مصطفیٰ البابی واولادہ معر) بیک وقت دی گئی تین طلاقو ل میس علماء شبیعہ کا مؤقف

۔ جیسا کٹٹ این تیمیہ نے لکھا ہے بعض شیعہ کا مؤقف یہ ہے کہ آگر بیک وقت تین طلاقیں دی جا کیں تو کوئی طلاق واقع نہیں ہوتی ۔ (خرائع الاسلامج ۲ ص ۵۷)

اور جمہور شُیعہ کا ند مب یہ ہے کہ بیک وقت دی گئی تین طلاقوں سے ایک طلاق واقع ہوتی ہے۔ شِخ ابوجعفر کلینی روایت کرتے ہیں:

رے ہیں. زرارہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی ایک علیہ السلام سے پوچھا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک مجلس یا متعدد مجالس میں تمن طلاقیں دیں درآ ں حالیکہ وہ عورت حیض سے پاک تھی؟ انہوں نے کہا: بیا یک طلاق ہوگ ۔

(القروع من الكافي ج٢ ص ٧١ - ٢٠ مطبوعة دارالكتب الأسلامية ايران)

عمرد بن براء كتبت بين كديين نے ابوعبد الله عليه السلام ہے كہا كه ہمارے اصحاب يه كبت بين كه كوئى تخص جب اپنى بيوى كواكمت و كتب الله عليه السلام ہوئى ہے ابوعبد الله عليه السلام ہوئى ہے ابوعبد الله عليه السلام ہوئى ہے ابوعبد الله عليه سالسلام نے كہا؛ مسئداى طرح ہے جس كوئى شخص ايك بار طلاق دے ياسو بار طلاق دے وہ ايك طلاق ہوئى ہے۔ ابوعبد الله عليه السلام نے كہا: مسئداى طرح ہے جس طرح تهميں پہنچا ہے۔ السلام نے كہا: مسئداى طرح ہے جس طرح تهميں پہنچا ہے۔

(الفروع من الكاني ج٦ ص اع، مطبوعه دارالكتب الاسلامية ايران ٢٣ اه)

تین طلاقوں کوایک طلاق قرار دینے پرشخ ابن تیمیداوران کےموافقین کے ولائل

شخ ابن تیمید کفتے ہیں: اللہ تعالی فرماتا ہے: '' الطلاق موقان ''اس معلوم ہوا کہ وہ طلاق رجی جس میں طلاق کے بعد رجوع کیا جاتا ہے ایک باردھنے کرویا تھی باردھنے کرویا تھی بارتیج کرے کہ یعدد پورا ہوجائ مثل کے بیان اللہ ماہ مرق کا بات بارتیج کرے کہ یعدد پورا ہوجائ مثل کے بیان اللہ ماہ مرق کہا اللہ موقان کیا ہو بار ہوان اللہ ماہ مرق کہا اللہ ماہ مرق کہا تھی بار ہوگا اور اگر اسبحان اللہ ماہ مرق کہا تھی ہوگئی جاری جائے گیا ۔ اس کو اضافہ کی بات ہمیں دس میں بار طلاقی پائیس بار ملاقی ہوگئی ہوگا ہے۔ کہا جہیں بار اللہ اللہ کہ بیٹ ہوگئی ہ

کام میں مجلت کرنی شروع کر دی ہے جس میں انہیں مہلت دی گئی تھیٰ اگر ہم ان پریہ تین طلاقیں نافذ کر دیں تو بہتر ہوگا' پھر آب نے بیتن طلاقیں نافذ کردیں اس سلطے میں دوسری حدیث بدے: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ حضرت رکانہ بن عبد ب<sub>ز</sub>ید نے اپنی بیوی کوایک مجلس میں تین طلاقیں دیں' پھر سخت<sup>عم</sup>کین ہوئے' نبی صلی التدعلیہ وسلم نے ان سے سوال کیا: تم نے کس طرح طلاق دی تھی؟ انہوں نے کہا: میں نے تین طلاقیں دی تھیں۔ آپ نے فرمایا: ایک مجلس میں؟ انہوں نے کہا جی! آپ نے فرمایا: یہ ایک طلاق ہوئی ہے اگر تم جا ہوتو اس ہے رجوع کر سکتے ہو۔حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ پھر حضرت رکانہ نے رجوع کرلیا۔ شیخ ابن تیمید کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیداستفسار فرمایا: ایک مجلس میں؟ اس سے بید مفہوم نکاتا ہے کہ اگرا یک مجلس میں تین طلاقیں نہ دی جا ئیں تو پھروہ ایک نہیں قرار دی جا تیں اور جب ایک مجلس میں تین طلاقیں دی جائیں تو وہ ایک قرار دی جائے گی' حضرت رکانہ کی میرمدیث شخ ابن تیمیہ نے''مسنداحمہ'' کے حوالے سے بیان کی ہے۔ (مجموع الفتاوي ج٣٣ ص ١١٠ - ١١ مطبوعه بامر فبدين عبد اعزيز)

ینخ ابن تیمیہ اور ان کے موافقین کے دلائل کے جوایات

شیخ ابن تیمیہ نے''السطیلاق مسوتیان''سے بیاستدلال کیا ہے کہ ہرطلاق الگ الگ دی جائے' تب وہ متعدوطلاقیں متصور ہوں کی اوراگر کسی نے کہا:''تم کو تین طلاقیں''تو چونکہ بیرطلاق ایک بار دی گئی ہے'اس لیے بیرایک طلاق ہی شار ہوگ' تے ابن تیسہ کا یہ استدلال خود انہیں بھی مفید نہیں ہے کیونکداس استدلال کا یہ تقاضا ہے کہ کی تخص نے ایک مجلس میں تین بار كها: ميس نے تم كوطلاق دى ميس نے تم كوطلاق دى ميس نے تم كوطلاق دى تو يہ تين طلاقيں واقع مونى جائيس كيونك يہ تين بار دی گئی ہیں طالانکہ شخ کے نزد یک میجی ایک طلاق ہے جیسا کداس سے پہلے باحوالہ گزر چکا ہے۔

زناکی شہادات اور قسامت کی قسموں پر قیاس کے جوابات

شیخ ابن قیم جوزیہ نے زنا کی چارشہادتوں اور قسامت کی بچاس قسموں سے بیک وقت دک گئی تین طلاقوں کو ایک طلاق قرارویے پراستدلال کیا ہے کداگر کوئی محض یہ کے کہ میں جار بارگوائی دیتا ہوں کہ فلا شخص نے زنا کیا ہے تو اس کی بیگوائی مرود ہوگی جب تک چار آ دی الگ الگ گواہی نہ دیں' ای طرح اگر ایک آ دی بیہ کیے کہ میں پیچا س تشمیس کھا تا ہوں کہ میں نے قتل کیا نہ قاتل دیکھا ہے تو اس کی بیشم معتبز ہیں ہوگی جب تک کہ پیچاس آ دمی الگ الگ قشمیں نہ کھا کیں'ای طرح اگر کوئی تخف رپہ کیج کہ میں تم کو تنین طلاقیں دیتا ہوں تو بہ تین طلاقیں بھی معتبر نہیں ہوں گی' جب تک کہ وہ الگ الگ تین طلاقیں نہ و \_\_\_ (زاد المعادج م ص ٥٥ مطبوعه صطفیٰ الیالی واولاده مصر ٢٩ اس)

اس استدلال کا ایک جواب تو یمی ہے کہ بیدلیل خود شیخ این قیم کوبھی مفیرنیس ہے کیونکداس دلیل کا تقاضا یہ ہے کہ ایک مجلس میں اگر تین بارا لگ الگ تین طلاقیں دی جا ئیں تو وہ واقع ہو جانی جائیں' حالا نکہ ان کے نز دیک ایک مجلس میں الگ الگ تین طلاقیں دی جا کیں تو وہ بھی واقع نہیں ہوتیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ زنا کی شہادت اور قسامت پر طلاق کا قیاس ورست نہیں ہے کیونکہ جو محض میر کے کہ میں زنا کی جار گواہیاں دیتا ہوں یا میں قتل ند کرنے کی بچاس فتسمیں کھاتا ہوں اس کی گوائ اورتشم مطلقاً مردود ہے' برخلاف طلاق کے کیونکہ جو شخص کیے: میںتم کو تین طلاقیں دیتا ہوں اس کی طلاق ان کے نز دیک بھی مطلقاً مردوز نہیں ہے بلکہ ایک طلاق واقع ہوجائے گی۔ بدوسرا جواب علامہ آلوی کی عبارت سے متفاد ہے۔

علامہ آلوی نے اس استدلال کے جواب میں لکھا ہے کہ شہادات لعان اور رقی جمرات پر طلاق کو قیاس کرنا قیاس مع

الفارق ہے 'وونوں کے احکام الگ الگ بین اور ایک کو دوسرے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا' علاوہ ازیں طلاق کا معاملہ صلت اور حرمت ہے ہے 'اور اس میں احتیاط بجی ہے کہ جو تین طلاق میں بیک وقت دی گئی جیں وہ واقع مان لی جا کیں گے۔ اور سیسلم اصول ہے کہ جب اباحت اور ترخ یم میں تعارض ہوتو ترج کی جاتم ہے دی جاتے ہیں اور اس میں طلاق و سے کر نگاح کو مباح کہتے جیں اور جمہوران عمن طلاقوں کو تین ہی شار کر کے نگاح کو حرام کہتے ہیں اور اس اصول کے مطابق جمہور کے قول کو ترج دی جائے گئی کیونکہ اباحت اور ترخ یم کے تعارض میں ترج کی ہی کو ترج دی جائے گئی کیونکہ اباحت اور ترخ یم کے تعارض میں ترح کیم ہی کو ترج دی جاتے ہیں اور تسبیح فاطمہ پر قباس کے جوابات

پیرٹو کرم شاہ الاز ہری لکھتے ہیں: حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گئت جگر خاتون جنت ہے فر مایا تھا کہ بٹی نماز کے بعد ۲۳۳ برسجان اللہ ۳۳ ہارالمحدللہ اور ۲۳۳ باراللہ اکبر پڑھا کرؤ میانونڈیوں ہے بہتر ہے اب اگر کوئی فخض سجان اللہ تینتیں بار (ایک دفعہ ) کہد دیتو کیا وہ اس اجر وثواب کامستحق ہوگا؟ کارپیرصاحب اس سے میسمجھانا چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ تمن طلاقیں کہنے ہے تین طلاقیں واقع نہیں ہوتیں)۔

طلا ہیں ہے ہے ہے بین طلا ہیں وائی ہیں ہو ہیں ۔

ید دلیل سب سے پہلے شخ آبن تیمیہ نے قائم کی تھی' اس کے بعد شخ آبن تیمیہ کے تبعین مزید مثالوں کے ساتھ اس کونظل کرتے چلے گئے ہیں' ہم اس دلیل کے چار جواب بیان کر چکے ہیں کہ بیا ستدلال ان حضرات کو بھی مفید ٹیس ہے کیونکدا کی سی سلس میں کلمات متعددہ سے ٹین بار تین طلا قیس دی جا نمیں تو اس دلیل کے اعتبار سے وہ نافذ ہوئی چا ئیس حالانکہ یوگ ان کو بھی تمین طلاق نہیں مانے بلدا کی طلاق کہتے ہیں' دوسرا ہی کہ جب اباحت اور تحریم میں تعارض ہوئو ترجی تحریم کی ہوئی ہے تیس النکہ یوگ ان کی جب کا خلاصہ میہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک دفعہ شٹا یوں کہد دے کہ سوبر سبحان اللہ تو اس محد شریع سی ہوگا اس کے برطان اگر کوئی شخص ایک دفعہ شٹا یوں کہد دے کہ سوبر برسجان اللہ تو اس محد شریع کی سی ہوگا اس کے برطان اگر کوئی شخص اپنی ہوگا۔ اس کے برطان اگر کوئی شخص اپنی ہوگا۔ اس کے برطان اگر کوئی شخص اپنی ہوگا۔ اس کے برطان اگر کوئی شخص اپنی دوسرا جواب دیا ہے اس کا خلاصہ ہیہ ہے کہ تین طلاقوں کو ایک طلاق ہوجائے گی اس لیے یہ قیاس شیح نہیں ہے ۔ عالم آلوی نے جو دوسرا جواب دیا ہے اس کا خلاصہ ہیہ ہے کہ تین طلاقوں کو ایک طلاق قرار دینا حرام کو حلال کرنا ہے اس لیے اس شم کی تک بندیوں اور ذھوسکوں سے اندادور رسول سے حرام کردہ کو طلاق ٹرار دینا حرام کو حلال کرنا ہے اس لیے اس کے اس کے اس کے اس کے بندیوں اور ذھوسکوں سے اندادور رسول سے حرام کردہ کو طلاق ٹرین کرنا چا ہے۔

تفرت عمر پرعهدرسالت كمعمول كوبدك كالزام ك جوابات

ج بیر قیم کرم شاه الا زبری دعوت فکر ونظرح ایک جلس کی تمین طلاقیس ۴۳۵ میلیونه نتمانی کتب خانهٔ لا بود ۱۹۸۹، این ا ہیں کے ایک جواب میہ ہے کہ بیر حدیث میٹی نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی زیر بحث روایت غیر صحیح اور مردود ہے

تے میں میں تربیب بعث روابیت بیر سے اور مروود ہے اور مروو ہے ہیں اور مروو ہے ایک محضرت عویر مرضی اللہ عند نے ایک مجلس میں تین طلاقوں کو نافذ کر دیا نیز دیگر اوار مروو ہے ایک محلوم ہے اور مروو ہے ایک میں مروو ہے ہیں اور مروو ہے ہیں ہے ہیں اور مروو ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں اور مروو ہے ہیں ہیں ہے ہیں ہورایت شاذا ور معلل ہے اور استدلال ہے خارج ہے۔

اس روایت کے شاف معلل اور مردود ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت این عباس رضی اللہ عنہما خود بیفتو کی دیتے تھے کہا کیے مجلس میں دی گئی تین طلاقیں واقع ہوجاتی ہیں۔ حافظ ابن مجرعسقلانی لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا سے میم تصور نہیں ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چیز روایت کریں اور فتو کی اس کے خلاف ویں اس لیے بیروایت شاذ ہے اور حضرت ابن عباس کی طرف اس روایت کومنوب کرنے میں طاؤس کو وہم ہوا ہے۔

ملم کی زیر بحث روایت کے غیر مجیح ہونے پر دوسری دلیل

(فع الباري جه ص ٣٦٣ مطبوعه دارنشر الكتب الاسلامية ما مور ١٠٨١ه)

''تعج مسلم'' کی اس زیر بحث حدیث کو طاؤس نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے اور حافظ ابن حجرعسقلانی کی صراحت کے مطابق سیطاؤس کا وہم ہے اس کی حزید وضاحت امام بیعق کے بیان ہے ہوتی ہے۔

امام یہ پی فرماتے ہیں: پیو حدیث ان احادیث میں ہے ہے جن بیں ایام بخاری اورا ام مسلم کا اختلاف ہے اہام مسلم نے امام یہ بی کردوایت کیا ہے اور میرا گمان ہے ہے کہ امام بخاری نے اس محدیث کواس لیے ترک کیا ہے کہ بیروایت حضرت ابن عباس کی باتی روایات کے خالف ہے بھر امام یہ بی نے اپنی سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ محرمہ نے کہا: حضرت ابن عباس کی باتی روایات کے خالف ہے بھر امام یہ بی نے آپی سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ محرمہ نے کہا: حضرت ابن عباس کی باتی روایات کے خالف ہے بھر امام یہ بی نے آپی سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ محرمہ نے کہا: حضرت ابن عباس نے رافیات ہے کہ خالف ہے کہ بعد رجوع کر لیتا تھا ان المطلاق موت ن نے اس کو محرم نے کہا: مسلم انسان تین طاق و بین کہ ابنا ہے کہ کو خطرت ابن عباس ہے دو چھا: ہیں نے اپنی بیوی کو موطلا قیس دیں وہ اس پر حرام ہو گئ عبام ہے تین طلاقیس نے حضرت ابن عباس ہے دو چھا: ہیں نے اپنی بیوی کو موطلا قیس دی ہوں کو سند نے اپنی بیوی کو موطلا قیس دی ہوں کو سند ابن عباس نے فرایا: تم نے اپنی بیوی کو موطلا قیس دیں کو اس کے خطرات ابن عباس نے میں دوایت کے تین روایت ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو سوطلا قیس دیں کہ سے خطرات ابن عباس کے علاوہ دھرت ابن عباس کے میں دیا دور میں خطرت ابن عباس سے بی روایت کرتے ہیں کہ بیک وارٹ وقت دی گئی تین طلاقیس نافذ ہو جاتی ہیں اس کے کہا وہ معالی ہوں دوریت کرتے ہیں کہ بیک وہ تو تی دی گئی تین طلاقیس نافذ ہو جاتی ہیں اس کے کہاں طال قیس نافذ ہو جاتی ہیں اس کے کہاں طال قیس نافذ ہو جاتی ہیں اس کے کہاں طال قیس نافذ ہو جاتی ہیں اس کے کہاں حال نہ دھرت ابن عباس سے بہی روایت کرتے ہیں کہ بیک وقت دی گئی تین طلاقیس نافذ ہو جاتی ہیں اس کے کہاں خات کہ دین طرت ابن کی تین طلاقیس نافذ ہو جاتی ہیں اس کے کہاں اس کے کہاں سے دیاں دوریت کرتے ہیں کہ بیک وقت دی گئی تین طلاقیں نافذ ہو جاتی ہیں اس کے کہاں کہاں کے کہاں سے کہیں دوایت کرتے ہیں کہ بیک وقت دی گئی تین طلاقیس نافذ ہو جاتی ہیں اس کے کہاں کہاں کے کہاں کو کہاں سے بھی دوایت کرتے ہیں کہ بیک وقت دی گئی تین طلاقی کی دوریت کرتے ہیں کہ بیک وقت دی گئی تین طلاق کی نافرہ کو کہاں اس کے کہاں کہاں کے کہاں کہاں کے کہاں کی کہاں کے کہاں کو کہاں کی کہاں کی کو کہا کہاں کے کہاں کی کہاں کے کہاں کے کہاں کے کہاں کی کہاں کے کہاں کی کہاں کی کہاں کے کہاں کی کہاں کے کہاں کی کہاں ک

حضرت ہیر جو کرم شاہ الاز ہری محقق من خفی عالم ہیں اس مسئلہ میں ان کی رائے ائترار بعد کے منفق علیہ موقف ہے بختف ہے تا ہم ہماری معلومات کے مطابق انہوں نے اس رائے برفتو کی ٹیسی دیا گئیس جونگہ غیر مقلد حضرات ان کا رسالہ مسلسل جھاب رہے ہیں اس لیے ہم نے ان کے دلاک کا

جواب ضروری سمجھا تا کہ عوام الل سنت ان کے حوالے ہے کمی شاملانھی کا شکار نہ ہوں۔ (غلام رسول سعیدی غفر لذ)

برخلاف صرف طاؤس نے حضرت ابن عباس سے بیدروایت کیا ہے کہ عہد رسالت اور عبد الوبکر میں تین طلاقیں ایک قرار دی جاتی تھیں اس لیے بیدروایت طاؤس کے وہم پرمجمول کی جائے گی اور ضیح نہیں ہے۔ (سنن کمبرئی جے میں ۲۳۷ مطبوعہ شرالنۂ ملتان ) اعتبار راوی کی روایت کا ہے یا اس کی رائے کا ؟

(وعوية فكرونظرم اليك جلس كي تين طلاقين ص ٢٦٩ مطبوعة نعماني كتب فانه لا مورا ٩ ١٩٥٠)

بلاشبررسول الله صلى الله عليه وسلم كفرمان عاليشان كم مقابله مين كى كاقول جمت نيين سيكن بيكون كى حديث متح عند بت ب كدآ پ نے فرمايا: تين طلاقوں كوايك طلاق قرار ديا جائے۔ اگر مسلم كى حديث فدكور مراد بي قواتى الاس ميں آپ كے كمى فرمان كا ذكر نيين ہے۔ ثانيا اى حديث مين تو بحث ہور ہى ہے كديد ثابت اور شيخ نيين سے طاؤس كا وہم ہے۔ مشہور غير مقلد عالم قاضى شوكانى نے بھى اعتراف كيا ہے:

امام احمد بن ضبل نے فرمایا کد حضرت ابن عباس کے تمام شاگردوں نے حضرت ابن عباس سے طاؤس کے برخلاف روایت کیا ہے۔ معید بن جیز مجاہداور نافع نے حضرت ابن عباس سے اس کے برخلاف روایت کی ہے۔

(نيل الاوطارج ٨ص ٢٢ مطبوعه مكتبة الكليات الازجرية قاهره ١٣٩٨ه)

اور چونکہ "وضیح مسلم" کی بیر روایت طاؤس کے وہم پر بنی ہے اس لیے سیح نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عند پر عبد رسالت کے معمول کی مخالفت اور تمام صحابہ پر مدامنت کی تہت لگانے سے کیا بید بہتر نہیں ہے کہ ایک معقول وجہ (طاؤس کے وہم) کی بنیاد پر اس حدیث کو مستر وکر دیا جائے!

تبيار القرآر

منہ ڈال دے اس کوسات مرتبہ دھونا ضروری ہے اورخود تین مرتبہ دھوتے تنے۔امام طحاوی لکھتے ہیں کہ ہم حضرت ابو ہریرہ ک ساتھ حسن طن رکھتے ہیں اوران کے بارے میں بید بدگمانی نہیں کرتے کہ وہ نی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایک صدیث من کر اس عمل کرنا ترک کردیں گئے اورا گر وہ ایسا کریں تو ان کی عدالت (نیکوکاری) ساقط ہو جائے گی اور وہ اس قابل بھی نہیں رہیں

گے کہ ان کی کوئی بات قبول کی جائے چہ جائیکہ ان کی روایت قبول کی جائے' اس کیے ضروری ہے کہ یہ کہا جائے کہ حضرت ابو ہریرہ کے مزد یک میرروایت منسوخ ہو چکی ہے۔ (شرح معانی الآخارج اص ۱۳ مطبوعہ طبع جنہائی یاکتان لاہور' ۱۹۰۳ھ)

جین محانی رسول کاعمل یا نقو گاس کی روایت کے خلاف ہوتواس کی دوسری وجہ بید ہے کداس روایت کی نبست اس صحابی

کی طرف صحیح نہیں ہے'یا پھراس روایت میں کوئی تاویل ہے۔علامہ پر ہاروی لکھتے ہیں: این برعمل میں میں میں خان میں تا ہا ہوں ہے کی جو میں طبعے کامید میں ان میں میں خیرین

راوی کاعمل جب حدیث کےخلاف ہوتو بیاس حدیث کی صحت میں طعن کا موجب ہے'یا اس حدیث کےمنسوخ ہونے پر دلیل ہے یا پھراس حدیث میں تاویل ہے اوراس کا ظاہری معنی مرادنہیں ہے۔

(النبراس مس مطبوعة عبدالحق اكيثري بنديال الطبعة الاولى ١٣٩٧ه)

حفرت ابن عباس کی مید مدیث جس کوطاؤس نے بیان کیا ہے الیی ہی ہے 'قوی ترین بات بیہ ہے کہ چونکہ بیطاؤس کا وہم ہے اس لیے بھنچ اور ثابت نہیں ہے۔ جمہور فقتہاء اسلام نے اس کومنسوخ قرار دیے کر بھی جواب دیا ہے او اس کا ظاہری معنی چھوٹر کرتاویل بھی کی ہے' عنقریب ہم بعض تاویلات کا ذکر کریں گے۔

پیر محمد کرم شاہ صاحب نے اس بحث میں بیدیمی کلھا ہے کہ'' حضرت ابن عباس کی روایت بیہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف میں دل کرتے تھے اور ان کا قول میہ ہے کہ رل سنت نہیں ہے''۔اس کا جواب میہ ہے کہ ربل کے معامد میں حضرت ابن عباس کی رائے جمہور کے خلاف ہے اور تین طلاقوں کے مسئلہ میں ان کی روایت دیگرا حادیث اور جمہور کے موافق ہے' اور

ان کی منفر درائے کوترک کرنے ہے بیدلازم نہیں آتا کہ ان کی جوروایت جمہور کے موافق ہواس کو بھی ترک کر دیا جائے۔ فیزیہ بھی یادر کھنا چاہیے کہ اگر رادی کا ممل اور فتو کی اس کی روایت کے خلاف ہوتو غیر مقلدین اور شوافع کا وہی مسلک ہے جو چرمجمہ کرم شاہ صاحب نے'' فتح الباری'' کے حوالے ہے بیان کیا ہے اور'' نیل الاوطار'' میں بھی مشہور غیر مقلد عالم قاضی شوکانی نے ایسا بھی لکھا ہے لاور حق اور صواب احتاف اور مالکیے کا نظر یہ ہے جس کو ہم نے اہام طحاوی اور علامہ پر ہاروی کے

> حالوں ہے بیان کیا ہے۔ صحیح مسلم میں درج طاؤس کی روایت کے غلط اور شاذ ہونے برمز پد دلائل

طاؤس کی اس روایت کے وہم اور غلط ہونے پر ایک اور واضح قرینہ میں ہے کہ خود طاؤس کا فتویٰ بھی اس روایت کے خلاف تھا طافت میں اور ہوگ ۔ خلاف تھا طاؤس میں کہتے تھے کہ اگر غیر مدخولہ کو ایک مجلس میں تین لفظوں کے ساتھ تین طلاقیں دی جا کمی تو ہیا کہ طال ہوگ ( کیونکہ وہ پہلی طلاق کے بعد بائنہ ہو جاتی ہے اور بعد کی طلاقوں کا کل نہیں رہتی ) طاؤس مدخولہ کی تین طلاقوں کو ایک طلاق نہیں قرار دیتے تھے۔ امام ابن الی شیبرروایت کرتے ہیں جلیف بیان کرتے ہیں کہ طاؤس اور عطاء کہتے تھے کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو مقاربت سے پہلے تین طلاقیں ویے تو وہ ایک طلاق ہوگی۔

(المصنف ج٥ص ٢٦ مطبوعدادارة القرآن كراجي الطبعة الاولى ١٣٠١ه)

اس روایت سے معلوم ہوا کہ طاؤس مطلقاً تین طلاقوں کو ایک خبیں کہتے تھے اس لیے طاؤس کی بیروایت جس کواہا مسلم قاض محربن کلی بن محرشوکا نی مونی ۱۲۵ء نئیل الاوطار ۲۵ م ۲۳ مطبوعہ ملتہ الکیایت الازھریہ تاہم و ۴۸ مارھ

نے بیان کیا ہے وہم اور مغالطہ سے خالی نہیں ہے۔

علامہ ماردین طاؤس کی اس روایت پرتبعرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

علا مدائن عبد البر (صاحب ' استدکار' ) نے کہا ہے کہ طاق س کی بیردوایت وہم اور غلط ہے ۔علماء میں سے کسی نے اس کو تبول نہیں کیا ۔حضرت ابن عباس سے طاق س کی بیردوایت اس لیے سیح نہیں ہے کہ تقدراویوں نے حضرت ابن عباس سے اس کے خلاف روایت کیا ہے۔ (الجوبرالتی علی صاحب العبیقی بڑے ص ۱۳۳۸ء مطبوع شرائستۂ ملتان)

نیز علامہ ابوجھ مر بن نحاس ''دکتاب النائخ والمنو ٹ' میں لکھتے ہیں کہ طاؤس ہر چند کہ نیک مخص ہیں لیکن وہ حضرت ابن عباس سے بہت می روایات میں متفرد ہیں الماضلم ان روایات کوقبول نہیں کرتے ان روایات میں سے ایک روایت وہ بھی ہے جس میں انہوں نے حضرت ابن عباس سے تین طلاقوں کے ایک ہونے کی روایت کی ہے' لیکن حضرت ابن عباس اور حضرت علی سے مجھے روایت یہی ہے کہ تین طلاقیں' تین ہی ہوتی ہیں۔

طاؤس کی روایت کاصیح محمل

جبہورفقہ، اسلام نے اقال تو اس حدیث کے فئی تقم کی وجہ ہے اس کو تبول نہیں کیا' ٹائیا پرسیل تنزل اس میں تاویل کی اور
جبہورفقہ، عاسلام نے اقال تو اس حدیث کے فئی تقم کی وجہ ہے اس کو تبول نہیں کیا' ٹائیا پرسیل تنزل اس میں تاویل کی اور
کہا کہ دو ررسالت اور دو رسی ہے جس بل طل ق کہنا شروع کر دیا اس لیے حضرت عرفے ان کی نیات کے اعتبار سے ان تئی طلاقوں
کو تبین طلاق وینے کی نیت سے تبین بار طلاق کہنا شروع کر دیا اس لیے حضرت عرف رسول الشرصلی الشد علیہ وسلم کے کی امرکوئیس بدلا بلکہ
ای چزکو ٹافذ کیا ہے جو رسول الشرصلی الشد علیہ وسلم کی حدیث سے ٹابت ہے امام تمذی اپنی سند کے ساتھ دوایت کرتے ہیں:
حضرت رکا فہ کہتے ہیں کہ بیس نبی صلی الشہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا: یا رسول اللہ! بیس نے آبی بیوی کو طلاق البت
میں ہے آپ نے فرمایا: تبی سے دوی طلاق البت سے کیا مراد لیا تھا؟ میں نے کہا: ایک طلاق! آپ نے فرمایا: تبی بیان کیا ہے کہا اس حدیث کو اواج ہے کہا اس حدیث کو امام ابوداؤہ ونے تبین اللہ علیہ کہا تا اس حدیث کو امام ابوداؤہ ونے تبین طلاقوں کا ادادہ کیا جائے تو بہ جائز ہے کیونکہ اگر میہ جائز نہ ہوتا تو رسول الشری اللہ علیہ وسلم حضرت رکا نہ سے سے سے کہا تو رسول الشری اللہ علیہ وسلم حضرت رکا نہ سے بیلی مراد پر قسم طلب نہ فرماتے بلکہ صاف فرما دیا ہے جلم حضرت رکا نہ سے بیلی مراد پر قسم طلب ان کی مراد پر قسم طلب تبیل اس بات کی واضح دلل ہے کو جلس واحد میں لفظ واحد سے تبین طلاقیں موثر جو جاتی ہیں اور حضرت میں انظر بیس میں عدیث کے تابع ہے۔
حضرت رکا نہ سے متعلق مشد احمد کی دواجت کے تی طلاقی صورت رکا نہ سے متعلق مشد احمد کی دواجت کے تی استفام

ر المستقبات میں میں میں میں میں میں میں ہوئی ہے۔ شخ ابن تیمیہ نے حضرت رکانہ ہے متعلق ایک دوسری روایت ''منداحمہ'' کے حوالے سے ذکر کی ہے جس میں ہیہ ہے کہ حضرت رکانہ نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوایک طلاق قرار دیا اور انہیں رجوع

تعترت رکانہ نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دی جیس اور رسول الڈھنٹی اللہ علیہ وحم نے ان کوا ۔ امام ادئیسٹی محربن میسئ تر ذی سو تی و کا معہ حاص تر تر ہی من ۱۸ معبور فروجی اسح المطابق کراہی

ا مام الوداؤ دسليمان بن اهعده متو في ٣٤٥ ه منن الوداؤدج ٢ ص ١٠٠٠ مطبوء مطبح مجتبا في لا مور ٥٠٠٠ ه

امام ابوعبدالله محمد بن يزيدا بن باجه متوفى ٣٤٣ ما مناوي ١٣٨ مطبوعه لور في كارخانه تجارت كتب كرا جي

کرنے کا تھم دیا۔ شخ اہن تید نے "مسنداجم" کی اس صدیث کو جامع ترفد کی سنن این بابٹ سنن ایودا وَدکی نم کورہ العدرروایت

پرترجے دی ہے 'کین شخ اہن تید کا جامع ترفد کی سنن این بابد اور سنن ایو داؤد کی روایت پر مسندا حمد کو ترجے وینا عدل و انصاف

ہرترجے دی ہے 'کین شخ اہن تید کا جامع ترفد کی سنن این بابد اور سنن ایو داؤد کی روایت پر مسندا حمد کو ترجے وینا عدل و انصاف صعیف حص کو تعظیم سے کے "مین کیا گیا اس بس صحیف حص کی علاوہ کے خلی نہیں ہے کہ "مسندا حمد" میں صرف احادیث میں کو وقع مرتم کی الترام نہیں کیا گیا اس بس

ہر جن میں احادیث میں عرف احادیث میں برخلاف جامع ترفد کی سنن این بابد اور سنن ابوداؤد دی کے کہ کی استرام کیا گیا ہے ہیں وجہ ہے کہ جامع ترفد کی سنن این بابد اور سنن ابوداؤد دو کو حال سے بیں جن میں اما اور اور دو کو حال سے بیں جن میں اور کہ ہو ہے کہ جامع ترفد کی سنن ابن بابد اور سنن ابوداؤد دو کے علم میں بھی مسندا تھر کی میں ہوایت تھی جس میں طاق البتہ کی بجائے تھی طلاقوں کا ذکر ہے گیان انہوں نے اس روایت کو ابنی کہ اس میں درج تہیں کیا اور سے میں جارہ کی کہ بیاں کیا تھو کی روایت کی روایت کی برنست میں جس میں ہو جس میں ہے کہ حضرت رکا نہ نے ابنی بوی کو تین طلاقی دی تھیں کیونکد اس صدیث کی روایت حضرت رکا نہ کی کر اوایت کی برنست کی بین ای ما جر کے "مین المالات کی دوسرت رکا نہ کی کروایت کی جست بیان کی بین ای است ہو کہ میں بید بین رکا نہ کی دوایت کی دوسرت رکا نہ کی کروایت ہونا کی روایت کیا گیا اس کی بیا اس کے برخلاف امام احمد نے "مین این برتی کے حضرت رکا نہ کی روایت کی طاف اور انصاف کی بات ہے کہ حضرت رکا نہ کی گور کا واقد وی درست ہوگا جوان کے بینے کیاں کیا ہو درست قرار نہیں دیا جائے گا۔ اوران کے بیٹے کی روایت کے طاف اگر کے گار کیا تھو وی درست تو کا نہ کے دیاں کیا ہے کہ واران کی بیاں کیا ہے کہ واران کی بیان کیا ہو وہ درست قرار نہیں دیا جائے گا۔ اوران کے بیٹے کی روایت کے طاف اگر کی بیان کیا ہے اور وہ ایک گا۔

شیخ ابن تیمیہ نے البتہ والی روایت کومر جوح قرار دینے کے لیے کس کتاب کا حوالہ دیئے بغیر ککھا ہے: امام احمد بن ختبل امام بخاری' ابوعبید اور ابوعجد بن حزم نے البتہ والی روایت کو ضعیف قرا دیا اور بیان کیا ہے کہ اس کے راوی مجبول میں ان کی عدالت اور ضبط کا حال معلوم میں ہے۔ (مجموع النتاویٰ جسس ہ) مطبوعہ ہم فہدین عبدالعزیز آل السعور)

امام احمد بن طنبل چونکه اس روایت کواپن کتاب بیس درج کرنے والے بین اس لیے وہ ایک فریق کی حیثیت رکھتے ہیں البندا اگر ان کی تضعیف بالفرض ہو بھی تو خارج از بحث ہے اور ابن حزم کا حوالد وینائش این مناطقہ فرینی ہے۔ شخ ابن حزم نے دسنن البو واکو د' کی ایک اور روایت کو بعض بنی البی رافع کی وجد ہے مجبول کھا ہے جس کا ذکر با حوالہ آگ آر ہا ہے۔ رہام بخاری تو ان کے بارے میں بیے کہنا تھے نہیں ہے کہ انہوں نے البتہ والی روایت کی تضعیف کی ہے بلکہ صبحے بیہ کہ امام بخاری نے ''منداحی'' والی روایت کو مفطر ب اور معلل قرار دیا ہے جیسا کہ حافظ ابن حجر نے کھا ہے' کا اور علامہ ابن عبدالبرنے اس کو دسم میں منداحی'' والی روایت کو مفطر ب اور معلل قرار دیا ہے جیسا کہ حافظ ابن حجر نے کھا ہے' کا اور علامہ ابن عبدالبرنے اس کو

علامدابن جوزی "منداح" والی حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں: بیصدیث سیح نمیں ہے اس کی سند کا ایک راوی ابن اسحاق مجروح ہے اور دوسرا راوی واؤد اس سے بھی زیادہ ضعیف ہے۔ امام ابن حبان نے کہا ہے کہ اس کی روایات سے اجتناب کرنا واجب ہے اور البتہ والی (صحاح ستہ کی) روایت صحت کے قریب ہے اور "مسندا حد" والی روایت میں راویوں کی غلطی ہے۔ (العلل المتاب فی الا مادیٹ الواجد ج میں ادا مطبوعہ ادار الا المتاب فی المواجد ج میں ادا مطبوعہ ادار الا العاب ال

علامہ ابو بکر رازی جصاص نے ''منداحمہ'' کی اس روایت کے بارے میں بیرتول نقل کیا ہے کہ بیرحدیث منکر ہے۔ امام ابودا دُرسلیمان بن افعدہ متونی 220ء منس ابوداوُرج اص اجم مطبوعہ مطبی سیجبائی لا ہور' 400ء

ع سافظاین جرعسقلانی متوفی ۸۵۳ دکتلخیص الحجیرج ۳ ص ۱۳۵۵ نزار شصطفی الباز کمدیکرمهٔ ۱۳۱۷ هه ته بهار المقد بار

جلداول

(احکام القرآن ج اص ۴۸۸ مطبوعه سبیل اکیڈی لاہور ۴۰۰ ھ)

علامدابن جهام نے لکھا ہے کہ رکانہ کی حدیث مشکر ہے اور تصحیح روایت وہ ہے جوابودا کو ڈیز ندی اور ابن ہاجہ میں ہے کہ رکانہ نے اپنی بیوی کوطلاق البیتہ دکی تھی۔ (فئے القدیرج سم س ۲۳۳ مطبوعیکتیہ فور مد ضور پر سمکم )

حضرت رکانہ ہے متعلق صحاح کی روایت کی تقویت

شخ این تیمید نے حضرت رکانہ کی البتہ والی روایت پر جرح کرتے ہوئے لکھا ہے کداس حدیث کے راوی مجبول ہیں اور ان کی عدالت اور صبط کا حال معلوم نہیں ہے۔شخ ابن تیمید کی بدیات بھی عدل وانصاف اور حقیقت اور صداقت سے بہت دور

ہے بیر صدیث تر ندی ابن ماجد اور ابوداؤ ویس ہے اور امام ابوداؤ و نے اس کو تین مختلف سندوں کے ساتھ بیان کیا ہے۔اختصار کے پیش نظر ہم صرف امام تر ندی کی سند کے راویوں کی عدالت اور صبط کا صال بیان کر رہے ہیں ۔

امام ترذی نے اس حدیث کواز صناداز قبیصہ از جربر بن حازم از زیبر بن سعیداز عبدانشد بن علی بن یز بد بن رکانہ بیان کیا ہے۔ سند کے پہلے راوی ھناد ہیں ان کے بارے میں حافظ ابن حجر لکھتے ہیں: امام احمد بن حنبل نے کہا: تم ھناد کو لازم رکھو' ابوحاتم نے کہا: وہ بہت سچے ہیں فتیبہ نے کہا: میں نے دیکھا کردیج 'ھناد سے زیادہ کسی کی تعظیم نہیں کرتے تھے امام نسائی نے کہا کروہ ٹقتہ ہیں امام ابن حیان نے بھی ان کا ثقات میں ذکر کیا ہے۔

(تهذيب الجذيب ج ااص اع مطبوع بل وائرة المعارف بهذ ١٣٢٥ ه)

اس سند کے دوسرے راوی قبیصہ ہیں'ان کے بارے میں حافظ ابن تجر ککھتے ہیں کہ حافظ ابوز رعہ سے قبیصہ اور ابوقیم کے بارے میں پوچھ گیا تو انہوں نے کہا: ان دوٹوں میں قبیصہ افضل ہیں ۔ابن الی حاتم کہتے ہیں: میں نے اپنے والد سے قبیصہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا: وہ بہت سچے ہیں'اسحاق بن بیار نے کہا: میں نے شیوخ میں سے قبیصہ سے بڑھرکوئی حافظ میں دیکھا'امام نسائی نے کہا: ان سے روایت میں کوئی حرج نہیں اور امام ابن حیان نے ان کا نقات میں ذکر کیا ہے۔

(تهذيب المبديب ج ٨ص ١٣٣٩ ١٣٨٠ مطبوع مجلس دائرة المعارف بهد ١٣٢٥)

اس حدیث کے تیسرے دادی ہیں: جریرین حازم ان کے بارے میں حافظ این جمر لکھتے ہیں: موئی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حماد جنتی تعظیم جریر بن حازم کی کرتے تھے کی اور کی نہیں کرتے تھے عثان داری نے این عین نے قل کیا ہے کہ بیڈ قتہ ہیں' دوری کہتے ہیں: میں نے بیکی ہے یو چھا کہ جریر بن حازم اور ایوالا ہب میں کس کی روایت بہتر ہے؟ انہوں نے کہا: جریر کی روایت احسن اور اسند ہے۔ایو حاتم نے کہا: ہیں ہیت سے اور نیک ہیں۔

(تهذيب البنديب ج ٢ص ٥٤ مطبوع مجلس وائرة المعارف بند ١٣٢٥ه)

اس صدیث کے چوشے رادی زبیر بن سعید ہیں' ان کے بارے میں حافظ ابن تجر کھیتے ہیں: دوری نے ابن معین سے تقل کیا کہ رید ثقة ہیں' داقطنی نے کہا: بیمعتبر ہیں' اور امام ابن حبان نے ان کا ثقات میں ذکر کیا ہے۔

(تهذيب البديب جسم س ٢٥ مطبوع مجلس دائرة المعارف بند ١٣٢٥ ه)

اس مدیث کے پانچ یں راوی ہیں: عبداللہ بن برید بن رکانہ یہ خود حضرت رکانہ کے الل بیت سے ہیں امام ابن حبان فیان کا ثقات میں ذکر کیا ہے اور مافظ ابن جمر نے اس کومقر ررکھا ہے گ

ل حافظ محد بن حبال سي متونى ٣٥٣ و كتاب التقات ج ع ص ١٥ مطبوعه وارالفكر بيروت ١٥٥١ و١١٠٠

م عافظ این جرعسقلانی متونی ۸۵۲ مه تهذیب انتهدیب ج۵ مس ۴۲۵ مطبور مجل وائرة المعارف بهدار ۱۳۲۲ه

تبيأر ألقرآر

### حضرت ركانه سے متعلق ' دسنن ابوداؤ د' كي ايك شاذ روايت كے ضعف كابيان

پیر مجر کرم شاہ صاحب نے ''سنن ایو داؤ'' کی اس روایت ہے بھی استدلال کیا ہے کہ جس میں ہے: حضرت عبدیزید ایور کا نہ نے اپنی بیوی کو طلاق وے دی تھی' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا: تم اپنی بیوی ام رکانہ انہوں نے کہا: یارسول اللہ ! میں نے تو اسے تین طلاقیں دے دی میں آ ہے نے فرمایا: میں جانیا ہوں' تم اس سے رجوع کرلو۔

(سنن ابوداؤدج اص ١٩٩- ١٩٨م مطبوع مطبع مجتبائي ياكتان لا بور ٥٥،٥١٥)

اس صدیث سے پیرصاحب کا استدلال اس لیصحیح نہیں ہے کہ اس کی سند ہیں بعض بنی ابی رافع موجود ہیں' جو بجبول ہیں۔غیر مقلدین کے بہت بزے عالم شخ ابن حزم اس صدیث کی سند پر بحث کرتے ہوئے ککھتے ہیں: (شخ ابن تیمیہ نے ''سنن ایو داؤڈ' کی جس حدیث کے بارے میں ابن حزم کا حوالہ دیا تھا' وہ اصل میں سرحدیث ہے )

ہمارے علم میں اس حدیث کے سوا ان لوگوں کی اور کوئی ولیل نہیں ہے' اور بیے حدیث تنجج نہیں ہے کیونکہ ابو رافع کی اولا د میں ہے جش خنص ہے مدروایت ہے اس کا نام نہیں لیا گیا' اور مجبول راوی کی روایت دلیل نہیں ہوسکتی۔

(الحلى جي ١٩٥٠م ١٢٨ مطبوعة ادارة الطباعة المنيرية ١٣٥٢ه)

اگرکوئی شخص یہ کیے کہ''متدرک'' کی بعض روایات میں بعض بنی الی رافع کی تعین جحد بن عبید اللہ بن الی رافع ہے روی اللہ میں الی رافع کی تعین جحد بن عبید اللہ بن الی رافع کے بارے میں لکھتے ہیں: امام بخاری نے کہا: یہ محل الحد بیث محر الحد بیث محر بن عبید اللہ بن الی رافع کے بارے میں لکھتے ہیں: امام بخاری نے کہا: یہ محر الحد بیث اور ذا بب الحد بیث ہے۔ ابن عدی نے کہا: یہ و لیسس بیٹ بیٹ ہے۔ ابن عدی نے کہا: یہ و کوئی من لح محمد محر الحد بیٹ ہے۔ ابن عدی نے اس کا ثقات میں ذکر کیا۔ برقائی نے واقعنی سے روایت کیا کہ یہ متر وک ہے یا در ہے کہ امام بخاری کے فرمایا ہے: جم شخص کے بارے میں میں یہ کہوں کہ یہ محر الحد بیث ہے اس سے روایت کرنا محج نہیں ہے۔ دوسری بات یہ طحوظ وقی چاہد ہے۔ اس سے دوایت کرنا تھے نہیں ہے۔ دوسری بات یہ طحوظ وقی چاہد ہے۔ اس سے دوایت کرنا شیدہ حضرات کا مسلک ہے۔

(تبذيب التبذيب ج٩ص ٢٦١ مطبور مجلس دائرة المعارف بنز ١٣٢٧ه)

اس روایت کی سنداس پائے کی نہیں ہے 'جس سے طال اور حرام کے مسئلہ میں استدلال ہو سکے 'خصوصاً جب کہ اس روایت سے وہ چیز طال ہور ہی ہو جو قرآن مجید اورا حادیث صححہ کی صراحت سے حرام ہو چکی ہواورا نمہ اربعہ اور جمہور مسلمین کا اس کی حرمت پرانقاق ہو۔

سے آئی ابن ہیمیداوران کے حامیوں کے پاس تین طلاقوں کواکیے طلاق قرار دینے کے لیےصرف یہ تین روایات تھیں: ایک صحیح مسلم کی روایت جو طاؤس کا وہم اور شاذ روایت ہے ووسری''مسنداحمہ'' کی روایت جومفطرب' مشکر معلل اور ضعیف روایت ہے تیسری''مشن اپوداؤد'' کی میدروایت جوجھیول مشکر اور متروک کی روایت ہے۔

بیک وقت دی گئی تین طلاقوں کے تین ہونے پر جمہور کے قرآن مجید سے دلائل

اللہ تعالیٰ نے طلاق دینے کا بیرقاعدہ بیان فر مایا ہے کہ دوطلاقوں کے بعد بھی خاوند کو بیر حق حاصل ہے کہ وہ جا ہے تو ان طلاقوں سے رجوع کر لے اور جا ہے تو رجوع نہ کر لے لیکن:

پس اگراس نے اس کوایک اور طلاق دے دی تو اب وہ

ۊٞٳڡؗڟڷؘڡٛۿٵڣؘڵٲڗٙڿڷؙڷ؋ؙڝؚؽۜؠۜڣۮڂۛؾ۠ؾؙؿڮڔٙۯۏۼٵ ۼؘؽۣڕؘڲ<sup>ڟ</sup>؞(الِتره: ٣٠٠)

<u>عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے تا دقت کیدوہ کی اور مخض ہے</u> استا

#### تکاح کرے۔

اس آیت سے پہلے''الطلاق موتان'' کا ذکر ہے لین طلاق رجی دومرتبدی جاسکتی ہے'اس کے بعدفان طلقها فرمایا'
اس کے شروع میں حرف' فا'' ہے جو تعقیب بلامہلت کے لیے آتا ہے ادراب قواعد طربیہ کے اعتبار ہے متنی بیہ ہواکہ دورجی
طلاقیں دینے کے بعد فاوند نے اگر فوراً تیری طلاق دے دی تو اب وہ عورت اس مرد کے لیے اس وقت تک طلال نہیں ہے
جب تک کہ وہ شری قاعدہ کے مطابق کی اور مرد کے ساتھ تکاح نہ کرے'اس آیت میں اگر حرف'' می' یا اس تم کا کوئی اور حرف
ہوتا جومہلت اور تاخیر پر دلالت کرتا تو علی العیین بیا ہا جا سکتا تھا کہ ایک طهر میں ایک طلاق اور دوسر سے طہر میں دوسری طلاق
اور تیسرے طہر میں تیسری طلاق دی جائے گی' لیکن قرآن مجمد میں'' تم'' کی بجائے'' فا'' کا ذکر کیا گیا ہے' جس کا مطلب بید
ہوتا جومہلت اور تاخیر نے دوطلاقیں دینے کے بعد فوراً تیسری طلاق دے دی تو اس کی یوی اس کے لیے طلال نہیں رہے گی۔

اور شیرے طبیر بیں میسر فی طلال دق جانے گی میس اس اس جید میں ہے ہی جوب کو و دسم بیا ہے۔ سوہ مسب بید ہے۔ سوہ سب بید کہ اگر خاوند نے دوطلا قیس و بینے کے بعد فوراً تیسری طلاق دے دی تو اس کی بیوی اس کے لیے طلال نہیں رہے گی۔
قرآ ان مجید نے''السطلاق مرتسان ''فر مایا ہے' یعنی دومر تبہ طلاق دی جائے اور اس کے بعد فوراً اگر تیسری طلاق دے دی تو ایک جاس میں دومر تبہ طلاق دی جائے اور اس کے بعد فوراً اگر تیسری طلاق دے دی تو اس کی بیوی اس پر جرام ہوجائے گی' اس ہے واضح ہوگیا کہ اگر کسی شخص نے ایک جلس میں تین بار طلاق دی اور بیوی ہے کہد دیا:
میس نے تم کو طلاق دی' میں نے تم کو طلاق دی' میں نے تم کو طلاق دی تو یہ تین طلاق ہوجائے گی اور اس کی بیوی اس پر اس میں میں اس کے بہت بڑے عالم شخ ایس خرم اس آ بیت کے بارے میں گھتے ہیں:
میں تی بیک وقت دی گئی تین طلاقوں اور الگ الگ دی گئی طلاقوں دونوں پر صادق آتی ہے اور اس آ بیت کو بغیر کی نص

قرآن مجيد كاس آيت سے بھي جمہور فقباء اسلام كا استدلال ہے:

را ن بیدن ن پیت ن بر سبون می این ا این الکه شده الهٔ وی می این می این می می این می می این می این می این می این می این می این این این می این می ای

أَنْ تَكَسُّوُهُنَّ فَمَا لَكُوْ عَلَيْهِنَ مِنْ عِنَا يَاتَتُلُونَهَا \* . على بلط طلاق دے دو تو ان پر تبهارے ليے كوئى عدت تيس (الاحزاب: ۲۹) جس كوتم مگو۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے غیر مدخولہ کو طلاق دینے کا ذکر فرمایا ہے اور طلاق دینے کواس سے عام رکھا ہے کہ بیک وقت اسٹھی تین طلاقیں دی جائیں یا ایک الگ طلاقیں دی جائیں اور جس چیز کوانٹہ تعالیٰ نے مطلق اور عام رکھا ہواس کوا خبار آحاد اور احادیث صحیحہ سے بھی مقید اور خاص نہیں کیا جا سکتا چہ جائیکہ ماوٹھا کی غیر معصوم آراء اور غیر مشند اقوال سے اس کو مقید کیا جا سکے۔

نر آن مجیدے استدلال پراعتراض کے جوابات

پیر محد کرم شاہ الا زہری نے اس استدلال کے جواب بیس لکھا ہے: دوسری آبت اورسنت نبوی نے ان کے اطلاق کومقید کردیا ہے' اوران کے احکام اورشرا کط کو بیان کردیا ہے' نیز ان آیات میں ایک ساتھ طلاق دسینے کی بھی تو کہیں تصریح نہیں۔ (دوسے آلمرونظرہ میں ۲۳۴ مطبور نعمانی کر سے ناز اور اور کارونظرہ مائٹ کیلس کی تین طلاقین میں ۲۳۴ مطبور نعمانی کس خاندلا ہورہ ۱۹۵۷ء)

قر آن مجید کی کسی آیت میں مید تصریح خمیں ہے کہ بیک وقت اجھا عی طور پر دی گئی تین طلاقیں ایک ہوں گی جس کو اس آیت کے عوم کی تخصیص پر قرینہ بنایا جاسئے ند کسی حدیث صحیح میں بی تصریح ہے ہاں! بیضروری ہے کہ بیک وقت تین طلاقیں دیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کی ناراضکی کا موجب ہے اور بدعت اور گئاہ ہے اور بیمی احناف کا مسلک ہے اور سنت طریقہ الگ

ا لگ طہروں میں تین طلاقیں دینا ہے لیکن اس میں گفتگونہیں ہے گفتگواس میں ہے کہا گر کی شخص نے خلاف سنت طریقہ ہے۔ بیک وقت تین طلاقیں دے دس تو آیا وہ ٹافذ ہوں گی پانہیں!البیتہ بکثرت احادیث اور آ ثار سے بیٹابت ہے کہ بیک وقت دی گئی تین طلاقیں نافذ ہو جا کیں گئ جیسا کہ عنقریب واضح ہوگا۔غیرمقلدوں کے امام ٹانی ابن حزم اس آیت کے بارے میں

اس آیت میں عموم ہے اور تین وواور ایک طلاق دینے کی اباحت ثابت ہوتی ہے۔ (المحليٰ ج٠١ص٩١) مطبوعه ادارة الطباعة المنير بيه مصرً ١٣٥٢ه)

جمهور فقباء اسلام نے اس آیت ہے بھی استدلال کیا ہے:

مطلقہ عورتوں کو رواج کے مطابق متاع ( کیٹروں کا لِلْمُطَلَّقُتُ مَتَاعً بِالْمُعُرُونِ إِلَا التره: ٢٣١) جوڑا) دینا جاہیے۔

میخ ابن حزم اس آیت ہے استدلال کرتے ہوئے لکھتے ہیں: اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مطلقہ کو عام رکھا ہے خواہ وہ ایک طلاق سے مطلقہ ہویا دو سے یا تین سے اوران میں سے کسی

کے ساتھ اس کو خاص نہیں کیا۔ (انحلیٰ ج ۱۰ ص ۱۷۰ مطبوعہ ادارۃ الطباعة المنیر یه مصر ۱۳۵۲ھ) اس آیت میں مطلقہ عورتوں کومتعہ ( کیٹروں کا جوڑا ) دینے کی ہدایت کی ہےخواہ وہ عورتیں نئین طلاقوں سے مطلقہ ہوں یا

دوطلاقوں سے مطلقہ ہوں یا ایک ہے' اور کسی ایک طلاق کے ساتھ مطلقہ کی تخصیص نہیں فریا گی' یہی چیز شیخ ابن حزم نے بیان ک ہے۔قرآن مجید میں طلاق کےعموم اور اطلاق کی اور بھی آیات ہیں لیکن ہم بغرض اختصار انہی آیات پراکتفا کرتے ہیں۔ یک وقت دی گئی تین طلاقوں پر جمہور فقہاء اسلام کے احادیث سے دلال

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت سہل بن سعدرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہانصار میں ہے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کینے لگا: یا رسول اللہ! بہ بتلا ہے کہا یک مختص اپنی عورت کے ساتھ کسی مرد کو دکھیے لے تو اس کوٹل کر دے یا کیا کرے؟ اللہ تعالی نے اس کے بارے میں قرآن مجید میں لعان کا مسئلہ ذکر فرمایا 'نی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: تیرے اور تیری بیوی کے درمیان الله تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا مصرت مہل کہتے ہیں کہ ان دونوں نے میرے سامنے معجد میں لعان کیا' جب وہ لعان سے فارغ ہو گئے تو اس مخص نے کہا: اب اگر میں اس عورت کو اپنے یاس رکھوں تو میں خود جھوٹا ہوں' پھر رسول الله صلى الله عليه وسلم کے حکم سے پہلے لعان سے فارغ ہوتے ہی اس نے اپنی ہوی کو تین طلاقیں دے دیں' اور نبی صلی اللہ علیہ وسم کے سامنے اپنی بیوی سے علیحد کی اختیار کرلی' آپ نے فرمایا: سب لعان کرنے والوں کے درمیان بہ تفریق ہے۔ ابن شہاب کہتے ہیں: اس کے بعد میطریقہ مقرر ہوگیا کہ سب لعان کرنے والوں کے درمیان تفریق کروی جائے۔

(سیح ابناری ج ۴ ص ۸۰۰ مطبوعه نورمجه اصح المطالع٬ کرا<u>ی</u> ۱۳۸۱ه)

علامدا بن حجرعسقلانی اس حدیث کی شرح میں علامہ نووی کی ' شرح مسلم'' کے حوالے ہے لکھتے ہیں: اس نے اس لیے تین طلاقیں دی تھیں کہ اس کا گمان بہ تھا کہ لعان ہے اس کی بیوی حرام نہیں ہوئی تو اس نے کہا: اس کو تين طلاقيس ہيں ۔ ( فتح الباري ج ٩ ص ٣٥١ ، مطبوعه دارنشر الکتب الاسلامية لا بهور ١٣٠١ هـ )

اس حدیث ہے واضح ہو گیا کہ صحابہ کرام کے درمیان میہ بات معروف اور مقررتھی کہ ایک مجلس میں تین طلاقیں دینے تبيار القرآر سے بیوی حرام ہو جاتی ہے'ای دجہ سے اس محض نے اپنی بیوی سے تفریق اور تحریم کے لیے نبی صلی اللہ علیہ دہلم کے سامنے اس کو تین طلاقیں دیں'اگر ایک مجلس میں تین طلاقوں ہے ایک طلاق رجعی واقع ہوتی تو اس صحافی کا بیفتل عبث ہوتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے فریاتے: یک وقت تین طلاقوں سے تمہاری مفارقت ٹمیں ہوگی۔

اس سلسلے میں امام بخاری نے بیحدیث بھی روایت کی ہے:

من مسل کہتے ہیں کہ ان دونوں نے مجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لعان کیادر آس حالیکہ میں بھی لوگوں کے ساتھ تھا۔ حضرت عویر نے کہانیارسول اللہ! اب اگر میں نے اس کواپنے پاس رکھا تو میں جمیوٹا ہوں' چر حضرت عویمر نے رسول اللہ صلح کے ساتھ میں سے کہانیارسول اللہ اللہ میں دے دیں۔

( صحيح البخاري جسم ٥٠٠ مطبوعة نور محد اصح المطالع كراثي الطبعة الاولي ١٣٨١ هـ )

اس حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے <sup>ل</sup>ے امام نسائی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے <sup>سے</sup>اور ابوداؤد میں بھی

علامہ نو دی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جمہور کے نزدیک نفس لعان سے تفریق ہو جاتی ہے اورمجمہ بن الب صفرہ مالک نے کہا ہے کہ نفس لعان سے تفریق نہیں ہوتی 'ان کی دلیل ہیہ ہے کہ اگر نفس لعان سے تقریق ہوتی تو حضرت عویمراس کو تین طلاقیں نہ دیے' اورشوافع نے اس حدیث سے بیاستدلال کیا ہے کہا کیے مجلس میں نمین طلاقیں وینا مبارح ہے۔

(شرح مسلم ج اص ۴۸۹ مطبوعه نورمحر کار خانه تنجارت کتب کراچی )

بخاری اور مسلم کی اس صدیث سے بیہ بات بہر حال واضح ہوگئ کہ صحابہ کرام کے درمیان بیہ بات معروف اور شخق علیہ تھی کہ تین طلاقوں سے تفریق اور تحریم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد رجوع جائز نہیں ہے ور نہ حضرت عویمر رضی اللہ عندرسول اللہ مسلی اللہ علیہ رسلم کے ساسٹے تفریق کے قصد سے آجی ہوی کو لفظ واحد ہے تین طلاقیں شددیتے ۔

اس واقعه مين اسنن ابوداؤؤ ' كى درج ذيل حديث في مسئله بالكل واضح كرديا ہے:

حضرت مہل بن سعد رضی اللہ عند اس واقعہ میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت عویمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تین طلاقیں دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان طلاقوں کو نافذ کر دیا۔

(سنن ابوداؤدج اص ٣٠٦ مطبوعه طع مجتبائي بإكستان لا مور ٥٥ ١٣٠٥)

اس حدیث میں اس بات کی صاف تصریح ہے کہ حضرت عویر رضی اللہ عند نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مجلس میں اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مجلس میں اپنے بیوں کو نافذ کر دیا میچ بخاری مسیح مسلم، سنن نسائی اور سنن ابوداؤد میں حضرت عویر رضی اللہ عند کے اس واقعہ کو پڑھنے کے بعد کی انصاف پہند شخص کے لیے اس مسئلہ میں تروز کی عجائش نہیں وہی جا ہے کہ بیک وقت دی گئی تین طلاقیس نافذ ہوجاتی ہیں۔ والمحمد للله وب العلمين.

حضرت عو بمرکی حدیث سے استدلال پراعتر اص کے جوابات بیر محد کرم شاہ الاز ہری اس حدیث ہے جمہور فتہاء اسلام کے استدلال کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں: جہال تک اس حدیث کی سند کا تعلق ہے اس کی صحت میں کسی کو کلام نہیں سے بھی بخاری اور شیخ مسلم دونوں میں موجود ہے کین کیا اس حدیث ہے یہ امام ایوائوسین مسلم بن جائ تیزی سونی ا ۲۱ ہے مجھ مسلم جام س ۱۸۰۹ مطبور فرقر اس المطابع کرا پی ا ۲۵ اے میں امام مورالرمان احدین شعیب نمائی سونی سے ۳ سام نمائی جام ۱۸۱۱ مطبور فرقر کا کھا داشائد کرا پی اس کرا

استدلال درست ہے تو بیز راتفصیل طلب ہے 'خود ابو کمر الجصاص اور شمس الائمد مرحمی نے فرمایا کداس حدیث ہے استدلال درست نہیں۔ (وعب اگر ونظر مع ایک جلس کی تین طلاقی م ۳۵۰ مطبوعہ نعانی کت خانہ کا ۱۹۷۹)

ر پیرمجر کرم شاہ صاحب کا بیاستدلال بخت جمرت کا باعث ہے۔جہود فتہاء اسلام نے اس حدیث ہے اس پراستدلال کیا پیرمجر کرم شاہ صاحب کا بیاستدلال کیا ہے۔ جہود فتہاء اسلام نے اس حدیث ہے اس براستدلال کا ہے کہ تین طلاقیں اگر بیک وقت دمی جائے گئے ہیں۔ دو تبین طلاقیں دینا گناہ ہے اور امام شافعی کہتے ہیں کہ بیک وقت تین طلاقیں دینا گناہ ہے اور امام شافعی کہتے ہیں کہ بیک وقت تین طلاقیں دینا گناہ ہوتا تو رسول التد سلی اللہ علیہ حضرت مو پرمجیالی من من اللہ عند کے تین طلاقیں دینے گئے ہوئے کہ استدلال کر حضرت میں مجان ہوتا تو رسول اللہ سلی اللہ علیہ علیہ علیہ میں کہ ہوتا تو رسول اللہ سلی اللہ کیا دو ترکیل کے سامہ ابو کر المجلسا صاور علامہ سرحی نے ان کے اس استدلال کا روفر مایا ہے۔ اب ہم پہلے علامہ ابو کی دلیل ہے۔ اب ہم پہلے علامہ ابو کیر المجلسا میں اور علامہ سرحی

علامه ابو بكر البصاص الرازي فرمات بين:

امام شافعی نے فرمایا کہ جب شارع صلی اللہ علیہ وسلم نے تین طلاقیں بیک وقت دینے منع نہیں فرمایا تو اس سے ثابت ہوا کہ بیک وقت دینے سے منع نہیں فرمایا تو اس سے ثابت ہوا کہ بیک وقت تین طلاقیں دینا مباح ہے؛ (علامہ جصاص فرماتے ہیں:)اس حدیث سے ام شافعی کا استدال کرنا درست نہیں ہے کیورت کے لعان سے پہلے فاوند کے لعان کرنے سے تفریق ہو جاتی ہو جاتی ہو اور تورت اس حیالیہ وہ ہوئی نہاں کا تھم ہات ہوا تو رسول الندسلی سے علیحہ وہ جو جاتی ہواتی انکار فرماتے ۔ اگر میسوال کیا جائے کہ تہمارے لینی احتاف کے ذہب پراس حدیث کی کیا توجیہ ہوت اس کا جواب یہ ہے کہ بیہ ہوسکتا ہے کہ بیہ طلاق ویسے کا طریقہ اور وقت مقرر کرنے سے پہلے کا واقعہ ہواور ایک طہر میں تین طلاقوں کوجع کرنے کی ممانعت سے پہلے انہوں نے تین طلاقوں دی ہوں۔

(احكام القرآن ج اص ٣٨٣ مطبوعة سبيل اكيدي لا بور ١٣٠٠ه)

اس عبارت ہے واضح ہوگیا کہ علامہ جصاص کی بحث اس بات میں ہے کہ بیک وقت تین طلاقیں دینا ممنوع ہے یا مباح ہے'اس میں بحث نیمیں ہے کہ تین طلاقیں دیئے کے بعد ایک طلاق واقع ہوتی ہے یا تین!

اب ہم آپ کے سامنے علامہ سرحی کی اصل عبارت پیش کردہے میں علامہ سرحی فرماتے ہیں:

امام شافی رحمہ اللہ نے فرمایا: تین طلاقوں کے بیٹ کا بدعت ہونا اور ان کو الگ الگ ویے کا سنت ہونا میں نہیں جانا ' بلکہ سب طرح طلاق دینا مہارے ہے اور بدا اوقات کہتے ہیں کہ تین طلاقوں کو بھٹے کر کے دینا سنت ہے تی کہ جب کی شخص نے اپنی بیوی سے کہا: تم کوسنت کے مطابق میں میں تو تینوں واقع ہو جا کیں گی اور اس پرسب کا اتفاق ہے کہ اگر وہ اسٹھی تین طلاقوں کی نیت کر لے تو تینوں اسٹھی واقع ہو جاتی ہیں کیونکہ الفاظ کے برخلاف نیت کرنا باطل ہے۔ امام شافی نے حضرت عویم محجلانی رضی اللہ عنہ سے حدیث سے استدلال کیا ہے جب حضرت مو بیر نے اپنی ہوی سے لعان کر لیا تو کہا: یا رسول اللہ! میں نے اگر اب اس عورت کور کھ لیا تو میں جھوٹا قراریاؤں گا اس کو تین طلاقیں ۔

(ألميهوط ع ٢ ص ٣ مطبوعه دارالمعرفة ميروت الطبعة الثالث ١٣٩٨ ه )

اس کے بعد علامہ مزحی نے امام شافع کے اور بھی دلائل ذکر کیے ہیں اور اخیر میں اس صدیث کا جواب دیتے ہوئے اور احناف کے مسلک پردلیل قائم کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

و کیھئے شمس الائمہ سرحسی کیا فرمارہے ہیں! اور پیر مجر کرم شاہ صاحب الاز ہری ان کے حوالے سے کیا سمجھارہے ہیں؟ فیاللاسف

صححین کی ایک اور حدیث سے استدلال پراعتراض کا جواب

امام بخاری''باب مین اجباز السطلاق الئلاث. جس نے بیک وقت تین طلاقوں کوجائز قرار دیا''کے باب میں اس حدیث کوروایت کرتے ہیں:

حفزت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک شخص نے اپنی ہیوی کو تین طلاقیں دے دیں اس عورت نے کہین اور شادی کر کی اس نے بھی طلاق دے دی' بھر نجی سلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھا گیا کہ آیا بیورت پہلے خاوند پر حلال ہے؟ آپ نے فرمایا: جبین' جب تک کہ دوسرا خاوند پیلے خاوند کی طرح اس کی مشعاس نہ چکھ لے۔

(صحیح بخاری ج ۲ ص ۹۱۱ مطبویه نورمجد اصح المطالع، کراچی الطبعة الاولی، ۱۳۸۱ه )

اس صدیث کوا مامسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ (صحیمسلم ج اس ۴۹۳ مطبوعہ نور قبر اصح المطابع 'کرا ٹی اطبعۃ الاولیٰ ۱۳۷۵ھ) علامہ مینٹی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ طاہر ہیہ ہے کہ اس شخص نے اس کو تین طلاقیں مجموعی طور پر (ایک مجلس میں ) دی تھیں۔ یکی وجہ ہے کہ امام بخاری نے اس حدیث کواس باب میں ذکر کیا ہے۔

(عدة القاري ج-٢٠ ص ٢٣٤ مطبوعه ادارة الطباعة المنيرسية مصر ١٣٣٨هـ)

علامه ابن حجرعسقلانی نے بھی حدیث کی باب سے مطابقت بیان کرتے ہوئے بہی لکھا ہے۔

( فتح الباري جه ص ١٣٦٧ مطبوعه وارشر الكتب الاسلامية لا مور ١٠١١ هـ )

مسیح بخاری وسلم کی اس حدیث ہے بھی واضح ہو گیا کہ بیک وقت تین طلاقوں کے بعد تریم ہم ہوجاتی ہے اور رجوع جائز نہیں رہتا کیونکہ رسول اللہ علیا وسلم کے بیک وقت تین طلاقیں دی جانے کے بعد فرمایا کہ بیاں شوہر بر مطال نہیں ہے' مریم سے مجالب مریم سے مجا

اور بیا ستدلال بالکل واضح ہے کیونکہ بیک وقت تین طلاقوں کے بعدر جوع کا نا جائز ہونا' رسول الندصلی اللہ علیہ وسلم کے عظم سے ہے۔ بیک وقت تین طلاقوں کی تحریم میں بیصدیٹ بھی بالکل واضح ہے۔

پیر محد کرم شاہ الاز ہری اس مدیث سے جمہور کے استدلال کا روکرتے ہوئے لکھتے ہیں:

حدیث میں کوئی ایسالفظ نہیں ہے جس سے بیرمعلوم ہو کہ بیتین طلاقیں ایک ساتھ دی گئیں تھیں بلکہ'' طسلسق شلاف'' کا مطلب تو یہ ہے کہ اس نے تین بارطلاقیں وین اس لیے اس حدیث ہے بھی استعدال درست بنہ ہوا۔

(وعوت فكرونظرم اليه مجلس كي تين طلاقين ص ١٣٦ مطبوعه نعماني كتب خانه لا بهور ١٩٧٩ء)

جمہور فقہاء اسلام کا اس حدیث سے استدلال بالکل درست ہے اور طلق اللا فاکا یکی معنی ہے کہ اس نے بیک وقت تین طلاقیں ویں ۔ بیرصا حب جو کہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے: اس نے تین بار طلاقیں ویں اس کے لیے ''طلب فالالان'' ک جگر' طلب موات'' کا لفظ ہونا چا ہے تھے اور اس ہے بھی پیرصا حب کا مدعا تا ہے نہیں ہوتا کیو کھ ایک مجلس میں تین لفظوں سے تین بار طلاق وی جائے تو وہ بھی ان کے نزدیک ایک طلاق ہوتی ہے۔ بیرصا حب کا مدعا تب تا ہے ہوتا جب حدیث کے الفاظ یوں ہوتے: ''طلبق فلاث تعطیفات فی ثلاثة اطهار ، تین طہوں میں تین طلاقی وی ہوئے ۔ اس کا رہائی ہوتی ہوتا جب حدیث کے الفاظ یوں ہوتے: '' طلبق فلاث تعطیفات فی ثلاثة اطهار ، تین طہوں میں تین طلاقیں وی ''کین بخاری اور

مسلم کی روایت میں ہے:'' طلق ثلاث ''بیخی انہوں نے بیک وقت تین طلاقیں دیں اوراس سے جمہور فقہا ءاسلام ہی کا مدعا ثابت ہوتا ہے'لہٰذااس حدیث ہے جمہور کا استدلال بالکل درست ہے۔

سویدبن غفله کی روایت کی تحقیق

امام بیہی روایت کرتے ہیں:

سوید بن غفلہ بیان کرتے ہیں کہ عائش شمیر ، حضرت حسن بن علی رضی الذعنها کے نکاح شن جب حضرت علی رضی الله عنها کے نکاح شن جب حضرت علی رضی الله عنه مند شہید ہوئے تو اس نے حضرت حسن ہے کہا: آپ کو خلافت مبارک ہو ' حضرت حسن نے کہا: تم حضرت حسن نے کہا: تم حضرت حسن نے کہا: تم حضرت حسن نے اس کی طرف اس کی عدت پوری ہوگن ، حضرت حسن نے اس کی طرف اس کی ابقیہ مہراوروں ہزاد کا صدقہ بھیجا ' جب اس کے پاس تا صدید یال لے کرآیا تو اس نے کہا: بھی اس کے باس تا صدید یال لے کرآیا تو اس نے کہا: بھی اپنی تعدد بوکر فی اس نے بات کینی تو انہوں نے آبدیدہ ہوکر فرمایا: اگر میں نے اپنی نانے سے معدد یہ ندسی ہوتی یا کہا: اگر میرے والد نے بیر بیان ندکیا ہوتا کہ انہوں نے میرے نانا سے فرمایا: اگر میں نے بھی اپنی بیوی کو تین طلاقیں ویں خواہ الگ الگ طہروں میں یا بیک وقت تو وہ عورت اس کے لیا اس حدث علی الن نہیں ہے جب تک کہوہ کی اور خاوند سے نکاح نہ کی اور خاوند سے نکاح نہ تیں اس سے رجوع کر لیتا۔

(السنن الكبرى ج ٢ ص ٢ ٢٠٠٠ مطبوعة نشر السنة علمان)

سیصدیث انتہائی واضح اور صرح ہے کہ بیک وقت دی گئی تین طلاقوں ہے تین طلاقیں ہی واقع ہوتی ہیں۔ امام وارقطنی نے بھی اس حدیث کوسویدین غفلہ ہے دوسندوں کے ساتھ روایت کیا ہے۔

(سنن دارتطنی ج ۴ ص ۴۹ ـ ۳۰ مطبوعه نشرالسنة مانان)

امام البیثمی نے بھی اس حدیث کوطرانی کے حوالے سے سوید بن غفلہ اور ابواسحاق سے روایت کیا ہے۔

(مجمع الزوائدج مهم ٢٣٠٩ مطبوعه دارالكتاب العربي بيروت ٢٠٠١ه)

غیرمقلدوں کے عالم شخ مٹس الحق عظیم آباد ک امام دار قطنی کی بیان کردہ اس حدیث کی پہلی سند پر جرح کرتے ہوئے نہیں:

اس صدیث کی سند میں عمرو بن قیس رازی ارزق ہے ٔ بیراوی بہت بچاہے لیکن اس کے اوہام میں 'امام ابو داؤد نے کہا: اس میں کوئی حرج نہیں لیکن اس کی حدیث میں خطاء ہے اور اس کی سند میں سلمہ بن فضل قاضی رے ہے۔ ابن راھو یہ نے اس کو

تبيار القرآر

جلداول

ضعیف قرار دیا ہے اور امام بخاری نے کہا: ان کی احادیث میں منکر روایات بھی میں ابن معین نے کہا: بیشیع کرتا تھا' میں نے اس کی احادیث کھی ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے ابو حاتم نے کہا: اس کی احادیث سے استدلال نہیں ہوتا۔ ابوزرعہ نے کہا کہ رے کے لوگ اس کی غلط رائے اور ظلم کی وجہ سے اس کو پیندئمیں کرتے تھے۔

(التعليق المغنى على دارتطني ج ٣٠ ص ٣٠٠ مطبوء نشر النة 'مثان)

شیخ عظیم آبادی نے اس حدیث کے دوراویوں کے بارے میں صرف جرح کے اقوال نفل کردیئے ہیں طالا نکسان دونوں کی زیاد و تر تعدیل کی گئی ہے ٔ حافظ این حجر ککھتے ہیں :عمرو بن قیس رازی ازرق ہے ٔ امام بخاری نے تعالیق میں روایت کی ہے' ا م تر زری امام ابوداؤ و امام نسائی اور امام ابن ماجہ نے ان کی روایات کو ذکر کیا ہے اور ان سے استدلال کیا ہے رے کے لوگ ا مام ابوسفیان ثوری کے پاس گئے اور ان ہے احادیث سننے کی درخواست کی۔ انہوں نے فر مایا: کیا تمہارے پاس عمرو بن الی تیں نہیں ہیں؟ امام ابوداؤر نے ایک جگہ کہا کہ ان کی حدیث میں خطاء ہوتی ہے اور دوسری جگہ فرمایا: ان سے روایت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام ابن حبان اور ابن شامین نے ان کا ثقات میں ذکر کیا ہے۔ عثمان بن الی شیب نے کہا: ان سے روایت می کوئی حرج نہیں ہے' ہاں! ان سے حدیث میں کچھ وہم بھی ہے۔امام ہزار نے فرمایا: میمتنقیم الحدیث ہیں' یعنی ان کی روایت سیح ہوتی ہے۔ (تہذیب التبذیب ج ۸ص۹۵۔ ۹۳ مطبوع مجلس دائرة المعارف بند)

اس حدیث کی سند کے جس دوسرے راوی پر پیٹم عظیم آبادی نے جرح کی ہے ، وہ میں سلمہ بن نفل قاضی رے (طہران)' حافظ این جمرعسقلانی اس کے بارے میں لکھتے ہیں: اہام این معین ان کوایک روایت میں ثقہ اورایک میں'' لیس به ہے اس '' کہتے ہیں' ابن سعدان کو ثقة اور صدوق کہتے ہیں' محدث ابن عدی فرماتے ہیں: ان کی حدیث میں غرائب وافراد توہیں' کین میں نے ان کی کوئی صدیث نہیں دیکھی جو صدا نکارتک پہنچتی ہوان کی احادیث متقارب اور قابل برداشت ہیں۔امام ابن حمال نے ان کا ثقات میں ذکر کیا ہے۔اور لکھتے ہیں:'' یسخہ طبی و یتخالف''امام ابوداؤدان کو ثقہ کہتے ہیں۔امام احمر فرماتے ہیں: میں ان کے بارے میں سوائے خیر کے اور پھے نہیں جانتا۔

تهذيب التبذيب جسم ص ١٥٠ - ١٥٠ مطبوع مجلس دائرة المعارف بهند ١٣٢٥ هـ)

حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس حدیث کی سند کے دو راویوں عمرو بن الی قیس رازی اور سلمہ بن فضل قاضی رے (طہران) کے بارے میں جوائمہ مدیث کی آراء چیش کی ہیں ان میں ان کی زیادہ تر تعدیل کی حمیٰ ہے اور ان کے حفظ اور انقان کی توین اور حافظ البیشی اس صدیث کی سند کے راویوں کے بارے میں لکھتے ہیں:

اس حدیث کوطرانی نے روایت کیا ہے اس کے راولوں میں پھھ ضعف ہے لیکن ان کی توثیق کی گئ ہے۔

( مجمع الزوائدج مه من ۴۳۰۹ مطبوعه دارالكيّاب العربيُّ الطبعة الثَّلثُهُ ۳۰۰ alwor

پھراس حدیث کوطبرانی کی دوسری سند ہے بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں: ان دونوں کوطبرانی نے روایت کیا ہے اور پہلی حدیث کے راوی حدیث سیح کے راوی ہیں۔

( مجمع الزوائدج ٧١ ص ٢٣٠٠ - ٢٣٠٩ مطبوعه وارالكتاب العرلي بيروت ٢٠٠٢ هـ)

حافظ نورالدین البیتی کاعلم رجال میں بہت اونچامقام ہے اور جب انہوں نے بیت صرت کر دی ہے کہ بیت صدیث سیج ہے تو ایک انصاف پند شخص کواس کی سند میں تر دو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے علاوہ ازیں بیر حدیث متعدد اسانید سے مروی ب ووسندوں سے امام دار تطنی نے روایت کیا ہے ووسندوں سے امام طبرانی نے روایت کیا ہے امام بیتاتی نے لکھا ہے کہ سوید

بن غفلہ ہے اس کوعمر و بن شمر اور ابراہیم بن عبد الاعلیٰ نے بھی روایت کیا ہے اس طرح اس صدیث کی سات اسانید کا بیان آ گیا ہے جس ہے اس صدیث کومزید تقویت پینچی ہے لیے

ایا ہے. ب سے الحدیث و رید طریف کو است. منن نسانی کی روایت ہے استدلال پر اعتراض کا جوا<u>ب</u>

بیک وقت دی گئی تین طلاقوں کے واقع ہونے کے ثبوت میں بیرحدیث بھی بہت واضح اور صرح ہے:

امام نسائی روایت کرتے ہیں:

محمود بن لبیدروایت کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم کو بیر خبر دی گئی کدایک شخص نے اپنی بیوی کو بیک وقت تین طلاقیں دے دیں۔ آپ غصہ سے کھڑے ہو گئے اور فر مایا: میرے سامنے کتاب اللہ کو کھیل بنایا جارہا ہے؟ حتی کدایک شخص نے کھڑے ہوکر کہا: مارسول اللہ! میں اس کو آئی نہ کردوں۔ (سنن نسائی ج من ۱۸۱ مطبوعہ نور محد کار خانہ تجارت کٹ کراچی)

اگریک وقت دی گئی تین طلاقوں کے نافذ ہونے کا عبد رسالت میں معمول ند ہوتا اور تین طلاقوں ہے ایک طلاق مراد لینے کامعمول ہوتا تو رسول الند علیہ وسلم اس قدر ناراض کیوں ہوئے تھے؟ طاہر ہے کہ ایک طلاق تو سنت ہا ادراگر بیک وقت دی گئی طلاقیں بھی ایک طلاق کے مترادف ہیں تو وہ حکماً سنت قرار پائیں گی اوراس پر رسول الند صلی اللہ علیہ وسم کے غضب اور ناراضگی کی کوئی جیڈیس ہے۔ اس حدیث سے بیٹھی واضح ہوگیا کہ بیک وقت تین طلاقیں دینا ہوعت اور گناہ ہئ ورندرسول الند سلی اللہ علیہ وسلم اس برنا راض ند ہوتے۔

پیر مجد کرم شاہ الا زہری اس عدیث کے بارے میں لکھتے ہیں: حضور کا ایسے شخص پر نا راض ہونا جس نے تین طلاقیں ایک بار دی تقییں اس امر پرصراحة ولالت کرتا ہے کہ ایسا کرنا تھم الہٰ کے سراسر خلاف ہے۔

(وعوت فكر ونظر مع ايك مجلس كي تين طلاقيل ص ١٣٠١ مطبوعه نعماني كت خانه لا مور ٩ ١٩٤٥)

یقیناً ظلاف ہے اور یکی احناف کا فدجہ ہے اس لیے وہ بیک وقت تین طلاقوں کو بدعت اور گناہ کہتے ہیں لیکن پیر صاحب کا مدعا میہ ہے کہ بیک وقت تین طلاقوں سے ایک طلاق ہوتی ہے اور وہ اس حدیث سے ٹابت نہیں ہوتا بلکہ اس کے برطلاف جمہور فقہاء اسلام کا مؤقف ثابت ہوتا ہے کہ بیک وقت تمین طلاقیں دینے سے تین طلاقیں ٹابت ہو جاتی تیں۔

حافظ المنیتی روایت کرتے ہیں: حضرت ابن عمرضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ہوی کو حالت چیف میں طلاق دی' پھرعرض کیا: یارسول اللہ! کیا میں اپنی ہوی کو تین طلاقیس دینے کے بعد رجوع کرسکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا: تین طلاقیس دینے کے بعدتمہاری ہوی تم سے علیحدہ ہو جائے گی اور تمہارا ہوی کو تین طلاقیس دینا گناہ ہے۔اس حدیث کوطبرانی نے روایت کیا ہے' اس میں علی بن سعید ایک راوی ہے۔ دارقطنی نے کہا: ووقو ی نمیس ہے اور دوسروں نے اس کوظیم قرار دیا اور اس کے باتی تمام راوی ثقہ ہیں۔

( مجمع الزوائدج ٢٣ ص ٢٣٣١ ، مطبوعه وارالكتاب العربي بيروت ٢٠٠٢ هـ )

ہو جاتی ہیں اور یہ بھی ہے کہ یہ نعل گناہ ہے۔ بیک وقت دی گئی تین طلاقوں کے واقع ہونے میں آ ٹار صحابہ اور اقوال تا بعین

بی حرف و میں میں مصنوع ہے۔ اس الم بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی الشعنهمانے فر مایا: جس شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیں' ووواقع ہوجا ئیں گی اورائ شخص نے اپنے رب کی نافر مانی کی۔

(المصعف ج١٥ ص ١٩٥ مطبوعه كمتب اسلامي بيروت الطبعة الاولي ١٣٩٢ه)

یہ صدیث صحیح مسلم میں بھی ہے۔ (صحیح سلم ج اس ۴۷۹) مطبوعہ نور قد اس المالی کرا پی ۱۳۷۵) عجام کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے بیان کیا کہ ان سے ایک شخص نے کہا: اے ابوعباس! میں نے اپنی عورت کو تین

مجاہر کہتے ہیں کہ حضرت این عمال نے بیان لیا گدان سے ایک سس سے بہا: اے ابو عمال : س سے اپی مورت و من طلاقیں و سے دی ہیں ۔حضرت ابن عمال نے (طنز آ) فرمایا: یا ابا عمال ! کھر فرمایا: تم ہیں سے کوئی شخص حماقت سے طلاق ویتا بے کھر کہتا ہے: اے ابو عمال ! تم نے اپنے رب کی نافر مائی کی اور تمہاری بیوی تم سے ملیحہ و ہوگئی۔

(ألمصنف ع٢٥ ص ٢٩٤ مطبوع كمتب اسلامي بيروت الطبعة الاولى ١٣٩٢ه)

امام ابوبكر بن افي شيبدروايت كرتے ميں:

واقع بن حبان بیان کرتے ہیں کہ عمران بن حصین رضی اللہ عند سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاقیں وے دیں؟ حضرت عمران بن حصین نے کہا: اس شخص نے اپنے رب کی نافر مانی کی اوراس کی بیوی اس پر حرام ہوگئی۔ (الصعیف ج۵ ص ۱۱ مطبوعة دارة القرآن کر) تی ناظبعہ الاولیٰ ۱۹۰۲ء)

حضرت انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی الله عند کے پاس کوئی ایسا مختص لایا جا تا جس نے اپنی یوی کوا یک مجلس میں تین خلاقیں دی ہوں تو آب اس کو ہارتے تھے اور ان کے درمیان تقریق کرد سے تھے۔

(المصنف ج٥ص ١١ مطبوعه ادارة القرآن كراجي الطبعة الاولى ٢٠٦١ه)

ز ہری کہتے ہیں کہ جس مخص نے اپنی میوی کو بیک وقت تین طلاقیں وے دیں اس نے اپنے رب کی نافر مانی کی اور اس کی بیوی اس سے علیمہ و موگئے۔ را کھیف ج 8 ص االم ملوم ادارة القرآن کرائی اطبعہ الوافی ۱۳۶۷ھ)

صعمی سے یو چھا گیا: اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے علیجدہ ہونا چاہے؟ اس نے کہا: اس کو تین طلاقیں وے دے۔

(المصن ج٥ص ١٢ مطوعه ادارة القرآن كراجي الطبعة الاولى ٢٠١١ه)

علقمہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے سوال کیا گیا کہ ایک تخص نے اپنی بیوی کوسوطلا قیس دے ا یس؟ آپ نے فرمایا: تین طلاقوں ہے اس کی بیوی حرام ہوگئی اور باقی ستانوے طلاقیں حدسے تجاوز ہیں۔

(المصنف ج٥٥ ص ١٢ مطبوعد ادارة القرآن كراجي أنطبعة الاولى ٢٠٥١ هـ) حبيب كيتم بين كد حضرت على رضي الله عند كي ياس آكر ايك شخص كينه لكا: بيس نے اپني يوى كو برار طلاقيس دى بين

آپ نے فرمایا: تمهاری بیوی تین طلاقوں سے علیحدہ ہوگئ باتی طلاقیں اپنی بیویوں میں تقتیم کردو۔

(المصنف ج٥ص ١١ مطبوعدادارة القرآن كراجي الطبعة الاولى ٢٠١١ه)

معادیہ بن الی کی کہتے ہیں کہ حفرت عثان کے پاس ایک تفص نے آ کر کہا: میں نے اپنی بیوی کو سوطلاقیں دی ہیں؟ آپ نے فرمایا: تین طلاقوں سے تمہاری بیوی تم برحرام ہوگئی اور ہاتی ستانوے طلاقیں ٔ حدسے تباوز ہیں۔

(المصن ح٥ص ١٣ مطبور اوارة القرآن كراجي الطبعة الاولى ٢٠٠١ه)

جكداول

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ ایک فخص نے اپنی ہوی کوسوطلاقیں دے دی ہیں۔ آپ نے فرمایا: تین طلاقوں نے اس پر اس کی ہوی کوحرام کردیا اور ستانوے طلاقیں زائد ہیں۔

(المصنف ج ۵ ص ۱۴ ـ ۱۳ مطبوعه ادارة القرآن كراحي الطبعة الاوتي ۴۰ ۲ اره)

قعمی کتیتہ میں کہ شرتے ہے کسی نے پوچھا: میں نے اپنی بیوی کوسوطلاقیں دے دی ہیں۔انہوں نے کہا: تمہاری بیوی تین طلاقوں ہے علیحہ و ہونگی اور باقی طلاقیں اسراف اور معصیت ہیں۔

(المصعف ج ۵ ص سما مطبوعه ادارة القرآن كراجي الطبعة الاولى ٢٠١٢هـ)

حسن بھری ہے ایک خص نے کہا: میں نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی ہیں؟ آپ نے فر مایا: تمہاری بیوی تم سے علیحد ہ ہوگئی۔ (الصدف ج ۵ ص ۱۰ مطبوعه ادارة القرآن کراچئ اطبعہ الادلیٰ ۲۰۰۱ھ)

حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رفنی اللہ عنبا سے سوال کیا گیا کہ ایک تحف نے مقاربت سے پہلے اپنی یوی کو تین طلاقیں و ے دیں ۔ آپ نے فرمایا: اس کی یوی اس کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہے جب تک دوسرا شوہراس سے مقابت نہ کرلے ۔ (لمصنف ج ۵ س ۲۲ مطبوعہ ادارۃ القرآن کرائی الطبعة الادلیٰ ۴۰۶۱ھ)

حضرت ابو ہریرہ ٔ حضرت ابن عباس اور حضرت عاکثر رضی اللہ عنہم تنیوں بیفتو کی دیتے تھے کہ جس فخص نے تعاریت سے مسل پہلے اپنی بیوی کو تین طلاقیس دے دیں تو اس کی بیوی اس پر اس وقت تک صلال نہیں ہے جب تک وہ دوسر مے فض سے نکاح نہ کر لے۔ (المصعفع ہے ۵ ص ۲۳ مطبوعہ ادارۃ القرآن کر ایمی اطبیعہ الاولیا ۴۰۱۲ھ)

ابرا ہیم خفی کہتے ہیں کہ جب کسی مخفص نے مقاربت سے پہلے اپنی ہوی کونٹین طلاقیں دے دیں تو وہ اس پر اس وقت تک حلال نہیں ہے جب تک کہ وہ دومرے شوہر سے زکاح نہ کر لے۔

(المصنف ج٥ص ١٦٠ مطبوعدادارة القرآن كراجي الطبعة الاولى ٢٠٠١ه)

فرکورالصدر تینوں روایات میں غیر مدخولہ پرجن تین طلاقوں کے واقع کرنے کا تھم کیا گیا ہے اس سے مراد بیک وقت دی گئی لفظ واحد سے تین طلاقیں ہیں کیونکداگر الفاظ متعدوہ سے تین طلاقیں دی جائیں تو کہلی طلاق سے غیر مدخولہ عورت بائند ہو جاتی ہے اور بقیہ طلاقوں کامحل نہیں رہتی اور وہ طلاقیں نعوہ وجاتی ہیں۔حسب ذیل حدیث ہے اس کی وضاحت ہو جاتی ہے:

ب معنرت این عماس رضی الله عنها فرمات میں: جب کوئی شخص دخول سے پہلے تین طلاقیں دے تو وہ عورت اس پر اس وقت تک طال نہیں ہے جب تک کد دسر فیض سے نکاح نہ کر لے اور اگر اس نے متفرق الفاظ سے بیرطلاقیں دی میں تو عورت کہلی طلاق سے بائند ہوجائے گی۔ (المصنف ج۵ص ۲۵ معلوما دارۃ الفرآن کرا می اطبعہ الادلیٰ ۲۰۰۷ھ)

تین طلاقوں کے مئلہ میں میں نے اس قدر تفصیل اور مختیق اس لیے کی ہے کہ آج کل غیر مقلدین کی عام روش ہد ہے کہ

جی شخص نے بھی اپنی بیوی کو بیک وقت تین طلاقیں ویں وہ اس کو ایک طلاق قرار دے کر شوت میں طاؤس کی روایت لکھ کر دے دیتے ہیں جس کی وجہ سے عام مسلمان شکوک وشہات میں مبتلا ہوتے ہیں جب میں نے بید یکھا کہ جس چیز کواللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر دیا ہے اس کو بکثرت حلال کیا جارہا ہے حتی کہ ملک کے عالمی قانون میں بھی تین طلاقوں کوایک طلاق قرار دے دیا گیا ہے تو میں نے اللہ اور اس کے رسول کی قائم کردہ صدود کے علمی تحفط اور دفاع کے لیے بیہ

ا ساللہ استحریر کونفع آور بنا' منکرین کے لیے اس کو ذریعہ ہدایت اور ماننے والوں کے لیے سبب استقامت کر دیے' اس کے مصنف' معاون اور پڑھنے والوں اور اس پڑعمل کرنے والوں کی لفزشوں اور خطاؤں کومعاف فرما اور ان کے لیے دارین کی سعادتوں اور کام انیوں کومقدر کردے۔ والسحہ مدللہ رب العالمین والصلوة والسلام علی محمد خاتم النبیین

شفيع المذنبين قائد الغرائم حجلين وعلى اله واصحابه وازواجه امهات المؤمنين اجمعين.

وَإِذَا طَلْقَاتُ وَالسِّمَاءَ فَيَكُونَ الْجَلُقَى الْجَلُونَ فَلَمُ مِلْكُوهُ مِنْ بِمُعُودُ فِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلا الهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا الهِ اللهِ المَالِمُ الهِ المَالمُولِيَّا المَالِمُ اللهِ المَالِّ المَالِّ المَالمُلْمُ

ينوں كو نماق ند بناؤ اور تم ير جو الله كى نوت ہے (اس كو) ياد كرو

عليْكُمُ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمُ مِنَ الْكِتْبُ وَالْحِكْمُ وَ الْحِكْمُ وَ الْحِكْمُ وَ الْحِكْمُ وَ الْحِكْمُ وَ الْحِكْمُ وَ اللهِ عَلَيْكُمُ مِنَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهِ عَلَيْكُمُ وَاللَّهِ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّالِي اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَّا عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّالِكُ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلّاللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَّاللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عِلْمُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَاكُمُ عَلَّا عَلَّا عَلْ

يعظكُمْ بِهِ طَوَاتَّقُوااللهُ وَاعْلَمُوااَتُ اللهُ بِكُلِّ نَثَى عِ ووقم كواس كَي نسخت كتاب ورالله عورت روو اوريقين ركوكه الله بريز كو

تبيار القرآن

Marfat.com

## تَعْضُلُوْهُنَّ أَنْ يَنْكِحُنَ آنْ وَاجَّهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا

تو انہیں ان کے (انبی پہلے خاوندول کے) ساتھ نکاح کرنے سے نہ روکا جب وہ وستور کے مطابق

# بَيْنَهُمْ بِالْمَغْزُونِ فَإِلْكَ يُوْعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمُ

ایک دوسرے سے راضی ہو جائیں اس محم کے ساتھ ہر اس مخص کو نصحت کی جاتی ہے

## يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِيرِ ۚ ذَٰلِكُمْ آنْ كَاكُمْ وَٱطْهَرُ

جو الله اور يوم آخرت پر ايمان رکھتا ہؤ ہي (حكم) تمبارے ليے زيادہ سخرا اور پاكيزہ ب

## والله يَعْلَمُ وَانْتُمُ لَا تَعْلَمُون الله يَعْلَمُون

اورالله( ہی) جانتا ہےاورتم نہیں جانتے 0

اللہ تعالیٰ کا ارشاو ہے : اوران (عورتوں) کو ضرر پنچانے کے لیے (اپنے نکاح میں) ندرو کے رکھوتا کہتم ان پر نیاو تی اور جس نے اپیا کیا تو اس نے بے شک اپنی جان پڑکلم کیا۔ (ابترہ: ۲۳۱)

جس عورت کو خاوندخرج نه دے اس کی گلوخلاصی میں آراءائمہ

ائمہ ثلاثہ نے اس آیت سے بیاستدلال کیا ہے کہ کی شخص کا اپنی منکو حدکو ببطورظلم اور زیادتی کے اپنے نکاح میں رو کے رکھنا جائز نہیں ہے' ہیں طور کداس کو نہ کھانے' پیٹے' کپڑوں اور رہائش کے اخراجات دے اور نہ اس کو اپنے نکاح کی قید سے آزاد کرے۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اس صورت کا تکم پیہ ہے کہ قاضی ان کا نکاح فیخ کر دے اور عدت کے بعد وہ مورت نکاح کافی کے لیے آزاد ہے اور فقہاء احناف کے نزدیک اس صورت میں قاضی کو تفریق کی تو نہیں ہے۔ ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ جب خاوید نام مرد ہونے ہے مورت کی شہوائی تسکین ہوتی ہوتی ہے اور کھانے پیٹے کے فرج نہ ہونے سے اس کی زندگی خطرہ میں پڑجائے گی اس لیے اس صورت میں قاضی تفریق کے مرد ہونے ہے اس میں تفریق کے علامہ کی اس لیے اس صورت میں قاضی تفریق کرنے کا زیادہ صحیح ہوتی ہے خطاب دیا ہے کہ بیاستدلال اس آیت کے شاپ نزول کے خلاف کے علامہ آلوی کہتے ہیں:

بعض علماء نے اس آیت کو بہطور ظلم عورت کو نکاح میں رو کئے کی ممانعت اور حسن معاشرت کے ساتھ عورت کے ہمراہ رہنے کے تمراہ رہنے کے تقل کے بیادہ اس میں بہتر یا اما این الممنذ روغیرہ کرنے میں بہتر کے تعلق بہتر کے بیارہ اس کی عدت ختم ہونے میں دویا تین دن یا تین دن رہ گئے تو اس سے رجوع کر لیا اور اس کو پھر طلاق دے دی اور جب دوبارہ اس کی عدت ختم ہونے میں دویا تین دن رہ گئے تو اس سے پھر جوع کر لیا اور سہ بارہ اس طرح کیا حتیٰ کہ اس عورت کی عدت نو ماہ ہوگئ تب بیآ یت نازل ہوئی کہا پی عورت کی عدت نو ماہ ہوگئ تب بیآ یت نازل ہوئی کہا پی عورت کی صورت کی عدت نو ماہ ہوگئ تا بھوء داراجا مالتراث العربیٰ بیروت کی علامی آلوی کا بیے جواب می جنمیں ہے کیونکہ خصوصیت مورد کا لھا غائمیں ہوتا بلکہ عموم الفاظ کا کیا ظ ہوتا ہے اور اس میں کوئی کے علامی آلوی کا بیے جواب می جنمیں ہے کیونکہ خصوصیت مورد کا لھا غائمیں ہوتا بلکہ عموم الفاظ کا کیا ظ ہوتا ہے اور اس میں کوئی

تبيار القرآر

جلداول

شک نہیں کہ ان نی ہمدردی' قوت استدلال اورعدل وانصاف اور ہمدیمیری اور ہمد جہتی کے لحاظ سے ائمہ ثلاث کا مسلک رائ ج اور علاء احناف کو اس خالص انسانی مسئلہ میں ائمہ ثلاثہ کے مسلک پرفتو کا ویٹا جا ہیے جب کہ فقہاء احناف نے بیرتصرح کی ہے کہ ضرورت کے وقت ند ہب غیر پرفتو کی دیٹا جائز ہے۔ میں نے ''دشرح صحح مسلم'' جلد ٹالٹ کے اخیر میں اس مسئلہ پر بہت تفصیل اور تحقیق سے گفتگو کی ہے۔

خرج سے محروم عورت کی گلو خلاصی پر جمہور فقیہاء کے ولائل علامة رطبی ماکی کلھتے ہیں: اللہ تعالی نے اس آیت میں دستور کے مطابق عورتوں کو نکاح میں رکھنے کا تھم دیا ہے اور دستور کے مطابق رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ خاونداس کو کھانے پینے کا خرج دے اور اگر پہیں دے سکتا تو ہجراس کوطلاق دے دے اور اگر وہ اس کو پھر بھی طلاق نہیں دیتا تو وہ عورت کو دستور کے مطابق رکھنے کے تھم سے خارج ہوگیا' اب حاکم اس عورت پر طلاق واقع کر دے گاتا کہ شونہ کی طرف سے نفقہ نہ ملنے کی وجہ سے عورت کو ضرر نہ لاق ہو' کہونکہ بھوک اور بیاس پر کوئی صبر نہیں کر سکتا (اس کے برعکس شہوانی خواہش پوری نہ ہونے پر صبر ہوسکتا ہے)۔ امام الک' امام شافعی' امام احداسوان ابوٹور الوعبیہ' پیکی قطان اور عبدالرحمان بن مہدی کا یکی نہ جب ہے محابہ میں سے حضرت عور حضرت بلی اور حضرت ابو ہر رہ و کا بھی نہ جب ہو اور تا بھین میں سے سعید بن مسیت کا یکی نہ جب ہے اور انہوں نے کہا: یکی سنت ہے اور اس کو حضرت ابو ہر رہ و نے نبی صلی اللہ

اس کے برعک امام ابو منیفہ' ثوری اور زہری کا بیقول ہے کہ جب شو ہرخرج نہ دے توعورت پرصبر لازم ہےاور حاکم کے تھم سے بینفقہ شوہر کے ذریہ ہوگا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

ى يىلىقىتى جېرے د مەيودە الله بىغان دە ارساد ہے. دَالِكُ كَاكَ دُوعُسُرَةٍ فَمَنْظِرَةً لِلْيَ مَيْسَرَةٍ \* . . . . . اور اگر مقروض ننگ دست موتو اس كوفراخ دى تك

ت مولاد (۱۶۸۰) مهلت دو \_

( قرض لے کر بیوی کو کھلانا اس وقت متصور ہو گا جب اس کی نیت بیوی کو تنگ کرنا اور ضرر پہنچانا نہ ہو' اور مفروضہ صورت میں شو ہر دانستہ بیوی کوخرج نہیں دیتا ) اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

نو ہرواستہ بین ورج بن دیا) ورانستان ہا رسورہ فَانُکِ حُواالْکیَالٰی مِنْکُوْوَالصَّلٰیِ مِیْنَ مِنْ عِبَادِکُو قراماً ہِا ہُ اِن مِیْکُونُوا فَقَیْ اَدْ مُغِنْمِ اللهُ مِن فَضْلِه \*. ناح کر دو اور اپنے نیک غلاموں اور باندیوں کا ناح کر دؤ

(النور ٣٢) اگروه فقراء بين تو الله ان كوائي فضل من كروي كا-

اس آیت میں اللہ تعالی نے فقراء کا فکاح کرنے کا تھم دیا ہے اس لیے فقر علیحدگی کا سبب نہیں بن سکتا ( کسی تحض کا فقر ک وجہ سے نفقہ دینے پر قادر نہ ہونا اور بات ہے وہ قرض لے کر بھی بیدی کو کھلا سکتا ہے اور کسی فتض کا قدرت کے باوجود مورت کو محض تنگ کرنے کے لیے نفقہ نہ دینا اور چیز ہے اور ہماری بحث اس میں ہے اور زیر بحث آیت میں ہمی عورت کو ضرر پہنچانے کی نیت سے نکاح میں رد کے رکھنے ہے منع کیا ہے۔ سعیدی ضفر لد)

سیب سے نقان میں دوسے دیسے ہے ہیں ہیں۔ نیز شو ہر اور بیوی کے درمیان اجماع اُناح منعقد ہوگیا' اب یہ نکاح اجماع ہے منسوخ ہوگا' یا رسول اللہ صلی اللہ کلیہ وسلم کی سنت ہے جس کا کوئی معارض نہیں ہے۔ ائمہ ٹلاشر کی دائے کی تا ئیر اس حدیث ہے ہوتی ہے: امام بخار کی حضرت الا جریرہ

ی سے بعد میں دور مصور میں ہے۔ مدماندی والے میں میں اللہ علیہ والے ہیں۔ رضی اللہ عند سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکم نے فر مایا: افضل صدقہ وہ ہے جس کے بعد خوشحالی ہوا ہاتھ نجلے ہاتھ سے بہتر ہے اسپے عیال سے فرج کی ابتداء کر و عورت کیے گی : یا مجھے کھلا کی ایجھے طلاق و و غلام کیے گا: مجھے کھلاکے

تبيان القران

اور مجھ سے کام لوئیٹا کہے گا: مجھے کھلاؤ مجھے کس پر چھوڑتے ہو؟ ( مجھ بناری ج م س ۸۰۱ منداحہ ج م س ۵۲۷ س ۳۵۲ مات اس صدیث میں بید تصریح ہے کہ بیوی کو یا خرج دیا جائے ورنداس کو طلاق دے دی جائے اور بیائمہ ٹال ند کے موقف پر تو ی دلیل ہے بلکداس اختلاف میں بد منزلہ تھم ہے۔ نفقہ ندوییے کی وجہ سے قاضی جوتفرایق کرے گاوہ امام شافعی کے نزدیک طلاق بائد ہے اور امام مالک کے نزدیک طلاق رجعی کے قائم مقام ہے۔

(الجامع لاحكام القرآن جسم ١٥٦-١٥٥ مطبوعه انتشارات ناصر ضروا ايران ١٣٨٧ه)

الله تعالى كاارشاد ب اورالله كي آيون كونداق نديناؤ (البقره: ٢٣١)

نداق میں دی ہوئی طلاق کا نافذ ہونا

حافظ جلال الدین سیوطی بیان کرتے ہیں: امام ابن الممنذ راور امام ابن ابی حاتم نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عند سے روایت کیا ہے کہ بی طبی اپنی علی کا فکاح کردیا ، عند سے روایت کیا ہے کہ بی طبی کا فکاح کردیا ، چرکہتا: میں نے تعلق کردہا تھا اور کو کی حض کہتا: میں نے غلام آزاد کردیا اور پھر کہتا: میں تو خداق کردہا تھا ، تب اللہ تھا ، تب اللہ تعالی کے بیات کہ نہائی ہیں کہ کوئی فیصل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین چزیں ایس ہیں کہ کوئی فیصل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین چزیں ایس ہیں کہ کوئی فیصل ان کو خداق سے کہے یا بغیر خداق کے وہ نافذ ہوجا کیں گی طلاق عمل قدار ادا کا روائل ہے۔

امام ابن مردوبیا نے حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص بغیر ارادہ طلاق کے غداق سے طلاق وے دیتا تو بیر آیت نازل ہوئی کہ 'الشدی آیات کو غداق نہ بناؤ''اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے طلاق کو لازم کر دیا۔

امام ابدواؤ ذامام ترفدی امام ابن بایدامام حام اورامام بیمتی نے حضرت ابد ہر پر ہو رضی اللہ عند سے روایت کیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: تین چیزیں ایس ہیں کہ ان کی جی یکی بھی ہنجیدگی ہے اور خداق بھی ہنجیدگی ہے: کاح 'طلاق اور رجوع کرنا۔ (الدرالمثورج اس ۲۸۲ معبور مکته تا ہدالہ العملی اران)

احکام شرعید کو خداق بنالین حرام ہےاوران کا خداق اڑانا کفر ہے 'خداق میں طلاق دینا حرام ہے اور پیطلاق نا فذہو جائے گی۔ای طرح عمل گناہ کرتے رہنا اور زبان سے تو یہ کرتے رہنا ہمی احکام شرعیہ کو خداق بنانا ہے۔

اللّٰد تعالیٰ کا ارشاد ہے:اور جبتم اپنی عورتوں کو طلاق دے دواور وہ اپنی عُدت کو پیٹی جائیں تو آئیں ان کے (ان ہی پہلے خاد ندوں کے )ساتھ نگاح کرنے سے نہ روکو جب وہ دستور کے مطابق ایک دوسرے سے راضی ہو جائیں۔(ابترہ: ۲۳۲) بغیر ولی کے عورت کے کیے ہوئے نگاح کے متعلق ندا ہب اربعہ

امام بخاری روایت کرتے ہیں:حسن بیان کرتے ہیں کر معترت معقل بن بیار کی بہن کو ان کے خاوند نے طلاق دے دی اور ان کوچھوٹرے رکھا جنگی کی جران کی بہن کے خاوند نے دوبارہ نکاح کا پیغام دیا تو حضرت معقل کے اور ان کوچھوٹرے رکھا جنگی کے ان کرنے کی ایک کا بیغام دیا تو حضرت معقل نے دشتہ دینے سے الکار کر دیا تو بیہ تیت نازل ہوئی۔ (سمج بخاری ج مس ۱۳۹۶ مطبور نور کوراس الطابع ، کراچی امالا ہے)

ائمہ ثلاثہ کے نزدیک ولی گی اجازت کے بغیر عورت کا ازخود نکاح کرنا جائز نہیں ہے وہ اس آیت کے اس طرح استدلال کرتے ہیں کہ اگر بغیر ولی مے عورت کا ازخود نکاح کرنا جائز ہوتا تو حضرت معقل کی بمن ازخود پانکاح اپنے پچھلے خاوند ہے کر لیتیں اور ان کے خاوند کو بیضرورت نہ پڑتی کہ دو ان کے بھائی ہے رشتہ مانگیں اور نہ ان کے بھائی کے منع کرنے کی کوئی وجہ ہوتی 'اس لیے امام شافعی نے کہا ہے کہ بغیرولی کے عورت کے نکاح کے عدم جواز پریہ آیت قوی دلیل ہے نیز ائمہ ٹانڈی دلیل بیصدیٹ ہے:

امام ابوداؤ دروایت کرتے ہیں:

حصرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس مورت نے اپنے اولیاء کی اجازت کے بغیر زکاح کیا اس کا زکاح باطل ہے 'یہ تین بارفر مایا' نیز فرمایا: جس مورت کا کوئی ولی نسہواس کا ولی سلطان ہے۔

س ایوداوُد ج اص ۱۸۴ مطبوعه مطع مجتبالی ماکستان لا بور ۱۸۰۵ه )

امام ابوصنیفہ کے نزدیک مید جائز ہے کہ بالفہ عورت اپنا نکاح انٹود کر لئے ان کا استدال بھی اس آیت ہے ہے وہ فرماتے میں کہاس آیت میں نکاح کا اسناد عورتوں کی طرف کیا گیا ہے اور ان کو نکاح سے رو کئے سے منع فرمایا ہے اور اس لیے بھی کہ یہ خاص ان کا حق ہے کیونکہ وہی اہل مباشرت میں اس لیے ان کا یہ تصرف صحیح ہے اور حضرت عائشر رضی اللہ عنہا ک

روایت کا بہواب دیتے ہیں کہ وہ نابالغہاور مجنونہ پر محمول ہے۔ بغیر ولی کے عورت کے کیے ہوئے نکاح کے جواز کے متعلق احادیث اور آ ثار

امام ابوحنیفه کا استدلال حسب ذیل احادیث ہے ہے:

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

امام بخاری روایت کرتے ہیں: حضرت ابو ہر پرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: غیر شادی شدہ لڑکی کا نکاح اس کے مشورے کے بغیر ندکیا جائے اور کنواری کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر ندکیا جائے عرض کیا عمیا: یارسول اللہ ایس کی اجازت کیسے ہوگی؟ فرمایا: اس کی غاموثی ۔

(صحح بخاري ج اص ٢٤٦ مطبور نورمحراصح المطالع كراجي ا١٣٨١ه)

حصرت ضنیاء بنت حزام انصاریہ بیان کرتی ہیں کہان کے باپ نے ان کا نکاح کر دیاور آ ں حالیکہ وہ ہیوہ تھیں اوران کو بیر نکاح ناپند تھا' وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تا ہے نے اس نکاح کومستر دکر دیا۔

(صیح بخاری جام ۸۷۸\_ ۷۷۲ مطبوعه نورمحداصح الطابع کراچی ۱۳۸۱ه)

امام این ابی شیبرروایت کرتے ہیں: حضرت ابوسلمہ بن عبدالر حمٰن بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الشعلیہ وسلم کے پاک آگر ایک عورت نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہیرے بیٹے کے چھا (دیور) نے میرے نکاح کا پیغام دیا اور میرے باپ نے اس نکاح کومستر وکر دیا اور میرا نکاح وہاں کر دیا جہاں جھے پیندٹیس تھا 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والد کو بلایا اور اس سے سے معالمہ دریافت فرمایا 'اس کے باپ نے کہا: ہیں نے اس کے نکاح ہیں کسی فیرکو ترک ٹبیس کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بینکاح ٹبیس ہوا' (اور عورت نے فرمایا:) جاؤجس سے جا ہونکاح کرلو۔

(المصنف ج ١٦ م ص ١١٣٠ ١٣٠١ مطبوعه ادارة القرآن كرايي ٢٠٠١ه)

قاسم بن محد کہتے ہیں کہ حضرت عا رُشہ نے حضرت عبد الرحمٰن بن الی بکر کی بیٹی حفصہ کا نکاح منذر بن الزبیر سے کر دیا۔ اس وقت حضرت عبد الرحمٰن موجوز نہیں تھے جب وہ آ ہے تو انہوں نے ناراض ہوکر کہا: اے خدا کے بندو! کیا بچھ ایسے مخش بیٹی کا نکاح اس کے مشورہ کے بغیر کیا جا سکتا ہے؟ حضرت عا رَشہ ناراض ہوئیں اور قربایا: کیا تم منذر کو نا پہندکر تے ہو؟ (المصنف ج ۲ م) منظومہ ادارۃ النزل ن کرا جی ۲ مناوہ کہ ۲۰۰۱ ہ

حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ انہوں نے ولی کے بغیر ایک غورت کے نکاح کو جائز قرار دیا' اس عورت کی رضى سے اس كى مال نے اس كا نكاح كرويا تھا۔ (المصنف ج ٢ مر من ١٣٣٠ مطبوعادارة القرآن كراجي ٢٠٠١هـ) کاموں کو د کھنے والا ہے O جلداو ل تبيار القرآر

Marfat.com

### دودھ بلانے کے شرعی احکام

اس ہے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے طلاق کے احکام بیان کیے جس ہے فرقت واقع ہوئی ہے اور اب ان چیز وں کے احکام بیان کیے جس ہے فرقت واقع ہوئی ہے اور اب ان چیز وں کے احکام بیان کیے جو کارے جب اور اب ان چیز وں کے باب کے جو گئے ہیں اور بعض مطلقہ فورٹوں کے دودھ پیغے بیچے ہوتے ہیں اور بعض باب بیپ ہے احتقام لینے کے لیے ان کو ما کیں باب کے جھڑ وں کی دورھ پیلا کیں اور بید کی باب کی مضامندی ہے دودھ نہلا کیں اور بید کی باب کی مضامندی ہے دودھ پلا کیں اور بید کی باب کی مضامندی ہے دو این کو اختی اور کو مان کی دودھ پلا نے مان کو بیا کی بیٹ کے اور پورے دور سے پلا کیں اور بید کہ باب کی مضامندی ہے دوالیوں کو کھانے اور کپڑوں کا خرج مہیا کریں اور بید کہ بیچوں کی وجہ ہے بال باپ جس سے کوئی فریق دوسرے پرزیادتی نہ کر کے مثل مان بچوں کو بالے اور پرورش کرنے کی وجہ ہے باپ کوشر بہنچا کے اور کھانے اور کپڑوں کا دستور ہے زیادہ خرج طلب مشاف می کو دور میں ہور کے بیاس کے جھین کے باس کودودھ پلانے ہی وجہ کے باب کی خرج میں مراد ہیں جن کی ان کے خاوندوں کے خرج میں مراد ہیں جن کی ان کے خاوندوں سے اول دہ ہوا اور اجنبی دا کیوں کی برنست دودھ پلانے کی وہ زیادہ حق دار ہیں اور بھن ماد ہیں جن کی ان کے خاوندوں سے مطلقا ور دورہ پلانے کی وہ زیادہ حق در این اور اور جنبی دائے کی وہ زیادہ حق در اور ہوں اور احبنی مراد ہیں جن کی اس کے خرج میں مطلقا وروز کی وہ زیادہ چورشی مراد ہیں جن کی ان کے خاوندوں سے مطلقا دورہ وہ بلانے کی وہ زیادہ چورشی موں ہی

امام ما لک کے نزدیک ماں پر دودھ پلانا واجب بے خواہ وہ منکوحہ ہویا مطاقد اور جمہور کے نزدیک ماں پر اس وقت دودھ پلانا واجب ہے جب بچ کی اور عورت کا دودھ نہ ہے۔ اس آیت سے یہ جمی معلوم ہوا کہ دودھ پلانے کی کمس مدت دو سال بنا نا واجب ہے جب بچ کی اور عورت کا دودھ نہ ہے۔ اس آیت سے یہ بحی معلوم ہوا کہ کم از کم دودھ بلانے کی کوئی صدفیں ہوا کہ کم از کم دودھ پلانے کی کوئی صدفیں ہے اور ماں باپ باہمی مشورہ سے جننے عرصہ تک جاجی دودھ پلانے کی کوئی صدفیں اور اس کے بعد دودھ چیڑا دیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دودھ پلانے والی کے کھانے اور کپڑے کا خرج باپ کے وحد ہے اور دام کی اجرت بھی باپ کے ذمہ ہے اور دام میان بھی کے ذردیک بچر کی مال کا بھی دودھ پلانے کی اجرت طلب کرنا جائز ہے، خواہ وہ لکاح میں ہویا عدت میں اور بحد کا خرج بھی بہی احکام ہیں اس پر لازم ہے کہ دوہ دودھ پلانے دائی کے خرج بھی بہی احکام ہیں اس پر لازم ہے کہ دوہ دودھ پلانے دائی کے خرج بھی بہی احکام ہیں اس پر لازم کہ کہ کہ دوہ دودھ پلانے دائی کو ترب کی اجرت دے اور دودھ پلانے دائی کو ترب کی سے مرف دائی میں بردورہ محرم پرخرج کہ کہ کہ اس سے اس کے نزد کی ہے تہ باب فوت ہو گیا ہوتو اس کے ترک دائے گی تا ترب ہے اور اگر اس کا مال نہ ہوتو پھر مال پر واجب ہے بہ بی دوجہ ہے اور امام ابوضیفہ کی تا ترب ہوئی ہے کہوکہ ترب کیا میں ہوئی ہوئی کہ اس تو ہوئی ہوئی ہوئی کہ اس تو ہوئی ہوئی کہ اس تو ہوئی کہ دورہ کیا ہوئی کہ دورہ کیا ہوئی کہ ہوئی کی دورہ کیا ہوئی کہ دورہ کیا ہوئی کہ دورہ کیا ہوئی کی دورہ کیا ہوئی کو دورہ کیا کو دورہ کیا ہوئی کی کو دورہ کیا ہوئی کی دورہ کی کر دورہ کی کو دورہ کیا

دودھ پلانے کی مدت میں ائمہ مذاہب کی آ راء

علامہ مادردی شافعی لکھتے ہیں: دوسال کی مدت کی تغییر میں دوتول ہیں ایک قول ہیے کہ جس مورت کے ہاں چھ ماہ کے بعد بچہ پیدا ہوجائے وہ دوسال دودھ پلائے تاکہ تمیں میپنے پورے ہوجائیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَحَمْلُهُ وَفِعِلْهُ تَلْقُونَ تَشْهُورًا " (الاحاف 10) اور صل اور دوده چران كي مت تمين ماه ب-

یہ حضرت ابن عماس رمنی اللہ عنہا کا قول ہے اور عطاء اور ثوری کا قول میہ ہے کہ ہر بچیکو دود دھایلانے کی مدت دوسال ہے۔ استعمال (النكبة والعون ج اص ٢٠٠٠ مطبوعه وارالكتب العلميه بيروت)

قاضی ابو بکر ابن العربی مالکی نے لکھا ہے کہ دوودھ پلانے کی کم از کم مدت کی کوئی صدفییں ہے اور زیادہ سے زیادہ صد دو سال ہے۔(احکام القرآن جام ۲۷۳ مطبوعہ دارالعرفیة؛ بیروٹ ۱۳۰۸ھ)

علامہ ابن قدام حنبلی نے لکھا ہے کہ دودھ پلانے کی مدت دوسال ہے ٔ حضرت عمرُ حضرت علیُ حضرت ابن مسعودُ حضرت ابن عباس ٔ حضرت ابو ہرریہ ٔ حضرت عاکشہ کے علاوہ پاقی از وارج مطہرات ُ امام یا لک ُ امام شافعی ُ امام ابو یوسف ' امام مجر ' شععی ' اوزا کی اورالوثور کا بجی مسلک ہے۔ (اکمنی ج۸ ص ۱۳۲ مطورہ دارالفزایروٹ ۱۳۰۵ھ)

امام ابو صنیفنی دلیل یہی آیت ہے اور اس کی تو جیہ ہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں ذکر کیس (صل اور دودھ چھڑانا) اور دونوں کی ایک مدت ذکر فرمائی بیتی تمیں مبینے البنداان میں ہے ہرا کیک کی مدت کمل تمیں ماہ ہو گی کیکن ان میں ایک یعنی حمل کی مدت ایک حدیث سے دوسال متعین ہے اور وہ ہیہ ہے کہ حضرت عاکثہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ بچہ مال کے پیٹ میں دوسال سے زیادہ فیس ہاتی رہتا۔ (سن دارقطی جسم ۲۴۰ معبور میں ۲۴۰ معبور میں ۴۴۰ مطبور میں آن

ان میں سے ایک کی مدت اس صدیث کی بناء پر دوسال رہ گئی تو دوسر سے پیٹی دودھ چھڑانے کی مدت اپنی اصل پڑتیں ماہ رہے گئی نیز دوسال تک بچکو دودھ پلانے کے بعد فوراً غذا کی طرف را نیخ کرنامشکل ہوگا اس لیے اس کو بقیہ چھ مہینے میں بہ مدتئ غذا کا عادی بنایا جائے گا اور اڑھائی سال کے بعد کل طور پر دودھ چھڑا دیا جائے گا اور سورہ بھڑ ہو میں جو ارشاد ہے: اور مائی سے : دوسال کے بعد دودھ پلائیس ہے' اس مائیں اپنے بچوں کو کمل دوسال دودھ پلائیں۔ (القرہ: ۳۳۳)اور صدیث میں ہے: دوسال کے بعد دودھ پلائیس ہے' اس آیت اور اس صدیث کا مشخصات نہیں ہے۔

(بدایدادلین ص ۳۵۱ - ۳۵۰ مطبوعه مکتبه شرکهٔ علمیهٔ ملتان)

ہر چند کہ امام اعظم اور صاحبین دونوں کے قول مفتی یہ ہیں لیکن علامہ حصکتی نے امام اعظم کے قول کوتر جج دی ہے۔ (دریخار علی صاحب الروج اس ۲۰۰۳ مطبوعہ داراحیاء اتر اے العربی ہروت)

# <u>ۮٳڷۜڹۣؽؽؿڗۜڐۜٷؽۄؠ۬ڴۿؗۅڲؽۮۮ۬ؽٳڔ۬ٛۅٳڟ۪ؾڗۺڞڹ</u>

اورتم میں سے جو لوگ وفات پا جاکیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جاکیں' تو وہ (عورتیں) اپنے آپ

حلد اوّل



Marfat.com

سمی عزیز یا رشتہ دار کی موت پر تین دن سے زیادہ سوگ کرنا جا ئز نہیں ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

نین بنت افی سلم بیان کرتی میں کہ میں رسول الشعلی الشعلیہ وسلم کی زوید حضرت ام جبیبرض الشعنها کے پاس گئ انہوں نے کہا: میں نے رسول الشعلی الشعلیہ وسلم کی زوید حضرت ام جبیبرض الشعنها کے پاس گئ انہوں نے کہا: میں نے رسول الشعلی الشعلیہ وسلم کو بیٹر ماتے ہوئے سے اور موائے شوہر کے اس پر چار باہ دل دن سوگ کرے کی جد حضرت زمن بنت جش کے بھائی فوت ہو گئے تھے تو میں ان کے پاس گئ انہوں نے خوشبو مناکا کرا ہے جسم پر لگائی اور کہا: جھے خوشبو لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے البتہ میں نے رسول الشھلی الشعلیہ وسلم سے بیسنا ہے کہ جو تورت اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائی ہواس کے لیے کی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ کرنا جائز نہیں ہے البتہ فاوند (کی موت) پر چوار ماہ دی دن تک سوگ کرنا جائز نہیں ہے البتہ فاوند (کی موت) پر عال ماہ دی دن تک سوگ کرنا جائز نہیں ہے البتہ فاوند (کی موت) پر عالم دی دن تک سوگ کرنا جائز نہیں ہے البتہ فاوند (کی موت) پر عالم دی دن تک سوگ کرنا جائز نہیں المون کی در می خوار کی اور کا موت کے مسائل اور شرعی احکام

علامه علاء الدين صلفي خفي لكصة بين:

مسلمان منکوحہ بالغہ عورت جب طلاق ثلاثہ مغلظہ کی عدت گزارے یا عدت وفات گزارے تو انقطاع 'کاح پر افسویں کے اظہار کے لیے زینت کوترک کروئ زیورات اور رکیٹمی کپڑے نہ بینے باریک دندانوں کی تنکھی ہے ہال نہ سنوار ئے خوشبو اور تیل نہ لگائے سرمہ اورمہندی نہ لگائے وعفران اور سرخ یا زرد رنگ میں رینکے کپڑے نہ بہنے ہاں عذر کی وجہ ہے ان میں ہے کی ایک چیز کوبھی اختیار کرسکتی ہے' کا لے اور نیلے رنگ کے کپڑے پہن سکتی ہے' کافرہ' صغیرہ' مجنونہ' نکاح فاسد' وطی بالشبہ اور طلاق رجعی کی معتدہ پرسوگ نہیں ہے' دیگر رشتہ داروں کی موت پرصرف تین دن تک سوگ کرنا مباح ہے' خاوند کے لیے جائز ہے کہ حورت کو تین دن سے زیادہ سوگ کرنے برمنع کرے کیونکہ عورت کا مزین ہونا اس کا حق ہے ہاں اگر خاوند کو اعتراض ندہو یاعورت شادی شدہ نہ ہوتو پھر تین دن ہے زیادہ بھی سوگ کرنے میں کوئی حرج نہیں ۔(علامہ شامی نے کہا ہے کہ علامہ صلفی کا تین دن سے زیادہ سوگ کی اجازت دینا سے نہیں ہے اور بیرحدیث کے خلاف ہے جبیا کہ ابھی '' سے بخاری'' کے حوالے سے گزرا ہے۔ سعیدی غفرلد ) ہرتم کی عدت گزار نے والی کو نکاح کا پیغام دینا حرام ہے البتد اشارہ کنایہ سے اپنامد عا ظا مركزنا جائز ب مثلاً كي : مجمع اميد ب كه بم المضحد جي عيد إلى ببت خوبصورت جي يا نيك جين ببشر طيكه وه عورت عدت وفات گزار رہی ہواور عدت طلاق میں الیا کہنا مطلقاً جائز نہیں ہے کیونکداس سے اس کے شوہر کے ساتھ عداوت پیدا ہوگی۔ جوعورت عدت گز ار رہی ہوخواہ وہ طلاق رجعی کی عدت ہو یا طلاق ہائن کی وہ گھر ہے بالکل نہ نکے' نہ رات کو نہ دن کو' اوراگر حو یلی میں دوسر بےلوگوں کے گھر ہوں تو اس کے حن میں بھی نہ جائے خواہ شوہر کی اجازت ہو' کیونکہ یہا متد کاحق ہے'اور جوعورت عدت وفات گزارر ہی ہووہ دن اور رات میں گھر ہے باہر جاسکتی ہےلیکن رات کا اکثر حصہ اپنے گھر میں گز ار ے۔ وجفرق میے که مطلقہ کے خرج کا کفیل اس کا خاوند ہاس لیے اس کو گھرے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے اور جوعدت وفات گزار رہی ہے اس کے خرج کا کوئی کھیل نہیں ہے اس کیے اس کو طلب معاش کے لیے دن اور رات کے وقت میں نکلنا ہوگا' ہاں! اگراس کے خرچ کی کفالت کا انتظام ہوتو کچراس کو بھی مطلقہ کی طرح گھرے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے اور وہاں عدت گزارے خواہ عدت طلاق ہو یا عدت وفات' اوراس گھرے نہ نکلے' ماسوااس صورت کے کہاس کواس گھرہے نکال دیا جائے' یا وہ گھرمنہدم ہو جائے یا اس گھر کے انہدام کا خدشہ ہو یا وہاں اس کے بال کے تلف ہونے کا خطرہ ہوُ اس کے باس اس گھر کا

کرایہ نہ ہو' اس فتم کی اگر کوئی نا گزیرصورت ہومثلاً وہ اس گھر بیں تنہا ہواور اس کی جان کو خطرہ ہو' ایک صورت بیں وہ اس گھر کے قریب کی گھر میں منتقل ہو سکتی ہے اور عدت طلاق میں جہاں اس کا شوہر چاہے' وہاں منتقل ہو جائے جب عورت عدت طلاق گزار رہی ہوتو اس کے اور شوہر کے درمیان ایک پردہ ضروری ہے اور اگر گھر تھک ہو یا شوہر فاسق ہوتو پھر اس کا اس گھر سے فکل جانا بہتر ہے۔(درمخار طی حاش الردس ۱۲۱ - ۱۲۷ مطبع عدارا حیاء التراث بیروت)

سے ن جو ان کوروں کو جن کا مول سے منع کیا ہے مثلاً بغیر عذر شرق کے گھر سے باہر نکلنا یا بناؤ سنگھار کرنا ' یا کسی سے عقد خانی کا عبد و بیان کرنا ' اگر عورت کے دوران ان میں سے کوئی کا م کر میں تو اس عورت کے دارتوں اور سر پستوں پر ان م ہے کہ عورت کواس سے منع کر میں اوراگر وہ منع نہیں کر میں گے تو گنبگار ہوں گے اوراگر اس عورت کے اولیاء نہ ہوں تو پھر یہ حکام اور عام مسلمانوں کا فریضہ ہے ' کیونکہ تعالی نے فرمایا ہے: اور جب وہ اپنی عدت بوری کر کیس تو وہ وستور کے موافق جو کا مراب نے لیے کر میں اس میں تم پرکوئی حریج ( یا گناہ ) نہیں ہے۔ اس کا مطلب میرے کہ اگر انہوں نے عدت سے پہلے میں کا مراب نے ان کو نہروکا تو تہمیں گناہ ہوگا۔

کے اور تم نے ان کو نہروکا تو تہمیں گناہ ہوگا۔

اس آیت میں عدت وفات چار ماہ وں دن بیان کی گئی ہے لیکن بیعدت وفات غیر حاملہ کے ساتھ مخصوص ہے 'جو مورت حاملہ ہواس کی عدت دضع حمل ہے خواہ شوہر کی وفات کے ایک منٹ ابعد وضع حمل ہوجائے' قرآن مجید میں ہے:

وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُوكَ أَنْ يَصَعَعُنَ حَمَّلَهُنَّ . اور حالمه عُورتوں كى عدت يہ ب كدان كا وضع حمل ہو (اطلاق: ۴) عائے۔

اس سے پہلے عدت وفات ایک سال تھی جیسا کداس آیت سے ظاہر ہے:

وَالنَّذِيْنَ يُتَكُونَ مِنْكُوْوَ يَلَّدُونَ أَنْوَا جَالَّا فَحِيتَةً اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

(القره: ٢٣٠) كدان كوگھرے نگالے بغیران كوایک سال كا فرچ دیا جائے۔

سور ہو بقر ہ کی زیر بحث آیت ہے ہیآ یت منسوخ ہوگئ اور اب ایک سال کے بجائے چار ماہ دیں دن عدت وفات ہے' اس آیت کی تغییر ان شاء اللہ عنقریب بیان کی جائے گی۔

اللّٰد تعالیٰ کا ارشاد ہے: ادر جب تک عدت پوری نہ ہوجائے (ان ہے)عقد نکاح کا عزم نہ کرو۔ (البترہ: ۲۳۵) گناہ کے ارتکاب پیمواخذہ ہونے ادر گناہ کے ارادہ پیمواخذہ نہ ہونے کی تحقیق

اس آیت میں طلاق یا وفات کی عدت گزار نے والی عورت سے نکاح کرنے کے ارادہ سے بھی منع فر مایا ہے اور دوراان عدت اس سے نکاح کا عزم (پکاارادہ) کرنا حرام ہے اور حرام کا ارتکاب گناہ کیرہ ہے اور عزم کرنا ول کا فعل ہے ۔اس سے معلوم ہوا کہ دل کے افعال پر بھی مواخذہ ہوتا ہے حرام کا مرکا کرنا بھی گناہ کیرہ ہے اور اس کا عزم بھی گناہ کیرہ ہے ، عام طور پرمشہور ہے کہ برائی کا ارتکاب گناہ ہے اور اس پرمواخذہ ہوتا ہے لین اگر برائی کا صرف عزم کیا جائے اور برائی کا ارتکاب نہ کیا جائے تو مواخذہ نہیں ہوتا ' بیتا عدہ میخی خمیس ہے' برائی کا عزم بھی گناہ ہے اور اس پرمواخذہ ہوتا ہے' امام بخاری روایت کرتے

ے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب ووسلمان تکواروں سے لایں تو قاتل اور مقتول دونوں جنمی ہیں۔ ہیں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! بیٹو قاتل ہے مقتول کے جبنی ہونے کی کیا وجہ ہے؟ آپ

نے فرمایا: بیہ بھی اینے حریف کے تل پرحریص تھا۔ (صحیح بخاری جام ۹ مطبوعہ نورمجہ اصح المطابح کرا ہی ۱۳۸۱ھ) اں حدیث میں پہ تصریح ہے کہ اگر کسی شخص نے قتل نہ کیا ہو بلکہ صرف قتل کا عزم کیا ہووہ پھر بھی جہنی ہوگا'اس ہے معلوم ہوا کہ فعل حرام کا عزم اور یکا اراد ہ بھی حرام اور گناہ کبیرہ ہے اور اس پرانتحقاق عذاب ہے البتہ ''هم'' پرموا خذہ نہیں ہوتا''هم'' اور وعن من من بيفرق ب كما كركوئي شخص رائح اورغالب طور يركى كام كوكرنا جاب اورم جوح اورمغلوب طور يركام ندكرنا چاہتو یہ دهم' باور جب و فیصد کی کام کا پختد ادادہ ہوتو بیورم باس کی تفصیل سے بے کدول میں کسی کام کے کرنے کا ا میا تک خیال آئے تو اس کو هاجس کہتے ہیں اور بار بار بیدخیال آئے تو اس کو خاطر کہتے ہیں اور جب ذبن اس کام کو کرنے کا منصوبہاور پروگرام بنائے تو اس کوحدیث نفس کہتے ہیں' اور جب رائح اور غالب جانب اس کام کے کرنے کی اور مرجوح اور مغلوب جانب اس کا کونه کرنے کی ہومثلٰ ٩٩ فیصد کرنا چاہتا ہوا درایک فیصد نہ کرنا چاہتا ہوتو اس کو'' هم'' کہتے ہیں ادر جب بیہ ا یک فیصد بھی ختم ہوجائے اور سوفیصد کام کرنا چاہتا ہوتو بیرعزم ہے۔اس کی مثال سیدے کدایک شخص کا کوئی دخمن ہواوراس کے دل میں اچا نک اس کو آل کرنے کا خیال آئے تو بیرھا جس ہے' بیرخیال بار بارآئے تو خاطر ہے' اور جب وہ اس کوآل کرنے کا منصوبہ اور پروگرام بنائے مثلاً فلاں جگہ ہے پستول حاصل کرے گا اور فلاں وتت اور فلاں جگہ جا کر اس کوتنل کرے گا تو بیہ حدیث نفس ہے' اور جب ۹۹ فیصداس کوتل کرنا جا ہے لیکن ایک فیصداس کوتل نہ کرنا جا ہے مبادا پکڑا جائے اوراس کو بھانسی ہو جائے تو ہیر'' ھے'' ہےاور جب بیایک فیصد فی بھی زائل ہوجائے اور وہ دشن کولل کرنے کا پختہ ارادہ کر لےخواہ اس کونتیجہ میں بھائی ہو جائے تو بیوزم ہے'اس عزم کے بعداگر وہ کسی وجہ ہے اس قبل نہ بھی کرے تب بھی وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب قراریائے گا اوراس ہے مواخذہ ہوگا۔ بیاعتبار لغت کے هم اور عزم دونوں کے معنی ارادہ بیں لیکن اصطلاح شرع میں'' هم '' وہ ارادہ ب جس میں جانب مخالف کی بھی کسی ورجہ میں گنجائش ہواور عزم وہ ارادہ ہے جس میں جانب مخالف کی بالکل گنجائش نہ ہواور حرام فعل کا ارتکاب اور حرام فعل کا عزم دونوں گناہ کبیرہ ہیں جب کہ حرام فعل کا'' ہے۔۔۔۔، '' گناہ نہیں ہے' چھپلی امتوں سے معصیت کے'' ھے م'' پر بھی مواخذہ ہوتا تھا اور ہماری امت سے صرف معصیت کے عزم پرمواخذہ ہوتا ہے اور ھاجس' فاطر اور حدیث نفس کے درجہ میں ان ہے مواخذہ ہوتا تھا نہ ہم ہے مواخذہ ہوتا ہے' نیز نیکی کا اگر'' ھے م'' کرلیا جائے ( یعنی ارادہ تو ہولیکن سو فيصد ندمو)اور پھر بعد ميں وہ نيكي ندكي جائے تو اس هم يراجروثو اب أل جاتا ہے كيكن اگر معصيت كا'' هـم '' كيا جائے اور وہ معصیت ندکی جائے تو گناہ نہیں ہوتا' بیاللہ تعالی کا نفس ہاوراحسان ہے۔امام سلم روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ عزوجل فرما تا ہے: جب میرا بندہ کی معصیت کا'' ہے۔'' مثلاً (99 فیصد )ارادہ کرتے اس کو نہ کھواور جب وہ اس معصیت کا ارتکاب کر سے اس کی ایک معصیت لکھ دو'اور جب وہ کمی نیکی کا'' ہے۔'' (مثلاً 99 فیصد ارادہ) کرے اور اس نیکی کو نہ کرے ( تو پھر بھی ) اس کی ایک نیکی کلھ دواور جب وہ اس نیکی کوکر لے تو اس کی دس نیکیاں لکھ دو'ایک اور سند سے بیروایت ہے کہ دس سے سات سوتک نیکیاں لکھ دولیا

ال حديث كى كمل تفصيل اور تحقيق بم في الشرح صحيمهم كن كاجلداول ميس كى ب-

ل الم مسلم بن تجاج تشرى متونى اسمال المراح صح مسلم ج اص ٤٨ ، مطبوعة ورجد اصح المطالع ، كرا بي المسلم

ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے وہ کچھ زیادہ د. زمادہ ادا کرنا تقویٰ کے زیادہ قریب ہے اورتم

الله بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرُ

الله تمبارے کے ہوئے کاموں کود کھنے والا بO

فیر مدخولہ کے مہر اور متاع کی ادائیگی کا بیان

اس ہے پہلی آ یوں میں اللہ تعالی نے عورت کی عدت کے مفصل احکام بیان فربائے تقے اور اس کے ختن میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ مردوں کے حقق ق عودتوں نے زیادہ میں اور عدت طلاق ہو یا عدت وفات اس کے بیٹیے میں عورت کے مہر کی اوا یگی مرد پر واجب ہو جاتی ہے' اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان آئیوں میں مہر سے بعض احکام بیان فربائے' جس عورت کو مباشرت سے پہلے طلاق دے دی گئی اس کی دونسیس ہیں: ایک وہ ہے جس کا نکاح کے وقت کوئی مہر مقرر ٹیس کیا گیا اور دوسری وہ ہے جس کا نکاح کے وقت مہر مقرر کیا گیا ہو' اول الذکر کوشو ہرا پی حیثیت کے مطابق کچھاستعال کی چیزیں دے دے اور فافی الذکر کوشف

تبيار القرآر

جلداول أ

مہرادا کرنالازم ہےالا بیر کیمورت نصف مہر ہے چھورقم معاف کر دے' یا شوہرنصف مہر ہے زا کدادا کرے اورشو ہر کا نصف مہر ہے زائدادا کرنا مکارم اخلاق کے زیادہ قریب ہے۔غیر مدخولہ کو استعال کی کچھے چیزیں یا نصف مہرادا کرنے کا تھم اس لیے دیا گیا ہے کہ مماشرت سے پہلے فوراًاس کوطلاق دینے ہے اس کے مشقبل پر بُرااثر پڑے گا اوراس قدر جلد طلاق ہونے ہے جہ میگوئیاں ہوں کی ادراس کے لیے جو نکاح کے مزید پیغام آنے ہیں ان میں کی ہوگی تو اس کی اشک شوئی اور تلانی کے لیے اس کے واسطے نصف مہر کولا زم کیا گیا ہے۔اس آیت ہے بیجھی معلوم ہوا کہ اگر نکاح ہے پہلے مہر کومقرر نہ کیا جائے تو نکاح بجر بھی تھیجے ہے؛ تا ہم اس صورت میں مہرمثل ادا کرنا لازم ہوتا ہے یعنی اس جیسی لڑکی یا اس لڑکی کے خاندان میں جینے مہر کومقرر کرنے کا رواح ہوا تنا مہرادا کیا جائے۔

مطلقه کی متاع کی مقدار میں ائمہ مذاہب کی آ راء

ا مام این جریرایی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: حضرت ابن عباس نے فر مایا کہ مطلقہ کی متاع میں اعلی درجہ یہ ہے لہ ایک خادم دیا جائے' اس سے کم درجہ بیہ ہے کہ جا ندی دی جائے اور اس سے کم بیہ ہے کہ کیڑے دیے جا نمیں۔ عمی نے کہا: متوسط مطلقہ کی متاع دویثہ قیص ٔ چا دراورملحفہ ہے۔

(جامع البيان ج٢ص ٢٣٨ مطبوعه دارالمعرفة مروت ٢٠٩١ه)

علامه ماوردی شافعی نے لکھا ہے کہ امام شافعی کے نزدیک مطلقہ کی متاع حاکم کے اجتباد پر موتوف ہے۔

(النكبة والعبون ج اص ٥ ٣٠٠ مطبوعة دارالكتب العلمية ببروت)

علامدابن جوزی حنبلی لکھتے ہیں: امام احمد کے اس میں دوقول ہیں: ایک قول میہ ہے کہ بیرحا کم کے اجتہاد پر موقوف ہے' اور دوسرا قول یہ ہے کہ جتنے کپڑوں کے ساتھ عورت نماز ادا کر سکے وہ مطلقہ کی متاع ہے۔

(زادالمسير 'ج اص ۲۸۰ مطبوعه کمتب اسلای بیروت ۲۰۷۱ه)

علامة قرطبی مالکی لکھتے ہیں: امام مالک نے کہا ہے کہ جمارے نزد یک مطلقہ کی متاع کی کوئی معین مقدار نہیں ہے اللیل متاع کی کوئی صد ہے نہ کثیر کی اور ائمہ کا اس کی صدیس اختلاف ہے۔

(الجامع لا حكام القرآن ج٣ ص ٢٠١ مطبوعه انتشارات ناصر خسر وابران ١٣٨٧هـ)

علامه علاء الدين صلفى حفى كيعت بين: جس عورت سے بلامبر نكاح كيا كيا جوا درمباشرت سے بہلے اس كوطلاق و سے دى منی ہواس کومتاع دینا واجب ہے اور بیٹیص' دو پٹہ اور ملحفہ ہے (سرے قدم تک اوڑ ھے جانے والی جاور علامہ شامی نے لکھا ہےاس کے ساتھ ازار بھی ضروری ہے۔) پیمتاع نصف مہرشل سے زائد نہیں ہونی جا ہے خواہ زوج خوشحال ہو' اور نہ یا بج درہم ہے کم ہو' تنگ دتی اورخوشحالی میںعورت کے حال کا اعتبار کیا جائے گا' اس کے سوایا تی مطلقہ عورتوں کے لیے متاع مستحب ہے' البتہ جسعورت کا مہرمقرر کیا گیا ہواوراس کومباشرت ہے پہلے طلاق دے دی گئی اس کے لیے متاع کو دینامتحب نہیں ہے۔مطلقات کی جارتشمیں ہیں:مطقلہ کا مہر پہلے مقرر کیا گیا تھا یا نہیں اور ہر تقدیر برمباشرت سے پہلے طلاق دی گئی یا مباشرت کے بعد سوجس کا مہرمقرز نہیں کیا گیا تھا اور اس کومباشرت سے پہلے طلاق دے دی گئی اس کومتاع دینا واجب ہے اور باتی قسموں کی مطلقات کومتائ دینامتحب ہے' علامہ حسکنی نے لکھا ہے کہ جس مطلقہ کا مہرمقرر کیا گیا ہوا دراس کو وطی ہے پہلے طلاق دے دی گئی ہواس کومتاع دینامستحب نہیں ہے کیکن سیحے نہیں ہے کیونکدعلامہ شامی نے لکھا ہے کہ مبسوط محیط کنزاور مکتفی وغیرها میں لکھا ہے کہ اس کو بھی متاع دینامتحب ہے اور یکی صحیح ہے۔

(ور فتار على هامش الردَّج عص ٢٣٠٦ ـ ٢٣٥٥ مقبوعه دار احياء التراث العربي بيروت)

مطلقہ کی متاع کے شرعی تھم کے متعلق ائمہ مذاہب کی آ راءِ

سیس سیس کی اعتباری جوزی حتمبلی کی سے بیں: مطلقہ کی متاع کے شرق تھم میں صحابہ کرام فتہا و تابیین اورا نمر مجتبدین کا اختلاف ہے۔
حضرت علی 'حسن بھری 'ابوالعالیہ اورز ہری کا ند بہ بیہ ہے ہم مطلقہ کے لیے متاع واجب ہے 'حضرت ابن عُمر 'قام بن حُمر'
شرح اورا برا بہم کا پینظر بیہ ہے کہ جم مطلقہ کا مہر مقرر کیا گیا ہوا ور مباشرت سے پہلے اس کو طلاق دے دی گئی ہواس کے سوا ہر
مطلقہ کے لیے متاع واجب ہے 'اور اس مطلقہ کے لیے نصف مہر واجب ہے 'امام اوزا گی ٹوری' امام ابوحنیفہ اورا مام احمد بن
حضرات کا ند جب بیہ ہے کہ جم عورت کا مہر مقرر نہ کیا ہوا ور اس کو مباشرت سے پہلے طلاق دے دی گئی ہواس کے لیے متاع
واجب ہے' اورا گر اس کے ساتھ مباشرت کی گئی ہوتو پھر اس کو متاع نہیں دی جائے گی۔ امام ما لک کیٹ بن سعد تھم اورا بن الج
لیک کے زدید متاع مستحب ہے اور کسی عورت کے لیے واجب نہیں ہے خواہ اس مورت کا مہر مقرر کیا گیا ہو یا نہیں اور اس کے
ساتھ مباشرت کی گئی ہو بائیس ۔ (زاد السیر تا اس ۱۹۸۰ مطبور کسی اسلائ پیروت کا ۱۹۸۰)

ب ما بہتر ہو اور دی شافق نے لکھا ہے کہ امام شافعی کے نزد یک جس عورت کا مہر مقرر ندکیا گیا ہواور اس کو دخول سے پہلے طلاق وے دی گئی ہواس کومتاع دینا واجب ہے۔ (الکت والدون ج اص ۲۰۱ مطبوعد دارا لکت العلمية ابيروت)

قاضی ابو بکراین العربی ما تکی قلصتے ہیں: جمارے علماء کے نزدیک مطلقہ کی متاع واجب نہیں ہے اقزاقاس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے متاع کی مقدار بیان نہیں فرمائی بلکسہ اس کو دینے والے کے اجتہاد پرمعلق فرمایا' کانیا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:'' حَقَّا عَکْبی الْمُمْحْسِسِنِیْن ﷺ (البقرہ: ۲۳۷) پیچسنین پرواجب ہے''اگر مطلقہ کی متاع واجب ہوتی تو مطلقاً تمام مسلمانوں پرواجب ہوتی ۔

(احكام القرآن ج اص ٢٨٠ مطبوعه دار المعرفة أبيروت ١٣٠٨ هـ)

متاع کے وجوب پرفقہاءاحناف کے دلائل

علامدابو بررازی بصاص حفی کلیج بین: امام ابو صفید امام ابو بوسف امام محداورامام زفر کے زدیک جس عورت کا مهر مقرر ندکیا گیا ہواوراس کو وخول سے پہلے طلاق وے دی گئی ہواس کو متاع دیتا واجب ہے وجوب کی ولسل بیہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا: ' فسمت عبو هسن ان کو متاع دو' ۔ بیام کا صیفہ ہے اورام وجوب کا نقاضا کرتا ہے اللہ بیک اس کے خلاف استحاب پر کوئی دلیل قائم ہو اور وہ یہاں نہیں ہے' نیز فرمایا: '' کو لِلْمُحَلَّقُونِ مَتَّاجُ پُواکُمُورُونِ . (البقرہ اس) وستور کے مطابق متاع مطلقات کی ملکیت ہے' کیونکہ لام تملیک کے لیے ہے اور جو چیزکی کی ملکیت اوراس کا حق ہواس کا اواکر تا واجب ہوتا ہے اور تیسری ولسل بیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: '' حقاعلی المحسنین اور 'حقاعلی المحقین'' بیوجوب کی تاکید ہے۔ (امام القرآن جام محمد معلوم تیل ایڈوکل اور ' دماہ 'مطوم تیل الیونل ہو جوب کی تاکید ہے۔

متاع کے وجوب کے خلاف فقہاء مالکیہ کے دلائل کے جوابات

علامدا بن عربی مالکی نے جو بیداعتراض کیا ہے کہ اگر متاع واجب ہوتی تو ہر سلمان پر واجب ہوتی صرف متقین اور محسنین پر واجب نہ ہوتی اس کا جواب میہ ہے کہ بیر وجوب کی تاکید ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے کہ متاع محسنین اور متقین پر حق ہے' اور حق سے زیادہ اورکوئی وجوب کے لیے مؤکد ٹیمیں ہے' جس طرح''ھدی للمتقین'' سے بیرلازم ٹیمیں آتا کہ قرآن مجید تمام سلمانوں کے لیے ہدایت نہ ہوای طرح'' حقاً علی المعتقین'' سے بیلازم ٹیمیں آتا کہ مطلقہ کی متاع ہر مسلمان کے

واجب نہ ہو' نیز اس کامعنیٰ ہے: جوتقو کی اور احسان کی طرف رجوع کرنے والا ہواور ہرمسلمان تقو کی اور احسان کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ باتی یہ جو کہا ہے کہ اگر متاع واجب ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کی مقدار کا بیان فریا تا' اس کا جواب سیہ ہے کہ مال و دولت کے لحاظ ہے لوگوں کے احوال مختلف ہوتے ہیں اس لیے تمام مسلمانوں کے لیے ایک مقدار معین نہیں کی جاسکت' ای مجہ سے اللہ تعالی نے فرمایا ہے: خوشحال پر (بیرمتاع) اس کے (حال کے )موافق ہے اور تنگ دست یراس کے لائق ہے۔ الله تعالیٰ كا ارشاو ب: البته عورتس كچه چهور دي يا جس كے اتحه من نكاح كی كره بوه كچه زياده دے دے (تو درست

نکاح کی گرہ کا مالک شوہر ہے یا عورت کا ولی؟

اں میں اختلاف ہے کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے اس سے مراد شوہر ہے یاعوت کا ولی' اگر اس سے مراد شوہر ہو تو اس آیت کا وہ معنی ہو گا جوہم نے او پر بیان کیا ہے اوراگر اس سے مرادعورت کا ولی ہوتو معنی سیہو گا: البتہ عورتس (نصف مهر ے ) کچھ معاف کردیں یا جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے بیٹی ولی وہ کچھ معاف کردے۔ امام ابوحنیفہ امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک اس سے مراد شوہر ہے اور امام مالک کے نزدیک اس سے مرادعورت کا ولی ہے۔

علامہ قرطبی ماکلی لکھتے ہیں: جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے اس سے ولی کے مراد ہونے پردلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: البته عورتیں (نصف مبر سے ) کچھ معاف کروین اور یہ بات معلوم ہے کہ برعورت اسینے مبرکومعاف نہیں کرسکتی کونک صغیرہ اور مجنونہ اپنے حقوق میں خودتصرف نہیں کر سکتی' اس کے حق میں اس کا ولی تصرف کرتا ہے' اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ذکر کے بعداس کے ولی کا ذکرفر مایا' یعنی جس کووہ معاف کرسکتی ہیں وہ معاف کر دیں اور جس کووہ معاف نہیں کرسکتیں اس

کوان کا ولی معاف کردے۔(الجامع لا حکام القرآن جساص ۲۰۷ مطبوعه انتشارات ناصرخسرو ایران) علامہ قرطبی کی بیددلیل سیح نہیں ہے کیونکہ ولی یعنی لڑکی کے باپ کے لیے بیہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ لڑکی کے مال سے کس کوکوئی چیز ہیدکرئے خود کو ندکسی اور کو نیز جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے وہ صرف شوہر ہے اس کو اختیار ہے کہ وہ نکاح پر برقر اررہ کر ذکاح کی گرہ کو قائم رکھے یا طلاق دے کر نکاح کی گرہ کوکھول دے اورلژ کی کے ولی کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ مطلق نہیں

ہے' دقیقة شمجاز أ'علامه ابو بمرجصاص خفی نے ای طرح لکھا ہے۔ (ا دکام القرآن جام ۴۴۰ مطبوعہ سبیل اکیڈی ٰلا ہور' ۴۰۰۰ھ) شو ہر کے حق میں عقد نکاح کی ملکیت پر جمہور کے دلائل

علامه ابن جوزی صبلی لکھتے ہیں: جس کے ہاتھ میں فکاح کی گرہ ہے اس کے مصداق کے متعلق تین قول ہیں:

- حضرت علیٰ حضرت ابن عباس' حضرت جبیر بن مطعم' ابن المسیب' ابن جبیر' محامد' شریح' حابر بن زیدُ ضحاک' محمد بن کعب القرظی' الربیع بن انس' ابن شبر مهٔ امام شافع' امام احمهٔ امام ابوحنیفه اور دیگر فقهاء رضی الله عنهم کا مسلک بیه ہے که اس سے
  - (۲) حضرت ابن عباس مسن علقمهٔ طاؤس شعبی ابراتیم اور دیگر حضرات کا بینظریه ہے کداس سے مرادول ہے۔
- (۳) عورتوں کا معاف کرنا شادی شدہ عورتوں برمحمول ہے اور اگرلڑ کی کنواری ہوتو پھراس کا ولی معاف کرے گا' یہ بھی حضرت ابن عماس اور ابوالشعثاء ہے منقول ہے۔

ان متین اقوال میں بہلاقول زیادہ مجھے ہے کیونکہ نکاح کے بعد نکاح کی گرہ دلی کے ہاتھ سے نکل کر خاوند کے ہاتھ میں آ <sup>ع</sup>ئی' اور معاف کرنے کا تعلق اس چیز کے ساتھ ہے جوانسان کی ملکیت میں ہو' اور مہر ولی کی ملکیت میں نہیں ہے تو وہ اس کو

معاف کرنے کا بھی مالک نہیں ہے نیز اس کے بعد اللہ تعالی نے فربایا: اورتم ایک دومرے کے ساتھ نیکی کرنے میں (ہبہ کرنے) کوفراموش نہ کرواور انسان اپنے مال ہے کی کوکوئی چڑ ہبد کرسکا ہے دومرے کے مال ہے کوئی چڑ ہبذمیں کرسکتا لہذا سیاق وسباق کے اعتبارے یہاں شو ہر کومراد لیمانای سیجے ہے۔ (زاد المسیر جام ۲۸۱ مطبوع کتب اسلائی بیردے ۱۳۰۷ھ) شو ہر کے حق میں عقد تکاح کی ملکیت کے متعلق احادیث

سابر سے بور سے بیان کی بین بیری ہے ہیں تو ہر کے مراد ہونے پر متعدد روایات بیان کی بین بعض از اں یہ بین: امام ابن جریز امام این ابی حاتم' امام طبرانی اور امام بیعق نے سند حسن کے ساتھ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنبرانے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے وہ شو ہر ہے۔

امام ابن ابی شیبهٔ امام عبرین حمید امام ابن جریز امام ابن ابی حاتم امام داره طفی اورام بیمی نے حضرت علی بن ابی طالب

رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے دہ شوہر ہے۔ امام ابن الی شیبہ امام ابن المنذ را مام ابن جریر اور امام بیعتی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے روایت کیا ہے کہ

امام این ابی سیبہ امام این اعمد رامام این بریراور امام میں سے سعرت این میں ان میں اللہ بها سے روزیت میں ہے سہ جس کے ہاتھ میں لکاح کی گرہ ہے وہ شو ہر ہے۔

ا مام ابن ابی شیبہ نے سعید بن جبیر مجاہم نصحاک شرح ابن المسیب طعمی نافع اور محد بن کعب سے روایت کیا ہے کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے دہ شو ہر ہے۔

امام عبد الرزاق نے ابن المسیب سے روایت کیا ہے کہ زوج کاعفویہ ہے کہ دہ پورا مہر دے اور بوی کاعفویہ ہے کہ وہ نصف مبر معانی کردے۔ (الدرائمٹورج اس ۱۹۲ مطبوعہ کتبہ آیے اللہ الخطی ایران)

# حَافِظُوْاعَلَى الصَّلُوتِ وَالصَّلُوقِ الْوَسْطَى وَقُومُ وَالِلّٰهِ عَالِي الصَّلُولِ الْوَسْطَى وَقُومُ وَالِلّٰهِ عَامِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ

قَنِتِيْنَ ﴿ فَإِنْ خِفْتُمُ فَرِجَالًا أَوْرُكُبَا نَا أَفَا وَنُنْتُمُ

تيم كرد 0 بى اگرتم حالت خوف يى بوتو پيرل چلتے ہوئے يا سوارى پر (نماز پر هدلو) کير جب خوف جاتار ب تو پير برا 2 م و م ، . . (راس ۱ س ب سراح و ير 1 و ير ير و و و ير و و روس بيان و ير م

ای طرح الله کا ذکر کرد جس طرح اس فے حمیس کھایا ہے جس کوتم نیس جانے تنے O اور تم یس سے جو لوگ

يْتُوفْوْنَ مِنْكُمْ وَيَنَارُوْنَ أَزُوا جَائِ ۗ وَصِيَّةً لِآرُزُوا جِهِمْ بر باير الد ابل عبال مجد باين الد ابل عبان على على على الم

مُتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ عَيْر إِخْواج فَإِنْ خَوجُن فَلَاجُنَاحَ ر جائي كرائين ايك مال تك فرق ديا جائة اور المحراك كالاند جائة بحرائر و، فود كل جائين

# عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي ٱنْفُسِهِ فَي مِنْ مَعْرُونٍ وَاللَّهُ

تو تم پر (ان کے) اس کام کا کوئی گناہ نہیں ہے جو انہوں نے وستور کے مطابق کیا ہے اور اللہ

عَزِيْزُحَكِيْمُ وَلِلْمُطَلَّقْتِ مَتَاعُ إِلَالْمَعُرُونِ حَقًا

ہت غالب بری حکمت والا ہے 0 اور مطلقہ عورتوں کے لیے دستور کے مطابق متاع ہے جو اللہ

عَلَىٰ الْمُتَّقِيْنَ ﴿ كَنْ لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْيَهِ الْعَلَّكُمُ

ے ڈرنے والوں پر واجب ہے 0 ای طرح اللہ تمہارے لیے آئی آیات کو بیان فرماتا ہے

تَعُقِلُونَ۞

تا كەتم تىمجھو 0

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے بیٹھ دیا تھا کہ یا زوجہ نصف مہر سے پھی مقدار معاف کروٹ یا شوہراس کو پورامہر
ادا کرد ہے اور فرمایا تھا کہتم ایک دوسر ہے کے ساتھ احسان اور شکی کرنے کو فراموش نہ کرؤاس کے بعد اللہ تعالی نے نمازوں پر
پابندی اور مداومت کرنے کا تھم دیا 'کیونکہ نماز انسان کو بے حیاتی اور پُرائی کے کاموں سے روکق ہے اور اس کو نیکی اور اچھائی
کے کاموں پر برا چیختہ کرتی ہے اور تعدرواجب سے زیادہ دینا بھی اچھائی کا کام ہے 'میز پہلی آیت میں مخلوق پر شفقت کا تھم تھا
اور اس آیت میں اللہ کی تعظیم کا تھم ہے' تا کہ انسان حقوق اللہ اور حقوق العباؤ دونوں کی رعامیت کرئے ٹیز اس آیت سے بھی اللہ
تعالیٰ نے اہل و عمیال کے احکام بیان کیے اور اس آئے ہو میں اور دوام
کے ساتھ تھائی نجمیا اور اس میں بیت بیہ ہے کہ بیوی بچوں کے ساتھ تعلق مجب اور ان کے حقوق کی ادائیگی میں اس
فدر مشغول نہ ہوجہانا کہ اپنے مولی کے حقوق کی ادائیگی کوجول جاؤ اور امور فاند داری اور دنیا داری میں اس فدر منہمک نہ ہوجہاؤ
کھر مشغول نہ ہوجہانا کہ اپنے مولی کے حقوق کی ادائیگی کوجول جاؤ اور امور فاند داری اور دنیا داری میں اس فدر منہمک نہ ہوجہاؤ
کے فرانان

(النانغون:٩) لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں 0

نماز کی حفاظت کامعنی ہیہ ہے کہ نماز کو اس کے مستخب وقت میں پڑھا جائے اور یہ کوشش کی جائے کہ نماز میں سمی قشم کا مہو اور نقصان واقع نیہ ہو۔

حفاظت نماز کی تا کیدات اور نماز میں سستی اور اس کوترک کرنے پر وعیدات

حافظ جلال الدين سيوطى بيان كرتے ہيں:

امام بخاری امام مسلم ادرامام نسائی حضرت ابوابوب رضی الله عندے روایت کرتے میں کدایک شخص نے نبی صلی الله علیه

وسلم کے پاس آ کرعرض کیا: مجھے کوئی ایباعمل بتا ہے جو مجھے جنت کے قریب اور دوز ن سے دور کرد سے آپ نے فرمایا: الله کی عبادت کرواور اس سے میک سلوک کرؤ جب وہ شخص چلاگیا ۔ عبادت کرواور اس کے ساتھ شریک نہ کرؤ نماز قائم کرواورز کو قادا کرواور رشتہ داروں سے نیک سلوک کرؤ جب وہ شخص چلاگیا تو آپ نے فرمایا: اگر اس شخص نے اس پڑھل کیا تو جنت میں داخل ہوجائے گا۔

امام ابویعلی عضرت انس بن ما لک رضی الله عند بدوایت کرتے ہیں کدرسول الله سلی الله علیہ وکم نے فرمایا: الله تعالی خو بری کی جس چین کی درسول الله سلی الله علیہ وکم نے فرمایا: الله تعالی خو بری کی جس چیز کو سب ہے آخر میں باتی رہے گا وہ نماز ہے اور سب ہے کہ جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے الله تعالی فرمائے گا: میرے بندوں کی نمازوں کو دیھوا اگر وہ مکمل ہوں تو تکمل کو دی جس کی اور اگر وہ ناقص ہوں تو الله تعالی فرمائے گا: دیکھوکیا اس کے نوافل ہیں؟ اگر اس کے نوافل ہوں گے تو فرائس کی نوافل ہوں گے تو فرائس کی نوافل ہوں ہوتو پوری کو دی جائے گئی جس کی کی نوافل سے تو الله تعالی فرمائے گا: دیکھواس کی زکو تا پوری ہے؟ اگر اکو تا پوری ہوتو پوری کھو دی جائے گی اور اگر ناتھ ہوتو الله تعالی فرمائے گا: دیکھواس نے کوئی صدقہ کیا ہے؟ اگر اس نے صدقہ کیا ہوگا تو اس صدقہ سے اس کی ذکر تا تو پوری کردی جائے گی۔

امام طبرانی نے حضرت انس رضی اللہ عند سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ دسلم نے فر مایا: قیامت کے دن جس چیز کا سب سے پہلے بندے سے حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے اگر نماز درست ہوتو باقی عمل بھی درست ہوں گے اور اگر نماز فاسد ہوتو ماتی عمل بھی فاسد ہوں گے۔

امام طبرانی' حضرت عبداللہ بن محررضی اللہ عنبہا ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو مختص امانت دار نہ ہوائس کا کوئی ایمان نہیں' جس کا وضو نہ ہوائس کی کوئی نماز نہیں اور جس کی نماز نہ ہوائس کا کوئی وین نہیں' وین میں نماز الیس ہے جسے جسم میں سر ہے۔

امام بزار ٔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس کی نماز نہ ہو اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔

امام طبرانی مضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن جوشخص پانچ نمازیں لے کرآیا جن کے وضوان کے اوقات اوران کے رکوع اور جود کی اس نے حفاظت کی ہوئی ہواس شخص کے ساتھ اللہ کا عہد ہے کہ وہ اس کوعذاب نہیں دےگا اور جس نے ان میں ہے کسی چیز میں کی کی اس کے ساتھ اللہ کا کوئی عبد نہیں ہے اگر اللہ علیا ہے تو اس پر رحم فرمائے اور علیا ہے اس کوعذاب وے۔

ا ما مطبرانی ' حضرت انس رضی الله عنه ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جس نے تین چیزوں کی حفاظت کی وہ یقینیا (اللہ کا ) ولی ہے اور جس نے ان کو صالح کیا وہ یقینا (اللہ کا ) وثمن ہے: نماز روزہ اور جناب ۔

امام طبرانی مشرت انس بن مالک رض الله عند بروایت کرتے میں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جس شخص نے اپنے وقت میں نماز بڑھی اور اس کے لیے کمل وضو کیا اور نماز کے قیام مشوع کو رکو گا ور بجود کو پوری طرح اوا کیا تو وہ نماز سفیدا ور روش ہوگی اور اس کے لیے کہ اور سفیدا در روش ہوگی اور اس کے خصص سے بداور روش ہوگی کیا اور شام کرے جس طرح تو نے میری مفاظت کی ہے اور جس نے وقت نگلئے کے بعد نماز بڑھی اس کے لیے کھمل وشوئیس کیا اور نہ اس کے شوع کا رکوع اور بجود کو پوری طرح اوا کیا وہ نماز سالہ کے اللہ عند کے بھی منا تع کیا ہے جتی کہ جب اللہ علی مدر بر مادو سے اللہ اللہ علی اس کے خصص صابح کیا ہے جتی کہ جب اللہ اللہ علی کے اللہ علی اس کی اس کی اس کی اس کی اللہ علی کیا ہے جتی کہ جب اللہ اللہ علی کیا ہے جتی کہ دور سے گار کے دور کا اس نماز کو برائے کہڑے میں لیک کرا ہے مدر بر مادو سے گا

امام احدا امام طبرانی اورامام ابن مردویهٔ حضرت کعب بن مجر و رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن ہم ظہر ک نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا: کیا تہمیں معلوم ہے کہ تہمارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ ہم نے کہا: نہیں! آپ نے فرمایا: تمہارار اب بیفر ما تا ہے کہ جس شخص نے نماز اپنے وقت میں پڑھی اس ک حفاظت کی اور اس کے حق کو معمولی مجھے کر صافح نہیں کیا اس کے ساتھ میرا بید عہد ہے کہ میں اس کو جنت میں واخل کروں گا' اور جس شخص نے نماز اپنے وقت میں نہیں پڑھی' اس کی حفاظت نہیں کی' اور اس کے حق کو معمولی جان کر صافح کیا' اس کے ساتھ میرا کوئی عہد نہیں ہے' اگر میں چاہوں تو اس کوعذاب دوں اور اگر میں چاہوں تو اس کومعا نے کر دوں۔

امام دارمی حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنها بے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جنت کی جابی نماز

ا مام دیلیمی حضرت علی رضی الله عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ نماز دین کاستون ہے۔

امام نیم بی نے '' شعب الا یمان' میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کون می چیز دین میں سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فر ایا: نماز کواپنے وقت میں پڑھنا' جس شخص نے نماز کو ترک کیا اس کا کوئی وین نہیں نماز دین کا ستون ہے۔

امام ابن ماجہ امام ابن حیان امام حاکم تھیجے سند کے ساتھ اور امام بیعتی اپنی سنن میں روایت کرتے ہیں کہ رسول التعصلی الله علیه وسلم نے فرمایا: مستقیم رہواورتم ہرگز ندرہ سکو گے اور جان لو کہ تبہارا بہترین عمل نماز ہے اور موثن کے سوا اور کوئی خف بمیشه ماوضو ہرگز ندرہ سکے گا۔

امام سلم امام ابوداؤ دامام نسائی اورامام ابن ماجئ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عند سے روایت کرتے ہیں: جس محفی کواس سے خوتی ہوکہ دہ کل اللہ سے حالت اسلام میں ملاقات کرئے اسے چاہیے کہ جب ان نماز وس کی افران ہوتو وہ ان کی حفاظت کرے ۔امام ابوداؤ دکی روایت بیہ ہے کہ جب افران ہوتو پانچوں نماز دس کی حفاظت کرؤ کیونکہ جماعت سنس الحمد کی میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے شن الحمد کی کوشر وع کیا ہے اور ہمارے عہد میں منافق کے سوا اور کوئی جماعت کوئیس چھوڑ تا تھا اور ہم سے میں منافق کے سوا اور کوئی جماعت کوئیس چھوڑ تا تھا اور ہم سے میں جا کر کھڑ اموتا تھا اور ہم خص کے لیے اس کے گھر میں نماز کی جگر وں میں نماز پڑھی اور اپنی مجدوں کو چھوڑ دیا تو تم اپنے نبی کی سنت کو ترک کیا تو تم کافر ہو جاؤگے۔

اس حدیث کی توجیہ میہ ہے کہ جس نے نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بہطورا شخفاف یا بہطورا ہانت ترک کیا وہ کافر ہو جوں بند سعودی نہ د

جائے گا' یا کفر بہ معنیٰ کفرانِ لنمت ہے۔ امام تر ندی' امام نسانی' امام ابن ماجہ اور امام حاکم تضج سند کے ساتھ دعفرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ مام مار ندی امام نسب کا معند سے استعمال میں سے علام میں میں استعمال کے استعمال کا معند سے روایت کرتے ہیں کہ

رسول الند صلی اللہ علیہ و کم مایا: قیامت کے دن بندہ کے عمل ہے جس چیز کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ اس کی م نماز ہے اگر وہ صحیح ہوئی تو وہ کا میاب اور کا مران ہوگیا اور اگر وہ فاسد ہوئی تو وہ نا کا م اور نامرا دہوگیا اور اگر اس کے فریضہ میں کہتے کی ہوئی تو رہ فرمائے گا ' دیکھو میرے بندہ کا کوئی نفل ہے جس ہے اس کا فرض پورا کیا جائے ' بھر باتی اعمال کے ساتھ بھی کے معاملہ ہوگا۔ یجی معاملہ ہوگا۔

المام احمد اورامام طبرانی نے حضرت ابوالطفیل عامرین واثله رضی الله عندے روایت کیا ہے کدا کی شخص لوگول کی ایک

ا ما مطبرانی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے ان سے بوچھا گیا: اسلام کا کون سا ورجہ انصل ہے؟ آپ نے فرمایا: نماز اور جس نے فراز ٹہیں پڑھی اس کا کوئی دین ٹہیں۔

امام این ابی شیبهٔ امام احمهٔ امام ابوداؤ ؤ امام ترفدی ٔ امام سلمٔ امام نسائی اور امام این ملید حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: انسان اور اس کے نفر کے درمیان نماز کا ترک کرنا ہے۔

امام ابن ابی شیب امام احد امام ابو داؤ دامام تر زی امام نسائی امام این ماجهٔ امام ابن حیان اور امام حاکم و حضرت بریده رضی الله عندے روایت کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ہمارے اور ان کے درمیان نماز کا عبد ہے جس نے نماز کو ترک کماس نے کفر کما۔

ا ما طبرانی نے حضرت عبادہ بن صامت رضی الشرعنہ سے روایت کیا ہے کہ میر ہے محبوب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے سات چیز وں کی نصیحت کی فر مایا:اللہ کے ساتھ یا لکل شرک ند کروٴ خواہ تبہار ہے نکل سے نکل کے اللہ کا محبولا دیا جائے یاتم کوسولی پر چڑھا دیا جائے اور نماز کو محداً ترک ند کرو کیونکہ جس نے عمداً نماز کو ترک کیا وہ ملت اسلام سے نکل گیا' اور معصیت کا ارتکاب ند کروٴ کیونکہ اس میں اللہ کی ناراضکی ہے اور شراب نہ ہو کیونکہ میرائیوں کی جڑہے۔

امام ترندی اورامام حاتم نے حضرت ابو ہر پر ہ وضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سیدنا محمرصلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نماز کے سواا در کسی چیز کے ترک کو گفتہیں کہتے تھے۔

ا مام طبرانی ' حضرت ثوبان رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فربایا: کفر اور ایمان کے درمیان نماز ہے' جس نے نماز کوترک کمااس نے شرک کیا۔

امام ہزار اور امام طبرانی مصرت ابن عباس رضی اللہ منہا ہے روایت کرتے ہیں کہ جب ان کی آ تھوں میں تکلیف ہوگئ

توان ہے کہا گیا کہ ہم آپ کا علاج کرتے ہیں آپ چندون نماز چھوڑ ویں مصرت ابن عباس نے فر مایا: نہیں 'رسول الشسلی الشعلیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے نماز چھوڑ وی وہ الشد ہے اس حال ہیں ملاقات کرے گا کہ الشداس پرغضب ناک ہوگا۔ امام ابن حبان حصرت پریدہ وسنی الشدعنہ ہے دوایت کرتے ہیں کہ رسول الشسلی الشدعلیہ وسلم نے فرمایا: بارش کے دن جلدی نماز پڑھلوکیونکہ جس نے نماز کوترک کیا اس نے کفر کیا۔

۔ امام اصبها فی مصرت عمر رضی الله عنہ ہے روایت کرتے ہیں کدرسول الله علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے عمد انماز کو ترک کیا اللہ اس کے مل کو ضائع کر دیتا ہے اور اس کا ذ مداللہ ہے ئری ہوجا تا ہے چی کہ وہ اللہ ہے تو یہ کر لے۔

سرک نیا اللہ ال سے ان وصاح سرویتا ہے اور اس و دمہ اسدے ہیں ، وجو ماہے میں سددہ ، سدے دبیہ رہے۔ امام این الی شیبہنے ''مصنف'' میں اور امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ جس نے نماز نہیں بڑھی وہ کا فر ہے اور ایک روایت ہے: اس نے کفر کیا۔

سے ماروں پر اردوں رہے۔ دریات کیا ہے کہ حضرت عمرین اکتفاب نے اپنے عمال کی طرف کھھا کہ میرے نزدیک تبہارے کا مول میں سب سے اہم کام نماز ہے۔ جس نے نماز کی حفاظت کی اس نے اپنے دین کی حفاظت کی اور جس نے نماز کوضا کع کیا وہ باقی دین کوزیاوہ ضائع کرنے والا ہے۔

۔ امام ترفری اور امام حاکم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کیا ہے کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے بغیر عذر نے دونماز وں کوجمع کیا اس نے گناہ کیرہ کیا۔

امام نسائی اورامام ابن حبان نے حضرت نوفل بن معاویہ سے روایت کیا ہے کدرسول الله سلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جس شخص کی ایک نماز فوت ہوگئی کو یاس کے اہل اور مال ہلاک ہو گئے۔

(الدرالمورج اص ١٩٨ - ١٩٨ ملتقط مطبوعه مكتبرة بية الله المطنى ايران)

صلوٰة وسطى كے متعلق فقبهاء اسلام كى آراء

علامة لوى حقى بيان كرتے بين صلوة وسطى (ورميانی نماز) كى تسين ميں متعدد اتوال بين:

- (۱) اس سے مراد ظہر کی نماز ہے کو تکدریدون کے وسط میں پڑھی جاتی ہے امام ابو حنیفدر حمد اللہ کا یمی مسلک ہے۔
- (۲) اس سے مرادعصر کی نماز ہے' کیونکہ بیدون کی دونمازوں اور رات کی دونمازوں کے درمیان پڑھی جاتی ہے' حضر سطی' حصرت ابن عہاس' حسن اور متعدد صحابہ اور فقہاء کا بین نظریہ ہے'امام شافعی کا ہمی` یمی مسلک ہے۔
- س) اس سے مراد مغرب کی نماز ہے' کیونکہ یہ چار رکعت اور دور کعت کی نماز وں کے درمیان متوسط ہے' حضرت قبیصہ بن ذویب کا یکی نظریہ ہے۔
  - (٣) اس مرادعشاء کی نماز ہے کیونکہ بیم خرب اور فجر کی نماز وں کے درمیان ہے جن میں قصر نہیں ہے۔
- (۵) اس سے مراد کجر کی نماز ہے' کیونکہ بیدون اور رات کی نماز دل کے درمیان ہے' نیز بیدوہ منفر دنماز ہے جو دوسری نماز کے ساتھ ملا کرنمیں بڑھی جاتی ۔ حضرت معاذ حضرت جابڑ عطاء' تکرمہ اور مجابر کا یمی قول ہے۔

ایک قول بیہ کدائ سے مراد و تر ہے ایک قول بیہ ہے کدائ سے مراد چاشت کی نماز کے ایک قول بیہ ہے کدائ سے مراد عید الفطر ہے ایک قول بیہ ہے کدائ سے مرادعید الآخی ہے ایک قول بیہ ہے کدائ سے مراد عید الآخی ہے ایک قول بیہ ہے کدائ سے مراد میاعت کے ساتھ نماز ہے اورایک قول بیہ کدائ سے مراد صلو قوخوف ہے۔ان کے علاوہ اور بھی کئی اقوال ہیں۔ (دور المعانی ج مس ۵۱ ماد معلوم داراجی اماترات العربی کئی اقوال ہیں۔ (دور المعانی ج مس ۵۱ ماد معلوم داراجی اماترات العربی ہیں۔

تبيار القرآر

زیادہ تر احادیث میں عصر کی نماز کوصلوٰ قاسطیٰ کہا گیا ہے اورظہر اور فجر کی نماز کے متعلق بھی احادیث ہیں' ہم اختصار کے ساتھ ان احادیث کا بیان کریں گے۔ فیفقول و ہاللہ التو فیق و به الاستعانہ یلیق.

بھی ماز کے صلوۃ وسطی ہونے کے متعلق احادیث

۔ حافظ حلال الدین سیوطی بیان کرتے ہیں: امام مالک نے ''موطا'' میں لکھا ہے کہ ہمیں حضرت علی بن الب طالب اور حضرت ابن عماس رضی الند منہم سے میہ حدیث کیتی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ صلوٰۃ وسطی صبح کی نماز ہے' اس حدیث کوامام پہنی نے بھی اپنی ''سنن'' میں روایت کیا ہے۔

اً ما ما بن جریر نے ابوالعالیہ کے روایت کیا ہے کہ حضرت ابن عباس نے بھرہ کی جامع معجد میں صبح کی نماز پڑھائی اور رکوع سے پہلے وعائے تنوت پڑھی اور فرمایا: بدہ صلح ہ وسطی ہے جس کا اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا ہے۔

امام سعید بن منصور نے عکرمہ ہے روایت کیا ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا: صلوۃ وسطی صبح کی نماز ہے جس کو اند جبرے میں پڑھا جاتا ہے۔

یرے یں پر سابق ہے۔ امام ابن جریر نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہا ہے روایت کیا ہے کہ صلوٰ قاوسطیٰ صبح کی نماز ہے۔

ظہر کی نماز کے صلوٰۃ وسطیٰ ہونے کے متعلق احادیث

ا مام طبرانی نے '' جھم اوسط'' میں ثقد راو یوں کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنها سے روایت کیا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کرصلوٰ قار مطی کون میں نماز ہے تو انہوں نے کہا: ہم یہ کہتے تھے کہ صلوٰ قار مطل وہ نماز ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعیہ کی طرف متوجہ کیا گیا اور وہ ظہر کی نماز ہے۔

امام احمرا امام بخاری نے اپنی' تاریخ''میں' امام ابوداؤ دا امام این جریز امام طحادی' امام ابویعلیٰ امام طبرانی اور امام بیسی نے حضرت زید بن ثابت رضی الله عند سے دوایت کیا ہے کہ نبی صلی الله علیہ والم کم نظری نماز دو پیر میں پڑھے تھے اور میڈماز آپ کے اصحاب پرسب سے زیادہ ویٹوارتھی' تب بیآ بیت نازل ہوئی'' کاؤفٹلوا علی الصّلوٰتِ وَالصّلوٰقِ الْوَسْطَی فَ'' (ابقرہ: ۲۳۸) نیز اس میں ادراس کے بعد بھی دونماز میں میں ادراس کے بعد بھی دونماز میں میں۔

امام طیائی امام ابن ابی شیبہ نے ''مصنف' میں امام بخاری نے اپنی'' تاریخ '' میں امام ابن ابی حاتم ' امام ابد یعلیٰ اور امام بہتی نے زہرہ بن معید سے روایت کیا ہے کہ ہم حصرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تقے تو لوگوں نے حضرت اسامہ کے پاس کسی کو بھیجا اور ان سے صلوۃ وسطی کے متعلق ہو چھا تو انہوں نے کہا: بیظہری نماز ہے جس کورسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم دو پہر کے وقت بڑھے تھے۔

امام نسائی اورا مام طبراتی نے زہری کی سند ہے روایت کیا ہے کہ سعید بن میتب نے کہا: میں لوگوں کے پاس بیشا تھا وہ اس میں بحث کررہے تنے کہ صلو او سلنی کون می نماز ہے؟ میں ان میں سب ہے کم من تھا۔ انہوں نے جمعے حضرت زید بن خابت رضی انڈ عنہ کے پاس بھجا تا کہ میں ان ہے معلوم کروں کہ صلو او سطنی کون می نماز ہے؟ میں نے ان کے پاس جا کر پوچھا تو انہوں نے کہا: رسول انڈصلی انڈ علیہ وسلم ہمیں ظہر کی نماز دو پہر میں پڑھاتے تتے لوگ اس وقت گھروں میں سو ہے ہوئے ہوتے تنے اور بازاروں میں ہوتے تنے اور رسول انڈسلی انڈ علیہ وکلم کے پیچھے ایک صف یا دو مقیں ہوتی تھی تو آئے

تبيار القرأر

ہوئی: '' تحافظ فاعلی الصّلوت والصّلوق الوسلی قائر البقرہ: ۲۳۸) اور رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: لوگ باز آ جائیں ورنہ میں ان کے گھروں میں آگ لگا دول گا۔

امام ابن جریر نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: صلوٰ ۃ وسطیٰ ظہر کی نماز ہے ۔

امام بہتی اور امام ابن عسا کرنے حضرت سعید بن میتب ہے روایت کیا ہے کہ میں نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللّٰہ عنہ سے سنا کے صلیٰ قاہر مطلیٰ ظہر کی نماز ہے 'کھر وہاں سے حضرت ابن عمر کا گزر ہوا تو لوگوں نے حضرت ابن عمر سے معلوم کیا' انہوں نے کہا: صلیٰ قاہر طلیٰ ظہر کی نماز ہے۔

ا ہوں سے ہیں۔ رو و مل ہری مورجہ ۔ امام ابن جریر نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عند سے اور امام ابن الی شیبہ نے عکر مدے روایت کیا ہے کہ صلوٰ قو وطلٰ ظہر کی نماز ہے۔ (جامع البیان جام س ۲۰۰۰۔ ۲۰۰۱ مطبوعہ دار المعرفیة بیروت ۱۳۰۹ھ)

عَصْرَى نَمَازُ كَصِلُوةَ وسَطَى بونے كِمتَعَلَقِ احَادِيث

امام عبرالرزاق امام ابن ابی شیبر امام احرا امام بخاری امام سلم امام ابدواؤ دامام ترینی امام نسانی امام ابن باجه امام ابن جریرا و رامام بیتی فرد کرد و حضرت علی رضی الله عند سے نماز وسطح کے متعلق سوال کریں انہوں نے سوال کیا تو حضرت علی نے جواب دیا: ہم بیر خیال کرتے تھے کہ صلح و و کئی نماز ہے تھی کہ میں نے جگاب خندق کے دن رسول الله صلی الله علیہ و سلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا: ان کے ساتھ (جنگ میں) مشغول رہنے کی وجہ سے ہم صلح و رسم کی اللہ علیہ و ساتھ اللہ علیہ و کا وادران کے پیٹر س کو آگ سے ہم ردے۔

امام عبدالرزاق امام ابن ابی شیبهٔ امام سلمُ امام نسائی اور امام بیبی شیتر بن شکل سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا: میں نے حضرت علی رضی اللہ عند سے سلو ہ وطنی کے متعلق وریافت کیا تو انہوں نے کہا: ہمارا خیال بیرتھا کہ بیرض کی نماز ہے جی کہ میں نے جنگ خندق کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکملم کو بیر رماتے ہوئے سنا: اللہ تعالی ان کے گھرول اور ان کی قبرول کو آگ کے سے جود سے کیونکہ انہوں نے ہمیں صلوٰ ہی وطنی پڑھنے سے مشغول کر دیا حتی کہ سورج غروب ہو گیا اور نجی صلی اللہ علیہ وسلم نے غروب آفیاب تک ظہراورعصر کی نماؤنہیں پڑھی تھی۔

امام ابن الی شیبۂ امام ترنمدی اور امام ابن حبان نے حصرت ابن مسعود رضی اللہ عند سے روایت کیا ہے کہ رسول الند صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صلوفا قوصطی نمازعصر ہے۔ '

امام ابن جریزامام ابن المئذ راورامام طبرانی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنبها سے روایت کیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے جنگ خندق کے دن فرمایا: انہوں نے ہمیں صلوٰ 8 وسطی پڑھنے سے مشغول کر دیا حتیٰ کہ سورج نمروب ہو گیا' الله تعالیٰ ان کی قبروں کواوران کے بیٹی کو آگ کے سے بھردے۔

امام طبرانی نے سند سخیج کے ساتھ حضرت ام سلم رضی الله عنها ہے روایت کیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: انہوں نے ہمیں صلوٰ و مسلی صلوٰ و عصر پڑھنے ہے محروم کر دیا اللہ تعالی ان کے پیٹے ان کواور ان کے دلوں کو آگ ہے بھر دے۔ امام احمد امام ابن جریراور امام طبرانی نے حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسم نے فرمایا: '' تحافظ قاتی الصّلوٰ و الصّلوٰ قو الوُسلطی قبی '' (ابقرہ: ۲۳۸) اور ہمارے لیے صلوٰ و وسطی کا تام صلوٰ و عصر رکھا۔ امام عبد الرزاق نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنها ہے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس

تبيار القرآن

ں کی عصر کی نماز فوت ہوگئی گویا اس کے اٹل اور مال ہلاک ہو گئے۔ ارام ایر بالیڈ شنٹ بچویر خشمی سید روز میں کر متر میں روز اس کے

امام ابن ابی شیبۂ رہج بن خیٹم سے روایت کرتے ہیں: ان سے کس مخص نے صلوٰ قاوسطی کے متعلق پو چھا تو انہوں نے کہا: تمام نماز دں کی حفاظت کر دُصلوٰ قاوسطی انہیں میں سے کوئی ایک ہے۔

[الدراكمنورج اص ٢٠٠٥ - ٣٠٣ مطبوعه مكتبه آية الله العظمي ايران)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اللہ کے سامنے ادب سے قیام کرو0 (ابقرہ: ۲۳۸) باتیں نہ کرنے اور خضوع اور خشوع سے نماز پڑھنے کا حکم

امام بخاری امام سلم امام ابوداؤ دامام ترزی امام نسانی امام این جری امام این خزیمه امام طحاوی امام این حبان امام طبرانی اورامام یبی و مصرت زیدین اسلم رضی الشدعند سے روایت کرتے ہیں: ہم رسول الشصلی الشعلیہ وسلم کے عہد ہیں نماز میں باتیں کیا کرتے تیے ہم میں سے ایک شخص اپنے ساتھ نماز ہیں کھڑے ہوئے شخص سے باتیں کرتا تھا بخی کہ یہ آیت

نازل ہونی:'' وَقُوْمُوْا بِلَیْهِ قَلْمِیتِیْنَ ''(البره: ۲۳۸) پر نمین نماز میں غاموش رہے کا علم دیا گیا اور باتیں کرنے سے مع کر دیا گیا۔

اما عبد الرزاق امام این المیند را در امام این جریر نے مجاہد ہے روایت کیا ہے کہ پہلے سلمان نماز میں ہاتیں کرتے تیخ ایک شخص نماز میں اپنے بھائی کو کسی کام کا تھم دیتا تھا' کچر ہے آیت نازل ہوئی:'' وَتُحُوّمُوْ اللّٰهِ فَیْنِیْنِ نَّ' (ابترہ: ۲۳۸) پھر ان کوکلام ہے روک دیا گیا' قنوت کا معنی سکوت ہے اور قنوت کا معنی طاعت ہے۔

امام ابن جریر نے حضرت ابن مسعود رضی الله عند ب دوایت کیا ہے کہ ہم نماز میں یا ٹیس کیا کرتے بیٹے ایک محض نماز میں اپنے ساتھی سے سرگوثی کرتا' ہم ایک دوسرے کوسلام کرتے اور جواب دیتے' حتی کہ میں ایک دن نماز میں شامل ہوا اور میں نے سلام کیا تو میرے سلام کا کمی نے جواب نہیں دیا' جھےاس سے بہت رخج ہوا' جب بی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کر لی تو آپ نے فرمایا: جھے تبدارے سلام کا جواب دیتے ہے اور کوئی چڑ مانق نہیں تھی سوااس کے کہ تبیں نماز میں خاصوتی کھڑے

رہنے اور ہا تیں نہ کرنے کا تھم دیا گیا ہے اور تو ت سکوت ہے۔ امام سعید بن منصوراً امام ابن جریاً امام اصبہانی اور امام پہلی نے اس آیت کی تغییر میں مجاہد سے روایت کیا ہے کہ رکوع' خشوع اور لمبار کوع بھی تنوت کا معنی ہے بعنی طویل قیام کرنا 'نظر نیچ رکھنا' ہاز و جھکائے رکھنا اور اللہ سے ڈرتے رہنا' اور سیدنا مجمد ملی اللہ علیہ وکلم کے اصحاب میں سے فقہاء جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اوھر اوھ النقات کرنے 'کٹریاں ہٹانے'

آ تحصیں بند کرنے 'کسی چیز کے ساتھ کھیلئے یا دنیاوی کاموں کے متعلق غور وفکر کرنے سے اللہ سے ڈرتے تھے۔ امام ابن ابنی شیبۂ امام سلمُ امام تر ندی اور امام ابن ماجہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دملم نے فرمایا: افضل نماز وہ ہے جس میں طویل قنوت (قیام) ہو۔

امام بخاری امام سلم امام ابوداؤ دامام نسائی اورامام این ماجد نے حضرت این مسعود رضی اللہ عند سے روایت کیا ہے کہ ہم نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوسلام کرتے تھے اور آپ ہمیں جواب دیتے تھے۔ جب ہم نجا تی کے پاس سے واپس آئے ہم نے آپ کوسلام کیا' آپ نے ہمیں جواب نہ دیا۔ ہم نے (نماز کے بعد) عوض کیا: یا رسول اللہ! ہم آپ کوسلام کرتے تھے اور آپ جواب دیتے تھے؟ آپ نے فرمایا: نماز میں مشغولیت ہے۔

(الدرالمكورج اص ٣٠٦ مطبوعه مكتبه آية الله الطلمي ايران)

تبيار القرآن

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: پس اگرتم حالت خوف میں ہوتو پیدل چلتے ہوئے یا سواری پر (نماز پڑھ لو)' پھر جب خوف جاتا رہے تو پھرای طرح الله کاؤکر کرو (نماز پڑھو) جس طرح اس نے جمہیں سکھایا ہے۔ (البقرہ: ۲۳۹) چلتی شرین اور طبیارہ وغیرہ میس نماز پیڑھنے کا بیان

بی رہی اور میں اور میں اور میں مار ہے۔ اس میں اور ان کو خاص کا اور ان کو خاص قی اور خشوع کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا تھا اور ان ان کو زندگی میں بعض مرتبہ نماز کے اوقات میں خوف اور خطرہ لاحق ہوتا ہے اس لیے انشہ تعالیٰ نے اس حالت میں نماز کا حکم اور اس کا طریقہ بیان فریا یا کہ اگر تم کو نماز کے وقت میں خوف اور خطرہ لاحق ہوتا ہیدل چلتے ہوئے نماز پڑھو یا سواری پر کا حاص میں نماز پر حواس خوف سے مراد عام ہے ، خواہ دشمن کا خوف ہو یا در ندے کا خوف ہو یا سیال ہے کا خوف ہو یا سیال ہے کا خوف ہو یا ہی ہوتہ ہیں کہ پس ہروہ امر جس سے اس کی جان میں وور ان سفر نماز کی وجہ سے پایادہ یا سواری پر نماز پڑھنا جائز ہے اس بناء پر ہم کہتے ہیں کہ چاتی فری ہواری چلتی رہے اور اس چلتی ہوئی سواری ہے جھانا گل لگا کر اتر نے میں جان جان جان جانے کا خطرہ ہوتو اس چلتی ہوئی سواری پر نماز پڑھنا جائز ہے اور اس نماز کا اعادہ خوف میں نماز پڑھنا ہائز ہے اور اس نماز کا اعادہ خوف میں نماز پڑھنا ہائر ہے اور اس نماز کا اعادہ حالت خوف میں نماز پڑھنا ہائر کے جیں۔

امام مالک امام شافعی اورامام احمد بن حنبل کے نزدیک اس آ سے کا تعلق جنگ اور قبال ہے بھی ہے یعنی اگر دوران قبال شدید خطرہ اور خوف ہوتو پا پیادہ اور سواری پر بھی نماز پڑھنا جائز ہے۔ امام ابو صنیفہ کے نزدیک جہاد اور قبال میں صلوۃ خوف بہ پڑھی جائے اور اگر جنگ کی شدت کی وجہ سے صلوۃ خوف نہ پڑھی جائے تو نماز مو خرکر دی جائے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق کے دن چار نمازی مؤخر کر دی تھیں اور قبال کے علاوہ اور کسی صورت میں وشمن کا خوف ہوتو پا پیادہ یا سواری پر نماز پڑھی جائے۔

ملااحمد جیون خفی کلمتے ہیں: حالت خوف میں نماز پڑھے وقت ضرورت کی بناء پر قبلہ ہے توجہ ساقط ہو جاتی ہے 'مینی اگرتم کو وثمن نمیں ہے بلکہ تم کواس کا فقیار ہے کہ بیدل چلتے ہوئے نماز پڑھو یا سوار کی پڑماز پڑھو اور جس طرف سوار کی کا منہ ہوا کی طرف اشاروں ہے نماز پڑھو ای سوار کی پڑماز پڑھو اور جس طرف سوار کی کا منہ ہوا کی طرف اشاروں ہے نماز پڑھو ای کا فقیار ہے کہ اگر شدید خوف ہو تو الگ الگ سوار کی پڑماز پڑھیں اور اشارہ ہے کہ اگر شدید خوف ہو تو الگ الگ سوار کی پڑماز پڑھیں اور اشارہ ہے کہ اگر شدید خوف ہو تو الگ الگ سوار کی بڑماز پڑھیں اور اشارہ ہو کی اور خیس اور اشارہ ہیں ہوں اور جس وقت کوار ہی کھرار ہی مولی کرنے کہ تھی ہو کہ ناز کی مولی کرنے کے اس کا معنی ہے: چلتے ہو کے نماز پڑھیں اور امام شافعی کے نزد یک جائز کی کا سرب ہوئی کہ اس کا معنی ہے: چلتے ہو کے نماز پڑھیں اور امام شافعی کے نزد یک اس کا معنی ہے: چلتے ہو کے نماز پڑھیں اور امام شافعی کے نزد یک اس کا معنی ہے: چلتے ہو کے نماز پڑھیں اور امام شافعی کے نزد یک اس کا معنی ہے: چلتے ہو کے نماز پڑھیں اور امام شافعی کے نزد یک اس کا معنی ہے: چلتے ہو کے نماز پڑھیں اور امام شافعی کے نزد یک اس کا معنی ہے: چلتے ہو کے نماز جائز ہو سے نمان ہو ایک ہوئی کہ امام شافعی کی دلیل ہے کہ تواروں سے نزائی کی حالت میں نماز جائز ہوئیں۔ ہوئی امام شافعی کی دلیل ہے کہ تواروں سے نزائی کی حالت میں نماز جائز ہوئیس۔ ہوئی امام ابوضیفی کے ذرد یک اس کا معنی ہوئی میں مام شافعی کی دلیل ہے کہ تواروں سے نزائی کی حالت میں نماز کو مؤثر کر دیں اور بعد میں پڑھیں۔

(النفيرات الاحدييص ٥٥١ مطبوعه مطبع كريي بمبئ)

علامه آلوی حنفی لکھتے ہیں:

امام شافعی نے اس آیت ہے بیداستولال کیا ہے کہ اگر لڑائی کی حالت میں سواری تھبراناممکن نہ ہوتو تلواروں ہے لڑتے ہوئے بھی نماز جائز ہے اور ہمارے امام کا بید غرب ہے کہ چلنے ہے اور لڑنے ہے نماز باطل ہو جاتی ہے کیونکہ اللہ تعالی نے نماز

تبيار القرآر

میں قنوت کا تھم دیا ہے اور چلنا اور لڑنا قنوت کے منافی ہے اور جب ایسی صورت ہوتو نماز کو مؤخر کر دے اور جب امن اور سکون ہوتو نماز پڑھ لے' اگرتم انساف سے کام لوتو تہمیں علم ہوگا کہ بیآ ہے امام شافع کے موقف میں یا لکل صرح ہے' کیونکداس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اللہ کے لیے قیام کرؤاور دین آسان ہے اور مشکل ٹہیں ہے اور مقامات مختلف ہوتے ہیں اور مشکل کی وجہ ہے آسان تھم کوئیں چھوڑا جاتا اور جس کام کو تھل طور پر حاصل ٹہیں کیا جا سکتا اس کو تکمل طور پر ترک بھی ٹہیں کیا حاتا۔ (روح العانی ج مس ۱۵۸ مطبوعہ واراحیا والتراث العربی ہوت)

## مالت خوف میں نماز پڑھنے کے متعلق احادیث

حافظ جلال الدين سيوطي بيان كرتے بين:

امام ابن ابی شیبر امام سلم اور امام نسائی نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ایام پیں صلوق خوف پڑھیٰ ایک جماعت آپ کے ساتھ تھی اور ایک جماعت وٹمن کے سامنے کھڑی ربئ جو جماعت آپ کے ساتھ تھی آپ نے اس کوایک رکعت نماز پڑھائی' پھر وہ لوگ چلے گئے اور دوسری جماعت آگئ' آپ نے اس دوسری جماعت کوایک رکعت نماز پڑھائی کھر وہوں جماعتوں نے باقی ماندہ ایک ایک رکعت نماز پڑھی' حضرت ابن عمر نے کہا: اور اگر اس سے زیادہ خوف ہوتو پھرتم کھڑے ہوئے اور سواری پراشارہ سے نماز پڑھی۔

امام ما لک امام شافعی امام عبدالرزاق امام بخاری امام این جریر اور امام بیاجی نے نافع سے روایت کیا ہے کہ حضرت این عمر رضی املا عبد سلوج و فرف کے حتات ہو چھا گیا تو انہوں نے کہا: امام ایک جماعت کوایک رکعت نماز پڑھا نے اور دوسری جماعت ایک رکعت نماز پڑھا نے اور دوسری جماعت ایک رکعت نماز پڑھا نے اور دوسری جماعت ایک رکعت نماز پڑھا نے تو وہ اس دوسری جماعت کی جگ چلی جائے جس نے نماز نہیں پڑھی تھی اور پہوگ سلام نہ چھیری اور جس جماعت نے پہلے نماز نہیں پڑھی تھی وہ امام کے چھیج آئی کی دور کعتیں ہو کئی اور بیران میں وہ اور اکم امام کے چھیج آئی کی دور کعتیں ہو کئی اور اس کے بعد جر جماعت اپنی افر امام اس کو بھی کی ایک رکعت پڑھا نے بھرام جلا جائے اس کی دور کعتیں ہو کئی اور اس کے بعد جر جماعت اپنی ابی این ماند و بھی بیروں کی بھی کی بھیں کہ کو خورے ہوئے اور اگر اس نے نیادہ خوف ہوئو اپنے جیروں کی کھڑے ہوئی کی تھیں کہ کو خورے ہوئے اور اگر اس کے خورے میں کہ جھے بی بھیں کہ کھڑے میں کہ دھڑے عبد اند بن عمر منی اللہ علیہ وسل کا المام بزار حضرت عبداللہ بن عمر منی اللہ علیہ وسل کا اللہ عمل اللہ علیہ وسلم کے نواوں کے معرف اللہ علیہ و کما کی اللہ علیہ وسلم کے ان کا معرف کا اللہ عمل اللہ علیہ وسلم کے نواوں کے مالے کہ کو ایک کھڑے کی کو معرف کا اللہ عمل اللہ علیہ وسلم کے نواوں کی اور کو کہا کہ کو ایک کھڑے کے دور کو کہا کہ اور کو کہا کہ کو کہا کہ اور کو کہا کہ اور کو کہا کہ کو کہا کہ اللہ کا اللہ عمل اللہ علیہ وسلم کے نواوں کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ اللہ کو کہا کہ کو کہا کو کہا کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہ

امام بزار' حضرت عبداللہ بن عمر رضی الله طنبہا ہے دوایت لرتے ہیں کہ رسول اللہ سی اللہ علیہ و 'م ہے تم مایا: مواروں سے لڑائی کی حالت میں نماز ایک رکعت ہے' انسان جس طریقہ ہے بھی بیر رکعت پڑھ لے اس کے لیے کافی ہے اور وہ اس کوئیس ۔ . م

تباب القبأ.

امام ابن الی حاتم نے '' فیاف چھفٹٹو فیریکالڈاڈڈ کیٹیانگا''(البقرہ: ۳۳۹) کی تغییر میں حضرت ابن عباس رضی القدعنها سے روایت کیا ہے کہ سوارا پی سواری پر نماز پڑھے اور پیدل چلنے والا اپنے پیروں پر نماز پڑھے اور جب خوف دور ہو جائے تو سوار اور پیادہ معمول کے مطابق نماز پڑھیں' جس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھایا ہے۔

ا مام ابن ابی حاتم اور امام ابن المنذر نے حضرت جابر بن عبداللّد رضی الله عنهما سے روایت کیا ہے کہ جب آلواروں سے جنگ ہورہی ہوتو اپنے سرکے اشارہ سے تمازیز ھے خواہ اس کا منہ کی طرف ہو'' فوجالا اور کہانا'' کی بھی تنسیر ہے۔

امام ابن المنذ راور امام ابن جریر نے مجاہد ہے اس آیت کی تغییر میں روایت کیا ہے: چلتے ہوئے اور سواری پر اللہ تعالی نے سیدنا محرسلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے فرمایا کہ جب تم جنگ میں سواریوں پر ہمواورخوف زیادہ ہوتو ہرخض کسی بھی ست

کھڑا ہوکر یا سواری پرسر کے اشارہ ہے بیاز بان کے کلام ہے جس طرح بھی ممکن ہونماز پڑھے۔ (الدرالمثورج اص ۳۰۹۔ ۸-۳ مشتقطاً مطبوعہ کتبہ آیہ اشدائشی ایران)

## حالت خوف میں نماز پڑھنے کے متعلق فقہاء شافعیہ کا ندہب

علامه ماوردی شافعی لکھتے ہیں: بعد ج تمہر بشریرین

لیعنی اگر شہیں دشمن کا خوف ہوتو تم اپنے بیروں پر یااپنی سوار یوں پر فشہرے ہوئے یا چلتے ہوئے نماز پڑھوخواہ منہ قبلہ کی طرف ہو یا غیر قبلہ کی طرف اشارہ سے یا بغیر اشارہ سے جس طرح بھی قدرت ہؤاس حالت میں نماز کی مقدار میں اختلاف ہے 'جہور کا قول میہ ہے کہ دوہ طریقہ کے مطابق دور کعت نماز پڑھے گا'اور سن نے کہا: جب اسے خوف ہوتو ایک رکعت نماز پڑھے امل ججاز (شافعیہ ) نے کہا: اس پر بعد میں اس نماز کا اعادہ نہیں ہے کیونکہ دوہ معذورتھا' اور اہل عماق (احناف ) نے کہا: اس پر بعد میں اس نماز کا اعادہ نہیں ہے۔ اس پر باعد کا عمال میں نے نہیں ہے۔

حالت خوف میں نماز پڑھنے کے متعلق فقہاء مالکیہ کا مذہب

قاضی ابو بحرابن العربی ماکلی لکھتے ہیں: اللہ تعالی نے ہر حالت میں نماز کی حفاظت کا تھم دیا ہے مرض ہو و حضر ہو استر ہو اللہ صلی اللہ علیہ و کلم نے فر مایا: کشر سے قدرت ہو بھڑ ہو خوف ہو امن ہو نماز مكفف ہے كى حال میں ساقط نہیں ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کلم نے فر مایا: كھڑ سے ہو كر نماز پر حوا اگر اس پر جھی قدرت نہ ہوتو لیٹ كر ۔ ( تھے بنداری اسن ابو داوز جا سے ترذی اسن ابن ابد امنداجہ) اور حضرت عبداللہ بن عمر نے صلو ہ خوف كے ذكر میں فرمایا: اگر زیادہ خوف ہوتو كھڑ ہو كے اور سواری پر نماز پڑھؤ خواہ منہ تبلد كی طرف ہو یا نہ ہو۔ (سن كبرى جس م سوری پر می اللہ اللہ م اللہ علیہ ہوگا ، تو كل میں اور ہوگا ای مولی ہو كا اللہ ہو كہ ہو كہ اللہ ہو كہ اللہ ہو كہ اللہ ہو كہ اللہ ہو اللہ ہو كہ اللہ ہو كہ اللہ ہو كہ ہو كہ اللہ ہو كہ اللہ ہو كہ ہم كہ كہ اللہ ہو كہ ہو كہ ہو كہ اللہ ہو كہ ہو كہ اللہ ہو كہ ہو كہ ہو كہ ہو كہ ہو كہ كہ ہو كہ كہ ہو كہ كہ ہو كہ كہ ہو كہ

(احكام القرآن ج اص ٣٠٣ ـ ٣٠٢ مطبوعه دارالمعرفة 'بيروت' ١٣٠٨هـ)

حالت خوف میں نماز پڑھنے کے متعلق فقہاء حدیلیہ کا مذہب

علامہ این جوزی صنبلی لکھتے ہیں: بیہ آیت سورۂ نساء کی اس آیت کے بعد نازل ہوئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے صلوٰ ق الخوف پڑھنے کا طریقہ بیان فرمایا ہے:

تبيار القرآر

اور جب آپ ان میں ہوں اور (جنگ کے دوران) انہیں نماز پڑھا کیں تو ان میں ہے ایک گروہ کوآپ کے ساتھ

ا بین مار پرهای رو دان بین سے بین سروہ ورب سے موسد کھڑا ہونا چاہیے اور وہ لوگ اپنے ہتھیار لیے رہیں' پھر جب وہ بحدہ کرلیں تو (اے مسلمانو!) وہ تبہارے پیچیے چلے جائیں اور

چرہ دورادہ گروہ آ جائے جس نے نماز ٹیمیں پڑھی اور انہیں آپ

کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے اور وہ بھی اپنی تفاظت کا سامان اور ، ،،،سلہ لہ مد

اپنااسلحہ کیے رہیں۔

اس کے بعدیہ آیت نازل ہوئی کہ اگر جمہیں اس سے زیادہ خوف ہوتو تلواروں سے لڑائی کے درمیان تم کوجس طرح قدرت ہواس طرح ناز پر حوا اگریہ اعتراض کیا جائے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بان کرتے ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق کے دن کا خبر عصر 'مغرب اور عشاء کی نمازیں شفق کے غائب ہونے کے بعد پڑھیں بین عین حالت جنگ میں یہ نمازیں شفق کے غائب ہونے کے بعد پڑھیں جیسا کہ اس آیت میں میں اور اس آیت میں میں موافقت ہوگی اس کا جواب ہے ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جنگ خندق کا بدوا تعداس کے سے موافقت ہوگی اس کا جواب ہے ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جنگ خندق کا بدوا تعداس کے سے روایت ہے کہ جنگ خندق کا بدوا تعداس کے سے رائی خندق کا میں اللہ عند سے روایت ہے کہ جنگ خندق کا میں واقعد اس

(زادالمسير جاص ١٨٥- ٢٨٣ مطبوع كتب اسلائ بيروت ٤١٠٠ه)

## عالت خوف میں نماز پڑھنے کے متعلق فقہاءا حناف کا ندہب

وَإِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَأَقَمُتَ لَهُوُالصَّلَوَّةَ فَلْتَقُوْطَ آبِنَةً

ڡؚۧ؞ؙٛؗؗؗؗؗٛٛؠؙٛۄٞڡٙػؘػۘۅؙڶؽٳؙڂؙڹؙۘۉؗٳٲڛ۠ٳڂؾۜۿؙۿؖۊٚٳۮؘٳڛٙڿۘۘۮۏؙڟؽڲ۠ڎۏٷٳ ڡؚڽؙڎٙۯٙٳڽٟڴؙۿٷؘڶؾٲڿڟٳۧۑڡٞڠؙؙؖٳؙٛڂۯؠػۄ۫ؽڝڷ۠ۏٳڣڶؽڝؖڷ۠ۊٳ

مَعَكَ وَلَيَا خُذُو وَاحِنْ دَهُمُ وَآسُلِحَتَهُمُ عَ (الساء: ١٠٢)

علامه ابو بكرجهاص حنى لكهية بين:

اس آیت پس خوف کی حالت پس پا پیادہ اور سواری پر نماز پڑھنے کا تھم بیان فرایا ہے ، دوران جنگ اس طرح نماز پڑھنے کا تھم نہیں ہے (بلکہ دوران جنگ آماز پڑھنے کا وہی طریقہ ہے جوسورہ نساء پس ہے ) جب کی تخفی کو دش گھیر لے اور اس کے لیے اس طرح نماز پڑھنا جائز ہے اور جب خوف کی وجہ ہے اس کے لیے ساری پر نماز پڑھنا جائز ہوا ہائز ہے اور جب خوف کی وجہ ہے اس کے لیے ساری پر نماز پڑھنا جائز ہوا ہائز ہوا ہائز ہیں ہے بیا ہی جائز ہے کہ وہ قبلہ کی طرف منہ کرے یا تدکر ہے یا در اس کے لیے رہی جائز ہے کہ وہ قبلہ کی طرف منہ کرے یا تدکر ہے یا اس اس اس بھی نماز ہے ترک کرنے کی اجازت نہیں دی تو نبی حلی اس اس اس کی بیا ہوائز ہیں مشخول ہوا نماز ہے اللہ ان کی اجازت نہیں دی تو نبی حلی اللہ علیہ وہ ہے نہی صلی اللہ علیہ وہ ہے نہی صلی اللہ علیہ وہ ہے نہی مسلو تو خول ہیں مشخول ہونا نماز ہے کہ خول ہیں مشخول ہونا نماز ہے کہ نہی سے کہ اللہ علیہ وہ ہے نہی مسلو تو خول کی جائے ہیں اس طرح نماز پڑھنے کا تھم ویا ہونا نماز ہے ان ہوائی نہیں پڑھ کے کہ نہی سے کہ اللہ علیہ وہ کہ خول ہونا نماز ہے ان ہوائی بیس کے دیو ہے کہ مسلو تو خول کی حالت میں مشخول ہونا نماز ہونا نماز ہے کا تھم نہیں دیا اور جنگ خندت کے دن نماز ہیں اس طرح نماز پڑھنے کا تھم وہ ہوئے کہ نمان اللہ علیہ وہ ہوئی نماز ہونا کا میں مشخول ہونا نماز ہونا نماز ہونا ہونا نماز ہے ان کہ ہوئی سے کہ مسلو تو دخول ہونا نماز ہیں اور دیا ہوئی سے کہ خدت کے دن نماز ہیں اس لیے ہوئی مسلو تو دخول کے دورات کی اس کا جواب یہ ہے کہ محمد بن اسے ان اور واقد کی کا میں ہوئی اس کا جواب یہ ہے کہ تورہ دذات الرقاع میں سلو تو خوف نہیں ہو تھا اس کا جواب یہ ہے کہ تجمد نن احت ان اس کیا جواب یہ ہے کہ تورہ دورت کی دورت ان الرقائی میں سلو تو خوف کی دورت کی دورت ان الرقائی میں اس کا خوات کے دورت کی میں اس کو تو تو دورت کی کہ دورت کی کو کہ دورت کی کہ دورت کی دورت ان الرقائی میں اس کو تو تو نہ کو خوت کی دورت کی کو کہ اس کیا تو دورت کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کو کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کر کو کو کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کہ کو

تبياء القأء

پڑھی تھی'اس ہے معلوم ہوا کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ خندق میں نماز نہ پڑھنا قبال کی وجہ سے تھااور قبال نماز کی صحت سے بانع اور اس کے منانی ہے۔ مارون ندور میں میں میں میں میں میں اس کے میں میٹھنے شاند میں میں میں اس ماروں کے میں اس میں میں میں میں میں می

بالغ اوراس کے منائی ہے۔

بعض فقہاء نے اس آیت سے بیداستدلال کیا ہے کہ جو محض خوف زدہ ہواس کے لیے چلتے ہوئے بھی نماز پڑھنا جائز
ہے خواہ وہ کئی پر حملہ آور ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اگر تم حالت خوف میں ہوتو پاپیادہ نماز پڑھویا سواری پڑ بیداستدلال
صحیح نہیں ہے کیونکہ اس آیت میں چلئے کا ذرخیس علاوہ از میں حملہ آورخوف زدہ نہیں ہوتا کیونکہ اگروہ جملہ کرنے کی بجائے واپس
چلا جائے تو اے کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہوگا اللہ سجائہ نے اس طرح نماز پڑھنا خوف زدہ کے لیے مشروع کیا ہے اور بیاس
وقت ہوگا جب اس پر حملہ کیا جائے اس وقت حالت خوف میں اس کے لیے جائز ہے کہ وہ سواری پر نماز پڑھے یا چلتے ہوئے۔
(احکام القرآن جاس میں ۱۹۳۹۔ ۲۵۸ مطبور سیس اکیلئ لاہوز اس ۱۹۳۰۔ ۲۵۸ مطبور سیس اکیلئ لاہوز ۲۰۰۱۔)

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ نماز کا معاملہ کس قدر تنظین ہے' باتی تمام عمادات عذر کی دجہ سے ساقط ہو جاتی ہیں کیکن جب جان کا خوف اور خطرہ ہونماز اس وقت بھی معاف نہیں ہے اور اس حال میں بھی بیتھم دیا گیا ہے کہتم چلتے ہوئے یا سواری پ جس طرح بھی بن پڑے نماز پڑھولو۔

الله تعالیٰ کا ارشاوہ ہے:اورتم میں سے جولوگ مرجائیں اوراپی ہویاں چھوڑ جائیں وہ اپنی ہویوں کے لیے وصیت کر جائیں کہ انہیں ایک سال تک خرج ویا جائے اور ( گھر ہے ) ٹکالا نہ جائے گھراگر وہ خودنگل جائیں تو تم پر (ان کے )اس کام کا کوئی گناہیں ہے جوانہوں نے دستور کے مطابق کیا ہے۔(ابترہ: ۴۴۰)

حفاظت ثماز اور عدت وفات میں مناسبت کا بیان اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالی نے عورتوں کے ساتھ ٹکاح 'معاشرت' ان کے حقوق اور فرائف ان کی طلاق اور عدت

ان سے بہای پویٹ مار کو بیان فرمائے تھے اور چونکہ ان کے ساتھ زیادہ اھتفال عمبادات میں حارج ہے اس لیے ان احکام کے درمیان میں مناز کی حقاظت اور اس کی تاکید کو بیان فرمائے تھی کہ میں جنگ کی حالت میں بھی نماز ساتھ ٹیمیں ہوتی اور پا پیادہ یا سواری پرجس حال میں اور جس طرح بھی بن پڑنے نماز پڑھی جائے گی' اس تنبیہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر مورتوں کے ساتھ معاشرت کے احکام بیان فرمائے اور چونکہ پہلے از دواج 'طلاق' وفات اور مطلقات غیر مدخولہ کے مہراور ان کی متاع کا ذکر کیا تھا اس لیے ان احکام کواب شوہر کی موت کے ذکر پڑھم کی اور شوہر کی موت کے بعد بچرہ کی عدت کا ذکر فرما یا اور چونکہ پہلے مطلقات غیر مدخولہ کے موروں متاع کا بکار پڑھم کی اور شوہر کی موت کے بعد بچرہ کی عدت کا ذکر فرما یا اور چونکہ پہلے مطلقات غیر مدخولہ کی موروں متاع کا بحد بچرہ کی عدت کا ذکر فرما یا اور چونکہ پہلے مطلقات غیر مدخولہ کی مدت کا ذکر فرمایا اور چونکہ پہلے مطلقات غیر مدخولہ کی مدت کا ذکر فرمایا اور چونکہ پہلے مطلقات میں متا کی مدت کا ذکر فرمایا اور چونکہ پہلے مطلقات میں متا کو کہ بار

ے مہرادر متاح کا ذکر فرمایا تھا تواب مطلقات مدخولہ کے مہرادران کی عدت کا ذکر فرمایا۔ ایک سال تک عدت وفات کے منسوخ ہونے کا بیان

اس آیت میں فرمایا ہے کہ جولوگ موت کی آ ہٹ محسوں کریں یا قریب الرگ ہوں وہ اپنی ہویوں کے لیے یہ دمیت کریں کا قریب الرگ ہوں وہ اپنی ہویوں کے لیے یہ دمیت کریں کہ افیص الی تاب مورہ کا برہ کی بیر آ ہت سورہ کترہ کی کہ آ ہت سورہ کترہ کی اس آیت سے جولوگ فوت ہو جا کیں اور اپنی ہویاں چھوڑ جا کیں وہ (عورتیں) اس آیت سے منسوخ ہے جس میں فرمایا ہے ہتم میں سے جولوگ فوت ہو جا کیں اور اپنی ہویاں چھوڑ جا کیں وہ (عورتیں) اپنے آ پ کو چار ماہ دس دن دن تاب (عقد طافی ہے )رو کے رکھیں۔ (البقرہ: ۲۳۳)

امام ابن جریر طبری نے قزادہ سے روایت کیا ہے کہ پہلے جب سی عورت کا خاوند فوت ہوجاتا تھا تو خاوند کے مال سے اس کے لیے ایک سال کی رہائش اور خرچ مہیا کیا جاتا تھا' پھر جب سورہ نساء میں عورت کی میراث مقرر کر دی گئی کہ اگر اس ک خاوند کی اولا د نہ ہوتو اس کو خاوند کے مال کا چوتھائی حصہ ملے گا اوراگر اس کی اولا د بہوتو پھر اس کو خاوند کے مال کا آٹھواں حصہ

Marfat.com

تيناً، الق أر

لے گا' تو گھرر ہائش اور نفقہ کا بیتکم منسوخ ہو گیا' البتہ تجاہد کے نزدیک بیآ بیت منسوخ نہیں ہے' ان کے نزدیک اس کامحمل یہ ہے کہ یوہ پر چار ماہ دی دن عدت گز ارنا تو واجب ہے جیسا کہ البقرہ: ۳۳۳ میں ندگور ہے' اس کے بعد سال کے باتی ماندہ سات ماہ میں دن میں عدت گز ارنے کا اے افتیار ہے جا ہے وہ بیعدت گز ارب یا ندگز اربے۔

(جامع البيان ج اص ٣٦٢ مطبوعه وارالمعرفة بيروت ١٣٠٩ هـ)

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن الزبیر نے حضرت عثان ہے کہا: '' وَالَّذِیْنَ یُتُو کُونَّ مِنْ مُنْکُوْوَیکَانُدُونَ اُذْوَاجَا''. (البترہ: ۲۳۰)'' المسسى
قولد. غیر احواج''ال آیت کوسود ابقرہ کی دوسری آیت نے مشتوح کردیا ہے تو بھر آپ نے اس آیت کو صحف میں کیوں کھا
ہے؟ حضرت عثمان نے کہا: اے بھتیج! ہم اس آیت کوای طرح رہنے دیں گئے قر آن مجید کی گی آیت کواس کی جگہ سے تبدیل
مہیں کریں گے (یعنی قرآن مجیدی آیات کو کلستا امر تو قینی تھا اور رسول انڈسلی اللہ علیہ وہلم نے جس آیت کی جو جگہ بتائی تھی
اس کو وہر کھا گیا تھا)۔ (سمج بناری ج م م ۱۵۱ مطور نو مجراح الطابع کراچی ۱۳۱۱ھ)

علامهابن جوزى صبلي لكصت بين:

زمانۂ جا لمیت میں جب کوئی مختص مر جاتا تو اس کی بیوی ایک سال تک عدت گزارتی' اس پراس کی وراخت ہے ایک سال تک عدت گزارتی' اس پراس کی وراخت ہے ایک سال تک خرج کیا جاتا' جب ایک سال بچورا ہو جاتا تو وہ اپنے شوہر کے گھر ہے نگلی اور اس کے پاس ایک بینگلی ہوتی' وہ ایک کتے کو پینگلی مارتی واقعات کے کو پینگلی مارتی کا مطلب بیتھا کہ وہ کہتی کہ میر ہے نزویک خاوند کی وفات کے بعد میرااس کی عدت گزاران میر ہے نزویک اس پینگلی کو مارنے سے زیادہ آسان تھا' اسلام نے اپنے ظہور کے بعد ان کو پہلے اس وستور پر قائم رکھا اور بیوہ کی عدت ایک سال ہی برقر ارربی' پھراس کے بعد اس تھم کو سورۂ البقرہ: ۲۳۳ سے منسوخ کر دیا گیا اور بیوہ کی عدت چارہ مایوہ دی دن مقرر کردی گئی۔ (زادائسیر عام ۲۸۱ مطبوعہ کتب اسائی بیردٹ کر ۱۳۵۰ ہے۔

عدت وفات ك شرعي حكم ميں اختلاف فقهاء

امام ما لک کے نزدیک اگر خادند کا اپنایا کراید کا مکان ہوتو بیوہ کا اس گھر ٹیں عدت گزارنا واجب ہے اور عدت سے پہلے گھر سے نکلنا مطلقاً جائز نہیں ہے 'امام شافعی کا ظاہر تول مید ہے کہ خاوند کے مال سے بیوہ کے لیے عدت تک رہائش مہیا کرنا واجب ہے۔امام احمد کے نزدیک اگر بیوہ غیر حاملہ ہوتو اس کے لیے عدت کی رہائش کا استحقاق نہیں ہے اور اگروہ حاملہ ہوتو پھر ان کے دوقول میں'اور امام ابوضیفہ کے نزدیک بیوہ کا خاوند کے گھر میں عدت گزار نا واجب ہے لیکن وہ دن کے اوقات میں گھر سے باہر نکل عمق ہے۔

*عدیث سے عد*ت وفات کا بیان

امام ما لک روایت کرتے ہیں:

ندنٹ بنت کعب بن مجر ہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت فراید بنت ما لک بن سنان جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی بمن تھیں وہ روایت کرتی ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم کے پاس تکیں اور آپ سے بیسوال کیا کہ وہ بنو عذرہ میں اسپخ خاندان میں جاستی ہیں' کیونکہ ان کے شوہراپنے چند بھا گے ہوئے غلاموں کو ڈھونڈ نے گئے تھے تئی کہ جب وہ قدوم کے راستہ میں پنچ تو انہوں نے ان غلاموں کو جالیا' سوان غلاموں نے ان کے شوہر کوئٹل کر دیا' وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ دکلم سے میہ بوچھا کہ آیا میں بنو عذرہ میںاسپے میکہ میں جاسمتی ہوں تاکہ وہاں عدت وفات گزاروں کیونکہ بمرے

نبيار القرار

خاوند نے اپنی ملکیت میں کوئی مکان چھوڑا ہے نہ نفقہ' وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بال! وہ کہتی ہیں کہ جب میں واپس ہوئی حتیٰ کہ میں (ابھی ) چجرہ میں تھی 'تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھے آ واز دی 'یا بچھے کی ہے آ واز دے کر بلوایا' آپ نے پوچھا: تم نے کیا کہا تھا؟ میں نے پھر آپ ہے اپنے خاوند کی وفات کا بورا قصد دہرایا' آپ نے فرمایا: تم اپنے گھر میں تضہری رہو' حتیٰ کہ تمہراں عدت پوری ہوجائے' وہ کہتی ہیں کہ میں نے چار ماہ دس ون عدت گزاری' جب حضرت عثمان میں مائلہ عنہ کا دور خلافت تھا تو انہوں نے بچھ ہے اس کے متعلق سوال کیا' میں نے یہ صدیث بیان کی تو انہوں نے اس صدیث کی بیروی کی اور اس کے مطابق فیصلہ کیا۔ (موطالہ ممالک میں ۵۳۰۔ ۵۳۰ مطبور مطبی مجبراتی پاکستان لاہور)

(سنن ابوداؤ دج اص ۱۳۵۷ میلا میلا میلی تر تدی میل ۱۹۳ منین نسائی ج۲م م ۱۱۱ مسنن این بلیرش ۱۳۶۱ مسنن دار بی ج۲م ۹۰ )

## عدت وفات كے متعلق فقہاء حنبلیہ كانظر بير

علامدابن قدامه خلجی بیان کرتے ہیں:

اگر ہیوہ غیر حاملہ ہوتو اس کے لیے سکنی (رہائش) نہیں ہے بیتول واحد ہے اور اگر وہ حاملہ ہوتو بھر دوقول ہیں ایک قول کے مطابق خاوند کے ترکہ ہے وہ رہائش کی مستحق ہے اور دوسراقول میہ ہے کہ وہ رہائش کی مستحق نہیں ہے۔

اگر وہ غیر حاملہ ہوتو اس کے لیےر ہائش ندہونے کی دلیل میہ ہے کہ اللہ تعالی نے خاوند کے ترکہ سے بیوی کو چوتھائی یا آٹھواں حصہ دیا ہے اور باتی ترکہ دوسرے وارثوں کا ہے اور رہائش مکان بھی ترکہ بیں سے ہے اس لیے واجب ہے کہ وہ اپنے حصہ سے زیادہ کی مشتحق نہ ہوئینر موت کے بعد وہ اپنے شوہر سے بائن (منقطع) ہوگئی اور اب وہ مطلقہ خلاشہ کے مشابہ ہے (حنابلہ کے زویک مطلقہ خلاشہ رہائش اور نفقہ کی ستحق نہیں ہوتی ) اس لیے وہ رہائش کی مشتحق نہیں ہوگی۔

اوراگروہ حالمہ ہے تو ہم کتبے ہیں کہ وہ رہائش کی مستحق ہوگی کی کو کہ وہ اپنے خاوند سے حالمہ ہے تو مطلقہ رجعیہ پر تیاس کرتے ہوۓ اس کے لیے رہائش واجب ہوگی اور جب ہم کتبے ہیں کہ وہ رہائش کی مستحق ہوتو وہ اس مکان میں رہائش کی مستحق ہو ہوں میں وہ دیگر وہ اس مکان میں رہائش کی مستحق ہوں میں وہ دیگر وہ اس مکان میں رہائش کی مستحق ہوں میں دوہ دیگر اپنے کا مکان حاصل کرے اورا گروہ ایسا نہ مسکن میں رہائش نہ ہو سکے تو وارث پر لازم ہے کہ میت کے مال ہے اس کے لیے کرائے کا مکان حاصل کرے اورا گروہ ایسا نہ کرے تو حاکم اس کو مجبور کرے اور بغیر عذر کے ہوہ کے لیے اس مکان سے دومری جگہ نتقل ہوتا جائز نہیں ہے کہ کوئلہ اس مکان اس ور مرس کی جگہ نتقل ہوتا جائز نہیں ہے کہ کوئلہ اس مکان میں عدت ان مورتوں کو ان گھروں سے نہ نکالواور نہ وہ خودکلیں اللہ یہ کہ وہ کہ کی کا ارتکاب کریں۔ (اطلاق: ۱) ایمارا دوسرا قول میہ ہے کہ حالمہ بیوہ کے لیے رہائش مکان کا استحقاق نہیں ہے اگر وارث یا سلطان یا کوئی اجنبی خوشی ہے اس کوشو ہر کے مکان میں رہنے دے تو اس پر وہاں عدت گزارنا لازم ہے اور اگر وہ منع کریں تو اس کے لیے دہائش کا مرس کے بھر عدت گزارنا لازم ہے اور اس کے وی دائل ہیں جو ہم نے غیر گزارنا لازم ہے اور اس کے وی دائل ہیں جو ہم نے غیر

حاملہ کے سلسلہ میں بیان کیے ہیں اور نہی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فریعہ کے لیے مکان کو لازم کیا تھا' وہ ایک خاص واقعہ تھا' ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ رسلم کو علم ہو کہ اس کے وارثوں نے اس کو اس مکان میں رہنے کی اجازت وے دی ہے' آپ نے بوہ

کے لیے استحقاق رہائش کا کوئی قاعدہ کلیٹیس بیان فرمایا تھا۔ (المفنی جهم س ۱۲۹۔ ۱۲۸ مطبوعہ دارالفز بیروت ۱۳۰۵ھ) عدت و فات سے متعلق فقہاء شا فعید کا نظرید

علامه ابوالعباس ركمي شافعي لكصة بين:

زیادہ طاہر قول میہ ہے کہ جوعورت عدت وفات گزارے اس کے لیے بھی رہائش مہیا کرنا واجب ہے کیونکہ رسول اللہ صلی

تبيار القرآن

الله عليه والمم نے حضرت فريع سے فرمايا تھا: تم اين شو ہر كے كھر رہو حتى كرتم ہارى عدت يورى ہو جائے موانهوں نے اس گھر میں جار ماہ دیں دن عدت گزاری امام ترخدی وغیرہ نے بیرکہا ہے کہ بید حدیث سیجے ہے' دوسرا تول بیہ ہے کہاس کے لیے جس طرح نفقہ کا انتحقاق نہیں ہے ای طرح اس کے لیے رہائش کا بھی انتحقاق نہیں ہے اور پہلے قول کی دلیل میہ ہے کدرہائش اس کے پانی (منی) کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے اوروہ اس کی وفات کے بعد بھی موجود ہے اور نفقہ کا وجوب خاوند کے تسلط کی وجہ ہے ہوتا ہے اور موت سے وہ منقطع ہو گیا' نیز نفقہ عورت کاحق ہے اور وہ میراث سے ساقط ہو گیا اور رہائش اللہ تعالیٰ کاحق ہے اور وه سا قطنیس جوا۔ (نہایة الحتاج ج ۷ ص ۱۵۴ وارالکتب العلمیه 'پیروت)

عدت وفات كے متعلق فقہاء مالكيه كانظريه

علامہ قرطبی مالکی حصرت فریعیہ کی حدیث نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں: حجاز اور عراق کے علماء کے درمیان میرصدیث معروف ہے اور اس حدیث کی بناء پر وہ کہتے ہیں کہ بیوہ شوہر کے گھر عدت گزارے اور گھرے باہر نہ نکلے۔ داؤ د ظاہر کی میہ کتے ہیں کہ قرآن مجید نے بیوہ پر عدت گزارنا لازم کیا ہے' بیلازم نہیں کیا کہ وہ شوہر کے گھر عدت گزارے' مفرت علی' حضرت ابن عباس' حضرت عائشہ اور حضرت جابر رضی انٹھ عنہم کا بھی یہی قول ہے'''موطا امام مالک'' میں ہے کہ حضرت عمر رضی الله عنه ہوہ مورتوں کو عدت سے پہلے جم پر جانے ہے بھی منع کرتے تھے مید حضرت عمر رمنی اللہ عنہ کا اجتباد تھا ان کے نز دیک ہیوہ کا خاوند کے گھر عدت گزارنا لازم تھا' اور قر آن اور سنت کا بھی مقتصیٰ ہے' اس لیے عدت سے پہلے بیوہ کا حج اور عمرہ کے لیے بھی جانا جائز نہیں ہے امام مالک نے کہا: جب تک بوہ نے احرام نہ باندھا ہواس کو گھرلوٹا دیا جائے گا۔ میتھم اس وقت ہے جب خاوند کا گھر اس کی ملکیت میں ہو۔ امام مالک امام شافعی امام ابو صنیفہ امام احمد اور اکثر فقیماء کا لیجی مسلک ہے جیسا کہ حضرت فریعید کی حدیث میں ہے اور اگر خاونداس گھر میں رہتا ہولیکن اس کا مالک ند ہوتو عدت کے دوران بیوہ کے لیے اس میں ر ہے کا انتحقاق ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا تھا کہ حضرت فریعیہ کے ضاونداس گھرے ما لکٹیس تھے مجمر بھی آپ نے حضرت فریعہ سے فرمایا: تم عدت یوری ہونے تک اس گھر میں رہؤ امام ابوصیفہ اورامام شافعی کا اس میں اختلاف ب بیتکم اس ونت ہے جب اس کا خاوند اس مکان کا کرار پر دیتا رہا ہولیکن اگر خاوند نے اس مکان کا کرار پیند دیا ہوتو خاوند خواہ امیر ہواس کے بال سے بیوہ کے لیےر ہائش کا کوئی استحقاق نہیں ہے کیونکہ بیوہ کار ہائش پر استحقاق اس وقت ہوگا جب فاوند کی مكان يولكمل ملكيت جو\_(الجامع لا حكام القرآن ج٣م ٨١١٥ ١٥١ مطبوء انتشارات نامرخسروًا بيان)

عدت وفات كےمتعلق فقہاءاحناف كانظر بيہ

علامه ابو بكر بصاص حنفي لكصة مين:

مطلقه اور بیوه اس گھرے باہر نہ لکلے جس میں وہ رہتی تھی' البتہ بیوہ ون میں باہر جاسکتی ہے لیکن رات اس گھر میں آسم گزارے مطلقہ کے باہر نہ نکلنے کی دلیل مدہے کدانڈ تعالیٰ نے فر مایا:

ان مطلقہ عوتوں کو ان کے گھر وں سے نہ نکالؤ نہ وہ خود لَا تُغْفِرِجُوْهُنَ مِنْ بُيُوْتِهِنَ وَلَا يَغْرُجُنَ إِلَّا أَنْ لکیں الا یہ کہوہ تھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں۔ يَالِتِينَ بِفَاحِشَةِ ثُبَيّنَةٍ \* . (اللال:١)

اور بیوہ کے گھرسے باہر نہ جانے کی دلیل میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرمایا:

ہیوہ عورتوں کو ایک سال تک خرج دیا جائے اور گھر سے مُتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ \*.

علداول

تبيار القار

پھر جار ہاہ دیں دن سے زائد مدت کوالبقرہ: ۲۳۴ سے منسوخ کر دیا اور جار ماہ دیں دن کی مدت تک سیکھم ہاتی رہا' ادر حضرت فربعہ کی حدیث ہے بھی اس کی تا ئیر ہوتی ہے' کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے حضرت فربعہ کوان کے خاوند کے گھر سے نتقل ہونے سے منع فرمادیا تھا'اس صدیث سے دوبا تلی معلوم ہو کیں'اوّل ہیرکہ بیوہ خاوند کے گھر سے نتقل نہ ہواور ثانی بدکہ بیوہ کا گھر ہے باہر نگلناممنوع نہیں ہے' کیونکہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے گھرہے باہر نگلنے ہےمنع نہیں فر ہایا اور حضرت عبداللہ بن مسعود ٔ حضرت عمر' حضرت زید بن ثابت' حضرت امسلمهاور حضرت عثمان رضی الله عنهما کا یمی تول ہے کہ بیوہ عورت دن میں گھر سے ماہر نکل علق ہے لیکن رات اس گھر میں گزادے۔ (احکام القرآن جام ۴۹۰۔ ۴۸۸ مطبوعہ سبل اکیڈی لاہور ۴۰۰۰ھ) الله تعالی کا ارشاو ہے:اورمطلقہ مورتوں کے لیے دستور کے مطابق متاع ہے جواللہ سے ڈرنے والوں پر واجب ہے 🔾

مطلقہ عورتوں کے مہرکی ادا لیکی کا وجوب اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیوہ عورتوں کو فائمہ مینچانے کا ذکر فرمایا تھا کہ انہیں ایک سال کا نفقہ اور رہائش مہیا کی جائے' اور اس آیت میں مطلقہ عورتوں کا ذکر فرمایا جوطلاق یافتہ اور مدخول بہا عورتیں ہیں کہ اگر ان کا مہریہلے مقرر تھا تو طلاق کے وقت ان کو ان کا یورا مہر ادا کیاجائے اوراگر پہلے ان کا مہر مقرر نہیں تھا تو ان کومبرش ادا کیا جائے . القد تعالیٰ نے بیوہ عورتوں کے حقوق کے بعد مطلقہ عورتوں کے حقوق کا ذکر فر مایا اس میں پیا شارہ ہے کہ طلاق بھی بہ منزلہ موت ہے کیونکہ جس طرح شوہر کی موت کے بعد شوہر کی علیحد گی ہو جاتی ہے' ای طرح طلاق کے بعد بھی شوہر سے علیحد گی ہو جاتی ہے۔مہر کی پوری تفصیل اور محقیق ان شاءاللہ ہم النساء: ہم میں بیان کریں گے۔

اس آیت میںمطلقات ہے مراد وہ عورتیں ہیں جن کومباشرت کے بعد طلاق دی گئی ہو کیونکہ جن عورتو ل کومباشرت سے يمليط الق وي كئي موان كا تحم البقره: ٢٣٦ مين بيان كياجا چكائ اور متاع سے مراد مهر ب أور طلاق كے بعد مهر كا اواكرنا واجب ہے' خواہمقررشدہ مہر ہو یا مہرشل بعض علاء نے کہا ہے کہ متاع سے مرادعورت کا لباس وغیرہ ہے بعنی مطلقہ عورتو ل کومہر کے علاوہ لہاس وغیرہ بھی دیا جائے' اور جسعورت کا مہر مقرر نہ کیا عمیا ہواور اس کومباشرت سے پہلے طلاق دے دگ گئی اس کو لباس وینا واجیب ہےاور ہاتی نتین تسم کی مطلقہ عورتوں ( جن کا مہرمقرر کیا گیا ہوخواہ مدخولہ ہویا غیر مدخولہ اور وہ مدخولہ جس کا مہر

مقرر نه کیا گیا ہو ) کولیاس دینا لوگوں کو خبیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں موت مر جاؤ' پھر اللہ نے ان کو زندہ کر دیا'

## 

# الله سَمِيْعُ عَلِيْحُ ﴿ مَنْ ذَالتَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا

سنے وال بہت جانے والا ہے 0 وہ کون ہے جو اللہ کو

حَسَنًا فَيُضْعِفَ فَ لَهُ آضْعَا فَاكْثِيْرَةً ﴿ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَ

قرض حس دے؟ تو اللہ اس کو بڑھا کر اس کے لیے گئی گنا کر دے 'اور اللہ بی تنگی اور

## يَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١

کشادگی فرما تا ہے اور اس کی طرف تم (سب) لوٹائے جاؤ کے 🔾

طاعون سے ڈرکر بھا گئے والوں کا مرنا اور دوبارہ زندہ ہونا

سے پہلے بیان کیا جاچکا ہے کہ طلاق بر منزلہ موت ہے اور طلاق سے رجوع کرنا بہ منزلہ حیات ہے اور بیہ موت اور حیات جازا ہے اور جہاد کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں جان دینا ہہ طاہر موت ہے اور حقیقہ شہادت کی صورت میں حیات ہے ' سواس سے پہلی آیت میں دنیاوی اور معاشر تی زندگی کے اعتبار سے موت اور حیات کا ذکر کیا گیا تھا اور ان آیوں میں اللہ تعالیٰ دینی اور اخروی اختبار سے موت اور حیات کا ذکر فرما رہا ہے 'اور چونکہ قریب ترین امت بنوا سرائیل تھی' اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاد کے معاملہ میں بنوا سرائیل کے احوال بیان فرمائے ' بیروگ طاعون کی صورت میں موت کے ڈریے بھاگے اللہ نے ان پر موت طاری کی اور پھران کو زندہ کیا۔ اس میں بھی موت اور حیات کا ذکر ہے' پھران کو جہاد کا تھم دیا' اس میں بھی موت اور حیات کا ذکر ہے۔ نے کہاں کا جہاد کا تھم دیا' اس میں بھی موت اور حیات کا ذکر ہے۔ نے کہاں کا جہاد کا تھم دیا' اس میں بھی موت اور حیات کا ذکر ہے۔ دیا

حافظ جان الدین سیوهی بیان فرماتے ہیں: امام این جریز امام این المنذ راورامام حاکم نے اس آیت کی تغییر شد حضرت اس ماس من اللہ کین سیومی بیان فرماتے ہیں: امام این جریز امام این المنذ راورامام حاکم نے اس آیے شہر کے رہنے والے اس عماس رضی اللہ تغیم ہے دو ایسے کہ ان لوگوں کی تعداد چار ہزارتھی اور پد داوردان نام کے ایک شہر کے رہنے والے سے محضرت ابو ما لک ہے اس آیت کی تغییر میں روایت کیا ہے کہ داوردان نام کی ایک بستی جو واسط کے قریب تھی اس میں مطاعوں تھیل گیا ہولوگ فائم ہرے رہا تھی اس میں مطاعوں تھیل گیا۔ لوگوں کی ایک بیتی جو اسط کے قریب تھی اس میں طاعوں کی ایک بیتی جو اول فسط کے جب طاعوں ختم ہوگیا تو وہ لوگ والیس آ گئے اس شہر کے زندہ بچنے والے لوگوں نے کہ بچھر مرکے اور بھا گئے والے کو گول نے کہا: ہمارے بھائی ہم سب ان کی طرح نکل جاتے اور سب نگا جاتے اور اگر ہم الحظ طاعوں کئے زندہ در ہے تو اول کی تھی جو دیکھی اور جونکل کے کے ذندہ در ہے تو اول کی تعداد تھی ہزار سے زائدتی وہ لوگ دو پہاڑوں کے در پہاڑوں کے دور میان ایک وادی میں تیام پذیر یہ ہوئے اللہ تعدان کی باں دوفر شختے تھیجا ایک فرشدوادی کے اوپر تھا اور دومراوادی کے نیجے تھا ان دونوں فرشتوں نے ان کو ندا کر کے ان کو ندا کر کے خان کو بیان دوفر سے تی بیجا ایک فرشدوادی کے اوپر تھا اور دومراوادی کے نیجے تھا ان دونوں فرشتوں نے ان کو ندا کر کے ان کو ندا کر کے خان کی بیان دوفر سے تھیجا ایک فرشدوادی کے ایک تھا دور دومراوادی کے پاس دوفر کئے تیجیجا ایک فرشدوادی کے ایک تو ندا کو کہائے اس کے باس دوفر کئے تیجیجا ایک فردادی کے باس دوفر کئے تیجیجا ایک فردادی کے دور تھا اور دومراوادی کے نیچے تھا ان دوفر وی فرقتوں نے ان کو ندار کر کے خوالے کا میں کا معرف کے دور تھا دور دومراوادی کے نیچے تھا ان دوفر کئے تیجیجا کیا کہ کو میں کیا دو کو تھا دور دومراوادی کے نیچے تھا ان دوفر کے تھوں فرقتوں نے ان کو ندار کر کے خوالے کیا کہ دوفر کئے تو کیا کو کی تھا دور دومراوادی کے نیچے تھا ان دوفر کے تیکھوں کے اس کے دور تھا دور دومراوادی کے نو کی تھا دور کو ان کو کیا کیا کہ کیا کہ کو کو تھا دور دومراوادی کے نے تو کیا کیا کیا کو کیا کو کی تھا دور کو کیا کو کیا کیا کو کی تھا دور کیا کیا کیا کیا کو کیا کیا کیا کو کر تھا دور کیا کیا کو کر تھا دور کو کیا کو کر تھا دور کو کیا کو کیا کو کو کر تھا دور کو کیا کو کر تھا

تبيار القرار

(الدرالمكورج اص ٣٠٠ مطبوعه مكتبه آيت الله المطلمي ايران)

## وقت سے پہلے موت آنے اور تیسری موت کے اشکال کا جواب

اس روایت پر بیاشکال موتا ہے کداللہ نے تو فر مایا ہے:

ہر گروہ کے لیے ایک وقت مقربہ جب بن کا وقت آ حائے گا تو وہ اس سے ایک ساعت چیچیے بٹیس گے نہ آ گے ڸػؙڸٞٱڡٞۼؖٳؘٙۘۘۘۘۘڮڴ ٳۮٙٵۼۜٲۼؖٲۻؙٞۿؙڰؘۮؽڛٛۛؾٚٲٝڿؚۯۏۛڽ ڝٵۼڐٞۊٙڵڒؽڛؙٛؾڠؠؙۄۿۄ۫ؾ۞(ؠڹؗ٠:٣٩)

. پڑھیں گے 0

پھر طاعون سے بھا گئے والے ان لوگوں کو وقت سے پہلے موت کیے آگئ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بیموت وہ نہیں تھی جوطبی حیات مکمل ہونے کے بعد طاری ہوتی ہے' وہ موت اپنا وقت پورا ہونے کے بعد ان پرطاری ہوئی' بیموت طاعون سے بھاگئے کی سزا کے طور پڑتھی اور اس واقعہ بیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت حزقیل علیہ السلام کی وجاہت کو ظاہر فر مایا کہ ان کی دعا سے مردوں کوزندہ کردیا' ای طرح بداشکال ہے کہ قرآن مجید میں ہے کہ قیامت کے دن کفار کہیں گے:

كَيْكَا آمَلِيَّا اثْنَكَيْنِ وَآكِينَيْنَا اثْنَكَيْنِ . ا المار عرب اتو في جميل دوبار موت دل اور دوبار

(المومن: ۱۱) زنده فرمایا به

اس آیت کا تقاضا بیہ ہے کہ ہرانسان کے لیے دوموتیں اور دوزندگیاں میں ایک موت نطفہ کی صورت میں اوراس کے بعد ولا دت کی صورت میں اوراس کے بعد ولا دت کی صورت میں موسطیعی حیات پوری ہونے کے بعد اور دوسری حیات قیامت کے دن جب مردول کو الفیایا جائے گا'اوران لوگوں کے لیے تین موتی اور تین حیاتیں ہو گئیں'اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو دوموتوں اور دونندگیوں کا ذکر فرمایا ہے اس سے مرادیہ ہے کہ ہر شخص کے لیے عادۃ اور معمول کے مطابق دوموتیں اور زندگیاں میں اوران کے بیادوران کی مطابق دوموتیں اور زندگیاں میں اوران کے بیادوران کی جو تیسری حیات آئی وہ فلاف عادت اور خلاف محمول تھی۔

پردویرن و سی در مرف سیات ان دو معات موجود البتره و البتره 
الم تو "(كيا آپ نے نبيں ديكھا) كى تحقيق

رویت کے منن دیکھنا ہے اور بید لفظ رویت قلبی لین علم کے مننی میں بھی آتا ہے'اس لیے کیا آپ نے نہیں دیکھا'اس کا معنی ہے : کیا آپ نے نہیں جانا؟ بیہ جملہ ان چیزوں کے لیے کہا جاتا ہے جو پہلے ذکور ہوں اور جن کا پہلے علم ہو' اور ان کا

تبيار القرار

استعال ان چیز وں کو یا دولائے ان کو مقرر اور ظابت کرنے اور ان پر تبجب بیں ڈالنے کے لیے ہوتا ہے اور کہیں اس کے بغیر بھی اس کو اس جملہ کو استعال کیا جاتا ہے اور اس وقت ہیں چیز کی خبر دینے اور اس خبر پر تبجب بیں ڈالنے کے لیے ہوتا ہے اور کہی اس کو جیز آ استعال کرتے ہیں اور جس نے کس چیز کو ٹیس و یکھا ہوا ہوتا اس کو اس شخص کے ساتھ تشید دیتے ہیں جس نے اس چیز کو دیکھا ہوا ہوتا اس کو اس شخص کے ساتھ تشید دیتے ہیں جس نے اس چیز کو مقصود ہوتا ہے تھی اور اس کو اس پر تبجب ہونا چا ہے تھا یا یہ ظانا معقصود ہوتا ہے کہ یہ چیز شہرت کے اس درجہ میں ہے کہ کس پر خفی ٹیس ہے تی کہ خاطب پر بھی مخفی ٹیس ہے اور اس مے مقصود ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے اس پر خورو فلر کیا جائے اور اس ہے مقصود ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑاروں کو گوں پر موت طاری کرنے کے بعد ان کو ذندہ کر دیا اور جو اس دنیا ہم موت کے بعد خور ہے چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑاروں کو گوں پر موت طاری کرنے کے بعد ان کو ذندہ کر دیا اور جو اس دنیا ہم موت کے بعد ندہ کہ کہ خور کر بھی اللہ تعالیٰ کے خطب کا موجب ہے موطا عون سے تھیرا کر شہر ٹیس چیوڑ نا چا ہے اس میں تقدیر پر ایک نامون کرنے کے علاقہ کی میں جائے اس میں تقدیر پر ایک میں جائے ہی کہ طاقون نے جما تھی ہے اور خواس میں جائے ہی کا طاعون نے جراشی میں جائے ہی میں جائے گا کا عون ذرہ علاقہ ہیں جائے ہی تقدیر سے میات کی سے خواس میں طاعون بھیلا ہوا تھا مون حضرت عمر وہاں ٹیس کیا ون فیدی کے علاقہ میں جائے ہی تقدیر سے اللہ کی تقدیر ہیں۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت اسامہ بن زید رضی الندعنہا ہیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ دسلم نے فر مایا: جب تم سمی علاقہ ہیں طاعون کے متعلق سنوتو وہاں مت داخل ہوا دراگر تم سمی علاقہ ہیں ہواور وہاں طاعون کچیل جائے تو وہاں سے ندنکلو۔

(صحح بزاري ت٢ ص ٨٥٣ مطبوء نورمجه اصح المطابع كرا جي ١٣٨١هـ)

طاعون کی مفصل بحث ہم ابقرہ: ۵۹ میں کر چکے ہیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ تقدیر پر ایمان رکھنا ضروری ہے اور موت سے نہیں بھا گنا جا ہے۔

الله تعالي كا ارشاد ہے: (اے مسلمانو!) تم الله كى راه ميں جہاد كرو\_ (ابقره: ٣٣٣)

ہماد کی *تحر*یک

اس سے پہلی آیت میں طاعون سے بھا گئے والوں کا جو قصد بیان کیا گیا وہ مسلمانوں کو جہاد پر ابھارنے کے لیے تھا کیونکہ موت سے کسی کومفرنہیں تو کیوں نہ موت کو شہادت کی صورت میں گئے لگایا جائے۔ پہلے فر مایا تھا: ان لوگوں کے واقعہ میں غوروفکر کرواور اب فر مایا ہے: اللہ کی راہ میں جہاد کرؤاس سورت میں دین اسلام کے بنیادی احکام بیان کیے گئے ہیں اور نماز' روزہ' کے اور جہاد کا بار بار عجیب وغریب میرایوں سے ذکر کیا گیا ہے' اور اس میں میر سیجید ہے کہ مسلمانوں کو معاشرتی مصروفیات اور کاروبار حیات میں مضولیت کی وجہ ہے جہاد سے فائل نہیں ہونا جا ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: وہ کون ہے جواللہ کو قرض صن دے؟ تواللہ اس کو بڑھا کراس کے لیے کئ گناہ کر دے۔ (البقرہ: ۲۳۵)

الله تعالیٰ کوقرض حسن دینے کا بیان

کا نئات کی ہر چیز اللہ کی ملک ہے اس لیے اللہ کی راہ میں پھوٹر چ کرنے کومجازا قرض فریایا ہے یا اللہ کے بندوں کوقر ض

تبيار القرأر

وینا گویا الله کوقرض دینا ہے اوراس میں مناسبت میہ ہے کہ جس طرح مقروض قرض خواہ کوقرض واپس کر دیتا ہے ای طرح تم جو پچھاللہ کی راہ میں خرج کر و گے اللہ آخرت میں اس کا اجرعطا فر ہائے گا۔

قبض اور بسط كامعني

اللہ تعالی اپنی جروتیت ہے موصدین کی ارواح کونوراز لی میں قبض کر لیتا ہے اور عارفین کے اسرار کو مشاہدہ ذات میں بط کردیتا ہے اور عارفین کے اسرار کو مشاہدہ ذات میں بسط کردیتا ہے ایک قول یہ ہے کہ قبض اللہ کا مرب اور بسط اس کا کشف ہے اور عارفین کے لیے بسط ہے اور مشہوریہ ہے کہ تبض موادین کے لیے بسط ہے اور مشہوریہ ہے کہ تبض مرادین کے لیے بسط ہے اور مشہوریہ ہے کہ تبض اور مارفین کے لیے بسط ہے اور جب اس پر رجاء کا غلبہ ہوتو یہ بسط کی حالت ہے اور جب اس پر رجاء کا غلبہ ہوتو یہ بسط کی حالت ہے اور جب اس کے قلب پر داردات غیبیہ ہول تو آ ثار جلال کو بیض اور آثار جمال کو بسط کہتے ہیں۔ اللہ تعالی کو قرض حسن دینے کے متعلق احادیث اللہ تعالی احادیث

حافظ جلال الدين سيوطي بيان كرتے ہيں:

امام معید بن منصوراً مام ابن سعداً مام برازا مام این جریزا مام این المنذ را مام حکیم ترندی کام طبرانی اورامام بیبتی و عضرت این مسعود رضی الله عندے روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی: وہ کون ہے جواللہ کو قرض حسن دے؟ تو اللہ اس کو بڑھا کراس کے لیے کئی گناہ کردے تو حضرت ابوالد حداج انصاری نے کہا: یا رسول اللہ! کیا واقعی اللہ ہم سے قرض چاہتا ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں ابوالد حداح! انہوں نے کہا: یا رسول اللہ! اپنا ہاتھ بڑھا کیں آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا کہا: بیں

تبيار القرار

نے اپناباغ اپنے رب کوقرض دے دیا اور ان کے باغ میں چھ سو مجھور کے درخت تھے 'ام الدحداح اور ان کے بچے اس باغ میں تھے' ابوالداح وہاں گئے اور ام الدحداح کو آواز دے کر کہا: اے ام الدحداح! یہاں سے نکلو میں نے یہ باغ اپنے رب عزوجل کوقرض دے دیا ہے۔

عزوبال لوفرس و مدویا ہے۔
امام ابواشخ اور امام بیبی نے حضرت ابو ہر ہرہ رضی الشعنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی سلی الشعلیہ وسلم نے قربایا: آسان
کے درواز دوں میں سے ایک دروازہ پر ایک فرشتہ یہ کہتا رہتا ہے کہ وہ کون ہے جو آج الشد کو قرض حسن دے اور کل اس کی جزا
نے لے اور ایک اور دروازہ پر فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اے الٹر اجرچ کرنے والے کو اس خرچ کا بدل عطافر ما اور بخیل کے مال کو
ضائع کر دی اور ایک دروازہ پر فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اے لوگو! اپنے رب کی طرف پر حوث وہ لیک مال جو کافی ہو وہ اس زیادہ مال
سے بہتر ہے جو غافل کرنے والا ہوا اور ایک اور دروازہ پر فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اے بنوآ دم! موت کے لیے مکان بناؤ۔

امام بیمتی نے ''شعب الایمان' میں حسن سے روایت کیا ہے کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ عزوج فرماتا ہے: اے این آ دم! اپنے فرزانے کومیر سے پاس امانت رکھو' نہ بطے گا' نہ ڈوبے گا' نہ چوری ہوگا اور تمہاری ضرورت کے وقت میں تم کودے دول گا۔ (امدرالمئوری اص ۱۳۳۔ ۳۳ مطبوع کمتیہ آپیة اللہ انظمیٰ ایران)

ؠڵٳڡؚؽؙڹؽٳۺڗٳۘؗؗؖٷؽڷڡؚؽٞؠۼ۫ٮؚٳڡؙٷڵؽٛ کیا آپ نے مویٰ (کی وفات) کے بعد بنو اسرائیل کے ایک گروہ کو نہیں دیکھا! ٳۮ۬ۊؘٵڵۅؙٳڹڹؚؾۣڷٞۿؙٳڹۘۼڞؙٛڶؽٵڡٙڸڴٲٮۨٞڨٵؾؚڶڣٛۺؠڹۑڶؚٳۺؖؖؖڟ جب انہوں نے (اینے) بی سے کہا: امارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیں تو ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں گ ڠٵڶۿڶۘۼڛؽؙؿؙۄؙٳڬػؙؾڹۼڵؽڬؙۄؙٳڶۊؾٵڶٳؘ<u>ڒؖؿؙڠٵؾؚڵۅٛٳ</u> (نبی نے) کہا: اگر تم پر قال فرض کر دیا جائے تو ٹاید تم قال نہیں کرو گئ انہوں نے کہا: ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں قال نہ کریں حالانکہ ہمیں اپنے گھروں اور اہل و عیال سے نکال دیا گیا ہے گھر جب ان پر قبال فرض کیا گیا تو چند لوگوں کے سوا باقی ۣ<u>ڗۜ</u>ڬڶؚؽڵڒڞ۪ڹٝۿؙڂٷٳۺؗۿۼڸؽؙڴٵ۪ڶڟٚڸؠؽؽ<sup>۞</sup>ۅؘػٵڶڶۿ سب نے روگردانی کی' اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے O اور ان کے نبی نے ان سے کما:

Marfat.com

تبيار الترآر

# نِیشُهُمُ اِن الله قُلْ بَعَثُ لَکُمُ طَالُوْتَ مَلِكًا طَالُوْلَ مَلِكًا طَالُوْلَ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَا وَخُنُ الحَقَّ بِاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَا وَخُنُ الحَقْ بِاللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ الل

عَلَيْكُمُ وَزَادَةً بَسُطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللهُ يُؤْتِي

متخب فرما لیا ہے اور اس کو علم اور جم میں زیادہ کشادگ عطا فرمائی ہے اور اللہ جے جاہے

# مُلْكُهُ مَن يَشَاءُ والله والسِّعُ عَلِيمُ

ا پنا ملک عطا فر ما تا ہے اور اللہ بوی وسعت والا بہت علم والا ہے 🔾

نی صلی الله علیه وسلم اور مسلمانوں کو بنواسرائیل کی ایک جماعت کے جہادی طرف متوجہ کرنے کے اسرار

اس سے پہلی آبنوں میں سلمانوں کو انٹذی راہ میں جہاد کرنے کا تھم دیا تھا اور سلمانوں کو جہاد کی طرف راغب کرنے کے کیے پچھلی امتوں میں سے ان لوگوں کے احوال کو بیان فریا تھا جوموت سے ڈر کر بھا گئے بجر بھی ان کوموت نے آلیہ تاکہ مسلمان میخور کریں کہ جب موت سے مفرنمیں ہے تو کیوں نہ شہادت کے آئینہ میں موت کا استقبال کیا جائے اور ان آبنوں میں بہتایا جارہا ہے کہ سلمانوں کو جو جہاد کا مکلف کیا ہے وہ ان پر کوئی پہلایا نیا تھم نہیں ہے' ان سے پہلے بھی بنوا سرائیل کو جہاد کا مکلف کیا جاتھ اس میں ہم محمد کے موجات کے دوہ کی ایک جماعت کے ساتھ خاص تبیں ہے بلکہ برزمانہ میں جرامت کو اس تھ خاص تبیں ہے بلکہ برزمانہ میں جہامت کو اس تھے کا مکلف کیا جاتا رہا ہے تو اس تھم کا بار مشقت کم ہوجاتا ہے۔

نی صلی اللہ علیہ دملم ہے آپ ئے زمانہ کے بنواسرائیل اللہ کے حکم کی اطاعت اور آپ کی نبوت پر ایمان لانے میں فضول ضد بجث اور ہے ہے۔ فضول ضد بجث اور ہے ہیں ہوتا تھا تو اللہ تعن فاللہ علیہ وملم کوان کی ضداور ہج بجثی ہے ملال ہوتا تھا تو اللہ تعن کی خطرت موئی علیہ السلام کی وفات کے بعدا یک ہی کے زمانے میں بنواسرائیل کی ضداور ہے دھری کی طرف متوجہ فر مایا کہ بیضد اور ہے دھری ہمیشہ ہے بنواسرائیل کی ضداور ہے دھری ہمیشہ ہے بنواسرائیل کی اللہ کے نواسرائیل میں بھی بیایا جاتا ہے۔
مل کا ایک تسلسل ہے جو آپ کے زمانہ کے بنواسرائیل میں بھی بیایا جاتا ہے۔

ہنواسرائیل کی اس جماعت کے نبی آیا شمویل تھے یا شمعون؟

اس آیت میں جس نبی کا ذکر کیا گیا ہےاس کے متعلق مفسرین کا اختلاف ہے 'وہب بن منبہ نے بیان کیا کہ وہ نبی شمویل

تبيار القرآر

تھے۔سدی نے کہا: اس نمی کا نام شمعون ہے۔معمر نے قمادہ سے روایت کیا ہے کہ یہ نمی مطرت موکیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت يوشع بن نون تنهے۔

امام ابن جربراني سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

وہب بن منبہ نے بیان کیا کہ حضرت مولیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنو اسرائیل میں حضرت بیشت بن نون خلیفہ ہوئے اور انہوں نے تورات کے احکام کو نافذ کیا۔ان کے بعد حضرت کالب بن یوقنا خلیفہ ہوئے انہوں نے بھی تورات کے ا حکام کو نافذ کیا' ان کی وفات کے بعد حضرت حزقیل بن بوزی خلیفہ ہوئے' ان کی وفات کے بعد بنو اسرائیل میں کئی حوادث ہوئے اور انہوں نے تورات کے احکام کوفراموش کر کے بت برتی شروع کردی مجراللہ تعالی نے ان میں الیاس بن ٹی فنحاص بن العيز اربن بارون بن عمران كومبعوث كيا مصرت موى عليه السلام ك بعد الله تعالى ف ان نبيول كوتورات ك احكام كى تحدید کے لیے فر ہایا تھا' حضرت الیاس کے ساتھ بنواسرائیل کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا جس کا نام احاب تھا' اس ونت تمام ہوا سرائیل ہت بریتی کرتے تھے اور حفرت الیاس ان کواللہ وحدۂ کی عبادت کی دعوت دیتے تھے حفرت الیاس کی د گوت کو ہنوا سرائیل مستر دکر دیتے تھے' صرف ایک بادشاہ ان کی دعوت سنتنا تھا اور وہ بھی بت برتی میں مشغول ہوگیا' پھران کے بعد حضرت السمع خلیفہ ہوئے وہ بھی کچھ عرصہ بعد وفات یا گئے چھر کیے بعد دیگرے نبی آتے رہے ان کے یاس ایک تابوت تھا جرآ ہا و واجداد سے ان کے پاس چلا آتا تھا اس میں سکینداور آل موی اور آل ہارون کے بقیہ تھرکات ہے ان کا جب بھی کس رشن ہے مقابلہ ہوتا وہ اس تابوت کو آ مے کرویتے اور اس کی برکت ہے اللہ تعالیٰ ان کو دشنوں پر فتح عطا فرما تا' مجران میں ا یک بادشاہ ہواجس کا نام ایلاء تھا اللہ تعالی نے ان کے لیے ایلیا کے بہاڑ میں برکت رکھی تھی اس طرف سے ان پروشن حملم نہیں کرتا تھا اور جب ان کی برائیاں مدہے بڑھ کئیں تو وہ تابوت ان کے ہاتھ سے جاتا رہا' وہ باوشاہ مارا گیا اورانہوں نے ا ہے دشمن سے فئست فاش کھائی' اس وقت میں حصزت شمویل نبی تھے اور یہی وہ نبی ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے ذکر كيا ہے كدات ني اكيا آپ نے موئ كے بعد ہواسرائيل كے ايك كردہ كونيس ديكھا، جب انہول نے اسے نى سے کہا: ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر و بے تو ہم اللہ کی راہ میں جباد کریں گے (نبی نے ) کہا: اگر تم پر فتال فرض کر ویا جائے تو شایدتم قال نہیں کرو کے انہوں نے کہا: ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں قال نہ کریں حالانکہ ہمیں اپنے گھروں اور اہل وعیال ے نکال دیا گیا ہے ، پھر جب ان پر قال فرض کیا گیا تو چندلوگوں کے سواباتی سب نے روگردانی کی اور اللہ ظالمول كوخوب جانے والا بے -امام ابن اسحاق نے وہب بن مدید سے روایت کیا ہے کہ جب بنواسرائیل پرمھیمتیں نازل ہوئیں اورائییں ان كے شهروں سے نكال ديا كيا تو انہوں نے اينے نبي حضرت شمويل بن بالى سے كبا: حارب ليے ايك باوشاه مقرر كروير، بم الله کی راہ میں قبال کریں گئے اور بنواسرائیل کے ہاں بیرطریقہ تھا کہ باوشاہ دنیاوی امور کا انتظام کرتا تھااور می اللہ کی طرف ہے ا حکام بیان کرتا تھا اور دین میں رہنمائی کرتا تھا' جب وہ دونوں کی اطاعت کرتے تو ان کے حالات درست رہنے اور جب بادشاہ ہے سرکش کرتے اور انبیاء کی اطاعت نہ کرتے تو ان کے حالات خراب ہوجاتے' ان پر ای طرح لگا تار مصیبتیں آئی ر بین حتی کدانہوں نے اپنے بی سے کہا: مارے لیے ایک بادشاہ مقرر کرویں ہم اللہ کی ماہ میں قبال کریں گئے ہی نے ان ے کہا: تم نے بھی وعدہ پورانہیں کیا اور نہ جہاوے تہمیں کوئی رغبت ہے انہوں نے کہا: ہم کیے جہاوے بھا کیں گے حالانک ہمیں ہارےشہروں سے نکال دیا گیا ہے۔

ا مام ابن جریر نے اس آیت کی تفسیر میں دوسری روایت یہ بیان کی ہے:

حلد او ل

سدی نے بیان کیا ہے کہ بنو امرائل ممالقہ سے جنگ کرتے رہے تھے اور ممالقہ کا بادشاہ جالوت تھا' ممالقہ نے بنوامرائیل کو گلست دی اور ممالقہ کا بادشاہ جالوت تھا' ممالقہ نے بنوامرائیل کو گلست دی اور آپھین کی بنوامرائیل انڈ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ ان میں کوئی نجی میعوٹ فرمائے جس کے ساتھ لکروہ عمالقہ سے اپنی فکست کا بدلہ لیں' نبوت کے خاندان کے سب لوگ فوت ہو چکے نظے ان میں سے صرف ایک حاملہ کو رہ با گئی تھی مجانس ان کی تربیت کی جسب وہ برا ہوا تو اس کو بیت المقدس میں تو رات کی تعلیم کے لیے بھیجا' ایک شخ نے اس کی تربیت کی' جب وہ بالغ ہو گیا تو انڈ تعالیٰ نے اس کو مقام نبوت پر فائز کیا۔ حضرت جریل نے ان سے کہا: آپ اپنی تو م کے پاس جائیں اور ان کو انڈ کا بیغام سائم کی جب وہ وہ تو تو م کے پاس چنچ تو تو م نے ان کو جمٹلایا اور کہا: تم بہت جلدی نبی بن گئے اور کہا: اگر تم بچہ ہو تو ایک بادشاہ مقرر کرؤ بم اللہ کی راہ میں قال کریں گے اور بہتا ہو تھالی نوشاہ مقرر کرؤ بم اللہ کی راہ میں قال کریں گ

(جامع البيان ج م س ١٣٤٥ ٣٤٢ مطبوعة دارالمعرفة بيروت ١٣٠٩هـ)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: چر جب ان پر قال فرض کیا گیا تو چندلوگوں کے سواباتی سب نے روگردانی کی۔ (البقرہ: ۲۳۱) میمود کوسر رنش

جب ان پران کے دشمنوں سے قبال اور اللہ کی راہ میں جہاد فرض کیا گیا تو چند لوگوں کے سوایا تی سب قبال سے پیٹیموڑ کر مجا سے اور انہوں نے اپنے نبی سے جہاد کی فرضیت کا جو سوال کیا تھا اس کو ضائع کر دیا اور جن چند لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے استثنا مفر مایا ہے بیروہی لوگ متے جنہوں نے طالوت کے ساتھ وریا کوئیورکر لیا تھا۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت براہ بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیرنا محمرصلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اصحاب جو آپ کے ساتھ بدر میں تتے ان کی تعداد طالوت کے اصحاب کے برابرتھی جنہوں نے ان کے ساتھ دریا کوعبور کرلیا تھا'ا ور وہ تین سودس اور چھے تتے۔( مجھج بخاری ج ۲ م ۵۲۳ مطوعہ نورمجرامح الطائع' کرائی' ۱۳۸۱ھ)

اللَّه تعالَى كا ارشاد ہے:اوراللّٰه ظالموں كوثوب جانئے والا ہے O(ابقرہ: ۲۳۷) ظالم سے مراد و دلوگ جن جنیوں نے اللہ سے دھنی اور وعد و خلافی كرے

ظالم سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد تھنی اور وعدہ خلافی کر کے اپنی جانوں پرظلم کیا اور اس میں ان یہود پر زجر ولؤ بخ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم کی اجرت کے وقت موجود تھے کیونکہ وہ اس رسول کی بعث سے منتظر تھے انہوں نے لؤرات کی وساطت سے اس نبی کی اطاعت کا عہد کیا تھا 'میاس نبی کے ٹوسل سے فتح کی دعا نمیں کیا کرتے تھے اور جب یہ نبی مبعوث ہو محمے تو انہوں نے سارے عہد و میثاق پس پشت ڈال و سے اور صاف اور صرت علامتیں پائی جانے کے باوجوداس نبی کوئیس خااور اس نبی کا کفر کیا۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ان کے نبی نے ان سے کہا: بے شک اللہ نے طالوت کو تہارے لیے بادشاہ مقرر فر ما دیا ہے، انہوں نے کہا: اس کی بادشاہی ہم پر کیسے ہوگی؟ حالا تکہ ہم اس سے زیادہ بادشاہی کے مستحق ہیں اور اس کو مالی وسعت بھی نہیں دکا گئا۔ (ابقرہ: ۲۳۷)

<u>طالوت كابيان</u>

امام ابن جریرا بی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

تيا، القآر

تبيار القرآر

طد اول

تابوت اپنے بت خانہ میں رکھا تو سارے بت اوندھے ہو کرگر پڑے اور سب سے بڑا بت اس تابوت کے سامنے بحدہ میں گر یڑا' ممالقہ سیمنظرد کھے کر غضب ناک ہوئے اوراس تابوت کو بول و براز کی جگہ ڈال دیا' اس اہانت کی یا داش میں رات کو چو ہے اں کا پیٹ کاٹ کران کے مبرز سے نکل جائے' اس سے انہوں نے یہ تنجھا کدان پر بیدمصیبت اس تابوت کی جہ ہے آئی ہے' پھر انہوں نے دو بیلوں کے جوئے پر بیرتابوت رکھ کر انہیں ہانک دیا اور فرشتے اس تابوت کو اٹھا کر طالوت کے یاس لے

حضرت ابن عباس نے بیان کیا: اس تابوت میں تورات کی الواح کے ٹکڑے تھے' حضرت مویٰ کا عصاتھ اور حضرت ہارون کا عمامہ تھا اور ان کی قبا (اچکن) تھی اور سبز زمرد سے بنا ہوا لمی کا سرتھا علینہ سے یبی مراد ہے جب از ائی ہوتی تو بنواسرائیل اس تابوت کو آ محے رکھتے ملی کے اس سرے چیخ نگلتی اور زنائے دار ہوا چلتی اور تابوت فضا میں بلند ہو جا تا اور اس ہے دوزبانیں باہرنکتیں ایک میں نور ہوتا اور ایک میں ظلمت ٔ مسلمانوں برنور پھیل جاتا اور کفار برنظمت جیما جاتی ' پھر ہنوا سرائیل کو جنگ میں کا میالی حاصل ہوتی تھی۔ (مخفر تاریخ دشق جا ۱۱م ۱۲۹۔ ۱۲۳ مطبوعہ دارالفکر بیروت مسارہ)

اور ان کے نمی نے ان سے کہا: بے شک اس باوشاہ کی سلطنت کی علامت یہ ہے کہ تمہارے یاس

آئے گا جس میں تہارے رب کی طرف سے کینہ (سکون

اورآل ہارون کی چھوڑی ہوئی باقی ماندہ کچھے چیزیں ہیں اس تابوت کوفرشتے اٹھائے

اس میں ضرور تمہارے لیے ایک عظیم نشانی ہے 0

بنواسرائیل کے تابوت کی تحقیق

علامه ابوالحیان اندلی لکھتے ہیں: حفرت ابن عباس اور حفرت ابن السائب رضی الله عنبم بیان کرتے ہیں کہ بیصندوق شمشاد کی لکڑی ہے بنا ہوا تھا' اور اس برسونے کے پترے چڑھے ہوئے تھے' پیشن ہاتھ لبااور دوہاتھ چوڑا تھ' اس تابوت کی عظمت بنوامرا ئیل کے نزدیک مشہور دمعروف تھی وہ اس کو آم کر چکے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کے مندر جات کومبہم رکھا ہے ادر اس کی تصرح کنیں فرمائی کہاس صندوق میں کیا تھا'اس کوفر شتے اٹھائے ہوئے تھے' ہم اس صندوق کے متعلق اس چیز کوا ختصار ہے بیان کریں گے جس کوهفسرین اورمؤ زخین نے بیان کیا ہے ، مؤرخین نے ذکر کیا ہے کہ بیتا بوت حضرت آ دم علیہ السلام یرا تارا گیا تھا'اس میں انبیاء علیم السلام اوران کے گھروں کی تصویریتھیں' اور آخری گھرسیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کا تھا' حضرت آ دم عليه السلام كے بعد بيتابوت حضرت شيث عليه السلام سے منتقل ہوتا ہوا حضرت ابراہيم عليه السلام تک پہنوا' پھر حضرت اساعيل تبيأر القرآر

Marfat.com

علیہ السلام کے پاس رہا' بھران کے بیٹے قیدار کے پاس' بھران ہے ان کے عمر ذاداولا داسحاق نے اس میں نٹازع کیا' اور بیہ کہا: اس نور کے سوائم کے نام در ہے کہا: اس نور کے سوائم ہے نبوت نددیا اور ایک دن اس کو کھولئے کی کوشش کی تو ان سے نمیں کھلا' بھر آ سان ہے ایک منادی نے ان کوندا کی کہ نبی کے سوا اس کوکوئی نہیں کھول سکنا' تم بیا ہے عمر ذار کیتھو ب کو دے دو' سو انہوں نے اس کوائی بیٹھی دیا تھا کہ بیٹا دیا تھر بیٹھی پراٹھا کر اپنے عمر ذار حضرت لیقو ب علیہ السلام تک پہنچا دیا' بھر بیٹا ہوتا رہا گیا میں نتقل ہوتا رہا ہی ہوتا رہا گیا ہے۔ میہاں تک کہ موئی علیہ السلام تک پہنچا' انہوں نے اس میں تو رات کورکھا اورا ٹی بعض دوسری چیزیں رکھیں' بھر بیہ نوا سرائیل کے انہوں کے میں نتقل ہوتا ہوا حضرت شمویل کی تعالیمات کے بیٹھا دیا گیا ہے میں منتقل ہوتا ہوا حضرت شمویل کے انہوں کے انہوں کے دابھا کھیا ہے۔

سلینه کامعنی اوراس کے مصداق کی تحقیق سکینه کامعنی ثبات اس اورسکون ب قرآن مجیدیں ہے: '' فَحَدَّانُذَكَ الله سَکِینْ نَتَهُ عَلَیْ رَسُولِهِ وَعَلَی ٱلْمُؤْمِینِیْنَ (التوبه: ٢٦) مجرالله نے اپنے رسول اور سلمانوں پرسکون اور اطمینان نازل کیا''۔

محابہ کرام اور فقہاء تا بعین سے سکینہ کے متعدد معانی منقول ہیں: زنائے دار ہوا' پروں اور دم والی کوئی چیز' سونے کا طشت' زمردیا یا توت کی تصویر جس کا سراور دم بلی کی ہو' وہ بشارات جواللہ نے حضرت موکیٰ اور ہارون علیماالسلام پر نازل کیس طالوت کی فتح کی بشارت' وہ جانی بچانی آیات جن سے سکون حاصل ہو' رصت اور وقارو فیرہ۔

امام ابن جریرا پی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں: حضرت علی رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں: سکیندانسان کے چمرہ کی طرح ایک چمرہ ہے یا بھر بیزنائے دار ہوا ہے۔

یں پہرہ ہے یا بہ طریدرہ ہے۔ مجاہد بیان کرتے ہیں کہ سکینہ کے دو پر اور ایک دم ہے۔

، ارتیاں حضرت ابن عباس رضی الله عنبها بیان گرتے ہیں کہ سکینہ سونے کا ایک جنتی طشت ہے جس میں انبیاء کیہم السلام کے قلوب کوشسل دیاجا تا ہے۔

و ساری ہو گاہا ہے۔ رتع نے کہا: سکینہ تبہارے رب کی طرف ہے رحمت ہے۔ قمادہ نے کہا: سکینہ وقار ہے' سب سے اولی تغییر وہ ہے جس کو عطاء بن ابی رہاح نے بیان کیا کہ سکینہ وہ معروف علامتیں ہیں جن سے دلوں کوسکون حاصل ہوتا ہے۔

(جامع البیان ج عمل ۲۸۵۔ ۲۸۵ اسلخصاً مطبوردارالمرفة بیروت ۱۳۵۹ (۱۳۰۹ سلخصاً مطبوردارالمرفة بیروت ۱۳۰۹ هـ) جم اس سے پہلے بیان کر چکے بین کہ سکیند کامعنی طمانیت ہے اور جب کہ بنواسرائیل کوتابوت کی آنے سے طمانیت

حاصل ہوئی تو تا ہوت کوسکیند کے لیے مجاز اُ ظرف قرار دیا گیا۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں: حضرت براء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کدایک آ دمی سورہ کہف پڑھ رہا تھا' اور اس کا گھوڑا دولمبی رسیوں ہے بندھا ہوا تھا' اس مخص کوایک باول نے ڈھانپ لیا' وہ بادل چکر لگا تا ہوا قریب ہورہا تھا اور اس کا

گھوڑااس ہے ڈرکرمتوحش ہور ہاتھا' جب صبح ہوئی تو اس نے نی صلی اللہ علیہ وسلم ہےاس واقعہ کا ذکر کیا۔ آپ نے فر مایا: وہ مکینہ تھا جرقر آن کی وجہ ہے نازل ہوا۔ (منجوسلم جام س ۲۱۸ معلومہ نورمجہ اسح الطابع 'کراچی کا ۱۳۷۵ء )

علامہ نو وی نے لکھا ہے کہ سکینہ کے گی معنی ہیں اور عثار رہ ہے کہ بیہ اللہ تعالیٰ کی کلوق میں سے کوئی چیز ہے جس میں طمانیت اور رحمت ہوتی ہے اوراس کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں۔

نیز امامسلم نے روایت کیا ہے کہ ایک رات حضرت اسید بن حضیر اپنے اصطبل میں قر آن مجید پڑھ رہے تھے' نا گاہ ان کا گھوڑا اچھنے نگا اور حضرت اسید کو بیرخوف ہوا کہ کہیں وہ ان کے بچے کچیٰ کو کچل نہ دے' میں ( حضرت اسید کہتے ہیں )اس کی

تبيار القرآر

کود کھے لیتے اور وہ کمی پرخفی شدر ہتے۔ (میخ مسلم جام ۲۱۹ مطبوعة ورقمه اس الطابی کراچی ۱۳۷۵ ہے) رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس کو حضرت براء کی حدیث میں سکینہ ہے تعبیر کیا اور حضرت اسید کی حدیث میں اس کو نفت تھے نے بین میں نفشہ میں کے مصرت کی مصرف السام کی مصرف میں میں میں مصرف کا مصرف کا مصرف کا مصرف کا مصرف کا م

ر حول ملد من المعتبير و المسلم ال فرشتول سے تعبیر فرمایا 'آپ نے فرشتول کو یک نیا سے فرمایا کہ ان کا ایمان غایت طمانیت میں ہوتا ہے' وہ ہمیشہ التدی اطاعت کرتے ہیں اور اس کی جمعی معصبیت نہیں کرتے۔

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہر پر ہورض اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو مختص علم کی تلاش میں کسی راستہ پر جائے اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کا راستہ آسان کر ویتا ہے اور جو جماعت اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں کتاب اللہ ک جارہ پر کہ آن میں ان کے دروں کے ساتھ رہ سے کہنا کہ ان میں میں میں دھونا کے میں ہوتے ہوئے ہوئے اس کستہ میں اور

تلاوت کرتی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ درس کا تکرار کرتی ہے ان پرسکیند نازل ہوتی ہے انہیں رحمت و ھانپ لیتی ہے اور فرمچنے ان کو کھیر لیتے ہیں۔ (مجم سلم جام سہ ۱۳۷۵ مطبور فرقرام الطائع کرا چی کا 1828ء)

حفرت ابو ہریرہ کی اس حدیث میں اللہ کے گھر میں کتاب اللہ کی حلاوت کرنے والوں اور اس کے درس کی تحمر ار کرنے والوں پر نزول سکینہ کا میان ہے کیونکہ جو شخص کتاب اللہ کی حلاوت کرتا ہے اور اس کے معانی میں تذبر اور تظر کرتا ہے اس کو طمانیت اور انشراح قلب حاصل ہوتا ہے ۔

آل موی ٰ اور آل ہارون کے باقی ماندہ تیر کات کا بیان

بنواسرائیل کے تابوت میں آل موک اور آل ہارون کے باقی ماندہ تبرکات مٹے ان کی تعیین میں صحابہ اور فقہاء تا بعین کے مختلف اقوال میں جن کی تفصیل حسب ذیل ہے امام ابن جریرا بنی سند کے ساتھ روایت کرتے میں :

حضرت ابن عباس رضی الله عنبها نے فرمایا: ان باقی متروکہ چیزوں میں سے حضرت موی علیه السلام کا عصا اور الواح تورات کے مکوے تھے۔ ابوصالح نے بیان کیا: اس میں حضرت موی اور حضرت ہارون کا عصا ، تورات کی دو تختیاں اور من رکھے ہوئے تھے۔

عطیہ بن سعد نے بیان کیا: اس میں حضرت موی اور حضرت ہارون کی لاٹھیاں 'ان کے کیڑے اور الواح تو رات کے کمڑے شے اور بعض نے کہا: اس میں ان کی لاٹھیاں اور تعلین تھیں

ابمن زید نے بیان کیا کہ دن کے دقت فرشتے تابوت کو لے کر آئے اور بڑواسرائیل ان کو اپنے ساسنے دکھے رہے تھے' سدی نے کہا ہے کہ فرشتوں نے وہ تابوت طالوت کے گھر کے ساسنے لا کر رکھ دیا' تب بٹواسرائیل حضرت شمعون (یا حضرت شمویل ) کی نبوت اور طالوت کی بادشاہت پرائیان لے آئے۔ (جام البیان ج مس ۱۳۸۹۔ ۳۸۷ مطبوعہ دارالسرفۃ بیروت ۱۳۰۹ھ) علامہ ابوالحیان اندلی لکھتے ہیں:

قنادہ نے بیان کیا ہے کہ اس تابوت کو حضرت موئی نے حضرت بیشتے کے پاس میدان تیہ میں چھوڑا تھا' وہ وہیں پر رکھار ہا اور بنواسرائیل اس پرمطلع نہ ہو سکے تھی کی فرشتوں نے اس کواٹھا کر طالوت کے گھر میں رکھ دیا' پھر وہ طالوت کی بادشا ہت پر ایمان لے آئے۔

الله تعالى نے فرشتوں كے ذريعياس تابوت كو جموايا تاكه اس نشانى كى عظت برلوگ متنيه بول كيونكه فرشتے بزے بزے

تبيار الترآر

کا موں کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عظیم قوت عطا کی ہے 'کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ اللہ کی کتابوں کو اللہ کے پاس سے لاتے ہیں اور انہیاء علیم السلام پر نازل کرتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے نافر مانوں پر مدائن کی سرز مین الٹ تھی' وہ روحوں کوقبش کرتے ہیں اور عرش الٰہی کو اٹھائے ہوئے ہیں' ایسی قوت والے فرشتے جس تابوت کو اٹھ کر لائمیں گے وہ امتہ کی طرف سے بہت بڑی نشانی ہوگی!

میں وہب بن منبہ نے بیان کیا ہے کہ بنواسرائیل نے اپنے نبی سے پوچھا کہ تابوت کس وقت آئے گا؟ انہوں نے فر مایا: ضح کؤوہ تمام رات نہ سوئے تتی کہ ضج انہوں نے آسانوں اور زمین کے درمیان فرشتوں کے چلنے کی آ واز تی ۔

(البحرالحيط ج عص ٥٨٨ مطبوعة دارالفكر بيروت ١٣١٢ه)

امام رازی لکھتے ہیں:

انا مراری سے ہیں۔

یہ بوت حضرت آ وم علیہ السلام پر نازل کیا عمیا تھا' اس میں ان کی اولاد میں سے انبیا علیہم السلام کی تصویر بی تھیں۔ یہ

اولاد آ وم علیہ السلام سے نتعل ہونا ہوا د حضرت لیعقوب علیہ السلام تک پہنچا' پھر بخوا مرائیل کے پاس دہا' ان کا جب کی چیز میں

افتان ف ہوتا تو وہ اس تابوت کو تھم بناتے اور جب وشنوں سے جنگ ہوتی تو اس تابوت کو اپنے آ گےر کھتے اور اس کے وسیلہ

انتین فی ہوتا تو وہ اس تابوت کے تعلق فی کا وہا آتی تو ان کو فتح اور انسرت کا ایوت کو اپنے آ گےر کھتے اور اس کے اسلام

افر ان کی اور زمین میں فساد کیا تو اللہ نے ان کی آ واز آتی تو ان کو فتح اور بعب بخوا مرائیل نے اللہ کی نفر بانی کی اور زمین میں فساد کیا تو اللہ نے ان کے وتئیں عمالہ کردیا' عمالتہ نے ان کو فکست دے دی اور ان سے تابوب چھین کر لے گئے' پور جمہ کا فروں نے ان سے تابوت چھینا تھا انہوں نے اس تابوت کو گئدگی اور بول و براز کی جگہ ڈال ویا اس میں ویا تی بھی جستا کردیا' جو تھیں ہو جا تا کہ ان پر مصیب اس تابوت کی جو کے بہاں تابوت کو کہ کے باس باتوں کی بے وہتی کی بے وہتی کی اور جس کی بی بی گئدگی ڈالیا اند تھی کی ان ہولی ہے انہوں کے جو بے براس تابوت کو رکھ کر ہا تک دیا' وہ تیل چلتے رہے' اند تعالیٰ نے چار فر فرانس سے بیانس کے اس کے اور تب بنو اسرائیل کو وجے سے نازل ہوئی ہے آنہوں کے ماتھ می افظ کر دیے جو کی کہ وہ فرشتے اس تابوت کو طالوت کے پاس لے آ کے اور تب بنو اسرائیل کو والوت کی باش میں کے اور تب بنو اسرائیل کو طالوت کی باش میں کو گیا۔

قنال رحماللہ نے کہا ہے کہ اس تابوت کی اضافت حضرت موئی اور حضرت ہارون کی آل کی طرف کی گئی ہے ٔ حالا نکہ حضرت موی حضرت موی اور حضرت ہارون کے دور کے صدیوں بعد عبد طالوت تک یہ بنوا سرائیل کی تحویل میں رہا ہے اور تو رات میں جو چیزیں تھیں ان کے وارث حضرت موئی اور حضرت ہارون کے تیج علماء تنے اس لیے یہاں پر آل تتبعین کے مغنی میں ہے جسیا کر آر آن مجید میں ہے: '' اُدھِلُوْآ آل فِرْمُعُوْک اُسْکَا الْعَدُمُ آپُ '' (افنافر:۳۷)۔

(تغییر کبیرج ۲م ا ۱۲۹ ۱۸۹ مطبوعه دارالفکر بیروت ۱۳۹۸ ه

دیگر انبیا علیہم السلام اور بہار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تیم کا ت سے استفاوہ اور حصول شفاء قرآن مجید کی اس آیت اور اہام رازی کی بیان کردہ تغییر ہے یہ واضح ہوتا ہے کہ انبیاء علیم السلام کی استعال کی ہوئی چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے کس قدر برکت رکھی ہے' ان تیم کا ہے (عصا' کپڑے اور نعلین ) کے وسلہ سے بنوامرائیل نے فتح اور نفرت کی دعائیں کی' وہ فتح یا ہے ہوئے اور قوم عمالقہ نے ان تیم کا ہے کرشتی کی تو وہ بوابر الیمی مہلک بیماری میں جسلا ہو سمحے۔ اس کی تائیر سورہ یوسف میں ہے' جب حضرت یوسف علیہ السلام کی تیسج موست یعقوب علیہ السلام کی آئیکھوں پر مکھی گئی

ىبيار القرار

میری سقیص لے جاؤ اوراے میرے باپ کے چبرے

پرڈال دوان کی آ تکھیں روثن ہو جا <sup>کی</sup>س گی۔

توان کی بینائی لوٹ آئی:

ٳۮ۫ۿؠؙؗۯؙٳڡؚڡۧۑؽڝؽۿڶٲٲػؙڷؙڰ۫ۯڰؘؗؗؗػڵؽڮۯڿڰڔٟڮؽ ؽٲ۬ؾڮڝؽٞۯٵ؞(ڛٮ:٩٣)

احادیث میں بھی انبیاء علیم السلام کے تبرکات سے استفادہ اور استفاضہ کا بیان ہے۔

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت اساءینت ابی یکر کے غلام عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ جھے حضرت اساء نے حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس جیبجہ اور کہا: بیرسول اللہ صلی اللہ علیہ حالم کا جبہ ہے انہوں نے ایک طیالی کسروانی جبہ نکالاجس کی آستیوں اور گریانوں پرریشم کے

اور کہا: یہ رسول الند سکی الندعلیہ و معم کا جہ ہے انہوں نے ایک طیاحی کسروائی جبر نگالا بس کی آستیوں اور کر بیانوں پر رہیم سے نقش و نگار ہے ہوئے تھے مصرت اساء نے کہا: یہ جبہ حصرت عائشہ کی وفات تک ان کے پاس تھا' اور جب ان کی وفات ہوئی تو پھر میں نے اس پر قبضہ کرلیا' نی صلی اللہ علیہ وسلم اس جبہ کو بہنتے تھے ہم اس جبہ کو دھو کر اس کا پانی بیاروں کو پلاستے تھے اور اس

جبہ ہے ان کے لیے شفا طلب کرتے تھے۔ (صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۹۲ مطبوعہ نو مجم الطالع کرا جی ۵۔۱۳۷۵)

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حفرت عثمان بن عبدالله بن موہب بیان کرتے ہیں کہ جھے میرے گھر والوں نے حضرت ام المؤمنین ام سمہ رضی امتد عنہا کے پاس پانی کا ایک پیالہ دے کر بھیجا۔ امرائیل نے نتین انگلیاں سکیز کر اشارہ کیا کہ وہ چھوٹا پیالہ تھا' اس میں نبی صلی امتد علیہ وسلم کے بالوں میں سے ایک بال تھا' اور لوگوں کی عادت تھی کہ جب کسی انسان کونظر لگ جاتی یا اور کوئی مرض لاحق ہوجا تا تو

وہ حضرت ام المومنین کے پاس ایک تغار بھیجنا ' سو میں نے گھٹی کی شکل میں ایک نکی دیکھی جس میں ( آپ کے ) سرخ رنگ کے موئے مبارک تھے۔( سیج بخاری ۲۴ میر ۸۷۵ مطبوبہ تو وجوامع الطابع 'کراچی ۱۳۸۱ھ)

حافظ ابن حجر عسقِلا في لكصة بين:

ع میں اور سین کے بیار ہوجا تا وہ اپنا برتن حضرت ام سلمہ کے پاس بھیجنا' وہ اس برتن میں ان مبارک بالوں کور کھ دیتیں

اوراس برتن میں ان بالول کو بار بار دھوتین' پھر برتن والاً حصول شفاء کے لیے اس غسالہ ( دھوون ) کو پی لیتہ یا ہے بدن پر ملتا تو اس کواس کی برکت حاصل ہوتی ۔ (فتح الباری ج-اص ۳۵۳ 'مطبوعہ دارخرائنت الاسلامیة لاہورڈ ۱۴۰۱ھ)

امام بیمین روایت کرتے ہیں:

جعفر میان کرتے ہیں کہ جنگ برموک کے دن حصرت خالد بن ولید کی ٹو پی گم ہوگئ انہوں نے کہا: اس کو تلاش کروٴ انہوں نے بار بارڈھونڈا وہ ٹو پہنیں ملیٴ بالآخروہ ٹو پی ل گئ وہ بہت بوسیدہ ٹو پی تھی' حضرت خالد نے کہا: رسول الند صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا اور سر کے بال منڈوائے تو صحابہ ہر طرف ہے آ ہے کے بال مبارک لینے کے لیے جھیٹ پڑے میں نے بھی

آپ کے چند بال لے لیے اور میں نے ان کو اس ٹو پی میں رکھ لیا اس کے بعد میں جس جنگ میں بھی شریک ہوا تو یہ نو پی میرے ساتھ ہوتی تھی اور جھے اس جنگ میں فتح تھیب ہوتی تھی۔ (ولائل الدیة ۱۲۶ س ۲۳۹ مطوعہ داراکت اعدیم نیروت)

اس حدیث کوامام حاکم نے بھی روایت کیا ہے۔ (السعد رک ج ۳ ص ۲۹۹ مطبوعہ دارالباز' کمہ کمر مہ) گرمنہ

حافظ آہیشی نے اس حدیث کو امام ابو یعلیٰ اور امام طبرانی کے حوالوں سے بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ دونوں سندیں سیح میں ۔ (جمع الزدائدی؟ میں ۳۳۹، مطبوعہ دارالکاب امر بی بیروٹ ۴۰۰ھ)

امام بہعتی روایت کرتے ہیں:

تبيار القرآن

جلداة ل

خیب بن عبد الرحمان بیان کرتے میں کہ جنگ بدر میں خبیب بن عدی کا ہونٹ کٹ کر لٹک گیا' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب وبمن لگا کر اس کو جوڑ ویا۔(ولاک المع قرح ۳۳ ص ۹۸۔۹۵ مطبوعہ دارا اکتب العلمیہ' بیروت)

امام ابویعلیٰ روایت کرتے ہیں:

حصرت قیاوہ بن نعمان بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر میں ان کی ایک آئکھ کا ڈھیلانکل کر رضار پر لنگ گیا' لوگوں نے ارادہ کیا کہ اس کوکاٹ ویں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھا' آپ نے فرمایا: نبیس' کچرآ پ نے ان کو بلایا اورا پی

اردہ میں کدان وہ ہے دیں ابول سے ہی کا مند مسیدہ اسے پیشا جب سے رفیا میں ہورا پ سے من دہایا تھا۔ ہمتیل ہے اس ڈھلے کوا بی جگہ پر رکھ کر دبایا' بھر قادہ بن نعمان کو پیڈ ہیں چانا تھا کہ ان کی کون می آ کھ کا ڈھیلا لکا تھا۔

(مندابويعلى موصلى ج٢ص ٢٦١ مطبوعه دارالمامون تراث بيروت ٣٠٥٠ ١٥)

اس حدیث کوامام بیعتی <sup>کے ا</sup>مام این انتی<sup>ع ک</sup> حافظ این کثیر<sup>س</sup> اور حافظ الوقیم <sup>مینی</sup> نے بھی روایت کیا ہے۔ حافظ بورالدین لبیٹی نے اس حدیث کوامام ہزاراور امام طبرانی کےحوالوں سے بیان کیا ہے۔

(مجمع الزوائدج٨ص ٢٩٥ مطبوعه داراكتاب العربي بيروت ١٣٠٢ه)

حافظ ابن حجر عسقلاني لكصة مين:

اس حدیث کواہام بغوی اور اہام دارقطنی نے بھی روایت کیا ہے اور اس میں بیالفاظ میں کدوہ ان کی سب ہے زیادہ سیجے آگئی میں۔ (الاصابہ ۳۵ مبلوعدارالفکز بیروٹ ۱۳۹۸ھ)

حافظ البيثمي بيان كرتے ہيں:

حضرت ابو ذررضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد کے دن ان کی آ کھیزخی ہوگئی نمی سلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں لعاب دبمن لگایا تو وہ ان کی سب سے بہتر آ کھتھی ۔ (مجم الزوائد ہم م ۹۵۰ مطبوعہ دارالکاب العربیٰ بیروٹ ۴۰۰۲ء )

حضرت مهل بن سعدرضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ جنگ خیبر کے دن رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کل میں جینڈ ااس مخص کو دوں گا جس کے ہاتھوں پر اللہ فتح فر ہائے گا' وہ خص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس مخص سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس مختص سے محبت کرتا ہے اس رات محابہ یہ فور کرتے رہے کہ کل آپ کس کو جھنڈ اعطا کریں گئے آپ نے فرمایا: علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ صحابہ نے کہا: یا رسول اللہ! ان کی آئے تعمیں دکھر نے میں آپ نے فرمایا: نمیس ماللہ! ان کی آئے تعمیل منے ان کی آئے تعمول اللہ منے ان کی آئے تعمول اللہ اور دو ہائے گئے ان کی آئے تعمول اللہ اور ان کی آئے تعمیل اس طرح ٹھیک ہو کئیں کہ گویا تھی ان میں ورد ہی ٹیس ہوا تھا۔
میں لحاب دہمن ڈالا تو ان کی آئے تعمیل اس طرح ٹھیک ہو کئیں کہ گویا تھی ان میں ورد ہی ٹیس ہوا تھا۔

(صحیح بخاری ج ۲ م ۲۰۹ ۲۰۵ مطبویه تورمیراصح المطالع ، کرا فی ۱۳۸۱ه )

امام احمد بن طنبل روایت کرتے ہیں:

حفرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حضرت علی کو بلانے کے لیے بیجا' اور فریایا: آج میں مجینڈ ااس خفص کو دوں گا جواللہ اور اس کے رسول سے مجت کرتا ہے یا فرمایا: جس سے اللہ اور اس کا

. امام احمد بن مسين يتلقى متونى ٣٥٨ ه ولائل المغيرة باج ٣٥ س ١٠٠ مطبوعه وارالكتب العلمية بيروت

ا مام ابولحن على بن الى المكرّ م المعروف بابن الاثيرالجزري المتوفى ٩٣٠ هأسد الغابيرج ٣ ص ١٩٥ مطبوعه وارالفكر بيروت

م حافظ عاد الدين اساعيل بن عمر بن كثير متونى ٤٥٠ هذالبدايية النهابية ٣٥٠ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣٩٠ه

حافظ ابوليم احمد بن عبدالله اصبها في متوفى ٣٠٠٠ هذلائل المنوة ج٢ص ٣٨٠٠ - ٣٨٥٠ مطبوعه دار الطفائس

تبيار القرآن

ر سول محبت کرتے ہیں حضرت علی کی آئیسیں دکھتی تھیں میں ان کوسہارے سے پکڑ کر لایا 'رسول التد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آگھ میں لعاب وہن ڈالا اور ان کو جھنڈا عطافر مایا 'حضرت علی نے اپنی تکوار سے مرحب کا سراڑا دیا اور اللہ نے ان کے ہاتھ پر خیبر فتح فر ماہا ۔ (سنداجمہرے مم ۲۵ معلود کت اسلاکی بیروٹ ۱۳۹۸ھ)

ع کر مایا۔ (مشدالیرن ۱۳ میان کا مسیوریر مشب احملان میروف ۱۹۸ ۱۱هد) قاضی عیاض مالکی لکھتے ہیں:

عقیلی نے حبیب بن فدیک ہے ردایت کیا ہے کہ ان کے دالد کی آنجھیں سفید ہو گئیں اورانہیں بھے بھی نہیں دکھائی دیتا تھا' رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں لعاب دہن ڈالاتو ان کی آنجھیس ردش ہو گئیں اور میں نے دیکھا کہ وہ

اتَّى سال كى عمر ميں سوئى ميں دھا گا ڈال ليتے تھے۔

جنگ احد کے دن کلثوم بن حصین کے سینہ میں زخم لگا' رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس میں لعاب دہن ؤالا تو وہ ٹھیک

جنگ خبیر کے دن حضرت سلمہ بن اکوع کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی پرلعاب دہن لگایا تو وہ جڑگئی۔

کعب بن اشرف کے قتل کے معر کہ میں حضرت زید بن معاذ کی ٹا ٹک ٹوٹ گئ آپ نے لعاب دہن لگایا تو وہ جز گئے۔ جنگ خند ق کے دن حضرت علی بن انکام کی بیڈ کی ٹوٹ گئ آپ نے لعاب دہن ڈ الاتو وہ جز گئی۔

جنگ بدر کے دن ابوجہل نے حضرت معوذ بن عفراء کا ہاتھ کاٹ دیا آپ نے لعاب وہن لگا کروہ ہاتھ جوڑ دیا۔

جنگ بدر کے دن حضرت صبیب بن بیاف کے کندھے پرضرب آگی کندھا کٹ کرایک طرف جھک گیا ' بی صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھا جوڑ کرلھاب وہ بن لگایا وہ جڑ گیا۔

۔ فبہلنشھم کی ایک عورت آپ کے پاس اپنے بچہ کو لے کر آئی وہ کسی بیاری کی وجہ سے بول نہیں سکتا تھا آپ نے پانی منگایا کی کی اور ہاتھ دھوئے کھروہ غسالداس بچہ کو پایا تو وہ بچینچے ہوش وحواس سے ہا تیں کرنے لگا۔

آپ کے سامنے کھانا رکھا تھا'آپ وہ کھانا کھار ہے تنے ایک لڑی میں حیابہت کم تھی' وہ کہنے گئی: آپ اپنے منہ ہے

نوالد نکال کر مجھے دے دیں' آپ نے وہ نوالہ اس کو دے دیا' آپ سے جس چیز کا بھی سوال کیا جاتا تھا تو آپ منع نہیں فرماتے متع جب وہ نوالہ اس کے پیٹ میں پہنچا تو بورے مدینہ میں اس سے زیادہ باحیاء کوئی لاکئیں تھی۔

(الشفاءج اص ١٩٣ - ١٩٣ مطبوع عبدالتواب اكيدمي ملتان)

# فَكَمَّا فَصَلِّ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهُ مُبْتَلِيْكُمُ

پھر جب طالوت اپنے لنگروں کو لے کرروانہ ہوا تو اس نے (اہل لنگر سے) کہا: بے شک اللہ تہمیں ایک دریا کے ذرایعہ

آ زمائش میں مبتلا کرے گا' سوجس نے اس سے (پانی) کی لیا وہ میرے طریقہ پرنہیں ہو گا' اور جس نے اس دریا

فَإِنَّكَ مِنِّي إِلَّا مُنِ اغْتُرَفُّ غُرْفَكًا إِبْيَالِهَ ۚ فَشَرِبُوامِنْهُ

سے صرف ایک آدھ فپلو کے علاوہ نہ پیا وہ میرے طریقہ پر ہو گا تو چند لوگوں کے موا

تبيار القرآر

جلداو ل

## طالوت کی فتح اور جالوت کی شکست کا بیان

۔ طالوت ممالقہ سے قبال کرنے کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس سے روانہ ہوئے' اس کی تفییر میں حافظ جلال الدین سیوطی نے بیرحدیثیں بیان کی میں:

امام ابن جریراورامام این ابی حات یک ایسی است کیا ہے کہ استی برار بنواسرائیل طالوت کے ساتھ مقابلہ کرنے امام ابن جریراورامام این ابی حاتم نے سدی ہے روایت کیا ہے کہ استی برار بنواسرائیل طالوت کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے روائد ہوئے اس زیادہ بیب تھا، جب طالوت کا نظر میں سب ہے آگے رہاتہ تھا اور ابھی اس کا لشکر اس سب ہے آگے رہاتہ تھا اور ابھی اس کا لشکر اس سب ہوگا، ورد ہیں ہے ہواتو طالوت کا انگر روانہ ہواتو طالوت نے اہل لشکر ہے ہیا تھا کہ وہ بر سے طریقہ پر ہو رہی ہے اس دریا ہے گا جا تھا کہ وہ بر سے طریقہ پر ہو رہی ہے اس دریا ہے پانی پی لیا اور ان چار ہزار افراد نے ہی اس دریا کو باز ہزار کے سوایاتی سب نفوس نے جالوت کی ہیب ہے اس دریا ہے پانی پی لیا اور ان چار ہزار افراد نے ہی اس دریا کو عبور کیا اور بیاتی مادہ چھہم ہزار نظری ور یا عبور نہ کر سیک جور کیا اور بی مادہ چھور کیا ہوں نے دریا عبور کر لیا اور سے طالوت کے اور اس کے ساتھ مومنوں نے دریا عبور کر لیا اور ان جوالوت کو میافت نہیں رکھتے اور ان ہی ہے بھی انہوں نے ہا کہ بور کیا ور ان کی طاقت نہیں رکھتے اور ان ہی ہے بھی ہور کیا ور کیا تھور کر کیا اور بی خالوت کی طاقت نہیں رکھتے اور ان ہی ہو بھی ہور کیا ور کیا تھور کیا تھور کے ماتھ مومنوں نے دریا عبور کر لیا اور ان میں ہور کیا تھور کیا تھور کیا تھور کی طاقت نہیں رکھتے اور ان ہی ہے بھی ہور کیا کہ کیا ہور ان کیا تھور کیا تھور کیا گا تور ہور کیا ہور کیا تھور کیا تھور کیا ہور کیا ہ

امام این جریراورامام این ابی حاتم نے حضرت این عباس رضی الله عنها سے روایت کیا ہے کہ جس دریا میں ان کو مبتلا کیا گیا تھاوہ فلسطین میں تھا۔ (الدرامکوریج اس ۲۱۸ مطبوعہ مکتبہ آیا الله علی ایران)

حافظ ابن عسا کرروایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنبانے فرمایا: طالوت کالشکرایک لاکھ تین ہزارتین موتیرہ افراد پرمشتمل تھ، تین موتیرہ افراد کے سواباتی سب نے اس دریا سے پانی پی لیا' اور سے غروہ بدر میں نی صلی الله علیہ وسلم کے اصحاب کی تعداد کے برابر تین موتیرہ افراد متھے۔ طالوت نے ان سب کو والجس کر دیا اور ان کے ساتھ صرف تین موتیرہ افراد رہ گئے؛ جب طالوت اور ان کے ساتھ مومنوں نے دریا کوعبور کرلیا تو انہوں نے طالوت سے کہا: آئ بہم جالوت اور اس کے لئر سے لائے جو کہا تھیں رکھتے ہو افراد سے کہا: گئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اللہ سے محمل سے تلیل جماعت کثیر جماعت کی ہوگئے آئہوں نے اندین تعالی سے فتح اور نفرت کی دعا کی اور دعا وہ جماعت پر غالب آجاتی ہو اور نماوہ کی مدد کرتا ہے 'انہوں نے اندین تعالی سے فتح اور نفرت کی دعا کی اور دعا وہ واصبہتھیا رہے جمرف مومنوں کے پاس ہاور کا فرون کے پاس نہیں ہے۔ حضرت شو بل علیہ السلام نے طالوت کو ایک زرہ دی اور فرمایا: جس شیمی کے جم پر بیزرہ پوری آجائے گی وہ اللہ سے تھم سے جانوت کو آئی کر دے گا' اور طالوت کے مزد کی نے دروں گا درا بنا آدھا ملک اور آدھا ہال اس کو دے ندا کی: جوشعی جانوت کو آئی کر کر عرف کا نظام کردوں گا اور ابنا آدھا ملک اور آدھا ہال اس کو دے دول کا (بیزرہ حضرت داؤد کر پوری آئی تھی) کی حضرت داؤد کا پورانام ونس ہیں ہے:

داؤ دین ایشاین حصرون بن قانص بن یهوداین یعقوب بن اسحاق بن ابرا نیم علی مییا ولیبیم الصلوٰ قر والسلام \_

وہب بن منبہ نے بیان کیا ہے کہ جب حصرت داؤ د نے اپنے تو ہرے میں ہاتھ ڈالا تو تین پقر مل کر ایک پقر بن گئے' حضرت داؤ د نے اس پقر کونکال کرا پئی چنیق میں ڈال دیا اللہ تعالی نے فرشتوں کو تھم دیا کہ میرے بندے داؤ د کی مد د کر ؤجب حضرت داؤ د نے آگے بڑھ کر اللہ اکبر کہا تو جن وائس کو چھوڑ کرتما م فرشتوں اور حاملین عرش نے نعر ہے تھیر بلند کیا'جب جالوت نے اللہ البہ کی گوئی دار آ داز دل کو شاتو اس نے سیمجھا کہ تمام دنیا نے لل کراس پر تملم کر دیا ہے' زور ہے آ ندهی چلی اوران پر اند چرا چھا گیا' جالوت خودالٹ کر گری' حضرت داؤد نے منجئی شمی پھر ڈال کراسے چھوڑا تو اس سے تمین پھر نظے ایک پھر جالوت کی بیشانی پر لگ کر آ ریار ہوگیا اورہ مقتول ہو کرز بین پر جاگرا ووسرا پھر لنگر جالوت کے میمند پر جاکر گرا اوران کو جائہ کہ دیمر کے بیشر ان پھر ان پھر ان پھر ان پھر ان پھر ان کو اور ان کو بول لگا جیسے ان پر پہاڑ آ گرا ہو وہ سب گھرا کر پیٹے موثر کر بھا گے اورائیک دو مر کے پاؤل سے دوند سے گئے اور کیا گئے اوران کو نصف سلطنت اور نصف کر چاؤل سے دوند سے اپنی میں کا میاب اور کا مران ہو کر لوٹے اللہ نے ان کو ان کے دشنول پر خوامر انکیل میں کا میاب اور کا مران ہو کر لوٹے اللہ نے ان کو ان کے دشنول پر فوہ سرے بھر کر دیا اور ان کو نصف سلطنت اور نصف سلطنت اور نصف سلطنت اور نصف سلطنت اور نصف سالوت کی جی جو دھرت داؤد کی ایک خوامر ان کی کو دے کہ اس فتح کے بورا ملک ان ہی کو دے دیا جائے طالوت کو اس سے حسد ہوا اواس نے دھرت داؤد کی تھی دراس کے گھر دالے مارے کیا در ترت مارائیل حضرت داؤد کی اس کے گھر دالے مارے گئے اور تراس مین اور کہا کہ دائی دھراس کی اس کھا اور دی ہوا دور کے ان کو دروت سازش سے آگاہ کر دیا طالوت اور اس کے گھر دالے مارے گئے اور تراس مین اور کو کو کی دیا ترکی کی دیا ہور کی کی دیا کہ کے اور تراس میایا اور پر ہور والے اور پر ندوں کو ان کے تھم داؤد کی کے تابع کر دیا جب حضرت داؤور ہوائے کو دور کی کو ان کے تابع کر دیا جب حضرت داؤور تین بھر کے تو دہ ان کے ساتھ شیخ کر تیا ہے کا عمل سکھایا اور پر ہاڑوں اور پر ندوں کو ان کے تابع کر دیا جب حضرت داؤور تو تو کھر کے تو دہ ان کے ساتھ شیخ کر تے تھے طبری نے بیان کیا ہے کہ طالوت کی حکومت کے تابع کر دیا جب حضرت داؤور تو تو کہ دور ان کو ساتھ شیخ کر تے تھے طبری نے بیان کیا ہے کہ طالوت کی حکومت کے تابع کر دیا کو دیا جب حضرت داؤور تو تو دوان کے ساتھ شیخ کر دیا گئے کو دورت کے الوت اور کیا کو دورت کے سے دورت کیا کو کو دورت کے دورت کے دورت کے دورت کے دورت کیا کو دورت کے دورت کے دورت کیا کو دورت کیا کو دورت کے دورت کے دورت کے دورت کو دورت کے دورت کیا کو دورت کے دورت کے دورت کے دورت کے دورت کے دورت کو دورت کے دورت کے دورت کے دورت کے دورت کے دورت کیا کو دورت ک

چالیس سال رہی۔(مختمرتاریؒ ڈشن ج ۱۱ ص ۱۷۰-۱۲ اسلخصا مطبوعه دارالفکر نیروٹ ۱۳۰۴هه) الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:اوراگر الله بعض لوگوں ( کے شر ) کو بعض ( نیک ) لوگوں کے سبب سے دور نہ فر ما تا تو ضرور زمین تباہ جو حاتی۔ (ابترہ: ۲۵۱)

نیوکاروں کی برکت ہے گنہ گاروں سے عذاب کا دور ہونا

اس سے پہلے اللہ تعالی نے بیان فر مایا تھا کہ اللہ تعالی نے جالوت اور اس کے لشکر کے نساد کو طالوت اور اس کے لشکر سے دور فر مادیا اور جالوت کو حضرت واؤ دعلیہ السلام کے ہاتھ سے قبل کراویا 'اس کے بعد اللہ تعالی نے بیدعام قاعدہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی سنت جاربیہ ہے کہ وہ مضدین کے شرکو مصلحین سے دور فرماتا ہے اور اگر ایسا نہ ہوتا تو بیز بین تباہ ہوجاتی اور تیا مت آ

جاتی' اس آیت میں مفسدین اور مصلحین کے متعلق کئی تقریریں کی گئی ہیں' بعض از اں بیہ ہیں : (1) اللہ تعالیٰ ظالم اور جابر تھر ان کے جبر کو کئی نیک مختص کے سبب سے دور کر دیتا ہے جیسے فرعون کے جبر کو حضرت مولی علیہ

السلام ادر جالوت کے جبر کو حضرت داؤ دعلیہ السلام سے دور کر دیا۔

(٢) الله تعالى لوكول ك كفركوانميا عليهم السلام كي مدايت اورتبليغ سه دورفر ما ديتا ب:

كِتْبُ ٱلْدُكْنَاهُ النَّيْكِ لِتُغَيِّرِ بِهِ النَّكَاسَ مِنَ الظَّلْمَةِ النَّي الشَّلْمَةِ النَّكَ مِنَ الظَّلْمَةِ النَّي النَّهِ عَلَى النَّهِ النَّهُ النَّالَ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالَ النَّالَ النَّالَ النَّالَ النَّالَ النَّالَ النَّالَ النَّلُولُ النَّلُولُ النَّلُولُ النَّلُولُ النَّلِي النَّلُولُ النَّلُولُ النَّلُولُ النَّلُولُ النَّلُولُ النَّلِي النَّلِي النَّلِي النَّلُولُ النَّلُولُ النَّلُولُ النَّلُولُ النَّلُولُ النَّالُ النَّلُولُ النَّلِي النَّلُولُ النَّلُولُ النَّلُولُ النَّلُولُ النَّلُولُ النَّلِي النَّلُولُ النَّلُولُ النَّلُولُ النَّلُولُ النَّلُولُ النَالِي النَّلُولُ النَّلُولُ النَّلُولُ النَّلُولُ النَّلُولُ النَّلُ النَّلُولُ النَّلُ النَل

کی طرف نکالیں۔

(٣) الله تعالیٰ علاءاور صالحین کے سبب ہے لوگوں کو معاصی اور برائیوں سے دور کرویتا ہے:

كُنْتُهُ خَيْرَاً مِنْ يَهِ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ تَمْ بَهِرَ بِن امت بوجس كولوگوں كے سامنے بَيْنَ كيا مَيا بِالْمُعُرُونِ وَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَدِ . (آل مران ۱۱۰) ے تم يَكِي كا كام وردية بواور مُرائي سے روكة بو۔

إِذْ فَعْمِيْ الْبَيِّيْ هِي آخْتُ النَّيِيِّنَةَ " النَّيِينَةَ " النَّيِينَةَ " النَّيِينَةَ " النَّيِينَةَ "

. .

تبيار القأ.

جلداول

Marfat.com

```
(المؤمنون:٩٦)
```

اوروہ بدی کونیکی کے ذریعہ دور کرتے ہیں۔ وَيُدْرُءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّكَةُ (القصص: ٥٥) اس مفہوم میں وہ حکام بھی واخل میں جواللہ کے احکام کونافذ کرتے ہیں اور اللہ کی صدود کو قائم کرتے ہیں:

(۷) الله تعالیٰ انبیاء ٔ خلفاء ٔ سلاطین اور حکام کے ذریعہ لوگوں ہے قتل وغارت گری ٔ لوٹ مار ٔ اور فتنہ وفساد کو دور فریا تا ہے۔ اورا گرالٹدلوگوں کوا یک دوسرے سے دفع ندفر ما تا تو ضرور وَلَوْلادَفْمُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ يَعْفِينَ لَهُدِّ مَتْ

را ہوں کی عمادت گاہیں اور گریے اور کلیسے اور مسجد س گرا دی صَوَامِعُوبِيعٌ وَصَلَواتٌ وَمَسْجِدُ يُثُكِّرُ فِيهَا اسْمُ اللهِ جاتیں جن میں اللہ کے نام کا یہ کثر ت ذکر کیا جاتا ہے۔ كَتْنُولُوا (الحِ: ٠٠٠)

امام (خلیفه) پاسلطان یا حاکم کی حجت اوراس کی اطاعت پرحسب ذیل احادیث شاہر ہیں:

حافظ نورالدین البیٹی بیان کرتے ہیں:

حضرت ابو بكره بيان كرتے ہيں كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: جس نے دنيا ميں الله تبارك وتعالى كے سلطان کی عزت کی اللہ قیامت کے دن اس کوعزت عطا کرے گا' اس حدیث کوامام احمد اورامام طبرانی نے روایت کیا ہے اورامام احمد کے راوی ثقتہ ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمابيان كرتے بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: تم ير ميراحق ب اورتم ير امراء كا بھی حق ہے' جب تک وہ نئین چیزوں کو قائم رکھیں' جب ان سے رخم طلب کیا جائے تو رخم کریں' جب وہ فیصلہ کریں تو عدل کریں اور جب وہ عبد کریں تو اس کو پورا کریں اور جس نے بیٹییں کیا اس پر اللہ کی فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہوان کا فرض قبول ند ہوگا ندهل اس کواما مطبرانی نے روایت کیا ہاوراس میں بعض رادی غیرمعروف ہیں۔

(مجمع الزوائدج ۵ ص ۱۲۱ - ۱۳۵ مطبوعه دارالكتاب العربي بيروت ۲۰۰۴ هـ)

حضرت معادید رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جوشخص بغیرامام کے مرگیا وہ زمانیہ جاہلیت کی موت مرا۔اس حدیث کوا ما مطبرانی نے روایت کیا ہے اوراس کی سندضعیف ہے۔

(مجمع الزوائدج٥ص ١٨٨ مطبوعه دارالكتاب العرلي بيروت ١٣٠٢ هـ)

(۵) الله تعالی انبیا علیم السلام اور صالحین کے سبب سے کفار اور فساق پر ہونے والے عذاب کو دور کر دیتا ہے آگر اللہ تعالی الیا نہ کرتا تو اس عذاب سے زمین تباہ ہوجاتی 'اس کی تصدیق ان آبات میں ہے:

ومَاكَانَاللهُ لِيُعَنِّي بَهُمُ وَانْتَ فِيهُورُ اوراللہ (کے شایان شان )نہیں کہ وہ انہیں عذاب دے

> درآ ل حاليكه آبان مين موجود مين -(الاتوال: ٣٣)

اگروہ ایمان والے وہاں سے نکل جاتے تو ہم ان ( مکہ لْوُتُزَيِّكُوا لَعَنَّا بِنَا الَّذِينَ كَفَنَّ وَامِنْهُ وُعَنَّا اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا

والوں میں ہے) کافروں کو در دنا ک عذاب دیے 🖰 (التح: ۲۵)

حضرت خصر اور حضرت مویٰ علیما السلام نے گاؤں والوں کی ایک گرتی ہوئی دیوار بنادی حالانکہ ان لوگوں نے ان کی میز بانی اور ضیافت ہے اٹکار کر دیا تھا' اور دیوار بنانے کی اجرت بھی نہیں لی' حضرت خضر نے اس کی وجہ بیان کی :

وَامَّا الْحِدَادُ وَكَانَ لِغُلْمَيْنِ يَتِيْمَنِّ فِي الْمَوْلِيَةِ اور رہی دیوار تو وہ شہر میں رہنے والے دویتیم لڑکول کی

وَكَانَ تَحْتُهُ كُنْزُنُهُمَا وَكَانَ ٱبْوُهُمَا مَا لِكَا \* . تھی اوراس دیوار کے نیجان کا خزانہ تھا اوران کا باپ ایک

Marfat.com

تبيأن القرآن

### (الكبف: ٨٢) نيك آ دمي تفا\_

اوراس کی تصدیق ان احادیث میں ہے ٔ حافظ جلال الدین سیوطی بیان کرتے ہیں:

ا مام این جریرا ورامام این عدی نے سند ضعیف کے ساتھ حضرت این عمر صنی انڈ عنبما سے روایت کیا ہے کہ رسول الشصلی ایڈ علیہ وسم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نیک مسلمان کے سبب سے اس کے بیڑوں کے سوگھروں سے بلاؤں کودور کر دیتا ہے۔

ا مام این جریر نے سندضعیف کے ساتھ حفزت جابر بن عبداللّٰد رضی اللّٰدعنہما ہے روایت کیا ہے کہ رسول اللّٰدعل اللّٰدعليه وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ ایک نیک مسلمان کے سبب ہے اس کی اولادُ اولاد دراولادُ اس کے اہل خانہ اور اس کے بڑوس کی

اصلاح فرمادیتا ہے اور جب تک وہ تخص ان میں رہے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرما تاہے۔

امام ابن الى حاتم اور امام بيهي في ين فرمايا: الله يمان على روايت كيا ب كه حضرت ابن عباس في فرمايا: الله تعالى نمازیوں کے سبب بے نمازیوں سے عذاب کو دور کر دیتا ہے اور فج کرنے والوں کے سبب سے فج نہ کرنے والوں سے عذاب کو دور کر دیتا ہے' زکو ۃ دینے والول کے سبب ہے زکو ۃ نید بنے والول کے عذا ب کو دور کر دیتا ہے۔

امام احر' حکیم تر مذی اورامام ابن عسا کرنے حضرت علی رض الله عند سے روایت کیا ہے کدرسول التدصلی الله علیه وسلم نے فر مایا: شام میں جالیس ابدال میں جب بھی ان میں ہے کوئی تحض فوت ہوتا ہے تو الله دوسرے کواس کا بدل بناویتا ہے ان کے وسیلہ سے بارش ہوتی ہے اور دشمنوں کے خلاف مدوحاصل ہوتی ہے'اوران کے سبب سے اہل شام سے عذاب دور کیا جاتا ہے

اورامام ابن عساکر کی روایت میں ہے ان کے سبب ہے روئے زمین سے بلاءاورغرق کیے جانے کو دور کیا جاتا ہے۔

اما مطبر انی نے ''مجم کبیر'' میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میری امت میں تمیں ابدال ہیں' انہی کے وسیلہ ہے زمین قائم ہے' انہی کے وسیلہ ہے بارش ہوتی ہے اور انہی کے وسیلہ من مبارى مدوكي جاتى بي - (الدرالمنورج اص ٢٠٠ مطبوع كتب آية الشافظي ايران)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم حق کے ساتھ آپ پر تلاوت فرماتے ہیں' اور بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں۔(القرہ: ۲۵۲)

سيدنا محرصلي الله عليه وسلم كي رسالت پر دليل اور آپ كوسلي دينے كابيان

ان آیات کا اشارہ ان ہزار دل اسرائیلیوں کی طرف ہے جوطاعون کی صورت میں موت کو دیکھ کرشہر حیموژ کر بھا گئے اللہ تعالی نے ان برموت طاری کر دی ' مچرایک نبی کی دعا ہے ان کوزندہ کر دیا ' اور طالوت کو باوشاہ بنایا اور اس کی باوشاہت کی ولیل برتابوت کو نازل کیا اور ممالقد اور جالوت کوحضرت داؤد علیدالسلام کے باتھوں قبل کرایا اور بیتمام واقعات الله تعالی کی مظیم قدرت اس کی حکمت اور اس کی رحت یر ولالت کرتے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے: ان آیات کوآپ یر ہم علاوت فرماتے میں ' حالانکدان آیات کو آپ برحفرت جرائیل علیدالسلام نے تلاوت کیا تھا' اس میں بیر بتانا مقصود ہے کہ حضرت جرائیل کا پڑھنا گویا اللہ کا پڑھنا ہے' اس میں حفزت جرائیل کو ای طرح مشرف فرمایا ہے جس طرح نجی صلی الته علیه وسلم کی عزت افزائی کے لیے فر ماہا:

یے شک جولوگ آ پ سے بیعت کرتے ہیں وہ درحقیقت إِنَّ الَّذِينَ يُبَابِعُونَكَ إِنَّمَايُبَا يِعُونَ اللَّهُ ﴿

اللہ ہی ہے بیعت کرتے ہیں۔ (الحِّج: ١٠)

اوراللد تعالیٰ نے یہ جوفر مایا: ہم ان آیات کوحق کے ساتھ آپ پر تلاوت کرتے ہیں' تو اس کی حسب ذیل وجوہ ہیں: حلداول

تبيأن الفرآن

الله میں مختیوں اور مشقتوں کو ہر داشت کرنا جا ہے لینی میدواقعات حق میں اور ان میں مذہر کرنے ان پرعمل کرنا جا ہے۔

ر) حق ہے مرادیقین ہے لیکن ان داقعات کے ثبوت میں کوئی شک نہیں ہے 'کیونکہ سابقہ آسانی کتابوں میں بھی یہ دانعات ای طرح کلھے ہوئے ہیں۔

(م) یہ آیات حق میں اُپنی بداللہ کی طرف سے نازل ہوئی میں بدالقاء شیطان سے بیں ندکا ہنوں اور جادوگروں کی تحریف ہیں ندشعر وشاعری بین اس کے بعد فرمایا: بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے بین کیونکہ بدآیات دو وجہ سے آپ ک رسالت بردلالت کرتی ہیں:

(۱) آپ نے سابقہ امتوں کے بید واقعات بیان فرمائے جن کی تصدیق اس زمانہ کی آسانی کتابوں میں موجود تھی ا حالانکہ سب جانتے تھے کہ آپ نے کسی کتب میں جا کر پڑھنائبیں سیکھا' نہ علماءالل کتاب ہے آپ نے بیدواقعات سے

اس کے باوجود جنب آپ نیر پڑھے اور نے یہ واقعات بالکل درست بیان فرمادیے تو بیاس ہوت پر روثن دلیل ہے کہ اللہ نے اپنی وی کے ذریعہ آپ کوان ہے مطلع فرمایا اوراس نے اپنا کلام آپ پرنازل فرمایا۔

(۲) اللہ تعالی نے یہ یات نازل فر ماکر آپ کو یہ بتایا کہ ہر زمانہ میں رسولوں کی مخالف ہوتی رہی ہوان کا انکار کیا جاتا رہا ہے' مواگر کچھلوگ آپ کوئیس مانے تو یہ کوئی ٹی بات نہیں ہے' رمولوں سے ہمیشدا می طرح ہوتا آیا ہے' ہر زمانہ میں رسولوں کوامی لیے بھیجا گیا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اللہ کا پیغام پہنچا دیں اور وہ اپنی خوشی اور اختیار سے اس کو قبول کر لیں' کسی رسول کو بھنی جرأ مسلمان کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا' مواگر بعض ضدی اور ہٹ دھرم لوگ آپ کی رسالت کوئیس مانے تو آپ غم نہ کریں کیو تکہ آپ کا کلی طور پر نہ مانا جانا عین تاریخ رسالت کے مطابق ہے اور اگر بیرآپ کو رسول نہیں مانے تو کیا ہوا ہم تو کہتے ہیں کہ آپ خرور اللہ کے رسولوں میں سے ہیں!

# تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ

ان سب رمولوں (میں سے) ہم نے بعض کو بحض پر فضیات دی بے ان میں سے بعض سے

# مَّنَ كُلَّمَ اللهُ وَمَ نَعَ بَعْضَهُ مُودَرَجِتٍ وَاتَبْنَاعِيْسَى ابْنَ

الله نے کلام فرمایا اور بعض کو (بے شار ورجوں کی) بلندی عطا فرمائی اور ہم نے عینی ابن

مَرْيَهُ الْبَيِّنْتِ وَاتَّكُنْ لُهُ بِرُوْجِ الْقُدُسِ وَلُوْشَاءَ اللهُ مَا اقْتُكُلُ

مريم كوواضح نشانيال دين اورجم نے روح القدس (جرائيل) سے اس كى مددفر ماكى اور اگر الله حيا بتا تو ان كے بعد والے

تبيار القرآر

جلداول



# الكّذِينَ مِنْ بَعْدِ هِوْمِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ ثَهُمُ الْبَيِّنْ تُوكِي الْحَلَافَةُ الْمُ

واضح نثانیاں آنے کے بعد آپل میں قال نہ کرتے کین انہوں نے اختلاف کیا

# فَمِنْهُمْ مِّنْ أَمِّن وَمِنْهُمْ مِّن كُفَرُولُوشًا وَاللَّهُ مَا اقْتَتَلُوْا

و ان میں سے کوئی ایمان لے آیا اور کسی نے کفر کیا اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں قال نہ کرتے

# وَلَاِنَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِينُكُ

سکن اللہ وہی کرتا ہے جس کا وہ ارادہ فر ماتا ہے O

## رسولوں کی ہا جمی قضیلت

تنبان القرآر

اس ہے پہلے اس سورت میں متعدد نبیوں اور رسولوں کا ذکر آجکا ہے' مثلاً حضرت آ دم' حضرت ابراہیم' حضرت اساعیل' حضرت اسحالٌ مفرت يعقوبُ حضرت ثمونيُل محضرت حز قيلُ حضرت داؤ دُ حضرت سليمان اور حضرت عيسلي عليهم وعلي نهينا سيدنا محمد الصلوٰة والسلامُ اس ليے يڑھنے والے كے ذہن ميں سيجسس بيدا ہوگا كه آيا بيتمام نبي اور رسول درجہ اور مرتبہ ميں برابر ہيں یا ان میں درجات اور مراتب کا فرق ہے؟ اس وجہ ہے اللہ تعالٰی نے بیفر مایا کہ ان سب رسولوں (میں ہے ) ہم نے بعض کو بعض ير فضيلت دي ب عني بعض رسولول كواليي خصوصيات اور فضيلتيل عطا فرمائي بين جو دوسر بعض رسولول كوعطانهيل فر ما میں اور چونکداس سورت کا اکثر حصہ بنواسرائیل کے احوال پر مشتل تھا اوران میں زیادہ تر حضرت موکیٰ علیہ السلام کے تتبع تھے اوران کے بعد حفرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیروکار تھے کیونکہ حفرت عیسیٰ علیہ السلام بنواسرائیل کے آخری نبی تھے اس لیے حضرت موی اور حضرت عیسی علیما السلام کی نصلیتوں کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا کہ ہم نے بعض کو کلام سے سرفراز فرمایا 'لیعن ان سے بلاواسط کلام فرمایا ان سے حضرت آدم عضرت موی اور حضرت سیرنا محمصلی الله علیه وسلم مراد میں اس کے بعد فرمایا: اور بعض کو (بے شار درجوں کی ) بلندی عطا فر ہائی اس ہے مراد سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں صراحۃ آپ کا نامنیس لیا کیونکہ غیر متنابی درجات کے ساتھ آپ کامخصوص ہونااس قدرمشہوراورمعروف ہے کہ آپ کا صراحة ذکر ند کیا جائے پھر بھی ذہن آپ کے سواا درکس کی طرف متو دینہیں ہوسکتا' اس آیت میں پیفر مایا ہے کہ آپ کو درجات کی بلندی عطا کی ہے 'یہ نہیں بیان فرمایا کہ کتنے درجات کی بلندی عطا فرمائی ہے کیونکہ عالم اعداد میں کوئی عدد ایسا ہے ہی نہیں جو آ پ کے تمام در جات کو بیان کر سکے اور کسی حداور کسی عدد کا ذکر نہ فر ما کر اس پر متنبہ کیا ہے کہ آپ کے درجات کا کوئی شار نہیں نہ ان کی کوئی حد ہے' کہآ پ رحمت للعالمین اور خاتم انٹیین ہیں' لواءحمہ کے حال اور مقام محمود پر فائز ہیں' تمام سابقہ شریعتوں کے ناتخ میں' کوڑ وسلسیل کے ساتی میں عالم بیٹاق میں تمام انبیاءاور مرسلین ہے آپ پر ایمان لانے اور آپ کی نفرت کرنے کا عہدو پیان لیا گیا' آپ تمام انبیاءادر مرسلین کے قائد ہیں' شب معراج الله تعالیٰ نے آپ کواپنے ویدار سے مشرف فرمایا' روز حشرِ تِمَامِ اللَّ محشر کو آپ کی شفاعت کی احتیاج ہوگی' آپ کی امت کوتمام امتوں پر فضیلت دی گئی ہے' کا مُنات الله کوراضی كرتى باوراللدة پكوراضى فرماتا ب اورايي ببت فضائل اور خصائص بين جوصرف آپ بى كو حاصل بين بداجمالى ذکر ہے اوران شاءاللہ ہم اس کو تنصیل ہے بھی بیان کریں گے'اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کاعلیحہ و ذکر فرمایا کیونکہ

Marfat.com

ان کے معجوات زیادہ ترحمی بیٹے مثلاً مردول کو زندہ کرنا' ماور زادا ندھول کو بینا کرنا اور برص اور کوڑھ کے مریضوں کو تندرست کرنا وغیرھا' بھرانشد تعالیٰ نے فرمایا: اورا گرانشہ چاہتا تو ان کے بعد والے واضح نشانیاں آنے کے بعد آپس میں قبال نہ کرتے لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ (البقرہ: ۲۵۳)

پعض کفار عرب کے اسلام نہ لائے پر آپ کو کسلی و پینا

اس آیت سے مقصود میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیرنا محمد ملی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ امتوں کی خبر دی ہے کہ دھنرت موک کی قوم
نے واضح ولائل اور مجرات دیکھنے کے باوجود کہا: جمیں اللہ کو ظاہر باہر دکھاؤ' اور جمارے لیے ایک معبود بنا دوجیے ان کا معبود
ہے' اس طرح حضرت عیسیٰ کی قوم نے روش ولائل اور مجوات مثلاً مُر دوں کو زندہ کرنا اور کو جھوں کو تندرست کرنا دیکھا' اس کے
باوجود انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی اور ان کو تل کر نے کے در ہے ہوئے' اب آپ کو میہ بتایا جار ہا ہے کہ آپ
بھی سابقہ رسولوں کی طرح ایک رسول جیں تو اگر آپ کے دلائل اور مجوات جیش کرنے کے باوجود آپ کی قوم کے بعض لوگ

آپ کی تکذیب کررہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے: وَانْ یُکْ اَبُوْكَ فَقُدُ اُ مُنْ اَبْ اَنْ اَبْ اَلْهُمُ وَقُوْمُ اُ مُون ہے تھا گا گا تُکُودُ کُ وَکُومُ اِلْوَالِیْمِ وَقَدْمُ لَوْ اِلْ اِللّٰ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰهِ اِللّٰ اِللّٰ اللّٰ اللّ

(ان: ۱۳۳۱) اوردا مرح،

کی گئی۔

نيز فرمايا:

قَانْ كُنَّ بُولْكَ فَقَلْ كُنِّ بَ رُسُلُ مِّنْ قَبْلِكَ الرِيرَ بِ كَ تَعْدَى كُنِّ بَ رُسُلُ مِّنْ قَبْلِكَ جَاءَوُ بِالْبَرِيَّةِ فِي الْأَبْرِ وَالْكِينِ الْمُنْدِي فَي بِيلِ رَبُولُوں كَ بِي تَعَدَيبَ كَ ثَلَ بِ جَو واضْحَ دلائل آتانى (آل مران: ۱۸۸۳) صحف اور روثن كتاب لے كرآئے شے ٥

اوراگراللہ چاہتا تو نہ دولوگ اختلاف کرئے اور نہ آپ کی قوم کے بعض لوگ نخالف ہوئے 'اوراللہ تعالیٰ ان سب کو جبرأ ن کرو بتااور دنیا میں کمجھ کو کی مختل کسی نی کا مخالف اور کافرینہ ہوتا لیکن یہ جز اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت کے خلاف ہے'

مسلمان کر دیتا اور دنیا میں مجھی کو کی مختص کمی نمی کا مخالف اور کافر نہ ہوتا کیکن میر چیز اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت کے خلاف ہے ' اس نے انسان کوحریت فکر اور سوچ و بچار کی آزادی عطا کی ہے' اس نے کفر اور ایمان اور ہدایت اور گراہی کے راستے پیدا کیا شیطان کو پیدا کیا جو انسان کو کفر اور گھراہی کی طرف بلاتا ہے اور انبیاء اور رسل مبعوث فریائے جو اس کو ایمان اور دعوت و سیتے ہیں اور انسان کو عقل سلیم عطا کی' مجے اور جھوٹ اور کھرے اور کھوٹے کو پر کھنے کا شعود دیا' اب وہ یہ دکھانا چا ہتا ہے کہ انبیاء اور رسل کی وعوت پر کتنے لوگ صراط متنقیم کو اختیار کرتے ہیں اور شیطان کے بربکانے میں آ کر کتنے لوگ کفر اور گراہی کو اختیار کرتے ہیں' اس لیے فریایا: میکن انہوں نے اختیاد ف کیا 'سوان میں ہے کوئی ایمان لئے آیا اور کی نے کفر کیا اور اگر اللہ

چاہتا تو وہ آپس میں قبال ندکرتے لیکن اللہ وہ ی کرتا ہے جس کا وہ ارادہ فرما تا ہے۔ اب ہم قرآن مجیداور احادیث محیحہ مشہورہ سے بیان کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں اور رسولوں سے افضل میں ۔ فنقول و باللہ الدوفیق و بعد الاستعانة یلیق.

#### 'رحمة للعلمين'' مونے كى وجهت آپ كا افضل الرسل مونا

(١) وَهَمَّ ٱرْسَلْكَ الْأَرْضَةُ لِلْفَلِينِينَ (الانبياء: ١٠٥) اور بم ني آپ وتنام جبانوں كے ليے رحمت بناكر بى

تو بھیجا ہے0

آ پ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں اور اپنے وجود اور بقاء میں ہر چیز کور حمت کی ضرورت ہے تو ساری کا کنات آپ کی محتاج ہوئی اور محتاج اس لیے آپ ساری کا کنات ہے کہ محتاج میں جہ کہ اور محتاج میں ہوتا ہے اس لیے آپ ساری کا کنات سے افضل ہوں ہوتا ہے اس کی تو موں نے ان کی تو موں نے ان کی تحدید کی تو ان تو موں پر عذاب آیا جب آپ کی تو موں نے ان کی تحدید کی تو ان تو موں پر عذاب آیا جب آپ کی تو کہ مایا:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَدِّيْهُمُ وَانْتُ فِيهُومُ . ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(الانفان:۳۳) ان کافروں کوعذاب دے۔ انبیاء سابقین کے آنے کے بعد کافروں ہے عذابٹل نہیں سکتا تھا اور آپ کے آنے کے بعد عذاب آنہیں سکتا تھا۔ تمام نہیوں اور رسولوں کے نبی ہونے کی وجہ ہے آپ کا افضل الرسل ہونا

وَإِذْ اَحَدُ اللَّهُ مِینُفَاقَ النَّيْمِ مِنَ لَمَا اَتَیْتُکُوْقِنْ اور علام الله نبوں ہے عہدایا کہ میں تم کو کیٹے وَجِکُمُ ہُوْنُو مَا اَکْ وَکُسُولُ مُصَدِّقٌ لِمَامَعُکُوهُ جو کتاب اور عمت دول چُرتمہارے پاس ایک عظیم رسول آ کُٹُومُنُنَ بِهِ وَلَکَتُصُونُهُ فَالَّ ءَافُرَ رُسُواً وَاَخَلُ مُعْمَالًى ذَلِكُو جائے جواس (کتاب اور عمت ) کی تقدیق کرے جوتمہارے اُمْنِ فَی شِخْلُ اِنْ اَکْ اُمْنُ اِنْ مَانُونُ اَلْمُوا اَنْ مَانُونُونُ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِن

لَتُوُهُوهُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَةٌ قَالَ ءَاقَدَرُهُمْ وَآخَلُ ثُمْ عَلَى ذِلْكُوْ جائِ جواس ( کتاب اور حکمت ) کی تصدیق کرے جو تہارے اوضور من اور ضرور اس اور ضرور اس اور ضرور اس الشہویین کُفَمْنُ تُوَلِّی بَعْدَ ذٰلِكَ فَأُولِيْكَ فُولُلْهُ الْفُيسِقُونُ کَ کی مدرکزا افر مایا: کیا تم نے اس کا اتر ار کر لیا اور اس پر میرے الشہویین کُفَمْنُ تُوَلِی بَعْدَ ذٰلِكِ فَأُولِيْكَ فُولِيْكَ فَالْفِيسِقُونُ کَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ

سوگواہ ہو جاؤ اور میں خودتمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں O پھراس عید کے بعد جواس سے پھرا تو وہی لوگ نافر مان (فاش)

<u>ئ</u>رن0

اس آیت ہے واضح ہوا کہ انبیاء سابقین میں ہے جس نمی کے زمانہ میں بھی آپ مبعوث ہو جاتے' اس نمی پر لازم ہوتا کہ وہ آپ پر ایمان لائے۔

امام ابن جربرانی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت علی بن دبی طالب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آ دم اوران کے بعد جس نبی کوئی جیجااس سے سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم مے متعلق میدعہد لیا کہ اگر اس نبی کی زندگی ہیں سیدنا محمصلی الله علیہ وسلم مبعوث ہوجا ئیس تو وہ ضرورضروران پرائیان لائے اورضروران کی نصرت کرے اورائی تی تو مکوئی ان پرائیان لائے کا تھم دے۔

(جامع البيان جساص ٢٣٦ مطبوعه وارالمعرفه بيروت ٢٠٠٩هـ)

امام ابن الى شيبه روايت كرتے ميں:

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اس ذات کی قشم 'س کے قبنے وقد رت میں میری جان ہے! اگر موئی زندہ ہوتے تو میری پیروی کے سواان کے لیے اور کوئی چارہ کار نہ قیا۔

Marfat.com

نبيان القران

```
(المصنف ج٩ص ٢٦ مطبوعة ادارة القرآن كراجي ٢٠٠١ه)
```

اس حدیث کوامام بغوی نے بھی روایت کیا ہے۔ (شرح النة جسم ١٩٩ مطبوعة دارالكتب العلمية ١٣١٢ه)

امام ابویعلیٰ روایت کرتے ہیں:

حصرت چاہر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ غلیہ وسلم نے فریایا: خدا کی شم!اگرموی تمہارے زیانہ میں زندہ ہوتے تو ان کے لیے میر بے سواکسی کی بیروی کرنا جائز نہ ہوتا۔

(مندابويعلل ج ٢ص ١٣٨٤ مطبوعه دارالمامون تراث بيروت ٢٠٠٠ه)

اے ہمارے رب! ان میں! یک عظیم رسول بھیج وے' جو

اور باد کیجتے جب عیسلی بن مریم نے کہا: اے بنواسرائیل!

یے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں مجھ سے بہلی

ان پرتیری آیات کی تلاوت کرے اور ان کو کتاب اور حکمت

ا مام احمد نے بھی اس صدیث کوروایت کیا ہے۔ (سنداحمدی ۳۳ مطبوعہ کتب اسلای میروت ۱۳۹۸ ه) حافظ البیغ <sup>کے</sup> اور حافظ سیوطی نئے بھی اس صدیث کو بیان کیا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ تمام انبیاء اور رسل حکماً اور تقتریراً جمارے نبی صلی الله علیه وسلم کی امت بیں اور نبی امت سے افضل ہوتا ہے اس سے واضح ہوا کہ آ ہے تمام نبیول اور رسولوں سے افضل ہیں۔

۔ تمام نبیوں اور رسولوں کو عالم میثاق میں کیے ہوئے اس عبد کو پورا کرنے کا انتظار تھا ای لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام

على: دعاكى:

> ؆ڹۜڹٵؘۊۘٳڹ۫ۼڬ۫ڣؽۼۉ؆ڛؗۅ۠ڒؾڣۿۏ۫ڽؿؙڷٷٵڲؽڡ۪ۿ ٳؗؽؾؚڰٷؽۼؠٞۿؙڎٳڷڮۣؾڮۊٳڶڿڬۿٷٷۯڮؽۿۣۿڐٳػٙڰ ٳؙۮ۫ڝؙٳڣۼڔؙڣؿؙۯڶؿڮؽۿ۞(ۥٳڹڗۥ: ۱۳٩)

کی تعلیم دے آوران کی باطنی اصلاح کرے بے شک تو ہی ہوا

غالب اور بہت حکمت والا ہے O

حضرت عيسيٰ عليه السلام نے آپ كرآ نے كى بشارت دى:

ۉڸڎ۫ڰٙٵڷۼؽ۠ٮؽٳڹؽؙڞۯؙؽػؠؽؽؽٚؽٝٳۺڗۜٳۧۼؽڶٳؽٚ ؆ڛؙۅؙڶ۩ۼٳؽؽؙڴۊؙڞؾڰٵؾٙڡٵڹؽؽؽۘػڹؽ؈ۣڽٵۺٷڔؠۊ

؆ڛۅڶٳٮؽڮٳڵؽڮۯۿڝڕػٳڽٮٵؠڽڽڽڵڰؘڡۣؽٵڵڠؖ ۊڡؙؠؙۺۣٞڴٳؘؠڗۺؙۅؙڸؾٲؿٞڡؚؽڲڣؠؽٳۺؙڮٛٵٞڂؠۘؽؙ؇

(القف: ١) فوشخري ويتا مول جومير بي بعد آئيس كي جن كا نام نامي احمد

-4

امام احداین سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حفرت عرباض مین سار بیروشی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وکلم نے فر مایا: میں الله کے زد یک خاتم النمیین لکھا ہوا تھا اور بے شک (اس وقت) آ وم اپنی مٹی میں شئے اور عنقریب میں تم کو اپنی ابتداء کے متعلق بتاؤں گا' میں ابراہیم کی دعا ہوں اور عیسیٰ کی بشارت ہوں اور میں اپنی ماں کا خواب ہوں جو انہوں نے میری ولاوت کے وقت و یکھا اور بے شک ان سے ایک فور کلا جس سے ( ملک ) شام کے محلات روش ہوگئے ﷺ

. عافظ نورالدين على بن الى بكر أينتمى التوفى ٥٠٨ه مجع الزوائدج اص ١٤٨ مطبوعه دارالكتاب العربي بيروت ٢٠٠٢ه

ل صافظ علال الدين سيوطي متونى ٩١١ هـ الدراممثو رج ٢ ص ٣٨ مطبوء مكتبه آية الله العظمي 'ايران

امام احد بن خبل متوفی ا ۲۴ ه منداحمه ج ۴ ص ۱۲۸ ۱۲۷ مطبوعه کتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ ه

جلداول

تلك الرسل ٣ اس حدیث کو امام طبرانی لین امام بزار کین امام این حبان کین امام ابولیم کین امام حاکم شین امام بینی کی اور امام بغوی نے مجمعی

تبيار القرآر

روایت کیا ہے۔امام ذہبی نے لکھا ہے اس حدیث کی سند سی ہے۔ تمام انبیاء کے اوصاف اور کمالات کے جامع ہونے کی وجہ سے آپ کا افضل الرسل ہونا یہ وہ لوگ ہیں جن کواللہ نے ہدایت دی ہے سوآ پ بھی أُولِيَّكَ الَّذِينُ هَدَى اللهُ فَبِهُدُامِهُ وَاقْتَدِينَةُ . (الانعام: ٩٠) ان كے طريقه يرچليس-اس آیت میں عقائد اور اصول مرادنییں میں کیونکہ عقائد اور اصول میں تقلید جائز نہیں ہے اور ندفر وع اور اعمال مراد میں کیونکہ آپ کی شریعت تمام شرائع سابقہ کے لیے ناسخ ہے سواس سے مرادیہ ہے کہ آپ محاس اخلاق میں تمام انہا وعلیم السلام کی بیروی سیجے'اس کا تقاضا بد ہے کہ وہ تمام اوصاف جمیدہ اور تمام اطلاق حسنہ جو تمام انبیا علیم السلام میں متفرق طور پر یا سے جاتے تھے آپ ان تمام اوصاف اور اطلاق کے جامع میں مولا آپ کی صفات کو پھیلاؤ تو ایک لاکھ چوہیں ہزار انبیاء کی صفات ہیں اورا کیے لاکھ چوہیں ہزارانبیاء کی صفات کو تکمیٹوٹو وہ تنہا آپ کی صفات ہیں' آپ کی ذات بدمنزلدمتن ہے اور تمام انبیاء بہ منزله شرح میں اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور بے شک آپ ضرور ضلق عظیم پر فائز ہیں 0 وَاتَّكَ لَعَلَى مُعْلَقِي عَظِيدِهِ (القلم: ٣) علیٰ کا لفظ استعلاء اور تفوق کے لیے آتا ہے جیسے کہتے ہیں کدفلا اصحف سواری پرسوارے سوآب بدمزلدسوار ہیں اور علق مظیم بد مزار سواری ہے۔اس میں یہ بتایا ہے کہ دوسرے لوگ نیک ہونے میں نیکی کے تابع ہوتے ہیں اور یہاں نیکی آپ کے تابع ہے" آ پ جس کام کوکرلیں وہ اچھا ہے اور جس مے منع فرمادیں وہ بُرائے خلق عظیم کی باگیں آ پ کے ہاتھ میں میں آ پ جس طرف ان كارخ مورد يعظمتين وين بين آپ عظمتون كتابع نبين بين عظمتين اليخظيم بوف مين آپ كتابع بين اور رسول ممہیں جو کچھ دیں وہ لے لو' اور جس سے منع وَمَّا اللَّهُ وَالرَّسُولُ فَنَاكُوهُ وَمَا لَمُنكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا \* . (الحشر: 2) فرما تیں اس سے باز رہو۔ قریب ہے کہ (آپ کی نبوت کا) تیل خود ہی روش ہو يَكَادُ مَا يُتُهَا يُضِئَى ۗ وَلَوْ لَهُ مَنْسَهُ مَا رَدْ نُورٌ عَلَى نُورٌ . حائے خواہ اسے (وئی کی) آگ نہ چھوئے' (نزول وقی کے (14:07) بعد )وہ توڑعلی نور ہے۔ علامه آلوس لكصة بن: امام ابوالقاسم سليمان بن اجرطبراني متونى ٩٠ ساء مجم كبيرج ١٨ص ٢٥٢ مطبوعه واراحيا والتراث العرلي بيروت اما م حمد بن عمر و بن عبد الخالق الهير ارالتو في ٢٩٣ ﴿ كشف الاستارعن زوائد البزارج ٣ ص ١١١٣ مطبوعه مؤسسة الرسالة ' ميروت ľ ام ابوحاتم محمد بن حبان بسي متونى ٢٤٢ هـ موار دالفلمآن ص ٥١٢ مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت ŗ الم ابوقيم احمد بن عبدالله اصبيا في متوني ٢٣٠٠ ه حلية الاولياء ج٢ ص ٨٩ مطبوعه وارالكتاب العرلي بيروت ٢٠٠٠ ه £ ام ابوعبدالله جدين عبدالله حاكم غيثا يورى متوفى ٥٠٠ والمستدرك ج٢ص ٥٠٠ مطبوعه كتنبه وارالياز كد محرمه ٥ امام ابو بكراحمد بن مسين بيهل متوني ۴۵۸ ه ولائل المغبوة ج ٢ص ١٣٠٥ مطبوعه وارالكتب العلمية بيروت امام حسين بن مسعود بغوي متونى ۵۱۷ و شرح النة ج يه ص ۱۳ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ۲۰۱۳ ه ے

ملداول

علا مثمل الدين محد بن احمد ذا بي متو في ٨٥٨ ه تلخيص المعيد رك ج٢ص ١٠٠ مطبوعه مكتبه دارالباز كله مكرمه

قریب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی استعداد کا تیل اپنی صفائی اور زکاوت کی وجہ سے خود ہی روثن ہو جاتا خواہ اس کونور قرآن نے نہ چھوا ہوتا۔ امام بغوی نے مجمہ بن کعب القرظی سے روایت کیا ہے کہ قریب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محاس لوگوں کے سامنے وی سے پہلے ظاہر ہوجاتے۔ (روح المعانی ج ۱۸ ص ۱۵ ایم طوعہ داراحیا والتراث العربی بیروت)

قاضی عیاض لکھتے ہیں: قریب ہے کہ اس تیل کی طرح سیدنا محرصلی انشدعلیہ وسلم کی نبوت اُوگوں پر آپ کے دعویٰ نبوت سے پہلے بن طاہر ہو جاتی۔ (الثقاءج اس ۱۱) مطبوع معبدالتواب اکیڈئ کمان)

علامه شهاب الدين خفاجي في كلهاب:

اس آیت میں سیدنا محمصلی الله علیه وسلم کی نبوت کواس تیل ہے تشبید دی گئی ہے جواز خود روشن ہوجا تا ہے۔ (میم الریاض جام ساا'معلوم دارالفلا بیروت)

ملاعلی قاری نے لکھا ہے:

کیونکہ آپ کا ظاہر اور باطن صاف تھا' آپ میں نبوت اور رسالت مجتم تھی' آپ میں انوار اللہید بہت توی تھے اور آپ انوار صدید کے مظہر تھے اور آپ ایسے کامل تھے کہ اگر آپ دعویٰ نبوت نہ کرتے گھر بھی لوگوں پر آپ کی نبوت ظاہر ہو جاتی۔ (شرح الٹفائل حاص شیم الریاض ج اس ۱۳ مفرعہ ارالفکر ایروت)

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

قنادہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عا کشروضی اللہ عنہا سے پوچھا: یا ام المؤمنین! ججھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طلق سے متعلق بتاہیے؟ آپ نے فرمایا: کیا ہم قرآن نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کیا: کیوں نہیں! حضرت عا کشہ نے فرمایا: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طلق قران تھا۔ (صحیح سلم جام ۲۵۷ معلور فرومجراسح الطاقع نامراجی)

ہی و مند پیرو اور مام بخاری امام ابو واؤد سے امام نسائی مند اللہ مام این ماجی امام احمد فق امام داری کن اور امام بیملی سے نے بھی روایت کہا ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل اور شائل کی جامع عبارت قرآن مجید ہے اور قرآن مجید کے تمیں یاروں کواگر انسانی پیکر میں ڈھالا جائے تو وہ پیکر مصفیٰ ہے۔

ا مام ما لک نے فرمایا: جمیں بیرحدیث پنجی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جمھے حسن اخلاق کو کممل کرنے کے لیے مبعوث کیا گیا ہے ۔ (موطالمام مالک من ۵۰۷ معلوم طبح مجالی کا کستان لاہور)

امام بغوی روایت کرتے ہیں:

ل المام محد بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥٦ فالادب المفروص ٨٧٥٨ مطبوعه مكتبه الريد سا فكدال

- ل امام ابودا دُرسلیمان بن اهده متونی ۲۷۵ ه سنن ابودا دُرج اص ۱۹۰ ۱۸۹ مطبوعه مکتبه محتبا بُل پاکستان لامور ۴۰۵ ه
  - ع امام احمد بن شعیب نسائی متونی ۳۰۳ ه سنن نسائی ج اص ۱۳۳۷ مطبوعه نور محد کار خانه تجارت کتب کراچی
  - ى امام ابوعبدالله محر بن يزيدابن ماجه متوفى ٣٤٣ ه سنن ابن ماجه ص ١٦٨ مطبوعه أو محمد كارخانة تجارت كتب كرا بي
  - ه امام احد بن خبل متوفی ۱۲۳ ه منداحمه ج۲ م ۱۱۷ ۱۸۸ ۱۱۱ ۱۹ ۵۴ مطبوعه کتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ ه
    - بي امام عبدالله بن عبدالرحمان دارمي متو في ٣٥٥ مينسن دار مي ج اص ٢٨٨٠ مطبوعة نشر السنة 'ملتان

تبيار القرآر

جلداول

حضرت جابر رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله علی الله علیہ وسلم نے فر مایا: الله تعالیٰ نے جھے مکارم اِخلاق کوتمام

تک پہنچانے اور محاس افعال کوکمال تک پہنچانے کے لیے مبعوش فر مایا ہے۔

(شرح النہ جے میں ۱۔۵ مطبوعہ دارا ککتب انعلیہ بیروٹ مایا ہے۔

ان احادیث ہے واضح ہوگیا کہ آپ ہے پہلے کوئی تبی اور رسول مکارم اِ خلاق اور کاس افعال کا جامع مہیں تھا حضرت

داؤد اور سلیمان نے شابی کی زندگی گر ارکی اس میں فقر کا نمونہ نہیں ہے مصرت بچی اور عیسی نے تجود کی زندگی گر ارکی اس میں از دوائی زندگی اور عینی نے تجود کی زندگی گر ارکی اس میں از دوائی زندگی ہو اسامت بی کوئی ہو ہو کی گر اور کی اس میں از دوائی کی عزت افزائی کی جوئی مرمت کر کی موجود کہ مقام اونچا کیا گیا ہو ہے کہا ہو کہ کہنے گور موت کا کوئی شعبہ ہو امامت ہو خطاب ہو سے سے کہا ہو جوئے کہڑے تھی کھود نے والا مزدور بھی کہ کہ میں تھو میں آپ کا مقدم است کہا تھا م نبیوں اور رسولوں میں آپ کا مین مول موائی والد کی سنت کی حال میں ہوں اور رسولوں میں مکارم اخلاق اور ایمان موائی اور سالت کے موم کی وجد سے آپ کا ایمال الرسل ہو تا میں میار اس لیے میں رسول میں آپ ہی سب سے افعنل ہیں۔

رسالت کے موم کی وجد سے آپ کیا افعال الرسل ہو تا

۔ اور ہم نے آپ کو (قیامت تک کے ) تمام لوگوں کے وَمَآارُسُلُنكُ إِلَّا كَأَنَّةً لِلنَّاسِ بَشِيْرًا وَنَدِيرًا

(با: ۲۸) ليے بشارت ويے والا اور ڈرانے والا بى بنا كر بھيجا ہے۔

اس آیت معلوم ہوا کہ آپ قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے رسول ہیں نیز فرمایا:

تبرک الدی نور الفرز قال علی علی علی بواید الفرنی الفولین و و بری برکت والا ہے جس نے اپ (مقدس) بنده پر

نَذِهُ مِرَاكُ (الفرة ن: ١)

فیصلہ کرنے والی کتاب نازل کی تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے

ڈرائے والے ہول O

ای طرح احادیث میں بھی نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کاعموم اور شمول بیان کیا گیا ہے 'امام بخاری روایت کرتے ہیں:
حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جمعے پانچ اسی چیزیں دئی ٹی ہیں
جو بچھ سے پہلے کی (نبی) کوئیس دی گئیں' ایک ماہ کی مسافت سے میرارعب طاری کر کے میری مدد گئی ہے 'تمام رو کے زمین
میرے لیے معجد بنا دی گئی ہے اور طہارت ( تیتم ) کا ذریعہ بنا دی گئی ہے 'صوبمری امت کا جو تخض بھی نماز کا وقت پائے وہ
(جہاں بھی ہو) نماز پڑھ لئے اور طہارت ( تیتم ) کا ذریعہ بنا دی گئی ہے 'صوبمری امت کا جو تخض بھی نماز کا وقت پائے اور
مجھے شفاعت ( کبرئی) عطا کی گئی ہے اور ہر تبی بالخصوص اپنی قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا اور میں تمام لوگوں کی طرف مبعوث
کیا گیا ہوں ۔ ( کبح بنادی جاس ۲۸ م) مطبور قدر مجر اسے المالئ کراچی اسمال

اس حدیث کوامام بغوی اورامام دارمی سی نے بھی روایت کیا ہے۔

امام سلم روایت کرتے ہیں:

ا مام حسین بن مسعود بغوی متوفی ۵۱۷ ه عُرَن المنت ۲۵ ص ۵ مطبوعه دادالکتب العلمیهٔ بیروت ٔ ۱۳۱۲ ه امام عبد الله بن عبد الرحمان دارمی متوفی ۲۵۵ ه سن دارمی رقم اکدیث: ۱۳۹۵ هداد العرفیة بیروت

جلداةل

حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا: جمھے چھ وجوہ سے انبیاء پر نصیلت دی گئی ہے؛ جمھے جوامع النکام عطا کیے گئے میر می رعب سے مدد کی گئ میرے لیے مال نفیمت حلال کر دیا گیا، تمام روئے زمین کو میرے لیے طہارت کا آلہ ( تیم ) اور سمجد بنا دیا گیا ، مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا اور جمھ پر نبوت ختم کی گئی۔ ( شمج سلم جام 190 مطبوعہ نور کا میں 1918ء) اعداد کا میں 192 میں 1921ء

امام احدروایت کرتے ہیں:

حضرت ابومویٰ اشعری رضی الندعنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الندعلیہ وسلم نے فرمایا: مجھے پانچ چیزیں دی گئی ہیں' مجھے ہر کا لے اور گورے کی طرف مبعوث کیا گیا ہے اور میرے لیے تمام زمین مجد اور اور آلد کطہارت ( نتیتم ) بنا دی گئی ہے۔ الحدیث (سنداجم ج م ص ۲۸ مطبوعہ کشیب اسلائ پیرونہ ۱۳۹۸ھ)

صافظ البیٹی نے لکھا ہے کہ اس صدیث کے تمام راوی صحیح ہیں۔

( مجمع الزوائدج ٨ص ٢٥٨ مطبوعه دارالكتّاب العربي بيروت ٢٥٨ مطبوعه دارالكتّاب العربي بيروت ٢٥٠٠ه

امام احمد نے اس حدیث کوحضرت ابوذ ررضی الله عندسے بھی روایت کیا ہے۔

(منداحمدج۵ص ۱۲۴ الاا مطبور مکتبه اسلامی بیروت ۱۳۹۸ و)

حافظ اُہیٹی نے امام برار کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی الله عنها نے بیان کیا ہے کہ رسول الله سل الله علیه وسلم نے فرمایا: ہرنبی بالخصوص اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوتا تھا اور بیس تمام جن اورانس کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں۔ (مجمع الزدائدج ۸ ص ۲۵۸ مطبوعہ دارالکت بالعربی پردٹ ۳۵۸ میں ۲۵۸ مطبوعہ دارالکت بالعربی بیردٹ ۳۵۳ ہے)

حافظ ابن عسا کرروایت کرتے ہیں:

حضرت عوف بن مالک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہمیں چارا یسی چیزیں دی گئ ہیں جو ہم سے پہلے کسی کوئیس دی گئیں اور میں نے اپنے رب سے پانچویں چیز ما گی تو میرے رب نے وہ بھی عطا کر دی ہیلے نبی کسی ایک شہر (قوم) کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا اور اس سے تجاوز نہیں کرتا تھا اور جھے تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا عمیا ہے۔ (مخصر تاریخ دعق جوس ۱۳۴ مطور دارالفکر بیروٹ ۱۳۴۰ھ)

حضرت ابن عباس رض الشرعهما بيان كرتے ميں كدرسول الشصلى الله عليه وسلم نے فر مايا: جيسے پائج الي چيزيں دى گئي ميں جو جھ سے پہلے كى نمى كوئيس دى گئيں اور جھے اس پرفخر ثبيں ہے ' جھے تمام لوگوں كى طرف مبعوث كيا گيا ہے كالوں كى طرف اور گوروں كى طرف اور جھ سے پہلے نمى كوا كيہ تو م كى طرف مبعوث كيا جاتا تق الحديث

(مختصر تارخ دمثق ج ٢ص ١٣٣٠ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣٠٨ه)

اس صدیث کوامام طبرانی نے بھی روایت کیا ہے۔ (میم کمیرج ۱۱ ص ۲۱۔ ۵۱ مطبوعہ دارا دیا والرّ اٹ العربیٰ ہیروت) اس مذہب

امام طبرانی نے اس حدیث کوحضرت عبداللہ بن عمرورضی الله عنهما ہے بھی روایت کیا ہے۔

(مجم كبيرج ١٢ ص ٢٦٥ مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت)

قر آن مجید اور به کشرت احادیث صیحه سے واضح ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام جن وانس بلکہ تمام مخلوق کی طرف مبعوث کیے گئے ہیں' ہم البقرہ: ۸۲ کی تفسیر میں باحوالہ بیان کر چکے ہیں کہ گوہ اور ہرٹی نے آپ کا کلمہ پڑھا' درخوں نے آپ کی اطاعت کی' پھڑوں نے آپ کوسلام عرض کیا اور اوختی آپ کے فراق میں روئی اور بیروہ عظیم خصوصیت ہے جواللہ تعالی نے آپ کے سوااور کی نبی کوعطانہ ہیں کی اس سے واضح ہوا کہ آپ تمام نبیوں اور سولوں سے افضل ہیں۔ خاتم الانبياء ہونے كى دجہ سے آپ كا افضل الرسول ہونا

مَاكَانَ كُوتُدُابًا آمَدِ وَقِنْ يَرِجَالِكُو وَلَكِنْ وَسُولَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مُلَّالِي اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّ

الله و مختلف النّبي مِن من الله من ال

نی صلی اللہ بلیہ وسلم آخر انتہین میں میں میں کی شریعت بعد میں آنے والے نبی سے منسوخ ہوتی رہی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرالانبیاء میں اور تیا مت تک کے نبی میں 'اس لیے آپ کی شریعت باتی اور غیر منسوخ ہے اور اس کا لاز می نقاضا یہ ہے کہ آپ تمام انبیاء سے افضل ہوں۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت جبیر بن مطعم رضی الله عند بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: میرے پانچ اساء ہیں: ہس محمد اوراحمد ہوں' میں ماحی ہوں جس کے سبب سے الله کفر کو مثا تا ہے' میں حاشر ہوں لوگ میرے قدموں میں جمع کیے جا کیں سے' اور میں عاقب (آخری نبی) ہوں۔ (سمج بڑاری جام او ۵۰ نج اس ۵۷) مطبور فورجرامیج الطابی' کراجی ا ۱۳۸۱ھ)

ا مام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت جبر بن مطعم رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ بی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: بیں محمد اور احمد ہوں میں ماحی ہوں جس کے سبب سے الله کفر کو منا تا ہے میں حاشر ہوں میری ایر ایوں پرلوگ جمع کیے جائیں گے اور میں عاقب ہوں اور عاقب وہ ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ (سی مسلم ج میں ایما مطبور فور مجدامی الطابح کراچی)

اس صدیث کوامام تر مذی کم اورامام بغوی ت<sup>س</sup>نے بھی روایت کیا ہے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضڑت ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال ایسے ہے جسے سی صحف نے بہت حسین وجمیل تھر بنایا لیکن اس کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ ہاتی ہو لوگ اس گھر کے گرد طواف کریں اور تنجب کریں اور کہیں کہ کیوں نہ بیا ایک اینٹ بھی رکھ دی گئی تو ٹیں وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم المنین ہوں تیاس حدیث کواہا مسلم نے بھی روایت کہا ہے۔ (معجمسلم ج میں ۱۳۸۸ مطبوع فور بھراتی الطابح کراتی ۱۳۵۵ھ)

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حصنرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بنواسرائیل کے انبیاءان کا سیاس نظام چلاتے تھے۔ جب بھی کوئی نبی فوت ہوتا تو دوسرا نبی اس کا خلیفہ ہو جاتیا اور بے شک میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔

(صیح بخاری ج اص ۱۹۹۱ مطبوعه نورمجه اصح المطالع کراچی ۱۳۸۱ه)

اس حدیث کوامام مسلم <sup>ک</sup>اورامام احر<sup>©</sup> نے بھی روایت کیا ہے۔ اہم اوبھٹی انجر بن میٹی تر ذری متر فی 2 مائے ماح تر زری می ۵۹ معلومہ فور کو کار خانہ توارث ک<sup>س</sup> کرا تی

ا با باد الله با باد الله من الله و الله با ال المام منيون بن مسعود بغوي منو في 21 هـ الله با الله با با من 10 مطيوعه دارالكتب العلميه أبيروت 1911 هـ

المام محدين اساعيل بخاري متوفى ٢٥٦ ه صحيح بخاري جام ١٥٥ مطبوعة ورمحه اصح المطابح كرا تي ١٣٨١ هد

ا مام فحد بن اما حل بخاري حتو في 21 هذا مع خاري جانس اه ۵ "معلوصاد و همار آخ البطاع" كراي 1971 امام مسلم بن جارة قشيري متوتى 211 ه ينتخ مسلم جامل 171 معلوجه لود و همار البطاع "كرا في 214 ه

ع امام الربن خاج سیرن سون ۱۱۱ مه می من ۲۴ مه ۱۳۱ مسیور میورد از الفعال حرایات ۵۵۵ ه امام الربن خبل حو نی ۲۴۱ هم منداحه رج ۲ می ۱۳۱۵ مطبوعه کتب اسلامی پروت ۱۳۹۸

جلدادًا

المام بخاری دوایت کرتے ہیں:

حفزت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی طرف روانہ ہوئے اور حضرت علی کواسیے پیچیے چھوڑ ویا 'حضرت علی نے کہا: آ ہے جھیے بچل اور عورتوں میں چھوڑ کر جارہے ہیں' آ ہے نے فر مایا: کیا تم

حفرت کی لوایخ چیچے چیوز دیا حسرت کی ہے اہا: آپ سے پوں اور بوروں میں چور حرج رہے ہیں آپ۔ اس پر راضی نہیں ہو کہتم میرے لیے ایسے ہو جیسے موٹ کے لیے ہارون تھے! مگر میرے بعد کوئی نی نہیں ہو گا۔

( میج بناری ج مس ۱۳۳۳ مطبوعه نور می اطناع کراچی) اس حدیث کوامام مسلم <sup>4</sup> کام مرتر ندی <sup>طع کا</sup> امام این ماچی<sup>ت ک</sup>امام احریک اورامام این حیات شخصی روایت کیا ہے۔

المام ترقی روایت کرتے ہیں:

حصرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه دمکم نے فر مایا: میرے بعد رسالت اور نبوت منقطع ہوچکی ہے' سومیرے بعد کوئی رسول ہوگانہ نبی تی

اس حدیث کوامام احمد عن امام حامم اور امام ابن ابی شیب فی نیجی روایت کیا ہے۔

امام تر مذی روایت کرتے ہیں:

معنرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تک میری امت کے قبائل مشرکین کے ساتھ لاحق نہ ہوں' اور جب تک بتو ں کی عبادت نہ کی جائے' اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگ' اور عنقریب میری امت میں نہیں کذاب ہوں گے جن میں ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا حالا تکدمیں خاتم النہیں ہوں اور میرے بعد کوئی

میری امت میں تعمیں کذاب ہوں گے جن میں ہرا کیک نبوت کا دعویٰ لرے گا حالا نکد میں خاتم المہین ہوں اور میرے بعد نبی نمیں ہے۔(ہائ ترندی س۲۴ مطبوعہ ورمجہ کارخانہ تجارت کتب کراچی)

اس صدیث کوامام ابوداؤ د<sup>ین</sup> امام احم<sup>ل</sup> اورامام بیبی <sup>ال</sup>نے بھی روایت کیا ہے۔

''ان طدیت و ۱۹ مارود دو ۱۱ ما بدر افضل الرسل ہونا کثر ت معجزات کی وجہ ہے آ ب کا افضل الرسل ہونا

اِكَانَحْنُ نَكُلُنَا الدِّكُرُ وَإِنَّالَهُ لَحْفِظُونَ

۔ آ بے شک ہم ہی نے قرآن نازل کیا اور بے شک ہم ہی

(الجر: ٩) ال كي حفاظت كرنے والے بين ٥

ا امام مسلم بن جاج قشيري متوني ٢٦١ ه صحيح مسلم ج ٢ ص ٨٤٠٠ مطبويه نور مجد اصح الطابع "كراحيّ ١٣٤٥ هـ

ع امام ابعيلى محد بن يسل ترفدى منوفى و ٢٥٥ ما جامع ترفدى ص ٥٣٥ ـ ٥٣٣ مطبوعة ومحد كارخانة تجارت كتب كرا يى

س امام ابوعبدالله مجمد بن يزيدا بن مانيه متوفى ساء ۲ ه سنن ابن مانيه ص ۱۲ مطبوعه نورمحد كارخانه تجارت كتب كرا چى

س المام احد بن طنبل متونی ۱۲۱۱ ۵ منداحدج اص ۱۸۳ ۱۸۲ ۱۸۲ ع۳ص ۱۳۳۸ ۲۳ مطبوع کشب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ ه

ه امام ابوحاتم محمد بن حبان البسي متوفى ٣٥٣ هـ الاحسان بيرتيب صحح ابن حبان ع ١٥٠ م مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ٤٠٠ هـ ه

ل ام ابوسیل محمد بن مسلی تر فدی متونی ۲۷۹ ه جامع تر فدی ص ۱۳۳۱ مطبوعه نورمحد کار خانه تجارت کتب کراچی

ی امام احد بن خبل متونی ۱۳۸ فه منداحد ت۳۵ م ۲۳۷ مطبوعه کتب اسلای بیروت ۱۳۹۸

٨ امام ابوعبد الله محد بن عبد الله حاكم نيشا بوري متوفى ٥٠٥ ها المستدرك جهم ا ١٩٩ مطبوعه مكتبه دارالباز كد محرمه

في امام ابو بكرعبدالله بن جمد بن ابي شيد متوني ٣٣٥ ه المصنف ج ١١ص ٥٣٠ مطبوعه وارة القرآن كرا بي ٢٠٠١ه

الى الم الدواؤرسليمان بن اشعب متونى ٢٤٥ ه منس الدواؤرج ٢٥س ٢٣٨، مطبوع مطبح مجبالي بإكستان لا بهور ٢٠٥٥ ه

لا امام احمد بن طبل متونی ۲۲۱ ه منداحمد ت ۵ ص ۲۷۸ مطبوعه مکتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ ه

ا مام الوبكر احد بن حسين بيني متوفى ٨٥٨ هذولال المنوة ح٢٠ ص ١٣٨١ مطبوعه وأرا لكتب العلمية عيروت

الكَوْرُونَ مِنْ اللَّهِ اللَّ اللَّهُ إِنْ اللَّهِ ا

کہلی آیت کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن مجید میں کسی آیت بلکہ کسی حرف کی کمی نہیں ہو علق اور دوسری آیت کا نقاضا یہ ہے کہ من سے میں ایک میں ایک ایک میں ایک ایک میں ایک ایک میں ایک میں

قر آن مجید میں کسی حرف کا اضافہ نمیں ہوسکتا' غرض قر آن مجید کے بید دو دعوے ہیں'اس میں کی ہوسکتی ہے نہ نہ یاد تی اور تیسرادعویٰ بیہ ہے کہ کوئی شخص قر آن مجید کی کس سورت بلکہ کسی آیت کی بھی نظیراور مثیل نہیں لاسکتا:

ہوتو اس (کلام) کی مثل کوئی سورت لے آؤ۔

هَانِيَّا تُوَابِيَدِينِةٍ وَشُلِهَ إِنْ كَانُوْاصِدِوِيْنَ ﴾ الكُروه تَج بِينَ وَاسْتَر ٓ ان جَسِي كُولَ ٓ يت لي ٓ كَسِ ٥ (القريمَة)

قر آن مجید کی چھ ہزار سے زیادہ آیتیں ہیں اور ہر آیت میں قر آن مجید کی حقانیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت پر تین دلیلیں ہیں: (۱) قر آن مجید میں زیادتی نہیں ہو عتی (۲) قر آن مجید میں کی نہیں ہو عتی (۳)اس کی کوئی شش نہیں لاسکنا 'ای طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے صدق پر اٹھارہ ہزار سے ذاکد دلائل ہوگئے۔

علوم وفنون میں دن بدن ترتی ہورہی ہے اور اسلام کے مخالفین اور آپ کی رسالت کے منکرین کی تعداد بھی دن بدون بڑھرہی ہے' اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ چووہ سوسال سے زیادہ گزر گئے اور اب تک کن نے اس چینئے کوئیس تو ڑا' نہ کوئی شخص قرآن مجید کی کس آیت کی کوئی مثال لاسکا نہ اس میس کی یا زیادتی کرسکا' اگر اس چینئے کوقر ڈناکس کے بس کی بات ہوتی تو اب تک وہ اس چینئے کوقر ڑچا ہوتا۔

دوسرے انبیاء علیم السلام کے مجزات مثل اکٹی اور اونٹی وغیرہ اعیان و جواہر کے قبیل سے تھے کین وہ ہاتی ندرہ اور قرآن مجید اعراض اور معانی کے قبیل سے ہے اور ہنوز ہاتی ہے اور ان شاء اللہ قیامت تک بلکہ اس کے بعد تک ہاتی رہے گا خلاصہ یہ ہے کہ جس قدر کثیر اور قوی دلائل نبی ملی انشعایہ وسلم کی نبوت پر قائم کیے گئے وہ کسی اور نبی اور رسول کی نبوت پر قائم نہیں کیے گئے دیگر انبیاء علیم السلام کی نبوت پر دلیل فائی معجزات ہیں آپ کی نبوت پر دلیل ہاتی رہنے والا اللہ کا کلام قرآن

ب کے دین کے نامخ الا دیان ہونے کی وجہ ہے آپ کا افضل الرسل ہونا

الله تعالى في آ پ ك لا ع موع وينكوا في تعت تامة رارديا اورفر مايا:

ٱلْمَوْمَ ٱكْمَلْتُ ٱلْكُوْدِيْكُلُودُ ٱلنَّهُمْتُ عَلَيْكُوْ فِعْمَرَى فَيْ مِل لَهِ مِن فِي مَهارك لِيهَ مَها وَرَضِيْتُ كُلُو الْإِسْلَامَ وِيْنَا \* (المائده: ٣) ا بِي نعت يورى كردى اور تمهارك ليهاسلام كوبطوردين بسدكر

> ۔ : آ پ کے دین کوادیان سابقہ کے لیے ناسخ قرار دیا اور فرمایا:

ا پ عادی و درین ماہدے ہے اس اور دین دور ہوں۔ وَهَنْ يَهُنْتُو عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ هِذِينًا فَكُنْ يُقِبُّلُ فِينَٰهُ \* . . . . . . . . . . . . . . . . . اسلام كے علاوہ كى اور دين كوطلب (آل مران ۵۸) كم اسودہ اس سے برگز قبول نہيں كيا جائے گا۔

اور بیرسول الله صلی الله علیه وسلم کی تمام انبیاء اور رسل بر عظیم نصیات ہے کہ آفاّب مجمدیت کے طوع کے بعد اب کس نبی یارسول کی شریعت کا چراغ نہیں جلے گا' حتیٰ کہ اگر حضرت مولیٰ علیہ السلام بھی ظاہری حیات سے زندہ ہوتے تو آپ کی بیروی کرتے اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مزول ہوگا تو وہ بھی آپ کی شریعت کی بیروی کریں گئے' امام بخاری روایت کرتے

یں. حصرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا: اس وقت تہبارا کیام رتبہ ہوگا جب تم میں ابن مرکم کا مزول ہوگا اور امام تم میں ہے ہوگا۔ (شیح بخاری ج اس ۴۵۰ مطبوعهٔ ورقمہ اس الطابح: کراچی ۱۳۸۱ھ)

اس سے معلوم ہوا کہ آپ کا دین تمام ادیان سے افضل ہے اس لیے ضروری ہوا کہ آپ تمام انبیاء اور رسل سے افضل

ارت امت کی کثرت اورافضلیت کی وجہ سے آپ کا افضل الرسل ہونا

كُنْتُحْ خَيْراُ أَمَا إِنَّهِ الْحَيْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْسُرُونَ مَنْ اللَّهُ الْحَيْرِ اللَّاسِ تَأْسُرُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللْمُ الللِّلْ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ

آپ کی امت کے افضل ہونے کی ایک وجہ بیہ کہ سمابقدامتوں میں بھی ایمان لانے والے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے کس نبی کی امت کو' یسابھا الملذین امنوا ا اے ایمان والے'' کہ کر کا طب نبیس فرمایا بلکہ مثلاً یا بنی اسرائیل' کہ کر پکارا اور بیاس امت کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ اس کو' یسابھا الملذین امنوا''نے خطاب کیا کیونکہ اس پر ایمان لانے کے تو بہت وعوی وار بیس کین فضیلت ان کی ہے جن کو وہ خوو' یابھا اللذین امنوا' فربائے۔

بنایا تا کتم لوگوں(اخبیا علیم السا اور بیاس امت کی تنتی بزی فضیلت ہے کہ دہ اخبیا علیم السلام کے مقدمہ میں گواہ ہوگی۔

تیسری وجہ بیہ ہے کہ اللہ تعالی نے بنواسرائیل کے متعلق فر مایا: اینچی ایٹر آوٹی اڈ گٹر **ڈارنڈ بی**تی کہ (البقرہ: ۲۷) اے بنواسرائیل! میری نعت کو یا د کرو۔

ادراً ب کی امت کے متعلق فرمایا: ادراً ب کی امت کے متعلق فرمایا:

فَاذْكُرُونِيِّ . (البقره: ۱۵۲) تم ميري ذات كوياد كرو\_

بنواسرائیل کی رسائی صرف اللہ کی صفت انعام تک تھی اور آپ کی امت کی رسائی اللہ کی ذات تک ہے' کیونکہ باقی امتوں کے نبیوں نے اللہ کی صفات کا مشاہرہ کیا اور آپ نے اللہ کی ذات کا مشاہرہ کیا' وہ صرف صفات کے مظہر تھے آپ عین ذات کے مظہر میں اس لیے ان کی امتیں صفات کو یاو کرتی میں اور آپ کی امت ذات کو یاو کرتی ہے۔

امت کی وجہ ہے آپ کے افغل الرسل ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کی امت کی تعداد تمام امتوں کے مجموعہ ہے۔ کی زیادہ ہے۔

نبيار القرآر

جلداول

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر نبی کو استے معجزات دیے گئے جن کی مثل پرائیک بشر ایمان کے آئے اور جھے اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام عطافر مایا ہے اور جھے امید ہے کہ میری امت قیامت جن کی سل پرائیک بشر ایمان کے آئے اور جھے اللہ اس استعمال کا استعمال کا ساتھ کے ساتھ کے استعمال کا ساتھ کے ساتھ

کے دن ان سب سے زیادہ ہوگی <sup>کے</sup> اس حدیث کوامام مسلم عاور امام بغوی ع<sup>ع</sup>ے نے بھی روایت کیا ہے۔

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

نی کو و یکھا اُن کے ساتھ ایک جماعت بھی اُ ایک اور تی کو دیکھا ان کے ساتھ اُیک اور دُو آ دئی نیٹے ایک اور نی کو دیکھا ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا ' پھر میرے سامنے ایک عظیم جماعت بلندگی گئی میں نے گمان کیا جہ میری امت ہوگ! مجھے بنایا گیا کہ بید معنزے موٹی کی امت ہے البتہ آ پ آسان کے کنارے پر دیکھیں' میں نے دیکھا تو ایک بہت بڑی جماعت تھی ' پھر جمھے ہا کہا گیا کہ بہت بڑی ہماعت تھی ہے کہا گیا کہ بہت بڑی ہماعت تھی ایک کہت ہوئی ایک دیکھیں ہیں نے دیکھا تو ایک بہت بڑی ہماعت تھی ' پھر جمھے ہے کہا گیا کہ بہت ہوئی ایک مات سے اوران کے

ساتھ سر مرارا کیے لوگ ہیں جو جنت میں بغیر حماب اور عذاب کے داخل ہول گے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کلم نے فر مایا: مسلمان کے سواکوئی جنت میں واغل نہیں ہوگا اے اللہ اکیا ہیں نے تبلغ کردی ہے؟ اے اللہ! تو گواہ ہو جا' پھر فر مایا: کیا تم یہ پہند کرتے ہو کہ تم چوقحائی اہل جنت ہو؟ ہم نے کہا: ہاں! یارسول اللہ! آپ نے فر مایا: کیا تم یہ پہند کرتے ہو کہ تم اہل جنت کی تہائی ہو؟ ہم نے عرض کیا: ہاں! یارسول اللہ! آپ نے فر مایا: کیا تم یہ پہند کرتے ہو کہ تم نصف اہل جنت ہو؟ تمہارے مقابلہ میں دوسری احتیں الی ہوں

ہاں! یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا: کیا تم بید کیٹند کرتے ہو کہم نصف اہل جنت ہو؟ تمہمارے مقابلہ میں دوسری آئیں اس گی جیسے سفید تیل میں ایک سیاہ ہال ہو یا سیاہ تیل میں ایک سفید ہال ہو۔

صيح مسلم ج اص ١١٤ مطبوعة ورثد اصح المطانع كراجي ١٣٤٥ هـ)

اس صدیث میں ہے کہ آپ کی امت نصف اہل جنت ہوگی اور دوسری صدیث میں ہے کہ اہل جنت کی ایک سوہیں صفیل ہوں گی ان میں ہے اس کی امت کا ہوں گی این میں ہے اس کی امت کا ان میں ہے اس کی امت کا کا ان میں ہے اس کی امت کا کم نبیوں کی امت کا کم نبیوں کی امتوں سے تعداد میں سب سے زیادہ ہونا اور مرتبہ میں سب سے افضل ہونا اس کی دلیل ہے کہ آپ تمام نبیوں اور رسولوں میں سب سے افضل ہیں۔

مقام محمود پر فائز ہونے کی وجہ ہے آپ کا افضل الرسل ہونا

عَنْهَى أَنْ يَنْهَنَكَ مُنْكُ مُقَامًا عَنْهُوگا ٥٠ عَنْريب آپ كارب آپ كومقام محمود پرجلوه گرفرها ك

مقام محمود سے مراد وہ مقام ہے جس مقام پر فائز ہونے والے کی تمام اولین اور آخرین حمد کریں گے' جب رسول الند صلی الندعلیہ دسلم کے ہاتھ شن حمد کا جینڈ اہو گا' اور آپ کوشفاعت کبر کی عطا کی جائے گی اور آپ تمام اہل محشر کی شفاعت کریں گے۔ امام تر ندی روایت کرتے ہیں:

- ل المام محمد بن اساعيل بخارى متوفى ٢٥٦ ي محمج بخارى ج٢ ص ٢٨٠ مطبوعة نورمجه اصح المطالع كرا جي ١٣٨١ ه
  - ل الممسلم بن تجاج تشيري متونى ٢٦١ و صحح مسلم ج اص ٨٦ مطبوعة ورثير اسح المطالع مرا حي ٣٤٥ هـ
  - ع امام حسين بن مسعود بغوى متوفى ١٦١ هـ شرح السنة ج ٤ ص ٥ مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت ١٣١٣ هـ

حضرت جاہر بن عبداللّٰدرضی اللهٔ عنهمابیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جس نے اذان سننے کے بعد یہ کہا: اے اللہ! اس دعوت تامہ اور اس کے بعد کھڑی ہونے والی نماز کے رب! محمہ کو وسیلہ ( جنت میں ایک بلند مقام )اور فضیلت عطا فر ما اور ان کواس مقام محمود پر فا کز فر ما جس کا تو نے وعدہ کیا ہے ٔ اس شخص کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے کی \_ ( حامع تر ندی ص ۵۸ 'مطبوعه نور محمه کارخانه تحارت کتب کراجی )

اورامام مسلم نے روایت کیا ہے: حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله علی الله علیہ وسلم نے فریایا: جبتم مؤذن ہے اذ ان سنونو اذ ان کے کلمات کی مثل کہؤ کھر جھے پر درود پڑھو کیونکہ جو مختص جھے پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے' چرمیرے لیے وسلہ کی دعا کرؤوہ جنت میں ایک مقام ہے' جواللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندہ کو ملے گا اور مجھے امید(بیمعنی یقین) ہے کہ وہ بندہ میں ہول 'سوجس نے میرے لیے دسلیہ کی دعا کی اس کے حق میں میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ (صحیح مسلم ج اس ۱۲۷ مطبوء نورمجہ اصح المطابع ، کرا جی ۲۵ ساھ)

حافظ ابن عسا کرروایت کرتے ہیں:

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه دسکم نے فریایا: الله عز وجل نے حضرت موی کو کلام عطا کیا اور مجھے دیدارعطا کیا اور مجھے مقام محمود اور حوض مورود (جس حوض برلوگ وار د ہوں گے ) کی نضیلت عطا کی۔ (مختفر تاریخ دمثق ج ۴ ص ۱۰۸ مطبوعه دارالفکر بیروت م ۱۴۰۴ه)

قرآ ن مجیداوران احادیث سےمعلوم ہوا کہ مقام محمود صرف جارے نبی سیدنا محمرصلی اللّٰہ علیہ وسلم کو عطا ہو گا' نیز وسیلہ ( جنت میں مقام بلند ) بھی صرف آ پ کوعطا ہوگا اور اس میں آ پ کے افضل الرسل ہونے کی واضح دلیل ہے۔

الله كي رضا جوئي كي وجه ہے آپ كا افضل الرسل مونا

بے شک ہم آپ کے رخ (اثور) کا بار بارآ سان کی قَكْ نَزِى تَقَلُّبُ وَجُهِكَ فِي السَّمَاءَ ۚ فَكُنُو ٓ لِيَنَّكَ تِبُلَةً طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں' سوہم آپ کوضروراس قبلہ کی طرف

تُدُّصْهُ فَأَنَّ . (البقره: ۱۳۳)

پھیرویں مے جس برآب راضی ہیں۔ ادر رات کے کچھ اوقات (مغرب اورعشاء) میں اس کی تعبیج سیحتے اورون کے درمیانی کناروں میں اس کی تعبیج سیحتے

كِيْنُ أَنَازِي اللَّيْلِ فَهُوهُ وَأَهْرَاتُ التَّهَارِلُمَلُكَ تَرْفَعَى (نك: ١٣٠٠)

تاكداً براضي موجا تين0

وَكُسُوْتُ يُعْطِمُكَ مَ تُكَ فَكُرُونُهِي أُن (النَّيْ: ٥)

اور عنقریب آپ کا رب آپ کو ضرورا تنا دے گا که آپ راضی ہوجا کیں گے O

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت عا تشەرضی الله عنها نے رسول الله صلی الله علیه وسلم ہے عرض کیا: یارسول الله! میں صرف یہی جانتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی خواہش یوری کرنے میں بہت جلدی فرماتا ہے۔ (صحیح بخاری ج۲م ۲۷۷ مطبوعہ نورمحراصح الطابع٬ کراجی' ۱۳۸۱ھ) اس حدیث کوامام مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ (صحیمسلمج اص ۳۷۳ مطبوء نورمحراسح المطابع کراتی ۱۳۷۵)

نیز امام مسلم روایت کرتے ہیں:

جلداول

حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضى الله عنها بيان كرتے جين كه نبي صلى الله عليه وسلم نے ايك مرتبه وه آيات الاوت کیں جن میں حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ کے شفاعت کرنے کا ذکر ہے چھر آپ نے ہاتھ بلند کیے اور روتے ہوئے فرمایا: اے اللہ! میری امت! میری امت! اللہ تعالی نے فرمایا: اے جبرائیل! محمد کے پاس جاؤ حالا نکہ آپ کا رب خوب جانتا تھا (پھر بھی ) فرمایا:ان سے پوچھو آپ کس وجہ سے رور ہے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ سے یو جھاتو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ان کو بتایا کہ آپ نے کیا کہا تھا' حالانگہ اللہ خوب جانتا تھا' اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے جرائیل! محمد کے پاس جاؤ اور کہو: بے شک ہم آپ کو آپ کی امت کے متعلق راضی کر دیں گے ادر آپ کور نجیدہ نہیں ہونے دیں گے۔

(صحح مسلم ج اص ۱۱۳ مطبوعه نورمجراصح المطابع كراحي ۱۳۸۱ هـ)

تمام انبیاء اور سل الله کوراضی کرتے ہیں اور الله تعالیٰ ہمارے رسول سیدنا محمصلی الله علیہ وسلم کوراضی کرتا ہے اور میآ پ کے افضل الرسل ہونے کی واضح دلیل ہے۔

آپ کے ذکر کی رفعت کی وجہ سے آپ کا افضل الرسل ہونا

اورہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کرویا 0

وَرَفَعُنَا لَكَ فِي كُرُكَ ٥ (المِشرة: ٣) د نیا میں ہر وقت کسی نہ کسی جگہ پرسورج غروب ہورہا ہے اورغروب آفتاب کے وقت مغرب کی اذان ہور بی ہے ٔ اس طرح ہر ونت کہیں نہ کہیں فجر ہور ہی ہے اور جہاں طلوع فجر ہے وہاں فجر کی اذان ہور ہی ہے وعلی بذا القیاس اور اذان میں جہاں ابتد کا نام بلند کیا جار ہا ہے وہاں رسول الند صلی الند علیہ وسلم کا نام بھی بلند کیا جارہا ہے ُ خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں ہروقت کس ندنس جگد برآپ کا نام بلند کیا جار ہا ہے اور جس طرح کلمہ شہادت میں اذان میں اورتشہد میں اللہ تعالی نے اپنے نام کے

ساتھ آ پ کا نام رکھا ہے' انبیاء سابقین میں ہے کی کا نام اپنے نام کے ساتھ نہیں رکھا' نیز اللہ تعالیٰ نے آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا' آپ کی بیعت کواینی بیعت قرار دیا' فرمایا:

جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یے شک جولوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ آطَاعَ اللَّهُ \* (الساء: ٨٧) إِنَّ الَّذِي يُن يُبِايعُونَك إِنْمَا يُبَايِعُونَ اللهُ

(القتح: ١٠) ہے بیت کرتے ہیں۔

نيز الله تعالى نے آپ كى عزت كوا ين عزت كے ساتھ مقرون كيا اور فر مايا: ' وَيَدْتُو الْمِعَنَّةُ وَلِوَسُولِهِ ''. (النافقون ٨٠) اللهُ وَرَسُولُكَ أَحَقُ إِنْ يُرْحِثُونُ ". (التوب: ٦٢)

اور آپ کی اجابت کو اپن اجابت کے ساتھ مقرون کیا اور فرمایا: '' یَاکَیْٹُھاالْڈِینْ اَمْتُوااسْتَجِیْبُوا لِلْهُو لِللرَّسُولِ '' (الانفال ٣٠) \_ نبي صلى التدعليد وسلم كي ذكركي بلندي كالس سے انداز ه سيجتر كدالله تعالى نے برعزت اور سربلندي كے مقام ير نبي سلی الله علیه وسلم کے ذکر کوا ہے ساتھ ذکر کیا ہے اور فر مایا:

الله تعالى اوراس كے سارے فرشتے نبي (صلى الله عليه وسلم)

إِنَّ اللَّهَ وَمَنْيِكُنَّهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ .

(الاجزاب:۵۱) رصلوة يراجة (رحت بهية )رية بين-

مویا ازل ہے لے کے ابدتک کوئی وقت نہیں گزرتا تکر اس وقت میں اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرصلوٰ ق پڑھتا ر ہا ہے' حضرت بحیٰ اور حضرت عیسیٰ پر یوم ولا دت' یوم وفات اور یوم بعثت میں صرف تین باراللہ نے سلام نازل کرنے کا <del>ذکر</del>

Marfat.com

تبيأن القرآن

فرمایا اور نبی صلی الله علیه وسلم برزمان ومکان کی کسی قید کے بغیرالله تعالیٰ نے صلوٰۃ نازل کرنے کا ذکرفر مایا' بھروہاں سمام کا ذکر تھا یہاں صلوٰۃ کا ذکر ہے' وہاں تین ایام کی قید ہے' یہاں اعداد و ثنار کا ذکر نہیں ہے' نہ الوہیت کے عدم کا تصورے نہ آ پ کے ذكرك انقطاع كاتصور بـورفعنا لك ذكرك.

امام بيہي روايت كرتے ہيں:

جب نبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتمي ير مينجي تو آپ نے اپنے رب سے كلام كيا أآپ نے عرض كيد: تو نے ابراہيم كوفليل بنایا اوران کو ملک عظیم عطا کیا' اورمویٰ ہے کلام کیا اور داؤ د کو ملک عظیم عطا کیا اور ان کے لیے او ہے کونرم کیا' اور ان کے لیے یماڑوں کومنخر کیا اورسلیمان کو ملک عظیم عطا کیا اوران کے لیے پہاڑ' جن اورانسان منخر کردیئے اور شیطانوں اور ہوا کوان کے لیے منخر کر دیا' اوران کوالی سلطنت عطا کی جوان کے بعداور کسی کومز اوار نہ ہوگی' اور عیسیٰ کوتو رات اور انجیل کاعلم دیا' اور ان کو ہے حکمت دی کہ وہ برص اور کوڑھ کے مریضول کو تندرست کرتے تھے اور تیرے اڈن سے مردوں کو زندہ کرتے تھے' اور تو نے ان کواوران کی ماں کوشیاطین ہےائی پناہ میں رکھا' اللہ عز وجل نے فر مایا: میں نے آپ کھلیل بنایا اور تورات میں کھ ہوا ہے کہ وہ خلیل الرحمٰن ہیں اور آ پ کوتمام لوگوں کے لیے بشیراور نذیر بنایا اور آ پ کے لیے شرح صدر کیا' اور آ پ ہے مشکل احکام کا بوجھ دورکیا' اور آپ کے ذکر کو بلند کیا' اور جب بھی میراذ کر کیا جاتا ہے تواس کے ساتھ آپ کا ذکر کیا جاتا ہے اور آپ کی اٹ ت کوسب ہے بہتر امت بنایا' اور امت وسط بنایا اور آپ کی امت کواول اور آخر بنایا' اور آپ کی امتوں کے دل انا جیل کی کیفیت پر بنائے اورآپ کی امت جب بھی خطبہ پڑھتی ہے تو بیشہادت دیتی ہے کہ آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں' اور آپ کو بداعتبار خلقت کے اول الانبیاءاور بہلحاظ بعثت کے آخر الانبیاء بنایا اور آپ کوعرش کے خزانہ کے نیچے ہے سور ہ فاتحہ د ک گئی جو آپ سے

يهليكس ني كونيين دى گئ اورآپ كوفاتح اور خاتم بنايا\_ ( دلاك الدوة ج م ص ١٠٠٣ مطبوعه دارا كتب العلميه بيردت ) آپ کے ذکر کی رفعت سے متعلق قرآن مجید کی آیات اوراس حدیث میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل ارسل ہونے کا واضح بیان ہے۔

د نیامیں اعلان مغفرت ہونے کی وجہ ہے آی کا افضل الرسل ہونا إِنَّا فَتَكْنَا لَكَ فَتُمَّا مُّسُنَّا فِي لِكَوْمَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدُّمُ

بے شک ہم نے آپ کوروش فتح عطا فرمائی 🔾 تا کہ اللہ آپ کے لیے آپ کے اگلے اور پچھلے (بدظاہر) خلاف اولی سب کام معاف فرما دے اور آپ پر این نعمت پوری کر دے ۔ اور آپ کوصراط متققیم پر ثابت قدم رکھ O اور اللّٰد آپ کو

غالب نصرت عطافر ماے 0

مِنْ ذَنْيِكَ وَمَاتَا خَرَو يُتِعَ يَعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاكًا

مُسْتَقِينًا ﴿ وَيَنْصُرُكَ اللَّهُ نَصْمًا عَنْ يُزَّا ۞ (الْحَ: ٣-١)

امام ترندي روايت كرتے بين: حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حدیدیہ ہے لوٹتے وقت بیرآ یت نازل ہوتی ا ليغفو لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخو ''لنجي صلى الشعلية وسلم نے قرمایا: جھ پر ایک ایک آیت نازل ہوئی ہے جو ذنب كامننى ب: خطا جم اوراثم اور ني صلى الله عليه وللم كافعال يرذنب كالطلاق مجازاً بي كونكه آب معصوم بين اورمعصوم كاذب نبيس موتا اس لیے پہال ذنب سے مراد ہے: بہ ظاہر خلاف اولی کام۔اب موال یہ ہے کہ جب آپ کے گناہ نہیں بیں تو مغفرت ذنوب کا کیامعنی ہے؟ اس کا جواب بدہے کہ جب معصوم کے ساتھ مغفرت کا تعلق ہوتا ہے؛ تو اس ہے مراد ہوتا ہے درجات کا بلند کرنا اوراین رحمت ہے نواز نا۔منہ

جھے تمام روئے زمین سے زیادہ محبوب ہے گھر آپ نے اس آیت کو محابہ کرام کے سامنے پڑھا' محابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ: آپ کو مبارک ہواللہ تعالی نے بیان کر دیا کہ آپ کے ساتھ قیامت کے دن کیا کیا جائے گا' مین ہمارے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ تب بیآیت نازل ہوئی: اللہ تعالی نے مومن مردوں اور مومن مورتوں کو ان جنات میں داخل کرے گا جن کے نیچ دریا بہتے ہیں۔ آپ نے بیآیت ' فوزاً عظیماً'' تک تلاوت فرمائی۔ میں صدیث حسن محملے ہے۔

(جامع ترندی می ۴۲۹ مطور نورو کر کار خارجی کار چی) اس حدیث کوامام بخاری<sup>لی</sup> اورامام مسلم <sup>سی</sup>نے بھی روایت کیا ہے:

ا مام بخاری نے حضرت انس رضی الله عند سے ایک طویل حدیث روایت کی۔

حضرت انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وکلم نے فرمایا: الله تعالی قیامت کے دن تمام کو کو کوجی فرمائے گا کوگ کہیں گے: کا ش! ہم اپنے رب کے حضور شفاعت طلب کرتے ، حتی کہ الله تعالی اس جگہ ہم کوراحت عطا فرمات ، پھروہ حضرت آ دم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ وہ ہیں جن کو اللہ تعالی نے اپنے دسب قدرت سے پیدا کیا اور آپ ہیں اپنی (پندیدہ) روح پھوئی اور فرشتوں کو بحدہ کا تھم دیا اور انہوں نے آپ کو بحدہ کیا ، آپ ہمارے رب کے حضور ہماری شفاعت بھی محضور تا دم فرمائیں گے: ہیں تمہارا کا منہیں کرسکتا ، اور اپنی (اجتہادی) خطاء یاد کریں گئ تم فوح کے پاس جاؤ (اخیر حدیث تک) ، پھر لوگ حضرت عیلی کے پاس جائیں گے دو کہیں گے کہ یہ تمہارا کا منہیں کرسکتا ، تم مجملی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ ان کے انگھے اور بیچے ذئب (لیخی بے ظاہر ظاف اول کا موں) کی منظرت کر دی گئی ہے۔

(صحح بناري ج ٢ص ١٩٤) مطبوعة ورمجراصح المطالع مراحي ١٣٨١هـ)

امامسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے ایک طویل روایت میں ذکر کیا ہے کہ جب لوگ حضرت عیسیٰ کے پاس جا کیں ع مے تو وہ فرما کیں ہے:

میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ' محم صلی انشد علیہ وسلم کے پاس جاؤ' ٹیرلوگ میرے پاس آئیں گے اور کمیں گے:اے محمہ! آپ انشد کے رسول میں اور تمام انہیاء کے خاتم میں انشد تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے ذنب (لیعنی خلاف اولی کا موں) کوبخش دیا ہے! اپنے رب کے پاس جاری شفاعت سیمجے ۔ (مجم سلم ٹیامی ۱۱۱ مطبوعہ فردگر امع الطابع کرائی ا ۱۳۷۵ھ)

> ا مام ترندی نے بھی اس حدیث کوروایت کیا ہے۔ (جامع ترندی میں ۳۵۱ مطبوعہ نور فیر کارخانہ تجارت کئب کراچی) حافظ سیوطی ہان کرتے ہیں:

امام ہزار نے سند جید کے ساتھ دھنرت ابو ہر ہوہ رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بھے
انہیاہ (سابقیں) پر چھ د جوہ ہے فضیلت دی گئی ہے، جھ سے پہلے کی کو وہ فضیلتیں نہیں دی گئیں، میرے اگلے اور پچھلے ذنب
(لیمنی خلاف اولی کا موں) کی مففرت کر دی گئی ہیرے لیے غلیموں کو طال کر دیا گیا، میری امت کوسب سے بہتر امت قرار دیا
گیا، تمام روئے زیمن کو میرے لیے مسجد بنا دیا گیا اور اس سے تیم کو جائز کر دیا گیا! جمچھے کوثر عطاکی گئی اور میری رعب سے مدو
گی گئی اور اس ذات کی تئم جس کے قبضہ وقد رہ میں میری جان ہے! تمہارے نبی کے ہاتھ میں تمد کا جسنڈ ابو گا اور آ وم اور ال

ا مام ابوعبد الذهبر بن اساعمل بناري متوتى ٢٥٦ ه ميمج بناري ج ٢ص ١٩١٧ - ٢٠٠ معليز بر توجيرا مح البطالح "كرا جي ا٣٨١ ه امام سلم بن تباح تشيري متوتى ٢٩١ ه ميم مسلم ج ٢ص ٢٠١ معليز برورامج الطالح "كراجي" ١٣٨١هه حافظ البيغي نے اس حديث كو' و كشف الاستار' كيم امام بزار كي سند سے روايت كيا ہے اور' بمجمع الزوائد' علي ميں ان کے حوالہ سے درج کیا ہے اور لکھا ہے کہ امام بزار کی سند جید ہے۔

امام بیہ قی روایت کرتے ہیں:

تلك الرسل ٣

نی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: گھر مجھےالسدرۃ النتهٰی کی بلندی پر لیے جایا گیا'اس کا ہر پتاا تنابڑا تھا کہ دہ اس امت کو چھیا لیتا'اس کے بیٹیے ہے ایک چشمہ جاری تھا جس کا نام سلسبیل تھا اور اس ہے دو دریا نکلے تھے'ا کیک کوڑ اور ایک رحت' میں نے اس

میں عسل کیا ' پھرمیرے ا گلے اور پچھلے ذنب کی مغفرت کروی گئی۔ (دلائل النوۃج ۲ص ۲۹۴ مطبوعددارالکتب العلمیه میروت) حافظ ابن عسا کرروایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: مجھے پھھ چیزیں دی گئ ہیں جن کا میں فخر ہے ذکر نہیں کرتا' وہ مجھ ہے پہلے کی کونہیں دی گئیں' میرے اٹلے اور پچھلے ذنب کی مغفرت کر دی گئی ہے اور میری امت کوسب امتوں ہے بہتر بنایا گیا ہے اور میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا اور مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں کیا گیا اور میرے لیے تمام روئے زمین کومسجد اور آلہ طبارت بنا دیا گیا اور مجھے کوٹر دی گئی اور میری رعب سے مدد کی گئی اور اس ذات کی قتم جس کے قبضہ وقدرت میں میری جان ہے! بے شک تمہارے پیغیبر ہی قیامت کے دن حمد کا حبضنہ ااٹھانے والے ہوں مح \_ ( مخضر تاریخ دشق ج ۲ ص ۱۳۵ مطبوعه دارالفکر پیروت م ۱۳۰ س

حضرت حذیفه بن بمان رضی الله عند بیان کرتے ہیں کدایک دن رسول الله صلی الله علیه وسلم ہم سے غائب ہو گئے اور با ہر نیس آئے حتیٰ کہ ہم نے ممان کیا کہ آپ تشریف نہیں لائیں گئ چرآپ باہرآئے ادرآپ نے اتنا طویل مجدہ کیا کہ ہم نے کمان کیا کہ آپ کی روح قبض ہوگئ مچرآپ نے سجدہ سے سراٹھا کرفر مایا: میرے رب نے مجھ سے میری امت کے متعلق مشورہ کیا کہ میں ان کے ساتھ کیا کروں؟ میں نے کہا: اے میرے رب! جوتو جائے وہ تیری مخلوق اور تیرے بندے ہیں۔اللہ تعالی نے دوبارہ مشورہ کیا' میں نے تھریمی کہا' اس نے تھرمشورہ کیا' میں نے بھراس طرح کہا' بھراللہ نے فرمایا: اے محمد! میں نے آپ کی امت میں مزانہیں رکھی اور مجھے بیہ بشارت دی کہ میری امت سے ستر ہزار کا ایک گروہ پہلے جنت میں داخل ہوگا اور ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار ہوں مے' ان سے حساب نہیں ہوگا' پھر اللہ نے میری طرف پیغام بھیجا: آپ دعا کریں قبول ہو گی۔آ پسوال کریں آپ کو دیا جائے گا۔ میں نے اللہ کےسفیر ہے کہا: کیا اللہ میر ہے سوال کوعطا کرے گا؟ اس نے کہا: اللہ تعالی نے آپ کوعطا کرنے کے لیے ہی تو بھیجا ہے' اور میں بغیر فخر کے کہنا ہوں کہ اللہ نے مجھے میہ چیزیں عطا کی ہیں: میرے ا گلے اور پچھلے ذنب کی مغفرت کر دی اور میرا سینہ کھول دیا اور مجھے رینمت وی کہ میری امت بھو کی نہیں رہے گی اور نہ مغلوب ہو کی' اور مجھے جنت میں ایک نہر کور عطا کی جومیرے حض میں بدرہی ہے اور مجھے عزت اور نصرت عطا کی' اور ایک ماہ کی ممافت سے میرارعب طاری رہتا ہے اور مجھے رینمت دی کہ میں انہاء میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہول گا' اور میرے اور میری امت کے لیے غنیمت کو طال کر دیا' اور ہم ہے پہلی امتوں پر جن بہت ی چیزوں میں بختی کی گئی تھی وہ ہم پر طال کر ویں اور ہم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی اور میں نے (ان نعتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے )اس تجدہ کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ماما۔ (مخضرتاریخ مشق ج ۲ص ۱۳۷۔ ۱۳۵ مطبوعہ دارالفکر بیروت میں ۱۴۰۵ھ)

عافظ نورالدين على بن اني بكر أبيعثي التوني ٨٠٤ ه كشف الاستارج ٣ص ١٣٧ مطبوعه مؤسسة الرسالهُ بيروت ٣٠٠ ه حافظ نورالدين على بن الى بكرابيعي التوفي ٧٠٨ و مجمع الزوائدي٨ ص ٢٦٩ مطبوعه وارالكاب العرلي بيروت ٢٠٠٠ه

ما فظائن كثير نے سورہ فتح كى اس آيت كى تفيير ميں لكھا ہے:

م میں اللہ علیہ واللہ میں اللہ علیہ وسلم کے ان خصائف میں میں جائے ہیں کوئی اور آپ کا شریک نہیں ہے' آپ کے علاوہ اور کمی سے آپ کے علاوہ اور کمی طخص کے لیے کی حدیث علی میں اللہ علیہ واور اس میں نبی صلحی اللہ علیہ وسلم کی نبایت تعظیم اور تشریف ہے اور اطاعت' نیکی اور پارسائی میں اولین اور آخرین میں ہے کس نے آپ کے مقام کونیس پایا اور آس سلم کی نبایت تعظیم اور تشریف ہے اور اطاعت' نیکی اور پارسائی میں اولین اور آخرین میں سے کس نے آپ کے مقام کونیس پایا اور آس سلم کی اللہ میں اور سیدالبشر ہیں۔

علا ہو دی پایا اور اپ ن ملد میدو او جاروا و ک میں مامان کا میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور می (تغیر این کثیری اور اپ میلم کی طرف مغفرت کی نسبت کے محامل نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی طرف مغفرت کی نسبت کے محامل

ى عنى الله عليه و مهم مي طرف معقرت في تسبت <u>ليسج</u>ى ا شخ عبدالحق محدث و ہلوي لکھتے ہيں:

علامہ بی نے اس آیت کی تغییر میں یہ کہا ہے کہ ہر چند کہ تی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گاناہ نہیں کیا تھا' کیکن اللہ تعالیٰ نے نی صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف اور مرتبہ کوظا ہر کرنے کے لیے بیڈر مایا: ہم نے آپ کے اگلے اور پچھلے ذہب بخش دیے کیونکہ بادشا ہوں کا پیدر لیتہ ہوتا ہے کہا جہ خواص اور مقریین کونواز نے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے اگلے پچھلے سب گناہ بخش دیے اور تم سے کوئی موافذہ نہیں ہوگا حالا تکہ بادشاہ کو علم ہوتا ہے کہ اس شخص نے کوئی گناہ نہیں کیا' ندآ کندہ کرے گالیکن اس کلام سے اس شخص کی تعظیم اور تشریف کو بیان کرنام تصود ہوتا ہے۔

بعض محققین نے یہ کہا کہ 'لیغفولك الله ما تقدم من ذنبك و ما تاحر'' كامتی ہے كه الله تعالى آپ كوآپ كى آگلى اور تجیلی زندگی میں گنا ہوں سے بچائے رکھے كا اور آپ كوعصت پر قائم رکھے گا'اس آیت میں مغفرت عصمت سے كنا ہہ ہے اور قرآن مجید میں بعض مقابات یرمغفرت سے عصمت كاكنا ہے كيا گيا ہے۔

سنخ عزالدین بن عبدالسلام نے کتاب 'نہاییا استول فیمائ من تفضیل الرسول' میں کھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کہ تما انہا علیہ ملم کو تما ما نہا علیہ مالسلام پر فضیلت دی ہے ' پھرانہوں نے نضیلت کی وہ وجو ہات ذکر کی ہیں اور ان فضیلت کی وجو ہت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اعظے اور پیچلے تمام ذنوب ( یعنی نظاہر ظاف اولی کا موں ) کو پخش دیا ہے اور یہ بیان کیا ہے کہ انبیاء ما بھین میں سے اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی مففرت کی جرنیں دی' میں وجہ ہے کا موں ) کو پخش دیا ہے اور بدبیان کیا ہے کہ انبیاء ما بھین میں سے اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی مففرت کی جرنیں دی' میں گے اور ہیت اللی سے کہ قام میں اللہ علیہ وہ کہ ہے کہ شاعت طلب کی جائے گی تو سب نفی نفی کمیں گے اور ہیت اللی سے شفاعت نبیس کریں گے تو آپ فرمائیں گے ، بدیمرا کا م شفاعت نبیس کریں گے تو آپ فرمائیں گے ، بدیمرا کا م ہے' اس کا بیان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آپ کے لیے فتے مین کو تابت کیا' پھر مغفرت ذنوب کا ذکر کیا جس سے بی طاہر ہوگیا کہ اس آ یت سے مقعمود گنا ہوں کا تا برت کرنا نہیں بلگ گنا ہوں کی لئے کرنا ہے۔

ابن عطا مرحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے متعدد نعیتوں کو جمع کرویا ہے وقتح مبین عطا فرمائی جو اجابت کی علامت ہے مفقرت عطا فرمائی جو محبت کی علامت ہے اتمام نعیت سے سرفراز کیا جو آپ کے انتصاص کی نشانی ہے اور ہدایت عطافرمائی جو ولایت کی علامت ہے کیس مفقرت سے مراوتمام عجوب اور نقائص ہے آپ کی سزیہ ہے اور اتمام نعمت سے مراوآپ کو درجہ کا ملہ پر پہنچانا ہے اور ہدایت سے مراوآپ کو مشاہدہ و ات وصفات کے اس مرتبہ پر پہنچانا ہے جس سے بڑھ کرکوئی مرتبہ تیس ہے۔ (مارج اللہ ہوتے اس ۲۰۱۳ مطبوع کتبہ نور بیر منویہ سکمر)

قاضى عياض مالكي لكھتے ہيں:

الله تعالی نے سورہ فتح میں رسول الله سلی الله علیہ وسلم کی تعظیم و تو قیر کا جو بیان فر مایا ہے اور الله تعالی کے نزد یک جوحضور کا مرتبہ اور مقام ہاں کا جو ذکر کیا ہے اس کی ابتداء الله تعالی نے دشمنوں پر حضور کے ظلبہ اور آپ کی شریعت کی سربلندی کی خبر دیتے ہے کی ہے اور سیبیان فرمایا ہے کہ آپ مفغور میں اور ماضی اور مستقبل کی کسی چیز پر آپ سے مواخذہ نہیں ہوگا، بعض علاء فی ہے اور سیبیان فرمایا ہے کہ آپ سے کوئی چیز ہوگی ہے یا نہیں الله تعالی نے آپ کے لیے اس کی مغفرت کردی ہے۔ نے کہا: الله تعالی نے بیدارادہ فرمایا کہ آپ سے کوئی چیز ہوگی ہے یا نہیں الله تعالی نے تب کے لیے اس کی مغفرت کردی ہے۔ نے کہا: الله تعالی میں ۱۳ مطبوع میدا نواب اکیڈی المان ک

علامه شهاب الدين خفاجي لكصة بين:

علامہ تنجائی نے کہا ہے کہ بیآ یت بی سلی اللہ علیہ و کلم کی تعظیم و تو قیر بیان کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے جیسے کوئی شخص کسی سے اظہار محبت کے لیے نازل ہوئی ہے جیسے کوئی شخص کسی سے اظہار محبت کے لیے کہا اور فیل ہم نے اس شخص کا بید ادادہ نہیں ہوتا کہ اس نے فی الواقع کوئی گناہ کیا ہے اور وہ اس کو معافی کر رہا ہے اور میں کہتا ہوں کہ ذنب کا معنی ستر ہے جونہ دکھائی وسینے کا تقاضا کرتا ہے اور اس کی تا تعلق کو الزائم ہے عدم ذنب یعنی جب گناہ ہے ہی نہیں تو کیسے دکھائی وسیخ کی ہوتا تو دلائلہ کی تو کہ اگر گناہ ہوتا تو دکھائی ویتا اور اس کی تا تعمد اس سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالی نے مقدم اور مؤثر دونوں کا ذکر کیا ہے حالا نکہ مؤثر کا وجود ہی نہیں ہے اور اس میں اشارہ ہوا۔

(شيم الرياض ج اص ٢٧٣ ، مطبوعه دارالفكر بيروت)

ملاعلی قاری حنفی لکھتے ہیں:

زیادہ فلا ہر سے بحدال آیت میں میداشارہ ہے کہ ہر چند کہ بندہ اپنے مقدم کے مطابق اعلیٰ مرتبہ پر پہنی جائے پھر بھی وہ اللہ کی مغفرت مے مستغنیٰ نہیں ہوتا کیونکہ بندہ اپنے بشری عوارض کی بناء پر تقاضائے ربو بیت کے مطابق عبادت کا حق سے قاصر رہ جاتا ہے اور رہ بھی کہا گیا ہے کہ مہاح امور میں مشغول ہونے کی وجہ سے یا امت کے اہم کاموں میں منہمک اور متغزق ہونے کی وجہ سے جو حضرت الوہیت میں غفلت واقع ہوتی ہے ' حضرات انبیا علیم السلام اپنے بلند مقام کے اعتبار سے اس کو بھی سیند اور گناہ خیال کرتے ہیں جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ابرار کی نیکیاں بھی مقربین کے نزد کیگ گناہ ہوتی ہیں ۔

(شرح الشفاء على حامش نسيم الرياض ج اص ٢٥٣، مطبوعه دارالفكر بيروت )

علامه آلوى حنفى لكصة بين:

نی صلی الله علیه و کلم کی بھرت عبادت کا جو حال مشہور تھا اس کا کھا ظ رکھتے ہوئے اس آیت میں نی صلی الله علیه و کلم کے مقام کی بلندی پر جو دلالت ہاں کو الفاظ بیان کرنے سے قاصر ہیں اور حدیث تھج میں ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نی بلندی پر جو دلالت ہے اس کو الفاظ بیان کرنے سے قاصر ہیں اور حدیث کی آپ کے قدم مبارک سوج گئے اور سالخور وہ مشک کی طرح آپ کا جم لاغر ہوگیا' آپ سے کہا گیا کہ آپ عبادت میں اس قدر مشقت کیوں کرتے ہیں خال الله تعالیٰ نے آپ کے ذخب (لیتی بنظام خلاف اولی کا مول) کی مففرت کردی ہے؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: کیا میں الله کا شکر گزار بندوں الدین کا دنب خوں کردے المعانی ج۲۲ مل مطرح الراحیاء الراح العربی ہودی)

بعض علاء نے اس آیت کی توجیہ میں ہے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حصرت آ دم اور آپ کی امت کے گناہ معاف کر دیۓ' لینی مغفرت کا تعلق آپ کے ساتھ نہیں ہے' حصرت آ دم اور آپ کی امت کے ساتھ ہے۔ ملاعلی قاری اس سے اختلاف کرتے

ہوئے لکھتے ہیں:

اس مخص کا قول بہت بعید ہے جس نے بیر کہا کہ آپ کے اللے ذنب سے مراد حضرت آ دم کے ذنب ہیں اور آپ کے پچھلے ذنب سے مرادامت کے ذنب ہیں' اور ظاہر یہ ہے کہ اس سے آپ کے وہ افعال مراد ہیں جن کو آپ نے سہوا ترک کردیا یا جن میں آپ نے نسیان سے تا خیر کر دی اور خلا صدیہ ہے کہ اللہ کے فضل سے کوئی بھی مستنفیٰ نہیں ہے ای وجہ سے ہی صلی اللہ عليه وسلم نے فرمايا: تم ميں سے كوئى تخفى اين عمل كے سبب سے نجات نہيں يائے كا صحابہ نے كہا: يا رسول الله! آب بھي نہیں؟ فریایا: میں بھی نہیں' ماسوااس کے کداللہ مجھے اپنی رحت سے ڈھانپ لے اس سے معلوم ہوا کہ اللہ عدل کرے تو تمام اولین اور آخرین کوعذاب دے گا اور بیاس کاظلم نہیں ہے' ہم اللہ ہے اس کے فشل کا سوال کرتے ہیں اوراس کے عدل ہے اس کی پناہ میں آئے جیں \_ (جمع الوسائل ج ۲ ص ۸۱ مطبوعہ نورمحد کارخانہ تنجارت کتب کراجی ) باعث تخیق کا ئنات ہونے کی وجہ سے آپ کا افضل الرسل ہونا

امام طبرانی روایت کرتے ہیں:

حضرت عمر بن الخطاب رضى الله عند بيان كرت بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: جب حضرت آوم عليه السلام ہے اجتہادی خطا ہوتکی تو انہوں نے سراٹھا کرعرش کی طرف دیکھا اور دعا کی: میں مجمد کے حق سے سوال کرتا ہوں تو میری مغفرت فر ہا' اللہ تعالی نے ان کی طرف وجی کی کہ مجرکون ہیں؟ حصرت آ وم نے کہا: جب تو نے مجصے پیدا کیا تھا تو میں نے عرش کی طرف سرا ٹھا کر دیکھا تھا' وہاں پیکھا ہوا تھا: لا الدالا اللہ مجررسول اللہ' سومیں نے جان لیا کہ جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کر لکھا ہے وہ تیرے نز دیک بہت عظیم مرتبہ کا ہوگا' اللہ عز وجل نے ان کی طرف دمی کی کہ اے آ دم! وہ آپ کی اولا دے آخر انھین ہیں اوران کی امت آپ کی اولاد میں ہے آخری امت ہے اورائے دم! اگروہ نہ ہوتے تو میں آپ کو پیدا نہ کرتا۔ (مجم صغيرج ٢ ص ٨٣ مطبوعه مكتبه سلفيه كدينه منوره ١٣٨٨ هـ)

حافظ البیٹی نے اس حدیث کو' دمجم صغیر' اور ' دمجم اوسط'' کے حوالے ہے بیان کیا ہے اور لکھا ہے کہ اس کی سندیس ایسے راوي بن جن کو ملين نبيس بيجانيا - (مجمع الزوائد ج٨ ص ٣٥٣ ، مطبوعه دارالکتاب العربي بيروت ١٣٠٢ هـ)

امام ابن جوزی نے بھی اس حدیث کوحضرت عمر بن الخطاب سے روایت کیا ہے۔

(الوفاءج اص ٣٣٠ مطبوعه مكتبه رضويه فيصل آياد)

ا مام بیمتی نے بھی اس حدیث کوروایت کیا ہے اس میں بدالفاظ میں:

الله عزوجل فرمایا: اے آدم اہم فرح کو کھے بھانا عال تکدائھی میں نے ان کو بیدائیس کیا؟ حفرت آدم نے کہا: اے میرے رب! اس لیے کہ جب تو نے جھے اپنے وستِ قدرت سے پیدا کیا اور مجھ میں اپئی پسندیدہ روح پھونگی تو میں نے عرش کے پایوں پر ککھا ہوا دیکھا: لا الدالا اللہ محمد رسول اللہ تو میں نے جان لیا کہ جس نام کوتو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کر لکھا وہ تھے اپن محلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہوگا اللہ عزوجل نے فرمایا: اے آدم! آپ نے سی کہا ' بے شک وہ مجھے اپن تمام کلوق میں بہت زیادہ محبوب ہیں اور جب آپ نے ان کے وسیلہ ہے سوال کیا ہے تو میں نے آپ کو بخش ویا 'اور اگر محمد نہ ہوتے تو میں آپ کو بیدا نہ کرتا۔ اس حدیث کی سند میں عبدالرحمٰن بن زیدا کیے ضعیف راوی ہیں۔

( دلاك الله 3 ج ۵ ص ۴۸۹ مطبوعه دارالكتب العلميه ، بيروت )

ا مام حاکم نے بھی اس کوروایت کیا ہےاوراس میں بھی پیالفاظ ہیں: اگر محمد ندہوتے تو میں آپ کو پیدا نہ کرتا' اورامام <del>حالم</del> علداول

نے کھھا ہے کہ اس حدیث کی سندھیج ہے۔ (المعدد کرکہ ج مص ۱۱۵ مطبوعه دارالکتب العلمیہ بیروت)

ا ہام حاکم نے ایک اور سند کے ساتھ روایت کیا ہے: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ عز وجل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ مجمد پر ایمان

لایے اورا پنی امت کوتھم ویں جوان کا زمانہ پائے وہ ان پرایمان لائے اگر محمد نہ ہوتے تو میں آ دم کو پیدا نہ کرتا' نہ جنت کو پیدا کرتا' نہ دوزخ کو پیدا کرتا' میں نے عرش کو پائی پر پیدا کیا تو وہ بلنے لگا' میں نے اس پر کھانا لا الدالا اللہ محمد رسول اللہ تو وہ ساکن

رن که دورن و چیره کرن کیل کے فرق و پان پر کبید کا کارون ہے کا میں ہوئی۔ ہوگیا' اس حدیث کی سند شیح ہے لیکن امام بخاری ادر مسلم نے اس کوروایت نہیں کیا۔

(المستدرك ج ع ص ١١٥ عطبوعه مكتبددارالباز مكرمه)

## قائد المرسلين ہونے اور بعض ديگر فضائل كى وجہ سے آپ كا افضل الرسل ہونا

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حعزت واثله بن اسقع رضی الله عند بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: بے شک الله عز وجل نے حضرت اسامیل علیه السلام کی اولاو میں سے کنانہ کوفضیات دی اور کنانہ سے قریش کوفضیات دی اور قریش سے بنو ہاشم کو فضیلت دی اور بنوہاشم سے مجھے فضیلت دی لیاس حدیث کوامام تر ندی نے بھی روایت کیا ہے ؟

نیز امام ترندی روایت کرتے ہیں:

حضرت عہاس بن عبد المطلب رضی الله عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! قریش اپنی مجلسوں میں اپنے اپنے حسب دنسب کا ذکر کرتے ہیں اور آپ کی مثال وہ اس طرح دیتے ہیں چیسے کی زمین میں کھور کا درخت ہو' نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو جھے ان کے بہتر مین فریقین میں رکھا' پھر اللہ نے جھے سب سے بہتر قبیلہ میں رکھا' پھر میں رکھا' کی کھرانے اور شخصیت کے اعتبار سے میں سب سے افضل ہوں۔

( حامع ترندی من ۵۱۹ 'مطبوعه نورمحد کارخانه تنجارت کتب ٔ کراچی )

حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: قبروں سے اشخے والوں میں ' میں سب سے پہلا ہول' جب لوگوں کے وفد آئئیں گے تو میں خطبہ دوں گا' اور جب لوگ مایوں ہوجا ئیں گے تو میں بشارت دوں گا' اس دن حمد کا حجنثرا میرے ہاتھ میں ہوگا' اولا وآ دم میں اپنے رب کے نزدیک میں سب سے مکرم ہوں اور جھے فخر نہیں ہے۔ (حاص ترفدی م ۵۱۹ 'مطبور قور وجرکار دانا بھارت کت' کراہی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب زیمن شق ہوگی تو سب سے پہلے میں انفول گا مجھے جنت کے حلوں میں سے حلہ پہنایا جائے گا ، بھر میں عرش کی وائیس کھر ابول گا اور میر سے سوائنگوق میں سے کوئی شخص اس مقام پر کھڑ انہیں ہوگا۔ (جامع ترقدی مواہ ، مطبوعہ نور تھرکار خانہ تجارت کت کراہی )

حصرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: قیامت کے دن میں نبیوں کا امام اور خطیب ہوں گا اور میں ہی ان کی شفاعت کرنے والا ہوں گا 'اس پر فخر نہیں ہے۔

(جامع ترندی ص ۵۲۰ مطبوء نور محر کارخانه تجارت کت<sup>،</sup> کراچی <u>)</u>

له ۱ مام مسلم بن تباح تشیری متونی ۲۱۱ فاصح مسلم ۲۶ ص ۱۳۵۵ مطبوعه نور مجدا تصلط المطالح کرا پی ۵ ۱۳۷۵ هه ایسه اما ایومیسی مجد بن میسکی ترندی متوفی ۲۵ ماه مام مرتز کرس ۱۹۵۹ مطبوعه نور محد کار خانه ترجارت کتب کرا پی

تبيان الترآن

۔ حضرت ابوسعید رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن اولا د آ دم کا میں سردار ہوں گا' اور اس پرنخر نہیں اور میرے ہی ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہو گا اور اس پرنخر نہیں اور آ دم اور ان کے علاوہ جتنے نبی ہیں سب میرے جھنڈے کے نیچے ہول گے اور جب زمین ثق ہو گی تو سب سے پہلے میں اٹھوں گا اور اس پرفخر نہیں۔

(جامع ترمذي ص ۵۲۰ مطبوعه نور محمه كارخانه تجارت كت كراجي)

حافظ ابن عسا كرروايت كرتے ہيں:

حضرت جابرین عبداللہ رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: بیں قائد المرسلین ہوں اور فخر نمبیں ہے اور میں خاتم المنتین ہوں اور فخر نمبیں ہے اور میں پہلا شفاعت کرنے والا اور میں ہی وہ پہلا شخص ہوں جس ک شفاعت قبول ہوگی اور اس برفخو نمبیں ہے۔ (مختر تاریخ وشق ج مس ۹۰۱ مطبوعہ دارالکڑنیروٹ ۱۹۰۴ء)ھ)

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکم نے فربایا: بیس قیامت کے دن تمام لوگوں کا سردار ہوں گا اور ججھے اس پر نخر اور ریانہیں ہے' اور قیامت کے دن ہرخض میرے جسنڈ ہے کے بیچے کشاد گی کا انتظار کر رہا ہوگا اور میرے ہی ہاتھ میں جمد کا جسنڈ اموکا جب میں چلوں گا تو لوگ میرے ساتھ چلیں گے تی کہ میں جنت کے دروازہ پر پہنچ کر اس کو کھلوا دوں گا' کہا جائے گا: یہ کون ہے؟ میں کہوں گا: جمہ' اس وقت میں اپنے رب عروج اس کو دکھے کر اس کے سامنے سجدہ میں گر پڑوں گا' مجھ سے کہا جائے گا: اپنا سرا تھائے' آپ کہیے آپ کی بات مانی جائے گی' آپ شفاعت سیجے آپ کی شفاعت آبول ہوگی' چراللہ کی رحمت اور میری شفاعت سے دوز خے اسے لوگ نکالے جائیں گے جو جل چکے ہوں گے۔ شفاعت آبول ہوگی' چراللہ کی رحمت اور میری شفاعت سے دوز خے سالیے لوگ نکالے جائیں گے جو جل چے ہوں گے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے سوال کیا گیا' آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی؟ فر مایا: جب آ دم کو پیدا کر کے ان میں روح پھوٹی جارہی تھی <sup>لیا</sup> اس حدیث کوام حر ندی نے بھی روایت کیا ہے۔ (جامع تریزی م 61 مطبوعہ فروٹر کار فار تجارت کہ کرا ہی

خالق اورخلق کے محبوب ہونے کی وجہ ہے آپ کا افضل الرسل ہونا

آپ فرمایے کہ تمہارے باپ داوا اور تہبارے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور تمہارا کنیہ اور تمہارا کنیہ اور تمہارا کنیہ کا تمہیں خوف ہے اور تمہارے پسندیدہ مکان اگرتم کو اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ مجوب ہول تو پھر انتظار کروتنی کہ اللہ تعالیٰ اینا تھم لے آئے اور اللہ تعالیٰ اینا تھم ا

ڠؙڶٳڽ۠ػٳڽٵڹؖٳٛٷٛڬۿۘۄٵؠۜٮۜٵٛٷٛڬٷۊڶٟڂۅٳؽڬۉ ۅؘٲۯٝۊٳڂ۪ڴۏٷۺؽؙڔؙػڴۏۊٲڞۊڷٳؿؖ؆ۏڞٷٷڡٵڡڗڿٵ؆ٷ۠ ؾڂۺؙۏڽٵ؊ٵڎۿٵۅؘڞڶؠڮڽ؆ڒڞۏٮٚۿٵۜٲڿؾؠٳڶؽڴۏ ڡؚۧؽٳٮڶؿۅۮڒۺؙۏڶۣ؋ػڿۿٳۮڣ۬ؿڛؽڸۣ؋ڮ۫ٷڗؿڞۅ۠ٳڂؿ۠

نافر مان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا O

ماں باپ اور بھائی بہنوں سے طبعی محبت ہوتی ہے بیوی سے شہوانی محبت ہوتی ہے اور مال و دولت ' تجارت اور مکانوں سے عقلی محبت ہوتی ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے میہ تلایا ہے کہ محبت کی جوشم بھی ہواس کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم کی محبت سے مغلوب کر دواور رسول اللہ صلی اللہ علیہ رسلم کی محبت کو ہر محبت پر عالب کروو۔

عافظ ابوالقائم ملى بن ألبن ابن العسا كرمتوني اع ۵ يا مختل الرحق وشق ع ۲ ص ۹ ۰ مطبوعه دارالفكر بيروت ۴۰،۰۳ اهد

صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم سے جو محبت تھی وہ اپنی جان سے ماں باپ اور اولا دسے ' بیریوں سے اور ہال و دولت سے اور ہر چیز سے زیادہ تھی' جنگ بدر میں حضرت ابو بکرا پنے بیٹے کے خلاف صف آ را سے' جنگ احد میں حضرت ابوعبیدہ نے اپنے باپ کو تل کر دیا' حضرت مصعب بن عمیر نے جنگ احد میں اپنے بھائی کو تل کر دیا' جنگ بدر میں حضرت بمر نے اپنے ماموں عاص بن ہشام کو تل کر دیا اور حضرت علی نے اپنے کی رشتہ داروں کو تل کر دیا۔ میں حضرت بمر نے اپنے ماموں عاص بن ہشام کو تل کر دیا اور حضرت علی نے اپنے کی رشتہ داروں کو تل کر دیا۔

قاضی عیاض کھتے ہیں: ابن اسحاق نے روایت کیا ہے کہ جنگ احد میں ایک عورت کا باپ ہمائی اور شوہ ترقس کر دیا گیا ' اس نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کلم کا کیا حال ہے؟ صحابہ نے کہا: الحمد للہ! وہ تہاری تمنا کے مطابق خیریت ہے ہیں اس نے کہا: مجھے دکھاؤ 'حتیٰ کہ میں آپ کو دکھے لول' جب اس نے آپ کو دیکھا تو کہا: آپ (کی خیریت) کے بعد ہر مصیبت آسان ہے۔ (شفاء ج مس ۱۸ مطهوء عبد التواب اکیڈی کمانان)

نیز قاضی عیاض کھتے ہیں کہ کفار مکہ حضرت زید بن دعنہ کو آل کرنے کے لیے حرم سے باہر لے جانے گئے۔ اس وقت ان سے ابوسفیان بن حرب نے کہا: اے زید! میں کم کوانٹہ کی تھم ویتا ہوں یہ بتاؤ کہ کیاتم کو یہ پسند ہے کہ اس وقت تہاری جگر جمسلی اللہ علیہ وہلم ہوتے اور تہارے بدلے ہم ان کی گرون اتارو ہے؟ حضرت زیدنے کہا: خدا کی تھم! جمیح پر پیشن ہے کہ میں اپنے گھریں آرام سے ہوں اور آپ کے کا ننا چھر جائے ابوسفیان نے کہا: میں نے اصحاب محمد کی طرح کی شخص کو کس سے میں اپنے گھریں آرام سے ہوں اور آپ کے کا ننا چھر جائے ابوسفیان نے کہا: میں نے اصحاب محمد کی طرح کی شخص کو کس سے میں سے تربی دیکھا۔ (شفاہ می مام وار معلوم عبدانواب اکیڈئ ملان)

حافظ ابن حجر عسقلاني لکھتے ہيں:

حضرت حظلہ بن ابی عام راور حضرت عبد اللہ بن عبد اللہ بن ابی ابن سلول نے رسول الله سلی الله علیہ وسلم ہے اپنے مشرک اور منا فق باپ کو آل کرنے کی اجازت طلب کی مگر رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اجازت تدوی حضرت حظلہ بن ابی عام جگ احد میں شہید ہو گئے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر بایا کہ فرشتے ان کو شسل دے رہ ہیں جاوات کی بوی ہے جا کر چھو بیوی نے کہا: جس وقت انہوں نے جہاد کی آ واز من تو بیٹس کیے بغیر صالت جنابت میں جہاد کے لیے لگل گئے تھے۔ بی سلی الله علیہ وسلم نے فر بایا: ای لیے فرشتے ان کو شسل دے رہ ہتے نے (اصابہ جنا اس اس مطور دارالگر نیروت ۱۳۹۸ه) ہیں مثالی بین اور حظلہ بن ابی عام کے واقعہ میں شہوائی محبت سے زیادہ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم سے محبت کرنے کی مثالین بین اور حظلہ بن ابی عام کے واقعہ میں شہوائی محبت سے زیادہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی دیل ہے اور جن محاب کے دیل ہے اور جن کا بیان ہے مال ودولت مکانات اور تجارت کو چھوڑ کر مدید نہ بجرت کی اس میں ان میں ان کی مختب سے زیادہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خاطر مکہ میں اپنے مال ودولت مکانات اور تجارت کو چھوڑ کر مدید نہ بجرت کی اس میں ان میں ان ان میں ان ان میں میاز امر کو میں ہو میت کرتے تھے آپ نے نے کی عقب مرحبت کرتے تھے آپ نے نے فر بایا: احد پہاڑ جم سے محبت کرتا ہے مجور کا تنا آپ کے فراق میں جینیں مار کر روتا تھا، اور جب آپ قربانی کرتے تو ہراد خی مرایا: اور جب آپ قربانی کرتے تو ہراد خی مرایا: اور خیات کرتے ہو تر ادخی

امام ترندی روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیٹھے ہوئے آپ کا انتظار کر رہے تھے آپ (جرے ہے) کل کر ان کے قریب ہوکر ان کی باتیں سننے گئے ان میں سے بعض نے تعجب سے کہا: اللہ تعالیٰ اپنی

کلوق ہے ایک خلیل بنانے لگا تو حضرت ابراہیم کوخلیل بنایا۔ دوسرے نے کہا: اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت موی کو ہم کلام ہونے کا شرف بخشا ایک اور نے کہا: حضرت عیلی اللہ کا کلمہ اور اس کی روح ہیں ووسرے نے کہا: اور حضرت آ دم کواللہ تعالی نے صفی بنایا ا پ نے ان کے پاس آ کران کوسلام کیا اور فرمایا: میں نے تمہارا کلام اوراس پر تعجب ینا کہ ابراہیم اللہ کے خلیل میں' وہ ایسے ہی میں اورمویٰ اللہ کے کلیم میں' وہ ایسے ہی ہیں اورعیسیٰ اللہ کا کلمہاوراس کی روح ہیں' وہ ا پہے ہی جیں اور آ دم کو اللہ نے صفی بنایا اور وہ ایسے ہی جین سنوا میں اللہ کا محبوب ہوں اور مجھے اس بر کوئی فخر نہیں ہے، میں تیا مت کے دن حمد کا جمینڈ ااٹھائے ہوئے ہول گا اور مجھے اس پر فخر نہیں ہے میں قیا مت کے دن سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں' اور سب ہے پہلے میری شفاعت قبول ہو گی اور اس رپٹخر نہیں' میں سب سے پہلے جنت کی کنڈ کی کھنکھناؤں گا' پھر اللہ میری خاطر جنت کو کھو لے گا اور اس میں مجھ کو داخل کرے گا اور میرے ساتھ فقراء مؤمنین ہوں گے اور اس پر فخرنہیں اور میں اولین اور آخرین میں سب سے زیادہ معزز ہوں اور اس برگخر نہیں ۔ (جامع تر ذی م ۵۴۰ 'مطبوعہ نورمجر کارخانہ تجارت کتب' کراچی ) اس حدیث میں بیت تفریح ہے کہ تمام انبیاء علیم السلام کے مقابلہ میں نبی صلی انڈ علیہ وسلم اللہ کے محبوب میں اور امام

بخارل روایت کرتے ہیں' حضرت عائشہ رضی اللہ عنبانے کہا: میرا یکی گمان ہے کہآ ہے کا رب آپ کی خواہش بہت جلد یور ک کرتا ہے۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۷ ۰ ۲ مطبوعہ نورمجماصح المطابع کراجی ۱۳۸۱ھ)

لیل اور حبیب میں فرق کا بیان

قاضى عياض ما تكى فے خليل اور حبيب كا فرق بيان كرتے ہوئے امام ابو بكر بن فورك كے حوالے سے لكھا ہے: خليل الله تك بالواسطه يبنيح:

وَكُنْ لِكَ نُرِي الْرِهِيْءَ مَلَكُونت السَّمُوت وَالْرَرْضِ.

(الانعام: ۵۵)

اور حبيب الله تك بلاواسطه منجے:

ئَوْدَنَا فَتَنَالَى ٥٤٤نَ كَانَ كَانَ كَانَ الْوَادُ فَيْ أَ

(الجم:٩\_٨)

فلیل کی مغفرت کا بان مرتبطع میں ہے: وَالْأَنَّ أَطْمُهُ أَنْ يَغْفِرُ لِي خَطِلْنَكِتِي يُوْمَ الدِّانْيِنِ ٥

(الشعراء: ۸۲)

اور حبیب کی مغفرت کا بیان مرتبه یقین میں ہے: إِنَّا فَتَمْنَاكُ فَتُمَّا مُبِينًا كُلِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَتَّمُ

مِنْ ذَمُكَ وَمَا تَأَخَّدَ . (الْتِحْ: ١-١)

خلیل نے دعا کی کہ اللہ انہیں روز حشر شرمندہ نہ کرے: وَلا تُعْفِرِ فِي يُوْمُ يَبِعُنُونَ ٥ (الشراء: ٨٥)

اوراس طرح ہم نے ابراہیم کوآ سانوں اورزمینوں کی ساری

یا دشاہی دکھائی ۔

پھر(اللۂ محمصلی اللہ علیہ وسلم کے )قریب ہوا' پھرزیادہ قریب ہوا کھر دو کمانوں کی مقدار کے برابراللہ کے قریب

ہوئے بااس ہے بھی زیادہ قریب ہوئے 0

اورجس سے میری امید وابسة ہے وہ قیامت کے دن میری خطامعاف فرمادے گا0

بِ شک ہم نے آپ کوروش فتح عطا فر مائی 0 تا کہ اللہ آب کے لیے اگلے اور پھلے (یہ ظاہر) خلاف اولی سب کام معاف فرمادے۔

اور مجهے روز حشر شرمندہ نے فرمانا O

جلداول

تبيأر القرأر

اور حبیب کو بن مائے بیر مقام عطافر مایا: یَوْهُولاکِیهُ فَیزِی اللّٰهُ اللّٰهِ عَالَیْوْیْنَ اُهِنُواْهَعَهُ ﷺ جس دن اللّٰہ تعالیٰ اپنے نبی کوشر مندہ کرے گانہ ان کے

(التريم: ۸) ساتھ ايمان لانے والوں کو۔ امتحان مے موقع پرخلیل نے کہا:

حَسْمِي اللَّهُ . مُحَمَّاللُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اور حبیب کے لیے اللہ نے ازخو دفر مایا:

يَّا يَّيْهَا النَّيْمِيُ حَسُّبُكَ اللهُ وَمَنِ النَّبُعَكَ مِنَ اللهِ اللهُ وَمَنِ النَّبُعَكَ مِنَ اللهِ والح الْمُؤْمِنِينَ ٥ (الانال: ١٣٠) كافي بين جنهول ني آپ كا اتباع كى ٥٠ اللهُ ومِنْهِ اللهُ ومِنْهِ اللهِ اللهِ الله

یہ خلیل نے دعا کی:

یں ہے وعا ن: وَاجْعُلْ إِنِّ لِسَانَ مِدْنَةٍ فِي الْأَخِرِيْنَ ﴾ اور بعد کے آنے والوں میں میر اذ کر جمیل جاری کردے ٥

اے اہل بیت رسول! اللہ یہی ارادہ فرما تا ہے کہتم ہے

(الشعراء: ۸۳)

اورحبیب کے لیےازخودفر مایا:

ور وقعتا لک فرک الانزان: م) اور جم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کردیا O موقیا مت تک کلم، اذان نماز اور خطبہ میں مسلمانوں کی زبان ہے آپ کا ذکر بلند ہوتارہے گا۔

ولیا ت میں سیرار، خلیل نے دعا کی:

وَاجْنَدِيْ وَمَرِينَ أَنْ لَعَبْدَ الْرَصْنَامَ (ابراجم: ٣٥) اور جُمِيه اور مير ، (خاص) بيول كو بتول كى عبادت

ے اجتناب پر برقرار رکھ O

اور صبیب کے لیے بلاطلب از خود فر مایا: میں وروں یا وروق میں مورش میں ورم اس مورش

ٳێۜؠٚۘٵؽڔؽؙۮؙٳٮڵؿؙٳؽؽ۠ۄؚۘٮػؿػؙڠٵؾڗؚۻۘؽٲۿؙڵ ٲڣؙؽؙؾؚٷؙؽڟۄڒڴۿؿڴٳڴ(الاحراب: rr)

نَیْتِ وَیُطَاتِدُکُوْ تَطْلِیدُکُوْ الاحزاب: ٣٣) ہم تم کی ناپا کی دور کرے آم کوخوب پا کیزہ کردے 0 قاضی عیاض فرماتے ہیں: ہم نے جو یہ چند آیات ذکر کی ہیں ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال اور آپ کے

مقامات کی افضلیت کی ایک جھلک معلوم ہو جاتی ہے اور ان آیات سے ہر مخص اپنے ذوق کے مطابق مفہوم اخذ کرتا ہے اور تمہارارب ہی بہتر جانبا ہے کہ کون احسن طریقہ پر ہے۔ (شفاہ جام ۱۳۳۔ ۱۳۳ مطبوعہ میدانواب اکیڈی کمان)

> میم اور صبیب میں فرق کا بیان کلیم اور ان کے بھائی حضرت ہارون نے فرعون کے باس جاتے وقت اپنا خوف عرض کیا:

مَبَتَنَا اِتَنَا تَعَافُ آنَ يَفُرُطُ عَلَيْنَا آوَانَ يَطَلَى فَ الله مارے ربُ بَيْس يه فدشه ب كه وه (فرعون) (ط: ۵۶) جم يركونى زيادتى ياسرشى كرے گا ٥

اور صبیب کے لیے ازخو دفر مایا:

وَاللَّهُ يَعْمِهُكَ مِنَ التَّاسِّ . (المائدة: ١٤) اوراللد آپ كولوگوں سے محفوظ ركھ گا۔ كليم وعاكرتي بين:

تبيار القرآر

جلداول

#### Marfat.com

اے میرے دب! میراسینه کھول دے 0

کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کاسینہیں کھولا 0

ا برب! مجھے اپنی ذات دکھا میں تجھے دیکھوں۔

کیاآپ نے اینے رب کی طرف نہیں دیکھا۔

تم مجھے ہرگز ندد کھے سکو گے۔

نەنظرا يك طرف مائل ہوئى اور نەحد سے بڑھى O

اے میرے ربامیں نے تیرے یاس حاضر ہونے

میں جلدی کی تا کہ تو راضی ہو جائے 0

ہم ضرور آ پ کواس قبلہ کی طرف پھیردیں گے جس سے آب راضی ہوں گے۔

اور بے شک آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جا کیں گے O

اوررات کے پچھ اوقات اور دن کے کناروں میں شیح

ميجيئة تاكرة براضي رين0

جارے لیے اس دنیا میں بھلائی لکھ اور آخرت میں۔

عنقریب میں اس ( بھلائی ) کوان لوگوں کے حق میں لکھ دول گا جو برہیز گاری کرتے ہیں اُز کو ق دیتے ہیں اور وہ لوگ

جو ہماری آیٹوں پر ایمان لاتے ہیں 0جو اس رسول نبی ای (اللقب) كى پيروى كرتے بي جس كانام ان كے ياس تورات

اورانجیل میں لکھا ہوا ہے۔

رَبِ اشْرَحُ لِيُ صَدِّرِي (لا: ra) صبیب کے لیے ازخو وفر مایا:

اكَوْ نَشْرَحُ لَكَ صَدَّرَكَ ﴿ (الْمِنْرِحَ: ١)

کلیم وعا کرتے ہیں: رَبِ أَيْنِ فِي أَنْظُورُ إِلَيْكَ ﴿ (الاعراف: ١٣٣)

صبیب ہے فر مایا:

أَلَوْ تَكُو إِلَىٰ مَا يَكُ . (الفرقان: ٣٥)

کلیم ہے فرمایا:

كُنْ تَدُلِينِيْ . (الاعراف: ١٨٣)

صبیب ہے فرمایا:

مَازَاغَ الْبَصَرُومَ اللَّهِي (النَّم: ١٤) کلیم اینے رب کی رضا جائے ہیں:

وَعِجَلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى (١٤:٨٨)

اور حبیب کی رضارب تعالی حابتا ہے:

فَلَنُولِينَكَ تِبُلُةً تَرْضُهَا " (البتره: ١٣٣)

وَلَسَوْفَ يُعْطِيُكَ مَ بُكَ فَتَرْهِي ﴿ (النَّيْ ٥)

وهِنْ أَنَا يَىٰ اتَّيْلِ فَسَيِّهُ وَأَطْرَافَ التَّهَارِلِعَلَّكَ تَرْفِيْ

(1100:16)

کلیم نے اپنے اوراینی قوم کے لیے دعا کی: وَاكْتُ لَنَا فِي هٰذِهِ التُنْيَا عَسَنَةً وَفِي الْاخِدَةِ.

(الافراف:۲۵۱)

حبیب کی امت کے متعلق فر مایا:

فَسَأَ كُتُهُهَا لِلَّذِي مِنَ يَتَعُونَ وَيُؤْثُونَ الزَّكُوةَ وَالَّذِينِينَ هُمْ بِالْيِتِنَايُوُ مِنْوُنَ أَالَّذِنْنَ بِلَّبِعُوْنَ الرَّسُولَ الدَّبِيِّ

الْأُرْقَى الَّذِي يَجِدُونَكُ مَّكُتُوْبَّا عِنْدَاهُمْ فِي الظَّوْمُ مِنَّ

وَالْإِنْجِيْلِ فَ (الاعراف: ١٥٧ ـ ١٥١)

و کیھنے ما نگا حضرت کلیم نے اور ملا آپ کے غلامول کؤ معلوم ہوا کہ زمانہ کسی نبی کا ہو کسی رسول کا ہوسکہ چیل تھا تو مصطفےٰ کا چیل تھااور ڈ نگا بچتا تھا تو مصطفےٰ کا بچتا تھا۔

پٹا شاہورہ بہانگا و کے قابلات اسلام کے مجزات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبجزات کی افضلیت

حضرت موئی علیہ السلام کو کلام الی لینے کے لیے طور پر جانا پڑا اور آپ کو کلام الی کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا تھا' آپ جہاں ہوتے کلام الی وہیں نازل ہو جاتا تھا' حضرت موئی علیہ السلام کا میہ بھڑہ تھا کہ انہوں نے زبین پر لاٹھی ماری تو پانی نکل آیا' کیکن زمین میں عادۃ پانی ہوتا ہے۔ تی صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ فرمائی تو آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشے اہل پڑے اور جہاں عادۃ یائی نہیں ہوتا وہاں سے یانی نکل آیا۔

بہ صحرت داور علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کر دیا گیا تھا اور دہ اس سے زرہ بنا لیتے تھے کیکن لو ہے کو بھی عاد ہُ آ گ سے گرم
کیا جا سکتا ہے ، آپ کے لیے تو پھر نرم ہوگیا جو بھی نرم نہیں ہوتا 'حافظ الوقیم نے روایت کیا ہے کہ جب بی سلی اللہ علیہ وسلم غار
میں گئے اور آپ نے اس میں سر مبارک داخل کیا تو وہ نرم ہوتا چلا گیا 'اور' تھی بخاری' میں ہے: بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر بایا:
احدا میک پہاڑ ہے یہ ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ (۲۰۵۰ه ۱۵۰۵) ویکھنے پھر وہ جنس ہے جس میں محبت
پیدائیں ہوتی حتیٰ کہ جس خص کو کس سے محبت نہ ہواں کو سنگدل کہتے ہیں' کین میدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہے کہ جس
پیرا کی حقیقت میں محبت نہیں ہے وہاں بھی اپنی محبت پیدا کر دی' بی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہاڑ نے تسبح کی اور آپ کے ہوئی میں سنگ ریزوں نے تبیع کی اور آپ کے جس

حضرت داؤ د ہے اللہ تعالیٰ نے فر مایا:

اورآ پ خواہش کی پیروی نہ کریں۔

وَلَا تُتَبِّعِ الْهَالِي . (س:٢٦)

اور رسول الله صلى الله عليه وسلم سے فر مايا: حَكَايَةُ طِيقُ عَنِ الْمُعَلِّي شَلِ (انجم: ٣)

وہ (رسول الله صلى الله عليه وسلم) اپني خوا ہش سے بات

نہیں کرتے 0

سجان الله! آپ وہ ہیں جن کی اللہ کی رضا کے مقابلہ میں ایٹی کوئی خواہش نہیں۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کو پر ندوں سے گفتگو کا ملکہ دیا اور جنات اور ہوا کو شخر کیا گیا' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم سے مجری کے گوشت کے گلاے نے کلام کیا' اور آپ ہے کہا: جھے جس نہ ہر طا ہواۓ ہران اور اوزٹ نے آپ سے شکایت کی اور سنگ ریزوں نے آپ کی اطاعت کی' آپ کے حکم سے سنگ ریزوں نے آپ کی اطاعت کی' آپ کے حکم سے درخت ایک جگدسے دوسری جگہ چل کر آیا اور پھر واپس چلا گیا' بیامور پر ندوں کے ساتھ گفتگو کرنے کی بنسبت زیادہ ججیب و شریب اور باکمال ہیں' ہوا کے سخر کرنے کا قصہ میہ ہے کہ حضرت سلیمان اپنے تخت پر بیٹھ کر ہوا میں اڑتے تھے اور تسمی کی سیر میں ایک ماہ کی مسافت طے کر لیتے:

وَلِسُكَيْنُونَ التِرْيَحُ عُدُادُهُما فَهُ هُوْ وَمَا وَالْمُهُمُّ اللَّهِ مِنْ عُدُود يا اس كام ع كارفار

(سا: ۱۲) ایک مهینه کی راه تھی اور شام کی رفبار ایک مهینه کی راه تھی۔

ہوامخر سی کی کین حضرت سلیمان جس جگہ کا قصد کرتے انہیں وہاں جانا پڑتا تھا اور نبی سلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں جانا نہیں پڑتا تھا۔ آپ جس جگہ کا جہال قصد کرتے وہ جگہ وہیں آ جاتی تھی معراج ہے واپسی کے بعد جب کفار قریش نے آپ سے

بیت المقدس کے متعلق سوالات کیے تو بیت المقدی کوآپ کے سامنے دارا رقم میں لا کرر کا دیا گیا۔

(مَشَكُوةٍ ص ٥٣٠ مطبوعه اصح المطابع وبلي)

نيزآب نے فرمایا:

الله تعالیٰ نے تمام روئے زمین کومیرے لیے سمیٹ دیا ان الله زوى لى الارض فرايت مشارقها اور میں نے زمین کے تمام مشارق اور مفارب کو د کھ لیا۔ و مغاربها.

(صحح مسلم ج ٢ص ٢٩٠ مطبوء نورمحداضح المطابع كرا في ١٣٤٥ هـ)

اور رہا حضرت سلیمان کے لیے جنات کامسخر ہونا تو اس کے مقابلہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے جنات مسلمان ہو گئے اور جنت کامنخر ہونا اور بات ہے اوران کامسلمان ہونا اور چیز ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کواندھوں اور کوڑھیوں کے تندرست کرنے اور مردہ زندہ کرنے کامعجزہ عطا فرمایا تو نبی صلی اللہ

عبیہ وسلم نے حضرت قادہ بن نعمان کی نکلی ہوئی آئکے دوبارہ لوٹا دی' حضرت سلمہ بن اکوع کی ٹوٹی ہوئی پنڈ لی جوڑ دک آپ کے بل نے سے درخت چل کرآئے ، محبور کا تناآب کے فراق میں چینیں مار کردویا اور سیسب حضرت عیسیٰ علیه السلام سے معجزات ہے کہیں بڑھ کر کمالات اور مجزات ہیں' کیونکد مردے میں پہلے جان آچکی ہوتی ہے' آپ نے ان چیزوں میں حیات جاری کی جہاں عاد ۂ حیات نہیں ہوتی ' آ نکھ والے کو دکھانا اور کان والے کو سنانا اور بات ہے اور بغیر آ نکھوں کے دکھانا اور بغیر کا نوں کے سنانا اور چیز ہے۔الغرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جومعجزات اور کمالات دیج گئے وہ تمام نبیوں کے معجزات اور کمالات سے فاکّل اوران پر غالب تھے آپ کے معجزات کی تعداد کیفیات اور حیثیات ہراعتبار سے سب پر بلندو بالا تھے دوسرے نبیوں نے نبوت کا دعویٰ کرتے ہی مجوزات پیش کیے اور آپ نے اعلانِ نبوت کے بعد کی مجرو کو پیش کرنے کی بھائے اپنی زندگی کو پیش کر دیا اور یوں ظاہر ہوا کہ آپ کواپنی نبوت ثابت کرنے کے لیے سی خارجی معجزہ کی احتیاج نہیں تھی آپ کی زندگی خودسرایا معجزہ نقى يون بى تونېيىن فر ما ما تھا: ' گَ**ڪَيْدُ ك**ى . (الجر: ٤٢) تمهارى زندگى ك<sup>ونتم</sup>!'' ـ

> حضرت نوح عليه السلام في دعاكى: رُتِ انْصُرُنِيْ بِمَاكَذَ بُونِ۞ (المؤسون:٢١)

اے میرے رب! میری مدد فرما کیونکہ انہوں نے مجھے

جفظایا0

آب سے بلاطلب فراما: اوراللہ آپ کی قوی مدوفر مائے گا 0 وَيَنْصُرُكَ اللَّهُ لَقُمَّ اعْرِيْرُان (الْعَ: ٣)

حضرت نوح نے اپنی قوم کے کا فروں کی ہلا کت کی دعا کی:

اے میرے رب! زمین پر کافروں میں سے کوئی ہے رَّبِ لَاتَنَارُعَلَى الْكِنْ ضِ مِنَ الْكُفِي ثِنَ دَيَارًا ٥

> والا نه حجوژ 0 (ry:23)

> > اورآب سے فرمایا:

اور الله کی بیشان نہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے ان کو وَمَاكَانَاللَّهُ لِيُعَذِّبُهُمْ وَٱنْتَ فِيهُومٌ .

عزاب دے۔ (الانوال: ٣٣)

جلداول

نبيار القاآر

سب سے پہلے قبر سے اٹھنے والی حدیث کا حضرت مویٰ کے پہلے اٹھنے والی حدیث سے تعارض کا جواب

علامہ بدرالدین عینی کھیتے ہیں: ان حدیثوں میں تعارض نہیں ہے کیونکہ ہوسکتا ہے کہ 'جمجے بخاری'' کی روایت میں رسول الند صلی القد علیہ وسم کا جوارشاد

ہے: اس وقت نی صلی اللہ علیہ وسلم کو مینکم نہ ہو کہ آپ مطلقاً سب سے پہلے قبر سے اٹھائے جا تھیں گے اور مسلم کی روایت میں جوارشا دیےوہ بعد کا واقعہ ہے۔ (عمرۃ القاری ج ۱ام ۲۵ مطبوعہ ادارۃ اطباعۃ المنیر یا مصر ۱۳۳۸ھ)

علامدوشتانی ابی ماکل نے بھی اس تعارض کا یبی جواب دیا ہے۔ (اکمال اکمال المعلم ج۲ صاعه المطوعة دراکتب صمیه ابیروت) جس حدیث میں آیہ نے دوسرے انبیاء پر فضیلت وینے سے منع کیا ہے اس کے جوابات

امام بخاری نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللّٰہ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ رسول اللّٰه سلّٰی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا: انبیاء میں (سمی کو) فضیلت نہ دو۔ (منجی بغاریج اص ۴۲۵ مطبوعه نور تھ انجا المطالع ، کرا تی ا۳۶۸ ھ)

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے: مجھے حضرت موک پر فضیلت نہ دو۔

(صحیح بخاری ج اص ۲۳۵ مطبوعه تور محد اصح المطابع محراجی ۱۳۸۱ ه).

''صحیح بخاری'' کی ان روایات سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر انبیاء علیہم السلام پر فضیلت دینا ممنوع ہے حالا تکھیج مسلم کی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہم السلام پر اپنی فضیلت بیان کی ہے' اس تعارض کے جواب میں علامہ بدرالدین عنی حنفی تکھتے ہیں:

علامداین الین نے کہا ہے کہ '' انبیاء یس کی کونشیلت ندوو' اس صدیث کامٹنی بد ہے کہ بغیرعلم کے کس نبی کوکسی پر فضیلت ندوو ورندانبیاء علیم السلام کی ایک دوسرے پر فضیلت کو الله تعالی نے خود بیان فرمایا ہے: '' تِذَّكَ النَّرُسُلُ فَضَلْمُنَا بَعْصَهُمُ عَلَى بَعْضِنْ کَ (البترہ: ۲۵۳) بیرسب رسول ہم نے ان میں سے بعض کوبعش پرفضیلت وی ہے''۔

> دوسرا جواب پیہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نصیات کاعلم ہونے سے پہلے بیفر مایا تھا۔ \*\* اس منہ اس منہ اس اس سال میں اس منہ اس

تیسرا جواب رہ ہے کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فضیلت دینے سے منع فرمایا ہے جو دوسرے نبی کی شنقیص کو مستلز مہور۔

چوتھا جواب میہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الیمی نفشیات دینے سے متع فرمایا ہے جو دوسرے نبی کی دل آ زاری کا موجب ہو۔

پانچوال جواب سے کہ بی سلی الله علیه والم فائس نبوت میں فرق کرنے سے منع فر ایا ہے۔

چھٹا جواب یہ ہے کہ آپ کا بیقول تو اضع پرمحمول ہے۔ (عمدة القاري ج مس ۲۵۱ مطبور دارة الطباعة المنيرية مصر ١٣٨٨ه

## يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوٓ النُّفِقُو امِهَّا رَى قَنْكُمُ مِّن قَبْلِ آن

اے ایمان والو! ان چیزوں میں سے خرچ کرو جو ہم نے تم کو عطا کی ہیں

# يَّازِي يَوْمُرَّلَا بَيْعُ فِيْهِ وَلَاخُلَّةٌ وَلَاشَفَاعَةٌ وَالْكَفِي وُنَ هُمُ

اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فرونت ہو گی نہ (کافروں کی) کمی سے دوی ہو گی اور نہ

### الظلِمُون

( كفار كے ليے ) شفاعت ہوگئ اور كفار ہي طالم ہيں 0

راہِ خدامیں مال خرچ کرنے کی تا کید

سابقہ آیت میں مسلمانوں کو بدن کے ساتھ جہاد کرنے پر برا بھٹھتہ کیا تھا اور چونکہ جہاد اور قبال کے لیے مال کوخرج کرنا بہت ضروری ہے اس لیے ان آیات میں مال کے خرج کرنے کو بیان فر مایا ہے اور اس تھم کو قیامت کے دن کی یاد دلا کر مزید مؤکد فرمایا ہے۔ دنیا میں تو انسان اپنے آپ کو مصیبت اور تکلیف سے بچانے کے لیے بھش چیزیں خرید لیتا ہے' بھی کوئی دوست اس سے تکلیف دور کر دیتا ہے' بھی کسی کی کی سفارش ہے اس سے مصیبت ٹل جاتی ہے' لیکن قیامت کے دن کوئی خریدو فروخت ہو کے گی نہ کی کی دوتی کام آئے گی نہ کی کی سفارش۔

اس میں اختلاف ہے کہ یہاں اللہ کی راہ میں خرج کرنے ہون ساخرج مراد ہے بعض علاء نے کہا: اس سے قال اور جہاد میں خرج کرنے ہون ساخرج مراد ہیں اور صدقات نظلیہ مراد کہیں ہیں کیونکہ جہاد میں خرج کرنا مراد ہیں اور صدقات نظلیہ مراد کہیں ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے خرج ندکر نے پر وعید خرج ندکر نے پر وعید خرج نیس ہے کیونکہ اس آیت میں وعید خبیں ہے کیونکہ اس آیت میں وعید خبیں ہے کیونکہ اس آیت میں وعید خبیں ہے کہا اللہ تعالی نے صرف بیفرج کرواور جب تک تم دنیا میں ہوتا خرت کے لیے منافع عاصل کرد کے کیونکہ ان منافع کا آخرت میں حاصل کرنا مکمن نہیں ہے۔

آ خرت میں دوئتی اور سفارش ہے مسلمانوں کے انقاع کا بیان

ہر چند کہ اس آیت ہے بہ ظاہر میں معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن کئ فخص کی کئی فخص ہے دو تی کا منہیں آئے گی نہ کسی کی کسی کے لیے سفارش کا م آئے گی لیکن قر آن مجید کی دوسری آیات ہے میں متعین ہو گیا ہے کہ میر کمروی صرف کفار کے لیے مدارن کے مدارن کے سیست سے تھے میں ہیں ہو رہ کا سیست میں معرف میں میں معرف کے سیست کے سیست کے سیست کے سیست کے س

ہاور مسلمانوں کی مسلمانوں سے دوئتی بھی کا م آئے گی اور سفارش بھی قر آن مجید میں ہے: اَلْاَ جُلَافِی کَوْفِی کِمْ لِیْعَجْفِی عَدُادَّ اِلْاَ الْمُتَلَّقِیٰ کِی اُن ایک دوسرے کے

يعِبَادِلاَ عَوْثُ عَلَيْكُمُ لَلْوَهُرَولاً أَنْتُوَكُّونَكُونَ الْكَوْلِينَ وَتَمَن مول ك 0 اے ميرے بندو! آج تم پر كوئى خوف نيس اَ مُنْوَابِا لَيْتِنَا وَكَانُوا هُسْلِيدُن فَ (الزفر: ١٤- ١٤) اور نه تم مُكنين مو ك ٥ جو مارى آيوں پر ايمان لاك اور

مارے احکام کے تابع رہے 0

اورمسلمانوں کی شفاعت کے متعلق فرمایا: و کلایشْ فَعُوْدیؓ لِلَالِمِیّ اِدْیَقُولِی . (الانباہ: ۲۸) اور (فرشتے)صرف اس کی شفاعت کرتے ہیں جس( کے

نبيار القرآن ، جلداذل

Marfat.com

شفاعت ) پراللەراضی ہو۔

شفاعت پر سیر حاصل بحث ہم البقرہ: ۴۸ میں بیان کر چکے ہیں۔

الله اس كے سواكوئي عبادت كامتى نبيل وه زنده (جاديد) ب اور دوسرول كوقائم كرنے والا ب اس كواوگھ آتى ب اور نه نينز

مِّافِي السَّمُوٰتِ وَمَا فِي الْرَرْضِ مِنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَ الْ

نو کچھ آسانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے (سب)ای کی ملکیت ہے کون ہے جواس کی اجازت کے بغیراس کی بارگاہ

ٳڷڒۑٳٝڎ۬ڹ؋۠ؽۼؙڵۿٵؽؽؽٵؽۑڔؽڔۿؗۉڡٵڂڵڣۿؙۄ۫؞ٛٙۅؘڵٳۑؙڿؽڟۅٛ<u>ڽ</u>

ں شفاعت کرئے وہ جانتا ہے جو ان (لوگوں) کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچیے ہے اور اس کے علم میں سے وہ

بِشَى عِمِنَ عِلْمِهَ إِلَّا بِمَا شَاءً وَسِعَكُرُسِيَّهُ السَّلَوِتِ وَالْاَرْضَّ (لوگ) كى چزكو ماس نبي كر يحة كر بتنا وه ماية اس كى كرى (حكومت) آبانوں اور زميوں كو محط يخ

وَلَا يَئُوْدُهُ خِفْظُهُمَا وَهُوَالْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ﴿ لَا إِكْرَا لَا فِي الرِّيْنِ

ور ان کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں ہے اور وہی بہت بلند بری عظمت والا ہے 0 دین میں جرنہیں ب

ۼؙؙۮڹۜٛڹؖؾۜ<u>ؖ</u>ڹٳڶڗؙۺؙٛۮڡڹٲڵۼؾۣٛۜڣؠؘؽ۩ؙڮٛڣ۠ۯؠؚٳڶڟٵۼٛۅؚ۫ۛۛڞؚؚۅؙؽٷٛڡٟؽٳۺ<u>ٚۅ</u>

بے شک بدایت مرانی سے خوب واضح ہو چکی ہے مو جو خص طافوت سے کفر کر کے اللہ پر ایمان لے آیا

فقلراستمسك بالعروة الوتقي لاانفضام لها والله سويبغ

اس نے ایبا مضبوط دستہ پکڑ لیا جو مجھی ٹوشنے والا نہیں ہے اور اللہ خوب سننے والا

### عَلِيْمُ

بہت جانے والاے 0

قرآن مجید کا اسلوب میہ ہے کہ تو حید رسالت اور آخرت ہے متعلق عقائد اور مختلف احکام شرعیہ کو بار بارایک دوسرے کے بعد دہراتا رہتا ہے؛ مسلسل عقائد کا ذکر جاری رہتا ہے نہ متوان کیے بعد دہراتا رہتا ہے؛ مسلسل عقائد کا ذکر جاری رہتا ہے نہ متوان کا اللہ تعالی عقائد میں بھی تو حید رسالت اور آخرت کے مضون کا اللہ تعالی عقائد میں بھی مختلف انواع کے تھم کا ایک دوسرے کے بعد ذکر فرماتا ہے تاکہ قاری کیسانیت کا شکار نہ ہو

تبيار القرآر

جلدا وَل

اور ہر باراس کوغور وفکر کی نتی را ہیں ملیں۔

اس سے بہلی آیات میں اللہ تعالی نے میہ بتایا تھا کہ تجات کا مدار انسان کے اعمال صالحہ پر ہے اور قیامت کے دن اس کا مال' اس کی دوتی اور کسی کی سفارش کا مزمیس آئے گی اور بیرفر مایا تھا کہ تمام رسل علیہم السلام کے مراتب اور ورجات اگر چہ متفاوت اور مختلف ہیں لیکن تمام رسولوں کی دعوت اور ان کا پیغام واحد ہے اور ان کا دین واحد ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ کو واحد مانو اور صرف اس کی عبادت کرو۔

اور امند تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کی جامع آیت'آیت الکری ہے'ہم پہلے آیت الکری کےمفردات کے معانی بیان کریں گے اور پھراس کے فضائل کے متعلق احادیث کا ذکر کریں گے۔ آیت الکرسی کے مفردات اور جملوں کی تشریح

الله: بيالله تعالى كا اسم ذاتى ہے۔ اس كامعنى ہے: وہ ذات جو داجب الوجود (قديم بالذات) ہو تمام صفات كماليه كى جامع موادرتمام نقائص سے برى ہوادر عمادت كى مستحق ہے۔

ا کی :جو ہمیشہ سے ازخود زندہ ہوا پنی حیات میں کسی کامختاج ند ہوا اور ہمیشہ زندہ رہے اور بھی اس پر موت ندآئے۔ القیوم :جو ازخود قائم ہوا دوسروں کا قائم کرنے والا ہوا جو تمام کا نئات کو قائم رکھے ہوئے ہے اور ان کے نظام کی تدبیر فرماتا ہے۔'' وَمِنْ أَلِیتِہِ آَنْ نَنْظُوْ هُرَائِسَمَا آءُ وَالْاَرُصُ بِالْمُرْوَا \* . (الرم: ۲۵) اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسان اور زمین اس کے تھم سے قائم ہیں''۔

اوتکھ اور نیپند سے بری: تھکاوٹ اورستی سے خفلت کی جو کیفیت طاری ہوتی ہے وہ اوتکھ ہے اور یہ نیپند کا مقدمہ ہے اور نیپند کامعنی ہے: دماغ کے اعصاب کا ڈھیلا پڑ جانا جس کے بعد علم اور اور اک معطل ہوجاتا ہے اور حواس کا شعور اور اور اک بھی موقو ن ہوجاتا ہے اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالی کے حق میں بیمعنی محال ہے۔اللہ تعالی کے لیے غفلت محال ہے وہ اس عظیم کا نتات کا موجد اور اس کے نظام کو جاری رکھنے والا ہے اور ہر آن اور ہر لحد اس کا نکات میں تبدیلی اور تغیر واقع ہورہا ہے اور اس کے علم اور اس کی توجہ ہے ہورہا ہے، وہ ہروقت ہر چیز کے ہر حال کا عالم ہے، ہے خبر اور سونے والانہیں ہے۔

آ سانوں اور زمینوں کی ہر چیز اس کی ملکیت ہے: تمام آ سانوں اور زمینوں کی گلوق' سب اس کے بندے اور اس کی ملکیت میں ہر چیز اس کی قدرت اور اس کی مشیت کے تابع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

اِنْ کُلُّ مَنْ فِی التَّمَاٰ مِنِ وَلَاَّ زَهِی إِلَّا أَتِی الدَّصْلِیٰ آسان کے حضور عبد عَبْدًا ہُ (مربہ: ۹۹)

اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور شفاعت نہیں ہوگی: اللہ تعالیٰ کی عظمت ؛ جالت اور اس کی کبریائی کا بہ تقاضا ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی مختص اس کے حضور شفاعت نہیں کر سکے گا حشر کے دن تمام انہا ، 'رسل اولیا ، علاء اور شہداء اللہ تعالیٰ کے اجال سے بویے ہوں ہے' اس دن ہمارے رسول سلی اللہ علیہ دسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مجدہ ریز ہوں گئ اللہ تعالیٰ خرمائے گا: اے تھر! ابنا سرا شفایے' آپ کہتے آپ کی بات می جائے گی' آپ شفاعت سیجے آپ کی شفاعت بول ہو گی' پھر اللہ تعالیٰ ایک حدم تقرفر مائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدے مطابق شفاعت فرمائیں گئے بید حدیث تفصیل کے ساتھ با حوالہ ''دو فع بعض بھم دوجت'' کی تغییر میں گزر چکل ہے۔ اس کا علم ہم رہیز کو محیط ہے اور لوگوں کو اتنا ہی علم ہے جینا اس نے ویا: اللہ تعالیٰ کا علم تمام کا نمات کے ماضی طال

تىيار القرآن

اورمستقبل کومچیط ہے' وہ دنیا اور آخرت کے تمام امور کو تفصیلا جانیا ہے' اس کوایک ذرہ کاعلم بھی غیرمتنا ہی وجوہ سے ہوتا ہے' مثلا اک ذرہ کو کتنے انبانوں' کتنے حانوروں' کتنے جنات اور کتنے فرشتوں نے دیکھا' اس ایک ذرہ کی دیگر ذرات کے ساتھ کتنی نسبتیں ہیں' اس پر کتنے ہوا کے جھو نئے اور کتنے بارش کے قطرے گزرے' اس میں کتنے فائدے' کتنے نقصانات' کتنی حکمتیں ہیں'اس ذرہ کی کتنی عمرے'وہ کہاں کہاں رہااورالی بے شار وجوہ میں'تمام کا ئنات کاعلم تو الگ رہاا یک ذرہ کے متعلق اللہ کاعلم

کتنا وسیع ہےانسان کی عقل اس کا تصور بھی نہیں کرسکتی' مخلوق کوا تنا ہی علم ہوتا ہے جتنا وہ عطافر ما تا ہے۔ اس کی کرسی تمام آ سانوں اور زمینوں کومحیط ہے: کرس کی کئی نفیبریں کی گئی ہیں' کرس سے مرادمکم ہے'اس وجہ سے علاء کوچھی کرای کہتے ہیں' یااس لیے کہانسان کری پر ٹیک نگا تا ہےاوراعنا دکرتا ہےاورعلاء کااعنا دبھی علم پر ہوتا ہے' ایک قول یہ ہے کہ کری سے مرادعظمت ہے ایک قول بیہ ہے کہ کری سے مراد ملک اور حکومت ہے۔ امام مقدی نے حضرت عمر رضی اللہ عند ے روایت کیا ہے کہ اللہ کی کری تمام آ سانوں اور زمینوں کومحیط ہے اور وہ اس طرح چر چراتی ہے جیسے نیا یالان سواروں کے بوجھ سے حرج اتا ہے۔ (الاحادیث الفارہ ج اص ٣٢٨ مطبوع مكتبة الصفية الحديث كمه كرمهُ ١٣١٠ه)

کری کے متعلق حافظ سیوطی نے بہت احادیث ذکر کی ہیں' ہم ان میں سے چندا حادیث ذکر کررے ہیں:

امام ابن المنذ رئے حضرت ابن عباس رضی الله عنبما ہے روایت کیا ہے کہا گرسات آ سانوں اور سات زمینوں کو بچھا دیا جائے تب بھی وہ کری کے مقابلہ میں اس طرح ہیں جیسے ایک انگشتری کسی وسیع میدان میں پڑی ہو۔

امام این جزیزُ امام این مردوبیاورامام بیہ فتی نے حضرت ابوذ ررضی اللّٰدعنہ ہے روایت کیا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللّٰدعلیہ وسلم سے کری کے متعلق یو چھا تو آپ نے فرمایا: اے ابوذر! سات آسان اور سات زمینیں کری کے مقابلے میں اس طرح ہیں ، جیے کسی جنگل میں انگوٹھی کا چھلد پڑا ہوا اور عرش کی فضیلت کری پر اس طرح ہے جیسے جنگل کی فضیلت اس انگوٹھی کے حیلے پر

امام ابوالشیخ نے ابو مالک سے روایت کیا ہے کہ کرس عرش کے بینچے ہے۔

(الدراكميمورج اص ٣٢٨ مطبوعه مكتبه آية الله الخطمي اران)

ا مام رازی کا مختار رہے ہے کہ کری ایک عظیم جسم ہے جوسات آ سانوں ادر سات زمینوں کومحیط ہے۔ وہ فرماتے ہیں: بغیر سی دلیل کے فلا ہر قرآن اور فلا ہر حدیث سے عدول کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔

(تفییر کبیرج ۲ م س mr مطبوعه دارالفکر بیروت)

علامه آلوى حنفي لكھتے ہیں:

کری کامعنی ہے: جس پر کوئی مخص بیٹھے اور بیٹھنے کے بعداس میں جگہ نہ بیجے اوریباں پیدکلام بہطور تمثیل ہے' ورنہ کوئی كرى بے ندكوئى بيضنے والا أكثر متاخرين نے يہى كہاہے تاكه الله كے ليے جسم جونا لازم ندآئ أن اورا حاديث بيس بھي استعاره ہے لیکن میسی نہیں ہےاور حق وہی ہے جواحادیث صحیحہ سے ثابت ہےاور تو ہم جسمیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے ورنہ القد تعالیٰ کی بہت ی صفات کا افکار لازم آئے گا اور متقد مین نے ریکہا کہ ریر متنابہات میں سے ہاور حقیقت میں اس سے کیا مراد ہا اس کاعلم الله بی کو ہے۔ (روح المعانی جساص ۱۰ مطبوعہ داراحیاء التراث العربی بیروت)

آ سانوں اور زمینوں کی حفاظت اللہ کوئییں تھاتی: آ سانوں اور زمینوں کی حفاظت اللہ پر بھاری اور د شوار نہیں ہے۔ بلکهاللہ کے نزدیک بہت بہل اور آسان ہے وہ ہر چیز کو قائم رکھنے والا اور ہر چیز کا محافظ اور نگہبان ہے وہ جو حیاہتا ہے وہ کرتا

تبيار القرآر

تلك الرسل ٣

ہے'اس کا ارادہ اُل ہے اور جس کا وہ ارادہ کر لے اس کوخرور کرگز رتا ہے'وہ ہر چیز پر غالب ہےاور ہر شے سے بلنداور برتر ہے اور وی سب سے نظیم ہے' کبریائی اور بڑائی ای کوزیبا ہے۔ آ بہت الکرسی کے فضائل

حا فظ سیوطی بیان کرتے ہیں:

امام احدا مام مسلم امام ابو داؤ داور امام حاکم حضرت ابی بن کعب رضی الله عند بدوایت کرتے بیں که نبی حلی الله علیه وسلم نے ان سے (امتحانا) سوال کیا که کتاب الله کی کون ی آیت سب سے عظیم ہے؟ انہوں نے کہا: آیة الکری! آپ نے فرمایا: اے ابوالهمنذ رائم کو بیغلم مبارک ہو۔

اہام بخاری نے اپنی'' تاریخ ''میں' اہام طبرانی اوراہام ابولیم نے متندراو بوں سے روایت کیا ہے: حضرت ابن الاستق بری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بی سلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے بو چھا کہ قرآن مجید کی کون کی آیت سب سے عظیم ہے؟ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا:'' اُللہُ اُلاّ اللہُ اللّٰہُ اللّٰہ اللّٰم اللّٰہُ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ علیہ اللّٰہ اللّٰم اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ علیہ اللّٰہ اللّٰ

ا مام بیم تل نے ''شعب الا یمان'' میں حضر ت انس رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے ہرفرض نماز کے بعد آیت انکری کو پڑھا' اللہ تعالیٰ اس کو دوسری نماز تک اپنی حفاظت میں رکھتا ہے اور آیت الکری کی حفاظت صرف نی صدیق یا شہید ہی کرتا ہے۔

امام بیری نی د ' شعب الایمان ' میں روائیت کیا ہے کہ رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جو شخص برنماز کے بعد آیت انکری کو پڑھے اس کو جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا اور کوئی چیز مانغ نہیں ہوگی اور وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ (اہام ن افی از صفرت ابواہامہ' سن کبری ج۲ص ۴۰۰ عمل الیوم والملیانہ ص ۴۰۰ امام طبرانی از حضرت ابوامامہ' انتجم الکبیرے ۸ص ۱۱۳۴ مندالٹ مین ج۲ص ۹۰ تراب الدعام ص ۱۹۲۰ امام این النی ، عمل الیوم والملیانہ ص ۴۰۰ مافقالیشی ، جمع الزوائدج ۱۹۵۰

بستریر جاؤ تو آبیۃ الکری پڑھنا توضیح تک اللہ تمہاری ھاظت کرے گا اور تمہارے پاس مبنح تک شیطان نہیں آئے گا' مبنح کو نی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: ہے تو وہ جھوٹالیکن بیہ بات اس نے بچے کہی ہے۔

امام ابن الضريس نے حضرت قنادہ ہے روايت کيا ہے کہ جو تخص بستر پر ليٹ کر آيۃ الکری پڑھتا ہے صبح تک دوفر شتے

اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ (الدرالمغورج اص ۲۳۷۔ ۲۲۲ مطبوعہ مکتبہ آیۃ اللہ الفظمیٰ بیروت) کرسی پر بیٹھنے کی تحقیق

آیة الکری کی اس بحث میں ہم کری پر بیٹنے کا شرع تھم بیان کرنا چاہتے ہیں کیونکہ بعض علماء نے اس مسئلہ میں تشدد کیا ہے اور کری پر بیٹھنے کو نا جائز اور مکروہ تحریمی لکھا ہے اور لبعض علماء نے کری پر بیٹھنے کو بدعت کہا ہے۔

علامه ابوطالب مكى لكصة بين:

پہلےصوفیاء کے بیٹھنے کا طریقہ بیرتھا کہ وہ مجتمع ہوکر گھٹوں کو کھڑا کر لیتے تھے' بعض اپنے قدموں پر بیٹھتے اورا ٹی سہنیاں گھنٹوں پر رکھ لیتے' خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے زبانہ سے علماء دین کا بھی طریقہ تھ۔ حسن بھری کے ز مانہ ہے لے کرابوالقاسم جنید تک صوفیاء کا یمی طریقہ تھا' اس وقت تک کرسان نہیں ہوتی تھیں' رسول التدملی التدعیہ وسلم ہے۔ بھی یہی مروی ہے کہ آپ اکروں بیٹھے تھے اور گھٹنوں کے گرد کلائیوں سے حلقہ بنا لیتے اور ایک روایت میں ، بے کہ آپ قدموں پر ہیٹھتے تھے اور کلا کیاں گھٹوں پر رکھ لیتے تھے۔صوفیاء میں سے جو تحف سب سے پہلے کری پر بیٹھا وہ مصر کے یکیٰ بن معاذ رحمہ اللہ تھے اور بغداد میں ان کی موافقت ابوحزہ نے کی اور مشائخ نے ان کی مذمت کی۔ کری پر بیشنا ان عارفین کی سیرت ہے نہیں ہے جوعلم معرفت میں کلام کرتے ہیں' حیارزانو (آلتی پالتی مار کر بیٹھنا) نحویوں' نغویوں' دنیادارعلاء اورمفتیوں کا طریقہ ہے اور بیمتکبرین کی وضع ہے اور تواضع کا طریقہ سمٹ کریا جز کر بیٹھنا ہے۔

( توت القلوب ج اص ۱۶۲ مطبور مطبعه ميمنهٔ مصرُ ۲۰۶ اھ )

علامها بوطالب کمی کی عبارت کا خلاصہ ہیہ ہے کہ کرسی پر بیٹھنا اور جا رزانو بیٹھنا جنید بغدادی کے بعدصوفیاء میں شروع ہوا' عہد صحابہ سے لے کر جنید تک پیرطریقہ نہیں تھا' سویہ بدعت اور سنت کے خلاف ہے اور متنکبرین کے بیٹھنے کا طریقہ ہے۔ علامہ ابو طالب کمکی کی رائے کیچے نہیں ہے بلکہ کماپ وسنت کے خلاف ہے' کری پر ہیشمنا انبیاء کیہم السلام' فرشتوں اور صحابہ کا طریقہ ہے اور حیارزانو بیٹھنا بھی رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے ثابت ہے میلے ہم کری پر بیٹھنے کے متعلق بحث کریں گےاس کے بعد جارزانو بیٹھنے پر گفتگوکریں گے۔ كرسى كالغوىمعني

علامه ابن منظور افريقي لكصة بن:

کری لغت میں اس چیز کو کہتے ہیں جس پر ٹیک لگا کر ہیٹھا جاتا ہے' ثعلب نے کہا: کری وہ ہے جوعرب کے نز دیک باد شاہوں کی کری کی حیثیت سے معروف ہے ( ٹیک لگانے کی قید سے کری تخت سے متاز ہوگئی)۔

(لبان العرب ج٢ ص ١٩٣٠ مطبوء نشر ادب الحوذ ة ، تم 'ايران' ٥٥ ٣٠١ه )

علامه بدرالدين عيني لكصة بن:

زخشری نے کہا ہے کہ کری وہ ہے جس پر ہیٹھنے کے بعد مقعد سے زائد جگہ نہ بیچے (بیر تخت ادر کری میں فرق ہے تخت پر ہیٹھنے کے بعد جگہ باقی رہتی ہے اور کری میں نہیں رہتی )۔ (عمدۃ القاری جام ۲۷ مجام ۱۳۷ مطبوعہ ادارۃ الطباعۃ المیریہ مطر ۱۳۸۸ھ)

### قرآن مجيدُ احاديث اورآ ثار بي كرى ير بيضي اور چارزانو بيضي كاجواز

قرآن مجيد ب واضح بوتا ب كدهفرت سليمان عليه السلام كرى ير بيضة تع:

ر المان بيد المان كالمراب المان كالمراب المان كالمراب المان كالمراب ك

(ص: ٣٣) پرایک جسم ڈال دیا۔

رسول التد صلى القد عليه وللم نے حضرت جبرائيل كوايك كرى پر بيشے ہوئے ديكھا امام بخارى روايت كرتے ہيں: حضرت جاہر بن عبدالله رضى الله عنهما بيان كرتے ہيں كدرسول الله صلى الله عليه وكلم نے فرمايا: جس وقت ميں جار ہا تھا تو

حظرت جابر بن محبدالقدر کی القد مهما بیان مرتبے نیل کدر طول اللہ کی اللہ طلیقیدہ م سے رکھ ہے۔ میں نے آسان سے ایک آواز تنی' میں نے نظر اوپر اٹھائی تو دیکھا کہ جوفر شتہ میں نے حرامیں دیکھا تھا وہ زمین وآسان کے درمیان ایک کری پر بیٹھا ہوا ہے۔ (منج بخاری خاص ۳ مطبوعہ نور مجرائح المطافی کراچی ۱۳۸۱ھ)

) بیک برق پی بیما اور بسید در من مادون می مناب المسلم روایت کرتے ہیں: رسول الله صلی الله علیه وسلم خود بھی کری پر بیٹھے ہیں امام مسلم روایت کرتے ہیں:

ر من ملک میں ماہ میں اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنیا اس وقت آپ خطبو وے
حضرت ابور فاعدرضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ۔ بن کیا
رہے سے میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ اللہ علیہ چیوز کرمیری طرف متوجہ ہو گئے جی کہ میرے پاس آئے ایک کری ال کی گئ آپ اس
ہے؟ چھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ چیوز کرمیری طرف متوجہ ہو گئے جی کے میں اللہ علیہ وسلم خطبہ چیوز کرمیری طرف متوجہ ہو گئے جی کا کہ میرے پاس آئے اللہ کری ال کی گئ آپ اس
ہم بینے گئے میرا گمان ہے کہ اس کے پائے او ہے کے سے چھے کھر رسول اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دیے ہوئے علم سے جھے

وین کی تعلیم دی' پھر آ کراپنا خطبیقمل کیا۔ (صحیمسلم جام ۲۸۷ مطبوعهٔ درجواسح الطابی کراپئ ۱۳۷۵ه) علامه نووی نے نکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم کری پراس لیے پیشھے تھے کہ سب لوگ آ پ کا کلام سنیں اور آپ کی زیارت کریں <sup>نے</sup>اس حدیث کوامام احمد نے بخی روایت کیا ہے <sup>ن</sup>ے

رسول الندسلي الندعليه وسلم كے كھر ميں بھى كرى تھى امام احمد روايت كرتے ہيں:

ر من الله على رضى الله عند بيان كرتے بين كررسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: گزشته رات ميں نے گھر ميں آ ہث مي تو جھر ہے اللہ من اللہ عند ميں نے كہا: آپ گھر ہے اندر كيون نيس آتے؟ كہا: گھر ميں كتا ہے ميں نے گھر جا كرديكھا تو كرى كے

نیچ صن کے کئے کا بچدتھا۔ (منداحمہ ج اص ۱۰۷ مطبوعہ مکتبہ اسلائی بیروٹ ۱۳۹۸ھ) دعنہ مدع صنی مانا یو بھی کریں بیٹھ تھا کام مخاری واب کرتے ہیں:

حضرت عمر وضی اللہ عنہ بھی کری پر بیٹھے تھے امام بخاری روایت کرتے ہیں: ابو واکل بیان کرتے ہیں کہ میں شیبہ کے ساتھ کھید ہیں کری پر بیٹھا اور کہا: اس بیٹھنے کی جگہ پر حضرت عمر بھی بیٹھے تھے۔

ا کرتے ہیں کہ یک سیبہ کے ساتھ تعبید کی کری پڑیا الاہم ہماری کی جسٹ میں پر مراب کرف کیا ہے۔ ( میم ہزاری جام کا مطبوعہ فروجھ اس کا مطبوعہ فروجھ اس کا مطبوعہ فرجھ اس کا المالی کرا تی اساسا

اور متعددا حادیث میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی کری پر پیٹھے تنے امام نسائی روایت کرتے ہیں: عبد خیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی کے لیے کری لائی گئی اور وہ اس پر بیٹھے۔

(سنن نسائی ج اص ۴۷ مطبو یه نور محمد کار خانه تجارت کتب کراچی)

ا ما نسائی نے اس صدیث کودوسندوں کے ساتھ روایت کیا ہے' اورامام اتھرنے بھی اس کودوسندوں سے روایت کیا ہے۔ (منداجرج اس ۱۳۹ مطبوعہ کتب اسلامی تیروٹ ۱۳۹۸ھ)

> ا علامه یخی بن شرف نو دی متونی ۲۷۲ ه شرح مسلم ج اص ۲۸۷ مطبور تو در جرامی الطابی کراچی ۵۲۳ اه ع امام اجربن شبل متونی ۲۲۱ ه مسندا ترج ۵ ص ۴۰ مطبور کشب اسلانی پیروت ۹۹ ۱۳۹۸

> > تبيان القرآن

ا مام احمد نے روایت کیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک غزوہ میں جھیجے ہوئے بارہ صحابہ کے متعلق فر ہایا: وہ شہید ہو گئے ان کے چہرے جنت میں چودھویں رات کے جاند کی طرح چمک رہے تھے ان کے لیے سونے کی کر سیاں لا کی گئیں۔

(منداحدج ٣٥ س١٣٥ مطبوعه كمتب اسلامي بيروت ١٣٩٨ هـ)

كرى ير ييضنے كے جوازكو بيان كرنے كے بعداب بم چارزانو (آلتى پالتى ماركر) ييضنے كاجواز بيان كررہے ہيں: امام ابوداؤ دروایت کرتے ہیں:

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز بڑھنے کے بعدا چھی طرح سورج نکلنے

تك حيار زانو بييضے رہتے تھے۔ (سنن ابوداؤدج ٢٥ ص ٣٠ مطبوعه طبع مجتبائی پاکستان لا ہور ١٣٠٥ هـ ) الله تعالی كا ارشاو ہے: دین میں جرنہیں ہے بے شك ہدایت گمراہی سے خواب واضح ہو چک ہے۔ (ابقرہ: ۲۵۱)

دین میں جبر نہ ہونے کی تحقیق

اس سے پہلے آیت الکری میں اللہ عز وجل کی صفات بیان کی گئی تھیں' اور یہ بتایا گیا تھا کہ تمام آسانوں میں صرف اس ک سلطنت ہےاورآ سانوں اورزمینوں کی حفاظت ہےاس کوتھکاوٹ نہیں ہوتی اوراس کو ہر چیز کاعلم ہے'اور جب انسان نے بیہ جان لیا تو پھراس کے اسلام قبول کرنے اوراللہ کی وحدا نیت کوشلیم کرنے سے کوئی چیز مانغ نہیں ہے اورانسان اگر اس کا ئنات میںغور ڈکمر کرے تو وہ اس نتیجہ پر ہینچے گا کہاس کا ئنات کو پیدا کرنے والا اور اس کو باقی رکھنے والا وہی رب عظیم ہے' اب اللہ تعالی بیفر مار ہا ہے کہ اللہ کی ذات وصفات کو جانے کے بعد انسان کو ازخود اس پر ایمان لانا چاہیے اور اس کے لیے کسی جبرو ا کراہ کی ضرورت ہیں ہے۔

قرآن مجید میں ایک اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیہ واضح فرمایا ہے کہ اللہ تعالٰ کی بیہ منشاء نہیں ہے کہ لوگ جرأ اسلام میں

اور اگر آپ کا رب حابتا تو زمین میں جتنے لوگ ہیں وَلُوْشَاءَ مُرْبُكَ لَامَنَ مَنْ فِي الْرُرْضِ كُلُّهُ مْجَسِيعًا ﴿

سب ہی ایمان لے آئے ' تو کیا آپ لوگوں کو ایمان لانے پر ٱڬٲڹٝؾ تُكْرِه النَّاسَ حَتَّى يَكُوْنُوْ امُؤْمِنيْنَ<sup>ن</sup> مجبور کریں سے 0 (يۇس: ٩٩)

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ مَا يَكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ اور آپ کہے کہ بیدحق (ہے) تہہارے رب کی طرف ے سوجو جا ہے ایمان لائے اور جو جا ہے کفر کرے۔

امام ابن جربر روایت کرتے ہیں:

قُلْبُكُفُّ (الكبف: ٢٩)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ انصار کے ایک قبیلہ بئوسالم بن عوف کے حصین نا می ایک شخص کے دو بیٹے نصرانی تھے اور وہ خودمسلمان تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یو چھا کہ ان کے بیٹے اسلام قبول کرنے ہے انکار لرتے ہیں کیا وہ ان کو جبرا مسلمان کریں تو یہ آیت ٹازل ہوئی کہ دین میں جبرنہیں ہے۔

(جامع البيان جساص ١٠ مطبوعه دارالمعرفة 'بيروت' ٢٠٩١هـ)

'' دین میں جبرنہیں ہے' (البقرہ: ۲۵۲)اس آیت کے متعلق علاء تفییر کا اختلاف ہے' بعض علاء نے کہا: بیرآیت اس دور میں نازل ہوئی' جب کفارے جہاداور قبال کا تھم نازل نہیں ہوا تھا' جب ان کی زیاد تیوں پر معاف کرنے اور درگز رکرنے کا علم تھا' اور بیتھم تھا کہ ان کی برائی کواحیمائی ہے دور کرواورعمہ ہ طریقہ ہے ان ہے بحث کرو' اور جب جاہل مسلمانوں ہے بات

Marfat.com

۔ ر ق وہ سلام کہتے' اور جب جہاد اور قبال کی آیات نازل ہو کمیں تو ان آیات کا تھم منسوخ ہو گیا' جہاد اور قبال کی بعض آ ،ت یہ ہیں:

يَّ النَّهِيَّ النَّهِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَاغْلُظْ الْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّ يَاتَيْهُا النَّهِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَاغْلُظْ الْهِ عَلَيْهِمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْهِمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِمُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْ

فَاقْتَالُواالْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَعِمَانَتُمُوهُمُو. في مَن مَن مَن كين كوجهال بهي پاوانيين قُلَ كردو ...
(التية: ٥)

وَقَاتِلُوْهُوُ حَتَّى لَا تَنْكُوْنَ فِتْنَهُ ۗ قَدِيكُوْنَ اللَّهِينُ اور كافروں ئے قال كرتے رہوتى كەكفر كاغلب ندر كې اور (پورا) دين صرف الله كے ليے ہوجائے -

ر امام بخاری روایت کرتے ہیں:

(صنیح بخاری ج اص ۸ مطبوعهٔ ورمحراصح المطالع کراچی ۱۳۸۱ه)

اس سلسلہ میں تحقیق سے ہے کہ اس آیت کا تھم منسوخ نہیں ہے بلکہ بیآ ہے اہل کتاب کے ساتھ مخصوص ہے بینی جولوگ کسی و بین کی مالیہ میں جہ نہیں کیا جائے گا اور رہے کفاراور بت پرست میں وین کو مائے والے ہیں ان پر دین اسلام کو قبول کرنے کے معالمہ میں جہ نہیں کیا جائے گا اور رہے کفاراور بت وہ اسلام قبول کرلیں ورندان کو آل کر دیا جائے گا اس کے برخلاف یبود و نصاری اگر جزیبیا واکر دیں تو ان سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا اما م ابن جریکا بھی بی نظریہ سے اور اس کی تا ئیر حسب ذیل احادیث سے ہوتی ہے امام ابن جریرا بی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

تا دہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو یہ علم دیا گیا کہ جزیرۂ عرب میں بت پرستوں ہے تال کریں اس لیے آپ نے ان ہے' لا المہ اللہ اللہ' یا توار کے سواسمی چیز کوقبول نہیں کیا' اور باقی لوگوں سے جزیر کوقبول کرنے کا تھم دیا اور فرمایا: دین میں جزمیس ہے۔

زید بن اسلم نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں دس سال رہے اور آپ کی شخص پر دین میں جرنہیں کرتے شخ اور شرکین آپ سے قبال کرنے کے سوااور کی بات کوئیس مائے میں اللہ تعالی نے آپ کوان سے قبال کرنے کی اجازت دی۔ (جاس البیان ج سم ۱۲۔ ۱۱ مطبوعہ دارالسرف بیروٹ ۱۳۰۹ھ)

علامه ابو بمربصاص را زی حنفی لکھتے ہیں:

قر آن مجیدی متعدد آینوں میں مشرکین سے قال کرنے کا تھم دیا گیا ہے اور اٹل کتاب جب جزیدادا کر ویں تو وہ اٹل اسلام کے تھم میں داخل ہیں اور اس کی ولیل ہیہ ہے کہ نبی صلی الشھایہ وسلم نے مشرکین عرب سے تلواریا اسلام کے سوااور کسی چیز کوتیول نہیں کیا اور جومشرک بھی بہودی یا تھر انی ہو جائے اس کو تبول اسلام پر مجبود نہیں کیا جائے گا۔

(احكام القرآن جام ٢٥٢ مطبور سبيل أكيدي لا بور ١٣٠٠ه)

اسلام میں جہاد صرف مدافعانہ جنگ کے لیے نہیں ہے جیسا کہ علامداز ہری نے لکھا ہے اور نہ صرف فتنہ اور فساد کو دور كرنے كے ليے ہے جبيا كدمؤخر الذكر علاءنے لكھا ب كلك اسلام ميں جہاد اللہ كے دين كى سربلندى كے ليے ہے جبيا ك

اور کا فروں سے قبال کرتے رہوحتیٰ کہ کفر کا غلبہ مہرے

اور بورادین صرف الله کے لیے ہو حائے۔

اس آیت میں میدداضع علم دیا گیا ہے کہ جب تک کہ پورادین اللہ کے لیے نہ ہوجائے اس وقت تک کافروں سے جنگ اور جہاد کرتے رہو۔

تبيار القرآن

900

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللد بن عررض الله عنهما بيان كرتے ميں كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: مجيح محم ديا كيا ہے كم ميں اس وقت تک لوگوں سے قبال کرتا رہوں جب تک کدوہ لا الدالا الله محدرسول الله کی شباوت ندوین اورنماز قائم کریں اورز كو قادا کریں' اگر انہوں نے ایسا کرلیا تو وہ جھ سے اپنی جانوں اور مالوں کو بیچالیں عے ماسوا اسلام کے حق کے اور ان کا حساب اللہ کے ذرمہ ہے۔ (صحیح بخاری ج اص ۸ 'مطبوعہ نورمجہ اصح البطالع' کراجی اسماھ)

مشرکین کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بیچکم دیا ہے کہ جب تک وہ اسلام نہ قبول کرلیں ان سے جہاداور قبال کیا جائے: سوتم مشرکین کو جہاں ماؤ انہیں قتل کر دو ان کو گرفتار کرو فَاقْتُلُواالْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَلَاتُّمُوْهُمْوَخُذُاوُهُمْ ان کا محاصرہ کرو' اور ان کی تاک میں ہر گھات کی جگہ بیٹھو' پس وَاحْصُرُوهُمُ وَاتَّعُدُ وَالْهَهُمُكُلَّ مَرْصَبِ ۚ فَإِنْ تَأْبُوا وَأَقَامُوا اگر وہ تؤیہ کرلیں اور نماز قائم کریں اور زکو ۃ ادا کریں تو ان کا

الصَّلُونَ وَأَتُواالزَّكُونَ فَخَلُّواسَبِيلَهُمُ ﴿ (التوب: ٥)

راسته حصورٌ دو \_

اوراہل کتاب کے متعلق فر مایا:انہیں اسلام کی دعوت دواگر وہ نہ مانیں تو ان سے قمال کردادراگر دہتمہارے ماتحت ہوکر جزيه دينا قبول كرليس تو ان كومچيوژ دو:

ان لوگوں ہے قبال کرو جواللہ اور بوم آخرت پر ایمان نبیں لاتے اور اس چیز کوحرام نہیں کہتے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے اور دین حق کو قبول نہیں کرتے جو کدان لوگوں میں سے بیں جواہل کتاب ہیں حتی کہ وہ ذلیل ہو کر

قَايِتُكُواالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَابَالْيَوْمِ الأخرولايكرمون ماحرمالله وترسوله ولايبينون دِيُنَ الْحَقِّ مِنَ اتَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَّبَ حَتَّى يُغْطُوا الْحِزْكِةُ عَنْ بَيدٍ وَهُمُ صَعِدُونَ ٥ (التي ٢٩)

این ہاتھ ہے جزیددیں0

حفرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے جی کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے سی قوم سے اس وقت تک قبال نہیں کیا جب تک ان کواسلام کی دعوت نہیں دی۔

حافظ البحمي لکھتے ہيں: اس حديث كوامام اجر أمام ابويعلى اور امام طبراني نے كئي سندوں كے ساتھ روايت كيا ہے اور امام احمد کی سند سیح ہے۔ ( مجم الزوائدج ۵ ص ۳۰۴ مطبوعہ دارالکتاب العربی بیروت ۱۴۰۲ھ)

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت بربیدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سمی شخص کوسک بڑے یا چھوٹے لشکر کا امیر بناتے تو اس کو بالخصوص اللہ ہے ڈرنے کی وصیت کرتے اور اس کے ساتھی مسلمانوں کو نیکی کی وصیت کرتے ، چھرفر ماتے : اللہ کا نام لے کراللہ کے راستہ میں جہاد کروٴ جوفخص اللہ کے ساتھ کفر کرے اس کے ساتھ جنگ کروٴ خیانت نہ کروٴ عبد شکنی نہ کروٴ کسی فخض کے اعضاء کا پہرکراس کی شکل نہ رگا ڑو' اور کسی بحر کو آتل نہ کرو' جب تم دشمن مشرکوں (الل کتاب) ہے مقابلہ کروتو ان کو تین چیزوں کی دعوت دینا' وہ ان میں ہے جس کو بھی مان لیس اس کو قبول کر لیٹا اور جنگ ہے رک جانا' پہلے ان کو اسلام کی دعوت دو' اگر وہ اسلام لے آئیں تو ان کا اسلام قبول کرلؤ اوران ہے جنگ نہ کرؤ اوران ہے یہ کہو کہ وہ اپنا شہر چھوڑ کرمہاجرین کے شہر میں آ جائیں (الی تولہ)اوراگر وہ مہاجرین کےشہر میں آئے ہے اٹکار کر دیں تو ان کو بہ خبر دو کہ پھران پر دیہاتی مسلمانوں کا تھم ہوگا (الی تولہ )اگر دہ اس دعوت کو قبول نہ کریں تو پھران ہے جزید کا سوال کر دُاگر وہ اس کوشلیم کرلیں تو تم بھی اس کوقبول

۔ کرلواوران سے جنگ نہ کر داوراگر وہ اس کا اٹکار کریں تو پھر اللہ کی مدد کے ساتھ ان سے جنگ شروع کر دو۔الحدیث (مجے مسلم ج ۲ م ۸ مطوبہ نور کچر اسح الطابح ۲ م م ۸ ۸ مطوبہ نور کچر اسح الطابح کرا ہی 8 ۲ سالھ)

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

جنگ خیبر کے ایام میں جب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے حضرت علی رضی الله عنه کو جنڈا عطا فر مایا تو انہوں نے کہا: جب تک وہ مسلمان نہیں ہول گے ہم ان سے قال کرتے رہیں گئے آپ نے فرمایا: ای طرح کرنا حق کہ جب تم ان کے علاقہ میں داخل ہوتو (پہلے)ان کو اسلام کی دعوت دینا اور ان کو میڈ فردینا کد ان پر کیا احکام واجب ہیں اللہ کو تم اگر ایک شخص

معاوی میں والو کر چینے ہاق والو میں میں کر درگ دیا ہوئی کر دیا گئی خیر ) سے بہتر ہے۔ مجھی تمہار ہے سب سے ہدایت یا فتہ ہو جائے تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹو س( دنیا کی خیر ) سے بہتر ہے۔ ( مجھے جاری جا میں ۲۳ مطبوعہ نور کر اس الطابع کر ایک ۲۳۱۱ھ)

مصنف کی طرف ہے مشروعیت جہاد پراعتراض کے جوابات

یہودی اورعیسائی مستشرقین معترضین کوسب سے پہلے یہ جان لینا جا ہیے کہ کفار کے خلاف جنگ اور جہاد کرنے میں اسلام تنہا اورمنو زمیس ہے؛ بلد موجودہ تو رات (کتاب مقدل بائیل) ہیں ہمی اسپے خالف کفار کے ساتھ جنگ اور جہاد کرنے کی تلقین اور ترغیب دی گئی ہے؛ اور موجودہ انجیل میں تصریح ہے کہ تو رات کا کوئی تھم منسوخ نہیں ہے؛ اب آپ تا رات کے اس

اقتباس کا مطالع قربائیں:
جب تو کسی شہرے جنگ کرنے کو اس کے نزدیک پنچے تو پہلے اسے سلح کا پیغام دینا Oاوراگروہ تھے کو سلح کا جواب دے اور اپنے کا خین میں شہرے جنگ کرنے کو اس کے نزدیک پنچے تو پہلے اسے سلح کا پیغام دینا Oاوراگروہ تھے اور اپنے کھا نک تیرے لیے کھول دی تو وہاں کے سب باشندے تیرے باج گزار بن کر تیری خدمت کریں Oاوراگروہ تھے سے سلح نہ کرے بلا تھے تیرے باخ خدار کے اس کا محاصرہ کرنا Oاور جب خداوند تیرے فدات کی بی طرف کو اور کو اور اس کی میں کو دی ہو کھا نا O ان شہر کے سب مال اور لوث کو اپنے لیے رکھ لین اور تو اپنے دکھ لین اور تو اپنے دکھ لین اور تو میں کی شروں کی اس لوث کو جو خداوند تیرے خدا نہ تیرے خدا نے تھی کو دی ہو کھا نا O ان سب شہروں کا بیبی صال کرنا ہو تھے سے دور ہیں اور ان تو موں کے شہروں میں جن کو خداوند تیرا فدا میراث کے طور پر تھی کو دی ناخس کو جیتا نہ بچار کھنا O بلکہ تو ان کو بیتی خیرا ور کنوانی اور موری اور کنوانی اور فرزی اور حوی اور بیوی قو موں کو جیسا خداوند تیرے خدا نے کہو تھی کو بیتا نہ بچار کھنا کی بیب بالکل نیست کرویتا و ک کے لیے کے کہوں اور لول تھی نام کو بیات نہ بے الکل نیست کرویتا و کی کے ایک کے لیے کے بلک اور لول تم خداوند نے خدا کے خلاف گناہ کرنے لگو O (اشناء بابد) تا ہے نام دند کرناہ نام کی دادند اپنے خدا کے خلاف گناہ کرنے لگو O (اشناء بابد) تا ہے نام دند کہ نام تد کہ دادا کو بیات کو الے بیال اور لول تم خداوند تیر کے خداف گناہ کرنے لگو O (استفاء بابد) تا ہے نام دند کرنام کا در کردا کو کرنا کو کرنے لگو O (استفاء بابد) تا ہے نام دند کرداد کا کہوں کو کو کو کہوں کو کھوں کو کہوں کو کہوں کو کہوں کو کہوں کو کو کہوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کہوں کو کہوں کو کھوں کو کو کھوں کو کھو

واضح رہے کہ عیسائیوں کے نز دیک بھی کفار کے خلاف جہاد کا میتھم باقی ہے منسوخ نہیں ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فریا :

بیر نہ مجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کومنسوخ کرنے آیا ہوں \_منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں ○ کیونکہ میں تم سے بچ کہتا ہوں کہ جب تک آسان اور زمین کل نہ جا کیں ایک نقط یا ایک شوشد توریت سے ہرگز نہ ملے گا جب تک سب کچھ پورانہ ہوجائے O (متی باب: ۵ آیہ ۱۸۔ ۱۷) (یاع بدنامہ: ۸)

ے سب چھ پورانہ انوع کے 50 ماہاب: 6 ایت ۱۸ ہے اور عہد اللہ ۱۸ جوغیر مسلم مستشرقین اسلام کے نظریہ جہاد پر اعتراض کرتے ہیں آئیمیں تو رات اور انجیل کے ان اقتباسات کو بیٹور پڑھنا

عا ہے۔ابِ جہاد کے متعلق اسلام کا نظریہ ملاحظہ کریں:

جہاد کی دوصور تیں ہیں: ایک بد ہے کد مسلمانوں کے شہر پر حملہ کیا جائے اور مسلمان مدافعاند جنگ کریں بد جہاد فرض میں

ہے'اس کی مثال غزوہ بدر ُغزوہ احداورغزوہ خندق میں ہاور ظاہر ہے کہ پیلا اکراہ فی الدین کے خلاف نہیں ہے اور نہاس پر کوئی ہوش منداعتراض کرسکتا ہے اور جہاد کی دوسری صورت یہ ہے کہ تہلیخ اسلام کے لیے جہاد کیا جائے اور بہترط استطاعت ازخود کافروں کے ملک پرحملہ کیا جائے' یہ جہاد فرض کفا ہیہ ہے' فتح مکہ فتح طاکف اور فتح نجیر میں اس کی مثالیں ہیں اور بعد میں مسمانوں نے مصر شام' عراق' ایران اور بہت سے علاقوں میں تہلیخ اسلام کے لیے جہاد کیا اور دنیا کے تین براغظموں میں مسمانوں کی مکومت پہنچ گئے اور اس میں تقصیل ہے کہ جب مشرکین سے جہاد کیا جائے تو بیہ کوار ہے یا اسلام' اور اہل کتاب کے ساتھ جنگ ہوتو بچر تین صورتیں ہیں' یا وہ اسلام آبول کرس' یا جزید دس یا بچر جنگ کرس۔

ے مال بہت اور بارین میں ہیں وہ اسلام کی دیا ہے۔ اور رسالت کے کمی ندکی طور پر قائل ہیں آخرت اللہ کتاب کے ساتھ جزید کی رعایت اس لیے رکھی ہے کدہ ہ الوہ بہت اور رسالت کے کمی ندکی طور پر قائل ہیں آخرت پر ایمان رکھتے ہیں جزائر اور طال وحرام کے اصولی طور پر معترف ہیں اور جب وہ جزید دے کر مسلمانوں کے باخ گزار ہو بائیس کی اور ان کا مسلمانوں کے ساتھ میں جول ہوگا تو مسلمانوں کو ان میں تبلغ اسلام کے مواقع میں ہوں گے اور ان ہیں جب کا کموقع کے کا موقع کے گا کا دور وہ جلدیا ہدریا اسلام کو تبول کر لیس کے اور ان کا اسلام کو تبول کرنا ہدر منا ورغیت ہوگا اس میں جرکا کوئی وظل نہیں ہے جہاد کی اس شکل برجھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔

تمام مہذب دنیا میں جرائم پرسزاؤں کا نظام جاری ہے' اور جب کی قاتل چورڈ ڈاکو یاریاست کے غدار کوسزا دی جائے تو پینیس کہا جاتا کہ یہ جر ہے اور حریت فکر اور آزادی رائے کے خلاف ہے' ای طرح جب مشرک کوایمان نہ لانے پر جہاد میں قل کیا جائے یا مرحہ کو قد ہدند کرنے پڑتل کیا جائے تو یہ بھی ان کے جرائم کی سزا ہے' جبڑمیں ہے اور حریت فکر اور آزادی رائے کے خلاف نہیں ہے۔

کیادین اسلام تبول کرنے میں جمرکا نہ ہونا مشروعیت جہاد کے خلاف ہے؟ میں اس اشکال کے جواب میں کی دن غور کرت رہا' میں نے اس سوال کے جواب کی تلاش کے لیے قدیم اور جدید متعدد تفاسر کو دیکھا' کیکن میں نے دیکھا کہ کسی نے بھی اس کو طن نیس کیا اور مدافعانہ جنگ اور جزیہ کے اختیارے اصل اشکال کوٹا لئے دفع وقتی اور فرارکی کوشش کی ' بہر حال میرے زہن میں جو جواب آیا وہ میں نے لکھ دیا ہے اگر میصیح ہے تو اللہ کی طرف سے ہے اور اگر غلط ہے تو یہ میری فکرکی کی ہے اور آر مندہ آنے والے علیاء کے لیے وعویت فکرے۔

اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ امنو الْمِنو الْمِنورِجُهُ مِّ الطَّلْطِ إِلَى النَّوْرِهُ اللهُ وَلِيُّ النَّذِينَ امنو الْمِنوا الْمُؤرِجُهُمْ مِّنَ الطَّلْطِ إِلَى النَّوْرِهُ

الله ایمان والوں کا مددگار ہے آئیں اندھروں سے روثیٰ کی طرف زور ہے ۔

اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے دوست شیطان ہیں وہ ان کو روشی سے اندھروں کی

إِلَى الظَّلَمُنِ أُولِيكَ آصُحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خُلِدُونَ ﴿

طرف نکالتے ہیں' وہ دوزقی لوگ ہیں' وہ اس میں ہمیشہ رہیں گےO مومنوں کوظلمات سے نکالنے کےمحامل

اس سے پہلی آیت میں فرمایا تھا: ہدایت گمرائی سے خوب واضح ہو چک ہے اس پرید موال ہوتا تھا کہ جب ہدایت گمرائی سے خوب واضح ہو چک ہے تو چرکیا وجہ ہے کہ سب لوگ ایمان نہیں لائے؟ البنداس آیت میں بتاایا ہے کہ ایمان کی دولت القد کی قوفیق سے نصیب ہوتی ہے اور جن لوگوں نے شیاطین سے دوئی رکھی وہ اللہ کی توفیق سے محروم ہو گئے اور شیطان نے انہیں کفر کے اندھیروں میں دھیل دیا۔

ولی کا میہاں معنی ہے: مددگار محبّ اور کارساز مینی اللہ مؤمنین کا محبّ ہے یا مددگار ہے یا کارساز ہے اس آ یت میں فرمایا ہے: اللہ مو منوں کوظمات سے نور کی طرف نکالتا ہے اس پرسوال ہے کہ مومن تو ایمان کی وجہ سے پہلے بی نور میں میں نہ کہ نظمات میں بھران کوظمات سے نکالئے کا کیا معنی ہے؟ اس کا جواب سد ہے کہ یہاں افراج کے دومعنی ہو سکتے ہیں مختیقت اور مجاز اگر حقیقت مراد ہو تو ایمان والوں سے مراد ہے: جنہوں نے ایمان لائے کا ارادہ کی تو ان کو اللہ کفر سے اند کھروں سے ایمان کا لائے کا ارادہ کی تو ان کو اللہ کفر سے کا اندوں کے طرف نکالتا ہے یا معنی ہے: اللہ مؤمنوں کو ان کے نفول کی ظام نہ سے آ واب شریت کی طرف نکالتا ہے بعنی ان کو رضا ہے صدق اور محبت اللہ مؤمنوں کو اللہ سے عباز آباز رکھنا مراد ہے یعنی اند مؤمنوں کو طرف نکالتا ہے بیا افراج سے عباز آباز رکھنا مراد ہے یعنی اند مؤمنوں کو طرف نکالتا ہے نیا افراج سے عباز آباز رکھنا مراد ہے یعنی اند مؤمنوں کو طرف نکالتا ہے نیا تفرے دور رکھتا ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:اُور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے دوست طاغوت ہیں وہ ان کوروثنی ہے اند چیروں کی طرف نکا لتے ہیں۔(ابقرہ: ۲۵۷)

## کفارکونور ہے نکالنے کے محامل

یباں پہی بیسوال ہے کہ کفار کے لیے نور کب ثابت ہے جوانبیں نورے نکال کرظلمت کی طرف لایا عمیا ' کفرتو ہے ہی ظلمت'اس کے متعدد جوابات ہیں۔

بعض مفسرین نے کہا: اس سے مراد حضرت علیٹی علیہ السلام کی قوم کے وہ لوگ ہیں جو حضرت علیٹی علیہ السلام پر ایمان لائے تھے کچر شیطان کے بہکانے میں آ کروہ ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے اور آپ کے ساتھ انہوں نے کفر کیااور بوں وہ نور نے نکل کر ظلمت میں آ گئے لیعض نے کہا: اس سے وہ لوگ مراد میں جوحضرت موکیٰ علیہ السلام پرایمان لائے اور جارے نبی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ کے وسیلہ سے فتح کی دعائمیں کرتے رہے اور جب آ پ مبعوث ہو گئے تو انہوں نے شیطان کے کہنے میں آ کرآپ کے ساتھ کفر کیا اور بوں روثن سے اندھیرے میں آ گئے بعض

نے کہا: انہوں نے فطرت اسلام کے نورکو ترک کر کے کفر کے اندھیرے کو اختیار کیا ' بعض نے کہا: عالم ارواح میں انہوں نے

' ہلی'' کہیکر جواقرار کیا تھااس کے نور سے نکل کروہ کفر کے اندھیروں میں آ گئے۔ طاغوت كامعني

طاغوت كالفظ طفيان سے ماخوذ بـ اورطفيان كامعنى بـ اكسى چيزكى حدسے تجاوزكر نا اليفظ اصل ميں ملكوت كى طرح مصدر ہے اور اس میں تاء زائد ہے۔ طاغوت ہے مراد بت میں یا شیطان' بعض محققین نے کہا: طاغوت چار ہیں: ( ۱)املیس لعنہ اللہ (۲) وہ صحف جواپی عبادت کیے جانے پر راضی ہو (۳) وہ صحف جولوگوں کواپی عبادت کرنے کی دعوت دے (۴) جو

اہیم نے کہا: میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اس نے کہا: میں زند

نے والوں کو ہدایت نہیں دیتا 0 یا اس مخص کی طرح جو ایک بستی

Marfat.com

وہ نہتی اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی' اس نے (تعجب ہے) کہا: اللہ اس نہتی والول بَ يَتُهُ اللَّهُ مِائَةٌ عَامِ الْقَرْبَ نے سو برس تک اس برموت طاری کر دی' پھر اس کو زند

ہیں لوگوں کے لیےایٰ قدرت کی نشانی بنا نمیں اور ( ان ) ہڈیول

ال كوملا كرجورت ميں چرانيس كوشت بہناتے بيل چرجب ان ير (موت كے بعد زندہ مونا) منكشف موكيا تو انہوں نے كها:

میں یقین رکھتا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے 0

ومن کے نوراور کا فرکی ظلمت کی مثالیں

اس سے پہلے الله تعالى نے ذكر فرمايا تھا: الله تعالى مؤمنوں كا مدوكار بئ اور كفار كے دوست شياطين بين اب الله تعالى ا کیسے مثال مومن کی اورا کیسے مثال کا فرکی بیان فرما رہا ہے تا کہ اس قاعدہ کی وضاحت ہواور اس قاعدہ پر دلیل قائم ہو' مومن کی مثال میں حضرت ابراہیم کو بیان کیا۔حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے اپنی ذات اور صفات پر ولائل پیش کرنے کی تو فی عطاکی اورانہوں نے کافر کے شبهات کا قلع قنع کیا اور کافر کی مثال میں نمرود بادشاہ کو بیان کیا جوابیے شکوک اور شبهات کے اندھیروں میں رہا۔

تضرت ابراہیم علیہالسلام اورنمرود کےمیاحثہ کا پس منظراور پیش منظ

امام ابن جربراین سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

قارہ بیان کرتے ہیں کہ جش مخف کے سامنے حضرت ابراہیم نے اللہ کے رب ہونے پر دلیل چیش کی تھی' اس کا نام نمرود

تبيآر القرآر

جلداول

علداول

بن كنعان تھا' بيز بين پر بيبلا باوشاہ تھا' اس نے بابل ميں قلعد بنايا تھا اور بيه پېلاشخص تھا جوالله كي ربوبيت بروليل قائم ہونے کے بعد زمین پر لا جواب اور حیران ہوا۔ زید بن اسلم بیان کرتے ہیں کہ زمین پرسب سے پہلا بادشاہ نمرود تھا الوگ اس کے پاس خوراک طلب کرنے کے لیے

جاتے تھے ایک دن لوگوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس کے پاس گئے وہ لوگوں ہے بع چھتا:تمہارارب کون ہے؟ لوگ كيت كدآب مين حتى كد جب وه حضرت ابراجيم عليه السلام كے پاس سے كر را تو يو چھا تبهارا رب كون عيد حضرت

ا براہیم نے کہا: جولوگوں کو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے؟ اس نے کہا: میں زندہ کرتا ہول اور مارتا ہوں حضرت ابراہیم نے کہا: امتد

سورج کومشرق سے نکالیا ہے تو اس کومغرب سے نکال تو وہ کافر جمران اور لاجواب ہوگیا' پھراس نے حضرت ابرا بیم کوخوراک اور طعام دیے بغیر واپس کر دیا واپسی میں حضرت ابراہیم کا ایک ریت کے ٹیلہ ہے گز رہوا' انہوں نے سو جا کیوں نہ میں پھھ ریت کپڑے میں باندھ کرلے جاوں تا کدگھر والوں کو کوئی بندھی ہوئی چیز دیکھ کرتسکین ہو گھر جا کرانہوں نے گھڑی کور کھ دیا'

ا ہمیہ نے کھول کر دیکھا تو وہ بہترین طعام تھا' حضرت ابراہیم نے جان لیا کہ بیطھام آئیس اللہ نے دیا ہے' پھراملہ نے اس بادشاہ کی طرف ایک فرشتہ بھیجا کہ وہ اللہ پرایمان لائے اللہ اے اللہ اے اس کے ملک پر برقر اررکھے گا ممرود نے کہا: میرے سوا اور کون رب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس تین بار فرشتے کو بھیجا' اس نے ہر بارا نکار کیا' چرفر شتے نے اس سے کہا: تم تین دن کے

ا ندرا پنے سب لوگوں کو جمع کر لؤ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر مچھر چھوڑ دیے بچھروں نے ان لوگوں کا گوشت کھا لیا اورخون کی لیا اور وہ لوگ صرف بڈیوں کا پنجررہ گئے اللہ تعالیٰ نے ایک مجھراس کے نتھنے کے ذریعہ اس کے د ماغ میں بھیج دیئ چارسوسال تک نمرود کے سرکو ہتھوڑوں ہے کوٹا جاتا تھا' چارسوسال تک وہ اس عذاب میں مبتلا رہا' لوگ اس کو

د کھے کر رحم کھاتے تھے' بالآخروہ مر گیا' بیوہ ہی تخص ہے جس نے آ سان کی جانب ایک قلعہ بنایا تھا' اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: بے شک ان سے پہلے لوگوں نے فریب کیا تو اللہ نے ان کی عمارت بنیادوں سے اکھاڑ دی سوان پر ان کے اوپر

ہے حصیت گر پڑی اوران پر وہاں سے عذاب آیا جہاں ہے انہیں وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ ریج بیان کرتے میں کہ جب حشرت ابراہیم نے کہا: میرارب وہ ہے جوز عمدہ کرتا ہے تو نمرود نے دوآ ومیوں کو بلایا 'ایک

کوچھوڑ دیا اور دوسرے کو مار دیا \* حضرت ابراہیم نے کہا: بے شک اللہ سورج کومشرق سے نکا تا ہے تو اس کومغرب سے نکال تو مچروه کافر حیران اور لا جواب ہو گیا۔

سدی بیان کرتے میں کہ حضرت ابرائیم کو آگ ہے نکال کر بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا' اس سے پہلے وہ باوشاہ کے سامنے پیش نہیں ہوئے تھے بادشاہ نے ان ہے بات کی اور یو چھا: تمہارا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا: میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے نمرود نے کہا: میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں اس نے جار آ دمیوں کو بلایا اور ان کا کھانا پیٹا بند کر دیا' جب وہ بھوک ہے مرنے لگے تو اس نے ان میں ہے دو آ دمیوں کو تھلایا اور پلایا' وہ زندہ رہے اور باتی دو کو بدستور بھوکا رکھا' وہ مر گئے' تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جانا کہ اس کواپنی سلطنت میں اقتد ار حاصل ہے اور وہ اس طرح کے کام کر سکتا ہے' تب پھرانہوں نے کہا: بے شک میرارب مورج کومشرق سے نکالیا ہے تو اس کومغرب سے نکال' میرن کروہ حیران اور لا جواب ہو گیا' اس نے کہا: میر محض مجنون ہے اس کو لے جاؤ' کیائم نے نہیں و یکھا اس نے تمہارے خداؤں پر جرائت کی اور انین تو ڑ دیااور آ گ اس کوجلانییں سکی اورنمر ووکو بیڈ رتھا کہ وہ اپنی قوم کے سامنے رسوا ہوجائے گا' پھراس نے حضرت ابراہیم کو ذكا لنح كا تحكم ديا\_ ( جامع البيان ج٣ص ١٨\_ ١١ ملتقطأ مطبوعه دارالمعرفة وبيروت ٢٠٩٩هـ)

Marfat.com

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دلائل کا خلاصہ

روب می بین روید ایراتیم علیه السلام کی دلیل کی تقریریہ ہے کہ ہم دنیا میں و کیستے ہیں کہ بہت ی ایک چیزیں حادث ہوتی ہیں جن حضرت ابراتیم علیہ السلام کی ولیل کی تقریریہ ہے کہ ہم دنیا میں و کیستے ہیں کہ بہت ی ایک چیزیں حادث ہوتی ہیں جن کے وجود میں کی تحض کا وظل نہیں ہوتا مثل از مدہ کرنا اور میں اور کی کوئلہ اس سے پہلے بھی لوگ پیدا محرکات نمرود کا کسی کوئدہ می پیدا ہوا اور اس نے ایک مقررہ دن میں مرنا تھا ، جب اس مثال سے اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری آسان مثال دی۔

مناظرہ اورمباحثہ کے احکام اور آ داب

الله تعالیٰ نے قرآن مجید میں مناظرہ کے حسب ذمل آ داب بیان فرمائے ہیں: سر ورب وہ میں در مربود سرو

فَلِعَ تُحَاجُونَ فِيمُ النِّسُ لَكُوْنِهِ عِلْمٌ اللَّهِ عَلَيْهُ مَن اللَّهِ مِن كِول بحث كرت بوجس كالتهي علم نيس

اس معلوم ہوا کد بغیرعلم کے مناظرہ نہیں کرنا چا ہے۔ امام اعظم نے اپنے بیٹے جماد کو مناظرہ سے منع کیا' انہوں نے کہا: آپ خودتو مناظرہ کرتے ہیں' امام اعظم نے کہا: تبہار امقصد ہیہ ہوتا ہے کہ کب مخالف کوئی کفرید بات کیے اور ہم اس کی گرفت کریں اور ہم مخالف کوالیے موقع پر سنجال لیتے ہیں اور اس کواس درجہ کی ضدے بچا لیتے ہیں۔

رفت رین ارد این کا میں اور ایس میں اور ایس اور این رات وَجَادِنْهُوْ بِالْدِیْنَ فِی اَحْسَنُ \* (الحل: ۱۲۵) کی طرف بلائے اور ان عدہ طریقہ سے بحث کیجے۔

اس آیت سے میر معلوم ہوا کر مخلوق میں ہے کوئی شے اللہ کے مشابہ نہیں ہے اور تھا کُق کا کنات میں نور وفکر کرنے ہے اللہ تعالیٰ کی تو حید کاعلم حاصل ہوتا ہے اور انبیاء علیم السلام نے اللہ تعالیٰ کے افعال اور آثار ہے اس کی ذات اور صفات پر

استدلال کیا ہے۔

۔ مدون سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: یا اس شخص کی طرح جو ایک بہتی پر گزرا درآں حالیہ وہ بہتی اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی' اس نے (تعجب ہے ) کہا: اللہ اس بہتی والوں کو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا! تو اللہ نے سو برس تک اس پر موت طاری کر دی' مجر اس کوزندہ کر کے اٹھا ا۔ (ابترہ: ۲۵۹)

اللہ تعالی نے اس سے پہلے حضرت ابراہیم کا جو واقعہ بیان کیا تھا' اس میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی تو حید کو ثابت کرنے کا بیان تھا' اور اس واقعہ میں قیامت کے بعد لوگوں کو زندہ ہو کرنے اور جشر کو ثابت کرنے کا بیان ہے۔

تباہ شدہ تبتی اوراس کے پائی ہے گزرنے والے شخص کی تحقیق

جو خش اس جاہ شدہ بہتی کے پاس سے گزرا تھا وہ کون تھا؟ اس کے متعلق مفسرین کے کئی اقوال ہیں امام ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ دوایت کیا ہے:

سلیمان بن بریدہ' قبادہ' رتیع' عکرمہ' سدی' شحاک اور حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نے فرمایا: وہ حضرت عزیم علیہ السلام تھے۔

وہب بن منبہ' عبید بن عمیر اور ابن وہب نے کہا کہ وہ ارمیاہ بن حلتیا لینی حضرت خضر علیه السلام تھے۔

ا مام ابن جریر فرماتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی علیہ السلام کے تعجب کا ذکر کیا ہے کہ اللہ مرنے کے بعد لوگوں کو کیے زندہ فرمائے گا اور اس نبی کے نام کی تعیین نبیس کی ' ہوسکتا ہے کہ وہ حضرت خضر ہوں اور ہوسکتا ہے کہ وہ حضرت خضر ہوں اس لیے ہمیں بھی اس کی تعیین کے در پے نبیس ہونا جا ہے۔ (جامع البیان جسم ۲۰ مطبوعہ دار العمران بیروٹ ہوں ۱۹۰۹ھ) علامہ ابوالمیان اندلی کلصنے ہیں:

حصرت علی مصرت ابن عباس رضی الله عنهم عکرمهٔ ابوالعالیهٔ معید بن جیرؤ قنادهٔ ربیج مشحاک معدی مقاتل ملیمان بن بریدهٔ ناجیه بن کعب اورسالم خواص نے کہا: وہ حصرت عزم برعلیه السلام تھے ۔

وهب عجابد ابن عمير ' بكر بن مفنزا بن اسحاق أورنقاش نے كہا: وہ حضرت ارمياه ليغني خضر عليه السلام تھے۔

ربب بوہد بہت کہا کہ دہ ایک کافر تھا جو گدھے پر سوار تھا اس کے پاس انجر کی ایک ٹوکری تھی انجام نے کل نے نقل کیا ہے کہ دہ بنوا سرائیل کا کوئی شخص تھا ایک قول ہے ہے کہ دہ لوط علیہ السلام کا غلام تھا ایک قول ہے ہے کہ دہ هعیاء تھے۔ (نقبهاء سما بہ اور تا بعین کی اکثریت نے چونکہ بیکہا ہے کہ دہ حضرت عزیر تھے اس لیے ہمارا درجن بھی ای طرف ہے۔ سعید کی غفرلا) حضرت عزیر کا جس تاہ شدہ بہتی ہے گزر ہوا تھا اس ہے متعلق دہب قادہ شماک عکر مداور رہتے نے کہا ہے کہ دہ بیت المقدر کا شہرتھا یا بیت المقدر سے دوفر تح (نوا تگریزی میل) کے فاصلہ پر انگوروں کے باغ کی ایک بہتی تھی شماک نے کہا: وہ در دہ ارض مقدر سے تھی ابن زید نے کہا: یہ دہ لہتی تھی جس ہے لوگ طاعون ہے ڈر کر بھا گے تھے حضرت ابن عباس نے کہا: وہ دی

هرقل تھا' کلبی نے کہا: شاہور آباد تھا' سدی نے کہا: وہ سلمایاؤ تھا۔ (الحراکجيلاج ۲۳۰ مطوعہ دارالکڑ پیروٹ ۱۳۱۲)ھ امام ابن جریر نے عکرمہ ہے ایک قول بیٹقل کہا ہے کہ جس بستی کے باس سے حضرت عزیر گزرے تھے وہ بیت المقدس

امام ابن جریر نے عکرمہ ہے ایک قول میدگل کیا ہے کہ جس بہتی کے پاس سے حفرت عزیر کزرے تھے وہ بیت المقد ک کے تریب ایک بستی تھی جس کو بخت نصر نے تاہ کر دیا تھا۔ (جامع البیان جساس ۴۰مطبوعہ دارالعرفۃ نیروٹ ۱۳۰۹ھ)

ے ریب پیف می می موجود سے سرے جوہ میں وروپی ماروپی ماروپی ہے۔ زخٹر می نے کہا ہے کہ وہ مخص کا فرتھا تا کہ بیدواقعہ نمرود کے واقعہ کے ساتھ نسلک ہؤا بوعلی نے کہا: وہ کا فرنای تھا کیونکہ ٹبی کو مرنے کے بعد اٹھنے میں شک نہیں تھا لیکن بیدونوں دلیلیں کم دور ہیں وہ حضرے عزیج تھے اور بیر قصہ حضرے ابرا تیم کے قصم

تبيان القرآن

جلداول

کے ساتھ منسلک ہے اوران کوشک نہیں تھا بلکہ انہوں نے ازراہِ تجب کہا تھا' نیز اس واقعہ کے آخریش ہے: اس نے بعث بعد الموت کی نقیدیق کی اور کافر نقیدیق نہیں کرتا اوراتی بڑی نشائی دکھانے کا اعزاز نب کے لیے ہی ہوسکتا ہے کافر کے لیے نہیں' اور ندکافر کا بیمقام ہے کہ اللہ اس کے تبجب کو زاکل کرنے کے لیے اپنی عظیم الشان قدرت کوظا ہر فر ہائے۔ حضرت عزمر کو حیات بعد المموت کا مشاہدہ کرا نا

مسرت کریوری بعد اور حرکت کو سید اور کرت کو سید اور کرت کو سید کرده این الله تعالی نے ایک سوسال تک ان سے حس اور حرکت کو سب کر این بھر اور مرکت کو سب کر این بھر اور مرکت کو کوٹا دیا گویا کہ وہ سوئے گھر ہیدار ہو گئے اور ان کے حواس معطل ہونے کے ستر سال ایع بعد وہ ہتی وہ بارہ تھیں ہوگئی اور اس میں بنوا سرائیل لوٹ آئے تھے الله تعالی نے کی فرشند کے واسطہ سے ان سے سوال کیا یا جا کہ ان کہ معلوم ہوجائے کہ وہ الله تعالی کی قدرت اور اس میں بنوال اس لیے کیا تاکہ انہیں معلوم ہوجائے کہ وہ الله تعالی کی قدرت اور اس کے کا موں کا احاظم نہیں کر سکتے 'اور اکثر مفسرین کا مختار ہیں ہے کہ ان پر حقیقہ موت طاری ہوگئی تھی 'انہوں نے جو کہا تھا کہ میں نے ایک دون کے ابتدائی حصہ میں ان پر موت نے ایک دون کے ابتدائی حصہ میں ان پر موت طاری ہوئی تھی 'ورٹ کے آخری حصہ میں آیا م کیا ہے بہ بہوں نے دیکھا کہ سورت واقع کے ظال نے تھا کیکن ہے کہ خصہ میں قیام کیا ہے' ہر چند کہ ان کا یہ کلام صورت واقع کے ظال نے تھا کیکن ہے کہ نہیں ہے گئی گئی ان میں ایسا ہی تھا' کہ نہ ہت ہو وہ قصہ اور ارادہ ہے واقعہ کے ظال نے تھا کیکن ہے کہ نہیں ہوتا جب وہ قصہ اور ارادہ ہے واقعہ کے ظال نے تھا کیکن ہے کہ خری سے بھی اس کیک کہ کہ ہوت کہ کہ کو اس کی کہ کہ بھی تھی ہوتا جب وہ قصہ اور ارادہ ہے واقعہ کے ظال نے جرد ہے ۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: بلکتم ایک وسال تھہرے ہوتم ہماری قدرت کے دائل پرغور کرنے کے لیے دیکھو سوسال میں تمہارا طعام اور مشروب (انجریا موے اورا گورکا ثیرہ المجرا کچھا ) سرائیس عالا کہ عام عادت جارہہ ہیہ ہے کہ اتنا عرصہ میں طعام اور مشروب بد بودار اور خراب ہوجا تا ہے اوران کا گدھا مر پکا تھا اس کا گوشت پوست گل گیا تھا اس کی ہڈیاں بھر کی تھیں دیکھو مشروب بد بودار اور خراب ہوجا تا ہے اوران کا گدھا مر پکا تھا اس کا گوشت بوست گل گیا تھا اس کی ہڈیوں پر گوشت پہناتے ہیں اور مشروب بد بودار اور کوشت پہناتے ہیں اور اس کی رگوں میں خون رواں دواں کرتے ہیں ، پھر التہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جس نے اس گدھے کے جسم میں روح پھو تک دی اور وہ اللہ عروب کا اور ندہ کردیتا ہے وہ ہزاروں اور لاکھوں سال بعد مردہ کو زندہ کرنے پر قادر ہے گدھے میں انہوں نے حیات بعد الموت کا مشاہدہ کرلیا اور خود اپنی فات پر حیات بعد الموت کا تجربہ حاصل ہوا اور انہیں موت کے بعد حیات کا پہلے علم الیقین تھا اور اب میں الیقین اور حق الیقین اور حق

اس واقعہ میں جز وی طور پر حیات بعدالموت پر ولیل ہے اور تمام کا ئات کو قیامت کے دن دوہارہ زندہ کرنے اور حشر و نشر کے ثبوت پر حسب ذیل آیتیں ولیل ہیں۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

حمہیں لوٹائے گا0

گمّا بَكُاأَكَا ٱوَّلَ خُلِق نُعِيدُاهُ \* . (الانبياء: ۱۰۳) جس طرح ہم نے ابتداء تمہاری آفرینش کی ہے ای طرح ہم اس کا عادہ کرس گے۔

قر آن مجید میں ہے کہ زندگی صرف دوبار ہے'ایک اس وقت جب اللہ نقائی نطفہ میں جان ڈالآ ہےاور دوسری قیامت کے بعد' حصرت عزیر کے لیے تین بار زندگی ہوگی'اس کا جواب ہم نے البقرہ: ۲۴۳ میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔

# وَإِذْ قَالَ إِبْرُهِمُ مَ تِ آمِرِ فِي كَيْفَ نُحِي الْمُوثِي قَالَ آوَلَمُ

اور (یادیجے) جب ابراہیم نے کہا: اے میرے رب! مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا اللہ نے فرمایا: کیا آپ کو

تُؤْمِنْ قَالَ بَلِّي وَلَكِنَ لِيَطْمَرِينَ قَلْمِي قَالَ فَخْذَ ٱرْبَعَةً

قین نیں؟ عرض کیا: کیوں نیں گر تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے فرمایا: چار پندے لیں سر مدین کی ہو ہے۔ سر مدین کی سر مدین کا موج سے مدین کا مرج سے مدین کی مدین کا مرج سے مدین کا مدین کا مرج سے مدین کا مدین کا مدین کی مدین کی مدین کا مدین کی مدین کی مدین کے مدین کے مدین کا مدین کے مدین کا مدین کی مدین کے مدین کا مدین کا مدین کے مدین کے مدین کا مدین کی مدین کے مدین کے مدین کے مدین کے مدین کی مدین کے مد

قِنَ الطّيرِ فصنَ هَنَ إِلَيْكَ نَتُمُ اجْعَلَ عَلَى كَلِ جَبَلِ قِنْهَنَ وَرَالُونَ عَلَى كَلِ جَبَلِ قِنْهَنَ وران كونور هـ انوس كرليس (پر ان كون كرك) ان عجم كالكه الكه كلاا بريهادُ يرد كوديج؛ پرائيس

جُزُءً انْتُوادُعُهُنَّ يَانِينَكَ سَعْيًا ﴿ وَاعْلَمْ أَنَّ اللهُ عَزِيْزٌ

لایے وہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گئ اور یقین رکھے اللہ بہت غالب

## **حَرِيْمٌ**

بروی حکمت والا ہے 0

حضرت ابرا تيم كوحيات بعد الموت كامشابده كرانا

اس سے پہلی آیت میں حضرت عزیر علیہ السلام کو حیات بعد الموت کے مشاہدہ کرانے اور ان کے تبجب کو زائل کرنے کا ذکر تھ' اور اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو سہ ذکر تھ' اور اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو سہ سوال کیا تھا کہ انہیں دکھیا یا جائے اللہ مردول کو کیے زندہ کرئے گا'اس کی وجہ پرٹیمیں ہے کہ حضرت ابراہیم کو اس میں شک تھا یا اللہ کی قدرت میں شک تھا یا اللہ کی تعدیدت میں ان دیکھی اللہ کی تعدیدت میں ان دیکھی چیز کود کھنے کا اشتیان کے درجہ میں تھا اس کو تمین الیقین کے درجہ میں تھا میں حملہ کی میں اللہ کی تنہ ہیں :

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: خبر مشاہدہ کی طرح نہیں ہے۔

الحديث (منداحمه ن ام ا ۲۷ مطبوء کتب اسلای بیروت ۱۳۹۸ه)

اس حدیث کوامام ابن عدی نے بھی روایت کیا ہے۔

(الكال في ضعفاءالرجال جاص ٢٠٠٣ ج ٣ ص ١٥٨٠ ج ٢ ص ٢٣٩٣ مطبوعه دارالفكا ميروت)

امام طبرانی نے اس حدیث کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے۔

(معجم اوسط ج اص ٢٩ مطبوعه مكتبة المعارف رياض ٥٠١٥٥)

امام ابن جریرا پی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

ا بن جریج بیان کرتے میں که حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک راستہ سے گز ررہے تھے انہوں نے ویکھا کہ راستہ میں ای<u>ک</u>

نبيار القرار

مردہ گدھا پڑا ہوا ہے جس کا گوشت نوج نوج کرورندے اور پرندے کھارہے ہیں جب درندے چلے گئے اور پرندے اڑگئے اوراس مردہ گدھے کی صرف ہڈیاں باتی نئ گئیں تو حضرت اہرا ہیم کو تجب ہوا وہ کہنے گئے: اے میرے رب! مجھے یقین ہے کہ تو اس گدھے کو ان درندوں اور پرندول کے پیڈوں ہے جمع کرے گا' اے میرے رب! تو جھے دکھا کہ تو مردوں کو کیے زندہ کرے گا' اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کیا آپ کواس برائیان ٹیمیں ہے؟ عرض کیا: کیون ٹیمیں! کیکن خبرمعائذی طرح نہیں ہے۔

(جائع البیان جسوس ۳۳ مطوعه دارالعرفة 'پیروت' ۴۰۹هه) قرآن مجید میں جن چار پرندول کو ذمج کر کے ان کے فکڑے فکڑے کوئے کرنے کا بیان ہے اس کی تقبیر میں امام ابن جریر نے

مثن النبين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثن الله كمثن الله كمثن الله كراه من اله الول كور كرت بين ان كر مان الله والله حكية الكنت سبع سنايل في كل سنبكلة منائكة حكية الله كرا به بن الله بنائلة منائكة حكية الله كرا به بن الله بنائه بنائه الله بنائه كرا الله بنائه كرا الله بنائه كرا الله بنائه والله و

تبيار القرأر

جلداول

ہوں اور اس کو بڑھایا آ جائے اور اس کے چھوٹے چھوٹے جے ہوں

اس باغ میں گرم ہوا کا ایک بگولہ آئے جس میں آ'

آیتی بیان فر ما تا ہے تا کہتم غور وفکر کرو O

نیات بعدالموت کے ذکر کے بعدصدقہ وخیرات کے ذکر

اس سے پہلی آتوں میں اللہ تعالی نے حضرت عزیر اور حضرت ابراہیم کا قصد بیان کیا' ان دونوں قصوں میں حیات بعد الموت پر دلائل قائم کیے گئے تھے اوراس زندگی کے بعد دوسری زندگی پیش آ نے کا ذکر کیا گیا تھا'ان آیوں میں یہ بیان کیا جار ہا ہے کداس دوسری زندگی میں کیا چیز انسان کے کام آ علق ہے اور کون سائل وہاں نفع دے سکتا ہے اور وہ صدقہ اور خیرات ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو ہزاروں کی تعداد میں موت کے ڈر سے بھاگے اور ان کے واقعہ کو بیان کرنے کے بعد فرمایا: وہ کون ہے جواللہ کو قرض حسن دے؟ پھر جالوت اور طالوت کا قصہ بیان کیا اور اس کے بعد فریایا: اے ایمان والو! اس دن کے آنے سے پہلے ہماری دی ہوئی چیز وں میں ہے خرچ کرو جب خریدوفر وخت ہو سکے گی' نہ کسی کی دوس کام آئے گی نہ کسی کی (بلااذن )شفاعت کام آ سکے گئ'ہی طرح بیباں اللہ تعالٰی نے حضرت عزیر اور حضرت ابراہیم کے قصوں کو بیان کرنے کے بعدصدقہ اور خیرات پرایخ بہت زیادہ اجرعطا فرہانے کا ذکر فرمایا۔

انفاق في تبيل الله كے مصارف

قرآ ن کریم میں جگہ جگہ صدقہ دخیرات کی نضیلت اور اس کا اجر وثواب بیان کیا ہے اور صدقہ وخیرات کی بہت ترغیب دی ہے' کیونکہ صدقہ وخیرات کرنے سے دولت معاشرہ میں گردش کرتی رہتی ہے' غرباء اور فقراء کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں اور رفاہ عام کے بہت سے کام انجام یاتے ہیں اور ملک وملت کی بقاء میں صدقہ و خیرات کا بہت بڑا وخل ہے' ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کی سبیل (راہ) میں خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے اوراللہ کی سبیل کی گئی انواع ہیں:علم دین کی نشر واشاعت میں ۔ لینا' دینی مدارس کی مدد کرنا' مساجد بنانا' لا تبریری قائم کرنا' سرائے بنانا محتاج خانے اور ایا بیج خانے تعمیر کرنا' مروجہ علوم

کے لیے اسکولوں اور کالجوں کو گرانٹ دینا' بتیموں اور بیواؤں کے لیے وظائف جاری کرنا' بیاروں کے علاج معالجہ کے لیے مہتال بنانا اور ان کے لیے دوائیں فراہم کرنا' جولوگ عدالتی اخراجات کی وجہ ہے اپنے حقوق حاصل نہ کرسکیں ان کے کام آنا' اپنے رشتہ داروں اور پڑوسیوں میں جوننگ دست ہوں ان کی مدو کرنا' فقراء اور مساکین کی کفالت کرنا' قرض کی ادائیگی میں مقروض لوگوں کی مدوکرنا' اور میمیل اللہ کی افواع میں سب سے بڑی اور اہم نوع جہاد کے داستہ میں خرج کرنا ہے تا کہ اللہ کا دین

> مرہدہوں دس گئے سات سو گئے اور بے حساب اجر دینے کی وجو ہات

اں رکوع میں صدقہ و خیرات کی ترغیب و سے ہوئے البقرہ: ۲۷۱ سے لے کر ۲۸۱ سک چھ آسیس بیان کی گئی ہیں۔

قرآن مجيد مين ايك جَكَفر مايا ہے: مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشُوْاً مُثَالِهَا \* .

جو شخص ایک نیکی لے کرآئے گااس کواس جیسی دس نیکیوں

(الانعام: ١٦٠) كااجر طے كا-

اور یہاں البقرہ کی آیت: ۲۶۱ میں فرمایا ہے: جو شخص اللہ کی راہ میں ایک دانہ فرج کرے گا اس کوسات سو گنا اجر ملے گا دراللہ تعالیٰ جس کے لیے جاہے گا اس اجر کو رکنا کردے گا۔

> ايك اورمقام رِفر مايا ب: إِنَّهَا يُوَكِيُّ الطَّهِرُوُنَ أَجُرَهُهُ وَيَعَدُّيْرِ حِسَانِهِ ٥

مبر کرنے والوں کو ان کا پورا اجر بے حساب دیا جائے

مختلف مدارج کس حساب سے ہیں؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ جواللہ کی راہ میں حساب سے خرج کرتا ہے اس کواللہ حساب سے اجر دیتا ہے اور جواللہ کی راہ میں بے حساب خرج کرتا ہے اس کواللہ ہے حساب اجر دیتا ہے' دوسرا جواب بیہ ہے کہ اجر وثو اب مدارج کا بیفر تن نیت اور خلوص کے مدارج کے اعتبار سے ہے' جس محض میں جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اس کوا تنا زیادہ اجر کے گا

ہدارج کا پیرل نین اور طوش کے ہدارج کے اعتبار سے ہے ، س کسی بین تریادہ اعلان ہوگا ان واسا ریادہ ایو کا ریادہ ابر تیسرا جواب یہ ہے کہ بیفرق حالات کے اعتبار سے ہے ، مثلاً ایک کروڑ پق کسی بھو کے کو دوروٹیاں دے بیر بھی نیکل ہے ایک متوسط آ مدنی والا کسی بھو کے کو دوروٹیاں دے بیر بھی نیکل ہے اور جس کی کل کا نئات دوروٹیاں تھیں وہ اگر بھو کے کو دوروٹیاں

دے گا تو خود بھوکارات گزارے گا'اس کا بھو کے کو دوروٹیال دینا بھی نیکی ہے' لیکن میہ تینوں نیکیال برابرٹیس ہیں تو ان کا اجر برابر کیسے ہوگا' جس کی کل متاع دوروٹیال ہیں'اس کا دوروٹیال دینا ایسے ہے جیسے ایک کروٹر پق اپنی ساری دولت کی کودے سال میں سرک سرک کس متاع دوروٹیال ہیں' اس کا دوروٹیال دینا ایسے ہے جیسے ایک کروٹر پق اپنی ساری دولت کی کو دے

وے اس لیے یہ ہوسکتا ہے کہ کروڑ ہی کواس نیلی کا اجروں گئا سلے متوسط آبد فی والے کوسات سوگنا اجر ملے اورجس کے پاس تعین ہی دوروٹیاں اس کو بے حساب اجر ملے ۔ چوتھا جواب میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے لیے بے حساب اجرکا ذکر فر مایا ہے کیونکہ اللہ کی راہ میں از خود خرج کرنا آبران سے اور کسی ناگہائی آفت اور نقصان برشکوہ وشکایت کرنا اور خاموثی

ے اس نقصان کو ہر داشت کرنا مشکل ہے' کیونکہ جب آ دمی اللہ کی راہ میں خرج کرتا ہے تو وہ اس کے منصوبہ اور پروگرام کے مطابق خرج ہوتا ہے' اس کوخرج کرنے سے طمانیت اور تسکین حاصل ہوتی ہے' کسی غریب اور فقیر کی حالت زار کو دیکھر کر جواب

تھی ان مرج ہونا ہے ان ومرج کے علی میں اور سال کا انداز کیا ہے۔ کے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے اور اس کی تکلیف ہے اس کو جو تکلیف ہوتی ہے اس کا از الد ہوتا ہے لیکن اچا تک اور نا گہائی نقصان ہو جائے جس میں اس کے مردگرام اور منصوبہ کا دخل ند ہوا جس میں کسی وجد ہے خوتی اور تسکین اور کوئی پہلوند ہو

تبيار القرأر

جلداول

اس کے کدوہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق اس غم کو خاموثی کے ساتھ برداشت کر لے اور کس کے سامنے حرف شکایت زبان پر نہ لائے 'میٹل اپنے پروگرام اور منصوبہ کے مطابق خرج کرنے کی بہذیبت زیادہ مشکل ہے۔

### صدقات وخیرات کے آ داب وشرا لَط

اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع کی مہلی آیت میں اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے کا اجر و ثواب بیان فر مایا ہے و دوسری آیت میں اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے کا اجر و ثواب بیان فر مایا ہے دوسری آیت میں پیغرا بیا ہے نہ طعنہ دے کراس کو اور سے بہنجائی جائے جس کوصد قد دیا ہے امام رازی نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان نے جب غزوہ توک میں ایک جزار اونٹ مح کجاووں کے دیے اور ایک جزار و بینار دیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی: اے میرے رب! میں عثمان سے راضی ہوگیا تو بھی عثمان سے راضی ہو جا اور حضرت عبد الرجمان بن عوف نے اپنے مال سے چار جزار دینار صدفہ کیے تو بیات نازل ہوئی: جولوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرج کرتے ہیں پھر جو مجھ خرج کیا اس پر احسان جماتے ہیں نہ تکلیف پہنچاتے ہیں ان کا اجر ہے ان کرب کے پاس ان کا اجر ہے ان پر مجھ خوف ہے نہ وہ گئے۔ اس کے بیان کرب کے پاس ان کا اجر ہے ان پر مجھ خوف ہے نہ وہ گئے۔ (الجموء ۲۲۱)

اور تیسری آیت میں بیفر مایا ہے: اگر کی کو صدقہ وینے کے بعد طعنہ دے کراس کو اذبت بہنچائی تو اس ہے بہتر ہے کہ اس کو صدقہ نددیا جائے اوراس سے معذرت کرئے بیاس کی کی اور دینے والے کا مثل اسائل سے بہر کہ دے کہ اس وقت ہمارے پاس مخبائش نہیں ہے اوراس سے معذرت کرئے بیاس کی کی اور دینے والے کی طرف رہنمائی کردئے پاکی مسلمان کو کوئی نصیحت کرنا اس کی فیرخواہی میں کوئی بات کرنا کمی کوئیک مشورہ وینا ایسے صدقہ کرنے ہم ہم ہے جس کے بعداس شخص کی دل اس کی فیرخواہی میں کوئی بات کرنا کمی کوئیک مشورہ وینا ایسے صدقہ کرنے ہم ہم ہے بہتر ہے جس کے بعداس شخص کی دل ساتھ مخت محف اللہ تعالی کی رضا جوئی کے لیے صدقہ دین کوئی کو دکھانے اور سانے نے لیے صدقہ نہ دین کوہ ضرورت مندوں ساتھ مخت اور دریا و فی شورت مندوں ساتھ مخت اللہ تعالی کی رضا جوئی کے لیے صدقہ دین کو خواہش نہ رکھیں نہ بیا ہی کہا مولوس میں ان کی فیاضی کا ذکر ہوا اگر انہوں سے اپنی سخاوت اور دریا و فی کے تصدیم سے کا اور ان کی مثال ایسے ہے جیسے کی چھنے پھر پر سے ایسا کی کیا میں مانے کہ بیان فرمائی ہیں: (ا) اصان نہ جتایا جائے (۱) جس کو صدقہ کی متبر لیت اور اس پر اجر لیے کی تین شرطیس اللہ تعالی میں نہ بیا جائے (۱) جس کو صدقہ کی متبر لیت اور اس پر اجر لیے کی تین شرطیس اللہ تعالی میں دریا جائے (۱) جس کو صدقہ کی متبر لیت اور اس پر اجر لیے کی تین شرطیس اللہ تعالی کے بیان فرمائی ہیں: (ا) اصان نہ جتایا جائے (۱) جس کو صدقہ دیا جواس کو طعنہ دے کر اذبیت نہ پہنچائی جائے (۱) اس کو صدقہ دیا جائے کی تین شرطیس اللہ تعالی کی مقبر کے اور باری خواہ کو کہ کے لیے نہ دیا جائے۔

صدقات كے مصارف اجروثواب اور آ داب وشرائط كے متعلق احاديث

حافظ سيوطي بيان كرتے ہيں:

امام طبرانی نے حضرت کعب بن مجرہ وضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک شخص اللہ کا رسول اللہ ایک اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے اس کے حسن اور اس کی تشدرت کو دیکہ کرکہا: یا رسول اللہ ایک اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے اس کے حسن اور اس کی تشدرت کو دیکہ کرکہا: یا رسول اللہ ایک اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر بیٹونیس اپنے چھوٹے بچوں کا پیٹ پالے کے لیے جارہا ہے تو بیاللہ کی راہ میں ہے اگر میدا پنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کے لیے جارہا ہے تو بیاللہ کی راہ میں ہے اگر میدا پنی ضروریات میں خود کو سوال سے روکنے کے لیے جارہا ہے تو بیا تشیطان کی راہ میں ہے۔ امام احمد اور امام بیعتی نے دسمن کم کی "میں حضرت ابدع بیرہ براح رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ جس شخص نے امام احمد اور امام بیعتی نے دست کیا ہے کہ جس شخص نے

ملداول

اللہ کی راہ میں کسی زائد چیز کوخرچ کیا اس کوسات سوگنا اجر لیے گا' اور جس نے اپنی ذات پر اور اینے اہل پرخرچ کیا اور کسی م یض کی عمادت کی با راستہ ہے کوئی تکلیف وہ چیز ہٹا دی تو اس کو دس گنا اجر ملے گا اور جب تک روز ہ کو فاسد نہ کرے وہ اس کے لیے ذرحال ہےاور جس شخص کوالٹد کسی جسمانی بیاری میں مبتلا کریے تو اس کو بھی اجر ملے گا۔

ا مام بیہ ق نے'' شعب الایمان'' میں حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے روایت کیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر ماہ: اللہ تعالیٰ کے نز دیک اعمال کی سات قسمیں جن دوگل واجب کرتے جین دوگملوں کا بدلہ ایک مثل ہے' ایک عمل کا بدلہ د*ی* گنا ہے' ایک ممل کا بدلہ سات سوگنا ہے اور ایک عمل ایسا ہے کہ اس کے ثواب کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا' رہے وہ دوعمل جو واجب کرتے ہیں تو جو مخف اس حال میں اللہ ہے ملاقات کرے کہ اس نے اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کی ہواور شرک بالکل نہ کیا ہواس کے لیے جنت واجب ہے اور جس نے اللہ سے اس حال میں ملاقات کی ہو کہ اس نے شرک کہا ہواس کے لیے دوزخ واجب ہے' (اور جن دو کاموں کا ایک مثل اجر ہے تو) جس نے برا کام کیا اس کوایک برائی کی سزا ملے گی' اور جس نے نیکی کا صرف ارادہ کیا اس کوایک نیکی کا اجریلے گا' (اور جن کاموں کا سات سوگنا اجریے تو ) جس نے اللہ کی راہ میں ایک در ہم خرچ کیا اس کوسات سو در ہموں کا اجر ملے گا اور جس نے اللّٰہ کی راہ میں ایک دینارخرچ کیا اس کوسات سو دیناروں کا اجر معے گا' اور روزہ اللہ کے لیے ہے' اس کے عامل کے ثواب کواللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

امام ابن الي حاتم في حسن ب روايت كيا ب كم يحولوك كي آ دى كوالله كى راه من بيعية بين ياكسي آ دى يرخرج كرت ہیں' پھراس براحسان رکھتے ہیں اور اس کو ایذاء کہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں: میں نے اللہ کی راہ میں اتنا اتنا خرج کیا' اللہ کے نز دیک اس عمل کا شارنبیں ہوگا' اور جولوگ سمی کو دے کر ہیے کہتے ہیں کہ کیا بیں نے تم کوفلاں فلاں چیز نہیں دی تھی وہ اس کوایذاء پہنچاتے ہیں۔

ا ما ابن انی شیبهٔ امام احمرُ امام ابن الممنذ راورامام بیبعتی نے ''شعب الایمان' 'میں حضرت ابوسعید خدری رمنی الله عنه سے روایت کمیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: احسان جنائے والاً ماں باپ کا نافر مان ُ عادی شرافی ُ جادو پرایمان رحمنے والا اور کا بهن جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

ا ہام بزاراوراہام حاکم نے تھیجے سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن اللہ تین فخصوں کی طرف نظر (رحت ) نہیں فرمائے گا: ماں باپ کا نافر مان' عادی شرا لی اور کھے دیے کرا حسان جمّا نے والا \_ (الدرالمثورج اص ۱۳۳۹ \_ ۲۳۳۱ ' مکتبہ آبۃ اللہ الفظمی' ایران )

اللّٰد تعالٰی کا ارشاد ہے:اور جولوگ اپنے مالوں کواللہ کی رضا جوئی اور اپنے دلوں کومضبوط رکھنے کے لیےخرچ کرتے ہیں ُال کی مثل او کچی زمین برایک باغ کی طرح ہے جس برز وردار بارش ہوتو وہ اپنا کھل د گنا لائے کچرا گر اس برز وردار بارش نه ہوتو ات شبنم بي كافي ب- (القره: ٢١٥)

جہاداوراللہ کی رضا جوئی میں خرچ کرنے کی مثالوں کا فرق

تبيا، القرآ،

اس سے پہلے فرمایا تھا کہ جواللہ کی راو (جہاد) میں اینے مالوں کوخرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس نے سات ایسے خوشے اگائے کہ ہرخوشے میں سات سودانے ہیں' اوراسی برعطف کرتے ہوئے فرمایا: اور جولوگ اپنے ہالوں کواللہ کی رضا جوئی کے لیے خرچ کرتے ہیں'ان کی مثال او نجی زمین پرایک ہاغ کی طرح ہے' ونیا میں زراعت سے غلبہ اور پھل حاصل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ان کے اجروثو اب کی مثال بھی دانوں (غلمہ)اور تھلوں سے دی ہے'اور

جلداة ل

جس نے اللہ کی راہ (جہاد) میں خرج کیا اس کے اہر کی مثال دانوں ہے دی ہے اور جس نے اللہ کی رضاجوئی کے لیے خرج کیا اس کی مثال باغ ہے دی ہے اور جو رضاجوئی اور اسلام پر اپنا دل مضبوط رکھنے کے لیے خرج کرتا ہے اس کی مثال باغ کے ساتھ دینے میں یہ لطافت ہے کہ جس طرح باغ میں درختوں کی جڑیں زمین میں پیوست اور مضبوط ہیں۔ اس کے برظاف غلہ کے دانے کھیتوں ہے ماصل ہوتے ہیں اور کھیت کی جڑیں نے مناسلام کی جڑیں پیوست اور مضبوط ہیں۔ اس کے برظاف غلہ کے دانے کھیتوں ہے ماصل ہوتے ہیں اور کھیت کی جڑین کی جڑھیتی کے وقت ضرورت ہوتی ہے اور باغ پانی لگانے کی برگھیتی کے وقت ضرورت ہوتی ہے اور ہو گائی لگانے کی برگھیتی کے وقت ضرورت ہے اور جو الدی کی رضورت ہے اور جو کہ کے خرج کرتا ہے اس کے لیے خرج کرتے ہیں ہوتے اللہ کی رضا جوئی کے لیے خرج کرتا ہے۔ اس کے لیے کمی وقت اور موقع کی قیم نمیس ہے وہ ہروقت اللہ کی رضا جوئی کے لیے خرج کرتا ہے۔

رہا ہے۔ ریا کارمنا فق اورمخلص مومن کے راہ خدا میں خرچ کرنے کی مثالوں کا فرق

اس سے پہلی آیت (البقرہ: ۲۲۳) میں اللہ تعالی نے منافق کے خرج کرنے کی مثال دی تھی کہ جوشھ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان میں مکتا اور ریا کاری ہے اپنا مال خرج کرتا ہے اس کی مثال اس چینے پھر کی طرح ہے جس پر ( پچھی امثی ہوئا پھر سے تشبیہ دی ہے اور ان کے خرج کرنے کے طاہری عمل کو چیئے پھر پر پڑی ہوئی تھوڑی می مٹی سے تشبیہ دی ہے اور قیامت کے دن کو زوردار ہارش سے تشبیہ دی ہے۔ طاصہ میہ ہے کہ انہوں نے تیکی کے راستوں میں بہ طاہر جو پکھ خرج کیا ہے قیامت کے دن ان کے نامیۂ اعمال ہے وہ سب وحل کرصاف ہو جائے گا جیسا کہ اس آیت میں بہ طاہر جو پکھ خرج کیا ہے قیامت کے دن ان کے نامیۂ اعمال ہے وہ سب وحل کرصاف ہو جائے گا جیسا کہ اس آیت میں ہے:

وَقَلِهُ مُنَآ إِلَى مَا عَلَوْاهِ مِنْ عَمّلِ فَجَمَلُنَاهُ مَنَآ مَنْفُورًا أَنْ اللهِ عَمْلِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

میں) جمھر ہے ہوئے (غمار کے ) ہاریک ذریے بنادیں مے 0

اوراس آیت میں اللہ تعالی نے اضاص سے خرج کرنے والے مؤمن کی مثال دی ہے جوانتہ کی رضاجو کی اوراسلام پر السیام پر اللہ وی اللہ علیہ وی اللہ اللہ کی طرح ہے جس پر اللہ وی اللہ علیہ وی اس باغ کی طرح ہے جس پر زور کی بارش نہ ہوتو اس باغ کی ثمر آوری کے لیے معمول شبنم ہی کانی ہے 'مواسی طرح اطامی اوراللہ کی رضاجو کی اور مین پر جابت قدم رہنے کے لیے زیادہ خرج کرے یا کم خرج کرے اللہ کے بال اس کے اجر دو اس کا جو باغ لگا ہوا ہے وہ چھل کی ہوتا رہے گا'اس میں مخلعی مسلمانوں کو پہلی وینا ہے کہ اگر کوئی مسلمان تک وست اور کم حیثیت ہے تو وہ بیم نہ کر کے گراس نے اللہ کی راہ میں اپنی تک وتی کی وجہ سے کم خرج کریا تو اللہ کے نزد یک اس کی کم حیثیت ہوگی وہ میٹم خرج کیا تو اللہ کے نزد یک اس کی کم حیثیت ہوگی نا بلہ بیفر میایا کہ موسن اخلاص اور اللہ کی رضا جوئی کے حسب حیثیت ہے خرج کرے یا زیادہ آخرت میں اس کے حسب حیثیت ہوگی جم کرج کرے یا زیادہ آخرت میں اس کے حسب حیثیت ہوگی جم کرج کرے یا زیادہ آخرت میں اس کے حسب حیثیت ہوگی جم کرج کرے یا زیادہ آخرت میں اس کے حسب حیثیت ہوگی جم کی جو جسب حیثیت ہوگی جم کرج کرے یا زیادہ آخرت میں اس ک

ا جروثواب کاباغ چلتا پولٹار ہےگا۔ اللّٰد کی رضا جوئی اور اسلام پر اللہ سے قندمی کے لیے خرچ کرنے کی صورتیں

اس آیت (البقرہ: ۲۲۵) میں اللہ کی رضا جو کی اور اسلام پڑ ٹابت قد می کے لیے اللہ کی راہ میں خرج کرنے کی ترغیب دی گئی ہے ٔ اور اس کی حسب ذیل صورتیں ہیں:

(1) الله كي رضاجه كي اورايخ دلول كواسلام يرمضبوط ركفتے كامعتى بير بے كه وه اينے آب كوا حكام شرع برعمل كرنے كا عادى

بنا کمیں اورا پنے نیک اٹمال کو ایسی نیتوں اور ایسے کا مول سے محقوظ رکھیں جن سے وہ نیک اٹمال فاسد ہو جا کمیں الی نیتوں میں ریا کاری اور دکھاوے کی نیت ہے اورا پیے کا مول میں صدقہ لینے والے پر احسان جمانا اور طعنہ دے کرا سے آگا: سمنا اللہ

سے رہی میں اللہ کے ذکر ہے حاصل ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: سنو! اللہ کے ذکر ہے دلوں کو اطلیعینان ملتا ہے تو جو تحض اس کی راہ میں مال فرج کرتا ہے اس کا دل اسلام پراس وقت تک مطمئن اور معنبوطنییں ہوتا جب تک اس کا فرج کرتا محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے نہ ہو' اس وجہ ہے حضرت علی نے فرج کرتے وقت فرمایا: ہم تہمیں صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے کھلاتے ہیں ہم ہے کسی صلہ اور ستاکش کے طالب نہیں ہیں' اور جب حضرت ابو بکر نے حضرت بلال کو بھاری قیت پر فرید کرآ زاد کیا اور شرکوں نے کہا: ضرور بلال نے ابو بکر پرکوئی احسان کیا ہوگا جس کا بدلہ چکانے کے لیے ابو بکر نے بلال کو اتحال کو اقتال کو اقتال کو اتحال کو اتحال کو اتحال کو اتحال کیا ہوگا جس کا بدلہ چکانے کے لیے ابو بکر نے بلال کو اتحال کو اتحال کیا ہوگا جس کا بدلہ چکانے کے لیے ابو بکر نے بلال کو اتحال کو اتحال کیا ہوگا ہیں۔ کرنے بیار آزاد کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کی مرت میں فریا نا

وَمَا لِأَتَ وَعِنْكَ هُ مِنْ يُعْمَدُ مُجُزِّى فِي إِلَّا ابْتِهَا وَ الراس بِكَ كَا بَحُوا صَانَ نَيْس صَ كا بداره يا جا ٢٥ وَمَا لِأَتَّهَا وَلَا مَا لَهُ وَمِي وَمَا لِلْكَافِي وَهُو اللهِ المَالِحُونَ وَمُوفِ اللهِ اللهِ وَمَا اللهِ عَلَى اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا كُرَا اللهُ وَمَا كُرَا اللهُ وَاللهُ وَمَا كُرَا اللهُ وَمَا كُرَا اللهُ وَمَا كُرَا اللهُ وَمَا كُرَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لِللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلّهُ وَلِلللّهُ وَلِللّهُ وَلَا لِلللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِللّهُ وَلَا لِلللّهُ وَلِللّهُ وَلِللّهُ وَلِلْ لِلللّهُ وَلَّهُ وَلِللّهُ وَلَا لِلللّهُ وَلِلللّهُ وَلِللّهُ وَلِهُ وَلِلللّهُ وَلَّهُ وَلّهُ وَلِللّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّا لِللّهُ وَلَّهُ وَلَّا لَا لَاللّهُ وَلِلْمُواللّهُ وَلَّا لِلللّهُ وَلَّا لِلللّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلِلللّهُ وَلِمُ وَلَّا لِلللّهُ وَلّهُ وَلِلللّهُ وَلَّا لَاللّهُ وَلَّا لَاللّهُ وَلَّا لَاللّهُ وَلَّا لَا لَاللّهُ وَلَّا لَا لَاللّهُ وَلَّا لَاللّهُ وَلّا لَ

ے) جوسب سے بلند ہے O اور ضرور وہ عظریب راضی ہوگا O

ای طرح حضرت صبیب روی جب الله کی رضا جوئی کے لیے اپنا سارا مال ومتاع کمه میں چھوڑ کررسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس مدید آھئے تو ہی آیت نازل ہوئی:

'' دُومِنَ الفَاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْيَعْنَآءِ مَرْضَاتِ اللهِ . (البقره: ٢٠٠) اور بعض لوگ وه میں جواللہ کی رضاجو کی کے لیے اپنے نفس فروخت کر دیتے میں 'سو جب انسان کی طبیعت میں میہ چیز رائح ہوجاتی ہے کہ وہ محض اللہ کی رضاجو کی کے لیے اپنے مال کوخرچ کرتا ہے اور اس خرچ ہے کوئی نفسانی منعنت مطلوب نہیں ہوتی تو اس کے دل میں اسلام کی جڑیں ہوست ہوجاتی ہے۔ حضرت ابو بحر محضرت عثمان محضرت علی محضرت صبیب رو کی اور دیگر صحابی کرام اس کیا گئے کے تحصیص تھے۔ وہ کوئی اور دیگر صحابی کرام اس کیا گئے کے تحصیص تھے۔

(٣) جب انسان بار بارالله کی رضا جوئی کے لیے شرج کرتا ہے تو اللہ کی رضا جوئی اس کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے اور اگر بھی اس سے کسی نیک کام میں غفلت بھی ہو جائے تو اس کا دل فور اُ اللہ کی جناب کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور بھی اسلام پ ٹابت قدم رہنے کا وہ مرتبہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر فرمایا ہے۔

(٣) مخلصین جب الله کی راه می خرج کرتے ہیں تو ان کو لیقین ہوتا ہے کہ الله ان کے عمل کو صافح نیس کرے گا اور ان کو جو الله سے تو اب کی امید ہے وہ پوری ہوگی کیونکہ ان کو بوم قیامت اور تو اب وعذاب کا لیقین ہوتا ہے 'اس کے برعس منافق جب خرج کرتا ہے تو وہ مجتنا ہے کہ اس کا میٹل ضافع ہورہا ہے کیونکہ اس کو آخرت پر ایمان نہیں ہوتا' اور تخلصین کا آخرت پر یقین رکھنا ہی اسلام پر تابت قدمی سے عمارت ہے۔

(۵) مخلصین جب الله کی راه میں فرج کرتے میں آو اپنے بال کوسیح مصارف میں فرج کرتے ہیں اور نیکی کے راستہ میں لگاتے ہیں اور خوب جھان بین کر اپنا بال فرج کرتے ہیں اور اس بات سے ڈرتے ہیں کدان کا بال کییں اللہ کی نافر بائی اور کس کناه کے کام میں شدگ جائے اور یکی وہ لوگ ہیں جواللہ کی رضاجوئی اور اسلام پر فابت قدمی کی نیت سے اللہ کی

راہ میں اپنامال خرچ کرتے ہیں۔

الله تعالى كاارشاد بن كالمسلف يل سيكونى فض يد پندكرتا بكداس كا مجودون ادرا گورون كاليك باغ بوادراس كي فيج دريا بهدر به بون اس كے ليے اس باغ ميں برقتم كے كيال بون اس كو يزها يا آجائے ادراس كے جيوثے جيون خيج بون اوران كي جيون دريا بهدر به دريا بهدر دريا بهدر دريا بهدر دريا م

وراق کٹی ان ہاں بین کرم ہوا ہا گیا۔ اور استعمال کی دوروہ ہاں کی ہوا ہا گئی۔ سخت حاجت کے وقت باغ کے جل جانے کی مثال کی دو تقریریں

جو محض صدقہ و خیرات کرنے کے بعداحمان جائے اور ایذاء پہنچائے اس کی محروی کی ایک مثال پہلے البقرہ: ۲۲۳ میں دی جو مخض صدقہ و خیرات کرنے کے بعداحمان جائے اور ایذاء پہنچائے اس کی محروی کی ایک مثال پہلے البقرہ: ۲۲۳ میں دی ہے۔ پہلی مثال میں بید ذکر کیا تھا کہ کی بچئے پھر پر شمی ہواور اس مٹی کو تیز بارش بہا کر لے جائے اس مثال میں بیہ بتایا ہے کہ کی شخص کا بہت حسین اور پھل دار باغ ہوا وہ اس وقت بوڑھا ہواور کمانے سے عاجز ہو اور اس پر چھوٹے بچوں کی پرورش کا بھی بوجھ ہوتو ظاہر ہے اس وقت اس کو باغ کی بہت شخت ضرورت ہوگی کیونکہ وہ خو بر ھاپے کی وجہ ہے کما نہیں سکتا ہو ہو ہا ہے کہ بہت خت ضرورت ہوگی کیونکہ وہ اب اپنی کے اس اس اس کے اور اس کی اس کے اور اس کی اس کے اور اس کی اس کے اس ان اللہ اب اپنی کی میں میں ہوگا اور اس کی اور خور اس اس کی کو صد قد و خیرات دے اور اس کی اور کہیں اور کسی ذریعہ ہے کہ گئی کے طنے کا کما کر ان میں ہوگا اور اس کی دا صدامید وہ صدات و خیرات ہوں جو اس نے دنیا میں کیے تینے بھر اس کو اچا کہ معلوم ہو کہ اس امکان ٹیس ہوگا اور اس کی دا صدامید وہ صدات و خیرات ہوں جو اس نے دنیا میں کیے تینے بھر اس کو اچا کہ معلوم ہو کہ اس امکان ٹیس ہوگا اور اس کی داخلام ہوگا۔

اس مثال کی دوسری تقریریہ ہے ٔ حافظ سیوطی بیان کرتے ہیں:

امام عبد بن حید نے عطاء سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر نے حضرت ابن عباس رضی اند عنہم ہے اس آیت کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا: اے امیر المؤمنین! اللہ نے بید ثال بیان کی ہے کہ کیا تم میں ہے کو فض یہ پسند کرتا ہے کہ وہ ماری عمر صالح اور نیک عمل کرتا رہے تی کہ جب وہ پوڑھا ہوجائے اس کی موت قریب آیگے اور اس کی بڑی کزور ہو چھی ہواور اس وقت وہ دوز خیوں کے سے وقت اس کو اس بات کی سب سے زیادہ احتیاج ہو کہ اس کے اعمال کا خاتمہ نیکیوں پر ہواور اس وقت وہ دوز خیوں کے سے کم محرنا شروع کردے اور ایس فرا کم کم اور صالح عمل اکارت چلے جا میں اور اس کی عمل اکارت چلے جا میں اور صالح عمل اکارت سے جا میں اور صالح عمل اکارت میں اور صالح عمل اور اس کی زندگی کے سارے نیک کام اور صالح عمل اور اس کے تاریخ اس شال کا خاتم ترین اور اس کی زندگی کے سارے نیک کام وہ جائے اس مثال کے مطرت عمر پر بوا میں اور اس کی زندگی کے سارے نیک کام وہ جائے اس مثال

اے بارالہ! مصنف اوراس کتاب کے قارئین کو اسی برائی ہے اپنی پناہ میں رکھنا جوزندگی کی ساری نیکیوں کو جلا والے اور ہمیں حسن عاقبت سے محروم ندکر تا اور ایمان اوراعمال صالحہ پر ہمارا خاتمہ کرتا 'مصنف اپنی زندگی کے آخری حصد میں ہے'اس کو اپنی پناہ اورامان میں رکھنا' ہمین!

امام طبرانی نے ''مجم اوسط''میں اور امام حاکم نے تھیج سند کے ساتھ حضرت عا ئشہر ضی اللہ عنبا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بید دعا کرتے تھے: اے اللہ! جب میرا بڑھا یا ہواور میر کے انقطاع کا وقت ہواس وقت مجھا نیا سب سے وسیقی رز ق عطا فرمانا۔ (مجم ادسلہ جام سسے '''معلوے مکتبۃ العارف' ریاض' ۱۳۰۵ء)

جلداول

تبيار القرآر

Marfat.com

. جلداول

# عَلَانِيَةً فَلَهُمُ آجُرُهُمُ عِنْدَا مَ يِبِهِمُ ۚ وَلَا خَوْثُ

كرتے ہيں ان كے رب كے پاك ان كے ليے اجر بے اور نہ ان پر كوئی خوف ہو گا

## عَلَيْهِمْ وَلَاهُمُ يَحْزَنُونَ اللَّهِ

اور نہ وہ ممکین ہوں گے O

صدقہ میں دیئے جانے والے مال کی صفات کا بیان

اس سے پہلے اللہ تعالی نے صدقات اور خیرات کے متعلق چھآ تیوں ہیں یہ بتایا تھا کہ صدقہ کرنے والے کی نیت میں اضاص ہونا چا ہے اور لوگوں کو دکھانے اور سنانے کی غرض نہیں ہوئی چا ہے اور صدقہ و خیرات کرنے کے بعد فقراء پر احسان جانا چا ہے اور نہ طعنہ و کے کر انہیں اذبت پہنچائی چا ہے اور صدقہ باطن اور تزکیہ نفس کے لیے صدقہ اور خیرات کرنی جانا چا ہے۔ اس کے بعد آنے والی آٹھ آتیوں (البقرہ: ۲۵۲ سے ۲۵۲ کے ۱۳۲ سے کہ اللہ کی راہ میں جو مال دیا جائے اس مال کی صفت کیسی ہوا وہ دری ناکارہ اور نا قائل استعمال نہ ہوئیز بیفر مایا ہے کہ اللہ تہمیں اچھامال و بیخ کا جو حکم فرما رہا ہے اس میں اس کی کوئی غرض نہیں ہے اس میں تبہاراہی فائدہ ہے اور آخرت میں تم کو اس کا پورا پورااجرد سے دیا جائے گا ہر شرطیائم صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے صدقہ اور خیرات کرو نام وضود کے لیے نہیں نیز یہ فرمایا ہے کہ تمہارے صدقات کے اصل میں سستی وہو ما نہیں خوفال نفراء ہیں جنہوں نے خود کو علم و بیا سے اور تعرب کی وجہ سے کی کے سامنے دست سوال وراز نہیں کرتے اور ان کی اس روش کی وجہ سے ناوا تف لوگ آئیس خوفال سے جو دوراری کی وجہ سے ناوا تف لوگ آئیس خوفال سے جو تو علائے اور ان کی اس روش کی وجہ سے ناوا تف لوگ آئیس خوفال سے جو جھتے ہیں نیز بیڈر بایا ہے کہ اگر نیت درست ہوتو علائے اور اخیر مدید و خیرات کرنا درست ہوتو علائے اور خیرات کرنا درست ہوتو علائے اور خیرات کرنا درست ہو اور دول گی خیا ہے۔ اور ان کی اس روش کی وجہ سے ناوا تف لوگ آئیس خوفال کے ان میں ہوا ہے تو خورات کرنا درست ہوتو علائے اور دول گی شم ہے۔

امام ترندی روایت کرتے ہیں:

ان المسار میں اور جس میں اور میں اللہ عند بمیان کرتے ہیں کہ میہ آیت ہم انسار کے متعلق نازل ہوئی ہم لوگوں کے مجوروں حضرت براء بن عازب رضی اللہ عند بمیان کرتے ہیں کہ میہ آیت ہم انسار کے متعلق نازل ہوئی ہم لوگوں کے مجوروں کے درخت سے اور جس محضوں کے درخت سے اور جس محضوں کے اس جتی فریاں اور اور اور ایس السفد (وہ صحابہ جنہوں نے قرآن و صدیث کو محضوط کرنے کے اللہ تاکوری وقت کرایا تھا اور وہ دن رات محبور بوی ہیں رہتے سے نی نیسی اللہ علیہ بات کے لیا کہ ان وحدیث کو چہور ہیں اور چھوار کے کر اور اس کے ان کے لیے ایک جب کی کو بھوک گئی تو وہ ان بچھوں پر لاشی مارتا تو اس سے اور چھوار کے کر جاتے اور وہ ان کو کھا لیے اور میں ہوئی کہوریں اور چھوار کے کر جاتے اور وہ ان کو کھا لیے اور میں کو کھوری کے ایک کھا نامیس ہوئی ہوئی ردی اور بے کا در جب کی کھوریں ہوئی اور فران کو کھا لیے اور میں سے کھوریں ہوئی اور اللہ کی راہ میں ) ان کی پائی پائی پائی ہوئی ہوئی اور وہ کی در جو ہم نے تبہارے لیے زمین سے پیدا کی ہیں اور دیکا کہ ایک کہ ایک کے ایک کھیں بند کیے بغیر کینے والے نین اور در جائی اللہ کی راہ میں ) الی ناکارہ اور نا قابل استعال چیز وں میں سے ترج کرو جم نے تبہارے لیے زمین سے پیدا کی ہیں اور اللہ کی راہ میں ) الی ناکارہ اور نا قابل استعال چیز وں میں سے ترج کرو جم نے تبہارے لیے زمین سے پیدا کی ہیں اور در جائی تدی میں میک میں ہوئی تکھیں بند کیے بغیر لینے والے تبیل در اللہ کی راہ میں ) الی ناکارہ اور نا قابل استعال چیز دیے کا قصد نہ کرو جم کم نے تبہارے لیے زمین سے بھیر کینے والے تبیل کی ہیں ۔

تبياء القرآن

الله تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اس چیز کوصد قد کرنا جا ہیے جو ٹی نفسہ حلال اور طاہر ہو' اور وہ چیز حلال اور جائز ذرائع سے حاصل کی گئی ہو' جو چیز فی نفسہ حلال نہ ہومثلاً مرداریا حرام جانور' اس کا صدقہ کرنا جائز نہیں ہے' یا وہ چیز نی نفسہ حلال ہولیکن ناحائز ذرائع ہے حاصل کی گئی ہومثلاً سوڈرشوت یا کسب حرام ہے جو پیسہ حاصل ہواس ہے کوئی چزخرید کرصدقہ کی حائے ۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جس مخص نے یا کیزہ کمائی سے ایک مجور کے برابر صدقہ کیا' اور الله صرف یا کیزہ چیز ہی کو تبول فرماتا ہے' تو الله اس صدقہ کوایے وائس ہاتھ سے تبول فرماتا ہے' پھراللہ اس صدقہ کو یالیا (بڑھاتا)رہتا ہے جس طرح تم میں ہے کوئی شخص اپنے گھوڑے کو یالیا رہتا ہے حی کہ وہ تھجور کا

صدقد يهار جننا موجاتا ب- (صحيح بخاري جام ١٨٩ مطبوعة ورعد اصح المطابع كراتي ١٨١١هـ) الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:اےایمان والو! (اللہ کی راہ میں ) اپنی کمائی ہے اچھی چیز وں کوخرچ کرو۔ (القرہ ۲۷۷)

حلال کمائی کی مدح اور بربناءضرورت اولا دے مال سے کھانے کا جواز

حافظ سیوطی بیان کرتے ہیں: ا مام احمد نے حضرت ابو بردہ بن نیار رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سوال کیا گیا ک

ب سے اچھا کسب ( کمائی ) کون سا ہے؟ آپ نے فر مایا: جا زنتجارت اورائے ہاتھ سے کام کرنا۔ ا ما عبد بن حمید نے حضرت عا کشر رضی اللہ عنہا ہے روایت کیا ہے حضرت عا کشہ نے کہا: اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے: اپنی یا کیزہ

کمائی سے کھاؤ' اور تمہاری اولا وتمہاری یا کیڑہ کمائی ہے' تمہاری اولا دادران کے اموال تمہاری ملکیت ہیں۔

امام احمدُ امام عبد بن حميدُ امام نسائي اورامام ابن ماجه نے حضرت عائشہ رضي الله عنها سے روایت کیا ہے کہ رسول الله صلی اللّٰدعليدوسكم نے فرمایا: سب سے عمدہ كھانا وہ ہے جس كوانسان اپنى كمائی ہے كھائے اورانسان كى اولا دبھى اس كى كمائى ہے۔ ا مام عبد بن حمید حضرت محمد بن منکد ررضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت

میں حاضر ہو کرعرض کیا: یا رسول اللہ! میرے یاس مال بھی ہے اور میری اولا دبھی ہے اور میرے باپ کے یاس بھی مال ہے اور اس کی اولاد بھی ہے اور میرا باب میرے مال سے لیتا ہے؟ آپ نے فر مایا: تم خوداور تبہارا مال تمہارے باپ کی ملکیت ہے۔ ا مام عبد بن حمید نے حسن سے روایت کیا ہے کہ والدا بنی اولا د کے مال سے جو جا ہے لے سکتا ہے' اس طرح والدہ بھی' اور

اولا دے لیے بیرجائز نہیں ہے کہ وہ اینے والد کے مال سے اس کی مرضی کے بغیر کوئی چیز لے۔ ا مام عبدالرزاق اورامام عبد بن حمید نے زہری ہے روایت کیا ہے کہ کوئی شخص بغیر ضرورت کے اپنی اولا د کا مال بالکل نہ

لے اور ضرورت کے وقت دستور کے مطابق لے اور ابراہیم ہے روایت ہے کہ کھانے ' کیڑے اور لباس کے علاوہ اور کچھ نہ لے \_ (الدرالمثورج اص ٢٣٧ مطبوعه مكتبه آية الله العظمي اران)

حرام مال ہےصدقہ کرنے کا وہال

حافظ سيوطى بيان كرتے ہيں:

المامطراني نے حضرت ابن مسعود رضى الله عنه ب روايت كيا ہے كه جس كى كمائى حرام ہاس سے زكوة نبيس كى جائے

الم طبراني في ودمجم اوسط" من حضرت الديريه وضى الله عند يروايت كياب كرسول الله سلى الله عليه وسلم في فرمايا: تبيار القرآر جب کوئی شخص اپنی طال کمائی ہے جج کے لیے جاتا ہے اور سواری پر پیٹھ کرندا کرتا ہے: '' الملھم لبیك '' تو آسان نے فرشته ندا کرتا ہے: '' لبیك و سعدیك '' تبراراز اوراہ طال ہے اور تمہاری سواری طال ہے تمہارا جج مبرور ہے اس میں گناہ تمہیں ہے اور جب کوئی شخص حرام کمائی ہے جج کے لیے جاتا ہے اور سواری پر پیٹھتا ہے اور 'لبیك الملھم لبیك '' کہتا ہے تو آسان سے فرشتہ ندا کرتا ہے: تمہارا '' لبیك '' کہتا مقبول تمین تمہارا سفر فرج حرام ہے' تمہارا جے غیر مبرور ہے اور مقبول نہیں ہے۔

امام اصبها فی نے''الترغیب' میں حضرت عمرین الخطاب رضی الله عنہ ہے روایت کیا ہے کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے حرام مال سے هج کیا اور''لبیك الملھ ہلیك'' کہا'اللہ تعالیٰ فرما تا ہے: تمہارا''لبیك'' کہنا مردود ہے تمہارا هج مردود ہے۔ (الدرالمكورج ام ۳۲۷ معلود مكتبہ آیة اللہ الله فی ایران)

ج مردود ہے۔(الدرانمکو رج اص ۱۳۳۷ مطبوعہ مکتبہ آیۃ اللہ اسی ایران امام تر مذی روایت کرتے ہیں:

و المولان الله المولان المولان المولان الله عليه و المولان الله المولان الله المولان الله المولون المول الم

چوری کے مال سے صدقہ قبول نہیں کرتا۔ (جامع ترندی ۲۰ مطبوعہ فور تھو اٹھ المطابع کراچی) اگر کسی شخص کے پاس ناجائز فرائع سے حاصل شدہ مال ہواور اب اس سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہوتو اس کا طریقہ میہ ہے کہ وہ مال اصل مالکوں کو واپس کر دے اگر وہ فوت ہو چکے ہوں تو ان کے وارثوں کو واپس کردے اورا گران کا چانہ چلے تو اس مال کو ان مالکوں کی طرف سے صدیقہ کر دے اور میہ بہرحال جائز نہیں ہے کہ وہ مال حرام سے ذکافی قادا کرئے صدقات و

خیرات اور ج اور تمره کرئے طلامت شامی لکھتے ہیں: جس شخص نے کسی نقیر کو ہال حرام سے کوئی چیز دی اور اس میں ثواب کی امید رکھی تو وہ کا فر ہوجائے گا' اورا گرفقیر کو معلوم ہو کہ اس کو ہال حرام ہے دیا ہے' اور اس نے دینے والے کو دعادی اور دینے والے نے آ مین کبی تو دونوں کا فر ہوجا کیس گے' لیکن تکفیراس وقت ہوگی جب اس ہال حرام کی حرمت تعلق ہومثلاً سوڈیا خراور زنا کی آ مدنی۔

(ردالحتارج ۲ ص ۲۲ مطبوعه داراحهاءالتراث العرني بيروت ٤٠٠١ه)

الند تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے ایمان والو! (اللہ کی راہ میں) اپنی کمائی ہے اچھی چیز ول کوٹرچ کر واوران چیز ول میں سے خرج کرو جوبم نے تہمارے لیے زمین سے پیرا کی ہیں۔ (ابترہ: ۳۶۷)

عشر کا بیان

اس آیت میں صدقات فرضیہ زکو قا اور عشرا داکرنے کا حکم ویا ہے 'امام این جریرا پی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: عبیدہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے اس آیت کے متعلق پوچھا: اور ان چیزوں میں سے خرجی کروجو بم نے تہمارے لیے زمین سے بیدا کی ہیں' تو حضرت علی نے فرمایا: یعنی دانے (غلہ)' پھل اور ہروہ چیز جس پرزکو ق ہے۔ (جامع البیان جامس ۵۵۔ ۵۳ معلومہ دارالمرف 'بیروٹ ۱۹۰۹ھ)

چونکداس آیت میں اصالیۂ زمین کی پیداوارے زکو قادا کرنے کا تھم دیا ہے'اس لیے ہم زرقی پیداوار پرعشر میں غداہب اسال کر میں ج

نقہاء بیان کررہے ہیں۔ عشر کے نصاب میں فقہاء کے نظریات

۔ غلہ اور کچلوں کی زکوٰ قر (عشر ) کے نصاب میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ امام مالک امام شافعی اور امام احمد بن عنبل صدیث ندکور کی روشن میں غلہ اور کچلوں کے لیے پانٹی ویش (بیش من ) کو نصاب قرار دیتے ہیں۔ جم محفق کے کھیتوں اور باغات ہے

ارالقرار

پانچ وین یااس سے زائد پیدادار حاصل ہوجائے اس پر عشر داجب ہوگا اور جس شخص کی پیدادار پانچ وین ہے کم ہواس پر عشر واجب نہیں ہوگا۔اس کے برخلاف امام اعظم الوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زبین کی پیدادار کے لیے کو کی نصاب مقرر نہیں ہے۔ غلہ' کچل اور مبزیوں کی زبین ہے جس قدر پیدادار بھی حاصل ہواس پر عشریا نصف عشر دینا داجب ہوگا۔ عشر کے نصباب میس انتمیہ نمانا شرکا نظر رہیہ

علامداین قد امر ضبلی لکت بین: امام ما لک امام توری امام اوزائ امام این الی کیلی امام شافعی امام ابو یوسف امام محد اور منام ما الله تا مام محد اور منام ما الله تا مام محد اور علام ما تو تو اوجب به وقی ہے جب ان کی مقد اربا پانچ وس کو تبنج جائے البت امام ابو صفیفد اور مجاہد کہتے ہیں کہ قلیل اور کثیر سب میں زکو ہ واجب ہے کیونکد رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بالعوم فرمایا ہے: جس زمین کو بارش سراب کرے اس میں عشر ہے اور چونکہ زمین کی پیدا وار میں سال گزرنے کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے اس لیے اس کے اس کوئی نصاب مقرر نہیں ہے اور دواری ولیل بیہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پانچ وس سے کم میں زکو ہ نہیں ہے۔ یہ حدیث خاص ہے اور امام ابو صفیف کی چیش کردہ حدیث عام ہے جس کی اس حدیث سے تصبیص کرنا واجب ہے۔

(المغنى ج ٢ص ٢٩٦ مطبوعه دارالفكر بيروت ٢٩٠٥ه)

### عشركے نصاب میں امام ابوحنیفه كا نظر بیا

امام ابو حنیف کا نظریہ یہ ہے کہ ذری پیداوار کا کوئی نصاب تہیں ہے اور زمین ہے جس قدر بھی پیداوار حاصل ہواس پرعشریا نصف عشر واجب ہے۔امام ابو حنیفہ کی ولیل ہے ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے:

(الانعام: ۱۲۱) کی کٹائی کے دن اس کاحق ادا کرو۔

اس آیت سے وجہ استدلال میہ ہے کہ اللہ تعالی نے تھلوں ہے زکو ۃ ادا کرنے کے لیے تھلوں کا کوئی نصاب نہیں بیان کیا' یا ہے معلوم ہوا کہ درخت کے تھلوں پر مطلقاً عشر واجب ہے خواہ ان کی مقد ارکثیر ہو باقلیل نیز اللہ تعالیٰ فریا تا ہے :

ک سے معلوم ہوا کدورخت نے چھوں پر مطلقا مشرواجب ہے حواہ ان کی مقدار سیر ہویا بھی نیز اند معالی فرما تا ہے: یا نیکھا آلیٰ بین اَمنو اَا اُنفِقُدُا مِن کیتیاتِ مَا کَسَنبُهُمْ اے ایمان والو! اپنی کمائی ہے انجھی چیزوں کو فرج کرو وَمِمَا آخْدُ جُدُا لَکُوْ مِنَ اَلْدَ مُونِ کَا رَابِتُرہ : ۲۲۷) اور جو کچھ زمین ہے ہم نے تبہارے لیے نکالا ہے اس میں

اور جو کچھ زمین ہے ہم نے تمہارے لیے نکالا ہے اس میں ہے (اللہ کی راہ میں خرج کرد)۔

امام ابوصنیفه کا استدلال بول ہے کہ اس آیت میں '' مان عام ہے جس کا نقاضا ہے: زمین سے ہم نے جو بھی تہبارے لیے نکالا ہے اس میں سے خرچ کر داور پانچ ویق والی حدیث خبر واحد ہے اور خبر واحد ہے قرآن مجید کے عام کو خاص نہیں کیا جا سکتا کیونکہ خبر واحد کلفی ہے اور قرآن مجید کا عموم تطعی ہے اور نظنی ولیل ہے قطعی کی تحضیص کرنا صحیح نہیں ہے۔

خبرواحد سے قرآن مجید کے عام کو خاص ند کرنا کہام ابوحنیفہ کامشہورہ قاعدہ ہے اور بیا نتبائی دقت نظری اور باریک بنی پر بنی ہے اس قاعدہ میں فرق مراتب کھوظ رکھا گیا ہے اور قرآن مجید ہے تابت شدہ چیز پر ترج اور فوقیت دی گئی ہے۔ فقد خنی کے متعدوا حکام اس قاعدہ پر موقوف ہیں اور بیصرف فقد خنی کی نصوصیت ہے جب کددیگر انگر اور بیصرف فقد خنی کی نصوصیت ہے جب کددیگر انگر شات اس اصول کو چی نظر نہیں رکھتے اور قرآن مجید کے عموم قطعی کی احادیث غیر متواترہ سے تخصیص کر کے قرآن مجید کو حدیث کے تابع کردیتے ہیں اس وجہ سے وہ آیت کر بیر ''اخو جنا لکھ من الارض'' کی پانچ وس والی صدیث سے تخصیص کر سے تنہ بھید کے اس وہ سے دہ آیت کر بیر ''اخو جنا لکھ من الارض'' کی پانچ وس والی صدیث سے تخصیص

علامه وشتانی ماکلی لکھتے ہیں:

نہم آیت کر بمدےعموم کے مقابلہ میں پانچ وتق والی حدیث سے استدلال کرتے ہیں اورقر آن کریم کےعموم کی خبر واحد تخصیص کرنے میں اختلاف ہے۔ (اکمال اکمال کھتام ج۳ ص ۱۱ مطبوعہ داراکت العاممہ بیروپ)

قرآن مجید کے علاوہ احادیث صحیحہ میں بھی زمین کی پیداوار پرزگز ۃ ادا کرنے کا حکم عام ہے امام بخاری روایت کرتے

يں:

حضرت عبداللہ بن عمر صفی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جوز مین بارش یا چشموں سے سیراب ہو یا دریائی پانی سے سیراب ہواس پرعشر( ۱/۱۰) ہے اور جس زمین کوکٹویں کے پانی سے اونٹوں کے ذریعہ سیراب کیا جائے اس پر نصف عشر ہے (میمنی ۱/۴۰)۔ (میمی بخاری ۱۵ معلومة ورثيرات الطابح کرا بی ۱۳۸۱ھ)

اس عدیث میں رسول الشصلی الله علیہ وسلم نے قلیل اور کثیر کا فرق کیے بغیر مطلقاً زمین سے حاصل شدہ پیداوار پرعشریا نصف عشر کا حکم عائد فرم ایا اور بیر عدیث عموم تر آن کے مطابق ہے نیز امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حفترت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس زمین کو دریا یا ہارش سیراب کرے اس پرعشر (۱/۱۰) ہے اور جس زمین کو کئو کئی کے پانی ہے اونوں کے ذریعیہ سیراب کیا جائے اس پر نصف عشر (۲۰۰ ما میسواں حصہ ) ہے۔ (میج مسلم ج1 من ۲۲۲ مطبور نور فروام المطابع ، کراجی اطبعہ الثانیا ۱۲۵۵ھ)

ا مام ابو داؤ دیے بھی اپنی اسانید کے ساتھ حضرت ابن عمر اور حضرت جابر رضی اللہ عنہم کی ان دوٹوں روایات کو ذکر فرمایا ہے۔ (سنن ابو داؤرجی اس ۲۵ مطبوعہ طبح جبائی یا کتان کا ہوڑ الطبیعۃ الثانیہ ۴۵۰۵ھ)

امام ابن ماجه روایت کرتے ہیں:

حصرٰت ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس زیین کو ہارش یا چشھے سیراب کریں اس میں عشر ہے اور جس کو اوز فوں کے ذریعہ کئویں سے سیراب کیا جائے اس میں نصف عشر ہے۔

(سنن ابن مادیص ۱۳۰۰ مطبوعه نورمجه کارخانه تنجارت کتب کراچی)

اس حدیث کے بعد امام ابن ماجہ نے حضرت جابر کی حدیث کوبھی اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔

امام عبدالرزاق بن ہام نے اپنی''مصنف''میں اس مضمون کی انیس احادیث روایت کی ہیں' ہم ان میں سے چند کا ذکر کررہے ہیں۔

تادہ بیان کرتے ہیں کہ معمر نے کہا: میں نے قمام (معتبر) لوگوں کے پاس نی صلی اللہ علیہ وہلم کا لکھا ہوافر مان دیکھا کہ جس ز بین کورسیوں اور ڈولوں کے ذریعہ کنویں کے پانی سے سراب کیا جائے اس میں نصف صرّب استعمر کہتے ہیں کہ میرے علم میں اس بات میں کسی کا اختلاف نہیں ہے)اور جس ز بین کو بارش یا دریائی پانی سے سراب کیا جائے اس میں عشر ہے، معمر کہتے ہیں کہ میر سے علم میں اس بات میں بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے۔

(المصن جهم مها مطبوء كتب اسلاي بيروت الطبعة الادلي • ١٣٩٥)

اس صدیے کوا مام بیٹی نے بھی اپٹی ' سنن' میں روایت کیا ہے۔ (سنن کرئی ج م ۲۰۱۰ مطبوعہ نشر النظ ملتان) حضرت این عمر رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عند نے فر مایا: جس زمین کو دریائی پانی' بارش اور جشے سراب کریں اس میں عشر ہے اور جس کو رسیوں کے ذریعہ کئویں کے پائی سے سیراب کیا جائے اس میں نصف

عشرب \_ (المصنف جماص ١٣٦٠ مطبوع كتب اسلاي بيروت الطبعة الاولى ١٣٩٠ )

رہے کہ است میں اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عند نے فر مایا: جس زمین کو بارش سیراب کرے اس

میں عشر ہے اور جس زمین کوڈول کے ذرایعہ کؤئیں ہے سمبراب کیا جائے اس میں نصف عشر ہے۔ المصند میں مصند کا مصند

(المصنف جسم ۱۳۳۰ مطبوع محت اسلای میروت الطبعة الادتی ۱۳۹۰) محامد بمان کرتے ہیں: زمین جس چیز کو بھی نکالے خواہ قبل ہو یا کثیراس میں عشر مانصف عشر ہے۔

) لا مع واق من الوي عيران من سرياست سرب-(المصن جهم 1891 مطبوعدادارة القرآن كرا في الطبعة الاولى 18016)

حماد کہتے ہیں: ہروہ چیز جس کوز مین نکالے اس میں عشر ہے یا نصف عشر ہے۔

رہے یا تصف محتر ہے۔ (المصن جسام ۱۳۹ مطبوعادارة القرآن كراجي الطبعة الاوليٰ ۱۳۰۲ھ)

ابراہیم کہتے ہیں کہ ہروہ چیز جس کوزین نکالے اس میں زکو ہے۔

(المصنف جسم ١٣٩ مطبوصادارة القرآن كراجي الطبعة الاولى ٢٠٨١ه)

ائمہ ٹلاشہ جو پاپنچ وت ہے کم میں زکو ہ کو واجب نہیں قرار دیتے قر آن کریم کی عمومی آیت اوران تمام احادیث اور آ کار کے تارک ہیں اورعمومی دلاک کے پیش نظر ان کانظر مرتبح نہیں ہے۔

عارت میں دوسوں دن سے جی سرزان کا سرمیاں ہیں ہے۔ پانچے وقت والی احادیث کی احتاف بیرتو جید کرتے ہیں کہ بیا حادیث اموالِ تجارت پر محمول ہیں کیونکہ اس دفت پانچ وش

(بارہ سوکلوگرام) دوسودرہم کے برابر ہوتے تھاں لیے فرمایا کہ پانچ وتق ہے کم میں صدقہ نہیں ہے۔

والله تعالى اعلم بالصواب

عشری اورخراجی اراضی کی تعریفیں

جوز مین عشری ہواس سے عشر (زیمن کی ہیدوار کا دسواں حصہ )لیا جاتا ہے اور جوز مین خرابی ہواس سے خراج لیا جاتا ہے' عشر کی ادائیگی عبادت ہے اور بیصرف مسلمانوں سے وصول کیا جاتا ہے' اور خراج اصالیہٴ غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے اوراس کی مختلف پیداوار کے اعتبار سے ادائیگی کی مختلف شرح ہے جس کی تفصیل ان شاء املاء عنقریب آرہی ہے' اگر مسلمان کسی خراجی

ں۔ زین کو خرید لے تب بھی اس سے حسب سابق خرائج ہی وصول کیا جائے گا' عشری اور خراجی زیمن کے بیان میں علامہ المرضینا فی لکھتے ہیں:

ہے ہے، واپ سرے ہوں یہ روز ہے ہوں ہے برب ورب ہو ہوں ۔ جم خص نے کمی غیر آباد زمین کو آباد کیا تو امام ابو پوسف کے نزدیک اس زمین کے عشری یا خراجی ہونے میں اس کے

قرب کا امتدار کیا جائے گا' اگر وہ خراجی زمین کے قریب ہے تو خراجی ہے اور اور اگر عشری زمین کے قریب ہے تو عشری ہے اور ام محدنے کہا: اگراس نے اس زمین میں کنوال کھود کراس کے پانی کوسیراب کیا ہے یا اس زمین کے چشمہ سے اس کوسیراب کیا ہے یاان بڑے بڑے دریاؤں ہے اس کوسیراب کیا ہے جن کا کوئی ما لک نہیں ہے تو وہ زمین عشری ہے ای طرح اگر اس زمین کوبارش کے پانی سے سیراب کیا ہے تو بھی وہ زمین عشری ہے اور اگر اس زمین کو عجمیوں کی کھودی ہوئی نہروں سے سیراب کیا ہے تو وہ زمین خراجی ہے۔ (ہدایہ اولین می ۱۹۵۰ - ۵۹۰ مطبوعہ شرکت علمیہ ملتان)

خراج کی مقدار کا بیا<u>ن</u>

حضرت عمرض الله عند نے عراق کو فتح کرنے کے بعد ہر جریب (تمیں گز زمین) پر ایک صاع (حار کلوگرام غله ) اور ا یک در ہم مقرر کیا تھا بہشرطیکہ اس زمین میں پانی پہنچتا ہؤاور جس زمین میں ککڑی خربوزے اور بنگین وغیرہ سبزیوں کی کا شت ہو اس میں ہر جریب پر پانچ درہم مقرر کیے اور جس زمین میں انگور کی بیلیں گلی ہوں یا مجور کے درخت ہوں اس میں ہر جریب پر وس ورہم مقرر کیے حضرت عمر نے محاب کی جماعت کے سامنے بیشرح مقرر کی اور کسی نے اس برا نکار نہیں کیا اس لیے اس بر ا ہماع ہو گیا' نیز اس لیے کدکا شکاری میں کم و بیش مشقت ہوتی ہے انگوروں کی تیل لگانے میں سب سے کم مشقت اور فلمہ ا گانے میں سب سے زیاد و مشقت ہے اور سبز ایوں کی کا شت میں درمیانی مشقت ہے اور مشقت کے فرق کی وجہ سے وظیف خراج میں بھی تفریق کی عمی اور آگوروں کی تیل میں سب سے زیادہ لیعن دیں درہم فی جریب وظیفہ مقرر کیا عمیا اور غلمہ کی محیق ہاڑی میں سب سے کم بعنی ایک صاع فلداور ایک درہم نی جریب مقرر کیا گیا اور مبز ہوں کی کاشت میں درمیانی وظیفہ یعنی یا پی ورہم نی جریب مقرر کیا گیا' ان کے علاوہ زراعت کی دیگر اجناس مثلاً زعفران اور باغات (جن کے گرد جارد یواری ہو) میں کا شکاری کی مشقت کے اعتبار سے خراج مقرر کیا جائے گا اور بیامام کے اجتباد پرموتوف ہے اوارے مشائخ نے بید کہا ہے کہ ان زمینوں سے پیدادار کے نصف ہے زیادہ خراج ندلیا جائے کیونکہ کاشٹکارنصف پیدادار سے زیادہ ادا کرنے کامتحل نہیں ہو گا اگر کا شنگارا مام کے مقرر کردہ خراج کوادا کرنے کی استطاعت ندر کھے تو پھرا مام کواس کی مقدار میں کی کرویٹی چاہیے۔ (بدایه اولین ص ۵۹۲ ـ ۵۹۱ مطبوعه شرکت علمیه ملتان )

ایک درجم ۲۰ وس گرام چاندی کے برابر ہے اور پانچ درجم ۵۰ اگرام چاندی کے برابر میں اور دس ورجم ۲۰،۳ ارام جاندی کے برابر ہیں۔

اراضی با کتان کے عشری ہونے کا بیان

جوز مینیں پاکتان کے زمینداروں کی ملکیت میں ہیں ان پر قطعیت کے ساتھ عشری یا خراجی ہونے کا تھم لگا نا بہت مشکل ہے' کیونکہ جب سلاطین اسلام نے ابتداء ہندوستان کے اس حصہ کو فتح کیا تھا تو پیمعلوم نہیں ہوسکا کہ ان سلاطین نے کون ک صورت اختیار کی تھی 'بعض صور تیں عشری زمین کی ہیں اور بعض خراجی زمین کی' اور جوزمینیں مسلمانوں کے زیر تقرف ہوں اور ان کے متعلق عشری یا خراجی ہونا بقینی اور محقق نہ ہوان کوعشری زمین برمحمول کیا جائے گا۔

علامة سالدين سرهي لكهة بن:

ہر دہ شہر جس کے رہنے والے بدخوثی مسلمان ہوئے اس کی زین عشری ہے کی مکدمسلمانوں کے مسلمانوں پر وظیف (زبین کامحصول)مقرر کرنے کی ابتداء خراج ہے نہیں کی جائے گی تا کہ مسلمان کو ذلت ہے محفوظ رکھا جائے لہٰذا ان پرعشر ہو كا\_(الهوطج عص ، مطبوعه دارالعرقة عيروت ١٣٩٨ه)

لہٰذا جب یا کتان بنا اور مسلمان مسلمانوں ہر حاتم ہوئے تو یہاں کے کاشذکاروں سے زمین میں زراعت کرنے کے وظیفہ کی ابتداء بھی عشر سے کی جائے گی نہ کہ خراج ہے' کیونکہ عشر اصالیة مسلمانوں کا فریضہ ہے اورخراج اصالیة کافروں پر ہے۔ علامه كاساني لكصة بين:

زمینیں وظیفہ (محصول یا ٹیکس) کی ادا ٹیکی سے خالی نہیں ہیں اور بیدوظیفہ یاعشر ہوگا یا خراج اورمسلمانوں کے زیرتفرف

ز مین میں عشر سے ابتداء کرنا اولی ہے کیونکہ عشر میں عبادت کامعنی ہے خراج میں ذلت کامعنی ہے۔

(بدائع الصنائع ج ٢ص ٥٤ ، مطبوعه ايج اليم سعيد ايند كميني كراجي ١٣٠٠ه)

ای طرح حکومت یا کتان نے جوزمینیں مسلمانو ل کوالا ٹ کر دیں یاان کو بیطورعطیہ دیں' یا کس کارگز اربی یا خدمت کے معاوضه میں دیں وہ بھی عشری ہیں علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

جس زمین کو مال غنیمت حاصل کرنے والوں (مجاہدین) کے غیر میں ہماری حکومت تقسیم کرے وہ بھی عشری ہے کیونکہ

سلمان يرابتداء خراج مقررتبيس كياجاتا\_ (رواكتارج ١٠٥س ١٥٥٠ مطبورواراحياه التراث العربي بيروت ١٠٠٧ه) الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: شیطان تم کونگ دی ہے ڈرا تا ہے اور تم کو بے حیائی کا تھم دیتا ہے اور اللہ تم سے اپی بخشش اور اپنے

فضل کا وعدہ فرما تا ہے۔(البقرہ: ۲۲۸)

مجل کو بے حیاتی کے ساتھ تعبیر کرنے کی توجیہ

لحشاء کامعنی بے حیاتی ہے اوراس آیت میں بخل پر بے حیاتی کا اطلاق کیا گیا ہے' کیونکہ حیاء کا تفاضا میرے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کواس کی ضروریات ہے زیادہ مال دیا ہے اور جب اس کے سامنے کوئی ضرورت مندسائل سوال کرے تو وہ اس کی ضرورت کو بورا کرے اور اس کو بیے شیال آئے کہ آخر وہ بھی تو اپنی ضرورتوں کے لیے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا تا ہے اور اللہ جب اس کوضرورت سے زیادہ عطا کرتا ہے تو وہ اللہ کے حکم ہے سائل کو خالی ہاتھ لوٹانے سے حیاء کرنے اور جوانسان کسی کو صدقہ اور خیرات دینے کا ارادہ کرتا ہے شیطان اس کومستقبل کی ضرورتیں یا د دلاتا ہے اور اس کو پیش آ نے والی تنگ دشی یا د ولاتا ہے اس کوصدقہ دینے سے منع کرتا ہے اوراے سائل کو یُری طرح جھڑ کئے کا حکم دیتا ہے اوراللہ صدقہ کرنے برتم سے مغفرت اورفضل کا وعدہ فرماتا ہے کہ وہ تمہارے گناموں کومعاف کر دے گا اور جتناتم دو مے آخرت میں تم کواس ہے زیادہ اجرعطا فرمائے گا۔قرآن مجید میں ہے:

اورتم جو کچھ (اللہ کی راہ میں )خرچ کرو گے وہ تہہیں اس ۯڡٵۘٵؘٮؙڡٛڡؙٚڷؙؿؙۄؚ؆ڽؙۺؿۼ؞ۮۿۅؙۑۼڸڡٛ<sup>ڽٷ</sup>ۯۿڗڂؽۯ

الرنياقين (سا: ٢٩)

کابدل عطا کرے گا اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے 0

حافظ سيوطي بيان كرتے ہيں:

ا مام تر ندی تحسین سند کے ساتھ' امام نسائی' امام این جریز امام این المیند ر' امام این ابی حاتم' امام این حبان اور امام بیه بی '' شعب الایمان''میں حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ابن آ دم کے پاس امیک شیطان ہوتا ہے اور ایک فرشتہ ہوتا ہے۔شیطان اس کوشر سے ڈراتا ہے اور حق کی تکذیب کرتا ہے اور فرشتہ اس ے خیر کا وعدہ کرتا ہے اور حق کی تقید این کرتا ہے ، پھر آ پ نے بیآ بت بر هی:

شیطان تم کوتک دی سے ڈراتا ہے اور تم کو بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔

(الدرام محورج اص ۱۳۸۸ مطبوعه مكتبه آبية الله العظمي ايران)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے وہ جے جاہے حکت عطافر ماتا ہے اور جے حکت دی گئی تو بے شک اسے خیر کثیر دی گئی۔

حكمت كےمصداق میں صحابہ اور فقہاء تابعین کے اقوال

علامها بوالحيان اندلسي لكصته بين:

حضرت ابن مسعود رضی الله عنهٔ مجامهٔ شحاک اور مقاتل نے کہا: حکمت سے مراد قرآن ہے ٔ حضرت ابن عباس رضی الله عنبانے کہا: قرآن مجید کے نامخ اورمنسوخ محکم اور متناب اور مقدم اور مؤخر کی معرفت حکمت ہے۔سدی نے کہا: حکمت سے مراد نبوت ہے۔ ابراہیم ابوالعالیہ اور قمادہ نے کہا: حکمت سے مراد نہم قر آن ہے کیٹ نے مجاہدے روایت کیا: اس سے مراد علم اور فقہ ہے ابن مجم نے محابد سے روایت کیا: اس سے مراد قول اور فعل کا درست ہونا ہے۔ حسن نے کہا: اس سے اللہ کے دین میں تقوی مراد ہے۔ رئیج بن اس نے کہا: اس سے مراد خشیت (خوف خدا) ہے ابن زید نے کہا: اس سے مراد اللہ کے تھم میں تعقل ب شريك نے كبا فهم ب ابن قتيب نے كبا علم اور عمل كا مجموعه ب مجابد نے كبا: كتابت ب ابن المقع نے كبا: جس چیز کی صحت کی عقل مواہی دے تشیری نے کہا: اللہ کے احکام میں غور وفکر کرنا اور ان کا اتباع کرنا ' نیز انہوں نے کہا: اللہ کی اطاعت' فقهٔ دین اوراس پرعمل کرنا' عطاء نے کہا: مغفرت' الوعثان نے کہا: وہ نورجس کی وجدے وسوسداورالہام میں فرق ہو' قاسم بن محد نے کہا: اپن خواہشات کی بجائے حق کے مطابق فیصلہ کرنا بندار بن حسین نے کہا: سرعت کے ساتھ سیمج جواب دینا' مفضل نے کہا: کسی چیز کوصحت کی طرف لوٹانا' کتائی نے کہا: جس چیز سے روحوں کوسکون ملے اور بیاتوال ہیں: ہرحال میں حق ک گوای وینا' وین کی بہتری اور دنیا کی اصلاح کرنا' علم لدنی اللہ تعالی کی ذات میں تفکر کرنا اور البام کا مورد بننے کے لیے

> صفاء باطن کرنا' په کل کچپس اتوال بس \_ (البحرالحيط ج ٢م ١٨٣ \_١٨٣ ، مطبوء دارالفکر'بيروت' ١٩١٣ه ) حکمت کی تعریف اوراس کی اقسام

حکمت کی دونشمیں ہیں: حکمت نظری اور حکمت عملیٰ حکمت نظری کی بیتعریف ہے کہ بشری طاقت کے مطابق حقائق اشیاء کا اس طرح علم ہوجس طرح وہ اشیاء واقع میں ہیں اور حکمت عملی ہیہ ہے کہ انسان پُرے اخلاق کوترک کرے اور اجھے ا طلاق کو اپنائے اور ایک تعریف ہیے ہے کہ بشری طاقت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے اطلاق ہے مخلق ہونا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکام پڑشل کرنا اور آپ کے تمام افعال کی اتباع کرنا ' حکمت عملی کی تین قشمیں ہیں' اگر اس کا تعلق ایک فرو کی اصلاح کے ساتھ ہوتو اس کو تہذیب اخلاق کہتے ہیں اور اگر اس کا تعلق ایک خاندان کی اصلاح کے ساتھ ہوتو اسے تدبیر منزل کتبے ہں ادراگراس کا تعلق ایک شہر یا ملک کی اصلاح کے ساتھ ہوتو اس کوسیاست مدنیہ کہتے ہیں۔

حکمت کے متعلق احادیث

حافظ سیوطی بیان کرتے ہیں:

ا مام احمد نے كتاب الزبد ميں يمحول سے روايت كيا ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: جس محف نے جاليس ون الله كے ساتھ اخلاص كياس كے قلب ہے اس كى زبان برحكت كے چشمے چھوٹ بڑيں گے۔

ا مام تر ذرى نے حضرت ابو ہر مرہ رضى اللہ عند سے روایت كيا ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: حكست مومن كى

کم شدہ چیز ہے جہاں ہے بھی حکمت ملے تو وہی اس کا زبادہ حق دار ہے۔ ا مام طبرانی نے حضرت ابوا مامہ رمنی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علم

یٹے ہے کہا: اے بیٹے! علاء کی مجالس کو لازم رکھواور حکماء کا کلام سنؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ حکمت کے نور سے مردہ دل کواس طرح زندہ کردیتا ہے جس طرح مردہ زمین تیز ہارش سے زندہ ہوجاتی ہے۔

ا مامطبرانی نے دومجم اوسط میں حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بم علم بہت عبادت سے بہتر ہے اور کی تحف کے نقیہ ہونے کے لیے میکافی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور کسی تحف کے جامل

ہونے کے لیے بیکافی ہے کہوہ (قرآن اورسنت کے خلاف) اپنی رائے کو پہند کرے۔

امام طبرانی نے ''مجمع اوسط''میں' امام داوطنی نے اور امام بیہقی نے''شعب الایمان'' میں حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: وین میں فقہ حاصل کرنے سے افضل کوئی عبادت نہیں ہے اور ایک

فقیہ شیطان کے نزدیک بزار عابدوں ہے زیادہ تخت ہوتا ہے' اور ہر چیز کا ایک ستون ہوتا ہے اور اس دین کا ستون فقہ ہے اور حضرت ابو ہریرہ نے کہا: اگر میں ایک ساعت بیٹے کر دین کاعلم حاصل کروں تو یہ میرے نز دیک ساری رات جاگ کرعبادت

ا ما مطبرانی نے حضرت ابومویٰ اشعری رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ تعالیٰ

قیامت کے ون بندوں کو جمع کرے گا' کچران میں ہے علماء کوالگ کرے گا' کچرفر مائے گا: اے علماء کے گروہ! میں نے حمہیں

عذاب دینے کے لیےتم میںا پناعلم نہیں رکھا تھا' جاؤ! میں نےتم کو بخش دیا ہے۔ (الدراكميُّورج اص ١٣٥- ٣٥٠ مطبوعه مكتبه آية الله تعظمي ايران)

اللّٰد تعالیٰ کا ارشاد ہے: اورتم جر کچھ بھی خرج کرتے ہوا درتم جو بھی نذر ہانتے ہو بے شک اللہ اس کو جانتا ہے۔

(البقرة ٢٤٠)

### نذر کالغوی اورشرعی معنی اورنذر کی اقسام

علامہ فیروز آبادی نے لکھا ہے: نذر کامعنی ہے: تاوان کسی چز کوواجب کرنا اللہ کے لیے منت ماننا۔

(القاموس الحيط ج٢ص ١٩٨) مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت)

علامدراغب اصفهانی نذر کاشری معنی بیان کرتے ہیں:

نذریہ ہے کہتم کسی کام کے ہونے کی بناء برایج اوپرالی عبادت کو واجب کرلوجس کوتم پر واجب نہیں کیا گیا ہے۔ (المفردات ص ١٨٥ مطبوعة المرتضوبة الران ١٣٣٢ه)

الله تعالیٰ فرما تاہے:

إذْ قَالَتِ الْمُرَاتُ عِمْرِنَ رَبِ إِنِّي نَنَارُتُ لَكَ مَا فِي

بُكْلِيْ فُحَرِّرًا فَتَقَيَّلُ مِنْيُ \* (آل مران: ٣٥)

فَقُولِكُ إِنِّي نَكَارُتُ لِلرَّحْسِ مَوْمًا فَكُنُّ أُكِّلَمُ الْيَوْمَرِ إِنْسِيًّا أَ (مريم: ٢١)

جب عمران کی بیوی نے کہا:اے میرے رب! میں نے تیرے لیے نذر مانی ہے کہ میرے پیٹ میں جوآ زاد کیا ہوا ہے (وہ خالص تیرے لیے ہے) تو اس کومیری طرف سے تبول

(اےمریم!)تم کہنا: میں نے رحمان کے لیے ( عاموثی

کے )روزہ کی نذر مانی ہے سومیں آج ہر گزشی انسان سے بات

نہی*ں کروں* گیO

جلداول

اوران پرلازم ہے کہوہ اللہ کے لیے مانی ہوئی نذروں کو

دُورِ فَوَانُكُ وَرَهُمُ . (الْحَ: ٢٩)

يورا كريں۔

علامدابوالحيان اندلى لكصة بين:

نذر کی دونشیں ہیں' ایک تیم حرام ہے اور میہ ہروہ نذرہے جواللہ کی اطاعت میں ندہو' اور زمانۂ جاہلیت میں زیادہ تر نذریں ایسی ہوتی تھیں' اور دوسری تیم ہے مباح' ' کیمچی کسی کام کے ساتھ مشروط ہوتی ہے اور کیمچی مطلق ہوتی ہے' مثلاً اگر میں فلاں مرض سے شفایا جاؤں تو میں ایک دینارصد قد کرول گا' (بینذرمشروط ہے )یا میں اللہ کے لیے ایک غلام آزاد کروں گا' (بید غیرمشروط ہے ) اور کیمی نذر مطلق ہوتی ہے' مثلاً اگر میں صحت مند ہوگیا تو میں صدفہ کروں گا۔

(البحرالحيط ج عص ١٣٨ مطبوعه دارالفكر بيروت ٢١٨١ه)

نذرشيح اورندر بإطل كابيان

علامه علاءالدين حسكفي خفي لكصته بين:

ا کثر عوام جونوت شدہ بزرگوں کی نذر مانتے ہیں اور اولیاء کرام کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ان کے مزارات پر جو روپے موم بق اور تیل کی نذر مانتے ہیں' وہ ہالا جماع باطل اور حرام ہے' جب تک ان چیز وں کو نقراء پر خرج کرنے کا ارادہ نہ کیا جائے' لوگ اس آفت میں بہت ہتلا ہیں خصوصاً ہمارے زمانہ میں۔

(ورعمّار على هامش ردالممّارج ٢ ص ١٣٨ مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت)

علامه ابن عابدين شامي حنفي اس كي تشريح ميس لكصة بين: مثلاً کوئی مخص اولیا والند کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اپی نذر میں کہتا ہے: اے میرے سردار فلاں بزرگ! اگر میرا تم شد وحص والهل آجائ يا ميرا يار محت مند موجائ يا ميرى حاجت يورى موجائ تويس آب ك ليه اتناسونا يا جائدى أيا کھانا' یاموم بن یا تیل دوں گا۔ (ابسرارائق) بینذر کئی وجوہ ہے باطل اور حرام ہے: (۱) میرخلوق کی نذر ہے اور مخلوق کی نذر باطل اور حرام ہے کیونکد نذر عبادت ہے اور مخلوق کی عبادت جائز نہیں ہے(۲)جس کی نذر مانی حمق ہے وہ فوت شدہ ہے اور فوت شدہ خض کسی چیز کا ما لک نہیں ہوتا (٣) اگر نذر مانے والے کا بیر کمان ہے کہ ووفوت شدہ محض اللہ کے افران کے بغیر تقرف کرتا ہے تو بیاعتقاد کفر ہے ہاں اگر اس نے بیکہا کہ اے اللہ ایس تیرے لیے نذر مانتا ہوں کہ اگر تو نے میرے مریض کو شفا دے دی یا میرے تم شدہ محف کولوٹا دیا' یا میری حاجت بوری کر دی تو ش سیدہ نفیسہ کے مزار پر بیٹھے ہوئے فقراء کو کھانا کھلا وُس کا' یا ا مام شافعی یا امام لیٹ کے مزار پر بیٹینے والے فقراء کو کھانا کھلاؤں گا' یا اس نے ان کی مساجد کے لیے چٹائی اور روشن کے لیے تیل یا دیگر کاموں کے لیے روپیہ دیا جس میں فقراء کا نفع ہوئیہ نذر خاص اللہ کے لیے ہواور پیٹنج کا ذکر صرف نذر کوخرج کرنے کے کل کے لیے ہوتا کہاس مزار یامبحد میں بیٹھنے والے نقراء اورمستحقین بران چیزوں کوخرج کر دیا جائے تو اس اعتبار سے میہ نذر جائز ہے اور کس غنی یا سید پر ان چیزوں کا خرچ کرنا جائز نہیں ہے اور جونذ رتخلوق کے لیے مانی حمی ہواس کو پورا کرنا حرام ہے اور مزار کے متولی کے لیے اس کالیزا جا کرنہیں ہے جب تک نذر مانے والا اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے نذر ندمانے اور فقراء پراس کوخرج کرنے کی نبیت نہ کرے ۔ (ردالمخارج ۲ص ۱۲۸ مطبوعہ داراحیاءالتراث العربی چروت ۲۰۰۷ه ) صدرالا فاضل سيدمحر هيم الدين مرادة بادى قدس مرة العزيزاس آيت كي تغيير من لكهي بين: نذر عرف میں ہدیہ اور پلینکش کو کہتے ہیں' اور شرع میں نذرعبادت اور قربت مقصودہ ہے'اس لیے اگر کسی نے کناہ کی نذر

کی تو وہ سیجے نہیں ہوئی نزرخاص اللہ تعالی کے لیے ہوتی ہے اور بیرجائز ہے کہ اللہ کے لیے نذر کرے اور کی ولی کے آسانہ کے فقراء کونذر کے لیے صرف کامحل مقرر کرے مثل کی نے بیرکہا کہ یا رب! میں نے نذر مائی کہ اگر تو میرا فلال مقصد پورا کروے کہ فلال بیار کوئندرست کرو ہے تو میں فلال ولی کے آستانہ کے فقراء کو کھانا کھلاؤں یا وہاں کے خدام کو روپیہ پیسدووں یا ان کی مجد کے لیے تیل یا بوریا حاضر کروں تو بینڈر جائز ہے۔ (روالحمار) فرائن العرفان ص ۲۲ مطبوعة برح کمنی لدینزلا ہور)

مجدے یے دن یا پوریا جا سر مروق و بیندر جا سر ہے۔ رود صاب کر واق مرفوق کی ایک بودیاں من میدوا اور کی جواز کی ایک جواز کی ایک صورت بی بھی ہے کہ انسان اللہ کے لیے نذر مانے اور اس عبادت کا انوا بسکسی بزرگ کو پہنچا دے۔ اردو لغات میں نذر کا معنی ہو بیاور تحقیہ بھی ہے اور منت اور پڑھاوا بھی ہے۔ ( قائد اللغات م ۱۹۵۹ ) کیکن عمر لی میں نذر کا

اروو لغات یک مار کا کی ہم میداور تھا۔ وی معنی ہے جس کوہم نے ''قاموں'' کے حوالے نے نقل کیا ہے۔

امام ما لک امام بخاری امام ابو داؤ دامام ترندی اورامام ابن ماجہ نے حصرت عائشہرضی الله عنها سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکم نے فرمایا: جس نے اللہ کی اطاعت کی نذر مائی ہے وہ اس کی اطاعت کر سے اور جس نے اس کی محصیت کی نذر مائی ہے دہ اس کی محصیت نذکر ہے۔ امام مسلم امام ترندی اور امام نسائی نے حضرت ابو جریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ درسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وکم نے فرمایا: نذر نہ مانا کرؤ کیونکہ نذر تقدیر سے مستغنی نہیں کرتی ' نذر تو صرف بخیل آوی مانت ہے۔ (الدرام کو رج اس احد) مطبور مکتبہ آبال اللہ علی ایران)

اللّٰد تعالیٰ کا ارشا دہے:اگرتم علانہ صدقات دوتو وہ کیا ہی خوب ہے'اوراگران کو کفی رکھواور فقراء کو دوتو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہےاور (بیصد قد کرنا) تمہارے پچوگئاہوں کومٹا دےگا۔ (ابقرہ: ۴۷۱)

علامدابوالحيان اندكى لكصة بين:

صدقہ فرضیہ کو فلا ہرکر کے دینا افضل ہے عضرت ابن عباس رضی الله عنہا کا بین مختار ہے امام طبری نے اس پر اجماع نقل کیا ہے اور قاضی ابو یعنیٰ کا بھی بین مختار ہے نیز حضرت ابن عباس نے فرمایا کرفنی صدقہ کوفنی طور پر دینا افضل ہے اور حضرت ابن عباس سے بیمی مروی ہے کہ فلی صدقہ کوخفیہ طور پر دینا علائے صدقہ سے ستر دوجہ افضل ہے اور صدقہ فرضیہ کوعلانید دینا تخلیہ

ا ہن عہاس سے میجھی مروی ہے کہ نظی صدقہ کو خفیہ طور پر دینا علانہ معدقہ سے سرّ درجہ افضل ہے' اور صدقہ فرضیہ کو علانیہ دیا' خفیہ وینے سے چھیں درجہ افضل ہے۔علامہ قرطبی نے کہا ہے کہ حضرت ابن عہاس میہ بات اپنی رائے سے نہیں کہہ سکتے' اس لیے میہ اس پرمحول ہے کہ انہوں نے اس کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا' زجاج نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں رکو 3 کو خفیہ طور پر دینا بھی احسن تھا' کیکن اب لوگ برگمانی کرتے ہیں اس لیے زکو 3 کو فلا ہرکر کے دینا افضل ہے۔علامہ

این عربی نے کہا ہے کہ خفیدا درعلانیہ صدقات کی ایک دوسرے پر انفغلت کے متعلق کوئی حدیث صحیح نہیں ہے۔

(البحرالحيط ج ٢٥ م ٢٨٩ - ٢٨٨ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٢ ٥)

حافظ سيوطى بيان كرتے ہيں:

امام بیمج نے '' فسعب الا یمان' میں سند ضعیف کے ساتھ حضرت این عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول الندسلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا: خفیہ عمل علائیہ عمل سے افضل ہے' اور جوفض میہ چاہتا ہو کہ اس کی اقتداء کی جائے اس کے لیے علائیہ عمل افغن سر

امام بخاری' امام مسلم اور امام نسائی نے حضرت ابو ہر پرہ رضی اللہ عند سے روایت کیا ہے کہ رسول الله سلی اللہ علیه وسلم نے فرمایا: سات آدمی اللہ کے ساتے ہیں ہوں گئے جس دن اللہ کے ساتے کے سواکس کا سایا نہیں ہوگا' امام عادل' وہ نوجوان جس کی اللہ کی عبادت ہیں نشو ونما ہوئی' وہخص جس کا دل سمچہ ہیں معلق رہتا ہے' وہ دو آدمی جواللہ کی مجبت کی وجہ سے سلتے ہیں اور

اللہ کی محبت کی وجہ سے جدا ہوتے ہیں' و دخض جس کو کسی خوب صورت اور مقتار حورت نے گناہ کی دعوت دی اوراس نے کہا: میں اللہ سے ڈرتا ہوں' و دخض جس نے خفیہ صدقہ دیا حتیٰ کہ ہا کس ہا تھ کو بھی پید ٹیس چلا کہ اس کے داکیں ہاتھ نے کیا خرج کیا ہے اور وہ آدی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تنتی کی اس کی آتھوں ہے آنسو نکلنے گئے۔

ے اور وہ آ دی جم نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تی گی اس کی آ مھوں سے آ نسو نطف گئے۔

امام طبرانی نے حضرت ابوا مامر رشی اللہ کو عضر کا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نیک کے کام کہ کی کہ آ فتوں سے بچاتے ہیں اور خفیہ صدفہ کرنا اللہ عنہ عضر کے خفسب کو خشر کا کرتا ہے اور رشتہ واروں سے نیک سلوک کرنا عمر کو بڑھا تا ہے۔

امام ابوواؤ و نے 'امام ترفدی نے بھیج سند کے ساتھ امام نسانی نے 'امام ابن فترید نے 'امام ابن حبان نے اور امام حاکم نے فقیج سند کے ساتھ حضرت ابو فررضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین آ دمیوں سے اللہ مجب رکھتا ہے اور تین آ دمیوں سے اللہ بخض رکھتا ہے 'جن سے اللہ بخت رکھتا ہے اور تین آ دمیوں سے اللہ کیا اور اس کے خش اللہ کی جب سے سال کیا 'اس کی ان سے قرابت واری نہیں تھی' ایک شخص ان کے بیچھے سے اٹھا اور اس کو فقیہ طور پر صدفہ دیا اللہ کے سوال کیا 'اس کی ان سے قرابت واری نہیں تھی' ایک شخص ان کے بیچھے سے اٹھا اور اس کو خشر طور سے ان میں سے ایک شخص کی اس کی کھر کم میں کہ کے لوگوں نے رات کو سفر کیا اور ایک جگر میں تھا' ان کا وی میں کہ کی انکر میں تھا' ان کا وی میں ہوگھیا یا فتی یا ہوگیا اور سے متا بلہ ہوا 'انہوں نے دشن کو شکست و سے دی اس شخص نے آ گے بڑھ کر مقابلہ کیا حتی کہ وہ شہید ہوگیا یا فتی یا ہوگیا اور میں میں اوگوں سے انٹہ بخص کی شکر مقابلہ کیا حتی کہ وہ شہید ہوگیا یا فتی یا ہوگیا اور میں بین بور عماز اللہ کیا حتی کہ وہ شہید ہوگیا یا فتی بوگیا اور میں بین بور عماز ان میں سے انٹہ بھوٹی اللہ کیا حتی کہ دو شہید ہوگیا یا فتی بنے بوگیا اور میں کی سے دین اللہ کیا حتی کہ دو شہید ہوگیا یا فتی بین بور عماز ان میک میک کی سے دیں اس کی سے انگلہ کیا حتی کیں دی میں بیا کی کی سے دیں اس کی سے دین اس خور کی اس خو

امام ابن ماجہ نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنبما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ وکلم نے ہمیں خطبہ و سیت ہوئے اور مالہ و اراللہ کو بہت یاد کر کے اس سے وصل کرؤ اور خفیہ اور علانیہ صدقہ و تسہیں رزق دیا جائے گا' تمہاری مدد کی جائے گی اور تمہارا نقصان پورا کیا جائے گا۔

امام احمدُ امام ابن خزیمہ أمام ابن حبان أمام حاكم تصبح سند كے ساتھ اور امام يتباقى ' شعب الا يمان' ميں حضرت عقبد بن عامر رضى الله عندسے روایت كرتے ہيں كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: قيامت كے دن جب تك لوگول كے درميان فيعله بوگا اس وقت تك برخض اسين صدقد كے ساتے ہيں رہے گا۔

امام طبرانی اورامام بیمل نے ''شعب الایمان'' میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا: صدقہ کرنے والوں کے لیے ان کا کیا ہوا صدقہ قبر کی گری کو دور کرے گا اور قیا مت کے دن مومن صرف استے صدقہ کے ساتے میں ہوگا۔

امام ترندی نے تحسین سند کے ساتھ اور امام ابن حبان نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صدقہ کرنا رب کے فضب کو تصند اکرتا ہے اور بڑی موت کو دور کرتا ہے۔

امام طبرانی نے حضرت رافع بن خدتج رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: صدقہ برائی کے ستر درواز وں کو بند کرتا ہے۔

ں سے سر رور در روں ہوئے۔ امام طبر انی نے مصرت عمر و بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: مسلمان کا وقع مصر میں نک جس کو میں میں کے جس میں کر ہے۔ اور کیا کہ انتخاب کی کا میں کر جس میں

صبر قد عمر میں اضافہ کرتا ہے' بُری موت کو دور کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اللہ تکبراور فُخر کو دور کرتا ہے۔ (الدر الملحورج اس ۲۵۵۔ ۲۵۳ مطبوعہ کتیبہ آیے اللہ الفظمیٰ ایران)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:(اے رسول!)انہیں ہدایت یافتہ کرنا آپ کے ذمہنیں ہے' لیکن اللہ جے چاہتا ہے اے ہدایت یافتہ بنادیتا ہے۔(البقرہ: ۲۷۲)

الل الذمه كوفلى صدقات دين كاجواز

امام ابن جریرانی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حصرت این عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ مسلمان اپنے (نظلی) صدقات اپنے مشرک رشتہ داروں کوئیس دیتے تھے ای طرح انصار بنو تریظہ اور بنونفسیر کوصد قات نہیں دیتے تھے اور چاہتے تھے کہ وہ اسلام لے آئیں تو بیر آیت نازل ہوئی کہ

(اے رسول!) انہیں ہدایت یافتہ کرنا آپ کے ذمہ نیمیں ہے کیکن اللہ جے چاہتا ہے اے ہدایت یافتہ ہنادیتا ہے۔

(جامع البیان جسم ۱۳۰۰ مطبوه دارالعرفه نیروت ۹۰۰هه) اس آیت میس بیر بتایا گیا ہے کنفلی صدیقات ذمی کا فروں کو دیئے جاسکتے ہیں یعنی جو کا فرمسلمانوں کے ملک میں حکومت

کی امان کے ساتھ رہتے ہیں وہ اہل ذمہ کے علم میں ہیں ان کو نظی صدقات دیئے جا سکتے ہیں اور صدقات فرضیہ غیر مسلم کودینا جائز نہیں ہے اور حربی کا فرکو کی تھم کا صدقہ دینا جائز نہیں ہے۔

نیز اس آیت میں بدفر مایا ہے کہ ہدایت کولوگوں کے دلول میں پیدا کرنا آپ کا فریضہ اور منصب نہیں ے آپ کا کام

صرف ہدایت کو پہنچانا اور بیان کرنا ہے قرآن مجید میں ہے:

خَرِّنُ آخَرَضُوْ اخْمَا ٱرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَقِيْظًا ﴿إِنْ حَوَالَ لَهِ ﴿ اسلام قَولَ لَرَ فَ ) منه موزي توجم في عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلْلُو ﴿ (العوريُ ٤٨٠) 
مَلَيْكَ إِلَّا الْبِلَلُو ﴿ (العوريُ ٨٠٠) 
مَلِيْكَ إِلَّا الْبِلَلُو ﴿ (العوريُ ٤٨٠) 
مَا مُعَالِينَ الْمِعْلِينَ الْمِعْلِينَ الْمِعْلِينَ عَلَيْهِمُ الْمُعِلِينَ عَلَيْهِمُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَّا الْبِلَلُ ﴿ (العوريُ ٤٨٠) 
مَا مُعَالِقُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمِعْلِينَ اللَّهُ اللَّ

وین کو پہنچا دینا ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: یہ (خیرات)ان فقراء کا حق ہے جوخودگوائلہ کی راہ میں دقف کیے ہوئے ہیں جو (اس میں شدت اهتعال کی وجہ ہے )زمین میں سفر کی طاقت نہیں رکھتے۔ (ابقرہ: ۴۷۳)

علامدابوالحيان اندلسي لكصة بين:

حضرت ابن عہاس اور مقاتل نے کہا: یہ فقراء اہل صفہ سے جنہوں نے خود کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر لیا تھا' ان کے پاس بالکل مال نہیں تھا' ان کی تعداد تقریباً چارسوسی عجابہ نے کہا: یہ قریش کے فقراء مہاجرین سے سعید بن جیر نے کہا: یہ وہ صحابہ سے جو مختلف غزوات میں زخی ہو کرا پائی ہو گئے سے نسائی نے اس کو اختیار کیا ہے کہ وہ مرض کی وجہ سے زندگ کے کام کاخ کرنے اور سفر کرنے سے معذور ہو گئے سے شمری نے کہا: کھار نے ان کو گھرے میں لے لیا تھا' اور وہ کفار کے غلبہ کی وجہ سے گھر کئے تھا وہ کہا: انہوں نے وکو جہاد کے لیے وقف کر لیا تھا' کین فقر کی وجہ سے جہاد نہیں کر سے سے محرف اللہ سے دعا کرتے سے اور کی کے آ کے وست سوال دراز نہیں کرتے تھے اور کی کے آ کے وست سوال دراز نہیں کرتے تھے اور کی کے آ کے وست سوال دراز نہیں کرتے تھے اور کی کے آ کے والے دین سفول دراز نہیں کرتے تھے اور کی کے آ کے دین سوال دراز نہیں کرتے تھے دراجرائح یا جہا: یہ وہ فقراء سے جو جہاد میں مشول در ہے کی وجہ سے تجارت کرنے کے لیے زیمن میں سفرتیں کرکتے تھے دراجرائح یا جمال ۱۹۵۷ کے ایک دین اللہ سے دعا کرتے تھے درائم کی جارت کرنے کے لیے زیمن

ہر چند کہ مفسرین نے اس آیت کی تغییر میں ان فقراء کے متعدد مصداق بیان کیے ہیں' لیکن ہمارے نزدیک مختاریہ ہے کہ ان فقراء سے مرادا مل صفد ہیں جنہوں نے خود کو علم دین کے حصول کے لیے وقف کیا ہوا تھا' بیستر نادار صحابہ تھے جو محبد نبوی میں رہتے تھے' نی صلی اللہ علیہ وکم لم نے ان کے لیے ایک چھوترہ بنوایا تھا' بدا بی بلند ہمت اور خود داری کی وجہ ہے کی کے آگ

وست سوال دراز نہیں کرتے تھے ندانہوں نے اپنی وضع قطع مسکینوں اور درویشوں کی بی بنائی ہوئی تھی کہ ان کی ظاہری حالت قابل رحم ہواور دیکھنے والا ان کو ضرورت مند سجھ کران کی مد دکرے بیسحابہ ''خودی نہ نچ غربی بیس نام پیدا کر'' کی عملی تصویہ تھے بیشمہ پیضرور بات میں بھی اپنی سفید بچ تی کو قائم رکھنے تھے اور اپنے چہروں سے اپنی بھوک اور پیاس کو ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے اور ان سے باتیں کرنے والا اور ان کی ظاہری حالت کو دیکھنے والا ان کو خوش حال اور شکم سیر گمان کرتا تھا' اس کا اندازہ اس حدیث سے ہوتا ہے' امام تر ندی دوایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ اصحاب صفداہل اسلام کے مہمان تنے ان کا کوئی گھر نہیں تھا نہ مال اس ذات کی قتم جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے! میں بھوک کی شدت ہے اپنے جگر کو زمین سے لگائے رکھتا تھا' اور بھوک کے غلبہ ك وتت الب بيد بر پھر بائدھ ليتا تھا ايك دن ميں ايك داسته پر بيشا تھا جہاں سے لوگ گر در بے تھے حضرت ابو بكر رضى الله عند گزرے تو میں نے ان سے قرآن مجید کی ایک آیت کے متعلق یو چھامیں نے ان سے صرف اس لیے یو چھاتھا کہ شاید وہ مجھے اپنے ساتھ لے جا کیں اورمہمان بنا کر کھانا کھلا کیں وہ گزر گئے اور جھے نہیں لے گئے کچر حضرت عمر گزر نے میں نے ان ہے بھی قرآن مجیدی ایک آیت پوچھی ان ہے بھی اس لیے پوچھا تھا' وہ بھی جھے نیس لے گئے' پھرسیدنا ابوالقاسم صلی الشاعلیہ وسلم كاكر اربوا الله الله بحصد وكيد كرمسكرات اور فرمايا: ابو بريره! ميس في عرض كيا: لبيك يا رسول الله الله الب في فرمايا: ميرب ساتھ آؤ اور چل پڑے میں بھی آپ کے ساتھ گیا' آپ گھر چلے گئے' میں نے اندرآنے کی اجازت طلب کی' آپ نے ا جازت دے دی محمر میں دودھ کا ایک پیالہ تھا' آپ نے بوچھا: بددودھ کہاں ہے آیا ہے؟ گھروالوں نے بتایا کہ امارے لیے فلا المخص نے مدید بھیجا ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اے ابو ہریرہ! میں نے عرض کیا: لبیک آپ نے فرمایا: جاؤتم اہل صفہ کو بلالاؤ وواہل اسلام کے مہمان ہیں ان کا تھر بار ہے نہ مال ہے آپ کے پاس جب کوئی صدقیہ آتا تھا تو آپ اس کو ان کے پاس بھیج دیے تھے اور خوداس میں سے بالکل نہیں کھاتے تھے اور جب آپ کے پاس کوئی ہدید آتا تھا تو آپ ان کے پاس بھی میصیع تنے اورخود بھی اس میں سے تناول فریاتے تئے مجھے آپ کا بیفر مانا نا گوار لگا' میں نے سوچا: بیرا کی بیالدوو دھ تمام اصحاب صفہ کے مقابلہ میں کیا حیثیت رکھتا ہے اب میں ان کو ہلا کر لاؤں گا' کچرفر مائیں گے: ان کو بیدووھ پلاؤ' میرے لیے تو اس میں سے ایک قطرہ مجی نہیں بچے گا اور مجھے بیامید تھی کہ شاید آپ بیر سارا دودھ جھے دے دیں مے کی لین اللہ اوراس کے رسول صلى الله عليه وسلم كى اطاعت بح سوا اوركوني جاره كارجمي نهيس تها، بيس عميا اوران كو بلاكر لايا، وه سب آسمرا پل اپني جكه بيشه کے آپ نے فرمایا: ابو ہریرہ اید بیالدلواوران کو پیش کرؤ میں نے وہ پیالدلیا اوران میں سے ایک مخفی کو پلایا اس نے اس پیانے سے دودھ پیاحتیٰ کدوہ سیر ہوگیا ' کچر میں نے دوسرے کو پلایاحتیٰ کدا خیر میں' میں اس پیالد کورسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس لے ممیا اور تمام اصحاب صفہ سیر ہوکر پی چکے تھے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے وہ پیالد لے کرمیرے ہاتھ پر رکھ دیا ' مجرآب سرافها كرمكرائ اورفرمايا: اے ابو بريره إيؤيس نے بيا آب نے فرمايا: (اور) پؤيس نے بيا بيس اى طرح بيتار با اور آپ فرماتے رہے: بیز حتیٰ کہ میں نے کہا: اس ذات کی تتم جس نے آپ کوحتی کے ساتھ مبعوث کیا ہے! اب بالکل مخجائش نہیں ہے آ ب نے وہ پیالہ لیا اللہ کی حد کی اور بسم اللہ یڑھ کر بی لیا۔ بیعدیث مجم ہے۔

(جامع ترقدي ص ٢٥١ ـ ٢٥١ مطبوء نور فيركار فانتجارت كتب كراجي)

*علداول* 

اس حدیث سے بید داختے ہوگیا کہ اصحاب صفدہ فقراء صحابہ تنے جن کا گھریار تھا ندان کے پاس مال ومنال تھا انہوں نے ملم دین کے حصول کے لیے خود کو وقف کیا ہوا تھا 'وہ خت بھوک و پیاس کے عالم بیس بھی کسی کے آھے دست سوال وراز

Marfat.com

نہیں کرتے تھے اور ان کی ظاہر کی حالت سے ان کی اعدو نی کیفیات کا اغدازہ نہیں ہوتا تھا' قر آن مجید کے بیان کردہ اوصاف انہی پر پوی طرح صادق آتے تھے' نیز حسب ذیل احادیث ہے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ اس آیت کا مصداق اصحاب صفہ

حافظ سیوطی بیان کرتے ہیں:

امام ابن المنذرنے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت کیا ہے کہ اس آیت سے مرا داصی ب صفہ ہیں۔

امام بخاری اورمسلم نے حضرت ابو ہر یہ وضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسم نے جھ سے فر مایہ: جاؤ اصحاب صفہ کو بلا لاؤ' اور اصحاب صفہ اسلام کے مہمان تھے' ان کا گھر تھا نہ ان کے پاس مال تھا' جب آپ کے پاس کوئی صدقہ آتا تو آپ ان کے پاس بھیج ویتے اورخو واس سے نناول نہیں فرماتے تھے اور جب آپ کے پاس کوئی ہدیہ آتا تو ان کے پاس بھی جسمتے اورخو و بھی نناول فرماتے۔

ں میں ہے۔ امام ابولغیم نے ''حلیہ'' میں حضرت فضالدین عبید رضی اللہ عند سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم جب نماز پڑھاتے تو کچھلوگ جبوک کی شدت سے قیام کے دوران گر پڑتے تھے' بیاصحاب صفہ تھے' دیہاتی لوگ ان کو مجنون گمان کرتے پی

ا مام محمد بن سعد نے محمد بن کعب قرظی ہے روایت کیا ہے کہ ہیآ یت اصحاب صفہ کے متعلق نازل ہوئی ہے ان کا مدینہ میں کوئی گھر تھانہ کوئی قبیلۂ اللہ تعالی نے لوگوں کوان برصد قہ کرنے کی ترغیب دی ہے۔

(الدرالميورج اص ٣٥٨ مستقطأ مطبوعه مكتبراً بية التدافيلي ابران)

گداگری کی ندمت اورسوال نه کرنے کی فضیلت میں احادیث مانظ سیوطی بیان کرتے ہیں:

حافظ سیوی بیان مریح ہیں: امام بخاری امام مسلم امام ابوداؤ دامام نسائی امام ابن المنذ روامام ابن البی حاتم اور امام ابن مردوبید حضرت ابو جریرہ رضی

الله عند سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: وہ فض مسکین نہیں ہے جس کوایک مجوریا دو مجودلونا دین اللہ عند سے درسولونا دین اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: وہ فض مسکین نہیں ہے جسول کرنے سے باز رہے اور اگرتم چاہوتو بیر آیت پڑھو: وہ لوگوں سے محروکر اگر موال نہیں کرتے ۔ سے مرکز کر اکر موال نہیں کرتے ۔

امام بیہ فی نے حضرت این عباس رضی اللہ عنہا ہے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ہایا: جس مختص اپنے فاقہ یا اپنے گھر والوں کے فاقہ کے بغیر سوال کیا، قیامت کے دن اس کے چبرے پر گوشت نبیں ہوگا' اور اللہ تعالیٰ اس پر فاقوں کا درواز ہ کھول دے کا جباں ہے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔

ما روں دیو کروں دیا ہے کہ ہوں ہے۔ اور ہاں ہیں ہوں ہیں ہوں۔ اما م طبر انی نے ''مجم اوسط'' میں حضرت جاہر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ عنہما ہے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی وسلم نے فرمایا: جس محض نے بلاضرورت سوال کیا تیا مت کے دن اس کے چہرے پر فراشیں پڑی ہوں گی۔

امام ابن ابی شیبرا ام مسلم اورامام ابن ماجہ نے حضرت ابوہ بریرہ رضی اللہ عندے روایت کیا ہے کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا: جمٹ محص نے مال بردھانے کے لیے سوال کیا وہ صرف اٹکاروں کا سوال کررہا ہے ہم سوال کرے یا زیادہ۔
امام احمد امام ابوداؤڈ امام نسائی اور امام ابن ماجہ نے حضرت ثوبان رضی اللہ عندے روایت کیا ہے کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جوآ دی جھے اس بات کی صفائت دے کہ وہ لوگوں سے سوال نہیں کرے گا بیس اس کے لیے جنت کا ضامن میں۔

بری پ امام بخاری' امام سلم' امام ابو داو دُ امام تر مذی اور امام نسائی حضرت ابو ہر پر ہ دخنی اللہ عندے روایت کرتے ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ دِ ملم نے فریایا ؛ کوئی شخص کشرت مال ہے نمی نہیں ہوتا' بلکہ غنی وہ شخص ہے جس کا دل غنی ہو۔

رعلیہ وسم نے فرمایا: کوی علم نفرت مال سے می ہیں ہوتا بلندی وہ س ہے؛ ک 6وں کی ہو۔ امام طبرانی نے ''مجم اوسط'' میں حضرت جابر رضی الله عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسولِ الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: تم

حرص کرنے سے بچو' کیونکہ حرص ہی ورحقیقت نقر ہے اور اس بات سے بچو کہ تم سے معذرت کی جائے۔ امام ابن ابی شیبۂ امام بخاری اور امام ابن ماہیہ نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اگر تم میں سے کوئی محفص ری سے ککڑیوں کا ایک گھا باندھ کراپئی کمر پر لادے اور اس کوفر وخت کر کے

سوال كرنے سے بيخ و واس سے بہتر ہے كہ و ولوگوں سے سوال كرنے و واس كوريں يامنع كرديں-

ا مام احمر أمام ابویعلیٰ امام ابن حبان امام طبرانی اورامام حاکم نے تصبح سند کے ساتھ حضرت خالد بن عدی انجمنی رض اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم نے فرمایا: جس مخض کے پاس اس کے بھائی کی طرف سے کوئی چیز بغیر کس طمع اور بغیر کس سوال کے پنچی مووہ اس کو قبول کر لئے بیاس کو اللہ نے رزق عطاکیا ہے۔

(الدراكمةورج اص ١٣٠٦م ٣٥٨ ملتفطأ مطبوعه مكتبه آبية الله لعظمي الران

## سوال کرنے کی حدجواز

علامه علاء الدين صكفي في لكصته بين:

جس شخص کے پاس ایک دن کا کھانا ہو یا آئی بدنی طافت ہو کدوہ محنت مزدوری کر کے ایک دن کی خوراک حاصل کر سکے' اس کے لیے سوال کرنا چائز نہیں ہے ادراگر دینے دالے کو میظم ہواوراس کے باو جودوہ اس کو دی قووہ گنڈگار ہوگا کیونکہ وہ حمرام کام میں مدد کر رہا ہے اوراگر وہ شخص طلب علم دین یا جہاد میں مشغول ہواوروہ کپڑوں کا سوال کرے تو جائز ہے' بہشرطیکہ اس کو کیڑوں کی ضرورت ہو۔ (درجنی طل حاضر دراکنارج ۲ ص ۲۵، ۲۵ مطبوعہ داراتا ہے التراث العربی بیروت)

علامه شامی لکھتے ہیں:

جس محض کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے اس کے سوال پر اس کو دینا تو حرام ہے کیان چوفض صاحب نصاب نہ ہواس کواس کے سوال کے بغیر بہ طور صدقہ اور خیرات کے دینا جائز ہے اور کارٹو اب ہے اور جوفخض صاحب نصاب ہواس کو بہ طور بریہ اور بہہ کے دینا جائز ہے۔ (رداِلین رح ۲۰ مر۲۵ معلوعہ داراحیاء الرّائ العربائي بیروٹ کے ۴۰۰ه)

میں میں سائل کو دینے کی تحقیق مسجد میں سائل کو دینے کی تحقیق

جارے زیانہ میں لوگ مجدوں میں آ کر سوال کرتے ہیں اور بعض علماء ایسے سوال کرنے والوں کو مطلقاً منع کرتے ہیں صحوبیر

> را حيل عن مياد علامه صلفي حنفي لكھتے ميں:

لَكُمِيَّةٍ بِنِ:

معجد میں سائل کو دینا مکروہ ہے ہاں! اگر وہ لوگوں کی گردنیں نہ پھلائے تو پھر تول مختار کے مطابق وہ مکروہ نہیں ہے ای طرح ''افتیار'' اور'' مواہب الرحمان' میں ندکور ہے کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عند نے نماز کی حالت میں اگوشی صدقہ کی تواللہ

رس معلی مراز و در بات کی آیت نازل کی: جولوگ رکوع کی صالت میں زکو ہ دیتے ہیں۔ تعالیٰ نے ان کی مدح میں قر آن کی آیت نازل کی: جولوگ رکوع کی صالت میں زکو ہ دیتے ہیں۔

(ورمخار على حامش ردالحتارج ۵ ص ۴۶۸ مطبوعه دارا حیاءالرّ اث العربیٰ بیروت)

علامها بن عابدين شامي حنفي لكصة بين:

''اختیار''میں فدکور ہے کہ اگر سائل نماز ہوں کے آ گے ہے گزرتا ہے اورلوگوں کی گردنیں پھلانگنا ہے تو اس کو دینا عمروہ ہے' کیونکہ بیلوگوں کو ایڈ اوریئے برمعاونت ہے' تی کہ کہا گیا ہے کہ اس طرح ایک پیسہ دینے کا کفارہ سر پیمیجی نہیں ہو سے نے'

ہے میر مصدید دوں وزید اور سے پر حاوت ہے میں میں ہوئی ہے۔ مد ص مربی میں میں ہوئی اور جب وہاں گزرنے علامہ طحطاوی نے کہا ہے کہ یہ کہ اور جب وہاں گزرنے کے لیے کشادہ وگا ہوتا چھرکوئی کراہت نہیں ہے جیسا کہ اس عمارت کے مفہوم مخالف سے معلوم ہوتا ہے۔

(ردالحتارج۵ص ۴۶۸ مطبوعه داراحیاء التراث العربی بیروت که ۴۰۷ه)

علامدابن بزار کروری احکام مجدکے بیان میں لکھتے ہیں:

جومسکین کھانے میں فضول خرچی کرتے ہوں' اورگڑ گڑا کر ہانگتے ہوں ان کو دینے ہے بھی اجریلے گا' کیل .گر کسی معین شخص کے متعلق معلوم ہو کہ وہ فضول خرچی کرتا ہے اورگڑ گڑا کر ہانگا ہے تو پھراس کو دینے ہے اجزئیس ہوگا۔

( فأوى بزازيي على هامش البنديدج ٢ ص ٣٥٨ \_ ٢٥٠ ، مطبوع مطبع كبرى اميريا بولاق مصر ١٣٠٥ هـ)

خلاصہ بہ ہے کہ جوسائل معجد میں نمازی کے آگے ہے گزرے یا نمازیوں کی گردنیں کھلائے یا گز گز اکر سوال کرے یا اس کے متعلق دینے والے کو معلوم ہو کہ بیفضول خرچی کرتا ہے یا اس کو معلوم ہو کہ اس کے پاس ایک دن کی خوراک ہے یا سہ مختص صحت مند ہے اور محنت مزدوری کر کے کما سکتا ہے اس کے سوال پر اس کو دینا جا تزنہیں ہے اور اگر بیموانع اور عوارض نہ یانے جا کیس تو اس سائل کو محجد میں دینا جا تز ہے۔

اللّٰد تعالیٰ کا ارشاد ہے: جولوگ رات اور دن میں خفیہ اور علا نیا ہے مالوں کوخرج کرتے ہیں ان کے رب کے پاس ان کے لیے اجر ہے اور شدان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ ملکین ہوں گے O (البترہ: ۲۷۳)

ہے ابر ہے اور نہان پروں تو ت ہوہ اور ندوہ کی ہوں ہے 0 (ابرہ: ۱۳۲۳) خفید اور علائیہ صدقہ کی آیت کے شانِ نزول میں متعدد اقوال

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالی نے صدقہ کرنے کی ہار ہار ترغیب دی ہے اب بیفر مار ہا ہے کہ صدقہ کرنے کے لیے کوئی وقت میں خفیہ یا علانیه صدقہ کیا جاسکتا ہے اس آیت کے شاب نزول میں متعدداقوال میں طاقط سیوطی بیان کرتے ہیں۔

امام این المنذ رامام این ابی حاتم اورامام واحدی ٔ حضرت ابوامامه با بلی رضی الله عندے روایت کرتے ہیں کہ جم شخص نے اللہ کی راہ ہیں گھوڑا با ندھا اوراس کا بیمل دکھانے اور سنانے کے لیے نہیں تھا تو وہ اس آیت کا مصداق ہے۔

امام عبدالرزاق امام عبد بن حمید امام این جریزامام این الممنذ را امام طبرانی اورامام این عسا کر حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں کہ بید آیت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق نازل ہوئی ٔ ان کے پاس چار درہم بتنے ایک ورہم انہوں نے رات میں خرج کیا ایک دن میں اُلک خفیہ اور علانیہ۔

الم ابن جرير اور الم مابن المنذرف قاده ي روايت كيا بكريدآيت ان لوكول كمتعلق نازل بوئى بجوالله ك

بيار الشأر

جبداول

بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا O بدقہ کے بعد سود کی آیات ذکر کرنے کی مناسبت اس ہے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کی راہ میں صدقہ دینے کا ذکر کیا تھا اور اب ان آیتوں میں سود کوحرام کرنے کا کووصول کرتا ہے اور اپنے مال کو بڑھا تاہے صدقہ دیتے والا بلامعاوضہ اینا مال دیتا ہے' اورسود کھانے والا بلامعاوضہ دوسرے کا

تبيار القرآن

ال لیتا ہے صدقہ دینے والے کے مال میں اللہ برکت دیتا ہے اور سود کھانے والے کی برکت مناتا ہے صدقہ دینے والے ک

نظر صرف آخرت پر ہوتی ہے اور سود لینے والے کی نظر صرف و نیا پر ہوتی ہے صدفہ کا یا عث خداتر ہی اور ہمدردی ہے اور سود کا کھڑے خدات پر ہوتی ہے اور سود کا کھڑے خوالی اور سود کا محکمیت کی کے خداسے ہے جوفی اور شود کھانے والا مصیبت کے مارے لوگوں کی رگوں سے خون نچو ٹر لیتا ہے ہوں سود کھانات میں جنا محکمیت کے مارے لوگوں کی رگوں سے خون نچو ٹر لیتا ہے ہوں سود کھانا صدفہ و بینے کا محل صد ہے اور ہم چرا پی صد سے پہانی جات ہے۔ اس وجہ سے قرآن مجید ایمان کے بعد کو کہ اور جنت کے بعد دوز آخ کا ذکر فرماتا ہے اور یہاں پر صدفہ کے بعد سود کا ذکر فرماتا ہے اور یہاں پر صدفہ جو چیز کے لی جائے اس کی واجہ کا کوئی امکان میں رہتا اس کے کہ چڑے کے وصول یا بی کا شدید ہونا ظاہر ہوتا ہے اس کی واجہ کا کوئی امکان میں رہتا اس کے کسی چیز کی وصول یا بی کا شدید ہونا ظاہر ہوتا ہے اس کی واجب کا کوئی امکان میں رہتا اس کے کہ چڑے کی وصول یا بی کا شدید ہونا ظاہر ہوتا ہے اس کی واجب کا کوئی امکان میں رہا گئے چین ہم اس رہا کا لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کریں گئے بھر رہا کی وو مسل محت کریں گئے بھر رہا کی وو مسل کوئی کریں گئے ہوں کہ ہوئی کی دور اصطلاح معنی بیان کریں گئے اور دارالکفریش کا فروں کے مال ہڑ ہی کریں گئان کری سے گان اس کے بعد اس کوئی کی یات کر درالحرب میں سود کی بحث کا اور دارالکفریش کا فروں کے مال ہڑ ہی کرنے کا ذکر کریں گئے اس کے بعد اس میں میں کہ تو کوئی گئے۔ اس کے بعد اس میں میں کہ تایات کی فیمر بیا گئے۔ اس کی بعد اس میں میں کوئی کر اس کے اس کی دور اس کے دور کی گئیا ہوئی کہ دور کی گئیا ہوئی کوئی کی دور کی گئیا ہوئی کوئی کر ای گئیا کہ میں کر دیا گئی کوئی کی دور کوئی گئیا ہوئی کر کر ہیں گئیا کہ میں کردیا گئی کردیں گئیا کہ دور کردیں گئیا کہ دور کردیا گئی کردیں گئیا کہ دور کردیا گئیا کہ کردی گئیا کہ دور کردیا گئیا کی دور کردیا گئیا کہ کردی گئیا کہ دور کردیا گئیا کہ کردیں گئیا کی دور کردیا گئیا کہ کردی گئیا کہ کردیا گئیا کہ کردی گئیا کہ کردیا گئیا کہ کردی گئیا کہ کردی گئیا کہ کردیا گئیا کردیا گئیا کردیا گئیا کردیا گئیا کردیا کردیا گئیا کہ کردیا گئیا کردیا گئیا کردیا کر

ربا كالغوىمعنى

لغت میں رہا کے منی زیادتی ' برحورتری اور بلندی ہیں' علامہ زبیری لکھتے ہیں کہ علامہ راغب اصفہانی نے کہا ہے کہ اصل مال پر زیادتی کو رہا کتے ہیں اور زجاح نے کہا ہے کہ رہا کی دونسمیں ہیں' ایک رہا حرام ہے اور دوسرا حرام میں ہے۔ رہا حرام ہر وہ قرض ہے جس میں اصل رقم ہے زیادہ وصول کیا جائے یا اصل رقم پر کوئی منفعت کی جائے اور رہا غیر حرام ہیہ ہے کہ کسی کو ہر بید ہے کراس ہے زیادہ کیا جائے۔ ( تاج العروی شرح القاموں ج ۱۰ ص ۱۹۳۰ مطبوع المطبعة الخربے معر ۲۰۶۱ ھ

علامه عینی نے ' دشرح المبذب' کے حوالے ہے لکھا ہے کہ رہا کو الف واؤ کیا تنیوں کے ساتھ لکھنا صبح ہے بینی رہا کو اور رئی۔ (عمرة القاری ج ۱۱ م ۱۹۹ مطبوعه دارة الطباعة المعير يا ۱۳۴۸هه)

## ربا کا اصطلاحی معنی

اصطلاح شرع میں رہا کی دو قسمیں ہیں: رہا النسیئة (اس کور بالقرآن بھی کہتے ہیں کیونکداس کوقرآن مجید نے حرام کیا ہے)اور رہا الفضل (اس کور باالحدیث بھی کہتے ہیں)۔ رہا الفضل سے ہے کدا کی چیزوں میں دست بدست زیادتی کے عوض تج ہو مثلاً چار کلوگرام گذم کو نقد آٹھ کلوگرام گذم کے عوض فروخت کیا جائے۔ رہا الفضل کن چیزوں میں ہے اس میں اتمہ اربحہ کا اختلاف ہے 'جس کو ان شاء اللہ ہم تفسیل ہے بیان کریں گے۔ رہا النسیئة سے ہے کداوھار کی میعاد پر معین شرح کے ساتھ اصل رقم سے زیادہ وصول کرنایا اس پر نقع وصول کرنا۔ آئ کل و نیا میں جوسود رائے ہے اس پر بھی بی تعریف صادق آئی

علامہ بدرالدین عینی لکھتے ہیں: علامہ ابن اشیر نے کہا ہے کہ شریعت میں رہا پینیر عقد تیج کے اصل مال پر زیادتی ہے اور ہمارے نزدیک رہا ہیہ ہے کہ مال کے بدلے مال میں جو مال بلاموش لیا جائے مثلاً کوئی شخص دیں درہم کو گیارہ درہم کے بدلے میں فروخت کرے تو اس میں ایک درہم زیادتی بلاموش ہے۔ (عمرۃ القاری ج ااس ۱۱۹ مطبوعه ادارۃ المطباعة المعیریہ میں ا

علامه این اخیر نے جوتنریف کی ہے وہ رہا النسیئة برصادق آتی ہے اور علامه ینی نے جوتنریف کی ہے وہ رہا النسیئة پر اس لیے صادق نہیں آتی کیونکہ اس میں ادھار کا ذکر نہیں ہے اور چونکہ اس میں مجانست کی قید نہیں ہے اس لیے رہا افضل پر بھی

صادق نہیں آتی۔

ر باالنسيئة كى صحح اور واضح تعريف امام رازى نے كى ہے كليمة بين: رباالنسيئة زمانة جا بليت بين مشہور اور معروف تفا۔ وولوگ اس شرط پر قرض ديتے تھے كہ وہ اس كے عوض برماہ (يا برسال) ايك معين رقم ايا كريں گے اور اصل رقم مقروض كذمه باقى رہے گئ مدت پورى ہونے كے بعد قرض خواہ مقروض ہے اصل رقم كا مطالبہ كرتا اور اگر مقروض اصل رقم اوا نہ كرسكتا تو قرض خواہ مدت اور سود دونوں ميں اضافه كرديتا كيده رباہے جوزمائة جا لميت ميں رائح تھا۔

(تغير كبيرج عص ٣٥١ مطبوعه دارالفكر بيروت الطبعة الثالث ١٣٩٨ ٥)

ربالفضل كى تعريف اوراس كى علت كے متعلق مذاہب اربعه

ر پا انفضل سے ہے کہ ایک خصوص مال کو اس کی مثل سے نقد زیادتی کے ساتھ یا ادھار فروخت کیا جائے مثلاً پانچ کاوگرام گندم کو دن کلیا جائے اس کو رہا الحدیث بھی کہتے ہیں' کیونکہ امام مسلم نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عند سے روایت کیا ہے کہ
فروخت کیا جائے اس کو رہا الحدیث بھی کہتے ہیں' کیونکہ امام مسلم نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عند سے روایت کیا ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سونا سونے کے موش چائدی چائدی کے موش گندم کندم کے موش جو جو کے موش کمجور کمجور
کے موش نمک نمک سے عوض برابر بربر افروخت کرواور نقد بہ نقد اور جب بیا جناس مختلف ہو جائمیں تو گیرجس طرح چاہو
فروخت کرو بہ شرطیہ نقذ ہو نا کورایک روایت میں ہے: جس نے زیادہ لیا ان یادہ ویا اس نے سودی کا روبار کیا۔ دینے والا
اور لیلے والا دونوں برابر بین اور ایک روایت میں ہے کہ ایک دینار کو دو دیناروں کے بدلہ میں اور ایک درہم کو دو درہم کے بدلہ
میں فروخت نہ کرو۔ (عجم سلم جاسم ہے سے دو

علامہ نو وی لکھتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھے چیز وں میں ربالفسٹل کے حرام ہونے کی تصریح کی ہے 'مونا' چاندک'
گذم ہُو' چھوارے اور نمک' غیر مقلد میں کہتے ہیں کہ ان تھے چیز وں کے علاوہ اور کی چیز میں کی وزیاد تی کے ساتھ تھے حرام نہیں ہے کہتے ہیں کہ حرمت کا بیتکم ان تھے چیز وں کے ساتھ تھے حرام نہیں ہے کہتے ہیں کہ حرمت کا بیتکم ان تھے چیز وں کے ساتھ تھے حاص نہیں ہے بلکہ جو چیز وں میں حرمت ربا کی علت کیا ہے؟ امام شافعی نے کہا: سونے اور چاندی میں علت حرمت ان کا جن شن سے ہونا ہے۔ کہان تھے چیز وں میں کی اور بیش کی اور بیش کے ساتھ تھے حرام ہے' پھر ان فقہاء کا اس میں اختلاف ہے ہماں کیے باتی وزنی چیز وں میں کی اور بیش کے ساتھ تھے حرام ہوگ ' کیونکہ علت حرمت مشتر کے نہیں ہے' امام شافعی نے کہا: سونے اور چاندی میں علت حرمت کھانے کی جن سے ہونا ہے۔ ہو کہ کہا نے چانہ ہوگ ' کیونکہ علت حرمت مشتر کے نہیں ہوگ نام م فرایا : باتی چار چیز وں میں علی اور بیش کی اور بیش کی اور بیش کی اور پیش کی اور پیش کے حرام ہوگ انام ہوگ تھوں ہونے کی صلاحت ہونے وزن ہوں میں علت میں امام شافعی کی طرح ہے اور باقی چار چیز وں میں علت ان کو بھی ذخیرہ کی تھے وزن اور ماج کی حرام ہوگ انام ہوگ انام ہوگ تھوں ہونے کی صلاحت ہون کے ساتھ تھے حرام ہوگ انام ہوگ تھوں ہونے کی صلاحت ہون کے ساتھ تھے حرام نہیں علت مانیا ہے' ہی ہوئے ہیں کہا ہوئے ہونے کی طرح ہونے ہیں کہا ہوئے ہونے کی ساتھ تھے حرام نہیں علت مان ہوئی ہونے کی گذم کے ساتھ تھے حرام نہیں کے ساتھ تھے حرام نہیں ہونے کی ساتھ تھے حرام نہیں کو دوسری سود والی جنس کی اور بیشی اور ان میں تفاضل کے ساتھ تھے حرام نہیں جانے ہوئی ہیں جو کے بدلے میں کی اور بیشی کی واد میشی کی دوسری سود والی جنس کی دوسری سود کی گئو کے بدلے میں کی دوسری کی دوسری کی دوسری سود کی گئو کے بدلے میں کی دوسری کی دوسری کی دوسری کو

ا یک سود والی جنس کی اپنی جنس کے ساتھ اوھار کتا جا تزنہیں ہے اور سود والی جنس کی اپنی جنس کے بدلے میں تفاضل کے ساتھ نقلہ بیع بھی جائز نہیں ہے مثلاً سونے کی سونے کے بدلے میں ادھار تیج جائز ہے نہ نقد تفاضل کے ساتھ۔

(شرح مسلم ج عص ١٣٠ مسطوعة ومحد اصح المطالع محراجي الطبعة الاولى)

ا مام ابوالقاسم خرقی حنبلی لکھتے ہیں: ہروہ چیز جووزن یا ماپ کے ذریعہ فروخت کی جائے اس کی اس جنس کے بدلہ میں تفاضل ہے بیچ جائز نہیں ہے! (اوریہی امام ابوصنیفہ کا نظریہ ہے )۔

علامه ابن قد امه حنبلی کھتے ہیں: امام احمہ ہے دوسری روایت میمنقول ہے کہ سونے اور چاندی میں حرمت کی علت شمنیت ہاور باقی چیزوں میں طعم حرمت کی علت ہاور یہی امام شافعی کا مذہب ہے۔ (المفنی جسم ۲۷ مطبوعہ دارالفکز بیروت ۵۳۰۵) علامدا بن قدامه حنبلی کھتے ہیں: امام احمد سے تیسری روایت مدے کرسونے اور جا ندی کے علاوہ حرمت کی علت مدے کہ وہ چیز جنس طعام ہے ہواور ماپ یا وزن ہے بکتی ہو' لہٰذا جو چیزیں عدداً فروشت ہوتی ہیں ان کی کی اور بیثی کے ساتھ تھے جائز ہوگی\_(المغنی ج مم ص ٤٤ مطبوعه دارالفكر بيروت ٥٠١٥ه)

علامه وشتانی مالکی لکھتے ہیں: امام مالک کے نزد یک سونے اور جائدی میں حرمت کی علت تمنیت ہے اور باتی جار میں حرمت کی علت خوراک کا ذخیرہ ہونا یا خوراک کی صلاحیت ہے۔ (اکمال اکمال المعلم جسم س ۲۷۹ مطبوعہ داراکتب العلميہ میروت) ا مام ما لک کے ند ہب پر نوٹ اور دوسرے سکول میں سود کا ہونا بالکل واضح ہے' کیونکدان میں ثمنیت موجود ہے۔علامہ ابوالحسين مرغيناني حفى لكصة مين: جهار يزو كي حرمت كى علت قدر مع الجنس

(بدایدا خبرین ص ۷۷ مطبوعه مکتبه شرکت علمیه ملتان)

ر بالفضل میں ائمہ کی بیان کروہ علت کا ایک جائزہ

ائمہ کرام نے اعادیث مبار کہ کوسا منے رکھ کرحتی المقدور اس امر کی سعی ادر کوشش فریائی ہے کہ مود کے لیے کوئی اصول وضع کیاجا سے کیونکہ بیاظاہر ہے کہ احادیث میں جن چھ چیزوں (سونا' چاندی' گندم' بھ' مجمور اور نمک) میں زیادتی کے ساتھ تع کرنے کور بافر مایا ہے ان میں حصرتبیں ہے بلکدان چیزوں کو بطور مثال ذکر کیا ہے ای لیے ائکداور مجتبدین نے امتبائی محنت اور جانفشانی ہےان چیزوں میں کوئی امرمشترک تلاش کر کے اس کوعلت ربا قرار دیا ہے جیسا کہ مذکور الصدر تفصیل سے ظاہر ہوچکا ہے۔ان بزرگوں نے نہایت کاوش کے ساتھ رسول الشعلی الله علیه وسلم کے ارشادات مبارکہ کو سمجھا اور سمجھایا ہے ، ہم نے جب ان احاديث پرغوركيا تو بهم اس نتيمه برينيج كدرسول الله سلى الله عليه وسلم في في اين اذا احتلف النوعان فبيعوا كيف شنت ، (صحيمسلم ج م م م مطبوعات المطالح كرائي) جب دونوع مختلف او جاكيل توجس طرح جا بوفرونت كرو اورجب ان میں اختلاف نه ہوئة فرمایا: مثلاً بمثل فروخت کرواور شل میں مساوات کا مطلب ہے: قدر میں مساوات اور قدروزن میل اور عدد تین کوشائل ہے جس طرح ایک کلویا ایک صاع گندم دوکلویا دوصاع گندم کے برابرنہیں ہیں ای طرح ایک درجن اخروٹ اورانڈے دو درجن اخروٹ اورانڈول کی مثل اور برابرنہیں ہیں۔ بیا لیک بالکل بدیجی بات ہے اوراس میں کوئی خفا منہیں ہے اوراس کا صاف مطلب میہ ہے کہ جو چزیں بھی وز نا کیلا (ماپ کے ذریعہ ) یا عدداً فروخت ہوتی ہیں خواہ وہ از قبیل تمن ہوں یا از تبیل طعام ہوں یا عام استعمال کی چیزیں ہوں الائق ذخیرہ ہوں یا نہ ہوں جب ان کی تئے مثلاً بمثل یعنی وزن ماپ یا عدد کے اعتبارے برابر برابراور بدأ بيد يعني نفتر كي جائے گي تو وہ جائز ہوگى اوراگر وزن عدديا ماپ ميں زياد تى كے ساتھ يا ادھار تيح ہو ل ملى الإالقاسم عربن الحسين بن عبدالله بن احمد الخرقي منوني ٣٣٣ ه مختفر الخرقي مع المنتي ج٣ ص ٢٥ مطبوعه دارالفكز بيروت

گی تو ناجائز اور حرام ہوگی۔ رسول الشعلی الله علیہ وسلم ہے حرمت رہا کے سلسلہ میں جتنی بھی احادیث روایت کی گئی ہیں سب
میں مثل بمثل کی قید ہے اور فقہاء نے شک کامنی قدر کیا ہے اور قدر وزن ما ب اور عدد کی بیت ہماری بھے میں
نہیں آئی کہ ایک کو یا ایک صاع گندم تو دوکلو یا دوصاع گندم کے غیر مثل ہوں اور ایک درجن انڈے یا افرون دو درجن انڈوں
بیا اور وائی کے غیر مثل نہ ہوں اس لیے مثل میں جس طرح وزنی اور ماپ والی چیزیں شامل ہیں ای طرح عددی چیزیں بھی شامل
ہیں اور اس پر سب سے واضح ولیل مید ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: '' لِللّٰہ کیرومشل کے قال گؤنٹ کیری شامل
ہیں اور اس پر سب سے واضح ولیل مید ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: '' لِللّٰہ کیرومشل کے قوالا کہ کو دوکلو جاندی سے
میں اور اس میں میں اور اس سے معلوم ہوا کہ مثل ماپ والی وزنی عددی ہر شم کی مساوی چیز کو کہتے ہیں تحدیث شریف ہیں ہے امام سلم
رو پے ملیں سے میں اور اس سے معلوم ہوا کہ مثل ماپ والی وزنی عددی ہر شم کی مساوی چیز کو کہتے ہیں تحدیث شریف ہیں ہے امام سلم

حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: ایک دینار کو دو دینار اور ایک در ہم کو دو در ہموں کے عوش شفر وخت کرو۔ (میچ مسلم ج ۴س ۴۰ من کبرئیج ۴۵ ص

اں حدیث ہے واضح ہوگیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جس طرح دزنی اور ماپ والی ایک نوع کی ووچیزوں میں زیادتی کے ساتھ تھ رہا ہے۔ ان کی ووچیزوں میں نیادتی کے ساتھ تھ رہا ہے۔ ان دلائل کی روثنی میں بہ ظاہر میسچے معلوم ہوتا ہے کہ رید کہا جائے کہ ایک نوع کی دوچیزیں خواہ وہ از قبیل طعام ہوں یا استعمال ہوں یا کہا کہ دوچیزیں خواہ وہ از قبیل طعام ہوں یا استعمال ہوں یا کہا میں ہویا تھ او هار ہوتو وہ رہا ہے۔ اور اگر برابر اور نقتہ تھے ہوتو ہائز اور سطح ہے۔ ھذا ما عندی و العلم النام عند الله.

امام الوصنيف رحمہ اللہ كن در كي ايك توع كى ما پ اور تول والى چيزوں جس سود كان كن زديك علت رہا ما پ اور تول اور اشتراك جن ك فردى كي علت رہا ما پ اور تول اور اشتراك جن كون كي دو كا ور افرا استراك جن كون كي دو كوگوگرام سيب كودكوگرام سيب كودكوگرام سيب كودكوگرام سيب كودكوگرام سيب كودكوگرام سيب كي ايك درجن كيلوں كو دودرجن كيلوں بيل ذاور افروخت ہوئے كا عرف بدلتا رہتا ہے مثنا اور المدافر دوئي الله دور الله دور الله ودخت ہوئے كا عرف بدلتا رہتا ہے مثنا اور خدر الله دوئي تول كر مجمى بيت جيں اور الله دور الله دور الله ودخت ہوئي ہوگئين كے اور سيسود ہے بعض شہروں ميں ما لئے ايك ہى دوكان پر عددا ہى اور عددا ميں دو سواخروث لے سيحت جيں اور ہودا ہى اور عددا ميں دورا ہودر كي ميں ما لئے ايك ہى دوكان پر عددا ہى اور عددا كيل سياس كود كي دورا كيا سود ہو ہودا كي سياس كود كوئي تو جيہ ہوليكن ميرى ناتھ كيا ميں دوكان دارے ايك چيز كو دوز فازياد تى كے ساتھ لينا سود ہو الكي خواد ہوگئين ميرى ناتھ فيم ميں سيا بات نہيں آ سى درا ہو ہو ہيں اور خور الله تارك ميں الله علي الله على عدود الله الله على عدود الله الله عدود والد الله الله عدود الله الله عدود الله الله عدود الله الله الله عدود الله الله عدود الله الله عدود الله الله عدود الله الله

کے دس گھوڑ وں سے بیتی ہوگا' اس وجہ ہے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک حیوان کی دوحیوانوں کے ساتھ تھ جا تز فر مالی ہو اورآپ کی تمام حکمتول کوکون جان سکتا ہے۔

ا مام شافعی کے نز دیک حرمت کی علت طعم اور ثمنیت ہے لہذا تمام کھانے پینے کی چیزوں اور سونے اور جا ندی میں ہم جنس چیزوں کی زیادتی کے ساتھ نیٹے ان کے نزد یک سود ہے لیکن جو چیزیں کھانے پینے کی ادر تمن نہ ہوں' مثلاً تانبا' پیتل' چونا' کپڑااورلکڑی وغیرہ ان میں امام شافعی کے نز دیک ہم جنس اشیاء کی زیادتی کے ساتھ تھ سوڈہیں ہے اور ریے عجیب وغریب بات ہے کہ ایک کلو جا ندی کی دوکلو جا ندی کے بدلہ میں تنج سود ہواورا یک کلوتا نبایا بیتل کی دوکلوتا نبے یا بیتل کے بدلہ میں تنج سود نہ جو اور تانبا، بیتل چونا اور کیڑے وغیرہ میں امام شافعی کے نزدیک سوزمیس ہے اور امام ابو صنیفہ کے نزدیک سود ہے اور کھانے یینے کی عددی اشیاء مثلاً انڈے اور اخروٹ میں امام ابوصنیفہ کے نز دیک سوڈمیس ہے اور امام شافعی کے نز دیک سود ہے۔

ا مام ما لک کے نز دیک حرمت کی علت ثمن ہونا اور خوراک کا قابل ذخیرہ ہونا ہے اس کا مطلب میہ ہے کہ تانبا' پیتل کوما' کنزی اور و گیر عام استعال کی اشیاء میں زیادتی کے ساتھ بچے کرنا ان کے نزدیک سودنہیں ہے اور امام ابوحنیفہ کے نز دیک ان اشیاء میں زیادتی کے ساتھ بھے کرنا سود ہے۔

اور طعام کے علاوہ استعمال کی جو چیزیں عدد أفروخت ہوتی ہیں: جیسے پین بٹسل ہتھیار میز کرک اور عام فرنیچران میں زیادتی کے ساتھ بڑھ کرنا کسی امام کے نزدیک بھی سودنہیں ہے یعنی ایک انٹرے یا ایک اخروٹ کی دوانٹروں یا دواخروٹوں کے بدلے میں بیچ کرنا امام شافعی اور امام مالک کے نز ویک سود ہے لیکن ایک چین یا ایک بندوق کی دو پین یا دو ہندوقوں کے بدلہ میں بیع کرناکسی امام کے نز دیک سودنہیں ہے اور بیا تنہائی عجیب بات ہے۔

ر با الفضل كي حرمت كا سبب

ر ہا انقضل اس زیادتی کو کہتے ہیں جوالیک ہی جنس کی وو چیزوں کے دست بدست کین وین میں ہو۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریو انفضل کواس لیے حرام قرار دیا ہے کہاس ہے رہا النسینہ کا دروازہ کھلتا ہے اورانسان میں وہ ذہنیت پرورش پاتی ہے جس کا آخری تمرہ مودخوری ہے بیر حکمت رسول الله علیہ وسلم نے خود بیان فرما کی ہے - حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ایک دینار کودودیناروں کے عوض اورایک درہم کو دو درہموں کے بدلے میں نیہ فروخت کرو مجھے خوف ہے کہیں تم سودخوری میں نہ مبتلا ہو جاؤ۔

علام على مقى نے بدحد يث طبراني كے حوالے سے بيان كى بر - ( كنزالهمال جمم ص١٨٧ ـ ١١١ مطبوعه بيروت ) ظاہر ہے کہ ایک جنس کی دو چیزوں کی آپس میں بھے کی ضرورت صرف اس وقت پیش آتی ہے جب کہ اتحاد جنس کے باوجودان کی نومیشیں مختلف ہوں' مثلاً حیاول اور گندم کی ایک قتم کی دوسری قتم کے ساتھ تھے ہو'یا سونے کی ایک قتم کی دوسری قتم کے ساتھ تئے ہو۔ ایک جنس کی مختلف اقسام کی چیزوں کا کمی وبیشی کے ساتھ تبادلہ کرنے سے اس فر ہنیت کے پرورش پانے کا ا ندیشہ ہے جو ہالآ خرسودخوری اور ناجا ئزنفع اندوزی تک جائجیتی ہے اس لیےشریعت نے بیقاعدہ مقرر کر دیا ہے کہ ایک جنس کی مختلف اقسام کے باہمی تبادلہ کی اگر ضرورت ہوتو یا تو برابر مبادلہ کرلیا جائے اوران کی قیمتوں میں جوفرق ہواس کونظر انداز کردیا جائے یا ایک چیز کا دوسری چیز ہے براہ راست تبادلہ کرنے کے بجائے ایک شخص اپنی چیز کورویوں کے عوض بازار کے بھاؤ پر فرونت کرے اور دوس مے مخص ہے اس کی چز بازار کے بھاؤ پرخریدے۔ کندم کی گندم کے بدلے میں تج کو برابر برابر نفذ ہوتو جائز کیا گیا ہے اور ادھارکو حرام کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ بدے ک

مثلاً زید آج وس کلوگرام گذم فروخت کرتا ہے اور اس کے بدلے میں چھاہ بعد عمروسے دس کلوگرام گندم لیتا ہے تو یہ میس ممکن ہے کہ جس وقت زید گندم فروخت کر ہاہے اس وقت گندم کی قیمت پانچ روپے ٹی کلو ہوا در جب عمرواس کواس کے بدلے میں گندم دہے گااس وقت گندم کی قیمت آٹھ روپیے کلو ہوتو زید کو پچاس روپیے کے بدلہ میں چھ ماہ بعد کی مدت کے عوض اتس روپے حاصل ہو گئے اور یہی سود ہے۔

كفع اورسود ميں فرق

الله تعالیٰ نے بیچ کو جائز کہا ہے اور سود کو ناجائز کہا ہے اور ان میں فرق بالکل واضح ہے ہم ووکا ندارے یا پی روپیہ کی چیز چیروپے میں بہ نوشی خرید لیتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہر چند کہ یہ چیز پانچے روپے کی ہے کیکن اس چیز پر دوکا مدار کی محنت' ذ ما نت اور وقت كاخرج مواب اوراس ايك زائدرو بي كوبهم اس كى داين اورجسماني محنت كاعوض قرار ديت بين ليكن جب ا کے تحص یا فچے رویے پر ایک روپیے مود لیتا ہے تو اس ایک روپیے میں وقت کے سوااور کوئی چیز نہیں ہوتی جس کواس ایک روپیے کا

بدل قرار دیا جا سکے اس لیے تجارت میں نفع لینا جائز ہے اور روپیے پرسود لینا جائز نہیں ہے۔

بنک کے سود کے مجوزین کے دلائل معیشت کے بعض جدید مفکرین ہیر کہتے ہیں: قرآن مجید میں ربااس خاص سود کو کہا گیا ہے جوز مانڈ جاہلیہ، میں رائج تھا۔ کوئی غریب شخص شادی' بیاری یا کفن وفن کی کسی خی ضرورت میں کسی مہاجن سے قرض لیتا تھا اور کسی مصیبت زوہ شخص کی مدو کرنے کے بجائے اس سے قرض برسود لینا بے شک ظلم اور سنگ دلی ہے ای وجد سے قرآن مجید میں اس سود کوحرام کیا گیا ہے لیکن آج کل کا مروجہ سوداس سے بالکل مختلف ہے' آج کل بینکوں سے غریب اور مصیبت زوہ تخص قرض نہیں لیتے' بمکہ متمول اور سرمایہ دارتا جراور صنعت کار قرض لیتے ہیں اور ان سے قرض کی رقم پر بینک جوسود وصول کرتا ہے وہ ان پر کوئی ظلم نہیں ہے کیونکہ اگر وہ بینک کو چورہ فصد سودادا کرتے ہیں تو خود قرض کی رقم سے وہ ساٹھ ستر فیصد تک کماتے ہیں۔ یہی وجہ سے کہ وہ بینک سے قرض لے کرایک کارخانہ لگاتے ہیں اور اس کارخانے سے بھر دوسرا اور تیسرا کارخانہ لگ جاتا ہے اس طرح تا جروں کی تجارت میں اصافہ ہوجاتا ہے' اس لیے اگر بینک کو وہ چورہ فی صد سود دیتے ہیں تو ان پر پیرکوئی بو جونہیں ہے' اور بینک میں روپیه عام لوگوں کا جمع کیا ہوا ہوتا ہے اس لیے اگر بینک عام لوگوں کوسات آٹھ فیصد سودا داکرے تو بینک پر کوئی بوجھنیس پڑتا' سر ماہید دار اور جینک دونوں خوشی ہے سود ادا کرتے ہیں' کسی برظلم نہیں ہے اور چونکہ بینکوں میں عمو ماغریب اور متوسط لوگ اپنی فاضل بحیت کی رقمیں جمع کراتے ہیں تو سود کے ذریعہ ان کوسات فیصد سالا ند کا فائدہ پنچتار ہتا ہے۔ غرضیکہ زمانۂ جا لمیت کا ربا

غریبوں سے سود لیتا تھااوراس زمانہ کی تر قباتی سکیم ہیکوں کے ذر لیدغریبوں کوسود دیتی ہے۔ وہ رباغر باء پرظلم تھااور میغریبوں کی خوشحالی اور مال کی ترقی کا سبب ہے اس لیے تمخصی اور تجی ضروریات کے قرضوں پرسود نا جائز ہونا جا ہے اور تجارتی قرضوں پر

بینک کا سود جائز ہونا جا ہے۔

بینک کے سود کے جائز ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ افراط زر کی وجہ سے رویے کی قدر ( VALUE) دن بدن گرتی جا ر بی ہےاورا جناس کی قیمت بڑھتی جارہی ہے۔اب ہےانتیس سال پہلے (۱۹۲۷ء میں) سونا' ایک سورو پیتولہ تھا' اصلی دیسی پیریں تھی یا پچ روپیرکلؤ ڈالڈا دور دپیرکلؤ دلی انڈا دوآنے کا ' تنوری روٹی ایک آنے کی' دودھ آٹھ آنے کلواورڈ اک کالفاظ جھ پیسے (ڈیڑھ آنے کا) ملتا تھا اوراب (1996ء میں) سونا تقریباً پانچ ہزار روپیدتولڈ دیس تھی ایک سوتمیں روپید کلؤ ڈالڈا تھی جالیس روپیچکاؤ دلی انڈا تین روپیچکا' تنوری روٹی ڈیڑھ روپیے کی' دودھاٹھارہ روپیچکاواورڈاک کا لفا فدڈیڑھ روپے کا ہو گیا۔اس تجزییہ

ے معلوم ہوتا ہے کہ انتیں سال میں روپیدی قدر بارہ سے لے کر پچاس گنا (پچپیں سو فیصد سے لے کر پانٹی بزار فی صد تک ) گرگئ ہے۔ اس کا مطلب میہ ہے کہ جمی نے انتیں سال پہلے بینک میں سوروپید کھوایا تھا اب اس کی قیمت دو چار روپیدرہ گل ہےاور اگر سو نے کے بھاؤ سے تناسب کیا جائے تو اب تک سوروپید تقریباً دوروپے کا رہ گیا ہے اگر اس سوروپیہ پرسال ہسال بینک کا سودیگتا رہتا تو اس کی ساکھ کی صد تک بحال رہتی اور جولوگ بینک میں اپنی فاضل بچتوں کوجمع کراتے ہیں ان کا نقصان نہ ہوتا اس لیے بینک کا سود جائز ہونا چاہیے۔

مجوزین سود کے دلائل کے جوابات

اس سلسلہ میں پہلے یہ بات جان لینی چاہیے کرقر آن مجید نے مطلقاً سود کو حرام کیا ہے خواہ تکی ضروریات کے قرضوں پر سود ہو یا تجارتی قرضوں پرسود ہو خواہ اس سود سے خریجوں کو تقصان ہو یا فائدہ اللہ تعالیٰ نے امارت اور غربت کا فرق کیے بغیر سود کو علی الاطلاق حرام کیا ہے۔

> الله تعالی کا ارشاد ہے: اَحَلَّ اللهُ اَلْهِيْعَ وَحَرَّمُ الرّبِطِطْ.

(البقره: ۲۷۵)

يَّا يَّتُهُا الْبَنْيْنَ اَمُنُوااتَّقُو اللَّهُ دَدَّتُ وَاللَّهُ اللَّهِ مَن بوتو الرِّيَوااِن كُنْهُمُ مُخْلِينِيْنَ كَانْ كُوْتُهُ عُلُوا اللَّهُ وَمُن بُوتِي الرِّيوااِن كُوْتُمُ مُخْلِينِيْنَ كَانْ كُوْتُهُ عُلُوا اللَّهُ وَمُن بَعِنْ لِيهِ لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّ

الله تعالى نے بيع كوحلال كيا ہاورسودكوحرام كيا ہے۔

قِنَ اللّهِ وَمُرسُولِهِ \* (البَره ۱۷۵- ۱۲۸) الله اوراس کے رسول فی طرف سے اعلان جنگ س اوا ان آیات میں الند تعالی نے سود کو مطلقا حرام کیا ہے۔الله تعالی نے سود مفرد کو بھی حرام کیا ہے اور ' ا**کا تا کُلُوا البَّدِینَوا** اَحْمُعاَ قَا اَمُصْعَقَمَةً \* (آل عمران: ۱۳۰) دگانا چوگانا سود نہ کھاؤ' 'فر ما کرسود مرکب کو بھی حرام کیا ہے اور ہم بھی مطلقاً سود کو حرام کیا ہے اور نجی اور کاروباری قرضوں کا فرق نہیں کیا۔علاوہ ازیں تاریخ اور صدیث سے ثابت ہے کہ زمانۂ جا بیت میں کاروباری

> قرضول پرسود لينه كا بھى عام رواج تھا۔ ابن جريز وَدَّبُن وَاهما بِيقي مِن الدِّتِوا '' (ابقره: ٢٥٨) كي تغيير ميں لکھتے ہيں:

یہ وہ مود تھا جس کے ساتھ زبانہ جا ہلیت میں لوگ خرید وفر وخت کرتے تھے۔ علامہ سیوطی اس آیت کی تغییر میں لکھتے ہیں:

ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانۂ جاہلیت میں بڑے بڑے تاجر خوردہ فروشوں کے ہاتھ ادھار پر مال فروخت کرتے تنے اور اس پرسود لگاتے تنے اور اس سے واضح ہوگیا کہ زمانۂ جاہلیت میں کاروباری اور تجارتی قرضوں پرسود لگانے کا عام رواج تھا اور اس کو الریا کہا جاتا تھا۔ قرآن مجید نے عموم کے صیغہ سے سودکی ممانعت کی ہے خواہ وہ سود فجی قرضوں پر ہویا تجارتی قرضوں پر۔

ر ہا دومرااعتراض کہ بینک کے سود کے ناجا کز قرار دینے کی بناہ پرافراط زر کی وجہ سے روپید کی قدرگر جاتی ہے اگر بینک ہے مود نہ لیا جائے تو ہیں باکیس سال بینک میں رکھوایا ہوا ایک سورو پیسوا تین رویے کا رہ جائے گا' اور بینقصان بینک ہے سود

نہ لینے کی وجہ ہے ہے' اس کا جواب رہ ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہے ہماراا بمان رہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پڑمل کرنے اوراس کے منع کروہ کام سے بیجنے کی وجہ ہے اگر جمیں کوئی مادی نقصان ہوتا ہے تو جمیں اس کوخوش ہے گوارا کرنا جا ہے۔

مسلمان کے نزدیک نفع اور نقصان کا معیار دنیاوی اور مادی اعتبار ہے نہیں ہے بلکما خردی اورمعنوی اعتبار ہے ہے۔ دنیاوی اور

مادی اعتبار سے زکاقی و تر باتی اور جج کے لیے زر کثیر خرج کرنا بھی مال کا ضیاع ہے اور نقصان ہے تو کیا اس مادی نقطهُ نظر سے ان تمام مالی عبادات کوخیر باد کهردیا جائے گا؟ اور جب مسلمان مالی عبادات کوچھوڑنے پر تیاز نہیں ہیں تو سود کھا کرامنداور رسول

ے اعلان جنگ کے لیے کیے تیار ہو کتے ہیں؟ ایک سچ مسلمان کے نزدیک سودچھوڑنے کی وجہ سے روپے کی قدر کا کم ہو جانا خساره نہیں ہے بلکہ اصل خسارہ سرے کہ سود لینے کی وجہ سے آخرت بر باد ہوجائے!

اس سوال کا دوسرا جواب ہیہ ہے کہ بیفقصان دراصل ہماری ایک اجتماعی تقصیر کی سزا ہے اور وہ میہ کہ ہم نے اسلامی طریقتہ مضار بت کورواج نہیں دیا' کرنا پیرچا ہے کہ لوگ اپنے روپے کو جنگ کی معرفت کا روبار میں نُگا کیں اور جینک ان کا روپیدا مانت

ر کھنے کی بجائے ان ہے ایک عام شراکت نامہ طے کرے اور ایسے تمام اموال کو مختلف قتم کے تجارتی ، صنعتی ، زراعتی یا دوسرے ان جائز کاروبار میں جو بینک کے دائر وعمل میں آ کتے ہوں لگائے اور اس مجموعی کاروبار سے جومنافع حاصل ہوا سے ایک طے

شدہ نسبت کے ساتھ ان لوگوں میں ای طرح تقسیم کردے جس طرح خود بینک کے حصد داروں میں منافع تقسیم ہوتا ہے۔

افراط زرى صورت مين اصل زركو بحال ركھنے كاحل ڈالزین بونڈ اور ریال وغیرہ متحکم کرنی میں اور عرف اور تعامل سے بیم تقرر اور ثابت ہے کہ ان کی قدر برقرار رہتی

ئے پاکستان بھارت بنگلہ دیش اور دیگر پس ماندہ ممالک کی طرح افراط زر کے نتیجہ میں وقت گزرنے کے ساتھان کی قدر میں کی نہیں ہوتی' سوجو خص چار' پانچ سال یا زائد عرصہ کے لیے بینک میں اپنا پیسر رکھنا جا ہے اے جا ہے کہ وہ اپنی رقم کو ڈِ الرز یا سمی اور متحکم کرسی میں منتقل کر کے ان میٹوں میں اپنی رقم رکھے جوغیرملکی کرنسی میں بھی اکاؤنٹ کھولتے ہیں اس طرح جو تخص کسی دوسر یے خض کومکی کرنسی میں مثلاً ایک ہزار روپے قرض دیتا ہے اور وہ مخض اس کو دس سال بعد ایک ہزار روپے واپس کرتا

ہے تو دس سال بعداس ایک بزار رویے کی قدرا یک سورویے رہ جائے گی'اس ضرر سے بیچنے کا بھی بیطریقہ ہے کہ وہ اپنی رقم کو

ڈ الرمیں منتقل کر کے قرض دے اور حتنے ڈالر دیئے تھے اتنے ہی واپس لے لے۔ بعض علاء نے بیا کہا ہے کہ اگر اس نے مکی کرنسی میں رقم قرض دی تھی اور مشلاً دس سال بعد اس کی قدر کم ہوگئ تو وہ اب

مجی دس مال پہلے کی ملکی کرنسی جتنے ڈالر سے مساوی تھی دس سال بعداتی ملکی کرنسی واپس لے سکتا ہے مثلاً پہلے ایک ہزار روپے جتنے ڈالر کے مبادی تھے دی سال بعد اگر اتنے ڈالر کے دی ہزار روپے بنتے ہیں تو وہ دی ہزا رروپے لے سکتا ہے' <sup>کی</sup>کن ہمارے نزدیک سیحے نہیں ہے کیونکہ اس صورت میں وہ بہر حال ایک ہزار رویے دے کروں ہزار روپے لے رہا ہے اور معنوی طور برخواہ ان کی قدر برابر ہولیکن بیصورۃ اصل رقم ہے زائد لینا ہے اور ظاہری اورصوری طور براس کے سود ہونے میں کو کی شک نہیں ہے' نیز چونکدیہ پہلے سے مطنمیں کیا گیااس لیے میروجب نزاع بھی ہے' افراط زر سے بیچنے کے لیے ملکی کرنی کو سونے جاندی سے بدل کر قرض وینا بھی جائز نہیں ہے کیونکہ سونے جاندی میں ادھار جائز نہیں ہے۔

جلداة ل تبيآن القرآن

## دارالحرب کے سود میں جمہور فقہاء کا نظریہ

علامہ ابن قدامہ خنبی کلھتے ہیں: دارالحرب میں سودای طرح حرام ہے جس طرح دارالاسلام میں حرام ہے (امام احمد)
امام ما لک امام اوزا کی امام ابو یوسٹ امام فاقعی اورامام اسحاق کا بھی یہی ند جب ہے۔امام ابوضیفہ نے کہا کہ سلمان اور حرفی
کے درمیان دارالحرب میں ربا جاری نہیں ہوگا اوران سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ دو قتص دارالحرب میں سلمان ہوگئے تو ان
کے درمیان ربائیس ہوگا ، اوران کے اموال مباح ہیں۔(امام ابوضیفہ کے نزویک اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا دارالحرب
میں احکام شرعیہ نافذ کرنے کی ولایت حاصل نہیں ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ دارالحرب میں مسلمانوں کا مود کھانا جائز ہے۔
معدی غفرلذ)

علامدابوالحن مرغینا فی لکھتے ہیں: مسلمان اور حرفی کے ما بین وارالحرب ہیں رہائییں ہے۔ اس میں امام ابو یوسف اور
امام شافعی رحمہا الند کا اختلاف ہے وہ اس پر قیاس کرتے ہیں کہ حرفی جب امان لے کر وارالا سلام میں آئے تو اس سے موولیٹا
جائز نہیں ہے اور ہماری دلیل رسول الندصلی اللہ علیہ وسلم کی ہے حدیث ہے: مسلمان اور حرفی کے ما بین وارالحرب میں رہائییں
ہے اور اس لیے بھی کر دارالحرب میں ان کا مال مباح ہے تواہ مسلمان جس طریقہ سے ان کا مال حاصل کرے وہ مال مباح بہ برطید وسوکا نہ دس ورکا ہوں کہ درارالحرب میں ان کا مال مباح ہے دواہ سال میں اور مار کا لیانا ممنوع ہوگیا۔ (مدایہ انجر کرنا اس لیے سیح تمریک ہیں ہے کہ جب وہ امان لے کر وار الاسلام میں
داخل ہوا تو اس کے مال کا لینا ممنوع ہوگیا۔ (مدایہ انجر بین 40 مرام علیہ شرکہ علیہ شمان)

دارالحرب میں جواز ربا والی حدثیث کی فنی حیثیت

علامه زيلعي حنى لكصة بين المام يبيق نے الم شافعي كي ''كتاب السير'' كے حوالے سے اس حديث كو 'معرفة' ميں وَكركيا

ے امام شافعی نے کہا: امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ امام ابوصیفہ نے فر مایا: بعض مشائح نے مکول سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اہل حرب کے مابین رہائمیں ہے میرا گمان ہے کہ آپ نے فر مایا: اور اہل اسلام کے مابین امام شافعی نے فر ماہا: بہ ثابت ہے نہ اس میں کوئی ججت ہے۔ (نصب الراہین مسم مسم، مطوعہ مجل ملی مورث بند)

مایا میں بات ہے جب ک میں دول بہت ہے۔ علامہ این جام نے بھی اس حدیث کی فئی حیثیت کے بارے میں بھی کچھٹل کیا ہے۔

(فتح القديم ٢٦ ص ١٤٨ مطبوعه مكتبه نوريه رضوييا سكهر)

دارالحرب میں رہا کے متعلق فقہاء احناف کے دلائل کا تجزیبہ

ائمہ ثلاثہ اور امام ابو یوسف نے کہا ہے کہ کھول کی روایت اول تو ثابت نہیں ہے اور بر تقدیر شوت اس میں قرآن مجید اور احادیث میں میں میں امادیث میں میں سے معادضہ کی صلاحیت نہیں ہے۔ علامہ ابن ہمام نے اس کے جواب میں سے کہا ہے کہ قرآن مجید نے جو رباکو مطلقاً حرام کیا ہے وہ مال محظور میں حرام کیا ہے اور حرفی کا مال مباح ہے اور اس تو جید کا تقاضا ہیے کہ اگر کھول کی سے مرسل

روایت نہ بھی ہوئی تب بھی دارالحرب میں تر بی ہے سود لینا مباح ہوتا۔ (فتح القدین ہیں ۱۷۸ مطبوعہ کتب نوریہ نویہ کھر)
علامہ ابن ہام کا یہ جواب اس لیے بھی مثیر ہے کہ وہ'' مال محظور'' کی قید لگا کرا پی رائے ہے تر آن مجید کے عموم اور
اطلاق کو مقید کررہے ہیں اور جب قر آن مجید کے عموم تعلقی کو حدیث رسول ہے بھی مقید کرنا بھی جنس ہے تو علا سما بن ہم م کی
رائے میں اتخا تا جب کمال کہ وہ قر آن مجید کے عموم اور اطلاق کے حزاجم ہو سکے قر آن مجید اور احادیث بھی مشہورہ نے عل

رائے میں اتنی قوت کہاں کہ وہ قرآن مجید کے عوم اور اطلاق کے مزاتم ہو سکے قرآن مجید اور احادیث صیحه مشہورہ نے عل الاطلاق سود کو حرام کر دیا ہے؛ خواہ مسلمان سے سود لیا جائے یا کافر ہے اور کافر خواہ حربی ہویا ذی اور دارالاسلام میں سود لیا جائے یا دارالحرب میں' قرآن مجید نے ہرفتم کے سود کو حرام کر دیا ہے اور اس عموم کو ڈیکول کی مرسل اور غیر ثابت روایت سے

مقید کیا جاسکتا ہے نہ علامہ ابن جام کی رائے ہے۔

کیول کی روایت کامحمل محول کی روایت کامحمل

اگریدفرض کرلیا جائے کہ کھول کی بیروایت تھیج ہےاور واقعی رسول انڈسکل انڈعلیہ وسلم نے بیفر مایا ہے:'' لا رہو بیسن المعسلم والحو ہیں. مسلمان اور حربی میں سوذمیس ہے'' تو اس حدیث کی حسب فریل توجیبات میں:

مسلم والمحوبهي. مسلمان اورحر في مي سود تيم ب " تو اس حديث لي حسب ذيل توجيبات بين: اقال:اس حديث مين " لا' " نفي كانبين ب بلكه نبي كاب اوراس كامعني بي: مسلمان اورحر في كه ما بين سودكي مما نعت

ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:'' فَلَا دَفَتَ وَكَا فَنْتِقَ ۚ وَلَاجِدَالُ فِي الْحَقِيرِ \* . (ابقرٰه: ۱۹۷) ج میں جماع ' فسوق اورلزائی جھڑا نہیں ہے' بینی ان افعال کی ممانعت ہے۔

سی میں معان کی است میں میں میں میں ہورہ کی افر نہیں ہے بلکہ برسر جنگ قوم کا ایک فرومراد ہے اور جس قوم کے میاتھ حالت جنگ قائم ہواس کو ہر طرح سے جانی اور مالی اعتبار سے ذک پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے اس لیے اس قوم کے

کسی حربی کافر ہے اگر سی مسلمان نے سودی معاملہ کے ذریعہ اس کا مال لے لیا تو وہ اس کا مالک ہو جائے گا۔ ثالث: لار بو کا بیم نمبرم نہیں ہے کہ حربی کا فر ہے جو سود لیا جائے گا وہ سوزئیس ہے بلکہ اس کا منبوم ہیہ ہے کہ دارالحرب میں رہنے والامسلمان اگر چہ حربی کا فر سے سود لیتا ہے تو اگر چہ بیفل گناہ ہے لیکن قانون اور حرمت اور ممانعت ہے ستثنی ہے

یں رہے دروں میں مورد کے مورد کی موجی کو سے در کرچہ میں کا وہ ہے اس مادی کو اس کے اور اس سلمان کو اس سے اس غلط کام پر سزانہیں دے سکتی کیونکہ دارالحرب میں رہنے والاصلمان مسلمانوں کی ولایت میں نہیں ہے اور اس پراسلا ریاست کے احکام جارکی نہیں ہو سکتے اللہ تعالی ارشاوفر ماتا ہے: ریاست کے احکام جارکی نہیں ہو سکتے اللہ تعالی ارشاوفر ماتا ہے:

وَالَّذِيْنِ ) أَمُوُّا الْكُوْيِةِ اَجِرُوْا فَالْكُوْيِقِ فَالْكَيْتِرِمُ اورجِولاً ايمان تولي آئي مُرْجَرت كرك (دارالاسلام قِنْ نَنْكُيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوْا \* . (الانفال: ٢٢) شيس أَئيس آئي ان پرتمبارى كونَ "ولايت" نبيس جتّى كدوه جَرت كريس -

اس آیت میں بیاصول بتایا گیا ہے کدولایت کا تعلق صرف ان مسلمانوں ہے ہوگا جو دارالاسلام کے باشندے ہوں میں آیت دارالاسلام سے باہر کے مسلمانوں کو ( دینی اخوت کے باوجود ) دارالاسلام کے مسلمانوں کے ساتھ سیای اور تدنی رشتے سے خارج کر دیتی ہے اس عدم ولایت کے متیجہ میں دارالاسلام اور دارالحرب کے مسلمان ایک دوسرے کے دار شہیں ہو سکتے اور ایک دوسرے کے دار شہیں ہو سکتے ۔

تهم نے جو بید بیان کیا ہے کدوار الحرب بیل بھی سود لینا گناہ ہے اور '' لاد بسوبیسن المسلم و المحربی'' کامفادیہ ہے کہ اس پرسود لینے کی ونیاوی سزا جاری ٹیس ہوگی کیونکہ وہ سلمانوں کی ولایت بیل ٹیس ہائی کی تاکید علامہ سرخس کی ذکر کردہ ان احادیث ہوتی ہے:

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجوان کے نصار کی کا طرف لکھا: جس شخص نے سود لیا' ہمارے اور اس کے درمیان کوئی عہد نہیں ہے' اور مجوس جمر کی طرف کھا: یا تو تم سودچھوڑ وؤیا انٹداوراس کے رسول سے اعلان جنگ تبول کرلو۔

(ألميسوطج ١٥٥ مطبوعة دارالمعرفة بيروت ١٣٩٨ ١٥)

نصاری نجران اور بحوس بجرتر بی تھے کین رسول الله علیہ وسلم نے انہیں بھی اپنے علاقوں میں سود لینے کی اجازت نہیں دی اور جب آپ نے حربی کا فروں کو سود لینے کی اجازت نہیں دی ہے تو آپ دارالحرب کے مسلمانوں کو سودخوری کی اجازت ک دے بحتے ہیں!

پیرمحمد کرم شاہ الاز ہری نے کھول کی روایت کی تو جیہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حالت اضطرار میں مسلمان حر بی کا فر سے سود لے سکتا ہے <sup>یا</sup> بیتو جیسے جنہیں ہے کیونکہ سود دینے میں تو اضطرار ہوسکتا ہے مثلاً کسی محض کوا بی ناگز بیضر دورے میں بغیر سود کے قرض نہ لیے کین سود لینے میں اضطرار کا کوئی تعلق نہیں ہے' سود لینے کی وجہ صرف مال کی حرص اور جلب زر کی خواہش ہوتی

دارالحرب كے سود كے بارے ميں امام ابو حنيفہ كے قول كى وضاحت

ا ما مظم نظم نے جوبیہ کہا ہے کہ دارالحرب میں مسلمان اور حربی کے درمیان ربائییں ہے ان کی بھی اس قول سے بی مراد ہے کہ چونکہ دارالحرب مسلمانوں کی ولایت میں نہیں ہے اس لیے مسلمان حکام وہاں کی مسلمان کے سود لینے پر اس سے موا غذہ نہیں کریں گے اور وہ اس کا مالک ہوجائے گا لیکن اس کا بیفنل گناہ ہے اور وہ اس پر اخروی عذاب کا مستحق ہے اس کی وضاحت علامہ مرحمی کی اس عبارت سے ہوتی ہے۔

T.....

جلداة ل

ہیں اور جواس کا اعتقاد نہیں رکھتے ان کونہیں روکتا' اس کے برخلاف جب انسان دارالاسلام میں ہوتو اس کے مال کی حفاظت اس مخف ہے بھی کی جائے گی جواس کی حرمت کا اعتقاد رکھتا ہے یا اس دین کا اعتقاد نہیں رکھتا' پس گناہ ہونے کی حیثیت ہے جو عصمت ثابت ہے اس اعتبار سے ہم نے کہا: ان کا بیفعل مروہ ہے اور قانون کے لحاظ سے عدم عصمت کی بناء ير (چونکه مسلمانوں کی ولایت میں نہیں ہے) ہم نے بیاکہا کہ اس کا لیا ہوا مال واپس کرنے کا تھم نہیں دیا جائے گا کیونکہ ان میں سے ہر ا یک جب دوسرے کا مال لیتا ہے تو محض لینے کی دجہ ہے ہی اس مال کا مالک ہو جاتا ہے۔

(المبهوط ج ۱۳۹۸ مطبوعه دارالمعرفة 'بيروت' ۱۳۹۸ هـ)

ا ما عظم کا بہاصول ہے کہا گرمسلمان دارالحرب میں کوئی عقد فاسد کرے تو وہ اس ہے ما لک تو ہو جائے گالیکن اس کا بیہ فعل گناه ب-علامه سرحسی لکھتے ہیں:

اگر دوحر لی مسلمان ہو جائیں اور دارالحرب ہے ہجرت نہ کریں اور آپس میں سود کا معاملہ کریں تو میں اس کو مکروہ 'تح میں ) قرار دیتا ہوں کیکن بیسود واپس نہیں کروں گا اور یہی امام ابو صنیفہ کا قول ہے۔

(المهبوط ج ۱۳۹۸ مطبوعه دارالمعرفة ميروت ۱۳۹۸ ه)

ان عبارات ہے بیہ بات بالکل واضح ہوگئی ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزد یک اگر دارالحرب میں رہنے والےمسلمان آلیس میں سودلیں یامسلمان حربی کافر ہے سود لے تو وہ اس سود کا مالک تو ہوجائے گالیکن سود لینے والامسلمان بہر حال گنه گار ہوگا۔ کیا سوداوردیگرعقو د فاسدہ کے ذریعہ حر کی کا فروں کا پیسہ ہوُرنا جائز ہے؟

جب مسلمان کسی کافرقوم ہے برسر جنگ ہوں اس وقت کافروں کا ملک دارالحرب ہوتا ہے اوراس وقت دارالحرب کے کافروں کی جان اوراموال مباح ہیں کیکن جن مما لک ہے مسلمان برسر جنگ نہیں ہیں ان سے سفارتی تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں اوران کے ہاں یاسپورٹ اور ویزے میں آنا جانا جاری اور معمول ہے اور ان ممالک میں مسلمانوں کو جان و مال اور عزت وآ بروکا تحفظ حاصل ہے بلکہ وہاں انہیں اسلامی احکام پرعمل کرنے کی بھی آ زادی ہے جیسے امریکہ برطانیہ کینیڈااور جرمنی وغیرہ' ا پیے مما لک دارالحرب نہیں ہیں بلکد دارالکفر ہیں اور ایسے مما لک کے کافروں کے اموال ان پرمباح نہیں ہیں۔بعض علاء کا بیہ خیال ہے کہ کا فروں کا مال مسلمانوں برمباح ہے خواہ جس طرح حاصل ہو بشر طبیکداس سے مسلمانوں کا وقار مجروح ند ہوان کا استدلال قرآن مجيد كى اس آيت سے ہے:

اے ایمان والو! آپس میں اینے اموال کو ناحق نہ کھاؤ

اَلَيْهَا الَّذِينَ امن والاتا كُلُو الموالكُو بَيْنِكُو بِالْمَاطِلِ إِلَّا أَنْ تُكُونَ تِهِارَةً عَنْ تَوَاضِ مِنْكُونَ . (الناء: ٢٩) الابه که تمهاری آپس کی رضامندی سے تجارت ہو۔

اس آیت سے بیلوگ اس طرح استدلال کرتے ہیں کہ قرآن مجید نے مسلمانوں کو آپس میں ناجائز طریقے ہے مال کھانے ہے منع کما ہےاورا گرمسلمان کا فروں کا مال ناجا ئز طریقے ہے کھا کیں تو اس ہے منع نہیں کیا گیا' موسلمانوں کے بیے کفار کے اموال عقد فاسد سے یا ناجا ئز طریقے سے کھانا جا ئز ہے۔

بیاستدلال اس لیے سیح نہیں ہے کہ قرآن مجید کا عام اسلوب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مکارم اخلاق ہے مسلمانوں کو خطاب کرتا ہے لیکن اس سے قرآن کا مشامیز ہیں ہے کہ نیکی صرف مسلمانوں کے ساتھ کی جائے اور کفار کے ساتھ سلوک میں مسلمان نکیوں کوچھوڑ کر بدترین برائیوں براتر آئیں حتی کہ کفار کے نزدیک مسلمان ایک خائن اور بدکر دارقوم کے نام سے معروف

تبيار القآر

جلداول

الله تعالی فرما تا ہے:

وَلِا تُكْرِهُوٰ افْتَايِتِكُمُ عَلَى الْبِغَآءِ اِنْ ٱرَدْتَ تَحَفُّنَّا لْتَتُنْتُغُوْ اعْدُونَ الْحُدُوةِ الدُّنْفِيَّا ﴿ (الورسي)

دامن رہنا جا ہتی ہوں تا کہتم (اس بدکاری کے کاروبار کے ذریعہ) دنيا كاعارضي فائده طلب كروبه

کیا اس آیت کی رو سے مسلمانوں کے لیے بیہ جائز ہے کہ وہ کسی دارالکفر میں کافرعورتوں کا کوئی فحبہ خانہ کھول کر کاروبار کرنا شروع کردیں؟

اے ایمان والو! اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرواور نہ

اوراینی باند بول کو بدکاری برمجبور نه کرو جب که وه یاک

نَائِهُا الَّذِينَ إِمَنُوالاَ تَخُونُوااللَّهَ وَالرَّسُولَ وَ تَخُونُوْ أَمَانِيكُمُ وَأَنْتُمُ تَعَلَّمُونَ ۞ (الانفال: ٢٧)

ا بني امانتوں ميں خيانت كرودرآ ب حاليكه تم جانتے ہو 🔾 کیااس آیت ہے مسلمانوں کے لیے بیرجائز ہے کہ وہ کافروں کی امانتوں میں خیانت کرلیا کریں؟ اورا نیقسموں کو آپس میں دھوکا دینے کے لیے بہانہ نہ

وَلَا تَتَّخِنُ وْآ أَيْمَانَكُوْ دَخَلًا بَيْنَكُوْ . (الْحَل: ٩٣)

کیاس آیت کا بیمعنی ہے کہ کا فروں سے دروغ حلفی میں کوئی مضا کقہ نہیں؟

بے شک جولوگ مسلمانوں میں بے حیائی مجھیلانالپند کرتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب

إِنَّ الَّذِيْنَ يُعِبُّونَ آنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ المُنُوالَكُمُ عَذَابُ اللَّهُ ﴿ فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ \* (النور: ١٩)

کیاس آیت سے بیاستدلال کیا جاسکتا ہے کہ کا فروں میں بے حیائی اور بدکاری کو پھیلانا جائز اور صواب ہے اور اخروی اثواب کا موجب ہے؟

القد تعالی اور اس کے رسول کا منشاء یہ ہے کہ اخلاق اور کردار کے اعتبار ہے دنیا میں مسلمان ایک آئیڈیل قوم کے لحاظ ہے پیچانے جائیں غیرا قوام مسلمانوں کے اعلیٰ اخلاق اور کردار کودیکھ کرمتا ثر ہوں' مسلمانوں کی امانت اور دیانت کی ایک عالم میں دھوم ہو' کیا آپنیںں و کیھتے کہ کفار قریش ہزاراختلاف کے باوجود نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی راست بازی' یارسائی' امانت اور دیانت کےمعترف اور مداح تھے۔اسلام کی تبلیغ واشاعت میں تلوار اور جہاد سے زیادہ نجی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہا کمال سیرت کا حصہ ہے۔مسلمانوں کی کفار ہے لڑائی تیرونفنگ کی نہیں اصول اورا خلاق کی لڑائی ہے اس کا نصب انعین زراورز مین کا حصول تہیں بلکہ و نیا میں اپنے اصول اور اقد ارکو کھیلانا ہے۔اب اگر اس نے اپنے مکارم اخلاق ہی کو کھودیا اور خود ہی ان اصولوں اور تعلیمات کوقربان کردیا جن کو پھیلانے کے لیے وہ کھڑا ہوا ہے تو پھراس میں اور دوسری اقوام میں کیا فرق رہے گا اور س چیز کی وجہ ہے اس کو دوسروں پر فتح حاصل ہو گی اور کس قوت ہے وہ دلوں اور روحوں کو متحر کر سکے گا؟

جولوگ دارالکفر میں حربی کا فروں ہے سود لینے کو جائز کہتے ہیں اور حربی کا فروں کے اموال کوعقد فاسد کے ساتھ لینے کو جائز قرار دیتے ہیں وہ اس پر کیوں غورنہیں کرتے کہ اللہ تعالی نے میودیوں کے اس عمل کی ندمت کی ہے کہ انہوں نے ملمانوں کا حق کھانے کے لیے بیر سکلہ گھڑ لیا تھا کہ عرب کے أمی جو ہارے ندہب پرنہیں ہیں ان کا مال جس طرح ملے روا ب نیر ند ب والوں کی امانت میں خیانت کی جائے تو کھے گناہ نہیں خصوصاوہ عرب جواپنا آبائی وطن چھوڑ کرمسلمان بن گئے ہیں' خدانے ان کا مال ہمارے لیے حلال کرویا ہے' انٹد تعالیٰ فر ما تا ہے:

اوران میرودیوں (میں سے) بعض ایسے ہیں کہ اُرتم ان کے پاس ایک اشر فی امانت رکھوتو جب تک تم ان کے سر پر کھڑے ندرہووہ تم کو واپس نہیں دیں گئے بیاس لیے ہے کہ انہوں نے کہددیا کہ امیوں (مسلمانوں) کا مال لینے سے ہماری پکوئیس ہوگی اور ہیلوگ جان بو چھکرانلد تعالی پرچھوٹ باندھتے

فَى الْوُحِّةِ مِنَ سَبِيْكُ ۚ وَيَقُوْلُونَ عَلَى اللهِ الْكَلِيبَ وَهُمُ يَعْلَمُونَ (آل مران: ٤٥)

الاَمَادُمْتَ عَلَيْهِ قَالِمًا ﴿ لِكَ بِأَنَّهُوْ قَالُوْ النِّسَ عَلَيْنَا

وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَا مِ لَا يُؤَدِّ } إلَيْكَ

غور کیجئے جولوگ دارالکفر میں حربی کا فروں سے سود لینے اور عقد فاسد پران سے معالے کو جائز کہتے ہیں ان کے عمل میں اور یہودیوں کے اس ندموم عمل میں کیا فرق رہ گیا؟ حضر ت ابو بکر کے قمار کی وضاحت

جولوگ حربی کافروں سے سود لینے کو جائز کہتے ہیں ان کی ایک دلیل ہی بھی ہے کہ حضرت ابو بکرنے مکہ میں الی بن خلف سے اہل روم کی فتح پرشرط لگائی تھی اس وقت مکہ دارالحرب تھا حضرت ابو بکرنے الی بن خلف سے شرط جیت کروہ رقم وصول کر لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئیس رقم لینے سے منع نہیں کیا تھا اس سے معلوم ہوا کہ حربی کافروں سے قمار اور دیگر عقود فاسدہ کے ذرایے رقم ہورنا جائز ہے۔

سیاستدلال بالکل بے جان ہے کیونکہ حضرت ابو بحر کے شرط لگانے کا ذکر جن روایات میں ہے وہ باہم متعارض ہیں۔
قاضی بیضا و کی بغوی علامہ آلوی اور دیگر مضرین نے بغیر کی سند کے بید اقد ذکر کیا ہے جس میں حضرت ابو بحر کے شرط جیننے کا
بیان ہے کہ حضرت ابو بکر نے ابی بن خلف سے بیشرط لگائی کہ اگر تین سال کے اندر روی ابرانیوں سے بار گئے تو وہ دی اونٹ
دیں گے اور اگر تین سال کے اندر روی ابرانیوں سے جیت گئے تو ابی کودی اونٹ دینے ہوں گئے چھر جب حضور سے اس شرط کا
ذیر کیا تو آپ نے فرمایا: بیتم نے کیا کیا ہے بضع کا لفظ تو تین سے لے کر نو تک بولا جا تا ہے تم شرط اور مدت دونوں کو بڑھا دو ،
گر کیا تو آپ نے فرمایا: بیتم نے کیا کیا ہے بضع کا لفظ تو تین سے لے کر نو تک بولا جا تا ہے تم شرط اور مدت دونوں کو بڑھا دو ،
پر حضرت ابو بحر نے فو سال میں سواوٹوں کی شرط لگائی جب ساتو اں سال شروع ہوا اور این ابی جا تم اور این عساکر کی روایت
میں ہے کہ جنگ بدر کے دن روی ابرانیوں پر غالب آ گئے 'حضرت ابو بکر نے ابی کے ورثاء سے اونٹ لے لیے اور نبی صلی اللہ
علیدوسلم کے پاس وہ اونٹ لے کر آ ہے آپ نے فرمایا: بی تحت (مال حرام ) ہے اس کو صدف کر ووحالا نکد اس وقت تک حرمت
قمار کا تھم ناز ل نہیں ہوا تھا۔ (دوح المانی جام ما) مطبوعہ دارا سے اسرائی اور انہ بی کورہ اور کیا ہوں کہ اس کے میدوں کو تک اور انہ ہوں کے اس کو صدف کے دوحالا نکد اس وقت تک حرمت

علامد آلوی نے ترفدی کے حوالے ہے بھی حضرت ابو بگر کے جیت جانے کا واقعہ لکھا ہے لیکن یہ علامد آلوی کا تساخ ہے۔''جامع ترفدی' میں حضرت ابو بکر کے شرط ہارنے کا ذکر ہے' حافظ ابن کثیر نے بھی ترفدی کے حوالے ہے ہارنے بی کا ذکر کیا ہے اور مفسرین کی ذکر کردہ فدکور العدر روایت کا عطاء خراسانی کے حوالے ہے بیان کیا ہے اور اس کواغر بقر اردیا ہے۔ عطاء خراسانی کے حوالے ہے بیان کیا ہے اور اس کواغر بقر اردیا ہے۔

( تَقْيِرِ القَرْ ٱن العظيم ج ۵ ص ٣٣٢ ـ ٢٣١ 'مطبوعه دارالاندلس' بيردت )

" جامع ترندی" کی روایت کامتن سے:

نيار بن اللى بيان كرتے ہيں: جب بيآيات نازل ہوئين: '' الْقَرْخَ خُلِبَتِ الدُّوْهُ ﴿ فَيْ اَلْاَرْضِ وَهُمُ وَسَى اَلْكِيْهِ هُ سَيَغْلِبُونَ ﴾ فِي بِضَوِيسِنِينَ أَنْهُ (الروم: ٣-١) الم الل روم قريب كى زين ميں (فارس سے) مغلوب ہو گے اور وہ

حضرت ابو بکر کے قمار ہے جو بیدا ستدلال کیا جاتا ہے کہ حربی کا فروں کا مال نا جائز طریقے ہے بھی لینا جائز ہے' اس روایت کی تحقیق کے بعداس کے حسب ذیل جواب ہیں:

(۱) حضرت ابوبکر کے قمار کا واقعہ جن روایات ہے ٹاہت ہے وہ مضطرب میں بعض روایات میں حضرت ابوبکر کے جیتنے کا ذکر ےاور بعض میں ہارنے کا ذکر ہے اور مضطرب روایات ہے استدلال متی نہیں ہے۔

ر) قمار کا بیرواقعہ بالانفاق حرمت قمار ہے پہلے کا ہے کیونکہ میٹرط فتح کمہ ہے پہلے لگا کی گئی تھی اور قمار کی حرمت سور کا مائدہ میں نازل ہوئی ہے جو یدید میں سب ہے آخر میں نازل ہوئی تھی۔

(٣) نبی صلی اللّه علیه وسلم نے اس مال کو نه نو د قبول فر مایا نه حضرت ابو بمرکو لینے دیا' بلکہ فر مایا: پیر مال حزام ہے اس کوصد قد کر دو (اس میں پیر دلیل ہے کہ جب انسان کسی مال حزام ہے بری ہونا چاہے تو براُت کی نیت ہے اس کوصد قد کروے )۔ وار الحرب' وار الکفر اور دار الاسلام کی تعریفات

مثم الائمة سرحى وارالحرب كي تعريف بيان كرتے ہوئے لکھتے ہيں:

خلاصہ بیہ ہے کہ امام الد صنیفہ کے زویک دارالحرب کی تین شرطیس بین آیک بید کہ اس پورے علاقے میں کافروں کی حکومت ہواور درمیان میں سلمانوں کا کوئی ملک نہ ہو دوسری بید کہ اسلام کی وجہ ہے کس سلمان کی جان' مال اور عزت محفوظ نہ ہوا ہی طرح ذی بھی محفوظ نہ ہو تیمری شرط ہیہ ہے کہ اس میں شرک کے احکام طاہر ہوں۔

یہ تعریف اس ملک پرصادق آئے گی جس ملک ہے سلمان عملاً برسر جنگ ہوں اس ملک کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم نہ ہوں اور وہاں کی سلمان کی اس کے سلمان ہونے کی حیثیت سے جان مال اور عزت محفوظ نہ ہوجیدا کہ کی زمانہ میں اجین میں تھا وہاں ایک ایک سلمان کو چن چن کر قمل کرویا گیا وہاں نہ بہ اسلام پر قائم رہنا قانونا جرم تھا۔ ایسے ملک سے مسلمانوں پر جرت کرنا فرض ہے۔ فقہاء احماف نے حربی کافروں کی جان اور مال کے مباح ہونے کی جو تصریح کی اس سے ای

تسار القرار

وارالحرب کے باشندے مرادیں۔

کافروں کے وہ ملک جن سے مسلمانوں کے سفارتی تعلقات ہیں خیارت اور دیگر انواع کے معاہدات ہیں پاسپورٹ اور ویز سے ساتھ ایک وصرے کے ملک میں آتے جاتے ہیں مسلمانوں کی جان مال اور عزت محفوظ ہیں بلکہ مسلمانوں کو وہاں اپنے ندہی شعائز پڑگل کرنے کی آزادی ہے جیسے امریکا 'برطانے' ہالینڈ' جرشی اورافریقی نمیا لک یہ ملک دارالحرب نہیں ہیں بلکہ دارالکفر ہیں۔فقہاء احتاف نے اسلامی ادکام پڑگل کرنے کی آزادی ہے چیش نظر ایسے ملکوں کو دارالاسلام کہا ہے کیت سے ملک محکماً دارالاسلام ہیں حقیقہ دارالکفر ہیں۔ بعض اوقات فقہاء دارالکفر پرجاز ادارالوسلام ہیں حقیقہ دارالکفر ہیں۔ بعض اوقات فقہاء دارالکفر ہیں کو دوجہ ہیں گئن ہے ملک علیہ میں نہ دارالحرب کا اطلاق کر ویا جاتا ہے حقیقہ درالاسلام ہیں نہ دارالحرب بلکہ دارالکفر ہیں کافروں کی حکومت کی وجہ ہے کہمی ان پر دارالحرب کا اطلاق کر ویا جاتا ہے

اوراسلامی احکام پڑعمل کی آ زادی کی وجہ ہے بھی ان پر دارالاسلام کا اطلاق کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : جولوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن صرف اس مختص کی طرح کھڑے ہوں گے جس کو شیطان نے چھوکر کٹیو دا لمحواس کر دیا ہو۔ (ابقرہ: ۲۵۵)

قیامت میں سودخور کے مخبوط الحواس ہو کراٹھنے ہے جن چڑھنے پراستدلال اوراس کا جواب

حفرت عوف بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچاؤ جن کی مففرت نہیں ہوگئ مال غنیمت میں خیانت کرنے سے 'سوجس نے خیانت کی وہ قیامت کے دن خیانت کی ہوئی چیز کو لے کرآئے تے گا'اور سود کھانے سے' سوجس نے سود کھایا وہ قیامت کے دن مخبوط الحواس پاگل کی طرح اٹھے گا' پھرآپ نے ہیآ ہت پڑھی: جولوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن صرف اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جس کو شیطان نے چھوکر مخبوط الحواس کر دیا ہو۔ (جم کمیرج ۱۸ ملاء داراجاء الراضا الراض ہوت)

اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سودخوروں کی بیرعلامت بنا دےگا' اور قیامت کے جمع عظیم میں جو مخص پا گلوں کی طرح محبوط المحواس کھر اہوگا اے دکیوکر قیامت کے دن سب پہلان لیس کے کہ بیٹخص دنیا میں سودخورتھا۔

مس کا اصل معنی چھونا ہے' بعض اوقات اس کا استعمال کسی پُر آئی اور مصیبت ویجنچنے کے لیے بھی ہوتا ہے' قر آن مجید میں ہے' حضرت ابوب علیہ السلام نے وعا کی:

شیطان نے مجھے بڑی اذیت اور سخت تکلیف پہنچائی ہے 0

ارت باست من المنطق المنطقة ال

(ص: ۳۱)

کہ قیامت کے دن سودخور پاگلوں کی طرح مخبوط الحواس اٹھے گا'اس آیت کا بیدمطلب نہیں ہے کہ کسی آ دمی پرجن پڑھ جاتا ہ پھر اس کے جم پر جن کا نفرف ہوتا ہے 'جن اس کی زبان ہے با تیس کرتا ہے اور مافوق الفطرت کام کرتا ہے' قر آ ن مجیداس منہوم کی تا ئیداور تقید این نہیں کررہا جیسا کہ علامہ آلوی نے سمجھا ہے۔

علامدا کوں سے ہیں.
کبھی کمی جم میں ایک متعفن روح داخل ہو جاتی ہے جس کی اس جم کی روح کے ساتھ مناسبت ہو' پھر اس شخف پر کممل
جنون طاری ہو جاتا ہے اور بعض اوقات یہ بنار (متعفن روح) انسان کے حواس پر غالب ہو کر اس کو معطل کر دیتا ہے' پھر یہ
خبیث روح اس کے جم میں میں تقرف کرتی ہے' اس کی زبان سے کلام کرتی ہے اور اس کے اعضاء میں تقرف کرتی ہے اور
جس شخف کے جم میں یدروح تقرف کرتی ہے اے اس کا بالکل شعور نہیں ہوتا اور یہ چیڑ محموں اور مشاہدہ میں ہے' اس کا صرف
وی شخص انکار کرے گا جو مشاہدات کا مشکر ہوگا۔ (روح العانی ج س میں امراد اطار التربی بیروت)

وہ من اور رہا ہے بائے کے محقق میں نمارے دل میں ان کا بڑا احرام ہے اس کے باوجود وہ انسان ہیں اور انسانی علامہ آلوی بڑے یا جمعت میں نمارے دل میں ان کا بڑا احرام ہے اس کے باوجود وہ انسان ہیں اور انسانی فروگز اشت سے خالی نمیس میں نہیں ہوں کے محام ہوں نے تکھا ہے تحقیق کے خالف کھنا انسان کے جم پر کی اور روح کو تصرف کرنے کا اختیار نمیس دیتا اللہ تعالی نے انسان کو احکام شرعیہ کا مکلف کیا ہے نہیں تجاری تا عدہ کے خالف ہے نیز اگر ایسا ہوتو ایسے آ دی کی کوئل کر دے گا اور بعد میں کہدرے گا کہ بید کام میں نے نمیس کیا ہے نہیں کہا جم میں ہے نمیس کیا جمہے اس کا پیانہیں بھے پر اس وقت کی جن کا ارشوا ہیں نے کیا ہے اس طوح ہر شخص کوئی بھی قانون تھئی کر کے عدالت سے بید کہد کر بری ہوسکتا ہے کہ اس قانون تھئی کر کے عدالت سے بید کہد کر بری ہوسکتا ہے کہ اس قانون تھئی ہوتا ہے گا۔ وقت میں کی خبیث جن کی درائن اور بوں دنیا فتنے وفساد کی آ ماجگاہ میں جائے گی اور اس اور سکون غارت ہوجائے گا۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے :اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ بچ سود دی کی مثل ہے اور اللہ نے تیج کو طال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ (البترہ: قدی کو طال کیا ہے) اور سود کو

ربااور بيع كافرق

القد تعالی نے بیان فر مایا ہے کہ سودخوروں کو قیامت کے دن مجنون اور مخبوط الحواس شخص کی طرح اس سے لیے اٹھایا جائے گا کہ وہ دنیا میں کہا کرتے تھے کہ تیج سود ہی کی شل ہے 'بہ ظاہر ان کو ہوں کہنا چا ہے تھا کہ سودتج ہی کی شل ہے' کیکن انہوں نے سود کے جائز اور حلال ہونے میں مبالند کیا' اور جواز اور حلت میں سودکواصل اور مشبہ بہ قرار دیا' ان کا بیہ قیاس فاسد تھا' اللہ تعالیٰ نے صرح عبارت ہے ان کا رد کرتے ہوئے فر مایا: اللہ نے بچے کو حال کیا ہے اور سودکو حرام کیا ہے۔

سود خوروں کا بیا کہ سود تھے کی طرح ہے بداہۃ باطل ہے 'سوداور تھے کے فرق کی بہت کی وجوہ میں جن میں سے بعض حسب ذیل ہیں:

(۱) بیج میں تا جروس روپے کی چیز کو مثلاً بارہ روپے کی بیچتا ہے اور دک روپے کی چیز پر دورو پے ذا کد لیتا ہے اور سود میں سود
خورا کیک ماہ کے لیے مثلاً دی روپے قرض ویتا ہے اور اس کے موض بارہ روپے وصول کرتا ہے اور اس سے اصل رقم پر دو
روپے ذا کد وصول کرتا ہے 'لیکن ان دونوں میں یہ فرق ہے کہ تا جروس روپے کی چیز کو منڈی سے تھوک فروشوں سے تھوک
کے حساب سے زیادہ مقدار میں خربیرتا ہے وہاں سے کسی گاڑی میں وہ سامان لاد کر لاتا ہے 'پکر وہ چیز بارہ روپے میں
فروخت کرتا ہے اس پورے کل میں اس دوروپے کے نقع پر تاجر کا وقت اس کی محنت اور اس کی ذہانت صرف ہوئی ہے
اس لیے خربیرار اس نفع کو تاجر کا جائز جی مجمتا ہے اور وہ یہ بھی مجمتا ہے کہ اگر وہ اپنا وقت اور کر ایپ خرج کر کے منڈی

جائے تب بھی اس کوتھوک فروشوں سے تھوک کے بھاؤ پر یہ چیز نہیں ملے گی اس کے بھس سودخور دس رویے پر ایک ماہ بعد جو دور ویے زائد لے رہا ہے اس کے لیے اس کے وقت محنت اور ذہانت میں سے کوئی چیز خرج نہیں ہوئی۔

(۲) تاجر جب اینارو پیرتجارت میں لگاتا ہے تو اس میں نفع اور نقصان کے دونوں امکان میں' اس کے برنکس سودخور جواینے رویے برسود وصول کرر ہا ہے اس کونقصان کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔

(٣) تجارت میں بنج اور قیت کے تبادلہ کے بعد ہے تھل ہو جاتی ہے لیکن سود میں اصل رقم واپس کرنے کے بعد اس بر سود در

سود کا سلسلہ عرصہ دراز تک قائم رہتا ہے۔

ربا کو بہ تذریج حرام کرنے کا بیان

شراب کی طرح سود کو بھی اللہ تعالی نے بہتدرتج حرام کیا ہے 'سب سے پہلے مکہ مکرمہ میں سود کے متعلق بیرآ یت نازل

وَمَا أَتَيْنُتُومِنُ تِكَالِيَرُبُوا فِنَ آمُوالِ النَّاسِ فَلَا

مال لوگوں کے مال میں شامل ہو کر بڑھتا ہی رہے تو وہ اللہ کے يرُبُوْاعِنْدَاللَّهِ وَمَا أَتَيْتُمُونِنَ ذِكُوةٍ تُونِيدُونَ وَجِهَاللَّهِ فَأُولِينَكَ هُوُالُمُضُعِفُونَ (الروم: ٣٩) نزدیک نہیں بوھتا' اور جوتم اللہ کی رضاجو کی کے ۔ اپے زکو ہ و سیتے

ہوتو وہی لوگ اینا مال (پہ کثرت) بڑھانے والے ہیں 🔾

اور جو مال تم سود حاصل كرنے كے ليے ديتے ہوكہ وہ

اس آیت میں صراحة سود کو حرام نہیں فرمایا ' صرف اس پر ناپیندیدگی کا اظہار فرمایا ہے۔

سود کے متعلق بیآ یت مکدیس نازل ہوئی اور باتی آیات مدینہ میں نازل ہوئیں دوسری آیت بدے اللہ تعالی نے بیان فرمایا: یہود کےظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر کئی الیمی پاک چیزیں حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال کی گئی تھیں' اوراس وجہ

سے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہ کثر ت رو کتے تھے نیز فر مایا:

وَأَخْذِهِ هُوَالرَّبْوا وَقَدْنُهُواعَنْهُ وَأَكْلِمُ أَمُوالَ النَّاسِ اور ان کے سود لینے کی وجہ سے حالانکہ ان کوسود لینے ہے منع کیا گیا ہے اور اس وجہ سے کہ وہ لوگوں کا مال ناحق بِالْبُأُولِلِي (الساء: ١١١)

کھاتے تھے۔

اس آیت میں بھی مسلمانوں کومودی کاروبار ہے صراحۃ منع نہیں فر مایا صرف بدا شارہ فر مایا کہ یہود برعمّاب کی وجدان کا سودي كاروبارتها' كهربية يت نازل فرمائي:

> اے ایمان والو! دگنا چوگنا سود نه کھاؤ۔ يَأَيُّهُا الَّذِيْنَ أَمَنُوا لَا تَا كُلُوا الرِّيُّو الصَّعَاكَا

مُرات ١٣٠٠) مُران: ١٣٠٠)

اس آیت میں بھی مطلقاً سود ہے منع نہیں فرمایا بلکہ سود درسود ہے منع فرمایا ہے۔اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زیر بحث آیت میں مطلقاً سود کوحرام فر ما دیا:

> وأحَلَ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرَّبُواط. اللہ نے بیع کوحلال کیا اور سود کوحرام کر دیا۔

(القره: ۲۷۵)

نيز فرمايا:

علداول تبياء الق آء يَّالَيُّهُا الَّذِيْنِ َ الْمُواالِّلُهُ وَالْمُا وَدَّرُواْ هَا بَعِيْ هِي مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَرْدواور باتى مانده سود کو چھوڑ دؤ المِّدِلِّ الْنُكُنْةُمُ تَعْمُونِيْنُ ۞ (البَره: ٢٤٨) اگرتم مؤس ہو ۞ رباکو حرام قرار و بینے کی صکتیں

ربا ہو را ہم اردر میں میں میں اور مسال کے ساتھ حسن سلوک ہمایوں سے ہمدردی فقراء ادر مساکین اور دیگر صورت مندوں کے ساتھ حسن سلوک ہمایوں سے ہمدردی فقراء ادر مساکین اور دیگر ضرورت مندوں کے ساتھ شفقت اور ایثاری تلقین کی ہے اسلام کمی ایے کسب کی اجازت نہیں دیتا جس میں انسان کی کوشش اور جدو جبد کا وظل نہ ہو وہ صد قد کرنے اور قرض حسن و سیح کی ترغیب دیتا ہے اور ضرورت مندوں کے استحصال سے منع کرتا ہے اور ہراس چیز کوحرام قرار دیتا ہے جو عداوت بغض مناقشا اور نزاع کا موجب ہے اور کینہ حسد حرص اور طبع کی ترخ کی کرتا ہے اور مال کو صرف جائز اور شروع طریقہ سے لینے کی اجازت و بتا ہے جس شرک می پڑھلم نہ ہو اور چند ہاتھوں میں دولت کے مرکز ہوجائے کو ناپند کرتا ہے ان اصولوں کی روشنی میں رہا کے جواز کی کوئی حمیان میں ہے اس لیے رہا کے حرام ہونے کی حسب فرالی وجوہ ہیں:

ب سودخوری کی وجہ ہے انسان بغیر سم عمل کے پیسہ کمانے کا عادی ہو جاتا ہے کیونکہ سود کے ذریعیۃ تجارت یا صنعت وحرفت میں کوئی جدو جہد کے بغیر پیسہ حاصل ہو جاتا ہے۔

(۲) سود میں بغیر کسی عوض کے نفع ملتا ہے اور شریعت نے بغیر حق شرقی کے مال کینے کو ناجائز قرار دیا ہے اور کمروروں اور نا داروں کے استحصال مے منع کیا ہے۔

(٣) سودخوري کی وجہ ہے مفلسوں اور نا داروں کے دلوں میں امراء اور سر مابید داروں کے خلاف کینے اور بغض ہیدا ہوتا ہے۔

(٣) سودخوری کی وجہ سے صلدرحی کرنے صدقہ و خیرات کرنے اور قرض حسن دینے ایسے مکارم اخلاق مٹ جاتے ہیں' کچر انسان ضرورت مندخریب کی مد د کرنے کے بجائے اس کوسود پر قرض دینے کو ترقیج و بتا ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: سوجس محض کے پاس اس کے رب کی طرف سے تھیجت آگئی ہی وہ (سود سے )باز آگیا تو جو پھودہ پہلے لے چکا ہے وہ اس کا ہوگیا اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے اور جس نے دوبارہ اس کا اعادہ کیا تو وہی لوگ دوزخی ہیں' وہ ای میں بیشہر ہیں گے 0(ابلترہ: ۴۷۵)

سودخور کے لیے دائماً دوزخ کی وعید کی توجیہ

یعنی جس شخص کوسود کا حرام ہونا معلوم ہوگیا اور دہ سود خوری ہے رک گیا تو سود کی تحریم ہے پہلے وہ جو پکھ لے چکا ہے وہ اس کو اس سے دالبن نہیں لیا جائے گا اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے اس کی دوتغییریں چین ایک ہیہ ہے کہ اگر اللہ چاہتو اس کو آئندہ سودخوری ہے محفوظ رکھے گا اور اگر چاہتا کو الیا نہیں کرے گا وور کی تغییر ہیہ ہے کہ جوشحص نصیحت وینچنے کے بعدا خلاص اور صدق نہیت ہے سودخوری چھوڑ دے گا اس کو اللہ تعالی جزاوے گا اللہ جو چاہے گا اس کے متعلق فیصلہ فرمائے گا کس کو اس کے متعلق فیصلہ فرمائے گا کس کو اس کی اور حاکم علی الاطلاق ہے۔

براعتر اض کرنے کا حق نہیں ہے کیونکہ وہ بی الک اور حاکم علی الاطلاق ہے۔

" الله تعالیٰ نے جو بیز مایا ہے کہ جس نے دوبارہ سودلیا تو وہی لوگ دوزخی ہیں وہ ای میں ہمیشہر ہیں گۓ اس سے معتزلہ نے بیا ستدلال کیا ہے کہ گزاہ کیر دکا مرتکب ہمیشہ دوزخ میں رہتا ہے اس کا جواب میہ ہمیہ مجتحف جائز اور معال ہجھ کر دوبارہ سود لے دہ ہمیشہ دوزخ میں رہےگا' کیونکہ حرام قطعی کو حمل ل جھنا کفرئے دوسرا جواب میہ ہے کہ آیت کا مطلب میہ ہے کہ جو مختص۔ سود کے حرام ہونے کے بعد دوبارہ سود لے دہ دوزخ میں دائمار ہے کا ستحق ہے میاور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو میں اندو

تیرا جواب میر بے کہ بیروعید مشیت کے ساتھ مقید ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے کہ وہ کی کی نیکی کو ضائع نہیں کرے گا اور اس کی جز ااس کو دے گا' جس موٹن نے سود لیا' اس کا ایمان بھی تو ایک نیک ہے' اگر اس کو ہمیشہ دوزخ میں رکھا گیا تو اس کے ایمان کی اس کو جز انہیں ملے گی اس لیے ضروری ہے کہ کچھ عرصہ دوزخ میں سزا دینے کے بعد اسے جنت میں بھیج دیا جائے

تا کہ وہ اپنی برائی اور نیکی وونوں کی جزایا لئے اس لیے بیر آیت مشیت کے ساتھ مقید ہے بیعنی اگر اللہ چاہتے اس کو دوزخ میں وائمار کھے گا' کیکن اللہ ایسانمیں چاہے گا کیونکہ اس نے فرمایا ہے: جس نے نیکل کی اس کو اس کی نیکن کی جزائے گی۔ ویکن ٹیڈنٹر کی مِثْنَ اللہ ایسانکونٹر کے نیکر گائی کی وہ اس ( کی سوجس نے ایک ذرہ کے برابر بھی نیکی کی وہ اس ( ک

(الزلزال: ٤) کود کھے گا 0

چوتھا جواب ہیہ ہے کہ زیادہ عرصہ دوزخ سے سزا دینے کو اللہ تعالی نے عجاز آ دوام کے ساتھ تبعیر فر مایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاو ہے: اللہ سودکومنا تا ہے اور صدقات کو بڑھا تا ہے اور اللہ کس ناشکر ہے گئہ گار کو پیندنہیں کرتا O ہے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور نماز قائم رکھی اور زکلو ۃ دیتے رہے ان کے لیے ان کا اجران کے رہے ک

> پاس ہے اوران پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ ملین ہوں گے O(ابترہ: ۲۷۷۔ ۲۷۷) سود کا کم ہونا اور صد قد کا بوھنا

سود کے بال میں برکت تبین رہتی اور جس بال میں سود کا مال شامل ہوتا ہے وہ مال بھی ضائع ہو جاتا ہے۔

حافظ سيوطي بيان کرتے ہيں:

امام احمرُ امام این ماجدُ امام این جریزُ امام حاکم تصحیح سند کے ساتھ اور امام بیکتی '' شعب الایمان' میں حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سوداگر چہ بہت زیادہ ہولیکن اس کا انجام مال کی کی ۔

امام ابن المنذ رنے اس آیت کی تفییر میں ضحاک نے نقل کیا کہ دنیا میں سود کی آمد نی بہت زیادہ ہو جاتی ہے' لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کومنادیتا ہے۔

ا مام طبرانی نے حضرت ابو برز ہ اسلمی رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ہندہ رو نی کے ایک عکڑے کوصد قد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کرا حدیما ڈر جتا کر دیتا ہے۔

(معجم كبيرج اص ٢٦٦ ـ ٣٦٥ مطبوعه داراحيا والتراث العربي بيروت)

الله تعالیٰ کا ارشا و ہے:اے ایمان والو!اللہ ہے ڈرواور باتی ماندہ سُودکوچھوڑ دواگرتم مومن ہو 🔾 پس اگرتم ایسا نہ کروتو اللہ اوراس کے رسول کی طرف ہے اعلان جنگ ن لو اوراگرتم تو ہیکرلوتو تہبارےاصل مال تہباراحق میں' نہتم ظلم کرواور نہتم ظلم

کیے جاؤے O (البترہ:۲۷۹\_ ۲۷۸) سودی کاروبارترک نہ کرنے والوں کے خلاف جنگ کرنے کا تھکم

اس آیت میں اللہ تعالی نے بیفرمایا ہے کہ اے ایمان والو! سود حرام قرار دیئے جانے کے بعدلوگوں کے اوپر جو تمبار ک سودی رقوم میں ان کوچھوڑ دوا اوران سے صرف اپنی اصل رقم وصول کروا امام این جریرا پی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں،

سدی بیان کرتے ہیں کہ بیہ آیات حضرت عباس بن عبدالمطلب اور بنومغیرہ کے ایک شخص کے متعلق نازل ہوئی ہیں وہ دونوں زمانہ جاہلیت میں شریک میٹے جس وقت دہ مسلمان ہوئے تو لوگوں کے او پران کے سود کی بزی بھاری رقیس تھیں'اوراللہ

تبيار القرآر

حبلااول

تعالی نے بدآیت نازل فر مائی کرز ماند جالمیت میں جوسود تھااس کووصول مت کرو۔

ابن جریر نے بیان کیا ہے کہ تقیف نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس بات پر صلح کر لی کہ ان کا جوسود لوگوں پر ہے اور لوگوں کا جوسود ان پر ہے وہ سب چھوڑ دیا جائے گا' فتح کلہ کے بعد حضرت عمّاب بن اسید مکہ مکرمہ کے عال بنائے گئے' اس وقت بزعرو بن عمیر بن عوف ' بنومغیرہ سے سود لیتے تھے اور بنومغیرہ ان کو جالیت میں سود اداکر تے تھے' جب وہ مسلمان ہوئے تو ان پر بہت زیادہ سود کی رقمیں واجب الا واتھیں' بنوعمرو نے آکر ان سے اسپے سود کا مطالبہ کیا' بنومغیرہ نے مسلمان ہونے کے بعد ان کوسود اداکر نے سے افکار کردیا' میں مقدمہ حضرت عمّاب بن اسیدرضی اللہ عند کے پاس چیش کیا گھیا' حضرت عمّاب نے

رسول الله صلی الله علیه وسلم ہے اس معاملہ کا تھم معلوم کرنے کے لیے خطالکھا ' توبیر آیت نازل ہوگئ اور رسول الله صلی الله علیه وسلم نے حضرت عمّاب بن اسیوکو جواب ککھا کہ اگر بنوعمر و سووکو چھوڑنے پر داختی نہوں تو ان سے اعلان جنگ کردو۔ ·

(جامع البيان جسم ص اع مطبوعه دار المعرفة بيروت ٢٠٩١ه)

حصرت ابن عماس نے فرمایا: جب بیآیت نازل ہوئی تو تقیف سود کینے سے باز آ گئے اور کہا: ہم اللہ اور رسول سے جنگ کی طاقت نہیں رکھتے۔

علامہ آلوی نے نکھا ہے کہ جولوگ سود لینے کو ترک نہ کریں ان سے ای طرح جنگ کی جائے گی جس طرح مرتدین اور با غیوں سے جنگ کی جاتی ہے ۔ جمہور مفسرین کا یمی مختار ہے۔ (روح العانی جسم ۵۳ مطبوعہ داراد باء التر اف العربی ہروت) سود پر وعمید کے متعلق احادیث

حافظ سیوطی بیان کرتے ہیں:

امامسلم اورامام بیمل حضرت جابر رضی الله عنه ہے روایت کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے سود کھانے والے سود کھلانے والے سود پر گواہی دینے والے ادرسود کے لکھنے والے پر لعنت کی ہے اور فرمایا: بیرسب برابر ہیں۔

اس صدیث سے واضح ہو گیا کہ بینک سے سود وصول کر کے خریوں کو کھلانا جائز نہیں ہے اور نہ بینک کی ملاز مت کرنا جائز

امام حاکم نے تھیج سند کے ساتھ حضرت ابو ہر پر ہ وضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم نے فر مایا: اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ چار آ دمیوں کو جنت میں وافل نہ کر ہے اور ان کو جنت کی تعتیں نہ چکھائے؛ عادی شرالی سودخور' ناحق مال متیم کھانے والا اور مال پاہے کا نافر مان۔

امام طبرانی نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وکلم نے فر مایا: انسان سود کا جوا یک درہم وصول کرتا ہے وہ اللہ کے نز دیک اسلام میں تینیتیں بارز نا کرنے سے زیادہ خت ہے۔

امام طبرانی نے '' 'مجم اوسط'' میں حضرت براء بن عاز ب رضی الله عنہ ہے روایت کیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: سود کے بہتر درج ہیں ادرسب ہے کم درجہ ہیہ ہے کہ انسان اپنی مال کے ساتھ بدکاری کرے۔

امام ابدیعلیٰ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس قوم میں زنا اور سود کی کثرت ہو جاتی ہے اس قوم پر اللہ کا عذاب حلال ہو جاتا ہے۔

امام احمد کے حصرت عمروٰ بن العاص دخی الله عندے روایت کیا ہے کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جس قوم میں سود کی کشرت ہوتی ہے اس قوم پر قبط مسلط کرویا جاتا ہے اور جس قوم میں رشوت کی کشرت ہوتی ہے اس پر رعب طاری کرویا

Marfat.com

جاتا ہے۔

ا مام ابوداؤ دا مام ابن بانبداورامام نیمتی اپنی سنن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مثنی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: لوگوں پر ایک ایساز مانہ آئے گا کہ کوئی شخص سود کھانے ہے بیس بچے گا 'جوشخص سود نہیں کھائے گا اس کوسود کا غمار بہنچے گا۔ (الدرالمنحورج اص ۲۲۰ مطبوعہ کمنیتہ آیت اللہ العظمی ایران)

امام ابن ماجه روایت کرتے ہیں:

ا من ما جدویات مات ہیں ۔ حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس رات جھے معراج کرائی گئ جھے ایک ایک توم کے پاس سے گزارا گیا جن کے پیٹ کوئٹریوں کی طرح تنے ان کے پیٹیوں میں باہر سے سانپ دکھائی دے رہے تنے میں نے یو چھا: اے جبرائیل! بیکون ہیں؟ کہا: بیلوگ سود کھانے والے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: سود کے ستر گناہ ہیں اوران میں سب سے ہلکا ہیہ ہے کہ کوئی حض اپنی مال کے ساتھ زنا کرے۔ ( سنن ابن ماہر ۱۷۵۔ ۱۲۳ مطبور فور مورامح الطابح' کرا ہی

ا مام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضر تسمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح کو اپنا خواب بیان فر مایا کہ جھے جرائیل اور میکا ئیل لے گئے میں نے دیکھا کہ خون کا ایک دریا ہے جس کے وسط میں ایک شخص کھڑا ہوا ہے اور دریا کے کنارے ایک شخص ہاتھ میں پھر لیے ہوئے کھڑا ہے 'جب دریا میں کھڑا ہوا شخص کنارے کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے تو کنارے ایک طرف مواقع اس کے منہ پر پھر مارتا ہے اور اس کو پھر دریا کے وسط میں دھیل دیتا ہے اور وہ جب بھی دریا ہے کہ کوشش کرتا ہے اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا' جمھے جرائیل اور میکا ٹیل نے بتایا کہ خون کے دریا میں کہ کوشش کرتا ہے اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا' جمھے جرائیل اور میکا ٹیل نے بتایا کہ خون کے دریا میں گوشش کرتا ہے اس کے ساتھ کے دریا جس

اس حدیث میں سووخوروں کے عذاب قبر کا بیان ہے اور چونکہ بیلوگ دنیا میں غریبوں کی رگوں سے خون نچوڑتے تھے اس لیےان کوخون کے دریا میں ڈیویا گیا۔

اللّٰد تعالیٰ کا ارشاد ہے:اوراگر (مقروض) تنگ دست ہے تو اے اس کی فراخ دیتی تک مہلت دؤ اور ( قرض کو معا ف کر کے) تنہا راصد قد کرنا زیادہ بہتر ہے اگرتم جانتے ہو O(ابترہ: ۴۸۰)

مقروض کومہلت دیے اوراس ہے قرض وصول کرنے کا طریقہ

جنب اللہ تعالیٰ نے بیتھ دیا کہ سودچھوڑ کر قرض خواہ کی اصل رقم واپس کر دی جائے اور ثقیف نے اپنی اصل رقوم کا ہنومغیرہ سے مطالبہ کیا تو ہنومغیرہ نے اپنی عمک دیتی کی شکایت کی اور کہا: اس وقت ہمارے پاس مال نہیں ہے اور کہا: جس وقت ہمارے پھل اتریں مے ہم اس وقت اوا کیگل کر دیں ہے' تب بیر آیت نازل ہوئی: اور اگر مقروض تنگ دست ہے تو اسے اس کی فراخ دی تک مہلت دواور تمہارا صد قد کرنا زیادہ بہتر ہے۔

جس مخض پرلوگوں کے بہت ذیادہ قرض ہوں اور قرض خواہ مطالبہ کررہے ہوں تو حاکم کے لیے بیہ جائز ہے کہ مقروض کی ضروریات کے سواباتی مال نیلام کر کے قرض خواہوں کے قرض ادا کردیے آگر مقروض لوگوں کے واجبات ادا نہ کرے تو امام ایو صنیف امام مالک امام شافعی اور دیگر فقہا ہے کرد کیاس کو قید کرنا جائز ہے الا بیک بیہ معلوم ہوجائے کہ اس کے پاس واقعی مال منہیں ہے۔ (تغیر معرص ادا سلحما معلوم درال الکڑورے ۱۳۱۲ھ)

مقروض کو ادائیگی کی مہلت دینا واجب ہے اور اس کا قرض معاف کر دینامتحب ہے اور اس معاملہ میں متحب کا اجر

واجب نے زیادہ ہے۔ مقروض کومہلت دینے اور قرض معاف کرنے کے اجروثو اب کے متعلق احادیث

مقروض كا قرض معاف كرنے كى فضيات ميں حسب ذيل احاديث بين:

حافظ سیوطی بیان کرتے ہیں:

ا مام احمد امام مسلم اور امام ابن ماجد نے حضرت ابوالیسر رضی الله عند سے روایت کیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جس محتف نے تنگ دست کومہلت دی یا اس کومعاف کر دیا الله اس کواس دن اپنے سائے میں رکھے گا جس دن اس کے سائے کے سوادر کسی کا سایا تہیں ہوگا۔ سائے کے سوادر کسی کا سایا تہیں ہوگا۔

امام احرامام بخاری اورامام سلم نے حضرت صدیقدرض الله عند سے روایت کیا ہے کداللہ عزوجل کے سامنے ایک فخض کو پیشر کیا جائے گا اللہ تعالی اس سے بوجھے گا جم نے دنیا جس کیا گیا؟ وہ فخض کہے گا: جس نے دنیا جس ایک ذرہ برابر بھی نیکی ٹیس کی تین باریمی مکالمہ ہوگا تیسری باروہ کہے گا: جس دنیا جس اپنا فاضل مال دے دیا کرتا تھا بیس لوگوں کو چیزیں فروخت کرتا امیر آ دی پرآ سانی کرتا اور خریب کو مہلت ویتا تھا اللہ تعالی فرمائے گا: ہم تم سے ذیادہ معاف کرنے کے حق دار جیل میں میرے بندے سے درگر درکہ کی جراس کو بخش دیا جائے گا۔

امام احمد نے حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ حالیہ وسلم نے فر مایا: جس حفض کا کسی آ دمی برکوئی حق ہواور و ہاس کومؤ خرکر دیے تو اس کو ہر روز صد قبہ کا اجر لیے گا۔

ا مام احمد حضرت این عمر رضی الله عنبها ب روایت کرتے ہیں کدر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جو فنف یہ چاہتا ہو کہ اس کی دعا قبول کی جائے اور اس کی مصیب دور کی جائے وہ تنگ دست کے لیے کشاد گی کرے۔

ا ما مطبرانی نے مصرت ابن عباس رضی الشرعنها ہے رویت کیا ہے کدرسول الشدسلی الشدعلیہ وسلم نے فرمایا: جس مختص نے تنگ دست کو کشاد گی تیک مہلت دی الشد تعالیٰ اس کو گناہوں ہے تو یہ کرنے کی مہلت دے گا۔

امام احمرُ امام ابن بادِرُ امام حاکم نے تھیج سند کے ساتھ اورام بیٹی نے ''دشعب الایمان' میں حضرت بریدہ رضی التدعند سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ اللہ علی الشعلیہ وہلم نے فر مایا: جس نے ننگ دست کو مہلت دی اس کو ہرون قرض کے برا برصدقد کا اجر ملے گا بھر میں نے آپ سے سنا کہ جس نے ننگ دست کو مہلت دی اس کو ہرون اس قرض کے دیئے صدقد کا اجر ملے گا' میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! پہلے تو آپ نے قرض کے برا برصدقد کے اجرکا فر مایا تھا' اور اب آپ نے وکئے صدقد کے اجرکا فر مایا ہے' آپ نے فر مایا: جب تک قرض کی میعاد پوری نمیں ہوگی اس کو ہر روز اس قرض کے برا برصدقد کا اجر سلے گا اور جب
میعاد بوری ہوجائے گی اور وہ اس کو مہلت دے گا تو پھر اس کو ہر روز اس کے وکئے صدقہ کا اجر ملتارہے گا۔

(منداحد ج٥٥ سنن ابن باديص ١١٥ شعب الايران ٢٥٥ ص ٥٣٨)

امام احمدا امام داری اورامام پیش نے '' شخصب الا بیمان' میں حضرت ایوقا وہ رضی اللہ عند ہے روایت کیا ہے کدرسول اللہ اس صدیت میں قرض ہے مراد دین ہے بینی کاروباری قرض مدت معینہ کے اوصار پکوئی چزخریدنا کیونکہ ٹی قرضوں میں مدت کا تعین قرض دیے والے کی طرف ہے جائز میں ہے ورشدہ قرض سود ہوجائے گا شٹنا سود ہے دیے کرایک ماہ سے تعین کے بعد سود و پے لیمار ہا النسید ہے اور اگر مدت کا تعین نہ ہوتا کا مرح جائز ہے۔ ہاں ااگر قرض لینے والا مدت کا تعین کرے گھر جائز ہے۔ مشافا وہ کھے: میں ایک ماہ بعد اداکروں گا۔ مند

صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس مخف نے مقروض کومہلت دی یااس کومعاف کر دیا وہ قیامت کے دن عرش کے سامیہ میں ہوگائے (منداجرج عص ۳۵۹ منز داری ج عص ۱۵۹ شعب الا بیان ج 2 ص ۳۵۹ منز داری ج عص ۱۵۹ منز

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اس دن سے ڈروجس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گئے پھر ہڑخص کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ دیا جائے گااور ان برکوئی ظلم نمیں کیا جائے گا O (ابھرہ: ۲۸۱)

قر آن مجید میں نازل ہونے والی آخری آیت

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نے فرمایا: بیر آخری آیت ہے جو نبی صلی الله علیه وسلم برنازل ہوئی۔

سیآ یت ہفتہ کے دن نازل ہوئی تھی اُس کے نزول کے بعد 'بی صلّی اللہ علیہ وسّلم نو دُن حیات ( نَا ہری کے ساتھ )ر ب ور پیر کے دن رفیق اعلیٰ سے واصل ہو گئے۔ (جامع البیان ج ۳ ص ۶۷ معلوجہ دارالمعرفة 'پیروٹ ۹۴۰۹ھ)

ما فظ سیوطی بیان کرتے ہیں:

امام ابوعبیدا امام عبد بن حمید ٔ امام نسانی ٔ امام ابن جریز امام ابن الممند راور امام بیه بی نے'' دلائل النبوۃ'' میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کیا ہے کہ نمی صلی اللہ علیہ و کا مراز اللہ ہونے والی قر آن مجید کی بیر آخری آئیت تھی ۔

امام پیمق نے حضرت ابن عمباس رضی الڈعنہما ہے روایت کیا ہے کہ یہ آ بیت منی میں نازل ہوئی تھی اوراس کے اکیا می دن بعد آ سے کا وصال ہوگیا۔ (الدرالمحورج 1م ° ۳۵ مطبوعہ کمتیہ آیہ الفرانطی 'ایران)

علامه آلوی لکھتے ہیں:

اس آیت کے زول کے بعد نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدت حیات میں مختلف اقوال میں: نورا تیل سات دن تین گھنٹے اکیس

ل منداحمہ جرح ۵ مل ۳۹۰ میں ای طرح روایت ہے اور دسنن این بانہ اور دشعب الا بمان میں ای طرح ہے کہ قرض کی میعاد بوری ہونے تک اس کوصد قد کا اجر لیے گا اور مہلت دینے کے بعد اس قرض کی شل صدقہ کا اجر کے گا نیز منداحمہ جرح ۵ ص ۲۵۱ میں بھی ای طرح ہے۔ مند

تبيان القرار

دن اورا کیاسی دن۔

ا مام بخاری' امام ابوعبید' امام ابن جریر اور امام بیبقی فیصی رضی الله عندے روایت کیا ہے کہ نبی صلی الله علیه وسلم یرجو آخری آیت نازل ہوئی وہ آیت رہائے بیاس آیت کے آخری آیت ہونے کے منافی نہیں ہے کیونکماس سے مراد سے کہ يوع معتلق آيات من آخرى آيت رباب يامراديد بكرآيت ربا آخر مين نازل موئى باورتمام آيول ك لحاظ سے جوآخری آیت ہے وہ یمی آیت ہے۔ (روح المعانی جسم ۵۵ مطبوعدداراحیاءالراث العرلى بيروت)

مقررہ مدت تک آپس میں قرض کا لین دین کرد تو یا ہو اس کو لکھنے سے انکار نہیں کرنا جائے اور جس محف بر قرض ہو لکھوانا ب اور اس کو اللہ سے ڈرنا جاہیے جو اس کا رب ہے اور اس ( قرض) سے پچھ کم نہ کر ت نه رکھتا ہو تو اس کا ولی (سریر دو مرد نه بول تو ایک مرد اور دو عورتین (ان کو گواه بنا الشهداء انتضك إخلاهكا فتكأركر إحلاهم كرتے ہوكہ ان دو ميں سے كوئى ايك (عورت) اگر بحول جائے تو اس ايك كو دوسرى ياد دلادے اور جلداول تبيار القرآر

Marfat.com

لوائل نہ چمپاؤ' اور جو مخفص گوائل چمپائے گا اس کا دل گناہ آلود ہے اور جو کچھ تم '

تبيار القرآر

جلداول

## تَعْمَلُوْنَ عَلِيْدُ ﴿

اس کوخوب جاننے والا ہے 0

سود کے بعد تجارتی قرضوں کے تحفظات کے ذکر کی مناسبت

اس سے پہلی آتیوں میں صدقہ وینے اور سودنہ لینے کا تھم دیا تھا اور ان آتیوں میں کار دیار اور تجارت میں لین دین کے
احکام بیان فرہائے میں صدقہ وینا اور سودنہ لینا مال میں کی کا سبب ہا اور تجارت مال میں افزائش کا سبب ہے اس سے پہلے
رکوع میں سود کا ذکر تھا اور اس رکوع میں کار دبار میں ادھار کے تحفظات کاذکر ہے سود قرض کی ناجا کز صورت ہے اور کار دبار میں
بلاسود قرض کی جائز صورت ہے۔ صدقہ اور قرض میں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک اور تعادن ہے اور سود میں سنگ
دلی اور سرکتی ہے اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کر کے مال میں اضافہ کرنے کے ناجا کز طریقہ سے روکا اور تجارت کو طال کر کے مال
میں اضافہ کرنے کے جائز طریقہ کی طرف دہنمائی گی۔

مال کے مذموم یا محمود ہونے کا مدار

اس آیت کو آیت مداید کتے ہیں گیر آن مجید کی سب سے طویل آیت ہے اس میں مال کو محفوظ کرنے کا طریقہ بتایا ہے کہ جب کی چیز کو مدت معید کے ادھار پر فروخت کیا جائے تو بائع اور مشتری کئی تیسر نے فریتی سے کھوالیس کہ کتی رقم ادا کر نی ہے اور کب ادا کرنی ہے اور اس دستاویز پر دومردوں یا ایک مرد اور دو کورتوں کو گواہ بنالیا جائے اور اگر فریقین سفر میں ہوں جہاں کا تب اور گواہ میسر نہ ہوں تو مقروض یا نکے بیاس این کوئی چیز رہی رکھ کر اس کے قبضہ میں دے دے۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ اسلام کے نزویک مال و دولت کوئی پُری چیز نہیں ہے بیش طیکہ وہ مال فی نفسہ طال ہو طال ذرائع سے صاصل کیا گئی اس کے اسلام نے کسب طال اور توات کے صاصل کیا جائے اس کیا جائے اسلام نے کسب طال اور تھارت کی حوصلہ افزائی کی ہے جیسا کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دی ہے کہ کاروبار کرنے والے اپنے مال کو محفوظ کرنے وقت فریدار سے کم قتم کے تحفظات حاصل کریں ایک

اور مگدانندتعالی نے فرمایا ہے: فَاذَا دُقِعِدِيتِ الصَّلَاةُ كَانْتَقِيْرُوْا فِي الْدُرْهِنِي وَائِتَكُوْاهِنْ پُر جب نماز يڑھ لى جائے تو زين ميں پھيل جاؤ' اور

> الله کے نفل کو طلب کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مال ودولت کو اللہ کا فضل فر مایا ہے۔

ا ن ایت بین امد علی کے مال ودونت واللہ کا سے مرمایا ہے اورامام عبدالرزاق روایت کرتے ہیں:

حضرت ایوب رض اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو مخص اپنے اہل کوسوال سے رو کئے کے لیے (رزق) حلال کی طلب میں نگلے وہ جھی اللہ کے راستہ میں ہے اور جو مختص اپنے آپ کوسوال سے رو کئے کے لیے (رزق) حلال کی طلب میں نگلے وہ بھی اللہ کے راستہ میں ہے۔

(المصف ج٥ص ٢٧٦ ا٢٤ مطبور كتب اسلاي بيروت ١٣٩٠ م

اور جو محض مال کواللہ کی راہ میں نیکی کے راستہ میں خرج نہ کرے وہ مال ندموم ہے اس کے متعلق فرمایا:

الَّذِي بَهُمَةُ مَا لَا وَعَدَادَةُ فَي يَعْسَبُ إِنَّ مَا لَكَ اللَّهِ بَهُ اللَّهِ عَلَا وَمَا اللَّهُ عَلَا وَمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَي عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيْكُمُ عَلِي عَلَيْهُ ع

اورامام عبدالرزاق روایت كرتے بين:

نی صلی الله علیه و کلم نے فرمایا: جو محص مال کوکیر بنانے کی طلب میں نکلے وہ شیطان کے راستہ میں ہے۔

(المصنف ج٥ص ٢٤٢ - ٢٤١ مطبوعة كتب اسلاك بيروت ١٣٩٠ ٥)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:اے! بیان والو! جبتم کسی مقررہ مدت تک آپس میں قرض کالین دن کر وتو اسے مکھ لیے کرد۔ (ابترہ۔ ۲۸۲)

ہیچ مطلق اور بیع سلم کی تعریفات

اس آیت میں مسلمانوں کو بیتھ دیا ہے کہ جب وہ ترید وفروخت کا کوئی معالمہ ادھار پر کریں تو اس کے تحفظ کے لیے اس کو لکھے لیں اوراس پر گواہ بنا لیں۔ اس آیت میں دین کا ذکر ہے اور کہا گیا ہے کہ بیا ہے تئے ملم کے متعلق نازل ہوئی ہے اس لیے ہم تاج مطلق نیخ ملم دین اور قرض کی تعریفات کو ذکر کریں گے۔ جب با ہمی رضامندی ہے ایک چیز کا دومری چیز سے جا دلہ کیا جائے تو اس کو تی کہتے ہیں۔ تیج تین تم کی ہے کہ کی چیز کو نفذ قبیت و کے کرکڑ یدا جائے مسلم اور کی جیت ہیں۔ تیج تین تم کی ہے کہ کی ادھار و کے کرخ یدا جائے کہ کی حاضر چیز کو نفذ کہت موجد کے اوحار پر قریدا جائے ہیں اور خالد کے بحر پر پندرہ میر جو واجب ہیں تو زید فالد کو اور جائے مثلاً ذید کے عمر و پر دس سرگذم واجب ہیں اور خالد کے بحر پر پندرہ میر جو واجب ہیں تو زید فالد کے بحر کے ذمہ ہیں اس کو تیج الدین بالدین یا تیج اکائی با کائی کہتے ہیں نہیج جائز نہیں ہے نفذ کو عربی میں سے نفذ کو عربی میں سے نفذ کو عربی میں کہتے ہیں ہوا کہ وادھار کو دیں کہتے ہیں میں ایک عوش نفذ ہواور دومرا مدت معید کے ادھار پر ہوتو ہے جس میں ایک عوش نفذ ہواور دومرا مدت معید کے ادھار پر ہوتو ہے جس میں ایک عوش نفذ ہواور دومرا مدت معید کے ادھار پر ہوتو ہے جس میں ایک عوش نفذ ہواور قرس ایک جو اس کو تی سال کو تی ملم کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس کے زد یک بیا آیت خاص تی مسلم کے ہیں۔ دھلتی ہا در تی کو تی سے نا تر ایک بیا آیت خاص تی مسلم کے مدت معید کے بعد وصول کیا جائے تو اس کو تی ملم کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس کے زد یک بیا آیت خاص تی مسلم کے مسلم نازل ہوئی ہے۔

امام ابن جربر روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نے فرمایا: یہ آیت گندم کی تج سلم کے متعلق نازل ہوئی ہے( گندم کی قیمت کی چینگی ادائیگا کردی جائے اورفصل کٹنے کے بعد گندم کو وصول کیا جائے) اس میں گندم کی مقدار بھی معلوم ہواور اس کی مدت بھی معلوم ہونی چاہیے۔(جامع البیان جسم ۲۵ مطبوعہ دارالمرفة 'پورٹ' ۱۳۰۹ھ)

امام ابوداؤ دروایت کرتے ہیں:

معزت ملیم بن حزام رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ( میں نے عرض کیا: ) یا رسول الله! میرے پاس کوئی مخض ایک چز خرید نے کے لیے آتا ہے جو میرے پاس نمیں ہے 'آیا میں اس کے لیے بازار سے چیز خرید لوں؟ آپ نے فرمایا: جو چیز

تمہارے پاس موجود نہیں ہے اس کوفر دخت مت کرو۔ (سنن ابوداؤدج ۲م ۱۳۹ مطبوعہ طبح مجانی پاکستان لاہور ۱۳۰۵ھ) اس حدیث کی بناء پر جو چیز موجود نہ ہواس کوفر وخت کرنا جائز نہیں ہے لیکن رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ضرورت کی

بناء پرئیج سلم کی اجازت دی ہے۔امام سلم روایت کرتے ہیں: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنجہا بیان کرتے ہیں کہ جب نی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو لوگ ایک یا دوسال کی

مدت پر پھلوں میں بچ سلم کرتے تھے تو آپ نے فر مایا: جو شخص مجوروں میں تی سلم کرے اس کا کیل معلوم ہواوروزن معلوم ہو (لیمن مقدار معلوم ہو)اوراس کی مدت معلوم ہو۔ (محج سلم ج مس ۲۱ مطبوء نور مجراضی المطابق ۲۷ جی ۱۳۵۹ھ)

یع سلم کی شرائط

تی سلم کوئیج سلف بھی کہتے ہیں سلم اور سلف کا معنی ہے: شلیم اور تقذیم مکسی چیز کو پہلے دینا اور اس کو سرد کرنا شریعت میں بچ سلم اس عقد کو کہتے ہیں جس میں شن پہلے واجب ہواور پیج ابعد میں میعاد مقرر پر واجب ہو۔

علامه عبدالله بن محمود موصلي حنى لكصة بين:

ہروہ چیز جس کی صفت اور مقدار کو منتبط کرنا ممکن ہواس کی تیج سلم جائز ہے ورنٹربیں اپنے سلم کی شرائط میہ ہیں: ان چیز ول کو معین کیا جائے: جنس نوع 'وصف' برت مقدار' جس جگہ ہیج کو سپر دکیا جائے' کیل ' وزن اور عدد کی تعینی کرنا' اور عقد کے بعد علیحہ گی سے پہلے شن پر قبضہ کرنا ضروری ہے' اس چیز میں تیج سلم سیح نہیں ہے جوعقد کے وقت سے لے کر شلیم کرنے کی مدت سکہ موجود ندر ہے' نہ جواہر میں شیح ہے' حیوان' اس کے گوشت اور اس کے اعضاء میں بھی سیجی سیج نمیس ہے' خلک سمندری چھلی میں صبحے ہے' کسی معین شہر کے فلہ میں تیج سلم سیح نہیں ہے' اگر کپڑے کا طول اور عرض معین کردیا جائے تو سیح ہے' جس چیز میں تیج سلم کی گئے ہے اس میں قبضہ سے پہلے تصرف کرنا سیجے نہیں ہے اور نداس کے شن میں قبضہ سے پہلے تصرف کرنا سیح ہے۔ کی گئے ہے اس میں قبضہ سے پہلے تصرف کرنا سیجے نہیں ہے اور نداس کے شن میں قبضہ سے پہلے تصرف کرنا سیج ہے۔

(الاختيارج ٢ص ٣٨\_ ٣٦ مطبوعة دار فراس للنشر والتوزيع معر)

### دین اور قرض کی تعریقی<u>س</u> اوران کا فرق

علامه شامي لکھتے ہيں:

جو چیز کی عقد یا کسی چیز کے ضائع یا ہلاک کرنے ہے کسی کے ذمد داجب ہوگئ ہوئیا کسی چیز کو قرض لینے کی وجہ سے کسی کے ذمہ داجب ہوگئ ہوئیا کسی چیز کو قرض لینے کی وجہ سے کسی کے ذمہ لازم ہوگئ ہو دورین ہے دین چرف سے عام ہے دین چیس مدت کا مقرر کرنا واجب ہے عام ازین کہ مدت معلوم ہویا مجبول ہو کیس کے ذم کسی کسی کسی کسی کا گئی کیا دائے کہ جہالت معمولی ہوچیت معمولی ہوگئی کسی کسی کسی کسی کسی کا دقت تو یہ جائز ہے اور اگر غیر معمولی ہوگئی کے دیں جس جہ ہے کہ عالمت کو معالم کرنے کا دقت تو یہ جائز ہے اور اگر غیر معمولی ہوگئی کے دیا گئی کہ کسی کرداشت کی حال ہے۔

تو جائز نہیں ہے جیسے جب آندھی آئے گی' ' مہاریہ' وغیرہ میں ہے کہ معمولی جہالت وین میں برداشت کی جاتی ہے۔ (رداکنارج n مرام ۱۹۲۱ مطابق الروس کے انداز کی جائز کے انداز کی جائز کی انداز کی جائز کی جائز کا دام ا

نيز علامه شامی لکھتے ہیں:

اور قرض میں مدت کا تغین کرنا لازم نہیں ہے؛ لینی اگر قرض میں مدت کا تغین کرویا جائے تو وہ غیر لازم ہونے کے باوجود سنج ہے؛ اور قرض دینے والا مدت کا تغین کرنے کے بعداس سے رجوع کرسکتا ہے؛ لیکن 'دہدایہ' میں یہ کہا ہے کہ قرض میں مدت کا تغین کرنا صبح نہیں ہے کیونکہ قرض ابتداء اعارہ ہے اور انہناء معاوضہ ہے اور ابتداء کے اعتبار سے اس میں مدت کا تغین کرنا لازی نہیں ہے جیسا کہ عاریۂ چیز دینے میں ہے اور انہناء کے اعتبار سے اس میں مدت کا تغین کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ قرض انہناء معاوضہ ہے امرکمی قرض دینے والے نے ایک درہم ایک ماہ کے لیے قرض دیا اور اس کے موض میں ایک ماہ بعد ایک

درہم والیل لیا توبیا یک درہم کی ایک درہم کے عوض ایک ماہ کے ادھار پر تیج ہوگی اور بدر با النسیئة (سود) ہے'اس لیے قرض میں مدت کا تعین کرنا جا تزنہیں ہے۔(روالحتارج ۴ ص ۱۷۰ مطبوعہ داراحیاءالتراث العربی بیروت ۱۳۰۷ ھ)

علامه علاء الدين صلفي لكهية بن:

لغت يس قرض كامعنى ب: جس كوتفاضا كرنے كے ليے ديا جائے اور شرع ميں اس كامعنى ب: جومثلى چيز تقاضا كرنے کے لیے دی جائے'مثلی سے مراد وہ کمیل' موزون اور معدود چیز ہے بینی اس چیز کی مثل میں ایبافرق نہ ہوجس ہے قیت مختلف ہوجائے' جیسےانڈ ااوراخروٹ وغیرہ' اس لیے درہم' دینار'اخروٹ' انڈے' گوشت' روٹی' کاغذ اورسکوں وغیرہ میں قرض کالین و من حائز ہے۔ (در مخارعلی حامش رد الحتارج مهم ۲۷۱۔ ۱۷۱مطبوعہ داراحیاء التراث العربی بیروت)

آیت مداینه کے حکم کا تمام دیون کوشامل ہونا

علامدابو بكرجصاص حنفي لكصة بين:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے خبر دی ہے کہ تیج سلم جس میں مدت مقررہ کے بعد مبیع کی ادا کیگی کی جاتی ہے وہ جھی اس آیت کے عموم میں داخل ہے؛ لبذا ہروہ دین جس میں مدت مقرر ہووہ اس آیت میں مراد ہے خواہ وہ کسی منافع کا بدل ہویا سمی معین چیز کاعوض مواس لیے جس اجرت اور مہر کی میعاد مقرر ہو'ای طرح عقد خلع ' قتل عمد کی دیت اور بدل ' تابت جن کی ادا کیگی کی میعاد مقرر ہووہ سب اس آیت سے مراد ہیں کیونکہ یہ وہ دیون ہیں جو کسی عقد سے ٹابت ہیں اوران میں ادا کیگی کی میعادمقرر ہے' اوراللہ تعالیٰ نے جودین کے لکھنے اوراس پر گواہ بنانے کا تھم دیا ہے وہ ان تمام عقو واور دیون پر لا گو ہے' اس طرح گواہوں کا عدد اور ان کے جواوصاف بیان کیے گئے ہیں وہ بھی ان تمام عقو دیس جاری ہوتے ہیں کیونکہ اس آیت کے الفاظ کسی ایک دین کے ساتھ خاص نہیں ہیں' ای وجہ ہے جب نکاح میں عورت کا مہر دین موجل ہوتو اس پر دومر دوں یا ایک مر داور

دوعورتوں کو گواہ بنایا جاتا ہے'اس طرح عقدا جارہ'بدل صلح وغیرہ تمام دیون کےعقو دیس اس طرح حکم جاری ہوجائے گا۔ (احكام القرآن ج اص ٣٨٣ \_ ٣٨٣ مطبوعة سبيل اكثري لا بور ٠٠٠١هـ)

ین پرمبنی عقو د کی دستاویز تکھوانے' ان برگواہ یار ہن رکھنے کا شرعی خ

اس آیت میں الله تعالی نے معامله کو لکھنے اور اس بر کواہ بنانے کا تھم دیا ہے اس کے متعلق علامہ بصاص لکھتے ہیں: فتہاء کا اس میں کوئی اختلاف ٹبیں ہے کہ اس آیت میں دین کے معاملہ کو لکھنے اس پر گواہ بنانے اور اس کے لیے کسی چیز کو ر بمن ر کھنے کا جو تھم دیا ہے بیتھم استحباب جماری بہتری اور خیرخوابی ارشاد اور دین اور دنیا میں احتیاط کے لیے ہے اور اس میں کوئی چیز بھی واجب نہیں ہے'اور ابتداء ہے آج تک تمام امت مسلمہ تمام شہروں میں دین پرمنی عقو دبغیر کسی کوگواہ بنائے کرتی رہی ہے' اور ہردور میں علماء' فقیہاءاوراہل فتو کی حضرات کواس کاعلم ہوتا تضااوران میں ہے کسی نے اس پراعتراض نہیں کیا' اگر اس قتم کے ادھار کے معاملات کی دستاویز لکھنا یا اس برگواہ بنانا' یا رنمن رکھنا واجب ہوتا تو اس کے ترک پراعتراض کیا جاتا اور بیاس کی دلیل ہے کہ بیامورمتحب ہیں اور نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد ہے لے کر آج تک یہی منقول ہے اور اگر صحابہ اور تابعين ان عقود يرلازماً محواه بناتے توبير چيز تواتر سے منقول ہوتی۔ (اڪام القرآن جام ۲۸۲ مطبوعة سبيل اکيدي لامور ۱۳۰۰هه)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اورتم اینے مردوں میں ہے دوکو کواہ بنالؤ پھرا گر دومر دندہوں تو ایک مرد ادر دوکورتیں (ان کو کواہ بنالو) جن کوئم کواہوں سے پیند کرتے ہو کہان دو میں ہے کوئی ایک (عورت) اگر بھول جائے تو اس ایک کودوسری یا دولا دے۔

(القره: ۲۸۲)

شهادت كالغوى اوراصطلاحي مغني

علامه ابن اثير الجزري لكصتي من:

جس چیز کا مشاہدہ کیا ہویا جس برکوئی خض حاضر ہواس کی خبر دینالغت میں شہادت ہے۔

(نهامه ج ۲ ص ۵۱۴ مطبوعه ایران ۳۲۳ اه)

علامدراغب اصفهاني لكصة بن:

بھیرت سے یا آ تھوں کے ساتھ و کھنے سے جس چز کاعلم حاصل ہواس کی خبردینے کوشہادت کہتے ہیں۔ (المقردات ص ۶۲۸ مطبوعه ایران ۱۳۴۲ه)

علامه بويطي شافعي لكصة بن:

جو تخص کسی جگہ حاضر ہو یا اس نے مبھی کسی چیز کو دیکھا ہواس کی تقینی خبر دینے کوشہادت کہتے ہیں اور مبھی اس چیز کی خبر کو شهادت کیتے ہیں جس کا اس کو یقین ہویاوہ چیزمشہور ہو۔ (شرح المبذب ج٠١م ٣٥ مطبوعہ بیردت)

علامها بن جام حنفي لكصتے ميں:

سی حق کوٹا بت کرنے کے لیے " میں گواہی دیتا ہوں' کے الفاظ کے ساتھ مجلس قضاء میں محی خبروینا شہادت ہے۔

(نتخ القدرج ٢ص ٢٣٨ مطبوء مكتبه نوريدرضوية عكمر)

علامه ابن جيم نے لکھا ہے کہ''اشھد'' کا لفظ اختیار کرنے کی دجہ بیہ ہے کہ بیلفظ تم کو تضمن ہے گویا کہ گواہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی قشم کھا تا ہوں کہ میں نے یہ واقعہ اس طرح دیکھا ہےاوراب میں اس کی خبر دے رہا ہوں ۔

شهادت کی اقسام

(الف) بینی شہادت: بعنی گواہ آ تکھوں ہے دیکھے ہوئے کسی واقعہ کو بیان کرئے بہی شہادت فیصلہ کن ہوتی ہے۔

(بدایداخیرین ص ۱۵۹)

( پ )سمعی شبادت: یعنی گواه کسی چز کوین کراس کی شبادت د ہے' جن امور کا تعلق مسموعات سے ہو'ان میں سمعی شہادت اتنی بی معتبر ہوتی ہے جتنی عینی شہادت ہے۔ (بدایا خیرین م ١٦٠)

(ج) شہادت علی الشہادت: اصل گواہ کسی مخف کواپی شہادت برشابد بنائے تب میر گواہ اصل کی شہادت دے سکتا ہے۔ (بدایهاخیرین ص ۱۵۸)

قر آن مجید کی روشنی می<u>ں شہادت کا بیان</u>

شہادت کے ساتھ دو حکم متعلق ہوتے ہیں ایک تحل شہادت ہے اور دوسرا اداء الشہادت یخل شہادت کا مطلب کسی وقوند کا معا کنہ کر کے اس کو بچھ کر منضبط کرنا کا اوراداءالشہادت کا مطلب ہے: اس شہادت کو قاضی کے سامنے ادا کرنا بحل شہادت کے

متعاق قر آن مجيد کي په آيات مين:

اورایئے مردوں سے دوگواہ بناؤ کیم اگر دومرد نہ ہول تو ۅٵڛ۫ؾؘۺ۬ۿۮؙۏٵۺؘۿؽؽ<u>ڹ؈؈۫ؾ</u>ڮٵڸڴؙۿ<sup>؞</sup>ٙؽٵؽؙڷۜۿ ایک مر داور دو مورتیں' ان گواہوں میں سے جن کوتم پیند کرتے يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَالْمَرَا شِي مِمَنْ تَرْضَوْنَ وِنَ

الشُّهُ لَا أَعِ . (القره: ٢٨٢)

دًا كثر وبرزميلي الفقه الاسلامي وادلته ج٢ ص ٥٥٨ مطبوعه وارالفكر بيروت ٥٠١١ه

حلداول Marfat.com

شهادت كاخ

وَأَشْهِلُ وَاإِذَا تُبَايَعْتُمُ . (التره: ٢٨٢) اور جبتم خريد وفروخت كروتو گواه بنالو \_ اورا پنوں میں دو عادل ( نیک ) شخصوں کو گواہ بنالو \_ وَاَشْهِلُوا ذُوكُ عَدْلٍ مِنْكُمْ (الطراق: ٢) اوراداءشہادت کے متعلق قرآن مجید کی بدآیات ہیں: اورالله کی خاطر شیادت ادا کرو۔ وَالْقِيْمُواالشَّهَادَةُ لِللَّهِ ﴿ (الطَّالَ: ٢) اور جب گواہوں کو (گواہی کے لیے) بلایا جائے تو وہ وَلَا يَانُبُ الشُّهُدَاءُ إِذَا مَادُعُوا ﴿ (البَّره: ٢٨٢)

اور گوائی کونہ چھیاؤ' اور جو گوائی چھیا تا ہے تو بے شک وَلاَ تُكْتُبُ الشَّهَادَةُ وَمَنْ تَكُتُمُهَا فَانَّا الشَّهَادَةُ وَمَنْ تَكُتُمُهَا فَانَّا الشَّهَادَةُ ل

اس کا دل گنه گار ہے۔ (القره: ۲۸۲)

علامها بن قدامه منبلی لکھتے ہیں کہ خل شہادت اور اواءشہادت دونوں فرض کفامیہ ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:'' وَلاَ بِيَانْبُ الشُّهُ مَا أَعْ إِذَا مَا دُعُوا الله اور جب كوامول كوكوابى كے ليے باديا جائے تو وہ الكار ندكرين نيز الله تعالى فرماتا بن الله تكنتُ والسَّمَّة وَ وَمَنْ يَكْتُهُ مَهَا فَإِنَّ فَالْتُحْدُونَ البِّره: ٢٨٣) اور كوائى نه چهاؤ اور جوكوائى چها ي توب شكراس كاول كشكار ب " نيزاس لي كرشهادت ايك امانت بادرباتي امانتوں كي طرح اس كاادا مونالازم بـ

(المغنى ج ١٠ص ٣٥٣ مطبوعه دارالفكر بيروت ٢٠٠٥ هـ)

علامدابوالحن مرغینانی (صاحب "مبرایه") لکھتے ہیں: شہادت کا ادا کرنا واجب ہے اور جب مدعی شاہد کو بلائے تو شہادت كو چميانا جائز نهيس ب كونك الله تعالى فرماتا ب: " وكرياب الشُّه كداء إذا هاد عوا". (ابتره: ٢٨١) "اور الله تعالى فرمات ہے: ' وَلاَ تَكُتُمُواالشَّهَا وَقَاطُ. (البقره: ٢٨٣) 'اور مدعى كا كواه كوطلب كرنا اس ليے شرط ب كريد مدى كاحق ب سوباتى حقوت كى طرح میبھی طلب پرموقو ف ہے اور حدود میں شہادت دینے برگواہ کو اختیار ہے کہ خواہ ستر کرے خواہ ا ظہار کرے کیونکہ دونوں چیزوں میں تواب ہے بردہ بوشی میں بھی اورا قامت حدود میں بھی اورستر افضل ہے کیونکدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے حضرت ہزال رضی اللہ عنہ ہے فرمایا: کاش تم اپنے کپڑے ہے اس کا ستر کر لیتے۔ (سنن ابوداؤدج ۲س ۴۳۵) اوررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس مخص نے سمی مسلمان کی بردہ بوشی کی اللہ تعالی اس کی دنیا اور آخرت میں بردہ بوش کرے گا۔ (بماری جام ۲۳۰) اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہے حدود ساقط کرنے کے بارے میں جوروایات منقول ہیں ان ہے ستر کا انضل ہونا صراحة معلوم ہوتا ہے۔ (بدابیا خبرینص ۱۵۴ مطبوء کمتبہ شرکة علمیه کمتان)

علامه مرغینانی کی عبارت سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ مطلقاً سر افضل ہے حالائکہ ایبانہیں ہے اگر کوئی تخص گناہ کرنے کے بعداس پرنادم ہوتو اس کی بردہ بوتی کرنا افضل ہے اور جو تحف علی الاعلان برکاری کرنا ہوجس ہے صدود البید کا حرّ ام مجروح ہوتا ہوتو پھراس کے خلاف شہادت دینا افضل ہے۔

علامدائن جام لکھتے ہیں کمقل شہادت میں مسلمان کے حق کا تحفظ ہے اور مسلمان کے حق کا تحفظ کرنا اولی ہے'اور حل شہادت سے انکار کرنا خلاف اولی یا مکروہ تنزیمی ہے اور قرآن مجید کی جن آیات میں شہداء کا لفظ آیا ہے اس سے مراد اداء شہادت كرنے والا بے كيونكم شہادت على كرنے والے كوشام مجازاً كها جاتا ہے۔خلاصديد بے كد جب شابدكو مدى بلائ تو شہادت ادا کرنا فرض ہے اور محل شہادت کرنامتحب ہے۔ (فق القدير ٢٥ ص ١٣٥٧ مطبوء كتينورير سويا سكر)

### شهادت کی تعریف کن اورسبب وغیره کابیان

۔ مجلس قضاء میں کمی شخص کے حق کو ٹابت کرنے کے لیے لفظ'' اشبصد'' ( میں گواہی ویتا ہوں ) کے ساتھ می نجر بیان کرنا شہادت ہے۔ (فتح القدیر)

ہوت ہے۔ (س) الفقار ؟ شہاوت کا رکن لفظار الشهد " ہے بیعنی میں گواہی ویتا ہوں ۔ (تبیین المقائق)

ہات اور کی اساس میں میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی۔ شہادت کوادا کرنے کا سب ہیر ہے کہ بدعی گواہ ہے شہادت طلب کرے یا بدعی ازخود گواہی دے جب کہ گواہ کو بیغلم ہوکہ

مد کی کواپنے حق پر شہادت کا علم نبین ہے اور اس کے گوائی نہ دینے کی صورت میں مدگی کے حق کے ضائع ہونے کا خدشہ ہو۔ مدمی کواپنے حق پر شہادت کا علم نبین ہے اور اس کے گوائی نہ دینے کی صورت میں مدگی کے حق کے ضائع ہونے کا خدشہ ہو۔

شہادت کا تھم یہ ہے کہ شہادت کے بعد قاضی پر واجب ہے کہ اس شہادت کے مطابق فیصلہ کرے۔ (عزایہ) مختل شہا دیت کی شرائط

ے بہت کے رہے۔ شہادت کی شرائط دوشم کی بین تخل شبادت (حصول شہادت) کی شرائط اور ادا کینگی شہادت کی شرائط اختل شہادت کی شرائط یہ بین کہ جس وقت گواہ کی وقو ہے کو دکھ دیا ہے اور گواہی کو حاصل کر رہا ہے تو وہ خص مجنون ند ہوئا کا بجھ بجہ نیمہ ندہ واور میخنص

شرائط یہ ہیں کہ جس وقت کواہ کی وقو ہے کو دیکے دہا ہے اور کواہی کو حاصل کر رہا ہے تو وہ حص مجنون ند ہونا ہم بجہ بچہ ندہ واور یہ ص بصیر ہؤلہٰ بدا اندھے کا قمل شہادت کرنا جائز نہیں ہے؛ نیز مشہود بد (جس چیز کی گواہی دینی ہے) کا وہ خود مشاہدہ کرے کی اور کے مشاہدہ کا تھن نہ کرۓ البتہ بعض اشیاء میں لوگوں ہے من کر قمل شہادت کرنا بھی جائز ہے۔ (بدائع العنائع) تحل شہادت کے لیے بلوغ' حریت' اسلام اور عدالت (نیک چلنی) شرط نہیں ہے جی کہ اگر تحل شہادت کے وقت وہ مجھد دار بچہ ہویا غلام ہویا کا فرہویا

فات ہو گھر بچہ بالغ ہوجائے یاغلام آزاد ہوجائے یا کافر مسلمان ہوجائے یافاس تو بہکر لے ادر پھروہ قاضی کے پاس شہادت دیں تو ان کی شہادت قبول کی جائے گی۔(الحرارائق) بلحاظ شابد ادائینگی شبہادت کی شرا کط

شہادت اداکر نے کے لیے شاہد میں عقل بلوغ 'بھر اور نطق (گویائی) کی شرط ہے اور بید کداس کو صدفذف ندگی ہو (بید شرط احناف کے نزدیک ہے ) اور بید کہ وہ تحض اللہ کے لیے شہادت دے اور اس شہادت سے اس کا مقصد ندگی نقع کو حاصل کرنا ہواور ندکی ضرر کو دور کرنا ہواور بید کہ اس مقد مدمیں وہ شخص خود فریق نہ ہواور بید کہ اداء شہادت کے وقت اس کومشہو و بدکا علم ہواور وہ اس کو یا د ہو (بیشرط امام ابوضیفہ کے نزدیک ہے 'صاحبین کے نزدیک بیشرط نیس ہے )۔ (بدائع الصائع)

#### عدالت كى تعريف

کواہوں کا عادل (نیک) ہونا قاضی پر وجوب تبول کے لیے شرط ہے نفس شہادت کے جواز کے لیے گواہوں کا عادل ہونا شرط ہے نفس شہادت کے جواز کے لیے گواہوں کا عادل ہونا شرط نہیں ہے۔ البرالرائن) اہام ابوصنید کے زویک عدالت ظاہریہ شرط ہے اور عدالت ظیتیہ جوز کیہ شہود اور تعدیل ہے۔ ثابت ہوتی ہونا میں کہ کے نزویک عدالت طبقیہ شرط ہے۔ دااہدائع اصرفی اس زمانہ میں فتو کی صاحبین کے تول پر ہے۔ (کافی ) اہام ابو یوسف ہے جو عدالت کی تغییر منقول ہو وہ ہے۔ دااہدائع اصرفی اس کی مرائیل ہوا ور سام کا بیار منقول ہو وہ ہے کہ شہادت میں عدل ہے کہ شاہر کہائر ہے مجتنب ہواور صفائر پر اصرار کرنے والا نہ ہواور اس کی نیکیاں اس کی برائیل ہے نیادہ ہوں اور اس کی درست با تیں اس کی عملا ہاتوں ہے نیادہ ہوں اور اس کی سب ہے بہترین تغییر ہے۔ (نہایہ) عورت کی شہادت کی سب ہے بہترین تغییر ہے۔ (نہایہ) عورت کی شہادت کی سب سے بہترین تغییر ہے۔ (نہایہ)

(۱) زنا کے اثبات کے لیے جار آزاد مسلمان مردول کی گوائی ضروری ہے اور اس میں مورٹوں کی گوائی جائز نہیں ہے۔علامہ

این قدامه حنبی کصح ہیں کہ امام ابوصنیفہ امام مالک امام شافعی اورامام احمد بن صنبل کا یکی نظریہ ہے یا۔ علامہ بن جام حنق کی علامہ یکی بن شرف نو وی میں اور علامہ این رشد مالکی نے بھی اس کی تصریح کی ہے ''

- (۲) بقیہ حدود اور قصاص میں کم از کم دو آزاد اور مسلمان مردوں کی گوائی ضروری ہے اور عورتوں کی گوائی جائز نبیس ہے۔ علامہ ابن قدامہ حنبل نے تصریح کی ہے کہ امام ابو صنیفہ امام ما لک امام شافعی اور امام احمد بن عنبل کا بھی نظر یہے ہے
- سی سیار اور حماد سے منقول ہے کہ تین مردول اور دو عورتوں کی گواہی ہے بھی زنا ثابت ہو جائے گا ای طرح عظاء اور حماد کہتے ہیں کہ ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی بقیہ خدود اور قصاص کے اثبات کے لیے کافی ہے۔ یہ حضرات حدود اور
- سے ہیں لداید مرد اور دو تورتوں می توامن بھیہ حدود اور تھا میں ہے اب سے ہیں ہے۔ یہ سرات صدد ادر افتان میں میں ہ قصاص کو بھی اموال پر قیاس کرتے ہیں۔ (المنی ج اس ۱۵۱۔ ۱۵۵ مطبوعہ دارالفکز بیروت ۱۴۰۵ ھ) (۳) شخ این جزم نے فقہاء اربعہ کے اجماع کی مخالفت کی ہے وہ کتے ہیں کہ حدود اور قصاص میں عورت کی شہادت مطلقاً
- ک کا این خوام سے تعہاء اربعہ ہے ایمان می عاصف می ہے وہ ہے ہیں مدصدود اور تصاص میں ورت می مہدت مستعد مقبول ہے چنا نچرآ ٹھر مورتوں کی گواہی ہے زنا ثابت ہو جائے گا اور بقید صدود اور قصاص میں ایک مرد اور دو مورتیں یا چار عورتیں گواہی دیں تو وہ ثابت ہو جائیں گے۔ (انحمال جام کا ۲۹۸ مطبوعہ ادارۃ الطباعة المحبریہ سامساری)
- (۵) تمام علماء کا اس پر اجماع ہے کہ قرض اور کا روباری معاملات میں ایک مرد کے ساتھ دوعورتوں کی شہادت جا ئز ہے علامہ ابن قد امر عنملی نے اس کی تصریح کی ہے۔ (المننی ج٠١ ص ۱۵/ معلومہ دارالفکن پیروٹ ۱۳۰۵ھ)
- علامدابن تهام نے لکھا ہے کہ فقتہاء اُحناف کے نزدیک مالی حقوق کے علاوہ پس مشلاً نکاح' طلاق' وصیت' عدت' حوالہ' وقف اور سلح وغیرہ میں بھی ایک مرد کے ساتھ ووعورتوں کی شہادت جائز ہے' یعنی حدود اور قصاص کے سواتمام معاملات میں ایک مرد کے ساتھ دوعورتوں کو گواہ بنانا جائز ہے اور امام مالک اور شافعی کے نزدیک ان معاملات میں عورت کو گواہ بنانا جائز نہیں ہے اور امام احمد کے اس میں دوقول ہیں۔ (فتح القدرج ۲ ص ۴۵۱م مطبوعہ کمینی فرر سرضور منسمر)
- (۷) وہ تمام امور جن کرمرہ مطلع نہیں ہوتے 'مثلاً حیض' عدت' رضاعت' دلادت' بکارت اورعورتوں کے عیوب وغیرہ ان میں صرف ایک عورت کی گواہی بھی جائز ہے' کیونکہ رسول الندصلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا: جن چیز دل کود کیھنے کی مرداستطاعت نہیں رکھتے ان میں عورتوں کی گواہی جائز ہے۔(مصنف عبدالرزاق) علامہ مرغیبائی حنیٰ <sup>کان</sup> شارح المہذب شافع <sup>کے</sup>' علامہ ابن قد امہ طنبل اورعلامہ ابن رشد ماکھ فیفیرہم نے اس کی تصریح کی ہے۔
  - ل علامه موفق الدين الوجمة عبدالله بن احمد بن قد امه خبلي متوفى ١٦٠ هذا كمغنى ج١٥ ص١٥٥ ، مطبوعه وارالفكر بيروت ٥٠٠٥ ه
    - ع علامه كمال الدين بن جام خلى متونى ٨٦١ ه وفع القدير ٢٥ م ٢٥٥ ، مطبوعه كمتبه نور بير ضويه محمر
  - س علامه يكي بن شرف نودي متوفى ٢٧٧ هروضة الطالبين وعدة المفتين ج١١٥ معلوم مكتب اسلاى بيروت ١٣٠٥ هـ
    - ٣ تاضى الوالوليد مجر بن احد بن رشد ماكل اندلى متوفى ٥٩٥ هأبدلية الجبيد ج٢ص ٢٣٨ مطبوعه دارالفكر ميروت
  - ه علامه موفق الدين ابوجم عبد الله بن احمد بن قد استعبل متوفى ۴۲۰ ها مفنى ج ۱۹ ص ۱۵۰ مطبوعه دارالفكر بيروت ۴۰۵ ه
    - ل علامها بوالحن على بن الي بكر مرغيا في حتى متوفى عوم هوابيها خيرين ص ۵۵۱ مطبوعه مكتبه شركة علميه ملتان
      - کے شرح المبذب ج ۲۰م ۲۵۱ مطبوعه دارالفکر بیروت
  - علامه موفق الدين ابد مجد عبد الله بن احمد بن قد امه خبلي متونى ١٢٠ هه أمنى ج٠١٥ ما ١٢١ مطبوعه دار الفكر ميروت ٢٠٥٥ هه
    - 9 قاضى ابوالوليد محربن احربن رشد ماكلي اندلى متونى ٩٣٠ ه بندلية المجهد ٢٣٥ م ٢٣٨ مطبوعه وارالفكر بيروت

# مالی معاملات میں ایک مرو کے مقابلہ میں دوعورتوں کی شہادت مقرر کرنے کی وجو ہات

عورتوں کی شہادت کے متعلق فقہاء اسلام کے ندا ہب بیان کرنے کے بعد ہم دو چیزوں کی وضاحت کریں گے۔ایک مید کرقرض کے لین وین اور کاروباری معاملات میں ایک مرد کی گوائی کے مقابلہ میں دوعورتوں کی گوائی کو کیول مشروع کیا گیا ہے اور دوم یہ کہ حدود اور قصائص میں عورتوں کی گوائی کا کیول اعتبارٹیس کیا گیا۔

سب سے پہلے یہ بات کو ظار تھنی چا ہے کہ جم بات میں دومرد میسر نہ آنے کی صورت میں ایک مردادر دو کور اول کو کواہ بنانے کا تھم دیا ہے' یہ افتیاری شہادت کا بیان ہے لین یہ دومرد میسر نہ آنے کی صورت میں ایک مردادر دو کور اول کو کواہ مالی معاملہ یا کسی انسانی حق میں موقع پر موجود کی تحفی کی کوائی کوائی معاملہ یا حق ہوت میں چیش کرنا ہوا ہے کی ہنگا می اور ناگہانی واقعہ میں ایک مسلمان عورت تو الگ رہی 'کفار کی شہادت ہے بھی وہ معاملہ یا حق ثابت ہوجائے گا' قرآن مجید کی اور بحث جس آیت میں ایک مرد کے مقابلہ میں دو عورتوں کو گواہ بنانے کا تھم دیا گیا ہے'اس میں سے ہواہت کی گئی ہے کہ جب تم اپنے قصد اور افتیار ہے اپنے کسی کارو باری معاملہ یا قرض کے لین دین پر گواہ بنانا چا ہوتو اپنی پیند اور مرضی ہے گواہ بناؤ اور وہ دو مسلمان مرد ہیں یا ایک مسلمان مرد وادر دوسلمان عورتیں ہیں۔

اب رہایہ سوال کرتو سع اور افتیاری حالت میں ایک مرد کے مقابلہ میں دعورتیں کیوں رکھی گئی ہیں۔ اس کا جواب بیہ ہے کہ عدالت میں مدی علیہ کے خلاف گوائی دیتا بہت بوی جرائٹ حوصلہ اور دلیری کی بات ہے' کیونکہ جس فریق کے خلاف گوائی دی جاتا ہے اور فرائٹ اور دھمکا تا ہے اور فرائٹ ور سے اس کو مرعوب اور متاثر کرنے کی کوشش کرتا ہے اور بدایک عام مشاہدہ ہے کہ گورتی جب گوائی دینے کے لیے آتی ہیں تو رونے گئی ہیں یا کوسا اور اول فول با تیں کرنا مرونے کردیتی ہیں یا کوسا شروع کردیتی ہیں یا ویکل مخالف کے اعتراضات سے کھیرا کر بے ربط اور اول فول با تیں کرنا شروع کردیتی ہیں۔ شروع کردیتی ہیں۔

بیا کیے حقیقت ٹابتہ ہے کہ گورتیں مردوں سے فطر ق کمزور ہوتی ہیں اوران ہیں مردوں کی بہنبت جرات اور موصلہ بہت مہم ہوتا ہے ، پی وجہ ہے کہ گورتوں کو سیسمالا رُجز ل اور کما نفر رہیں بنایا جاتا 'ویا ہیں معدود سے چند عورتیں پائلٹ ہیں اور بالعوم ساری دنیا ہیں عورتوں کو پائلٹ نہیں بنایا جاتا 'غرض ہمت' دلیری اور شیاع عت کے تمام کا م مردوں کے سرد کیے جاتے ہیں اور عورت ن کوان کا موں سے الگ رکھا جاتا ہے۔ چنکد فریق مخالف کے خاف گوانی دینا بہت جرات اور حوصلہ کا کام ہے اس وجہ سے اسلام نے بیکام اصالة اور بالذات دومروں کے سرد کیا ہے اور اگر کسی عقد اور معالمہ کے وقت و مردوسر شہول تو پھر ایک مردوں کے خوف سے ایک مردوں کے کی کہدوے تو دومری عورت اس کو سی کے عدالت میں فریق مخالف کی جرح یا اس کے خوف سے عورت اپنی طبعی کمزوری سے گھرا کرا کہ کے کہدوے تو دومری عورت اس کو سی کے این دولا دے ای وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فریا ہے گا جائے گا

تا کہ ایک عورت بھول جائے تو دوسری اس کو یاد ولا وے۔

َ اَنْ تَضِلَّ إِخْلُهُ مُمَافَتُنَ كِرَاحِلُهُمَاالْأُخْلُى \* . (البتر : ۲۸۲)

علامة قرطبی اس آیت کی تغییر میں صلال کامعنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

شهادت میں صلال میہ ہے کدا یک چیز یا در ہے اور دوسری یا د ندر ہے اور انسان سر گشتہ و حیران ہو۔

(الجامع لا حكام القرآن ج سم ٣٩٧ مطبوعه انتثارات ناصر خسر وايران)

و کلاء بیان کرتے ہیں کہ پیانوے فی صدمقد مات میں جب عورتیں گوائی کے لیے پیش ہوتی ہیں تویا رو پڑتی ہیں یا تھمرا کراول فول با تیں کرتی ہے یا کوسنا شروع کر دیتی ہیں۔اس کے مقابلہ میں مروفطرۃ تو کی جرات منداور دلیر ہوتا ہے اور فریق مخالف کے دباؤے مرعوب اور مثاثر نہیں ہوتا اس لیے دہ عدالت میں حوصلہ بارے بغیر ٹھیک ٹھیک گوائی چیش کرتا ہے۔اسلام

مخالف نے دیاؤ سے مربوب اور مماہر بین ہونا ان ہے دہ معام سے ان وقت ہوئے۔ پیر بیٹ نیٹ و ک بی ماہم سے است نے جو نظام حیات پیش کیا ہے وہ چونکہ فطرتی تقاضوں ہے ہم آ ہنگ ہے اس وجہ سے اس نے ایک مرد کے مقابلہ میں دو عہر ترک میں بیر کھی یہ جاک گھان کر موجہ بر ان دونوں مجرتی کو ایک دوسری سے عمانیت خاطر رہے اور ڈھارس بندھی

عورتوں کی گواہی رکھی ہے تا کہ گواہی کے موقعہ پر ان دونوں عورتوں کو ایک دوسری سے طمانیت خاطر رہے اور ذھارس بندھی رہے اور جب کوئی عورت بوکھلا جائے اور گھبراہٹ میں پچھ کا کچھے کئے لگےتو دوسری عورت اس کو سیح جات یا دولا دے۔ رہے اور جب کوئی عورت بوکھلا جائے اور گھبراہٹ میں پچھ کا کچھے کئے لگےتو دوسری عورت اس کو سیح جات یا دولا دے۔

چوند فقر کی اور سری طور چسری اور طاحه داری می بر اون سے اور می اور عالی سامان ما استان میں اور استان اور سے کما اور شاس کی باریکیوں سے کماھنا واقف ہوتی ہے اس وجہ سے سمی لین دین اور معاہدہ کے وقت فریق مخالف میہ جا ہتا ہے که اس سے معاملہ پر زیادہ سے زیادہ تجربہ کار اور اہل شخص گواہی وے اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اولین مرحلہ میں دو مردوں کو گواہ بنا یا چیش کی جاسے اور اسلام چونکہ دین فطرت ہے اس لیے اس نے انسانی فطرت کے قریب گواہ کا میضا بطہ تقرر کیا ہے۔

پیں کی جائے اور اسلام پوند ویں طریعے ہے، ل ہے، اس کے اسان سرے کے کریب مال کیا جائے۔ تیمر کی وجہ یہ ہے کہ عورت چونکہ فطرۃ منفعل مزاج ہوتی ہے، اس لیے فریق خالف کے وکیل کی جرح کے موقع پراس کا اصل مؤقف ہے پسل جانا اور فریق مخالف کے دلاکل ہے متاثر ہو جانا زیادہ ممکن ہے اس کیے اس کو اصل مؤقف پر قائم رکھنے کے لیے ایک اور گواہ کی ضرورت ہے تا کہ جب وہ منفعل یا متاثر ہوکراصل مؤقف ہے پھیلنے گئے تو دوسری گواہ اس کو سنجال

کے بیے ایک اور واق کی شرورت ہے یا کہ بہب وہ مسل کیا گا تکے اور اس کو برونت اصل مؤقف یا دولا دے۔ سے اور اس کو برونت اصل مؤقف کیا۔ دولا دے۔

وہ امور جن میں صرف عورت کی گواہی معتبر ہے

حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ بیان کرئے ہیں کہ پس نے ایک عورت سے شادی کی ایک اورعورت نے آ کر کہا: میں نے تم دونوں کو دورہ پلایا ہے میں نے نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر بیرواقعہ عرض کیا 'آپ نے فرمایا: تم اس

عورت کواب نکاح میں کس طرح رکھ سکتے ہو جب کہ ریشہادت ہوچگی ہے۔اس عورت کوطلاق دے دو۔

(صحح بخاري جام ٣٦٣ مطبور نورمجراصح المطابع كراجي ١٨٨١هـ)

ر ما مدیث میں مید بیان کیا گیا ہے کہ صرف ایک عورت نے میشہادت دی کداس نے حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ عند اور من کا اللہ عند اور ان کی زوجہ کورود دور من اللہ عند اور ان کی زوجہ کورود دور علیہ بن عامر کو میٹم دیا کہ دورانی بودی کو طلاق دے دیں ہم رچند کہ فقہاء احماف اور دیگرائمہ کے نزدیک مید صدیث استحباب پرمجمول ہے اور رساعت میں صرف ایک عورت کی شہادت پر فیصلہ کرنا واجب نہیں ہے تاہم یہ ایک حقیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کملے کہ رساعت میں ایک عورت کی شہادت پر فیصلہ کردیا۔

نیز جیسا که ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کدمرد جن امور کود مکھنے کے شرعا مجاز نہیں ہیں ان امور میں تنہا عودتوں کی شہادت پر فیصلہ کر دیا جائے گا' بلک صرف ایک عورت کی شہادت پر یعمی فیصلہ کر دیا جائے گا۔ امام عبدالرزاق روایت کرتے ہیں:

فیصلہ کردیا جائے گا بلد صرف کیل مورت می شہادت پر می قیصلہ کردیا جائے گا۔ امام حبد الرزان روایت سرئے ہیں: این جرسے بیان کرتے ہیں کہ این شہاب نے کہا: اس بات پرسنت کے مطابق عمل ہوتا رہا ہے کہ فورتوں کے بچہ جننے فومولود بچہ کے رونے اور عورتوں کے ان معاملات میں جس پرمرد مطلع خمیس ہوتے اور صرف عورتیں ہی ان معاملات کی تگہبان ہوتی ہیں ان میں صرف عورتوں کی شہادت جائز ہے ' پس جب بچہ جننے والی ایک مسلمان عورت گواہی وے یا ایک عورت سے زیادہ عورتیں نومولود کے رونے کی گواہی و ہی تو بیشہادت جائز ہے۔ (المصن ۶۸ می ۳۳۳ مطبوعہ کتب اسلائی بیروت ۱۳۹۰ھ) نیز امام عبد الرزاق روایت کرتے ہیں:

ابن شہاب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن انتظاب نے نومولود کے رونے میں ایک عورت کی شہادت کو جائز قرار دیا۔ (الصف ج۸م ۳۳۴ مطبور کتب اسلامی بردت اسم

قعقاع بن حکیم بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی الله عنہا نے فریایا کہ تنہا عورتوں کی شہادت حمل اور حیش وغیرہ صرف ان امور میں جائز ہے جن پرصرف عورتیں ہی مطلع ہوتی ہیں ۔ (المصنف ۵۸ س ۲۳۳ مطبوء کتب اسلائی بیروٹ ۱۳۹۰ھ) امام محصی اورحسن بصری نے کہا کہ جن امور برم رمطلع نہیں ہوتے ان میں ایک عورت کی شہادت بھی جائز ہے۔

(المصنف ج٨ص ٣٣٣ مطبوعه كتب اسلامي بيروت ١٣٩٠ه)

عورت کی شہادت کونصف شہادت قر ار دیئے کی حکمتیں

اگر مردیہا عتراض کریں کہ بعض نسوائی معاملات میں ان کی شہادت اصلاً معتبر نبیں ہے؛ جب کدان معاملات میں عورتوں میں ہے ایک عورت کی گوائن قبول کر کی جاتی ہے تو مردول کو اسلام نے بالکل ساقط الاعتبار کردیا اور ان کو آ دھے انسان کا درجہ بھی نبیں دیا تو کیا مردول کا بداعتراض درست اور معقول ہوگا؟ نبیں! بلکہ یہی کہا جائے گا کہ جن و نیاوی معاملات میں مردول کو شہادت کی الجیت ہے وہاں مردول کی شہادت قبول کی جاتی ہے اور جن نسوائی معاملات میں عورتیں شہادت کی اہل ہیں وہاں عورتوں کی شہادت قبول کی جاتی ہے اسلام نے جس صنف کی شہادت کا جس جگداعتہار کیا ہے وہ میں محکمت اور فطرت سے

مطابق ہے۔سبحان الله و بحمده مبحان الله العظیم. مزیز فور فرمائے کہ اثبات زنایس دو کے بجائے عارمردوں کی گوائی مقرر کی گئے ہے اب کیا مردید کھے تین کہ جناب

مزید تورتر مایے کہ ابات رنا کہ وہ کے بجائے چار مردوں کا وابق سرروں کا کیا اب بیا سردیہ ہدھے ہیں کہ جب ہماری گوائ ہماری گوائی تو آ دھی کردی گئی ہے کیونکہ باتی حدوداور معاملات میں دو مردوں کی گوائی کائی ہوتی ہے اور اب زنا میں بجائے دو کے چار مردوں کی گوائی ضروری قرار دی گئی ہے تو گویا دو مردوں کوالیک کے قائم متعام کیا ہے اور میدمردوں کو آ دھا انسان قرار

نے چار سردوں میں تواہ میں ہوں کر اور دی گی ہے تو تو یا دو سردوں تو ایک سے قام علم میں ہے اور میں سردوں تو ادھا، وینا ہے۔اس کے جواب میں بھی یہی کہا جائے گا کہ چونکہ زنا کی سزا بہت بخت رکھی گئی ہے جس میں شاد کی شدہ زانی کورجم کر دیا جاتا ہے اس لیے اس کے ثبوت کی بھی کڑی شرط رکھی ہے اور ثبوت زنا کو چار مسلمان مردوں کی گوائی پر موقوف کیا گیا ہے۔

جاتا ہے اس کے بال کے بوت می من من مرکاری کے اور بوت رتا تا وچار سلمان مردوں کا واہی رسولوک کیا گیا ہے۔

چر پید چر بھی کھوظ درتی چاہیے کہ شہادت و بینا کوئی حق یا انعام نہیں ہے اگر الیا ہوتا تو عورتیں کہ سمی تھیں کہ ہمارا حق کم کر
ویا گیا ہے ، عدالت میں جا کرفریق مخالف کو ای دینا اور اس کی رشنی مول لیتا ہی والیک ابتلاء اور مصیبت ہے ، بعض
اوقات شہادت و سے کے لیے ایک شہر ہے دوسرے شہر جانا پڑتا ہے اور سفری صعوبتیں اٹھائی پڑتی ہیں اسلام نے صنف نازک
پر جیسے اور احسانات کیے ہیں کہ اس پر معاش اور بچوں کی کفالت کا لو جھڑییں رکھا' ایام چیش میں نماز د رکا مکلف نہیں کیا' حالت حیش' ممل اور رضاعت میں روز ہے قضاء کرنے کی مہولت دی ہے' اس طرح اسلام کا عورتوں پر بیر بھی احسان اور انعام ہے کہ

ہاں میں اس کوشہادت کا بالکل مکلف نہیں کیا اور مالی معاملات میں اس کے بوچھ کو کم کر دیا ہے اور جو بو جھ ایک مرد پر ڈالا جاتا ہے وہ دو مورتوں پر تقییم کردیا۔الحمد لله علمی احسانه وانعامه.

اس پرشہاوت ادا کرنے کا بو جھ کم سے کم رکھا ہے ٔ صدود اور قصاص کے معاملات جن کی گواہی وینے میں زیادہ خطرہ اور مشقت

اس سئلہ کے دیگر پہلوؤں کو جانے کے لیے''شرح صحیح مسلم'' جلد خامس کا مطالعہ فر مائمیں' ہم نے وہاں اس سئلہ کے اور مسئلہ کے دیگر پہلوؤں کو جانے کے لیے''شرح صحیح مسلم'' جلد خامس کا مطالعہ فر مائمیں' ہم نے وہاں اس مسئلہ کے اور

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:اور جب گواہوں کو ( گواہی کے لیے ) بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں۔ (القرہ: ۲۸۳) گواہی کے لیے بلائے جانے پر گواہوں کے جانے کا شرعی تھکم

رائی سے بینے مبالا سے جانے پر مواموں سے جانے 8 سری م اگر کسی معاملہ پر متعدد گواہ ہیں تو ہر گواہ کا گوائی دینا واجب نہیں ہے' بلکہ بیر دجوب کفائی ہے' ان میں سے کس بھی دو

، و مل سامند پر سفار وہ بین و ہم وہ ماں وہ من رہی وہ بہ بین سے بہتہ مید وہ دب ماں سب سال میں سال کا کوا ہوں گے گواہوں نے گوائی دے دی تو باتی سب ہے وجوب ساقط ہوجائے گا اور اگر کس نے گوائی کے لیے بلایا جائے تو ان کا جانا واجب اگر کسی معاملہ پرصرف ووگواہ ہوں تو ان کا گوائی دینا متعین ہے اور جب ان کو گوائی کے لیے بلایا جائے تو ان کا جانا واجب ہے اور نہ جانا کمرو تحریمی ہے۔

علامه ابوالحيان اندلس لكصة بين:

سوسر بوا میں اسری سے ہیں. حضرت این عباس فقادہ اور رتیج وغیرہ نے کہا ہے کہ جب کواہوں کو گوائی کے لیے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں عطاء اور حسن بھری نے کہا: میر مانعت ترجیم کے لیے نہیں ہے گواہ کے لیے گوائی ویٹا اور نہ گوائی دینا دونوں جائز ہیں شعمی نے کہا: اگراس کے علاوہ اور کوئی کواہ نہیں ہے تو اس پر گوائی دینا متعین ہے ور نہ اس کوافقیار ہے مجابد عکر مہ سعید بن جبیر وغیرہ نے کہا کہ اگروہ اس سے پہلے شہادت و سے چکے ہیں تو جب ان کواواء شہادت کے لیے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں گیا جائے گا اور اواء رسول الشصلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح مروی ہے اور اگر بیروایت صبح ہے تو پھر اس سے عدول نہیں کیا جائے گا اور اواء

شہادت سے انکار کی ممانعت تحریمی ہوگی۔ حسن بھری نے کہا: مسلمانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا مستحب ہے' اگر گواہ زیادہ ہوں اور مد تی کے حق

میں معطل ہونے کا خدشہ نہ ہوتو جس گواہ کو بلایا گیا ہے اس کا جانا مستحب ہے اور کسی عذر کی وجہ ہے ان کا نہ جانا بھی جائز ہے اوراس میں گناہ نہیں ہے اور اگر گواؤ کو بیرخدشہ ہو کہ اس کے نہ جانے ہے کسی کاحق معطل ہو جائے گاتو پھراس کا شہادت دیے

کے لیے حانا واجب ہے۔ (الحرالحيط ج عص ٣٤٥ مطبوعددارالفكر بيروت ١٣١٢ه) الله تعالی کا ارشاد ہے:اور ند کس لکھنے والے کو ضرر یہ پیایا جائے اور نہ گواہ کو اور اگر تم نے ایسا کیا تو وہ بے شک تمہارا گناہ ہو

کا تب اور گواہ کےضرر کا بیان

اس آیت کی دو قر اُتیں ہیں' ایک قر اُت کے مطابق معنی یہ ہے کہ نہ کا تب کو ضرر پہنچایا جائے نہ گواہ کو اس قر اُت کے

مطابق صاحب حق کواس مے منع کیا گیا ہے کہ وہ کا تب اور گواہ کوان کے کا مول سے روک کر انہیں لکھنے اور گواہی دینے کے لیے مجبور کریں یا ان کواس سلسلہ میں ہونے والے اخراجات ادا ندکریں یا لکھنے اور گواہی دینے میں جوان کا وفت خرچ ہواس کا معاوضدان کوا دا نه کریں۔

اور دوسری قر اُت کے مطابق معنی ہے ہے کہ کا تب اور گواہ صاحب حق کو ضرر ند پہنچا تیں 'مثلاً کا تب صاحب حق کے املاء کرانے کے خلاف کچھ کا کچھ لکھ دے'یا گواہ اپنی طرف سے گواہی میں کچھ بڑھا دے یا کچھ کم کردے۔

اللّٰد تعالیٰ کا ارشاد ہے:اورا گرتم سفر میں ہو (اورتمہیں دین برمنی کوئی معاملہ کرنا ہو )اورتمہیں دستاویز ککھنے والا نہ ملے تو قبضہ دی ہوئی رئین ( کی بنایر دین کا معاملہ کرو) پھراگرتم کوایک دوسرے پر اعتبار ہوتو جس پر اعتبار کیا گیا ہے اسے جا ہے کہ وہ اس

کی امانت ادا کردے اور اللہ ہے ڈرے جواس کا رب ہے۔ (البقرہ: ۲۸۳)

سفراورحضرميس رئهن ريحضے كا جواز اس آیت میں مید ہدایت کی گئی ہے کداگرتم سفر میں ہواورتم نے کسی محض ہے کوئی چیز اوھار خریدنی ہے اور بائع کو تحفظ

فرا ہم کرنے کے لیے تہمیں دوران سفر کا تب یا گواہ دستیاب نہ ہوں تو بائع کو تحفط فراہم کرنے کے لیے اپنی کوئی چیزاس کے یاس ربمن رکھ دواورا در مقبوضہ کے لفظ میں بیاشارہ ہے کہ بائع اس چز پرصرف قبضہ کرے گا'وہ اس میں تصرف کرنے اور اس ے استفادہ کرنے کا مجاز اور میتار نہیں ہے' بعض فقہاء تا بعین نے بیرکہا ہے کداگر کا تب موجود ہوتو پھر کسی چیز کو گروی رکھنا جائز

امام ابن جربراني سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں: ضحاک نے کہا: اگر کوئی شخص سفر ہیں ہواور وہ مدت معینہ کے ادھار بر کسی چیز کی تیج کرے اور اس کو کا تب نہ ملے تو اس

کے لیے رہن پر بصنہ کرنا جائز ہے اوراگر کا تب ہوتو پھراس کے لیے رہن پر بصنہ کرنا جائز نہیں ہے۔

(جامع البيان ج٣م ٩٢ مطبوعه وارالمعرفة 'بيروت' ١٣٠٩هـ)

ا در بعض فقہاء تا بعین نے یہ کہا ہے کہ صرف سفر میں رہن رکھنا جائز ہے اور حضر میں رہن رکھنا جائز نہیں ہے۔ امام ابن جریر روایت کرتے ہیں:

عجامد بیان کرتے ہیں کہ رہن پر تبضہ کرنا صرف سفر میں جائز ہے حضر میں جائز نہیں ہے۔

(جامع البيان ج٣ ص ٩٢ مطبوعه دارالمعرفة ميروت ٢٠٩١ه)

ليكن ميد ونوں قيدي اتفاقى بين اوران كامفهوم خالف معترنيس ہے؛ علامه ابو بكر جصاص حنفي كليت بين: جلداول تبيار الق آ. تمام اہل علم کے نزدیک بیتھم اس طرح نہیں ہے اور تمام شہروں کے فقہاء اور عامة السلف کے نزدیک شہر میں بھی کی چیز کاگروی رکھنا جائزے ۔ ( ایکام القرآن ج اس ۲۵۰ مطبوع سیل اکیڈی لا اور ۱۳۰۰ھ)

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حصرت انس رضی اللہ عند ہیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بو کے بدلہ اپنی زرہ رہن رکھی' میں نبی صلی التہ علیہ وسلم کے پاس بوکی روٹی اور پرانی جر بی لے کر عمیا اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا: آل محمد کے پاس صبح

اور شام کے لیے صرف ایک صاع ہے۔ (چار کلوگرام) حصرت عائش رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرہ گروی رکھ کرایک بہودی سے طعام

خریدا ـ (منجح بخاری جام سه۳ مطبوعه نور محراصح المطالح کما پی ۱۳۸۱ه ) امام این ماجیروایت کرتے ہیں:

حضرت عائشرضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے مدت معینہ کے ادھار پر طعام خریدا اورا پی زرہ گروی رکھ دی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک یہودی کے پاس اپنی زرہ گروی رکھی اوراس سے اسیخ اہل کے لیے بجو خریدے۔

(سنن ابن باحدص ۷۵ ا مطبوعه نورمجمه کارخانه تنجارت کتب کراحی)

ر ہن کی تعریف اور رہن سے فائدہ اٹھانے میں مٰداہبِ فقہاء

رئان کامعنی ہے: گروی رکھنا' اصطلاح شرع میں اس کامعنی ہے: دوسرے کے مال کواپے حق میں اس لیے روکنا' کہ اس کے ذریعہ سے اپنے حق کو کلا یا جزء وصول کرناممکن ہوڑ رئان میں رکھی ہوئی چیز کو مرہون ' رئان رکھنے والے کورائن اور جس کے

پاس کوئی چیز رہیں رقعی جائے اس کومرٹین کہتے ہیں عقدر بن بالاجماع جائز ہے۔ (بداییا خیرین ۱۵۰ مطبوع شرکة عليه سان امام الاصنیف امام مالک اور امام احمد بن ختبل کے نزدیک ربین شدہ چیز نے نقع حاصل کرنا جائز نہیں ہے اور امام شافق کے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علید وسلم نے فرمایا: رئین شدہ سواری پر اس کے فرج کے بدلد میں سواری کی جائے گئ اور اس کے تقنوں سے دودھ ذکال کر ہیا جائے گا اور جو اس پر سواری کرے گا یا ہے گا فرج اس کے فرے ہے۔ (سمج ہناری جام سے ۲۳۱ مطبور فروج اسح المطابع کرائی ۱۳۸۸ھ)

علامہ بدرالدین مینی حفی اس حدیث کے جواب میں لکھتے ہیں:

ال حدیث ہے ابراہیم خون امام شافعی اور ظاہریہ (غیر مقلدین) نے اس پر استدلال کیا ہے کہ رہمن رکھوانے والا اس حدیث ہے ابراہیم خون امام شافعی اور ظاہریہ (غیر مقلدین) نے اس پر استدلال کیا ہے کہ رہمن رکھوانے والا (مقروض) سواری پر اپنے خرچ کے باعث سواری کرے گا اور اس کا دودھ پے گا' ابن حزم نے ''کلیٰ'' میں لکھا ہے کہ ربمن رکھوانے والا جس طرح ربمن رکھوانے کے بعد بھی اس چیز ہے منافع حاصل کرتا ہے اور اس کا دودھ پینے ماصل کرتا رہے گا اور اس سے کسی منفعت کو روکا نہیں جائے گا اور دبن شدہ جانور پر سواری کرنے اور اس کا دودھ پینے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح پہلے یہ منافع ربین رکھوانے والے کے لیے تھے اب بھی رہیں گئے ہاں! اگر وہ ان جانوروں کو ضائع کر ہے گا اور وہ کی اور اس کے قرض میں محسوب نہیں کیا جائے گا' قرض کم جو یا ذیادہ کا اور اس کے قرض میں محسوب نہیں کیا جائے گا' قرض کم جو یا ذیادہ

ا مام ابو حنیفهٔ امام ابو بوسف ٔ امام محمرُ امام ما لک اور ایک روایت میں امام احمد نے سرکہا ہے کہ رئمن رکھوانے والے کا رئمن نے نفع حاصل کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ بہ رہن ر کھنے کے منافی ہے' رہن کامعنی ہے: دائمی طور پر کسی چیز کومجوں کرنا' البذا وہ اس ہے نفع اٹھانے کا ما لک نہیں ہے' اور مرہون ہے خدمت طلب کرنا' اس برسوار کی کرنا' اس کا دود ھ دو ہنا اور اس میں سکونت رکھنا وغیر ہ اس کے لیے جائز نہیں ہے' اور زئن رکھنے والے کے سوا اور اس کی ا جازت کے بغیر کسی اور کے ہاتھ ہرم ہون کوفر وخت کرنا بھی اس کے لیے حائز نہیں ہے' اوراگر اس نے فروخت کر دیا تو یہ مرتبن (رہن رکھنے والے) کی اجازت برموتو ف ہے' اگراس نے اجازت دے دی تو بیفروخت کرنا جائز ہوگا اوراب قیت اس کے پاس رہن ہوگی' ای طرح مرتبن کے لیے بھی ر بن بے نفع حاصل کرنا جائز نہیں ہے' حتیٰ کہ اگر غلام رئن ہوتو وہ اس سے خدمت طلب نہیں کرے گا' سواری کا جانور ہوتو اس یر سواری نہیں کر ہے گا'اگر کیڑ ا ہوتو اس کونبیں پینے گا' مکان ہوتو اس میں سکونت نہیں کر ہے گا ادرمصحف ہوتو اس کی تلاوت نہیں کرے گا' اور را ہن ( رہن رکھوانے والے ) کی احازت کے بغیر مرتبن کے لیے رہن کوفمر وخت کرنا جائز نہیں ہے۔امام طحاوی نے کہا ہے کہ علماء کااس برا جماع ہے کہ رہمن کا خرج رائن کے ذمہ ہے اور اس برخرج کرنا مرتبن کی ذمہ داری نہیں ہے اور جس حدیث ہے امام شافعی نے استدلال کیا ہے وہ مجمل ہے اس میں بیربیان کیا گیا ہے کہ کون رئین پرسواری کرے گا اور کون اس کا دود ہے گا' پس نخالف کے لیے یہ کہاں ہے جائز ہو گیا کہ اس کورا ہن کے ساتھ مخصوص کر دے نہ کہ مرتبن کے لیے اور بغیر دلیل کے اس کوان میں ہے کسی ایک کے ساتھ خاص کر دینا جائز نہیں ہے؛ اور مشیم نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ ہے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب سواری کا جانو ررئن ہوتو مرتبن براس کو جارہ ڈالنا لازم ہے اور اس کے تضوں سے دودھ نکالا جائے گا اور اس کا خرج اس کے ذمہ ہے جواس کا دودھ ہے گا' اور اس برسواری کرے گا' اس صدیث سے بیتعین ہوگیا کہ وصحیح بخاری' کی حدیث میں سواری کرنے اور دودھ ینے کے منافع مرتبن برمحمول ہیں نہ کدرا ہن یر مرتهن رئن برسواری کرے گا اور اس کا دود ہے تکا اور اس کے معاوضہ میں اس کا خرج اٹھائے گا' ہمارے نز دیک بیتھم اس ونت تھا جب سود لینا مباح تھا اوراس قرض ہے منع نہیں فر مایا تھا جس میں نفع لیا جائے اور نہ غیر مساوی چیز وں کی بیچ سے منع فرمایا تھا'اس کے بعد آپ نے سودکوحرام کردیااور ہراس قرض ہے منع فرمادیا جس سے کوئی منفعت حاصل ہو۔

علما وکا اس پر اجماع ہے کہ رہن کا خرج رائن کے ذمہ ہے مرتبن کے ذمہ ٹیس ہے اور مرتبن کے لیے رہن کو استعال کرنا جائز نہیں ہے۔ رہن کا نقاضا بیہ ہے کہ رائن اس کو مرتبن کے قبضہ یس دے دے اور پھر اس سے سرو کار ضد کھے اس لیے اس پ اجماع ہے کہ اگر رائن اپنی لونڈ کی رئن رکھ وے تو وہ اس سے مباشرے ٹیس کر سکتا نیز امام طحاوی نے فتحی سے روایت کیا ہے کہ رئن سے کوئی نفع حاصلِ تہیں کیا جائے گا۔ (عمدة القاری جساس عمدہ سے معمود ادارة المطابقة المبنریہ مدمر ۱۳۸۸ھ)

علامه علاء الدين صلفي لكھتے ہيں:

رئن سے نفع حاصل کرنا مطلقاً جائز نہیں ہے اس سے خدمت لے سکتا ہے نداس میں سکونت کرسکتا ہے نداس کو پہن سکتا ہے نداس کوکرا یہ پر دے سکتا ہے ند کی کو عادیة دے سکتا ہے ندرا ہن ندم تهن ہاں! اگر را بن مرتبی کو یا مرتبی را بن کواجازت دے دیے تو بھر جائز ہے 'کہا گیا ہے کہ مرتبن کے لیے اجازت کے بادجود نفع لیٹا جائز نیس ہے کیونکہ یہ موو ہے اور یہ بھی کہا گیا

ہے کہ بیموداس وقت ہوگا جب رہمن کے عقد میں بیٹر ط ہو کہ مرتبن اس نے نقع حاصل کرے گا ورنہ سوزنمیں ہے ''اشباہ''اور ''جوا ہر'' میں فذکور ہے کہ را بمن نے مرتبن کے لیے درخت کے مجلوں کا کھانا' یا گھر میں رہنا یا بمری کا دودھ بینا مباح کر دیا اور اس نے بیرمنافع حاصل کیے تو وہ اس کا ضامن نہیں ہوگا' نیز''اشباہ'' میں اکھا ہے کہ مرتبن کے لیے نفع حاصل کرنا محروہ ہے۔ (دریتار کل حاصل درخار انسان انسان کی بیروں کے درخت کے درخت کے مقدر کہ اساسہ ۲۰۰۰ مطور درارا حاواتر انسانس کی ہیدت)

ر بن کی شرا نط اورضر وری مسائل

عقد رہن ایجاب اور قبول ہے منعقد ہوتا ہے مثلاً راہن میہ کیج کہ تبہارا دین جو بیرے ذمہ ہے اس کے مقابلہ میں' میں حد تر رہ ساز کھو ' بیر کر شروع دو مقابلہ میں ۔

- نے یہ چیزتمہارے پاس رکھی ٔ رئن کی شرا نظرحسب ذیل میں: (۱) رائن اور مرتبن عاقل ہول ٹاسجھ بچے اور مجنون کا رئن رکھنا صحح نہیں ہے۔
  - (۲) رہن کسی شرط برمعلق نہ ہواوراس کی اضافت وقت کی طرف کی حائے۔
- (٣) جوچيز غير منتسم اورغير متيز بواس كور بن ركهنا مي نبيل بيئ مثلاً كونى شخص بير كيديس ابنا آ دها مكان ربن ركهنا بول اور
- آ و ھے کی تحدیداور تعیین شرکر ہے۔ (۴) جس چیز کورئن رکھا ہے وہ قابل فروخت ہو اور وہ چیز اس وقت موجود ہو اور مال متقوم ہو' درخت پر جو کھا نہیں گئے' جانور کے پیٹ میں جو بچر ہے اور مردار اورخون ایسی حرام چیز ول کورئن رکھنا جائز نہیں ہے۔

مرہون چڑی مالیت مرتبن کی عفان میں ہوتی ہاور خودوہ چڑ مرتبن کے پاس امانت ہوتی ہے ان کفرق کی وضاحت اس طرح ہے کہ اگر مرتبن مرہون کورا ہمن سے خرید لے تو اس چڑ پر مرتبن کا قبضتر یداری کے قائم مقام نیس ہوگا کیونکہ بیاس کے قبضہ میں امانت ہے اور خریداری کے لیے قبضہ عفان چاہیے اور مرہون کا خرج را ہمن کے ذمہ ہے مرتبن کے فرمنیس ہے اگر مرہون چڑ را ہمن کے ذمہ ہے مرتبن کے فرمنیس ہے اگر مرہون چڑ را ہمن کے پاس بلاک ہوجائے تو دین اور اس چیز کی قبض را ہمن کے فرمہ ہے گا مثلاً بڑاررو ہے دین کے مقابلہ میں دو ہزاررو ہے کا محوث اس چیز کی قبت میں ہوگا ہی کہ بلاک ترار دیا جائے گا مثلاً بڑاررو ہے دین کے مقابلہ میں دو ہزاررو ہے کا محوث اس کری دورو ہے ساقط ہو گئے تیس دے گا اوراگر صورت مفروضہ میں گھوڑ ہے کی تورو ہے ساقط ہو گئے اور باتی باندہ پانچ سورو ہے را ہمن کے فرمدواجب الادا چین اور آبی اندہ پانچ سورو ہے را ہمن کے فرمدواجب الادا چین اور آبی اور تی اور مرہون کی مالیت برابر ہومثلاً اس صورت میں گھوڑ ابزاررو ہے کا ہموتو کس کے ذمہ ہے کہ واجب شہیں ہے۔

اگر مرتمن نے دین میں کوئی ایبالقرف کیا جس ہو وہ چنر ہلاک ہوگئ یا اس میں نقصان پیدا ہوگیا تو وہ اس کا ضام من ہو گا اینی اس کا تاوان ادا کرے گا مثلاً ایک شیروائی دو ہزار کی تھی 'مرتمن نے را نمن کی اجازت سے اس کو پہنا اور اس پر دائ و ھے لگ گئے جس سے وہ ہزار روپے کی رہ گئ تو اس ہزار روپے کی کی کا تاوان مرتمن را بمن کو ادا کرے گا اور اس نے وہ و صلنے کے لیے دی اور دھو بی نے گم کر دی تو وہ دو ہزار روپے کا ضام من ہوگا اگر مرتمین نے رائمن کی اجازت کے بغیر ربمن سے فائدہ اٹھایا اور وہ چیز ہلاک ہوئی تو بھی مرتمین کو تاوان ادا کرنا ہوگا 'مرجون کی حفاظت کا خرج مثلاً اس کے لیے مکان کا کراہیا اور چوکیدار کی تخواہ مرتمین کے ذمہ ہے 'اور مربون کی بقا کا خرج مثلاً جا ٹوروں کے چارے کا خرج یا باغ میں پائی لگانے اور پھل تو ٹرنے کے اخراجات وغیرہ ہردائین کے ذمہ ہیں۔

(عالم كيرى ج٥ص ٢٣٣ ـ ٢٣٠ رواكارج٥ص ٢١٦ ـ ٢٠٠ بدايدافيرين ٥٠٠ ١١٦ ١٥٠ ملخسا)

فقہاء نے پنیں لکھا کہ گردی رکھے ہوئے جانوروں کے دودھ کی آمدنی اور باغ کے پھلوں کی آمدنی کا کون مالک ہوگا' مرتہن تو اس کا مالک نمیں ہوسکتا کیونکہ بیسود ہے' اس لیے ظاہر ہے کہ اس آمدنی کا مالک راہمن ہی ہوگا' کیونکہ'' درمختار'' میں نذکور ہے کہ مرتهن کی اجازت ہے راہمن مرہون ہے فائدہ اٹھاسکتا ہے۔

ں دوں ہے کہ رس کی بات سے میں کو ایک دوسرے پراغتبار ہوتو جس پراغتبار کیا گیا ہے اسے جا ہے کہ وہ اس کی امانت ادا اللہ تعالیٰ کا ارشاو ہے: مجرائرتم کو ایک دوسرے پراغتبار ہوتو جس پراغتبار کیا گیا ہے اسے جا ہے کہ وہ اس کی امانت کرئے اور اللہ سے ڈرے جواس کا رہے ہے۔(البقرہ: ۸۳۳)

رے اور اللہ ہے ذرعے جوال کا رہ ہے۔ (اہرہ : ۴۸۳) اعتماد کی صورت میں و ثیقہ کھھوانے 'گواہ بنانے اور گروی رکھنے کوترک کرنے کی رخصت

یعنی اگر دائن کومقروض کی امانت داری پراعتماد مهواور وہ دستاویز کلینے کمی کو گواہ بنانے اور قرض کے مقابلہ میں کمی چیز کو گروی رکھنے کے بغیر اپنا مال مقروض کے حوالے کر دی یا اپنامال اس کوفر وخت کر دی تو مقروض پر لازم ہے کہ وہ دائن کے اعتماد پر پورا اترے اور اس کی امانت اس کو ادا کر دے' میدامر وجوب کے لیے ہاور اس پر اجماع ہے کہ قرضوں کا ادا کرنا واجب ہے' عاکم کو چاہیے کہ وہ مقروض کو قرض ادا کرنے کا حکم دے اور مقروض کوقرض ادا کرنے پر مجبور کرے۔ احاد بیٹ کی روشنی میں دین اور قرض کے ضرور کی مسائل

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے لوگوں سے اموال لیے اور وہ ان کو ادا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا تو اللہ تعالی ان اموال کو اس کی طرف سے ادا کر دے گا اور جس نے لوگوں کے مال لیے در آں صالیہ وہ ان کو تلف کرنے کا ارادہ رکھتا تھا اللہ تعالیٰ اس شخص کو تلف کردے گا۔

(صحیح بخاری ج اص ۱۳۲۱ مطبوعه تورمجراصح المطالع کراچی اسماه)

حافظ ابن حجر عسقلاني لكھتے ہيں:

یعیٰ جس فحض نے کوئی تقعیم تیس کی اس کی نیت قرض ادا کرنے کی تھی اکین اس کو اسٹے بیسے دستیاب نہیں ہوئے یا اس کو اپ بک موت آگئی ادر اس کوقر ض ادا کرنے کی مہلت نہیں ملی حالا نکد اس کی نیت ادا کرنے کی تھی اتو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کی طرف سے قرض خواہ کو ادائی کی کر دے گا ادر اس سے مطالبہ ٹیس ہوگا اور جیسا کہ طریقہ ہے کہ اگر مقروض نے قرض ادا نہ کیا جوتو اس کی نکیاں قرض خواہ کو دے دی جاتی ہیں یا قرض خواہ کے گناہ مقروض کے نامدا محال میں ڈال دیئے جاتے ہیں اس کے ساتھ میہ محالمہ نہیں ہوگا اور جس شخص کی نیت سے ہوکہ وہ دائن کو اس کا مال نہیں دے گا او اللہ تعالیٰ اس سے جم کو ضائع کر دے گا ہا اس کے مال کو ضائع کر دے گا ہا آخرت میں اس کو عذاب دے گا۔

امام ابن ماجداورامام حاکم نے مجد بن علی سے روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر لوگوں سے قرض لیتے تھے ان سے اس کی وجد پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے: جب تک مقروض قرض کو اوا فدر سے اللہ مقروض کے ساتھ ہوتا ہے اس صدیت کی سندھن ہے نیز امام حاکم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ جس بندہ کی نبیت قرض کو اوا کرنا ہوا اس کے ساتھ اللہ کی مدوموتی ہے۔

( فتح الباري ج ۵ ص ۵۳ مطبوعه دارنشر الكتب الاسلامية كا بهور ۱ مهاه )

حضرت ابو ہریرہ رض اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اگر میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہوتو مجھے اس سے خوجی نہیں ہوگی کہ میرے پاس تین دن تک اس میں سے کوئی چیز رہے ماسوا اس کے جس کو میں قرض کی ادا تیکل

کے لیے رکھ لوں۔ (ممج بخاری ج اس ۴۲۱ مطبوعہ ٹورٹیراضح الطافع کرا کی ۱۳۸۱ھ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تی کے ساتھ قرض کا تقاضا کیا' آپ کے اصحاب نے اس کو مارنے یا ڈانٹے کا ارادہ کیا' آپ نے فرمایا: اس کوچھوڑ دو' کیونکہ صاحب می کو بات کرنے ک مخبائش ہوتی ہے اور اس کے لیے اونٹ خرید واور اس کا قرض ادا کر دو' صحابہ نے کہا: جتنی عمر کا اونٹ اس کوادا کرنا ہے اس سے

م منجائش ہوتی ہے اور اس کے لیے اونٹ خرید واور اس کا قرض ادا کر دؤ صحابہ نے کہا: جتنی عمر کا اونٹ اس کوا دا کرنا ہے اس سے زیادہ کا لن رہا ہے' آپ نے فر مایا: وہی خرید لو اور اس کو ادا کر دؤ کیونکہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اچھی طرح قرض ادا کرے۔ (محج جناری جام ۲۳۱) مطبور فرور محم المطابح' کرائی ۱۳۸۱ھ)

ا ما معاف کردے اس حدیث میں نی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبردست حوصلۂ حکم' تو اضع اور آپ کے خلق عظیم کا بیان ہے۔ حضرت عائشہرض اللہ عنہا بیان کرتی میں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بیدعا کرتے تنے کہ اے اللہ! میں گناہ اورقرض سے تیری پناہ میں آتا ہوں' کمی شخص نے کہا: آپ قرض سے بہت پناہ مائلتے ہیں' آپ نے فر مایا: جب انسان مقروض ہوتا ہے تو وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولٹا ہے اور وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔

، رون کرد کا میاه ۱۳۸۳ مطبوعه نور مجد اصح المطالع کرا چی ۱۳۸۱ه)

حضرت ابو جریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: غنی کا ( قرض کی ادا یکی میں) تا خیر کرناظلم ہے۔ (سمج بناریج اص ۳۲۳ مطبور فروثرہ اس اللہ کراچی ا ۱۳۸۵ھ)

میں) تا چیر کرنا علم ہے۔( سے بناری جامل ۳۳۳ مطبور نور تھا تا الطابع کراچی ۱۸۳۱ھ) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور گواہی نہ جھیا دُ اور جو خص گواہی چھیائے اس کا دل گناہ آلودہ ہے۔(ابقرہ: ۲۸۳) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

مدنمی تحریم ہے اور گوائی کا چھپانا حرام ہے کیونکہ اللہ تعالی نے اس پر وعید معلق فرمائی ہے کہ جو تحض گوائی کو چھپائے گا اس کا دل گناہ آلودہ ہے 'گوائی چھپانے کامعنی میہ ہے کہ انسان گوائی اداکرنے سے اپنے آپ کوروک لے اور گوائی چھپانا اس وقت حرام ہے جب اس کے گوائی شددیے سے صاحب حق کاحق ضائع ہوجائے۔

اللہ تعالی نے فرمایا ہے: جوشش گواہی چھپائے گااس کا دل گناہ آلودہ ہے اور گناہ کی اضافت دل کی طرف کی ہے کیونکہ شہادت چھپانے اور اس کواوا نہ کرنے کی نیت کا تعلق دل ہے ہے اور جب کی فعل کی اضافت کی عضو کی طرف کی جاتی ہے تو اس میں زیادہ تا کید جوتی ہے تھے کہتے ہیں: میں نے اپنی آ تھوں ہے دیکھااور اپنے کا نوں سے سنا' اور میرے ول میں فلال کی محبت ہے اور خصوصاً دل کی طرف اضافت اس لیے گی ہے کہ دل انسان کے اجزاء میں اشرف اجزاء اور رئیس اعضاء ہے اور اس کا فعل باقی اعتماء کی اس کا فعل باقی اعتماء کی اس کے کہ ہے کہ کہا کی اضافت دل کی طرف اس لیے گی ہے کہ گناہ کی اضافت دل کی طرف اس لیے گی ہے کہ سید گمان نہ کیا جائے کہ شہادت چھپانے کے گناہ کا تعلق صرف زبان کے ساتھ ہے اور سیمعلوم ہوجائے کہ گناہ کا اصل سرچشمہ اور معدن انسان کا دل ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

تبيار القرآر

جلداول

حصرت نعمان بن بشیررض الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه دسلم نے فر مایا: سنو! جسم میں گوشت کا ایک کنزائے جب وہ صحح ہوتو یوراجسم سحیح ہوتا ہے اور جب وہ خراب ہوتا ہے تو پوراجسم خراب ہوتا ہے سنو! وہ قلب ہے۔

( صحح بخاری خ اص ۱۳ مطبونه نورمجراصح المطالع ' کرا جی ۱۳۸۱ هر)

یا قلب کی طرف اضافت اس لیے کی ہے کہ گناہ کا اثر قلب میں طاہر ہوتا ہے۔

امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک ساہ کلتہ پیدا ہو جاتا ہے 'آگروہ تو ہی کرے' اس کام ہے باز آ جائے ادراستعفار کرے تو اس کا دل صاف ہوجاتا

ہے اوراگروہ زیادہ گناہ کرے تو اس کے دل میں اور ساہ تکتے پیدا ہو جاتے ہیں اور یہی وہ رین (ران) ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔

کَلَابَنُ عَلَى قُلُوْ بِهِهُ هَا كَانُو الكَيْسِبُونَ ﴿ جَرَفْهِي بِكَدَانِ كَامُولِ نِهِ ان كَ ولول بِرزنگ ﴿ ( المطنفين ١٣٠) ﴿ خِماديا۔

(سنن ابن ماجيص ١٦٣ مطبوعة ورجحد كارخاند تجارت كتب كراچي)

اس حدیث کوامام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔ (منداحر بریم سی ۱۹۷ مطبوعہ کتب اسلائ بیروٹ ۱۳۹۸ھ) وثیقہ کھھنے گواہ بنانے اور ریمن رکھنے کے اسرار اور حکمتنیں

اس آیت میں اللہ تعالی نے مدعت معینہ کے ادھار پر کی جانے والی تھے کی دستاویز کھینے اس تھ پر گواہ بنانے اور مقروض کی کسی چیز کوگروی رکھنے اس تھ کو گھانہ جائے تو اس کسی چیز کوگروی رکھنے کا جوشم دیا ہے وہ دین اور دنیا کی صلاح پہنی ہے ' دنیا کی صلاح پہ ہے کہ اگر اس تھ کو کھانہ جائے تو اس میں اختلاف ' تنازع اور نساو ہوسکتا ہے اور انسان کے ہاتھ ہے دین اور دنیا جاتی رہا کہ انسر خروس نے فر مایا ہے : تم ایک دوسرے کے ساتھ مزاع نہ کرو ور شتم برد ل ہوجاؤگے اور تمہاری ہواا کھڑ جائے گی۔ (الانسان : ۲۳) اور جب خرید فروخت کے معاملات کھے ہوئے ہوں گے اور ان پر گواہ موجود ہوں گے تو کوئی فریق دوسرے فریق کے تق کا انکارٹیس کر سے گا اور نہ اس کے تق میں کوئی کی کر سے گا اور انسان کے جو اس کے تق میں کوئی کی کر سے گا اور بیا ایسان ہے جو بیا گئی کی کہ سے مجبول ہو کہ کیونکہ اس جہالت کی وجہ سے فریقین میں اختلاف اور نزاع میں کہ مقدار مجبول ہو یا مجبول ہو بیا جو بیا ہی اور جو سے کو کرام کر ان کی ایک بھی بہ سب بیان کیا ہے کہ ان کی وجہ سے عدادت اور بخش پیدا ہوتا سے (الدائدة تعائی نے شراب اور جو سے کو کرام کرنے کا بھی بہ سب بیان کیا ہے کہ ان کی وجہ سے عدادت اور بخش پیدا ہوتا سے (الدائدة تعائی نے شراب اور جو سے کو حرام کرنے کا بھی بہ سب بیان کیا ہے کہان کی وجہ سے عدادت اور بخش پیدا ہوتا سے (الدائدة تعائی نے شراب اور جو سے کو کرام کرنے کا بھی بہ سب بیان کیا ہے کہان کی وجہ سے عدادت اور بخش پیدا ہوتا سے (الدائدة تعائی ہے دراب کہ ان کہ ہے کہ سب بیان کیا ہے کہان کی وجہ سے عدادت اور بخش پیدا ہوتا سے (الدائدة تعائی نے شراب اور ہو کے کو حرام کرنے کا بھی بہ سب بیان کیا ہے کہان کی وجہ سے عدادت اور بخش کے دونے سے معادت اور بخش کے دونے سے دران کو اور کرنے کر بھی ان کیا ہے کہ دی کو حرام کرنے کا بھی بیدا ہوتا ہو کیا کہ کرنے کیا کہ کی دونے میں معادت اور بخش کیا کہ کی دونے کو کرام کرنے کی کرنے کیا کہ کی کرنے کیا کہ کی کرنے کیا کہ کرنے کے معادت اور بھی کرنے کیا کہ کی کرنے کیا کہ کرنے کی کرنے کی کرنے کیا کہ کرنے کی کرنے کیا کہ کرنے کیا کہ کرنے کیا کہ کرنے کے کو کرام کرنے کیا کہ کرنے کیا کرنے کے کو کرنے کرنے کیا کرنے کے کرنے کیا کہ کرنے کیا کہ کرنے کرنے کرنے کیا کرنے کیا کرنے کرنے ک

نیز الله تعالی نے دستادیز تکھنے گواہ بنانے اور دہن رکھنے کا تھم اس لیے دیا ہے کہ بائع کا مال محفوظ رہے اور خریدار کی ناد ہندگ سے مامون رہے اور اللہ تعالی نے قرآن مجید میں متعدد جگہ سیحم دیا ہے کہ مال کی حفاظت کی جائے اور اس کو ضائع ہونے سے بچایا جائے ارشاد فرمایا:

اور کم غقلوں ( نامجھے نتیبوں ) کوان کے (وہ ) مال نہ دو ( جو تبہاری تحویل میں ہیں ) جن (اموال ) کواللہ نے تبہاری گزر اوقات کا ذریعہ بنایا ہے۔ (انساء: ۵)

نیز فربایا: اور دہ لوگ جوخرج کرتے وقت نہ نضول خرچی کرتے ہیں نہ تنگی سے کام لیتے ہیں اور ان کا خرج میا نہ روی اور اعتدال سے ہوتا ہے ۔ (افر قان: ۲۷) اور حضرت ابو ہر پرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا: اللہ

تمهاری تین عادتوں کونا پیند کرتا ہے گل وقال کرنا ' بہ کثرت سوال کرنا اور مال ضائع کرنا۔ (صحیح سلم ۲۶ ص۵۷) خلاصہ یہ ہے کہ قر آن اور سنت کا منشاء میہ ہے کہ مسلمان آلیس میں اختلاف اور نزاع نہ کریں اور اس کی وجہ ہے باہمی عداوت اور بغض میں مبتلانہ ہوں اور مسلمان اپنے مالوں کو ضائع ہونے سے بچائیں اور ان کی حفاظت کریں اور بچ کی دستاویز لکھنے اس پر گواہ بنانے اور قیت کے مقابلہ میں مقروض کا مال گروی رکھنے سے یہ دونوں امر حاصل ہوتے ہیں اس لیے اس آیت میں وثیقہ لکھنے' گواہ بنانے اور زئن رکھنے کا حکم دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے تمام اسرار اور حکمتوں کو وہی خوب جانیا

إو الله تم ہے اس کا حساب لے گا' سو جس

اس ( کلام ) پرایمان لائے جوان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا اورمومن ( بھی ایمان لائے )' اللہ پر

تے اور انہوں نے کہا: ہم نے سنا اور ہم

کی طاقت ہے زیادہ کا مکلّف نہیں کرتا' جواس ہیں'اور (ہمیں) تیری ہی طرف لوٹا ہے 🔾 اللہ کس شخص کواس َ

نے نیک کام کیے ہیں ان کا نفع ( بھی) اس کے لیے ہے اور جواس نے مُرے کام کیے ہیں ان کا نقصان ( بھی) اس کے لیے جلد اول

# سِّيْنَا آوْ آخْطَأْنِا مُ بَنَا وَلاتَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ

ے ٰاے ہارے رب! اگر ہم بھول جا کیں یا ہم نے خلطی ہو جائے تو ہماری گرفت نہ کرنا اے ہمارے رب! ہم پر ایسا بھاری بو جھ نہ ڈالنا

عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا مَ مَتَنَا وَلا تُحَتِلْنَا مَا لَا ظَافَةَ لَنَا

جيها تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا اے مارے رب! ہم پر ان احكام كا يوجه نه ڈالنا جن كى ہميں طاقت ند ہو

بِهِ وَاعْفُ عَنَّا اللَّهِ وَاغْفِي لَنَا اللَّهِ وَارْحَمُنَا اللَّهُ الْمُعَالِمَةُ الْمُعَالِمَةُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ وَالْمُعَالِمُ اللَّهِ وَالْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللللَّا الللَّا اللَّا الللَّا الل

اور ہمیں معاف فرہا' اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرہا' تو ہ

# فَانْصُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِرِينَ

تو کا فروں کے خلاف ہماری مدوفر ماO

تع اور دین کے بعد اعمال صالحہ سے مکلّف کرنے کی مناسبت

۔ مکلف کر ئے اس کیے اللہ تعالی نے ہمیں تو حید و رسالت اور قیا مت اور جز ااور سزاکے ماننے کا مکلف کیا ہے۔ اللہ تعالی نے ہمیں جن عقائد کا مکلف کیا ہے ان کو مائنے کا تعلق ہمارے دلوں سے ہے اور جن احکام شرعیہ پڑٹل کرنے

کا مکلف کیا ہے ان کی جزاء یا سزا کا مدار ہماری نیتوں پر ہے اور ہماری نیتوں کا تعلق بھی ہمارے دلوں کے ساتھ ہے اس لیے فربایا: اور جو کچھ تبدارے دلوں میں ہے تم اس کو فلا ہر کرویا تم اس کو چیپاؤائٹہ تم ہے اس کا حساب لے گا' چونکہ وہ ہر چیز کا مالکہ ہے اور ہر چیز اس کی مملوک ہے اس لیے حساب لیٹا اس کا حق ہے اور وہ ہر چیز کا عالم ہے خواہ کوئی چیز چھوٹی ہویا بری ظاہر ہویا مخفی اے ہر چیز کا علم ہے اور ہر چیز کی گرفت کرنے ہر وہ قاور ہے اس کا علم ہرشے کو محیط ہے اور اس کی قدرت ہر چیز کوشائل

> ہے۔ خواطر قلب کی تکلیف کے منسوخ ہونے کا بیان

> > امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہر برہ رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ جب رسول الله صلی الله علید وکم پر بیآ بیت نازل ہوئی: الله ہی کی مکیت میں ہے جو پکھ آ سانوں میں ہے اور جو پکھ زمینوں میں ہے اور جو پکھ تمہارے دلوں میں ہے تم اس کو ظاہر کرویا چھیاؤاللہ تم اس کا حساب ہے گا' سوجس کو جا ہے گا بخش دے گا اور جس کو جا ہے گا عذاب دے گا' اور اللہ ہر چیز پر قاور ہے تو رسول الله سملی

نبار القرار

الله علیہ وسلم کےاصحاب پریہ آیت بہت شاق گزری' وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر گھٹنوں کے بل بیٹیر کئے اور انہوں نے کہا: یا رسول اللہ! جمیں نماز' روزہ' جہاداور صدقہ کا مکلّف کیا گیا' پیالیے اعمال جن جن کی ہم طاقت رکھتے ہیں اور اب آپ پر جو آیت نازل کی گئی ہے اس پر عمل کرنے کی ہم طاقت نہیں رکھتے ( کیونکداس آیت میں یہ ندکورے کہ تمہارے دلوں کی چھپی ہوئی باتوں کا بھی حساب لیا جائے گا اور دل میں غیر اختیار کی طور پر بہت سی باتوں کا خیال آتا ہے جو ا چھی بھی ہوتی ہیں اور پُری بھی اور دل میں آنے والی ہاتوں کے دور کرنے پرانسان قادر نہیں ہے )رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے فر مایا: کیاتم بیر چاہتے ہو کہتم اس طرح کہوجس طرح تم سے پہلے کتاب والوں ( یہود ونصاریٰ ) نے کہا تھا: ہم نے سااور ہم نے نافر مانی کی بلکتم کہو: ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اے جارے رب! ہم تیری بخش کے طالب ہی اے جارے رب اور (ہمیں) تیری ہی طرف لوٹا ہے۔ جب مسلمانوں نے اس طرح پڑھا اوران کی گردنیں جھک کئیں تو اللہ عز وجل نے اس کے بعد بیآ یت نازل فرمائی: (ہمارے) رمول اس کلام پرایمان لائے جوان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا اور مومن بھی ایمان لائے' اللہ یر'اس کے فرشتوں پر'اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر سب (پیے کہتے ہوئے) ایمان لائے کہ ہم (ایمان لانے میں)ان رسولوں میں ہے کس کے درمیان فرق نہیں کرتے ادرانہوں نے کہا: ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اے مارے رب اہم تیری بخش کے طالب میں اور ہمیں تیری طرف لوٹا ہے۔ جب مسلمانوں نے بیکہا تواللہ تعالی نے اس سیلے علم کومنسوخ کردیا' اور بیآیت نازل فرمائی: الله کی شخص کواس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں کرتا' جواس ( مخض) نے نیک کام کیے ہیں ان کا نفع ( بھی)اس کے لیے ہاور جواس نے بُرے کام کیے ہیں ان کا نقصان ( بھی )اس کے لیے ہے' اے مارے رب! اگر ہم مجول جاکیں یا ہم سے فلطی موجائے تو ماری گرفت ندكرنا' الله نے فرایا: ال (حضرت ابن عباس کی روایت میں ہے' اللہ نے فرمایا: میں نے ایبا کردیا)اے حارب رب! ہم برایبا بھاری بوجھ نہ والنا جيما توني جم سے پہلے لوگوں پر ڈالا اللہ نے فرمایا: ہاں! (حضرت ابن عباس کی روایت میں ب فرمایا: میں نے کردیا) اے ہمارے رب! ہم بران احکام کا بوجھ نہ ڈالنا جن کی ہمیں طاقت نہ ہو فر مایا: ہاں! (یا فر مایا: میں نے کر دیا)اور ہمیں معاف فر ما' اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما تو ہمارا مالک ہے تو کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما فرمایا: ہاں! یا فرمایا: میں نے کر ويا- (صح مسلم ج اص ١٨ - ٢٤ ، مطبوعة وجد اصح المطالع، كراتي م ١٣٤٥ ه)

اس آیت کی تغییر میں مفسرین کا اختلاف ہے' اکثر مفسرین اس کے قائل ہیں کہ پہلے مسلمان ول میں پُر نے خیالات اور وسوں سے بھی اجتناب کرنا ان کی وسوسوں سے بھی اجتناب کرنا ان کی وسوسوں سے بھی اجتناب کرنا ان کی وسوسوں سے بھی اجتناب کرنا ان کی وسعت اور طاقت میں نہیں ہے جسیا کداس صدیف میں اللہ تعالی کے اور بعض متاخرین نے کہا: بہاں نئے نہیں ہے' کیونکہ نئے ان انشاء (اوامر اور نوانی) ہیں ہوتا ہے' اخبار میں نہیں ہوتا' لیکن ان متاخرین کی بدرائے جی نہیں ہے' کیونکہ ان کو پہلے بیتھم دیا گیا تھا انشاء (اوامر اور نوانی) ہیں ہوتا ہے' اخبار میں نہیں ہوتا' لیکن ان متاخرین کی بدرائے جی نہیں سے کیونکہ ان کو پہلے بیتھم دیا گیا تھا کہ کرماوں سے اسمانی تھم اور اس کے منسون ہونے کی خبروں گئی ہے' بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ کرنے کے مراد یہاں از الدہ یا بیتی ان کے دلوں میں یہ بات مرکوز ہوگئی تھی کہ ان کو اسکی خت دشوار اور نا قابل ممل فعل کا مکلف کر دیا گیا ہے' تو ان کے دلوں سے اس بات کو زائل کیا گیا کہ اللہ کی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں کرتا' بیقاضی عماض کی رائے ہے اور واصدی کا مختار یہ ہے کہ بیدآ سے تک کہ ہے' منسوند نہیں ہے۔

ہ اور سر میں ہیں۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله سلی الله علیه وسلم نے فرمایا: الله عزومل ارشاد فرماتا ہے: جب میرا بندہ گناه کا''هم'' (ارادہ ) کرئے تو اس کا گناہ نہ کھواورا گروہ اس گناہ کوکر لے تو ایک گناہ کھے دواور جب وہ نیکی کا''هم''

کرے اور اس نے ابھی وہ نیکی شدی ہوتو اس کی ایک نیکی لکھ دواور اگر وہ اس نیکی کوکر لے تو اس کی دیں نیکیاں لکھ دو

حضرت این عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: الله عزوج صنیکیاں اور برائیاں ککھتا ہے' موجوشخص نیکی کا'' هم'' کر سے اور انجی اس نیکی کو نیکر سے تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس اس کوا کیے تکمل نیکی ککھ لیتا ہے' اورا اگر وہ اس نیکی کوکر لے تو اس کے لیے دس نیکیوں ہے لے کر سات سوئیکیوں تک لکھ دیتا ہے اورا اگر وہ گناہ کا'' ہم کے اوراس گناہ کو نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی ایک مکمل نیکی لکھ دیتا ہے' اورا اگر وہ گناہ کا'' ہم'' کر ہے اور وہ گناہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کا

> ا میگ شناه کلید دیتا ہے۔ (صحح مسلم ن اص ۷۸ مطبوعہ نور محراصی المطالع کرا چی ۱۳۸۱ھ) علامہ بیکی بن شرف نو وی کلیتے ہیں:

امام مازری نے کہا: قاضی ابو کرین الطیب کا فد ب نہ ہے کہ جس نے دل سے معصیت کا عزم کیا وہ اپنے اعتقاد اور عزم می میں گذرگار ہوگا اور اگر اس نے معصیت کا عزم نیس کیا وہ معصیت صرف اس کے ذہن میں آئی اس کا ذہن میں استقر ارئیس ہوا تو یہ دھم' ہے اور ہم اور عزم میں فرق کیا جا تا ہے (اگر کسی کام میں رائح جانب کرنے کی ہواور مرجوح ساخیال شکرنے کا ہوتو ہیہ دھم' ہے اور اگر کام شکرنے کی مرجوح جانب بھی تم ہوجائے اور اس کام کوکرنے کا سوفیصدارادہ ہوجائے خواہ نقع ہویا نقصان تو اس کوعزم کہتے ہیں) بہت سے فتہاء اور محدثین نے اس قاعدہ کی خالفت کی ہے اور طاہر صدیث پڑمل کیا ہے۔

قاضی عیاض نے کہا کہ عامة السلف فقہاء اور محدثین کا وہی ذہب ہے جو قاضی ابو بکر کا ذہب ہے کیونکہ احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں کہ دل کے علی پر بھی موا غذہ ہوتا ہے کین انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی پُر انی کا عزم کر ہے آوا کی برائی کلی مل جاتی ہے اور اگر برائی کا ''هم'' کر ہے تو برائی نہیں کلھی جاتی کیونکہ ''هم'' کے بعد عمل نہیں کیا جاتا اگر چہ ہے ضوری کہیں کہ عمل نہ کرنے کی وجہ خوف اللی ہولیکن نفس اصرار اور عزم معصیت ہے اس لیے عزم کے بعد ایک معصیت کھودی جاتی ہے اور اگر عزم کے بعد اس پر عمل کرلیا تو دو مری معصیت کھی لی جائے گی اور اگر اس نے عزم معصیت کے بعد خدا کے خوف سے اس معصیت کو ترک کردیا تو ایک نیکی کھودی جائے گی۔

معصیت کے دھم' کے بعد معصیت نہیں کامی جاتی کیونکہ دھم' میں نفس اپنے آپ کو اس معصیت پر آبادہ نہیں کرتا' نہ اس کا عقد عزم اور نیت کرتا ہے' متنکلین نے اس میں بحث کی ہے کہ جب وہ اس معصیت کو خوف خدا کے علاوہ کی اور وجہ ہے ترک کرے' مثلاً لوگوں کے خوف کی وجہ ہے ترک کرے تو اس کی نیک کھی جائے گی یانہیں' بعض علاء نے کہا: اب اس کی نیک نہیں کھی جائے گی' لیکن بیقول ضعیف ہے۔ (شرح سلم جاس 20،20 مطور فروجر اسح الطابی کراچی' 20،11ء)

قر آن مجید کی نصوص قطعیدا دراحا دیث صریحہ سے بیثابت ہے کہ معصیت کے عزم ٔ عقدا در گناہ کی نیت سے مواخذہ ہوتا مرب علم کا سری بند

ہے خواہ اس پڑمل کیا جائے یانہیں۔ ول کے افعال پرمواخذہ کی تحقیق

قرآن مجيد ميں ہے:

ٳػٲڬۜۑؽ۫ؽڲؙۼۘۼؙڒؽؗٲڽٛػڟۣؽؠٚٲڵڡٵڿۺۿ۫ڣۣٲڵڽڗؽؽ ٳؙڡؙٷٲڬؙؠؙۼٵڣٵؽۿ؇ڣۣٵڵڰ۫ؽڲٷڵڵڿۯۊؖ؞(الور:١١٩)

ب شک جولوگ میر پند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کی بات سیلیل ان کے لیے دنیا اور آخرت میں وروناک

عذاب ہے۔

اس آیت میں صرف دل کے عمل پر عذاب کی وعید ہے۔ یَکایُضَا اَلْکَانِی مُنَ اَمِنُوااجْتَیْنِیُو اَکْتِیْدُوا اَلْکِیْنَ الْکَلِیْنَ الْکِلِیْنَ اِلْکَانِ الْک یکایُضَا الْکَانِی مُنَ اَمِنُوااجْتَیْنِیُوا اَکْتِیْدُوا الْکَلِیْنَ الْکَلِیْنَ الْکِلِیْنَ اِلْکِیْنَ اِلْ

بعُقَىٰ الظَّلِىٰ النَّهُ (الجرات: ١٢) مُعَنَّى الظَّلِيٰ النَّهُ (الجرات: ١٢) مَعَنَّى الطَّلِيِّ النَّهُ الل اس آیت میں بد کمانی کو گناه قرار دیا ہے اور وہ دل اور ذہن کا فعل ہے۔

اس آیت میں عزم سے مع کیا گیا ہے اور طزم ول کافعل ہے اور عدت میں کمی عورت سے نکاح کاعزم کرنا گناہ كبيرہ

نیز امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابوبکرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا: جب دومسلمان تلوار دں سے مقابلہ لرتے ہیں تو قاتل اور مقتول وونوں دوزخی ہیں میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! بیر قاتل تو ہوا' مقتول کا کیا گناہ ہے؟ آپ نے

فرمایا: وہ بھی اسنے مقاتل کے قتل پر حریص تفا۔ (میج بناری جام ۹ مطبوعه ورفیراصح الطابع سراجی ۱۳۸۱هه)

اس حدیث ہے بھی بیدواضح ہوا کہ جس طرح مسلمان کوٹل کرنا گناہ کبیرہ ہے ای طرح مسلمان کوٹل کرنے کا عزم کرنا بھی گناہ ہے۔

قرآن مجیداورحدیث شریف کی تصریحات کے علاوہ مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ حسد کرنا مسلمانوں کو حقیر جانا اور ان سے کینداور بغض رکھنا حرام ہے اور بیٹمام ول کے افعال بین ان دلائل سے بیداضح ہو گیا کہ معصیت کا عزم بھی معصیت

ہے خواہ اس عزم کے بعد معصیت کا ارتکاب کرے یا نہ کرنے البتہ معصیت کا درهم ' معصیت خبیں ہے۔ درهم' اور 'عزم' کی مزید وضاحت کے لیے بیرجانا جا ہے کہ ذبن میں وارد ہونے والے امور کی پانچ فتسمیں ہیں۔

م اور طرم ک محرید وصاحت نے بیے میہ جانا جا ہیے کہ ذائن میں وارد ہوئے والے اموری ہا جا مسیس ہیں۔ علامہ احمد صاوی مالکی لکھتے ہیں:

(۱) ہاجس:اجا تک سی چیز کا خیال آئے۔

(٢) خاطر بكى چزكابار بارخيال آئے۔

(٣) حديث نفس: جس چيز كاخيال آئے ذبن اس كى طرف داغب موادراس كے حصول كے ليے منصوبہ بنائے۔

٣) تهم: غالب جانب اس چيز كو حاصل كرنے كى جوادر مغلوب ساخيال جو كداس كو حاصل ندكيا جائے كيونكه جو سكتا ہے اس

سے صرر ہو۔

(۵) بحز م:مغلوب جانب بھی زائل ہو جائے اور اس چیز کے حصول کا پختہ ارادہ ہو' وہ اپنے نفس کو اس کے حصول پر آبادہ کر لے اور اس کی نبیت کرلے۔

اگر کمی شخص کے ذہن میں خیال آئے تو ہاجس خاطر' حدیث نفس اور ہم کے مرتبہ میں اس سے مواخذہ نہیں ہوتا' البتۃ اگر میں کہ ساتہ مستی

گناہ کا عزم کر لے تو وہ مستحق مواخذہ ہے خواہ اس کے بعد گناہ کافعل نہ کرے۔ (تغییر افسادی ج اس ۹۹ مطبوعہ داراحیاء اکتب العربیہ معر)

اس كى تفصيل يد بے كمكى انسان كاكوئى دشن موادرايك دن اس كے ذبكن بيں اچا تك اس كولل كرنے كا خيال آئے تو

تبيار القرآر

جلداول

یہ ها جس بے اوراگر بار باراس کوتل کرنے کا خیال آئے تو بیہ فاطر ہے اور جب اس کا ذبمن اس کے تل کی طرف راغب ہواور
وہ اس کے تل کا منصوبہ بنائے کہ اس کومٹنا پہتول سے تل کرے گا اور فلال جگہ ہے پہتول کو حاصل کرے گا تو بیصد یہ فلا
ہے اور جب وہ اس کوتل کرنے کا ادادہ کرلے اور خالب جا نب اس کوتل کرنے کی ہولیکن مغلوب سا بہنال ہو کہ دہ کہیں پکڑا
نہ جائے اس لیے نہ تل کرے تو بہتر ہے تو بیھم ہے اور جب بیم مغلوب جا نب بھی زائل ہوجائے اوروہ یہ طے کرلے کہ اس کوتل
کرنا ہے خواہ وہ پکڑا کیوں نہ جائے اور اس کے بار یہ بیم تلک کے اس نہ کوتل کرنے کا حزم کر دیا جائے اوراس کوتل کرنے کی نب تہ کرے تو بیم جن کہ ہو اس نے تل
پہلے چار مرتبوں پر اس سے مواخذہ نہیں ہوگا گئین جب وہ آئل کرنے کا عزم کر لے گا تو اس عزم پر مواخذہ ہوگا خواہ اس نے تل
نہ کہا ہو شانا وہ مخص اس کوتل کرنے گیا گئین جب وہ اس کے گھر گیا تو معلوم ہوا کہ وہ اپنی طبعی موت سے ابھی ابھی مرا ہے 'اب
ہر چند کہ اس نے قبل نہیں کیا لیکن اس نے بہر صال اس کوتل کرنے کی نبیت کرئی تھی اس لیے اس نبیت کی وجہ سے اس کی گر دنت

ہا جس ناطراور حدیث نفس کے مرتبہ میں معصیت کیلی امتوں پر بھی معاف تھی اور اس امت پر بھی معاف ہے 'لیکن بچھلی امتوں پر بھی است کے مرتبہ میں معصیت کا عزم کرلیا جائے تو اس امت پر بھی مواف ہے البتہ اگر معصیت کا عزم کرلیا جائے تو اس امت پر بھی موافذہ ہوگا۔

معصیت کی حدیث نفس مذموم ہے اور نیکل کی حدیث نفس جائز بلکہ متحسن ہے خواہ حالت نماز ہو۔ امام بخاری بیان کرتے ہیں:

حضرت عمرنے کہا: میں نماز کی حالت میں لشکر کی صفیں مرتب کرتا رہتا ہوں۔

(صحح بخاري ج اص ١٦٣ مطبوعة تورمجه اصح المطابع كراجي ١٨٣١هـ)

اس حدیث ہےمعلوم ہوا کہ دینی امور کے متعلق نماز میں سُوج و بیچار اورغور وفکر کرنا جائز ہے۔

امام بخاری امامسلم امام ابوداؤ دامام ترفدی امام نسانی اورامام این ماجد نے حضرت ابو ہریرو دسنی الله عندے روایت کیا بے کدرسول الله علیه دکلم نے فرمایا: میری امت اپند دل میں جن کاموں کے منصوبے بناتی ہے (حدیث نفس) جب تک ان کی بات ندکرے یا ان پڑمل ندکرے اللہ تعالی اس سے درگز رفرما تاہے۔

ساقط کر دیا اور جب انہوں نے کہا: اے ہمارے رب! ہم پرا پیے بخت احکام کا بوجھ نہ ڈالنا جیسے تحت احکام بچھل امتوں پر تھے' تو ان کوا پیے خت احکام کا مکلف نہیں کیا گیا' اور ان کومعاف کر دیا' ان کی مغفرت کی اور ان کی مدفر مائی ۔

(الدرالمنورج اص ١٣٧٣ - ٣٤٣ مطبور كمتبه آية الله تظمئ ايران)

### تكليف مالايطاق پراستدلال اوراس كاجواب

علامدابوالحيان اندلسي لكصة بين:

الله تعالی نے جوفر ایا ہے: ''جو کچھ تہارے داوں میں ہے' تم اس کو ظاہر کرویا تم اس کو چھپاؤ' اللہ تم ہے اس کا حسب
لے گا' انسان اپنے دل میں جن وسوسول اور حدیث فش کو چھپا تا ہے وہ اس میں دافس نہیں ہیں' کیونکہ ان سے قلب کو فار خ
کرنا اس کی طاقت اور افتیار میں نہیں ہے' البتہ جس چیز کا وہ اعتقاد کرتا ہے اور اس کا عزم کرتا ہے وہ اس میں دافس ہے'
حضرت عبدالله بن عمر رضی اللہ عنہا نے اس آیت کو تلاوت کیا اور کہا: اگر اللہ نے اس پر ہمارا مواخذہ کیا تو ہم ہالک ہو جا ہمیں
عظرت عبدالله بن عمر رضی اللہ عنہا نے اس آیت کو تلاوت کیا اور کہا: اگر اللہ نے اس پر ہمارا مواخذہ کیا تو ہم ہالک ہو جا ہمیں
میر رخم کر نے جس طرح ان کورنج ہوا ہے مسلمانوں کو بھی اس طرح رنج ہوا تھا' پھر اللہ تعالی نے بیہ آیت منازل فرمائی: اللہ تعالی
مراح کر نے جس طرح ان کورنج ہوا ہے مسلمانوں کو بھی اس طرح رنج ہوا تھا' پھر اللہ تعالی نے بیہ آیت منازل فرمائی: اللہ تعالی
مراح کر نے جس طرح ان کورنج ہوا ہے مسلمانوں کو بھی اس طرح رنج ہوا تھا' پھر اللہ تعالی نے بیہ آیت مناز فرمائی: اللہ تعالی
مراح کے جس کے دیہ آیت منازوں کو بھی اس طرح رنج ہوا تھا' پھر اللہ تعالی اس کے کہ بیہ آیت منازوں نے ہی کہ مورن کا
مواخذہ فریا ہے گا' حضرت عاک مراح کی مائی ہے کا اس کر کی گا اور مؤسنین کی منفرت فریا دے گا اور کشار اور منافتین کا منفر کہ اس کی علیہ انہائی کی طاقت مواخذہ فریا ہے کیونکہ خواطر تقارات کے بین کا مائیس دنیا مصاب
مواخذہ فریا ہے کیا محت کے اس کا مکلف کیا ہے این عطیہ نے کہا: یہ استمدال کیا ہے کیونکہ خواطر تعارات کیا جیکونکہ خواطر تعلی کی بیاں تاویل میں جونے کہا، یہ استمدال کیا ہے کیونکہ خواطر تعلی کی بیاں تاویل میں جونے کہا: یہ اس کو کہا ہیں۔

(البحرالحيط ج ٢ص ٢٥٣ ملخصاً مطبوعة دارالفكر بيروت ١٣١٢ه)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: (ہمارے) رسول اس (کلام) پر ایمان لائے جو اُن کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا' اورمومن (بھی ایمان لائے)۔ (ابترہ: ۲۸۵)

سور ہ بقرہ کے افتتاح اور اختیام کی مناسبت

اس سورت کی ابتداء میں مجھی اللہ تعالی نے مو موں کی صفات بیان فر مائی تھیں کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے جو کچھواں کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں ٹرچ کرتے ہیں اور جواس (کلام) پر ایمان لاتے ہیں جوآپ پر نازل کیا گیا اور جوآپ ہے پہلے نازل کیا گیا 'اور بچی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور بچی لوگ آ خرت میں فلاح پانے والے ہیں اور سورت کے اختقام میں بھی موموں کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ اس کلام پر ایمان لاتے ہیں جوآپ پر نازل کیا گیا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم نے سااور ہم نے اطاعت کی اور اے ہمارے رب اہم تیری مغفرت کے طالب ہیں اور تیری ہی طرف جمیں لوٹا ہے ۔الایۃ

الله تعالیٰ کا آرشاد کے :اللہ پر اس کے فرشتوں پڑ اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پرسب (یہ کہتے ہوئے) ایمان لائ کہ ہم (ایمان لانے میں) ان رسولوں میں ہے کس کے درمیان فرق ٹیمیں کرتے۔(البترہ: ۲۸۵)

تبيان القرآن

## اللهُ فرشتوں ٔ کتابوں اور رسولوں پر ایمان لانے کے ذکر کی ترتیب

اس آیت میں پہلے اللہ پر ایمان لانے کا ذکر کیا ہے' کیونکہ ہر ذی عقل سب سے پہلے وجود صافع پر استدلال کرتا ہے'
اس کے بعد فرشتوں پر ایمان لانے کا ذکر ہے' کیونکہ اللہ اور بندوں کے درمیان فرشتے واسطہ ہیں' اس لیے ان کا دوسرے درجہ
میں ذکر ہے' بھر کتابوں پر ایمان لانے کا ذکر ہے' کیونکہ کتابیں وہ وہی ہیں جن کوفرشتہ اللہ ہے کر نبیوں تک پہنچا تا ہے' اس
لیے ان کا تیسر سے مرتبہ میں ذکر ہے' اس کے بعدر سولوں پر ایمان لانے کا ذکر ہے' کیونکہ وہی وہی گانوارے اقتباس کرتے
ہیں' اس لیے ان کا چوتی جگہ ذکر ہے۔
اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لانے میں ان رسولوں میں ہے کسی کے در میان فرق نہیں کرتے' جسے میرو واور نصار کی نے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لانے میں ان رسولوں میں ہے کسی کے در میان فرق نہیں کرتے' جسے میرو واور نصار کی نے

اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لانے میں ان رسولوں میں ہے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے ، جیسے بہوداور نصاری نے فرق کیا کہ بعض نیوں پر ایمان لائے اور بعض پر ایمان نہیں لائے۔

الله تعالی کا ارشاوی به الله تعالی می مخص کواس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں کرتا۔ (ابترہ: ۲۸۲)

امام ابن جریر حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت کرتے ہیں کہ جب بدآیت نازل ہوئی کہ جو کچھ تمہارے دلول پی ہے تم اس کو فلا مرکز ویا چھپاؤاللہ تم ہے اس کا حساب ہے گا' قو صحابہ نے عرض کیا: یارسول اللہ! ہم ہاتھ یا دَن اور زبان کے کا مول ہے تو بداور رجوع کرتے ہیں' وسوسوں ہے کیے رجوع کریں تو جریل اس آیت کو لے کرآئے : اللہ کی شخص کو اس کی طاقت ہے زیادہ کا مکلف نہیں کرتا' ہے شکے تم وسوس ہے بازر ہے کی طاقت نہیں رکھتے۔

امام بخاری امام مسلم امام ابوداؤ دُ امام ترندی امام نسائی اورامام این ماجیہ نے حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عند سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ تعلیٰ تعلیٰ اللہ تعلیٰ تعلیٰ اللہ تعلیٰ اللہ تعلیٰ اللہ تعلیٰ 
الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:جواس (مخض)نے نیک کام کیے میں ان کا نفع ( بھی)اس کے لیے ہے اور جواس نے رُے کام کیے میں ان کا نتصان ( بھی)اس کے لیے ہے۔(ابترہ: ۲۸۷)

کسب اورا کشاب کامعنی اور شرکواکشاب کے ساتھ مخصوص کرنے کی توجیہ

جس کام کوانسان تصداورارادہ سے کرے اس کو کسب اور اکتساب کہتے ہیں اور خواطر اور وساوس ہیں انسان کے قصد اور ارادہ کا دخل نہیں ہوتا ہو ہے یا جو کام اضطراری طور ارادہ کا دخل نہیں ہوگ ہو جائے یا جو کام اضطراری طور پر مصادر ہوا اس پر بھی گرفت نہیں ہوگ ۔ پر صادر ہوا اس پر بھی گرفت نہیں ہوگ ۔

امام ابن ماجدروایت کرتے ہیں:

حضرت ابوذ رغفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:اللہ تعالیٰ نے میری امت ک ان کا موں کومعا نے کردیا جو خطاء ہوں' نسیا ناہوں یا جن کاموں پر انہیں مجبور کیا گیا ہو۔

(سنن ابن مادم ۱۳۷ مطبوء نورمجر کارخانه تجارت کت کراجی)

الل افت كنزديك كسب اوراكتماب كامعنى واحد بئ اورافض في كسب اوراكتماب مين فرق بيان كياب كب عام بخواه انسان وه كام مرف اپنج ليكرب يا دوسرے كے لئے اوراكتماب كام كو كہتے ہيں جو صرف اپنج ليك يا جائے ، وخشرى نے بيان كيا ہے كمائند تعالى في فيركے لئے كسب اور شركے لئے اكتماب كواستعال كيا ہے ، كيونكہ باب اقتعال كا خاصہ بياكى چيز كوزيا وہ محنت اور كوشش سے حاصل كرنا اور جب انسان كى ئرے كام كى خواہش كرتا ہے واس كى تحصيل ميں زيادہ

Marfat.com

عمل كرتا ہے اس كے ليے اكتباب فرمايا اور اجعض نے كہا: يكى كے كام انسان كى قطرت كے مطابق ہوتے ہيں اس ليے ان كو کرنے کے لیے زیادہ کوشش نہیں کرنی پر تی اور بُرائی کے کام چونکہ انسان کی فطرت کے خلاف ہوتے ہیں اس لیے ان کو کرتے وقت انبان کانفس بوجھل ہوتا ہےاوران کے لیے زیادہ عمل کرنا پڑتا ہےاس لیےان کے لیےاکتساب فرمایا 'اور یہ بھی ہوسکتا

ہے کہ جس کی سرشت میں خیراور نیکی ہوؤہ واگر پُرا کام کسی وجہ ہے کرے گا تو اس کا ضمیر مزاحمت کرے گا اورائ بُرا کی کے لیے زیادہ دشواری ہوگی اور جس کی سرشت میں شراور بُرائی ہووہ پُر سے کام کو زیادہ دلچیں اور زیادہ کوشش ہے کر ہے گا'اس طرح ہر صورت میں بُرے کام میں زیادہ عمل ہوگا اس لیے بُرے کام کے لیے اکتساب کا لفظ فرمایا جس میں زیادہ عمل ہے کیونکہ زیاد تی

لفظ زیادتی معنی پرولالت کرتی ہے۔

تلك الرسل ٣

دوسرول کے عمل سے نفع یا ضرر چھنچنے کا بیان

بظا براس آیت سے سیمعلوم ہوتا ہے کہ انسان کوصرف ان بی کامول کا نفع یا ضرر ہوگا جواس نے خود کیے ہول کیکن

نیق یہ ہے کہ جن کاموں کے وجود میں آنے کے لیے کسی طور ہے بھی کسی انسان کا دخل ہوتو اگر وہ اجھے کام ہیں تو اس کوان کا لقع يہنيے گا اور اگر وہ يُر ي كام ہول تو اس كوان كا ضرر يہنيے گا مثلاً ايك آ دى في مجد بنوادى يا لا بمريرى قائم كردى تو جب تك اس منور میں نمازیں بردھی جاتی رہیں گی اس کواس کا اجر ملتا رہے گا اور جب تک اس لائبر بری میں کتابیں پڑھی جاتی رہیں گی

اس کواجر ملتارہے گا'اس طرح اولا د کے دعا کرنے ہے ادر کسی استاذ کے بڑھائے ہوئے علم سے اجر ملتارہے گا'اور جس تخف نے کوئی جوا خانہ فجہ خانہ یا شراب خانہ بنایا ہے تو جب تک وہاں برائی کے کام ہوتے رہیں گے اس کے نامداعمال میں گناہ

لکھے جاتے رہیں گے۔امامسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت جریرین عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم کی خدمت میں اون کے کپڑے پہنے ہوئے کچھ دیباتی حاضر ہوئے' آپ نے ان کی بدحالی اور ضرورت کو دیکھا' پھرآ پ نے لوگوں کوصد قہ کرنے کی ترغیب دی'

لوگوں نے کچھتو قف کیا جس ہے آ ب کے چہرہ انور پر کبیدگ کے آٹار ظاہر ہوئے ، چرایک نصاری در ہموں کی تھیلی لے کر آیا پھر دوسرا آیا' اور پھرصدقہ لانے والوں کا تانتا ہندھ گیا' حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جبرے برخوشی کے آثار ظاہر ہوئے'

تب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: جس فخص نے مسلمانوں میں سمی نیک طریقہ کی ابتداء کی اوراس کے بعداس طریقہ پر عمل کیا گیا تو اس طریقنہ برعمل کرنے والوں کا اجربھی اس کے نامۂ انگال میں ککھا جائے گا اورعمل کرنے والوں کے اجرمیس کی نہیں ہوگی اور جس شخص نے مسلمانوں میں کسی پُر ے طریقہ کی ابتداء کی اور اس کے بعد اس طریقہ پڑمل کیا گیا تو اس طریقہ پر کمل کرنے والوں کا گناہ بھی اس مخص کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کی نہیں ہوگ ۔

(صحيح مسلم ج ٢ ص ٢٣١ مطبوء نورمجه اصح المطابع كراجي ١٣٨١ هـ) امام بخاری بیان کرتے ہیں: نبی سلی الله علیه دسلم نے فرمایا: جس شخص کو بھی ظلما قتل کیا جائے گا اس کے گناہ میں ایک حصہ پہلے ابن آ دم کا ہوگا (لیعنی

قابیل کا جس نے بابیل کوظلما قتل کیاتھا) کیونکہ وہ پہلا محض ہے جس نے قتل کا طریقہ نکالا۔

(صحیح بخاری ج اص ا ۱۵ مطبوعه نورمجد اصح المطالع محراجی ۱۳۸۱ه )

جلداول

الله تعالی کا ارشاو ہے: اے ہمارے رب! اگر ہم مجول جائیں یا ہم نے غلطی ہوجائے تو ہماری گرفت نہ کرنا۔ (ابقرہ ۲۸۷)

خطاء'نسیان اور جو کام جرأ کرائے جائیں ان پرمواخذہ نہ کرنا

امام ابن بادیا امام این المنذ را امام این حبان امام طبرانی امام دار قطعی امام حاکم اورامام بیپتی نے اپنی 'سنن' میں حضرت ابن عباس رضی التد عنبا سے دروایت کیا ہے کدر سول الله صلی الله علیه وکلم نے فرمایا: الله تعالیٰ نے میری امت کی خطاء کسیان اور جس کام پراس کو مجبور کیا عملیا ہواس سے درگز فرم الیاہے۔

امام طرانی نے اس حدیث کو حضرت اثو ان حضرت این عمر اور حضرت عقبہ بن عامر رضی الله عنهم ہے بھی روایت کیا ہے اور امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو حضرت ابو ذروشی الله عنہ سے روایت کیا ہے اور امام ابن عدی نے ''کام ابولیعم نے ''کام ابولیعم نے ''کام اور امام سعید بن منصور نے اپنی ''میں اس کوحن سے روایت کیا ہے' ہم اس سے پہلے امام سلم کی روایت کیا ہے' ہم اس سے پہلے امام سلم کی روایت سے بیان کیا ہے۔ روایت کیا ہے' ہم اس سے پہلے امام سلم کی روایت کیا ہے' ہم اس سے پہلے امام سلم کی روایت کیا ہے' ہم اس سے پہلے امام سلم کی روایت کیا ہے۔

روایت سے بیان کر چھے ہیں کہ القدیعان نے بیدہ عا بول حرمان امام این بریریے بی اس روایت بو بیان ایا ہے۔ القد تعالیٰ کا ارشاد ہے:اے ہمارے رب! ہم پرالیا بھاری بو جھ نیدڈ النا جیسا تو نے ہم ہے پہلے لوگوں پرڈ الا۔(ابقرہ:۲۸۲) سابقہ امتوں کے شخت احکام

امام ابن جریر نے ابن جرت کے روایت کیا ہے کہ ہم کواییے احکام کا مکلف ندکرنا جن کو ہم ادا ندکر عیس جس طرح ہم سے پہلے یہود ونصاری پر سخت احکام کا ہو جھ ڈالا گیا' وہ ان احکام پر عمل ندکر سکے' کھراس کی سزا میں ان کو بندر اور خزیر بنا دیا گیا۔

امام ابن الی شیبہ امام ابو داؤ دُ امام نسائی اور امام ابن ماجہ نے عبد الرحمان بن حسنہ سے روایت کیا ہے کہ نمی صلی القد غلیہ وسم نے فرمایا: جب بنواسرائیل کے کیڑوں پر بیشاب لگ جاتا تو وہ اس کو قبیغی سے کاٹ دیتے تتھے۔

ا مام ابن الی حاتم نے روایت کیا ہے کہ بنواسرائیل میں جب کوئی تحص گناہ کرتا تو اس سے کہا جاتا کہ تہاری تو بہ یہ ہے کہ تم اپنے آپ کوئل کر دُسودہ قبل کرتا' اس امت ہے اپسے تخت ا حکام کا بوجھا شالیا گیا۔

(الدراكميورج اص ٢٥٤ مطبوعه مكتبه آية الله العظمي ايران)

سابقدامتوں پر بہت بخت اور دشوار امکام تنے ان پر پیچاس نمازیں فرض تھیں ڈوکو قابیں چوتھائی مال کوادا کرنا فرض تھا' نجس کپڑا کائے بغیر پاک نہیں ہوتا تھا۔ مال غنیمت حال نہیں تھا' مبد کے سواکسی اور جگہ نماز نہیں پڑھ سکتے تنے 'تیم کی سہولت نہیں تھی' قربانی کو کھانے کی اجازت نہیں تھی' اونے کا گوشت حرام تھا' چربی جرام تھی' ہفتہ کے دن شکار کی اجازت نہتی' کوئی گناہ کرتے تو فوراد نیا میں اس کی سزائل جاتی تھی' تھامی میں قبل کرتا لازم تھا' شرک کی تو بیقل کرتا تھی' جم عضو ہے گناہ ہوتہ تھا اس کو کاٹ دیا جا تا تھا' دیت کی سبولت نہیں تھی' بعض گنا ہوں کی سزا میں ان کی صورتوں کوئے کر کے بندر اور خزیر بنا دیا جا تا تھا۔ سور کہ بھر ہ کی آخری دو آئے تیوں کی فیضلیت

امام عبد بن حمید نے عطاء سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت جبرائیل نے سور ۂ بقرہ کی آخری وو آیٹوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا تو آپ نے کہا: آمین ۔

امام احمہ امام داری امام بخاری امام مسلم امام ابو واؤ دامام تر ندی امام نسائی امام این ملجه اور امام بیلی نے اپنی دسنن ' میں حضرت ابن مسعود رضی الله عند سے روایت کیا ہے کہ جس نے رات میں سورہ بقرہ کی آخری ووآ بیوں کو پڑھا تو وہ اس کے لیے کا فی ہیں ۔

امام طبرانی نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ سورۂ بقرہ کی آخری دوآ بیول کو بار بار پڑھو کیونکہ

الله نے ان کی وجہ سے سیرنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کونشیلت وی ہے۔

امام احد نے اور امام بیبی نے ''شعب الایمان' میں حضرت ابو ذروضی الله عند سے روایت کیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے سور کی تقری آئیتی عرش کے بیچ سے دی گئی ہیں' مجھے سے پہلے میرک نبی کونہیں دی گئیں۔ امام طبر افی نے سند جید کے ساتھ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عند سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسم نے

فر مایا: اللہ تعالیٰ نے آ سانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے ہے وو ہزار سال پہلے ایک کتاب کھی اس میں سے دوآ بیتیں ناز س کیس اور سور وکھر وکوان پرختم کیا 'جس گھر میں تین راتیں ان دوآ بیوں کو پڑھا جائے گااس گھر میں شیطان نہیں تھر ہے گا۔ (الدرائمٹورج اس ۲۳۸ مطبوعہ کشتہ آیہ اللہ اللہ علی الدرائمٹورج اس ۲۳۸ مطبوعہ کشتہ آیہ اللہ اللہ کا اران)

كلمات تشكر

ارمضان المبارک ۱۳۱۳ه/برمطابق ۱۹فروی ۱۹۹۳ء کو میں نے '' تبیان القرآن' کیصنے کا آغاز کیا تھا'ای سال الله القالی نے جھے فریضہ حج کی اوا نیگل سے نواز ااور اپنے کرم سے حج اکبرعطاکیا' حج سے پہلے اور بعد تج کی مھرونیات اور تھا وٹ کی وجہ سے کیصنے میں تاخیر ہوتی رہی ۲۸ فروری ۱۹۹۵ء کو مقدمہ تفسیر' سورہ فاتحہ اور پہلے پارہ کی تفسیر کلمل ہوگی' اجوال کی ۱۹۹۵ء کو دوسرے پارہ کی تفسیر کلمل ہوئی اور ۱۲ رہے الاول ۱۳۱۲ھ/ ۱۰ اگست ۱۹۹۵ھ کوسورہ بقرہ کی تفسیر کلمل ہوگی' فائحمد متدرب

غلام رسول سعيدى غفرلهٔ خادم الحديث دارالعلوم نعيسه ۱۳۷۱ - ۲۰۰۷ ماگست ۲۰۰۴ء فون ۲۰۱۲ - ۳۴۷ - ۳۲۵ - ۳۳۲۱ - ۳۳۲۱

جلداول

تبيار القرأن



### مأخذ ومراجع كت البيه

قرآن مجيد

تورات

كتباحاديث

ام ابوحنیفه نعمان بن ثابت متوفی ۱۵۰ هٔ مسندامام اعظم مطبوعه محمد سعیدایند سنز کراچی

امام ما لک بن انس اصحی متو فی ۹ ۷ اههٔ موطا امام ما لک ٔ مطبوعهٔ طبیع محتبا کی ٔ یا کستان ٔ لا مور ۵-

امام ابو بوسف يعقوب بن ابرا تيم متوفى ١٨٢ ه كتاب الآثارُ مطبوعه مكتبه اثريهُ سانگله ال -4

المحمدين حسن شياني متوفي ٩ ٨١ هـ موطالهام محمر مطبوعه نورمحمه كارخانه تجارت كت كرا حي -4 الم محمد بن حسن شيباني متوفى ٩ ٨ اه كتاب الآثارُ مطبوعه ادارة القرآن كراحي ٤٠٠٠ اه

-۸

الم مسليمان بن داود بن جارود طيالسي حفى متوفى ١٠٠٣ مند طيالي مطبوعها دارة القرآن كراجي ١٣٩١هـ -9

امام محمر بن ادريس شافعي متوفى ٢٠٠ ه ألمسند مطبوعه دارالكتب العلميه 'بيروت' ١٣٠٠ه -1+

الم عبد الرزاق بن عهام صنعاني متوفى االه والمصنف مطبوعه ادارة القرآن كراحي ١٣٩٠ ه -11

الم عبدالله بن الزبير حميدي متوفى ٢١٩ هذا المسند مطبوعه عالم الكتب بيروت

امام الويكرعبدالله بن مجر بن الى شيبه متوفى ٢٣٥ والمصنف مطبوعدادارة القرآن كرا في ٢٠٠١ه

الم احد بن خنبل متوفى ٢٨١ ه المسند مطبوعه كمتب اسلام بيروت ١٣٩٨ ه الم م ابوعبدالله بن عبد الرجمان دارى متوفى ٢٥٥ ك سنن دارى مطبوعة شرالسنة كمان

الم ابوعبدالله محد بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥٦ ه صحيح بخاري مطبوعة ومحمد اصح المطالع ، كراحي أ١٣٨١ ه

21- امام ابوعبدالله محمد بن اساعيل بخارى متوفى ٢٥٦ هذالا دب المفردُ مطبوعه مطبعه اثريهُ سانگله أل

۱۸ - امام ابوالحسين مسلم بن جاج قشيري متوفى ٢٦١ ه صحيح مسلم مطبوعه نور ثيراضح المطالع ، كرا ي ك ١٣٧٥ ه

امام ابوعبدالله محد بن مزید این ماجه متوفی ۲۷۳ هٔ سنن این ماجهٔ مطبوعه نورمحد کارغانه تجارت کتب کرایی ٢٠ - امام ابوداؤ دسليمان بن اشعث بجستاني متوفى ٢٧٥ ه منن ابوداؤ وُمطيع محبّا بي أياكسّان لا بور ٢٠٥٥ ه

٢١- امام ابوداؤدسليمان بن اهدف بحستاني متوفى ٢٧٥ هذمراسل ابوداؤد مطبوعة نورمحد كارخانه تجارت كت كرا جي

٢٢- ١١م ابويسي محد بن عيسي تر فدى متوفى ٢٤٩ ه جامع ترفدى مطبوعة ومحد كارخان تجارت كتب كرا چى ٢٣- امام ابوعيسي محمد بن عيسى تر فدى متوفى ٢٤٩ ه شائل تر فدى مطبوعه نورمحه كارها نه تجارت كتب كرا جي

۲۴- امام على بن عمر دارقطني متوى ٢٨٥ ه سنن دارقطني مطبوعه نشر السنة علمان

١١م احمد عمرو بن عبدالخالق بزارمتوفى ٢٩٢ ه البحرالزخار المعروف بمند البزار مطبوعه مؤسسة القرآن بيروت ٢٠٠٩ هـ

۲۲- امام ابوعبد الرجمان احمد بن شعيب نسائي متوفى ۳۰ سي سنن نسائي مطبوعه نور جمه كارخانة تجارت كت كراجي

٢٥- امام ابوعبدالرحمان احمد بن شعيب نسائي متو في ٣٠٣ ه مثل اليوم والمليلة مطبوعه مؤسسة الكتب الثقافيه بيروت ، ١٣٠٨ه ٢٨- امام ابوعبد الرحبان اجير بن شعيب نسائي متوفى ٣٠٠٣ ه سنن كبري مطبوعه دارا لكتب العلميه بيروت ١٣١١ه ٢٩- امام احمد بن على المثني المتوفي ٤٠٠٥ هـ مندا يويعلي موصلي مطبوعه دارالما مون تراث بيروت ٣٠٠١ هـ ٣٠- امام محر بن اسحاق بن خزيمه متوفى ااسار محيح ابن خزيمه مطبوعه كمتب اسلامي بيروت ١٣٩٥ هـ ٣١- امام ابوعوانه ليقوب بن اسحاق متوفى ١٣١٧ ههُ مندا بوعوانهُ مطبوعه دارالبازُ مكه مكرمه ٣٠- امام ابوعبد الله مجمد الكبيم التريذي التوفي ٣٠٠ ه أنوادر الاصول مطبوعه دارالريان التراث القابره أ ١٣٠٨ ه ٣٣٠- امام ابوجعفراحمد بن محمد طحاوي متوفى ٣٢١ هـ نشرح مشكل الآثارُ مطبوعه مؤسسة الرسالة بيروتُ ١٣١٥ هـ ٣٣- امام ابوجعفراحمد بن محمط ادى متوفى ٣٢١ ههُ شرح معانى الآثارُ مطبوعه مطبع مجتبائي ياكستان لا بهور ٣٠٠١ه ٣٥- امام الدحاتم محمد بن حبان البستى متونى ٣٥٠ هأالاحسان بيرتيب صحيح ابن حبان مطبوعه دارالكتب العلميه أبيروت ٤٠٠١ه ٣٦- امام ابوالقاسم سليمان بن احمد الطبر اني التوفي ١٣٦٠ ومجم صغيرٌ مطبوعه مكتبه سلفيهُ مدينه منورهُ ١٣٨٨ ه ٤ ٣- امام ابوالقاسم سليمان بن احمد الطبراني التوني ٣٦٠ ه مجم ادسط مطبوعه مكتبة المعارف رياض ٥٠٠١ه ٨ ٣٠- امام ابوالقاسم سليمان بن احمد الطبراني التوفي ٣٠٠ ٣٠ هُ مجم كبيرُ مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ٩٣- امام ابوالقاسم سليمان بن احد الطبر اني التوفي ٣٦٠ هـ مند الشاميين مطبوعه مؤسسة الرسالة 'بيروت' ٢٠٩١هه • ٣٠ - امام ابوالقاسم سليمان بن احمد الطبر اني التوفي • ٢٣١ هـ ' كمّاب الدعاء' مطبوعه دارالكتب العلميه' ببروت' ١٣١٣ هـ ا ١٠- امام ابو بمراحمد بن اسحاق دينوري المعروف بابن السني متوفي ٣٦٨ ه عمل اليوم والليلة مطبوعه مجلس الدائرة المعارف حيدرآ بادوكن ٣٢- امام عبدالله بن عدى الجرجاني التوفي ٣٦٥ هـ الكامل في ضعفاء الرجال مطبوعه دارالفكر بيروت ٣٣- امام ابوعبد التدمحمة بن عبد الله حاكم غيشا يوري متوفى ٧٠٥ هأ المستدرك مطبوعه دارالباز كمه مكرمه ٣٣٠ - امام ابونعيم احمد بن عبد الله اصبها في متوفي ٣٣٠ ه ُ حلية الاولياء ُ مطبوعه دارا لكتاب العربي بيروت ٤٠٠١ ه ٣٥٥- امام ابونعيم احمد بن عبد الله اصبها في متوفى ٣٣٠ هأولائل النبوة "مطبوعه دارالنفائس بيروت ٢٨- امام ابو بكراحمد بن حسين بيهتي متوفي ٨٥٨ ه سنن كبري مطبوعة نشر السنة ملتان ٧ ٣- امام ابو بكراحمد بن حسين بيه في م توفي ٨٥٨ ههُ معرفة اسنن دالاً ثارُ مطبوعه دارا لكتب العلميه ، بيروت ٨٨- امام ابو بكراحمه بن حسين بيبق متوني ٥٥٨ هأولائل النبوة مطبوعه دارالكتب العلمية وبيروت ٩ ٣- امام ابو بكرا حمد بن حسين بيهق متو في ٣٥٨ ه شعب الإيمان مطبونه وارالكتب العلميه 'بيروت' ١٣٠١هه • ٥- امام حسين بن مسعود بغوى متوفى ٥١٦ ه شرح النة ، مطبوعه دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١٣١٢ ه ۱۵- امام ابوالقاسم على بن الحن ابن عسا كرمتو في ا ۵ هـ مختصر تاريخ دمشق مطبوعه دارالفكر بيروت ۴۰ ۱۳۰۹ هـ ۵۲- امام ابوالقاسم على بن الحن ابن عساكر متوفى ا ۵۵ ه تهذيب تاريخ ومثل مطبوعه واراحيا والتراث العربي بيروت م ۳۰۷ ه

۵۳- امام ضياءالدين محمد بن عبدالوا حدمقدي حنبلي متو في ۶۴۳ هذالا حاديث الخيّارة 'مطبوعه مكتبه النهضه الحدثية' مكه مكرمه' ١٣١٠ه

۵۴۰ امام زكي الدين عبدالعظيم بن عبدالقوى المنذري المتوفى ۲۵۲ هذالترغيب والترجيب مطبوعه وارالحديث قابرو ، ۵۴۰ه

۵۵- امام ولي الدين تبريزي متوفي ۲۴ هـ ومشكلوة مطبوعه اصح المطالع وبلي

۵۲- حافظ جمال الدين عبدالله بن يوسف زيلعي متوفى ۷۲ هـ فصب الرابية مطبوع مجلس علمي سورت بهند ۱۳۵۷ هـ

۵۵- حافظانو رالدين على بن اني بكر لبيعي، التوني ٤٠٨هه مجمح الزوائد مطبوعه دارالكيّاب العربي بيروت ٢٠٠٢ه ٥٨- حافظ نورالدين على بن الي بكر أبيعي التوفي ٥٠٨ ه كشف الاستار مطبوعه وسسة الرسالة بيروت ١٨٠٨ ٥ 04- حافظ نورالدين على بن الي برابيعي التونى ٥٠٨ مر مورد النلم آن مطبوعه دارالكت العلمية بيروت ٠٠- امام حمد بن محمد جزري متوفى س٨٦٠ ه حصن حمين مطبوعه مصطفى البالي واولاده مصر • ١٣٥٠ ه ١١- حافظ علاء الدين بن على بن عثان ماردين تركماني متوفى ٨٥٥ هذا لجو برائتي مطبوعة شرالسة مكتان عافظ تم الدين محمد بن احمد ذبي متوفى ٨٥٨ ه تلفيص المتدرك مطبوعه مكتبد دارالباز كية مكرمه ٦٣- عافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٢ هأ المطالب العالية مطبوعه مكتبه دارالباز كمه مكرمه ٦٢- حافظ جلال الدين سيوطي متوفى اا ٩ هـ ألجامع الصغيرُ مطبوعه دار المعرفة ؛ بيروتُ ١٣٩١ هـ حافظ جلال الدين سيوطى متوفى ٩١١ هـ ٔ جامع الاحاديث الكبير مطبوعه دارالفكر بيروت ٢١٣١ه ٧٢- حافظ جلال الدين سيوطي متوفى اا ٩ هذا لخصائص الكبري مطبوعه مكتبه نوريه رضويه تسلمر ٧٤- علامه عبدالوباب شعراني متوفى ٩٤٣ ه كشف الغمه مطبوعه مطبعه عامره عثمانيه مصر ٣٠١٣ ه علامة على متى بن حسام الدين بهندى بريان پورى متوفى ٩٤٥ % كنز العمال مطبوعه مؤسسة الرسالة ؛ بيروت ٩٠٥ ه ٢٩٠ - حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنها متوفى ٦٨ هـ تنوير المقباس مطبوعه مكتبه آبية الله التعظمى ايران ٥٠- امام حن بن عبدالله البحرى التوفى ١١٠ و تفيير الحن البصري مطبوعه مكتبه امدادية كمه مكرمه ٣١٣١ه ۱۵- امام ابوز کریا نیخی بن زیاد فراء متوفی ۲۰۰ هٔ معانی القرآن مطبوعه بیروت ٢٧٠ شخ أبوالحن على بن ابراهيم في متوفى ٤٠٠٥ وتغيير في مطبوعه دارالكتاب ابران ٢٠٠١ه ٣٥- امام ابوجعفر محد بن جريط بري متوفى ااسار جامع البيان مطبوعددار المعرفة بيروت ٩٠٠١ه ٣٠٧- امام ابواسحاق ابرا بيم بن مجد الزجاج متوفى ١٣١ه واعراب القرآن مطبوعه مطبعه سلمان فارى أيران ٢٠٠١ه 24- ام ابو بكرا حمد بن على رازي بصاص حفى متوفى ٢٥٠٠ هذا حكام القرآن مطبوعة سبيل اكيثري لا مور ٢٠٠٠ اه ۷۷- علامدابوالليث نصر بن مجرسر قندي متوفى ۷۵سارة تفيير سمرقندي مطبوعه مكتبد دارالباز كديمرمه ساسماه ٧٤ - شيخ ابوجعفرمحه بن صن طوى متوفى ٢٨٥ ه النبيان في تفيير القرآن مطبوعه عالم الكتب بيروت ٨٨- علامه كلى بن الى طالب متو في ٣٣٧ هـ مشكل اعراب القرآن مطبوعه انتشارات نورا ريان ٢١٣١ ه 4 - علامه ابولمحن على بن مجمر بن حبيب ماوردي شافعي متو في ٥ هن النكت والعيون مطبوعه وارا لكتب العلمية 'بيروت ٠٨- علامه جارالله محمود بن عمر زفتشري متوفى ٥٣٨ يه كشاف مطبوعه مطبعه بهيه مصر ٣٣٣ اه ٨١- علامدايو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي ماكلي متوفى ص٥٥ هؤا حكام القرآن مطبوعه وارالمعرفة بيروت ١٣٠٨ ه ٨٢- علامه ابو بكر قاصى عبدالحق بن غالب بن عطيه الدلى متوفى ٥٣٨ هة المحرر الوجيز مطبوعه مكتبه تجاريه كله مكرمه ٨٠- شخ ابومل فضل بن حسن طبري متوفى ٥٥٨ ه مجمح البيان مطبوعه انتشارات ناصر خسر واريان ٢٠٠١ه ٨٨- علامه ابوالفرج عبد الرحمان بن على بن مجمه جوزي حنبلي متوفى ٩٥ ه هذا والمسير مطبوعه كتب اسلامي بيروت ٤٠٠٠ ه ٨٥- خواجه عبدالله انصاري من علماءالقرن السادس كشف الاسرار وعدة الابرارُ مطبوعه انتشارات امير كبيرُ تبرانُ ١٣٧١ ه جلداول

1+174 ٨٠- امام فخرالدين محمد بن ضياءالدين عمر رازي متونى ٢٠٠ ه وتفيير كمييز مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣٩٨ هـ ٨٥- علامه كي الدين ابن عربي متوفي ١٣٨ ه أتغيير القرآن الكريم مطبوعه انتشارات تاصر خسر وايران ١٩٧٨ء ٨٨- علامه ابوعبد الله محمد بن احمد مالكي قرطبي متو في ٢٦٨ ه ألجامع لا حكام القرآن مطبوعه انتشارات ناصر خسر وأبريان ٢٦٨ ه

٨٩- قاضي ابوالخيرعبدالله بن عمر بيضاوي شيرازي شافعي متوفى ٩٨٥ هذا نوارالتز يل مطبوعه دارفراس للنشر والتوزيع مصر علامها بوالبركات احمد بن محد نفى متوفى ١٠٥ هـ مدارك التزيل مطبوعه دارا لكتب العرب. يثاور

91- علامة على بن محمد خازن شافعي متو في ٤٢٥ ه ُلباب البّاويل مطبوعه دارالكتب العربيةُ بيثاور ٩٢- علامه نظام الدين حسين بن محمر في متوفى ٤٢٨ ه أتفير نميثا يوري مطبوعه دارالمعرفة أبيروت ٩٩٠١ه

٩٣- علامتقى الدين ابن تيميه متوفى ٤٦٨ ه النغير الكبير مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت ٩٠٣١ ه

٩٠- علامه الوالحيان محمر بن يوسف اندلي متونى ٥٥٠ هذا البحر الحيط مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٢ هد

٩٥- حافظ مما دالدين اساعيل بن مرين كثير شافعي متوفى ٧٤٨ ه أتغيير القرآن مطبوعه اداره اندلس بيروت ١٣٨٥ ه ٩٢- علامه عبدالرحمان بن محمد بن مخلوف ثعالبي متوفي ٨٤٥ ه أتغيير الثعالبي مطبوعه مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت

٩٤- علامه ابوالحن ابراجيم بن عمر البقاعي التوفي ٨٨٥ و نظم الدرر مطبوعه دارالكتاب الاسلامي قابره ٣١٣١ه

٩٨- حافظ جلال الدين سيوطي متوفى ٩١١ هـ الدرالمثنور مطبوعه مكتبه آية الله التعظمي اران 99- حافظ جلال الدين سيوطي متوفي ٩١١ ه و جلالين مطبوعة قديمي كتب خانه كراجي

• • ١- علامه كلى الدين محمد بن مصطفىٰ قوجوى متو في ٩٥١ حهُ حاشيه شيخ زاده على البيصاويُ مطبوعه مكتبه يوسفيُ ويوبند

١٠١- شَخْ فَتْحَ اللَّهُ كَا شَالَى مَتُو فَى ٤٤٥ هُ مَنْ الصادقين ، مطبوعه خيابان ناصر خسرو ايران ١٠٢- علامه ابوالسعو دمجر بن مجمد تما وي حنقي متوفي ٩٨٢ هه تفسير ابوالسعو ومطبوعه دارالفكر بيروت ١٣٩٨ ه

٣٠١- علامه احمد شباب الدين خفاجي مصري حنفي متوفي ٢٩١- اه عناية القاضي مطبوعه دارصا در بيروت ٢٨٣ هـ

١٠٠٠ علامه احمد جيون جونيوري متوفى ١١٣٠ ه النميرات الاحمدية مطيع كريئ بمبئ

٥٠١- علامه اساعيل حقى حنى متوفى ١٣٤ هاروح البيان مطبوعه مكتبه اسلاميه كوئد ٠٠١- يشخ سليمان بن عمرالمعروف بالمجمل متوفى ١٢٠٣ هأ الفتوحات الالبيه مطبوعه المهبية البهية 'مصر' ١٣٠٣ ه

٤٠١- علامه احمد بن محمد صاوي مالكي متوفي المعالية تغيير صادي مطبوعه دارا حياءالكتب العربية مصر

١٠٨- قاضى ثناءالله ياني يق متونى ١٢٢٥ فانفير مظهري مطبوعه بلوچستان بك ويو كوئيه ١٠٩- شاه عبدالعزيز محدث د الوي متوفى ١٢٣٩ وتنير عزيزي مطبوعه طبع فاروقي والى ١١٠- شخ محمد بن على شوكا في متونى ١٢٥٠ ه نتج القديرُ مطبوعه دارالمعرفة أبيروت

ااا- علامه ابوالفضل سيدمحمود آلوى حنى متوفى ١٢٧٠ هـُروح المعاني مطبوعه دارا حياءالتراث العربي بيروت ١١٢- نواب صديق حن خان بهويالي متوفي ٤٠٣٠ه وفتح البيان مطبوعه مطبع اميريه كبري بولاق مصر ١٠٣١ه

۱۱۳- علامه محمد جمال الدين قاعي متو في ۱۳۳۲ه تفيير القاسي، مطبوعه دارالفكر؛ بيروت ۱۳۹۸ ه

١١٠٠ علامه محمد رشيد رضامتوني ١٣٥٨ و تفيير المنار مطبوعه وارالمعرفة بيروت

١١٥- علامه عليم يشخ طبطاوي بن جو بري مصري متوفى ١٣٥٩ه ألجوا برفي تغيير القرآن المكتبة الاسلامية رياض

١١٨- شخ اشرف على تفانوي متوفى ١٣٦٣ هأبيان القرآن مطبوعة تاج تميني ُلا مور ١١٤- سيرمجد تعيم الدين مرادة بإدى متوفى ١٣٦٧ه خزائن العرفان مطبوعة تاج نميني لميثة والهور

۱۱۸- یشخ محمودالحن دیوبندی متونی ۱۳۳۹ه ویشخ شیراحمه عثانی متوفی ۱۳۲۹ه خاصیة القرآن مطبوعه تاج ممبنی لمینکهٔ لا بور

١١٩- سيدمحمة قطب شبيد متوفى ١٣٨٥ ه في ظلال القرآن مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ٢٨٠١ ه

١٠٠- مفتى احمد بإرخال تعيى متوفى ١٣٩١ هأنو رالعرفان مطبوعه دارالكتب الاسلامية محجرات الما . مفتى مح شفيع ديو بندى متوفى ١٣٩٧ ه معارف القرآن مطبوعه ادارة المعارف كراجي ٢٣٩٧ ه

١٢٢ - سيد ابوالاعلى مودودي متوفى ١٣٩٩ ه ، تفهيم القرآن مطبوعه اداره ترجمان القرآن لا مور

١٢١- علامه سيداحم سعيد كالحي متوفى ٢٠٠١ ه التبيان مطبوعه كالحمي ببليكيشنز لمان ١٢٧- علامه محمرامين بن محمر مختار حكني شنقيطي 'اضوء البيان' مطبوعه عالم الكتب بيروت ١٢٥- استاذ احمد مصطفیٰ المراغیُ تفسیرالمراغیُ مطبوعه دارا حیاءالتراث العربیُ بیروت

١٢١- ٣ يت الله مكارم شيرازي تغيير نمونه مطبوعه دارالكتب الاسلامية ايران ٢٩٩٥ ه ١٢٧- جسٹس پيرمجمر کرم شاہ الاز هري متوفى ١٣١٨ ه ضياء القرآ ن مطبوعه ضياء القرآ ن پهليكييشنز'لا مور

١٢٨- ﷺ امين احسن صلاحي "تدبرقر آن مطبوعه فاران فاؤنڈیشن ُلا مور

١٢٩- علامة محود صافي 'اعراب القرآن وصرفه وبيانه مطبوعه اختشارات زرين أبران • ١٣٠- استاذمي الدين درويش أعراب القرآن وبيانه مطبوعه دارابن كثير بيروت

١٣١- وْاكْرُ وبِيدرْحِيلِي تَفْسِيرِمنير مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٢ه

*انت*علوم قر آن

١٣٢- علامه بدرالدين محد بن عبدالله زكشي متوفي ٩٠ ٤ هـ البرهان في علوم القرآن مطبوعه دارالفكر بيروت

١٣٣٣- علامه جلال الدين سيوطي متوفي ٩١١ هـُ الانقان في علوم القرآن مطبوعة سبيل اكيْرِي ُ لاجور

١٣٣٧- علامه مجمد عبد العظيم زرقاني' منابل العرفان' مطبوعه دارا حياءالتراث العرلي' بيروت کت شروح حدیث

١٣٥٥- حافظ ابوعمروا بن عبدالبر ماكلي متوفي ٣٦٣ ه تمهيد مطبوعه مكتبه القدوسية لا موور ٣٠٠٣ ه

١٣٦- علامه ابوالوليدسليمان بن خلف باجي ماكلي اندلي متوفى ٣٦٨ وأمنتني مطبوع مطبع السعادة مصر ٣٣٢ هـ

١٣٧٤ علامه يحيِّي بن شرف نو وي متو في ٧٤٧ ه شرح مسلم مطبوعة نورمجمه اصح المطالع، كرا جي ١٣٧٥ ه

١٣٨- علامه ابوعبدالله محمر بن صلفه وشتاني ابي ماكي متوفي ٨١٨ هذا كمال اكمال المعلم "مطبوعه دارالكتب العلميه" بيروت

١٣٩- حافظ شباب الدين احمد بن على بن حجرعسقلا في متوفى ٨٥٢ ه فتح الباري مطبوعه دارنشر الكتب الاسلامية لا بهورُ ١٠٠١ ه ١٠٠- عافظ بدرالدين محمود بن احميني حنى متوفى ٨٥٥ ي عدة القارئ مطبوعه ادارة الطباعة المنربية مصر ١٣٨٨ ه

١٣١- علامه محمد بن محمر سنوي مالكي منتوني ٩٩٨ ه منهمل اكمال المعلم "مطبوعه دارالكتب العلمية "بيروت

۱۳۲- علامه احرقسطلاني متوفي ۹۱۱ هـ أرشا دالساري مطبوعه مطبعه ميمنهٔ مصر ۲ ۴۳۰ هـ

تبيار القرآر

١٣٩٠-علامه عبدالرؤف مناوى شافعي متوفى ٥٠٠ه فيض القديرُ مطبوعه دارالمعرفة 'بيروت' ١٣٩١ هـ

Marfat.com

جلداول

مأخذ و مواجع

١٣٨٠ - علامه عبدالرؤف مناوي شافعي متوفى ٩٠٠٠ هُ شرح الشمائل مطبوعه نورمجمه اصح المطابع كراجي ١٣٥- علامة على بن سلطان محمد القاري متوفي ١٠١٠ ه جع الوسائل مطبوعة ورمجمد اصح المطالع كراحي ٣٦- علامة على بن سلطان محمد القاري متوفى ١٠١٣ ه ثرح مندا بي حنيفُ مطبوعه دارالكتب العلميه ُ بيروتُ ٢٠٠٥ ه ٢٣٠١- علامة على بن سلطان محمد القاري متوفى ١٠١٠ه أهر قات مطبوعه مكتبه إمداد به مليان ١٣٩٠ه ٨٨- علامة على بن سلطان مجمد القاري متوفي ١٠١٠ هـ الحرز الثمين 'مطبوعه مطبعه اميريه ' مكه مكرمه ' ٣٠ ١٣٠هـ ١٣٩- شيخ محمد بن على بن محمد شوكاني متوفى ١٢٥٠ % تخذة الذاكرين مطبوعه طبع مصطفى اليالي واولاده مصر • ٣٥٠ ه ١٥٠- يتنخ عبدالحق محدث وبلوي متو في ١٢٥٢ هـُ النعة اللمعاتُ مطبوعه مطبع تبج كمارُ لكهنوُ ا ١٥١- ينتخ عبدالرحمٰن مبارك يوري متوفي ١٣٢٥ ه تخفة الاحوذي مطبوعة نشرالسنة ، ملتان ۵۲- شخ انورشاه کشمیری متو فی ۱۳۵۲ ه فیض الباری مطبوعه مطبع محازی معر ۱۳۷۵ ه ١٥٣- شخ شيراحد عثاني متوني ٣٦٩ ه فتح ألملهم مطبوعه مكتبة الحجاز كراجي كتب اساء رحال ٣٥٠- علامه ابوالفرج عبدالرحن بن على جوزي متو في ٥٩٧ ه ألعلل المتناجية مطبوعه مكتبه اثرية فيصل آيادُ ١٠٣١هه ۵۵- حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجرعسقلانی متو فی ۸۵۲ ھ تبذیب التبذیب مطبوعه دائرۃ المعارف وکن ۱۳۴۲ ھ ١٥١٠ علامه على بن سلطان محمد القاري التوفي ١٠١٣ هـ، موضوعات كبير، مطبوعه مطبع مجتبا لي ُ دبلي ۵۵ - علامه اساعيل بن حماد الجو جرى متوفى ٣٩٨ ي الصحاح "مطبوعه دارالعلم بيروت " ١٣٠١ ي ٨ ١٥- علامه حسين بن محدراغب اصفهاني متوفى ٥٠٢ هـ المفردات مطبوعه المكتبة المرتضوبة ايران ٢٣٢٢ هـ ١٥٩- علامه محمد بن اثيرالجزري متوفى ٢٠٦ ه نهايه مطبوعه مؤسسة مطبوعات ايران ٣٦٣ ه ١٧٠- علامه يجيُّ بن شرف نو وي متو في ٢٤٦ هُ تهذيب الاساء واللغات ُ مطبوعه دارالكتب العلميه ' بيروت ١٦١- علامه جمال الدين محمد بن محرم بن منظور افريقي متوفي ٤١١ ه أسان العرب مطبوعه نشر ادب الحوذة ، قم 'ايران ٥٥٠١ه ١٧٦- علامه مجد الدين محمد بن يعقوب فيروزآ بادي متوفى ١٥٨ ه القاموس الحيط مطبوعه داراحهاءالتراث العربي بيروت ١٦٣- علامه سيرمجر مرتضي حسيني زبيدي حنفي متوفى ١٣٠٥ هأتاج العروس مطبوعه المطبعة الخيرية مصر ١٦٣- لوئيس معلوف اليسوى المنجد مطبوعه المطيعة الغاثوليكه بيروت ك١٩٣٧ء ١٦٥- تيخ غلام احمد برويز متوفى ١٣٠٥ ه كغات القرآن مطبوعه اداره طلوع اسلام لا بور ١٧٦- ابونعيم عبدا ككيم خان نشتر جالندهري وائد اللغات مطبوعه حامد ايند كميني لا هور

قائداللغات ٔ مطبوعه حامداینژ کمپنی ٔ لا ہور کتب تاریخ ' سیرت وفضائل

۱۷۷- امام محمد بن سعد متو فی ۳۳۰ هٔ الطبقات الکبری مطبوعه دارصادر بیروت ٔ ۱۳۸۸ ه ۱۷۸- امام ابز جفر محمد بن جربر طبری متو فی ۳۱۰ هٔ تارخ الام والملوک مطبوعه داراتفامٔ بیروت

۱۲۹- حافظ ابوغمرو يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد البرمتو في ۳۷۳ هألا ستعابُ مطبوعه دارالفكرُ ببروت

٠٤٠- قاضى عياض بن موي ما كلى متو في ٩٣٣ هذا لثفاء مطبوعه عبدالتواب أكيثري مكتان

نبيار النزآر

ا ١٥- علامه عبدالرحمان بن على جوزي متوفى ٩٥ هؤالوفا مطبوعه مكتبه نور مير ضويه مسكه ١٧٢- علامه ابولحن على بن ابي الكرم الشيباني المعروف بابن الاثيرمتو في ٧٣٠ هأ اسد الغابهُ مطبوعه وارالفكرُ بيروت ١٤٢٠ علامه ابولحن على بن ابي الكرم الشيبا في المعروف ما بن الاثير متو في ١٣٠ هـُ الكامل في النّاريخ 'مطبوعه وارالكتب العربيهُ بيروت ۲۸ ا - علامة تمس الدين احمد بن مجمد بن الي بكر بن خلكان متو في ۱۸۱ ههٔ وفيات الاعيان مطبويه منشورات الشريف الرضي أيران ۵۷۱- حافظ تما دالدین اساعیل بن عمر بن کثیرشافعی متونی ۵۷۷ هذالبدایید دانهایهٔ مطبوعه دارالفکز بیردت ٔ ۱۳۹۳ ه ٧ ١٤- حافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجرعسقلاني شافعي متوفي ٨٥٢ هأ الاصابه مطبوعه دارالفكر بيروت ۷۷- علامه نورالدین علی بن احمر سمبو دی متو فی ۹۱۱ ههٔ وفاء الوفاء مطبوعه داراحیاءالتر اث العر لی میروت ٔ ۴۰۰۱ ه ٨٧١- علامه احمر قسطلاني متوني ٩١١ هـ الموابب اللدنيهُ مطبوعه دارالكتب العلميه ميروت ١٤٩- علامه احمد بن حجر كمي شافعي متوفي ٩٤٣ هـ الصواعق أمحرقه مطبوعه مكتبة القاهر هُ ١٣٨٥ هـ ١٨٠٠ علامة على بن سلطان محمر القاري متوفى ١٠١٠ هُشرح الشفاء مطبوعه دار الفكر بيروت ١٨١- شخ عبدالحق محدث وبلوى متوفى ٥٢٠ اهأ مدارج النبوت مطبوعه مكتبه نوريه رضويه تنكفر ١٨٢- علامه احدشهاب الدين خفاجي حنى متوفى ٢٩ • اه نسيم الرياض مطبوعه دارالفكر بيردت ١٨٣- علامه مجمع عبدالها تى زرقاني متوفى ١١٢٣ هُ شرح المواهب اللديني مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣٩٣ ه ١٨٨- شخ اشرف على تفانوي متوفى ١٣٦٢ ه نشر الطيب مطبوعة التي تميني لميند كراجي ١٨٥- سنس الائمة محمد بن اجمد سرحسي متوفى ٣٨٣ ه ألهبوط مطبوعه دار المعرفة عبروت ١٣٩٨ ه ١٨٦- مثم الائمة مجدين احد سزهني متوفى ٣٨٣ هـ مُشرح سيركبير مطبوعه المكتبة الثورة الاسلامية افغانستان ٢٠٠٥ ه ١٨٥-علامه طاهر بن عبد الرشيد بخاري متوفى ٥٥٣ ٥ خلاصة الفتاوي مطبوعه امجد اكيدي لا مور ١٣٩٧ ه ١٨٨- علامه ابويكرين مسعود كاساني متوفي ٥٨٨ & بدائع الصنائع مطبوعه ايج ايم سعيد ايند كمپني كرا چي ٠٠٠٠ ه ١٨٩- علامه حسين بن منصور اوز جندي متوفى ٩٢ ٥ ٥ فقاوى قاضى خال مطبوعه مطبعه كبرى اميرية بولاق مصر ١٣١٠ ٥ • 19- علامه الوالحن على بن الى بكر مرغينا في متوفى ٩٩٣ ه مدامه اولين واخير بن مطبوعه شركت علميه مكتان ١٩٢- علامه عالم بن العلاء انصاري وبلوي متوفي ٨٦ هـ فقا دي تا تارخانيه مطبوعه ادارة القرآن كرايي الهماه ١٩٣- علامه ابوبكر بن على حداد متوفى ٥٠٠ هذا لجوبرة النير ومطبوعه مكتبدا مدادية ملتان ۱۹۴- علامه محمد شهاب الدين بن بزاز كردري متوفى ۸۲۷ ه فتاوي بزازيهٔ مطبوعه طبع كبري اميريهٔ بولاق مصر ۴۱۰ ه ١٩٥- علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني متوفى ٨٥٥ هـٔ بنارهٔ مطبوعه ملك سنز فيصل آباد ١٩٦- علامه كمال الدين بن هام متوفى ٢١ ه ه فتح القديرُ مكتبه نوريد رضويهُ تحصر ١٩٧- علامه جلال الدين خوارزي كفاييه مكتبه نوربيرضوييه شكهر ١٩٨- علامه عين الدين ألحروى المعروف بدمجه طامسين متوفى ٩٥٢ في شرح الكنز مطوع جعية المعارف المصرية مصر ١٢٨٧ ه 199- علامدابراتيم بن محمطبي متوفى ٩٥٦ ه غية المستملي، مطبوعة سبيل اكيدي لا بور ١٣١٢ ه علداول تبياء الق أ.

1.00 ٢٠٠- علامه محمد خراساني متوفى ٩٦٢ ه ُ جامع الرموز ُ مطبوعه مطبع منشي نولكثور ُ ١٣٩١ هـ ٢٠١- علامه زين الدين بن جيم متو في ٩٤٠ هـ البحر الرائق مطبوعه مطبعه علمه مصم ١٣١١ هـ ۲۰۲ علامه حامد بن على تو نوى رومي متو في ٩٨٥ ك نآوي حامديهُ مطبوعه مطبعه ميمنهُ مصرُ ١٣١٠ ه ٢٠٣-علامه ابوالسعو وثمر بن محمد تما دي متوفي ٩٨٢ ه واشيه ابوسود على ملامسكين مطبوعه جميعة المعارف المصريه معر ١٢٨٧هـ ۲۰۴- علامه خيرالدين رملي متو في ۸۱ • اه ُ فيّاويٰ خيريهُ مطبوعه مطبعه مينهُ مصرُ • ١٣١هـ ٠٥٥ - علامه علاءالدين محمد بن على بن مجمد صكفي متو في ٨٨٠ اه الدرالخيار مطبوعه دارا حياءالتراث العرلي بيروت ٢٠٥ اهد ۲۰۲ علامه سيدا حمد بن محمر حموي متو في ۹۸ واه غمز عيون البصائر ، مطبوعه دارالكتاب العربيه بيروت ٢٠٠٧ ه ٢٠٠- ملانظام الدين متوفى ١٢١ه و فتاوي عالم كيري مطبوء مطبع كبري اميرية بولاق معر ١٣١٠ه ٢٠٨- علامه سيدمجمه امين ابن عابدين شامي متوفي ١٢٥٢ ه منحة الخالق مطبوعه مطبعه علمه معمرُ ١٣١١هـ ٠٠٩- علامه سيدمحمدا مين ابن عابدين شامي متو في ١٣٥٢ ه أتنقيح القناوي الحايدية مطبوعه دارالا شاعة العرلي كوئية ٢١٠- علامه سيدمحمرا مين ابن عابدين شامي متوفي ٢٥٢ إه رسائل ابن عابدين مطبوعة سهيل اكيثري لا مور ٢٩٦١هـ ٢١١- علامه سيدمحمدا مين ابن عابدين شامي متوفى ١٢٥٢ه أروالحتار مطبوعه دارا حياء التراث العربي بيروت ٢٠٠١ه ٣١٢- امام احدرضا قادري ١٣٨٠ه فآوي رضوبه مطبوعه مكتبدرضوبه كراجي ٣١٣- امام احدرضا قادري متوفي ١٣٣٠ ه فآوي افريقيه مطبوعه مدينه پبليثنگ تمپني كراجي ٢١٣- علامدام يرعلى متوفى ٢ ١٣٧ه كابراثر يعت مطبوعه يشخ غلام على ايند سنز كراحي ٢١٥- علامەنورانتەنىچى متوفى ١٣٠٣ ھ فقادىي نورىيە مطبوعه كمبائن برمنز زلا بور ١٩٨٣ ء كتب فقهشافعي ٢١٧- علامه ابواسحاق شيرازي متوفى ٣٥٥ هـُ المهذبُ مطبوعه دارالمعرفة 'بروت' ١٣٩٣هـ ٢١٧- امام محمد بن محمد غزالي متو في ٥٠٥ ه أحياء علوم الدين مطبوعه دار الحمييه 'بيروت' ١٣١٣ ه ٢١٨- علامه لچيٰ بن شرف نو وي متو في ٧٤٦ ه مُشرح المبذب مطبوعه وارالفكر بيروت ٢١٩- علامه يحيُّ بن شرف نو دي متو في ٦٤٦ هأروضة الطالبين مطبوعه كتتب اسلامي بيروت ٢٥٠٥ هـ ٣٢٠- علامه جلال الدين سيوطي متوفى ٩١١ هـُ الحاوي للفتا ديُّ مطبوعه مكتبه نوريه رضويهُ فيصل آيا و ٢٢١- علامتش الدين مجمه بن الى العباس رلمي متوفي ٩٠٠١ هـ نهلية الحتاج مطبوعه دارالكتب العلميه 'بيروت' ١٣١٣هـ ه ٢٢٢- علامه ابوالضياء على بن على شبرا ملى متو في ١٠٨٠ه ه حاشيه ابوالضياء على نهايية المحتاج 'مطبوعه وارالكتب العلميه 'بيروت كتب فقيه مالكي ٢٢٣-امام بحنون بن سعيد تنوخي ما كلي متو في ٢٥٧ هـ البدوية الكبري مطبوعه دارا حياءالتراث العرلي بيروت ۲۲۴- قاضى ابوالوليدمجمه بن احمه بن رشد ماكلي اندلي متوفى ۵۹۵ ه بداية المجتهد مطبوعه دارالفكر بيروت ۲۲۵-علامه خلیل بن اسحاق مالکی متو فی ۷۶ سے پی مختصر خلیل مطبوعه دارصا در' بیروت

۲۲۷- علامه على بن عبدالله على الحرثي المتوفى ١٠١١هـ الخرثي على مختفر خليل مطبوعه دارصا در بيروت منها به الغير آن

٢٢٧-علامه ابوعبدالله محمد بن محمد الحطاب الممغري التوفي ٩٥٣ ههُ مواهب الجليلُ مطبوعه مكتبة النجاح 'ليبيا

جلداول

٢٢٨-علامه ابوالبركات احمد دروم مالكي متوفى ١١٩٤ه أالشرح الكبير، مطبوعه دارالفكر، بيروت ٢٢٩- علام منش الدين محمد بن عرفيه وسوتي متوفي ٢١٩ه واشية الدسوتي على الشرح الكبير مطبوعه دارالفكر بيروت

كت فقهنبلي

٣٠٠-علامه موفق الدين عبدالله بن احمه بن قدامه متونى ٩٢٠ ه أمنني مطبوعه دارالفكر بيروت ٥٠٠١ه

٣٣١- علامه موفق الدين عبدالله بن احمد بن قدامه متوفى ٩٢٠ هأ لكافي مطبوعه دارالكت العلميه بيروت ١٣١٨ ه

٢٣٢- يشخ ابوالعباس تقي الدين بن تيميه متوفي ٤١٨ ه مجموعه الفتاوي مطبوعه رياض

٢٣٣٢- علامه ابوالحسين على بن سليمان مرواوي متوفي ٨٨٥ هأ الانصاف مطبوعه دارا حياءالتراث العرلي بيروت ٢٠٣١ ه

كت شيعه

٢٣٣٠ - شيخ ابوجعفر محمد بن يعقو ب كليني متو في ٣٢٩ هـُ الاصول من الكافي ، مطبوعه دارا لكتب الاسلامية تهران ٢٣٥- شيخ ابوجعفر محربن يعقو بكليني متوفي ٣٢٩ هأ الفروع من الكاني 'مطبوعه دارالكتب الاسلامية تهران

٣٣٧- شيخ كمال الدين ميثم بن على بن ميثم البحراني التوفي ٩٤٩ ه مُشرح نهج البلاغ مطبوعه مؤسسة النصرُ ابرانُ ٤٣٨ه ه

٣٣٧- ملا ما قربن محمر تقى مجلسي متو في ١١١٠ه حق اليقين 'مطبوعه خيامان ناصر خسر وُ ايران' ١٣٣٧هـ

٢٣٨- ملاباقر بن محرتق مجلس متوفى ١١١٠ وحيات القلوب مطبوعه كتاب فروش اسلامية تهران

كتب عقا كدوكلام

٢٣٩-امام محمد بن محرغزالي متوفي ٥٠٥ هذا لمنقذ من الصلال مطبوعه لا بهورُ ٥٠٨ هـ

٣٠٠ - علامه سعدالدين مسعودين عمرتفتا زاني متوفي ٩١ ٧ هـ شرح عقا يُدسفي مطبوعه نورمجمه اصح المطالع ' كرا جي

٣١ - علامه سعدالدين مسعودين عمرتفتا زاني متوفي ٩١ يه ه شرح المقاصد مطبوعه منشورات الشريف الرضي ابران ٩ • ١٠ اه

۲۳۲- علامه ميرسيد شريف على بن مجرج جاني متو في ۸۱۸ % شرح الموافق مطبوء منشورات الشريف الرضي 'ايران' ٣٣٥ ه

٣٣٣ - علامه كمال الدين بن حام متوفى ٦١١ هؤمسائره مطبوعه مطبعة السعادة مصر ٣٣ - علامه كمال الدين مجمد بن مجمد المعروف بابن الى الشريف الثاقعي التوفي ٩٠٦ هـ مسامر و مطبوعه مطبعة السعادة ، مصر

۲۳۵ - علامة على بن سلطان مجمد القاري التوفي ۱۰۱۳ هـ شرح فقد اكبرُ مطبوعه مطبع مصطفى الباني واولا ده مصر ۵ ۲۳۱ ه ٢٣٦- علامه سيدمحد تعيم الدين مرادة بادى متوفى ١٣٦٥ ه كماب العقائد مطبوعة تاجدار بباشك مميني كراجي

كتب اصول فقه

٢٣٧-علامه علاء الدين عبدالعزيز بن احمد البخاري التوفي ٤٥٠٥ وكشف الاسرار مطبوعه واراكك بالعرلي المهاه ٢٣٨-علامه محب الله بهاري متوفى ١١١٩ ه مسلم الثبوت مطبوعه مكتبدا سلامه كوئد

٣٩٩- علامه احمد جونيوري متونى ١١٣٠ و نورالانوار مطبوعه ايج\_ايم سعدايند ممبني كراحي

٠٥٠-علامه عبدالحق خيرة بادي متوفي ١٣١٨ ه شرح مسلم الثبوت مطبوعه مكتبه اسلاميه كوئية کتے متفرقہ

٢٥١- شيخ ابوطال محمد بن الحن المكي التوفي ٣٨٦ ه أنوت القلوب مطبوعه مطبعه ميمنهُ مصرُ ٢٠٣١ هـ

۲۵۲-علامه ابوعبدالله محمد بن احمر مالكي قرطبي متو في ۹۶۸ هـٔ التذكره' مطبوعه دارا لكتب العلميه' بيروت' ۲۰۰۷ه ه

۲۵۳- شخ تقی الدین احمد بن تبییت تبیاستونی ۲۶۸ ه و قاعده جلیلهٔ مطبوعه مکتبه قاهرهٔ معمرٔ ۱۲۷۳ه ۱۳۵۳ ما ۱۳۵۳ مطبوعه المبلوعة المبلوعة النخریة معر ۱۳۵۱ ه ۱۳۵۳ ما ۱۳۵۳ ما ۱۳۵۳ مطبوعه المبلوعة المبلوعة النخریة معر ۱۳۵۱ ه ۱۹۵۳ ما ۱۳۵۳ ما ۱۳۵۳ مطبوعه المبلوعة المبلوعة محمد بنده بهایشگاری کا ۱۳۵۳ ما ۱۳۵۳ مطبوعه مطبعه اساده آمتین مطبوعه مطبعه میمنهٔ معمرُ ۱۳۱۱ ه ۱۳۵۳ ما 






Marfat.com

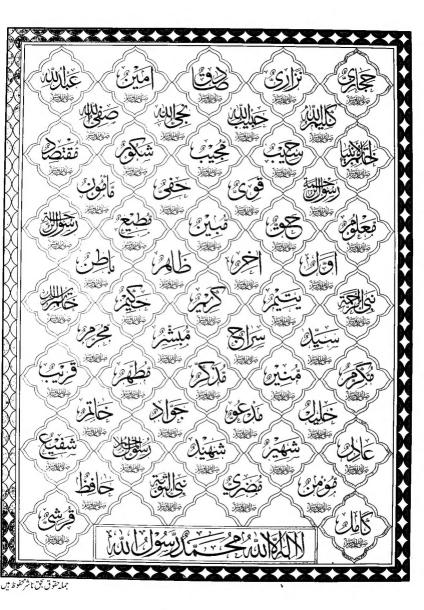

Marfat.com



